



/telegram.me/faizanealahazrat

telegram.me/FiqaHanfiBooks

/t.me/misbahilibrary

/archive.org/details/@zohaibhasanattari

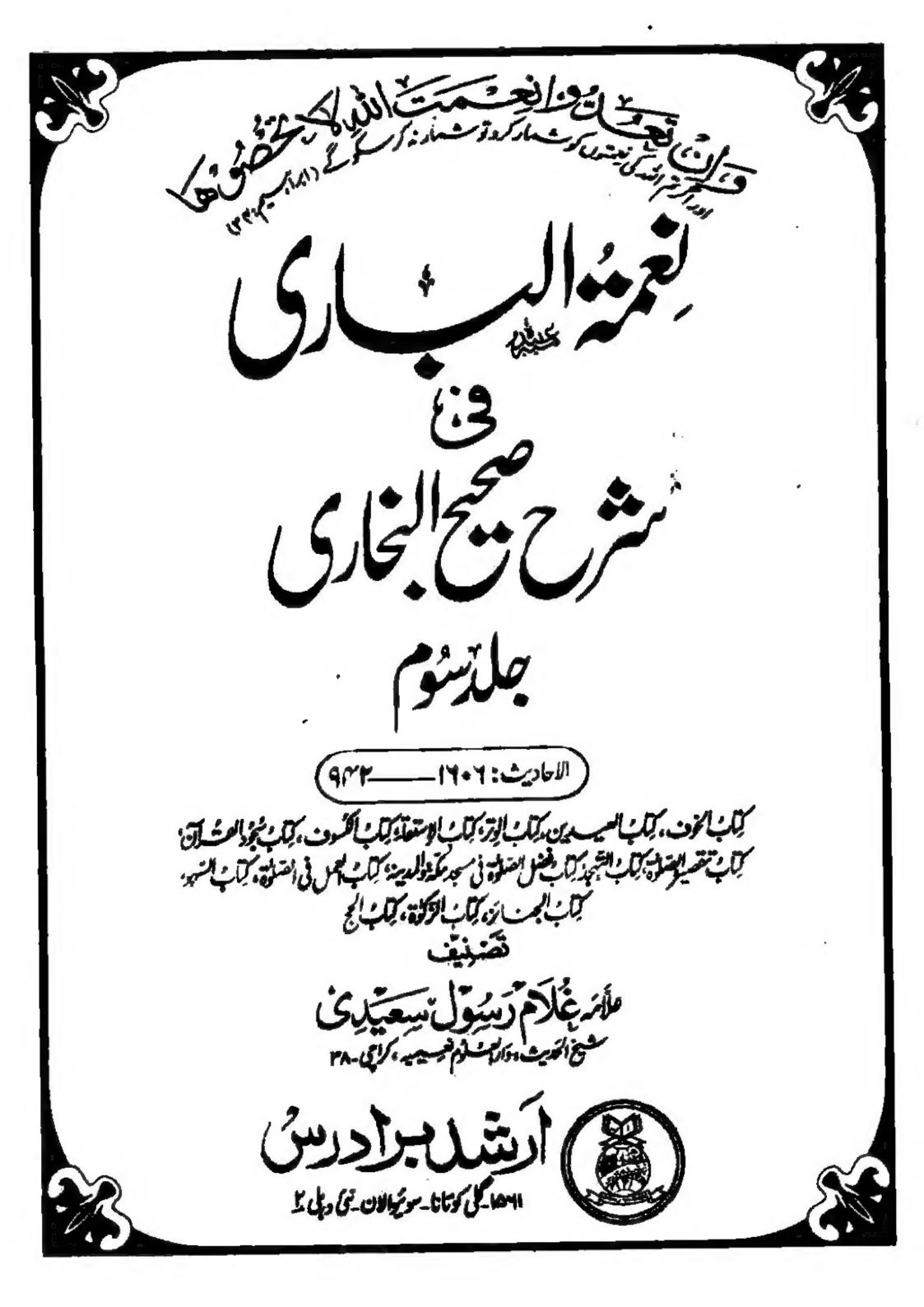

## © جمله حقوق تجن ناشر محفوظ

نام كتاب : لِعُمنُ السب إلى في مشرح صحيح البخاري

تعنيف : مفسرقرآن علامه غلام وسول سعيدى

تقيح : حافظ محد اكرم ساجد سيد عمير الحن برني

چلد : سوم

الطبع الاول : جورى2010ء بمطابق محم الحرام اسهماه

طبع : گلشن برنترس، ویلی

تاشر : ارشد برادرس ، نئی د الی ۲۰



## ARSHAD BROTHERS

PUBLISHER, BOOK SELLERS & JOB WORKS ETC.

1561, Gali Kotana, Suiwalan, New Delhi-2

Phone: 23276879, 42797862 23266879, 42797863

## بشارانه النجاليج يزر

## فهرست مضامين

نعمة البارى في شرح سيح البخاري (جلدسوئم)

| منح | عنوان                                            | نبرثار | منحد | عثوال                                                                                                                                | نبثور |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 58  | مدیث ذکور کے رجال                                | 13     | 49   | خطبة الكتاب                                                                                                                          | ☆     |  |  |  |  |
|     | فقهاه والكيداورفقها وحنفنيه كاحضرت ايمن عباس رضي | 14     | 51   | ١٢ - كتاب الخوف                                                                                                                      |       |  |  |  |  |
| 58  | التدعيماكى اس حديث فدكور يرعمل شكرنا             |        |      | باب:١                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
| 59  | حضرت ابن عباس كى اس حديث مذكور كالمحقيق          | 15     | 51   | نمازخوف کے ایواب                                                                                                                     | 1     |  |  |  |  |
|     | فتها بمنبليدكا حضرت اين عباس كي صدعث فدكورير     | 16     | 51   | الماز خوف كاطريقتاس كى ركعت كى تعدانادراس كالحكم                                                                                     |       |  |  |  |  |
| 60  | عمل کرنا                                         |        | 53   | مدیث ندکور کے رجال<br>م                                                                                                              | 3     |  |  |  |  |
| 60  | ما فظ ائن جر كاس مديث كي محقق عريز               | 17     | 53   | نجد كالحل وتوع اوراس كاحدودار بعد                                                                                                    | 4     |  |  |  |  |
|     | باب:٤                                            |        | 54   | لمازخوف كمتعلق متعددا درمختلف احاديث                                                                                                 |       |  |  |  |  |
|     | قلعول پر چرشائی اور دشمن کے مقابلہ کے وقت        | 18     |      | نمازخوف برصف والى دو جماعتول كى تعداداوران                                                                                           | 6     |  |  |  |  |
| 61  | نازين هنا                                        |        | 54   | كامسافر يامقيم بونا                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
| 62  | بننگ خندق کے دن فماز قضاء مونے کا سبب            | ι      |      | باب:۲                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
|     | عافظ عنى ادر حافظ ابن جمر كامنا قشدادر حالت نماز |        |      | نماز خوف کو پیدل یا سواری پر پڑھنا کھڑے                                                                                              |       |  |  |  |  |
| 63  | من قال کے متعلق ندا ہب ائمہ                      |        | 55   | ہو ہے جوئے                                                                                                                           |       |  |  |  |  |
|     | باب:٥                                            |        |      | شدت خوف میں بیدل یا سوندی پرنماز پر صفے کے ا                                                                                         |       |  |  |  |  |
|     | سلمان وهمن کا پیجیا کررہے ، دن یا دشمن مسلمانوں  |        | 55   | متعلق قدام بنتهاء                                                                                                                    | 1     |  |  |  |  |
|     | كا تعاتب كرر ما موتو نماز خوف سواري يراور بياده  |        | 56   | مدیث ندکور کے رجال<br>همران اور اسال میں میں اسال م | 1     |  |  |  |  |
| 63  | المن جائے                                        | ' I    |      | شدت قال میں پیدل اور سواری پرنماز پڑھنے کے                                                                                           | 10    |  |  |  |  |
| 84  |                                                  |        |      |                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |
| 64  | ,,                                               |        |      | رُائِی کے دوران تماز کا وقت آجائے آو آیا مجاہد                                                                                       |       |  |  |  |  |
|     | تهاو کا اس میں اختلاف که آیا تعاقب کرنے          |        | 57   | واری پر قماز پڑھے یا جیس؟<br>                                                                                                        |       |  |  |  |  |
|     | الے کا سواری پراشارہ سے تماز پڑھنا جائز ہے یا    | ادا    |      | <b>باب:</b><br>سفع فرما بری کرده ک                                                                                                   | 3 40  |  |  |  |  |
| 65  | \$U5                                             |        | 58   | ازخوف من ملمان ایک دمرے کا مفاظت کریں                                                                                                | 12    |  |  |  |  |

| 1  | عثوان                                                    | 14.3 | 1          | A to and and supply the control of t | -     |
|----|----------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -  |                                                          | 117. | .5         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبتور |
|    | ا باند کار ارز می در |      |            | نماز مس اتن تا خركرنا كهنماز كا ومت لكل جائيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    |
|    | عيد الفطرك دن (نمازك ليے) نكلنے سے پہلے                  | 11   | 65         | مفردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 76 | يحكمانا                                                  |      |            | صدعث کے ظاہر الفاظ اور اس کے مغبوم اور منشاء پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 77 | مديث تركور كرجال                                         |      | 65         | عمل كرنا مردوطريق سيح بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | عید الفطر کے دن تمازے پہلے کھانے کے                      | 13   | 66         | منتج بخارى اور سنج مسلم كى حديثون من تطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    |
| 77 | متعلق محابدا ورفقها وتابعين كي معمولات                   |      |            | ۲:باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 78 | باب ندكوركي مو ميدد محرا حاديث                           | 14   |            | حملہ کے وقت اور جنگ جس مبح کی نماز اند جرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28    |
|    | ە:باب                                                    |      | 66         | من يرد منااورالله اكبركانعره لكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 78 | قربانی کے دن کھانا                                       | 15   | 68         | ١٣- كتاب العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 79 | بعض الفاظ کے معانی                                       | 16   |            | باب:۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | شمرمس نمازعيد سے بہلے قربانی کرنے کاعدم جواز             | 17   | 68         | عيدين اوران ونول من زينت كواعتيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
|    | تربانی کے جواز کی شرط میں ندامب اعمداور قربانی           |      |            | مانب: ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 79 | سے وجوب پردلیل                                           | :    |            | عید کے دن برچمیوں اور ڈھالوں سے جنگی مشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
|    | باب:٣                                                    |      | 69         | کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 80 | بغير منبر مع عداكاه ك طرف لكلنا                          | 18   | 69         | مدیث نمکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     |
|    | عيرفاه يسمسرني جانااورند ليجانا بردوصورتس                | 19   |            | جك بعاث"م ومار اغناء "كامنى اورعيدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| 81 | جا تزیں                                                  |      | 6 <b>9</b> | ون عناء" كادف كيماتهما يهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 82 | سب نے سلے عیدی نماز پر خطبہ کوس نے مقدم کیا              | 20   |            | عید کے دن ذف کے ساتھ غنا ہ کے مباح ہونے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | عیدین کی نماز پرخطبہ کومقدم کرنے کی ممانعت کے            | 21   | 70         | فقياء مالكيه كي تضريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 83 | متعلق احاديث ادرآثار                                     |      |            | باب: ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | ۲:میاب                                                   |      | <b>7</b> 1 | الل املام کے لیے میدمن کاسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6     |
|    | عید کی تماز کے لیے پیدل اور سواری پر جاتا اور            | 22   | 71         | مدیث نذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز کو خطبہ سے            | •    | 71         | ميدين كي نماز كي شرى تكم من ندا بب نقباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8     |
| 83 | يهلے پڑھنا                                               |      |            | آلات موسیق کے ساتھ کا ناکانے کے متعلق ائمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9     |
| 84 | حدیث شرکور کے دجال                                       | 23   | 73         | غدا بهب اورفقها واسلام كي آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 85 | مديث تذكور كردچال                                        | 24   |            | آلات موسیق کے ساجھ کا ناکانے کے متعلق علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    |
|    | ميدى فماز برصنے كے ليے بيدل يا سوار موكر                 | 25   | 76         | غيرمقلدين كي آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 85 | جانے میں ندامب نقہاء                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| مني      | عوال                                                                                                                                                    | نبرثار | منحد | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبثور |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|          | ائد فدا ب كزد يك كبيرات تشريق يزعن كا                                                                                                                   | 41     |      | باب:۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| 95       | عم                                                                                                                                                      |        | 86   | تماز حید کے بعد خطب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26    |  |
|          | ا<br>ائمہ نداہب کے نزد یک تھیرات تشریق کی ابتداء                                                                                                        | 42     | 86   | عیدگی نماز دور کعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27    |  |
| 95       | اورائتها وكاوفت                                                                                                                                         |        |      | نماز عيد سے پہلے اور بعد نقل برھنے كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28    |  |
| 96       | تلبيه ش كلبيركوداغل كروينا                                                                                                                              |        | 87   | اختلاف نقباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |
|          | عيدين من تمبيرات يرصن كالنعيل ادر نداجب                                                                                                                 | 44     |      | نماز عید روسے کے لیے حورتوں کے عیدگاہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| 97       | انتمد                                                                                                                                                   |        | 87   | جانے کے متعلق اختلاف فقیا واور صدقہ کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |
|          | ياب: ١٣                                                                                                                                                 |        |      | باب:٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| 97       | عید کے دن نیزے کی طرف تماز پڑھنا                                                                                                                        |        | 88   | عید کے دن اور حرم میں ہتھیا را تھانا کروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |
|          | نمازی کے سامنے ستر و قائم کرنا سنت ہے فرض یا                                                                                                            | 46     | 89   | حدیث ندکور کے دجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 98       | واجب مين                                                                                                                                                |        |      | حضرت ابن عمر کے آلوے میں نیز و کی نوک چھونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|          | 18:44                                                                                                                                                   |        | 89   | مين جاح بن يوسف كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 98       | عید کے دان نیز ویا برجی کوامام کے سامنے گاڑتا                                                                                                           | 47     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33    |  |
|          | باب:۱۵                                                                                                                                                  |        | .90  | کی موجوده رو <i>ق</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| 98       | خواتنن اورجيض والي عورتون كاعيد كاه كي طرف جاتا                                                                                                         | 48     |      | <b>باب: ۱۰</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|          | باب:۱۳                                                                                                                                                  |        | 90   | عید کی نماز کے لیے جلدی روانہ ہون<br>دور در ان سرفقہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 98       | بچو <b>ن کاعیدگاه کی طرف جانا</b>                                                                                                                       | 49     | 91   | "الجدع"كفتهيمعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35    |  |
|          | 1 <b>Y:</b>                                                                                                                                             |        |      | ا انجام کا کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 99       | عيد كے خطب بيس امام كالوكوں كى طرف مندكرينا                                                                                                             | 50     | 92   | ایام تشریق مین عمل کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|          | باب:۱۸                                                                                                                                                  |        | 94   | مدیث فرکور کے رجال<br>مدین فرکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| 100      |                                                                                                                                                         | 51     |      | ایام آخریق می تکبیرات پڑھناتھی عبادات سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38    |  |
| 400      | <b>باب:۱۹</b><br>میری در دادی خوش کاهست کی در                                                                                                           | 50     | 04   | الصل ہے شد کہ فرائض ہے اور جان اور بال کو خطرہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
| 100      | عیدے دن امام قاموا من و عصت برما<br>معمد معمد ا                                                                                                         | 52     | 84   | المن عند لدرا من عند اورجان اوربال ومطره بن النظامعن النظامعن جهاد كا أفضل اعمال موتا اوربعض الام كى بعض وومراء الم كى بعض وومراء الام كى بعض وومراء الام كي المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة | 30    |  |
| 101      | جانب ۱۰۰۰ میلود در این میلود و تورد                                                                                                                     | 52     | OA.  | بهاده ال المال الما الال الايم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39    |  |
| 101      | من چرےدی ن درت ہے پان پر درساد                                                                                                                          | 33     |      | دارسان ۱۲: ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 102      | يخ روالي الأورق و مكافراز كارتجليون ميسالك ومنا                                                                                                         | 54     |      | جاب: ۱۲<br>ایام نی بس جب میم کوم فدک طرف جانا بوتو تحبیر<br>روحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |  |
| ,02      | میر کے دن امام کا خوا تین کوتھیں کرنا<br>جانب: ۲۰<br>جب عید کے دن کی مورت کے پاس جا در ندہو<br>جانب: ۲۱<br>چیش والی موراؤں کا تماز کی جگہوں سے ایک رہتا |        | 95   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| <u> </u> |                                                                                                                                                         |        | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |

| من<br>115 |                                                                                                             | 167. | سني أن | منوال                                          | تبتؤر |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|-------|
| 115       | مدیث مذکور کے دجال                                                                                          |      |        |                                                | 77.   |
| 1         |                                                                                                             | 8    |        | باب:۲۲                                         |       |
|           | رات کے مختلف اوقات میں وتر پڑھنے کے متعلق                                                                   | 9    | 103    |                                                | 55    |
| 115       | ندا مب نقتها ء                                                                                              | ;    |        | باب:۲۳                                         |       |
|           | بائب:۳                                                                                                      |      |        | عید کے خطبہ میں امام کا لوگوں سے کلام کرنا اور | 56    |
|           | نی من المنظم کا این کھروالوں کو ور کے لیے بیدار                                                             | 10   |        | جب امام ہے سی چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور   |       |
| 116       | کرنا                                                                                                        |      | 103    | ' '                                            |       |
|           | باب:٤                                                                                                       |      | 105    | مدیث ندکور کے رجال                             | 57    |
| 116       | (رات کو) ایل آخری نماز وتر کو بنانا جاہیے                                                                   |      | 105    | قربانی کے وجوب کے متعلق دیکرا حادیث            | 58    |
|           | ور کے داجب یا سنت ہونے میں اتمد خداجب کا                                                                    |      |        | باب:۲٤                                         |       |
|           | اختلاف اورعلامه ابن بطال کے وجوب کے خلاف                                                                    |      | 105    | جس نے نماز عید کے بعدراستہ تبدیل کیا           | 59    |
| 116       | ولائل                                                                                                       |      |        | باب:۲۵                                         |       |
|           | ملامداین بطال کے والکل کے مصنف کی طرف                                                                       | 13   |        | جب می مخص کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ دو     | 60    |
| 117       | ے جوابات                                                                                                    |      | 106    | رکعت نماز پڑھے                                 |       |
| 117       | وترکے دجوب پراحادیث اور آثار                                                                                | 14   | 106    | عيدى نماز قضاء يزعف من نقباء كااختلاف          | 61    |
|           | باب:٥                                                                                                       |      |        | باب:۲۲                                         |       |
| 119       | سواری پر وتر ب <b>ر هن</b> ا                                                                                |      | 107    | مازعیدے بہلے اوراس کے بعد نماز پڑھنا           | 62    |
| 119       | حدیث نزگور کے رجال<br>سرمین اور سرمان میں میں میں میں میں اس                                                | 16   | 109    | 18 - كتاب الوتر                                |       |
|           | سواری پروتر پڑھنے کے متعلق نقباء مالکیہ کے دلاکل<br>سرونہ میں منتشق میں | 17   |        | بانيدا ا                                       |       |
| 120       | سواری پروتر پڑھنے کے منسوخ ہونے کا بیان                                                                     |      | 109    | وتر كابيان                                     |       |
|           | سواری بروتر بڑھنے کے عدم جواز کے متعلق صحابہ                                                                | 19   | 109    | ایک رکعت نماز وتر کے وقیم احادیث               | 2     |
| 121       | مرام اورفقها <b>و تابعین کے آ</b> ٹار                                                                       |      | 110    | تمن رکعت نماز وترکیشوت میں احادیث              | 3     |
| 400       | <b>باب:</b> ۲                                                                                               |      | 111    | ایک دکعت وز پڑھنے کی صدیث کا جواب              | 4     |
| 122       | سنريس وتريزهمنا                                                                                             | 20   |        | ایک رکعت وتر کے رد میں مزید احادیث اور محاب    | 5     |
| 420       | <b>بانب: ۲</b>                                                                                              |      | 111    | اورفقها متابعين كآثار                          |       |
| 122       | رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعددعائے تنوت پڑھما                                                                |      |        | تين ركعت وتر ك جوت على محابد كرام اورفقهاء     | 6     |
| 123       | مدیث ترکزر کے رجال<br>سے سے تنہ ا                                                                           |      | 112    | تابعین کے آثار                                 |       |
| 123       | مدیث ذرکور کی تغصیل<br>ای عمر مرا بر قدر مرود همی زیر فقیل                                                  |      |        | <b>ياب:</b> ۲                                  |       |
| 123 1     | ركوع سے مملے دعا وتوت برصے میں غدا مباقعها                                                                  | 24   | 114    | ور يزهن كاوقات                                 | 7     |

|     |                                                         |        | _   |                                                                                                                 |       |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مني | عتوان                                                   | نبرثار | منح | حنوال                                                                                                           | نبتور |
|     | باب:٣                                                   |        |     | ركوع ملادعاء توت يوصف كمتعلق احاديث                                                                             | 25    |
|     | جب تحديد جائے تو لوگوں كا امام سے بارش طلب              | 11     | 125 | اورآ خار                                                                                                        |       |
| 136 | كرنے كاسوال كرنا                                        |        | 126 | دعاء وتوت كمتعلق احاديث                                                                                         | 26    |
|     | اس اعتراض کا جواب کرایوطانب کوید کیے معلوم              | 12     |     | اصبح كى تمازيس دعائے تنوت نديد من كمتعلق                                                                        | 27    |
|     | مواكرآ ب كے چمرے سے بارش طلب كى جاتى                    |        | 127 | احاديث آثاراورفقها وتالجين كاتوال                                                                               |       |
| 136 | ۶۲-                                                     |        |     | الجراورمغرب كى فمازيس دعائے تنوت يرمنے كے                                                                       | 28    |
|     | رسول الشد الفي المائية                                  | 13     | 128 | متعلق نماهب ائمه                                                                                                |       |
| 137 | بحاز.                                                   |        | 128 | "كتاب الوتر "كاافتام                                                                                            | 29    |
|     | رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل     | 14     | 130 | ١٥ - كتاب الاستسقاء                                                                                             |       |
| 138 | استمدادكا فبوت                                          |        |     | باب: ١                                                                                                          |       |
|     | باب:٤                                                   |        |     | بارش كوطلب كرنا اور ني منتقطيلهم كا بارش طلب                                                                    |       |
| 139 | استهقاء من جادركو بلثما                                 | 15     | 130 | كرنے كے ليے ذكلنا                                                                                               |       |
|     | نماز استنقاء ك طريق كمتعلق احاديث اورديكر               | 16     | 130 |                                                                                                                 |       |
| 139 | سائل                                                    | 1      | 131 | فمازاسته قاء بزهن كيمتعلق نغتها ومالكيه كانظربيه                                                                |       |
|     | باب:۵                                                   |        |     | بارش کی دعا کے دفت جا در پلٹنے کا طریقہ اور اس کی                                                               | 4     |
|     | مب الله كى صدودكو بإمال كياجائ تورب عزوجل كا            |        | 131 | محلیت<br>مرابع در مرابعات اس                                                                                    | _     |
| 140 | فط جاری کرے اپن محلوق سے انتقام لیا                     |        | 131 | استنقاويل بإجهاعت فماز كيمتعلق نداهب نقهاء                                                                      |       |
|     | باب:٦                                                   |        |     | استنقاء مل تمازنه پر صفے کے متعلق سحابہ کرام اور                                                                |       |
| 140 |                                                         |        |     |                                                                                                                 | 1     |
| 142 | است منقطع مون كي توجيداورد يمرمسائل                     | 19     |     | نماز استنقاء کے متعلق امام ابوطیفہ کے مؤقف کی<br>                                                               |       |
|     | ۷:-باب<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د         |        | 132 | وضاحت                                                                                                           | '     |
|     | نعد کے خطبہ یں ہارش کی طلب کی دعا کرنا جب               | 20     |     | بانب: ۲<br>مرافیق کی سرمتمان سر در در                                                                           |       |
| 142 | كه خطیب كا قبله كی طرف مندنده و                         |        |     | في المنظم في كفار كم معلق بيدها: الداند! ال                                                                     | •     |
|     | <b>بانب:۸</b>                                           |        | 400 | ر النے سال ڈال دے جیے حضرت یوسٹ علیہ<br>لیادہ سری او جس کناں میں است                                            |       |
| 143 |                                                         | 21     | 133 | اسلام کے زماندیس کفار پر اسلے نے<br>س احتراض کا جواب کہ کفار کے خلاف دعا وضرر                                   |       |
|     | <b>پانپ: پ</b><br>می از درور دو ایک از دروی می تکورد کی | 2 22   | 422 | ال الحراس المعالب لد العار معطاف وعاد مرد المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعا |       |
| 144 | ال معاد استفاء معديمان جند برا معاول                    | 122    | 135 | 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                   |       |
| L   |                                                         |        | 130 | AL AND CHINGS FOR                                                                                               | 1.,   |

|     |                                                 | 7  | 0   | 4 1/2 and 2 and 2 and 2/2 2/2                | ,     |
|-----|-------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------|-------|
| -3  | منوان                                           | 沙  | 1 3 | منوان                                        | نبتور |
|     | ارے اور خطبے وقت لوگوں کی طرف اور تمانی         |    |     | باب: ۱۰                                      |       |
| 149 | ستسقاء كي تجبيرات من اختلاف ائمه                | 4  |     | جب بارش کی کثرت سے رائے منقطع موجا کیں       | 23    |
|     | بانيه: ١٩                                       |    | 144 |                                              |       |
| 150 |                                                 | 34 |     | باب:۱۱                                       |       |
|     | ماز استهاه می نماز کوخطبه پرمقدم کرنے کی دلیل   | 35 |     | وہ جو کہا گیا ہے کہ نی سائی اللہ نے جعدے دن  | 24    |
| 150 |                                                 |    | 145 |                                              |       |
|     | باب: ۲۰                                         |    |     | ماب:۱.۲                                      |       |
| 151 | ستنقاه میں قبلہ کی طرف مندکرنا                  | 36 |     | جب لوگ امام سے بیسفارش کریں کدوہ ان کے       | 25    |
|     | باب: ۲۱                                         |    |     | لیے بارش کے نزول کی دعا کرے اور وہ ان کی     |       |
| 151 | لماز استقاء من اوكون كالمام كساته باته بلندكرنا | 37 | 145 | سفارش ردندكر ب                               |       |
|     | قط اورد يكرمماكب على دعاك لي باتحداثمان         |    |     | ماب:۱۳                                       |       |
| 152 | كالحريقة                                        |    |     | جب قط کے وقت مشرکین مسلمانوں سے دعا کی       | 26    |
| 152 | مدیث <b>قرکور کے</b> دجال                       | 39 | 146 | درخواست کریں                                 |       |
|     | باب:۲۲                                          |    |     | 18:                                          |       |
| 152 | نماز استنقاء مى امام كاابنا بالحد بلندكرنا      | 40 |     | جب زیادہ بارش مولو بدوعا کرنا: مارے اردکرد   | 27    |
|     | اس اشکال کا جواب کرمعترت انس نے استبقاء         | 41 | 147 | برساا بم پرندیرسا!                           | -     |
|     | كعلاوه دعايس باتحدا فعان كنفى كي إحالا كله      |    |     | امانيان                                      | - 1   |
| 153 | ديكردعاؤل يش بحى باتحدا فعانا ثابت ب            |    | 147 | بارش طلب كرنے كے ليے كمزے موكرد عاكرنا       | 28    |
|     | نماز استنقاء كے علاوہ و يكرمقابات پردعايس باتھ  | 42 |     | مات: ۱۳                                      |       |
| 153 | انفان كاستحاب                                   |    | 148 | فماز استنقاه من بلندة واز عقرا وت كرنا       | 29    |
|     | باب:۲۳                                          |    |     |                                              | 30    |
| 154 | جب بارش موتو كيا كهاجائع؟                       | 43 | 148 | ملاء                                         | ۱ ۳   |
| 154 | حدیث مذکور کے رجال                              |    |     | 1 Y:                                         |       |
|     | باب:۲٤                                          |    |     | باب:۱۲<br>بی منتیکیم نوگوں کی طرف پشت کس طرح | 31    |
|     | جوض بارش مع منمرار باحق كساس كى دادهى س         | 45 | 149 | יש מיין ניני ער ביי                          | ŀ     |
| 154 | مانی مشکنے لگا                                  |    |     | المارية                                      |       |
|     | پاپ:۲۵                                          |    | 149 | بازاستقاءدورکعت ہے<br>: نمازاستقاءدورکعت ہے  | 32    |
| 155 | جب آندی طاق کیا کیاجائے؟                        | 48 |     | ، الراستها ويس دعاك وتت تبلدى طرف منه        | 33    |
|     |                                                 |    |     |                                              | 33    |

| مني | عتوان                                                              | تبرثار | سني          | حوان                                                                                                                                                                   | نمبتور |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | باب:۲۸                                                             | -      |              | آ ندهی کود کید کرنی النایم کے خوف زرو ہونے کا                                                                                                                          | 47     |
|     | الله تعالى كا ارشاد ب: اور (قرآن من)تم اينا                        | 68     | 155          | سپپ                                                                                                                                                                    |        |
| 169 | حصديد كيت بوكرتم ال كوجمثلات بو (الواقد: ٨٢)                       |        | 156          | آ عرض اور بارش کے متعلق ویکرا حادیث                                                                                                                                    | 48     |
|     | ماميد: ٢٩                                                          |        |              | ياب:٢٦                                                                                                                                                                 |        |
| 170 | الله كيسواكوني تيس جانتاكه بارش كب آئ كي                           | 69     | 157          | می المنظیم کاار شاد کرمباہ میری مدد کی تی ہے                                                                                                                           | 49     |
| 171 | كابنون ادر نجوميون كي خبرون كالحجمونا موتا                         | 70     | 158          |                                                                                                                                                                        |        |
| 171 | علوم خسسا ورعكم غيب كي محتيق                                       | 71     |              | بادِ صبا سے رسول الله من الله الله على مدوقر مانا اور باد                                                                                                              | 51     |
| 173 | "محتاب الاستسقاء "كاانفتام<br>                                     | 72     | 158          | د يُور الله عاد كو بلاك فرمانا                                                                                                                                         |        |
| 174 | ١٦-كتاب الكسوف                                                     |        |              | بانب:۲۷                                                                                                                                                                |        |
|     | <b>باب: ۱</b>                                                      |        | 159          | زازلوں اورعلامات قیامت کے متعلق جو کہا حمیاہے                                                                                                                          |        |
| 174 | سورج کهن مکنے کی تماز کابیان                                       |        | 159          | حدیث مذکور کے رجال<br>صحب میں ایسان میں ایسان سے ا                                                                                                                     |        |
| 175 |                                                                    | l      |              | منتج بخاری کے اس نسویس نی سوالی کا در کہیں                                                                                                                             | 54     |
| 1 1 | سورج گرجن کی نماز شن اختلاف فقها و اور فقهاء<br>سرین               | 3      | 160          | 4                                                                                                                                                                      |        |
| 175 | احتاف کی دلیل<br>کریست                                             | 1      |              | نجد کے لیے دعانہ کرنے کا سب<br>عدد سے منانہ کرنے کا سب                                                                                                                 |        |
| 176 | مدیث پرکور کے رجال                                                 | 1      |              | میخ حسین احمد مدنی کی محمد بن عبد الوم اب محیدی اور<br>در میرون میرونداند و میروند |        |
| 177 | حدیث مذکور کے رجال<br>مصریب ما                                     |        |              | فرقه وبابي مجديد كي متعلق تصريحات                                                                                                                                      |        |
| 178 |                                                                    |        |              | علامه سليمان بمن عبدالوباب كى محد بن عبدالوباب                                                                                                                         |        |
| 178 | معفرت ابرائيم بن رسول الله من الله من الله من الله من المراقبة     |        | 164          |                                                                                                                                                                        |        |
| 470 | <b>باب:</b> ۲                                                      |        | 164          |                                                                                                                                                                        |        |
| 178 | سورج کہن کے دن <b>صد</b> قہ کرنا<br>درور جانب میں ترین کی مقدر     | }      | 1 <b>6</b> 4 |                                                                                                                                                                        |        |
| 179 | نماز کموف مین قرامت کی مقدار<br>زاد کرد: که این می میرین میرین این |        | 164          | سجدہ کی ب <b>ناء پر</b> شفیر مسلمین کارد<br>محقہ مسلمدہ میں بہل                                                                                                        |        |
|     | نماز کوٹ کی ایک رکعت شن ایک سے زیادہ<br>کے عکر آگی در اور ہ        | 1      | 164          | محفیر سامین کے رو پر کہا مدیث<br>محفیر سلمین کے رو پردومری مدیث                                                                                                        | 01     |
| 179 | رکوع کرنے کی احادیث<br>ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق احادیث  | 44     | 165<br>165   | عیر من عن معدد پردومرن مدیت<br>محفیر مسلمین کرد پرتیسری مدیث                                                                                                           | 63     |
| 118 | ایک ربعت من ایک رون فرے سے علم آب کا دُور ہوتا                     |        | 167          | میر من مارد پریسری مدیت<br>محفیر مسلمین کردیر چومی مدیث                                                                                                                | 64     |
| 180 | رہا سے دراہ صدولہ سرے سے صداب کا دور ہونا<br>اور تھیل کود کی قدمت  |        | 168          | عرب من عردچ يون مديث<br>عفير سلين كردار يا نوس مديث                                                                                                                    | 65     |
| "   | اور ی <i>ن ودن پرخت</i><br><b>باب:</b> ۳                           |        | 168          | عر ما عن عرد پر چونی مدیث<br>مخیر مسلمین کرد پر چونی مدیث                                                                                                              | 66     |
| 180 | باب.<br>سورج کہن کے دن بیندا وکرنا کہ جماعت تیارہے                 | 13     | 169          | علامدائن عابدين شائ متوفى ١٢٥٢ ه                                                                                                                                       |        |

|     |                                                                                                                                     |                | _   | ر و وی شرخ صنیخ البنار رو ( جندوم)                                                                        | الإلالة |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| منح | عنوان                                                                                                                               | نبرثار         | منح | عوان                                                                                                      | نمبتؤر  |
|     | عورتوں کے مردول کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے                                                                                             | 28             | 181 | حدیث مذکور کے رجال                                                                                        | 14      |
| 191 | میں مذاہب نقباء                                                                                                                     |                |     | باب:٤                                                                                                     |         |
|     | باب:۱۱                                                                                                                              |                | 181 | سورج مهمن کی نماز میں امام کا خطبہ                                                                        | 15      |
|     | جو مندكرتا جوف سورج كبن من خلام آزادكرنے كو يسندكرتا                                                                                | 29             |     | باب:٥                                                                                                     |         |
| 193 | 7                                                                                                                                   |                |     | سورج مجن کے لیے " کد فست الشمس " کہا                                                                      | , ,     |
|     | باب:۱۲                                                                                                                              |                | 183 | جائے یا'' خسفت الشمس'' کہاجائے                                                                            |         |
| 193 | سورج ممهن کی نماز مسجد میں پڑھنا                                                                                                    | 30             |     | باب ا                                                                                                     |         |
|     | باب:۱۳                                                                                                                              |                |     | نی من الله کا بیر ارشاد که الله این بندول کو                                                              | 17      |
|     | كسى كى موت اور حيات كى وجد سے سورج كوكهن                                                                                            | 31             | 184 | "كسوف"(كبن)ك دراتاب                                                                                       |         |
| 194 | المبيس لكتا                                                                                                                         |                |     | باب:۲                                                                                                     |         |
|     | باب:۱۶                                                                                                                              |                | 184 | سورج کہن میں عذاب قبرے پناہ مانگنا<br>                                                                    | 18      |
| 195 | سورج مجمن بیس ذکر کرنا                                                                                                              | 32             | 185 | عذاب قبر كابرحق اور تنقين موز                                                                             | 19      |
| 195 | حدیث ڈرکور کے رچال<br>سے میں میں میں میں ان میں میں                                                                                 |                |     | باب:۸                                                                                                     |         |
|     | اس کی توجیہ کہ نی مل الکی اس طرح خوف زدہ                                                                                            | 34             | 185 | تماز مسوف مس طویل مجده کرنا                                                                               | 20      |
| 400 | ہوئے جیے قیامت آگئی ہومالانکماہی قیامت کی ا                                                                                         |                |     | باب:۹                                                                                                     |         |
| 196 | نها: مات کیس آئیں و                                                                                                                 |                | 186 | سورج کربن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا<br>سریں میں میں میں مینات                                        | 21      |
| 407 | باب:۱۵<br>مگری در در در                                                                                                             | 0.5            | 400 | ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق عزید                                                                  | 22      |
| 197 | سورج کہن کی نماز میں دعا کرنا<br>م                                                                                                  | 35             | 186 | احادیث                                                                                                    |         |
| 197 | <b>باب ۱۳</b> ا<br>د او کوی و د کرد و د اور کرد | 20             |     | حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے جوایک                                                                     |         |
| 191 |                                                                                                                                     | <b>3</b> 6     | 407 | ر کعت میں دور کوٹ کی احادیث مروی میں ان کے                                                                |         |
| 197 | چانبان<br>ایران ده داران ده داران دار           | 27             | 187 | ا جوابات<br>شراطین کرده می در در کرده این کرده ای                                                         | ا م     |
| 15, | جاند کہن ٹیر نماز پڑھنا<br>اس اعتراض کا جواب کہ یہ حدیث عنوان کے                                                                    |                | 109 | نی التالیکیم نے نماز کسوف میں سرّ اقراءت کی یاجرا<br>میں مجھنے میں نہائی آبلہ ن در در کہ میں عد           | 24      |
| 198 | ان اخران کا بواب کہ بیا طلاعظ عواق سے<br>مطابق نہیں ہے                                                                              | 30             | *80 | اس کی تحقیق کہ ہی منطق کی آئے ہم نے تماز کسوف میں عین                                                     |         |
|     | معابل دیں ہے۔                                                                                                                       |                | 189 | جنت کود یکھا تھا یا اس کی مثال اور تقنو برکو؟<br>جنت کود کھنے کا تعدیدہ میں جندہ کیا جامی دیا ہے کی دجہ د | 20      |
| 198 | جاب، ہرا<br>جب نماز کسوف میں بہلی رکھت کبی پڑھی جائے                                                                                | 39             | 180 | جنت کود مینے کا وجیاور جنت کا طعام ندلانے کی دجوہ<br>منت کود مین میں                                      | 20      |
| .55 | داد.                                                                                                                                | J <del>J</del> |     | مان کی نماز کومورتوں کا مردول کے ساتھ                                                                     | 27      |
| 199 | ما ند کر بین کی نماز میں بلند آ وازے قر آ ن پر منا                                                                                  | 40             | 191 | مورن ان ل مارو ورون و مرددن مع م                                                                          | 21      |
|     | 40.7                                                                                                                                |                |     |                                                                                                           |         |

| لىرست |                                                     |         |     | ر ال الله عدو المعتبار المراجد المراجد ا         | SAL SE     |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------|------------|---|
| منح   | عتوان                                               | نمبرثار | منح | عنوان                                            | نمبثؤر     |   |
|       | سوروص کے مجدو کے شوت میں احادیث آ اراور             | 15      | 199 | حدیث بذکور کے رجال                               | 41         |   |
| 208   | فغنهاء تابعين كے اقوال                              |         | 200 | ""كتاب الكسوف" كاافتام                           | 42         | İ |
|       | باب:٤                                               |         | 201 | ١٧ - كتاب سجود القران                            |            |   |
| 209   | سورة النجم كالمجده                                  | 16      |     | باب: ١                                           |            |   |
|       | باب:٥                                               |         |     | سجود القرآن لین مجدهٔ تلادت کی احادیث کے         | 1          |   |
|       | مسلمانوں کامشر کین کے ساتھ مجدہ کرنا اور مشرک       | 17      | 201 | ابواب                                            |            |   |
| 209   | تجس ہے اس كا وضور تبيس موتا                         |         | 201 | حدیث ندکور کے رجال                               |            |   |
| 210   |                                                     |         |     | سورة النجم اور المفصل (النجم الانتظاق اور العلق) | 3          |   |
| 210   | امام بخارى كى تعلىق ندكور يرعلامه ابن بطال كالتبعره | 19      |     | كحدات من فداب فقها واورامام الوحنيفك             |            |   |
| 212   | امام بخارى كى تعليق مذكور برعلامه عينى كالتبسره     | 20      | 201 | تدبب كاحاديث مع تقويت اورتائيد                   |            |   |
| 1     | باب:۲                                               |         |     | المنعمل كى تنن آيات من سجدة الاوت كانبي          |            |   |
| 212   | بس في آيت جده كويره ها اور مجده فيس كيا             | 21      | 203 | القاليام عيروت                                   |            | ١ |
| 213   | <b>مدیث ن</b> د کور کے رجال                         | 22      | 203 |                                                  | 1 1        |   |
|       | علامدائن بطال كاحديث ندكور عصي علادت                | 23      | 204 |                                                  |            |   |
| 213   | كعدم وجوب براستدلال أورمصنف كجوابات                 |         | 204 |                                                  |            | Ì |
|       | ر <b>ب</b> اب:۲                                     |         | 205 |                                                  |            | ١ |
| 213   | مورة" اذا السماء انشقت" كاكيره                      | 24      | 205 |                                                  |            | ļ |
|       | باب:۸                                               |         |     | مجدة حلاوت كوجوب كي جوت بي قرآن مجيد             | 10         | l |
|       | جس نے آیت مجدور شعنے والے کی وجہ سے مجدو            | 25      | 205 |                                                  |            | ١ |
| 214   | کیا ۔                                               |         |     | مجدة الخاوت ك جوت بن آثار من باور فقهاء          |            |   |
| 214   | مجدة على وت كرف كوجوب يرمز يدولانل                  | 26      | 206 | ت بعين ك اتوال                                   |            | Į |
| -     | باب:٩                                               |         |     | ياب: ٢                                           |            |   |
| 215   | خب امام آیت مجده کو پز مصافولو کون کارش             | 27      | 206 | سورة حرول المجدوين مجدة حلادت                    | 12         |   |
| İ     | ياب: ۱۰                                             |         |     | ياب.                                             |            | ١ |
|       | جس كابي نظرية تفاكسالله عزوجل في تعبده الأوت كو     | 28      | 207 | • •                                              | 13         |   |
| 215   | اجب س کیا                                           |         |     | سورة من كے سجدہ ميں محابة تابعين اور الله كا     |            |   |
|       | عدیث ندگور میں وجوب کے خلاف الفاظ کے ا              | 29      |     | ختلاف نیزمؤ کد مجدات کی تعداد میں محابداور       |            |   |
| 217   | يوابات                                              |         | 207 | اختلاف اختلاف                                    | <u>'</u> ] |   |

|     |                                                    |        |             | ر في شرخ محديد البدار والجدوم)               | - der an |
|-----|----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| مو  | موان                                               | نبرثار | مني         | عوان                                         | نبتؤر    |
|     | باب:۲                                              |        |             | سجد کا وت کے دجوب کے خلاف حافظ این حجر       | 30       |
| 227 | منی جس تماز کا بیان                                |        | 217         | كى تاويلات اورمصنف كے جوابات                 |          |
|     | الل كمه ك ليمنى من تماز كوتمركر في كمتعلق          | 14     |             | باب:۱۱                                       |          |
| 227 | غدامب فقهاء                                        |        |             | جس نے تماز میں محدہ الاوت کی آیت بڑھی ہی     | 31       |
| 228 | تعركرنے كے ليے مسافت كى مقدار                      |        | 218         | اس پر مجده کیا                               |          |
|     | حضرت عثان في من جوجاد ركعت فماز يومي               | 16     |             | بانب:۱۲                                      |          |
| 229 | اس کی توجیهات اور بحث دنظر                         |        |             | جس نے رش کی وجہ سے مجدو کرنے کی جگہیں        | 32       |
| 231 | مديث شكور كرجال                                    | 17     | 219         | ياک                                          |          |
| 231 | حدیث <b>تدکور کے رجال</b>                          | 18     | 219         | "ابواب سجود القرآن" كايخيل                   | 33       |
| 231 | تصرير واجب ياسنت مون شرافتها عكااختلاف             |        | 220         | ١٨-كتاب تقصير الصلوة                         |          |
|     | تصر کے واجب ہونے کے متعلق احادیث آ اار             | 20     |             | چاہے: ۱                                      |          |
| 232 | اورفقتها وتابعين كماقوال                           |        |             | تمازوں كوتفركرنا اور تمازوں كوتفركرنے سے ليے | 1        |
|     | بانب: ۲                                            |        | 220         | مسافر کتنے دن ممبرے                          |          |
| 234 | نى النَّالَيْكِمُ فَي السِّيخ مِن كَنْ ون قيام كما | 21     | 220         | مدعث مذكور كرجال                             | 2        |
| 234 | صدیث ندکور کے دجال                                 | 22     | 220         | سفريس مرسته اقامت كمتعلق مختلف احاديث        | 3        |
|     | نی من المراركان على من دس دن قیام أور اركان على    |        |             | مت تصري احاديث ين علام يني حتى كان           | 4        |
| 234 | ک اوا کینگی کی قصیل                                |        | <b>2</b> 21 | كرده محال                                    |          |
|     | انج کے احرام کومنوخ کرے عمرہ قرار دیے میں          | 24     |             | مدت تصرکی احادیث میں علامدابن بطال ماکئی     | 5        |
| 235 | اختلا فسيفقهاء                                     |        | 221         | کے بیان کردہ محامل                           |          |
|     | باب:٤                                              |        | 223         | مدت قسر من المد مجتمدين كے قدامب             | 6        |
| 235 | الماذكوتسركرف كي كم عدت                            | 25     | 2 <b>23</b> | مدمت قصري امام ابوطيف كم ندبب كي تصريح       | 7        |
| 236 | مدیث ندکوریکے رجال                                 |        |             | مدت تصري امام الوحنيف كي تائيد يس آثار اور   | 8        |
| 236 | بغيرم عورت كسنرج من نمامب نقهاه                    | 27     | 224         | اقوال تابعين                                 |          |
|     | بغیرمرم کے عورت کے سفر کی ممانعت کی مخلف           |        | 224         | نماز قصر کی شروعیت کی ابتداء                 | 9        |
| 238 | ا مادیث ش علامهاین بطال کی فیق                     |        | 225         | مديث تركور كروال                             | 10       |
|     | بغیر محرم کے عورت کے مغرکی ممانعت کی مختلف         |        | 225         | صديث من ذكور مكه من دس دن قيام كالحمل        | 11       |
| 238 | احادیث میں مصنف کی طبیق                            |        |             | ائد الدادل وإردن اقامت كي دليل كارة اوراقامت | 12       |
|     | متعدد خواتمن کے ساتھ مورت کے سفر نج برعلامہ        | 30     | 226         | کی شرا نظ                                    |          |

| 7   |                                                                  |        | _   | المرورة والمرائد والمرائد المرائد المرائد                                                                                   | 4.00  |   |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| مني | عنوال                                                            | نبرثار | منح | عنوان                                                                                                                       | نبتار | Ī |
| 247 | حدیث مذکور کے دجال                                               |        | 238 | ابن بطال كااستدلال ادرمصنف كاجواب                                                                                           |       |   |
|     | سفر میں سنتیں پڑھنے کے متعلق حضرت ابن عمر رضی                    | 47     |     | باب:٥                                                                                                                       |       |   |
| 247 | التدعنهما كي قول اورفعل كے تعارض كاجواب                          |        |     | جب کوئی مخص اپی جکد (حدودشر) سے نظرتو تصر                                                                                   | 31    | ľ |
| 247 | سفريس منتيس پڙھنے کے متعلق ندا جب فقہا و                         | 48     | 239 | رے<br>ا                                                                                                                     |       |   |
|     | بادید:۱۲                                                         |        | 240 | صديث تدكور كرجال                                                                                                            |       | ١ |
|     | جس نے فرض سے مہلے اور بعد کے علاوہ سفر میں                       | 49     |     | شمرک صدود اور مضافات سے نکلنے کے بعد نماز کو                                                                                | 33    |   |
| 248 | نقل پڑھے                                                         |        | 240 | تعركيا جائے كا                                                                                                              |       |   |
|     | سنر میں فرض سے مہلے اور فرض کے بعد سنتیں                         |        |     | بانب:٦                                                                                                                      |       |   |
| 249 | ر من کروت می احادیث                                              |        | 241 | سفر میں مغرب کی تین رکھت پڑھی جا کیں گی                                                                                     |       |   |
|     | باب:۱۳                                                           |        | 241 | مديث نذكور كرجال                                                                                                            |       |   |
| 250 |                                                                  | 1      |     | سفر میں تمازوں کو صورہ جمع کرنے کے متعلق                                                                                    |       | ļ |
|     | ایک نمازے دنت میں دونمازوں کوجع کرنے کے                          | 52     | 241 | احادیث                                                                                                                      |       |   |
|     | میوت میں المر مواند کی طرف سے حافظ الن حجر                       |        |     | باب:٧                                                                                                                       |       |   |
| 251 | کے دلائل                                                         | •      |     | سوارى يرتفل تماز يردهنا خواد سوارى كامند كم طرف بو                                                                          |       |   |
|     | مافظ ابن جر کے دلائل کے مصنف کی طرف سے                           | 53     | 243 |                                                                                                                             |       | ١ |
| 252 | جوا ہات                                                          | •      |     | سٹر اور حضر میں سواری پر نظل پڑھنے کے متعلق                                                                                 |       | l |
|     | <b>باب: ۱٤:</b>                                                  |        | 243 | غدامب نقتهاء                                                                                                                |       | ĺ |
|     | جب مغرب اورعشاء کی نماز دن کوجمع کرے تو پہلے                     | •      |     | <b>باب:۸</b>                                                                                                                |       | ١ |
| 253 | اذان دے یا آگامت کے؟                                             | I .    | 244 |                                                                                                                             | 40    | ١ |
|     | ایک نماز کے دفت میں دونمازوں کو جمع کرنے پر                      |        |     | <b>باب: ۹</b>                                                                                                               | ۱.,   | ŀ |
| 254 | فقهاه شافعيه كالمتدلال اوراس كاجواب                              |        | 244 | فرض پڑھنے کے لیے سواری سے اتر تا                                                                                            | 41    | l |
|     | <b>بادی</b> ۱۵۰ ایم                                              |        |     | الله و من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                            | 40    | l |
| 055 | جب زوان سے چہلے سفر کرے کو نماز طبیر کونما زمامہر<br>سے بریث     | 56     | 245 | تقل نماز دراز گوش پر پڑھنا<br>من میں سا                                                                                     | 42    |   |
| 255 | تک مؤخرکرے<br>میں میں ما                                         | -      | 246 | مدیث فرکور کے رجال<br>محمد میں اللہ میں میں میں فتر اس میں ا                                                                | l .   | 1 |
| 256 | صدیث ندگور کے رجال<br>مدین کا کا کا معتبر علم جمع کا میزان کا کا | 57     | 246 | محد معے پرننل پڑھنے کے جواز میں نقباء کا اجماع                                                                              | 44    |   |
| 050 | دونماز دں کوایک وقت میں جمع کرنے والوں کے<br>نزدیک اس کی تفصیل   |        |     | بانب: ۱۱<br>مدد مدد در مدارد در مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد مرادد م | AE    |   |
| 256 | مرد بیداران کی                                                   |        | 240 | جوسم میں ما دسے ہے اور مادے بعدی میں نہ                                                                                     | 40    |   |
|     | <u> </u>                                                         |        | 246 |                                                                                                                             |       |   |

| لرست |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 6    | رى قى شرح صنيح البنارى (جانرىم)                 | مةالبار | 2 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|---------|---|
| مغ   | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار | متحد | عتوان                                           | نبتور   |   |
| 264  | ١٩ - كتاب التهجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | بادب.ا                                          | ļ       |   |
|      | مِاسِية: ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      | جب مسافر زوال آفاب کے بعدروانہ ہوتو تلم         | 59      |   |
| 264  | داست کوتنجد پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 256  | کی تماز پڑھے بھرسواں ہو                         |         |   |
| 264  | تبجر کی نضیلت جس احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      |      | ایک تماز کے وقت میں دو تماز ول کوجع کرنے کی     | 60      |   |
| 266  | حدیث ترکور کے دچال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 257  | روایت پر بحث ونظر                               |         |   |
| 266  | نى مَنْ اللَّهُ مِنْ كَا مِنْ مَسْكُلُ القاظ كمعانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |      | باب:۱۲                                          |         |   |
|      | <b>باب:</b> ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 257  | بية كرفماز يزحنا                                |         |   |
| 267  | رات کے قیام کی نعنیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      |      | جس بماری کی وجہ سے می ماٹی ایم نے بیٹ کر نماز   | 62      | ł |
|      | مالئين كمامن خواب بيان كرنا مجديس وف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      | 257  | ردهی اس باری کاسب اوراس کی کیفیت                |         |   |
|      | ك محقيق وشنول كوخواب من و يكمنا رات كوزياده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 259  | مدعث تذكور كے رجال                              | 63      |   |
| 268  | سونے کی کراہت اور دیگر مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 259  | " بواسير "کامتی                                 | 64      |   |
|      | باب:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      | بيت كرنماز يدهد برا دهاجرك مديث نوافل           | 65      |   |
| 268  | رات کے قیام میں طویل محبدہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 259  | ہے متعلق ہے                                     |         |   |
| 269  | تبجدين في سُوَالِيَاكِم كم الله يل محده كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8      | 259  | يارى نماز كاحكام                                | 66      |   |
|      | باب:٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      | ياب:۱۸                                          |         |   |
| 269  | باركيلي آيام كوترك كرف كارخصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 260  | بینه کراشارول سے تماز                           | 67      |   |
| 270  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | ياب:٩                                           |         |   |
|      | جس فض کی کوئی عبادت مرض یاسفر کی وجهست وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì      |      | جب تمازي من بين في طاقت شهوتو دوليث كر          | 68      |   |
| 270  | جائے اے اس عبادت کا اجردیا جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 260  | پند کے                                          |         | ١ |
|      | <b>باب:</b> ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | باب: ۲۰                                         |         |   |
|      | می مافی این کا بغیر فرض قراردے موے رات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12     |      | جب كى ففس نے بين كر نماز بردهي بمروه تندرست     |         |   |
| 271  | نمازاورنوافل کرخیب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | ہو گیایا اس نے تخفیف محسوس کی تو پھروہ باق تماز |         | l |
| 272  | مدیث ټرکور کے رچال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 261  | پوری کرے                                        |         | l |
|      | تجد کی ترغیب دین پر حضرت نے نی مالی اللہ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      | حدیث ذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت اور<br>فن     | 70      | ŀ |
| 272  | جوجواب دیا اس کی وضاحت<br>میند سر رسم سرم سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1    | جو مخص بینه کریالیث کرنماز شردع کرے کا          |         | ١ |
| 273  | نوافل کی ادائیل پرکسی کومجبورند کیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | اس میں کمڑے ہونے کی قوت آجائے تو وہ کیا         |         |   |
| 274  | نی من اللہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من الہ من اللہ | 16     | 262  | \$25                                            |         |   |
|      | نی من الم المان کے مازی تعلق کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17     | 263  | " ابواب التقصير " كي يحيل                       | 71      |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                 |         |   |

| منح | عتوان                                                                                                           | نبرثار      | منح          | عنوان                                                                                                         | نبثؤر |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 283 | مونے کی توجی <sub>یہ</sub>                                                                                      |             | 275          | علامه ابن بطال کی بیان کرده توجیهات                                                                           |       |
| 283 | آ ياطول قيام أفضل بي ياكثرت ركوع اور جود؟                                                                       |             |              | علامهابن بطال کی پہلی توجید پرمصنف کا تبصرہ اور یہ                                                            | 18    |
|     | طول قیام کے باب میں مسواک کرنے کی حدیث                                                                          | 36          |              | متانا كدنماز كے جمع احكام من امت اور ني مساوى                                                                 |       |
|     | كوذكركرنے كى وجهام بخارى پراعتراض اور                                                                           |             | 275          | خيس بين                                                                                                       |       |
| 284 | اس کے جوابات                                                                                                    |             | 277          |                                                                                                               |       |
|     | باب:۱۰                                                                                                          |             |              | نی مفتیلیم سے جاشت کی نمازی نفی کرنے کی علامہ                                                                 |       |
|     | رات کی نماز کس طرح تھی اور نی النونیکنیم رات کی                                                                 |             | 277          | عینی کی بیان کردونو جیهات                                                                                     |       |
| 285 | نماذ كم طرح يزحة تقع؟                                                                                           |             |              | <b>باب:</b>                                                                                                   |       |
| 286 | رات کی نماز کی مختلف رکعات میں تطبیق                                                                            | 38          |              | نی من الله کاس قدر قیام کرناحی کدا پ کے                                                                       |       |
|     | بابده وابده ۱۱                                                                                                  |             | 278          | دونوں قدم سوج کئے                                                                                             | 1 1   |
|     | نی منافظیم کارات کوقیام کرنااور سونااور رات کے                                                                  | ì           | 278          | _                                                                                                             |       |
| 287 |                                                                                                                 |             |              | نى كم الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |       |
|     | آیا نی منتالی پر جبر در نماز فرض تھی یالفل؟ اس                                                                  |             | 278          |                                                                                                               |       |
| 288 |                                                                                                                 |             |              | ہاہب:۷<br>جو تخص سحر کے وقت سوجائے                                                                            | 24    |
|     | ى النابية كل تبيداورد مرنقل عبادات كيمعمولات                                                                    |             | 280          | 6 6 6                                                                                                         |       |
| 289 | · ·                                                                                                             |             | 280          | 1070 we See 30 .                                                                                              |       |
|     | <b>باب:۱۲</b><br>دختم میکفید میده می کام میدود.                                                                 | . 42        | 280          | مدیث مذکور کے رجال                                                                                            | 27    |
|     | و تنس رات کی نمازند پڑھے اس کی کمدی پرشیطان<br>ماکس بھون                                                        |             | 281<br>  281 | رائی عمل کی نعنیات خواه ده کم جو<br>دائی عمل کی نعنیات خواه ده کم جو                                          |       |
| 289 | کا کرہ لگابا<br>نس کی گدی پرشیطان کر ہیں لگا تا ہے' اس کے                                                       |             | 1            | 1. / 6.                                                                                                       |       |
| 200 | من میں مرب پر سیفان کریں کا باہیے ہی ہے ا<br>من میں مسائل اور بعض اعتراضات کے جوابات                            | -           | 282          | و الترابيط مريد و مرود                                                                                        |       |
| 23  | مادست ۱۳                                                                                                        |             |              | ماسة                                                                                                          |       |
|     | وفض سوجائے اور نمازند پڑھے شیطان اس کے                                                                          | )<br>2   44 |              | س نے حری کی مجر نماز پڑھنے کمڑا ہوا چرجیں                                                                     | 31    |
| 29  |                                                                                                                 | 5           | 282          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                         |       |
|     | ن میں شیطان کے بیشاب کرنے کے متعدد                                                                              | 4!          |              | باب:٩                                                                                                         |       |
| 29  | ائل - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد - سيد | 5           | 282          | ات كى تمازيس لسياتيام كرنا                                                                                    | 32    |
| ,   | باب: ١٤:                                                                                                        |             | 283          |                                                                                                               |       |
| 29  | ت کے آخری حدی نماز پر دروعا کرنا 3                                                                              | ا4 را       | 3            | المنافظية كم كوكمرا جمور كرخود بين جانے كے عدا                                                                | ξ 34  |

|     |                                                  |        |            | الم والم والم مستناخ المتنازي المحادرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منح | عنوان                                            | نبرثار | منح        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبتؤر |
|     | ۱۸:بوب                                           |        | 293        | حدیث ندکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47    |
| 301 | عبادت میں شدت اختیار کرنا محروہ ہے               | 61     |            | الله تعالی کے تازل ہونے کے سکلہ میں فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    |
| 301 | حدیث فدکور کے د جال                              | 62     | 293        | اسلام کے نظریات اور حدیث مذکور کے محامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | عبادت مس مياندوي كي تلقين تمام رات عبادت         | 63     |            | باب:۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 301 | كرفي بن غدام ب فقها واورد يكرمساكل               |        |            | جو مخص رات کے اوّل حصہ میں سویا اور رات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49    |
|     | باد:۱۹                                           |        | 294        | آخری حصہ ص اس نے تماز پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|     | جو محض رات کو تیام کرتا ہواس کا رات کے تیام کو   | 64     | 294        | مديث ندكور كرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50    |
| 302 | ترک کرنا مکردہ ہے                                |        | 294        | انی من المی المی کا تبجد کے لیے اخیر شب میں افعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51    |
| 303 | باب: ۲۰                                          |        |            | باب:۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 304 | حدیث ترکور کے رجال                               |        |            | نبي الخواتيم كارمضان اورغير رمضان مي رات كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52    |
|     | الله تعالى كى عبادت كوشردع كرك اس كوترك          | 66     | 295        | قيام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 304 | كرية كي مُرست                                    |        |            | میں رکعات تراوع کے متعنی رسول الله سلوالیا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53    |
|     | دمين أورون دونوس في مصلحتون كو حاصل كرنا اور     | 67     | 295        | صحابداورفقها وتابعين كيمعمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 305 | عبادت ميں اعتمال سے كام لينا                     |        |            | رات كى تماز چار واركعات بردس جائ كى يادددو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54    |
|     | ماب:۲۱                                           |        | 297        | اركعت المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
|     | اس مخض کی امنیلیت جورات کو پیدار ہوئیں تماز      | 68     | 297        | نیندے نی اللہ اللہ کے وضوہ نداؤ نے کی محقیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55    |
| 305 | ا بناهم                                          |        |            | باب:۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 306 | صریث مذکور کے رجال                               |        |            | رات اورون می وضوه کرنے کی نخیلت اوررات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 307 | حدیث مذکور کے رجال                               |        |            | اور دن میں وضوء کرنے کے بعد تماز پڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 307 | رسول الله من وينظم جوفر ما تعمل أس كاوا تع موج : | 71     | <b>298</b> | فنبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|     | باب:۲۲                                           |        | 298        | عديث فركوركر جال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 308 | فجركي دوسنتن كودائما يزحمنا                      | 72     |            | حضرت بلال کو ہر وضوء کے بعد مماز پڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58    |
|     | باب:۲۳                                           |        | 298        | فنبيلت كي حصول كى دجوه اورد يكرفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 309 | مبح کی دوسنتوں کے بعد دائیں کروث پر لیٹنا<br>مب  | 73     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59    |
|     | باب:۲۶                                           |        |            | مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال |       |
| 000 | جس نے جمر کی دورکعت سنت پڑھنے کے بعد             | 74     | 299        | فوائد - م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 309 | بالتم كيس اورنيس ليثا                            |        | 300        | معمولات ابل سنت کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60    |
|     |                                                  |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| 7   |                                                                   |          | <del></del> | راد عال هر في هستان و بدنده ( در در در در در در در در در در در در در |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| سنح | عنوال                                                             | نبرتار   | منح         | عنوان                                                                | نمبثوار |
| 320 | آ ڻار مخلفه ميل تطبيق                                             | 91       |             | باب:۲۵                                                               |         |
|     | باب:۳۲                                                            |          | 309         | دو دور کعت پڑھنے کے متعلق احادیث                                     | 75      |
|     | جس نے ماشت کی نماز نہیں برسی اور اس میں                           | 92       | 310         | حدیث مذکور کے رچال                                                   | 76      |
| 320 | محنجائش كالاغتقادكيا                                              |          | 310         | استخاره كرنے كاشرى تحكم                                              | 77      |
|     | باب:۳۳                                                            |          | 310         | استخاره كرنے كاشرى طريقه                                             | 78      |
| 320 | جاشت کی نماز حضر می <i>س</i>                                      | 93       | 311         | استخاره كرنے ميں مشائخ كامعمول                                       | 79      |
| 321 | حدیث فدکور کے دجال                                                | 94       |             | یاب:۲۲                                                               |         |
| 321 | خليل كامعني                                                       | 95       | 313         | مبح کی دورکعت سنت کے بعد یا تیں کرنا                                 | 80      |
| 321 | حدیث میں فرکورومیت کی حکمت                                        | 96       |             | -باب:۲۲                                                              |         |
|     | بانب: ۳۶                                                          |          |             | فجر کی دورکعت سنت کی حفاظت کرنا اورجس نے                             | 81      |
| 322 | ظمرے بہلے دور کعت سنت پڑھنا                                       | 97       | 313         | ان کونفل کہا                                                         |         |
| 322 | مديث ندَّ دربَ رجال                                               | 98       |             | باب:۲۸                                                               |         |
|     | بابه:۳۵                                                           |          | 314         | فجرك دوركعت سنت ميس كتني قراءت كي جائ                                | 82      |
| 323 | مغرب سے بہلے نماز پڑھنا                                           | 99       |             | سنت فجر ميس قرآن يزهة كمتعلق غداب نقهاء                              | 83      |
| 323 | صدیث نموکور کے رجال                                               | 100      | 314         |                                                                      | 1       |
| 323 | حديث نه در كرجال                                                  |          | 1           | معنف كي طرف سے علامدا بن بطال ك الترض                                | 84      |
|     | تمازمغرب سے پہلے دورکعت تمازیں اختلاف                             | 102      | <b>3</b> 16 | کے جوابات                                                            |         |
| 323 | نقتهاء                                                            |          | 317         | ابواب التطوع                                                         |         |
|     | باب:۳۲                                                            |          |             | باب:۲۹                                                               | 1       |
| 324 | نواقل کی نمه زیماهت منه پر هنا                                    |          |             |                                                                      | 1       |
|     | حصرت معاويدكي خلافت ين يزيره امير فضر مونا                        |          | 318         |                                                                      | !       |
|     | صرف کلید پڑھنے سے دوزخ کے حرام ہونے کی ا                          |          | 318         |                                                                      | 87      |
| 327 | تحقیق اورد مجرمسائل<br>حدیث ندکورے علامہ عینی کے استباط کردہ پہین |          |             | باب:۳۰                                                               |         |
|     | مدیث مذکورے علامہ مینی عدے استنباط کردہ بھین                      | 105      | 318         | جس نے فرض کے بعد تفل نہیں پڑھے                                       | 88      |
| 328 | سائل                                                              |          |             | باب: ۳۱                                                              |         |
|     | باب:۳۷                                                            |          | 319         | _ , , ,                                                              | 89      |
| 330 | لمرمين عل يزهنا                                                   | 106      |             | چاشت کی نماز کی رکعات کے متعلق مختلف احادیث                          | 90      |
|     |                                                                   | <u> </u> | 319         | اوراً عار                                                            | 1       |

|      |                                                                                            |          |             | الا والا والا والمستان والمراجد الم                                                                  | , ,,   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منحد | عثوال                                                                                      | برثار    | منح         | عنوان                                                                                                | نبتوار |
|      | باب:٤                                                                                      |          |             | ٠ ٢- كتاب فضل الصلوة في                                                                              |        |
| 340  | معجد قباء ميس بيدل اورسوار بهوكرجاتا                                                       | 16       | 331         | مسجد مكه و المدينة                                                                                   |        |
|      | باب:٥                                                                                      |          |             | باب: ۱                                                                                               |        |
| 340  |                                                                                            | 17       | 331         | مكماور مدينه كالمعجد مين نماز يزيض كافضيلت                                                           | 1      |
|      | آ پ كھراآ پ كيجرهادرآ پ كي تيرك فضيات                                                      | 18       |             | مسجد حرام مسجد نبوى اورمسجد اقصلى كے علادہ اوركسى                                                    | 2      |
| 341  | کے متعلق احادیث                                                                            |          | 332         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                              | 3      |
| 1    | آپ کے جمرہ اور آپ کے منبر کی درمیانی جگہ کو                                                |          |             | مسجد حرام اورمسجد نبوى مس كون ى مسجد زياده الصل                                                      | 4      |
| 342  | جنت كاباغ قراردي كاتوجيه                                                                   | <u> </u> | 332         | ?ج                                                                                                   |        |
|      | باب:۲                                                                                      |          |             | دوسرى مساجدى بانسبت كعبديس تمازير حناايك                                                             |        |
| 342  | 1                                                                                          | 20       | 333         | لا کونمازوں سے انسل ہے                                                                               |        |
| 343  | ٢١-كتاب العمل في الصلوة                                                                    |          |             | نی من الله می قبر مبارک کی زیارت کے کیے سفر                                                          | 6      |
|      | باب:۱<br>د مرد ده این مرد مما برتعان                                                       | _        | 334         | مرنے کے متعلق کینج ابن تیمید کا نظریہ                                                                |        |
| 343  | المرازين باتحد مدولين جب كدائ كالعلق                                                       | 1        |             | حافظا بن مجرعسقلانی کا شخ ابن تیمید کے نظریه کارد                                                    | 7      |
| 343  | تمازے ہو<br>' واب:۲                                                                        |          | 335         | الرنا                                                                                                |        |
| 344  | بہب.<br>نزیں کلام کرنے کی ممانعت                                                           | 2        | <b>33</b> 6 | ھے مبارک پوری کے احتراض کا جواب مصنف کی ا                                                            | 8      |
| 345  | من دین میرور کے رہال<br>مدیث مذکور کے رجال                                                 | _        | <b>3</b> 37 | سرف ہے<br>مدیث <b>ڈکور کے</b> رجال                                                                   | 9      |
|      | تمازیس اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے پرعلامہ                                                 | 4        |             | مرجد حرام اور مسجد نبوی کی تمازوں کی نعنیات میں                                                      | -      |
|      | این بطال کے دلائل اور فقیها واحناف کے دااکل پر                                             |          | 337         | اختلانه فقها واورمسجد نبوی کی نفسیلت پردلیل                                                          | .0     |
| 345  | اعتراض                                                                                     | ĺ        |             | ا در کر چه ۱۰ در چدیری یا در در در در در در در در در در در در در                                     | .      |
|      | فقهاً واحتاف ك مؤتف يرامام طحاوي ك والكل                                                   | 5        | <b>3</b> 38 | إمحدقها                                                                                              | 11     |
| 346  | اور خالفین کے جوابات                                                                       |          | 338         | صدیث تدکور کے رجال                                                                                   | 12     |
|      | باب                                                                                        |          | 339         |                                                                                                      |        |
| -    | تمازيس مردول كے ليے سيحان الله اور الحمد للله كہنے                                         | 6        |             | معرد تباوی نماز پر منے کا تواب عمرہ کے برابر ہے<br>معرد تباء کی نعنیات اور ہفتہ کے دن معرد تباء جاکر | 14     |
| 348  | کا جواز                                                                                    |          | 339         | المازيز من كي توجيد                                                                                  |        |
|      | باب:٤                                                                                      |          |             | باب                                                                                                  | ľ      |
|      | جس نے تماز میں کسی کا نام نیایا کسی کو بالمشافد سلام<br>کیا اور جس کوسلام کیااس کوعلم شدہو | 7        | 340         | جوهر مفتد كدن معجد تباءآيا                                                                           | 15     |
| 349  | كيا اورجس كوسلام كيااس كوعلم شهو                                                           |          |             |                                                                                                      |        |

|     |                                                                                         | <del></del> |             | اعلا وي هرخ معتبية عينوا بعرد الم                  |       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|---|
| منح | عنوان                                                                                   | نبرثار      | منح         | عنوان                                              | نبثؤر | Ī |
| 359 | خوف ہوتواس کے لیے فمازتو ژناجائز ہے                                                     |             |             | باب:٥                                              | _     |   |
|     | باب:۱۲                                                                                  |             | 349         | تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے ہے                  | 8     |   |
| 360 | تماز میں تھو کئے اور پھونک مار نے کا جواز                                               | 25          |             | باب:۲                                              |       |   |
|     | ۱۳:بوب                                                                                  |             |             | جو مخص نماز میں پچھلے پیروں پرلوٹا یا کسی پیش آمدہ | 9     |   |
|     | جس مردنے ناواقفیت سے اپنی نماز میں تالی بجائی                                           | 26          | 350         | امرکی وجہے آئے بڑھا                                |       | Ì |
| 361 | تواس کی نماز فاسدنبیس ہوگی                                                              | i.          |             | باب:۲                                              |       |   |
|     | باب: ۱۶                                                                                 |             | 351         | جب ماں اپنے بیٹے کونماز میں بلائے                  | 10    |   |
|     | جب نمازی ہے کہا گیا: آ مے بردھویا انتظار کرواور                                         | •           | 351         | صديث ندكور كرجال                                   |       |   |
| 361 | اس نے انتظار کیا تو کوئی حرج نہیں ہے                                                    | ļ           | 352         | جرت <sup>ج</sup> کے قصہ کے متعلق دیجرا حادیث       |       |   |
|     | باب:۵۱                                                                                  |             |             | أكر نمازي كونماز من رسول الله ملق الله ما والدين   | 1     |   |
| 361 | تمازی تمازعیس سلام کا جواب شدد ہے                                                       | 28          | 353         | بلائمیں تو وہ کیا کرے؟                             |       |   |
|     | باب:۱۲                                                                                  |             | <b>35</b> 4 | صدیث ندکور کے مسائل، درنو اند                      | 14    |   |
| 362 | مسى المسين المدور مريرتمازين دونون بالتعول كوبلندكرتا                                   | <b>2</b> 9  | 1           | باب:۸                                              |       |   |
|     | باب:۱۲                                                                                  |             | 355         |                                                    |       |   |
| 363 | نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا                                                            |             | 355         | 1                                                  |       |   |
| 364 |                                                                                         | l           |             | سجدہ کی جگہسے کنگریوں کوس نب کرنے کے متعلق ا<br>   |       |   |
| 364 | نماز مئى كو كھ پر ہاتھ ركھنے كى ممانعت كى وجوہ                                          | 32          |             | اختلاف فتهاء                                       |       |   |
|     | باب:۱۸                                                                                  |             |             | سجدہ گاہ سے کنگر ہوں کوصاف کرنے کے تعلق            | 18    |   |
| 364 | سمی شخص کا نماز میں غور وفکر کرتا<br>مورو میں میں میں                                   | 33          | 356         | احادیث                                             |       | ŀ |
| 367 | ٢٢-كتاب السهو                                                                           |             |             | <b>باب: ۹</b>                                      | ]<br> |   |
|     | بابنا                                                                                   |             | <b>3</b> 56 | تمازم البده ئے کیر جہانا                           | 19    |   |
|     | سهد كم متعلق احاديث جب آدى نرس كى دوركعت                                                |             |             | بانپ: ۱۰: پانپ: ۱۰                                 |       |   |
| 367 | پڑھ کر گھڑ اہوجائے<br>سرحمت                                                             |             | 357         | نماز میں جومل کرنا جائز ہے                         | 20    |   |
| 367 | سہوا درنسیان کی شختین<br>ذہر نہ میں میں تبدیر سے میں میں                                |             |             | باب:۱۱<br>ماری می                                  |       |   |
|     | نقبہآء احناف کے مؤقف کے فبوت میں سلام<br>میں میں میں میں سرمتعاق ن                      | 3           | 358         | جب نماز میں سواری ہماک جائے                        | 21    |   |
| 368 | پھیرنے کے بعد مجد ہمہو کے متعلق احادیث<br>مارین میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |             | 358         | حدیث تذکور کے رجال<br>دور میں میں دور ا            |       |   |
|     | سلام سے پہلے یا بعد محدہ سہوکرنے میں غرامی                                              | 4           | 359         | "الإهواز"اور"الحرورية"كامعنى                       |       |   |
| 369 | فقهاء                                                                                   |             |             | تمازی کواینے مال یا سامان کے ضائع ہونے کا          | 24    |   |

|     |                                                        |        |             | المراقع والمراجع والمنازي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المر |       |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منى | عنوان                                                  | نبرثار | صنح         | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبثؤر |
| 381 | حدیث مذکور کے رجال                                     | 4      | 369         | جن صوراول من ني سائيلهم ني حدة سبوكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     |
|     | باب:۲                                                  |        |             | بادب:۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 381 | جنا رُکے ساتھ جانے کا تھم                              | 5      | 370         | جب پانچ رکعات نماز پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
| 381 | حدیث ندکور کے رجال                                     |        |             | بانب:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 382 | جنازه کے نفتهی احکام                                   | 7      |             | جب دوركعت ش ملام يجيرديا يا تمن ركعت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7     |
|     | جنازه کے آئے یا پیچے چلنے کے متعلق احادیث اور          | 8      |             | عرنماز کے بجدے کی طرح دو بحدے کیے یا زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 382 | ندا ہب نقبهاء                                          |        | 370         | طويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     | وموت كوتبول كرف فتم يورى كرف مظلوم كى مدد              | 9      |             | باب:۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|     | كرين جعينك والي كو وعا دين اور سلام كا                 |        | 371         | جس نے مہوکے دوسجدوں میں تشہد تبیں پڑھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     |
|     | جواب دیے سونے جا ندی کے برتنوں کواستعال                |        |             | باب،٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 383 | کرنے اور رکیٹم مہننے کے فقہی احکام                     |        | 372         | حدة مهويل تكبير براه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     |
|     | باب:۳                                                  |        | 1           | بادبه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|     | جبميت كوكفن يس بين دياجات تو چراس ك                    | 10     | !           | جب بيمعلوم ندمو كه كتني ركعت برهي بيل تين يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    |
| 384 | پاس آ تا                                               |        | 373         | چاراتو بیشے ہوئے دو تحدے کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 385 | مديث مذكور كرجال                                       |        |             | باب:Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|     | مبت کا چبره تومنا میت کو بوسا دینا اور میت پر          | 12     | <b>37</b> 3 | فرض اورتفل مين سبوجونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    |
| 385 | آ سرون سترونا                                          |        |             | یاب:۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|     | حضرت ابو برك التول كي توجيد: الله آب يردد              |        |             | جب کوئی مخص نماز پڑھور ہاتھا اور اس سے بات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 386 | موتی جع تیں کرے گا                                     |        | 374         | من تواس نے ہاتھ سے اشارہ کیا ادر ہات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|     | حفرت ابر بكرك اس قول كا آيت عد تعارض كا                | 14     | 375         | صديث فدكور سعدى سائل كالتخران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    |
| 387 | جواب<br>د اسم د د د د                                  |        |             | ٩: بناي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | نی مان الله ای مان دائی حیات معلق محدثین               | 15     | 376         | نماز بس اشاره کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14    |
| 387 | ک تصریحات                                              |        | 378         | "كتاب السهو"كااتقآم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    |
|     | نبی من المنظالیم کی قبر میں دائمی حیات کے متعلق فقہا م | 16     | 379         | ٢٣-كتاب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 388 | کی تصریحات                                             |        |             | پائپ: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | می المن المالی الم کی قبر میں دائی حیات کے متعلق علماء | 17     | 379         | جن كا آخرى كام مو:" لا الله الا الله"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| 389 | و بو بندگی تقبر بیجات                                  |        | 380         | مدیث ترکور کے دچال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
|     | ی سالیا کم کم تبریس حیات سے متعلق علاء غیر             | 18     | 380         | مرتكب كبيره مح متعلق الل سنت كامؤ تف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |

| فهرمست |                                                                                                               |        |                       | المرور وروها والمعتاز والمتازين المراجرا           |             |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|---|
| منح    | عتوان                                                                                                         | نبرثار | منحد                  | عنوان                                              | نبثؤر       |   |
|        | حفرت زید معفرت جعفراور حفرت عیدالله بن                                                                        | 35     | <b>38</b> 9           | مقلدین کی تصریحات                                  |             |   |
| 404    | رواحه کا تعارف                                                                                                |        |                       | قرآن مجید ک آیات ہے نی ملٹھی کے بعد از             | 19          |   |
|        | رسول الله مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ | 36     | 390                   | وقات حيات پراستدلال                                |             |   |
|        | رونے کا جواز اور ضرورت کے وفت ازخودلشکر کا                                                                    |        | 391                   | رسول المدمن في المام ك حيات كيوت من احاديث         | 20          |   |
| 404    | امير بنے كا جواز                                                                                              |        |                       | نى الفياتيم كاحيات كمتعلق متندعاما مكاتصر يحات     | 21          |   |
|        | بادب:۵                                                                                                        |        | 392                   | اورمز بداحاديث                                     |             |   |
| 405    | جنازه کی خبر دینا                                                                                             | 37     |                       | سلام کے دفت آ ب کی روح کولوٹائے کی صدیث            | <b>22</b> · |   |
|        | باب:۲                                                                                                         |        | 394                   | کے اشکال کے جوابات                                 |             | ١ |
|        | ال مخص كى فعنيلت جس كا بينا فوت ہو كيا اوراس                                                                  | 38     |                       | رسول الله مل الله الله الله الله الله الله         | 23          |   |
| 405    | نے تواب کی نیت سے مبر کیا                                                                                     |        | 396                   | کے مظاہر                                           |             |   |
| 406    | _ ·                                                                                                           |        | 398                   |                                                    | <b>\</b>    |   |
|        | مدیث مذکور کی منوان سے مطابقت براعتراض کا                                                                     | 40     |                       | ال اعتراض كاجواب كه بي سي الما الريم السي في       | l           |   |
| 406    | زوا <b>ب</b><br>اند م                                                                                         |        | 398                   |                                                    |             | ١ |
|        | الحنث "كامعني اورنا بالغ بجول كي موت پر صبر                                                                   | 41     | 398                   |                                                    | 1           |   |
| 406    | M (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                      |        |                       | علامه آلوی ٔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامه مینی ک |             |   |
|        | برخص دادون ترب كزر موكااس آيت كى متعدد                                                                        | 42     |                       | طرف سے حدیث مذکوراورالاحقاف: ۹ پراعتراض ا<br>س     | l           |   |
| 407    | / = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                       |        | <sub>3<b>99</b></sub> | کے جوابات<br>علامہ                                 | ı           |   |
|        | باب:Y                                                                                                         |        |                       | اعلى حضرت امام احمد رضاكي طرف عدالا حقاف:          |             |   |
| 408    | 7, 4                                                                                                          |        | 1                     |                                                    |             | 1 |
| 409    | فواتمن کے لیے زیارت قبر کا ثبوت                                                                               | 44     | 401                   | حضرت چابر کے والد کی تحریم                         | 29          |   |
|        | پاب:۸<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                |        |                       | پانپ: ٤<br>م معرف می می در در ا                    |             |   |
| 409    |                                                                                                               | 45     |                       | كون فن ميت كمروالول كواس كوت كاخر                  | 30          | 1 |
|        | ا میت کوسل دیے سے وضوء داجب ہوتا ہے یا                                                                        | 46     | 401                   | 2 -3 C                                             | Ì           |   |
| 409    |                                                                                                               |        | 402                   |                                                    |             |   |
| 411    |                                                                                                               |        | 403                   |                                                    |             | 1 |
|        | ی المنظم کی صاحب زادی کا تذکرہ اور آ اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                  | 48     |                       | مستف کی طرف سے علامہ ابن قدامہ کے دلائل            |             | ŀ |
| 411    | ما حلين هي حرك كاحسول                                                                                         | 1      | 403                   |                                                    |             |   |
|        |                                                                                                               |        | 404                   | الزوة موحل تاريخ                                   | 34          | , |

|     |                                                                                             |        |          | الا الا المالية عليه المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا | <del></del> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سني | عنوان                                                                                       | نبرثار | منح      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبثؤر       |
|     | بانب:۲۰                                                                                     |        |          | ۹:باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 419 | ميت كوخوشبولگانا                                                                            | 65     | 411      | طاق مرتبه سل دین کااستماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49          |
|     | باب:۲۱                                                                                      |        |          | باب:۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 419 | محرم کوکسے گفن دیا جائے؟                                                                    | 66     | 412      | میت کی دا تمیں طرف سے شسل کی ابتدا و کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50          |
|     | باب:۲۲                                                                                      |        |          | ياب: ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|     | اس قیص میں کفن دینا جس کا حاشیہ سلا ہوا ہو گیا ہے                                           |        | 412      | میت کی وضوء کی مجلمبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51          |
| 420 | سلااوربغیرتیص کے گفن دینا                                                                   |        |          | يابُ:۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|     | تیص کوکفن بنانے پرعلامہ ابن بطال کا امام ابوحنیف                                            | 68     | 412      | كياعورت كومرد كتببند من كفن ديا جاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          |
| 421 | پراعتراض<br>بر                                                                              |        |          | باب:۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|     | مصنف کی طرف سے امام ابوطیفد پر علامدابن                                                     | 69     | 413      | كانوركوآ خرمس ركهاجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53          |
| 421 | بطال کے اعتراص کا جواب<br>منابق نیست کا جواب                                                | 1      |          | باب:۱٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İ           |
| 101 | کا فرکوشسل این کفن بہنائے اور وفن کرنے کے<br>متمات                                          |        | 414      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54          |
| 421 | متعلق ند بهب ائمه                                                                           |        |          | باب:۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|     | مصرت جابر کی اس روایت کا حضرت ابن عمر کی                                                    | 71     | 414      | میت کے بدن کے ساتھ کپڑائس طرح کپیٹا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55          |
| 423 | روایت ہے تعارض کا جواب ادر عبداللہ بن الی                                                   |        |          | <b>باب:۱</b> ۲۰<br>مناز کو این میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| +23 | کے لیے تیس عطافر مانے کی وجوہ<br>نن کے بعد میت کوتبر سے نکا لئے اور قبر کو ایک جگہ          |        | 415      | كياعورت كے بالوں كى تين ميندُ سيال بنائى جائميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56          |
| 423 | ون سے جدر میت و جرسے ان سے اور جروایت جد ا<br>سے دوسری جگہ نتقل کرنے میں غدا ہب فقہاء       | 12     | 115      | <b>باب:۱۲</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 720 | ے دومری جد ان کرتے ہیں۔<br>باب:۲۳                                                           |        | 415      | عورت کے ہالوں کو پیچھے ڈال دیا جائے<br>میں میں د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57          |
| 424 | بعنبر قبیص کے کفن ویتا                                                                      | 73     | 416      | <b>بایب:۱۸</b><br>''غن کے لیے۔شیدک <b>پڑ</b> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58          |
| 424 | میر حیات می در بیا<br>اسنت ئے مطابق کفن میں فدان ب                                          | I      | 416      | عدیث فرکور کے معلیہ چرا<br>حدیث فرکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59          |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |        |          | خدیت مدور ہے رہیں<br>نبی منٹی لیائم کے کفن کے متعلق دیکرا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60          |
| 425 | بخيرعمامد کے گفن دینا                                                                       | 75     |          | با می بہانے ان سے سائل اور کفن میں عمامہ کے صدیث فرکور کے مسائل اور کفن میں عمامہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7           |
|     | باب: ۲۵<br>بغیرتمامد کےگفن دینا<br>باب:۲۵                                                   | -      | 416      | متعلق مخلف روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>    |
| 425 | <br>تمام مال ہے کفن دینا                                                                    | 76     |          | باب:۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 426 | مدیث ندکور کے رجال                                                                          | 77     | 417      | وکیٹر ول میں کفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62          |
|     | جمیع بال سے کفن دینے کی دلیل دنیا سے بیونبتی اور<br>جنت کی بشارت کے باوجودخوف آخرت کی توجید | 78     | 417      | مدیث ذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 426 | جنت کی بشارت کے باوجودخوف آخرت کی توجیہ                                                     | ,      | 417      | محرم كوكفن ببهان كمتعلق غداجب ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|     |                                                                                             |        | <u>-</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| مني   | عوان                                                        | نبزار | مو          | حنوان                                                           | نبثؤر |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
|       | باب: ۳۱                                                     |       |             | باب:۲۲                                                          |       |     |
| 434   | تبرون کی زیارت کابیان                                       | 94    | 427         | جب ایک کیڑے کے سوااورکوئی چیز ندلے                              | 79    |     |
| 434   | زيارت ِ قبور کي مختين                                       | 95    |             | باب:۲۲                                                          |       |     |
|       | زیارستو قبور کے متعلق احادیث آثار اور فقهاء                 | 96    |             | جب اس کے سواکفن شد لے جو سرکو چمپائے یا                         |       | Ì   |
| 434   | تا بعين كے اقوال                                            |       | 4,27        | قدمول كوتو بجرسر كودهانياجائ                                    |       |     |
| 436   | عورتوں کے کیے قبروں کی زیارت کی اجازت                       | 97    | 428         | عدیث ندگور کے رجال<br>کائی سے مصال                              |       |     |
|       | مورتوں کے مزارات پر جانے کے متعلق نداہب                     | 98    |             |                                                                 | 82    | ١   |
| 437   | فقها <sub>م</sub>                                           |       | 428         | ند کوزے مستنبط دیجر مسائل                                       |       |     |
|       | باب:۳۲                                                      |       | 428         | میت کی شرم گاہ کو دھونے کا طریقہ                                | 83    |     |
|       | نی منتی نیاز می ارشاد: میت کے بعض کمروالول                  | 99    |             | باب:۲۸<br>ماند د د اختان د ا                                    |       |     |
|       | کرونے سے میت کوعذاب دیا جاتا ہے جب کہ                       | i     |             | جس نے نی مختلی کے زمانہ میں کفن تیار کیا تو<br>رسی میں ضوری ہے۔ |       |     |
| 438   | میت پرنوجه کرنا'' کاطریقه بو                                | l l   | 429         | اس پرانکارٹیس کیا گیا                                           |       |     |
| 440   | · ·                                                         |       | !           |                                                                 |       | - 1 |
| 1     | تعزیت اور عیادت کے لیے اصحاب تفشل کو بلانا'<br>افدان سے منا | 1     | 430         |                                                                 | 00    |     |
| 440   |                                                             | 1     | 120         | جاب: ۲۹<br>عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا                        | 87    |     |
| 441   |                                                             | 1     | 1           | جنازوں کے ساتھ مورلال کے جائے میں سوایہ                         |       | - 1 |
| 441   | اس کی تو جید که حضرت ام کلثوم کو ده شخص قبر میں             | E     | 1           | 4 •                                                             |       |     |
| 441   | 1 1 1 21                                                    | 1     |             | باب:۳۰                                                          |       |     |
| 441   | 1                                                           |       | 4 <b>31</b> |                                                                 | 89    | ,   |
|       | گرداون کمرت پردون کی باے بیت،                               |       |             |                                                                 | 1     | •   |
| 443   | -1 -1                                                       |       | 432         | • • • • • • •                                                   |       |     |
| 444   |                                                             | 7     | ı           | شام سے حضرت ابوسفیان کی دفات کی خبرا نے                         |       |     |
|       | باديد: ٣٣:                                                  |       | 432         | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                           |       |     |
| 445   | 1                                                           | 108   | 3           | اس اعتراض كا جواب كه حعرت زينب في جس                            |       | ,   |
| . 448 | مدیث ترکوز کے رجال                                          | 10    | 9           | بعائی کی وقات پرسوک کیا تھا وو کا فرتھا اور کا فرک              |       |     |
| 446   | فير توحد كے ميت يرو نے كاجواز                               | 110   | 433         | موت پرسوگ کرنا جا تزمین                                         | •     |     |
| 446   |                                                             |       |             |                                                                 |       |     |

| ==  |                                                 |       |     | المراورة صبتة عبدان الارتجادات                 |        |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|--------|
| منح | عنوان                                           | برتار | منۍ | منوان                                          | نمبثؤر |
|     | ممكين موتا اورآ نسوول كالكنا مبركم اعلى ورجه    | 123   |     | باب:۵۳                                         |        |
| 454 | کے منافی نہیں                                   |       |     | ووفض ہم میں ہے ہیں ہے جس نے اپنا کر بیان       | 111    |
|     | يرده دار عورتول كا اجنبي مردول كي طرف د يكف كا  | 124   | 447 | ميازا                                          |        |
| 456 | جواز اوراس میں بحث ونظر                         |       | 448 | مدیث مذکور کے دجال                             | 112    |
|     | بانب: ۱ ٤                                       |       |     | اس مدیث کی توجیهات که مند پر طمانیچ لگانے      | 113    |
| 458 |                                                 |       |     | والاہم میں سے نیس ہے                           |        |
|     | حعرت اسليم كاب مثال مبرجميل اور ان ك            | 126   |     | باب:۳۲                                         |        |
| 459 | نا قابل فراموش شجاعت                            |       | 448 | تى الموليكية كاسعد بن خول كى موت يافسوس كرنا   | 114    |
|     | باب:٤٢                                          |       |     | حضرت سعد بن خولہ کے مکہ بیں فوت ہوئے کے        | 115    |
| 460 | مبراس وقت معتر موتا ہے جب بہلی بارصدمہ بنج      | 127   | 449 | متعلق تمين روايات                              |        |
|     | باب: ٤٣                                         |       |     | تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کا عدم جوازا      |        |
|     | نى سُنَةُ اللَّهُ كارت : ب فنك بم تنهارى وجد عم | 128   | [   | وارثوں کو من جمور نے کی ترجی ملم غیب کا جوت    |        |
| 461 | زوويل                                           |       | 450 | اورد مجرمسائل                                  |        |
| 462 | حدیث تدکور کے دچال<br>در                        |       |     | بادب:۳۲                                        |        |
| 462 | مشكل الفاظ بح معانى اورسيد تا ابراميم كالمذكره  |       |     | مصيبت كودت بالمونذ في كم انعت                  | 117    |
| 463 | مسم كارو: جائز ها وركس مكارونامموع ب            | 131   | 452 | چے دیکار کرنے والی مورتوں سے تری موسنے کامل    | 118    |
|     | باب:٤٤                                          |       |     | باب:۳۸                                         |        |
| 463 | مریض کے پاس رونا                                |       |     | جس نے اسینے چرے پرطمائے مارے وہ ہم میں         | 119    |
| 464 |                                                 |       | 452 | 4 U.C.                                         |        |
|     | عبادت کا جوت اور زبان کی وجہ سے عذاب یا         |       |     | باب:۳۹                                         |        |
| 464 | <b>قواب</b> کامل                                |       |     | معیبت کے دفت واد با ایسینے اور جالمیت کی چیخ و | 120    |
|     | پاب:٥٤                                          | :     | 452 | ایکاد کرنے کی ممانعت                           |        |
|     | نوحه کرنے اور رونے کی ممانعت اور اس پر ڈانٹ     | 135   |     | باب: • ٤                                       |        |
| 464 | ۇپ <b>ت</b>                                     |       |     | جومن معيبت ك وقت اس طرح بيفا كداس              | 121    |
| 465 | توحد في مما تعت أور محريم في وجوه               | 136   | 453 | کے جرے ہے کا جروو                              |        |
| 1   | باب:۲۶                                          |       |     | بعض لوكوں كا كہنا ہے كمصيبت سے پہلے اور        | 122    |
| 466 | جنازه کے کے کمراہونا                            |       |     | معیبت کے بعد آ دی کی کیفیت ایک جیسی موادیہ     |        |
| 466 | جنازه کے لیے تیام کی صدیث کامنسوخ ہوتا          | 138   | 453 | مرج                                            |        |

| منح  | حوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمرثار   | مني | عنوان                                                                                                          | نمبثور |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | باب:٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     | جنازہ کے لیے قیام میں غدامب فقہاء اور امام                                                                     | 139    |
| 474  | نماز جنازه کی مفیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152      |     |                                                                                                                |        |
|      | كتخ مسلمان نماز جنازه پڑھیں تو میت کی مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153      |     | ېاب:٤٧                                                                                                         |        |
| 475  | موجاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 468 | جب جنازہ کے لیے کھڑا ہوتو کس دنت بیٹے؟                                                                         |        |
|      | نماز جنازہ کی جارتھ بیروں کے ثبوت میں احاد نیٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154      |     | اس کی دلیل کہ جنازہ کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں                                                                 | 141    |
| 475  | آ ٹاراورائمہ مجتبدین کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 468 | 4                                                                                                              |        |
|      | باب:۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     | باب:٤٨                                                                                                         |        |
| 476  | جنازه میں بچوں کی مردوں کے ساتھ مغیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155      |     | جوجنازه كے ساتھ كيا وواس وقت تك نه بينے حتى                                                                    |        |
|      | باب:۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     | کہ جٹاڑہ کومردوں کے کندھوں سے اتار کرر کھ دیا                                                                  |        |
| 477  | نماز جنازه پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156      |     | جائے اگر کوئی بیٹہ جائے تو اے کھڑے ہونے کا                                                                     |        |
|      | باب:۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i i      | 469 |                                                                                                                |        |
| 481  | جذرول كے سائے جانے كى فعنبلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157      | 1   | باب:۶۹                                                                                                         |        |
|      | ۵۸:باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 469 | 111                                                                                                            |        |
| 482  | جس نے دنن تک میت کا انتظار کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158      |     |                                                                                                                | 1 1    |
|      | ، باب:٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | l   | مبودی کے جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کے عامل                                                                        | 145    |
| 483  | بجوال كالوُّون _ ساتعينماني جنّازه يزممنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1   | اباب: ۰۰ ماند در این استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان | 140    |
|      | باب:۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 471 |                                                                                                                | 1 1    |
| 483  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |     | عورتوں کے جنازہ ندائمانے کی توجید انسان کے                                                                     |        |
| 484  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     | سوا ہننے والوں کے مصادیق اور جنازہ کے کلام<br>سے نکر ہ                                                         | . 1    |
| 481  | ب استورید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1   |                                                                                                                |        |
| 48-1 | ورات من ربم كانى ما الله المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان |          | 1   | جاب: ۵۱: مانده در المانده در الما | 440    |
|      | گرانل ڈمیڈنا کریں توان کورجم کرنے میں نماہب<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1164     | 472 |                                                                                                                |        |
| 485  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )<br>  , | 4/3 | بنازہ کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ چینا جا ہے؟<br>استارہ کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ چینا جا ہے؟                      | 149.   |
| 486  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165      |     | <b>جادب: ۵۱</b>                                                                                                | 150    |
|      | باب: ۲۹: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 474 | یت کا جنازه پر کہنا: مجھے جلدی نے جاد                                                                          | 130    |
| 487  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156      |     | مانب: ۱۳ ماند ماند ماند ماند ماند ماند ماند ماند                                                               | 154    |
|      | <b>بانب: ۲۲</b><br>در های کارد در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ومدان    | ,   | س نے امام کے چیچے جنازہ کی رویا تین مقیں ا<br>اسم                                                              |        |
| 487  | اس مرسة والي عورت كي تماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ן 16     | 4/4 | <u> </u>                                                                                                       | 1      |

| === |                                                                            |       |             | و في شرخ صنيخ البناري ( جدوم)                                                                                  | عاد النار |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| نو  | عنوان                                                                      | برثار | سنح         | عنوان                                                                                                          | نبۋر      |
| 500 | نیک مسلمانوں کی روحوں کا قبروں پر آتا                                      |       |             | باب:۳۳                                                                                                         |           |
| 500 |                                                                            |       | 488         |                                                                                                                | 168       |
| 501 | فر دول کے سننے کا ثبوت                                                     | 185   |             | باهب:٤٢                                                                                                        |           |
|     | باب:۸۸                                                                     |       | 488         |                                                                                                                | 169       |
|     | جوارض مقدسہ یا اس کی مشل جکہ میں وفن ہونے کو                               | 186   |             | باب:۵۳                                                                                                         |           |
| 501 | پندکرے                                                                     |       | 489         | نماز جنازه میں سور و فاتھ کو پڑھنا                                                                             | 170       |
| 502 | 0,,                                                                        |       | 1           | مدیث ندکور کے رجال                                                                                             |           |
|     | حصرت موى عليد السلام كاحضرت ملك الموت كو                                   | 1     |             | نماز جنازه میں سورة القاتحہ پڑھنے کے متعلق ویکر                                                                |           |
| 502 |                                                                            |       | 490         | العاديث                                                                                                        | 1 1       |
|     | ارض مقدسے پھر مجینے کے قاصلہ پردوج تبض                                     |       |             | صحابيرام اورنقتهاء تابعين كانماز جنازه مسترآن                                                                  | 173       |
| 504 | کرنے کی دعا کی توجیہ '                                                     |       | 491         |                                                                                                                |           |
| 505 | صریت ند کار کی کرفوا کد                                                    | 190   |             | نماز جنازه کے بعددعا کرنے کے جوت می خصوص                                                                       | 174       |
|     | باب:۲۹                                                                     |       | 491         | احادیث اورآ ٹار                                                                                                |           |
| 505 | رات کودکن کرنا                                                             | 191   |             | نماز جنازہ کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اور                                                                   | 175       |
|     | ، باب: ۲۰                                                                  | •     | 495         | ان سے جوابات                                                                                                   |           |
| 506 | قبر پرمسجد کو بنایا                                                        |       | 1           | پاپ:۲                                                                                                          |           |
| 500 | باب: ۲۱<br>مهر که در د                                                     |       | <b>49</b> 6 | ون کے بعد قبر پرتماز جنازہ پر سنا                                                                              | 176       |
| 506 | عورت کی قبر میں کون داخل ہوگا؟                                             |       | 1           | باب:۲۲                                                                                                         |           |
| 507 | یاب:۲۲                                                                     |       | 497         | مردہ جوتوں کی آواز (مجسی) سنتا ہے                                                                              |           |
| 507 | والمرمر فمازيتان ويزهمنا                                                   |       |             | عدیث ندکور کرچال                                                                                               |           |
| 507 | مدیث ند ورک رجال                                                           |       |             | المنكر تكير كالمنتى اور فرشتول فالآب كامنام ليذاور                                                             | 179       |
| 507 | ضرورت کی وجہ ہے دو یا دو سے زیادہ آ دمیول کو<br>است میں ا                  |       |             |                                                                                                                |           |
| 507 | ایک قبر میں فن کرنا<br>مرسونسا                                             |       |             | ا فرشتوں کے سوال کے وقت رسول اللہ ملٹا اللہ ملٹا اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا | 180       |
| 507 | هبیدگوشش ندد یا جا تا<br>معرب کرد در در در هر هند هور در در در این ادر ستر |       | - 1         | طرف اشاره کرنے کی محقیق<br>میں سے مرتباہ جات سے مرد میں                                                        |           |
|     | شهیدی نماز جنازه پڑھنے علی ندامب انمہ اورسید                               |       |             | تبردالا آپ کے متعلق تبر میں وہی کمے گا جودنیا                                                                  | 181       |
| 508 | الشهدا ومعزرت حزوك نماز جنازه يزهن كي متعلق                                |       | 499         | میں کہتا تھا<br>تا میں ماری تحقیق                                                                              |           |
| 500 | ا حادیث<br>شہید برنماز جنازہ کی فنی برعلامہ ابن بطال کے ولائل              |       | 499         | · قبرستان میں جوتے ہمن کر چلنے کی تحقیق<br>نام میں سیاس سے میں اور اساس                                        | 182       |
|     | منهيد پريماز جناره ١٥ پرعلامدان بعال عدرون                                 | 199   |             | و فرشتوں کے سوال کے بعد قبر دالے کا حال اور                                                                    | 183       |

| 3 | O |
|---|---|
| ~ | v |

|     |                                                              |        |             | الم والمراخ صوائح المامان المراجدين                      |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| منح | عوال                                                         | نبرثار | صنحد        | عتوال                                                    | نبثؤر |
|     | خود کشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق امام                     | 244    |             | موت کے وقت کلمہ پڑھنا ابوطائب کی خصوصیت                  | 228   |
| 548 | طحاوی کی توجیه                                               |        | 533         | حمی                                                      |       |
|     | خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق علامہ                     | 245    |             | اس كى توجيه كه في المنظمة المنظم في صرف لا الله الا الله | 229   |
| 548 | نو دى اور حافظ اين حجركي توجيد                               |        |             | ر منے کے لیے فر مایا اور محمد رسول اللہ پڑھنے کے         |       |
|     | باب:٤٨                                                       |        | 534         | لينسيس فرمايا                                            |       |
|     | منافقین کی نماز جناز واورمشر کین کے لیے استغفار              | 246    |             | ابوطالب کے ایمان کے متعلق بعض علاء کے                    | 230   |
| 549 | كامكرده موتا                                                 |        | 534         | شبہات اور ان کے جوابات                                   |       |
| 550 | مدیث ندکور کے رجال                                           | 247    |             | ابوطالب کے ایمان ندلانے کے متعلق مشاہیر علماء            |       |
|     | خالفین کی تبر پر کھڑ ہے ہونے کی ممانعت مرف                   |        | 536         | المل سنت کی تصریحات                                      |       |
| 550 | رسول الله ملافية ينتهم كم ليحمى                              |        | 4           | باب:۸۱                                                   |       |
|     | اصاغر کا اکابر کی رائے کے ظاف ای رائے دیے                    |        | 537         |                                                          |       |
| 550 | اوراس پراسراء کرنے کا جواز                                   |        | 53 <b>8</b> | قبر پر بیشنے سے محروہ ہو۔ کی مین ت                       | 233   |
|     | ۸٥:بال                                                       |        |             | حافظ این حجر اور حافظ عینی کا مناقشه اورمصنف کا          | 234   |
| 551 | اوگون کامیت کی محسین کرنا<br>م                               |        |             | محا کمہ                                                  |       |
| 551 | باب ندکور کی موافق احادیث                                    |        |             | پاپ:۸۲                                                   |       |
|     | جن نوت شده یوگوں کی مسلمان تحسین کریں ان<br>میں منابع        |        |             | محدث کا قبر کے پاس تھیجت کا اور س کے                     | 235   |
|     | کے جنتی ہونے اور جن کی غدمت کریں ان کے                       |        | 541         | اصحاب کااس کے پاس بیٹھنا                                 |       |
| 552 | Mar. 20                                                      |        | 543         | W 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                  | 236   |
|     | ز بین پر الله تعالی کے گواہ سم مسلمان ہیں                    |        |             |                                                          |       |
|     | اورم ہے ہوئے لوگول کو ثمر اکہناممتوع ہے پھران                |        |             | ا العدّ الله كام ب كربنب سعد ويت اور شقالت               | 238   |
| 552 | <b>ى د</b> مت كرفي قوجيه                                     | i<br>• | 5 <b>43</b> | ا الوتقديم المحدوية به مل أن الماضرورة ب                 |       |
|     | باب:۸۲                                                       |        |             | باب:۸۳                                                   | 1     |
| 553 | عذاب قبر کے متعلق جواحادیث ہیں                               |        | 544         |                                                          |       |
| 554 | عنوان میں درج آیات کی عذاب تیر پردلانت                       |        |             | "مسلست" كامعن غيرملت اسلام كالشم كهاني                   | 240   |
| 555 | حدیث <b>ندکور کے رجال</b><br>تعریب معرفیات معرف              |        |             |                                                          |       |
| 555 | عذاب قبر کے متعلق دعجراحادیث                                 | - 1    | · ·         | خود کشی کرنے والے پر جنت حرام کرنے کی توجیہ              |       |
| 558 | حدیث تذکور کے رجال<br>میں میں جس کیا                         |        |             | حدیث ندکور کی موافق حدیث                                 |       |
| 558 | صدیث ندکورش عذاب قبر کی دلیل<br>مدیث ندکورش عذاب قبر کی دلیل | 259    | 547         | حدیث مذکور کی مخالف حدیث                                 | 243   |

| <u> </u> |                                                                |        |             | الم وي هدو مستية البياد عرد المحدار                                             |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مني      | موان                                                           | نبرثار | منح         | عنوان                                                                           | نمبتؤر |
|          | ياميه: ۹۰۰                                                     |        |             | حصرت ابن عمر اور حعشرت عا تشدر ضي الله عنهم كي                                  | 260    |
| 568      | میت کا جنازہ افھانے کے بعد کلام کرنا                           | 274    | 558         | حدیثوں میں تعارض کا جواب                                                        |        |
|          | ياب:٩١                                                         |        |             | باب:۸۲                                                                          |        |
|          | مسلمانوں کی اولاد کے (ممکانے کے)متعلق کیا                      | 275    | 560         | عذاب قبرے ہتاہ طلب کرنا                                                         | 261    |
| 568      | کہا گیا ہے؟                                                    |        | 561         | ا حدیث <b>ندکور کے رجال</b><br>احدیث ندکور                                      | 262    |
| 569      | حعنرت سيدنا ابراجيم رضى الله عند كاتذكره                       | 276    |             | نی من الکی ایک کا عداب کے دفت مردہ کی جی و پارکو                                | 263    |
|          | باب:۹۲                                                         |        | 561         | سنناآپ کی خصوصیت ہے                                                             |        |
|          | مشركين كى نام لغ اولا د ك فعدكان كم متعلق                      |        |             | مدیث ندکور کے رجال<br>اسم                                                       |        |
| 569      | جواقوال ہیں                                                    |        |             | نی من الله الله کے عذاب قبرے پناه طلب کرنے ک                                    | 265    |
|          | کفار کی تابالغ اولاد کے متعلق علماء اسلام کے                   | 278    |             | آ تو چیر<br>آ                                                                   |        |
| 570      | اقوال                                                          |        |             | نی المان الم مغفور ہونے کے باد جود قبر اور دوزرخ                                |        |
|          | نابالغ بجول كي آخرت من آزماتش يراس اعتراض                      |        | 5 <b>62</b> | كعذاب سے كيول پناه حنب كرتے ہے؟                                                 |        |
|          | كاجواب كميدان مشراودار تكليف ليس ب وبال                        |        |             | باب:۸۸                                                                          |        |
| 572      | كون امتحان بو <b>گا</b> ؟                                      |        |             | فیبت کرنے اور پیٹاب کی آلودگی سے ندنیجے کی ا                                    | ( )    |
| 573      | ' '                                                            |        | 563         | وجه مع قبر كاعذاب                                                               |        |
|          | ، باب:۹۶                                                       |        |             | تبریر پیولوں کے رکھنے کا جواز اور نواب ساحب                                     |        |
| 575      | پیر کے دن کی موت<br>سر میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | ĺ      |             | کے حافظہ کی خرا کی                                                              |        |
| 576      | پیر کے دن و فات کی تمنا کی فضیلت                               | 1      | ı           | باب:۸۹                                                                          |        |
| 577      | پیر کے دن کی فضیلت                                             |        |             | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                           | 1 1    |
| 577      | جمعه کے دن وہ ت کی نظیات                                       |        | )           | المستح اورشام جن ير مكاما فيش كياج تاب ووارداح                                  | 1 1    |
| 1        | عدہ کیر ول میں گفن دینے کے متعلق احادیث اور                    | 284    |             | ا <b>بین اور اردار تر قبر</b> دال بین موتی <b>بین</b> اور ف <b>نا</b> طبیس<br>م |        |
| 577      | Jet T                                                          |        | 565         | ہوچیں                                                                           |        |
| ,        | حضرت ابو بكرنے برانے كيڑوں مل كفن دينے ك                       | 1      |             | ممكانامرد كروح بروش كياجاتا ہے ياس كے                                           | 271    |
| 578      | جود صيت کي تحي اس کي توجيه                                     |        | 566         | اجزاءاصلیہ پر؟                                                                  |        |
|          | باب:۹۵                                                         |        |             | روسی جہاں جا ہتی ہیں چرتی ہیں مراوث کر                                          | 1 1    |
| 578      | احل تك موت كا أ جابا                                           | 1      | 566<br>     | قبرول میں آ جانی ہیں<br>جسم مدار میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک    | اندا   |
| 579      | صدیث ندکور کے رجال<br>مشکل مان در سے باز                       | 1      | F.5.2       | تبریس مردے پراس کا فعکانا چیش کرنے کی زیادہ<br>تفصیا                            | 273    |
| 579      | مشكل الغاظ كے معانی                                            | 288    | 566         | سيل ا                                                                           |        |

|     |                                                                                           |        |               | الا وي وراح صبيح عربيان الانجران                                       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| مني | عنوان                                                                                     | نبرثار | صنح           | عنوان                                                                  | نبثور |
| 520 | او پراسلام کوچش کیا جائے گا؟                                                              |        | 509           | اوران کے جوابات                                                        |       |
|     | مشرکین کی اولا د کی نماز جناز و پڑھنے میں ندا ہب                                          | 214    |               | بالعلوم شهبيدي نماز جنازه اور بالخصوص ستيدنا حمزه كي                   | 200   |
| 520 | انتمد                                                                                     |        | 511           | نماز جنازه پرحافظ ابن حجر کااعتراض                                     |       |
| 522 |                                                                                           |        |               | حافظ ابن جمر کے اعتراض کے جوابات                                       | 201   |
|     | مشکل الفاظ کے معانی اور ابن صیاد کے دموی                                                  | 216    |               | شهیدی نماز جنازه پڑھنے کی حضرت عقبہ کی حدیث                            | 202   |
| 523 | نبوت کا بطلان                                                                             |        | 512           | پر حافظ ابن حجر کے اعتراضات                                            |       |
|     | ابن صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق                                                 |        |               | حافظ ابن حجر کے اعتراضات کے علامہ مینی ک                               | 203   |
| 523 | علماء کے اقوال اور ان کے دلائل                                                            |        | 513           |                                                                        | . ,   |
|     | ابن صیاد کو نی ما فی ایکی نے مالی کیوں نہیں کیا جب                                        |        | 514           | صدیث مذکور کے دیگر نوائد                                               | 204   |
| 524 | کہ اس نے آپ کے سامنے دعویٰ نبوت کیا تھا؟                                                  |        |               | باب:۲۳                                                                 |       |
| 524 | آ یت دخان کودل میں چمپانے کی توجیہ<br>میں میں میں                                         |        |               | دویا تمن مر دول کوایک قبر میں دفن کرنا                                 | 205   |
| 526 | ئ <sup>ىن</sup> يال <b>فاظ ئے</b> مدنی                                                    |        |               | باب:۷٤<br>د سرم مرفد د                                                 |       |
|     | کوار سے اور آو امراز کور سے خدمت لیما اور آگروہ<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس |        | 1 <b>51</b> 5 | جس کے نز دیک شہدا وکو مسل دینا جا تر نہیں ہے                           | 206   |
|     | بهار موں تو ان کی عیادت کرتا اور ان کو اسلام کی تبلیغ<br>س                                |        |               | <b>باب:</b> ۲۵                                                         |       |
| 526 | نريا<br>د د د دا                                                                          | 25.    | 515<br>       | جس کولحد میں پہلے رکھا جائے                                            | 207   |
| 527 | سایٹ فدکورے مطال<br>حدیث فدکوریس فطرت کے متعدد معالی اور ان بر                            | l      |               | جاب:۲۶<br>قبریس اذخراورانشیش ( مکھاس) کورٹ                             | 200   |
|     | عاری مدور - رسرت معسدوسان اور معنف کے حافظ ابن عبد البر کے اعتراضات اور معنف کے           |        |               | عرب ادر اور من من منه کورم بناتا اور نی من من کا منه کا ا              | i 1   |
| 528 | عادلا ابن عبد البرائے السر اصاب اور مست سے<br>نزدیک فطرت کاممل                            |        | 517           |                                                                        |       |
| 020 | ردیب حرف ن                                                                                |        |               | بریدورم،<br>باب:۲۷                                                     |       |
| 530 | جب مشرك موت كوات لا الدال الله برسع                                                       | 224    | i             | کیا کمی سبب و درست میت کوتیران کیدست نالا                              | 210   |
|     | مدیث ندکور کے رجال اور اس مدیث کی سندکی                                                   | ı      | 1             |                                                                        |       |
| 531 | لتحقيق                                                                                    |        | 518           | شهداه کے اجسام کوز مین نبیس کھاتی<br>شهداه کے اجسام کوز مین نبیس کھاتی | 211   |
|     | مشكل الفاظ كے معانی اور ايوجهل اور عبد الله بن                                            | 226    |               | بات ۲۸:                                                                |       |
| 532 | الى اميد كاتذ كره                                                                         |        | 519           | قبر كولىداورش كى صورت بيس بنانا                                        | 212   |
| }   | جب موت کے وقت کلمہ پڑھنا مفید تہیں ہے تو تی                                               | 227    |               | باب:۷۹                                                                 |       |
| ,   | مَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                 |        |               | جب بجداسلام لے آئے کس وت موجائے تو کیا                                 | 213   |
| 532 | کے لیے کیوں فرمایا؟                                                                       |        |               | اس کی تماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچہ کے                          |       |

| <u>گرمت</u> |                                                   | <del>ب</del> | <u>Z</u>    | ري في شرخ صنيخ البناري (مجنز سر)                                          | عمه البا |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| منح         | عنوان                                             | نبرثار       | منحد        | عنوان                                                                     | نبتؤر    |
| 592         | لا ئے کاطعن                                       |              | 579         | اجا مک موت کی کرامت کے متعلق احادیث                                       | 289      |
|             | ابولہب کے نام کے بجائے اس کی کنیت ذکر کرنے        | 309          | 580         | ایصال تواب کے متعلق احادیث                                                | 290      |
| 592         | <i>ک</i> اتوجیہ                                   | ,            | 581         | ايصال ثواب ميس نمذابهب نقنهاء                                             | 291      |
| 593         | "كتاب الجنائز"كيكيل                               | 310          |             | باب:۲۸                                                                    |          |
| 594         | ۲۶-کتاب الزکوة                                    |              |             | وه احادیث جو نبی المناتیکیم کی قبر اور حضرت ابو بکر                       | 292      |
|             | زكوة كالغوى اورشرى معنى وكوة كے وجوب كا           |              | 582         | اور حضرت عمر رضى الله عنهما كى قبرول كي متعلق جي                          |          |
| 594         | سبب اورز كوة كي حكمتين                            |              | 583         | صدیث ندکور کے رچال                                                        | 293      |
|             | ياب:١                                             |              | 583         | حضرت عائشه منى الله عنهاكي فضيلت                                          | 294      |
| 594         | زگؤ 🖥 كا و جوب                                    | 2 .          | 584         | مدیث مذکور کے رجال<br>م                                                   |          |
| 595         | صدیث تذکور کے رجال                                |              |             | تبرکو کو ہان کی صورت میں منانامستحب ہے یاسطح                              |          |
| 595         | حضرت معاذ كويمن بيميخ ك تاريخ                     | 4            | 584         | اور نبي منتق لينتهم كي قبر مس طرح تقي ؟                                   |          |
|             | ایک شمری زکو ، در سے شمر میں معل ند کرنے ی        | 5            | 585         | فقها وشا فعيد كے دلائل كے جواب ت                                          |          |
| 596         | انتها وشافعيدك ديل ادرس كاجواب                    |              | 586         | حصرت ابوبكراور حصرت عمر رمنى الندعنهما ك فصيلت                            | 298      |
|             | ائمہ الا شکا یہم کے مال میں ذکو ہ کوواجب کرتا اور | 6            | 587         | معزبت عمر كاقدم طابر مونے كاسبب                                           |          |
|             | امام الوحنيف كا إس ك مال سے دجوب زكوة كو          | }            | 588         |                                                                           |          |
| 596         | ساقط كرنا                                         |              | 589         | عدیث نیکور کے رجال<br>است                                                 |          |
| 597         |                                                   |              | <b>58</b> 9 | حضرت عمروض اللدعندكي شهادت كالنسه                                         | 302      |
|             | توحيدورسالت كي كوائ كومقدم ركمنا كفاركا فروع      | 1            |             | باب:۹۷                                                                    |          |
|             | شریعت کا مخاطب ندہوتا اور دوز ہے اور سجے کے ذکر   |              | 590         | ئر دون کوئر ایکنے کی ممانعت<br>مردون کوئر ایکنے کی ممانعت                 |          |
| 598         |                                                   |              |             | اس مرّاض کا جواب که قرآن مجید میں انبیا علیهم                             |          |
| 599         |                                                   | .1           | 590         |                                                                           | 1 1      |
| 599         |                                                   | 1            |             | انبیا م <sup>ینی</sup> ہم السلام کی ظاہری خطا وُن کا ڈکر کرتا جا کڑا<br>: | 305      |
| 600         | مديث تركور كرجال                                  | 1            | 591         | ج سير الم                                                                 |          |
| 600         | 1 0,00                                            | 1            |             | اس اعتراض کا جواب که اساء رجال کی کتب بیس                                 | 306      |
|             | عشره مبشره کے علاوہ جن محابد کا نام لے کر جنت     | 13           | 591         | ر دهراوبول کے عموب میان کیے جاتے ہیں                                      |          |
| 600         | کی بشارت دی                                       |              |             | باب:۹۸                                                                    |          |
| 601         | مدیث مذکور کے دیگر فوائد                          | 1            | 591         | برترین فر دول کاذ کرکرنا                                                  |          |
|             | تعزرت الوبكروش التدعند كي عبد من كفار عرب ك       | 15           | <u> </u>    | سعنوان کے تحت امام بخاری پر مدیث مرسل                                     | 308      |

| منح | عنوان                                                                                      | نبرثار | صنح | عنوان                                                                                                    | نبثؤر    |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 616 | صدیث مذکور کے رجال                                                                         | 33     | 603 | اقسام                                                                                                    |          |   |
|     | جمهور محابك حضرت ابوذر رضى الثدعند كے نظريه                                                | 34     |     | اس سوال کا جواب کہ حضرت ابو بکر کے عہد میں                                                               |          |   |
| 616 | ے مقاہمت نہ کرنے کی توجیہ                                                                  |        |     | المنكرين زكوة كوكافرنبين قرار دياعميا تؤكيا اببعي                                                        |          |   |
| 616 | باب:٥                                                                                      | '      | 603 | یمی حکم ہے؟                                                                                              |          |   |
| 616 | مال کواس کے مصرف میں خرج کرنا                                                              | 35     |     | باب:۲                                                                                                    |          |   |
|     | باب:۲                                                                                      |        | 604 | ز کو ق کی ادا میکی پر بیعت کرنا                                                                          | 17       |   |
| 617 | صدقه میں ریاء<br>م                                                                         | l      |     | باب:۳                                                                                                    |          |   |
| 618 | ریاه کاری کی مذمت میں احادیث                                                               | 37     | 604 | ز کو ة نه دینے والے کا حمنا و                                                                            | 18       |   |
|     | باب:۷                                                                                      |        | 606 | حدیث ندکور کے رجال                                                                                       | 19       |   |
|     | الله خیانت کے مال ہے صدقہ قبول نہیں کرتا اور                                               | l .    | 606 | حدیث مذکور کے فوائد<br>سریب                                                                              | 20       |   |
| 619 | التدصرف پا كيزه كمائي عصدقد قبول كرتا ہے                                                   | J      | 607 |                                                                                                          |          |   |
| 620 | ب نیزه کمانی سنت صد ته کرنا                                                                |        |     | حدیث مذکور کے فوائد اور سیاکی اور سونے اور ا                                                             | l '      |   |
| 621 | س <b>دیث نذکو</b> ر کے دہاں<br>مدیر میں میں ان                                             |        |     | 1                                                                                                        | <b>\</b> |   |
| 621 | مشئل انقاظ کے معالی                                                                        | 1      |     | <b>باب: ۶</b>                                                                                            |          | ١ |
|     | <b>باب:۹</b>                                                                               | 1      | I   | جس مال کی زکوۃ ادا کر دی منی وہ کنز (خزانہ)<br>نهد                                                       | 1        |   |
| 622 | رة کیے جات ہے پہلے صدقہ کرنا                                                               |        |     |                                                                                                          |          | ١ |
| 622 | - •                                                                                        |        |     | i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                  | 1        |   |
| 623 | حدیث مذکور کے رجال<br>مذکل مدین کے رجال                                                    |        |     |                                                                                                          |          | ١ |
| 624 | مشکل الفاظ کے معانی<br>مصل الفاظ کے معانی                                                  | 1      |     |                                                                                                          |          | ١ |
| 624 |                                                                                            | h .    | 1   |                                                                                                          |          |   |
|     | جالیس تورش اوایک مرد کے نے کفالت ہوں اُن<br>اُس تفصیر میں میں میں ایک میں میں میں اُن کے ا |        |     |                                                                                                          | 1        | ١ |
| 004 |                                                                                            | 1      | 640 | زمین کی پیدادار می غشر کے دجوب کے متعلق<br>اختلاف فقہاءادرامام ابوصیفہ کے مؤقف بردلائل                   | 25       |   |
| 624 | عدیث ہے تعارض کا جواب<br>میں میں ا                                                         |        | 613 |                                                                                                          | 30       |   |
|     | باب،۱۰۰<br>وزخ کی آگ سے بچوخواہ ایک تھجور کا نکڑا صدقہ                                     | 48     |     | مديب مدور معروب<br>ريد و کامعني دور حصر په رموان اور حصر په الدند ا                                      | 31       |   |
| 625 |                                                                                            | -      | 614 | ر مبره ما من اور مسرت منا دبیه اور مسرت ابودر<br>منی الله عنهما کااختلاف                                 |          |   |
| 625 | - ( - ) ()                                                                                 | 49     |     | یں مدر ہی ماہ میں اللہ عند کوشہر بدر کرنے کی توجیہ  <br>معررت ابوذ روضی اللہ عند کوشہر بدر کرنے کی توجیہ | 1        |   |
| 020 | مدن دسے کے بعد اس براحیان جمّا کراس کا اجر                                                 | 1      |     | - 12 K                                                                                                   |          |   |
|     | 120.00 20.00 20.00 20.00                                                                   |        | 1-, |                                                                                                          |          | _ |

| =   |                                                 |        |     | الا وي هري صبيح عليها ( الار الحر ال                 |         |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|---------|
| منح | عنوان                                           | نبرثار | منح | عنوان                                                | نمبثوار |
|     | باب:۲۱                                          |        | 626 | ضاتع کرنے کی مثال                                    |         |
| 637 | دائمیں ہاتھ ہے زکو ۃ دینا                       | 66     | 627 | حدیث ندکور کے رجال                                   | 51      |
|     | باب:۱۲                                          |        | 627 | منافقین کے استہزاء کا بیان                           | 52      |
|     | جس نے اپنے خادم کومسدقہ دینے کا تھم دیا اور خود | 67     |     | باب:۱۱                                               |         |
| 638 | صدقة شبيل ديا                                   |        |     | کون سا صدقہ افضل ہے اور مال کے خواہش مند             | 53      |
|     | باب:۱۸                                          |        | 628 | اور تندرست آ دمی کا صدقه                             |         |
|     | وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعد صدقہ دیے والا       | 68     | 629 | حدیث ندکور کے رجال                                   | 54      |
| 639 | غنی رہے                                         |        |     | انضل صدقه كالمصداق اورصحت اور مال كي خوا بهش         | 55      |
| 639 | تمام مال صدقه كرنے كى محقيق                     | 1      | 629 | کے ونت صدقہ کی فضیلت کی توجیہ                        |         |
| 642 | او پروالے ہاتھ کے مصداق کی محقیق                |        | 630 | باب:۰۰۰                                              |         |
| 643 | عیال پرخرچ کرنے کی ترتیب اور تغصیل              | 71     |     | امام بخاری کا اپنی روایت میں حضرت زینب کی            |         |
| 644 | عديث ن <b>دگور</b> ڪر ٻال                       |        | 630 | چکه حضرت سوده کو ذکر کرنا                            |         |
| 644 | دیروالے بی تعدی سداق کی مزید تفصیل              | 73     | !   | باب:۱۲                                               |         |
|     | باب:۹                                           |        | r . |                                                      | 57      |
| 645 | د ہے کراحسانِ جمّانے والا                       | 74     | 632 | علانيصدقه كے ثبوت ميں احادیث                         | 58      |
|     | باب:۲۰                                          |        |     | باب:۱۳                                               |         |
| 645 | جس نے اپنے دان سے مہلے صدقہ دینے کو پسند کیا    |        |     | • -                                                  | 59      |
|     | باب:۲۱                                          |        | 634 | خفيه طور برصدقه دين كافضيلت يس ديمرا صاديث           | 60      |
| 646 | صدقه کی ترغیب دینااوراس میں شفاعت کرنا          | 76     |     | باب:۱٤                                               |         |
| 646 |                                                 |        | •   | جب لاعلمي مين من من يرصد قد كمياهميا                 |         |
| 647 |                                                 |        |     | ا مدیث میں ندگور بنض جمعوں کی اساحت و العلمی<br>مرات |         |
| 648 | حدیث مذیور کے رجال<br>حتا ہے میں سے میں ا       | 79     | 635 | مس غیر سخی کوز کو قادا کرنے کے متعلق نداہب نقباء     |         |
| 648 | تقيلي كوبائد هكرر كحضة كالمعني                  | 80     |     | باب:۱۵                                               |         |
|     | باب:۲۲                                          |        |     | جب سی مخص نے اعلی میں اپنے بیٹے کو زکوۃ              | 63      |
| 648 | استطاعت كےمطابق صدقه كرنا                       | 81     | 636 | د ہےدی                                               |         |
|     | باب:۲۳                                          |        | 636 | حدیث مذکور کے رجال                                   | 64      |
| 649 | صدقه کناه کومثادیتا ہے                          | 82     | 637 | رشته دارول كوزكوة وين كمتعلق نداهب فقهاء             | 65      |
|     |                                                 |        |     |                                                      |         |

| برمت |                                                      |            |     | ( الا وال هذا هدتا عرابه ( الا الا الا الا الا الا الا الا الا ا      | -      |          |
|------|------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| منح  | عنوان                                                | تبرثار     | منح | عنوان                                                                 | نبثوار | 1        |
| 655  | پوشی اور آخرت بیس اجر دانو اب                        |            |     | باب:۲٤                                                                |        |          |
|      | باب:۲۹                                               |            |     | جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا کھر اسلام                                 | 83     |          |
| 655  | کمائی اور تجارت سے صدقہ کرنا                         | 95         | 650 | قيول كرابيا                                                           |        |          |
| 1    | ناپسندیده اور نا کاره چیزوں کواللہ تعالیٰ کی راہ میں | 96         | 650 | حدیث مذکور کے رجال                                                    | 84     |          |
| 656  | وييخ كىممانعت كے متعلق احادیث                        |            | 650 | زمانة كفريس كى موكى نيكيوں كى جزاء كا تحقيق                           | · 85   |          |
|      | یاب: ۳۰                                              | !          |     | باب:۲۵                                                                |        |          |
|      | برمسلمان رصدق كرنافرض بيجس كوصدقه كرن                | 97         |     | جب نوكر الك كي كم معدة كريداوراس كي                                   | ı      |          |
| 656  | کے لیے چھیمسر شہود و کوئی نیک کام کرے                |            | 651 | ئىيت مالك كامال بريادكرنا نەجونۇاس كانۋاب                             |        |          |
| 657  | حدیث ندکور کے رجال                                   | 98         | 651 | <i>مدیث مذکور کے رج</i> ال                                            | 1      | - 1      |
| 657  | صدقه کی صورتمی.                                      | 99         | 651 | صدیث میں مذکورخزا کچی کی قیود کے فوائد                                | 88     |          |
|      | باب: ۳۱                                              |            |     | باب:۲٦                                                                |        |          |
|      | ر کو ہ اور صدق اللہ سے کتنی مقدار دی جائے اور        |            |     | جب كوفى عورت مددة كريديا دوندك مريت                                   | 1      | <b>'</b> |
| 658  | جس آ دبی نے بکرن دی                                  |            |     | کھلائے اوراس کا مال ہریا دکرنے کی نیت نہ ہوتو                         | l.     |          |
| 658  | تىدىت مەرورىكەرچال<br>دەرىپ بىرىرى                   |            |     | اس کا تواب                                                            |        | 1        |
|      | فقیر کوائی زکو ق کی کتنی مقدار دی جائے؟ اس کے        | 1          |     | <b>۲۷:</b>                                                            |        |          |
| 658  | متعال ند نهب مه                                      |            |     | الله تعالی کاارشاد: پس جس نے اسلاکی راہ میں)                          |        | }        |
|      | باب:۳۲                                               | ı          |     | دیا اور اللہ سے ڈرکر گناموں سے پچر رہاں اللہ                          |        |          |
| 659  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 103        |     | نیک باتوں کی تقید این کرتا رہاں ہی عظیریب ہم ا                        |        |          |
|      | باب:۳۳                                               |            |     | س کوآسانی (جنت)مہیا کریں مے اورجس                                     |        |          |
| 660  |                                                      | 1          |     | ن بن کیا اور اللہ ہے ہے پرواہ رہاں اور نیک                            | • 1    | ١        |
| 661  |                                                      | .          | ì   | ا توال کی تحدیب آن کے پی طفقہ بیب ام اس کو ا<br>شد مرید میں مصرف اللہ | 1      |          |
|      | الوة كى مقدارك برابرك بني جس سے زوة اوا              | ; 10€<br>- |     | 6 1 6                                                                 | "      |          |
| 661  | کرنے کا جواز<br>میں کا جواز                          |            | 654 | نديث مَدلور نے رچال<br>پاک مرحد شديد کا ان اس الناظام                 | 9      | `        |
| :    | معنف کی طرف سے علامدابن بطال کی دیل کا               | 1107       | /   | لندی راہ میں حرب مربے والے نے میے فرستوں<br>کا مصا                    | 1 9,   | 2        |
| 661  | واپ                                                  | ?          | 654 | ن دعا                                                                 |        | ļ        |
|      | افظ ابن حجر اورغیر مقلدین کا آثار صحابه اور صدیت     | ı          | 3   | <b>باب: ۲۸</b>                                                        | ماه    | 2        |
| 662  | مول کومستر وکرنااورمصنف کے جوابات                    | 7          | 654 | معرف کرنے کی وجہ ہے دنیا میں عبوب کی مردول                            |        | <b>3</b> |
|      | <u> </u>                                             |            |     | الري ارك وجد سيدي اليوب والردو                                        | 1 9    |          |

|     |                                                                                                                                                           |       |             | ی هی شرخ صنیخ بالبتاری (مجرحی)                  | ,41.20 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| سنح | عتوان                                                                                                                                                     | برثار | منح         | عنوان                                           | نمبتؤر |
|     | باب:٤٤                                                                                                                                                    |       |             | باب:۳٤                                          |        |
| 671 |                                                                                                                                                           | 1     |             | متفرق جانوروں كوجمع نه كيا جائے اور جو جانورجمع | 109    |
|     | حدیث مذکور کے مسائل اور حضرت ابوطلحہ کی دریا                                                                                                              |       | 663         | ہوں ان کومتفرق نہ کیا جائے                      | I I    |
| 672 |                                                                                                                                                           |       |             | باب:۳۵                                          |        |
|     | مستعمل زبورات میں زکو ق کے وجوب کے متعلق                                                                                                                  | 124   |             | اگر دو مخص شریک موں تو زکوۃ کا خرچ ایک          | 110    |
| 673 | 1                                                                                                                                                         | 1     | 664         | دوسرے سے برابر برابر لے لیں                     |        |
|     | مستعمل زبورات میں زکوۃ کے وجوب کے متعلق                                                                                                                   | 125   |             | باب:٣٦                                          |        |
| 674 |                                                                                                                                                           | 1     | 664         | اونىۋى كاز كۈ ق                                 | 111    |
|     | مستعمل زیورات میں زکوۃ کے وجوب کے متعلق                                                                                                                   | 126   | 665         | <i>مدیث ندکور کے رجا</i> ل                      |        |
| 675 | خصوصی احادیث                                                                                                                                              |       | 665         | ویبها تیوں کے اوپر ہجرت کا سخت ہوتا             | 113    |
|     | جب زيودات بمقدارنساب مول توان مين زكوة                                                                                                                    |       |             | باب:۳۷                                          |        |
| 676 |                                                                                                                                                           |       |             | جس کی زکو تا میں ایک سال کی انگنی واجب ہواور    | 114    |
|     | زيورات مين زكوة وجب شهونے كے متعلق ائمه                                                                                                                   |       | 6 <b>65</b> | وہ اس کے پاس نہ ہو                              |        |
| 676 |                                                                                                                                                           |       |             | باب:۳۸                                          |        |
|     | , <b>باب:٤٥</b><br>                                                                                                                                       |       | 666         | يمريوں کی ز کو ۃ                                | 115    |
| 677 | مسلمان ہے اس کے گھوڑے میں زکو قاواجب نہیں ہے<br>سے سے سے سے میں اس میں ا                                                                                  |       |             | باب:۳۹                                          |        |
|     | تھوڑوں میں زکو قائے وجوب کے متعلق ندا ہب<br>استعمار میں ایک میں میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا |       | ,<br>,      | زكوة مين يوژها اورغيب والا ادرنرجانورنين ديا    | 116    |
| 677 | فقبهاءاورامام ابوحنیفہ کے ندجب پردلائل                                                                                                                    |       | 668         | جائے گا محرجب عامل اس كاليما مناسب يمجھ         |        |
|     | <b>باب:٤٦</b>                                                                                                                                             |       |             | باب:٠٤                                          |        |
| -   | محمی مسلمان پراس کے علام میں صدقہ داجب بیں                                                                                                                | 131   | 668         | تبری کے بچیکور کو ہیں دینا                      | 117    |
| 678 | 4-                                                                                                                                                        |       |             | باب:٤١                                          |        |
|     | باب:٤٧                                                                                                                                                    |       | 669         | زكؤة مي لوكون كاعمده مال شدوصول كياجائ          | 118    |
| 679 | تیمو <i>ں پرصدقہ کر</i> نا<br>میسیا                                                                                                                       | 132   |             | باب:٤٢                                          |        |
| 680 | صدیث ندکور کے رجال<br>سموس محصور میں میں میں میں میں                                                                                                      |       | 669         | پانچ اونوں ہے کم میں زکو قاداجب نہیں ہے         | 119    |
| 680 | منہمی کبھارا مچھی چیز ہے مُری چیز کا ظاہر ہوتا                                                                                                            | 134   |             | باب:٤٣                                          |        |
|     | باب:۸۶<br>م م م م شرح م                                                                                                                                   |       | 669         | گابوں کی زکوۃ                                   | 120    |
| . , | خادند اور گود میں زیر پرورش یتیم بچوں پر زکو ہ کو<br>شدہ ہیں ،                                                                                            | 135   | 671         | گابوں کی زکو ہ کانصاب اورز کو ہ کی مقدار        | 121    |
| 681 | خرچ کرنا                                                                                                                                                  |       |             | :                                               |        |

|     |                                                   | از ھ   | ام:   | 4.4                                                   | أنبثور                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| منح | عتوان                                             | تبرثار |       |                                                       |                         |
|     | مقتدر اعلى عصوال كرف كاجواز زياده سوال            | 150    |       | صدیث مذکور کے رجال                                    | 1                       |
|     | كرنے كى كراہت اپن اجرت كے سوال كرنے كا            |        |       | حضرت ذينب كي زير كفالت يميم بجول كامصداق              |                         |
|     | جواز اور بیت المال میں مسلمانوں کے حق کے          |        |       | اور حضرت بلال كا رسول الله ملومي كو حضرت              |                         |
| 694 | متعلق فغها وكي غدامب                              |        | 682   | زينب كى خبردينا                                       |                         |
|     | باب:۵۱                                            |        | 683   | حدیث تذکور کے رجال                                    | 138                     |
|     | جس کوالٹدتعالی نے بغیرسوال کے اور بغیر لنس سے     | 151    | 683   | حضرت امسلمد منى الدعنها ك حضرت ابوسلم والاد           | 139                     |
|     | جمكانے كے عطاكيا" اور ان كے مالوں ميس ماكلوں      |        | 683   | شوہر پرز کو ہ خرج کرنے کے متعلق مذاہب ائک             | 140                     |
| 694 | اور محرومون كاحن ثابت تما"                        |        |       | اس پر دلیل که حضرت ابن مسعود کی بیوی ان پر جو         | 141                     |
| 695 | AMA 444 . 5 22                                    | 1      | 684   | مال خرچ کرتی تحیین ده زکو <del>ه ا</del> نبیس تعا     |                         |
|     | رسول الندمان فيكتبنم في حضرت عمر كوجو مال عطا كيا | 153    |       | شافعی مالکی اور غیرمقلدعلما و کاشو مرکوز کو 6 دینے کے | 142                     |
| 695 |                                                   |        | 685   | عدم جوازيس امام أعظم كے مؤتف كى تائد كرنا             |                         |
|     | جب كى فخص كوف ال عطاكرية واس كوده ل               | 154    | 1     | باب: ٤٩                                               |                         |
| 696 |                                                   |        |       | الند تعالى كاارشاد: اورغلامول كوة زادكرفي مين اور     | 143                     |
|     | بعض نقتهاء کے نز دیک حاتم اور سلطان کا عطیبہ      |        |       | مقروضوں کو اور اللہ کی راہ میں زکو قادی جائے۔         |                         |
| 696 | [ CI3                                             | 1      | 686   | (التوب: ۲۰)                                           |                         |
|     | تن دوسر _ نقبهاء كے نزديك حاكم كا عطيه قبول       |        |       | رسول الله ملى الله على كاعن كرما ومعرسة فالدك أوة     | 144                     |
| 696 | -A. 1                                             | , I    |       | نددیے کی توجیداور حصرت عباس پرسدقد کرنے کی            | -                       |
|     | عالم كاعطيد تبول كرنے يربعض اعتراضات كے           | 157    | 688   | وچيه .                                                |                         |
| 697 |                                                   | :      |       | جس جنس میں زکو ہ واجب ہواس جنس کے بجائے               | 145                     |
|     | زام اور طال مال سے محلوظ عطید کا بعض کے           | 158    | 3     | ك ك قيمت الا كرائيكا جوازامام ك في زكوة كرا           | 4 1                     |
| 697 |                                                   | ı.     |       | مؤخر كرف كاجواز اور وتت ست يملي أروة كي               | $\cdot \mid \cdot \mid$ |
|     | رام اورحلال ول سے مخلوط عطید کا بعض محابداور      |        | 1     | دائیگی شمس ندایب                                      | 4                       |
| 69  | ص لعد مر میں ا                                    | ۱ ا    |       | ياب: ۵۰                                               |                         |
|     | فترواعلی کا سمی ترجیح کی بناء پرخوش حال او کول کو | 16     | 689   | وال كرية سن زكنا                                      | 146                     |
| 69  | . 6.                                              | ,      |       | مرورت کے وقت سوال کرنے کا جواز تاہم ضرورت             |                         |
|     | بانت:۵۲                                           |        | 690   |                                                       |                         |
|     | ں نے اسے مال کوزیادہ کرنے کے لیے لوگوں            | 16 اج  | 1 691 | 2 4 20 1 20 1 1                                       |                         |
| 69  | ال كيا                                            | _      | 693   | مے شرکور کے رجال                                      | 149                     |
| -   |                                                   |        |       |                                                       |                         |

|     |                                                                                   |        | 00  | ی فی شرح صنیح البناری (جرم)                                                                                                                                                                                                     | عد البار |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| منح | عنوان                                                                             | نبرثار | منی | عنوان                                                                                                                                                                                                                           | تمبثؤر   |
|     | ەە:ب                                                                              |        | 700 | مدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                              | 162      |
|     | جس زمین کو بارش کے پانی یا جاری پانی سے                                           | 179    |     | بلاضرورت سوال كرنے والے كى قيامت كے دن                                                                                                                                                                                          | 163      |
| 715 | ميراب كياجائ المسمشرب                                                             |        | 700 | 17                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 716 | شهد میں مشرکے دجوب کے متعلق ندا بہاء                                              |        |     | باب:۵۳                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 716 | شہد میں عشر کے وجوب کے متعلق اصادیث اور آثار                                      | 181    |     | الله تعالى كا ارشاد: وه لوكون مع كركرا كرسوال                                                                                                                                                                                   |          |
|     | ٥٦:بن                                                                             |        |     | نبیں کرتے۔ (البقرہ: ۲۷۳) اورخوش حالی کی گننی                                                                                                                                                                                    |          |
| 717 | پانچ وس ہے کم میں صدقہ ہیں ہے                                                     | 182    | 700 |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | باب:۵۲                                                                            |        | 702 | مسكين اور فقير كيم عنى كالمحقيق                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | جب درختول سے مجوروں کوا تاراجائے اس وقت                                           |        |     | آدی کے پاس کس قدر مال ہوتو اس کے لیے                                                                                                                                                                                            | 166      |
|     | صدقه (عشر)ليا جائے اور كيا بجول كو چھوڑ ديا                                       |        | 703 | سوال كرنااورمدقه ليهاجا تزنبيس ب                                                                                                                                                                                                |          |
| 718 |                                                                                   |        | I . |                                                                                                                                                                                                                                 | 167      |
| 718 | <u> </u>                                                                          | _      | ſ   |                                                                                                                                                                                                                                 | 168      |
|     | د المتوال سے کھل الارنے کے بعد الن میں سے                                         |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 719 |                                                                                   |        | [   | مال ضائع كرنے كى متعدد صورتيں                                                                                                                                                                                                   | 170      |
| 720 | سادات پرصد قدحرام مونے میں ندا مب نقباء                                           |        |     | باب:۵۶                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 720 |                                                                                   |        |     | درخت بركلي بمولى مجورول كود كليدكر كي بمولى تنجيرول                                                                                                                                                                             |          |
|     | معدیں اور سطان کے پاس صدقات جمع کرانے                                             |        |     | کااندازه کرتا<br>سی                                                                                                                                                                                                             |          |
| 704 | اور جن کاموں میں عام تو گوں کا مفاد ہو'ان کومسجد                                  |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| /21 | میں انجام دینے کا جواز اور دیگر مسائل                                             |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|     | ۵۸:بن <b>ن</b><br>د حاص حاد الماض                                                 |        |     | احد بها فركا نبي من في تيم ست ميت كرة مقيقت يرجي                                                                                                                                                                                |          |
|     | جس نے اپنے کال فروخت کیے یا تھجور کے درفت                                         |        |     | ,                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     | ماز بین یا کمیت حالانکهاس مین عشر یا صدقه دا جب<br>مرده دار به می مین مین این مین |        |     | آپ بہاڑ کی محبت کا جواب بھی محبت سے دہتے                                                                                                                                                                                        | 175      |
|     | ہو چکا تھا' پس اس نے کسی اور مدیش سے زکو ۃ ادا                                    |        | 711 | ن مراجع العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام<br>العام العام ال |          |
| 704 | کر دی با اس نے اپنے وہ کھل فروخت کیے جن<br>مدر میں مند میں ہے۔                    |        | 712 |                                                                                                                                                                                                                                 | 176      |
| 721 | شر صدقه واجب تین مواقعا<br>مرسد فعرب سر مرسل معدی ما رسی و                        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 | 177      |
|     | امام شافعی کا کیتے ہوئے جلوں کی بھے کو ناجائز قرار                                |        | 712 | اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 700 | وینا اور امام بخاری کا ان مررد کرنا که بیر صدیث                                   |        | 713 | '' خوص'' کی ممانعت کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                              | 178      |
| 722 | کے خلاف ہے                                                                        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |          |

| برر |                                                                                                                                                              |             |                  |                                                     |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| منى | عنوان                                                                                                                                                        | نمبرثار     | صنح              | عنوان                                               | نبتوار  |
|     | باب:٦٤                                                                                                                                                       |             |                  | امام بخاری کی عبارت میں حافظ ابن جر کا بے جا        | 191     |
| 734 | زكؤة دينے والے كے ليے امام كى صلى قاور دعا                                                                                                                   | 207         |                  | قيد كااضا فدكرنا                                    |         |
| 734 | صلوة كامعني                                                                                                                                                  | 208         | 723              | حافظا بن حجر کی نکته آفری پرمصنف کی تنقید           | 192     |
|     | علامه عینی کے نزد یک التوبہ: ۱۰۱ میں صلوۃ سے                                                                                                                 | 209         |                  | باب:۹۵                                              |         |
| 735 | مراددعاہے                                                                                                                                                    |             | 725              |                                                     |         |
|     | علامداين بطال كرز ديك التوبه: ١٠١٠ مين صلوة                                                                                                                  | 210         |                  | صدقد کی ہوئی چیز کوخر بدنے کی ممانعت میں قداہب      | 194     |
| 735 | ے مرادتماز جنازہ ہے                                                                                                                                          |             | 726              | فقبهاء                                              |         |
|     | التوبيه: ١٠١٠ ميس صلوة كي تغيير ميس علامه عيتي اور                                                                                                           | 211         |                  | جهاد کے لیے صدقہ کرنے کی نعنیات ادر ہید کرے         |         |
| 735 | علامدابن بطال كےنزاع بس مصنف كا كا كمد                                                                                                                       |             | 727              | واپس لینے کی کراہت                                  |         |
|     | امام پرز کو 5 دینے والے کے لیے دعا کرتا واجب                                                                                                                 | 212         |                  | <b>باب: ۲۰</b>                                      |         |
| 736 | ہے استحب؟                                                                                                                                                    |             | 727              | نی سُن کی ایک کے لیے صدقہ کا ذکر                    | 196     |
|     | عدیث تذکور نے رج ل اور حفرت عبد اللہ بن                                                                                                                      | <b>21</b> 3 | ı                | نى سُنْ اللَّهُ ادر آپ كى آل بركون سا معدد حرام     | 197<br> |
| 737 |                                                                                                                                                              |             |                  | ہے؟ آیا صرف فرض یا تعلی صدقہ بھی جرام ہے؟           |         |
|     |                                                                                                                                                              |             |                  | نی منته این این از کو و حرام بعد نے کے متعلق احادیث | 198<br> |
| 737 | کے ساتیرہ تا کرنے میں غراب فقہاء<br>مسلم علم میں میں مار میں                                                                                                 |             | 1                |                                                     |         |
|     | نیر نبیا علیم سلام کے لیے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعا                                                                                                               | •           |                  |                                                     |         |
| 737 | مرتے میں من وائل سنت اور علما وشیعہ کامؤ قف<br>مستطور الدور من اللہ من مسلم الدور من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من |             | •                |                                                     |         |
|     | نبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام کے لیے لفظ صلوٰۃ کے                                                                                                              |             |                  | نى مَعْقَلِلْكِمْ أوران كى باندبون برصدقد كاحرام ند | 201     |
| 738 | ما تھ دعا کرنے میں جمہور علاو کامؤنف<br>مناطقہ خوان                                                                                                          |             | 731              |                                                     |         |
|     | نبيا عليهم الصلوة واسلام محق مح العالفظ ملوة                                                                                                                 | 1           | 7   7 <b>3</b> 1 |                                                     | 202     |
|     | کے ساتھوں کرنے والوں کے دائل اور ان کے                                                                                                                       | 1           |                  | اروار کی رقی ہونی کھاں کے باک ہونے میں              |         |
| 738 |                                                                                                                                                              |             | 732              | الرابب نقتهاء                                       | '       |
|     | نبیا علیهم السلام کے غیر پر انفراداً لفظ صلو ق کے ا                                                                                                          |             | -                | جانب: ٦٣<br>نب مدقد متل بوجائے                      | 200     |
| 739 |                                                                                                                                                              |             | 732              |                                                     |         |
|     | باب:۵۰<br>ماند اند                                                                                                                                           |             | 733              |                                                     |         |
| 740 |                                                                                                                                                              |             |                  | جاب:٦٣<br>ل دارون سے صدقہ لے کرفقراء کی طرف لوٹانا  | 204     |
| 740 | 70 1600                                                                                                                                                      |             |                  |                                                     | 1       |
| 741 | ریث مذکور کانگمل متن                                                                                                                                         | 0 22        | 1 /3             | פופנפ ינוטאניט                                      |         |

| 7    |                                                                                                       |       | =   | A 506 206 200 200 200 200 200 200 200 200 2        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|--------|
| منحد | عنوان                                                                                                 | برثار | سنح | عتوان                                              | نمبثؤر |
| 750  | حدیث مذکور کا تکمل متن                                                                                | 236   |     | صدیث ندکور کی عنوان سے مطابقت اور اہام بخاری       | 222    |
| 750  | عالمين زكوة عصاب ليتااورد يمرفقهي مسائل                                                               | 237   | 742 | كالمقصود                                           |        |
|      | باب:۸۸                                                                                                |       |     | سمندرے نکالے محصے موتیوں اور عنرمی وجوب            | 223    |
|      | صدقه کی اونتیون اوران کے دودھ کومسافروں کے                                                            | 238   | 742 | زكوة كمتعلق اختلاف فقهاء                           |        |
| 751  | ليه استعال كرنا                                                                                       |       |     | باب:۲۳                                             |        |
|      | باب:۲۹                                                                                                |       | 743 | ركاز من شمر إنجوال حصر) ب                          | 224    |
| 752  | صدقه کاونوں پرامام کااپنے اِتھے اِن کانا                                                              | 239   |     | امام بخاری کاامام ابوصنیفدر حمداللد پربیاعتراض که  | 225    |
| 752  | صدیث مذکور کے رجال<br>س                                                                               | 240   |     | وہ کان میں خس ادا کرنے کو واجب بھی کہتے ہیں        |        |
| 752  | محمثی دینے کابیان                                                                                     | 241   | 744 | اورمنع بمی کرتے ہیں                                |        |
|      | علامت کے لیے جانورول کے جسم پرداع لگانے                                                               | 242   |     | امام بخاری کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے             | 226    |
| 752  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                               |       |     | جواب اور کان کے متعلق امام عظم کے شرب کی           |        |
|      | شافع كافقها ، احداث بريدافتراء كدوه داع لكان                                                          |       | 745 |                                                    | :      |
| 753  |                                                                                                       | 1     | 746 | كان كي تحكم معلق فتهاءا حناف كالصريحات             | 227    |
|      | جانوروں پرداغ نگانے کے ثبوت میں نقبا «احتاف<br>م                                                      | 244   |     | امام بخاری کے امام اعظم پراعتراض اور مصنف کے       | 228    |
| 753  | کی عمبارات ا                                                                                          |       | 746 |                                                    |        |
|      | ني مقلدين كا نقبها واحتاف پرافتر او كهوه جانورول<br>نيد مقلدين كا نقبها واحتاف پرافتر او كهوه جانورول | l     |     | علامه ابن بطال علامه ابن جمراور يشئ وحيد الزبان ا  | 229    |
| 753  | برداغ لگائے ہے منع کرتے ہیں                                                                           |       | ) j | اس مقام پرامام بخاری کے مقابا۔ میں ا، مراعظم       |        |
| 754  | معابد کا رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                   |       |     | <b>"</b>                                           |        |
| 754  | حاصل کرنا                                                                                             | 1     | 747 |                                                    | 230    |
| 754  | <b>ب</b> انب: ۹ ۲                                                                                     |       |     | جا ور کے کے ہو۔ تصان کی طراحت میں شاہر             | 231    |
| 754  | مردقه فطر ایون میونا<br>مدر در این میرونا                                                             |       |     | ا فقبر ،                                           |        |
| 754  |                                                                                                       |       |     | كنوس بين اوركان بين كرفي والملكا تاوان شهونا       | - 1    |
| 755  | مدقد فطر کے علم میں ہدا ہب ائتسادر امام اعظم کے                                                       | 249   | , . | (1)                                                | - 1    |
| 755  | ند میب پردمیل<br>مدرس سر را                                                                           |       | 749 | ركاز مين نصاب كي شرط كي متعلق ندا مب نقباء         | 234    |
| 756  | حدیث ندکور کے رجال<br>مردہ بعد میں اور ان الخیر آکر کی طرف معاش                                       |       |     | <b>باب:</b> ۲۲                                     |        |
| 750  | احكام شرعيه كارسول الله الله الله المنافقة المام كل طرف معوض                                          | 251   |     | الله عزوجل كا ارشاد: اور زكؤة كى وصول يالى ي       | 235    |
| 756  | ہونااورصد قد فطر کے وجوب کی دلیل<br>مریم سے میں میٹونسٹ کی طرف سے میں ق                               |       |     | مامورلوگ (التویه: ۲۰) اور امام کا عاملین کا محاسبه |        |
|      | جو بجاعد کے دن پیدا ہواس کی طرف سے صدقہ                                                               | 252   | 749 | t.J                                                |        |

| سنح | عنوان                                             | نبرثار | منحد        | عثوال                                                                  | نمبتور |
|-----|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | باب:۸۷                                            |        | 756         | فطرادا كرنے كے وجوب ميں غدا بب نقبهاء                                  |        |
| 763 | مچھوٹے اور بڑے کوصد قد فطر دینا                   | 265    |             | کتنے مال کی ملیت پرصدقہ فطرواجب ہوتا ہے                                |        |
| 764 | قربانی کے جانوروں اور صدقت فطر میں توع            | 266    |             | اس میں غدا ہب نقباء                                                    |        |
| 765 | ''کتاب الزکوة''کاانشام                            | 267    |             | یوی کا صدقد فطر شوہر پر لازم ہونے میں قداہب                            | 254    |
| 766 | ٢٥-كتاب الحج                                      |        | 757         | فقهاء                                                                  |        |
|     | "كتاب الزكوة"كيد"كتاب الحج"                       | 1      |             | باب:۲۱                                                                 |        |
|     | درج كرف كاتوجية ج كالغوى اورشرى معنى اورج         |        |             | مدته فطركا تمام مسلمانون يرواجب موناحتي كه                             |        |
| 766 | ک مشروعیت کی تاریخ                                |        | 757         | غلامون اور باند بون پرجمی                                              |        |
|     | باب:١                                             |        |             | باب:۲۲                                                                 |        |
| 767 | رجح كاوجوب اوراس كى قضيانت                        | 2      | 758         | بو سے جار کلوگرام صدقہ فطراد اکرنا                                     | 256    |
| 767 |                                                   | ì      |             | باب:۲۳                                                                 |        |
| 767 |                                                   | 4      |             | جارككوكرام طعام يادومراءاتاج مدقد فطراوا                               | 257    |
| 768 | T 7                                               | 5      | 758         | الرتا                                                                  |        |
| 768 |                                                   | 1      |             | باب:۷٤                                                                 |        |
|     | طلال آمدنی سے مج کرنے کی فضیلت اور حرام           | l .    | 758         | 1 T                                                                    |        |
| 768 |                                                   | 1      | 1           | کندم سے صدقہ قطرد سے جس کندم ک مقدار ہے۔                               |        |
|     | منفرت الفضل بنى الله عند كالذكرة حضرت الفضل       | 1      | <b>75</b> 9 | - 6 1                                                                  |        |
|     | کا چبرہ دوسری طرف چھیرنے اور عورت کومنع نہ        | . 1    |             | ایک صاع (جارکلو) گندم صدقه فطردینے کی تائید                            | 1 1    |
| 769 |                                                   | 1      | 759         |                                                                        | ۱ I    |
| 769 |                                                   |        |             | امام ارد منیقه رحمه الله کی نصف صارع ( دوکلوگندم )<br>مرح در سرمته این |        |
|     | مج بدل میں ٹی س کا ہوگا؟ فی کرنے والے کا ب        | 1      | 760         | صدقد فطرك متعلق اطاديث                                                 |        |
| 770 |                                                   |        |             | باب:۷۵<br>مشه                                                          |        |
| 770 |                                                   | 11     | 761         |                                                                        | 262    |
|     | <b>باب:</b> ۲                                     |        |             | باب:۲۲                                                                 |        |
|     | لله تعالیٰ کا ارشا دہے: (اور لوگوں میں بلند آ واز |        | 762         | · · ·                                                                  | 263    |
|     | ے فی کا علان عید )وہ آپ کے پاس دوردراز            | · I    |             | <b>باب:</b> ۲۷                                                         | 1004   |
|     | استول سے بدل اور برؤ کے اونٹ برسوار ہوکر          | - 1    | 762         | آ زادادر فلام پرمدقد فطر کاد چوب<br>ا                                  | 264    |
|     | ائس مے 0 تا کہ وہ اپنے فواکد نے مقامات پر         | Ĩ _    |             |                                                                        |        |

| 7        |                                                              |        |             | الا والا والأ وصوالة المتواري المحاري المحارية   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| منحد     | عنوان                                                        | نبرتار | سنحد        | عثوان                                            | نبتؤر |
|          | اس صدیث سے استدلال کہ ج کرنے والا محتاموں                    | 31     | 771         | حاضربول_(الح:۲۸-۲۷)                              |       |
|          | ے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیے ای دن اپی                         |        |             | قیامت کک وی ج کرسکیں مے جنبوں نے حضرت            |       |
| 780      |                                                              | •      | 771         | ابراميم عليدالسلام كى يكار برلبيك كهاتفا         |       |
|          | اس اعتراض كا جواب كه يعربو قاتكون اورزانيون                  |        | 772         |                                                  |       |
|          | کے لیے معاملہ آسان ہے وہ مل اور زنا کریں اور                 |        |             | سواری پرسوار ہو کر ج کرنا افضل ہے یا پیدل چل     | 15    |
| 780      | مج كرك الي مغفرت كراليس                                      |        | 772         | 5                                                |       |
|          | ياب:٨١                                                       |        | 772         | سواری پر ج کرتے کی فضیلت میں احادیث              | 16    |
| 780      | مج اور عمره کے مواقیت کا تقرر                                |        | 773         | پیدل ج کرنے کی نسیلت میں احاد یث                 | 17    |
| 781      | قرن دُوالحليف اورالحف كابيان                                 | 34     | 773         | سواري پر ج كرتے والوں كوملال نيس كرنا جا ہے      | 18    |
|          | مواقیت مذکورہ سے احرام ہاندھنے کا وجوب اور                   |        |             | یاب:۳                                            |       |
|          | جر من بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہواس کا شرق<br>-             |        | 774         | بالان پرسوار موکر نج کرنا                        | 19    |
| 782      | ظم .                                                         |        | 775         | مدیث ندکور کے رجال                               | 20    |
|          | باب:                                                         |        |             | پاپ:٤                                            |       |
|          | الله تعالى كا ارشاد: اورسفر خرج تيار كرو اور بهترين          |        | 775         | منج مقبول کی فضیلت                               | 21    |
| 782      | سفرخرج تفوى (سوال سے ركمنا) ب (البقرہ: ١٩٤)                  | '      | 7 <b>76</b> |                                                  |       |
| 783      | ىدىث قدكور كے دخال                                           |        | ı           | مجے کے جہادے الفل ہونے کی توجید                  | ı     |
| 783      | انتهاء برتوكل كرنے كاشد يدحرام ہونا                          |        | 1           | حفرت عائشه رمنی الله عنها کے کمرے کلنے ک         | 24    |
| 783      | توكل كي سيح تعريف                                            | 39     | 776         | روانض كااعتراض اوراس كاجواب                      |       |
| <u> </u> | باب:۲                                                        |        | 777         | حدیث مذکور کے رجال                               | 25    |
| 783      | ج اور تم و همر الله مكه كاحرام بالدين في حجمه<br>ما و الرائد |        | 777         | "دوفت" اور" فسق "كامكن<br>دوفت " اور" فسق "كامكن |       |
|          | الملم کی عین اور یا کتان کے تعی شیرے احرام                   | 1      |             | ملاعلی قاری کی میر محقیق که جج کرے سے سناہ کبیرہ | ,     |
| 784      | باندھنے کی جگد                                               | :      |             | معاف میں ہوتے اور ندحتوق العباد معاف ہوتے        | ı     |
|          | <b>باب:</b> ۸: باند.                                         |        | 778         | ייט                                              |       |
|          | الل مدينه كاميقات اوروه لوك ذوا تحليفه منتهة                 | 42     |             | یں<br>مصنف کی میخنین کہ ج کرنے سے ہرتم سے گناہ   | 28    |
| 785      | میلے احرام ندیا ندمیں<br>                                    |        | 778         | معائب ہوجائے ہیں                                 | `-    |
|          | <b>باب: ۱</b>                                                |        | 779         | عج كرنة واله يح كبيره كمنا مول كومعاف فرمادينا   | 29    |
| 785      | الل شام كاحرام باعد صفي الله                                 | 43     |             | مج كرئے والے كے ذمة حقوق العباد كومعاف فرما      | 30    |
|          |                                                              | ]      | 779         | ريا                                              |       |

| <del></del> | <u> </u>                                                    |            |        |                                                                                                                |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منحد        | خوال                                                        | نبرتار     | متح    | حنوال                                                                                                          | تبثؤر |
|             | بادب:۲                                                      |            |        | باب: ۱۰                                                                                                        |       |
| 792         | نی منتی ایم کارشاد که اعقیق مبارک دادی ہے                   | 55         | 786    | الل نجد کے احرام ہاند ھنے کی جکہ                                                                               | 44    |
| 792         | مدیث نذکور کے رجال                                          | 56         |        | پاب:۱۱                                                                                                         |       |
|             | آپ کے پاس آئے والے کا مصداق آپ نے                           | 57         |        | جولوگ مواقیت کے ماوراء رہتے ہوں ان کے                                                                          | 45    |
|             | وادى عقيق ش كون ى نماز برجى تقى؟ اور عمره كالتج             |            | 786    | احرام با عرصن ك جكه                                                                                            | ,     |
| 793         |                                                             | 1          |        | باب:۱۲                                                                                                         |       |
|             | وادى فقيل كى فسيلت اوراس پروليل كدا پكاج،                   | 58         | 787    | اللي يمن كاحرام باعرصن كى جكه                                                                                  | 46    |
| 793         | عج قِر ان تما                                               |            |        | باب:۲۳                                                                                                         |       |
|             | رسول الله من الله اور معزات محابه کے قیام ک                 |            | 787    | الل مران كاميقات ذات بحرت ہے                                                                                   |       |
| 794         | مجكبول يرخصوص رحتو لاور بركتون كانازل مونا                  |            | 788    | صدیث تدکور کے دچال                                                                                             |       |
|             | ب <b>اب:</b> ۱۷                                             |            |        | ال اعتراض كا جواب كديهر و اور كوف حصرت عمر                                                                     |       |
|             | أركيرون يرخوشبوكا ايب موتو احرام باندهن                     | <b>6</b> 0 | ŀ      | كعرد على التح تبيل موع عن اور صديث على                                                                         |       |
| 794         | سلے اس کو عمل باروحوذ النا جائے                             |            | 788    | مذكور ب: جب بدونول شرقع مو كئے تھ                                                                              |       |
| 795         |                                                             | ı          |        | اس پردلیل کرذات عرق کو نی مان الله ایکا سے بی                                                                  |       |
|             | احرام باند من وقت خوشبولگائے کے جواز میں امام               |            | }<br>1 | میقات بنایا تھا' حضرت عمر نے صرف اس تھم کی ا<br>ترون سرچت                                                      |       |
| 795         | طی دی مے والنف اور مانعین کے جوابات                         | 1          |        | ,                                                                                                              |       |
|             | النام بالدعة وتت خوشبولكاني من اختلاف المد                  |            | 1      | ذات عرق کو میقات قرار دینے کے متعاقب نی ا<br>رو بستا سر                                                        |       |
|             | اورامام ابوحنیفد کے مؤتف پراحادیث سے دلائل                  | 1          | 789    |                                                                                                                |       |
|             | وی خفی کا جوت اور سمی مسئله کا نوراً جواب دیاا              |            |        | حافظ این جمری امام شافعی کی تائیدیش ان احادیث ا                                                                |       |
|             | منروری جیس ہے عالم کو جاہیے کے دو یعین حاصل آ<br>منزوری جیس | 1          | 1      | كومنشوك قراروسية كالاحاصل معى ادرمسنف كا                                                                       |       |
| 797         | کرتے کے بعد جواب دے اور دئیر مسائل<br>ا                     |            |        | امام ابوطنیقدگی تا ئید پیش متعددا حادیث صیحه کودرج                                                             |       |
|             | باب:۱۸                                                      |            | 789    |                                                                                                                |       |
|             | احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا اور جب احرام                  | 65         | l      | ان احادث پرامام شافعی کے اس احتر اس کا جواب                                                                    | 53    |
|             | باند من كاراد وكريات كوكياب ادرده منكمي كري                 |            | 790    |                                                                                                                |       |
| 797         | اور خیل لکائے                                               | 1          | 791    | یاب:۱۶                                                                                                         |       |
| 799         | • •                                                         | 66         |        | البنائية المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم |       |
|             | <b>باب: ۱۹</b>                                              |            | 791    | ئى كمنى كاراسته كدرخت كلنا                                                                                     | 54    |
| 799         | جس نے بال جما کراحرام باعد ما                               | 67         |        |                                                                                                                |       |

| منحد | عنوان                                                                                                                | نمبرثار | منى         | عوال                                                | نبثار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 808  | تلبيه كامعني                                                                                                         | 84      | 800         | <i>حدیث تذکور کے د</i> جال                          | 68    |
| 809  | تلبيه براصن كاشرى حكم                                                                                                | 85      | 800         | تلبيه كحكمات اورتلبيد كامعني                        | 69    |
| 809  | تلبيه مس اضافه كرنے كے متعلق اختلاف فقهاء                                                                            | 86      |             | محرم کے لیے بالوں کو چیکائے میں غدامیب المداور      | 70    |
|      | باب:۲۷                                                                                                               |         | 800         | امام ابوصنیفه کے مؤتف بردلیل                        |       |
|      | سواری پر جیٹھتے وقت احرام باندھنے سے پہلے                                                                            | 87      |             | باب: ۲۰                                             |       |
|      | " الحمد لله سيحان الله "أور" الله اكبر"                                                                              |         | 800         | معجدة والحليف ك بال ملبيدين هنا                     | 71    |
| 810  | پڙهنا                                                                                                                |         |             | نی النائی الم المرام با عرصنے کی جکد میں نقبها و کا |       |
|      | باب:۲۸                                                                                                               |         | 801         | اختلاف                                              |       |
|      | جست اس وتت احرام باندها جب اس ك وارى                                                                                 | 88      |             | نی سُولِی اللہ کے ج کا حرام یا ندھے میں اختلاف کا   | 73    |
| 810  | سیدهی کمزی موحق                                                                                                      |         | 802         | منشاء                                               |       |
| 1    | باب:۲۹                                                                                                               |         |             | ى النائية على على احرام باند صفى من ما الب          | 74    |
| 811  | تبدكا كمرف مذكرت احرام باندهنا                                                                                       | 89      | 802         | انتمه                                               |       |
|      | <b>بادب: ۳۰</b>                                                                                                      |         | ļ           | بانب:۲۱                                             |       |
| 812  | وادی میں اتر تے وقت تبید کہنا                                                                                        |         | 803         | محرم کون سے کپڑے شہبے                               | 75    |
| 812  | حدیث مذکور کے مرحال<br>خست                                                                                           |         |             | باب۲۲                                               |       |
|      | الله المنظم من المرسع مولى عليه السلام كوتلبيد يرسعة                                                                 | l .     | `           | مج می سواری پر بیشت اور کسی کوایت بیجیے سوار ک پر   | 76    |
| 812  | موے دیکھااور المبلب کااس صدیت کو تلطاقر اردینا                                                                       |         | <b>8</b> 03 | tián.                                               |       |
|      | حافظ این حجر عسقلانی کا المهلب پر ردّ کرنا اور اس                                                                    | 93      | 804         | سواری پر بیند کر ج کرنے کی نضیات                    | 77    |
| 1    | عدیث کی متعدد توجیبهات کرنا اور انبیا علیم السلام<br>سریت کی متعدد توجیبهات کرنا اور انبیا علیم السلام               |         |             | <b>باب:۲۳</b>                                       |       |
| 812  | a let                                                                                                                | I       | 804         | the terms of the sales                              |       |
| 814  |                                                                                                                      | 1       | <b>8</b> 06 | ئى سۇلىلىلىم كى جى تران كاشوت                       |       |
|      | علامه طبی محدث وبلوی اور دیگر علماء اسلام کی مید                                                                     |         | 806         | رتك داركير عكاحرام بهننے كالمحقيق                   | 80    |
|      | تقری کہ بی من اللہ اسے زمانہ سی برزمانہ کے                                                                           |         |             | باب:۲٤                                              |       |
| 814  | احوال دیکھتے ہیں اور دیگر جوابات کا ذکر کرتا<br>غیر مقلدعلا و کا نبی مُنْ اَلِیَا ہم کے کمالات بھر کا ذکر نہ<br>کر م |         | 807         | جس نے مع کک دات دوالحلید میں گزاری                  | 81    |
|      | غیر مقلدعلا و کا تی منتقلیاتم کے کمالات بعسر کا ذکرند                                                                | 96      |             | باب:۲۵                                              |       |
| 816  | W.                                                                                                                   |         | 808         | بلندآ وازے لبیر(اللهم لبيك) برصنا                   | 82    |
|      | باب:۳۱<br>خو د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                   |         |             | باب:۲۲                                              |       |
| 816  | حيض اورنقاس والى عورت كس طرح احرام باند سے                                                                           | 97      | 808         | مَبِي ("اللَّهم لبيك" كبنا)                         | 83    |

| <u> برست</u> |                                                 |        |             | ر کل کای تصوفے صفتینے بالبندو بال جمد ہوم)                         | 4       |   |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---|
| منۍ          | عنوان                                           | نبرثار | منحد        | عنوان                                                              | نمبتؤار |   |
|              | باب:۳٤                                          |        | 816         | "اهلال" كے متحدد معانی                                             | 98      |   |
|              |                                                 |        | 817         | "وما اهل به لغير الله" كمعنى كالتحقيق                              | 99      |   |
| 829          | قربانی ندمواس کا ج کے احرام کونٹے کرنا          |        | 817         | علماء ديوبتد كامطلقا غيرالله كتقرب كوحرام قرار ديتا                | 100     | İ |
|              | حضرت خان اور حضرت علی کے ورمیان مج حمت          | 111    |             | معطف يح تزديك بطورعبادت غيراللد كتقرب                              | 101     | - |
| 830          | كرنے كے متعلق مباحثہ كے فوائد                   |        | ,           | كاحسول حرام مونا اور ديكر صورتون مي غير الله ك                     |         |   |
|              | عمره اور جج كوجع كرف يعني قران اورتتع كے جواز   | 112    | 818         | تقرب كاحسول جائز هونا                                              |         |   |
| 831          | کے متعلق دیگرا حادیث                            |        |             | ججة الوداع كامعن معلم كالمحل وتوع احناف ك                          | 102     |   |
|              | حضرت عمراور حضرت عثان رضى الله عنهما جوجج تتتع  | 113    |             | نزديك تى مُنْ فَيْنَاتِهُم كالحج قران موتااور قران من دو           |         |   |
| 832          | منع كرتے تف اس كے متعلق شارمين كي آراء          |        | 819         | سعی اور دوطواف ہونے کے دلائل                                       |         |   |
|              | زمانة جالميت يشعر بون كالمبينون كومؤخركرنا اور  | 114    |             | مج قران میں دوطواف اور دوسعی کرنے کے ثبوت                          | 103     |   |
| 834          | اسلام كابس فلطرسم كومنانا                       |        | 820         | میں احادیث آ ٹاراور فقہاء تابعین کے اقوال                          |         |   |
| 835          | <del>-</del> ,                                  |        |             | بامبه: ۳۲                                                          |         |   |
|              | مشركين كا حرمت والمعينون كومة خركرنے كى         | 116    |             | جس نے نی مقولی کم کے زمانہ میں آپ کے احرام                         | 104     |   |
| 835          | وجداور ني سن المالية عما كاس كورة فرمانا        |        | 822         | كي مثل احرام باندها                                                |         |   |
| 836          | ئی سُقَالِیکم کے جج قر ان کی دلیل اورو میرمسائل | 117    | 823         | صدعث قد كور كرجال                                                  |         |   |
|              | نیک عالم کے خواب سے شرعی مسئلہ پر استدالال      | 118    | 823         | حضرت سراقه رضى الله عنه كاتذكر ؛                                   | 106     |   |
|              | يخ مؤاتف كا تائد برانعام دينا اور عالم كاعلم ير |        | 82 <b>5</b> |                                                                    | 1       |   |
| 837          | نذراندلين                                       | 1      |             | حفرت ابوموی کو مین معینے کی تاریخ احضرت امر                        |         |   |
|              | باب:۳٥                                          |        |             | كريمتع كرفي كوجيه معرت على اور معرت                                |         |   |
| 838          | جس نے لیک برصتے ہوئے ج کانا رایا                | 119    | ı           | ابوسوی دونوں کے پاس صدی تیس تھا چرکیا دجہ                          |         |   |
|              | ۳ <b>٦:باب</b>                                  |        | l           | ب كدآب سوي المام في المرام ب                                       | i 1     | l |
| 838          |                                                 |        |             | برقراررے كا حم ديا اور حضرت ابوموس اشعرى و                         |         | l |
| 839          |                                                 | 1      |             | 1                                                                  |         |   |
|              | تمتع باقر ان كى تائد من قرآب مجيد كى آيت ادر    |        |             | باب:۳۳                                                             |         |   |
| 839          | صدیث میں ندکور محض کا مصداق                     |        |             | الله تعالی کا ارشاد: هج کے مہینے معروف ہیں اور جو ا                | 109     |   |
|              | باب:۳۲<br>س کان چاکا در می افغان س              |        |             | مخص ان مہینوں میں (جج کی نیت کر کے) جج کو<br>سی میں دور جس میں است |         |   |
|              | اں آیت کی تغییر: یہ (جج تمتع کا) تھم اس مخص کے  |        | 1           | لازم كرك توج من ندورتوں سے جماع كى                                 |         |   |
| L            | ليے ہے جس كے الى وعيال معدر ام ( مكرمه)         |        | 826         | بالتمل بول ند كمناه اورند جفكر الرابقره: ١٩٤)                      |         |   |

| 850 | ک تعظیم ہے اور اس کے شوت میں اجاد ہے<br>رکن بمانی کو بوساد ہے کی ممانعت<br>باتی ائمہ ثلاثہ کے نزد یک بھی کعبہ کی دیوار کے |          | 839               | كريخ دا كنهول (البقره:١٩٦١)                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 850 | رکن بمانی کو بوسادیے کی ممانعت<br>باتی ائمد ثلاثہ کے نزدیک بھی کعبد کی دیوار کے                                           |          | 1                 | F                                                                                                                                                                                                                                | ļ.      |
| 850 |                                                                                                                           |          |                   | اللحرم كے مصداق من اختلاف فقها واورالل مكه                                                                                                                                                                                       | 124     |
| İ   | 48 4 4                                                                                                                    | 141      |                   | کے کیے تمت اور قران کے بلاکراہت جواز میں                                                                                                                                                                                         |         |
|     | مرت دو کونوں کی تعظیم ہے                                                                                                  |          | 839               | اختلانسيائمه                                                                                                                                                                                                                     |         |
|     | باب:٤٣                                                                                                                    |          | 841               | خدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                               |         |
| 852 | حرم کی نضیلت                                                                                                              | 142      |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|     | باعب: 33                                                                                                                  |          |                   | تمتع کی تعریف شرائط اور ختع کی قربانی میسر نه                                                                                                                                                                                    |         |
| 6   | مكه كمرول بن وراثت جاركي موكى اور ان                                                                                      | 143      |                   | ہونے کی صورت میں دی روزوں کے رکھنے کے                                                                                                                                                                                            |         |
| 1   | بجنا اورخريد تاجائز ب اورلوك بالخصوص مجرح ا                                                                               |          | 841               | مقام میں غدا ہب اتھ                                                                                                                                                                                                              |         |
| 854 | שטאוגייט                                                                                                                  | l .      |                   | باب:۳۸                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 855 | عدیث ندکور کے رجال                                                                                                        | 1        |                   | مكديش دخول كے وقت مسل كرنا                                                                                                                                                                                                       | 128     |
| 855 | آ پت ندگورالعسررگ تاویل                                                                                                   | 1        |                   | باب: ۳۹                                                                                                                                                                                                                          |         |
|     | کی زمین اور اس کے مکانوں کوفرو دھت کرنے                                                                                   |          | 842               |                                                                                                                                                                                                                                  | 129<br> |
|     | اور کرائے پردینے کی می خت میں شرامب فقهاء                                                                                 |          |                   | باب:٠٤                                                                                                                                                                                                                           |         |
|     | مکمک زین اور مکاٹو ل کوتر و خت کرنے اور کرائے<br>سے بیسی میں بیار                                                         | 1        |                   | کمیش کہال سے داخل ہو؟<br>اند ما روز مند المقال مرمود النور ما المار                                                                                                                                                              |         |
| 856 | پردینے ک <sup>م</sup> انعت کے دلاکل اوزان کا ضعف<br>سرمین                                                                 | •        | 1                 | الثنية العلميا والالتنية السفلي كامعني الرقمه مين دخول                                                                                                                                                                           |         |
| 1 1 | کمی فرمین ادراس سے مکانوں کوفروخت کرنے<br>سے                                                                              |          | ∣8 <b>43</b><br>∣ |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|     | ادر کرائے پر دینے کے جواز میں قرآن مجید اور<br>-                                                                          | 1        |                   | بابب: ٤١                                                                                                                                                                                                                         | 100     |
| 857 | احادیث و آثارے استدلال<br>مرکب میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                    | 1        | 844               |                                                                                                                                                                                                                                  | 132     |
|     | مكه كى زيين اور مكاتول كوفر وخت كرف او يراع                                                                               |          | 1                 | <b>باب: ٤٢</b><br>مان در مان در                                                                                                                                                                                                  | 400     |
| 858 | پردینے کے متعلق نقبها واحنا <b>ن</b> کا ندجب                                                                              |          | 846               |                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
|     | <b>پاپ د د د د د د د د د د د د د د د د د د </b>                                                                           |          | 846               |                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| 859 | ی منطق ایک می میں اثریا<br>منطق اللہ کا مکہ میں اثریا                                                                     | 150      | 846               | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|     | ی من ایم الله می محالفت می معصر موسے محیف اور بیاب<br>رسی را م                                                            | 151      | 847               | مقام ابراہیم کی عین<br>کو کے بقیہ کتن ایک جمڑے                                                                                                                                                                                   | 137     |
| 860 | کا لھائیں                                                                                                                 |          | 847               | لعبال مير ل باري ل:<br>كما كان ادار المراسم معالم المراسم معالم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم                                                                                          | 138     |
| 000 | <b>باب:٦</b><br>ديم ها دي ه                                                                                               |          | 2040              | لعبان د يوار مے جاروں اور ان سال ہے۔ رف ا<br>مرک ان تعظم کا ان                                                                                                                                                                   | 136     |
| 860 | ندمز وس کاارشاد<br>ب ندکوریس صدیث ذکرندکرنے کی توجیہ                                                                      | 110      | 2 849             | رووون - ۱۳۶۲ کارون کی ایست کرده نی در کرون این این این این این کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون<br>میرانداد دارون کارون | 130     |
| 861 | ب مداور سال مدیث د ارد ارسه ن اوجید                                                                                       | <u> </u> | 3                 | مها ۱۰ اس سے دروں                                                                                                                                                                                                                | 1138    |

|      |                                                                       |          |             | الا هاي هاري مستنبي والنها ( الارجاد م)                       | ,     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| منحد | عنوال                                                                 | نمبرتار  | منحد        | منوان                                                         | نبتؤر |
|      | باب: ٥٠                                                               |          | 861         | ایرایم: ۳۵–۳۵ کافقرتغیر                                       | 154   |
| 869  | حجراسود کے متعلق جوذ کر کمیا حمیاہے                                   | 172      |             | باب:٤٧                                                        |       |
| 870  | مدیث مذکور کے رجال                                                    | 173      | 862         | الثد تعالى كاارشاد                                            | 155   |
|      | حصرت عمرنے جوکہا تھا کہ توایک پھر ہے نقصال                            |          |             | المائده: ٩٤ كى باب من درج تين حديثول كى                       | 156   |
| 870  | يبني اسكراب نفع أس كمتعلق شارهين كي قوجيهات                           |          | 862         | مناسبت کے اٹرارات                                             |       |
|      | حضرت عمر کے اس تول سے حضرت علی کا اختلاف                              | 175      | 862         | المائده: ٩٤ مين درج بعض المم الفاظ كي شرح                     | 157   |
| 871  | اور حضرت عمر كارجوع كرنا                                              |          | 863         | حچىونى پنڈليوں والے جبثى كى شرح                               | 158   |
| 872  | حجراسود کے فضائل میں احادیث                                           | 176      | 863         | کعید کی تخریب کے متعلق احادیث                                 | 159   |
|      | باب: ٥١                                                               |          |             | الله تعالى نے كعبه كو مامون قرار ديا ہے كير حجاج '            | 160   |
|      | بیت الله کے دروازہ کو اندرے بند کرنے کا جواز                          | · '      |             | قرامطه اورحبش كعبدكي تخريب بركس طرح قادر                      |       |
|      | اور بیت الله کے اعرب ہر جہت میں تماز پڑھنے کا                         |          | 864         | ١٤ _ ٤٢                                                       |       |
| 872  | يواز<br>عواز                                                          |          | 865         | مديث تذكور كرجال                                              | 1 1   |
| 873  | كعبدك اندونماز برصف كمتعلق فداب فقهاء                                 | 178      | 8 <b>65</b> | غلاف کعب کی تاریخ                                             |       |
|      | باب:۵۲                                                                |          | 866         | حدیث تدکور کے رجال                                            | 163   |
| 873  | كعيدكما زيزهنا                                                        | 179      | 866         | ياجوج اورماجوج كي تعريف                                       | 164   |
|      | باب:۵۳                                                                |          |             | باب:٤٨                                                        |       |
| 874  | جو من عب کے اندروافل میں موا                                          |          |             | 1                                                             |       |
| 874  | كعبير في تسويرو ل كومثانا                                             | 181      |             | · ·                                                           |       |
|      | باب:۵۶                                                                |          |             | اس اعتراض کے متعدد جوابات کہ بیصد بحثوان                      | 167   |
| 875  | جس نے کعبہ کی اطراف میں اللہ اکبی                                     |          | 867         | ے مطابق ہیں ہے                                                |       |
| 875  | مشركيه ن كا تيرون سنة فال كانا                                        | 183      |             | الري كالمعنى اوركعبه كم خلاف كم متعلق حضرت مر                 | 168   |
|      | ۵۵:بنی                                                                |          | 867         | رشى الله عنه كاطريمل                                          |       |
| 875  | رش کی اینداه کس طرح ہوئی                                              |          |             | کعبہ کے پردول کو کعب پر برقرار رکھنا اور پرانے                |       |
| 876  | طواف میں رل کے متعلق ندا ہب نقبهاء                                    |          |             | پردوں کوسلمانوں میں تقتیم کرنے کا جواز                        |       |
| 876  | ج میں ٹی ملن کی الم کے سنت کابیان<br>میں میں ملن کی الم کی سنت کابیان | 186      |             | باب:٤٩                                                        |       |
|      | باب:۵٦                                                                |          | 868         | کعبہ کومنہ دم کرنا<br>اخیرز ماندیس کعبہ کو گرائے جانے کی تھمت | 170   |
|      | جب کوئی مکہ میں آئے تو پہلے طواف میں جمراسود کی                       | 187      | 869         | اخيرز مانديس كعبه وكرائ جانے كى عكمت                          | 171   |
| 876  | تعظیم کرے اور تمن چکروں میں دل کرے                                    | <u> </u> |             |                                                               |       |

| <del></del> |             |              | <del>10</del> | ری فی شرح صدیح البداری ( جند وم)                | کمله بالیار |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| منح         | عنوان       | نبرثار       | منحد          | عنوان                                           | نمبتؤر      |
|             |             |              | 877           | طواف قدوم طواف زيارت اورطواف وداع كابيان        | 188         |
|             |             | <u> </u><br> |               | باب:۲٥                                          |             |
|             |             | )<br>        | 877           | حج اور عمره ميس رمل كريا                        |             |
|             |             |              |               | علامه عيني اورعلامه عسقلاني كاحديث ندكورك عنوان |             |
|             |             |              | 878           |                                                 |             |
|             |             |              |               | مصنف كاعلامه ينى اورعلامه عسقلاني كالمطى كوواضح | 191         |
|             |             |              | 879           | کرنا ۔                                          |             |
|             |             |              | 879           | نعمة البارى كى تيسرى جلد كالخشأم                | 192         |
|             |             |              | 881           | نعمة البارى في شرح مجع ابخاري جلد الث ك دُارَى  |             |
|             |             |              | 883           | باخذومرافع                                      | 194         |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               | <b>*************************************</b>    |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             | •           |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 | I           |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             | 4            |               |                                                 |             |
| ]           |             |              |               |                                                 |             |
|             |             | -            |               |                                                 |             |
|             |             |              |               | †                                               |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
| li          |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
|             |             |              |               |                                                 |             |
| <u> </u>    | <del></del> |              |               | <u></u>                                         |             |

#### خطبة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله ربّ العالمين الذي جعلنا من المسلمين ووصفنا بخير امّة من الامم الماضين وانعم علينا بسنزيل المقرآن الكريم وهدانا به الى الصراط المستقيم. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين الذي شرح الفرقان باحاديثه وبيانه القويم وكشف عن اسراره وغوامضه لهداية الناس اجمعين وانتقذنا بحسن سيرته من الظلمات والضلال المبين. وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين الذين قاموا باشاعة الدين المتين مع كمال الخلوص والجهد العظيم وعلى ازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى جميع الائمة العابعين من المفسرين والمحلصين الكاملين الى يوم الدين.

وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه القدير غلام رسور السعيدى دالم الاحتياج الى كرم ربه السرمدى انى بعد الفراغ من التفسير قد شرعت في شرح الصحيح للامام المحارى (عبه بعدة البارى) توكلا على رحمة الله وفضله العميم. ولا يكون تحريره وتقريره وتكميله الا نصمته العظمى. فلذا سميته بنعمة البارى في شرح صحيح البخارى. (تقبله الله بلطفه وتغمدني بغفرانه بمحض فضله)

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له راشهد ان سيدنا رمولاند محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من ربيده الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له. اللهم ارتى الحق حقًا وارزقتى اجتنابه. اللهم اجعلنى في تصنيف هذا الكتاب على صواط مستقيم واجعله موافقًا باسمه واحفظه من شرور الاشرار والحاسدين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ومقبولًا عندك وسد رسولك الرؤف الرحيم واجعله شانعً ومستقيضًا ومقبضًا مرعوبًا في اطرف العالمين الى يوم المدين واجعله ألى ولجنب من المستسين صدقة جاربة الى يود القيدة وارزقنى ربارة النبى يوم المدين واجعله ألى ولجنب من المستسين على الاسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة. اللهم الكريم المنابق الدنيا وشفاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة. اللهم انت دبى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا إنت. رب اوزعنى ان اشكر نعمتك الني انعمت على وعلى والذي وان اعمل صالحًا ترضه. آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين المنابق.

## خطية الكتاب

تمام تعریفی اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے بہترین امت کا لقب عطافر مایا و قرآن مجید نازل فرہا کرہم پراحسان کیا اور اس کماب کے ذریعہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ حمد کے بعد سب افضل اور بلندر تبدیغیر آتائے دو جہاں ملٹھ کی آتائے ہم پردودو وسلام ہو جو سفید رو اور سفید ہاتھ پیروں والوں کے قائد ہیں جنہوں نے اپن احاد ہے اور سخکم بیان سے قرآن مجید کی آتائے فرمائی اور تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کے اسرار ورموز سے پردہ افھایا اور ہمیں اپنا بہترین نمونہ مل عطا کر کے ظلمت و گمراہی سے نجات بخش ۔ آپ کے بعد آپ کی اولا دِ پاک اور صحابہ کرام پردھتوں کا نزول ہو جو پورے اخلاص اور محنت کے ساتھ اشاعت و میں میں معروف رہے اور آپ کی از واج مطہرات پردھتوں کا نزول ہو جو سلمانوں کی ما کیں ہیں اور ان سب کے بعد تا قیام قیامت آنے والے فلص اور یا کمال انکہ مضرین اور محدثین پردھتیں ٹازل ہوں۔

حمد وصلواً آکے بعد رب کا تنات کے دائی کرم کا بندہ محتاج فلام رسول سعیدی غفر لاعرض پرداز ہے کہ یس "تغییر تبیان القرآن" سے فارغ ہونے کے بعد اللہ عزوجل کی رحمت اور اس کی عنایت پر بحروسا کرتے ہوئے" سیح بخاری" کی شرح کا آغاز کر چکا ہوں۔ چونکہ فلا ہری فوکی اس عظیم کام کے تحمل نہیں ہیں اس لیے تصنیف کے جملہ مراحل ہے گزر کر پائے بھیل کو چنچنے تک اس شرح کا تکمل دارو مدار صرف اور صرف اللہ عزوجل کی خصوص لعت اور احسان پر ہے۔ اس سے میں نے س شرح کا تام" محمد الباری فی شرح سے محصالی البخاری" رکھا ہے۔ (اللہ تعالی اپنے لطف وعنایت سے اس تصنیف کوشرف تولیت عظ فرات اور محضل اپنے فضل و کرم سے جھے اپنی ہخشش میں ڈھانے لے۔)

### لحمده وتصلي وتسلم على رسوله الكريم ١٢ - كِتَابُ الْخُوْفِ نمازخوف كابيان

١ - بَابُ صَلُوةِ الْنَوْفِ

وَهُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا صَرَبُّتُمْ فِي الْآرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنَّ خِمْتُ مْ أَنْ يُمْوِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَالِرِينَ كَالُوا لَكُمْ عَدُوًّا مِّينًا ٥ وَإِذَا كُنْتَ لِيْهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمْ الصَّلُوةَ فَلَنَكُمُ طَسَآلِفَةً مِّنْهُمْ مَعَكُ وَلَيَّا مُعَلُّواً ٱسلِيحَتَهُمْ فَإِذَا سَبَحِدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَآنِكُمْ وَكُنَّاتِ طَالِفَةً أَحْرَى لَمْ يُنصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلَيْنَا خُمِدُوا حِدْرُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَعَرُّرُا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحُوكُمْ وَأَمْوَعُوكُمْ فَيُومُلُونَ عَسَكُمْ مَّيْلَةً وَّاجِدَةً وَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مُطرِ أَوْ كُنتُمْ مُرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحُتُكُمْ وَخُلُوا حِلْرَكُمْ إِنَّ اللَّهُ أَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا ﴾ واتباد:

تمازخوف کے ابواب

اور الله تعالی کا ارشاد: اور جب تم زمین میں سفر کروتو (اس میں) کوئی ممنا ونہیں ہے کہتم نماز میں تصر کراؤ اگرتم کو بیرخد شدہو کہ كافرتم برحمل كري سي بي شك كافرتهادے كيلے ہوئے دخمن ين ٥١٥ در (اسعدسول كرم ا) جنب آب ال مسلمالون سع درميان مول اورآب (حالب جنك على) تماز ك الي كفرا يول تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تماز پڑھے اور بدلوگ اسيخ بتهارول سے سلح رہيں اور جب وه سجده كرليس تو تهارے يجي با من اور سلمانون كي دومري جماعت جس في ماريس روسی سی دو آ کرآب کے ساتھ (دوسری رکعت) تماز پڑھے اور (ووجعی)این اسلوک ساتھ سنے رہیں کافریہ جاستے ہیں کرا گرتم اسیے اسلحداورساز وسامان سے غافل ہوجاؤنووہ بک ہارگی تو کر تم يرجل كردي اوراس على كونى حرب تبيس ب الرتم بارش يا يمارى ن وجہ سے اسبت انتھیارات رکروکہ دواور (خروری) مامان کے رہوئے خک اللہ ف کا فرول کے لیے ذات والا عذاب تار کرد کما

# ے 0(الداء ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱) نمازخوف کا طریق اس کی رکعت کی تعداداوراس کا بھم علامہ بدرالدین محودین احمد بینی حنی متونی ۸۵۵ ھ کیسے ہیں:

التساء: ١ • ا شَلَ قُرايًا: ' وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ''۔' مسوب في الادمش ''كامتی ہے: زيمن شركرتا' اور' مسوب '' کے اور بھی کی معانی ہیں۔

"جناح" الكامني ب: كناه

"ان قسق صور ا"اس آیت کا برظا ہر میمنی ہے کہ نماز کوتھر کرنے اور نماز پوری پڑھنے میں بندول کو اختیار ہے اور نماز پوری
پڑھنا افعنل ہے اور امام شافعی کا بہی ند ہب ہے اور امام ابوصنیفہ کا بید ند ہب ہے کہ عفر میں قصر کرنا عزیمت (اصل) ہے رخصت نہیں
ہے اور سفر میں پوری نماز پڑھنا جا کزنیں ہے۔ قرآن مجید کی نص صرح سے حالت جنگ میں نماز کوتھر کرنا ٹابت ہے جیسا کہ النساہ:
۱۰۲۔۱۰۱ میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے اور حالیت اس میں نماز کوتھر کرنے کے متعلق میصدیث ہے:

حضرت يعلى بن اميد و المناسب و المناسب المرسل في حضرت عمر بن النظاب و النظاب و المحالة بحصرية بالمحك كما المسلوك المرسل على المرسل المحلك على المرسل المحلك المرسل المحلك المرسل المحلك المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المراسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل المرسل

اورد كريها حاديث بن:

حضرت عائشهام المؤمنین رفتی آند فر ماتی میں: الله نے جب نماز فرض کی تو حضراور سفر میں دو دور کعت نماز فرض کی مجرسفر میں میے نماز برقر ارر می می اور حضر میں نماز زیارہ کرد کے گئی۔ (میچ ابناری: ۱۰۰۰ میچوسس، ۱۸۸۰ سنس پر ۱۹۸۰ اسن نسانی: ۵۳۳)

حضرت ابن عباس مِنْ کَاللهٔ بیان کرتے ہیں کہ اللّٰہ تقوالی نے تھیں رہے کے اللّٰہ آلیّا ہے کہ کا نورسل چار دکھت نماز فرض کی اورسفر میں دورکھت اور حالت خوف میں ایک دکھت۔ (میچ مسلم: ۱۸۷ اسنن ابوداؤد: ۱۳۴۷ منن نسائی: ۵۵۳ مسنن این یاجہ: ۱۸ ۱۰)

حضرت عمر بن خطاب وی آندنے فریا! سنر کی نماز دور کھتیں ہیں جمعہ دور کھتیں ہیں اور عید (بھی) دور کھتیں ہیں۔ (جمعہ اور عید کی) کی کی نمازے جو کہ بلاتصرہے۔ سیدنا نہ رطاق آئے کی زبان ہے کہی ٹابت ہے۔ (سن ابعا ماجہ: ۱۳۱۳ سنن نمائی: ۱۳۱۲)

اس سے پہلے دعرت بعلیٰ بن امر کی عدیث میں سول ندم اللہ اللہ ارش ہے: بداللہ کا صدقہ ہے سوتم اس کو تبول کرؤید امر ہے ادرامر وجوب کے لیے آتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تعرکرنا واجب ہے۔

"ان يفتننكم" بالقظ فتنه" \_ بتا إور فتنه" \_ مراديهال يرجنك اورقال -

"وادا كنت فيهم" الرسول كرم إجب آب مند و كورميان اول الم الديسف في آيت كورميان الم الديسف في آيت كورميان المسلم استدلال كيا ب كه في المنظرة في كريسة المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظ

وَسَلَّمُ اللَّهِ النَّ عُمَّرَ رَضِى اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ عَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْهِ فَوَازَيْنَا الْعَدُو وَ فَصَافَقْنَا لَهُم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتَ طَائِفَةٌ مَعَهُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتَ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَةً وَسَجَدً سَجَدَتَيْن أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَةً وَسَجَدً سَجَدَتَيْن فَعَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَةً وَسَجَدً سَجَدَتَيْن فَعَاوُلُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ وَكَعَةً وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن فَعَامُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن .

[المراف الحديث: ١٣٣٥ - ١٣٣١ م - ١٣٥٣].

نے کہا: ہیں نے شعیب سے سوال کیا: کیا تی ملون کے تماز خوف

پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: جھے سالم نے خبردی کہ حضرت عبداللہ

بن عمر وہن گئے: نے بیان کیا کہ جس رسول اللہ طون اللہ علی اللہ کے ساتھ تجد کے
غزوہ میں گیا 'پس ہمارا دشمن سے سقا بلہ ہوا 'پھر ہم نے ان کے لیے
صفیں بنا کیں 'پھر رسول اللہ ملی لیے کہ ساتھ نماز پڑھی اور دوسری
مفیں بنا کی جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری
بڑھائی 'پس ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری
ماتھ تمن کے ساتھ آپ نے رکوع کیا اور دوسجد سے 'پھروہ
لوگ اس جماعت کی جگہ چلے گئے جو دشمن کے ساسنے تھی اور اس
نے نماز نہیں پڑھی تھی 'پھروہ لوگ آگئے 'پس رسول اللہ ملی ایک تی اور اس
ان کے ساتھ رکوع کیا اور دوسجد سے 'پھر آپ نے سالم پھیردیا '
پھران ہیں سے نہر جماعت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا اپنا رکوع کیا
پھران ہیں سے نہر جماعت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا اپنا رکوع کیا

(میح مسلم: ۱۳۱۹ الرقم المسلسل: ۱۹۱۰ منون الاوا وُد: ۱۳۳۳ اسنون تریزی: ۱۳۶۰ می مسلم: ۱۹۳۹ منون این ماجد: ۱۳۵۸ میح این حیان: ۲۸۸۷ میح این نزیمه: ۱۳۷۷ ۱۳۱۱ ۱۳۹۱ منون پیمل ج ۳ ص ۴۵۷ شرح الند: ۱۳۹۰ منداحمد ۲۳ ص ۱۳۱۳ طبع قدیم منداحمد: ۱۵۹۹ می ۲۹۹۰ مؤسسه الرساله بیروت ٔ جامع المسانیدلاین الجوزی: ۱۳۳۳ می مکتبهٔ الرشداریان ۱۳۷۱ ۵ شنداطحاوی: ۱۳۳۳)

اوردو تجدے کیے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن نافع (۲) شعیب ن الی تر الی تر الی تر من مسم الز برگ (۲) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) ان کے والد حضرت عبدالله بن عمر بنی الله – (عمرة القاری ۲۲ م ۳۱۸)

> اس مدیث کاعنوان ہے: نمازخوف کا بیان اوراس مدیث میں نمازخوف کا طریقہ بیان کیا حمیا ہے۔ نجد کا محل وتوع اوراس کا حدودِ ارجہ

میں میں اور میں اور کی طرف جواو کچی رئین ہے اس کا مرخدہ کو اکثر غلام جیلا ٹی نے لکھ ہے: نجد کا لغوی میں مرفع ہے اس سے مراد حرب کا وسطی علاقہ ہے اس کا مرکزی شہر ریاض ہے اس کی حدود بدلتی رہی ہیں ایک زمانہ بھی بحد ہے اس کا مرکزی شہر ریاض ہے اس کی حدود بدلتی رہی ہیں ایک زمانہ بھی بحراء۔ بھی شامل میں عراق جنوب میں صحراء۔ بھی شامل میں عراق جنوب میں صحراء۔ بھی شامل میں عراق جنوب میں صحراء۔ (مجم البلدان میں ہوس)

اس حدیث میں جس غزوہ کا ذکر ہے وہ غزوہ زات الرقاع ہے 'بیغزوہ سمھیں ہوا تھا 'ای سال غزوہ تی نفیر بھی ہوا تھا' بہی وہ غزوہ ہے جس میں انڈ تعالی نے سور ق الحشر کوٹازل فر مایا تھا۔

اس میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ کون سے من میں پہلی مرتبہ نما زخوف پڑھی گئی ہے جمہور نے کہا: پہلی مرتبہ غزوہ ذات الرقاع میں نما زخوف پڑھی گئی ہے غزوہ ذات الرقاع کے من میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بیا توال ذکر کیے سکتے ہیں: سماہ ۵ کا کا کے ک ا ما ما بن اسحاق اور علامه ابن عبد البرنے كہا ہے كدية غروه شعبان سم هن جواہے اور يكي قول معتدہے۔

يه مديث بهار اصحاب احناف كى دليل ب بهار اصحاب في نمازخوف كالمين طريقه بيان كياب جواس مديث من خدكور ہے۔علامہ ابن عبدالبرنے نماز خوف کے حسب ذیل چیطریقے ذکر کیے ہیں: (عمرة القاری ج مس ۲۷-۲۷)

نمازخوف کے متعلق متعدد اور مختلف احادیث

حافظ ابن عبدالبر مالكي قرلمبي متوفى ١٢٣ ٢ هر لكهة بين:

(۱) باب مذکور کی حدیث میں جوطر یقد مذکور ہے میدامام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا غد جب ہے۔

(۲) صالح بن خوات نے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملت الله عن ذات الرقاع کے دن تماز خوف پڑھی ایک جماعت نے رسول الله من الله من الله عنه الله اور دوسرى جماعت نے وشن كے سامنے صف بنائى ، جو جماعت آب كے ساتھ تكى آب نے اس کو ایک رکعت نماز پڑھائی کھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنی نماز پوری کرلی مجروہ واپس سے اور دعمن کے ساہنے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے گھر دوسری جماعت آئی تو آپ نے اس جماعت کو دوسری رکھت پڑھائی جو کہ آپ کی با آل رو کی می چرا ب بیٹے رہے اور انہوں نے اپی تمازیوری کرلی چرا ب نے ان کے ساتھ سلام چھیرویا۔

(معج الله عن المام معج مسلم: ٢ ١٣٨ إستن البوداؤد: ١٢٣٨ موطاً المام ما لك مسلوة الخوف: ١)

امام ما لک امام شافعی اور امام اند کا قدیب این صدیت کے منابق ب-

(۳) حضرت عبدالله بن مسعود مِنْ أَنْه بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله الله الله عند أنه بمانه خوف برد هائى اور ايك جماعت وتمن کے سامنے تھی اپس جو آپ کے پیچیے تھے آپ نے ان کو ایک رکوع اور دو مجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھا کی 'وہ واپس مے اور انہوں نے سلام نہیں بھیرا' پس وہ دسمن کے سائٹ کھڑے ہو گئے ' بھر زائے۔ ری جماعت آئی اور وہ ان کی جگہ کھڑی ہوگی آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھان کھر آپ نے سلام بھیرویا نے بدلوگ کھزے ہو سے اور انہوں نے اپنی بقیدایک رکعت پڑھی کھرانہوں نے سلام پھیرد یا اور چلے شئے ، رجا کروشن کے سر سنے کھڑے: و محتے اور پہلی جماعت اپنی جگہ پرلوث آئی مھر انہوں نے اپن اپن رکعت بڑھی اورسلام پھیرد یا۔(سنن ابوداؤد: ۱۲۳۳)

امام بوعنیفدادران کے اصحاب نے ای مدیث بھل کیا ہے اسواامام ابو یوسف کے۔

(۱۲) ابوعیش الزرتی کی حدیث ہے اور وہ حضرت این مسعود کی صدیث کی مثل جداد روہ امام اروحنیفدہ مؤقف ہے۔

(۵) حضرت حذیف زن الله کی حدیث ہے دہ بیان کرتے ہیں: میں اس وقت حاضر قدا جب رمول الله الله الله الله الله الله الله ركعت يرهائي اورأس جماعت كوايك ركعت يرهائي اورانبول في اس كوقضاء بيس كيا- (سنن ابودادُو:٢٣١)

(۲) حضرت ابن عباس بختالته نے فرمایا: الله عزوجل نے تنہارے نبی کی زبان پرحضر میں جاررکعت نماز فرض کی اور سفر میں دورکعت تما زفرض کی اورخوف میں ایک رکعت نماز فرض کی ۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۴۷)

علامدا بن عبد البرنے لکھا ہے: میتول جمہور علماء کے خلاف ہے۔

(تمبيدة ٢٥ ص ١٨٢ \_ ١٤١ المتنطأ وخضراً وارالكتب العلمية بيروت ١٩٩ ما هـ)

نمازخوف يزهن والى دوجهاعتول كى تعداداوران كامسافر يامقيم مونا علامه بدرالدين محمود بن احمد يمنى حقى متونى ١٥٥٨ ه ككهت بين:

(عمرة القارى ج٢ ص ٢٢ ١٠ وار الكتب العلمية بيروت ا ٢١١١ مه)

﴾ باب ندکور کی مدیث شرح میچی مسلم:۹ ۱۸۳۱ برج ۲ ص ۱۱۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں: (۱) نماز خوف کا قرآن مجید ہے ثبوت (۲) احناف کے نز دیک نماز خوف کا طریقته (۳) انزرار بعد کے ماخذ (۴) امام ابویوسف کا نظر ہے

نمازخوف وبدل یا سواری پر پردهنا کفرے ہوئے جاتے ہوئے ٢ - بَابُ صَلُوةِ الْحَوْفِ رِجَالًا
 وَّرْحُبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

ال باب میں یہ بیان کیا ہے کہ تماز خوف کو پیدل اور سواد ہوکر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب فو جیس ایک دومرے کے ساتھ خلط اور تحقیق ہوجا کی اور تحسیان کا زن ہوا درخوا کی شدت ہواور امام بخاری نے اس عنوان سے بیاشارہ کیا ہے کہ جب مسلمان سوار کی سے از نے سے عاجز ہون تب ہی ان سے تماز سمان ہوگی وہ سوار ہونے کی حالت میں الگ الگ تماز پڑھیں سے اور رکوع اور جوداشار سے سے کریں مے خواد سواری کا منہ سی طرف ہو۔

شدت خوف میں پیدل یا سواری پرنماز پڑھنے کے متعلق غدا ہب فقہاء

الذخير وهي مذكور هم كرجب خوف شديد موجائ ومسلمان پيدل جلتے موسع نماز پرهيس ياسواري پرنماز پرهيس خواوان كا منه كي طرف : و۔

قاضی میاض ماکن متوفی ۳۴ ۵۵ ه نسب کدان م، بوصنیف کن دیک قبلدی خرند مند کرنے ورک کرنا شدت خوف میں بھی جا کرنیس ہے۔ (اکمال فیصلی بھوائد سلم جا سرم ۲۲ دارالوقاء) کیکن میرسی نبیس ہے بیدل یا سواری پر جماعت کے ساتھ تماز پڑھٹا امام ابوسیف اورامام ابن الی کی گئے کے فزویک جا کرنیس ہے اور امام محد کے فزویک جا کڑ ہے امام شافق کا بھی بھی فیمب ہے اور امام محد کے فزویک جا کڑ ہے امام شافق کا بھی بھی فیمب ہے اور جب وہ بیدل یا سواری پرنماز پڑھنے پر بھی قادر شہول تو پھروہ نماز خوف کومو فرکرویں اور فماز کوفیر شرعی طریقہ سے نہ پڑھیں مجاہد طاوی شعص معالی نے کہا ہے کداگروہ اس پر بھی قادر شہول تو سے ایک مندجی طریق ہوا ہوات کے ایک رکھت پڑھیں شحاک نے کہا ہے کداگروہ اس پر بھی قادر شہول تو وہ ایک بجدہ کرایس ورندصرف ایک با مجبر پڑھیلیں۔ (عمد القاری ج می ۲۲ سازار الکتب العلمیہ بیروٹ ۱۹۲۱ء)

العدراجل"كامعى ب: كمرت بوت-

الم بخاری نے اس تول سے بیاشارہ کیا ہے کہ باب کے عنوان میں جو "رجالا" کالفظ ہے وہ" راجل" کی جمع ہے نہ کہ "رجل" کی دومرااس طرف اشارہ کیا ہے کہ اوجل "کامفی ہے: پیدل چلتے ہوئے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
میا کہ اور کہ انہارہ کیا ہے کہ "راجل" کامفی ہے: پیدل چلتے ہوئے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
میا تُوْکُ رِجَالًا، (الج :۲۷)
میا تُوکُ رِجَالًا، (الج :۲۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن کی بن سعید القرشی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرش نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرش نے حدیث بیان کی مثل از موی بین عقب از بانع از ابن عمر انہوں نے مجامد کے قول کی مثل روایت کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے تعقم محقا ہو جا کیں اور حضرت ابن عمر مین کاند نے نبی مشرف کیا ہوئے ہوئے میں بید اضاف کیا ہے کہ اگر کھار تحداد میں اس سے زیادہ ہوتو وہ پیدل چلتے ہوئے ہوئے ہوئے میں یا سوار ہوگر۔

٩٤٣ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بِنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ الْقُرَشِي قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى فَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بَنِ عُقَبَةٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر نَحُوا مِنْ قُولِ بَنِ عُقَبَةٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر نَحُوا مِنْ قُولِ مُخَاهِدٍ إِذَا اخْتَلُطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النّبِي مُخَاهِدٍ إِذَا اخْتَلُطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النّبِي مَسَلَم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِنْ كَانُوا اكْثَر مِنْ ذَلِكَ مَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِنْ كَانُوا اكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَلَيْكُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِنْ كَانُوا اكْثَر مِنْ ذَلِكَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِنْ كَانُوا اكْثُو الْكَثَر مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ مَا وَرُحْبَانًا.

حدیث ندکور کے رجال

(۱) سعیدین کی بن سعید بن ابان بن سید بن العاص ایر شی ای کنیت ابوش ندادی ہے اید ۱۵ فر والقعدہ ۲۹۳ ھیں فوت ہو محصے تنے (۲) ان کے والد کی بن سعید امام بن رک نے ہا: مجھے سید بن کی نے بتد کان کے والد ۱۹ شعبان ۱۹۳ھ میں فوت ہو محصے تنے (۳) عبد الملک بن عبد العزیز بن جری (۳) موکی بن عقبہ بن ابی عیاش بید حضرت الزبیر بن العوام کے آزاد شدہ علام بیل بیدہ میں فوت ہو محصے تنے (۵) بالغ مولی ابن محر (۲) مجابد بن جیر ۔ (۵ تا الله میں فوت ہو محصے تنے (۵) بالغ مولی ابن محر (۲) مجابد بن جیر ۔ (۵ تا الله میں بیدل اور سوار کی برنماز برصفے کے متعانی فقیرا و تا الحصی اور ایم کے قدام ب

پیدل اور سواری پرنماز خوف اس وقت پڑھنا جا کڑے جب خوف بہت شدید ہواورا یک دومرے کے ساتھ قبال میں مختم گھنا ہو جا کمیں اس نماز کا نام 'صلو ق المسایفة ''رکھا گیا ہے (''مسایفة ''کامعنی ہے: ایک دومرے پرنگوارول ہے سندگرتا) اس وقت قمازی ہے جس طرح بھی سکن ہوا شاروں ہے '۔ زیو ہے' سے آئل حضرت نناعم بین گلندی مدیث میں ہے: امام یا لک از نافع از حضرت عبدالقدین عمر زخت شدوایت ہے کہ قماز خوف میں ا، م آگے بڑھ جائے اور ہو وں ک کی جماعت امام امام آیک رکھت تماز پڑھائے اور دومری جماعت ان کے اور دھمن کے درمیان کھڑی ہووہ قماز شریع ہے ہیں جب بہلی جماعت امام

اہام ایک رکھت ثماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑی ہووہ نماز نہ پڑھے ہیں جب پہلی جماعت امام
کے ساتھ ایک رکھت پڑھ لے تو وہ دوسری جماعت کی جگہ ہیجے آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور پہلی جماعت سلام نہ پھیرے اور دوسری جماعت سلام نہ پھیرے اور دوسری جماعت سلام نہ پھیرے اور دوسری جماعت سلام نہ پھیرے اور دوسری جماعت سلام لوث جائے اور دوسری جماعت بڑھے ہی دوسری جماعتوں کی دودو دور کھت نماز پڑھ چکا ہے کہر دولوں جماعتوں میں سے ہر جماعت کھڑی ہوکر اپنی ایک رکھت پڑھ ادر ہردو جماعتوں کی دودو رکھت ہوجا کی گر دولوں جماعتوں میں سے ہر جماعت کھڑی ہوکر اپنی ایک رکھت پڑھ ادر ہردو جماعتوں کی دودو رکھت ہوجا کی گر دولوں ہو اور اور اور پیرل اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سوار ہوں پر نماز پڑھیں خواوان کا منہ قبلہ کی طرف ہویا نہ ہو۔

سےروایت کی ہے۔ (موطا امام ما لک کتاب ملوۃ الخوف: ٣٠ می ابغاری: ٥٣٥)

علامه ابن بطال لکھتے ہیں: عجامِدٌ طاؤس ابراہیم انتھی 'حسن بھری زہری اور فقہاء تابعین کی ایک جماعت کا بھی بہی تول ہے۔ مجامد نے کہا: شدت قال میں اشاروں سے نماز پڑھنا کا فی ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر کی رائے ہے اور یہی امام مالک توری اور امام شافعی کا ندہب ہے۔

امام بخاری نے کہا: حصرت ابن عمرنے از نی ماڑی کی آئی ہوا صاف کیا ہے کہ اگر قبال اس سے زیادہ شدید ہوتو بھر پیدل اور سوار ہوں پر نماز پڑھیں امام بخاری کا منشاء میہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیاضا فدنی ماٹھ آئے تم سے سن کر کمیا ہے بھن اپنی رائے ہے نہیں کیا ' سوید صدیث مرفوع ہے موقوف جیس ہے اور امام مالک نے بھی اس طرح کہا ہے۔

(شرح ابن بطال ج م ص ۱۹۸ \_ ۱۱۲ واد اکتب العلميه ميروت س ۱۳۳ مه)

#### كُرُ الى كے دوران نماز كا وقت آجائے تو آيا مجاہد سواري پر نماز پڑھے يا جيس؟

امام الوجعفر احمد بن محد طحا دى متوتى ٢١ ١٣ ه لكميت بين:

حضرت حدیفد و کاند مان کرتے ہیں کہ میں نے خندتی کے دن رسول الله مان کاندمان کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا ا آپ ہے اس دن غروب آفاب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اللہ تعالی ان کی قبروں کو آگ ہے بھر دے اور ان کے دلوں کوآ ک سے بھردے اور ان کے کمروں کوآ کے سے جردے۔

المسجيح النورن: العليم المسجيح مسلم - ١٢ أسند ارج اص 24 مثرح معاتى الآثار: ١٨٣٢)

ا مام ابد جعفر نے کہا: ایک توم کا بیند ہب ہے کہ کوئی مخص سواری پر نماز نہ پڑھے خواہ اس کا سواری سے انز ناممکن نہ ہو کیونکہ نبی من المناتيم في سواري يرفرض ميس يرهم

ووسر النقياء في ان كى مخالفت كى ب اوركب ب كراكرد والتيال رما بوتو مرى مير تمازند يزه اوراكروه سوار تمال ندكر رہا ہواوراس کا سواری سے اتر نامکن شہوتو وہ تماز پر ہے۔ اور اوسکتا ہے ۔ س دن کی منتقبہ نے تمازاس کے ند پڑھی ہوکہ آپ قال كردي ينظ كيونكه قال ايكمل إ اورتماز من نماز ك علاوه دوسراممل نيس بوتا اور بوسكتا ب كداس دن آب نے اس ليے نماز ندروهی موكداس وقت تك آب كوسوارى برنماز برصنے كا تكرنبيس وياس اتفاليس بم في اس برغوركيا تواس كى تائبد م يدين ب: حضرت ومعید خدر کی بھائٹ این اگرتے ہیں کہ جنگ خدرتی کے وال خندق کورٹ سے نم ر پڑھا سے رہ ایا آ کے مغرب کے بعد اندھے اچھا کیا ایم رسوں الندم لُولگی ہے حضرت بدل دیکھند وبلایا ایس انہور نے ظہر کر الا سے کی ایک آپ آپ نے نہایت عمده طریقه سے تماز پڑھائی جیما کہ آپ نماز کواسینے وقت میں پڑھاتے تھے گھر آپ نے علم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت لی کھر آب نے ای طرح نماز پڑھی کھرآپ نے اندل تھم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کھی کھرآپ نے ای طرح مغرب کی نماز يرُ حالَى ال وقت تك تماز خوف كم متعلق بيه بت نازل بيس موكى تمى:

فَكِنْ عِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْرُ حُمَانًا : (البقره:٢٣٩) ادرا كرهمين (جان كا) خطره موتو پيرل جلتے موت نماز پرهو

پس حضرت ابوسعید ضدری ریخ اندے بیخبردی ہے کہ صحابہ کا اس دن سواری پر نماز کوٹرک کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت ان کے لیے سواری پرتماز پڑھنامیا جیس ہوا تھا'اس سے بیٹابت ہوگیا کہ جب مسلمان مجاہدمیدان جنگ بیں ہواوراس ۔ کے لیے سواری ے اتر نامکن نہ ہوتو اس کا سواری پر اشارول سے نماز پڑھنا جائز ہے ای طرح آگر کوئی شخص زمین پر ہواوراس کو بی خطرہ ہو کہ اگر اس نے زمین پر بجدہ کیا تو اس پر کوئی درندہ حملہ کر دے گایا کوئی شخص اس کو تلوار سے تل کر دے گا تو اس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے اوراگر اس کو کھڑے ہونے سے خطرہ ہوتو وہ اشارروں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

اور بیدا مام ابو حنیفہ امام ابو بوسف اور امام محدر حمہم الله کا قول ہے۔ (شرح معانی الآفارج اص ۱۸سے۔ ۱۳۱۷ قدی کتب خانہ کرائی) امام طحاوی کی اس بوری عبارت کوعلامہ ابن بطال مالکی اور علامہ بینی حنفی نے اپنی شرحوں میں نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔ (دیکھیے: شرح ابن بطال ج۲م میں ۱۱۹ معمدة القاری ج۲م مسسم)

نماز خوف میں مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کریں

٣- بَابٌ يَحْرُسُ بَعْضَهُمْ بَعْضَا فِي صَلُوةِ الْخَوْفِ فِي صَلُوةِ الْخَوْفِ

اس باب میں میربیان کیا ممیا ہے کہ نمازخوف میں نمازی ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔

٩٤٤ - حَدَّثْنَا حَيْوَةً بَنْ شُويْحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ حُرْبُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنْ حَرِبُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُن عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ النّاسَ مَعَهُ فَكُرُ وَكَبَرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَامَ النّاسَ مَعَهُ فَكُرُ وَكَبَرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ الله النّاسِ مَعَهُ فَكُرُ وَكَبَرُوا مَعَهُ فَمْ قَامَ لِلنّائِيدِ فَقَامَ النّاسُ مَعَهُ وَا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُ مُ وَالنّاسُ كُلُهُ فِي اللّهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنّاسُ كُلُهُ فِي اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(سنن نساتی:۱۵۳۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کو بن شری نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کھ بن حرب نے صدیت بیان کی از الزمری از عبید اللہ بن عبداللہ بن عبدالا حضرت من از الزمری از البید اللہ بن عبداللہ بن عبدالا حضرت مؤلوں نے بھی آپ کے سرتھ تیام کیا اور موگوں نے بھی آپ کے ساتھ تجبیر پڑھی اور الوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تجبیر پڑھی آپ نے رکوع کیا اور ابھی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تجدہ کیا گھر آپ نے سری الوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ ورسری اور ان اور ان اور ان اور ان ہوں نے بھی آپ کے ساتھ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ کے ساتھ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر آپ کے ساتھ تو جدہ کیا گھر نے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ تو کی اور دوسری جماعت آئی گھی انہوں نے آپ کے ساتھ کی اور دوسری جماعت آئی گھی انہوں نے آپ کے ساتھ کی اور دوسری جماعت آئی گھی انہوں نے آپ کے ساتھ کی کو رہے تھے۔

صدیت مدور سے رجاں العباس المصی الحضری نیہ ۲۲۳ ہیں فوت ہو گئے تھے (۲) محمہ بن حرب الخولانی المصی نیہ ۱۹۲ ہیں فوت ہو گئے تھے (۲) محمہ بن حرب الخولانی المصی الحضری نیہ ۲۲۳ ہیں فوت ہو گئے تھے (۳) محمہ بن شہاب الزہری (۵) عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن علف ابن بطال ماکی قرطبی ستونی ۲ مس ہے کہ جن علامہ ابوالحسن علی بن خلف ابن بطال ماکی قرطبی ستونی ۲ مس ہے کہ جن ا

علامدابوا من بن ملف ابن بطال من رس من برس من المسلسان المسلمانول کے قبلہ کی جانب ہوا اس وقت آپ کے حضرت ابن عباس من اللہ کا مید عدیث اس صورت پرمحمول ہے جب دشن مسلمانوں کے قبلہ کی جانب ہوا اس وقت آپ کے

یکے تمازیوں کی دومنیں بنائی گئیں ہی جومف آپ کے قریب تھی' آپ نے اس کے ساتھ رکوع اور بحدہ کیا اور دوسری صف نے کی کھڑے ہوکران کی حفاظت کی کی جب آپ بجدہ کر کے دوسری رکھت کی طرف کھڑے ہوئے تو دوسری صف آ کے بڑھ گئی اور پہلی صف بجھے جلی کئی بھر ہی ماٹی بیار میں ہے۔ صف بیجھے جلی کئی بھر ٹی ماٹی بیاتی کے رکوع کیا اور بجدہ کیا اور دوسری صف ان کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ سب نماز میں تھے۔

حفرت این عہاس رفتی کندیان کرتے ہیں کہ نی المخالی کے مقام ذی قرد میں ان کونما ذخوف پڑھائی اور مشرکین ان کے اور قبلہ کے درمیان تھے اور اس کی مشل حضرت ابوعیاش الدرتی اور حضرت جابر بن عبد اللہ رفتی ہے بھی نی مُشَوَّی آبام سے روایت کی ہے اور مہی حضرت ایمن عہاس رفتی کند نے بھی کہا ہے کہ جب وشمن قبلہ کی جانب ہوتو اس طریقہ سے تماز پڑھی جائے 'بیابن ابی لیک کا تہ ہب ہے اور این القصار نے امام شافق سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

امام طحادی نے کہا ہے کہ امام ابو ہوسف کا یہ فد جب ہے کہ جب دخمن قبلہ کی جانب ہوتو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عماس نے کہا ہے اور جب وہ غیر قبلہ کی جانب ہوتو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عمر خون کا لذگی روایت ہے انہوں نے کہا: اس طرح احادیث جس تطبیق ہو جائے گی اور یہ طریقہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے: اور چاہیے کہ دوسری جماحت آئے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ (انساء:۱۰۱) کیونکہ بیآ یت اس صورت پرمجمول ہے جب وشمن فیرقبلہ کی جانب ہوتو اس طرح مصورت پرمجمول ہے جب وشمن فیرقبلہ کی جانب ہوتو اس طرح مساتھ نماز پڑھی جائے سوآپ نمرکی حدیثوں شرے۔

امام مالک اور امام الوطنیف نے اس حدیث پر عمل کرنے کو ترک کردیا ہے کیونکہ یدے کتاب اللہ کے اس قول کے خلاف ہے: اور چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہ پر حق ہو' اس وہ آپ کے ساتھ نماز پر سے (انساہ: ۱۰۲) اور اس حدیث میں وگر ہے کہ دوسری جس جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پر حق الاس کے ساتھ نماز پر حق اور قرآن مجید جس بید کر ہے کہ دوسری جس جماعت جس نے آپ کے ساتھ نماز پر حق اور اس کے ساتھ نماز پر حق اور اس کے ساتھ نماز پر حق میں پر حق تھی وہ آپ کے ساتھ نماز پر سے اور اس کے مطابق وہ حدیث ہے جو حضرت اس حمری جماجہ اور حوری نمائی نے کہا ہے: اس صورت بس نماز خوف نہ پر سے بلکداس کے مشابر نماز پر سے۔ انہیں کے مشابر نماز پر سے۔

(شرح ابن بطال ج م ص ۱۳۰ – ۱۱۹ و ارالکتب التلمیه و بیروت ۱۳۳۳ هه) د

علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی حقی متوفی ۸۵۵ هدنے اس مدیث کی شرح میں علامه ابن بطال مالکی کی عمیارت کومن وعن ذکر فرمایا ہے۔ ( مدالق ری ۲۶ می ۲۷ ساز ۱۳۷۷ ارالکتب العامیہ البیروت ۲۳۱۱ء) حصر ت این عمیاس کی اس حدیث مذکور کی تحقیق

حافظ ابوالفرئ عبد الرحمان بن شهاب الدين ابن رجب عنبلي متوفى ٩٥ ٧٥ ه كلية ين:

الم احد بن شعيب النسائي متوني ١٠٠ ساهف ال حديث كواس منن كرماته روايت كياب:

حضرت عبداللہ بن عباس رفتاللہ نے کہا کہ رسول اللہ طفی آنے میا ادر لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا آپ نے کہ کئیسر پڑھی اور لوگوں نے بھی کلمیسر پڑھی اور لوگوں نے بھی کلمیسر پڑھی اور کو کیا اور ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا گھرآپ نے بحدہ کیا اور الوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا گھرآپ نے بحدہ کیا تھا وہ کھڑے بعض لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ وکوں نے بھی تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تیوں کی حفاظت کی اور دوسری وہ جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ دکوع اور بحدہ کیا تھا اور تمام لوگ مازیس منے کیا ہے دوسرے کی حفاظت کی اور دوسری وہ جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ دکوع اور بحدہ کیا تھا اور تمام لوگ مازیس منے کیا کہ دوسرے کی حفاظت کر دہے تھے۔ (سنن نمائی: ۱۵۳۳)

ا مام دار تطنی متوفی ۳۸۵ هاور امام بیمی متوفی ۵۰ م هانے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے ادراس میں بیدذ کر ہے کہ دونول جماعتوں نے آپ کے ماتھ رکوع کیا اور زبیدی کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نے آپ کے ماتھ رکوع کیا اور بعض نے رکوع نہیں کیا۔ (سنن دارتطنی جمع م ۵۸-۵۸ اسن بیمیل جمع ۲۵۸)

امام احدین عنیل متوفی اس اسے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور اس کامتن اس طرح ہے:

ا یام احمد کی دوسری روایت اس طرح ہے: پھر آپ نے سلام پھیردیا اس نی النے آئے کے لیے دور کعتیں ہو گئیں اور ہر جماعت کے لیے ایک رکعت ہوگئی۔ (منداحمہ ج) اس ۳۵۷)

ساف درج ہے ای طرح امام بیکی کی روایت میں ہے۔ (سنن بیک اس ۲۹۳)

ا مام شافعی نے کیا ہے کہ بیر صدیث اس سے کہ اٹل علم اس حدیث کی مثل کو ٹابت نہیں کرتے اور ہم نے اس حدیث کو اس لیے ترک کردیا کہ دوسری احادیث اس کے خلاف پر مجتمع ہیں اور اس لیے کہ اس حدیث کی بعض سندیں ٹابت نہیں ہیں۔

(مثناب الام ج اص ۱۹۲)

اور جب ابو بکرین جم اور زہری میں اختلاف ہوتو زہری کا قول معتبر اور ہے اور شاہر اسلام نے اس حدیث کواس کے روایت نہیں کیا کہاس کے متن میں اختلاف ہے اور امام احمہ نے اس حدیث کی سند کوئی قرار دیا ہے۔

( في المياري لا بن رجب مثمل ع٢ م ٢٥ - ٢٥ وارابن الجوزي رياض ١٥ ١١٥ وارابن الجوزي رياض ١٤ ١١٥ ه)

فقها عصبلید کا حضرت این عباس کی عدیث مذکور برمل کرن علامه منصورین یونس الیموتی الحسنیلی التونی ۱۵۰۱ د کشتے آیر:

نی التہ اللہ سے حدیث میں عابت ہے کہ جب دیمن تبلہ کی جبت میں ہواوراس کے تمذرکرنے کا خوف ہوتو امام ان کواس طرح نماز پر حائے ہی مشرفی آیا ہم نے جیجے دویا وو طرح نماز پر حائی تھی گھرامام اپ جیجے دویا وو سے زیادہ صفی بنائے خواہ وہ مسافر ہوں یہ متیم ہول امام تہ ہے التحریم پر حارکوئ کرے اور بجدہ کرے اس کے قریب والی صف اس کے ساتھ مجدہ کرے اور دوسری صف اس کے ساتھ مجدہ کرے اور دوسری صف اس کے ساتھ میں جب کے گھرام وہ اس کے قرور دوسری صف اس کے ساتھ میں جائے گھر دوسری صف اس کے ساتھ میں جائے گھردوسری صف اس کے ساتھ میں جائے گھردوسری صف آگے آ جائے گھردوسری رکھت کا مجدہ کرنے کے بعد اور دوسری سف اس جائے گھردوسری رکھت کا مجدہ کرنے کے بعد امام تشہد کے لیے بیٹر چاہئے گھردوسری رکھت کا مجدہ کرنے کے بعد امام تشہد کے لیے بیٹر چاہئے گھردوسری رکھت کا محدہ کرنے والے جدہ کریں اور امام کے ساتھ اللہ چا کیں گھردے۔

(کھند ساتھ و جو میں میں اور امام کے ساتھ اللہ چا کیں گھردے۔ دھرا کا امام ان کے ساتھ سلام کھیردے۔

(ممثان القناع ج ع ص ۱۱ - ۱۰ " دارالکتب العلميه "پيروت" ۱۵ ۱۳ اهد) الدين تو مع سر سروره ا

خلامہ بیہ ہے کہ نام ابومنیفہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بیرصدیث ظاہر قرآن کے خلاف ہے اور ثابت نہیں اور امام احمد کے نزدیک اس مدیث کی سندیج ہے اور وہ اس مدیث کے موافق عمل کرتے ہیں۔ سر منزمہ میں معرفت میں سندیں میں سندیں ہے۔

مافظ ابن تجركا ال مديث كي تحقيق سع كريز

مافظ احد بن على بن جرعسقلاني متونى ١٥٢ ه لكمة بي:

سیح بخاری کی اس روایت میں فرکور ہے کہ اس نماز میں ہر فریق نے ایک ایک رکعت پڑھی اور زہری کی روایت میں سے فرکور نہیں ہے کہ آیا انہوں نے اس رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کراس تماز کو کمل کیا یانہیں تاہم امام نسائی کی روایت میں فدکور ہے: "ولم يقضوا" أنهول في ال تمازكو بورانيس كيا اس معرت ابن عباس ومناللة كاس قول كى تائيد بهوتى بيك تماذخوف ايك ركعت ہے اور موسكتا ہے كداس كامحمل بير بوكد جب بهت شد بدخوف بوتو نمازخوف ايك ركعت يراهى جائے اور جمہور چونكدا يك ركعت نما ذخوف کے قائل نہیں ہیں اس کیے انہوں نے ' لم يقصوا '' کابيم عني كيا ہے كمانہوں نے بعد ميں اس تماز كوفضا وليس كيا۔

( فق الباري ج ع ص ٢٨٦ وارالمعرقة بيروت ٢٩١١ مد)

حافظ عسقلانی نے اس مدیث کی شرح میں الگ مسئلہ چھٹر دیا 'انہیں اس مدیث کی شرح میں بیلکمنا جاہیے تھا کہ آیا بیصدیث ٹابت ہے یا جیس؟ اور امام شافعی نے اس صدیت پر عمل کیا ہے یا جیس؟

تلعوں مرچڑھائی اور دھمن کے مقابلہ کے دفت نماز پڑھنا

الُحُمَّوْنِ وَلِقَاءِ الْمَعَدُّقِ اس عنوان مين مناهضة "كالقظ بأس كامعتى ب: بنك مين برخض كااين تخالف كماسف كمر ابوما اور" الحصون"

ا زراوزای سنے کہان کرفتے قریب مواورمسلمان تماز پڑھنے پر قادرت بون الوجر فنس اشارے سے ای ای نماز پر سے اور اگروہ اشاره بربهي قادرنه موتوتماز كومؤخركردي يهال تك كه جنك ختم مو جائے یا لوگ محفوظ ہوجا کیں گھروہ دورکعت نماز پڑھیں کہ اگروہ رو رُست پڑھے ہے آاور قد ہول تو وہ ایک رکعت پڑھیں اور ود مجدے كرايس كيم أثروه اس يرجمي قادر شهول تو صرف تلبير برد هنا ان کے لیے کائی جیس ہے پھر وہ نماز کومؤخر کر دیں حتی کہ وہ محفوظ موجا تمی اور مکول کا کھی مہی تول ہے۔حضرت الس بنے اندنے کہا: میں فیمر کی سفیدی محصلے کے والت استخر کے قلعہ یرج سے آن کے وقت نُصَلِّ الَّا بَعْدَ ارْنِفَاعِ لَـنَهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا مَعُ أَبِى ﴿ مَمْ مَمَّا جَنَّكَ بَبَتَ شَدِيدٍ وَ زَابِسِ مَلَمَانَ أَمَا يَرْتَ فِي الْعَادِرَةِ مُوادِدَةً مُوسَى فَفَتِحَ لَفَا وَقَالَ آنَسَ وَمَا يَسُرُنِي بِبَلْكَ ﴿ وَخَ كِيرِهِم فِي مِنْ عَلَيْهِم فَ مَعْرِتُ ابوموی کے ساتھ تماز پڑھی ایس ہم کو فتح حاصل ہوگئ حضرت الس نے کہا: اگر اس تماز کے بدلا میں مجھے دنیا اور مافیبا مجمی مل جائے تو بجھے خوش کیں مو گی۔

كالفظ المعني "كاجمع المعنى ع: قلعة اور" لقاء العدو" كالفظ الماس كامعنى ع: وحمن عالمد وَقُالَ الْأُوزُاعِيُّ إِنَّ كُمَانَ تُهَيُّمُ الْفَيْحُ وَلَمْ يَفَدِرُوا عَلَى الصَّلُوةِ صَلُّوا إِيمَاءً كُلُّ امْرِيءٍ لِنَهْ فَيِهِ \* فَإِنْ لَمْ يَقَدِرُوا عَلَى الْإِيْمَاءِ أَخْرُوا الصَّلُوةُ \* حَتَّى يَسْكُشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا الْبُصَلُوا رَكَعَنَينِ ا فَإِنَّ لَّمْ يَنْقَلِرُوا صَلُوا رَكَعَةً وَسَجَّدَتُينَ ۚ فَوِنْ لُمْ يَقَدِرُوا فَلَا يُجْزِئُهُمُ التَّكَبِيرُ وَيُؤَجِّرُوهَا حَنَّى يَامَرُا ا وَهِهِ قَدَالُ مَكَحُولُ. وَقَدَالُ أَنْسُ خُضَرْتُ عِنْدُ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إضَاءَ ةِ الْفَجْرِ وَاشْتَكَّ اشتِعَالُ الْفِصَالِ فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَى الْمُسَلُّوقِ فَلَمْ الصَّلُوةِ الدُّنَّيَا وَمَا فِيهَا.

٤ - بَابُ الصَّلُوةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بٹی تندنے کہا: میں حضرت ابدموی اشعری بٹی تندے ساتھ سُتر کی فنخ کے موقع پر حاضر تھا' اس دن میں مجھے تمازاس وقت پڑھ سکا جب آ دھاون گزر چکا تھااوراس نماز کے بدلا میں مجھے تمام و نیا بھی ل جاتی تو مجھے اس سے خوشی ندجوتی \_ (مصنف این الی شید: ۱۳ ۱۳ ۳۳ مل ملی بیروت ۱۳ ۱۳ اط مصنف این انی شید ۳۳۸۳ واد الکتب العلمیه بیروت مصنف این الی شید ج ۱۳ ص ۲۹ مراحی )

950 - حَدَّقْنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِي الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْتَى بَنِ أَبِى كَيْدٍ وْعَنْ أَبِى سَلَمَة عَنْ جَابِر بَنِ عَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَرْمُ الْخَنْدَقِ وَمَ جَابِر بَنِ عَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَرْمُ الْخَنْدَقِ وَمَ جَابِر بَنِ عَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَرْمُ الْخَنْدَقِ فَى جَابِر بَنِ عَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَرْمُ الْخَنْدَقِ فَى جَابِر اللهِ مَا صَلَي اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَّى اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَّى اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَّى اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَّى النَّهُ مَنْ أَنْ وَاللهِ مَا صَلَّى النَّهُ مَنْ أَنْ وَاللّٰهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّى الْمُعْرِبُ وَسَلَّمَ مَالَّى النَّهُ مَنْ أَنْ وَاللّٰهِ مَا الْعَالَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللّٰهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّى الْمُعْرِبُ وَسَلَّمَ مَا عَابَتِ الشَّمْسُ وَمَ مَلَّى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ مَا الْعَالَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَّى الْمُعْرِبُ وَمَلَّى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ مَالَى الْمُعْرِبُ وَمَلَّى الْمُعْرِبُ وَمَلَّى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ مَا عَابَتِ الشَّمْسُ وَمَالًى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ اللّٰ الْعَمْرِبُ وَمَلَّى الْمُعْرِبُ وَمَلَّى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ الْعَابِقِ السَّمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَالَى الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ الْعَالِمُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهِ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ الْمُعْرِبُ الْعَالِمُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ الْعَالِمُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَالْمُعْرِبُ وَاللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ اللّٰهِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْر

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی نے حدیث بیان کی الم علی الم بین المہوں نے کہا: ہمیں وکھ نے حدیث بیان کی الم علی بن المہارک از یکی بن ابی گیراز ابی سلمداز صفرت جاید بن مبداللہ المہارک از یکی بن ابی گیراز ابی سلمداز صفرت جاید بن مبداللہ المائی وہ بیان کرتے ہیں کہ جگ خندق کے دن مفرت مردی تے اور کہدر ہے تے:

آئے کہ بی وہ کفارقر یش کی ذمت کررہ سے تے اور کہدر ہے تے:

یارسول اللہ! میں نے ابھی تک عمر کی تماز ہیں پڑی ہے کی کہ صوری خروب ہونے لگا ہے ہی جی المؤیلائی ہے نے فر مایا: اللہ کی تم اوری میں بنی ابھی تک عمر کی تماز ہیں پڑی ہے کہ کا اللہ کی تم اوری میں بنی ہو ہے ہی ایک تک عمر کی تماز ہیں پڑی ہم آپ مدید کی آیک وادی میں بنی ہو ہے ہی ابھی تک عمر کی تماز ہیں پڑی ہم آپ مدید کی آیک وادی میں بنی ہو آپ نے وضوہ کیا اور سوری کے غروب ہونے وادی میں بنی ہیں آپ نے وضوہ کیا اور سوری کے غروب ہونے کے بعد معر کی تماز پڑھائی۔

اس مدیث کی شرح می ایناری:۹۹۱ می گزریکی ہے۔ جنگ خندق کے دن تماز قضاء ہونے کا سبب

علامدابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ م مع وكلية بين:

قلعہ پر ہملہ کے وقت اور وشمن سے مقابلہ کے وقت قماز پڑھنا ہے وہ قمازے جو کواروں سے لڑائی کے دوران پڑھی جائی ہے اس کو ' مسلوۃ المسابلة '' کہتے ہیں اس کا ذکر ہا ب سلوۃ الخوف علی ہو چکا ہے اوراس ہاب عی منظرت جابر وی اللہ کا دورائی مدے اورای ہورکھول کی جست ہے کہ جو مخص اشاروں سے بھی نماز پڑھنے پر قادر ندہو وہ قماز کو مؤ خرکروے حتی کہ وہ کا لی نماز پڑھے اور صرف ''سبحان اللہ ''پڑھنایا'' لا اللہ الا اللہ ''پڑھنا اس قماز کا بدل ہیں ہوگا کیونکہ ہی ماٹی ہی گیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قماز کو مؤخر کرویا تھا اور یہ نماز خوف کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس سے بیاستدلال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قماز کو مؤخر کرنے ہوئے کہ مامت نہیں کی کیونکہ آ ہے بھی نماز کو مؤخر کرنا جا بڑھے 'گریہ میں میں استدان کے کونکہ قرار ہونے کا طریقہ جنگ خندت کے بعد نازل ہوا تھا۔

ر ہاامام اوزائ کا بیتول کہ اگر وہ دورکعت تماز پڑھنے پر قادر نہ ہوتو وہ ایک رکوئ اور دو مجدے کرلیں ای طرح حضرت این مہاس بڑنگانہ کا بیتول کہ نماز خوف ایک رکعت ہے سو بیتر آن مجید کے خلاف ہے۔

النساء:۱۰۱ میں بریمان ہے کہ پ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہول تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑسے اور برلوگ اپنے ہتھیاروں سے سلح رہیں اور جب وہ مجدہ کرلیں تو بیچے چلے جا کیں اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز جیس پڑھی تھی وہ آگر آپ کے ساتھ (دوسری رکعت) پڑھے۔

اس آیٹ میں برنفر تا ہے کہ نی الم اللہ اللہ فی دور کھت ٹماز خوف برد حالی ہے اور بدکما کہ نماز خوف ایک رکعت ہے اس آ مت کے محل فاف ہے۔

جہاں تک تحبیر پڑھنے کا تعلق ہے تو مجاہدے روایت ہے کہ 'صلوۃ المسایفۃ' ( تلواروں سے کرائی کے دوران نماز) ایک تحبیر ہے اور سعید بن جبیرا درا یوعبد الرحمان نے کہا: ''صلوۃ المسایفۃ' جہلیل شیع تحمیر ہے اور تلامدابن المند رنے اہام اسحاق سے دوایت کیا ہے کہ تہارے لیے ایک رکعت کائی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مجدہ کائی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مجدہ کائی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مجبیر کائی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مجبیر کائی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مجبیر کائی ہے کوئکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور حسن بن تی نے کہا: ہر رکعت کی جگرا کیک تجبیر پڑھ لے۔

اوررہے شہرکے ائمدنوی تو ان کے نز دیک تکبیررکوع اور جود کا بدل نہیں ہے کیونکہ تکبیر کورکوع اور جو دنہیں کہا جاتا اور رکوع اور مجود کا بدل صرف اشارہ ہے جوخشوع سے کیا جائے۔

حضرت انس رہی نئے جو کہا ہے کہ وہ نماز پر قادر نہیں ہوئے اس کامعنی بیہ ہے کہ قبال کی شدت کی وجہ ہے ان کو وضوء کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے پانی کے حصول تک نماز کومؤ خر کر دیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی ملٹ آئیا تیا ہے جنگ خندق کے دن نماز کومؤ خرکیا تھا' اس کی بھی بھی وجہ ہوتی کہ سورج غروب ہو کیا اور آ پ کو پانی نہیں حاصل ہوسکا۔

(شرح ابن بطال ج ٢ من ١٧٢ - ١٧٢ وارا لكتب العلمية بيردت ١٣٣٠ هـ)

#### عافظ عيني اورحافظ ابن حجر كامنا فشداور حالت نماز مين قبال كمتعلق مذاهب ائمه

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متوني ٨٥٥ ه لکمتے جين:

جنگ خندق کے دن نی ملی آلی آلی میں جوتا خیر کی تھی علا مدا بمن جو نے کہا کہ آپ جول محے سنے یا آپ نے عمداُ تاخیر ک تھی اس کی وجد میر تھی کہ آپ آل میں مشغول سنے یا آپ کے لیے دخس مرتا مشکل تھا یا یہ آب خوف کے ترول سے پہلے کا واقعہ تھا۔ (فع الباری لا بن جرح میں مداور المعرف البیروت)

علامه بدرالدين عيني مافظ ابن جرعسقا! ني كارد كرت موت لكهة بي:

اس مقام پراوب سے گفتگو کی جائے جیسا کہ ، م ٹروی کی ہے کہ بنے کہ ہوگاؤی نے جنگ خندق کے دن نمازاس لیے نہیں پر حی تقی کر آپ نے اس لیے نماز نہ پر حی ہو پر حی تھی کہ آپ تنال کررہ ہے تھے ہی قال ممل ہے اور نمازی کی موتا اور یہ بی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس لیے نماز نہ پر حی ہو کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے اور امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے زویک حالت نمازیس قبال کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ۔

(عمدة التاري له على ٩- ١٠ واراتيت العديد الدري المالا

مسلمان وهمن کا پیچها کررت ہوں یادیش سلم نوں کا تعاقب کرر ہا ہوتو نماز خوف سواری پر

اور پیادہ پڑھی جائے

ولیدنے کہا: میں نے اوزائی سے ذکر کیا کہ شرحیل بن السمط اوران کے اصحاب نے سواری کی پشت پرٹماز پڑھی انہوں نے کہا: ہمارے نزد کی جب نماز کے قضاء ہونے کا خوف ہوتو ای طرح تھم ہے اور ولیدنے نی مافید تیا میں گائی تاہم کی اس حدیث سے استدلال

# ٥ - بَابُ صَلُوةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَ الْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبِ وَالْمَطَالُوبِ وَالْمَطْلُوبِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُوبِ وَالْمُطَلِّلُوبِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُطَلِّلُونِ وَالْمُعَلِّلُونِ وَالْمُعَلِّلُونِ وَالْمُطَلِيلُونِ وَالْمُعَلِّلُونِ وَالْمُعَلِّلُونِ وَالْمُعَلِّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلِي وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِّلِي وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلِي وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِّلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّلُونِ وَالْمُع

وَهُمَالَ الْسَوَالِيدُ ذَكُرْتُ لِلْأُوزَاعِي صَلَوةً صَرَّحَيْلٍ بِهِ الدَّآبَةِ السَّمَطِ وَاصْجَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّآبَةِ الشَّمَالُ كَذَٰلِكَ الْآمَرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخَوِّقَ الْفُوتُ. فَضَالَ كَذَٰلِكَ الْآمَرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخَوِّقَ الْفُوتُ. وَاحْتَحَجُّ الْوَلِيدُ بِقُولِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا

ولید بن مسلم نے دفالت النص سے استدلال کیا تھا کہ جن صحابہ نے نماز کومؤخر کردیا تھاحی کہوہ بنوقر بظہ میں پہنچ سکے تو نبی مُنْ أَيْنَاتِم نَ إِن كُو ملامت مبيل كي حالا تكرنماز كا وفت نكل جكاتها توجن لوكول في نماز كا وفت نكف س يهلي نماز يره لي خواه اشار ب ے یا جس طرح بھی ان سے پڑھی جا کی تو ان کی نماز تو بہطریق اولی جائز ہوئی جاہیے اور شرحبیل نے سواری کی پشت پراس کیے نماز یردهی تھی کدان کوقلعد فتح کرنے کی تو تعظمی ایس انہوں نے اشارہ سے تماز پردھی کھر قلعہ فتح کرایا۔

٩٤٦ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدِّثُنَا جُويَرِيَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْآخْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي يَنِي قُرَيْظَةً. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصِّلِّي حَتَّى نَاتِيهَا وَقُولَ بَعْضُهُمْ بَلِّ نُصَلِّينُ لَمْ يُرَدُّ مِنَّا ذَٰلِكَ ۚ فَذَّ كِرَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَلَمْ يُعَيِّفُ وَاحِدًا مِنهُم.

[طرف الحديث:١١٩] (صحيح مسلم: - عد "التيم تمسسل: ١٩٥١م" جامع المسانيدلاين جوزي: ١٣٥٣ مكتبة الرشدرياض ٢٤٣٠ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محد بن اساء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جور سے فرصہ بیان کی از نافع از حصرت این عمر رہنگاند انہوں نے بیان کیا کہ جب نی سخص ہوقر بظہ میں ہینچے بغیرعصر کی نماز ند پڑھے ہیں بعض محابہ نے راستہ میں عصر کا وقت یایا البدا بعض نے کہا: ہم عصر کی تماز اس ونت تک جبیں پڑھیں محرحی کہ ہم ہوتر بنلہ میں پہنچ جاتھی اور بعض نے کیا: بلکہ ہم عصر کی تماز پڑھیں گئے آ پ نے ہم سے اس كا راد اليك كيا تما جرافهول في من التي المن الما وكركيا تو آپ نے ان میں سے سی فرین کو ملامت نہیں گی۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱)عبدالله برجمه بن اساء بن عبيد رئز الله المسنى اليم رأيه أويريد كي بينيج تيني يد ۲۳ ه مين نوت بو محك ين (۲)جويريد ين اساءً ان كي كنيت ايونخر إلى البصري هي (٣) تاكر موني زعم (٢) حصرت عبد الله بن عمر ين كالله-(عمرة القاري عديم ص١٨١) بنوقر يظه كى طرف روانكى كاليس منظرا در پيش منظر

اس مديث من الاحسزاب" كاذكرب اس مرادفن وكاخترق بن ميغزوه شوال ٥ صيل مواقعا اس فروه من الله تعالى نے سورة الاحراب فائر ماقر و رفتمی س كوفروة خندت اس كي تيتے بي كداس فرده جن مديند كي اطراف يس خندت كورت كي محك اور اس كوغزوة الدتزاب السياسية بين كدُن رئ مّام قرال عربُ وسية ساته طاكر دس بزارنفز سيست من تعديد يرتهد أيا تفا-امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب نی منتی ایک غزوہ خندق سے فارغ موکر مدیند کی طرف لوٹے تو مسلمانوں نے اپنے ہتھارا تار ديئ كرظم كونت معزت جريل عاليلاً آب كے ياس آئة اوركها: فرشتول نے ابھى ہتھيارتيس ركے اور الله تعالى نے آپ كو منتم ویا ہے کہ آ ب بنوقر بنله کی طرف رواند مول میں بھی ای طرف جار ہا مول مجررسول الله ملق اليام في الله الله من الله علان كرفي كاعكم ديا كه جومسلمان علم سننے والا اور اس كى اطاعت كرفے والا ب وہ بنوقر بظه يس بنتي كرفماز يز هے امام محد بن سعد في كها: عجرات تنمن ہزار صحابہ کے ساتھ بنوقر یظہ کی طرف روانہ ہوئے مید ۲۱ھ ذوالقعدہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔

(عمدة القاري ج ٢ ص ٣٨٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

فقهاء كا ابس مين اختلاف كه آياتعا قب كرتے والے كاسوارى براشاره سے نماز برد هنا جائز ہے يانہيں؟ علامه ابدائس على بن خلف ابن بطال ماكئ ترطبى متونى ٩٣٩ ه لكھتے ہيں:

جب کوئی کافرمسلمان کا تعاقب کرد ہا ہوتو اس سلمان کا سواری پرنماز پڑھنا فقہاء کے نزدیک جائز ہے لیکن اگرمسلمان کافرکا
تعاقب کرد ہا ہوتو اس کے سواری پرنماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے ایک جماعت کا غرب یہ ہے کہ تعاقب کرنے والا
سواری پرنماز ند پڑھے۔ بیعطاء مسن بھری اور توری کا قول ہے امام شافعی اور امام احمد کا بھی ہی غرب ہے امام شافعی نے ایک
صورت کا استثناء کیا ہے کہ تعاقب کرنے والا اپنے اصحاب سے منقطع ہوجائے اور اس کو اب یہ خطرہ ہوکہ جن کفار کا وہ تعاقب کرد ہا
ہے اب وہ بلیٹ کراس پر جملہ کردیں محقوات میں وہ سواری پراشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

ابن صبیب نے ابن عبدالحکم سے روایت کیا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا سواری پر تماز پڑھنے کی برتبست زمین پر تماز پڑھنا اولی ہے اور ابن حبیب کا دوسرا قول میہ ہے کہ اس کے لیے سواری سے ندا تر نا اور اشارہ سے ٹماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس کے ساتھ دخمن ہے اور اس کوامن کی حقیقت حاصل نہیں ہے ہی امام مالکہ کا قول ہے اور اوز اعی اور شرصیل کا ذریب ہے۔

ولیدین مسلم نے بوقر بظ کے قصد سے سیاستدلال کیا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے ایس اگر کمی
دواہت بیل بیل جائے کہ جن محابہ نے راست بیل فراز پڑھی انہوں نے سواری پر نماز پڑھی بھی تو بیاستدلال بہت واضح ہے اور اگر بید

طیا تو جب ہی مشافی بھی نے آئیں بیتھم ویا تھا کہ وہ عمری نماز کو بنو تر بظہ بیل بھی تھے کہ مؤ خرکر دیں حالا تکہ بی مشافی بھی کہ وی سے معلوم

مو چکا تھا کہ وہ غروب آفاب کے بعد بنوقر بظہ بیل بھی سے اور نماز کے لیے عمر کا دخت فرش ہے تو ولیدین مسلم نے بیاستدلال کیا
کہ جن محابہ نے بنوقر بظہ بیل نماز پڑھی جب ان کے لیے عمر کے وقت کو ترک کرنا جائز تھا حالا تکہ وہ فرش ہے اور نی مشافی تھی سواری پر
فرش کے ترک کرنے پران کو ملامت نہیں کی تو ای طرح تعاقب کرنے والے کے لیے برائز ہے کہ وہ نماز کے وقت بیل سواری پر
ابٹارے سے نماز پڑھے اور دکوئ اور تجود جو فرش ہے اس کو ترک کر دے بیے بنوقر بط شی نماز پڑھے والے محابہ نے وقت کو ترک کر

(شرح ابن بطال ج م ص ١٩٢٣ - ١٩٣٧ وار الكتب العلمية بيروت ٢٥٠٠ ١٩٠٠ )

نماز میں اتن تاخیر کرنا کہ نماز کا وفت نکل جائے ' یہ کفر میں

بعض ائداورفتہ و نے ہے ہا ہے کہ اگر کوئی شخص عمر آئی تا تا خرکردے کہ نہ زکا وقت نگل ہے ہے تو یہ نفر ہے اس صدیت سے بیٹ طاہر ہو گیا کدان کا بیڈول شیخ کیل ہے کہ ذکر جب نی سائی آئے ہے سے ابدکو بیٹ کم دیا کہ وہ نگی تر بطریش آئی کر صفر پڑھیں آئی آئے ہے وہ کی قریط ہو جا تھا کہ دو صفر کا دنت نگل چکا ہوگا تو گویا آپ نے ان کو بیٹ مردیا تھا کہ دو صفر کا دنت نگل چکا ہوگا تو گویا آپ نے ان کو بیٹ مردیا کہ دو صفر کا دنت نگلے کے بعد اس نماز کو دنت نگلے کے بعد اس نماز کو پڑھنا کفر کھے ہوسکتا ہے۔

حدیث کے ظاہر الفاظ اور اس کے مفہوم اور منشاء برعمل کرنا 'ہر دوطر نقے سے جی

بعض محابہ نے عصر کا دفت آئے ہے پہلے راستہ میں معرکی نماز پڑھی اُنھی ان کی دائے بیتی کہ اس ارشاد ہے ہی مختلیکی کا اس معام میں بیتی کہ اس ارشاد ہے ہی مختلیکی کا اس معام میں بیتی کہ اس ارشاد ہے ہی مختلیکی کے اس منتاہ میں بیتی کے اس منتاہ میں بیتی کے اس معام میں بیتی کے اس مدے کے فام رافعا فا پڑھل کیا کہ نماز عصر بہر حال بنوقر بطہ میں بیتی کر پڑھنی ہے اور رسول الله منتائی کم بیتی کی اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد میں دسعت ہے قرآن اور حدیث کے فام رافعا فا

رعمل كرنا بهى سيح باورقر آن اور حديث كمعنى اورمنهوم اورمنشاء برعمل كرنا بهى سيح ب-

اوراس صدیث میں اجتہاد کی بھی اصل اور دلیل ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں تطبیق

يه حديث صحيح مسلم مين ان الفاظ كے ساتھ ہے:

علامه یحیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ هفر ماتے ہیں:

اس مدیث میں ظہری نماز کا ذکر ہے اور سی ابتحاری: ۹۴۲ میں عمری نماز کا ذکر ہے ان میں ظبیق اس طرح ہے کہ بدواقعہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد چیش آیا تھا ، بعض صمابہ نے مدینہ میں نلم کی نماز ہود کی اور بعض نے ظہری نماز نہیں پڑھی تھی اور بعض نے ظہری نماز نہیں پڑھی تھی اور جنہوں نے ظہری نماز پر دھنا اور جنہوں نے ظہری نماز پر دھنا اور جنہوں نے ظہری نماز پڑھا اور جنہوں نے ظہری نماز پڑھا اور جنہوں نے ظہری نماز پڑھا ۔
پڑھ کی تھی ان سے آپ نے فرمایا: تم ہو قریظ میں پہنچ کر عصر کہ نماز پڑھا ۔

(معجمسم بشرح النوديج ٨ ص ٣٨٩٥ كتينزارمصطلي كمرمه عاسماه)

حملہ کے وقت اور جنگ میں اللہ اکبر کانعرہ نگانا اور شکے کی نماز اندھیرے میں پڑھنا

٦ - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْعَلَى بِالصَّبِحِ ،
 وَالصَّلُوةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

٩٤٧ - خَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بِنِ صُهِيبٍ وَثَابِتِ الْبُنَائِيِّ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ اَنَ رَسُولَ الْسَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى السَّكُلُ وَيَقُولُونَ خَرِبَتُ فَقَالَ اللهُ اكْبُرُ حَرِبَتُ خَيْبُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَظَهَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَظَهَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَظَهَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَظَهَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَظَهَرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَ

لِشَابِتٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ النَّهُ سَالُتَ النَّا مَا اَمْهُرَ هَا؟ حضرت صفيه كوليا عجروسول الله مُوَيَّدَا مَ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الل

اس حدیث کی مفصل شرح البخاری: ایس میس گزر چکی ہے۔ یہاں پر نماز خوف کا بیان ختم ہو گیا اور اب ان شاہ اللہ عیدین کا بیان شروع ہوگا۔

نعمده ونصلی ونسلم علی دسوله الکریم استراک الم المحید کیناب العید کین عبیرین کا بیان عبیرین کا بیان

عیدین سے مراد ہے: عید الفطر اور عید الاخی عید کامعنی ہے: لوٹنا اس کوعید نیک شکون کے لیے کہا جاتا ہے بیعنی بیدن ہماری زندگی میں بار بارلوٹ کرآئے۔

عیدین اوران دنوں میں زینت کواختیار کرنا . م بخاری رویت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کر ' انہوں نے کہ: اسی شعیب نے خبردی از الزہری ' انہوں نے کہا: بچھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کے حضرت عبداللہ بن عمر مین اللہ نے کہا کہ دھنرت عمر نے ایک موٹا رئیٹی جندلیا' جو بازار میں کے رہا تھا و مس کو لے کررسول اللہ ما فائیلی کے پاس آ کے ادر کہا: رسول اللہ! اس کوخرید کیجئے اور عید کے دن اور جب کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس کوزینت کے لیے بہن لیں تو رسول (آخرت میں) کوئی حصہ نیس ہوہ کھر جب سک اللہ نے جاہا معرت عرم مرح رے میں رسول المدم تی بی ن کی طرف ا بس آئے بس کہا: یارسول الله! آب نے فرمایا تھا: بدان لوگول کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ بیس ہے والانکدآ ب نے ميرى طرف يه جبه بهيجا ب! حب رسول الله الله الله عن فراما: تم اس کوفر و خت کر دواوراس سے این ضرورت کو بورا کرو۔

١- بَابُ فِي الْعِيدُيْنِ وَالتَّجَمَّلِ فِيهِ عَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَهُ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

اس صدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری:۸۸۹ میں گزر پیکی ہے'امام بخاری نے اس صدیث کو یہاں اس لیے درج فرمایا ہے کہ اس میں عمید کالفظ آیا ہے۔ ۳ - ہاب البحر اب و اللّارق يوم البعيد عيد كون برجھيوں اور دھالوں سے جنگى مشق كرنا اس باب البحر اب و اللّارق يوم البعيد البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر اب البحر البحر ابور البحر ابور البحر ابور البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر البحر الب

الحَبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ مُحَمَّدُ مَنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَسْدِيُّ اَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَسْدِيُّ حَدَّفَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ دَحَلَ عَلَيْ حَدَّفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَعَانُ وَجَدَّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَعَانُ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَعَانُ وَحَوَّلَ تَعْنَانِ بِغِنَاءِ بِعَاتُ فَاصْطَجَعَ عَلَى الْهُرَاشِ وَحَوَّلَ وَجَهَةً وَحَدَّلَ مِزْمَارَةً وَجَهَةً وَدَخَلَ آبُو بَكُر فَالتَهَبَرِينَ وَقَالَ مِزْمَارَةً وَجَهَةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مِزْمَارَةً الشَّيْطِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِزْمَارَةً وَحَدَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِزْمَارَةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مِزْمَارَةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مِزْمَارَةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مَوْمَارَةً وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُقَهُمَا فَحَرَجَتَا.

ہمیں احمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ارد کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ارد کے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمر و نے خردی کہ محمد بن عبد الرحمٰن اسدی نے ان کو حدیث بیان کی از عروہ از حضرت عائشہ رفت نظر انہوں نے کہا: میرے پاس رسول اللہ مُشَوِّنَا ہُم تشریف مان کے اور آپ دی دوائر کیاں جنگ بعاث کے قصہ کو گا دار آس وقت میرے پاس دوائر کیاں جنگ بعاث کے قصہ کو گا دار آس نے ایما منہ پھیر لیا اور مفرت الایک اور آپ نے ایما منہ پھیر لیا اور حضرت الویکر آ کے اور انہوں نے جھے ڈائرا اور کہا: نی مُشَوِّنَا ہُم کے اور آپ رسول اللہ مُشَوِّنَا ہُم نے ان کی طرف متوجہ و کرفر مایا: اے اور آب رسول اللہ مُشَوِّنَا ہُم نے ان کی طرف متوجہ و کرفر مایا: اے اور آب رسول اللہ مُشَوِّنَا ہُم نے ان کی قوجہ بی متوجہ و کرفر مایا: اے اور کروں کو اشارہ کیا وہ چلی کئیں۔

[الحراف الحديث: ۱۹۲۱–۱۹۷۷–۱۹۷۰–۱۹۳۰–۱۹۳۱] (شخ مسلم: ۱۹۴۱) المراف الحديث: ۱۹۹۱–۱۹۹۱ سنن اين باج: ۱۸۹۹) المن اين باج: ۱۸۹۹) المراف الحديث: ۱۹۹۱–۱۹۷۹ سنن اين باج: ۱۸۹۹) المن باج: ۱۸۹۹ المن الكيم في ۱۸۹۱ مسنف ميد الرزاق: ۱۹۷۵ ميم بام ۱۸۹۳ مند اجد جه من ۱۹۵۳ من ۱۳۳۸ من المرسان الكيم في دست المرسان الكيم في دست المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان المرسان ال

#### مدیث مذکور کے رجال

جنگ بعات "مزمار عناء" كامنى اورعيد كون فناء "كاوف كماتهماح بونا

''بعاث''بدادس کے قلعہ کا نام ہے علامہ خطائی نے کہاہے کہ یوم بعاث ایام عرب میں سے مشہور دن ہے اس دن میں اُدس اور خزرج کے درمیان مشہور جگ ہوئی تھی کیہ جنگ ایک سوہیں سال تک جاری رہی حتی کہ ذیات اسلام آسمیا۔

"مؤمار" مزمار فناء كال آلكو كمت إلى جومند بينا جاتا بين إنسرى الى جمع "مواهير" بهاور" معزف" الى ألكو كمت المواقع الموقع وفيره الى جمع "مسازف" بهان دونول كالوسعا أيك الركم فيره الى جمع "مسعدازف" بهان دونول كالوسعا أيك دومر بي إطلاق كما جاتا به يمال الله بيم اددف بهال كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالمونادل كوالله كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالموناد كالمون

نی النا الله سنفر مایا: ان کورے دوالین ان کوگانے دواستام کی روایت میں ہے: اے ابو برا برقوم کی عید ہوتی ہے اور بداماری

عيد كاون ب اس قول ب رسول الله مل الله مل الله من حضرت الويمركون عكر في وجه بيان فرما أنى مصرت الويمر في يهمان كيا تها كدوه الرئيال رسول الله مطفيليكيم كل اعلمي مين كاربى بين كيونك جب حصرت ابو بكر داخل بوئ تو رسول الله مفي يا ما وراوز هے بوئے سو رے تنے اور ان کے نزد یک گانے بجانے اورلہوولعب سے ممانعت ٹابت اور مقررتھی اس لیے حضرت ابو بکرنے اس سے منع کرنے میں جلدی کی تب نی ماخ الیہ نے صورت حال کی وضاحت کی اور فر مایا: ہر تو م کی عید ہوتی ہے ( جیسے نیروز اور فہر جان ہے ) اور سیدن ہاری عید کا دن ہے اور بیدن شرعاً خوشی کا دن ہے سواس دن اس طرح کے غناء پر اٹکارنہیں کرنا جاہیے اور بیدوہ غناء نہیں ہے جودلول میں رُی خواہشوں کواُ بھارتا ہے (الله نتعالیٰ کی حمد کرنا اور رسول الله منظ اللَّهِ علی کا تعت پڑھنا بھی ای میں داخل ہے اگروہ آلات موسیقی كے بغير ہو) اور ايك روايت ميں ہے: وہ لڑكياں پيشدور گانے واليان نبين تحين امام نسائى نے سند سيح كے ساتھ روايت كى ہے: حضرت انس پڑٹنٹنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جا ہلیت کے لیے ہرسال میں دو دن ایسے ہوتے تنفے جن میں وہ کھیل کود کرتے تنف

جب نی الشیکی اللہ مدیند میں آئے تو فر مایا: اللہ نے ان دو دنوں کے بدلہ میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا فر مادیے ہیں: یوم الفطراور یوم الأصحلي (سنن نسائي: ١٥٥٣ ' دارالفكر بيروت ) (عمدة القاري ٢٥ ص ١٩٩١ - ١٨٩ ملخصاً ' دارالكتب العلميه بيروت ١٩٣١ هـ)

#### عید کے دن دَف کے ساتھ غناء کے مباح ہونے پر فقہاء مالکیہ کی تصریح علامدابوالحن على بن خلف ابن بنال مأكلة طبي متوفى وسهم ه لكهيته بير:

مهلب نے کہا ہے: اس مدیث میں بدولیل ہے کہ عمید کا ون راحت خوشی اور ونیا لی صال چیزوں سے استمتاع با کیزہ رزق اورجن طلال چیزوں کواللہ تعالی نے کھانے پینے کھیل کوواور اللہ اے کے لیے انا ہے فائد و حاصل کرنے کاون ہے۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ دسول الله من اللہ اللہ عید کے دن کے عذر کی وجہ سے غناء کومباح کر دیا 'اور فر مایا: اے ابو بھر! ان کوچھوڑ و میر عید کے ایام میں اور الل مدینه غناه اور لہو کے طریقه پرتنے اور نبی مان کی آئم اور حسرت ابو بھراس کے خلاف سے آئ وجہ سے حضرت ابو بھرنے حضرت عائشہ و ان کا نے میں ان گانے والی لڑے ہوں پر انہ رکیا کیونک س ت ہے انہوں نے ان لڑکیوں کو نبی ملٹی کیا ہے سامنے گاتے ہوتے ہیں دیکھا تھا ایس عیدی وجہ سے گائے کی جارت و اُن کی اورای طرح اعلان آگا تا کی دعوت کے موقع بر۔

دہ لڑکیاں بلندآ وازے جنگ بعاث کے تصہ کو گارہی تھیں اور ہروہ تخص جواپی آ واز کو بلند کرے اور بار ایک بات کو دہرائے تواس کی آواز کوایل عرب غناه کہتے ہیں جولوگ اس جنگ میں مارے محصہ متنے وولا کیاں ان کا مرثیہ پڑھ رہی تھیں اور دعم ن سے انتقام ا کینے برا بھارر بی تھیں اور نبی من کی لیات نے اس دن سالوٹ کن مرکومباح کردیا تھا۔

حعرت عائشے نے فرمایا: دہ لڑکیاں پیشہ درہ نے وہ کا ل کھیں تھیں جواسے گانوں میں فواحش کی تر نبیب ویّل تیر -مہلب نے اس تتم کے غناء سے منع کیا ہے جو نفوس میں جیان پیدا کرے اور اس تتم کے غناء سے منع نبیں کیا جواس طرح نہ ہو' كونكه جعزت عمر بن الخطاب نے اعراب ( ديهاتي اور اونث چرانے والوں ) كے غناء كى اجازت دك ہے۔ ستاب الاستيدان كي خرمس مربحث آئے كى كدجولبواللدكى اطاعت سے غافل كرد ، وه باطل ب-

(شرح ابن بطال ج٢٢ ص ٩٣٤ ـ ٩٢٨ ' وارالكتب المعلمية بيروت مع ١٩١٣ ) اورعید کے دن حبثی و حالوں اور برجھیوں سے جنگی مشقیس مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ عَلَا: كياتم ويكمنا حامتي مواسل في من في المعاد جي

• ٩٥ - وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ لا يَلْعَبُ السَّوْدَانُ باللَّرَق وَالَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ آتَشْتَهِيْنَ تَسْطُرِيْنَ؟ فَقُلْتُ نَعَمُ ۚ فَأَقَامَنِي

وَرَاءَ أَ خُدِى عَمَلَى خَدِهِ وَهُو يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي اَرْفِحَةَ . حَسَى إِذَا مَلِلْتُ كَالَ حَسْبُكِ؟ قُلْتُ نَعَمْ ا قَالَ فَاذْهَبِي.

ہاں! پس آپ نے بھے اپنے چھے کھڑا کیا میرارخسار آپ کے رہو حی ا رخسار پر تھا اور آپ فر مار ہے تھے: اے بنی ارفدہ! کھیلتے رہو حی ا کہ جب میں اُکیا کی تو آپ نے پوچھا: بیٹمہیں کافی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھر جاؤ۔

فننحر" قمن فعل" فقد اصاب سنتنا. [الراف الديث:٥٥٥ ـ ٩٢٥ ـ ٩٨٠ ـ ٩٨٠ ـ ٥٥٥٥ ـ [الراف الديث:٥٥٥ ـ ٩٢٥ ـ ٩٨٠ ـ ٩٨٠ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٨ ـ

الل اسلام کے لیے عیدین کی سنت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تجاج نے مدیث بیان کا انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا:
مجھے ذہید نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے نعی سے سنا از حضرت البراء رین فنڈ انہوں نے کہا: میں نے نبی ملٹ فی آنی سے سنا آپ نے دو مطبہ میں فر مایا: مہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتداء کرتے ہیں وہ سے کہ ہم نماز پڑھے ہیں چیز جس سے ہم اس دن کی ابتداء کرتے ہیں اس سے کہ ہم نماز پڑھے ہیں گھر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں اس حسب کہ ہم نماز پڑھے ہیں کی جم کمر لوٹ کرقربانی کرتے ہیں اس حسب کہ ہم نماز پڑھے ہیں کی جم کمر لوٹ کرقربانی کرتے ہیں اس حسب کہ ہم نماز پڑھے ہیں کی است کو یالیا۔

(سنن ابدوادُو: • ۴۸۰ سنن ترندی: ۱۵۰۸ سنن نسائی ۱۳۵۰ ۱۳ ۱۵ اسنن بیج بین ۱۲ ۱۵ شرت شکل الآثار: ۴۸۷ میم این حبان: ۱۹۹۵ صنیة الاولیادی ۱۳۳۲ سنن ابدوادُ دالمطیالی: ۱۳۳۷ سنن بیمقی جه ص ۲۷۹ مید ابدالای (۱۲۲۳ میمج این تزیر: ۱۳۲۷ میداجری ۴ م ۲۸۲ طبع قدیم میم ۱۲۲۲ مید ۱۳۲۷ میدالمی وی: ۱۲۲۳ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ میدادی از ۱۳۳۷ مید

عديث مذكور كر وال المراد و مدر المراجل المراجل المراجل من المراجل المراجل المراجل المراجل المراجل المراجل المراجل المراجل المراج

(۱) بخاج بن منهال اسلمی الانماطی الهمری (۲) شعبه بن المجاج (۳) زبید بن الحارث الیامی الکوفی (۴) عامر بن شراحیل الشعی (۵) حضرت البراء بن عازب رسی تنشد (ممرة افتاری ۴۶ ص ۳۹)

عیدین کی نماز کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء

غلامدايو بحسن على بن خلف بتن بنال المنكما قرطي متوفى و مهم ها كلية بين:

۔ امام مالکسنے کیا: سیرین کی نمازتمام اس اسلام سے لیے الی سنت ہے کہ اس کو ترکشیں کیا جائے گا اور ابن نافع نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ میدکی قماز اس پر واجب ہے جس پر جعد واجب ہے۔

· (شرح ابن بغال ج٢م ٢٢٠ وادا لكتب العلمية بيروت ٢٢٠ ال

علامه عبدالرحمٰن بن شهاب الدين الدمشقى ابن رجب منبلى متونى ٩٥ كره لكسته بين: فما ذعيد كريحكم مين فقنها و كرتين اقوال بين:

(۱) امام مالك ورى امام شافعي اسحال اورامام الويوسف كاقول يدب كرعيد كى لمنازست مستوند بـ

(۲) امام احمد بن منبل اور فقهاء احزاف اور فقهاء شافعیه کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عید کی نماز فرض کفایہ ہے اگر تمام شہر والے اس کوترک کردیں تو وہ گناہ گار ہوں گے اور ان سے اس کے ترک پر قال کیا جائے گا۔

(m) امام ابو صنیفه کا تول بیه به که حمید کی نماز جمعه کی طرح واجب به کیکن وه اس کوفرض نبیس کهتید امام احمد سے ایک روایت بید به که عيد كى تماز فرض عين بيئ اور مخضر المرنى ميں بدكور ب امام شافعى نے كها: جس پر جمعہ واجب ب اس پر عيدين ميں حاضر جونا واجب ہے اس میں بیقسرے ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے۔ (فتح الباری لابن رجبج اس المدے کا دارابن الجوزی کا الله) علامد بدرالدين محود بن احمد عيني حقى متونى ٨٥٥ ه لكفت إلى:

عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور یک امام شائی کا قول ہے اور ان کے اصحاب میں سے الاصطحری نے کہا: عید کی نماز فرض کفامیہ ہے۔امام احمد امام مالک ادر ابن الی سی کی تول ہے اور سیح یہ ہے کہ امام مالک کا قول امام شافعی کی طرح ہے اور امام ابو حنیف كے زد كي عيد كى نماز واجب بے صاحب ہدايہ نے كہا ہے كەعمىدكى نماز ہراس مخص پر واجب ہے جس پر جمعه كى نماز واجب ہے۔ (عمدة القارى ج٢ ص ٢٩٦ وارالكت العلمية بيروت ٢٦ ١٣١ه)

علامه محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري الحقى متوفى ٢١٧ ه لكست بير:

ہارے بعض مشائ نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلہ میں ووروایتیں ہیں: ایک روایت میں بیہ ہے کہ عمید کی نما زواجب ہے اور دوسری روایت میں بیہ کے کو بید کی نما زسنت (مؤکدہ) ہے سنت کے قول کی دجہ بیہ ہے کہ نی النائیلیم نے فر مایا: تمن چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے سنت ہیں: (۱) وہر (۲) مپاشت کی نماز (۳) اور عید کی نماز کیونکہ اگر بینمازیں واجب ہو تنس تو ان میں اذ ان اور اقامت بھی مشروع ہوتی جیسے باتی تماز واجیہ ہیں اورجس روایت میں بدندکورے کے مید کی نماز واجب ہے اس کی وجہ بیے کہ

اور تا كدتم الله كى كبريائى بيان كروجس طرح اس في مهيس

وَلِيْتُكُيِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَلُ كُدُ . (التره:١٨٥)

اس سے مراد نماز عید کی تعبیرات ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے نماز عید کی تعبیرات پڑھنے کا تھم دیا ہے اور امروجوب کا تقاضا كرتا ب اورجس مديث سے مشر كے نے اليدك نرزك سنت مونا بيان كيا ہے اس ميں ان كى كوئى وليل نبيس ہے كيونكه جاشت كى نمازتمام ایام میں سنت ہے اور یہ جو کہا ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے اس کے عید کی نماز سنت ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزد کی مرز کی نماز واجب ہے اوراس میں بھی از ان اورا قامت نہیں ہے ای طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اوراس میں بھی از ان اور اقامت تھیں ہے۔

علمة المشاركُ كافد بسب سيب كدعيد إن كافرز واجب بالجامع الصغيريس بيذكور بركر عبد ين كى نماز سنت باس كى تاويل بیہ کہاس کا وجوب سنت سے تابت ہے نہ کہ کتاب سے علامہ سرتسی نے کتاب الصلوٰۃ کی شرح میں تکھا ہے کہ عمیدین کی نماز سنت ہے کو تکہ بیددین کے ان معالم سے ہے جن کولیما ہدایت ہے اور ان کوترک کرنا کم راہی ہے اور نو اور البشر میں امام ابو پوسف سے بید منقول ہے کہ بیسنت واجبہ ہے اس کی تاویل بھی بیری میں سے کہ عیدی نماز کا وجوب مرف سنت سے معلوم ہے۔

(الحيد البرياني جرم عدم ٢١٨ ادارة القرآن كرا في ١٩١١ه)

مصنف کامؤقف میہ ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے کی تکدا کریدواجب ہوتی تواس کی تضاء واجب ہوتی مجیسا کددیگر واجبات میں ہے کین اس کی تضامواجب نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اسامیل نے ٩٥٢ - حَدَثْنَا عُرَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُو

أَسَامَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا قَالَتَ دَعَلَ آبُو بَكُر وَعِندِى جَارِيَانِ مِنْ جَوَارِى الْآنْصَارُ يَوْمَ جَوَارِى الْآنْصَارُ يَوْمَ بَعْنَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْآنْصَارُ يَوْمَ بَعْناتُ فَاللّهُ مُعَنّيَةً مِنْ فَقَالَ آبُو بَكُر بُعْناتُ فَاللّهُ مَنكِي اللّهُ اللهِ مَنكِي اللّهُ اللهِ صَلّى اللّهُ اللهِ مَنكِي اللّهُ مَنكِيهِ وَمَنكِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنكَم ؟ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنكِي اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهِ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ مَنكَى اللّهُ عَليْهِ وَمَنكَمَ يَا اللهُ يَكُو وَيَنْ لِكُولُ قُومٍ عِيدًا وَهُ اللّهُ مَنكَى اللّهُ وَمَنكَم يَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنكُم يَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اں مدیث کی شرح ابخاری: ۹۴۹ میں گزر چک ہے۔ آلات موسیقی کے ساتھ گاتا گانے کے متعلق ائمہ مذاہب اور فقہاءاسلام کی آراء

قامنى مياض بن موى بن مياض ماكى متوفى ١١٥٥ مدلكمة بين:

علامه العالعياس احمد بمن عمر بمن ابراتيم القرطس التولّ ٢٥٧ ٥ الكنة إل

حضرت عائشہ رہی النے نے فر مایا: وہ از کیاں بیشہ ورگانے والیال نیس تھیں وہ ایسے اشعار نیس پڑھی تھیں جن میں مورتوں کے محاس کا شراب کا اور دیگر محر مات کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ ندموم لہود احب ہیں اور ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو اشعار کو است سے خالی ہوں ان کی لیس مقدار کوشادی میں اور ان کے آیام میں پڑھنا جائز ہے آج کل صوفیاء نے اشعار کو انسان موسیق کے مات سے خالی ہوں ان کی لیس مقدار کوشادی میں اور ویکر خوشی کے آیام میں پڑھنا جائز ہے آج کل صوفیاء نے اشعار کو آلات موسیق کے ساتھ سائ کا جورواج بنا ہوں ان کی تیاں کے ترام ہونے میں کوئی اختلاف نیس ہے ہم بدیات اور فتوں سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے تو بدکا اور سنت پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔ (اُلم مِی ترام موسم ان ایران کے میں اور اس سے تو بدکا اور سنت پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔ (اُلم مِی ترام موسم اور ایران کیٹر بیروت ۲۰۰۰ موسود)

مافظ میرالرحمٰن بن شیاب الدین ابن رجب منبلی ۹۵ در تکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرب کانے گاتے تھے اور دف بجاتے تھے کئین ان کے کانے اشعار جاہلیت پر مشتم کی ہوتے تھے

جن من جنگوں كا ذكر موتا تقااوران من مرتے والوں كمر هے موتے متے ادرسند ضعيف كے ساتھ مديث من ب

حضرت عائشه دین الله میان کرتی میں کہ نی منطقانی ہے فرنایا: نکاح کا اعلان کرو اور اس کومساجد میں منعقد کرو اور اس پروف بحاؤ۔ (سٹن تر قدی:۱۰۸۹ مشن نسائی:۱۰۹۰ سنن این ماجہ:۱۸۹۲ میدا جم ۱۸۹۸)

ہیں نی منظ اللہ خوش کے ایام میں مسلمانوں کواس تم کے اشعار پڑھنے کی اجازت دیتے تھے جیسے عید کا دن اور تکار کا دن ہے ' اور جس دن کوئی تم شدہ مخض لوٹ آئے اور دن بجانے کی اجازت بھی دیتے تھے کیکن مجمیوں نے جو آلات مؤسیق ایجاد کر لیے ہیں ' یدوہ غنام نہیں ہے جس کی رسول اللہ من اللہ من اجازت دی ہے اور جن اشعار میں شراب کی اور حسین عورتوں کی تعریف ہوئیدوہ غنام ہے جس کے سننے کا محابہ نے انکار کیا ہے مصرت ابن مسعود نے فر مایا: غناء دل میں تفاق پیدا کرتا ہے۔

اس الملمين بيعديث لائن توجدي:

عبدالرحن اشعری کہتے ہیں کہ بھے ابوعامر یا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی اور اللہ کی تئم ! انہوں نے جموث میں کہا وہ بیان کرتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ مل فی ابوعامر یا ابو مالک اشعری نے میری امت بیں یکھا سے لوگ پیدا ہوں ہے جو ذیا 'ریٹم اور باجوں (آلا سی موسیق) کو حلال قرار دیں ہے اور پھا لیے لوگ پہاڑ کے وائن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا رہو والی باجوں (آلا سی موسیق) کو حلال قرار دیں ہے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں ہے: کل آنا اللہ تعالی پہاڑ کر اکر ان کو بلاک کر دے گا اور دومر سے لوگوں (شراب اور آلا سی موسیقی کو حلال کرنے والوں) کوئے کرکے تیا مت تک کے لیے بندراور خزیر بنا و سے گا۔ (مجمع ابناری: ۵۹۹ میں کے بندراور خزیر بنا

ما فظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى منوني ٥٥ ٨ هر كيست بير:

(عدة القارى ج٢ص ١٩٣٠ وارالكتب العلمية بردت ٢١١١ م

فيخ عبدالحق محدث د بلوي حنفي متوفى ١٠٥٢ من استأس حديث كي شرح ميس لكهية بيرو:

ای مدیث سے الل سام اور آل است موسیقی کے ساتھ غزاء کی ایا دت پر استدادال کرتے ہیں اور جو چیز انعماف سے معلوم ہوتی ہے وہ سے کہ دعفرت الو بکر صدیق رشی گذر کے فزویکی نا اور دف بچانا ممنوع تھا'اس لیے انہوں نے منع کیا کیونک ان کے فزویک وہ حرام اور مکروہ تھا'اور انہوں نے میں گان کیا کہ نی منظ میں ان کے اس سے اس لیے منع نبیس فر ایا کہ آپ کو فیند جس غافل ہونے کی وجہ سے ان کے مالے کا مالم میں تھا اور دف بچانے کو مقرر کے مناز میں گانے اور دف بچانے کو مقرر

رکھا ہے ای لیے آپ نے فرمایا: بیایام هیر ہیں اور حضرت الایکرکواس فرق اور تفصیل کا علم نیس تھا اپس بیر حدیث میر کے دن اور دیگر خوش کے ایام بھی اتی مقدار بھی گائے اور دف بجانے کے مباح ہونے پر والات کرتی ہے اوراس بھی شک نہیں ہے کہ بیابیت شخصوص ایام بھی اور خصوص ایام بھی ہیں ہے اور انصاف بدہ کہ جس طرح زیا اور شراب نوش کی جرمت بات کی خرمت فواہ پر خص تصفی ہیں ہے اور انصاف بدہ کہ جس طرح زیا اور شراب نوش کی حدیث نیس ہے۔ اور نوس خصوص بیاں خصوص کی ہور ہے میں ہیں ہے کہ جس میں ہیں ہیں ہیں ہے کہ خرمت فواہ پر کو کی سے خور ہیں ہیں ہے کہ اور اس کی مور توں بھی ہیں ہیں ہیں ہے کہ آلات موسیق کے ساتھ خواہ کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی پائی گئی شات کرنے کی وجد ہے۔ سعیدی خفر لا کا اور بعض علاء نے کہا ہے کہ آلات موسیق کے ساتھ خواہ کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی پائی گئی شات موجود ہے جسے سے بخاری کی صور توں اس کی موسیق کے ساتھ خواہ کی الموت اور اس کی موسیق کے ساتھ خور کی اور اس کی موسیق کی ساتھ خور کی اور اس کی موسیق کے ساتھ خور کی اور اس کی موسیق کے ساتھ کی موسیق کے ساتھ کی دور اس کر ہا اور اس کی اور دور اس کی موسیق کے ساتھ کی دور اس کر ہا اور اس کی اور دور اس کی موسیق کے خوال نے بات اور اس کی موسیق کے خوال نے بات اور اس کی موسیق کے خوال نے بات اور اس کا سیاب کرنا ہے اور توں کا سیار کرنا ہے اور اس کا سیار کرنا ہے اور کی کا موسیق کے کہا ہے کہا میام کا موسیق کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے انہ کرنا ہی کردور کرکروں (تحریک کی کہا ہے۔ (اور اس کے ہوتے اور کرنا کا مقدود نور کرنے کرنا کی کہا ہے اور اس کی کہا ہے کہا ہے اور کرنا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

من فورالی محدث دالوی متونی ۲۵۰ و معترین

روایت رفدی میں واقع ہے کدوہ الرکیال دف بجار ہی تھیں۔

میں کہتا ہوں: بیفلط ہے بلکہ بدروایت سنن نسائی میں ہے امام نسائی اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ وہی تشدے روایت کرتے میں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق وٹی تُنڈان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس دولڑکیاں دف بجاری تھیں اور گاری تھیں۔الحدیث (سنن نسائی: ۱۵۹۳-۱۵۸۹) در انٹر شروت)

تھے نورائی لکھتے ہیں: چونکدرسول ابتد مُنْزُنْ بَنِهِ نے سے مع نہیں فریا اسے بیمعلوم ہوتا ہے کہ گانا اور دف بجانا جائز ہے کے فکہ آل سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ گانا اور دف بجانا جائز ہے کے وفکہ آل سے کیونکہ آل معفرت بالل اتباع کو جائے کہ جتنی مقدار میں گانے اور دف بجانے کی تفریح ہے اس سے تجاوز شکریں اور لیوولعب میں ذیارتی نہ کریں کیونکہ اہل وین کا اس سے احرّ ازکرنا واجب ہے۔

التيران ريع الروح المراه ١٩٠٥ من التيريشدية كوش

الماعل بن سلطان محدالقارل أنظى التوفي ١٠١٠ م يست بين:

علامہ طبی نے کہا ہے کہ وہ الرکیاں جو اشعار پڑھ رہی تھی وہ جنگ اور بہادروں کے دمف سے متعلق تھے لیکن وہ اشعار جن جی فواحش کا اور جد بھی اور جد بہت بعید ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے سامنے ان کو پڑھا جائے اور عیدین فواحش کا اور دیا ہے کہ کا تا اور دف بھی میں خوشی کا اظہار کرنا اہل وین کا شعار ہے کہ وککہ بیدون عام دلوں کی طرح نہیں جی اس حدیث جس بیدولیل ہے کہ گانا اور دف بھانا ممنوع نہیں ہے کہ گانا اور دف بھانا ممنوع نہیں ہے کہ گانا اور دف بھانا ممنوع نہیں ہے کہ کا معادیت میں اس کو داعما کرنا مکروہ ہے کہ بیدالت کوسا قط کر دیتا ہے اور نیکی کومنا و بیا ہے۔

(شرح اللي ج م ص ٢٣٩ ادارة القرآ ك كراجي)

قاوی قامی قال میں قرکور ہے کے رسول الله ملتی الله ملتی کا ارشاد ہے: ابدولعب کوسنا معصیت ہے اور اس پر بیشمنافس ہے اور اس سے ادر اس پر بیشمنافس ہے اور اس سے اندیت مامل کرتا کفر ہے۔ (فاوی قامنی فال مل البندین سم ۲۰۳۰ معلی امریکری بولاق معر)

ملاعلیٰ قاری فرماتے ہیں: رسول الله ملتی آئی کا بیدارشاد به طورتشد بد ہے اگر بھی بھی اس کوستا تو کوئی حرج نہیں ہے انسان پر واجب ہے کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کر سے کیونکہ روایت ہے کہ رسول الله ملتی گیا تیم نے اپنے کانوں میں الکلیاں وے کی تعمیں۔ (مرقامہ جسم ۵۳۸) امکتہ المقاند پیناور)

# آلات موسیقی کے ساتھ گانا گانے کے متعلق علماء غیر مقلدین کی آراء

من على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى متونى ٥٦ مه ه لكعت بين:

حضرت ابو بكرنے غنام اور دف بجانے بُر انكار كيا تھا' ليكن جب رسول الله الله الله ان كے انكار پر انكار كيا تو انہوں نے اسے انكار سے رجوع كرليا۔ (الحلن بالآ نارج علم ٢٠٠١ دارالكتب العلميہ بيروت ١٣٢٥ هـ)

تواب محدصديق بن حسن بهويالى متوفى ٤٠ - الم لكصة بين:

مسئلہ ماع میں فقہاء اور صوفیہ میں شروع ہے اب تک نزاع چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوال اور دلائل کے اختلاف کی وجہ ہے ماع اُمور مشتبہ میں ہے ہے اور متنی اور محتاط لوگ شبہات سے اجتناب کرتے ہیں اور شیخ حدیث میں نبی منتی اللہ میں استان کے اپنے وین اور عزت کو محفوظ کر لیا اور جو محض سرکاری چراگاہ کے کر دا پنے جانور بیار شاد ہے: جس محف نے شبہات کو ترک کر دیا اس نے اپنے وین اور عزت کو محفوظ کر لیا اور جو محض سرکاری چراگاہ کے کر دا پنے جانور چرائے گا محتقریب وہ جانور اس چراگا و میں راض ہو جا کمیں ہے۔ (می ابنا بین ۲۰۰۰ می مسلم: ۱۹۹۹)

یہ بحث شرح میج مسلم ج م ص ۱۷۲ ہے ص ۲۰ کے تک پھیلی ہوتی ہے۔

عیدالفطرکے دن (نماز کے لیے) نکلنے سے پہلے پچھ کھانا

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں محد بن عبد الرحیم نے حدیث مدین کے انہوں نے حدیث مدیث مدیث میں سلیمان نے حدیث

٤ - بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

٩٥٣ - حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَلِّمَ فَالَ حَدَّثَنَا مُشَيَّمٌ قَالَ آخَبَرَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْسَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخَبَرَنَا

عُبَيدُ اللهِ مِنْ أَبِي بَكُو بِنِ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْوِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْوِ حَتَى يَا كُلُ تُعْرَاتٍ. وَقَالَ مُوجَّى بَنْ رَجَاءٍ حَلَّكُنِي حَلَى اللهُ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّفَتِي أَنْسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَبْدُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُنَّ وِقُوا.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ بن الی بکر بن انس نے خردی از حضرت انس رخی نہ ہمیں عبید اللہ من آئی آئی عبد الفطر کے دن جب تک چند کھوری شکانٹ کہ دسول اللہ من آئی آئی عبد الفطر کے دن جب تک چند کھوری شکانٹ کہ دسول اللہ من آئی آئی عبد الفطر کے دن جب تک چند کھوری شکا اللہ عبد اللہ نے ممازے اللہ اللہ عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی انہوں تے تھے۔

(سنن این ماجد: ۱۵۵۳) میچ این تزید ۱۳۳۴ سنن دارتشنی ۳۶ م ۳۵ سنن بینتی جسم ۲۸۲ شرح المند: ۱۱۰۵ میچ این حبان: ۱۲۱۳ المستدرک ن اص ۱۳۹۳ مصنف این ابی شیبری ۲ می ۱۲۰ سنن داری: ۱۳۱۱ مشند البز ار: ۲۵۰ مشتراحد جسمی ۱۲۱ طبح قدیم مشد ع۱۳ می ۲۸۷ مؤسسد: الرسالت مدوست میامی المسانید لابن جوزی: ۲۵۳ مکته: الرشداریاخ ۲۸۴ ۱۱۱۰۰

حدیث مذکور کے رجال .

(۱) تحد بن عبدالرحيم بير صاعقه كے لقب سے مشہور ہيں (۲) سعيد بن سليمان آپ كالقب سعدويہ ہو (۳) بعثيم بن بشير بن قامم بن دينارسلمي الواسطي (۳) عبيدالله بن الى بكر بن انس (۵) ان كے داداحضر سے انس بن بالک بنتی تند را مدة القاری ۲۶ س ۳۹۸) عيد الفطر كے دن نما زست مبلے بچھ تھائے كے متعلق سحابہ اور فقہاء تا بعین كے معمولات علامہ ابوالحس على بن طلف ابن بطال ماكئ قرطبى متونى ۶۳ سے تيمين تير :

المهلب نے کہا ہے: میدالفطر کے دن میدگا ، کی طرف جانے سے پہلے اس سے پچو کھایا جاتا ہے: کدوئی گران کرنے والا بین گمان کرے کے میدالفطر کے دن نی زعید تک روز ، رکھنالا م ہے موآپ کو پیٹوف ہوا کہ اللہ کی حدود شرک وئی زید دنی لے جاسے اس لیے آپ نے پچھ کھا کراس کی اصلاح کی اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ آپ نے میدالا کی کے دن عیدگا ، جانے سے پہلے پچھ کھانے کا تھم نہیں دما۔

طاق عدد مجورات الله الله الله تضماك الله تعالى كا وحدانية كالحرف الثاره مواورات بتمام كامول بن الحاطرة كرفي م شف (شرح ابن بغال جوم موسوس ١٣٠ وارالكتب العلمية بيروب ١٣٠٨ مد)

عیدالفطر کے دن روزہ افطار کرنے اور بچھ کھانے کا تھم ہے اس لیے آپ پہلے بچھ کھاتے ، بھرنماز عید کے لیے جاتے اور عید الانکی کے دن قربانی کرنے کا تھم ہے اس لیے آپ بچھ کھائے بغیرنماز عید پڑھ کر قربانی کرتے ، بھر قربانی کا گوشت بکا کر کھاتے۔

## باب مذكور كي مؤيد ديكرا حاديث

عبدالله بن بريده إين والدين تله المدين المنت كرت بي كرني ما أليابهم عيد الفطرك دن محرساس وقت تك فيس لكن عفري كه و كو كاليت اور عيد الأحلى ك دن وكونيس كهات من كار مازين ماليت.

(سنن ترغری: ۵۳۲ سنن این باجد: ۵۷۱ استواجرچ۵ ص ۵۳ س معتف این الی شیدی اص ۳۸۳) حضرت الس بن ما لك دين فند بيان كرت بيل ك في الفي الفيل عيد الفطر ك دن چند مجورول سے افطار كرتے في محرميد كاه كى

طرف جائے تتھے۔ (سنن ترندی: ۵۳۳ مند احرج سم ۱۲۱)

مرئی نے بیان کیا ہے: آ پ طاتی عدد کمجوریں کھاتے ستے۔ (منداحدج ۳ مرا۱۳۲ میج این فزیر:۱۳۲۹ سنن دارتطنی ج سم ۵ م) معفرت انس مین فند تین با پائج محبوری کھاتے تصاور اگر جا ہے تواس سے زیادہ کھاتے مکرطا آل عدد کھاتے تھے۔

(منداحرج ۱۳۳)

عبیدالله بن ابی بحر بن الس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بڑی آنہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ حمیدالفطر کے دن رسول الله الله الله عبیدالله بین اللہ عبدگاہ بین جائے بیان کیا کہ میں اپنے یا سات مجورین کھالیس یا اس سے پچوکم یا پچھڑیا وہ طاق عدو۔ (مح ابل دبان: ۲۸۱۳)

عرمدے کیا: لوگ اس پھل کرتے ہیں اور یہی اہام ابوطنیف اہام یا ک امام شافعی اور ، م احد کا تدہب ہے۔ ﴿ فَعُ الْبَارِي لِهِ بَنِ رِجِبِ نَ ٢ ص ٩ ٨ وادائن يحذي دياض عا سما ه)

٥- باب الانكل يوم النحر اس باب من بيريان كياب كرهيد النفل كردن كمان كادنت نمازك درب نيك عيد الفطرك دن كمان كاونت نمازك

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از ایوب ار محد از حضرت الس وي تفاقد انبول في بيان كيا كد بي الماليكم في فرایا: جس نے فراز عیدے پہلے قربانی کا جانور ذرج کیا وہ دوبارہ ذن كرائ كرايك محفل في كفر ب موكركها: اس دن كوشت كي فكال ويسندى جدد عدة أخب إلى مِن شاتى لحم فوامش كاجاتى بادراس في الني يروى كاذكركيا إلى كوياك هُوَخُصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي فَي اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدْدِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدُونِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدُونِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدُدِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آدُدُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّ ماہ كا أيك برك كا بحد ہے جو مير نے فرد يك دو بكر يوں كے كوشت ے زیادہ پندیدہ ہے ہی جا الحقاق کے اس کو اجازت دے دی اس من بیس جانا کہ اس کے علاوہ دوسروں کو بھی بدرخصت مجنی

٩٥٤ - حَدَثْنَا مُسَلَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبُلُ الصَّلُوةِ فَلَيْعِدُ. فَقَامَ رَجُلُ فَقُالَ هُذَا بُومٌ يُشْتَهِي فِيهِ اللَّحُمُ وَذَكَّرَ مِنْ جِيْرَالِهِ ۚ فَكَانَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَدَّفَهُ ۗ اَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟

[المراف الحديث: ٩٨٣\_٢٩٨١ - ٩٥٩ - ١٩٦١] (صحيمسلم: ١٩٦٦) الرقم أسلسل: ٩٨٩ " سنن نبائى: ٨٠ ٣٣. ٥٠ ١٣٣ - ٥٨٥ "سنن بيبتى

ع٩٥ ص٢٦٣-٢٦٣ منداحرج ٢٩٥ ساا طبع قديم منداحه: ١٢١٢- ١٩٥ ص ١١١ مؤسسة الرمالة أبير دبة مند الطحادى: ١٩٥ م) اس حديث كرجال كالبيلية ذكركيا جاچكاہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اس دن گوشت کی خواہش کی جاتی ہے۔

بعض الفاظ کےمعانی

نیزاس مدیث میں ندکور ہے: اوراس نے اپنے پڑوی کا ذکر کیا یعنی ان کے فقر اوران کی حاجت کا ذکر کیا۔

اس مدیث من اجذعة" كاذكرے اس مرادے: چه ماه كا بكرايا ميندها۔اس كي تفصيل عقريب آئ كا-

شہر میں نماز عیدے سلے قربانی کرنے کا عدم جواز قربانی کے جواز کی شرط میں ندا ہب ائمہ۔۔۔۔۔ اور قربانی کے وجوب پردلیل

علامه بدرالدين محمود بن احمد يمنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكست بين:

جس محص نے نماز عید سے بہتر اپنی تربانی کو ذک کرار تو یہ جائز نہیں ہے تربانی کو وقت قربانی کے دن طلوع آفاب کے بعد داخل ہوتا ہے۔اسحاق امام احمداور این المنذر نے کہا ہے کہ جب عید کے دن اتنا وقت کر رجائے جس میں نماز اور دوخطے ہو میں تو پھر قربانی کرتا جائز ہے خواہ امام نے نماز پڑھی ہویا نہ پڑتی ،واورخواہ وہ جگہ شہر ہویا بستی ہو۔

ہارے نزدیک شہروالوں کے لیے اس وقت تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے جب تک امام عید کی ٹمازند پڑھ لے اور رہے گاؤی اور دیہات کے لوگ تو وہ نماز فجر کے بعد آبیانی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے امام شربیر پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزویک میشرط ہے کہ امام نماز سیزاور خطب سے فارش ہوجائے۔

امام ما لک کے نزویک میشرط ہے کہ امام اپنی قربانی کوئر یا ذرج کرئے فارٹے ہوجائے۔اصحابِ ما لک کا اس امام کے مصداق میں اختلاف ہے بعض نے کہا: اس سے مرادامیر المؤمنین ہے اور بعض نے کہا: اس سے مرادشہر کا امیر ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراونما زعید پڑھائے والا امام ہے۔

اس صدیث میں میدفر کر ہے کہ حصر سے ابو بر ، 8 بن ایا ۔ نے اسپے پڑوی کے نتر اور اس کی ضرورت کی وجہ سے جلدی قربانی کرلی ا اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کی ضرورت کا خیال رکھنا سخس ہے۔

اس مدیث میں بیدذکر ہے کہ چھ ماہ کے بکرے کی قربانی کا جواز حضرت ابو بردہ بن نیار کے ساتھ مخصوص ہے اور اجماع اس پ منعقد ہے کہ ایک سال سے کم عمر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے اور ایک حمال سے کم عمر کے میںنڈ سے اور وزیہ کی قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ مدیث میں ہے:

حضرت جابر وین نفریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من آئی آئیم نے فر مایا: ایک سال سے کم عمر کی قربانی نہ کرو کھریہ کہ تم پردشوار ہوتو ایک سال سے کم عمر کے دنبہ کی قربانی کرلو۔ (میح مسلم:۱۹۷۳ اسن ابوداؤد:۱۹۹۷ سن نمائی:۸۳۷ سنن این ماج:۱۳۱۱) امام ابوصنیفہ کا غد ہے ہے کہ قربانی کرتا واجب ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی مائی آئیم نے فرمایا: جس نے نمازعید سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے اگر قربانی کرناواجب ندہوتا توجس نے غیرونت میں قربانی کی آب اس کودوبارہ قربانی کرنے کا تھم نددیتے۔(عمدة القاری ج٢ص ٢٠ ١١٠ ٢٠ دارالکتب العلمیہ ایروت ٢٢١١هه)

\* باب ذكوركى مديث شرح مي مسلم: ١٩٥٧ من ٢٥ مس ١٣١٠ ير فدكور ب أس كى شرح شل قربانى كا وجوب اوررسول الله من الله الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من ا

کے افتیارات کا ذکرے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان نے مدیث میان ک انہوں نے کہا: ہمیں جرمے نے صدیث بیان کی ازمنصور از حمی از حصرت البراء بن عازب وفي الله البول في بيان كيا كه ني مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَيد اللَّهُ لَى كون تماز كے بعد جميں خطب ديا الله فرمايا: جس نے ماری نماز برجی اور ماری قربانی کی اس نے سی عبادت كرنى اورجس في تمازميد يملي قرباني كى وه تماز سے ملے ذرك كرنا ب اوراس كي عبادت (ميح ) بيس ب محرحظرت ابو مرده بن نیار وین تندنے کہا: جو حضرت البراء کے ماموں میں یارسول اللہ! الله في الله المرى كور السام الملك والع كرايا اور جمع بيمعلوم تعاكد يه صاحة بين كا ول بهادرش بدين دكرتا تفا كدير عمر من میری بری سب سے ملے ذریح کی جائے سویس نے اپنی بری کو ذن كرليا اور تمازے بہلے اس سے ناشتہ كرليا "آب فرمايا: تہا۔ کہ جری محری کا موشت ہے (معن قربانی نہیں ہے) انہوں نے کہا: یارسول اللہ! الرے یاس ایک بکری کا بچرے جو جو ماہ کا ہے اور وہ مجھے دو بر بول سے زیادہ پسند ہے کیا وہ مری طرف سے (قربانی میں) کفایت کرے گا؟ آپ نے قرمایا مال اور تمہارے بعداورسى كى طرف ست كفايت تبين كر عكا مَنْ صُورٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِي مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَى اللَّهُ عَلَى صَلُولَانَ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَى السَّلَى السَّلَى اللَّهِ اللَّهُ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَى اللَّهُ السَّلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ال حديث مسائل علوم وست ون

(۱) مید کے دن تماز کے بعد خطبددیا مسنون ہے۔

(٢) عيدالافي كيدن نمازك بعدكمانا كمانامتحبب-

قربانی فیل موتی اوران پردوباره قربانی کرنا واجب ہے۔ ۲ - باب الْنُحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلّٰى بِغَيْرِ مِنْبُرِ ۹۵۲ - حَدَثْنَا سَوِيدُ بُنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَثْنَا

بغیر منبر کے عیدگاہ کی طرف لکلنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے

مُ حَمَّدُ بُنَّ جُعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَلِي زَيَّدٌ عُنْ عِيَاضِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي سَرِّح عَنْ أَبِي سَوِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُورُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْآصْحْيِ إِلَى الْمُصَلِّي ۚ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبُّدُا بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلُ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صَفُولِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُومِيهِمْ وَيَأْمُوهُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ يُوِيدُ أَنْ يُقَطِّعَ بَعْثًا قَطْعَهُ ۚ أَوْ يَامُورُ بِشَىءُ أَمَرَ بِهِ ' ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ السَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعْ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيْسُ الْمَدِيْنَةِ فِي أَصْحَى أَوْ فِيطُو وَلَكُمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلِّي ۚ إِذَا مِنْبُرُ بَنَاهُ كَيْبُرُ بِنُ الصَّلَتِ ۚ فَإِذَا مَرْوَانَّ يُرِيدُ أَنْ يُوتَوْيَدُ فَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ۖ فَجْدُدْتُ بِنُوبِهِ \* فَجَهَلَالِي الْمَارِتَفَعَ فَخَطَبُ لَنْلَ الصَّلُوةِ فَقُلَّتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ ۚ فَقَالَ آبَا سَعِيْدٍ ۚ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعَلَّمُ ۗ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا لَا أَعْلَمُ ۖ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلُوةِ ۚ فَجَعَلْتُهَا قَبْلُ الصَّلُوقِ.

(میچ مسلم:۸۸۹ الرقم اسلسل:۲۰۲۰ استن اسانی: ۱عدد استن این ماجد: ۱۲۸۸ اس مدیت کی یقید تخریخ ایخاری: ۹۵۴ می گزریکل به جامع المسانیدلاین الجوزی: ۸۵۰ ۲ مکتبه الرشداریاش ۱۳۲۷ ۵)

ے جاتے السائیدلائن الجوزی: ۵۸- ۲ مکتبة الرشداریاش ۱۳۲۷ه )

عیدگاہ میں منبر کے جاتا اور شہ لے جاتا ہر دوصور تیں جائز ہیں
علامهایوائس علی بن خلف ابن بطال ، کی قرطبی متوتی ۹ سم میں کھتے ہیں ؛

اہب نے کہا ہے کہ منبر کوعیدگاہ میں لے جانے میں وسعت ہے اگر چاہا منبر کو لے جائے اور اگر چاہے و ندلے جائے۔ این حبیب نے کہا ہے کہ منبر کوعیدگاہ میں نہ لے جائے کیونکہ منبر پر چڑھ کر خطبہ ویتا خلفا وکا طریقہ ہے۔ المہلب نے کہا: کثیرین انصلت کامنبر بتاتا 'اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے منبر نبیس تھا۔

ال حدیث میں بیٹروت ہے کہ عمد کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے گی اور بیاکہ خطیب کونمازیوں کی طرف منہ کرنا جا ہے اور نمازیوں کوخطیب کے مماضے بیٹھنا چاہے اور اس میں بیٹروت ہے کہ خطیب کا عمد گاہ کی طرف نکل کر جانا عمید کی سنت ہے اہل مکہ کے سوا کیونکہ ان کے لیے سنت بیہ ہے کہ وہ حرم شریف میں نماز پڑھیں۔

صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے صدیث بیان ك انهول في كها: مجمعة زيد في فردى ازعياض بن عبدالله بن ابي سرح از حعزت ایوسعید الحدری وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المناتينيم عيد الفطرادر عيد الاخي ك دن عيد كاه ك طرف نكل كرجات ين سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے کیم مڑکر نماز ہوں کے سامنے كمزے ہوجاتے اور تمازى اپنى صفول پر چیتے ہوئے ہوتے تھے آب ان کو دعظ اور نسیحت کرتے اور ان کوظم دیتے ' پس اگر آپ كوئى كشكر بعيجنا جابيت تواس كوتيار كرت ياكس اور چيز كاعكم دينا عاہبے تواس کا تھم دیتے ، پھرآ پ کھرلوٹ جاتے۔حضرت ابوسعید نے کیا: گارلوگوں کا ہمیشہ یمی معمول رہائی کہ میں مروان کے سأتحدثكلا أوروه اس وقت مدينه كالمير تفااور بيعيد الأخي ياعيد الفطركا دن تھا جب ہم عبدگاہ میں آئے تو کثیر بن العملت نے منبر بنا کر كاديا عجرمروان فمازيد من عاميم ميلمنبرك ميرجيون يرج عن لكا من في ال ك يز ا و بكر كر كليجا ال في محمد عينا حق كد وهمتري لاه كيا كى اس فى مازى يبل خطيدديا من في كا: الله كي فتم اتم نے (عيدكا) طريق بدل ويا ہے اس نے كها: اے ابيسعيد إووطريقه جاتا رما جوتم جاست موسيس من في كها: الله ك سم اجس کو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا تب ال نے کہا: بات یہ ہے کہ نماز کے بعد لوگ ہمارے لیے جوئے جیس میں اس لیے میں نے خطبہ کونماز پرمقدم کردیا ہے۔

سب سے مہلے عید کی نماز پر خطبہ کوئسی نے مقدم کیا

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه كليست بين:

اں میں اختلاف ہے کہ سب سے بہلے عید کے دان کس نے خطبہ کونماز پر مقدم کیا 'امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا۔ ہے کہ مب سے پہلے معزرت عمر نے خطبہ کونماز حید پر مقدم کیا۔

حضرت عبداللہ بن سلام میں تشکہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ پہلے عبد کی ٹر زیاجے تھے کی کی طرحت عظمی کہ جب حضرت عمر بنی آند کا دور آیا اور ان کے دور خلافت میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے اس جب وہ خطبد دینے کے لیے جاتے توشقی لوگ اٹھ کر چلے جاتے تو پھر حضرت عمر نے خطبہ کومقدم کردیا اور ٹماز کو اختیام پر کردیا۔

(مصنف ابن الي شدر: ١٩٣٥ من المجس المعلى بيروت ٢٥ من عنف ابن اني شيبة: ١٩٨٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٦ ١١ عام)

علامہ میتی نے اس روایت کوشاذ قرار دیا ہے۔

ایک قول ہے کہ حضرت عثمان وہی تھے۔ خطبہ کونماز عید پر مقدم کیا تھا اسکین اس قول کی کوئی اصل فہیں ہے۔

تاضی عیاش نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ نے خطبہ کونماز عید پر مقدم کیا تھا انیز قاضی عیاض نے کہا ہے کہ سب
سے پہلے زیاد نے بھر وہیں خطبہ کونماز پر مقدم کیا تق اور یہ حصرت معاویہ دی تھا بلکہ سے بہلے
حضرت معاویہ دی تھا تھا کہ دوان نے خصبہ کونم زعید پر مقدم کیا تھا اس استح بخاری اور سی مسلم میں حضرت ابوسعید
خدری دی تھا کی حدیث ہے۔
خدری دی تھا کہ دی تھے۔

اس مدیث میں نیکی کا علم دینے اور پُر ائی سے مع کرنے کی اصل ہے خواہ والی اور حاکم کو پُر ائی سے روکا جائے کیونکہ مروان اس وقت مدینہ کا والی اور حاکم تھااور حصرت ابوسعید خدری نے حاکم کو نیکی کا تھم دیا اور خلاف سنت کام سے روکا۔

وست مدیده دری اور ما استار در سرسار میده دری استان معفرت المغیر و معفرت ابوسعود اور حضرت این عباس کا ندجب بیرے که خضرت ابو بکر حضرت عمر معفرت عمان حضرت المغیر عندت المغیر و حضرت ابوسعود اور حضرت این عباس کا ندجب بیرے که نماز عید خطب پر مقدم ہے اور انتہ اور جمہور فقها و کا بھی بھی نہیب ہے۔

(عدة القاري ج٢ ص٢ - ١٠ ٥٠ ١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١ هـ)

## عیدین کی نماز برخطبہ کومقدم کرنے کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وی کشدید کہتے تھے کہ بس کوابی دینا ہوں کدرسول الله الله الله علی باغ بہلے تماز حمید پڑھا کی چكرخطيدو بإسه (محيح ابخارى: ٩٨ ،محيمسلم: ٨٨٣ ،سنن ايوداؤد: ٣٣ ١١ سا١١ ـ ١١٣ منن نسائى: • ١٥٦٥ ـ ١٥٦٥ ،سنن ابن ماجه: ٣٤٠١ "منداحدج ا ص ٢٣٠ منن وارى: ١٦٠٣ مميح اين تزير: ١٣٣٧ مصنف ابن اني شير: ١٩١٥ ، مجلس على بيروت مصنف ابن اني شير: ١٦٧٥ ، وارالكتب المعلمية بيروت

حعرت جابر وي تنديان كرت بي كديس شهادت دينا بول كري التاليكيم في عيدك دن يهلي ممازيز هاكى مجر خطبدديا-(معنف ابن الى شيب: ٤٤٥ ، مجل على بيروت معنف ابن الى شيب: • ٥٤٣ أواد الكتب العلميه بيروت )

حعرت این عمر وزی کند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی آیا ہم اور حصرت ابو بھر اور حصرت عمر وزی کند خطبہ سے بہلے عیدین کی نماز پڑھتے شخے۔ (میج اٹھاری: ۹۲۳ سمج مسلم: ۸۸۸ مسٹن ترقری: ۱۳۵ مسٹن این باجہ:۱۳۷۱ مسٹن نسائی: ۱۳۵۲ معنف این الی شیبہ: ۱۳۵۱ مجلس علمی بیروت مصنف ائن الى شيب المعدد وارالكتب العلمية بيروت)

حصرت ابن عہاس بی تفدیمان کرتے ہیں کہ نی المانیکہ نے انہیں عید کے دن کثیر ابن العملت کے کھر کے پاس خطب سے پہلے عيدكى قبازيزهاكى - (معنف ابن الى شيد: ٢٢ ع ٥٠ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ٥٥ ع ١٠ ادا لكتب العلمية بيروت

معرت البراء بن عازب وين الله بيان كرتے بي كرميدالاكى ك دن رول الله مالي به ميس نماز كے بعد خطب ديا۔

(معنف الن الرشير: ٢٠٠٥ مخلر سن بروت مصنف الن المشيدة ١٥٤٥ وادالكتب العلمية بيروت)

حصرت این عباس بختالله بیان کرتے ہیں: میں ٹی الفائلہم عضرت ابو بکر اور حصرت عمر بین کلند کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا انهول نے خطبہ سے میلے قماز پڑھائی۔ (میجمسلم: ۴۹ منن الاداؤر: ۱۱۴۰ منن ترزی: ۱۷۶۴ منزن الی: ۹۲۰ مند احديًا من اسه معنف الن الي شيد: ٥٤٢٥ مجل على بيروت مصنف الن الي شيد: ١٥١٥ واواكتب المعلي بيروت حعرت الس ويخفظ مان كرتے بي كرميد من كا تماز خطبه سے يہلے مول محل-

(مسنف ائن اني شير: ٥٤٦٩ ، مجلس على أبيروت مصنف ائن اني شير: ٥١٨٠ واد الكتب العلمية إيروت)

\* باب ندکورکی حدیث شرح سیح مسلم: ۱۹۵۰ ح ۲ ص ۱۲۲ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح تبیس کی گئی۔

عیدی تماز کے کیے پیدل اور سواری پر جاتا اوراذان ادرا قامت کے بغیر عید کی تماز

كوخطيه سے بہلے يرد هنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن الممتز رنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس نے حدیث بیان کی از عبيدالله ازنافع أزعيد الله بن عمر كدرسول الله منظفظينهم حيد الأحكى ادر عیدالفطرک نماز پڑھتے تھے گھرتمازے بعد خطبہ دیتے تھے۔ ٧- بَابُ الْمُشَى وَالرَّكُوْبِ إِلَى الْعِيْدِ وَالصَّلُوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ بِغَيْرِ أَذَانِ وَّ لَا إِقَامَةٍ

٩٥٧ - حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْلِرِ قَالَ حَدَثْنَا أنْسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ \* ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ الصَّلْوةِ.

[ المرف الحديث: ١٩٤٠] (صحيح مسلم: ٨٨٨ الرقم أمسلسل: ١٠٠٩ اسئن ترذى: ١٣٥ اسئن ابن باجدنه ١٣٤٤ مصنف ابن ابي شيدن ٢ ص ١٦٩ اسنن بيه في

ج ۱۳۹۷ شرح المنة :۱۰۱۱ السن الكبرى: ۱۱۹۸ منداحه ج ۲ ص ۱۱ طبع قديم منداحه بع ۲۰۹ مؤسسة الرسالة بيروت) حديث مذكور كرجال

(۱) اہراہیم بن المنذر بن عبد اللہ ابواسحاق الحزامی (۲) انس بن عیاض ابوضم ہ نیہ بزید بن عیاض کے بھائی نہیں ہیں اور ان کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے (۳) عبد اللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن الحطاب بڑی بڑی (۴) یافع مولی ابن عمر (۵) حضرت عبد اللہ بن عمر پنجی کند۔ (عمدة القاری ۱۶ ص ۷۰ س)

٩٥٨ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيم بِنْ مُوسى قَالَ آخَبَرُنَى عَطَاءً عَنْ هِسَامُ أَنَّ ابْنَ جُرِيْج آخَبَرُهُم قَالَ آخَبَرَنِى عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم خَرَج يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَا بِالصّلُوةِ قَبْلَ النّعُطيّة.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے فہردی کہابن جرت کی سے ان کوفہردی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے فہردی کہابن جرت کی سے ان کوفہردی انہوں نے کہا: جھے کوعطاء نے فہردی از حضرت جابر بن عہداللہ بنتی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عہاں بن عہداللہ بنتی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عہاں بن عہداللہ بنتی ہوئے سا ہے کہ نی الحق اللہ عید الفطر کے دن فکل بنی آپ نے خطیہ سے پہلے تماز پڑھائی۔

[الحراف الحديث: ٢١١ – ٩٤٨] (صحيمسلم: ٩٨٠ أالقر لمسلسل: ٢٠١١ أمثن اليون؟ : ١١١١ أمشد الإيطان : ٢٥٦١ ألمجم الكير: ٢١٠ ٣١١ أمشد الميز اد: ٩٠ ٣ "سنن يهلّى ج٢ ص ٢٢ ممشد احدج اص ٢٣٣٣ من قديم ممثل احدج ٣٣ موسسة الرسالة أن يست )

٩٥٩ - قَالَ وَأَخْبَرَ لِنَى عَطَاءٌ أَنَّ أَيْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ أَيْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ائن جری کے معفرت این الزمیر کے باس اس وقت پیغام بھیجا میاس دی گئے عطاء نے خبر دی کے معفرت این عبیجا میاس دی گئے تعدرت این الزمیر کے باس اس وقت پیغام بھیجا جب ان کے ہاتھ یہ بہل بیعت کی محق تھی کے حید الفطر کے دن اذان مہیں دی جاتی تھی اور خطبہ قماز کے بعدد یا جاتا تھا۔

این برت کیا: اور مجھے عطاء نے خبروی از حضرت این عباس اور از حضرت این عبال اور از حضرت این عباس اور از حضرت جایر بن عبد الله دنتی ہی ان دونوں نے کہا کہ اسلام اور عبد الاحل کے دن اذان ہیں دی جاتی تھی۔

كيااب بھى امام يرواجب بكروه خطبدس قارغ مونے كے بعد

٩٦٠ - وَالْحُبُونِيُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنَّ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنَّ يُوَدُّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْاَضْحٰى.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَا بِالصَّلُوةِ نَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَا بِالصَّلُوةِ نَمَّ عَطَبُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدًا بِالصَّلُوةِ نَمَّ عَطَبُ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ قَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ قَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ قَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَى يَدِ بِلَالُ وَبِلَالُ بَاسِطُ نَوْبَهُ لِيُلِقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَلَّى يَدِ بِلَالُ وَبِلَالُ بَاسِطُ نَوْبَهُ لَيْلَقِي فِيهِ النِسَاءُ صَلَّى الْإِمَامِ اللَّانَ صَلَّى يَدِ بِلَالُ وَبِلَالُ بَاسِطُ نَوْبَهُ لَيْلُولَى الْإِمَامِ اللَّانَ صَلَّى الْإِمَامِ اللَّانَ مَسَلَّاءً أَنَّرَى حَقًا عَلَى الْإِمَامِ اللَّانَ فَلِكَ الْ يَتَعَلَّمَ اللَّانَ عَلَيْكِمُ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا .

خوا تمن کے پاس جائے اور ان کونفیحت کرے؟ عطاء نے کہا: بے شک بیان پرواجب ہے اور ان کوکیا ہوا جووہ ایسانہیں کرتے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ایراہیم بن موئی بن بزید المیمی الفراء ابواسحاق الرازی (۲) ہشام بن بوسف ابوعبد الرحمان الصنعانی الیمانی کید ہے اور شل یمن میں فوت ہو محصے منتھے (۳) عبد الملک بن عبد العزیز بن جرتج (۳) عطاء بن ابی رہاح (۵) حضرت جابر بن عبد اللّہ مِنْ کاللّه (۲) حضرت عبد اللّه بن عباس مِنْ کَلُنْد (۷) حضرت عبد اللّه بن الزبیر مِنْ کالله۔ (عمدة القاری ۲۰۸۸)

حدیث: ۹۵۹ میں ندکور ہے: جب پہلی بارحضرت عبداللہ بن الزبیر و بینکاللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ یزید بن معاویہ کی موت کے بغد ۱۴۳ ھ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی اور ۲۳ھ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر کوشہید کر دیا تھا 'حضرت ابن الزبیر کی فضائد کی الزبیر کی شہید کر دیا تھا 'حضرت ابن الزبیر کی فطافت نوسال رہی۔ خلافت نوسال رہی۔

> عید کی نماز بڑھنے کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانے میں ندا ہب فقہاء علامہ ابوائس علی بن خلف این بطال مالکی ترطبی متونی ۹ سم سے لکھتے ہیں:

علاء کے زودیکے عیدین کی تماز میں سنت ہے کہ پیدل جا کیں کیونکہ ہی میں آبات ہے اور سوار ہوکر جانا مہاج ہے اس باب کی احادیث میں ایس کسی حدیث کا ذکر نہیں ہے جس میں عیدگاہ کی طرف سوار ہوکر جائے کا ذکر ہواور زرنے حضرت عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ وہ عید الفطر کو پیدل جاتے تھے اور حضرت میں بن الی طالب سے مردی ہے کہ سنت یہ ہے کہ عید کے دن پیدل عیدگاہ کی طرف جا کیں امام مالک امام شافق امام احمد اور فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک بیر مستحب ہے۔

امام ما لک نے کہا: ہم پیدل جاتے ہیں جب الم رک مکان قریب ہوتے ہیں اور جس کا مکان بعید ہے اگروہ سوار ہوکر جائے تو اس میں پھے حرج نہیں ہے محسن بھری میر کے وین سوار: وکر جاتے بتھے اور اہرا ہیم انتقی نے عیدین اور جعد کے دن سوار ہوکر جانے کو محروہ قرار دیا ہے۔

ر ہانمازعید کوخطبہ سے پہلے پڑھنا تو اس پر متقد مین اور متاخرین علماء کا اجماع ہے ماسوا بنوامیہ کے وہ خطبہ نمازے پہلے پڑھتے میں اور اس کی تفصیل پہلے کڑر چک ہے۔

اس مدیث سے بیکی مصوم ہو کے نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نیس ہوئی اور بیفتہاء کی ایک جماعت کا تول ہے اور معلی اور مکم اور این سیرین نے کہا: عیدین کے دن اذان وینا بدعت ہے۔

سعید بن المسیب نے کہا: جس نے سب سے پہلے عید کے دن اذان دی وہ حضرت معاویہ بڑی تھنے تھیں نے کہا: سب سے پہلے عید کے دن زیاد نے دن زیاد نے اذان دی تھی ۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ہشام نے کیا 'داؤدی نے کہا: یہ کام مروان نے کہا تھا 'امام شافعی نے کہا: میداو کی جائے کہ تماز تیار ہے۔ (عمدة القاری ج س ۲۰۹)

(شرح ابن بطال ج مص ۱۹۳۴ و ۱۰ اکتب المعلم اله ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ می ۱۹۳۴ پر فدکور چین و بال ان احادیث کی شرح تبیل کی سلم ۱۹۳۳ - ۱۹۳۳ پر فدکور چین و بال ان احادیث کی شرح تبیل کی سمی ۔ سمی ۔

## نمازعید کے بعدخطیہ دینا

## ٨ - بَابُ الْخُطَّبَةِ بَعْدَ الْعِيْدِ

اگریداعتراض کیاجائے کہ اس سے پہلی احادیث میں بیذکر آچکاہے کہ عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیاجائے گا' پھرامام بخاری نے اس کا دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب بیہے کہ امام بخاری نے زیادہ تاکید کے لیے ایسا کیا ہے دیسے بھی امام بخاری احادیث کا تکرار بہت کرتے ہیں۔

177 - حَكَثَنَا آبُو عَاصِم قَالَ آخَبُرُنَا آبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبُرُنَا آبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبُرُنِى الْحَسَنُ بَنُ مُسلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَآبِى بَكُرٍ وَعُمَرٌ وَ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُم وَسَلَّم وَآبِى بَكْرٍ وَعُمَرٌ وَ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُم وَسَلَّم وَآبِى بَكُرٍ وَعُمَرٌ وَ عُثْمَانَ رَضِى اللّه عَنْهُم وَ عُثْمَانَ رَضِى اللّه عَنْهُم وَ عُثْمَانَ رَضِى اللّه عَنْهُم وَ عُثْمَانَ وَضِي اللّه عَنْهُم وَ عُثْمَانَ وَضِي اللّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے الحسن بن مسلم نے خبر دی از طاق س از جعفرت ابن عباس رہنائنہ انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے بیان کیا: میں عید کے دن رسول الله مالی آئی اور حعفرت ابو کر حضرت عمر اور حصرت عمان رہائی تنہ کے پاس حاضر تھا وہ سب خطبہ سے پہلے نماز پر صفتے تھے۔

اس حدیث کی شرح کے لیے بیچے ابنخاری: ۹۵۲ کوملاحظ فر مائیں۔

٩٦٣ - حَدَثْنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَي ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَآبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ' يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطُنَة.

ابوناصم نے بیان کیا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں
نے کہ: ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی از ٹافع از حطرت ابن محر
مین اللہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں اللہ علی اور حضرت ابو بکر اور حضرت
عربی اللہ خطب سے معلے عیدین کی تماز پر صف سے سے۔
عربی کانہ خطب سے معلے عیدین کی تماز پر صف سے۔

اس حدیث کی شرح کے لیے مجھے البنی ری:1 ۹۵ کا مطالعہ فر ، کمیں۔ مرحمہ وعومہ و و و مرجم سے بیس میں میں میں میں میں میں ا

٩٦٤ - حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حُرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعَبَةً وَمَنْ عَدِي بَنِ قَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنُ لَمْ يُصَلِّ فَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُنَّ أَتَى الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنُ لَمْ يُصَلِّ فَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنُ لَمْ يُصَلِّ فَلَالُهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنُ لَمْ يُصَلِّ فَلَالْهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النَّهِ الْمَوْلَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابُهَا.

ابو عاصم نے بیان کیا: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی از عدی بن بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن بابت از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس و فی اند کی من المنظیم نے عبدالفطر کے دن دور کست نماز پڑھائی اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہر آپ خواتین کے پاس محکاس داس کے بعد کوئی نماز پڑھی ' پھر آپ خواتین کے پاس محکاس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال بن تنفذ ہے ' آپ نے خواتین کو صدقہ کرنے کا محکم دیا' پھرخواتین کیڑے میں ڈائی میں خواتین اس مدقہ کرنے کا محکم دیا' پھرخواتین کیڑے میں ڈائی میں خواتین اس میں اپنی بالیاں اور ہارڈ التی میں۔

اس مدیث کی شرح کے لیے سے ابخاری: ۹۲۱ کامطالع فرمائیں۔

عید کی نماز دور کعت ہے

علامه بدرالدين عيني حق متوفى ٨٥٥ ه لكعة بين:

اس حدیث میں بیٹوت ہے کہ نماز عید دور کعت ہے ابن بزیزہ نے کہا: اس پراجماع منعقدہے کہ نماز عید دور کعت ہے اس سے

· زیادہ نہیں ہے مرحصرت علی بڑی نشدے مردی ہے کہ نماز عید چار رکعت ہے اگر نماز عید عید گاہ میں پڑھی جائے تو جمہور کا قول ہے کہ دہ دورکعت ہے۔

نمازعيدي بهلے اور بعد نفل پڑھنے کے متعلق اختلاف فقہاء

آس مدیث میں برتقری کے گرنماز عیدے پہلے اور نماز عید کے بعد تقل نہیں پڑھے جا کیں گے۔اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے۔امام ابو حذیفہ اور تورک کا تدب بیہے کہ نماز عید کے بعد تقل پڑھنا جا تزہد اور نماز عید سے پہلے تقل پڑھنا جا تزنیس ہے اورامام شافعی کا ندجب ہے کہ نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد تقل پڑھنا جا تزہ اور این وجب اور اہب نے امام مالک سے تقل کیا ہے کرنماز عیدسے پہلے تقل نہ پڑھے جا کیں اور نماز عید کے بعد تقل پڑھنا مباح ہے۔

الذخیرہ بی فدکورہ بنتی فدکورہ بنتے کہ اور کا نماز نہ پڑھی جائے کوئی نے تقریح کی ہے کہ بیکروہ ہے ہم رہ الہدا بہ بیل فدکور ہے کہ کوئی حرح نہیں ہے اور ہے کہ دی مقال الروزی بید کہتے تھے کہ حمیدگاہ کی طرف نکل کر جانے سے پہلے چاشت کی نماز پڑھتے بیل کوئی حرج نہیں ہے اور عامة المشارِح نے کہا ہے کہ حمید کی نماز سے پہلے قال پڑھنا مطلقاً کروہ ہے محضرت علی معنزت این مسعود محضرت جا پراور معنزت این الم الم اللہ اور نماز حمید کے بعد نوافل کو جائز نہیں تھتے تھے محضرت این عمر پڑی کھنڈ مسروق معنی منحاک سالم اللہ اور کی محمر این جری اور امام احرکا بھی ہی تول ہے۔

نماز عید بڑھنے کے لیے عورتوں کے عیدگاہ میں جانے کے متعلق اختما ف فقہاء اور صدقہ کے مسائل اس حدیث میں رجوت بھی ہے کہ بی ماڈیلیٹی خطبہ دینے کے بعد خوا تین کے پاس جاتے تھے اور ان کو صدقہ دینے کا حکم دیتے

عضا وراس مدیث می خواتین کو وعظ کرنے کا اور ان کو صدقد دینے کی ترغیب کا استجاب ہا وربیاس وقت مستحب ہب وعظ کرنے والے والے عالم اور وعظ سفنے والی خواتین پر کسی فساد یا گن وی خطرہ نداو نیز اس حدیث میں بیٹوت بھی ہے کنظی صدقد میں ایجاب وقعول کی ضرورت نیس ہے کی تعلق میں ایجاب وقعول کی ضرورت نیس ہے بلکہ اس میں بیرکانی ہے کہ بخیر آباد کے سن صدقہ وصول کرنے والے کی جمولی میں صدقہ کا مال ڈال ویا جائے کی تکھولی میں صدقہ کا مال ڈال ویا جائے کی تکر کے دو فواتین حصرت بلال کی جمولی میں صدقہ کا مال ڈال ویا جائے کی تکر کے دو فواتین حصرت بلال کی جمولی میں صدقہ کے زیرات ڈال ویا جائے کی تکر کے دو فواتین حصرت بلال کی جمولی میں صدقہ کے زیرات ڈال ویکی تھیں۔

اس صدیت سے یہ معلوم ہوا کرنماز عید پڑھنے کے لیے خوا تین کا حید کا میں جانا جائز ہے اس میں سلف صالحین کا اختاا ف ہے معر ساایو بکر معر سے مراور معر سے کا رفاقت ہے ہے کہ خوا تین پر حید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا واجب ہے ایو قلاب نے

ہیان کیا کہ ہم حمر توریقی رسول اللہ فرنی تی کی اقتداء میں میر الفر اور حید الاخی کی نماز پڑھنے کے لیے جانی تحمی اور ساتھ اور اسودا پی

خوا تین کونماز حید کے لیے حید گاہ میں لے جاتے اور نماز جد میں جانے سے مع کرتے تھے۔ این نانع نے امام ما فک سے روایت کی

ہون نقیاء تا بعین نے حود توں کے جانے میں کوئی حرج نیس ہے اور ان نمازوں کے لیے جانا ان پر واجب نیس ہے اور

بعض نقیاء تا بعین نے حود توں کے جانے سے منع کیا ہے ان میں عروہ القاسم آئی ، یکی الانصاری اور امام ابو ایسف شامل بین امام

ایو حقیقہ نے ایک مرجد اس کی اجازت دی اور ایک مرجد منع کیا 'اور جن نقیا ہے نے نماز حید کے لیے حود توں کو جانے کی اجازت دی ہے ان میں عرجہ من قیا ہے ہیں: ہیں کہتا ہوں کہ اس ذمار کا خداد قالب

ان کا قول زیادہ کی کے کو کدوہ سنت کا بتہ کے مطابق ہے۔ ملام عینی فرماح میں: ہیں کہتا ہوں کہ اس ذمار کا خداد والد کو مطلقا منع کرنا چاہے اور جب حود تھی جا کیں قوم دوں سے اگ جگہ میں کوئی ہوں تا کہ قدنداور فساد کا خطرہ

( ش كہتا مول كداس ز مأند من مورتس الى ضرور يات سيرولفر تك اورتيش كے ليے كھرے بابرتكى بي تو صرف نماز كے ليے ان

کو کھرے تکلنے ہے منع کرنا مناسب نہیں ہے۔ سعیدی ففرلذ ﴾

اس حدیث میں بیٹرت بھی ہے کہ عورت اپنے ذاتی مال ہے سمی کوصدقہ دے عتی ہے البندامام مالک نے بید کہا ہے کہ وہ شوہر ک رضا مندی کے بغیر تہائی مال سے زیادہ صدقہ ندکرے۔ (حمدة القاری ج٢ص ١٣س ١٣ منام دار الکتب العلمیہ میردت ٢١١١ه)

٩٦٥ - حَدَّثُنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شَعْبَةُ قَالَ حَلَّثُنَا . زُبِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ البَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ مَا نَبْدَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَٰذَا أَنَّ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ ۚ فَمَنْ فَعَلَّ ذَٰلِكَ فَلَقَدُ آصَابَ سُنْتَكَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلُ الصَّلُوةِ \* غَالَتُمَا هُوَ لَحْمٌ قَلَّمَهُ لِآهُلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلَ مِّنَ الْآنْصَارِ \* يُقَالُ لَهُ آبُو بُرُدَةَ بُنُ نِهَادٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ ذَبَحْتُ ۚ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ ۚ فَقَالَ اجْعَلُهُ مُكَانَةٌ وَلَنْ تُولِنِينَ ۚ أَوْ تُجَزِئَ عَنْ آحَدِ بَعْدُكَ.

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے مدیث بیان كي انہوں نے كما: يمس شعبدنے مديث بيان كى انہوں نے كما: میں زبیدنے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں فیعنی سے سنا ازحصرت البراء بن عازب وي النهول في بيان كياكه بي مل التيام نے فر مایا: ہم آج کے اس ون جس کام کوسب سے پہلے کرتے تھے وہ یہ ہے کہ ہم تماز پڑھتے ہیں چرہم لوث جاتے ہیں چرہم نحر (قربانی) کرتے ہیں سوجس نے سے کام کیا اس نے ہاری سلت کو پالیااورجس نے نمازے پہلے قربانی کرلی تو وہ صرف کوشت ہے جس كواس تے اسے كھ والول كے ليے بيش كيا ہے اس كاعبادت ين كوئى حدثين الما يعر السارين ساكي تحص كر موت جن كا مام حصرت ابويرده بن نيار تما انهول في كما: يارسول الله! میں ذیح کر چکا ہوں اور میرے یاس چید ماہ کا بکری کا بچہ ہے جو ايك سال كرك ي زياده بهتر (فربه) م آب فرايا: اے اس کی جگدؤ ی کر دو اور تمہارے بعد وہ اور کسی کے لیے کفایت نین کرست ج

عيد كے ون اور حرم ميں ہتھيار

اٹھانا کمروہ ہے

وہ عید کے دن چھیا را تھا کیں سوااس کے کہ انہیں رحمٰن کا خطرہ ہو۔

اورحسن بعرى نے كہا: مسلمانوں كواس سے تنع كما خما تھا ك

اس مدیث کی شرح کے لیے مج ابخاری: ۱۵۹ کا مطالعہ کریں۔ ٩ - بَابٌ مَا يُكُرَّهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فيي الْعِيْدِ وَالْحُرَم وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَتَحْمِلُوا السِّكَاحَ يَوْمَ عِيْدِ إِلَّا أَنْ يَنْحَالُوا عَدُّوًّا.

اس تزيكى اصل يدهديد ي:

منیاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا الله مل الله علی الله من الله من الله من منع فرمایا مواس صورت کے کہ جبیں ممي دهمن كالخطره مو مجرتم جنعمارتكال او ..

(معبن مبدالرزاق: ١٥٩٥- ١٩٢١ والألكتب أعلى ورث أباسها ومنهن ابن ماجه: ١١١١ ال شي أيك ضعيف ماوي ب امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں زکریاء بن میلی الد ٩٦٦ - خَلَتْنَا زُكْرِيّاءُ بْنُ يَحْنَى أَبُو السَّكَيْنِ السكين في حديث بيان كي أنهول في كما: بميس محار في في حديث قَالَ حَلَّكُنَا الْمُحَارِبِي قَالَ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بن سُوفَةً

عَنْ سَعِيدِ بِنَ جُبَيْرِ قَالَ كُنتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعِينً أَصَابَهُ مِنَانُ الرَّمْحِ فِي آخَمُص قَلَدِهِ فَلَزِقَتُ قَلَمُهُ السَّالِ كَابِ فَلَوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لُو نَعْلَمُ مَنَ الْسَابُك؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ آنَتَ آصَبَوْنِي فَالَ وَكَيْف؟ وَأَدْ تَعَلَمُ مَنْ فَسَابُك؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ آنَتَ آصَبَوْنِي فَالَ وَكَيْف؟ أَصَابُك؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ آنَتَ آصَبُونِي فَالَ وَكَيْف؟ أَصَابُك؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ آنَتَ آصَبُونِي فَالَ وَكَيْف؟ فَالَ وَكَيْف؟ فَالَ حَمَدُ السِّلَاحُ فِي يَوْم لَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِيهِ وَادْخُومُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِيهِ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ السِّلَاحُ يُدْخَلُ السِّلَاحُ يُدْخَلُ السِّلَاحُ يُدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدُخُلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدُولُ الْحَرَامُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُ الْحَرَامُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدُولُولُ الْحَرَامُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَدْخَلُلُ الْحَرَامُ وَلَامُ الْمُورُمُ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يَعْفَالَ الْحَرَامُ الْحَرَامُ وَلَامُ يَعْوَى الْمُولِولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولِولُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلُ اللْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جمہ بن سوقہ نے حدیث بیان کی از سعید بن جبیر انہوں نے بیان کیا: شن اس وقت حضرت ابن محر بن انہوں نے بیان کیا: شن اس وقت حضرت ابن محر چھوئی گئ ان کا بیررکاب کے ساتھ چپک گیا ان نے بیر کے کوے بیل افرا اوران کے بیر کورکاب سے نکالاً بیرواقع میں ہوا تھا جات کو اس بیر خبر کہنی تو وہ ان کی عیادت کے لیے آیا ہیں جب جات نے کہا: کاش! ہم کو با جل جاتا کہ س نے آپ کو نیزہ چھویا ہے حضرت کاش! ہم کو با جل جاتا کہ س نے آپ کو نیزہ چھوا ہے حضرت ان عمر نے فر مایا: تم نے جسویا ہے جات ان کی میں ہم بیار اٹھائے جس دن ہم بیرا افرائ کی میں ہم بیرا میں جاتے اور تم نے حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا ہم اور تم نے حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا ہم ایک کیا حالا ککہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا کہ حرم ہیں ہم بیرا روں کو داخل کیا حالا کیا حالا کیا حالا کیا حالا کیا حالا کیا جائے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) زکریاین یکی بن محرالطانی الکونی ان کی کنیت ابواسکین ب (۲) الحاز بی ان کان معبد ارحمان بن محد ب ان کی کنیت ابومحد کی سے بید ان کی کنیت ابومحد کی سے بید ان کی کنیت ابومحد کے بید میں موقد ابومکر النوی الکونی (۲) معید بن جبیر دین گفته (۵) معترت عبدالله بن محر دین گفته در الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد

## حضرت ابن عمر کے ملوے میں نیزہ کی ٹوک چھونے میں مجاج بن بوسف کا کروار

اس مدیث بین جہاج کا ذکر ہے اس کا نام جہائ بن بوسف التھی ہے یہ اس وقت جہاز کا امیر تھا 'یہ واقعہ معزت عبد اللہ بن الربیر و بن کا امیر تھا 'یہ واقعہ معزت عبد اللہ بن الربیر و بن کا شہادت کے ایک سال بعد کا ہے بیش سال مراق پر حاکم رہا اس نے اس عرصہ میں بہت خون ریزی کی اور اللہ کے عرم میں الحاد کیا 'اور اس نے بہت فتنہ اور فساد کیا 'یہ 80 ہیں واسط میں مرکبا تھا 'اور و ہیں وفن کیا گیا اس کی قبر کا نشان مث کیا اور اس کی بہا کر لے گیا۔

قبائ نے کہا؛ کیے ایسی میں نے آپ کے توے میں نیز وی اوک کیے چیموئی؟ حضرت ابن عمر نے فر مایا : تم نے عید کے ون اوگوں کو جم میں تھے اور کے جانے کی اجازت دی جس کی وجہ سے کسی کو بیموقع طاکہ وہ میرے تو سے جس نیز ہ چھوے تو اس کا سب تم سیخ ہواور تم نے وو وجہ سے سنت کی مخالفت کی تم نے حمید کے دن اور حرم میں جھیار لے جانے کی اجازت دی حالا نکداس دن اور اس جگہ میں رسول اللہ من جھیار لے جانے سے منع فر مایا ہے۔

جس طرح مید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے جانامنع ہے اس طرح جس دن اور جس جکہ بنش او کوں کا اور دھام ہو وہاں بھی

ہتھیار لے جانا منع ہے لینی بغیر غلاف کے تاکہ کھلا ہوا ہتھیار کسی مسلمان کوزخی نہ کردے ہاں!اگر ہتھیار غلاف اور میان میں ہوں تو پھران کو لے جانا جائز ہے۔(ممرة انقاری ۱۲ ص ۱۷ ۳ ادارا کتب العلمیہ بھردے ۱۳۲۱ء) ہتھیار لے کر جلنے کی مما لعت کے باوجود مسلمانوں کی موجودہ روش

چن کداب مسلمان محلے عام دوسرے مسلمانوں کوناحی کل کردہے ہیں۔

٩٦٧ - حَدَّقُنَّ أَحْمَدُ بِنَ يَعْدُوبُ قَالَ حَدَّلَنِي الْعَاصِ السَّحَاقُ بِنَ سَوِيدِ ابْنِ الْعَاصِ السَّحَاقُ بِنَ سَوِيدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ ابْنِهِ قَالَ دَحَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمْرَ وَٱلْا عِنْدَة فَقَالَ مَسَالِح فَقَالَ مَسَالِح فَقَالَ مَسَالِح فَيْ الْمَسْلَاحِ فِي الْمَسْلِدِ فَقَالَ مَسَالِح فَي الْمَسْلِدِ فَي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمَسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فِي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدِ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدِ فَيْمِ الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ فَي الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ فِي الْمُسْلِدِ الْمُسْلِدِ الْمُسْلِدِ الْمُسْلِدِ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِي الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ ا

امام بخاری و وایت کرتے ہیں: ہمیں احمدین یعقوب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص نے صدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: جسے معید بن العاص نے صدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: جس وقت تھاج حضرت ابن عمر برخ کا دے ہا آیا اس وقت میں بھی ان کے پاس تھا کی اس نے پوچھا: دو کیے جی ؟ حضرت ابن عمر نے کہا: دو گھیک ہیں اس نے پوچھا: آپ کو یہ فیزہ کس نے بہویا ہی عمر نے کہا: دو گھیک ہیں اس نے پوچھا: آپ کو یہ فیزہ کس نے بہویا ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا: دو تھی یہ نیز واس فی سے نیزہ کس نے جھویا ہی جس نے اس دن ہتھیا را شھا تا کا تھم دیا جس دن ہتھیا را شھا تا جائز دیں ہے اپنی تھاج را شھا تا کا تھم دیا جس دن ہتھیا را شھا تا جائز دیں ہی جائز ہیں ہے اپنی تھاج رہے۔

اس مدیث کی شرح کے لیے تھے ابخاری: ۹۲۱ کا مطالد فرما کیں۔
• ۱ - باب التبرکیر إلی الوید
وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرِ إِنْ كُنَا فَرَغْنَا فِي هٰذِهِ
السَّاعَةِ \* وَذَٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

عیدگی تماز کے لیے جلدی روانہ ہونا اور حضرت میداللہ بن بسر رش تشک کیا: ب فتک اس وقت ہم (قماز مید) سے فارغ ہوجاتے تصاور یہ جاشت کی قماز پڑھنے کا وقت تھا۔ استعلق كا اصل حسب ويل مديث عد

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی از زبید از استعی از حضرت البراء مین نشه انبول نے بیان کیا کہ ائی ما فالیکام نے قربانی کے وال جمیس خطید دیا " آب نے قرمایا: ہم اہے اس دن میں جس کام سے ابتداء کرتے ہیں وہ بہ ہے کہ ہم المازيد التي ين بكريم اوت كرجات بي اورتر (قرباني) كرت ہیں اس سے بیا م کے اس نے ماری سنت کو بالیا اور جس ا في الريوسة من يهل والح كراميا الو وومرف كوشت في جس كو اس نے اپنے گھروالوں کے لیے تیار کرایا نے اس می عیادت کی کو کی چیز جمین ہے بیر میرے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار می فند كمرت وع الرام انبول في كما: يارسول الله الس في تماز یر سے سے سلے ذرع کر دیا اور میرے یاس ایک چھ ماہ کا بحری کا بجے ہوروہ ایک سال کے بکرے سے زیادہ فربہے آپ نے فرمایا: اس کواس کی جگه ذراع کردویا فرمایا: اس کوز 🖰 کردواور تمہارے بعد چو ماہ کا کمری کا بچہ (قب نی ایس) سی ے لیے کافی جيس ہوگا

جَدُّنَا شُعَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ حَلَّنَا شُعَبَّ النِّي عَن الْبَرَاءِ قَالَ حَطَبَنَا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدًا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَلَا أَنْ تَصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ قَنْتَحَرُ فَمَن بِهِ فِي يَوْمِنَا هَلَا أَنْ تَصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ قَنْتَحَرُ فَمَن فَعَلَى وَمِن ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ أَمَّلَى فَمَ نَرْجِعَ قَنْتَحَرُ فَمَن فَعَلَى وَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَن ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ السِّكِ يُصَلِّى وَلَا أَنْ السِّكِ يَصَلَّى وَلِنَا النِّي فَقَالَ يَا فَعَلَى السَّلِ فَي قَبْلَ اللَّهُ اللَّهِ الْوَدَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

ال مدیث کی شرح ایخاری ۱۵۹ می گزریکی ہے۔ "الجدع" کے فقبی معانی

اس مدیری ین السجد ع "كالفظ ما اون كے ليے جب" السجد ع "كالفظ استعال بوتو نقباء احتال شوافع حتابل ما مرید و با مرید اور جعفر مید کرد کی با مج بی سال یس داخل بوابو اور جب بیل كے ليے مال موابو اور جب بیل كے ليے "البحد ع "مستعمل بوتو اس كامعتى ہے: ووقیل جودوسال بورے كرے تيسر مال ميں داخل بواورنقباء احتاف كے زديك اس كامعتى ہے: ووقیل جودوسال بورے كرے تيسر مال ميں داخل بواورنقباء احتاف كزد كي اس كامعتى ہے: جوجو تھ سال كامعتى ہے: جوجو تھ سال

میں داخل ہواور جنب دنبہ کے لیے مستعمل ہوتو حنفیہ شا قعیداور ظاہر میہ کے بزدیک اس کامعنی ہے: جو پورے ایک سال کا مواور حنفیہ اور شاقعيد كاايك تول مديب كدوه چوماه كا مواور جب بكرے كے ليے مدافظ بولا جائے تو حنفيداور شافعيد كنزد يك اس كامعنى ب:جو ا كيكسال عدم مويا جيد ماه كامور (القاسوس العلى من ٥٩ اوارة القرآن كراجي)

١١ - بَابُ فَضَلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشُرِيقِ الرَّامِ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تشريق كالفظ شدرق السلحم "س ماخوذ ب جب كوشت كودعوب بل مو كف ك لي جميلا ديا جائة وال كو مسرق السلحم "كتي بين كيونكر قرباني كوشت كوش من سكهاياجاتا تها دوسرا قول بدب كرتشرين كامعنى ب بسورج كالجيكنا-هدى اور قربانی کی اونٹنوں کواس وقت تک نخرمیں کیاجاتا تھاجب تک سورج طلوع ہوکر میکنے ندالگتا ہوا کی تول بیہ ہے کہ 'التشویق'' سے مراد عید کی نمازے کیونکہ عید کی نماز اس وقت اوا کی جاتی تھی جب سورج طلوع ہوکر بلند ہوجائے جیسا کدامام ابوعبید نے سند بھی کے ساتھ حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جامع شہر کے سواجمعہ اور تشریق جائز نہیں ہے لیتن تماز جمعہ اور تماز حمید جائز نہیں ہے۔ الخلاصہ جس ندكور ہے: قربانی كے ايام تكن دن بيں اورتشريق كے أيام بھى تكن بيں اورتشريق جارون تك جارى ہے اوروس ذى ان كا كا دن تحر كے ساتھ خاص ہے اور تیرہ ذی ان تشریق کے ساتھ خاص ہے اور ان کے درمیان کے دودن تحرادرتشریق دونوں کے لیے ہیں۔

(عدة القارى ج٢ ص ١٩ ٣ وار الكتب المعلمية بيروت ٢ ١٣ هـ) وَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَّامٍ اور معترمت الناحب المعني للدين فرمايا: اور ايام معدووات مُّعُنُودُاتٍ ﴾ (الترونه، ٢٠٣) أيَّسامُ الْعَفْسِ وَالْأَبْنامُ ش الله كالأكركرو(البقرة:٣٠٠٩) [[ايسام المعشسو" اور" ايسام معدو دات "ايام تشريق ميل المُعُدُّوُ دَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

قرآن مجيد ميں ہے:

وَيَكُ كُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مُعَلُّومًا تِ.

اورمقرره دنوال مين ( ذبيجه ير ) الله كانام ذكركري \_

وَاذْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَامِ مَّعُدُودْتِ (البقره:٢٠٣) اوركني كورول من الله كويادكرو

قرآن مجيد ش ب: "وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعَنُومَاتٍ "(الجبه ٢٨٠) اور حضرت ابن عباس في كباب: "وَاذْكُرُوا السلّه في ايّام معنو مات "اس كا جواب مدے كرحفرت الن عبى سان الى سے قرآ ل جيد كالفاظ كا اراده أيس كير بلسان كى مراد منے ہے کہ ایا م معلومات سے مرا روزی ان کے کے پہلے دس ون بیں اور اکٹسام منتف اور انتراد است مراد کیارہ اور تیرہ وی المج کے تمن دن ہیں۔

متقدين كان ايام معدودات "اور" ايام معلومات" كي تغيير بن اختلاف بهام الوحيف كرز ديك" ايام معلومات" ذى الى كے دى ہيں اور" ايسام معلودات" دى مياره اور باره ذى الى كے تين دن بين اور يكى حسن اور قاده كا قول ہاور صحرت على اور حضرت ابن عمر ين المناه على عدوى ب:"ايام معلومات "خر (قرباني) كتين دن بي اور"ايام معدودات"ايام تشريق جين اوريس امام ابويوسف اورايام محدكا قول بان كو معدودات "اس ليفر مايا بكدان كي تعدادكم باورقر بافي كايام كو "معلومات"اس ليفرايا بكذتهم لوكول كومعلوم بكريقرباني كايام بيرام شافق ني كياب ك" إيام معلومات" قربانی کے ایام میں اور حضرت علی اور صفرت عمر اے مروی ہے کہاس سے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے دودن مراد ہیں اور یہی امام

ما لك كا تول ب الم طحادى في كها: التي المعلى "أيّام متعلّو مّات " صرادقر بانى كواليام بين اوران اى كوالبقره: ٣٠ من "أيّام متعدّو دنت "فرماياب-

اِلَى اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر میرہ ذی الج کے دس دنوں اُس میں بازار کی طرف نطقے وہ دونوں تکبیر پڑھتے تھے اور ان کی تکبیر کے ساتھ لوگ تکبیر پڑھتے تھے۔

وَكَانَ ابْنُ عُمَرُ وَآبُو هُرَيْرَةَ يَخُرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي يَكْبِرُ النَّاسُ السُّوقِ فِي يَكْبِرُ النَّاسُ السُّرِ فِي يُكْبِرُ النَّاسُ السَّرِ فِي يُكْبِرُ النَّاسُ التَّكْبِيرِ هِمَا.

· ال تعلیق کی اصل میه حدیث ہے:

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ دھزت عمر دین آند کی ہیں اپنے خیمہ میں تجبیر پڑھتے تنے الل مجداس تجبیر کوئن کر تجبیر پڑھتے تنے کھر باز اروالے اس کوئن کر تجبیر پڑھتے تنے کہ دہ ان کھر باز اروالے اس کوئن کر تجبیر پڑھتے تنے کہ دہ ان اور سے کہ دہ ان اور الے اس کوئن کر تجبیر پڑھتے تنے اور نمازوں کے بعد اور اپنے بستر پر اور اپنے خیمہ میں اور اپنے جانے کی جگہوں میں ان تمام ایام میں۔ (سنن بیکن جسم ۱۳۱۳) نظر السنة کمان)

و كَبُو مُحَمَّدُ بن عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ. اورجم بن على فَاللَّ مَا لَكَ بعد تَجبير براحى -

٩٦٩ - حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَرْعَرَةَ قَالَ حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بِنِ هُمُعِيدٌ عَنْ سُعِيدِ بِنِ شَعْبَةٌ عَنْ سُلِيهَانَ عَنْ مُسلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ جُبَيْرٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيّامِ الْعَشْرِ اَفْصَلَ مِنَ الْعَمَلُ فِي أَيّامِ الْعَشْرِ اَفْصَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَالُوا وَلَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَلَا الْجِهَادُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَلَا الْجِهَادُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَلَا الْجِهَادُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

امام یخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں تحد من عرب المام یخاری دوایت کرتے ہیں تعد من مدیث بیان کی ازسلیمان از مسلم البطین از سعید بن جبیر از این عباس از نی مان الآج ہے ہے مسلم البطین از سعید بن جبیر از این عباس از نی مان الآج ہے ہے فرمایا: ذی ان کے ان دی دنوں میں ان تجبیرات کے پڑھے سے کوئی عمل افعل نہیں ہے مسحابہ نے یو چھا: جبادیمی نہیں ہے ہے ہے ہے اور مال کو نے فرمایا: اور نہ جہاد سوااس کے کئی تحص نے اپنی جان اور مال کو خطرہ میں دال دیا اور ہے والی نہالایا۔ .

" النفن اليواوُو: ٢٣٣٨ اسنن ترزى: ١٥٤٤ سنن اين ماجد: ١٢٥١ مصنف اين الي شيرج ٥ ص ٣٣٨ ميح اين حبان: ٣٢٣ شرح السنة: ١١٢٥] مصنف عبدالرذاق: ٨١٢١ ألجم الكبير: ١٣٣٧ شعب الما يمان: ٣٧١ مسنواحرج: ص ٣٢٣ لمبح قد يم مستواحد: ١٩٧٨ رج سم ٣٣٣٣ مؤسسة الرسائنة بيروت )

#### حدیث مذکور کے دجال

(۱) محد بن عرعره (۲) شعبه بن المحاج (۳) سليمان الأعمش (۴) مسلم بن الي عمران الكوفى (۵) سعيد بن جبير (۲) معفرت عبدالله بن عباس بنتي الله \_ (عمرة القارى ۱۶ ص ۲۳)

ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنانفلی عبادات سے افضل ہےنہ کہ فرائض سے اور جان اور مال کو۔۔۔۔۔ خطرہ میں ڈالنے کامعنی

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ مهم ه ككيت بين:

المبنب نے کہا ہے کہ ایا م تشریق میں عمل تکبیر مسنون ہے اور یہ فل نمازے افعنل ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ فرض نماز اور فرض روز ہے ہے کہ ایا م تشریق ہے کہ یہ فرض روز ہے ہے ایام جس اور ان ایام جس آ ب نے روز ہ فرض روز ہے ہے ایام جس اور ان ایام جس آ ب نے روز ہ رکھنے ہے نار ان ایام جس آ ب ان ایام کرتی ہے کہ ان ایام کو کھانے اور چنے کے لیے فارش رکھنا جا ہے البندا جب ان ایام جس کے سے مراد تکبیر کولیا جائے تو چرکوئی تعارش نہیں رہے گا۔

نی مخوی ہے فرمایا: اس محض کے سواجوا پی جان اور مال کوخطرہ میں ڈال دیے اس کا معنی ہے: وہ اٹی جان اپنے جھمیار اور
اپنے محور ہے کے ساتھ جہاد کرے گیرود کی اور اس سے محفوظ رہے کا ایر میں جاتھوں کی اور بی جان اور مال کوخطرہ میں اپنے کا معنی ہے اور یک جان اور مال کوخطرہ میں گا النے کا معنی ہے اور یک انسان ہے اور دومر سایام میں بھی انسان ہے اور دومر سایام میں بھی انسان ہے اور دومر سایام میں بھی انسان ہے اور دومر سایام میں بھی انسان ہے اور دومر سایام میں بھی انسان ہے اور دومر ہے اور ہو ہے ہو جائے اور دوم ہیں انسان ہے اور دومر ہیں انسان ہے اور دومر ہیں انسان ہے اور میں خریج ہو جائے اور دوم ہی اور انسان ہے اور دومر ہیں دائیں ہے اور دومر ہی ہو جائے اور دوم ہی اور انسان ہے اور دومر ہی وہائے دور دومر ہی اور انسان ہے اور انسان ہے اور انسان ہے اور انسان ہے اور انسان ہے اور انسان ہے اور انسان ہے دور ہو ہے دومر ہے ہو جائے ہے دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دومر ہی دو

جہاد کا افضل اعمال ہونا اور بعض ایام کی بعض ددمرے ایام پر نضیلت

علامه بدرالدين محودين احمد يني حنى من في دد ٨ د لكيم ين

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت عظیم حمادت ہے اور اس کے درجاست علق ہیں اور اس کا مب سے بوا ورج ہے کہ مسلمان ایل جان اور مال دونوں کوالٹدکی راہ میں خرج کر دے۔

الیز اس مدیث سے بیجی معلوم ہوا کد زہانہ کا کوئی «ندرد در سرے زماندے افضل ہوتا ہے جیسے بعض مقامات دوسرے بعض مقامات دوسرے بعض مقامات دوسرے بعض مقامات دوسرے بعض مقامات سے افضل ہوتے ہیں اور ڈی انج کے دس دان سال کے دوسرے دلوں سے افضل ہیں اور ان دس دلوں میں سے اوم مرقد سے افضل ہے اور ہفتہ کے تمام دلوں میں جعد کا دن سب سے افضل ہے حدیث میں ہے:

علامدداؤدی نے کہا ہے کہ ٹی سٹائیلم کا بیارادہ بیس تھا کہ اہام تشریق جمدے افضل ہیں کیونکہ ایام تشریق میں بھی جمد بھی ہوتا ہے ورندایک چیز کی اپنے اوپر نضیلت لازم آئے گی کیکن بیدلیل محج نہیں ہے کیونکہ اس باب کی حدیث سے مرادیہ ہے کہ ذی الج کے دس دن سمال کے دوسرے دنوں سے افضل ہیں خواہ ان میں جمد ہویا نہ ہو اور ان ایام میں جمد کا دان دوسرے دنول میں جمد کے دن ہے افعال ہے کیونکہ اس میں ایا م تشریق کی نعنیات بھی ہوگی اور جعد کی نعنیات بھی ہوگی۔ (عمدة افقاری جه س ٢٣٣ -٢٣٣)

ایام منی میں اور جب منع کوعرف کی طرف جانا ہوتو تکبیر پڑھنا

اور معرت مروش فی میں اپنے خیمہ کے اندر تھی پڑھتے سے اور بازار والے بھی اسے اس تھی اور بازار والے بھی سے اس تھی کو بازار والے بھی سے کی بیر بڑھتے تھے اور بازار والے بھی سے میر بڑھتے تھے تھے تھی کہ کی تھی سے کوئے انھتا تھا۔

١٢ - بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامٌ مِنَى وَ النَّامُ مِنَى وَ النَّامُ مِنَى وَ النَّامُ مِنَى وَ النَّامُ مِنَى

وْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَكُبُرُ فِي قَيْتِهِ بِوسَيُ اللّهُ عَنْهُ يَكُبُرُ فِي قَيْتِهِ بِوسَيُ اللّهُ عَنْهُ يَكُبُرُ وَنَ وَيُكَبِّرُ أَهُلُ الْمُسْجَدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهُلُ الْمُسْجَدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهُلُ الْمُسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَ مِنِي تَكْبِيرًا.

اس تعلیق کی اصل سنن سعید بن منعور میں ہے۔ (عمدة القاری ج ٢ص ٣٣٣)

وَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِوبَى يَلْكَ الْأَيَّامَ حَرْت ابن عرض أَنْ أَدُنُ عَلَى ان ايام عَن مَازول ك بعد وَحَدُلْفَ الصَّلُواتِ وَعَدْنَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ تَمَير بِرْضَ تَصَاورا بِي بَهِ بِرَادرا بِي خَيمه عِلى اورا في استول عن ان مَا ان مَا مَا الْمَامَ عَرَبُ عَن مَعَدَ عَدِيهُ وَمَجْدِيهُ وَمَعْمُ اللهُ الْإِيَّامَ جَويْعًا.

استعلق کی اصل سن بیمی جسم ۱۳ سیس ہے باب:۱۱ میں اس کامفصل ذکر ہو چکا ہے۔

وَكَانَتُ مُسِمُونَ لَكَبِّرُ يَكِبِّرُ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّمَاءُ يُكَبِّرُ لَ خَلْفَ آبَانَ بَنِ عُنْمَانَ وَ عُمَرَ بَنِ عَبْلِهِ الْقِسَاءُ يُكَبِّرُنَ خَلْفَ آبَانَ بَنِ عُنْمَانَ وَ عُمَرَ بَنِ عَبْلِهِ الْقِسَاءُ لِي الْعَسَجِدِ. الْعَرْبُرُ لَيَالِي الْعَسْجِدِ.

اس تعلیق کی اصل سنن کبری (ج۲ ص۱۳) میں نے کور ہے۔ انکہ خدا ہب کے مز دیک تکبیرات تشریق پڑھنے کا علم

ہارے اصحاب کے زدیک جمیر تھر اتی واجب ہے گین اما میں بوطیفہ کے زدیک فرم انماؤوں کے بعد شہر کی جماعت ستحبہ ہیں کی برمشر وع ہے البقداور میں اور زائل کے بعد تنہیں تاریخ واجب ہے اور نہا اور نہا اور انہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا امام احمد کا مشہور تدجب ہے امام ابور اور نہا امام احمد کا مشہور تدجب ہے امام ابور اور نہا امام احمد کا مشہور تدجب ہے امام ابور اور نہا امام احمد کا مشہور تدجب ہے امام ابور اور نہا اور این اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا اور اور نہا کا اور اور نہا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ اور اور نہا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ اور اور کا کا کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

ائمه مذاهب کے مزد کی تکبیرات تشریق کی ابتداءاورانتهاء کا وقت

ہمارے اصحاب کے زدیک ہے م عرفہ کونما نے جم کر دکھیں تشریق کی جائے اور امام ایوصنیفہ کے زدیک ہے م محرکو عصر کے بعد بحبیر شم کر دی جائے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رشی آفٹہ علقہ اور اسود اور ابرائیم تحق کا بھی بھی قول ہے اور امام ابو یوسف اور امام مجھ کے زدیک ہام تھی کے زدیک ایام آفٹر این کے آخری دن عصر کی نماز کے بعد بحبیر شم کردے معرت عمر بن الخطاب محترت علی بن ابی طالب اور حضرت عمر اللہ بن عباس رشی تھی کا بھی بھی قول ہے امام مالک اور امام عبد اللہ بن عباس رشی تھی کا بھی میں قول ہے امام مالک اور امام شاقعی کا مشہور قول ہے ہو امام ابو ہوسف سے بھی اور آخر ایام تشریق کی صبح کوشتم کردے محضرت ابن عمر رشی کا تعرب بن عبر العزیز کا بھی بھی کہ دور کا مرب کے امام ابو ہوسف سے بھی ایک ہی روایت ہے اور امام احمد کے زدیکے مستحسن میں جو کہ ایم کو کی ظہر

### ے تھیرشروع کرے اورجس دن منی سے روائل ہواس دن ظیر تک تھیر روسے۔

٩٧٠ - حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثْنَا مَالِكَ بْنُ آنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ آبِي بَكْرِ الثَّقَفِي ۚ قَالَ سَالُتُ ٱلسَّا وَلَحُنَّ عَادِيَانِ مِنْ مِّنِي إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تُصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ فَالَ كَانَ يُلَيِّى الْمُلَيِّي لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ الْمُكَيِّرُ فَكُلا يُنْكُرُ عَلَيْهِ. [ الرف الديث:١٦٥٩]

(عرة القاري ٢٥ ص ٢٥ م. ٢٥ م ملي المناه المالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ) المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الوقیم نے مدیث میان کی انہوں نے کہا: جمیں امام مالک بین ائس نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: مجھے محد بن ائی بکر انتھی نے مدیث میان کی انہوں نے کہا: میں فے حضرت انس وی فند سے البید کے متعلق سوال کیا اور اس وفت ہم دونول میچ کومنی ہے عرفات کی طرف جارہ ينف (سوال يدكيا:) آب لوك ني المُؤْتِيَّةُم كساته كس طرح كرت تنے؟ انہوں نے بنایا كرتلبيد براسے والا تلبيد براحت او اس يركوكي الكارنيس كرتا تفا اور تكبير يزجه والانتجبير بردهتا توكوني اس يرافكار نہیں کرتا تھا۔

(ميح مسلم: ١٣٨٥ ألرقم أمسلسل: ٣٣٠ ٣ سنن نسائي: • • • ٣ سنن ابن ماجه: ٨ • • ٣ سنن داري: ١٨٥٤ ميح ابن حبان: ١٨٥٧ سنن بيهتي ج سعى ساسرج ٥ ص ١١١ شرح المنة: ٣ ١٩٠ سنداني نا ١٦ سنداند ج ساص ١٠ اطن تديم منداند ١٢٠ ١١ ـ ١٩٠ م است الرسالة أحروت ) تلبيه مين عبير كوداخل كردينا

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حتى متوفى ٨٥٥ ه ليصة إن:

اس مدیث میں جس تجبیر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر کی ایک تتم ہے اور تلبید بھی ذکر کی تتم ہے ای لیے تلبید برجے والا تلبید کے ورمیان تجبیر کوداخل کردینا تفااور تلبید کوششین نبین کرا تفاع کیونکه شارع عالیسلا سے مردی ہے کہ آب نے تلبید کومنقطع نبین کیا حتیٰ ک جمرة المعقب يركنكريان مارين اوريكي امام ابوطنيغه اوراه م شافعي كاندجب بيزامام ما لك في كها: جب زوال آفاب موجائة وتلبيدكو منقطع كرد ماورييمي كها: جب مجدعرف كالحرف جائے تو تلبيه كومنقطع كرد ،

> ٩٧١ - حَدَّقْنَا مُسَحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَنْصِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ عَاصِهِ عَنْ خَفَصَةٌ عَنْ الْمِعَالَةُ عَنْ الْمِ عَبِلَيَّةً قَالَتْ كُنَّا أُوْمَرُ أَنْ نُخُرِجَ يُومُ الْعِيدِ حُتَّى نُخُرِجٌ يُرْجُونَ بَرَكَةَ ذَٰلِكَ الَّذِهِمِ وَطُهُرَكَةً.

(عمرة القاريج ومن ٢٣٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هـ) امام بھاری روایت کرتے ہیں جمیس کرنے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں مرین منص نے حدیث مان کی انہوں نے کیا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از عاصم از همد از الْبُكُرُ مِنْ خِدْدِهَا حُسْى لُحْوِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَ حضرت ام عطيه وَكَالَةُ انبول في بيان كيا: بمين علم وياجاتا تما كد عَلْفَ النَّاسِ فَيَكُبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَاءِ هِمْ مَم عيد ك ون كليس حي كراري ليك وجي اس ك يروه من تكالتے حتی كرہم عائض عورتوں كو بھى نكالتے ايس وہ لوگول كے مینے رہیں اور وہ لوگوں کی تحبیروں کے ساتھ تحبیر بڑھتیں اوران کی دعاؤل کے ساتھ وعا کرتیں اور اس دن کی برکت اور طیمارت کی توقع ركمتيں۔

اس صدیث کی تخریخ اورشرح البخی البخاری: ۳۲۳ می گزریکی ہے۔ عیدین میں تکبیرات بڑھنے کی تفصیل اور مداہب انکمہ علامہ بدرالدین عبنی حنی متونی ۸۵۵ مدلکھتے ہیں:

علامہ خطائی اور علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ان ایام میں تجمیر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جا بلیت میں کفار اپنے بتوں کے لیے جانور نے کرتے سے تھے تو مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجمیر پڑھیں تا کہ ان ایام میں قربانی کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کیا جائے اور صرف اس کا نام بلند کیا جائے۔

اس مدیت یں بید کرکیا گیا ہے کہ اس دن تورتی ہی تجبیرات پڑھیں اور سلمانوں کے ساتھ دعا یس ٹریک ہوں۔
عید کے دن عورتی ہی گھروں سے لکل کرعیدگاہ یں جا کیں پردہ دارخوا تین ہی اور حائف عورتی ہی لیکن حائف نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ عید کے دن اور عید کی رات کو تجبیرات پڑھتا مستحب ہے معفرت ابولگادہ عید کے دن تجبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ تخفیج سے اور معفرت این عمر بلند آ واز سے تجبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے سے ایام مالک کا غیرب ہے ایام مالک سے کہا ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے سے بالم مالک کا غیرب ہے ایام مالک سے کہا ہے کہ عیدگاہ سے ایک ہوئے ہوئے اور ایام کے آنے کے بعد تجبیر کو منقط کر دے اور عیدگاہ سے دالی میں تحبیرات نور عام شافی نے کہا: ستحب یہ ہوئے مید الاس کی رات میں تجبیر کو منقط کر دے اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کہ جیرات نور عیدا اور جاتے کہا ہے کہ عید الاس کی رات میں تجبیرات پڑھے اور جسم عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے

ا مام ابوطنیقہ نے کہا ہے کر عمید الاتی کے دن اور نماز کوجائے : دیے تئی است پڑھے اور مید افعار کو تھیرات نہ پڑھے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ جس نے عمید کے دن تکبیرات پڑھیں اس نے اس آیت پڑل کیا ہے:

اوراس طور برالله کی کبریائی بیان کرو کداس تے تمہیں بدایت

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَلَكُمْ (البَّره:١٨٥)

\* باب ندور کی صدیت شری مسلم ۱۹۹۱ سے ۳۹۳ سا ۱۵ شرایان کی گئی ہے، بال کی شری تنہیں کی تی۔

عید کے دن نیزے کی طرف نماز پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میدالو ہاب نے حدیث بیان کی انہوں کے کہا: ہمیں میدالو ہاب نے حدیث بیان کی از نافع از حصرت این محر مین اللہ اللہ نے حدیث بیان کی از نافع از حصرت این محر مین اللہ نافع از حصرت این محر مین اللہ نافع اور عیدالائی کو نی مائے لیا ہے میں کہ عیدالفطر اور عیدالائی کو نی مائے لیا ہم کے سامنے نیز وگا ز دیا جاتا تھا ' بھر آ پ نماز پڑھتے ہے۔

١٣ - بَابُ الصَّلُوةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمُ الْعِيدِ ١٧٢ - حَدْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ تُرْكُزُ الْحَرِّبَةُ قَدَّامَةُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ أَنَّم يُصَلِّى .

اس مدیث کی شرح اجح ابخاری: ۹۳ سیس کزر چکی ہے۔

# نمازی کے سامنے سترہ قائم کرناسنت ہے فرض یا واجب نہیں

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متوفى ٩ ٢٠ ه الكيت بين:

نی الزنتیج کے سامنے ستر واس کے گاڑا جاتا تھا تا کہ دہ نماز ہیں آپ کے کیے ستر ہ ہوجائے جب آپ صحراء میں نماز پر صا رہے ہوں اور نی من اللہ کے سنت یہ ہے کہ بغیرسترہ کے نمازند پڑھی جائے خواہ امام ہو یا منفرد اگر بداعتراض کیا جائے کہ مدیث میں ہے:رسول الله ملی الله ملی میں بغیرد ہوار کے تماز پر حارب منے۔(می ابغاری: ۳۹۳)

اس كا جواب يد ب كدآب نے بغيرستره قائم كيے ہوئے اس كيے تماز بر حائى تا كدمعلوم بوجائے كدستره قائم كرنا فرض يا واجب مبيل بياصرف سنت ہے۔ (شرح ابن بطال ج م ١٧٧٠ 'دارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢٣ -)

# عید کے دن نیزہ یا برتیمی کوامام کے سامنے گاڑنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اہماہیم بن المعقد رئے صديث بيان كي انبول في كما: ميس الوليد في صديث بيان كي سول يكر المعين الوائم وفي حديث بيان كي البول في كما: مجم : الله المروى المرحنة من عمر والمحالة المول في بيان كيا كم ني من المالية الله الله الله على والله الله الله الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية تھا اور آپ کے سامنے عید گاہ میں گاڑ دیا جاتا تھا کیں آپ اس کی

١٤ - بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الإمّامِ يُومَ العِيّدِ

٩٧٣ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثْنَا الْـوَلِيْــدُ قَـالُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَمْرِو قَالَ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيِّهِ تُحْمَلُ وَتُنَصَّبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْصَلِّي اِلْيَهَا.

طرف نماز پڑتے۔ اس صدیث کی شرح معیم ابخاری: ۴۹۳ اور ۲۰۰۹ هم گرر بنگی ہے۔

١٥ - بَابُ خُرُوْجِ النِّهَاءِ وَ الْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

٩٧٤ - حَدَثُنَا عَبِدُ النَّهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ زَبِّهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَنَّهِ عَنْ مُعَلَّهُ عَنْ مُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُ وَعَنْ أَيُّوبٌ عَنْ حَفَّصَةً بِنَحْوِهِ وَزَادٌ فِي حَدِيثٍ حَفْصَةً قَالَ ' أَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْكُوَدُورِ '

وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

# خواتتن ادرخيض واليعورتول كا عيدگاه کي طرف ڄانا

امام بخارق روايت كرت بين: جميس عبدالله بن حيد الوباب ئے حدیث بیان ں انہوں نے کہا: جسیں مدون وین وید نے حدیث بیان کی از ابوب از نیر از حصرت ام عطیه رسی اند وه بیان کرتی جی که ہمیں تھم دیا میا تھا کہ ہم بالغداور پردہ دارعورتوں کو (نماز عید کے کے ) کمروں سے لکالیں اور از ابوب از حصہ بھی ای کی مثل روايت هيئ اور حفيمه كى روايت على مداضا فدع: يا كها: بالخداور یرده دارعورتش اور حائض عورتش عیدگاه سے الگ رہیں۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۳۲۳ میں گزر چی ہے۔ ١٦ - بَابُ خُرُورَج الصِّبيّانِ إِلَى الْمُصَلَّى

بچوں کاعیدگاہ کی طرف جانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرو بن عباس نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی از عبد الرحمان انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عبد الرحمان انہوں نے کہا: ہمیں نے حضرت این عباس وی النہ انہوں نے کہا: ہمیں عبد الفطر یا عبداللحیٰ کو نی المؤولی ہے ساتھ لکلا کرتے ہیں کہ میں عبد الفطر یا عبداللحیٰ کو نی المؤولی ہے ساتھ لکلا آ ب نے عبد کی نماز پڑھائی کی خطبہ دیا 'پھر آ ب خوا تین کے پاس صحیح 'پس آ ب نے ان کو وعظ کیا اور تھیجت کی اور ان کوصد قد کرنے کا کا تھم دیا۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۹۸ می گزر کی ہے۔
۱۷ - آب استِقبال الْامام
النّاس فی خطبة الْعِید

قَالَ آبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ

مُقَابِلُ النَّاسِ.

عید کے خطبہ میں امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا منہ نہ ابوسعید نے کہا: نجی ملفظی آیا کم لوگوں کے بالقابل منہ میں ب

ال تعلق كوامام بخارى في مح البخارى: ٩٥٧ من ممل ندك ساتهورويت ياب

اہام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں الوقیم نے حدیث بیان کا از زبیداز انہوں نے کہ: ہمیں طور نے حدیث بیان کی از زبیداز انہوں نے کہ: ہمیں گرائی کرتے ہیں کہ نی مائی کا از زبیداز استی کے در الفی کرتے ہیں کہ نی مائی کہا ہمیں استی کے دورکعت تماز پڑھی اس نے دورکعت تماز پڑھی ہمر آپ نے بہر الور فر مایا: ہمارے اس میں ہماری پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم قماز سے ابتداء کرتے ہیں کہ ہم اور نے ہیں ہماری پہلی عبادت یہ ہم کر الفی کرتے ہیں سوجس نے اس مرح کیا اور خرکی نے اس میں نے اس میں اس کے اس میں ہماری سے اس میں ہماری سنت کی موافقت کی اور جس نے اس میں ہماری سنت کی موافقت کی اور جس نے اس میں ہماری سنت کی موافقت کی اور جس کو اس نے اس خوا کی جی کہ والوں کے لیے جلدی تیار کرلیا اور یہ قربانی میں سے کوئی چیز کے ہمراک اللہ! میں اور ہمر سے باس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر چکا ہوں اور میر سے باس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر چکا ہوں اور میر سے کا اس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر چکا ہوں اور میر سے کا اس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر چکا ہوں اور میر سے کا اس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر جکا ہوں اور میر سے کا اس ایک جو ماہ کا بحراکا ہے جوا یک سال کر جکا ہوں اور میر سے کا اس سے کوئی تیں کر سے کا بحراک کو اور میں کو اور سے کھانے تیں کر سے گا۔

٩٧٦ - حَدَثْنَا أَبُو نَعْهِم قَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَلَّحَة عَنْ زَّبَيْدِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْمَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوْمَ اَضَحَى إِنِي الْكَفِيْعِ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوْمَ اَضَحَى إِنِي الْكَفِيْعِ الْمَالَى وَكُعْتَهِ وَمَّلَمَ يَوْمَ اَضَحَى إِنْ الْكَفِي الْمَالِي الْكَفِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الصَّلُوقِ لَمَّ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُوقِ لَمَّ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس مدیث کی شرح مع ابخاری: ۹۵۱ میس گزر چک ہے۔

عيدگاه مين حينندالگانا

ایام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از سفیان انہوں نے کہا: مجھے عبد الرحان بن عابس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حفرت ابن عباس بی اللہ ان سے انہوں نے کہا: میں نے حفرت ابن عباس بی کا انہوں نے کہا: ہاں! اور اگر میں اتنا کم عمر نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ علا کی نماز میں حاضر ہوئے سے انہوں نے کہا: ہاں! اور اگر میں اتنا کم عمر نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ حاضر نہ ہوتا (میں آپ کے ساتھ کی) حتی کہ آپ اس مجھے جو کیٹر بن العسلت کے گھر کے پاس گاڑا ہوا ہے۔ آپ نے اماز پڑھائی کی جو کیٹر بن العسلت کے گھر کے پاس گاڑا ہوا آپ نے اماز پڑھائی کی ہو آپ نوا تین کے پاس کو وحد کے ان کو انہوں نے ان خوا تین کے پاس کو وحد کے انہوں کے باس کو صد قد کرنے کا تھم دیا کی ہر میں نے میں (زیر رات ان رس) ڈائی کی ہو آپ اور حضرت بلال کے کیڑے میں (زیر رات ان رس) ڈائی کی ہو آپ اور حضرت بلال کے کیڑے میں طع صحے۔

سید کے دن امام کا خواتین کونصیحت کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن اہراہیم بن اسر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے مبدارزات نے حدیث انہوں نے کہا: مجھے عطاء نے کہا: مجھے عطاء نے خردی از معزت جابر بن مبداللد رخی انہوں نے کہا: مجھے عطاء نے خردی از معزت جابر بن مبداللد رخی انڈ عطاء نے کہا: میں نے حطرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نی المخیلی اللہ علی المخیلی اللہ علی المخیلی اللہ میں نے خطرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نی المخیلی اللہ علی اللہ خوا تین اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عطاء سے ہو چھا: کیا وہ عید الفطر کا فطرہ تھا؟

١٨ - بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى

٩٧٧ - حَدَثْنَ مُسَدُّدُ فَالَ حَدَّنَا يَعْيَى عَنْ الرَّحْمَٰ بِنُ عَابِسٍ قَالَ سَفِيانَ قَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ عَابِسٍ قَالَ سَفِيانَ قَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ عَابِسٍ قَالَ سَعِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدُتَ الْعِيْدَ مَعَ النّبِي؟ مَسَعِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدُتَ الْعِيْدَ مَعَ النّبِي؟ قَالَ نَعُمْ وَلُو لَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدُتُهُ حَتَى النّبَ الْعَلَمَ الّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بِنِ الصَّلْتِ فَصَلّى وَلَا مَكَانِي عِنْدُ دَارِ كَثِيْرِ بِنِ الصَّلْتِ فَصَلّى وَلَى الْعَلْمَ الّذِي عِنْدُ دَارِ كَثِيْرِ بِنِ الصَّلْتِ فَصَلّى وَلَى السَّلَمَ اللّهِ عَنْدُ وَالْمَرَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَظَهُنَ وَاحْرَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس مدیث کی شرح می ابناری: ۱۹ می گزر چک ہے۔ ۱۹ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْإَمَامِ النِسَاءَ يَوْمَ الْعِيْدِ

مَدُنُونِي عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّقَ الْرُعْمِ مِن نَصْرِ قَالَ حَدَّقَ الْرُعْمِ مِن نَصْرِ قَالَ الْحَدَّقَ الْرُعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَعْمَدُ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَعْمَدُ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَعْمَدُ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَسَلَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَسَلَّةِ السَّلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةُ اللَّهُ الْمَسَلَّةُ اللَّهُ الْمَسَلَّةُ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِي اللَّهُ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِي الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِي الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِي الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةِ الْمَسَلِّةُ الْمَسَلِي الْمَسْلِي اللَّهُ الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمَسْلِي الْمُسْلِي وں نے کہا: نہیں! کیکن وہ صدقہ تھا جس کا وہ خوا تین صدقہ کر رہی تھیں وہ حورتیں اپنا چھالا ( بغیر تک کی انگوشی) اتارتیں اور ( کیڑے میں) ڈال دیتیں میں نے بوجھا: کیا اہام پر ریصیحت کرتا واجب ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ریدان پر واجب ہے ان کو کیا ہوا وہ ایسا کیوں تیں کرتے!

ال صديف كي شرح محيم البخاري: ٩٥٨ من الروسي السحسن الله عنهما مسليم عن طاؤس عن البن عباس رضى الله عنهما مسليم عن طاؤس عن البن عباس رضى الله عنهما قال هيدت الفطر مع البي صلى الله عنهم يصلونها وسلم المحرو عمر وعثمان رضى الله عنهم يصلونها فبل المحطب المعد خرج البي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كانى الله عليه حرن يجلس بيده ثم الله عليه وسلم كانى الله المحلم المحد البي صلى الله المبل المحد البي المراة واحدة منهن الموامنات يبايعنك الله المحد البي على فالك المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المح

ابن جریج نے کیا: اور مجھے حسن بن مسلم نے خبردی از طاوس از حصرت این عماس و منافه انبول في بيان كيا: مس عيد ك دن تى الله المالية المعرب الوكرا حضرت عمر اور حصرت عثان والتي المالية ساتھ حاضر ہوا وہ سب خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھتے تھے بھر خطبہ وية عظ ال ك بعد في الله المالية المال من الكل كويا كم يل آب ک طرف و کھے رہا ہوں آپ لوگوں کو اسنے ہاتھ کے اشارے سے اشارے سے عراب سنوں کو چرتے ہوئے خواتین کے یاس آ ہے ' منرت بلال آ ب کے ساتھ تھے آ ب نے بدا مت بڑھی: اے رسول مرم! جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیت کے لية أنيل (المتحد:١٢) كارآب في فرمايا: كياتم ان باتون يرقائم رووى المس مورت نے كوئي جواب يس ديا مرف أيك مورت نے كبا: جي بن احسن علم كومعلوم نبيس تفا وه عورت كون تفي أب نے فرمایا: اچھا! تو پھرتم معدقہ دو' حضرت بلال نے کپڑا بچھایا اور كما: لاذ! دُالو تم يرميرے مال اور باب قربان مول وه عورتي حضرت بلال کے کیڑے میں چھلے اور انگوفعید با ڈالے لگیں۔امام عبدالرداق في كر: ال مديث من جو فتخ "كالفظ بأل س برے چھلے مراد ہیں جوز مان مالیت می عورتس سنی تھیں

> جب عید کے دن کسی عورت کے۔ پاس جا در نہ ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ایومعمر نے مدیث بیان کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے کہا: ہمیں مید انوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از هصه بنت سیرین

اس مدیث کی شرح سی ابخاری: ۹۸ میں گزر کی ہے۔ ۲۰ - باب إذا كم يَكُنْ لَهَا جِلْبَابُ فِي الْعِيْدِ

٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيْنَا أَنْ يَنْحُرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ كَاجَاءً تِ امْرَأَةً ' فَنَوْكَتُ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ وَالْيَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنتَى الْحَيْهَا عَدْ فِي سِتِ عَوْوَاتٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنتَى عَشْرَةَ عَنْ وَقَ الْمَرْضَى وَلَدَاوِى الْكُلُمَى وَقَالَتُ لَكُنّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَلَدَاوِى الْكُلُمَى وَقَالَتُ لَكُنّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَلَدَاوِى الْكُلُمَى وَقَالَتُ بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَقَالَتُ بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَقَالَتُ بَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَقَالَتُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ لِتَلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَهَوَ الْمُوْيِنِينَ وَقَلّمَا قَلِيتُ فَقَلْ لِيَعْمُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُوالِيقُ وَذَواتُ الْحُولِينَ وَقَلْمَ الْحَيْصُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُولِينِينَ وَقَالَتُ لَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَرَفًا وَ وَقَالَ الْعُولِينِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلّى وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ  عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

انبوں نے کہا: ہم اپی لڑ کیوں کوعید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا كرتے منے كھراكك عورت آئى اور بنى خلف كے كل ميں مفہرى ميں اس سے ملے می اس نے بیان کیا کہ اس سے بہنوئی نے نی مافی ایکا کے ساتھ بارہ غروات میں شرکت کی ہے اور اس کی بین چھ غروات میں اس کے ساتھ رہی ہے اس کی بہن نے کہا: ہم عاروں كودوادية تق اورزخيول كى مرجم بى كرت مف چراس في كها: یارسول اللہ! کیا ہم میں ہے کسی پرکوئی حرج ہے کداگراس کے پاس جا درنہ ہوتو وہ باہرنہ نکلے؟ آپ نے فر مایا: اس کی سیلی کو جا ہے کہ وہ اس کو جا در اوڑ ھائے اور انہیں جا ہے کہ وہ نیکی کے مقامات اور مسلمانوں کی دعامیں حاضر ہوں عضصہ نے کہا: پھر جب حضرت ام عطیدآ کیں تو میں ان کے پاس می اور ان سے سوال کیا: کیا آپ نے اس اس طرح کی حدیث تی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میرے باب ن أم اورود : ب بي من المنظمة كاذكركرتين توكمتى تعين: مير \_ باب ك وتراس ي فرمايا تفا: جوال عورتيل تكيس يا فرمايا تها: جوان اور برده داعورتين كليس اس ميس راوى الوب كوشك ب ادر حیض والی عور تنب تکلیس اور نماز کی جگہ سے ایک رہیں اور وہ نیکی کے مقابات اور مسمانوں کی دعامیں حاضر ہوں وہ کہتی ہیں: میں نے ان سے بوجید: کیا حیض والی عور تیل مجی باہر تکلیں؟ انہوں نے كها: مان اكياحيس والى عورت ميدان عرفات مين عاضر تين موتى اور فلان! فلان! حكد حاضرتبيس موتى (يعنى منى اور مزولف من تبيس جالى)؟

الس مديث كاشرة سيخ النار : ٣١ مس كر الله المحتفظ المُ مُصلَّى ٢١ - باب إعْتِزَال الْحَيْضِ الْمُصلَّى ٩٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ ٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُعَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِى عَدِي عَنِ الْمَدِي قَالَ قَالَتُ الْمُ عَوْنَ الْحَيَّضُ وَالْعُوَالِيَّى الله عَدُورٍ وَ لَمُ الله عَدُورٍ الْمُوالِقَ ذُواتِ وَخُورَ الله الْمُحَدُورٍ كَالَ ابْنُ عَوْنَ أَوِ الْعُوالِقَ ذُواتِ وَخُورَ الله المُحَدُورِ وَ لَمَا الْحَيْضُ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُولَهُمْ وَيَعْنَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ.

حیض والی عورتوں کا نماز کی جگہوں سے الگ رہنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ بن المثن نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی از ابن
عون ازمحر ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ میں انہوں کہا:
ہمیں بیتم دیا گیا تھا کہ ہم با ہر نکالیں 'پس ہم جیش والی عورتوں کواور
جوان عورتوں کو اور پردہ دارعورتوں کو باہر نکالتی تھیں ' ابن عون نے
کہا: یا جوان پردہ دارعوتوں کو رہیں جیش والی عورتیں تو وہ مسلمانوں

کی جماعت میں اور ان کی وعامیں حاضر ہوں اور ان کی تماز کی جگہول سے الگ رہیں۔

ال مدیث کی شرح مجمی میچ ابخاری: ۳۵ سی گزر پی ہے۔ ٢٢ - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْح

قربانی کے دن عیدگاہ میں يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى نح اور ذنځ کرنا

اونث میں صرف نحرکیا جاتا ہے اور باتی جانوروں کو ذرج کیا جاتا ہے اونٹ کو کھڑا کڑ کے اس کے سینہ کے بالائی حصہ اور حلق کے درمیان نیز و بارا جاتا ہے اس کونم کہتے ہیں اور حلقوم اور شاہ رگ کے درمیان حجمری سے کا نے کو ذیج کہتے ہیں اس طور پر کہ حلقوم اور شاہ رگ کے دائیں بائیں کی دور کیں بھی کث جائیں جن کوود جان کہتے ہیں۔

٩٨٢ - حَدُثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَا المام بَخارى روايت كرت بين: ممين عبدالله بن يوسف في عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحُرُ ۖ أَوْ يُذْبُحُ بِالْمُصَلَّى.

اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي كَيْدِر بن فَرقَد عُن تَافِع عَن ابن صديث بيان كى البول في كما: بمس ليك في حديث بيان كى انہوں نے کہا: مجھے کثیر بن فرقد نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت است عمر وتن لف بي ما في الله عيد كاه من تحرك تي تعيا ذري

[اطراف الحديث: • إراء الهاران ( ٥٥٥١ - ٥٥٥٥ ) مستقربة عقر

(سنن نسائی: ۱۵۸۸ مسنن ایودا وُو: ۲۸۱۱ مسنن این ماجد: ۲۰۱۱ سامسنی تیتی ج۹ سر ۲۰۰۹ مسنداحد چ۲ می ۱۰۹ طبع قدیم مسنداحد: ۲۰۵۹ چ۱۰ ص١١١ مؤسسة الرسالة بيروت)

علامه ابواتحن على بن خلف ابن بطال اللي قرطبي متوفى ٩ سه حركهمة بين:

عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو اس بے ذرج کیا جاتا ہے تا کوئی سخس امام سے پہلے شاؤ کے کر لے اور جب کے عیدین اور جماعت کے افعال امام کے ساتھ ہوتے ہیں وضرور کے کہا مام قدم ہواد راوگ اس کے تالع ہول ای لیے امام مالک نے کہا ہے كدجب تك امام ذرك ندكر سے اس وقت تك كوئى تخص ذرك ندكر سے اور اس پر انفاق ہے كہ جس نے جرو بر كنكرياں مارلين اس كے کے قربانی کے جانور کوزئ کرنا اور سرمنڈ انا جائز ہو گیا خواواس وات تک امام نے قربانی ذک ندی ہواوراس پراجائ ب کا کرامام نے بالكل قربونى ندى دواور فى كا وقت وافس جوكيا ، وقو قربانى كرما جائز ہے۔

(شرح اين بين رج ٢٥٠ م ١٦٠ (دراكشپ المعنميد يردت ١٣٢٣ه) عيدك خطبه ميس إمام كالوكول سے كلام كرنا

اور جب امام ہے کسی چیز کے متعلق سوال كياجائ اوروه اس وفت خطبه دے رہا ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں منصور بن المعتمر نے صدیث بیان کی از افتی از حصرت

٢٣ - بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطَّبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءِ وَهُوَ يَخْطُبُ

٩٨٣ - حَدَثْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوسِ قَالُ حَلَّكُنَّا مُنْصُورٌ إِنَّ الْمُعْتَوِرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّحْوِ بَعْدَ الصَّلُوةِ وَ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّوَ مَسَكُ السَّلُوةِ وَمَلْكُ الصَّلُوةِ وَمَلْكُ الصَّلُوةِ وَمِلْكُ الصَّلُوةِ وَمِلْكُ الصَّلُوةِ وَمَلْكُ الصَّلُوةِ وَمَلْكُ اللَّهِ الْقَدُ نَسَكُتُ قَبُلَ بَنُ يَهَا وَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبُلَ اللهِ اللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبُلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَ

البراء بن عاذب رضی نفذ انبول نے کہا: ہمیں رسول الله ملی آلیا ہم نے کوئماز کے بعد خطبہ دیا کی تواس نے سی خرمایا: جس نے ہماری طرح نماذ پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تواس نے سی عبادت کر کی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو یہ بحری کا گوشت ہے کہ چر حضرت ابو بردہ بن نیار بری تلفی کر ہوئے کہ لیس انبول نے کہا: یارسول الله الله کا تم معلوم تھا کہ آئ کا ون کھانے چنے کا دن ہے کہا قربانی کی اور جمعے معلوم تھا کہ آئ کا ون کھانے چنے کا دن ہے کہا اور کو ہی کھلایا اور نے جلدی قربانی کی اور خود بھی کھایا ایس نے بروسی لو ہی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا اور ایک کی سے ایس کری کا بچہ ہے اور اس کی گھر والوں کو بھی کھلایا اور کو ہی کھلایا اور کو ہی کھلایا نے برول الله طرف ایک کے ہے اور اس کی میں کا گوشت ہے کیا وہ میری طرف سے کھا یہ میں دو بکر یوں سے زیادہ گوشت ہے کیا وہ میری طرف سے کھا یہ کر کے نے نہ رایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کس سے میں کر کے نے نہ رایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کس سے گھا یہ کہا تھیں کر کے نے نہ رایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کس سے گھا یہ کہا تھیں کر کے نے نہ رایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کس سے گھا یہ کہا تھیں کر کی نے نہ نہ رایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کس سے گھا یہ کہا تھیں کر کی نے نہ نہ کی کہا تھیں کر کی نے نہ نہ کہا کہا تھیں کہا کہا تھیں کر کی نے تہیں کر کر نے تا نہ ہیں کہا کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں تمہارے بعد اور کسی سے کہا کہا تھیں کہا کہا تھیں تھیں تم کر کر کھا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں تھیں کہا تھیں تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کے کہا تھیں کہا تھیں کے کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کے کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا

ال حديث كى شرح مي النخارى: ١٥٩ مي كرريك ب معن الله من دَيْدٍ الله عن حَمَّادِ بَن زَيْدٍ الله عن الله عن حَمَّادِ بَن زَيْدٍ الله عن الله عن مسحمة الله النسول الله على الله عليه وسلك صلى يوم الشعر الله عليه وسلك صلى يوم الشعر الشهر المسول الله عليه وسلك صلى يوم الشعر الشيد أن يُعِيد في من ذبت قبل الصلوة أن يُعِيد في المن الله المسلوق الله المسلوق الله المسلوق الله المسلوق الله المسلوق الله المسلوق الله المسلوق المسلوق المسلوق المن المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق المسلوق ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حامہ بن عمر نے حدیث بیان کی از حماد بن زید از ایوب از محمد کہ حضرت الس بن ما لک میں از حماد بن زید از ایوب از محمد کہ حضرت الس بن ما لک میں اللہ میں آپ نے بیان کی سر سول اللہ میں گئی ہم کے کونماز پڑھائی ہم خطید دیا ہی ہس نے بیا کہ جس نے نماز سے پہلے (قربانی کو) ذرح کرلیا وہ دوبارہ ذرج کرئے بس انصار میں سے ایک محف کھڑ اجوا کی اس نے کہا: یارسول اللہ! میرے پڑوی ہیں یا تواس نے بیا کہ وہ بہت بھوک سے بیا یہا: الن کو بہت احتیاج تھی اور نے بیکھا کہ وہ بہت بھوک سے بیا گہا: الن کو بہت احتیاج تھی اور کی نے بیا کہ وہ بہت بھو کہ اور کی کرئی اور میرے پاس چھ ماہ کا کہ کہ ہے ایس جس دو کم یوں کے گوشت سے زیادہ پندیدہ محمد سے میں اجازت سے بہت اس کے اس کو اس (کی قربانی) میں اجازت میں اور دے دی۔

 ذَبْتَ قَبْلُ أَنْ يَتْصَلِّي فَلْيَدْبُحُ أَحُولَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ ويا كِرِوْنَ كَيا كَرِفر مايا: جم في ماز يزع سے يہا ذرج كياوه يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ. اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[الحراف الحدیث: • • ۵۵-۹۲۲-۵۵۲۲-۲۳۰۰] الله کنام سے ذریح کرے۔ معج مسلم: ۱۹۷۰ القم المسلسل: ۱۹۹۷ بسال ۱۳۱۵-۱۹۷۳ مسئن این باج: ۱۹۵۳ مستد الحمیدی: ۱۷۹۹ المبیم: ۱۲۹۳ مشداحدج ۲۰ مساس طبع قديم منداحد: ١١٨ ١٨ - ١٥ ٣ ص ١١٠ مؤسسة الرسالة عيروت)

مدیث ندکور کے رجال

(۱) مسلم بن ابراہیم الاز دی الفراہیدی (۲) شعبہ بن حجاج (۳) الاسود بن قیس العبدی الکونی (۴) حصرت چندب بن عیداللہ ين سغيان البجلي العلقي ويخطف جس سال معزمت ابن الزبير ويختلف برحمله مواكبياك سال فوت موسحة تنصر (مرة القاري ج٢ص ١٣١١) قربانی کے وجوب کے متعلق دیکرا حادیث

اس صدیث میں آپ نے فرمایا: جس نے تماز حمید سے پہلے قربانی کی وہ ددبارہ قربانی کرے اس صدیث میں آپ نے اس کو دوباره قربانی کرنے کا علم دیا ہے اس معلوم ہوا کر قربانی کرنا واجب ہے اس کی مؤید دیگر احادیث حسب ذیل ہیں:

حصرت ابو ہرمرہ رشی تند بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی ایند ملی تین کے باس سے پاس منجائش ہواوروہ قربانی شکرے تو وہ جاری عيد كاه ك قريب شدا سئ \_ (سنن اين ماجد: ٣١٢ عرب إندادي ٨ سر ١٣٣٨ من العمال: ٥١ ما)

محمد بن سیرین بیان کرتے میں کدیس نے حضرت ابن عمر بین مندست قربانیوں کے تعابی سوال کیا: کیابدواجب میں؟ انہوں نے كها: رسول الله الله الله المن المرانى كى اوران كے بعد مسلمانوں نے قربانى كى اوراس كے ساتھ بيسنت جارى ہے۔

(سنن تر لدی:۱۱۵۱ سنن این باجد:۱۲۴۳)

حضرت محصب بن سليم و محظف بيان كرت بيل كدام في ما في التي كما الديم ميدان عرفات من وتوف كروب عن آب في مايا: اے او کوا ہر کھروالے پر ہرسال میں قربانی : جب ہے اور مترو ہے۔

(سنن ابوداؤد: ۴۷۸۸ مسنن ترتدی: ۱۵۲۳ مشن نسانی: ۳۳۳ منن این ماجه: ۳۱۲۵)

يهله رجب من ايك جانورون كياجاتا تما اس كورجبيداورهمتر وكتي يقط قرباني ساس كاوجوب منسوخ كرديا كيا-\* باب ندکورکی صدیث شرح سی مسلم: ۱۳۵ مرق من ۱۳۵ من ۱۳۵ من فرورت اس کی شرح سی قربانی کا وجوب بیان کیا میا ہے۔ ٢٤ - يَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيْقَ جس نے نما ڈعید کے بعد

راسته تبدیل کیا

المام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں محدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں ابوتمیلہ یجیٰ بن واضح نے خبردی از فلیح بن سلیمان از سعیدین الحارث از حضرت جایر پینی نفهٔ وه بیان کرتے ہیں كرنى المؤلفيكم (واليسي ميس) راسته بدل ويت تصرابوتميله كي يولس بن محدف متابعت كي بالعليج ازسعيد از حصرت ابو بريره اور حصرت مابر کی حدیث زیادہ سے ہے۔

إذا رَجَعَ يُومُ الْعِيدِ ٩٨٦ - حَدَقَتُ مُسِحَمَّدٌ قِسَالَ أَحْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ

يَعْنَى بْنُ وَاضِح عَنْ فُلْيَح بْنِ سُلْيْمَانَ عَنْ سُويْدِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* إِذَا كَانُ يَوْمٌ عِيدٍ \* خَالُفَ الطَّرِيْقَ .

تَابَعَهُ يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدِيثُ جَابِرِ أَصَحَّ.

\* شرح سلم: ۱۹۳۱ ج م ۱۲۱ - ۲۲ من ۲۹ من استتبریل کرنے کی بین وجوہ بیان کی بیں۔

٢٥ - بَابٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ جب سي خص كي نمازعيد فوت موجائ

يُصَلِّى رَ كَعَتَين

تووہ دورکعت نماز پڑھے

اس عنوان سے دو یا تمیں معلوم ہوکیں: (۱) جب می تخف کی عیر کی نماز جماعت کے ساتھ فوت ہو جائے تو وہ دورکعت نماز یڑھے خواہ اس کی نماز کسی عارض کی وجہ ہے نوت ہوئی ہو یا بغیر عارض کے (۲)وہ اصل کے مطابق دور کعت قضاء کرے گا اور ال میں ے ہراکک وجہ میں علما و کا اختلاف ہے۔

عيدكي نماز قضاء يزهي مين فقهاء كااختلاف

کہلی وجہ میں بیاختلاف ہے کہ بعض نغیاء نے کہاہے: اس پرعید کی نماز کی بالکل نضاء ہیں ہے امام مالک اور ان کے اصحاب کا یمی ند ہب ہے مزنی شانعی کا بھی یمی تول ہے ہمارے اصحاب احتاف کا بھی یمی ند ہب ہے کدا گروہ امام کے ساتھ نمازعید نہیں پڑھ سکا تو وہ اس کی قضا مبیس کرے گا اور اگر اس کی اور امام کی دونوں کی نماز فوت ہوئی ہے تو دوسرے دن وہ امام کے ساتھ نماز عمیر پڑھے گا' فآویٰ قاضی خاں میں ندکور ہے: اگر اس نے بغیرعذر کے نماز عید کور ک کیا ہے تو وہ اس کی بالکل قضا مہیں کرے گا اور اگر اس نے عذر کی وجہ سے تماز حید کور ک کیا ہے تو دوس ہے دان اسے وقت میں اس کو قتدا ، کرے گا لهام احمد کا بھی میں ترجب ہے۔

دوسري وجديش اختلاف بيت كه جب اس سے تماز عيد فوت: رکي آو ٠٥ دور كعت أن زيز ھے گائيدامام مالك اور امام شافعي كا تول ے مرامام مالک نے اس کومستحب کہا ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے ۔ اگر ووج اے تو جار رست پڑھے مید حفرت علی اور حفرت ابن مسعود ہے مروی ہے اور امام احمد کا بھی بہی ند ہب ہے اور امام ابوحنیفہ نے بیکہا ہے کہ آگروہ جا ہے تو نماز پڑھے اور اگروہ جا ہے تو تمازنه يزه هخ اگروه حاب توجار ركعت پزت اورا گروه جاب تو دوركعت پزهے - (عمرة اُنتاری ۱۲ ص ۳۳۹)

اور **ئورتىن ك**ىش ا**ى طرح كريں۔** 

وَكُلْوِلِكَ النِسَاءُ. لين جوعورتس عيد كاه بس امام كم التي نماز عيرت يده عين ومين ال طرح كرير-

اور جولوگ کھروں میں اور بستیوں میں ہوں۔

وَمَنَّ كَانَ فِي الْبَيْوْتِ وَالْقُراى.

وَامْرَ أَنْسَ بَنُ مَالِكِ مُولَاهِمُ ابْنَ أَبِي عُتِيةَ

بِ الزَّاوِيَةِ لَلْ جَمَعَ أَهُلَهُ وَ يَنِيِّهِ وَصَلَّى كَصَلُوةِ أَهْلِ

یعنی و و نوک بھی اسی طرح نماز حید کھروں اور بستیوار میں می<sup>دھی</sup>ن جوعید گاہ میں حاضر نہ ہو تکیں۔

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ هُذًا عِبُدُّنَا کیونکہ ہی ساتھائی کاارش وہ نہیاتھ اللہ اسارم کی عمیدہے۔

أهل الإسبارم.

سان تینوں ہاتوں کی دلیل ہے کیونکہ نی مُنْ اُنگیام نے سے تعریق تبیس کی کہ دوامام کے ساتھ ہون ما نہ ہول۔

حفرت الس بن ما لك ينى تشدخ اسية غلام ابن افي عتبه كو زادیہ میں حکم دیا اس نے حصرت انس کے تمام کھروالوں اور بیوں کوجمع کیا اور حضرت انس نے شہروالوں کی طرح انہیں عبد کی نماز

المصر وتكبيرهم. یر هائی اوروکسی بی تلبیریں پڑھیں۔

اس تعلق کی اصل مصنف ابن ابی شیبه: ۵۸۵۳ (مجلس علمی بیروت) اورسنن بیبی جسم ۴۵ می ندکور بے -زاوید بصره ے دو قرع کی مسافت پر ہے۔

قَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَّادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكُعَتِّينِ كُمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَقَالَ عَطَاءً إِذًا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكَّعَتُهُنِ.

عمرمہ نے کہا: شہر کے مضافات والے عید کے دن جمع ہوں اور اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطاء نے کہا: جس مخص سے تماز عبد فوت ہوجائے وہ دور کعت تماز

ال بعلیق کی اصل مصنف این الی شیبه: ۵۸۵۲ ( مجلس علمی بیروت ) علی فرکور ہے۔

٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِّيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ اَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدُهَا جَارِيتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تَدَقِّفُانِ وَتَصْرِبَان وَالنَّبِيُّ مُسَعِّسٌ بِشُوبِهِ ۚ فَالسَّهَرَهُمَا أَبُو بَكُر الكَّشَفَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجُهِمٍ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ ۚ فَإِنَّهَا آيًّامُ عِيدٍ ۗ وَيَلْكَ الْآيَّامُ آيًّامُ أَيَّامُ مِنَّى.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بمیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از تعقیل از این شهاب از عروه از حضرت عائشه رسی تشوه بیان کرتی میں كدحفرت ابو بكر مِنْ تَنْدان كے ياس آئے اس وقت ان كے ياس وولؤكيال ايام منى مين دف بجاري تحيل اوراس يرضرب لكاربى تحصیں اور نبی منتی کیٹر ااوڑ ھے ہوئے تھے مصرت ابو بکرنے ان الركيوں كو ڈانٹا " نبي ماڻي تي اينے اينے چبره مبارك سے كبرا بنا كر قرمایا: ے، بوبکر! ال کور ہے دو کیونکہ بیعید کے ایام ہیں اور وہ ایام ا

اس حدیث کاعنوان ہے: جب سی کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ دور کست نماز پڑھے اور اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ كوكى مطابقت بيس ب\_اس مديث كى شرح النخارى: ٩٣٩ يس كزر چكى ب-

٩٨٨ - وَقَالَتُ عَالِشَةُ رَآيَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُونِي وَأَنَا أَنْظُو إِلَى الْحَبَنَية وَهُمْ يَلْعَبُونَ مجمع حِن رب سن ورس صفول كي طرف د كيوري تحس اوروه فِي الْمُسْجِدِ ۚ فَرَجَرُهُمْ عُمُر ۖ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنَا بَنِي أَرْفِلَةً . يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ.

اس مدیث کی شرح البخاری: ۱۳۵۸ میں گزر بھی ہے۔

٢٦ - بَابُ الصَّلُوةِ قَبُلُ الْعِيْدِ وَبَعْدُهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلِّى سُمِعْتُ سُعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كُرِهُ الصَّلُوةَ قُبْلَ الْمِيْدِ.

تمازعیدے پہلے ادراس کے بعدتماز پڑھنا

اور حضرت و سندر رسي التي الماني من في ويكها كري ما في المناتيم

معجد میں جنگ کی شق کررہے منے مطرت عمرف ان کو ڈانٹا 'نی

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَا مِا : ال كوامن سے رہے دو اسے بنوارفدہ!

اس عنوان سے مرادیہ ہے کہ تماز عیدے ملے فل بر صنامنوع ہے۔ اور ابو المعلى نے كہا: ميں نے سعيد سے سنا انہول نے

حضرت ابن عباس رسخاللہ ہے بیروایت کی کہ تماز عید سے پہلے تماز یز هنا مکروه ہے۔

امام بخارى روايت كرتے بين: يمين ابوالوليد نے حديث مان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبدنے صدیث مان کی انہوں نے كها: مجمع عدى بن البحت في صديث بيان كي المبول في كما يس

٩٨٩ - حَدَّثُنَا آبُو الْوَلِيْدِ كَمَالُ حَدَّثُنَا شَعْبَةً قَالُ حَـلَائِينَ عَدِينَ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعَتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ \* عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجٌ

بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ.

يَوْمُ الْفِعْلِ وَلَمْ عَلَيْنِ لَمْ يُصَلِّ فَبُلُهَا وَلَا فَسِعِدِ بن جير عااز معزت ابن عباس ويُخالِد كرني المُخالِبُهُم عيد الفطر كے دن فكلے كس آب نے دوركعت نماز پڑھى اس سے بلے نماز بڑھی نداس کے بعد نماز بڑھی اور آپ کے ساتھ حفرت بلال مِنْ تَنْهُ مِنْ عَدِيدً

العمد لله رب العلمين! ال حديث ير "محتاب العيدين" وتم يموكي اوراب الناثاء الله "محتاب الوتو" شروع بموكي الله الغلمين إميري مغفرت فرمانا اوراس كتاب كوكمل فرمادينا-

\*\*\*

نعمده ونصلی ونسلم علی دسوله الکریم ع 1 - کتاب الوتر وترکابیان

١ - بَابُ مَا جَاءً فِي الْوَتْرِ

ان ابواب میں ور کے احکام کا بیان ہے میرین کے بعد ور کا بیان شروع کیا ہے اور ان دونون میں مناسبت بیہ کہ ان بی سے ہرایک کا ثبوت سنت سے ہے قرآن مجید میں ور کا ذکر ہے:

والشُّفع وَالْوَثْرِ ( الْغِرِ : ٣) ورجفت اورطال كالمم ٥

٩٩٠ حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِن دِيْنَاوِ عَنِ ابْن عُمَر اَنَ صديت بيان كُ انبول فَ لَهَا بَهِ مِل عِدالله من الله عَن ابْن عُمَر اَنَ صديت بيان كُ انبول فَ لَهَا بهم على الله عَنْ وَيْنَاوُ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن عبر الله من وينار از معرت عبد الله من مرفى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن مبد الله من وينار از معرت عبد الله من مرفى الله عليه وسلّم عَن مبد الله من الله عليه وسلّم عَن مبد الله الله عَلَيْهِ وسلّم عَن مبد الله الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْهِ وسلّم عَن الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله

ایک رکعت پڑھے تو وہ اس کی تمام رکعت کو طاق کردے گی۔ اس صدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۲۲ میں گزر چکی ہے۔ ایک رکعت تمانے وٹر کے رڈیمیں احادیث

امام شانعی رحمداللدایک رئعت نماز وتر بے قائل ہیں اوروہ اس صدیث کے فائری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نی منتی کی نی نی نی نی نی نی نی از پڑھنے سے منع کیا ہے اس لیے صرف ایک رکعت نماز وتر پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے ہم اس صدیث کی بیتا ویل کرتے ہیں کہ آپ آخری دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت کو طاکراس نماز کو وتر کرتے تھے۔

امام این عبدالبرای سندے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابیسعید رسی تنظیریان کرتے میں کدرسول الله طلق آنام نے دُم کی نماز پڑھنے سے منع قرمایا ہے کہ کوئی ہنس ایک رکھت وقر پڑھے۔ (تمبیدی میں ۲۵۷ اور الکتب العلمیہ ایروٹ ۱۹ اور) اور امام نسائی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(سنن نسائی: ۱۲۹۳ اوار الفکر پیروت ۲ ۱۳۳۱ مد)

### تنین رکعت نماز وتر کے ثبوت میں احادیث

ابوسلم بن عبد الرتمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عاکشہ ام انوشین رفتی آفد ہے سوال کیا کہ دسول اللہ ملٹی آبیم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عاکشہ نے کہا: رمضان ہویا غیر رمضان رسول اللہ ملٹی آبیم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ چار دکھات پڑھتے ان کے حسن اور طول کونہ پوچھو پھر تین دکھات پڑھتے ان کے حسن اور طول کونہ پوچھو پھر تین دکھات پڑھتے ، حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ وتر پڑھتے سے پہلے سوجاتے ہیں آپ نے فرمایا: اسے عاکشہ! میری آسمیں سوتی ہیں اور میراول فیس سوتا۔

(صیح ابخاری: ٢٠٠١ اصیح مسلم: ٢١٨ ٢٥ اسنن ايودا وُد: ١٣١١ اسنن ترزری: ١٩٩٩ منن نسائی: ١٩٩٣)

حصرت ابن عهاس و المنظمة بيان كرت بين كدرسول الله من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا

ازمیر بن علی از والدخود از جدخود از نی منطق آیا می روایت ب که سرات کو هزید بوی آپ نے مسواک کی می رو رکعت قمان پرسی کیرآپ سو صحیح کیر کھڑے ہوئے کیر مسواک کی بھر وضوء کیا کیس دورَ عت تماز پرسی حق کہ چورکعت تماز پرسی کیر تین رکعات وتر پڑھے اور دورکعت تماز پرسی ۔ (میحمسم: ۱۳ ماسی ایرادون ۱۸۵)

حضرت عبدالله بن عباس بنخالله بیان کرتے ہیں کہ میں ٹی مٹنائیکیا کے پاس تھا 'آپ کھڑے ہوئے' کی آپ نے وضوء کیااور مسواک کی اورایں، وفت آپ بیدآ بیت پڑھ رہے تھے تھی کہ آپ اس کی قراءت سے فارغ ہو گئے:

" إِنَّ بِي خَوْدِ السَّرَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ الْمَالِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ بَالُولِي الْآلِبَ "رَ باهران النَّالَ فِي الْمَالِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ بَالُولِي الْآلِبَ "رَ باهران النَّالَ فِي الْمَالِ وَالنَّهَارِ لِأَيْتِ بَالُولِي الْآلِبَ الْأَلْبُ "رَ باهران النَّهِ فَي كُرُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُوهُ كَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابن عباس و بننائد بیان کرتے ہیں کدرسول الله سافی آنم رات کو اٹھ کر آٹھ رکھات نماز پڑھتے تھے اور تین رکھت وتر پڑھتے تھے اور نماز فجر سے پہلے دور کھت نماز پڑھتے تھے۔ (سنن نسائی:۳۰۱)

## ایک رکعت وتر برد صنے کی حدیث کا جواب

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي متونى ١٦ ٣ ه كصة مين:

اس اٹر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر وہنگانندوتر کی ایک رکعت اور و درکعت کے درمیان فصل کرتے تھے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیحصرت ابن عمر کافعل ہے اور حضرت ابن عمر کا قول اس کے خلاف ہے اور تول فعل پر دانج ہوتا ہے وہ قول بیہ ہے:

عقبہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کاندے ور کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا؛ کیا تم ون کے ور بہچائے ہو؟ ہیں نے کہا: بی ہاں! وہ مغرب کی نماز ہے انہوں نے فر مایا: تم نے بی کہا ایا اچھا کہا ایھر کہا: ہم مسجد میں ہیٹھے ہوئے تھے ایک آ دی کھڑ ابوا اور اس نے رسول اللہ ملٹی آئی ہے ور کے متعلق یا تنجد کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ملٹی آئی ہے فر مایا:
رات کی نماز دو ورکعت ہے جب تنہیں میں کا خوف ہوتو (آخری دوگانہ کے ساتھ ) ایک رکعت ملا کرنماز کو ورکو و

(شرح معانى الآنار: ١٩٢٤ ـ جاص ١٣٦٢ قد يمي كتب فانه كراجي)

### علامه بدرالدين محمود بن احمد مفي اس كي شرح مين لكهة بين:

حضرت ابن عمر نے فر مایا: کیا تم دن کے وقر کو پہچا نے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وقر مغرب کی نماز کی شل ہے اور مغرب کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے معنرت ابن عمر کا بیتول اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے فزد یک وقر بھی ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے جس طرح مغرب کی نماز ہے ہمراس کے بعد انہوں نے بعد انہوں نے بعد انہوں نے بعد یان کی کہ جب تم کو منج ہونے کا خوف ہوتو نماز کو ایک رکعت کے ساتھ اس ایک رکعت کو طاکر ان کے دو کر کو گئے ہونے کا اس کے ساتھ اس ایک رکعت کو طاکر اس کو وقر کر کو ایک رکعت کو طاکر اس کو وقر کر کو گئے ہوئی ہے ۔

عامر شعی بیان کرتے ہیں: میں نے معترت این عباس اور منزرت این عمر بنایند میم سے سوال کیا کدرسول اللہ منٹائیلیم رات کو کتی افرات کو کتی انہوں نے کہا: تیرہ رکھا ہے آئے رکھت رتبجہ اور نین راست وقریز سے اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دو رکھت (سنت فجر ) پڑھتے تھے۔ (سنن این رسان الاس دیا ایک رسلوۃ النیل ۱۰ سنداند ہے میں ۲۸۔۲۸)

( كغب الا فكاد في تنقيح مبانى الاخبار في شرح شرح معانى الآثارج المس ١٠٠ تدي كتب خانه كرايي )

## ایک رکعت وتر کے رقر میں مزید احادیث اور صحابداور فقها وتابعین کے آثار

حسن ابشری بیان کرتے ہیں کے مسلم اول کا اس پر اجمال ہے کہ وقر تین دکھت ہیں اور ال کے مس سے آخریش مدم پھیرا جاتا ہے۔(مصنف ائن الی شید: ۱۹۰۷ ابس علمی ایروت اند ۱۹۱۱ عاصنف این الی شید: ۱۸۳۳ وارا آرتب العلمید ایرویت یا

مشام بن الغاز بیان کرتے ہیں کہ محول تمن رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف ان کے آخر میں سلام چھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيد: ١٩٠١، مجلس ملى بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٨٣ أواد الكتب العلمية بيروت)

قمادہ بیان کرتے ہیں کرسعید بن المسیب نے کہا کدوٹر کی دورکعتوں میں سلام نیس چھیرا جاتا۔

(مصنف ابن الي شير: ٢٩٠ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شير: ٢٨١٠ ودرالكتب العلمي ابيروت)

حماد بیان کرتے ہیں کہ بیجھے اہر اہیم الخعی نے ور کی دورکعتوں میں سلام پھیرنے سے منع کیا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٢٩٠٨ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٨ ١٨٥٣ وارالكتب العنهيه بيروت )

زیاد بن الیمسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ اور خلاس سے ورز کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: اس کواس طرح پراحو

جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہو۔ (مصنف ابن انی شیر:۹۰۹ 'مجلس علی ہیروت مصنف ابن انی شیر:۳۸۳ 'دارالکتب العلمیہ 'یروت) ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس مین اندنے تین رکعت نماز وتر پڑھی اورصرف ان کے آخر میں سلام پھیرا۔ تابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس مین اندنے تین رکعت نماز وتر پڑھی اورصرف ان کے آخر میں سلام پھیرا۔

(مصنف ابن الىشيد: ١٩١٠ مملى بيروت مصنف ابن الىشيد: ١٨٨٠ وارالكتب العلمية بيروت)

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود بینی فلد کے اصحاب وترکی دورکعتوں میں سلام نہیں مجھیرتے

شخے۔ (مصنف این الی شیبہ: ۱۹۱۱ مجلم علمیٰ بیروت مصنف این الی شیبہ: ۱۸۴۳ وار الکتب العلمیہ بیروت )

( معتف ابن اليشيد: ١٩١٢ المجلس تلمي بيروت معنف ابن الي شيبه: ٩٨٣٢ أواد الكتب العلميه بيروت)

تنین رکعت وتر کے ثبوت میں صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے آثار

عبدالرحن بن يزيد بيان كرتے ہيں كەحطرت عبدالله بن مسعود رہى تنشەئے كہا: وترمغرب كى نماز كى مثل تمن ركعت ہيں۔

(مصنف ابن الي شير: ٦٨٨٩ المجل على بيروت مصنف ابن الي شير: ٦٨٣ " دارالكتب العلميه بيروت مصنف عبد الرزاق: ١٣٣٥ مسنن دارهني جهم ٢٠٥)

ابن سبّاق بیان کرتے ہیں کدحضرت عمر بیٹنڈنے رات کوحضرت ابو بحر دین کنڈکو ڈن کیا کھرمسجد میں داخل ہوئے کی تین

وكمعات وتريخ عصد (مصنف ابن الي شيد ١٩٩١ ، مجلس على بيروت مسنف ابن الج شيد ١٩٨٢ وارالكتب العلميه بيروت)

حید بیان کرتے ہیں کہ حضرت اس میں تفہین رکعات ور پر سے ہے۔

(معنف ابن اني شير ١٨٩٣ مجلس من بروت مستف ابن افي شيد: ١٨٢٣ واد الكتب العلمية بيروت)

عبدالرحمان بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود میں تند تنین رکعت پڑھتے ہتھے۔

و مصنف ابن الى شير الما المجلس على بيرات منت المنت النالي شير الما ١٨٢٣ وارالكت العلمية بيروت)

زازان الى ممرييان كرتے ميں كه حصرت على النيكالة تين ركعت وتريز شتے تھے۔

(معنف ان أن تيب: ٩٨٩ المجلس من بيروت استف ابن الي شيب: ١٨٢٥ واد الكتب بلعلميه بيروت)

ابوغالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ مین اُنٹر تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الشيبه: ١٨٩١ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٢٧ وارست السيد بيردت)

عثان بن غمات بان كرت بي كرمنرت جابرين زيركة تع كرور تمن وكعت إلى

(مسف ابن الي شيب ١٨٩٩ مجلس على أبيروت مستف ابن اني شيبه ١٨٢ ورراكت عسيه بيروت)

طلق بن معاومه بيان كرية الى كرعاقمه في كما: وترتين ركعت إلى-

(مصنف ابن الى شيبه: • • ١٩٠ المجلس على ايروت مصنف ابن الى شيد: • ١٨٣ وارالكتب العلميد بيروت)

اساعیل بن عبدالملک نے کہا کے سعید بن جبیر تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور وتر میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيد: ١٩٠٥ المجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ٥ ٦٨٣ (واد الكتب المعلمية بيروت)

ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہ نبی منتق تیل میں رکعت وتر پڑھتے ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٩٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٣ وار الكتب العلمية بيروت)

زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی دی کانٹ تمن رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(معنف ابن ابي شيبه: ١٩١٨ المجلس ملي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٣ (دار الكتب العنميه بيروت)

مَحْرَمَةَ بْنِ سُلِيْمَانَ عَنْ كُرِيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ آخْبَرَهُ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلِيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ آخْبَرَهُ اللهُ مَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَة وَهِى خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاصْطَجَعْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَى انْتَصَفَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْفَظُ يَمْسَحُ النّوْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسُلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسُلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسَلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسُلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسُلَمُ اللهِ عَمْرَانَ ثُمَّ قَامَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسَلّمَ اللهِ عَمْرَانَ ثُمَّ قَامَ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَة وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلَقَة وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلَقَة وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلًا وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلًا وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلًا وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلًا وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ عَمْرَانَ مُعْمَلًا وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْمُعْمَى عَلَيْ وَسُلّمَ الْمُعْمَلِ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْمُسْلَمَ وَاللّمَ الْمُولِ اللهُ الْمُعْمَى الصَّهُ عَلَيْ وَاللّمَ السَّمْ الْمُعْمَعِ عَلَيْ الصَّهُ عَمْ مَا أَوْلًا فَقُلُ السَّمِ السَّمِ وَاللّمَ الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَّهُ عَلَى الصَلْمَ عَلَى الصَلّى الصَلْمُ عَلَى الصَلْمَ عَلَى الصَلّى المَعْمَ عَلَى الصَلّى المَعْمَ عَلَى المُعْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلَى المَعْمَ عَلَى المَعْمَالَ عَلَى المُعْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از ما لک از مخرمه بن سلیمان از کریب وه بیان كرتے ہيں كەحفرت ابن عباس بنتي لله في ان كوخبردى كدانبول نے حضرت میمونہ رہنتا شہ کے مال رات محز اری اور وہ ان کی خالہ تھیں' (حضرت ابن عباس نے کہا: ) پس میں بستر کی چوڑ ائی میں سو عميا اور رسول الله مُنتَ اللِّهِم اور آب كى المليه بستركى لسباكى ميس ليث مسے بس آ ب سو محے حتی کہ آ دھی رات یا اس کے قریب ہو گئی ہیں آب بیدار ہوئے اور آپ چبرے پر ہاتھ پھیر کر نیندکو دور کررہ تھے کھرآپ نے سورہ آل عمران کی دس آیات پڑھیں ایک مشک اللَّى مولَى تقى كيررسول الله مُنْ أَيُلِكِنْم اس كى طرف كفر ، موت منه يس آب نے اس سے الچھی طرح وضوء كيا ا بھرآب نے كھرے ہو كرنى زيرهي بس مير كي اي اي المرح كيا بس مين آپ سے بہلو ی طرف کھٹر اِ: و کیا آ پ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو ملنے لگئے کھرآ پ نے دورکعت پڑھیں' کھردورکعت یر هیں' پھر ۱۰ رکعت پر حیس' پھر دو رکعت پر خیس' پھر دو رکعت ی اسی ایم دورکت پر صول چرآب نے ور پر سے بھرآب لیف من حرا حی کہ آب نے پاس مؤذن آیا ایس آپ نے کھڑے ہو کردو ركعت (سنت فجر ) پڑھيں ، پھرة پ نے باہرنكل كر فجر كى نماز پڑھائى۔

اس مدین کی شرح می ابخاری: ۱۱ یس گزر جل ہے۔ ۹۹۳ - خذف ید بدئ سُلید ن فال حَدَّنی اس اس ۹۹۳ - خذف ید برئ سُلید ن فال حَدَّنی اس وَهُب قال اَحْبَرَی عَمْرُ و اَنَّ عَبْدَ الرَّحْسِ بُنَ انْ سِم حَدَّنَهُ عَنْ اَبِیه عَمْرُ قال قال النبی حَدَّنَهُ عَنْ اَبِیه عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ قال قال النبی صَدِّنَه الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ قال قال النبی صَدِّنَه الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ قال قال النبی صَدِّنَه الله عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عُمْرُ قال قال النبی صَدِّنَه الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

امام بن ری را بیت کرتے ہیں : ہمیں کی اسلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہ : بجے بن وجب نے سدیث بیان کی انہوں نے کہ : مجے بن وجب نے سدیث بیان کی انہوں نے کہا: بجھے ہمرو تے خبر دی کمہ ان کوعبدالرحمان بن القاسم نے صدیث بیان کی از والدخوداز حضرت عبدالله بن عمر رشی الله انہوں نے مدیث بیان کی از والدخوداز حضرت عبدالله بن عمر رشی الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی مشی آئی ہے فر مایا: رات کی نماز دو وورکعت ہے کہ بیان کیا کہ نبی مثل نے کا ارادہ کروتو (آخری دوگانہ کے ساتھ ملاکر) ایک رکعت پڑھاؤ وہ تمہاری تمام نماز کو دتر کر دےگا۔

قاسم نے کہا: جب سے ہماری عقل پختہ ہوئی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تین رکعت وز پڑھتے ہیں اور بے شک ہر طرح

قَىالَ الْقَاسِمُ وَرَايْنَا الْنَاسَّا مُنْذُ اَدْرَكُنَا ' يُوْتِرُوْنَ بِفَكُونَ بِفَىءٍ بِشَىءٍ بِفَكُونَ بِنَىءٍ بِفَكُونَ بِنَىءٍ

ردورون مِنه باس.

منجائش ہے اور مجھے امید ہے ان میں سے کسی میں حرج نہیں ہے ( یعنی خواہ ایک رکعت پڑھی جائے خواہ مین رکعت پڑھی جائے )۔

اس حدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۷۲ ۱ اور ۹۹۱ میں گز رپیکی ہے۔

اس مدیث کا شرح می ابخاری: ۲۲۲ میں گزر کی ہے۔ ۲ - بَابُ سَاعَاتِ الْوِدُ قال آبُو هُرَيُرَةَ أَوْصَائِى النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْوِدُرِ قَبْلَ النّوْمِ.

التعليق كاصل المحديث من ٢:

حطرت ابو ہریرہ درخی فقہ بیان کرتے ہیں کہ مجھت میر ہے مجبوب سائٹی ہیں ہیں چیزوں کی وصیت کی ہے: (۱) ہرمہید میں تین روز ہے رکھنا (۲) جا شت کی نماز پڑھنا (۳) دریہ کہ ہیں سونے سے پہلے وقر پڑعوں۔ ایسی ابخاری:۱۹۸۱۔۱۹۷۸)

حضرت بایر و تنگراند بیان کرت بین که رسول الله ملفی آنیا می ست جسی نیس کوید خطره او که دات ک آخریس وه بیدار نیس وه بیدار نیس و بیدار نیس و می از این می است بیس کرد و دات ک آخریس او بیدار نیس اور تا بیدار موگانوه می از این می اور و دات ک آخریس بیدار موگانوه دات ک آخریس بیدار موگانوه دات ک آخریس بیدار موگانوه دات ک آخریس بیدار موگانوه دات ک آخریس در بیرار موقت ایس و در دات انتقال ہے۔

(میچسنم:۵۵۵ اسنن ترندی: ۲۱۷ اسنن این باجد: ۱۱۸۷ استداحدج ۳ ص ۳۸۹)

990 - حَدَّثَنَا آبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بِنَ الم بَخَارِكِ روايت كَرِتْ مِينَ بَهِ الوالعمان في حديث وَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بَنُ سِيْرِيْنَ فَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَّرَ بيان كَ انهول في كَها: بهي حاد بن زيد في حديث بيان كَ انهول أَرْأَيْتَ الرَّكَ عَنْيُنِ قَبْلَ صَلُوةِ الْفَدَاةِ الْطِيلُ فِيهِمَا انهول في كها: بهي انس بن برين في حديث بيان كَ انهول الْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَي وَو لَو بَرَعْتَهُ وَبُصَلِّى مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُو بُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُولَو بُو بُولُول مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُولُول مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُولَو بُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُولُول مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَو بُولُول مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَمَعَلَى مِنَ اللّهُ مَنْ فَي وَو بُولُولُ إِن مُعَمِّ وَيُصَلِّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي وَلِي اللّهُ عَلْهُ وَيُصَلِّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ فَي وَلُولُولُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَلّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّى مِنَ اللّهُ عَلْهُ وَلُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلُولُ مُنْ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَيُعْلِقُ وَيُصَلّى اللّهُ عَلْهُ وَيُعْتِلُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری از عردہ وہ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری از عردہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہی انٹہ سے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ سن آئی ہمیارہ کو ات ہو آ ب اللہ سن اللہ علی مرادی رات کو آ ب اتن دیر تک سجدہ کرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص بچاس آ بیتی پڑھتا ہے اس سے پہلے کہ آ ب سجدہ سے رافعاتے اور آ ب نماز نجر سے پہلے دورکعت پڑھتے کھر آ ب دائیں کروٹ پر آ ب نماز نجر سے پہلے دورکعت پڑھتے کھر آ ب دائیں کروٹ پر ایس سے ایس کروٹ پر ایس اسے بیا کہ ان کے لیے مؤذن آ تا۔

ور پڑھنے کے اوقات حضرت ابوہ ریدوری آند نے کہا: بھے نی مظاہلہ کم نے بیدوصیت کی ہے کہ میں سونے سے پہلے ور پڑھالوں۔

الرَّكُعَتَيْنِ قُبُلَ صَلُوةِ الْغَدَاةِ وَكَانَّ الْاَذَانَ بِالْذُنَيْهِ. قَالَ حَمَّادٌ أَى بِسُرْعَةٍ.

تو انہوں نے بتایا کہ نبی مائی آئی رات کودو دورکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت (کو ملاکر) ور پڑھتے تھے اور ایک رکعت بہا دو رکعت بہا ہوتی تھی۔ ماد رکعت بہا تھی۔ ماد کانوں میں ہوتی تھی۔ ماد نے کہا: یعنی جلدی جلدی پڑھتے ہے۔

اس مدیث کی شرح میح ابخاری:۲۲س اور ۹۹۱ میں گزر چکی ہے۔

٩٩٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُ مَسُرُوقٍ فَ حَدَّثَنَا الْآعُ مَسُرُوقٍ فَ مَسُرُوقٍ فَ مَسُرُولً اللهِ صَلَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانْتَهٰى وِثْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے مسلم نے حدیث بیان کی از مسروق از حضرت عائشہ رفت الله وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مق بیان کی انہا محری کے وقت میں وتر بیان کرتی ہیں اور آپ کے وتر کی انہا و حری کے وقت میں تھی۔

(صیح سلم: ۴۸۵) إِرْقَم المسلسل: ۴۵۰ عه اسنن اب، آی، ۱۳۳۰ اسنن ترزی ۱۳۵۳ اسنن نسانی: ۱۹۸۰ استندای ابن ابی شیبری ۳ مسال ۱۳۵۰ اسندالحسیدی: ۱۸۸ اسنن بیبتی ج سامی ۳۵ سنداحد ۱۳ مور ۳ ۱۳ طبع قدیم مشد ند ۲۸۰٬ ۳۰ سر ۱۳۰۰ و سسته الرسلتا بیروت اسندالطحاوی: ۱۳۸ اسک ۱۸۸ سر ۱

حدیث مذکور کے رجال (۱) عمر بن خفص النحی الکونی (۲) ان کے والد حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ ابوعمرو انحی الکونی (۳) سلیمان الاعمش (۳) مسلم بن مبیع ابوالنحی الکونی (۵) مسروق بن عبدالرحمان ان کو بن الا جدع کہا جاتا نے اور یو عبدالرحمٰن الکونی کالقب ہے (۲) حضرت عائشہام المؤمنین رفیعند ۔ (عمدة القاری ج سے ۲۰۰۰)

رات کے مختلف اوقات میں وتر بزھنے کے متعنق نداہب نتہاء علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ مس کھتے ہیں:

ور کا رہی مقرراور معین وقت نہیں ہے کہ اس وقت کے سون ونت میں وتر بڑھنا جائز ندہوں کیونکہ رسول شدمالی کیا گیا گیا ہے۔ رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھے ہیں جیسہ کہ معفرت عائشہ بنتی تفدے فرمایا ہے۔

متقدین کا در کے وقت میں اختلاف رہا ہے وضرت ابو بمرسدیق وضرت منان معان معان مسلم ابر ہرایدہ در حضرت رافع بن خدیج رات کے اوّل حصہ میں در پڑھتے تھے اور حضرت عمر بن الخطاب وضرت علی بن ابی طالب وضرت ابن مسعود وضرت ابوالدرداء وضرت ابن عہاس اور حضرت ابن عمر دیاتی می اور فقہاء تا بعین کی ایک جماعت رات کے آخری حصہ میں ور پڑھتی تھی امام مالک توری فقہاء احناف اور جمہور علماء نے اس کومستحب قرار دیا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھنامت ہے ہاتواں حدیث کی کیاتو جیہ ہوگی جس میں رسول اللہ ملے اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم الل

فر مایا: اے ابو بمراتم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے اوّل حصہ میں اور حصرت ممرے فر مایا: تم وتر کب بڑھتے ہوا انہوں نے کہا: رات کے آخری حصد میں آپ نے حصرت ابو برے فرمایا: تم نے بیٹنی چیز برقمل کیا ہے اور حصرت عمرے فرمایا: تم نے اپنی توت بر عمل کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۳۳۳) (شرح ابن بطال جمع من ۱۵۵ وار الکتب العلمية بيروت ۱۳۲۳ ه

\* باب ندکورکی عدیث شرح سیج مسلم: ۱۲۳۳\_ ج ۲ ص ۵۷ سم پر ندکور ہے وبال اس کی شرح نبیس کی سی

٣ - بَابُ إِيْفَاظِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عُلَيْهِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ والول كوور کے لیے بیدار کرنا

وُسُلَّمُ أَهْلُهُ بِالْوِتْرِ ٩٩٧ - خَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدُّثُنِي آبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَآنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ ۚ فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَوْيَرَ ٱيْفَظَيٰى فَأَوْتُرْتُ.

٤ - بَابٌ لِيَجْعَلُ اخِرُ صَلُوتِهِ وِتَرًا

٩٩٨ - حَدَثْنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيمٍ \*

عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِينَ نَافِعٌ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ اجْعَلُوا 'انِحرّ

صَلُوتِكُم بِاللَّيْلِ وِتُرًّا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی انبول نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی انبول نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والديف صديث بيان كى كد حفرت عائشه وبي تنديف بيان كيا كه نی النظائیل مماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے بستر کی جوڑ ائی میں سوری می کی بیس جب آب و تریز منے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر ويية الم ين وريد ال

اس حدیث میں بیٹوت ہے کما پی بیوی کوور کی نم ۔ کے بیدار کر: مستب ہے جب کدده ور پڑھنے سے پہلے سوگنی ہواور اس میں ور کی نماز کی تا کید کا جوت ہے اور اس آ بت بڑمل ہے: وَأُمُّرْ آهُلُكَ بِالصَّلُوةِ. (فَا:٣٢)

اورائے مروس والاکا علم دیجے۔

اوراس مدیث میں میٹوت ہے کہ عروں پر بھی وقر کی تمان پڑھنا واجب ہے اس حدیث کی مفصل شرح مسجع ابخاری:۳۸۲ میں گزر پی ہے۔

(رات کو) اپنی آخری نماز وتر کو بنانا جا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں : ہمیں سدد نے صدیث بیا ن کی انہوں نے کہا: ہمیں نیجی بن سعید نے مدیب بیان کی از عبیدالله انهول نے کہ: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از عبد الله از نی من التانیم كمآب نے فر مایا: رات كوائي آخرى نماز ور كو بناؤ\_

(معيح مسلم: ٥١١ ألرقم المسلسل: ٣٣٤ أسنن ابوداؤد: ١٣٣٨ اسنن نسائي: ١٦٨٠ اسند الطحاوى: • ٢٠٩)

وتر کے واجب ماسنت ہونے میں ائمہ فدا ہب کا اختلاف اور علامہ ابن بطال کے وجوب کے خلاف ولائل اس حدیث میں امر کا صیفہ ہے: رات کوائی آخری نماز ور کو بناؤ اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس سےمعلوم ہوا کہ ور کی

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ مهم ه لكيمة بين:

وتر کے واجب ہونے میں متقد مین کا ختلاف ہے حصرت علی بن انی طالب اور حصرت عبادہ بن الصامت رہن کا ختلاف ہے مروی ہے

کے وقر سنت ہے 'سعید بن المسیب' حسن بھری شعبی اوراین شہاب ہے بھی ای کی مثل مردی ہے اور یہی امام مالک ٹوری' امام ابو پوسف' امام محمد اور امام شافعی اور عامة الفقہاء کا فد ہب ہے۔

اور ایک جماعت کاید ند بہب ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے کیونکہ رسول الله منظ کیا آغم کا بیار شاد ہے: اے اہل القرآن (سنن ایوداؤد:۱۳۱۳)

حضرت این مسعود اور حضرت حذیفہ ہے بھی بہی مردی ہے اور بہی انتھی کا قول ہے اور ایک جماعت کا بد فدجب ہے کہ وتر واجب ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے اور بہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے کیونکہ نی سُٹھائینٹی نے وتر کا تھم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور نبی سُٹھائینٹی نے فر مایا: وترحق ہے اورجس نے وتر نہیں پڑھے دہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ ان فقہاء کا قول میچے ہے جنبوں نے وترکی نماز کوسنت کہا ہے کیونکہ سب کااس پر اجماع ہے کہ فرض نمازیں صرف بانچ ہیں اگر وتر بھی فرض ہوں تو فرض نمازیں چے ہوجا کیں گی۔

نی منظی این سے جوفر مایا: وترحق باس کامعنی یہ ہے کدوتر کا سنت ہونا برحق ہے اور آپ نے یہ جوفر مایا ہے: جس نے وترخیر پڑسے وہ ہم جس سے نہیں ہے ئیر غیب کے لیے ہے اس کامعنی یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پڑمل کرنے والانہیں ہے اور ہماری افتداء کرنے والانہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا: جوخوش الحالی سے قر آن نہ پڑھے وہ ہم جس سے نہیں ہے اور آپ نے اس کلام سے اس کو اسلام سے فکا لنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ارترین بعل بان میں سے دا۔ ۲۵۰ سے العامی ایرین سے اساں د

### علامدابن بطال کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوا بت

علامہ ابن بطال مالکی نے علامہ طبری سے بینقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ فرض نمازیں پانچ ہیں اگر وتر کو بھی فرض کہا جائے تو فرض نمازیں چھے ہوجا کیں گی میہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم وتر کوفرض نہیں کہتے واجب کہتے ہیں۔

اور صدیت میں ہے: جس نے مر تیں ہوئے ، وہم میں سے نہیں ہے اس نا علامہ ابن بطال نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے: جوخوش الی فی سے قرمایا ہے جو خوش الی فی سے قرمایا ہے جو خوش الی فی سے تین داجب ہے اور خوش الی فی ہے تین فرمایا کہ دوحق خیس ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا ہے: وتر حق ہے مین داجب ہے اور خوش الی فی کے تعلق آپ نے یہ نیس فرمایا کہ دوحق ہے بینی داجب ہے اور اس تقریر سے علامہ ابن بطال کے جوابات ہے تین داجب ہے اور اس تقریر سے علامہ ابن بطال کے جوابات ساقط ہو گئے۔

### وترکے وجوب پراحادیث اور آ عار

حضرت ابوسعید و این تند بیان کرتے ہیں کہ نی مختلیا ہم نے فر مایا: منع ہونے سے پہلے ور برحور

(میچ مسلم: ۵۵۳ منن تری یا ۲۳ منس نسانی: ۱۶۸۳ مسند احدج ۲ ص ۱۳۹۱)

اس صدیث سے دجداستدلال سے کاس صدیث میں نی المفاقیلیم نے ور پڑھنے کا تھم دیا ہے ادرامروجوب کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک الله ویک ال

اس مدیث مسمحی نی مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عبدالله بن بریده این والد و کانت سروایت کرتے ہیں کہ بس نے رسول الله منافی آیم کور فرماتے ہوئے سام : وترحل ہے

جس نے وتر نہیں پر سے وہ ہم میں سے نہیں ہے وتر حق ہے جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے وتر حق ہے جس نے وتر نہیں پر سے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤر: ۱۹ ۱۲ سنن بیل ج ۲ ص ۵ ۲ سنف ابن الی شیبہ ج ۲ ص ۲۹۷)

" اس حدیث سے ورز کے وجوب پراس طرح استدلال ہے کہ بی مطابی نے شدید تاکیدات کے ساتھ فرمایا ، جس نے ورز میں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

جست ابوسعید خدری و بین گذشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فر مایا: جو شخص وتر سے سو کیا یا بھول کمیا تو جب اس کو یا د آئے پس دہ وتر پڑھے یا جب وہ بیدار ہوتو وتر پڑھے۔(سنن ابوداؤر:۱۳۳۱ سنن تر ندی:۲۵۵ سنن این ماجہ:۱۱۸۸ سنداحمہ نے سنت اس حدیث سے وجہ استدلال بیہ ہے کہ نبی ملٹی تینی نے وتر کی نماز کی قضاء کرنے کا تھم دیا ہے اور قضاء واجب کی ہوتی ہے سنت کی قضاء نہیں ہوتی۔

(سنن ابوداؤد: ۱۳۱۸ اسنن تری با ۱۳۵۲ سنن این ماب ۱۳۱۸ مصنف این الی شیب ۱۹۲۸ مجلس المی بیروت مصنف این الی شیب ۱۸۵۵ و در الکتب العلمیه ابیروت)
عمروین شعیب اسپیه والدیت و دوایت و داداین دوایت کرت بین درسول ایندست این فر ما یا به شک انتدعز وجل نے تمہاری ایک نماز زیادہ کردی ہے اور وہ وترکی نماز ہے۔ (مسنداح تر ۲۴ میل ۱۸۰۰ سند ۱۳۰۱ این شیب ۱۹۲۹ مجلس المی ایروت استف این الی شیب ۱۸۵۳ و دارالکتب العلمیه ایروت استدابوداوُ دالطیالی: ۲۳ ۱۳ اسن الدارتھی ن ۲ س ۱۳۰۱ اسل

مطاء بن يزيد بيان كرتے بيل كرابوالوب نے كہا: وترحق ہے يا واجب ہے۔

(معنف ابن اليشيد : ١٩١٠ مجلى على بيروت مسعد ابن اليشيد: ١٨٥٩ وارالكتب العلمية بيروت)

ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں کے باہد نے کہ کے ور وہ جب ہے وروہ تم پرفرش بیس کیا گیا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٩١ المبل على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٦٠ وارالكتب العلميه بيروت)

حضرت ابو ہریرہ دین تنظیم میں کے مسل اللہ منظیم نے فر مایا: جس نے در نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (منداحہ تام سے مسنف منابی شہر: ۱۹۳۳ محلی علی بیروت مصنف ابن الی شیر:۱۹۲۱ العلمیہ بیروت)

حضرت ابو ہریرہ دین اللہ میان کرتے ہیں کررسول انڈر ملی آئی سے فرمایا: بے شک اللہ وترے وترے محبت کرتا ہے۔ (مصنف این الی شید: ۲۹۳۵ مجل ملی بیروت مصنف این الی شیب ۲۸۰ وار الکتب العلمیہ بیروت مسندا حمد ج ۴ ص ۲۹۱ منن واری: • ۱۵۸ المنج ابن فزیمه: ۱ ۷۰۱ المنج البخاری: ۱ ۱ ۱۳ المنج مسلم: ۲۰۱۲ اسنن نساتی: ۲۵۹ ۲ اسنن ابن ماجه: ۲۱ ۳ ۱۸)

۱۲۵۲ جاب ندکورکی حدیث شرح سیح مسلم: ۱۲۵۲ - ج۲ ص ۲۳ سیر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

سواری پر دتر پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمین اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے صدیث بیان کی از ابو بکر بن عمر بن عبدالرحمَن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ازسعيد بن بيبارُ انہوں نے بیان کیا کہ میں رات کو حضرت عبد اللہ بن عمر من کاللہ کے ساتھ کمہ کے راستہ میں جارہا تھا' پس سعید نے کہا: جب مجھے مجھے ہونے کا خوف ہوا تو میں سواری سے اتر او پھر میں نے وتر برد سے پھر میں ان سے ال ممیا میں حضرت عبد الله بن عمر في جمان تم كبال يقيع من في كبا: مجه من مون كا خوف مواتو من في سواری سے اتر کو ور برھے اس حضرت عبد اللہ نے کہا: کیا تمارے سے رسول اللہ سٹائیلہ میں عمدہ ممونہ میں ہے؟ میں نے كها: كيوال تبين إالة أن فقم إنهول في كها: يس سي شك رسول الله مُنْ الْمُنْكِمُ أونت برور براست منف ٥ - بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٩٩٩ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي يَكُر بِن عُمَرَ بِن عَبِدِ الرَّحْمِٰن بِن عَبِدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَادِ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ ٱسِيْسُ مَعَ عَبِّهِ اللَّهِ بَن عُمَرَ بِطُرِيْقِ مَكَّةَ \* فَقَالَ سَعِيَّدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبِّحَ نَزَلْتُ فَأُوثُوثُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ ا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ آيِّنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ تَحَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوتُوتُوتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ٱلَّيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَفُلْتُ بَهِ لَى وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كَانَ يُوْلِرُ شَلَّى الْبَعِبْرِ.

[الخراف الحديث: • • • • 1 - 90 • ا \_ ٢٩٧١ \_ ١٠٩٨ \_ ١١٠٥ ]

(صحیح مسلم: • • ۷ \* الرقم أمسلسل : ۱۵۸ \* سنن ترزی: ۱۷ ۳ \* سنن نسائی: ۱۲۸۳ \* سنن این با چد: • ۱۳ ۰ مصنف این الی شیبرج ۲ ص ۲۹۳ مسیح این تخزير: ١٣٦٤ اسنن بيلي ج ٢ ص ٣ أسنن الكبرز: ٩٩٠- ١٠ مت ابويعلل: ٢ ٣٠٠ مند احدج ٣٠٠ عطبع قديم مند احد: ١١٠ عبرج ٨ ص ٣٣٧٠ مؤسسة الرسافة أبيروت مندالطحاوي:١١٠ ١٣٠)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اساعیل بن ابی اولیس ابواولیس کا نام عبداللہ ہے میدامام ما لک بن انس کے بھانے ہیں (۲) امام ما لک بن انس (۳) ابو بمر بن عمر ابن حبان کے کہانیے شتہ ہیں اوحاتم کے کہ زان شراکوئی حرث نہیں (م) سعید بن سارا والحیاب میعلاور یانہ میں سے ہیں میہ كالصف فوت موك يته (4) معترت مبدالله بن عمر بن الخطاب بن الله والعرة العارى في عام ١٩٥٠

# سواری بروتر میز مصنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کے دلائل

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ٩ ٢٠ م ولكمة بين:

علامدطبری نے کہا ہے: بدحدیث امام ابوصنیفہ کے خلاف جست ہے کیونکہ وہ وتر کو واجب قرار و بیتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بغیرعذر کے فرض نماز کوسواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے اور اگر دیر فرض ہوتے تو رسول اللہ ما فالیکی جغیرعذر کے دیر

ا مرکوئی مخص مداعتراض کرے کہ جاہدئے بین کیا ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا' وہ سفر میں دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے ادر سواری کی پشت پرلوافل پڑھتے تھے اور فجرے پہلے زمین پراتر کروتر پڑھتے تھے اور ابراہیم انتعی نے کہا: وہ اپنے اونٹ یر نماز پڑھتے تھے اونٹ کا منہ جس طرف بھی ہوسوا فرض اور و تر کے۔

اس کا جواب سے کہ حضرت ابن عمر کفعل میں امام ابو صفیف کی کوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ بوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے

فضیلت کے حصول کے لیے زمین پر انز کر ونز پڑھے ہوں نہ اس لیے کہ ونز ان کے نزدیک واجب تھے کیونکہ بوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنے اونٹ پر ونز پڑھے ہیں مضرت علی اور حضرت ابن عمباس والی بی کی مشل کرتے تھے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابن عمر کے سواری سے انز کر ونز پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب بیہ کہ دحضرت ابن عمر کے علاف علم میں یہ مقررتھا کہ نقل سواری پر پڑھنا افضل ہے اور یہ فقہا واحناف کے خلاف میں یہ مقررتھا کہ نقل سواری پر پڑھنا تھی جائز ہے اور سواری سے انز کر زمین پر پڑھنا افضل ہے اور یہ فقہا واحناف کے خلاف میں یہ مقررتھا کہ نقل سواری پر پڑھنا آفضل ہے اور یہ فقہا واحناف کے خلاف

امام مالك امام شافعی اورامام احمد نے كہا ہے كداس حديث كى اتباع ميں سوارى بروتر برجے جائيس۔

(شرح ابن بطال ج وص ٢٦٣ 'وارالكتب العلميه' بيروت ٢٣٣ ما ١٠٠٠)

### سواری پروتر پڑھنے کے منسوخ ہونے کا بیان

ا مام ابوجع غراحمہ بن محمد الطحاوی متونی ۱۲ سامی اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر و المرات بيان كرت بي كه بي كه بي منتي يون بي مواري بروتر برهة عقد عقد (شرح معانى الآور:٢٣١٥)

ا مام طحادی فرماتے ہیں: ایک تو م کا بید ندہب ہے ۔ مسافر کے لیے ماری پروٹر ہے سن بائز ہے جیسا کہ یاتی نوافل کا سواری پر پڑھنا جائز ہے اور دومرے نقبها و نے اس کی مخالفت کی ہے اور کر ہے کہ واری پروٹر پڑھنا یہ رنسیں ہے جیسا کے فرائف کوسواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے اور وٹر کوسواری ہے اتر کر زمین پر پڑھنا جا ہے اور ان کی دنیں بیاحادیث ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کے معفرت این عمر وہو کی نہ سفرین این اونٹ پر انداز پڑھتے تھے وہ جس طرف بھی مند کرے اور سحری کے وقت سواری سے اتر کروٹر پڑھتے تھے۔ (شرح معالی الآتار:۲۳۲۸)

ٹا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سواری پر وتر پڑھتے تھے اور بعض اوقات سواری سے اتر کرز مین پروتر پڑھتے تھے۔ (ٹریمعالی میں ۱۳۳۱)

حضرت على بن الى طالب و في ألله بيان كرت بيل كدرسول الله من النافي آليم رات كونماز بره دب منع اور حضرت عائشه و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و قر بر من كا اراده كرت تو آب ال كوايك طرف بون كا اثاره كرت اور فر مات : يدوه نماز ب حس كو ( مير م كني س ) تم في زياده كرد يا ب - ( شرح ساني الآنار: ٢٣٣٢)

خارجہ بن حذافہ العدوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنْ اَلْمَالِمَا کُورِفر ماتے ہوئے سناہے کہ اللہ نے ایک نماز کے ساتھ تہاری امداد کی ہے جوتمہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے عشاء کی نماز سے طلوع کجر تک وہ وتر ہے وتر ہے۔

(شرح معانى الآثار: ٣٣٣٣)

امام طحادی قرماتے ہیں: پس نی منظ آلیم نے ور کومو کدفر مادیا اور کس کواس کے رک کرنے کی اجازت نہیں دی اوراس سے
پہلے اس کی اس طرح تاکید نیس تھی کہ بس ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے جوروایت کی ہے کہ دسول اللہ منظ آلیک آلیم نے سواری پروتر پڑھے وواس کومو کد کر دیا اور سواری پروتر پڑھنے کومنسوخ وواس کومو کد کر دیا اور سواری پروتر پڑھنے کومنسوخ کردیا نہیں جس طرح جوشس سواری پروتر پڑھنے کومنسوخ کردیا نہیں بڑھ سکتا ای طرح جوشس سواری سے اتر نے کی طاقت رکھتا ہو وہ زیمن پر بیٹے کرنماز نہیں پڑھ سکتا ای طرح جوشس سواری سے اتر نے کی طاقت رکھتا ہوں ہو اور اس جہت سے میر سے زویک سواری پروتر پڑھنا منسوخ ہوگیا اور سامام ابو یوسف اور ایام محد حمیم اللہ کا تول ہے۔ (شرح سانی الآثاری اس ۱۵۰ – ۵۹ سلفان قدی کتب خانہ کرا تی )

سواری پروتر بر صنے کے عدم جواز کے متعلق سی بہر، ماورفقہ وتا بعین کے تار

ابن اون بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم سے بو چھا کہ ایک تھیں سوائی پروٹر پڑھتا ہے ایک اون کا کہنا ہے کہ حضرت عمر ونٹی انڈز مین پروٹر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۹۸، بجلس علی بیردت مصنف ابن انی تیبہ: ۱۹۱۳ وارالکتب العلمیہ ایردت) قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ونٹی انڈز مین پروٹر پڑھتے تھے۔

· مصنف (س في شبه: شد ١٩٩٩ المجلم علم ) بيروت ( - خدايان الي شيه: ١٩١٥ ' وارالكتب العلميه بيروت )

مربیان کرتے ہیں کے معرت این عمر النظافة جب ور باعث وارادہ کرتے تو سوائ سے از کرز مین پروتر پا سے۔

(مصنف ابن الى شير: ١٩٨٨ الجلس من بيروت مصنف ابن الى شير: ١٩١٧ وروالكتب العلمية بيروت)

منصور بیان کرتے ہیں کہ ابرائیم انتخلی نے کہا کہ وہ لوگ سوار یول پر نماز پڑھتے تھے خواہ ان کا مند کسی طرف ہو' سوائے فرض اور ورّ کے وہ ان کوزین پر پڑھتے تھے۔ (مصنف من بل شہرہ: ۱۹۸۹ محلی ہی جروت اصنف بن الی شہدند ۱۲ دار بہب السریا بیروت مشام ہن مروہ نے بین کیا کہ مرود واپنی سواری پر نماز بڑھتے نو ہ اس کا مندکس طرف ہو اور جب ورّ پڑھنے کا اور ۱۰ کرتے تو

مواري سے اتر تے .. (معنف ابن انی شید: ۱۹۹۰ مجلس علمی بیردت مصنف ابن انی شید: ۱۹۱۸ در کتب العلمید بیردت)

ایوالہر حازیے کہا: منحاک جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری ہے اتر کر پڑھتے۔

(مصنف ابن الى شير: ١٩٩١ ، مجلس على أبيروت مصنف ابن الى شير: ١٩١٩ أوار الكتب العلميد ابيروت)

ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں: میں نے حسن بھری سے سوال کیا: کیا میں سواری پرنماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا: سواری پرنماز پڑھو' میں نے سوال کیا: سواری پروتر بھی پڑھوں؟ انہوں نے کہا: نہیں اور کہا: ابن سیرین زمین پروتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيب: ١٩٩٦ المجلس على جروت مصنف إبن الي شيب: ١٩١٩ واد الكتب العلمية بيروت )

\* شرح می مسلم بین اس بحث کے بیمنوان ہیں: () وتر کے تھم میں نداہب ائد () وجوب وتر پر احزاف کے مؤید دلائل () ائد

ملاشہ کے دلائل کا جواب ۔شرح تیج مسلم ج م ص ۹ کے سا۔ ساے سا۔

٦ - بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

٠٠٠ - حَدَّثْنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَّةُ بُنُّ أَسْمَاءً عَنِ ابْنِ عُمْرٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ ثَوْجُهَتْ بِهِ ' يُوْمِيءُ إِيْمَاءُ ' صَلُوةُ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَ الِصُ وَيُولِرُ عَلَى رَاحِكُ .

سفرمیں وتر یروهنا

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جومرید بن اساء نے حدیث بیان کی از حصرت ابن عمر رہن کند انہوں نے بیان کیا کہ نبی مال اللہ ا سغرمیں اپی سواری برنماز پڑھتے تھے خواہ اس کا منہ جس طرف بھی ا ہو آپ اشارے سے رات کی نماز پڑھتے تنے ماسوافرائض کے اور

وترائي سواري يريد هت ستے۔

ركوع سے بہلے اور ركوع كے بعدد عائے تنوت ير هنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے صدیث بیان کی از الوب ازمحه انهول في كما كم حضرت الس ويمتنف سوال كما حميا كدير ني الوليلية في أن أن ماز من وعائد النوت براهي الم انہوں نے کہا: ہاں! ان سے کہا حمیا: کیا رکوع سے سلے وعائے

ونوت موجعی ہے؟ انہوں نے کہا: رکوع کے بعد تھوڑے دن دعائے

اس مدیث کی مفصل شرح استی ابخاری: ۹۹۹ بیس گزر پیکی ہے۔ ٧ - بَابُ الْقُنُوتِ قُبُلُ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ١٠٠١ - حَدَثْنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍا عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ۚ قَالَ سُوْلَ أَنْسُ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبْحِ ؟ فَالَ نَعَمْ. فَهِيُلَ لَهُ أوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

[اطراف الحديث: ۲۰۱۲-۱۰۰۳-۱۰۰۳ ا ۲۸۰۳-۲۸۱۳ . \_#\*•9#\_#\*•9#\_#\*•9#\_#\*•9\*\_#\*•AA\_#12\*\_#\*\*## (2PF1\_4P4P\_P+47\_P+46

(صحيح مسلم: ١٤٤٢ الرقم أمسلسل: ١٨٥ استن بيراؤد: ٣٠٠ ١٠ استن نسائي. ١٠٠١ سنن بن ماجد: ١٨٨٣ جامع المسانيد لابن جوزي: ٢١٨٣ منتهة الرشدار ياس ٢٦ ١١ ه مند الطحاوي: ٢٥٦)

امام بناری نے اس باب میں دعائے قنوت پڑھنے کے متعلق حار حدیثیں روایت کی ہیں۔ عافظ مبدالرتمان: نشهاب الدمين ابن رجب المستعلى المتوتي 90 عرص يحت جي :

میرصد بث اس پر دلافت کرتی ہے کہ جی سٹی لیا ہے کے نماز میں دعائے تنوت پڑھی ہے اور بدوع سے برائ کوع کے بعد پڑھی ہےاور تھوڑا عرصہ پڑھی ہے لیعنی ہمیشہیں پڑھی ندزیادہ عرصہ پڑھی ہے آپ نے اس طرح صرف تھوڑا عرصہ پڑھی ہے۔اس كي تفصيل اس كے بعد والى صديث من آراى ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الواحد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عاصم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت الس بن ما لك رش تند سے تنوت كے متعلق سوال كيا انہوں نے کہا: قنوت (مشروع) ہے میں نے بوجھا: رکوع سے پہلے یا

١٠٠٢ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ فَالَ حَدُّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ قَالَ سَٱلْتُ آنَسَ بِنَ مَالِكِ عَنِ الْفُنُوْتِ وَلَقَالَ فَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ. فَلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعَ أَوْ بَسَعْدَهُ؟ قَدَالَ قُبْلُهُ . قَالَ فَإِنَّ فَكُلَّا أَخْبَرَ لِي عَنْكُ آلَكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا فَلَتَ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرّكُوعِ شَهُرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرّكُوعِ شَهُرًا اللّهُ عَلَيْهِ الْفُرّاءُ وَمَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُرّاءُ وَمَاءً سَبْعِيْنَ دَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعِيْنَ دُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا عَهُدُ فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا يَدُعُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا يَدُعُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا يَدُعُوا عَلَيْهِمْ.

رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا: رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا: فلال مخص نے بھے آپ سے بیخرنقل کی ہے کہ آپ نے دکوع کے بعد کہا ہے خطرت انس نے کہا: اس نے جعوث بولا رسول اللہ مُنْ اَلْمَانِ ہے نے دکوع کے بعد سے دکوع کے بعد سے دکوع کے بعد صرف ایک مہینہ قنوت پڑھی ہے میرا گمان ہے کہ آپ نے ایک قوم کوشر کین کی طرف بھیجا تھا جن کو قراء کہا جاتا کہ آپ نے ایک قوم کوشر کین کی طرف بھیجا تھا جن کو قراء کہا جاتا تھا وہ تقریباً ستر فخص تھے ہے مشرک ان مشرکین کے علاوہ تھے جن کے اور رسول اللہ مُنْ اَلْمَانِ الله کے درمیان صلح کا سعاہدہ تھا رسول اللہ منظم اللہ اللہ منظم اللہ اللہ منظم اللہ اللہ منظم اللہ اللہ منظم کی استام وہ تھا در سے۔

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) مسدد (۲) عبدالوا حدین زیاد (۳) عاصم بن سلیمان الاحول (۴) حضرت انس بن ما لک رشی آند \_ (عمرة القاری ج ۲۵ می ۲۵) حدیث مذکور کی تفصیل

امام بخاری نے اس صدیث کی زیادہ تفصیل درج فریل روایت میں کی ہے:

بَلِمُ عُوا عَنَا قُولُمُنَا إِنَّا لَقِينَا رُبَّنَا فَرُضِي عَنَّا بِهُارِي تَوْم كويةِ جَرِيَ بَيْ ووكه بم في اين رب علاقات كر وَأَدُّضَانَا.

قادہ بیان کرتے ہیں کہ خطرت انس ور کھنے ان کو بیدیث بیان کی کہ بی اللے ایک ماہ تک ہیج کی نہ و میں تنوت پر اللہ ا پڑھی آپ بھن قبائل عرب کے خلاف وی وضرر کرتے رہ رحل ذکوان عصیہ اور انولیون کے نواف ۔

ایک سند کے ساتھ دوایت میں بیاضا فدہے: حضرت انس بیٹی آند نے بیان کیا: یہ ستر انساز بیر معوند میں آنل کردیئے مجتے متھے۔ (میمی ابغاری: ۹۰۹۰)

# ركوع سے بہلے دعاء قنوت برصے میں فداہب فقہام

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متونى ٩ ٣٣ هد لكصة جين:

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ تنوت میں اختلاف ہے نقہا محالی ایک جماعت نے کہا ہے کہ دعاء تنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گئ بید عفرت انس اور حضرت ابن عہاس کا ندہب پڑھی جائے گئ بید عفرت انس اور حضرت ابن عہاس کا ندہب ہے۔ ابن ابی لیل اور اسی تی کا نجم بھی ندہب ہے۔

فقہاء صحاب کی دوسری جماعت نے کہا ہے کدرکوع کے بعد و عاء تنوت بڑھی جائے گی بید عفرت ابو بحراحضرت عمرا حضرت عثان اور حضرت علی کا ند ہب ہے اور حضرت انس نے کہا: وعاء تنوت رکوع ہے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی اور رکوع کے بعد بھی 'اور یہی امام احمہ كا قول ہے اور" المدونة" میں مذكور ہے كہ سے كى نماز میں ركوع سے پہلے اور ركوخ كے بعدد عا وتنوت يزھنے ميں وسعت ہے اور امام ما لک کے زود یک خصوصیت کے ساتھ رکوئی سے پہلے وعاء تنوت پڑھنامستحب ہے امام شافعی کے نزویک ضبح کی نماز میں تنوت پڑھنا سنت ہے اور جب مسلمانوں کو حاجت ہوتو تمام نمازوں میں تنوت پڑھی جائے۔

ا ما مطحاوی نے کہا: ان سے پہلے کسی نے اس طرح نہیں کہا اسکیونکہ نبی ملٹی پیٹیم آخر حیات تک کفار سے جہاد کرتے رہے اور آپ نے تمازوں میں تنوت میں پڑھی۔

نغتها وصحابه کی ایک اور جماعت نے بیرکہا ہے کہ کسی فرض نماز میں دعا وتنوت نہیں پڑھی جائے گی' بیدعفرت عمر حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر ٔ حضرت ابن عباس اورحضرت ابن الزبير كاند هب ہے اور حضرت ابن عمر نے كہا: بيہ بدعت ہے ٰاور قمّاد ہ اور ابراہيم نے کہا: حضرت ابو بکراور حضرت عمرنے فراکنس میں تنوت نہیں پڑھی حتیٰ کہوہ دنیا ہے جلے تھئے۔

علقہ نے کہا کہ حضرت ابوالدردا ورشی گفتہ نے کہا ہے کہ بجر کی نماز میں دعا و تنوت نہیں پڑھی جائے گی طاؤس کا بھی اس کی مثل تول ہے اور یمی نقبها ، کوفدادرلید کا قول ہے ' نقبها ، کوفد نے کہا: دعا ، تنوت صرف وتر میں پڑھی جائے گی' ان کی دلیل میہ ہے کہ ابوما لک انجعی نے کہا: میں نے اپنے والدے پر چھا: " پ نے رسول اللہ مُناتِقِاتِكُم او رَحَمَات ابو بكر معفرت عمرا حضرت عممان اور حضرت علی کے پیچھے تماز پڑھی ہے کیا بدلوگ تنوت پڑھتے تھے؟ انسوب کے بازیس اسے میں سے بیٹے اید بدعت ہے۔

الم مطرى نے كہا: سي يد ب كدرسول الله مل أي الله من يد مديث سي بدرول الله من الله الله الله الله الله الله الله ے زیادہ ہر فرض نماز میں تنوت پڑھی کھراس کور ک کردیا 'اور سج کی نماز میں آپ کا قنوت پڑھنا ٹابت ہے اور بیمی سیح حدیث سے ا بت ہے کہ آب بمیشہ کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے تی کردنیا سے چلے گئے۔

رتع بیان کرتے میں کد حضرت الس بنی تُن اللہ اللہ اللہ کے تنوت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ایک مبید تنوت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نی منتہ اللہ ہمیت قنوت پر سے رہے تی کہ آپ کی وفات او کی۔

ہارے نزد کیان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر ایک مصیبت آئی جیسے بیر معونہ می قراء ترمصيب آئي تھي تواس وقت تنوت موهنامسخب ہے تا سلمانوں سے وہ مصيب دور ہوجائے جس حرب ني ماني آيا أن اس وقت تنوت براهی تھی اور منظرت ابو ہر رہوں نے ابی ماٹونیٹ سے روایت کی ہے کہ جب ان لوگوں ۔ " کر تو بدک تو ابی مٹونیٹ کا نے ان کے خلاف دعا ترک کردی تھی اور حصرت انس نے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک مین تنوت پرائی تی ۔

. امام طمادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہرمرہ بٹی تنفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی ایک مسلم کسی کے حق میں دعا کرتے پاکسی کے خلاف دعا کرتے تو قنوت پڑھتے اور اسود نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جب جنگ کرتے تو قنوت پڑھتے اور جب جنك نبيس كرتے تو تنوت فيس يرصة تنے۔

ا مام طبری نے کہا: اگر چہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تنوت پڑھنامتے ہے لیکن ہم یہ بیں کہتے کہ اگر کمی نے عمرأ تنوت کوترک کردیا تواس کی نماز فاسد موجائے گی یاس پر مجدہ مہولازم آئے گائ کیونکداس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس نے تنوت · كورْك كرديا تواس كى تماز فاسدنيس موكى اكراس في تنوت يؤهى تواس في رسول الله النافيانية م كفعل كيموا في عمل كيا ادر اكراس المبلب نے کہا ہے کہ امام مالک نے رکوع سے پہلے تنوت پڑھنے کو اختیار کیا ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ فیند سے بیدار ہونے والے اس رکعت کو پالیس جس سے ان کونمازل جاتی ہے'اس وجہ سے سیح کی نماز میں تیام طویل ہوتا ہے۔

دوسروں نے کہا: حضرت انس نے جواس مخص کو جھوٹا کہا 'جس نے ان سے بیدوایت کی تھی کہ رسول اللہ ماؤی کی ہے بعد قنوت پڑھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک رسول اللہ ماؤیکی ہے ہمیٹ رکوع کے بعد قنوت نہیں پڑھی تھی 'صرف ایک ماہ پڑھی تھی اور رسول اللہ ماڈیکی کی ہمیٹ رکوع سے پہلے قنوت پڑھی ہے۔

المهلب نے کہا: نی مُلْقَالِيَّمُ سے می محفوظ نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں آنوت پڑھتے رہے ہیں بلکہ آپ نے اس کومغرب میں نیس پڑھا اگر آپ نے مغرب کی نماز میں قنوت کو پڑھا ہوتا تو اس کو بہت لوگ نقل کرتے ، حضرت ابو بکر سے دوایت ہے کہ دو مغرب کی تمیسر کی دکھت میں سورہ فاتح پڑھنے کے جد تنوت پڑھئے اور مشان کے جد تنوت پڑھئے اور مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے در مشان کے

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے حضرت عمر نہ گافتہ سے قنوت کے متعلق متعارض اقوال نقل کیے ہیں میہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے زود کی کہتا ہوں کہ علامہ دعاء قنوت بڑھی جائے گی اور میہ بھی نش کیا ہے کہ ان کے نیا یہ کسی فرض نماز میں دعاء قنوت تہیں پر ھی جائے گی ہوسکتا ہے ان میں اس طرح تطبیق :وکہ جسب مسلمانوں پرکولی مصببت نازل جوتو رکوع سے پہلے دعاء قنوت پروھی جائے گی اور جب وہ مصیبت دور ہوجائے تو بھرد عا وائوت نہیں برھی جائے گ

ركوع سے سلے دعا وتنوت پر صنے کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو برعبدالله بن محر بن الى شيبهمتونى ٢٣٥ ها ين سند كرت بين :

حضرت ميدالله بن مسعود بني نه بيان كرت إن كراك بي التي الله أوع سے بہلے در وقوت إلى التي تقے۔

(معنف ابن الى شيد: ٦٩٨٣ ' بَسَمَعْلَى مِيرِوت معنف ابن الى شيد: ٦٩١٣ ' دارالكتب العلميد بيروت ' اتفاف المطالب العاليد: ١٦٣ ' سنن دارتطنى ج٢ص٣٣ ' سنن بيمكى ج٣ص ٣١)

اسود بن يزيد بيان كرت ين كدحفرت عمر وين تنه في ركوع س يملي وتريس وعاء تنوت يرهى ..

(معتف ابن اليشيد: ١٩٤٣ ، مجلس على بيردت مصنف ابن الي شيد: ٥ • ١٩ ورا الكتب العلميه بيردت)

عبد الرحمان بن الاسود اسين والدست روايت كرت بيل كدحفرت ابن مسعود وينكانندوتر بيل ركوع سے يمبلے دعا وقنوت باست يجھے۔ (مستف ابن الی شیبہ: ١٩٤٥ مجلس علمی بیروت مستف ابن الی شیبہ: ١٩٠٣ وارالکتب المعلمیہ ایروت)

اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وتر کے سواکس نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے اور وتر میں رکوع سے پہلے و علی وتنوت پڑھتے تھے۔ (معنف ابن الب شیبہ: ۱۹۸۲ ، مجلس علمی ایروت مصنف ابن البی شیبہ: ۹۰ اور الکتب العلمیہ ایروت) ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ اسود ور میں رکوئے سے پہلے دعا و تنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيد: ٩ ١٩٤ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٩٠٧ واد الكتب العلميه بيروت >

ا المعمل بن عبد الملك بيان كرتے ميں كرسعيد بن جبير وتر ميں ركوع سے پہلے دعا وتنوت بزھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٨٢ المجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٠ وارالكتب العلميه ميروت)

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رشی تنذاور نبی مُنْتَا اللہ کے دیگر اصحاب وتر میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٩٨٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩١١ " دار الكتب العلميه بيروت )

المام امن الى شيبه في حضرت على ديم النه سي ميمي روايت كياب كدوه ورّ كے بعد قنوت برا حتے تھے۔ (١٩٧٣) اس كالحمل سي ہے کہ فجر کی نماز کے متعلق اور رکوع سے پہلے تنوت پڑھناور کے متعلق ہے۔

دعاءتنوت کے متعلق احادیث

عن الحسن بن على قال علمني جدى المُعَالِمُ الم كلمات الولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعاقمني فيسمن عافيت اوترلني فيس توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شرما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يدل من والميت تباركت ربنا وتعاليت.

حفرت حسن بن على وي الله بيان كرت بين: مير ان المالية نے بھے چند کلمات کی تعلیم دی جن کو میں ور کے قنوت میں پڑھتا مول: السالله! مجه ن من بدايت دے جن كوتو نے بدايت دى ہے اور مجھے ان میر عافیت سے رکھ جن کوتو نے عافیت سے رکھا ے اور بھے ان سرامیت سے رکھ جن سے تو نے محبت کی ہے اور تو نے جھ کو جوعطا کیا ہے اس میں مجھے برکت دے اور جن چیزوں کولو نے مقدر کیا ہے بھت ان کے شرے محفوظ رکھ بے شک تو تھم دیتا ہے اور جنم مرحم منی کیا جاتا 'اورجس کا تو والی ہودہ رسوانہیں ہوتا' اے ہورے رب! وبایر کت ہے اور تو بلندہے۔

(مصنف ابن الى شيد: ١٩٩٦ ممل على بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٨٩٠ وادالكتب العلميه بيروت منن ابن ماجه: ١٩٨٨ الاحادوالثاني: ١٨٩٠ سند ايويعلي: ٣ ٢ ع ٢ الكب : ٣٠٠ ع ٣ سمكاب الدعاء: ٣٣ ع معنث مبر الرزاق: ٣٩٨٥ ممتد احر جاص ٢٠٠ استن ابود وَد ١٠٠ سنن ترفدى: مهه مع المستدرك على من السيال عنه المستداية واقع الصيالي: ٩ - الا مستن والي : ١٥ ١١٠ )

وعا وتوت ك دومرى مديث يهد:

"حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السالب عن ابي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود ان نقراً في القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك تصلي وتسجد واليك نسعي وتحفد نرجو رحمتك وتخشى علابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق ". (مصنف ابن اليشيد: ١٩٦٥ المجلس علمي بيروت مصنف اين اليشيد: ١٨٩٣ وارالكتب المعلمية بيروت )

يدعااس عبارت سيجى مردى ب

عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر بن الخطاب الغداة ' فقال في قنوته اللهم أنا لستعينك'

عبيد بن عمير بيان كرتے بي: من في حضرت عمر بن الخطاب وسي الله ك يحيي من كى قمار براهي انبول في البيات على براها:

ونستغفرك ونشنى عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نوجو نصلى ونسخت واليك نسعى ونحفد نوجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. (معنف ابن المثير: ١٠١٠ الجام على يروت معنف ابن المشير: ١٠٠٠ وادالكت العلمي يروت)

ية تؤت معزت على وفئ أفد سي بحى مروى ب--

١٠٠٣ - حَدَثْنَا آحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَثَنَا

زَائِدَةً عَنِ التَّسِمِي عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ آنَسِ قَالَ

قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرًا ۚ بَدْعُوا عَلَى

رِعْلِ وَّذَكُوَّانَ.

(مصنف ابن الى شيبه: ١٠٢٢ المجلس علمي ميروت مصنف ابن الى شيبه: ٥٠٠٠ اداراً لكتب العلميه ميروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے صدیت بیان کی از صدیت بیان کی از صدیت بیان کی از صدیت بیان کی از تحدیث بیان کی از تحدیث بیان کی از تحدیث بیان کی از تحدیث بیان کی از تحدیث بیان کی از تحدیث بیان کی آئی آئی از تحدیث اللی در ایک میان کرتے ہیں کہ بی منطق آئی آئی اس در ایک میساز تنوت برحی آئی ہے میال اور ذکوان کے خلاف وعا

كرتے تقے۔

ال عديث كاشرة مسيح المخارى: ١٠٠١ مسيم كرر بكل ب-١٠٠٤ - خدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِبْلُ فَلَ حَدَّلَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَالُهُ عَنْ آسِ قَلْ كَالَ الْقَنُوتُ فِي الْمَغُوبِ وَالْفَجُو.

> اس مدیث نیاشر ن می بیماری: ۹۸ می می آن ریکی ہے۔ میچ کی نماز میں دعائے تنوت نہ پڑھنے کے متعلق احادیث آثاراور فقہاء تا بعین کے اتوال

ا مام ابو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيب الى سند كراته روايت كرت بين:

ابو ما لک انجی روایت کرتے ہیں: میں نے اپنے والدسے کہا: اے میرے والد! آپ نے ٹی منظ ایک افتدا ویس نماز پڑھی ہے اور حضرت ابو بکر حضرت عمرا ور حضرت عمان کی افتدا ویس نماز پڑھی ہے کیا آپ نے ان میں سے کسی کود یکھا کہ وہ نماز میں دعا و تنوت بنے سے اور حضرت عمرا اور حضرت عمرا کہ وہ نماز میں دعا و تنوت بنے سے ان میں سے کہا: اے میرے بیٹے ! یہ بدعت ہے۔

۔ (مصنف ابن الی شیر: ۳۳ - کے مجلس نلمی ہیروت مصنف ابن الی شید: ۲۹۱۱ وارالکتب المعامی بیروت منن ابن ماج: ۱۳۴۱ المعیم الکبیر: ۲۹۱۹) عمر و بن میمون بیان کرتے ہیں کے حضرت عمر بن الخطاب ویشی اللہ نے فجر کی قماز میں دعاء قنوت نہیں پڑھی۔

(مصنف ابن الى شيب ١٣٥٠ ٤ مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٩٦٢ ادار الكتب العنسية بيروت ؟

عرفجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہنی کنٹہ فجر کی نماز میں دعا وقنوت نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيد: ٧٠١٩ ممل على بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٩٢٦ وارالكتب العلميه بيروت)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر منالیڈیم فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شير: ١١٥٠ ٤ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٩٩٠ وارالكتب العلمية بيروت)

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر رہنگانشنے صبح کی نماز پڑھائی اور قنوت نہیں پڑھی۔

(معنف ابن الى شير: ٣٠٠ ٤ ممل على بيروت معنف ابن الى شيد: ١٩٤١ وارالكتب العلميه بيروت )

طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمر رہن تنفہ نے فجر کی نماز میں دعا وقنوت نہیں پڑھی۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٢٥ م م ممل علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩٤٣ وارالكتب العلميه بيروت )

(معانف الم في الم في ١٥٠٥ من المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيد ١٩٨٥ (دار الكتب العلمية بيروت)

عبيدالله اورسليمان في كها: ابر جيم آئن امام من اوروه فجر كر مازيس تنوت نبيس إلى من من من من من من من

(معنف ابن ر شر ۱۰۰ - ۲۰۱۰ ملی برد ت معنف ان الی شید: ۱۹۹۳ دارالکتب العلمیه بیردت)

# فجراورمغرب كى نمازيين دعائے قنوت يرصنے كے متعلق مداہب ائمه

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنفي موني ٥٥٨ ه لكصتيت.

، مام ابوطنیفهٔ امام ابویوسف امام محمد معهد متر بن السبارک امام الله سحاق السیث بمن سعد فرض نماز میں قنوت پڑھنے کو جائز نہیں قر اردیتے تھے اور جن احادیث میں جراورمغرب کہ سازیس قنوت پڑھنے کا ذکر ہے وہ اس آیت سے منسوخ ہیں :

اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی تو بہ قبول قرمائے ان کوعذاب دے کیونکہ وہ یقیینا ظالم ہیں 0

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىءُ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيهُوْنَ٥(آلَ مران:١٢٨)

( مدة القارى ج يام مام وارالكت على أبروت الماماه)

### \* اس بحث میں شرح سی محصم کے عنوان حسب قبل این:

© تنوت نازلہ پڑھنے کامحل اوراس کا استحباب ﴿ تنوت نازلہ ﴿ تنوت نازلہ ہِم نماہب ﴿ احناف کا فرہب ﴿ احناف کا خرہب ﴿ احتاف کے دلائل ﴿ بعض شار هِين کا تسام کے اللہ احتہادی ہے ﴿ متاخرین احناف ﴿ زندہ کافروں کے لیے لعنت کا عدم جواز ﴿ وَلاَئِل ﴾ بعض شار هِين کا تسام کے اللہ کا استدلال اوراس کا جواب ﴿ ' اَلْہُمَ مَلْ اَلْاَمْوِ هَنَی ءُ ' (آل عران ۱۳۸۰) کی محتیق ﴿ اصحابِ بیر معونہ ﴿ علم رسالت پراعتراض کا جواب ﴿ متحمد من عاصم اللہ علم رسالت پراعتراض کا جواب ﴿ متحمد من عدیث کے اعتراض کا جواب۔ ہیں بحث ' شرح تھے مسلم ج م ص ۱۳ اسے لے کر ۲۳۳ پر فرورہے۔

"كتاب الوتر"كا اختام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه

و ذريته وامته اجمعين.

ر مرد من الداخلين التركم الدام ١٣٢٧ من ١٠٠٥ وكو محتاب الموتو " ختم موكى الداخلين التركم يوكو بواوراس كتاب كو ك كمن قرماد اورميري مير الدين كي مير اساتذه اور تلافده كي مير المين اورقار كمين كامغفرت فرما-



# نعمدہ ونصلی ونسلم علی دسولہ الکریم ۱۵ - کتاب الإستِسقاءِ بارش طلب کرنے کا بیان

بدا بواب بارش طلب کرنے کے احکام کے بیان میں ہیں "الاست قاء!" کامعنی ہے: پینے کا پانی طلب کرتا مینی شہروں اور بندوں مر بارش کے نزول کوطلب کرتا۔

## ہارش کوطلب کرنا اور نبی مافی کیا ہارش طلب کرنے کے لیے نکلنا

ارم بخاری روایت رقے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں اند بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں اللہ بین الی براز عباد بن تمیم ازم خود انہوں نے بیان کیا کہ بی مالی آئے ہمیں الم خود انہوں نے بیان کیا کہ بی مالی آئے ہمیں الم انہوں نے بیان کیا کہ نے اور آ ب نے اہر آ ب نے اور آ ب نے این جا در آ ب نے اور آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے جا در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ بیان کی جا در آ ب نے در آ بیان کی جا در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ بیان کی جا در آ ب نے در آ ب نے در آ بیان کی جا در آ ب نے در آ بیان کی جا در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب نے در آ ب ن

١ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ وَخُرُو جِ النبِي صَلى
 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٠٥ - حَدَثْنَا أَبُو نَعَيْم قَالَ حَدَثْنَا سُفَيَانُ عَنْ عَهِدِ بَنِ تَهِيم عَنْ عَهِدٍ عَنْ عَهِدِ بَنِ تَهِيم عَنْ عَهِدٍ قَالَ خَدَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَهِدٍ عَنْ عَهِدٍ بَنِ تَهِيم عَنْ عَهِدٍ قَالَ خَرَجَ النبي بَكُر عَنْ عَهِدٍ وَسُلمَ يُستَسَقِى فَالَ خَرَجَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسُلمَ يُستَسَقِى وَكُل خَرَجَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسُلمَ يُستَسَقِى وَكُل وَحُولُ رِدَاءَ قُ [اطراف الديث: ١٠١١ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢١]

(میح سلم: ۱۹۳۸ الرقم اسلسل: ۱۳۱۹ سن ایوداؤد: ۱۱۹۷ سن ترزی: ۵۵ سن نسانی: ۱۵۱ سن این باجد: ۱۲۹۵ اسن آکنبری: ۱۸۹۵ سن اکلبری: ۱۸۹۵ سن آکنبری: ۱۸۹۵ سن اکلبری: ۱۸۹۵ سن الکبری: ۱۸۹۵ سن الکبری: ۱۹۹۸ سن الکبری: ۱۹۹۸ سن الکبری: ۱۹۹۸ سن الکبری: ۱۹۹۸ سند الحدیدی: ۱۹۹۱ سن الکبری: ۱۹۹۸ سند الحدیدی: ۱۹۱۱ سندی الکبری الکبری الکبری الکبری المکبری ا

### مدیث **ند**کور کے دجال

(۱) ایونیم بیدانفشل بن دکین بین (۲) سفیان توری (۳) عبدالله بن الی بکر بن عمرو بن حزم قاضی المدینه (۳) عباد بن حمیم بن زید بن عاصم الانصاری المازنی (۵) ان کے چیا مصرت عبدالله بن زید بن عاصم بن کعب بن عمرالانصاری دی الله ۔

(عروالقاري ج عص ٢٥٥)

حافظ منی الدین متونی ۹۲۳ ہے۔ خضرت عبداللہ بن زید کے متعلق لکھاہے: بیسحانی بین ان سے متعددا حادیث مردی بین ان کی آٹھ احادیث پرامام بینیاری اور امام سلم متنق بین امام بخاری صرف ایک حدیث کے ساتھ منفرد بین ان کو واقعہ 7 و بس شہید کر دیا محیا تھا۔ (خلاصہ تذعیب تہذیب الکمال ۲۰ م ۱۹۰۴ تہذیب انتہذیب ج۵م ۲۲۳ تقریب انتہذیب اسلام اداداکتب انعلمیہ بیروت ۱۳۲۲ ہے)

## نماز استنقاء يزهن كمتعلق فقهاء مالكيه كانظربيه

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى منوفى ٩ ٣ م ه ولكهية بين:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جب ہارش نازل نہ ہواور مسلمان قحط کا شکار ہوں تو ہارش کی طلب کے لیے تعروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جاتا اور بارش کی دعا کرنا جائز ہے اور نماز استنقاء میں اختلاف ہے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں:مسلمانوں پر بارش کے سمونے سے جومصیبت آئی ہاس کودور کرنے کے لیے اللہ تعالی سے عاجزی اور تعفر ع سے اور گر گرا کردعا کرتی جا ہے اور اگر امام تے مسلمانوں کوھیحت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرانے کے لیے خطبہ دیا تو بیمی جائز ہے اور بارش کی طلب کے لیے نماز یر صنامعروف جیس ہے امام ابوطنیفدنے باب زکور کی حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکداس میں نماز پڑھنے کا ذکر تبیس ہے مغیرہ نے ابراہیم اتھی سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بارش کی طلب کے لیے نکلے جب وہ دعاسے فارغ ہو محصے تو لوگ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے كك ابرائيم نے نماز بيس برهى اور لوث آئے۔ (مصنف ابن الى شيد: ١٨٣٠)

اور ناتی نقبهاء اور امام ابو یوسف اور امام محرفے بیکہا ہے کہ استنقاء میں دورکعت نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ نبی مُنْوَثَنِیْكِم ہے دو رکعت نماز استنقاء پڑھنا ٹابت ہے اور جن راویوں نے اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نیس کیا' وہ جمت نہیں ہے بلکہ جن راویوں نے نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے ان کی روایت اولی ہے کے بیک پیدیث میں وہ زیاد آن ہے جس کو تبول کرناواجب ہے۔

(شرح من بطال عسم ٥ وادالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ ما ه

# بارش کی دعا کے دفت جا در بلٹنے کا طریقدادراس کی حکمت

اس مدیث میں بیدد کر ہے کہ بی اختیالی سے جا در کو پلاا۔

علامدايوسليمان حربن محد الخطائي الترني ٨٨ ١٠ و لكست بن:

جادر بلنے كاصفت من اختلاف عيد المر منفع في في الم المراب كدي دركا اور فاحد في كروے اور في كا حصداور كروے اور جاور کا جوحصددا میں کندھے پر ہے اس او اس مندت بر کردے اور جودسہ یا تمی مندھے برے اس کودا تیں کندھے بر کردے اور امام احمد بن طبل نے کہا ہے کہ جا در کی وائیں جائب کو بائیں جائب کردے اور یائیں جائب کووائیں جائب کردے اور امام مالک کا قول بھی اس کے قریب ہے۔ (معالم اسن ج اص ۱۹۹ وارا کتب اعلی بیروت ۲۹۱ه)

علامه بدرالدين محمودين احربيني حفي متوفى ١٥٥ ه الكينة مين:

عادر کے ملتے میں حکمت میرے کر جا درکو ملٹ کرسلمان اسپے حالات کو بدائے کی تیک فال نوایس تا کہ التد تعالی تحط کومسلمانوں ے بلث دے اور کو یا کرمسلمان بول عرض کرتے ہیں کراے اللہ! جس چیز کو پلٹما ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو بلث رہے ہیں اور چادر کو بلٹ رہے ہیں سوجس چیز کو بلٹنا ہارے اختیار میں نہیں ہاس کوتو بلٹ دے اور ہماری خشک سالی کو اور قط کو بارش زرخیزی اورخوش حالی سے بدل دے اور ہم اینے محمنا ہول پرتو بہ کرتے ہیں اور معصیت اور گناہ آلود زندگی کوا طاعت اور فرمال برداری اور نیکی ے بدلتے ہیں الداعلمین المسی تو یک دے کہم اس عرم پر قائم رہیں اور ہماری توبدکو قبول فرما اور بارش نازل کر کے ہماری خلک سالی کوخوش طالی سے بدل دے! (آمین)

استنقاءمين باجماعت نماز كيمتعلق ندامب فقهاء

اس مدیث سے امام ابوطنیف رحمہ اللہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ استنقاء میں استغفار اور دعا ہے اور اس میں جماعت کے ساتھ

نماز پر حنامسنون ہیں ہے کیونکہ اس حدیث ہی تماز کا ذکرتیں ہے صاحب بدایدنے ذکر کیا ہے کہ اگر لوگ الگ الگ تماز پر حیس مجربهی جائز ہے اور امام ابو بوسف اور امام محد کے نزد یک سنت بیہ ہے کہ امام دورکعت نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھائے جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا بھی میں قول ہے الحیط میں امام ابو بوسف کا قول امام ابوطیف کے ساتھ ڈکر کیا ہے۔

علامداووی نے کہا ہے کدامام ابوطنیفد کے سواکس نے بینیں کہا کداستنقاء میں جماعت کے ساتھ فماز سنت نہیں ہے۔ (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہنا ہوں کہ بین خونہیں ہے کیونکہ ابراہیم انتھی نے مجمی امام ابوصنیفہ کے قول کی مثل کہا ہے وادر کو ملکنے کا وقت ہارے نز دیک خطبہ کے شروع میں ہے امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک دونوں خطبوں کے بعد امام حاور کو پلٹے۔

(عدة القاري ج ع ص عسر ٢ سا وار الكتب العلمية بيروت ١٣١١ ه)

استنقاء میں نمازنہ پڑھنے کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے آثار

ابومروان اسلمی اسنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب دین تند کے ساتھ بارش کو طلب کر رہے ہتھے' حطرت عمرف استغفاد كرنے يركسي چيز كا اضافريس كيا-

(معنف ابن البيشير: ٨٣٨ ممل على بيروت معنف ائن البيشيد: ٨٣٣٢ دارالكتب العلميه بيروت)

معنی میان کرتے ہیں کرمعزت عربن الخطاب سی تند بارش کوطلب کرنے کے لیے ایکے ایک ایک نہوں نے بدآ بت پڑھی: مم اے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت مغفرت كرف والا ٢٥ وهم برآسان عيموسلا دهار بارش يهيج م اور تمہاری مال اور میٹول سے مدو فرمائے گا اور وہ تمہارے الني ( إلى سے ) باغ ت أكائے كا اور تمبارے ليے در يا جارى كر

إِسْتَغْفِرُوْا رَبُّكُمٌ إِنَّهُ كَانَ غُفَّادًا0يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِنْوَارُا ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وْبَنِيْنَ وَيُجْعَلُ لَكُوْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلُ لَكُوْ آنْهَا رَّا

بياً بت يزه كرحعنرت عمرمنبر سے از محيّا پس لوكوں نے كہا: اے امير المؤمنين! كاش ا آپ بارش كى دعا كرتے معنرت عمر نے کہا: میں نے آ سان کے ان آلات سے بارش کوطلب کیا ہے جن سے بارش نازل کی جاتی ہے۔

( معنف ائن الي شير ١٩٠١ من ١٨ الجس على وردت مستف ائن الي شير اله ١٨٢ واداسّت العديد وردت)

اسلم المحلی بیان کرتے ہیں: کے مرتبدالاً ۔ باش کی طنب کے لیے لکے ابراہیم بھی ان کے ساتھ الکے جب اوّے دیا ہے فارغ ہو مے تو وہ لماز پڑھنے کے اور اہر اہیم والیس آ کے اور انہوں نے ان کے ساتھ تمازنیس پڑی ۔

(معنف ابن اليشيد: • ١٨٣٣ بمل على بيردت معنف ابن الي شيد: ١٨٣٣ وارالكتب العلمية بيروت)

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اہراہیم ان کے ساتھ بارش کوطلب کرنے کے لیے محظ مغیرہ نے نماز پڑھی اہراہیم نے جب ان کونماز برصته موسة و يكما توواله م المسلم و مسنف ابن الب شيد: ١٣٣١، مجل ملمي حروت مسنف ابن البي شيد: ١٣٣٥ وادالكتب العلمية حردت ) فماز استنقاء كے متعلق امام ابوحنیفہ کے مؤقف کی وضاحت

المام الوصيف في وج: ١١ سے استدلال كيا ہے كه بارش كوطلب كرنے كے ليے اصل بيہ كداللہ تعالى سے استح كنابوں كر معانی طلب کی جائے کیونکہ بندوں کے مناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے بارش کوروک لیتا ہے اور جب وہ ایے مناہوں کی معانی

ما تك ليس كيتو الله تعالى ان برموسلا دهار بارش نازل فرماد يكا اوران احاديث سے استدلال كيا ہے كدجب نى التونيكيم سے خطب جمعہ کے دوران ایک اعرابی نے بارش کے لیے دعا کرنے کی ورخواست کی تو آپ نے صرف بارش کے نزول کی دعا کی اور باجماعت نماز استهقا ونبیں پڑھائی' سوای وقت ہارش شروع ہوگی اور اسکلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی اور تمام ندی نالے مجر مے اور جل تھل ہو ميا\_(ميح ابناري: ١٠١٣\_١٠١١ ١٠١١ ١٠١١ ١٠١١)

اس کے علاوہ دیکر احادیث میں بھی تقریح ہے کہ رسول الله الله الله الله الله علی اور نماز استنقاء نمیں يرْ حالَى \_ ( محيح البخاري: ١٠٢١ ـ ١٠٢١)

اس کے امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہارش طلب کرنے کے لیے نماز استیقا و پڑھناسنت لازمرنہیں ہے کا زم صرف دعا اور استغفار كرنا بالبد فماز استقاء يره عاسنت مشروع بجيها كماس باب كى احاديث من ان شاء الدعنقريب آئے گا۔

نبي منت لياتم كي كفار كے متعلق سده عا: اسے اللہ! ان پر ا بیے سال ڈال وے جیسے حضرت پوسف عالیہ لاا کے

٢ - بَابُ دُعَاءِ النبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إجعلها عليهم سنين تحسینی یوسف کار پرڈالے تھے

یعن جس طرح حضرت ہوسند مظیمالا کے زور ندیس کفار پرشدت والی تھی اور ان سے بارش روک کی تھی اور ان پر قحط نازل کیا تها الى شدت اس زماند كے كافروں يربني نازل فرما كھرجب كفار كے خلاف ديا ہے مشرر كاذكركيا تومسلمانوں كے حق جس دعاء خير كا مجمى و كرفر ماي<u>ا</u> \_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں قتیمہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا جمیں مغیرہ بن عبد الرحمان نے مدیث بیان کی از اني الزيادة زالا عرج إز حصرت ابو برميه وتحالف كم عي ما تألياتهم جب آخرى دكوع سے مرافعاتے توبيد دعا كرتے: اے اللہ! عياش بن الى ربيعة كونجات و ع اعدالله! اعدالله! سلمدين بشام كونجات وے اے اللہ! الوليد بن الوليدكونجات وے اے اللہ! كمرور مؤمنوں کونجات دے! ے اللہ! معنر برائی ترانت کو سخت کرا ہے الله! ان يراي سال مساكر وع وي يوسف طاليلاً كوزمان غفارى مغفرت كرد مداورا مدالله إقبيل أملم كوسلامبت ركارابن الى الرناد في اسية والدست روايت كى كريدس ميح كى تمازين ١٠٠٦ - حَدُثُنَا قُتُيبَةً قَالَ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرحْسُنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَن النبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانُ إِذًا رَفَعَ رَاسُـةً مِنَ الرَّكُعُةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُم أَنَّج عَياشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم أَنْج سَلَّمَة بْنَ هِشَامِ اللَّهُم أَنْجِ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَاللَّهُم أَلْجِ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُم اشَدُدُ وَطَانَكَ عَلَى مُضَرَّ اللَّهُم الشَعْلَهَا مِنْ نُنَ كَيِينِي يُوسُفُ. وَأَنِ النبِي صَلَى اللَّهُ عَـلِيْهِ وَسَـلَمُ قَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ۗ وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللُّهُ . قَالَ ابْنُ آبِي الزِّنَادِ ۚ عَنْ آبِيهِ مَٰلَا كُلَّهُ فِي

اس مدیث کی شرح سیح ابغاری: ۲۹۷ ش گزر چی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے خلاف وعاء ضرر کرنا تو آب کی رحمت کی خلاف ہے اس مدیث پر سیاشکال ہوتا ہے کہ بی مفالیا ہم تو روف رحم اور رحمہ للغائمین ہیں تو کفار کے خلاف دعا وضرر کرنا اوران پر قبط کے

سال مسلط کرنے کی دعا کرنا تو آپ کی شان کے موافق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نی من آیا آبلم تو صرف رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ وطن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نی من آیا آبلم تو اللہ من اللہ تعالیٰ کے رحمٰت وطن ہے اس کے خلاف نہیں ہے تو تحط کی دعا کرنا رسول اللہ من آیا آبلم کی رحمٰت کے خلاف کیے ہوسکتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی کوئمت وینا بھی اس پر رحمت ہے اور کسی کوئمت کا سب فراہم کردینا بھی اس پر رحمت ہے؛ جن تمام
کافروں کے لیے آپ نے دعا مضرر کی ہے ان سب کو پہلے آپ نے جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی دائی نفتوں کی طرف بلایا اور کمہ
مرصہ میں سلسل تیرہ سال ان کو اللہ تعالیٰ کی دائی نفتوں اور اس کی رحمت اور رضوان کی طرف بلائے رہے کیکن وہ اپنی سرکشی اور تکبر
من فرق رہے اور رسول اللہ کی دھوت کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے اور وین کھنے کے لیے بلایا اور ان کو شہید کر دیا تب رسول اللہ کا فیلئی ہے ان کی خلاف دعاء مغرر کی کیونکہ آپ نے نو یہوت سے جان لیا تھا کہ یہ لوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں اس جیے کوئی مختص سورج کے سامنات تکھیں بند کر لے تو وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ سورج مجھے روشی نہیں ہی جہا رہا ای طر خ
ان لوگوں نے آپ کی نعتوں اور وحمت سے اپنا حصہ لینے سے افکار کر دیا سواب یہ لوگ رئیس کہ سکتے کہ بھیں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نیل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن الی شیبنے صدیت بیان کی انہوں نے کہ جمیں جرمے نے صدیت بیان کی از منسورازان تفحیٰ ازمس ک آبور نے بیان کیا کہم معزمت عبداللہ نی مان آیا م الله ای اسلام سے روگردانی دیکھی تو آ ب نے ان ك في يدد ضررك الماللة! الكوسات سال تك ك لي قط ت بتلا کر دے میں منرت یوسف علایلاً کے زمانہ میں سات سال قط پڑا تھا کیں قط نے ان کواس طرح بکڑا کہ ہر چیز فنا ہوگئ حی کران لوگوں نے چڑا مردار اور مرے ہوئے جانور تک کھالیے ان بھی سے کوئی جنمل آ سان کی طرف ویکٹ آواست ہوک کی شدت ہے وحوال نظر آ تا مجرار انتقال نے آ ب کے یال آ کر كها: اله (سيدنا) محمد (سَنَ لَيُلَكِمُ ) الآب الله كي اطاعت اور اقرباء یروری کا تھم دیتے ہیں اور آپ کی توم بلاک ہور ہی ہے " سوآپ ان کے لیے اللہ تعالی ہے دعا میجے اور اللہ تعالی نے فر ایا ہے: اے نی اس دن کا انتظار کیم ہے آسان سے ایک واضح دھوال طاہر . مو گان (الدخان:١٠) (الى توليه) (كفر كى طرفسد) لوشت وال ہو اس دن ہم انیں تحق نے پکڑیں کے۔(الدخان:١٦ـ١٥) حضرت ابن مسعود نے بتایا کہ بخت پکر تو بدر کے دن تھی اور دهوال ا

٣٠٠١ - خَدَّ قَنْ عَنْ مَا اللهِ عَنْ آبِي الصَّحْى عَنْ مَسْرُونِ جَرِيْرٌ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ آبِي الصَّحْى عَنْ مَسْرُونِ فَالَ كُنَا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِن النبِي صَلَى اللهُ عَلَبُهِ وَسَلَمَ لَمَا رَاى مِنَ الناسِ إِذْبَارًا فَالَ اللهُ عَلَيْهُ صَبْعَ كَسَبْع بُوسُفَ. فَاحَدَّتُهُم سَنَة حَصَتْ كُل شَيْءٌ وَسَلَم كُلُوا الْحَلُودَ وَالْمَيْتَة وَالْحِيفُ وَيَسْرُ حَتَى الْحَدُوا الْحَلُودَ وَالْمَيْتَة وَالْحِيفُ وَيَسْرُ مَنَا اللهِ عَنْ الْجُوْعَ فَالَاهُ اللهِ الْحَدُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالِلهُ وَاللهُ اللهُ كوافرام اورآ يت روم كزريكي بـ

(میح مسلم:۲۷۹۸ الرقم السنسل:۱۹۳۳ سنن ترزی: ۱۳۵۳ السن الکبرئ:۱۳۸۱ الیجم الکبیر:۲۹۳ مند ابوداوَد النبیالی: ۲۹۳ مند الحمیدی:۱۱۱ مشکل الآثار:۲۰۹۰ میح این حبان: ۱۵۸۵ دلائل المنوق لایی هیم:۲۹۳ ولائل المنوق للبیعی ج۲ ص۳۵ سر ۱۳۲۳ مند اجر جام ۱۳۸۱ می قدیم منداحد:۳۲۱ سری ۲۰۱۱ مؤسسة الرمان: بیردت)

مشكل الفاظ كےمعانی اور حدیث مذکور كا خلاصه

اس صدیت میں 'ا دہار اُ' کا لفظ ندکور ہے اس کا معنی ہے: پینے پھیرنا 'لینی جب رسول الله مطاقی آنم نے بید یکھا کرقریش اسلام قبول کرنے میں تاخیر کردہے ہیں اور آپ کی وثوت سے منہ موڑر ہے ہیں۔

"مبسعًا" بعن ان كاوپرشدت اور قط كايس سات سال كرد ب جيس حضرت يوسف علايلاً كذمانه بس شدت اور قط كسات سال كرد مات سال خفيد

"حصت كل شىء "ينى زين كاسبره اوراس كى پيدادار برسا كورخانى زين نظرة فى كار "الجيف"ية" الجيفة" كى جمع باس كامعنى بنمرده كاجسم\_

"السلوام"ان كي تغيير من اختلاف بالمان الى عاتم في كان سعم الفروي كفار وكل كرناب علامة وللى المسلولية السلوام "السلوام" كمان السلوام "السلوام" السلوام "السلوام" كامعى واحدب وسن بعرل في كمان السلوام "سعم اوقيامت كاون با ايك قول بيه كه تمهاد "السلوام" كمان الملوام "مهاد "السلوام" كم يا في جزير كرا وي مروق في حضرت ابن مسعود سدروايت كى بكد بالمج جزير كرا ويكي بين "الدخان اللوام ووم البطشة "اور" القمو" -

"ایة الروم" اس کی تغییر بید ہے کہ جب فارس اور روم میں جنّف ہوئی تو مسلمان بیاند کرتے ہے کہ روی فارس پر نالب ہول کی تو مسلمان بیاند کرتے ہے کہ روی فارس پر نالب ہول کی تکہ روی اللہ کا است ہے کہ فارس ومیوں پر غالب ہول کیونکہ فارس بحوی نتھے اور کفار بت پرست ہے کہ فارس دومیوں پر غالب ہول کیونکہ فارس بحوی نتھے اور کفار بت پرست ہے کہ محرمعربت ابو بکر اور ابوجہل نے یا جم شرط لگائی اور انہوں نے آپس میں سات سال کی مدت مطرکی قرآن مجید میں ہے:

عُلِبَتِ الرُّومُ ٥ فِي آذَنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ روى مغلوب موسي من وك من راورو ومغلوب

عَلَيهِدْ سَيَعْلِمُونَ ٥ فِي بِصْع سِنِينَ (الرم: ٢-٣) مونے كے بعد عنظريب عالب موماتي م ٥٥ چندسال مين عل

جاری مختی کے مطابق سیروایت سے میں میں ہے اس کی تفصیل سورة الروم کی ابتدائی آجوں کی تغییر میں تبیان القرآن میں دیکھیں۔

## جب قط پڑ جائے تو لوگوں کا امام سے بارش طلب كرنے كاسوال كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرد بن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوقتیہ نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں عبد الرحمان بن عبد الله بن ویناد نے حدیث بیان کی از والدخود وه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیجات سے سنا' وہ ابوطالب کے اس شعر کو پڑھتے تنے: وہ کورے مخص جن کے چہرے کے وسیلہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے جو بیموں کا

٣ - بَابُ سُوالِ الناسِ الْإِمَامُ الإستشقاء إذا فيحطوا

١٠٠٨ - حَدَثْنَا عُـمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَثْنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدِثَنَا عَبُدُ الرحْمَٰنِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ' عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتُمَثلُ بِشِعْرِ آبِي

> وَ ٱبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعُمَامُ بِوَجْهِم يمال الكنامي عصمة للكرامل

[طرف الحديث:١٠٠٩] سهاراين اور بيوادس كيسر يرست ين-

(سنن این باجد:۱۲۷۲ میندا حدج ۲ ص ۹۳ کمیج قدیم ٔ میندا حد: ۵۲۷۳ رج۹ ص ۴۸۵ مؤسسة الرسالة بیروست )

باب كے ساتھواس مديث كى مطابقت اس جمله ميں ہے: جن كے چرے كے وسيله سے بادش طلب كى جاتى ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ ابوطالب کو بیر کسیے معلوم ہوا کہ آ یہ کے چبرے سے بارش طلب کی جاتی ہے؟ علامه بدرالدين عيني حقى متونى ٥٥ م ه كنصة مين:

علامہ بیلی نے کہا ہے کہ اگر بیا اعتراض کیا جائے ۔ او ف مب نے یہ کیے کہا کہ آپ کے چہرے کے دسیلہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے مالانکدابوطالب نے میمی نہیں و یکھا کہ آپ سے بارش طلب کی می آپ سے صرف جرت کے بعد بارش طلب ك في تمن كيرانبول في اس كايدجواب وياب كدابوطالب في اس واتعدى طرف الشاره كياب كد معزت عبدالمطلب في قريش ك لیے بارش کی دعا کی تھی اس وقت نی مائے کی تھے ان کے ساتھ متھاور اس وقت آب کم من متھ اس اعتراض کے جواب میں میمی کہا میا ہے کہ ابوطالب نے اس شعرے آپ کی درٹ کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں آپ اس شان کے تھے کہ آپ کے چیرے کے وسیلہ سے بارش کے حصول کی دعا کی جاتی اہر چند کہ انہوں نے اس سے دقوع کا مشاہرہ نہیں کیا تھا۔

عدد مدابن الحين نے كہا ہے كد ابوطالب ك اس شعر بس بيدليل بكدوه ني ملكي الله كى بعثت سے بہلے آپ كى نبوت كو ر المان ہے کیونکہ شام کے سفر میں ابوطانب نے ویکھا تھ کہ بحیرا وراجب نے آپ کے متعلق پیش کوئی کی تھی الکین اس جواب پر سیا احتراض ہے کدامام ابوا سحال نے بیکھا ہے کہ ابوطالب نے میشعرات کی بعثت کے بعد کہا تھا۔ علامہ بینی فرماتے ہیں کہاس اعتراض كاجواب يد ب كرجب ابوطالب كوآب كى بعثت سے بہلے بحيراء رابب كى چيش كوئى سے يدمعلوم مو چكا تھا كرآب نى منائے جانے والے میں تو انہوں نے آپ کی بعثت کے بعد میشعر کہا ہوتو اس میں کون سااستہاد ہے۔

(عدة القاري ع عص ٢٥ م وارالكت المعلي وروت ٢١ ١١٥ ه)

ادر عمر بن حزونے كما: جسيس سالم نے حديث بيان كا از والد خود انہوں نے کہا: بسا اوقات مجے شاعر کا بدتول بادا تا جب میں می ما المالی الم سے چرے کی طرف دیکا آپ بارش طلب کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہیں از تے تھے حتیٰ کہ ہر پرنالہ زوروشور سے

١٠٠٩ - وَقَالَ عُمَرُ بِنُ حَمْزَةَ حَدَثَنَا سَالِمٌ عَنْ آبِيهِ رُبِهِ مَا ذَكُرْتُ قُولَ الشاعِرِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجُو البيسي صَسلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَسْعُسُونَ \* فَمَا يَنزِلُ حَتَّى يَجِيشُ كُلُّ مِيزًابِ

وَآبَيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامِلَى عِصْمَةٌ لِـ الْاَرَامِلِ وَهُوَ قُولُ آبِى طَالِبٍ،

بہدرہا ہوتا تھا اور وہ شعر بیتھا: وہ کورے مخص جن کے وسیلہ سے
بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے جونیبیوں کا سہارا ہیں اور زواؤں
کے سر پرست ہیں۔

اس مدیث کی شرح محزشته مدیث:۸۰۰۸ می محزر چی ہے۔

مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الْانْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُثَنِّي عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُثَنِّي عَنْ لَمُامَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنَس عَنْ اللهِ بَنِ آنَس عَنْ اللهِ بَنِ آنَس عَنْ اللهِ بَنِ آنَس عَنْ اللهِ بَنِ آنَس عَنْ كَانَ آنَس أَنَّ عَمْر بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَمُ وَإِنَّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَمُ وَإِنَّ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَمُ وَإِنَّ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَمُ اللهُ مَعْ إِنَّا كُنَا لَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنِي عَبْدِ الْمُطَلِبُ وَإِنَّا فَقَالَ اللهُ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِبُ وَإِنَّا فَقَالَ اللهُ مَا إِلَيْكَ بِنِينَا فَاسْفِنَا وَإِنَّا فَيَسْقَوْنَ .

عرب [طرف الحديث: ٣٤١٠] (ميم ابن فزيمه: ١٣٢١)

## رسول الله مل الله مل اور ديكر ذوات قدسيه كے وسيدہ جواز

ما فظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بي:

امام بیمی نے ولائل الدوۃ میں دعد ت انس میں نیات ہے ہے رہ ایت کی ہے: ایک امرانی فی الفیکی کم کے پاس آیا ایس کہنے لگا: مارسول اللہ ایم آپ کے پاس آئے ہیں امار وزف ہوک سے مبلاد ہائے اور نے بسوک سے رور ہے ہیں کیمریشعر پر صا:

وليس لنا آلا اليك فرارنا واين فواد الناس آلا الى الرسل

و میں اور اور اس اس میں آسکتے ہیں۔ اور لوگ بھاک کر صرف رسولوں کے پاس بی آسکتے ہیں۔ اور لوگ بھاک کر صرف رسولوں کے پاس بی آسکتے ہیں۔ اور لوگ بھاک کر صرف رسولوں کے پاس بی آسکتے ہیں۔ اور لوگ بھاک کر صرف رسولوں کے پاس بی آسکتے ہیں۔ اور ایت کی بیٹر مشرت مہاں ہے کہا:

آپ کھڑے ہوکر ہوئی جا ہے ہے دعا کریں چرجھزت عبال دی گفتہ نے کوئے ہوکروں گا۔

ا مام ابن انی شیبہ نے سند سیج کے ساتھ مالک الداری سے بیروایت کی ہے کہ عفرت عمر دین آللہ کے زمانہ میں لوگوں پر قبط پڑھیا' پس ایک فض ہی ملق آلے کے قبر پر میا اورعرض کیا: یارسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش طلب سیجے کیونکہ وہ ہلاک ہورہ ہیں پھراس مفض سے خواب میں بیکھا ممیا کرتم عمر کے پاس جاؤ۔ (الحدیث)

سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے کہ جس مختل نے یہ نواب دیکھا تھا وہ حضرت بلال بن حارث مزنی بھٹائد سے جو محانی ہیں۔
الر بیر بن بکار نے '' الانساب' میں اس واقعہ کو اپنی سند ہے روایت کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس وقت حضرت عمر بمن الخطاب نے حضرت ابن حیاس وی ختیات کے وسیلہ ہے وعا کی تھی محضرت عمر نے دعا میں کہا: اے اللہ! ہر مصیبت کس محنا وکی وجہ ہے آتی ہے اور ہر مصیبت مسرف تو ہے اور ہر مصیبت میں میں ہے ہیں آئی ہے کو رہوتی ہے اور یہ تو م اس مصیبت میں میں ہے ہیں آئی ہے کیوں ان کو معلوم ہے کہ میرا تیرے نبی کے نزویک کیا

مقام قاا اورہم نے تیری طرف اپ کناہ گار ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تو بہ کے ساتھ اپنی پیشانیاں تیرے حضور جھکائی ہوئی ہیں اور تو بہارش نازل فرما! پھر پہاڑوں کی مشل آسان پر بادل اللہ آئے اور آئی بارش ہوئی کہ زیمن سر سزرہوگی اور لوگ فوش حال ہو گئے۔

زید بن اسلم نے حضرت ابن عمر مرخی گلفہ سے روایت کی ہے کہ قبط کے سال میں حضرت عمر نے حضرت عباس دی گلفہ کے وسیلہ سے وعاکی اور حضرت عمر نے خطبہ میں کہا: رسول اللہ ملے لیکھ اللہ مالے میں کا اس طرح احترام کرتے ہے جس طرح اولا واپ والد کا احرام کرتی ہے جس طرح اولا واپ والد کا احرام کرتی ہے ہی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ بناؤ اور ان کرتی ہے جس طرح اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ بناؤ کی وہاں سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ بارش ہوگئی۔ امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ قبط کا بیسال ۱ اور میں تھا۔ حضرت عباس کے اس قصہ سے بیس معلوم ہوا کہ اہل صلاح ' اہل خیر اور اہل بیت نبوت سے شفاعت طلب کرنام ستحب ہے اور اس حدیث میں حضرت عباس کے لیے قاضع کرنا ہے اور اس حدیث میں حضرت عباس کے مہاس اور حضرت عمر می کا اختراف کرنا ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت عباس کے لیے قاضع کرنا ہے اور ان کے حق کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کوتن کا اختراف کرنا ہے۔ مہاس اور حضرت عمر می کا کوتر ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کے حق کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کے حق کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ مہاس اور حضرت عمر مین کا اختراف کرنا ہے اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ میں کا ان کرنا ہو کی کہا کہ ان کا ان کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا ان کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا اختراف کرنا ہے۔ اور ان کرتی کا ان کرتا ہے۔ اور ان کرتی کا ان کرتا ہے۔ ان ان کرنا ہے۔ ان کرنا ہے۔ ان کرنا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے کرتا ہے ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ ان کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کوت کا ان کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا کرتا ہے۔ کا

اس مدیث سے اور حافظ این جرعسقلانی کی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ ویش کرنا ہمی جا اس حرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک حضرات کا وسیلہ ویش کرنا ہمی جا نز اور مستحب ہے بعض بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ مٹھ آئی ہی بارگاہ میں نیک حضرات عماس ویش تھنے نے وسیلہ سے دعا کی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے فزویک رسول اللہ مٹھ آئی ہی نہر وائی ہیں ہے ور ندہ آپ کے وسیلہ سے دعا کر نے ہم کہتے ہیں کہ درسول اللہ مٹھ آئی ہی ہی کہ درسول اللہ مٹھ آئی ہی ہی کہ درسول اللہ مٹھ آئی ہی ہی کہ متعدد بار پیش کر بچے ہیں اس نے دعا کر نے حضرت عمر کے برقو بہت دلائل ہیں جس کو ہم متعدد بار پیش کر بچے ہیں اس نے دعا تبول اور کہ دعا کی مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ نے وسیلہ سے دعا تبول ، وق ہوئے ای طرت آپ کے المل بیت اور اقر با ہے وسیلہ سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

چنانچی فی اشرف علی تھا نوی متوفی ۱۹۳ مے نے لکھا ہے کہ اس مدیث سے فیر ہی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا جب کہ اس کوئی تعلق ہو قرابت منے کا قرابت معنوز کا ۔ ﴿ وَ مَسْلَ النّبِی رَ ایک صورت بیاتھی بی اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر سننبہ کرنے کے حضرت عمر نے معنوت میں ہے تو بنل کیا نہ اس لیے کہ تی فیر مشافی بیا کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا جب کہ ووسری دوایت سے اس کا جواز قابت ہے اور چونکہ اس توسل پر کسی صحافی سے کیرمنقول نیس اس لیے اس میں اجماع کے معنی آھے۔ ووسری دوایت سے اس کا جواز قابت ہے اور چونکہ اس توسل پر کسی صحافی سے کیرمنقول نیس اس سے اس میں اجماع کے معنی آھے۔ ان رائد اللہ سے سے اس کا جواز قابت میں اجماع ہے معنی آھے۔ ان رائد اللہ سے سے سے سے میں موسود ہی تھورت کی کرنے ہوئی کرائی ا

## 

رسول الله المقطقة المجام كانده مونے پر يدوائى وليل ب كه خطرت بلال بن حارث مزنى آپ كى قبر پر مح اورآپ سے خطاب كيا اور عرض كيا: يارسول الله الله الله الله الله الله كيك كونكه وه بلاك بور ب بين كرخواب ميں حضرت بلال بن حارث كيا اور عرض كيا: يارسول الله الله الله الله بارش الله كا كونكه وه بلاك بور ب بين كي خواب ميں حضرت بلال بن حارث عرف من كام الوا كي يہ حضرت عرك باس جاد اور ان كوي خبر دوكة م پر عفرت عرف اور ان مير دور الله عن حارث من حضرت عرك باس من حارث الله كام كو تشر من من الله بن حارث معن عاجز بوتا بول د

(معنف این انی شیب: ٣٢٦٦٥ ، مجل علی بیروت مصنف ابن انی شید: ٣٢٠٠٠ وادالکتب العلمیه بیروت معنف ابن انی شید: ١٦٩٥ ادارة المقرآن) امام بخاری متوفی ٣٥٦ هدفی اس حدیث کا حواله دیا ہے۔ تاریخ کبیر: ١٢٩٣ ـ ج ٢٥٠ استناب الجرح والتحدیل: ۱۹۳۳ امام ابن عسا کرمتونی اے۵ دیے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے ہی۔ ۲۰ ص۳ واداحیاء التراث العربی بیروت طافظ ابن کثیر متوفی سے ۲۰ مس ۴ واداحیاء التراث العربی بیروت طافظ ابن کثیر نے اس حدیث متوفی ۲۰ کے دیے بھی اس حدیث کاذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ جم مسال کا دارالفکر بیروت ۱۹ سامہ طافظ ابن کثیر نے اس حدیث کوامام بیمل کی دوایت سے بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

# لل الرِّدَاءِ فِي الْاسْتِسْقَاءِ استَقاء س عادركو بلنظ

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی از محمد بن الی مکر از عباد بن تمیم از عبداللہ بن زید بے شک نی الحق اللہ تمیم نے بارش کے لیے دعا کی اور جا درکو پلاا۔

ال صديث كا شرح النح النحارى: ١٠١٥ ما يم كرر كل به ١٠١٠ مستقد الله على عبد الله قال حدقنا عبد الله عبد الله قال حدقنا عبد الله بن أبي بكر آنه سمع سفيان قال حدقنا عبد الله بن أبي بكر آنه سمع عباد بن تميم يحدف اباه عن عبد الله ن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستشفى فاستقبل القبلة وسلم خرج إلى المصلى وكان ابن عيننة يقول هو وكعتب وقاء أو وصنى والمحتب الآذان ولكنه وهم وهم والن الن عيننة يقول هو صاحب الآذان ولكنه وهم وهم والنا عبد الله بن عاصم المازي الآنصاري.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن مبداللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں مغیان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن الی بحر نے حدیث بیان کی انہوں نے عباد بن تھیم سے سنا روا ہے والدسے حدیث بیان کرتے ہیں ازم خود حضر سے مید بند بن زید کہ ہی مظرف اللہ کی طرف نکلے اور ورکعت نماز برص نے بارش طلب کی ایس قبلہ کی طرف منہ کیا اور چا درکو پلٹا ابر وورکعت نماز برص نے ابری طلب کی ایس قبلہ کی طرف منہ کیا اور چا درکو پلٹا ابر وورکعت نماز برص نے ابری طلب کی ہیں قبلہ کی طرف منہ کیا اور چا درکو پلٹا ابر وورکعت نماز برص نے ابری طلب کی انہوں ہیں گئی سے دہم ہے کو دکھ سے مبد الدوان ہیں لیکن سے دہم ہے کو دکھ سے مبد الدوان ہیں لیکن سے دہم ہے کو دکھ سے مبد الدوان ہیں گئی سے دہم ہے کو دکھ سے مبد الدوان ہیں گئیں سے دہم ہے کو دکھ سے مبد الدوان ہیں گئیں۔

# نماز استنقاء كے طریقہ کے متعلق احادیث اور دیگر مسائل

علامه بدرائد من محود بن احمد ميني حفي متوفى ١٥٥٥ ه آند ايرا

ا مام ابن مهان سدلکو ست که بی مشق به می عند به بین سنت به بین سند سال ۱ ما میر آندا و میر آندا به میر آندا به ای حدیث میں بیرد مرسم مدی مشافیک سر بارش طسب کی قبری طرف مند کمیا ۱۰ د و دکعت نما زیزش ب

اس سلسله بين حسب و بل معصل احاديث بين:

حضرت ابن عہاسی بھنگائد نے وسول اللہ طور آلیا ہم کی نماز استہاء کے متعلق بتایا کدوسول اللہ طور آلیا ہم کھرے کام کاج کے کیڑے ہے ہوئے عاجزی اور گزار کر دعا کرتے ہوئے گھرے نکا حقیدگاہ پر آئے کھر منہ کی طرح خطبہ کی طرح خطبہ بین ویا لیکن آپ مسلسل دعا کرتے رہے گڑا کر دعا کرتے رہے اور تجبیر پڑھتے رہے گھراس طرح دور کھت نماز پڑھائی جس خطبہ بین آپ مسلسل دعا کرتے رہے گڑا کر دعا کرتے رہے اور تجبیر پڑھتے رہے گھراس طرح دور کھت نماز پڑھائی جس طرح نماز عید پڑھائی جاتی ہوں اور اور نہاں استان این اور اپنی استان این اور اپنی خوان ہوں نے ہاتھ بلند کے اور اپنی معترت الس بری فقہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ منظم آئی ہم اس طرح ہارش کی دعا کرتے ہیں گئر انہوں نے ہاتھ بلند کے اور اپنی ہم مسلم دور کور میں کی جانب رکھاحتیٰ کہ جس نے آپ کی بغلوں ک سفیدی دیکھی۔ (سمج سلم ۱۹۸۵ سنس ابوداؤد: ۱۵۱۱)

مناز استها وکاوقت وی ہے جومیدین کی نماز کا وقت ہے نماز استها وکی کی رکعت کی سور قی سبح اسم ربال الاعلی ' پر جے اور دوسری رکعت می سور قی محل اتا لا حدیث الغاشید '' پر صحاور اس میں بلند آ واز سے قراوت کرے حدیث میں ہے: عبادی میں میں ہے چھاری تخذ سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ شائیل آلے لوگون کو نماز استها و پر حانے کے لیے لے محے آپ
نے ان کو دور کھت نماز پر حالی اور ان کی بلند آراز سے قراء سے کی اپنی باور کو بلا اصب بارش کی دعا کی اور قبلہ کی طرف مند کیا۔

( منی ابوداؤر ادا استین نام دی بادی منداور ج می می میں)

اہام الاحقیقہ کے زریک صلوق استیقاء میں نماز سنت مسئونہ نہیں ہے کونکہ بہت احادیث میں ہے کہ آپ نے استیقاء میں مرف استیقاء میں اور جن احادیث میں اور جن احادیث میں آپ کے نماز استیقاء پڑھنے کا ذکر ہے ان کا جواب سے ہے کہ آپ کے استیقاء پڑھنے کا ذکر ہے ان کا جواب سے ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نماز پڑھی اور کئی مرتبہ نماز نہیں پڑھی اور اس سے کہ است سوکل مست سوکلہ برنا چاہت ہوتا ہے۔ اور اس سے کہ استیقاء کے کے نماز پڑھنا جائز ہے۔

٥- بَابُ إِنْتِقَامِ الرّبِ عَزوَ جَل مِنْ خَلْقِهِ جب الله كى صدودكو پا مال كيا جائة ورب عزوجل كا بالقَحْطِ إِذَا النّهُ مِنَ مَعَارِمُهُ فَعَارِمُهُ فَعَارِمُهُ فَعَارِمُهُ فَعَالِمُ اللّهِ اللّهَ عَلَالَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا مام بخاری نے اس باب کا عنوان قائم کیا ہے لیکن اس کے تحت کوئی حدیث ذکر تیس کی موسکتا ہے کہ امام بخاری کو اس عنوان کے قت اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث ندلی مواور یہ می موسکتا ہے کہ کوئی ایسا مانچ چاپٹن آیا ہو کہ وہ اس باب کے مناسب کوئی حدیث مناکر کا شکر موادر ا

ہ باب الاستسقاء فی المسجد البحامع جامع معری یارش طلب کرنا اس باب سے امام بخاری نے بیاشارہ کیا ہے کہ تماز استقاء پڑھنے کے لیے میرگاہ بی جانا ضروری بیں ہے کیونکہ اصل مقصود توصورا من نماز پر صناع تا که زیاده اوگ شریک بوسیس اور جامع معجد من نماز پر سے سے بھی بیمتعمود پورا بوجا تا ہے۔

المام بخارى روايت كرت بين: جميل محمد في صديث بيان كي انہوں نے کہا: ہمیں ابوضم وائس بن عیاض نے خبردی انہوں نے كها: يميس شريك بن حبد الله بن الي تمرية حديث بيان كي أنهول نے معزت انس بن مالک رہی تنہ ہے سنا' وہ ذکر کر دے تھے کہ جعد کے دن ایک مخص منبر کے سامنے والے وروازہ سے داخل ہوا اور رسول الله من الله من الله من الله عنه الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من اله كها: بإرسول الله! موسي بلاك موسحة اوررائة منقطع موسحة للندا آب الله عدما ميج كدوه بم يربارش نازل كرے حضرت الس نے کہا: پس رسول الله ملق الله ملق الله علم فق است دونوں ہاتھ بلند کے عمر دعا ک: اے اللہ! ہم پر بارش نازل کر اے اللہ! ہم پر بارش نازل آن ے مدا ہم یر بارش نازل کر۔ جعفرت اس نے کہا: اوراللدی علم الهم أسان من اكت إدل و كهورب عقد متقرق بادل اورند كونى اور چيزا اور شد مار ب اورسلع بهار ك درميان (كونى باول چما ہوا تھا) اور ندكى جو يلى اور كمرے ورميان كى اچا ككسلع يرو ك يجي سے ذحال كى طرح بادل الد آئے اور جب وہ تان ك وسط على ينج لومنتشر مو محة مريد على حفرت انس نے کہا: اور الله کی مم اہم نے جدون تک سورج کوئیس و یکھا بجر المطلے جمعہ کو ایک مخفس ای دروازہ سے داغل ہوا اور اس وقت رسن الدلم الدلم المراجع المرب بوت خطيه ويها من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع كى عرف مدكر ك كرا موسيا اور كين لكان يارسول الله الموال بلاك موصحة اوررات منقطع موصح بس آب الله عدعا سيجة ك باتموں کو بلند کیا " محرآب نے دعاک: اے اللہ! ہارے اردگرو بارش نازل كريم ير ند نازل كر اے الله! خيلوں ير يبازوں ير میدانوں یرا پہاڑیوں یرا وادیوں پر اور درخوں کے اینے کے مقامات پر بارش نازل فرما۔ معزرت انس بیان کرتے ہیں کہ پھر بارش فررابند ہوئی اور ہم وحوب میں ملنے بھرنے کے۔شریک نے

١٠١٣ - حَدَّثُنَا مُسَحَمِدٌ قَالَ ٱخْبَرَلَا ٱبُوْ ضَمْرُةً آنَسُ بْنُ عِيَّاصَ قَالَ حَدِثْنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي نَهِو اَلهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يَلُاكُو اَن رَجُلُا دَخَلَ يُومُ الْجُمْعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ وَجَاهُ الْمِنْبُرُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالِمٌ يَخْطُبُ ۚ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ \* حَلَكُتِ الْمَوَاشِيُ وَانْفَطَعَتِ السَّبُّلُ فَادُعُ اللّهَ يُعِيثُنَا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـدَيْهِ فَعَالَ اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا. قَالَ أَنْسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُراى فِي السمَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرْعَةٍ وَلَا شَيْنًا ﴿ وَمَا يُهْنَنَّا وَبَيْنَ سَلِّع مِنْ بَيْتُ وَلَا دَارٍ. قَالَ فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَايْهِ سَحَهَا فَمِثْلُ التُّرْسِ \* لَكُمَا ثُوَسِطَتِ السَمَاءُ الْتَشَرَّتُ ثُم آمُطَرَّتُ. كَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسُ سِنا. ثُم ذَخُلَ رَجُلٌ مِّنْ ذَٰلِكُ الْبَابِ فِي الْجُمُّعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ قَالِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَفْيَلَذَ فَالِمُا فَفَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكُتِ الْآمُوالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُرُ ۖ فَاذْ يُ اللَّهُ يُسْمَسِكُهَا. قَالَ فَرَفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيِّهِ لَهُ قَالَ اللَّهُم حَوَّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُم عَلَى الاكام وَالْجِنَالِ وَالْاجَامِ وَالْقِلْوَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمُنَابِ الشبجر. قَالَ قَالَقُطَعَتْ وَخَرَجًا تَمْنِي فِي الشَّمْسِ قَىالَ شَرِيْكُ فَسَالُتُ أَنْسًا آهُوَ الرَجُلُ الْآولُ؟ قَالَ لَا آڏري.

کہا: میں نے حضرت انس سے بوجھا: کیا بیہ وہی بہلا مخص تھا؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

> اس مدیث کی شرح استح ابخارری: ۲ ۹۳ میں گزرچکی ہے۔ رآستے منقطع ہونے کی توجیداور دیگرمسائل

بارش ندہونے کی جس نے شکایت کی تھی اس نے بھی کہا تھا: راستے منقطع ہو مھے اور جس نے بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی اس نے بھی کہا: راستے منقطع ہو محتے اس کی توجید یہ ہے کہ جس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تھی اس کا مطلب تھا کہ بارش نہ ہونے کی دجہ سے چراگا ہیں سو کھکئیں سبزہ ختم ہو گیا' جانوروں کے کھانے کے لیے پھی ہیں دہا' اب جانوروں اورسوار بوں پرسوار ہو کر سفر کر تامکن نہیں رہا' اس لیے اس نے کہا: راہتے منقطع ہو سکتے اور جس نے بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی تھی' اس نے بھی کہا: راستے منقطع ہو سمئے بعنی بارش کی کثرت سے راستوں میں یانی بحر گیاا ندی نالے اُسلنے سکے اور اب سفر کرناممکن نہیں رہااس لیے اس نے كها: رائة منقطع مو محتے \_

اس مدیث سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کرسی نامحہانی افرا واورمصیبت کے وقت امام سے دوران خطبہ کلام کرنا جائز ہے۔ ائل خیراورابل صلاح سے اور جن کی دعا کے مقبول ہوئے کی تو قی ہوان سے دی کی ورخواست کرنی جا ہیے۔ طلب بارش کی دعا کوخطبہ میں داخل کرنا جائزے۔وقع ضر کی دید کر تا توکل کے من کی تیس ہے۔

اس مدیث میں نی مُنْ اللِّهِ سنے بارش کو ٹازل کرنے کی دعا کی اور نماز استنقا وزیس پڑھی'اس میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی واضح ولل ہے کہ استیقاء میں اصل استعفاران دعاہے اور اس کے لیے نماز پڑھناسنت مسنونہیں ہے۔

پر مدیث شرح سی مسلم: ۱۹۷۵ - ۲۵ مل ۱۱ دید تدکور ہے آدبال اس کی شرب نہیں کی گئی۔

جب كەخطىب كا قبلەكى طرف منەنە ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تھید بن سعید نے حدیث بیان ک'انبور سٹ کہا: ہمیں اساعیل بن جعفرنے حدیث بیان کی از شرکیک از حضرت الس بن ما لک پیش ندا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص جمعہ کے دن مسجد میں اس درواز ہے واطل ہوا جو دار القصاء كي طرف ب اور رسول الله من الله عن وقت كعرب ہوئے خطبہ دے رہے تھے اس نے کھڑے ہو کررسول الله ما فاللہ الله ى طرف مندكيا كهركها: مارسول الله! اموال بلاك مو محت اور رائے منقطع ہو محے البذا آپ اللہ سے دعا سیجے کدوہ ہم پر بارش ى: اے اللہ اہم پر بارش نازل قر ما! اے اللہ! ہم پر بارش نازل

٧ - بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبُةِ الْحُمُعَةِ جُعدكَ خَطْبِدِين بِارْسَى طلب كى دعاكرنا غَيْرَ مُسْتَقِبل الْقِبْكَةِ

١٠١٤ - حَذَفْنَاقَتَيْسَةُ بُسُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَثُنَا إِسْكَمَاعِيلُ بْنُ جَعَفُرِ عَنْ شَرِيْكِ اعْنُ آسَ بْنِ مَالِنِ أَن رَجْ لَا ذَخَ لَ الْمُسْجِدُ يَوْمُ جُمْعَةٍ مِنْ بَابِ كَانَ نَعُوَ دَارِ الْقَصَاءِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِمًا وَهُمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكُتِ الْآمُوالُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَكْتِ الْآمُوالُ وَ وَالْهِ عَلَيْ السَّبُلُ فَادْعُ اللَّهُ يُغِيثُنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيِّهِ وَمُلَّا اللَّهُم آغِنَّا اللَّهُم آغِنَّا آلِلْهُم آغِفُنَا ۚ اللَّهُم آغِفُنا. قَالَ آنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَاي فِي السمَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قُزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ

مِنْ بَيْتِ وَلَا دَارٍ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ ورَايِهِ سَحَابَةً مِنْ التَّرْسِ فَلَما تَوْسَطَتِ السَمَاءَ انتَشْرَتْ ثُم اَمْطَرَتْ فَالَا وَاللَّهِ مَا رَايَنَا الشَمْسَ سِتا ثُم دَخَلَ رَجُلْ مِنْ ذَلِكَ البَّابِ فِي الْجُمْعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَايْمَ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولُ وَسَلَمَ فَايْمَ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَوَالِينَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمْ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّامَ بَدَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمْ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا الْمُعْرِقُ الْمَعْمُ وَالْمُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ السَامُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ مِلْكُولُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَاقُ الْمَالَ مَا آذِرِي قَلَى السَّهُ الْمَالَ مَا آذِرِي .

فرما! اس الله! مم ير بارش نازل قرما! حصرت الس في كها: اورالله كالتم الهم آسان براكت بادل ركورب منف ندمتفرق بادل اورند ہارے اور سلع بہاڑ کے درمیان (کوئی بادل کسی اوث میں تھا) اور ند كمى حويلى اوركمى ممرك ورميان كرسلع بهاؤك يتي سے و حال کی طرح بادل المرآ ئے اور جب وہ یادل آ سان کے وسط میں بہنچ تو منتشر ہو مکتے مجر برسے ملے اور اللہ کی متم! ہم نے جھ ون تک سورج تبیں و کھا' چر جعد کے دن ایک مخص ای وروازہ ے داخل ہوا ادر اس ونت رسول الله مخالیاتیم کھڑے ہوئے خطب دے رہے بھے ایس دو آپ کی طرف مندکر کے کمڑا ہوا ہی ای في كها: يارسول الله! اسوال بلاك بوصحة اورمات منقطع بوصحة لین آب انتدے دعا سیجے کے بارش کوہم سے روک لے چروسول التُدمُ وَاللَّهِ فَ النَّهِ الْمُعَالِ كُو بِلندكيا كمردعا كي: الماللة المارك الدوكرد برس الهم يرشد برسا السه الشرا فيلول يراور بها زيول يراور والایول کے بعلی ہیں اور درخوں کے آھنے کی جگہول پر برسا حصرت انس نے کہا: پھر ابارش روک دی گئ اور ہم دھوب میں چل رے متھ۔شریک سے ایک میں نے معرت الس بن مالک سے و نبعا: ایا ید دی په انتها تعا؟ حضرت اس نے کها: محصدمعلوم

> اس مدیث کی شرح کے لیے گزشته مدیث: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔ \* ۸ - بکاب الاستیشقاء عکمی المینیس

> > قَادَةً عَن آسِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْطَبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْهِ جَاءَ رَجُلْ فَقَالُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْطَبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْهِ جَاءَ رَجُلْ فَقَالُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْطُ الْمُطَرُ فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَسْقِينَا. يَا رَسُولُ اللّهِ فَحَطُ الْمُطَرُ فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَسْقِينَا. يَا رَسُولُ اللّهِ فَحَطُ الْمُطَرُ فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَسْقِينَا. فَدَعًا فَمُعَلِزُنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا فَمَا زِلْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا فَمَا زِلْنَا فَمَا كُذُمَ اللّهُ أَنْ يَصُولُ اللّهُ أَنْ يَصُولُ اللّهُ أَنْ يَصُولُ اللّهِ أَدْعُ اللّهُ أَنْ يَصُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَكُلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَا أَنْ فَلَقَدْ رَايْتُ السَحَابَ يَتَقَطَعُ مُوالِينَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَلَقَدْ رَايْتُ السَحَابَ يَتَقَطَعُ مُوالِينَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَلَقَدْ رَايْتُ السَحَابَ يَتَقَطَعُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ مَا وَلا عَلَيْنَا. قَالَ فَلَقَدْ رَايْتُ السَحَابَ يَتَقَطَعُ

منبر بربارش کی طلب کی دیما کرنا

يَمِينًا وَ شِمَالًا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهُلُ الْمَدِينَةِ.

## اس کی شرح کے لیے بھی مدیت: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔ ۹ ۔ ہَابٌ مَنِ اکْتَفَی بِصَلُوةِ الْجُمْعَةِ فِی الْاِسْتِسْقَاءِ

١٠١٦ - حَدَّقَنَاعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ الْسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَنْ شَرِيْكِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ' فَقَالَ هَلَكَتِ السَّبُلُ. فَدَعَا ' فَمُطِرُنَا مِنَ الْبُونَ الْجُمُعَة ' ثُم جَاءَ فَقَلَ نَهَدَمَتِ البَّيُونَ الْجُمُعَة ' ثُم جَاءَ فَقَلَ نَهَدَمَتِ البَّيُونَ الْجُمُعَة ' ثُم جَاءَ فَقَلَ نَهَدَمَتِ البَّيُونَ البَّيُونَ البَّيُونَ البَّيُونَ البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْالْعُرَابِ ' وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَجِي الشَجَابَ عَنِ الْمُؤْمِلِيْهِ الْمُؤْمِنِ الشَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ وَالْوَلَوْدِينَة وَمَنَابِتِ الشَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

# جس نے نماز استیقاء کے لیے نماز جمعہ پراکتفاء کی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن سلمہ نے صدیت بیان کی از اہام مالک از شریک بن عبداللہ از حفرت انس می مثاللہ انہوں نے کہا کہ ایک مخص نبی مثاللہ انہا کے پاس آیا انہا اس فری انٹریکھ کے پاس آیا انہا اس نے کہا: موبی ہلاک ہو محے اور راستے منقطع ہو محے تو آپ نے اس کی بجہ ہم پرایک جمد سے دوسر سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی بجر ایک جمد سے دوسر سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی بجر اس اس نے باز منا بات کر کے اور راستے منقطع ہو کئے اور موری بیا کہ ہو گئے کہ رسول اللہ طاق باللہ سے دعا سمجھے کہ دواس بارش کوروک لئے بھر رسول اللہ طاق بیا ہم کر سے ہوئے کہ رسول اللہ طاق بیا ہم کے اور دواد یوں پراور دواد یوں پراور دواد یوں پراور دواد یوں براور درختوں کے اُس کے کہا جمل منقطع ہو گئے ہوں ہے کہر اس فار منقطع ہو جاتا ہے۔

جب برش کی کثر ت سے راستے منقطع موج عمل اس وقت وعا کرنا

اس مدیث میں رتفری ہے کدد در اسائل وہی پہلافض تھا۔
۱۰ - بَابُ الدعَاءِ إِذَا نَقَطَعَتِ
السبُلُ مِنْ كَثُرَةِ الْمَطَور

الله تهدمت الهوت وتفعلت السبل وهلكت المدوانسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رووس الجال والأكام وبطون الآودية ومنابب الشجر. فانجابت عن المدينة الجياب

اس مدین کا ترح کے لیے جی مدین: ۱۰۱۳ کا مطالد کریں۔
۱۱ - بَابُ مَا قِیلَ اِن النبی صَلی الله عَلَیْهِ وَسَلمَ لَمْ یُحُوِّلُ رِدَاءً هُ فِی الْاسْتِسْقًاءِ یَوْمَ الْجُمْعَةِ

١٠١٨ - حَدَثْنَا الْحَسَنُ بَنُ بِشُو قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بَنُ بِشُو قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مِعْالَى بَنُ عِمْرَانٌ عَنِ الْآوْزَاعِي عَنْ اِسْحَاقَ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ آن رَجُلًا شَكَا إِلَى عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَالِكُ آن رَجُلًا شَكَا إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَالِكُ الْمَالِ وَجَهّدَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَالَاكُ الْمَالِ وَجَهّدَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَالَاكُ الْمَالِ وَجَهّدَ الْعِبَالِ فَدَعَا اللّهُ يَسْتَنْقِي وَلَمْ يَذَكُرُ آنهُ حَولَ الْعِبَالِ فَدَعَا اللّهُ يَسْتَنْقِي وَلَمْ يَذْكُرُ آنهُ حَولَ إِنّهُ الْعِبَالِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وہ جو کہا گیاہے کہ نبی مٹن کیائی سے جمعہ کے دن ہارش کی طلب میں چا در کوئیس پلٹا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں المسن بن بشر نے صدیث میان کی انہول نے کہا: ہمیں معافیٰ بن عمران نے حدیث میان کی از اوزای از اسحاق بن عبداللہ از انس بن مالک وہ بیان کی از اوزای از اسحاق بن عبداللہ از انس بن مالک وہ بیان کرنے ہیں کہا کہ مونے اور بیون بچوں کی مشقت کی شکایت کی تو آپ نے اللہ سے بارش اور بیون بچوں کی مشقت کی شکایت کی تو آپ نے اللہ سے بارش کے خزول کی دعا کی اور حضرت انس نے یہ ذکر بیس کیا کہ آپ نے یا درکو پلااور نہ یہ ذکر ایس کے سے قبلہ کی طرف مند کیا۔

جب لوگ امام سے بیسفارش کریں کہ وہ ان کے لیے بارش کے نزول کی دعا کرے اور وہ ان کی سفارش ردّ نہ کرے

ال مدین کی شرح کے لیے جی مدید: ۱۳ کامطالع کریں۔ ۱۲ - باب اِذَا استشفاعُوا اِلَی الْامَام لِیَستُسقِی لَهُمْ وَلَهُ یَرُدِهُمْ

١٠١٩ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنَ أَبِى نَهِ " عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

الْمَوَاشِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱللَّهُ مَ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامُ وَيُطُونِ الْآوَدِيَةِ وَّمَنَابِتِ السَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثوب.

راسة منقطع موسطى اورموليني بلاك موسطية يس رسول الله منتاثيل بل نے دعا کی: اے اللہ! میاڑوں کی پشتوں پر اور نیلوں پر اور واد ہوں کے بطن میں اور درختوں کے پیدا ہونے کی جگہوں یر (بارش نازل فرما) سومدیند بارش سے کیزے کی طرح کٹ کیا۔

اس حدیث کی شرح مجی سیج ابخاری: ۱۳ و ایس ملاحظ فر ما کیس۔

ان احادیث میں بیدلیل ہے کہ جب امام ہے بیکہا جائے کہ دو اللہ ہے دعا کرے تو اس کو اللہ ہے دعا کرنی جا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی طرف احتیاج ہے اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور لوگوں کے حالات کی اصلاح کرنا ہے۔

وعاکی درخواست کریں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی از سفیان انہوں نے کہا: ہمیں منصور اور اعمش نے صدیث بیان کی از الی اصحیٰ از مسروق انہوں نے کہا: میں معترت این مسعود والشندك ياس آياني انهول في كما كمقريش في اسلام و نے شرح الحر مروق و تی مرت الم سے ان کے خلاف وعائے ضرر ک سوان کوختک سال نے پکر لیا ، حتی کدوه اس میں بلاک ہو سکتے اور انہوں نے مردول کو اور بڑیول کو کھایا کس آ ب کے یاس ابومشان آئے اور بن اب محد (من تنابع)! آپ مدم وسے آئے ين كرشة دارول يه ملاب ركواورة بكي توم بلاك مورى ب لہذا آب القد تعالی سے دعا میجے ' پس آب نے بدآ بت پڑھی: سو آب اس دن كا انتظار سيح جب آسان علم كمنا وحوال لائع كان (الدخان:١٠) مجمر وه اسية كفركي طرف لوث مين سي متعلق الله تعلی کامیدارشادے: جس دن ہم ن کی زیردست کرفت کریں ہے۔ (الدخان:١٦) اس ست مراد يوم بدر ہے ۔ اسباط سے ازمتصور ب اضافہ کیا ہے کہ پھر رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ے میراب کیا گیا' پھرسات دن ان پرسلسل بارش ہوتی رہی اور او كول نے بارش كى كثرت كى شكايت كى تو آب نے دعاكى: اے الله! مارے اردگرد برسا مم يرن برسا عجر بادل بالكل حيث مي يس اس سال لوكون كوسيراب كياميا-

١٣ - بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ جب قط كونت مشركين مسلمانول س بالمسلمين عند القحط

> • ١ • ٢ - حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ حَدِلَنَا مُنْصُورٌ وَالْآعُمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُونَ وَالَ آتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِن قُرَيْسًا ٱلْطُووا عُن الْإِسْسَلَامُ فَدُعًا عَلَيْهِمُ لَنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۚ فَاخَذَتْهُمْ سَنَّةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ۚ فَجَاءَ هُ أَبُو سُفَيَانَ ۚ فَلَقَالَ يَا مُحَمدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ المُحَمدُ جِنْتَ تَامَّرُ بِصِلَةِ الرحِمِ وَإِن قَوْمَكَ هَلَكُوا ۖ فَادْعُ اللَّهُ ۚ فَقُرُ الْوَقَارِ تَقِبُ يَوْمٌ تَأْتِي السَّمَاءُ سُرِّحُانِ سِّبْ ﴾ (الدفان: ١٠). ثُمَم عَادُوا إِلَى كُفُرِهُمْ ۚ فَدَلِّكَ فَوَلَّا لِلَّهُ تَعَالَى ﴿ يَوْمَ نَبُولَتُ الْبَطَّشَةَ الْكُبْرَى ﴾ (الدفان:١٦) يَوْمَ بَدُرٍ. قَالَ وَزَادُ ٱسْبَاطُ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَملَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَكُوُّوا الْغَيْثُ فَأَطْبَفَتْ عَلَيْهِمْ سَبِعًا وَشَكَا الناسُ كَثَرَةَ الْمَطُر ا فَقَالَ ٱللَّهُم حُوَالَيْنَا وَلَا عُلَيْنًا. فَانْحَدَرَتِ السَحَابَةُ عَنْ رَاسِهِ فَسُقُوا الناسُ حَوْلَهُمُ.

امام بخاری نے اسباط کی روایت کا جواضاف ذکر کیا ہے'اس کی وجہ سے امام بخاری پر بیاعتراض کیا حمیا ہے کدامام بخاری نے

الل مدیند کے قصد اور ہارش کی کثرت کی شکایت کو قرایش کے قصد میں واطن کر کے گذید کردیا اور بدغلط ہے اس حدیث کے یا آل مضامین کی شرح مسجی ابخاری: ۲۰۰۱ میں گزرچکی ہے۔ جب زياده بارش موتوبيدعا كرنا: ١٤ - بَابُ الدعَاءِ إِذَا كُثُرُ الْمَطَرُ

حُوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

١٠٢١ - حَدَثْنَا مُحَمدُ بِنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ حَدثَنَا مُعْتَمِرٌ \* عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ \* عَنْ ثَابِتٍ \* عَنْ آنَسِ فَالَ كَانَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَخطُبُ يَوْمَ جُمَّعَةٍ فَقَامَ الناسُ فَصَاحُوا ' فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ' قَحَطَ الْمَطَرُ ' وَاحْمَرتِ الشَيْجَرُ وَهَلَكَتِ الْبُهَائِمُ ۖ فَادُّعُ اللَّهَ يَسْقِينًا. فَقَالَ اللَّهُم اسْقِنَا. مَرتَيْنِ وَآيَهُ اللَّهِ مَا نُرِى فِي السَمَاءِ فَزْعَةً مِنْ سُخَابٍ فَنَشَاتُ سُحَابًة وَامْ طَرَّتُ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْيِرِ فَصَلَّى اللَّهُ الْمَا انْصَرَّفَ لَمْ تَزَّلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا ۚ فَلَما قَامَ النبيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّتِ الْبُوتُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ ۚ فَادُّعُ اللَّهُ يَحْسِهَا عَنا. فَتُهَــمُ النبي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ \* ثُم قَالَ اللَّهُم حَوَالَيْنَا وَلَا عُنَلِينًا. فَكُشَطَتِ الْمَدِينَةُ فَجَعَلْتُ تُمُولُ حَوْلُهَا وَلَا تُمْطُرُ بِالْمُدِينَةِ فَطْرَةً ۚ فَنظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلْهَا لَفِي مِثْلِ الْا كَلِيْلِ.

# مارے اردگرد پرسائیم پرشیرسا

المام بخارى روايت كرتے ميں: مميس محمد بن الى بكر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے مدیث بیان کی از عبيد الله از ثابت از حصرت الس ينتأنه وه بيان كرتے ہيں كه نبي من المان المان معد کے دن خطبہ دے رہے تھے او لوگ کھڑے ہو کر ب آ واز بلند ملي كي: يارسول الله! بارش كا قحط بر حميا اور درخت مرخ ہو گئے اور جانور بلاک ہو گئے اس آپ اللہ سے دعا سیجے کہ وہ ہم ير بارش نازل فرمائ تب رسول الله من الله عن عاك : اعدالله! ہم پربارش نازل قرما سے سے دوبار کہا اور اللہ کا مم آسان رك في إلى كا كلوالبين و كيدر ب عظ يس بادل الدا ع اور برسن مكئ اورة ب منبرے ازے بھرة پ نے تماز برحائی مجرجب آپنمازیرٔ ها کرمزے تواکلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی کھر جب نی من الم الآم کو اے موکر خطب دیے سکے تو لوگوں نے بلند آواز ت كها: مكانات كرك اوروائ منقطع مو محك موآب الله دعا کیج کہ وہ اس بارش کو ہم سے روک لے پس جی ملاقاتیکم مسكرائ كمردعاكى: اسالله! مارسار وكرد برسا مم يرشيرسا مجرد بدد بارش کے یانی سے فالی ہو گیا کھرد بند کے اردگرد بارش و فی تھی اور دید بر بارش کا ایک قطر و بھی ایک کرتا تھا چر میں نے ید بین**دی طرف نظ**ر کی تووه تان کی طرح تھا۔

اس مدیث کی شرح کے لیے ہی اسمح ابخاری: ۱۱۰۱ کا مطالعہ کریں۔

١٥ - بَابُ الدَعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا ١٠٢٢ - وَقَالَ لَنَا إِلَى نُعَيَّم عَنْ زُعَيْرٍ عَنْ آيِي إسْخَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيْدُ الْآنْصَارِي ﴿ وَخَرَّجَ مُعَهُ الْبُرَاءُ بِنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بِنُ أَرْقُمُ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَاسْتُسْفَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْهُوا فَاسْتَغُفُوا لَهُم صَلَّى ذَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ ةِ '

مارش طلب کرنے کے لیے کھڑے ہو کروعا کرتا اور ابونعیم نے ہم سے کہااز زہیر از ابواسحاق وہ بیان کرتے ہیں کہ مبداللہ بن بزید انصاری بارش طلب کرنے سے لیے نکلے اور ان کے ساتھ حضرت البراء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم ر النائی من من الله المول في بارش كى طلب كى دعا كى تو وه بغير منبر ك اسے یاوں پر کھڑے ہوئے اس اٹہوں نے استغفار کیا کھردو

وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ آبُوْ اِسْحَاقَ وَرُاى عَبْدُ اللهِ بُنُّ يَزِيْدَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ .

٣٣ ا - حَدَّثُنَا آبُو الْسَمَانِ قَالَ اَخْبَرُنَا شَعَيْبُ وَمَدُ عَمِهُ عَنِ الرَّهُ مِنْ اَصِيم اَن عَمهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَرَجَ بِالناسِ اللهِ الله قَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَولَ وِ ذَاءَ أَنْ فَالسَقُوا .

رکعت نماز پڑھائی اور بلند آواز سے قراءت کی اور نداؤان وی اور ندا قامت کی ۔ ابواسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن پزید نے نبی ملق لیا تم

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے حدیث بیان کی کدان کے پتیا اور وہ نی منظم کی کہانا ہمی کے اصحاب میں سے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی منظم کی کہا تھا ہے لیے لیے کر مجے تو آپ نے تیام کیا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی اللہ سے موکر دعا کی پھر تبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی میا درکو پلٹا تو ان پر بارش ہوگئی۔

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۰۰۵ میں گزر چکی ہے۔ علامہ ابوائس علی بن خلف ابن بطال ماکئی قرطبی متونی ۹ س مد کیستے ہیں:

استسقاء میں سنت بیہ ہے کہ کھڑے ہو ہو کی جائے کیونکہ بیٹشون اور خضوع کا حال ہے اور اس پرعلماء کا اتفاق ہے کہ اس فماز میں اقران اور اقامت نہیں ہے۔ (شرح این بطال ج مس ۱۵، مستبدات پردت میں اور

١٦ - بَابُ الْجُهْرِ بِالْقِرَاءَةِ
 في الْإسْرَسْقَاءِ

١٠١٤ - حَدَّثُنَا آبُو نَعَيْم قَالَ حَدَثُنَا آبُن آبِي فِيْم قَالَ حَدَثُنَا آبُن آبِي فِيْم عَنِ عَبِه فَالَ فِيْم عَن عَبِه فَالَ فَرَج النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَستَسْقِي فَرَجة النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَستَسْقِي فَرَجة إلى القبلة يَدْعُوا وحول رِدَاء أَن فَم صَلّى رَحَعَتَين عَهَر فِيهِمَا بِالْقِرَاء قِ

نماز استنقاء میں بلندآ واز سیقراءت کرنا

ارم بخاری روایت کرنے ہیں: ہمیں ابونیم نے صدیت میان کی از میان کی از بیان کی از بیان کی از بیان کی از بیان کی از بیان کی از بیان کی از میاد بن تمیم از عم خود انہوں نے بیان کیا کہ نی مان کی کی از بی می از عم خود انہوں نے بیان کیا کہ نی مان کیا کہ نی مان کیا گئی آبا بی بارش طلب کرنے کے لیے لکا آپ نے قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر وما کی اور اپنی جاور جنا کی مردورکھت نماز مردی اور اس میں بلند

نماز استقاء می خطبه نماز کے بعد پڑھنا جاہے یا پہلے؟

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال ماكل قرطبى متوفى ٩ ٣ ١٠ هـ الكيمة بين:

ال پراتفاق ہے کہ نماز استنقاء سے بلندآ واز سے قراءت کی جائے گی۔

نیزید صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ خطبہ نماز استبقاء میں نمازے پہلے ہے 'کیونکہ اس صدیث میں ندکورہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف متوجہ موکر دعا کی اپنی چا در کو پلٹا' پھر دور کعت نماز پڑھی اور'' پھر'' کالفظ تا خیر کے لیے آتا ہے اور کلام عرب میں پھر کالفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ٹانی اوّل کے بعد ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب معفرت ابن الربير حضرت البراء بن عازب اورحضرت زيد بن ارتم بنالية يم كالمبي تول باورعمر بن

آ وا**ز سے فراوت** 

عبدالعزيز اورليف كالجمى يمي آول ہے كه خطبه نماز استنقاء سے پہلے ہے۔

ا ما ما لك امام ابو يوسف امام محداورا مام شافعي كامو قف يهدك بهلي نماز استنقاء بردهي جائ اور بمرخطبد ياجائ -ان كا استدلال اس مديث سے ب عضرت ابو ہريره وين تشديان كرتے ہيں كه ني ما تاليكن بارش كى طلب كے ليے فكا آپ نے بغیرا ذان اور اقامت کے دورکعت نماز پڑھائی' پھرہم کوخطبہ دیا اور دعا کی اورنماز پڑھی۔

ا مام ابوجعفر طحادی نے کہا: جب کداس مسئلہ میں آٹارمختلف ہیں تو ہم نے غور کیا تو ہم نے ویکھا کہ جمعہ میں خطبہ ہے اور وہ نماز ہے پہلے ہے اور ہم نے ویکھا کرعمیدین میں خطبہ ہے اور وہ نماز کے بعد ہے پس ہم نے اراوہ کیا کہ ہم غور کریں کہ نماز استشقاء کا خطبهس خطبه کے زیادہ مشابہ ہے ہی ہم نے دیکھا کہ جعد کا خطبہ فرض ہے اور عیدین کا خطبہ فرض نہیں ہے اور ای طرح استنقاء میں مجى خطبددينا فرض نبيس ب البذا استسقاء كى نمازهيدين كى نماز كےمشاب باس ليے اس ميں بھى خطب نماز كے بعد ہونا جا ہے۔

مسطرح پھیرتے تھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث میان کی انہوں نے کہا: ہمیں این الی ذئب نے حدیث بیان کی از الرب بن ازعماد بن تميم ازعم خود وه بيان كرت بين : من ف ايك ون ديك المرتى الكاليام ورس طلب كرنے كے ليے فكا آب نے لوگوں کی طرف چیٹھ پھیری اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنے مکے پھر آپ نے اپنی جا در پھیری مجر ہم کو دورکعت تماز پڑھائی اس میں بلندآ ۱۰ز ہے قراوت کی۔

١٧ - بَابٌ كَيْفَ حُولَ النبِي صَلى اللّهُ بَيْنَ اللّهُ بَيْنَا لِمُ الوَّكُولِ كَا طرف پشت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الناسِ

١٠٢٥ - حَدَّمْ أَنَا ادُمُ قَالَ حَدثَنَا ابْنُ أَبِي فِرْنُبِ عَنِ الرَهْرِيِّ عَنْ عَبادِ بْنِ تَمِيمٍ 'عَنْ عَبِّه قَالَ رَآيَتُ السِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْنَسْقِي قَالَ فَحُولَ إِلَى الناسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوا ۖ ثُمْ حَولَ رِدَاءَ لَهُ لُم صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

نماز استنقاء دورکعت ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیہ بن سعید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سغیان نے حدیث بیان کی از عبدالله بن ابی براز عباد بن تمیم از تم خود و بیان کرتے ہیں کہ نی مَنْ الْمُنْ اللِّهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللِّهِ مِنْ لِينَ ووركعت نماز بريمي اور ايني حاور كو

اس مدیث کی شرح گزشته مدیث: ۲۴۰ بیر گزرگی ہے۔ ١٨ - بَابُ صَلُوةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رَكَعَتَيْن ١٠٢٦ - حَدَثْنَا فُتَبَسَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَسَالَ حَدَثَثَا سُفَيَّانُ ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكُرِ عَنْ عَادِ بَنِ تَمِيمُ عَنْ عَهِهِ أَن النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ السَّسُقَى ا فَصَلَّى رَكْعَتُين وَقَلَبَ رِدَاءَ ة.

نماز استنقاء میں دعا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے اور خطبہ کے وقت لوگوں کی طرف

اورنماز استنقاء كي تكبيرات مين اختلاف ائمه

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم مدلكين إي:

جو من بارش طلب کرنے کے لیے لکا اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپن بعض دعاؤں میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور جو مخص

لوگوں کو خطیددے وہ ان کومسائل کی تعلیم دے اور وعظ اور نصیحت کرے اور لوگول کی طرف منہ کرے گھر جب بارش کوطلب کرنے کی دعا کرے تو پھر قبلہ کی طرف منہ کرے کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرکے دعا کرنا افضل ہے۔

امام ابد جعفر طحاوی بیان کرتے ہیں کہ حصرت عبد الله بن زیر وشکافٹ نے بیان کیا ہے کہ جی منتی ایم مارش طلب کرنے کے لیے نکائے ہیں آپ نے تبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی اور اپنی جا در پھیری پھر دورکعت نماز پڑھی اور اس میں عیدین کی نماز وں کی طرخ تحبیروں کا ذکرنیس کیا اور امام شافعی کا تول مدہے کہ استنقاء کی تعبیر عیدین کی تعبیر کی شل ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال كيا ہے جس كو بشام بن اسحاق نے اپنے والدے از مصرت ابن عباس منتكافته روايت كيا ہے كه ني مُثَوَّيَّتِهُم بارش كى طلب كے ليے نہایت مجر اور تواضع کے ساتھ نکلے اور دعا کی اور دورکعت نماز پڑھی جیے عیدین میں نماز پڑھتے میں امام طحاوی نے کہا: ہشام بن اسحاق اوران کے والد دونوں علم میں غیر مشہور ہیں اور ان کی روایت سے جست البت نہیں ہوتی۔

نیزان کی روایت میں جو ذرکور ہے کہ نی مطالبہ نے نماز استیقاء عیدین کی نماز کی شل پڑھی اس کا بید عن بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے عیدین کی مثل دورکعت نماز پڑھی اس کا میسنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز استیقاء میں عیدین کی نماز کی مثل تنہیرات بھی راهيں كوكر تشبيد تمام اوساف من بيس موتى قرآن مجيد من ب

وَلَا طَيْرٍ يَطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَدُ أَمْقًا لَكُمْ المَقَالِكُمْ المَقَالِكُمْ المَقَالِكُمْ الم

اس آیت کا بیمنی نیس ہے کہ وہ پر ندے ہماری مش میدوت بھی کرتے اور برستے بھی بلکے مرف اس وصف میں مما نگت ہے کدوہ بھی ہماری طرح محروہ ہیں۔ (شرح ابن بطال جسم عا- ١٦ وار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ه)

ا،م بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی از عبدالله بن الى بكر وه بيان كرتے بين: انبول نے عباد بن تميم سے انا ازعم خود انهوں نے کہا کہ جی مافقانیا م بارش کو طاب کرنے عیدگاہ كى طرف من اورة ب نے تبلدكى غرف رخ كيا بن آب نے دو رکعت تماز بڑھی اور اچی جا در بلک سفیان نے کہا: بجے مسعودی نے خبردى از الى بكر انبول نے بتايا آپ نے دايال اتھ يا كي اتھ ي

١٩ - بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى عَيْرَةُ وَلِيسَ بِارْشَ كَى طلب كَي دعا كرنا ١٠٢٧ - حَدَّثُنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مُحَمِدٍ فَالَ حَدِثَنَا سُفَيَّانٌ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ سَمِعَ عَبادَ بْنَ تَمِيم عَنْ عَمِه قَالَ خَرَجَ النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى المُشَكِّى يُستَّقِى وَاستَّنَالَ الْقِبْلَةُ فَعَلَى رَكَعَيْنِ وَقُلْبَ رِدَاءَ دُ قَالَ سُفْيَانُ فَاخْبَرَين الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَوِيْنَ عَلَى

> نماز استنقاء میں نماز کوخطبہ برمقدم کرنے کی دلیل اور جادر بہننے کا طریقتہ علامدا بوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ ٣ م مد كليمة مين:

اس صدیت میں پہلے تماز پڑھنے کا ذکر ہے اور پھر جا در کینے کا ذکر ہے اور اس میں نقبها وکا اتفاق ہے کہ جا در خطبہ میں پائی جاتی ے اس معلوم ہوا کہ پہلے آپ نے تماز پڑھی چر خطبدد یا اور یکی امام مالک کا تدہب ہے۔ ( میں کہتا ہوں کرفتہاء احناف کا غرب مجی میں ہے جبیا کدامام طحادی نے بیان فرمایا ہے۔ سعیدی ففرلد)

المبلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بدرلیل ہے کہ بی الفرائی جا در اس طرح پہنتے تھے جس طرح ہم اندلس میں جا در پہنتے میں ادر مصراور بغداروالے پہنتے میں اور بدایسا طریقہ ہے جس میں جا در کو لپیٹائبیں جاتا کیونکہ نی الفیلی نے اس جا در کووا میں طرف سے با میں طرف پلٹا کیونکہ اگر آپ نے جا در کو لپیٹا ہوتا تو ہوں کہا جاتا کہ آپ نے اس کے بیجے والے حصد کواو پر کردیا۔

(شرح ابن بطال ج سم عا وارالكتب العلمية بيروت مع ماه)

#### استنقاء مين قبله كي طرف منه كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوباب نے فہر دی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوباب نے فہر دی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوباب نے فہر دی انہوں نے کہا: مجھے ابوبکر بن محمد نے فہر دی کہ عباد بن تمیم نے الن کوفہر دی کہ مضرت عبد الله بن زید انساری نے ان کوفہر دی کہ فی الله الله بن زید کے لیے عیدگاہ کی طرف نظے اور جب آپ دعا کرتے یا دعا کا ارادہ کرتے و قبلہ کی طرف منہ کرتے اور اپنی چا در بلنے ۔ امام ابوعبد الله نے کہا: یہ بن زید ماز ن ہے اور اپنی چا در بلنے ۔ امام ابوعبد الله نے کہا: یہ بن زید ماز ن ہے اور اپنی جا در وہ ابن یزید ہے۔

٣٠ - ٢٠ بَابُ إِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ١٠٢٨ - حَدَثْنَامُ حَمدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبدُ الرّهابِ قَالَ حَدثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ مَا حَدثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَ فِي اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمدٍ ان عَبدَ اللّهِ بَنَ زَيْدٍ مُحَمدٍ ان عَبادَ بْنَ تَعِيْمِ اَخْبَرَهُ ان عَبْدَ اللّهِ بَنَ زَيْدٍ اللّهَ مَلَدُ مَا وَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَانهُ لَما دَعًا أَوْ ارَادَ ان يَدْ عُرْجَ إِلَى الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَانهُ لَما دَعًا أَوْ ارَادَ ان يَدْ عُرْجَ إِلَى الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَانهُ لَما دَعًا أَوْ ارَادَ ان يَدْ عُرْجَ إِلَى الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَانهُ لَما دَعًا أَوْ ارَادَ ان يَدْ عُرْجَ إِلَى الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَانهُ لَما دَعًا أَوْ ارَادَ ان اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام بخاری نے عبداللہ بن زید انعماری اور عبدا شربی بزید انعماری کافرق بیان کیا سے اس صدیت کی سند میں عبداللہ بن زید انعماری کا دکر ہے اور باب: ۱۳۱۰ الدعاء فی الاستسفاء قائما "میں عبداللہ بن بزید انعماری کا ذکر تھا۔ باتی اس صدیت کی شرح مسمیح ابخاری:۱۰۲۱ اور ۱۰۲۷ کی مشل ہے۔

نماز استفاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ ہاتھ بلند کرنا

 ٢١ - آاب رَفْع الناسِ آيْدِيَهُم
 مَعُ الْإِمَام فِي الْإِسْتِ شَقَاءِ

١٠٢٩ - فَقَالُ أَيُّوبُ بِنُ سُلِيْعَانَ حَدَثَنِى آبُو يَكُو بَنُ أَبِى أُرَيْسٍ عَنْ سُلَيْعَانَ بِنِ هَلَالِ قَالَ يَخِيى بَنُ سَعِيدٍ سَبِعَتُ أَنَسَ مَنَ مَالِكِ قَالَ اللهِ عَلَى رَجُلَ أَعْرَابِى مِنْ أَهْلِ الْبُدُو وَ إلى رَسُّولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ يَدْعُولُ وَرَفَعَ النَاسُ آيَدِيَهُمْ هَلَكَ الْمِيالُ هَلَكَ النَاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ يَدْعُولُ وَرَفَعَ النَاسُ آيَدِيَهُمْ مُولُولًا فَمَا زِلنَا لَمُعَلَّ حَتَى كَانَتِ الْجُمْعَةُ الْأَخْرِي فَيَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَانَتِ الْجُمْعَةُ الْأَخْرِي اللهِ مَنْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَانَتِ الْجُمْعَةُ الْأَخْرِي اللهِ فَيَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَانَتِ الْجُمْعَةُ الْأَخْرِي اللهِ فَيَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ بَيْقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَرِيقُ.

#### مح اوردائے روک دیے گئے۔

#### قط اور دیگرمصائب میں دعائے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

علامه بدرالدين محود بن احد يمنى حنى متوتى ٨٥٥ ه لكصة جير:

فقها ونے کہا ہے کہ نماز استقام می ہاتھ اٹھا کردعا کر استحب ہے حدیث میں ہے:

(سنن ابوداؤد: ۸۸ ۱۶ منن ترندی: ۵۵۷ سنن این ماجد: ۳۸۲۳ سنداحد چه ص ۱۳۸۸)

ا مام مالک کا نظریہ بیہ سے کہ استبقاء میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ پشت اپنی طرف ہوا در ہتھیلیاں زمین کی طرف ہول اور بہطریقہ اس وقت ہے جب خوف خدا کا غلبہ ہواور جب اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے دعا کرے تو ہتھیلیاں اپنی طرف رکھے قرآن مجید میں ہے:

وہ ہم سے رقبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے وعا کرتے

وَيُنْعُونَنَا رَغَيًّا قُرَهُمًّا . (الانباء:٠٠)

-0

علامدنووی نے کہا ہے کہ جارے اسحاب نے کہا ہے کہ ہروہ و ناجو آئے جیسی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کی جائے اس جس وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے اور ہشیلیوں کی پشت کوآسان کی طرف کرے اور جب وہ کسی چیزی سوال کرنے کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرے توابی ہشیلیوں کوآسان کی طرف رکھے۔ (حمدۃ القاری ج یہ ص ماے وارائکت العلمیہ بیروت اسمان

اوراویسی نے کہا: مجھے جمد بن جعفر نے صدیث بیان کی از کی ان کی از کی ان کی سعید ، شریک ان دونوں نے حصرت انس دی آفتہ سے سنا از نمی من سعید ، شریک ان دونوں ہاتھ بلند کیے حق کہ مس نے آپ منظول کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی۔

ماس رئے کے سے دعا رکوا ہی سیوں وا مان مارو ۱۰۳۰ - وقال الاوریسی حدقنی مُحمد بن جعفر النبی عن النبی عن النبی سوعا انسا عن النبی صلی الله عندید و شریك سوعا انسا عن النبی صلی الله علیه و سلم آنه رقع بدید ختی رابت بیاض انطیه.

مدیث نذکور کے رجال

(۱) اولی سے مرادعبدالعزیز بن عبداللد بیل (۲) محربت جعفر بن الی کشرالمدن (۳) شریک بن عبداللد، (مدة القاری عص مع)

فماز استنقاء ميسامام كاايناباته بلندكرنا

امام بھاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث میان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی اور ابن عدی نے حدیث بیان کی ارسعید از قمادہ از حدرت الس بن ما لک ریش فنہ انہوں نے بیان کیا کہ بی مواکسی دعا میں اپنے ماتھوں کو بلند میں کہ بی مواکسی دعا میں اپنے ماتھوں کو بلند مہیں کرتے ہے اور آپ ہاتھ (اس قدر) بلند کرتے کہ آپ کی میں کرتے ہے اور آپ ہاتھ (اس قدر) بلند کرتے کہ آپ کی

بظول کی سفیدی دکھائی دیں۔

٢٢ - بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْإِسْرَسَفَاءِ ١٠٣١ - خَذَفْنَا يَحْنَى وَابْنَ اَبْنَ الْمَا وَالْ حَدَثْنَا يَحْنَى وَابْنَ اَبْنَى عَلِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَنَادَةً عَنْ النّسِ بْنَ وَابْنَ ابنِي عَلِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَنَادَةً عَنْ النّسِ بْنَ مَالِكِ فَالْ كَانَ النبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرْفَعُ مَالِكِ فَالْ كَانَ النبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرْفَعُ مَالِكِ فَالْ كَانَ النبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرْفَعُ يَرَائِي بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْاسْتِسْفَاءً وَإِللّهُ يَرْفُعُ حَتَى يُرِلِي بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

(مح مسلم : ٨٩٧ الرقم أسلسل : ١٠١٠ منن ايودادو: • ١١٤٠

سنن نسائی:۱۱ ۱۵ اسنن این ماجه: ۱۱۸)

### اس اشکال کا جواب کہ حضرت البن سے استیقاء کے علاوہ دعامیں ہاتھ اٹھانے کی تفی کی ہے۔۔۔۔ حالانكه ديكر دعاؤل مي بهي باته أفعانا تابت ب

مدیث سے برطا ہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ تی مولین کہا استقامی دعا کے علاوہ کی اور دعا میں ہاتھ بلندنیس کرتے تھے حالانک نى الله المالية اورسحاب كل على المان استقاء كمان استقاء كمان ويكرد عادل يس بحى باتحد بلندكرت سفى:

المام بخارى نے "محتاب المدعاء" باب رفع الايدى في المدعاء" بين تعليماً بيمديث ذكركى ہے:

حضرت ابدموی اشعری وی فی فند بیان کرتے ہیں کہ بی مان اللہ اللہ اسے دعا کی مجراسینے ہاتھوں کو بلند کمیا اور میں نے آپ کی بغلوں ک سفیدی (کی جگه) کودیکما عفرت ابن عمر دی کشف نے اسے دولوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی: اے اللہ! میں اس کام سے بری موتا مول جو خالد نے کیا ہے۔ ( مج ابخاری س ۱۳۵۳ دادار فر میردت)

اور دیکرا حادیث بدین:

حصرت این عباس بختی ند بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ سے ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرو۔ (سنن ابوداؤد:۹۹ ۱۳۸)

مهاس بن عبدالله بن معيد بن عباس في بيان كيا: "ابنهال" (حريم اكروعاكرتا) اس طرح موتاب : انهول في اسيخ دولول ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی پشت کوائے چیرے کے سامنے رکھا۔ (سن بودادَ ۱۳۹۰)

السائب بن يزيدا بين والدست روايت كرت جي كرفي مُنْ يَيْتِهُم جب وعاكرت تواييخ بالتحول كوبلند كرت اور بالتحول كواييخ چېرے پر چھیرتے .. (سنن ابوداؤ د: ۹۳ ۱۳)

حعرت عمر بن الخطاب من تنفذ بيان كرت بين كه رسول الله من النبي جب و ما مين المينة باتقول كو بلند كرتے تو اس وقت تك اسينے ہاتھوں کو نیچ بیس جماتے تھے تی کہان کو اسپٹے چبرے پر پھیر لیتے تھے۔ (سنن تر زی ۱۱،۲۳۳)

جب بدكش احاديث سے مينابت ہوكي كه تي مُنْ يَنْ الله استنقاء كے علاود الكرد عاؤل كے مواقع برجمي اسے باتھول كو بلند فرمات يتعاتو حصرت الس ويختلف كي اس قول براشكال موكا كه رسول الله المتلكية فما في استسقاء كيسواكس دعا بس اسيخ بالتعول كو بلند تہیں کرتے بنے اس اشکال کا جواب میرے کہ حضرت انس بڑیائند نے صرف اپنے مشاہدہ کے اعتبارے میرکہا ہے اور واقع اور قبس الامريش رسول الله من من الله عن وعامي با تحداثمان كالغي أيل كا-

تماز استنقاء کے ملاوہ دیکرمقامات پردعامیں ہاتھ اٹھانے کا استحاب

علامدا بواحس على بن خلف ابن بطال ماكل ترطبي متوفى ٩ م م ه لكفت إين:

المهلب نے کیا ہے کہ تمانے استنقاء اور دیکر نمازوں کی دعامیں ہاتھوں کو اٹھا نامستخب ہے کیونکہ ہاتھوں کو اٹھانے میں خضوع اور خشوع ہے اور اللہ تعالی کی ہارگاہ میں اکسار اور تدلل ہے صدیث میں ہے:

بي المنظيلة على الله تعالى حياء دار ب جب اس كابندواس كاطرف دولون باتحدا فعائد وو ان باتعول كوخال لوائے سے حیارفر ما تاہے۔ (سنن تر فری: ۳۵۵۲)

امام ما لك سنة كها ب كرنماز استنقاء كا دعا من دونول باتحول كوافعا تاستحن ب انبول في باب تدكور كى مديث ساستدلال کیاہے۔ ابن القاسم نے ' المدونہ' میں کہا ہے کہ تماز استنقاء میں اور دیکر دعاؤں کے مقامات پر ہاتھ اٹھائے اور صفا اور مروہ میں اور جرتین میں اور میدان عرفات میں اور مشعر حرام میں اور تھوڑی مقدار میں ہاتھ بلند کرے زیادہ بلندنہ کرے۔

(شرح اين بطال ج م ص ١٩ وار ألكتب المعلمية بيردت ١٣٢٣ هـ)

\* باب مذکور کی صدیث شرح سی مسلم: ۱۹۷۳ - ۲۶ ص۱۱۷ پر مذکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئے۔ ٢٣ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتَ جب بارش ہوتو کیا کہا جائے؟

اورحضرت ابن عماس مِنْ الله نے کہا: ' کے صیب ' ' ہے مراد

وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ ﴿ كُصَيِّبٍ ﴾ (البَره: ١٩) رُ

ينى قرآن مجيديس ہے:"أو تحصيب من السمآء "(ابقرہ:١٩)حفرت ابن عباس فرمایا: اس كامعن ہے: ياس كيش آ سان سے بارش۔

وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ رَّاصًابَ يَصُوُّبُ. اوردومرول نے کہا:''صاب و اصاب یصوب''

يعنى يدلفظ اجوت واوى ب اس كا مجرد صاب مصوب "ب اورمزيد فيه" اصاب "ب اور" صيب "كاصل" صيوب" ے یا واور واؤا کی کلم میں جمع ہوئے واؤ کو یا و سے بدل کریا و میں ادغام کردیا تو" صیب" ، ہو کمیا جیسے سیداور میت ہے۔

، م بخاری رو ایت کرتے نیں : ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی ا اور وہ اٹن مقاتل ابوائشن المروزي جي انہوں نے كما: ہميں عبدالله نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے خبردی از نافع از القاسم بن محمد از حصرت عائشه ومجني تندكه رسول الله منتا الله على جب بارش كو ر ميسة تو فر مات : اے الله! اس كونفع والى بارش بنا دے۔ قاسم بن محد نے سبر اللہ کی مز بعث کی ہے از عبید اللہ اور اس کو اوز ای اور عقیل نے ناقع سے ردایت کیا ہے۔

١٠٣٢ - خَدَّتُنَا مُحَمِدًا هُوَ ابنُ مُقَالِل أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْيَرَكَا عَبْدُ اللَّهِ قَالُ أَحْدَ لَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ لَا فِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَن رُسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذًا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُم صَيَّبًا نَافِعًا. تَابَعَهُ الْفَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَرُوَاهُ الْآوْزَاعِيُّ وَعُفَيِّلًا عَنْ فَافِع . (سنن ابن ماجه:۳۸۹۰)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محد بن مقاص اوالسن اله وزي (۲) عبد الله ابن البارك (۳) عبيد الله بن عمر العري (۴) تا ليم موتى ابن تمر (۵) قاسم بن الحذين الي يكر السديق (١) حضرت ام المؤسِّن ما نَشْهُ وَكُنَّ أَمْدُ الدَّاري عام الماسكة

جو محض بارش میں تھبرار ہاجتی کہاس کی ڈاڑھی سے یانی میکنے لگا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں اوڑ افی نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق بن عبد الله بن الى طلحدالا نصارى في حديث بيان كى البون في كما: جمير

٢٤ - بَابُ مَنْ تَمَطرَ فِي الْمَطرِ مُنْ يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَتِهِ

١٠٣٣ - حَدُثُنَا مُحَمدُ بِنُ مُقَاتِلٍ قَالَ آخِبُرُنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدِلْنَا اِسْحَاقُ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَثَنِي ٱلسَّ يْنُ مَالِكِ قَالَ أَصَايَتِ الناسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

اللُّهِ صَسلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ \* لَكِيَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبُرِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ \* هَلَكَ الْمَالُ \* وَجَاعَ الْعِيَالُ ۚ فَادْعُ اللَّهُ لَنَا أَنَّ يَسْقِينًا. ظَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السمَّاءِ قَرْعَةُ كَالَ فَنَارَ السَحَابُ آمْنَالُ الْجِبَالِ كُم لَمْ يُنْزِلَ عَنْ مِنْهُوهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطُرَ يَتُحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ . قَىالَ فَسُسِطِرْنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ يَعْدِ الْغَدِ الْعَدِ الْعَدِ وَاللِّهِ يَهِلِيْهِ إِلِّي الْجُمُّعَةِ الْأَخْرَى . فَقَامَ ذُلِكَ الْأَعْرَابِيُّ ۚ أَوْ رَجُلْ غَيْرٌ ۗ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ ۚ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السمَّاءِ إِلَّا تُنْفُرِ جَتُّ حَتَّى صَارَّتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْمَجُوبُةِ عُتَّى سَالُ الْوَادِيُ وَادِي قُنَاةً شُهْرًا. قَالَ فَلُمْ يَجِيءُ أَحَدُ مِن نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَثُ بِالْجَوْدِ.

حعرت انس بن ما لک انصاری بین تشد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: رسول الله من الله من الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله پس جس وقت رسول الله ما الله ما الله معد ك دن منبر بر خطيد د ر ر ينط أيك ديهاني كمر ابوكر كمن لكا: يا رسول الله إمال بلاك موكميا اور بال بيج بحوك مين البذاآب الله عدار على بيدعا ميج كدوه مم ير بارش نازل كرائ حضرت الس في كبا: كمررسول الله مَنْ يَلِيكُمُ مِنْ السيخ دونول باتحد المعاسة اوراس ونت آسان بربادل نہیں تھے سو پہاڑوں کی مثل بادل المرآئے چرآپ منبر پر بی رے حی کہ میں نے ویکھا کہ بارش آپ کی ڈاڑھی برگررہی تھی ا اس ون ہم پر بارش ہوتی رہی اور اس کے دوسرے دن اور اس کے تیسرے دن اور اس کے بعد والے دن دوسرے جمعہ تک مجر و بی دیباتی کفرا موا یا کوئی اور مخص تھا میں اس نے کہا: یارسول الله امري الكركيا اور مال غرق موكميا كليزا آب مهار سه سلي الله س وما سيجي جرربول الدم فأتبي في است دونول باتحد اوير الهاع اور وعاكى: اے الله! جارے اردگرد برسا اور جم ير نه برسا كى آب این ہاتھ سے آسان کی جس طرف بھی اشارہ کرتے وہیں ے بادل میت جات ای کدمدید حوض کی طرح ہو میا احتیٰ کہ تناة نام ك دادى اليك ماه تك بهتى ربى الى جو مخص جس طرف سے بھی آیااس نے بی خبردی کے خوب بارش موربی ہے۔

اس مدیث کی شرح مجع البخاری: ۱۳ ۱ می گزر چک ہے۔ ٢٥ - بَابُ إِذَا هَبِتِ الرَّيْحُ

١٠٣٤ - حَدَّثْنَا سَعِيدٌ بْسُ آبِي مَرْبَهُ قَالَ أَخْبَرُنَا مُ حَمَدُ إِنَّ جُعْفُرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خُمَيَّدٌ أَنَهُ سُمِعَ آنَسًا فِي وَجْدِ النبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

جب آندس علي و كيا كيا و ي

المام بخارى دوايت كرت بين: اسيل العيد بن ابامريم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محدین جعفر نے خبردی انہوں يَفُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشدِيْدَةُ إِذَا هَبَتْ عُوِفَ ذَلِكَ فَيَادَ بِصِمِيدَ فِرُدِي الْهِولِ فِ مَعْرت الس يَخَالُهُ كُورِيكِ ہوئے سنا ہے کہ جب بہت شدید آندھی جلتی تو نبی مُنْ آلِیّاتِم کے

(سنن ابودادُد:۵۰۹۸) چېرے پرخوف کآ تاردکمالی دية۔

آ ندهی کود مید کرنی مان این کے خوف زده مونے کا سبب

علامدابوالمس على بن خلف ابن بطال ما كل ترطبى متوفى ٩ م م حالكمت بين:

المبلب نے کہا: نی من اللہ اس بات سے خوف زدور ہے تنے کہیں مسلمانوں پر عام لوگوں کے گناموں کی وجہ سے عذاب ندآ

جائے جیسے ( گزشتہ امتوں میں )ان لوگوں پر عذاب آھیا جنہوں نے اُبر کود کیوکر کہا تھا: یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے قرآن مجید میں ہے:

> فَلْنَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَعْمِلُ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيَّمْ نِيْهَا عَذَابُ ٱلِيُمْ ٥ (الاحَاف:٣٣)

پر جب انہوں (توم عاد) نے عذاب کو یادل کی صورت میں اپنی داد ہوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: بیہم پر برسنے والا بادل ہے (نہیں!) بلکہ دراصل بیدہ عذاب ہے جس کا تم جلد تقاضا کررہے تھے بیا تدمی ہے جس میں دردناک عذاب

اس آیت سے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو اللہ کے عذاب کو بھولے ہوئے تھے اور جولوگ نافر مانی میں اور منا ہوں میں ڈویے ہوئے تھے ان کومرزلش کی ہے کہ دوائی روش سے باز آ جا کیں۔ قر آن مجید میں ہے:

الو کیا بستیوں والے اس بات سے بے فوف ہیں کہ ان پر الاول رات آ جائے جب وہ سور ہے ہوں اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے فوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب بہتیوں والے اس بات سے بے فوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب بہتیوں والے آ جائے جب وہ کمیل کود میں مشغول ہوں 0 تو سے شت سے وقت آ جائے جب وہ کمیل کود میں مشغول ہوں 0 تو سے وہ اللہ کی خفید تد ہیر سے صرف وہ اللہ کی خفید تد ہیر سے صرف وہ الله کی خفید تد ہیں جو تباہ و بر باد ہونے والے مورف وہ الله کی دول الله کی خفید تد ہیں جو تباہ و بر باد ہونے والے مورف وہ الله کی دول الله کی دول میں مرف وہ الله کی دول ہوں الله کی دول ہونے مورف وہ الله کی دول الله کی دول ہونے مورف وہ الله کی دول الله کی دول ہونے مورف وہ الله کی دول ہونے مورف وہ الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول الله کی دول ہونے مورف دول کی دول ہونے مورف دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دو

آفَامِنَ آهُلُ الْعُرَى آنَ يَّا تِنَهُمْ بَاسُنَا بَيَّاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ0آوَ أَمِنَ آهُلُ الْعُرَى آنَ يَّا تِنَهُمْ بَاسُنَا ضُمَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ0آفَامِنُوْا مَكُرُ اللهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْعَوْمُ الْغَيِرُونَ0(١.١/ان:٩٠ـ١٠)

( شرح ائن بعدل ج سيص ٢٢ وارالكتب العلمية حروت ١٣٢٠ ما ١٥٠

حسرت ابوہر برور ورش اللہ بال کرتے ہیں کہ آ تم می اللہ کے تھم ہے ہے سلمہ نے کہا: اللہ کا تھم بھی رحمت لاتا ہے اور بھی عذاب لاتا ہے 'ہی جب بہ بھی رحمت لاتا ہے اور بھی عذاب کرو۔ لاتا ہے 'ہی جب بھی کو دیکھوٹو اس کو بڑا نہ کہواور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرواور اس کے شرسے اللہ کی بناہ طلب کرو۔ (سنن ابوداور : ۱۹۸۹ منز ایس کا جا سامی ہوں کہ اس ایس کی خیر کا سوال کرواور اس کے شرسے اللہ کی بناہ طلب کرو۔ (سنن ابوداور : ۱۹۸۹ منز ایس کے میں میں اور اس کے شرسے اللہ کی جا میں داروں کے ایس جان :۱۹۸۹ منز اور اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کہ اس کا در اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی خیر الروائی در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا

سوال كرتا موں اور جو يكواس ميں ہے اس كى خير كاسوال كرتا موں اور جس پر تو فيے يہ يجي ہے اس كى خير كاسوال كرتا موں اور ميں اس ك شرك بناه ما تكما مول اورجواس ميل شرك اورجس يرتون ييجى باس ك شرك بناه ما تكما مول اور جب آسان أبرآ لودمونا توآپ کے چبرے کا رنگ منظر موجاتا! آپ کھرے نکلتے اور داخل موتے اور آ کے جاتے اور بیچے آتے اس جب بارش موجاتی تو آب كي تعبرا مث دور موجاتي وعفرت عائشة في آب كي اس كيفيت كوجان كرآب ال المحمنعلق يوجها تو آب في فرمايا: موسكة ہے: اے عائشہ! بیابوتا جیسے قوم عاد نے کہا تھا: مجرجب انہوں عذاب کو باول کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو كها: يهم مربرت والابادل ب- (الاحقاف: ٢٣) (مح إبخارى: ٣٢٠٥ مح ملم: ٨٩٩)

حضرت ابن عباس بن الله بيان كرت بيس كما يك مخص نے ني الله الله كما سنة على يرلعنت كى تو آب نے فرمايا: آندهى ير لعنت ندكرو كيونكه بير (الله ك علم ك تالع ب أورجس في كسى الى چيز يرلعنت كى جولعنت كا الل نيس تفاتو وولعنت اس يرلوث آ ئے گی۔(سنن ابدواؤد،۸۰۹۹ سنن ترندی:۸۵۹۱)

دعا كرو: اسالله! عن اس آندى كى خركا سوال كرتا ہول اور اس على جو خير ہے اس كا سوال كرتا ہول اور جس چيز كا اسے علم ويا حميا ہے'اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اس آئد کی کے شرے تیری بناو شر آتا ہوں اور اس شرے جواس میں ہے اور اس شرے جس کااس کوهم دیا حمیا ہے۔ (سن رزی:۲۲۵۳ سنداحرے ۵ ص ۱۲۳)

حضرت این عباس رسی کشیال کرتے ہیں کہ جب بھی آ ندمی جاتی تو نی سی اللے است مفتول پر دو زالو بیٹے جاتے اور بدعا كرتے: اے اللہ! اس كورجت بنا اس كوعذاب ندينا اے الله! اس كورياح بنا اور اس كورج ندينا (رياح رجت كى مواؤل كو كہتے ہيں اوردی عذاب کی آ ندهیول کو کہتے ہیں ؟ . حضرت این عباس بین تفدیبان کرتے ہیں : اللہ کی کتاب میں ہے:

ام نے ان پر خمرو برکت سے خالی آ مرکی میں م اورہم نے یانی سے بوجمل مواسم میجیں۔ (اس کی نشانیول میں) خوش خبری دینے وال ہوا ک کو بھیجنا

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَيُعًا صَرْصَرًا ( البدان ) الم فان يُرْمُدُوكِمْ أَنْهُي اللَّهِ اللَّهِ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْمُ الْعَقِيمُ (الداريات: ٢٠) وَارْسُلْنَا الرِّيَّاءُ لَوَاتِهُ. (الجر:٢٢) أَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاءَ مُهَمِّشِرًاتٍ. (الرم:٣١)

(مستدالثانعيص ١٨١ مفكوة: ١٥١٩)

كفرے ہوتے اور بدوعا كرتے: اے اللہ اس من جوشر ہاس سے تيرى بناه مائكما مول أكروه باول چلا جاتا تو آب الله كاشكراوا كرت اوراكروه بادل برستانو آب دعاكرت: اسدالله! اس كونفع والى بارش بنادي!

(سنن ابردادُو: ٩٩ • ٥ اسنن نسائل: ٢٥ ١٥ اسنن ابن ماجه: ٣٨٨٩ مسنداحه ج ٢ ص • ١٩)

بني من المينام كاارشاد كه صاب میری مدد کی مخی ہے

٢٦ - بَابُ قُولِ النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُّتُ بِالصِّبَا

صادہ ہواہے جوشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اور دکاروہ ہوا ہے جواس کے برعس ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان ك انهول ن كها: بميس شعبد ف حديث بيان كى از الحكم از مجابداز حعزت ابن عباس مِنْ کُلْنُهُ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی مُنْ لَیْکَا ہُم کے فرمایا: میری صبای مدد کی تن باور توم عاد کود نورے بلاک کردیا ١٠٣٥ - مَعَدَّثْنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْبَحَكِمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَباسِ أَن النبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّا وَالْمَلِكُتُ عَادُ بِالْدَبُورِ.[المراف الحديث:٢٠٠٥-٢٢٠٥]

(ميح مسلم: ٩٠٠٠ الرتم المسلسل: ٢٠٠٥ المسنن الكبرى للنسائى: ١٦١٤ مهامع المسانيدلا بن جوزى: ٢٩٣٦ مكتبة الرشد رياض)

حدیث مذکور کے قوائداور مسائل

علامه البوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ م م ه الكيمة مين:

اس مدیث میں بعض مخلوقات کی بعض دوسری مخلوقات پرفضیلت کا ذکر ہے اور اس میں می جوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوجو خصوص لعمت اور فضیلت عطافر مائی ہے اس نعت کا اظہار کرنا جائز ہے بہ شرطیکہ بداظہار اعتراف تعت کے طور پر ہو مخراور اُترانے کے ليے ندہوا اوراس ميں يچھلى امتوں كى بلاكت كى جمي خبر ب- (شرح ابن بطال ج سوس مواردار الكتب العلمية بيردت استاند)

بادِصبائے رسول الله ملت الله ملت الله على مدوفر و نااور بادر تورست توم عاد كو ملاك فرمانا

اس مدیث میں صب (مشرق سے چلنے والی آندهی) ك زريد مدوكر ك و كرب اس كى تفسيل بد ب كدالله تعالى في جنگ خندق کے دن انتہائی سر درات میں مشرکین سے او پرسرد آندھی جیجی جس نے ان سے چو لیے بجما دیئے اور ان سے خیمول کی رسیال اور مينس ا كهارُ دي ان كاويران كے خيماور اتھيارگر محتاوروه بغير جنگ كراتوں رائ بوال محك محك قرآن مجيد من سے:

يَاكَيْهَا الَّذِينَ 'امّنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَسَيْكُمْ إذ السرايان والوا الله عَمْم رجواحسان كياب الكويادكرو جَآءَ تُكُورُ جُنُودٌ فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهِمْ رَبْعُ وَجُنُودًا مَرْ جَبِمَ سَرُ خَارَكَ لِيَوْجُول كَالْكُرآ حَالَة بم فَان يُرْتَرُ تَدَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدًا ٥ (الاحزاب:٩) اورتندا مَحْ بَعِيجَى اورايك فكربيع بن كوتم في بين ويكما اورالله تهرر سے کاموں کوخوب و تکھنے والا ہے 0

نیززر بحت حدیث بیر فرایا کرتوم م دکوماوز بور (مغرب سے جلنے والی آندهی) سے بلاک کردیا تھی۔

عاد سے مرادعوص بن ارم بن سام بن نور علیملا کا بینا ہے۔اس کی اولاد تیرہ قبیلوں پرمشتس تھی کی لیارگ الاحقاف (ریت کے بلند نیلے یا پہاڑوں میں بنائے ہوئے غار بیمقام حضرموت کین کے قریب تھا) میں رہتے تھے جب انہوں نے حضرت حود علال کی نا فر مانی کی اور ان کی مسلسل تبلیغ کے باوجود اللہ تعالی برایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے سات را تیں اور آتھ دن تک مسلسل سخت تندو تیز آندهی بیبی و جس نے ان کو ہلاک کر دیا میلوگ اپنی قوت بربہت تکبر کرتے تھے لیکن اللہ تعالی کے عذاب کے سامنے مجور کے كو كليتوں كي طرح يز دو محظ الله تعالى في ان آيات بي ان يرآ عرض كي عذاب كا ذكر فرمايا ب:

ادررے عادتو ان کو کرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کردیا مين (الله نے) اس آندمي كوان يرسلسل سات راتي اور آخم دن تک مسلط رکھا' پس (اے مخاطب!)تم ویکھتے کہ بیانوگ زمین

وَآمًّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريْحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ٥ سَخَّرَهُا عَلَيْهِمْ سَهُمَّ لَيَّالَ وَّقَمَّانِيَةٍ آيَّام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةِ ٥ فَهَلَ

تَرْى لَهُمْ بَاقِيَةٍ ۞ (الحادَ:٨١٠)

ر مجور کے کھو کھلے تنون کی طرح کر مکے 0 کیا اب مہیں ان میں سے کوئی باتی نظر آرہاہے 0

(عرة القارى ج عمل ٨٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ هـ)

\* باب ندکوری مدیث شرح صحیح مسلم: ۱۹۸۴- ج۲ ص ۱۱ کر ندکور بے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئے۔

٣٧ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي الزلازلِ وَالْاَيَاتِ
١٠٣٦ - حَدَّثْنَا آبُو الْهُجَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَبْ
قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الزّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ الرحْمَٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ الرحْمَٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اَبِي هُويَرَةً قَالَ قَالَ النبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكُثُرُ الزلازِلُ وَيَتُمُ الْمَانُ وَتَطْهَرَ الْهِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَالُ الْقَدْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَالُ الْقَيْدِينَ الْهَالُ فَيَفِيضَ الْقَدْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَدْلُ الْقَدْرُ الْهَرْجُ وَهُو

زلزلول اورعلا مات قیامت کے متعلق جو کہا گیا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی از حضرت ابو ہریہ ہمیں ابوالزیاد نے خردی از حبدالرحان الاعرج از حضرت ابو ہریہ وشی تند وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مظینا آئے نے فرمایا: اس وقت تک ویامت قائم نہیں ہوگی حی کے علم کواٹھالیا جائے اور بہ کٹر ت زلز لے قیامت قائم نہیں ہوگی حی کے علم کواٹھالیا جائے اور بہ کٹر ت زلز لے آئیں اور زماند ایک دوسرے کے قریب ہواور فتنوں کا ظہور ہواور فرم فی اور خرایا ہوا ہوگا ہیں افراد ماند ایک دوسرے کے قریب ہواور فتنوں کا ظہور ہواور فرم نے کئی اور تم میں مال بہت زیادہ ہوگا ہیں فرم نے نیادہ ہوگا ہیں۔

مديث مذكور كرجال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جو ین اکمٹی نے صدیت میان کی انہوں نے کہانہ ہمیں حسین بن الحسن نے حدیث میان کی انہوں نے کہانہ ہمیں حسین بن الحسن نے حدیث میان کی افزا فع از حصرت اس فی کرون نے انہوں نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے شام ہیں اور این عمر مینی نے اللہ! ہمارے شام ہیں اور ہمارے کہان اور ہمارے کہانا اور ہمارے نجر میں حضرت این عمر نے کہانا آپ نے فرمایا: اور ہمارے نجر میں حضرت این عمر نے کہانا آپ نے فرمایا: اور ہمارے نبان کی اسی بدئے کہانا اور ہمارے میان کی اسی بدئے کہانا اور ہمارے میان کی اسی بدئے کہانا اور ہمارے دی سے شیطان کا این عمر نے بہاں کی اسی بدئے کہانا اور ہمارے کہانا اور ہمان کی اسی بدئے کہانا اور ہماں میر ذائر لے اور شام ہوں کے اور وہیں سے شیطان کا میں میں ہوگا۔

را) محمہ بن المثنی بن عبید ایوموکی میداللہ بھرہ ہے ہیں (۲) حسین بن الحن بن بیار یہ آل مالک بن بیارے ہیں اور البصری ہیں اسلام کے ہیں اور البصری ہیں اسلام ہیں اسلام ہیں گئی ہیں عبد اللہ بن عمر بن ہیں اور البصری (۲) تاقع مولی ابن عمر ۵) حضرت عبد اللہ بن عمر بن المطاب بنتی نذ ۔ (عمرة القاری جے م ۸۳)

## مسیح بخاری کے اس نسخہ میں نبی ملٹ الیام کا ذکر میں ہے

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بي:

اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت ابن عمر نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے اور انہوں نے نی من اللہ اللہ کا ذکر نہیں کیا علامہ القابی نے کہا ہے کہ اس نسخ سے نبی من اللہ کا لفظ ساقط ہو کیا اور اس کا ہوتا ضرورى تها كيونكداس تم كاكلام الى دائے سے ليس كها جاسكا"" كتاب الفتن" كى حديث بس اس كا ذكر صراحة ہے۔ ( فق الياري ج م ص ٥٥٠ وارالمرف بيردت ٢ ٢ ١٣ هـ )

من كبتا مول كه حافظ ابن حجرف "كتاب الفعن" كى جس مديث كاذكركيا ب وه به به:

حعزت ابن عمر و فرنگافته بیان کرتے میں کہ نبی مٹھالیا تم ۔ ز ذکر کیا: اے اللہ! ہمارے شام میں برکت وے اور ہمارے یمن میں بركت د \_\_ الحديث (مح ابغارى: ٩١٠ ٤)

نجد کے لیے دعانہ کرنے کا سبب

علامدايواكس على بن خلف ابن بطال ماكل قرطبى متونى ٩ س م حكيمة بير:

نی من الم النا الله عنوال کے لیے وعالی کے لیے ترک کی تا کہ وہ شرکم ور موجائے جوان کی طرف تھا اور دوسرااس کیے کہ وہاں پر شیطان فننوں کو ہر پاکرتا تھا، جس طرح آب نے اہل کھ کے خلاف سات سال قط کی دعا کی تھی اورجس طرح آب نے دعا کی تھی کہ مریندکا بخار جھہ کی طرف منتقل کرویا جائے کیونکہ آب نے دحی ہے بان لی تھ کروہاں کے لوئٹ اس بلا و کے مستحق جیں تا کدو اہل جھہ لوكوں كوايذا م بہنچانے سے بازا مائيں اور شيطان كے سينك سے مراداس كى جماعت ہے۔

(شرح ابن بطال ج ٣٩ م ٢٥ واد الكتب العلمية المروت ١٣٢٧ هـ)

شیخ حسین احمد فی کی محمد بن عبدالو باب نجدی اور فرقه و بابی نجد بدیک معلق تصریحات

اس مدیث میں نی منتقلیم نے افل نجد کواٹی دیا ہے محروم رکھا۔ نجد کی جنوبی وادی منیفہ کے ایک مقام عیبند میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا'ا ور ای جکہ جمر بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا'اور اس کی پھیلائی ہوئی بدعقید کیوں سے مسلمانوں کے عقائد بھی زلزلہ اور زبردست فتنه بيدا هوار

سیخ حسین احد مدنی متونی کے ۱۳ دا محدین عبدالو باب متونی ۱۳۰۸ هے متعلق لکھتے ہیں:

صاحبوا محدین عبدالوباب خدی ابتدا ، تیر موس صدی مجدعرب سے ظاہر موا اور چونک بید خیالات باطلد ادر عقا که فاسده رکمتا تها اس ليے اس في الل سنت والجماحت سي مل وقال كيا ان كو بالجبراسية خيالات كى تكليف وينار با ان كے اموال كوننيمت كامال اور حلال سمجها حميا۔ ان كے قتل كرنے كو باعث الواب ورحمت شاركرتا رہا۔ الل حربين كوخصوصاً اور الل حجاز كوعموماً اس نے تكاليف شاقد بہنیا کیں۔سلف مسالحین اور انتاع کی شان میں نہایت متاخی اور ب ادبی کے الفاظ استعال کیے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدیند منورہ اور مکدمعظمہ چوڑ تا پڑا اور ہزاروں آ دی اس سے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو محے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاس جفس تھا۔ ای وجہ سے اہل عرب کوخصوصاً اس کے اور اس کے اجاع سے دلی بخض تھاادر ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم يبود سے بدنساري سے ندجوس سے ندہنود سے ۔ (العہاب الا تبس ۲۳ مرجد كتب خان كراچى) عيخ حسين احديد في صدر المدرسين وارالعلوم ويوبند فرقه وبابد كعقائد كمتعلق لكسة بين:

- (۱) محمہ بن عبد انوم آب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان دیار مشرک دکافر ہیں اور ان سے تل د قبال کرنا 'ان کے آموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے چنانچہ نواب صدیق حسن خال نے خود اس کے ترجمہ میں ان وونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ (المعہاب اٹ قب ۳۳ میرمحرکت خانہ کراچی)
- (۲) نجدی اوراس کے اُٹراع کا اب تک بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء اُٹریکا کی حیات فقط ای زمانہ تک ہے جب تک وہ دنیا بیس تھے' بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت بیس برابر ہیں' اگر بعد وفات ان کوحیات ہے تو وہی حیات ان کو برزخ بیس ہے جو آ حادامت کو تابت ہے' بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں گمر بلاعلاقہ روح اور متعددلوگوں کی زبان سے بالفاظ کریمہ کہ جن کا زبان برلانا جا ترنبیں' دربارۂ حیات نبوی علایسلاکا سنا جا تا ہے اور انہوں نے اپنے رسائل وتصانیف میں تکھا ہے۔

(الشهاب الثاتب ص ۳۳)

- (٣) زیارت رسول مقبول مفی آیآ آج و حضوری آستاند شریفه و ملاحظه روضته مطهره کوید طاکفه بدهت حرام وغیره لکھتا ہے اس طرف اس نیت سے سفر کرنامحظور وممنوع جانتا ہے "' لا تشد الر حال الا المبی ثلاثة مساجد ''ان کامتدل ہے بعض ان میں کہ سفر زیارت کو معاذ اللہ تعالی زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوق وسلام ذات اقدی نبوی علیہ الصلوق والسلام کنہیں پڑھتے ندای طرف متوجہ ہوکر دعا وغیرہ ما تھتے ہیں۔ (اعباب الثاقب میں)

- (۱) وہابیکی خاص اہام کی تقلید کوشرک فی الرسالة جانے ہیں اور انکسار بعداور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ وابید نجیشہ استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ الحل سنت و الجماعت کے مخالف ہو صحے 'چنا نچے فیر مقلدین ہندای طاکفہ شنیعہ کے پیرو ہیں اوہ ابینجہ 'عرب اگر چہ بوقت اظہار دعویٰ صنبلی ہونے کا اقر ارکرتے ہیں کیکن ممل در آ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں اہام احمد بن صنبل رحمت اللہ علیہ کے ذہب پرنہیں ہے' بلکہ وہ بھی اپ فہم کے مطابق جس صدیث کو مخالف فقد منا بلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے صدیث کو جھوڑ وسیتے ہیں ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اکابر امت کی شان میں الفائظ محتا خانہ باد اوبان استعال کرنامعول ہے۔ (العباب ان قب ۱۳۰ ۱۲)

(4) مثلًا "على المعوش استوى" وغيره آيات بس طاكفه وبإبياستواه طاهرى اورجهات وغيره ثابت كرتاب جس كى وجه (الله کے لیے) جبوت جسمیت وغیرہ لازم آتا ہے ....علیٰ خذا القیاس مسئلہ نداء رسول میں وہابیہ مطلقاً منع کرنتے ہیں اور بیہ حضرات (علماء دیوبند) نہایت تغصیل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ یارسول اللہ! اگر بلحاظ معنی ای طرح نکلا ہے جیسے لوگ بوفت مصیبت و تکلیف ماں اور باپ کو یکارتے ہیں تو بلاشک جائز ہے ملی طند االقیاس اگر بلحا ظامعنی ورودشریف کے قسمن ہیں کہا جاوے گاتو بھی جائز ہو گاعلی طد االقیاس اگر کس سے غلبہ وشدت وجد وتو فرعشق میں نکا ہے تب بھی جائز ہے اور اگر اس عقیدہ ے کہا کہ اللہ تعالی حضور اکرم من اللہ ایک این نفسل وکرم سے جاری نداکو پہنچاد ے گا اگر چہ ہرونت پہنچاد ینا ضروری نہ ہوگا" تمراس امید پروه ان الفاظ کواستعال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہابیہ خبیثہ بیصورت نہیں نکالے اور جملہ انواع کو منع كرتے جيل چنانجدو بابيد عرب كى زبان سے بار باسنا كيا كدوه الصلوٰة والسلام عليك يارسول الله كو يخت منع كرتے جي اور اہل حرمین پرسخت نغریق اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں ادر کلمات ناشا ئستہ استعمال کرتے ہیں۔ و مابیزنجد میریمی اعتقادر کھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ یارسول اللہ میں استعانت بغیراللہ ہے اور ووشرک ہے اور بیوجہ بھی ان کے نز دیک سبب مخالفت کی ہے حالا تکدریہ اکا ہر مقد سان وین متین اس کو ان انسام استعانت میں سے شارنہیں کرتے جو کہ مستوجب شرك ياباعث ممانعت موالبته أكروه چيزين سوال كي جاوين جن كاعطا مخصوص بجناب باري عزاسمه بهتوالبيته منوع ای وجہ سے ہے ندا پلفظ مارسوں الندا اور خطاب و شرین سجد نبول و بارگا ومصطفول کو جائز ومستحب قر ماتے ہیں اور وہا ہیدوہاں يرجمي منع كرتے ميں دووجہ سے اوّلاً ميك بياستعانت بغير الله تعالى بياورووم بيك ان كا اعتقاد بياب كمانبيا والتفارك واسط حیات فی القیور ابت نہیں بلکہ وہ بھی مشل و محرسلمین کے متعف بالحیو قابرز حید سے بین ہی جوحال دیکرمؤمنین کا ہے وہی ان کا ہوگا سے جملے عقا کدان سے ان لوگوں پر بخونی ظاہرہ باہر ہیں جنہوں نے دبار نجد عرب کا سفر کیا ہو۔ بیلوگ جب مسجد شریف نبوی میں آئے ہیں تو نماز پڑھ کرنش جائے ہیں اور روشہ اقدس پر حاضر ہو کرسو ہ وسلام و دعا وغیرہ پڑھیا تکروہ و بدعت شار کرتے ہیں ان ہی افعال خبیثہ واقو الی وائی کی وجہ سے انٹ عرب کوان سے نفر سے سے شار ہے۔

(العباب الما قبص ٦٧ - ٦٣ سلخساً)

(٨) وہابیہ خبیثہ کثرت صلوٰۃ وسلام و درود برخیرالانام علیلیلاً اور قراءت دلائل الخیرات وقصیدہ بردہ وقصیدہ ہمزید وغیرہ اوراس کے ير هن وراس كا التعال كرف و درورناف كوسخت تنبح ومكروه جائع بي اوربعض اشعار كوقعيده برده بي شك ونيره كي طرف منسوب كرت إلى مثلا

يا أكرم السخلق مبالى من الوذبه سواك عند حلول الحادث العمم اے انصل المخلوقات! میرا کو کی نہیں جس کی میں بتاہ پکڑوں بدجز تيرے برونت نزول حوادث حالا تكد بهار منقدى بزرگان دين اسيخ متعلقين كو دلائل الخيرات وغيره كي اجازت دسية رب مين اوران كوشرف درود وسلام وقراوت ولاكل الخيرات كاامرفر مات رہے إلى اورمولانا نانوتوى رحمة الله عليمتل شعر بردوفر ماتے إلى:

مدد کرا ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا جہیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی حالی کار جوات عى جم كون يو يعطو كون يو يعطوكا بين كاكون جارا تر سواغم خوار

- (۹) وہابیتہاکوکھانے اوراس کے پینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرٹ میں اوراس کے ناس لینے کوحرام اورا کرالکہائر میں ہے شار
  کرتے ہیں اُن جہلاء کے فزویک معاذ الله زیا اور سرقہ کرنے والا اس قدر ملامت نہیں کیا جاتا جس قدر تمہا کو استعمال کرنے
  والا ملامت کیا جاتا ہے۔ جملہ بزرگان وین تمہا کو کے استعمال پرسوائے کراہت تنزیبی و خلاف اوتی کے دوسراکوئی تھم نہیں
  فرماتے اور بعض بعض حضرات بوجہ ضرورت خود استعمال فرمائے ہیں۔ (شہاب الاقب میں)
- (۱۰) وہا ہید امر شفاعت میں اس قدر نظی کرتے ہیں کہ بمنزلہ عدم کے پہنچا دیتے ہیں حالانکہ یہ اکابر فاہراً و ہا ہرا شفاعت کے حضرت رسالت مآب مُنْ اَلِیَا ہم کے لیے قائل ہیں اور اتسام خسسہ ندکورو کتب کلامیہ سب آپ کے واسطے خصوصاً اور عموماً ٹابت مانے ہیں اور زائر کو تکم کرتے ہیں کہ بولت حضوری بارگا و مصطفوی اس کا سوال کرے۔ (العہاب ال تب س،)
- (۱۲) و بابینس ذکر دلا دت حضور مردر کا کنات علیه الصلوة دا سلام کونتیج و بدعت کیتے ہیں اورعلی هذا القیاس اذکاراولیاء کرام رحمیم الله
  تعالیٰ کوبھی نمر اسیحے ہیں اور میہ جملہ حضرات (علماء دیوبند)نفس ولا دت شریفہ کو جب که بروایات معتبرہ ہو مندوب اورمستوجب
  برکت فرماتے ہیں البت ان قیود کوئٹ رتے ہیں جن کو جبلاء زمانہ نے زیادہ کر نے دارم مخبرالیا ہے اوران کی وجہ سے شرعا کوئی
  قباحت بیدا ہو۔

نجد کی متوفی کے متاب کیوں محروم رہا ہے بتانے کے لیے ہم نے شیخ حسین احمہ بی متوفی کے ۱۳ ھے کے اقتباسات پیش کیے تھے اور اب شیخ محمہ بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ ھی رائے پیش کررہے ہیں وہ لکھتے ہیں: اور رہامحہ بن عبد الوہاب نجدی تو وہ بلید شخص تھا انکم علم تھا اور مسلمانوں پر کفر کا تھا۔

(لين البارى جاس اعا \_ + عا مطهد جازى كابر وعداد)

اور اخریس ہم محر بن عبد الوہاب بجری کے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الوہاب متونی ۱۲۰۸ میں اس کے متعلق آراء لکھ رہے

علامه سليمان بن عبد الوماب كي محر بن عبد الوماب نجدي اور فرقه ومابي نجديه كمتعلق تصريحات

شخ نجدی نے جواپ خاند ساز عقائد کی عالم اسلام کو دکوت دی اور اس دکوت کے انکار کو وجہ کفر قرار دے کرتمام سلمانوں کو واجب انتقل قرار دیا اور جہاں جہاں اس کا بُس چلا اس نے اپنے ان خدموم مقاصد کی بحیل میں کوئی سرباتی نہیں چھوڑی۔ شخ نجدی کی اس بحقیر عام جہماند قبل و غارت کری کے خلاف اس وقت سے لے کر آج تک کے علاء اس کی تحریک کے بطلان پر کتا جس لکھتے کی اس بحقیر عام جہماند قبل و غارت کری کے خلاف اس وقت سے لے کر آج تک کے علاء اس کی تحریک کے بطلان پر کتا جس الکھتے ہیں۔ ہم قاریح کے سامند ان ہے شار کتا ہوں جس اور ابتداء میں شخ بھے آرہے ہیں۔ ہم قاریح ن کے سامند ان ہے شار کتا ہوں جس اور ابتداء میں شخ مجدی محد میں میں اور ابتداء میں شخ مجدی محد اور ابتداء میں شخ میں میدانوں ہوں میں میدانوں ہوں میں میدانوں میں میدانوں ہوں میں میدانوں کے چنداقتیا سامنہ چیش کرتے ہیں۔

علامه سليمان بن عبدالو باب متو في ١٢٠٨ ه

علامه سلیمان بن عبدالو اب علی خبدی کی تفیر سلین پردد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تو حیدورسالت کی گواہی ہے مسلمانوں کی تکفیر بررد

تہارے مقائد اور کھیں کے طور پر سار پر سار پر سار کے بارے میں ایس نے دور اسان کی گوائی کے بعد اسلام کا سب سے ظیم رکن نماز ہول اس کے باوجود جو محف ریا کاری کے طور پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پر سار پ

ای طرح نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم رکن مجدہ ہے اور نذرو نیاز اور غیر اللہ کو پکارنے کی بہنست مجدہ زیادہ اہمیت کا حال ہے حالا نکہ نقباء اسلام نے مجدہ کے احکام میں بھی فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ جو تف سوری عیا ند ستارے یا بت کو مجدہ کرے وہ کا فرہ ہے اور جو تحف سوری عیا ند ستارے یا بت کو مجدہ کرے وہ کا فرہ ہے اور جو تحف ان کے علاوہ کسی اور کو مجدہ کرے وہ کفر ہیں اور کا بھر سے کہ مقال ہیں ہے کہ مقال ہیں ہیں تاری کی تعلیم میں ہے کہ مجارات کی تقلیم نیس کی مختصر بھتے ہوا ور اس کو ضرور یا ہے دین سے قرار و سے مراس کے متحرکو کا فرقر ارد سیتے ہوا ور جن مشتبہ عبارات سے تم استدلال کرتے ہو وہ محس تبہاری مغامہ آئی ہے ہماراتم سے مطالبہ بیہ کہ تم استدلال کرتے ہو وہ محس تبہاری مغامہ کا در اگرتم ایس کسی عبارات سے بیش کرتا اور اگرتم ایس کسی عبارات کے بیش کرتا اور اگرتم ایس کسی عبارات کے بیش کرتے ہوئی جن کہ باتے محس سے مسلم فقید کی تعلیم میں تے ہیں۔

محلفیر سلمین کے رو بر پہلی حدیث

مسلمانوں کی تغیرے بارے میں تمہارامؤ تف اس لیے ہی سی تہرالتدکو پکارنا اور نذرو نیاز قطعا کفر ہیں جی کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے فارج کر دیا جائے کو تکہ صدیدے کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے فارج کر دیا جائے کو تکہ صدیدے کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سور ساتھ کے مرتب اور جائے ہی جی میں اور ابو کوانداور بزار نے سندھی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود صدود ساقط کردو۔ (تاریخ بنداوج میں اور جا کم نے اپنی کی میں اور ابو کوانداور بزار نے سندھی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کردول اللہ میں اور مایا: جب کی مختم کی سواری کمی ہے آب و کیا وصورا میں کم ہوجائے تو وہ تین بار کے: اے

عباداللہ! (اے اللہ کے بندو!) جھ کو اپنی تفاظت میں لے لو تو اللہ تعالی کے کھ بندے ہیں جو اس کو پی تفاظت میں نے لیتے ہیں۔
(متدابر اد: ۱۳۱۸ میل الیوم والملیات للنسائی: ۵۵۸) اور طبر انی نے روایت کیا ہے کہ اگر وقض مدو چاہتا ہوتو ہوں کے کہ اے اللہ کے بندو!

میری مدد کرد - (اہم اللہ یہ: ۱۵۱۸) اس مدیث کو فقیا واسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتمد فقیا و میں نے اس کا انکارٹیس کیا 'چنا نچا ام او وی نے'' کتاب الاؤکار' میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (کتاب الاؤکار: ۲۰۸۱) اور ابن القیام میں نے اس کا ذکر کیا ہے اور ابن مطلح نے اس مدیث کو ذکر اللیم الطبیب' میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن مطلح نے اس مدیث کو ذکر کے بعد لکھا ہے ۔ حضرت امام احمد بن صبل کے صاحب نواوے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (لیمن امام احمد بن منبل کے صاحب نواوے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (لیمن امام احمد بن منبل کے صاحب نواوے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (لیمن امام احمد بن ایک بار میں پیدل جاریا تھا اور داستہ بحول گیا ہیں نے کہا: اے عباد منبل کے صاحب نواوے بیا بار میں پیدل جاریا تھا اور داستہ بحول گیا ہیں نے کہا: اے عباد اللہ! بھے داستہ دکھا د' میں بیدل جاریا تھا اور داستہ بحول گیا ہیں کہ بنا رہا تھا۔

أيك اورمقام بريخ نجدى كى تكفيركار آكرت ، وي علام سيمان بن عبدالوباب لكهت بن

تم نے جوسلمانوں کی تعفیری بنیاد پراپ ندہب کو قائم کیا ہے اس کے باطل ہونے پرضی بخاری کی میصد ید والات کرتی ہے کہ جس کو حضرت معاویہ بن سفیان بڑی گئی نے رسول اللہ طاق اللہ علی اللہ علی اللہ طاق اللہ طاق اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں رسول اللہ طاق اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی عدید کی اللہ علی اللہ علی عدید کی اللہ علی عدید کی اللہ علی عدید کی اللہ علی عدید کی وقت اور یہ بات بالکل طاہر ہے۔ (السوام اللہ عرف من کہ کہ اللہ علی اللہ علی عدید کی وقت اور یہ بات بالکل طاہر ہے۔ (السوام اللہ عرف من کہ کہ اللہ علی کہ اللہ علی عدید کی طرف کے دور اللہ علی عدید کی دور اللہ علی عدید کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی عدید کی طرف کے دور اللہ علی کہ دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ کی دور اللہ علی کی دور اللہ علی کی دور اللہ کی دور اللہ کی کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ

شیخ نجدل کا مکیرمسلمین پررد کرتے ہوئے علامسلیمان بن عبدالوہاب لکھے ہیں:

تمبارے فرہب کے بطلان پر بخاری اور مسلم کی بیحد بیث بھی دلالت کرتی ہے:

ے کرایمان یمانی ہے اور فتندو ہاں ہوگا جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ ( سیح ابغاری: ۳۳۰ معیم مسلم: ۵)

نیز بخاری اورمسلم میں حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رہنی کلہ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ ملی آبائی نے فریایا: درآ ل حالیک رسول الله من الله من الورسري كي طرف تها فتنهاى جانب سے طامر موكا - ( معيم سلم الرقم أسلسل: ١٨١)

اور بخاری کی روایت می (رسول الله ما تو الله مان) اس طرح مي كدآب سف قرمايا: است الله! مارست شام اور مارست يمن هن بركت نازل فرما-محابه في عرض كيا: يارسول الله! هار مع خير بن - آب في مايا: اسه الله! همار مه شام مي اور هار سه يمن ميں بركت نازل فرما محابہ نے عرض كيا: ہمارے نجد ميں۔ آب نے تيسرى بار فرمايا: وہاں سے زلزلوں اور فتنوں كاظہور جوگا۔ ( منتجع البخاري: ٢٠١٥)

' اورامام احمد بن طنیل نے معفرت عبداللہ بن عمر پنج کانہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے: اے اللہ! ہمارے مدینہ میں برکت نازل فر ما' ہارے صاح اور ہمارے مُد میں اور ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں چی مشرق کی طرف مندکر کے فرمایا: بیبال سے شیطان كاسيتك طلوع موكا اورفر مايا: يهال سے زلزلوں اورنتوں كا ظهور موكا۔

هل كوابى ويتا مول كدرسول الله ملتن ليلكم بازريب صاوق القول بي أالته تحالي كى برتمتي الدرجمتين آب يراورآب كي آل اور اصحاب مرنازل مول آب نے حق امانت ادا کردیا اور فرانس رسالت کی بلیغ مس کردی۔

تی الدین نے کہا: مدید کی جانب شرقی (نجد) ہے مسیلمہ کذاب کا ظہور ہوا اوررسول الله (مُنْوَالِيَالِم ) کے وصال کے بعد سب سے بہلے جس منتے کاظہور ہوا ووسیلمہ کذا کا دعوی نبوت تھا جس کا حضرت ابو بمر منتخذ نے ممل استیصال کیا۔ رسول الله الله الله الله الما الله المنظمة على من والوس ورا الله المنظمة المرائي والمراسة والماسة كريل ب مم ان من سابعض كاذكر

(۲) رسول الله (طَنْ اللِّهِ اللهِ اللهِ عَالِ كے ليے يار باردعا فر مائى ادر الل مشرق خصيوماً الل نجد كے ليے دعاكر نے سے انكار

(٣) رسول الله الله الله الله الما يعد جوس المن نجد شن بها فتندوات بواد ويتن نجدى كا فتند برس في مسلمالون ك درميان صديون سے رائج معمولات کو کفر اورمسلمانوں کو کافرینا دیا المکہ شخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی ہ فرینا دیا جو ان مسلمانوں کو کافرنہ کے حالانکہ مکہ اور مدینداور یمن کے علاقول میں صدیول سے معمولات رائج بی انکہم کو تحقیق سے بد بات معلوم ہوئی ہے کہ اولیا مکا دسیلدان کی قبروں سے توسل اور استد اداور اولیاء الله کا یکارنا کی تمام اُمورد نیا میں سب سے زیادہ یمن اور حرمین شریقین یں کیے جاتے ہیں اور ریمی ہم کومعلوم ہوا کہ جس قدرعظیم فتندسرز مین نجد میں واقع ہوا ، وہ کسی زور میں بھی کسی اور جگدوتوع پذیرنیس موا اور (اے شیخ نجدی!) تمہارا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں پرتمہاری انباع واجب ہے اور جو مخفس تمہارے ترجب کی اتباع کرے اور وہ ترجب کے اظہار اور دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کی طاقت ندر کھے اس پرواجب ہے کہ وہ تمہارے شہر کی طرف ججرت کرے اور مید کرتم بی طا كف منعورہ مواور بیاس حدیث كے خلاف ب كيونكدرسول الله من كاليابيم كوالله تعالى

نے قیامت تک کے ہونے والے واقعات کاعلم عطافر مایا ہے اور رسول اللہ شق الی ہے امت پر گرونے والے تمام واقعات کو بتلا دیا ہے۔ اگر رسول اللہ شق الی ہے گا اور طاکھ مضورہ ای شہر شی بتلا دیا ہے۔ اگر رسول اللہ شق الی ہے گھا ہوتا کہ سرز بین مسلمہ یعنی شہر نجد بال کار وارا الا ہمان ہے گا اور طاکھ مضورہ ای شہر شی ہوگا اور ایمان کے فوارے ای شہر سے چھوڑے جا تھی کے اور جین شریفین اور ایمان ہے جو سے اور ایل شرق اور خصوصا نجد کے لیے موگ اور وہاں ہے ججرت کرنا واجب ہوگا تو رسول اللہ شق ایک خبر ویتے اور ایل شرق اور خصوصا نجد کے لیے ضرور دعافر باتے اور حرین شریفین اور اہل ہم ہوگا اور دعافر باتے اور حرین شریفین اور اہل یمن کے لیے دعائے ضروفر باتے اور رسول اللہ (شق ایک ہم ویہ ایسان ہم اور ایک کے برکس رسول اللہ مشق ایر ان حبرک علاقوں کے لوگوں سے بیزاری کا اظہار فرماتے کیں جب ایمانیمیں ہوا ' بلکہ اس کے برکس رسول اللہ مشق ایر اس حری علاقوں کے لوگوں سے بیزاری کا اظہار فرماتے ' لیکن جب ایمان ہم اور اس مشیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور اس شہر ہم نے بالعوم اور نجد کے بارے بیں بالخصوص خبر دی ہے دہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور اس شہر ہم اور اس شرور ارسول اللہ مشق کے بالکس بیک ہوگوں کے لیے دسول اللہ مشق کے وعافر مائی تھی وہ کا اور جس علاقہ کے بالکس بیک ہوں اللہ (مشق کے اللہ میان ہم اور اللہ میان ہم اور اس کے لیے دسول اللہ مشق کے اس سے شیطان کا سینگ اور خس علاقہ در اور الا بھان ہم اور اس کی طرف بجرت الکے گا اور فتوں کا ظہور ہوگا۔ (میج ابناری: ۱۳۰۷) تہمارے عقیدے کے مطابق وہ علاقہ دارا الا بھان ہم اور اس کی طرف بجرت الکے گا اور فتوں کا ظہور ہوگا۔ (میج ابناری: ۱۳۰۷) تہمارے عقیدے کے مطابق وہ علاقہ دارا الا بھان ہم اور اس کی طرف بجرت

واجب ہے۔ تکفیر سلمین کے روز برچوتھی حدیث

تمبارے ندہب کے بطلان پر بیصدی بھی ولاات کر آ ہے جس کو بھاری اور سلم نے حضرت عقید بن عامرے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ مغربر پر رونق افروز ہوئے اور آ پ نے فر مایا: مجھے اس بات کا خوف ہیں ہے کہ تم سب (مسلمان) میرے بعد شرک کرنے لگو سے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہیں ہے کہ تم سب (مسلمان) میرے بعد شرک کرنے لگو سے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم کو مال دیاوی کی مجت میں متفرق ہوجا و شرک کرنے لگو سے لیکن اسٹیں بلاکت میں متفرق ہوجا و گئے۔ جس طرح اس سے پہلی اسٹیں بلاکت میں بنتا ہوجا و گئے۔ جس طرح اس سے پہلی اسٹیں بلاکت میں بنتا ہوجا و گئے۔ جس طرح اس سے پہلی اسٹیں بلاکت میں بنتا ہوجا و گئے۔ جس طرح اس سے پہلی اسٹیں بلاکت میں بنتا ہوجا و گئے۔ جس طرح اس سے پہلی اسٹیں بلاکت میں بنتا ہوگئی تھیں۔ ( مجھے ابنا میں اور سونے کی کا لون سے رو پیدگی ریل جیل حضور مان المیانی تقد بن ہے کہ اس وقت مرکوفت میں سیال تیل کے چشموں اور سونے کی کا لون سے رو پیدگی ریل جیل حضور مان المیان کی تقد بن ہے کہ اس وقت مرکوفت سعود کی عرب ہے۔ سعیدی غفرلا)

میر مدیث شریف بھی تہہ رہ مہ کے بطان برای طرق دالت کرتی ہے کہ قیاست تک دسول اللہ مل آبات کی است پرجس قدراحوال گزر نے ہے مسور (سنی آبام) نے دو ترام احوال بیان فرما دیے اور اس مدین سمج بیس حضور نے بید بنو دیا ہے کہ آپ کی است برسی امت بت پرشی ما حطرہ تعااور شام با سکی آپ نے جردی ہے اور جس چیز کا خطرہ تعااور شام با سکی آپ نے جردی ہے اور جس چیز کا خطرہ تعااور جس چیز کا خطرہ تعااور جس چیز کا خطرہ تعااور جس چیز ہے دسول اللہ ملی آبام نے ڈرایا وہ مال و دولت کی کشرت اور فراوانی ہے (اور مملک سعودی عربیہ آج ای فتنہ بیس جن بنا ہے ۔ سعدی غفراد)۔

اور یہ حدیث تمہارے ندہب کے برتکس ہے کیونکہ تمہاراعقیدہ یہ کہ تمام امت نے بت پری کی اور تمام اسلامی ممالک بت پری سے جر مے اور اگر تمام دنیا جس کی جگہ جس اسلام کی کوئی رتب ہے تو وہ نجد جس ہے یہاں تک کہ تمہارے خیال جس روم کین اور مغرب کے تمام علاقے (حرمین شریقین وغیرہ) بت پری سے بحرے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہوکہ جو نفی ان لوگوں کو کافر شہ کہے وہ خود کافر ہے کیس تمہارے عقیدے کے مطابق تمام بلا واسلام کے مسلمان کافر ہیں سوانجد شرکے اور جو نیادین تم لائے ہواس کی عمر صرف دى سال ب- (انسواعق الالبيص ٥ سرسه مكتبة ايشيق استبول)

( مویاس سے بہلے میارہ سوسال تک کے تمام مسلمان العیاذ باللہ کافر سے۔سعیدی خفرلد)

اس کے بعدعلامسلیمان لکھتے ہیں:

محفير سلمين كردر بانجوس حديث

تمہارے خدہب کے بطلان پر بیصدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کوامام مسلم نے اپن سحے میں حضرت جابر بھی فخدے روایت كوآيس من لراتا رب كا- (ميح مسلم: ٢٨١٣) اور حاكم في من سند كساتهدادر ابويعلى اوربيكل في حضرت عبدالله بن مسعود س روایت کیا ہے کے درسول الله منتقالیا ہے فر مایا: شیطان اس بات ہے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں بت بری کی جائے کیکن اس ے کم بات بعن آپس کے لڑائی جھکڑوں پر رامنی ہو گیا ہے۔ (سنن ترزی: ۱۹۳۷) اور اہام احمد نے اور حاکم نے سند بھی کے ساتھ اور ابن ماجد نے شداد بن اوس سے روایت کی ہے کے حضور نبی اکرم مان کے لیا ہیں اپنی امت پرشرک کا خوف کرتا ہوں میں نے عرض كيا: حضور إكيا آپ كے بعد آپ كى امت شرك كرے كى؟ آپ نے فرمايا: بال الكين وه سورج عواند ياكس بت كى بوجانبيں كرے كى كين اينے اعمال ميں ريا كارى كرے كى۔ (سنن ابن ماج: ٥٥٥ ٣٠ منداحمہ ج ٢٠٥٧)

ان احادیث کی تمہارے ندہب کے بطارت پر دلالت اس سے ہے ۔ التدعز وبل نے رسول الله ملتی تیاہم کوجس قدر جا ہا اسے عیب سے مطلع فر مایا اور قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے اس کی خر دے دی رسول اللہ سٹی بھٹے نے خردی ہے کہ جزیرہ عرب میں شیطان ایل عبادت سے مایوں ہو چکا ہے اور شداد کی روایت میں آ ب نے خبردی ہے کہ جزیرہ عرب میں بت بری تمین ہو کی اور بد چیزیں تہارے ندہب کے برعس ہیں کیونکہ تمہاراعقیدہ ہے کہ بھم واوراس کے گردونوان اور عراق میں دجلہ ہے لے کراس جگہ تک جہال حضرت علی اور حضرت حسین و بھی کئٹ کی تبریل ہیں ایک طرح سارے میں اور جہاز میں شیطان کی پرستش اور بت پری ہوتی ہے اور یہاں کے مسلمان بت پرست اور کفار ہیں والا تک رہے ، مرجمہ تاری عرب کے دو تمام سلاتے ہیں جن کی سلامتی ایمان اور کفرے براءت کی رسول الله مافید این نے خبر دی ہے اورتم کہتے ہو کہ یہاں کے لوگ کافر بیں اور جوان کو کافر نہ کے وہ بھی کافر ہے البتدا تمام اماديث تبارے شب كارد كرتى بي \_ (السوامن الالبير ١٠٥-٥٥ كتيدايفين استبول)

> علىمدسل نامزيدلك قارا: تکفیر سلمین کےرڈی چیشی حدیث

اورتمہارے ندہب کے بطلان پر مدعدیث بھی داالت کرتی ہے جس کوامام احداور امام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اور اس كوسيح قرار ديا اورامام نسائي في اوراين ماجد في عرد بن عاص سے روايت كيا ہے كدرسول الله ما في الله على الدواع كموقع بر فر مایا: شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوں ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرسٹش کی جائے البتہ تمہاری آپس کی اڑا تیون میں اس کی پیروی ہوتی رہے گی۔ (سنن این اجن ٥٥٠٠) اور حاکم نے سندسی کے ساتھ بیان کیا کد حفرت ابن عماس بیان فرماتے ہیں کدرسول الله مافی آیکم نے جو الوداع کے موقع برخطب دیا اور فرمایا: شیطان اس باف سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرز مین میں اس کی پرستش کی جائے لیکن اس کے علاوہ دوسری ہاتوں میں پیروی کی جانے پررامنی ہو چکا ہے ان چیزوں میں سے ایک بیہے کہ تم ایک دومرے کے اعمال کوحقیر جانو کے ایس اس بات سے احتر از کرنا 'اے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اس کومضبوطی سے تھام لیا تو ہمی مراہ نہ ہو سے اوروہ الله کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت ہے۔

ان احادیث می تمهارے مذہب کے بطلان براک طرح دلالت ہے کہ حضور اکرم من النام کے خصوصاً مکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے ليے بت برك ند بونے كى خروى ہے اور حضور بھى خلاف واقع خريس ديت نيزاس بي حضور في امت كو بتارت دى ہے اور حضور (مُثْلَقَلِكِمْ) كى بشارت بھى غلطنيىں ہوتى 'البنتەس عديث ميں حضورتے بت پرتى كے علاوہ دوسرى غلط يا تول مثلاً لڑائى جھر دل سے ڈرایا ہے اور سے بات حدیث سے بالکل ظاہر ہے اور جن چیزول کا نام تم شرکب اکبرر کھتے ہواور ان کے کرنے والوں کو (اولیاء سے وسیلہ شفاعت طلب کرنا اوران کی قبروں سے فیضان طلب کرنا۔سعیدی) بت پری کا مرتکب کہتے ہوان تمام اُمور پرتمام اہل کک ان ك عوام امراء اورعام على مع يوسوسال سے زيادہ عرصه سے عمل بيرا بين اس كے باوجود سيتمام لوگ اب تمبارے وحمن بين تم كوست وشتم كرتے ہيں اور تمهاري اس بدعقيد كى كى وجدسے تم برلعنت بيج بي اور كمه كرمد كے علاء اور شرفاء ان تمام أمور براحكام اسلام جارى كرت ين جن كوتم شرك اكبرقر اردية مؤاكرتهارا كمان حق به توبيلوك على الاعلان كافريل ليكن بيا حاديث تبهار يزعم فاسدة رد كرتى بي إورتهارے فد ب كو باطل كرتى بير \_ (السواعن الالبيم ٢٥ كتبدايشين استبول)

علامه ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ هـ

علامه شای می نیخ نجدی کی تحریک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المارے زمان میں محدین عبدالوہاب کے بیروی رجونجدے لئے اور حریس پرقابض ہوگ اوروہ اسے آپ کو منبلی المد ہب کہتے تھے کیکن ان کا عثقاد می**تھا ک**ے مسلمان مرف وہ باان کے موافق جیں ورجو مقائد میں ان ہے جانا ہے اور مسلمان ہی نہیں جیں بلکہ مشرك بين اس بناء يرانبول في المل سنت اورعلاء المل سنت كفل كوجائز ركما\_

(ردالحارج ٢ من ١٤ الأداراحياه التراث العربي بيردت ١٩ ١١ه) المُدانِد لَى كارشاد ہے اور (قرآن میں)تم اپنا حصیہ بدر کھتے ہو کہ تم اس کو تجھٹلاتے ہو (الواقد: ۸۲) حضرت ابن مباس وينكشف در قلكم" كالغير بس فرمايا:

٢٨ - بَابُ قُولُ اللَّهِ تَعُالَى ﴿ رَتَجُعَلُوْنَ رِزْقَكُمُ أَنْكُمُ تُكُدِّبُونَ ﴾ (الواقد: ٨٢) قَالَ ابْنُ عَباسِ شُكْرَكُمْ.

مورة الواتدكى زر بحث آيت سروز قاكاجوزكرب اس سراداس كالازم بالين شرابذا جب الله عاض أرم س بارش ہوتو تم کواس کا شکر اوا کرتا ہے ہے لیکن تم ، مذہ سراوا کرنے کے بجائے اس کوجھٹلاتے ہواور بجائے ای کے کہتم ہے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا تم کہتے ہو کدفلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے (اس تغیر کی وجہ سے اس مدیث کی کتاب الاستنقاء سے خاسبت

> ١٠٢٨ - حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَبِدِثَنِي مَالِكُ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبُّهُ بُنِ مُسْعُودٍ عُنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَـلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّوةً السصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَّاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ا

الام بخارى روايت كرت بين: جمين اساعيل في حديث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے صدیث بیان کی از صافح بمن کیسال افرعبیرالله بمن عبدالله بمن عتبه بمن مسعود از زید بمن خالد الجبني انبول في بيان كيا كدرسول الله من الميني في حديب مي مي کی نماز پڑھائی' اس وقت آ سان بررات کی بارش کا اثر تھا' جب

قَلَمَ النَّهُ وَسَلَمَ النَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَفْہَلَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَفْہَلَ عَدَى النَّا اللهِ عَدَى النَّاسِ وَ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبَّكُم ؟ قَالُوا اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ وَاللَّهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِی مَوْمِنْ بِی وَ کَافِر فَامَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ مُومِنْ بِی کَافِر بِالْکُوکِ کَب وَامَا مَنْ قَالَ مُؤمِنْ بِالْکُوکِ کَب وَامَا مَنْ قَالَ مُحْوِنًا بِفَضْلِ اللّٰهِ مَنْ قَالَ مُطِرِّنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ مَنْ قَالَ مُعْوِنًا بِفَضْلِ اللّٰهِ مَنْ قَالَ مُعْوِنًا بِفَضْلِ اللّٰهِ مَنْ عَالَى مُعْوِنًا بِنَوْءِ کَلَهُ وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکَذَا وَکُولُولُولُ کَافِورُ بِی مُوسِلُ وَالَا مُعَالِمُ وَکُولُولُ وَکُولُولُولُ وَکُولُولُ وَالْ مُولُولُ وَلَعُولُ وَلَا مُولُولُولُ وَکُولُولُ وَکُولُولُ وَالْمُولُولُ لُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالَا وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُولُ وَلَا وَالْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُول

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۸۳۲ میں گزر چکی ہے۔ ۲۹ - بَابُ لَا يَدِّرِی مَتٰی يَجِی بُهُ

الله کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی

چونکہ اس سے پہلے باب میں بیدذ کر کیا تھا کہ بارش صرف اللہ کے تھم اور اس کی قضا واور قدر سے ہوتی ہے اور ستاروں کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اس لیے اس باب میں بیر بیان فر ما ہا کہ اللہ کہ سور کی عمر نہیں ہے کہ بارش کمب ہوگی۔

اور حضرت ابو ہرم ورش تشد نے بیان کیا کہ پانچے چیزیں الیسی بیں جن کا اللہ کے سوامنی کوعلم نہیں ہے۔

وَقَالَ آبُو هُرَبُرَةً عَينِ النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُن إِلَّا اللَّهُ.

اس تعلیق کوسند موصول کے ساتھ امام بڑ ری کے سیجے ابتخاری: ۵۰ میں ذکر بیاہے۔

١٠٣٩ - حَدَثْنَا مُحَمدُ بَنُ بُوسُنَ قَلَ قَلَ حَدَثَا مُحَمدُ بَنُ بُوسُنَ قَلَ حَدَثَا اللهِ بَنِ دِينَا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدُ وَسَلَمَ مِفْنَا حُ الْغَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِفْنَا حُ الْغَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِفْنَا حُ الْغَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِفْنَا حُ الْغَبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمَ احْدُ مَا يَكُونُ فِي الْآرْحَم وَلَا تَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَمَا تَدُوى نَفْسُ بِآي ارْضِ عَدْ أَو مَا تَدُوى نَفْسُ بِآي الْمَطَرُ . وَمَا يَدُوى نَفْسُ بِآي الْمَطَرُ .

[اطراف الحديث: ١٦٤٧\_١٣٦٩ [ ١٩٤٨]

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از حبر اللہ بن وینار از حضرت ابن عمر رخیانه انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ عن فر بایا: غیب کی پائج چابیاں ہیں جن کو اللہ صے سواکوئی نہیں جانا کوئی مختص نہیں جانا کہ کل کید ، وگا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ کی اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ کر ہی کی اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جانا کہ وہ کل کیا کرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جگہ مرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جگہ مرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جگہ مرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جگہ مرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ زہن پرکس جگہ مرے گا اورکوئی مختص نہیں جانا کہ وہ کی ج

(جامع السانيدلا بن جوزي: ٣٥٥٣ مكتهة الرشد الرياض ٢٦٣٠ ه )

اس باب کے عنوان کے ساتھ اس مدیث کی موافقت اس جملہ میں ہے: غیب کی پانچ چابیاں ہیں جن کواللہ کے سوا کو کی نہیں

#### كابنول ادر نجوميون كي خبرون كالحجوثا هوتا

علامدا يوانحسن على بن طلف ابن بطال ماكلي قرطبي لكيمت بين:

علوم خمسه ادرعكم غيب كي تخفيق

مافظ مبدالرهمان بن شهاب الدين ابن رجب منبلي متونى ٩٥ عد لكست بين:

حضرت ابن عمر رشخ کندگی روایت میں قیامت کا ذکر نہیں ہے بلکداس کی جگہ یہ ذکر ہے کہ بارش کب ہوگی اور اس میں بیدولیل ہے کہ جو علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کی تعداد پارٹی ہے میں مخصر نیس ہے بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا اس کی تعداد ہے تر آن مجید میں ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ اللَّا مُرَ دَيَعْلَمُ مَا نِي الْهُرِ وَالْهُحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْهُرِ وَالْهُحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْهُرِ وَالْهُ مَنْ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسِ اللَّا فِي حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْكَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسِ اللَّا فِي حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْكَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسِ اللَّا فِي كُنْبٍ مُبِينٍ (الانعام:٥٩)

اور اندی سے پاس غیب کی جابیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا
کو زُنیس بنا اور وہی جات ہے جو پچھ میں ہے اور جو پچھ
سندر میں ہے ور جو (درخت کا) ہا کرتا ہے اور جو واندز مین کی
تاریکیوں میں کرتا ہے اس کو وہی جانتا ہے اور جرز اور ختک چیز کا
ذاکر وہ محفوظ میں ہے ن

ان پائی چیزوں کا ذکراس کے کیا گیا ہے کہ لوگوں کوان پائی جی وں کے جانے کی نے ورث بیش آئی تھی اوروہ کا ہنوں سے اور نجومیوں سے ان کے متعلق دریافت کرتے ہے تو اللہ تر لی نے نرمایہ ان پائی چیزوں کا در ہر چیز کاعلم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے (مینی بالاستقلال اور بالذات اوراس کے بتائے بغیر کسی کوکسی غیب کاعلم نہیں ہوسکیا ۔سعیدی غفرلد)۔

(سب)رسول ہیں۔

اس آیت کی بھر پورتفصیل اور محقیق جمیان القرآن (ج۱۲) الجن ۲۲ کی تغییر میں ملاحظ فر مائیں۔(سعیدی غفرلد) ایک لڑک نے نی ملز القرآئی کے سامنے بیشعر پڑھا:

وفینا نبی یعلم ما فی غد این است کاظم ہے تو ہیں جن کوکل کی بات کاظم ہے تو ہیں شخالیا ہے ہے۔ اس کی موجود ہیں جن کوکل کی بات کاظم ہے تو ہی منظالیا ہے فر مایا: اس کوچھوڑ واور وہ اشعار پڑھو جو ہیلے پڑھ رہی تھیں۔ (میجی ابنقاری: ۱۳۵۵)

اس شعرکو پڑھنے سے نبی منظیلی ہے اس لیے منع فر مایا کہ کوئی تا داقف حال بیاز سمجھ لے کہ آپ کو بالذات کل کاظم ہے کیونکہ اس مسلم کو مطابقاً ذکر کیا جائے تو اس سے متباور ذاتی علم ہوتا ہے۔ (سعیدی غفرلہ: )

رہا اؤں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ سواللہ تعالی اس کے علم کے ساتھ منفر دیائے اس سے قبل کروہ رہم میں بچری تخلیق کا تھم دے اور اس کی موت ٔ حیات اس کے رزق اس کے مل اور اس کے اخروی انجام کو لکھنے کا تھم دے بھر اللہ تعالی جس کو چاہے ' ما فی الا د حام'' کا علم عطافر ما دیتا ہے 'جس طرح اس فرشتے کو مطلع فرماتا ہے۔

میں کہتا ہوں: آج کل افراساؤنڈ کے ذریعہ بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ پیٹ میں پچہ ذکر ہے یا مؤنٹ اور بیکھی معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ صحت مند ہوگایا ہی میں کوئی مہلک بیاری ہوگی ای طرح آبات کے ذریعہ بیکی معلوم ہوجاتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور محکمہ موسمیات والے پیش کوئی کر دیتے ہیں کہ فلال دن بارش ہوگی اور بیٹیش کوئی و کئی صد درست ہوتی ہے ای طرح آلات رصد بیسے اس کا بھی علم ہوجاتا ہے کہ دنیا میں کس تاریخ کوکس جگہ اور کس وقت سورج یا جاندگر بین ہوگا اور بیٹیش کوئی و و افی صد درست ہوتی ہے اور اس کے اس منظر دہونے پراعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کو بیلم میں منظر دہونے پراعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کو بیلم میں منظر دہونے پراعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کو بیلم میں منظر دہونے پراعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کو بیلم میں منظر دہونے پراعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کے علوم میں خطاء کا احتمال نہیں ہوگا ہے اور ان کے علوم میں خطاء کا احتمال نہیں ہے۔

علامداین رجب منبلی فرماتے ہیں: اگر "ما نعی الار حام" وغیرہ کی اطلاع رسولوں کودی جائے تو وہ علم بیٹنی ہے اور اگررسولوں کے غیرکو ہومثلا صدیقین اور صالحین کو ہوتو وہ علم کلنی ہے کیونکہ ان کوئیسی میسی انٹد تعالی ان چیزوں کے علم پرمطلع فرما دیتا ہے۔

حضرت عائشہ و فی آند بیان کرتی ہیں ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بین آند پروفات کا دات آیا تو انہوں نے جھے ہے کہا: تمہارے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں ہیں نے کہا: میرے دو بھائی تو ہیں میر کی دو بہنیں کوئ کی ہیں؟ حضرت ابو بکرنے کہا: (ان کی بیوی) بنت فارجہ حالمہ ہیں اور میرا کمان ہے کہا: میری بہن تو صرف معزرت اساء ہیں معزرت ابو بکرنے فر مایا: بنت فارجہ حالمہ ہیں اور ان سے لاکی پیدا ہوگی۔

ای طرح آب نے ایل ساحب زادی سید تنافاطر یک الله و بخردی که آب اس بیاری میں وصال فرمائی سے اور آپ نے مید میں فرمایا کہ میرے جرو اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ (منداحمہ جسم ۱۳۳۳) نیز آپ نے فرمایا: نبی جس جگہ نوت ہوتا ہے اس جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ (سنن ابن اجہ ۱۲۲۸)

اوراولیا و کرام جوغیب کی خبر میں دیتے ہیں دو قطعی اور نقین نہیں ہوتیں ظن عالب پر جن ہوتی ہیں۔

( فق البارى لا بن رجب ج ١٩ ص ١٣٨٠ - ١٣٨١ واراين الجوزي رياض ١١١٥ -)

مافظ ابن رجب منبلی نے نی افظ آن کی غیب کی خبروں کے متعلق دو تین حدیثیں ذکر کی ہیں ہم نے تبیان القرآن میں نی افظ آبان مرجب کی خبروں کے متعلق دو تین حدیثیں ذکر کی ہیں ہم نے تبیان القرآن میں اور نی اور نی اور نی اور نی اور نی اور نی اور نی المراف: ۱۸۸ کی تغییر میں اکیاون (۵۱) احادیث مفصل حوالہ جات کے ساتھ میان کی جی نیز مافظ آبان کی جی نیز مافظ آبان کی جی نیز مناب کی خبروں کے متعلق الاحراف: ۱۸۸ کی تغییر میں اکیاون (۵۱) احادیث مفصل حوالہ جات کے ساتھ میان کی جی نیز

آپ کے علم قیامت ادر علم 'ما کان و ما یکون '' کے متعلق متنداور مسلم منسرین محدثین ائر کرام کے مفصل حوالہ جات دیلے ہیں اور علم غیب کی محتیق کی ہے۔ قارئین اس بحث کود ہاں ضرور ما حظ کریں۔

كتاب الاستشقاء كااختنام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على ميدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين. آج كياره ربيج الاول ٢٨ ١٣ مرا الماريج ٢٠٠٧ ميروز مفته "كتاب الاستسقاء" بممل موكي الدالخلمين السحح البخاري كي باتی کتب بھی ممل کرادیا اور میری اور میرے قارئین اور حمین اور جمع مسلمین کی مغفرت فرمادینا۔

"كتاب الاستسقاء" من عاليس احاديث مرفوعه إلى جن من عنوتعليقات إلى باتى احاديث موصوله إلى اوراب اس ك بعدان شاء الله العزيز "كتاب الكسوف" شروع موكى



تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ١٦ - كِتَابُ الْكُسُونِ سورج گهن اور جا ندگهن کا بیان

"الكسوف"كامعنى ب: سورج كولمن لكنااور" المنعسوف"كامعنى ب: جائدكولمبن لكنااور بجاز أايك كادوسر براطلاق ہوجاتا ہے ان ابواب میں سورج کہن اور جا تد کہن کے احکام بیان کے سے ہیں۔

١ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي كُنُوفِ الشَّمْسِ الشَّمْسِ الرَّبِيُّ السَّالَ كَابِيان

اس باب می سورج کہن سینے کی فرز کا بیان کر سیائے اس کی مسل قرآن جیدا سنت اور اجماع است سے ثابت ہے۔قرآن

میں ہے آیت ہے :

وَمَا نُوسِلُ بِالْأَيَّاتِ إِلَّا تَنْعُونِيْغًا ( بن امرائل: ٥٩) اورة مرف لوگول وذرائ كے ليے نشانيال بيج بي ٥ الله تعالی سورج کو تهن لگا کر بندول کوڈراتا ہے کہ اس کا تنات میں سب سے عظیم محلوق سورج ہے جب الله تعالی ایک آن میں مورج کو بے تورکر دیتا ہے تو وہ انسان کی آجھموال سے بصارت کا توراوراس ہے اسے ایمان کا نورسلب کرنے پرتو بہت زیادہ قادر ہے تو بندوں کو جا ہے کہ وہ منا ہوں کور کے انتدائن فی مبادت اور س کی اور ست کی طرف رجوع کریں ای جس ان کی کامیا لی ے۔سنت سے اس کے جوت میں بیمد بث ہے:

حضرت ابو بكره بيان كرتے ہيں كه جنبتم سورج اور جا عركر بن كود مجھوتو نماز پڑھو۔ (ميم ابخارى: ١٠٣٠) اور اجماع امت سیاطرح ہے کرتمام امت اس پرشنق ان کہ سورج مجر بھن کے وقت نماز پڑھی جا۔ اور ک نے اس کا الکار

ميتماز سنت ہے واجب نبيس ہے اور اس كى وى شرائط بيں جو باتى نمازك شرائط بين امام مالك امام شانعي اور امام احمد كے نزد كيسورج كمهن كى فماز مى ايك ركعت مى دوركوع ادر دو مجدے بين اور امام ابوحنيف كے نزد كيك ايك ركعت ميں ايك ركوع اور دو عدے میں اس کمفصل محقق ہم می ابغاری: ۵ ساے میں میان کر کے ہیں۔

• ١٠٤ - حَدُثْنَا عَسْرو بن عُون قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدُ الله المام عارى روايت كرت بي: بمي عمره بن موف نے عَنْ يُولْسُ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنْ أَبِي مُكُوّةً قَالَ كُنّا عِنْد صديث بإن كَ أنهول في كما: مِمِن فالدف عديث بإن كى از وَسُولِ السَّلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* قَالْكُسُفَتِ يَرْسِ الرَّحْنِ الرَّالِي بَمِرهُ انهول في بيان كيا كريم رسول الدَّلْوَلِيَهِم الشينس فقام النبي صلى الله عكيه وسكم يعبو كاس يخ بس مع بس مورج كاب كدميا وي الماييم الديم الماييم الدين تبيندك

مسينة موئ المف آب مسجد من داخل موئ الس جم بهى داخل ہوئے کی آپ نے ہم کودور کعت نماز پڑھائی حتیٰ کے سورج منکشف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقِمَرُ لَا يُنْبَكِيفُون ﴿ وَكُمَّا لِهِلْ أَيْلُ أَي الْآلَاكِمُ مَ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقِمَرُ لَا يَنْبَكِيفُون ﴿ وَكُمَّا لِي الْآلُولِيَا اللَّهِ مَا يَا يَكُولُنَى كَا لِمَوْتِ أَحَدِ اللهُ وَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا وَادْعُوا وَادْعُوا حَتَّى موت كى وجد سي كَبن لَكنا كي جب تم دواول كو كبنايا موا) دیمونو نماز پرمواور دعا کردحی کهتم پر جوتهن ہے دوستکشف ہو

رِدَاءَ هُ حَسَى دُخُلُ الْمُسْجِدُ ۚ فَدُخُلُنَا ۖ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ حَتَّى انْحَلَبَ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى يُكَشِّفُ مَا بِكُمْ.

[اطراف الحديث: ٣٨٠ ـ ١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ - ٥٤٨٥] (منن نسائي: ١٣٩١ ـ ١٣٩٠ مند الميز اد: ١٣٧٠ ثرح الن: ١٣٨١ ـ ١٣٨٠ سنن بيبتي ج ٣٩٠٠ است اين اني شيرج ٢ ص ٢٨ ٢ السنن آلكيري: • • ٥ السيح اين فزير: ٣ ١٣ السيح ابن ٩٨٣٣ استد الطبيالي: ٩٨٣ اسنحي وارتظني بِيَّ ٢ ص ٦٣ 'مستداحرج ٥ ص ٢ عليع قد مِم 'مستداحر: ٢٠٣٩- ين ٢٣ ص ٣٠ مؤسسة الرسالة أبيردت )

مدیث ندگور کے رجال

(۱) عمرو بن عون (۲) خالد بن عبدالله الطحان الواسطى (۳) يوس بن عبيد (۴) السن البصري (۵) حضرت ابو بكر الفيع بن الحارث\_ (عدة القاري ج ٤ ص ٩٠)

> اس صدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ س ہے کہ جب تم ان وہ بعوق تماز براس سورج کرہن کی نماز میں اختلاف فقها واور فقها واحنا ف کی الیک

> > علامدا بوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ س م و لكهي بين:

حضرت المغير وبن شعبدنے بيان كيا: جس ون حضرت ابراہيم رين فند (آپ كے صاحب زادك) فوت ہو محكے تو لوكوں نے كہا: ان کی موت کی وجہ سے سورج کو تبن لگ می اتب نی منٹی آیا ہے تر ، یا ایس کی موت کی اجہ سے سورج کو کمین لگتا ہے ایس کی حیات کی وجدس \_ (معم ابغارى: ١٠٢٠ المعمم ملم: ٩١٥)

جہبورعلاء کے نزد کیکسورج کہن کی نماز دورکعت ہے محرحصرت عائشہ رہنگائنگی حدیث ہے کہ ہررکعت میں دورکوع ہیں اور بہ وہ اضافہ ہے جس کا تبول کرنا واجب ہے۔ (دومری احاد مع معجداس کے خلاف ہیں۔ سعیدی غفرلذ)

افقها واحناف نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہانے کے سور ج کرہن کی تمازی کی نمازی طرر اور کعت ہے اور مج سنان اوس ما میں حضرت ابو بھرو کی صدیث فد ورفتها واحناف کی جست ہے کونکداک صدیث میں بدا کرٹیں ہے ۔ ایک عد ، رووز و ع جن اس میں صرف یہ فرکور ہے کہ ٹی من اللہ اللہ ہم کو وور کعت تماز پڑھائی اور اس سے سمعلو ، وتا ہے کہ بینماز لبی پڑھائی جا ہے حتی کہ سورج منکشف ہوجائے اگرلوگوں کا بیکمان ہو کے منقریب سورج منکشف ہونے والا ہے اوراس کا نورمعمول کے مطابق آنے والا ہے تب بھی ان کے نزد کی بیا ترشیں ہے کدوہ اس تماز میں دور کعت زیادہ کردیں ( بینی دو کی جکہ جاریز مالیس)۔

ني النايم في جوفر مايا ب كرجب تم سوري كوكمنا إبوا و محمولة نماز يرحواورد عاكروي كرتم يرجوكمن لكاب وه منكشف موجائ اس سے بعض فقہا منے باستدلال كيا ہے كہ جب تك مورج مكشف شاوج اے اس ونت تك فما زفتم فيس كرنى واسي-

ا مام طحادی نے کیا: اس مدیث میں وارد مے کے قمار پر مواورد عا کروحی کرسورج کمل جائے اور امام بخاری نے حضرت ابوموی ے بدروایت کی ہے کدرسول الله ما فائد الله علی سورج کرمن اور جائد گرمن کے وقت دعا ما تنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ (سیح ابناری:۱۰۵۹) جیے آپ نے نماز کا تھم دیا ہے اس آپ کا میتھم اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے مورج گربن کی نماز کے لیے کی عضوص نماز کا ارادہ نہیں کیا لیکن آپ نے بیارادہ کیا کہ مسلمان نماز دعا اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرئے۔

حضرت ابوبکرہ نے یہ کہ نی مٹائی آئی اپنا تہبند تھینے ہوئے اٹے اس سے معلیم ہوا کہ نی مٹائی آئی کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا اور آ ب اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کی طرف کتن سبقت کرتے تھے کیاتم نے نہیں دیکھا کہ نی مٹائی آئی گھرائے ہوئے تہبند کو تھیٹے ہوئے نماز کی طرف اٹھے تا کہ اللہ کا جو تھم تازل ہوا ہے اس کو بجالانے میں مشغول ہول اس سے معلوم ہوا کہ تہبند کو تھیٹنا مطلقاً فرموم نہیں ہے مرف اس محلق کے فرموم ہے جو تصدا تہبند کو تھیٹے۔

اس حدیث میں زمان جا المیت کے اس عقیدہ کار دیے کہ کی بڑے آدی کے فوت ہونے سے سورے یا جا ندکو کہن لگ جاتا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۸۱۲ دار الکتب العلمیہ بیردت ۲۲۳ ه

نقہا وا دناف کے مؤتف پر مزید دلائل می ابخاری: ۲۵ کی شرح میں ملاحظ فر ما کیل خلاصہ یہ ہو حدیث مورتوں سے مردی ہے اس میں ایک رکعت میں ایک رکوئ کرنے مردی ہے اس میں ایک رکعت میں ایک رکوئ کرنے کا ذکر ہے اور جو حدیث مردوں سے مردی ہے اس میں ایک رکعت میں اورکوئ کرنے کا ذکر ہے ' بعض کا ذکر ہے ' بعض احادیث میں دورکوئ کرنے کا ذکر ہے ' بعض میں رکوئ کرنے کا ذکر ہے ' اور ایس میں اورکوئ کرنے کا ذکر ہے ' اور صدیث مصطرب کی تین رکوئ کرنے کا ذکر ہے ' اور ایس میں اورکوئ کرنے اور ایس میں اورکوئ کرنے کا ذکر ہے ' اور صدیث مصطرب کا تی استدلال نہیں ہوتی ' ایک صورت میں اس نماز کو اصل کی طرف اورٹ کی تاریخ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ کی زیر بحث حدیث ہے اس میں رکوئ

ا ١٠٤١ - حَدَّثْنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شِهَا بُنُ عَبِّهِ فَالَ النَّبِي عَنْ اِسْمَاعِبُ عَنْ قَبِّمِ فَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمْرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَلِهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمْرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَلِهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمْرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَلِهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللّهِ وَالْمَالِ اللّهِ فَإِذَا فَصَلَوْا.

[ الراف دريف: ١٠٥٠ [٢٢٠٥]

امام بخاری بروایت کرتے ہیں: ہمیں شہاب بن عباد نے صدیت صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن جمید نے حدیث بیان کی ازاسا عمل ارقیس انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابوسعود ویک نازاسا عمل ارقیس انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابوسعود ویک نازاسا وہ بیان کرتے ہیں کہ نی المقائلة ہم نے فرمایا: سورت ادر چا ندکولوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے کہی نہیں لگتا لیکن ادر چا ندکولوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے کہی نہیں لگتا لیکن بیان نور کے بیان کر اور خواجات اور جا بیان ہیں جب تر ن نشانیوں کو دیکھورڈ کھورے ہوگا ماز پراحور۔

(معج مسلم: ٩١١ الرقم المسلسل: ٩٤ - ٣ منن نسائي: ٩٢ - ١٣ منن ابن ماجه: ١٣٦١)

مدیث پرکور کے رجال

(۱) شہاب بن عباد الکوئی العبری (۲) ابراہیم بن عباس الروائی ہے ۱۵ الد میں نوت ہو گئے متھ (۳) اسامیل بن ابی خالد (۳) تیس بن ابی حازم (۵) حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو نبن تقلبہ الانصاری الخزرجی البدری پیش آند کیے بدر کے رہنے والے تھے لیکن خزد و بدر میں ماضر بیس ہوئے تھے۔ خزد و بدر میں ماضر بیس ہوئے تھے ہے اور جعزرت علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں نوت ہو گئے تھے۔ (مر قالقاری ج می می میں اب

قاضى الديكر بن العربي التوفى ١٥٥ هـ في كما ب كري من المنظيلة في مورج كرين كي نماز بن جد جيزون كاعم ديا ب: (١) الله كا

ذكركرو(٢) دعاكرو(٣) تجبير پرمو(٤) نماز پرمو(٥) مدقد كرو(٢) غلام آزادكرو\_

(عارضة الاحوذي ج سمن ٣٠ دار الكتب العربية بيروت ١٨٠ ١٠٠ هـ)

باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں آپ نے سورج کہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس صديث ميں يه بيان فرمايا ہے كه سورج اور جا تدكوتهن مكتے كا سبب كسى كى موت اور حيات نبيس ہے بلكه بيصرف الله تعالىٰ كى نشانی ہے جو بندوں کوڈ رانے کے لیے ہے تا کہ وہ گناہول ہے باز آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور اس میں صرف الله تعالى كى قدرت كا اظهار بـــ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصنے نے حدیث بیان ١٠٤٢ - حَدَّثُنَا أَصْبَغَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُب قَالَ ک انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے أَخْبَرَنِي عَمْرُوا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدُّلُهُ عمرو نے خبر دی از عبدالرحمٰن بن القاسم' ان کوحدیث بیان کی از والد عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا أَلَّهُ خود از حضرت ابن عمر وسي أنه وه بي خبردية بي كد في منتي الله في كَانَ يُسخِيرُ عَنِ النِّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فر مایا کرسورج اور جا ندکوسی کی موت کی وجہ سے تبن لگتا ہے نہ سی السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ کی حیات کی وجہ نے سیکن میہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو وَلَٰكِنَهُمَا اليَّنَانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا رَايَتُمُوَّهُمَا فَصَلَّوْا. انثانیال بین پس جب تم ن دولول کود یموتو نماز پرمعو۔ [المرقب الديث :١١ ١٥ ٣]

(معجع مسلم: ٩١٣ أمرتم أمسسل:٢٠٨٦ ، سنن نسائي: ١١ ١٦ "جامع المر بيراه بن جوزي: ١٣٥٣ مكتب: الرشار ياش ٢٦ ١٣ اه)

حدیث مذکور کے رجال

(١) اصبغ بن الفرح ابوعبدالله المصري (٣) عبدالله بن وهب المصرى (٣) عمرو بن الحارث المصرى (٣) عبدالرحمال بن القاسم بن محربن الي بكر الصديق وتلي وينالي من الناسك مدالقاسم (٢) حضرت عبد الله بن عمر بن الحفظ ب وتنالله .. (عدة القارى ج ع م ٩٩) اس حدیث کی باب سے عنوان کے رہ تھ مرحا بنت اس طرح ہے کہ آس مدیث ش بھی سورج کہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا

ال حدیث کی شرح معیم ابخاری:۱۳۱ مل مر ر چی ہے۔ ١٠٤٣ - خَدَمَتُنَا عَبِدُ اللَّهِ بِن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَثُنَا هَاشِمُ بَنُ الْفَاسِمِ فَالَ حَدَّثَنَا شَيْدًنَّ أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنْ زِيَّادِ بُن عِلاقَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعَبَةً قَالَ كُسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَاتٌ إِبْرُاهِيمٌ ۖ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوَّتِ إِبْرَاهِيَّمَ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَنكَيهُان لِمَوِّتِ اَحَىٰدٍ وَلَا لِيحَيَّاتِهِ ۚ فَإِذَا رَايَتُمْ فَيصَلُّوْا وَادْعُوا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ.[المراف الحديث:١٠٦٠ [١٩٩٠]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سبرائند بن محد نے صدیت مان کی انہوں نے کہ: ہمیں باشم بن القاسم نے صدیت بیان کی انہوں نے بہا: ہمیں شیبان ابومعاوید نے صدیث بیان کی اززیاد بن علاقه از حضرت المغیره بن شعبه ری تشهدان سف بیان کیا كدرسول الله الله الله الله الله المن المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم ا (آب کے ساحب زادے) مفترت ابراہیم ری تندفوت ہوئے تے تو لوگوں نے کہا: حضرت ایراجیم کی موت کی وجہ سے سورج کو کہن ممى كى موت كى وجد سے كہن لكتا ہے ندكسى كى حيات كى وجد سے بيس جبتم (محمن) دیمولو نماز پرهوادرالله عز وجل سے دعا کرو۔

(میچ مسلم: ۹۱۵ الرقم اسلسل: ۲۰۸۷ اسنن نسانی: ۲۱ ۱۳ مسند ابوداؤد الطبیالی: ۱۹۳۳ الهجم الکبیر: ۱۹۱۱ - ۳۰ مصنف این الی شیبه ۲۳ مسای است. ۱۹۳۳ الهجم الکبیر: ۱۹۱۹ مند احمد جهم می ۱۳۳۹ طبع قدیم مسند الکبری للنسانی: ۱۸۳۳ مسند احمد جهم می ۱۳۳۹ طبع قدیم مسند المبدئ للنسانی: ۱۸۳۳ مسند احمد بهم می ۱۳۳۹ طبع قدیم مسند احمد ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۱ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن محمد بن عبدالله ابوجنفر ابنخاری المسندی (۲) باشم بن القاسم ابوالنضر اللیشی الکنانی مخراسانی بیه بغداد مین رہے اورو بین کیم ذی القعدہ ۲۰۵ میں وفات پائی (۳) شیبان بن معاویہ النحوی (۳) زیاد بن علاقہ (۵) حضرت المغیر و بن شعبہ پڑی آئف۔ (مرة القاری ج من ۹۹)

#### حضرت ابراجيم بن رسول الله ما في تلاكم كالتذكره

حضرت ابراہیم' نی منٹھ نینے کے صاحب زادے ' آھیں فوت ہو محتے تھے' ایک تول ہے: رہنے الاوّل میں اور ایک تول ہے: رمضان میں' اور ایک قول ہے: ذی الحجہ میں' ان کی والدہ حضرت ماریہ قطبیہ رہنگانتھیں' یہذی الحج ۸ھیں پیدا ہوئے تھے وفات کے ونت ان کی عمر ۱۸ مادھی' یکی مشہور تول ہے۔ (ممرة القاری ج ۷ ص ۱۰)

ﷺ مسلح البخاری: ۱۳۳۳ ااور ۱۳۳۲ کی اعلامیٹ شرح میں مسلم ۱۰ ۱۰ ۱ سے ۱۳ مسام ۲۳ سے ۱۳ مسام کی شرح مہیں کی ملی البتہ کماپ الکسوف سے شروع میں سورج کہن پرتفصیل ندکور ہے اس سے عنوان یہ ہیں:

① امام ابوصنیفه کی دلیل ﴿ امتر علاشه کی دلیل اوراس کا جواب ﴿ امام ابوصیفه کی تاسید میں ویرا حادیث۔

#### سورج کہن کے دن صدقہ کرنا

الم بخاری دوایت ارتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے مدین اللہ بن مسلمہ نے میں اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی اللہ بنائی کی جدوشاہ کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس کی دواس

٢ - بَابُ الصدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

عَنْ هِنَامٌ بِنِ عُرُودٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِمَا آبَهُ فَالْمَا عَنْ عَالِمَا آبَهُ فَالْمَا عَنْ هِنَامٌ بِنِ عُرُودٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِمَا آلَهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الشَّعُسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ المُسَلَّمُ المُسَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِالنَّاسِ فَقَامٌ فَاطَالَ الْقِيَامُ وَهُو دُونَ الْفِيَاءِ وَسَلَمٌ بِالنَّاسِ فَقَامٌ فَاطَالَ الْبَيْرَةُ وَوَهُو دُونَ الْفِيَاءِ السَّكُوعُ وَوَقَ الْفِيَاءِ الْمَرْكُوعُ وَهُو دُونَ الرَّكُوعُ الْآولِي ثُمَّ فَعَلَ فِي الْأُولِي ثُمَّ فَعَلَ فِي الْأُولِي ثُمَّ الْعُرَقُ وَ الْفِيَاءِ السَّمُودَة ثُمَّ فَعَلَ فِي الْأُولِي ثُمَّ الْعُرَقَ وَاللّهُ السَّمُودَة ثُمَّ الْعُرَقَ وَاللّهُ السَّمُ وَالْقَمَرُ النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ السَّمُ وَالْقَمَرُ النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَالْمَالُ السَّمُ وَالْقَمَرُ النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ السَّمُ وَالْقَمَرُ النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ وَالَّذِي النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ النَّاسُ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ َاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

يردحوادرمدة كرد كرم ايا: اے امت حد! الله كاتم الم على في كونى مخص الله سے زيادہ غيرت دالانبيس ہے جب اس كا بنده زنا مُحَمَّدٌ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا ﴿ كُرِي إِلا كَلِي بِندى زَمَا كرا الرادا السيام إالله كالمرتم ان چیزوں کو جان لیتے جن کو جس جانتا ہوں تو تم کم ہنتے اور زیادہ

وَقَصَدُ قُواً. لِنَّمُ قَالَ يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْ إِنِّي عَبْدُهُ أَوْ تُزِّنِي أَمَتُهُ ۚ يَا أَمُّهُ وَلَبُكُينُمْ كَثِيرًا.

[المراف الحديث: ٢٧١ - ١٠٥ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٢١١ - ١٢١ - ١٢١٢ ٣ - ١٢٢٣ ٣ - ١٦٢٣ ] (صحيح مسلم : ١٠٩ الرقم السلسل: ٦٠ • ٣ • سنن شا لَي: ا ٢٠ ١٠ • سنن وارى: ١٥٩٩ • سنن ابودادُو: ١٩١١ ـ ١١٨٠ • السنن الكبرئ للنسا تى: ١٨٥٩ • سين جباتى ٢٨٣٥ • سنن بيهتى ج ٣٣ م ٣٣٨ شرح السنة ١١٣٢ معنف ابن الي شيبرج ٢ ص ١٣ ٣ أيمنتي : ٢٥٠ مند الحميدي: ١٨ الصحح ابن فزيمه: ١٩ ١١ ألمستدرك ج اص ١٣٣٣\_ ٣٣٣ مند احرج وص ٣٣ طبع قديم منداحرج و ١٠٠٠ مؤسسة الرسالة ويروت جامع المسانيدا، بن جوزي: ٥٠٨ ٤ المسند المعجادي: ٩٣٧٩)

· غمانيكسون بيس قراءت كي مقدار

ال حدیث میں ذکورے: نی من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معارت ابن عباس سے مروی ہے: آپ نے تقریباً سورة البقرہ کے برابر قراءت کی۔ (محیح ابخاری:۱۰۵۲) اور عروه سے روایت ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں تقریباً سورة آل عمران کے برابرقراءت کی۔ (سنن ابوداؤدنه ۱۱۸)

تماز کسوف کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کرنے کی احادیث

باب ندكوركى ال حديث مين فدكور بكراك سف ايك دكعت مين دوركوع كية اى حديث س اتمد اللاشف بدامتدال كيا ہے کہ صورت مرجن کی نماز میں ایک رکعت میر ، دورکوع میں اس سے برخلاف حضرت عائشہ رہن کشے سے میں روایت ہے کہ آپ نے سورج آبن کی نماز کی ہر رکعت میں تین رکور کیے۔ (سنی برزؤد:۔۔۱۱ اسمج مسلی:۹۰۲ انسی نسانی:۹۶۳) اور حضرت جابر بن عبد الله وش کند ہے بھی ای طرح روایت ہے۔ (میم مسر ۱۹۰۰ من ابون و ۱۹۰۱) اور حضرت این عبس رسی کاند سے تماز کسوف کی ہر رکعت میں عار رکوع کی بھی حدیث ہے۔ ( سیح مسلم: ٩٠٨ سنن ابداداؤد: ١٨١٠ سنن تر ندی: ٥٦٠ سنن نسائی: ١٣١٤) اور حضرت الی بن كعب وثن غذ ے سورج کہن کی نماز کی ہررکھت میں یا یکی رکوع کی بھی صدیث ہے۔ (سنن ابودادد: ١١٨٣)

ایک رکعت میں ایک رکوئ کرنے کے متعلق احادیث

ظاہرے کہ ایک و حت میں آید سے زیادہ رکوع کی اجادیث مندرض اورمصطرب ہیں اور ان سب پر مل نہیں کیا جاسکتا اس اصل مے مطابق اس مدیث پڑل کرنا لازم ہے جس میں ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کرنے کا ذکر ہے اوروہ احادیث درج ذیل

حضرت تبیصہ حلالی دین تند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله الله عبد بس سورج کو تبن لگ حمیا " آ ب تبیند کو تھیئے ہوئے تحمرائے ہوئے نظے اور ش بھی اس دن مدینہ ش آ پ کے ساتھ تھا' آ پ نے دور کعت نماز پڑھائی اور ان بس لمباتیا م کیا' پھر آ پ مڑے اور سورے منکشف ہو چکا تھا ایس آپ نے ٹر مایا: پیشانیاں ہیں اور ان سے اللہ ڈراتا ہے کیس جب تم ان کو دیجھوتو اتی تماز پڑھو جَنَّتْي نمازتم قريب ترين يرشق مور (سنن ابدواؤد: ١١٨٥ سنن نسالي: ١٣٨٥)

حضرت عائشہ و کا کشہ میان کرتی ہیں کے رسول الله من الله علی سے عہد میں سورج کو کہن لگ میا مجررسول الله من الله علی ایس آ ب

نے لوگوں کونماز پڑھائی آپ کھڑے ہوئے تو جس نے آپ کی قراءت کا اندازہ کیا ایس جس نے دیکھا کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی ا پھرآپ نے دو مجدے کیے 'پھرآپ کھڑے ہوئے' پھرآپ نے لبی قراءت کی اپس میں نے آپ کی قراءت کا اندازہ کیا 'پس جس نے دیکھا کہ آپ نے سورۃ آل عمران پڑھی۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۸۷)

حضرت ابن عہاں و منتاز میان کر تے ہیں کہ سوری کو کہن لگ کیا تو رسول الله الله الله الله الله عنداز پڑھی اورلوگ بھی آپ کے ساتھ تھے'آپ نے سورۃ البقرہ کی قراءت کے لگ بھگ طویل تیام کیا' پھرآپ نے رکوع کیا اور حدیث پوری کی۔

(صحيح البخاري: ١٠٥٢ ميم مسلم: ٢٠٩٠ منن نسائي: ٩٣ ١١ منن ابوداؤد: ١١٨١)

ان احادیث من بینفری ہے کہ نی ملی آئی ہے ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کیا اور بی عدیث اصل کے مطابق ہے اور امام ابوصنیف کا ان بی احادیث سے استدلال ہے۔

زنائے ڈرانا صدقہ کرنے سے عذاب کا دور ہوتا اور تھیل کود کی مذمت

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه لكيت بين:

اس صدیت میں فدکور ہے کہ نی ملڑا تیکائی نے سوری محربین کی نماز کے خطبہ میں فر مایا: اللہ کواس ہے بہت زیادہ غیرت آتی ہے کہاس کا بندہ زیا کرے یااس کی بندی زیا کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کر نشانیوں ہیں سے کوں مقال نے سے توامام پر میں ہے کہ وہ لوگوں کو تھیجت کرے اور مسلمانوں کو نیک کاموں کا تھم دے اور ان کو گنا ہوں سے منع کرے اور ان کو مند کے عذا ہے ۔ یہ ہے۔

اس ارشاد میں میددلیل ہے کے صدقہ اور نماز اور استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے کیاتم نے نہیں ویکھا کہ آپ نے عور تول سے قرمایا تھا:تم صدقہ کیا کروکیونکہ ٹی نے دیکھا ہے کہتم میں سے اکٹ اہل ناریں۔ (پیمے ابخاری:۳۰)

آب سنة فرمايا: الله كالتم الكرتم الناجي وساكوب اليئة جن وين جانية ول توتم م بنة اورزياده روية

ای ارشادیس بدلیل ب کروه لوگ کمیل لودیس مشغول رہے تھائی طرح انسار شروع سے گائے بجانے کے ولداده تھے کونکه نی استان استان میں بدونکہ انساز میں ہے کہ انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی انساز کی

(شرح ابن بطارع سم سعم سادارالكتب العلميه بيروست ساساس

علامہ! بن بطال کی بیم اور صحابہ کرام کی شان میں بہت مخت معلوم ہوتی ہے آئیں بیانداز اختیار نہیں کرنا جا ہے تھا۔ \* باب قد کور کی بیر صدیث شرح میچے مسلم: ۱۹۹۲۔ ۳۶ ص ۲۲ پر قد کور ہے وہاں اس حدیث کی شرح نہیں کی تمکی البتہ اس سے الکسوف "کے شروع شرق ۱۸ کے پر بیعنوان ہیں:

① امام ابومنیغه کی دکیل ﴿ ائترهٔ ثلاثهٔ کی دلیل اوراس کا جواب ﴿ امام ابومنیغه کی تا ئید میں دیگرا عادیث ...

سورج کہن کے دن بینداء کرنا کہ جماعت تیار ہے ٣ - بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلُوةِ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُونِ

١٠٤٥ - حَذَثْنَا إِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامِ ابْنِ آبِي سَلَّامِ الْحَبُشِينَ اللَّهِ مَشْلِقِي قَالَ حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ فَحَالُ اَخْبُرَ نِنِي آبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهُرِيُّ عُنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ لَمَّا كَسُفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي إِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةً.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سیجی بن صالح نے خردی انہوں نے كها: جمير معاوية بن ملام بن الي ملام الحجيشي الدهق في حديث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں کیجیٰ بن الی کثیر نے صدیت بیان کی' انہوں نے کہا: بجھے ابوسلمہ بن عبد الرجمان بن عوف الرہری نے خبردی از حضرت عبداللہ بن عمرور منتی کند انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله من الله من الله على عبد من سورج كولمن لك عميا توبيداء كالعي [المرف الحديث: ٥٠٥١]

کہ جماعت تیار ہے۔

(صحح مسلم: ٩١٠ الرقم أمسلسل: ٢٠٤٨ منون تسائي: ٧٨ ١٣ منحج ابن فزير: ٢١ ١٣ " ثررح السند: ٩١١١ "سنن بيبتي ج ٣ ص ٣٢٣ " سند احمد ج٣ م 20 المنع قد مح منداحمه: ۱۳۱۱\_جااص ۲۰۷ مؤسسة الرمالة أبيروت)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اسحاق بن منصوراً کیک قول بدے کدان کا نام اسحاق بن راهویہ ہے (۲) یکی بن صالح الوهاظی (۳) معاویہ بن سلام بن الي سلام بيه ١٦٧ ه يل فوت ہو محتے يتھ (٣) بجي : ن اني َشير (٥) بسلمہ : ن عبدالرحمٰن : ن موف الز ہری (٢) حضرت عبدالله بن عمره بن العاص من الله - (عمرة القاري ع ٢ ص ١٠١)

سورج مجهن کی نماز بیں اذان اورا قامت نبیں ہے اس میں لوگوں کوجع کرنے کے لیے صرف بینداء کی جاتی ہے: ' المسصلوة جامعة"يا" جماعت تيارب" ـ

٤ - بَابُ خَطَبُةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُو فِي وَقَالُتُ عَالِشَهُ وَٱسْمَاءُ خَطَبُ النَّيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سورج تنبن کی نماز میں امام کا خطبہ اور حسرت ما تشه اور حضرت اساء في كما: مي المتنافظ في

ال تعلق كي اصل باب:١١ من آربي ٢ جس كاعنوان ٢ - ورج كهن كے خطب ميں امام كا كہنا: اما بعد۔

امام بخاری روایت کرت ہیں: ہمیں کچی بن بکیرنے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ایٹ سنے حدیث بیان ک از مقتل از این شہاب (ح) اور بجھے احمد بن صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عنب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہوس نے مدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: جھے عردہ نے حديث بيان كي از حصرت عائشه وينكنندزوجه ني المن المناهم وه بيان كرتى مي ك ني الله المالية المام ك زعد كى عي سورج كوكبن لك حميا سوني من المالية مورى طرف لك يس مسلمانون في آب ك يجيمف بناكى كى آب ن الله اكبركها كى رسول الله من الله عن طويل ١٠٤٦ - حَدَثُنَا يَحْيَى بَلُ مُكَثِرٍ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّبِثُ عَنْ عَقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ (ح). وَحَدَّلَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثُنَا عَنْبُسَةً قَالَ حَدَّثَنَا يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُورَةٌ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَّاةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَخَرَّجَ إِلَى الْمُسْجِدِ' هَصَفَ النَّاسُ وَزَاءَ هُ فَكَبَّرُ كَالْحَتَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاءً فَ طُويَلَةً ثُمَّ كَبَّرَ لَمَرَّكَعَ وْكُوعًا طَوِيْلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَة كَقَامٌ وَلَمْ يَسْجُدُ

وَقَرَا قِرَاءَ قَ طَسوِيلَةً هِى آدُنى مِنَ الْقِرَاءَ قِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رَكُوعًا طُويَ لُهُ وَهُوَ آدُنى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَةً وَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لَلَّهُ لِمَنْ حَمِلَةً وَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لَمُ الْأَوْلِ لَكَ الْحَمْدُ لَلَّ مَا خَلَقَ اللَّهِ مِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لَلْكَ الْمَعْ مَسَجَدَاتٍ وَمِثْلَ ذَلِكَ الْحَمْدِ اللَّهِ مِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَلَ اللَّهِ مِنَا وَالْمَعْ مَلَى اللَّهِ مِمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهُ مِنْ الْهَانِ أَنْ اللَّهُ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهُ لَا يَحْسِفَانِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ الْمَوْتِ احْدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَاللَّ الْمَالَةِ اللَّهُ مَا فَافْزَعُوا اللَّي الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

قراءت کی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا کہ طویل رکوع کیا پھر آپ فرا ہو گئے اور کے دور نہیں کیا اور طویل قراءت کی اور یہ بہلی قراءت سے کم تھی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل قراءت کی اور یہ بہلی قراءت سے کم تھی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل رکوع کیا اور یہ بہلے رکوع سے کم تھا پھر آپ نے اللہ المحمد "کہا پھر آپ نے ' سمع اللہ لمن حمدہ رہنا ولك المحمد "کہا پھر ہور کیا پھر ووسری رکعت پہلی رکعت کی مثل پڑھی 'پس چار سجدوں میں چار رکوع مکمل کرویے اور آپ کے مزنے سے پہلے سورج منتشف ہو گیا 'پھر آپ کھڑ ہوئے اور آپ کے مزنے سے پہلے مورج منتشف ہو گیا 'پھر آپ کھڑ مایا: یہ اللہ کی نشانیوں میں شاہ کی جواس کے شایان شان کو کھوتو نماز کی بناہ میں آؤ۔ سے دونشانیاں ہیں ان کو کھی کی دوجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دیات کی دجہ سے کہن لگتا ہے نہ کی حیات کی دیات کی دجہ سے کہن لگتا ہو نہ کی حیات کی دیات کی دیات کی دجہ سے کہن لگتا ہو نہ کی حیات کی دیات کی دجہ سے کہن لگتا ہو نہ کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دو در کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی د

اس مدين كاشرح ميح النارى : مه والمس كزر بكل ب-وكان يُحدّث كثير بن عَبْ ما كان يُحدِّث بَرُهُ عَبْ الله مَن الله تعالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحدِّثُ بَرُهُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِعِثْلِ حَدِيْثِ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً . فَقُلْتُ لِعُرُوةً إِنَّ اَخَاكَ يُوهَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَوْدٌ عَلَى رَكْعَنْ مِثْلُ الصَّبْحِ ؟! فَالَ بَالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَوْدٌ عَلَى رَكْعَنْ مِثْلُ الصَّبْحِ ؟! فَالَ

اور کیر بن عبر سے کثرت بیہ حدیث بیان کرتے ہے کہ حدیث بیان کرتے ہے کہ حدیث بیان کرتے ہے کہ حدیث بیان کرتے ہے کہ حدیث کا تا اس حدیث کی مثل بیان کرتے از عروہ از حضرت عائشہ رہن گلت ہیں میں نے عروہ سے کہا کہ جس دن مدید میں گہن لگتا تھا اس دن تہارے بیر کہیں گلتا تھا اس دن تہارے بیر کہیں گلتا تھا اس دن تہارے بیر کی دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے ہے عروہ نے بیر کی دور کعتوں نے سنت میں خطا می ۔

اس قول کے قائل الزہری ہیں اور عروہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن الزبیر مختاللہ ہیں عروہ بن الزبیر کی مراد بیتی کے حضرت ابن الزبیر بھنگلہ ہوں عربی کی خورت ابن الزبیر بھنگلہ ہوں عربی کی خورت ابن کی ہردکھت ہیں ایک رکھ ہوں کے خورت میں ایک رکھ ہوں کے خورت کی خورت ابن از یہ سنت کے من بن پڑھتے ہے ورسورج کمین کن خماز کی ایک رکھت میں میں دور والے کے جا کمیں کی خمارت ابن از یہ سنت کے من بن پڑھتے ہے ورسورج کمین کن خمارت ابن الحد سنت مرف آیک رکھت میں مرف آیک رکھ ہے تھے اور عمورت کمین کن خمارت الو بھر والے کے اضاف کے مرف آیک رکھ ہے۔ اس میں ان کو خطاء مولی ہے جس طرح دور کوع کی اروایت کیا ہے۔ (می ایک وخطاء مولی ہے جس الحرح دور کوع کی روایت میں ان کو خطاء مولی ہے جس طرح دور کوع کی روایت میں ان کو خطاء مولی ہے جس طرح دور کوع کی روایت میں ان کو خطاء مولی ہے۔

مافظ ابن جرعسقلاني متوني ٨٥٢ ه لكصة بين:

عروہ تابعی ہیں اور حضرت ابن الزبیر و مختار میں اور سنت کا حال تابعی کی بنسبت محالی پرزیادہ منکشف ہوتا ہے کھر کیا وجہ ہے کہ عروہ نے کہا: حضرت ابن الزبیر نے سنت میں خطاء کی اس کی تو جید ہے کہ دسکتا ہے کہ حضرت ابن الزبیر تک بیصد یہ نہ کہا ہوکہ مورج کہن کی نماز میں ہر رکعت میں دورکوع ہوتے ہیں۔ (فتح الباری ج م ص ۵۷۷ وارالمعرفة بیروت ۱۳۲۷ ہے)
ہوکہ سورج کہن کی نماز میں ہر رکعت میں دورکوع ہوتے ہیں۔ (فتح الباری ج م ص ۵۷۷ وارالمعرفة بیروت ۱۳۲۷ ہے)
میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کو بھی اس مسئلہ میں خطاء ہوئی ہے کیونکہ اصل اور سنت میں ہے کنسوزج کہن کی ہر رکعت

میں ایک بی دکوع ہوتا ہے ایک سے زیادہ رکوع نہیں ہوتا جیسے حصرت ابو بکرہ کی روایت میں ہے۔ (سمج ابخاری: ۱۰۴۰) اور دیگر متعدد احادیث میں ایک رکوع کی نصرت ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں اور یہی اصل نماز کے طریقہ کے مطابق ہے اور ایک سے زائد رکوع کی روایات متعارض اور مضطرب ہیں کیونکہ ان میں دورکوع سے لئے کریانج رکوع تک کرنے کا ذکر ہے۔

٥ - بَابٌ هَلْ يَقُولُ كَسُفَتِ سورج كَهن كَ لِيُ 'كسفت الشمس' كها الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ عَسَفَتْ عَالِمَ عَالِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ عَسَفَتْ عَالِمُ عَلَيْ عَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ السَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ عَلَيْ عَالِمَ عَلَيْ السَّمْسُ الْ كَهَا عِلَا عَلَيْ عَلَيْ السَّمْسُ "كها عالى الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ السَّمْسُ "كها عالى السَّمْسُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

ہم اس سے پہلے بیان کر بھے ہیں کہ سورج کہن کے لیے "کسوف شمس" کالفظ آتا ہے اور جا ندگہن کے لیے" خسوف السقسمس "کالفظ آتا ہے اور جا ندگہن کے لیے" خسوف السقسمس "کالفظ آتا ہے اور جا ندگہن کے لیے "کسوف" کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔ ور جا ندگہن کے لیے "کسوف" کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔

وقال الله تَعَالَى ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ (التيارة: اورالله تعالى في الماياب: 'وحسف المقدر '(التيارة: )).

المام بخارى كى مراديه ب كراكرچه "كسف القمر" كااستعال بهى جائز ب كين زياده في اورعمده "خسف القمر" ب-

المام بخارى روايت كرتے ميں: جميس سعيد بن عفير نے حديث ا بال كَ انهول كَ أَبَاد بِهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدِيث باللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كما: فيح فيس ف حديث بيان كى از ابن شهاب انبول في كما: مجصعروه في خروي كدحفرت عائشه وكالتندوجد في التاليكيم في ال كوفيردى كرون المسوف شهدس "بوا (سورج كولين لكا) اس وان آب ف حرف موكر الله اكبرير حا مجر بيت طويل قراوت ک مجربهت طویں رکوع کیا' پھراپنا سراٹھایا' پس پڑھا:''مسمع الله لمن حمده "أورائ طرح كفر برب كرآب في طويل قراءت کی ادر بیانکی قراء ت سته کمنتی میرآ پ نے طویل رکوع کیااور بدیملی رکعت ہے کم تھا کھر ب نے حویل مجدو کیا مجرآب نے دوسری رکعت ہی مہل رکعت کی مثل بڑھی مجرآ ب نے سلام مجيرديا اوراس ونت سورج منكشف موچكا تما مجرآب في لوكول كو خطیدویا " پس سورج اور ماند کے کبن میں فرمایا: بید دونوں الله ک نشائدن میں سے نشانیاں ہیں انہیں کی موت کی وجہ سے مہن لکتا ہے تاسی کی حیات کی دجہ سے اس جسبتم ان دونوں کود یکموتو تماز کی پناہ میں آئے۔

اس مدیث کی شرح اجاری: ۱۰۳۳ می گزر چی ہے۔

نبي الشيئيليم كابيارشاد كداللدايين بندول كو "کسوف"(کہن)سے وراتاہے اس حدیث کو حضرت ابوموی مین نشدنے نبی التفایی ایم بیان کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیب بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان كى از يونس از الحسن از حضرت الى بكره مِنْ كَاللهُ انهول في بيان كياك ہے نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے گہن لگتا ہے نہ کسی ک حیات کی وجہ سے کیکن اللہ تعالی اس سے اینے بندوں کو ڈراتا

ورابوعبيد المدين عبدالوارث اورشعبداور خالد بن عبدالله اور حماد من سمدے از بونس ، کرنبیس کیا کماللدان سے اسے بندول كو دُراتا ہے اور يونس كى متابعت اضعث نے كى ہے از انحن اور اس کی متا بعت و را نے کی ہے از مبارک از الحن انہوں نے کہا: بھے برکرہ نے خردی از نی من اللہ اللہ تعالی ان سے این

> سورج حهن میں عذاب قبر ے پیاہ ما تکنا

٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوْفِ

ظَالَهُ آبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس تعلیق کی اصل میح ابخاری: ۹۹۰ اس ہے۔

١٠٤٨ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيدٍ عَنْ يُونْسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُدَمُ وَ 'ايَسَانِ مِنْ 'ايَاتِ اللَّهِ' لَا يَنْكَسِفَان لِمُوْتِ آخد وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ . س

وَقَالَ آبُو عُبَيْدِ اللَّهِ لَمْ يَذَكُّو عَبُدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةً وَخَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلْ يُونَـسَ يُنحَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَةُ اوَتَابَعَهُ ٱشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنِ مُبَادِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ آخَبُرَيْسٌ آبُو بَكَرَةً عَنِ النِّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادُهُ.

٧ - بَابُ التَّعَوَّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ فِي الْكُسُوْفِ

اس باب میں بیربیان کیا جمیا ہے کرسورج کہن میں عذاب قیرے بناہ طب کرنی ج بےخواد نماز میں اِنماز سے فارقع ہونے کے بعد اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ سورج کہن میں بھی سورج تاریک ہوجاتا ہے اور قبر میں بھی تاریکی ہوتی ہے سوجس طرح سورج کے روش ہونے کی دعا کی جاتی ہے اک طرح قبر میں میمی روشنی کی دعا کرنی جا ہیے اور اس کے اندھیرے سے يناه طلب كرنى ماي--

١٠٤٩ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِسَتِ عَبْدِ الرَّحْمِنُ عَنْ عَائِشَةَ زُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُ وَدِيَّةً جَاءَ تُ تَسْالُهَ \* فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذُكِ اللَّهُ مِنْ

امام بخارى روايت كرتے ہيں: جميس عبد الله بن مسلمه نے حدیث بیان کی از امام ما لک از یحییٰ بن سعید از عمره بنت عبد الرحمان از حعزرت عائشه رضي الله زوجه ني المفاتين من وه بيان كركتي مي كه ان کے پاس ایک یہودی عورت نے آ کر سوال کیا' پس آپ سے

عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آيَعَذَّبُ النَّاسُ فِي وَسُلّمَ آيَعَذَّبُ النَّاسُ فِي قَبُورِهِمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبُورِهِمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَائِدًا بِاللّهِ مِنْ ذَلِكَ.

[اطراف الحديث: ١٠٥٥- ١٣٢١- ٢٣ ٣٦] (سنن نسائی: ١٣٩٥- ١٣٤٣ اسنن کبرئی: ١٩٩٣ الما جری نی الشربیرم ٣٥٩ مسنداحرج ۴ ص٣٥ طبع قد يم مسنداحد: ٢٨١٤ ٢٨- چ٠ ١٩ص٩٠ ٢ مؤسسة افرسالة بيروت ميامع المسانيد لابن جوزنی: ١٠٥٥ مكتبة الرشد و ياخ ۴ ٢١٩١ م المسند المعلى وی: ٩٣٤٨)

# عذاب قبركا برحل ادر تعلين مونا

علامه بدرالد من محمود بن احمر عيني حنقي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

عذاب تبربرت بناس پرایمان اوراس کی تقدیق پراہل سنت کا اجماع ہے اس کا انکار صرف جاہل اور برعتی کرتا ہے البتہ جس کواس کاعلم نہ ہووہ گناہ گار نہ ہوگا' اور جس نے اس کوسنا اس پرواجب ہے کہ وہ تقدیماناء نے اس کے متعلق معلوم کر کے اس کی تقدیق کر نے اس حدیث سے مید جس معلوم ہوا کہ عذاب تبر بہت تعمین ہے حتی کہ بی منتی کیا تھا تھا ہے اس سے پناہ طلب کی۔

( مرة القارى ج عص ١١٠ وارالكتب العلمية بيروت)

وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكِبُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهْرَانَى الْحُجَرِ ' ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَلَامَ النَّاسُ رَرَاءَ فَ طَهْرَانَى الْحُجَرِ ' ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَلَامَ النَّاسُ رَرَاءَ فَ فَقَامَ قِيَّامًا طَوِيلًا ' ثُمَّ رَكِعَ رُكُوعٌ طَوِيلًا ' ثَمَّ رَقَعَ فَقَامَ قِيَّامًا طَوِيلًا ' وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعٌ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعٌ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَقَعَ فَصَامَ قِيلًا وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَقَعَ فَصَامَ عَلِيلًا وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَقَعَ فَصَامَ عَلِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَقَعَ فَصَامَ عَلِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ رَقَعَ فَصَامَ عَلِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ الْآوَلِ ' ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلِ اللهُ الْوَيلَ اللهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَامَ قِيامًا طَوِيسُلًا وَهُو دُونَ الْقِيلَةِ وَهُو دُونَ الْوَيلِ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَامَ قِيامًا طَوِيسُلا وَهُو دُونَ الْوَلِ وَهُو دُونَ الْوَيلِ اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَامَ قِيامًا طَوِيسُلا وَهُو دُونَ الشَّوَالُ فَمَ امْرَهُمُ أَنْ يَتَعُودُوا مِنْ فَقَالَ مَا شَاءً اللّهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ امْرَهُمُ أَنْ يَتَعُودُوا مِنْ السَّوْمَ الْمَرَافِي اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ الْمَرَهُمُ أَنْ يَتَعُودُوا مِنْ السَّوْمَ الْمَرَافُ مَا اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ الْمَرَافُهُمُ أَنْ يَتَعُودُوا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اَس مدَّیت کی شرح می ابخاری: ۱۰۳۳ ایس گزر چی ہے۔ ۸ - بَابُ طُول السَّبِجُودِ فِی الْکُسُوفِ

. نماز نمسوف میں طویل سجدہ کرنا

اَ ١٠٥١ - خَدَثْنَا آبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّنَا شَيَّانُ عَنْ اللهِ بِنِ عَمْرِ اللهِ اللهِ بِنِ عَمْرِ اللهِ اللهِ بِنِ عَمْرِ اللهِ قَالَ لَمَّا كُسَفَ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِى إِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسَلَّم وَكُعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَسُلَّم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةً وَاللّه مَا سَجُدَةً وَاللّه تَعَالَى عَالِشَةً وَطِي اللّهُ تَعَالَى عَنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سَجَدُفٌ سُجُودً وَا قَطُ كَانَ اَطُولَ مِنْهَا.

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از یکی از الی سلمہ ازعبداللہ بن عمرو انہوں نے بیان کیا: جب رسول اللہ من آئی آئی اللہ سلمہ ازعبداللہ بن عمرو انہوں نے بیان کیا: جب رسول اللہ من آئی آئی اللہ سلمہ ازعبد میں سورج کو کہن لگ میا تو بینداء کی گئی کہ نماز تیار ہے کی ان من اللہ آئی آئی کہ نماز تیار ہے کی ساتھ دورکوع کے کی گرآ پ کھڑے ہو سے نامی ہوئے کی جدہ کے ساتھ دورکوع کے کی گرآ پ بیٹھ گئے کی مساتھ دورکوع کے کی گرآ پ بیٹھ گئے کی کی سورج منکشف ہو گیا منظرت عائشہ رہ کی اتناظو مل جدہ نہیں کیا۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری:۵ ۱۰۴ میں گزر چک ہے۔

﴿ وَلَذِينَ وَمَا لُوهِ الْكُسُونِ الْمُكُسُونِ جَمَاعَةً

سورج گرمن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا

ا مام بخاری نے اس عنوان سے بیاشارہ کیا ہے کہورج کہن کی نمازکو جماعت کے ساتھ پڑھناسنت ہے۔

ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق مزید احادیث

علامه ابوالمعالى بربان الدين مود بن سدر، شريعه ابن ماز والنفاري التوفى ١١٧ حركه تا:

اس پراجائے ہے کہ سورج کہن کی نماز جماعت کے تھاوا کی باتی ہین اس راوائیگی کے طریقہ میں اختلاف ہے ا جارے علیا و حمیم اللہ نے یہ کہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھیں ہررکعت میں ایک رکوع اور دو بجدے کریں جس طرح باتی نمازی پڑھی جباتی ہیں خواواس نماز کوطول دیں یا اختفہ رکے ساتھ پڑھیں اور جوسورت ان کو پہند بڑوس کو پڑھیں اس میں قرآن مجید کی کسورت کا پڑھیامعین نہیں ہے بھر دعا ما تکیں حتی کے سورٹ منکشف ہوج ہے۔

نماز كموف دوركعت برصع برهاري وكيل حسب فرين احاويث جيرا

سے اور الدے رہا رہے ہے ں مہ وری سے بار ہاں ہیں۔ بہر ہوں ہے اور وجہ استدلال بیہ کہ اس حدیث میں بید امام ابوداؤد نے بھی اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ اس میں ایک رکوع ہے اور وجہ استدلال بیہ کہ اس حدیث میں بید ذکر دیں ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے۔

(سفن ابودا وُد: ١١٨٣ منمن ترغدي: ٦٢ ٥ مسنن نسائي: ٨٣ ١٣ مسنن اين ماجه: ١٢ ٦٣ )

حضرت عائشہاور حضرت ابن عباس سے جوایک رکعت میں دورکوع کی احادیث مروی ہیں ان کے جوابات

حضرت عائش اور حضرت این عباس و این این ایک رکعت میں دو رکوئ ک اسادیث مروی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ فیلی آئی ہے نے ایک رکعت میں مورڈ دورکوئ کے ہیں ناکہ ہیں بنت اورووز خ بی ملٹی آئی ہے کے ایس ان از میں بنت اورووز خ بی ملٹی آئی ہے کے ایس کردی گئ اور اس نماز میں آپ اپنے ہاتھ سے کی چیز سے نج رہے تھے اور آگے ہور ہے سے اور سیجے ہمٹ رہے تے اوران نماز ول میں آپ نے گئی بار کہا: اف اف اور کہا: کیا تو نے جھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں ان سے درمیان ہوں تو تو ان کوعذاب نہیں دے گا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فر ، یا: دوزخ میر سے تر یب کردی گئی تی کہ میں اپنی ہاتھ سے اس کی چنگار یول سے نکی بہا تھا اور جنت میر سے تر یب کردی گئی تی کہ میں اپنی ہاتھ سے اس کی چنگار یول سے نکی رہا تھا اور جنت میر سے تر یب کردی گئی تی کہ اس اس کے پیلول کو لینا چا ہتا تو لے لیتا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں اس کے خوشول کو تو رہا ہے ہتا تو لے لیتا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں اس کے خوشول کو تو رہا جا ہتا تو تو قر لیتا ۔ ( می این نویر ج م ۲۵۰ سن ابوداؤر: ۱۹۵۳)

اوراس کی مثال بیہ کے جوفض اپنی نماز کے رکوع ہیں ہو گھراس کو یادا کے کہاں نے رکوع سے پہلے بحدہ تلاوت کرنا ہے تو وہ رکوع سے سرا فعائے اور مجدہ میں گرجائے گھردو ہارہ رکوع پورا کرنے کے لیے رکوع کی طرف لوٹے تو بیاس کی نماز ہیں دوسرارکوع نہیں ہوگا۔

مش الانراکلوائی نے کہاہے کا ستاذ ابوالی النسمی نے دومراجواب دیاہے اوروہی معتدہ اوروہ بیہ کہ بی منظ آبیم نے اس مماز میں بہت طویل رکوم کیا تھا میں بعض قمازی تھک سے اورانہوں نے اپنا مراوپر اٹھایا تو ان سے چیجے تمازیوں نے یہ کمان کیا کہ نی منظ آبیم نے رکوم سے مرافعالیا ہے تو انہوں نے اپنے مرول کو اوپر اٹھا لیا مجر بہلی صف والے نی منظ آبیم کی انہاع میں رکوع ک طرف لوٹ مجے اور ان کے پیچھے نمازی بھی ان کی انتاع میں رکوع کی طرف لوث مجھے اور دوسرے نماز ہوں نے سے مگان کیا کہ آپ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے میں اور اس تتم کا اشتہاہ ان لوگوں کو ہوجاتا ہے جو آخری صف میں ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہ رمینانی خری صف میں نماز پڑھ رہی تھیں اور اس وفت حضرت ابن عباس رمیناند بھی بچوں کے ساتھ آخری صف میں تنے لہٰذان دونوں نے ای کُفِل کیا جوان کے نزدیک داقع ہوا تھا اوراگریٹی ہوتا تو بیابیا امر ہوتا جونماز کے معروف طریقہ کے خلاف تھا' پھراس کو بڑے بوے محابہ بھی نقل کرتے جورسول انٹد ملٹھ کیا آئے کے قریب کھڑے ہو کر اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے' اور جب بوے بوے صحابہنے ایک رکعت میں دورکوع کرنے کوروایت نہیں کیا تو معلوم ہوگیا کہنچ وہی ہے جس کوحضرت ابو بکرہ اور دوسرے کہار صحابہ نے تقل کیا ہے۔

نماز کسوف کو جماعت کے ساتھ صرف وہی امام پڑھائے جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے۔

(الحيط البرباني ج موص ١٨ \_ ١٥ نسل الملك العلى ابيروت ١٣٣٠ هـ) ملور حضرت ابن عباس و المناهدائے مسلمانوں کو زمزم کے چبوتر ہے میں سورج کہن کی نماز پڑھائی۔

وَصَعَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةٍ زَمْزُمَ.

استعلق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

امام ابن الی شیبهمتونی ۲۳۵ ه این سند کے سرتھ طاؤس سے روایت کرفتے ہیں کے حسرت ابن عباس بین اللہ کے عہد میں سورج كولمن لك مي توانبول في زموم كے چيوترے پردوركعت ناز بردعائى بردكعت ميں جار جدے تھے۔

(معنف ابن اليشيب: ٩٣ ٨٣ ، مجلس على بيروت ٤٠ ٨٣ أ دار الكتب العلميه أبيروت )

اور علی بن عبد الله بن عباس نے سورج کہن کی نماز پڑھنے کے لیے اوس کوجمع کیا اور حضرت ابن عمر دہنجانند نے نماز پڑھائی۔

وَجَمَّعَ عَلِيٌّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبَّاسٍ وَصَلَّى امْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمُ.

علامه مینی نے کہا ہے کدامام ابن انی شیبہ نے اس مدیث کی سعنی روایت کی ہے اور امام بخاری نے ان دونول اثرول سے ب استدلال کیا ہے کہ سورج کہن کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ (عمدة القارى ج م م ١١٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے جدیث بیان کی از امام ، لک از زید بن اسلم از عط ، بن بیار از حسریت عبداللہ بن عہاس میں شہدا انہوں نے بیان کمیا کہ رسول اللہ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى عَهِد مِن سورج كولمِن لك حمياً يس رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلِك نماز پڑھائی سوآپ نے سورۃ البقرہ کی قراءت کے لگ بھک تیام كيا كيرة ب في طويل ركوع كيا كيمرة ب في ركوع سيسرا معايا بی طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام ہے کم تھا ، پھرآ پ نے طویل روع بميا اوريد پہلے ركوع سے كم تعا ، پرسجده كيا ، پرطوبل تيام كيا اوریہ پہلے قیام ہے کم تھا کھرآپ نے طویل رکوع کیا اوریہ پہلے ركوع ہے كم تما كيرآب نے ركوع سے سرا تفايا كيرآب نے طویل

١٠٥٢ - مَعَدُهُنَاعَبُدُ اللَّهِ بَنَّ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ ا عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسُلَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يُسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبَّاس قَالَ إِنْنَحْسُفَتِ الشَّمْسُ عُلَى عَهُدٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْ لَا \* بَحْوًا مِّنْ قِرَاءَ فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ 'ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْكُ ' ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْ لَا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَكُوْعًا طَوِيْ لُا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْإَوَّلِ ۚ ثُمَّ سَجَدَ ۖ ثُمَّ قَامَ قِيْسَامُسَا طَوِيْسَلُهُ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيْسَامِ الْاَوََّلِ وَهُوَ رَكِعَ ومحوَّمًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَّعَ

فَفَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ لَهُ عَلَى الْآوُلِ ثُمَّ سَجَدَ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ سَجَدَ لَهُ الصَّمَ وَالْقَصَرُ التَان مِنْ اليَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَصَرُ التَان مِنْ اليَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَصَرُ التَان مِنْ اليَاتِ اللَّهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَصَرُ التَان مِنْ اليَاتِ اللَّهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَصَرُ التَّان مِنْ اليَاتِ اللَّهِ وَسَلَمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

تیام کیا اور یہ پہلے تیام سے کم تھا ، پھرآپ نے اسبارکوع کیا اور ب ملے رکوع سے کم تھا مجرآب نے مجدہ کیا مجرآب لوگوں کی طرف مر عادراس وتت سورج منكشف مو چكاتما كس آب التالياليم ن فرمایا: سورج اور ما ندالله کی نشاندل میں سے دونشانیاں ہیں ان کو ممن کی موت کی وجہ ہے کہن لگتا ہے نہ مسی کی حیات کی وجہ ہے ا يس جبتم اس كود يكموتو اللدكوياد كروسحاب في كما: يارسول الله! بم نے آپ کودیکھا ہے کہ آب نے اپنی جگہ بر کھڑے ہوئے کسی چیز كو مكراب كرايم في آب كو يتي في الدي و يكوا أب الألايم نے فرمایا: میں نے جنت کود یکھا کی میں نے ایک خوشہ کو پکڑا اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو جب تک دنیا باتی رہتی کھاتے رہتے اور مجھے دوز رخ دکھائی من اور میں نے آ بج جیسا فتیج منظر محی نہیں د یکھا اور میں نے دور خ والوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا مسحابہ نے ي حيما: وه كون؟ يارمور الله! آب في فرمايا: ان كم كفركي وجد ے کہا گیا کہوہ اندے ساتھ كفركرتی بين؟ آب نے فرمایا: وہ خاوند کی ناشنری کرتی میں اور اس کی نیک کا اٹکار کرتی میں اگرتم ال میں سے کسی ایک کے ساتھ تمام عمر میں نیکی کرتے رہوا پھروہ مجمی تم ست تھود ک می کی و کیجے تو وہ کہے گی: میں نے تم سے بھی کوئی اجھا اُل ن**ېمىل دى**يىسىپ

مدصد به معیمی ابنجاری: ۲۹۸ می ۱۹۳۱ اور ۲۹ می بعی گزر چی ہے۔ نبی ملک تالیا تیم سنے نما زِ کسوف میں مرآ قراءت کی یا جبراً علامہ بررالدین محمور ان احمد شینی منفی متوتی ۵۵۵ در آنسیتے ہیں:

ال حديث شي ندكورت: آپ في سورة البقره ك الك محك قيام كيار

حضرت ابن عباس بنتیکند کے اس جملہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی منٹیکی اس تماز شسراً (آ ہستہ) قراءت کررہے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ جبراً قراءت کررہے ہول نیکن چونکہ حضرت ابن عباس کم عمر ہونے کی وجہ ہے آخری صف جس تھے اس لیے آپ کوآ داز نیس بینچ رہی تھی۔

اس كا تحقيق كه ني ما الله الماز كسوف ميس عين جنت كود يكها تقايا اس كى مثال اورتصور كو؟

ال حديث مين ذكر ب: آب فرمايا: من في جنت كود يكها-

بد ظاہراس مدیث کامعنی نیے ہے کہ آپ نے اٹی آ جھول سے جنت کود یکھا مینی آپ کے اور جنت کے درمیان جو جابات تھے اللہ تعالی نے ان جابات کو افغا دیا اور آپ کے اور جنت کے درمیان جوسافت تھی اس کو لپیٹ دیا "حی کہ آپ کے لیے جنت سے اللہ تعالی نے ان جابات کو افغا دیا اور آپ کے اور جنت کے درمیان جوسافت تھی اس کو لپیٹ دیا "حی کہ آپ کے لیے جنت سے

خوشہ کو پکڑ ناممکن ہو گیا اس کی تائید معرت اساء کی اس مدیث سے ہوتی ہے جس میں نی مافالیا کم کا ارشاد ہے: جنت میرے قریب ہو گئی حتیٰ کہ اگر میں جراوت کرتا تو میں تمہارے ماس جنت کے خوشوں میں ہے ایک خوشہ لے آتا۔ (سیم ابغاری: ۵۳۵) نیز آپ کا ارشاد ہے: بھے جنت دکھائی کی اس میں نے اس کا خوشہ پکڑااور اگر میں اس کو لے آتا تو تم اس کواس وقت تک کھاتے رہے جب تك د نياياتى رئتى \_ (تشيح ابخارى:٨٠٠٨)

بعض علاء نے اس حدیث کواس مرجمول کیا ہے کہ جنت کی مثال قبلہ کی و بوار میں ثبت کردی تی تھی جس طرح آئینہ میں کسی چیز کی صورت شبت ہوتی ہے کیں آپ نے تمام چیزوں کواس دیوار میں دیکھ لیا۔ان کا استدلال اس صدیث سے ہے:

جھے پراہمی اس دیوار کی چوڑائی میں جنت اور ووزخ کو پیش کیا گیا۔ (سیح ابغاری: ۰ ۵۳) نیز آپ کا ارشاد ہے: ابھی جب میں نے تم کونماز پڑھائی ہے تو میں نے ضرور جنت اور دوزخ کود مکھا ان کی مثالیں اس قبلہ کی دیوار میں ثبت کردی می تھیں ہی سے آج کی طرح خیراورشرکوسی دیکھا سیآب نے تین مرتبدفر مایا۔ (سیم ابخاری:۹ ۲۰۰۱)

ا یک حدیث میں اس طرح فرمایا: بے شک میرے لیے جنت اور دوزخ کی تصویر بناوی کی چی میں نے ان دونوں کو اس دیوار مين و يكيما\_ (سيح مسلم\_ نعنائل: ١٣٤ ارتم بلا محرار: ٢٣٥٩ ارتم السلسل: ٢٠٠٨)

اگراس پر بیاعتراض کیا جائے کہ صورت تو آئیند کی طرح شفاف اجسام میں منطبع اور مرتسم ( قائم ) ہوتی ہے جب کرو یوارالسی ميس موتى ؟اس كاجواب يده كدي تند وت اى طرت ميكين بدواقد خلاف عادت اورا ب كامعجزه تعالموازي بدايك اور تصدیم جوظهر کی نماز جی پیش آیا تھا اور اس باب کی حدیث:۱۰۵۲ سی جود تعدیم ووسریج من کی نماز میں پیش آیا تھا بعنی آپ نے جنت کی مثال اورتصور کوظیر کی نماز میں دیکھااور مین جنت کوسورج کہن کی نماز سی دیکھا۔

نیز بس کہتا ہوں کہ سے ابخاری: ۸ ۲۲ ـ ۵ ۲۳ اور ۵۲ ایس مورج کہن کی نماز کا ذکر ہے اور ان بس بی تصریح ہے کہ آ پ نے جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ کو پکڑنے کا اراد و کیا اور خوشہ کی تصویر اور مثال کو ایک کرتو کوئی اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ میں برها تا اوراس من فركور ب كدا ب دوز في كور كيوكر يجي سين اوردوز في كالنسويرد كي كرز كول اس سي يحيي بيل بنا اس معلوم ہوا کہ ان ا مادیث میں جو جنت اور دوزخ کود یمنے کا ذکر ہے تو اس سے طعی طور پر مجی مراد ہے کہ آپ نے عین جنت اور دوزخ کو د يكمار (سعيدي ففرك)

علامه مینی فرسات بین که جنت کی مثال اوراس کی تصویر کود کھنے کا واقعدو سری بارظیر کی قماز میں چیش آیا تھا اوراس بیس کوئی مانع جہیں ہے کہ آب نے دوبار جنت و کی اوا آیب بارعین جنت و یکھاا در دوسری بار جنت کی مثال اور تصویر کو دیکھا۔

(عمرة القارل ج ٤ ص ١١٩ " دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ ه )

حافظ ابن جرعسقلانی شانعی نے بھی اس مدیث کی شرح میں بعینے بھی تقریر کی ہے۔ (فخ الباری ج م ص عدد ادالعرف ایروت) جنت کود تکھنے کی تو جیہ اور جنت کا طعام نہ لانے کی وجوہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٣ م ولكيم بين:

نی اللہ الم اللہ من فر مایا: من فر جنت ادر دوز خ كود كما۔

میجی ہوسکتا ہے کہ آ پ کے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال رکھ دی می ہواور آ پ نے اس کوائی آ محمول سے دیکھا ہو جیسے معراج کے موقع پر جب کفار نے آپ کی تکذیب کی تو آپ کے سامنے بیت المقدس کی مثال رکھ دی می آپ اس کود کھے د کھے کر م كفاركو بيت المقدس كى نشانيول كى خبرد ، رب من من مديث يس ب:

حضرت جابر بن عبد الله ومن كله بيان كرت بي كدرسول الله من الله عن مايا: جب قريش في ميرى مكذيب كي تو مع حطيم من كمرُ ابوكيا' پس الله تعالىٰ نے ميرے ليے بيت المقدى كومنكشف كرديا ` پس ميں بيت المقدى كود كيود كيوكران كواس كى نشانيوں كى خبر د سے دہا تھا۔ (میح ابخاری:۱۳۸۸ میح مسلم: - سا!سنن ترزی:۱۳۱۳ مستداحرج سم ۲۲ مستند عبدالرزاق:۱۹۱۹) میں کہتا ہوں کر بھی ہے کہ نبی ملٹی کیٹی میں سنے جنت کی مثال کو بھی دیکھا ہے اور عین جنت کو بھی دیکھا ہے۔ نی مُنْ اللَّهِ كاارشاد ب: بس من نے ایک فوشہ بكرا اگریس اس كوليا تا تو تم اس كواس وقت تك كھاتے رہتے جب تك

میرصدیث اس طرح ہے جس طرح آپ نے فر مایا: اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور عمر نبی ہوتے۔

(سنن ترزی:۲۸۲۳ منداحرج ۲۵۷)

اورآ ب کے بعد نی کا ہوناممکن جیس ہے ای طور حضرت عمر کا تی ہونا بھی ممکن جیس ہے۔ ادراكر نى مالى الله المحرث كوف آت وآب ال كودنيا من ندكهات كونك جنت كاطعام بميشه باتى ربتائ فالبيس بوتا اوربيه مكن نيس بكردارالبقاء كى كوئى چيز دارالغناء بيس بواورائند تعالى نے يدمقدر كرديا سے كدونيا بيس رزق صرف مشقت اور تعكاوت سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے کلام میں تبریلی ایر مورتی 'نیز اللہ تعلیٰ نے جنت کے طعام کا بندول کے دلوں میں شوق پیدا کیا ہے اور ان ے بیدوعدہ کیا ہے کدوہ طعام بندوں کے اعمال صالحہ کی جزاء میں ان کو جنت سر سطے گا اور دنیا دار انجزا وہیں ہے اس لیے بندوں کو دنیا میں اس طعام کا ملناممکن نبیس ہے۔ (شرح ابن بطال جسم اس وار اُستب العلمية بيروت ساساھ)

علامه شهاب الدين احمر القسطلاني متونى ٩١١ ه لكصة بين:

تى النَّالَيْنَا فِلْمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّ

اس كامعنى سے كرآب نے اپنى آ كھور ست بنت وريكو، سوآب نے اليقة بنت كوديكھا اور آب كے ليے جنت كى مسافت کولییث دیا میا تھا' جیے بیت المقدى كى مسافت كولييث دیا ميا نفا جب آب نے بیت المقدى كود كي كرقريش كواس كى نشانياں

جنت كے خوشہ ورہتى ونيا تك كھات رست كى توجيديد ب كەجنت كے بيلوں كوجب كھايا جاتا ب تواليك بيل وَحات بن اس ک جگدووسرا پیل پیدا ہوجا : بے دساحب المظم نے جنت کے فوشہ کو ندلائے کی بیدوجہ بیان کی ہے کے محاد کا جنت پر بالغیب (بن و تجھے ) ایمان تھا'ا کروہ جنت کے خوشہ کو و کھے لیتے اور اس کو کھا لیتے تو ان کا اس پر ایمان بالغیب ندر ہتا۔

(ارشادالساري ج ١٠٥ س٠ ١٠ دارالكر بيردت ١٣١١هـ)

سورج کہن کی تماز کوعورتو ں کا مردوں کے ساتھ پڑھنا

• ١ - بَابُ صَلُوةِ النِّسَاءِ مُعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوْفِ

عورتول کے مردول کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے میں نداہب فقہاء

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في متو في ٨٥٢ هـ لكهيته جير :

امام بخاری نے اس عنوان سے ان نقہاء کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے جومردول کے ساتھ عورتوں کے نماز کسوف پڑھنے کومنع

كرت جي وه كيت بين كدعورتين الك الك نماز كسوف برحين ميتول توري اور بعض كفيين سامنقول ا

( فق الباري جوس ٥٤١ أواد المعرف ايروت ٢٦ ١١١ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني متوتى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ا گر حافظ ابن عجر نے کو مین سے امام ایو حنیفداور ان کے اصحاب کا اراوہ کیا ہے تو ان کا بدکہنا سی منبس ہے کیونکدامام ابو حنیفہ نماز کسوف بوڑھی عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دہ مردوں کے بیچھے کھڑی ہول اور امام ابذیوسف ادرامام محمریه کہتے ہیں کہ مورتی تمام نمازوں میں جائیں کیونکہ سورج کہن کی مصیبت سب کوشائل ہے اور توضیح میں ندکور ہے کہ امام مالک اور فقہا مکوف نے بوڑھی عورتوں کو اجازت وی ہے اور جوان عورتوں کومنع کیا ہے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ جوعورتیں بناؤ سنگھار ندکریں وہ جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے جاتیں اور جوعورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہوں وہ اینے گھروں میں نماز کسوف

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں عبداللد بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام ين عروه از زوجه خود فاطمه بنت المنذ راز حضرت اساء بنت الي بكر المحالة الموساك على كياك جب سورج كوكمن لك حميا تو من حصرت ما شرو و الما المائية وجد من مترانية الملم ك ياس آنى اس وقت لوك كفريه بوے نماز يز هدي يتے اور حفرت عائشتمي كفرى بوكى تماز پڑھ رہی تھیں میں نے یو جھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے اینے ہاتھ ہے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: سجان الندايس في جهان يو وفي نشائي هي؟ حصرت عائش في اشاره كيان بان! حضرت اساء نے کہا: میں کھڑی رہی حی کہ جھ پر بے ہوتی طاری ہوگئی' پھر میں اینے سر کے اوپر یانی ڈالنے لگی' جب رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَ سِهِ لَوْ كُولِ فَى طَرِفْ مِنْ سِهِ لَا آبِ سِهُ اللَّهُ لَى كَاحِم اور ٹنا و کی مجرفر مایا: ایس نے جس چیز کو جس میل سیس دیکھ تقااس کو میں نے اپنی اس جگہ د کیجہ لیا ہے حتی کے جنت ادر دوز خ کوجس و کھے لیا ہے اور میری طرف بدوی کی گئی ہے کہ عقریب قبرول میں تمہاری آ زمائش کی جائے گی جو وجال کے نتند کی مثل یا تریب ہوگی۔ (راوی نے کہا: مجھے پانبیں کرحضرت اساء نے کیا کہا تھا)تم یں ہے کمی ایک کے پاس (فرشتہ) کو لایا جائے گا کھراس سے کہا جائے گا: اس مخص ( كريم) كے متعلق منہيں كيا علم ہے؟ پس رہا مؤمن یا یقین کرنے والا (راوی نے کہا: مجھے بتانبیں حضرت اساء

ير معيس \_ (عدة القارى ج ع ص ١٢١ أوار الكتب العلمية بيروت ٢١ ماه ) ١٠٥٣ - حَدَّ تُنَاعَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبُرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُسْتَاذِرِ عَنْ ٱسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُرِ وَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهَا قَالَتُ ٱتَّبْتُ عَانِشَةَ رَصِيَ اللَّهُ فَعَالَى عَنْهَا زُوَّجَ النَّهِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَهَلَّمَ \* حِينَ خَسَفَتِ الشُّمْسِ وَإِذَا السَّاسُ قِينَامٌ يُصُلُّونَ وَإِذَا هِي قَالِمَةَ تُصَلِّى وَفَلْتُ مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَقَدَالُتُ سُبِّحَانَ اللَّهِ . فَقُلْتُ 'آيَةٌ ؟ فَأَشَرَتُ أَيْ لَعُهُ قَالَتْ فَقَمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَشِّيُ ' لَجَعَلْتُ أَصَّبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءُ ۚ فَلَمَّا انْصَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لَهُ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنتُ لَمْ أَرَّهُ إِلَّا قَلَدُ رَآيَتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَلَّةَ وَّالْمُنْارُ ۚ وَلَكَفَّهُ أُوْرِحِيٰ إِلَى أَتَكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْفُهُورِ مِثَلَ أَوْ قَرِيًّا مِنْ فِتنَةِ الدُّجَّالِ لَا أَدْرِى أَيَّتَهُمَا فَالْتُ ٱسْمَاءُ يُوتِلَى آحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِٰذَا الرَّجُلِ؟ فَامَّا الْمُومِنُ أَوِ الْمُوقِنَ لَا أَدْرِى أَى ذَٰلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ لَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لَا بِ الْبِينَاتِ وَالْهَدَى ۚ فَأَجَبْنَا وَ امَّنَّا وَاتَّبَعْنَا ۚ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا لَفَقَدْ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أوِالْمُوتَابُ لَا أَدُرِى أَيَّتُهُمًا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا

اَدِّرِى مُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتهُ.

# جو مخص سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کو پہند کرتا ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ریح بن یکی نے صدیت بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از بشام از فاطمہ از معترت اساء بین اند وہ بیان کرتی ہیں کہ نی مافی آئی اند وہ بیان کرتی ہیں کہ نی مافی آئی آئی نے سوری گہن یہ فاام آزاد کرنے کا محم دیا۔

سورج کمن کی نمازمسجد میں پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی ال یکی بیان کی الریکی بیان کی الریکی بیان کی الریکی بیان کی الریکی بین سعیداز عمرہ بنت عبدالرحمٰن از حضرت عائشہ وہ بیان کرتی ہیں سعیداز عمرہ بنت عبدالرحمٰن از حضرت عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک میں دیا ہے اس کے پاس سوال کرنے آئی تواس نے کرنے اللہ آپ کو عذاب تبر سے اپنی پناہ عمی دی نے اللہ حضرت مائشہ بین منظم نے اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ من

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۸۹ میں گزر چی ہے۔ ۱۱- باب من آخب الْعَتَاقَةَ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ

١٠٥٤ - حَدَّثْنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا زَالِدَةً وَمَنْ هَشَاءَ قَالَتْ لَقَدْ آمَرَ عَنْ هَشَاءً قَالَتْ لَقَدْ آمَرَ النَّيْسَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَانَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.

الس مديث كاشرة بحق الخارى : ٨١ شرك كل مي المسجد الم ما المسجد الكسوف في المسجد الم ما الكسوف في المسجد الم ما الما حدّ أنى مَ الله عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْوَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْلِكُ وَسَدَّة بَاءً تَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَدَّة بَاءً تَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَدِّلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدِّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة الله عَلَيْهِ وَسَدَّة عَلَيْهِ وَسَدَّة الله الله عِنْ ذَلِكَ.

ال مديث كا شرح مح البخاري: ١٠٥١ من كزر بكل بــ المعالمي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دَكِب رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَجَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ صَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَامَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَا الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءً هُ الله الله عَلَيْه وَلَامَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُوالمُواله وَالله وَالله وَالله وَالله

فَفَامَ قِيَّامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَعُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ وَفَعَ فَفَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَفَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ وَلَى الرُّكُوعِ الْإَوَّلِ ثُمَّ وَلَى الرُّكُوعِ الْإَوَّلِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُونَ الْقِيلَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ السَّجُودِ دُونَ السِّجُودِ وَوْنَ السَّجُودِ وَهُو دُونَ السَّجُودِ وَهُو دُونَ السَّجُودِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ أَنْ يَقُولُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْوَلِ الْعَلَى وَالْمَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوالِ اللهِ الْقَبْرِ .

اس مدین کی شرح استی ابناری: ۱۰۳۳ میں گزریکی ہے۔ ۱۳ - باب کا تنگیسف الشمس

لِمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

رَوْلُهُ أَبُو بَكُرَةً وَالْمُغِيْرَةُ وَآبُو مُوسَى وَابْنُ

عَبَّاسُ وَابِنَ عُمَّرُ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمْ. ١٠٥٧ - خَدَّتُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّالَ عَنْ بِي مَدَّوْدُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّمْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آپ کے پیچے کفرے ہو گئے ہیں آپ نے طویل آیا م کیا ہر آپ نے طویل آیا م کیا ہر آپ نے موائی ایا کیر آپ نے طویل تیام کیا اور یہ پہلے تیام سے کم تھا کیر آپ نے طویل رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے طویل رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے مرافعایا کی آپ نے طویل رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے مرافعایا کی آپ نے طویل ہو گیا اور یہ پہلے موائی ہیں آپ نے قیام سے کم تھا کیر آپ نے طویل رکوئ کیا اور یہ پہلے رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے طویل رکوئ کیا اور یہ پہلے رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے طویل رکوئ سے کم تھا کیر آپ نے ہر آپ اور یہ پہلے تیام سے کم تھا کیر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے ہر آپ نے مر آپ نے مراز بیال کو اللہ کوئی سے تھا وہ اللہ کوئی سے تھا وہ اللہ کوئی سے تعذاب تیر سے پناہ طلب کریں۔

َ سَیٰ کی <sup>م</sup>وت اور حیات کی وجه ست سور ن<sup>تر کو</sup>لهن میس لگتا

اسے حضرت الو بكرہ حضرت مغيرہ حضرت الوموى مضرت العظرت العظرت المناع منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائن منائ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از الزہری و ہشام بن عروہ از عروہ از حضرت عائشہ دی ان از الزہری و ہشاں کیا کہ رسول الله مختی ہے مہد میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله کیا کہ در سول الله میں سورج کو کہن لگ کیا تو ہی مان الله کیا ہے کھڑ ہے۔

ال صديث كى شرح من البخارى: اسم المس كرر بكل ب- المحمد قال حَدِّنَا عبد الله بن مُحَمَّد قال حَدِّنَا هسَامٌ قَالَ الْحَدَّنَا مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِي وَهِ شَامِ بَنِ عَرُوةَ عَنْ عَالِشَة رَضِى النَّهُ تَعَالَى عَنْهَا الْحَدُوقَ عَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ

فَحَسَلَى بِبِالنَّاسِ ۚ فَأَطَالُ الْقِرَّاءَ ةَ ۖ ثُمَّ رَكَعٌ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَ ةَ وَهِي دُوْنَ قِرَاءَ يِسِهِ الْأُولِلِي ثُمَّ رَكِعَ فَساطَالَ الرُّكُوعَ دُوْنَ رُكُوعِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ فَسَجَّدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَامَ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ' ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ۚ وَلَٰكِنَّهُمَا النَّانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ يُرِيْهِمًا عِبَادَةً ۗ فَإِذَا رَآيَتُمْ ذَٰلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّاوِةِ.

ای صدیث کی شرح مدیث: ۱۹۳۸ می گزرچکی ہے۔ سورج تهن میں ذکو کر نا

١٤ - بَابُ الدِّكُرِ فِي الْكُسُوْفِ رُوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُمَا. اس تعلیق کی اصل بیرحدیث ہے

رسول الله من الله من المان بعب تم ال كود يموتو الدكاف كررو ( و الله عن الدرور )

١٠٥٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ أَسَامَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبِّدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوَّمِنِي قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُّسُ ۚ فَقَامَ لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا ۚ يَخْشَى أَنْ تَكُولَ السَّدَ الَّ وَلَا تَي الْمَسْجِدَ وَسُجُودٍ رَآيَتُهُ قَسَطُّ يَشْعَلُهُ ۚ وَقَالَ هَٰذِهِ الَّهٰ يَاتُ الَّذِي يُرْسِلُ النُّهُ عَزُّوجُـلُ الانْتُكُونُ لِمُوبِ أَخَدًا وَلا لِمُوانِ وَلَكِنَّ يُنْحُونُ اللَّهُ بِهِ شِبَادَهُ ۚ فَإِذَ رَآيَتُمْ شَيْنًا مِنْ ذَرِكَ ا فَافْزُعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

(منجع مسلم: ٩١٣ أ الرقم المسلسل: ٣٠٢٢ منن نساتي: ٩٩ ١٣ السجح ابن فزير: اله ١٣ أيامع السانيدلابن جوزي: ١٣٩٥ مكتبة الرشواريان

*حدیث مذکور کے رج*ال

(١) محمد بن العلاء بن كريب البهداني الكوفي (٢) ابواسامه حماد بن زيد القرشي الكوفي (٣) بريد بن عبد الله بن الي يرده بن ابوموی الاشعری الکوفی (س)ان کے داداابو بردہ ان کا نام الحارث بن الم موی ہے ادران کو عامر بن الم موی کہا جاتا ہے (۵)عبداللہ

اس کوحضرت این عراس منگانند نے روایت کیا ہے۔

ہو کرلوگوں کونماز پڑھائی' پس آپ نے طویل قراءت کی' پھر آپ

نے رکوع کیا' پس طویل رکوع کیا چرآب نے رکوع سے سراتھایا

پس طویل قراءت کی اور بیانی قراءت ہے کم تھی مجررکوع کیا پس

طویل رکوع کیا 'ید پہلے رکوع ہے کم تھا ' پھر رکوع ہے سرا تھایا 'پس

دو سجدے کیے ' پھر کھڑے ہوئے اس مملی رکعت کی مثل دوسری

رکعت بز حاتی مجر کھڑے ہوئے کس فرمایا: بے شک سورج اور

جا ندکوسی کی موت کی وجد سے تہن لگتا ہے ندمسی کی حیات کی وجد

ے کین بیاللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں میں اللہ انہیں اسے

بندوں کو دکھا تا ہے ہی جبتم ان کو دیکھوتو نماز کی بناہ میں آ ؤ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن العظاء نے مدیث بیان کر افران فی کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی ر برید من ابدالله از بن بروه از حصرت ابوموی بین فند انهول نے ين كيا كـ مورج كركن لك كيا "بس ني الناتياني همرائ بوية کھڑے ہوئے آپ کو بیخوف تھا کہ قیامت آ گئی ہے ہیں آپ معجد بیں آئے اسوآ ب نے بہت طویل قیام اور کو ی ارتبور کے مراتی قماز برحانی بچو تن نے آپ کر بھی بڑھرے وسے قبیس وينتن محك اورآب في فرمايا: يدوه نشانيال بين جن كور بتدعزوجل بھیجا ہے جو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ کسی کی حیات کی دجہ سے میکن اللہ ان کے سبب سے اسیے بندوں کو ڈراتا ہے<sup>، ب</sup>یس جب تم ان میں ہے کسی چیز کو دیکھوٹو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استنغفار کی بناہ میں آؤ۔

بن قيس الاشعرى\_(مدة القارى ج ع ص ١٢٧\_١٢)

بن میں الاشعری۔ (مدالقاری ہے میں۔۱۳۷۔۱۳۱) اس کی توجیہ کہ نبی مان آلیا ہم اس طرح خوف زرہ ہوئے جیسے تیا مت آ گئی ہو حالا تکہ ابھی قیامت کی علامات

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه كلصة إين:

اس مدیث میں فرکورے کہ پس نی المنالی الم مجرائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو بی خوف تھا کہ تیا مت آسمی ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ بدراوی نے تمثیل بیان کی ہے کویا کداس نے یوں کہا: آپ اس مخص کی طرح تھبرا کر کھڑے ہوئے جو ڈررہا ہو کہ قیامت آمنی ہے ورنہ نبی ملٹ ایک نی تھا کہ جب آپ محابہ کے درمیان میں تو قیاست نہیں آئے کی اور اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دین کوتمام ادیان پرسر بلند فرمائے گا اور امھی کماب اپنی مدت کوئیس پہنی ہے۔ (شرح الكرماني بروسم اسما الواراحيا والتراث العربي بيروت الماسان

علامدنووی نے کہا ہے: اس صدیث بریدافتکال ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو چند چیزوں کا وقوع ضروری ہے مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا' دابة الارض كا خروج ' د جال كا ظهور ٔ حضرت عيسىٰ علايسلاً كا نزول اور آپ كا د جال كوفل كرنا 'اور يا جوج ما جوج كا لكنا وغير باتو آب أوسورج كي كبن لكنے سے كيے يد غوف مواكر قياست آمكى ب-

اس كاجواب يد ب كد موسكما بي سورج بريمن اس سے بہلے لكا دوجب آپ كو قيامت كى بيطامات بتائي مخي تعيس يابيصرف راوی کا گمان ہے کہ آپ کو میرخوف تھا کہ قیامت آگئ ہے اور واقع میں آپ کو آیا مت کے آنے کا خوف نہیں تھا ملکہ بعض اوقات آپ کور خوف ہوتا کہ امت پرعذاب آرہا ہے اور راوی نے بیگمان کرلیا کہ آپ کور خوف ہوا کہ قیامت آسمی ہے۔ (معيم سلم بشرح النووى ٢٥٠٥ من ٢٥٠٠ كتيدز ارمصلتي كديمرمه ١٨١٥٠)

علامہ مینی فرماتے ہیں: علامہ نووی کامیہ جواب میں ان ہے کہ آب کو یہ نوف تھا کہ امت پرعذاب آ رہاہے کیونکہ آپ کو یفین تھا كرآب كے ہوتے ہوئے است يرعذاب بيس آئے كاكركند لندتعال آب سے يدعدوفر الإكام ك

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ . (الانفال: ٣٣) اور الله كي يثان بيس بهكدا بان كورميان مول اور ووان پرعذاب تازل فرماوے۔

علامه كرماني كاجواب ال ك جواب س بهتر ب إلى الفؤه ما كاجواب بيه ك برجند كد تمامت كاوتوع بعد ين جوزا تعاليكن نی مان اللے اللہ اللہ من سے واقعہ کو تنظیم قرار دیتے ہوئے تیامت کو بدمنزلہ واقعہ قرار دے دیا اپنی امت کواس پر تنہیہ کرنے کے ليے كه جب آب كے بعد سورج كوكبن كے تو وہ اس سے اس طرح خوف زدہ بول جيسے قيامت آسمى ہے اور اس وقت وہ الله عز وجل كاذكركرين اس مففرت طلب كرين نماز يزهيس اورصدقه دي كونكدان كامول سے الله كاعذاب كل جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کداس مدیث میں بدریل ہے کہ بعض اوقات تی من اللہ اللہ کوسی چیز کاعلم تو ہوتا ہے لیکن شدستوخوف یا کسی اور كيفيت كے غلب اس علم سے آپ كى توجد بث جاتى ہے أب كوعلم تھا كدوتوع قيامت سے پہلے خروج وجال اور نزول عيسى عاليسلا ہوگا یا جوج ماجوج اور دابة الارض كاظهور ہوگاليكن شدت خوف كى وجه سے ان أمور كى طرف سے آپ كى توجہ به كئى۔

ال حديث من مُدكور ب: " وايته قط يفعله" إلى مهارت يربيامتراض ب كدكام عرب من "قط" كالفظ ما من من ا ے اور یہاں ننی کا لفظ مذکوریس ہے اس کا جواب سے کہ می حرف ننی مقدر موتا ہے جیے اس آ مت میں ہے: الله كاتم! آب بيشه يوسف كوياد كرتے رہيں مے۔

حعنرت ابوموی اور حضرت عائشہ پنجائشے سورج حمین کی

تَالِلُهِ تَفْتُواْ ثُلُّ كُرُّ يُوسُفُ. (بِسِف:٥٨)

سامل من الا تفتو "بالكامعي" لا يزال "بالين ميد (عمدة القاري عدم ١٢٥ وارالكتب العلم ورا ١٢١ه)

\* معدیث شرح سی مسلم: ۲۰۱۳ - ۲۰ م ۲۳ م ۲۳ م ۱۳ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی مجی۔ سورج کہن کی نماز میں دعا کرنا

10 - بَابُ الدَّعَاءِ فِي الْنُحُسُوفِ

عَسَالُهُ آبُو مُوسِي وَعَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المازيس أى الفينيم سدها كى روايت كى ب حضرت الوموي كي دعا معتقل صديث مجيح البخاري: ٥٩٠ اليس ب اورحضرت عائشه والمنظمي عديث مجيح البخاري: ١٠٣٧

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا ٱبُو الْـوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثُنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثُنَا زِيَادٌ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يَفُولُ إِنْكُسُفَتِ الشَّمْسُ يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ۖ فَقَالَ النَّاسُ إِنْكُسُفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمُ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ 'ايَتَان مِنْ 'ايَاتِ اللَّهِ' لَا يَنْكَسِفًان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ۖ فَإِذَ رَآيَتُمُوهُمَّا فَادْعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى تُنجَلِيَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولیدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: ميس زياد بن علاقد نے صديث بيان كى انہوں نے كها: مي في دخرت المغيرة بن فيعب وكانتكوب كت موسة سناب كدجس دن حضرت ایراهیم (آب ئے صاحب زادے) ری کنند نوت ہوئے تو الوگول نے کہا: حضرت ابرائیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو کہن نشافوں میں سے دو تشانیاں ہیں ان کوسی کی موت کی وجہ سے لین كُنّاب ندكى كى حيات كى وجدے كى جب تم ان كو ديجمولو الله معدد كروادر نماز يزحو حتى كيسورج منكشف موجات\_

اس مدیث کی شرح ابخاری: ۱۰۴۳ میں گزر چکی ہے۔ ١٦ - بَابُ قُولِ الْإِمَامِ فِي خُطِّيةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ

١٠٦١ - وَقِيالَ آبُو أُسَامَةَ حَدَّلُنَا هِشَامٌ قَالَ آخِسُرَ تُسِي فَاطِعَةً بِسِتُ الْمُثَارِرُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالْتُ فَانْصَرَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تُجَلُّتِ الشُّمْسُ ۚ فَخَطَبُ فَحَمِدُ اللَّهُ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ۗ لَمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ.

اس مدیث کی شرح معج ابخاری:۸۱ پس گزرچک ہے۔ ١٧ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

## امام کانماز کسوف کے خطبہ ميں اما بعد كہتا

اور ابراسامہ نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کیا: مجھے فاطمہ بنت المنذر نے خبردی از حصرت اسا ور فی آند ونت سورج منكشف مو چكا تفا كمرآب في خطيد يا اوراللدى شان کے لائق حمد کی مجرفر مایا: اما بعد (معنی حمدوشاء کے بعد)\_

جا ندكهن مين نماز يرهنا

١٠٦٢ - خَدَثْنَا مُحْمُودٌ فَالُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بَنُ عَاهِم عَنْ شُغْبَة عَنْ يُونَسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ الْعَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى الْعَلَيْهِ وَسُلَّا الْعَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْهِ وَسُلَّى الْعَلَيْهِ وَسُلْمَ الْعَلَيْهِ وَسُلْمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْهِ وَسُلْمَا الْعَالَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاهُ عَلَيْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے صدیث بیان کی از شعبہ کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن عامر نے حدیث بیان کی از شعبہ از پوٹس از الحسن از حصرت الی بحرور بی آنند انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منظ آلیا ہم کے عہد میں سورج کو کہن لگ کیا "بس رسول اللہ منظ آلیا ہم کے عہد میں سورج کو کہن لگ کیا "بس رسول اللہ منظ آلیا ہم نے دور کھت نماز پڑھائی۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۲۰۳۰ می گزر چکی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ بیصدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے

اس باب کاعنوان ہے: جاندگہن کی نماز اور حدیث میں سورج کہن کی نماز کا ذکر ہے۔ علامہ کر مانی نے اس کا یہ جواب ویا ہے کہ جاندگہن اور سورج کہن کی نمازوں کا طریقہ ایک ہے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری نے عنوان جاندگہن کا قائم کیا اور اس کے تحت سورج کہن کی نماز کا ذکر کیا۔ (شرح اکٹر مانی جز۲ س ۲ ۱۲ واراحیا والتراث العربی بیروت اوس مادیہ)

علامہ بدرالدین عینی منفی نے علامہ این التین سے نقل کیا ہے کہ اصلی کے نسخہ میں اس حدیث میں سورج کے کہن تکنے کے بچائے چاند کے کہن تکنے کا ذکر ہے گامر سے کے عزوال کے راتبیہ طابقت مرکو آئی اعتراض ہیں ہے۔

(عمرة القارل ج- سا١٩١٩ واد الكتب العلمية بيروت ١٣١١ هـ)

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِبُ فَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِبُ فَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَارِبُ فَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمُعْمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ مَن عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ النَّاسُ اليَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَثَعَنَيْ النَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَالْقَمَرُ الْمَتَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الْمَتَانِ فَالْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْدِيفُونِ لِمَوْتِ احْدُو الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يَغَالُ وَالْمَالُوا وَادْعُوا حَتَى يُكَفَّفُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَاتَ يَغَالُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَاتَ يُغَالُ لَكَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكُ.

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۱۰۳۰ میں گزر پچی ہے۔ ۱۸ - بّاب اَلوّ شَحْعَةُ الْاُولْی جب نماز کسوف فی الْکُسُوفِ اَطُولُ

جب نماز کسوف میں پہلی رکعت لبی پڑھی جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

میں سفیان نے کہا: ہمیں ابواحمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

میں سفیان نے حدیث بیان کی از یکی از عمرہ از حضرت عائشہ
ری منظر کے انہیں سورج کہن میں نماز پڑھائی اس میں
جار دکوع دو سجدوں میں کے انہیں رکعت دومری رکعت سے زیادہ
طویل تھی۔

ال مديث كا شرح في البخارى: ١٠٥ المس كرر في بـ ١٩ - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ قِ فِي الْكُسُوفِ ١٠٥٥ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ قِ فِي الْكُسُوفِ ١٠٥٥ - حَدَدُنَا مُحَمَّدُ بِنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيدُ قَالَ اَخْرَنَا ابْنُ نَهِرِ سَمِعَ ابْنَ مُسْلِمُ ابْنَ شِهَابُ مَنْ الْوَلِيدُ قَالَ اَخْبَرُنَا ابْنُ نَهِرِ سَمِعَ ابْنَ مُسْلِمُ ابْنَ شِهَابُ مَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا جَهْرَ الْوَلِيدُ قَالَ عَنْهَا جَهُرَ اللهُ يَعْلَى عَنْهَا جَهْرَ اللهُ يَعْلَى عَنْهَا جَهُرَ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلُوةِ الْخُسُوفِ فَي اللهُ يَعْلَى عَرْوَةَ الْمُعْرَاءَ يَهِ كَبُرَ فَرَكُعُ وَإِذَا رَفَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةُ وَبَنَا رَكَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةُ وَبَنَا رَكَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَبَنَا رَكَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَاللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَاللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَاللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَاللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَقَ الْمُعُولُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَاللهُ وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمُ الْمَا وَاللهُ لَلْمُ لَكُنُو الْمُعُولُ الْمُولِ اللهُ لَاللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُ الْمُؤُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُولُوا الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ الْمُعُمُا الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْمُولُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِم

رٌ كَعَابٍ فِي رٌ كَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (مَحِمَمُ مَا ١٠٥ الرَّمُ المَسْلَ ٢٠٥٩ سَنْ رُنْ: ٩٠٠)

چاندگرین کی تمازیس بلند آوازست قرآن پرهمنا
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مہران نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن تمر نے خبر دی انہوں نے ابن مسلم بن شہاب سے شازعرود از حضرت عائشہ بین الشرائی کہ انہوں نے بائد شہاب سے شازعرود از حضرت عائشہ بین المین جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جب آپ قراء ت کی ایس جمدہ دبنا و لك رکوئ سے مرافعایا تو کہا: "سمع الملله لمن حمدہ دبنا و لك المحدمد " بج آپ نے ایک کرئن کی نماز ای طرح پر سے رہے جا د

حدیث ندکور کے رجال

(۱) محمد بن مبران ابوجعفر الجمال الرازی میه ۱۳۳۹ هیل فوت بوشکے بتھ (۲) الولید بن مسلم القرشی الاموی الدمشقی میه ۱۹۳ هیل فوت بوشکے بتھے (۲) الولید بن مسلم القرشی الاموی الدمشقی میں فوت بوشکے بنے سروی عربی میں فوت بوشکے بنے سروی برائی میں الزبیر بن عوام (۲) مشرت عاکشہ میں شہاب (۵) عروہ بن الزبیر بن عوام (۲) مشرت عاکشہ میں شہاب (۵) عروہ بن الزبیر بن عوام (۲) مشرت عاکشہ میں شہاب (۵) عروہ بن الزبیر بن عوام (۲) مشرت عاکشہ میں شہاب (۵) عروہ بن الزبیر بن عوام (۲) مشرک میں تاریخ اللہ میں تنظیم اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ

الأوراعي وَعَوْرُهُ مَسِفَ الزّهْرِيَةُ مَسِفَ الزّهْرِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ عَنْ عُرْوَةٌ عَسَ عَالِمَ عَنْهَا أَنَّ عَلَى عَنْهَا أَنَّ عَلَى عُرْوَةٌ عَسَ عَالِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالُ الْوَلِيْدُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ نَهِدٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ مِثْلَةً.

قَالَ الزُّهُرِّيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ آخُولُكَ ذَٰلِكَ عَبْدُ

اوزاعی وغیرد نے کہا: شن نے الز ہری سے سند از عروہ از حضرت عاکثر وہ اند حضرت عاکثر وہ اند کی کہن حضرت عاکثر وہ اند کی کہن اللہ من اور جمیع کے عہد جس سورج کو کہن کے حمید جس سورج کو کہن کے حمید جس سورج کو کہن کے حمید جس آپ کے حمید جس آپ کے منادی جمیع کے خمیاز تیار ہے جمرا آپ نے آھے یو ماکرددرکھتوں جس جا درکوع اور جا رسجدوں کے ساتھ ممازیر حمائی۔

الوليد في كها: اور جمع عبد الرحمان بن نمر في خبر دى كمانهون في ابن شهاب سے اس كي مثل حديث من -

الزہری نے کہا: میں نے کہا: تمہاراہ بھائی عبداللہ بن الزبیر

الله بن الزّير من صلّى إلّا رَحْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ إِذْ كَياكُرَتا بُ وه جب مديد من (ثما ذِكُوفَ) بِرُحتا بُ تُو مَعَ كَن اللهُ بِن الزّيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

یعنی الز ہری نے عروہ بن الز ہیرے کہا کہ تمہارا بھائی عبد اللہ بن الز ہیرکیا کرتا ہے وہ نماز کسوف میں ایک دکھنٹ میں دورکوع نہیں کرتا اور نماز کسوف کومیح کی نماز کی طرح صرف دورکھت بغیر تکرار دکوع سے پڑھتا ہے۔

سفیان بن حسین اور سلیمان بن کثیر نے الز ہری سے جہزا قراءت کرنے میں عبدالرحمٰن بن نمر کی متابعت کی ہے۔

تَابَعَهُ سُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ وَ سُلَيْمَانُ بِنُ كَلِيْرٍ ' عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ.

"كتاب الكسوف"كااختام

جن میں سے نسف موصول ہیں اور نسف مطلق ہیں۔ اللہ الخلمین! جس طرح اپنے نسل وکرم سے اس کتاب کو کمل فرمایا ہے مسیح ابنخاری کی یاتی کتب کو بھی کمل فرما دے اور میری' میرے والدین اور میرے قار کین کی اور جملہ مین کی مغفرت فرما دے۔ آمین بارٹ العلمین .

\*\*\*

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ١٧ - كِتَابُ سُجُودِ الْقُرْان سجودالقرآن كابيان

سجودالقرآن بعنى سجدهٔ تلاوت كى احادیث کے ابواب

المام بخارى روايت كرتے بين: جميس محد بن بشارتے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے كى: بميں شعبہ نے مديث بيان كى از الى اسحال انہوں نے كما: میں نے از امرد از حصرت عبداللد رہی تندسنا انہوں نے بیان کیا کہ نبي المنافظين إلى على على من المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس المراس على المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس اور آپ کے ساتھ جوائی تھے انہوں نے بھی مجدہ کیا سوائے ایک بوز تے مخص کے س نے اسپے ہاتھ میں مجھ محکریاں لیس یامٹی لی [المراف الحديث: ١٠٤٠ ـ ٣٨٥٣ ـ ١٩٢٠ - عمراس كواتي بيتاني يرركه ليا اوركها: مجص بدكاني ب-حضرت عبد الله بن مسعود نے کہا: میں نے بعد میں دیکھاوہ حالت کفر میں آل کیا

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سجود القران

١٠٦٧ - حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ فَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْإِنْسُودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّجْمَ بِمَكَّهُ فَسَحَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَّعَهُ غَيْرٌ شَيْخِ آخَذَ كُفّاً مِنْ حُصَّى ا أَوْ تُدَابِ ۚ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ۚ وَقَالَ يَكُفِينِي هُٰ ۗ ا فَرَ آيَتُهُ بَعْدُ ذَٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

(سیج مسلم ۱۶۵۱ ارتی مسسس: ۲۰۱۹ استن ابود زود ۴۰ ۱۴ استن نسائی: ۹۵۹ ایستن آنبری :۱ ۱۰۳ مستد اینطی : ۵۴۰۸ مستداحرج اص ۳۸۸ عبع قديم سنداحد ١٨٢٠ سين٦٠ س٧٠٠ اسؤسسة الرمالة أجروت بي من السائيدلاين جوزان: ١٩٥٠ أسَنية الرشدرياض ٢٦ من طاسند المحادي: ١٩٥٣) حدیث مذکور کے رجال

(۱) محر بن بشاران كالقب بندار بعرى ب(٢) فندر بيحر بن جعفر كالقب به (٣) شعبه بن الحجاج (٣) ابواسحال السبعي ان كانام عمروبن عبدالله ألكوفى ب(۵)الاسود بن يزيد التعى (١) حضرت عبدالله بن مسعود وين الله القارى العام عمران عبدالله بن مسعود وين القارى العام المام سورة النجم اورالمفصل (النجمُ الانشقاق اورالعلق) كے سجدات میں نداہب فقہاءاورامام ابوحنیفہ کے ندہب

کی احادیث ہے تقویت اور تا ئید

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي ترملبي متونى ٩ م م حاكمة بي:

سورة النجم كے سجدو من فقها وكا اختلاف ہے كيونكه ان كالمفصل كے سجدوں ميں اختلاف ہے مطرت عمر حضرت عثمان حضرت على عضرت ابن مستودة مضرت ابن عمر اور حضرت ابوجريره سورة النجم اور المفصل مين سجده كرتے عظے اور يبي امام ابوصنيف امام شافعی اور امام مالک کے اصحاب میں سے ابن وہب اور این حبیب کا غربب ہے اور انہوں نے اس باب کی حدیث غرکور سے استدلال کیاہے۔

ادر نقهاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ سورۃ النجم میں مجدہ نہیں ہے صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب معضرت ابن عباس اور حضرت انس رخان کا میں ندہب ہے اور فقہاء تا بعین میں ہے سعیدین المسیب مسن بصری عطاء طاؤس اور مجاہد کا میں تول ہے جو فقہا وسورة النجم میں مجدو کو جا ترنہیں مجھتے ان کا استدلال اس مدیث ہے:

حصرت زید بن ٹابت وسی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اللہ اللہ کے سامنے سورۃ البخم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدة بيل كيا\_ (معج ابخاري: ١٠٤٢ المعجمسلم: ٥٤٥)

( میں کہتا ہوں کہاس صدیث سے علامہ ابن بطال کا سورۃ النجم کے سجدہ کی نفی پر استدلال مجیح نہیں ہے کیونکہ بجدہ تلاوت نور آ واجب مبیں ہوتا ہے اور ای لیے نمی منتی آیا ہے حضرت زید بن ثابت سے سورۃ النجم کی تلاوت من کر سجدہ نہیں کیا تا کہ امت کو بیسئلہ معلوم موجائے كە تحدة تلاوت آيت مجده من كرفورا واجب تبيس موتا يسعيدى غفرلا)

علامداین بطال فرماتے ہیں:

الم طری نے اس مدیث کے جواب میں کہا ہے کمکن ہے نو سائٹلی نے اس ہے بدہ نے کیا ہو کہ حضرت زید بن ثابت نے خوداس سورت میں مجدوبیں کیا تھااور جب آیت پڑھنے والامجدہ کرے تب سننے والا بھی مجدہ کرتا ہے اور بیمی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کے جدہ کرنے کورک کیا ہوتا کہ اس پردلیل قائم ہو کہ مجدہ تا و تانوراً اوا کرنا واجب ہیں ہے امام طحاوی نے اس کے جواب میں يدكها ب كمكن ب كدهفرت زيد بن ثابت في آيت تبده كواس ونت الدوت كيا بواجس ونت مي مجده كرنا جائز ند بواياس ونت آپ باد ضوه شهول...

> علامدابن القصارف امام ما لك كے ند ب كى تائيد ميں بيكها ہے كيسورة النجم ميں بحده كى آيت بيہ: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا وراس كَاعِبَادت كرون

> > اس سے مراد مجد و تعاوت تیں ہے بلک س سے مراور ہے کے نماز میں اللہ کے لیے مجد و کرو۔

نیزامام طحاوی نے بھی کہا ہے کہ طرکا نہ ضاریت کے جس آ بہت بٹر سجدہ کرنے کا امراد رحکم ہے اس سے مرادن، زمام جدہ ہے اور جس آیت میں محدہ کی خبردی ہے اس سے مراد محدہ کا وت ہے۔

(شرح معانی الآثارج اص ۱۸ س قد می کتب خانه کراچی شرح ابن بطال جسم ۵ او دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۵ ۵ ) میں کہتا ہوں کے علامدابن بطال نے امام طحاوی کی پوری عبارت بیس کھی امام طحاوی اس قاعد وکو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ا كرجم نظراور قياس سے كام ليس تو جہال مجده كا امر ہوہم وہال مجدهٔ تلاوت كو واجب نبيس كرتے اور جہال مجده كی خبر ہوہم وہاں ہے۔(شرح معالی الآ نارج اص ۲۹ ساقد کی کتب خان کراچی)

اس کے بعدامام طحاوی متونی ۲۱ سام کھتے ہیں:

م المفصل بين سورة النجم اورسورة "اذا المسماء انشقت "اورسورة" اقوأ باسم ربك المذى خلق" بين ديكيت بين كدان ين جود تلاوت احاديث سے ثابت بين كدان آيات برني مُنْ اللِّهِم في مجدات كيد بين -

( شرح معانی الآ تارج اص ۲۵۰ تد کی کتب خان کراچی )

البذا امام طحاوی کی عبارات کا خلاصہ بیہ کہ ہمر چند کدان سورتوں میں بحدہ کرنے کا تھم ہے اور نظراور قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ان سورتوں میں بحدہ سے مراد نماز کا سجدہ ہواور بحدہ تلاوت مراد نہ ہولیکن چونکہ احادیث سے ان سورتوں میں نی المثالی آنا ہم تلاوت کرتا تا بت ہے گہذا ہم نظراور قیاس کور کہ کرتے ہیں اور نبی المثالی آنا ہم کا حادیث پڑل کرتے ہیں۔ المفصل کی تغین آبیات میں بحدہ تلاوت کا نبی المشالی ہے شہوت

نیز امام طحاوی فر ماتے ہیں:

تحقیق توار سے نابت ہے کہ رسول الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان

حضرت ابوہرر ورش اللہ اللہ علی کر سول اللہ من اللہ اللہ علیہ کے ساتھ افدا المسماء انشقت "(الانتقال: ۲۱) اور اقرا

(منج مسلم يجود التلاوة: ١٠٩١) رقم الحديث بلا محرار: ٥٤٨ ألرقم المسلسل: ١٣٤٩ مثرح معانى الآثار: ٦٣٠٦)

تعیم المجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنرت ابو سریرہ رہی گئٹ کے سال سید کے اوپر نمائے پائی انہوں نے 'اذا السسماء انشفت'' کو پڑھااوراس میں مجدد کیااور کہا: میں نے رسول اللہ ملٹی قیالیم کواس ورت سیم مجدد کرتے ہوئے ، یکھا ہے۔

(مستقدائن اليشيدج عمل عاشرح معانى الآثار: ٢٠٦٣)

امام طحادی فرناست بین کررسوں الله منبی آنی سے المنسس میں سمدہ کرنے کے شعاق متواقر آ عار بیں اور بین امام اوسیف امام ابو بوسف اور امام محد کا تول ہے۔ (شرح سعانی الآعارج اس ۲۲س۔ ۲۳س سلخسا تدین کتب خان آرا بی )

دس آيات سجده متفق عليها بي

ا مام طحاوی قرماتے ہیں: رس بحو و تلاوت میں فقہا مکا اتفاق ہے ان کی تفصیل مدہے:

(١) "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 0 " ـ (الا الاراف:٢٠٦)

(٢) "وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْآرْضِ طَوْعًا وَّكَرُهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْفُدُّو وَالْأَصَالِ ٢٠ - (الرعد:١٥)

(٣) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ "ر (الحل:٥٠)

(٣) "يَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ سُجَدًا (١٠٩) " ( بَنَ ار اتَل ١٠٩)

(٥) 'إِذَا تَعْلَى عَلَيْهِمُ ايَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّالْكِيَّانَ 'راريم:٥٥)

(٢)" أَلُّمْ ثُورٌ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَـهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ" \_ (١٨:٤١)

(٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ "\_(الفرقان:١٠)

(٨) "اللَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخَرِجُ الْخَبْءَ" \_ (الله ٢٦٠)

(٩) "إِنَّمَا يُومِنُ بِالْيِينَا اللِّينَ "ر(المِعزل المجدونه)

(١٠)'' فَإِنِ اسْتَكُبَرُوْا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْنَمُونَ ٢٠) ـ (ثم اجمه:٣٨)

(شرح معانی الآ نارج اص ۲۷ ۳ ۲۲ ۳ فد ی کتب خان کراچی )

المفصل كى تنمن آينوں كے بحدہ من اختلاف ہے وہ يہ بيں: النجم: ٦٢ 'الانشلاق: ٢١ 'ادرالعلق: ١٩۔

فقہا واحناف کے نزد یک ان آیات میں مجدہ ملاوت کرنا سنت سے ٹابت ہے اور امام مالک کے نزد یک جمیں ہے۔

سوروص کے تحدے میں ندا ہب فقہاء

ای طرح سورهٔ من کے مجدہ میں اختلاف ہے نقہاء احناف کے نزدیک بیر مجدہ ثابت ہے اور امام شافعی اور امام احمر کے نزدیک ي المجدوث كرب فقها واحناف كودائل حسب وبل بين:

حضرت ابوسعيد ويمنفنه بيان كرت وي كدرول الندمان في في سفرو وس من من مين مجد وكيا-

( سن اليواود: ١٠١٠ اشرح معاتى الآعار: ٢٠٨٨)

العوام بن حوشب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رہی کھنے سے سورہ من کے سجدہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے یہ

ا درابراہیم کی دریت میں سے داؤد اورسلیمان ہیں۔ ہے دہ نمی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے موآ پ ان کی

وَمِنْ قُرِيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلَيْهُنَ. (الله م ١٣٠٠) أُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَدَى اللَّهُ فَبِهُدُمْرُ اتَّتَابِهُ.

(الانعام:٩٠) مِرايت كي اتباع يجيئه

اور حصرت این عماس و فرکانشسور و مس محده کرتے تھے سوتمہارے نی کوحصرت داؤد کی انباع کا علم دیا ممیا تھا۔

( یج بخری:۲۰۸۰ شرح معانی الآثار:۲۰۸۹)

عمرو من مرہ ویان کرے ہیں کہ جاہد نے مسرت این مباس بٹنگانشہ سے سورؤس کے سجدہ کے متعبق سوال کیا تو انہوں نے میں

(سنن تريري: ١٥٤٥ مستف ابن اني شيدج ٢ ص ٩ شرح معاني الآ ار: ٢٠٩٠)

# سورة الح کے آخری سجدہ میں نداہب نقہاء

نیز امام طُحادی فر ماتے ہیں:

الله كي آخر ش بي آيت ب:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوا ارْكُفُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا.

عبادت كرد\_ (44:21)

اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اے رب کی

یہ مجدو تلاوت کی آیت نہیں ہے گیونکہ یہ آیت تعلیم کے لیے ہے اس میں خبر نہیں ہے اور تعلیم کے مقامات میں مجدو تلاوت نہیں ہوتا۔اس میں حتقد مین کا اختلاف ہے۔

عبد الله بمن تغلیہ بیان کرتے ہیں کہ معفرت عمر بن الخطاب پینی فقد نے ہمیں مسیح کی تماز پڑھائی اور اس میں سور قالح کی طاوت کی اور اس میں دولوں مجدے کیے۔ (سنن ترزی: ۵۷۸ مصنف ابن ابی شیبہ ت۲ مس اا ' شرح معانی الآثار: ۳۰۹۱)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وعزیمیت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم کے لیے ہا در دوسرا سجدہ تعلیم کے لیے ہے اور ہم حضرت ابن عباس منجنات کے تول پر عمل کرتے ہیں۔ (شرح سعانی الآ دار ۲۰۹۵)

امام طحادي فرمات بين:

ہم نے اس باب میں جوآ ٹار بیان کے ہیں وہ امام ابو منیفہ امام ابو بوسف اور امام محمہ کے اقوال ہے۔

( شرح سوانی الآ فارج ا ص • عرب ۳۶۳ سلخسا و تد ی کتب خاند کراچی )

سجدات المتعلق ائمدكے نداہب كاخلاصه

امام ما لك كنزديك كمياره مجدة طاوت بين ان من المفصل يعن الجم الانتقاق اور العلق كي تمن مجد عد شاطر نيس بين -(موطأ امام ما لك المحدوللرآن عاص ١٣٣٠ المكتبة الوفيقية)

امام شافعی کے قول جدید کے مطابق چودہ مجد میں ان عمل مور وس کا تجدہ نیس ب ادر اللے کا دومرا مجدہ شامل ہے۔ (المجدب جام م م دارالنکر جردت)

امام احمد کے زود کیک بھی ای طرح چودہ تجدے ہیں۔ (الکانی نام ۲۵۲ مسلخسا ادارالکتب المعلمیہ بیروت) امام ابوطنیفہ دحمداللہ کے نزویک بھی چودہ تجدے ہیں ان میں سورہ من کا تجدہ شامل ہے اور سورہ انجے کا دوسرا تجدہ شامل نہیں ہے اس کی تفصیل امام طحاوی کی عبارت میں آئیں ہے۔ ہے اس کی تفصیل امام طحاوی کی عبارت میں آئیں ہے۔

امام ابوصنیفہ امام شافعی اور امام احمد تینوں کے فزاد کیک اُسٹسل کے نینوں تبدے شام جی صرف امام ما لک کے فزاد کیک میشامل مہیں ہیں ان کے فزاد کیکس کیارہ تجدیدے ہیں۔

سجدهٔ تلاوت کا شرعی حکم

اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہورہ تلاوت منت ہے یا واجب ہے؟ امام ابوطیفہ رحمہ ایند کا قدیب میہ ہے کہ مجد ہ تا اوت محده کی آیت پڑھنے والے مراور س کو سفنے والے دونوں پر داجب ہے خواہ اس کے اس آیت کو سفنے کا تصد کیا ہو یا تیں۔

اس پر مساحب ہداریہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے: جس نے آیت مجدہ کی طاوت کی یا اس کوستا اس پر سجدہ کرنا واجب ہے علامہ ابن حام نے کہا: اس حدیث کوامام ابن انی شیبہ نے معزرت ابن عمر دی گئند سے روایت کیا ہے۔

( فق القديرج من ١١٠ مصنف ابن اليشيبك روايت منقريب آري هي)

## سجدہ تلاوت کے وجوب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

سجدة تلادت كوجوب يرامام الوطنيف رحمداللدف ان آيات عداستدلال كياب:

فَمَالَهُمْ لَا يُومِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْ الْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ عَلَيْهِمُ الْقُرْ النَّ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وجداستدلال بدہے کہ اس آیت میں مجدو تلاوت نہ کرنے والوں کی ندمت کی گئی ہے' اس معلوم ہوا کہ مجدو تلاوت ادا کرنا م

الله کے لیے مجدہ کرواورعبادت کرو۔

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. (الْجُم: ٦٢)

وجدات دلال بدہے کداس میں مجدو کرنے کا تھم ہے اور تھم وجوب پرولالت کرتا ہے۔

اور محده کریں اور اللہ کے قریب ہو جا کیں O

وَالْبُجُلُ وَاقْتَرِبُO(أَعْلَ:١٩)

اس آیت میں بھی امر ہے ادر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

سجدہ تلاوت کے ثبوت میں آٹار صحابداور فقہاء تابعین کے اقوال

عطید بیان کرتے ہیں کہ مجدہ تلاوت اس پر ہے جس سے آ بہت مجدہ کوسنا۔

(مصنف ابن انی شیر: ۳۲۵۲، مجلس علمی پیروت ۲۲۷۱ ها مصنف این ابی شیر: ۲۲۵، ادارالکتب العلمیه بیروت ۱۶۱۳ ما د

ابراہیم' نافع اورسعید بن جبیرنے کہا: جس نے آیت مجدہ کوسنااس پرواجب ہے کہ وہ مجدہ کرے۔

(مصنف ابن الى شيد: ٣٢٣٩، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ٣٢٢٣ واد الكتب العلمية بيروت)

مغیرہ بیان کرتے ہیں کدابراہیم نے کہا: جب کو کی مختص بے بضوہ ہوا ہر وہ ہے سے بیت سجد برکو سنے تو وہ وضوء کرے پھر آپیت سجدہ کو

پڑھے کی سحدہ کرے۔(الحدیث) (مصنف این ب شیبہ ۱۳۳۵ مجلس ان بروت استف این از تیب، ۱۳۳۳ وارالکتب العلمیہ ایروت)

منعور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا: جو تفس آیت کہ و سے اور دو ب اضور دوق اُسراک کے پاس پانی ہوتو وہ وضوء کرے اور مجد ہ تلاوت کرے اور اگر اس کے پاس پانی نہوتو دہ تیم کرے اور مجدہ کرے۔

· (مستندابن اليشيد: ۵۸ سند بمجل علمي بيروت مينت سن بي شيد: ۳۳ ۳۶ دارالكتب العلميه بيروت )

سورة تنز بل السعجده مين سجدهُ تلادت

٢ - بَابُ سُجْدَةِ تُنْزِيْلُ السَّجُدَةُ

١٠٦٨ - ١٠ حَدَّثُنَا مُحَدِّبُ بِنَ يُوسُنَ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِّبُ بِنَ يُوسُنَ قَالَ حَدَّنَا عَنْ سُفِيانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ السَّيْ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ السِّي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ كَانَ النَّبِي السَّي هُرَا فِي الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ صَلَّا فِي الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ صَلَّا فِي الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ النَّهِي السَّمِ عَلَى الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ النَّهِي السَّمِ عَلَى الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ النَّهُ الْفَرَا فِي الْحَدْمَةِ فَي عَلَوفِ النَّهُ وَالْمُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس حدیث کی شرح معج ابخاری: ۸۹۱ میں گزر کی ہے تاہم مزید شرح کی جارہی ہے۔

بہ قاہر بیرحدیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکداس حدیث میں بیاتھر کے نہیں ہے کہ آپ سور ہ حم اسجدہ میں مجدہ تلاوت ادا کرتے تھے اس سورت میں مجدہ تلاوت کرنے کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کے حضرت ابن عماس منگلند الم اسجدہ کی آخری آیت بی سجدہ تلاوت کرتے ہتے۔

(مصنف این الی شید: ۱۹۳۰ مجل علی بیروت مصنف این الی شید: ۱۳۵۹ دار الکتب العلمیه بیروت شرح معانی الآنار: ۲۰۷۹) بنوسلیم کے ایک محص نے بیان کیا کداس نے سنا کدرسول الله ملتی آنیا م نے حم کی مہلی آبت میں مجدہ کیا۔ (معنف ابن اليشيد: ١٢ ٣٣ "مجلس على بيردت مصنف ابن اليشيد: ٣٢٨ " دار الكتب العلميه "بيردت)

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابووائل مم کی آخری آیت میں مجدہ کرتے تھے۔

(مستف ابن الى شيد: ١٨ ٣٣ م مجل ملى ميردت مصنف ابن الى شيد: ١٥٢٥ من دار الكتب العلمية بيردت)

ا بن عون بیان کرتے میں کدا بن میرین مم کی آخری آیت میں بعدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٩٩ ٣٣ م مجلس على ميروت مصنف ابن الى شيب: ٢٨ ٢ ٣ وارالكتب العلميه ميروت )

#### سورة بطن كالتجده

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب اور ابوالتعمان في حديث بيان كى ان دونول في كها: بميس حماد في حدیث بیان کی از ا**بو**ب از عکرمداز حضرت این عباس میجمهاند' انهوں نے کہا کسورہ مل کاسجدہ مؤ کد مجدوں میں سے بیس ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بی الفائل اس میں مجدہ کرتے تھے۔

#### ٣ - بَابُ سَجَدُةِ صَ

١٠ ١٩ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَٱبُو النَّعْمَان فَالَا حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنَّ ٱلْوُبُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ﴿ صَ ﴾ لَيْسَ مِنْ عَزَالِم السَّجُودِ وَقَدْ رَآيْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسْجُدُ فِيهَا. [طرف الحديث: ٣٣٢٣]

(سنن ابودادُو: ۱۳ و ۱۳ سنن تربُدی: ۵۷۸ سنن نسانی: ۹۶۵ مسجع این فزیرد: ۵۵۲ مسجع این حبان: ۹۲۱ مسنن بیملی ج ۱ ص ۱۳۱۹ مصنف عبدالرذاق:۵۸۱۳ مستن کبرنی:۱۱۱۲۹ <sup>مش</sup>تم تبیع:۳۳۰ ۱ مستداحرج اس ۳۳۰ شق قدیم مستواحد:۵۰ ۳۳ ی۵۰ **می ۳**۵۳ مؤسسه الرساله کیروت مندالطحادي: ۲۰۴۳)

سورهُ ص تحصيره ميں صحابهٔ تا تبعين اور ائمه كا اختلاف نيزمؤ كدىجدات كى تعداد ميں صحابہ اور ائمه كا اختلاف علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي ترطبي متونى ٩ سه ولكصت بين:

سورہ ص کے مجدہ میں فقہا و کا اختلا ف ہے ایک بتدا عت نے کہ زائر میں مجد و تلاوت میں ہے حضرت ابن مسعود من آیا تم مروی ہے: بیایک ٹی کی توبہ ہے عطاوی ہم کر آول ہے۔ (مسنف این از شیبہ: ٥٠ سر المجلس علمی بیروت ١٩٦٩ وارالکتب العلمیه ابیروت) امام شافعی کامجھی میں تول ہے۔

اورود مری جماعت نے کہا ہے کداس میں مجد کا تا وت ہے: یا تول حضرت عمرُ حضرت عثمان مضرمت ابن هم اور حضرت عقب بن عامرين تيني وسيه وقتب ويعين عل ساسعيدين المسيب حسن بعرى اورط والماكا بيااورادم ماكسا امام وحنيف ويوري كالجحى میں قدمب ہے حضرت اس عب سر فراللہ سے بھی ان کی سے سروی ہے۔

امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں روایت کی ہے کہ مجامد نے حصرت ابن عباس پڑھائند سے سوال کیا کہ کیا میں سوروس میں مجدہ الله وست كرول؟ توحضرت ابن عباس وسي لله في بيرا بت يرهي:

وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلَيْمُنَ (اللي قول تعالى) ابرابيم كي اولاد يس سے داؤد اورسليمان بيل (اس كے بعد فر مایا: ) آپ ان کی ہدایت کی چیروی سیجئے۔

فَيهُلُهُمُ الْقُتَانِةُ (الانوام: ٩٠-٨٣)

پس حضرت این عباس نے فر مایا: تمبارے بی مرفقات کم کو بیٹم دیا جمیا ہے کدان جیوں کی پیروی کریں کس حضرت این عباس کا بید تول کہ سورہ ص کا مجدہ مؤکد مجدول سے نبیس ہے'اس سے رائج ان کا وہ استدلال ہے' جوقر آن مجید ہے ہے۔ امام ما لک نے کہا کرسورہ مس کا مجدومؤ کد بجدات میں نے ہے۔

ا مام طحاوی نے کہا: ہمارے زریک نظر کا تقاضایہ ہے کہ سورہ ص کا مجدہ ان مواضع بیں سے ہے جونبر کے موضع بیں ہے نے کہ تھم کے موضع میں کہ اس واجب ہے کہ اس کو ان امثال کی طرف لوٹایا جائے جونبر کے موضع بیں جیں البقد اسورہ ص کا مجدہ واجب ہوگا۔ موکد مجدات میں اختیاف ہے: حضرت علی بین الی طالب رشی تذہب کہا: مؤکد مجدات جار جیں: "المہ تسنیزیل محم تنزیل النجم" اور" اقر أ ہا مسم ربك "۔

حضرت این مسعود دنگانشدنے کہا: مؤکد تجدات پانچ ہیں: الاعراف بنواس کیل النجم" اقسواء باسیم ربک "اور" اذا السیماء انشفت "۔

ابن جبیرنے کہا: مؤکد مجدات تین ہیں: ''الم تنزیل' النجم''اور''اقو أ ہامسم ربك''۔ امام مالک نے کہا: مؤکد مجدات میارہ ہیں ان ہی منصل کے تین مجدے اور انج کا دومرا مجدہ نبیں ہیں۔ امام ابو یوسف نے کہا: مجدے چودہ ہیں ان میں انج کا پہلا مجدہ نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کہا: مجدے چودہ ہیں ان میں مس کا مجدہ نہیں ہے کیونکہ میشکر کا مجدہ ہے اور ان کے فزد کیک تج کے دونوں مجدے ہیں۔

(شرح ابن بطال ج ١٥٠ - ٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠ ١١٥)

سورہ من کے سجدہ کے شوت میں احادیث آثار اور فقہاء تا بعین کے اقوال امام ابو بر عبداللہ بن محدین افی شیبہ متوفی ۲۳۵ دا پی سند کے ساتھ رہ بت کے بیں:
حضرت ابن عباس رہنگانہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملی کی المی کی المی کی اس کے اس کا سجد، کرتے ہیں۔

(میخ دیناوی: ۱۳۶۴ میل ۱۹ و اسلی ایوداؤد: ۱۴ ما اسلی ایوداؤد: ۱۴ ما اسلی داری: ۱۳۷۷ استداحری اص ۱۳۹۰ میل ۱۳۷۹

معید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ نی سٹالیلیم فی مورہ س پرائی اس وقت آپ منبر پر بنتے جب آپ آ بت بحدہ پر آ ہے لا منبر سے انر کر مجدہ کیا۔ (معنف این الی شیبہ: ۳۹۱) مجلس میں بیروت مصنف این الی شیبہ: ۳۲۲) وارالکتب العمیہ بیروت) این جرتن بیان کرتے ہیں کہ طاوس بھی مورہ میں میں مجدہ کرتے ہتھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٩٣ مم مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩٣٧ وارالكتب العلميه بيروت)

سفیان بن حسین کہتے ہیں: میں اس وقت موجود تھا جب حسن بصری نے سور ہُ من کی آیت مجدہ پڑھ کر مجدہ کیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۴۲۹۵ من الی شیبہ: ۴۶۹۵ منجل علی میروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۴۲۷۵ دار الکتب العلمیہ ایروت)

ابواضی بیان کرتے ہیں کہ سروق سورہ من میں مجدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن اني شير: ٣٢٩٦) مجلس على بيروت مصنف ابن الي شير: ٢٢٦٣ دارالكتب العلمية ويزوت)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: میں نے ضحاک بن قیس کوریکھا وہ سورہ کس میں مجدہ کرتے ہے میں نے اس کا حضرت ابن عباس و المنظندسة ذكركيا أنبول في كما كدانبول في مطرت عمر بن الخطاب وتحافظ وس سورت بس سجده كرت جوسة ويكها ے-(مصنف ابن الی شید: ۲۹۸ م مجل علی بیروت مصنف ابن الی شید: ۳۲۹۸ واد الکتب العلمیه ایروت)

سورة البحم كاسجده حضرت ابن عباس بني الله في سورة النجم ك سجده كو ني مُنْتَعْلِيكُمْ سےروایت كمياہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابواسحاق از الاسود از حصرت عبد الله دری تنه ده بیان کرے میں که نی الفالیم فی سورة النجم يروس اس سے محده كيا اور اس ميں توم کے ہر مخص نے بجدہ کیا کھرتوم میں سے ایک مخص نے متمی میں معمريال يامن بكرى اوراس كواسية جرے كى طرف بلندكيا اوركبا: مجھے میرکا کی ہے گہر تحقیق میدے کدیس نے اس کو بعدیس و یکھا وہ حالت كفريس فل كيا حميا\_ ٤ - بَابُ سَجْدَةِ النَّبْجِم قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

اس تعلیق کی صدیث موصول استطے باب میں آ رہی ہے۔ ١٠٧٠ - حَدَّثُنَا حَفَصٌ بْنُ عُمْرٌ قَالَ حَدَّثُنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْآَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي تَعَالَى اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا ۚ فَمَا يَقِي آحَدٌ مِّنَ الْقُومِ إِلَّا سَجَدًا فَاخَدَ رَجُلَ مِنَ الْقُومِ كُفّاً مِنْ حَصَّى اوْ تُرَابِ ۚ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِم ۚ فَقَالَ يَكُونِنِي مَذَا ۚ فَلَقَدُ رَايَتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

اس صدیث کی شرح اس سے پہلے بھے ابخاری: ۱۰ ۱۷ میں گزر چکی ہے رہا و چنس نے کنکریاں اٹھا کراہے چرے تک بلند ك تقيس علامه أبن بطال نے كہاہے كدوہ فخش ولين أن خير : تقا اس بن سنتي ليكن كو ان لغت كى اور آپ كا غداق اڑا يا وو مخفس كا فر تقاراس كود تيا اورآ خرت من مزادى جائة كل جيرا كالتدي في فرمايا:

فَلْيَحْذَدِ اللَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِةٍ أَنْ تُصِيبُهُمْ جواول رسول كَعَم كَ فَالفت كرت بين ال كواس سے فِتْنَةُ أَدَّ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ اليَدُ (الور: ١٣) ورا عاب كران يركوني مصيب آئ يا ان برورواك عذاب

چنانجیاس بوژئے تنفس پر بھی مصیبت آئی اور وہ کافر ہو تھا اوز " خرت کے درد تاک بنداب کامستی ، و گیا۔

مسلمانوں کامشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا اورمشرك تجس بياس كا وضوء تبيس موتا اورحضرت ابن عمر بغير وضوء كے مجد و حلاوت كرتے تھے۔

لَيْسُ لَهُ وُضُوء وَكُانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ.

٥ - بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مُعَ

الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسُ

سعید بن جبیر بیان کرتے جیں کے حضرت عبداللہ بن محر و کا گذشواری ہے اثر کر چیٹاب کرتے ہجر سواری پر سوار ہوتے ہجرآ بت سجدہ کو پڑھتے اور وضو و بیس کرتے جی رمصنف ابن الی شید: ۱۳۵۳ میں اسلام کی بیروت مصنف ابن الی شید: ۱۳۳۳ وار الکتب العلمیہ بیروت کی تا اوت کی وہ جس طرف جا ہے مند کر کے سجدہ کر ایم بیان کرتے ہیں کہ الشعنی نے کہا: جس محص نے بے وضوء آ بت سجدہ کی تا اوت کی وہ جس طرف جا ہے مند کر کے سجدہ کرے سے در مصنف ابن الی شید: ۱۳۳۵ وار الکتب المعلمیہ ابیروت)
کرے۔ (مصنف ابن الی شید: ۱۳۵۵ میں جس کہ مصنف ابن الی شید: ۱۳۳۵ وار الکتب المعلمیہ ابیروت)

ب وضوء مجدة تلاوت كرنے كي تحقيق

تا ہم بے وضور محدون کرنے کی ممانعت میں بدآ ثار ہیں:

نا فع بیان کرتے ہیں کے حضرت این عمر مین نفہ نے فر مایا: کوئی مخص بغیر طہارت کے بحدہ کا ومت نہ کرے۔

(سنن يهتي جهم ۴۵ انشرالسنه لمان)

اگریدامتراض کیا جائے کے حضرت ابن عمر کا بے وضوہ مجدہ تلاوت کرنا ان کے اپنے اس تول کے خلاف ہے تو اس کا جواب سے

ہے کہ ہوسکتا ہے ان کی مراد طہارت سے طہارت کبرٹی ہوئیٹی کوئی شخص حالت جنابت میں بغیر شسل کے مجدہ تلادت نہ کرے یا ان کی مراد بیہ ہوکہ کوئی شخص حالت اختیار میں بغیر وضوء کے مجدہ تلاوت نہ کرے اور انہوں نے جو بیٹنا ب کر کے مجدہ تلاوت کیا تھاوہ حالت اضطرار شمی۔

بدوضوه محده الاوت كى ممانعت ين ويكرة فارحبب ويل بير:

ابوبشر بیان کرتے ہیں کرمسن بعری نے کہا: جو تفس آیت سور و کوسے ادر اس کا وضو مضابو و اس م کوئی سجد میں ہے۔

(مصنف إبن إلى شيب ١٥٥١م ، مجل على حروت مصنف أبن الي شيب ١٣٣٢ وادالكتب العلمية بيروت)

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہا ہیم نے کہا: جب کوئی مخص آیت مجدہ کوسنے ادراس کا وضور ہوتو وہ وضوء کرے اور آیت مجدہ کو پڑھ

کرسجدہ کرے۔ (معنف این الی شید: ۱۳۵۹ میلی ایرات مست این الی شید: ۱۳۳۸ وار انکتب العلمیہ بیروت) منصور بیان کرتے ہیں کدابراہیم نے کہا: جو تنفس سجد ؛ الاوت کی آبیت سے ادر اس کا وضور شدہوا کر اس کے پاس یانی ہوتو وہ

وضوء کر کے مجدہ کرے اور اگراس کے پاس پانی شہوتو وہ میم کر کے مجدہ طاوت کرے۔

(مصنف ابن الي شير : ٣٥٨- الجلس على بيردت مصنف ابن الي شيد: ٣٣٣١ واد الكتب العامية بيروت)

# امام بخاری کی تعلیق ندکور پرعلامه این بطال کا تبسره

علامداين بطال مالكي سوفي وسهم ولكمة ين:

تنام شہروں کے فتہا و نے کہا ہے کہ بغیروضو و کے بحد ہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اگر اہام بخاری کا اس تعلیق سے یہ مقعد ہے کہ چونکہ مشرکین نجس بین ابغیراسلام لانے کے ان کا وضو و اور ان بھی کہ مشرکین نجس بین ابغیراسلام لانے کے ان کا وضو و اور ان کا مسرور کی مشرکین نجس بین ابغیراسلام لانے کے ان کا وضو و اور ان کا مسرور کرتا مسیح نہیں کیا تھا انہوں نے اس لیے بحدہ کیا تھا کہ مشیطان نے رسول اللہ مشرکی تا بین بران کے بتوں کا ذکر جاری کردیا ہے کہ درسول اللہ مشرکی نیا ہم نے بدآ ہے برقی ا

آف رَآيَتُ مَدُ اللَّبَ وَالْمُدُونِ وَمُنَاعُ القَّالِقَةَ تَرَيْعُ اللَّهِ الدِّرِينِ (ديرين) كود يكما الإراس ع (الجر:۲۱-۲۰)

الاُعُرای (الجم:۲۱-۲۰) الاُعُرای (الجم:۲۱-۲۰) پس آپ نے کہا: بیاد فجی اڑان والے پر عدے بے شک ان کی شفاعت ضرور تبول کی جائے گی۔ پھر جب مشرکین نے اپنے بتول کی تعظیم کی تو انہوں نے مجدہ کیا کھر جب رسول اللہ ما آئی آئم کو بینام ہوا کہ شیطان نے آپ کی زبان سے بیکلمات جاری کراد ہے ہیں تو آپ بہت خوف زدہ اور خم زدہ ہوئے تب اللہ تعالی نے آپ کا خوف اور خم دور کرنے کے لیے اور آپ کو لیے بیا بیت نازل فرمائی:

ڈ اسلے ہوئے کومٹادیتا ہے 'گراپی آنٹول کوخوب پائٹہ کردیتا ہے۔ تنبید: بیتر جمدعلامدابن بطال کی ذکر کردہ روایت کے مطابق کیا گیا ہے اس کا مجھ تر جمہ عنقریب ان مثا واللہ بیان کریں گے۔

(سعيدي غفرلا)

علامدائن بطال کیسے ہیں: یعنی جب آپ نے الاوت کی توشیطان نے آپ کی الاوت بیں بنوں کی قدکور العدر تعریف بھی ڈال دی کہ اندامشرکین کے بحدہ کرنے سے بیاستدلال کرنا جا تزمیس ہے کہ بے وضوہ بجدہ کرنا جا تزہے۔

(شرحائان بطال ہے اور اس کی دوایت آبا ہولی ان نے حرد وائن الز ہرے اس کے اور اس کی دوایت کی ہے اور اس کی سند ہیں ائن الر ہورے اس کی دوایت کی ہے اور اس کی دوایت تھی اس کی دوایت تھی دوایت کی ہے اور اس کی دوایت تھی دائیں کی جائی ۔ (شخ الور اندج عصر سام ہوا دوایت کی ہے میے دوی از کیلی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی صائی از ابی سے موضوع ہے اس دوایت کی جملی و میں ہے کر شیطان نے آب کر جملی اور کی سائی ہے ابی ابی ابی سے کہ مور کی اور میں ابی ابی کی دور ابی سے کہ مور کی سائی کی سائی بیا کا ہے تو کو کی سائی بیا کا ہے تو کو کی سائی بیا کی سائی بیا کی سائی بیا کا ہے تو کو کی افر میں کہ بیا دور کی سائی بیا کہ بیا دور کی سائی بیا کی سائی بیا دور کی سائی ہی کہ بیا دور کی سائی بیا کی سائی ہے کہ بیا ہوں کی جو کہ بیا تو کہ بیا کہ بیا ہوں کی جو کہ بیا کی بیا دور کی سائی ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہ

الح:٥٢ كالمح زبرال طرح ب

ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کی اور رسول کو بھیجا تو جب بھی اس نے (اپن امت کی دسعت کی) تمنا کی توشیطان نے اس کی تمنا میں اور رسول کو بھیجا تو جب بھی اس نے (اپن امت کی دسعت کی) تمنا کی توشیطان نے دسور کومٹا دیتا ہے اور اپن آیات کو تھکم کر دیتا ہے۔ اس کی تمنا میں (شبعات پیدا کرے) خلل ڈال دیا تو اللہ تعالی شیطان کے دسور کومٹن کی ہے اور یہ تحقیق میں ۱۹۴۔ ۱۹۵ تک بھیل \*\* ہم نے شرح میں میں ۱۹۴۔ ۱۹۵ تک بھیل

ہوئی ہے۔ اور اس کی مزید شرح ہماری تغییر تبیان القرآن الج : ۵۲ ج ع ص ۷۷ میں ملاحظ فرمائیں۔

نیز علامدابن بطال امام بخاری کی تعلیق مذکور برتبر و کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگرا ہام بخاری نے اس تعلیق سے حضرت ابن عمر اور شعمی پررڈ کرنے کا ارادہ کمیا ہے جو بے وضوء مجد ہ کا وت کرنے کو جائز کہتے میں تو پھرسے ہے۔ (شرح ابن بطال ج علم ۵۵۔ ۵۳ وارالکتب المعلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۳ھ )

امام بخارى كى تعليق مذكور برعلامه عيني كالتصره

علامه بدرالدين محمودين احمريتي منفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

ا مام بخاری کا اس تعلق کولائے سے مقعود ہے کہ کرہ اوت کی مشروعیت کومؤکد کیا جائے حتی کہ شرکین نے بھی سورة النجم کو سن کر سجدہ کیا (اوران کے سجدہ کرنے کی وجہ یقی کے قرآن مجید میں ان کے بتول الت منا قاور عزی کا ذکر آگیا ہے نہ بیوجتی کہ آپ کی زبان سے شیطان نے یہ کہ لوالیا تھا: 'قسلت المنعو انیق العلٰی فان شفاعتهن لتو تعجٰی 'معیدی غفرلا) اور صحابہ نے ان کے اس نعل کوسجدہ قرار دیا 'اگر چہ وہ مجدہ کرنے کے الم نہیں تھے اور جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ حالت کفر میں قبل کیا گیا اور جن کو سجدہ کی تو نیق دی گئی اوران کا نیکی پرخاتمہ ہوا۔

ر عمدة القاريل ن عاص علما "وارالكتب العلمية بيروت الاسلام)

م بخاری و یت کرد بین بهمی مسدون مدید بیان کی انہوں نے کی انہوں نے مدید بیان کی انہوں نے کہ انہوں نے کہا: ہمیں الوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الوب نے حدیث بیان کی از عکر مداز حصرت ابن عباس کرنا نیڈ کو میان کرد کی انہوں کے مدید کیا اور آپ کر کہا نیڈ کو میان کرد کیا اور آپ کے ماتید سلمانوں ورمشرکون اور جن اور انس نے مجدو کیا اور اس

حدیث ک این طهمان نے ابوب سے روایت کی ہے۔

ال المَحَدِّقَا النَّوْبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى فَالَ حَدَّقَا النَّوْبُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَالْعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَالْحِنْ وَالْعُمْ كُونَ وَالْحِنْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمْ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالِمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ و

مرے الحدیث (۳۸۱۶) مدیث برای طهر ای حدیث کی شرح تنصیل کے ساتھ گزشتہ حدیث: ۲۰۰۱ میں گزر چکی ہے۔

جس نے آیت مجدہ کو پڑھاادر تبدہ ہیں کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سیمان بن واؤد ابو الرائع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسی اسالیل بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسی اسالیل بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یز بد بن نصیفہ نے خبردی از ابن قسیط از عطاء بن بیار انہوں نے بہ خبردی کہ انہوں نے حضرت زید بن تا بت رشی الله سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں مے نئی ساخ بیا ہم میں اور ق والنجم پر بھی تو آپ نے اس میں سید و نہیں کیا۔

(میح مسلم: ۷۵٬۷ الرقم السلسل: ۱۳۷۵ مسن ابوداؤد: ۴۰ ۱۳ من تریزی: ۷۵۱ مسنی ای ۱۹۵۹ مسیح این فزیر: ۱۹۵۹ مسیح این حبان: ۱۳۷۳ مسنن داری: ۱۳۷۳ البیم الکبیر ۱۳۸۴ مسنن بیملی جوص ۲۳ ۴ مشرح المند: ۲۹۷ مسنن دارهی: ۱۳۷۳ مشداحد ج۵ص ۱۸۳ مسیح قدیم! منداحد: ٢١٥٩ \_ ج٣٥ ص ٢٩ ٣ مؤسسة الرسالة بيروت جامع المسائيدلا بن جوزى: ١٥٥٧ المكتبة الرشوارياض ٢٠١٣ ه مندالطخاءى:٢٠١٢) مدیث ندکور کے رجال

(۱) ابوالربيخ سليمان بن دا وُ د الزهراتي المصري (۳) اساعيل بن جعفر ابوابراهيم الانصاري المدني (۳) يزيد بن عبدالله بن نصيف (٣) ابن تسيط ميه يزيد بن عبد الله بن تسيط چين (٥) عطا و بن بيبار (٢) حضرت زيد بن ثابت رشي نشه ـ (عمرة القاري جء ص ١٣٩) علامه ابن بطال كاحديث مذكور سے مجدة تلاوت كے عدم وجوب براستندلال اورمصنف كے جوابات علامدا يوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ م م ه كلصة بين:

بیرحدیث امام مالک اورامام شافعی کی جست ہے کہ مجدہ کا وت سنت ہے اور اگر مجدہ تلاوت واجب ہوتا جیسا کہ فقہا واحناف کا زعم ہے تو اس مجدہ کوحصرت زیدین ثابت ترک کرتے اور نہی ماٹھ میں ترک کرتے اور حصرت ابن مسعود کی حدیث میں جو آیا کہ نی مُنْ الْمُنْ الْبِهِم في مورة النجم كاسجده كيا تعا واس كى وضاحت زير بحث جديث (١٩٤٢) سے موفق كدآب في اس فعل س امت كو مي خبر دى ہے كا بت مجده يز هنے والے كوافتيار ہے اكروہ جا ہے تواس كو يز و كرمجده كرے اور جا ہے تو سجده شكرے اى طرح حضرت عمر وسي الله عند ايك مرتبه مورة النحل يره حرمجده كيا اور دوسرى مرتبه مجده نبيس كياتا كمعلوم بهوجائ كديه مجده واجب تبيس ب

( منج النَّارَل. ١٠ - ١٠) (شُرِح بَن بطال ج سم ٥٦ - ٥٥ وادالكتب العلمية بيروت ١٣٣٣ هـ)

مس كہتا موں كرہم اس سے ملے ملے البخارى: ١٠١٤ كى شرح ميں كبد أعلاوت ك وجوب برقر آن مجيدكى تين آيات اور آثار محابدا درنقهاء تابعین کوپیش کر بچکے ہیں اور حضرت زیدین تنه بت اور حضرت سرے اثر کا جواب میہ ہے کہ سجد کا تلاوت فور آواجب میں ہوتا 'بعد میں کرنامجی جائز ہے' اور ہم اس سے پہلے اس حدیث کے جواب میں امام طحاوی سے بیش کر بیکے ہیں کے ممکن ہے حضرت زید بن ثابت نے اس وقت آ بت مجدہ بڑھی موجب مجدہ کرنا جائز ند ہوائی لیے آپ نے اس وقت مجدو کیس کیایا آپ اس وقت باوضوء شہول کہذا اس باب کی حدیث سے امام مالک الرام شافعی کا بیمؤنف و بت تبیل ہوتا کہ مجدو علاوت واجب تبیل ہے اور مجدو تلاوت ہمار ہے چیش کردہ دلائل سے بہر حال داجب ہے۔

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا ادَمَ بُسُ أَبِي إِيَاسٍ قَالِ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ فَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بَنْ عَبَدِ اللَّهِ بَنِ قَسَبَطٍ ا عَنْ عَطَاءِ مَن يُسَارِ عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَالنَّجِمِ ﴾ فَلَمُّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم بن ابی ایاس نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں این ابْ ذئب نے حدیث ميان كي انهول ف كها: المين يزيد من عبرالله من تسيط ف حديث بیان کی از عطاء بن بیار از حفرت زید بن عابت رسی آندانهول فے 

تجده فيس كيار سورة "أذا السماء انشقت"

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ایراہیم اور

اس مدیث کی مفصل شرح اہمی گزشتہ صدیث: ۱۰۷۲ میں گزر چی ہے۔ ٧ - بَابُ سَجْدَةِ ﴿ إِذًا السَّمَاءُ انشقت ﴾ (الانتال: ١)

١٠٧٤ - خَدَثْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمُ وَ مُعَادُ بِنُ فَصَالَةَ قَالَا أَخْبُرُنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عُنْ أَبِي سَلَمَة معاذين فضاله في صديث بإن كي ان دونول في كبان بمس بشر

هَالَ رُآيَتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَرَا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشُقّْتُ ﴾ (الأثنال: ١). فَسَجَدَ بِهَا. فَقُلْتُ يَا أَبُ هُرِيرَةً آلَمُ أَرَاكَ تَسْجُدُ؟! قَالَ لَوْ لِمُ أَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدُ.

نے خروی اڑ میلی از انی سلمہ انہوں نے میان کیا کہ میں نے دیکما كرمعترت الوبري ويختين في الحا المسيعاء الشقت " (الانتعال: ١) كويردها كى اس كاسجده كيا كى بس في في الدايد بريده! كيا میں آپ کو بحدہ کرتے ہوئے ہیں دیکے در ہا؟ انہوں نے کہا: اگر میں ئے رسول الله مل الله مل الله مل الله على الله على الله على الله على الله على الله

> اس مدید کی شرح مح ابخاری:۲۱۷ شرح کررچی ہے۔ ٨ - بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِيءِ . وَهُمَالُ ابْنُ مُسْعُودٍ لِتُوسِم بْنِ حَلَّكُم وَهُو غُلَامٌ فَقَرَا عَلَيْهِ سَجُدَةً فَقَالَ أَسْجُدُ فَإِنَّكَ إِمَّامُنَا.

جس نے آیت مجدہ بڑھنے والے کی وجہسے مجدہ کیا حضرت ابن مسعود والمنظند في من حذفم سے كما ال وقت وہ نوعمر اور کے تھے انہوں نے حضرت ابن مسعود کے سامنے آیت عجده يريمي تو حعزمت انن مسعود في ان ست كها: تم مجده كرد كيونك اس على تم بمارسيه مام مو-

اس تعلیق کی اصل سنن سعید بن منصور میں ہے اور اس کے مناسب سید دیث ہے : سلیم بن حظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ری اللہ کے سامنے سور و کی امرائیل بڑھی جب میں آ بت ا مجده ير وينجانو حصرت ابن مسعود فرمايا: اس كويرمونيس بدخك تم اس يس مار امام مو

( معتقد ابن البشيد: ١٥٣٩م على مروت مستقد الن اليشيد: ١٦٣٦٥ والاكتب العلمية وروت)

١٠٧٥ - حَدَثْنَامْسَدُدُ فِسَالٌ حَدَّثَنَا يَحْسَى عَنْ المام بخارى روايت كرتے إلى: جميل مسدونے مديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بچی نے مدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: مجمعے ناتع نے مدیث بیان کی از معرت این ممر سَنَافَتُه المول في مان كما كر في المؤليقة مار ما مع معده كى كوكى سورت پڑھتے ایس آ ہے مجد و کرتے تو ہم مجی مجد و کرتے تی کہ ہم یں سے کی حض کوجدہ کرنے کی جکہ بھی نہاتی۔

عُبِيدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا عَلَيْنَا السُورَةَ فِيهَا السَّجَدَةُ فَيَسْجُدُ وَتُسْجُدُ خُتَّى مَّا يُجِدُّ أَخَدُنَا مَوْطِعٌ جَهُوَّهِ.

سجدہ تلاوت کرئے کے وجوب مرمز بدولال علامدايواكس على بن خلف ابن بطال ماكل قرطبى متونى ٩ ٣ مه هدكست ين:

تمام شمروں کے فقیا مکا اس پر اجماع ہے کہ جب ملاوت کرنے والا آ بت مجدہ کی ملاوت کرے تو جو اس کے پاس جیٹا ہوا آ بت مجده کوئن رہا ہو اس پر داجب ہے کہ اس کے مجده کے ساتھ وہ بھی مجده کرے معفرت مثان نے کہا: جوآ بت مجده کوسے اس پر مجى مجدوكر يا واجب ہے۔ (شرح ابن بطال ع ٢٠ص٥٥ و وادالكت، العلم، وروت ١٩٣٧ م

من كبتا مول كه علامدابن بطال في اس مبارت بن بداعتراف كرلياب كرة بت مجده كوسف سي محده كرنا واجب موجاتا ب اور یکی فقیا واحناف کا مسلک ہے۔

٩ - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا

قَرَا الْإِمَامُ السَّجْدَةُ

١٠٧٦ - حَدَّثْنَا بِشُرُّ بُنُّ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُّ

مُسْهِمِ قَالَ أَحْبَرُنَا عُبَيْدٌ اللهِ عَنْ لَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا السَّجَدَّةَ

وَلَحُنَّ عِنْدَهُ ۚ فَيَسْجُدُ وَلَسْجُدُ مَعَهُ ۖ فَنَزْ دَحِمُ حَتَّى

مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا بُسُجُدُ عَلَيْهِ.

علامہ مینی ای حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ای حدیث ہے معلوم ہوا کہ آیت مجدہ کی تلاوت سے تلاوت کرتے والے اور سننے والے دونوں پر مجدہ کرتا واجب ہوجاتا ہے خواہ وہ نماز میں ہوں یا خارج از نماز ہوں۔ (محرۃ القاری جے میں ۱۵۳) المہلب نے کہا: ای حدیث میں ہے: ہی آ ہے مجدہ کرتے تو ہم ہمی مجدہ کرتے ، حتیٰ کہم میں ہے کمی فخص کو مجدہ کرنے کی جگہ می نہیں گتی اس سے معلوم ہوا کہ نیکی پر حرص کرنی جا ہے اور نی الموانی آتے ہم کے افعال کی کال متابعت واجب ہے۔

(شرح این بطال ج ۱۰ س ۱۰ وار الکتب بلعلمیه بیروت ۱۳۳۳ ه.)

#### جنب امام آیت سجده کو پڑھے نولوگوں کارش

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جشر بن آدم نے مدیث بیان کو انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے خبر دی از نافع از حضرت ابن عمر دفر کھنے انہوں نے بیان کیا کہ نی الفیانی آبا ہم است مجدہ کو ہز سے اور ہم آب کے پاس ہوت نے آب مجدہ کرتے تو ہم بھی مجدہ کرتے ہو ہم است میں ہوت ہے انہا ہی جینائی رکھنے کے لیے جگہ زائی جس بھرائی ہو جاتا جی کہا تھی جس بھرائی ہو جاتا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہے ہو ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا تھی ہو تا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا تھی ہو تا ہو گیا گیا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا ہو ہا تا جی کہا کہا تھی ہو تا ہی کہا تا ہو ہا تا جی کہا کہا تا ہو گیا گیا ہو ہا تا جی کہا کہا تھی ہو تا ہو گیا گیا گیا ہو ہا تا جی کہا تا ہو ہا تا جی کہا کہا تا ہو گیا گیا ہو ہا تا جی کہا کہا کہا تا ہو ہا تا جی کہا کہا تھی ہو تا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

ال مدیث کا شرح اگزشت مدیث کے تحت گزر بھی ہے۔ ۱۰ - باب مَنْ راای آن اللّٰه عَزّو جُلّ کم یُوجِب السُّجُودَدَ

وَقِيلُ لِحِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسُ لَهَا؟ قَالَ اَرَايْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كَانَهُ لَا يُرْجِهُ عَلَيْهِ.

جس کا یہ نظر میتھا کہ اللہ عزوجل نے سجد ہ تلاوت کو واجب بیس کیا اور مطرت عمران بن صین دی فنہ سے پوچھا کرا کہ ایک فنص آیت مجدہ کوسنتا ہے اوراس کے لیے بیٹھتانیں ہے؟ انہوں نے کہا: میہ بتاؤ کر اگر وہ بیٹھ کہا تو بھر؟ کویا کہ انہوں نے اس پر مجدہ

ال سيني كا المل ال مديث من ب

امام این انی شیبرا پی سند کے ساتھ الوالعلاء ہے دوایت کرتے ہیں کہ بنی نے مطرف ہے ہو چھا: ایک مخص کو یہ شک ہے کہ
اس نے آ بت مجدہ کو سنا ہے یا تیک سنا مطرف نے کہا: اگر اس نے س بھی لیا تو گھر کیا ہے گھر مطرف نے کہا: بیں نے دعفرت عمران
اس نے آ بت مجدہ کو سنا ہے یا تیک سنا مطرف نے کہا: اگر اس نے آئے ہے مجدہ کو سنا ہے یا تیک ؟ معفرت عمران بن صیبی وی تفقد نے کہا:
اگر اس نے سن می لیا ہے تو گھر کہا ہے۔ (مصنف این الی شید: ۲۵ مالی مالی مورد مصنف این الی شید: ۲۲۴۳ واراکلت العلم الدور میں اور معفرت سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں وقال سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں وقال سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں وقال سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں وقال سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں وقال سلمان وی تفد نے کہا: ہم لے اس کے لیے میں

میں کی۔

تلاوت كوواجب نبيس كيابه

ال تعلیق کی اصل اس مدید میں ہے:

امام ابن الی شیبمتوفی ۲۳۵ مرانی سند کے ساتھ ابوعبد الرحمان سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری و منظم میر میں داخل ہوئے اور اس سجد میں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے انہوں نے آیت مجدہ پڑھی اور مجدہ کیا تو حضرت سلمان سے ان کے ساتھی نے کہا: اے ابوعبد اللہ! کیوں نہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں (لینی مجد و کریں) حضرت سلمان نے كها: بم في ال لي تي فيس كى - (معنف ابن الى شيد: ٣٥٥ م ، مجل على بيروت معنف ابن الى شيد: ٣٢٣ ، دار الكتب العلمية بيروت) وَ قَالَ عُسْمًانٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ إِنَّمَا اورحضرت عثمان مِنْ أَنْدَ فِي كَها: سجدهُ الماوت صرف السخف پرواجب ہے جس نے آیت مجدہ کو بے غور سنا۔ السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمْعَهَا.

استعلق كاصلحسب ذيل صديث ب:

ا مام عبد الرزاق بن حمام متوفى ٢١١ هذا في سند كے ساتھ ابن المسيب سے روايت كرتے ہيں كے حضرت عثمان دخي الله الم کے پاس سے گزروے اس نے آیت مجدور پڑھی تا کدوہ مجدو کرے اس کے ساتھ حضرت عثمان تھے کہی حضرت عثمان نے کہا: مجدواس مخص پر داجب ہوتا ہے جو آیت محدہ کو بیٹور سنے مجر حضرت عثمان چلے محتے اور انہوں نے محدہ نہیں کیا۔

(مسنف عبد الرزاق: ٥٣٩٣ وارالكتب العامية بيروت ١٣٣١ هـ)

ور الزمري في كها: بغيرطهارت كي مجده ندكرو يس جب تم شهر بیر بحده کرونو تبدکی سرف مند کرواور اگرتم سواری پر بهونو کوئی

وَقَالَ الزُّهُويُّ لَا تَسْجُدُ إِلَّا أَنَّ تُسَكُّونَ طَاهر "" فَإِذَا سَجَدْثُ وَانْتَ فِي حَصَرِ فَاسْنَقُبِلِ الْقِبْلَةَ ۚ فَإِنْ كُنْتُ دَاكِمًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكُ. حَرْثُ اللهِ المناسِ عَلَمُ اللهِ المناسِ عَلَم ف الو

ما فظ شهاب الدمين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ هذا س تعليق كي شرح بس لكصة بيس:

اس تعلق کوعبداللدین وجب نے از یونس سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے میں بنی ذکورے کے بغیر طہارت کے مجدہ نہ کرد اس پر ساعتراض کیا گیا ہے کہ میدعدم وجوب پر داالت نیس کرت سیونکہ اف میہ سے گا کہ قاری اور سامع سے سجدہ کوطہارت کی شرط ك او يرمعلق كما كميا ب اور جب طهارت كى شرط يالى جائے كى ترسجدہ واجب بوكا سين عنوان كے موافق مد جملد ہے كما كرتم سوار بوتو کوئی حرج نہیں خواہ تمہارا منہ کی طرف ہو کیونکہ میٹل کی دلیل ہے اور واجب کو حالت امن میں سواری پر ادانہیں کیا جاتا۔

( فق الباريج عم ١٨٥ وارالمعرف ييروت ٢٣٢ هـ)

اوراس کب بن برید نصد کوک آیت جدد پر جدوقیل کرتے

وَكَانَ السَّانِبُ إِنَّ يَزِيدُ لَا يُسْجُدُ لِسُجُودٍ

ال بعلق كمناسب بدمديث ب: الزہری نے کہا کہ ابن المسیب معجد کے ایک کوشتے میں بیٹے جاتے اور قصد کو آبت سجدہ پڑھتا تو وہ اس کے ساتھ سجدہ نہیں كرت من اوركت من السائيس بيما تعا

(مصنف مبدالرزاق: ٥٩٢٥ وادالكت العلمية بيروت مصنف ابن الي شيد: ٣٢٣٨ المجلس على بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن مول نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن بوسف نے خردی كديد فك ابن جريج في البيس خردى انهول في كها: مجمع ابوبكر

١٠٧٧ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخَبُرَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرُنِي آبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي مُلَكِّكَةُ عَنْ عُضْمَانَ بِنِ عَبِدِ الرَّحْمُنِ

التي مي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي فال آبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما خطر ربيعة من عمر بن المخطاب رضى الله تعالى عنه فرا يوم البحمة على المعتبر بسورة النحل خيم فرا يوم البحمة على المعتبر بسورة النحل خيم الناس حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس خيى إذا كانت البحمة القابلة فرا بها خيى الناس خود فقن السجدة فقد القابلة ومن لم يسجد الناس عمر رضى الله تعالى عنه وراد قمن سجد غير ابن عمر رضى الله تعالى عنه وراد قال بالسجود الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد قال بالسجود الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد قال بالله تعالى عنه وراد قال بالله تعالى عنه وراد الله  عن المن عمر رضى الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه وراد الله تعالى عنه و السياد و الله تعالى عنه و الله تعالى عنه و الله تعالى الله تعالى عنه و السياد و السياد و الله تعالى عنه و السياد و السياد و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المعالى 
> اس مدیث کومرف امام بخاری نے رونیت کیا ہے۔ حدیث مذکور میں وجوب کے خلاف الفاظ کے جوابات

اس حدیث میں ندکور ہے: حضرت عمر نے قر مایا: جس نے تجد و دیس کیااس پر کوئی گناہ جیں۔ اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ تجد و تلاوت و اجب جیس ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے جیس کہ تجد و تلاوت آیت پڑھنے کے فوراً بعد واجب نہیں ہوتا' سو حضرت عمر کے اس تول کا معنی بیہ ہے کہ جس نے فوراً مجد و قبیل کیا انہیں ہوتا' سو حضرت عمر کے اس تول کا معنی بیہ ہے کہ جس نے فوراً مجد و قبیل کیا و نہیں ہے۔

اس صدیت میں فرکورہ کے حضرت عمر سے بدہ نہیں کیا۔ اس سے میدال زمزیں آتا کے حضرت عمر کے زویک بحدہ تا دہ واجب نہیں تھا اوسکا ہوسکتا ہے حضرت عمر نے اس لیے فوراً سجدہ نہیں کیا تا کدان تمازیوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ بحدہ تا اوت بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر کے زویک بحدہ تا اس پرولیل بیعدیث ہے:

عبدالله بن تفليد بيان كرت بن كراميل منظرت عربين الخطاب مين أنه في من زير ها أن السورة التي كي علاوت ك اوراس بن وسجد مدير (منن ترزي ٨٠٤ د المعنف والباشيدة عمل الشرح معانى الآفار ١٠٩١)

> سجدہ تلاوت کے وجوب کے خلاف حافظ ابن حجر کی تاویلات اور مصنف کے جوابات حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ ہے تھیے ہیں:

الله تعالیٰ کے قول کی استجداد استر النم : ۱۲) کو استحباب پر حمول کیا جائے گا باس سے مراد نماز کا مجدہ مراد لیا جائے یا اس کوفرض نماز میں وجوب پر محمول کیا جائے گا اور مجد و تلاوت میں اس کو استحباب پر حمول کیا جائے گا جیسا کہ امام شافعی کا قاعد : ہے کہ وہ لفظ مشترک سے دونوں معنی مراد لیتے ہیں۔ (فتح الباری ج م ۵۸۷ وارالسرف وردی)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن مجرکی بیر مبارت اس سوال کا جواب ہے کہ امام بٹاری کا بیمنوان کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ جدہ تلادت واجب نبیں ہے جب کرقر آن مجید میں مجدہ تلاوت کرنے کا صرح امر موجود ہے '' فلسے محدوّا بللہ و اعبدُوا' (انجم: ١٢) اور فرمایا: "واسجد واقترب " (احل ۱۹:۱۱) ان دونول آخول من مجده كرف كاامر بادرامر وجوب كي آتاب البذا مجده الاوت كرنا ازردے قرآن واجب ہے اور امام بخارى كا بيعنوان صرت قرآن كے خلاف ہے اس كا حافظ ابن مجرف بيدجواب ديا ك يهال امر استماب كے ليے ہے ميكن حافظ ابن حجر كارير جواب غلط ہے كيونكدامر بيس اصل دجوب ہے اور جب تك وجوب كے خلاف کوئی قریندمارفدند ہواس کوکسی اور معنی پرمحنول کرنا باطل ہے عالبًا حافظ این جرکوخود بھی اینے اس جواب کے باطل ہونے کا احساس تھا'اس کیے انہوں نے دوسرا جواب دیا کہ: یا اس سے مراد نماز کا مجدو ہے کیکن ان کا یہ جواب بھی باطل ہے کیونکدان آ جول کے سیاق اور سباق میں نماز کا کوئی ذکرنہیں ہے اس لیے ان کا یہ جواب بھی باطل ہے اور سب سے زیادہ غلط بات یہ کی ہے کہ فرض نماز مين اسجدوا" كالفظ وجوب كے ليے ہے اور مجدة الاوت ميں استحاب كے ليے ہے اور اس پر انہوں نے كوئى دليل چين تبيس كى۔ اس کے بعد حافظ این جرعسقلانی کلمتے ہیں:

سجدہ الاوت واجب میں ہے اس کے دلائل میں سے رہ ہے کدامام طحاوی نے بدکہا ہے کہ مجدہ الاوت کا صیفدامرے بھی ذکر ہے اور صیفہ خبر سے بھی ذکر ہے اور جہال میغدامر سے ذکر ہے وہال اختلاف ہے جیے انج کا دومراسجدہ البحم اور اعلق اس اگر سجد و تلاوت واجب ہوتا تو جہاں اس کا ذکر میغدامرے ہے تو وہ اس کے زیادہ فائن تھا کہ دہاں اس کے دیوب پرا تفاق ہوتا۔

( فقح الباريج م م ٥٨٦ وارالعرف ميروت)

حافظ ابن جرعسقلاتی نے امام طحادی کی پوری عبارت تقل نہیں کو امام طحادی نے کہا ہے کہ جہاں مجدہ کا ذکرامر کے میغدے ہے وہاں اختلاف ہے کداس سے مزاد مجدة الماوت ہے البيس اس ليے اس سے بيٹنى طور ير تجدد الاوت مراد تيس بے ليكن چوتك احادیث سے ٹابت ہے کہ آپ نے ابھم میں مجدو کیا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر قیاس کوچھوڑ دیا اورا حادیث کی اجاع میں یہال مجدة الاوت كوواجب كياب، (ديكه: شرح معانى التا ارج اص ٢٩٥ مندى كتب فاند كرايى)

ای طرح سجدہ تلاوت کے وجوب پر مطعی دلیل الانتقاق: ۲۰-۲۰ ہے جس میں المدتعالی نے سجدہ تلاوت ندکرنے والوس کی ندمت کی ہے اور فر مایا ہے:

ان کو کیا ہوا یہ ایمان کول جیس لاتے 0اور جب ان ہر قرآن پر حاجاتا ہے تو بیجدہ کول نہیں کرتے O

خَمَّا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞وَإِذَا قُرَىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرَّاكُ لَا يُسْبُّنُونَ۞ (الأَصْالَ:٢١ـ٢١)

قرآن مجيدي ان طعى آيات كمقابله من ما تقابن جرعسقل أل كم تمام تاويلات بسود بي الى طرح امام بعارى في مجدة الاوت کے وجوب کے قلاف این تعلیقات میں جو آ فار پیش کیے این دہ بھی ان آیات سے متعادم اور مزاتم ہونے کی ملاحیت جیس ر کھے نیز اس کے علاوہ ان آ ٹار کے مزاحم وہ آ ٹار ہیں جو مجدہ تلاوت کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں جن کوہم مج ابخاری: ١٠٦٤ يس چيش كريكے بين اور يه مجدة الاوت كے وجوب يربهت قوى وليل بيدو الحمد لله رب العلمين.

امام بخاری نے حضرت این عمر وی کاند کا بیقول جو دیش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجد و تلاوت کو فرض نہیں کیا سید ہمارے خلاف نہیں

ہے کونکہ ہم مجد و طاوت کوفرض میں کتے واجب کتے ہیں۔

جس نے نماز میں سجد و تلاوت کی آیت پڑھی پس اس برسجده کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمین مسدد نے حدیث

١١ - بَابُ مَنْ قُرْاً السَّجْدَةُ في الصَّلُوةِ فَسَجَدُ بِهَا ١٠٧٨ - حَدُثُنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدُثُكُما مُعْمَهِمُ قَالَ

سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّنَنِى بَكُر عَن أَبِى وَالْحَ قَالُ صَلَيْتُ مَكُو عَن أَبِى وَالْحَ قَالُ صَلَيْتُ مَ فَكُرا وَإِذَا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْاءُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَال

اس مدیث کی شرح می ابنابی: ۲۹۱ می گزر کی ہے۔ ۱۲ - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدُ مُوْضِعًا لِلسَّجُوْدِ مِنَ الزِّحَامِ

١٠٧٩ - حَدَثَثَا صَدَفَةً قَالَ أَحْبَرُنَا يَحَى عَنَ عَبِيدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُجَرَ رَفِيى اللّهُ تَعَالَى عَبَيدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشَرُا عَنْهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشَرَا عَنْهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشَرَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشَرَا السّورَةَ الْتِي فِيهَا السّجدَةُ فَيسجدُ وُنَسجدُ وَنَسجدُ حَتَى السّورَةَ الْتِي فِيهَا السّجدَةُ فَيسجدُ وَنَسجدُ حَتَى مَا يَجِدُ آخَدُنَا مَكَانًا لِمُوجِع جَبهُمَهِ .

جس نے رش کی وجہ سے تجدہ کرنے کی جگہایں پائی

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معرقبہ نے صدیت میان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے خبردی از عبید اللہ از نافع از معرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت ایک میں میں میرہ فقائیں آپ مجدہ کرتے اور ہم مجدہ کرتے حق کرتے اور ہم مجدہ کرتے حق کرتے اور ہم مجدہ کرتے حق کرتے اور ہم مجدہ کرتے حق کرتے اور ہم مجدہ کرتے حق کرتے اور ہم میں ایک ایک بیشانی رکھنے کے لیے جگد کرتے ہے ایک ایک بیشانی رکھنے کے لیے جگد کرتے ہے۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۵۵-۱۹ پی گزر پی ہے۔" " ابو اب مسجو د القر آن" کی پیمیل

یہاں پڑ ابدواب مسجود القوآن " کی تھیل ہوگئے۔ان ابواب علی پندرہ احادیث بیل جن جی سے درمعنق بیں اور ہاتی موصول بیں اورنواحاویت کردیں اور جوخانص بیں۔

الدائلين إلى المارى كومل الرياوسه العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين.

פונצועבל מדמום/מוגל שבידים

نحدہ ونعلی ونسلم علی دسوله الکریم ۱۸ - کتاب تقصیر الصلوقِ نمازوں میں قصر کرنے کا بیان

نمازوں کوقصر کرنا 'اور نمازوں کوقصر کرنے کے لیے مسافر کتنے دن تھم رے

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّقْصِيْرِ '
 وَكُمْ يُفِيْمُ حَتَّى يَقْصُرَ

اس باب من نماز كوتفركرنے كا علم بيان كيا كيا ہے" فسصر" كامعنى ب: چادركعت كى نمازكودوركعت كرنا اوراس پراجماع

ہے کے مغرب اور فجر کی تماز میں تصربیب ہے۔

ا، م بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوائہ نے حدیث بیان کی از عاصم وصین از عکرمہ افر حضرت ابن عباس رفتان وہ بیان کرتے ہیں۔ کرنے انہاں کہ نہا انہاں کرتے ہیں کہ نہا تھ کر سے تھرکرتے رہے ہیں جب ہم سنرکر نے انہاں کرتے رہے ہیں جب ہم سنرکر نے انہاں دورکعت کی نماز دورکعت

[اطراف الحديث: ٢٩٩٨-٣٢٩٨] يوصح ) اوراس سے ذیادہ تخبرتے لو نماز کو تمل کرتے۔

مدیث مذکور کے رجال

عد بیت مدور مساس المعاری المتو وی (۴) ایوواندالونها ح الیفکری (۱۳) عاصم بین سلیمان الاحول (۱۳) تصین بن عبدالرحمان (۱) موی بین اساعیل ابوسلمه المعاری المتو وی (۴) ایوواندالونها ح الیفکری (۱۳) عاصم بین سلیمان الاحول (۱۳) تصین اسلی (۵) مکرمه (۲) معترت عبدالله بین مهاس دین الله ۱ (مدة القاری تا یم ۱۳۲۷)

سفرمیں مدت اقامت کے متعلق مختلف احادیث

ریں مرسل ہے)۔ (سنن ابوداؤر: ۱۳۵۵) حدیث مرسل ہے)۔ (سنن ابوداؤر: ۱۳۳۵)

دسر سے اور اور اور دورہ ۱۱۰۰) معرب مران بن معین میں شری شدیان کرتے ہیں کہ میں نے رمنول اللہ میں ایم جہاد کیا اور آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موتع پر حاضر تھا' آپ مکہ میں اٹھارہ را تیں تھہرے اور صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور فر مائے تھے: اے شہروالو! چار رگعت نماز پڑھو' ہم مسافر ہیں۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۲۹ سنن ترندی:۵۳۵)

حضرت ابن عباس بختمان برحت میں کہ دسول اللہ ملٹائیا ہم کہ میں سترہ دن تھیم ہے اور نماز کو قصر کرتے رہے معفرت ابن عباس نے فرمایا: جو کمہ میں سترہ دن تھیمرے وہ قصر کرے اور جوزیا وہ دن تھیمرے وہ نماز پوری پڑھے۔

(میح ابخاری: ۱۰۸۰ مسنن ایوداود: ۱۲۳۰ مسنن ترفدی: ۱۳۹۹ مسنن این ماجد: ۱۰۷۵)

ا مام ابودا وَ دینے کہا: عباد بن منصور نے کہا: عکر مدنے حضرت ابن عباس و منافشہ سے کہا: آب انہیں دن مختم سے متع حضرت ابن عباس و منافشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملاق کیا تاہم مکہ میں پندرہ دن مختمرے اور نماز کوقصر کرتے رہے۔

(سنن ابوداؤد: ۱۳۳۱ مسنن نسائی: ۵۳ )

ا ہام ابودا ؤ دینے کہا: اس حدیث کوعبدہ بن سلیمان اور احمد بن خالد الوہبی اورمسلمہ بن الفصل نے ابواسحاق ہے روایت کمیا ہے اور اس میں حضرت ابن عباس منز کانٹہ کا ذکر نہیں ہے۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس مجنباً سے روایت کیا ہے کہ دسول اللّد منٹی آبٹی مکہ میں سنز ہ روز منم برتے اور دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ (صمیح ابناری:۱۰۸۱ صحیح مسلم: ۱۹۳۳ منٹن ابوداؤر:۱۳۳۳ مسنن نسائی: ۱۳۳۷ مشن ابن ماجہ: ۱۰۷۷)

حضرت انس بن ما لک و کی تشدیدان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله سی کی ساتھ مدینہ سے کمہ کی طرف میے آپ دور کعت تماز پر صفے منظمتی کہ ہم مدینہ کی طرف اوٹ آئے ہیں ہم نے کہا: کیا تر نے وہ ں پچھ دان آیا ہم نے تر سے تھے وال دن قیام کیا تھا۔ (سنن ابوداؤو: ۱۲۳۳)

# مدت قصر کی احادیث میں علامہ مینی حنفی کے بیان کرد و محامل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عين حق متول ١٥٥٠ ه يحت بن

مدت اقامت دراصل پندرہ دن ہے جیسا کہ شن برداؤر اورسنن نسان کی روایت بین اس کی تقری ہے ، جو حضرت ابن عباس بھنان کے اور عکرمہ نے حضرت ابن عباس بھنان کے اصلے کی روایت بھی بیان کی اس بین ایک دن بین واضل ہونے کا اور ایک دن مکہ سے خارج ہونے کا بھی شامل کر لیا ہے ' یہ حدیث مجے بخادی اور سخی مسلم اورسنن بین ہے اور حضرت عمران بن جسین کی حدیث بین کی دن ایام آئی میں تقریب ہونے کا بھی شامل کر لیا ہے ' یہ حدیث بین کی دن ایام آئی میں تقریب ہونے کا بھی شامل کر لیا ہے اور حضرت اور بھی مسلم اورسنن بین میں تارہ دینے کے بھی شامل کر لیا مجے بیں ورجو ایس ون در اور در ایام برداؤد نے بغیرسند کے ذکر کیا ہے اور بین دن ایام منی میں قیام کے اور ہے اور حضرت انس سے جودی دن کی روایت ہے اس بین صرف مکہ بین اقامت کے ایام براد بین تین دن ایام منی میں قیام کے اور دون آئے اور جانے کے مراد نہیں ہیں ۔ (عمرة القاری جے میں ۱۹۸۰ می زیادة داراکت العلیہ ' بردت اسام )

مدت قصر کی احادیث میں علامہ ابن بطال مالکی کے بیان کردہ محامل

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متو في ٩ سم م ولكست بين :

باب ذکور کی حدیث: ۱۰۸۰ میں رتصری ہے کہ بی ملی المالی مناز میں دن مشہرے اور قصر کرتے رہے۔

نی منطقاتین ایس دن تغیر کراس کے تعرکرتے رہے کہ آپ نے طائف کامحاصرہ کیا ہوا تھایا آپ حوازن کی جنگ میں مشغول منے پس حضرت ابن عباس بین کنڈ نے اس مدت کونماز کے تصراور اتمام کے درمیان حدیثادیا اور کہا: جب ہم سفر کرتے تو انسر دان تھبر

كرتفركرت اوراس سے زیادہ ممرتے تو نماز كومل كرتے۔

البدب نے کہا ہے کہ فقہا واس مدیث کی اس طرح تادیل نہیں کرتے جس طرح دعزت این عہاس وی کھند نے تاویل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نی منظار کر دہے تھے کھر اس کے بعد نی یہ کہتے ہیں کہ نی منظار کر دہے تھے کھر اس کے بعد نی منظار کر دہے تھے کھر اس کے بعد نی منظار کر دہے تھے کھر اس کے بعد نی منظار کر دہے تھے کھر اس کے بعد آدی جاتے دان تھر کہ الازم ہے کھراس کے بعد آدی جاتے دان تھر کہ الازم ہے کھراس کے بعد آدی جاتے دان تھر کہ ان میں یودی نماز پڑھے۔

حضرت جابر بن عبدالله رفتی گذرے روایت ہے کہ نی مانی آلیم نے تبوک یس میں ون قیام کیا اور ان ونوں ہی نماز قصر کرتے رہے اس حدیث کوامام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۲۳۳) اور امام این عید نے این الی بی سے روایت کیا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۳۳۷) اور امام این عید نے این الی بی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب وہ قیام کا پخت ہے کہ انہوں نے کہا: جب وہ قیام کا پخت ارازہ کر لیے تو نماز پوری پڑھے تھے اور جب وہ یہ کہتے کہ بیل آئ روانہ ہوں گا اور کل روانہ ہوں گا تو نماز کو تعرکرتے خواہ وہ بیس راتی تھر برتے۔

فقہا ہ کے بیتا ویل کی اتفاق ہے اور حضرت ابن عہاس بین کاللہ کی صدیت کی فقہا ہ نے بیتا ویل یمی کی ہے کہ بی الفیلیلم کا کہ بیس انہیں وائے سے اس کو وطن بنانے کے لیے بیس تھا تا کہ کہ ہے اجرت ہے رچوع نہ ہوجائے اور حضرت ابن عہاس ہے یہ بھی روایت ہے کہ جس نے دس راتی اقامت کی نیت کی اور بین نماز پڑھے کا بیدن کا دوسرا تول ہے جوصدیت بیس ان کی تاویل کے خلاف ہے اور بھی انگر نوٹ کی بیا ہواور انہیں دؤوں کو تعرک مد بھی انگر نوٹ کی بیس کے قول کا علم نہیں ہے جس نے حضرت ابن عہاس بین کاللہ کے قول کے سوائی کہا ہواور انہیں دؤوں کو تعرک مد قرار دیا ہو سوید حضرت ابن عہاس بین کاللہ ہے ۔ اور امام ابن انی شیبہ نے ای سند کے ساتھ حضرت ابن عہاس بین کاللہ ہے ۔ روایت کی ہے کہ تی ساتھ حضرت ابن عہاس بین کاللہ ہے ۔ روایت کی ہے کہ تی ساتھ کی ساتھ حضرت ابن عہاس اور تیام کیا اور نماز کو تعرکر ہے درہے اور حضرت ابن عہاس نے فر مایا: جس نے سترہ و دن قیام کیا اور نماز کو تعرکر ہے درہے اور حضرت ابن عہاس نے فر مایا: جس نے سترہ و دن قیام کیا اور نماز کو تعرکر ہے ۔ (مسنف ابن انی شیب نہ نہ بھر طمی کی ورت)

اور باب ذرکور کی اس مدیث کوعباد بن تمیم نے عمر مدے روایت کیاہے ، جس بی انیں دفون کا ذکر ہے جیسا کدامام بخاری نے روایت کیا ہے اور سترہ دنوں کا تول بھی نقباء میں سے صرف امام شافق کا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فض قصوصیت سے وارالحرب بی سترہ را تیں قیام کرے دہ تعرکرے اور بی اس باب بین ان شاہ اللہ اس کا ذکر کروں گا۔

رہی حصرت الس کی حدیث کہ جودی را تیس آیام کرے وہ پوری نماز پڑھے۔ (می ابناری:۱۰۸۱) تو منقریب اس مسئلہ میں فقیاء کے اختلاف کا ذکرا کے گا' اوراس کی شرح میں میں نقیاء کے اتوال ادران کے دلائل کا ذکر کروں گا۔

فقہاء نے حضرت انس بین تھ مدیث کی ہے تاویل ہی کی ہے گاآ پ کہ ش جودی دن تھیرے تو روانہ ہونے کی نیت ہے کہ آپ کہ ش جودی دن تھیرے تو روانہ ہونے کی نیت ہے کہ آپ کہ ش جودی دن تھیر اور جم میں اور جم محفی کی روانہ ہونے کی نیت ہوا وہ بہر مال تعرکرے کا خواہ وہ مولی مدت تک قیام کرے۔ مولی مدت تک قیام کرے۔

حضرت ابن عہاس بین کند کی حدیث (۱۰۸۰) ہے بیفتی مسلامعلوم ہوتا ہے کہ جوسلمان دعمن کی مرز بین بی ہول اوراس بیل ایک مدت تک اقامت کی دیت کریں تو وہ اس پوری مدت بیل نماز کوتھر کریں کے کیوکدان کو بیلم دیں ہوگا کدان کو کب رواندہونا ہے۔ امام ما لک اور امام ابومنیند کا میں فرمب ہے اور امام شافق کا بھی ایک تول بھی ہے۔ ابن انتصار نے یہ کہا ہے کہ امام شافق کا ووسرا تول ہے کہ اگر مسلمان دارانحرب بی بھیریں اور ہرروز رواندہونے کا انتظار کریں توان کے لیے ستر ویا افھارہ وٹول تک نماز کو

مدت قصر میں ائمہ مجتبدین کے نداہب

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه على متوفى ١٢٠ عا كعي عين :

امام احرین طبل رحد الله کامشہور فرجب بیہ کے سنر میں تعرکی جس مدت کے بعد قماز پوری پڑھنا فرض ہے وہ اکیس (۱۷)
قماز وں کی مدت ہے جب قمازیں اکیس سے زیادہ ہوجا کیں تو بھر پوری قماز پڑھی جائے گی۔امام مالک امام شافعی اور ابداتور کا بھی
کی فرجب ہے کہ جب کوئی تنص جارون اقامت کی دیت کرے گاتو وہ بری فراز پڑھے گا اور جب جارون سے زیادہ اقامت کرے گاتو پوری فراز پڑھے گا اور جب جارون سے زیادہ اقامت کرے گاتو پوری فراز پڑھے گا کے تکریم دن قلت کی صدیم کیونکہ صدید میں ہے:

حضرت العلاء بن الحضر مي يشكننه بيان كرتے ميں كدرسول الله المانية تم مايا: مهاجر ج كا الحال كمل كرنے كے بعد مكه على تين دن رہے گا۔ (ميم مسلم به ۱۸۵ مسنن ترزی: ۹۳۹ مسنن نسائی: ۱۳۵۳ مسنن این ماجہ: ۲۲۰ ۱ مسنا احدج مسم ۱۳۳۹)

اورسعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حدرت مرزی فٹ نے الل الذرب ہے اللی الذارے اللی الوال میں سے جو تجادت کے لیے آئے الل کے لیے تین دن مقرر کیے۔ (سنر بیل ن مسم ۱۳۸۰ فٹر النظمان)

ساوادید اس پردلالت کرتی ہیں کہ تین دن سنر کے کم بی ہیں اور جواس سے زائد دن ہوں وہ اقامت کے کم بی ہیں اور مان کو دہ سنان کوری اور فقر اوا حال نے بہا ہے کہا کہ کو می شخص نے بندرہ دن قیام کیا تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور اگر اس سے کم قیام کیا تو وہ تعرکرے گا اور فقرت ابن عمر اور حضرت ابن محرات ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور کا کوئی مخالف معروف نیس ہے اور سعید بن المسیب سے بھی اس قول کی شل مردی ہے۔ (ابنی جام ۲۰۰۵ دار الحدیث تا بردا ۲۰۱۵ ہوں)

مدت قصر میں امام ابوطنیفہ کے قد مب کی تصریح

علامدابوالحس على بن الى بكر الرغيناني لحقى التونى ١٩٥٥ ه لكصة بن:

سنر کاظم اس وقت تک رے گاحتی کرو آسی شہر یابستی میں پندرہ دن یااس سے زیادہ دن اقامت کی نیت کرے اور اگر اس نے اس کے مدت اقامت کی نیت کرے اور اگر اس نے اس سے کم مدت اقامت کی نیت کی تو دہ تصرکرے گا اور سیدت معزمت ائن عمراور معزمت ائن عماس سے منقول ہے۔
(جدیم البنایہ عسم ۲۵۵ ـ ۲۵۵ کیے مقانیہ مان

### مدت قصرمين امام ابوحنيفه كى تائيد مين آثار اور اقوال تابعين

عابد حضرت عبدالله بن عمر وين الله سے روايت كرتے ہيں: انہول نے كہا: جبتم مسافر ہواوركى جكه پندره دن قيام كروتو نماز بوری پڑھواور جب مہیں روائل کا پاند موتو تماز پوری پڑھتے رہوا مام محد نے کہا: ہم ای پھل کرتے ہیں اور یکی امام الوطنيف رحمدالله كا تول ہے۔ ( كتاب الله عارلامام محمد: ١٨٨ ادارة القرآن كرا في ١٠٥٠ه)

مچاہد بیان کرتے ہیں کے حصرت ابن عمر دی اللہ جسکی جگہ پندوہ دن تقبر نے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اورجار ركعت تمازير سية \_ (معنف اين الى شيد: ١٠ ٨٣٠ ، مجلس على إيروت معنف اين الى شيد: ١١ ١٨٢ وادا لكنت المعلمية بيروت معنف عبدالرذاتي ١٥٥٠٣) ابوبشر بیان کرتے ہیں کے سعید بن جبیر نے کہا: جب تم پندرہ دن سے زیادہ اقامت کی نیت کروتو نماز پوری پڑھو۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٣- ٨٣ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٢١٨ واد الكتب العلمية بيروت )

و کیج بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا کہ جب تم کسی جگہ پر پندرہ دن تفہر نے کا ارادہ کروتو پوری نماز پڑھو جب تم اس عكدداخل موادراكر بيمعلوم ندموكدكب رواندمو كي ووركعت نماز يرصة رموخواه ايك سال تيام كرو-

(مصنف ابن الى شيد: ٥٠ ٨٣٠ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد : ٨٢٢١ ، دار الكتب العلميه ويروت )

داؤد بن ابی صند بیان کرتے ہیں کے سعید بن المسیب نے کہا: جب کوئی مخص پتدرہ دن مفہر نے کا ارادہ کر لے تو بوری نماز ي سعر (مصنف ابن الي شير: ٨٢٩٦ مجس كن بي وست مصنف ابن الي شير: ٨٢١٢ أناوا لكتب العلمية بيروت مصنف عبد الرزاق : ٣٣٠٠)

نماز قصر کی مشروعیت کی ابتداء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكيت بي:

ا ما منحاک نے اپی تغییر میں بیان کیا کہ نبی ماضائی اسلام کی ابتداء میں ظبر اور مفرک نماز دوا دور کعت پڑھتے تھے اور مغرب کی تمن ركعت براجة تنے اور عشاء اور بخركي واروكعت براجة تھے بھر جب تو بل قبله كائتم نازل ہوا تو حضرت جبرتيل عاليلاً نے آپ كواشاره كياكرة ب ظهركي حاردكعت يرحيس اورخسرادر مشاءكي حاردكعت يرحيس ادر اجركي دوركعت يرحيس اورانهول في كها: ما محمد 

امام أبي في في الى سند كے ساتھ حطرت على بن الى طالب بين فند سے روايت كيا ہے: تاجرول في رسول الله مائي الله ما كيا: يارسول المداجم زمن مين سنركرت بين بهم كيد تماز براهين الداتعالي في بدآ مد الله في في:

وَإِذَا صَرَبَتُ مَ نِي الْارَسِ مُلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاء اورجب تم زين يس مركروتو نمازكوت مرك يس تم يركوكي وج کیں ہے۔ آنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُولِيِّ. (السَّاء:١٠١)

پھر وحی منقطع ہوگئ پھراس کے ایک سال بعد می ماٹھ آئے کم کسی فرزوہ میں مکنے میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکیین سے کہا: نمازوں کے درمیان بيآ يت نازل فرمائي:

امرتم کویہ خوف ہو کہ کفارتم کوفتنہ پس نظا کریں ہے۔ إِنْ جِفْتُهُ أَنْ يَّغْتِنَكُمُ الْأَذِينَ كَفُرُّوْا. (الساء:١٠١) سلیمان یشکری بیان کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت جابر بن عبداللد دسی کاندسے سوال کیا کہ نماز کوتصر کرنے کا تھم کس ون نازل ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم شام ہے آنے والے قریش کے قافلہ کے مقابلہ کے لیے لیکے حتی کہ جب ہم مجور کے درختوں کے یاس ينج تو تعركي آيت نازل بوكئ \_ .. ( مامع البيان جز٥ ص٢٨٦ اداراحيا والراث العربي بيروت)

علامدابن الاثيرة شرح المسند من لكها بكد سومين تمازكوتمركر في كاحكم تازل موا-

تغییر اسعلی میں مذکورے کہ حضرت ابن عباس بین اللہ نے فر مایا: سب سے پہلے نماز عصر کو قصر کیا کمیا ، بی ما فی آیا ہم نے غروہ ذک اتمار مس عسفان من نماز عصر كوتصر كيا\_ (عدة القارى ج م ١٦٩ واد الكتب العلميه بيروت ٢١ ١١ه)

علامه سيدمحمود آلوي منفي متوفى ١٢٥ ما ما الصليح إلى:

ابن حجررهمة الله عليدنے كہا ہے كه تمام دلائل كوجمع كرنے سے مجھ بريد منكشف ہوا ہے كدشب معراج كودو دوركعت نماز فرض ہوئی' ماسوامغرب کے چراجرت کے بعد صبح کی نماز کے علاوہ نمازوں میں اضافہ کردیا گیا' جیسا کدامام ابن خزیمہ امام ابن حبان اور امام بہتی نے حضرت عائشہ رفت منتا کہ روایت ذکر کی ہے جرکی نماز کواس کیے ترک کردیا میا کداس میں کہی قراءت کی جاتی ہے اور مغرب کی نماز کواس کیے ترک کردیا حمیا کدوہ دن کے در ہیں چر جب جار رکعت نمازمغرر ہوگی تو سفر میں اس آیت (النساء:١٠١) کے نزول کے وقت اس میں تخفیف کر دی گئی اور اس کی تا تبدیعلامہ ابن اثیر کے اس تول سے ہوتی ہے کہ سم ھیس نماز کو تصر کیا تھا اوراس کی مزیدتا ئیدو دمروں کے اس قول سے ہوتی ہے کہ نماز خوف سم صین فرض کی مخی تقی اور اس آیت کا نزول نماز خوف میں ہوا ہے الدولانی نے ذکر کیا ہے کدر تے المانی احد میں نماز تصربوئی اور علامہ بیلی نے لکھا ہے کہ بہ جرت کے ایک سال بعد بوئی ہے اور ا کیک تول مید ہے کہ چرمت کے جاکیس ول بعن نماز کو تصرکیا گیا۔ (روح المعافر جرم س ۱۹۴ ورائنو بیروت کا ۱۹۱ه)

> قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِصَدِيْنَةِ إِلَى مَكُنَّةُ لَلْكَانَ يُسْصَلِّي رَكَّعَتُيْنِ رَكَّعَتُيْنِ أَكَّعَتُيْنِ حَتَّى رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَفَهُمُ مِمَكَةُ سُيًّا؟ قَالَ أَقَمْنًا بِهَا عُشُرًا. [طرف الديث: ٢٩٥]

١٠٨١ - حَدَّثْنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدُّثُنَا عَبُدُ الْوَارِثِ الله مِناري روايت رَسِدَ بين: بمين ايومم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عہد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میں الی اسحاق نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں سے حرب اس وی تندسے سنا انہوں نے کہا: ہم نی مالی این کے ساتھ مدینے کہ کی طرف مے آپ دوادور کعت الماز پڑھے دے تی کہم میدوالی آ مے اس نے یوجما: آب لوكول نے مكه ميں كتنے دن قيام كيا تھا؟ انہول نے بتايا: ہم نے دس دن قیام کیا تھا۔

(سمج مسلم: ۱۹۵۰ الرقم السلسل: ۱۵۵۵ مسنون الإداؤه: ۱۳۳۳ مشن ترئدی: ۵۳۸ سند نسانی: ۳۸ ۱۳ مشن کبری: ۹۸ ۱۸ مسنون این ماجد؛ ۱۵۰۸ مصنف عبد الرزاق: ٣٣٣٦ مصنف ابن الي شيرج ٢ ص ٥٣٣ اسنن داري: ١٥١ المسجح ابن خزيمه: ١٥١ المسجح ابن حبان: ٢٤٥٣ أيتيم الاوسط: ٣٠ - ٥٠ مسنن بيلق جهاص ١٣١١ شرح المنة: ١٠١٤ منداحمة جهم ١٨٥ خبع قديم منداحمه: ١٣٩٥ من ٢٥٦ من ٢٥٢ مؤسسة الرمالية أبيروت أمند الطحاوى: ٢٥٢) حدیث مذکور کے رجال

(۱) ايومعرعبدالله بن عمر المنقري المقعد (۲) عبدالوارث بن سعيد ابوعبيده (۳) يجيُّ بن الي اسحاق الحضري بيه ٢ ١٣١ ه مي نوت بو محتے تھے (س) حضرت الس بن ما لک رشی الله رسمة القاري ج م س ٢٩٤ س)

حديث ميس مذكور مكه ميس دس دن قيام كالحمل

علامه بدرالدين محمود بن احريبني متو في ٥٥٨ ه لكهت جي:

نیا منظینی ہفتہ کے دن اور کا ایج کی صبح کو کہ میں وافل ہوئے اور بدھ کی رات آپ نے وادی الحصب بیل گزاری اور ای رات آپ من حضرت عائشہ ری آئے گئی ہوئے اور بدھ کی رات آپ دو ورکعت تماز پر ھر ہے تھے است بیلی حضرت عائشہ ری آئے گئی اور اس کی صبح ۱۳ نی ان کی کہ کے مطابق تین رکعت پر حی تھیں اس صدیث کا معنی بدہ کہ آپ نے معمول کے مطابق تین رکعت پر حی تھیں اس صدیث کا معنی بدہ کہ آپ نے ملہ اور اس کے گردونو اس بیلی دس وال گزارے تھے نہ کہ فقط کہ بیل کی تک بیہ الوواع کا واقعہ ہے اور حضرت انس وی تائند کی بد حدیث حضرت این عباس وی تائند کی صدیث سابق کے معارض میں ہے کونکہ حضرت این عباس کی صدیث وقع کی تھی اور بد صدیث است جیت الوواع کے موقع کی تھی اور بد سے نکل صحیح شے اور کہ اور اس کے گردونو اس میں آپ وی وال تھی اور آپ نے صدیث اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ کی کہ اور آپ نے کہ کہ اور آپ نے کہ کہ کرونو گئی ہیں بڑھی تھی ۔

ائمة ثلاثه كي حارون اقامت كي دليل كارة اورا قامت كي شرائط

امام شافعی رحمداللد نے اس صدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جب مسافر کی شہریں چاردن قیام کرے تو وہ تعرکرے کا کیونکہ
نی مشافی آنکم مکہ بیس چاردن تغیرے سے امام مالک اورانام احمد کا بھی بھی تول ہے امام طحاوی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا قول اجماع کے
خلاف ہے کیونکدان سے پہلے یہ کی سے منقول نہیں ہے کہ مسافر چاردن اقامت کی نیت سے مقیم ہوجاتا ہے اور اہار سے ذر یک اگر
مسافر نے پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت کی ترون ماز وقعر کرے گا جسے پندر، دن معزی مدت ہے کیونکہ حدیث میں ہے:
مسافر نے پندرہ دن میں ما اور حضرت ابن عمر شائی تی ہیان کرتے ہیں کہ جبتم سے فرہواور کس شریس واور تمہارے ول میں میہ ہو کہ تم
پندرہ دن تھم و گوتم پوری قماز پر حوادرا کرتم کو علم نیس ہے کہ کہ سنر کرد کے تو پر نماز کو قعر کرو۔

(شرح معانی الآ تار:۲۳۵۷\_۲۳۵۷ نتد می کتب خانه کراچی)

اور امام ابن ابی شیبہ نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر مین اللہ جب پندرہ دن پھیرنے کی نبیت کرتے تو پوری تماز پڑھتے۔(مصنف ابن ابی شیبہ:۱۰ ۸۳، مجلس ملی بیروت مصنف ابن الرشیب:۱۱ ۸۰ وارالکتب العلمیہ ایروت)

پھریادرہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ مسافر چدرہ دن اقامت کی نیت سے مقیم ہوجاتا ہے ایدائی وقت ہے جب وہ تین دن کی مسافت کا سفر کرے اورہ وہ جوع کا ارادہ کرے یا وہ اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہی مسافت کا سفر کرے اورہ وہ جوع کا ارادہ کرے یا وہ اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہی دھیا ، خواہ وہ جنگل میں ہوا کی طرح الاسمام نے ذکر کیا ہے اور انجتی میں مذکور ہے کہ سفر سرف اقامت کی نیت سے باطل ہوتا ہے یا وطن میں واقل مونے سے بالم شانعی کا بھی زیادہ ظاہر توال میں ہونے سے ایام شانعی کا بھی زیادہ ظاہر توال میں ہے اور اتامت کی نیت درج ذیل جا درش انکا ہے مؤثر ہوتی ہے:

- (۱) سر کور کردیناحی که اگروه دوران سفراقامت کی نیت کرے تو میج نبیں ہے۔
- (٢) وومقام اقامت كي ملاحيت ركمتا موحى كداكروه جنگل بي ياسمندر مين يا جزيره مين اقامت كي نيت كرية صحيح نبين بهد
  - (m) پندرودن اقامت کی نیت کرے۔
- (۳) وہ اٹی رائے میں متقل ہوا حی کہ اگر وہ کسی دوسرے کی رائے کے تائع ہوتو اس کی اقامت کی نیت سے نہیں ہے جسے انتکر کا سیائی ہو یا بیوی ہو یا نوکر ہو یا شاگر دہو یا مقروض ہوجو قرض خواہ کے ساتھ ہو۔

(مرة القاري ح ع م ١٤ - ١٦٩ وار الكتب العلمية بيروت ١٩٣١ م

\* باب ندکور کی صدیث مشرح سی مسلم: ۱۳۸۳ - ج ۲ ص ۵۸ سر ندکور ہے وہاں اس صدیث کی شرح تبیس کی گئی۔ ٣ - بَابُ الصَّلُوةِ بِمِنَى مَازكابيان

منی کا ذکرخصوصیت کے ساتھ اس کیے کیا حمیا ہے کہ بدوہ جگہ ہے جہال خصوصیت کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے منی کا لفظ "السمنية" ب ماخوذ ب" السمنية" كامعنى ب: تمنااورآ رزوكرنا كونكهاس جكساس مينده هي آرزوكي كن من جس كوحضرت اساميل علايسانا كا فديه بنايا حمياتها ميجي كهاميا ہے كەش كمدكا ايك معروف بها رہے۔

١٠٨٢ - خدَتْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ الم بخارى روايت كرت بي: بمي مدد في حديث عُبَيدِ اللّهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِع عَن عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّه الله مان كي انهول في كما: بميل يكي في صديث بيان كي ازعبيد الله انہوں نے کہا: مجھے ناقع نے خبردی از حصرت عبد اللہ ویش الله انہوں نے بیان کیا: میں نے نی ملک اللہ کے ساتھ منی میں دور کعت نماز برهی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منگ فتد کے ساتھ اور حضرت عتان وسن تنتنفذ كي خلافت كي ابتداء مين مجر انبول في نماز يوري

عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتُيْنِ وَآبِي بَكُو وَ عُمْرٌ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارُتِهِ \* ثُمَّ أَتُمَّهَا . [طرف الحديث: ١٦٥٥]

(میحمسلم: ۱۹۴۳ الرقم اسلسل :۱۲۵۱ من ثبانی:۱۹۳۱ المیلین :۹۱ سیمی این توید: ۲۹۷۳ سیخ :ن حیان: ۳۸۹۳ سنداحدی۲ ص۱۱ طبع لذیخ منداحه: ٣٥٢ ٣ رج ٨ ص ٢٤٨ مؤسسة الرسالة أحروت أجامع المسانيدُلابن جرز ف: ٣٣٣ ١٣٠ مكتبة الرشدرياش ١٣٣٧ ه)

اس مدیث کے رجال کا پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔

الل مكه كے ليے عنى ميں نماز كوقصر كرنے كے متعلق ندا ہب نقبهاء علامدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال ما آكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م مر وكلي جير:

علاه کااس پراتفاق ہے کہ بچے کرنے والہ جب مُدیش آئے ؟ تو وہ مکہ بین اور منی بین اور تمام مشاہد میں نماز کوقصر کرے کا کیونکہ ان کے نزد یک وہ سفر میں ہے اور مکر صرف ان کے لیے دارا قامت ہے جو مکہ کے رہنے والے ہوں یا جو مکہ میں رہائش کا ارادہ کریں اورمهاجرین بر مکدیس ر بائش سے ترک کرنے کوفرض کرویا کمیا تھا اس وجدے رسول الله مان الله مان کا مت کی نبیت نبیس کی اور نەمنى مىس ـ

ا فقها وكا مكد كريخ والهاء ك كياش عن أريز هن ين اختراف بأمام، نك في كبد: وه مكه يس يوري نماز بزه اور من میں قصر کرے ای طرح الل منی ہمنی میں پوری نماز پڑھیں اور مکہ میں اور میدان عرفات میں قصر کریں اور ان مقامات کو ان احکام كے ساتھ خاص كيا حميا ہے كونكدرسول الله النوائي الله عن جب ميدان عرفات بن تماز قصر كى تواس كے ماسواكومتميز تبين كيا اور مينين فر مایا: اے اہل مکہ! بوری نماز برحو اور بہ بیان کرنے کا مقام تھا اس طرح حضرت عمر بن الحظاب بیک نشدنے اس کے بعد کہا تھا: اے الل مكدا الى نماز بورى كرد كيونكه بم مسافرلوك بين اورجن سے بيمروى بے كهى شى بين قعركرے كا ووحفرت ابن عرسالم قاسم اور طاؤس ہیں اور اوز ای کا مجمی یمی تول ہے۔

فقہاء کی دوسری جماعت نے بیکھا ہے کہ الل مکمنی اور عرفات میں نماز قصر نہ کریں کیونکہ مکداور منی میں اتن مسافت ہیں ہے جس کی وجہ سے نماز قصر کی جائے عطاء اورز ہری سے ای طرح مروی ہے اور یکی الثوری امام ابوطنیفہ امام شافعی امام احمد اور ابوتو رکا

قول ہے.

ا الم طحادی نے یہ کہا ہے کہ ج قصر کا موجب نہیں ہے کیونکہ اہل کی اور عرفات جب ج کرتے ہیں تو نماز پوری پڑھتے ہیں اور قصر کرنے کا تھم کمی مخصوص جکہ کے ساتھ متعلق ہے اور اہل مکہ یہاں کے دہنے والے ہیں البذا وہ قصر کرنے کا تھم کمی مخصوص جگہ کے ساتھ متعلق ہے اور اہل مکہ یہاں کے دہنے والے ہیں البذا وہ قصر نہیں کریں گے اور اس لیے بھی کہ اگر عمر و کرنے والا منی چلا جائے تو وہ تصر نہیں کرتا اس طرح اگر ج کرنے والا بھی منی چلا جائے تو وہ محمد تعربیں کرتا اس طرح اگر ج کرنے والا بھی منی چلا جائے تو وہ بھی قعر نہیں کریں گے اور اس کے بھی کہ اگر عمر و کرنے والا منی چلا جائے تو وہ بھی تعربیں کرے گا۔

جوسنی میں قصر کرنے کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے کہ حضرت عادشہ بن وہب کی روایت ہے کہ میں ٹی سن فی آئی آئی ہے نے منی میں دو رکعت نماز پڑھائی اور ہم اس وقت بہت بوی تعداد میں اور بہت اس میں سنے اور حضرت عادشہ کی والدہ حضرت عمر بن انحفا ب رشی آفد کے نکاح میں تھی ان سے عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت حادثہ کا کھر مکہ میں تھا اور آگر اہل مکہ کے لیے شی میں نماز کوقصر کرنا جائز نہ ہوتا تو حضرت حادثہ کہتے کہ ہم نے منی میں پوری نماز پڑھی یا روایت کرتے کہ ٹی سن قبال آئی امت کے لیے شری تھی ہوت سے اس اور کی میں ہوری نماز پڑھی کے در شرح این بطال ج سام ۲۹ وارالکت العلمیہ نیروت سے ۱۳۱۱ء) قصر کرنے کے لیے مسافت کی مقدار

علامه بدرالدين محمود بن احمد يمنى حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

جس میافت کو قطع کرنے کے بعد فرز کو قسر کرنا واجب ہے اس کی مقدار پیل فقیا ہے انتقاف ہے امام ابوطنیف ان کے اصحاب
اور فقیا م کوف نے کہا ہے کہ جس مسافت کے بعد نماز کو قصر کیا جاتا ہے دہ اونٹ کی رفتار سے یا پیدل چلنے کی رفتار سے تین ون کی مسافت ہے اور اس بی ان کے نزو کیک شلسل سے چلنا مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا : وہ ون بیس سنر کریں اور راست کو آ رام کریں (اور اس بیس نماز وں اور کھانے پینے کے اوقات بھی واطل ہیں ) اور اگر اس کے لیے بیمکن ہو کہ وہ اتی مسافت کو کسی اور راست سے ایک ون بیس قطع کر لے گا چر بھی نماز کو قلم کرے بھر نہوں نے اس مسافت کا فرائے کے بیاتھ اعتبار کیا ہے ایک قول اکیس فرنے کا ہے وہ راتول اٹھارہ فرنے کا بہر اور ای پر نتو کی ساور تی راتول بیر رفز کی کے بیاتھ اعتبار کیا ہے ایک قول اکیس فرنے کا ہے وہ راتول اٹھارہ فرنے کا ہے اور ای پر نتو کی ہے اور تی بندرہ فرنے کا ہے اور ایک فرنے تین (شری ) کیل کا ہے۔

تمین دن کی مسافت کی مقدار حضرت عثمان بن عفان مخترت ابن مسعود اور حضرت سوید بن غفله و کنانی کی سے مروی ہے اور اشعمی 'انتی 'الثوری' این چی 'ایوقلا بہ' شریک بن عبدالله' سعید بن جبیرا درمحد بن سیرین کا بھی بھی مؤقف ہے اور حضرت عبدالله بن عمر پنجاکشہ ہے بھی بہر روایت ہے۔ ۰۰

اس پرنیا اعتران ہے کہ امام والیطنی نے اپی سند کے ساتھ حصرت عبد انشہ بن عباس و کا کے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ اللہ کا کہنے اللہ کا اللہ اللہ کا کہنے اللہ کا کہنے اللہ کا کہنے ہیں ہے کہ مسافت میں قصر نہ کروا اورا یک برید بارہ کیل کا ہے ہیں ۲۸ میل ہے کم مسافت میں نماز کو تصرفین کیا جائے گا اس کا جواب ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبدالوہاب ضعیف راوی ہے اور بعض محدثین نے اس کو میں نماز کو تصرفین کیا جائے گا اس کا جواب ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبدالوہاب ضعیف راوی ہے اور بعض محدثین نے اس کو کا ذب قرار دیا ہے۔ (عمدة القاری ج م ۲۵ اور الکتب العامیہ میروت ا ۲۳ ادر)

میں کہتا ہوں کہ فقہا واحتاف کامفتی برقول ۱۸ فریخ ہے جس کے ۵۳ شرقی کیل ہوتے ہیں اور بیا تکریزی میل کے حساب سے ۱۲ میل ۲ فرلا تک ۲۰ گزاور ۹۸ اومشاریہ ۱۳ سام کلومیٹر ہے اس سے کم مسافت میں نمازوں کوتصر کرنا جا کزئیں ہے۔ \* اس کی بوری تفصیل شرح مسلم ج۲م سر ۲۳ سامی درج ذیل عنوانات کے تحت مرقوم ہے:

① تین ایام کی مسافت پراحناف کے ولائل ﴿ امام ما لک کے ولائل ﴿ علامدابن رشد ما کئی کی ولیل کا جواب ﴿ علامدابن

قدامہ منبلی کے استدلال کا جواب © علامہ ٹووی کا استدلال ﴿ علامہ نووی کی دلیل کا جواب ﴾ مسافت قصر کا اندازہ بہ حساب انگریزی میل وکلومیٹر ﴿ مسافت کاتفصیلی خاکہ۔

حضرت عثمان نے من میں جو جارر کعت نماز پڑھی اس کی توجیہات اور بحث ونظر

حضرت عثمان و المنظم من بورى نماز يرص يقي ال كاتوجيد من علاء كے حسب ذيل اتوال من

علامدابن عبدالبرنے کہاہے کہ مصرت عثان مین گفتہ نے مہاح پڑھل کیاہے کیونکہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کوقصر کرے یا نماز پوری پڑھے جیسے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر جس روز و رکھے یار دز و ندر کھے۔

الزمرى نے كہا: حضرت عثان نے منى ميں جار ركعت نماز اس كے يريعى كماس سال مكميس ديهاتى اور اعرابي بهت زيادہ آئے موئے تنصر تحترت عثان نے پندكيا كمان كويہ بتائيس كه نماز جار ركعت ہے۔

معمر نے الزہری سے میروایت کی ہے کہ معنرت عثان نے منی میں جار دکعت اس لیے پڑھیں کیونکہ انہوں نے ج کے بعد وہیں رہائش کی نیت کرلی تھی۔

یونس نے الز ہری سے بیروایت کی ہے کہ حضرت عثمان نے جب طائف کے اموال حاصل کیے اور وہیں رہائش کا اراوہ کیا تو جار رکعت نماز بڑھی۔

مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کیے ہے کہ حضرت عثمان نے مٹی میں چی رکعت اس نے پڑھیں کدانہوں نے مٹی کووطن بنالیا تھا۔ امام تنگی نے اس پر میداعتر اش کیا ہے کہ اگر حضرت عثمان اس وجہ سے مٹی بیس چی ر ربعت آراز پڑستے تو میدحضرات محاب سے تخفی شدر بتا اور وہ حضرت عثمان کے ترک سنت پرانکار نہ کرتے اور حضرت این مسعود رشی تند کھر پرنماز نہ پڑھتے۔

علامدابن بطال نے کہا ہے کہ زہری ہے جواتو جیہات منقول ہیں وہ سے خوات ہیں۔

پہلی تو جید پر سامتراض ہے کہ اعراب اور دیباتی لوگ شارع سلیسا کے زمانہ شن فراؤ کے احکام سے زیادہ ناوا تف سے اس کے باوجود نی المؤلیکہ نے ان کی تعلیم کے بیٹی شن جار کھت فرز نیس پرش اور دعر سے مثان کے لیے بید جا کر نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا خوف کریں جس کا نی المؤلیکہ نے خوف نہیں کیا تھا کہ وگئد آپ مسلمانوں پر بہت شفیق اور مہر بیان بین کیا تم نہیں و کھتے کہ نی مؤلیکہ جدے دن دور کعت نماز جدد پر حاتے سے حالانک مدیدے گردونواح سے اعراب اور دیباتی جدد پر صنے کے لیے آتے سے اور آپ نے بی جدی فراز چارد کھڑے کہ نی جدی فراز چارد کھڑے کے ان کے بیاتیوں کو یہ تعلیم ہوکہ ظہری فراز چارد کے برحظرے وہ مار محت برحائی تاکہ و بہاتیوں کو یہ تعلیم ہوکہ ظہری فراز چارد کھٹرے برحظرے وہ میں اور کا میں تعلیم کے لیے دور کعت سے برحظرے وہ کا کہ و بہاتیوں کو یہ تعلیم ہوکہ ظہری فراز چارد کھٹرے برحظرے وہ مار محت پر صنے کی کی ضرورے تھی۔

دومری توجید پر بیاعتراض ہے کہ مہاجرین پر مکہ میں قیام کے ترک کرنے کوفرض کر دیا گیا ہے اور بیصت سے نابت ہے کہ حضرت عثمان مکہ سے نکلنے ہیں جلدی کرتے تھے اس خوف سے کہ انہوں نے دسول اللہ افتالیہ کے ساتھ جو بجرت کی تھی کہیں اس سے معزمت عثمان نے کرنے ہے بعد مکہ میں مہائی کیے کر سکتے تھے۔ این افتین نے اس کے جواب میں بیا ہے رجوں شدہ وجوں کے بعد مکہ میں دہائی کیے کر سکتے تھے۔ این افتین نے اس کے جواب میں بیا ہے کہ اگر حضرت عثمان کو کوئی نا گزیر وجہ پیش آجائے جو مکہ میں ان کے قیام کو واجب کرد سے تو بیریال فیس ہے۔

تیسری توجید پر ساعتراض ہے کہ یہ کی کا قول دیں ہے کہ جب مسافر کا گزرا بی مملوکہ زین پر بواور وہاں اس سے بیوی منچ نہ رہے ہوں تو اس کا عظم دہ ہے جومیم کا ہے ابندا طائف کے اموال والا جواب درست دیں ہے۔

حضرت عثان كي طرف سے يو جيد يحى كي كئ ہے كد حضرت عثان في من اس ليے بورى نماز برحى كداس وقت ان كائل

وعیال ان کے ساتھ کی میں تھے اس تو جید پر میاعتراض ہے کہ نی منافیلیا کم کے ساتھ آپ کی از دائی مطہرات تھیں اس کے بادجود آپ نے منی میں تماز کوتمر کرے دور کعت پڑھیں۔

اگر بیکہا جائے کہ عبداللہ بن الحارث کی روایت ہے کہ حضرت عثان نے جمیں جار رکعت نماز پڑھائی میں جب انہوں نے سلام مجيراتولوكوں كى طرف متوجه موكركها: ميں نے مكه ميں اسيندالل كا تھر بناليا ہے اور ميں نے رسول الله ما فالله الله كا كويـ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس مخص نے کسی شہر میں اسپنے اہل کا محرینالیا 'وہ اس شہر کا رہنے والا ہے کہی وہ وہاں جارر کعت نماز پڑھے۔علامدابن النين نے بھی ابن تخیر کی روایت سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

اس جواب پر بیداعتراض ہے کہ اس حدیث کی سند منقطع ہے امام بیمیتی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عکر مدین ابراميم باورووضعيف رادي ب-

علامدابن بطال نے کہا ہے کہ اس کا سیح جواب یہ ہے کہ حضرت عثان اور حضرت عائش وین کنشنے سفر میں پوری نماز اس لیے رجی ہے کیونکدان کا اعتقاد بیتھا کہ نی مل این اللہ اللہ سے سفر میں مسافر کوا ختیار دیا ہے کہ خواہ وہ بوری نماز روسے یا قصر کرے اور خود نی من التي الله الله المعتمر كري دوركعت برصة تنفي اكدامت كوآب كى سنت برهمل كرف من جار ركعت كى مشقت شالفاني برب اور آپ نے امت کے لیے آسانی کو اختیار کیا اور حصرت عائشہ رہی اُنٹر ماتی ہیں کہ جب بھی نبی مانٹ کیا آبام کودو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا جاتا تو آب اس چیز کو اختیار کرتے جوزیادہ آسان ہو بہ شرصیکہ وہ مکناہ ندہ و ۔ (می ابغاری: ۵۱۰) کی حضرت عائشاور حضرت عثان وسي الشرائة في البيع نفسول برشدت كوافقيار كيا اور رخصت وترك كرويا كيونك بدا سك فرد يك بدامرمياح تفااوراس كي وليل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رسی تند نے حضرت عثان کے جار رکعت نماز پڑھنے پراعتر اض کیا اس کے باد جودان کے بیکھیے جار رکعت نماز پڑھی جب حضرت ابن مسعود ہے کہا گیا کہ آ پ حضرت عثان کی ہ<sub>ے</sub> ری نماز پڑھنے پراعتہ اض بھی کرتے ہیں اور ان کی افتد اوش نماز میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ، م کی فاشت رکے میں زیر ہے۔

(شرح يَن بطال ج ٢٠٠٠ م ١٥ - ١٥ وارا لكتب العلمية بيروت)

بہتمام تقریر علامہ مینی نے عمدة القارى ج عص سمار سوايس بيان كى ہے۔ \* باب نرکور کی مدیث شرح سی مسلم: ۱۳۸۷ - ۲۶ ص ۵۸ سیر فدکور ہے اس کی شرح ص ۱۸ سیر ہے اور اس کا عنوان ہے: منى يى حفرت على كوته رندكرف كى وجدومان اللى سرف ايك توجيد فدكورب -

١٠٨٣ - حَدَثْنَا أَبُو الْوَلِبُدِ فَالَ حَدُّثُنَا شَعْبَةً أَنْبَانَا اللهم بخارى روايت كرت بير: بمين او الوليد في حديث آبُو اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَادِثَةَ بْنَ وَهُب قَالَ صَلَّى ﴿ يَانَ كُنَّ الْهُولِ نَ كُهَا: جَمِيل شعبد ف صديث بيان كَ الهول ف بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ' امَّنَ مَا كَانَ ، بِمِنْي كَما: بمين ابواساق ن فيردى انهول ن كما: يس ن حارث بن وہب سے سنا' انہوں نے کہا: ہمیں ٹی مُنْ اَنْ اِنْ مِنْ اَمْن کے ز بانديش في من دوركعت تمازير حاتى \_

رَ كَعَتَيْنِ. [طرف الديث:١٦٥١]

(محج مسلم : ١٩٦٦ والرقم أمسلسل : ١٩٦٩ منن الجدواة د: ١٩٧٥ منن تريدي: ١٨٨٠ منن تساتى : ١٣٣٥ الا حاد والشانى: ١٣٣٥ أبيجم الكبير: ٥٠١٠ الم السنن الكبرى: ١٩٠٣ معتف ابن ابي شيدج ٢ص ٥٠ ١٠ مندابويعلى: ١٣ ١٣ معتم الكبير: ١٣٣٣ معيم ابن حبان: ٢٥ ٤ ١٠ سنن يسيق ج ١١ ص ١١ مستداحد ح سوص ٧ • ساطيح قد يم منداحد: ٢٤ ـ ١٢ ـ ١٥ ساص ٢٦ مؤسسة الرسلة في وستاجام السانيدلاين جوزي: ٨ • ١٢ مكنه الرشارياض اسندالطحادي: ٣٠١٠)

#### *عدیث بذکور کے رجا*ل

(۱) ابوالولید ہشام بن عبد الملک الطیالی(۲) شعبہ بن الحجاج (۳) ابواسال عمرو بن عبد الله السبعی (۴) حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی بینی تنتهٔ بینمبید الله بن عمر بن الحظاب کے اخیافی بین ان کی والدہ بنت عثان بن مظعون ہیں۔

(عمقالقاري چے ص ١١٢)

اس حدیث میں ان لوگوں کا رقب جن کابیزعم ہے کہ نماز تقر صرف جنگ اور خوف کے زمانہ میں جائز ہے اور رقا کی وجہ بیہے کہ نی مالٹائیا تیام نے بہت اس کے زمانہ میں مجمی نماز قصر کی ہے اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتید نے حدیث بیان کی از الاعمش کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی از الاعمش انہوں نے کہا: ہمیں اہراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: همیں اہراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: همیں نے حدارت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حتان بن عفان وی انہ نے منی میں چار رکعت نماز پڑھائی حضرت عبداللہ بن معفان وی انہ کہ میں چار رکعت نماز پڑھائی معفرت عبداللہ بن مسعود وی انتہ کو میں تایا گیا تو انہوں نے کہا: ' اِنّے لِلْیہ وَاحِدُونَ '' (البقره: ١٥١) پھر حضرت ابن مسعود نے کہا: ' اِنّے رَبُونَ اند سِلُونَ '' (البقره: ١٥١) پھر حضرت ابن مسعود نے کہا: ' میں دو رکعت نماز برحی ہے اور حضرت ابو بحر وی انتہ کے ساتھ منی میں دو رکعت نماز برحی ہے اور حضرت ابو بحر وی انتہ کے ساتھ منی میں دو رکعت نماز برحی برحی ہے اور حضرت ابو بحر وی انتہ کے ساتھ منی میں دو رکعت نماز برحی برحی ہے اور حضرت عمر وی کانتہ کے ساتھ منی میں دو رکعت نماز برحی شاتہ ہے بہا ہے میرا حصہ دو رکعتیں برحی ہے اور حضرت ابن چا مدکھات کے بجائے میرا حصہ دو رکعتیں شدہ دو رکعت اللہ میں دو رکعت نماز برحی ہے اور حضرت ابن چا مدکھات کے بجائے میرا حصہ دو رکعتیں شدہ دو استہ اللہ میں دو رکعت نماز برحی ہے اور حضرت ابن چا مدکھات کے بجائے میرا حصہ دو رکعتیں شدہ دو استہ اللہ میں دو رکعت نماز برحی ہے اور حضرت ابن چا مدکھات کے بجائے میرا حصہ دو رکعتیں بین میں دو رکعت نماز بردھی ہے استہ دو رکعت میں دو رکعت نماز بردھی میں دو رکعت نماز بردھی ہے دور کو ان کی دور کو دیکھیں بردھیں ہے دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں میں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں دور کو دیکھیں د

[ فرأسالحديث: ١٤٥٠]

(سنن ابوداؤد: ۱۹۲۰ سنن نسائی: ۱۳۳۸ مسندابویعلی: ۱۹۳۵ مسنی ابراه ۱۳۹۳ البیم الکیر: ۱۹۱۰ اسنن بیمل ج ۱۳ مسام اسن کیرنی: ۱۹۰۳ - ۱۹۰۳ می این فزیر: ۲۹۱۳ مسنداحد جاص ۱۳۷۸ می قدیم مسنداحد: ۱۳۵۹ - جهم سای مؤسسه الرسالی بر اسام السانید لاین جوزی: ۱۲۳ مکتبه الرشدار یش ۲ ۲ ۱۲ و مسندایی دی: ۱۳۱۲ )

صریث مذکور کے رجال

(۱) قتید (۲) عبدانواحدین زیاد العبدی ابویبیده (۳) سلیمان الامش (۳) ایرا آیم انتمی (۵) عبدالرحمان بن یزید (۲) حضرت عثان بن عفان وشی نشد (۷) حضرت عبدالله بن مسعود در می آلند (مرة القاری ۲۶ ص ۱۷۱)

#### تصركے واجب باسنت ہونے میں فقیاء كا اختلاف

بعض علاء نے ال حدیث سے اور ال سے پہلے والی حدیث سے یہ مجما ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کے بزو کیے سفر میں نماز
کو قصر کرنا لازم نہیں ہے سنت تو نماز کو قعر کرنا ہے 'لیکن اگر سفر میں نماز چار رکعت بھی پڑھ لی جائے' انب بھی جائز ہے' اس وجہ سے
معفرت ابن مسعود رنگ فلڈ کی مس معفرت عثمان بیٹ فلڈ کی اقتداء میں چار رکعیت پڑھ لیتے ہتے لیکن اس کو خلاف سنت قرار دیتے ہے اور
اس پرانسوں کرتے تھے۔

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم مه ه كلصة مين:

ر ہاسفر میں پوری نماز پڑھنا تو متفذمین نقہا و کااس میں اختلاف ہے نقہا و کی ایک جماعت نے بیرکہاہے کہ بیسنت ہے حضرت عائشہ اور حضرت سعد بن الی وقاص بین اند سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے اس کوعطاء بن الی رباح نے ان سے روایت کیا ہے معفرت حذیفه پنجانشادر حضرت مسور بن مخرمه پنجانشد سے بھی اس کی مثل مروی ہے عبد الرحمان بن الاسود معید بن المسیب اور ابوقلا به کا بھی يمي تول ہے ابومصعب بيان كرتے ہيں كه امام مالك نے كہا ہے كەسفر ميں نماز كوقصر كرنا سنت ہے اور يكى امام شافعي اور ابوثور كا قول ے امام شافعی نے کہاہے کہ اس کوقصر کرنے کا اختیار ہے لیکن پوری ٹماز پڑھنا افضل ہے۔ امام مالک کے بعض اصحاب نے کہاہے کہ مافر کو اختیار ہے کین قصر کرنا الفنل ہے۔

نقباء کی دوسری جماعت نے بیکہا ہے کہ مسافر پرنماز کو قصر کرنا داجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے معفرت عر معفرت ابن عمر اور معفرت ابن عباس بنائندی سے ای طرح مروی ہے اور یکی امام ابوحلیف اور محمد بن محون کا قول ہے اور امام مالک کے اصحاب میں سے اساعیل بن اسحاق کا مختار ہے۔

قصرکے واجب ہونے کے متعلق احادیث آثار اور فقہاء تابعین کے اقوال

یعلیٰ بن امید بیان کرتے ہیں کے جس نے حصر بت عمر بن الخطاب و می الشد سے سوال کیا کے قرآن مجید جس ہے:

فَكِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَامُ أَنْ تَغْصُرُوا مِنَ الصَّلُوقِ أَرْمَ كُورِ خُطَرِهِ وَكَافَارُمْ كُونَتُهُ مِن بتلا كردي محتوتم نماز إِنْ عِفْتُمْ أَنْ يَغْتِنكُمُ الَّذِينَ كُفَرُوا (الساه:١٠١) وَقَصْرَ رَوْلُواسَ يُسَمَّ يِرُولُ مَناهُ فِيس ب

اوراب تولوگ اس میں آ میکے میں حضرت عمر نے کہا: جس بات پرتم کوتعب ہوا ہے اس سے جھے کو بھی تعجب ہوا تھا کیس میں نے رسول الله من الله من الله الله عند الما يا تواتب فرما! بيصدقه (انعام) الله في الله في الله عند كياب سوتم ال صدقة كوتيول كرو- (محمسلم: ٤٨٨م مسنن الان ماجه: ١٠١٥ من نساني: ١٩٨١ مسيح الن فزيمه الامه السح ابن حبان: ٢٥٣٩ مسنن ابوداؤد: ١١٩٣ مسنن ترقدى: ١٩٣٠ - استداحدج اص ٢٥ - حاص ١ من معنف ابن المن شيب: ٨٢٥٠ المجلس المن بيروت مصنف اين الي شيب ١٩٥٩ واما لكتب المعلميد ويروت) اس مدیث سے دجداستدلال بیہ کاس میں نی من اللہ نے قصر کا تھم دیا ادر اس کوصد قد قرار دیا ادر اس کو قبول کرنے کا امر

فر مایا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے ہی اس سے واضح ہو کیا کر فراز کوتصر کرنا واجب ہے۔

سعید بن شقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عیاس بنی اللہ ہے کہا کہ جب ہم لوگ مؤکر تے ہیں تو ہارے ما تھا ایسے كرتے تھے تو دوركعت نماز يڑھتے تھے تی كم آپ سخرے لوث آتے معيد نے كہا: بمل نے دوبارہ موال كيا تو حضرت ابن عماس نے مجروبی جواب دیا میں نے مجرسوال کیا تو بعض لوگوں نے کہا: کیا جمہیں مقل میں ہے کیا تم نے سنانہیں کہ معزت ابن عہاس نے حمد بير كيا جواب ديا ہے۔ (معنف ابن الى شيد: ١٨٢١، مجل على تدوت معنف ابن الى شيد: ١٩٥٥ وارا لكتب العلمية تدوت)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کدایک مخص نے تی المُنْ اللہ اسم عرض کیا: یارسول الله! میں تاجر ہوں اور سمندروں میں آتا جاتا ہوں آب نے اس کودورکعت بڑھنے کا محم دیا۔ (مصنف این انی شید: ۸۲۳۷ مجلس علی دروت مصنف این انی شید: ۱۱۲۲ وارالکت العلمية بيروت) ابواسحاق بیان کرتے ہیں کدیں نے سلمہ بن صبیب سے نماز کے متعلق سوال کیا اور اس وقت ہم بحستان میں بنے تو انہوں نے كها كددوا دوركعت بإحوى كرتم اسيخ كمرلوث جاؤا الىطرح حضرت عبداللد بن مسعود وي المنظر كميتر يتها-

(مصنف ابن الى شيد: ١٨٥٨ المجل على بيروت مصنف ابن الى شيد: ١١٦٣ دار الكتب العلمية بيروت)

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی شدے فر مایا کہ ہم نے مکداور مدینہ کے ورمیان رسول الله ملی آئیا ہم ساتھ دورکعت نماز پڑھی ہے حالانکہ اس وقت ہم امن میں منتے اور ہم کوکس چیز کا خوف نہیں تھا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٢٣٨ مجنس على "بيروت مصنف ابن اني شيبه: ٨٢٩٣ وادالكتب المعلميد" بيروت مسند احد رج اص ٣٣٥ مصنف عبد الرزاق:٣٤١ - ٣٢٤ سنن ترزى: ٢٣٥ سنن شبائي: ١٨٩٣ - ١٨٩١)

عون بن الى بخيدا ہے والدے روایت كرتے ميں: انہوں نے بيان كيا كديس نے بي النظائية كم ساتھ منى في ظهركى نماز دو ركعت بردھي كيرة ب مسلسل دوركعت بڑھتے رہے تی كرة ب مديندلوث سكئے۔

رست رون کرتے ہیں کرمیں نے حضرت ابن عمر وہنگافتہ کو یہ گئتے ہوئے سنا ہے کے سفر میں دور کھت نماز ہے ان دور کھت ساک آئٹی بیان کرتے ہیں کرمیں نے حضرت ابن عمر وہنگافتہ کو یہ گئتے ہوئے سنا ہے کہ سفر میں دور کھت نماز ہے ان دور کھت میں تصرفہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شید: ۸۲۵ مجلس علی نیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۵ وارا لکتب العلمیہ نیروت) علی بمن رہید میان کرتے ہیں کہ حضرت علی میری فند سفرین سنگے تو وہ دوارد رکھت پڑھئے رہے میں کہ لوث آئے۔

حرب بن الى الاسود بيان كرتے بين كەحىغرت على ينتئند بسره سے الله از افردن نے ظهراً على دركعت برحيساً پيركها: جب بهم ان مكانات (شهركى اطراف) سے تجاوز كريں كے تو دوركعت نماز براحيس كے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٢٥٢ مجلس على تدرت مسنف ابن الي شيب ١٩١٩ واد الكتب العلمية بدوت)

عبد الرحان بن حرملہ بیان کرتے بیں کو ایک شخص سعید بن المسیب سے سوال کر دیا تھا: آیا بیل سفر جی بوری نماز پڑھوں اور روز ہے دکھوں؟ انہوں نے کہا: نہیں اس نے کہا: بیل اس کی طاقت رکھتے ہوں انہوں نے جواب دیا: رسول اللہ منطق الله علم سے زیادہ طاقت رکھتے ہے آپ سفر جی نماز قصر کرتے ہے اور دوز وافطار کرتے ہے اور دوز وافطار کرتے ہے اور دوز وافطار کرے۔ (معنف ابن الی شیب: ۱۵۲ منف ابن الی شیب مال اللہ منف ابن الی شیب ایک طریب کا منت ابن الی شیب ایک طریب کا منت ابن الی شیب نا کہا تھا ہے تھا۔ اسلمیہ ایروت اللہ من طریب کرتے ہے۔ اللہ من طریب کا منت اللہ من وائی آئے تک نی زکوتھ کرتے ہے۔

(معنف ابن اني شيد: ٨٢ ٥٦ ، مجلس على بيروت معنف إبن اني شيد: ١١٥ (دارا كتب اعلميه بيروت)

یں نے معترت ابو بکر دین گفتہ کے ساتھ مجے کیا اور عمرہ کیا' وہ مدینہ لوٹے تک مرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے' اور میں نے مطنرت عمر وی گفتہ کے ساتھ کئی جے کیے' وہ مدین لوٹے تک مرف دور کعت نماز پڑھتے تھے' پھر مطنرت عمران نے منی جار رکعت نماز پڑھی۔ (مصنف این الی شیب: ۱۲۵۸ میں الی شیب: ۱۲۵۸ مجل ملمیٰ بیروت مصنف این الی شیب: ۱۵۸۴ وارا اکتب العامیہ' بیروت)

حضرت عمران بن حصین وین تند نے منی میں جار رکعت نماز پڑھی ہے ممکن ہے انہوں نے ای تاویل سے جار رکعت نماز پڑھی ہو جس تاویل سے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ وین کاند نے منی میں جار رکعت نماز پڑھی تھی۔

عردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ دین آنسے فرمایا: ابتداء میں دور کعت نماز فرض کی گئی تھی' پھرشہر کی نماز میں اضافہ کیا گیا' اور سفر کی نماز برقر ارر ہی الزہری نے کہا: میں نے عروہ سے پوچھا: پھر کیا دجہ ہے کہ حضرت عائشہ دین انڈسفر میں پوری نماز پڑھتی تھیں؟ عمروہ نے کہا: انہوں نے وہی تاویل کی تھی جو حضرت عثمان نے تاویل کی تھی' الزہری نے کہا: پھر میں نے عروہ سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا تاویل کی تھی۔ (معنف این انی شیبہ: ۱۲۷۲ مالی میروٹ مصنف این انی شیبہ: ۱۸۱۸ دارا لکتب العامیہ ' بیردت )

اس تاویل کا ذکر ہم اس عنوان کے تحت ذکر کر بچلے ہیں : حضرت عثان نے جومنی میں جار دکھات نماز پڑھی اس کی توجیہات۔

نی مالی آلیا ہم نے ایٹے جی میں کنتے دن قیام کیا

ا، م بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے صدیت بیان کی از الی العالیہ البراء انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے صدیت بیان کی از الی العالیہ البراء از حضرت ابن عباس رشی الله انہوں نے بیان کیا کہ نی المؤید ہم اور آ ب کے اصحاب بور ذی الحج کی صبح کو جج کا تبلیہ پڑھتے ہوئے آ ب کے اصحاب بور ذی الحج کی صبح کو جج کا تبلیہ پڑھتے ہوئے آ ب نے ال وکلم دیا کہ دو اس کو عمر وقر اردیں سواان کے جن کے باس قربانی کا جانور ہے۔عطاء نے ابوالعالیہ کی متابعت کی جب از حضرت جابر رشی الله الله کی متابعت کی جب از حضرت جابر رشی الله ۔۔

٣ - بَابُ كُمْ أَقَامُ النّبِي صَلّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْيَةِ
 ١٠٨٥ - حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ فَالَ حَذَٰنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ فَالَ حَذَٰنَا وَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ فَالَ حَذَٰنَا وَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ فَالَ حَذَٰنَا وَهُ مُن أَبِي الْعَالِيَةِ الْبُرَّاءِ عَن وَهُ مَن أَبِي الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن وَهُ مُن أَبِي الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن وَهُ مَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن اللّهُ اللّهَ اللّهِ الْعَالِيَةِ الْبُرَّاء عَن اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهيب قال حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ البُرَّاءِ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ البُرَّاءِ عَنِ أَبِي صَلَى الْمَا عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَلِمَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلْبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلْبُونَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَا مَنْ مَعَهُ اللهُ لَكُ الله عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْ أَلِهُ لَعَالَى عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله يَعْدَدُ الله المَن الله المَن الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله يَعْدَدُ الله المَن الله تَعَالَى عَنْ الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن المَن المَن المَن الله المَن المَن المَن الله المَن المَن المَن المَن المَن المَن الله المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن

(می سم: ۱۰۰۰ الرقر اسلسل ۱۹۵۰ سن ف کی: ۱۹۳۰ العجم الکیوی: ۱۰۹۰ سنن بیش جسم ۲۵ سند احدی امر ۲۵۳ طبخ ندیم منداحد: ۲۲۷۳ می ۱۳۱۱ مؤسسه: افرسال: ایروت استداللی دی: ۳۲۵۳)

مدیث ندکور کے رجال

(۱) موی بن اسامیل ایوسلمه(۲) و بهیب بن خالدابو بر (۳) ایوب استنیانی (۴) ایوالعالیه زیاد (۵) حطرت عبدالله بن عباس معتلفه (مدة القاری جدم ۱۷۹)

علامه بدرالدين محودين احريني حقى متوتى ٨٥٥ مدلكمة إلى:

ج کے احرام کومنسوخ کرے عمرہ قرار دینے میں اختلاف نتہاء

نیزعلامدینی لکھتے ہیں: اس حدیث سے اہام احمدُ داؤد طاہری اور ان کے اصحاب نے بیٹھم مستنبط کیا ہے کہ جج کوشنے کر کے اس کوعمرہ قرار دیتا جائز ہے کیونکہ اس حدیث میں نہ کور ہے کہ ٹی مطافی آئی ہے فریای: جن مسلمانوں کے پاس قربائی کا جانور نہیں ہے وہ ایٹے احرام کوعمرہ کا احرام قرار دے لیں جمہور علیاء اور صحابہ وغیر ہم کے فرد کید بید جائز تہیں ہے۔

جہور نے اس مدیث کا بیجواب ریا ہے کہ سے کم نی المؤنیکی کے اس ب کے ساتھ ضاص ہے اور آج کل بید جائز نہیں ہے اور اس خصوصیت کی دلیل بیرمدیث ہے:

سلیم نن اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر بین آند کئے بھی نے جس نے مج کا احرام ہاندھا' پھراس کوٹی کر کے عمرہ کردیا' یہ صرف ان سوروں کے بینے جائز تھا جورسول اللہ سٹھالیائی کے ساتند تھے۔ (سنن ابر ۱۵۰۰ء)

الحارث بن بدال استِ دالدسے روایت کرتے ہیں کہ ش نے عرض کیا: یارسول اللہ! جج کوئٹے کرکے عمرہ قرار دیتا صرف ہارے ساتھ خاص ہے۔ ہارے ساتھ خاص ہے یا ہارے بعد والول کے لیے بھی جائزہے؟ آپ نے قرمایا: بلکہ بیصرف تمہارے ساتھ خاص ہے۔ (سنن ابوداؤد:۸۰۸ اسن نبائی:۲۸۰ سنن ابن اج:۲۸۳)

حفرت ابن عباس اورحفرت ابوموی اشعری والتینیم فے اس مستلمی تمام محاب سے اختلاف کیا ہے۔

(عدة القاري ع عم ١٨ ـ ١٩ ع ا واراكتب العلمية بيروت ١٣١١ ما ١٠)

نماز کوقصر کرنے کی کم سے کم مدت اور نی منافظی کم نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کومجی

كَمْ يَقْصُرُ الصَّلُوةَ
 وَسَمَّى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفْرَ
 يَوْمًا وَلَيْلَةً.

سنرفر مایا۔

اور حصرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس منالية ميم حار بردكي مهافت میں بھی نماز کوقصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے اور عارير دسوله فرس مين يعني ٨ ٣ شرى ميل-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنهُم يَنفَصُرَانِ وَيُفَطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُودُ وَهِي سِتَّةً

استعلق کی اصل حسب ذیل مدیث ہے:

عطاء بن الي رباح بيان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمراورحضرت عبدالله بن عباس بناللہ بن و دوركعت نماز پڑھتے تھے اور جار بردیااس سے زائد مسافت میں روز وافطار کرتے تھے۔ (سنن بیٹی جسم سے انشرالسنا ممان)

١٠٨٦ - حَدَثْنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيّ ، المام يخاري روايت كرتے بي: بميں اسحاق بن ابراہيم ا منظلی نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا: میں نے ابواسامہ ے کہا: حمیس عبیداللہ نے حدیث بیان کی ہے از نافع از حضرت ابن عمر مین اللہ نبی من المالیہ نے فر مایا کہ کوئی عورت تبن دن کا سفر

عَالَ قَلْتُ لِلَّهِ مَ أَسَامَةَ حَدَّلَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَافِع ' عَنِ ابْنِ عُمُرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ فَلَاثَةَ آيَّامِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ؟[طرف الحريث: ١٠٨٤]

بغیرمحرم کے ندکرے۔ (صحیمسلم: ۱۳۳۸ الرقم السلسل: ۲۰۰۰ سنن اودادُو: ۲۵ سن جمع این فزیر: ۲۵۲۰ مصنف این الی شیبه جساس ۴۴۵ سنن بیبلی ج۵ ص ۴۲۷ معج ابن حبان: • ۲۷۳ منداحدج ۲ ص ۱۳ المبع قد يم منداحد: ۱۱۵ ۲۳ رج ۱ س ۲۰۰۱ مؤسسة الرسانة بير دست جامع السانيدلابن جوزى: ۲۳۷ مكتبة

الرشدارياض ٢٦١ساه)

حدیث نذکور کے رجال

(۱) الحق بن راهوييه (۳) ابواسامه حرد بن اسامه المبيني (۳) عبيدالله بن عمر العربي (۳) نافع مولى ابن عمر (۵) حعرت عبدالله بن مروش فند\_ (عمرة القاري ج مراه ١٨٣ م

# بغيرمحرم كيعورت كيسفر تج ميس نداهب نقهاء

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكمت بن:

اس مدیث سے امام ابوطنیف اور ان کے اصحاب نے اور نقبا ، اصحاب صدیث نے باستدلال کیا ہے کہ عورت پر جے کے واجب ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہو جب کہ اس حورت اور مکہ کے درمیان تھن ان اور تین واقول کی مسافت ہو۔ انعی محسن بصری توری اور الائمش کا بھی بھی تول ہے۔

ا الربيا احتراض كيا جائے كدميد حديث ان سفروں برمحول ہے جوفرض ند موں اس ليے جج كاسفراس ميں داخل نہيں ہے او اس كاجواب بيه ہے كماس مديث كے الفاظ عام إلى اوراس ميں محرم كے بغير ہراس سفر ہے منع فرمايا ہے جوتين دن اور تين راتوں كى

مانت يمشمل مورال كائدال مديث سيموتى ب: ساتھ ہرگز جہائی میں شدہ می مراس کے ساتھ (اس کا) محرم ہواورکوئی عورت بغیر محرم کے سنرند کرے مجرایک فنص نے کھڑے ہوکر كها: يارسول الله! ميرى بوى ج سر ليكل باورمرانام فلان فلان غزوه ش كلها موائد آب ني مايا: جاوًا إلى بوى كرساته عج كرو\_(مح مسلم; اسماء الرقم إسلسل: ١٠١٣)

امام شافعی اور امام مالک کا ندیب بدہ کدعورت فرض نج کے لیے بغیرشوہر یا محرم کے جاسکتی ہے خواہ اس کے اور مکہ کے درمیان سفر ہو یا ندیو وہ کہتے ہیں کدائل حدیث میں جو بغیر محرم کے سفر کی ممانعت ہے وہ ان سفروں کے لیے ہے جو واجب ندہوں۔ ورمیان سفر ہو یا ندہو وہ کہتے ہیں کدائل حدیث میں جو بغیر محرم کے سفر کی ممانعت ہے وہ ان سفروں کے لیے ہے جو واجب ندہوں۔ فاہر میدکا ندہب مدہ کہ عورت ایک برید (بارہ شرعی میل) سے کم کاسفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے اور ایک بریدیا اس سے ذاکد کا

سنر بغيرمرم كينبس كرعتي.

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عاکثہ بیٹی گذایغیر محرم کے سفر کرتی تھیں اور ایک جماعت نے اس سے استدلال کرکے بیکما ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرسکتی ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ تمام لوگ حضرت عاکشہ بیٹی گذشہ کے محرم تھے کیونکہ وہ اتھام مؤمنین کی مال تھیں' وہ جس مؤمن کے ساتھ بھی سفر کرتیں' وہ ان کا محرم ہوتا اور دومری عورتوں کا بیٹھم نہیں ہے۔

(مدة القارى ج ع ص ١٨٥ - ١٨١ منظماً وارالكت العلمية بروت ا ١٣١ ه)

\* باب الكوركى عديث شرح سيم منه ١٥٩ ٣ - ن ٣ نى ١٥٠ ٢ بر أورب وبال اس مشرح كرحسب ذيل عنوان بين:

( زون يا محرم كے بغير عورت كے سفر ميں شوافع كا نظريہ ﴿ زون يا محرم كَ بغير عورت كے سفر ميں مالكيد كا نظريد ﴿ زون يا محرم كے بغير عورت كے سفر كے بارے ميں متعارض محرم كے بغير عورت كے سفر كے بارے ميں متعارض محرم كے بغير عورت كے سفر مي مورت كے سفر مي متعارض دوايات كے جوابات ﴿ زماندامن ميں عورت كے تنها سفر كرنے كی حقیق ﴿ بدور الله بهوائى جهاز مورت كے بغير محرم كے جي جوانے كی مختیق الله بدور الله بهوائى جهاز مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق ﴾ بدور الله بهوائى جهاز مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق الله بدور الله بهوائى جهاز مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق الله ميں مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق الله بهوائى جهاز مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق الله ميں مورت كے بغير محرم كے جي برجانے كی مختیق الله ميں مورت كے بغير محرم كے باد مورت كے بغير محرم كے باد مورت كے بغير محرم كے بدير مورت كے بغير محرم كے بغير محرم كے باد مورت كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير مورت كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محرم كے بغير محر

\* يبخش شرح من مسلم ع مسار المراه المراه المراه المراه المراه المراه المسلكة المسلكة المسلكة المسلكة المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

اس حدیث کی مفصل شرح استی ابخاری:۲۸۱ میں گزر چکی ہے۔

الم بخارى روايت كرت إلى: بمين آدم فَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ فَالَ الم بخارى روايت كرت إلى: بمين آدم ف عديث بإن حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْسَفَةُ وَيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُو بَرَّةً كَا أَبُول فَ كَا أَبُول فَ كَا أَبُول فَ كَا أَبُول فَ كَا أَبُول فَ كَا أَبُول فَ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي هُو بَيْنَ كَا أَبُول فَ مَن اللهُ عَلَيْهِ فَ اللهُ عَلَيْهِ فَ لَا يَعِم رَوْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْيُوم اللهُ عَلَيْهِ الله وَ اللهُ عَلَيْهِ الله وَ اللهُ عَلَيْهِ الله وَ الله عَن الله عَن الله وَ النّه عِل الله وَ الله عَن الله وَ الله عِن الله وَ الله عِن الله وَ الله عِن الله وَ الله عِن الله وَ الله عِن الله وَ الله عَلَيْهِ الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَنْ الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَنْ الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَن الله وَ الله عَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله

آخرت پرایمان رفتی مواس کے لیے بیا تربیس ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ ابن الی ذہب کی سیجی بن انی کثیرادر سہیل اور مالک نے متابعت کی ہے از المقیری از حضرت

أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةً يَوْمِ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً. تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِي الْمُقْبُرِي عَنَّ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ.

ابو بريره ري تد -

(ميح مسلم: ١٣٣٩ أارقم اسلسل: ٢٠٩٩ منن ابودا ؤو: ٢٣ عا اسنن ابن ماجه: ٢٨٩٩ مند ابوداؤ دالليالي: ١٣٥ سنن بيهتي ج ١٩٩٠ المسيح ابن فزير: ٢٥٢٥ منداحرج ٢ ص ٢٥١ طبع قديم منداحد: ٣١٣ ٤ ـن ١٣ ص ٧٧ مؤسسة الرمالة أيروت)

اس مدیث کے رمال کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

بغیر محرم کے عورت کے سفر کی ممانعت کی مختلف احادیث میں علامہ ابن بطال کی تطبیق

علامه ابوالحس على بن خلف إبن بطال ما تكي متوفى ٩ س مرتكصة بين:

ا بغیر بجرم کے عورت کے سفر کی ممانعت میں احادیث مختلف ہیں ایک دن اور ایک رات کے سفر کی بھی ممانعت ہے اور بعض روایات میں دو دن کے سفر کی بھی ممانعت ہے اور تین دن کے سفر کی بھی ممانعت ہے ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ ب ا حادیث مختلف سائلین کے جواب میں ہیں ایک سائل نے سوال کیا کہ کیاعورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیرمحرم کے کرسکتی ہے؟ تو آپ نے فر مایا بہیں کھردوسرے ساکس نے سوال کیا: کیا عورت دوون کی مسامنت کا سفر بھیے بحرم سے کرسکتی ہے؟ تو آپ نے فر مایا: نہیں! پرتیسرے مخص نے سوال کیا: کیا عورت تمن ون کی مسافت کا سفر بغیر ترم کے کرستی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں! پس ہرسحالی نے اس مدیث کوروایت کیا جواس نے سی تھی ان میں کوئی تعارض ہے ندکوئی حدیث منسوخ ہے کیونک اصل بدہے کہ عورت بالکل سفر ندكرے اور شمسى غيرمرم كے ساتھ تنبائى ميں رہے كيونكيكس مخف كا اجنبى عورت كے پاس ايك رات ميں داخل ہوتا يا تمن راتوں ميں واصل ہونا برابر ہے اور ئی من اللہ اللہ عن قرمایا ہے : کوئی مرد کس حورت کے ساتھ خلوت میں ندر ہے جواس کامحرم ندہو۔

بغيرمحرم كي عورت كي سفرى ممانعت كى مختلف احادبيث ميس مصنف كالطبيق

میں کہنا ہوں کدان احادیث میں بہر حال تعارض ہے میداور بات ہے کہ علامدابن بطال اس تعارض کو اٹھانہیں سکے اور میں اللہ تعالی کی توقیق اور تا تدے یہ کہتا ہول کرابتداء اسلام میں مدیند میں مسلمان کم تعداد میں تنے اور مسلمان ضعیف تھے تو نبی مافیاتی کم نے عورت كوبغيرهم كے ايك دان مے سفر سے منع كرديا ، مجر جب مسلمانوں كى تعداد كھين يادہ بوكى اوروہ برنسبت ملے كے توى بو محت اور خطرات مجی کم ہو مے تو آ ب نے عورت کو بغیر محرم کے دودن کے سفر سے منع فرمادیا ' پھر فتح مکدکے بعد جب مسمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اورمسلمانوں کوشوکت اورغلبرحاصل ہو کیاتو آپ نے حورت کوترم کے بغیر تنین دن کی مسافت کے سفر سے منع فرمادیا۔ متعدد خواتین کے ساتھ عورت کے سفر جج پرعلامہ ابن بطال کا استدلال اورمصنف کا جواب

اس کے بعد علامہ ابن بطال کیمنے ہیں: فقہاء احزاف نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بیاستدلال کیا ہے كر كورت كے ليے يہ جائز نبيں ہے كدوہ بغير محرم كے مج كے سفر كے ليے جائے اور امام مالك (اور امام شافعى) وغيره نے كہا ہے كد جب اور المبلب نے کہا ہے کہ بی اللہ میں ہول تو دہ بغیر مرم کے بھی جے کے سفر پر جاسکتی ہے اور المبلب نے کہا ہے کہ بی ما فائلی آئی کا جوارشاد ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے ایک ون اور ایک رات کا سفر نہ کرے۔اس مدیث میں ٹی اٹھالیکم نے اس سفر سے منع کیا ہے جوان پر لازم نبیں ہے اور ان کے لیے اس سرکور کرنا جائز ہے اور کیائم نیس و کھنے کدامام مالک نے کہا ہے کہ فورت بغیر محرم کے متعدد خواتمن کے ساتھ جاسکتی ہے کیونکہ جب متعدد خواتمن اس کے ساتھ ہوں کی تو پر خطرہ کم ہوجائے گا۔

(شرح ابن بطال ج م م 2 مد ٨ م ادارا كتب العلميه المروت ٢٥٠ ماه)

مين كہتا موں كديم بغير محرم كے جى كى ممانعت ميں باب سابق ميں بيصرت مديث چيش كر يكے ہيں: حضرت ابن عباس بخنالله بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی الله مالی الله عند میں عباس بنیر عرم کے سفر شاکرے مجرا یک محص نے كمر عدركها: يارسول الله!ميرى بيوى ج كے ليائل باورميرا نام فلال فلال غزوه ميں كلما مواج آب فرمايا: جادًا إلى یوی کے ساتھ بچ کرد۔ (می مسلم:۱۳۴۱)

ا اگرسنر ج بغیرمحرم کے کرنا جائز ہوتا تو نی سائی آیا م اس مورت کے شوہر کو جہاد پر جانے دیے اوراسے اس کی بوی کے ساتھ جج پر ند بيج اورجب آب في ايانيس كيالو معلوم مواكركى عورت كانت محرم كي بغير ج يرجانا جائز بيس بـ

اورامام ما لک اورامام شافعی نے جو کہا ہے کہ جب کوئی عورت متعدد عورتوں کے ساتھ جائے گی تو پھراس کو خطرہ بیس ہوگا انہوں نے صریح حدیث کے مقابلہ میں قیاس پر عمل کیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔اس کے مقابلہ میں امام ابوصنیفداور ان کے اصحاب کاعمل سیح

جب کوئی مخص این حکمه (حدودشهر) ے نکے تو قعر کرے

اور معربت على سنايسلاا كفي وانهول في تماز تعركي حالاتكدوه مكانول كود كمدرب ينطئ جب وه واليس آئة آن ان سے كہا كميا: بيد كوفد انهول في كما إليس إحتى المهم اس من واعل موجا كي \_

٥ - بَابٌ يَقَصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُّوْضِعِهِ

وَحُوْجَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصَرُ وَهُوَ يَرَى الْبَيُّوْتُ ۚ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هٰلِهِ الْكُوْفَةُ ۚ قَالَ لَا حَتَّى

استعلق كي اصل حسب ذيل احاديث ين:

على بن ربيدالاسدى بيان كرت بين بهم معرت في وين في المد كوف س كل اور بم كوف كى طرف و كهرب يخ حضرت علی نے دورکعت نماز پڑھی کھروا ہی آئے کھردورکعت نماز پڑھی اوروہ بستی کی طرف د کھے رہے تھے ہم نے ان سے کہا: کیا آب جاردکعت نها زنبیں پڑھتے انہوں نے کہا: نیس احتیٰ کہم اس بیر داخل ہوجا تیں۔(مسنف میدالرزاق: ۱۹۳۳)

الوحرب بن الى الاسود الديل بيان كرت إن كدهمزت مل والمنظفة جب بصره سه فطي تو انبول في جمو تبريال ويحيس بي انهول فے کہا: اگر بیجو نیزیاں شاہو تی اور کعت نماز پر سے ۔ (معنف مبدالرداق: ۳۳۳)

ابوترب بن ابى الاسود بيان كرت بي كدمعنرت على دين أنه بعره سے فك بي ملتم كى فياز جاردكعت بريم ، محرفر مايا: جب بم ان جمونپر ایوں سے لکل جاتمیں مے تو دور کعت نماز پر حیس مے۔

(معتف ابن البشير: ٨٢٥٣ ، مجل على بيروت مصنف ابن الي شير: ٨١٦٩ ؛ دارالكتب العلمية بيروت )

علی بن ربید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی بڑی نشد کے ساتھ نظا ہم شام کا قصد کرر ہے تھے کی حضرت علی نے وو دور کعت تماز پڑھی حتی کمہ جب ہم داپس آئے اور ہم نے کوفہ کی طرف دیکھا اور نماز کا وقت آ حمیا تو ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین اید کوفہ ہے ج اب ہم پوری تماز پڑھیں؟ حضرت علی نے قرمایا: تیں احتی کہ ہم کوفہ میں داخل ہوجا کیں۔(سنن بیلی ج مس ۱۳۹۰ نشرال المان) ان آ ٹار کا خلاصہ بیہ کہ جب انسان اسے شہرسے لکل کرمی دومرے شہر جانے کا قصد کرے تو جب تک اپے شمر کی حدود

. سے نیس نظے گا پوری نماز پڑھے گا اور جب اپے شہروالی آئے گا توجب تک اپے شہر میں داخل نیس ہوگا نماز کوتمر کرے گا۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیت بیان کی انہوں کے بیان کی انہوں نے بیان کیا افریکھ بن میسرہ از حضرت انس بڑی فنڈ انہوں نے بیان کیا کہ جس نے بیان کیا کہ جس نے بی مان انہوں کے ساتھ ظہر کی نماز مدید بن چار رکعت بڑھی اور ڈوالحلیفہ بن عصر کی نماز دور کعت بڑھی۔

١٠٨٩ - حَدَّثَنَ آبُو نَعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ آلَسٍ مُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ آلَسٍ مُّ حَمَّدِ بَنِ الْمُنكلِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بَنِ مَيْسَرَةً عَنْ آلَسٍ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكلِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بَنِ مَيْسَرَةً عَنْ آلَسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَيْنَ الظَّهُرَ مَعَ النَّبِي وَضِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

[اخراف الحديث: ٣٩٨ - ١٥٥١ - ١٥٥١ - ١٤١١ - ١٤١١ - ١٥١٥ - ٢٩٨٦ - ٢٩٥١ - ٢٩٨ أرقم المسلسل: ١٩٥٠ أن القم المسلسل: ١٩٥٠ - ١٩٥١ الغراف الحديث: ٣٩٨ - ١٥٥١ - ١٤١١ معنف عبد الرزاق: ٣٣١٥ معند الياعلى: ٣٨٩٣ ميح اين حبال: ٣٣٩٥ منن وود و ١٠٠٠ المنتعلى: ٣٨٩٣ ميح اين حبال: ٣٣٩٠ منن وود و ١٠٠٠ المنتعلى: ١٨٩٠ ميم اين حبول المنتعلى: ١٨٥٠ ميم المنتعلى: ١٨٥٠ مند الحديج سم الله طبح قد يم مند الحديث ١٨٠٠ مؤسسة الرسالة وروت ما من المنتعلى: ١٨٥٠ مند الحديج سم الله طبح قد يم مند الحديث ١٨٠٠ مند الحديث المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ مند المنتعلى: ١٨٥٠ منتعلى: ١٨٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٨٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٤٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ منتعلى: ١٩٥٠ م

مدیث مذکور کے رجال

(۱) ابولیم الفضل بن دکین (۲) سفیان الثوری (۳) محمد بن المنکد ربن عبدالله الغرشی المدنی سیه ۱۳۰۰ میں فوت ہو محص تعے (۳) ابراہیم بن میسرو (۵) حضرت انس بن ما لک رشی فند۔ (سرة القاری تا میں ۱۹۱۱)

شہر کی حدود اور مضافات سے نظنے کے بعد تماز کوقص کیا جائے گا علامہ ابوائس علی بن خلف ابن بطال مالکی ترظبی متونی ۹ مسم مالکھتے ہیں:

تمام فقہا مکاس پراجماع ہے کے سافر اس دقت نماز کو تنہ کرے گا جب دوشہ کے مضافات اوراس کی صدود سے نکل جائے گا اس بعض تابعین نے کہا ہے کہ شیر کے مکانات سے نکنے سے پہلے نہ زکو تسرکر سے ان کے اس قول کو نبی المطاق ہے کو تعل سے رقد کیا کہا ہے کہ وکلہ آپ نے مدید میں ظہر کی نماز پورک پڑھی اور ڈوالحلیف ہیں گئے کوئن زکو قصر کیا اور نماز کو قصر کرنا اس وقت لا زم ہے جب انسان شہر یابستی کے مکانوں سے نکل جائے اس سے پہلے نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہے کونکہ سنر میں عمل اور دیت کی ضرورت ہے اور سے اقامت کی طرح نہیں ہے جس میں صرف نیت کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن تھرفے حدیث بیان کی از الزمری بیان کی از الزمری بیان کی از الزمری ازعروہ از حضرت عائشہ دی اللہ الم بیان کی از الزمری ازعروہ از حضرت عائشہ دی اللہ المہوں نے کہا کرسب سے پہلے قماز دورکھت قرض کی تی ہی سفر کی قماز برقر اردی اورحضر کی قماز بوری برائر مری نے کہا: میں نے عروہ سے یو جھا: حضرت عائشہ برائر مری نے کہا: میں نے عروہ سے یو جھا: حضرت عائشہ

(شرح المن بطال مع ١٥ مم ١٨ ( واما لكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ ه.)

چون ن در الراس میں اور اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے چود المنی میں ) نماز پوری پڑھتی تھیں اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت عائن وی تاویل کی تھی جو حضرت عان اللہ میں تاویل کی تھی جو حضرت عان اللہ میں تاویل کی تھی جو حضرت عان اللہ میں تاویل کی تھی جو حضرت عان اللہ میں تاویل کی تھی۔

١٠٩٠ - خدة فنا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَسَّدٍ قَالَ حَدَّنَا مُسَلِّهَانُ عَنِ عَالِشَةً رَضِى سُلُهَانُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ الصَّلْوةُ اَوَّلُ مَا قُرِضَتْ رَكْعَتَانُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ الصَّلْوةُ الرَّمَّتُ صَلُوةُ الْحَصَرِ عَالَ فَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَصَرِ عَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَصَرِ عَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
 تَاوَّلَتُ مَا تَاوَلَ عُثْمَانُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

اس حدیث کی شرح سے لیے صحیح ابناری:۱۰۸۲ اور ۳۵۰ کامطالعہ کریں۔

سفر میں مغرب کی تنین رکعت پڑھی جائیں گی ٦ - بَابٌ يَّصُلِّى الْمُغَرِبُ ثُلَاثًا فِي السَّفَرِ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث ١٠٩١ - حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَهَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ' بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبروی از الزہری عَن الزُّهُومَى قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبِّهِ اللَّهِ بَنِ انہوں نے کہا: مجھے سالم نے خبروی از حصرت عبد اللہ بن عمر رہی گانہ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملٹ اللہ اللہ کود یکھا 'جب صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ ' آپ کوسفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کومؤ خر کر دیتے' يُؤْخِرُ الْمُغَرِبُ حُتِي يَجُمُعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔سالم نے کہا: اور سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا ٱعْجَلُهُ السَّيْرُ. حضرت عبدالله رضي اللهءنه كوجب سفرمين جلدي روانه هوتا موتا تووه بھی ایبا ہی کرتے۔

[اطراف الحديث: ۱۹۲۱–۱۹۱۹–۱۹۱۸–۱۹۲۱ – ۱۹۲۱–۱۹۰۵ (صححمسلم: ۵۰۳) (التي السلسل: ۱۵۹۳) سنن نساتی: ۵۹۳ اسنن ترندی: ۵۵۵ اسنن دارتطنی ج اص ۱۳۹۰ سنن پيهتی چ ساص ۱۵۹ اصبح این «بان ۱۵۹۰ اصنف این شید چنوص ۵۵۷ اسند احدج ۲ ص ۱۳ طبع قدیم اسند ۱حد: ۱۳۲۲ سرچ ۸ ص ۲ ۲ مؤسست الرد لته بیروت جامع المسانیدلاین جوزی: ۲ ۳ ۳ سند الطحان (۱۹۸۹)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن تافع البهرانی (۲) شعیب بن ابی حمزه (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۴۷) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) اللیث بن سعد (۲) یونس بن پزید (۱) حضرت عبدالله بن تربن الحطاب و ایک به ترای تاری چه م ۱۹۷)

سفر مين نمازون كوصورة جمع كرف كمتعلق احاديث.

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما تلى قرحبى سون و مهم م ه كلصته إين:

حضرت ابن عمر و کی اللہ ہے ای طرح سنت مروی ہے اور یہ برسفر مباح میں جائز ہے کیاتم نہیں دیکھتے کے حضرت ابن عمر نے کہا: میں نے دیکھا کہ جب نبی المولی آلی کھی کو سفر میں جلدی جانا ہوت قو مغرب ومو خرکرتے حتی کہ مغرب اور عشا و کوجع کرے پر ہتے۔ یہ تھم ہر سفر میں عام ہے اور جو یہ دنون کر ہے کہ یہ تھا ہوں ہے ہو کے سور میں عام ہے اور اس میں اور جو یہ تھا ہوں کہ اور اس کے ہواد کے احوال ایک سرتھ ذکر فر مائے ہیں اور ان سے تبجد کی نماز کے وجوب کو ماقط کر ویا ہے۔ ارشا و فر مایا:

الله كوملم ہے كہ تم تبجد كى نماز كو برگز نه نبھا سكو سكے سواس نے تہمارى توبہ قبول فرمائى ' سو جتنا قرآن پڑھنا تہمارے ليے آسان ہوا تنا قرآن پڑھنا كرو'اس كوعلم ہے كہ تم میں ہے بعض بیار ہوں سے اور بعض زمین میں سفر كر سے اللہ سے نفشل كو تلاش كريں ہے اور بعض الله كے دار يں ہے۔ وار بعض الله كے راستہ میں جہاد كريں ہے۔

پس اللدتعالی نے تہدی نماز کوساقط کرنے میں زمین میں سفر کرنے اور جہاد کومساوی قرار دیا ہے کیس اس سے معلوم ہوا کے سفر

یس قصر کی رخصت لازم ہے۔ (شرح ابن بطال ج عمل ۸۳ دار الکتب العلمیہ بیروت میں ۱۳۳۰ ما ما) علامہ محمد بن بوسٹ کرمانی شافعی متونی ۲۸۷ مر لکھتے ہیں:

یہ حدیث مغرنب اور عشاء کی نماز ول کو جس کرنے میں امام شافعی کی دلیل ہے کہ مغرب کی نماز کوعشاء کی نماز تک مؤخر کیا جائے اور بیتھم تمام سفروں کے لیے عام ہے۔ (شرح انکر مانی جز۲ می ۱۶۷۔ ۱۹۲۱ ٔ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۰ ۱۴ه)

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكست بين :

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرصفیہ بنت الی عبید کی تعزیت کو جارہ سے میں حضرت ابن عمر وہنی اند کے ماتھ سفر میں گیا'
وہ اپنی زمین پر جانے کا ارادہ کر رہے تھے' وہ بہت جلدی جارہ بھے' ان کے ساتھ قریش کا ایک آ دمی تھا جوان کولے جارہا تھا' سورج
غروب ہو گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی' وہ نماز کی حفاظت کرتے تھے' جب انہوں نے نماز میں تا خیر کر دمی تو ہیں نے کہا: نماز پڑھے'
القد آپ پر دم کر نے انہوں نے میری طرف مؤکر دیکھا اور سفر جاری رکھا' حتیٰ کہ جب شفق کا آ خری وقت ہو گیا تو وہ سواری سے
القد آپ پر دم کر نے انہوں نے میری طرف مؤکر دیکھا اور سفر جاری رکھا' حتیٰ کہ جب شفق کا آ خری وقت ہو گیا تو وہ سواری سے
الرے کی محرم خرب کی نماز پڑھی' بھر عشاء کی اتا مت کہی اس وقت شفق غائب ہو چکی تھی' بس ہم کونماز پڑھائی' بھر ہماری طرف مؤکر کہا:
جب رسول اللہ ملی آئیلہ کو جلدی جاتا ہوتا تھا تو آپ اس طرح کرتے تھے۔ (سنن نمائی: ۹۱ من ابود؛ در: ۱۳۱۳)

حافظ این تجرف لکھا ہے: بیا یک اور قصہ ہے۔ (فتح الباری جسم ۵۹۸ وارالمعرف بیروت ۳۲ ساھ)

میں کہتا ہوں کہ بیا حادیث جارے خلاف نہیں ہیں یونکہ ان احادیت میں جمع صورتی و ذکر ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں ہو جما جائے اور دومری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ہو جما جائے جیسا کردھی بندر ن اسٹن نسائی اور سنن ابوداؤ دکی حدیثوں میں ہے رہا ایک نماز کے وقت دومری نماز کو جمع کرکے پڑھنا سویہ جمع حقیق ہے اور بیہ جارے نزدیک جائز نہیں ہے اس پر تفصیلی بحث ان شاء اللہ مختریب آئے گی۔

\* بیدهدیث شرح سیح مسلم: ۱۵۱۸ یق مین نام ۴، پرندگوریت اس کی شرح مین در آباز وی کے جمع کرنے میں نداہب اور انکسہ سیر کرد سیر

علاشے دلائل کے جوایات مذکور ہیں۔

 سُهَابِ قَالَ سَالِمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى شِهَابِ قَالَ سَالِمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءِ بِلْمُوْدَلِفَةِ . قَلَ سَالِمْ وَاخْرَ اللهُ عُمَرَ الْمَعْرِبُ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى السَّصْرِخَ عَلَى الْمُرَاتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ آبِي عُبَيْدٍ فَقَلْ سِرْ حَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ لِمُراتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ آبِي عُبَيْدٍ فَقَالَ سِرْ حَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ لِمِرْ فَقَالَ سِرْ خَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ لِمَ فَقَالَ سِرْ خَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ لَلْكَ فَقَالَ سِرْ حَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ لَلْكَ فَقَالَ سِرْ عَتَى سَارَ مِيلَيْنِ آوُ النَّيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا اعْجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَمْ إِذَا اعْجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَمْ إِذَا اعْجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَمْ إِذَا اعْجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَمْ إِذَا الْمُعْرِبُ فَيْصَلِيْهَا فَلَانًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا الْمُعْرِبُ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ وَآيَتُ النَّيِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا الْمُعْرِبُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا الْمُعْرِبُ فَيْصَلِيْهَا فَلَانًا وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْرِبُ فَيْصَلِيْهَا فَلَانًا وَلَيْنَاءَ وَقُولَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْرِبُ وَسَلَمْ الْمُعْرِبُ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ اللّهُ الْمُعْرِبُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِبُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَالِهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِلُولُ الْمُعْلَال

يَقُومُ مِنْ جُوفِ اللَّهِلِ.

رُكْعَتْدِن فَي يُسَلِّم ولا يُسَبِّح بَعْدَ الْعِشَاء حَتى ادر حضرت عبدالله في كها: من في ما المَا الله على الم جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے 'مجراس کی تین رکعت يزهي مجرسلام كهيردية ' بجرتموزي دريمبرة حتى كدعشاءكي ا قامت كهلوات عن مجراس كى دوركعت نمازير من كالرسطام بهيردية اورعشاء کے بعد طل نہیں بڑھتے تھے حتی کہ آ دھی رات کواشھتے۔

اس مدیث کی شرح گزشته صدیث:۱۰۹۱ میں گزر پی ہے۔ ٧ - بَابُ صَلُوةِ التَّطُوُّع عَلَى الذَّوَابُ حَيْثُمَا تُوَجُّهُتُ بِهِ

١٠٩٣ - حَدَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ ' عَن الزَّهْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ عَنْ آبِيِّهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوحَيِّفَ به.

[احراف الحديث: ١٩٩٠ [١٩٩٠]

سواري يرتفل نماز يرهنا خواه سواري کا مند کسی طرف ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الاعلیٰ نے صدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الز ہری از حضرت عبدالله بن عامر از والدخود انہوں نے کہا: میں نے نبی منتی آیا م این سودری برتمازی حق دیما اس کا مندجس طرف بھی

(صحح مسلم: ٥٠١ الرقم أمسلسل: ١٥٩٠ مسندا حرج ٣٥ م ٣٣٥ طبع قد يم اسندا حمد: ١٥٦٧ - ١٣٣٥ م ٣٣٣ مؤسسة الرمالة ايروت) حدیث مذکور کے رجال

(۱) على بن عبد الله على المدي ك : م عمروف بيل (١) مبد الاعلى بن عبد الاعلى ابومد الشامي (٣) معمر بن راشد (٣) محمد بن مسلم الزهري (٥) حصرت عبد الترين والرجي من المبول في بهت كم من مين الي من التي التي كم والد حضرت عامر بن رہیدالعنزی ہیں میہ آل عمر بن الخطاب کے حلیف تھے بیرمہاجرین اڈلین میں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے حضرت عثال نظافت کاشہادت کے بچھ عرصہ بعد فوت ہو گئے تھے۔ مرة القاری ج م م ١٩٩٥٥)

سفراور حضربين سواري يرفل يزهن كيمتعلق ندابهب نقبهاء

اس حدیث میں اور احدد اور کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: اور کی اور اس کا استعمال ند کر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد دوتوی اونٹ ہےجس پرسواری کی جاسکے اورجس پر بوجھ لا وا جاسکے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کا منہ جس طرف بھی تھا'اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا منہ خواہ قبلہ کی طرف تھا یا کسی اور طرف۔ امام ترندی نے کہا: اس مدیث پر عام اہل علم کاعمل ہے ہمیں ان کے درمیان کس اختلاف کاعلم ہیں ہے وہ اس میں کوئی حرج فهيس بجصتے كدوه جنب سواري يركفل نماز يؤهيس تو خواه اس كا منه قبله كی طرف ہويا كسي اور طرف ہو ۔

سفر میں سواری پر نماز پڑھنے کے مسئلہ میں تو فقہا و کا اجماع ہے اور حضر (شہر) میں سواری پر نماز پڑھنے میں اختلاف ہے امام ابو پوسف ابوسعید الاصطحری انشافعی غیرمقلدین اور بعض و مجرشافعی علماء کہتے ہیں کہ حضر (شہر) میں بھی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے ا جب كەموارى كامنە قبلدى طرف بوامام ايوحنيقداورامام محرفے حضر (شېر) ميس سوارى پرنماز پر صفى كونا جائز كها بـ

١٠٩٤ - حَدَّثْنَا آبُو نُعَبِّم قَالَ حَدَّثُنَا شَبَّالُ عَنْ
 يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى النَّطُوعَ وَهُو رَاكِبُ فِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
 يُصَلِّى التَّطُوعَ وَهُو رَاكِبُ فِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

عَنْ بند بیان ان محد بر ان محد بر

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از بجی از محمد بیان کی از بجی از محمد بین عبد المدرخی الله و محمد بین عبد الله درخی الله درخی الله درخی الله درخی کہا کہ حضرت جابر بمن عبد الله درخی الله الله وقت آپ نے ان کو خبر دی کہ نی مان آئی آئی نفل پڑھتے ہے اور اس وقت آپ سوار ہوتے ہے۔

(عدة القاري ج عص ٢٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ما مد)

اس مدیث کی شرح مجھے ابخاری ۹۴۰ اور ۲۰۰ میں گزر چکی ہے۔

١٠٩٥ - خَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بَنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا وَهُيْبُ فَعَلَةٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ وَهُيْبُ فَعَلَةٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا يُصَلّى عَلَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا يُصَلّى اللّهُ وَيُحْبِرُ أَنَّ النّبِي صَلَى اللّهُ وَيُحْبِرُ أَنَّ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم كَانَ يَفْعَلُهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالاعلیٰ بن حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں موئی بن عقبہ نے حدیث بیان کی از نافع ' انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رہنگاند اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ نی منتقبہ مجی ای ور وہ بتاتے تھے کہ نی منتقبہ مجی ای

#### اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۹۹۹ میں گزر چک ہے۔ ۸ ۔ بَابُ الْإِیْمَاءِ عَلَی الدَّابَّةِ

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُسَلِم قَالَ حَدَّنَ عَبْدُ اللهِ بَنْ دِبَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ دِبَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ دِبَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ دِبَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَنْهُ مَ يُصَرِّى فِي الله تَعَالَى عَنْهُ مَ يُصَرِّى فِي الله عَمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مَ يُصَرِّى فِي الله عَلَي رَاحِلَتِهِ آبَنَمَا تَوجَّهَتْ يُومِى عَ وَذَكَرَ السَّيْقَ مَلَى رَاحِلَتِهِ آبَنَمَا تَوجَّهَتْ يُومِى عَ وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ آلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَنْعَلُهُ.

### سواری پراشارے سے نماز پڑھنا

امام بناری این کرتے ہیں: ہمیں موکی نے حدیث بیان کی ان مانے کر ہے ہیں العزیز بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن و بنار نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرین اللہ من مرین اللہ من مرین اللہ من موری کہانے سے اور بھی سواری مزے وہ اشارہ کرتے ہے اور خضرت عبداللہ نے اکر میا کہ نی المقابر اللہ میں اس طرف بھی سواری مزے وہ اشارہ کرتے ہے اور حضرت عبداللہ نے ذکر میا کہ نی المقابر اللہ میں اس طرف تھے۔

اس مدیث کی شرح بھی بیٹی ابخاری: ۹۹۹ میں گزر پھی ہے۔ ۹ - ہکاب یَنْزِلُ لِلْمَکْتُوبَةِ

١٠٩٧ - حَدَّفَنَا يَحْيَى بِنُ بُكَسِرِ قَالَ حَدَّفَنَا يَحْيَى بِنُ بُكَسِرِ قَالَ حَدَّفَنَا اللّهِ بِنِ اللّهِ بَنِ شِهَاب عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَامِرِ بَنَ رَبِيعَةً اَحْبَرَهُ قَالَ رَآيَتُ عَامِر بَنَ رَبِيعَةً اَحْبَرَهُ قَالَ رَآيَتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الرّاحِلَةِ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الرّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِى عِبِرَاسِهِ قِبَلَ آي وَجُهِ تَوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي

فرض پر صنے کے لیے سواری سے اتر نا
اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر نے
مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی ان
عقیل از ابن شہاب ازعبداللہ بن عامر بن ربعہ کے حضرت عامر بن
ربعہ دیج اللہ نے ان کوخبر دی کہ ہیں نے رسول اللہ ملٹی آئیم کو دیکھا
آپ سواری پر سر کے اشارہ سے نماز پڑھ رہے تھے جس طرح بھی
سواری کا رخ ہوا اور نی ملٹی آئیم فرض نماز ہیں اس طرح نہیں کرتے

تق\_

الصَّلْوةِ الْمَكَّتُوبَةِ.

ال صديد كي شرح من الخارى: ١٠٩١ من كرر كي ٢٠٩٨ ١٠٩٨ - وقال الكيث حَدَّقيق يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى شِهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمُ كَانَ عَبَدُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى فَهَابُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى ذَابَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يَبَالِي حَيثُ مَا كَانَ وَجُهُ مُ عَلَى اللَّهُ وَجُهُ مَا كَانَ وَجُهُ وَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهُ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ وَيَعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آي وَجُهِ تُوجَّهُ اللَّهُ كُتُوبُهُ وَيَعَلَى الْمَاكُونُ وَمُولَ اللَّهُ كُتُوبُهُ وَمَا كَانَ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَا كَانَ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَا كَانَ وَمُو مُنَالِقُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَا كُونُ وَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ وَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلَّى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِولُهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِّى عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَيْهُا الْمُكْتُوبُهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَيْهُا اللَّهُ الْمُعْتُولُهُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَلِى الْمُعْتَولُونَا وَالْمُؤْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

اس مديث كاشرة من البخارى: ٩٩٩ شركر من المحامة المراد على المربي المعاد المربي المعاد المربي المعاد المربي المعاد المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي

اورلیت نے کہا: جمعے یونس نے مدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا کہ مطرت عبداللہ دات کو سواری پر نماز پڑھتے تھے اوروہ اس وقت مسافر تھے اور وہ یہ پرواہ نہیں کرنے تھے کہ سواری کا کس طرف منہ ہے اور معفرت عبداللہ بن عمر نے کہا: رسول اللہ ملی آئی سواری پر نفل پڑھتے تھے جس طرف بھی اس کا منہ ہوا اور اس پر وقر پڑھتے تھے البتہ آپ اس کرفرم نہیں پڑھتے تھے۔

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے صدیت بیان کی از صدیت بیان کی از مدیث بیان کی از محدیث بیان کی از کی از کر بن عبدالرح و ن بن تو یان انہوں نے کہا: جمعے حضرت جابر بن عبدالله و من الله و کا از کر بن عبدالله و من الله و کا از کر بن عبدالله و کا الله  کر تے تو مواری پر نماز پڑھ رہے ہے اس جب آپ فرض بر صنے کا ادادہ کر تے تو مواری سے ان کر قبلہ کی طرف منہ کرتے۔

ال مدیث کی شرح مسیح ابغاری: ۲۰۰ میں گزر چی ہے۔
۱۰ - بَابُ صَلُّوهِ الْتَطُوعِ عَلَى الْعِدِمَارِ الْعِدِمَارِ الْعُرْسُ بِرِ بِرُّ هنا

ہر چند کراس سے پہلے باب میں سواری پرنفل پڑھنے گی احادیث گزر چکی ہیں میکن امام بخاری نے چاہا کہ خصوصیت کے ساتھ درازگوش (گدھے) پرسواری کے جواز کا تھم بیان کریں اور اس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ گدھے کا پیند پاک ہوتا ہے کیونکہ اس پرسواری کرتے ہوئے تماز جائز نہ سواری کرنے سے سارے جسم اور کیڑوں پراس کا پیدر گنا ہے آئر اس کا پیند نا پاک ہوٹا تو اس پرسواری کرتے ہوئے تماز جائز نہ ہوتی ۔ ہمارے اصحاب نے کہ سے کر گر سے کا بسید مشکوک ہوتا ہو ہے 'کیونکہ ہر جو نور کے پیند وال کے گوشت برقی تراکیا جاتا ہے لیکن چونکہ نی مان ایک ہے اس پرسواری کی ہے اس لیے خلاف قیاس اس کے پیند کو پاک ترارویا گیا ہے۔

الم يخاري روايت كرت بين أمير الم يخاري وايت كرت بين أميل احمد بن سعيد في الم يخاري روايت كرت بين أميل احمد بن سعيد في قال حَدَّنَا آنسُ ابنُ سِيْرِينَ قَالَ حديث بيان كي انهول في كها: أميل حبان في حديث بيان كي انهول في كها: أميل المناع في قال حديث بيان كي انهول في كها: أميل المناع في المناع في قال عند في المناع في قال عند في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع ف

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ اَفَعَلَهُ. رَوَاهُ ابْنُ طَهُمَانُ وَعَنْ حَبَّ ابْنُ طَهُمَانُ وَعَنْ حَبَّ ابْنَ طَهُمَانُ وَعَنْ حَبَّ ابْنَ وَعِنَى عَنْ آنَسِ رَضِى عَنْ حَبَّ الْنَهِ عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. (مَحَ سَلَم: ١٥٠١ عَ الرَّمُ السَّلَ : ١٥٩١)

پڑھ رہے تھے اور ان کا منداس طرف تھا بعنی قبلہ کی ہا کمی طرف تھا اور ان کے ہیں و کھے رہا ہوں کہ آپ غیر قبلہ کی طرف میں انہوں نے کہا: اگر میں نے دسول الله ملق آلیا ہم میں انہوں نے کہا: اگر میں نے دسول الله ملق آلیا ہم میا کواس طرح نماز پڑھتا۔

کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ ویکھا ہوتا تو میں نماز نہ پڑھتا۔
این طہمان نے اس حدیث کواز تجاج از انس بن سیرین از حضرت انس بڑی انداز نبی ملق آلیا ہم دوایت کیا ہے۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن سعید بن صحر بن سلیمان بن سعید بن قبس بن عبد الله ابوجعفر الداری المروزی میه ۱۳۳۳ ه میں میثا بور میں نوت ہو محصے منے اللہ عبان ابوحبیب بن ہلال البابلی (۳) ہمام بن یجی العوادی (۴) حضرت انس بن سیرین میتحد بن سیرین کے بھائی ہیں ۵) حضرت انس بن مالک رشی آند۔ (عمرة القاری ج ۲ م ۲۰۰۱)

گدھے پرنفل پڑھنے کے جواز میں فقہاء کا اجماع

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ سم مد تكفية بين:

محد سے نچرا اون اور کسی بھی سواری پرنظل پڑھنے کے جواز میں آنتہاء کا اختلان نہیں ہے خواہ کم سفر ہو یا زیادہ سفر ہوا امام ابو یوسٹ سے دوامت ہے کہ انہوں نے شہر میں سواری پر اشار سے میں زیادے کی جازت دیں ہے کیونکہ حضرت انس وہی آنتہ نے محد سے یہ دوامت میں اشار سے میماز پڑھی ہے اور تمام فقہاء نے اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ہے۔

(شرح ابن إياال ع ١٩٣١ - ٩٣ وادالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ ه)

الا مدحد بث شرح مج مسلم :١١٥١ ـ ج ٢٠٠٠ ٢٠ م م م يرند ورب وال سرمد بث كرشرح نبيل كي كل-

جوسفریس نمازے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نہ پڑھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے دریث بیان کی انہوں نے ہے، ہمیں این دہب نے صدیث بیان کی انہوں نے ہے، ہمیں این دہب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ایجے عمر بن محد نے حدیث بیان کی کے حفص بن عاصم نے ان کو حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رفی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رفی انہوں نے کہا: میں نے نی المقالیۃ کے ساتھ مصاحبت کی ہے میں نے آپ کوسفر ہیں لفل پڑھتے ہوئے نہیں و کے میں دیکھا اور اللہ جل ذکر و نے قرمایا ہے: جھیں ہے کہ تہادے لیے رسول اللہ ملی اللہ علی میں عمر و ممونہ ہے۔ (الاحزاب: ۱۲)

١١ - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعُ فِي
 السَّفَرِ دُبُرُ الصَّلُوةِ وَقَبْلُهَا

(مجع مسلم: ١٨٩ ' الرقم المسلسل: ١٥٥١ ' سنن ابوداؤو: ١٢٣٣ ا سنن ترزي: ١٣٥٣ سنن نسائي : ١٣٥٧ سنن ابن ماج: ١٥-١ مصنف ابن الي شيد

ج اص ۱۳۸۰ مصنف عبد الرزاق: ۱۳۳۳ مسند ابیعلیٰ :۸۵۵۵ مشن بینی جسمی ۱۹۸۱ شرع المند: ۱۳۳۱ می بین تزیر : ۱۳۳۷ مسند احر ق۲ ص ۲۳ طبع قدیم مسند احر: ۲۱ ۲ ۲ سر ۲ ۸ ص ۲ ۲ امؤسست الرسالیة ابیروت )

#### حدیث مٰدکور کے رجال

(۱) کی بن سلیمان بن کی ابوسعیر الجعفی الکونی 'ان کی رہائش مصر می تقی 'اوریہ و ہیں ۲۳۸ ہے میں نوت ہو مے (۲) عبداللہ بن و بہر (۱) عبداللہ بن اللہ بن عبداللہ بن الخطاب الخطاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بن النظاب و بنظاب سفر میں سنتیں پڑھنے کے متعلق حصریت ابن عمر رہنی انڈ کے قول اور فعل کے تعارض کا جواب

علا مدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متو في ٩ ٣٩ ه ولكهية جين:

اس حدیث میں معزت ابن عرر منگاندگا بی تول ذکور ہے کہ میں نے نی منتی آئی کوسنر میں قرض سے پہلے اور فرض کے بعد لفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس پر بیا عتراض ہوتا ہے کہ فود معزت ابن عرر منگاند سنر میں اپنی سواری پراشارے سے تماز پڑھتے تھے فواہ سواری کا منہ کی طرف ہواوروہ فود بیان کرتے ہیں کہ نی منتی آئی آئی میں ای طرح کرتے ہے۔ (میچ ابناری: ۹۹۱-۱۹۹۹) اس کا جواب بید ہے کہ معزت ابن تمرین کا منہ کی مراد بید ہے کہ دسول احتد من ایک تمریز میں زمین پرقرض سے پہلے اور فرض کے بعد فل نہیں پڑھتے ہے اور اس حدیث ہیں سواری پرنفل پڑھنے کا ذکر ہے الباد احضرت عبد احد من میں ذمین کے قول و نیکل میں تعارض نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر کے علاوہ علی بن الحسین سعید بن المسیب سعید بن جبیر مجی قرض نہ زے پہلے اور بعد سفر جن سنتیں ہیں پڑھتے سے ۔حضرت ابن عمر نے جو کہا ہے کہ جن نے رسول الله شائلی آجہ کوسفر جن فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا '
یاان سحاب کے خلاف جست نہیں ہے جنہوں نے آپ کوفرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے ہوئے و یکھا ہے کونکہ جو کسی چیز کی نفی کرے 
یاان سحاب کے خلاف جست نہیں ہے جنہوں نے آپ کوفرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے ہوئے و یکھا ہے کیونکہ جو کسی چیز کی نفی کرے 
وہ و کیھنے والانہیں ہے اور رسول الله شائلی آج سے بھی روایت کی گئی ہے ۔ سپ نے سنر میں فرض کے ساتھ نفل پڑھ تھے ہیں اور عامد 
انعلما وکا بھی قول ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے ہی منظر آئی ہے سفر میں نقل پڑھنے کو اس لیے ترک کر دیا ہوجیسا کہ حصرت ابن عمر پنجاندی روایت ہے تا کہ آپ امت کو بہتنیم دیں کہ سفر میں ان کو اختیار ہے خواہ دہ سفر میں سنن مؤکدہ پڑھیں یانہ پڑھیں۔

(بشرح المن بعال مع سمن و عدم ۱۹۳۱ ور الكتب معاميه البروت ۱۳۳۳ ماد)

# سفريس منتس يوصف كمتعنق مداجب فتهاء

علامه بدوالدين محمود بن احد حنى متولى ١٥٥ ه لكمت بي:

الم مرتدی نے کہا ہے کہ ٹی مُنْ آئیلیم کے بعد اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ٹی مُنْ آئیلیم کے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ سفر میں نظل پڑھنے جائیلی امام احمد اور اسحاق کا میں قد مب ہے جو سفر میں نظل نہیں پڑھتے ہے وہ رخصت کو قبول کرتے ہے اور جو نظل پڑھتے تھے اور جو نظل پڑھتے تھے اور جو نظل پڑھتے تھے۔ پڑھتے تھے۔ پڑھتے تھے۔

علامہ مرضی اور علامہ المرغینانی نے کہا ہے کہ سفر میں نفل کو ترک کرنے کی رخصت ہے اور نفل پڑھنے میں فضیلت ہے علامہ المبندوانی سنے کہا ہے کہ جب سواری ہوتو نفل کو ترک کرنے کی رخصت المبندوانی سنے کہا ہے کہ جب سواری ہوتو نفل کو ترک کرنے کی رخصت ہے اور خب سواری پرسوار ہوتو نفل کو ترک کرنے کی رخصت ہے اسام میرکود یکھا وہ اکثر سفر میں ظہرے پہلے اور ظہر کے بعد کی سنتوں کونیس پڑھتے ہے اور منح کی اور مغرب

کی سنتوں کور کے نبیس کرتے تھے اور میں نے ان کوسفر میں عصر اور عشاء سے پہلے کی سنتوں کو پڑھتے ہوئے نبیس دیکھا' وہ عشاء پڑھتے سنے کھرور پڑھتے ہتے۔ (عمرة القارى ج عص ٢٠٩ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه ٥)

۱۰۰۰ باب مذکور کی مدیث شرح سیح مسلم: ۲۷ سی ۱۰ - ۲ سی ۱۷ سیر مذکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: سنن کا تھم ۔ بیدد مطروں ک شرح ہے ص ۱۸۳ پر۔

> ١١٠٢ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ حَذَّنْنِى أَبِى أَنَّهُ سَبِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَنَيْنِ ' وَآبَا بَكُرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَلَٰلِكَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے مدیث بیان کی ازعین بن حفص بن عاصم انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر منتی کشہ کویہ بیان کرتے ہوئے سناہے: میں نے رسول اللہ من کی ایک مصاحبت کی ہے 'آپ سفر میں وو رکعت ( فرض ) ہے زیا دہ نہیں پڑھتے تھے ای طرح حضرت ابو بکر ا حضرت عمراور حضرت عثان ونائية فيم-

جس نے قرض ہے پہلے اور بعد کے علاوہ - ف<sub>ر</sub>ين ل**فل پڑھے** اور نی من کای آیم فی فیری ورکعت (سنت) پرهیس - اس حدیث کی شرح کے لیے گزشتہ حدیث کا مطالعہ کریں۔ ١٢ - بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ ' فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلُهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَنَي الْفَجُرِ فِي السَّفَرِ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیت ہے:

حضرت عمران بن حسین من الله بیان کرتے ہیں کہ رسال الله سی تی کی سائر میں متھا صحابہ نماز فجر تک سوتے رہے کی ان کوسورج کی گری نے بیدار کیا' وہ تھوڑی دیرا مصحتیٰ کہ سورج مستقل ہو گیا' پھر آپ نے مؤذن کو تھم دیا تو اس نے اذان دی' پس آ پ نے نماز تجر سے پہلے دورکعت (سنت تجر) پڑھیں' کھرآ پ نے اقامت کہلوائی' پھرنماز تجر پڑھائی۔(سنن ابوداؤد:۳۳۳)

ين رسول الله من الله من ار وعد أو آب في فرويان ال جكه سه دورجاؤ كار آب في حصرت بال كواذ ال وين كا تكم ديا كان انہوں نے اذان دی کھرسب نے وضوء کیا اور دورکعت (سنت) لجر پڑھی کھرآپ نے حضرت بلال کوھم دیا تو انہوں نے نماز کی ا قاست كى بيس آب نے ان كوميح كى نمازير حالى \_ (سنن ايودادد: ٣٣٣)

ان دونوں حدیثوں میں بیتصری ہے کہ نی مل الم اللہ ادر آپ کے اصحاب دین اللہ اللہ میں نماز فجر کی سنتیں پڑھیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی'وہ کہتے ہیں: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعمرو از ابن الى كى انبول نے بيان كيا كه جميس كى نے بي خرنيس وى ك اس نے نبی منٹھ اللہ کو جاشت کی نماز برصتے ہوئے و مکھا ہے اسوا

١١٠٣ - حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَا أَحَدُ آنَهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحٰي غَيْرُ أُمَّ هَالِيءٍ الْأَكْرَتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حضرت ام هانی و این کے انہوں نے بیان کیا کہ نی المؤلی آلم نے انہوں نے بیان کیا کہ نی المؤلی آلم نے فتح کی کھر میں اس کے کھر میں مسل کیا ' پھر آ تھ دکتات پڑھیں ' پس میں نے آپ کو اس سے خفیف نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا البتہ آپ کو اس سے خفیف نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا البتہ آپ کو اور بجود بورا کرتے تھے۔

لَّتُ مِ مَكُةَ إِغْتَسَلَ. فِي بَيْتِهَا الْمُصَلَّى ثَمَانُ رَكْعَاتٍ الْمُصَلَّى ثَمَانُ رَكْعَاتٍ الْمُحُوعَ فَمَا رَآيَتُهُ صَلَّى صَلُوةً آخَفَ مِنْهَا عَيْرَ آلَةً يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودُةِ. [المراف الحديث: ١٤٤١-٣٢٩٣]

# سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں بڑھنے کے ثبوت میں احادیث

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي قرطبي متوفى ٩ ٣٩ ه كصحة بين:

۔ کے شک آپ نے سفر میں زمین پر قبلہ کی طرف مند کر کے نہ زبرتی ہے ای طرح آپ نے سفر میں دورکعت سنت نجر بڑھی ہے اور آپ نے سواری پر دن اور رات میں نوافل پڑتے ہیں اور بید بھی سفر ہیں زئین پرنفل پڑھنے کی دلیل ہے کیونکہ جب سواری پرنفل پڑھنے جائز ہیں تو زمین پرنفل پڑھتا بہ طریق اولی جائز ہول سے اور حضرت ابن عمر کا قول اس کے خلاف ہے اور الحسن البصری کے لیا کہ نبی ملٹ ایک بھیا ہوں ہے اور الحسن البصری نے کہا کہ نبی ملٹ ایک بھیا عت کا قول ہے۔ اور بعد نفل پڑھتے سے ادر بید نفل پڑھتے سے ادر بید نوال ہے۔

علامہ این المنذر نے کہا کہ حضرت سر حضرت کی حضرت بن عہاں معضرت بایر حضرت ابن مسعود حضرت الس اور حضرت الله اور حضرت الله الله علیہ اور خضرت الله الله الله فقهاء احناف المام شافعی الله الله الله فقهاء احناف المام شافعی الله الله الله فقهاء احناف المام شافعی المام احد اسحاق اور ابولور کا خرم ہے اور بھی سمجے ہے کہ کی کہ متعدد احادیث سے تا بت ہے کہ تی المقالیم سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعیدز مین برنوافل بڑھتے تتے۔

ابن الی لیل فے جو بیر بہاہے کہ حسنرت ام بانی و کے مدوہ اور کی نے بیدوایت بیس کی کرسول انتدماؤ البیار اف باشت کی تماز پڑھی ہے میں جے کیونکہ حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابو الدرواء وزی کشدنے بیدروایت کی ہے کہ نی ماؤ البیار کے آئن چیزول کی وصیت کی ہے ان جس سے ایک جاشت کی تماز ہے۔ (شرح ابن بطال جسس ۱۹۸ میں ۱۵ ادا الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ اند)

يس كبتا مول كدابن الى كل كقول كے خلاف درج ذيل احاديث ين:

حضرت حذیف رش تندین کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ شائل کے ساتھ ح و ہنومعادید کی طرف نکلا آپ نے آٹھ رکعات ماشت کی تمازیز می اوران میں طویل تیام کیا۔

(معنف ابن الی شید: ۱۰۰ - ۲۰ منف ابن الی شید: ۱۰۰ منف ابن الی شید: ۱۵ منف ابن الی شید: ۱۵ ۸۵ وارالکتب العلمی ایروت ا حضرت ابو جریره رسی فقد بیان کرتے بیل کہ جھے میرے طلیل المفائیل الم اللہ اللہ علیہ علیہ است کی دورکھت پڑھنے کی وصیت کی ۔

عَنْ حَفْصِ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ آنَسٍ عَنْ آنَسِ بِن مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلُوةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ. وَسَابَعُهُ عَلِي بِّنُ الْمُبَارِكِ وَحُرْبُ عَنْ يَحْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. حَفْصٍ عَنْ آنَسٍ جَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. (جام الساندلابن جزى: ٢٨٢ المد المحاوى: ٢٨٢)

از انس بن ما لک رش آفنه انهوں نے بیان کیا کہ نبی الم آفای آفیم مغرب اور عشاہ کی نمازوں کو سفر میں جمع کرتے ہے۔ حسین کی متابعت علی بن السیارک اور حرب نے کی ہے ازیکی از حفص از حفرت انس کہ تبی ملئی آفیا تھے مازوں کو جمع کیا۔

ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کوجمع کرنے کے ثبوت میں ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حافظ ابن حجر کے دلائل

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ہے تیں: امام بخاری نے نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق میر تین حدیثیں ذکر کی ہیں'ان میں حضرت ابن عمر رنگاللہ کی حدیث اس قید کے مقد سرکہ حسات کے کہری جاری جاتا معاقرت میں مقاندہ ایک جمع کی لیتر'ان حضرت ابن عماس بنتیجائی کے مصرف اس قید سے

اس پردلیل کدد فراز وں کوجع کرنا رفصت ہے وہ حضرت این عہاس بھی کہ ایرق کی ہے گرا ہے گرا ہے نے بیادادہ کیا کہ آپ ک
امت حرج میں جتا نہ ہو۔ (مج مسلم القرامسلسل: ۱۹۰۰) نیز احادیث میں بی تقریح ہے کہ آپ نے ایک فراز کے دقت میں دو فراز وں کو جع کے لفظ ہے ذبین میں پی معنی مآبادر ہوتا ہے اور جمع صوری پر جمع کے لفظ ہے ذبین میں پی معنی مآبادر ہوتا ہے اور جمع صوری پر جمع تقدیم سے خسیا کہ اس کے مسلم الب میں حدیث آ ربی ہے اور جمع کے لفظ ہے ذبین میں پی معنی مآبادر ہوتا ہے اور جمع صوری پر جمع تقدیم سے فور کہ دو فراز وں کوجع کر نااس کے ساتھ فاص ہے جس کو اپنی میں ہے اور ایک تول یہ ہے کہ دو فراز وں کوجع کرنا سافر کے ساتھ فاص ہے جس کا کوئی ہے اور ایک تول یہ ہے کہ دو فراز وں کوجع کرنا سافر کے ساتھ فاص ہے جس کا کوئی عبار ہے میں ہواور ایک تول ہے اور اور آئی نے کہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ فاص ہے جس کا کوئی عندر سے مردی ہے اور ایک تول یہ ہودوں کہ اس کے اور ایک تول یہ ہودوں کہ اور ایک تول اس ہے کہ یہ اس کے دونا ما حمد سے مردی ہے اور ایک خوال بی اور ایک تول ایم ایک اور ذیام احمد سے مردی ہے اور ایک خوال بی اور ایک تول ایم ایک اور ذیام احمد سے مردی ہے اور ایک خوال بی اور ایک تول ایم ایک اور ذیام احمد سے مردی ہے اور ایک خوال بی اور ایک کوئی ہو اور ایک تول ایم ایک اور ذیام احمد سے مردی ہے اور ایک کوئی میں اور ایک تول یہ ہوروں کوئی ہو اور ایک تول ایم کی کوئی ہواور ایک تول ایم کوئی ہو اور ایک تول ایم کی کوئی ہو اور ایک کوئی ہو اور ایک کوئی ہو اور ایک کوئی ہور اور ایک کوئی ہو اور ایک کوئی ہو اور ایک کوئی ہو اور ایک کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہوروں کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہور کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہوروں کوئی ہور کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی کوئی کوئی کو

(معنف ابن الى شير: ١ - ٩ ٤ المجلس على بيردت معنف ابن الى شير: ١٦١ ١ دار الكتب العلمية ابيردت)

١٠٤ - وَقَالَ اللَّهِ مُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ آنَ ابَاهُ أَخْبَرَهُ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ آنَ ابَاهُ أَخْبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبْحَة آنَهُ رَاع لَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبْحَة بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبْحَة بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبُحَة بَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبُحَة بَوَجَهَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم صَلَّى السُّبُوعُ عَلَى ظَهْوِ رَاحِلَتِه حَيثُ تُوجَهَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اس مديث كاثرة مي الخارى: ١٩٣ يس كرريكى بـ ١١٠٥ ١١٠٥ - ١١٠ حدثنا آبو السمان قال آخبر نا شعب نفي ابن عن الزهري قال آخبر نا شعب عن الزهري قال آخبر ني سالم بن عبد الله عن ابن عنم رضى الله تعالى عنهما أنّ رسول الله صلى عنم رضى الله على على ظهر راحلته حيث الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهة يومي عبر أسه وكان ابن عمر يفعله .

١١٠٦ - حَدَّثُنَا عَلِى أَنْ عَبِدِ اللهِ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِم اللهِ قَالَ حَدُّثُنَا سَعْبَ الزَّهُ وَى عَنْ سَالِم عَنْ أَبِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ أَبِبِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرِ.

ال صديت كاشرت في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

١١٠٨ - وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يُحْيَى بْنِ أَبِى كَيْيْرٍ '

اورلیف نے کہا: مجھے ہوئی نے صدیت بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے ہوئی نے صدیت بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے عبدالله بن عامر نے حدیث بیان کی کدان کے وقت والد نے ان کوخبروی کدانہوں نے ویکھا نی ملق اللی انہوں کے وقت سواری کی پیشت پرنفل پڑھ رہے متھ سواری کا منہ جس طرف بھی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از حضرت این عمر پنجانا کہ رسول اللہ من الم بن عبد اللہ نے خبردی از حضرت این عمر پنجانا کہ رسول اللہ من الم اللہ من الری کی پشت پرنفل پڑھتے ہے جس طرف بھی سواری کا رق ہو اور سر سے اشارہ کرتے ہے اور حضرت ابن مواری کا رق ہو اور سر سے اشارہ کرتے ہے اور حضرت ابن عمر بنجانا ہمی شاری کی سے ہے۔

#### سفر مین مغرب اورعشاء کی بماز وں کوجمع کرنا

الم بخاری دو بیت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے دیدے میان ک انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان ک انہوں انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان ک انہوں انہوں نے کہا: ہمیں سفیان من والدخود انہوں نے کہا: ہیں نے الز ہری سے سنا از سالم از والدخود انہوں نے کہا کہ جب نی مل اللہ اللہ کہا ہوتا تو آ ب مغرب ادر عشاء کی نازوں کوجھ کرے پر سے تھے۔

اور ابراہیم بن شہمان نے کہااڑ الحسین المعلم ازیکی بن ابی کشیر از عکر مداز معترت ابن عماس و بیائی انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی مُنْ اللّٰ اللّٰ سواری پر سفر کرتے تو ظہر اور عصر کی نماز وں کوجع کرتے اور مغرب اور عشا و کی نماز وں کوجع کرتے ۔

اور از حسین از یکیٰ بن الی کثیر از حفص بن عبید الله بن انس

حزم كالمحى يمي عنارب وفق البارى جدم ٥٠١ م ١٠١٠ دارالمعرف بيردت ٢١١٥ ٥)

حافظ ابن حجر کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوابات

یددرست ہے کہ دونمازوں کو جمع کرنا رخصت ہے لیکن ہم اس جمع کو جمع صوری پرمحمول کرتے ہیں کیونکہ دونمازوں کو جمع کرنے کی تمام احادیث اخبار آحاد ہیں اور قرآن جمید کی نصوص قطعیہ سے بیٹا بت ہے کہ ہرنماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سر:

تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ. (الترو:٢٣٨).

العنى برنمازكواس كوفت ميساداكرو نيز الله تعالى فرمايا:

بے شک مؤمنوں پر نماز کو اس کے دفت میں فرض کیا حمیا

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ كِتَابًا

مُوتُوتًا ٥ (البقره: ٢٣٨)

آگر دونماز وں کواکی نماز کے دفت میں پڑھا جائے تو نماز اپنے دفت میں ادائیمی ہوگی اور بیان آیات قطعیہ کے خلاف ہے اس لیے ہم بان احادیث کوجمع صوری پرمحمول کرتے ہیں کہ مثلاً ظہر کواس کے آخری دفت میں پڑھا جائے اور عصر کواس کے اقال دفت میں پڑھا جائے اس طرح ان احادیث پر بھی عمل ہوجائے گا اور قر آن مجید کی کسی آیت کی مخالفت بھی لازم نہیں آئے گی نیز رسول اللہ مُنْ اَلْمَالِیَا آجم کی سنت سے بھی بھی ثابت ہے کہ آید کی از کو دوسری نماز ہے ۔ تب نہ پڑھا جا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہی فلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی کہ میں ایما کہ رسواں اللہ من ایک نماز کواس کے وقت کے علاوہ پڑھا ہواسوا دونمازوں کے آپ نے مغرب اور عشاء کوجع کیا اور نجر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے پڑھا۔

(میح ابخاری: ۱۲۸۲ میج مسلم: ۱۲۸۹)

حضرت ابوقتا وہ رشینانڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقد سنتائی ہے ۔ ایا: سنوا نیند میں تقصیم نیس ہے۔ تقصیم صرف اس مخص کی ہے جس نے نماز نبیس پڑھی حتی کہ دوسری نماز کو انت آ گیا۔ تدیت اسیح مسلم ۱۸۰ سنوں دواؤد: ۱۳۳۷ سنوں ابن ماجہ: ۱۹۸۲ سنو جسل کی سام ۱۳۵۳ میں بیاتی جا م ۲۵ سامیح ابن فزیر: ۱۸۹۹ سنوں دارتھنی جام ۱۳۸۷ کنز العمال: ۱۳۹۹)

سوچس نے دونمازوں کو ایک فراز کے وقت میں جمع کیا تو اس مران دونوں حدیثوں کی خالفت لازم آئے گی۔
علامہ فرد بی سے حرب ہے کہ از کہ اور انت اور انت اعظم تو خواص بھی نہیں ہوتا جہ جانے کہ عوام فرصوبہ بدایت باطل ہے کیونکہ فراز میں کا سند میں ہوتا جہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اور ہو اور ہو اور ہو اور ہو اور ہو کا کہ اس کو فرماز کے اقل اور آخر وقت کا علم نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کو دقت سے پہلے پڑھ لے یا وقت نگلے کے بعد پر سے اور نماز کی حفاظت و بی خض کو نماز کے اقل اور آخر وقت کا علم ہوا در اللہ نے ہر خض کو نماز کی حفاظت کرنے کا تھم و یا ہو ہو سے اور نماز کی حفاظت کرنے کا تھم و یا ہو اور اللہ نے ہر خص کو نماز کی جات کی ہے اور جمرت ہے کہ علامہ ابن تجرنے اس باطل قول کو بڑے طمطرات سے چیش کیا دیا ہے جس کو کیا ہو کہ بیا ہو کہ دیا ہو گئی کیا ہو کہ دیا ہو گئی کیا ہو کہ دیا ہو کہ کا سے چیش کیا

۔ ایک وقت میں دونماز وں کوجمع کرنے کے رقیس اور جمع صوری کے ثبوت میں ائکہ ٹلانڈ کے خلاف تو ی دلیل بید صدیت ہے: معزرت این عہاس بٹنمانڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ ملٹھ آئیل نے ظہراور عصر جمع کرکے پڑھی اور مغرب اور عشاہ جمع کرکے پڑھی 'بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے۔ (میج مسلم: ۵-۷ ارتم السلسل: ۵۹۹ اسٹن ابوداؤد: ۱۲۱۰ سنن نسال: ۲۰۱۱)

ایک اورسندے بیصدیث مروی ہے:

حضرت ابن عہاس و بنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ آئی آئیم نے مدینہ ہیں ظہر اور عصر کو جمع کرکے پڑھا بغیر خوف اور بغیر سفر کے ابوالز بیرنے کہا: میں نے سعید بن جبیرے پوچھا: آپ نے کس وجہ ہے ایسا کیا تھا؟ معفرت ابن عماس نے کہا: میں نے رسول اللہ منظ آئیک آئیم سے بیسوال کیا تھا' حضرت ابن عماس نے کہا: آپ کا اراوہ بی تھا کہ آپ کی امت حرج میں جتلانہ ہو۔

(میخ مسلم: ۵۰۵ 'الرقم السلسل: ۱۲۰۰ اسنن ابودا دُد: ۱۲۱۱ اسنن ترندی: ۱۸۷ اسنن نسانی: ۲۰۱ منداحمه ج اص ۱۸۳)

سنن ترندی میں ہے: بغیرسفراور بغیر بارش کے دونماز وں کوجمع کیا۔

ہم کہتے ہیں کہ اس صدیث کوجمع صوری پرمحمول کرنا واجب ہے درنداس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بغیر سنر کے اور بغیر کسی خوف کے دونماز وں کوایک دقت میں جمع کر کے پڑھا جائے اور بیفتہا واحناف کی بہت تو می دلیل ہے۔

علامدنو وی نے اس صدیت کی ایک بیتا ویل کی کہ آپ نے بارش کی وجہ ہے ایک دفت میں دونماز وں کوجمع کیا 'پھراس تاویل کوخود یہ کہہ کرر قاکر دیا کہ سنن تر مذی میں ہے: آپ نے بغیر بارش کے دونماز وں کوجمع کیا۔

دوسری تا ویل بیری بسطلع آبرآ لود تھا اور آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتھی اس کا بعد میں پتا چلا تھا 'کیکن اس تا ویل کو بھی انہوں نے رڈ کر دیا کہ یہ بات ظہراورعصر میں تو چل سکتی ہے مغرب اورعشا و میں نہیں۔

تیسری تاویل میری ہے کہ آپ نے پہلی نرز آخری وقت اس پڑھی جب نمازے نے موے تو پاچلا کدوسری نماز کا وقت اسلام ہو چکا تھا اس کو بھی انہوں نے مید کردیا کہ بہتا ویل فرانٹ فرا ہر ہواں ہے۔

چوتی تاویل جس پران کا اعتماد ہے وہ بہ ہے کہ آپ نے بیاری کے عذر کی وجہ سے دونماز وں کوایک وفت میں جمع کیا۔ (صبح مسلم بشرح نودی جسیس ۱۵۰۰-۱۳۱۹ کند زوار مصطفیٰ کہ کرر کا ۱۳۱۳ کند زوار مصطفیٰ کہ کرر کا ۱۳۱۳)

علامدلودی کی بیتاویل بھی باطل ب کیونک منرت بن اس فر بیان آپ نے بغیر سنر کے اور بغیر خوف کے دونمازوں کو بیتی اس اس اس بیتی بیتی من واقل ہے حالا نکہ حضرت این عباس برنگاند فرما رہے ہیں: آپ نے بغیر خوف کے ظہر اور عمرا اور عشا و کو جتے کر کے پڑھا ' نیز آپ کی بیاری کے ایام عباس برنگاند فرما رہے ہیں: آپ نے بغیر خوف کے ظہر اور عمرا اور عشا و کو جتے کر کے پڑھا ' نیز آپ کی بیاری کے ایام معروف ہیں اور ان ایام بی آپ کے نماز پڑھنے کی تفصیل کا احادیث میں ذکر ہے اور کسی حدیث میں بید کر نہیں ہے کہ آپ نے بیاری کی وجہ سے نسر اور عشر و بجھ کر سے بڑھا نہ اور عشر و بیاری کی وجہ سے نسر اور عشر و بھر کی اس برحوال قرآن بید کی نسوس قطعیہ کے ظرف ہے قربی اور عسر کو اقل وقت میں پڑھا اور مغرب کو آخری دفت میں اور عشر ہی اور عشا و کو بیاری کے ایام میں امت حرج میں جتلا نہ ہوا ور شہر میں دو نمازوں کو ایک بی اور عشا و کو تت میں برح حالور دو نمازوں کو صور و جمع کیا تا کہ بیاری کے ایام میں امت حرج میں جتلا نہ ہوا ور شہر میں دو نمازوں کو ایک بی وقت میں مور و جمع کرکے بڑھ لے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی کے ایک نماز کے وقت دونماز وں کوجع کرنے کے جوت میں اس کے متصل باب کا ذکر کیا ہے ' سوہم ہیں باب کی صدیث کی شرح میں اس پران شاءانڈ گفتگو کریں گے۔

١٤ - بَابٌ هَلْ يُودِّدُنُ أَوْ يَقِيمُ إِذَا جب مغرب اورعشاء كى ثمازول كوجمع كرے
 جَمعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ

اس باب میں میدذ کر کیا جائے گا کہ جب مسافر مغرب اورعشاہ کی نمازوں کو جمع کرے گا تو آیاوہ اذان دے گایا نہیں؟ یہاں میہ اعتراض ہوتا ہے کہاں باب کے تحت امام بخاری نے جوحضرت این عمر میں کشکی حدیث ذکر کی ہے اس میں اذان کا ذکر نہیں ہے اور ند معنرت الس ريني منفي مديث من اذان كاذكر باورندا قامت كاذكر بـ

اس کے جواب میں علامہ کر انی متوفی ۲۸ سے ملعتے ہیں: شاید کرراوی اذان اور اقامت کے ترک کے ذکر کے دریے میں ہوا اور اس نے دونوں نمازوں کا مطلقاً ذکر کیا اور اس ہے بیستفاد ہوتا ہے کہ میددونوں نمازیں اپنے ارکان شرا نظ اورسنن کے ساتھ مراد میں اور اقامت اور از ان نماز کی سنتوں میں ہے ہیں۔ (شرح اکر مانی ج۲ می ۱۵۵ 'واداحیا والتراث العربی بیروت! ۱۳۰۰ م

١١٠٩ - حَدَثْنَا أَبُو الْيَسَان قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ المام بخارى دوايت كرتے ہيں: جميں ابواليمان نے حديث بیان ک انہوں نے کیا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری انہوں نے کہا: مجھے سالم نے خبروی از حضرت عبد اللہ بن عمر بنن کھنڈ انہوں ہونے میں جلدی ہوتی تو آ پ مغرب کی نماز کومؤ خرکر دیتے حی کہ مغرب اورعشاء کی نمازوں کو جمع کرتے سالم نے کہا: اور حضرت عبد الله بن عمر من لله بحق اس طرح كرتے ہے جب ان كو رواند بونے میں جلدی ہوئی و وومغرب کی اقامت کہتے مجراس کی تمن رکعت براجتے مجرملام پھیرتے مجرفعوری در تفہرتے حی کرعشاء کی اقامت کہتے 'پس اس کی دورکعت پڑھتے 'پھرسلام پھیردیتے' بحران کے درمیان کی رکعت بھی نفل نہیں پڑھتے ہے اور ندعشاہ كے بعد كون عدوكرتے حى كدة وحى رات كوتيام كرتے يتھے۔

عَنِ الزُّهُ مِن قَالَ أَخَبَرُنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُوجِّرُ صَلُوةَ الْمَعْرِبِ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلْهُ إِذَا آعْجَلُهُ السَّيْسُ وَيُقِيمُ الْمَغُرِبُ فَيُصَلِّيهُ فَالَاثًا فَمَّ يُسُلِّمُ فُمَّ قَلْمَا يَلْبُثُ حَتَّى يُهِيمُ الْعِشَاءُ ۚ فَيُصَرِّيْهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُعَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكِّعَةٍ وَلَا يَعْدُ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ عُتَى يَقُومُ مِنْ جُوفِ اللَّيْلِ.

اس حدیث کی شرح ایخاری: ۹۱ می گزر چکی ہے۔ مزید شرح ورج ذیل ہے۔ ایک نماز کے وقت میں دونماز وں کوجمع کرنے پرفقہاءشا فعیہ کا استدلال اور اس کا جواب اس مديث من يرتفرن نيس ب كر مغرب كر مما ذكونتني ويرمؤ خركرت ين في مسلم من اس كابيان ب:

ناقع بیان کرتے تی کے حسرت این ایم بین کاند کو جب روا تی میں جلدی ہوتی تو و شش کے عائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز دل کوجمع کرتے اور وہ بیان کرئے تھے کہ رسول اللہ ماٹونیا آغم کو جب روا تکی میں جلدی ہوئی تو آ پ مغرب اورعشاء کی نماز وں کو جن كرتے يتے \_ (مجيم سلم: ٢٠١٠) ارقم أسلسل: ١٥٩٢)

علامه يحلي بن شرف نو وي شافعي متوفي ٢٥٦ مد لكصة بين:

اس حدیث میں نقبها واحناف کی تاویل کا ابطال ہے کہ جمع سے مراد سیہ کہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو اوّل دنت میں پڑھنا (الی تولبہ) کیونکہ اس میں بینصرت ہے کہ آپ میلی نماز کے دفت میں دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ (معج مسلم بشرح النودي ج سم ٣١٣٣ مكتيدز ارمصفي الكرمراعا ١٠١٥)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقل في شائعي متوفى ٨٥٢ ه لكهة بي:

اس مدیث میں ان لوگوں کے خلاف جحت ہے جو دونمازوں کے جمع کرنے کوجمع صوری پرمحمول کرتے ہیں۔

(فتح الباري ج ع ص ٢٠٦ دار العرف بيروت ٢٦ ١١١ه)

علامہ نو وی شافتی اور علامہ عسقلانی شافتی دونوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول النہ شافی آبنے مغرب پڑھ کرتھوڑی دیر تھہرتے اور شغق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیے ہے ہم کہتے ہیں کہ شغق کا معنی سرخی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے اور سرخی جلد غائب ہوتی ہے اور سفیدی بھی ہوئی ہے ہو سے نائب ہونی ہے بوسکتا ہے کہ یہاں شغق کی سرخی مراد ہوا اور آپ نے شغق کی سرخی عائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہو تا ہم چونکہ قرآن مجید میں ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے اس لیے اگر اس پر اصراد کیا جائے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہو تا ہم جونے کی دجہ ہے اس حدیث کو آپ نے عشاء کا وقت شروع ہونے ہے پہلے عشاء کی نماز پڑھی تھی تو ہم صریح قرآن کے خالف ہونے کی دجہ ہے اس حدیث کو ترک کرویں گئے جب کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آپ نے دونماز دول کے سواکوئی نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی ترک کرویں گئے جب کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آپ نے دونماز دول کے سواکوئی نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی اور رسول القد منتی نماز کی وقت آگیا۔

قَالَ حَدَّثُنَا عَرْبُ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَى مَ فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَى مَ فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَى اللهُ حَفْصُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آنَس أَنَّ آنَسا رَضِي اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ مَى السَّفُونَ وَالْعِشَاءَ.

جب زوال سے پہلے سفر کر بے تو نماز ظہر کونما زعصر تک مؤخر کر ہے اس کے ثبوت میں حضرت این عہار جیزائے کی ماڈ فیلی تیم

سروایت ہے۔

امام بخاری رویت کرتے ہیں: ہمیں اس واسطی نے حدیث میں اس اللہ نے حدیث میں اس کی انہوں نے کہا: ہمیں اسفسل بن نشالہ نے حدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب از حصرت الس بن ما لک ویش آند وہ بیان کی از عقبل از ابن شہاب از حصرت الس بن ما لک ویش آند وہ ان بیان کرتے ہیں کہ جب نی ملح آنیکی زوالی آفاب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کوعمر کے وقت تک مو خرکرتے کی ران دوتوں کوجم کرتے اور جب سورج زائل ہوجاتا تو ظہر کی نماز پڑھے 'پھر

ال مديث كا شرح ميم النخاري: ١٠١١ المر مري به به المعالم المنظير الكالم العصور الأوا المنظير الكالم العصور الأوا المرتبع المستمس الرتب كل قبل أنْ تَوْيِعُ السَّمْسُ اللهُ عَنهِ فِيهِ النَّهِ عَن النبي صَلَى اللهُ عَنهِ فِيهِ النبي صَلَى اللهُ عَنهِ

[ لمرنب الحديث:١١١٢] - سوار بوتي.

(صحیح مسلم: ۴۰۰ الرقم السلسل: ۱۹۹۱ منن ابودا دّر: ۱۶۱۸ منن نسالی: ۵۸۲ منن دارتطنی ج اص ۱۳۹۰ مند احمد ج سهم ۱۶۵ طبع قدیم مند

احد: ٩٩ ٤ ١٣ س ٢ ١٣ م ١٣ م وسسة الرسالة أبيروت أجامع المسانيدلابن جوذي: ١٩٤ أمكتية الرشوار في ١٣٢٧ ه مستد المحادي: ١٢٨٣)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) حسان بن عبدالله بن بهل الكندى المعرى أيه ٢٢٢ ه يمي نوت بو محكة بينه (۲) المفضل بن المفضال ابومعا ويه المقتباني أيه معرك قاضى بين عبدالله بن المفضال الدموة ويه المقتباني أيه معرك قاضى بين المعاب الزهرى (۵) حضرت معرك قاضى بين المدينية ومحملة المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ال

### دو تمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے والوں کے نزویک اس کی تفصیل

علامه بدرالدين محودين احبريتني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكمت بن:

جوفقہاء ایک نماز کے وقت میں دونماز ول کے جمع کرنے کو جائز کہتے ہیں او اس صدیت سے استدلال کرتے ہیں جوفف ظہر کی نماز کے وقت میں کی جگر تھرا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عمر کی نماز کوظہر کے ساتھ ملا کر دونماز وں کو جمع کر سے اور جب وہ سفر کر ہا ہوتو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ دہ ظہر کا دوعمر کو جمع کر کے پڑھے جب اس کو اپنے تھہر نے پر احتا دہواور عسر کا دنت باتی ہواور جب وہ ان دونوں نماز ول کے دفت میں سفر کرتا رہ تو اس کو احتیار ہے کہ دہ جس نماز کوچاہے مقدم یا مؤ شرکر کے دونماز دل کو جا ہے مقدم یا مؤشر کرکا دونماز دل کو دونماز دل کے دونماز دل کو دونماز دل کے دونماز دل کو جا ہے مقدم یا مؤشر کرگا ہے۔

علامداین بطال نے کہا ہے کہ تی کرنے کے وقت میں اختر نے ہے اگر چاہے تو بہلی نماز کے وقت میں دولوں کوجع کرے اور اگر چاہے تو دوسری نماز کے وقت میں دولوں کوجع کرے ہے جہ برر کا تول ہے گھر انہوں نے امام ایون فید کے قول کو تقل کر کے کہا: بیقول احادیث اور آٹار کے خلاف ہے جالانکہ امام ایوضیفہ کا تول احادیث اور آٹار کے خلاف نہیں ہے بلکہ اتمہ ثلاث کا قول قرآن مجید کی آبات احادیث محصور اور آٹار محابد اور آٹار کے خلاف ہے جیسا کہ ہم واضی کر بھی جیں اور آٹار کے خلاف ہے کہ سنت آٹا اور محابد اور قابل کیا ہے اور جن احادیث اور آٹار کے خلاف ہے جیسا کہ ہم واضی کر بھی جیں اور اس کو تھا ہے اور جن احادیث اور جن احادیث اور آٹار ہیں دونمازوں کوجع کرنے کا ذکر ہے ان کوجع صوری پر محمول کیا ہے۔

(مرة القارى ج ٤ ص ٢٢٥ دار الكتب العلمية بيروت ٢١٥١ و)

### جب مسافرز والي آفراب كے بعدرواند مو توظیر كی نماز براھے كھرسوار مو

امام بخارقی روایت کرتے ہیں: جمیں قتیر نے صدیت بیان کی از کی انہوں نے کہا: جمیں المفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی از معتمل از ابن شہاب از حصرت المس بن مالک روائن انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ شخالی کم زوالی آ قباب سے پہلے روائد ہوت تک مؤخر کر دیت کی مواری سواری سے اثر کر دونوں نماز دل کو جمع کر کے بڑھے اور اگر آ پ سواری سے اثر کر دونوں نماز دل کو جمع کر کے بڑھے اور اگر آ پ کے رواند ہونے سے اثر کر دونوں نماز دل کو جمع کر کے بڑھے اور اگر آ پ کے رواند ہوئے سے پہلے سوری زائل ہوجاتا تو ظہر کی نماز پڑھے ' گھرسوار ہوتے۔

# ١٦ - بَابٌ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّنسُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ الشَّنسُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

اس مدیث کی شرح مح ابخاری:۱۱۱۱ میں گزر چی ہے۔ ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کوجمع کزنے کی روایت پر بحث ونظر

حافظ ابن جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جی منتقابہ موسری نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کوجمع كرتے تھے۔(فخ البارى ج م ص ٢٠٠)

علامہ بدرالدین مینی متوتی ۸۵۵ و لکھتے ہیں: اس مدیث کا بیقاضا تیں ہے بلکداس مدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ زوال آ فآب کے بعدروانہ ہوتے تو آپ دونوں نماز وں کوجع نہیں کرتے تھے بلکہ ظہر کواپنے وقت میں پڑھتے ' پھرسوار ہوتے اورعصر کوظہر کی نماز کے بعد متعل نہیں پڑھتے سے بکد عصر کی نماز کوظہر کی نماز کے بعدائے وقت میں پڑھتے سے کیونکداصول کا تقاضا ای طرح ہے ای وجہ سے امام ابودا دونے بیکما ہے کرنماز کودنت سے پہلے پڑھنے کے متعلق کو لگی مدیث نیس ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام اسحاق بن راحویہ نے معترت انس سے بدحدیث روایت کی ہے کہ نی المفاقی آنم جب سفر میں ہوتے اور سورج زائل ہو جاتا تو آپ ظرزاور عصر دونوں تمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ' چرروانہ ہوتے اور علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس مدیث کی سندھی ہے۔

اس كاجواب يد بكدامام ابوداؤد في اسحاق كومنكرقر ارديا ب-اساميل في اس مديث كى روايت كى باوركها بكداسحاق شابه سے اس حدیث کی روایت میں متفرد ہے اور شابه لوگول کو ارجاء کی طرف دعوت دینا تھا اور امام محد بن سعد نے کہا ہے کہ شاب مرجی تھا اس لیے دونمازوں کوجمع کرنے کی بیروایت سی جمع تیں ہے۔ (عمدة الذري عدم ١٠١١ دارالکتب العربيا٢ ١١١٥) بينه كرنماز يزهنا ١٧ - بَابُ صَلُوةِ الْقَاعِدِ

امام بخارى نے اس عنوان كوعموم كے ساتھ ذكركيا ہے خواد نقل بين كريز سے يا فرض اور عذركى وجد سے بين كريز ھے يا بغيرعذر كاور بين كرتماز يرصف والاخواه امام مويا مقتدى ور

١١١٣ - حَدَثْنَا قَتِيبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهَا ٱلَّهَا قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ رَهُو شَاكٌّ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَ أَ قُومٌ لِهَامًا ۚ فَأَضَّارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ۚ فَلَمَّا فَارْ كُفُوا ۗ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفُعُوا.

الام بخارى دوايت كرتے بين: جميل تنبيد بن سعيد في مديث نیان کی از امام ما لک از بشام بن عروه از والدخود از حصرت عا کشه يرحى اس وقت آپ يار شے موآپ نے زيد كرفراز پر حالى اور آ ب کے چھے لوگوں نے کھڑے جو کرنماز پڑھی تو آ ب نے ان کو انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْدُمُ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ الثارے سے فرایا كه بین جائيں گیر جب آب ال كى طرف مر التو قرمایا: امام مرف اس کے بنایا جاتا ہے کداس کی افتدام کی جائے میں جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرواور جب وہ رکوع سے مرافعات وركوع سي مرافعاد-

اس مدیث کی شرح می افغازی: ۱۸۸ می گزریک ہے۔ جس باری کی وجہ سے نی من الم اللہ اللہ من بیش کر نماز بر می اس باری کا سب اور اس کی کیفیت حعرت جابر دین الله بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ ملی اللہ ملی اللہ میں محواے پرسوار ہوئے اس نے آپ کو مجور کے ورفت کے

ستے پر گرا دیا اس سے آپ کے پیرکی بڈی اپنی جگہ سے بہٹ گئی۔ (معنف این الی شیدج اص۳۹۳۔۳۲۵ منداحہ جسم ۱۳۰۰ سنن ایوداؤد:۲۰۱۳ مند ابریعنل:۱۸۹۱ مسیح این فزیر: ۱۲۱۵ مشکل الآٹارلنطحادی: ۸۳۳۵ مسیح این حبان: ۲۱۱۳ اُرجم الاوسل: ۱۸۹۱ سنن وارتطنی جا م ۲۲۳ منن بینل جسم ۱۸۰۰ کے کارائیس الساری ج۵ص ۱۳۲۱ مؤسسة الریان ۲۳۴۱ ہ

عَنِ الزَّهْرِيُ عَنَ آبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَلَّانَا ابْنُ عُبَيْنَةً الْمَعْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرَسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرَسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرَسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرَسٍ المَّالُولَةُ الْاَيْمَ مَنْ فَلَا خَلْنَا عَلَيْهِ فَعُودُهُ وَقَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ حَمِلَةُ الْقُولُولُ وَالْوَارُولُولُ وَالْكَ الْحَمْدُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انبوال نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے خردی انبول نے کہا: ہمیں صین نے خردی ازعبداللہ بن بریدہ از حضرت عمران بن صین دی تفتہ انبول نے بی المختلائی ہے سوال کیا اور ہم کو اسحاق نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے خردی انبول نے کہا: ہم کوعبدالعمد نے کہا: ہمیں انحسین نے مدیث بیان کی از ابن پریدہ انبول نے کہا: جھے حضرت عمران میں تھیں نے مدیث بیان کی اور ان کو بواسیر تھی انبول نے کہا: میں مناق اللہ انتہائی آلم سے بیٹ کر نماز پڑھی والے کے متعلق میں نے دسول اللہ انتہائی آلم اسے بیٹ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ اسے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے ہو کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے دو الے کا آ دھا اجر سے گا اور جس نے سوکر نماز پڑھی تو اس کو کھڑ سے دو الے کا آ دھا اجر سے طاق المر جس نے سوکر نماز پڑھی تو اس کو کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو الے کا آ دھا اجر سے دو کر نماز کر سے دو الے کو الے دو الے کی اس کو کھڑ سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر سے دو کر نماز کر

ال عديث كا شرع على المخارى المحالي كررتكى بـ - الما الم المحبرة الله بن منصور قال الحبرة الله بن رقع بن عبد الله بن مريدة عن عبد الله بن مريدة في عن عبران بن محصين رضى الله تعالى عنه الله مسال نبي الله صلى الله عليه وسلم. واخبرة السحاق قال المحترة المصمد قال سبعت آبى السحاق قال المحتين عن ابن بريدة قال سبعت آبى الحكمة المحتين وكان مبسورا قال سائت المحتين وكان مبسورا قال سائت وسلم الله عليه وسائم عن صلوق السرجل الله مسلى الله عليه وسائم عن صلوق السرجل الله مسلى الما قال المنافل ومن مالي المراف المراف المالي قالم ومن مالي المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف

(منن ایوداوُد: ۹۵۲ اسنی ترزی: ۳۷۳ سنن این باید: ۱۲۲۳ اسمی این تزیید: ۹۵۹ پیشند لمبر اد: ۱۳۵۵ کسنتی: ۲۳۱ مشکل الآیاد: ۱۲۹۳ اسنی

دار تغنی جام ۱۳۸۰ المسیر رک جام ۱۳۱۵ شرح المند: ۹۸۳ منداحد جهم ۱۳۲۷ غنی قدیم مشداحد ۱۹۸۱۰ بر ۱۹۸۳ موسسة الرسلة پیروت ٔ جامع المسانیدلاین جوزی: ۵۸۱۲ مکتبة الرشدر یاش ۱۳۳۱ ه منداطحادی: ۱۳۳۱)

### مدیث **ندکور** کے رجال

(۱) اسحاق بن منصور بن بهرام الكویج ابولیقوب(۲) روح بن عباده (۳) حسین بن ذکوان المعلم (۴) عبد الله بن بریده (۵) اسحاق بن ابرا بیم الكلایازی (۲) عبد الصمد بن عبد الوارث (۷) ان كوالد عبد الوارث بن سعید النفو دی (۸) حضرت عمران بن حصین رشی شد. (عروا القاری برع مروسه ۲۲۹ مروسه)

### ''بواسير''کامعنی

اس مدیث ین اسور مین الفظ با بیا یک بیاری ہے جوانسان کی مقعد میں بیدا ہو جاتی ہے اس کونا سور بھی کہتے ہیں جہم کے اندر جوزخم ہوتا ہے اس کونا سور کہتے ہیں اور اس کونا صور بھی کہتے ہیں کہ جہم کے اندر ایک پھوڑ اہوتا ہے جو عام طور پر تھیک نہیں ہوتا اور ناسور کی وجہ سے مقعد میں ورم ہو جاتا ہے اور اس سے مواد لکاتا رہتا ہے۔

بیٹھ کرنماز بڑھنے برآ دھے اجر کی حدیث نوافل سے متعلق ہے

علامدابوالحس على بن خلف ابن يطال ماكل قرطبي متوفى وسوس مدلكية بين:

حعرت جمران بن صین وی آن کی حدے سرف نوافل سے معلق با کیونکہ جو اس نماز بیٹر کر پر صے گا اس کو کھڑے ہوکر نماز پر مے کی طاقت ہوگی یا اس سے عاج ہوگا اگراس کو کھڑے ہوئے کی طاقت ہوگی یا اس سے عاج ہوگا اگراس کو کھڑے ہوئے کی طاقت ہوگی یا اس نے بیٹر اس نے بیٹے کرنماز پر حی تو تمام فقہا ہ کے خود یا اس کی نماز کا نصف اجر کیسے سے گا اور اگروہ کو دوبارہ پر صے تو اس کی نماز کا نصف اجر کیسے سے گا اور اگروہ کو رہے ہوئے سے ماجز ہوئے اس سے تیام کی فرضیت ساقط ہوجائے گی اور اس کی فرضیت بیٹے کی طرف خفل ہوجائے گی اور اس جب وہ بیٹے کرنماز پر صے گا تو اس سے انسان میں ہوگا ہو اس پر الازم ہے کہ وہ ایس اس کی فرضیت میں ہوگا تو اس پر الازم ہے کہ وہ اس کر اشاروں سے نماز پر سے اور اس صورت میں بیٹے کرنماز پر صے والا اس سے انسان ہیں ہوگا کہ تو اس کے لیے اس نیک سے خابت ہیں وہ یہ ہیں کہ جس محفل کو افتد تو ال مرضیا کی اور مصیبت کی وجہ سے کی نیک عمل سے روک لے تو اس کے لیے اس نیک سے خاب ہیں وہ بیٹ ہو اس کے اس نیک سے خاب تا ہم ہو اس کے اس نیک سے خاب ہو اس کا حرب اس کا در جس موس کو اللہ تو اس کے اس نیک سے خاب ہو اس کو اس کا در جس موس کو اللہ تو اس کے اس نیک سے خاب ہو اس کا در جس موس کی نیک عمل سے روک لے تو اس کے لیے اس نیک میں کا اور مصیبت کی وجہ سے کی نیک عمل سے روک لے تو اس کے لیے اس نیک موس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی نیک عمل کا اور مسیب کی وہ سے کی نیک عمل کا ور مسیب کی مصور کی کیک کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو

بیاری تماز کے احکام

علامه بدرالدين محود بن احمد عنى المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعيني المرعين

اس مدیث میں ذکور ہے: جس نے سوئے ہوئے نماز پڑھی اس کو بیٹے کرنماز پڑھنے کا آ دھا اجر ملے گا'اس میں ہوئے ہوئے سے مراد ہے: جس نے لیٹ کراشاروں سے نماز پڑھی امام ترقدی نے اس مدیث کی اس طرح روایت کی ہے: حضرت عمران بن حصین رش تندیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ ماٹی آئی ہے بیار کی نماز کے متعلق سوال کیا' تو آ پ نے فرمایا: کھڑے ہوکرنماز پڑھو ہیں اگر کھڑے ہوکرنماز نہ پڑھ سکوتو جیٹھ کرنماز پڑھوادرا اگر بیٹھ کرنہ پڑھ سکوتو بھر پہلو کے بل پڑھو۔

(سنن ايوداؤو: ۹۵۲ منن ترزى: ۲ مسامنن اين ماجه: ۱۲۲۳ مسنداحه بيم سهر ۲۳۳)

بیز امام ترندی نے اپی سند کے ساتھ اس باب جس حسن بھری کے اس تول کی روایت کی ہے: اگر انسان جا ہے توثقل ثماز کمڑے ہوکر پڑھے اور اگر جا ہے تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر جا ہے تولیث کر پڑھے۔ سفیان توری نے اس صدیث میں کہا ہے کہ جس نے بیشے کرنماز پڑھی' اس کو کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے والے کا آ دھا اجر لے گا' انہوں نے کہا: یہ تندرست شخص کے لیے ہے جس کا کوئی عذر نہ ہو یعنی نوافل میں اور جس کا کوئی عذر ہواور اس نے بیشے کرنماز پڑھی تو اس کوا تنا اجر لیے گاجتنا اجر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کوماتا ہے۔ (سنن ترندی س ۱۸۰ دارالعرفہ اپیروٹ ۱۳۲۳ھ)

### بیٹھ کراشاروں سے نماز

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد انوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبد انوارث نے حدیث بیان کی ازعبد الله بن انہوں نے کہا: ہمیں حسین المعلم نے حدیث بیان کی ازعبد الله بن بریدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین وی آفد کو بواسر مقی اور ابومعمر نے ایک مرتبہ مضرت عمران سے روایت کی کہ شی نے بی افرائی ہم سے بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرایا: جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے مرکم نماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے سوکر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا اور جس نے سوکر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا کہا: سو کرنماز پڑھنے اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا کہا: سو کرنماز پڑھنے اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا کہا: سو کرنماز پڑھنے اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا کہا: سو کرنماز پڑھنے ہے۔

جب نمازی میں بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ لیٹ کر پڑھ لے اورعطاء نے کہا: جب نمازی تبلہ کی طرف پھرنے پر قادر نہ ہوتو جس طرف اس کا منہ ہوائ طرف پڑھ لے۔

١٨ - بَابُ صَلُوةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ

قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرِيْدَةَ اَنَّ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرِيْدَةَ اَنَّ عِمْرَانَ بَنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ ابُو مَعْمَرِانَ بَنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ ابُو مَعْمَرِانَ فَالَ سَالَتُ النّبِي صَلَى مَعْمَرِ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ فَالَ سَالَتُ النّبِي صَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوةِ السرّجُلِ وَهُو قَاعِدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوةِ السرّجُلِ وَهُو قَاعِدًا فَهُو الْفَالِمِ وَمَنْ صَلّى فَايِمًا فَهُو الْفَالِمِ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ فَلَا عَنْدِي مُصَلّى فَاعِدًا فَهُو الْفَالِمِ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. قَالَ آبُو عَبْدِ اللّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُصَلّى عَلْدِي مُصَلّحِعًا هَهُوا.

اس مدیث کی شرح گزشته مدیث کے تحت گزر چی ہے۔ ۱۹ - بَابُ إِذَا لَمْ يَظِقَ قَاعِدًا صَلَّی عَلَی جَنْبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُدُ.

ا أَنْ عَلِمْ كَا أَصِلْ صَبِ ذَيْلِ عَادِيثُ فِيلِ:

عند ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن برت سے کہا: کہمی مریض لین بوا ہوتا ہے اور وہ ہیضنے کی ط تت نیس رکھتا؟ انہوں نے کہا: پھروہ قبلہ سے منحرف ہوکر نماز پڑھ لے اگروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چت لیٹ کرنماز پڑھے اپنے سرے اشارہ کرے عطاء نے کہا: جب وہ رکوع اور بجدہ کرے تو کیا اپنے گھٹول پر ہاتھ رکھے؟ ابن جرت نے کہا: نہیں! لیکن وہ اپنے سرے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے۔ (معنف عبدالرزاق: ۱۳۲۳)

(سنن دارقطني ج٢م ١٣٥-٢٧ منن يميتي ج٢م ٨٠ ٣-٤٠ ٣)

مس كبتا مول كدامام ابوصنيف في بيارى تمازيز سن كالبي طريق بيان كياب-(بدايرع فق القديرج من ١٠٥٠)

الله عن إبراهيم المراه عن عبد الله عن إبراهيم المن طهمان قال حَدَّنَى الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابنِ الْمُكتِبُ عَنِ ابنِ المُحَدِّدُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَالَتُ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسِيرٌ فَسَالَتُ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسِيرٌ فَسَالَتُ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ الصَّلُوةِ فَقَالَ صَلِّ قَالِمُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ الصَّلُوةِ فَقَالَ صَلِّ قَالِمُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ الصَّلُوةِ فَقَالَ صَلْ قَالِمُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ الصَّلُوةِ فَقَالَ صَلْ قَالِمُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ الصَّلُوةِ فَقَالَ صَلْ قَالِمُا وَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى جَنْهِ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی ازعبداللہ بن المبارک ازابراہیم بن طبہان انہوں نے کہا:

مجھے الحسین المکتب نے حدیث بیان کی از ابن پریدہ از حضرت عمران بن حسین وی المکتب نے حدیث بیان کی از ابن پریدہ از حضرت عمران بن حسین وی المکتب نے حدیث بیان گی از ابن پریدہ از حضرت بی عمران بن حسین وی المرحمی الم می المرحمی الم کیا آپ نے فر مایا: کھڑے ہوکر مناز پڑھوا گرمہیں اس کی طاقت نہ ہوتو ہی کرنماز پڑھوا ہی اگرتم کو اس کی طاقت نہ ہوتو ہی کرنماز پڑھوا ہی اگرتم کو اس کی طاقت نہ ہوتو ہی کرنماز پڑھوا ہیں اگرتم کو اس کی طاقت نہ ہوتو ہیں کرنماز پڑھوا ہی اگرتم کو اس کی طاقت نہ ہوتو ہیں کہنا زیر ھو۔

جب کی مخص نے بیٹے کرنماز پڑھی کھروہ تندرست ہو گیایا اس نے تخفیف محسوں کی تو بھروہ باتی نماز پوری کرے اس مدیث کی شرح می ابناری: ۱۱۵ میں گزر چی ہے۔
• ۲ - بَابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ' ثُمَّ مَ صَحَّح ' اُوْ وَجُدُ خِفَّةُ ' صَحَّح مَا بَنِبَى

استعلق كى اصل حسب ديل احاديث يرب:

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ یونس اورحسن بصری نے کہا: مریض اس حالت کے موافق نماز پڑھے جس پروہ ہے۔ (معتف ابن انی شیبہ:۲۸۳۰،۶۸۰۰ بجل علی بیردت معتف ابن انی شیبہ:۲۸۳۰ بجل علی بیردت معتف ابن انی شیبہ:۳۸۱۰ دار اکتب العلمیہ بیروت)

افعت بن مبدالمسك بيال كرت بين كرسن بعرى ف كبا: اكرانسان جا بي تناس كمز عده وكر يده عدادراكر جا بي ويدكر يا

ليث كريوسطه. (سنن زوى: ۴۴۱)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن ہوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے فہردی از بشام بن عروہ از والد خود از حضرت ام المؤسین عائشہ رہی گئی انہوں نے فہردی کہ انہوں نے فہردی کہ انہوں نے رسول اللہ طبح الله می عرفیادہ ہوگئی ہیں ہیئے کر نماز پڑھتے ہوئے ہیں دیکھا حتی کہ آپ کی عمر ذیادہ ہوگئی ہیں آپ بیٹ کر تران میں جید پڑھتے حتی کہ جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ بیٹے کر قرآن مجید پڑھتے حتی کہ جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے کی حرفی یا جالیس کے قریب آیات

[المراف الحديث: ١١١٩ ـ ١١٩١ ـ ١٢١١ ـ ٢٨٣٤] يرصح كرت.

(میچ مسلم: اس کا الرقم المسلسل: ۱۱۷۳ اسنن ایودادُو: ۹۵۳ اسنن تر ندگ: ۹۵۳ اسنن نسانی: ۱۲۳۸ اسنن این ماجه: ۱۳۲۱ اسنن بینی ج۲ می ۱۳۳۱ منداحد ج۲ می ۲۱۷ طبع لَدیم منداحد: ۲۵۸۳۲ ع ۳۳ م ۲۳ میؤسست الرمالیة بیروت )

حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت اور جو مخص بیٹھ کریالیٹ کرنماز شروع کرے۔۔۔۔۔۔۔

پھراس میں کھڑے ہونے کی قوت آجائے تووہ کیا کرے؟

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مأكل ترطبي متوتى ٩ م ١٠ ه كليمة بين:

اس صدیت کاعنوان فرض نماز کے ساتھ متعلق ہے اور امام بخاری نے اس عنوان کے اثبات کے لیے جوحدیث روایت کی ہے وہ فلل و انسان کے متعلق ہے اور اس سے امام بخاری نے فرض نماز کا بھی تھم مستنبط کیا ہے کہ جب بغیر کی ایسے سب کے جو قیام سے مانع ہونفل کو بیٹے کر پڑھنا جا کڑنیں ہے اس میں بھی اگر قیام سے مانع کوئی سبب کو بیٹے کر پڑھنا جا کڑنیں ہے اس میں بھی اگر قیام سے مانع کوئی سبب یا یا جائے تو اس کوبھی بیٹے کر پڑھنا جا کڑنیں ہے اس میں بھی اگر قیام سے مانع کوئی سبب یا یا جائے تو اس کوبھی بیٹے کر پڑھنا جا کڑنے ہے۔

، اس مئلہ میں فقہا وکا اختلاف ہے امام زفر اور امام شافع نے رکھاہ کدا گرمریض لیٹ کرنماز پڑھ رہا ہو یا بیٹے کرنماز پڑھ رہا ہو مجراس میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی قوت آجائے تو وہ انتیانیا نے کھڑے ہوکر پڑھے اور اس نماز کو پہلی نماز پر جنی کرے۔

اورامام ابوطنیفہ امام ابوبوسف اورامام محدے کہاہے کہ اگر اس نے بیٹ کرنماز پڑی تھی ایکراس بیل توت آسٹی تو اب وہ ازمرنو نماز پڑھے کا اور اگروہ بیٹو کرنماز پڑھ رہاتھا اور رکوع اور تورکر رہاتھا تو توت آئے کے بعدای نماز پر بتاء کرے کا۔

ای طرح اس شن اختلاف ہے کہ اس نے کھڑے ہوکر نماز پڑھنی شروع کی اور ایک رکھت پڑھ فی تھی کھروہ قیام سے عاجز ہو عمیا اور اشار وں سے نماز پڑھنے پر قاور ہوا تو امام مالک کے نزدیک وہ بیٹھ کرنماز پڑتے اور کی نماز پر بناء کر سے امام ابوطیفہ ٹوری اور امام شافعی کا بھی بھی ند ہب ہے۔

امام مالك نے كيا: جس نے كور بورنش يزے شروع كي جراً روه بيندكر يز هناجا بو بيندكر يز دسكتا ب-

(شرح ابن بطال ج عص ۱۰۸ م ۱۰۷ دار الكتب المعلميه عروت ۲۳ سام)

\* باب ندکور کی صدیم شرح سی مسلم :۱۱۰۱ یی ۲ س ۸ ۲ س ۴ کور باس کی احادیث کی شرح کے حسب ذیل عنوان بیں :
اسنن اور نوافل کا کر میں پڑھن ( انوانل کی تندت ( بیند کرنوافل پڑھنے کا جواز۔

مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِن يَزِيدٌ وَآبِى النَّصْرِ مُولَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِن يَزِيدٌ وَآبِى النَّصْرِ مُولَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ آبِى سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ عَنْ عَالِمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ مَسَولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى رَسِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاءَ لِهِ نَحُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاءَ لِهِ نَحُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاءَ لِهِ نَحُو مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ قَوْاءً لِهِ نَحُو مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا وَهُو قَاتِم وَمُ اللّه وَاللّه وَمُعَ قَاتِم وَهُو قَاتِم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

فَرِاذًا فَتَضَى صَلَوْلَهُ لَظُرٌ وَلَانٌ كُنْتُ يَقُظى تَحَدَّث جب آب نماز يورى كر ليت تو ويكيت بي اكر من بيدار موتى تو مَعِينَ فَانِمَةُ اصْطَجَعَ. مير عماته باتي كرت اور اكر مين سولَى موتى تو آب ليث مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةُ اصْطَجَعَ.

جاتے۔

ال مدیث کی شرح کے لیے می ابخاری: ۱۱۱۸ کا مطالعہ کریں۔ " "ابواب التقصیر" کی تحکیل

" ابواب التقصير " من ۵۲ أحاديث مرفوعه بي جن من موله علَق احاديث بي ادر بقيدا حاديث موصول بير \_



نعمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ۱۹ - کتاب التهجد تهجیرکا بیان

رات کوتہجد پڑھنا اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رات کے پچھ ھے ہیں تہجد کی نماز پڑھئے جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے۔ (الاسراء: ۹۷)

١ - بَابُ التَّهَجِّدِ بِاللَّيْلِ
 وَقُولِهِ عَزَّرَجَلَّ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ أَنْهَجَّدْ بِهِ تَالِئَةً
 لَكَ ﴾ (الامراء: ٧٩).

"تهجد" كامعى ب: فيندكور كرك العن اور جراءاز إن صنار

المام الومنعور جمد بن محد ما تريدي حنى اس آيت كي تغيير بين لكهة جها:

حسن بھری نے کہا ہے کہ الله فلک "کامعن ہے: فانس آپ کے لیے کیونکہ آپ کی تھم کی قیل بیس کسی حال جی ففلت نہیں کرتے اورلوگ بہت سے احکام میں ففلت کرتے ہیں۔

دوسرے منسرین نے کہاہے کہ تہجد آپ کے لیے قل ہے لینی زائد ہے کیونسد آپ کی سففرت ہو چکی ہے البندا آپ جو مل مجمی کریں مے وہ زائد ہوگا اور دوسرے مسلمان جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ ان سے مختاموں کا کفارہ ہوجاتا ہے کہ ان کاعمل زائد نیں ہوگا۔ (جادیلات الل اللہ نے عمل ۹۸ وارا لکتب اعلمیہ بیروٹ ۲۶ ماہ ہ

تهجد كى فضيلت مين احاديث

(سنن ترندی: ۳۵۳ مهوی این انی الدنیاج اس ۴۳۵ منی جوم ۴۳۵ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴۳۰ می ۴ حضرت این عماس رشن کشدیمیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی آنیکی نے قر مایا: میری امت میں فضیلت والے لوگ حاملین قرآن جیں اور تبجد کر اوجیں۔ (انجم الکبیرج ۱۲ ص ۱۲۵ کاری بغدادج ۴۳ می ۱۲۳۔ ۴۶ می ۴۰ موسوع این الی الدنیاج اس ۴۳۲)

حضرت ابو ہریرہ ورش فند بیان کرتے ہیں کہ بی نے عرض کیا: مارسول اللہ اجب بی آپ کود یکمنا ہوں تو میرا ول خوش ہوجاتا ہے اور میری آ تکمیس شنڈی ہوجاتی جی جی ایسے کام کی خبر دیجئے کہ جب بی وہ کام کرلوں تو بی جنت بی وافل ہوجاؤں آپ نے فر مایا: کھانا کھلاؤ ' برکٹر ت سلام کرورات کواٹھ کرنماز پر موجب لوگ سوئے ہوسئے ہوں اور جنت بیں سلائتی ہے وافل ہوجاؤ۔ (منداحه جهم ۲۳ سه ۲۹۵ المستدرك جهم ۱۲۹ الين الي الدنياج اس ۲۴۲)

مر ہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وین تشد نے فر مایا: رات کی تماز کی فضیلت دن کی نماز پر اس طرح ہے جس طرح تغيه صدقه دين والے كى نسيلت ظاہر أصدقه دينے والے برے۔

(المجم الكبيرج ٩ ص ٣٣٠ كتاب الزيدالا بن المهارك: ٣٢٣ ' ابن الي الدنياج اص ٢٣٥)

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد الله نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان بن انی مسلم نے حدیث بیان کی از طاوس انہوں نے حصرت عبد الله بن عباس وسلمان سے سنا وہ بیان كرتے: اے اللہ! تيرے ليے بى حمر ب تو بى آ سانوں كا اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا قائم کرنے والا ہے اور تیرے ليے ہی حمر ہے آ سانون اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیز وں کا تو ى ما لك ب اور تير ب لي بى حد ب تو آسانون اورزمينون كومنور كرف والاعاد تيرے لي عل حمد اور توحق عاور تيراوعده حن ہے اور جھے سے ملاقات حق ہے اور تیرا قول حق ہے اور جنت حق ے اور دوزرخ حت نے اور انبیا وحق میں اور (سیدنا) محر (مالانظام ) حل بين اور قيامت حل ها الله! من تير اليا اور تجه برایران لایا اور جه برتوکل کیا اور تیری بی طرف رجوع کیا اور تیری بی وجه سے الرا اور تیری بی طرف مقدمہ کیا سوتو میرے ان (به ظاہر خلاف اول ) کاموں کومعاف فرماجو میں نے پہلے کے جو بعد میں کیے اور جن کو جس نے چھیا کر کیا اور جن کو میں نے وکھا کر کیا کو بی مقدم کرنے والا ہے ادراتو بی مؤخر کرنے والا ہے تیرے سواکوئی عبادت کاسٹی تبیں ہے یا تیرےسواکوئی برحق معبودلیں۔ . [اطراف الحديث: ١٤٠١ - ٢٣١٥ - ٢٣١٢ - ٢٣١٥] سفيان سن كها: عبد الكريم ابواميد في اضاف كيا: "و إلا حسول و الا قوة الا سالله "سفيان في كبا:سليمان بن اليمسلم في كبا:اس كو انہوں نے طاوس سے سنا ہے از حصرت این عباس از تی من اللہ اللہ ۔

١١٢٠ - حَدَثْنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ آبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ كَانَ الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتُهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ۚ انْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَمَسنُ فِيهِسنَّ وَلَكَ الْسَحَمُدُّ لَكَ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكُ الْحَقُّ وَلِقَاوُّكَ حَقٌّ وَفُولُكَ خَقٌّ وَفُولُكَ خَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ اسْلَمْتُ ا وَبِكَ المَنْتُ وَعَلَيْكَ قُوْ كَلْتُ وَإِلَيْكَ آنَبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ۚ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ ۚ فَاغْفِرْ لِي مَا قُدُّمْتُ وَمَّا أَخُرْتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَىٰتُ وَمَا أَعْلَىٰتُ وَمَا أَعْلَىٰتُ وَمَا أَعْلَىٰتُ وَمَا وَ أَنْتُ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَّهُ غَيْرُكُ. قَالَ سُفْيَانٌ وَزَادَ عَبْدُ الْكُرِيْمِ أَبُوْ أُمَيَّةَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِعَالِكُهِ. قَالَ سُنَفْيَانً قَالَ سُلَيْمَانُ بَنُ آبِي مُسُلِم سَمِعَةً مِنْ طَاوُسٍ عَنِ إِبْنِ عُبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(صحح مسلم: ٦٩ ٤ ' الرقم المسلسل: ٤٤ ١ مسنمن اليوداؤر: ١١٤١ مسنمن ترفدي: ١٦١٨ مسنن المان المديدة ١٣٥٥ ' معسنف ابن الي شيب ج- اص ٢٥٩ ألادب المغرد: ١٩٤٤ مجع ابن حبان: ٢٥٩٨ ممثل الدعاء للطمر اني : ٢٥١ مثمل اليوم والمليكة لابن السني : ٢٠١ مرح النه: ٥٥٠ أمجم الكبير: ١٠٩٩٣ منداحمة حاص ٢٩٨ مليج لذيم منداحمه: ١٤١٠ - ٢٥ من ١٣٨ - ١ ١٨ مؤسسة الرسالة أبيروت)

حدیث ندکور کے رجال

(۱) علی بن عبدالله المعروف بابن المدین (۲) سفیان بن عبینه (۳) سلیمان بن انی مسلم المکی بیدابن انی فی کے ماموں ہیں (۳) طاوس بن کیران الیمانی (۵) حفرت عبدالله بن عباس وی کلند۔ (عمدة القاری نے عصرات)

نى الشيئيلم كى دعامين مشكل الفاظ كے معانى

علامه بدرالدين محمود بن احمد عنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهيته بين:

حدیث ندکور میں ہے: تو آسانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا تیم ہے ایعنی تو آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور ان کو قائم رکھنے والا ہے اور ان میں موجود چیزوں کو ان کی مدت تک باتی رکھنے والا ہے اور ان کے اعمال کو بیدا کرنے والا ہے اور ان کورز تی دینے والا ہے اور ' تھیوم '' کامعنی ہے: جو بمیشہ رہنے والا ہو 'جس پر بھی فناء ندآئے۔

تو آ سانوں اور زمینوں کا منور کرنے والا ہے: لینی تو آ سانوں اور زمینوں میں ہرعیب اور ہرتقص ہے کری ہے اور تو آ سانوں کو سورج' چا نداور ستاروں سے مزین کرنے والا ہے اور زمین کوانبیاء علماء اور اولیاء سے مزین کرنے والا ہے

توحق ہے: مین تو ہمیشہ سے موجود ہے اور جمیشدر ہے کا بھے پر مھی زوال کا آ نامکن نہیں ہے۔

تیرا وعدہ حق ہے: لیعنی تو نے سوسنین سے جس تواب کا وعدہ کیا ہے اس کا خلاف ممکن میں ہے اور تیرے کلام میں کذب ممکن

تجھے ملاقات فق ہے: لینی مرنے کے بعد انسان کا دویہ رہ زندہ ہوتا اور البند تعانی کے سے پیش ہوتا فق ہے۔ سید ہامجہ ملٹائیڈیٹم حق ہیں: آپ کے تمام اوصاف کمالیہ برقق ہیں آپ کی بعثت اس لیے ضروری تھی کرآپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے پاس اللہ تحالی کا پیغام کافی جائے اور بندوں پراللہ تعانی کر جت قائم ہوجائے۔

قیامت جن ہے: اس کو است عن کے اند سے تعبیر فرد یا ہے کیونکہ کی لحظہ بن قیامت داقع ہوگی اور قیامت کا ہونا اس کیے ضروری ہے تاکہ جن لوگوں کو ان کے کفر اور خلم پر دنیا ہی عذاب نیس دیا گیا ان کوعذاب دیا جائے اور جن لوگوں کو دنیا بل ان کے نیک اعمال اور مظلومیت کی جزاو بیس ملی ان کو ان کے نیک اعمال پر جزاول جائے۔

اے مدا بھر بھے پر اسلام لایا: اسلام لانے کامعنی ہے ہے کہ جن کاموں کا تو نے تھم دیا ہے بھی ال تمام پر عمل کرت ہوں اور جن کاموں سے آنے مرت کیا ہے ناقزام سے جنتاب کرتا ہوں۔

میں تھے پرایمان لایا: نیعن میں نے تیرے واحد لاٹریک ہونے کی تصدیق کی اور تمام صفات کی لیدسے متصف ہونے اور عیوب اور نقائص کے تیرے ٹرک ہونے کی تصدیق کی۔

تجھ پرتوکل کیا: میں نے اسباب عادیہ سے قطع نظر کر کے اپنے تمام معاملات کو جھے پر چھوڑ دیا۔

تیری ہی طرف رجوع کیا: میں نے اپنی تمام تدبیروں میں تیری طرف رجوع کیا اور تیری عبادت کرنے اور جھے سے ہی دعا کرنے اور سوال کرنے میں مشغول رہا۔

اور تیری بی وجہ سے الرا: لیعنی جو معاندین تیری توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے ولائل پیش کیے جہال زبانی بحث کی ضروری تھی وہال زبانی بحث کی اور جہال تکوارے جہاد کی ضرورت تھی وہال جہاد کیا۔

اور تیری بی طرف مقدمه کیا: یعن جس نے کسی معالمه میں تن کا افکار کیا تو اس معالمه میں میں نے صرف جھے کو حاکم بنایا ہے

سوتو میرے (ان برطا ہر ظاف اولی) کامول کومعاف قرما جومیں نے پہلے کے اور جو بعد میں کیے اور جن کومیں نے چھیا کر کیا اور جن كويس في دكها كركيا: ني من المي المي مغفرت كي دعاكى حالاتكه آب مغفور بين اس كي متعدد وجوه بين: (١) ابني تواضع اورانكسار کے لیے اور انٹد تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کو طاہر کرنے کے لیے (۲) امت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ بھی آپ کی اقتداء کریں (۳) اللہ تعالى نے آپ كومغفرت طلب كرنے كا تكم ويا ہے۔ (الصر: ٣) اس تكم برعمل كرنے كے ليے (٣) الله تعالى توب كرنے والوں سے محبت كرتا ہے۔(ابقرہ:٢٢٢) اس كى محبت كو حاصل كرنے كے ليے (٥) مغفرت كامعنى ہے: كنا ہوں كو دُ حائيا اور جس كے كنا وہيں ہوتے الله تعالى استغفاركرنے سے اس كے درجات بلندفر ما ويتا ب سوآب استغفاركرتے تنے تاكم آب كے درجات بلندكر دي جاكيں۔ توبى مقدم كرف والاب اورتوبى مؤخركرف والاب: ونيابس الله تعالى في من الله تعالى من بعث كومؤخر ما اورآخرت میں آ ب کی شان کوتمام نبیوں اور رسولوں پر مقدم فر مائے گا۔

(عدة القارى ج 2 ص ١٣٣٠ منفساً وموضى الداراكتب العلمية بيروت ١٦١١ ماه)

رات کے قیام کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں ہشام نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معرف مدیث بیان کی اور ہمیں محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از الز ہری از سالم از والد خود رسی آند انمهول نے کہا کے نبی منتوری میں جب کوئی مختس خواب و کھا تو وہ اس کو رسول اللہ من آنگی آئم کے سامنے بیان کرتا کی میں نے میشنا کی کہ بیس مجمی کوئی خواب دیکھوں اور اس کورسول الله ملخه میلیانیم کے سامنے بیان کروں اور میں تو جوان لڑ کا تنا اور من رسول الله من الله من الله عند من مسجد من سوتا تن الس من سَنْ خُوابِ مِن و يَهِمَا كَدُودُ قُرِيتَ مِحْدِ بَكُرُكُرُوا لَ ثُنَّ كَى خُرِف سِلِ کے ایس دوزرخ کو یں کی طرت میں و ریلی ہور کھی اور اس کی دو چرخیال تھیں اور اس میں مجھے لوگ ہتھے جن کو میں بہجیا نیا تھا' یس میں دل میں کمدر با تھا کہ میں دوزخ کرآ کے سے اللہ کی پناہ میں آتا مون انہوں نے بیان کیا: پھر ہمیں ایک اور فرشتہ ملا اس نے مجھ ے کہا: تم ڈروسیں۔ ٢ - بَابُ فَضِلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

١١٢١ - حَدَثْثَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ. وَحَذَلَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَذَٰكَا عَهْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمٍ \* عَنْ آبِيهِ رَضِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلِّ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَّاى رُوِّيَا فَصَّهَا عَلَى رَسُّوْلِ اللهِ صَـلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* فَتَمَنَّيْتُ أَنَّ أَرِي رُوْيَا ۚ فَاقَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنْتُ غُلَامًا شَآبً وَكُنْتُ أَنَّامُ فِي الْسَبِيدِ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَرَآيَتُ فِي النَّوْمِ كُانَّ مَلُكُيْنِ أَخَذَانِي فَلَهَبًا بِي إِلَى النَّارِ \* لَإِذًا هِي مَطُولِيَّةُ كَطَيِّ الْبِنْرِ \* وَإِذَا لَهُا قَرْلُان \* وَإِذَا فِيهُا أَنَاسٌ لَمْدُ عُرَقْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ۚ قَالَ فَلَقِينًا مَلَكُ 'اخَرُ' فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲۰ میر میں گزر چکی ہے۔ ١١٢٢ - فنشسَسُتُهَا عَلَى حَفْصَةٌ فَقَصَّتُهَا حَفْضَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

الی میں نے بیخواب معفرت مفصد رسی اللہ کیا معفرت عصد نے بیخواب رسول الله منوند الله سے بیان کیا ا سے نے فرمایا: عبد الله كيابى الجما آدى ہے كاش! دورات كواٹھ كرنماز پر معتاب اس كے بعدده رات كوبہت كم سوتے تھے۔

فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ . فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ الَّا قَلِيْلًا.

[المراف الحريث: ١٥٧-١١-١١٥٧ - ١١٥١ - ١١٥٠ عـ ١٩٠١ - ١١٥٠ عـ ١٩٠١

صالحین کے سامنے خواب بیان کرنا مسجد جی سونے کی تحقیق فرشتوں کوخواب میں ویکھنا ۔۔۔۔۔۔

رات کوزیاده سونے کی کراہت اور دیگرمسائل

علامه بدرالدين عِنى حنى متونى ٨٥٥ مد تكست بير :

اس صدیت میں نی افزائم کے ماسنے خواب بیان کرنے کی نصلیت ہے کیونکد مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ جیسا کہ نی منطق آنے نم مایا ہے۔

خیری اورعلم کی تمنا کرنی جاہے اوراس کی حرص کرنی جاہے۔

اس مدید جی سجد جی سونے کا بیان ہے امام شافعی کے زدیک اس جی کوئی کراہت کیں ہے امام ترفی نے کہا ہے کہ اہل علم کی ایک قوم نے اس کی اجازت دل ہے حضرت ابن عماس برجمانند نے فر دایا ہے جسمبر کورات کے سونے کی اور دن کے قبلولہ کی جگہ خون بنانا جا ہے اور بعض اہل علم کا بھی فدہب ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ جس کا کھر ہوا اس کو مجد جی خور ہوا جا اور مساف جا ہے اور اس العربی کا کھر ہوا ہے تو جا تزہ ہے مسافر سے لیے مجد بی گھر ہے اور اگر امام یا طلب کا سربراہ کی بیار خفس کو مجد جی خمرائے تو جا تزہ ہے مسافر سے لیے مجد بی گھر ہے اور اگر امام یا طلب کا سربراہ کی بیار خفس کو مجد جی خمرائے تو جا تزہ بے مسید رسول اللہ شاخ ایک ہے حضرت سعد بین معاق کو مجد جی خمرایا تھا تا کہ آپ تر یب سے ان کی حیادت کر سکیں اور جیسا کہ نی سافی ایک نے شہر کے تندرست آ دئن کے لیے مجد جی سونے کو کر وہ کہا ہے۔

ے ایک ہے سرو اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب میں فرشتوں کو و یکنائمکن ہے اور اس حدیث میں یہ بھی جوت ہے کہ نیک آ دمی کو خواب میں فرشتوں کو و یکنائمکن ہے اور اس حدیث میں یہ بھی جوت ہے کہ نیک آ دمی کو خواب میں یہ بھی جوت ہے کہ مسلمانوں کا پردہ رکھنا جا ہے اور ان کی غیبت کو ترک برنا جا ہے کہ کو تک محدرت این عمر و ترک کہنا جا ہے دوز خ میں ان لوگوں کو و یکھا جن کو میں پہچا تیا تھا ان کا اجمالی طور پر ذکر کیا تا کہ دہ شنہ ہوں معظرت این عمر و ترک کھا تا کہ دہ شنہ ہوں

اوران کا بیان ہیں کیا تا کہان کی فیبت نہ ہوا اور بیدو اوگ تہیں ہوں سے جن کا فاتھ کفر مرہوا ہو۔
اس میں اپنی بہن کے سامنے خواب کے بیان کرنے کا ذکر ہے اور انہوں نے رسول الله ملی آئی ہے بیخواب پہنچایا اور اس مدیث میں دات کو تماز میں قیام کرنے کی فضیلت ہے اور اس کا امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور اس میں نوجوان کی عہادت کرنے کی فضیلت ہے اور اس کا امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور اس میں نوجوان کی عہادت کرنے کی فضیلت ہے اور دات کو ذیادہ سونے کی کراہت ہے اور اس میں ان کو نیک کام پر متنہ کرنا

ہے۔ حضرت جابر بڑی نشنے بیان کیا کہ حضرت ام سلیمان نے سلیمان سے کہا: اے میرے بنے! رات کوزیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کوسونے کی کثرت تیامت کے دن مرد کونقیر بنادے کی اور حقیقت حال کا اللہ تعالیٰ بن کوعلم ہے۔

(عمدة القاري ج عرب ٢٣٦ - ٢٣٦ واد الكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه

رات کے قیام میں طویل سجدہ کرنا

٣ - بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

عَنِ الزَّهْ مِن قَالَ الْحَبَرَ فِي عُرُوهُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَالًا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى إِحُدَى عَشْرَةً رَكْعَة كَانَتْ بِلْكَ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى إِحُدَى عَشْرَةً رَكْعَة كَانَتْ بِلْكَ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى إِحُدَى عَشْرَةً رَكْعَة كَانَتْ بِلْكَ فَدْرَ مَا يَقُرا مُ صَلُوبً السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقُرا أَنَ يَرْفَعَ رَاسَة وَيَه وَيَو كَعَ السَّحُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقُرا أَنَ يَرْفَعَ رَاسَة وَيَه وَيَه وَيَعَ مَا يَقُوا الْفَجْرِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَقِهِ وَالْمَا وَقَ الْمُنَادِى لِلطَّلُوقِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے مدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے جردی از افر ہری انہوں
نے کہا: مجھے حروہ نے فیردی کہ حضرت عائشہ وہ ان کو فیردی
کہ رسول اللہ ملی لی می کیارہ و کعات نماز پڑھے ہے ہے ہی آپ کی نماز
میں آپ سرا تھائے ہے کہ فیم بیان آ یات پڑھتا ہے اور آپ
جتنی دیر میں تم میں سے کوئی فیم بیان آ یات پڑھتا ہے اور آپ
نماز فیم بڑھے سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھ کی گر آپ داکیں
کروٹ پرلیٹ جاتے تھے تی کہ آپ کے پاس نماز (کی اطلاع

ویے ) کے لیے مؤذن آتا۔

اس مديث كي شرح البخارى: ٢ ٢٦ يس كزر يكي بي جن أمور كي شرح وبال نيس كي كي وودرج ذيل بين:

تہجد میں نی من کی اللہ کے طویل محدہ کا سب

علامدابوالحن على بن ضلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ مم م ح كلصة بين:

آپ جہدی نماز میں طویل مجدہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ اس مجدہ میں وعاکی بہت کوشش کرتے تھے اور اللہ تعالی کے سامنے ا کر گڑاتے تھے افر مجدہ اللہ کے سامنے تواضع اور تدلل کرنے کا بہت بنیغ حال ہے اور مجدہ کرنے کا ابلیس نے افکار کیا تھا اور وہ لعنت کا استحق ہوگیا تھا اور قیامت تک اس لعنت میں رہے گا اور بعد از ال بمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور بی مشتر کے لیے دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور بی مشتر کے بیا میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اوا کرئے کے لیے اور اس سے مناجات کرئے کے لیے طویل مجدہ کرتے تھے۔

مسلمانوں نے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے ان کوچاہے کددہ تبجد کی نماز میں ٹی اسٹیلیلم سے قتل کی افتدا وکریں اورجس کو تبجد کی نماز میں میں اسٹیلیلم سے قتل کی افتدا وکریں اورجس کو تبجد کی نماز میسر ہووہ مجدہ میں گرکر اللہ تعالی سے هنواور منفرت کا سوال کرے اور سلف صالحین ایسا کرتے تھے ابواسحاتی نے کہا: میں نے معارت ابن الزبیر سے زیادہ کمی کو تقیم مجدہ کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔

یکی بن وقاک نے کہا: حضرت ابن الزبیر وفائنہ بحدہ شن پڑے رہیجے تھے اور چڑیاں آ کران کی کمر پر بیٹھ جاتی تھے ہوئے تھیں سیکی دیوار کا کوئی حصہ ہے۔ (شرحان بطال ج ۳ من ۱۱۸۔ ۱۱۸ وارا کتب المعلمہ ایپردت ۴۳ سامہ)

ع - بَابُ تَرُكِ الْقِبَامِ لِلْمَرِيْضِ بَالَ عَلَيْهُ الْمَرِيْضِ بَالَ عَلَيْهُ وَلَيْكُ الْمَرِيْضِ فَيَانُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الْمَلَةُ اوْ لَيْلَتَيْنِ.

[الحراف الحديث: ٣٩٥١\_٣٩٥١] يمار بوشيخ أكراً ب في الكردات يا دوراتي قيام بين كيار (ميم مسلم: ١٩٤٤ الرقم السلسل: ١٩٥٩ من ترفي : ٣٣٠٥ المن الكبرى: ١٩٨١ المن الكبرى على المان على المان ١٩٥٦ المجم الكبير: ١٩٠٩ منداحم على منداحم على المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط ال

حدیث مذکور کے رجال

(۱) الفضل بن دکین (۲) سفیان الثوری (۳) الاسود بن قیس (۴) جندب بن عبدالله (عمرة الفاری ج مرم ۴۳۸)
جس مخف کی کوئی عبا دت مرض یا سفر کی وجه سے رہ جائے اسے اس عبا دت کا اجر دیا جاتا ہے علامہ ابواکس علی بن خلف این بطال ماکل قرطبی متونی ۴۳۹ھ کھتے ہیں:

نی مالی این است روایت ہے کہ جس مخص کا عمادت میں کوئی حصہ ہواور اللہ اس کواس مرض کی وجہ سے اس عمادت سے روک دے تو اللہ عزوجل اس کواپنے ضل سے اس عمادت کا ٹو اب عطاء فریا تا ہے۔

امام بخاری عضرت ابوموی و منظف سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله الله الله علی: جب بندہ بھار ہو یا سنر کرے تو اس کے لیے اس عمل کی مشل کھی جاتی ہے جووہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔

( منح ابخاری: ۲۹۹۷ سنن ابوداوُد: ۹۱۰ ۳ مصنف عبدالرزاق: ۵۳۴ منداحرج ۴ ص ۱۹۰)

اور نی منافظینیم سے روایت ہے کہ جو بندہ کوئی نماز پڑھتا ہواور اس پر نینز غالب آجائے تو اس کو اس نماز کا اجر دیا جاتا ہے اور اس کی نینزاس پرصدقہ ہوجاتی ہے۔ (شرح ابن بطال ج مس ۱۲ اور الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۴ھ)

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محدین کیرنے ودیث بیان ک انہوں نے کہ: ہمیں مغیان نے حدیث بیان کی از الاسوو بیان ک انہوں نے کہ: ہمیں مغیان نے حدیث بیان کی از الاسوو بین آئی ہیں از جندب بن عبداللہ بی اللہ میں افزادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل (چند روز) می مفیلی ہم کے پاس آنے سے رک مے تو تریش کی ایک عورت نے کہا: ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے نہ ان کے پاس آنے نہ ان کے پاس آنے نہ روش دن کی شم! آئے نہ روش دن کی شم! آئے نہ روش دن کی شم! آئے نہ کورت کے رب اس کی سیابی پھیل جائے! آپ کے رب اور رات کی شم اس کی سیابی پھیل جائے! آپ کے رب اس کی سیابی پھیل جائے! آپ کے رب نے آپ کوریس چھوڑ ااور نہ دوآ ب سے نارائس ہوان (انسی تھوڑ ااور نہ دوآ ب سے نارائس ہوان (انسی تار)

مَعْدُنُ مَنِ الْأَسُودِ بِينَ فَيْسِ عَنْ جُندَبِ بِن عَبْدِ مَسْفَيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بِينِ فَيْسِ عَنْ جُندَبِ بِن عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ إِحْبَسَ جِبْرِيلُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه الكست بين:

طاکم نے اپی سند کے ساتھ معفرت زید بن ارقم بڑی نند سے روایت کیا ہے: جب کی ون وی نازل نہیں بوئی اور نی سافی ایک کا مند کا شیط ہے۔ جب کی ون وی نازل نہیں بوئی اور نی سافی آئی آئی ہم کا مند سے کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو چکا ہے اس عورت کا مند سے کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو چکا ہے اس عورت کا نام ام جمیل تھا ' یہ کا فیاتھی' یہ جن اور ابولیس کی بیوی تھی۔ نام ام جمیل تھا' یہ کا فیاتھی' یہ جن اور ابولیس کی بیوی تھی۔

( فق البارى ج م ص ۱۱۸ وارالسرق مروت ۲۲۳ اس)

ال حديث كى يورى تنصيل درج ذيل ب:

حضرت ذید بن ارقم بن فند بیان کرتے ہیں: جب سورة "نہت بدا اہی لهب و تب" نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ہے کہا گیا کہ (سیدنا) محد (من فیلی آئی اس اس من ایس اس من ایس اس من بیشے اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من بیشے اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من بیشے اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس من ایس اس

محور کے میلے کی بٹی ہوئی ری ویکھی ہے چروہ چلی ٹی اس کی روز تک ٹی مافیالیا پر دحی تا زل نیس ہوئی مجروہ آپ کے پاس آئی اور كنيكى: يامحر (ماليكيلم)!ميرا يكي كمان بكرآب كماحب في آب كوچور ديا باورده آب ساراض بوكيا بالله تعالى فيرآ يات نازل فرماسي:

وَالصُّمْ فِي 0 وَاللَّيْلِ إِذَا سَمْ يِ 0 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلْي (العَلَى: سرا)

روش دن کی تم ا ۱ اور رات کی تم جب اس کی سیای پھیل جائے!0 آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑ ااور نہ وہ آپ سے

(المستدرك: ٣٥٥ سيخ ٢ ص ٥٢٤ طبع قد يم المسيرة المنوييج اص ١٣٨ الاحدال ج ١١ ص ١٩٨١) طاكم نے كہا: اس مديث كى سنديج بے كراس كى سنديس يزيد بن زيد كے متعلق ابن المدين نے كہا ہے كدوہ جبول ہے اس ے ابواسحاق کے سوااور کوئی روایت جبیں کر<del>ہ</del>ا۔

> \* بيعديث شرح تيم مسلم: ٣٥٣٢ ـ ٥٥ ص ٥١١ ٥ ـ ٥٦٠ ير ذكور ب وبال اس كي شرح نبيس كي مل \_ اس مديث كامزيدتفيل تبان القرآن ج١٢ مورة " تبت يدا ابي لهب " من مطالعدري \_

٥ - بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلُوةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ

مِن غَير إيجاب

وَطَوَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةٌ لِلصَّلُوةِ.

ال تعلیق کی اصل عنقریب سی ابناری: ۱۱۲۷ میں آر بی ہے۔

١١٢٦ - حَدَّثْنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبُرُكَا مُعْمَرٌ \* عَنِ الزُّهْرِي \* عَنْ هِنَادٍ بِنَتِ الْحَارِثِ \* عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ نَعَالَى عَنْبًا أَنَّ النِّيَّ صَلِّي اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَيْقَطَ لَيْلَةً فَفَالٌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذًا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ إِمَّاذًا أَنْزِلَ مِنَ الْخَزَالِنِ! مَنْ يُولِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّانَيَا عَارِيَةٍ فِي الْأَخِرَةِ.

اس مدیث کی شرح محی ابخاری: ۱۱۵ می گزر چی ہے۔ ١١٢٧ - حَدَّثُنَا آبُو الْهَمَان قَالَ آخِبَرَنَا شُعَيْبُ \* عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَحْبَرَنِي عَلِي أَنْ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنِ بْنَ عَمِلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ

نى مَا تُعَلِّينِهُ كَا بغير فرض قر ارويي موے رات کی نماز اور نو اقل کی

اور نی من الله الله مات کو حصرت فاطمه اور حصرت علی ملیای کے باس ایک دامت تمازے کیے گئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جمعیں ابن مقاتل نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد اللہ نے خر وی انہوں سن کھا: جمیں معرفے جردی زائزین از بندیت الحارث از حدرت ام سلمه وي أنه كي ما في المي المي المي رات بدار وع تو آب نے فرمایا: سیحال اللہ! اس راست خزائن سے کیا کیا آ زمانشیں نازل کی گئی ہیں کوئی ہے جو جمروں والیوں کو بے وار کرے و نیا میں بہت ی ملیوس مورش آخرت میں پر مدموں کی۔

المام يخاري روايت كرت جين: جميس ايواليمان نے حديث عان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الر ہری انہوں نے کہا: جمع علی بن حسین نے خروی کہ ان کو مفرت حسین بن

علی رہ کہ ان کے خروی ان کو حضرت علی بن ابی طالب رہی قند نے خبر وی کہ رسول اللہ ملی آئی ان کے پاس اور حضرت قاطمہ بنت النبی می کہ رسول اللہ ملی آئی ان کے پاس اور حضرت قاطمہ بنت النبی میں آئی رات آئے ان آپ نے فر مایا: کیا تم دونوں نماز میں پڑھے ؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! ہماری جانس اللہ کے قضہ میں ہیں ہیں جب وہ جمیں اٹھانا جا ہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو جی ملی آئی مان جا ہے اور جھے کوئی جواب جب میں دیا آ پ چینے موثر کرائی مان پر ہاتھ مارتے ہوئے جارہ جسے اور بیٹے موثر کرائی مان پر ہاتھ مارتے ہوئے جارہ جسے اور بیٹے موثر کرائی مان بر ہاتھ مارتے ہوئے جارہ خال ہیں دیا آ ب چینے موثر کرائی مان میں سے زیادہ بحث کرنے والا

رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَهُ لِبَلَةٌ فَقَالَ اللّهِ بِنَتَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةٌ فَقَالَ اللهِ مُصَلِّيانِ؟ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ انْفُسنَا بِيَدِ اللّهِ فَإِذَا شَعَرَتَ الرّيْنَ اللّهِ فَإِذَا شَعَرَتَ الرّيْنَ اللّهِ اللّهِ فَإِذَا شَعَرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[الخراف الحديث: ٢٢٣ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣١٥]

(صحیح مسلم: 220 'افرقم لمسلسل: 242 ' سنمن نسائی: ۱۱۲۱ ' السنن الکبرگللنسائی: ۵۰ ۱۳۳ ' مشدالیزار: ۵۰ ۵ ' مشدایی یعنی: ۲۹۱ ' صحیح ایمن تحزیرد: ۱۱۳۹ ' مشداحدی اص ۹۱ طبع قدیم' مشداحد: ۵۰۵ سرت ۴ مس ۱۱۳ ' مؤسسة الرسالة کیرونت )

مدیث ندکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن نافع (۲) شعیب بن الی حزه (۳) محمد بن مسلم الزجری (۳) بلی بن الحسین بن علی بن الی طالب یه زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں (۵) ان کے والد حضرت الحسین بن می دنی تن کا ناز (۱) ان کے والد حضرت الحسین بن می دنی تن کا ناز (۱) ان کے داوا حضرت علی بن الی طالب دی الله میں العابدین کے لقب سے مشہور ہیں (۵) ان کے والد حضرت الحسین بن می دنی تن کا ناز (۱) ان کے داوا حضرت علی بن الی طالب دی الله میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العاب میں العا

### تہجد کی ترغیب دینے پر حضرت علی نے نبی ملٹھ لیکٹھ کو جو جواب دیا اس کی وضاحت علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال اکلی قرطبی سون ۲۹ م م کتھے ہیں:

المبلب نے کہا ہے کہ حضرت علی مزی آنے کی حدیث میں مید یس ہے کہ جو کام مستحب مواور واجب مذہو اس کام کے نہ کرنے می انسان پرکوئی حرج نہیں ہے اور امام اور عالم کے لیے بیاج از نہیں ہے کہ وہ نوافل پڑھوانے میں شدت کریں۔

حضرت علی نے جو کہا کہ ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں کہ کام سے ہے ہی سٹھ اللہ اس پر قناصت کر کی اور نقل نہ پڑھنے میں ان کے مذر کو قبول قر، لیا اور قرش کو ترک کرئے میں اس عذر کو قبول قبیں کیا جاسکتا محضرت علی نے جو کہا: ہر ری جانیں اللہ کے قضہ میں جی اس جواب کی مثال اس حدیث میں ہے: قضہ میں جیں اس جواب کی مثال اس حدیث میں ہے:

الله يتوفّى الدنفس جين موتيها والّيني لمر تمنت الله بى روول كوان كى موت كووت بض كرتا إورجن روحوں کوموت نہیں آئی ان کو نیند میں ( قبض کرتا ہے) کھرجن

فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَصْى عَلَيْهَا الْمَوْتَ.

(الزمر: ٣٢) روحول كي موت كافيصله كرليا بان كوروك ليراب

لینی سونے والے کی روح اللہ کے ہاتھ میں روکی ہوتی ہوتی ہے اور جو بے دار ہے اس کی روح اس سے جسم کی طرف چھوڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہوتی اس لیے نبی مُنٹَّ اللِّیْکِیم نے اس جواب پر قناعت کر لی اور واپس چلے

نوافل کی ادائیگی پرکسی کومجبور نہ کیا جائے

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ ٱلْحُقَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. (الكبف: ٥٨) اورانسان سب سے زياوہ بحث كرنے والا ہے۔

آ پ کا بیقول اس پردلالت کرتا ہے کہ آ پ نے بیگمان کیا کہ آ پ نے ان کوحرج میں ذالا اور آ پ کوانہیں متنبہ کرنے پرافسوس ہوا اور اس طرح علما و کوچاہیے کہ جب وہ لوگوں کونو اقل کی ترغیب دیں تو ان کوحرج میں اور تنگی میں نہ ڈالیں'ان کوصرف یا دولا کیں اور مشوره ديس\_ (شرح ابن بطال جساص ١٢٣ - ١٣١١ وارالكتب العلميه اليروت ٢٣٠ ساه)

علامہ بدرالدین عینی حقی متوتی ۵۵۵ سے علامہ ابن بدر کی تا نبیری ہے اور اس کومقررر کھا ہے۔

(عمرة ترين ف- من ٢٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١١ه)

حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی نے علامدابن بطاب کی شرح سے اختلاف میاہے وہ سے میں:

اگر نی منافظینیم کوتبجد کی نماز کی فضیلت کاعلم ندہوتا تو آپ اپی صاحب زادی کواور اپنے عم زادکواس وقت جگانے کے لیے ند جاتے' جس وقت کو اللہ تعالی نے اپن محلول کے آرام اور سکون کے لیے بتایا 'سین سے نے ان کے آرام اور سکون کے اوپر تبجد کی نضیلت کوتر جیح دی اور قرآن مجیدگی اس سے برسس کیا:

ادرآب ايخ گھروالوں كونماز كاتحكم ديجئے۔

وَأَمُرْ أَهُلُكَ بِالصَّلُوةِ. (طُ:٣٢)

( فتح الباري ج ٢ ص ٢١٩ ' دار المعرف ميروت ٢ ٢ ١٣ هـ )

علامه يني ان شرف نو دي متولى ١٤٦٥ ه الكهي مين:

اس مدیث کا نظار منی یہ ہے کہ بی ملٹائیلائیم کوان کے بدمرعت جواب دینے پر تعجب ہوا اورانہوں نے جوعذر پویٹ کیا تھا 'آپ نے ان کے اس عذر کو قبول تہیں کیا اس کیے افسوس سے اسپے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے سکتے۔

(سیم مسلم بشرح النودي ج ۴ ص ۴۲۸۰ کمتبدز ارمصففی کمد مکرمه ۱۲۱۲ ۱۳۱۵)

قاضى عياض بن موى مالكى متوفى ١٨٥٥ ح لكصة بين:

نی مُنْ آلِیَتِهُم زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے جو گئے اس میں بیدلیل ہے کہ کس امر منکر پر تنبید کے لیے زانو پر ہاتھ مارنا جائز ہے۔ (اكمال المعلم يفو ائد مسلم ج اسماس وارالوفاء 19 ما ه)

\* بيعديث شرح مي مسلم: 10 × 1 - ج ٢ ص ٥٣ مر ندكو ب وبال اس كى شرح نهيس كى كئ -١١٢٨ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے

مَّ الِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عُرُوةٌ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدَعُ الْعَمَلُ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَمَا مَبَّحَ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ النَّاسُ فَيُ فُرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا مَبَّحَ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى وَسُلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى وَسُلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحْقَ الضَّحْقَ الصَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحْقَ الضَّحْقَ الصَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحْقَ الصَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةَ الضَّحْقَ الصَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةً الضَّحْقَ الصَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَحَةَ الصَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةً الصَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَحَةً الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِحَةً الصَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ السَّحَةُ الصَّامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(منج مسلم: ۱۸۵۷ الرقم المسلسل: ۱۲۳۳ امنن الإداؤد: ۱۲۹۳ المسنن الكبرئ للنسائی: ۱۲۵۹ استداحر ج۲ مس ۱۳۹۳ فیم قدیم استداحر: ۱۲۳۰ ۲۳۰ ج.۳۰ مسلم ۱۲۰۰ الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة الرسالة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ موسسة و ۱۲ م

اس مدیث کے رجال کا ذکراس سے پہلے کی بار ہو چکا ہے۔

امام بخاری نے جس باب کے تحت اس مدیث کوذکر کیا ہے اس کا عنوان ہے: '' نبی منٹی آیا کم کا بغیر فرض قرار دیئے ہوئے رات
کی نماز اور نوافل کی ترخیب دینا' اور اس مدیث میں بیذکر ہے کہ نبی منٹی آیا تھے ہے کہ خوان سے مطابقت نبیس پڑھی اور حضرت عاکش نے کہا: میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ باطام راس مدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت نبیس ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے عنوان میں نوافل کا ذکر ہے اور چاشت کی نماز بھی نفل ہے اس جہت سے بید دیت عنوان کے دوسرے بڑھ کے ساتھ اس مدیث کی مطابقت ہے۔

نی مان الم المان کے است کی نماز پڑھنے کا جوت

اس حدیث میں حضرت عائشہ رہی گئے۔ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی انٹی کیا ہے کہ میں حیاشت کی نماز نبیس پڑھی حالا نکہ متعدد صحاب سے ٹابت ہے کہ آپ جاشت کی نماز پڑھتے تھے 'ووجا ویٹ ایس ڈیل تیں!

حضرت ام حانی وزشنان برقی بیر کرتی بیر کرتی بیر کرتی ایندمان بین میرید مرتشریف لائے میں نے آپ کے مسل کے لیے پائی رکھا موآپ نے مسل کیا گھرآپ نے چاشت کی آندرکھات نماز پڑھی اس سے پہلے آپ نے بدرکھات پڑھی تھیں اور نداس کے بعد پڑھیں ۔(اہم الکبیر: ۱۰۰۱۔ ۱۳۳۲ منداحری اس سند این الی شیر: ۱۸۹۰ بہل ملی بیروت)

معرت در یفدین نفد با کرست بین کر شد بین کرد بین مول انده فرایج کے ساتھ حرد انوستادی کی طرف حمی الیس آپ نے بوشت کی آنچور کھات تماد بردھی اور ان بین عوال دیا۔

(معنف این الی شیر: ۰۹۰۰ میلی بیروت معنف این الی شیر:۸۱۲ میلی بیروت معنف این الی شیر:۸۱۲ می ادالکتب العلمی بیروت کنز العمال:۳۷۸۳) اس حدیث میس حره بنومعاویه کا ذکر ہے میسجد نبوی کے مشرق میں ہے اور مسجد بنومعاویه اب بھی موجود ہے اور اب وہ مسجد الا جابة کے نام سے معروف ہے۔

### نی الناتین سے جاشت کی نماز کی نفی کے متعلق علامہ ابن بطال کی بیان کردہ توجیہات

علا مدابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ مه ه الكية مين:

بسيده عائشه ويناتشف بداس وقت فرمايا موجب صرف آب من الكياب برتجدى نماز فرض من اورآب كى امت رفرض نبيل تعي كونك صدیت میں ہے: بچھے رات کونماز پڑھنے کے لیے نکلنے ہے اس کے سوااور کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ بچھے بیرخوف تھا کہ رات کی نمازتم پر فرض کردی جائے گی' اور میدرمضان کا واقعہ تھا۔ (سیح ابناری:۱۱۲) اس حدیث میں بیولیل ہے کہ رات کی نماز صرف آپ پر فرض تھی' اور حضرت ابن عباس و فن الله سے روایت ہے کدرات کا قیام ہی ملز الله برفرض تھا۔

اس حدیث کوابن الا دفوی نے ذکر کیا ہے اس لیے حصرت عائشہ بنٹ کننے جوفر مایا ہے: رسول انٹد ملٹی آئی آئیم کسی کام کو جھوڑ و پیتے ہے حالانکہ آپ اس کو پسند کرتے تھے۔اس کامعنی یہ ہے کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے سی عمل کا اظہار کرنے اور اس عمل کی طرف دعوت دینے کوچھوڑ دیتے تھے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو بالکل ترک کردیتے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پراس عمل كوفرض كيا تخايا آب كے ليے اس عمل كومستحب قرار ديا تھا "كيونكه آب اپني امت سے بہت زياده متق عظے اور ان كى برنسبت عمل ميں بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے کیاتم نہیں و کیھتے کے دخضان میں تیسری یا چوتھی رات کو جب بہت زیادہ مسلمان نماز پڑھنے کے لے جمع ہو مھے تو آپ ان کی طرف بیس نظے اور اس میں کوئی شک نیس کے اس وہن بھی نبی سُرُسَیِّتِم نے اپنے معمول کے مطابق نماز يزهم تفحل-

يس آپ كويد خدشه واكداكر آپ ان كى طرف فكے اور انہوں نے بھى آپ كے ساتھ رات كى نماز كا الترام كيا تو اللہ تعالى آپ کے اور ان کے درمیان رات کی نماز کے تکم کومساوی کر دے گا اور ان پر بھی آپ کی طرح رات کی نماز فرض ہو جائے گی ' کیونک شریعت میں معروف بیاہے کے تماز میں امام اور متندی کا حال مساوی موالبتر اتماز میں امام در مقتدی مساوی ہیں اور ای طرح سنن اور نوافل مين محى مساوى بين - (شرح اين بطال جسسه من الدارة سي العدر بيروت)

علامدابن بطال کی میملی توجیه پرمصنف کا تبصرہ اور بیہ بتانا کے نماز کے جمیع احکام میں امت اور نبی مساوی مہیں ہیں

یں کہتا ہوں کہ مہ سالان بنال کو میلا ہیدا ک<sup>ی مغ</sup>روضہ پر جن ہے کہ تبجد کی قماز آ ہے پر فرنس تھی حالا کہ یہ سیجے نہیں ہے استحقیق می بارحویں جلد میں سورة المرس کی تغییر میں بیان کردی ہے' نیز درج ذیل آیت بھی اس پر دلیں ہے کہ نی مافی آیام پر تبجد کی نماز فرض نہیر

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. (نَ اراتَل: ١٥) ادر آب رات کے کھ حصہ میں تبجد کی نماز پڑھیے جو خاص

نیز علامدابن بطال کا بیلکھنا بھی سی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے عکم میں بی منطقی اور آپ کے استی مساوی ہیں کیونکہ اگر امتی بين كُنْفُل يرْحيس توان كورة وها تواب بوتاب اوراكرة بين كُنْفل برُحيس تورة بكو بوراتواب بوتاب مديث من ب: حضرت عبدالله بن عمرد وفي الله بيان كرت مين: يحصر بيد حديث بيان كي من كرسول الله الله الله الله عن ماياب: بين كرنماز رد من

ے انسان کونصف نماز کا اجر ملتا ہے انہوں نے کہا: پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے ہیں نے اپنا ہاتھ آپ کے میں ررکھا' آپ نے فر بایا: اے عبد اللہ بن عمر وا کیا بات ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! جھے بید حدیث بیان کی گئی گئی کہ آپ نے فر بایا ہے۔ نہ فر مایا: ہال کو نصف اجر ملتا ہے اور آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فر مایا: ہال! لیکن میں تم میں ہے کہی ایک بھی مشل نہیں ہوں۔ (می ایخاری: ۱۱۱۱ می مسلم: ۲۵ اور آپ بیٹے کرنماز پڑھ دے ہیں اس سے میں ایک کی بھی مشل نہوں۔ (می ایخاری: ۱۱۱۱ می مسلم: ۲۵ کا استمال نہوں۔ (می ایخاری: ۱۱۱۷ می مسلم: ۲۵ کا استمال نہوں میں ۲۳۳)

ای طرح است کے لیے عصر کے بعد نوائل پڑھناممنوع ہیں اور آپ ہمیشہ عصر کے بعد نفل پڑھتے تنے ابت کے لیے عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت کی میصدیث ہے:

حضرت ابن عباس بینخاند بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے پہندیدہ لوگوں نے شہادت دی اورسب سے زیادہ پہندیدہ حضرت عمر رشکانند ہیں انہوں نے کہا کہ نبی منطقانی کی اعدنماز پڑھنے سے منع فر مادیاحی کے سورج حپکنے لگے ادرعصر کے بعدنماز پڑھنے سے منع فر مادیاحی کے سورج غروب ہوجائے۔

(منحج ابخاری: ۱۸۵ منج مسلم: ۸۳۱ منن ابودادُد: ۱۲۵ منن ترخدی: ۱۸۳ منن نساتی: ۱۲۵ منن این باجه: ۱۲۵۰)

ادر نی سال این معرکے بعد نفل برجے تھے اس کے متعلق بیصد ہے:

(میح ابغاری:۵۹۱ میحسلم:۲۹۹ اسنن ۱۰ و: ۱۰ - ۱۲ سنن تر برا: ۱۰ سنن نسال: ۱۲۵ مسنداحر ۱۲۳ س ۱۲۹)

ای طرح رسول الله ملی الله ملی واس حال میں بدئی کدوہ نماز پر صربا ، و واس پر واجب ہے کدوہ آپ کے بلانے برآ جائے جب کہ کوئی اور محض کمی نمازی کونماز میں بلانے تو اس کے لیے اس کے بلائے پرنماز چھوڑ کرجانا جائز نہیں ہے :

حضرت ابوسعید بن المعلیٰ ویش الله بیان کرتے ہیں کے میں قمان پڑھ رہا تھا کیں میرے پوٹ سے رسول الله ملی آلیا ہم گزرے سوآپ نے مجھے بلایا میں آپ کے پاس نہیں گیا میں کہ اور کے اور پڑھ نا بھر میں کپ کرپی تو آپ نے فرمایا جمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے منع کیا تھا کیا اللہ تعاں نے بیٹیں فرمایا:

اے ایمان والوا جب تہمیں اور اللہ اور رسول بلائمی تو بطے

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِللهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعًا كُمْ . (الرَّن:"")

(୮୩୯೭:୪. ଝାର୍ଟି)

ا مام ابن جربرطبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت افی بن کعب کے ساتھ بہتی بیدوا قعہ ہوا اور جب آپ نے بید آیت پڑھی تو انہوں نے کہا: ضرور ٔ یارسول اللہ! اب آپ جب بھی جھے بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا'خواہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ (جامع البیان جروس کے اداراحیا مالتر اے العرفی میروت)

اگر ہم نماز میں قبلہ کی طرف پینے کرلیں تو ہاری نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نبی مُنْ آئیا آئی نماز میں قبلہ سے چینہ پھیرلیں اور آپ مرف دوسمو کے سجدے کرلیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے مدیث میں ہے:

 سی بہ نے بتایا: آپ نے اس طرح اور اس طرح نماز پڑھی ہے آپ نے اپنے پیروں کوموڑ ااور قبلہ کی طرف منہ کیا اور دو مجدے کیے بھرسلام پھیرا' اور فر مایا: اگرنماز میں کو کی نیانتھم نازل ہوتا تو میں تم کو بتا دیتالیکن میں تمہاری مثل بشرہوں' میں بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہوئیں جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا دولا یا کرو۔

(صبح البخاري: ١٠ ٣ اصحيح مسلم: ٧ ٢ ٥ اسنن ابودا دُو: ١٠ ١٠ اسنن نسائي: ٩ ٣٣ ا اسنن ابن ماجه: ١١ ١١)

نی من آنیا نیم کی نماز کے علم میں اور ہماری نماز کے علم میں آئی وجوہ سے فرق ہے تو علامدا بن بطال کا بد کہنا کس طرح سیج ہوگا کہ نماز کے حتم میں آپ اور آپ کی امت مساوی ہیں۔

علا مدابن بطال کی دوسری توجیه

علامہ ابن بطال نے دوسری تو جیہ یہ کی ہی ماٹھ کیا ہم کو یہ خوف تھا کہ اگر صحابہ دوام کے ساتھ رات کی نماز پڑھتے رہے تو وہ نسعن کی وجہ سے پھرنبیں پڑھ عیس مے اور جواس کوترک کرے گا' وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ آپ کی انتاع کوترک کرنے کی وجہ سے اور آ ب کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے عذاب کا مستحق ہوگا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ ب کی ا تباع کوفرض کردیا ہے ، قر آ ن مجید میں ہے : وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُمَّدُونَ ٥ (الاعراف:١٥٨) اور في كى اتباع كروتا كرتم بدايت يا وُ٥

سوآ پ کوییے خوف ہوا کہ جس نے رات کی نماز کوئر کے کیاوہ فرض کا تارک ہوگا'اس لیے پھرآ پ نماز پڑھانے کے لیے باہرنبیس

نبی منظ النائم سے جاشت کی نماز کی تفی کرنے کی نال مدینی کی بیان کردہ توجیہات

حصرت عائشہ رہن اللہ نے کہا: نبی ملٹی کیا ہے جاشت کی نماز بالکل نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں علامہ خطابی نے کہا: حضرت عائشے اس چیز کی خبر دی ہے جس کا آئٹ علم تھا' اس کی خبر تیں دی جس کا انہیں علم نہیں تھا' جب کہ بیا تا ہت ہے کہ بی ما تا تیا تھی نے گئے مكه كے دن جاشت كى نماز بردهي تھى اور سب عشرت ابوذ ، ورائسرت بو جرميره بين الله كوچاشت كى نماز برجنے كى وصيت كى سے اور علامه ابن عبدالبر كہتے ہيں: حضرت عائشہ نے زوار ، یا ہے كه اب سال الله است كه نماز بالكل نبيس پڑھى اس كى وجہ بيہ ہے كہ جس كو سنن كا بالخصوص علم ہواس ہے بعض اہل علم علم حاصل كر ليتے ہيں اور مسحاب ميں ہے سى ندسى سے ضرور تسى شدسى سنت كاعلم رہ جاتا ہے اور بیمال ہے کہ تمام صحابہ کوتمام سنتوں کاعلم ہواورمنز فرین کو بیلم کتابوں کے ذریعہ حاصل ہوا اور بہت کم البیان ہے کہ نبی المُلْمِیْلِمِیْم جاشت کے وقت مفرت عائشہ میں اللہ علی دول آپ س وقت سفر میں ہوتے یا سجد بھر ہوت تھے یا سی اور جگہ ہوتے تھے یا دوسری از دارج مطہرات کے پی س ہوتے تھے، دربو دن کے بعد آپ کی باری حضرت یا تشہ کے بات آ ٹی تھی کہذا حضرت عاکشہ کا بیکہنا سیح ہے کہ میں نے آپ کو جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا' یا حضرت عائشہ کی مرادیقی کہ میں نے آپ کو دوام کے ساتھ جاشت کی نماز برصتے ہوئے نہیں دیکھا' پس حضرت عائشہ نے جاشت کی نماز پر دوام کی نفی کی ہے نفس جاشت کی نماز کی نفی نہیں كى \_ (عمدة القارى ج عص ٢٥٥ أدار الكتب العلمية بيروت ١٣١١ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابن شهاب ازعروه ابن الزبيراز حضرت عا نشدام المؤمنين ريخالنه وه بيان كرتى ہيں كەرسول الله ملتَّة لِيَكِيمُ نے أيك را ت مسجد ميں تماز پر محی

١١٢٩ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُّ يُوسُفَ قَالَ آخَبُرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً ابْنِ الزَّبَيْرِ عُنْ عَانِشَهُ آمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي

الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالْقَابِلَةِ فَكُثُرُ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّهُلَةِ النَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ا فَلَمْ يَحُرُّجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَلَمَّا أَصِّبَحَ قَالَ قَدْ رَآيْتُ الَّذِي صَّنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا آيْتَى خَيْسِتُ أَنْ تُفَرّضَ عَلَيْكُمْ. وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ.

پس لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی 'پھر اکلی رات بھی آب نے نماز برحی بس بہت لوگ ہو گئے کرتیسری اچوتی رات کو بھی لوگ جمع ہوئے تو رسول الله مال الله الله الله علی طرف نہیں نکلے بھر جب مبع مولَى تو آب نے قرمایا: ب شك ميں نے و كھ لياجوتم نے كيا تخا اور تمبارى طرف نكل كرآنے كے ليے جھے صرف اس چز نے منع کیا تھا کہ جھے بیٹوف تھا کہ بینمازتم پرفرض کردی جائے گی

اور بدرمضان كا دا تعدب-

بیعدیث سیح ابخاری:۲۹ میں گزر پھی ہے تر اور کی مفصل بحث ہم ان شاءاللہ سیح ابخاری: ۲۰۰۸ میں کریں ہے۔ نی مُنْ لَیْکِ اِللَّهِمُ کا اس قدر قیام کرناحتی که ٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آ پ کے دونوں قدم سوج کئے وُسُلَّمَ حُتى تَرِمَ قَدُمَاهُ

وقالت عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَثَّى تَفَطَّرَ قُدَمَاهُ. وَالْفُطُورُ لَنَّاغُونُ ﴿ إِنَّاغُطُرَتْ ﴾ (الانفطار: ١) إِنْشَقْتُ.

١١٣٠ - حَدَّثْنَا أَبُو نَعْيَم قَالَ حَدَّثْنَا مِسْعَرُ عَنْ زيّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَعَدُولُ إِنَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ أُو لَـيُصَلِّي حَتَّى تَرِمُ قَدُمَاهُ أَوْ سَاقًاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَفُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

[المراف الحديث:٢٦٨٣١]

الله الماسي من وزن قدم مهد عمد الفطور" كامعنى ا المِنْ الفطرت (١٠ الانفطار:١) كالمعنى هم : محت كيا-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں مسعر نے صدیث بیان کی از زیاد انہوں نے کہ: میں نے حصرت المغیر وہنگ تندسے سنا وہ بیان رتے تھے ۔ ب شک بی مُؤْمِلِيكم قيام كرتے تھے يا نماز پر صق تفے حتی کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے سے یا آپ کی پندلیاں مین آپ ہے کہا جاتا تو آپ فرماتے: کیا میں اللہ کاشکر

(صحح مسر: ۱۹ ۱۹ ۱ الرتم اسلسن. ۱۹۹۱ اسنن فرزی: ۱۲ ۳ اسن ایمن ماجد: ۱۹ ۳ اکستن انگیری: ۱۵۰۰ مستف میر ردات: ۲ سمے ۱۳ آنجم الکیج: ۱۰۰۰ ع٠١ مشد الحميدي: 204 مسيح اين فزير: ١١٨٣ إصمح اين حبان: ١١٦ من بيلي عصور ١١ فشعب الايمان: ٥٦٣ مندايو: ووالمليالي: ٦٩٣ فيكل ترزي: ٢٥٩ " شرح السنة: ٣٩ ' مسنداحر ع ٣٩ ص ١٥٦ طبع قد يم مسنداحر: ١٨١٩٨ \_ ع- ٣٩ ص ١٣٨ " مؤسسة الرسالة أ بيروت أجا مع المسانيد لا بمن جوزى: ١٣٣١ مكتبة الرشدار بإش ٢١٣١ ما مند المحاوى: ١٩٠٨)

مدیث ندکور کے رحال (۱) ابوقیم الفضل بن دکین (۲) مسعر بن کدام (۳) زیاد بن علامه التعلی (۴) حضرت مغیره بن شعبه رسی آنشه 

نی مان الله الله کی طرف مغفرت و ثوب کی نسبت اوراس کی وضاحت اس حدیث میں ندکور ہے: پس آپ ہے کہا جاتا ' کیا کہا جاتا اور کون کہتا 'اس کا ذکر نبیں ہے۔ امام بزار نے معرت ابو ہریرہ

ے روایت کیا ہے: آپ ہے کہا جاتا: یارسول اللہ! آپ اہیا کررہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اٹلے اور پچھلے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولیٰ تمام کاموں) کومعاف فرماد یا ہے۔

(شَائل ترندى: ٢٣٩ ميم اين فزير: ١١٨٣ شعب الايمان: ١٣ ١١ اسن ابن ماجه: ٢٠ ١١ العلية الاوليا وج ٢ م ٨١)

(شعب الايمان: ١٥ ١٣)

اس مضمون کی حدیث مصرت عائشہ رہی انسے بھی مردی ہے: •

اعلى حفرت أمام احمد رضامتوني ١٣٠٠ و نَصَة قال:

نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا نکہ ترک اولی ہرگز گناہ نیں۔(ناوی رضوبیت 4 م 22 وارالعلوم امجدیہ کراچی)

فيزامل مفريت تحريفرمات بين:

میں کہتا ہوں: یہ بھی جہ میں کو ان کردہ تول کر است تحرید کی صراحت کرتاہے کیونکہ مکروہ تنزیکی میں کوئی کناہ کیل ہوتا وہ مرف خلاف اولی ہے نیز صفور مل کا لیا ہے بیان جواز کے لیے تصدا ایسا کیا اور تی تصدا محماہ کرنے سے معموم ہوتا ہے۔

( فيَّاد كل رضوية على ٥٠ ٥٠ ١ ٢٥ مم ارضا فا وَعَدْ يَثِنَ جامعه فظاميه رضوية لا مور)

اس بحث میں بیر عبارت بھی حل طلب ہے: حضرت بیر مبرطی شاہ قدس سرۂ کلھتے ہیں:

جواب نمبر ٢: انبياء درسل أن الواع ذنوب وخطايات جوشان نبوت كمنافى مول معصوم و مامون جير \_

(سيف چشتياني ص ١٩٥٤ مليع چبارم ١٩٦٣ و ميرمنيرس ٢٠٩ مليع سوم ١٩٤٣ و)

علامه سيدمجد امين بن عمر شامي متونى ١٢٥٨ ه في كلها ب كه كما بول اورتصانيف مي مفهوم مخالف معتبر موتا ب-

(ردالحتارج ٢ م ٨٠٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩ ١٣ هـ)

لہٰذا حضرت ہیرصاحب مولاوی رحمہ اللہ کی اس عہارت کا معنی بدہوگا کہ جو ذنوب اور خطایا شاپ نبوت کے منافی نہیں ہوتے تو ان سے انبیاء اور رسل بینی معصوم نہیں ہوتے کہٰذا ضروری ہوا کہ ان ذنوب اور خطایا سے مراد ان کا موں کولیا جائے جو خلاف اولیٰ ہوں یا کروہ تنزیبی ہوں تا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ محفوظ رہے اور یہی وہ بات ہے جوہم شروع سے کہدرہ ہیں۔

جوشخص سحر کے دفت سو جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہان ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہان ہمیں عمر و بن وینارونے حدیث بیان کی کہان کوعمر و بن اوس نے فہر دی کہان ہمیں عمر و بن العاص رفت الله بن عمر و بن العاص رفت الله بن عمر و بن العاص رفت الله بن الله می کہان کہ الله کے فرد کیک نے فہر دی کہ رسول الله مائی آئی ہے نے ان سے فر مایا: الله کے فرد کیک سب سے زیادہ پیشہ بیرہ رور نے حضرت داؤد عالیسلا کی نماز ہے اور سب سے زیادہ پیشہ بیرہ رور نے حضرت داؤد عالیسلا کی نماز ہے اور ہیں حضرت داؤد آ دھی رات تک سوتے منے اور تہائی رات میں وی مند اور کیا کی مور نے منے اور ایک دون افرار کہائی رات میں دور نے منے اور ایک دون رور کے منے دور ایک میں موتے منے اور ایک دون رون رور ور کھتے تنے اور ایک دون افطار کرتے منے اور ایک دون رون رور ور کھتے تنے اور ایک دون افطار کرتے منے۔

٧ - بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبِدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ أَنَّ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ رَضِي أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ رَضِي اللّهُ تَعَالُى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ آحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ آحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لَهُ آحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم قَالَ لَهُ آحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللّهِ صِيّامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ وَسَلّم فَالُودَ اللّه صِيّام دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصَفَ اللّه اللّه اللّه عِيّامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ سَدُسَنُ وَيَعُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سَدُسَنُ وَيَصُومُ عُلُومً وَيَقُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سَدُسَنُ وَيَصُومُ عُرُومً وَيَقُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سَدُسَنَا وَيَقُومُ ثُلُكُ وَيَنَامُ سَدُسَنُ وَيَصُومُ عُرُومً وَيُقُومُ اللّه عَلَيْهِ وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَقُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سَدُسَنُ وَيَصُومُ عُرُومً وَيُقُومُ عُرَادًا وَيَقُومُ عُلِيدًا لَهُ عَلَيْهُ وَيَعُومُ عُرَادُهُ وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَقُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَاعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ عُرَادًا وَيَعُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عُرَادًا وَيَعُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عُرَادًا وَيَعُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عُرَادًا وَاللّهُ عَلَيْهُ عُرَادًا وَالْعُلُولُ عُرَادًا وَاللّهُ عَلَيْكُومُ عُرَادًا وَالْعُومُ عُلُهُ عُلُودًا وَاللّهُ عُلِي اللّهُ عَلَيْهُ عُلُودًا وَاللّهُ عُلُولًا وَاللّهُ عُلُودًا وَاللّهُ عُلُولُونَا مُعَلِّمُ عُلُودًا وَاللّهُ عُلُولًا وَلَا عُلُولًا عُلُولًا عُلِي اللّهُ عُلِي اللّهُ عُلِي عُلَادًا عُلَادًا عُولًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَادًا عُلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- [اطراف الحديث: ۱۱۵۳-۱۱۵۳ مند مند الحديث] - ۱۹۷۳-۳۰۲۰-۳۳۱۹-۳۳۱۸-۱۹۸۰-۱۹۷۹-۱۹۷۸ مند ۱۹۷۸

[7744\_71F6\_0199\_0+0F

(صیح مسلم:۱۵۹ از قم المسلسل: ۲۹۸۳ اسنن ابوداؤد: ۲۳۳۷ سنن نسائی: ۲۳۹۳ مصنف عبدالرزاق: ۷۸۹۲ سنن کبرنی: ۲۷۰۰ مسیح این حبان: ۲۹۳ سریة الاولیا دیجا می ۲۸۳ مینداحمد ی ۲ می ۸۸ طبخ قدیم مسید ۱۷۲۰ بری ۱۱ می ۲۷ ساره ۱۲ مومسسته الربرات و سند) حدیمت مذکر و رک رجال

(۱) شٰ بن عبدامندالمعروف بابن المدین (۲) سنین بن عیدند (۳) عمروبن دینار (۴) عمروبن اور تُقفَیٰ کُونی یه ۴۶ هیمی فوت بو محتے تنے (۵) حفر ت عبدالله بن عمروبن العاص بنی کله در عمدة القاری ۲۲۳ م ۲۲۳) رات کے نصف تہائی اور حصے حصد کی تمثیل

اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤر علیلیالاً رات کے نصف جصے میں سوتے تھے اور رات کے تہائی حصہ میں قیام کرتے تھے اور کھنے ہوا اس کا تہائی حصہ میں قیام کرتے تھے اور کھنے ہوا اس کا تہائی دو کھنے ہوا اور اس کا تہائی دو کھنے ہوا اور اس کا تہائی تین کھنے ہوا اور اس کا تہائی تین کھنے ہوا اور اس کا جھنا حصہ ایک گھنٹا ہوا اگر رات مثلاً و کھنٹے کی ہوتو اس کا نصف ساڑھے چار کھنے ہوا اور اس کا تہائی تین کھنٹے ہوا اور اس کا جھنا حصہ ڈیر دھ کھنٹا ہوا کہ آب ان راتو ل کواس حساب سے قیاس کرلیا جائے۔

اس مدیث میں جوفر مایا ہے: اللہ کے نزد کی سب سے زیادہ پندیدہ نماز عضرت داؤد عظیماً کی نماز ہے اس سے مرادسیدنا

محدمن المازي مازك ماسواد يكرنبول كانمازي بي-

شُعْبَةً عَنْ آشَعَتْ قَالَ سَنهِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَالَتُ عَايِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَي عُنَهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتِ اللَّهَائِمُ قُلْتُ مَنِي كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتُ يَقُومُ إِذَا سُمِعَ الصَّارِخُ.

١١٣٢ - حَدَّ ثَنِي عَبْدَانُ قَسَالُ أَخْسَرُلِي أَبِي عَنْ

حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَامٍ قَالَ أَخَبُرُنَا أَبُو الْآخُوَ صِ عَنِ الْأَشْعَتِ قَالَ إِذًا سَمِعَ الصَّارِحُ قَامَ فَصَلَّى. [اطراف الحديث: ٢١ ٦٣ ١٣ \_ ٢٣٦٢ ]

مميں حديث بيان كى محمد بن سلام في انبول في كها: جميس ابوالاحوص نے خبر دی از الاضعث انہوں نے کہا: جب آ پ مرغ کی اذان سنتے تو کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: بجے عبدان نے مدیث بیان

كى المهول في كما: بحص مير ، والدف خردى از شعبداز اشعث

انہوں نے کہا: میں نے اسیے والد سے سنا انہوں سنے کہا: میں نے

مسروق سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حصرت عائشہ انہوں نے کہا: میں

سوال كيا: نبي المُتَاتِيَّةُ مُم كوكون ساعمل زياده محبوب تها؟ حضرت عاكشه

نے فر مایا: جودائی ہو میں نے یو جھا: آب (مسلم ) کس دنت المصنے

يتهے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: جب مرغ اذان دیتا تھا۔

(صحیح مسلم: ١٣٠١) ازقم اسلسل: ١٦٩٩ مسنن ابودا دّ د: ١١ ١١ مسنن نسائل ١٦١٦ مسند ابودا دّ دالطيالس: ١٠٠٧ مسنن بيستى ج ١٩٩٠ مسنن ابودا دّ د: ١١٠٠ مسند ابودا دّ دالطيالس: ١٠٠٧ مسنن بيستى ج ١٩٩٠ مسنن حبان: ٣٣٣٣ كال إبن عدى جاص ١٥٩٥ منداحرين ٢ ص ١٩٩٣ في قديم منداحد ١٠٨١ ٢٠٠٠ حجاس ص٦١ - ١٠٠٠ سببة الرسالة أبيروت أجامع المسانيد لابن جوزى: ٨٨ ٣٨ مكتبة الرشدارياش ٢٦ ١٩٠٢ م

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان ان كانام عبدالله باورهبدان ان كالقب ب جونام يرغالب ب سواس ان كانام عنان بن جلدب (٣) شعبه بن الحجاج (٣) اضعث (٥) ان كروا مد ابوالشعثاء أن كانام سليم أن اسود المحارب به (١) مسروق بن الاجدع (٤) حفرت عاكث ويتناشد (عمة القارى ج عص ٢١٣)

### دائمي ممل کی فضیلت خواه وه کم ہو

اس مدیث میں دائی ممل کی ترغیب دی ہے کیونکہ جو کما کثیر ہواوروہ مجی بھی ہواس سے دو ممل بہتر ہے جودائی : دخوا الليل مو كيونكه جومل يغير مشقت ورتحدك و شب كا والحري كياجات الساسة السان كا ول خوش اور مطمين ريتا ب أس كي برخل أب زوزياده كام کیا جائے اور اس میں مشقت اور تھے وہ ہواں کو انسان سے دن اور ہے رغبتی سے کرتا ہے۔

\* باب ندکور کی مدیث شرح می مسلم: ۲۵۱ه - ۲۵ م ۵۳۱ می ندکور ب دیان اس کی بهت مفصل اورمسوط شرح کی تی ب اس

🕕 أكتافي اور استهزاء كا الله ير اطلاق 🗇 تفلى عميادت مي دوام كامعني 🎔 تفلى عميادات ادر بدعات ك درميان حد قاصل کی دجہ سے بدعت کا ضابطہ 🛈 تغلی حمادت کے ساتھ فرض یا واجب کا معاملہ کرنے کی ممانعت 🏐 بدعت سینہ کی تعریف 🕥 بدعت کا شرى معنى اوراتسام ① بدعات حسنه اورمصالح مرسله ① بدعات حسنه كي وجه اختراع اور بدعت سيئه كا مصداق ⑪ ايك شبه كا ازاليه

آرون فلاشر بدعت ادرسنت کامدار۔

البُرَاهِيْمُ بُنُ مَعُدِ قَالَ ذَكَرَ آبِي عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ السَّمَاعِيلَ قَالَ حَلَّكَا الْبُرَاهِيْمُ بُنُ مَعُدٍ قَالَ ذَكَرَ آبِي عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِمَ عَالِمَ عَالِمَ عَنْهَا قَالَتُ مَا الْفَاهُ السَّحَرُ عِنْهَا قَالَتُ مَا الْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِى إِلَّا فَائِمًا تَعْنِى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہیمیں مول بن اساعیل نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میر سے والد نے ذکر کیااز ابوسلمہ از حضرت بیان کی انہوں کے کہا: میر سے والد نے ذکر کیااز ابوسلمہ از حضرت عائشہ رسی ان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منظ ایک کو محری کے وقت سوتے ہوئے ہی یا یا۔

ر میچ مسلم: ۲۳ ما الرقم السلسل: ۲۰ ما اسنن ابودادّد: ۱۳۹۸ سنن ابن ماجه: ۱۴۹۷ مامع السانیدلابن الجوزی: ۱۳۸۵ مکتبة الرشداریاض ۲۶ ساهه) حدیبیث مذکور عبکے رحال

(۱) موکیٰ بن اساخیل آمنقری التیو ذکی (۲) ایرا جیم بن سعد بن ایرا جیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ابواسحاق الز ہری' یہ بغداد کے قامنی تھے (۳) ان کے والد سعد بن ایرا ہیم (۳) ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف (۵) حضرت ام المؤمنین عائشہ دین اللہ (عرۃ القاری ج م ۲۲۵)

نی اللہ اللہ اللہ کے سحری کے وقت سونے کامعنی

۸ - بَابٌ مَنْ تَسَتَّحُو فَلَمْ يَنَمُ . بس نِحرى كَ پُرنماز برْ صِنْ كَمْراهوا ، التَّسْتُحُو فَلَمْ يَنَمُ حَتَّى صَلَّى التَّسْبُحَ . بَهِ بَهِينَ سوياحَيَّ كُونَ كَيْ مَاز برُهِي عَلَى التَّسْبُحَ كَي مَاز برُهِي

رُوع قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آلَا وَحَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آلَا وَسَلَّى اللّهُ مَالِكِ رَضِي اللّهُ مَعَلَى عَنْهُ آنَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ مَالِكِ رَضِي اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ آنَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَنْ نَبِي اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَا فَامَ نَبِي اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَنْ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ اللّهُ مَلَى الشَّلُوةِ وَمَعَا فَامَ نَبِي اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى الشَّلُوةِ وَمَعَا عَنْ اللّهِ مَلَى الصَّلُوةِ وَمَعَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَمَعْمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَعَمْ اللّهُ مَنْ السَعْوَدِ وَهُمَا وَدُولِهِمَا فِي الصَّلُوةِ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ امام بندی روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم فردی عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت المس بن ما لک رش تند کہ ہی میں المقالیم اور حصرت نے یہ بن ٹا بت رش تند کہ میں میں المی بن تا بیت رش تند کی کری ہے فر رش دو کے تو نی میں المی کری ہے فر رش دو کے تو نی میں المی حدرت المس سے بوجھا: ان کے حری سے فار فی ہونے اور فماز میں داخل ہونے اور فماز میں داخل ہونے اور فماز میں داخل ہونے کے درمیان کتا وقفہ تھا؟ انہوں نے متایا: جنتی میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے کے درمیان کتا وقفہ تھا؟ انہوں نے متایا: جنتی میں داخل ہونے میں کی بیاس آ بیش پر حستا ہے۔

رات كي نمازيس لسيا قيام كرنا

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں سلیمان بن حرب نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از

ال مديث كا شرح من النخارى: ٢ - ٥ شرك كرد كل بي الناد الكور التسلوق في قينام الكول التسلوق في قينام الكول التسلوق في قينام الكول المتحدث الكور التسليمان بن حرب قال حَدَّنَنا شعبَهُ عَنِ الْاعْمُ مِنْ أَبِى وَالِلْ عَنْ عَبُو اللّهِ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ۚ فَلَمْ يَزَلُ فَائِمًا حَتَّى هُمَمَّتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ اَفْعُدَ وَاذَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأعمش ازابي واكل از حعرمت عبد الله مِنْ فَتْهُ انهوں نے بیان كيا: میں نے ایک دات نی من النا اللہ کے ساتھ نماز پرامی ا پر مسلسل کھڑے رہے تی کہ میں نے ایک رُی ہات کا ارادہ کیا 'ہم نے پوچھا: آپ ن كيا اراده كيا تحا؟ انبول ن كما: من في اراده كيا كه من من جادَ اور مي من المنظم كوكم ارسن دول\_

(صحیحسلم: ۳۵۷ الرقم اسلسل: ۱۷۸۳ اشکاک قرندی: ۱۸ – ۱۵ استمن این باید: ۱۸ ۱۳ مشد ابریعلیٰ: ۱۲۵ مسیح این فزیر: ۱۵ اسیح این حبال: ا ۱۳۱۷ مند احرج اص ۱۸۵ طبع قدیم مند احمد ۱۳۷۱ سوح ۲۴ ص ۱۵۷ مؤسسة الرمانية بيروت جامع السانيد لابن جوزي : ۲ ساس مئتهة الرشد'رياض

### *حدیث مذکور کے رجا*ل

(۱) سليمان بن حرب ابوايوب الواتحي (٢) شعبه بن المجاج (٣) سليمان الأعمش (٣) ابووائل ان كا نام ٢ : شقيق بن سلمه الاسدى (۵) حضرت عبدالله بن مسعود وين تند (عمدة القارى ج ع ص ٢٦٧)

## نی منتایج کو کھڑا جھوڑ کرخور بیٹے جانے کے براہونے کی توجیہ

علامدايوالحس على بن خلف ابن بطال ماكن قرطبي متونى ٩ ٣ ١ ه عصر يحت بين:

ا كريه وال كيا جائے كه حضرت ابن مسعود رئي أند نے اپنے بيضے كوئدى بات كيول فرمايا؟ اس كا جواب يد ہے كه بى ما آلي آجم ك عالفت بركابات ب قرآن مجيد مس ب:

فَلْيَحْكَدِ الَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرِةٍ. (الور: ١٣) جولاً ما الله الله الله الله عن الدور والله ا كاطرى جن لوكول في رسول المدملة المراج يتهي كفر عدم وأرنماز يردى ورآب الى وقت بيني بوع تقوآب في ان

ے فرمایا: اہام اس کے بنایا جاتا ہے کہ س کی انتذاء کی جائے (الی قوند) پس جب وہ بیٹ کرنماز پڑھے تو تم سب بیٹے کرنماز پرمو۔ (سیج ابخاری: ۲۵ س) پس جو مخص تماز کے کمی عمل میں اپنے امام کی مخالفت کرے اس کا دو عمل نرے کا موں میں سے شار ہونا جا ہے۔

حسرت ابن مسعود کی اس حدیث میں رات کی نماز سے حول قیام کی ولیل ہے اسکونک حصرت ابن معود ے بیا جایا کہ نبی مُنْ اللَّهُم اللَّهُ وي كمر مد به ك نبول في منطفى اراد وكيا وران كالياراد في الرَّبْرَ في المراق إلى المام ك وجد علالم

آ یا طول تیام النفل ہے یا کثر ست رکوع اور جود؟

فقهام کا اس میں اختلاف ہے کہ مل نماز میں طول تیام افضل ہے یا کثرت رکوع اور جود افضل ہے؟ حضرت ابوذر میکنندے مروى ہے كدووطويل قيام نيس كرتے تھے اور ركوع اور جودكى كثرت كرتے تھے ان سے اس كے متعلق سوال كياميا تو انہوں نے كبا: مناه کومٹادیتا ہے۔ (میحمسلم:۴۸۸)

حضرت ابن عمر و کاندے روایت ہے کدانہوں نے ایک نوجوان کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ، جولمی نماز پڑھر ہاتھا ، جب وہ نماز ے فار فی ہواتو حصرت ابن عمر نے کہا: اس کوکون جا تا ہے؟ ایک مخص نے کہا: میں جا تا ہول حضرت ابن عمر نے فر مایا: اگر میں اس كوجات اوتا توسى اس كومم دينا كريد لي ركوع اور جودكر ما كيونك بن في رسول الله الله الله المرافظية على مناع : جب اندو کھڑے ہوکرنماز پڑھتا ہے تو اس کے گزاہوں کو اس کے سرکے اور کندھوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جب بھی رکوع اور سجدہ کرتا ہے تواس کے گناہ کر جاتے ہیں۔ (شرح سوانی الآ اور: ٢٦٧٧ فقد کی کتب خان کراچی)

دوسرے فقیہاء نے کہا ہے کہ لمبا قیام کرنا افضل ہے کیونکہ حضرت جابر دینی تنذیبان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی تیا ہم سے سوال کیا ميا: كون ى نماز الفنل ٢٠ آپ نے فر مايا: جس ميں اسباقيام مور (مجيم سلم: ٢٥٧)

ابراہیم مخنی ابوکبرا حسن بصری کا تول ہے اور امام ابو حنیف امام ابو یوسف اور امام محمد کا میک مؤتف ہے۔

اصب مالکی نے کہا ہے: میرے نزویک ریول زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ لیے قیام میں زیادہ قرآن پڑھا جائے گا۔

ا ہام طحاوی نے کہا ہے کہ حضرت ابو ذر کی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے 'کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ جو مخض الند کے لیے رکوع اور سجدہ کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرے اور اس کا گناہ مٹائے اور اگر اس نے اس کے ساتھ لسبا تیام کیا تو وہ الفنل ہوگا' ای طرح حصرت ابن عمر کی حدیث میں بھی رکوع اور بچود کی لیے تیام پرفضیلت نہیں ہے اس میں تو صرف میہ بیان ہے کہ رکوع اور بچود کرنے ہے سمناہ کر جاتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ لبا تیام کرنے کی وجہ سے اس کواس سے افضل اجرعطا کیا جائے اور حضرت ابن مسعود میں آنڈ کی حدیث (میمیح بخاری: ۱۱۳۵) میں اس تول کی صحت پرشهادت ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۳۳۰–۱۳۴ وارالکتب العلمیه بیردت ۱۳۳۴ه علامہ ابن بطال نے بیہ بحث شرح مونی از تارج اس الا۔ ۱۰۹ سے اغذی سے۔

ہے اس فرکور کی بیدحدیث شرح سی مسلم: ۱۲ اے ۱۳ می اسٹ پر ٹرکورے اس کی شرت سی تعظیم رسول کو بیان کیا میا ہے۔

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصِّيْنٍ عَنَّ آبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةً صديث بيان كَ انبول في كَهَا: جميس فالدبن عبدالله ف صديث رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النِّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيانَ كَي ارْضِينَ الْمَابُ وَأَلَ ارْحَفرت مَدْيَفِهِ وَثَمَالُتُهُ فِي الْمُعْلِيَّةِ إِلَى الْمُعْلِيِّةِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيانَ كَي ارْضِينَ الْمَابُ وَأَلَى ارْحَفرت مَدْيَفِهِ وَثَمَالُتُهُ فِي الْمُلْآلِيَّةِ إِلَّهِ

كَانَ إِذَا قَامُ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ عَشُوصٌ فَانْ بِالسِّوَاكِ. جبرات كوتبجرك لية اشت تواسيخ مندكومسواك سي طلق-

١١٣٦ - حَدَّتْنَا حَفْصٌ بِنُ عُمَرٌ قَالَ حَدَّلُنَا حَالِدٌ ﴿ مِنْ بَارِنَ روايت رَبِّ بِينَ بَمِين حفص بن عمر في

اس مدیث کی شرح سیح ابخاری: ۲۳۵ ش گزر بھی ہے بہاں ہے ہم سے بیان کردہے ہیں کدامام بخاری نے اس باب کاعنوان تائم كيا ہے: رات كولمبا قيام كرنا اوراس حديث كى اس عنوان كے ساتھ كوئى مطابقت نہيں ہے اس كى كيا توجيہ ہوگى -طول قیام کے باب میں مسواک کرنے کی حدیث کوذکر کرنے کی وجہ سے امام بخاری پر اعتراض ۔۔۔۔

اوراس کے جواب ت

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ م م ه لكهت بين:

حضرت حدیف کی اس مدیث کا اس باب میں کوئی وال میں ہے کیونکدوات کی نماز پڑھنے کے لیے مندکومسواک ہے صاف كرنے كى رات كى نماز كے طول بركوئى ولالت نبيس ہاور نداس كى رات كى نماز كے اقتصار بركوئى ولالت ہے اموسكتا ہے كہ سيح بخارى '' نقل کرنے والے ناتغین اور کاتبین نے اس حدیث کو غلط جگہ پر درج کر دیا ہواور اگر اس طرح نہیں ہوا تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام بخارى كوتضاء نے اتى مہلت ندى موكدوه ائى كتاب يرنظر افى كر كے اس كى تہذيب كر ليتے -

(شرح ابن بطال جمع مساسلا وادالكتب العلمية بيروت مهم مهاه)

علامه شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهية بين: ا بن المعير نے كہا ہے كہ بوسكتا ہے امام بخارى نے ميارادہ كيا ہوكہ مسواك كا استعمال كرنا عمدہ حالت بنانے اور نماز كى تيارى پر

دلالت كرتا ہے اور بيطول تيام كى دليل ہے كيونكه اكر نماز تخفيف كے ساتھ پڑھنى ہوتو پھراس كے ليے كمل تيارى كى منرورت نبيس ہوتى اورابن رشیدنے بیکباہے کہ امام بخاری نے اس مدیث کو اس باب میں اس کے داخل کیا ہے کہ اس مدیث میں ہے: جب آ ب تبجد كے ليے كمزے ہوتے لينى جب آب اپى عادت كے مطابق تبجد كے ليے كمزے ہوتے اور تبجد كالفظ فيند ترك كرنے اور بيدار ہونے پردلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کے مسواک کرنے سے فیند کو دور کرنے میں مدوحاصل ہوتی ہے اور اس سے لمی نماز پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور بدر بن جماعہ نے کہا: مجھ پر میکشف ہواہے کہاں حدیث کو اس باب میں واخل کرنے ے اہام بخاری کی مراد بدہے کے طول صلو ہ کے متعلق حضرت حدیقہ کی اس دوسری حدیث کو متحضر کیا جائے جس کو اہام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ حدیث نیے ہے: حصرت حذیف دین آشمیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دات نی مو النظام کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورة البقره پڑھن شروع کی میں نے دل میں کہا: آپ سوآ یات پڑھنے کے بعدرکوع کر لیں سے چرمی نے کہا: آب سورة البقره كے بعدركوع كريس مے چرآب نے سورة النساء پڑھى چرسورة آل عران پڑھى آپ رتيل سے پر منتے رہے جب آب اس آیت سے گزرتے جس میں تنبی کا علم موتا تو آب تنبی پڑھتے اور کس جگه دعا کا ذکر موتا تو آپ دعا کرتے اور جب کسی آیت میں پناہ طلب کرنے کا ذکر ہوتا تو آپ پناہ طلب کرتے ، پھرآپ نے رکوع کیا اور" سبحان رہی العظیم" پڑھتے رہے آپ ن قيام كى مقداريس ركوع كيا كيمرة ب فرمايا: "مسمع الله لمن حمده" كيركاني طويل تومدكيا جوركوع كقريب تحا كيمرة ب نے سجدو کیا 'آپ سے سجدو کی متد رجی آپ کے آپام کے آریب تھی۔ (سیح مسلم: عدد الرقم اسلسل: ۱۷۸۳ منن ابوداؤد: ۱۸۱ منن ترزى: ٢٦٣ ـ ٢٦٣ سنن نسائى: ١٣٤٤ سنن اين ماجه: ١٩٥ - ١٩٥ ) امام بخارى في اس مديث كوخود اس كيروايت تبيس كيا كدوه ال ك شرط کے مطابق نبیں ہے آوز رہیمی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے حضرت حذیقہ کی اس حدیث کے عنوان کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی ہو اور بعديس كاتبين في ال خالي جكه كوحذف كرديا مواور معترت حذيفه كي اس حديث كي جكه معترت حذيفه كي دومري حديث كولكودي جس میں رات کی نماز کے واقت مسواک کرنے کا ڈکر ہے۔ (انٹے الہاری ن مس ۱۲۸ اور السرز المیروت ۱۳۶۱ ہو)

علامه بدوالدين محووين احديثني متوفى د د ٨٥ كايت بار:

علامدائن بطال نے تو اہم بخاری پراعتراض کے ہیں اورطول صلوۃ الیل کے ہاب ہیں مسواک کی حدیث ذکر کرنے کی کوئی تو جیٹیس کی اورعلامدائن ججرعسقلانی نے علامدائن الممنیر علامدائن رشیداورعلامد بدرالدین جماعہ کی طرف سے جوتو جیہات ذکر کیس وہ سب اور از کار اور بعید تاویلات ہیں البت اس کی قریب ترین توجید ہے کہ اس باب کے عوان میں رات کی فریب میں طول تیام کا ذکر ہے اورعموۃ تبجد میں ہی تماز پڑھی جاتی ہے اورجی کران میں لمبا تیام کا ذکر ہے اورعموۃ تبجد میں ہی تماز پڑھی جاتی ہے اورجی کران میں لمبا تیام ہوتا ہے اور جوان میں رکوم اور جود بھی طویل ہوتا ہے مرطول تیام بھی ہوتا ہے اور یعنوان کے ساتھ مناسبت کے لیے کائی ہے۔

(عمدة القارى ي ٢٥ من ١٥٠ واد الكتب العلمية بيروت ٢١ ١١ ١١ ه

رات کی نماز کمس طرح تھی اور نبی النی نیالی می رات کی نماز کمس طرح رات کی نماز کمس طرح می دوستے تھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی از الز بری انہوں

ا - بَابُ كَيْفَ صَلْوةُ اللَّيْلُ وَكَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ

١١٣٧ - خَذَتْنَا آبُو الْيَسَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
 عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ آخْبَرَنِى سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ آنَ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلُّوةً اللَّهُلِ؟ قَالُ مُعْنَى مَنْنَى ۚ فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأُوتِر بِوَاجِدَةٍ.

ئے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کے حضرت عبداللہ بن عمر مسمسطرح (يزهون)؟ آپ نے فرمايا: دو دوركعت به بس جب تم كو منع كاخوف موتو (آخرى دوگانه كے ساتھ )ايك ركعت ملا كرنمازكو

> اس مدیث کی شرح معجم ابخاری: ۳۷۲ میس فرز ربیکی ہے۔ ١١٣٨ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَلَّالَهَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً فَالَ حَدَّثَنِي آبُو جَمْرَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَّكَعَةٌ يَعْنِي بِاللَّهِلِ.

١١٣٩ - خَدَثْنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخَبُرْنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حُصَيْرٌ عَنْ يَحْيِي بُن وَكَابِ عَن مُسرُوق قَالَ سَٱلْتُ عَانِشَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عُنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـمُ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّيِسْعٌ وَإِحْدَى عَشَرٌةً \* سِوْلَى رَكْعَتِّي الْفَجْرِ.

• ١١٤ - حَدَثُنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بَنْ مُوسَى قَالَ أَخَبَرُنَا حَنْظَلَةٌ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنصَيْنَ مِنَ اللَّهِلِ لَاكَ عَشَرَةً وَكُعَةًا مِنْهَا الُوتُرُ وَرَكَعَنَّا الفَّجْرِ.

الم بخارى روايت كرتے بين: بمين مسدو نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بین نے مدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: مجمع ابوجمرہ نے صدیث بیان کی از حصرت ابن مہاس بنی لله انہوں نے بیان کیا کہ نی منافظی الم رات کو تیرہ رکعات

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بيان كي انهون بي كما: جسير عبيد الله في حديث بيان كي انهول ف كها: جمير امرائيل في خرون از الي حصين از يجي بن وثاب از اسروق انہوں نے بیان کیا کہ ش نے معربت عائشہ والا اللہ رسول الله الله المنافظة من رات كي نماز كم متعلق سوال كيا البول في بنایا کہ آ ب منع کی دوسنتوں کے علاوہ سات کو اور حمیارہ رکھات

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبیداللہ بن مول نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حظلہ نے خبردی از القاسم بن تحد از معترت عا کشر و منتائه انہوں نے بیان کیا کہ بی منتائی مات کو التيره ركعات يؤسطة ليقيرُ ان على وترسقه أور دور كعت ليحرك بـ

> ان احادیث کی شَرِح ابخاری: ۹۹۵\_۹۹۳ می گزریکی ہے مزید شرح کا ہم یہاں ذکر کردہے ہیں۔ رات کی نماز کی مختلف رکعات میں تطبیق

ان اجادیث میں بیذ کرے کہ ٹی مُشْ اَلْیَا ہُم رات کوسات رکعات مجی پڑھتے تھے اورٹو رکعات بھی پڑھتے تھے سات رکعات کے

جب رسول الله مظافياتهم كعرزياده موكى اورآب يركوشت يده كيالوآب سات ركعات يزجة تع اورمرف ان كآخر میں بیٹھتے متھے اور سلام پھیرنے کے بعد دور کعت میٹ کریز مصتے ستے۔ (سنن نسائی: ۱۷۱۳)

اورنور کعات محمتعلق میدحدیث ہے:

حضرت عائشہ بینی نشیان کرتی ہیں کہ درسول اللہ مائٹ آیا کم نور کعات کے ساتھ ورتر پڑھتے تھے بھر بیٹھ کر دور کعت پڑھتے ' پھر جب آ پ کمزور ہو گئے تو سات رکعات کے ساتھ ورتر پڑھتے تھے' پھر آخر ہیں بیٹھ کردور کعت پڑھتے تھے۔ (سنن نسانی: ۱۵۱۸)

اور سیح ابخاری: ۱۳۹۱–۱۳۸۱ میں بینصری ہے کہ آپ صبح کی دوسنتوں کے علاوہ رات کی نماز گیادہ رکعت پڑھتے تھے اور عنقریب باب: ۲۸ ' ما یفوء بعد الفجر ''میں بینصری آئے گی کہ آپ تیرہ رکعات پڑھتے تھے اوراس کے بعد دورکعت سنت فجر پڑھتے تھے اوراس کے بعد دورکعت سنت فجر پڑھتے تھے اس طرح تین رکعت وتر ملا کر رات کی نماز پندرہ رکعت وتر ملا کر رات کی نماز گیارہ رکعات ہیں اور صرف رات کی نماز گیارہ رکعات ہیں اور صرف رات کی نماز گیارہ رکعات ہیں اور شائل ہیں۔ میں تین رکعات وتر شائل ہیں۔ وتر شائل ہیں۔ وتر شائل ہیں۔

ابوسلمہ بن عبدالرتمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مفرت عائشہ وہ نگانشے سوال کیا کہ رسول اللہ ملٹی آبام رات کی کتنی رکھات نماز پڑھتے ہتے معفرت عائشہ وہن آنشے فر مایا: رمضان ہو یا اس کا غیرا رسول اللہ ملٹی آبام گیارہ رکھات سے زیادہ نہیں پڑھتے ہتے آ ب چاررکھت پڑھتے ہم ان کے حسن اورطول کے متعلق نہ ہوچھو پھرچار درکھت پڑھتے ہم ان کے حسن اورطول کے متعلق نہ ہوچھو پھر آ ب تین رکھت وٹر پڑھتے۔ (میجے ابخاری: ۲۳۱) میج مسلم: ۲۳۸ اسن ابوداؤد: ۱۳۳۱ سنن تر ذی: ۳۳۹ سنن نمالی: ۱۲۹۲)

نی منتی این کا رات کو قیام کرنا اور سونا اور رات ک تیام (کی فرضیت) کامنسوخ ہونا

اوراللہ توائی کائیارشاد: اے چادر کینینے والے 0رات کو تماز

ی تی سر کی مرتحیز 10 وقر آن فلم کھیر کر پڑھیں 0 ہے تک ہم

ی پر کی اشافہ کردیں اور قرآن فلم کھیر کر پڑھیں 0 ہے تک ہم

آپ پر بھاری کام نازل فرما میں کے 0 ہے شک رات کو الحنا

(نفس پر) سخت ہماری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے 0 ہے

شد دن میں آپ کی بہت مصر فیات ہیں 0 ورسٹ رکھنے والا ہم اور اللہ اللہ کا ارشاو ہے : اندکو کلم ہی کراے سلمانو القریری کرسکو کے سواس نے تمہاری تو ہی تبول فرمائی میں تم جتنا

اسانی سے پڑھ کے ہو ہی دور ای کرو اللہ کو کم ہے کہ آس کی اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کے نفش کو یا اللہ کی راہ میں قبال کر دو اور تماز قائم کرو اور زکو تا اوا کرو اور اللہ کو ایسا قرض و داور تم بھی جو پڑھ لیا اس کی بھلائی کے لیے جو پھی آسے بھیجو سے اس کو اللہ کے پاس اس الی بھلائی کے لیے جو پھی آسے بھیجو سے اس کو اللہ کے پاس اس ال

الله عَلَيْهِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِاللَّيْلِ وَتَوْمِه وَمَا نُسِخ وَسَلّم بِاللّيْلِ وَتَوْمِه وَمَا نُسِخ مِنْ قِيامِ اللّيلِ

وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا اللَّهُ الْمُزَّ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ے بہتر اور زیاد و تواب میں یاؤے کے اور اللہ سے معقرت طلب کرتے رہو کے شک اللہ بہت معقرت قرمانے والا بے حدرجم فرمانے والا (r:1)000

ان آیات کی تفصیل سے لیے جہان القرآن ج ۱۲ میں سورۃ المرمل کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔

حضرت ابن مهاس بنتي كندفر مايا: "كَشَاءً" كامعن صبتى زبان

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَشَا قَامٌ بِالْحَبَشِيَّةِ.

س ب تیام کیا۔ حافظ ابن تجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ اس تعلیق کوا مام عہد بن حمید نے سندھیج کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عہاں نے کہا:" وطساء" کامعنی ہے: جوسنے

﴿ وِطَاءً ﴾ فَالَ مُ وَاطَاةَ الْقُرُّان اللَّهُ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. ﴿ لِيُّواطِئُوا ﴾ (الوب:٣٧).

و سیمنے اور دل سے غور کرنے میں قرآن مجید کے بہت زیادہ مواتق ہو۔' لیواطنوا'' کامعن ہے: تا کدوہ موافقت کریں۔

اس تعلق كوبعى المام عبد بن حميد في سندموصول كے ساتھ مجابد سے روايت كيا ہے۔

( فق الباري جهم ١٣٩ وارالمر فد بيردت ١٣٢٧ هـ)

اس مسئله میں علام کا انتقاف ہے کہ آی قرآن مجید میں کوئی غیر حرار خظہ یا تیں؟ بعض علاء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں فیر عربي الفاظموجود بين جيئ سجيل فردوس "اور" ناشئة" وربنهورني بيكهاب كرقراً ن مجيد من كوتى غيرعربي لفظ بين بهاور جواس تتم کے الفاظ میں ان میں دولفتول کا تواقی ہے۔ (عمرة القاری عدص ۲۷۷ وارالکتب إلعاميد ميروت ١٩٣١ه) آیا نبی مُنْ اللِّهِ بِرِنْہِجِد کی نماز فرض تھی یانفل؟اس سلسلہ میں فقہاء کے اقوال اور قول رائح کا بیان

امام بخاری نے اس باب کے عنوال میں کہا ہے: رات سے تیام کوجومنسوخ کیا سیا۔

علامه ابوانحن على بن خلف ابن بطال اس كرشرح يُس لكعيّ بِي:

اس سلسله من ایک تول بدے کررات کا تیام آپ برفرض میں تھا کیونکداللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے:

تُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلُانَ يَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قُلِيلًان مِنْهُ قَلِيلًان مِن مَا مَر مِن مُرتمودُ الآورات والله عن مروین ماریاس بر محصاضافه کردین.

أَوْ زَدُ عَلَيْهِ (الرال: ١٠٠٩)

جب ك فرض اس طرح نبير، موتا ، بد فرض من محتى طور بر مجود مين كياجا تا م يدستحب كى شان ب-

دوسرا قول بدنے كدرات كا قيام صرف ني ما الله الله ميرض تعالى معترت ابن عمياس و الكافد كا قول ب كيونكه في ما الله بھے تہاری طرف نکلنے سے صرف میر چیز مانع ہوئی کہ بھے بے فوف ہوا کدرات کی نمازتم پرفرض کردی جائے گی۔ (مجے ابغاری:۱۱۲۹) اس حدیث میں آپ نے بیان فر مایا ہے کدرات کی تمازمحاب برفرض میں تھی۔

میں کہتا ہوں کراس مدیث سے بیرکب معلوم ہوا کدرات کی فمازرسول الله ملقائین کم برفرض جب کرقر آن مجید کی صرح آیت

ادر آب رات کے مجمد حصہ میں تبجد برصے جو فاص آ ب کے لیے لل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. (فَاسراتُل: ٤٩)

علامدابن بطال نے اس سلسلم سی تیسرا قول بیذ کر کیا ہے:

رات كا قيام آپ پرجمي فرض تفااور آپ كى است پرجمي فرض تفا كرسورة المزال كى اس آيت سے رات كا قيام منسوخ كرديا

مميا

الله کوعلم ہے کدا ہے مسلمانوا تم برگزاس قیام کا شارنہیں کرسکو سے سواس نے تمہاری توبی قبول فرمائی۔

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُونًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ . (الرل:٢٠)

جمبورعلاء کا میم مؤتف ہے اور اس کی تائید میں بیصدیث ہے:

میں کہتا ہوں کہ مجے مسلم سنن ابوداؤ ڈ سنن نسائی اور سنن کبری کی اس حدیث سے داختے ہو کمیا کہ مجے تول میں ہے کہ شروع کے ایک سال میں آپ پراور آپ کے اصحاب پر تبجد فرض تھی اُپرایک سال بعداس کی فرضیت کومنسوٹ کر سے اس کونل کردیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد العزیز بن عبداللہ مفاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ مفاری دریت مدیت بیان کی رحمید انہوں نے حفرت الس رشی تنہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسوں اللہ منی آبام کی مہینہ روزے چھوڑ دیتے حی کہ ہم یہ گان کرتے کہ اب آپ بالکل روزے بیس رکھیں کے اور کی مہینہ آپ بالکل روزے بیس رکھیں کے اور کی مہینہ آپ روزے دیے حتی کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل دوزے بیس جھوڑ تی کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل دوزے بیس کھوڑ تی کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل دوزے بیس جھوڑ تی کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل دوزے بیس جھوڑ تی کے اور تم آپ کورات میں نماذ پڑ ھتے ہوئے و کھنا جا ہوتو آپ کوروت میں نماذ پڑ ھتے ہوئے میں سوتے ہوئے و کھیلو کے اور تم آپ کورات میں جھر کی سلیمان اور ااو خالد الاجر نے از حمید متابعت کی ہے۔ بین جعفر کی سلیمان اور ااو خالد الاجر نے از حمید متابعت کی ہے۔

نبي التُهُ يُلِيَّامِ كَي تنهجد اور ديم نفلي عبادات كے معمولات مختلف منھے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نبی مُٹھائیا ہم کے رات کونفل نماز پڑھنے اور سونے کے معمولات مختلف تنے ای طرح نغلی روزے رکھنے کے معمولات بھی مختلف تنے۔

جو مخص رات کی تمازند پڑھے اس کی گدی

١٢ - بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ

### برشيطان كاگره لگانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از الی الزیاد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رخیاتنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المخیلینی نے فر مایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا ویتا ہے ' ہرگرہ پر یہ پڑھ کر میں لگا ویتا ہے ' ہرگرہ پر یہ پڑھ کر بین لگا ویتا ہے ' ہرگرہ پر یہ پڑھ کر بین گا ویتا ہے ' ہرگرہ پر یہ پڑھ کر بین گا ویتا ہے ' ہرگرہ پر یہ پڑھ کر بین کہ بین گرہ کو اللہ جاتی جب وہ وہ نوش بین الرہ کو رائد کا ذکر کر ہے تو بہای گرہ کھل جاتی ہے ' بجراگر مناز پڑھ لے تو وضوء کر سے تو دوسری گرہ ہمی کھل جاتی ہے ' بجراگر مناز پڑھ لے تو دوسری گرہ ہمی کھل جاتی ہے ' بجراگر مناز پڑھ لے تو دوسری گرہ ہمی کھل جاتی ہے ' بجراگر مناز بڑھ لے تو دوسری گرہ ہمی کھل جاتی ہے ' بجراگر کوہ خوش اور تر وتازہ اٹھتا ہے ' درند دہ صنع کو دہ خوش اور تر وتازہ اٹھتا ہے۔ درند دہ صنع کو خوست اور سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔

(سنن ابودادَد: ٦ = ١١٠ مجامع المسانيدلابن جوزي: ٢١ ٢ ٢ منتهة الرشدار باش ٢ ٣ ما حاسندالطي وي: ١٠٠ ٢ ٢)

# جس کی گدی پرشیطان گر ہیں لگا تا ہے اس کے شمن میں مسائل اور بعش انتراضات کے جوابات

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متوفى ١٥٥ كي ين

ال صدیث کے عنوان میں ہے: جو تحف رات کو تمازند پڑھائی گری پرشیطان تین گریں لگا دیتا ہے رات کو تمازند پڑھنے سے م سے مراد عام ہے اس نے عشاء کی تمازنہ بھی ہو یا رات کو اٹھ کہ تبجدند پڑھی : اس نہ یٹ میں کوئی ایبا قرید نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس سے عشاء کی تمازنہ پڑھنا میں او ب عام صدیت سے یہ سام معلوم ہو کہ اس سے عشاء کی تمازنہ پڑھنا میں او ب عام صدیت سے یہ سام معلوم ہو کہ اس سے عشاء کی تمازنہ پڑھنا میں او ب عام صدیت سے یہ سام میں اس کے موستے وقت شیطان اس کی گدی پر بیا گریں لگا دیتا ہے۔

نیزای جدیث میں ہے: جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تواس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ خوش خوش تروتا زہ اٹھتا ہے وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواچی عبادت کی توفیق دی اور تروتا زہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ک کے تعمرفات ناں برکت رکھی اور شیندن کی ٹر ہیں ہی سے زائی ہو کئیں اور اگر وہ ساری رات ہوتہ رہاا ور نماز ہڑ ہے کے لیے نہیں اٹھا تو وہ نموست اور سستی سے انعتا ہے۔

ال حدیث پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بریرہ دین گاند رات کے اقل حصے بی وتر پڑھ لینے تھے اور آخر رات کوسو تک سوتے رہتے تھے تو کیا وہ بھی اس وعید کے مصدات ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ شخص ہے جو رات کوسو جائے اور آخر رات بی اس کے اٹھنے کی نیت نہ ہو اور جس شخص کی رات کو تہجہ پڑھنے کی نیت ہو اور وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے دومرا جواب بیہ کہ اس وعید بیل وہ فض واخل ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور رات بجر سوتا رہا اور اس کی بینیت نہ ہو کہ وہ رات کھی وقت میں اٹھ کرعشاء کی نماز پڑھے لئے۔

يهلے جواب كى تائيد من بيحديث ب:

حضرت ابوذر وشي تفديا حضرت ابوالدرداء ومي تفديان كرت بيل كدرسول القد الفي الم فرمايا: جو بنده مجى ول مي بداراده کرے کدوہ رات کو کسی وقت اٹھ کرنماز پڑھے گا' پھروہ سوتا رہ جائے تو اس کی ٹیند کو اللہ اس پرصدقہ کردے گا اور اسے اس عبادت کا اجر کے گاجس کی اس نے نیت کی ہے۔ (صحیح ابن حبان:۴۵۸۸ سنن پہلی جسس ۱۵ مصنف مبدالرزاق:۳۲۳)

دوس ااعتراض يدب كداس مديث يسفر مايا: وه صبح كوضبيث النفس الشحكا حالا تكدايك مديث من ب: حضرت عائشہ رہنتا شہبان کرتی ہیں کہتم میں ہے کوئی مخص میدنہ کیے کہ میرانفس خبیث ہے۔

( سندالحميدي: ۲۷۲ مصنف ابن الي شيبه: ج ٩ ص ٦٤ معجع البخاري: ١٤ ٢ معجع مسلم: ٢٢٥٠ سنن ايوداؤد: ٩٩٤٩ مع معجع ابن حبان: ٣٩٧٥ المجم الاوسط: ٣٦٣٣ شعب الايمان: ٥٢١٠ شرع ولسنة • ٣٣٩ أنسنن الكبرى: ١٠٨٨٩ منداحمد ج٢ من ٥ طبع قدم مسنداحمد: ٣٣٣٣ - ج • ٣ ص ٢٨٩)

اس کا جواب بہ ہے کہ خبیث کے دومعنی ہیں: ایک دین میں فساد ہے دوسرانستی اور نحوست ہے ان احادیث میں دین میں فساد ك اعتبار سے خبيث كہنے كى ممانعت ہے اور اس باب كى حديث ميں جوخبيث فرمايا ہے او مستى اور تحوست كے معنى ميں ہے ووسرا جواب بیہ کمان احادیث میں سی تخص کواس ہات سے منع کیا گیا ہے کدد وخودا پینفس کوضبیث کیے اوراس باب کی حدیث میں سے تہیں ہے کہ وہ خودا ہے نفس کوخیبیف کیے لکدشار عظالیا گا نے اس کے نماز پڑھے بغیر ساری رات سوتے رہنے کی وجہ ہے اس کو ڈرانے کے لیے اس کی فرمت کے طور پراس کو خبیث فر مایا ہے۔

تیسراسوال بہے کہ شیطان کری کے بیٹھے کرہ کیوں اگاتا ہے اس کا جواب یہ ب کد گدی کے بیچے وہم کالحل ہوتا اور وہم شیطان کے دسوسوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

چوتھااعتراض بیہ ہے کہ احادیث میں ہے: جو تحص آیۃ الکری پڑھ کرسو جائے وہ شیطان کے دسوسوں سے محفوظ رہتا ہے: رہتا ہے اورجس نے شام کو پڑھی وہ مبع سکفوظ رہتا ہے۔ (سنن تر نری ۱۸۷۹)

كرتاب البذاجب آب بستر برجاكيس تو آية الكرى برحالياكرين-(موموعة ابن الي الديّاج من ٥٣٨ المكتبة العصرية بروت ٢٦١٥) مجر شیطان کوگدی میں گرونگائے کا موقع کس طرح ملتا ہے؟ اس کا جواب بدہ کدید حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جوسونے ے ملے آید الکر کھیں یا ہے ۔

یا نجوال موال یہ ہے کہ جوشص بنین ہوار کی کرد کھنے سے لیے وضور کرنا کائی ہے یااس کوشش کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب میہ ہے ك أس كونسل كرنا يزي محل (عمرة القاري ج عس ٢٨١ -٢٨١ دارالكتب العلمية بيروت المام مناحه)

\* باب ندکور کی حدیث شرح سیح مسلم:۱۷۱-۳۲ م ۵۳۲-۵۳۳ پر ندکور ہے وہاں اس کی دوسطروں بی شرح کی تی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مؤمل بن بشام نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عوف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابورجاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سمرہ بن جندب رسی فند نے حدیث بیان کی کہ نبی منظ الی کے اپنے خواب کی

١١٤٣ - حَدَّثُنَا مَوْمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالُ حَدَّثُنَا إسماعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةً بُنَّ جُنُدَبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّويَا ۚ قَالَ آمَّا الَّذِيُّ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ \* فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرَّانَ فَيَرْ فِضُهُ \* وَيَنَامُ

عَنِ الصَّلُوةِ الْمَكَّتُوبَةِ.

تعبیر کے سلسلہ میں فر مایا: رہا وہ مخص جس کے سرکو پھر سے کچلا جاتا تھا' بید وہ مخص تھا جو قرآن کو حاصل کرتا تھا' پھراس کو جھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سوجاتا تھا۔

اس مدیث کا شرح ایخاری: ۱۳۸ می گزر کی ہے۔ ۱۳ - بَابُ إِذَا نَامَ وَكُمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي ٱذْنِهِ

عَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ آبِى وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْآحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ آبِى وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُل فَقِيلً مَا زَالَ نَائِمًا حَتَى آصَبّح مَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ بَالَ الشّيطانُ فِي أَذُنِه.

18841-221-3/1

جو محض سوجائے اور نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں بیشاب کردیتا ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کا انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالا حوص نے حدیث بیان کی از ابودائل از حضرت عبداللہ بہا: ہمیں منصور نے حدیث بیان کی از ابودائل از حضرت عبداللہ بہتائہ 'انہوں نے بیان کیا کہ ٹی منظر تیا ہے ماسے ایک شخص کا ذکر بہتائی ہی مناز کے لیے کہا میں بیا کہ وہ محق صبح تک سوتا رہتا ہے مماز کے لیے نہیں افتہائی ہیں بیٹا ہے کر ایا: شیطان اس کے کان میں بیٹا ہے کرد بتا

( من المسلم: ۱۲۷۳ الرقم المسلسل: ۱۲۸۷ اسنون نسائی: ۱۰۱ اسنو بن ماجه: ۱۳۳۰ اسند بینین: ۱۰۱ و اسمی این فزیمه: ۱۳۵۰ اسنون بینی تا ۲ می ۱۳ می ایران المی استون بینی تا ۱۳ می ۱۳ می ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی ایران المی

کان میں شیطان کے پیشاب کرنے کے متعدد محامل ملامہ بدرالدین محودین احمد عینی متولی د ۸۵ د کھتے ہیں:

ما مدین بیل فرور ہے: شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے علام قرطی نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت سے کوئی مانع میں ہے کوئد اس میں کوئی کال جیس ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے علام قرطی نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت سے کوئد اس میں کوئی کال جیس ہے کہ شیطان کھا تا اور پیتا ہے جیس کوئی جی ان حقیم سے بہ اور عند مدخطا لی نے کہا ہے: جس شیس کی تبری نیزہ ہو اور وہ نماز سے عافل ہو اس کے حال کو اس تحقیم کوئی جی کہا ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہو امام طحاوی نے کہا ہے کہ سیاس سے استعارہ ہے کہ شیطان اس پر حکومت کرتا ہے اور وہ اس کی اطا حت کرتا ہے اور وہ اس کی اطا حت کرتا ہے اور وہ اس کی اطا حت کرتا ہے اور علام تو رہشتی نے کہا ہے کہ سیاس سے استعارہ ہے کہ شیطان اس پر حکومت کرتا ہے اور ادان اور حق کی باتوں کو میر دیا ہو اور اس کی افول میں باطل باتوں کو مجر دیتا ہے اور اذان اور حق کی باتوں کو میر شیطان اس کی تو ہوں کرتا ہے اور ادان جی تو ہوں کی باتوں کو میر شیطان اس کی تو ہوں کرتا ہے اور ادان کوئی تو ہوں کی جاتی ہے اس کو پیشا ہے کہ سیاس کرتے ہیں جو میں ہوسکتا ہے کہ شیطان اس کی تو ہوں کرتا ہواور اس کی اور دیا ہوا اور جس چیز کی تو ہوں کی جاتی ہے اس کو پیشا ہے کہ سیاس کرتے ہیں جسے بیت الخلاء کو پیشا ہے کرتے ہیں جس میں جس کرتے ہیں جس میں ہوسکتا ہے کہ میں ہوسکتا ہے کہ میں ہوسکتا ہے کہ میں ہوسکتا ہے اور کی چیز کے فاسد کرنے کو بھی پیشا ہے کہ سیاس کرتے ہیں جسی ہوت الخلاء کو پیشا ہے کہ ایا جاتا ہے اور کس چیز کے فاسد کرنے کو بھی ہو اس کرنے کو بھی ہور کے گائوں میں کہ میں ہور کی گئی ہے۔

اب براور کی مدید شرح میں مسلم : ۱۵ ادار کا ۲ میں ۲ سال کر نہ کور کے دہاں اس حدیث کی مختمر شرح کی گئی ہے۔

### رات کے آخری حصد میں نماز پڑھ کردعا کرنا

اور الله عزدجل كا ارشاد ب: وه رات كو بهت كم سوتے من اور الله عن مقدمت طلب كرتے منے 0

(الذابئي:١٨ـ١١)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از این شہاب از الی سلمہ والی عبداللہ الاغراز جعزت الاہریرہ دین گفتہ کے درسول اللہ ملی از این شہاب از الی سلمہ والی عبداللہ الاغراز جعزت ہر روات آسان دنیا کی طرف ٹازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے وہ فرما تا ہے: کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا تبول کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کی دعا تبول کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کی دعا تبول کروں ہوت سے سففرت طلب کرتا ہے کہ میں

١٤ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلُوةِ مِنْ اخِرِ اللَّيلِ

وقال الله عَزَّوجَلَّ ﴿ كَانُوْا قُلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُعُونَ ﴾ أَى مَا يَنَامُونَ ﴿ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ (الذارات:١٨ - ١٧).

١١٤٥ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ البِي سَلَمَةٌ وَآبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ البِي عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَي عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهُ مَا لَي عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْوِلُ رَبُنَا تَبَارُكَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْوِلُ رَبُنَا تَبَارُكَ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْوِلُ رَبُنَا تَبَارُكَ وَتَعَالَى كُلُّ لِيلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنْ يَبْقَى لُلُكُ وَتَعَالَى كُلُّ لِيلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنْ يَنْفَى لُكُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[اطراف الحديث المساه ١١٠] الى كى مفقرت كرووال أ

مدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن مسلمه القعلى (۲) ام ما كه بن انس (۳) محد بن مسم بن شهاب الزهرى (۴) ابوسلمه بن عبدالرحن (۵) ابوعبد الندالاغز ان كا نام سلمان التفلى بادرالاغز ان كالقب ب (۲) حضرت ابوجريره رشي تند - (عمة القارى برد ص ۲۸۵) الند تعالى سك نازل جوئ كه مسئله بيس فقبراء اسمائام ك نظر ماست اور حديث فدكور ك محامل الند تعالى سك نازل جوئ مسئله بيس فقبراء اسمائام ك نظر ماست اور حديث فدكور ك محامل علامه بدوالدين محود بن احمد بيني منوفى د ۸۵۵ مد كلحت بيس:

معتر ندینے اس حدیث سے اللہ تعالی کے لیے جہت کو ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کداللہ تعالیٰ کے لیے علو اور اوپر کی جہت ٹابت ہے۔ الزہری الاوزاعی ابن السیارک محول مفیان ٹوری مغیان بن عیبند و دیگر نقبها و تابعین انکدار بعد امام مالک امام ابوحنیف امام شافعی اور امام احمد و فیرہم جہور علما و نے کہا ہے کہ امار اان احادیث پر ایمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ مشابہ ہیں مانے "
وواس سے منز و ہے اور وہ کس کیفیت سے نازل ہوتا ہے اس کا ای کو علم ہے۔

بعض دومرے علاونے اس مدیث کی تاویل کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کے نازل ہونے کامعی بیے کہ اس کا تھم نازل ہوتا

ہے یاس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ رات کے آخری تہائی حصد کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالی کی

رجت نازل ہوتی ہے اور بیدالل اخلاص کی عمیادت کا ونت ہے۔

## ١٥ - بَابُ مَنْ نَّامً اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاحْيَا الْحِرَةُ

وَقَالَ سَلْمَانُ لِآبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَمُ كَلَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَمُ كَلَهُ فَكَالَى عَنْهُمَا نَمُ كَلَهُ فَكَالَ عَنْهُ كَالَ عَنْهُمَا نَمُ كَالَ فُمْ كَالَ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ.

ال تعلیق کی اصل معجع ابخاری: ۱۹۲۸ میں ہے

المَّدَ الْمُعْدَةُ الْمُولِيْدِ قَالَ حَدَّقَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي وَحَدَّفَنِا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَحَدَّفَنِا شُعْبَةً عَنْ أَبِي وَحَدَّفَنِا شُعْبَةً عَنْ أَبِي السَّحَاقُ عَنِ الْالْسُودِ قَالَ سَالْتُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَى فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَى فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيهِ فَاذَا آذَنَ الْمُؤذِنُ وَقَلَ الْمُولَدِقُ الْمُولِدُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمَا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جو محض رات کے اوّل حصہ میں سویا اور رات کے آخری حصہ میں اس نے نماز پڑھی حضہ وسلملان زحضہ وراہ الدوراء فیمان سے کھان سوجاؤ

حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء رہنگان سے کہا: سوجا وَ ا پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہا: اٹھو! نبی مُنْ تَنْکِلَتِهُم نے فرمایا: سلمان نے سی کہا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی اور جھے سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از الاسور انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از الاسور انہوں نے بیان کیا کہ جس نے حضرت عائشہ دیجانئے سوال کیا کہ ہی منطق الله کی منطق الله کا کہ جس طرح نماز پر جے تھے؟ حضر نے عائشہ نے بتایا کہ آپ رات کو کس طرح شد جس سوات کی اور آئی کر جہ جس تیا کہ آپ نماز پر جے بھر سے اور آئی کر جہ موذن اذان دیتا تو آپ جلدی سے انہوں کی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ جلدی سے انہوں کی ساگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کرکے کھر سے بھی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کرکے کھر سے بھی بی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کو کھر سے بھی بی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کو کھر سے بھی بی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کرکے کھر سے بھی بی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کرکے کھر سے بھی بی آگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کو کھر سے بھی بی آگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کرکے کھر سے بھی بی آگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کی کھر سے بھی بی آگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کی کھر سے بھی بی آگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ دخوہ کی کھر سے بھی کی کھر سے بھی کی کھر سے بھی کی کھر سے بھی کھر سے بھی کی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی کھر سے بھی ک

(میچ مسلم: ۲۳۹ الرقم المسلسل: ۱۹۹۷ سمن ابر ۱۰ و ۱۳۳۰ سنی آنبری ۱۳۲۰ سنی سنی ک باتب: ۱۳۹۵ میچ این حبان : ۱۳۸۹ سنداحد ج۲م ۱۳ میچ قدیم مبنداحد: ۲۳۳۳۲ سیچ ۲۰ س ۱۰ ۳ مؤسست انرمالت بیروستا جاش المسانیدلات جوزی: ۸۸ ۲۳ امکتبت الرشداریانی ۲۳۳۳ ه

مدیث مذکور کے رجال

علامد ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ سم مد تكفية بين:

المهلب نے کہا ہے کہ چوک دات کے آخری حصر میں جب تہائی دات باتی رہ جاتی ہائدتعالی آسان ونیا کی طرف تا زل ہوتا ہے اس لیے نی مظالم آئی ہے اس کے نی مظالم آئی ہے اس کے نی مظالم آئی ہے اس کے نی مظالم آئی ہے اس کے نی مظالم آئی ہے اس کے خواد ہے تھے اور یہی سلف مسالحین کا طریقہ ہے عبد الرحمٰن بن عبدالقاری ہے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب وی تشد نے قربایا: جس وقت میں تم سوجاتے ہو وہ وقت میر بے زدیک اس وقت سے افضل ہے جس وقت میں تم المحتے ہو (یون تراوی کے متعلق فربایا: جس نماز کوتم چھوڑ میں تم المحتے ہو (یعنی تراوی کے متعلق فربایا: جس نماز کوتم چھوڑ دیے ہو (یعنی تراوی کے متعلق فربایا: جس نماز کوتم چھوڑ دیے ہو (یعنی تراوی کے متعلق فربایا: جس نماز کوتم چھوڑ دیے ہو (یعنی تراوی کے متعلق فربایا: جس نماز کوتم چھوڑ دیے ہو (یعنی تراوی کے اس کے لیے تم قیام کرتے ہو (یعنی تراوی ک

نیز اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ بی مار کیا ہم تہد پڑھنے کے بعدائے بستر کی طرف لوٹے تھے اور جماع کرتے تھے اور مجا جنبی انستے تھے پھر مسل کرتے تھے اور بعض اوقات اس طرح نہیں کرتے تھے۔

(شرح ابن بطال جساص ۱۳۵ دار الكتب العلميه بيروت ٢٣٠ ١٥ هـ)

علامه بدراند بن ميني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اساعیلی نے کہا ہے کہ اسود نے اس مدیث کی روایت میں علطی کی ہے اس باب میں عمدہ احادیث مد ہی کہ جب نبی المُنْ اللّ سونے کا ارادہ کرتے اور آ پ جنبی ہوتے تو آ پ وضوء کرتے اور جو آ پ سے اس کے متعلق سوال کرتا اس کو بھی آ پ بہی تھم دسیتے۔

(عمرة القارى ج عص ١٩٠٧ دار الكتب العلمية بيروت معماه)

### تبي المُتَوَالِيَكُم كارمضان اورغيررمضان میں رات کو قیام کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از سعید بن الى سعيد المقيري از الى سلمه بن عبدالرحمٰن وه بيان كرتے ہيں كه رمضان مِن مُن مَارِيْ حِتْ يَعْدِ وَضِرت عَا بَشَدِ فِي مِنْ اللَّهِ كَد رمضان ہویا غیررمضان رسول الله الله الله عمیاره رکعات سے زیادہ تہیں پڑھتے تھے آب جارر کعت پڑھتے متم ان کے حسن اور طول ك متعلق ند يوجيهوا سي بجرجار ركعت يزهة متم ان محسن اور طول كَ سَعَلَق منه إِنْ فِهُوا كِيمِ آبِ تَمِن ركعت (وتر) برا صعة معفرت عائشہ نے بیان کیا: میں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ وتر پڑھنے ے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے عائش اسرى آ محميل موتی ہیں اور میہ إول منیس ہوتا۔

١٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

١١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوْسُفَ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقَبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رُضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنَهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلُوةً رَسُول اللَّهِ صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِى رَمْضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةً رَكَعَةً يُصَلِّي أَرْبُعًا ۚ فَلَا تُسْتَلَ عَنْ حُسْبِهِنَّ رَطُولِهِنَّ ۖ ثُمَّ يُصَالِمُ أَرْبُعًا وَلَا تُسْتُلُ عَنْ حُسْبِهِنَّ وَطُولِهِنَّ لُهُ يُبصَيِلَىٰ ثَسَلَاقًا ' فَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ' أنَّسَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرٌ ؟ فَقَالَ بَا عَانِشَةٌ النَّ عَيْنَىَّ تُنَامَان وَلَا يُنَامُ قَلْنَيْ.[الراف ف الديث: ٣٥٠٩ ـ ٢٥٠٩

(میج مسلم: ۱۳۸۸ سنن ایرد دند: ۱۳۴۱ سنن ترندی: ۹ ۳ ۲ سنن ندن : ۱۹۹۱ ملیت اد د یده ۱۳۰ مستف عبد فرزاق: ۱۱ ۲ ۲ میم میج این خزير: ١١٦١ شرح مشكل الآثار: ٣٣٣ صحح ابن حبان: ٣٣٣٠ سنن بيهل جاص ١٣٣ - جه س ٩٥ ٣ - ج ٣٩٠ - ج ٢ ص ١٢ ولائل المنوة جا س ا ۲ س شرح المند: ۹۹۸ مند احرج ۲ مس ۲ ساطع قديم سند احر: ۲۳۰ ۲۳۰ ج ۲۰ مس ۸۳ مؤسسة الرسالية بيروت جامع المسانيد لابن جوزي: ٥٣٨٨ عنمكتية الرشدار ياض ٢٦٣١ ه مسند الطحاوى: ٩٣٩١)

علا مه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلي قرطبي متوني ٩٣٩ هـ لكصة مين:

متقدین کارمضان کی نماز کے عدد میں اختلاف ہے:

امام ابو بكرعبد الله بن الي شيبه متونى ٢٣٥ ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

جعنرت ابن عباس بنجائلة بيان كرتے ہيں كه نبي مافقاً اللهم رمضان ميں ميں ركعت اور وتر پڑھتے تھے۔

(معنف این ابی شیبه: ۲۷۷۷ میملی میروت معنف این ابی شیب ۲۹۲۷ ندارا لکتب العلمیه میروت معنف این ابی شیبه: ۳۶ س ۳۹۳ ادار ۶ القرآن مراحی البیم الکبیر:۱۲۱۰ البیم الاوسط: ۸۰۳ الکال لا بمن عدی جاص ۴۳۰ منن بیملی ج ۲ ص ۴۳۳)

م كبتا مول كهيس ركعت تراوت كيمتعلق مزيد بيدروايات بين:

فتربن شكل كے بارے ميں مروى ہے كدوه رمضان ميں بيس ركعت اور وتريز معتے تھے۔

(معنف ابن ابی شیبہ: ۲۲ ۷۷ ملی میروت معنف اتن ابی شیب ۲۸۰ نامرالکتب العلمیہ میروت مصنف اتن ابی شیب ج۲ م ۳۹۳ ادامة القرآن کراچی ) ابوالحسنا و بیان کرتے ہیں کہ معنرت علی مین تند نے ایک شخص کوتھم دیا کہ دہ ان کورمضان میں ہیں دکھت پڑھائے۔

(مصنف ابن الي شير: ٣٤٧٤ ممل علمي بيروت مسنف ابن ابي شير؛ ١٨٦١ والأكتب العلميه بيروت الترغيب والتربيب: ١٨٩٩ مخترا ختلاف العلما للجساص ج اص ١٢ اسنن بيمتي ج ٢ ص ٩٤ م الجو براهي ج ٢ ص ٣٩٨)

نافع حفرت ابن عمر منتخ فنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن الی ملیکہ ہمیں رمضان میں ہیں رکعت پڑھاتے تقے۔ (مستف ابن الی شید: 2210 مجل علی میروت مصنف ابن الی شید: 270 مارا لکتب انعلمیہ بیروت)

يكي بن سعيد بيان كرتے بيل كم حضرت عمر بن الخطاب وين تشد نے ايك مخص كو عم ديا كدوه ان كوبس ركعت بر حائے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٣ ١٤٤ أجنس على أبيروت مصف ابن الي شيبه: ١٨٢ ٤ وارالكتب العلمية بيروت)

عبد العزيز بن رفع بيان كرتے ہيں كد مطرت الى بن كعب رئي تر رمضان بن مديند تن لوگوں كوميں دكھات پڑھاتے تھے اور تمن دكھت وتر پڑھتے تھے۔ (معنف ابن الى شيب ٢٦١١) مجل على بيروت مصنف ابن الى شيب: ٢٦٨٣) واد الكتب العلمية بيروت) ابوالبخترى بيان كرتے ہيں كدوورمضان ميں بانچ ترويوات (لين ٢٠ ركعت ترووت) اور تمن ركعت وتر پڑھتے تھے۔

(معتنب، ان الي شير: ١٨٠ - - يمجن على ايرات مصنف اين الي شير: ٢٨٨٤ وارالكتب المعلمية بيروت)

الحارث بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں اوگول کو بیس رکعت اور تین وتر پڑھ سے تھے اور رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف این الی شیر: ۲۵ میں الی شیر: ۲۵ میں مجل علمی بیروت مصنف این الی شیر: ۲۸۵ که دارالکتب العلمیہ بیروت)

عطاء بیان کرتے ہیں کہ بین نے لوگوں کود یکھا وہ ورز کو طائر تھیس (۲۳)رکعت پڑھتے تھے۔

(مسنف این الی شبر: ٥ ت ندى مجلس على ايروت مسنف الن الی شبر ١٨٨٠ مدار اكتب العلمية بيروت)

سعید بن عبید بیان کرتے ہیں کہ تن بربیدال کورمضان شن بارنج ترویجات اورتین وتر پڑھ سے تھے۔

(معنف ابن اليشيد: ٢٤٤٢ مجلس على بيردت معنف ابن اليشيد: ١٩٠٠ دارالكتب العلمية بيردت)

علامداين بطال لكعت بي:

ایں رکھت تر اور کی احاد یہ حضرت عمر بن انخطاب حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کھب رنگانی کے سے مروی ہیں اور یہی امام ابر صنیف اور امام شافعی کا تدہب ہے محر حضرت ابن عباس کی حدیث کی سند ہیں بنی شیبہ کا وادا ابراہیم ضعیف راوی ہے اس لیے ان کی حدیث میں رکھات تر اور کے معروف ہے۔ عطاء نے کہا: ہیں نے لیے ان کی حدیث میں کوئی دلیل ہیں ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی سے ہیں رکھات تر اور کے معروف ہے۔ عطاء نے کہا: ہیں نے دیکھالوگ وتر سمیت تھیس رکھات پڑھتے سے اور وابن مہدی نے از داؤد بن قیس روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن حمید العزیز کے زمانہ میں ویکھا کہ لوگ مدید میں جھتیس رکھت اور ابن مہدی رختے ہے۔ (مصنف ابن ابی شیب: اے اس کے اور ابن مہدی العزیز کے زمانہ میں ویکھا کہ لوگ مدید میں جستیس رکھت اور تین رکھت وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیب: اے اے اس کو اور ابن مہد العزیز کے زمانہ میں ویکھا کہ لوگ مدید میں جھتیس رکھت اور تین رکھت وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیب: اے اس کا

على على المرحة معتف ابن الي شيد: ٩٨٩ ٤ أوارا لكتب العلمية بيروت ) اور ميدا ما ما لك اورا على هديد كا قول هي-

میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت این عباس کی مرفوع روایت کی سند میں ضعف ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی کے آ ٹار میں کوئی صعف تبیں ہے۔

# رات کی نماز جار ٔ جار رکعات پڑھی جائے گی یا دو دور کعت

نيز علامدابن بطال لكمة جي:

اس باب كى صديث مين حضرت عاكثر يُتُكَانُف فرمايا ب: ني مُنْ الله الله كان مما وجار واركعت يوصة تق سيحديث جمل ے ادر ابواب الوتر می حضرت عائشہ کی مفصل روایت اس کے خلاف ہے دوروایت بد ہے:

از ابن ابی ذئب از ابن شہاب از عروہ از حضرت عائشہ رہی منتا ہوایت ہے کہ دسول الله الله الله الله مات کو حمیارہ رکعات وتر کے ماتھ پڑھتے تنے اور ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرتے تنے۔

بدروايت مفصل إورمفصل روايت مجمل بررائج موتى ب

مس كبتا مون كدرات كى نماز دو دوركعت يزيين كمتعلق بيرصديث بعى ب:

رات کی نماز وورکعت پردھو ایس جبتم میں ہے کی مخص کوئے کا خوف موتووہ (آخری دورکھت کے ساتھ ملاکر) ایک رکعت پڑھ لےتو وہ اس کی تمام نماز کوطاق کردے گی۔ (مجع ابخاری: ۹۹۰-۹۹)

نیندے نی مال اللہ کے وضوء نداو مے کی تحقیق

نیز اس باب کی حدیث میں ہے: نبی النوائیلیم نے فر مایہ: سری آئیسیں سوتی بن اور میراول نبیں سوتا۔ بیان النوائی کا بہت اعلیٰ مرتبه اس کے حصرت ابن عباس بی نند نے فرمایا: انبیا والی کا خواب دمی ہوتا ہے کیونکدوو دل کے سونے میں تمام لوگول سے متاز ہوتے ہیں اور آ تھول کے سونے میں تر مالوگوں کے مساوی بدتے ہیں۔

از ابوب از عکرمدروایت ہے کہ حضرت ابن عباس منتماننہ نے فر مایا کہ بی مان آنا ہم سو محینے تی کہ انہوں نے آپ کے خرائے سے مجرات ب نماز برطی اور دضوونیس کیا عکرمدنے کر کے بی مان است محفوظ منے۔ (می ابغاری: ۱۳۸)

اكريداعتران كياجائ كم ين الله اللهم فيذي الحد كرونسوكرة على الراب بدني من الما المالية المراك لي وفعو كرتے نے اور يہ بديدنيں ہے كہ جب نيندا ب كے تلب پر نااب آجائے قراب وقعودكرين اور يد بهت الدر ہے جيسا كدايك سنریں منح کی نماز کے دفت آپ کو نیند تھی تا کہ آپ کی امت کے لیے ہے توند جو کدونت نکلنے کی دجہ سے نماز سا قطابیس ہوتی خوا و آپ ير نيندكا غلبه بويا آب بعول محت بول- (شرح اين بطال ج عمل ١٣٤ ما الكتب العلمية بيروت مع ١٨٠ ه)

المام بخارى دوايت كرتے ہيں: ہميں محرين المثن نے حديث مان کی امروں نے کہا، ہمیں کی بن سعید نے مدیث بیان کی از بشام البول مل كما: عصمير مدوالد في خبردى از حصرت عاكث م بين كرقرة ن جيدين مع موع اليس و يماحي كد جب آب ك

١١٤٨ - حَدُثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدُثْنَا يُحيّى بن سييد عن هشام قال أخبري أبي عن عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهًا كَالَتْ مَا رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَّا فِي شَيءٍ مِنْ صَلُوةِ اللَّهُلِ جَالِسًا عُتَى إِذَا كَبِرَ قُراً جَالِسًا وَإِذَا يَقِي عَلَيْهِ مِنْ

السُّورَةِ لَلَاثُونَ أَوْ ٱرْبَعُونَ 'آيَةً قَامَ 'ظَفَرَاهُنَّ ثُمَّ وَكَعُ

عمر زیادہ ہوگی تو آپ بین کرفر آن مجید پڑھتے ہیں جب آپ کی شمیں یا جالیس آیات باتی روجا تمی تو آپ کھڑے ہو کر ان آیات کو پڑھتے مجرر کوع کرتے۔

> ال مديث كاشرة مي البخارى: ١١١٨ من كزر بكل يهد ١٧ - بَابُ فَصْلِ الطَّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ اللَّهَارِ وَ النَّهَارِ وَ النَّهَارِ وَ النَّهَارِ وَ النَّهَارِ وَ النَّهَارِ الصَّلُوةِ بَعْدُ الْوُصُوءِ وَ فَصْلِ الصَّلُوةِ بَعْدُ الْوُصُوءِ فَالنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ وَ النَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ الل

١٤٩ - حَدَثْنَا إِسْحَاقَ بِنَ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلِ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# رات اوردن میں وضوء کرنے کی فضیلت اور رات اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن نفسر نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسام نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسام نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسام نے صدیت بیان کرتے ہیں از ابودری انہوں کے می نماز کے وقت حضرت بلال بی انہ نہ کو نیاز کے وقت حضرت بلال بی ان میں تم کو ایا: تھے یہ بتاؤ کرتم نے اسلام میں جو ممل کیے ہیں ان میں تم کو کی ایا: تھے یہ بتاؤ کرتم نے اسلام میں جو ممل کیے ہیں ان میں تم کو کی ایا جو کی ایا جو کی ایا گونگ میں نے جشت میں اپنے آ می تمہار سے اور تو کی ایا ممل نہیں کیا جس پر جھے زیادہ اجر ملنے کی تو تع مواج ملنے کی تو تع مواج ملنے کی تو تع مواج ملنے کی تو تع مواج ملنے کی تو تع مواج ملنے کی تو تع میں وضوء کرتا ہوں تو اس تو اس وقال وقد میں وضوء کرتا ہوں تو اس وقال وضوء سے آئی نماز پر مستاہوں جومیر سے لیے مقدر کی گئی

(معج مسلم: ۱۳۵۸) افرقم اسلسل: ۱۳۵۵ المستن الكبزئ للنسائی: ۱۳۳۸ مسمح این فزیر: ۱۳۰۸ اسمح این میان: ۱۳۵۵ اشرع الت: ۱۱۱۰ مشد ابریعنی: ۱۳۱۳ - شد اجر ج ۲ ص ۱۳۳۳ عبح قدیم مند ایو: ۱۳ ۳ ۱۰ ۱۳۰۳ مؤسست الرماف بیروت بیامع السانید لاک از ر ۱۳۳۳ مشتبت الرشداد یاش ۲ ۲ سامه)

عدیث فدکور کے رجال (۱) اسحاق بن ایرزیم میں تھر دین المام بخاری ان کی نسبت بھی ان کے والد کی طرف کرتے ہیں اور بھی ان کے دادا کی طرف کرتے ہیں اور بھی ان کے دادا کی طرف کرتے ہیں اور بھی ان کے دادا کی طرف کرتے ہیں اور بھی ان کے دادا کی طرف کرتے ہیں امرام بن جریر بن عبداللہ کے دادا کی طرف کرتے ان کا نام عرم بن جریر بن عبداللہ البی ہے دادا کی طرف ابور میں اسامہ (۳) ابودی اللہ میں جریر بن عبداللہ البیان ہے (۵) جعرت ابو ہر می ویش فلد (عمد اللہ می اللہ میں اللہ اللہ میں جرید میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

حضرت بلال کو ہر وضوء کے بعد تمازیو جنے کی نفیبلت کے حصول کی وجوہ اور دیگر فوائد مافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی شانعی متونی ۸۵۲ مدیکھتے ہیں:

حصرت بلال نے کہا: میں ہروضوء کے بعد ای نماز پڑھتا ہوں جومیرے لیے مقدر کی تی ہے۔

اس فمازے مرادعام بخواؤفرض مو بالغل علامدان احمان في احماد معرت بلال نے بداعتقاداس ليے كيا تھا كيونك في القالية

ے بن کرانہیں بیلم تھا کہ تمام اعمال میں افضل عمل نمازے اور پوشیدہ عمل ملا ہوتا ہے۔

زیادہ ظاہریہ ہے کہ بی سُلُنگائیم نے جوان سے سوال کیا تھا کہ مہیں مسلل پرزیادہ اجری توقع ہے اس سے آ ب کی مراد ظلیمل تمنى ورند فرائض تطعى طور يرنواقل سے الفنل بيں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے اجتہاد سے نفلی عبادت کا وقت مقرر کرتا جائز ہے کیونکہ حضرت بلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضوء کے بعد تماز پڑھتا مقرر کیا تھا اور اس پر ان کو جنت میں رسول الله مٹھ آئیے ہم کے آھے چلنے کی سعادت حاصل ہوئی اور رسول اللہ 

علامدائن جوزی نے کہا: اس حدیث میں وضوء کرنے کے بعد ٹماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے تا کدوضوء اسے متعمود سے خالی

المبلب نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ جو پوشیدہ مل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی بہت عظیم جزاء دیتا ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صافحین سے بوچھنا جا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوکون سے نیک عمل کی تو فیق دی ہے تا کہ اس کوئ کردوسرے بھی ان کی افتداء کریں اس سے بیلی معلوم ہوا کہ بیخ کوایئے شاگرد کے مل کے متعلق بوچھنا جا ہے تا کہ اگر اس کا ممل نیک ہوتو وہ دوسروں کو اس کی ترخیب دے اور اگراس کاملی پر اہوتو وہ شاکر دکواس مل سے مع کرے۔

اس حدیث سے بیاستدلال بھی کیا میا ہے کداوقات مروبہ می ان پڑھنا جائز سے لین بیاستدلال می نہیں ہے کیونکہ جن اوتات میں نماز پڑھناممنوع ہے حضرت بلال اکران اوتات میں دنسوء کرتے ہوں سے تو دونر زکومؤخر کردیتے ہوں سے۔

تمراس جواب پر بیاعتراض ہے کے سنن ترندی میں ہے: حضرت بلال نے کہا: میرا جب بھی وضوء ٹوٹا تو میں نے اس وقت وضوء کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ (سنن ترزی: ۱۸۹۳) اورمسنداحمہ ہیں ہے: میں نے جب بھی وضوء تو ڈا تو اس کے بعد وضوء کیا اور دو ركعت نماز يراحى \_ (سنداحرج٥ ص٥٥)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال جس ونت بھی رضوکرتے ہے تھے تواس دنسوء سے نماز پڑھتے متھے خواہ جو بھی ونت ہو۔ اس كاجواب يد ب كرموسكما ب كرحضرت بلال مكروه اوقات من نمازيز من كى ممانعت سے يہلے ايما كرتے مول ووسراجواب بیہ ہے کے سنن تر مذی ادرمسندا حمد کی حدیثوں میں جوعموم ہے دہ مخصوص عندالبعض ہے لین مکروہ ادقات کے علاوہ جب بھی ان کا دفسوم انو قایا وہ وضور و شب تو وہ دنسو وکر کے وہ رکعت نما زیر سٹنے۔ (سعیدی افغرلد)

حضرت بلال كى جوتيول كى آجت سننے كا قصد أى مافق اللهم كخواب كا دا قعد بي بحث و تنظر اور و يَر فوائد

نظامہ کرمانی نے کہا ہے کہاس صدیث کے ظاہرے معلوم ہوتا ہے کہ بی ماٹھ لیا بھائے ہے حضرت بلال کی جو تیوں کی جو آ واز کی تھی سے خواب میں سی مقی می کیونکہ جنت میں موت سے پہلے کوئی مخص واطل نہیں ہوگا اور میجی ہوسکتا ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہو کیونکہ بی مُنْ أَلِيْكِمْ شب معراج جنت مِن دافل موئے نفے جہال تک معنرت بلال کا معاملہ ہے تو اس قصہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بھی جنت میں دافل ہوئے تھے کیونکہ آپ نے فر مایا ہے: میں نے جنت میں تمہاری جو تیوں کی آ ہث من اور اس وفت حضرت بلال جنت سے

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: بیا خال بہت بعید ہے کیونکہ اس حہ یث کاسیاق وسیاق میہ بتانا ہے کہ حضرت بال کو ہر دنسوء کے بعد نماز رضے کی وجہ سے بیفنیلت حاصل ہو کی کدوہ جنت کے اندر دکھائی دیئے نہ کہ جنت سے باہر اور اس حدیث میں بدجملہ ہے کہ اے بلال! تم نے معمل کی وجہ سے جنت میں مجھ پرسبقت کی اور بید جملہ اس مغہوم میں ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو جنت ک اندرو یکھا اور بیدواقد خواب کا تھا اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ مختر یب حضرت عمر کے نضائل میں بیدحدیث آئے گی۔

حضرت جابر ویکی تند بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی آئی آئی نے فر مایا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا کہ میں نے جو تیوں کی آ بیٹ کی تو مجھے بتایا گیا کہ بید حضرت بلال ہیں اور میں نے ایک کل دیکھا جس کے حن میں ایک باندی تھی الجھے بتایا حمیا کہ دیمل حضرت عمر کا ہے۔ (سمجے ابخاری: ۱۷۹ سنداحہ ن مسم ۲۷۷)

ال کے بعد حضرت ابو ہر برہ وہن اللہ کی بیصدیث ہے:

رسول الله منظالیّنظم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا' میں نے اپنے آپ کودیکھا میں جنت میں ہوں کی ناگاہ ایک عورت محل کی ایک جانب میں دضوء کررہی تھی' پس بتایا گیا کہ بیرل حضرت عمر کا ہے۔ (سمج ابغاری: ۲۸۰۰)

اس مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کے حضرت بال اپنا اس اس جنت میں داخل ہوئے طالا نکہ بھی مسلم میں رسول اللہ مختی مسلم میں رسول اللہ مختی مسلم میں رسول اللہ مختی مسلم اللہ میں سے کوئی مختص این عمل کی وجہ سے جنت میں بیس جائے گا۔ (مجم مسلم: ۲۸۱۷)

اس باجواب میرے کہ جنت میں اصل دخول عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا ، بلکہ اللہ کے نفشل کی وجہ سے ہوگالیکن جنت میں درجات انسان کواکر کے عمل کی وجہ سے حاصل ہو سائے۔

اس مدیث ست سیمی معلوم بوگر که جشت اب مجس موجود مادراس میس معتز اید کارد ب

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ کوئی فض بھی مرنے سے پہلے جنت میں ٹیس جائے کا حالا فکہ دسول اللہ منظ آنیا ہم زندگی میں اور بیداری میں جنت میں جنت میں گئے اور یہ فاہر ان میں تعارض ہے لیکن علامہ کر مانی کے آول کی بیاتہ جائے گی کہ فیرا نہیا میں سے کوئی فض بھی مرنے سے پہلے جنت میں نہیں جائے گایا یہ نمی مانی آنی کے ساتھ فضوص ہے کوئکہ آپ عالم ونیا سے نکل کے عالم ملکوت میں وافل ہو گئے تھے۔ (فع الہاری ج م م ۲۰۰۷۔ اور المعرف بیروت ۲۰۱۱ م)

معمولات اللسلت كي دليل

معرت بال نے اپنے اجتہاد سے اورت کا وقت معین کیا اور نی افرالہ سے اس کی تصویب کردی اس سے معلوم ہوا کہ نکل عہادت کا است معلوم ہوا کہ نکل عہادت کا اپنے اجتہاد عہادت کا اپنے اجتہاد عہادت کا اپنے اجتہاد سے اجتہاد سے اجتہاد میں میں میں میدولیل ہے کہ معمولات الل سنت سے جس کیونکہ اہل سنت سے اپنے اجتہاد

ے عید میلا دالنبی اور کمیار ہویں شریف موئم جہلم اور عرس کا دنت معین کیا ہے جس طرح حضرت بلال نے ہروضوء کے بعد دور کعت پڑھنے کا دفت معین کیا تھا اور نی منٹی لیکٹی نے چونکہ اُن کار ڈنیس کیا 'اس لیے ان ایام کے معین کرنے میں شرعاً حن نہیں ہے۔

> عبادت میں شدت اختیار کرنا مکروہ ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ایومعمر نے حدیث بیان کی افہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی افہد العزیز بن صبیب از حضرت الس بن ما لک و شکالله و الله و بیان کرتے ہیں کہ فی افٹولین الله و السبد میں ) واقعل ہوئے تو آپ نے و یکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک ری لکی ہوئی ہے آپ نے و چھا: بیرتی کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا: بید حضرت زینب و فی الی دی ہی التی ایک بیسی ہے الی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں تو نی ملتی تی اس می فرایا: فیمیں! اس کو کھوال دو اس سے لئک جاتی ہیں تو نی ملتی تی اس وقت تک فرایا: فیمیں! اس کو کھوال دو اس می فرحت ہو ایس جب وہ تھک میں جاتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں جب وہ تھک

١٨ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ
 في الْعِبَادَةِ

١١٥٠ - حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِلْكِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَحَلُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ' فَإِذَا حَبْلٌ مَّمُدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ' فَقَالَ مَا وَسَلّمَ ' فَإِذَا حَبْلٌ الْمَدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ' فَقَالَ مَا هُذَا الْمَحْبُلُ الرَّيْنَيْنِ ' فَقَالَ مَا عَبْلٌ الرَّيْنَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ ' فَقَالَ مَا هُذَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ فَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ لِيَعْمَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ لِيَعْمَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ لَيْمَ لَكُوهُ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا حُلُوهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ 
(میخ مسلم: ۱۸۸۳) الرقم المسلسل: ۱۵۱۵ منون الیوداؤد: ۱۳ ۱۳ ا المسنن الکیرئی: ۱۷ ۱۳ ۱۳ میخ این فزیر: ۱۸ ۱۳ ۱۳ من ۱۳۳۲ مند احدی ۱۳ من ۱۰ نفیج قدیم مند احد: ۱۹۸۱ سی ۱۹۵ می ۱۳۵ مؤسسة الرمالیة بیروست نبامع المسائید لاین چوزی: ۱۳۳۵ مکتبه الرشد و پاخل ۱۳۳۱ مذمند المفحادی: ۱۹۸۱)

مدیث نذکور کے رجال

۔ (۱) ایوسٹمز ان کا نام عبد اللہ بن عمر والمنظری المقعد ہے (۲) عبد الوارث بن سعید النتو رق ابوعبیدہ (۳) عبد العزیز بن صہیب البنانی الانمی (۳) حضرت الس بن مالک رش گفتہ۔(عمد اللہ ری جے س ۳۰۳)

عبادت میں میانہ روی کی تلقین من مرات عبادت کرنے میں قدا ہب فقہاء اور دیگر مسائل علامہ اوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی ترخبی متونی ۴۹ میں دیجے ہیں:

عبادت میں شدت کو اختیار کرنا اس لیے مکردہ ہے کہ شدت کی دجہ سے انسان تھک جاتا ہے اور اُ کتا جاتا ہے کیا تم نیس و کیمنے کہ نبی شور آئی کی شور این بہترین ممل وہ ہے جس پر ممل کرنے والا دوام کرے خواہ وہ ممل تھوڑا ہو۔ (مجے ابخاری: ۱۹۷۰)ادر اللہ تعالیٰ ب

لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا . (الترو:٢٨٦)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَّجٍ. (المُ ١٨٥)

الله كمى مخفس كواتناى مكلف كرتاب جنتنى اس كى طانت مور ادرالله في تم بردين من كوكى ينكي ليس كى - یعی الله تعالی تم کوتواب دینااس دفت تک منقطع نہیں کرتا جب تک تم ممل کرنے سے منقطع مدموجاؤ۔

متفدين كانفلى عبادت مي رسى سے النكنے مي اختلاف ہے۔ امام ابن الى شيدنے ابوحازم سے روايت كى ہے كدان كى باندى اسحاب العقد سے محل وہ بیان کرتی میں کہ مارے پاس رسی تھی جب ہم نماز سے تھک جاتے اور نیندا نے لگی تو ہم اس رسی سے لئک جاتے سو ہمارے یاس حضرت ابو بکرین تفقد آئے انہوں نے کہا: ان رشیوں کو کاث دواورز مین مرجیمو۔

( مصنف ابن الي شيبه: ٣٣٢٣ مم مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٠٠ ١٩٣٠ واد الكتب العلميه بيروت )

حضرت حذیف نے نماز میں رسی سے لنگنے سے متعلق کہا: اس طرح یہود کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شید: ۳۳۲۳ مجلس علی بیردت) دوسرے علماء نے اس کی اجازت دی ہے عراک بن مالک نے کہا: میں نے رمضان میں لوگوں کو دیکھا ان کے لیے رشیال باندهی جاتی تھیں اور وہ نے تیام کی وجہ سے ان کا سہارا لیتے تھے اسمنف ابن الی شیبہ:۳۳۹ مملی ملی بیروت مصنف ابن الی شیبہ:۱۳۳۹ دار الكتب العنيه "بيروت) (شرح ابن بطال ج عمل ٢٣٨ - ٢٣٨ " دار الكتب العلميه "بيروت "١٣٢٥)

علامه بدرالدين عيني حفي متوتى ٥٥٥ ه لكست بين:

اس مديث مين رسول الله ملتى تين ما دت مين مياندروي كى ترخيب دى بادر عبادت مين تعقف ( الحق ) معنع فرايا ب اور بیتكم دیا ہے كہ جب تك تم خوشى سے عبادت كرسكتے ہواس وفت تك عبادت كرواور جب تم كفرے كھڑے تھك جاؤتو بين جاؤا رسول الله من الله الله الله المنظم من المنظمة والمريض كوكات ويواس مين بيه منايا كريمي أرال واسين التصريب منانا حاسي فيزاس من بدوليل بكرخوا تمن كاسجد مي نظل ير هنا جائز ب كيونكره صرت من بدي مسجد مي نظل برست تعين آب في ان كومع نبيل فرمايا اس مي بددلیل بھی ہے کہ نماز کے دوران رسی سے لکنا مروہ ہے ادراس میں بددلیل بھی ہے کہ تمام رات نماز پڑھنا مروہ ہے اور یمی جمہور کا مسلک ہے متندین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام مالک ہے بھی میں روایت ہے۔

أستماؤ\_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اور عبداللہ بن مسلم \_\_ نے کہااز المام بالك از مشام بن عرده از والدخود از معترت عاكثه والكاندوه بیان کرتی ہیں کدمیرے پاس بواسدگ ایک مورت تھی میرے ياس رسول الله سَلَا لَيْهِ اللهُ مَلَا لَيْهِ مَلَا اللهُ مِلْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله نے بتایا کے میدللال عورت ہے بیرات مجر میں سوئی اس کی فماز کا بہت چرچا ہے آپ نے فرمایا: چیوڑو! تم اتناعمل کروجس کی تم طافت رکھتے مو کیونکہ اللہ اس وقت تک نبیس اُ کما تا جب تک تم نہ

\* حدیث ذکور شرح سیح مسلم: ۲۸ اے ۲۰ سے ۵۰ پر زورے اس کی شرح کا مؤان ہے: تفلی عبادات میں دوام کامعنی۔ ١١٥١ - قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَة عُنْ مَالِكُ عِنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عَنْ آبِيِّهِ عَنْ عَايْشَةً رُضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي الْمُوَاةُ مِنْ يَنِي ٱسَادٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَالِهِ قُلْتُ فَالْالَةُ لَا تَنَّامُ اللَّهِلِ اللَّهِلِ فَدُكِرَ مِنْ صَلْوِيهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُم مَا تُطِيْفُونَ مِنَّ الْأَعْمَالِ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُمَلُّ حَتَّى تُمَلُّوا.

جومخص رات كوقيام كرتا هواس كارات کے قیام کوٹرک کرنا مکردہ ہے

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۳۳ می گزر چکی ہے۔ ١٩ - بَابُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُو مُهُ

١١٥٢ - حَدَّثْنَا عَبَّاسٌ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثْنَا مُبَيِّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِي حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل آبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَّا الأوزَاعِي فَالَ حَدَّثُنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي كَيْبِرِ قَالَ حُـدَّتُنِي ٱبُوْ سَـلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ مَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُّدَ اللَّهِ ۚ لَا تَكُنُّ مِثْلَ فَكُنَّ إِنَّا كُانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَكَمِ بُنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوْ سَلَمَةً مِثْلَهُ. وَتَابَعُهُ عَمْرُو بنُ آبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَوْزَاعِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عباس بن الحسین نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مبشر نے صدیث بیان کی از الاوزاعي (ح)اور مجھے محمد بن مقاتل الوائحسن نے حدیث بیان کی ' بنہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے خبروی انہوں نے کہا: مجھے کی بن الی کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: مجھے عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله نے حديث بيان ك انبول نے کہا: محص سے رسول الله الله الله عن فرمایا: اے عبد الله! فلال محص في مثل شهوجاتا وه برات كو قيام كرتا نحا ، مجراس نے رات كا قيام ترك كرويا أور بشام في كها: جميس ابن الى العشرين في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: مجھے یکی نے مدیث بیان کی ازعمر بن الحکم بن او بان انہوں نے کہا: مجھے ابوسمہ نے اس حدیث کی مثل بیان کی اور این انی العشر مین کی عمروبین ابی سریان متابعت کی ہے از الاوز ای ۔

> اس مدیث کی شرح کے لیے مجع ابخاری: اسالا کا مطالعہ کریں۔ ۲۰ - بَابٌ

امام بخاری نے اس باب کاعنوان تر اُم میں کیا کیونکہ مید باب مجسی باب سابق کے ماتھ می ہے۔

١١٥٣ - حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ للَّهِ فَالَ حَدَّثُنَا سُفِّيَانٌ عَنْ عَمْرِو ' غَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَّ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَهُ وَحَرْ آنَّكَ تَقُومُ اللَّيْسَلُ وَتُنصُّومُ النُّهَارُ؛ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ وَ اَفْطِلُ وَقُمْ وَنُمْ.

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمرد از الى العباس الهول في كما: من في حضرت عبد الله بن مرون کاندے سا انہوں نے بیال کیا کہ یہ سوتی نے محصے ف مایا: کمیا مجھے میر فرشین دی کی کہتم رات محرق م کرتے ہواوردن کو فَ إِنَّكَ إِذًا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَرَ حَمَّتُ عَيْنُكُ وَنَفِهَتْ وَنَفِهَتْ وَوَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ نَفُسُكَ ۚ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ۚ وَلَاهْ لِلكَ حَقًّا ۚ فَصُمْ آپ نے فرایا: اگرتم نے ایسا کیا تو تمہاری آتھیں اندردھنس جائیں کی اور تبهارا بدن لاغر ہوجائے گا بے نک تمہارے طس کا تم پر جن ہے اور تہاری بیوی کائم پر جن ہے کس تم روز و رکھو اور روز و حصور واوررات كوقيام كردادرسود

(صحيح مسلم: ١١٥٩ أارقم أمسلسل: ٢٦٨٣ منن ايوداؤد: ٢٣٣٢ منن نسائي: ٢٣٩٢ معنف عبد الرزاق: ٢٨٦ أبسنن الكيري: ٢٠٠٠ صحيح ابن حبان: ٣١٦٠ منداحرج ٢ ص ١٨٩ طبع قديم منداحر: ٧ ٦٧٠ رج ١١ ص ٢٣٣ ـ ١٥ ٣ موسسة الرمالة حددت)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) على بن عبد الله المعروف بابن المدين (۲) مقيان بمن هيينه (۳) عمرو بن دينار (۳) ابوانعباس أن كا نام سائب بن فروخ ے (۵) حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بنی فلد \_ (عمدالقاری ج عس ٢٠٠١)

الله تعالیٰ کی عبادت کوشروع کرکے اس کونزک کرنے کی فدمت

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلي متوفى ٩ ١٠ م مر كيمية بي:

المبلب نے کہا ہے کہ جو محض اللہ تعالی کی کسی عبادت کوشروع کر کے اس کو منقطع کرد ے تو یہ قرموم ہے اس وجہ سے اللہ نے السے لوگوں کی ندمت کی ہے کیس فرمایا:

ر بہانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے اس کوان وَرَهْبَانِيَّةً وِالْتَكَعُوهَا مَا كُتُهُنَّهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا یر فرض تہیں کیا تھا' یہ بدحت انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ابْتِغَا ءَ رَضُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا.

(الحديد: ٢٤) ايجاد كي كي كرانبول في اس كي يوري رعايت بيس كي -

یس وہ لوگ اس وجہ سے ندمت کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے ترک و نیا کی جس عبادت کوشروع کیا تھا اس کو بورانیس کیا اور نہ اس كالمل رعايت كي اس وجد يمس عباوت كوشروع كرك اس كوچيوڙ نائبيس جا ہے بلك انسان كويد جا ہے كدو و نيك عمل ميں مرروز ترتی کرے اور اللہ تعالیٰ سے میدوعا کرے کہ اس کے مل کا افتقام خیر پر کرے ای دجہ سے رسول اللہ ملٹی نیکٹیلم اس ممل کو پسند کرتے ہتھے

ا الرئسي مخف نيك مل كو بياري كي وجه الي كام من مشغوليت كي وجه المزوري كي وجه برك كرديا تواس كو المامت نبيس موگ كيونكه نبي من الآياتيم نے قرمايا: جو محض كوئي نيك كام كرتا تھا كمريماري يا مغرى وجه سے وہ نيك كام نبيس كرسكا تواسے اس نیک کام کا جرملتارہے گاجووہ صحت اور آیام کے ایام میں کرتا تھا۔ (سیم این ری: ۱۹۹۷)

قرآن مجيديس المعنى كى شهادت ،

مجرہم اس کوسب سے کیل حالت کی طرف اوٹا دیتے ہیں O

ثُمَّ رَدَدْنَاءُ أَسْفَلَ سَأَفِلِينَ (أَسْنَاهُ) لینی برحاب اور کزوری کی وجہ سے اس میں انسان کی اور ل عمر کی طرف اشارہ ہے جس میں جوائی اور قوت کے بعد برد حایا اور مروري آجاني ہے ادرانسان كاعقل اور دبن بجوں كي طرح موجاتا ہے۔

۔ **موا ان لوگوں کے جو ا**کیان لائے اور انہوں نے فیک عمل إِلَّا الَّذِينَ 'امَّنُوْ ' وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ ا کے سوان کے لیے ایسا اجرہے جو بھی فتم نہیں ہوگا 0

معن ان كا اجر بهى منقطع نبيس موكا خواه وو كزورى يا بيارى كى وجد سي مل شكر سيس أنبول في جوانى اور صحت ك ايام من جو نيكمل كيے تنے ان كا جران كے صحيفة اعمال بين لكما جاتار ہے گا۔

میں کہتا ہوں کہ علا مدابن بطال کی بیشرح باب سابق کے مناسب ہے جس میں رسول اللہ منٹھ کیا کیٹم نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضي كشه سے فرمایا: تم فلال مخفس كی مثل شهوجانا وه رات كوتيام كرتا تھا ' بھراس نے رات كوتيام ترك كرديا۔

اس باب میں رسول الله من الله علی ارشاد ہے:

ب فک تمهار القس کائم برحق ہاور تمہاری بوی کائم برحق ہے۔

اس کی شرح میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں: لین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جومباح راحت اور لذت پیدا کی ہے وہ حرام مبیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توت اور نشاط حاصل ہوتی ہے اس طرح اس کی بیوی کا اس پرخت ہے سوانسان کو جاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ضرور یات کو پورا کرے ادراس کے جسمانی حقوق کو اوا کرے۔

(شرح ابن بطال ج ١٥٠ - ١٥ - ١٩٣٩ أوار الكتب المعلمية بيروت ١٣٣ ١١٠ ه)

## دین اور دنیا دونوں کی مصلحتوں کو حاصل کرنا اور عبادت میں اعتدال سے کام لینا

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي منوني ٨٥٥ ه كلصة بين:

اس صدیث میں غدکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے رسول الله ملق میں ہے یو چھنے پر بتایا کہ دہ رات کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روز ہ رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کرانسان کا اسے نیک اعمال کی دوسروں کوخبر دینا جائز ہے۔

رسول الله ملتى ينتيم في ان سے يو جها تھا: كياتم ابياكرتے مو؟ اس سے معلوم مواكداستاذ اور ينتخ كواور ملك كے مربراه كواسين متعلقین کے احوال کی تغییش کرنی جا ہے اور ان کی اصلاح کرنی جا ہے۔

رسول الله الله الله الله الموقيعت كى كداكرتم اى طرح عبادت من مشقت انعات رب تو تمهارا بدن كزور موجائكا تہارے ننس کا بھی تم پرحق ہے اور تمہاری ہوں کا بھی تم پرحق ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عماوت بھر واجبات کوستم ت پر اقدم رکھن وائے اور اس مدیث بھی آپ نے بیابا کدا پی طاقت اور طبیعت کے خلاف مشقت اٹھانے سے عموماً صحت خراب ہو جاتی ہے اور بنٹی اوقات انسان کام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے اور اس میں آپ نے بیر غیب دی ہے کدانسان کو اتن عبادت کرن جاہیے جس سے اس کو نیر معمولی مشقت ندا محاتی پڑے کیونکہ آپ نے حضرت عبدالله بن عمرو کے طریقتہ کوسخت ناپسند کیا اور ان کو میانہ روی کی تلقین کی محبویا کہ آپ نے فرمایا: تم دین اور دنیا دونوں ک مصلحتوں کو حاصل کروا عبادت سے حق میں جی کی زیرواورا سینے اورا ہے الل دعیال کے منتوق میں جھی کی نہ کرد۔

(عدة ترى ج عص ٨٠٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١ مه)

# اس مخص کی نضیلت جورات کو بیدار ہو'یس نماز پڑھے

٢١ - بَابُ فَصْلِ مَنْ تُعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

اس باب كسينوان مين تسعيار" كالفظ مياس كامنى من زرات كوبيدار بوكر بستر يركروث بدلنااور كارم كر، اورها مرحديث

میں اس کا<sup>مع</sup>ن ہے: بیدار ہوتا۔

المام بخاري روايت كرتے بيں: ہميں صدقہ بن الفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے خبر دی از الا وزاعی ا انہوں نے کہا: بچھے عمیر بن حانی و نے حدیث بیان کی انہوں نے كما: مجھے جناوہ بن ابی اميہ نے حدیث بيان کی انہوں نے كہا: مجھے حصرت عباده بن الصامت مِنْ أَمُّهُ فِي حديث بيان كي از نبي مُنْ اللَّهُم ' آپ نے فرمایا: جو محض رات کو بیدار ہو کریہ دعا پڑھے: اللہ کے

١١٥٤ - حَدَّقْنَاصَدَقَةُ بُنُ الْفَصُٰلِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْآور اعِي قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ ابْنُ هَانِيءٍ قَالَ حَلَّالَنِي جُنَادَةً بْنُ آبِي أُمَيَّةً قَالَ حَلَّالَنِي عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

صَنى عَلَيْهُ وَاللّهُ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ مَا عُلِهُ وَلَا قُوَّةً اللّهِ بِاللّهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ مَا عُلِهُ وَلَا تَوَطَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سواکوئی عبادت کا مستق تبین اس کاکوئی شریک نبین اس کا ملک ہے اور او ہر چیز پر قادر ہے تمام تعریفی اللہ کے سوا لیم اللہ کے بین اور اللہ سبحان ہے (ہرعیب سے پاک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نبین اور اللہ سبب برا ہے اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بخاممکن ہے نہ نیکی کی طاقت مجر کے : اے اللہ! میری مغفرت قرما یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی وضوء کر ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی ۔

( سنن ترندی: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد: ۲۰ ۵ سنن ابن ماجه: ۱۳۸۵ سنن داری: ۲۱۸ اسیح ابن حبان: ۲۵۹۱ ممل الیوم والملیانه لابن السنی: ۱۵۵ حلیته الاولیاه چ۵ ص ۱۵۹ استن بیمی چ ساص ۵ شرح السنه: ۹۵۳ سمتاب الدعا دللطیرانی: ۱۳۳۷ مسند الشامین : ۲۲۳ مسند احمد چ۵ ص ۱۳ سامیع قد یم مسند احمد: ۲۶۲۳ سن سامس ۲۳۳۷ مؤسسة الرسالة أبیروت مهامع المسانید لابن جوزی: ۲۹۹ امکنتیة الرشداریاض ۲۳ سامه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) صدقه بن الفضل الروانفسل الروزى (۲) الوليد بن مسلم ابوانعياس القرشي الدشتي (۳) عبدالرحمن بن عمرو الاوزاع (۴) عمير بن حانى و عمير بن حانى و عمير بن حانى و عمير بن حانى و عمير بن حانى و عمير بن حانى و عمير الروز ايك مزار ايكوات بي هي ايك لا كه بارسيان الله بي هي ۱۳ ه مي ان كوشبيدكر ديا عميا و مي المن كوشبيدكر ديا عميا و مي بن المي الازدى الزيراني الدوى بي كمارتا بعين شريب مهد مي أوت بو هي من الازدى الزيراني الدوى بي كمارتا بعين شريب مدود مي أوت بو هي من المن من المدود بن الدول المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود ا

علامدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ١٥ كالصبح مين:

حضرت عہادہ کی بیرحدیث بہت عظیم انقدر ہے اس میں اشتحالی نے اپنے بندون سے بیدوعدہ کیا ہے کہ جو تحض نیند سے بیدار
ہواادراس نے صدق دل سے اللہ تعالی کی ترحیداور س کی رہو بیت کی توجید دکی ادراس کی ملیت کی تصدیق کی ادراس کی غیر متابی
نعتوں کا اعتراف کیا ادراس کی تدریت کا قرار کی ادراس کی جہ رہ اورصفات تقص سے اس کی تیزید کی ادر بیاعتراف کیا کہ اللہ کی مدہ
کے بغیرہ کو کوئی چیز حاصل نہیں کرسکتا تو انقد تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی دعا کو تول کر سے گا اوراس کے بعد جو وہ نماز پڑھے گا اس
کو بھی وہ قبول فرمائے گا ادروہ کر میم اوروم اب ہے کہ اس ہروہ موس جس کو بیدہ دیا گئی کرنے کو فیمست جانے اورا خلاص
میت کے ساتھ بیدعا کر سے کہ اور وہ اب ہو ایک تو فیق دے اوراس میں کا فیانہ کر سے کہ ایک قبلی اس کی کردن کو دو ذرخ
سے آزاد کرد سے اوراس کو نیک و دوں کے ایرال کی توفیق دے اوراس میں کا فیانہ کر سے حصد عطا وفر مائے وہ اللہ کا بہت شکرادا
کے لیند بدہ بندے اور تمام گلوق میں سب سے بہتر ہیں سوجس کو اللہ تعالی دات کے تیا م سے حصد عطا وفر مائے وہ اللہ کا بہت شکرادا

(شرح اين بطال جسوس الخارات وإدالكتب العلمية بيروت ١٣٢٨ ه)

حافظ ابن مجرعسقلانی متوفی ۱۵۲ ه اور علامه بدر الدین نینی متوفی ۱۵۵ ه نے بھی علامه ابن بطال کی اس شرح کوفل کیا ہے۔ (فق الباری ج مس ۱۳۴۰ دارالعرف مم تالقاری ج م ۲۳۰۰ دارالعرف مم تالقاری ج م ۱۳۰۰ دارالکتب العلم یہ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی از یونس از بیان کی از یونس از

١١٥٥ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنِي اللهِ مِنْ بُكِيسٍ قَالَ اَخْبَرَنِي

این شہاب انہوں نے کہا: مجھے الہیٹم بن انی سنان نے خبردی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ می اندے سنا دہ اپ قصوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ من آئیل کا ذکر کرنے گئے آپ نے فر مایا: تمہارے ہمائی عبداللہ بن رواحہ کوئی فضول بات نہیں کہتے ہیں جہ میں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جب مہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جب مہم ہو ہوگیا وہ رات ای حال میں گزارتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ ہوگیا وہ رات ای حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو ہر سے در ہوتا ہے جب کہ فیند کی وجہ ہے مشرکیوں پر بستر جماری میں سر سے دور ہوتا ہے جب کہ فیند کی وجہ ہے مشرکیوں پر بستر جماری ہوتے ہیں۔ یونس کی عقبل نے متابعت کی ہے اور زبیدی نے کہا:

نَابَعَهُ عُقَيْلٌ. وَقَالَ وَالْوَبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهُوِيُّ عَنَ اللَّهُ الْعَالَى عَنْهُ. سَعِيْدٍ وَالْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ أَنَعَالَى عَنْهُ.

[طرف الحديث: ١٥١٠] (٣ دن أبغد بن ١١٣ س ١٥٠٠]

مدیث ن*ڈکور کے د*جال

(۱) یخی بن بگیر مید کی بن عبدالله بن بگیرابوز کریا نیل (۲) لیٹ بن سعد (۳) پوٹس بن یزید (۳) محمد بن مسلم بن شهاب زهری (۵) البیثم بن الی سنان (۲) حضرت ابو ہر میرہ دین آللہ ۔ (عمدة القاری تا میں ۱۱۳)

رسول الله من الله عن جوفر ما تمين أن كاوا قع جوجانا

اس مدیث میں مذکورے کر حصر ت عرب مدین واحد نے نی مشرکت کی نفت پڑھی اوراس کو نی منطق اللہ نے پیندفر مایا اس نعت کے ایک شعر میں ہے: انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا۔ اس کی نظیر سے حدیث ہے:

حضرت كعب بن ما لك ويماند في الكيطويل حديث محمن مي بيان كيا:

رسول المدلطة التيليم في سيب سفيد في تصفيل كوريمتان كالمرف سن آت موسة ويكا توفر مايا: تو ابوظيف وجا المسودة محفق ابوظيف انعماري دوكي - (سيحسم: ١٦ نه والرقر مسلسل: ١٨٨٣)

علامه یکی بن شرف نو دی متولی ۱۷۲ ه لکھتے ہیں:

قاضى عياض ماككى نے كہا: مير مئز ديك تل كتريب بات بيہ كرآب نے جوفر مايا تھا: موجا كي تحقق اور وجود كے ليے ہے اس اس كامعن بيہ كرائے فض اِ تو هيقة الوضيعمہ موجا اِ علامہ نو وى فر ماتے ہيں: قاضى عياض نے جوكما ہے وہى سيح ہے۔

(صحیمهم بشرح النودی ج ۱۱ م ۲۹۱۰ کتیدنزار مصطفی الباز کی کرمدی ۱۳۱۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب از نافع از حصرت ابن عمر رہنی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوب از نافع از حصرت ابن عمر رہنی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے

١١٥٦ - حَدَثْنَا آبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوْبَ عَنْ لَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَآيَتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ بِيَدِى قِطْعَةَ إِسْنَبُرُقٍ فَكَانِى لَا عَلَيْهِ وَرَابَتُ كَانَّ كَانَّ الْهِ وَرَابَتُ كَانَّ كَانَّ الْهُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ اللَّهِ وَرَابَتُ كَانَّ كَانَّ الْهُ مَكَانًا مِنْ الْهَالِيُ النَّارِ وَلَا اللَّهُ مَلَكُ فَعَلَا عَنهُ اللَّهِ اللَّارِ وَلَا اللَّهُ مَلَ عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلًا عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نی منظینی کی زندگی میں خواب و یکھا کو یا میرے ہاتھ میں رئیم کا کنٹرا ہے ہیں کو یا کہ میں جنت کی جس جگہ میں بھی جانا جا ہتا ہوں وہ رئیم کا کنٹرا از کر وہاں چلا جاتا ہے اور میں نے و یکھا کو یا کہ دو آ دمی میرے پاس آ ئے انہوں نے ارادہ کیا کہ جھے دوزخ کی طرف نے جا کیں ان دونوں کو ایک فرشتہ ملا کی اس نے کہا: مرفوں نے کہا:

اس مدیث کی شرح کے لیے سے ابخاری: ۲۳۴ کامطالعہ کریں۔

ال صديث كا شرح النخارك: ١١٢ من روك به المارك المسترد و كَافُوا لَا يُزَالُونَ يَسْفَصُونَ عَلَى النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرُّوْيَا أَنَهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِغَةِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرُّوْيَا أَنَهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِغَةِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَى رُوْيَا كُمْ قَدُ تَوَاطَّاتَ فِي الْمَشْرِ الْآوَاجِرِ وَسَلَّمُ أَرَى رُوْيَا كُمْ قَدُ تَوَاطَّاتَ فِي الْمَشْرِ الْآوَاجِرِ وَسَلَّمُ أَرَى رُوْيَا كُمْ قَدُ تَوَاطَّاتَ فِي الْمَشْرِ الْآوَاجِرِ وَسَلَّمَ أَرَى رُوْيَا كُمْ قَدُ تَوَاطَّاتَ فِي الْمَشْرِ الْآوَاجِرِ وَسَلّمَ أَرَى رُوْيَا كُمْ قَدُ تَوَاطَّاتَ فِي الْمَشْرِ الْآوَ اجِرِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَنْ الْعَلْمَ اللّهُ وَاجْدِرٍ وَهِ اللّهُ مَنْ الْعَلْمُ اللّهُ وَاجْدِرٍ وَهُ اللّهُ وَا عَلَيْهِ وَمُنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرّهَا مِنَ الْعَلْمَ إِلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ أَوْلَا عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرّهَا مِنَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[الخراف الحديث:١٩٩٥ - ١٩٩١]

اس مدیث کی منصل شرح" سکتاب المصیام" (روزوں کے بیان) کے آخر میں آئے گا۔

٢٢ - بَابُ الْمُدَّاوِ مَدِ فِي رَكْعَتَى الْفَجْوِ ١١٥٩ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَرِبْدَ قَالَ حَدَّنَى جَعَفَرُ بْنُ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ آبِى اَيُّوبَ قَالَ حَدَثَنِى جَعَفَرُ بْنُ رَبِيعَة عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِي سَلَمَة عَنْ عَنْ اللّه مَنْ اللّه عَنْها قَالَتْ صَلّى النّبِي عَنْها قَالَتْ صَلّى النّبِي عَنْها قَالَتْ صَلّى النّبِي عَنْها قَالَتْ صَلّى النّبِي عَنْها قَالَتْ صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي صَلّى النّبِي وَسَلّم الْعِشَاء ثُمْ صَلّى النّبِي وَسَلّم الْعِشَاء ثُمْ صَلّى النّبِي وَسَلّم الْعِشَاء ثُمْ صَلّى النّبِي وَلَيْ اللّه وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الرّبَدَاء يُنِ وَلَكُونَ يَدَعُهُمَا ابَدًا،

۔ یں۔
امام بخاری بیان کرتے ہیں: پس حضرت حصد رفی اندنے تی
مان اللہ کے سامنے میرے دوخوابوں میں سے ایک خواب کو بیان کیا
تو تی مانی آنم سے فر مایا: عبداللہ انتہا آدی ہے کاش! بیرات کونماز پر حتا' پس حضرت جبداللہ دات کونماز پر حتے ہے۔

ا، سبخاری بیان کرت ہیں: اور سحابہ بمیشہ نی من اللہ کے سامنے خواب رہان کرتے ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ کی ماتویں دات ہے تو نی منظر کی اللہ کے اللہ میں دات ہے تو نی منظر کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

فنجركي دوسنتول كودائما يروصنا

امام بخاری روایت کرت ہیں: بہیں عبداللد بن برنید نے حدیث حدیث میں بہان کی انہوں نے کہا: بہیں سعید بن الی ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: بھے جعفر بن ربیعہ نے حدیث بیان کی از عراک بن ما لک از الی سلمہ از حضرت عائشہ و کی انہوں نے بیان کی از کی سلمہ از حضرت عائشہ و کی انہوں نے بیان کیا کہ نبی سل از الی سلمہ از حضرت عائشہ و کی از این سلمہ از حضرت عائشہ و کی از ان اور اور دو رکعتیں (صبح کی) از ان اور اور دو رکعتیں (صبح کی) از ان اور اقامت کے درمیان پڑھیں ادر دو رکعتیں (صبح کی) از ان اور اقامت کے درمیان پڑھیں ادر آپ ان دو رکعتوں کو بھی نہیں اقامت سے درمیان پڑھیں ادر آپ ان دو رکعتوں کو بھی نہیں

چوزتے تھے۔

صبح کی دوسنتوں کے بعددائیں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن بزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن الی ابوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابو الاسود نے حدیث بیان کی از عروہ بن الزبير از مصرت عائشہ و بنائند انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی مُشْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن وَسَعْتُينَ بِرُحْ لِيحَ تَوْوا تَعِيلَ كُرُوتُ بِرِلْمِيتُ جِائِے۔

كروث برليثنا

جس نے بجر کی دور کعت سنت بڑھنے کے بعد ہا تنیں کیس اور نہیں لیٹا

انام بخاری و ایت کرتے ہیں: ہمیں بشربن الحکم نے حدیث بیان ن انہوں نے کہا: اسمی سفیان نے صدیث بیان کی انہوں نے كها: بجي سالم الوالنصر في حديث بيان كى از الي سلمداز حصرت عائشه رسيناندكه ني من المانية في جب نمازيزه ليت تواكر من بيدار موتى توجھے ، تیں ارت ورندا پ لیٹ جاتے حی کدا پ کونماز ک اطلاح دي جاتي \_

وو وورکعت بڑھنے کے متعلق احادیث ا مام محمد ( بخاری ) نے کہا: حضرت نر رحسرت ابوذ روحضرت الس والتعميم اور جرير بن زيرا عكرمه اور زبرى في اس كا ذكر كيا اور بیلی بن سعید الصاری نے کہا: میں نے اپنی سرز مین کے فقہا وکو ون کی ہرودرکعت کے بعد سلام پھیرتے ہوئے و یکھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتید نے حدیث بیان ك انهول في كها: جميس عبد الرحن بن الى الموالى في صديث بيان کی از محدین المنکدر از حضرت جابرین عبدالله و می الله انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله مان کیا تمام کاموں میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی

اس مدیث کی شرح استی ابناری:۱۱۹ میں گزر چکی ہے۔ ٢٣ - بَابُ الصِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِ الْآيْمَنِ بَعْدُ رَكَّعَتَى الْفُجْرِ

١١٦٠ - حَدَّثُنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بَنُ آبِي آيُونِ قَالَ حَذَّثَنِي آبُو الْأَسُودِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزَّبْيُرِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ.

اس صدیث کی شرح مسجح ابنخاری:۲۲۲ میں گزر چکی ہے۔ ٢٤ - بَابُ مَنْ تُحَدَّثُ بَعْدُ الركعتين وكم يضطجع

١١٦١ - خَدَّثْنَا بِشُرُ بُنُّ أَنْحَكُم فَالَ حَدَّثَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضَرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى ۖ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اصْطَجَعَ حَتَى يُوذَنَّ بِالصَّلُوةِ.

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۱۱۸ شرکزر پکی ہے۔ ٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّطُوُّع مَثَّنَّى مَثَّنَّى قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَسَى ذَرَّ وَٱنْكُسُ ۚ وَجَمَايِرِ بُنِ زَيْمٍ ۚ وَعِكْمِ مَةً ۚ وَالزَّهْرِيِّ ۚ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَقَالَ يَخْيَى بُنُّ سَهِيٰدِ الْأَنْصَارِيُّ مَّا اَدُرَكُتُ فُقَهَاءً أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ الْنَتَيُّنِ مِنَ

١١٦٢ - حَدَّثْنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَذَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي الْمُوَالِيُ عُنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكُدِرِ عُنْ جَابِرِ بَنِ عُبُدِ اللُّهِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ لِحِي الْأُمُسورِ كُلِّهَا كُمَّا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِن الْفُرَّانِ ا

يَسْفُولُ إِذَا هُمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ وَلَيْ الْسَيْحِيْرُكُ بِعِلْمِكَ وَالْمَالُكُ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ وَاسْتَفَيْدِرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْالُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ وَاسْتَفَيْدِرُكَ بِعَلْمُ وَلَا اعْلَمُ وَالْمَالُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ وَاسْتَفَيْدِرُ وَلَا اعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَالْمَالُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ وَاسْتَفَيْدِ اللَّهُمُ وَلَا الْمُمْ وَالْمَالُكُ الْعَظِيمِ وَالْمَالُكُ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ الْعَيْدُ اللَّهُمُ وَلَا الْمُمْ وَالْمَالُكُ الْعَظِيمِ الْعَيْدُ اللَّهُمُ وَلَا الْمُمْ وَالْمَالُكُ الْمُمْ وَالْمَالُكُ الْمُمْ وَالْمَالُكُ الْمُمْ وَالْمَالُكُ اللَّهُمُ وَالْمَالُكُ الْمُمْ وَالْمَالُكُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

تعلیم دیے تھ آپ فرماتے تھ: جبتم میں ہے کوئی فض کی کام کا ادادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دور کھت پر سے پھر ہوں دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم ہے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت ہے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم ہے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم ہے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم ہے سوال اور قو جاتا ہے اور میں قادر نہیں ہوں اور تو جاتا ہے اور میں جانیا اور تو بی علام الغیوب ہے اے اللہ! اگر تھے بینا م اور میں جانیا اور تو بی علام الغیوب ہے اے اللہ! اگر تھے بینا م میرے وین اور و نیا اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو تو اس کام کومیرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کومیرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کومیرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کومیرے لیے برکت میرے دین اور و نیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دینے والا ہے تو تو اس کام میرے دین اور و نیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دینے والا ہے تو تو اس کام سے دور کر دے اور میں کیم کومقدر کرنے و بیاں کہیں بھی ہو پھر بھے داخی کر مقدر کرنے و بیاں کہیں بھی ہو پھر بھے داخی کام کے اس کام سے دور کر دے اور میں کیم اسے نی بھرائے کام کے آغاز اور انجام میں کومقدر کرنے و بیاں کہیں بھی ہو پھر بھے داخی کر دے اور سے نی بھرائے تا کیم سے نی کر کومقدر کرنے و بور کر دے اور کر دے اور کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کے اس کام سے دور کر دے اور کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کیم کرائے تا کرائے تا کرائی کرائے تا کیم کرائے تا کرائے تا کرائی کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کیم کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرائے تا کرا

(سنن ابوداؤو: ۱۵۳۸ اسنن ترقدی: ۳۸۰ سنن نسانی: ۱۳۵۳ سنن این ماجد: ۱۳۸۳ الادب المفرد: ۱۰ مسند ابویعنی: ۲۰۸۹ اسیح این حیال: ۱۸۸۷ سنن پیمل جسم ۵۳ سمتاب الاساء والسفات می ۱۲۵ ۱۳۳۱ شرز اند: ۱۰۱۱ اسند دند خسوس ۱۳۳۳ طبع قدیم مسند احد: ۵۰ م می ۲۵-۵۲ مؤسسد: الرسال: بیروت جامع السانید . نن جززی: ۱۳۷۱ اسکته: مشدریاس ۱۳۲۰ه ۵

#### حدیث مذکور کے رجال

استخاره كرك كأشرى تتمكم

علامه بدرالدين محمود بن احمر يني شفل منوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس مدیث سے میصلوم ہوا کہ تما استخارہ پر صنامتحب ہے اور جن چیزوں کا خیر ہونامعلوم نیس ہے ان کے خیر ہونے کومعلوم
کرنے کے لیے وہ دعا کرنی چاہیے جس کا اس مدیث میں ذکر ہے اور جن چیزوں کا خیر ہونامعلوم ہے جیسے عباوات اور جا کز چیشہ ورانہ
کام اور جا کز ملازمت وغیرہ ان میں استخارہ کی ضرورت نیس ہے البتہ عبادت کے اوقات کے لیے استخارہ کرنا درست ہے جیسے اس

استخاره كرنے كاشرى طريقه

ا الرئم بيسوال كروكرة بالسخاره كوبار باركرنامسخب بالبيس؟ تواس كا جواب بيه كه بال! اس كے ليے بار بار نماز پر هنا اور دعا كرنامسخب ب- اس سلسلة بيس بيعد بيث ب: حضرت انس بن ما لک پڑی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول انٹد منٹی تینیم نے قرمایا: اے انس! جب تم کسی کام کا ارادہ کروتو اسے رب ے سات مرتبداستخارہ کرو کھریدو کھوکہ تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے کی بے شک ای بات میں خبر ہے۔

(عمل اليوم والمليلة للدينوري: ٥٩٨ مؤسسة الكتب الثقافية ٨ • ١١٠ ه)

علامه يخي بن شرف نو وي متوفى ٢١١ ٥ الصفيح بن:

نماز یر هکراس دعا کے ساتھ استخارہ کرنامستحب ہے بینماز دورکعت نفل ہے اور ظاہر بیہے کدید دورکعت سنت مؤکدہ سے مجی حاصل ہوجاتی ہے اور محیة السجداورو میرنوافل سے بھی مہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة "فل بابھا المكافرون" برجے اور دوركعت يس سورة "قل هو الله احد" يرصاور ( على ابخاري بس زكور) وعاكو الحمد لله " كارسول الله الكانية م رصالوة وسلام برد کردم کرے بھراسخارہ کرنا تمام کامول میں مستحب ہے جبیا کداس سیح صدیث میں اس کی تصریح ہے استخارہ کرنے کے بعدای كام كوكرے جس كے ليے اس كا شرح صدر موجائے۔

صدیت میں ہے کہ جب نی منتی اللہ کسی کام کاارادہ کرتے توبید عاکرتے:

اللهم خولي و اختركي. (شعب الانيان: ٢٠٣) اكالتد! ال كام كومير علي پشدفر الله

علامدنووی نے لکھا ہے کہ امام دینوری نے جوسات بات استخارہ کرنے کی حدیث روایت کی ہے اس کی سندغریب ہے۔

· كتاب : ذكارج اص ١٣٠ ـ ١٣٠ كتيرز الصطفى الباز كدكرمد عاسماه)

میں کہتا ہوں کہ اگر امام دینوری کی حدیث کی سندضعیف بھی ہوا پھر بھی فضائل نہاں تیر ضعیف السند حدیث پڑھمل کرنامستحب ے-فودعلامہ ٹووی لکھتے ہیں:

محدثین' فقہاءاور دوسرے ناماء نے یہا ہے کہ فضائل اور تنفیب اور ترہیب مین حدیث ضعیف مرحمل کرنا جائز اورمستحب ہے جب تک کدوه موضوع شهو\_(کتاب الاذی نام ۱۰۰ کتیبز بسطنی بازیمرمدی ۱۰۰ ه) -

علاوه ازي تمن باردعا كرناتي صديث سه ٦٠ ت ٢٠

حسنرت ابن مسعود رہنی تشدروایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله الله الله الله عا کرتے تو تمین مرتبه وعا کرتے اور جب آپ سوال كرتے تو تين مرتبه موال كرتے .. (ميخ مسلم: ١٧٩٣) استخارہ کرنے میں مشائج کامعمول

علامه جمد اجن بن عربن عبر العزيز شن ك متول ٢٥٢ م لكه جين:

بعض متنقد مِن سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں اس آیت کا اضافہ کرے:'' وَرَبُّكَ يَدخُلُقُ مَا يَضَاءٌ وَيَخْتَارُ''(' بعلنون'' تك) (القعص: ٦٩ ـ ٨٨) اور دوسرى ركعت بين اس كا اضافه كري: "و مّنا تحيان لِمصوّمِن و لا موّمِنة " (الاحزاب: ٣١) اوراستخاره كا سات بارتکرارکرنا چاہیے جیسا کدامام دینوری کی روایت ہے اور" شرح الشرعة" میں فدکور ہے کدمشائخ سے بیسنا حمیا ہے کہ آ دی با ونسوه تبلد کی طرف مندکر کے بید عا پڑھ کرسو جائے اگر اس کوخواب میں سفیدیا سبز چیز نظر آئے توبیاس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں فیرے ادر اگراس کوسیاہ یاسرخ چیز نظرا سے تو دہ اس کام کے شرہونے کی علامت ہے گھراس کام سے اجتناب کرنا جائے۔

(ردالي رج من ١٦٠ واراحياه الراث العربي مروت ١٩١٥ ه) واضح رہے کہ ہر مخص اپنے کیے خود استخارہ کرے کوئی مخص دوسرے کے لیے استخارہ نبیں کرسکتا ' جیسا کہ می بخاری کی حدیث میں پیمکلم کے میبغوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج کل بعض لوگ مسجد کے امام سے کہتے ہیں: آپ ہمارے فلال کام کے لیے استخارہ کردیں یا نی۔وی پرکوئی صاحب دوسروں کے لیے استخارہ کر کے مسئلہ کاحل بتاتے ہیں میدونوں طریقے غلط اور خلاف صدیث ہیں۔

> ١١٦٣ - خَدَّثْنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبِرْ أَهِيمٌ عُنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ سَعِيدٌ عَنْ عَامِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَـمْرِو بُنِ سُلَيْمِ الزُّرِيْقِي سَمِعَ أَبَا قُتَادَةً بُنَّ رِبُوعِيّ الْآنْىصَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُخَلَ ٱحَدُّكُمُ الْمُسْجِدُ ا

> فَلَا يُجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيُّ رَكَعَتُينِ.

اس مدیث کی شرح استیح ابناری: ۱۳۳ میں گزر چک ہے۔ ١١٦٤ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ قَالَ آخَبُرُنَا مُ الِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلَّحَةُ عَنْ أنَسِ بُنِ مُالِلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ صَالَى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَنَيْنِ ثُمَّ الْعَسَرَفَ.

اس مدیث کی شرح مسجع ابخاری: ۸۰ سیس گزر چک ہے۔ ١١٦٥ - حَدَّثُنَا ابْنُ بُكْيرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَحْبَرُنِي سَالِمٌ مَنْ عَبْنِهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ رُضِيَ اللَّهُ بَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَنْبُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ قَيْلَ الطُّهُرِ وَرَكَّعَتُّنِ بَعْدُ الظُّهُرِ وَرَكَّعَتُّنِ بَعْدُ الْجُمُّعَةِ السَّالِمُ وَرُكُعُتُيْنِ بُعْدُ الْمُغَرِبِ ۚ وَرُكَعُنَيْنِ بُعْدُ الْعِشَاءِ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲۳۹ میں گزرچکی ہے۔ ١١٦٦ - حَدَّهُ ثَنَا ادَمُ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ ٱحَدُّكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ فَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتُينِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں المکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی از عبدالله بن سعیداز عامر بن عبدالله بن الزبیراز عمرو بن سلیم افزر قی 'انہوں نے حضرت ابونٹا دہ بن ربعی الانصاری مِنْ أَنْدَ الله من وه بيان كرت من كدرسول الله من المالم في الماد الله من الماد الله من الماد الله من الماد الماد الله من الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الما جبتم میں سے کوئی مخص مسجد میں واخل ہوتو اس وقت تک نہ بیٹھے حتیٰ کے دور کعت یز ہے۔

امام بخارى دوايت كرتے ہيں: ہميں عبداللدين بوسف ف حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از اسحاق بين عبد الله بين الي طلحه از معترت انس بين ما لك وشي تنه انهول ن بال من كميس وور المدالي المدالي المدالي المدالي المدالي الماري ما أني المدالي المدالي الماري ما أني الم - 47/6

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجی بن ممیر نے مدیت نیان کی انہوں نے کمہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از حقیل از اس شہاب الہوں نے کہا: مجھے سالم نے خبردی از حصرت عبد الله بن عمر رہن الله انہوں نے میان کیا کہ میں نے رسول الله ما المالية على ما تعد ظهرت بهل دوركعت نماز براحي الدرظم ك بعددو ركعت تماز يوهى اور جنعه ك يعدد وركعت تمازية ص اورمغرب ك بعد دور کعت تمازیر هی اور عشاء کے بعد دور کعت نمازیر هی ک

امام بخارى روايت كرت ين: تمين آدم ف مديث بيان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو ین دینار نے خبروی انہوں نے کہا: میں نے حصرت جابر بین عبداللہ و من الله من المبول نے بیان کیا کدرسول الله من المنافظ الله من خطب دية موعة فرمايا: جبتم من سے كوئى فخص اس وقت آع جب امام خطبددے رہا ہو یا امام حجرہ سے نکل آ سے تو وہ دو رکعت نماز

يز هے۔

ال صحيف كا شرح مي البخارى: ٩٣٠ يُس كُرْدِكَ هِ الْكَاكُ الله عَدَّتُنَا سَيْفٌ قَالَ الله سَعِفْتُ مُسَجَاهِدًا يَقُولُ الِيَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ مَسَعِفْتُ مُسَجَاهِدًا يَقُولُ الِيِّى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ ذَحَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ قَاقْبَلْتُ وَسَلَمَ قَدْ ذَحَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ قَاقْبَلْتُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَرَجَ فَاجَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَرَجَ وَاجَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ وَاجَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكُعْبَةِ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكُعْبَةِ؟ فَالَ ابْوَ هُو يُولُ وَجِهِ الْكُعْبَةِ. قَالَ ابْوَ هُو يُولُو وَجِهِ الْكُعْبَةِ. قَالَ ابْوَ هُو يُولُو وَجِهِ الْكُعْبَةِ. قَالَ ابْوَ هُو يُولُو وَجِهِ الْكُعْبَةِ. قَالَ ابْوَ هُو يُولُو وَجِهِ الْكُعْبَةِ. قَالَ ابْوَ هُولُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَكَعَنِي الشَّولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَكَعَنِي الشَّامَ فِي الْكُعْبَةِ وَسَلَمَ بَعُدَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَيْعَنِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مُعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مُعَدَّى وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مُعَدَّمَا وَرَاءَ وَ فَوْرَكَعَ رَجْعَتَيْنِ.

٢٦ - بَابُ الْحَدِيْثِ يَعْنِى بَعْدَ رُكْعَتَى الْفَجْرِ

سَفْيَانُ قَدَلَ آبُو النَّصْرِ حَدَّنَنِي آبِي عَنْ آبِي سَلَمَةُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى وَيَعْلَى وَكُعْتَبِي وَكُعْتَبِي وَكُعْتَبِي اللهُ عَنْهِ وَكُعْتَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الطَّيْعَ وَاللهُ السَّفِيانُ هَو ذَاكَ. وَمُعْتَبِي الْفُجْرِ؟ قَالَ سُفْيَانُ هُو ذَاكَ.

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۱۱۱۸ پی گزر چی ہے۔ ۲:۷ - بَابُ تَعَاهُدِ دَ تُحَتَّى الْفَجْرِ ' وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوْعًا

ممیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سیف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے مجاہدے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عمر دہنی گندا ہے گھر آئے ' انہیں بتایا حمیا كديدرسول الله كعبدين واخل موسئ بين حضرت ابن عمر في كبا: میں آ مے برحا تو رسول الله مافاليا لم كعب سے نكل على تنے اور ميں نے حصرت بلال رش کنند کو دروازے کے باس کھڑے ہوئے و یکھا' میں نے بع جیما: اے باال! کیا رسول الله الله الله عن كعب ميس نماز یرسی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے بوجھا: کہال پر؟ انہوں نے کہا: ان دوستونوں کے درمیان کھرآ ب کعبہ سے نکل منے پھر اس کے دروازہ پر دو رکعت تماز پڑھی۔ امام ابوعبداللہ بخارى في بيان كياك حضرت ابو مريره وني تندف كها: محصر سول الله سُمُ لِللَّهُم فِي شِت كَ وو رَعت مماز يز عن كى وصيت كى اور حضرت عنبان وشي ألله في كبا: رسول الله من المالي الرحضرت ابو بكر اور حفرت عمر رض کا فلا مستح کودان چر جنے کے بعد میرے ہاں آئے اور ہم نے آب کے چیچے سف بنائی پھر آپ نے دور کعت نماز پر حالی۔ صبح کی دورکعت سنت کے بعد بالتي كرنا

امام بخاری بیان کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں سنیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں سنیان نے حدیث بیان کی از انہ سلم از حضرت نے کہا: مجھے میر ب والد نے حدیث بیان کی از انہ سلم از حضرت عائشہ دیجی میر بیداد عائشہ دیجی میں اللہ المقال الم جی المر میں بیداد موق تو مجھ سے باتی کرتے ورند آپ لیٹ جائے۔ میں نے معلیان نے کہا: بعض اس کو یوں دوایت کرتے ہیں کہ آپ من کی دورکھت سنت ہو صفے تھے سفیان نے کہا: ای طروح ہے۔

فجر کی دورکعت سنت کی حفاظت کرنا اورجس نے ان کوففل کہا

١١٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِل النَّمَةُ مِنْهُ تَعَاهُدُ اعلَى رَكْعَتَى الْفَجُرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بیان بن عمرو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بیکی بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بیکی بن سعید نے حدیث بیان کی از عطاء از نبید انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے حدیث بیان کی از عطاء از نبید بن عمیر از حضرت عا کشہ ریکن انہوں نے بیان کیا کہ ہی مانٹ آئیل فی مورکعت سے زیادہ کی فاظمت نبیں کرتے تھے۔

ر معنف ابن ابی شیبه ج موس ۱۳۵۱ مند ابویوان ۱۳۳۱ منن کبری ۱۳۵۱ مسیح ابن فزیمه ۱۱۰۹ مسیح ابن حبان ۱۳۵۱ منن بیهتی ج مسلم به ۱۳۵۷ منان ۱۳۵۹ منن ابوداو د ۱۳۳۵ منن کبری ۱۳۵۱ مسیح ابن فزیمه ۱۹۵۱ مسید ج موس ۱۹۵۱ مند ابویوان ۱۳۳۱ مند اجرج ۲ مسیم طبع قدیم منداحمه ۱۹۷۰ مند ۱۹۷۱ موسسته ما ۱۹۷۰ مند المرد ۱۳۷۱ ۱۳۷۰ مند المرد ۱۳۷۱ ۱۳۷۰ مند المرد ۱۳۷۱ موسسته ما ۱۸۰۰ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند المرد ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۲ مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷ مند ۱۳۵ مند ۱۳ مند ۱۳۷ مند ۱۳ مند ۱۳۷ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند

فجر کی دورکعت سنت میں کتنی قراءت کی جائے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے سہ یٹ بیان کی انہوں نے باہ ہمیں امام مالک نے خبردی از ہشام بن مروہ نے الدخود از حضرت یہ کشریش اللہ عالی کرتی ہیں کدرسول مند مشاری آئی ہے کو تیے بورکعات نماز پڑھتے ہے بھر جب آپ صبح کی اذان سنتے تو جلدی جلدی دورکعت پڑھتے ۔

ال حديث ل حرب المعارى المعارى المعارى المعارى المعارى المعارة المعتقدة المحقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المعتقدة المع

سنت فجر بیں قرآن پڑھنے کے متعلق ندا ہب فقہاءاورعلامدابن بطال کے امام ابوحنیفہ پراعتراضات علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو فی ۹ سم سے لکھتے ہیں: مبح كى دوركعت منت جرمي قرآن يزهي كامقدار من حارفدامب إن:

امام ابوجعفراحمد بن محد طخاوی متونی ۲۱ ساحد نے کہا ہے: ایک قوم نے بدکہا ہے کہ ضبح کی دورکعت سنت میں قرآن ند پڑھے اور د دمروں نے بیکہاہے کہ خصوصیت کے ساتھ مور و فاتحہ کو تخفیف کے ساتھ پڑھٹے بید حضرت عبد اللّٰہ بن عمر و بن العاص بنتی کنہ سے مروی ہے ابن وہب کی روایت کے متعلق میں امام مالک کا غد مب ہے۔

فقہام کی ایک جماعت نے بیکہا ہے کداس میں تخفیف کے ساتھ قرآن پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے ابن القاسم کی روایت کے مطابق یہی امام مالک کا غدجب ہے اور یہی امام شافعی کا غدجب ہے امام ابن الی شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم کفی اور مجاہدے روایت ہے کہ اگر ان دور کعتوں میں کمی قراءت کرے تو کوئی حرج تہیں ہے۔

(معتف ابن ابي شيبه: ١٣١٨ ، مجلم علمي مصنف ابن ابي شيب: ١٣٥٨ وررالكتب العلميه بيروت )

ا مام ابوطنیفه نے کہا ہے کہ بعض اوقات میں فجر کی دورکعت سنت میں قرآن مجید کی اپنی منزل پڑھتا ہوں اور بہی ان کے اصحاب كاتول ب كيونكه حديث من ب:

حصرت عائشہ رہن کشد ہیان کرتی ہیں کہرسول اللہ منٹی آیا کم سنے فرمایا: فجر کی دور کعت سنت دنیا و مافیہا ہے بہتر ہیں۔ ﴿ مَعِي مُسلِّم: ٣٥ ـ أسنن تريْدي: ١٧١٨ مشرح سعاني الآيار: ٢٣ م ١٠)

البدااولى يدب كدنواقل مس جب لبى قراءت كى جاتى بوقوان ميرسب سے افضال قر ، ت كى جائے اور يد امارے فرد كيكم یہ کہا ہے کہ سنت مجر میں قرآن نہ پڑھا جائے انہوں نے اس باب کی اس مدیث سے استعدلال کیا ہے جس میں حضرت عائشہ مین اللہ نے کہا ہے کہ بی من اللہ اللہ صبح کی فرض نمازے پہلے تخفیف کے ساتھ دور کعت پڑھے تھے کی کہ آپ نے سورة الفاتحہ راهی ہے یانیس ۔ (سمج ابخاری:۱۱۱) بیصد بنت حصرت ناکشہ کی ویکروایات کے خلاف ہے کیونک زم بحث صدیث میں حصرت عاکشہ نے بیٹابت کیا ہے کہ آپ سنت فجر میں سورة انفاقحہ پڑھتے تھے۔

لبذار مدیث ان کے خلاف جحت ہے جوسنت تجر میں قرآن پڑھنے کی نفی کرتے ہیں اور بیصدیث ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں كرآب سنت بخريش صرف سورة الفاتح يزصت منظ اوريه وسكتاب كرآب في اس مين سورة الفاتح بحى يزهى وركول اورسورت بھی پڑھی ہواور بہت تخفیف کے ساتھ قراءت کی ہواجی کر معفرت نا نشے کیا: کی آب نے ال بی سورة الفاتح پڑھی ہے۔ جن فقها و نے بیک ہے کہ آپ سنت بھر شن سورة الله تحد کے ساتند کوئی جھوٹی سورت بھی پڑے تھے ان کی دیک ہے ا حضرت عبدائله بن مسعود وين الله بيان كرت بين: مين شارنيين كرسكتا كريس في متى مرتبدسنا ب كدرسول التدم في المالي فجر ے پہلے دور کعت سنت فجر میں اور مغرب کے بعد دور کعت سکت میں سورة '' قبل یا بھا الکافرون'' اور سورة'' قبل هو الله احد'' يرصة عقد (سنن ردى: ١٣٣ شرح معانى الآلار: ١٢٥٠)

اس حدیث کی مثل سنت فجر بیس حصرت عائشہ سے مجمی مروی ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۹۵ ۹۳ مجلس علمی پیروت) اور سعید بن جبیر اورابن سیرین اور دیگر فقیها و تا یعین ہے می مروی ہے۔ (مصنف ابن الیشید: ۲۰ ۹۲ - ۰ ۹۳ ـ ۹۳ - ۹۳ امکس مکمی بیردت)

ية الرامام ابوصنيفداوران فقهاء كفلاف جحت مي جوسنت فجريس كمي قراءت كوجائز كيتج ميس كونكه ني مُنْ الْمَيْنَالِم سان آثار

کے خل ف حدیث محفوظ نہیں ہے اور سنت ؟ بتہ کے خلاف کسی کا قیاس دلیل نہیں ہے اور ابن سیرین کے سامنے ابراہیم مخفی کا بی آول ذکر

کیا حمیا کہ سنت نجر میں کبی قراءت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن الی شید: ۱۹۸۸) تو انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا یہ کیا ہے' اور

حضرت ابن مسعود کے اسی ب اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن مُرکی ان حدیثوں پر ممل کرتے ہے جن میں تخفیف قراءت کا

ذکر ہے۔

المبلب نے کہاہے کہ آپ سنت انجر میں اس لیے تخفیف کے ساتھ قراءت کرتے تھے کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۷۵۔ ۱۹۳۰ وار الکتب العلمیہ 'بیردت ۱۳۲۳ھ)

مصنف کی طرف سے علامدابن بطال کے اعتراض سے جوابات

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے جوامام ابوصنیفہ پراعتراض کیے جیں او ان کے کلام کوسیھے بغیر کیے جیں امام ابوصنیف نے نہیں کہا کہ سنت نجر میں کم قراءت کرنا جائز نہیں ہے نہ انہوں نے بیکہا ہے کہ سنت فجر میں لاز ماطویل قراءت کی جائے۔ امام طماوی نے جوان کی عمادت نقل کی ہے وہ یہ ہے:

حسن بن ذیاد نے کہا: ہیں نے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے : بعض اوقات ہیں سنت کچرکی دور کھت ہیں قرآن مجید کے دو جز (دویار ہے) پڑھتا ہوں ہم ای پڑھل کرتے ہیں اور ان دور کھت ہیں لبی قرامت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نفل ہیں کم قرامت کرنے ہی کتب فائل کرا ہی افغل ہیں کم قرامت کرنے کے بجائے ہی آر مت کرنا انفل ہے۔ و شرح مدن الآثار: سراری میں ۱۹۹۰ تد ہی کتب فائل کرا ہی ) پہلا جواب ہیں ہے کہ امام ابوطنیفہ نے لوگوں کوسنت فجر میں طویل قر و سے کرنے کے ہیں انہوں نے صرف اپنا فعل بیان کیا ہے کہ دو ہی ہی ہے دو جزیز مصلح ہیں اور حدیث ہیں ہے:

حسرت ابوہریرہ دینگائد بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹھائی کے فر مایا: جبتم بین سے کوئی مخص اوگوں کونماز پڑھائے توسخفیف کرے کیونکہ ان میں کمزور بیار اور بوڑھ بھی ہوئے ہیں اور جب تر میں سے کوئی مخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی جا ہے کہی نماز پڑھے۔(میچ ابھاری: ۱۰۵ میچ مسلم: ۳۱۷ سن ترزیز: ۱۳۷۱ مند مدج اس ۴۸۱)

پی اگرامام ابومنیفه خودنماز پڑھتے ہیں اور سنت نجر میں زیاوہ تراءت کرتے ہیں تو دہ ندکور العدر صدیث کے مطابق کرتے ہیں اور اس پر اعتباض کرنا دراصل رسول الله منطق تا تا ہم براعتراض کرنا ہے۔

دوسراجوب برے کہ مام باعثیفہ سنت آئی میں مویل قراء مات ای سے کرتے سے کدحد یہ میں ہے: انسال ٹراز وہ ہے جس میں لیبا قیام ہو۔

حضرت جابر و المنظفة بيان كرت بين كدرسول الله مل الله من المانية من ما إن الفل نماز ده بي حس مين لمباتيام موس

(صحی مسلم: ٥٦ ع مسنن الاداؤد: ١٢٥٨ الشرح معالى الآفار: ١٤٣٨ -١٤٣١)

فبذا اگرامام ابو منیفدنے زیادہ قراءت کر کے اسبا قیام کر کے سنت فجر پڑھی توبیاعتر اس بھی دراصل رسول الله ملتا الله علی ارشاد

تیسرا جواب بیب کدام ابوطیف نے فرمایا ہے: یں بعض ادقات سنت نجر بیل قرآن کے دوجز پڑھتا ہوں ایرتونمیں فرمایا کہ یں ہمیشداییا کرتا ہوں جب کرخودرسول اللہ المقالیکی اور بعض فقہا متا بعین بھی بعض اوقات سنت نجر میں زیاد وقراءت کرتے تھے کیمر امام ابوطیفہ پرکیااعتراض ہے اس سلسلہ میں احادیث اورآٹار شہب ذیل ہیں: امام ابو كرعبدالله بن محربن اني شيبه متونى ٥ ٣٣٠ هذا بني سند كم ساته روايت كرتے مين:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کے بعض اوقات نی مُنْ آئی آلم دورکعت سے سنت فجر کمبی پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن انی شید: ۱۳۱۱، مجلس علی ہیروت مصنف ابن انی شید: ۱۳ ۵ ارالکت المعلمیہ بیروت مصنف ابن الی شیدن ۲ ص ۳۳۳ ادارة القرآن کرا تی سن بیٹی جسم ۳۳) سوامام ابوحتیف کا بعض اوقات سنت فجر کولسیا پڑھنا کرسول اللہ مُنْ آئی تا ہم کے کمل کے بین مطابق ہے کھر سیام اعظم پر اعتراض ہے یا رسول اصفیم پر!

اس سلسله میں دیمرفقہا وتا بعین کے آٹارحسب ذیل جیں:

حسن بھری نے کہا: دورکعت سنت نجر کولمبایز سے میں کوئی حرج نہیں ہے نمازی کی قرآن کی جومنزل تبجد میں پڑھنے ہے رہ گئ وہ اس کوان سنتوں میں پڑھ لے۔ (مصنف ابن الی شیب: ۱۳۲ مجلس عمی ایروت مصنف ابن الی شیب: ۵۳۵ اور اکتب اعلمیہ ایروت) مجاہد نے کہا: نجر کی وورکعت سنت میں لمباقیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مصنف این الی شید: ۱۳۵۸ میشد: ۱۳۱۸ میمل عمی میروت مصنف این الی شید: ۱۳۵۸ میساند. ۱۳۵۸ میساند. ایروت) چوتخا جواب مید ہے کہ امام اعظم نے فرمایا: میں بعض اوقات سنت نجر میں قر آن کے دوجز پڑھتا ہوں اس کامعنی میہ ہے کہ دہ اکثر اوقات میں سنت فجر میں کم قراء ت کرتے ہیں جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے کیونکہ کتابوں ادرعاماء کے اتوال میں مفہوم خالف منفتر ہوتا

علامداین بطال بهت ذبین اور مختل عالم بیر لیکن فقی تعقب کی نه میروه ان مورکه حرف توجه ندکر سیکے جن کی ہم نے نشان دہی کی ہے۔

> اُبُوابُ التَّطُوَّعِ مَعِ ابغاری کے اکثر شخوں میں یا میں انہیں ہے۔

٣٩ - بَابُ التَّطُوَّعَ بَعْدُ لَمُكْتُوْبَةٍ

سَعِبْ عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ اَحْبَرُنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي النّهِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ اَحْبَرُنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي النّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّمِتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عُلَيْهِ وَصَلْمَ سَجَهَ نَدْ فَهُلَ مَظْهُ وَسَحَدَ نَبْنِ اللّهُ عُلَيْهِ وَصَلْمَ سَجَدَ نَدْ فَهُلَ مَظْهُ وَسَحَدَ نَبْنِ اللّهُ عُلَيْهِ وَصَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْمِدِ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْمَعِة الْمُعْمَدِ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْمَعِة الْمُعْمَدِ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْمَدِ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ المُعْدَ الْمُعْدِبُ وَسَجَدَتَيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۲۳۵ ش گزرچکی ہے۔

#### نوافل کے ابواب

#### فِضِ کے بعد نفل پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی افر بیان کی افر ہیں گئی بن سعید نے حدیث بیان کی افر مبید اللہ انہوں نے کہا: ہمیں تافع نے فہردی افر سرت این عمر میں افراد انہوں نے کہا: ہمیں تافع نے فہردی افر سرت این عمر کی افر کا افراد کی افراد انہوں نے بین کیا ہیں نے کی افراد ہمیں اور مغرب کی بعد دور کعت پڑھیں اور مغرب کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں افران مغرب اور عشاء تو دو آ ب نے اپنے آئی افراد اور عشاء تو دو آ ب نے اپنے آئی افراد اور کی بن عقبہ اور عشاء کی بعد اپنے افراد اور ایوب نے متابعت کی ہا از مولی بن عقبہ کی کشرین فرقد اور ایوب نے متابعت کی ہا زنافع۔

#### ظہرے پہلے جارستیں پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت ام حبيب بي من المينية في روجه محرمد يفخل بيان كرتى جي كدرسول الله من الله من الدائمة الله عن المرايا: جس في طبر س بيل جار رکعات اورظبرکے بعد واررکعات کی حفاظت کی اس پردوزخ حرام ہوجائے گا۔

(سنن ابودا وُد: ۱۳۷۹ مسنن ترندي: ۲۲۷ مسنن نسائي: ملا ۱۸ مسنن بين ، جد: ۱۲۰ مسنداحد ج۲ ص ۳۳۵) حضرت ابوابوب بن تنفذ بيان كرت بيس كه ني مل المان المهر الما: ظهرت يهل جاد ركعات بن عددميان سلام ندموان ع یز منے والول کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤر: ۱۲۷)

معترت على بنتي تند بيان كرت بين كه بي منتي بينهم ظهرت يهل جار ركعت بين عند اورظهرك بعددوركعت بين عند منتها (سنن ترزى: ٣٢٣ منداحه ج ١٥٥)

حضرت عائشہ بین کفتہ بیان کرتی ہیں کہ جب نی ساتھ اللہ علمرے پہلے ما رسنتیں ندیز ہے تو ان کوظہر کے بعد برجے ۔ (سنمن ترندی:۳۲۱ سنمن این باجد: ۱۱۵۸)

عصرے پہلے جارسنتیں پڑھنے کے متعلق حدیث

ير هيس \_ (منن ايوازونا ١٢٥ اسنن ترري ١٣٠٠م راحري ١٠ م٠٠م ١١٧٣ - وَحَدَّ تَتَنِينَ أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُجَّدُتَيْنِ خَفِيلُفَّتَيْنِ بَعْدَ صَلَّ ي اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. تَابَعَهُ كَرْيُوا لَنَّ فَرْقُلُوا وَٱلْإَوْبُ عَنْ لِسَالِمِعِ. وَقَالَ ابْنُ آبِي ﴿ نَادِ سَ مُرْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بُعُدُ الْعِشَاءِ فِي اهْلِهِ.

اس مدیث کی شرح مسح ابخاری: ۱۱۸ ش مرز ریکی ہے۔ ٣٠ - بَابُ مَنْ لَهُ يَتَطَوَّعُ تُعَدِّ الْمُكُتُولَةِ ١١٧٤ - حدَّثْنَا عَبْنِيُّ لُرْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَ حَدَّثَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمُرو قَالَ سَوِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَـ لَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَانِيًّا ﴿ جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا. قُلْتُ يَا ابَا الشَّعْثَاءِ الظُّنَّهُ اخَّرَ فَالَ وَآنَا ٱظُنَّهُ.

و حفرت الناع في كما: ) اور جميع ميري بهن عصد في حدیث بین کی کہ ٹی ملٹائینہ طلوع فجر کے بعد وو خفیف رکعت مَا يَطَلُعُ الْفَجُو وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِي ﴿ يُرْجَةَ عَمِ اوراس ونت مِن بي مُثَالَيْكُمُ كَ ياس واظل نبيس مولّ متح المعبد اللدر سابعت كثير بن فرقد اور الوب في باز ا فع الدرين الى الراوية كهااز موى بن عقبداز تافع: عشاء ك بعدائے اہل میں۔

#### جس نے فرض کے بعد تقل جیس پر ھے

المام بخادل رومیت كرستے بير، بميرن على بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سقیان نے صدیث بیان کی از عمرو انہوں نے کہا: میں نے ابوالشعثاء جابرے سنا وہ بیان کرتے این: من ف معرت ابن عباس بنی فدس سنا وه بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله من الله من الله على ساتھ آئے ركتاب (ظهر ادر معر) السطَّهُرِّ وَعَجُّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَآخَرٌ الْمَعْرِبُ؟ • أَنْهَى يرْميس اورسات ركعات (مغرب اورعشاء) أنفى يرحيس میں نے کہا: اے ابوالشعثا وا بیں کمان کرتا ہوں کرآ ب نے ظہر کو مؤخر کیا ادر عصر کوجلدی پڑھا اور عشاء کوجلدی پڑھا اور مغرب کو

مؤخر کیا انہوں نے کہا: میں بھی میں گمان کرتا ہوں۔

اس مدیث کی شرح مسجح النجاری: ۵۴۳ ش گزر چک ہے۔ ٣١ - بَابُ صَلُوةِ الصَّحٰى فِي السَّفَرِ

سفرمیں حیاشت کی نماز جب دن کے اوّل وقت میں سورج چوتھائی آ سان تک بلند ہو جائے تو اس وقت کو اور اس کے بعد کے وقت کو جا شت کا وقت

١١٧٥ - حَدَّثَنَامُسَذَدٌ فَسَالُ حَدَّلَنَا يُعْيَى عَنُ شُعْبَةَ غَنِ تُوبَةَ عَنْ مُورِّقِ قَالَ قُلْتُ لِا إِنْ عُمَرَ رَضِيٌ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا أَتُصَلِّي الصَّحَى؟ قَالَ لَا ' قُلْتُ فَعُمَرُ ؟ قَالَ لَا ۚ قُلْتُ فَآبُو ۚ بَكُر ؟ قَالَ لَا ۚ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ لَا أَخَالُهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی از شعب از توب ا زموً رق انہوں نے بیان کیا کہ میں نے معترت این عمر پیخ اللہ سے يوجها: كي آب عياشت كي تمازيز هت جين؟ انهون في كبارنبين! میں نے یو چھا: کیا حضرت عمر پر سے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے یو جیما: کیا حضرت ابو بكر يزھتے ہيں؟ انہوں نے كہا: نہيں! میں نے یو چھا: کیا تی مشالیقتم بردھتے تھے؟ انبول نے کہا: میرے مگمان شرائیس۔

١١٧٦ - حَدَّثَنَا ادَّمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَيْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبَّدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ أَبِيَ لَيْهُ لِي يَفُولُ مَا حَدَّثَنَا آحَدٌ آنَّهُ رَآى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضَّحٰي مَيْرٌ أَمَّ هَانِي وَا فَانْهَا قَالَتُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَمَّمُ دُسِ بَيْنَكِا يَوْمَ فَسُح مَكَّةً فَاغْنَسُلُ وَصَلَّى ثَمَايِي رُكُعَاتٍ فَلَمُ أَرَ صَلَوَةً قَطَّ آخَفَ مِنْهَا غَيْرَ آنَّهُ يُتِمُّ الرَّكُوعُ وَالسُّجُودُ.

مام بخاری واست کرتے ہیں : ہمیں آ دم نے صدیت بیان ك انبور نے كه : أمير شعيد نے مديث بيان ك انبول نے كما: ہمیں عمرو بن مرہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحن من در کی کو بیفرماتے ہوئے شا: ہمیں کمی نے بیہ صدیت سی بیان ک کراس نے نی منت کی منت کی نماز راست موے ویکھا ہے ماسواام ہائی وے بے شک انہوں نے سے کہا کہ جی المُثَاثِيَاتِهِم فَتْحَ كُلدك ون ان ك كمريس داخل موسعًا بيس آب في خسل کیا اور آخد رکعات نماز پرهی کیس سے سے زیادہ انفیف نماز مجونیں دیکھی شرآب رکوٹ در بجود پر را میرا کرستے

> اس حدیث کی شرح معی ابناری: ۱۵۰ اور ۱۱۰ ایس گزر بھی ہے۔ جا شت کی نماز کی رکعات کے متعلق مختلف احادیث اور آثار علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي قرطبي متولى ٩ ١٠ ١٠ ه الكصة إلى:

واشت کی نماز کے متعلق مختلف آٹار مروی ہیں حضرت ام حانی ویٹن کشنے نے آٹھ رکھات ماشت کی نماز کی روایت کی ہے۔ (منجع بغاري:۱۷۲۱)

ا تمامہ نے کہا: حضرت انس بن ما لک دینی نشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹھ نیکٹی نے فرمایا: جس نے حاشت کی بارہ رکھات پڑھیں·

الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کامل بنا دیے گا۔ (سنن ترندی: سوے ۲۰ مسنن این ماہر: ۸۰۰۰)

حمید نے معفرت انس بین تنفذ سے روایت کی کررسول الله منفی آنیم چاشت کی چورکعات پڑھتے ہتے۔(ابعم الاوسد:۱۲۹۸) معفرت علی بین تنفذ سنے روایت کی کررسول الله منفی آنیم چاشت کی چاررکھات پڑھتے ہتے۔(میح مسلم:۱۹۱، منن ابن باجہ:۱۳۸۱) معفرت متبان بن مالک بین تنفذ نے بیان کیا کہ نبی منفی آنیکی شرک کے اس کے تحریس چاشت کی دورکھت نماز پڑھی۔

(منداندجه ص ۵۰۰)

حضرت ابو جریرہ دین آنشے بیان کیا کرسول الله من آن آئم نے ان کو جاشت کی دور کعت کی ومیت کی اور فرمایا: جس نے ان کی حفاظت کی اس کے گناہ بخش دسیئے جا تھی کے خواووہ سمندر کے جماک کی مثل ہوں۔

(سنن ترقری: ۲ ۲ ۳ مستداحدج ۳ ص ۳۳۳ سنن این ماجد: ۱۳۸۳ مصنف این انی شیبه: ۱۳۸۸)

آ ثار مخلفه می*ن تطبیق* 

الم م طری نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث دومری حدیث کے معادش نیس ہے کوئد ہوسکتا ہے کہ جس نے چاردکھت کی روایت کی ہے اس نے آپ کو چاردکھت تی ہڑھتے دیکھا ہواور دومرے نے آپ کو دورکھت ہڑھتے دیکھا ہواور دومرے آپ کو دورکھت ہڑھتے دیکھا ہواور دومرے آٹھ دکھت پڑھتے دیکھا ہواور دومرے نے آپ کو دورکھت پڑھتے دیکھا ہواور دومرے نے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا ہواور دومرے نے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا اس نے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا اس نے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا اس کے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا اس نے آپ کودی رکھت پڑھتے دیکھا اس

٣٢ - بَابُ مَنْ لَهُم يُصَلِّ الطُّحْى ' وَرَاهُ وَاسَعًا

١١٧٧ - حَدَثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَثَنَا انْ أَبِي ذِلْكَ عَنْ عَالِشَةَ رَحِبَى لَمَا أَبِي ذِلْكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَحِبَى لَمَا تَعَالَى لَمَا تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَبَّعَ سُبْحَةَ الطَّحْى وَإِلَيْ لَأُسْتِحُهَا.

جس نے جاشت کی نماز نہیں پڑھی اور اس میں گنجائش کا اعتقاد کیا

المام بخاری رو بت کرتے میں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ان انہوں نے حدیث بیان کی از انہوں نے حدیث بیان کی از الز ہری از عروہ از حضرت عاکشہ رہی کا انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ میں ہوئے کہا اور بے رسول اللہ میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں دی کھا اور بے میں اس کو برحتی ہوں۔

ح شت کی نماز حصر میں اس کو حصرت متبان بن مالک نے نبی مان کی آتی سے روایت کیا ال حديث كى شرت ميني المنظمة المسرك في المحطو ٣٣ - بَابُ صَلوةِ الطَّسِلَى فِي الْحَطُو قسالَهُ عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكِ عَنِ النِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ .

اللفيل كاصل يدهديث ب:

حسرت تنبان بن ما لک بین الله بی من الله بی من الله بی من الله بی من الله بی من ۱۱۷۸ - خد تنبان بن ما لک بین الله بی من ابراہم نے الله من ۱۱۷۸ - خد تنا مسلم بن ابراہم نے شعبہ کا الله من الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین من الله بین الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین الله بین من الله بین الله بین من الله بین من الله بین من الله بین الله بین من الله بین الله بین الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین من الله بین الله بین الله بین الله بین من الله بین من الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الل

عَنْ أَسِى هُفْمَانَ النَّهْدِيُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِشَلَاثٍ لاَ أَدَّعُهُنَّ حَتْى آمُوتَ صَوْمٌ ضَلاقَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وصَلُوةً الضَّحى وَنَوُمٌ عَلَى وِتْرِ. [طرف الحديث: ١٩٨١]

کہا: ہمیں عہاں الجریری نے خبردی وہ ابن قروح بیں از انی عثان النہدی از حضرت ابو ہریرہ وہ کھنے انہوں نے بیان کیا کہ جھے برے ملیل نے تمن چیوڑوں کی وصیت کی ہے جن کو میں نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں قوت ہو جاؤں: ہر ماہ میں تین دن کے روزے اور عیاشت کی نماز اور وتریز ہر موا۔

(منج مسلم: ۸۱۱ الرقم لمسلسل: ۱۲۳۳ استن نسائل: ۱۲۷۳ السنن الكبرى: ۲۷۱ معنف عهدالرذاق: ۳۸۵ منداحدج ۲ ص ۲۱۱ مع قديم منداحد: ۲۷۱ سره من ۱۰۳ مؤمسسة الرسالة إي وحث جامع المسانيدلاين جوزى: ۵۱۵۸ مكتبة الرشارياض ۲۲ ۱۲ ۱۲ س

حدیث نذکور کے رجال

(۱) مسلم بن ابراجیم الازدی القصاب (۲) شعبه بن المجاج (۳) عباس بن فروخ الجریری (۳) ایونتان بن عبدالرحان بن مل النبدی (۵) حفرت ابو بریره دین تشد . (ممة المتاری ج ۲ ص ۳۵۳)

اس حدیث کاعنوان ہے: حضر میں چاشت کی تمازی طنا اس پر بیاعتراض ہے کہ حدیث میں سفر کا ذکر ہے نہ حضر کا ذکر ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بید حدیث مطنق ہے اور سفر اور حضر دونوں کوشاش ہے۔ خلیل کا معنی

اس صدیث میں فرکور ہے: میرے فلیل نے ۔اس سے معات ابوہ رید کی مراا نی سنگانی ہے ہیں اور بداس کے خلاف نہیں ہے کہ نی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ نی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے کہ بی سنگانی ہے اور آئی میں اور آئی کوئی میں سنگانی ہے ایسا خالعی دوست جس کی مطاق والی میں صلول کرجائے اور آئی جائے ۔ مدیث میں فدکور وصیت کی محکمت

جرم بیند کے بین دن بیل روز ہے رکنے کی اس نے اللہ بیل بیت ہے ہے ایک کو روز ہے رکھنے کا عادی بنایا جائے اور چاشت کی نماز کی ومیت اس لیے ہے کونفس کو نماز کا عادی بنایا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میچ کی نماز اورظہر کی نماز بیس کائی وقفہ ہوتا ہے تو درمیان ہیں تھی آیک نماز بڑھی جائے اور سونے سے پہلے واڑ پڑھنے کی وصیت بیل بیت سے کہ اگر واٹر کوئٹجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو ہوسکت ہے کہ آگر واٹر کوئٹجہ کے ساتھ پڑھا

21

غَيْرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّعِلَى؟ فَقَالَ مَا رَآيَتُهُ صَلَّى جارود في حفرت انس بنَ كَانُد سے يوچها: كيا بي النَّهُ اَلِهُم جاشت ك نماز يرجة عظي حضرت انس نے كها: من في اس ون كے علاوہ آپ کوچاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھا۔

ظہرے پہلے دورکعت سنت پڑھنا

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان

کی از ایوب از نافع از حضرت این عمر رسی کند انهوں نے بیان کیا:

میں نے نی من الم اللہ کی دس رکعات محفوظ کر رکھی ہیں دور کعت ظہر

ے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعد اور دورکعت مغرب کے بعد اپنے

محمر میں اور دورکعت عشاء کے بعد اپنے کھر میں اور دورکعت صبح

ے پہلے اور اس وفت میں کوئی نبی منٹ کی آئے ہے یاس نہیں جا تا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے

اس حدیث کی شرح مسجیح البخاری: ۲۷۰ میں گزر چکی ہے۔ ٣٤ - بَابُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلُ الطَّهْرِ

١١٨٠ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمِّرَ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبُلُ الظُّهُرَ ' وَرُكَعَتَيْنِ بُعْدُهَا وَرُكَعَتَيْنِ بَعْدُ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدُ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قُبْلُ صَلُوةٍ الصُّبْح 'كَانَتُ سَاعَةً لَا يُذْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ - عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِيْهَا.

اس مدیث کی شرخ سیح ابخاری: ۲۳۵ میں گزر چی ہے۔ ١١٨١ - حَدَّ نَتُتُنِي حَفْصَةُ آنَّهُ كَانَ إِذَا آذَّنَ الْمُؤدِّنُ \*

وَ طَلَعَ الْفُجُو ُ اصْلَّى رَكُعَتُيْنِ.

(حضرت ابن عمر نے کہا:) مجھے حضرت حصد رسی اللہ نے حدیث بیان کی انہواں نے کہا: جب مؤ ذن اذان دیتا اور فجرطلوع ہو صال آئے پ دور کھت مماز پڑھتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے مدیث بیان کی از شعبداز ابرا **بيم بن محد بن المستش**ر الدوالدخود از حضرت عائشه بين شدك بي المخطيط ا ظهرسے مملے جا ررکعت سنت کوا در نجر سے پہلے وو رُعت سنت کو تنبیں جھوڑتے تھے۔ لیجی بن سعید کی متابعت ابن الی عدی اور عمرو نے کی ہازشعب۔

اس عدیث کی شرح میجی ابخاری: ۲۰۸ میر گزرچی ہے۔ ١١٨٢ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةً عَنْ إِثْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيِّهِ \* عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ الِنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ ارْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ۚ وَرَكُّعَيْنِ قَبْلُ الْغَدَاةِ . تَابَعَهُ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُو ، عَنْ شُعْبَةً.

(صحیمسلم: ۲۰۱۰ / الرقم آمسلسل: ۱۲۹۸ مسنن ابودادّ د: ۱۳۵۱ مسنن ترزی: ۳۳۱ –۲۵۵ آمسنن انگیری: ۳۳۳ جامع السانید لابن جوزی: ۱۳۱۱ ۲ مكتبة الرشدرياض ٢٦١١٥)

حدیث ندکور کے رجال

(۱) مسدد (۲) یجی بن سعید القطان (۳) شعبه بن المحاج (۴) ابراهیم بن محد المنشر و سمروق همدان کے بیتیج میں (۵) ان ك والدمحرين المستمرالا مدع (٦) حصرت ام المؤمنين عائشه رفي تفد (عدة القارى ع م ٥٠٥)

#### مغرب ہے پہلے نماز پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی از المحسین از ابن بریدہ انہوں نے کہا: مجھے حضرت عبد الله المزنی رشکھنٹھ نے حدیث بیان کی از نی المخطبی از بین بریدہ بیان کی از نی المخطبی اب نے فر مایا: مغرب سے پہلے نماز پرمو تیسری مرتب فر مایا: جو چاہے اس کو تا پستد فر مایا کہ لوگ اس کوسنت بنالیں۔

(سنن ابوداؤد: ۱۳۸۱ ممجع ابن خزیمه: ۱۳۸۹ مسند احمد ج۵ص۵۵ طبع قدیم)

### ٣٥ - بَابُ الصَّلُوةِ قَبْلَ الْمَغُرِبِ

الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْبِي بُرِيدَة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْبِي بُرِيدَة قَالَ حَدَّثَنِي الْوَارِثِ عَنِ الْسِي بُريدة قَالَ حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الثَّالِيَةِ لِمَنْ قَالَ صَلُوةِ الْمَعْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِيَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَة أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

[ طرف الحديث: ٢٨ ٤٣] لوگ اس كوسنت بناليس \_

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) ابومعمر عبد الله بن عمرو بن انی الحجاج المنقر کی (۲) عبد الوارث بن سعید ٔ ابوعبیده (۳)حسین بن ذکوان المعلم (۳)عبدالله بن بریده (۵) حضرت عبدالله بن المفضل و کمالله ۱۰ مرة القاری ج۷ص ۳۵۷)

(مثن ندنی ۱۱۱ ۵ المبعج انبیرین ۱۳ ۵ استن بین ۳ م ۵۵ ۳ منداحه جهر ۵۵ ۱۳ مندام ۱۹۳۶ مندام ۱۹۳۱ مندام ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ وسسته الرمالية بيرومت )

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) عبدالله بن يزيد المقرى ابوعبد الرحمان (۲) سعيد بن الى ابوب الخراع ابوابوب كا تام مقلاص ب(۳) يزيد بن الى حبيب ان كى كنيت ابورجاء ب ابوحبيب كا تام سويد ب(۳) مرجد بن عبد الله اليزنى ان كى نسبت يزن كى طرف ب جوحميركى شاخ ب ان كى كنيت ابورجاء ب ابوحبيب كا تام سويد ب (۳) مرجد بن عبد الله اليزنى ان كى نسبت يزن كى طرف ب جوحميركى شاخ ب (۵) حضرت عقبه بن عامر الجبنى ويحتفد (مرة القارى ج مره)

نمازمغرب سے پہلے دور کعت نماز میں اختلاف فقہاء

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متونى ٩ سه حركهة بين :

متقد مین کا نماز مغرب سے پہلے فل پڑھنے میں اختلاف ہے مطرت ابی بن کعب مطرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد

بن ابی وقاص ونائی کی مفرر کی نمازے پہلے نفل پڑھتے تھے حضرت انس ویش نئد بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان ویتا تھا تو صحابہ ستونوں کی طرف سبقت کرتے تھے بس نماز پڑھتے تھے عبد الرحمٰن بن الی لیا نے کہا: سیدنا محد ملٹی کی اصحاب ہراذان کے وقت نماز پڑھتے تھے اور حسن بھری اور ابن سیرین نماز مغرب سے پہلے دور کعت نماز پڑھتے تھے امام احمداور اسحاق کا بھی تول ہے۔

ارائیم افتی نے کہا: حضرت ابو کر حضرت عمر اور حضرت عمان رائی ہے ۔ دور سے سام دور کھت نماز نہیں پڑھتے ہے ابرائیم نے کہا: میدور کھت پڑھنا برعت ہے ابرائیم نے کہا: میدور کھت پڑھنا برعت ہے ورول اللہ من نہ اللہ من اللہ کھنے ہے ابرائیم کے خیار صحابہ میں سے حضرت علی حضرت ابن مسعود حشرت عذا ور حضرت ابن مسعود حد ایف حضرت کا ایک کو اور حضرت ابوسعود ورائی ہی کوف میں ہے ہی جس نے ان صحابہ کو ویکھا ہے اس نے جھے خبر دی ہے کہاں نے ان میں سے کی ایک کو بھی مغرب سے پہلے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور بھی امام البوطنیف اور امام شافعی کا قول ہے۔ المبلب نے کہا کہ نماز مغرب سے پہلے دور کھت نماز ابتداء اسلام میں پڑھی جاتی تھی تاکہ میاس پر دلالت کرے کہ عصر کی نماز کے بعد نقل پڑھنے کی جو ممانعت تھی مغرب کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا اور اب نقل پڑھنے کی اجازت ہے کھر لوگوں نے نماز مغرب کے فرض پڑھنے میں سبقت کر لی تاکہ ذارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نیروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نہ بوروٹ میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۵) دارالکت العمر نہ بوروٹ کو تاکہ کو تاکہ کو تھوں کو تاکہ کہ تاکہ میں تاخیر نہ ہو۔ کو تاکہ کو تاکہ کہ نہ تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی نہ تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو

میں کہتا ہوں کہ مغرب کی نمازے پہلے دور کعت سنت پڑھنے کے جواز میں درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مغفل منگالہ بیان کرتے ہیں کہ ہر دواڈانوں (بیٹی اڈان اور اقامت) کے درمیان نماز ہے ہر دواڈانوں کے درمیان نماز ہے جوجا ہے۔ (میخ ابخار کر : ۱۳۷ میخ مسلم: ۱۳۸ مسئن تر زی،۱۸۵ منز نسائی: ۱۸۰ مسنن ابن ماجہ: ۱۱۶۲)

علامہ بدرالدین محبودین احریمینی حنی متونی ۱۵۵۵ میں ہیں کہ حسب ذیل عدیث سے مغرب سے پہلے دور کعت نماز کو ابن شاہین نے منسوخ قرار دیا ہے:

امام ابوداؤد نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابوشعیب از طاؤس انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر شخاندے مغرب سے بہلے دورکعت محمد مشرک کو یہ دورکعت نماز پڑھتے مغرب سے بہلے دورکعت محمد مشرک کو یہ دورکعت نماز پڑھتے ہوئیں دیا ہوئیں ہوئیں ہے۔ اس محمد میں کو یہ دورکعت نماز پڑھتے ہوئیں دیکھا در انہوں نے مسرک بعددورک مت نہ زیز ہے کہ جازت دی۔ (سنن بداؤر ۱۲۸۳) د محمد کی جسرک بعددورک مت نہ زیز ہے کہ جازت دی۔ (سنن بداؤر ۱۲۸۳) د محمد کی جسرک بعددورک مت نہ زیز ہے کہ جازت دی۔ (سنن بداؤر ۱۲۸۳) د محمد کی جانب میں معمد کی جانب معمد کی جانب کے معمد کی جانب کے معمد کی جانب کا معمد کی جانب کا معمد کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے معمد کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے معمد کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے دورک کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کا در انہ کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کر جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کر در جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کر جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جا

میں کہتا ہوں کہ ابن شہن کا اس مدیث ہے استدلال میجے نہیں ہے کیونکہ اور نے صیحہ سے بابت ہے کہ عبد رسامت میں صحاب اس نماز کو پڑھتے تھے جیسا کرمیجے ابنجاری: ۱۱۸۴ میں گزر چکا ہے علاوہ ازیں سیرصدیث معلول ہے کیونکہ اس صدیث میں فدکور ہے کہ حضرت ابن عمر نے عصر کے بعد دورکعت پڑھنے کی اجازت دی حالا نکہ عصر کے بعد نقل پڑھنا ممنوع ہے۔

﴿ (مغرب ہے پہلے دور کعت نذ پڑھنے کے متعلق احناف کی تائید میں دلائل کے لیے شرح سی مسلم ج اص ۱۹۱۳ سے ۱۳۳۳

ملاحظ فرماتیں)۔

توافل کی نماز جماعت سے پڑھنا اس کو حضرت انس اور حضرت عائشہ پینکنشنے ہی ملاقیلیکی سے روایت کیا ہے۔

٣٦ - بَابُ صَلُوةِ النَّوَافِلِ جُمَاعَةً ذَكُوهُ آنَـسُ وَعَالِشَةٌ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عفرت انس مُلَّانُكِيَّا مِلْ كَا حديث يها:

حضرت السبن ما لک بڑی تھ بیان کرتے ہیں کہ ان کی وادی ملیکہ نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ التہ التہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی وادی ملیکہ نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ التہ بی تیانی کی طرف کھڑا ہوا جو زیادہ اس سے کھایا ' پھر ٹیں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جو زیادہ استعمال سے میلی ہو چکی تھی ' بس میں نے اس کو پانی سے دھویا ' پھر رسول اللہ مانی گئی کھڑے ہوئے اور میں نے اور میتی نے آ ب کے بیجھے صف بنائی اور بوڑھی خاتون ہمارے بیجھے تھی ' بس رسول اللہ مانی آئی ہی کونماز پڑھائی ' پھر آ پ لوث گئے۔

(ميح إبخاري: ٣٨٠ ميح مسلم: ١٥٨ اسنن ايوداؤد: ١١٢ اسنن ترندي: ٣٣٣ اسنن نسالي: ٥٠٠)

اور حضرت عاكث ورفعالله كالمديث يدب:

يرُ حاتي \_الحديث (معيح ابخاري: ١٠١٠ بميح مسلم:١٠٩)

١١٨٥ - حَدَّثَنِي اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَعُولُ بَنُ الْمُعُولُ بَنُ الْمُواهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ احْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ احْبَرَنِي الْمُولُ اللهِ مَحْمُودُ بَنُ الرَّبِيعِ الْانْفَادِيُّ اللهُ عَقْلَ رَسُولَ اللهِ صَدِّمُ لَهُ عَقْلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَقَلَ مَجْهُ مَجْهَ مَجْهَ فِي وَجُهِهِ مِنْ بِنُو كَانَتُ فِي دَارِهِم.

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جمیں اسخاتی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ابن کی از ابن تہاب انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ابن تہاب انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ابن تہاب انہوں نے کہا: آئے حضرت جمود بن الربط الانصاری ویش تنا الله کے خبر دی انہوں نے بتایا کے ان کورسول الله ملی الله الله میں اور ان کے کھر کے کویں سے پائی کے یاد جی کدرسول الله میں کویا و ہے کہ درسول الله میں کی تھی۔

این حفرت محود نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے حفرت عتبان من مالک انساری ری آفد ہے سنا ہادر وہ وسول اللہ مل آئی آئیم کے ساتھ بدر میں حاضر سے وہ بیان کرتے سے کہ میں اپنی قوم بنوسا لم کو فرز پر حاتا تق اور میر سے اور ان ک درمیان ایک وادی حائل تھی اور جب بارشیں بوٹن تو میرا اس دادی سے مجد کی طرف جانا مشکل ہو جاتا کی میں دسول اللہ مل اللہ کا کے باس آیا اور میں نے وادی میر سے اور جو اور جو وادی میر سے اور جو اور جو اور جو کا میر سے اور جو کہ سے اور جو اور جو کہ سے اور جو اور جو کہ سے اور جو اور جو اور جو اور جو اور میں ایک ہے اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو اور میں ایک ہے اور جو اور میں ایک ہے اور جو اور میں ایک جگر میں اور میں ایک جگر میں اور میں ایک جگر میں اور میں ایک جگر میں اور میں ایک جگر میں اور میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک جگر میں ایک درصول اللہ ملٹ ایک اور حضر سے ایو بکر دیں آئی ایس وقت آ ہے جب رسول اللہ ملٹ ایک اور حضر سے ایو بکر دیں آئی وقت آ ہے جب رسول اللہ ملٹ ایک اور حضر سے ایو بکر دیں آئی وقت آ ہے جب رسول اللہ ملٹ ایک اور حضر سے ایو بکر دیں آئی وقت آ ہے جب رسول اللہ ملٹ ایک اور حضر سے ایو بکر دیں آئی اور حضر سے ایک میں ایک جگر تھیں ایک وقت آ ہے جب رسول اللہ ملٹ ایک میں ایک حضر سے ایو بکر دیں آئی ایک وقت آ ہے جب رسول اللہ میں ایک جگر میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں ایک حضر سے ایک میں کو میں ایک حضر سے ایک میں کو میں کی میں کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو ک

تومی نے آپ کوا جازت دی کس آپ تبیس جیسے حتی کرآپ نے فر مایا: تم اینے کمریس کس جگہ جاہتے ہو کہ میں نماز پر حاور ؟ میں نے آپ کو اشارے سے بتایا کہ بیں اس جکے تماز پڑھنا جا بتا ہوں يس رسول الله الله الله الله الله الله المراكب في اوراك في اوراكم اوراكم نے آپ کے بیجیے صف بنائی کس آپ نے دور کعتیں پڑھا میں مجرسلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر دیا میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا' سویس نے آپ کودہ کھانا کھلانے کے لیے روک نیا و ملی والوں نے من لیا کہ آب میرے محرتشریف لائے ہیں ا یں حویلی کے لوگ بہت تیزی ہے آئے حی کہ تھریس بہت زیادہ اوك آمي إن من سايك تخص في كها: ما لك كوكيا مواهن اس كونيس د كيور ما ان بى من سے ايك تخص نے جواب ديا: وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت تبیس کرتا وسول اللہ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِلَا أَيا مَهُ وَ كَيَامُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كى رضا جوئى كے ليے لا الله الا الله كها ب اس مخص نے كها: الله اور اس کے رسول کو جی تریاد وعلم ہے رہے ہم تو اللہ کی قتم! ہم اس ک روس اور اس کی بات چیت صرف منافقین کے ساتھ و سکھتے ہیں رسول الله سَوْلِيَالِمُ فِي فَرِماما: بس مع شك الله تعالى في السخف كو ووزخ يرحرام كروياجس في الله كى رضاجوكى كے ليے لا الدالا الله یر عارحضرت محمود نے کہا: میں نے بیصدیث ان لوگوں کے سامنے السارى بمى ين جواس فروه يس قوت بوكة شخ جوارش روم يس ہوا تھا اور یزید بن معاوبہ ان پر امیر تھا' تو حضرت ابوابوب نے ميرى بات كاالكاركيا اوركها: الله كاتم اليس بيس ممان كرتا كررسول برشاق كزرى بس في الله عديمدكيا كواكر الله في محم اس فزوہ ہے سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا تو اگر حصرت عتبان بن مالک ائی توم کی مجد میں زندہ ہوئے تو میں ان سے اس مدیث کے متعلق سوال كرون كا مجريس لوث آيا من في حج ياعمره كا احرام

مَا اشْتَدُّ النَّهَارُ كَاسْتَأْذُنَ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ ۚ فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَّى قَالَ آيْنَ تُحِبُّ أَنَّ أَصَالِيَ مِنْ إِيَّتِكَ؟ فَأَشَارَتُ لَهُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي ٱحِبُّ اَنْ ٱصَلِّى فِيهِ ۚ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبُّرٌ وَصَفَفْنَا وَرَاءً فَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمُ وَسُلَّمُنَا حِيْنَ سُلَّمٌ ۚ فَحَبِسْتُهُ عَلَى خَزِيْرٍ يُصْنَعُ لَهُ وَسَهِعَ آهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي آسِينَ كُنَّابُ رِجَالٌ مِّنْهُمَ حَتَّى كُثُرٌ الرِّجْالُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكُ ؟ لَا اَرَاهُ ۚ فَقَالَ رَجُلَ مِّنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ ۖ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلُ ذَاكَ أَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْمَةَ اللَّهِ . فَقَالَ ٱللَّهُ وَرَّسُولُهُ آعُلُمُ ' أَمَّا نَحْنُ ' فَوَاللَّهِ لَا نَرِاى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَّافِقِينَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَمَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَهْتَغِي بِلَالِكُ وَجُهُ اللَّهِ. قَالَ مُحْمُودٌ فَحَدَّثْتُهَا قُومًا فِيْهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* فِي غَـزُورِيهِ الَّتِسَى تُـوُقِّـىَ فِيهَا وَيَزِيدُ بُنُّ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمُ بِأَرْضِ الرُّومِ ۚ فَأَنَّكُرُهَا عَلَى آبُو آيُّوبَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتُ قَطَّ. فَكُبِّرُ ذَٰلِكَ عَلَى ۖ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى ٱلْفُلِّ مِنْ غَزَّوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِلْكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ وَجَدَّتُهُ حَيًّا فِي مُسْجِدٍ قَوْمِهِ ۚ فَقَفَلْتُ ۚ فَأَهَلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ۚ ثُمَّ سِرْتُ حَسَى قَالِمْتُ الْمَدِينَةُ ۚ فَأَلَيْتُ بَنِي سَالِم ۚ فَإِذَا عِبْانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّى لِقَوْمِهِ ۚ فَلَمَّا سَلَّمٌ مِنَ الصَّلْوةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرُتُهُ مَنْ أَنَّا ثُمَّ مَالَتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ وَحَدَّلَنِيْهِ كُمَا حَدُّلِنِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

باندها کھر میں روانہ ہوا حی کہ میں مدینہ کی میا کھر میں بنوسالم میں گیا اس وقت حضرت عتبان بوڑھے اور تابین ہو چکے تھے اور وہ اپنی قوم کونماز پڑھاتے سے جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں ' پھر میں نے ان مسالم کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں ' پھر میں نے ان سے اس حدیث ای سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جھے بیصریث ای طرح سائی جس طرح میلی بار سائی تھی۔

اس مدیث کی شرح میچ ابخاری: ۳۲۳ میں گزر چکی ہے بعض نے ادراہم فوائد کاذکریہاں کیا جارہا ہے: حضرت معاویہ کی خلافت میں یزید کا امیر کشکر ہونا' صرف کلمہ پڑھنے سے دوزخ کے حرام ہونے کی تحقیق اور دیگر مسائل

ما فظشهاب الدين احمه بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه ككهة بين:

اس حدیث میں بیدذکر ہے کہ یزید بن معاویہ کوان پرامیر بنا دیا حمیا تھا۔ یہ ۵۰ ھایا ۵۰ ھا واقعہ مطاویہ دینی تنافک خلافت کا ہے اس غزوہ میں اس کشکر نے القسطنت نیہ کا صرہ کرلیا تھا۔

حضرت ابوابوب انصاری نے معزت تمود کی حدیث کا انکار کیا تھا' انکار کی وجہ یہ کسائ حدیث میں ذکورہے: اللہ تعالیٰ نے
اس فض کو دوزخ پرحرام کردیا ہے جس نے اللہ کی رضا جو کی کے لیے لا اللہ الدائلہ پڑھا' کیونکہ اس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا
ہے کہ کوئی ممناہ گارمسلمان دوزخ میں نہیں داخل ہوگا اور بیکٹر آیات اورا حادیث صحومشہورہ کے خلاف ہے لیکن ان میں تطبق ہوسکتی
ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا اللہ ، اللہ پڑھا' وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ایس داخل نہیں ہوگا اور اپنی سزا بھکت کر جنت میں چلا جائے گایا ابتداء جنت میں نہیں جائے گا'شفا حت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

### حدیث مذکورے علامہ عینی کے استنباط کردہ پچین مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد يمنى في اس حديث كحسب ذيل فواكد ذكر كي بين:

(٢) رسول الله المُكَالِيَّةِ مؤمنين كي اولا و پرشفقت فرماتے تھے جیسے آپ نے شفقت سے محمود بن رق کے چبرے پر کلی كی تھی۔

(m) آپ بچوں سے ان کے آباء کی وجہ سے الفت کرتے تھے اور ان سے مزاح کرتے تھے۔

(4) اس میں بچوں کے ساتھ آپ کے مزاح کرنے کا ثبوت ہے جیسے آپ نے پانچ سالہ حضرت محمود کے چبرے پرگل کی۔

(۵) آپ بعض اوقات آرام فرماتے تھے تا کہ اس سے عبادت کرنے پر مدد حاصل ہو جیسے نماز پڑھانے کے بعد آپ کا حضرت عتبان کے گھر میں تھہرنا۔

(۲) نفس کے حقوق کوا دا کرنا اور اس کو ہروفت مشقت میں ندڈ النا۔

(2) كنويں سے بانی نكالنے كے ليے وول ركھنا ميسے رسول الله الله الله الله عنرت محمود كے كھر كے كنويں سے بانی لے كركلی كی -سار

(٩) بچے کے چبرے برکلی کرنا جیسے رسول القد ملڑ کیے ہانے سال کی عمر کے حضرت محمود بن رہیے کے چبرے برکل کی۔

(١٠) مدين كردر بن والتيلول كالي مساجد من أراز وساء-

(۱۱) کزور آ دمی کا امامت کرانا اور اندهیرے اور کیچڑ پانی میں مبد میں نہ جانا' جیسے حضرت متبان اپنی مسجد میں امامت کراتے تھے۔ (۱۲) مرد کا فرض نماز اپنے گھر میں پڑھنا' ای طرح نوافل بھی تھر میں پڑھنا' جیسے حسنرت متبان بارش کے ایام میں گھر میں نمازیں

(۱۳) منسى بزرگ ہے بيسوال كرنا كدوه . ن كے هر آئركى فبك نماز پڑھاكى تاكدد داس جكدكونماز پڑھنے كے ليے عين كر لے-

(۱۴) كسي مخف كا پناعذر بتانے كے ليے اپنا مرض بيان كرنا شكوه اور شكايت نہيں ہے جيسے حضرت عنبان نے اپنی بصارت كی كمزور ك

ر ۱۵) شارع ماليهلاً كالهيئة امتى في درخواست كوتبول كرنا بيساة ب في مطرت خبان كي تعرب في كروس تبول كر -(۱۷) امام كاسى جكداسينة تالع كوساته المساكر بانا بيسے رسول الله من كاليا تيم معرب منترب ايو بمركوساتند سے كر مسحة -

(١٤) محابه میں سے جعزت ابو بکر کوساتھ لے کرجانا ان کے افضل انصحابہ وئے پردلالت کرتا ہے۔

(۱۸) مرف حضرت ابوبکر کانام لینا کیونکہ وہ آپ کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

(١٩) آپ نے حضرت عتبان سے بوجھا: س جگہ نماز بردهوں کیونکہ کھروالا ہی اپنے کھر کی جگہوں کوزیادہ جانتا ہے۔

(۲۰) حضرت عتبان نے کہا: جس جگہ آپ نماز پڑھیں سے میں اس کومستی بنالوں گا'اس میں آٹار صالحین سے تمرک کا ثبوت ہے۔

(٢١) يفين كوطلب كرنا اجتهاد يرمقدم ب كيونكه جس جكد شارع عاليها كان نماز يرهي باس كا قبله رخ مونا بقيني تفاجب كم باتى جكبوں كا قبله رخ ہونا اجتها دے معلوم كيا جاتا ہے۔

(۴۴) كى معين جكە يرنماز كوطلب كرناتاكەس جكەنماز يۇھنانى مەڭلىتىنى كى بركت سےنماز باجماعت كے قائم مقام مو-

(٢٣) ني النافينيم في معتبان على الله على المراف من المراف من المراف من المراف من المراف من المراف المراف من المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرف المراف المراف المراف المراف المراف المرف المراف المراف المرف المرف المرف المرف المرف

(۲۴) گھروں میں باجماعت نوافل پڑھنے کا ثبوت کیونکہ آپ نے دن پڑھنے کے بعد جماعت کرائی۔

(٢٥) ني مُنْ الله الله حس جكه نماز پر حيس اس كي نضيلت كيونكه خصرت عنبان في اي ليه آب سي نماز پر حوالي تقي -

(٢٦) دن كے نوافل بھى رات كے نوافل كى طرح دو دوركعت پڑھے جائيں كيونكه آپ نے دوركعت نماز پڑھى تھى۔

(۲۷) كمركاندرجس جكه نماز پڑھى جائے ادراس جكه كونماز كے ليختص كرليا جائے اس جكه كى ملكيت برقر اررہتى ہے۔

(۲۸) نماز کے لیے کسی جگہ کو ظامی کرنے کی ممانعت مساجد میں ہے گھروں میں نیس ہے کیونکہ آپ نے حضرت عتبان کو گھر میں نماز کی جگہ عین کرنے سے منع نہیں فرمایا۔

(۲۹) نی منتی ایم است کی نماز براست کی است است کی نماز براست کی نماز باست کی نماز باس کا استحباب -

(۳۰) کسی بزرگ کے آنے پراس کی کھانے کی دعوت کرنا خواہ اس کو پہلے اس کی اطلاع نددی جائے۔

(ا ۱۱) دعوت میں غیرمعمولی تکلف کا اہتمام نہ کرنا اور سادگی ہے ماحضر پیش کرنا۔

(٣٢) ني مُنْ اللَّهُم كوجوكمانا بهي چيش كياجاتا آب تناول فرماليت اوركس كمان كي قدمت ندفر مات-

(٣٣) نبي مُنْ أَنْ يَكِي كِي كامول يردوام فرمات من جيئ جيس آب في حضرت عنبان كي تعريب بهي عاشت كي نماز پڙهي-

(۱۳۲۷) حصرت عتبان نے اشارے سے دہ حبکہ بتائی جہال وہ نماز پر سواتا حیاجے متضاس سے معلوم ہوا کہ اشارے براکتفاء کرتا جائز ہے۔

(٣٥) معنرت عتبان نے اشارے کے ساتھ تقریح مجمی کی اس سے سرم مواکداش دھ کر تیدالفاظ سے تقریح مجمی کرتا جاہیے۔

(٣١) جس حویلی میں لوگوں کے متعدد گھر ہوں اس حویلی کو دار سے تعبیر کرنا جائز ہے جیے آب نے فرمایا: انسار کے گھروں میں

بنوالنجار کے کھر سب سے بہتر ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ اہل الدار نے سنا کمدرسول الله ملتی اللہ میرسد بیت میں ہیں۔

(۲۷) مختلف کھروں سے لوگوں کا اس کھر میں آ نا جس میں کو کی صالح ہزیم کی آیا ہوتا کہ اس کی زیارت سے مستنفید ہول اور اس سے برکت حاصل کریں جیسے اس حویلی کے کھروں کے رسول اللہ مشار کی آیا رت اور آپ سے فیض حاصل کرنے آئے۔

(٣٨) جو مخص اس بزرگ كى زيارت كے ليے ندآ كے تو اس كى ندمت كرنا جيے محاب كا حضرت مالك بن وحن كى ندمت كرنا۔

حصرت ما لک بن دهشن و بی نشد بدری صحافی میں عقبہ میں ان کے حاضر ہوئے میں اختلاف ہے انہوں نے اسلام میں ایسے نیک اعمال کیے جی جوان سے نیاتی کی جہت کو دور کر دیتے ہیں۔

(٣٩) اس حديث ست معلوم بواكم منافقول اور برقد جبوب سيميل جول اوربات جيت نيس بيمن والياب.

( • ۲) منا نقوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو تخص کس مسلمان پر نفاق کی تبہت لگائے اس کوسزا دی جائے گی نہ یہ کہا جائے گا :تم نے مناہ کیا 'کیونکہ رسول اللہ ماٹھ کیا تیا ہے ان صحابہ کی نہ مت نہیں کی جنہوں نے حضرت مالک پر نفاق کی تبہت نگائی تھی۔

(۱ م) نی الحیاتی مسلمانوں کے داوں کے حال پر مطلع سے کیونکہ آپ نے حضرت مالک کے متعلق فر مایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیا اللہ الله الله برد حارب یا آپ کودی سے مطلع کیا گیا تھا۔

(۳۲) نی مان کی این می بردگ کیا کروه حضرت ما لک کومنافق کہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی بزرگ کے سامنے کسی مسلمان کومنافق کہا جائے تو وہ اس سے منع کرے۔

(٣٣) اگركوئي فخف دليل كى بناء پركسي كوعيب لكائے تو بيغيبت نبيس بيئ كيونكدرسول الله مافينين كي سامنے حصرت ما لك كومنا فق كما

میااورآپ نے اس کوغیبت تبیں قرار دیا۔

( ٣٣) جس مخض نے کلمے شہادت پر حااور اس کے حق ہونے کا اعتقاد کیا تو وہ کامیاب ہو کیا اور جنت میں داخل ہو گا کیونکہ آ ب نے

(۵م) جس مخص نے کمی چیخ کے صاحب سے مدیث کی اس کواس کی توثیل کرنی جاہے۔

(۲ ۲) اگر کوئی صدیت طاہر قرآن مجیداورا حادیث مشہورہ کے خلاف ہوتو اس پراعتراض کرنا درست ہے جیسے حصرت ابوابوب نے اس مدیث یراعتراض کیا تھا اس کونکداس مدیث کے ظاہرے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کواس کے ممناہ پرسز البیس ملے گا۔

(٣٤) جب كى مديث پراعتراض كيا جائے تواس كى تحقيق كى جائے جيسا كەمىفرت محود دوبار ومعرت عنبان كے ياس اس مديث

( ٣٨) علم كى طلب كے ليے سفر كرنا 'جيسے حضرت محموداس حديث كے ددبارہ سائے كے ليے سفر كر كے مديد طيب محے۔

(9 م) حضرت محود نے بتایا کر حضرت متبان تا بینا ہو مے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی پہیان کے لیے اس کو تا بینا کہنا فیبت تہیں ہے۔

(۵۰) نابینا کی امامت کرانا جائز ہے کیونکہ حضرت عتبان نابینا ہونے کے بعد امامت کراتے تھے۔

(٥١) نوائل كوخفيه طريقة ہے يز حسنا كيونكه نبي المقانين أم في اس نفل كا اعلان نبيس فر مايا تھا۔

(۵۲)جب كوئى مخص كسى كمركمن كام سه واسة واجازت طلب كري بيه رسول الدُسْقَيْرَ لم في معزت عتبان سه اجازت

(۵۳) نماز کے کیے قبلے کوطلب کرنا کیونکہ آپ نے ہو جھا: کہاں نماز پڑھوائی ہے؟

(۱۹۵) امام می مخص کونشکر کا امیر مقرد کرے جیسے معزرت معاوید رہی تندنے اس نشکر کا امیریزیدین معاویہ کو بنایا تھا۔

(۵۵) ایک سفریس ج یا عمرہ کواور طلب علم کے لیے سفر کرنے کوچھ کرنا جیسے حسرت محمود جب جے یا عمرہ کے لیے محصے تو حضرت عمبان سے دوبارہ اس مدیث کا ساع کرتے کے لیے سفر کرکے مدید منورہ مجے۔

(حمدة القارى ج عص ١٦٠ م مع التوقيع والريادة وارالكتب المعضية يردت ١٦ ١١ ما ه)

محمر میں نقل پڑھتا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس عبدالانلی بن حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے صدیث بیان کی از ابوب وعبیداللداز ناقع از مصرت ابن عمر پنجافتهٔ وه بیان کرتے ہیں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُم مِنْ كرسول الله الله الله الله عَلَيْهِ وَمَلَا ال صَلوبِكُم وَلَا تَتَبِعلُوهَا فَبُورًا. تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ مصدركمواورات كمرول كوتبرسمان ندبناؤ - وبيب ك متابعت عبدالوہاب نے کی ہے از ایوب۔

٣٧ - بَابُ التَّطُوُّع فِي الْبَيْتِ

١١٨٧ - حَدَثْنًا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وْهَيْسَبُ ۚ عَنْ أَيَّارِبُ ۚ وَعُبَيْلِهِ اللَّهِ ۚ عَنْ نَافِع ۚ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

اس مدیث کی شرح البخاری: ۲۳۲ می گزر چک ہے۔

الحمد لله على احسانه!اس مديث ير "كتاب المتهجد" ، كمل بوكل أب اس كے بعدان شاء الله كمداور مدين كي محديل المازى نسيلت كابيان شروح موكا \_ا اے مالك ارض وساء اس شرح كوتيول فرما اوراس كوتمل فرما د ا۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## ٠ ٢ - كِتَابُ فَضَلِ الصَّلُوةِ فِي مَسِجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مكهاور مدينه كي متجد مين نماز پڙھنے كي فضيلت كابيان

مكها ذريدينه كي مسجد ميس ثماز پڑھنے کی نضیلت

١ - بَابُ فَضُلِ الصَّلُوةِ فِي مُسجدِ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ

اس عنوان میں اگر چه مطلقا نماز کا ذکر ہے محراس سے سرادهل نماز ہے۔

١١٨٨ - حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً فَالَ أَخَبُرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ أَرْبُعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ثِنْتُي عَشَرَةً غَزُونَةً. (ح).

ا، م بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے كها: مجمع عبد الملك في خروى از تزعه انهول في كها: من في حفرت ابوسعید بین فی سے جارحدیثیں سیس انہوں نے کہا: میں نے نی س کی بی سے سنا اور و ، نی مالی ایک سے ساتھ بارہ غروات میں

رے تے۔(ح)

امام بخاری نے کیا: ہمیں علی نے مدیث بیان کی انہوں نے كها: يمين سفيان ف حديث بيان ك از الزبرى از سعيداز حضرت ، وہرروور می اللہ وہ بیان کرت ہیں کہ ہی طاقائیے بھی فی نے فرمایا: صرف

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری:۵۸۲ پس مزر چک ہے۔ ١١٨٩ - خِدَثْنَا عَلِي قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهُويُّ عَنْ سُعِبُهِ عَنْ أَبِي هُرُّيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى لَسَلَاقَةِ مَسَاجِدَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَوَامِ "ثَنَ مَهِدول كَالْمِرْفُ سُرِكَ لِي كَاوت كُسِ جاكِمِ الْمَحْرَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ مَهِدَهِ كَاورَمَهِداتُكُى ۔ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ مَهِدَهِ كَاورَمَهِداتُكُى ۔

(ميح مسلم: ١٣٩٤ الرقم المسلسل: ٢٠١٣ سنن ابوداؤد: ٢٠١٣ اسنن نسائل: ١٩٩٩ مسنن تزندى: ١٣٥٥ سنن ابن اب شيرج ٣ ص ٧٤ ' مشكل الآثار:٩٢ ٥٨ ـ ٢٨ مسجح ابن حبان: ١٦٣١ ' سنن بينتي ج٥ ص ٣٣ ' مصنف مبدالرذاق: ١١١٩ ـ ١٩١٠ ' مشداحرج ٢ ص ٣٣٣ كميع لديم منداحد: ١٩١١ عرد ١١٠ مؤسسة الرسالة أيرونت جامع السانيدلا بن جوزي: ١٣٣٣ مكتبة الرشد رياض ٢٣٣ ما طمندالطحاوي: ٢٣٨ ع)

## مسجد حرام مسجد نبوی اورمسجد اقصی کے علاوہ اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر ماننا جائز نہیں

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ مه مه حاكمة بين:

فقہاء کے نز دیک بیصدیث اس مخص پرمحمول ہے جوان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانے امام مالک نے کہا: جس نے کسی ایس مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانی جس میں کسی سواری پرسفر کیے بغیر نہیں پہنچ سکتا' تو وہ اپنے شہر کی مسجد میں نماز پڑھے سوااس کے کہ وہ مکہ مدینہ یا بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانے تواس پرسفرکر کے وہاں جانالازم ہے۔

علامدابن بطال فرماتے ہیں: جس نے صالحین کی مسجد میں نماز پڑھنے اوران سے تبرک حاصل کرنے کا اراوہ کیا تو اس کے لیے بیمباح ہے' خواہ وہ سواری پرسفر کر کے جائے یانہیں اوراس حدیث کی ممانعت اس کے لیے نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابو ہر ہے ہوئی اُنڈ سفر کر کے پہاڑ طور پر گئے 'جب وہ واپس آئے تو ان کی ملاقات حضرت بھرہ من ابی بھرہ سے ہوئی 'اور انہوں نے ان کے اس سفر پر نا گواری کا اظہار کیا اور ان سے کہا: اگر میں آپ کے نکلنے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لیتا تو آپ نہ نکلتے 'میں نے رسول اللہ مٹھ اللہ ہم کے بیوئے سنا ہے کہ تمن مساجد کے سواسواری پر سفر نہ کیا جائے۔ (سنداحمہ: ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۱۳۳۸۔ ۲۳۸۵۔ ۱۳۳۸۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۱سے معلوم ہوا کہ حضرت بھرہ کا فرجب یہ تھا کہ اس حد میٹوم ہوا کہ حضرت بھرہ کا فرجب یہ تھا کہ اس حد میٹوم پرمجمول کیا جائے اور ان تمن ساجد کے سواسی میں نڈر ماننے والا اس حد میٹوم پرمجمول کیا جائے اور ان تمن ساجد کے سواسی میٹور پرسفر کرنے والا دونوں وافل تیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے حضرت انسر و نے حضرت الدین ہیں ہے وعتراض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ مدیت سے تھے جہال پران تین مساجد میں ہے ایک مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جو تھی اس طرح ہواس پرلازم ہے کہ دواس مسجد میں نماز پڑھے اور حسرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بید نکورشیں ہے کہ نہوں نے طور پر جانے کی نذر مانی تھی اور ظاہریہ ہے کہ وہ نفی طور پر جانے کی نذر مانی تھی اور ظاہریہ ہے کہ وہ نفی طور پر طور مسجے تھے اور مدینہ ہیں جوان کی مسجد تھی وہ نور سے افضل تھی۔

نقبا وکائی میں اختلاف ہے کہ جورہ نے تیں اور دو ایت المقدی طرف جائے کی خدر مانے امام مالک نے کہا: وہ بیدل بھی جاسکتا ہے اور سوار بھی ہوسکتا ہے امام ابو بوسف ان کے اصحاب نے کہا: وہ مدینہ یا کمہ کی مجد میں نماز پڑھے امام ابو بوسف نے اس پر استدلال کرتے ہوئے کہا کہ کہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اس کے اس کے اس کی مکہ یا مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اس کے اس کے اس کی مکہ یا مدینہ کی مسجد میں نماز برھنے سے افضل ہے اس کے اس کے اس کی مکہ یا

آمام طحادی نے آمام، وصنیفہ درامام محدے یہ سی کیا ہے کہ جس نے یہ نذر مانی کہ وو نلال جُرد ہوں نے گا چرا ک نے کی اور جگہ نماز پڑھ کا تو یہ جائز ہے کیونکہ نی ملی آئیل نے فرمایا ہے: میری اس معجد میں نماز پڑھنا دوسری معجد میں ہزار نماز پڑھنے سے افضل ہے سوام سجد حرام کے۔ (میج ابنواری: ۱۱۹۰) اس سے مراوفرض نماز ہے نہ کہ نفل کیونکہ رسول التد ملی آئیل ہے فرمایا: فرض کے سوامروکی بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے۔

(صبح البغاري: اسك بمعجم مسلم: ۱۸۷ مسنن البوداؤو: ۲۳ ۱۳ مسنن ترندي: ۵۰ ۴ مسنن نسائي: ۵۸۰ مسند احمد ج۵ ص ۱۸۲)

مسجد حرام اورمسجد نبوی میں کون سی مسجد زیادہ افضل ہے؟

رسول الله مل الله مل الله مل الم معدين الم معدين نماز پڑھنا دوسري معجد ميں ہزار نماز پڑھنے سے انصل ہے سوام محد حرام كے تو فقہا وكا اس ميں اختلاف ہے كه مكه ميں نماز پڑھنا مدينہ سے انصل ہے يا مدينہ ميں نماز پڑھنا مكہ سے افصل ہے؟ ايك جماعت كا يہ نہ ہب ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے ' حضرت عمر بن انخطاب دنگافتہ سے یہی مروی ہے اور مہی امام مالک کا اور اکثر اہل مدینہ کا قول ہے۔

و دسری جماعت کا فدہب یہ ہے کہ مکہ مدینہ ہے افضل ہے میں علاء انہل مکہ نقتهاء احناف اور امام شافعی کا فدہب ہے امام شافعی نے کہا کہ روئے زمین کا سب سے انھنل مکڑا مکہ مکرمہ ہے ابن وہب مالکی اور ابن صبیب اندلی کا بھی کہی فدہب ہے کیہ ووٹوں جماعتیں حضرت ابو ہر رہے وکی حدیث سے استدلال کرتی ہیں۔

علامہ ابن بطال فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کسی فریق کی دلیل نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بید معلوم ہوتا ہے کہ مجد نبوی میں نماز پڑ صنااس کے سواباتی مساجد کی ہزار نماز وں سے افضل ہے ماسوام مجد حرام کے اس میں محدحرام کا استناء کیا تمیا ہے اور بیہ وسکتا ہے کہ مجدحرام معجد نبوی کے مساوی ہویا اس سے افضل ہویا اس سے مفضول ہو۔

جومسجد نبوی کی نماز کو افعال کہتے ہیں ان کی دلیل ہدہ کہ حضرت عمر بن الخطاب بیٹی نندفر ماتے تھے: مسجد حرام کی ایک نماز اس کے ماسوا کی سونماز دن سے افضل ہے ابوعبداللہ بن الی صفرہ نے کہا: حضرت عمر کا بیتول ہی منتی نیتی ہم کی اس حدیث کی تفسیر ہے: میری اس مسجد کی ایک نماز اس کے ماسوا کی ہزارنماز دن سے افضل ہے ماسوامسجد حرام کے۔

ای تاویل کی شل عبداللہ بن نافع مالکی نے حضرت ابو ہر برہ کی حدیث میں کی ہے وہ کہتے تھے کہ سجد نبوی کی ایک نماز باتی تمام مساحد کی ہزار نماز دس سے افضل ہے ، سر مسجد ترام کے کیونکہ سجہ نبوی میں نماز پڑھنا سجد ترام میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تکراس کی ہزار نماز دس سے افضل نہیں ہے۔

اور جومتجد حرام کو انسل قرار و ہے ہیں' ان کی دیل ہد ہے کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر و منگاللہ بنان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائٹ قراباً: مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سونماز دن سے انسنل ہے۔

(من نف عبد الرزاق: ٩٢٠٢ وارالكتب العلمية بيروت المعاه)

بطرین نظران کی ولیل بیہ کے انقدتول نے سیے بندوں پرزندن میں ایک بارمجدحرام کا قصد کرنے (لینی جے) کوفرض قرار ویا ہے اوران پرمجد نبوی کے حصد کرنے کوفرض قرار نیس ویا انہوں نے امام مالک کے تول سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس نے نذر مانی کہ وہ بیدل جا کہ اس پر الدام ہے کہ دوسوار ہوکر جائے اور جس نے مانی کہ وہ بیدل جا کا الزم نیس ہے بلکداس پرلازم ہے کہ دوسوار ہوکر جائے اور جس نے کہ میں بیدل جا نے کی نذر مانی و مکر تئے ہیدل جا نا الزم نیس ہوگا اور یقول اس پرداد مت کرت ہے کہ افضال ہے کو فکر امام مالک نے کہ میں بیدل بائے کو ای وجہ سے لاز میں ہوگا اور یقول اس پرداد مت کرت ہے کے کہ افضال ہے کو فکر امام مالک نے کہ فران وجہ سے لاز میں ہوگا اور یقول اس پرداد مت کرت ہے کہ افضال ہے کو فکر امام مالک نے کہ فران وجہ سے لازم کی حرمت اور آخیات بہت ڈیادہ ہے۔

(شرح ابن بطال مة ٢٥ م ١٨١ - ١٨١ أوار الكتب العلمية ابيروت ١٣٢٣ هـ)

دوسری مساجد کی برنسبت کعبہ میں نماز پڑھنا ایک لاکھنمازوں سے افضل ہے

جس کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے کعبہ میں ٹماز پڑھنے کی نضیلت میں وہ احادیث ذکر کی جی جن میں بیدڈ کر ہے کہ دوسری ساجد کی ہذئبت کعبہ میں نماز پڑھنا ہرار نمازوں سے انفل ہے گربعض احادیث میں بیہی ذکر ہے کہ دوسری مساجد کی برنبت کعبہ میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں سے انفل ہے۔

حضرت جابر رہی فند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کی آئی ہے فر مایا: میری سجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کی بد نبست ایک ہزار نماز دن سے افضل ہے ماسوا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا دوسری مساجد میں ایک لاکھ

تمازوں کے پڑھنے سے افضل ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ۱۳۰۱ شرح مشکل الآ کار: ۵۹۹ مسنداحرج ۲۳ سسسطیع قدیم مسنداحہ: ۱۵۲۱۔ ۱۹۳۳ ۴ جشام می مسم مؤسسة الرسلاء کی وہ ت علامہ شعیب الارتؤ ط اور ان کے شرکاء نے لکھا ہے: اس حدیث کی سندسجے ہے۔

حضرت انس بن ما لک رشی نند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملٹی آئیم نے فرمایا: مرد کا اسپنے کھر میں نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور اس کا قبائل (محلّہ) کی مسجد میں نماز پڑھنا مجیس نمازیں ہیں اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا پائج سونمازیں ہیں اور اس کا مسجد انسیٰ (بیت المقدس) میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازیں ہیں اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا (مجمی) پچاس ہزار نمازیں ہیں اور اس کا مسجد حرام میں نمازیڑھنا ایک لاکھ نمازیں ہیں۔ (سنن این ماجہ: ۱۳۱۳)

علامہ بوصری متونی • ۸۴ ھے نے کہا ہے کہ اس حدیث کی ستدیں ابوالنظاب الدشتی ہے ہے جول ہے اور ڈر ایل ہے ابوز رید نے کہا: اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے اس حیان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے اور ضعفاء میں بھی اور کہا: اس کی روایت سے استدلال سمج نہیں جب بیمنفرومو۔ (زوائدابن ماجرم ۲۰۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

میں کہتا ہوں: اگراس مدیث کی سندضعیف ہو پھر بھی فضائل اعمال میں ضعیف السند مدیث معتبر ہوتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رسی نفذ بیان کرتے میں که رسول الله ملتی نیانیم نے فر مایا: مسجد حرام میں نماز ایک لا کونمازی میں اور میری مسجد میں نماز دس بین اور مرحدوں کی مسجد میں نماز ایک بزار نمازی ہیں۔

(صلیة الاولیاه ج۸ص۳۱ وارالکتاب العربی بیروت که ۱۳ ۱۳ ماری طیق قدیم حلیة الاولیاه : ۱۳۳۷ میلی وارالکتب العلمی بیروت ۱۳۱۸ الماری الرفیاه الاولیاه بیروت ۱۳۲۱ میلی المربی بیروت ۱۳۲۱ میلی الرفیب والتربیب ج۳ ص ۲۱۲ کنز العمال: ۳۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ماری وشق الکبیر: ۱۳۸۱ میلی ۱۲ منافق التربیب به ۱۳۲۷ کنز العمال ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ میلی و شارت کے لیے سفر کرنے کے متعلق میسی این تیمید کا نظرید

شيخ ابن تيميه متوفى ٢٨ <u>٤ ه لكمت</u>ين:

وامّا اذان كان قصده بالسفر ريارة قبر النبى المُعْلَيْكُمُ دون الصلوة في مسجده فهذه المسالة فيها خارف فالذي عليه الانسمة واكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا مأمور بسه نقوله المسجد الحرام الرحال الا الى ثلث مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى ولهذا لم يذكر العلماء ان مثل هذا السفر اذا تلره يجب الوفاء العلماء ان مثل هذا السفر اذا تلره يجب الوفاء به. (يجومالتادل ٢٥٠١م)

واما اذا قدر ان من اتى المسجد فلم يصل فيه ولكن اتى القبر ثم رجع فهذا هو الذى انكره الائمة كمالك وغيره وليس هذا مستحيا عند احد

جہال تک ای بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص محض رسول اللہ طفی آلیا کی قبرانور کی ذیارت کے قصد سے سفر کرے نہ کہ مجد نبوی میں نماز کے قصد سے تو بدایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس بارے میں ملا ای اکثریت کا توال یہ ہے کہ بیسفر جا تزئین ہے اور نہ می اس کا مرف معلم دیا گیا ہے کہ وال النہ اللی آئی آئی ہے نے فرہ یا: کو وے مرف تعمن مساجد کی طرف با ندھے جا کی جمہد حرام کی طرف میری اس مسجد کی طرف اور مسجد اتھی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مسجد کی طرف اور مسجد اتھی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مسجد کی طرف اور مسجد اتھی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مسجد کی طرف اور مسجد اتھی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مسجد کی طرف اور مسجد اتھی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مستمرکی نذر

جوفض معجد نیوی میں آ کر نماز ادا نہ کرے بلکہ فقط تبر پر ماضری دے کر چلا جائے تو اہام ما لک اور دیگر انکہ نے اس کو تالیندیدہ قرار دیا ہے اور کسی بھی عالم کے نزدیک بیدارادہ مستحب

من العلماء وهو محل النزاع هل هو حرام او مباح وما علمنا احدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا بل انكروا اذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير ان يقصد الصلوة في المسجد و جعلوا هذا من السفر المنهى عنه.

تیں ہے بکداختاف ہے کہ ایابادادہ حرام ہے یا جائز۔ ہمیں تو کسی عالم کے بارے میں ہیں معلوم کداس نے اس طرح کے سنرکو مستحب قراد دیا ہو بلکہ جب کی مخص کا مقصد نقظ قبر کی زیادت کرنا ہوادر مید نبوی میں نماز کا قصد نہ ہوتو اس سنرکوعلاء نے ناپسند بدہ قراد دیا ہے اور اسے ممنوع سنر ہیں شار کیا ہے۔

(مجموعة النتاوي يع ٢٥ ص ١٨١)

### حافظ ابن حجرعسقلاني كاشيخ ابن تيميه كےنظر ميكارد كرنا

ما فظ شباب الدبين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن:

علا سرکر ہائی متونی ۲۸۱ ہے نے کہا ہے: ہارے زمانہ میں اس مسئلہ میں ہر کھڑت متاظرے ہوئے ہیں اور طرفین سے رسائل کھے مجے ہیں (حافظ مسقلاتی کہتے ہیں: )اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ شخ تقی الدین السبکی وغیرہ نے شخ تقی الدین بن تبید نے هذی کے حاص شمن الدین عبد البادی کے رق میں جو کتا ہیں تعییں اور وہ ہمارے شہوں میں مشہور ہیں طلامہ یہ کہ شخ ابن تبید نے هذی رحال کی ممانعت کی حدیث سے سید ہر رسول اللہ منطق الم کرتم کی زیارت کے لیے سفر سے منع کیا ابن تبید ہے جو تیج مسائل منقول ہیں رحال کی ممانعت کی حدیث سے مید ہر اس کے رق میں اس سے استعمال کرتم کی زیارت کے لیے سفر سے منع کیا ابن تبید ہے جو ان پر اجماع ہو چکا ہے را اللہ عنوال کی جواز پر اجماع ہو چکا ہے اور یہ نی زیارت کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے اور اللہ عز وجل کے قرب کا سب سے ہر در آر اید ہے اور یغیر کی اختکاف کے اس کے جواز پر اجماع اور یہ اللہ سے اور اللہ عز وجل کے قرب کا سب سے ہردر آر اید ہے اور یغیر کی اختکاف کے اس کے جواز پر اجماع اور یہ اللہ سے اور اللہ عنوال کے اس کے جواز پر اجماع اللہ سے سے اور یغیر کی اختکاف کے اس کے جواز پر اجماع اللہ کے اس کے جواز پر اجماع اللہ میں اس کے جواز پر اجماع اللہ میں اس کے جواز پر اجماع اللہ کے اس کے جواز پر اجماع اللہ کے اس کے جواز پر اجماع اللہ میں کھیں کے اس کے جواز پر اجماع اللہ کا اللہ کے اس کے جواز پر اجماع اللہ کو جوانہ کی اختکا اللہ کو جوانہ کی اختکا کے اس کے جواز پر اجماع اللہ کی خوانہ کی اختکا کی اختکا کے اس کے جوانہ پر اجماع اللہ کے اس کے جوانہ کی اس کے جوانہ پر انہ کی اس کے دور اس کے جوانہ کیا اللہ کو حدیث کے اس کے حدید کی اس کی دور اللہ کو اس کے دور کی دور اللہ کی دور کی دور اللہ کو دور کی دور کی دور کی دور کی اس کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

ھند رحال کی حدیث میں مشنی مزیمذوف ہے یا مقدد ہے مشنی مندیا تو نام مقدد ہے اوراب منی ہوگا: ان تمن سجدوں کے علاوہ کی بھی جگہ کے سنر کے لیے اونٹیوں پر کو سے ند کے جو نیں سام تر ہوئیں سان ورندلان م آئے گا کہ تجارت کے لیے اوراد سے سنے داروں سے ملنے کے لیے اور طلب علم سے لیے ہی سفر نہ کیا ہے۔ اس خاص مستنی مندمقدر مانا جائے گا جس کی مقام کے ساتھ زیادہ مناسب ہواوروہ یہ ہے کہ ان تمن مساجد کے سواکی مجد میں تماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کیا جائے گئی اس حدیث سے نجی ملٹی لیا تھے کہ ترشر نیا۔ اور دیکر صالحین کی قبروں کی زیادت کے لیے سفر کر سافعت پر استدلال کرنا باطل ہو گیا۔ علامہ بک سے کہ دوئے زیان پر کسی جگہ ہے کہ دوئے نہیں بہ کہ اس کے کہ اس کی زیادت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بکہ ہاں کی کی زیادت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بکہ ہاں کی کی زیادت کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا طلب تھی وغیرہ کے لیے سفر کی جائے سفر کی دیاری تا ہے۔ (خوالباری نام ۱۹ ساتھ اور دائی طلب تا م وغیرہ کے لیے سفر کیا جائے سام ۱۹ ساتھ اور دائی ورند اس میاں مواد کے اور اس کی ایک کی دیارت کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا طلب تھی وغیرہ کے لیے سفر کی جائے کی دیارت کے ایک کی دیارت کا دیارت کا دیارت کا دیارت کا دیارت کا دیارت کی دیارت کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے لیے یا جہاد کے دیارت کی دیارت کا دیارت کی دیارت کی دیارت کا دیارت کا دیارت کے دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کے دیارت کیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کیارت کیارت کی دیارت کیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کیارت کیارت کیارت کیا میارت کیارت رت کیارت ی کہتا ہوں: حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ہے نے اس حدیث کے جواب میں ٹر مایا ہے: اس حدیث جی ان تین مساجد کے علاوہ مطلقاً سفر سے منع نہیں فر مایا ہے کیونکہ مشتقی مستقل کے علاوہ اور کسی مسجد کے لیے سفر کرنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ مشتقی مشتقی کی منہ مشکل کے علاوہ اور کسی میں ہوتا ہے۔ (فتح الباری جسم ۱۵۴ معلومہ لاہور)

ادراس کی تا تیداس مدیث سے ہوتی ہے امام احمد بن منبل روایت کرتے ہیں:

(منداحرج موض ١٢ طبع لديم وارالفكر منداحمة: ١١٥٥٢ \_ج الطبع دارالحديث كابرة ١٦ ماره)

شیخ عبدالرحمان مبارک بوری متونی ۵۲ ۱۳ هف اس حدیث پر بیاعتراض کیا ہے کہ بیصدیث شمر بن حوشب سے مروی ہے اور وہ کثیرالا وھام ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجرعسقلائی نے التقریب میں لکھا ہے۔ (تحفۃ الاحوذیج اص ۲۷ 'طبع ملان) سینخ مبارک بوری کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے التریب میں لکھا ہے کہ شہر بن حوشب بہت صادق ہے اور یہ بہت ارسال کرتا ہے اور اس سے بہت وہم ہیں۔ (تقریب العبدیب جام سسس مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیردت)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی 'شہرِ بن حوشب کے متعلق تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں:

ا مام احمد نے اس کے متعلق کہا: اس کی حدیث کتنی حسین ہے اور اس کی توثیق کی' اور کہا کہ عبدالحمید بن بہرام کی وہ حدیث جس میں امام تر مذی نے کہا: امام بخاری نے فر مایا: شہر حسن الحدیث ہے اور اس کا امر تو ی ہے ابن معین نے کہا: مید تقدیم ان کے علاوہ اور بہت ناقد من فن نے شہر کی تو تیق کی ہے۔ (تہذیب العبذیب جسم سے ۳۳۷ دار الکتب العلمیہ بیردت ۱۵۱۱ اھ)

حافظ جمال العرین مزی متوتی ۲ ۲ کے اور علامہ میں العرین ذہبی متوتی ۸ ۲ کے نے بھی شہر بن حوشب کی تعدیل میں بیاور بہت ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ (تہذیب الکمال ج ۸ ص ۴۰ سمزان الاعتدال ج سم ۳۹۰ طبع بیروت)

علاوہ ازیں حافظ ابن حجرعسقلال نے خصوصیت ہے اس خدیث کے متعلق لکھا ہے کہ بیر حدیث حسن ہے۔ (منح الباری ج م ١٦) اور سيخ احمد شاكر متوفى ١٣٤ الدين عديث كم اس عديث كم متعبق كهات كديد عديث حسن ب كيونكدامام احمداورامام ابن معين نے شہر بن حوشب کی تو بیت کی ہے۔ (سنداحدم جو اس ۲۰۱ طبع کا برور

اس حدیث کا دوسراجواب بید ہے کدا کر اس حدیث میں مشتیٰ مند مسجد کونہ مانا جائے 'بلکہ عام مانا جائے اور بیمعنی کیا جائے کدان تنین مساجد کے سواکسی جگہ کا بھی سفر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر نیک اوگوں کی زیارت ارشین داروں سے ملنے دوستوں سے ملنے علوم مروجهکوحاصل کرنے' تلاش معاش حصول مہ زمت' سیروتفریج' سیاحت ، درسفارت کے لیےسفر کرنا بھی ناجا کز' حرام اورسفر معصیت

ينخ مهارك بورى نے اس جواب پر بياعتراض كيا ہے: رہا تجارت يا طلب علم ياكمي اور غرض سيح كے ليے سفركر تا تو ان كاجواز د وسرے دلائل سے ٹابت ہے( اس کیے بیممانعت عموم پرمحمول ہے )۔ ( تحفۃ الاحوذی ج اس ۲۵ مطبور نشرالسنا ملان)

میں کہتا ہوں کہ اسٹ جوسفرک انواع ذکر کی جی اود سب فرش جے پر بنی میں دران کے جو زیر کون سے ولائل جی جو سے استد کی اس حدیث کر ممانعت کے عموم نے مقابدیں رائے ہول؟ خصوصاً نیک لوگوں رشتہ دروں دوستوں کی زیارت ، در ن سے ملاقات كے ليے سفركرنے اى طرح سائنسى علوم كے حصول النائل معاش و حصول طازمت اورسيروتفرى كے ليے سفركرنے كے جواز پركون ے دلائل ہیں؟ جواس صدیث کی ممانعت بررائح یا اس کے لیے ناسخ ہوں کی مٹھ اُلکھ کی قبرمبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پراور بھی بہت دلاکل ہیں اور ممانعت کی اس حدیث کی ہم نے ان ندکور توجیہات کے علاوہ اور بھی کئی توجیہات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح سیجے مسلم جسم سا ۲۷۔ ۱۳۷ ملاحظہ فرمائیں کیٹنے ابن تیسیہ نے جواس سفرکوحرام کہاہے ٔ حافظ ابن حجرنے فرمایا: بدان

اور ملاعلى بن سلطان محمد القارى الهتوني مها • اح لكهت بي:

ابن تیمید منبلی نے اس مسلد میں بہت تفریط کی ہے کیونکداس نے نبی مٹنائیکٹیم کی زیارت کے لیے سفر کوحرام کہا ہے بعض علاء

نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے مشکر کو کا فرکہا ہے اور بید و مراتول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی استحباب پرعلاء کا اتفاق ہوا ہی کو حرام قرار دینا بہطریق اولیٰ کفر ہوگا۔
ابا حت پر اتفاق ہواس کا انکار کفر ہے تو جس چیز کے استحباب پرعلاء کا اتفاق ہوا ہی کو حرام قرار دینا بہطریق اولیٰ کفر ہوگا۔
(شرح الشفاء کل حامش نیم الریاض جسم ۱۵۳ معلونہ بیروت)

\* باب ندکور کی حدیث شرح سیج مسلم : ۳۲۸ - ۳۳ ص ۳۲۸ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:
 کنبع خصرا می زیارت کے لیے سفر کا تھم ( شیخ ابن تیمید کی تکفیر ( تیرانور کی زیارت کے فیوت میں روایات \_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی از زید عدرت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی از زید بن رہاح وعبیداللہ بن الی عبداللہ الاغراز الی عبداللہ الاغراز حصرت ابو ہریرہ دیش آندا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مشری اللہ سے فرمایا: میری اس مجد میں نماز پڑھنے کی برنست اس مجد میں نماز پڑھنے کی برنست ہرار نماز ول سے افسل ہے ماسوامسجد حرام کے۔

مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بَنِ رِبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللّهِ بَنِ أَبِى عَبْدِ اللّهِ مِنْ أَبِى عَبْدِ اللّهِ الْآغَرِ عَنْ أَبِى هُرَبْرَةً رَضِي الْآغَرِ عَنْ أَبِى هُرَبْرَةً رَضِي الْآغَرِ عَنْ أَبِى هُرَبْرَةً رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ اللّهُ تَعَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ صَلّوةً فِيمًا صَلّوةً فِيمًا صَلّوةً فِيمًا صَلّوةً فِيمًا مِواهُ إِلّا الْمُسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ الْفِي صَلّوةً فِيمًا مِواهُ إِلّا الْمُسْجِدُ الْحَرّامُ.

(میخ مسلم ۱۳۹۳ از آقم آمسلسل ۱۳۱۰ سنن ترزی ۱۳۹۰ سنن نساقی ۱۳۹۹ سنن این باجد: ۱۳۰۳ مشد ایوییی ۱۳۱۹ مسند اجر مع می ۲۵۶ طبع قدیم مسند احد: ۱۸۹۱ سر ۱ می ۱۳۵۰ مؤسد به رسار بر ست اید اسانید لابور ۱۳۷۰ مکتبت الرشداریاض ۱۳۹۱ ها مسند الفحادی: ۲۱۵ م)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن پوسف ابوعمد التنيسي (۲) امام ما لک بن الس (۳) زيد بن رباح سه ۱ ۱۳ ه مي نوت بو گئے تيے (۳) عبيدالله بن عبدالله بن ابوعبدالله بن ابوعبدالله بن الماغ سامان الاغرے بيا المر به يا المر به بندالله (۱) حضرت به بريرود پنځالله و مه ۱ ۱۵ عبدالله بن المت برولي کی فضيلت بروليل مسجد حرام اورمسجد نبوی کی فضيلت بروليل مسجد حرام اورمسجد نبوی کی فضيلت بروليل تا بند اخت في فقه ، واورمسبد نبوی کی فضيلت بروليل تا مين اخت الماغ بين ا

ال پراجماع ہے کہ بی مل النظام کی تبر مبادک روئے زیمن کی سب سے افعنل جگہ ہے اور مکہ اور یہ پیدروئے زیمن م سب سے
افعنل ہیں گیر کریں ہیں اختلاف ہے کہ تبر مبارک کریگہ کہ اوو دین ہیں ہے کون افعنل ہیں ہے رہ ہے اور اس الک اور
اکٹر الل یہ پیدائی کے آبار ہیں کہ یہ پیدمنوں انفعنل ہے اور نہوں نے کہا کہ مجد حرام سے مبادر ہے مبد نوی کے اموا ہے وہ بازوں سے انفعنل ہے اور مجد حرام ہے افرار فمازوں سے کم افعنل ہے معزت عمر نے کہ : سجد حرام ہیں ایک فمازاس کے ماموا ہے مفال ہے اور مجد حرام سے انفعنل ہے اور مجد خروی کی فضیلت نومونمازیں ہیں اور مجد حرام سے فیمر پر ہزار فمازوں سے انفعنل ہے۔

الل مکداورفقها واحناف کا ندجب بیدے کہ مکہ کرمہ مدید منورہ سے انفیل ہے اور ہمارے اصحاب میں سے ابن حبیب اور ابن وجب کا بھی کی مؤتف ہے اور الستاجی نے امام شافعی سے بھی اسی کی حکایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مکہ میں قماز پو صنا انفیل مستحصد اکمال المعلم الوائد مستحصد اکمال المعلم الوائد مستحصد اکمال المعلم الوائد مستحصد اکمال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الوائد مستحصد المال المعلم الموائد مستحصد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الم

میں کہنا ہوں کہ محد نبوی میں فراز پڑھنے کی فضیلت پراس مدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے: حضرت افس بین اللہ میان کرتے ہیں کہ می مافیکی کی است فرمایا: اے اللہ الانے کہ میں جننی برکتیں رکھی ہیں اس کی دوضعف برکتیں

مدينه من تازل فرما\_ (ميم ابخاري:١٨٨٥ مم مسلم ١٣٦٩)

اس حدیث کا ظاہر معنی ہے کہ مدید میں مکہ ہے چار محمنا برکتیں ٹازل فرمالیکن شارحین نے اس کو تین مثل پرمحمول کیا ہے ہم پہلے منداحمداور سنن ابن ماجد کی احادیث ہے بیتا تھے ہیں کہ مجدحرام میں تماز پڑھنا ایک لا کھنماز وں سے افضل ہے اس کا معنی سے ہے کہ مجد نبوی میں نماز پڑھنا کم از کم تین لا کھنماز وں سے افضل ہے۔

\* باب ندکورک مدیث شرح سی مسلم: ۲۷۷- جسوص ۲۵۷ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

﴿ صَحِد نبوی میں نمازوں کا اجرزیادہ ہے یا سجد حرام میں؟﴿ کیامسجد نبوی کے توسیع شدہ حصہ میں بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ ﴿ کیامسجد نبوی میں ثواب کے اضافہ ہے قضاء نمازوں کی تلائی ہوجاتی ہے؟﴿ آخرالمسجد پر قادیا نیوں کے ایک اشکال کا جواب۔

٣ - بَابُ مَسْجِدِ قَبَاءٍ

اس باب میں مبحد قباء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اوق ت حموی نے کہا ہے کہ جو مخص مدینہ ہے کہ کی طرف جا رہا ہو اس کی با کمیں جانب دوکیل کے فاصلہ پرانگ کہتی ہے جس کا نام قباء ہے وہیں پر مبحد انتقویٰ ہے۔

الرشاطي نے كہا ہے كہ قباء اور مدين ك درميان جه ميل بين ابن قر تول نے كها؛ بيديند سے تمن ميل كے فاصله برہے-

(عمة القارى ج م ص ۲۵)

 ابن حَلَيْهُ فَالَ مَعْدُنَ يَعْدُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمْ قَالَ حَذَكَنَا يَعْدَلُ ابْنَ عُمَرَ الْبَرْ عَلَى الْبُرْ عَلَى الْبُرْ عَلَى الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الصحى الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الصحى الله في يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَصَدُمُ بِمَكَةً وَالله كَانَ يَقُدَمُهَا وَنَى يَوْمَ يَوْمَ يَصَدِّمُ بِمَكَةً وَالله كَانَ يَقُدَمُهَا طَلْوَ فَى بِالْبَيْتِ وَمَ يَصَلِّى رَكْعَتَبِ خَلْفَ صَلَّى الْبَيْتِ وَمَ يَاتِي مَسْجِدَ قَبَاءٍ وَهِ الْمَا يَعْدُمُ جَلَى الْمَسْجِدَ قَبَاءٍ وَهِ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدَ كُرِهُ أَنْ يَخُوجُ جَمِنهُ حَتَى اللهِ صَلَى يَسْجِدَ كُرِهُ أَنْ يَخُوجُ جَمِنهُ حَتَى اللهِ صَلَى يُصَلِّى فِيهِ قَالَ وَكَانَ يَخُوبُ جَمِنهُ وَيَهُ وَاللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُوهُ وَاكِبًا وَتَانَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُوهُ وَاكِبًا وَسَلّى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُهُ وَاكِبًا وَسَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُهُ وَاكِبًا وَسَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَنَ يَوْرُهُ وَاكِبًا وَسَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُهُ وَاكِبًا وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُولُ وَاكِبًا وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَ يَوْرُهُ وَاكِبًا وَسَلّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَا يَوْرُهُ وَاكِمًا وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْعَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

(۱) یعقوب بن ابراہیم بن کیڑان کی کنیت ابویوسف ہے(۲) ابن علیہ ان کا نام اساعیل بن ابراہیم بن سہم ہے ہے ابن علتی سے معروف میں علتیہ ان کی ماں کا نام ہے(۳) ابوب بن کیسان السختیانی (۳) نافع سولی ابن عمر(۵) حضرمت عبدالله بین عمر وفتالله -سے معروف میں علتیہ ان کی ماں کا نام ہے (۳) ابوب بن کیسان السختیانی (۳) نافع سولی ابن عمر (۵) حضرمت عبدالله بین عمر وفتالله -

حطرت این عمر کہتے تھے: میں اس طبوع تحرقا ہوں جس طرح میں نے اپنے اصحاب کو کہنے ہوئے دیکھا ہے اور میں کسی کونماز

١٩٢ - قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَآيَتُ الصَّنَعُ كَمَا رَآيَتُ الصَّنَعُ كَمَا رَآيَتُ اصَّحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا آمُنَعُ آحَدًا آنَ يُصَلِّى فِي آي

سَاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَادٍ عَيْرَ أَنْ لَّا تَتَحَرُّوا طُلُوعَ بِرُجِهِ سَهِ مَعْ نَهِي كرتا فواه وه وان اور رات كوكس وتت بهي نماز الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. يرْ صَحَمَّر طلوع مَن اورغروب من كوفت نماز كا قصدنه كروب

اس حدیث کی شرح سیح ابناری: ۵۸۲ میں گزر پکی ہے۔

علامه ابوانحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ ٣ هه تكمية بين:

ابوجعفر الداؤدي نے كہا: نى مُنْ اَلِيَاتِهم كامسجد قباء ميں جانا اس پر دلالت كرتا ہے كہ جونسيلت والى مسجد شهر كے قريب مواس ميں پیدل ا در سوار ہو کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیتین مسجد وں سے علاوہ کجاوے کسنے کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا تو اب عمرہ کے برابر ہے

امام ابن الى شيبه في از الى امامه بن سبل از والدخود از نبي منتَ يَكِيلُم عيدروايت ذكركى ب كدني منتَ يَكِيلُم في ماز پڑ ھنا عمرہ کی مثل ہے۔(مصنف ابن الی شیبہ: ۲۱۰ ۷ ،مجل ملمی بیروت منن ابن ماجہ:۱۱ ۱۳ اُلا حاد والشانی: ۱۹۸۹ مسنن تر ندی: ۳۲ ۳ المستد رک جا م ٨٨٨ ابن الي حاتم جه م ١٣٨٧)

حصرت سعد بن الى وقاص اور حصرت ابن عمر منالنتيج نيم نيا: اس ميس نمازيز صناعمره كي مثل ہے۔

(مصنف ابن انی شید: ۱۱۳ ۲ ، مجلس علمی میروت)

تقوی پررتھی تی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: وہ مسجد نبوی ب ومرب نے کہا: وہ مسجد تب ، ہروہ نی ملٹالیا ہم کے پاس آتے تو آپ نے فرمایا: وہ میری بیمسجد ہے۔

(مصنف ابن الي شيب ٣٠- ٢٦ ، مجلس على بيردت المسجح ابن حبان ١٦٠٥ ـ ١٩٠٧ المهجم الكبير: ٦٠٢٥ ـ ٣٣ اسنداحرج ٥ ص ١٣٣) و کیج نے حضرت ابوسعید خدری سے بھی س کی مثل روایت ک ہے۔ (مصنف ابن الی شید: ۲۹۰۲ امجلس علی ابروت المستدرک ج م م ۱۳۳۳ ولائل المتوق ج ۱ مل ۱۲۹۳ منس ( ندی: ۹۹ ۱۳۰ سن نسانی: ۲۷۷۱ میری این حیال ۱۹۰۰)

ا مام دار تعطنی نے کثیر بن ولید ہے از نبی مُنْ اللِّهِ اس کی مثل روایت کی ہے اور مید حضرت ابن عمر سعید بن المسیب اور امام مالک بن انس کا تول ہے اور سیمی ہوسکتا ہے کہ ان دونوں مسجد اس کی بنیا رتفو کی پرہو۔

اس میں نقبہ مالکیے ؛ ختر ف ہے کہ جس نے سجد تر میں ماز پڑھنے کی نزر مان وہ دہاں جا کر نماز پڑھ یو پنا جگہ پر پڑھ لے۔ (شرت تن بطال ن عمل ۱۹۰۰ ۱۸۳ و راکتب اعظمید بیروت ماسام

## مسجد قباء کی فضیلت اور ہفتہ کے دن مسجد قباء جا تر نماز پڑھنے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ١٥٥ ه لكعة إي:

(۱) اس مدیث می قبامی نسیات ہے اور قبامی معجدی فضیلت ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی نضیلت ہے۔

(۱) اس میں مسجد قباری زیارت کا استحاب ہے اور اس مسجد میں نماز بڑھنے میں نبی ملتی ایک انتذاء ہے اس طرح ہفتہ کے دن مسجد تیام کی زیارت متحب ہے۔

(٣) ہفتہ کے دن معجد قباء کی زیارت اوراس میں نماز پڑھنے کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ اجرت کی ابتداء میں سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی مخی تھی ' پھراس کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی مخی تھی اور جمعہ کے دن مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز بڑھی

جاتی تھی اور جعہ کے دن الل قباء مدینہ میں مسجد نبوی میں تماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جعہ کے دن جعہ کے وفت میں سجد قباء نماز ہے معطل ہو جاتی تھی تو اس کے تدارک کے لیے نبی ملٹ تینی آتم اور آپ کی اتباع میں سحابہ ہفتہ کے دن مسجد قباء میں آ کر واشت کی نماز پڑھتے تھے۔

(س) اس حدیث میں بعض ایام کوبعض تفلی حباوات کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل ہے۔

(عمرة القارى ع عم ٢٨ - ٢٤ م واراكتب العلمية بيروت ٢١ ماه)

میں کہتا ہوں کہ سوئم' چہلم اور عرس میں دنوں کی تعیین کی اصل بھی میں صدیث ہے' شیخ تھا نوی نے اس صدیث ہے عرس کے لیے دن كى تعيين كى اصل تكالى ب- ( ديكية: الهوادر النوادر من ٥٨ مر مطبوعه في غلام على ايند منزالا بور ١٩٦٣ م)

\* باب تدكور كى عديث شرح يج مسلم: ٣٢٨٥ - جساص ٢١٨ ير تدكور ب اس كعنوا نات حسب زيل بين: ٠ مسجد قباء اوراس كے فضائل ﴿ ہفتہ كے دن مسجد قباء جانے كى خصوميت ﴿ اعمالِ صالحہ كى بعض ايام مِن مخصيص \_

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے صديث إن كي انهول في كما: ميس عبدالعزيز بن مسلم في حديث و بنا کی رعبدالله بن دینار معترت این عمر منگانته وه بیان کرتے ن کرتی مفال اور سوار ہو کرا ہے تصے اور حضرت عبداللہ بن عمر ہنگانہ بھی ای ملرح کرتے تھے۔

مسجد قباء بن پيدل اورسوار هو کرجانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سندو نے حدیث ون كي البول في كما: جميل يجي في عديد وان كر العبيد الله انہو یا نے کہا: بہتے کا نبح نے صدیت یاں کی از سفات این عمر وَيُنَ مُنَهُ وَهِ بِيأَنَ كُرِّتِ مِنْ مِن كُم بِي سَنَ أَجِيزُ مُسجِد قباء مو ربو راور بيدل آتے تھے۔ اُبن خمیر نے بداضافہ کیا: ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی از نافع کس وه دورکعت تمازیز منتے تھے۔

قبرا ورمنبر کے درمیان نضیلت کا بیان

ا بام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام ما لک نے خردی ازعبد الله بن اني بكر ازعباد بن تميم از معترت عبد الله بن زيد المازني ويملخذ

٣ - بَابُ مَنْ أَتَى مُسْجِدُ قَبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ جو بر بفت كدن مجرقباء آيا ١١٩٣ - حَدَثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثُنَا عَبُدُ الْمُعَزِيْنِ بَنُّ مُسْلِمٍ عَنْ عَدْ اللَّهِ بَنِ دَيْنَارٍ عَنِ ابَنِ عُسَمَرٌ رَضِسَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَهُمَا فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَأْتِي مِسْجِدٌ فَهَاءٍ كُلُّ سَنَّتٍ ا مَاشِيًّا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

> اس مدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۹۱ سی مزیقی ہے۔ ٤ - بَابُ إِنَّيَانِ مُسْجِدٍ قَبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا ١١٩٤ - حَدَثَنَّا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ذَلَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رُضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وُسَلَّمٌ يَاتِينُ فِبُهَاءً رَاكِمًا وَمَاشِيًّا. رَادَ ابْنُ نَمَيْرِ قَالَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ لَيُصَلِّى رَكَعَتَهُنِ.

اس مدیث کی شرح منجی ابغاری:۱۹۱۱ مین ملاحظه قرمائیں۔ ٥ - بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبُرِ ١١٩٥ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي بَكُر ا عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زَيْدِ الْمَازِلِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ فَعَالَى عَنْهُ أَنَّ ا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي كرسول الله الله الله الله عَراا: مرب كمراورمبرك ورمياني جكه وَمِنْبُرِى رُوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. [طرف الحديث: ٢٣٥] جنت كے باغول ميں سے ايك باغ ہے۔

(منن ترزی: ۹۱۵ ۳ امنیم: ۱۱۱۰ منداحمه جهم مساوحه ۲۳۶ ملیع قدیم مسنداحمه: ۲۲۳۷ می ۱۵۹)

#### آپ کے گھر'آپ کے جمرہ اور آپ کی قبر کی نضیات کے متعلق احادیث علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مأكلي قرطبي متوفى ٩ س مركست بين:

اس مدیث میں ندکورے: میرے کھراورمنبر کے درمیان ۔اس کے دومعنی ہیں: پہلامعنی سے:

- (۱) میرے اس کھرکے درمیان جس میں میں رہتا ہوں اور بیمعنی زیادہ فلاہر ہے کیونکہ متعارف بیہ ہے کہ جب کوئی محض بیکہتا ہے ك فلال تحص النيخ كمريس بهاتواس سے مراد بيه وتى بے كدوواس كمريس بهاجس بيس وه رہتا ہے اور ايك روايت بيس ہے: میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان اور بد بالکل طاہر ہے۔ (سنداحمہ ۲۱۲ سنداحمہ:۹۳۳۸۔ ۱۹۲۰)
- (٢) دوسرامعن بيب: زير بن اسلم نے كها: اس حديث مين "بيت" عمرادآب كي قبر اوراس معنى كى تائيداس حديث سے ہوئی ہے جس میں ہے میری قبر اور میرے منبر کے درمیان۔ (مند ابدیعنیٰ:۱۲۳۱ مشکل الآ ارج مم ۲۰ تاریخ بغدادج ص ١٠٠٣ أمجم الكبير:١٥١ الأوسط: ١١١ أبلضعفا وللعقبلي ج موس ٢٥ علية الاولياوج م ٢٢٠ شرح مشكل الآثار:٢٨٥ مند الميزار: ١٩٩٣ منداحرج ١٩٨ مليج قديم مهره عره ١٦١١ الدن ١٨ س ١٥٣ مؤسسة الرمالية بعردت)

امام طیری نے کہا ہے کہ جب کرآ ب کی قبرانور آ ب کے حرول میں سے ایک تحریث ہے تو بیصدیث اس سے مؤید ہے اس حدیث کے الفاظ اگر چدمختلف میں لیکن اس کامعنی شغل ہے کیونکہ آپ اور محرجس میں آپ کی قبرہے وہ آپ کے حجروں میں سے ا کیے جمرہ ہے اور آپ کے کھروں میں ہے ایک گھرہے اور وہی آپ کی قبرہے اور آپ کی وفات کے بعد وہی آپ کا گھرہے کی آپ کا وہ کمراور آپ کا دہ جمرہ جس میں آپ کی قبر ہے وہ جنت کے باغول میں سالک باغ ہے اور ' دوضہ '' کلام عرب میں اس جكه كو كميت بين جس بين ختك اورتر كهاس دو.

بى ما الله الله الله الله الله كا وكل المارى الماري الله الله و ياكونَ و كركر في والا الله تعالى كا وكركر ما مو يا كوكى مخص الله كى اطاعت كرتا ہوتو يہ چيزيں اس كو جنت كى طرف لے جائيں گى'اى طرح جو مخص نبى ماخ آيانے ہے ايمان اور دين كى بانتيں سنتا ہوتو وہ چزیں بھی اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گی جیسا کر صدیث میں ہے:

حضرت الس بنی تله بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ سن تھیائی نے فرمایا: جب تم جست کے باغوں میں سے گزروتو ان میں چرلیا کرو صحابہ نے نے تھا: چشت کے بات سے کیا ہیں؟ فرمایا: ذکر کے صلقے۔ (سنن ٹرندی: ۲۳۳۱ سنن داری: ۲ سندا ہم نا۵ ص ۲۳۳) ال مديث كانظير بدعديث ب:

تعالیٰ سے عافیت کا سوال کروٹیں جب تمہارادشن سے مقابلہ ہوتو مبر کرداور یا در کھوکہ جنت تکواروں کے سایوں کے بیجے ہے۔ (معج ابخاري: ٢٦٠ • ٣ معج مسلم: ١١ ٣ ١٤ • منن كبري للنسالي: ١٢٣٨)

بعنی جہادا بیاتمل ہے جو جنت تک پہنچا تا ہے اس طرح الله کا ذکر بھی بندہ کو جنت کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اوراس صدیث می مذکور ہے کہ میرامنبر میرے دوش پر ہے اس کا ایک معنی بیہ ہے: اللہ تعالی بعینہ اس منبر کو دوش پر لوثا و سے گا اور اس کو بلند کر کے حوض پررکھ وے گا' دوسرامعنی سے کہ حوض پر بھی نبی منطقاتی کا ایک منبر موگا۔ (شرح ابن بطال ج ٢٥ ص ١٨٥ - ١٨١ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠ ١١ ه)

#### آپ کے جمرہ اور آپ کے منبر کی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ قرار دینے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٥٥٨ ه لکھتے ہيں:

آپ کے جرو اور منبر کی درمیانی جگد کو جنت کا باغ اس لیے فر مایا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے فرشتے اور انسان اور جنات سرجھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔

علامه خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مدینه منورہ کی فعنیلت پر دلالت ہے خصوصاً اس جگه پر جوآب کے حجرہ اور آپ کے منبر ے درمیان ہے اور جو مخص اس جکہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کولازم رکھے گا توبیاطاعت اس کو جنت کے باغات میں ہے کسی باغ ک طرف پہنچا دے گی اور جس مخص نے آپ کے منبر کے پاس عبادت کو لازم رکھا تو اس عبادت کی دجہ سے اس کو جنت کے حوض سے يلايا جائے گا۔ (عمرة القارى ج ع ص ١٨٦ وارالكتب العلمية بيروت ١٨١١ه)

١١٩٦ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَبَيدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّنَنِي خَبَيْبُ بَنُ عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رُوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از یجی از عبید الله انہوں نے کہا: مجصے ضبیب بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از حفص بن عاصم از حضرت ابو مرمرہ و منگانتداز ئى ئىڭ ئىلىنى سىلىنى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىنى ئىلىلى ئىلىدى دىمانى جك جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر میرے حوض پر

[اطراف الحديث: ۱۸۸۸ ـ ۲۵۸۸ [ ۲۳۳۵]

اس مدیث کی شرح کے لیے گزشتہ سہ: ۱۱۹۵ کا مطالعہ کریں۔

٦ - بَابُ مُسْجِدِ بَيْتِ الْسَقَّدِس

١١٩٧ - حَدَّثُنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَسِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْسَحُدُرِيُّ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبُعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ا فَأَعْجَبُنَنِي وَ اللَّهَنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَينِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا' أَوْ ذَوْ مَسْحُرَم' وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَصْبِحِي وَلَا صَلُوةً بَعْدَ صَلُوتَيْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعُدَ الْعُصُرِ حَتَّى تَغَرُّبُ ۚ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى لَسَلَالَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمُسْجِدِ الْأَقْطَى وَمُسْجِدِى.

#### بيت المقدس كي مسجد

ا، م بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی ازعبدالملک البول نے کہا: میں نے زیاد کے آزادشدہ غلام تزر سے سنا انہوں ے کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدر کی بنی اللہ سے مند و بی مل اللہ اللہ ے جارحدیثوں کر رہے تھے جو بچھے بہت آپھی اور دککش لگیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی مُنْ اَلْتِهُمْ نے فر مایا: کوئی عورت اپنے خاوند یا محرم کے بغیر دو ون کا سفر نہ کرے 'اور دو دن روز ہ نہ رکھے' عیدالفطراورعیدالاصی کواور دونمازوں کے بعدنماز نہ پڑھے: مسبح کی نماز کے بعدحتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعدحتیٰ كه سورج غروب ہو جائے اور تنن مسجدوں كے سوا اونتنوں بر کباوے نہ کیے جائیں:مسجد حرام مسجد اقصیٰ اور میری مسجد۔

اس مدیث کی شرح کے لیے مسجع ابخاری: ۵۸۶ کامطالعہ کریں۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## ٢١ - كِتَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلُوةِ نماز میں کوئی عمل کرنے کا بیان

تماز میں ہاتھ سے مدد لینا جب کہ اسعمل كاتعلق نماز ييه اور حضرت این عباس رشی کشد نے کہا: کوئی مخص نماز میں اینے جسم ت جرحاب مدد نے جب کہاس ممل کا تعلق نماز سے ہو۔

اس تعلق يربيا عمراض ب كدعنوان مي ماتھ سے مدد لينے ؟ ذكر ب اوراس تعبق مير جسم سے مدد لينے كا ذكر ب أس كا جواب یہ ہے کہ ہاتھ مجھی جسم کا ایک حصہ ہے۔

ادرابواسحاق نے نماز میں اپن ٹو لی کور کھا اور انھایا۔

1 - بَابُ استِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلُوةِ وَاذَا كَانَ مِنْ آمُرِ الصَّلْوِةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلُوتِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَسَدِه

وَوَضَعَ آبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ فِي الصَّلُوةِ

ابواسحاق کا نام عمرہ بن عبداللہ السبین کوئی ہے ہے کہارہ جین میں ہے ہیں درامام ابوصنیفہ کے مشارکنے میں سے ہیں انہوں نے نی سُلُونِینیم سے ۳۸ اسحاب کی زیارت کی سی

حضرت علی نے اپن ہنتیلی بائمیں کلائی پر رکھی سوااس کے کہوہ ملد کو تھجا تیں یا اسنے کپڑے کو تھیک کریں۔

وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ (رُسْغُه) الْأَيْسُر ' إِلَّا أَنْ يَتُحُكُّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ

اس تعلیق کی اسس حسب ذیل حدیث نه:

غروان بن جرم الضى اين والدسے روايت كرتے ہيں كەحضرت على جب نمازين كمرے ہوتے تواپنا داياں ہاتھ بائيس كلاكى پررکھتے ' بھرای طرح رکھے رہتے جتی کر رکوع کرتے یا اپنے کپڑے کوٹھیک کرتے یا جسم پرکہیں تھجاتے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٩٦١ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٩٣ وارالكتب العلميه بيروت مصنف ابن الي شيبه ج ١٩٠ كراجي )

١١٩٨ - حَدَثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخْبَرَنَا الم بخارى دوايت كرتے بين: بميس عبدالله بن يوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از مخرمہ بن سلیمان اذکریب مولی معفرت ابن عباس مجنبان انهول نے معفرت ا بن عباس منتماللہ سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ام المومنین میمونہ

مَالِكُ؛ عَنْ مُنْحَرَمَةَ بَنِ سُلَيْمَانَ ؛ عَنْ كُرَيْب، مَوْلَى ابُن عَبَّاس آنَّهُ آخُبُرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَّ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهُ بَاتَ عِنْدُ مَيْمُونَةَ أَمَّ الْمُوْمِنِينَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاصْطَجَعْتُ عَهٰ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَلُهُ فِي طُولِهَا ۚ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبُلُهُ بِلْقَلِيْلِ اللهِ مَعْدَهُ بِقَلِيْلِ ثُمَّ اسْتَهْفَظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلسَ ، يَمُسَعُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ \* ثُمَّ قَرْاً الْعَشْرَ 'ايَاتِ خَوَاتِسِيمَ سُورَةِ ال عِسمُسرَانَ لَهُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتُوضًّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوعَ فَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ۚ فَصَنَّعْتُ مِثْلَ مِّا صَنَعَ ثُمَّ ذُهَبتُ فَقُمْتُ إلى جَنبه وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيٌّ وَٱخَذَ بِأُذُنِي الْيُمِّنِي يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَسَلِّي رَكَعَيِّن لَمَّ رَ كَعَنَيْنِ لَهُمْ رَكَعَنَيْنِ لَمْ رَكَعَنَيْنِ لُمْ رَكَعَنَيْنِ لُمْ رَكَعَنَيْنِ لُمَّ رَكَعَنَيْنِ لَهُمَّ أَوْتُرُا ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى جَاءً أَهُ الْمُؤَّذِّنُ ا فَقَامَ فَصَلَّى رُكَّعَتُهُن خَفِيهُ فَيُهِن لُمَّ خَرَّجٌ فَصَلَّى

ر بین اللہ کے ہاں رات بسر کی اور دہ ان کی خالہ میں انہوں نے بیان كيا كديس من يستركى چوژائى ميس سوكيا اوررسول الله ما فاللها اور مسيحتى كرة دى رات ياس سے بي كم يا كي زياده وتت كرر كيا ، يمر رسول الله ملى الله ملى الموع المراب باته سع چرك سالى دوركرنے كئے جرآب نے سورة آل عمران كى آخرى دى آيات پڑھیں چرآب ایک لکی ہوئی مشک کے یاس کھڑے ہوئے ہی آب نے اس نے اچھی طرح وضوء کیا' چرآ پ کھڑے ہو کر نماز يزے كئے حضرت ابن عباس بين كلئه نے كہا: پس ميں نے بھى آب ک مثل کیا اور اس کیا اور آب کے پہلوش کمڑ اہو گیا ، پھررسول الله الله المنظمة الله الما والمال المحدمير عدر كا اور مير عدا تي كان كواين باته سے پكر كرمروڑا كى آپ نے دوركعت براهيں يتردوركست يراهيس مجردور عت يراهيس بجردوركعت يراهيس بجردو ركعت يزحيس مجرود ركعت يزعيس مجراب في وزير سع مجراب لیٹ مھے کھے کھرآ پ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے اٹھ کر حخفیف کے ساتھ دورکعت (سنت) پڑھیں کھر آپ گھرے لکل مھئے اور البركر تمائح حالى

اس مدیث کی شرح سیح ابخاری: ٤ من ور بی بار باب سرته امام در دی نے اس مدیث کواس کے ذکر کیا ہے کہ اس میں نماز کی حالت میں مل کرنے کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت ابن عماس کے سر پر رکھااور ان کا' کان مروژا' نیز اس حدیث میں می جوت ہے کہ نی مالی آیا تم نے وتر کے علادہ تہجری بارہ رکھات پڑھیں۔

٢ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلُوةِ ١١٩٩ - حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ فَالَ حَدُّثُنَا ابْنُ فُطَيْسِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغَّلًا.

المام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں ان تمیر نے حدیث قَالَ حَدَّثُنَا الْاَعْمَدُ عَنْ إَبْرَاهِيمٌ عَنْ عَلْقَمَة عن بيان كل انهول في بها: بمين ابن نضيل في صديث بيان كل عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ البول في كما: بمين الأمش في حديث بيان كي از ابراهيم ازعلقم عَلَى النَّبِيّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و هُو فِي الصَّلُوةِ الرّصرت عبدالله ويُعَالَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُو فِي الصَّلُوةِ الرّصرت عبدالله ويُعَالَمُ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله عليه وسَلَّمَ الله والله الله والله سَرُدُ عَلَيْنًا وَلَمُ الرَّجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلَّمْنًا ﴿ كَتَ تَصَاوراً بِمُمَارِ مِن وق تَصَار آب مُمام كاجواب دے تھے جب ہم النجائی کے پاس سے لوٹے ہم نے آپ کوسلام [المراف الحديث: ١١١١- ١٨٥٥] كيا تو آب في من موسلام كا جواب تبيل ديا (اور بعد من بتايا که) نماز کی مشغولیت تھی۔

تم ز ہیں کلام کرنے کی مم انعت

(صحیح سلم: ۵۳۸ القم المسلسل: ۱۸۱۱ منمن ابوداؤد: ۹۲۳ منمن این باجد: ۱۰۱۹ منمن کبرئی: ۵۳۸ مصنف این الی شیدی اص ۳۵ مسند ابویعلی : ۵۱۸۸ صحیح این فزید : ۸۵۵ المبیم: ۱۳۱۹ ۱۰ سنمن بیکل ی۳ ص ۴۳۸ شرح السند: ۳۲۷ مشد احد ی۳ ص ۲۵ ساطیع قذیم مشد احد: ۳۲ ۵ سری ۲۲ م ۲۸ مؤسسة الرمافیة بیردت جامع المسانیدلاین جوزی: ۱۳۱۵ مکتبة الرشدار یاض ۲۲ ۱۱ می مسند المعی دی: ۳ م ۵ ۰ سام ۱

خَدْثَنَا ابْنُ نُمْرِ قَالَ حَلَّقَنَا اِسْحَاقُ بِنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ. عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ. نَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ. الله عَنْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ. الله عَنْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ. الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ السّمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بَيْ الْحَارِثِ بَيْنَ السّمَاعِيلُ عَنِ الْحَارِثِ بَيْنَ السّمَاعِيلُ عَنِ الْحَارِثِ بَيْنَ الله عَلْهِ النّبِي عَمْرِ وَ الشّيبَانِي قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بَنِ شَبّيلٍ عَنْ ابْنَ كُنَّ لَنَّكُم فِي الصّلوقِ عَلَى عَلَيْهِ النّبِي بَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَى الصّلوقِ عَلَى عَلَيْهِ النّبِي صَاحِدُ بِحَاجَةٍ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَحُدُنَا صَاحِدُ بِحَاجَةٍ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَحُدُنَا صَاحِدُ بِحَاجَةٍ النّبِي حَنْى الصّلوقِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَحُدُنَا صَاحِدُ بِحَاجَةٍ النّبِي حَنْى الصّلوقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَحُدُنَا صَاحِدُ بِحَاجَةٍ النّبِي حَنْى الصّلُوقِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ " يَكُلّمُ أَحُدُنَا صَاحِدُ الْعَلَى الصّلُوقِ عَلَى الصَلَواتِ ﴾ الأَيْهُ (البَرْهُ: (البَرْهُ: ٢٢٨) فَأُمِرْنَا بِالسّكُوتِ . [ المرفائدي: ٣٥٣) فَأَمِرْنَا بِالسّكُوتِ . [ المرفائدي: ٣٥٣) فَأَمِرْنَا بِالسّكُوتِ . [ المرفائدي: ٣٥٣)

اس مدیث کی دومری سند: جمیس احاق بن منصور نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیس هریم بن سفیان نے مدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیس هریم بن سفیان نے مدیث بیان کی از الاعمش از اہماہیم از علقمہ از حضرت عبد الله دی تنداز بی الله ایک کمشل مردی ہے۔
تی منطق اللہ ایک کمشل مردی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ایراہیم بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نیسی نے خردی اور وہ ابن پرنس ہیں از ان عروالشیباتی انہوں پرنس ہیں از ان عروالشیباتی انہوں نے کہا: مجھ سے معزرت زید بن ارقم رشی اللہ نے کہا: ہم نی المقالیم از ان عرف کہا: ہم نی المقالیم کرتے ہے ہم میں سے کو کی محض اپنے کے عربہ ہیں نماز میں کیام کرتے ہے ہم میں سے کو کی محض اپنے میں نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی نازل ہو کی

(میچ مسلم: ۳۳۹ القم لمسلسل: ۱۱۸۳ شن ایون و ۹۳۱ سنس تر ندی ۱۶ ۳ ۳ سانسانی: ۱۹ ۱۹ اکسشن اکبری د ۲ ۳ ۱۰ سن تزیر: ۱۹۶۷–۱۹۶۱ میچ این حبان: ۳۳۳ الهم الکبیر ۲۳۰ ۵ ۳۰۰ تیس ۳۳۸ شر زائس: ۳۳ ۱ مشداحد ۳۳ مسلم قدیم مشداحد ۱۹۶۷–۱۹۶۱ ۱۳۳۶ م ۲۸ مؤسست الرسالة بیروت جامع المسانیدلاین جوزی: ۳۷۷ اشکته الرشد ریاض ۳۲ ۱۱ ها مشدالطحاوی: ۱۹۷۳)

حدیث ذکو کے رچال

(۱) ایر جیم مُن موس مَن برید بن نه ذان شیم الفرار و تحق (۲) عیمی بن بن بن بن الی تحق السی (س) ، نیس بن ابی خالد العمل النواد و بیم مُن موس مَن بر برین نه ذان شیم الفرار و تحق (۲) ایرهم و شیبانی الن که نام سعید بن روی ہردی مشرت زید بن العمل العمل الموس المحل الموس بن العمل الموس بن العمل الموس بن بن سیم و سے دی مشرت زید بن الموس بن العمل الموس بن بن سیم و سے دی میں فوت ہو محص شیف (ممرة القاری جمع سن)

نماز میں اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے برعلامہ ابن بطال سے دلائل اور فقیاء احتاف کے دلائل پر اعتراض علامہ ابدائحن علی بن طلف ابن بطال مالئ تر کمی متونی ۹ مهم کا گفتے ہیں:

فقهاءاحناف يدكهتم بي كه حصرت ابن مسعودا در حضرت زيدبن ارقم وسي كله كى حديث حضرت ذواليدين كے قصد كے ليے نامخ ہے اور ہم عنقریب حضرت و والبیدین کی حدیث کی شرح میں اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ذکر کریں ہے' اور یہاں پر فقہاءاحناف کا رة كرنے كے ليے كھودلائل كا ذكركريں كے۔

توارك ساتھ أ فارست بي فابت بك دمعرت ابن مسعود حبشرت في من النظيم كے پاس آئے تنے جب آب نے ال كے سلام كا جواب نبين ديا تفااور فرمايا تفا: بے شك نماز ميں مشغوليت ہوتی ہے اور به مكه كا واقعہ ہے اور حصرت ابو ہرميرہ مدينة بيس منتخ خيبر كے سال (٤ هه) مين اسلام لائے متے تو پہلے كا واقعہ بعد والے واقعہ كو كيے منسوخ كرے كا۔

اگر وہ بہ کہیں کہ حضرت زید بن ارقم ویک تفد کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے لیے نائخ ہے ، جس میں حضرت ذواليدين كا قصه ب كيونكه حضرت زيد بن ارقم انصار ميں سے بيں اور وہ مدينديس رسول الله مل الله عصحالي بن اورسورة البقره

اس كاجواب يه ب كد بهار م ياس كونى تاريخ تبيل ب كدكون ى حديث دوسرى حديث س بهلى ب البنة معفرت زيد بن ارقم حضرت ابو ہرمیرہ سے بہلے اسلام لائے سے اور حضرت ابو ہرمیرہ فتح نیبر کے سال اسلام لائے سے اور پانچ سال ہی منافظیاتیم کے معاحب رہے اور جب معلوم ہیں ہے کہ کوان سامھانی دوم سے سیلے ہے توان میں سے کمی کی مجی حدیث کے منسوخ ہونے کا فيصاربين كمياجا سكناب

حضرت زید بن ارتم نے جو کہا ہے کہ بسیل خاموش ہوئے کا تھم دیا کے اس کامٹنی بیائی ہوسکتا ہے کہ جس کلام کا تعلق نماز ک املاح سے ندہو اس کلام سے ہمیں خاموش رہنے کا تھم دیا حمیا اور اصلاح نماز کے لیے کلام برقر ارر ہاتا کہ حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابوہررہ کی حدیثوں میں تعارض ندر ہے۔

حضرت زید بن ارقم کی صدید اس بالت کرنی ب کرف سات دام سے در مین منع کیا حمیا تھا کیونک انہوں نے کہا ہے: ہم ایک دومرے سے اپی ضرور یات کے متعبی کلام سے تھے۔ (سیج ابغاری ۱۳۰۰) اور ست کااس پر اجماع ہے کہ اس تم کا کلام نماز میں حرام ہے اور حطرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے: ہم نماز میں ایک دومرے کوسلام کرتے تھے اور جب ہم حبشہ سے آئے تو رسول الله ما الله ما الله المام كاجواب بين ويا اورفر إيا: نماز بس مشغوليت بوتى ب اس معلوم بوكميا كرنماز بس اس م كلام سے منع كى كيا ہے جس واصلات نماز سے عنق ندہو و حضرت وواليدين كى سديث سے بدة بت سے كد حس كام ام يج تعنق اصلاح نمازے ہو وہ کنام تمازیس جائز ہے اور بیٹاریل ریدہ لائٹ ہے تاکہ سادیث ہیں تضاونہ ہو۔

(شرح ابن بطال جسس ١٨٩\_١٨٨ وارالكتب العلمية بيردت ١٨٩٥)

فقہاء احناف کے مؤقف برامام طحاوی کے دلائل اور مخالفین کے جوابات

علامه ابد بعفراحمر بن محرطیاوی حنفی متونی ۲۱ سام حضرت ذوالیدین کی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قوم کا ند جب سیدے کدا گرمقتر ہوں میں سے کوئی شخص امام کواس سے مہورمطلع کرنے سے ملیے اس سے کلام کرے توبہ جائز ہے کیونکہ حضرت ذوالیدین نے نی النائیلم سے کلام کیا: کیا نماز کی مقدار کم ہوگئ ہے یا آب بھول مے بیں اور آب نے ان کوجواب دیا کرتمازی مقدار کم ہوئی ہے نہیں بعولا ہوں۔(می ابخاری:۸۸۸)

نقهاء احتاف نے اس کے خلاف کہا ہے کہ نماز میں سوائے تھیر یو صفی تنبیج پڑھنے لا الله الله یو صفے اور قرآن پڑھنے کے اور

کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے ان کی دلیل میرصد یہ ہے:

معاویہ بن الکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ماٹھ فراز پڑھ رہا تھا اچا تک ایک شخص کو جھینک آئی تو میں نے کہا: '' یہ حصك اللہ '' تو نمازی بھے آئکھوں سے گھورنے گئے میں نے کہا: تمباری ال تہہیں دوئے اتم بھے کول گھورد ہے ہو تو نماز یوں نے اپنے اپنی رانوں پر ناد نے شروع کر دیے ' جب میں نے دیکھا کہ بدلوگ بھے فاموش کرانا چاہے ہیں تو میں فاموش ہوگئے آئے مماری ہوگئے تو آپ نے بھے بلایا 'پس آپ پرمیرے باپ اور میری ماں فدا ہوں! میں نے ماموش ہوگئے آپ نے بھے باراندو اٹنا ندید اکہا لیکن جھے برایا: ب فیک ماری اس می بہتر معلم میں ہے دیکھا تھا اللہ کی تم ایک بعد اللہ کی تم ایک بیا دیکھوں ہے ۔ بیٹر بایا: ب فیک ماری میں مرف بھی براور تیج ہے اور تلاوے قرآن ہے۔

(صحيح مسلم: ٢ ١٥٠ الرقم أمسلسل: ٩١١ مسنن ايوداؤد: • ٩٣ مسنن نساتي: ١٢١٨ السنن الكبري: ١٣١٨)

اس حدیث ہے معلوم ہو حمیا کہ نماز میں تھیج اور تکبیر کے علاوہ کوئی اور کلام کرنا جا تر نہیں ہے۔ '

ای طرح بید دیث ہے:

حضرت مہل بن سعد رشی نشد بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کونماز میں اچا تک کوئی چیز پیش آئے تو وہ سجان اللہ کے تالی بھاتا عورتوں کے لیے ہے 'اورمرد سبحان اللہ کہیں۔ (میجی ابغاری: ۱۸۴ 'میج مسلم:۳۲۱ منداحمہ ج ۵ ص ۳۳)

امام ابوجعفر فرماتے ہیں کدان احادیث سے بیدوائع ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرو رش کند سے جوحظرت و والیدین کی نماز ہیں کلام کرنے کی روایت ہے وہ نماز میں کلام کومنع فرمانے سے پہلے کا واقعہ ہو اور وہ اسسنوٹ ہو چکا ہے۔ اس پر بیدا عمراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو فقح نیبر کے سال کے دین اسلام لائے تھے اور انہوں نے حضرت و والیدین کے نماز میں کلام کرنے کی حدیث روایت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہے دی تک نماز میں کلام کرنا جائز تھا اس کا جواب سے ہے کہ حضرت و والیدین کا نام حربات ہے وہ جنت بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ امام محد بن اسحات و نیر ہم نے وائر کی سے کہ وہ شہدا و بدر میں سے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ نے جوان کا واقعہ بیان کیا ہے وہ اس پر کھول ہے کہ انہوں نے بدواتھ کی اور سے سنا ہے۔

نیز حضرت ابو ہر رہ ایک تند کی حدیث میں مذکور ہے کہ بی افرائی ہے دورکھت تماز پڑھ کرمبحد کے ایک ستون کے پاس جا کر کھڑ ہے

ہو گئے ۔ (میج ابناری:۱۲۲۹) اورحضرت عمران کی حدیث میں ہے: بھر آ پ جمرہ کی طرف چلے گئے۔ (میج مسلم الرقم اسلسل:۱۲۵۱)

میرحدیثیں ، س پر الت کرتی ہیں کہ آ ب نے تبلہ ست مذہبیر لیا تھا اور آ پ ٹماز میں چلے بھی ستے اگر ان حدیثوں کومنسون نہ مانا جائے تو کیا ٹماز میں مانا جائے تو کیا ٹماز میں اب جمرے میں چلا جائے اور دہاں جوجا ہے کرتارہ بھر بھی اس کی تماز باتی رہے گیا (شرح جانی اقا در زمان میں اے در کیا نمازی اثن اٹماز میں اب جمرے میں چلا جائے اور دہاں جوجا ہے کرتارہ بھر بھی اس کی ٹماز باتی رہے گی اور موانی افا در زمان میں اس کے کہ خانہ کرا ہی )

حضرت ذوالیدین کی حدیث کے منسوخ ہونے پرتوی دلیل مدہے کہ حضرت ذوالیدین کی روایت والے دن حضرت عمر پین الخلاب وشی آند بھی موجود متھ 'مجران کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا ہوا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی۔

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن النظاب رہی تند نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور دور کعت کے بعد سلام پھیر دیا ' پھر نمازیوں ی طرف مڑے تو ان کو بتایا گیا' پس انہوں نے کہا: پس نے عراق سے ایک سامان سے لدا ہوا قافلہ تیار کیا تھا حی کہ وہ دیدینہ میں آ گیا' بس اس کے خیال میں مستفرق تھا' پھر انہوں نے ان کو جار رکعت نماز پڑھائی ( لینی اس خیال کی وجہ سے دور کعت نماز پڑھا وی)۔ (شرح سوانی الآوار: ۲۵۴۱)

حصرت عركورسول الله التي الله كالم علم تهاكم آب في اليي صورت مين دوركعت مزيد برده كرمجدة مهوكيا تها اس ك باوجود جب ان کو متایا ممیا که آپ نے دورکعت تماز پڑھائی ہے تو انہوں نے اس پڑمل نہیں کیا اور بدوا قعہ جب پیش آیا تو رسول انٹد مُنْ اَنْكِيْكُم کے دیگر اصحاب بھی موجود منتے اور انہوں نے حضرت عمر مین تند پر بیاعتر اض نہیں کیا کہ آپ نے حضرت ذوالیدین کی حدیث کے خلاف عمل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جھزت عمر اور د محر محابہ والی تا کہ عنر د یک حصرت ذوالیدین کی حدیث پرعمل منسوخ ہو چکا ہے۔ (شرح معانی الآ فارج اص ٥٥٥ سلنسا فد ي كتب فان كرا ي

یاب مذکور کی دونوں مدیثیں شرح سی مسلم: ۱۰۱۵ - ۱۱۰۳ - ۲ ص ۹۴ پر ندکور ہیں ان کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: ن منسودیت کلام کی تاریخ اباحت اصل ب استها دیام فی بقید فوا کدر

٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التِسْبِيْحِ اورالحمد للدهكيني كاجواز وَالْحَمَّدِ فِي الصَّلُوةِ لِلرَّجَالَ

١٢٠١ - حَدَثَنَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُسلَمَةً قَالَ حَدُثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهُلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَّجَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِر بَنِ عَوْفٍ وَحَالَتِ الصُّكُوةُ \* فَجَاءُ بِكُلُلُ أَبَا بُكُر رُضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَتُوَّمُ النَّاسَ؟ كَالَ نَعَمُّ إِنْ شِنتُمْ فَأَقَامَ بِلَالَ السَّلُوةَ فَتَقَدُّمَ أَبُو بُكِر رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ فَصَلَّى ' فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصَّفَرُ فِ يَسُفِّهَا شَكَّا حُتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَاخَذَ النَّاسُ بِالتَّصَفِيحِ ' قَالَ سَهِـلٌ هَـلُ تَـدُرُونَ مَا التَّصْفِينُحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ وَكُنَّانَ آبُورٌ بَنْكُورُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَبِلُولِيهِ ۚ قُلُمًّا أَكُونُرُوا إِلْيَفَتُ ۚ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِي ۚ فَأَضَّارَ اِلَّيْهِ مَكَالَكَ ۚ فَرَفَعَ أَبُورُ يَكُو يَدَيْهِ وَ فَيَحَمِدَ اللَّهُ كُمَّ رَجِّعَ الْقَهُفُولِي وَرَاءَهُ وَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى.

# نماز میں مردوں کے لیے سجان اللہ میں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمه نے حديث بيان كى انبوس نے كها: جميس عبد العزيز بن ابى حازم نے صدیث بیان کی از والدخود از حضرت مہل میں نفط وہ بیان کرتے ہیں كه نى سرتاني للم فى عمرو بن وف كے ورميان ملح كرانے كے ليے كمر ہے لیکے اور نماز کی وتت آ سما کیس حضرت بلال ویش تفنه حضرت ابو بكر رسى أنه ك ياس آئے اس كها: نبي من الله الله و بال مصروف مو مھے کیا آپ لوگوں کونماز پڑھا تیں سے؟ حضرت ابو بکرنے کہا: بال! آکرتم جاہو ہی حضرت بلال نے نمازی اقامت کی، پس حضرت الويمروي التي مروي التي برص براس ماز برحالي عجر بي التاليم مفوں کو چیرتے ہوئے جلتے ہوئے آئے کی کرآپ صف اول میں کھڑے ہو مھے ایس نمازیوں نے تالیاں بوانی شروع کیں حسرت مهل نے کہا: کیے تم تال بجانا جائے ہو؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ ، رتے متھ اور حصرت ابو مکر اپنی تمازیس اور کرور تو جہائیں کرتے منے ہیں جب نمازیوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر متوجه موسة تو ديكما: ني مُنْ اللِّهُم صف ميس كمر ع موسة سف آپ نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا کہ اپنی مجکہ نماز پڑھاتے رہوا حضرت ابو بكرنے اسپے دونوں ہاتھ بلندكرك الله كاشكراداكيا كمر النے یاؤں میجھے لوٹ مے اور نی ملی النے الم نے آ کے برد مرتماز

یز حادی۔ اس مدیث کی شرح معی ابخاری: ۱۸۳ میں گزر چکی ہے۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کداس مدیث کے عنوان میں مردول کے لے سمان اللہ کہنے کا ذکر ہے اور اس مدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں پر اس مدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے 'سیح ابنخاری: ۱۸۳ میں اس مدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ نی مظافیلہ ہے نمازیوں سے فر مایا : تم اتنی زیادہ تالیاں کیوں بجار ہے ہے خص کونماز میں کوئی چیز بتانی ہوتو وہ سمان اللہ کے کونکہ جب وہ سمان اللہ کے گاتو امام اس کی طرف متوجہ ہوگا تالیاں بجاتا مرف عورتوں کے لیے ہے 'سوامام بخاری نے جوعنوان قائم کیا ہے وہ اس کمل حدیث کے اعتبار سے ہے۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث میں بھی فقہاءاحتاف کی دلیل ہے کیونکہ اگر اصلاح نماز کے لیے نماز میں امام سے کلام کرتا جائز ہوتا تو صحابہ تالیاں نہ بجاتے بلکہ حضرت ابو بکر رشی تند ہے کہتے: آپ بیجھے آ جا کیں کیونکہ نبی املی تالیک آ بھے ہیں اور نبی منطق کیا ہے جوفر مایا

ہے کہ مردسجان اللہ کہیں اس میں بھی بیدلیل ہے کیدہ فراز میں آمام سے کلام نہ کریں صرف سبحان اللہ کہیں۔

ع - بَابُ مَنْ سَمِّى قَوْمًا وَ سَلَّمَ فِي جَسِ نِهِ مَا وَ مِنْ اللَّهُ فِي جَسِ نِهِ مَا وَمِنْ مِن كَانَام لِيا يَا كَسَى كُو بِالمَشَافَ اللهِ عَلَيْهِ مَوْ الْجَهَةُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مِن اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر این بینی نے حدیث بیان ک انہوں نے کہ: ہمیں ابوعبد العمد عبد العزیز بن عبد العمد فی ابنوں نے کہا: ہمیں حیین بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حیین بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان ک از ابو واکل از حضرت عبد اللہ بن مسعود رہی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ہیں سلام کرتے ہے اور تام لیتے ہے اور ہما ایک وضرے کوسرم مرتے ہے اس کورسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فی تام کہا کرو: تمام تولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں لیاتو آپ نے نے اور اللہ کی رحمت ہوا وراس کی برکتیں ہوں ہم پرسلام ہوا وراللہ کے نیک بندوں پر میں کو بی و ہا ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں پر میں کو بی و ہا ہوال کہا اللہ کے سا کوئی مردت کا سخی بندوں ہی میں جب ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں ہی میں جب تم نے ایسا کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں اللہ کے ہرفیک بندہ کوسلام کر لیاتو تم نے آسان اور زمین میں اللہ کے ہرفیک بندہ کوسلام کر لیا۔

الصَّلُوةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَمُ الْمَ الْصَلُوةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ اللهِ عَلَى عَلَيْ الْمَ اللهِ الصَّمَةِ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَالله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهُ الله وَالمَّالُواتُ وَالطّهَاتُ اللهِ وَالمَّالُواتُ وَالطّهَاتُ اللهِ وَالمَّالُواتُ وَالطّهَاتُ اللهِ وَالمَّالُواتُ وَالطّهَاتُ وَاللّهَ اللهِ وَالمَالُولُولُولُ اللهِ الطّهَالِحِيْنُ اللهِ السّالامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ وَالرَّكَالَةُ اللهِ وَالمَّالُولُولُولُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهِ الصَّالِحِيْنُ اللهُ الصَّالِحِيْنُ اللهُ الصَّالِحِيْنُ اللهُ الصَّالِحِيْنُ اللهُ الصَّامِ وَالْمَ الْمُعَلِى عَبْدُ اللهِ الصَّامِ الصَّالِحِيْنُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . وَرَحْمَةُ اللهِ وَالْمَ الْمُعَلَى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . وَرَحْمَةُ اللهِ وَالْمَ الْمُعْلَى عَبْدُ اللهِ الصَّامِ وَالْمَ الصَّامِ وَالْمَ الْمَامِ وَالْمَ الْمَامِ وَالْمَ الْمَامِ وَالْمَ الْمَامِ وَالْمَ السَمَاءِ وَالْاَرْضِ .

اس مدیث کی شرح میج ابناری: ۱۳۱ میں گزر پکی ہے اس مدیث میں میں الیل ہے کے مسلمان تماز میں پہلے ایک دوسرے کوسلام کوسلام کرتے تھے مجردسول اللہ ملٹی کیا ہے اس سے منع فرمادیا اور پیمل منسوخ کردیا گیا۔

تالیاں بجاناصرف عورتون کے لیے ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان کے حدیث بیان کی از الی سلمہ از انہوں نے حدیث بیان کی از الی سلمہ از

التصفيق للنساء التصفيق النساء الده الله قال حَدَّثنا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثنا الزُّهْرِيُ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَلَمَ اللّهُ مُعَنَّ آبِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ مُعَالًى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَالَةُ الْحَالَةُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُوالِلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّسَاءِ.

حَصْرت ابو ہر مریده رسی منظر از نبی الشاہم "آپ نے فر مایا: مردسجان الله مہیں اور عورتیں تالی بجا تمیں۔

اس حدیث کی شرح میجی ابخاری: ۱۸۴ میں گزر چکی ہے کینی اگرامام کواصلاح تماز کے لیے کی بات پرمتوجہ کرنا ہوتو نمازی كلام ندكري صرف سبحان الشكهيل اورعورتين تالى بجائي ب

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَسْحِيني قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التسبيخ لِلرِّ جَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجی نے مدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں وكيع نے خبردى ازسفيان از الى حازم از حبیج پڑھنا مردول کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے

اس مدیث کی شرح بھی سیجے ابتاری: ۱۸۴ میں گزرچکی جو خض نماز میں بچھلے بیروں پرلوٹا یا کسی پیش آ مدہ ٦ - بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقُرِ اى فِي امر کی وجہ سے آگے بڑھا صَلُوتِهِ أَوْ تَقَدُّمُ بِأَمْرِ يُنَّزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهُلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس تعلیق کی مدیث مسیح ابخاری: ۱۸۴ میں گزر چی ہے۔ ٥٠١١ - حَدَّثُنَا بِشُورُ بُنُّ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبَّدُ اللهِ قَالَ يُونَسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخَبُرُنِي أَنَسُ بُنُّ مَائِلُتُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي الْفَجْرِيومَ الْإِلْنَينِ وَأَبُرُ بَكْرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الهُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَشَفَ سِتُرَ حُجَّرَةٍ عَالِشَهُ رَضِي اللَّهُ لَيْعَالَى عَنْهَا ۖ لَنْتَثَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ مُسِقُونٌ لَنَبُسُمٌ يُنصَحَكُ فَنَكُصُ أَبُرُ بُكُرٍ رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ أَنْ يَتُحُرَّجَ إِلَى الصَّلُوةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُ وَنَ أَنْ يُلَقَّتُونُوا فِي صَلُوتِهِم فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاوَهُ فَاشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَلِيمُوا. ثُمَّ ذَخُلُ الْحُجْرَةَ وَٱرْخَى السِّورُ وَتُولِي ذُلِكَ الْيُومَ.

اس مدیث کو منتر الله بن سعد می تشد نی من الم الله است روایت کی ہے۔

امام بخاری روایئت کرتے ہیں: ہمیں بشرین محمد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی اوس نے کہا: الزمرى في بيان كياك بمحص حطرت الس بن ما لك ين تأثير في خروى كدمسلمان ويرك دن فجرك نماز بزه رب سے اور حضرت ابو بحر من تنفذان كونماز يراحارب في اس اجا كد المبول نے ني من التانيا م كود يكما اور آب نے حسرت عائشہ و كاند كے جركا يروه محیول دیا تھا' آپ نے مسلمانوں کی طرف دیکھا' وہ نر زی صفول من من آب بنت موع مسكرات عفرت ابوبكرايي ايريول كي طرف اوف اور انہوں نے ممان کیا کدرسول الله ملی تالم مازی طرف نکلنے کا ارادہ قر مارے ہیں اورمسلمانوں نے ارادہ کیا کہ نی من المالية على معن سے جو خوش مولى ب اس من وہ تماز كو قور دي آب نے ان کواسیے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تماز ہوری کرو چرآ ب حجره میں داخل ہو مکئے اور بردہ ڈال دیااورای دن آپ وصال فرما اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۱۸۰ میں گزر چک ہے اس باب کی ابواب سابقہ سے بیمناسبت ہے کہ نی ملفظینیم نے

نمازيون كاطرف إلى سالاه كيااوران سكام بيم فرايا- ٧ - بَابُ إِذَا دُعَتِ الْأُمْ وَلَدَهَا فِي الصّلُوةِ ١٢٠٦ - وَقَالَ اللّهِ مُ لَمَّزَ فَالَ قَالَ ابْوُ هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ الرّحْمانِ بْنِ هُومُرَ قَالَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ الْهِي مَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ الْهِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ الْهِي وَسَلّمَ اللّهُمْ الْهُو مَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَسَلّمَ وَعَلْولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[المراف الحديث:٣٣٦\_٢٣٨٣]

جب ماں اینے بیٹے کونماز میں بلائے

. (صحح مسلم: ۲۵۵۰ الرقم المسلسل: ۱۳۸۸ می این حیان : ۱۳۸۹ شعب الایمان: ۲۸۷۵ مندابویعنی : ۲۲۸۹ الادب المفرد: ۳۳ منداحمد ج ۲ ص ۲۰۰۸ طبع قد یم منداحد: ۲۵۰۱ س ۳۳۷ ۳۳۳ مؤسسة الرسالة بیردت )

حدیث ندُور کے رجال

(۱) کیف بن سر(۲) بعفرین ربید بن شرسیل بن حسدالترشی (۳) عبدالرس بن هرمز دعرق (۲) حفرت ابوبر بره دینگانشد-(۱) مدة القاری ۲۶ می ۱۹۰۹)

اس سے پہلے کی احادیث میں بیذکر تھا کہ قماز میں دنیاوی با تمیں کرنا جا تزنہیں ہے' اور اس باب میں بیہ بیان کیا ہے کہ اگر مال نماز میں اپنے بیٹے کو بلائے تو مال کے بلائے پر نماز تو ڈکر جاتا جا تزہے یانہیں۔

ا مام بخاری نے کتاب المظالم میں اس صدیمت کوزیا وہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے' وہ صدیث ہے ۔ حضرت ابو ہر رہ وہی تند بیان کر جے ہیں کہ رسول اللہ ملی آتم نے بیان قر مایا: بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جرت کھا' وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو بلایا' اس نے آنے سے الکار کیا اور (ول میں) کہا: میں اس کے بلانے پر جاول یا نماز پڑھوں' اس کی ماں مجرآئی اور کہا: اے اللہ! اس وقت تک اس کی روح نہ قبض کرناحتیٰ کہ یہ فاحشہ عورتوں کا مندو کھے لے اور جرسی کا پڑھوں' اس کی ماں مجرآئی اور جرسی کا ہے۔ مرب میں عبادت کرتا تھا ایک عورت نے کہا: میں ضرور جرج کوفتند میں ڈالوں گی اس نے جرج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے مناہ کے لیے کہا جریج نے اٹکارکیا وہ ایک چرواہے کے پاس کی اور اس کواسیے نفس پر قادر کیا اس نے ایک بیچ کو بھن دیا اور لوكوں سے كما: يہ جرت سے ہے لوك جرت كے باس آئے اور اس كر مع كولو ڑؤالا اور اس كوكر مے سے نكال كواس كى فدمت كى پھر جرتے کے وضوء کیا اور نماز پڑھی کھراس نوز ائیدہ بیجے کے ماس جاکر کہا: اے بیجے! تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے کہا: چروا ہا ہے لوگوں نے کہا: ہم تمہارا کرجاسونے کابنادیتے ہیں جرت کے کہا: میں اتم مرف می کابنادو۔ (سمح ابغاری: ۲۳۸۲) جرت کے تصہ کے متعلق دیگرا حادیث

امام احمد بن طبل متونى اسماعة إنى سند كرساتهدروايت كرت بين:

حصرت ابو مرمره وشي الله بيان كرت إلى كدرسول الله من التيم في قرمايا: مهد (يالنايا بكوره) مين صرف تين (بجول) في كلام كيا ہے (ایک) حضرت عیسی ابن مریم علالیلاً ہیں ( دوسرا ) بنی اسرائیل کا عابدتھا جس کا نام جریج تھا' اس نے کر جابنایا جس میں وہ عبادت كرتا تها كبس بن امرائيل من جريج كي عبادت كا بهت جرحا موا ان من سے ايك فاحشة عورت نے كہا: اگرتم جا موتو ميں اس كوفت ميں ڈ ال دول انہوں نے کہا: ہم چاہتے ہیں کہی وہ مورت جرتے کے پاس کئی اور اس کے دریے ہوئی 'جرتے نے اس کی طرف توجہیں کی مجراس عورت نے ایک جرواہ کوایے نفس پر قادر کیا جوجرت کے گرے کے پاس بکریاں جراتا تھا وہ حاملہ ہوگئ اوراس نے ایک بج جن دیا کو کول نے پوچھا: یہ بچکس سے :وا؟ اس نے کہا: جرت کے کا وال جرائے کے بار آئے اس کو گرے سے نکالا اس کو گالیاں دیں اور زود کوب کیا اور ای کے کرم چکومنہدم کرویا جرج نے نے پوچند: تم نے سب کیوں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہتم نے اس فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے بچہ بنن دیا ہے جرتئے نے یو جھا: وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ بیہ بم جرت کھڑا ہوا' اس نے نماز پڑھی اور دعا کی' پھروہ بچہ کی طرف حمیااور اس کو انگلی چبھوٹی' پھر کہا: اللہ کی تشم! اے بیج! تیرایا پ کون ہے؟ اس نے کہا، میں جرواہ کا بیٹا ہول کھروہ لوگ تیز ک سے جریج کی طرف آئے اور الکو بوت دینے لگے اور کہنے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں جرت کے کہا: مجھے س کی نسر ورت کیس بیرے سے پہلے جیسہ منی کا کرجا بنا دو۔ الحدیث

(میخ ابخاری:۳۳۳۱،میخ مسلم:۲۵۵۰،میخ این حیان:۱۳۸۹ شعب الایمان:۵۸۷۹ مسنداحد ۲۵ س.۴۰ سطیع قدیم مسنداحد:۵۰۱ -۸۰ ج ١٦ ص ٢٣٥ ـ ٣٣٣ مؤسسة الرمالة أبيروت)

امام ابو بمرعبرالله ان محمد المعروف وبن في الدنيا التونى ٢٨ مد في من الن صديث كوردايت كيام اس كة خريس بداضافه ہے: پھروہ لوگ جرت کی طرف بر سے اس کو رہے دیے سے ادراس کے جسم پر ہاتھ پھیر نے لیے۔

(موسوعدا بن الى الدير ج م ص ع ٠ سا أمكتهة التصريب يروت ٢٦ ١١٠ ه)

حافظ الوالقاسم سليمان بن احمر طبر الى متونى • ٢ ساحة الى سند كے ساتھ روايت كرتے إين: بتایا: تم سے بہلی امتوں میں ایک مخص تھا جواسین کرے میں مہادت کرتا تھا اس کا نام جرت تھا اس کی مال تھی جواس کے پاس آئی تھی وواس كالمرف متوجهوكران سے يا تيس كرتا تھا ايك ون وواس كے ياس آئى تووه تماز يوحد باتھا اس نے اس كوآ واز دى اس نے ابناسراد پرافعا كرادراينا باته ايل بيشانى پرركاكراس كواے جرت الے جرت اكبركتين مرتبه آواز دى بر بار جرت بها: اے مرے رب امیری مان ہے اور میری فماز ہے اس کی مال قضب تاک ہو کی اور اس مے بدوما دی: اے اللہ اجری اس وقت تک ندمرے

جب تک فاحشہ ورتوں کا مندند و کھے لے اس شہر کے بادشاہ کی بٹی باللہ ہوکر حالمہ ہوگی اور اس نے ایک پی جن دیا 'لوگوں نے ہو چھا:
تہارے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا: وہ گرج والا ہے جس کا نام جرت ہے ' ٹھر جرت نے نے اپنے گرجے کی بنیاد ہس
چاوڑے بارنے کی آ وازیں سنی اس نے ہو چھا: تم پرافسوں ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب جرت نے نے یہ کھا تو وہ رتی پکڑ کر پنچ لنگ
کیا 'لوگوں نے اس کوز دوکوب کر نا شروع کیا اور کہا: تم رہا کا رہواور لوگوں کو اپنے ممل ہے دھوکا دیے ہو جرت نے کہا: تم پرافسوں ہے
تہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: اس بستی کے باوشاہ کی بٹی کوتم نے حالمہ کر دیا ہے جرت کے بہ چھا: اس لڑک کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے
کہا: اس نے بچہ جن دیا ہے جرت کے بو چھا: کیا وہ پی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! جرت نے کہا: اچھا میرے پاس ہے جاد 'لوگ
علے گئے جرت کے نے دور کھت نماز پڑھی' بھرا کیے درخت کے پاس کیا اور اس کی ایک شاخ تو ڈی' ٹھراس نو ذائیدہ نے کے پاس آیا جو
علے گئے جرتے نے دور کھت نماز پڑھی' بھرا کے درخت کے پاس کیا اور اس کی ایک شاخ تو ڈی' ٹھراس نو ذائیدہ نے کے پاس آیا جو
اپنے پالے میں تھا' اور اس سے کہا: حراب کون ہے؟ اس نے کہا: میرا باپ فلاس چوا ہا ہے لوگوں نے کہا: اگر آپ چا جی تو ہم آپ

(انجم انکبیرج ۱۸ ص۲۲۵ – ۲۲۳ انجم انکبیر: ۹۳ سامی این حبان: ۱۳۸۹ و مانظ الیشی نے کہا: اس حدیث کی سند غبی ایک رادی المنظل بن نشالہ ہے اس کی امام ابن حبان نے توثیق کی ہے اورا یک جماعت نے اس کوشیف کہا ہے بہر حال اس صدیث کی سندھسن ہے۔ مجمع افزوا تدج ۸ ص ۱۳۵ ) اگر ٹمازی کوٹم از میس رسول الند ملتی تیکیا تیم یا والدین ملائیس تو وہ کیا کر ہے؟

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطار ما تهافرس متول ۹ م مداس مديث كي شورج يزر يكفت بين:

اس مدیث میں بیددلیل ہے کہ جرت کی شریعت میں تماز میں ؛ تیم انسام من انسیس تران آن وجہ سے جب اس نے اپنی مال کے بلانے پر جواب نہیں دیا تو اس کے خلاف اس کی مال کی دعا قبول کی گئی پہلے ہماری شریعت میں بھی نماز میں یا تیم کرنا جائز تھا' حتیٰ کہ بیآ بت نازل ہوگئی:

الأرالله بين بالموش كمر ساريون

وَتُومُوا لِلهِ فَنِيتِينَ (الغرونه ١٠٥٠)

امام بخاری نے حضرت سعید بن مسئل و کی تندیت ہے حدیث ردایت کی ہے کہ میں مبحد بیں نماز پڑھ رہا تھا کی مجھے نی الفرائیل نے بلایا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا میں نے کہا: یارسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے کہا: کیا اللہ تعالی نے بیارشاد نہیں فریایا:

تم الله اوررسول کے بائے پر چلے آؤ بنب ودہمیں حیات آفریں چیز کی طرف برکیں۔

إِسْقَجِيْبُوا لِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ بِعَا يُحْيِيُكُمْ ، (v ننال: ۲۰)

( تج ابخاري:١٣٧٤)

اور نی منتی آنی کا حضرت سعید بن المعنی کوندآن پرزجر کرناای وقت جائز تھا جب نماز میں کلام مباح تھا اور جب نماز عی کلام کرنامنسوخ ہوگی تو کسی نماز سے لیے نماز تو رنا جائز نہیں ہے تواہ نماز میں اس کی بال بلائے یا کوئی اور کیونکہ رسول الله منتی الله علی الله منتی الله منتی الله منتی الله منتی الله تعالی کا حق فر بایا ہے: خالق کی معصیت میں تلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ (مصنف ابن انی شیدن ۱۲ میں ۱۹۸۸) اور شریعت میں الله تعالی کا حق مال باب کے حق پر مقدم ہے کی نقیما و نے کہا ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے اور مال باب کے بلائے پر جلا جائے۔

رسول الله من الله عن أيك مديث مرسل الى كفلاف مروى ب:

محرین المنکد ربیان کرتے ہیں کدرسول الله من الله الله عن قرمایا: جب تہاری مال جمہیں تماز میں بلاے تو اس کو جواب دو اور

جب تمبارا باب حمهي بال عاقواس كوجواب شدوب

(مصنف ابن اني شير: ٨٠٩٤ معلى المردت مصنف ابن اني شير: ١١٠٨ وارالكتب المعلمية المروت)

محدین المنکدر کی جوحدیث ہے انتہا واس کے خلاف بی اور میرے علم بین کھول کے سوااس کا کوئی قائل جیس ہے اور ہوسکتا ہے اس کا بیمنی ہو کہ جب تمہاری مال تم کونفل نماز بیں بلائے تو سجان اللہ کہدکر اس کو جواب دو اور جب تمہارا باپ تمہیں نفل نماز بیل بلائے تو نماز کو مختفر کر کے سلام بھیرو بھراس سے کلام کرواور جب تمہاری مال تمہیں بلائے تو جلدی سے سجان اللہ پڑھواور سلام بھیر

المبلب نے کہا: حضرت ابو ہر ہے وہ وہ تنظفہ کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص میں توت ہواور وہ عبادت میں شدت کو اختیار کرے تو بیافتیاں کے جواب دینے ہی شدت کو اختیار کرے تو بیافتیاں ہے کے وفکہ جرتے نے اللہ کے حق کی رعایت کی اور حمادت میں خشوع کو لازم رکھا 'اور اپنی مال کو جواب دینے پر ٹماز کو ترجے دکی اور مال کو جواب شدیعے پر اللہ نے اس کو سرتا دکی اور اس کی بدد ھاکا اسے سامنا کرنا پڑا کھر اللہ سے منا جات کرنے اور اس کے خشوع کا اس کو بیوسلددیا کہ بچر کو کلام کرنے ہے اس کی کرامت فلامرفر مائی۔

(شرح ابن بطال ع ١٩٠ ـ ١٩١ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١ ه)

میں کہتا ہوں کے علامہ ابن بطال نے انہی شرح کی ہے کین ان کا مطلقاً یہ کھتا میں نہیں ہے کہ جب نماز میں کلام کرنامنسوخ ہو کیا تو کسی کہتا ہوں کے علامہ بن بطال ہے انہیں خواہ اس کی مال بلائے یا کوئی اور کیونکہ اس سے بہتبادر ہوتا ہے کہ بی ملق آلی ہے بلانے پر بھی مماز جھوڑ کر آتا جا ترزیس ہے طاف کہ بہتے نہیں ہے اور الانفال: ۳۳ میں اس کا رقد موجود ہے اور عام مسلمانوں کے بلانے پر بی ملف نی بی بی جا سے اور الانفال: ۳۳ میں اس کا رقد موجود ہے اور عام مسلمانوں کے بلانے پر بی ملفی تا ہے بلانے پر بی

مدیث ندکور کے مسائل اور فوائد م

علامہ یکی بن شرف نووی متوفی ۱۷۲ دے نے اس مدیث کے حسب ویل فوا کرد کر کیے ہیں:

(۱) والدين كرماته فيكي كرف كي بهت اجميت هاور مان كي دها اور بدد عا دونون تبول موتى جير .

(۲) جب الله تعالى كے نيك بندے كى مشكل ميں جتانا بوں تو الله ان كے ليے مشكل سے نكلنے كى راہ بدا كر ديتا ہے جيسا كه اس آيت مير فرمايا ہے:

اورجواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تجات کی راہ مناوعا

وَمَنْ يَتَتِي اللَّهَ يَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا . (الله ال:١)

ادران پر جوشدت اورخی طاری ہوتی ہاس سے ان کا اجرزیادہ ہوتا ہے۔

(٣) جب كوئي مشكل چين آئے تو وضو وكر كے تماز پر صے اور اللہ تعالى سے دعا كرے۔

(س) وضوء كرنا مارى امت سے ميل امتوں ش مى مشروع اورمعمول تھا۔

(۵) اس میں اولیاء الله کی کرا مات کا جوت ہے اور میں اہل سنت کا قرب ہے معتز لداس کے مخالف ہیں۔

(۲) بعش او قات اولیا و الله کی کرایات ان کی طلب اوران کے افتیار نے واقع ہوتی ہیں کی بھی تمہب ہے۔ (علامہ عینی نے حمد قابلتاری جے مسااس میں اور علامہ این جمر نے مقح الہاری جسم میں ۱۱ میں اس کوفل کیا ہے)۔

(2) كرامات برتم كے خوارق كوشائل بين بعض لوكوں نے كيا: اس كاتعلق صرف دعا قبول مونے كے ساتھ ب يدخلط ب اور

مشاہدہ کے خلاف ہے بلک کرامات سے حقائق بدل جاتے ہیں اور کوئی چیز عدم سے وجود میں آجاتی ہے۔ (معجمسلم بشرح نودي ج٠١ ص ١٥٥١ مكتبه نزار مسلق الباز كد تحرمه ١٥١١ ماه)

باب ندکوری مدیث شرح سیج مسلم: ۱۳۸۵ - ۲۵ م ۸ مهر ندکور ب اس کی شرح سے عنوان حسب ذیل ہیں: 🛈 نماز میں والدین کے بلانے برنماز تو ژکراتنے کے متعلق فقہاء کے نظریات 🛈 اولیا واللہ کی کرامات کی تحقیق 🕝 اولیا واللہ پرمصائب اورمشکلات طاری ہونے کی حکمتیں ﴿ وسیلہ کا لغوی معنی ﴿ انجیاء النَّفِی اوراولیاء الله کی ذوات سے توسل کے متعلق فقهاء فر ما تا ﴿ رسول الله مَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ و ینا 🛈 بعض ناشرین کا جامع تر فدی کے خوں سے ایا محمد " کوحذف کروینا 🛈 معترت عمر کے ذمانے ظلافت میں محاب کا رسول الله ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن صنیف کی روایت کی تائیڈ توثیق اور سے اس طبرانی کی روایت ندکورہ کا ووسری روایت سے تَعَارَضَ كَا جِوابِ ۞ تَوْسَلُ بعداز وصال بريخ ابن تيميه كَ اعْتراضات اورمُصنَف كَ جَواَبات ۞ تُوسَلُ بعداز وصال كَيْتَعْلَقَ علامه آلوی کا نظریه ﴿ تُوسل بعد وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شخ وحید الزمان کا نظریه ﴿ تُوسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قامنی شوکانی کا نظرید ( انبیاء النی اوربزرگان وین سے بدراوراست استمداد کے تعمق احادیث رجال غیب (ابدال) سے استمداد کے متعلق فقبا واسلام کے نظریات ﴿ امام ابن اثیر اور ما فظ ابن کثیر کے نوانوں سے عہد محابہ میں نموائے یا محمد (منتائیلم ) کا رواج ﴿ الله الله المحد (الموليكيم ) اورتوسل مين علماء ديوبند كامؤتف ﴿ مُداعِة غير الله اورتوسل كم متعلق مصنف كامؤقف -

نماز میں تنگریوں کو ہاتھ سے ہٹا نا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ایوقعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از بیٹی از الى سلمدُ المهول في كها: مجمع حضرت معيقيب وسي لله في الله في مديث بيان ك كدنى المفاليليم في المنتخص كم متعلق فرما ياجوا ي سي سجده كى جكه ے تنگریوں کوصاف کرہ ہے: اگرتم بیکرنے والے ہوتو ایک دفعہ

٨ - بَابُ مُسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلُوةِ

١٢٠٧ - حَدَّثُنَا أَبُو لَكُيْمٍ قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبَالٌ عَنْ يَحْيَى عِنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيْبُ أَنِّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التَّوَابَ حُيْثٌ يُسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتُ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

(صحح مسلم : ٢ ٣٥ ' إزقم كمسلسل: ١٩٩١ مستن الإداؤد: ٢٣٦ ' سنن ترندى: ٠ ٣٨ مستن نسائى: ١٩٩١ مسنن اين ماجه: ٢٦٠ ا 'كمنتكلي: ١٠١٨ مسند الإداؤد الغيالى: ١٨٨ المميح لتن تزير: ٨٩٥ مشكل الآثار: ١٣٦١ ، أنجم الكبير: ٢٨٨ ـ ج٠٦ منن بيلى ج٢ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٣ منداحد ج٣٩ طبي قديم منداح. ١٠- ١٥٥ - ٢ ٣ من ٢٦٨ مؤسسة الرسالة إيروت جامع المسانيدلا بن جوزي: ١٦٤ مكنية الرشدارياض مندالخاوي: ١٨٥٠)

(١) ابوهيم المعنل بن وكين (٧) هيبان بن مبدالرجان (٣) يجي بن الي كثير (٣) ابوسلم بن مبدالرجان بن حوف (٥) معيليب بن الى فاطمد الدوى ميه بنوموس كے حليف بين قديم الاسلام بين ميرسول اللد الله الله كى الموسى كى كا نظ من حضرت ابو كر اور حعرت عمرنے ان کو بیت المال کا محافظ بتایا 'ان کو جذام کا مرض ہو گیا تھا' حصرت عمر پڑتا تندنے ان کے لیے اطباء کو جمع کیا تو مرض رک عمیا یدون ہیں جن کے ہاتھ سے حضرت مثان رہی گئٹ کے دور خلافت میں نی منتقبہ کی انگوٹی کر کئی تھی۔ (مرہ انقاری جے س ۱۵س) سجد و کی جگہ سے تنکر بول کوصاف کرنے کے متعلق اختلاف فی فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكعتر جين:

اس حدیث میں بحدہ کی جگہ سے نماز میں ایک مرتبہ کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کی رخصت دگی گئی ہے' معرت ابوذر' مضرت ابو ہر برہ اور مصرت ابوحذیفہ رنگائی بین نے بید خصت دی ہے' مصرت ابن مسعود اور مصرت ابن عمر رنگائی نماز میں ایسا کرتے تھے' فقہا م تا بعین میں ہے ابراہیم نخفی اور ابومالے کا بہی قول ہے۔

علامہ خطائی نے معالم اسنن میں لکھا ہے کہ بہت سے علا و نے اس کو کر دو کہا ہے محابہ میں سے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت جابر بڑی کنڈ نے اس کو کر دو کہا ہے اور فقہا و تابعین میں سے حسن بھری نے اور بعد کے علا و نے ۔ (سالم اسنن اس ۲۰۱۰) علامہ تو دی نے لکھا ہے کہ کئر یوں پر ہاتھ پھیرنے کی کراہت میں علا و کا اتفاق ہے کیونکہ یہ تو اضع کے خلاف ہے اور نمازی کی نماز سے توجہ بٹانے کا سبب ہے۔

علام یکی فرماتے ہیں: اس کی کراہت پراتفاق نہیں ہے کیونک امام مالک اس بیں کوئی حرج نہیں بھے اوروہ نماز جس ایسا کرتے سے اور تو کو جس فرکور ہے کہ متفقد مین کی ایک جماعت اسپ مجدہ کی جگہ برایک مرتبہ کنگریوں پر ہاتھ بھیر کر ہٹاتی تقی اور ایک مرتبہ سے زیادہ کو وہ مکردہ کہتے ہیں این حزم نے کہا ہے کہ سے زیادہ کو وہ مکردہ کہتے ہیں این حزم نے کہا ہے کہ نمازی پر فرض ہے کہ دہ کنگریوں پر ہاتھ نہ بھیرے اور اس کور ک کرنا اضل ہے کیان تماز شروع کرنے سے پہلے بحدہ کی جگہ کوصاف کر اس کے اور اس کور ک کرنا اضل ہے کیان تماز کی پر فرض ہے کہ دہ کی جگہ کوصاف کر اس کے دہ میں اس کی سے میں اس کی میں ہور کے اور اس کور ک کرنا اضل ہے کی بیان تماز کی جرائے ہے کہ اس کا میں کہ کہ کوصاف کر اس کے دہ میں اس کرنے کے میں ہور کی کرنے کہ کہ کو صاف کر اس کی جدہ کی جگہ کو صاف کر اس کرنے کے دہ کرنا تھاری جانے کی میں ہور کرنا تھاری جانے کہ کی میں ہور کرنا تھاری جانے کہ کی کرنے کرنے کرنا تھاری جانے کی میں ہور کرنا تھاری جانے کہ کرنا تھاری جانے کہ کرنا تھاری جانے کہ کرنا تھاری جانے کہ کرنا تھاری جانے کی جانے کہ کا کہ کرنا تھاری جانے کی کرنے کرنا تھاری جانے کی کرنا تھاری جانے کی جانے کی کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کرنے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کہ کرنا تھاری جانے کی جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کی جانے کرنا تھاری جانے کی جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کی جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کی کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری جانے کرنا تھاری کرنا تھاری جانے کرنا تھاری کرنا تھاری جانے کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھاری کرنا تھ

سجدہ گاہ ہے کنگریوں کوصاف کرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ذر رشی نفته بیان کرتے ہیں کہ ٹی سٹی نیا ہے فر ہایا: جب تم میں ہے کو اُن تخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے البذا وہ کنگر یوں پر ہاتھ نہ تھی ہے۔ (سن ابورا وَدَ ٥ ٩٣ اسٹن تر ندی : اُن اسٹن نسائی: ١٩٠ استداحمہ ن٥ ٥ ٩ ٩١) حضرت معیقیب دین نفتہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملٹی نیا ہے فر مایا: جب تم نماز پڑھ رہ ہے ہوتو کنگر یوں پر ہاتھ نہ بھیروا اگر تم نے ضرورابیا کرنا ہوتو ایک مرجبہ کنگر یوں کو ہم وار کرلو۔ (سن ابوراؤور: ٢٠٥ اسٹن ان اورازا اسٹن این ماجہ: ١٠٢١ استداحمہ عصر ٢٠١٥) حضرت ابو ہریا: وَتَى اَنْ مَنْ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس مدیث کاممل بہ ہے کہ جس نے بلاضرورت کنگریوں کو جھوا یا ایک مرتبہ سے زیادہ کنگریوں کو چھوا تو اس نے لغو کام کیا۔ \* باب فدکور کی مدیث شرح سمج مسلم: ۱۱۲۱۔ ج۲ ص ۱۱۸ پر فدکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: ① حضرت معیقیب ریمی فند () مدیث سے حاصل شدہ فقہی احکام۔

نماز میں مجدہ کے لیے کپڑا بچھانا

**گالُ** رابُن ک<sup>ا ان</sup>م

الصَّلُوةِ لِلسَّجُودِ ١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَسَالَ حَدَّثَنَا بِشُرَّ قَالَ حَدَّلَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكُرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنسِ ابْنِ

٩ - بَابُ بَسُطِ النَّوْبِ فِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں بشر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعُ النَّبِيِّ صَـلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِذَةِ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ اللَّهُ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُسَمِّكِنَ وَجُهَةً مِنَ الْآرْصِ البَسط قُويَةً فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

ال عديث كا شرح التحارى: ٣٨٥ من كرر كل المعالى المسلوق ١٠ - باب مَا يَجُو زُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلُوقِ ١٢٠٩ - خَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةً وَاللهُ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةً وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَهُو يُصَلِّى فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَهُو يُصَلِّى فَاذَا سَجَدَ عَمَزَلِي فَرَفَعَتُهَا فَاذَا قَامَ مَدَدُتُهَا.

یمیں غالب نے حدیث بیان کی از بھر بن عبد اللہ از حضرت الس بن مالک رشی فند انہوں نے بیان کیا: ہم نی منو آیا ہم مری میں نماز پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی شخص زمین پراپتا چہرہ ندر کا سکتا تو وہ (زمین پر) کیڑا بچھا کراس پر مجدہ کرتا۔

#### نماز میں جو کمل کرنا جائز ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی از ابوالنظر از ابوسلمہ از حضرت عائشہ رشی الله میں کہ یں کہ میں نے انہوں کے قبلہ کی طرف ٹائٹس بھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پر حدرہ ہوتے تھے انہارہ کرتے تو بھے اشارہ کرتے تو بسی بائٹی تائٹس ہمیٹ لیتی ہیں جب آپ محدہ کرتے تو بھے اشارہ کرتے تو بسی بیل اپنی تائٹس ہمیٹ لیتی ہیں جب آپ کوڑے ہوتے تو بسی نے تی بائٹس بہیلا نیتی ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محدونے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمحہ بن زیاداز حضرت ابو ہر برہ انہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمحہ بن زیاداز حضرت ابو ہر برہ انہ ہمیں ہی انہ ہمیں ہما کہ کیا تاکہ میری نماز تو روئ ہی انلانے بھی کواس بوقد رت دی اس کودھا دیااور میں نے ادادہ کیا کواس بوقد رت دی سیمان خالیدا کی بیدها یاد کراس کودھا دیا اور میں نے ادادہ کیا کہا کہ کہ مسلمان خالیدا کی بیدها یاد کراس کود کھیے ، پھر بھیے حضرت سلیمان خالیدا کی بیدها یاد کواش کراس کود کھیے ، پھر بھیے حضرت سلیمان خالیدا کی بیدها یاد کی مرافظ دیا گئی: اے اللہ ابھی ایک سلطنت عطافر ما جومیر سے بعد کی اور کے لیے سز اوار نہ ہو (مین نہ م) کہی اللہ تعالی نے اس کو ناکام لوٹا دیا کھر النظر بن ممیل نے کہا ہے کہ بیلفظ 'فید عشہ ' ذال نے ساتھ کے ایک ماتھ کے ایک ماتھ کے ایک می موادث ووں اور 'فید عشہ ' ذال نے ساتھ کے دور کیا جائے گا اور سے اخوذ ہے : 'فیو م یکہ غوث دوں اور 'فید عشہ ' اللہ تعالی کے اس کودور کیا جائے گا اور سے کا خوذ ہے : 'فیو م یکہ غوث نی ' (اللور: ۱۳) کین جس دن ان ان کے اس کودور کیا جائے گا اور سے گا دور کیا جائے گا اور سے گا دور کیا جائے گا اور سے گا دور کیا جائے گا اور سے گا دور کیا جائے گا دور کیا جائے گا دور تا پر تشد بید

ال صديف كاشرة وكالنخارى: ٣٨١ مَلَوْدُ قَالَ اللهُ عَبَايَةُ قَالَ اللهُ عَبَايَةُ قَالَ اللهُ عَبَايَةً قَالَ حَدَّقَنَا هُبَايَةً قَالَ حَدَّقَنَا هُبَايَةً قَالَ وَيَادِ عَنَ آيِي هُرَيْوَةً وَيَحَدَّ بَنِ زِيَادٍ عَنَ آيِي هُرَيْوَةً وَعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ مِنْهُ وَلَقَهُ إلى سَارِيَةٍ حَتَى فَلَدَّ عَرْثُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَتُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس صدیث کی شرح معی ابخاری: ۲۱ می گزر چک ہے۔ ١١ - بَابٌ إِذًا انْفَلَتَتِ الذَّابَّةُ فِي الصَّلُوةِ

جب نماز میں سواری بھاگ جائے اس عنوان من انفلت "كالقظ بأس كامصدر" انفلات "بأس كامعنى بيز ي چينكارايانا-

خلاصہ بیہ ہے کہ جب ٹماز میں سواری رہی چھڑا کر بھاگ جائے تو تمازی کیا کرے۔

اور تنادہ نے کہا: اگر چور نمازی کا کیڑا چرا لے تو وہ نماز چھوڑ وقال فَتَادَةُ إِنْ أَخِذَ ثُوبُهُ يَسْبَعُ السَّارِقَ رَبَّدَعُ

اس تعلیق کے مقارب رید حدیث ہے:

معمر بیان کرتے میں کہ میں نے تمادہ سے یو چھا: ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھا ہے کدایک بچے کنویں پر ہے اوراس کو خطرہ ہے کہ دہ کنویں میں گرجائے گا کیا وہ نمازے پھر جائے؟ تناوہ نے کہا: ہاں! میں نے یو تیما: وہ ایک چورکود یکتاہے جواس کا خچر كے جانا جا بتا ہے؟ قراده نے كما: وه تمازے جرجائے۔ (مصنف عبدالرزاق:٣٢٩٩ دارالكتب العلميه بيروت ٢١١١١)

١٢١ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدُّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسِ قَالَ كُنَّا بِالْآهُوَازِ نَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَيَسْنَا أَنَّا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ \* إِذَا وَجُلَّ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ ۖ فَجَعَلَتِ الدَّابُّةُ ثَنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتُهُ عُهَا وَالَ شُعْبَةً هُو آبُو يَرْزَةَ الْأَسْلَمِي وَ فَجَعَلَ رُجُ لَ مِنَ الْخُورَارِجِ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ افْعَلَ بِهِلْذَا الشَّيْخِ ' فَكُمُّنا الْمُصْرِّفُ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ فَوْلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مَا السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنِّي غُزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْ غَزُوَاتٍ ۚ أَوْ سَبْعَ غَزُوَاتٍ ۚ أَوْ ثُمَانَ ۚ وَشَهِدُتُ تَيْسِيْرُهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَدْعُهَا تَرْجِعُ إِلَى مَالَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَى.

امام بخارى روايت كرتے ين: جمين آدم نے حديث بيان كى انبول نے كيا: جميں شعبہ نے حديث بيان كى انبول نے كيا: بسس ازرق بن قيس ے حديث بيان كى انہول في كما: بم الاهواز میں خوارج کے خلاف جہاد کر رہے عظم جس وقت میں وریا کے كنارے يرتفا اس دفت ايك مخص نماز يرد حدم تفاادراس كى سوارى کی لگام اس کے باتھو جس میں سواری اس سے بھاک رہی می اوروہ سوارن كالبيجيا كرربا تفائه شعبدت كهان والمخص حفرت ابوبرزه بوز سے کے ساتھ ایا کر جب وہ بوڑھا نماز سے قارع ہوگیا تو اس نے کہا: میں نے تمہاری بات س لی ہے اور جس رسول الله منتائیکیم كماته جدياسات يا آخو غزوات سي شريك ربا اورآب ک دی ہوئی آ سائی اور سمولت پر میں حاضر قن اور میں ای سواری کے ساتھ دالی جاؤں سے جھ کواس سے زیادہ پند ہے کہ میں اپن سواری کو چھوڑ کر جاؤں میداین چرا گاہ میں چرتی پھرے میہ مجھ پر

[طرف الحديث: ٦١٢] (سيح ابن فزير: ٨٦٦) المستدرك ج اص ٢٥٥ اسند الإيعني: ٣٥ سهر المستح ابن حيان: ١٠ سه المستد احرج سم ٢٠٠٠ طبع قديم منداحمه: ١٩٤٥- ج ٣٣٥ ص ١١-١١ مؤسسة الرمالة وردت)

حدیث مذکور کے رجال

(١) آ دم بن الى اياس (٢) شعبه بن الحياج (٣) ازرق بن تيس الحارثي المصري (٣) معزرت الوبرزه الملي بني تنذ أن كا تام

منسله بن عبيد ہے كيديم الاسلام بين بيامره حلے محتے سے اور خيشا پور بين نوت ہو محتے سے ايك روايت ہے كديہ بحستان اور حرات کے درمیان جنگل میں اوت ہوئے تھے خلیف بن خیاط نے کہا: یہ ۱۲ ہی خراسان میں فوت ہوئے تھے۔ (عمرة القاری ج ع ص ۱۹س) "الاهواز"اور الحرورية" كالمحنى

اس مدیث من الاهواز" کاذکرے بیاصره اور قارس کے درمیان ایک جکہے۔

اس من المحرورية" كاذكر بيرورا وكاطرف نبت بيايك بتى كانام ب الرشاطي في كها: يكوف كى بستيول من س ایک بستی ہے محمد بن قدامدالجو ہری نے اپنی کتاب میں لکھا: یہ جنگ ۲۵ ھیں ہوئی تھی خوارج نے اہل بھرہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ نمازی کوایینے مال یا سامان کے ضائع ہوئے کا خوف ہوتو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مأكلي قرطبي متوفى ٩ ٧ م و تكفيت بين:

نتها مکااس میں کوئی اختلاف تبیں ہے کہ جو تخص نماز پڑھ رہا ہوا دراس کی سواری ہماگ جائے تو وہ نماز کوتو ڑ دے اور سواری کا بیجیا کرے امام مالک نے الخضر ش الکھاہے: جس مخص کوائی سواری کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو یاکسی بجدکومرتا ہوا دیکھے وہ اپن تماز توڑدنے ابن القاسم نے امام مالک سے تقل کیا ہے کہ مسافر کی سواری ہما کے گئی اور اس کواس کے کم ہونے کا خطرہ ہو یا بچہ کا خطرہ ہو یا تحمی نابینا کے متعلق بیخوف ہوکہ وہ کنویں میں یا آگ میں گر جائے گا یا اس کو یاد آ با کہ اس کا سامان ضائع ہوجائے گا تو بیاا بیا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ تماز تو رسکتا ہے اور اگر وہ ا، م بوتو تماز بیل سی کو ظلیفہ بنا کرا بی مہم پر جدا جائے۔

حضرت ابو برز واسلى ري تنفذ في جونماز تو وكراي سواري كالبيجهاكيا اس من فقها وك ليه مدديل ب كديس كواسي سامان يا اسینے مال کے مضالع ہونے کا خوف ہواس کے لیے نماز کولو ڑتا جا تزہے۔ (شرح این بطال ج سم ۲۰۲ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۳ھ)

وديث بيان كي انبول من كها: تميس عيد الله في خبردي المهول في کہا: ہمیں ہوس نے خبردی از الزجری از عردہ انہوں نے بیان کیا كد حعرت عائشه والكائشة فرمايا: سورج كولمن لك ميا تو تي مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُن مِن مُن مُن مُن مُن اللَّهِ مِن مُن مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ الله الله رکوع کیا کھررکوع ہے سرافھایا بھرد وسری سورے شروع کردی بھر ركوع كياحي كداس كو يورا كرليا اور حده كيا الجروومري وكعت م بهى ائى طرح كيا ' پر فر مايا: سورج اور جا ند الله تعالى كى نشاندى میں سے دونشانیاں ہیں ہیں جبتم اس (ممہن) کود مجھوتو نماز پڑھو حتیٰ کرتم سے کشاد کی ہو جائے اور میں نے اپنی اس جکہ میں ہراس چیز کود کھے لیا جس کا مجھے ہے وعدہ کیا حمیا ہے جی کہ بی نے دیکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشہ کو مکڑے ہوئے ہوں سیاس وقت ہوا جبتم نے بھے آ مے برصے ہوئے دیکھااور میں نے جہنم كوديكھا جس کا بعض اس کے بعض کو کھا رہا تھا اور ہیں نے عمرو بن کمی کو جہنم

١٢١٢ - سَدَدُهُنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَالِلِ قَالَ أَحْبَرُنَا عَبد الله عارى ووايت كرت بين بمس محر بن معال في اللَّهِ قَالَ آخْبَوْنَا يُؤْنُسُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَانِشَةَ خَسِفُتِ السَّمْسُ الْقَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا سُوْرَةً طُوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ \* لُمَّ رَفَعَ رَاسَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ أَحْرَى لَمَّ رَكَّعٌ حُتَّى قَلْطُسَاهًا وَسُجَّدًا ثُمَّ فَعَلَّ ذَٰلِكَ فِي الثَّانِيَةِ لَهُمَّ فَعَلَّ ذَٰلِكَ فِي الثَّانِيَةِ لَهُمّ فَحَالَ إِنَّهُمَا 'ايَّتَان مِنْ أَيَاتِ الْمَلِّهِ' فَإِذًا رَآيَتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا ' حَتَّى يُفُرِ جُ عِنكُم ' لَقَدُ رَآيَتُ فِي مَقَامِي هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدُتُهُ خَتَّى لَقَدُ رَآيَتُ أُرِيدُ أَنَّ اخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ وَبُنَ رُأَيْتُمُونِي جُعَلْتُ أَتَقَدُّمُ وَلَقَدْ رَآيَتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا يَعْظًا حِيْنَ رُأَيْتُمُولِي تَاخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لُحَيْ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ. میں دیکھا' ای نے عرب میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں (کوحرام قرار دینے) کی رسم نکالی۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۳۴۴ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پراس کیے ذکر کیا ہے کہ اس میں نی منٹ کیا آئم کے نماز میں آ مے بڑھنے اور چیجے بننے کا ذکر ہے اور اس کی عنوان سے قدر سے مناسبت ہے۔

نماز میں تھو کئے اور پھونک مار نے کا جواز

اور حضرت عبدالله بن عمرو سفق کیا جاتا ہے کہ نی مفقیلہ ہم نے تمالی کسوف کے تجدہ میں چھونک ماری۔ ١٢ - بَابُ مَا يَجُورُزُ مِنَ الْـبُزَاقِ وَالنَّفْخ فِي الصَّلُوةِ

وَيُذَكَدُ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بِينِ عَمْرٍ و نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سُجُودِهِ فِى كُسُوفٍ.

استعلیق کی اصل حسب ذیل مدیث ہے:

مُعَادًا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاي تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاي تُعَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَعَيَّظُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَتَعَيَّظُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَتَعَيَّظُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قِبْلَ آحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلّوتِه فَكَلا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قِبْلَ آحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلّوتِه فَكَلا يَسْرَقَ أَوْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ وَقَالَ اللهُ يَعْمَلُ رَضِى اللّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ وَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ اللّهُ فَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ فَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ اللّهُ مَا اللّهُ فَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا بَرُقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے مدیث بیان کی از مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے مدیث بیان کی از ایوب از نع از حدرت ایمن عمر رضی اللہ کہ نی المؤلی ہے ہمیں ہوئے اور فر مایا: میں بلغم پر ایوا دیک تو آپ مجد والوں پر نا راض ہوئے اور فر مایا: ب شک اللہ تم میں سے ہرایک کے سامنے ہوتا ہے ہی جب وہ خف اللہ تم میں سے ہرایک کے سامنے ہوتا ہے ہی جب وہ اس حفی اللہ تم میں ہوتو نہ تھوک یا فرمایا: وہ بلغم نہ تھوک ہی ہرآپ الرحض این الرحض کی ایک اللہ سے میں سے کوئی محف تھوک ہی اور حضرت این الرحض تا ہی ہا تھی سے کوئی محف تھوک تو اپنی ہا کی الرحض تھوک تو اپنی ہا کی جانب تھوک۔

اس مدیت کی شرح می ابخاری ۲۰۱۱ می گزری ہے۔
۱۲۱۶ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَثَنَا عُنْدُرْ قَالَ حَدَثَنَا عُنْدُرْ قَالَ حَدَثَنَا عُنْدُرْ قَالَ حَدَثَنَا عُنْدُرْ قَالَ حَدَثَنَا عُنْدُرْ قَالَ مَحَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِذَا تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِذَا تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبّهُ فَكَرَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبّهُ فَكَر يَبُرُقُنَّ بَيْنَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبّهُ فَكَر يَبُرُقُنَّ بَيْنَ يَدُنُ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبّهُ فَكَر يَبُرُقُنَّ بَيْنَ عَنْ شِمَالِهِ وَمُعَلِهُ وَمُعَلَى قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ وَمُعَلَى قَدَمِهِ قَدَمِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَمُعَلَى قَدَمِهِ قَدَمِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَلَا عَنْ يُومِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَاللّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يُومِينِه وَلَكُنْ عَنْ شِمَالِه وَلَا كَانَ فِي السَّلَمُ عَنْ يُعِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ يُعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُونُ عَنْ شِمَالِه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ وَالْكُونُ عَنْ شِمَالِه وَالْكُونُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ وَالْكُونُ عَنْ شِمَالِه وَالْكُونُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْ يَعْمُونُوا اللّهُ عَلَى السَلّهُ وَاللّهُ َاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے قادہ سے سااز حضرت انس رشی شداز نبی مل الم النظام آپ نے فر مایا: جب کوئی محف نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے منا جات کرتا ہے ہیں وہ اپنے

ساسے تھو کے شدا پی دائمیں طرف کیکن اپنی بائمیں طرف اسپے بائمیں

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۱۳۲ میں گزر چکی ہے۔ ١٣ - بَابُ مَنْ صَفِّقَ جَاهِ لَلْ مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلُوتِهِ لَمْ تَفُسُدُ صَلُوتُهُ

فِيُهِ سَهِّلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اليسري.

اس تعلق کے موافق مفصل حدیث مسیح ابخاری: ۱۳۶۳ میں ہے۔

٤ ا - بَابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدُّمَ اوِ التَظِرُ وَالتَظَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢١٥ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ قَالَ ٱخْبَرَبَا سُفَيَانٌ عُنْ أَبِى حَازِمٌ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُمْ عَاقِدُوا أَزْرِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمُ مِنَ الصِّفَوِ ۚ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تُرْفَعُنَ رُوْوُسُكُنَّ خَتَّى يَسْتُوِي الرِّجَالُ جُلُوسًا.

اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۲۲ میس مزر پی ہے۔ ١٥ - بَابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلُوةِ ١٢١٦ - خَدَّثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثُنَا 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ \* فَيَرُدُّ عَلَيَّ \* فَلَمَّا

رَجَعْنَا السَّلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيٌّ وَقَالَ إِنَّ فِي

الصَّلُوةِ شُغُلًا.

ای حدیث کی شرح مسجیح ابنخاری:۱۱۹۹ میں گزر چک ہے۔ ١٢١٧ - حُدَثْنَا آبُو مُعْمَرٍ قَالَ حُدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

جس مردنے ناوا تفیت سے اپنی نماز میں تالی بجائی تواس کی نماز فاسد تہیں ہو گی اس کے ثبوت میں حصرت سہل بن سعد من اللہ نے نبی مل اللہ اللہ اللہ

سے حدیث روایت کی ہے۔

جب نمازی ہے کہا گیا: آ گے بڑھؤیاانتظار کرو اوراس نے انتظار کیا تو کوئی حرج نہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن کثیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں سفیان نے خبردی از الی حازم از حفرت سهل بن معد بني أنه وه بيان كرت بي كدلوك في منطقيل في کے ساتھ اس حال ہیں نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے اسپے تد بند چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپن مردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے منص توعورتوں سے کہا میا کہتم اس وقت تک ایٹ سرول کو ندا مخایا كروحتي كرمروسيد في بينه جاتين-

نمازی نماز میں سلام کا جواب نددے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد للدین بی شیبہنے صری**ے بیان کی**' انہوں نے کہا: ہمیں ابن فسیس نے صدیمے بیان كى از الأمش از ابراتيم از علقمه از حطرت عبد الله رسي تنه وه بيان كرتے ہيں كہ ميں نبي منابِ الله الله كونماز ميں سلام كرتا تھا أ پ مجھے سلام کا جواب دیتے تھے ہیں جب ہم (حبشہ سے )لوٹے تو میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب مبیں دیا اور فرمایا: بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوستمر نے حدیث

قَالَ حَدَّنَنَا كَثِيْرُ بَنُ شِنْظِيْرُ عَنْ عَطَاءِ بَنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ تَعَالَي عَنْهُمَا قَالَ بَعَشَيْنَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَصَيْعُهَ فَا أَنَيْتُ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ عَلَى آنِى فَوَقَعَ فِى قَلْبِى مَا اللّهُ اعْلَمْ بَهِ فَقُلْتُ فِى نَفْسِى لَعَلَى رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ عَلَى آنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ عَلَى آنِى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الل

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حبد الوارث نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں کثیر بن صطلیر نے حدیث بیان کی از عطاء بن ابی رہاح از حضرت جابر بن عبداللہ رہی اللہ رہی انہوں نے بیان کیا کہ جمعے رسول اللہ المؤیل کی آئے کئی کام سے بھیجا' میں گیا' پھر واپس آیا اور میں وہ کام کر چکا تھا' پس میں نی المؤیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جھے جواب ہیں دیا'اس سے میرے ول میں اتنار نج ہوا کہ اللہ بی اس کوزیادہ جانتا ہے' میں میں نماز بر جھے جواب ہیں دیا'اس اس کیا' آپ نے ول میں انتاز ہو ہوا کہ اللہ اللہ بی اس کوزیادہ جانتا ہے' میں ہوئے ہیں کہ ہیں نے کام میں دیر کردی۔ میں نے آپ کو پھر سلام کیا' آپ نے پھر مجھے جواب نمیں ویا' میرے ول میں اب کہ کی مرتبہ سے زیادہ رہی ہوا' میں نے پھر شلام کیا تو آپ نے بھے مرف یہ جواب دیا سے صرف یہ جواب دیا' پھر فر رہایا: مجھے تہمارے سلام کا جواب دیا سے صرف یہ جواب دیا' پھر فر رہایا: مجھے تہمارے سلام کا جواب دیا سے صرف یہ طرف نماز پڑھوں ہے تھے۔

اس حدیث میں کلام نفسی کا ثبوت ہے کیونکہ حضرت جابر دیشی نشنے کہا: میں نے دل میں کہا: شاید رسول اللہ ملے آئے جمع پ ناراض ہیں اور اس حدیث میں غیر قبلہ کی طرف سواری پرنفل پڑھنے کا ثبوت ہے اور اس میں بی ثبوت ہے کہ نمازی کوسلام نیس کرٹا

> ١٦ - بَابُ رَفْعِ الْآيْدِئُ فِى الصَّلُوةِ ۚ لِآمُرِ نَزَلَ بِهِ

آبِى حَازِمِ عَنْ سِبَا شَرَّ مَعْدَ رَضِى اللَّهُ نَعَالَى عَنهُ الْعَزِيْزِ عَنْ اللَّهُ نَعَالَى عَنهُ فَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ وَسَمَّمَ أَنَّ مَنِى عَنهُ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىءٌ وَسَمَّمَ أَنَّ مَنِى اللَّهُ عَنهُ وَسَمَّمَ أَنَّ مَنِى اللَّهُ عَنهُ وَسَمَّمَ فَكَرَجُ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىءٌ فَخَرِجُ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىءٌ فَخَرِجُ يَعْمُ مَن اللَّهُ عَنهُمْ فَكُورَجُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ فَجَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُل

### محمسی پیش آیده امر پرنماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا

امام بخاری دوایت کرتے ہیں کہ جمیں قتید نے حدیث بیان کی ازائی حازم انہوں نے کہا: جمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی ازائی حازم از حفرت کہا ہیں سعد وی انڈ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طفی آئی کی میڈی آئڈ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طفی آئی کی میڈی کہ بہوں کے درمیان کی حرجی کہ اس کے درمیان کی حدید میں بوجم و بن عوف کے درمیان کی حدید اصحاب کے ساتھ نکا ہیں رسول اللہ طفی آئی کی کا خیر ہوگی اور نماز کا وقت آگی کہ جرحفرت بال رشی آئی کہ حضرت الویکر والی اللہ طفی آئی کی کہا: اے ابویکر! رسول اللہ طفی آئی کی کا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا وقت آپ کی کیا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا وقت آپ کی کیا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا وقت آپ کی کیا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا دفت آپ کی حضرت ابویکر نے کہا: ہاں! اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی کیا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی کیا دائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی دھارت بال آگرتم جا ہو کی جو حضرت بال کی میں؟ حضرت ابویکر نے کہا: ہاں! اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی جو حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی حضرت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی دھارت بال کی دھارت بال اگرتم جا ہو کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت کی دھارت بال کی دھارت بال کی دھارت کی دھارت بال کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھارت کی دھار

بَكُرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ' فَكُبَّرَ لِلنَّاسِ' وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُفَّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَانْحَدَ النَّسَاسُ فِي السَّصَفِيحِ قَالَ سَهُلُ التَّصَفِيحُ هُوَ التَصْفِيقُ ۚ قَالَ وَكَانَ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَهُ لَتُنْفِتُ فِي صَهُولِهِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ اِلْتَفَتَ وَإِذَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَاشَارَ اِلَيَّهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُسْصَلِّي وَلَكُمُ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَدَهُ وَ فَحَمِدُ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقُراى وَرَاءَ هُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِي. وَتَنقَدُّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسلُى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلُوةِ أَخَدَلَنُمْ بِالتَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىءٌ فِي صَلُوتِهِ فَلَيَقِلَ سُبْحَانَ اللَّهِ . ثُمَّ اِلْتَفَتَ اللَّهِ آبِيْ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكُر ' مَّا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي لِلنَّاسِ حِيْنَ آشَرْتُ اللَّكَ؟ قَالَ آبُورُ بَكُرِ اللَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَ أَنْ يُتُمَرِّلَي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـَّمَ .

نے نماز کی اقامت کمی اور حصرت ابو بمر دین تند آ سے بردھ محتے اور لوكول كے ليے الله اكبركما اور رسول الله ملى الله مفول كے ورميان حلتے ہوئے ادر صفوں کو چیرتے ہوئے آئے وقی کر (پہلی) صف میں کھڑے ہو سکتے کس لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں ا حفرت مهل نے کہا:''تصفیح''کامعیٰ ہے:''تصفیق''(تال بجانا)۔حضرت ابو بكر مِنْ كَتَّهُ مُمَازِيشِ إدهر أدهر توجه نبيس كرتے تھے جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو وہ متوجہ ہوئے ہی نا كاه رسول الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُن اشارہ سے ان کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں حضرت ابو بمر مِنْ أَنْدُ نَ اللَّهِ وونول ماته بلندكر ك الله كاشكرادا كيا، كامروه الي ایر ایوں پر پیچھے آ مھے حتی کہ صف میں کھڑے ہو مھے اور رسول اللہ مُنْ اللِّهُم آ م يره محة أب في الوكول كونماز يرهاني بن جب آب نے تمازیر ماال لاآپ تمازیوں کی طرف متوجہ وے سو آب نے فرمایا: اے نوگرا مہیں کیا ہوا تھا جب مہیں ممازیں اجا تک کوئی چیز چیش آئی تو تم نے تالیاں بجانی شروع کر دیں ا تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے جائز ہے جب سمی محف کونماز میں اللہ کولی بی بیش آئے تو وہ کے: سجان اللہ! پھر آپ عفرت او بر رسي تندك طرف متوجه موسع اليس فرمايا: اسه الوبكر! جب میں نے مہیں اشارہ کیا تھا تو تم کونماز بر صاتے رہے ہے ممن في منع كيا تقا؟ حضرت ابو بمرن كها: ابو قاف كے بينے كے کے بید مناسب خیس تھا کہ وہ رسول اللہ ملٹھ نیٹے ہم کے سامنے نماز پڑھائی شروع کردیہ۔

نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد نے حدیث بیان کی از ابوب از محمد از حضرت ابو ہر مرہ وہ مختلفہ انہوں نے کہا کہ تماز میں کو کھ پر ہاتھ محمد از حضرت ابو ہر مرہ وہ مختلفہ انہوں نے کہا کہ تماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا حمیا ہے اور ہشام اور ابوطلال نے کہا از این سیرین از حضرت ابو ہر مرہ واز نی مُنافِین ہم ۔

اس مدیث کی شرح میجی ابخاری: ۱۸۴ پس گزر چی ہے۔ ۱۷ - بَابُ الْنَحِصْرِ فِی الصَّلُوةِ

١٢١٩ - حَدَثْنَا آبُو النَّعُمَّانِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ اللَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِى عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلُوةِ. وَقَالَ مَعَنَّا الْمُعَصِّرِ فِى الصَّلُوةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَآبُو هِلَال عَنِ ابْنِ مِيتِرِيْن عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَقَالَ عَنِ ابْنِ مِيتِرِيْن عَنْ آبِي هُرَيْرة وَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . [طرف الحديث: ١٢٠] عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . [طرف الحديث: ١٢٠]

امام بخاری روایت کرنے ہیں: ہمیں حمرد بن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: ہميں بشام نے حديث بيان كى انہوں نے كها: ہميں محرنے جدیث بیان کی از حضرت ابو ہر رہ دنگانٹہ' انہوں نے کہا: کسی ( بھی ) مخف کوکھ بر ہاتھ رکے ہوئے نماز بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

١٢٢٠ - حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَى قَالَ حَذَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ حَلَّنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِيَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلِّ مُختورًا.

*مدیث اوّل کے رجا*ل

(۱) ابوالنعمان محمد بن الفضل السد وي (۲) حماد بن زيد (۳) ابوب بن اني تميمه أسختياني (۴) محمد بن ميرين (۵) بشام بن حسان ابوعبدالله القردي بيه ٢٧١ ه يس فوت موسمئة من ٢٧) ابوهلال محد بن سليم الراسي بيه ١٦٧ ه من فوت موسمئة منه (٢) عمرو بن على المعير في الفلاس (٨) يجي بن سعيد القطان (٩) حضرت ابو بريره وثن تند \_ (مرة التاري ج ع م ٢٣٠٠ ـ ١٣١١)

نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی وجوہ

يبوداكثرائي كوكه پر ہاتھ ركھتے تنے ہى كيمسلمانوں كونماز ميں كوكه بر ہاتھ ركھنے سے منع فرمایا تاكد يبود كے ساتھ مشاببت ند ہواور بہمی کہا میا ہے کماس میں امل دوز رخ اور شیطان کی مشابہت ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

سروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ وی کافتہ از میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کو مجروہ کہتی تھیں کہ اس طرح میرو کرتے إلى . (معنف المن الي شيد: ١٢٥ م، ميلس على بيروت مصنف ابن اني شيد: ١٥٥ واراست العلب يروت)

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ دی کشنے ایک مخص کو کو کہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ای ملرح اہل ووزخ ووزخ من كرية ين \_ (معنف الن الى شيد:١٦٢٧ م منتل الروت معنف الن الرشيد: ٥٥٩ وارافكرايروت)

صالح مولی الوّمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابن عہاس بنی نداس کوئر زیس مکرد و کہتے تھے اور کہتے تھے کہ شیطان اس پرحاضر موتا ہے۔ (معنف این ابی شید: ١٣٦٣ م مجلس الى بيروت معنف این ابی شید: ٥٩٢ م داد الکتب العلمية بيروت)

اسحاق بن عويمريان كرتے بيں كر بجابد نے كہا: كوكھ پر ہاتھ ركھنا اہل دوز خ كے آ رام كاطريق ہے۔

(مصنف اين الرشيب: ٩ ٦٢ م المجلس على بيروت مصنف اين الي شيب: ٥٩٥ م وزراكتب العنمية بيروت)

حمید بن حلال نے کہا: نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھٹا اس لیے مکروہ ہے کہ جب البیس کو جشت سے اتارا ممیا تو وہ کو کھ پر ہاتھ رکھے ہوے تھا۔ (مسنف این اب شیبہ: ۱۳ موام کلی ایروت مصنف این الی شید: ۵۹۷ دادا لکتب العلمیہ بیروت)

مسروتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ویک اندفراز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کو کر دو قرار دیتی تھیں اور فر ماتی تھیں: یہود کی مشابہت

ندكرو\_ (مصنف ابن الي شيبه: ١٣٣٣ م الجنس على بيروت مصنف ابن إلى شيب ١٠٠ م وارالكتب العلمية بيروت )

لسيخض كانماز ميس غور وفكركرنا

وَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ إِلَّى لَا جَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَّا فِي الصَّلُوةِ.

ادر حضرت عمر وي أند نے كها: ب شك مل الشكركو تياركر تا بول اوراس وقت ميس فماز ميس موتا بول-

١٨ - بَابُ تَفَكَّرِ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلُوةِ

(مصنف ابن اليشيد: ١٩٥١ ٨ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيد: ١٩٥١ دار الكتب العلمية بيروت)

ای کے موافق سیار ہے:

عروه این والدیت روایت کرتے بین: حضرت عمر رشی فندنے کہا: میں بحرین کا جزید گنتار ہتا ہوں اور میں اس دفت نماز میں ہوتا ہوں۔ (مصنف ابن الی شیب: ۸۰۳۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۵۹۵ وارا لکتب المعلمیہ 'بیروت)

عیاض الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مغرب کی نمار پڑھائی اوراس میں قراء تنہیں کی مضرت ابومویٰ نے ان
سے کہا: آپ نے قراء تنہیں کی مضرت عمر نے حضرت عبدالرحمان بن عوف بختائد سے پوچھا: انہوں نے کہا: حضرت ابومویٰ نے
کہا ہے مضرت عمر نے نماز دوبارہ پڑھائی کچرفر مایا: جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی میں نے شام کی طرف
قافلہ بھیجا تھا میں اس کے متعلق غور کر رہا تھا 'اس دجہ سے قراء ت رہ گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے قراء ت کوترک
کرنے کی وجہ سے نماز دہرائی نداس وجہ سے کہ وہ غور دفکر میں مستغرق ہو سے تھے۔

(عدة القارى ج ع ص ٢٥ م) دار الكتب العلمية بيردت ٢١ ماه)

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مرنے حدیث بیان کی جوابین سعید ہیں انہوں نے کہا: بجسے ابین الی ملیکہ نے خردی از حضرت عقبہ بن الحارث وی افغار انہوں نے کہا: ہیں نے بی الحقیقی انہوں نے کہا: ہیں نے بی الحقیقی کی استصاعر کی الحارث وی افغار کے ساتھ عمر کی ماز پڑھی کی جب آپ نے سالم بھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو کہ کے اور اپنی بعض از واج کے جربے ہیں واغل ہوئ بھر آپ نظل آتے ہوں پر تجب کے اور اپنی بعض از واج کے جربے ہیں واغل ہوئ بھر آپ نظل آتے ہوں پر تجب کے آثار دیکھے تو آپ نے جلدی کی وجہ سے نماز ہیں یاد آیا کہ ہمارے پاس آٹام یا رات آٹار دیکھے تو آپ نے موقعے ٹاپند ہوا کہ دہ ہمارے پاس شام یا رات گزار ہے ہیں ہیں نے اس گور نے کا جس کے جروں پر تبام یا رات گزار ہے ہیں ہیں نے اس گور نے کا جس کے اس شام یا رات گرا رہے ہیں ہیں نے اس گور نے کا جس کے اس شام یا رات گرا رہے ہیں ہیں نے اس گور نے کا جس دیا ہو گا۔

رُوْح قَالَ حَلَقَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَقَا اللهُ وَوَحُقَا اللهُ مَنْصُورٍ قَالَ الْحَبَرَبِي وَحَقَ قَالَ الْمُعَلِينِ الْحَارِثِ وَضِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے صدیت بیان کی از جعفر از الاعرج انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ وش فنڈ نے بیان کی از کیا کہ دسول اللہ من فران ہے فر مایا: جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان کوز مارتا ہوا پیٹہ کھیر لیتا ہے جی کہ وہ اذان نیس سنتا ہیں جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو پھر ایتا ہے جی کہ وہ اذان نیس سنتا ہیں جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو پھر انہ جاتا ہے ' پھر : ہا قامت

ال مدين كا شرح " من الخارى: ١٦٢١ - حَدَّثُنَا يَدْ حَبَى بَنُ بُكُورٍ قَالَ حَلَّا الْمَرْدَ كَالَ الْمَوْ هُرَيْرَةً اللَّهِ مُلَا عَنْ جَعَفَر ' عَنِ الْاَعْرَ جِ قَالَ قَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَلَيْدُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى َ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ قُولُ لَهُ أَذْكُرُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ خَتِى لَا يَدُوى كُمْ صَـلْى . قَالَ آبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَسَمِعَهُ آبُو سَلَمَة مِنْ آبِى هُرَيْرَة زَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

کی جاتی ہے تو پھر پیٹھ کھیر لیتا ہے کھر جب مؤ ذن خاموش ہوجاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے کہ فلال چیز کو ہے تو پھر آ جاتا ہے کہ فلال چیز کو یا دہیں کو وہ یا دہیں رکھتا تھا 'حتی کہ انسان کو پتائیس چلٹا کہ اس افراد جس کو وہ یا دہیں چلٹا کہ اس نے کہا: جب تم میں نے کہا: جب تم میں سے کوئی مخص اس طرح کرے تو وہ جیشے ہوئے سے دو مجد سے ما اور ابوسلمہ نے اس عدیث کو حضرت ابو ہریرہ دی فائد سے سنا کرے اور ابوسلمہ نے اس عدیث کو حضرت ابو ہریرہ دی فائد سے سنا

ال مديث كى شرح مسيح البخارى: ١٠٢٨ من كزر جى بـ - ١٢٢٣ - حَدَّثْنَا مُسَحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنِّى قَالَ بِي ذِنْبِ عَنْ عُنْمَ اللهُ يَعْلَى عَنْمَ اللهُ تَعَالَى سَعِيْدِ الْمُقْبِرِي قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ اكْثَرَ آبُو هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

یں کہتا ہوں کہام بخاری کو بیصدیث المعمل فی الصلوة ''کے ابواب کے بجائے'' صلوة اللیل''کے ابواب میں ذکر کرنی جا ہے تھی بہر حال' العمل فی الصلوة ''کے ابواب میں ۳۴ احادیث مرفوعہ ہیں جن میں سے المعلق ہیں اور باتی موصول ہیں۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ٢٢ - كِتَابُ السَّهُو سهوكا بيان

سہوکے متعلق احادیث جب آ دمی فرض کی دور کعت یڑھ کر کھڑا ہوجائے

١ - بَابُ مَا جَاءً فِي السَّهُو إِذَا قَامَ مِنْ رَكَعَتِي الْفُرِيْضَةِ سهواورنسيان كي محقيق

سردكامعنى ب، كسى چيز سے خفلت اور ذاكن كا دومرى چيز كى طرف متوجه وناب

حافظ ابن جرعسقلانی کلمنے ہیں: بعض علماء نے مہوا درنسیان ٹن فرق کیا ہے اور یے 'لیس مشیءِ '' ( سیحنہیں ) ہے۔

( فق الباري ج مس ۲۸۲ وارالمر في بيروت ۲۹ ۱۳۳ هـ)

علامد بدرالدين ييني لكصة بين: انهول نے جوكها بوء "ليس بشيء" ب حقيقت بيب كرمهواورنسيان بين بار يك فرق ب اوروہ بیہے کہ کو بیل شعور معدوم ہوجاتا ہے اورنسیان میں انسان کوشعور ہوتا ہے۔

(عمدة التناري ج ع ٢٠٠٨ وارالكتب المعلمية بيروت ٢١٣١ ه)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے سہواورنسیان میں سیح فرق نہیں لکھا معیم فرق بیہے: علامه سيد محمد المن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شاى متوفى ١٢٥٢ م كصتي إلى:

محقیق یہ ہے کدنفت کے اعتبار سے مہوا درنسیان بین کوئی فرق نیس ہے اور اسطلاح کے استبار سنت ان بین اُرق سے میموکامعنی ہے: مرورت کے وقت میں چیز کا ذہن پی معجضر ندہونا جمع الجوائع بی ذکورہے: مہو کا سعن بنا معنوم سے فللت اور عمول توجہ ے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے اور نسیان میں معلوم زائل ہوجا تا ہے اور حکماء \_ کہا ہے کہ ہو میں معلوم کی صورت حافظہ میں موجود ہوتی ہادر مدر کہ سے زائل ہو جاتی ہے اور تسیان میں معلوم کی صورت ما نظداور مدر کددونوں سے زائل ہو جاتی ہے اور اس کے حصول کے لیے دوبارہ کسب کرنے کی ضرورت بڑتی ہے۔ (ردائی رج مساعہ واراحیا والراث الرب بیروت ۱۹ ۱۹)

١٢٢٤ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَعْبَرُنَا الم بناري روايت كرت بين: بمين عبدالله بن يوسف ف مَالِكَ بْنُ آنْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الوَحْسَ مديث بإن كَ أنبول في كما: بمين الم ما لك بن الس في خردى ازابن شباب ازمبدالوس الاحرج از حصرت مبدالله بن بحسيد ويحلفه انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مُنْ الله الله مِن جمیس کسی تماز کی وو

الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللَّهُ بُعَالَى عَنهُ آلَهُ عَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رکعت تماز پڑھائی مجرآپ کھڑے ہو گئے اور جینے ہیں ہی تمازی مجی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو ہم آپ کے سلام کے منظر تھے آپ نے سلام پھیرنے سے مہلے اللہ اکبرکہا کم جیٹے ہوئے دومہو کے تجدے کی مجرسلام پھیر وَسَلَمَ رَكْعَ بَنِ مِنَ بِعُضِ الصَّلُوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَكُمْ يَجُلِسٌ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكُمَّا قَطَى صَلُوتَهُ وَلَظُرْلًا تَسْلِيْسَهُ كَبَرَ قَبُلَ النَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَمَ.

<u>. . . . .</u>,

اس مدیث کی شرح می ابغاری: ۸۲۹ میں گزر چکی ہے تا ہم بعض ضروری اُمور ذکر کیے جارہے ہیں: فقہاء احناف کے مؤقف کے ثبوت میں سلام پھیرنے کے بعد سجد اُسہوکے متعلق احادیث

اس صدیت کے طاہر ہے بعض نقب اونے ہے استدلال کیا ہے کہ نماز میں زیادتی ہویا کی سجدہ سہونماز میں مطابقا سلام ہے پہلے کیا جائے گا' یہی امام شافعی کا صحیح فرہب ہے اور امام احمد ہے بھی ایک بہی روایت ہے امام ابوحنیف ان کے اصحاب اور تورک کا یہ فرہب ہے کہ نماز میں زیادتی ہویا کی مجدہ سیوسلام کے بعد کیا جائے گا' حضرت علی بن ابی طالب' حضرت سعد بن ابی وقاص خضرت ابن مسعود خضرت میں راحضرت ابن عباس خضرت ابن الزبیر اور حضرت انس بن ما لک رہائی ہی فرہب ہے اور فقہا و تا بعین میں سے احتی کا بین ابی لیا اور حسن بھری کا بھی مؤتف ہے ۔ ان کا استدلال حسب ذیل احادیث سے ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود وین اللہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹی کی الٹی کے آباز پڑھائی اس میں بچھ زیادتی یا کی کی جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! کیا نماز میں کوئی تیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے پوچھ: اس کا کیا سبب ہے؟ نمازیوں نے کہا: آپ نے اس طرح اس طرح نماز پڑھائی ہے آپ نے پیرموڑے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور دوم ہو کے بحدے کی پھر مملام پھیر دیا۔الحدیث (میچی ابخاری: ۲۰۱۱ میں میں مسلم: ۲۰۷۶)

اس مدیث میں تصریح ہے کہ آپ نے سلام کھیرے کے بعد مجد دسمبر کیا۔

حفرت عمران بن حقین و کی تندیان کرتے ہیں کے رسول اللہ سن اللہ اللہ اللہ عمر کی نماز پڑھائی ہی تمین رکعت کے بعد سلام پھیردیا ،
پھر آپ اپنے گھر چلے گئے ، پھرایک فض کھڑے ہوئے جن کا نام خربات تھا اوران کے ہاتھوں بی طول تھا انہوں نے کہا: یارسول اللہ!
پھر آپ کے نماز پڑھانے کی رکعات کا ذکر کیا 'وسول اللہ ملے آئے ہے مصر بھی ابنات بند تھیئے ہوئے نکلے تی کہ نماز یوں تک پہنچ ہی آپ نے دو
نے پوچھا: کیا یہ بی تبدر ہے ہیں؟ نماز بین نے کہا: ای ہال ایس آپ نے ایک رکعت پڑھائی ، پھرسام پھیردیا ، انہم آپ نے دو
سجدے کی پیرسلام پیردیا۔ (مین سلم: ۲۰ ۵ اسٹن ابوداردنداوا)

اس مدیث من ہی بینقراع ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سمو کے دو تجدے کیے۔

الشعبی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رہن آئٹ نے تماز پڑھائی اس وہ دورکعت پڑھائے کے بعد کھڑے ہو سکے اس نماز یوں نے سیجان اللہ کہا اور انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا ایس جب انہوں نے باتی نماز پڑھادی تو سلام پھیرا 'پھر بیٹے کر دو مجدہ سہو کیا بھران کو بیصد بیٹ بیان کی کہ رسول اللہ المنظم آئے بھی اس طرح کیا تھا جس طرح انہوں نے کیا تھا۔

(سنن تريزی: ۱۳۳۳ سنداحد چ ۲۳۸ س ۲۳۸)

اس مدیث بین بھی یہ بیان ہے کہ رسول الله منطق الله منطق کے سلام مجیر نے کے بعد مجد ہے سہوکیا۔ مالح بن عبد الله بن عماس رسی فند بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت الس بن مالک رشی فند کے جیجے ایک تماز پڑھی اس میں ان کومہوہوگیا انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد بحد اسہوکیا کھر ہماری طرف مؤکر کہا: سنو! میں نے ای طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول القدم القالیا ہم کوکرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (انجم الاوسط: ۱۵۱۳ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۵۱۵)

حضرت عیداللہ بن مسعود مین کشد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیا ہے فرمایا: تم میں سے جس کواپی نماز میں شک ہووہ سمج چیز پرغور کر کے اپنی نماز پوری کرے پھرسلام پھیردے اور دو سجدہ سہوکرے۔

(منجح ابن تزیمه:۱۰۲۸ منجع ابخاری: ۱۰۴ منج مسلم: ۲۷۵ منن نسائی: ۱۳۳۹ مسنن ابن یاجه: ۱۳۱۱)

اس مدیث من آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہوکرنے کا حکم دیا ہے:

حضرت عبدالله بن جعفر وی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آلیا ہے فر مایا: جس شخص کواپی نماز میں شک ہو وہ سلام پھیر ہے۔ کے بعد سمو کے دو محدے کرے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۰۳۳ اسنن نسائی: ۱۳۴۷)

حضرت توبان رشی الله بیان کرتے ہیں کررسول الله ملی الله ملی این برمہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو تجدے ہیں اللہ ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی میں ۱۲۹۰ معند عبد الرزاق: ۳۵۳۳ منداحہ ج۵م ۲۸۰)

اں حدیث میں بی النوٹی کا صری عظم ہے کہ سلام بھیرنے کے بعد مجدہ سہو کیے جا تیں۔ سلام سے بہلے یا بعد سجد وسیو کرنے میں مذا ہب فقہاء

- (۱) نقبها واحناف کے زدیک مطلقاً سل کے بعد تجدہ میں وکیے جو آن اور نتہا و شافعیہ کے زریک مطلقاً سلام سے پہلے مجدوسہو کیے جائیں۔
- (۲) اوم ما لک کے نزویک اگر نماز میں کی ہوتوسلائے ہے پہلے بحدہ سہو کیے جاتیں اور اگر نماز میں زیادتی ہوتو سلام کے بعد مجدہ سہو کیے جاتیں۔
- (٣) ظاہر بیکا ندہب بیہ کے معرف اُن بی صورتوں میں تجدہ سہوکیا جائے جن صورتوں میں نبی مُوَّائِنَائِم نے مجدہ سہوکیا ہے۔ علامہ عینی نے لکھاہے کہ بیاختلاف صرف اولویت میں ہے اگر سلام سے پہلے بھی سجدہ کرلیا جائے تو نقباء احزاف کے نزویک جائز ہے۔ (٩، تافارن ٢٤م، ٣٠٠) الکتب عرب تا وہ اُن ١٢ه الله ا

جن صورتول میں بی سی اللہ نے سید اسمور کیا

- (۱) نی منافظیم وصکفت کے بعد کھڑے ہو سے جیسا کہ حفرت ابن محسید کی حدیث میں ہے۔ (مجمع ابخاری: ۱۲۲۵)
- (٢) نی مان الله الم من دور کعت کے بعد سلام چھر دیا جیسا کر معترت ذوالیدین کی صدیث میں ہے۔ (مح ابغاری: ١٢٢)
- (٣) ني الناليم في تعن مكوت ك بعد ملام جميرويا جيها كدهنرت عمران بن هين كي حديث بيس ب- (مجمسلم: ٥٥٥)
  - (١٢) ني الماليكم في يائج ركعات يراهيس جيما كرحفرت ابن مسعود كي مديث من ب- (ميم ابخاري:١٢٦١)

الم بخارى روايت كرت بين: بمي عبد الله بن يوسف قال أخبواً الم بخارى روايت كرت بين: بمي عبد الله بن يوسف في المن عبد الله بن يوسف في من عبد الرّحمن صديد بيان كي انهول نه كها: بمين ام ما لك في جردى الرّي كي الميول في كما: بمين ام ما لك في جردى الرّي كي الميول في كما: بمين اما ما لك في جردى الرّي كي الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول في الميول ف

الأَعْرَج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ مِنِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ مِنِ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ مِنِ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مَعْدَ ذَلِك. صَلُوتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ مَعْدَ ذَلِك.

اس حدیث کی شرح مصحیح ابناری: ۸۲۹ اورگزشته صدیث: ۱۲۲۴ میں گزر چکی ہے۔

٢ - بَابٌ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

١٢٢٦ - خَدَثْنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ اللهِ وَضِى الْحَكِم عَنْ إِبْرَاهِيْم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظّهُ وَ حَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِى الصّلوةِ؟ فَقَالَ صَلّى الظّهر حَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِى الصّلوةِ؟ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ صَلّيْتَ خَمْسًا فَيْدُ أَنِيدَ فِى الصّلوةِ؟ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ صَلّيْتَ خَمْسًا فَيْدَ فَى الصّلوةِ؟ فَقَالَ مَا سَلّهُ مَا سَلّهُ مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلْهُ مَا سَلْهُ مَا سَلْهُ مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلْه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْهُ مَا سَلْهُ مَا سَلَه مَا سَلَه مَا سَلَه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْهُ مَا سَلْه مَا سَلَه مَا سَلْهُ مَا سَلّه مَا سَلْهُ مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مِا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلْه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا سَلّه مَا

اس بعد المَّرَّرَ مَنْ إِنِخَارِي الْمَاسِينَ كُرْرِيَّ تَّ تَدِينَ الْوَقِي الْمَاسِينَ الْوَقِي الْمَاسِينَ الْوَقِي الْمَاسِينَ الْوَقِي الْمَاسِينَ اللَّهُ فِي رَكَعَتَيْنِ الْوَقِي الْمُ فَي رَكَعَتَيْنِ الْوَقِي الْمُحَدِّدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّلُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

بَنِ إِبْرَاهِ بُمْ عَنْ آبِى سَلَمَة عَنْ آبِى هُرَيْرَة عَنْ سَعْلِهِ بَنِ إِبْرَاهِ بُمَ عَنْ آبِى سَلَمَة عَنْ آبِى هُرَيْرَة وَخِي اللّه تَكَ بِي عَنْ أَلَى صَلَى النّبَى صَلَى اللّه عَنْ أَلِى مَا النّبَى صَلَى اللّه وَسَلّمَ النّبَى صَلَى اللّه وَسَلّمَ النّبَى صَلَى اللّه الصّلوة يَا رَسُولَ اللّهِ آنقصت افقال النّبى صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لِاصْنحابِ آحَقُ مَا يَقُولُ النّبى صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم لِاصْنحابِ آحَقُ مَا يَقُولُ النّبى صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم لِاصْنحابِ آحَقُ مَا يَقُولُ النّبى صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَرَايْتُ عُروة بْنَ الزّبَيْرِ صَلّى مِنَ الْمَعْرِبِ مَنْ الرّبَيْرِ صَلّى مِنَ الْمَعْرِبِ مَنْ النّه عَرْوة بْنَ الزّبَيْرِ صَلّى مِنَ الْمَعْرِبِ مَنْ النّه عَلَيْه وَسَلّم وَتُكَلّم وُتُكُلّم وُتُكُلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكُم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكُلّم وَتُكُم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكَلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكَلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُعَلّم وَتُكَلّم وَتُكَلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُكُلّم وَتُعَلّم وَتُعَلّم وَتُكُلّم وَتُعَلّم وقَلْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَتُعْتِي وَقَالَ النّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا اللّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا اللّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه وَلَا النّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه

انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ملتی آینے ظہر کی دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو تھئے اور دورکعت کے بعد نہیں بیٹھے جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دو سجد ہے کھراس کے بعد سلام پھیردیا۔ مہم ۱۲۱۷ میں گڑن کی سر

جب پانچ رکعات نماز پڑھیں

بن سعيد ازعبد الرحمان ال<sub>عمر</sub>ج از حضرت عبد الله بن بحسبينه م<sup>ينيز</sup>،

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی از الکم از بیان کی از الکم از الیم ازعلقہ از حضرت عبداللہ دیجائیڈ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹیڈیڈ نے کہا: ہمیں شعبہ اللہ دیجائیڈ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹیڈیڈ نے نے ظہر کی نماز پانچ رکعات پڑھادیں آپ سے پوچھا اللہ سٹیڈیڈ نے کہا: آپ نے فرمایا: اس کی کیا وجہ سے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ نے پانچ رکعات نماز میں اصافہ ہوگی ہے؟ آپ نے پانچ رکعات نماز میں اسانے ہوگی ہے۔ وجہ سے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ نے پانچ رکعات نماز میا گئی کے ایک مستود نے کہا: آپ نے پانچ رکعات نماز میں اسانے ہوگی ہوگی ہوگی کے بعد مہوکے دو سجد سے کے۔

جنب دورکعت میں سلام پھیردیایا تین رکعت میں' پھرنماز کے بدیے کی ظرح دو تجدے کیے یازیادہ طویل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از سعد بن براہیم از ابی سمہ از حشرت ابو ہر رہ بنگاللہ المبول نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد بن براہیم از ابی سمہ از حشرت ابو ہر رہ بنگاللہ المبول نے بیان کیا:
اسین میں مائی لیکھ نے تمہر یا سے کی تر بروحی ابی سرم پھیر دیا بہرا ہے حضرت دوالیدین ویش للہ نے کہا: پارسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئ کہ ہی می مائی لیکھ نے است اسے اصحاب سے بوچھا: آیا جو یہ کہر رہ ہی کہ دو کہ انہوں نے کہا: بی اصحاب سے بوچھا: آیا جو یہ اور رکعت بروھا کی کہر (سہو کے) دو جدے کی سعد نے کہا: اور میں نے عروہ بن الزبیر کو دیکھا انہوں نے مغرب کی دو رکعت بروھا کیں بھیردیا اور کلام کیا بھر باتی نماز پر حائی اور (سہو کے) دو جدے کے شعد نے کہا: اور کھت بروھا کیں بھیردیا اور کلام کیا بھر باتی نماز پر حائی اور (سہو کے) دو جدے کے اس کی دو رکعت بروھا کیں بھیردیا اور کلام کیا بھر باتی نماز پر حائی اور (سہو کے) دو جدے کے کیا تھا۔

اس مدیث کی شرح مسجع ابخاری: ۱۸۳ میں گزر پیکی ہے اربا نبی منٹی کیا ہم کا کلام کرنا تو بیر آپ کی خصوصیت تھی یا اس دفت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام مباح تھا۔

عُ - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فِي السَّهُو فَي السَّهُو الْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهُدَا.

جس نے سہو کے دوسحبدوں میں تشہد نہیں پڑھا ادر حضرت انس دین تند نے اور حسن بصری نے سلام پھیرا اور تشہد نہیں پڑھا۔

استعلق كاصل بيعديث ب:

تّنادہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بھری اور حصرت انس نے سلام پھیرنے کے بعد میو کے دوسجدے کیے پھروہ دونوں کھڑے ہو گئے اور سلام نہیں پھیرا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳۹۸ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳۳۳ ، دارالکتب العلمیہ بیروت) وَ قَالَ قَتَادَةٌ لَا يَتَشَهَّدُ.

اس تعلیق کے موافق سیاٹر ہے:

ابن جرت میان کرتے ہیں کر عظا اسنے کہا: مہوے دو جدوں میں نے شہدہ بار مارام ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ١٦١ ١٩ ٢ من المحل المروت مصنف بن الى شيب: ١٢ من المالكتب العلمية فيردت)

مَالِكُ بْنُ الْسِ عَنْ اللهِ بَنِ ابِي تَمِيْمَةُ السَّخْتِيانِي اللهُ مِنْ يُوسُفَ قَالَ الْمَرْبُونَ اللهُ مُلِكُ بْنُ السَّخْتِيانِي اللهُ مُلَكُ بْنُ السِّحْتِيانِي اللهُ عَنْ السَّخْتِيانِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ الْقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ الْقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ الْقَولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ الْقَولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد نے حدیث بیان کی از سلمہ بن علقہ انہوں نے کہا: میں نے محد سے یو چھا: کیاسہو کے دو سجدوں میں تشہد ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں ہے۔

ال مديث كا شرر من البخارى: ٣٨٢ من كرر كل به -خَدُ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّكَ حَمَّادُ وَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةً قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتِي السَّهْرِ تَشَهَّدُ؟ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

0 - بَابُ مَنْ يَكَبُّرُ فِي سَجُدَتَي السَّهُو بِنُ الْمَهُ الْمَكُنَا يَزِيدُ الْمَا الْمَا الْمَحَدَّ اللَّهُ الْمَرَاهِ الْمَدَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّرُ السَّالُوهُ وَحَوْجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَعَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَعَلَى عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَقَالَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَقَالَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَقَالَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَرَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَوَالَا لَمْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْرَ وَلَمُ وَلَى اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْرَ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ الْمُؤْدِةِ وَاللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### سجدہ سہومیں تکبیر پڑھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن ابراہیم نے مدیث بیان کی ازمحمه از حضرت ابو ہر رہے ہیں گفتہ وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله الله المارية عصرى نمازون مين على كوئى ايك نمازيز هائى الله الله الكه نمازيز هائى ا سمحد نے کہا: میرا زیادہ گمان بہ ہے کہوہ عصر کی نماز بھی' آپ نے دو رکعت نماز پڑھا کرسلام پھیردیا' پھرآپ لکڑی کے ایک ستون کی طرف کھڑے ہو گئے جومجد کے اسکلے حصہ میں تھا' آپ نے اس پر ا پنا ماتھ رکھ دیا' اور نمازیوں میں حضرت ابو بمر اور حضرت عمر مِنْحُكَالْتُه تنے وہ آب سے کلام کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی جلدی نکلے پس لوگوں نے کہا: کیا نماز کم ہوگئ ہے؟ اور ایک مخص جن کو نبی یا نم ایم موکن ہے؟ آپ نے مایا: ندمین بھولا ہوں اور ندنماز کم ور ہے اور ہے کروں میوں نیس استحقیق آب بھول مکتے ہیں ایس آپ نے دورکعت پڑھائیں چرسلام چھیردیا کھرآپ نے اللہ ا كريها كهريم يمل مجد ، كرمثل إن سے طویل مجده كيا ، پھرة ب نے ا الله على اور منه اكبركها كرا بدا ينا مرمبارك عجده یں رکھ دیا اور تکبیر کھی اوراہے ہود کی مثل یا اس سے اسبا سجدہ کیا' پھرآ پ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور تکبیر کہی۔

ام بخاری را ایت کرت ہیں: ایک قتید ان اید نے در مدیت ای الم محدیت بیان کی انہول نے کہا: کی ایت نے صدیت بیان کی انہول نے کہا: کی ایت نے صدیت بیان کی انہول نے کہا: کی ایت شہاب از الاعرج از حضرت عبد الله ایمن بحسینہ الاسدی چو بوعبدا کمطلب کے حلیف ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله نظیر کی نماز میں کھڑے ہوگئے حالا نکہ آ ب کو بیشا تھا کی جب آ پ نے نمازمکسل کی تو سہو کے دو بحدے کیے کی ہی ہر بوجدہ کے لیے بیٹے ہوئے کہ اور لوگوں نے بیٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ دو بحدے کیے آ پ کو جو بیٹھنا تھا جس کو آ پ بھول محلے متے اس کے لیے بیدو بحدے کیے۔

ال حديث كا شرح النجح البخارى: ٣٨٣ من كزر بكل عدد المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف ا

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری:۸۲.۹ میں گزرچکی ہے۔ ٦ - بَابُ إِذَا لَمْ يَدُرِكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْأَرْبَعًا ' سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ ١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ اللَّاسْنَوَ الِيُّ عُنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرِ ' عَنْ أَبِى سَلْمَةَ ' عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُـوَّدِى بِالصَّلُوةِ ٱدُبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْاَذَانُ ۚ فَإِذَا قُضِى الْاَذَانُ اَقْبُلُ ۚ فَإِذَا ثُوَّبَد بِهَا أَذْبَرَ ' فَإِذَا لَيْضِيَ النَّثُويْبُ أَفْبَلُ ' حَتَّى يَخُوطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ لَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنُ يَـذَكُرُ ' حَتَّى يَظَلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى ' فَإِذَا لَمْ يَدُر آحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى عَلَى اللَّهُ أَرْ أَرْبَعًا الْفَلْيَسْجُدَ سَجَّدَتُينِ وَهُوْ جَالِسٌ.

جب بيمعلوم نه هو كه كتني ركعت پر هي بين' تین یا جارتو بیٹھے ہوئے دوسجدے کرے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن الی عبدالله الدستوالی نے صدیث بیان کی از میجی بن ابی کثیراز ابی سلمه از مصرت ابو ہر رہ ہ کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے' حتی كدوه اذان ندسيخ لس جب اذان بورى موجاتى به آجاتا ب پس جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹے پھیر لیتا ہے پس جب ا قامت ممل ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے حتیٰ کہ انسان کے ول میں باتیں ژانتا ہے اور کہتا ہے: فلاں چیز یا د کراور فلاں چیزیا و کرجو اس دیاد مبین ہوتی ' حق کہ آ دی کو پتا مبین چاتا کہ اس نے کتنی رکعت بڑھی ہیں ہیں جب تم میں سے کمی کو پتا نہ ہے کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا جار رکعت پڑھی ہیں تو وہ بینے ہوئے (سہو کے ) دومجد کے کئے۔

نرض اورنفل میں سہوہونا ا در حضرت ابن عباس بغیمالله نے وتر کے بعد دو سجد سے کیے۔ اس مدیث کی شرح معج البخاری: ۱۰۸ یک گزر چکی ب ٧ - بَابُ السَّهُو فِي الْفَرْضِ وَالنَّطُوُّ عِ وَسَجَدَ ابْنُ عُبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا سُجُدَتُيْنِ بَعُدُ وَلُوهٍ.

حعنرت ابن مہائی بڑنگانہ وٹر کوسنت قرار دیتے ہے ہیں کے باوجودانہوں نے دیڑیں سوبونے پرمجدہ سروی ہی اس سے معلوم ہوا كدان كزويكنس مين بحق تجده مهووًو وي تحم تفاجو نرض مين تفداس تعلق محة وت مين حسب ذيل آثار ہيں: امام ابن الى شيبه متوفى ٢٣٥ هروايت كرتے بين:

محتی اورسعید بن جبیر نے کہا : نفل میں سجدہ سہو ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ٦٥ ٣٣ ، مجل علی بیروت)

ابوعقیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن المسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نو افل میں بھی ای طرح دو سجدہ سہو ہیں جس

طرح فراتض میں ہیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۷ ۳۳ ممنس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳۳ ۴ وارالکتب العلمیہ بیروت)

١٢٣٢ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا الم بخارى روايت كرت بي: بمين عبدالله بن يوسف في مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بِسَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ صديث بيان كي انهول نے كها: جميں امام مالك نے خردى از ابن

الريَّحْمَانِ عَنْ أَبِي هُوِّيُوةً وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ شهاب از الى سلم بن عبد الرحمان از حضرت ابو مريره بني ألله المهول

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَهُ مَ عَلَيْهِ حَتى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ آحَدُكُمْ فَلْسَيْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوْ جَالِسٌ.

### ال مدیث کا شرح ایخاری: ۱۰۸ پی گزریکی ہے۔ ۱۸ - باکب اِذَا کُلِّمَ وَهُوَ یُصَلِّی فَاشَارَ بِیَدِهٖ وَاسْتَمَعَ

١٢٣٣ - خَذَتْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخَبَرَنِي عَمْرُوا عَنْ يُكَيْرِا عَنْ كُرِّيب أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ أَزْهُرٌ وضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَالِمُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا ۚ فَقَالُوا إِقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جُمِينُكًا وسَلَهَا عَنِ الرَّكَعَتُينِ بَعْدَ صَلُوةِ الْعَصْرِ وَقُلَ لَهَا إِنَّا أَخْبِـرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا ۚ وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضُرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ لَنِ الْحَطَّابِ عَنْهَا. قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَصِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتُ سَلَّ أَمَّ سَلَمَةً ۚ فَخُرَ حَتُّ اِلَّهِمُ ۚ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقُولِكِ، فَوَدُّونِي إلى أمّ سَلَمَةَ بِمِفَالِ مُا أَرْسَارُنِي - إلى خَرْشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى عَنْهُمَا ثُمَّ رَآيَتُهُ يُصَلِّيهِمَا جِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ 'ثُمَّ دَخَلُ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِي حَرَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ \* فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ۚ فَقُلْتُ قُرِّمِي بِجَنِّيهِ ۚ قُرْلِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةً يَا رُسُولً اللهِ اسْمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنَا وَ أَرَاكَ نُـصَـلِيْهِ مَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ .

نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی آئی آئی نے فر مایا: بے شک جب تم میں سے کوئی فخص نماز پڑھنے کے لیے گھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر اشتباہ ڈال دیتا ہے 'حتیٰ کہ اس کو بتانہیں چاتا کہ اس نے کئنی رکھات پڑھی ہیں ہے کوئی فخص اس کیفیت کو پائے رکھات پڑھی ہیں جب تم میں ہے کوئی فخص اس کیفیت کو پائے تو وہ بیٹھے ہوئے دو (مہوکے ) مجدے کرے۔

جب کوئی شخص نماز پڑھرہ انتھا اور اس سے بات کی گئی تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بات کی امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن سلیمان نے

صدیث بیان کی انہوں نے کہا! مجھے این وہب نے حدیث بیان کی ا

انہوں نے کہا: مجھے عمر و نے خبر دی از بکیر از کریب کہ حضرت ابن

مهاسي مصريت ازهر رين مخرب ورحصرت عبد الرحمن بن ازهر والتبينيم

نے آئیں ﴿ مَرْبِتِ عَا نَشْرِ اللَّهُ اللَّهِ عِلَى بِهِيجا ، بِسِ انہوں نے كہا ك

تم حنرت ما شرّ وہم سب کی طرف ہے سلام کہنا اور ان ہے عمر

کے بعد دومرکعتوں کے متعلق سوال کرنا' اور ان سے کہنا کہ ہمیں

مندهم مولدك آپ يده كهت زاهتي بين اورجم كو مدهد يث ليكي ب

مر نی من فائل ان دو ریدوں کے منع کرتے ہتے اور حضرت ابن

عرس نے کہا: میں معرس عمر بن الخطاب کے ساتھ ل کرلوگوں کو

ان دورکعتوں کے پڑھنے پر مارتا تھا کریب نے کہا: میں حضرت

ت سنر سناللہ کے باس ممیا اور جو برخام دے کر انہوں کے بھیجا

قائل في فعرت و لا أوده بينام سنايا حضرت عالش في فرمايا:

تم حضرت ام سلمہ سے پہھوا میں نے ان حضرات کے پاس جا کر

حعرت عائشہ کے جواب کی خبر دی مجرانہوں نے مجھے حصرت امسلمہ

بینتا رسانتہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا 'جو پیغام دے کر حضرت

عاتشے یاس بھیجا تھا' پس حضرت امسلمدنے فر ایا: میں نے نی

منتقلیم کوان دورکعت کے بڑھنے سے منع کرتے ہوئے سا ہے چر

میں نے دیکھا کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ دو رکعت

مجمی پڑھتے تھے' کچرآ پ میرے باس اس ونت آئے جب میرے

فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخُرَتَ عَنَهُ فَلَمَّا الْفَصَرُفَ قَالَ يَا بِنْتَ آبِى الْمَيَّةُ سَالْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْفَصَرُفَ قَالَ يَا بِنْتَ آبِى الْمَيَّةُ سَالْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْفَيْسِ وَلَّ عَبْدِ الْفَيْسِ وَالْفَيْسِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

پاس انسار میں ہے بی حرام کی خواتین بیٹی تھیں ٹیس نے آپ کے پہلو میں پاس ایک باندی بھیجی میں نے اس ہے کہا کہتم آپ کے پہلو میں کوئی ہو جانا اور آپ ہے کہنا : بارسول اللہ! ام سلمہ آپ سے ہے ، مرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ان دور کعت کے پر صفے ہے منع فر التے ہیں اور میں نے آپ کو بید ودر کعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، پس اگر آپ اپنے باتھ سے اشارہ کری تو ہے ہٹ بی اگر آپ اپنے اس کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ باندی ہی تھے ہٹ گئ ، پس جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: اے ابوامیدی بی اجم نے مصر کے بعد کی دور کعت بعد کی دور کعت بعد کی دور کعت بعد کی دور کعت بعد کی دور کعت بی جب آپ کے بعد دور کعت بی سے مشغول رکھا سویدہ دور کعت ہیں۔

## صدیث ندکورے دس مسائل ؟ اشفر ج

علامه بدرالدين محود بن احميني حنى في في اس حديث عصب ويل مسائل كالتخر الأي يها

- (۱) نی منطقیتیم نے نماز میں حضرت امسلمہ کی بات تی اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے لیے اثنا منماز میں کسی کی بات سنتا جائز ہے۔
- (۳) حضرت عائشہ دین اندے عصر کے بدر ن وہ رکعت کے متعلق سور کی ہیں تو انہوں نے سائل کو حضرت ام سلمہ کے پاس جیسی ویا کہ انہوں اس سند کا زیادہ علم ہے ' سے سلوم اور کہ جہر کی مرسے کی جیسی کے انہوں اس سند کا زیادہ علم ہے ' سے سلوم اور کہ جہر کی مرسے کی جیسی کے اور اس کو علم ہوکہ دوسرے عالم کواس کا زیادہ علم ہے تو وہ سائل کواس کے پاس بھیسی دے اور اس جیس الل علم کی تضییات کا اعتراف ہے۔
- (س) كريب ازخود معترت امسلمه كي باس نبيل محظ بكران كي باس محيج جنهول في ان كوبيجا تحا اس سي معلوم مواكم جس كوكس كي س بعيم بات وورزخود تعرف ندر سي بلكه دوريد تيسي كر جيخ والے است دوس سے كي باس جيم إلى البيم ال
- (۵) جب نسالح اور سہات شریفارض و جائے تو جر سیحت اہم ہو اس کومقدم کرے آپ کے جائے عبد نشیس کا وندا آیا جن کو اسلام کے احکام کی تعلیم دین تھی اور آپ نے ظہر کی سنیں بھی پڑھنی تھیں کیکن اسلام کے احکام کی تعلیم زیادہ اہم تھی اس لیے آپ نے اس کومقدم کیااور ظہر کی سنتوں کومؤ خرکر دیا۔
- (۲) حضرت ام سلمہ وہنگانڈ نے اپی باندی ہے کہا: تم نی النظائیۃ کے پہلو میں جینعنا اس معلوم ہوا کہ سائل کو عالم کے آگے یا جینے بہر ہیں جینے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور چھے اس لیے نہ جینے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور چھے اس لیے نہ جینے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور چھے اس لیے نہ جینے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور چھے اس لیے نہ جینے کہ پر عالم کواس کی طرف مڑنا پڑے گا۔
  - (2) اس مدیث میں سنتوں کو تضاء کرنے کا ثبوت ہے مگریہ نی مُنْ اللّٰہِم کی خصوصیت ہے۔
  - (٨) ني النَّهُ يَرْتِمُ في يسنتيل كمريس برحي تعين اس معلوم مواكسنن اورنوانل كمريس برصن جا بنيل-

(9) چندخواتین مضرت ام سلمه رین انتسے ملاقات کے لیے آئیں اور اس دفت نبی النا ایکم بھی تھر میں تشریف فر مانتے اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاتون سے ملنے کے لیے دیگر خواتین اس وقت بھی آسکتی ہیں جب اس کا شو ہر گھریہ ہو۔

(١٠) حفرت ام سلمدنے نبی مظری نیز ہے عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کا سبب دریا فت کیا اس سے معلوم ہوا کدازواج مطہرات كريب كوحفرت عائشه كے ياس پرحفرت امسلمه كے ياس بينجا'اس سے معلوم ہوا كر سحابه كرام ازواج مطبرات سے دين مسائل معلوم کرتے ہتھے اور اس سے رہیمی معلوم ہوا کہ جب عالم کاعمل اس کے تول کے خلاف ہوتو اس سے اس کا سبب معلوم کرنا جاہے کیونکہ رسول الله مان الله مان آئین کے اعدانوافل پڑھنے سے متع فرمایا تھا اور آپ خودعصر کے بعد دور کعت يرصة من اس لي حضرت امسلمدن آب سه اس كاسب دريانت كيا-

(عمرة القارى ج يم عه ١٦٣ م. ١٦ م وارالكتب العلمية بيروت ١٦١ ما ه)

تماز میں اشارہ کرنا اس کا ذکر کریب نے کیا از حضرت ام سلمہ رہنی اشاز نبی

ارم مخاوی روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حديث بيان كي انهول نے كہا: مميس ليقوب بن عبد الرحمٰن نے مدیث بیان کی از انی موازم از حضرت مبل بن سعدساعدی مینمنند<sup>،</sup> وه بان کرے ہیں کہ سول اللہ اللہ اللہ کو میڈ جر پہنچی کہ بنوعمرو بن عوف کے درمیان کچھ رجس ہے ہی رسول الله ماشانی م بندامی ب ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے نکلے پس رسول اللہ مُ اللَّهُ اللَّهُم كود بال تاخير موحمي ادر ادهر تماز كا وقت المحميا تو حصرت م ب را رسي الله المعترات الواجر بني أنه الله على إلى آساع البار الماد ي في كمها: ا \_ ابو مجر! بي خنّب رسول النّه سَرُحِينَ أو وبال تاخير : وأني اور نماز كا وفت آ ملیا ہے ایس آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگول کو نماز يره هائي ؟ حضرت ابو بمرن كها: إل إا كرتم جا مؤلس حضرت بلال نے اقامت کمی اور حضرت ابو بحر دینی آند آ مے برجہ مجے میں لوگوں ے لیے اللہ اکبر کہا میں رسول اللہ ملتی اللہ ما سمے آ ہے اللہ اکبر کہا میں جلتے ہوئے آئے حتیٰ کہ پہلی صف میں کھڑے ہو سے 'پھر لوگ تالیاں بچانے کے اور حصرت ابو بحریث تشتماز میں اوحر اُوھر التفات نہیں کرتے تھے کھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں

٩ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلُوةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أَمْ سُلَمَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اس تعلیق کے موافق حدیث باب سابق میں از ریکی ہے۔ ١٢٣٤ - حَدَّثْنَا قَتَيْسَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عُمُوو بن عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُم شَيْءٌ فَخُرَجُ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّاسٍ مُّعَهُ ۚ فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَتِ الصَّلْرِةُ \* فَجَاءً بِلَالٌ إِلَى أَبِي بُكُر رَضِيَ اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُ ۖ فَفَالَ يَا أَبَا بُكُوا إِنَّ رَسُالُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ قَلْهُ حُبِسُ ۚ وَقَدُّ حَانَتِ الصَّلُوةُ ۚ فَهَلْ لَّكَ أَنْ تُومُّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمُ اِنْ شِنْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ ٱبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ۚ فَكُبُّرَ لِلنَّاسِ ۚ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْشِي فِي الصَّفُوفِ حَنى فَامَ فِي الصَّفِّ ۚ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصُفِيْقِ ۚ وَكَانَ ٱبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلُوتِهِ ۚ فَلَمَّا ٱكْثَرَ النَّاسُ اِلْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّم ' فَاشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا أَوْ بَكُر رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَهُ أَوْ بَكُر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ يَسَالَهُ وَحَتى قَامَ يَسَدَيْهِ وَحَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَى لِلنَّاسِ ' فَلَمَّا فَرَغَ اقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ' فَقَالَ يَا فَصَلَى لِلنَّاسِ ' فَقَالَ يَا أَنْ النَّاسِ ' فَقَالَ يَا أَنْ النَّاسِ ' فَقَالَ يَا أَنْ النَّاسِ ' فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَقَالَ يَا النَّعَلَى النَّاسِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ .

ال حديث كا شرح " منح ا بخارى: ١٨٣ يم كزر كل ب- ١٢٣٥ الم كرد كل ب المعنى المن سُنِهُ الله الله المن الكرد كا المن وهب قال حدّ قن الكود ي على عالم المن وهب قال حدّ قن الكود ي على عالم المن عرف المن المن وهب قال حدّ قن الكرد تعرف على عالم المنه المن المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المن

اس مديث كا شرح محيح النارى: ١٢٣٦ - حَدَثْنَا مَالِكُ عَنْ المسمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ المسمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ المسمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ المسمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَمَدَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَمَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَسُلَمَ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَمُو شَالَةٍ وَسُلَمَ فَى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ وَسُلَمَ فِى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ وَسُلَمَ فِى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ وَسُلَمَ فِى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ وَسُلَمَ فِى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ

بجائیں تو انہوں نے ویکھا کہ رسول الندسٹی اللہ ہیں ہیں رسول الندسٹی اللہ ہیں ہیں رسول الندسٹی اللہ ہی ہے ان کو اشارہ سے بیستم دیا کہ وہ نماز پر صابے رہیں پھر حضرت ابو بمر رشی تند نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہیں اللہ کاشکر ادا کیا اور آپی ایر یوں کے بل چھے لوئے ، حتی کہ صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پر حائی ، ہیں جب آپ فارغ ہو گئے تو نماز یوں کی طرف مزے ہیں فریان ہیں خرابی اللہ میں ایر ایر ایر ایا اے لوگو اجہیں کیا ہوا جب جمہیں نماز میں کوئی چز مراف کورتوں کے لیے جائز ہے جس خص کو ایر کی نماز میں کوئی چز پیش آ جائے تو آس کو سے گا وہ متوجہ ہوگا اے ابو بمراجب چیز پیش آ جائے تو آس کو سے گا وہ متوجہ ہوگا اے ابو بمراجب میں نے کوئی جس نے تو آس کو سے گا وہ متوجہ ہوگا اے ابو بمراجب میں نے تو کو خار پر حاتے میں نے تو کی خار پر حاتے کی خار دیں ہو گئے تو تم کوئی نہ جب کوئی ہے ہو گا ایر کر بین گذر نے کہا: ابو تحال میں میں نے تو کی ہو تا ایر کی خارت ابو بمر بین گذر نے کہا: ابو تحال سے نماز پر حاتے کے بیتے کے بید ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔ یہ ر تر نمیں ہے کہ وہ رسول التد سٹی بھی آپر ہے ۔

م بخار دوایت کرتے ہیں: ہمیں کی ہی ہوسان کا انہوں نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی از ہشام از فاطمہ از معرت اساء رہی آئد انہوں نے کہا: میں حضرت عاکشہ رہی آئد کے بات میں حضرت عاکشہ رہی آئد کے بات میں حض ت عاکشہ رہی آئد کے بات میں حض اور و: کھڑی ہوئی نیاز ہے: درہی آئی ار انہازی کھڑے ہوئے تھے میں نے پوچھ: درگوال کو کیا ہوت ؟ تو حضرت عاکشہ بوتے تھے میں نے پوچھ: درگوال کو کیا ہوتے ایک تو حضرت عاکشہ نے سرے آسان کی طرف اشارہ کیا میں نے بوجھا: بیاکوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے سرے اشارہ کیا ہیں نے بوجھا: بیاکوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے سرے اشارہ کیا بھی بال!

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی از ہیان کی از ہشام از والدخود از حضرت عائشہ رہی اشدر وجد نبی میں بیان اور بیان کرتی ہیں کہ نبی میں ایک شائے تیاں ہیں کہ نبی میں ایک انہ سے تو آب نے ایک میں جیان ا

جَالِسًا وصلى وَرَاءَهُ فَكُومٌ فِيَامًا كَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَن بِهِ ۚ فَاذَا رَكَّعَ فَارَّكُعُوا ۖ وَإِذَا رَفَّعَ فَارَّفَعُوا .

انماز برجی اور لوگوں نے آپ کے چھے کمڑے ہو کر نماز برجی تو اجْلِسُوا وَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَّامُ لِيُؤْتَمُّ آبِ فَي الله الله الله الماره كياكدوه بيه عا كي بس جبآب نمازے فارغ ہوئ تو آپ نے فرمایا: امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے ہی جب وہ رکوع کرے تو تم ركوع كرواور جب وه ركوع سيمرا تفائة تم ركوع سيمرا شاؤ\_

اس مدیث کی شرح البخاری: ۱۸۸ میں گزر پکل ہے۔ "كتاب السهو" كااختام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّد الموسلين! آج٢٦ ربيج الثّاني ١٣٢٨ م/ ١٣ مرّى ٢٠٠٥ م. روز الوار بعد ازنمازظم "كساب سبعود السبهو" مكل موكى اسكاب عن ١٩ اماديث مرفوعه بين اور ٢ احاديث معلقه بين ـ الد الغلمين! اس شرح تعمة الباري كومكمل فرما "اس كوقبول عام عطاء فرماا ورميري ميرے والدين كي ميرے اساتذه اور احباب كي قارئین ادر جمله مؤمنین کی مغفرت فر ما۔ (آ مین )



# نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ۲۳ - کتاب النجنائز ر ۲۳ جنائز کا بهان

یہ کتاب جنائز کے احکام میں ہے 'جنائز' جنازہ کی جمع ہے 'جنازہ اس تخت کو کہتے ہیں جس پرمیت ہوا ہام بخاری نے قماز اور زکو ج کے احکام کے درمیان میت کے احکام بیان کیے ہیں اس کتاب میں میت کوشش دینے 'اس کوکفن پہنانے 'اس کی قماز جنازہ پڑھنے اور اس کو دنن کرنے کے احکام کے متعلق احادیث کوذکر کیا جائے گا۔

> جس كا آخرى كلام بو: "لا الله الا الله"

١ - بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ اخِرُ
 ٢ - بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ الْجِرُ
 كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَٰهَ اللَّهُ

لیعنی جس کو دنیا سے نکلتے وقت منزی کھام ہو: ''لا اند الا اللّه ''اس عنوان کے متعلق بیروریت ہے. حضرت معاذبن جس رنگی ۔ یون کرت میں کہ سول امتد المقالی بنے فر مایا: جس مختص کا آخری کوام ' اوال الله الا اللّه ''مودو جنت میں داخل ہوگا۔ (سنن ابوداؤد:۱۱۱۱ منداحرج ۵ مس ۲۳۳ المسعد رک جام ۴۵۱)

امام ابن حبان كى روايت يس ب: جس كاموت كونت آخرى كلام "لا الله" ، بودو جنت مي داخل بوكار

(محمح اين حبان: ۲۹۹\_۱۹)

 تحول دیا جائے گا ور زنہیں کھولا جائے گا۔

لَمْ يُفْتَحُ لُكَ.

اس تعلق کی اصل امام بیمن کی کتاب میں ہے وہ اپنی سند کے ساتھ ردایت کرتے ہیں کدایک فخص نے وہب بن منہ سے کہا:
کیا'' لا الله الا الله ''جنت کی جائی ہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! اے میرے بیتیج! لیکن (بدیات یادر کھوکہ) ہم جائی کے دندا نے ہوتے ہیں' پن جو خص دندا نے والی جائی لائے گا' اُس کے لیے دروازہ کھلے گا اور جوالی جائی ہیں لائے گا' اُس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ (کتاب الاسا ووالسفات للبہتی میں ۱۰ یا۔ ۱۰ واراحیا والتراث العربی بردت)

اس جانی کے دندانے فرائض اور واجبات کواوا کرناہے اور اللہ تعالی کی معصیت سے اجتناب کرناہے تاہم اگر کسی نے اس میں کوتا ہی کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ ملٹی آئیلی کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہو جائے گی ورنہ اپنے گنا ہوں کی سزا بھکت کر جنت میں چلا جائے گا۔

١٢٣٧ - حَدَّثُنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّبُ عَنِ مَهْدِئُ بَنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثُنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بَنِ سُويْدُ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُعْرُورِ بَنِ سُويْدُ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِى ابَ فَالَ مَنْ مَانَ مِنْ قَالَ مَنْ مَانَ مِنْ أَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِى ابَ اللَّهِ مَنْ مَانَ مِنْ أَنَا مَنْ مَنْ مَانَ مِنْ أَنِي وَإِنْ الْجَنَّةُ . قُلْتُ رَانُ الْمَعْرُ فَى وَإِنْ سَرَقٌ . قُلْتُ رَانُ وَلَى وَانْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ سَرَقٌ .

[اطراف الحدیث:۸۰۱۳۸۸\_۱۳۰۸ م۱۳۱۸ م۱۳۲۸ م۱۳۲۸ م۱۳۲۸ م۱۳۲۸ م۱۳۲۳ ما ما ما ۱۳۸۸ ما ما ما ۱۳۸۸ ما ما ۱۳۸۸ ما ما ۱۳۸

(میح مسلم: ۹۴ الرقم المسلسل: ۲۶۱ مسنداحمه ج۵ ص۱۲۱ طبع قدیم مسند احمد: ۳۱۳ ۱۳ ساس و ۳۵ موسسة الرسالة ابیروت ٔ جامع المسانید لا بن جوزی: ۱۳۹۳ ممکتهة الرشدار یاخ ۴ ۱۳۶۲ هامسند الطحاوی: ۳۳۳۷)

حديث مذكورك رجال

(۱) مین این این سار کیل این سر المنظر کی التید ذکی (۳) مهدی شامیمون المعود . زدی (۳) دامس بین حیات (۴) المعرور بین سوید (۵) حضرت ابود رجندب بین جناده دین تند به (ممدة القاری چ۸مه۵)

مرتكب كبيره كمتعلق المل سنت كامؤقف

اس حدیث میں اہل سنیت کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ کی مغفرت ہوسکتی ہے اور مسلمان بہر حال جنت میں داخل ہوں سے اگر ان کے گنا ہوں کی ابتداء مغفرہت ہیں داخل ہوجا کی اور دہ اپنے گنا ہوں کی سز انجھکت کر جنت میں داخل ہوجا کیں مح

\* باب ندکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۱۸۰ حق اص ۵۵۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: کیا صرف لا الله الله کہدلیا ا نجات کے لیے کا فی ہے۔

الله عَدَّنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النّادَ. وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(میج این حبان: ۴۵۱ مطیبة الادلیا ه ج ۳ ص ۳ ۳ منداحمد ج اص ۲۳ سطیع قدیم منداحمه: ۳۵۵۲ ح. ۴ ص ۱۲ مؤسسة الرسالية میروت ) .

حدیث مذکور کے رجال

۔ (۱)عمر بن حفص انتخبی (۲)ان کے والد حفص بن غمیاث بن طلق (۳)سلیمان الاعمش (۴)شقیق بن سلمہ(۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی تنشذ۔ (عمدة القاری ج۸ص ۱)

جنائز کے ساتھ جانے کا حکم

 ٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالبَّاعِ الْجَنَانِ فَيْ الْجَنَانِ الْعَبَةُ عَنِ ١٢٣٩ - حَدَثْنَا أَبُو الولِيدِ قَالَ حَدَثْنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويِدِ ابْنِ مُقَرِّنَ الْاَشْعَثِ قَالَ اسْمِعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويِدِ ابْنِ مُقَرِّنَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ فَالَ امْرَنَا النَّي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[المراف الديث: ٢٣٦٥\_٥١٥٥\_٥١٥٥ - ٥١٥٥ - ٥٨٥٥ - اور أم كوچا ندى كرين استنمال كرف سئ سوف أ مهده - ١٢٣٦ - ١٢٣٥ - ١٢٣٥ - ١٢٣٥ ا

(صحیح سلم: ۲۷ - ۲ الرقم السلسل: ۵۲۹ اسنن ترزی: ۲۸ - ۲۸ اسنن نسانی: ۱۹۳۹ اسنن این باجد: ۲۱۱۵ اسنن نسانی: ۱۹۳۹ استکل الآ نار: ۱۷ - ۲۸ اسنن کبری ج اص ۲۷ شعب الایمان: ۲۵ - ۸۵ شرح المسند: ۲۰ ۱۳ مسند احمد چهم ۲۸ سطیح قدیم مسند احمد: ۲۰ - ۱۸۵ سی ۱۳۳۳ موسست الرسالت پیروست جامع السانید لاین جوزی: ۲۵ ۳ ممکته: الرشد دریاض ۲۳ ۳ استام ند المفحادی: ۳۳۳۷)

مدیث مذکور کے رجا<u>ل</u>

(۱) ابوالولید بشام بن عبدالملک الطیالی (۲) شعبه بن الحجاج (۳) الاضعث بن ملیم بن الاسود المحار بی میه ۱۲۵ ه می نوت ہو محصے تنے (۳) معاویہ بن سوید بن مقرن (۵) حضرت البراء بن عازب دشی آنند۔ (عمدة القاری ۴۸م۸)

### جنازه کے فقہی احکام

علامه بدرالدين محود بن احريبني حنى متوفى ٨٥٥ ه كلصة بن:

اس حدیث میں جو پہلا تھم دیا گیا ہے وہ جنازوں کے ساتھ جانا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے'
جنازہ کے ساتھ جانے کا معنی ہے: جنازہ کو اٹھانا اور ایک دوسرے سے کندھا بدلنا' پردشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے' جنازہ کی
اتباع کرنے کی تین اقسام ہیں: پہلی تشم یہ ہے کہ فقط اس کی نماز پڑھی جائے' اس پر ایک قیراط اجر ملتا ہے' جو میزان میں احد پہاڑ کے
برابر ہوگا' دوسری تشم یہ ہے کہ وہ جنازہ کے ساتھ جائے اور ذن تک اس کے ساتھ رہے' اس میں دو قیراط اجر ملتا ہے' اور تیسری تشم یہ
ہرابر ہوگا' دوسری تشم یہ ہے کہ وہ جنازہ کے ساتھ جائے اور ذن تک اس کے ساتھ رہے' اس میں دو قیراط اجر ملتا ہے' اور تیسری تشم یہ
ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تا کہ سرنے والے کا ذہن بھی کلمہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا کی طرح ہمارے زدیک جنازہ
کے پیچھے چنزا افضل ہے۔ (ممدة القاری ہم ص ۱۱)

جنازہ کے آگے یا پیھیے چلنے کے متعلق احادیث اور نداہب فقہاء

حضرت ابوا مامہ پٹی تنظیریان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری پٹی تنظیہ مضرت علی بن ابی طالب پٹی تنظیر کے پاس آئے وہ اس وتت اكرول بيشے ہوئے تھے حضرت ابوسعيد نے حضرت على وشي تذكوسلام كيا انہول نے ان كےسلام كا جواب ديا 'حضرت ابوسعيد نے کہا: اے ابوالحن! مجھے میں بتاہیے کر جنازہ کے بیچھے چلا افعال ہے یا جنازہ کے آگے چان افعال ہے؟ حصرت علی نے اپنی آ تھموں کے درمیان اسے ماتھ پرشکن ڈال کرکہا: سبن ن اللہ! تم جیسا محف اس مسر کو یو چھرما ہے؟ حضرت ابوسعید نے کہا: ہاں! جھ جیسا مخف آب جيس محص سے مسئلہ معلوم كرر مائے مصرت على فرور ان ان ذات كالتم إجس في سيدنا محد من الله كون كے ساتھ بهيجا ہے! جنازہ کے پیچھے چلنے والے کی نعنیات جنازہ کے آگے چلنے والے پرائسی ہے جیے فرض نماز کی فضیلت تفل نماز پر ہے حضرت ابوسعید نے کہا: ابوابوالحس ایر آ ب اٹی مائے سے کہ رہے ہیں یا آ ب نے اس کوئی میں ہے سا ہے حضرت علی غضب ناک ہوئے اور فرمایا: سجان الله! اے ابوسعید! کیا اس شم ک بات میں ایک رائے ہے کہوں گا انہیں! بکہ میں نے اس کو ٹی من ایک ہے متعدد بارسنا ہے ایک دفعہ یا وو دفعہ یا تین دفعہ بیں جکہ سامت مرتبہ سا سے حضرت ابوسعید نے کہا: اللہ کی متم ایک انصاری کے جنازہ میں حاضر ہوا' اس کے جنازہ میں حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور تمام صحابہ والنائینی منے مس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وسی اللہ کو دیکھا' وہ جنازہ کے آئے چل رہے منے حضرت علی ہنے اور یو جہا: تم نے خوران کواس طرح کرتے ہوئے ویکھا؟ حضرت ابوسعید نے کہا: ہال! حضرت علی نے کہا: اُر تمہارے مندوہ کو لی اور جھیا ہے یہ کہتا تو میں اس کی تقیدین ماری الیکن میں خوب جائے ہوں کے جھوٹ بولتا تہاری شال بیں ہے اشدان دونول کی مغفرت فرمائے اس است میں سب سے انتہ ابو بکر بن اب تی فداور عمر بن افعاب تھے کیمر الله بن كوعلم ين كدوه اب كمال بين اوراكر بن ان كواس طرح كرت موسة وكم ليمّا توان كومنع كرمًا وه دونون خوب جاسنة منه كد جنازہ کے چیچے چلنا جنازہ کے آگے چلنے سے اس طرح انسل ہے جس طرح فرض نماز نظل نماز سے انسل ہے اور ان دونوں نے اس بات كورسول الله من الله الله العامل من القاجس طرح من في في سنا تفا اليكن البون في الدكوة بيندكيا كدلوك جمع مول اور تك مول پس انہوں نے جنازہ کے آمے چلنے کو اختیار کیا تا کہ وہ لوگوں کوآ سانی مہیا کریں اور وہ جائے تھے کہ ان کی افتداء کی جاتی ہے اس وجه او جنازه کے آئے مطح معزت ابوسعید نے کہا: اے ابوالین! یہ بتائے کہ اگر میں جنازہ پر حاضر ہوں تو کیا میرا جنازہ کو اٹھانا واجب ہے؟ حصر بت علی نے کہا جہیں ایر بہتر ہے جو جا ہے اس کو اٹھائے اور جو جا ہے ترک کروے۔ الحدیث

(مصنف عبد الرزاق: ١٢٩٣ وارالكتب العلمية بيردت ١٣١١ه)

العیز ارنے حضرت انس بن مالک و بی گفتند سے جنازہ کے آئے چلئے کے متعلق سوال کیا' انہوں نے کہا: تم جنازہ کو رخصت کرنے دالے ہو' خواہ اس کی دا کمیں طرف چلوخواہ اس کی ہا کیں طرف چلو۔(مسنف عبدالرزاق:٢٣٨٧) دا ہے ہو' خواہ اس کی دا کمیں طرف چلوخواہ اس کی ہا کیں طرف چلو۔(مسنف عبدالرزاق:٢٣٨٧) حضرت عبدالله بن مسعود میں گفتہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی المرف کیا ہے جنازہ کے ساتھ چلئے کے متعلق سوال کیا' تو آپ نے فرمایا: جنازہ متبوعہ ہے جانزہ میں جو جنازہ کے چلاوہ جنازہ کے مساتھ نہیں ہے۔

(معنف عبدالرزاق: ۲۲۹۱ منداحدج اص ۷۸ سوسنن ابوداؤد: ۱۸۳۳ سنن ترندی: ۱۱۰۱ سنن ابن ماجه: ۱۳۸۳)

امام ترندی اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

نی میں ایک اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا یہ فدہب ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے سفیان توری اور اسحاق کا یہی ندہب ہے۔ (اہام ابوصنیفہ کا بھی یہی فدہب ہے۔ سعید کی غفر لا)

حضرت ابن عمر و خناله بیان کرتے ہیں: میں نے نبی التا اللہ اور حصرت ابو بکراور عمر و خناکہ کودیکھا وہ جنازہ کے آئے جلتے تھے۔ (سنن ابرداؤد: ۹ سامن ابرداؤد: ۹ سنن تر زبی: ۱۰۰۷ سنن نسائی: ۱۹۳۳ سنن ابن ماجہ: ۸۳ سنداحمہ ن ۲ ص ۸ )

امام ابوئيسل محربن عيسلى ترزى متوفى ٩ ٢٥ ه ككفت بين:

جنازہ کے آئے چلنے میں اہل عم کا اختلاف ہے 'نی ماٹائیلیا کے اصحاب میں سے بعض اہل علم اور دومروں کا ندہب ہی ہے کہ جنازہ کے آئے چلنا افضل ہے'ا مام شانعی اورامام احمد کا بہی ندہب ہے۔ (سنن ترندی مر۲۲س وارالمعرفہ بیروت ۱۳۳۳ء)

اس حدیث کا وہی محمل ہے جوحضرت علی رشی آنشہ نے بیان فریدیہ۔

رعوت کو قبول کرنے 'فتنم پوری کرنے 'مظلوم کی مدد کرنے 'چھینک والے کو دعا دینے اور سلام کا جواب دینے' سونے جا ندی کے برتنوں کو استعمال کرنے اور ریشم مہننے کے فقہی احکام

علامد ابوالحس على بن خلف ابن بطر ماكل متونى ٩ ٢٠٥ ه كصة إن:

رہادعوت کوتبول کرنے کا تھم تو اگر وہ دعوت ولیمہ ہرتو جہ ورعلاء اس کے قبول کرنے کوفرض قرار دیتے ہیں اور جو تحض روزہ دار نہ ہواس پراس طعام کے کھانے کو واجب قرار دیتے ہیں بہ شرطیکہ وہ کھانا جائز آمدنی سے ہواوراس تقریب میں کوئی غیرشری امر نہ ہواس کے علاوہ زود توات ہوں ان کے قبول کرنے کوعلاء حسن معاشرت کی وجہ سے مستحب قرار دیتے ہیں۔

علامہ بدرانہ ین نین منفی نے لکھ ہے کہ یہ کوقبول کرنا سنت ہے اوراس کوقبول کرنا افضل ہے۔ (عمرة القارق الا من ما)

على مد بين بط س يكھتے ہيں: ريامضوم كى مدوكرنا تو دہ انسان كى قدرت اور طاقت مجمع بق سري فرض ب-

سی کوشم کو پورا کرنامستخب ہے جب کوئی مخص بیشم کھائے کہ اس کا بھائی فلاں کام کرے گا اور اس کام میں کوئی شرگ خرابی نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ کام کرے تا کہ وہ مخص اپنی شم میں سچا ہوجائے اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔

سلام کا جواب دینا امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک فرض کفامیہ ہے اور فقہا واحناف کے نز دیک فرض عین ہے۔(واضح رہے کہ احناف کے نز دیک سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ائکہ اٹلا شدچونکہ فرض اور واجب میں عموماً فرق نہیں کرتے اس لیے علامہ ابن بطال نے فرض عین لکھ دیا۔سعیدی غفرلہ)

سن بسن سن سند من سن سند من سنت من بعن جب سمى كوچھينك آئے اور دہ السحد للله "كم تواس كے جواب جس خص كوچھينك آئے تواس كودعاديناسنت من بعن جب سمى كوچھينك آئے اور دہ السحد للله "كم تواس كے جواب ميں " ير حمك الله " كہناسنت ہے۔ جاندی اورسونے کے برتنوں میں پانی چیتا اور ان کو استعمال کرنا مردوں اورعورتوں پرحرام ہے اورسونے کی انگوشی پہننا خاص طور پرمردوں پرحرام ہے۔

خالص ریشم مردوں پرحرام ہے البتہ جنگ اور دواء کے طور پرمردوں کے لیے جائز ہے ادرعورتوں کے لیے ریشم حلال ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۳ ص ۲۳ دارالکتب العلمیہ بیردت ۳۳ ۱۳ ساھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی از الا وزائ انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن الی سلمہ نے حدیث بیان کی از الا وزائ انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے خبروی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن المسیب نے خبروی کہ حضرت ابو ہریرہ دنگانشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مل المین کے حضرت ابو ہریہ دنگانشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مل کی تیان کیا کہ میں مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب وینا مریض کی عیادت کرنا جنازوں کے ساتھ جانا وجوت کو قبول کرنا اور چھینک لینے والے جنازوں کے ساتھ جانا وجوت کو قبول کرنا اور چھینک لینے والے کو جواب وینا۔ عمرو بن سلمہ کی متابعت عبد الرزاق نے کی ہے البور نے کہا: جمیوں معر نے خبروی اور اس حدیث کو سلامہ نے میں عقیل سے رو بیت کیا ہے۔

١٢٤٠ - حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَمْرُو بَنُ آبِي سَلَمَةً عَنِ الْآوُزَاعِي قَالَ آخَبَرنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ آخَبَرنِي سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَاتِبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ السَّيَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَاتِبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ السَّالِمَ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّالِمَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ السَّالِمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.
 الشَّادُة وَ وَتَشْهِيتُ الْعَاطِسِ. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ الشَّرَانَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةً عَنْ عُقَيْلٍ.

اس مدیث کی شرح "گزشته مدیث:۱۲۳۹ می گزر چکی ہے۔

ﷺ باب ندکور کی حدیث:۱۲۳۹ 'شرح سیح مسلم: ۵۲۷۔ ۱۲۳۵ می ۳۳۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: آکفار فر دع کے مخاطب ہیں یانہیں؟(۱ مردوں پر دیشم حرام ہونے کی تفصیل اور دیگر مبائل ﴿ سونے جاندی کے بٹن اور دیگر مسائل۔

## جب میت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے تو پھراس کے پاس آنا

ام بخاری رو بت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن کر سے مدیث بیان کر انہوں نے کہا: ہمیں عبدا مد نے خردی انہوں نے کہا: ہمی معمراور یونس نے خبردی ، زالز ہری انہوں نے کہا: بجھے ابوسلمہ نے خبردی کہ ان کو حضرت عاکشہ رفتی انڈروجہ نی مشوری ہے کہا کہ حضرت ابو بکر رشی انڈروجہ نی مشوری ہے گھر سے انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رشی انڈری میں واقع اپنے گھر سے محور سے بتایا کہ حضرت ابو بکر رشی انڈری میں مفہرے کی کرکی محف میں موزے بر سوار ہوکر آئے کو کے محضرت عاکشہ رفتی انہ سوتی یاس آئے ہیں اپنی مشوری کی اس آئے ہیں موزی بات نہیں کی حق کے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ ایک سوتی جا در میں لینے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ کے چبرے کو کھولا کھر آپ یا

٣ - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيَتِ بَعْدَالْمُوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

اخبرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ قَالَ خَبَرَيى مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ اللّٰهُ الرُّهُ مِنَ اللّٰهُ الرُّهُ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ انَّ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ الرُّهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السّنع عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ النّاس عَتَى دَخَلَ عَلَى عَائمة السّمَ الله تَعَلَيْهِ السّاس عَتَى دَخَلَ عَلَي عَائمة وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ السّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَهُ وَ مُسَجّى بِيرٌ و حِبْرَةً وَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ السّمَا عَلَيْهِ السّمَا عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ مُسْتَجَى بِيرٌ و حِبْرَةً وَالْمَا عَلَيْهِ السّمَالِقُولَ عَلَيْهِ السّمَالِقُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ السّمَالَةَ عَلَيْهِ السّمَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتِحِيْرَةً وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

\_ الخراف الحديث:(مديث:۱۳۳۱) ۱۳۳۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵۵\_ ۱۳۵

جمك كرآب كے چېرے كو بوسا ديا' پھررونے كيے' بس كہا: آپ پر ميرے باپ فدا ہول اے اللہ کے نبی! اللہ آٹ پر دوموتول کو جمع تہیں کرے گا رہی وہ موت جواللہ نے آپ کے لیے لکے دی تھی سو اس موت كوآب يا يك بير-ابوسلم نے كها: محص حضرت ابن عباس بنتی الله نے خبر دی کے حضرت ابو بکر بنگاللہ نکل سکتے اور حضرت عمر مین تندلوگوں سے باتیں کررہے تھے حضرت ابو بھرنے کہا: بیٹ جائیں اس انہوں نے انکار کیا ' انہوں نے چرکہا: بینے جائیں انہوں نے انکار کیا' چرحضرت ابو بمر دین تند نے کلمہ شہادت یز حا' تو الوگ ان کی طرف متوجه ہو تھتے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا' پس حضرت ابو بكرنے كہا: بعد حمد وصلوة كے بيمعلوم ہونا جاہے كرتم ميں سے جو مخص (سیدنا) محد (مُنْ تَنْكِيْتِم ) كى عبادت كرنا بقاتوب شك (سيدنا) محمه ( الشَّلِيَّةِ مِن ) كوموت آخمي اور جوالتُدكي عبادت كرتا تفاتو التُدتعالي زندہ ہے اس کوموت نیں تے کی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور محمد (خداتيرين) م نِ رسورين" الشَّيكِ بِينَ" تك - (آل عران: ١٣٣) إور الله كي تتم إلوكول كوبول لكتا تقا كما الله تعالى في اس آیت کو انجمی از ال کیا ہے حی کہ اس آیت کی حضرت ابو بحر من الله نے سیاء سے کی اور او وں سنے حضرت ابو بھر سے من کر اس آ بہت کو یا د کیا' پس جس بشر نے بھی اس آیت کوسنا وہ اس کی تلاوت کررہا

(سنن زاتی: ۱۸۳۰ اسنن این باجد: ۱۹۶۷ میمج این حبال : ۲۹۳۰ میداحمد ۱۶۳ می ۱۱ طبع قدیم مینداحد: ۱۳۸۹۳ و ۱۳۳۹ موسسة افرساله ایروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) بشر بن محمد ابومحمد السختیانی المروزی میه ۲۲۴ هدیس نوت بو محے تنے (۲) عبد الله بن السبارک (۳) معمر بن راشد (۴) یونس بن یزید (۵) محمد بن مسلم الزهری (۲) ابوسلمه عبد الله بن عبد الرحمان بن عوف (۷) حضرت ام المؤمنین عائشه ریخ اند-

(مرة القارى ج٨ ص ١٩)

میت کا چېره کھولنا میت کو بوسا وینا اورمیت پر آنسووں سے رونا علامہ ابوالحس علی بن خلف این بطال ماکی قرطبی متونی ۹ ۲۳ ھے لکھتے ہیں :

اس مدیث میں بیشوت ہے کہ میت کے چبرے سے کپڑا کھولتا جائز ہے بہ شرطیکہ اس میں کوئی تا گوار چیز نہ ہواور اس میں میت کے چبرے کو بوسا دینے کا ثبوت ہے امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رین انڈے بیدروایت کی ہے کہ رسول اللہ من المنظرة المعترت عنهان بن مظعون مرداخل بوع ان بر جھكے كى ان كو بوسا ديا كرروئے حتى كديس في ديكھا كدآ نسوآ ب كے رخساروں بربدر نے تھے۔ (معنف عبدالرزاق:٥٠٩٨)

اوراس مدیث میں میت پررونے کا ثبوت ہے جب کدآ واز بلندند کی جائے۔

رہا حضرت ابو بکر صدیق و بی میں گئی گئی کا یہ کہنا کہ القد آپ پر دومونوں کو جمع نہیں کرے گا والقداعلم! اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بمن الخطاب وغیرہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ من آئی ہوت نہیں آئی و عنقریب اٹھیں سے اور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کا ث ڈالیس سے کہ سرت ابو بکر نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ آپ پر دنیا میں وومونوں کو جمع نہیں کرے گا بایں طور کہ اس موت کے بعد پھر آپ کو زندہ کرے اور پھر آپ پرموت کو طاری کرے۔ (شرح ابن بطال ت مس ۱۳۱۰ دارالکتب العلمیہ ایروت سام

حضرت ابو بكر كے اس قول كى توجيد: الله آب يردومونيس جمع نہيں كرے كا

ما فظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٨ ه تكفية بي:

زیادہ شدید اشکال میہ ہے کہ حضرت ابو بکر پڑگافتہ نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا' اس اشکال کے متعدد جوایات ہیں:

(۱) حضرت ابوبكر في است است الوكول كرية كى طرف المار وكيا به جمن كابيزهم تفاكد آب عنفريب زنده اوكرلوكول المستح به في المرف المار المركور وموت آتى تو حضرت ابوبكر في كها القد للمركور المركور وموت آتى تو حضرت ابوبكر في كها القد تعالى اس بهت كريم م كرة ب كرة وموتول كوشع كر ب جبساك و ما يولون و دوبارموت آئى جن كم تعنق قرآن مجيد يس به المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور المركور الم

یے کرشہ کی امت کا واقعہ ہے جو جہاد میں موت کے ڈرے یا ویائی طاعون کے ڈرے اپنے گھرول سے نکل محے تھے القد تعالیٰ ۔۔۔ برمون ،، برکردی مجران کے بی کی دناہ نے نہ کردیا مجردوبارہ اپنے وقت پران کو طبعی موت کی اس طرح ال پر دوبارہ اپنے وقت پران کو طبعی موت کی اس طرح ال پر دوبارہ اس کے اس کے دوبارہ اس کے اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کی دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ

یاس جوائی جھوں افکاماقہ کے بل اوندھی پڑتی ہوئی تھی اس نے کہا: اس موت کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے اس پرسوسال کے لیے موت طاری کردی جھراس کوزند کردیا۔

آوُ اَلَا اَلَٰ اِنْ سَرَّ عَسَى قَرْبَهِ دِسِى جَاوِيَ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ ٱلْنِي يُعْمِى هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاقَهُ اللهُ مِانَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَقَهُ. (البرو:٢٥٩)

اس مخص سے متعلق تغییروں میں متعدد اقوال ہیں مشہور تول ہے کہ بید معفرت عزیر علاید للا بنے ان پرسوسال موت طاری رہی ا مجران اللہ تعالی نے ان کوزیدہ کر دیا مجرا ہے وقت پران کو دوبار طبعی موت آئی اس طرح ان پر بھی دوبار موت آئی ۔ سوجس طرح ان لوگوں پر دوبار موت آئی تھی اللہ تعالی آپ نے دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا ادر یہ سب سے واضح اور مسیح جواب

- (۲) داؤدی نے بیجواب دیا ہے کہ عام مسلمانوں کو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے پھران پرموت طاری کی جاتی ہے اس طرح ان پر دوبار موت آتی ہے القد تعالیٰ اس طرح آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا ( یعنی آپ قبر میں قیامت تک زندہ رہیں ہے )۔
- (٣) الله تعالى اس طرح آپ كود دباره موت نبيس دے كاكمآپ كنس بر بھى موت آئے اور آپ كى شريعت بر بھى موت آئے۔
- (۷) موت سے مجاز اسکرات الموت کی تکلیف مراد ہے بعنی آپ پر دوباریہ تکلیف نیس آئے گی ایک بارتو آپ نے سکرات الموت کی تکلیف اٹھائی اب دوبار و آپ پر بیہ تکلیف نیس آئے گی۔ (فتح الباری نی ۲ ص ۲۰۰۷ دارالمعرف بیروت ۲۳۱۱ه) علامہ بدرالدین عینی حنی نے بھی ان بی جوابات کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (عمرة القاری ج۸ص۲۰)

حضرت ابو بكرك اس قول كا آيت سے تعارض كا جواب

اَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ. (الوس: ١١) توف دوباراتم پرموت طاری کی اوردوبارز نده کیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور مفسر میں کے مطابق مہلی موت سے مراد وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت ہیں ہوتا ہے اور وجود سے پہلے انسان کے عدم کوموت سے تعبیر فر مایا دوسری موت سے مراد طبق ہے جو وقت مقرد ہے آتی ہے سواس معنی ہیں دوموجی مطرت ابو بکر کے قول کے معادض نبیں ہے اور دوز ندگیوں میں سے پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دومری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بی مشافی تابعی کی تعبیر میں اسے پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دومری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بی مشافی میں تابعی کی تصریبات

اس حدیث میں بیدذ کر ہے کہ حصرت ابو بکر وہن تنف نے کہا ہتم میں سے جو محض (سیدنا) محمد (منٹی تیکیتیم) کی عبادت کرتا تھا تو بے شک (سیدنا) محمد (منٹی تیکیتیم) کوموت آئی اور جواللہ تعالی کی سردت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہے اس کوموت نہیں آئے گی۔

حانظشهاب مدين احمد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ما لكية إلى:

زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نی منطقی جو تبریس حیات ہے اس پرموت نہیں آئے گی بلکر آپ مسلسل زندہ رہیں سمے اور انبیا والجی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ (خ انباری ج مس ۲۰ کا دارالعرف جروت ۲۳۴ ھ)

ملامه بدرالدين محمود بن احمد عنى حنى متوفى ٨٥٥ ه كلصة بين:

حضرت ابو کرنے جو کہا تھا: اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں جع نہیں کرے گا' اس سے دو دوموتیں مراد ہیں جوانبیا وہلیم السلام کے علادہ ہر فض پر آتی ہیں اور باتی محلوق پر قبر میں موت نہیں آتی بلکہ دو زندہ ہوتے ہیں اور باتی محلوق پر قبر میں موت آتی بلکہ دو زندہ ہوتے ہیں اور باتی محلوق پر قبر میں موت آتی ہے اور دو قیامت کے دان زندہ کیے جا کیں محلے۔ (عمرة القاری جواس موسان العامی موت اور موت اور موت المون موتی ہیں :

ما فظ میں الدین محرعبد الرحمان المحل دی متونی ۲۰۴ ہے لکھتے ہیں :

ان احادیث سے میستنبط ہوتا ہے کہ نبی منتق آنیم دائماً زندہ میں اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آپ قبر میں زندہ میں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور امام بیمنی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں بیٹا ہت کیا ہے کہ انبیاء آئین آبا اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حضرت انسی منگ نذکی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ۔

(القول البديع ص ٢٣٣ اسكتهة المؤيد)

علامه على بن سلطان محرالقارى متوفى ١٠١٠ مدلكت بين:

شغ عبدالحق محدث دالوي متوفى ١٠٥٠ احد لكصة بين:

حیات انبیا متفق علیہ ہے کسی کا بھی اس میں اختلاف نیس ہے میدحیات جسمانی و نیادی حقیق ہے نہ کہ حیات معنوی روحانی ا جیما کرشمداو کی ہے نیز آب نے فرمایا: اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کوز مین پرحرام کردیا ہے۔

﴿ وقع الله والله عن الله المجروشيدي كومشدادي المنوسة ع م ص ٢ ١١٠)

نيز شيخ عبد الحق محدث د الوي لكهة بين:

شيخ نورالحق محدث د الوي متوني ١٥٥٠ الط الني إن

قول مخارومقرر جمہوریہ ہے کہ انبیام و ت کو ایک کے بعدد نیادی حیات کے ساتھ اندہ ہوتے ہیں۔

(تيسير القاري ج عم ٢٦٢ كتبدرشيدية كوئنه)

یعتی اس موت کے بعد اللہ آپ کو حیات ابدی کے ستھوز ٹر و کردے گا اس کے برخلاف تمام مسلمانوں کومنگر کیے۔ کے سوال کے وقت زندہ کیا جاتا ہے کہر ماردیا جاتا ہے۔ رتبیر التاری فی سیاد ۳۲۰۔ ۳۲۳ کیتدرنیہ یا کرند)

نبي مَنْ لَيْكِتِهِم كَ قَبْرِ مِينِ دائم حيات كَ مُنْعَالَ فَقْهِ ء كَى تَصْرِيحات

علامد حسن بن عمار بن على شرميلا لى متوفى ٢٩ • احد لكهي بي :

محققین کے نزد کی بیٹا بت ہے کہ نی مٹھ بیٹا کے زندہ ہیں اور آپ کورزق دیا جاتا ہے اور آپ تمام لذتوں اور عبادات کے ساتھ نفع پاتے ہیں البتہ کوتا و بینوں کی نظروں ہے آپ تجاب میں ہیں۔ (نورافا بینناح مع مراتی الفلاح جام ۴۲۸ المکتبة النوفیہ کراچی) علامہ سیّد احمد الطحطاوی التونی ۱۳۳۱ ہے اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

جب کوئی فخص قریب سے آپ پر درود شریف پڑھے تو آپ فود سنتے ہیں اور جب دور سے پڑھے تو فرشتے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔( عامیة المحطاوی ملی مراقی الغلاح ج م ۳۲۸ المکتبة النوثیہ)

علامه محدامين بن عمر بن عبد العزيز شاى متوفى ١٢٥٨ وكصة بين:

انبياء التلكا الى تبرول مين زنده بين \_ (ردالحارج ٢ ص ١٨٦ اداراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ) صدر الشريعة علامه محد المجد على اعظمي متونى ٢٠ ١٣ هـ لكصة بين:

انبیاء انتیاء انتیا اپن اپن تبروں میں ای طرح بحیات تقیق زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے ہیے ہیں جہاں چاہے آتے جاتے ہیں اتھدیق و برت اللہ اللہ یہ ایک آن کے حیات میں ایک اس کے لیے ان پرموت طاری ہوئی کھر بدستورز ندہ ہو گئے ان کی حیات حیات مہداء سے بہت ارفع واعلیٰ ہے بالبلدا شہید کا ترک تقسیم ہوگا اس کی بی بی بعدعدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں بدجا ترنبیس۔

(بهارشربیت ج اس ۱۰ مطبوعه نسیا والقرآن پیلی کیشنزالا مهور)

### نى مائة كياليم كى قبر مين دائمى حيات كے متعلق علماء ديوبندكى تصريحات بانى مدرسه ديوبند شيخ محمر قاسم نا نوتوى متوفى ١٢٩٥ ه لكھتے ہيں:

(آب حيات ص ١٨٥ - ١٨١ مطبوع اوارة تاليفات اشر في المان ١٣١٥ ما ١٥٥

اس عبادت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نی سی آیا ہے ہموت ہے ہے آپ کی حیات ذائل اور ہوگی اوکوں کی نگاہوں سے جھپ گئی تھی اور عام مسلمانوں پرموت آ نے سے ان کر حیات سارک یا آدھی زائل ہو ہائی ہے۔

فينخ محر يوسف لدصيانوي متونى ٢٠٠٠ ولكصة بين:

نى المَّنْ الْمَالِمَ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

نی الخوالیم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی روح آپ سے جدائیں ہوتی کیونکہ سے حدیث میں ہے: انبیا واپنی قبروں میں زعمہ ہوتے ہیں۔ (تخذ الذاکرین م ۱۳۹ وارائکت العلمیہ میروت ۴۰ ۱۳۰۰)

نواب صديق حسن خال بعويالي متوفى ٢٠٠ ١١١ ١٥ كلعة بين:

نی النایکی این موت کے بعد اپن قبر میں زندہ میں جیسا کے صدیت میں ہے: انبیاء اپن قبروں میں زندہ میں اس حدیث کوامام

بيجل في على قرارديا باوراس مسئله برايك رسالد لكهاب-

استاذ ابومنصور بغدادی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے محققین متکلمین نے کہا ہے کہ بی ملق اللّی و فات کے بعد زندہ

اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ شہداء اپنی قبرول میں زندہ ہیں اور ان کو اپنی قبروں میں رزق ویا جاتا ہے اور نبی مانٹونلیکی مجسی شہداء میں سے میں۔(السران الوہائ ت ٣٢٨-٣٢٩) دارالکتب المعلمیہ بیروت ٢٥١١ه)

نيزنواب صاحب في لكما ب:

تبريس آب كوضغط ندجوا وكذا لك الانبياء حاالاتكداس ضغط سه كوئى صالح وغيره سالم نيس ربتا اورند سباع آب كاجسد كما سكت جِينُ وكذا لك الانبياء اوركس مصطركومية نبي كا كھانا جائز نبيس ہے اور آپ زندہ جيں اپني قبر ميں اور نماز پڑھتے جي اندر اوس كے اذان و ا قامت کے ساتھ وکذالک الانبیا وولبذایہ بات کمی ہے کہ آپ کی ازواج پرعدت نیس ہے اور آپ کی قبر پر ایک فرشند مقرر ہے جو صلوة مصلين آپ كو كانجاتا كا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم "اعمال امت آپ يرعض كي جَاتے میں آپ امت کے لیے استعفار کرتے ہیں۔ (الشمامة العمريان مولد فيرالبريام ١٥٠٥٠ ١١٥)

غير مقلدين كي الكل في الكل ميال نذير حسين د الوي متوفى ١٩٠٣ و الكصة بين:

حصرات انبياء عليهم الصلؤة والسابس إني ابني تبريس زنده تين فصوصات حضرت الشيئيسين كدفر مات بين كدجوعند القيم درود بهيجتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہوں چنا نچہ مشکلو ۃ وغیرو کتب حدیث سے واضی ہوتا ہے کیکن کیفیت حیات کی الله تعالی جانتا ہے اوروں کو اس کی کیفیت بخو بی معلوم آمیں۔ (فرآوی نذیریہ جا س) ۵۲ کتند تنائیا امعارف الاسلامیہ موجرانوالہ)

قرآن مجید کی آیات سے نی مل الم اللہ کی بعد از وفات حیات پر استدلال

وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُعْتَلُ فِي سَمِيلِ اللّهِ أَنْهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اَحْيَا وَ وَالْكِنْ لَا تَشْعُرُونَ O(البقره: سود المعورنبيس ركعة O مت كبو بهدوه زنده بي ليكن تم ان كي زند كي كاشعورنبيس ركعة O

نی سُن الله الله مجی شہید ہیں آپ کو جونیبر میں زہرویا حمیا تھاای کے اثر سے آپ کی وفات مولی عدیث میں ہے: حضرت عائشہ رہینکنہ بیان کرتی ہیں: جس مرض ہیں آپ کی موت ہوئی اس میں آپ فر مارے تھے: اے عائشہ! میں مسلسل اس طعام کا ور امحسوس کرتا و ہا ہو جن نے تیبر میں کھایا تھا اور یہ وقت ہے کداس زہر کے اثر سے بیس اسپے دل کی رگ کے کشنے کو بإربابول\_(شيح ابخارل:٣٢٨)

اس سے معلوم ہوا آ ب شہید میں اور شہیدزندو ہوتے ہیں بلک آپ افضل الشہد و میں اور آپ کی حیات شہداء کی حیات سے الفل ب نيزقر آن مجيد مل ب:

اورجم نے ای طرح حمہیں افضل است بنایا ہے تا کہتم لوگوں يركواه بهوجاؤا وررسول تم يركواه بهوجاكي -

وَكُنْلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَّاءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول القد سُل الله منام است سے اعمال پر گواہ میں اور گواہی وینا بغیر حیات سے متصور نہیں ہے سو اس آیت سے ریمی ثابت ہوا کہ آپ تبرانور میں زندہ ہیں اور اعمال امت کامشاہدہ فرمارہے ہیں۔

اور قرآن مجيد مل ہے:

تُلْ إِنَّ صَلَاتِیْ وَنَنْ مِکْ وَمَعْیَایَ وَمَهَاتِیْ لِلَٰهِ آبِ کیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری رَبِّ الْعُلَمِیْنَ O(الانعام: ۱۹۲۲) میری موت سب اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے O

شہیدوہ ہوتا ہے جس کی موت اللہ کے لیے ہواور وہ زندہ ہوتا ہے اور آپ کی تو موت اور حیات دونوں اللہ کے لیے ہیں تو آپ تو بہطریق اولی زندہ ہیں۔

### رسول الله ملتَّة لِيَّالِمُ كَى حيات كے ثبوت ميں احاديث

ا مام ابویعلیٰ نے اپنی مسند میں اور ا مام بیمی نے کتاب حیات الانبیا و میں معترت انس بڑی نئے سے روایت کیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی ملی النبیا ہے کہ نی اور تماز پڑھر ہے ہیں۔ (مندابر یعلیٰ: ۱۳۳۵ میا الانبیا ہی میں سلسلتہ الا مادیث العجم لاانبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی اور تمان پڑھا ہے النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی النبیا ہی میں النبیا ہی النبی النبی النبی النبی النبیا ہی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی

ابولعیم نے حلیہ میں روابیت کیا ہے کہ ٹابت بنائی نے حمید الطّویل سے بوجھا: کیانتہیں بیٹم ہے کہ انبیاء کے سوابھی کوئی اپنی قبروں میں نماز پڑھتاہے؟ انہوں نے کہا:نہیں! (حلیة الاولیاء:۳۵۲۵ ملیع جدیدُ دارالکتب العلمیہ نیروت ۱۸ ۱۴۴ھ)

' (سنن ابودادُو: ۱۰۳۷ اسنن نسائی: ۱۳ ۱۳ سنن این باج: ۱۰۸۵ مسند احریج ۴ ص ۱۸۵ سنن کبری کلیمبتی یج ۳ ص ۱۳۳۹ المسند رک ج ۴ ص ۱۳۵۰ من این باجه ۱۳۳۰ من ۱۳۵۰ اسنن ابودادُو: ۱۳۳۷ البداید با ۱۳۳۹ المسند رک ج ۴ ص ۱۳۵۰ من این باجه البدای با ۱۳۳۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند با ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند این ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ مند ۱۳۵۸ من

حضرت ابو ہریرہ دین آند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد مل آئی آبا نے فر مایا: جس نے میری تبر کے پاس درود پڑھا اس کو بیل خودسنتا ہوں ادرجس نے جھے پر دور سے درود پڑھا وہ جھے پہنچا دیا جاتا ہے (اس خدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دور سے خود نہیں من سکتے کیونکہ سے بھی حدیث میں سے کہ کو کی شخص کہیں ہے جس درود بہنچا تا کیونکہ سے بھی حدیث میں سے کہ کو کی شخص کہیں ہے جس درود بہنچا تا اس کی آ دانہ جھ تک پہنچی ہے۔ (جز ،الافر سے) فرشت کا درود بہنچا تا آپ کے یادردد کے اس کی آرائی جھ تا ہے۔ اس کی آرائی جھ تا ہے۔ اس کی آرائی کے یاس اعمال جہنچا تے ہیں)۔

(شعب الايمان: ١٥٨٣ مَشَو : ٩٣٣٠ ، كنز العمال: ١٦٥ ، جع الجوامع: ٢٥٣٥)

حسرت عمار بن یاسر بنگ نشدیان کرتے ہیں کہ (نی مُنْ اُنْ اِنْ اِنْ الله تعالی نے ایک فرشتہ کوتمام مخلوق کی ساعت عطافر مالی ہے وہ میری قبر پر کھڑ اہوا ہے۔ (الآدن کا اکبیر للماری ۱۹۰۴)

حضرت انس دین فند بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے جعد کے دن یا جعد کی رات کو جھے پرسومرتبد درود پڑھا اللہ تعالی اس کی سو حاجات پوری کرتا ہے سئر آ خرت کی حاجتیں اور اللہ تعالی اس کی وجہ ہے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جواس درود کو حاجات پوری کرتا ہے بھی تہارے ہاں ہوتے واللہ موتے ہیں اور میری وفات کے بعد بھی میراعلم ای طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا۔ (کنزالعمال: ۲۲۳۲ بی الجواسی ۲۳۳۱ اتھاف السادة المتعین جسمس ۲۳۳۱)

حضرت ابو ہریرہ وہی تند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرف آئی ہے کو یہ فرماتے ہوئے سناہے: اس ذات کی تشم جس کے بعضہ قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے! سیلی بن مریم ضرور تا زل ہوں سے درآ ب حالیکہ وہ امام عادل ہوں سے وہ ضرور صلیب کوتو ڑ دیں سے اور وہ ضرور کرنے اور وہ ضرور کرنے والوں سے درمیان صلح کرائیں سے اور وہ ضرور کینہ اور بغض کو دور کریں سے اور منرور کی جا در دہ خرور ان پر مال چیش کیا جائے گا سو وہ اس کو قبول تبیں کریں سے مجراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکاریں: یا جمہ! تو بس ان کو ضرور جواب ووں گا۔ (منداید یعلیٰ: ۱۵۸۳ حافظ البید اس حدیث کی مندیج ہے بی الروائد نام میں الطالب العالیہ: ۱۵۸۳ میں میں میں کہ مندیج ہے بی الروائد نام میں الطالب العالیہ: ۱۵۸۳ میں میں میں ا

سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں نی افتائیلم کی مسجد میں تین دن تک اذان نہیں دی گئی اور نہ جماعت کھڑی مولی اور نہ جماعت کھڑی مولی اور نہیں نظے اور انہیں ٹماز کے دفت کا صرف اس آ داز سے پتا چلنا تھا جو نبی التائیلم کی قبر سے آئی تھی۔ بولی اور انہیں ٹماز کے دفت کا صرف اس آ داز سے پتا چلنا تھا جو نبی التائیلم کی قبر سے آئی تھی۔ بولی اور انہیں ٹماز کے دفت کا صرف اس آ

ما فظ سیوطی فرماتے ہیں: بیا حادیث نبی ملٹ آلیا کم حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باتی انبیاء فیٹنٹا کی حیات پر بھی ادر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے:

و براوگ الله کی راه میں شہید کیے مجے میں ان کومردہ ممان مت کرد بلکہ وہ زندہ میں ان کوان کے رب کے پاس سے روزی

وَلَا تَحْسَمَنَّ الَّذِينَ تُعِلُوا نِرْ سَبِيلِ عَلَيْهِ آمَدَ كَا بَلْ آحُيّاً مُّ عِنْدُ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ١٦٥ لَ مُران:١٦٩)

دي جاني ب

اور جب شہداء زندہ ہیں تو اخبیاء انتظام جوان ہے بہت افضل ادر اجل ہیں وہ بہطریق اولی زندہ ہیں اور بہت کم کوئی ہی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت تہ ہو لہٰذاشہداء کی میت کے عموم میں وہ آن داخل ہیں۔

م حضرت ابن مسعود دین تند بیان کر۔ بی کی میں اور اس کھاؤں ۔ نی منظرت ابن کول کیا محیاتو میر سے نزد یک اس سے بہتر یہ سے کہ میں ایک بار میسم کھاؤں کہ آپ و لی بتایا ہے اور شہید بنایا ہے کہ مند تعالیٰ نے آپ کو تی بتایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ (منداید یعان : ۱۵-۵۴ میں ۱۵-۳ مندامری اس اس ۱۸ المستدرک جسم ۵۸ جاس السانیدد السن مندابن مسعود: ۱۱۱)

حضرت عائش و فلن بیان کرتی میں کہ جس بیاری میں ہی سی بی سی بی سی بی سی بی سی میں آپ فر ماریت ہے ، عائشہا میں معد میشہ اس کھ نے کاد ، نوس کی رہا ، مول او میں ہے نیے میں عالیہ تی (اس طعام میں از بالمامو قیا) اور اس زم ن وج سے اب میری رگ حیات سے نقطع مونے کا وقت آگیا ہے۔ وقیح ابخاری: ۲۳۲۸ جامع المسانیدولسنی عدہ نشہ ۱۰۵۰۰

نی من الله الماری حیات کے متعلق متندعلاء کی تصریحات اور مزیدا حادیث

ما فظ سیوطی فرماتے ہیں: پس قرا آن مجید کی صریح عبارت سے یامنہ وم موافق سے بیٹا بت ہو گیا کہ نبی ملاق کی قبر میں زندہ ہیں۔ امام بہتی نے '' کتاب الاحتقاد' میں کہاہے کہ انبیاء آتنا کی روحوں کوٹیف کرنے کے بعدان کی روحوں کولوٹا ویا جاتا ہے' پس وہ اسے درب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہیں۔

ن المدا یوعبد الله قرطبی متوفی ۱۹۸ هانے اپنے شخ احمد بن عمر قرطبی متوفی ۲۵۷ هانقل کر کے کہا ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے ووسرف ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف نشکل ہوتا ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ شہداءا پیز آل ہونے اور اپنی موت کے بعد زندہ

ہوتے ہیں اور وہ خوش وخرم ہوتے ہیں اور بید نیا میں زندوں کی صفت ہے اور جب شہدا مرکوحیات حاصل ہے تو انبیاء انتظا زیادہ حیات کے حق دار ہیں اور سیح صدیث میں ہے کہ زمین انہیاء انتہا کے اجسام کوئبیں کھاتی اورمعراج کی شب نی منتا انتہام تمام ا نبیاء انتخاکے ساتھ مجد انصیٰ میں جمع ہوئے اور آپ نے حضرت موکیٰ علایلاً کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نی منتقلینظم نے بی جرمی دی ہے کہ جو تھ مجی آپ کوسلام کرتا ہے آپ اس کےسلام کا جواب دیے ہیں۔

اس کے علاوہ اورا حادیث بھی ہیں اور ان تمام احادیث کے مجموعہ سے بیطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء النقل کی موت کا بیہ معنی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ دہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور ہماری نوع انسان میں ہے کوئی مخص ان کوئیں ویکتا ماسوا ادلیا واللہ کے جن کوانٹد تعالیٰ نے کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔(الككروج اص ٢٦٥ - ٢٦٣ مطبوعددارالغاري كا المام

علامه ابوعبد الله محد بن الي بكر قرطبي متو في ٢٦٨ ه ك يشخ علامه ابو العباس احمد بن عمر قرطبني متو في ٢٥٧ ه بين اور ان كي بيه فدكور الصدر عبارت والمقهم شرح مسلم "ج٢ص ١٣٣٠-٢٣١١ مطبوعه داراين كشر بيروت ١١١١ هيس موجود ٢٠٠٠

اس کے بعد حافظ سیوطی لکھتے ہیں: ہمارے اصحاب میں سے متنظمین اور محتقین بیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مانٹی آپائم اپنی و فات کے بعد زندہ ہیں اور آ ب اپنی امت کی عمادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور آ ب کی امت میں ے جو تحص آب پرورود پڑھتا ہے آب ان کو سنتے ہیں اور انبیاء النظ کا جسم بوسیدہ بیں ہوتا اورز بین اس میں سے کسی چیز کوئیس کھا آن اور جارے ٹی ملٹ اللے کے معراج کی شب حصرت موک کواپی تبریس نماز پر سے موسے و یکھا اور آپ نے پہلے آسان میں حضرت آ دم کو دوسرے آسان میں حضرت عیسی اور حضرت بین کو ادر تیسرے آسان میں حضرت بیسف کو اور چوہتھ آسان میں حضرت ا درلیس کواور یا تیجویں آسان میں حضرت ہارون کواور جیھے آسان میں حضرت موک کواور ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم علیسلاً کود یکھا۔ (سیخ مسلم: ۱۶۳)ان وجوہ ہے ہمارے کیے ریم کہنا تھج ہے کہ ہمارے نبی مائٹ بھیلم مجٹی این وفات کے بعد زندہ ہیں۔

اوراصحاب نے جوبیکہا ہے کہ آپ اپنی است کی عبادت سے خوش ہوئے ہیں اوران کے گناموں سے رنجیدہ موتے ہیں اس کی اصل میداحادیث میں:

كرين عبدالله روايت كرتے بي كدرسول الله منتي الله عن فرمايا: ميرى حيات تمبارے ليے بہتر ہے تم باتي كرتے ہواور تمہارے کیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں وفات یا جاؤں گا تو میری وفات تمہارے کیے بہتر ہو کی جھ پر تہارے اعمال بیش کیے جاتے ہیں' جب میں نیک عمل و میکتا موں تو القدائد ان کی حد کرتا موں اور جب بُراعمل و میکتا ، وں توجہ رے لیے استغفاد کرتا بول\_ (الطبقات الكبرى ج1م 190° وارصاور بيروت ٨٨ اما الطائب العاليدج ٢٣ مسر ٢٢-٢١ كنز الممال ج11 مل ١٠٠ الجامع السغيرجا ص ۵۸۲ البدایددانهایدج ۲ ص ۴۵۷ وادالفکر بیروت ۱۸ ۱۱ ها صنداحد:۳۱۲۱ وادالفکر سندالمز ار:۸۳۵ حافظ البینی نے کہا: سندالمز ارکی سند مجے ہے

ليے بہتر ہے عیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان مرتا ہوں اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیر اور جعرات کو تہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں سوجو نیک عمل ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو کرے مل ہوتے ہیں تو میں تهارے کیے استغفار کرتا ہوں۔ (الکائل فی ضعفاء الرجال جسم ۱۳۵ وارالفکر الوفاء لابن الجوزی ص ۱۸ مطبور معر ۱۹ ساھ) ما فظ سيوطى لكصة بين: حافظ ابو بمربيبي في "كتاب الاعتقاد" بين كهام كدانها والتيني روحول كينس كي باف ك بعداي رب کے پاس شہداء کی طرح زندہ ہوتے ہیں ہارے تی منٹی ٹیٹے ہم نے انبیاء کی ایک جماعت کو دیکھا ہے اور ان کی امامت کی ہے اور آب نے بیزبردی ہے کہ جمارا دروداور سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے اور آب کی خبر مساوق ہے۔ (انباء الاذ کیا جس) حافظ من فی فی من جو کہا ہے کہ جارا دروداورسلام آب کو پہنچایا جاتا ہے ای کے متعلق بدا حادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود بنى تنديان كرية بي كدرسول الله من الله من قرايا: ب شك الله ي يحدز من بس سياحت كرف والفريشة بي تاكهوه ميري أمت كاسلام بحصه بهنجاتيل.

(سنن نسائی: ۱۲۸۱ مسند احمد: ۱۲ ۳ سرج ۴ وارالفکر المهداریوالتهایدج اص ۹۲ وارالفکر ۱۸ ۱۳ طرح امع المسانید واسنن مسند ابن مسعود: ۹۹) حضرت ابوالدردا ورشي تنذيبان كرت بي كدرسول الله من الله من الدار الداردا وري محمد مركثرت ك ساته ورود برها كرو کیونک میدوه دن ہے جس میں مجھ پر فرشتے چیش کے جاتے ہیں اور جو بندو بھی مجھ پر درود پر معتاہے اس کی آ واز مجھ تک پہنچی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو جم نے یو چھا: آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فر مایا: میر می وفات کے بعد بھی' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیاء کے ا جسام کھانے کوزین برحرام کردیا ہے۔ (جانا والاقہام س ۱۳ مطبوعدوار الکتاب العربی بیروت ۱۷ ساھ)

حضرت ابو مرمره وين فقد بيان كرت مي كدرسول الله ملق في في مايا:

مامن احد يسلم على الا دد الله على دوحى جوجش بي مجد يرسزم عرض كرتا بي تو الله تعالى ميرى دوح م کوجھ مرکونا دیتا ہے تا کہ اس سے سلام کا جواب دوں۔ حتى ارد عليه السلام.

(سنن ابوداؤد: ۱ ۴۰۴ مسند احمد ج ۲ ص ۵۲۷ مشن سمبری لکویتی ت ۵ مس ۴۴۵ بخش الزد! تدت ۱ مس ۱۲۴ مشکلو ۵: ۹۴۵ الترخیب والترجیب ج ۲ ص٩٩٩ منزالهمال:٠٠٠ ٢٢)

سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث کے اشکال کے جوابات

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: اس حدیث سے بدطا ہر میسعلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آب سی سمادم کرنے والے کوسلام کا جواب وسیتے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں روح کولوٹا دیتا ہے اور پھر روح کو تکال لیاجاتا ہے اور چوتکہ آپ کو بار بارسلام کمیا جاتا ہے تو تحویا بار بارآب كجسم سے روح فكالى جاتى ہے اور بار بار داخل كى جاتى ہے اور يمن آپ كے ليے شديد تكليف كا موجب ہے اور روح كا نکالناموت کے معنی شر ہے اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کو بار ہارموت آئی ہے اور بیان ا مادیث کے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات متمرنا بت ہے جن کوہم اس سے پہلے ذکر کر میکے ہیں اس شکال کے اللہ تعالی نے مجد پرحسب ذیل جو بات منکشف کیے ہیں: (۱) "الارد الله على روحى "جمله حاليه ب اور عمل الواعد كم مطابق اس بيا" قد" كالفظ محذوف ب جيرة آن مجيد ش ب: "خصورت صدورة من (الساه: ٩٠) اس سيها محل الفظائف المحددف بادراس كامعن ب: ياده تهادي یاس اس حال میں آئیں کہتم سے لانے کے لیے بھی ان کے وال تک ہوں۔ای طرح اس حدیث کا بھی معنی ہے: جو محف مجی مجے سلام کرتا ہے وہ اس حال مس سلام کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ روح لوٹا چکا ہوتا ہے اور اب یہاں پڑا رد الله " کا جملہ ماضی کے معنی میں ہے کیونکہ اشکال اس وقت ہوتا جب' رد الله' وال یا استقبال کے معنی میں ہوتا اور اس سے باریا دروح کا لوٹا نالازم آتا'اس سے ایک توبیلازم آتا کہ جم سے بار باردوح کے نکلنے سے آپ کو بار بارورو موتا اور بیآپ کی محریم کے خلاف ہے نیز بدحیات شہداء کے فلاف ہے کو کدشہداء کی حیات محر ہے تو جی ما فی ایس کے زیادہ لائق ہیں کرآ پ کی حیات محر ہو

اور تیسری خرابی ہے کہ میستی قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید سے ٹابت ہے کے صرف دوبار موت اور دوبار حیات ہے اور اس صورت میں ہیں ہے اور اس صورت میں اور حیات ہے اور اس صورت میں ہے کہ بیستی ان احادیث صحیحہ متواترہ کے خلاف ہے کہ اور جومعی قرآن مجید اور احادیث متواترہ کے خلاف ہو اس کی تاویل کرنا واجب ہے۔

(۲) اس صدیت بین افظا آدد "" صیرودة " کمعنی بین ہے جیسا کداس آیت بین ہے: "قید افتویّت علّی اللّه تخذیاً اِنْ عَدْنَا فِیْ مِلَیَّتُمْ " (الامران ۱۹۰) "عدنا" کالفظ "عود" ہے بنا ہے اور "عود" کامعنی ہے: اوشا اگر یہاں عودا ہے معنی میں ہوتو اس کامعنی ہوگا کہ حضرت شعیب عالیسلا نے کفار ہے فرمایا: اگر ہم تبہارے دین میں لوث جا کی تو ہم اللہ تعالی پر بہتان با ندھے والے ہوجا کی گے اور کفار کے دین میں لوث جا نااس کومتلزم ہے کہ حضرت شعیب پہلے بھی ان کو ین میں بہتان با ندھے والے ہوجا کی الی اس عدنیا" کالفظ" صونیا" کے معنی میں ہے لین اگر ہم تبہارے دین میں ہو کے تین اگر ہم تبہارے دین میں ہو کے اس میں تو بھر ہم اللہ پر بہتان با ندھے والے ہوجا کی والے ہوجا کی گراس کے اس طرح اس صدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص مجھ کو سلام کرتا ہے تو جا کی وقت میری دوح جھیں ہوتی ہے۔

(٣) روح کولوٹائے سے مراویہ ہے کہ آپ کی روح کوملام کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے کیونکہ نی منتقبہ احوالی برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپ رب کے مشاہدہ میں مستفرق ہوتے ہیں تو آپ وسلام کرنے والے کے جواب کی طرف

متوجه کردیا جا تاہے۔

(س) روح کولوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استمرار سے کنایہ ہے کیونکد دیا ہیں ہرونت کی ندسی جکسے کوئی ندکوئی مختص آپ کو سلام عرض کرد ہا ہوتا ہے تو آپ ہرونت کسی ندکسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہرونت آپ کوحیات حاصل ہوتی ہے۔

(۵) رةروح مراديب كرملام كروت الله توالى آب ك نطق كواس كے جواب كى طرف متوجد كرديا ہے-

(۲) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ جب کوئ آپ وسلام رتا ہے تو اللہ تعالٰ آپ کوغیر سعمولی ساعت عطافر ماتا ہے اور کوئی تخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

(2) رةروح سے مراديہ ہے كه آپ عالم ملكوت كے مشاہرہ ميں مشغول ہوتے ہيں تو الله تعالى آپكواس كے جواب كى طرف فارغ

- كرويناسي.

(۸) روح سے فوقی اور فرحت مراد ہے جیے قرآن مجید ہیں ہے: 'فووج وریسحان '(الواقد:۸۹) یمنی جو اس کے لیے راحت اور کی اس کے اس میں میں ہے۔ کی خرحت اور کے اس میں ہے اس مدیث کا معنی ہے: جب کوئی مخص آپ اس کرتا ہے قو اللہ تعالی آپ کی فرحت اور راحت کوتازہ کردیتا ہے۔

(٩) ردروح سے مراد ہے: صلوق کے تواب کوآپ کی طرف لوٹا تا لین اللہ تعالی اپنی رحمت اور انعامات کوآپ برلوٹا تار بتاہے۔

(۱۰) امام راغب نے '' و ''کاایک معنی تفویض مجی لکھا ہے' اس صورت میں حدیث کامعنی ہے ؛ اللہ تعالی نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف منوض کر دیا ہے بینی اس کی طرف رحت کے لوٹانے کو جیسا کہ حدیث میں ہے ؛ جوفض مجھ پرایک مسلوۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مسلوات بھیجتا ہے' بینی اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ تعالی نے آپ کی طرف منوض کر دیا ہے اور آپ کی اس پر رحمت ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرما کیں۔

- (۱۱) روح سے مراد وہ رحمت ہے جو نی منظ آلی آیا ہے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے کینی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔

(انباءالاذكياءم ساامانقسيولى كارتيب ساس جواب كانبروس بيئهم في المخيص كامهولت سے جوابات كارتيب بدل دى ہے)

(۱۳) روح سے مرادوہ فرشتہ ہے جواللہ تعالی نے آپ کی تبرانور پرمقرر کردیا ہے جوامت کا سلام آپ تک پہنچا تا ہے۔

(۱۳) ہوسکتا ہے کہ آپ کو ابتدا میں بہی بتایا گیا ہو کہ جواب کے دفت آپ کی روح جسد میں لوٹائی جائے گی بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں ترتی فرمائی اور آپ پروٹی فرمائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی۔

حافظ سیوطی نے پندرہ جوابات ذکر فر مائے ہیں ان میں سے پہلے جواب کوانہوں نے بہت کرور قرار دیا تھا ایعنی رادیوں کواس حدیث کی عبارت میں وہم ہوا ہے ہم نے اس جو ب کا ذکر ہیں کیا اور وسرے جواب سے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب ذکر کیے میں اور جوابات کی تر تیب بھی ہم نے اپنی مہوست سے قائم کی ہے وریہ جو بات انہاء الاذکیا کی حیاۃ الانہیاء میں ص ۱۲ ۔ ۸ میں درج میں ۔ واضح رہے کہ مید حافظ سیوطی کی عبارت کا ترجمہ نہیں ہے کہ کہ عبارت کی عبارت کی خلاصہ ہے۔

رسول الله ملٹھ کی آئی و فات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر

علامه سيدمحود آلوي متونى ١٢٥٠ ه آست مين:

نیز شیخ سرائ الدین نے لکھا ہے کہ شیخ خلیفہ بن موی النبر ککی رسول الله ملٹی آیلیم کی نینداور بیداری میں ہے کثرت زیارت کرتے تنے اور انہوں نے رسول الله ملٹی آیلیم سے نینداور بیداری میں اکثر افعال حاصل کیے دور ایک بار انہوں نے ایک رات میں آپ کی سترہ مرتبدزیارت کی ان باریوں میں سے ایک باریس آپ نے فر مایا: اے فلف امیری زیارت کے لیے بے تر او ند ہوا کرو کی کہ بہت سے اولیا دمیری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطا واللہ نے '' لطا كف المنن'' میں لکھا ہے کہ ایک فخص نے شخ ابو العباس مری سے کہا: اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافی سیجے' انہوں نے کہا: میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ شخ آبائی کہا: میں سے اس با اور شخ مری نے کہا: اگر رسول اللہ شخ آبائی کی مقدار بھی میری نظروں سے اللہ شائی آبائی بلک جھیکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اور بول اللہ شخ آبائی بلک جھیکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اور بول ہوں تو میں اپنے آپ کومسلمان شارنیس کرتا'اس قول کی شل اور بہت سے اولیا و سے منقول ہے۔

(روح المعانى جر ٢٢ ص ٥٦ ـ ٥١ دارالفكر بيروت ١١١ه ٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کیجی بن بمیرنے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے صدیث بیان کی از حقیل از ابن شہاب انہول نے کہا: مجھے خارجہ بن زید بن تابت نے خبردی كه حضرت ام العلا ورشي تشانصار كي أيك خاتون تحيس انهول في نی مٹٹی نیاتیکم سے بیعت کی تھی' وہ بیان کرتی ہیں کہ مہاجرین کو قر مہ اندازی سے تقیم کیا حمیا ' پس مارے حصہ میں حضرت عثان بن مظعو ﴿ مِنْ أَنْدا تَ اللَّهِ مِنْ إِلَى أَمْ فَ النَّاكُواتِ مِنْ مُصْرِول مِن تَصْبِرالاً إلى ان کو . بت شار بد: رد او کی اجس میں وہ نوت ہو سکتے کی جب وہ فوت ہو مے تو ان کومسل دیا میا اور انہیں ان کے کیروں میں کفن الريب تم إلله كرمت مؤميرى تمهار في متعلق بيشهادت بك حمهين سن بنايا كدالله في ان كى تكريم كى بع من في عرض سيا: يارسول الله! آب برميرے باب ندا موان الله الله كاركى كريم كرسك كا المير آب في الدين الدين القال ك يرك اليني إس آ چک ہے اور اللہ کی ملم ایس ان کے سے خبر ک تو تع رحم مول اور اللہ ك فتم! ميں ازخود نبيں جانيا حالا تكه ميں الله كارسول ہوں كه ميرے سِ اتھ کیا کیا جائے گا' حضرت ام العلاء نے کہا: پس اللہ کی قتم! میں ال ایک ہے بعد بھی بھی کسی کی تعریف خیس کرتی ۔ ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں لیٹ نے اس کی مثل حدیث بیان کی اور نافع بن بزید نے کہااز عقبل اسا یفعل به" اور شعیب اور عمروبن دیناراور معمر نے اس حدیث کی متابعت کی۔ ١٢٤٣ - حَدَّثْنَا يَسْخَيَى بْنُ بُكْيِرٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَّيْل عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَحْبُرُ نِي خَارِجَةً بِنُ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ وَمُواَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' أَخْبَرَتْهُ آنَّهُ أَفْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةٌ فَطَارٌ لَنَا عُثْمَانُ إِنَّ مَظُعُونَ ۚ فَأَنُزَلْنَاهُ فِي آبِيَاتِنَا ۚ فَوَحَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُولِّفِي فِيْهِ ا فَكُمَّا تُوكِّنِي وَغُرِّسَلُ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ ۚ دُخُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ابَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيْكِ أَنَّ اللَّهُ ٱكْرُمَهُ؟ فَقُلْتُ بِأَبِي ٱنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُّكُرِمُهُ اللَّهُ ؟ فَقَالَ آمًّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَهِينُ وَاللَّهِ إِيِّى لَارْجُوا لَـهُ الْـخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَآنَا رَسُولُ اللُّهِ مَا يُفْتُلُ بِي . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزِّكِي آخَدًا بَعْدَهُ أَبُدًا. حُدُّتُ سُعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ فَالَ حُدَّقَنَا اللَّبِثُ مِثْلَةُ وَقُوالُ نُوافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَلْ عَقْيُلِ مَا بُثُعُلُ بِهِ . وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بَنَّ دِينَارٍ وَمُعَمَّرٌ.

[اخراف الحدیث: ۱۲۲۸ - ۱۳۹۳ - ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ ] (الا حاد والمثانی: ۱۳۳۳ المجم الکبیری ۲۵ می ۱۳۳۸ حلیة الادلیاء ج امن ۱۰ مند الشامین: ۱۳ ۱۳ المستدرک ج امن ۱۳۸۸ سنن بیمتی ع ۲ می ۲ ۲ مند احد ج ۲ می ۲ ۲ سام طبخ قد یم مند احد: ۲۵ ۲ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ می ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سن ۳۵ ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند ۱ ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند ۱ ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند ۱ ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند ۱ سند احد ۲ سند ۱ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند احد ۲ سند ۱ سند احد ۲ سند احد ۲ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند احد ۲ سند ۱ سند احد ۲ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱ سند ۱

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) يجي بن عبد الله بن مجير ابوزكريا الحزوم (٣) ليث بن متعد (٣) عقيل بن خالد (٣) محد بن مسلم بن شهاب الزهرى (۵) خارجه بن زيد بن تابت الانصاري بيدينه يندك سات نقهاء من سه ايك بين ٠٠ اه من نوت مو محكة يتح (١) حضرت ام العلاء بنت الحارث بن تابت بن خارجة الانصاريد (ممة التاريج ٨٥ ١٢)

# اس اعتراض کا جواب کہ نبی ملٹ ٹیلیٹیم کو پیلم نہیں تھا کہ آ ہے ہے ساتھ کیا کیا جائے گا

علامدابواكس على بن خلف ابن بطال ماكلي قرطبي متوفى ٩ س مر وكلصة بين:

حضرت ام العلاء کی حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ اہل قبلہ میں سے محض کے متعلق قطعی طور پریدنہ کہا جائے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے کیکن نیک مسلمان کے لیے حسن عاقبت کی تو تع رسی جائے اور بدکار کے متعلق عذاب کا خوف رکھا جائے۔

رسول الله من الله من الله الله كانتم إلى ازخود تبيل جانا حالا نكه من الله كارسول مول كدمير من ساتحد كما كما جائ كاراس ير بیاعتراض ہے کہ آپ کی مغفرت کے متعلق تو الفتح: ۲ میں مغفرت کی بشارت آپنگی ہے' پھر آپ نے بید کیسے فر مایا؟ اس کا جواب بیہ ہے كر بوسكما ہے بداس سے بہلے كا واقعہ مو جب الله تعالى نے آب كو ية جردى تھى كدالله تعالى نے آپ كے تمام الكے اور پجيلے باظا ہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت قرما دی ہے کیونکہ رسول اللہ الطبیقین کوائل کا بغیر اللہ کی وجی سے علم نہیں تھا۔

(شرب ان بطال ج سس ۲۰۳۳ وارالکتب العلمیه میروت ۲۳۳ وارالکتب العلمیه میروت ۲۳۳ ۱۳۴

#### حديث مذكوراورالاحقاف: ٩ مين مما تكت

بِكُمْ . (الاهائد:٩)

جس طرح حضرت ام العلاء كي حديث مين رسول الله ما في اليه ارشاد ب: ابله كاتم المين ازخود تبين جانيا حالا نكه مين الله كا رسول ہوں کے میرے ساتھ کیا کیا جائے گان کی طرح اس آیت میں اللہ تعالی کا ارت و نے

قُلْ مَا كُنْتُ بِنْعًا مِنَ الرُّسُلِ مَا يُنْعَلُّ بِي وَلا السَّاسِ مَا يُنْعَلُّ بِي وَلا السَّاسِ مَا يُنْعَلُّ بِي وَلا اور شديس ازخود جانما يول كدميرے ساتھ كيا كيا جائے كا (اور شد

می ازخود میجانتا ہوں کہ ) تمبارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

ا كثر ادر جمهورمنسرين كا مخارقول بيت كه آب كاسطلب بي تفاكه من ازخود ميتبين جان كه آخرت يرب ماته كياكيا جائے گا اور اس آ مت ناظم ورج زیں آ یت ست سول ب:

(اے رسول مرم!) ہم نے آب کے لیے تھی ہو کی افتح عطاء فرمائی ۲ کماللہ آپ کے لیے معاف فرمائی ۲ کے اسکلے اور مجیلے (بدظاہر) خلاف اولی سب کام اور آپ پراچی لعت پوری کر

دے اورآ ب کومرا استعم م برقر ارد کے 0

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَـنَّحًا مُّبِيِّنًا ۞لِّيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَّا تَقَلُّمُ مِنْ ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخُّرُ دَيْتِمٌ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِينَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ۞ (التي:١١١)

چونکدائے: ٢ سے آپ کومعلوم ہو کیا کہ آپ کی مغفرت کردی تی ہے اس لیے تمام متنداور محقق مفسرین نے بدکہا ہے کداب الا تقاف: ٩ كايد عم منوخ موكيا ہے كرآب يكس كرين كرين جانا كرير اعساتھ كياكيا جائے كاكيونكراب آپ جائے ہيں كد آب كے ماتھ كيا كيا جائے گا اور آپ كى امت كے ماتھ كيا كيا جائے گا۔

# علامه آلوی ٔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامه عینی کی طرف سے حدیث ندکور اور الاحقاف: ۹ ۔

براعتراض محے جوابات

علامه سيد محمود آلوي حفي منوفى • ١٢٥ ه لكصة جي:

جس چیز کومیں افتیار کرتا ہوں وہ سے کہ اس آ میت سے اس درامت کی تفی کرتا مراد ہے جو بغیرومی کے ہو ( لیعن میں ازخود میں جانتا)عام ازیں کہ دہ درایت تفصیلی ہویا اجمالی ہواور خواہ اس کا تعلق دنیاوی اُمور سے ہویا اُخروی امور سے ہواور میرااعتقادیہ ہے کہ نی ماٹھ ایک وقت تک دنیا منے منتقل نہیں ہوئے حتی کہ آپ کواللہ تعالی کی ذات مفات اور تمام شانوں کاعلم دے دیا حمیا اورجن چیزوں کے علم کو کمال قرار دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کاعلم آپ کووے ویا حمیا اور آپ کوا تناعلم دیا حمیا ہے کہ تمام جہانوں میں کسی کوا تنا علم بیں دیا میا اور میرابیا متقادیس ہے کہ دیا ہے بعض جزوی حادث کاعلم شہونے کی وجدے آب کے علم کا کمال بیس رے کا مثلاً بدكة يدآج الي محريس كيا كرر باب اوركل كياكر عدي اوريس من قائل كاس قول كواجهانبيس جاناك ني من التي فيب كوجانة جِن اس کواس کے بجائے یہ کہنا جا ہے کہ نی مُنْ اُنٹی کو اللہ تعالی نے قیب مطلع فرمادیا ہے یا اللہ بحاند نے آپ کوغیب کاعلم عطافرمادیا ے یااس طرح کی کوئی اور بات کہنی جا ہے۔ (روح المعانی جزہ عص عا ۔ ١٦ 'وارافکز بیروت عاسام)

حضرت ام العلاء كى حديث كا ملامر آلوك في بدجواب بعى وياب كرسول الله ما الله علاق ما أدّري منا يفعل بي "فرمانااس اً بت كنزول من يهلي كاوا تعدب يعن " إِينَا فَهُولَ لَكَ اللّهُ مَا تَشَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُو الأوات

(روح المعالى جز٢٦ ص١٦ وارالفكر)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ م الكهت بي:

اس صديث يس آب كا" ما ادرى "فرمانا الاحقاف: ٩ كموافق م كيورك الريس مي أما أدّري مّا يفعل بي" ما ورب والعد إلى فيفر لك الله مَا تَقَلُّمُ مِنْ دَلِكَ وَمَا تَأَخَّرُ "(التيء) من يهل كاب كونك مورة الاحقاف على باورسورة التي بالاتفاق مدنى ہے اور سے چیز ثابت ہے كم نبى ملى اللہ نے فر مايا: سب سے يہلے ميں جنت ميں داخل ہول كون س كے علاوہ اور صرح احاد بث ميں جن سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی منتی الم این اخروی احوال اور مقامات کاعلم تھا موجن احادیث س آپ کے اخروی علم کا ثبوت ہے دہ آپ کے علم اجمالی پرمحمول ہیں اور جن آیات اور احادیث میں آپ کے علم اخروی کافی ہے دہ علم محیط اور علم تفصیل پرمجوں ہیں۔ ( فَتَحَ الباري ج م عرد ٥٠ - أو . لمعرف بيروت )

- حافظ بدرالد ين تودين احد يميني متولى ٥٥ ٨٥ و لكيمة جي:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ع**تان بن مظعون فروؤ بدر کے بعد ف**وت ہوئے ادر انبوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تھی اور نی مُنْ اللَّهُ الله من من من الله تعالى من الله بدرى معفرت قرمادى اس كاجواب بيد كرة ب في اس مديث يس جوا مسا ادری "فرمایا ہے وہ پہلے کا واقعہ ہے اور الل بدر سے جنتی موسق کی قبر آپ کو بعد میں دی گئی وسرا اعتراض بیدہ کے فرو وہ احدیس آب نے معرت جابر کے والد میں اُند کے متعلق قرمایا تھا: قرشتے اسے پروں سے ان پرسایا کررہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حصرت جایر کے والد کا حال آ ب کوسرف وی سے معلوم ہوا تھا۔ خلاصہ بیا ہے کہ ٹی مافقالیا ہم نے افروی احوال کی جوفردی ہے اس كاعلم آب كودى سے مواادراس مديث كامعنى بيسب كرافيروى كاز قودتو آب كرمى اسن اخروى مال كاعلم نيس بهتو حضرت ام العلا وتطعیت کے ساتھ معفرت عثان بن مظعون کے نیک افجام کی بشارت کیے دے عق بیر؟ (عرة القارى ٨٥ م ٢٣ - ٢٣ ملضاً وارالكتب العلمية بيروت الميكارد)

علامه شهاب الدين احمد القسطل في التوني ٩١١ ه كلصة بي:

حضرت ام العلاء کی حدیث میں جو آپ ئے ' ما احدی ''فر مایا ہے وہ ' لِیک فیض لَکُ اللّٰهُ مّا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْیِكَ وَ مَا تَاَتَّمَ ''
(اللّٰجَ: ۲) کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے کی خکہ الاحقائی ہے اور اللّٰج بدنی ہے اور آپ کو پہلے اپنی مغفرت کلی کاعلم میں تھا کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے آپ کو اس کاعلم میں دیا تھا ' پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کاعلم عطافر مایا تو آپ نے اس کو جان لیا۔ (الّٰی ان قال)
علامہ بیناوی نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کا پہلے آپ کو تعلیٰ غلم نہ تھا۔ علامہ بر مادی نے کہا ہے کہ بعض تفاصیل آپ سے مخنی
تعمیں ۔ (ارثاد الماری جم میں موسم 'ور النگر نیروٹ اسم میں)

اعلى حضرت امام احمد رضاكي طرف سے الاحقاف: ٩ 'اور حديث ندكور براعتراض كا جواب

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ۳۰ ۱۳ دے بھی الاحقاف، ۹ کوافتح ۲۰ سے منسوخ قرار دیا ہے چنا مجدوہ رشید احمد محتکوہی کے ردّ میں اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

بى مونوى رشيد احمد صاحب بحركه يس

خود تخرعالم على ليلاً فرماتے ہيں:" والله لا اورى ما بفعل ہى ولا بكم" الحديث اور شيخ عبد الحق روايت كرتے ہيں كر جھكو ديواركے ويجھے كالمجى علم نيس۔

قطع نظراس کے کہ حدیث اول خودا حاد ہے' سلیم لحواس کو سندلانی تھی تو دعضمون خود آیت میں تھا اور قطع نظراس سے کہ اس آیت و حدیث کے کیامتنی ہیں اور قطع نظراس سے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظراس سے کہ خودقر آن عظیم و احادیث سجح بخاری اور تیج مسلم میں اس کا نامج موجود ہے کہ جب آیت کر نیمہ:

''ليغفولك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخو ''تاكر بخش وي آنها يه والت يستب الطي يجيط كناه (نازل بوئى)۔
صحاب في عرض كى: ''هنيدا لك يا رسول الله لقد بين الله لك مانا يفعل بك فما ذا يفعل بنا ''يارسول الله! آپ كو
مبارك بو فدا كاتم الله عزوجل في يو صاف بيان قر باديا كر حضور كماته كيا كرے كا۔ اب رہا يك جماد ما ته كيا كرے كا۔
اس پرية مت الرئ ''لهد حمل المؤمنين (اللي قوله تعالى) فوزا عظيما' تاكدافل كرے الله ايمان والي مردول اور
ايمان والى عودة لى كويانوں شرجن كے في نيم بري بنتى جن جيشدر بين ان بين اور مزاد سان سے ان سے كواء وربيا مذك يهال يوئى مراديا تا بيد

ميا يت اوران كامثال بإنظيراور بيصديك بلل وهمير ايسول كوكول محمالي ديتس

(الإوالصطل ص٩-٨ الدري كتب خالة لا مور)

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ العزیز نے " انباء الی" مس۸۸ سرکز اہل سفّت برکات رضا) میں بھی متعدد احادیث کے حوالوں سے اس طرح لکھا ہے۔

مدرالا فاضل سیدمحرهیم الدین مرادآ بادی مُتونی ۱۳۲۷ هے بھی الاحقان، ۹ کی تغییر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اللح : ۲ سے شوخ ہے۔

آلاً عَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا عُندُرُ اللهُ عَدْدُ بِنَ الْمُنكِيرِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُنكِيرِ قَالَ سَمِعَتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا قَالَ لَمَّا قَبْلَ آبِي جَعَلْتُ اكْشِفُ التَّوْبَ عَنْ وَجَهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ اوْ لا تَبْكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ اوْ لا تَبْكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ اوْ لا تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ أَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ اوْ لا تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ أَلَا اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ اوْ لا تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ أَلَا اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ الْمُنكِيرِ سَمِعَ جَابِرًا إِنْ الْمُنكِيرِ سَمِعَ جَابِرًا وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ.

[الحراف الحديث: ٢٨١٦\_١٢٩٣]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیت بیان کی انہوں نے محمد بن کہا: ہمیں شعبہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ المنکدر سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں نے حصرت جابر بن عبداللہ وشخط شد سے سنا انہوں نے بیان کیا: جب میر سے والد کوشہید کردیا گیا تو ہیں ان کے چہرے سے کپڑا کھول کر دورہا تھا اور لوگ بچھے اس سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمارہ سے منع نہیں فرمایا: تم سے منع نہیں فرمایا: تم روق یا ندروو فرشتے ان پراپ پروں سے سایا کررہ ہیں جی کہا کہا ہوں نے دھرت نے ان رک جنازہ) کو اٹھا لیا۔ شعبہ کی متابعت ابن جرت کے کی جائبوں نے حضرت جابر یکھا تھے۔

(صحمسلم: ال ۲۰۰۱ برته تسلس : ۱۳۲۰ اسر رائی: ۲۰۰۱ جامع الدرید، زیاجوزی: ۱۹۵۰ مکتبه الرشدریاض ۲۹ ۱۳۱۳)

حضرت جابر کے والد کی تحریم

رسول التدمل الدم ایا فر مایا فر شتے حضرت جابر و کافشہ کے والد کے اوپر این پروں سے سایا کررہے ہیں اس کا معنی ہیہ کہ فرشتے ان کے والد کے اوپر این کی روح کواوپر ایک رجارہے ہیں ۔

﴿ فرشتے ان کے والد کی تکریم کررہے ہیں او ۔ ان کی روح کواوپر ایک رجارہ ہیں ۔

﴿ میدویث شرح می مسلم : ۱۲۳۳ ۔ ۱۲ ص ۱۱۰ پر ذکر ک کی ہے اس کی شرت میں دیسترت جابر و کی شوائے بیان کی میں ہے ۔

ک مجنی ہے۔

٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْعلى إلى
 أهل الميتِ بنَفْسِهِ

١٢٤٥ - حَدَّقُنْ السَّمَ عِبْلُ قَالَ حَدَّقَنِي مَالِكُ عَبِ
الْمُن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُويَرَةً
رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِي فِي الْيُومِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ
إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِم وَكُبُّر آرَبُعًا. [المراف الدين: إلى المُصَلّى فَصَفَ بِهِم وَكُبُّر آرَبُعًا. [المراف الدين: إلى المُصَلّى فَصَفَ بِهِم وَكُبُّر آرَبُعًا. [المراف الدين: المَّرَاف الدين: المَراف الدين: الله المُدين: الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين الله المُدين المُدين الله المُدين الله المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين ا

کوئی مخص میت کے گھروالوں کو

اس کی موت کی خبرو ن

(صحیمسلم: ۵۱۱ الرقم لِسلسل: ۱۱۹۱ اسن ابودادُد: ۳۳ ۳۰ سنن نسائی: ۱۹۵۱ مصنف حبدالردَاق: ۳۳ ۳۳ سنن بیمل جهم ۳۵ منداجر ج۲ ص ۲۸۱ طبح قدیم منداحد: ۲۷ ۵۵ سره ۱۱ مؤسسة الرسالة کادن جامع السانید لابن جوزی: ۳۵ ۳۵ منکته الرشدُ ریاض ۴۳ سامهٔ مشد المحادی: ۷۸۷۹)

غائبانه نماز جنازه کی محقیق

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٧٧ مهم ولكصة جين:

نی مظیر کے اسلام اور کو نہائی کی موت کی خبر دی اور خصوصا اس کی عائبان نماز جنازہ پڑھی کیونکہ عام مسلمانوں کے علم میں اس کا اسلام او نانہیں تھا' تو آپ نے بیارا دہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو اس کے اسلام کی خبر دیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کے حق میں دعا کریں تا کہ اسے تمام مسلمانوں کی دعا کی برکت حاصل ہو اس کی خصوصیت کی دلیل بیہ کے دنی الشرائی تا کہ اسلمانوں میں ہے کسی اور عالی میں اور ندان مہاجرین اور انصار کی جو مختلف شہروں میں فوت ہو مجھے تھے اور نی ملتی تا تیا تھی ہے بعد اس پر مسلمانوں کا تمل رہا اور نی ملتی تا تیا تھی کے علادہ کسی کی بھی عائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی نماز جنازہ فرض کا ایہ ہے جو محتصر جس شہر میں فوت ہو جائے مرف اس شہر کے اوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور غائبانہ نماز جنازہ صرف نمائی کی خصوصیت ہے۔

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ نجاشی کی روح نبی المقابلہ کے سامنے حاضرتھی 'سوآپ نے اس پر نماز پڑھی تھی اور آپ کے لیے
جنازہ کو اٹھا کر لایا گیا تھا' جیسا کہ آپ کے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا گیا تھا' جب کفار قریش نے آپ سے بیت المقدس کی
صفات کے متعلق سوال کیا تھا' آپ کو نجاشی کی موت کا علم تھا اور آپ نے اپنے اسحاب کو اس کی موت کی خبردی تھی' آپ گھر سے لکلے
اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ برخ حائی اور بیاس کی خصوصیت کی دلیل ہے اس وجہ سے امت نے غائبانہ نماز جنازہ کو ترک
کردیا ہے اور جس نے امت جس سے سی کوئیس یا یا'جس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھے کی ، جازت دی ہو۔

(شرح: ناطال ج سمن ۲۰ م ۲۳۰ دارالکتب المعلمیه بیروت ۱۳۳۳ ه)

میں کہتا ہوں کہ نی المنظیقی نے تین اور مسلمانوں کی عائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہ بھی آپ کی خصوصیت ہے:
حضرت انس بن مالک پڑی تفدیمان کرتے ہیں کہ حضرت جریل عالیسلاگا 'نی ملٹے تین نے اور کہا کہ معاویہ بن معاویہ اللیثی فوت ہو گئے ہیں کہا آپ ان کی عائب نہ نما نے جن زم منا چہر جے ہیں گیا آپ ان کی عائب نہ نما نے جن زم بن اللیثی فوت ہو گئے ہیں کیا آپ ان کی عائب نہ نما نے جن نہ اور من کا جنازہ انحا کرلا پر سیاحتی کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کا جنازہ انحا کرلا پر سیاحتی کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر نماز پڑھی اور ہر صف میں ستر ہزار فرشتے سے بس نی ملٹے اللیم نے حضرت جریل سے بو چھا:
اے جریل اس کو اللہ کی جناب سے میمر تب کس وجہ سے حاصل ہوا؟ حضرت جریل نے کہا: یہ 'فل ھو الله احد ''پڑھنے سے محبت کرتے ہے اور آپ ہو اللہ احد ''پڑھنے سے محبت کرتے ہے اور آپ جائے گئی ہو اللہ احد ''پڑھنے سے محبت کرتے ہے اور آپ جائے گئی ہو اللہ احد ''پڑھنے ہو تے ہوں شراس کو پڑھتے رہے ہے۔

کمیم نکیرہ ۱۰۱۰ ناام ۱۰۲۱ سندا بعل تا ۱۹ میکا انجع الزر ندج سم ۱۳۸ ما سائیٹی نے کہا ہے سامند بہت ضعیف ہے اورعلام الذہی نے کہاہے ابیصدیت مشکر ہے۔ مجمع الزوائدج سم ۱۹۰۳)

علامه عبدالله بن يوسف الزيلعي حنفي متوفى ٦٢ ٧ ه كصح بين:

امام بیبی نے کہا ہے کہ ضعیف سندوں سے مروی ہے کہ آپ نے دواور غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہیں اور وہ حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابی طالب بڑکالڈی نمازی ہیں اور حدیث ہیں ہے کہ ان کے جناز ول کوہی آپ کے لیے منکشف کردیا گیا تھا۔امام واقدی نے اپنی سند کے ساتھ کتاب المغازی ہیں عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ جب لوگ غزوہ موت میں مجھ تو رسول اللہ ملٹائیا کہا منبر پر بیٹھے اور آپ کے لیے شام کومنکشف کردیا گیا آپ ان کے میدان جنگ و کھورہ ہے ہی نی المٹائیا ہم نے دعا فرمایا: اب جمنڈ ازید بن حارث نے لیا میں وولاتے رہے تی کہ شہید ہو محظ بھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمایا: اب جمنڈ ازید بن حارث نے لیا میں وولاتے رہے تی کہ شہید ہو محظ بھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا

کی اور فر مایا: ان کے لیے استغفار کرواور وہ جنت میں داخل ہو مکے اور وہ دوڑ رہے ہیں گھر جھنڈ اجعفر بن ابی طالب نے لیا کہی وہ اور تر مایا: ان کے لیا کہی وہ اور تر مایا: ان کے لیا کہ سے استغفار کرواور وہ حسید ہو گئے کھر رسول اللہ ملکی آئے گئے ان کی نماز جتازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی اور فر مایا: ان کے لیے استغفار کرواور وہ جنت میں داخل ہو مجھے اور وہ اسپے دو پروں کے ساتھ جنت میں جہاں جا ہیں اُڑ رہے ہیں۔

(نصب الرابيج ٢ م ٢٩١ ـ ٢٩١ أوار الكتب المعلمية بيروت ٢٩١١ مد)

علامہ مجر بن مربن واقد الواقد کی التونی نے ۲۰ مصنے ان صدیثوں کوزیار و انتصبل سے روایت کیا ہے۔ دستاری داری واقد کا التونی نے ۲۰ مصنے ان صدیثوں کوزیار و انتصبال سے روایت کیا ہے۔

( كمَّابِ المغازيج عن ١١٩ - ٢١٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣٠ه ٥

#### غائبانه نمازجنازه مين نقبهاء كااختلاف

علامه موفق الدين عبدالله بن احمه بن محمه بن قد امه على متوفى • ٦٢ ه كلصة بي :

دوسرے شہر میں غائب کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے'خواہ وہ شہر قریب ہویا بعید' پس امام قبلہ کی طرف مند کرے اور اس پر اس طرح نماز پڑھائے جس طرح حاضر پر پڑھا تا ہے خواہ میت قبلہ کی جہت میں ہویا نہ ہو'امام شافعی کا بھی بھی ندہب ہے اور امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا یہ ندہب ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

علامداین قدامه طبلی کتے بین کر برای دلیل بہ ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوئ ای طرح نی منظیلیہ نے ان کی تماز جنازہ مسلمانوں کو پڑھائی اگر بداختر اض کی تماز جنازہ مسلمانوں کو پڑھائی اگر بداختر اض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ آب کے زمین لینٹ دک گئی ہواور آپ کو جنازہ دکھا دیا حمیا ہوتو ہم مسلمانوں کو پڑھائی ایس کی دید منظول نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو آب اس کی خبر دیتے۔ (المغنی خوس ۱۰ مندار الحدیث تاہرہ ۱۳۵۵ء)

## مصنف کی طرف سے علامہ ابن قد امہ کے دلائل کے جوابات

میں کہتا ہوں کہ ہماری ولیل ہے ۔ کہ بی مختلیکہ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھئے پر بہت حریص تھے اور مدینہ کے قریب اور بعید شہروں میں مسلمان طبعی موت سے اور فیب سے فوت ہوئے رہتے ہے لیکن نجاش کے علاوہ اور کسی کے متعلق صحیح سند کے ساتھ ثابت شہروں میں مسلمان طبعی موت سے اور فیب رہ فی اور آپ فیب رہ فی اور آپ فیب رہ فی ہوا اور آپ ایک ماہ تک ان کی نماز جنازہ پر دھی ہوئی کہ دور کے ہوا اور آپ ایک ماہ تک ان کی نماز جنازہ نے دعاء ضروفر ماتے رہے لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ نیس پڑھی اگر آپ کے نزویک عائب کی نماز جنازہ نے ان کی نماز جنازہ نے رہ کے نزویک عائب کی نماز جنازہ نے ان کی نماز جنازہ نے ان کی نماز جنازہ نے دعاء ضروفر ماتے رہے گئی ہے ۔

\* باب ذکور کی حدیث شرح تیج مسلم: ۱۰۹۹- ۲- ج۲ م ۲۷۷ کیر ندکور ہے دہاں اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: آغا تباند نماز جنازہ ﴿ حدیث نجاشی کے جوابات ﴿ عَا تباند نماز جنازہ کے عدم جواز پراحناف کے دلائل۔ یہ بحث شرح مج

مسلم ج٢ص ٥٠٨٥٥٠٨ پر ندكور ب-

الْوَادِثِ قَالَ بَحَدُّنَا ٱبُوْمَ عَمْدِ قَالَ حَدَّلَنَا عَبْدُ المام بخارى روايت كرت إلى: جمين الومعر في صديث الوادث من عبان كي البول في كما: جمين مبد الوادث في صديث بيان كي البول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي البول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي البول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي البول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي البول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في صديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث بيان كي المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث المبول في كما: جمين عبد الوادث في مديث المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان المبول في كمان الم

انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از حمید بن حلال از حعرت الس بن ما لك مِنْ فَتْ أنهول في بيان كميا كه بي التَّانِيَةِ في في فرمایا: زید (بن مارش)نے جھنڈا کیڑا کیں وہ شہید ہو گئے 'پھر جعفر(بن الي طالب) نے حجنڈا کیڑا' پس ووشہید ہو تھئے کھرعبد الله بن رداحه في حمندا بكرام بس وه شهيد موضح ادر بي شك رسول کے مشورہ کے خالد بن ولید نے حجعنڈ ایکڑا اپس ان کو فتح حاصل ہو

آنَى بُنِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبُ لُمَّ اَخَذَهَا جَعْفُرٌ فَأُصِيبُ لُمَّ اَخَذَهَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَوَّاحَةُ فَأُصِيْبَ. وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَتَذَرِفَانٍ. ثُمَّ آخَذَهَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَيْسِحٌ لَمَهُ.[الحراف الحديث:٣٠٦٣-٣٠٦٣-٣٠١٣-٦٢٣٢\_٣٧٥٤) (سنن نسائي : ١٨٧٤ مامع المسانيد لابن جوزي: ١٥٣ مكتبة الرشدارياض ١٥٣٥ ه)

غزوه موته کی تاریخ

ية قد غرزوة موجد كاب بيشام كے علاقد البلقاء من پين آيا تھا اس كاسب يه ب كه بي النافية فيم نے جمادى الاولى ٨ ه من ايك لشكر بجيبا تفا اوراس كشكر كاامير حضرت زيد بن حارث ونتي أنذكو بنايا تفا اورآب نے فرمايا تفا: اگر زيد شهيد موجا كيس تو مجرجعفر بن الي طالب لوگوں سے امیر ہوں سے مجر اگر جینر ہو ہید ہو یا تھی تر ہر مید اللہ بن رو حدلوگوں کے جیر ہوں سے کیس وہ تین ہزار نفوس مر مستمل الشكررواند وكيا انهول في كفار سے مقابله كيا كى حضرت زيدن حارث تهيد موسى جمعفر بن ابي طالب في حسند اليا اور تمال کیا حی کہ وہ شہید ہو محے کچر جعزت عبد اللہ بن روا مدے جنٹدالیا اور آبال کیا حی کہ دہ شہید ہو محے کچر حضرت خالد بن وليد وين تنفذ في حصند اليام بس الله تعالى في ال كو مع عطا فرما دى -

ا مام بخاری نے حضرت ابن عمر و من اللہ سے بیدوایت ذکر کی ہے کہ ہم نے حضرت الجا طالب و من اللہ کا اللہ اللہ اللہ معتولین میں بایااوران کے جسم برستر سے زورہ نیزوں دیتے ول ۔زخم سے در میج ابغار ۱۸۱۰س)

حضرت خالدین دلید و فی فشه سے میدروایت ذکر لی ہے کہ جنگ مؤندین میرے و تعول میں نو کلواریں تو مٹ کنیں ایس میرے باتمون مين مرف محيفه يمانيه (ميمني خنر) باتى روميا ـ (ميم ابغارى: ٢٦٥)

حضرت زيد حضرت جعفم اورحضرت عبداللدين رواحه كالتعارف

معترت زیدین دروری الفیکی این الفیکی معترور در در مام دی آب نے ال وال الدی المائی عالی قدامند سازیدین مارشے سوااللہ تعالی نے محابیس سے سی کا بھی قرآن مجیدیں تام ذکر تیس کیا مرف ان کا نام ذکر قرایا ہے:

پس جب زیدنے اپن بیوی سے اپن عاجت بوری کرلی۔ فَلَمَّا قَضَى رَفِّقُ مِنْهَا وَطُرًّا. (الاتراب:٢٤)

حضرت جعفر بن الى طالب باشى يتحافد ان كوشهادت كے بعد الله عزوجل كى وجدسے دو ير عطا كيے محصے تنے اور يد جنت مي اڑتے تھے ان کوالطی رکھا جاتا ہے انہوں نے حبشہ اور مدیند کی طرف دو ہجرتنی کیں بیے جشہ میں مہاجرین سے امیر تھے۔ معزمت مبدالله بن رواحد الخزرجي المدنى بيان بن سے تھے جو كمكي كما أيول مين آ كراملام لائے تھے۔ 

اس مدیث میں میت بررونے کا جواز ہے کیونکہ جب آپ نے ان صحابہ کی شہادت کی خبردی تو آپ کی آتھوں سے آنسوب رہے بینے جس کے دل میں رحمت ہوائ کی آتھوں سے آنسونکلتے ہیں اور بیا چھی صفت ہے۔

حضرت خالدین دلیدگوسی نے اس کشکر کا امیر نہیں بنایا تھا' دہ ازخود امیر بن مجلے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم کا کوئی امیر خہ رہے اور بغیر امیر کے قوم کی ہلاکت کا خطرہ ہوتو جو تخص اہل ہو'اس کا ازخود امیر بنتا جائز ہے کیونکہ دسول انٹد مُلْفَائِلَا ہم' حضرت خالد کے اس اقد ام سے داختی ہوئے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۳۳ سلخساً دمونسخا و تزجا' دارالکتب العلمیہ' بیردستا ۳۳ ان )

جنازه کی خبردیتا

اور ابورافع نے معرت ابو ہر روہ نوش نشد سے روایت کی کہ نی مان اللہ من فرمایا: تم نے جھے خبر کیوں نہیں دی۔ ٥ - بَابُ الْإِذْن بِالْجَنَازَةِ

وقال أبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه كُنتُمُ اذَنْتُمُونِيْ.

استعلیق کی اصل حسب ذیل مدیث ہے:

١٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ آخِبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً وَمَنْ آبِي الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَلَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَالَ عَبْهُمَا قَلَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعُودُهُ فَمَاتُ وَسُلَمَ يَعُودُهُ فَمَاتُ مِسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعُودُهُ فَمَاتُ بِاللَّيْلُ فَدَهُ وَمُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعُودُهُ فَمَاتُ مِاللَّيْلُ فَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا بِاللَّيْلُ فَذَهُ وَمُلَا اللَّيْلُ فَكُومُ اللَّهُ مَا اللَّيْلُ فَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس مدیث کی شرح معی ابخاری: ۸۵۷ می گزرچک ہے۔

٦ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَّاتَ لَهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہ: بمیں او معاویہ نے خبردی از انی اسحاق انشیائی از انہوں نے کہ: بمیں او معاویہ نے خبردی از انی اسحاق انشیائی از انہوں نے دمخرت این عمال رفت نا کہ انہاں کو ت دوگیا جس کی رسول اللہ انٹھ کی آئی ہمیا دت کرتے سے وہ رات کو اسے وفن کر دیا جب منح ہوئی تو فوت ہوا تھا تو صحابہ نے رات کو اسے وفن کر دیا جب منح ہوئی تو انہوں نے آ پ کو خبردی آ پ نے فر ایا جس کے دورات کا وقت اس کی اطلاع ویہ نے از رکھا تی صحابہ نے مرات کا وقت تھا ہم نے اس کو ایسند کی کے اند سے رہے کہ: دورات کا وقت تھا ہم نے اس کو ایسند کی کے اند سے رہے کہ اند سے رہے کہ اند سے اس کی قبر پرآ نے اوراس کی نماز جنازہ پڑھی۔ چیش آ ہے کہ ان ویڑی۔

اس شخص کی فضیلت جس کا بیٹا فوت ہوگیا اوراس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا

وَلَدُ فَاحْتَسَبَ عَمر كَيا اوراس فَنواب كَي نبيت عمر كيا العن اس في الله كَي نبيت عمر كيا العن اس في الله كال الله كالمدركي المدركي 
و يبحث \_ (البقرة: ١٥٥)

(البقره:١٥٥).

اس پوری آیت کا ترجمهاس طرح ب: آپ ان مبر کرنے والول کو بشارت دیجئے جب ان کوکوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم ای کی طرف اوٹے والے ہیں اور مصیبت کا لفظ عام ہے بینے کی موت کی مصيبت بمى اس مى شامل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز نے حدیث بیان کی از حضرت انس میکنند انہوں نے کہا کہ ہی مُن اللہ اللہ سے فرمایا: جس مسلمان سے بھی تین ا پسے بیٹے فوت ہو جا تیں جو بلوغت کی عمر کو ند پینیے ہوں تو اس سخص کی ان بچوں ہر رحمت کے فضل کی وجہ سے اللہ اس مخفس کو جنت میں داخل کروے گا۔

١٢٤٨ - حَدَّثْنَا آبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَس رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ لَيْوَقِي لَهُ لِللَّاكَ لَمْ يَهُلُغُوا الْجِنْتُ وَلَّا أَدْخَلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ لِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. [طرف الحديث: ١٣٨١]

(سنن نسائی:۱۸۵۲ مسنن این ماجد: ۱۹۰۵ مسنن ترزی:۱۷۰۱ میلیة المادلیادج ۱۳ ص ۲۰۹ شعب الایمان: ۱۳۹۹ مسند احرج اص ۲۵ سطیح قديم منداحر: ٣٥٥٣- ع٢ص ١٥ مؤسسة ارسالة إيروت جامع السانيد، ان جوز ٥٠٠ امكتهة الرشاء في ١٣٢٦ه a)

حدیث نذکور کے رجال

(۱) ابومعمرعبدالله بن عمر(۲) عبدالوارث بن سعيد (۳) عبدالعزيز بن صهيب (۴) حفرت انس بن ما لک وين کلنه \_

(عدةالقارىج٨ص٢٧)

حدیث مذکور کی عنوان سے مطابقت براعت اش کا جواب

اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث ہے ' ان جس ہے: حرفض اسپے نوٹ شدہ بیٹے پرثواب کی نیت سے مبرکرے ادر حدیث میں اس کا ذکر تبیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اگر چہ صراحة ذکر قبیل ہے لیکن التز ا آذکر ہے کیونکہ وہ جنت میں اس وتت واخل ہو گا جب تو اب کی نیت سے اسے بیٹول کی موت برمبر کرے گا۔

'' ا**لبِحنَث** '' کامعنی اورنا بالغ بچول کی موت پرصبر کی تخصی**ص کی تو**جیه

ال حديث على ذكوره مرا ما وتمن ميني و المحسنة "كون ميني مول" المحسن "كامعنى مين مناه اورا أران وي كوني لعل اى ونت كناه قرارديا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو چكا ہوائ ليے اس كامعنى بدہے كہ جب وہ بلوغت كى عمركوند يہنيے ہول۔

نابالغ بچوں کی موت پرمبر کرنے کی وجہ سے جنت میں دخول کی بشارت اس لیے ہے کہ نابالغ بچوں سے محبت اور شفقت اور ان پر رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بالغ بچوں پر اتی شفقت اور رحمت نبیس ہوتی کیونکہ عموماً اولا دبالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی تا فرمانیاں بہت زیادہ کرتی ہے اس کیے اس سے محبت کا وہ جذبہ بس رہتا۔

١٢٤٩ - حَدَثْنَ مُسْلِمٌ فَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ الم بغارى روايت كرتے بين: بمين سلم في حديث بيان حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَصِّبِهَانِي عَنْ ذَكُوانَ عَنْ كَانَهول في انهول في كها: بمين شعبه في مديث بيان كا انهول في كها: بمیں عبد الرحمان بن الاصبائی نے حدیث بیان کی از ذکوان از

آبِي سَمِيدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النِّسَاءَ فُلُنَ لِلنَّبِيّ

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فُوعَظَهُنّ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فُوعَظَهُنّ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ كَانُوا وَقَالَ اللّهِ الْمَرَاةُ وَاثْنَانِ؟ قَالَ وَاثْنَانِ. حِجَابًا مِنَ النّارِ. قَالَتِ امْرَأَةُ وَاثْنَانِ؟ قَالَ وَاثْنَانِ.

حضرت ابوسعید و شکفند کے وراؤں نے ٹی الفینی ہے عرض کیا کہ آپ
ہماؤے لیے ایک دن مقرر کردیں ہیں آپ نے ان کو وعظ کیا کہ
جس عورت کے بھی تمن نے فوت ہو جا کمیں تو وہ اس کے لیے
دوز خ کی آگ ہے جاب ہوجا کمیں سے ایک عورت نے کہا: اگر
دوؤت ہوں؟ آپ نے فرمایا: اورود بھی۔

الن مديث كاشرة "مح النحارى: ١٠١ يَسَ كُرْدِيكَ بِهِ الْمُعَلِينَ قَالَ مَدَدُنَا سُفْيَانٌ قَالَ مَسَعِيدِ بِهِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي مَسْعِيدِ بِهِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي مَسْعِيدِ بِهِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ عَنْه الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لَا يَمُونُ لِمُسْلِم فَلَالَة مِنَ الْوَلَدِ وَسَلَم قَالَ لَا يَمُونُ لِمُسْلِم فَلَالَة مِنَ الْوَلَدِ وَلَا لَا يَمُونُ لِمُسْلِم فَلَالَة مِن الْوَلَدِ اللّهِ فَلَا وَارِدُهَا ﴾ (مريم: ٧١)

اور شریک نے کہا از ابن الاصبانی ' انہوں نے کہا: مجھے
ابوصالح نے حدیث بیان کی از حضرت ابوسعید وحضرت ابو ہرمیہ
وضائد از نی مُشَوَّلِیَا ہم محضرت ابو ہرمیرہ دی تُقَدِّد نے کہا: وہ نیچ بلوغت
کی عمر کونہ بینچے ہوں۔

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: میں نے الزمری سے کہا: ہمیں المسیب از حضرت ابو ہرمیہ دی گہا: میں نے الزمری سے منااز سعید بن المسیب از حضرت ابو ہرمیہ دی آت الزمری سے منااز سعید بن المسیب از حضرت ابو ہرمیہ دی آت ہوں از جی من آت نی آب نے فر ایا: جس مسلمان کے تین نے فوت ہوں اور وہ مرف منم کو بور اکرنے کے لیے دوز خ میں داخل ہوگا۔ امام ابد عبد اللہ نے کہ: اللہ کی شم ائم میں سے ہرفض دوز خ میں داخل

[مرف در ید ۲۲۵۱] موگار (مرم):اع)

(میح مسلم: ۲۶۱۳) ارتم السلسل: ۲۵۷۳ سمن ابوداؤد: ۲۲۷۰ سنن ترندی: ۲۰۱۰ اسنن نسائی: ۱۸۷۵ مسند الحمیدی: ۱۰۸۳ سند ابویعلی: ۱۸۷۵ سمح این حبان: ۲۰۱۳ سنن بیمتی ج می ۱۱ ۳ مسند اجرج ۴ می ۴ مسلح قدیم مسند اجری ۲۲۱۵ به ۱۳۲۶ مؤسسة الرسالة ایروت جامع المیسانید لاین جوزی: ۲۰۱۳ مکته: الرشدر پیش ۲۲ ۱۳۱۵)

> مر مخص كا دوز في يرب الزرجوكا اس آيت كى متعدوتناسير علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ماكلى قرطبى متوفى ٩ ٣٨ ه الكيمة بين:

یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کے مسلمانوں کی اولا دیشت ہیں ہوگی اور بیج بہورعلاء کا قول ہے اس پراس جماعت کا اجماع ہے' جس کا غلط ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ بیمحال ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے نفل سے ان کے آبا وکومعاف فر ماوے اور ان کی اولا و سر رحمت ندفر مائے۔

الله تعالى فرمايا ، الله كالتم التم من سے برخص دوز خ من دافل بوكا - (مريم: ١١)

علما و کا اس دخول میں اختلاف ہے 'حضرت جابر بن عبد الله اور حضرت ابن عباس منظمی ہے کہا: ہر نیک اور ہر بد دوزخ می داخل ہوگا' مؤمن پر دوزخ مصندی اور سلامتی والی بن جائے گی' جیسا کہ حضرت ابراہیم علیسلاً کربن می اور حضرت ابن مسعود رہی تند

اوركعب احبار نے كہا: اس دخول سے مراد بل صراط سے كزر ما ہے۔

حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس آیت شل کفارے خطاب ہے کیونکہ اس سے پہلے بیآیات ہیں:

سوآپ کے رب کی تئم! ہم ضروران سب کواور شیطانوں کو جمع کریں گئے ہم ہم آہیں ضرور جہم کے گردگھنوں کے بل کر ے ہوئے حاضر کریں گے 0 ہم ہم ہم گروہ سے اس کوضرور باہر نکالیس کے جورتئن پرسب سے ڈیادہ اگرنے واللا ہوگا 0 ہم ہے تئک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جوجہم ہیں واظل ہونے کے ڈیادہ لائن ہیں 0 اور بے شکتم ہیں سے ہم خص ضرور دوز نح پرواردہوگا کیا ہیں اور خالمی فیصلہ کیا ہوا ہے 0 ہی ہم متفین کو یہ آپ کے درب کے نزویک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے 0 ہی ہم متفین کو دوز خ سے مال چھوڑ

ایک جماعت نے کہاہے کہ مؤمن کو دوز خ سے دور کر دیا جائے گا' وہ اس کو دیکھے گا نداس پر وارد ہوگا اور دنیا بیس جواس کو بخار آیا تھا وہی اس کے تن میں دوز خ پر دروز ہوگا' نٹان بن اسود نے کہا؛ دوز ن کی آگ سے مؤمن کا حصد دنیا بیس بخار آنا ہے' سووہ آخرت میں دوز رخ پر وار دنیس ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ دین آفد بیان کرتے ہیں کہ رسول انتدسٹی آیک بی دوالے مریض کی عیادت کی میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے ایک بی سے ساتھ تھا آپ نے ایک سے اس سے فرمایا : جہیں خوش فری ہو کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے : بدمیری آگ ہے جس کو میں بندہ مؤمن کے او پر مسلط کرتا ہوں تا کہ بناس کے لیے آخرت کی آگ ے وصد ہوجائے۔ اس مدیث کی سندی ہے۔

(سنن ترز ز ۵ ۲ ۳۳ مسنف این الی شیدج ۳۳ منداحدج ۲۴ منداحدج ۲۴ من ۳۳ المستدرک جاص ۳۳۵)

خلاصہ بیہ کہ اس مسئلہ میں متعدد اتوال ہیں: ایک تول بیہ کہ سرف کنار دوزخ میں داخل ہوں کے مسلمان داخل نہیں ہوں گئ دورزخ میں داخل ہوں کے تیسرا تول بیہ کدورزخ میں دخول سے مرادسب کا پل موں کے تیسرا تول بیہ کدورزخ میں دخول سے مرادسب کا پل مسراط سے نزرنا ہے جوتھا تول بیہ کہ سب دوزخ کے تربیب سے دوزخ کودیکھیں کے اور پانچوال تول بیہ کہ سب نول پرجود نیا میں بخارات ہے یا دیگر مسائب آتے ہیں وہ ال کے دوزخ میں دہوں موٹے کونی ہیں۔

(شرح ابن بطال ج سم ۸ ۲۰۰ - ۲۳۵ ایم زیادة اوادالکتب النفیدایروت ۱۳۲۳ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی از حضرت الس بن مالک رشافتہ کہ ١٢٥٢ - حَدَثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَالِمُ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَاةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ

تَہْكِی الله واصبری. الله واصبری. الله واصبری. ایک الله واصبری.

[اطراف الحديث: ۴۸۳-۱۳۸۳-۱۵۵۳] ولت رور بي تفي آپ نے فرمايا: الله سے ڈرواور صبر كرو\_

(صحيح مسلم: ٩٢٦) الرقم أمسلسل: ٢١٠٥ مسنن الإداؤد: ١٣٣٠ سنن ترزى: ٩٨٨ مسنن نسائى: • ١٨٦٥ مسند ابويعلى: ٩٨ ٣٣٠ ممل اليوم والمليلة: ١٠٧٨ أسند ابودادُ والطبيالي: ٣٠٠٠ شرح السنة: ١١ ١١ أصحح ابن حبان: ٣٨٩٥ أسنن بيبيل جاص ١٣٩٥ شعب الايمان: ٩٤٠٢ أتبجم الاوسط: ٣٢٠٠٠ مصنف ابن اليشيبه ج ام الحا "سنن داري: ۱۸۳ مسنداحه ج سم ۱۳۳ طبع قديم مسنداحه : ۱۳۳۵ \_ ج ۱۹ ص ۳۳۳ مؤسسة الرسالة ليروت )

خواتین کے لیے زیارت قبور کا ثبوت

اس حدیث مصعلوم مواکه زیارت قبور جائز ہے اور خواتین کے کیے بھی زیارت قبور جائز ہے لیکن پردے کی پابندی بہر حال ضروری ہوگی ورندا بے نے جس طرح اس مورت کو آوازے رونے سے منع فر مایا آپ اس کوتبر کی زیارت سے بھی منع فر ماتے نیز اس حدیث میں نیکی کا تھم دینے اور ٹر ائی سے رو کئے کا ثبوت ہے اور نبی مٹھ نیکٹینے کی تو اسع کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے اس کو ڈ انٹائبیس اوراس میں کس کے مرفے پر آ واز سے رونے کی ممانعت کا جوت ہے اوراس رونے والی کومبر کرنے کی نصیحت کا جوت ہے۔

\* باب ندکور کی حدیث شرح سی مسلم :۲۰۳۱ من ۲۰ س ۱۳۸ پر ندکور ہے دہاں اس کی شرح نہیں کی گئ

ورحنشرت ابن عمر المنظمة في حضرت سعيد بن زيد ك بين كو خوشبولگائی ان کے جنازہ کواٹھایا مماز پڑھی اور وضو مہیں کیا۔

٨ - بَابُ غُسُلِ الْمُيِّتِ وَوضُونِهِ مِيتَ كُوبِيرِي كَ بِإِنَّى سِيصَلَ دينا بالماء والسدر

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَّرٌ رُضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللَّهُ لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَةً وَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضًّا.

استعلق کی اصل بیصدیث ہے:

تاقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن نمر وہی کنت اے حضرت سعید بن زید کے بیٹے کوخوشبولگائی اوران کا جنازہ اٹھایا ' مجرمسجد میں داخل ہوئے میں تماز بڑھی اور وضو جس کیا۔ (مبر عام ما کے: ۱۸۔ باب جس جاسر ۱۹ السکتیة التوفیقیہ بیروت)

ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منتخ کننہ نے ایک میت کو کفن دیا اور اس کوخوشبولگا کی مجروضوء تهيل كيار (مصنف ابن أبي شيبه:١١٢٥١ مجلس على بيروت مسنف ابن الي شيبه: ١١١٣٣ وارالكتب العلميه بيرزت)

آیا میت کوشل و ہے سے وضور واجب ہوتا ہے یا جین ؟ حضرت ابو ہریرہ دین گفتہ بیان کرتے ہیں کہ نجی سی کی شیار کی شیار کی ہے نز مایا: میت کوشس دیے سے سی داجب ہوتا ہے درمیت کا جنازہ ا شمانے سے وضوء واجب ہوتا ہے۔ (سنن تریدی: ۹۹۳ سنن ابن ماجہ: ۵۸ ۱۳۵۸ منداحرج ۲ ص ۲۷۲)

امام ترقدی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہرمرہ کی حذیث حسن ہے الل علم کا میت کو قسل دینے والے پر عسل کے وجوب میں اختلاف ہے میں منتی اس کے اصحاب میں سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص میت کونسل وے تو اس پر شسل ہے اور بعض نے کہا: اس پروضوء ہے امام مالک بن الس نے کہا: میرے نزدیک مسل میت کی وجہ سے مسل کرنامتحب ہے واجب نبیس ہے اور اس طرح امام شافعی نے کہا ہے امام احمدین صبل نے کہا: جس نے میت کوشسل ویا مجھے امیدہے اس پرشسل واجب نہیں ہے رہاونسو ، تو اس كے متعلق بہت كم كما كيا ہے اور عبداللہ بن السارك سے مروى ہے : عسل ميت سے مسل واجب ہوتا ہے ندوضوء۔

(سنن رّندي من ٢٠٠٠ وا المعرف بيروت ١٣٢١ه)

علامہ بزرالدین پینی حقی متوفی ۸۵۵ ھے نے لکھا ہے: امام بخاری کی ذکر کردہ تعلق اس پر دلانت کرتی ہے کہ میت کونسل دیے والے پروضوء کرنا واجب نہیں ہے۔ (ممة القاری ج۸ص۵)

اور حضرت این عباس دختاند نے کہا: مسلمان نجس نہیں ہوتا خواہ زندہ ہویا مردہ۔ وَقَالَ النَّ عَنَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللَّهُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيَّناً.

استعلیق کی اصل سے مدیث ہے:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس پنجائد نے فرمایا: اسپیغ مُر دول کونجس ندقر اردو' کیونکہ مؤمن نجس نہیں ہوتا خواہ وہ زندہ ہویا مردہ۔(مسنف ابن الی شیب:۱۱۲۳۱ 'مجلس علی بیردت مصنف ابن الی شیب:۱۱۳۳۴ 'داداکتب العلمیہ' بیردت)

اور حضرت سعد نے کہا: اگر مردہ بنس ہوتا تو میں اس کو نہ

وَقَالَ سَعَدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مُسِسْتُهُ.

فيموتاب

استعلق كاصل يه مديث ب:

> يَنْجُسَ. تامير د د

موتا\_(مح ابخارل: ۲۸۵ مح مسلم: ۱۷۳)

١٢٥٣ - حَدَثْنَا إِسْسَاعِيْلَ بِسُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّنِيْ مَالِكُ عَنْ اللّٰهِ قَالَ مَحَمَّدِ بَنِ حَدَّنِيْ مَالِكُ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى مِيْسِرِيْنُ عَنِ الْمَ عَطِيَّة الْانْتَصَارِيَّة رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عِيْمِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْهَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيْنَ تُولِيَّيْتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ إِعْسِلْنَهَا لَلَا مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمِيْنَ وَلَكَ إِنْ رَايَتُنَ وَلِكَ إِنْ رَايَتُنَ وَلِكَ بَمِاءِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَ فِي الْانْحَرَة كَافُورًا وَ شَيْنًا مِنْ وَلِكَ إِنْ رَايَتُنَ وَلِكَ بَمِاءِ وَسِلْمُ وَلِكَ إِنْ رَايَتُنَ وَلِكَ بَمِاءِ وَسِلْمُ وَالْكَ وَالْ وَالْكَ إِنْ رَايَتُنَ وَلِكَ بَمِاءِ وَسِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّا وَالْمَا فَرَعْنَا الْوَلْكُ إِنْ رَايَعُنَ فَالْمَا فَرَعْنَا أَوْ شَيْنًا مِنْ وَلِكَ إِنْ رَايَعُنَ فَالْمَا فَرَعْنَا أَوْ شَيْنًا مِنْ وَلِكَ إِنْ وَالْمَا فَرَعْنَا الْفَالُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسائیل بن عبداللہ فدیث نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: بجھے اہام مالک نے صدیث بیان کی از ایوب استنیائی از محدین سیرین از حضرت ام عطیدالانصاریہ بیان کی از ایوب استنیائی از محدین سیرین از حضرت ام عطیدالانصاریہ رفتی انہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ شوالیلیم کی صاحب زادی فوت ہوگئیں تو رسول اللہ مالی اللہ مالی سے تریادہ وقعہ بیس آپ نے فرمایا: اس کو تمن دفعہ یا پانچ دفعہ یا اس سے زیادہ وقعہ عشل دؤ اگر تم اس کو مناسب مجھو پائی اور بیری کے چوں سے اور مسل دؤ اگر تم اس کو مناسب مجھو پائی اور بیری کے چوں سے اور اس کے آخر میں کا فور یا بھی کا فور کھ دینا ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ

تو مجھے بتانا کس جب ہم فارغ موسیس تو ہم نے آپ کو بتایا کی آپ نے ہم کواپتا تہبند دیا اور فر مایا: اس تہبند کواس کا از اربنا دینا۔ فَاعْطَانَا حِقُولَهُ ۚ فَقَالَ آشْعِرْلَهَا إِيَّاهُ . تَعْنِي إِزَارَهُ.

(منجع مسلم: ٩٣٩) الرقم أمسلسل: ٢١٣٣ مسنن اليوا وُو:٣١٣ مسنن نسائي: ١٨٨٥ . • ١٨٨٠ ، مشن ابن ماجه: ١٨٥٨ مسنف ابن اني شيدج ٣ ص ٣٣٣ ' أنجم الكبيرج ٢٥ ص ١٤٥ مند الحبيدي:٣٦٠ مند احرج٥ ص ٨٥ طبح قديم مند احر:٩٥ -٣٠ ح. ٣٩ ص ١٣٩١ مؤسسة

#### حدیث مذکور کے رجال

را)اساعیل بن الی اولیس (۲)امام ما لک بن الس (۳)ایوب السختیانی (۳)محد بن سیرین (۵) حفرت ام عطیدالانصاریهٔ بیه رسول الله مانی نیم مساجز ادی کوشسل دینے مے موقع پر حاضر تعیس میت کوشسل دینے کے متعلق ان سے اعلیٰ کسی کی حدیث بیس ہے۔ ( محرة القارى جم ص٢٥)

نی مل النائی من من حب زادی کا تذکره اور آثار صالحین سے تبرک کا حصول

اس حدیث میں ذکور ہے کہ جب رسول اللہ مٹھ کی آتا ہم کی صاحب زادی فوت ہو کئیں ان کا نام حضرت زینب رہی کند تھا کیہ ابو العاص بن الربع كى زوجهمين اورحصرت المدكى والدوهمين جن كورسول الله الماليكيم في نماز بين اثفايا مواتفا بب السب بحرو كوت تو ان كوزين يردكه وسية اور جب كمريدة وسنة توان كوافعالية وفرت زينب رسول المدمن في الملك كاسب سے يوى صاحبرادى ميل ان كا نكاح ابوالعاص بن الربيع سے موا ان سے حضرت على اور حضرت امامہ بيدا ہوئے حضرت زينب ٨ ه ميں نوت ہو تيں مجعض الل سیرنے لکھا ہے کہ بیصاحب زادی حضرت ام کلثوم تعین جوحضرت عثان بٹی تنذ کی زوجہ تعین اور بھی بیہے کہ بیقصہ حضرت زینب کا ہے كيونكه جب حضرت ام كلثوم فوت موتين تورسول الله الله الله المثلثانية عبر مين محت موت تنع - •

رسول القدم في الله من الله المن تبينه وان كاشعار مناوينا اليني ان كجم كرساته ليبيف ويناتا كماتيس آب ك أثارشريف كا تمرك حاصل موال ب نے ان كوابتدا و يرتب زيس ديا بلك آخر بس ديا تا كه زياده دير تك بيآب كي جمم مبارك كي ساتھ لكارے اور بدحدیث آثار صافین سے تمرک کے حصول کا اصل ہے۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو ہیری کے چوں کے پانی سے شل دیتا جا ہے اور اس کے گفن میں کا نور یا اور کسی شم کی خوشبو لكانى جاسية اور فاق مرتبعسل وينا جاسير (عدة التارى ن٨ص ١٠ ١٠ الكتب العلمية وت ا ١٠١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محدفے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبدالو ہاب القفی نے حدیث بیان کی از ایوب ازمحد از حفرت ام عطید منتالهٔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے یاس رسول الله الله الله المن المريف لاع مم اس وقت آب كى صاحب زادى كونسل دے دہی تھيں آب نے فرمايا: ان كونمن مرتبديا يا چ مرتبد یا اس سے زیادہ مرتبہ یانی ہے اور ہیری کے چوں سے مسل دو' اور اس کے آخر میں کا فور رکھنا اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع

٩ - بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغُسُلُ وِتُواً طَالَ مِرْتِبِهُ اللهِ وَيَواً طَالَ مِرْتِبِهُ اللهِ وَيَذَا ١٢٥٤ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّفْفِيُّ عَنْ الرُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَتُ دُخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ ' فَقَالَ اغْسِلْنَهَا تَسَلَاقًا ' أَوْ خَسَمْسًا ' أَوْ أَكْتُرُمِنْ ذَٰلِكَ ' بِمَاءٍ وَسِدُر ' وَاجْعَلْنَ فِي الْأَرْحِرَةِ كَافُورًا ۚ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنِّنِي. فَلُمَّا فَرَغْنَا الْذُنَّاهُ فَالْقَلِي اِلْيِّنَا حِقْرَةٌ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا

إِيَّاهُ. فَهَالَ آيُوبُ وَحَدَّنَتِي حَفْضَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْضَةَ اغْسِلْنَهَا وِثْرًا. وَكَانَ فِيهِ تَسَلَّانًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِبْدَاوًا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَظِيَّةً قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةً قُرُونِ.

دینا کی جب ہم فارغ ہو کئیں تو ہم نے آپ کواطلاح دی آپ لی افراغ ہو کئیں تو ہم نے آپ کواطلاح دی آپ لی افر ہم کو اپنا تہبند دیا اور فر مایا: اس کوان کے بدن سے ملا دینا کی اور هفسه کی ایوب نے کہا: مجمعے هفسه نے محمد کی مثل حدیث بیان کی اور هفسه کی حدیث میں ذکور تھا: این کو طاق مرتبہ مسل دینا اور اس میں تہن یا پانچ یا سات مرتبہ کا ذکر تھا اور اس میں بید ذکر تھا کہ ان کی دا کمی جانب سے ابتداء کرنا اور وضوء کے اعصاء سے مسل شروع کرنا اور اس میں بید ذکر تھا کہ دن کی دا کمی اس میں بید ذکر تھا کہ حضرت ام عظید نے کہا: اور ہم نے ان کے بالوں کی تین چونیاں بنا کمیں۔

اس مدیث کی شرح محر شند مدیث: ۱۲۵۳ پس گزر چی ہے۔ ۱۰ - بَاب يَسْبَدُا بِهَيَامِنِ الْهَيِّتِ

١٢٥٥ - حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ عَبِدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ السَمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ السَمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنَتِ بِيتِرِيْنَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً زَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَسْلِ ابْنَتِهِ إِبْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

میت کی دا کیس طرف سے مسل کی ابتداء کی جائے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسامیل بن ابراہیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد نے صدیث بیان کی از خصہ بیان کی از خصہ بیان کی از خصہ بیان کی از خصہ بیت سے مین از حضر ت اسمند بید رفتاللہ وہ بیان کرتی ہیں کے دسول اللہ منظم نے اپنی صاحب زادی کے مسل کے متعلق فر مایا: ان کی دائیں جانب سے اور دضوء کے اعضاء سے متعلق فر مایا: ان کی دائیں جانب سے اور دضوء کے اعضاء سے متعلق فر مایا: ان کی دائیں جانب سے اور دضوء کے اعضاء سے متعلق فر مایا: ان کی ابتداء کرتا۔

میت کی وضوء کی جگهبیں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن موئی نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکی نے صدیث بیان کی انہوں مغیلہ وقالدا کھا ، از طعمہ بنت سیرین از معرمت ام عطیہ وقالت انہوں نے بیان کی : جب ہم نے نہی منظر آپ نے بیان کی : جب ہم نے نہی منظر کی سہ حب زادی کو منسل دیا تو جس دنت ہم منسل دے رہی تھی آپ نے ہم سے فرایا: ان کی دا کی وائی وائی وائی سے اور وضوء کے اعضاء سے منسل کی

ال مديث كاشرة مح البخارى: ١٢٥٣ عن الْمَدْتِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَصُّوْءِ مِنَ الْمَدْتِ الْمَدْتِ الْمُدْتِ  الْمُدَّتِ الْمُدَّتِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّدِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَّاءِ الْمُدَاءِ الْمُدَاءِ الْمُدَاءِ الْمُدَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُدَادِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ابتداء کرنا۔

ال حدیث کی شرح می ابناری: ۱۲۵۳ میں گزر چی ہے۔ ۱۲ - بَابٌ هَلَ تُكَفَّنُ الْمَرْآةُ وَ الْمَرْآةُ وَ الْمَرْآةُ وَ الْمَرْآةُ وَ الْمَرْآةُ وَ الْمَرْآةُ وَا

کیاعورت کومرد کے تہبند میں گفن دیا جا سکتا ہے

١٢٥٧ - حَدَّثْنَا عَبُدُ السَّحْمُنِ بْنُ حَمَّادٍ قَالُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عُون عُنْ مُسَحَمَّدٍ عَنْ الْمَ عَطِيَّةَ فَالْتُ تُولِيِّتُ بِنِتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغَسِلْنَهَا تَسَلَاقًا وَ خَمْسًا وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنَّ رَ آيْتُنَّ ۚ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرُغُنَا اذَنَّاهُ ۖ فَنَزَّعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَّارَةُ ۚ فَآعُطَانًا. وَقَالَ آشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الرحمٰن بن حماد نے حدیث بیان کی ٔ انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے خبر دی از محمد از حضرت ام عطید رفت نام اوه بیان کرتی بین که نمی منتی کی آن صاحب زادی قوت ہوگئیں کی آپ نے ہم سے فر مایا: ان کو تمن مرتبہ سل دویا یا کچ مرتبه بااس سے زیادہ مرتبہ اگرتم مناسب مجھوا پھر جب تم فارغ موجاد لو بحص مطلع كرنا كمرجب بم فارغ موكسي تو بم في آب ومطلع كيا أب في اينا تبيندا تاركر جميل عطاء كيا اورفر مايا:

اس کوان کے جسم سے ملادیا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کومرد کے کپڑے میں گفن دینا جائز ہے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے :قیص تہبند' دو پشالفافہ اور وہ کپڑا جس کے ساتھ اس کے بہتا نوں کو باندھاجائے 'پہلے قیص پہنا کی جائے' پھراس کے سریر دو پشدر کھا جائے 'جو آیص کے او پر ہوا در تہبندا در لفا ف کے بیچے ہوا در اس کیڑے کوسینہ کے پاس یا ندھا جائے۔

(عمرةالقاريج ٨عمر٢٢)

باب ذكور كى عديث شرح يجي مسلم: ٢٠١٣ - ٢٥ ص ٥١ م يرذكرك كن بي و إراك كاشرح نبيل كي كن-كالوركوة خرمين ركها جائے ١٣ - بَابُ يُجعَلُ الْكَافُورُ فِي اخِرِهِ

١٢٥٨ - حَدَّثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ تُولِيِّتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* لَمَحَرَجٌ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا تَلَالًا ۖ أَوْ خَسَسًا ۚ أَوْ اكْنُرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِهَاءٍ وَمِسلُو وَاجْعَلَنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا ۚ أَوْ شَيْتُ مِينَ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِهِمِ. قَالَتُ فَعَلَمَنَا فَمَرَغُنَا ادْمَاهُ اللَّهُ وَالْقُي إِلْيُنَا حِفُولَهُ فَقَالَ ٱشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَعَنْ أَيْوْبَ عَنْ حَفَصَةٌ عَنْ أَعَنْ أَمِّ عَطِيَّةً \* رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِنَحْوِمٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حامد بن عمر نے حدیث بیان کی انہواں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب از نتر از حسنت ام عطیه و مناته ده بیان کرتی میں که نبی كريم المرايم اليه صاحب زادى فوت بوكس أب كريم فكك پس فرمايا: ان كوتمن مرتبه مسل دويا يائج مرتبه ياس سے زيادہ م تبدأ كرتم مناسب مجھو یانی سے اور بیری ك 🤃 رے مسل دو اور آ خريس كافوررَ عنويا كه الله أبي جسب تم فارث موج و تو مجمع مطلع ارنا حفرت ام معديد في كبان على دعب بم فاعدة واليس توجم في آب كواطلاع دى آب في ايناتهبند بم كوعطاكيا اورفر مايا: اس كو ان کے جسم سے ملا دینا۔اور ابوب نے حدیث بیان کی از حفصہ از معرت ام عطيد والمنظمة اللي كالمشل-

اورامبول بيان كمياكمة ب في فرمايا: ال كوتين مرتبه يا يا يج مرتبه بإسات مرتبه سل دوياس سے زياد ومرتبدا كرتم مناسب مجمو طعد نے بیان کیا کہ معترت ام عطید و اللہ الديم نے ان

اس مدیث کی شرح مج ابخاری: ۱۲۵۳ می گزرچی ہے۔ ١٢٥٩ - وَقَالَعَتُ إِنَّاهُ قَالَ إِغْسِلْنَهَا لَـُكُلًّا ۖ أَوْ خَمْسًا اللهِ سَبْعًا أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَآيَتُنَّ . قَالَتْ حَفْصَةً كَالَتُ أُمَّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَاسَهَا فَكَرَفَة قُرُونِ.

ار بعدیث کی تحرح امنح ابخاری: ۱۲۵۳ پش گزرچکی ہے۔ ١٤ - بَابُ نَقْض شَعَر الْمَرُاةِ

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَا بَأْسَ أَنْ يَّنْقَضَ شَعَرُ

عورت کے بالوں کو کھولنا اوراین سیرین نے کہا: عورت سے بالوں کو کھولنے میں کوئی حرج فہیں ہے۔

ال تعلیق کی اصل به مدیث ہے:

اشعث بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا: جب مورت کوشسل دیا جائے تو اس کے بالوں کی تین مینڈ صیاں بنائی جائیں ' پھر ان کواس کے چیجھے ڈال دیا جائے۔(معنف ابن الیشیہ:۱۱۱۰ المجل ملن ہیروت معنف ابن الیشیہ:۱۰۹۹۳ دارالکتب العلمیہ ہیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وہب نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبردی ابوب نے کہا: اور میں نے طعب بنت سیرین سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں معرت ام عطید این نسنے حدیث بیار کی کہانہوں نے رسول الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله ے حب زاد**ی کے سریب ٹین مینڈ عیاں بنا نمیں ان کو کھول دیا 'پھر** 

ان کورهویا محران کی تین مینده سیال بنادیں۔

١٢٦٠ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُب قَالَ أَخَبُرُكَا الْمِنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّولُ وَسَمِعْتُ حَفْضَةً بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتُ خَذَلَتْنَا أُمَّ عَطِيَّةً رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَانَةَ فُرُرُن ' نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ لَلَاثَةَ قُرُونٍ.

میت کے بدن کے ساتھ کپڑائس طرح لپیٹا جائے ادر حسن بعری نے کہا: یا نجویں کپڑے کے ساتھ میت کی را نیں اور اس کے کو لیے آیس کے بنیجے یا ندھے جا کیں۔

اس مدیث کی شرح مسجع ابخاری: ۱۲۵۳ پس گزر چکی ہے۔ ٥١ - بَابُ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمُتِّتِ وَقَالُ الْحُسَنُ ٱلْجِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَحِدَ أَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ ' تَحْتَ الدِّرْعِ. اس تعلق محموافق مدحديثين بين:

این میرین سنگها: مورت کے پیت سے اور کیڑا رکھا ہائے وراس کے ساتھ اس کی رانول کو با نرھا جائے۔ الامصنف اين الياشيدة مه ١١٠ المجلس على اليروت مستف اين اني شيد: ٩٢ ١١٠ و راكتب العهمية بيروت)

ابن سیرین نے کہا: یا نچویں کپڑے میں تیس کے بیچے اس کی رانوں کو لپیٹا جائے۔

(معنف ابن الي شيبه: ١١٢ • ١١٢ مملم البردت معنف ابن الي شيبه: ١١٠ • ١١١ وارالكتب العلمية بيروت)

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمہ نے حدیث میان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی کسان کوالوب نے خبر دی ا انہوں نے کہا: میں نے ابن میرین سے سنا کہ معنرت ام معلیہ و الشارى ال مورول من سے تعین جنبول نے رسول اللہ ١٢٦١ - حُدَّثُنَا آحُمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ أَيُوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُولُ جُاءَ تُ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَمُرَاَّةٌ مِّنَ الْآنْصَارِ مِنَ اللَّالِيِّي بَايَعْنَ ' فَلِومَتِ الْبَصْرَةُ تُبَادِرُ إِبْنًا لَهَا فَلَمْ تُدُرِكُهُ فَحَدَّثَنَا

قَالَتْ دُخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَعُسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا لَكُرُنًا اوْ خَمْسًا أَوْ اكْتُوَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَاَيْشَقَ ذَٰلِكَ بِسَمَاءٍ وَسِدْدٍ وَاجْعَلْنَ لِي مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَاَيْشَقَ ذَٰلِكَ بِسَمَاءٍ وَسِدْدٍ وَاجْعَلْنَ لِي مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَاَيْشَقَ ذَٰلِكَ بِسَمَاءٍ وَسِدْدٍ وَاجْعَلْنَ لِي الْاَحْدَا فَرَغُتُنَ فَاذِنْنِي . قَالَتُ فَلَمَّا فَرَغُنَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَمًا عَرَغُنَا اللَّهُ وَلَا الْمُوافَى عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَزَعْمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ النَّهُ مُعْذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَامُرُ إِلْكُ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَامُرُ إِلْكُ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَامُرُ إِلْكُمُواوَ اللَّهُ وَلَا لَوْ فَي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مان المجارات المحارات اس مدیث کی شرح می ابناری: ۱۲۵۳ یس گزر چی ہے۔ ۱٦ - بَابٌ هَلْ یُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْ اَوْ ثَسَلَاثَةَ قُرُونِ

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةً قَالَ حَدَّنَا اسْفَيَانُ عَنْ اللهُ تَعَالَى هَشَامٌ عَنْ الْمُ اللهُ تَعَالَى هَشَامٌ عَنْ الْمَ اللهُ تَعَالَى هَشَامٌ عَنْ الْمَ عَطِبَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُا قَالَتُ صَفَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُا قَالَتُ صَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْدُونِ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرْدُونِ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرْدُيْهُا وَقَرْدُيْهُا وَقَرْدُونِ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرْدُونِ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرْدُونِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَرْدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَوْدُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَوْ خَمْسًا ۚ أَوْ ٱكْكُورُ مِنْ لَمُلِكَ إِنَّ رَآيَتُنَّ لَٰلِكَ وَاجْعَلْنَ

فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا ۚ أَوْ شَيًّا مِّنْ كَافُورٍ ۚ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ

کیاعورت کے بالوں کی تنین مینڈھیاں بنائی جا کیں

قبیصہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی از ہشام از ام البدیل از حضرت ام عطیہ وقت الله انہوں نے کہا: ہم نے نبی المولی آئے کہا کہا کہا کہ ہمیں اور وکیج نے کہا کہ سفیان نے کہا کہا کہا کہا کہ اس کی پیشانی مینڈھیاں بنا کمیں اور وکیج نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ اس کی پیشانی درکنپٹیوں کے بالول کی۔

عورت کے بالوں کو بیٹھے ڈال دیا جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے حدیث بیان کی از بشام بن حمان انہوں نے کہا: ہمیں حصد نے حدیث بیان کی از حضرت ام عطید رشخ ان انہوں نے بیان کیا کہ بی افزالیکم کی صاحب معزت ام عطید رشخ اندانہوں نے بیان کیا کہ بی افزالیکم کی صاحب زاد بوں میں سے ایک فوت ہو تکئیں کہاں ہمارے پاس نی افزالیکم اس تا کے نوں سے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس می موزاد اس کے توں سے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا بانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا بانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا بانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا بانچ مرتبہ یا اس سے تین مرتبہ یا بانچ مرتبہ یا

شَعَرَهَا ثَلَاثَةً قُرُّون وَ ٱلْقَيْنَاهَا خَلُفَهَا.

فَاذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا 'اذَنَّاهُ فَٱلْقَى اِلَّيْنَا حِقْوَهُ فَصَفَرْنَا مِس كافورركمنا يا مجمدكافورٌ كمر جب تم فارعُ بوجادَ تو بجميم طلع كرنا اس جب ہم فارغ ہو کئیں تو ہم نے آپ کومطلع کیا' آپ نے ہم کو ا پنا تہبند عطا کیا ایس ہم نے ان کے بالوں کی تمن مینڈھیاں بنا تیں اوران کوان کے چیھے ڈال دیا۔

اس مدیث کی شرح ایخاری: ۱۲۵۳ میں گزر چکی ہے۔ ١٨ - بَابُ النِّيَابِ البيضِ لِلْكُفُن

١٢٦٤ - خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُو َةً عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلْمَ كَـهُنَ فِي لَـلَالَةِ ٱلْوَابِ يَمَالِيَةٍ بِيْض سُحُولِيَّةٍ مِّنْ كُرِسُفِ لَيْسَنَ فِيهِنَّ قَمِيْصُ وَلَا

کفن کے لیے سفید کیڑا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے كها: بميس بشام بن عروه في خبردي از والدخود از حضرت عاكشه وعِنْهَا أَنْ وه بيان كرتي إن كه رسول الله مُنْ الله عَلَيْهِ كُوتِين سفيد سوتي سكيرول مي كفن ويا حميا جويمني حولى روكى سے بنے ہوئے منط ان

[المراف الحديث:۲۷۱ ـ ۱۲۷۱ ـ ۱۲۷۱ ـ ۱۳۸۱] - تارنبيص محتى بذهما مدتما ـ

(منج مسلم: ١٩١١ إلرتم أمسلسل: ١١٣٣ المستدرك ج ١٩ص ٦٠ استن تزيّ ج ١٠٠ س ٥٠ ١٠ مسنف اين ال تيبدج ١٩٠٣ المسنن الكبرئ (٢٠٣١ ٢٠ صبح ابن حبان: ۲۳۰ و البجم الاوسلا: ۹۳ ۸۳ ولائل المنوة ج ۲ ص ۲۳۲ شرح السنه: ۲ ۲۳۱ مند احمد ج۲ ص ۴ سليع قديم منداحد: ۱۹۱۹ - ج ۴ س س ٢٦١ مؤسسة الرسالة أيروت)

*مدیث مذکور کے ر* حال

(۱) جمد بن مقاتل ابواکسن مجاور مکهٔ به ۲۲۳ هه شن نوت هو شع منص (۲)عبدالله بن السبارک (۳) بیشام بن عروه (۴)عروه بن الزبير بن العوام (۵) حضرت ام المؤمنين عائشه رفي تشد (ممة القارى ج ۸ ص - ۷)

نبی النا اللہ کے کفن کے متعلق ویکرا حادیث

حضرت و نشرون شديان ارتى بي كدرول الدسطة يبر كوتين سفيديمن كيرول بيركفن وياحميا ان يس أيعرض مدم مدقا-﴿ صَحِيحُ ابْخَارِي: ١٣٦٣ المَنْحُ مَسَلَم : ١٣٩١ استن لرَيْدُلْ: ٩٩٩ استن اين باحد: ٩٩ ١٣ من سَالَ : ١٨٩٨ )

حضرت ابن عباس رخی کند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما فی آیا کم کو تین نجرانی کیٹروں میں گفن دیا حمیا' دو کیٹر ے حلہ تھا اور ایک وہ قیص کھی جس میں آب نوت ہوئے تھے۔ (سنن ابدداؤد: ۱۵۳ منن ابن ماجہ: ۱۳۷۱)

حدیث مذکور کے مسبائل اور کفن میں عمامہ کے متعلق مختلف روایات

اس حدیث سے ہارے امحاب نے بیاستدلال کیا ہے کہ مرد کے حق میں کفن میں سنت سے ہے کہ تین کپڑوں میں کفن دیا جائے: ازار قیص ادر لفافہ امام شافعی نے کہا ہے کہ میت کو تین لفانوں سے کفن دیا جائے امام احرکاہمی یہی مسلک ہے جارے امحاب كاامتدلال ال مديث سے ب:

حضرت جابر بن سمره بين تنه بيان كرتے بيل كه بي ما في الله الله كوتين كيروں ميل كفن ديا كيا: قيص ازاراورلقافهـ

(الكال لا بن عدى ج ي ص ١١٥١ أمكته الاثرية بإكستان)

اس مدیث میں عمامہ کا ذکر نہیں ہے المب وط میں ندکور ہے کہ جارے بعض مشائخ نے عمامہ کو مکردہ کہا ہے کیونکہ پھر کفن کے کیڑے بنفت ہو جا کیں گے اور بعض مشائخ نے عمامہ کوستحسن کہا ہے کیونکہ حضرت این عمر پھڑنا نہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے واقد کو پانچ کپڑوں میں کفن ویا جیسی عمامہ اور تین لفانے اور عمامہ کا شملہ ان کی شھوڑی کے بیچے دکھا اس حدیث کوسعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ (حمرۃ القاری ج مس ۲۲ دارالکتب العلمیہ 'یردت اسماعی)

يس كبتا مول كه علامه ينى كى ذكركرده حديث بيب:

تا فع بیان کرتے ہیں کہ واقد بن عبداللہ فوت ہو مھے تو حضرت عبداللہ بن عمر پنتمالہ نے ان کو پانچ کپڑوں میں کفن ویا : قبیص منتمین لفانے اور عمامہ۔ (مصنف وبن ابی شیبہ: ۱۱۱۹ امجلس علمی ہیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۵۹ وارالکتب العلمیہ 'ہیروت)

جابر بن زید نے کہا ہے کہ میت کو عمامہ نہ پہنایا جائے۔

(مصنف ابن الى شيد: ١١١٤ المجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ١٠١٥ وارالكتب المعلميه بيروت)

\* باب ندکور کی صدیث شرح میج مسلم: ۲۰۷۳ - ۲۰ ص ۲۵۹ - ۲۵۸ پر بیان کی مخی ہے اس کی شرح کے بیعنوان ہیں:

() تکفین میں غدا ہب ﴿) احزاف کے دلائل ﴿ عورت کا کفن ۔

دو کپڑ دن میں گفن

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حذیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد نے حدیث بیان کی از ابوب از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رفتی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رفتی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص میدان مرفد میں کھڑا ہوا تھا اچا تک وہ اپنی اوفنی سے کر کیا ہیں اوفنی نے اس کو ہاک کر دیا نبی منتی ہے فر مایا: اس کو پانی اور بیری کے چوں سے نسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگا د اور نہ اس کا مر ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دان اس کو خوشبو نہ لگا د اور نہ اس کا مر ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دان آلمیہ پڑھتا ہوا اخر یا جائے گا۔

١٩ - بَابُ الْكُفَنِ فِى ثُوْبَيْنِ

١٢٦٥ - حَدَثْنَا آبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَثُنَا حَمَّادُ وَالْمَعْ الْمِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رُجُلُ وَاقِفْ بِعَرَفَةٌ لِذُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رُجُلُ وَاقِفْ بِعَرَفَةٌ لِذُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رُجُلُ وَاقِفْ بِعَرَفَةٌ لِذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اعْسِلُونُ بِمَاءٍ رَّسِدُ وَلَا تَجَيْطُونُ وَقَالَ فَاوَقَصَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ بِمَاءٍ رَّسِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ بِمَاءٍ رَّسِدُ وَلَا تَحَيِّطُونُ وَلَا تَحَمِّرُوا رَاسَهُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ وَلَا تَحْمِرُوا رَاسَهُ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ فَالَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُونُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُالِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا تُعَمِّرُوا رَاسَهُ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ 
(میح مسلم: ۲۰۱۱ ارتم لسلسل: ۲۰۱۳ سنن ترزی: ۱۵۱۱ سنن نسانی: ۲۷۱۳ سنن ایوداوّد: ۱۳۳۸ سنن ایرداوّد: ۳۰۸۳ سنن بهجی دی: ۳۰ مسلسل: ۳۰۸۳ سنن بهجی ایرونود: ۱۳۵۸ سنن بهجی دی: ۳۰ مسلسل به ۲۰۱۳ سنن بهجی و ۲۰۱۳ سنن بهجی دی: ۳۲ مسلسل به ۲۰۱۳ سنن بهجی دی: ۳۲ مسلسل به ۲۰ مسلسل به ۲۰ مسلسل به ۲۰ مسلسل به ۲۰ مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا مسلسل به تا

حدیث فرکور کے رجال (۱) ابوالعمان محرین الفنل السد دی (۲) جمادین زید (۳) ابوب السختیانی (۳) سعیدین جبیر (۵) حضرت مبدالله بمن مهاس پنتاند .. (مردالقاری ۸ م ۲۰۰۷)

> محرم كوكفن ببہنائے كے متعلق غداجب ائمه علامہ ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالى قرطبى متونى ٩ سم ھ لكھتے ہيں:

امام مالک اور امام ابوصنیفہ نے بیکہا ہے کہ سی مخص کو تین کیڑوں سے کم میں گفن پہنا تا ہمارے نزد یک پسندیدہ نہیں ہے اور اگر سمسی مخص کود د کپٹر وں میں گفن دیا حمیا تو وہ اس حدیث کے ظاہر کے اعتبار سے مستحب ہے۔

نقبًا وكاس ميں اختلاف ہے كەم كوكس طرح كفن يہنايا جائے امام شافعی اورامام احمد بن طبل نے بيركها ہے كەمحرم كوكفن يہنايا جائے ادر اس کے سرکونہ ڈھانیا جائے اور نداس کوخوشبولگائی جائے کیونکہ اس کے احرام کا تھم باقی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس مِناتَ بَنِي كَا بِي تول ہے جو كه ظاہر صديث كے مطابق ہے اور امام ما لك اور امام ابوصنيفه نے ميكہا ہے كەمحرم كو اسى طرح كفن پيبنايا جائے گا جس طرح عام مسلمان کو کفن پہنایا جاتا ہے اور حضرت عثان مضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر منافقہ نیم کا بہی قول ہے۔

علامدابن القصار نے كہا ہے كماس قول كى وكيل بيحديت ہے:

خضرت ابو ہریرہ دین تنفذ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے ماسواتین کے: صدقہ جاربیدوہ علم جس سے نقع حاصل کیا جائے اور وہ نیک بیٹا جواس کے لیے دعا کرے۔

(صحیح مسلم: ۱۷۳۱ مسنن ابوداؤد: ۲۸۸۰ مسنن نسائی: ۱۵۲۳ مسنن ترندی: ۲ ۵ ۱۱۳ مسنداحمه ۲ ۲ مس ۳ ۷۳)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موت سے عبادت منقطع ہوجاتی ہے البذااحرام کی عبادت بھی منقطع ہو تمی اورسر کوندڈ ھانچا اورخوشبو ندلگانا احرام کی عبادت سے متعلق ہیں اور موت سے اس کا احرام منطقع ہو چکا ہے۔

حضرت عمر کے بیٹے کو جب موت ہ کی تو وہ محرم تھے اور حضرت ابن نمر نے ان کا سرؤ ھ نیا تھا اور حضرت ابن عمر نے کہا: اگر ہم محرم نہ ہوتے تو اس کوخوشبومجی لگاتے' اس سے معلوم ہوا کہ بیصدیث خاص اس محرم کے متعلق ہے۔

نی مُنْ اللِّهِ نِهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ بِرُحتا موا اللها اللها جائے گا جیسا که آپ نے شہداء کے متعلق فر ما یا ہے: بے شک شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس کی خوشبومشک کی طرح ہوگی (سنن رزى:١٦٥٦) پى ہروہ محص جوشہيد ہے و داى بشارت كاستحق ہے مجرحصرت جعفركواس عموم سے خاص كرلياميا أب نے فرمايا: اس کے دو پر ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اُڑ رہا ہے۔ (استدرک جسم ۲۰۹) آپ نے سمی اور شہید کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا جس شہید کے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے مسئے ہوں کی ای طرح اس محرم کوبھی عام فوت ہونے والے مسلمانوں کے حکم سے خاص کرلیا

بعداور کوئی مخص نہیں ہاں سکتا کہ اندتعالی نے اس کا جج تبول فرمالیہ ہے یانہیں ای دجہ سے معزت ابن عمر دینی کندنے اے جیے کوالیحف میں عسل دیا اور ان کے سراور چبرے کوڈ حانیا کیونکہ وہ نہیں جانے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ،ن کا حج قبول کیا ہے یانہیں طریث میں ہے: حصرت ابو ہریرہ ویش تفذیبان کرتے ہیں کہرسول الله ما فائیلہم نے فرمایا: جو مخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے ممروہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بدر ہا ہوگا' اس کا رنگ خون كارتك موكا اوراس ك خوشبومشك كي خوشبوموكي .. (صحيمسلم ١٨٤٦ افضل الجهاد والخروج في سبيل الله: ١٠٥)

ای طرح الله تعالی بی جامیا ہے کہ س کا ج خاص اللہ کے لیے ہے سوای کا جج تبول ہوگا اور نبی مُنْ الْمِنْ اللّٰ بے جومر كھلا ر كھنے اور خوشبوندلگانے كا تھم ديا تھا'وہ بھى اى محرم كے ليے تھا۔ (شرح ابن بطال جسم ٢٦٣ - ٢٦٣ 'دارالكتب العلميه بيروت اسماماه) \* حدیث ذکور شرح سیح مسلم: ۲۷۸۷ وج ۳ ص ۱۲ سیر فرکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں: ① مرم کی تکفین میں ندام ب اور مؤتف احتاف کی وضاحت ﴿ امام شانعی اور امام احمد کی چیش کردہ حدیث کا جواب ﴿ تَکفین میں محرم کا سر ڈھانینے کی بحث ﴿ مردہ محرم کا سر ڈھا ہے ہیں امام شانعی اور امام احمد کا نظریہ ﴿ علامہ نووی کے اعتراض کا جواب ① محرم کی وفات کے بعد بھی اجر کی تو تع۔

پڑھ ریا ہوگا۔

#### ٢٠ - بَابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيْتِ

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَبِهُ قَالَ حَدَّفَنَا حَمَّادُ عَنْ اللهُ الْمُوبَّ عَنْ اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ وَاقِفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة افْ رَسُولُ اللهِ صَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة أَوْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَا فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدُر وَ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدُر وَ وَكَفِّنُوهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدُر وَ وَكَفِّنُوهُ فِي اللهُ وَسَلَّمَ إِعْسِلُوهُ وَلَا تَخْمِرُ وَا رَاسَةً وَقَالَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ الْفِيامَةِ مُلْتِياً وَلَا تُخْمِرُ وَا رَاسَةً وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ميت كوخوشبولگانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تنبید نے صدیث بیان کی از ایوب از سعید
کی انہوں نے کہا: ہمیں جماو نے حدیث بیان کی از ایوب از سعید
بین جبیراز حضرت این عہاس بین کنڈ وہ بیان کرتے ہیں کدایک فخص
رسول اللہ من آیا ہے ساتھ میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا اچا تک وہ
اپنی سواری سے کرا جس نے اس کو ہلاک کردیا ہیں رسول اللہ من آیا ہی آئی ہے
نے فر مایا: اس کو پائی سے اور بیری کے بیوں سے مسل دواوراس کو
دو کیڑوں میں کفن دو اور اس کو خوشبونہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھا تیو
کیونکہ اللہ اس کو تیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ دہ تلبیہ

محرم کوکیسے گفن دیا جائے

امام بخاری روابت کرتے ہیں: ہمیں ابوالتھمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواؤانہ نے خبردی افرانی بشرازسعید بن جبیرار حضرت این عہاس بنی نفتہ کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا دیا اور ہم نبی افرانی نبی نفتہ کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا دیا اور ہم نبی افرانی نبی افرانی نبی افرانی نبی افرانی نبی افرانی نبی افرانی نبی افرانی کو بانی اور بیری کے چول سے مسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن بہنا و اور اس کو خوشہو نہ لگانا اور نہ اس کا سرز حداث کے وکہ اللہ اس کو قیا مت کے دن تلبید بر صفے بوئے افرانی کا سرز حدائی کی کہا اور نہ اس کا سرز حداث کی کہا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے صدیت میان کی انہوں نے کہا: ہمیں جمادی زید نے حدیث بیان کی ازعمرو والیب از سعید بن جبیر از حضرت ابن مہاس بھی انہوں نے بیان کی ازعمرو والیب از سعید بن جبیر از حضرت ابن مہاس بھی کھی گئی انہوں نے بیان کی کہا گئی گئی کہا گئی کہا گئی کہا تھا کھی کھی اور عمرونے وہا ہی سواری ہے کہ بڑا ابوب نے کہا: '' فعو قصت میں اور عمرونے کہا: '' فعاقصعت میں وہوت ہو

ال مديث كى شرح الرشة مديث ١٢١٥ عر الربيك ب-

عُوالَدُ عُنْ أَبِي بِشُرْ عَنْ سُعِيْدِ بِنِ جَبِيرٍ عَنِ الْبِ عَنِ الْبِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو عَبَالِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو بَعِيرُه وَنَحْنُ مَعَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو بَعِيرُه وَنَحْرُه فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو مُنْ وَهُو مُنْ وَهُو مُنْ وَنَا لَه عَلَيْهِ وَسَلَم إعْسِلُوه مُنْ مَعْ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إعْسِلُوه مُنْ مَعْ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إعْسِلُوه مُن مَعْ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إعْسِلُوه مُن مُعْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إعْسِلُوه وَالله مَعْمُوه طِبَا وَلَا تَعْسُوهُ طِبَا وَلَا تَعْسُوهُ طِبَا وَلَا تَعْسُوهُ طِبَا وَلَا تَعْسُوهُ طَبَا الله يَعْمُوهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلْكِا.

اس مدين كا شرح المنظارى: ١٢٦٥ عن كرري هي المنظارة المن كرري هي المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظر

ثَوْبَيْنِ ۚ وَلَا تُحَيِّطُوهُ ۗ وَلَا تُخَيِّرُوا رَاْسَةُ ۚ فَاتَّـٰهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَ قَالَ النُّوبُ يُلِّيِّي ۚ وَقَالَ عَمُوو مُلِّيًّا.

مياليس آب نے فر مايا: اس كو بانى اور بيرى كے جول سے سل دو اوراس كودوكير ون مس كفن دواوراس كوخوشبو شانگانا اور شاس كا سر وْ ما نیا کیونکہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا' ابوب نے کہا: اس حال من كدوه تلبيد ير حدم موكا عمرد في كما: وه تلبيد يرصف

> اس مدیث کی شرح معج ابناری: ۱۲۷۵ می گزر چکی ہے۔ ٢٢ - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِي يُكُفُّ ۚ أَوْ لَا يُكُفُّ ۗ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قُمِيْصِ ١٢٦٩ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ فَسَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَيِيدٍ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ أَبَى لَمَّا تُوُيِّي جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْتِطْنِي فَمِيْصَكَ اكْمِنْهُ فِيْهِ رَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْعَفْهِرْ لَهُ . فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ فَقَالَ الذِّيْقِي أَصَلِّي عَلَيْهِ. فَاذَنَهُ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُسَلِّى عَلَيْهِ جَذَّبَهُ عُمَرٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْدَهُ فَقَالَ ٱلبَّدِسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّى غَلَى الْمُنَافِقِيْنَ؟ فَفَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ۚ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبُوسٌ مَرَّةً فَلَنْ يُغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ (الترب: ٨٠) فَصَلَى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحْدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ ابَدُّا ﴾ (احبُ £ الم

اس قبيص ميس كفن دينا جس كاحاشيه سلاموا مو ياب سلا اور بغير تميس كفن وينا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ نے حدیث بیان کی از عبید الله انہوں نے کہا: بھے نافع نے حدیث بیان کی از حصرت ابن عمر منحکات یار آیا ہے اس نے کہا یارسول اللہ آپ ایل تیم محص مطا شمرین بین اس کوکفن بهنا دک چ اورا**س کی نماز جنازه پڑھیں اور** اس کے لیے استعفاد کریں ہی من ٹی من اللہ استعمال کو اپنی تیس عطا قر ائی اور قر مایا: مجمع مطلع کرنا میں اس کی تماز پڑھاؤں گا کیس المراسات بالمطلع كيالل وبالساك بالكالمازي حاسة كار دوكياتو معرت عرب تفدية إلى كاكيزا بكر كمينيا بي كها: كيا الله في آب كومنافقين كى نماز برهان سيمتع نبيس فرمايا؟ آب نے فرمایا: مجمع اللہ سنے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے اللہ اتعالی ئے آرمایا ہے: آپ ان کے سلے استغذار کریں وال کے لیے استغذرندكري أكرآب ان كے ليستومرت ( الى ) استخدري [المران الحديث: ١٥٤٩- ١٤٧٣ ٣ - ٥٤٩٦] قو الله ال كي مغفرت فين فرمائ كار (التوبية ٨٠٠) آب نے اس كي المازجاز ويد مالى لو بمرية يت نازل مولى: ادران يس ع جوكولى مرجائے تو آب اس کی بھی تماز جنازہ ندیز میں۔(الوب: ۸۳)

(میحسلم:۲۸۹۲\_۲۸۵ ما ۱۵۲۰ منی ترین ۱۸۰ من سنن ترین ۱۹۰ اکسن انگیری: ۱۲۲۳ منی این باید: ۱۵۲۳ می این میان ۵ سنگامی استن ويلى ع ٨ ص ١٩٩١ منداحد ج عمل ١٨ بلي قديم منداحد: ١٨٠٠ عن ٨ ص ١٠٠١ مؤسسة الرمالة يودت بالع السائيدلاعن بوزي: ١٣٥٠ مكتبة الرشدار ياش ٢٦ ١١٠ ما ما مستد المحاوى ١٣٠٠ ٢) قیص کوکفن بنانے برعلامہ ابن بطال کا امام ابوحنیفہ براعتراض علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفی ۹ مهم ه لکھتے ہیں:

ا مام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس مدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ بھی میں گفن دینا جائز ہے امام مالک کے اصحاب نے کہا ہے کہ رسول اللہ من افیا نے عبداللہ بن ائی کے لیے اپنی تیم اس لیے عطافر مائی تھی کہ عبداللہ بن ائی نے غزو ہ بدر کے دن آپ کے ساتھ ایک نیکی کا تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ کے چچا عباس اس وقت قید یوں میں شے اور ان کے بدن پر کوئی کپڑ انہیں تھا ہیں بی منظم ایک کے ساتھ ایک نیک کی تھی ان کو پوری نہیں آ رہی تھی عبداللہ بن ائی کی تیم ان کو پوری نہیں آ رہی تھی عبداللہ بن ائی کی تیم ان کو پوری نہیں آ رہی تھی عبداللہ بن ائی کی تیم ان کو پوری نہیں آ رہی تھی عبداللہ بن ائی کی تیم ان کو لیوری نہیں اس نے اپنی قیم اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی تھی اس کے لیے عطافر مائی در شرح ابن بطال جسم ۲۹۵ سے ۲۹۵ اور الکتب العامیہ بیروت ۱۳۳۳ ہی ا

مصنف كي طرف سے امام ابوصنيف پرعلامه ابن بطال كے اعتراض كا جواب

میں کہنا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے بیٹلاکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اس حدیث سے بداستدلال کیا ہے کہ بیس میں کفن دینا جا ہے بلکہ امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب کا استدلال ان حدیثوں سے ۔۔۔

حضرت جابر بن سمرہ رہی تند بران کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا کیا آئی کو تنبی کپڑوں میں کفن دیا حمیا: قبیص از اراور لفاف ہے۔ (الکاس ایمن عدی جے میں ۱۹۵۱ المکتبة الاثریئیا کمتنان)

حضرت ابن عباس بین کشد بیان کرتے ہیں کہ رسول القد ملق قیل کم تین نجرانی کپٹر دل میں گفن دیا گیا' دو کپٹرے حلّہ ہے اور ایک وو کیص تھی جس میں آپ فوت ہوئے تتے۔ (سنن ابوداؤر: ۱۵۳ سنن ابن ماجہ: ۱۲۳۱) کا فرکوشسل دینے 'کفن بہنانے اور ون کرنے کے متعلق ندا ہب انکمہ

علامه بدرالدين محود بن احميني ستوفى ١٥٥٥ ولكية إل:

قرآن مجید میں مردہ کافری نماز جنازہ پڑھنے ہے منع فرمایا ہے تو آیا مردہ کافرکوشسل دینا، کفن پہنانا اوراس کو فن کرنا جائز ہے

یانہیں! علامہ ابن الحین نے کہا ہے کہ جس مخص کا کافر باپ مرحمیا، اس کامسلمان بیٹا اس کوشسل شدد ہے اور شداس کی قبر میں وافل ہوئا ہاں اگر اس کوائس کے نشائع ہونے کا خطرہ ہوتو اس کوکسی گڑھے میں چھپاوے۔ امام مالک نے اس کی المدد نہ شرت تھری کی ہے۔

حضرت علی میں تھا تہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ من آئی آئی ہے گاس آئے اور آپ کو یہ خبروی کہ ان کے والد تو ت ہو مھے تو آپ نے فرمایا: جاؤان کوز مین میں چھپا دواوران کواسے مسل وسنے کا تھی میں دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں اسے سل دینے کا تھم دیالیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ا مام طبری نے کہا ہے کہ اپنے کافر باپ کی تبرکو درست کرانے کے لیے اس کی تبر پر کھڑا ہونا جائز ہے اور اس کو دنن کرنے کے لیے اس کے متعلق مدیمت میچے ہے اور اہل علم نے اس پر کمل کیا ہے۔

صاحب الهدامیہ نے کہاہے کہ اگر کا فرمر جائے اور اس کا بیٹا مسلمان ہوتو وہ اس کونسل دے اور کفن پہنائے اور اس کو ڈن کرے اور حضرت علی دین تند کوان کے والد ابوطالب کے متعلق اس کا تھم ویا ممیا تھا۔

ا مام محد بن سعد نے الطبقات میں بیرحدیث اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت علی دین تفذ نے بیان کیا: جب میں نے رسول الله مطرفی آنے موابوطالب کی وفات کی خبردی تو آپ روئے مجھے سے فر مایا: ان کوشسل دو کفن پہناؤ اور ان کوز مین میں چھیا دو

سویس نے ایسا کیا کھریس آپ کے پاس آیا تو آپ نے بھے سے فرمایا: جا دُاجا کرمسل کرو۔ (سنن نسائی: ١٩٠) ا مام محمد بن معد نے کہا کدرسول الله ملز الله الله ملی دن تک ابوطانب کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے اور اپنے کھرے نہیں لکا

حَیٰ کہ جبریل علامیلاً بیآیت کے کرنازل ہوئے:

نی اورمؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے ليمغفرت طلب كريي ـ

مَا كَانَ لِلنَّهِيَّ وَالَّذِيْنَ 'امَنُوْاَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِينَ. (التوبه: ١٥٠)

(الطبيقات الكبري ج اص ٩٩ وارالكتب المعلمي بيروت ١٨١٧ ه)

صاحب ہدایہ نے کہا ہے: لیکن کا فرکو اس طرح مسل وے جس طرح نجس کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور اس کو ایک کپڑے ہیں لپیٹ دے اور اس کے گفن بہنانے کے عذر میں سنت کی رعایت ندکرے اور نداس کوخوشبولگائے اہام شافعی کا بھی بہی تول ہے اور امام ما لك إورامام احمد نے كہا ہے كه كافر كے ولى (وارث) كے ليے اس كونسل وينا اور اس كوكفن بيبتانا جائز نبيس ہے ليكن امام ما لك نے کہا ہے کہ اس کوزیمن میں چھیاد ہے۔

اس حدیث میں معزمت عمر کی فضیلت ہے کہ ان کی رائے کے موافق قرآن مجید کی ہے آ بت نازل ہوئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے کیکن رسول الله منتی ایک کی اعتراض نہیں ہے کیونکہ جس وقت آپ نے عبد اللہ بن الی کی تماز جنازہ يرهي تقي الروقت مية بيت نازل بين مولي تقي - (عوة القارف م م م م وادائه بالعلمية بيرو سا ١٠٠١هـ)

\* باب فدكور كى حديث شرح سيح مسلم : ١٨٩٩ \_ ج ٧ ص ٢٥ و پر فدكور ہے اس كى شرت ك مسب ذيل عنوان بين:

ن عبدالله بن الى كمخضر سوارى ابن الى كوليس مبارك عطا فر مان كم متعلق دومتعارض عديثول مستطبيق ابن الى كو کفن کے لیے قیص عطا فرمانے اور اس کی ٹماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ایک ہزار منافقوں کا اسلام تبول کرٹا ﴿ ابن الِي کی ٹماز جنازہ پڑھائے کے متعلق احادیث ﴿ رسول الله مُنْ اللَّهُ مِنْ ابن الله كُنال ك إوجوداس كا تماز جنازه كيول يز حالي تقي استركين کے لیے استغفار کی ممانعت کے باوجودرسول اللہ سٹی ٹیلائے نے اس کی تماز جنازہ کیوں پڑھائی تھی؟ کی ''است خفو لھم '' ے استغفار کا اختیار مراد کینے پربعض علام کا اضطراب ﴿ ابن الِّي کی نماز جناز ہ پڑھانے کے متعلق امام رازی کا تسامح ﴿ کیا ابن ابی كے حق مس منفرت كى دعا كا تبول ندورنا آب كى محبوبيت كے منافى ہے۔

\* بي بحث شرح من مسلم من ح من ١٠٥ بد ١٩٥ تن يجيل موتى ہے۔

م ف این آخیر نبیان القرآن می بحر السنت فوالیم أولا تست فوالهم "(اخباه) كر تمیریس اس سلد بر بحث كى ب اس كے عنوان حسب ذيل ہيں:

(۱)عبدالله بن الى كى تماز جنازه يزجن كاشان نزول (۲)عبدالله بن الى كے ليے تيم عطار قرمانے كى وجود (۳)الله تعالى کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کی توجیہات (سم) ابن الی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسام ... چونکہ شرح سیج مسلم اور جیان القرآن میں اس بحث کے تمام پہلوآ مے ہیں اس لیے ہم نے یہاں امر الباری میں اس کی زیادہ تنصیل نہیں کی جوقار تمین اس بحث کوزیادہ تنصیل ہے پڑھنا جا ہیں وہ شرح سیح مسلم اور تبیان القرآن کا مطالعہ کریں۔

١٢٧٠ - حَدَثْثَا مَالِكُ بَنَّ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الله المام بخارى روايت كُرت بي: جميس ما لك بن اساعيل في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیبندنے حدیث بیان کی

عُيِّنَةً عَنْ عَمْرِو سَوِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ازعمرو انہوں نے حصرت جابر رشی تشدے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جی انہوں نے بیان کیا کہ جی انہوں نے بیان کیا کہ جی انہوں نے بیان کیا کہ جی انہوں نے بیان کیا کہ جی انہوں کے باس کے باس کے انہوں کے باس کے انہوں کے باس کے انہوں کے باس کے انہوں کے باس کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی

قَالَ آتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ ابْيَ بُعْدَ مُنا دُفِنَ ' فَأَخْرَجَهُ ' فَنَفَت فِيهِ مِنْ رِيقِهِ ' وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَهُ. [المران الحديث:١٣٥٠ ـ ١٣٥٠ه]

(مج سلم: ۲۷۷۷ ارتم اسلس: ۱۸۹۲ سن نسانی: ۱۹۰۱-۱۹۰۱ مامع السانیدلاین جوزی: ۹۳۸ سکتنه الرشداریاض ۱۸۹۲ شدالطحادی: ۱۰۸۲ حضرت جابر کی اس روایت کا حضرت این عمر کی روایت سے تعارض کا جواب اور عبد الله بن الی کے لیے قیص عطافر مانے کی وجوہ

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ مد لكفت بين:

اہام بخاری کی بیروایت: ۱۲ اس سے پہلی روایت: ۱۲ ۱۹ کے معارض ب روایت: ۱۲ ۱۹ شی فدکور ہے کہ بی ملاقی آبام نے میراللہ بن الی کو فرن کردیا گیا تھا گھرا پ نے اس کو قبرے نگالا عبد اللہ بن الی کو فرن کردیا گیا تھا گھرا پ نے اس کو قبرے نگالا اور اس کو قبیص بہنا کی ابیا روایت حضرت ابن عمر وی کے اور دور کی روایت حضرت جابر وی تشدے مردی ہے ان دو روایوں میں تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ برائی تشدے مردی ہے ان دو روایوں میں تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ برائی تشری الی کے بیٹے کو قبیص مطاکر دی تھی گھراس کے گھر والوں نے سوچا کہ آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آ

ون کے بعد میت کوتیر سے نکالنے اور قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہنٹل کرنے میں ندا ہب فقہا م

اس مدیث میں یہذکر ہے کہ عبد اللہ بن ابی کو ڈن کرنے کے بعد قبر ہے نکالا کمیا اس سے بیاستدلال کیا تمیا ہے کہ میت کو دنن کرنے کے بعد کمی ضرورت یامصلحت سے اس کوقبر سے نکالناجا تزہے۔

ر بافن کے بعدمیت کو دوسری جگر نظل کرتا اس کو بعض نقباء نے مرده (تجربی) کہا ہے اور دوسروں نے جائز قرار دیا ہے ایک قول یہ ہے کہ اگر آیک میل یا دومیل تک نظل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ایک قول یہ ہے کہ اگر مسافت سفرے کم قاصلہ تک نظل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مسافت قصر کے قاصلہ تک مجی نظل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کی حصرت عثان والنفذ في يظم ديا تعاكد جونبري مسجد كي إس بين ان كويقيع كى طرف منظل كرديا جائ اورفر مايا: الى مسجد كووسيع كرو اورامام محمد نے کہا ہے کہ بیال معصیت اور کناہ ہے۔

علامہ مازری ماکلی نے کہا ہے کہ ہمارے ندہب میں ظاہر مدہ کرمیت کو ایک شہرے دومرے شہر کی طرف نتقل کرنا جائز ہے حطرت سعد بن الى وقاص اور حطرت سعيد بن زيد العقيق شل فوت موسة ادران كومد يند مل وتن كياميا-

الحاوی میں ندکور ہے: امام شانعی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک میت کو نتقل کرتا پیندیدہ نہیں ہے تا ہم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کا قرب ماصل کرنے اور اس مجک کی فضیلت ماصل کرنے کے لیے میت کونتقل کیا جائے تو جا زن ہے علامہ بغوی اور البندنجي نے كہا ہے كەميت كوشنل كرنا كروہ تحري ہے علامدنووى نے كہاہ كريمي تول زيادہ تيج ہے۔

ا ما م احمد بن صّبل کے نز دیک میت کواس کی تبرے دوسری حکمتنقل کیا جائے تو اس میں کوئی حزج نہیں ہے مصرت معاذ نے اپلی ہوی کی قبر کھود کراس کو وہاں سے نکالا اور معترت طلحہ نے قبر کو نتقل کیا اور جماعت کی مخالفت کی۔

(عدة القارى ج ٨ ص ٨٢ ـ ١٨ واراكتب العلمية بيروت ١٦ ١١٥)

اس مئله کی زیاده تنصیل اور نقتها واحناف کی تصریحات شرح سیج مسلم ج۲ ص ۸۱۰ ۸ ۸۰۸ میں بیان کی تمی ہیں۔ بغیرتیص سے کفن دینا ٢٣ - بَابُ الْكُفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصِ

ا مام بغاری رو یت کرتے ہیں: ہمیں ابوھیم نے حدیث بیان كى نهول ك كيا: جيس مقيان في مديث بيان كي از بشام از عروه از معفرت عائشه رين الله وه بيان كرتى بين كه بي المن المالية سقيد سوتي سحولي كميرٌ ول بين كفن ديا كميا ان بين قيص متنى ندهمامد-

١٢٧١ - حَدَّثُنَا آبُو لُعَيْم قَالَ حَدَّثُنَا سُفِيّانٌ عَن هِ شَمَامٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَالَتْ كُنِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَكَارَقَةِ أَنْوَابِ سَحُولِ كُرْسُفِ لَيْسَ فِيهَا قَوِيصٌ وَلَا

اس مدیث کی شرح سی ابخاری: ۱۳ ۱۳ میں گزریکی ہے۔

اس مدیث من "سعول" كالفظ بأس كامعنى ب: وه كير اسحوليدنا مى يمن كابستى كا بنا مواقعا-

٢٧٢ - حَدَثْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّلْتَ إِيمُولَى اللهِ عَنْ المام بخارى روايت كرست بين: بمير، مسدو في حديث بیان ک نہوں نے کہا جمیں بی نے مدیث بیان کی از ہشام انہوں نے کہا بھے میرے والد نے حدیث بیان کی از معترت عا مُنشه رفتي تنظير كرسول الله الله الله الله الله الله المنظمة المنظم كو تغمن كميرٌ ول عمل كفن ويا محميا "اس مِن تِيم بِقِي ندهمامه۔

هِشَامِ قَالَ حِدَّلُهِي آبِي عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمُ كُفِّنَ مِي فَكُلَّهِ أَنْوَابِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٍ:

اس مدیث کی مفصل شرح استح ابخاری: ۱۲۷۴ پس گزر پیچی ہے۔ سنت کے مطابق کفن میں غداہب

اس مدیث سے امام شافعی نے بیاستدال کیا ہے کے گفن میں سنت بہ ہے کے صرف تین لقانے ہوں ندان میں قیص ہونہ عمامہ ہو امام مالک کے نزدیک من میں ممامد بھی سنت ہے ان کے نزدیک اس حدیث کی توجیدیہ ہے کدید تمن لفائے قیص اور عمامہ پرزا کد تھے بهارا فرمب دلائل کے ساتھ حدیث: ۱۲۲۳ ش گزر چکا ہے۔ (مرة القاری ٥٥ م ١٨٠ وار الكتب العلمية بيروت ٢١١١ ٥)

## بغيرعمامه کےلفن دیٹا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام ما لک نے حدیث بیان کی از ہشام بن عروه از والدخود از حصرت عاكشه والمنتكلة كدرسول الله ما الله ما الله الله ما الله ما الله ما الله كويمن كے بنے ہوئے تين سفيدسوتى كيرول بي كفن ديا ميا'ان يس فيص تنتي شدهما مه

تمام مال ہے گفن دینا اورعطاء الزجرى عمروبن دياراور تاده كالجعى يمي تول ہے۔ ٢٤ - بَابُ الْكُفُن بِلَاعَمَامُةُ

١٢٧٣ - حَدَثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عُنْ آبِيِّهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنِّفَنَّ فِي ثُلَالِيَّةً أَلْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ كُيْسَ فِيهَا فَمِيْصٌ وَ لَا عَمَامَةٌ.

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۲۹۳ پس گزر چک ہے۔ ٢٥ - بَابُ الْكُفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَمِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ا

اس تعلق ك اصل بدهديث ب:

امام عبدالرزاق في معمر سدروايت كياب كدالز برى اورقما ووفي كمها كد فن جيج مال سے ب- (مصنف عبدالرزاق: ١٢٣٧) ای طرح عطا مکا تول ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۱۲۳۸) اور عمرو بن دینار کا قول ہے۔

و قنال عَمْرُو بْنُ دِينَاد ٱلْحَنُوطُ مِنْ جَمِيع اور عمرو بن دينار في كما كرخوشيو بحى تمام ال سے ب

استعلق کی اصل مجمی مصنف عبد الرزاق: ۱۲۳۸ میس ہے۔ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدُأُ بِالْكُفُنِ ' نُمَّ بِالذَّيْنِ ' ثُمَّ بِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ آجُرُ الْفَهْرِ وَالْغُسْلِ هُوَ مِنَ

اورابراہیم نے کہا: کفن سے ابتداء کی جائے گی محرقرض سے مچر دسیت سے اور سفیان نے کہا: قبر کھودنے کی اور شسل کی اجرت کفن ہے شارک جائے گی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن تحر می نے حدیث مان کی وہ کہتے ہیں: ہمس ابراہیم بن سعد نے صدیث بیان کی از سعد از والدخود انہول نے بیان کیا کدایک دن حضرت عبد الحن بن عوف وسي تنتخذ كے ساستے كھانا لايا حمياتو انہوں نے كہا كد حضرت مصعب بن عمير وي تندكوشهيد كرديا حميا اوروه محمد سے بہتر تھ ان كوكفن بہنائے كے ليے صرف ايك جادر مل سكى اور حصرت مزه كو شہید کر دیا میا اور ایک اور مخص کو جو مجھ سے افضل سے ان کو کفن ديے كے ليے بحى صرف أيك جا درال كى مجمع اس كا خطرہ ہے كہ ہاری پہندیدہ چزیں ہمیں دنیا کی زعرکی میں بی دے دی گی ہیں ا

اس تعلیق کی اصل ہمی مصنف میدالرزاق: ۹۲۵۰ میں ہے۔ ١٢٧٤ - خَدُثْنَا ٱحْسَادُ بْنُ مُسَحَمَّدِ الْمَكِيُّ قَالَ حَدُّنُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ الْعِدِ عَنْ أَبِيدٍ فَالَ أَلِي عَسْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِهُ يُومًا بعط عَمَامِهِ \* فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ \* وَكَانَ كُتِيرًا مِّنِينَ \* فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ \* وَقُتِلَ حَمْزَةً أَوْ رَجُلُ اخَرُ عَيْرٌ مِّنِي فَلَمْ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلَّا يُردُهُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِلَتْ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وُمُّ جَعَلَ يَبْكِي.

[الحراف الحديث: ٢٤٥٥ [٣٠٣٥]

#### مجروه رونے گلے۔

#### حدیث مذکور کے رجال

جہتے مال سے کفن دینے کی دلیل و نیاسے بے رغبتی اور جنت کی بشارت کے باوجود خوف آخرت کی توجیہ علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۴۳۹ مراکعتے ہیں:

جہور نقبها وکا بید تدہب ہے کہ میت کے تمام مال ہے اس کا کفن دیا جائے گا' اگر اس کے خلاف کسی کا کوئی شاذ تول ہے تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا' ایک اور دہ بیہ ہے کہ میت کے تہائی مال ہے اس کا کفن دیا جائے گا' ایک اور شاذ تول خلاس بن عمرو اور طاؤس کا ہے' انہوں نے کہا: اگر اس کا مال بہت زیادہ ہے تو اس کے منان سے انہوں نے کہا: اگر اس کا مال بہت زیادہ ہے تو اس کے تہائی مال سے کفن دیا جائے گا اور اگر اس کا مال کم ہے تو اس کے تہائی مال سے کفن دیا جائے گا اور اگر اس کا مال کم ہے تو اس کے تہائی مال سے کفن دیا جائے گا۔ (مصنف مبدالرزاق: ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۱)

اس تول بركونى وليل نبيس ہے۔

نیزاس مدیرے سے بیمعلوم ہوا کہ جب اورکوئی کیڑانہ ملے تو ایک جا ور سے بھی کفن دیا جاسکتا ہے جیسے امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور س بھی اصل شرم گاہ کو چھپانا ہے اور نبی منوائی ہے ان دونوں کے لیے اس جاور بھی کفن دینے کو پسند کیا جو کہ ان کو مکمل ڈ حاجے وال نبیل بھی کیونکہ دواس جاور ہیں شہید کے مسئے جھے اور اس جا در بھی ان شاء انتدا تھائے جا کیں سے۔

حضرت عبد اکرمن بن موف کی مدیث بر معلوم ہوتا ہے کہ عالم وضافین کی سیرت میمل کرتا جا ہے اور دنیا سے بہت کم حصہ لینا جا ہیے اور دنیا میں کم رقبت کرتا جا ہیے اور صالحین کے طریقہ کے نہ ملنے پر روتا جا ہیے کیا تم نے نہیں ویکھا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف روئے اور انہوں نے کھا تانہیں کھایا۔

ادرانسان کوچاہیے کہ اس کے پاس جواللہ کی تعتیں ہیں ان کو یاد کرے اور ال کے شکر کی ادا بھی میں کی کا اعتراف کرے اور اس سے ڈرے کہ وہ آخرت کی نعتوں سے محروم ہوجائے گا اور اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا صلومرف میں ونیا کی نعتیں ہوجا کیں گیجن کا اس نے شکر ادائیں کیا۔

اگر کوئی فخص بیاعتراض کرے کد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے لیے ٹی مخطی آتا ہے جنت کی منانت دی ہے اور ووعشر ومبشرہ میں ہے ایک میں تو پھران کو آخرت کا اس قدر خوف کیوں تھا'اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام بنائی تیم قیامت کے دن کے طول حساب ے ڈرتے تھے اور وہ بلند درجات کی تمنا کرتے تھے اگر چدان کو جنت کی بٹارت لی چکی تھی نیکن ان کو بیڈر تھا کہ کہیں وہ بلند درجات سے محروم نہ ہوجا کیں اور ان سے زیارہ دیر تک حساب نہ لیا جائے اور وہ اللہ کے جلال اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے تھے۔

(شرح ابن بطال ج عص ٢٧٦\_٢٦٥ اواد الكتب العلميه ابيروت عوم عود )

جب آیک گیڑے کے سوااور کوئی چیز نہ ملے
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مقاتل نے
صدیمے بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے
کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی از سعد بن ایراہیم از والد خود ایراہیم
انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ان کیا: حضرت
کھانا لایا گیا وہ اس وقت روزہ دار سے بہر انہوں نے کہا: حضرت
مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور وہ جھے ہے بہتر سے ان کوایک
مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور وہ جھے ہے بہتر سے ان کوایک
مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور وہ جھے ہے بہتر سے ان کوایک
مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور دہ جھے ہے بہتر سے ان کوایک
مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور دہ جھے ہے بہتر سے ان کوایک
باتاور ان کو ڈبن کر دیا اور ان کے پیر ڈھانے جاتے تو ان کا سرکھل
باتاور ان کو ڈبن کر دیا اور ان کے پیر ڈھانے جاتے تو ان کا سرکھل
باتاور ان کو ڈبن کر دیا اور ان کے پیر ڈھانے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میسا کہ شادہ کر دی گی اور ہم کو دنیا ہے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو
میں بی خور ہے کہ ہمار کی نیکوں کا اجر ہمیں جلدی دے دیا گیا اور کی کی اور ہم کی دیا ہے پھر

جب اس کے سواکفن نہ ملے جو سرکو چھیائے یا قدموں کو تو پھر سرکو ڈھانیا جائے

المام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں مرین حفص بن غیات فعدیث سنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں میر سے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں الماعمش نے حدیث بیان کی انہوں کے انہوں نے کہا: جمیں الماعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں حضرت خباب ریش تشد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمی حضرت خباب ریش تشد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جم نے میان کی انہوں نے کہا: جم نے بی طافہ اللہ کے ساتھ اجرت کی جم اللہ کی رضا وجونڈ تے بھے پی جم اللہ کی رضا وجونڈ تے بھے پی جو جمارا اجراللہ کے دمہ کرم پر ہوگیا ، ہی بعض ہم میں سے وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجریس سے کھے حاصل نہیں کیا ،

ال حديث كا شرح كر شدهديد: ٣٥ الله كرر به و ٢٧ - باب إذا لم يجد كفنا والا ما يواري ٢٧ - باب إذا لم يجد كفنا والا ما يواري

مَدُلُنَا أَبِى قَالَ حَدَّثُنَا الْاعْمَسُ قَالَ حَدَّثُنَا شَهِيْقُ حَدُلُنَا أَبِى قَالَ حَدَّثُنَا الْاعْمَسُ قَالَ حَدَّثُنَا شَهِيْقُ قَالَ حَدَّثُنَا خَبَّابٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ هَاجَرُانَا مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَلْتُوسُ وَجَهَ اللَّهُ فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَهِنَا مَنْ مَّاتَ لَمْ يَاكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُم مُصْعَبُ بَنْ عُمَيْر وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ لَمَرَّتُهُ فَهُو يَهْدَبُهَا فَيْلَ يُومَ أَحُدٍ فَلَمْ نَجِدَ مَا لَهُ لَمَرَّتُهُ فَهُو يَهْدَبُهَا فَيْلَ يُومَ أَحُدٍ فَلَمْ نَجِدُ مَا نَكُفِنَهُ إِلَّا بُرُدَة وَاذَا عَظَيْنَا بِهَا رَاسَهُ خَرَجَتَ رِجَكُوهُ لَكُفِنَهُ إِلَّا بُرُدَة وَاذَا عَظَيْنًا بِهَا رَاسَهُ خَرَجَتَ رِجَكُوهُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَفَظَّى رِأَسَهُ وَأَنْ تُجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْجِرِ.[الرافالديث:٢٩١٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١ [7664\_7666\_6.4664

وَإِذًا غَطَيْنَا رِجُلَيْهِ خَرْجَ رَاسَهُ فَامْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى النص عد عزت مععب بن عمير مي اور م مل سي بعض اي اوگ ہیں جن کے لیے ان کا مچل کی کیا اور دہ اے چن چن کر كمات بين حضرت مصعب بن عمير غزوة احديس شهيد مو محظ ممیں ان کے گفن کے لیے چھے ند طا بس ایک جا در تھی جس سے ان كامر دُه انج تو يا وُن كمل جات تفي ياوُن دُه انهة تومركمل جاتا ان کے بیروں پرازفر (مکماس) ڈال دیں۔

(صححمسلم: ٩٠٠ الرقم أمسلسل: ٢١٣٣ مسنن الإدادّو: ٣٨٤ منن ترزى: ٣٨٥٣ منن نسائى: ٩٠ أنعجم الكبير: ٣٦١١ معنف ابن الي شيبرج٣ س ٢٦٠ \_ج ١٦ ص ١٣٦٣ أكمنتن : ٥٢٣ أسنن بيبتى ج ١٩٠٠ شرح المن: ٢٤١٩ معنف عهدالرذات: ١٩٥٥ مند الحميدي: ١٥٥ مشكل الآثار: ۲۰۰۱ مشداحد چ۵ ص ۱۰ اطبع قديم مشداحد: ۲۱۰۵۸ س ۳۳ مسم ۵۳۸ مبامع المسانيدلاين جوزي: ۱۲۰۰ مکليد الرحدر پاخل ۲۲ ۱۳ استدالمطحاوي:

#### مدیث مذکور کے رحال

(۱) عمر بن حفص بن غیاث بن طلق بن معاویه ایوحفص انحی (۲) ان کے والد حفص بن غیاث (۳) سلیمان الاعمش (۳) معقق ين سفمدالاسدى ابوداكل (٥) معرس خباب بن ارت ريك شد - (عدة العارى ١٠٠٥ س ـ ١٠)

كفن كى مقداركم موتو كيا كرنا جابيج اورحديث فدكور سے مستنبط و يجرمسائل

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ س سر الكية بين:

علامدابن المنزرن کہا ہے کہاس مدیث میں بددلیل ہے کہ جب کیڑے کی مقدار کم ہوتو پیرڈ حاہد کی بجائے اولی بدہ کہ سركودُ هانياجائي

المبلب نے كيا ہے كدرسول الله من الله من الله على من ما ہے كميت كاسر دُ حالينے كے بعد إلى كے افضل احصاء كو دُ حانيا جائے اور اگر پھر پی کھلے رہیں تو ان پر گھاس ڈال دی جائے اور سوت اور زندگی ہیں ستر کو ڈھائمیا واجب ہےاور اجنبی آ دنی کواے و مجھنا اور چھونا حرام ہے ماسواز وجین کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے ملے طال کرویا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت کے پہلے لوگ مدق وصفا کے اعلیٰ درجہ پر تھے وہ دنیا سے اپی لذت کے لیے پی جہیں ر کھتے تھے اور اپنے ننس کو نہوات سے روک کرر کھتے تھے تا کہ آخرت میں تمام لذات کو حاصل کریں وہ نقر پرمبر کرتے تھے اور مشقنوں كو برداشت كرتے متھے۔ (شرح امن بطال جسائس ٢٦٨ ـ ٢٦٤ وادالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ مه)

میت کی شرم گاہ کو دھونے کا طریقہ

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهة بين:

اماراند بسب سے کدا وی کا پوراجم محرم ہے خواہ دہ زعرہ مو یا مردہ ایس مردوں کے لیے مورتوں کوسل دینا جا ترقبیں ہے اور عورتوں کے لیے اجنی مردوں کو وقات کے بعد حسل دینا جا تزئیس ہے حسن نے امام ابو صنیف سے بدروایت ذکر کی ہے: جب میت کو عسل دینا ہوتو اس کو بردا تہبند بہنایا جائے اور ظاہر الروایة بن فرکورے کدا گرمسل دینے والے پرتببند کے بیچسل دیناوشوار ہوتو اس

ی شرم گاہ پر کیڑے کا کلزا ڈال دیا جائے اور البدائع میں ندکور ہے کھسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کیڑا لیبٹ کر کیڑے کے نیجے سے اس کی شرم گاہ کود حوے اور اہام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کو استنجاء کرائے اور صاحبین کے نزدیک اس کو استنجاء نہ کرائے مردہ کی شرم گاہ وہی ہے جوزندہ کی شرم گاہ ہے اوروہ ناف سے مطنے تک ہے اور محننا ہمارے مزد یک شرم گاہ ہے کیکن اس کی غلیظ شرم گاہ کوڈ ھک دینا كانى إوروه اس كا كلااور بجيلاحمد ب مارااورامام مالك كالبي سحي ندمب ب-

(مدة القارى ج٨ص٨٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١١ ٥) جس نے نبی مائٹ کیلیا کم کے زمانہ میں کفن

تيار كيا تواس پرانكار نبين كيا گيا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلم نے حديث بيان كى انبول نے كيا: بميں ابن الى حازم نے حديث بیان کی از والدخود از حصرت مهل مِنْ تنهٔ وه بیان کرتے ہیں کدایک عورت رسول الله مل الله مل الله على الله على الله على ورف كرآ في جس ك كناروں ير بنائى كى موكى تھى كياتم جانبة موكه برده كيا چيز ہے؟ او کول نے کہا: وہ جاور ے انہوں نے کہا: بال! اس عورت نے کہا: میں نے اس جادر کو این ہاتھ سے بنا ہے تا کہ میں یہ آپ کو بہناؤں نی سُوَائِینَا ہم نے بیا ور لے لی اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس ہارے یاس وہ جادر پہن کرآئے فلال مخص نے اس کی تعریف کی ایس کہنے لگا: میکٹنی اچھی جا در ہے میہ آب مجعے بہنا دیجئے اوکوں نے اس سے کہا: بیتم نے اچھائیس کیا ا اس جادر کو نی مفریقیم نے پہنا تھا اور اس وقت آ پ کو اس ک مرورت تھی ' چرتم نے اس کو ماسک لیا اورتم کومعلوم ہے کہ آپ سوال كومسترونيس كرت اس مخص نے كہا: اللہ كاتم الله سات بينے ك لياس جادركا سوال نبيس كيا ميس في اس ميسوال كيا ہے تا كديد لميراكفن مو جائے۔حضرت كبل نے كما: بى بدچا در اس مخص کا کفن ہوگئ۔

٢٨ - بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكُفُنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ ١٢٧٧ - حَدَثْنَا عَهُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي حَازِم عَنْ آبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءً بِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُودَةٍ مَسْسُوجَية فِيهَا حَاشِيَتُهَا ٱلْكُرُونَ مَا الْكُرْدَةُ ؟ قَالُوْا اَلَتْ مُلَةً كَالَ نَعُمْ. قَالَتْ نَسَجْتَهَا بِيَدِى فَجِنْتُ لِآخُسُوكُهَا ۚ فَأَخَذُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ۚ فَيَحَرَجُ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ۚ فَحَسَّنَهَا غُسكَانٌ فَقَالَ ٱكْسُنِيهَا مَا آحْسَنُهَا كَالُ الْقُومُ مَا آحْسَنْتَ كَيْسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا وَمَّ سَٱلْتَهُ وَعَلِمْتَ آلَّهُ لَا يَرُّدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَٱلْتُهُ لِالْبِسَهَا ۚ إِنَّمَا سَٱلْتُهُ لِسَكُونَ كَفَيْى . قَالَ سَهُلَّ فَكَانَتُ كَفُنَهُ.

[الخراف الحديث: ٢٠٩٣ ـ ٥٨١٠ ـ ٢٠٠٢]

(سنن این باید: ۵۵۵ ماکیج الکیج : ۵۸۸۵ کشعب الایمان: ۱۳۳۳ مشداحرچ۵ می ۱۳۳۳ کمیج قدیم مشداحد: ۲۲۸۲۵ ـ چ۳۵ مس ۱۸۳۸ -٨٨١ مؤسسنة الرسالية بيردست جامع المسانيدلا بمن جوذي: ٢٥٠٥ مكتبة الرشزر بإض ٢٦٣١ ه)

مدیث مذکور کے رجال (۱) مبداللد بن مسلمداللعنى (۲) مبدالعزيز بن اني مازم (۳) ان ك والد ابومازم سلمد بن وينار الاعرن بيدالل مديد ك تامنی منے (م) حضرت میل بن معد بن ما لک الساعدی دی تفتد - (مرة القاری ع ۸ مره ۸)

## حدیث مذکورے مستنبط مسائل اور دیگرفوا کد

علامدا بوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي قرطبي متوفي ٩ ٣ ١ ٥ كليت بين:

اس عدیث سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو دقت سے پہلے تیار کر کے زکھنا جائز ہے بہت سے معالحین نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو كودكرركما اوراس من آخرت كى تيارى كى فكركرناب اوررسول الله الله الله الله عن ماياب: ان مؤمنين كا ايمان افعنل ب جوموت كو زیاده یا در کھتے ہیں اور اس کی اعمی تیاری کرتے ہیں۔ (جھے اس مدیث کا حوالہیں السکا)

المبلب نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلطان کو نقیر کا ہدیہ تبول کرتا جا ہے اور اس میں بدولیل بھی ہے کہ نقیر کو اس ہدیہ کے بدلہ یں چھے شد ینامجی جا تزہاوراس میں بددلیل مجی کے سلطان اور عالم سے تمرک کے لیے کی تیتی چیز کا سوال کرنا جا تزہے۔ ( بترح اين بطال ج ٢٩٠ م ٢٩٩ دارالكتب العلمية بيروت ٢٢١ ١٥ ه)

علامہ بدرالدین مینی حقی متوفی ۸۵۵ ہےنے بعض فوائد خرکور شی علامہ ابن بطال سے اختلاف کیا ہے علامہ ابن بطال نے لکھا ہے کہ ہدید کے بدلا میں پچھنددینا بھی جائزے کیونکہ جس اورت نے آپ کوہدیہ میں دہ جادر پیش کی آپ نے اس کو پچھ نیس دیا تھا' علامہ مینی نے لکھا ہے کہ آپ کی عادت کر برمسترہ میتی کہ آپ ہدیددینے والے کو پچھے نہ پچھے عطافر ماتے تھے۔اس موقع پر آپ کے جواباً مجمعطافرمانے كاذكر تيس إور ذكر ندمونے سے بيلازم تيس آتا كم آب نے واقع ميں مجمعطان فرمايا مونيزيد بھى موسكا ب كماس خاتون نے آپ كوده جا دربه عدر بريه ندرى مو بلكه خريدن كے ليے بيش كى مؤتيز اس عديث بيس بيدليل ہے كم آپ سائل كو رة نہیں فرماتے منے خواہ آپ کوخود ضرورت ہواور اس میں بیٹوت ہے کہ جو کیڑا آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے محابراس سے تمرک حاصل کرتے ہے انبذا اس میں آٹار مسالین ہے تیرک حاصل کرنے کا نبوت ہے اور جو کام بد طاہر خلاف ادب ہو اس برانکار كرنا جا ہے جيے محابدتے جا در مانكنے كى وجدے اس مخص برا تكاركيا۔ (ممة القارى ١٨ من ١١ دارالكتب العلمية بيروت ١١ ١١٠٥)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی میں کچولکھا ہے بلکہ انہوں نے رہمی لکھا ہے کہ ابوشیان کی روایت میں ہے: اس مخص نے اپنا عدر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب نی المن اللہ اس وادر کو بین لیا تو شے اس کی برکت کی امید ہوگی تا کہ بیس اس کو اپنا کفن بناؤں۔(می ابغاری: ۲۰۳۰) اور انہوں نے یہ می لکھا ہے کہ امام طبر انی نے زمعہ بن صالح ہے بدروایت کی ہے کہ آپ نے بی عظم ویا تھا كرآ ب كے ليے اور جاور بنائى جائے گرآ باس جاور كے بنے سے يہلے وصال فرما سے۔ (اہم الكيم: ٥٩٢٥) اور اس ش آ ثار مالحين سے تبرك كا شوت ہاور آپ كے حسن علق كا بيان ہے كه آپ مورت سے مجى مربية بول فرما لينے عظے ور آپ ك سخاوت كا بیان ہے علامدائن بطال فے لکھا ہے کہ بہت سے صافین نے اپلی تبرکو کھودا معلامد این جرفر وستے ہیں: سحابہ میں سے سی ایک نے بھی ای طرح نہیں کیا اگر بیکام متحب ہوتا تو اس کو بہ کٹرت کیا جاتا اور بعض شافعیہ نے کہاہے کہ جس چیز میں کو صلاح اور برکت كا اعتقاد بواست اس كوحاصل كرنے كى بهت زياده كوشش كرنى جاہيے۔ (افخ الباري ع م ١٤٨٨ـ ١٢٤ 'دارالسرفا بيروت ١٣١١هـ)

عورتوں کا جناز وں کے ساتھ جانا

المام بخارى روايت كرتے ہيں: ميس تعيمد بن عقبدنے حديث بان کی انبوں نے کہا: ہمیں سغیان نے مدیث بان کی از خالداز تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ نَهِينًا عَنِ الْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعْزَمُ المالهد إلى الدعرت المعطيد والكائد بمي جنازول كماته جان مضع كيا حميا تعااور جميس جنازول كمساته جانے كى زياده ترغيب

٢٩ - بَابُ إِيِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ ١٢٧٨ - حَدَّثْنَا فَبِيْصَةُ بَنْ عُفْبَةً حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ا عَنْ خَالِلًا عَنْ أُمَّ الْهُلَايُلِ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْنَا.

#### تهیں وی می می ایم کوزیادہ تا کیدے منع نہیں کیا گیا۔

اس مدیث کی شرح معی ابخاری: ۱۳ میں گزر چک ہے تا ہم بعض ضروری اُمور کا ذکر کیا جارہا ہے: جناز وں کے ساتھ عورتوں کے جانے میں صحابہ فقہاء تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف

علامه بدرالدين محمود بن اجمه يني متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کا تقاضا ہے ہے کہ عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا مکروہ تنزیبی ہے اور جمہورالل علم کا یہی ل ہے۔

علامدابن الممنذر نے کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر' حضرت نا کشداور حضرت ابوا مامہ رہنگائی کی عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کو کمروہ کہتے تنے اور فقہا ہ تا بعین میں سے ابراہیم' حسن بھری' مسروق' ابن سیرین' اوزاع' امام احمد اور اسحاق اس کو کمروہ کہتے تنے کو کروہ کہتے تنے کورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا بدعت ہے اور امام ابو صنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ نہیں جانا جا ہے۔

حضرت ابن عباس من کنافیہ قاسم سالم الزہری رہیداور ابوالزناد نے عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے اور امام مالک نے بھی اس میں رخصت دی ہے اور جوان عورتوں کے لیے مکر دہ کہا ہے امام شانعی نے بھی کہا ہے کہ بیمروہ ہے حرام نہیں

ہے۔(عدة القارى ج ٨ص ٩٢ وارالكتب العامية بروت ٢٠١١ ه).

٣٠ - ١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَطَّلِ الْمُفَطَّلِ الْمُفَطَّلِ الْمُفَطَّلِ الْمُفَطَّلِ اللَّهُ مَعَلَّهِ الْمُفَطَّلِ اللَّهُ مَعَلَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ وَعَنَى اللَّهُ مَعَلَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ وَعِنَى اللَّهُ مَعَلَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ وَعِنى اللَّهُ مَعَالَى البَنِ سِيْرِينَ قَالَ تُوقِي ابْنَ إِلاَّمْ عَطِيدٌ وَعِنى اللَّهُ مَعَالَى البَنِ سِيْرِينَ قَالَ تُوقِينَ ابْنَ إِلاَّمْ عَطِيدٌ وَعِنى اللَّهُ مَعَالَى عَنْ اللَّهُ مَعَالَى البَنِ سِيْرِينَ قَالَ تُوقِينَ البَنِ البَيْوَمُ الشَّالِثُ الْمَعْدَى مِنْ قَالَانٍ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ خاوند کے نیبر پرعورت کا سوگ کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بشر بن اسفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بشر بن اسفضل نے حدیث بیان کی ازمحہ بن سیرین انہوں نے کہا: سلمہ بن علقمہ نے حدیث بیان کی ازمحہ بن سیرین انہوں نے بیان کی کے حضرت ام عطیہ رہن اندکا بیٹا فوت ہوگیا جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے بیلا رنگ منگایا اور اس کواہے جسم پرلگایا اور کہا کہ ہم اپنے ناوند کے علاوہ کس اور کہا کہ ہم اپنے ناوند کے علاوہ کس اور کہا کہ ہم اپنے ناوند کے علاوہ کس اور کے اور تین دن سے زیادہ سوگ کریں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب بن موئ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حمید بن نافع نے خبردی از زینب بنت الی سلم انہوں نے بیان کیا کہ جب محفرت ابوسفیان رشی تند کی موت کی خبرشام سے آئی تو حضرت ام حبیبہ رشی تند نے تیسرے دن بیلا رنگ منگایا اور اپنے حضرت ام حبیبہ رشی تند تیسرے دن بیلا رنگ منگایا اور اپنے رخساروں اور کلائیوں پر ملا اور کہا: بے شک میں اس سے مستنی

لِامْرَاَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْنُ تُوحِدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّا عَلَى زُوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرِ وَّعَشْرًا.

ہوں آکر میں نے نی مل الم اللہ اللہ میں اللہ جو عورت بھی اللہ براورروز آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ اس نے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ اس نے ماوند کے علاوہ کی اور پر تمن دن سے زیادہ سوگ کرے ا

[اطراف الحديث ۱۲۸۱ ـ ۵۳۳۹ ـ ۵۳۳۹ ـ ۵۳۳۵ ] کی بے شک وہ خاوند کے اوپر چار ماہ اوروس ون سوگ کرے۔ (صحیح مسلم: ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ الرقم المسلسل: ۳۶۹۵ ـ ۳۶۹۳ سنن ابوداؤو: ۲۲۹۹ سنن ترزی: ۱۹۵۱ ـ ۱۹۵۵ سنن نسائی: ۳۵۰۰ سنن ابن ماجہ: ۳۰۱۳ جامع المسانیدلا بن جوزی: ۷۰۹۵ ـ ۱۸۵۶ الرشدار یاض ۲۶۳۱ امد)

## مدیث ندکور کے رجال

(۱) الحمیدی عبدالله بن الزبیز بن عینی القریشی الاسدی ابو کر (۲) سفیان بن عینه (۳) ابوب بن موئی بن عمرو بن سعید بن العاص الاموی بیفتها و بین سیار بین بافع ابواللی (۵) زینب بنت العاص الاموی بیفقها و بین بافع ابواللی (۵) زینب بنت الحاص الاموی بیفتها و بین بافع ابواللی (۵) زینب بنت الیسلمهٔ ان کا نام عبدالله بن عبدالاسد به بیانتیس اور نی منتیس اور می این کا مال معزمت ام سلمه دین افی سلمه کی بهن تعیس این کا مال معزمت ام سلمه دین افزایس می بود بی منتیس این کا مال معزمت ام سلمه دین افزایس می بود بی منتیس می دوجه تعیس -

سوگ کامعنی

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم ه الصحة بين :

ای باب کاعنوان ہے: ''احداء المو أق' 'یعنی عورت کا سوگ کرنا' سوگ کامعنی ہے: عورت زینت کواور بناؤستگمارکور ک کو
دے خوب صورت کیڑے نہ پہنے خوشبون لگائے زیورنہ پہنے مرمدندلگائے اور ہرای چیز سے پر ہیز کرے جو کمل از دوائ کا محرک ہو
نی منظ کی کہنے ہے ہے اور اس کے عورت اپ فاوند کے علاوہ محادم کی موت پر تین دن سوگ کرے اور بیاس پر واجب نہیں ہے اور تین دن سوگ کرے اور ہوں سوگ کرے۔
تین دن سے زیادہ سوگ کرنا ای پر حرام ہے اور قرآن بیرین بی تھم ہے کہ خاوند کی موت کے اور پر چارم بیندوی دن سوگ کرے۔
(شرح این بطال جسمی اور کا درا کا میں اور سے اور کر آن جیرین بی سوگ کرے۔)

## شام سے حضرت ابوسفیان کی وفات کی خبر آنے کے ذکر میں امام بخاری کا تسامح حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ھ کیسے ہیں:

امام بخارک نے اس روایت میں کہاہے کر شام سے حضرت ابوسفیان وی آف کی وفات کی جرآئی ایے غلط ہے کیونکہ مور جین الل علم کا اس میں کوئی افتی فی افتی فی اللہ میں کوئی افتی فی اللہ میں کوئی افتی ہے کہ اس کی دفات اللہ میں ہوئی ہے اور جہور کا اس پر افتان ہے کہ ان کی دفات میں ہوئی ہے اور جہور کا اس پر افتان ہے کہ ان کہ دوایت میں ہے اور میرا گان ہے اور میرا گان ہے اور میرا گان ہے کہ میدوں میں ہے کہ دوسوں میں ہے کی دوست کی جرآ نے کا ذکر صرف مفیان کے بیٹے کی موت کی جرآئی کی اور میرا گان ہے ہوئے گان ہوئے جن کا نام پر بدین انی سفیان تھا ہے کے ورز تھے امام بخاری نے امام ما لک اور سفیان آؤر کی جوحضرت ام حیب و فی اللہ ایر میں ان اور جو میں ہو کے ۔الحدیث اور ان میں ہے کی سفیان گور کی سند ہو گئے ۔الحدیث اور ان میں ہے کی سفیان کی اس میں ذکر ہے کہ جب معرمت ام جیب کے دار اور میں ہو گئے یہ معرمت ام جیب کے دار اور میں ہوگے دیں ہوگے ۔ الحدیث اور ان میں سے کی نے بھی شام کا ذکر جس کیا اور بھی میں داری ہوئیا۔ ( جھے مند این انی شیب میں ہو میں کے معالی کی موت کی فرا آئی آئی دوایت سے یہ ماؤٹ کی اور زود در گھا کیوں پر فایا۔ ( جھے مند این انی شیب میں ہو میں کی سعید کی ففرلا) اس میں دوایت سے یہ معرف ہوگیا کہ شام سے معرمت اور میل کی فات کی فرانس آئی تھی ان کے بیٹے پر یہ بن ابوسفیان کی وفات کی فرانس آئی تھی ان کے بیٹے پر یہ بن ابوسفیان کی وفات کی فرانس آئی تھی ان کے بیٹے پر یہ بن ابوسفیان کی

موت كى خبراً لَى تقى \_ ( فتح البارى ج م م • ٢٠١ ـ ٢٩٩ اوار المعرف يروت ٢٢١ ١١ه )

علامه بدرالدین مینی نے بھی اس تقریر کا ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے منداین الی شیبہ کی روایت کا ذکر نہیں کیا۔

(عمدة القاريج ٨ ص ٩٥ وار الكتب المعلمية بيروت ٢١ ١١ ها ٥٠)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از عبدالله بن الي بكر بن محمد بن عمره بن حزم ازحبيد بن نافع از زينب بنت الى سلمه أنهول في خبروى كدوه حضرت ام حبيبه وينالله ووجد نبي مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا مِن اللَّهُ اللهول في بيان كياكه من في رسول الله مُنْ اللَّهُم كويدفر مات موسة سناب : جوعورت الله اورروز آخرت ير ا بمان رکھتی ہواس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دہ کسی میت کے اوپر تمن دن سے زیادہ سوک کرے سوائے اپنے شوہر کے اس پر جار مهیندوس دن سوگ کرے۔

١٢٨١ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي بَكْرِ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنَ عَمْرِو بَنِ حَزُّمُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنَتِ أَبِي سَلَمَةُ ٱخْبَرَتُهُ قَالَتَ دَخَلَتُ عَلَى آمٌ حَبِيبَةً زَوْجِ النِّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلِّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِ اللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ \* تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَكَاثٍ \* إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةُ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا.

پر وہ عضرت زیب بنت جمس منتا ہے یاس منیں جب ان کے بھائی فوت ہو محتے تھے کھرانہوں نے خوشبومنگا کرنگائی کھر كها: مجھے اب خوشبوكى ضرورت تو تہيں ہے كيكن ميں نے رسول الله الشياليم كومنبر برميفي ماتے ہوئے سنا ہے كد جوعورت الله ير اور روز ، خرت پر ایان لائی ہوا اس کے لیے بدجائز جیس کہ وہ کسی میت پر تمن دن سے زیادہ سوگ کرے سوا اسیے شوہر کے اس پر چارمینے دی دن سوگ کرے۔

اس مدیث کی شرح "گزشته مدیث: ۱۲۸۰ میں گزرچکی ہے۔ ١٢٨٢ - أَمَّ دُخَلَتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشُ حِيْلَ تُولِيِّي ٱخُوهًا فَدَعَتْ بِطِيْبِ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِ الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ عَيرٌ آلَى سَمِعَتُ رُسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى الْسِنَبُرِ بَشُرُلٌ لَا يَرِحَلُّ إِلْمُ مُرَاَّةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ ' تَحِدُ عَلَى مَيْبَ أَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّا عَلَى زُوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشَّرًّا.

[طرف الحديث:٥٣٣٥] (جامع المسانيد لابن جوزي:١٩٠٥،

مكتبة الرشد . بإض ١ ١ ١١٠٠ ه )

اس اعتراض کا جواب کر حضرت زینب نے جس ہوئی کی وفات پرسوگ کیا تھا' وہ کا فرتھا اور کا فرکی موت يرسوك كرنا جائز تبين

علامه بدرالدين محمود بن عيني حق متونى ٨٥٥ ه لكعتر بين:

ہارے جنے زین الدین نے بدکہا ہے کداس مدیث پر بداشکال ہے کہ حضرت زینب بنت بحش بھنگاند کے تین بھائی تھے: عبدالله عبيدالله اورابواحمه حضرت زينب نے جس معالى كى وفات كا ذكركيا ہے ووعبدالله تو مونبيس سكتے كيونكه وہ جنك احد ميں شہيد مو مئے تھے اور اس وقت حضرت زینب می من الم الم اللہ میں میں آئی تھیں اور ندعبید اللہ موسکتے ہیں کیونکہ وہ حبشہ میں اس حال میں نوت ہوئے تھے کہ وہ نفر انی تھے یہ ۵ صاوا تعدیم کیونکہ بی ماٹھ آئے مسترت ام جبیبہ بنت الی سفیان سے اس کے بعد نکاح كيا تفااور ني مُضْيَّلِكِم نے ان سے نكاح ٢ ه يا ٢ ه من كيا تفااور زينب بنت الي سلمداس ونت جموثي تغين أكر جديد مكن ہے كدوه اس

وتت مجددار ہول اور یہ می تبیں ہوسکتا کدان کے دہ بھائی ابواحمہوں کیونکد مفرت زینب بنت بحش ان سے پہلے فوت ہوگی تھیں اپس زیادہ قریب اختال میہ ہے کہ ان کے وہ بھائی عبید اللہ ہوں جونصر انی ہونے کی حالت میں نوت ہوئے تھے اس پر بیاعتران ہے کہ کافر کی موت پرتوالل بیت نبوت کوافسوں تبیں کرنا جا ہے تھا'اس کا جواب سے کدان کابدرنج اور افسوں بشری تقاضے سے طبعی طور پرتھا۔ اس حدیث سے نقبها واحناف نے اس پراستدلال کیا ہے کہ شوہر کی وفات پرسوک کرنا واجب ہے۔

٣١ - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُور تراب كابيان

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك أنهول في كها: بميس شعب في حديث بيان كى انهول في كها: ہمیں ٹابت نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن ما لک دینی فند وہ بیان کرتے ہیں کہ بی مائٹ نیائیم ایک مورت کے یاس سے گزرے جو قبرکے یاس بیٹھی ہوئی روری می آب نے اس سے فر مایا: تم الله ے ڈرواورمبر کرو اس نے کہا: تم جھے سے ایک طرف ہو تم مروہ مصیبت نبیس آئی جو مجھ برآئی ہے اوراس نے آپ کو بہجانا نبیس تھا ال کوچایا میا کدید نی سرای این منظام سے تب وہ نی مالی بیام کے دروازہ پر ا أن الل في وبال دربان أنش و يلي الله على في كما: من في آب كو بیجانا تبین تھا آپ نے فرمایا: مبراس وقت شار ہوتا ہے جب پہلی ١٢٨٣ - حَدَّثُنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ لَا مُعَالَى عَنَّهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاهِ تَبْكِي عِنْدَ فَبْرِ وَلَقَالَ اتَّبِي اللَّهُ وَاصْبِرِي. قَالَتُ إِلَيْكَ عَيْنٌ ا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبُّ بِمُصِيبَتِينٌ وَلَمْ تَعْرِفُهُ ۚ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \* فَأَنَّتُ بَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ' فَلَمْ تُجدُ عِنْدَهُ بِوَّابِينَ ' فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفُكَ ۚ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

اس مدیث کی شرح مجم ابخاری: ۱۲۵۲ می زر یکی ہے؟ آم " زیارة الفبور" کی تفصیل کسی جارہی ہے۔ زيارت قبور كي محقيق

علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني حنفي متوني ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

علا وكازيرت القور ميں اختلاف ہے المازي نے كہا ہے كتام الل علم اس يرمنفق بيں كمردول كے ليے زيرت تبورجا تزہے علامدابن عبدالبرف كرب ب كدزيارت الته ومالعوم مهات ب جيدا كد ميلي بالعوم زيادت القبور سيمنع كياهميا تواليس مردول اور عورتوں دونوں کے کیے تبروں کی زیادت کرنا جا تزہے اور، س کی ایاحت میں بدکٹرت اور دیث مردی تا۔

(مدة القاري ج ٨ ص ٩٩ أوارا لكتب العلمية بيروت العهاري)

علامدابن بطال نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں زیارت توریت اس کے منع کیا کمیا تھا کدوہ زمانہ بت بری اور قبروں کو مجدہ گاہ بنانے کے قریب تھا کھر جب اسلام معلیم ہو کمیا اور لوگوں کے دلوں میں توی ہو کمیا اور قبرول کی عبادت اور اس کی طرف مندکر کے نماز یر سے سے مسلمان مامون ہو محصے تو قبروں کی زیارت کی ممانعت کومنسوخ کردیا اسکونکہ قبریں آخرت کی یادولاتی ہیں اوردنیا سے ب رغبت كرتى بين \_ (شرح ابن بطال ج ٢٥ ص ٢٥٣ وارالكتب العلميه عيروت ١٣٣٣ ٥) زیارت قبور کے متعلق احادیث آثار اور نقبهاء تابعین کے اتوال

عبدالله بن بريده اين والدوي تنف روايت كرت بي كدرسول الله الله الله الله عن تم كو ( يهل ) زيارت تبور عض

كرتا تغا سواب تم قبرول كى زيادت كيا كرو\_ (ميخ مسلم: ٩٤٤ اسنن ترندى: ١٠٥٠ اسنن نسائى: ٢٠٣٦ اسنن ابن ماجه: ١٥٥١ سنن يبيتى جهم م ٢٥ المستدرك ج اص ٢٤٦ مشكلة ١٤٤٦ المنز العمال: ٣٢٥٥٥ موطأ امام ما لك ركتاب الفيحاما: ٨)

حضرت ابوہریرہ زخم نفذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی نیکھ نے فر مایا: میں نے اپنے رہ سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو بچھے اجازت نبیس دی کھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو بچھے اجازت دے دی۔

(ميميم سلم: ٧٤١ منن ايوداؤو: ٣١٣٣ منن نياتي: ٣٠٣٤ منن ابن ماجه: ١٥٤٢)

سلیمان بن بریدوای والد وی الد وی التری الله می که درسول الله الله الله الله الله و یا الله مسلمانول کو یا الله و یا الله و الله و یا الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

زازان بیان کرتے ہیں کہمعزیت علی کھٹٹٹ جب تبرستان میں داخل ہوئے تو فرمائے :'' السسلام عسلی من فی حلاہ الدیار من المؤمنین والمسسلمین انتم لنا فرطٌ و نہون لکم تبع و انا بکہ للاحقون فانا اللہ وانا الیه واجعون ''۔

(معنف ابن الرشيرة ١٩٠٠ المجلس لمن بروت معنف ابن اليشير: ١١٥٨٣ وارالكتب العلمية بيروت)

عام بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدحفرت سعد بن افی وقامی وی نشخ جب اپی زمن سے واپس آتے اور شہداء کی قبروں کے پاس سے گر رقے تو کہتے: ' السلام علیکم و انابکم فلاحقوں '' پھر آپ اصحاب سے کہتے: کیاتم شہداء پر سلام ہیں کرتے کروہ بھی تم کوسلام کا جواب ویں۔ (مصنف بن افی تیب: ۱۹۰ ملاحقوں '' پھر آپ اصحاب سے کہتے: کیاتم شہداء پر سلام ہیں سعد جاری بیان کرتے ہیں کہ بحد سے حضرت ابو ہر یوہ نوٹ کرنے کہ: اے عبداللہ بجب تم ان قبروں کے پاس سے گر روجن کوتم ہیں کہ بھیا ہے گر روجن کوتم ہیں بہانے تے ہوتو کہو: '' السلام علیکم اصحاب القبود '' اور جب تم ان قبروں کے پاس سے گر روجن کوتم ہیں بہانے تو کہو: '' السلام علی سے مصحاب القبود '' اور جب تم ان قبروں کے پاس سے گر روجن کوتم ہیں بہانے تو کہو: '' السلام علی المسلمین '' ۔ (مصنف این الی شید: ۱۹۱۱ الله المحلمین المن المن المن کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من المن المن المن المن المن کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من المن المن کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من المن کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من کرتے ہیں کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من کرتے ہیں کہ رسوں انڈ من کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں المن کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں المن کرتے ہیں کرتے المن کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں

محد بن ابراہیم النیمی بیان کرتے ہیں کہ نی مالی کی ابتدا و بیں شہدا و (احد) کی قبروں پر جاتے ہے ہی فرماتے ہے ج پر سلام ہو کیونکہ تم نے مبر کیا اور حضرت ابو بکر حضرت عمراور حضرت عمان دنائی کی ای طرح کرتے ہے ایک روایت میں ہے: آپ اور حضرت ابو بکروغیر و ہر سال ای طرح کرتے تھے۔

(مسنف مبدالرزاق: (۱۸۲۸) ـ ۱۷۳۵ منازی نفواقدی جام ۱۳۱۳ مالم انکتب دلال المدود بس ۱۳۰۰ مرح العدود بس ۱۳۰۰ مالم انکتب دلال المدود بس ۱۳۰۰ مرد العدود بس ۱۳۰۰ مرد المعازی نفواقدی جائے کا اداده کرتے تو مسجد (نبوی) جس داخل ہوئے کی تر خوجے کا درده کرتے تو مسجد (نبوی) جس داخل ہوئے کی تر فرجے کا درده کرتے تو مسجد (نبوی) جس داخل ہوئے کی تر فرجے کی تر فرجی کے تین کہتے ۔ '' السیلام علیك یا رسول الله السیلام علیك یا داسلام علیك یا

ابتاه! "(اے اباجان!) پھر جہاں جاتا ہوتا جاتے اور جب سفرے واپس آتے تب بھی معجد میں آ کرای طرح کرتے اوروہ اپنے محر جانے سے پہلے اس طرح کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شید:١٩١٥ ، مجلس علی بیروت مصنف ابن ابی شید: ١١٤٩٣ ، واوالکتب العلمية بیروت) · میں ہے کسی ایک کی زیارت کی تو اس کی مغفرت کردی جائے گی اور بیلکھ دیا جائے گا کہ بینر کی ہے۔ (اہم المنیز: ۹۵۹ البیثی نے کہا: اس کی سند می عبد الکریم ابوامی ضعیف راوی ہے جمع الزوائدج ۱۳ مس ۲۰ محرفطنائل اتمال میں احادیث ضعیف السند معتبر ہوتی ہیں )

حضرت ابن عمر و کافته بیان کرتے ہیں کہ جب نبی الفائیل احدے لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر و کی تشر ) اور دیگر اصحاب (کی قبروں) پر کھڑے ہو مجھے اور فر مایا: میں گوائی دیتا ہول کہتم اللہ کے نزویک زندہ ہوائیں تم ان کی زیارت کرواور ان کو سلام كروا پس اس ذات كي متم جس كے تبضه وقدرت بيس ميرى جان ہے! تم قيامت تك ان بيس سے جس يرجمي سلام كرو مے وہ تمهار بسلام كاجواب وي محر (مجمع الزدائدج موم ٢٠ منية الادلمياءة اص١٠٨)

حضرت ابو ہریرہ دیشکنڈ بیان کرتے ہیں کہ بی مان آئیم نے فر مایا: جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے یاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہیا ساتھا کھراس کوسلام کرتا ہے تو دہ قبر والا اس کو بہیا ساہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

( تاريخ وشق الكبير: ٢٥٣٣\_٢٥٣٣\_ج٠١ ص ٢٩٣ واراحياه التراث العربي بيروت ٢٦٣١ ٥)

اساعیل بن عبدالاعلی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص اپن والدہ کی قبر ک زیارت کر انتخا ایک دن وہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے سمیا تواس کو نیندا من خواب میں اس کی والدہ نے کہا: اس قبرستان میں اس قبر والے سے زیدد عظیم اجر کسی کوئیس طا اس نے بوجہا: اس كاكيامل تعا؟ اس كى والده في كها: اس يريبت مصائب آئة اوراس في ان يرصبركيا-

(موسوعدامام المن الى الدنيا: ٢ ١١١ ـ ٢٥ ص ٨٥ المكتبة أعصر يديروت)

عبداللہ بن نافع المدنی بیان کرتے ہیں کے اہل مدینہ میں سے ایک مخص نوت ہو گیا اس کو دن کردیا گیا ایک مخص نے خواب میں اس کو دیکھا کہوہ الل دوز خ میں سے ہے وہ بہت منسوم ہوا سات آئے دن بعد اس کو دکھایا میا کہوہ الل جنت میں سے ہے اس نے کہا: کیاتم نے بیس کہا تھا کہ بدالل دوز خ میں سے ہے اس نے کہا: بدالل دوز خ میں سے تھا مر ہمارے ساتھ ایک صافح مخص دُن كيا حميا 'اس نے اپنے جاليس پر دسيوں كے ليے شفاعت كى اور رہ بھى ان ميں سے تعا۔

(موسوعة ما ماين الي الدنيا: ٩ ١١٠ من ١ من ١ ٨ المكتبة العصرية بيروت)

سلیمان بن مریده این ورلد دی تفت سے دوایت کرتے ہیں کررسول الله ملی تی نے قرمایا: میں نے تم کوتیروں کی زیارت کرنے ے منع کیا تھا' پس تحقیق (سیدنا) محمد (منتی این مالده کی قبر کی اجازت دی گئی ہے' پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبریں آخرت کی یا دولاتی بیں۔(سنن ترزی: ۱۰۵۳ می مسلم: ۹۷۷ مسنن نسائی: ۱۹۴۳ مسنن ابن ماج: ۰۵ ۳۴ مسنداحرج ۵ ص ۳۵۱) ا مام ترندی نے کہا: بیصدیث سے بے الل علم کااس بھل ہے عبداللہ بن السبارک امام شافعی اورامام احمد کا بھی میں تول ہے۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت

بعض علما ونے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے: حصرت ابو ہریرہ رسی تنظیر بیان کرتے ہیں کررسول الله مالی الله مالی تجروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پر لعنت فر مائی۔ (سنن ترزي:١٠٥١ منن ابن اجه:٢٥٥١ مسندا حدج ٢ ص ٢٣٠)

ا مام تر قدی نے کہا: بیر حدیث میں ہے آپ نے بیافت تبروں کی زیارت کی اجازت ویے سے پہلے فر مائی تھی جب آپ نے تبروں کی زیارت کی اجازت ویے سے پہلے فر مائی تھی جب آپ نے تبروں کی زیارت کی اجازت میں مردوں کے ساتھ عور تیں بھی داخل ہو گئیں۔

(سنن ترزيم ٥٣٥ وارالعرف بيردت ١٣٢٣ه)

جمہورعلاء جوعورتوں کوقبروں کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں'ان کا استدلال درج ذیل احادیث ہے: عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر پنٹائشٹی میں نوت ہو مجئے'ان کی میت کو مکہ لاکر وہاں وُن کر دیا گیا' پس حضرت عائشہ رہی تائیڈ حضرت عبدالرحمٰن کی قبر پرآئیں اور بیاشعار پڑھے:

وكسسا كسدمسانسى جدنيسمة حقبة من الدهسر حسى قيسل لمن يسصدعا "مم بادشاه جذير كدوما حول كر بيشا كفرح بميشا كفرح بيال تك كركها كيا: يرجم والريس بول كرا

فسلسسا تسفسر قنسا کسان و مسالگ لسطسول اجتسساع لسم نیست لیلة معًا
" پی جب ہم جدا ہو گئے تو گویا مدت دراز تک اکٹھار ہے کے باوجود میں نے اور مالک نے ایک رات بھی اکٹے نہیں گزاری''۔
پر حضرت عائشہ نے فر مایا: اللہ کی سم ایا گر میں تنہاری و فات کے وقت حاضر ہوتی تو تم کو ویں ڈن کیا جاتا جہاں تم فوت ہو گئے
تنے اوراگر میں وہاں حاضر ہوتی تو ابتہاری زیارت کے لیے نہ آئی۔ (سنن تذی:۵۵۱)

وجداستدلال بيب كمعفرت عائشر يتفائد اب بعائى كاتبرك زيارت كي يليد يد عد كمكس

حافظ يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر مالكي متوفي ١٣٣ صدوايت كرت بين:

عبدالله بن افی ملید بیان کرتے ہیں کدایک ون حضرت دائشہ بین کانی سے آئیں بیں نے ان سے کہا: اے ام المؤمنین!
آپ کہاں سے آری جی انہوں نے کہا: اس این بھائی مہدالرفین بن الی بَرک قبر سے آری بول بیں نے کہا: کیا رسول الله مائی آئی ہوں گئی ہے۔ انہوں نے کہا: کیا رسول الله مائی آئی ہے نہوں کی زیرت سے منع فرمایا تھا بھر آپ نے الله مائی آئی ہے نہرا ہے تے ہوں کی زیرت سے منع فرمایا تھا بھر آپ نے تبرول کی زیادت کا تھم ویا۔ (معنف مبدالرزاق: ۱۷۲۰)

جعفر بن محمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول الله المنظم الله عن محرہ بن عبد المطلب کی قبر کی ہر جعہ کوزیارت کرتی تعیں اور آپ نے ایک پھر کواس کی علامت کے طور پر رکھ دیا تھا۔ (مصنف عبدالرزاق: ۱۲۴۲) (تمبیدی ۲۲ می ۱۳۴ رارائتب العلمیہ بیروت) عور توں کے مزارات برجانے کے متعلق مذا ہب فقہاء

ا مام احمد بن طبل سے یو چھا گیا: کیا حور تیس قبر کی زیارت کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں! ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے معفرت عائشہ رہنگا فند نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی ہے معفرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ قبر کی بہت زیادہ زیارت کرنے دالوں پر اعنت کی مجھے ہے کہ مایا: بیابوصالح کی روایت ہے وہ کیا چیز ہے! کویا انہوں نے اس حدیث کوضعیف قرار

ديا\_ (تمبيدج من ١٣٥٥ - ١٣١٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٩١٥)

ما فظشهاب الدين احمه بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهت بين:

عورتوں کے زیارت قبر میں اختلاف ہے ایک تول یہ کہ اجازت کے عموم میں عورتیں بھی داخل ہیں اور بیا کثر کا تول ہے اور
بیاس وقت ہے جب عورتی فتند ہے مامون ہوں اور جواز کی تا ئیداس باب کی صدیث ہے ہوتی ہے کونکہ نی منتی آئی ہے ایک عورت
کوقبر کے پاس بیٹے ہوئے و کی مااوراس کومنع نہیں فر مایا اور آپ کا کسی کا م کومقرر رکھنا جمت ہے اور جنہوں نے زیارت قبور کی اجازت
کومرووں اور عورتوں ونوں کے لیے عام قرار دیا ہے ان میں سے حضرت عائشہ ونگائی والے بھائی عبد الرحمان کی قبر کی زیارت
کے لیے گئیں اور جب ان سے کہا گیا: کیا اس سے منع نہیں کیا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: نی منتی آئی ہے اس سے منع فرمایا
گا کھرآپ نے قبر کی ذیارت کا تھم ویا۔ (فتح الباری جام اس اور المرف میروت عائشہ نے فرمایا: اس کے ایک اس سے منع فرمایا

علامه بدرالدين عيني حفى متوفى ٥٥٨ ه لكمت بين:

علامة قرطبی ماکلی نے لکھا ہے کہ جوان موروں کے لیے قبرا کیل جا کین انہوں نے کہا: اس میں ان شاہ اللہ اختلاف نہیں ہوگا نیز کہا ہے کہ ان سب کے لیے مباح ہے بین ہوگا نیز علامة قرطبی نے کہا ہے کہ صدیف ترفدی میں زوّرات برلعنت کی گئی ہے یعنی جوقبروں کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جاتی ہوں سے بھل مور ان نیارت کے لیے بہت زیادہ جاتی ہوں سے بھی اجا سکتا ہے کہ موروں کو زیادہ جانے سے اس لیے نے فرمایا ہے کہ اس سے مردوں کے حقوق ن ان کتاب ہوگا جو قبروں کی تعظیم کے لیے تبروں کے اس سے مردوں کے حقوق ن ان کتاب ہوگا جو قبروں کی تعظیم کے لیے تبروں کے بین مربہا ہے تیزائ میں احتمال ہے کہ مورتی تبروں کے دیور تیل کے دیروں کی تعظیم کے لیے تبروں کے بین میں اور جو مورتی تیل میں اور جو مورتی تبروں پر بہت زیادہ جا کی اور بو مورتی میں اور جو مورتی کی ہونے نہ کہ داکرات پر سے دیا ہوں ہے کہ و دیارکر کے رو کیں گی اور اس میں حرج نہیں ہے کہ و دیارت براعنت کی گئی ہے نہ کہ ذاکرات پر۔

(مدة القرن ج ومن ١٠١ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١ هـ)

ہاری اس تحریر میں جاروں فقہ کے ائر اور علماء کے اس سئلہ بن نظریات کی تفصیل سے تی ہے۔ \* شرح صحیح مسلم میں مذاہب فقہا وکوزیادہ تفصیل ہے لکھا گیا ہے اس کے عنوا نات حسب ذیل ہیں:

﴿ زیارت تبورکا بیان ﴿ عورتوں کی زیارت قبور کے متعلق احادیث ﴿ نقتها واحناف کے نزد یک عورتوں کے لیے زیارت تبورکا علم ﴿ نقتها وحن بید کے نزد یک عورتوں کے لیے زیارت قبورکا علم ﴿ نقتها وحن ندید کے نزد کی عورتوں کے لیے زیارت قبورکا علم ﴿ نقتها وَمَنْ نعید کے نزد کی عورتوں کے لیے زیارت قبورکا تھم ﴿ نقتها و مالکید کے نزد کی عورتوں کے لیے زیارت قبورکا تھم ﴿ فلاسہ بحث ۔

\* یه بحث شرح میح مسلم ج ۷ ص ۲ ۲۷ - ۲۳۷ پر ندکور ہے۔

٣٢ - بَابُ قُولِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبُ الْمَيّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ آهْلِه عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النّوْحُ مِنْ سُنْتِه عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النّوْحُ مِنْ سُنْتِه بِهُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ فُولًا آنَفُ سُكُمْ وَآهُلِيكُمْ نَارًا ﴾ (الرّبُ: )وَقَالَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نَارًا ﴾ (الرّبُ: )وقَالَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ

نبی النے آئی کا ارشاد: میت کے بعض گھروالوں کے رونے سے میت کوعذاب دیاجا تا ہے جب کہ میت پرنو حہ کرنا'اس کا طریقہ ہو

کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ۔ (القریم: ۲) اور نی ملٹی لیکٹی نے فر مایا:

كُلُكُمْ رَاعٍ وَ مُسُووْلُ عَنْ رَعِيْتِهِ .

تم میں سے ہرایک ممہان ہے اور اس سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال كياجائ كا

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول مجھے ایخاری: ۸۹۳ میں گزرچکی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنِّتِهِ اللَّهُوَّ كُمَّا قَالُتْ عَائِشَةُ اور اگر نوحه کرنا میت کی سنت ند ہوتو پھر میداس طرح ہے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا ﴿ لَا تُزِرُّ وَاذِرَةٌ وِّزْرَ أُخَرَى ﴾ (الانعام:١٦٤).

جس طرح حضرت عائشه رئين أشنه فرمايا: كوئي بوجه المحانے والانسي دومرے كا يو جھنيس افعائے گا۔

> وَهُوَ كَقُولِهِ ﴿ وَإِنْ تُدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ ذُنُوبًا. ﴿ إِلِّي حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (العالم:١٨).

وَمَا يُرَخُّصُ مِنَ الْبُكَّاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ . اس تعلق كي اصل ميصديث عيد

نَفْسٌ ظُلُّمًا ﴿ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ الدَّمُ الْأُوَّلِ كِفُلْ مِّنْ

دَمِهَا . وَذَٰلِكَ لِلاَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الشَّالَ.

(المانعام: ١٦٣٠ كَيُ الرائيل: ١٥ 'فاخر: ١٨ 'الزمر: ٤) اوروہ الله تعالی کے اس قول کی مثل ہے: اور اگر کوئی ہو جھ والا دوسرے کو بوجھ اتھانے کے بے بلائے گا تو اس سے بچھ بھی اٹھایا تبين جائے گا۔ (عطر:۱۸)

اوروہ جو بغیر توحہ کے رونے کی اجازت دی گئ ہے۔

حضرت ابن عباس بني كندبيان كرت بيل كدرسول الله من أبياً في الم الله عددة أكد سه مواور ول سه مواده الله عزوجل كي طرف سے ہے اور رحمت سے ہے اور جو ہاتھ سے ہواور ' بان سے ہو وہ شیطان کی عرف سے ہے۔ (اعجم الکیر:۱۷۲۸)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اور بي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اور بي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اور بي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ تو ملے ابن آ دم پر اس کے خون کے مناو کا حصد ہوگا اور اس کی وجہ بيب كال في سب ملكال كرف كاطريقدا يجادكيا-

اس تعلیق کی اصل مسجح ابخاری:۵ ۳۳۳ اور ۱۸۲۷ ین ہے۔

١٢٨٤ - خِدَثْنَا عَبُدَانُ وَمُنْحَمَّدٌ قَالَا آخَبُرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخَبَوَنَا عَاصِمُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عُثَمَانَ قَالَ حَدَّنَيْنَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رُضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْيُّمُ قَالَ ٱرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ الْيَهِ إِنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَاتْتِنَا ۚ فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلَامَ ويَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا اَحْدُ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاَجَلِ مُّسَمِّي ۚ فَلَنَصْبِرُ وَلَتَحْتَسِبُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا ۚ فَقَامٌ وَمَعَهُ سَعْدُ بِنَّ عُبَادَةً وَمُعَادُّ بُنُّ جَيْلِ وَأَبُى بِنْ كَعِبِ وَزَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالًا فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعُفُعُ قَالَ حَسِبْتُهُ آلَّهُ قَالَ كَانَّهَا شَنَّهُ

ا یام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس عبدان اور محمد نے حدیث بیان کی ان دونول نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی ا انہوں نے کیا: ہمیں عاصم بن سلیمان نے خبر دی از ابی عثان انہوں نے کہا: مجے معترت اسامہ بن زیر بنگافشات مدیث بیان کی کہ نی اللہ اللہ کی صاحب زادی نے آپ کی طرف پیام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت مور ہائے آپ مارے یاس آکیں آپ نے جوالی پیغام لیا ادر ای کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا اور ہر چیز کی اس کے پاس مدت مقرر ہے ہی تم مبر کرواور تواب کی اسیدر کھو انہوں نے پرآ ب ک طرف پیام بھیجا اور آ پ کوشم دی کرآ پ ان کے پاس ضرور آئیں سوآ ب کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد

فَفَاضَبَ عُيْنَاهُ ۚ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هٰذَا؟ فَـقَالَ هٰذِهِ رَحَّمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ.

[المرات الحديث: ٥٥٢٥ ـ ٢٠٢٢ ـ ٥٥٢٦ ـ ٢٣٣٨] (صحيح مسلم: ٩٢٣ الرقم إمسلسل: ١٠٠٠ منن ايوداؤد: ١٢٥ سنن نسائي: ١٨٦٨ مسنن ابن ماجه: ١٥٨٨ ؛ جامع المسانيد لابن جوزي: ٢٠ مكتهة الرشدارياش ١٣٣٧ه)

بن عبادهٔ حضرت معاذ بن جبل مصرت الى بن كعب مضرت زيد بن ٹابت اور دوسرے مردیتے اس بیچے کواٹھا کر آپ کے پاک لایا ملیا اور اس کا سانس ا کھڑ رہا تھا ارادی نے کہا: میرے گمال میں اس كاجسم برانى منك كى طرح تفائل آپ آپ كى دونول آئلمول سے آ نسو بہتے لکے حضرت سعد نے کہا: بارسول الله! بد کیا ہے؟ آب نے قرمایا: بداللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں کردیا ہے اور اللہ اینے بندوں میں سے صرف رحم کرتے والوں پردخم فرما تا ہے۔

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان ان كانام عبدالله بن عنان ابوعبدالرحن ب(۲) محد بن مقاتل (۳) عبد الله بن السبارك (۴) عاصم بن سليمان محبوب اورآ زاد كرده غلام يتعيان كي والدوحصرت ام اليمن بشيئة تعمين ان كانام بركه تعار (مرة القاري ج٥٥٥) تعزیت اور عیادت کے لیے اسحاب نصل کو بلانا 'بغیر نوحہ کے رونا اور دیجر سائل

اس مدیث ہے معلوم ہوا کر کمی کی موت کے وقت اصحاب فضل کو بلانا جا ہے تا کدان کی دعا اور ان کی برکت حاصل ہو۔ افاضل محابة ب كماته بغير بلائ على مح اس معادم مواكتعزيت المائيوت كي لي بغير بلائم من على جانا جاب اس کے برخلاف ولیمداور شادی کے کھائے میں بالے کے بعد جاتا جا ہے۔

نی الخواتیل نے حضرت زینب کومبرادرتواب کی میدر کئے کا تلقین کی سے مسوم ہوا کہ جو محص مصیبت میں بے قرار ہواں كومبرى ملقين كرنى جايد

تی مائیت میلی بار بلائے برتبیں محے اور دوسری بار ملے مسئ اس سے معلوم ہوا کدائل نفل کوسی کی امید تبیر اور فی جا ہے اور عيادت اورتعزيت كي في باعي هي-

می التالیکی آئنھوں سے آنسو بھے اس میں بغیر وحدے رونے کا جوت سے اور اس میں اِلی کی نری کا بیان ہے اور ایسے مواقع پرندرونا دل کی تختی اور شقاوت کی علامت ہے۔

حضرت زينب نے آپ كوشم وے كر بلايا اس ميں رجوت ب كرنمايت اوب سے سوال كرنا جا ہيں۔

( عمدة القاري ج ٨ ص ٨ - ١ " دار الكتب المعلمية بيروت العظاه)

اب ندکور کی مدیث شرح سیج مسلم: ۲۰۳۱\_ ۲۰۳۵ م ۵۳۵\_ ۳۳۲ پر ندکور ہے اس مدیث کی وہال شرح نہیں کی گئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ابوعامر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ملیح بن سلیمان نے حدیث بیان کی از حلال

١٢٨٥ - حَدَّثْنَا عَهِدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنَا آبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّلُنَا فُلَيْحُ بَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِي عُنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ شَهِدُنَا بِنتًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ عَلَى الْفَهُ مِن قَالَ فَقَالَ هَلُ الْفَهُ مِن قَالَ فَقَالَ هَلُ الْفَهُ مِنْ فَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْ كُمْ رَجُلُ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ آنَا وَالْفَارُ فِي قَبْرِهَا. قَالَ فَانْ لِلُ فَنْ رَلُ فِي قَبْرِهَا.

[طرف الحديث:۱۳۳۲] (جامع المسانيد لابن جوزى:۲۳۳ مكتبة الرشدار يابش ۱۳۲۲ الم مشدالطحاوى:۳۱۵)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبد الله بن محمد المسندى (۲) ابوعامر عبد الملك بن عمر والعقدى (۳) فليح بن سليمان ان كانام عبد الملك ہے اور فليح ان كا لقب ہے (۳) حلال بن على بن اسامہ العامرى (۵) حضرت انس بن مالك رضي تند - (عمدة القارى ۸ م ۱۰۹) حضرت ام كلثوم رضي الله كا تذكر د

اس حدیث میں نی من اللہ اللہ کی جس صاحب زادی کے جنازہ کا ذکر ہے ان کا قام حسنرت ام کلتوم وکٹی اللہ تھا کی جس صاحب زادی کے جنازہ کا ذکر ہے ان کا قام حسنرت ام کلتوم وکٹی اللہ تھا اور ان کے جنازہ کی زوجہ تھیں ان کی وفات 9 ھیں ہو کی تھی مصرت رقیہ پھٹی ان کی دوقت آپ بدر میں تھے اور ان کے جنازہ میں موسے تھے۔ (عمدة القاری جمم میں ۱۱۰)

اس کی توجیه که حضرت ام کلثوم کوده مخص قبر میں اتارے جس نے گزشنهٔ رات جماع نه کیا ہو

بغیر آواز کے رونے کا جواز اور قبر پر جیٹھنے کی ممانعت اس حدیث میں بغیر آواز کے آنسووں سے رونے کا ذکر ہاوریہ بیان ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورت کو قبر میں اتاریں کیونکہ وہ عورتوں سے قوی ہوتے ہیں اور ایسے مردوں کو قبر میں عورت کو اتار نا چاہیے جس نے زمانہ قریب میں جہتا تا نہ کیا ہواوراس حدیث میں قبر کی ایک جانب بیٹھنے کا قبوت ہے' اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ دسول اللہ ملے ایکٹیلم قبر پر جیٹھے ہوئے تھے' حضرت زید بن نا بت حضرت علی بنتاند اورامام ما لک نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ تبر پر بیٹھنا جائز ہے اور حضرت ابن مسعود بنتی نفذ عطاء امام شانعی اور جمہور نے بیرکہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ان کا استدلال ان اجا دیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ دین آلفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی اللہ اللہ عن میں سے کوئی ایک مخص انگارے پر بیٹے جائے ہیں وہ اس کے کپڑے جلا دیے بچروہ آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ دہ قبر پر جیٹھے۔

(ميح مسلم: 921 الرقم المسلسل: ١٢١٢)

ابوسر چر الغنوی بنتی نفته بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملن آلیا ہے فرمایا: قبر پرنہ پیٹھواور نداس کی طرف مندکر کے نماز پڑھو۔ (میج مسلم: ۲۷۴ الرقم المسلسل: ۲۲۱۴ منن ابوداؤد: ۳۲۲۹ منن ترفدی: ۱۰۵۰ منن نسائی: ۲۰ ۷ منداحمہ ج ۴ ص ۳۰ ۱)

الحاطی نے کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے امام ما لک اور خارجہ بن زید نے کہا ہے کہ اس صدیث میں جوفر مایا: قبر پر نہیٹھؤاس کا معنی بہ ہے کہ قبر پر قضاء حاجت نہ کرو کیکن بہتا ویل بہت بعید ہے تو نتیج میں فدکور ہے کہ قبر پر فیک لگا تا مکروہ ہے۔

(عمدة القاري ع٨ ص ١١١ ـ • ١١ وارالكتب العلمية بيروت ٢ ٢ ١٠ هـ )

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں عبدال نے صدیت بیان کی انہوں منے کہا: ہمیں عبداللہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن کہ انہوں نے کہا: جھے عبداللہ بن بہت کہ انہوں نے کہا: جھے عبداللہ بن بہت اللہ مسیّد نے نہ دی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت بیداللہ بن مانی میں آئے میں آئے میان میں آئے میں آئے میان میں آئے میں آئے میں آئے میں آئے اور حضرت این عمرائی اور حضرت این عمرائی بی بی ان دونوں کے درمیان میں بیتا ہوا میں بیتا ہوا تھا کہ دومرا میں آئے ایک بی اس بیتا ہوا تھا کہ دومرا تھا ہوا ہی آئے ہیں ان دونوں کے درمیان میں بیتا ہوا تھا کہ دومرا تھا ہی آئے ہیں ان دومرا بیل میں بیٹا ہوا تھا کہ دومرا عمرائی ہیں دو میرے پہلو میں بیٹے گیا ہی حضرت عبداللہ بن عمرائی ہیں دو میرے پہلو میں بیٹے گیا ہی حضرت عبداللہ بن عمرائی ہیں دو میرے بیلو میں بیٹے گیا ہی حضرت عبداللہ بن عمرائی ہیں دو نے میں دوئی کے دومرا انٹر ملٹا آئی ہی کے ایک کے دومرا کے دوئی کے دومرا انٹر ملٹا آئی ہی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کی آئی کے دومرائی کی دومیان کے دومرائی کے دومرائی کی دومیان کے دومرائی کے دومرائی کی دومیان کے دومرائی کی دومیان کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کی دومرائی کی دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کی دومرائی کے دومرائی کی دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرائی کے دومرا

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ الْحَبْرِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ ابْنَى مُلَيْكُةً قَالَ تُوقِيَتِ ابْنَهُ يَعْنَمَانَ رَضِى اللهُ لَعَالَى عَنْهُ بِمَكُةً وَجِنْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَّرَ وَابْنُ عَنْهُمْ وَابْنُ عَنْهُمْ وَابْنُ عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمْ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْنِي مَنْهُمُ وَالْنِي عَنْهُمُ وَالْلِهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّ الْمُنْ وَسُلُمُ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيُعَدِّي إِنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلُمُ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيُعَدِّى إِنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا إِنَّ الْمُنْ وَلِي وَالْمُوالِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا إِنَّ الْمُنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ الْمُنْتَ لِي عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ الْمُنْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ (صحيح مسلم: ٩٢٨ أالرقم المسلسل: ٣١١٣ أسنن أراق ١٨٥٨ المسند الحبيدي: ٢٢٠ مشد احرج السمال)

پی حضرت ابن عباس بنتی اللہ نے کہا: بے شک حضرت عبان عباس بنتی اللہ نے کہا: بے شک حضرت عبان عمر رسی اللہ بھی اس متم کی بات کہتے سے بھی بھر انہوں نے صدیت بیان کی کہ میں حضرت عمر رشی آنڈ کے ساتھ کہ سے لوٹا محق کے جب ہم مقام بیدا و پر پہنچ تو اس وقت سواروں کی جماعت کیکر کے درخت کے ساتے میں تھی مصرت عمر نے فر مایا: جاؤا و کھو یہ کون سوار ہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے دیکھا تو وہ حضرت

١٢٨٧ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ بَعْضَ فَلَدُ كَانَ عُمَرٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ اللهُ خَدَّتُ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ ذَلِكَ اللهَ خَدَّتُ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مِنْ مَّكَةٌ حَتى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ تَعَالَى عَنهُ مِنْ مَّكَةٌ حَتى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ يَعَالَى عَنهُ مِنْ مَّكَةٌ حَتى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِهِ اللهُ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلْ سَمُرَةٍ وَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ مَنْ هُولَاءٍ الرَّحْبُ فَانْظُرُ مَنْ هُولَاءٍ الرَّحْبُ فَانْظُرُ مَنْ فَاذَا صَهَيْبُ فَانْظُرُ مَنْ هُولَاءٍ الْمَعْبُ فَانْظُرُ مَنْ فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرُ مَنْ اللهُ عَبْرَتُهُ وَالْمَا الْمُعَيْبُ فَانْظُرُ مَنْ فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرْتُ فَا فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرُ مَنْ فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرُ مَنْ فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَالَا فَنظُرْتُ فَا فَاذَا صَهَيْبُ فَانْطُرُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجُعَتُ إِلَى صَهَيْبٍ فَلَكُنَّ ارْتَبِعَلَ فَالْمَدُ وَمَنْ وَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ وَخَلَ فَالْحَدَى آمِيْبَ عُمَرُ وَخَلَ صَهَيْبٌ الْمِيْبَ عُمَرُ وَخَلَ صَهَيْبٌ الْمِيْبَ عُمَرُ وَخَلَ صَهَيْبٌ الْبَكِى عَلَى وَقَالَ عُمَرُ وَضَيَّ الْلَهُ عَلَيْهِ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَضَيَّ وَقَلَ عُمَرُ وَضَيْبٌ الْبَكِى عَلَى وَقَلَ عُمَرُ وَضَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُيْتُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُوتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُوتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِي وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِي وَمَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِل

قَلْمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ فَلَمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ القَالَتُ رَحِمَ اللهُ عُمَر وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عُمَر وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَلَيْ وَالْكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَقَالَتُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمُولَ وَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا شَيْدًا وَاللهِ عَلَا اللهُ عَنْهُ مَا شَيْدًا وَاللهِ عَلَا اللهُ عَنْهُ مَا شَيْدًا وَاللهِ عَلَا اللهُ عَنْهُ مَا عَلَا اللهُ عَنْهُ مَا شَيْدًا وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا شَيْدًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[اطراف الحديث: ١٩ ١٢ ـ ٨ ـ ٢٩ ] (سنداهجاول ١٣٠٤) من المحال المام

گھروالول کے میت بررونے کی وجہ ہے میت دعذاب کی توجیهات علامہ ابوالمن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ ۳ سرھ لکھتے ہیں:

اس مدیث میں ہے: میت کے گھروالوں کے اس کے اوپر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی تشریح میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء کے بعداس پر رویا جائے تواس اختلاف ہے بعداس کے مرفے کے بعداس پر رویا جائے تواس کو نذاب ہوگا اور اس صورت میں اس کو اس کے اسے نعل کی وجہ سے عذاب ہوگا نہ کہ دوسرے کے نعل کی وجہ سے اور اب یہ فاطر: اللہ موگا اور اس صورت میں اس کو اس کے اسے نعل کی وجہ سے عذاب ہوگا نہ کہ دوسرے کے نعل کی وجہ سے جاری کروہ طریقہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ طریقہ کی وجہ سے ہوتو بھرمیت پر رونا میت کے جاری کروہ طریقہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔

دومرے علاء نے بدکھا کہ اگرمیت کی ان باتوں سے مدح کی جائے جن باتوں سے زمان والمیت میں میت کی مدح کی جاتی

صہیب رہی اُنڈ سے میں نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فر مایا:
ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ 'میں واپس حضرت صہیب کے پاس کیا
اور ان سے کہا: چلے! پس وہ امیر المؤمنین سے سے 'چر جب
حضرت عمرز خی ہو گئے منے تو حضرت صہیب روت بوئے آئے اور
کشے گئے: ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! پس حضرت
عمرزی تفند نے کہا: اے صہیب! کیا تم جھے پر دو رہ ہو؟ حالانکہ
دسول اللہ ما تا گئے ہے فر مایا ہے: میت پراس کے بعض کمروالوں
کے دونے سے اس کوعذاب ویا جاتا ہے۔

تقى مثلاتو اس طرح لوث ماركرتا تقااور (اك (التا تقااور ناحق خون بهاتا تقااور بوس بيدريغ چيدلنا تا تقااور بيدانعال الله تعالى كے نز دیک گناہ ہیں ہیں میت کے تبریس جانے کے بعداس کے گھر دالے ان افعال کو یا دکر کے روٹیں سے اور اس کوتبر میں ان افعال پر عذاب ہور ہاہوگا۔

و يكرعالماء في ركباب كداس صديث كامعنى بيب كدميت كوعذاب ديا جانات اب اوروه اين كمروالول كروف سيم أروه موتا ہے اور اس کے کھروالے جو اللہ تعالی کی ٹافر مانی کرتے ہیں دواس کونا کوار ہوتی ہے۔

علامه طبری نے کہا ہے کہ میت پر زندہ کا رونا' زندہ کی طرف سے میت کوعذاب دینا ہے ندکہ اللہ کی طرف سے عذاب دینا ہے اس پر دلیل بہ ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ ویک تند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملکانیکی نے فر مایا: تمہارے اعمال تمہارے مردہ رشتہ داروں پر چیش کے جاتے ہیں اگروہ نیک اعمال و مکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اگروہ نر کے اعمال و مکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نئ میت آتی ہے تو وہ اس سے بعد میں مرنے والے کا حال پو چھتے ہیں حی کدانسان اٹی بیوی کے متعلق پو جمتا ہے کہ اس نے شادی کرلی ہے یانہیں۔(العجم الکبیر:٣٨٨٥) کنز العمال:٣٩٠٣٩)

مردو صدیث جس میں رونے سے منع کیا گیا ہے علماء کے زویک اس کا محمل رونے سے منع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہنا تا ہے تاراض ہوتا ہے اور جب معترت عمرے مورتوں کورونے سے متع کی تورسور الله المؤلیکی نظیم ایا: اے عمر! ان کورہے دو کیونک نفس مصيبت زده ہے اور آ کھرور بی ہے اور (مصيبت كا) زمانة ب ب اور آب نے تو حدسے منع فرمايا ہے اور توحدكر في والى وہ ہو کر بیان جاک کرتی ہے مند پر تھیٹر لگاتی ہے اور جا ہلیت کی طرح جی و بکار کرتی ہے اس پر رسول الله ملتی آئیم نے لعنت کی ہے۔ (شرح ابن بطال عصم ششه ۲۵۶-۲۵۹ داد الكتب العلميه ابيروت اسم سماه)

حافظ ابن حجر کی بیان کرده توجیهات

عانظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلال ش في متوفى م ١٥٠ ه لكت إلى: عديث فركوركي درج ذيل توجيهات إين:

- (۱) میت و مروالوں کے اس پرروئے ہے اس وقت نذاب ہوگا بنب اس نے روئے کی وصیت کی ہو۔
  - (٢) جب ميت يرنو حدكرت ورروت كي وسم اس في ال جوب
- (٣) جب تعروالے اس کے سامنے کی میت پرتو حد کرتے ہوں اور دوان کوئع ندکرہ بواور میدند بتا تا ہو کہ میا کا اس
- (س) جب اس کے محروالے اس کے کیے ہوئے تا جا تزکاموں پراس کی مدح کردہے ہوں اوراسے قبر میں عذاب ہور ہا ہو-
- (۵) جب کمردالےمیت کے ایسے ادصاف بیان کردہ ہوں جواس میں نہوں تو تبریس فرشتے اس کوجمڑ کتے ہیں کیا تو ایسا تھا مثلاً جب نوحد كرنے والے كہيں: مائے! تم بهاؤ تھے تم دریا تھے تو فرشتے میت كوڈانٹ كركہيں مے: كياتم بهاؤ تھے كياتم دريا تقه\_ ( فتح الباريج ٢٥ م ٢٦١ وارة لعرف بيروت ١٣٢٨ هـ)

حضرت عمر مین نشکا علم و نشل میں مرتبہ حضرت عائشہ سے زیادہ ہے اس کے باوجود حضرت عائشہ دین کانٹہ نے حضرت عمر سے اختلاف كيا اوران كے تول كوخطاء پر قرار ديا اوراپنے تول پر فاظر: ١٨ ہے استدلال كيا' اس معلوم ہوا كد دلائل كے ساتھ اكا يرے اختلاف کیا جاتا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے نقبی مسائل میں تقریباً اپنے تمام اکابرے حتی کہ ائمہ اربعہ ہے بھی دلائل کے ساتھ

اختلاف کیا ہے اس میں اکا برگ ہے اد لی ہیں ہے بلکہ علم اور اجتہا دی وسعت اور ہمہ کیری کا اظہار ہے۔

١٢٨٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبُرُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بُكُر ' عَنْ أَبِيْهِ ' عَنْ عَمْرُةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَهَا ٱخْبَرَتُهُ آنَهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ الِللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَتَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ إِنَّهُمْ

لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدِّبُ فِي فَبْرِهَا. اس مدیث کی شرح معج البخاری: ۱۲۸۷ میس گزر چی ہے۔

١٢٩٠ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ خَلِيلٍ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر قَالَ حَدُّكُنَا أَبُو اِسْحَاقٌ وَهُوَّ الشَّيْبَ إِنَّى عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَسِنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَعَلَ صُهَيْبٌ يَفُولُ وَاأَخَاهُ ۚ فَقَالَ عُمَرُ آمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسہرنے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابواسحاق نے حدیث بیان کی اور وہ عنیاتی ن ازالی برده ارو مرخود انهون نے بیان کیا: جب حضرت مرزی آندزی مو گئے و حسرت سبیب بنی تشکینے کی : ہائے میرے بھائی! بس حضرت عمرنے کہا: کیاتم کومعلوم مبیں کہ نبی من المینی ہے فر مایا ہے کہ زندہ کے دونے ہے میت کوعذاب دیا جاتا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام ما لک نے خبر دی از عبداللہ

بن اني مكر از والدخود ازعمره بنت عبد الرحمان انبول في حضرت

عائشہ ویکی تشذوجہ نی مُنٹی کیا ہے سنا'وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مُنٹی کیا ہم

ا کی بہود رہے کے ماس سے گزر نے جس براس کے گھر دالے رو

رہے تھے آپ نے فرمایا: بیاس پررور ہے ہیں حالانکہاس کواس کی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن طلیل نے

قبريس عذاب مور ہاہ۔

میت پرنوحه کرنامکروه ہے

اور حضرت عمر من تنشف نها: ان عورتول كوابوسليمان يررون و أجب تك بيه بالول مين مثى نه ذالين اور نه جلَّا تعمير \_' نسفيع'' كا معن ہے: بالول میں مٹی ذالنا۔ القلقہ الكامعن ب: جرز نا۔

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۲۸۸ میر گزر پیک ہے۔ ٣٣ - بَابُ مَا يُكُرُهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيْتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَبِلَى أَبِي سُلَيْمَانَ 'مَا لَمْ يَكُنْ نَقَعْ أَوْ لَقَلَقَةٌ. وَالنَّفَعُ ٱلتَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَالنَّفَلُقَةُ اَلْصُولَتُ.

ال تعلق كي اصل اس حديث ميس ب:

شقیق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولیدنوت ہو تھے تو ہومغیرہ کی عورتیں جمع ہو کر ان پر رو نے لکیس' پس حضرت عمر پین تشد سے کہا حمیا: ان عورتوں کے ماس کسی کو بھیج کر انہیں رونے سے منع کریں عصرت عمر دین تشدنے کہا: ان کو ابوسلیمان پر آنسو ۔ بهانے وو جب تک بدہ بالوں میں مٹی ندو الیں داور آ واز ندنکالیں۔ (سن بہتی جسم ماے انشرال المان)

> ١٢٩١ - حَدَّثُنَا آبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عُنْ عَلِي بِنِ رَبِيعَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِنَّ كَلِيبًا عَلَى لَيْسَ كَكُلِبٍ عَلَى آحَدٍ مَنْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن عبید نے حدیث بیان کی ازعلی بن ربیداز حضرت المغیر و منی تنه انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی المُقْلِيْلَكِمْ كُورِيفِر مات ہوئے سناہے: مجھ پرجھوٹ باندھناتم میں سے

كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى النَّارِ مَن نِيْحَ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّم يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّام يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّامُ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّامَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّامَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّامَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّامَ يَعَدُّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

میں ایک پرجموٹ باندھنے کی مثل نہیں ہے جس نے مجھ پرعمدا حصوت باندھا وہ اپنے جیسنے کی جگہ دوزخ میں بنالے میں نے نبی مفایلاً ہم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس پرنو حد کمیا گیا اس کو قیامت کے دن ابس سے عذاب دیا جائے گا جس سے نوحہ کیا گیا ہے۔

(میج مسلم: ۹۳۳ الرقم اسلسل: ۲۱۲۳ منن ترزی: ۱۰۰۰ مندالحمیدی: ۴۲۱ منن نسانی: ۱۸۵۲ منن این ماجه: ۱۹۵۳ مندالطحاوی: ۹۸۹۰) حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابولیم افضل بن دکین (۲) سعید بن عبیدالطائی ابوالبذیل (۳) علی بن رسیدابوالمغیره (۳) حضرت المغیره بن شعبه رسی الشا (عمدة القارری ج۸مس ۱۳۱)

#### بغيرنوحه كےميت يررونے كاجواز

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ ١ ه لكمة بي:

نوحد کرنا حرا م ہے کونکہ یہ جا ہیت کا طریقہ ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب بی افریقی کو بیت کرتے تھے تو اس بات پر
بیت کرتے تھے کہ دہ نوحہ نیں کریں گر اور س باب کی حدیث سر پردالات کرتی ہے کہ مورق کا میت پردونا اس وقت ممنوع ہے
جب دہ نوحہ کریں اور بغیر نوحہ کے دونے پر حضرت عمر کا یہ تول دیل ہے کہ ان کورونے اور جست یہ بالوں میں خاک ندوالیں اور
چلا کمی نہیں ہی انہوں نے بغیر نوحہ کے دونے کومہاح کردیا ،در حضرت المغیر ہ کی صدیت میں ہے کہ جس سے قد می کیا ہے اس سے
عذاب دیا جائے گا اس میں یہ دلیل ہے کہ بغیر نوحہ کے دونے میں عذاب نہیں ہے۔

(شرح ابن بصر نسم س ٢٥٨ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢٠ ه.)

امام بخاری رویت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے خبردی از شعبداز قادہ از سعید بن المسیب از حصرت ابن عمر بن المنید بن المسیب از حصرت ابن عمر بن المنید بن المسیب از حصرت ابن عمر بن المنید بن المنید بن المنید بن المنید کو قبر میں اس چیز ست مذاب دیا جات ہے۔ حس سے اس بر وحد کیا جستے۔

اس مدیت کی روایت می عبدان کی متابعت مبداناعلیٰ نے کی ہے انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زرایع نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی اور آ دم نے کہا از شعبہ: زندہ کے دوئے سے میت کوعذاب ویا جاتا ہے۔۔

المَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَنْ الْمُعَهُ عَبُدُ الْآغَمِي قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ فَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ فَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً. وَقَالَ 'ادَمُ' عَنْ شُعْبَةُ ٱلْمُيْتُ يُعَدَّبُ بِهُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ.

اس مدیث کی شرح امیح ابخاری: ۱۲۸۷ میں گزر چکی ہے۔ ۳٤ - بکاب

اس باب كاكوكى عنوان بيس باور بدا بواب سابقه كاتتمه بـ

باب

١٢٩٣ - حَدُثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّلَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَـوْمُ أَحْـلِهِ قَـدُ مُقِـلَ بِـهِ حَتى وُضِعٌ بَيْنَ يَدَى رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ' وَقُدْ سُجِّي ثَوْبًا' فَلَهُمْتُ أُرِيدُ أَنَّ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قُومِي ثُمَّ ذَهَبْتُ اكْشِفُ عَنْهُ فَيَهَانِي قُوْمِي فَأَمَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَلِهِ؟ فَفَالُوا ابْنَةُ عَمْرِوا أَوْ أَخْتُ عَمْرِوا قَالَ فَلِمَ تَبْكِي ؟ أَوْ لَا تُبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجِنِحَتِهَا حَتى رُفِعَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انبول نے کہا: ہمیں ابن المنكدر نے حديث بيان كى انبول نے كها: من في حضرت جابر بن عبد الله ينكان سا الهول في مان كيا كرميرے والدكو جنگ احدے دن اس حال بس لا يا حميا كه ان كومثله كياجا چكا تقا حى كران كورسول الله ملى الله على إلى لاكر ركه ديا كيا اوران كوايك جا درية وهانب ديا كيا عب اراده كرربا تھا کہان کی تعش سے جا در کھولوں تو مجھے میری قوم نے منع کیا " پھر میں ودبارہ ان سے جا در کھولئے کے لیے گیا تو میری قوم نے پھر اشایا کیا ' پرآپ نے کسی جانے والی کی آوازی آپ نے ہو جھا: بیکون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بیتمروکی بنی یا عمروکی بہن ہے آپ ئے فرمایا: بدیرین روری ہے؟ یا فرمایا: بدندروع فرشتے اس پر مسس سایات ہوے شیخی کہاس کا جنازہ اٹھالیا گیا۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۱۲۴۳ میں گزر چکی ہے۔ اعضاءاورد مجراعضاه كاث ديئے جاتميں۔

> ٣٥ - بَابُ لَيْسَ مِنا مَنْ شَقِ الْجُيُوبِ

١٢٩٤ - حَدَّثُنَا آبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ فَلَ حَدِّنُنَا زُهِيدُ الْيَامِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ مَسْرُرُقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الْجَيُوْبُ وَدُعًا بِدُعُوى الْجَاهِلِيَّةِ.

[المراف الحديث: ١٢٩٨ ـ ١٢٩٨ ـ ٢٥١٩] محمر يبان بيما رُ الدور ما ندجا لجيت كي في ويكاركر الم

(معج مسلم: ١٠٠٠ الرقم المسلسل: ٢٥٩ اسنن نسائي: ١٨٦٠ اسنن ابن ماجية ١٥٨٠ اسنن ترندي: ٩٩٩ المنتعن: ١٦٥ مطية الاولياءي ٥٠ سام ١٠٠٠ ع ٣٠ مساد احرع اص ٣٨ ملع قديم مسند احر: ٣١٥٨ سع ٢٥١ م وسسة الرسالة ايروسا جامع المسانيد لابن جوزي: ٣٠١ م مكتبة الرشاد رياش ٢٦١م المدسند الفحادي: ١٦٩٥)

اس مدیث من "مشلة" كالفظ فركور باس كامعن با كم فخص كونل . في سك بعداس كى ناك كان ياس ك شرم كاه ك

رہ مخص ہم میں سے ہیں ہے جس نے أينا كريبان يهازا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بولیم نے حدیث میان کی انہوں سے کہ انہمی منیان سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زبیدالیا بی نے حدیث بیان کی از ابرائیم از سروق از الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْمُحدُودَ وسَقَ حدرت عبد الله وفي أنهول في كما كر في المؤليَّةِ م في مايا: وو مخض ہم میں سے تیں ہے جواہے رضاروں پرطمانے بارے اور

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوقعیم الفضل بن دکین (۲) سفیان الشوری (۳) زبیر بن الحارث بن عبدالکریم الیامی میه بنویام بن رافع بن ما لک کی اولا و د ے ہیں جو ہدان سے تھے( سم) ابراہیم انتعی (۵) مسروق بن الا جدع (۲) حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہی گلّہ۔

(عدة القاري ج ۸ ص ۲ ۱۲)

اس حدیث کی توجیہات کدمنہ برطمانے نگانے والا ہم میں سے بیس ہے

اس حدیث میں آپ کا ارشاد ہے: وہ ہم میں سے نہیں ہے لیعنی وہ ہماری سنت برعمل کرنے والول میں سے نہیں ہے اور نہ ہاری سیرت برحمل کرنے والوں میں سے ہے اس کا معنی نہیں ہے کہوہ وین سے بالکل خارج ہو کمیا ہے کیونکہ اہل سنت کے نزد یک كوئي محض معصيت كارتكاب سيدين سي خارج نبيس موتا، إن الحركم مخض كابي مقيده موكر معصيت طلال اور جائز باتو چرده وین سے حارج ہوجائے گا سفیان توری اس حدیث کواسیے طاہر پر جاری کرتے تھے اور اس میں کوئی تاویل نہیں کرتے تھے کیونک اس حدیث کواینے ظاہر پرمحمول کرنا زجروتو یخ کے زیادہ لائق ہے ای طرح ان تمام احادیث کوجن میں پید جملہ ہے: وہ ہم میں سے جہیں ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے: یہ جملہ تغلیظ کے لیے ہے۔ ہاں!اگرز مانہ جا ہلیت کی طرح چیخ دیکار میں کوئی مخص ایسے الفاظ ہولے جو كفريه مول مثلاً وه حرام كوحلال كريداور الله أنه أن قضاء وقدر مرراضي نه ويس اس وقت اس سے اسلام كي تفي هينة موكى -علامدابن بطال نے کہا ہے کداس کا معنی ہے: وہ ہاری انتراء کرنے والانہیں ہے اور بھاری سنت برعمل کرنے والانہیں ہے۔ ایک قول میے کدوہ ماری سیرت کا ملہ پر ممل کرنے والانیس ہے اور ایک قبل میسب کرمیاں جمول ہے جومند پرطمانے لگائے حریبان مجازنے اورز مانہ جا المیت کی چیخ و پکارکو جائز سمجھتا ہو۔

ز ماند جا بلیت سے مراد ہے: اسلام کے ظہور سے پہلے ؟ زمان فترت الیمن زمان جالمیت کی طرح و چیج و پکار کرنا اور مردے کے متعلق كهنا: بإع بهار إع ميرے بازور يال جاليت كاطريق باشريعت اسلام يس جافزيس ہے-

(عدة خارى ج٨ص ١٢٤ وارالكتب العلمية بيردت ٢١١١٠)

نبي الشفيليكم كاسعد بن خوله كي موت مرافسوس كرنا

٣٦ - بَابٌ رَكَا النبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلمَ سَعْدَ بُنَّ خُولُةً

اس عنوان يش "رفاء" كالفظ باس كامعنى ب: مرق دالے كعامن بيان كرنا اس كومرشه بنى كت جرا-حضرت عبدالله بن انی اوفی رشی تله بیان کرتے ہیں اور وہ اصحاب المجر و میں ہے متھے کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئی اور وہ ایک مچر پر ان کے جنازہ کے چیچے جارہے منے پس عورتیں رونے لکیں تو انہوں نے کہا: تم مرثیدند پڑھنا کیونکدرسول الله مالی آئے مرثید ير حنے سے منع فر مايا ہے۔ ( كتاب الدعاللطم انى: ٢٥٠ مند ابوداؤد الطبالى: ٨٣٥ كال ابن عدى ج اص ٢١٥ المستدرك ج اص ٢٠٠ -٢٠٥١ سنن بيبتل ج سم ٣٣\_٣٣" معنف عبد الرزاق: ٣٠ ١٣ معنف ابن الي شيبرج سم ٣٠٠ سنن ابن ماجد: ١٥٩٢ ـ ٣٠ ١٥ أنتجم العفير:٢٦٨ علية الاولياء ج ع ١ ١ ١ ١ منداحرج ٢ م ١ ١٥ ١ طبع لذيخ منداحد: ١٩١٠ ع ١١ من ١٨٠ مؤسسة الرسالة بيروت)

اس عنوان میں رسول الله ملائياتيم كى ظرف مرثيه كى جونسبت كائى ہے اس سے مراد ہے بصرف كسى كى موت يراظهار إفسوس سریا اورمر دید کاحقیقی معنی سرادسی ہے۔

١٢٩٥ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبَرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابْيُ وَقُاصِ عَنَّ ٱبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ إِشْتَدَ بِي ۚ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنا ذُو مَالٍ وَلَا يُرِثِّنِي إِلَّا ابْنَةٌ ا أَفَاتُصَدَّقُ بِثُلْتِي مَالِي ؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ ؟ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ۚ أَوْ كَثِيرٌ ۚ إِنَّكَ أَنْ تَلُرُ وَرَثَتَكَ أَغُنِيَاءً خَيْسُ مِنْ أَنْ تُلَوِّهُمْ عَالَةً يَتَكُفُّوُنَ النَّاسُ ۚ وَإِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجَّهَ اللهِ إِلَّا أَجِرْتَ بِهَا ۚ حَتِي مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ 'أَخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ ؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُسْخَلُّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَابِحًا رِلَّا ازْدُدْتُ بِهِ ذَرَجَةً وَرِفْعُةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنَّ تُخَلُّفَ حَتِي يَنْتَفِعَ بِكَ ٱقْرَامْ وَيُضَرُّ بِكَ انْحَرُّونَ ۖ ٱللَّهُمُّ ٱمْضِ لِلْأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ وَلَا تُرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خُولَةً . يَرْفِي لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رُسُلَمُ أَنُّ مَّاتَ بِمَكَّةً .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللدین بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابن شهاب از عامر بن معدّ بن الى وقاص از والدخود رسي ألله وه بيان كرت مِن: جية الوداع كے سال مجھے شديد ورد تھا تو رسول الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن ميرى عيادت كرنے كے ليے آئے تب ميں نے كها: مجھے اتنا ورد ہورہا ہے اور میں مال دار ہوں اور میری وراث صرف میری ایک بني ہے کيا ميں اپنا دو تہائي مال صدقة كردوں؟ آب نے فرمايا: نبیں! پھر میں نے بوجھا: میں آ دھا مال صدقہ کر دول؟ آپ نے فرمایا: نبیس! بھرآ ب نے فرمایا: تہائی مال صدقہ کر دو تہائی مال ( بھی ) بہت زیادہ ہے ہے شک اگرتم اینے وارثوں کوخوش حال چوڑوتو بداس سے بہتر ہے کہتم ان کوفقراء چھوڑو وہ لوگول کے آ مے ہاتھ بھیلاتے رہیں اور بے شک تم جو بھی خرچ کرو ہے جس ے تم اللہ أن رضا جوكى كا راوه كرو كے تو تم كواس براجر ملے كاحق كيتم جو بيها بي يول كريدين ركوك (ال يرجي تم كواجر الم كا) ايس الله في من كيا: يارسول الله! كيا من اسية اسحاب ك یکے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: تم بے شک ہرگز یکھے نہیں مچوڑے جاؤے نے تم جو بھی نیک کام کرو مے اس سے تہارا درجہ ریادہ اور بند ہوگا ﷺ شاید کرتم چھے چھوڑے جاؤ کے حی کرایک تومتم سے طع حاصل کرے گی اور دوسری تومتم سے نقصان اٹھائے کی'اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت کو جاری رکھنا اور ال کوال کی ، ير ول ير شاوا يا ليكن ب وار عسد بن خوار ارسول المدمل المالية ان کے لیے افسور کر ہے شنے کدوہ کہ یں اوت ہو گئے تھے۔

(مسيح مسلم: ١٦٢٨) الرقم أمسلسل: ١٣١١ مسنن ايودا وُود ٢٨٦٣ من ترزي ٢١١٦ مسن البدد ٨٠٥١ أسنن الكبرى: ١٦٣٨ من نساني: ١٦٢٨ مسند الجديدي: ٢٤ ما ١٦٢ مسند البيري المسلسل: ١٦٣٨ مسنف ابن اني شيبرج العم ٩٩ الما حاد والمثاني: ٢١٢ مسند البيري المسلك: ٢١٤ مسند البيري المسلك: ٢١٤ مسند البيري المسلك: ٢١٤ مسند البيروت على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

حضرت سعد بن خولہ کے مکہ میں فوت ہونے کے متعلق تین روایات علامہ ابرائحس علی بن خلف ابن بطال ماکی قرطبی متوفی ۹ ۲۲ مر کھتے ہیں:

اس حدیث میں حضرت سعد بن خولہ کا ذکر ہے کہ رسول الله ما الله ما آن کے مکہ میں فومت ہوئے پر افسوس کررہے منے حضرت

، امام طبری نے کہا ہے کہ حضرت سعد بن خولہ کے علی مکہ میں فوت ہوئے سے جب رسول الله المقابقية اور الل مکہ کے درميان عديب کے سال کے بعد سلح ہو پکی تھی منظرت سعد بن خولہ مکہ گئے نہ تج کے ليے اور شد جہاد کے ليے کونکہ تج اس وقت تک فرض ہیں ہوا تھا اور رہے حضرت سعد بن ابل وقت میں میں آئے وہ معنی تن اور آبر وہ مکہ میں فوت ہوجاتے تو وہ حضرت سعد بن خوار کے میں میں تھے جن پر نی ملے الله اور شدان کی تو کوئکہ جھنے کو اگر نے کے بیا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کہ الله اور شداس کے سعلق بد کھا گا: بے چارا! اور شد بد کہا جائے گا کہ وہ داو جمرت کو ترک کرنے والا ہے اور آپ نے دعا کی: اے الله! میں سال کے الله اور شداس کے سعلق بد کہا جائے گا: بے چارا! اور شد بد کہا جائے گا کہ وہ داو جمرت کو ترک کرنے والا ہے اور آپ نے دعا کی: اے الله! میں سال کی جمرت کو جاری رکھ اور ان کو ان کی ایز یوں کے بل شاونا نے میں ان کو فراد کو اور دور و دے کرکی شکرے۔ (شرر میں جال نے میں ۱۳۷۰ میں اس کو جاری رکھ اور ان کو ان کی ایز یوں کے بل شاونا نے میں دار و دور و دے کرکی شکرے۔ (شرر میں جال نے میں ۱۳۰۰ میں اس کو جاری رکھ اور ان کو ان کی ایز یوں کے بل شاونا نے میں اس کو دور و دے کرکی شکرے۔ (شرر میں جال نے میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں اس کو میں کو باری کی دور و دے کرکی شکرے۔ (شرر میں جال نے میں ۱۳۰۰ میں اس کو بیات ۱۳۲۳ ہے)

ظامہ بیہ کے علامہ ابن بطال نے حسرت معد بن اور سے کم شی فوت اور نے کے متعلق تین روایات ذکر کی ہیں امام بخاری کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ برک ہوں اور وہی فوت ہو تے اور وہی فوت ہو تے اور وہی فوت ہو تے اور دہیں دوایت امام سلم کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ وہ جو الود اع میں کمہ مجے اور وہاں فوت ہو گئے اور تیسری روایت امام طبری کے حوالے سے ذکر کی کہ وہ سے حایام میں کمہ مجے اور وہاں فوت ہو گئے اور وہاں نوت ہو گئے اور وہاں فوت ہو گئے اور وہاں وج سے نی سن تھا ہم نے ان کی موت پر افسوس کیا ۔
اور وہال نوت دو محمد اور وہ سے کرتے کا تدم جواز وار تو سائوی جھوٹو نے کی ترقی علم غیب کا نبوت اور دیگر مسائل الے سے زیادہ وسیست کرتے کا تدم جواز وار تو سائوی جھوٹو نے کی ترقی علم غیب کا نبوت اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محود بن احريني حقى متونى ٥٥٨ مدلكيت بين:

علامدابو عرفے کہا ہے کداس حدیث کی سند کی صحت پر تمام اہل علم شنق ہیں اور جمہور نقبہا و نے اس حدیث کو دصیت کی مقدار میں اصل قر ار دیا ہے اور ریکر تبائی مال سے زیادہ کی دصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

امام مالک امام شافعی امام احمد امام الوصنیفدادرد محرفقها و کااس پراتفاق ہے کہ بیار آدی کا تہائی مال سے زیادہ کو مبد کرنا معدقہ کرنا اور آزاد کرنا بھی جائز نیس ہے۔

ا مام کا مریض کی عیادت کرنامستحب ہے اور مال کوجمع کرنا جا تزہے اس میں کوئی عیب جیس ہے جیسا کے بعض جعلی صوفیا و کہتے میں بے شرطیکہ اس مال کی زکڑ قادا کی جاتی رہے اور ستحقین کی مدد کی جاتی رہے۔ اس مدیث میں دارٹوں ادر رشتہ داروں سے حسن سلوک کی ترخیب ہے اور بیکہ جب سمی مباح کام میں اللہ تعالی کی رضاء کے حصول کی نیت کی جائے تو وہ بھی کارٹو اب ہے حتیٰ کہ اپنی ہوی کے منہ میں لقرر کھنا بھی۔

رس سریت میں بیدولیل ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ملے آئی کے علم غیب عطافر مایا ہے کیونکہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فر مایا کہ تم اس بیاری سے نوت نہیں ہو سے تمہاری عمرطویل ہوگی حتی کہ ایک قوم تم سے نفع حاصل کرے گی اور دوسری قوم نفصان اٹھائے گی بین مسلمانوں کوتم سے فائدہ ہوگا اور کفار کونقصان ہوگا اور اس میں کمی عمر کی نفسیلت ہے۔

اے ن ک سمہ وں وہ ہے۔ ماہ برہ بریاد میں میں اور اس پر الازم تھا کہ وہ مدینہ میں رہیں تا کہ نبی مافیلیکیم کی مدرکریں اور آپ اگر چہ فتح کمہ کے بعد ہجریت فرض نہیں رہی لیکن مہاجرین پر لازم تھا کہ وہ مدینہ میں رہیں تا کہ نبی مافیلیکیم کی مدرکریں اور آپ

ے احکام شرعیہ کاعلم حاصل کریں۔ تاضی عیاض نے کہا ہے کہ اگر مہا جرکسی ضرورت کی وجہ سے مکہ میں رہے بھر دہیں فوت ہو جائے تو اس کی ہجرت کا اجر ضائع

نہیں ہوگا اور بعض علما و نے کہا ہے کہ مکہ میں رہنے ہے ہرصورت ہیں ہجرت کا اجرضا تع ہوجائے گا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ورٹا ء کوخوش حال اورغنی چھوڑٹا ان کوشک دست اور نقراء چھوڑنے پررانج ہے بلکہ واجب ہے اور سے اس کی دلیل ہے کہ فی فقیر سے انصل ہے۔

قرآن مجید میں مطلقا وصیت کرنے کا تھم ہے اور اس حدیث میں تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے سے منع فر مایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں مطلقا وصیت کرنے کا تھم ہے اور اس حدیث میں تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے سے معزت فزیمہ بن ثابت معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے مور میں صدیث سے تعنیف کرنے اور بہت مثالیں ہیں جیسے معزت فزیمہ بن ثابت انسادی ویش فنڈ کی شہادت کو دوشہادتوں کے ہما ہر قرار دیا اس منسرت میں میں فائد کی شہادت کو دوشہادتوں کے ہما ہر قرار دیا اس منسرت میں میں فائد کی شہادت کو دوشہادتوں کے ہما ہر قرار دیا اس مسلم اس کو آپ کر کہ سے حصد نددینا وغیر ہا۔

فر مادینا احضرت فاطمہ اور از وابی مطم اس کو آپ کر کہ سے حصد نددینا وغیر ہا۔

(مدة القاري ج ٨ ص ١١٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ ٥)

\* باب خدکور کی حدیث شرح صحیح سلم ۱۹۰۱ میر ترجی می ۱۶ می زکر کی گئی ہے اس کی شرح سے حسب ذیل عنوان ہیں:

( وصیت کا لغوی اور شری معنی ﴿ وسیت کی اقتراس کیا سطقا وصیت کرنا فرض ہے؟ ﴿ ثَلث مال تک وصیت کی تحقیق 
( ) دصیت کا لغوی اور شری معنی ﴿ وسیت کی اقتراس کی سطقا وصیت کرنا فرض ہے؟ ﴿ ثَلث مال تک وصیت کی تحقیق ﴿ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

مصیبت کے دفت بال مونڈنے کی ممانعت

امام بن ری روایت کرتے ہیں: الکم بن موی نے کہا: ہمیں کی بن حزونے نے کہا: ہمیں کی بن حزوق نے حدیث بیان کی از عبد الرحمٰن بن جابر کہ القاسم بن مخیمر و نے دریٹ بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت ابو بروہ بن ابی موی وی فی نظرت ابو بروہ بن ابی موی وی نے بیان کیا کہ حضرت ابوموی کو بہت شدید در دہوگیا ہیں وہ بہوش ہو مجے اور ان کا سران کے کھروالوں سے ان کی بیری کی گود میں تھا اور وہ ان کے کمروالوں سے ان کی بیری کی گود میں تھا اور وہ ان کے کمروالوں سے ان کی بیری کی گود میں تھا اور وہ ان کے کمی کام کومستر دکرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ہیں جب ان کو ہوٹ آیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے مُری ہوں جن سے رسول ہوٹ آیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے مُری ہوں جن سے رسول

٣٧ - بَابُ مَا يُنْهِى مِنَ الْحَلَقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

الله من الله من عنها ورب شك رسول الله من الله عن ويكاركرن والی بال موعد نے والی اور کیڑے محاز نے والی سے بری تھے۔

(منجح مسلم: ١٠٠٠ الرقم أمسلسل: ٣٨١ مسنن نسائى: ٩٣٠ اسنين ابن ماج: ١٥٨٦ 'اسنن الكبرى: ١٩٩٠ مسن بيبتى ج ٣ مس ١٨٣ شعب الما يمان: ١٠١٥ (مسنح منداحدج مهم ع2 سلمع لذيم منداند: ٤ ١٩٥٠ \_ج ٢ سم ١١٣ مؤسسة الرسلة بيردت)

میخ و یکار کرنے والی عورتوں سے بری ہونے کا حمل

علا مدابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه كيميت بين:

المبلب نے کہا کہ رسول الله منتی ایکا اللہ منتی و پکار کرنے والی الم موعد نے والی اور کیڑے پھاڑنے والی سے بری تھے اس کامعنی ب ہے کہ آپ ان افعال سے رامنی نہیں تھے اور ان مورتوں ہے ان افعال کے دفت راضی نہیں تھے اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ ان کے اسلام سے يُرى شے \_ (شرح ابن بطال ج ٢٥ ص ٢٨٦ وار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ هـ)

> ٣٨ - بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبُ الْخُدُودُ

> > ١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَثِ عَنْ عَهِدِ اللَّهِ بنِ مُرَّةً عُن مسروقٍ عَن عَبدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَّبُ الْخَدُودُ وَشُقَّ الْجُيُوبُ وَدُعَا لِدُعْلَى

اس حدیث کی شرح استح ابخاری: ۱۳۹۳ میں ملاحظ فر مائیں۔ ٣٩ - بَابُ مَا يُنَهِلَى مِنَ الْوَيْلِ وَدُعُوَى

الْحَاهِلِيَّةِ عِنْدُ الْمُصِيبَة ١٢٩٨ - حَدَثَنَا عُمَرُ إِنْ حَفْصِ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثُنَا الْآعْمَى فَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مُسَرُّونً \* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۱۲۹۳ میں گزر چکی ہے۔

جس نے اسیے چہرے پرطمائیے مارے وہ ہم میں سے ہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محربن بشار نے صدیت میات کی انہوں سے کہا: جسیس عبد الرحمٰن سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث ہیان کی از الاعمش از عبد اللہ بن مره ازمسروق از حعرت عبدالله وي تنداز مي التاليم السير في المايان و اہم میں سے تبین ہے جس نے اسپے رضاروں پر مارااور کر بیانوں کو چاڑااور آبانہ جاہلیت کی چیخ و پکار کی۔

> مصیبت کے وقت واویلاہ کہنے اور جابلیت کی چیخ و پیار کرنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جسیس عمر بن حفیس نے حدیث میان ک انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی ازعبداللہ بن مرہ ازمسروق از حصرت عبدالله وين أنهول في بيان كيا كه بي من الله الما الله والله فرمایا: وہ مخص ہم میں سے جبیں ہے جس نے چرول پر مارااور تحریبانوں کو میماز ااور جا کمپیت کی بیخ و یکار کی۔

# ٤ - بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعُرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّنَا عَبُهُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ فَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا جَاءَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفُو وَابَنِ رَوَاحَةً 'جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُوْنُ ' وَآنَا وَجَعْفُو وَابِّنِ رَوَاحَةً 'جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُونُ ' وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَسَلّمَ فَيْ الْبُومِ وَآنَاهُ النَّابِ ' فَقَالَ إِنَّهُ هُنَ ' فَآنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ هُنَ ' وَآنَاهُ النَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ' فَقَالَ إِنْهَهُنَ . فَآنَاهُ النَّالِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ' فَقَالَ إِنْهَهُنَ . فَآنَاهُ النَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ' فَقَالَ إِنْهَهُنَ . فَآنَاهُ النَّالِيَعَةُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهِ فَرَعْمَتْ النَّهُ النَّالِي فَرَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهِ فَرَعْمَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

جو محص مصیبت کے وقت اس طرح بینے ا کہاں کے چبرے سے عم ظاہر ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن امٹنی نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: میں نے یکیٰ سے سنا انہوں نے کہا: مجھے عمرہ نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ مِنْ اللہ سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی مُنْ تُعَلِّمُ کے باس حضرت ابن حارثہ اور حضرت جعفرادر حضرت ابن رواحه کی شہادت کی خبر آئی تو نبی مُنْ اَلْیَا لِمُ اس طرح بیٹے کہ آپ کے چہرے سے مم ظاہر ہورہا تھا' اور میں دردازہ کی جمری سے د کھے رہی تھی اس سے یاس ایک مخص آیا ادراس نے حضرت جعفر وہن تنہ کی خوا تبن کا اور ان کے رونے کا ذکر كيائت بنے اس كو بحكم ديا كدوہ ان عورتوں كو (آواز سے رونے ے امتع کرے وہ جا ای مجردوسری بار آیا کہ دوعور تیل اس کی بات أين النيل آب نے فر مايا: ان كومنع كرو وہ تيسري بارآ يا كي كها: الله كانسم! وه مم مر غالب آسمنس يا رسول الله! حضرت عاكشه نے گمان کیا کہ سے فرمایا: ان کے موہوں میں مثی ڈال دومیں نے (س میں ) با: اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو نے وہ مُنْ تَعْلِيكُمْ كُورنجيده كرنا بهي نبيس جهوزتا \_

اس مدیث کے رجال کا می مرتبدہ کر کیا جاچکا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسیبت سے بہلے اور مسیبت کے بعد آ دمی کی کینیت ایک جیسی ہوتو بیمبر ہے علامدابوالحسن علی بن خلف ابن بطال مائلی قرطبی متونی ۹ ۲۳ ملاکھتے ہیں:

 سد کہا ہے کدولی ولایت پراس وقت فائز ہوتا ہے جب وہ اللہ کی تقدیر پررامنی ہواور کسی چزیم زدہ نہ ہواور اس حال میں لوگول کے مرا تب مختلف ہیں پس بعض وہ ہیں جن کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے اور وہ مصائب کی پرداہ بہت کم کرتے ہیں اور بعض دہ ہیں جن ک طبیعت میں بے مبری اور بے قراری ہوتی ہے اس کے بادجود وہ اپی طبیعت پر قابواور کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ یہ جائے ہیں کہ مبر کا بہت زیادہ اجر ہوتا ہے۔

علامه طبری نے کہا کدروایت ہے کہ حضرت این مسعود رہی آندکوان کے بھائی عتبدی موت کی خبردی گئی تو انہوں نے کہا: وہ مجھے بہت موریز تنے اور جھے اس سے خوش نہیں ہوگی کذاب وہ تمہارے درمیان زندہ ہوتے 'لوگوں نے بوجھا: وہ کیے آپ کو بہت عزیز تھے؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا: جھے ان کی وجہ سے اجرویا جائے توب مجھے زیادہ پہند ہے اور ٹابت نے بیان کیا کہ صلہ بن الشم کے بھائی فوت ہو محظ ان کے یاس ایک مخض اس ونت آیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا: اے ابوالصبہا وا تمہارے بھائی فوت ہو مھے انہوں نے کہا: آؤ! کھانا کھاؤ! بے شک ہمیں ان کی موت کی خبرال من ہے لواب کھانا کھاؤ! اس مخص نے کہا: مجھ سے پہلے تو آپ کو کسی نے اس کی موت کی خرمیر ، دی تھی انہوں نے: اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

إِنَّكَ مَيْتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ (الزمر:٣٠) بِ شَك آب بهي فوت بون والي بي اور وه بهي مرني

التعلی نے کہا کہ شریح رات میں جنازوں کو وفن کرتے تھے اور س کو غنیست جانے سے آن ن کے پاس کوئی محض آتا اور بمار مے متعلق سوال کرتا تو وہ کہتے: اللہ کاشکر ہے! وہ آ رام ہے ہے اور بھے امید ہے کے اس کر راحت اس کی ہے انہوں نے اس طریقتہ کو حضرت ام سلیم بینتانہ کے طریقہ سے اخذ کیا اور ابن سیرین مصیبت کے وقت میں پہلے کی طرح رہتے تھے باتی کرتے رہتے تھے اور ہنتے رہے تھے گرجس دن ام المؤمنین حضرت حفصہ رہن گذاؤت ہو کئیں تو اس دن غم کے آج ران کے چیرے ہے طاہر تھے'اور رہیعہ ہے موال کیا گیا کہ مبری انہا مکیا ہے؟ انہوں نے کہا: تم مصیبت آئے کے بعد اس پہلے کی طرح مواو سلین ہونا اور آنسوؤں کا لکلنا صبر کے اعلیٰ درجہ کے منافی نہیں

دوسر اعلام نے بدلیا ہے کہ پہندید و صربیہ کہ جب بنده پر کوئی مصیبت آئے تو دہ اے رب کی نضاء پر راحتی رہ اور اس کے حکم کوشلیم کرے رہادل کا ممکین ہونا اور آتھوں ہے آنسوؤں کا بہنا تو اس سے بندہ صاہرین کے مصداق سے نہیں ایک : ب تک وواس سے تجاوز کر کے فٹکو ، فٹکایت اور آ ہوز اری ندکر کے کیونکہ ان نول کے نفوس مصائب میں رہنے و ملال پر بیدا کیے میں تیں انہوں نے کہا ہے کہا اللہ تعالی نے مبر کرنے والوں کی مدح کی ہے اور ال کو تقلیم تو اب عطا کرنے کا وعد وفر ویا ہے اور اللہ تعالٰ اسے بندول کو ان نیک کا موں کے کرنے پراٹواب عطافر ماتا ہے جوان کے اختیار میں ہوتے ہیں اورمصیبت کے ونت چبروں سے افسردگی اور قم کا اظہار ندکرنا اور آ نسود کا ند بہنا بدانسان کی نظرت کے خلاف ہے اس پر انسان قادر نیس ہے اس پرصرف انسان کو پیدا کرنے والا بن قادرے اور محودمبروہ ہے جس كا اللہ تعالى نے تھم ديا ہے اور وہ بيہ كد جب مصيبت نازل ہوتو بندہ اللہ تعالى كى تقدير پرراضى ہو اوراس کے مراسلم کرے ندید کا ہے چرے سے م کے آ ارخا برند بونے دے اور آ نسودل کوند بہتے دے۔

ربید بن کلوم نے کہا: ہم حسن بھری کے پاس محط ان کی ڈاڑھ میں تکلیف تھی انہوں نے وعا کی: اے میرے رب! مجھے ملیف مینی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔

حضرت ابو مريره بين خشر ميان كرت ميل كم في المنظم في فرمايا: الله تعالى في ارشاد فرمايا: جب من المين مؤمن بنده كوكس

تکلیف میں جتلا کرتا ہوں' پس دہ اپنی عیادت کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو بیاری سے نکال لیتا ہوں اور اس کے میافت میں جتلا کرتا ہوں اور اس کے خون کو پہنے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور اس کو از سرنو کام کے قابل بناویتا ہوں۔ (المتدرک جام ۱۳۸۸ سنن بیتی جسم ۳۷۵)

طلح بن معرف نے کہا: تم اپنی بیاری اور مصیبت کی شکایت نہ کرو اور بھے یہ خبردی گئی ہے کہ حضرت یعقوب بن اسحاق الکلاگا کے پاس ان کا پروی آیا اس نے کہا: اے یعقوب! کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور تم تقریباً فنا ہو بھے ہو حالا نکہ تم ابھی اپنے والد کی عمر کونہیں پنچ! حضرت یعقوب عالیسلاگا نے کہا: یوسف کی جدائی کے تم نے میری ہڈیوں کو کمزور کرویا تب اللہ تعالی نے حضرت یعقوب عالیسلاگا کی طرف یہ وی کی: کیا تم مخلوق سے میری شکایت کر رہے ہو، تب حضرت یعقوب نے کہا: اے اللہ تعالی نے حضرت یعقوب عالیسلاگا کی طرف یہ وی کی: کیا تم مخلوق سے میری شکایت کر دہے ہو، تب حضرت یعقوب نے کہا: اے میرے دب ان سے میری خطاء ہے تو اس کو معاف فر ما وے اللہ تعالی نے فر مایا: میں نے تم کو معاف کر دیا 'پھر اس کے بعد جب ان سے ان کا حال دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا:

اِنَّمَا اَشْکُوْا بَیْنَی وَحُوْنِیْ اِلَی الله. (بسن: ۸۹) میں اپنی پریٹائی اور رنج کی شکایت صرف اللہ ہے کرتا ہوں۔
رسول الله مُشْرِیْنِیْم کی وفات سے صالحین کو بہت شدید رنج ہوا طاوس نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والا حضرت ابن عباس بنی کند سے زیادہ کسی کوئیس دیکھا' ان کورسول الله مُشْرِیْنِیْم کی وفات سے بہت رنج ہوا' اور ان کی آ تھوں سے آ نسو بستے رہے تھے' اور میں نے دیکھا کہ جب حصرت نربن الخطاب نے پاس معمان بن مشرن و وفات کی خبر پینی تو انہوں نے اپنے مربع تھے' اور میں نے دیکھا کہ جب حصرت نربن الخطاب نے پاس معمان بن مشرن و وفات کی خبر پینی تو انہوں نے اپنے مربع الحداد رونے کے۔ (مصنف بین ابی شیر: ۱۲۱۵)

پہ کے بعد میں ابی الحن فوت ہوئے تو حسن بھری ایک سال تک روتے رہے ان سے کہا گیا: اے ابوسعید! آپ مبرکا تھم دیتے ہیں اور خودروتے ہیں تو انہوں نے کہا: اللہ کاشکر ہے جس نے مؤسنین کے دلول میں نے زحمت رکھی ہے آ تکھروتی ہے اورول ممکنین ہوتا ہے اور ریہ ہے مبری نہیں ہے ہے مبری وہ ہے جس کا اظہار زبال ۱۱ رہ تھ ہو۔

علامہ بدرالدین مینی نے علامہ ابن بطال کی صبر کے متعلق اس پوری تقریر کوفقل کردیا ہے۔

(عدة القاري جهم ١٧٠ - ١١٠ - ١١١ وارالكتب العلمية بيردت ١٦١١ ماه)

ما فظشهاب الدين ابن حجرعسقلاني متونى ١٥٨ ه لكصة جي:

نی الخوالیم نے فریایا: (اگر وہ عورتیں رونا بندنیں کرتیں تو )ان کے مونہوں ہیں مفی ڈال دو علامہ قرطبی نے اس کی شرح ہم کہا ہے: بیاس کی دلیل ہے کہ وہ عورتیں بلند آ واز سے رورتی تھیں اور جب انہوں نے آپ سے تھم کے باوجودرونا بندنیں کیا تو آپ نے فرمایا: ان کا مندمنی سے بند کر دو اور مندکی اس لیے تعمیص کی کہ وہ نوحہ کرنے کامل ہے اس کے برخلاف آمجھوں سے آنسوؤں کا بہانا ممنوع نہیں ہے۔ حافظ ابن جمراس کی توجیہ میں لکھتے ہیں: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے ڈائٹ ڈبٹ میں مبالغہ کے لیے بیفر مایا ہو کہ ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دویا اس کا یہ حکم اور کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آ واز کے ساتھ رونے کی وجہ سے وہ صبر کے اجر سے محروم ہو گئیں 'جیسے تاکام ، اور نامراد خض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں خاک اور دھول کے سوا پھونہیں آیا 'ایک قول یہ ہے کہ آپ کا یہ ارادہ نہیں تقا کہ حقیقہ ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دی جائے 'تاضی عیاض نے کہا: آپ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت تک جپ نہیں ہوں گی جب تک ان کے مونہوں میں مٹی نہ ڈال دی جائے' سواگرتم ان کے مونہوں میں مٹی ڈال سکتے ہوتو مٹی ڈال دو۔

حضرت عائشہ رہنائندنے اس شخص کے ستعلق من میں کہا: ہمہ تیری : ب کوخاک آلودہ کرے تو نے وہ نہیں کیا جس کا رسول اللّٰد مانٹے کیا تھے سی کیا تھا۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ کیسے علم ہوا کہ اس مخص نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا علامہ نووی نے اس کے جواب میں یہ کہ طاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے نزا کی اس پر ترینہ قائم ہو چکا تھا کہ اس فخص نے نبی ملٹھ آئی ہو ہا تھا کہ اس فخص نے نبی ملٹھ آئی ہو جکا تھا کہ اس فخص نے نبی ملٹھ آئی ہو کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کور آئی کہ کہ اس کور ہوتا ہوتھ اس کور ہوتا ہوتھ اس کور ہوتھ جے اس کور ہوتھ ہوتا کہ اس کور ہوتھ کور ہوتھ کی اس کور ہوتھ کی اس کے اس کے اس کا میں اس کور ہوتھ کے اس کور ہوتھ کے اس کی در کو بھیج دیں۔

اس حدیث کے نوائد میں سے بیا کے تعزیت کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بیکہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔(ان نوائد کوعلامہ بینی نے بھی نقل کیا ہے۔سعیدی غفرلد)

(فق البارىج عص ٨٨٥ ـ ١٨٥ دار المعرف بيروت ٢٩١١ ه)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر کا یہ لکھنا صحیح نہیں کہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے اور علامہ ببنی کا اس کو بلارڈنقل کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پر دہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا جواز اور اس میں بحث ونظر

قرآن مجيديس ہے:

وَقُلْ لِلْمُومِنْتِ يَغْضُضْ مِنْ ابْصَارِهِنْ. اور آپ مسلمان عورتول سے کہے کہ وہ اپی نگاہیں چی

اورحديث مل ہے:

حصرت ام سلمہ رہنگانڈ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ المتحالی آئی اور آپ کے پاس حصرت میمونہ رہنگانڈ بھی تھیں ہی حضرت این ام مکتوم رش تنڈ آ ہے 'یہ تجاب کا تھم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے 'بی منٹھ آئی ہے فرمایا: تم دونوں ان سے پردہ کرؤ ہم نے کہا: یارسول اللہ! کیا بیٹا نہیں ہے؟ نہ ہم کود مکھ رہا ہے نہ ہم کو پہچانہ ہے! آپ نے فرمایا: کیا تم دونوں بھی نا بیٹا ہو کیا تم اس کو د مکھ نہیں رہیں۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۲ سنن ترزی ۲۵۵۱ سندا حمد ن۲ م ۲۰ سندا معد ن۲ م ۲۹۱)

امام ابوداؤد نے کہاہے کہ بیتھم نبی ملٹی نیاتھ کی از واج کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں وہ نا بینافنص ہیں تم ان کے پاس اپنے کپڑے اتاریکتی ہو۔

(سنن ابودادُ دم ۲۲۰ دارالفکر بیردت ۱۳۳۱ه)

امام ابوداؤد کی تا سیراس ہے ہوتی ہے کہ علا مدمجر بن علی بن محرصکفی منفی منونی ۸۸۰ احد لکھتے ہیں: مسلمان عورت مردکود کھے سکتی ہے ہے شرطیکہ دہ شہوت ہے ،امون ہوا در اگر وہ شہوت سے مامون نہ ہو یا اس کوشہوت کا خطرہ ہو یا شک ہوتو پھراس کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنا استحسانا حرام ہے۔ (اندرافقاری دالحتارج انس ۱۵۴ مدامات العربی ایروت ۱۹ سام) علامہ سیّد محمد ایمن ابن عابد بن شامی اس کے حاشیہ ہیں تھتے ہیں:

حداریس فرکور ہے کہ عورتوں پرشہوت عالب ہوتی ہے اور بیا عتبار کیا جائے گا کدان میں شہوت محقق ہے۔

(روالتي رياع من ٣٥٢ واراحيا والتراث العربي أبيروت ١٩ ٣١٠ هه)

اس پر دومرا استران یہ بوگ کد حضرت عائش درواز دی جمری سے اس شخص کی طرف دیے رہی تھیں جس کر بول الند مل آئی آئی ہے عورتوں کو رونے سے نئی کرنے کے لیے جی تھا اور اس سے علامہ این جمرا اور علامہ بیٹی نے یہ مسئلہ ستنبط کیا ہے کہ پردہ دار محودتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جا کڑنے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث بیس یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے اس شخص کے چرے کی طرف دیکھنا اور ممنوع صرف چرے کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کے جمما اور اس کے ڈھائے کی طرف دیکھنا تھا اور اس سے چرہ و دار مورتوں کا اجنبی مردوں کے چرہ کی طرف دیکھنا لازم جیس آتا ہم چند کہ علامہ ابن جمرا اور علامہ بینی نے اجنبی مرد کے جرے کی طرف دیکھنے کی تصریح کہیں کا اختلاف جیرے کی طرف دیکھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیونکہ اجنبی مرد کے جرے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کے حدید کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے

۱۳۰۰ - خَدَّ فَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ الم بنارى روايت كرتے بي: جميں عمروبن كل في صديث بَـنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّلَنَا عَاصِمُ الْآحُولُ عَنْ أَنْسٍ بِإِن كَى أَبْهِول فِي كِها: جميں محمد بن نَضِيل في حديث بيان كى ا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا وَيُن قَبِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطَّ أَشُلًّا مِنْهُ.

انہوں نے کہا: ہمیں عاصم احول نے حدیث بیان کی از حضرت الس ويُحافظه انهول في كما: رسول الله ملط الله ما يك مبيد تك تنوت راعة رے جب (ستر ) قاربوں كوشهيد كيا كيا الى مى نے رسول الله من المنافظة على عن ما وهم زوه محى نيس ويكسار

جومصیبت کے وقت اپنے

اں مدیث کی شرح استح ابخاری:۱۰۰۱ میں گزر چکی ہے۔ ٤١ - بَابُ مَنْ لَمْ يُظَهِرُ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

وَقُولَ مُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ٱلْجَزَعُ ٱلْقُولُ

السِّيع، وَالظُّنُّ السَّيَّىءُ.

غم كوظا ہرنہ كر ہے اورمحد بن كعب القرقى نے كما: المجزع "مراتول إاور برا

ير عقول سے مرادايا قول ہے جوم برأ بھارے اور ير سے كمان سے مراديہ بے كداللہ تعالى في مبركر في برجو وعده كيا ہے اس کوبنیدشچے\_

> وَكَالَ يُعَقِّرُبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّنَا الشَّكُو الْثِي وَحُزِّنِي ۗ إِلَى اللَّهِ ﴾ (يست:٨٦).

١٣٠١ - حَدَثْنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّلُهَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن أبي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسُ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِشْتَكُى ابْنَ لِآبِي طُلْحَةَ ' قَالَ فَمَاتَ وَٱبُّو طَلُّحُهُ خَارِجٌ فَلَمَّا رَآتِ امْرَآلُهُ آلَّهُ قَدْ مَاتَ ا هَيَّاتُ شَيْئًا ۚ وَنَحَّتُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ ۚ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ كَبُفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ قَدْ هَدَاتُ نَفْسُهُ وَٱرْجُوا أَنْ يَكُونَ قَلِهِ اسْنَرًا ﴿ وَظُنَّ أَبُو طُلَّحَةً ٱلَّهُا صَادِقَةٌ . قَالَ فَهَاتَ وَلَكُمَّا أَصْبَحَ إِغْتَسَلَ وَلَمَّا أَرَّادَ اَنْ يَنْ حُرُجَ اعْلَمُنهُ آنَهُ قَدْ مَاتَ وَلَصَلَى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ثُمَّ أَحْبَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلُوكُمُ اللَّهِ اللَّهُ مُلَالًا فِلْقِالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَآيَتُ لَهُمَّا بِسُعَةُ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ فَدْ قُرَا الْقُرْ انَ.

[طرف الحديث: • ٢١٣٥] (صحيم سلم: ٣١٣٣ ألرتم المسلسل: ٥٥٠٨)

اور حضریت لیقوب - برساکا نے قرمایا: میں این پریشانی اور عم کی اندے شکایت کرتا ہوں۔ (یوسف:۸۶۱)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشرین الکم نے صديث بيان كي انبول في كها: جميس مفيان بن عييد في حديث بیان کی انہوں نے بہا: 'میں اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے خبر دی انہوں ۔۔ معزت انس بن ما لک رسی شخصہ ہے سنا وہ بیان کرتے میں کد حضرت ابوطلی بنی تشکامیا بیار ہو ممیا کس وہ فوت ہو میا اور حضرت ابوطلی کھرے نکلے ہوئے تھے جب ان کی بوی نے بید یکھا مريد الواس موكميا بي تو المول في السكومسل ويا اوركفن ببايا اور اس كوسمرك ايك كوف ين ركوديا جب معترت الوطلى في اور بوچها: بچکیها ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ پرسکون ہے اور جھے امید ہے وہ راحت یا چکا ہے اور حضرت ابوطلحد نے کمان کیا کدوہ کی ہیں حعرت الس نے کہا: انہوں نے رات گزاری جب مع مولی توسل كيا جب وه كرے باہر لكنے كي توان كى بوى نے اليس بتايا ك بچے فوت ہو چکا ہے کس انہوں نے ٹی افرائی کے ساتھ ممازیر می مجرانبوں نے بی منافقاتم کو بتایا کان دونوں کے ساتھ رات کو کیا ہوا ہے تب می دافی آلم نے فرمایا: اسید ہے کہ اللہ تعالی تمہارے دات کے معاملہ میں برکمت دے گا' سغیان نے کہا: ہیں انسیاد سے

## ایک فخص نے کہا: میں نے ویکھا کدان کے تو بیٹے ہوئے اور وہ سبب قرآن مجید کے قاری تھے۔

## حضرت امسلیم کا بے مثال صبر جمیل اوران کی نا قابل فراموش شجاعت

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم م ولكهت مير :

جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رنج کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے لیے ٹم کا اظہار کرنا جو مباح تھا اس کو ترک کر دیا اس میں اللہ تعالٰی کوئی نارافکٹی نہیں ہے اور اس نے مبر کو افتیار کیا جس طرح حضرت اس سلیم وٹن فلٹ نے کیا تھا کو وہ اس آیت کا مصدات ہے:

وکٹین صَدِّدُ تُدُ لَهُوَ تَحْیْرُ لِلصَّبِرِیْنَ O (افعل: ۱۲۱)

اورا گرتم نے مبر کیا تو وہ مبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے 0

وکٹین صَدِّدِ تُدُ لَهُو تَحْیْرُ لِلصَّبِرِیْنَ O (افعل: ۱۲۱)

اس مدیث کی نقدید ہے کہ جو محض عزیمت اور شدت کے مل پر قادر ہواس کے لیے رفصت کورک کرنا جائز ہے اس میں بہت

عظیم اجروثو اب ہوتا ہے۔

المهلب نے کہا ہے کہ حضرت اسلیم نے کہا: اس کانفس پرسکون ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آ رام پا چکا ہے اس میں تعریف ہے بینی اس کلام کے دومعنی تھے تریب معنی ہے کہ وہ بیاری ہے شفاء پاکر پرسکون ہو گیا اور اب اس کوآ رام ہے ہے معنی قریب ہے جو انہوں نے شوہر حضرت ابوطلی کے ذیمن میں ڈاایا اور اس کا ایور کا ایور میں اور دنیا کے آلام ہے آ وام با چکا ہے معنرت ام سلیم نے ای معنی کا ارادہ کیا ورد: اپنے کلام میں کی تھیں۔

ای حدیث میں ذکورہے: پھرانہوں نے پچھ تیاری کی اس کے بھی دوستی تیں لیسی انہوں نے بچہ کوٹسل دے کراور کفن پہنا کر تیار کیا اور دوسرامٹن میہ ہے کہ انہوں نے بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے جماع کے لیے تیار کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے آپ کو جماع کے لیے تیار کرنا جائز ہے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جواللہ کی منائے لیے ہے مبری اور برتر اری کوٹرک کرنے اور مبرجمیل کو افتیار کرے اللہ تعالی اس کو بہترین جزا وعطافر ماتا ہے کیاتم نے ٹیس دیک کے ان کے ٹوسٹے ہوے اور دہ سب تر آن مجید کے قاری تھے۔

حضرت الس بن الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوطلح اپنی ہوی ہے جماع کر سے تو ان کی ہوی نے ان سے کہا: یہ بتا ہے کرا گرکوئی فخص آپ کوکوئی چیز عاریہ وے کہ دواس چیز کو دالی نے لیو کیا آپ اس پڑم وخصداور بے قراری کا اظہار کریں ہے؟ حضرت ابوطلح نے کہا: انٹر ان مند سے کہا: انٹر تھی ان انٹر تھی ان کو واپس لے لیا کہا انٹر کی انٹر حضرت ابوطلح نے کہا: انٹر کے کہا: انٹر تھی ان انٹر تھی اور اور وہ بیٹا اس کا زیدہ حق دار ہے کرآپ اس سے دائش ہول اور وہ بیٹا اس کے ہروکر ویں ہی حضرت ابوطلح نے رسول الله منظم کو این کے بروکر ویں ہی ہی جسمت ابوطلح نے رسول الله منظم کو این ہوں اور وہ بیٹا اس کے ہروکر ویں ہی جسمت ابوطلح نے رسول الله منظم کرا تھی ہوں کو دعادی اس کے ہروکر ویں ہی ہی برکت عطافر ما چھر منظم کو این ہوں کو دعادی اس کے بال ایک گردی کو این منظم اور وہ این کے بال ایک گراہوا جس کا نام عبداللہ تھا اور وہ اپنے زمانہ کے تام لوگوں ہی سب سے افضل تھا۔

(مندایو ارده ۲۷۱ اس مدید کر مبال می بین تاریخ دش ۱۲۱۱ س ۱۲۷ س ۲۸۵ س ۲۸۳ م ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می ۱۲۷۰ می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می از تا می تا می از تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می تا می ت

(الطبقات الكبري ج ٨ ص ١٢ س ودرالكتب العلمية بيروت ١٨ ١٨ ١٨ هـ)

حضرت اسلیم غزوہ حنین میں اس وقت ٹابت قدم رہیں جب بہت سے مردول کے قدم اکمڑ محظ تھے اور مفیل ٹوٹ منین تھیں ا جوآ ب کوچھوڑ کر بھاگ مے ہیں جیے آپ ان لوگوں کولل کردہے ہیں جوآ ب سے جنگ کردہے ہیں رسول الله الله الله مسكرائے اور فر مایا: الله مجھے کافی ہے۔ (الطبقات الكبرى جهم ص١٦٣) (شرح اين بطال ج ٢٥س ٢٨٦-٢٨٥ وار الكتب العلمية بيروت ٢٣٣٥ه \* باب ندکورک ما یث شرح سیح مسلم: ۹۸ ۵۳ می ۱۰ می ا ۵۰ پر ندکور ب اس کی شرح کاعنوان ب: حفرت ام سلیم کی ذہانت اوررائن برمنا والبی مونے کا بیان مختفرشرح کی گئے ہے تہائی صفحہ پرمشمل ہے۔

٤٢ - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى صبراس وقت معتربوتا ، جب بهل بارصدمه ينج حضرت عمر دین نشدنے کہا: کیا خوب دو ایک جیسے الفاظ ہیں (" صلوات" أور رحمت") اوركيا خوب ال كعلاوه ب: ليمن اولنك هم المهندون "وهاوك جب أليس كولَى مصيبت م الله كرو وو كتر بن الله بم الله ك لي بن اور ب شک ہم ای کی طرف اوشے والے میں O میدوہ لوگ میں جن پران كرب كي طرف سے بائرت درود بي اور رحمت ہے اور يى وك مِرايت إِنْ إِنْ مِل (البقرو: ١٥٧\_١٥٥)

وَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ نِعْمَ الْعِدْلَانَ \* وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ فَالُّوآ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۞ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنَ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (التره:

اس تعلق مين عسد لان "كالفظ بأونث كي پيند بروائس بائس جوبوريال لدى مونى مونى بين ان كو عسد لان "كست بين لعِن وه دونوں بوریاں ایک دوسرے کی مثل بیں اس طرح اس آیت میں بھی اصلوات اور اد حسمت الیک جیسے لفظ بیں اس لیے حفرت مرق ان کو عدلان " کہا ال نوگول کو صلوت " اور او حصت " کابیفسوسی اجراس کے ملاکہ جب ال کو پہلی بارصدمہ بہنیا تو انہوں نے اس برمبر کیا۔

وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَاسْعَدِينَ وَا بِالصَّبِرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكِيدً ﴾ إلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقره: ٥٠).

أور الله تعالى كا ارشاد: إدرمبراورتماز عدد حاصل كروب شک تماز اللہ سے ڈرنے والول کے سوا سب پر وشوار ے ( القره: دم)

مقسرین بنے کیا ہے: اس آ میت میں مبرے مرادردرہ ہے مبر کامعی لنس کو ب قراری کے اٹنے راور جزا اور فزع سے روکتا ب اورروزه ين نفس كوطلوع فجر سے لے كرغروب آفاب تك كھانے ، پينے اور كل ازودائ سے روك كرركھا جاتا ہے اور نماز سے مرو حامل کرنے کامعنی بیے کماس میں قرآن مجید کی طاوت ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے سوال أمور سے الله تعالى كى اطاعت جى مدد حاصل موتى ب جوعض معيبت نازل مون يرايي السي السرارى ك اظهار س روك في وه اسينانس پر قبر كرنے كا عادى موجاتا ہے مجراس پر روز ي ركمنا اور قماز بر هنا دشوارتيس موتا كيونكه نفس دن جس كھانا بينا جا بتا ہا اور نماز کے اوقات میں آ رام کرنا میابتا ہے اور جب انسان اسیٹنس پرتبر کرنے کا عادی ہوجاتا ہے تو اس کے لیے روز و رکھنا اور نماز يرصناآ سان بوجاتا بي بكساس ك ليحمام بمشجت مبادتين آسان بوجاتى بير-

١٣٠٢ - خدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُندُر المام بخارى دوايت كرت إلى: أَمِس محد بن بثار في مديث

فَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأَوْلَى.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فندر نے صدیث بیان کی انہوں نے كبا: يميس شعبه في حديث بيان كي از ثابت انبول في كما: من نے حفرت الس وی تفقدے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی ملک اللہ نے فر مایا: مبراس وقت شار ہوتا ہے جب مہلی بارصدمہ مینجے۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری:۱۲۵۲ ش کی جا چکی ہے۔ ٤٣ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَابِكَ لَمَحْزُونُونَ سَمَ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٌ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ

نى التَّوْلِيَكِم كاارشاد: بي شك بم تمهارى وجهد عم زده ہیں ادر معزت ابن عمر وسي الله في في المنافظ الما سي مديث روايت ك: أكله الموبهاري إوددل فم زده إ\_

ال تعلق كى اصل بدهديث ب:

باب ابراہیم کے نام پررکھا ہے چرآ پ نے اس بنے کولو بار کی بیوی ام سیف کودے دیا اس لوبار کا نام ابوسیف تھا ایک روز آ ب اس کے پاس می میں میں آپ کے ساتھ تھا جب ہم اس کے پائل پنچاتو وہ مجنی و تو تک رہا تھا اور تعروفونس سے مجرا موا تھا میں رسول عمر كيا " كمررسول التدمين الله من بيكومنكوا يا اوراس كواسية ساته جمثا ليا اورجو الله تعلل في علم ووفر مايا حضرت الس في كها: میں اس بچہ کود کھے رہاتھا وہ رسول الله مل الله مل الله است بان و ۔ رہا تھا رسوں الله ملق بیام کی آتھوں سے آنسو ہنے کیے آپ نے فرمایا: آسمس روری میں اور دل ممکین ہے اور ہم وی بات کہتے ہیں جس سے ہمار، رب راضی ہو اور اللہ کی ملم اسے اہراہیم! ہم ينجه رئ دميدست غم مزده يل سو بمح مسلم. من وو الزق المسلم بن والدي " تن ايوداود: ١ و ١٠)

حُلِّاتُنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ فَالَ حَلَّالُكُ فَرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حُيَّانَ عَنْ شَابِتٍ عَنْ أَلْسِي بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيُّفِ الْقَيْنِ ۚ وَكَانَ ظِنْرًا لِإِبْرَاهِيُّمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ فَاخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمٌ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ۖ ثُمَّ ذَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِمْ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَّسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ ۚ فَقَالَ لَهُ عَبُّدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُّ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَنْتَ يَا

١٣٠٣ - حَدَثْنَا الْسَحَسَنُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَدَالَ المام بخارى روايت كرت بي: أمين أحمن من مبد العزيز سنہ مدیمے بیان کی انہوں نے کہا: جمیل بیٹی بن حسان نے حدیث بیال کی انہوں نے کہا: آسیس قریش نے مدیث بیان کی اور وہ ابن حیان ہیں از قابت از حصرت انس بن مالک ری فند وہ بیان کرتے اور وہ حضرت ابراہیم وشی فند کے رضاعی باب ستھ کس رسول اللہ النَّتُ لِيَالِمُ مِنْ حَصْرِت ايرا جيم كوا تُعَايا " پس ان كو يوسا ديا ادر سوتكها" كجر اس کے بعدہم ان کے یاس مے اور معرت ابراہیم اس وقت اپی جان کی سخاوت کر رہے ہتھے' پس رسول الله مُنْ اَلِيَا اِنْهِ کی دونوں أستكهيس سخاوت كرنے لكيس كجر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ويني نند

رَّسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا رَحْمَةً. ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّ الْعَيْنَ وَإِنَّ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرُضَى رَبَّنَا وَإِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِلَّا الْمَا عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ الْعَالَمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلِمُ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولَا الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُو

نے آپ سے کہا: یارسول اللہ! آپ (بھی رورہ ہیں!) آپ نے فر مایا: اے ابن وف! بیآ نسور حمت ہیں کھردوبارہ آنسو بے پس رسول اللہ ملے ہیں ہوئی ہے فر مایا: بے شک آ کھردورہی ہے اور دل غر گئین ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب رامنی ہے اور اسے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی سے فم زدہ ہیں۔ اس حدیث کوموی نے ازسلیمان بن المغیر ہاز تابت از انس از نی ملی النہ النہ ہم تمہاری موائی سے فم زدہ ہیں۔ اس

روایت کیاہے۔ معاد میں کا منابعہ میں میں منابعہ جمع مو

(صیح مسلم: ۲۳ ام المسلسل: ۱۹۱۱ منن ابوداؤد: ۱۳۱۳ سنن ابن ماجد: ۱۳۷۵ افطیقات الکبری جامی ۱۳۱۱ سنن بیمتی جهمی ۲۹ مصنف این ابی شیبرج سوم ۱۳۹۳ مندایویعنی: ۱۳۸۸ و لاکل النبو قاح ۵ ص ۳۳۰ شعب الایمان: ۱۹۲۱ اسنداحد جسم ۱۹۳ طبع قدیم مسنداحد: ۱۲۰ ۱۳ - چ۲۰ می ۱۳۱۲ مؤسسة الرمالية بیردت)

#### صدیث مذکور کے رجال

(۱) المحن بن عبد العزیز این الوزیئی یا ۲۵۰ ه میرعماق مین فوت ہو محتے تھے(۲) یکی بن حسان ابوذ کریاء الامام الرئیس (۳) قریش ابن حیان ابو بمرامحلی (۴) ٹابت بن اسلم البنانی (۵) معنرت انس بن ، یک پشتانند - (عمدة القاری ۱۸ م ۱۳۷) مشکل الفاظ کے معانی اور سیدنا ابراہیم کا تذکر د

اس مدیث میں 'قین ''کالفظ ہے اس کامعنی ہے: لو ہارایہ ابوسیف کی صفت ہے ان کا نام البراء بن اوس ہے۔ نیز اس مدیث میں 'ظنو ''کالفظ ہے اس کامعنی ہے: رودھ پلانے والی کوشن کی بیوی کا نام خولہ بعث المنذرہے میہ ام بردہ کے نام سے مشہور تعیس کی حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی تحسیں۔

نی دولوں ایک بی میں اور (س) ابراہیم اور (۵) زینب (۲) رقید (۵) اس کے ساتھ آپ کی نیت میں (۲) طاہر (۳) طیب ایک تول یہ ہے کہ یہ دولوں ایک بی بین اور (۷) ابراہیم اور (۵) زینب (۲) رقید (۷) امراہیم کے علاوہ آپ کی حدرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی حدرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی حدرت ابراہیم محدرت ین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم محدد بین ابراہیم بین ابراہیم محدد بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم بین ابراہیم

(تخفة باري نام من ۲۰۱۳ وارالكتب مديه بيروت ۱۳۵۵ ه

هعزمت زینب ابوالعاس کے بینے کے نکاح ہیں تھیں عسرت رقیداور حصرت ام کلٹوم عشرت عثمان کے نکات ہیں تھیں اور سیدہ فاطمہ معترت علی سے نکاح میں تھیں رمنی اللہ عنیم اجمعین ۔

اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم ذوالحجہ ۸ھٹس پیدا ہوئے واقدی کو جزم ہے کہ وہ ۱۰ رکتے الا ڈل ۱۰ ھیں نوت ہوئے ا ابن حزم نے کہا:ان کی عمر ۱۲ ماہ اور آٹھ دن تھی محمود بن لبید سے روایت ہے کہ ان کی عمر ۱۸ ماہ تھی۔(عمدۃ القاری ج ۸ ص ۱۹۳۹) ان کی نضیلت میں بیرحد بہت ہے:

حضرت انس بن مالک رسی فند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منٹر الله الله منٹر الله اولاد پر شفیق نہیں و یکھا حضرت ایما ہیم رشی فند مدیند کی بالا کی بستی میں دودھ پہتے تھے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے حالانکہ وہاں وحوال ہوتا تھا کیونکہ ان کی دایہ کا خاوندلوہارتھا'آپ بچے کو بوسا دیتے اورلوٹ آتے' جب حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تو آپ نے فر مایا: ابراہیم میراجیا ہے اور وہ دورہ پینے کے ایام میں نوت ہو کیا اور اس کے لیے دو دورہ پلانے والیال ہی جو جنت میں مدت رضاعت تک اس کودودہ پلائیں گی۔ (میج مسلم:۲۳۱۱ الرقم اسلسل: ۵۹۱۲)

سس من کارونا جائز ہے اور س من کارونامنوع ہے

علامدابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كلى قر لمبى متوفى ٩ ٢٠ ١٥ ه كلية بين:

اس سے پہلے ابواب میں بیان کیا جاچکا ہے کہ آواز سے رونا' بال نوچنا' مند پرطمانچے مارنا اور کر بیان پھاڑنا حرام ہے اور کم کمین ہونا اور آنسو بہانا جائز ہے اور اس کے روکنے پرکوئی مخص قا در نہیں ہے مدیث میں ہے:

حضرت ابو ہرمرہ وہی تخذیبان کرتے ہیں کہ نی ملائی آج کے پاس سے ایک جنازہ گزرا جس پرکوئی رور ہاتھا میں اور حضرت عمر بن انطاب بھی آپ کے پاس تھے حضرت عمر نے ان عورتوں کوڈائٹا جور در بی تھیں تو رسول الله ملٹی آئیا ہم نے فر مایا: اے ابن انطاب! ان کور ہے دو کیونکہ نئس مصیبت زدہ ہے آ کھی آنسو بہار بی ہے اور زمانہ مرک قریب ہے۔

(مصنف ابن الىشيد: ١٢٢ ١٣ ٢٠ المحلم على أبيروت مصنف ابن الىشيد: ٢ ١١١١ داد الكتب المعلمية بيروت)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کے عورتمی غم میں ڈونی ہوئی ہوتی ہیں اور چونکدان میں عقل کم ہوتی ہے' اس لیے وہ حدسے تجاوز کر جاتی ہیں اور جوشاہی چرا گاہ کے قریب اپنے جانور چرائے گا'اس کے جانور اس چرا گاہ میں مند مارلیں گے۔

مديث مي ہے:

حضرت ابوما لک اشعری بین تندیمیان کرتے ہیں کہ نبی سی آنگار نے فرمایا: سیری است بیس جارکام جاہیت کے ہیں جن کو وہ ترک نبیس کریں سے: (۱) خاندانی شرافت پر نفر کرنا(۲) دومرے کے نسب پر طبن کرنا(۳) ستاروں سے بارش کوطلب کرنا(۴) لوحہ کرنا نوحہ کرنے دالی اگر مرنے سے پہلے تو بہ ذکر ہے تو تیامت کے دن اس کو پیش کی تیمس اور خادش کی زیرہ پہنائی جائے گی۔ (مصنف این الی شیر: ۱۳۲۹ میں الی شیر: ۱۳۲۲۹ میل کی این سنف این الی شیر: ۱۳۱۹ داراکتب العلمیہ بیروت)

حسن بعرى درج ذيل آيت كَسْير شب كَبِّ بِن: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً. (الروم:٢١) اور الله نِ تنهار ب ورميان مجت اور رحمت ركاوى ب-

اس آیت می "مودة" عمراد جماع بادر" وحمة" عمرادادلادب-

(شرح اعن بطال جهم ۲۸۸ وار سني وسيد عدوست ۱۳۲۳ به)

\* باب فركورى مديث الرح مي مسلم: د - عن ص ٢١٥ مي فركورسة وبالس كر شرح نيسا كو تز-

مریض کے پاس رونا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبی نے صدیم یان کی از ابن وہب انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبردی از سعید بن الحارث الانصاری از عبد الله بن عمر وشکی نه انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عماوہ رشکی نه بیاں ہو صحیح کی ان کی عیادت کے لیے حضرت سعد بن عماوہ رشکی نه بیاں ہو صحیح کی ان کی عیادت کے لیے نہی ان کی عیادت کے لیے نہی ان کی عیادت کے لیے نہی ان کی عیادت کے لیے نہی ان کی عیادت کے الے حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود ریان بی مجی معمود ریان بی میں الی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود ریان بی مجی

٤٤ - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

١٣٠٤ - حَدَّثْنَا أَصْبَعْ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ آخِبَرِنِي عَمْدِ عَمْدُ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِي عَنْ عَبْدِ الْلَهُ بَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اِسْتَكٰى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اِسْتَكٰى اللّهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكُوى لَهُ فَآتَاهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَلَى اللّهُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْد بْنِ أَبِى وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَوَفِي وَسَعْد بْنِ أَبِى وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرُخِي

تنے ہی جب آپ ان کے یاس پہنچ تو آپ نے ان کواسے محر

والوں کے درمیان بے ہوشی میں یایا، آب نے بوجھا: کیا یوف ہو

مصيح كمروالول في كها: تبيس! مارسول الله! فكرني من الله الله مراني

کے جب لوگوں نے نبی منتائی کاروتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی

رونے ملکے آپ نے فرمایا: کیاتم نے سیبیں سنا کہ التد تعالی آ مکھ

کے آٹسوؤں برعذاب نہیں دیتا اور نہ دل کے عم پرعذاب دیتا ہے'

آب نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی وجہ سے

عذاب دیتا ہے بارحم فر ماتا ہے اور میت برمیت کے گفروالوں کے

رونے سے میت کوعذاب دیا جاتا ہے اور حضرت عمر مین تفدرونے یر

لاتھی ہے مارتے تھے اور پھر مارتے تھے اور منہ میں مٹی ڈال دیتے

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيةِ اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهِ فَلَكُى اللّٰهُ فَلَى اللّٰهِ فَلَكُى اللّٰهِ فَلَكُى اللّٰهِ فَلَكُى اللّٰهِ فَلَكُى اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ فَلَكُم اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعَلِّيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا يُعَلِّيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ يُعَلِّيهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

(متج مسلم: ٩٢٣ أولم السلسل: ٢١٠٢ ألمسند الطحادي: ٩٣٠ ٣)

تھے.

**حدیث ندکور کے رجال** 

۔ (۱) اصبخ بن الفرح ابوعبد اللہ یے ۲۱۵ ہے۔ انوت ہو گئے تھے(۲) مبداللہ بن نزب (۳) عمرہ بن الحارث (۳) سعد بن الحارث للانصاری میدینہ کے قامنی شقے (۵) معترت عبداللہ بن عمر بیٹ کلٹہ۔ (عمرة القاری ۱۸ سر۱۵)

عبادت كا شوت اورزبان كى وجدس عذاب يا تواب كالممل

علامه بدرالدين عيني حنفي متونى ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح ميس لكهت بين:

اس مدیث میں بیٹوت ہے کہ فاصل و مفضول کی سیادت کا آن ج ہے و مریض کی بیار پری کرنی جا ہے۔

اس حدیث میں مریض کے پاس رونے کا جوت ہے اور یکی اس حدیث کاعنوال ہے۔

ا گراستاذیا شیخ روئے تو اس کی اتباع میں تلاندہ اور مریدین کوبھی روتا جا ہے۔

اس مدیث میں جوٹر مایا ہے کہ گھروالوں کے میت پررونے سے میت کوعذاب ہو؟ ہے اس کامحمل بیہ کہ جب مرفے والے نے بیومیت کی ہوکداس پررویا جائے اس پر مفصل بحث منج ابخاری: ۱۲۸۸ میں گزر پیکی ہے۔

(عدة القاري ج م ص ١٥١ وار الكتب العلمية بيروت ١٣١١ ه)

ٹو حہ کرنے اور رونے کی ممانعت اور اس برڈ انٹ ڈیٹ امام بخاری روایت کرتے ہیں:ہمیں محمد بن عبداللہ بن حوشب 23 - بَابُ مَا يُنَهِى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَٰلِكَ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَٰلِكَ ١٣٠٥ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ

قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَقَابِ قَالَ حَلَثَنَا يَحْنَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتِينَى عَمْرَةً قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ وَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتُلُ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً وَحَلَى وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً عَلَى النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطّلِعُ مِنْ شَقِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطّلِعُ مِنْ شَقِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطّلِعُ مِنْ شَقِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطّلِعُ مِنْ شَقِ الْسَاءَ السَّلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْعَنَاءِ.

تے حدیث بیان کی اتبول نے کہا: جمیں عبدالوباب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں یجی بن سعید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرہ نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت حعرت جعفر اور حعرت عبد الله بن رواحد كى شهادت كى خبر آكى تو نی منافظاتم بینے معالی سے ترے سے م طاہر مور ہا تھا اور میں درواز ، کی جمری سے د کھے رہی تھی اپس آب کے یاس ایک مخص آیا اس نے کہا: یارسول اللہ! حصرت جعفری عورتیں روری بین آپ نے تھم دیا کہ دہ ان کوشع کرے وہ فض کیا اور پھر آیا ہی اس نے كها: يس في ان كومنع كيا تفا انهول في ميرى بات جيس مانى "آب نے اس کورویارہ علم دیا کردہ ان کوئٹ کرے دہ محرآ یا اس کہا: اللہ ك صم إوه جمه برغالب آختين ما كها: وه بهم برغالب آختين اس ين حرين وشب كوشك ب يس على في كمان كيا كرني المانيكم ے قر ، یا ہی تم ان سے مونبول جی مٹی ڈال دو جی نے ول جی كها: الله تيرى ناك كوفاك أنودكر علوبيكرف والأبيس باوراقو 

ال صديفى شرر الشيخ البخارى: ١٣٠٩ مر الريقاب قال السب المراب عند الريقاب قال حدد الله المراب عند المرقاب قال حدد الله المراب عن محمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد المرب عن المحمد علي المرب عند المرب عن المرب على المرب عند المرب عند المرب عند المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب ال

[الراف الديث: ٢٨٩٢- ٢١٥] الإجره كي يني ادرسعاذكي يوك اورايك اورمورت -

(صحیمسلم: ۱۳۱۹) ارتم اسلسل: ۱۱۲۸ سنن نسالی: ۱۸۱۸ المجم الکبیرج ۲۵ ص ۱۳۱۳ سنن بیتلی ج ۱۳ ص ۱۳۱۳ منداحد ی ۱۳۸ طبع قدیم مند احد: ۲۰۷۹ - ج ۱۳۷۴ موسسة الرسلة و بردت مندالعجادی: ۱۳۲۵)

نو حد کی ممانعت اورتحریم کی وجوه

اس مدیث میں یہ بیان ہے کہ نوحد کرنا زمانہ جالمیت کی جی و پکار ہے اور بیر حرام ہے کیونکہ آپ نے ال جورتو ل سے مرف

فرائض پر بیعت لی تھی ' حضرت ام عطیہ نے کہا: صرف پانچ عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے متعلق نی مُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اور عَقَل مِن تأقس بِن اور بي مُنْ سيل سے پيدا كي منى بين اور جس كى بيصفت ہواس كاحق كى طرف رجوع كرنا اوراس برعمل كرنا مشكل موتاب- (شرح ابن بطال ٢٥ مس ٢٩١ وارانكتب العلمية بيروت ١٩٣٠ هـ)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا بہت تہیج کام ہے اس کے انکار کا اور اس کی ندمت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ میم کو أجمارتا ہے اللہ تعالی نے مصیبت پرصبر کرنے کا تکم دیا ہے اور نوحد کرنا صبر کی ضداور اس کے منافی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی قضاءاور اس کی تقدر کوسلیم کرنے کی مخالفت ہے۔ (عمرة القاری ج ۸ ص ۱۵۳ دار الکتب العلمیہ میروت اعسار)

#### جنازہ کے لیے کھڑا ہونا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبدالقدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مفیان نے صدیث بیان کی انہوں نے كها: جميس الزهرى نے حديث بيان كى از سالم از والدخوداز عامر كمر به جاؤحي كه جنازه تم كو يحيي حيمور وب سفيان في كبا: الزمرى نے كہا: مجھ سرم نے خبردى از والدخود انہوں نے كہا: ہمیں یا مربن رہیدے خردی از نبی مُطَّالِکِنِم ' حمیدی نے بداضافہ كيا:حتى كد جنازه تهميس ويحيي جموز و س يار كدريا جائے۔

٤٦ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَـدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَآيُتُمُ الْسَجَسَازَةَ فَلَقُومُوا حَتَى تُخَلِّفَكُمُ . قَالَ سُلَفِيَانٌ قَالَ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَحْبَرَ نِي سَالِمُ عَنْ آبِيهِ قَالَ ٱخَبَرَنَا عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةً عَمِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعُ.

[طرف الحديث: ١٣٠٨]

(صبح مسلم: ٩٥٨ أارقم أمسلسل: ٢١٨٢ منن ابوداؤد: ٢١٤٣ سنن ترندي: ٢٣٠ منن أناتي: ١٩١٧ منن ابن ماجه: ١٥٣٢ معنف ابن الي شيب ج ٢ ص ٩٩٦ المسجع ابن تزيمه: ١٢٦٥ مسند الحميدن: ٣ سلاوه الشاتي ٢٠٠ سند الإيلاني: ١٠٠ ٢ سنوييل ج ١٠ ص ٢٥ بشرح السنة ١٨٨٣ امسند احمد ج سم ۲۰ سم على قديم مستداحر: ۱۵۱۸۵ ـ ن ۲۲ ص ۳۵۵ مؤسسة ترسالية اي دست السند المشي دى: ۲۸۵۳)

## جنازہ کے کیے قیام کی حدیث کامنسوخ ہونا

علار ابواكس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي موفى ٩ ٣ ٣ ه ككست بين:

موت کی تعظیم کے مبب سے جزز و کے ہے تیام کرنے کامعمول ہے کیونکہ موت وحشت اورخوف کا سب ہے اس کیے کھڑے ہوکراس کا استقبال کرنا جاہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ دین فند بیان کرتے ہیں کہ نی مان اللہ اللہ کے باس سے ایک جنازہ گزراتو آپ کھڑے ہو مے اور جولوگ آپ کے ساتھ تھے ان نے فرمایا: کھڑے ہوجاؤ کیونکہ موت سے دحشت ہوتی ہے ادراس کا خوف ہوتا ہے۔

(مصنف ابن اليشيد: ١٣ ومجل على بيروت مصنف ابن اليشيد: ١٠ و١١ اوارالكتب المعلمية بيروت منداحدج اص ١٣٦ ـ ١٣١ منن شاكى: ٢٣ - ٧) حضرت ابدمویٰ نے جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا تھم دیا اور کہا: جنازہ کے ساتھ فر شیتے ہوتے ہیں ہم ان کی تعظیم کے لیے كفر ع مور (مصنف ابن الي شير: ١٢٠٣٥ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شير: ١١٩١٣ وارالكتب العلميه ابيروت )

ایک جماعت محابداور فقهاء تابعین نے ان حدیثوں بھل کیا ہے۔

نقها می دوسری جماعت مدن کہا ہے کہ جب جناز مگزرے تو قیام نہ کیا جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنازہ و کھے کر بیٹ جائے

خواہ اہمی جنازہ کو کندھوں ہے اتار کرندر کھا حمیا ہوان کا استدلال ان احادیث ہے ہے:

ابو معمراً حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جیٹھے ہوئے تھے اس ایک جناز وگز راتو ہم کھڑے ہو مھے حضرت علی نے کہا: ب كيا ہے! ہم نے كها: بدا يوموى كا تھم ہے عضرت على وين تنظ نے فر مايا: رسول الله الله الله الله الله من تبه كمرے موتے تنے چردو بار و نبيس کھڑے ہوئے۔

(مصنف ابن الي شيز: ١٣٠١ ا مجلس على بيروت مصنف ابن الي شير:١٩١٩ وارالكتب العلمية بيروت منداجر جاص ٢٣١ مندابويعلى: ٢٦١) عبدالرحمان بن الی کیا بیان کرتے ہیں کہم حضرت علی منگفتہ کے پاس تھے کہی جارے پاس سے ایک جنازہ گز را تو ایک شخص کھڑا ہو گیا' پس معزت علی نے کہا: بیکیا ہے! یہ یہود کا طریقہ ہے۔

(معنف!بن الي شير ١٢٠١٤، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شير: • ١١٩٢ وارالكتب العلميه بيروت)

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی می تند کے اصحاب اور حضرت عبد الله بن مسعود مین تند کے اصحاب کے پاس سے جناز و ترزرتا تو دو کھڑے جیس ہوتے تنھے۔ (مصنف این الی شیبہ: ۱۲۰۴۳ المجلس علی بیروت مصنف این الی شیبہ: ۱۱۹۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت) علامدابن بطال فرماتے ہیں: بداحادیث اس پردلالت کرتی ہیں کہ جنازہ کے لیے قیام کرنے کا علم منسوخ ہو گیا کیونکہ حضرت على مِنْ أَنْهُ نِهِ بِيان كما ہے كه بعد ميں رسول الله الله الله عنازہ كود كھے كر بيٹے صحبے تنے سعيد بن المسبب عروہ بن الزبير امام مالك بن

اس امام ابوحنیفداوران کے اصحاب اورا، مشائن کا یکی فدہب ہے۔

ا مام طحاوی فر ماتے ہیں: سیجے ابتخاری: نے • ۱۳ میں حضرت عامر بن ربیعہ کی روایت ہے کدرسول الله ملتی تنظیم نے فر مایا: جب تم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ' اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر مِنگانتداور ان کے اصحاب جنازے کور کھنے سے پہلے جینے جاتے ینے اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن رہید کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔

قاسم بیان کرتے میں کہ حضریت عائشہ و انتشان فرویا الل جالمیت جنازہ کے لیے قیام کرتے تھے ہی حضرت عائشہ و اللہ ا جناز و کے لیے تیام کا اصلا الکار کرتی تھیں اور یے بردیتی تھیں کے بیا فعال جا لیت میر سے ہے۔

(شرح ابن بطال ج ٢٩٣ م ٢٩٣ - ٢٩٣ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢٣ ه)

## جنازہ کے لیے قیام میں مداہب فقہاءاور امام ابوحنیفہ کے مؤقف پردلائل عد مد بدرالد مين محمود بين احمد ميني حني منوني ٥٥ ٨ ه لكين مين ا

السورين مخرمه قادو تحدين سيرين بعن المخل الحال بن ابراجيم اورعمرو بن ميمون نے كہا ہے كدجب جناز وكس محض كے پاس ے گزرے تو دہ اس جنازہ کے لیے کھڑا ہوجائے امام احمدادر محمد بن الحن کا بھی بنی فدہب ہے۔امام طحادی نے کہاہے کددوسروں نے اس کی خالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرے اس کا کھڑا ہونا ضروری بیس ہے اور جولوگ جنازے کے چھے آرہے ہول ان کے لیے بھی جنازہ کو اتار نے سے پہلے میٹھنا جائز ہے۔ علامہ عینی فر اسے میں: ووسروں سے امام طحادی کی مراد يه حضرات بين: عروه ابن الزبير معيد بن المسيب علقمهٔ الاسودُ نا فع معيد بن جبيرًا مام ابوحنيفهٔ امام ما لک امام شافعي امام ابويوسف اور ا مام محمدا وربیمی عطاء بن اتی رباح "مجامد اور ابواسحاق کا تول ہے حضرت علی بن الی طالب ان کے بیٹے حضرت حسن مضرت ابن عماس اور حضرت ابو ہریرہ وی ای اس میر حمروی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنازہ کے لیے تیام کا تھم منسوخ ہے اور اس پر ان کا استدلال حسب ذيل احاديث عب:

حضرت على بن الى طالب وشي تندير بيان كيا كررسول الله الله الله الله عنازه كي لي كمر عبوية مجرا بين من كيا-(معجمسلم: ٩٦٢ اسنن ابودا دُو: ١٤٥ ساسنن ترزي: ١٩٣٠ اسنن نسالي: ١٩٩٩ اسنن ابن ماجه: ١٥٣٠)

مسعود بن الكم بيان كرت بي كدحفرت على وي في في في في وكول سے فرما رہے تھے كدرسول الله ما في الله على جنازه مى كفر مدون كالحكم دين من كراس كربندة بين مح اورة ب المضاكم ديا-

( مسجع این حبان:۵۱ • ۳ منداحرج اص ۸۲ سندابیه طنی: ۱۳۷۳ سنن پسیل ج ۴ ص ۲۷)

ابو معربیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی دی تفذ کے ساتھ منے کدایک جنازہ کرز را لوگ اس کے لیے کھڑے ہو مے وصحے حضرت علی طرح ایک مرتبر کیا تھا'اس وقت آپ الل کتاب سے مشاہبت کرتے تھے' پس جب آپ کومنع کیا گیا تو آپ دک سے۔

(مستف عبدارلواق: ۲۱ ۱ ۱ منداحرج اص ۲۱) (حمدة القارى ۲۸ ص ۱۵۹ - ۱۵۵ دار الكتب العلميه بيروت ۲۱ ۱۲۱ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تعیب بن سعید نے حدیث یون کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے صدیث بیان کی از ٥ نع از معزرت ابن حريبي خاز معزرت عامر بن رسيد يشكن از عم المَالِيَكُم أَ إِلَا يَعْدُ مِالِهِ: جب م من على كولى منس جنازه كود يكي لى اكروواس كے ساتھ جل ندر با موتو كمرُ اموجائے حي كر جنازه ان کو چھیے چھوڑ و نے یہ تم اس کو چیھیے چھوڑ دو یا تمہارے چھوڑ نے ے پہلے جازہ کورکدر یا جاکے۔

٤٧ - بَابٌ مَتَى يَقَعُدُ إِذَا قَامَ لِلْبَحِنَازَةِ جب جنازه كے ليے كمر ابوتوس وقت بيشے ١٣٠٨ - حَدَثْنَا قُنَيْهَ بُنْ سَمِهُ إِكَّالُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عُنْ تَنافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَّعِنَى اللَّهُ تُدَّلَى عَنَّهُمَا عَنْ عَامِرِ إِنْ رَبِيعَةً رَضِي اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا رَّاى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً ۚ فَإِنَّ لَمْ يَكُنَّ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلَيْقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا ۚ أَوْ تُخَلِّفَهُ ۚ أَوْ تُوْضَعُ مِنْ قُبُ ِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں این اللہ ذکب نے حدیث بیان کی از معرست سعید مقبری از والد نود انبوب نے کہا: ہم ایک جنازہ میں منے کی حطرت ایو ہریرہ بن اللہ عردون کا ہاتھ میرا یں وہ دونوں جنازے کو رکھنے سے پہلے بیٹ معنے کی معرت ابوسعید دی فشد آئے انہوں نے مردان کا ہاتھ مکر کہا: کمرے ہوا الله كالمم إن كوخوب علم ب كرتي الماليكيم مم كواس عمد كرتے ستے حضرت ابو ہرمرہ نے كہا: انہول نے مج كها ہے۔

اس مدیث کی شرح مسجیح ابخاری: ۲۰ ساس گزر پیکی ہے۔ ١٣٠٩ - حَدَدُنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونَسَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْرِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَ فِي جَنَازَةٍ ۚ فَأَحَـٰذَ آلِهُو هُـرَيْرَةَ رَعِنِي لَلَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَّدِ مُرُوَّانٌ فَيَجَلَّسُا فَهُلُ أَنْ نُوعَسِعٌ لَمَحَاءَ أَبُو سُعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ فَمْ فَوَاللَّهِ لَفَدْ عَلِمَ هٰذَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَالَا عَنْ وَلِكَ وَلَكَ اللَّهِ هُرَيْرَةً صَدَّقَ. [طرف الحديث:١٣١٠]

اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی دلیل کہ جتازہ کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوتى ٩ ٣ ٢ ه كلمة جين:

المهلب نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہر رہ اور مروان کا بیٹھنا اس کی دلیل ہے کدان کو بیٹم تھا کہ جناز ہ کے لیے کھڑا ہونا واجب تبیس ہے اور بدکداس علم برممل ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ مینیں ہوسکتا کدان کو بیلم ہوکہ جنازہ کے لیے کھڑا ہوتا واجب ہے اور پھروہ بیٹ جائیں اور اگر جنازہ کے لیے کھڑے ہونا واجب ہوتا تو بیمروان ایسے فض سے فی ندہوتا کیونکہ ان کے سامنے اکثر جنازے آتے تھے حضرت ابن عمراور دیمرصحابه کاای پڑمل ہے کہ وہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

(شرح ابن بطال جسوم ٢٩٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقى متوفى ٨٥٥ ه لكصت بين:

ا الربياعتراض كياجائے كەحضرت ابو ہريرہ ويشي تندنے جوحضرت ابوسعيدى تصديق كي تھي اس كى كيا وجد تھى؟ اس كا جواب بيہ كدحظرت ابو ہرمرہ نے اس ليے تقديق كي كان كومعلوم تھاكہ يہلے ني ملي الله الله عنازه كزرنے كے وقت جيسے سے منع فر مايا تھا اوران کومعلوم تھا کہ نی مل کی لیک بعد میں خود بیٹھ مسے نتھے تو حضرت ابو ہریرہ نے پہلے تھم کے اعتبار سے تقیدیق کی تھی اور بعد میں وہ اور مروان اس تھم کے اعتبار ہے بیٹے مجئے تھے جس کےمطابق آپ کا آخری عمل تھا۔

(عدة القاري جهم ١٥٩\_١٥٨ وارالكتب المعلمية بيروت ٢١١ ١٥٨ و

جو جناز ہ کے ساتھ گیا وہ اس وقت تک نہ بیٹھے تھی کہ جنازہ کومردوں کے کندھوں سے اتار کرر کھ دیا جائے اگر کوئی بینے جائے تو اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بعن ابن ابراہیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں لیک نے حدیث بیان کی از ابوسلمداز حضرت ابوسعید خدری وی فقداز نبی من الم این این من الم این این مناز جبتم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہو جاؤ' پس جو جنازہ کے ساتھ کمیا ہے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے تی کہ جناز ہ کور کھ دیا جائے۔

٤٨ - بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقَعُدُ حَتَّى تُوضَّعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ آمِرَ بِالْقِيَامِ

١٣١٠ - حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ا فَمَنْ تَبِعُهَا فَلَا يَقَعُدُ حَتَى تُوضَعُ.

اس مديث كاشرح سے سيے صحح ابخارى: ٩٠ سا كامطالعه كري

جو محض یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑا ہوا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے صدیث بیان کی از يحي ازعبيد الله بن مقسم از حضرت جابر بن عبد الله وين الله المبول في بیان کیا کہ جارے ساتھ ایک جنازہ گزرا کی مفاقی ہے لے کھڑے ہو مجے اور ہم مجی آپ کے ماتھ کھڑے ہو مجے ہی ہم نے کہا: بارسول الله اید يمودي كاجنازه تھا؟ آب فرمايا: جبتم جنازه کورنچموتو کھڑے ہوجاؤ۔

٤٩ - بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُو دِيّ ١٣١١ - خَدَثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيِلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَسْدِ اللّهِ رَضِي اللّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ \* فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنًا بِهِ \* فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِي؟ قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا.

(میمی مسلم: ۹۶۰ القم لمسلسل: ۱۱۸۷ منون تریی: ۱۰۴۳ منون ایوداؤد: ۱۹۲۳ منون نسانی: ۱۹۲۱ ۱۹۱۱ الکامل لابن عدی جهم ۱۳۱۵ میمی ۱۳۱۵ مسلم نام ۱۹۳۱ الکامل لابن عدی جهم ۱۳۱۵ مسلد احد به ۱۳۱۵ مسلد احد به ۱۳۹۳ می ۱۳۱۲ مؤسسته الرسالیة بیردت جامع انسانید لابن جوزی:۱۹۹۹ میکنیته الرشد ریاض به ۱۳۷ ۱۳۸ ه المسند الطحاوی:۱۹۹۱)

باب مذکورکی دیگرا حادیث

حضرت جابر بن عبدالله و من الله من کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول الله من آلیا ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکے اور ہم بھی آ پ کے ساتھ کھڑے ہو سکے اور ہم بھی آ پ کے ساتھ کھڑے ہو سکے اور دہشت کی چیز آ پ کے ساتھ کھڑے ہو سکے اور دہشت کی چیز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے کہا: یارسول الله! بیدوری کا جنازہ ہے اور دہشت کی چیز ہے۔ ہو جاؤ۔ (میج مسلم: ۹۲۰ منن ابوداؤر: ۱۹۲۲ سنن نسائی: ۱۹۲۲)

قیس بن سعد اور مہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی نیکٹی ہے پاس سے ایک جنازہ گز را تو آپ کھڑے ہو گئے' آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے'آپ نے فر مایا: کیا بیزی روح نہیں ہے؟ (میح مسلم:۹۶۱ منن نسال:۱۹۶۱)

يہودى كے جنازہ كے ليے كھڑے ہونے كے محامل

علامدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم حد لكصة بين :

(شرح معانى الآ فار: ٢٤٣٥ ين ٢ من كا الله ي كتب فاند كراجي )

نیز مداین بطال کھتے ہیں: ہمیں ابوعاسم نے ، زابن جرن ازحصرت ابن عباس بینکاندروایت کی ہے کہ بی مُؤَثِیَّتِهُم کے پاس سے ایک یہودی کا جنزہ گزراتو آپ کھڑے ہو مجھاور آپ نے فرمایا: اس کی بدیونے مجھے اذیت یہنچ کی ہے۔

(الناسخ لا بن شاجين: ٢٣٣ منداحمه ج اص ٢٠٠ مصنف ابن الي شيبذج سوس ٣٥٨ معرفة أسنن دالاً الكيبيتي ج٥٥ ص ٢٥٩)

نیز علامداین بطال نے امام طبری کے حوالے سے تکھا ہے کہ دعفرت حسن بن علی و منافذ نے بیان کیا ہے کہ جب یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ اس لیے کھڑے ہو مجھے تھے کہ آپ نے اس کو ناپٹد کیا کہ اس کا جنازہ آپ کے سرسے بلند ہو جائے۔ (شرح این بطال ج مس ۲۹۱۔۲۹۵ وارا تکتب المعلمیہ بیروٹ ۱۳۲۳ھ)

ميس كها بول كداس سلسله من مزيدا حاديث حسب وبل بي:

محد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت ابن عباس رہائی بی ہے باس سے ایک جنازہ محزرا حضرت حسن رہی تند کھڑے ہو مجئے اور حضرت ابن عباس رہی تند نہیں کھڑے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا: کیا رسول اللہ ملے الیکے یہودی کے جنازہ کے لے نہیں کھڑے ہوئے تتے؟ حضرت ابن عباس نے کہا: ہاں! اس کے بعد آپ بہنے گئے تھے۔

(معنف عبدالرزاق: ١٣ ١٣ مصنف ابن الي شيبرج سعم ١٣٥٨ منجم الكبير: ١٣ ٢٠ ٢ أسنن الكبرى: ٢٠٦٣ منداحد: ٢٠١١)

کیابیذی روح میں ہے؟

محربیان کرتے ہیں کہ حضرت الحس بن علی میں اللہ جینے ہوئے تھے ان کے پاس سے ایک جناز وگزرا میں لوگ کھڑے ہو گئے حق كه جنازه گزر كيا، پس حضرت أنحن نے كہا: ايك بهودي كا جنازه گزرا تھا اور رسول اللّد مُنْ اَلْلِيَامُ اس كے راسته ميں جيھے ہوئے تھے آپ نے اس کونا پیند کیا کہ یہودی کا جناز و آپ کے سرے اونچا ہو ہی آپ کھڑے ہو گئے۔ (منداحمہ: ۲۰۲۵) اکسن الکبری: ۲۰۲۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ وم نے حدیث میان ك انبول في كبا: مميس شعبه في حديث بيان ك انبول في كبا: میں عمرو بن مرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سنا انہوں نے کہا کد حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد دونول قادسید میں بیٹھے ہوئے منتخ پس ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تووہ دونوں کھڑے ہو مھے، ان سے کہا ممیا کہ مدامل ذمہ کا جنازہ ہے توان دونوں نے کہا کہ نی مُنْ اللِّهِ مَا يَ مِن مِن اللَّهِ جنازه كررا بي آب كفر عده محا پس سے کر کیا کہ یہ میودی کا جنازہ ہے تو آب نے فرمایا:

١٣١٢ - حَدَثْنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً فَالَ حَدُّثُنَا عَـمْرُو بُنُ مَرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ آبِي لَيْهُ لَى قَالَ كَانَ سَهَّلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسٌ بُنُ سَعْلٍ ا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ وَمَرَّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا اللهُ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ آهُلِ الْآرْضِ ' أَيُّ مِنْ أَهْلِ اللِّمَةِ ' فَقَالَا إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَ قَامَ وَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَّازَةً يَهُوْدِي وَقَالَ ٱلْيُسَتُّ نَفُسًا؟

اس حدیث کی شرح کے لیے بچے ابخاری:۱۱ ۱۱ کامطالعہ کریں۔

١٣١٣ - وَقَالَ ٱبُوْ حَمْزَةً عَنِ الْآعْسَالِ عَنْ عَمْرِو 'عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَبْس وَسَهْل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ زَكَرِيًّاءُ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْدَى كَانَ أَبُو مُسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ

ان آ فار کی شرح کے لیے بھی معجم ابناری: ۱۱ سا کامطالعہ کریں۔

٥٠ - بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُوْنَ الْنِسَاءِ

جنازوں كومردوں كا انتمانا نه كه عورتو ل كا

اور ابومز دینے کیا از الاعمش از عمرواز ابن الی کیل انہوں نے

كهركيس ورسهل ومنالله كالمنافة كالماته المحالي ال دونول في كها:

ہم نی منٹی این از ابن الی من اللہ علی من از ابن الی

لیالی خضرت ابومسعود اور تیس جنهائند جناز ہ کے لیے کھڑے ہوتے

اس کی وجہ بیے ہے کہ مرد مورتوں سے توی ہوتے ہیں اور امر مورتیں جناز ہ کو اٹھا ئیں کی تو ان کا محاب کھل جائے گا' اور ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا اور میل نتنہ ہے اور اس میں فساد کا احمال ہے اگر بیسوال کیا جائے کہ جہاں مرد بالکل میسرنہ ہوں تو اس كاجواب يدب كمضرور يات شرع من مستفى موتى بين - (مدة القارى ج م ص ١٢١)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد العزیز بن عبد الله

١٣١٤ - حَدَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سُعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ سُمِعَ اَهَا سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ \* وَّاحْتُ مَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى آعْنَاقِهِمْ ۚ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَيْرَمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيُلَهَا ۚ أَيْنَ يَلْعَبُونَ بِهَا ۚ يُسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءِ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِق.

نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں لیٹ نے حدیث بیان کی ازسعيد المقمري از والدخود انهول في حضرت ابوسعيد الخدري ويحافظ ے سنا كدرسول الله من الله من الله عن مايا: جب جناز و ركما جاتا ہے اور مرداس کواچی کردنوں پراٹھا لیتے ہیں کس آگروہ جنازہ نیک ہوتو وہ کہتا ہے: مجھے آ کے لے چلو اور اگر وہ نیک نہ ہوتو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس! بیاس کو کہال کے جارہے ہیں اس کی آ واز کو انسان کے سواہر چیز سنتی ہے اور آگرانسان سنتا تو وہ ہے ہوش ہوجا تا۔

[المراف الحديث:١٦١٣١١ـ ١٣٨٠]

(سنن نسائی: ۱۹۰۸ میندایویلی: ۱۳۷۵ به محج این حیان: ۳۸۰ ۳ آسنن الکبری: ۳ س۰ ۳ اسنن بیبتی ج ساس ۲۶\_۱۱ شرح السند: ۸۳ ۱۳ مینداجد ج ٣ ص ا ٣ طبع قد يم منداح. ٢٢ ساارج بداص ٢٦ ٣ - ٢٥ م مؤسسة الرسالة أبيردت عامع المسانيدلابن جودي: ٢١٩٧ مكتبة الرشارياض ٢٣٣١ ه) عورتوں کے جنازہ نہاٹھانے کی توجید انسان کے سواسننے والوں کے مصادیق اور جنازہ کے کلام کرنے کی توجید علامدا بوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متوتى وسم مع ولكست بين:

امام بخارى نے اس حديث كاعنوان تائم كيا ہے: " جنازوں كومر دوں كا اٹھانا ندكة ورتوں كا"اس براس حديث كے ان الفاظ ے استدلال کیا ہے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرداس کو اپنی گردنوں پر اٹھا کیتے ہیں اس میں بیددکیل ہے کہ عورتیں جنازوں کو نہ اٹھا تیں کیونکہ جومشقت والے کام مردول پر لازم ہیں وہ عورتوں پر لازم بیس اللہ تعالی نے ان کے ضعف کی وجہ سے ان سے ب كثرت احكام ساقط كردي ين الله تعالى في مايا:

ماسوا کمزورمردول اور مورتول اور بچول کے۔

إِلَّا الْمُسْتَصَّعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

اس صدیث میں جوفر مایا ہے: اگروہ نیک نہ ہوتو وہ کہتا ہے: ہائے افسوس! بیاس کوکہاں نے جارہے ہیں! اس کی آ واز کوانسان کے سواہر چیستی ہے۔

اس پر بیسوال ہوتا ہے کد کیا اس کی آ واز کو پھراور ورفت بھی سفتے ہیں کیونکہ اس مدعث میں صرف افغان کا استثناء ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اگر چدیہاں پر الفاظ عام بیں لیکن اس سے مراو خصوص ہے اور اس کا معنی ہے ہے کہ اس کی آ واز کو تمام ابل علم سنتے ہیں ادروه ملا نكسادر جنات ميں۔

دوسراسوال بیہ کے دید کلام کون کرتا ہے کیونکے صاحب جنازہ تو فوت شدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیہ کے جنازہ کی روب بیکلام كرتى ہے كيونكدروح لكلنے كے بعد جناز وكلام بيس كرتا سوااس كے كماللداس بيس روح كولونا دے اور روح كى بات واى سنتا ہے جواس كى مثل مواوروه طاككه اور جنات جيل \_ (شرح اين بطال جنام ٢٩٥ 'داراكتب العلمية بيروت ١٣٣٠ه ٥)

جنازہ کوجلدی لے جانا

اور حفرت الس من فن شدنے كها: تم جنازه كورخصت كرر به پس تم اس کے آ مے چلواور ویجھے چلواور دائیں چلواور یا تیں چلو۔ ٥١ - بأَبُ السَّرَّعَةِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَنْسُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ " ۚ فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيُّهَا ۚ وَخَلَّفَهَا ۚ وَعَنْ يُّونِينِهَا ۗ وَعَنْ

اوردومرول نے کہا: جنازہ کے قریب چلے۔

اس تعکی اصل مصنف عبدالرزاق: ۲۲۸۷ میں ہے۔ وَقَالَ غَيْرٌهُ قُرِيبًا مِّنْهَا. استعلق کی اصل میاتر ہے:

ابوالعاليدنے كيا: جناز وك يقيع قريب السك آكتريب السكال كورائي قريب اوراس كے يائي قريب --(مصنف ابن الي شيبه: ٢ ٣ ١١٣ المجنس علمي بيروت مصنف ائين الي شيبه: ١١٢٣٣ وادالكتب العلميه ويردت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں سفیان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم نے اس کوالز ہری سے محفوظ رکھا ہے از سعید بن السيب از حعرت ابو مريره ري فله از ني المناتية م آب نے فر مايا: جناز ہ لوجلدی نے جاؤ پن اگروہ نیک ہے وسم اس ی طرف بنی لو جلدی پہنچارہ ہواور اگروہ اس کے سوا ہے تو تم شرکوا پی کردنوں

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبِدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عُنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آسُرِعُوْا بِ الْجَنَّازَةِ الْمُؤنَّ لَنَّكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَلِّدْمُونَهُا إِلْيَةٍ ا وَإِنْ تَكَ سِولَى ذَٰلِكَ ۖ فَشَرٌّ تَضَعُّونَهُ عَنَّ رِقَابِكُمَّ.

(صیح مسلم: ۱۹۳۴ الرقم المسلسل: ۱۹۱۱ مسنن ابودا و د: ۱۸۱۱ مسنن ترخدی: ۱۰۱۱ مسنن شاکی: ۱۹۱۰ مشن این ماجد: ۲۲ ما مستداکم پدی: ۱۹۳۰ مسنن معنف!بن ابي شيبهج ٣٨١، لمنتخل: ٥٣٧ بمسحح ابن حبان: ٣٣٠ ٣٠ سن بيبتي جساص ٢١ مثرح السنة: ٨٣٨١ منداحد ج ٢٩٠ مليع قديم مستد احبه: ۲۰۱۷ \_ بي ۲۰۱۲ م ۲۰۱۸ مؤسسة الرسالة بيروت ما مع المسانيدلا بن جوزي: ۳۸۹۳ مكتبة الرشد رياش ۲۳۳ اط المسند المطياوي: ۳۲۷)

جنازہ کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ جانا جاہے؟

علامدابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي سوفي ٩ ٣ مه مد كسي ين :

امام طحاوی نے حضرت ابو ہر مرہ وی تنفذ سے بیروایت ذکری ہے کہلوگ جنازہ کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ چلتے تھے تو ان کوحضرت ابو ہریرہ وہ منائے ۔ ڈاٹٹا اور کہا: ہم رسول الله ماٹو کی ساتھ ہواگ بھاگ کر چلتے تھے تو ایک قوم نے اس پر ممل کیا اور کہا: جنازہ کے ساته بهام بها كر جلز العنل بهد (سنن الدواد دام ۱۸۴ مرح مدنى الآثار: ۱۹۸۸)

توث: الأسطحاوى في يحديث عظرت الويكرة عددايت كى ب ندكة عظرت الوبرية س

دوسرے نقباء نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جنازہ کے ساتھ آ ستہ آ ستہ چلنا اصل ہے صدیت میں ہے: حضرت ابویردہ اسینے والدیش تندسے روایت کرتے ہیں کہ بی الفائیل کم یاس سے ایک جنازہ گزرا وہ اس کے ساتھ بھاگ بعاك كرچل رہے منے تو نى الفائلة على فرمايا: تم كوسكون كے ساتھ چلنا جا ہے۔

(سنن این باجه:۹ ۷ ۱۱ مسنداحدج ۲ مس ۲ ۰ ۲ مشرح سعانی الآ فار: ۲۲۷ )

آپ نے فرمایا: بھا محنوکل رفنارے کم چلؤیں اگر وہ مؤمن ہے تواس کے لیے جتنی مجلت کی گئی ہے وہ بہتر ہے اور اگر وہ کا فرہے تو اہل دوزخ کے کیے دوری ہو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۸۱۳ منن ترفدی:۱۱۰۱ منداحدج اس ۱۹۳۴ شرح معانی الآ ابد ۲۲۷۱)

امام ابوجعفر احمد بن مجر الطحا وي متو في ٢١ سام لكيت بين:

(شرح سوانی الآ دارج من ۵-۳ ند می محتب خان کراچی)

علامداین بطال ماکلی لکھتے ہیں: اور یہی جمہورعلما و کا قول ہے کہ جناز و کے ساتھ متوسط رُفرار کے ساتھ چلنا چاہیے۔

(شرح اين بطال ج ٢٩٨ - ٢٩٤ وارالكتب العلمي بيردت ١٨٢٨ ه)

میت کا جناز ہ پر کہنا: مجھے جلدی لے جاؤ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے حضرت ابوسعید خدری ہی اللہ تھے: ساکہ نی الرفائی ہم مل سعید خدری ہی اللہ تھے: حضرت ابوسعید خدری ہی اللہ تھے اسکو اپنی کردنوں پر افعالیں بحب جنازہ رکھ دیا جائے ہوتو کہت سے: بھے آگے لے جا واور اگر نیک بی اگر دہ جنازہ نیک ہوتو کہت ہوتو کہتا ہے: ہائے افسوس! اس کو کہال نہ ہوتو الوں سے کہتا ہے: ہائے افسوس! اس کو کہال نے جا داری کر ہر چیز تی ہوائی اور اگر اسکو اسکو اسکو اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کہاں اسکو کا در اسکو کہاں اسکو کا در اسکو کہاں اسکو کیا کہاں اسکو کیا کہا کہا کہا ہوتی ہوتی دو جا تا۔

٥٢ - بَابُ قُولِ الْمَيْتِ وَهُوَ
 عَلَى الْجَنَازَةِ قَدِّمُونِى

جس نے امام کے پیچھے جناز ہ کی دویا تنین صفیں بنائمیں

امام بخاری دوایت کرت بین: بهی مسدد ف صدیم بیان کی از ابوعوانداز قماده از حطاه از حضرت جابر بن عبدالقد دفتاند که رسول الله منظم فی تمانی می تمانی جنازه پردهای پس می دوسری یا تیسری صف بین تهار

ابل حدیث کی شرح کے لیے مصح ابناری: ۱۳ اس کا مطالعہ کریں۔ ۲۳ - باک مَنْ صَفَّ صَفَّیْنِ اُوْ قَسَلَالُهُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

١٣١٧ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ آبِي عَرَالَةٌ عَنْ قَدَدَةً عَنْ قَدَدَةً عَنْ عَدَاللهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْ عَلَيْهِ وَسِلَمُ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى الشَّفِ الثَّالِي آوِ الثَّالِينَ .

[المراف الحديث: • ٣٨٤٩\_١٣٣٢ \_ ١٣٨٤٨\_٣٨٤٨]

اس مدیث کومرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جناز و کی امام کے بیجیے دویا تین منفس بنانامستحب ہے۔

٤٥ - بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ مَا

١٣١٨ - خَلَقْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى آصَحَابِهِ النَّجَاشِيُ ثُمَّ تَقَدَّمُ فَصَفُّوْا عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى آصَحَابِهِ النَّجَاشِيُ ثُمَّ تَقَدَّمُ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبُرَ آرْبَعًا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مزید بن زریع نے حدیث بیان کی از الزہری از سعید از انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الزہری از سعید از حضرت ابو ہرمیدہ دی گھڑ انہوں نے بیان کیا کہ نی المقابِلَتِم نے اپنے اسپط امتحاب کونجاشی کی موت کی خبردی مجرآ ب آ کے بز ہے کئے ہیں صحاب استال کی اس نے جاری بیریں پر حسیں۔

اس مدیث کی شرح ابخاری: ۱۲۴۵ می گزر چکی ہے تا ہم بعض مبروری اُمور کی وضاحت کی جاری ہے۔ کتنے مسلمان نمازِ جناز و پر معیس تو میت کی مغفرت ہوجاتی ہے؟

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بی منظالیا نے فرمایا: جس میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کا ایک گروہ پڑھے جن کی تعداد سوافراد ہوا دروہ سب اس کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

(صحیح مسلم: ۹۴۷ مسنن ترزی: ۲۹۰: اسنن نسائی: ۱۹۸۷ مسند احرج سوص ۲۹۱)

حضرت ابن عمباس و خنگانه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملٹی آلائم کویہ فر ماتے ہوئے سنا ہے: جومسلمان فوت ہواوراس کے جنازہ میں چالیس افراد ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ اس شخنس کے متعلق ان کی شفاعت قبول فر مامے گا۔ (مجمسلم: ۱۳۸۸ مسنن ابوداؤد: ۱۳۱۷ منن ابن ماجہ: ۱۳۸۹)

معنرت ما لک بن همیر ورشخشهٔ بیان کرتے ہیں که دسول الله الحقظیّلیّم بنے فرمایا: جومسلمان فوت ہواورمسلمانوں کی تین صفیں اس کی نما زِ جناز و پڑھیں تو اس کی مغفرت واجب ہوجاتی ہے۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۱ سنسن تریدی:۱۰۲۸ سنن این ماجہ: ۹۰ ۱۳۹۰) نما زِ جناز و کی جا رنگبیر ول کے ثبوت میں احا دبیث' آٹا را در ائمہ مجمتر بن کے اقوال

ال مدیث میں نماز جنازہ کی جا گئیروں کا ذکر ہے عفرت عمر بن الخطاب حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت زید بن البت المحضرت جایر حضرت ابن الب اونی حضرت الحسن بن علی حضرت البراء بن عائر بن عائر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن عامر والته بن مسلک یک مؤتف ہے اور نقیاء تا بعین میں سے محد بن حضیہ عطاء بن الل رہاح ، محد بن میر بن التعم اسوید بن هفله اور اور کی المی مسلک ہے اور الله الله الله الله الله مالک الله علی اور الله المحد بن صنبل کا بھی ندہب ہے۔ (عمرة القاری جامران)

الن سنسله ين الايث حسب وين ين

یزید بن ابت بیان کرتے ہیں کے دسول الله ملون کے ایک مورت کی قبر پر جارت برات پڑھیں۔

(مصنف ابن اليشيد: ١١٥٣ ، مجلس على حروت مصنف ابن الي شيد: ١١ ١١١ وارالكتب العلمية جروت)

ابوا مامہ بن کمل اسپے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظیاتی ہے ایک فورت کی تبریر جیار تکبیرات پڑھیس۔ رمین مارش دہ جو مار میں ایک ایک میں مارش دہ جو در ایک علم نیس میں میں المیش زم دیون مجل علم نیس میں

(معنف ابن الي شيد: ١١٥٣٥ ، مجل على يروت معنف ابن الي شيد: ١١٣١٤ ، مجل على يروت ١

حضرت جابر بن عبدالله و المنظم المن المن المنظم المن المنظم النجاش برنماز جنازه پرهی اوراس بی جار تکمبیرات پرهیس (مصنف این الی شیبه: ۱۱۵۳ میل شیبه: ۱۱۵۳ مجلس علی بیروت مصنف این الی شیبه: ۱۸ ۱۱۳ واد الکتب العلمیه ایروت )

ان احادیث سے داضح مو کمیا کہ نماز جناز ویس چارتھ بیرات فرض ہیں۔

علامہ علا والدین الصکنی التونی ۱۰۸۸ مے نے لکھا ہے کہ تمازیس بیچار تجبیرات فرض میں اور قیام فرض ہے اور بغیر عذرشری کے بیٹے کرنماز جناز ویژھنا جائز نہیں ہے۔ (الدر الوّارئ روالحارج ۳ میں ۱۰-۹۹ داراحیا والتراث العربی درت ۱۹۱۹ء)

١٣١٩ - حَدَّثَنَا الشَّيَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ حَدَّلَنَا اشْعَبَةً قَالَ الشَّيَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ الْحَبَرَائِي مَنْ شَهِدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي عَلَى قَبْرِ مَّنْ وَلَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي عَلَى قَبْرِ مَنْ حَدَّلُكُ؟ فَصَلَّهُم وَ حَرَّدُ ارْبُعًا. قُلْتُ يَا ابَا عَمْرِو مَنْ حَدَّلُك؟ فَصَلَّهُم وَ حَرَّدُ ارْبُعًا. قُلْتُ يَا ابَا عَمْرِو مَنْ حَدَّلُك؟ فَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: بھے ہمیں الشیبانی نے حدیث بیان کی از الشعمی ' انہوں نے کہا: بھے انہوں نے نہردی جنہوں نے اس کی شہادت دی کہ نی منظر اللہ ایک منظر دقبر پر آئے ہیں آپ نے مسلمانوں کی صف بنائی اور چار منظر دقبر پر آئے ہیں آپ نے مسلمانوں کی صف بنائی اور چار کہیں بر میں میں نے بوجھا: اے ابوعمرد! آپ سے بیصدیث منظر میں بر میں انہوں نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے انہوں نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا: حضرت ابن عمال رفعان نے کہا:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن بوسف نے خردی مدین بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن بوسف نے خردی انہوں نے کہا: جمعے عطاء نے خردی انہوں نے کہا: جمعے عطاء نے خردی انہوں نے کہا: جمعے عطاء نے خردی انہوں نے کہا: جمعے عطاء نے خردی انہوں نے کہا: جمعے عطاء نے خردی اللہ رہنگاللہ سے منا وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مائٹ آئے انہا ہے تو مایا: آئ جبش کا ایک نیک فیص فوت ہو کیا ایک آئے انہا کی نماز جنازہ پر حیس راوی نے کہا: ہی ہم نے منی منا کی اور ہماری کی منی تھیں الیو الر بیر نے دعرت جابر سے روایت کی کہ جس دومری مف میں تھیں الو بیر نے دعرت جابر سے روایت کی کہ جس دومری مف میں تھا۔

ال عديث كى شرح مي البخارى: ١٣٢ م حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا ١٣٢ م حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَى هِشَامُ مِنْ يُوسَى قَالَ اَخْبَرَنِى هِشَامُ مِنْ يُوسَى اللَّهُ تَعَالَى هِشَامُ مِنْ يُوسَى اللَّهُ تَعَالَى عَمْدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَقُولُ قَالَ النّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَ تَعَالَى النّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ تَعَالَى النّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَ تُولِينَ النّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ تَعَالَى النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُوا عَنْ الْحَبَشِ فَهُلُمْ فَصَلُوا عَنْ الْحَبَشِ فَهَلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ الْحَبَشِ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ مَنْ الْمَعْمِ النّائِي مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ الْمَعْمِ النّائِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ النّائِقِي الصّفَقِ النّائِقِي الصّفَقِ النّائِي .

١٣٢١ - حَدَثْنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلٌ فَالَ حَدَّثَنَا الشَّيَانِيُّ عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبُّمَ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيَانِيُّ عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبُّمَ الْنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ لَيْلًا الْذَنْتُمُولِي فَقَالَ مَتَى دُفِنَ لَلْهُ الْأَنْ عَلَى اللَّهُ الْأَنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُمْ فَصَلَى فَقَامُ وَقَالًا فَيْهِمْ فَصَلَى فَعَالَمُ وَانَا فِيهِمْ فَصَلَى فَعَالَمٍ وَانَا فِيهِمْ فَصَلَى فَعَالًى ابْنُ عَبَاسٍ وَآنَا فِيهِمْ فَصَلَى فَصَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ابْنُ عَبَاسٍ وَآنَا فِيهِمْ فَصَلَى الْمُنْ عَبَاسٍ وَآنَا فِيهِمْ فَصَلَى

### جنازہ میں بچوں کی مردوں کے ساتھ شیں

پندلیس کیا تھا ہی آپ کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچے مف منائی حضرت این عباس نے کہا: میں بھی ان میں تھا ' پس آ پ نے اس کی نماز جنازه برهمی

اس مدیث کی شرح می ایخاری:۸۵۷ ش گزر چی ہے۔ ٥٦ - بَابُ سُنَّةِ الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ مُعَازِ مِنْ صَعْ كَاطَرِيقَهُ

نماز جنازہ پڑھنے کے طریقہ سے مرادیہ ہے کہ ٹی افٹیکی نے تماز جنازہ کی جوشرانط اور ارکان مقرر کیے ہیں اور تماز جنازہ ک شرائط میں سے بیہ کے نماز جنازہ بغیرطہارت کے جائز نہیں ہاور ندہر ہند پڑھنا جائز ہے اور ندقبلہ کی طرف مند کیے بغیر پڑھنا جائز ب اور نماز جنازه کے ارکان میں جارتجبیرات ہیں علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ اس باب سے امام بخاری کامقعود بدہے کہ نماز جنازہ پر صلوة كااطلاق كرنا جائز ہے اور بیشروع ہے اگر چداس میں ركوع اور جوزئیں ہے امام بخارى نے اس پراس سے استدلال كيا ہے ك تماز جنازہ پرصلوۃ کے اسم کا اطلاق ہے اور اس کا تھم دیا حمیا اور اس بیس ٹماز کے خصائص میں کوئکہ بیاللہ اکبر پڑھنے سے شروع ہوتی ہے اور مکروہ وقت میں ہیں پڑھی جاتی اور لفظ سلام سے اس کو قتم کیا جاتا ہے اور اس کی صفیں بنائی جاتی ہیں۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اورين الْمُثَلِّهُ فَالله حمل في جنازه برتماز برحى

عَلَى الْجَنَازَةِ.

اس تعلیق کی اصل میصد یث ہے:

حضرت الوہريره دين تنديان كرتے يوں كدرسول الله الله الله الله الله عند ماد: جس مخص في جنازه ير نماز يرهى اور اس كرساته فين ميا ان كوايك قيراط اجر مطع المن الراس كے ساتھ ميا تواس كودو قيراط اجريليں كے بوچيا ميا كه قيراط كيا بين؟ تو حضرت ابو ہريرہ ف كها: حيونا قيراط أحد بهاز جتناب - (ميحسلم: ٥٥٥ القراسلسل ١١٥٥)

المام بخاري كا مقصديد ب كداس صديث من رسول الله الله الله الله الم بخاري كا دور ما زكا اطلاق كيا ب-وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . اورا بن فرمايا: تم الني ماتعي برنماز برحو اس تعلی کا اصل بیمد بدے:

معرت سلمہ بن الاکوٹ بنی آنٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی منافی بینے کے پاس ہینے ہوئے سے کہ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا ممیا مسلمالوں نے کہا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کی آپ نے پوچھا: کیاس پرقرض ہے؟ مسلمانوں نے کہا: نبیں! آپ نے پوچھا: کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: نہیں! تو آپ نے اس کی ٹمانہ جتازہ پڑھادی کیرودسرا جتازہ لا یا حمیا مسلمانوں نے کیا: یارسول الله اس کی تماز جنازہ پڑھا کی آپ نے ہو جما: کیا اس پرقرض ہے؟ کہا ممیا: بی بان! آپ نے ہو جما: کیا اس نے تركه چود اے؟مسلمانوں نے كها: تكن دينارا بين إسى كالمان جنازه پر هادى جرتيسراجنازه لايا كيا اب عدمسلمانوں نے كها: اس کی ٹماز جنازہ پڑھادیں آپ نے بوچھا:اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟مسلمانوں نے کہا: نبین آپ نے بوچھا: کیااس پرقرض ے؟ مسلمانوں نے کہا: تمن دینار (قرض ہے) آپ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی پرنماز (جنازہ) پڑھؤ معرت ابوقادہ بین نزنے کہا: یارسول الله! آب اس کی نماز جنازه پروهادین اوراس کا قرض میرے دمدے پھرآپ نے اس کی نماز جنازه پرهادی۔

( سيح ابخاري:۲۲۸۹ مشن نسالي:۱۹۲۰)

اس مدیث ہے بھی امام بخاری کا مقصد یمی ہے کہ ٹی ملٹ اللہ اللہ مناز جنازہ پر نماز کا اطلاق کیا ہے۔ وَ قَالَ صَلُوا عَلَى النَّبَ اللهِ عَلَى النَّبِ اللهِ عَلَى النَّبِ النَّهِ اللهِ عَلَى النَّبِ النَّهِ عَلَى

استعلق کی اصل اس مدیث میں ہے:

نى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ أَوْمُوازْ فَرِما مِا حَالَانكُ اس مِن ركوع

سَمَّاهَا صَلُوةٌ لَيْسَ فِيْهَا رُكُوعٌ وَلَا سَجُودٌ.

اور جوديس ہے۔

لين اس بيت مخصوم كوم آب في المازفر ما يا ب-ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم.

اورنماز جنازه میں کلام نہیں کیا جاتا اوراس میں اللہ اکبر پڑھنا

ہے اور سلام مجھیرنا ہے۔

یعی نماز جنازہ میں کلام نیس کیا جاتا اور یہ چزنماز کے لوازم سے ہاور نماز کے شروع میں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے اس میں سب
کا اتفاق ہے اور سلام میں اختلاف ہے امام مالک امام احمد اور اسحاق کے نزدیک نماز جنازہ میں صرف ایک سملام بھیرتا ہے۔ (عمدة القائن ہم س ۱۷۸)
کے نزدیک نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام بھیرتا ہے۔ (عمدة القائن ہم س ۱۷۸)

امام ما لك اورامام احمد كى دليل بيعديث به:

حضرت ابن عمر وخیکاند جب نماز جنازه پر سے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر پڑھتے اور جب فارخ ہوتے تو داکس طرف آیک ملام مجیرتے۔ (مصنف این ابی شبہ:۱۱۲۱۱ مجلس علمی بیروت مصنف: زیابی شبہ:۱۹۷۱ وارالکت انعلمہ ابیروت) منا

المام المظلم الوصنيف رحمد الله كى دليل حسب ذيل احاديث اورة الارين:

حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے عامر کو دیکھا' انہوں نے ایک جنازہ پرتماز پڑھی کھرانہوں نے واکیں جانب اور یا کی چاہ سلام پھیرا۔ (معنف این الی شیبہ: ۱۱۲۳ ، مجل علی بیروت مصنف این الی شیبہ: ۱۰۰ ۱۱۰ دارالکتب العلمیہ یروت) الی البیشم بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے ٹماز جنازہ کے بعد اپنی واکیس طرف اور باکیس طرف ملام پھیرا۔

(مصنف این ال شیر: ۱۱۲۸ اممل ملی درت مسنف این ان شیر: ۱-۱۱۵ ور اکتب تعلمی بیروت)

حضرت ابن مسعود زیم فقد نے قرمایا: تمن کام ایسے بیں کدرسول اللہ من آلی آجم ان وکرتے ہے اور لوگوں نے ان کورک کردیا ان میں سے ایک ریہ ہے کہ قمانے جنازہ کے بعد اس طرح سلام پھیرا جائے جس طرح دیم قمان دن کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔

(سنن بيهي ج موم ١٣ معرفة أسنن والآثارج ١٥ سم ١٥١ وزرا لكتب العلمية بيروت ١٢ ١١ ١١ ه)

تے ادراس میں رفع یدین کرتے ہے۔

ایزامیم الجری معترت این انی اوفی سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے چارتگبیرات پڑھیں کھروائیں اور با کمی جانب سلام مجیراا دراس کو نی شافیکیم کی طرف منسوب کیا۔ (سنن بیل جسم ۲۰۰۰ معرفة اسن دالآثاری سم ۱۵۳۰)

اور حضرت ابن عمر منتیکشد صرف طبهارت کے ساتھ فمانے جنازہ ا یا ہے تنے اور طلوع مشن اور غروب مشس کے وقت فماز نہیں پڑھتے

وَ كَانُ ابْنُ عُمَرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّى عِنْدُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْدٍ.

علامدائن بطال نے کہا ہے کداس تعلیق سے امام بخاری کا مقصد علی کا رو کرنا ہے کیونکدانہوں نے بغیر وضوء کے تماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ نماز جناز وصرف دعاہے اس میں رکوع ہے نہ جوداور تمام حنقد مین اور متاخرین کا اس کے خلاف پر اجماع ہے سوبیقول شاذ ہے اس کی طرف التفات بیس کیا جائے گا۔ (شرح این بطال جسم ۲۰۰۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۲۳۱۳) اس تعلیق کے پہلے جز کی اصل برصد یث ہے:

نافع بیان کرتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عمر مین کلند فرماتے تھے: کوئی مخص بغیر طہادت کے نماز جنازہ نہ میر سعے۔

(موطأ أمام ما لك\_الجماً تز: ٢ ١١ حق اص ٩ ١١٠ أمكتبة التوقيلي)

قاسم نے کہا: بغیروضوء کے نماز جنازہ نہ بڑھی جائے۔

(مستف ابن الى شيبه: ١١٥٩ مجل على بيروت مستف ائن الى شيبه: ١١٣ ١١٣ وارالكتب العلمية بيروت)

طلوع عمس اور غروب عمس كووت نماز جنازوند يرصف كي تعلق كم متعلق بيجديث ب:

ابو يجيٰ اپ والدے زوايت كرتے ہيں كه جناز وركھا كميا كى حضرت ابن عمر دين كذ كھڑ ہے ہو تھے كا جريو جھا: اس جناز و كاولى كبال ٢٠٤ ته كدوه سورج كطلوع بونے سے يہلے اس كى تماز جنازه يرده ليـ

(مصنف ابن اليشير: ١١٣٣٨ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيد: ١٩٣١ واد الكتب العلميه بيروت)

انی حفص بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمر پنٹی اللہ کے یاس جنازہ لایا حمیا تو آ ۔ یہ نے عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا: اس کی نماز جنازه مس جلدي كرنا سورج غروب بونے سے يہلے۔

(مستف ابن الى شيبه: ٦ ١٩٣١ المجلس على بيروت مستف ابن الى شيب: ١١٣ ٢٨ واد الكتب العلمية بيروت)

ان تعلیقات سے محل امام بخاری کا مقصد سے کہ نماز جازہ پر نماز کا اطلاق تا ہے۔

اور تماز جنازہ میں رقع يوين كي تعلق كي صفاق بيصر يث يه:

نافع بیان کرتے ہیں کے معزمت عبد اللہ بن عمر مِنْ تَدنماز جنازہ کی بر تمبیر میں رفع یدین کرتے ہے یعنی باتھ اٹھا کر بلند کرتے

فقباء احناف نماز جنازه مس صرف بہلی تجمیر کے وقت رفع یہ بین کرتے میں ان کا استدلال درج ذیل آفارے ہے: عبدالندين جميع الزهرى بيان كرت بيل كه جل في ابرائيم أتعى كود يكها وونماز جنازه بس رفع يدين كرك الله اكبريز مع يمر یا آن عبیرات میں رہے یہ بن جیس کرتے تھے اور وہ میار تجمیرات بڑھے تھے۔

(مصنف ابن اني شير: ١٠٠ ١١٥ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شير: ١٨ ١٥ واد الكتب العلمية بيروت)

سغیان بیان کرتے ہیں کہ انحن بن عبید الله نماز جنازہ کی سرف پہلی تھبیر میں رفع پدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن اليشيب: ١٠٥٠ المجلس على ايروت مصنف ابن اليشيد: ١٣٨٥ وارالكتب العلمية وروت)

نغاعه بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ سوید ہمارے جنازوں ہی تھبیرات بڑھتے تھے اور وہ مرف پہلی تھبیر ہیں رفع یدین کرتے شقه (مصنف ابن اليشيد: ٨٠٥١ المجل على بيروت مصنف ابن اليشيد: ١٣٣٩ وارالكتب العلمية ويروت)

وَ قَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكُتُ النَّاسُ وَ أَحَقَّهُمْ عَلَى اور أَكُن (الممرى) في كبا: من في لوكون كواس حال من یایا کدان کے جنازے برحانے کے زیادہ حق داروہ لوگ تے جن

جَنَائِزِهِم مَن رَصُوهُم لِفُرَ الْعِنْهِم.

#### کی افتدا و میں دو فرائض پڑھنے پررامنی تھے۔

اس تعلق معلق بيرهديشي اين:

الحكم بيان كرتے ميں كە حجزت على ينى نفد نے فرمايا: تماز جناز و پر حانے كا زياده حق دارامام (معجد) ---

(مصنف اين اليشيد: ١١٣ ١٢ ، مجلس على بيروت مصنف ابن اني شيد: ٥ • ١١١١ وارالكتب المعلمية بيروت )

منصور بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ ایک جنازہ پر گیااوروہ اس جنازہ کے دلی تھے انہوں نے محلّہ کے امام کو بلایا اس

قے نماز جناز و برد حالی \_ (مصنف ابن ابی شید: ۱۱۳۲۳ ، مجلس علی بروت مصنف ابن الی شید: ۲ مسافا و دارالکتب العلميه بيروت )

وَإِذَا أَحْدَثُ يَوْمُ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَيْنَازَةِ يَطْلُبُ اورجب كُولَى فَض ميدك دن بوضوه موياجنازه كونت

توه یانی کوطلب کرے اور تیم ندکرے۔

الْمَاءُ وَلَا يُتَيَّمُّمُ.

مُعَهُم بِتَكْبِيرُ قِ.

استعلق كي اصل به حديثيس بين:

حسن بصری نے کہا: میم نہ کرنے اور بغیر وضوء کے نماز نہ پڑھے۔

(معنف اين الي شير: ١١٥٩٥ المجلس على بيروت مصنف ابن الي شير: ١٥٣٤٥ وارالكتب المعلميد بيروت)

عطاء نے کہا: ایک محض جنازہ پڑھنے جائے اوراس کوٹرازنوت ہونے کا خوف ہوتو وہ تیم نہ کرے۔

(معنف ابن اليشيد: ٩٦ ١١٥ ممس من ورب مسنف من اليشيد: ٢ ١١٥ ١١٥ واد الكتب العلميد بيروت)

وَإِذًا انْتَهِلَى إِلَى الْبَحَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ اور جب كُونَ تَخْصَ جنازه مِن يَنْجِ اوروه تماز برهرب مول

نؤوہ تھبیر پڑھ کران میں شامل ہوجائے۔

ال تعلق في أصل سي صديث ب:

امعت بیان کرتے ہیں کے حسن بھری نے کہا: جو تحض جنازہ کک پہنچ اوروہ اس پر تماز پڑھ رہے ہوں تو وہ تبہیر پڑھ کران میں

شائل موجائے۔(معنف این الی شیر: ١١٧٩ انجلس الی بیردت معنف این الی شیر: ١١٣٨٨ اد: رالکتب العلمید ایروت)

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَيِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللهِ الرائن المسيب في كما: رات اور دن اورسفر اور حفر من

وَالسُّفُو وَالْحَصْرِ ' أَرْبُعًا.

چار جمبرات بڑھے۔

اس تعلق من بدوليس ي كرنماز جنازه من حار جميرات إن اوربياس كى يعى وليل ب كرنماز جناز ونماز ب-

وَ كَالَ النَّهُ وَضِي اللَّهُ عَنهُ نَعَالَى النَّنكِيرَة ﴿ اور صرت الْسَائِكَ اللَّهُ مَا يَكَ تَبَير النَّا وَالْ الْوَاحِدَةُ إِسْتِفْتَاحُ الصَّلُوةِ.

استعلیق کی اصل سنن سعیدین منعور کی میصدیث ہے:

زریق بن کریم نے معرف آس بن مالک رسی فلد سے کہا: ایک آ دی نے تماز جنازہ پڑھی کس تین تکبیرات پڑھیں معرت انس نے کہا: کیا تھی تھیرات نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں! اے ابوحزہ! تھیرات جار ہیں معزت انس نے کہا: ہاں! ایک تھیرنماز کے افتتاح کی ہے۔ (عدة القاري جم ص ١٨٢)

استعلی ہے بھی امام بخاری کامقصود بہہ کے نماز جناز و پرنماز کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔

اور الله عزوجل كاارشاد ہے: اور آپ ان ميں سے كى أيك

وَقَالَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنَّهُمْ مَّاتَ آبَدًّا ﴾

برنماز جنازه ند پڑھیں۔(التوبہ:۸۴)

(التويد:٤٤).

اس آیت سے بھی بیٹا بت ہوا کہ نماز جنازہ نماز ہے۔ وَفِیدِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

اور تماز جنازه میں صفیں بھی ہیں اور اس میں امام بھی ہوتا

تماز جنازه میں صفوں کا ہونا اور امام کا ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نماز جناز ہنماز ہے۔

جناز وں کے ساتھ جانے کی فضیلت اور حضرت زید بن ثابت رشکانڈ نے کہا: جب تم نے نماز پڑھ لی تو تم نے اس حق کمواد اکر دیا جوتم پرتھا۔

اس مدیدی شرح محیح ابنی ری: ۸۵۵ یس گزرچی ب-۵۷ - بَابُ فَصْلِ إِیّبًاعِ الْجُنَائِزِ وَقَالَ زَیْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَٰی عَنْهُ إِذَا صَلّیْتَ فَقَدُ قَضَیْتَ الّذِی عَلَیْكَ اس تعلی کی اصل به مدید ب: اس تعلی کی اصل به مدید ب:

بی میں اس میں میں ہے۔ اور ایت کرتے ہیں کے معزت زید بن ثابت بن آند نے کہا: جب تم نے جنازہ پر نماز پڑھ لی او تم نے وہ حق اداکر دیا جوتم پر تھا' اب جنازے اور اس کے گھروالوں کے درمیان تخلیہ کروو۔

(معنف الأن البي شيبه: ٢٠٠٤ المجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٢٤ (وارالكتب العلمية بيروت)

اور حمید بن حال نے کہا: ایمی مرتبیل کہ جنازہ پڑھ کر عارف پڑھ کر عالی کے کہا: ایمی مرتبیل کہ جنازہ پڑھ لیا بھر عالے کی اجازت دی جائی ہے لیکن جس نے جنازہ پڑھ لیا بھر لوٹ آیا ہی کوایک تیراط اجرماتا ہے۔

وَقِنَالَ حُمَيُدُ مَنْ هِلَالِ مَا عَيِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ الْجَنَازَةِ الْجَنَازَةِ الْجَنَارَةِ الْجَنَا وَلَيْكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعٌ فَلَهْ قِيْرٌ 'طْ.

استعلق كاصل يدصد يديد ب:

حضرت ابو ہریرہ پڑی نفتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المؤلیکی نے فرمایا: جوشن جنازہ کے ساتھ کمیااور اس نے جنازہ کواو پر سے معزرت ابو ہریرہ پڑی نفتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ نفتہ کا ہرتیراط احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ افعایا اور اس کی قبر میں مٹی ڈالی اور جیٹھار ہا حتیٰ کہ اس کواجازت دی گئ تو وہ دو قیراط اجر کے ساتھ لوٹے گا' ہرقیراط احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ افعایا اور اس کی قبر میں میں ۵۳ مؤسسة الرسالة ابیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا؟ ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی ' ﴿ ١٣٢٣ - حَدَّثُنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَا

هُ رَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِغَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرًاطٌ. فَقَالَ اكْتُرَ آبُو هُرَيْرَةً عَلَيْنَا.

انہوں نے کہا: میں نے ناقع ہے سنا' وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وسي كلف في صديث بيان كى كدمفرت ابوجريره وسي كنف بدفر مات تنص کہ جو مخص جنازہ کے ساتھ ممیا اس کو ایک قیراط اجر نے گا' یس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہرارہ نے اس حدیث کوہم سے بہت مرتبه بیان کیا ہے۔

> اس مدیث کی شرح انخاری: ۲ مس گزرچکی ہے۔ ١٣٢٤ - فَسَصَدُقَتُ يَعْنِيُ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةً \* وَقَالَتُ سَسِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُـهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَقَدُّ فَرَّطَنَا فِي فَرَادِيْطَ كَثِيْرَةٍ. ﴿ فَرَّطَتُ ﴾ (الرم:٥٦)

> ضَيَّعْتُ مِنَّ أَمْرِ اللَّهِ. ٥٨ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَى يُدُفَنَ

١٣٢٥ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً فَالَ قَرَاتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِنْسِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَسَالَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح. وُحَدَّتُنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِشَامٌ حَدَّثُنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ۚ قَالَ رَحَٰدُنُنَا أَحْمَدُ بَنَّ شَبِيْبٍ بَنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي قَالَ حَـدَّنَا يُولِسُ فَالَ ابْنُ شِهَابٍ ح وَحَلَّاتُنِي عَبَّدُ الرَّحْمَٰنِ الْآغَرَجُ ۚ أَنَّ ابَا هُرِّيْرَةً رَّضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ فِيْرًاطُ ا وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَّ كَانَ لَهُ قِيْرًاطَان. قِيْلُ وَمَا الْقِيْرَ اطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَهَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

میں معزمت عائشہ رہنا تھائے معزرت ابوہر رہ دینی اللہ کی تصدیق پس معفرت ابن عمر مِنْ الله نے کہا: بے شک ہم نے بہت کثیر قرار بط میں کی کردی۔' فوطنت'' کامعتی ہے: میں نے اللہ کے علم میمل کرنے میں تعمیری۔

#### مجس نے دمن تک میت کا انتظار کیا

الاس بخارى روايت كرتے بين: جميس عبد الله بن مسلمه نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابن الی ذکب پر قراءت کی ازسعیدین الی سعید المقیری از والدخود انہوں نے حضرت ابو ہریرہ مِن أند سے سوال كيا "بس انہوں نے كہا: ميں نے نى مل الماليكم سے سناے ( ٢ ) اور جھے عبد الله بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں :شام نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمرنے حدیث بیان کی از الز مرک از این المسیب از حضرت ابو مرمره رخی اند كرنى من الما الله المراي المول في كما: اور المي احمد بن هبيب بن معید نے حدیث بیال کی افہوں نے کہا: بچے میرے والدنے حدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں بیٹس نے مدیث بیان کی ایمن شہاب نے کھا (ح) اور مجھے عبد الرحمٰن الاعرج نے حدیث بیان کی ك حضرت ابو بريره وي الني أنه الدرسول الله الموالية عن مايا: جو مخص جنازہ مرحاضر ہواجتیٰ کہ اس نے تماز بڑھ کی پس اس کے ليے ايك تيراط اجر بے اور جوشف جنازه پر حاضر مواحى كماس كو ون كرويا جائے اس كے ليے دو تيراط اجر ہے موجها حميا: دو قيراط كتن بن؟ توانهون في كما: دويوے بهارون حتف

اس مدیث کی شرح انخاری: ۷ ما میں گزر چی ہے۔

#### بچوں کا لوگوں کے ساتھ ٥٩ - بَابُ صَلُوةِ الصِّبَيَان نماذ جنازه يزهنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن الی بمیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں ابواسحاق الشبیانی نے حدیث بیان کی از عامر از حعزرت ابن عباس ومن النهول نے بیان کیا کرسول الله الله الله الله ایک تبریرا ئے پی مسلمانوں نے کہا: اس مخص کورات کو دن کیا گیا ے یا اس عورت کورات کو دنن کیا حمیا ہے مصرت این عہاس رضی اللہ نے کہا: پس ہم نے آپ کے بیجھے میں بنا کیں چرآ ب نے اس ک نماز جنازه پرهائی۔

مَعُ النَّاسِ عَلَى الْجَنَايُزِ ١٣٢٦ - حَدَّثْنَا يَعَقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدُّثُنَا يَحْيَى بْنُ آبِى بُكْيُرِ قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو إسْسَحَاقَ الشَّيْبَانِيُ \* عَنْ عَامِرٍ \* عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْرُ ۗ فَقَالُوا هَٰذَا دُفِنَ ۚ آرُ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صّلّى عَلَيْهَا.

اس مدیث کی شرح می ابخاری ۱۵۰۰ مین مزر پیل ۱۵۰۰ ٠ ٦ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَايُزِ بالمُصَلَّى وَالْمُسْجِدِ

١٣٢٧ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ فَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ شَعِبُهِ ابْدِ الْمُسَيَّبِ وَٱبِي سَلَّمَةَ أَنَّهُمَا حَذَثَاهُ شَلَ أَبِي هُرَيْرُةً رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعْى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ۚ يُومُ الَّذِي مَ تَ فِيهِ ۚ فَقَالَ سَعَانِهُ وَالْآحِيكُ

عبيرگاه اورمسجد ميس نماز جنازه يزهنا

امام بخارى دوايت كرتے ہيں: جميس يكي بن بكيرنے حديث ا ان كى المهول في كها إلى المعلى ليث في صديث بيان كى المعقل از ابن في بازسمير بن أمسيب واليسلمة ان دونول في الكوحديث بیان کی از حضرت ابو ہریر و ویک اند انہوں نے بیان کیا کرسول اللہ المُنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسْ كى موت كى خردى جومبشد كے بادشاہ علے جس دن وو فوت ہو سے تھا" پ نے فرمایا: تم اب ہمائی سے لیے مغفرت طلب کرد

از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجص سعید بن المسیب نے مدیث بیان کی که معترت ابو برریه دی تشد نے فرمایا: بے شک نی من المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم برجارتجبيري پزهيس-

امام بخارى روايت كرتے ميں: جميس ابراہيم بن المندرنے

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۱۲۴۵ می گزرچکی ہے۔ ١٣٢٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ السِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى اللَّهُ فَكُبُّرُ عَلَيْهِ ٱرْبَعًا.

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۱۲۴۵ مس گزر چی ہے۔ ١٣٢٩ - حَدُثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثْنَا حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوسمرہ نے حدیث بیان کی از نافع از انہوں نے کہا: ہمیں موکیٰ بن عقبہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت حبداللہ بن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ یہود نی الخوالیہ کے پاس ایک مرد ادر ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا آ ہے محکم سے ان دونوں کو جنازہ گاہ کی جگہ میں سے ان دونوں کو جنازہ گاہ کی جگہ میں

آبُو طَهُرَةً قَالَ حَدُّنَا مُوسَى بَنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِع عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاوُوا إِلَى النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل مِنْهُمْ وَالْمَرَاةِ زَنِيا فَا أَمْر بِهِمَا فَرْجِمًا قَرِيبًا مِنْ مُوضِعِ وَالْمَرَاةِ زَنِيا فَامَر بِهِمَا فَرْجِمًا قَرِيبًا مِنْ مُوضِعِ الْجَنَايُز عِنْدُ الْمُسْجِلِ.

[الرائدالديث: ١١٥٥-١٩٨١١-١٩٨١ - ٢٨١١] معدك ياس رجم كيا كيا\_

(میچ مسلم:۱۹۹۹) الرقم آمسلسل: ۱۳۳۵ سنن ایوداوُد: ۱۳۳۳ سنن ترزی: ۱۳۳۳ شرح مشکل الآنار: ۳۵۳۱ میچ این حیان : ۳۳۳۳ سنن بیکتی ج ۴ ص ۱۲۳ شرح السند: ۳۵۸۳ مسندا حدج ۲ ص ساحی قدیم مسندا حد: ۳۵۲۹ سنج ۴ ص ۱۲۵ موسست الرسالیة ایرویت )

#### مديث مذكور كے رجال

(۱) ایراہیم بن المنذر بن عبد الله الحزامی (۳) ابوضمر و (۳) موئ بن عقبه (۴) یا فع سوٹی ابن عمر (۵) معترت عبد الله بن عمر بین نند ٔ (مرة افقاری ج۸ص ۱۹۱)

#### حدیث مذکور کی مفصل روایت

امام بخاری نے اس حدیث کوزیا دہ تغلیل کے ساتھ اس روایت میں بیان کیا ہے:

(گابخاري:۲۵۵۳)

# تورات میں رجم کے علم کانی ملتی ایک کو کیے علم ہوا؟

علامه بدوالدين محود بن احربيتي حفي متوفى ٨٥٥ ه لكيت بين:

نی المؤنی آج ہے جوان سے پو جہا تھا کہ تم زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ بیان سے منظم معلوم کرنے سکا لیے سوال میں تنہیں کیا تھا اور شاید کہ انہیں کیا تھا اور شاید کہ انہیں کیا تھا اور شاید کہ انہیں کیا تھا اور شاید کہ آپ پر بیدو تی تازل کی گئی کہ جوتو رات ان کے باتھوں میں ہے اس میں رجم کا تھم موجود ہے جس کو انہوں نے اب تک تبدیل ہیں کیا ہے جس کی اور احکام کو تبدیل کردیا ہے یاان میں سے جو مسلمان ہوچکا تھا اس نے آپ کو خبر دی تھی اس لیے جب انہول نے

اس آیت کو چھپایا تو آپ ہے اس کا حکم تی نبیں رہا۔ اگر اہل ذمہ زنا کریں تو ان کورجم کرنے میں فداہب ائمہ

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ کافر پر بھی زنا کی حدواجب ہے اور اس کا نکاح سمجے ہے علامہ نو دی نے کہا ہے: کیونکہ رجم صرف محصن پرواجب ہے اگر اس کا نکاح سمجے نہ ہوتو اس کا حصان ثابت جیس ہوگا اور اس کورجم نہیں کیا جائے گا۔

(علامہ عینی فراتے ہیں:) ہیں کہتا ہوں کہ احسان کی جملہ شراکط میں سے اسلام ہے کیونکہ رسول اللہ ملٹی آئی ہے۔ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہے۔ (سنن وارقطی :۳۲۵ وارالم وزیرونت) اور امام ابو پوسف سے مروی ہے کہ مسلمان ہوتا احسان کی شرطنیں ہے امام شافعی اور ایام اجم کا بھی بھی قول ہے اور انہوں نے اس باب کی صدیث سے استدلال کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ذائیوں کو کوڑے ہارنے کی سراکا تھم نازل ہونے سے پہلے جب آپ ابتداء مدید میں داخل ہوئے سے بیاں وقت کا واقعہ ہے کہ ذائیوں کو کوڑے ہارنے کی سراکا تھم نازل ہونے سے پہلے جب آپ ابتداء مدید میں داخل ہوئے سے بیاں وقت کا واقعہ ہے جب آپ تو رات کے سوائی تھم دیتے ہے بھر جب سور و ٹور میں صدکا تھم منسوخ ہوگیا، پھر محصن کے تن میں صدکا ہے کم منسوخ ہوگیا اور کا فرخصن نہیں ہے (محصن سے مراوشادی شدہ مسلمان ہے اور سور و ٹور میں کنواروں کے متعلق صدنازل ہوئی ہے۔ سعیدی خفرلد) اور یہ حضرت این عمال محصرت این عمال میں معرورا مام مالک رہائے تھے کا قول ہے۔

ا كرتم سوال كروكه حديث شرايع:

شدہ مسلمانوں برفرض ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت بنگاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سنگیا ہمے نے قربایا: بحد سے عظم لو مجھ سے عظم لو اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے عظم لو اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے عظم بیان فرماد مال کے لیے شہر بدر کردہ اوراکی شدہ مردشادی شدہ عورت سے زنا کرے تواس کوسوکوڑے ماردادر جم کردد۔

(منجوسلم: ١٦٩٠ ، سنن ابودادُود ١٥٥ سيس منن ترندي: ١٣٣٣ ، سنن اين ماجه: • ٢٥٥)

نی منطقان کے درمیان شادی شدہ ہوئے کے اشیار ے فرق کیا ہے جی وس نے ان کے درمیان مسلم اور فیرسلم ہونے کے اعتبار سے فرق کیا اس نے نص پراضا فرکیا میں کہتا ہول کہ سے منسوخ ہے کیونکہ نی منطقانی ہم نزول قرآن کے بعد قرآن سے تھم فرماتے سے اور قرآن مجید میں صرف کوڑے مارنے کا تھم ہے۔

اُکرتم بیروال کروکہ نی المختین کے فرمایا ہے: جب بیلوگ عقد ڈھہ کو قبول کر لیس تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے حقوق ہیں جومسلمانوں کے حقوق ہیں جومسلمانوں کے حقوق ہیں۔ (صحیمسلم:۱۲۱۱) اور رہم شادی شدہ مسلمان برفرض ہے ای طرح شادی شدہ کا فرمن ہوگا تو میں کہوں گا کہ تمام مسلمانوں پر دجم فرض ہیں ہے ہیں بیاس کی دلیل ہے کہ رجم معرف شادی شادی شدہ کا فرم پر ہی دلیل ہے کہ رجم معرف شادی

علاہ کا اس پراجماع ہے کہ کنوارے زائی کی صد سوکوڑے ہواور شادی شدہ زائی کورجم کیا جائے گا اور کنوارے مرد سے مراد ہے ہے کہ جس نے نکاح سیح کے مساتھ جماع نہ کیا ہواوروہ آزاد عاقل بالغ شخص ہے ادر شادی شدہ سے مراد ہے: جس نے نکاح سیح کے مساتھ زندگی میں ایک مرتبہ جماع کیا ہواوروہ آزاد عاقل بالغ شخص ہے اور اس میں مرداور عورت برابر ہیں علامہ نو دی نے کہا ہے کہ ان تمام احکام میں مسلمان اور کا فر برابر ہیں خواہ ان کی عقل پوری ہویا کم ہو نیز رسول اللہ من نظام نے کنوارے کے متعلق فر مایا: اس کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر دو اس میں امام شافتی اور جمہور کی دلیل ہے کہ کنوارے کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر تا واجب ہونوں وہ ہویا کہ ہویا عورت اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر تا واجب ہونوں مرد ہویا عورت اور ایک اور اور ان کی نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہویا عورت اور ایک نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور ایک نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور ایک نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور ایک نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور ایک نام وہ بردر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور ایک نام وہ باتھ کر بدر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور اور اور اور کو کر اور ایک کا در اور اور کو کر اور ایک کا در اور کو کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور اور کو کر اور کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کا در اور کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کی اور کر کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں ہو یا عورت کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر تا واجب نہیں کر

ے عضرت علی میں اس کی مثل مروی ہے کیونکہ عورت کوشہر بدر کرنے میں اس کوضائع کرنا ہے اور اس کوفتند پر پیش کرنا ہے اورای وجدے فورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فر مایا ہے۔

اگریدسوال کیا جائے کدان میہود ہوں کو جورجم کیا گیا تھا تو آیا گواہوں کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا یا ان کے اقرار کی دجہ سے؟ میں كبتابول كه ظاہريہ ہے كه ان كے اقرار كى وجہ سے رجم كيا حميا تفا اور سنن ابودا ؤروغير و جس سے حديث ہے:

حضرت جابر بن عبد الله وين الله سے روايت ہے كدان كے خلاف جار مردول نے كوابى دى تھى كدانہوں نے اس يبودك كا آلمه اس عورت كى فرج مين و يجعا تعا عب طرح سلاتى سرمددانى مين مولى ب تب نى المَنْ اللَّهُ اللَّهُ من ان كورجم كرف كالحكم ويا-

(سنن ابردادُد : ۲۳ مهم مسنن ابن ماجه: ۲۳ ۲۳)

علامه بینی لکھتے ہیں کہ اگر بیر کواہ مسلمان سے چرتو ظاہر ہے اور اگر میر کواہ کافر تھے تو ان کی کوائل کا کوئی اعتبار تبیں ہے چرمتعین موكميا كدان كے اقر اركى وجهدان كورجم كيا كيا\_ (عمرة القارى ج من ١٩٣١-١٩٣ وارالكتب المعلمية بيروت البهاء)

خلاصه بيه ب كدا كر ذمي كا فرزنا كرين تو نقهاء احناف ك نزديك ان كورجم نبين كيا جائے كا ادر باتى انمد كے نزديك ان كورجم كيا

باب ذکور کی حدیث شرح می مسلم: ۱۳۳۳ - جسم سر ۱۷۸ میر درج بے وہاں اس کی شرح نہیں کی مگی۔ مسجد میں تماز جنازہ پڑھنے کی تحقیق

اس باب کے عنوان میں رہمی ذکر ہے:'' اور مسجد میں تماز جنازہ پڑھن'' مسجد ٹن نماز جنار ویز مصنے کے متعلق مید حدیث ہے: حضرت عبدالله بن الزبير من الشيان كرتے بين كه حضرت عائشه مين كلفت يقلم ديا كه حضرت سعد بن الى وقاص من كالله كا جنازه معجد میں لے جایا جائے اس کی نماز جران و برھی جائے اس سلمانوں نے اس براعد اض کیا تو حضرت عائشہ رہی اللہ نے فرمایا: لتنی جلدی لوگ بھول مے ہیں رسول اللہ ملاقات نے حسرت بل بن بنا ہے ، بیوں کی ، ز جنازہ صرف معجد میں باحث می ا

(صححمسلم: ٩٤٣ كارقم أمسلس ١٨ - ١٩٦٠ منو آري: ٣٠٠ منونشار ١٩٦٤ منون ايوداؤد: ١٨٩ سنواين باجد: ١٥١٨)

ا ما م ابوجعفراحمه بن محمر طحادی متوتی ۲۱ سامهٔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ایک توم (امام شافعی اور امام احمد) کابید خد ب ب کرمنو میس نماز پرهنا جائز ہے اور دومرے نقبها و (امام ابوصنیغداور امام

مالک) نے اس کی می انست کی ہے اور کھاہے کہ توریس تمرز جنازہ پر صنا محروہ ہے ان کا استدالال اس حدیث سے ہے: 

کوئی چیز جیس ہے۔ (سنن ابوداؤر:migi سنن این ماجد: ۱۵۱۷)

حعرت ابو ہرم ووئ فند کی مد مد مد مصرت فاطمہ والنائد کی حدیث کے لیے نائے ہے ای کیے محاب نے مسجد میں مہل بن بیناء کے بیٹوں پر تماز پڑھنے کا اٹکار کیا تھا۔

امام ابوصنیفہ امام ابوبوسف اورامام محرکا یمی ندہب ہے تا ہم امام ابوبوسف نے بیکھا ہے کدا گرمسجد میں جنازہ سے سلے الگ جکہ ینائی گئی ہوتو پھرمسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شرح معانی الآ تاربع ۲ مس ۲۰- ۳ اند کی کتب خانہ کرا ہی ) میرحدیث شرح سیخ مسلم ج۲ م ۱۰۱۳ - ۲۱ و اسے ضمیرین ذکور ہے وہاں ہم نے فقد منفی کی متعدد کتب سے حوالوں سے تکھا ے کہ اگر جنازہ مجدسے باہر ہو جیسے آج کل محراب کے آئے جگہ منائی ہوتی ہے تو چرسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرب نہیں

ہے کراہت مرف اس صورت میں ہے جب جنازہ کومجد کے اندور کھا جائے۔

٦١ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ المساجد على القبور

وْلَهًا مَاتَ الْحُسَنُ إِنَّ الْحُسَنِ بِنِ عَلِي رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُمْ ضَرِّيَتِ امْرَأَتُهُ الْقَبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتُ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ ٱ لَا هَلَ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا ۚ فَأَجَابُهُ الْأُخَرُ بَلَ يَئِسُوا فَانَقَلُوا.

قبرول يرسجده كاه بنانے کی کراہت

اور جب حضرت الحسن بن الحسن بن على رين الخد فوت مو محية تو ان كى زوجه نے ان كى قبر برايك خيمه لكا ديا جس كوايك سال كے بعد اشالیا کھرلوگوں نے مس پکارنے والے کی آ وازسی: سنوا کیا انہوں نے جس کو کم یایا تھا اس کو بالیا اس دوسرے نے جواب دیا:

بلكدوه مانيس موكرلوث محية \_

علامدابن ألتين نے كہاہے: يه يكارنے والامؤمنين جنوں من سے تعايا ملاكك من سے تعال

(حمدة القاري ج ٨ ص ١٩٥ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ٢١١١٥) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید اللہ بن موک نے حدیث بیان کی از شیبان از حلال اور وه الوزّان میں از عروه از حعرت عائش وللتنظير أي التلقيم أب في الدم من من فراياجس ين آپ كى وقات بوكى: الله يبود اور نصارى يراعت قرمات جنبول نے انبیاء النظ کی قبروں کومسجد بنالیا مصرت عائشے فرمایا: اگر سے خطره نه ہوتا تو صحاب آ ب کی تبر کو ظاہر کر دیتے الیکن مجھے بی خطرہ ے كدائى كوسىد بناليا جليے كا۔

١٣٣٠ - حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ا عَنْ هَكُالُ هُوَ الْوَرَّانُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ۗ إِنْ خَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَّائِهِمْ مُسْجِدًا. قَالَتْ وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ لَابْرَزُوا قَبْرَةُ عُيْرَ أَيْنِي أَحْشَى أَنْ بَتَخَذَ مَسْجِدًا.

نفاس میس مرفے والی عورت كي نماز جنازه

امام بخارى روايت كرتے اين: جميس مسدون في حديث بيان ک انہوں نے کیا: ہمیں یزید بن زرایع نے صدیث بیان کی انہول نے کہا: ہمیں حسین نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى إِمْرًا إِهْ مَاتَتْ فِي مَن يريده ف صديث بيان كا از معرت مره ين أنهول في بيان كياكريس نے ني الله الله كے يہے أيك ورت كى تماز جنازه براي جونفاس میں فوت ہوگئی تھی آ ب اس عورت کے دسط میں کھڑے

اس مدیث کی شرح الخاری: ۵ ۳۳ سی گزر جی ہے۔ ٦٢ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى النَّفَسَاءِ إِذًا مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا

١٣٣١ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَثْنَا يَزِيْد بَنَ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيِّنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ بُرِّيْدَةً ۖ عَنْ سَهُ رَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيتُ وَرَاءَ نِفَاسِهَا و فَقَامٌ عَلَيْهُا و سَطَهَا.

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۳۳۲ یس گزر چی ہے۔

٦٣ - بَابُ آيِنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرَّاةِ وَالرَّجُلِ
١٣٣٢ - خَدَّتُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّلَنَا عَمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّلَنَا عَمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّلَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّلَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّلَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّلَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ حَدَّلَنَا حُسَيْنُ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّلَنَا مُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَاةٍ مَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَاةٍ مَا تَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامُ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

میت عورت ہو یا مردتو تمازی کس جگہ کھڑا ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں : ہمیں عران بن میسرہ نے

عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے صدیث بیان
کی انہوں نے کہا: ہمیں حسین نے حدیث بیان کی از این پر یدہ انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سرہ بن جندب وی افتان کی از این پر یدہ انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سرہ بن جندب وی افتان کی از این پر یدہ کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سرہ بن جندب وی افتان کیا کہ میں نے بی منظم اللہ میں جھے ایک عورت کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی منظم اللہ کے بیجھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی اجو نفاس میں فوت ہوگی تھی "آب اس کے ورمیان میں کور سے ہوئے۔

الم مديث كا شرح مي ابخارى: ٣٣١ شرك مي به المنظرة المربع به المنظرة المستمرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة ا

جنازہ پر جارتگریری پڑھنا اور تیدنے کہا: ہم کو حضرت انس دی اللہ نے نماز پڑھائی ہیں انہوں نے تبن تکبیری بڑھیں کھرسلام پھیردیا مجران کو بتایا کیا تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا ' مجر چنی تکبیر پڑھی کھرسلام مجیر

التوضیح میں ذکور ہے کہ ہمارے نزویک ہرتھ ہیرایک رکعت کے قائم مقام ہے اور نماز جنازہ کی جارتھ ہیری ظہر کی جارد کعات کی طرح ہیں حتی کے اگر نمازی نے ایک تھمیر سے کردی تو اس کی قبار جا کڑنیں ہے اور جونمازی ایک بیاس سے زائد تھ ہیرات کے بعد نماز جنازہ میں ملاتو وہ ملام چھیرنے کے بعد باتی تجہیرات پر معے گا۔ (مدة الله کی مارد میں ملاتو وہ ملام چھیرنے کے بعد باتی تجہیرات پر معے گا۔ (مدة الله کی مارد میں ملاتو وہ ملام چھیرنے کے بعد باتی تجہیرات پر معے گا۔ (مدة الله کی مارد ۱۹۹)

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ يُوسَنِ قَالَ آخِبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْهُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ال حديث كاشرة من البخارى: ١٣٣٥ من كرري به المعالم من كرري به المسلم ١٣٣٥ - حدد الله من منان قال حدلانا سكيم بن حيّان قال حدّانا سكيم بن حيّان قال حدّانا سكيم الله بن حيّان قال حدّانا سعيد بن ميناء عن جابر رضى الله تعالى عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسكم صلى على الله علي الله على الله على الله على الله على الله على المستحمة النّجادي في قرر اربعا. وقال بزيد ابن هارون وعبد الصّحمة الصّحمة الصّحمة الصّحمة الصّحمة الصّحمة الصّحمة الصّحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة المستحمة السّمة السّمة المستحمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة السّمة

سليم إصحد –

اس مدیث کی شرح می جم ابخاری: ۱۵ اسل گزریکی ہے۔ ۲۵ - بَابُ قِرَاءَ قِ فَاتِحَةِ نَمْ الْ جَنَازُهِ مِیْنَ الْکِتَابِ عَلَی الْجَنَازَةِ صورة فاتحہ کو پڑھنا

اس باب میں یہ بیان کیا تھیا ہے کہ نماز میں سور و فاتھ کو پڑھٹا جا کڑے اس میں سحابہ نقبها وتا بعین اور ائمیہ مجتبدین کا اختلاف ہے: حضرت ابن مسعود عشرت المحت بن علی حضرت ابن الزبیراور حضرت مسور بن مخر مدر تائی کے نزویک بید جا کڑے امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق کا بھی بھی مؤقف ہے اور حضرت ابو ہر میرہ اور حضرت ابن عمر تنائی ہی سے منقول ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرآن جید کی قرآن ہیں ہے اور حضرت ابو ہر میں اور حضرت ابو ہر میں اللہ اور فقیاءاحتاف کا قول ہے۔ (حمدۃ القاری ۲۰ میں ۲۰۱)

علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں: اور جونماز جنازہ میں قرآن مجید کی قراءت کا اٹکارکرتے 'ان میں مضرت عمر بن الخطاب مضرت علی بن ابن سیرین علی بن ابی طالب معفرت ابن عمر اور جعفرت ابو مریرہ وٹائٹ کی ہیں اور فقہاء تا بھین میں سے عطاء طاوس سعید بن المسیب ابن سیرین میں سے عطاء کا وس سعید بن اور الحکم ہیں اور مجتمدین میں سے امام مالک امام ابو حذیفہ اور ان کے اصحاب ہیں امام مالک نے کہا: نماذ جنازہ صرف دعا ہے اور ہمارے شیروں میں اس میں سور قالفاتی نہیں پڑھی جاتی ۔

امام طیادی نے کہا: یہ وسکتا ہے کہ جن محاب نے نماز جناز ویس سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو جوں نے اس کو بہطور دعا پڑھا ہونہ کہ بہ طور تلاوت اور جب کہ محاب اور فقہاء تا بعین نے نماز جناڑ وہر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا انکار کید ہے اور دومری تجمیر کے بعدامی کوئیں پڑھا تو بیاس کی دلیل ہے کہ اس کو پہلی تجمیر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہر تجمیرا یک رکعت کے قائم مقام ہے اور جب کہ نماز جناز و گے آخر میں تشہد کو بھی نہیں پڑھا تو بیاس کی دلیل ہے کہ اس بیل قرآن جید کی قرانہ ت بھی نہیں کی جاتی۔

(شرح ابن بطال جوامی ۱۳۱۷ داراکتب العلمیه مردت ۱۳۲۳ ه)
اور آنجس البنسری نے کہا: بچ پرسورة الفاتحہ پڑھی جائے گی
اور تمازی میدوعا کرے: اے الله! اس کو جمارے لیے پیش رو اور
جنت تک بے جانے والا اور یا عث اجر منادے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ يَقَرَأُ عَلَى الطِّفَرِ بِفَارِحُةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمُّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَاجُرًا.

ای تعین کوارد سرعبدانو باب بن عناه نے کاب ابرائز بین روایت کیا ہے سعید بن الی مردبد نے بیان کیا ہے کہا ن سے بچک من فرخ بناڑھ کی از جنازہ سے معید بن الی مردب نے بیان کیا ہے ان کو خرد بن کداز قرده از حسن بھری روایت ہے کہ دہ پہنے تھیں پر جے بہر بورة الفاتحد پر جے کہ بورة الفاتحد پر جے کہ بار ہے ان کو خرد باک کہ اور اس الفاری میں اور ان کا مرة القاری میں اور ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محر بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مختدر نے حذیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مختدر نے حذیث بیان کی انہوں نے کہا: میں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد انه طلحہ انہوں نے کہا: میں نے معنرت ایمن عہاس دی گئے ہے کے بیجھے ٹماز پڑھی (ح) ہمیں میں نے معنرت ایمن عہاس دی گئے ہے کہا: ہمیں سفیان نے محمد بن کیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبردی از سعد بن ایرا ہیم از طلحہ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المان کے انہوں نے بیان

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالَ حَلَّكُنَا عُنْدُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طُلْحَةً قَالَ صَلَّبَتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (ح). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنِيْرٍ قَالَ اَحْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُمَا صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کیا کہ میں نے معفرت عبداللہ بن عباس بنتی اللہ کے بیٹھے ایک جنازہ پر تماز پر می انہوں نے سورۃ الفاتحہ پر عی اور فر مایا: تا کہ لوگ

عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا لُكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا لُئِكَةً .

(سني ابوهاؤد: ١٩٨٨ سنن ترزى: ١٠٢٧ سنن نسائى: ١٩٨٣) جان ليس كدسورة القاتحد براهناسنت ہے۔

مدیث ندکور کے رجال

(۱) محد بن بشار ان کا تذکره کی بار ہو چکا ہے (۲) غندر اور بیحد بن بعقر المهر کی بیل (۳) شعبہ بن الحجاج (۳) معد بن الراہیم بن عبد الرحمان بن عوف یہ بیت بیار ہو چکا ہے اور کئے تنے (۵) طلحہ بن عبد الله بن عبد الرحمان کے بیلیج تنے یہ فقید اور کئی سے ان الراہیم بن عبد الرحمان کے بیلیج تنے یہ فقید اور کئی سے ان کو طلحہ اسدی کہا جاتا تھا کیہ 180 ہیں فوت ہو گئے شے (۱) محد بن کیر (۵) سفیان الثوری (۸) حضرت عبد الله بن عباس میں فوت ہو گئے شے (۱) محد بن کیر (۵) سفیان الثوری (۸) حضرت عبد الله بن عباس میں فرق میں فوت ہو گئے شے (۱) محد بن کیر (۵) سفیان الثوری (۸) حضرت عبد الله بن عباس میں فوت ہو گئے شے (۱) محد بن کیر (۵) سفیان الثوری (۸) حضرت عبد الله بن عباس میں فوت ہو گئے میں فوت ہو گئے میں فوت ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے

نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ برسے کے متعلق دیگراحادیث

طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عباس دختالہ نے جنازہ پر تماز پڑھائی میں سورۃ الغاتحہ پڑھی کیس میں نے ان سے (سوال کیا) تو انہوں نے کہا: بیسنت سے ہے اِتمام سنت سے ۔۔

(سنون ترندی: ۲۰۲۰ اسنن ابودادُد: ۱۹۸۳ منن نسائی: ۱۹۸۳)

ا مام ترفدی نے کہا: بیصدیت حسن سی بہاور بَن مُنْ اللّٰهِم کے اسماب بن ہے بعض اللّٰ کا اس پیمل ہے ان کا مختاریہ ہے کہ پہلی تجمیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور بیامام شافع آل مراحم اللہ اسمال کا قول ہے۔

ادربعض الل علم نے کہا ہے کہ آنے جنازہ میں بالکل قرآن مجیدی تلاوت ندی جائے نماز جنازہ تو صرف اللہ تعالی کی شاہ ہادر
نی النّی آلیہ پر درود ہے اور میت کے لیے دعا ہے یونقہا واحناف اور الثوری کا قول ہے۔ (منی ترین الله وفایروٹ الله تاریخ برد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن كماني بنات اور تى ہو سے الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بنات اور تن ہوئی ہو گئے تو میں نے ان كا باتھ مكر كر ان سے سوال كيا تو انہوں نے كہاني سنت اور تن ہے۔ (سنن نمائی: ۱۹۸۳)

اس مدیت میں جوسور و فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے کا ذکر ہے اس کے متعلق امام بیکی نے کہا ہے : یہ فیرمحفوظ ہے بعنی شاؤ ہے۔ (سن بیلی نام م

معفرت ایدا مامیست روایت ہے کہ نمی نے جناز ویس سنت بیرہے کہ پہلی تجمیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اپھر تیمن تجمیری پڑھی جائمیں اور آخر بیس سلام پھیرا جائے۔ (سنن نسائی:۱۹۸۵)

حعرت ام شریک الانصاریه بیان کرتی بین که بمیس رسول الله المفاتین این که میم نماز جناز و بیس سورة الفاتحه پژهیس -(سنن این ماجه:۹۷۱)

علامہ عبد الرحمان بن اساعیل الکنانی الیومیزی التونی ۹ مر ۸ ھائی صدیث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں: اس حدیث کوشہر بن حوشب نے خضرت ام شریک سے روایت کیا ہے اس کی توثیق میں اختلاف ہے امام احمد اور ابن معین وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے اور ابن عون نے اس کو ترک کر دیا ہے امام بہتی 'امام نسائی اور حماد بن جعفرنے اس کوضعیف اور لیمن قرار دیا ہے نہ (زوائد ابن ماجیم ۱۹ اور انکتب المعلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ھ)

#### صحابه کرام اور فقتها و تابعین کانماز جنازه میں قرآن پڑھنے ہے منع کرنا تا نع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دین کند نماز جنازہ میں قرآن دیں بڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيد: ١١٥٢٢ المجلس على بيروت مصنف ابن الى شيد: ٥٠ ١١٠ وارالكتب العلمية بيروت )

ابوالمنهال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ ہے ہو جھا: کیا نماز جناز ومیں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا: میرا ممان میہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جائے گی جس میں رکوع اور جود ہو۔

(مصنف ابن اليشيد: ١١٥٢٥ مجلس على بيروت مصنف ابن اليشيد: ٢ - ١١١٠ وارافكتب المعلمية بيروت )

موی بن علی اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حصرت فضالہ بن عبید مین تنشہ یو جیما: کیا تماز جناز و میں قرآن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے کہا بہیں! (مصنف این ابی شیبہ:١١٥٢١ مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ٤٠ ١١١٣ واد الكتب العلمية بيروت)

سعید بن الی بردہ این والدرس تن شعب ردایت كرتے ميں: ايك مخص نے ان سے پوچھا: ميں نماز جنازہ مي سورة الفاتحد پڑھوں؟ انہوں نے کہا: مت پڑھو۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۱۵۲۱ مجنس علمی بیردت مصنف ابن الی شیبہ: ۸۰ سماا ' دارالکتب العلمیہ ' بیردت ) ابوصین نے استعی سے روایت کیا کہ نماز جنازہ می قرآن مجید کی ملاوت نہیں ہے۔

(مصنف الإداني شيد: ١١٥٢٨ المجلس على عروت مصنف ابن الي شيب: ١٩٣٠ وارالكتب العلميه عيروت )

طاؤس اورعطاء تمازيتان وشرآن يزين كالكاركرة عدا

(معنف الارابي شير ١٥١٤ كبر علي إيرات مستف النابي شيبه ١١٣١١ وادا لكتب العلميه إيروت)

بجر بن عبدالله في كها: مجھے نماز جنازہ ميں قر آن پڑھنے كاعلم نبيں۔

(مصنف دبن اليشير: ١١٥٣٠ مجلس على أبير وت يسمنف انهن اليشير: ١١٣١٢ وارافكتب المعلمية ويروت)

محرین عبدالله بیان کرتے ہیں: اس نے سالم سے ہو ہے: کیا آبازہ ملر تر آن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے کہا: نماز جنازہ يس قرآن تيس يوحاجات كار (معنف الداني شير: ١٠٥٠٠ المكن الأيروت اسف النابي بيده ١١٣١ وارالكتب العلمية بيروت) تآدہ بیان کرتے ہیں کمائن السیب نے کہا: ہمیں علم نیس کم نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت ہے نہ کی معین دعا کی۔

(معنف عبدالرزاق: ١٣٦٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ ه)

حضرت عبدالله بن مسعود والتنظيمة فرمايا: نماز جنازه بين ورب ليحتراء ت معين كي في باورندكوني اورقول ارم كي تجبيري ليحبيركهواوراليحي طررتي وبنااور ثناءكروب

( مجمع الروائد ج امس ٣١ ما فظ الميثى في كها: اس مديث كورام احدف روايت كيا ب اوراس كم تمام راوى تح يس)

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار

(جنازه) پڑھ لوتو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔

يقول اذا صليتم على الميت قاخلصو المدالدعاء.

(سنن ابودادُد:۱۱۹ سنن ابن باجه: ۹۲ ۱۴ امیح ابن حبان: ۲۷ مسن کرزلگیبتی ج سم ۲۰ س

الآن حديث من "فساخلصوا" ير"فيا" إورية تعقيب على الفورك ليها آني ماس كامعنى م بميت يرنماز منازه بزصن

ك فورأ بعداس كے ليے اخلاص سے دعا كرد۔

مانعين اور خالفين اس استدلال يربيا عمر اض كرت بي كرقر آن جيد بل بي:

فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْ الْ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ بِي جِبْتُمْ قَرْآَل بِرْطُوتُو شَيطَان مردود سے اللّٰد کی پناہ الرَّجیْد (انحل:۹۸)

آس آیت میں افاستعذ "ر" فا" ہے جو تعقیب علی الفور نے لیے آئی ہے اوراس صورت میں اس کامتی ہوگا: جب تم قرآن مجد رخ موتو اس کے فور آبعد الله من الشیطن الرجیم "رخ مو طالا کلہ" اجو فی بالله "قرآن مجید رخ صفے ہے پہلے پڑی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکداس آیت کا ظاہر مفنی محدر ہے اس لیے اس میں جاز بالحذف ہے اور تقدیم عبارت اس طرح ہے: "افا اردت ان تبقرا الفوان "جب تم قرآن رخ صف کا اراده کردتو" اعو فی بالله من المشیطن الوجیم "رخ مواس کے برخلاف جس صدیت ہے ہم نے استدلال کیا ہے اس کے معنی میں کوئی تعذرتیں ہے اوراس کو کی بجاز برمحول کرنے کی ضرورت دیس ہے۔ اس سلسلہ میں دوری محمد عدیت ہے۔

عن عبد الله بن ابی او فی و کان من اصحاب حطرت عبد الله بن ابی اوئی بن الله بن ابی او فی بن الله بن ابی او فی بن الله بن ابی او فی بن الله بن ابی او فی بن الله بن ابی بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله ب

(سند اور جام ۲۵۰ طبع قدیم سند اجرن ۱۹۱۳ جا ۱۹ م ۱۳۸۰ مؤسسة الرمایة ورد ۲۳ م ۱۹۱ معنف عبد الرزاق: ۱۹ مه ۱۳ مسند الحدی: ۱۵ سن این ، جن ۱۱ مسنف این این نیب ن ۱۹ مرس ۱۳ می ایسیر: ۲۹۸ المستد رک جا س ۱۳ م ۱۹۵ سنی بینی جام ۱۳ م اس صدیث میں یت مرق می کرد خضرت این ابی او نی نے چوشی تجمیر کے بعد دیا کی اور قماز جناز و کے اندر جو دعا ہے وہ تیسر کی تجمیر کے بعد کی جاتی ہے اور حضرت این ابی او فی نے بتایا ہے کہ رسول الله المقابل مجمی ای طرح کرتے تھے اور بینماز جناز و کے بعد دیا کرنے کا واضح جوت ہے باتی رہایہ کہ بعد دیا جواب یہ دیا کر اس کا ذکر تہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہے کہ دوسکتا ہو کہ بیاد دیا اس نے بیسوج کر اس کا ذکر ترک کر دیا ہو کہ بیتو دیسے بی معروف اور مشہور

یں ای طرح کرتے تھے۔

نماز جنازه کے بعد دعا کے ثبوت میں مید حدیث بھی اس کی مثل ہے: میں میں میں ان کے بعد دعا کے ثبوت میں میڈیئن تولید میں میں اور ان میان میں جو جبتہ تا تھی وہا کم سے زار میان آ

یزید بن رکاند بیان کرتے ہیں کہ نی مُنْ اَلِیَا ہم جب میت پرنماز جنازہ پڑھتے تو چاو تھیری پڑھتے مجرید دعا کرتے: اے اللہ! تیرا بندہ اور تیری بندی کا جینا تیری رحمت کا مختاج ہے اور تو اس کوعذاب دینے سے فن ہے ایس اگرید نیک ہے تو تو اس کی نیکی میں زیادہ کر ادر اگرید کدا ہے تواس کی برائی سے درگر دفر ما مجرجواف واتا اس اس کے لیے دو دعا کرتے۔

(آئم الکیم: ۱۳۷ ن ۲۷ مل ۲۳ مل ۱۳۹ ما فقائمتی نے کہا: ال مدین کی سندی آیک مادی لینوب بن جمید ہے اس می کلام کیا گیا ہے۔ بین الردائدن ۳ م ۲۳ ما اس اس اس مدیث یس بھی چار گئیروں کے بعد وہ کی سندی اس سے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد وہ می جاتی ہے کہ جو دعا نماز جنازہ کے اندو رہ می جاتی ہے وہ تمن جمیروں کے بعد رہ می جاتی ہے اور اگر کوئی خالف اس پر امرار کرے کہ چار اس سے بہلی صدیث میں باتھ میں ہے کہ بیدوعا چار تجمیروں کے بعد رہ می گئی ہے اور اگر کوئی خالف اس پر امرار کرے کہ چار کہ بیروں کے بعد بدعا نماز جنازہ بین اندو پر حمی گئی اور اس کے بعد میں جاتے ہی ایواس طرح نماز جنازہ بین اور کی تعلقہ میں گئی اور اس کے بعد میں اور کوئی خالف اس کے بعد میں جاتے ہی اور اس کے بعد میں جاتے ہی اور اس کے بعد میں جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اور کوئی تعلقہ ہیں اور میں بالکل طام اور معروف تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ دادی نے اس کا ذکر اس لیے شکیا ہو کہ جاتے گئی اور میں بالکل طام اور معروف تھا اس لیے اس نے اس کا ذکر اس لیے دیوال اللہ اللے آئے ہو اس کے سال میں بالکل طام اور معروف تھا اس لیے اس کے دور سے اس کا ذکر اس کے بعد وصول اللہ اللے آئے ہو اس کی دور میں بالکل طام اور معروف تھا اس لیے اس کا ذکر اس کے بعد وصول اللہ اللے آئے ہو اس کی دور میں بالکل طام اور معروف تھا اس کے اس کا دور میں میں دور کی اور میں بالکل طام دور میں بالکل طام دور میں بالکل طام دور میں دور کی ہو دور کی ہو دور کی ہو دور کی دور کی ہو دور کی ہو دور کی دور کی ہو دور کی دور کی ہو دور کی ہو دور کی دور کی ہو دور کی دور کی دور کی ہو دور کی دور کی ہو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

عن جبير بن نقير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رصول الله المنافية المعلى جنازة فحد فحد فظت من دعائه وهر يقول اللهم اغفو له وارحمه وعالحه واعف عنه واكرم تزله ووسن مدخله واغسله بالماء والتلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت التوب الابيض من المدس وابدله داوا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون الميت.

(میچسنام: ۱۹۸۳) سنون ژندی: ۱۹۲۵ شریفیانی: ۱۹۸۳)

 فر مایا تھا کہتم اس صدیث کواس باب میں درج کرو۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث کا ذکر کرنے کے بعداب ہم آٹار صحابہ کا ذکر کررے ہیں:

امام ابو بمرعبدالله بن ابی شیبه متونی ۲۳۵ و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عمير بن سعيد قال صليت مع على على يزيد بن المكفف فكير عليه اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا فعلم منه الا خيسرا وانست اعلم به. (مصنف ابن المثيرة من اسمنا مطوي ارادة الترآن كرا في الاسمام)

عمر بن معید بیان کرتے ہیں کہ بین نے حفرت علی وشکافنہ کے ساتھ یزید بن المکفف کی نماز جنازہ پڑھی انہوں نے اس پر چارہ یں پڑھیں گار جی جائے ہوں کے باس آئے اور یہ چارہ کی جنازہ کے باس آئے اور یہ دعا کی: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے آئی اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو اس کے کشادہ کردے گھر پچھ چل کراس کے پاس آئے اور وعا کی: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے آئی اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو سوا اور پچھ کھر ہیں سے متعلق فیر کے سوا اور پچھ کھر ہیں سے متعلق فیر کے سوا اور پچھ کھر ہیں ہے اور اس کی قبر کو سوا اور پچھ کھر ہیں ہی خوب علم تبھ کو تی ہوئی ہے۔

سنم الائم محمد بن احمد سرختی متونی ۱۸۳ میر بیان کرتے ہیں: حضرت ابن عباس مین کلند اور حضرت ابن عمر مین کند ہے ایک نماز جنازہ رہ تھی کہب وہ اس جنازہ پرآئے تو انہوں نے میت پر مسرف استغفار کیا اور حضرت عبداللہ بن سلام مین کند ہے حضرت عمر مین کنند کی نماز جنازہ رہ تھی جب وہ ان کے جنازہ پرآئے تو کہا: اگرتم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پرسبقت کرلی ہے تو ان کے سے دیا سرے ہیں تو بھھ پرمہ بنت مشکرو۔

(أسرطع مع عدا وارالكتب المعلمية بيروت الما الده)

ا مام علاء الدين ابو بمرين مسعود كاساني حنفي متوفى ١٨٥ ه كلصة بين:

علامہ محود بن احمد ابنیاری المتوفی ۱۱۳ دے نے بھی اس مدیث کا ذکر کیا ہے کدرسول الله منظافیا ہم نے فر مایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو۔(الحید البرهانی ۲۲ص ۱۳۳۳ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۴ د

ان احادیث اور آ فارسے بیواضح ہوگیا کرنماز جنازہ کے بعدد عاکرنا مہدرسالت اورعہد صحابہ میں معمول اور مشروع تعا۔اس تفصیل اور مخیق کے بعد ہم نقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا جا آئے ہیں جن سے خالفین نماز جنازہ کے بعدد عاکرنے کے عدم جواز پر

استدلال كرتے ہيں۔

#### نماز جنازہ کے بعد دعاہے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات

الماعلى بن سلطان محمد القارى متونى ١٠١٠ م الصليحة بين:

نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے وعاند کرے کیونکہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شہر پیدا ہوتا ہے۔

(مرقاة الفاتيع جهم ١٤٠ كمتبه مقانية بيثاور)

ہم نے نماز جنازہ کے بعدد عاکوا حادیث صیحداور آٹار محابہ نے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی تاری کی بیعبارت ندقر آن کی آیت ہے نه صدیت ہے نداٹر ہے تو اس میں اتن قوت کہاں ہے آتھی کہ بیا حادیث صحیحہ کے مزاحم ہوسکے تا ہم اس کی توجید بیہ ہے کہ ملاعلی قاری نے تماز جنازہ کے بعددعا کواس کیے مع کیا ہے کہ اس سے تماز جنازہ میں زیادتی کا شہد پیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شہدار وقت ہوگا جب سلام پھیرنے کے بعد ای طرح منفیل قائم رہیں اور لوگ ای طرح اپن جگہوں پر ہاتھ باندھے کھڑے رہیں کھرای حال میں میت کے لیے دعا کریں تو یہ شبہہ ہوگا کہ مید دعا بھی نماز جنازہ کا جزئے کیکن جب سلام پھیرنے کے بعد مفیں ثوث جا کیں اور لوگ • نتشر ہوکر جنازہ کے گردجمع ہوں اور ایک بارمورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کرمیت کے لیے ایصال تو اب کریں اور ہاتھ اٹھا کرمیت کے لیے دعا کریں تو پھرکوئی عقل وخردے عاری مخص ہی ہوگاج یہ مجھے گا کہ بیا : اتماز جنازہ کا جزے۔

اسی طرح بعض فقتها و نے بیکہا ہے کہ ظاہر، روابی میں ہے کہ از سنارہ کے بعد ، یہ کرے اور نواور میں ہے: بیدوعا جائز ہے۔ علامه محمود بن احمد البخاري متونى ٢١٢ صليعة إن:

نمازِ جنازہ کے بعد کوئی مخص وعاکے لیے کھڑانہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکاہے اور نمازِ جنازہ کا اکثر حصہ دعاہے اور نواور کی روایت میں ہے کہ بیدعا جائز ہے۔ (الحید البرهانی ج مس سسم راحیا والراث المراث المراث المراث المراث المراث المراث

علامدزين الدين ابن تجيم متونى • ٩٥ ه كات بي:

نماز جنازہ میں سلام چھیرنے کے بعد دجا نہ کرے ای طرح خلاصہ القتادی ﴿ اص ٢٠٥) میں ہے اور امام تصلی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج جیس ہے۔ (ابھرالرائق ج م ص ۱۸۳ مطبوعہ منتب ماجدیا کوئٹ)

علامه سراج الدين عمر بن ابراهيم ابن تجيم خفي متونى ٥٠٠١ حراكيمة بين:

تماذِ جنازہ پڑسلام پھیرنے کے بعدکوئی دمانہ کرے پیانا ہرغہب ہے اور بخض متنارم نے کہا ہے کہ ہے۔ اگر ۔۔۔ ا' دہنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ''ادربعض *ـــُ كها: بي*دعا كرــــ،''اللهم لا تحوسه ،جره ولا نستن بعمه واغفرلنا وله ''اوربعض نے کہا: بیدعا کرے:'' رہنا لا تزغ قلوبنا....الی اخوہ''. (انہمالفائق جام ۳۹۳ قد یی کتب خانہ کراچی) علامه ابراہیم طبی متونی ۹۵۷ هاور علامہ یخ زاده داماد آفندی متونی ۷۵۰ اهے نجی ای طرح لکھا ہے۔

(فعية المستلى ص١٨٥-٥٨٥ اسهيل اكيدى لا بودا بجع الإنبرج اص ٢١١ كتبد ففاريا كوكنه)

فقهاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ امر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعدد ہیں کھڑ سے کھڑے فیس تو ڑے بغیرمیت کے لیے دعا کی تو بیظا ہر الروایہ بیس منوع ہے لیکن تواور کی عمارت میں امام فضلی اور دمیر متاخرین کی عبارات میں ندکور ہے کہ اس كيفيت سے بھی نماز جنازہ كے بعد دعاكرنا جائز ہے اور اكر نماز جنازہ كے بعد مفس تو ذكر ميت كے ليے دعاكى جائے جيساك مرة جه طریقہ ہے تو پھریکس کے اعتبارے بھی ممنوع نہیں ہے اوراس کے جواز اوراستسان میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مفتی محرشفیج دیوبندی متوفی ۹۱ ۱۳ ساره نفر نماز جنازه کے بعددعا کی ممانعت میں لکھا ہے: سوال (۷۰ ° m): نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں تھی کر دعا کرنا کیسا ہے؟

الجواب: درست جير !" لما في البزازيه لا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعا".

(بزازييني صامش العالمكيرية عسم ٩٠) ( فآوي دارالعلوم ويوبندج ٢ (اعداد المغتين كالل) مسسم "دارالاشا عت كراحي عدوا م) دراصل بزازید کی بیمبارت عالم میری ج م ص ۸۰ پر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: نماز جنازہ کے لیے بعد دعا کے لیے کفر اندر ہے کیونکہ وہ ایک مرتبہ وعاکر چکاہے اور نمانے جناز ہ کا اکثر حصہ دعا پرمشتمل ہے۔

اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہنماز جناز و کے بعدای جگہ منیں تو ژے بغیر دعا نہ کرے منیں تو ڑنے اور لوگوں کے منتشر ، ہونے کے بعدممانعت نبیں ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر تصل کے بغیرای جگہ دعا کرے گاتو اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہہ

دارالعلوم ديوبند كے مفتى اول مفتى عزيز الرحمن لكھتے ہيں:

سوال (۴ سا سو): بعد نماز جناز وقبل دنن چندمصلیوں (نمازیوں) کا ایصال ثواب کے لیےسورۂ فاتحدایک بار اورسورۂ اخلاص تین بارآ استدآ وازے پر حنایاسی نیک آ دی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مخضر دعا کرنا شرعاً درست ہے یانبیں؟

الجواب: اس میں بچھ حرج نہیں ہے کئین اس کورہم کر لیں اور التزام کرنامتنی داجہات کے کرکو بدعت بناوے گا۔'' محسما صوح ب المفقهاء فقط ". ( قاوى دارالطوم ديو بنديل عمل جه ص ١٥ ٣٣ - ١٠ دارالا تراس كراج )

اس فتوی سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد میجونصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب اور مسنون ہے۔مثل واجبات کے التزام كرنا مارے نزد يك بحى مح نبيں ہے۔

اس محث كوزياده تفصيل كے ساتھ ہم نے الى تغيير تبيان القرآك ميں ازمر: ٥٠٠ كي تغيير ميں لكھا ہے بيال برہم نے چندا قتباس درج کے بیں جوحضرات اس کو بوری تفصیل سے جھنا جائے ہوں وہ اصل تغییر کا مطالعہ کریں۔

> ون کے بعد قبریر نماز جنازه يرمصنا

امام بخارى روايت كرق بين: يمين البائ ان معبال في مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جسی شعبہ نے مدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: جمیں سلیمان الشیبانی نے حدیث بیان کی انہوں وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مُّنْبُودٍ \* فَأَمُّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ. قُلْتُ \* سِنْ كَهَا: يَل سِنْ الشي سيرنا انبول سِنْ كَهَا: بجيرال فخص سِنْ جُر دی جو نی شفی ایم کے ساتھ ایک منفرد قبر کے پاس ہے گزرا تھا آپ نے سلمانوں کی امامت کی اور انہوں نے آپ کے جیجے تماز پڑھی میں نے بوجھا: اے ابوعروا آپ کوس نے بیصدیث بیان کی 'انہوں نے کہا: حضرت ابن عباس بن اللہ نے۔

٦٦ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الْقُبْرِ بَعْدُ مَا يُدُفِّنُ

١٣٣٦ - حَدَّثْنَا حُرِجُاجُ سُنَّ مِنْهَالِ قَالَ حُرِثُنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي مُلَيِّمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مَنْ مَّرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ حَـٰدُثُكُ هٰذَا يَا آبَا عَمْرِو؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمًا.

اس مدید کی شرح می ابخاری: ۸۵۷ میں گزر پکی ہے۔

١٣٣٧ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ فَالَ حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ ٱسُودَا رَجُلُا أُو امْرَاةً كَانَ يَقُمُّ الْمُسْجِدُ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ ۖ فَلَا كُرَهُ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ مُا فَعَلَ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. فَالَ أَفَكَلَا الْمُنْتَمُونِينَ. فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كُذَا وَكُذَا ....قِصَّتُهُ. قَالَ فَحَقَّرُوا شَانَهُ ۚ قَالَ فَكُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

اس مدیث کی شرح مسیح ابتخاری:۸۵۸ میں گزر چکی ہے۔ ٦٧ - بَابٌ ٱلْمَيْتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَال ١٣٣٨ - حَدَّثُنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَلَّاتُكَ سَعِيدٌ ح . وَقَالَ لِي خَلِيلُهَ أَ حَلَّاثُنَا بَزِيدٌ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي فَدْهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبّ ٱصْحَابُهُ \* حُتَّى إِنَّهُ لَيُسْمَعُ قُرْعُ بِعَالِهِمْ \* أَتَّاهُ مَنكَان فَاقَٰعَدَاهُ ۚ فَيَقُولُانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ أَشْهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَّسُولُكُ فَيُقَالُ ٱلطُّرُ إِلَى مَفَعَدِكَ مِنَ النَّارِ ا ٱلْمِيدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مُنْعَدًا بِنَ الْجَنَّةِ ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِر ۗ أَو الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا آدْرِى كُنْتُ اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَا دَرِّيتَ وَلَا تَلَيْتَ وُهُ مَلَيْتَ وُمَّ يُضَرَّبُ بمِطْرُقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا النَّهَلَيْنِ. [طرف الحديث: ١٣٥٣]

(منج مسلم: ٢٨٥٠ أزم أسلسل: ٥٠٨٠ اسنن ابودادد: ٢٥٥٧ ١٠ \_ ٣٠٣١ "منن نسائي: ٩ ٣٠ ° السندلا بن الي عاصم: ٨٦٣ ° صحيح ابن حبان :

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن الفضل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے صدیث بیان كى از ثابت از الى رافع از حضرت ابو جرميه ويشخفه وه بيان كرت بین که ایک سیاه قام مرد یا عورت جومسجد کی صفائی کرتا تھا<sup>، ب</sup>یس وه فوت ہو گیا اور نی ملتی النام کواس کی وفات کا علم تہیں ہوا کس آیک دن آب نے اس کا ذکر کیا ' پس فر مایا: اس انسان کو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے بتایا: یارسول اللہ! و وفوت ہو کیا "آب نے فرمایا: تم نے مجھے خبر كيول نبيس دى كيس مسلمانوں نے كہا: اس كا اس طرح اور اس طرح تصد ب انہوں نے اس کو کم حیثیت کاسمجھا تھا ا آپ نے فر مایا: مجھے اس کی قبر بتاؤ' پھر آ ب اس کی قبر بر آ ئے اور اس برخماز پڑھی۔

مردہ جوتوں کی آ واز (بھی) سنتاہے

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں عبد الاعلیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی (ح) انہوں نے کہا: محمد ے خلیفہ نے کہا: ہمیں بزید بن زرایع نے حدیث بیان ک الهول نے کہا: ہمیں معید نے حدیث بیان کی از تمادہ از حضرت الس وشكنداز ني سُنَ آياتِم "آب فرمايا: جب بنده كوتبر من ركه ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پینے پھیر کر چلے جاتے ہیں حتی کہ وہ ان کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے کھراس کے پاس ووفر شنے آ کراس کو بنها دیتے ہیں کس دواس ہے کہتے ہیں: تم اس مخص محد (مُلْوَثِيْلَكُم) كم متعلق كما كت يته على وه كبركا: من كونه دينا بول كديدالله کے بندے اور اس کے رسول ہیں مجراس سے کہا جائے گا: ویکھو! تمہارے بیٹھنے کی جگہ دوز خ میں تھی اللہ نے اس کوتمہارے کیے يس وه ان دونول جنكبول كود كيمي كالربا كا فريا منافق تو ده كيم كا: ميس نہیں جانتا میں وہی کہنا تھا جولوگ کہتے متعے اس اس سے کہا جائے ا الا نے عقل سے جانا نہ قرآن مجید کی تلاوت کی مجراس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتموڑے سے ضرب لگائی

۳۱۳۰ الشریعة للتا جری ص ۲۱ سـ ۳۷۵ منداحمد ج سع ۱۳۱۸ طبع قدیم است کی جس سے دہ چلا کے گا اور اس کے چلا نے کو جن اور الس منداحمہ:۱۳۲۷۔ ج۱۱ ص ۱۳۹۰ مؤسسة الرمافیة ابیروت مامع کے علاوہ اس کے قریب کی تمام چیزیں سیس کی ۔ المسائید لابن جوزی: ۱۲۵ مکتبة الرشدار یاض ۱۳۲۷ه ه

#### مدیث نذکور کے رجال

(۱) عیاش بن الولید(۳) عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ السامی (۳) خلیفه بن خیاط (۴) یزید بن زریج (۵) سعید بن الی عروبه (۲) قناده بن دعامه (۷) حضرت انس بن ما لک رسی تنشه \_ (عمرة القاری ۴۸ م ۲۰۱)

منكرنكير كامعنى اورفرشتول كا آپ كا نام لينااور وصف رسالت كا ذكر نه كرنااوراس كى توجيه

۔ اس صدیت میں 'قسر ع نعالمهم ''کاذکر ہے'اس کا معنی ہے: جونوگ میت کو دنن کر کے دالیں جارہے تھے'مردہ ان کے جوتوں کے جلنے کی آواز کو منتا ہے۔

اس میں ذکر ہے: اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں ان کو مشکر کمیر کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلقت اور بناوت آدمیوں کی طرح ہوتی ہے نہ جانوروں کی طرح نہ حشرات الاوش کی طرح بلکہ ان کی بناوٹ بالکل جمیب وغریب ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو ان کی شکل ہے گئی انس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی بھریم کے لیے بنایا تا کہ دہ ان کو فریب ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو ان کی شکل ہے گئی انس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی بھریم کے لیے بنایا تا کہ دہ ان کو فریب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ نرشتے اس سے کہیں گے: تم اس خفس محمد طرف قدم میں اور کافر کی الم نہتے ہے گئے والے اللہ منظ ہوں نہیں کہیں گے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہیں گے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہیں گے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہیں گے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتا ہے۔ کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہ کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہ کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتم رسول اللہ منظ ہون نہیں کہتے ہے کہتا کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا کہ تھلے میں اور قرب کے میت کو جواب کی طرف شاشارہ ہو۔

(عمرة القاري ج ۸ ص ۲۰۷\_۲۰۲)

### فرشتوں کے سوال کے وقت رسول الله ماٹن کیا ہے کی طرف اشار و کرنے کی تحقیق

منتخ عبد الحق محدث د بلوي متوفى ١٠٥٢ الصفيصة بين:

فرشتے کہیں ہے: تم اس محفی کے متعلق کیا کہتے تھے؟ فرشتے آپ کی طرف لفظ ' ھلدا '' سے اشارہ کریں ہے اس کی وجہ بہ ہ کرآپ کی شخصیت مشہور ہے اور اگر چرآپ ہم سے غائب ہیں تھر ہر سے فرشوں میں حاضر ہیں یا آپ کی ڈات شریف فررج میں
حاضر ہوگی اس خرح کر تبریس آپ سُ تَا اَلَٰ اَ مِثال حاضر کی جسے گرتا کہ آپ کے بھال آراء کے مشاہرہ سے فرشتوں کے
سوال کی گرمکن جائے اور آپ کی ملاقات کے ورسے فراق کی ظلمت دور ہوجائے اور اس میں مشت قانون زیارت کے سے بہ بشارت
ہے کہ اگر وہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید سے خوش سے موت کا استقبال کریں آواس کی مخبائش ہے۔

(افعة الملمعات ج اص ١٢١٠ كمتبددشيدي كوئنه)

معنف کے زویک بیجی ہوسکتا ہے کہ خواص مقربین اور اولیا واللہ کی قبروں میں نی مُنْتَائِکم خودتشریف لے جا کی اور فرشنے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہتم اس مختص محر (مُنْتَائِکم) کے متعلق کیا کہتے تنے اور عام مسلمانوں اور آپ کی قبرانور کے درمیان جو تجابات ہیں ان کواٹھا کر قبروالے سے سوال کیا جائے 'اور کفار کو آپ کی مثال دکھا کرسوال کیا جائے کہ جن کی بیرمثال ہے ان کے متعلق تم دنیا میں کیا کہتے تنے ؟ اور چونکہ آپ کی زیارت ٹھت ہے' اس لیے کفار کو اس ٹھت سے محروم رکھا جائے گا۔ تبروالا آپ کے متعلق قبر میں وہی کہے گا'جو دنیا میں کہتا تھا

فرشتے بینیں یوچیں سے کہتم اب ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بلکہ یہ یوچیس سے کہتم ان کے متعلق دنیا میں کیا کہتے تھے؟ سو آب كے متعلق جو تخص جوكبتا موكا و اى قبريس كهددے كا۔

سيخ خليل احد أليه هوى متونى ٢ ١٣ ١١ هـ في لكها ب

پس اعلیٰ علمین میں روح مبارک علایسلاً کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کے علم آ ب كان أمور يس ملك الموت كے برابر يمي بوج وجائے كرزياده بور (براهين تاطعه ص٥٥ مطبع بلال وحور بند)

من مبدالحق محدث د بلوى متوفى ١٠٥٢ م كليمة بين:

بنده مسكين بدكہنا ہے كدمؤمن عارف سيد المرسلين وامام العارفين سے حقيقت روح كے علم كى فنى كيے كرسكتا ہے جب كدالله تعالى نے آ ب کوائی ذات اور صفات کاعلم عطافر مایا ہے اور آ پ پراڈلین اور آخرین کاعلم کھول دیا ہے ورح انسان کاعلم آپ سے علوم کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے وہ آپ کے دریائے علم کا ایک تطرو ہے اور آپ کے بیضاء علم کا ایک ذرّہ ہے۔

( دادج النوست ج م اسم ۲۰ م ا کتبرلور بدر شور بسکمر )

سواس حدیث کی روشی میں معلوم موتا ہے کہ عالم دیو بندا در غیر مقلد مین قبر میں رسول الله منتقباتی ہے متعلق وہی کہیں سے جو دنیا میں کہتے تھے اور علاء الل سنت قبر میں فرشتوں کے جوزب میں وہی کہیں گے جوز نیا میں آپ کے متعلق کہتے تھے۔

اساعيل ديلوي متوفى ٢٨١١ ه لكصة بين: حس كانام ثمر ياعلى الموصى چيز كامخارتين - (تقوية الايمان (كلال) م ٢٨٠ ملي لا مور) اعلى حضرت امام الل سنت متونى و ١١٣٠ هفر مات ين:

حرال ہوں یہ جسی ہے خطا و رہی جس وہ بھی تیں پرزخ ہیں وہ مرحدا سے بھی تہیں وہ بھی تہیں

ممكن من ميرقدرت كهال واجب بير عبديت كهال حق ہیر کہ ہیں عبد اللہ اور عالم ، مکال کے شاہ

( مدائق بخشش جام ۴۵ فرید بک سال الا مور )

حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ مے نے لکھا ہے کہ تیر میں میت سے اس کے اعتقاد اور نظرید کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(شرح العبدورص ١٣١)

### تبرستان میں جوتے پہن کر چلنے کی محقیق

اس حدیث میں ذکر ہے کہ مردہ تبر میں جو تیوں کی آ واز سنتا ہے اس سے معلوم بوا کہ قبرستان میں جوتے وائن کر چان جا کز ہے ا تاہم اس کے خلاف بیصدیث ہے:

بشیر مولی رسول الله من آنیکیم بیان کرتے ہیں کہ جا بلیت میں ان کا نام زحم بن معبد تھا' انہوں نے رسول الله من الم الله علم ف ہجرت کی تو آپ نے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: زم ا پ نے فرمایا: بلکتم بشیر ہوانہوں نے بیان کیا کہ میں جل رہاتھا تو رسول الله ما الله ما كين كى قبرول كے ياس سے كزرے آپ نے تين بارفر مايا: ان لوكول نے خيركير پرسيقت كى ہے چرمسلمانوں ک قبروں کے یاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے خبر کثیر کو پالیا ، پھر آپ نظر اشائی تو ایک آ دمی قبروں کے درمیان ے جوتے بہنے ہوئے جل رہا تھا' تو آپ نے فرمایا: اے جوتوں والے اچھ پرافسوں ہے! اپنے جوتے اتاردے اس فخص نے مڑ کر د يكها تورسول الله من الله من الله المع يجان ليا مجراس في جوت اتاركر يعينك ديء (سنن ابودادُد: • ٣٢٣ ، سنن نسائي: ٢ ١٠٠ مسنن ابن ماجه: ١٥٦٨)

علامة من الدين عبد الرحمان بن محمد بن احمد بن قد امه منبلي متوفى ١٨٢ هـن لكها ب:

جب کوئی فخص قبرستان میں داخل ہوتو مستحب ہیہ ہے کہ جوتے اتاروے۔ (الشرح انگبیرج ۲۸۰ ورالحدیث قابرہ ۲۵۰ الاہ) میں عدد دند نہ اللہ میں میں دند کا میں است

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

سی سیستہ ہر رہاں ہیں ہوتے ہی کہ جوتے ہی کہ کہ جاتا جائز ہے نقہاء تا بعین میں سے حسن بھری این سیرین انتعی اور توری کا جمہور علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں جوتے ہی کر جانا جائز ہے نقبہاء تا بعین میں سے حسن بھری این سیرین انتعی اور ان کے بعد کے جمہور فقہاء کا بھی مختار ہے۔ یہی مؤتف ہے ایام ابو حذیفہ ایام مالک امام شافعی اور ان کے بعد کے جمہور فقہاء کا بھی مختار ہے۔

ا مام طحاوی نے کہا ہے کہ آپ نے اس مخص کو جوتے اتار نے کا اس کیے نہیں فر مایا تھا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلناممنوع ہے' بلکہ آپ نے اس کیے منع فر مایا تھا کہ اس کے جوتوں پر گندگی کلی ہوئی تھی۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ نے جوتے پہن کر چلنے ہے اس کیے منع فر مایا تھا کہ جوتے پہن کر چلنا امیر آ دمیوں کا طریقہ ہے اور قبرستان میں تواضع اور خضوع اور خشوع سے چلنا جاہیے۔

ہے۔ اور بیابا حت کا نقاضا کرتی ہے نہ کہ کہ اس صدیت میں صرف ایک واقعہ کی حکایت کی ہے اور بیابا حت کا نقاضا کرتی ہے نہ کہ تحریم کا اور آپ نے تبروں کے احترام کی وجہ ہے جوتے اتا رنے کا تھم دیا 'جس طرح آپ نے تبروں پر فیک لگانے اور ان پر بیٹھنے سے منع فر مایا ہے۔ (عمدة القاری ج مس ۲۱۳۔ ۲۱۳ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۳۱۱ھ)

## فرشتوں کے سوال کے بعد تبروالے کا حال اور نیک مسلمانوں کی روحوں کا تبرول برآتا

نيز علامه ميني لکھتے ہيں:

اگریسوال کیاجائے کہ جب فرضے سوال سے فارغ ہو ہاتے ہیں تو پھرست کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میف سعید ہوتو اس کی روح جنت میں ہوئی ہے اور اگر شقی ہوتو چراس کی روح تحیین میں ہوتی ہے وہ ساتویں زمین میں دوزخ کے کنارے ایک پھر ہے محضرت ابن عباس بنگائشہ سے روایت ہے کہ ایک توم برزٹ میں ہوتی ہے وہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں اور اس کی دلیل اصحاب الاعراف کا قصہ ہے۔

جومسان مرحم بميره بين أن مح معلق كما كها باتا مي معلق بيكها جات كي ان مح معلق بيكها جاتا ہے كم مالح كى طرح سوجاة يا ان سے سوت كما جاتا ہے \_ (ان مح متعلق حديث بين كوئى تقرق فرين ہيں اور ان كا طرف مون بيں سعيدى غفرك ايك توں يہ ہے كہ نيك سلمالوں كى روحيں تبروں بر مطلع ہوتى بيں اور ان بيل سے اکثر جعد كون اور جمدى رات كو مطلع ہوتى بيں اور بفتہ كى رات كو طلوع آ فاب تك وہ زندوں كے اعمال كود كم بين بيں اور نيك مسلمانوں ميں سے جوفوت ہوجا كميں ان سے سوال كور تم بين كہ قال فور بين اے الله اس كو جابت قدم ركھنا اور اگر اس كے خلاف ہوتو وہ وہ كہتے ہيں: اے الله اس كو جابت قدم ركھنا اور اگر اس كے خلاف ہوتو وہ وہ اكر تي ہيں: اے الله اس كور جوع كى تو فيق دينا اور يہ كى كہا كم يا ہے كہ جب وہ اپنى قبروں ہيں ہوتے ہيں تو جو اس كو ملام كرتا ہے وہ اس كا سلام شنتے ہيں اور اگر ان كواجازت دكى جائے تو دہ اس كا جواب بھى ديتے ہيں۔

(عمرة القارى جمم عالم اس الم شنتے ہيں اور اگر ان كواجازت دكى جائے تو دہ اس كا جواب بھى ديتے ہيں۔

حدیث مذکور کے دیگرفوائد

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكست بين:

اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے اور بیعذاب کفار کوہو گا اور ان فساق مسلمانوں کوہو گا جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا جاہے گا۔ فرشتوں کا سوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے یا بچھلی امتوں ہے بھی فرشتے سوال کرتے تھے؟ نظاہر یہ ہے کہ بیسوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اس مدیث سے بینجی معلوم ہوا کہ عقائد میں تقلید قدموم ہے کیونکد منافق بیہ کے گا کہ میں نے لوگوں کو پچھے کہتے ہوئے ساتو میں نے بھی وہی کہددیا۔

اس حدیث میں ریجوت ہے کے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میت میں روح لوٹائی جائے گی کی دوبارہ وہ مر جا کیں گے تو ان کو عارضی حیات دی جائے گی۔ (فتح الباری ج م م م م ادارالسر فذہیردت ۲۴ ۱۳۱۷ء)

مُر دول کے سننے کا ثبوت

اس حدیث بن ذکور ہے کہ جب اوگ مردہ کو ڈن کر کے سطے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جو تیوں کی آ واز کوسنتا ہے اس حدیث میں میڈوت ہے کہ مرد ہے کہ جب اوگ مردہ کو ڈن کر کے سطے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جو تیوں کی آ واز کوسنتا ہے اس حدیث میں میڈوت ہے کہ مرد ہے زندوں کا کلام سنتے ہیں اہم نے اپنی تفسیل سے میں میڈوت ہے کہ مرد ہے دن تاریخی کو اس موضوع ہے ول جس کے وہ اس بحث کی ہے۔ یہ بحث کی ہے۔ یہ بحث کی ہے۔ یہ بحث کی ہے۔ یہ بحث کی مرد مطالعہ کریں۔

تبور کا تھم ﴿ کُون کہاں سرے گا ادر کل کیا ہوگا؟ اس سے علم کی تحقیق ﴿ ساع موقی کی تحقیق ﴿ حضرت ما تشد بِسُنَا فِي اَ مَا عَمُ موتی سے

الكاراوراس كا جواب. ٨٨ - بَابُ مَنْ أَحَبُّ الدَّفَنَ فِي الْآرُضِ

المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحُوهَا

١٣٣٩ - حَدَّثُنَا مُعْمُودٌ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمُو عَنِ ابْنِ طَاوْس عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ارْسِلَ مَلَكُ الْمُوتِ إلَى مُوملى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَةَ وَصَحَّهُ فَرَجَعَ

جوارض مقدسہ بااس کی مثل جگہ میں فن ہونے کو پہند کرے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مام عبد الرزاق نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از ابن طاوس از والدخود از انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی از ابن طاوس از والدخود از حضرت ابو ہر بروری منتید وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موی علیسلا

إِلَى رَبّه فَقَالَ اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمُوتَ الْحَرَدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَيْدُهُ وَقَالَ ارْجِع فَقُلْ لَا يَصَعُ بَدَهُ عَلَى مُنْ تَوْر فَلَا بِكُلِّ مَا غَطَتَ بِهِ بَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى مُنْ تَوْر فَلَا بِكُلِّ مَا غَطَتَ بِهِ بَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَا خَالَ ثُمَّ الْمُوثُ . قَالَ سَنَة . قَالَ أَنْ رَبّ ثُنَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْمُوثُ . قَالَ مَنْ الْآرْضِ الْمُقَدِّسَةِ فَالَانَ فَالَ اللّهُ مَا أَلَا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو كُنتُ ثُمْ الْارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ وَاللّهُ إِلَى جَانِبِ الطّرِيقِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو كُنتُ ثُمْ الْارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو كُنتُ لَمْ الْارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الطّرِيقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو كُنتُ لَا اللّهُ عَمْرَهُ إِلَى جَالِبِ الطّرِيقِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَدِيلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کی طرف ملک الموت کو بھیجا گیا' جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے اس کو ایک تھیٹر مارا وہ اپنے رب کی طرف لوث گیا' پس کہا: تو نے بھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جوموت کا ارادہ ہی نہیں کرتا' اللہ تعالیٰ نے اس کی آ کھ لوٹا دی اور فر مایا: جا ڈالن سے کہنا: آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں' آپ کے ہاتھ سے جننے بال چھیں گے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کی ایک سال عمر ہوگ' بال چھیں گے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کی ایک سال عمر ہوگ' موت ہوگی! حضرت موئ نے کہا: پھر کیا ہوگا؟ فر مایا: پھر سوال کیا کہ وہ ان کو ارض مقدسہ سے آئی دور کر دے' جننی دور پھر موال کیا کہ وہ ان کو ارض مقدسہ سے آئی دور کر دے' جننی دور پھر فر مایا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو جس تم کو ان کی قبر دکھا تا'وہ راستہ کی جانب مرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ہے۔

(میح مسلم: ۱۳۳۷) ارقم اسلسل: ۱۰۳۳ منونسائی: ۱۰۸۹ سنف عبد ارزاق: ۱۳۰۰ سنتی بین حبان: ۱۳۳۳ الاساه والسفات م ۱۳۳۳ السندلاین ابی عاصم: ۱۹۹۹ مسند احمد ج سم ۱۳۷۱ میچ قدیم مسند احمد: ۱۳۷۱ کارج ساس ۱۸۴ مؤسست ارسیته پیروت جامع السانیدلاین جوزی: ۱۳۳۱ م مکتهة الرشذریاض ۱۳۲۷ه ۵)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمودین غیلان (۲) عبدالرزات بن همام (۳) معمر بن راشد (۳) عبدالله بن طاؤی (۵) طاؤی بن کیسان (۲) حضرت ابو هریره دسی تشد \_ (مرة القاری ج ۸ ص ۱۶۳) '

# حضرت موى علايها كاحضرت ملك الموت كوتهيشر مارنا كيا كوئي معيوب كام تها؟

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي موَنْ ٩ ٣ - ح لكصة بين:

ابو کرئمہ بن اسماق بن فزیر سے آئی، بعض اہل بدعت اور جہمیہ نے اس دریٹ پراعتراش کیا ہے کہ حضرت موی علالیا گا نے ملک الموت کو پیچانا تھا یا نبیں؟ اگر انہوں نے ان کو پیچان لیا تھا تو پھران پرظلم کیا اور وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی تو ہین کر تا ہے اور اگر انہوں نے ملک الموت کوئیس پیچانا تھا تو یہ حضرت موی علالیا ہے مرتبہ سے بعید ہے اور حشوبہ نے کہا: حضرت موی علالیا ہے جو ملک الموت کے تھیٹر ماراتھا اللہ تعالی نے حضرت موی علالیا ہے اس کا قصاص نہیں لیا اور اللہ تعالی کے مرتبہ سے اس کا قصاص نہیں اللہ تعالی کے مرتبہ سے اس کا قصاص نہیں کرتا۔

امام ابن فریمد نے اس کے جواب میں کہا: بیان اوگوں کا اعتراض ہے جوبصیرت سے محردم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت مویٰ عالیہ لگا کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے ارادہ سے جیس بھیجا تھا بلکہ حضرت مویٰ کے امتحان اور ان کی آزمائش کے حضرت میں بھیجا تھا بلکہ حضرت مویٰ کے امتحان اور ان کی آزمائش کے لیے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا تھا جھیے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم عالیہ لگا کو تھم دیا تھا کہ وہ اسٹے میٹے کو ذریح کریں اور اللہ تعالیٰ نے سارادہ بیس کیا تھا کہ وہ اسٹے میٹے کو ذریح کریں اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے بیارادہ بیس کیا تھا کہ وہ اسٹے میٹے کوئی کردیں بلکہ ان کو آزمانے کے لیے بیٹے کوؤی کرنے کا تھم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے

ان کے بینے کا فدریے جے دیا اور ایک دنیہ کوذرع کرادیا اور فرمایا:

اور ہم نے ان کو نداء کی کہ اے ابراہیم! 0 آپ نے اپنا وْنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيُمْ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا .

(الصَّفْت:١٠٥٠ - ١٠٠١) - تواب سيا كرديا ـ

ادرا كرالله تعالى حضرت موى عليسلاك كى روح كوتيض كرف كااراده كرتا تؤوه ضروران كى روح كوتبض فر ماليتا كيونكه الله تعالى جس چیز کا اراد و کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے اس نے فر مایا ہے:

اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے وَإِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ ثُقُولَ لَهُ كُنَّ میں کہ ہوجا' سووہ ہوجاتی ہے 0 فَيَكُونُ۞(أَعْل:٠٠)

حضرت موی علایسلاً کے لیے تھیٹر مارنا مباح تھا کیونکہ انہوں نے آ دی کی صورت میں ایک مخص کود مکھا جوان کے باس آ یا اور ان كويهم بيس تفاكه به ملك الموت ب اورجو تحض كمى مسلمان كم كمريس اس كى اجازت كے بغيرو كميدر ما موتو رسول الله ما في الله عنه ان كويد علم بيس تفاكه بياته م اس کی آ کھ پھوڑنے کومباح کرویا ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ مین تنظیر بیان کرتے ہیں کہ جو محض لوگوں کے کھر بیس ان کی اجازت کے بغیر جھائے ہیں وہ اس کی آ تھے پھوڑ دیں تو اس میں دیت ہے شاقصاص ہے۔

(مشكل الآنار: ٩سه منتی: ۵۰ النيخ اين حبان: ۲۰۰۰ استر. يغنی جسم ۱۹۰۰ شن پيتی ج۸م ۳۳۸ منداحدج ۲ م ۳۸۵) اور بیمال ہے کے حضرت موی عالیسلا کو بیعلم ہو کہ باعظرمت مک الموت یں دران کی آتھ چھوڑ دیں۔ حضرت علیل الله ابراہیم علایسلاً کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے ابتداء میں میں بہیانا کہ بدار شتے ہیں می کے خود فرشتوں نے بتادیا کہ وہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہیں ادر اگر حضرت ابراہیم علایسلاًا کو ابتداء میں پتا جل جا تا کہ بیفر شتے ہیں تو محال تھا کہ دہ ان کے پاس بھنا ہوا بچھڑا کے کرآتے کیونکہ فرشتے طعام ہیں کرتے اور با حضرت ابراہم کوان سے نصر مواتو انہوں نے کہا: آپ مت ڈریل بے شک مهمیں حصرت لوط علامیلاً کی توم کی طراب بھیج کیا ہے۔ در فرت عضرت سریم کے پیس آیا تو انہوں نے اس کومیس بہجا تا اور ان سے پناہ طلب کی اور اگر حضرت مریم کوابتداء پا ہوتا کہ بیفرشتہ ہاور آئیں ایسے بیٹے کی بیثارت دینے آیا ہے جو مادرزادا ندھوں کو بینا کرے م اور کوڑ میوں کو تندرست کرے گا اور وہ اللہ کا نی ہوگا تو وہ اس فرشتہ سے بناہ طلب نہ کرتیں اور حضرت داؤد علاليلا كے ياس دو آ وميول ل صورة ل مير الزية - دين اوفر شيخ آية اور حسرت داؤد في ان كوتيس بهجانا ادر الله تعالى في ان كورس لي بميجا تفاكه ان میں سے ایک کا دوسرے کے خلاف جود ہم ان ہے۔ اس سے حسرت واؤ وعلیسا بالقیمت مانس کریں اور وہ یہ جان میں کہانہوں نے جو کام کیا ہے وہ درست میں ہے کس انہوں نے اللہ تعالی سے توبی اور نادم ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

وَظُنَّ دَاؤَدُ أَنَّمًا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا . اور داؤد في كمان كياكمهم في ال كوآ زمائش من جلاكيا

(من: ۲۳) ہے ہی انہوں نے اپنے رب سے معفرت طلب کی اور رکوع میں

توجب حضرت موی عالیملاً سے پاس احیا تک ملک الموت آئے اور انہوں نے ان کونیس پہچانا تو اس میں کون سے تعجب کی ہات

ر باجمع ں کا بدکہنا کداللہ تعالی نے ملک الموت کولگائے ہوئے تھیٹر کا بدلائیس لیا توبیان کی جہالت کی دلیل ہے ان کوکس نے بید

خبردی کے فرشتوں اور آ دمیوں کے درمیان قصاص ہوتا ہے اور ان کوئس نے بی خبردی کے ملک الموت نے حضرت موکی علیہ لگا سے قصاص طلب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصاص نہیں لیا' حالانکہ اللہ تعالیٰ۔ نے بی خبردی ہے کہ حضرت موکیٰ نے ایک مخص کوئل کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس قبل کا قصاص نہیں لیا۔

اور حقی کراس کو جنت میں اس کا فیمکانا دکھا دی تو جب تک منزت موئی کو جنت ہیں ان کا مقام نہیں دکھایا تھا تو ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے کا تھا دحفرت موئی عالیہ للگائے ان کی روح قبض کرنے کا تھا دحفرت موئی عالیہ للگائے جو بیسوال کیا تھا کہ ان کو ارض مقدمہ کے قریب کر دیا جائے تو بیسوال اس جگہ کی نضیلت کی وجہ سے تھا کیونکہ اس زمین میں انہیا و نشری اور صالحین کی قبر یس خفرت موئی نے اپنی وفات کے بعد صالحین کے قریب اور جوار کو پہند فرمایا کیونکہ نیک مسلمان الیک جگہوں کا قصد کرتے ہیں اور صالحین کی قبریں کے قبر اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور دہال دعا کرتے ہیں۔

(شرح ابن بطال جسس ٢٣٠٩ - ٣٢٧ واد الكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى في في علامه ابن بطال كى ال تقرير كوبعين فقل كيا ب-

(عدة القارى ج ٨ ص ٢١٥ ـ ١١٣ واراكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه)

ارض مقدسہ سے بھر بھینئے کے فاصلہ مرردح قبض کرنے کی دعا کی توجیہ مافظ میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور ا

حضرت مونی عالیالاً نے دعا کی کہ جب وہ ارض مقد سیعی بیت المقدی ہے جر بھینے کے فاصلہ پر ہوں اس وقت ان کی روح قبض کر لی جائے ہوسکتا ہے کہ اس کی حکمت بیہ ہو کہ اللہ تعالی نے بی امرائیل کو بیت المقدی جی دخول ہے منع فر ما دیا تھا اور چالیس سال تک ان کومیدان تیہ جس چھوڑے رکھا یہاں تک کہ موت نے ان کوفنا کردیا 'پس حضرت ہوشع عالیہ للا کے ساتھ صرف ان کی اولا وارض مقد سد جس کی اور جن لوگوں پر پہلے ارض مقد سد جس وخول ممتنع کر دیا گیا تھا ان جس سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا اور مقد سد کی فقت ہو گئے ہی داخل نہیں ہوا ور مون عالیہ للا فوت ہو گئے ہی جبارین کے غلبہ کی وجہ سے دخترے موئی عالیہ للا کے داخل مقد سے بی دختر مقد سے بی دختر مقد سے بی دختر کے ارض مقد سے بی دختر کے بعد ان کی قبر کو وہاں سے ختال کرنا ممکن تھی دون ہو ہے نوان ہو ہے کہ معد ان کی قبر کو وہاں سے ختال کرنا ممکن تھی اور جب وہ ارض مقد سد ہے کہ حضرت موئی عالیہ للا نے ارض مقد سے کہ دون ہوئے تو گویا ارض مقد سد جس کی دون ہوئے نوان ہوئے نظا صدید ہے کہ حضرت موئی عالیہ للا نے ارض

مقدسہ سے پھر پینیکے جانے کے فاصلہ پرتد فین کواس کیے پیندفر مایا نہ کدار خی مقدسہ میں کیونکدان کی زندگی میں جبارین کے تسلط کی وجہ سے ان کا ارض مقدسہ میں دخول ممکن نہ تھا۔

میت کوایک شہرے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے متعلق اختلاف ہے ایک قول بدہ کہ بیر کروہ ہے کیونکہ اس دجہ سے دائن ا میں تا خیر ہوتی ہے اور میت کے احترام میں کی ہوتی ہے اور ایک قول بدہ کہ اگر کوئی غرض دائے ہوجیے میت کے لیے صافحین کا قرب مطلوب ہوتو اس کونتقل کرنامتحب ہے اور اگر ایسانہ ہوتو پھر کروہ تحرکی ہے 'امام شافعی نے کہا ہے کہ نصیلت والی زمین جسے مکہ ہے' اس میں فن کرنے کے لیے میت کونتقل کرنامتحب ہے۔ (فتح الباری ج میں ۸۵۷ وارالعرف ہیروت ۱۳۲۱ء) میں علی نے حافظ ابن حجرکی اس شرح کو بھی من وعن نقل کردیا ہے۔

(عرة القاري ج ٨ص ٢١٦ وارالكتب العلمية بردت ٢١١١ وار

#### حدیث مذکور کے دیگرفوا کد

علامہ بدرالدین عینی اس حدیث کے دیگر فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس صدیث بین اس پرواضح دلیل ہے کہ حضرت موکی عالیسالاً کا اللہ کی بارگاہ بین بہت بروا مرتبہ تھا کیونکہ انہوں نے حضرت ملک الموت عالیسالاً کی آئکے بھوڑ ڈ الی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل عمّا ب بیس فر مایا۔

ہ توت صیدما ہی اسے بھی دلیل ہے کہ نسبیلت والی جگہوں اور صالحین کے مزارات کے قرب میں دفن کرنامتجب ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ نسبیلت والی جگہوں اور صالحین کے مزارات کے قرب میں دفن کرنامتجب ہے۔ حضرت موی سے فرمایا کہ آپ بتل کی پشت پر ہاتھ و کھو یں جننے بال آپ کے ہاتھ کے بیجے آٹین مجے تو ہر بال کے بدلہ میں ایک سال آپ کی عمر برد ھادی جائے گی'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عمر بہت طویل ہے اور قیامت انہی بہت دور ہے۔

· (عمدة القاري ج ٨ص ١١٤ وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣١٥)

ابن السباق بيان كرت بين كرحة ري كان المستفرت الموكر و الموكر و المن المن السباق بيا المحرمسجد من واخل بوكر تمن و كعات وتريز هے۔ (مصنف ابن الی شید: ١١٩٥٣ ، مجل علمی بیروت مصنف ابن الی شید: ١١٨٣ وادالکتب العفید بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان بن الی شیبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از الشیبانی از الشعبی از حضرت ابن عباس رضائنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ الشیبانی از الشعبی از حضرت ابن عباس رضائنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی مظرف کی از الشیبانی اور آپ کے اصحاب نے ایک شخص کے دفن کیے جانے کی معدرات کواس کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے ہوجھا: یہ کون ہے مسلمانوں نے کہا: یہ فلال شخص ہے جسے رات کو دفن کر دیا میا تھا ا

١٣٤٠ - حَدَثْنَا عُسْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُسْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّيْبِي عَنِ الشَّيْبِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ  عَلَى اللَّهُهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اس مدیث کی شرح معی ابخاری: ۸۵۷ میس گزر چی ہے۔

• ٧ - بَابُ بِنَاءِ الْمُسْجِدِ عَلَى الْقَبْر

یں مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

### قبر يرمسجد كوبنانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے صدیث بیان کی از ہشام ان والدخود از حصریت عائشه رفین نشده وه بیان کرتی میں که جب نبی من الماليكم بارمو كة وآب كي بعض ازواج في ايكرب كاذكركيا جس کوانہوں نے حبشہ کی سرز مین میں دیکھا تھا' جس کا نام ماریہ تھا اورحضرت ام سلمه اورحضرت ام حبيبه حبشه كي سرز مين مين مخي تحيين الله انهول في اس كى خوب صورتى اوراس ميس كى بوكى تصويرول كا ذكركيا' تو آپ مُثَاثِيَّاتِكُم نے اپنا سراٹھایا' پھرفر مایا: جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آ دمی مرجا تا ہے توبداس کی قبر پرمجد بنا دیتے بیں پھراس میں سے تصویری منا دیتے ہیں میدلوگ اللہ کے مزو یک بدر کر کاوق ہیں۔ ١٣٤١ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَام عُنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتُ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُفَالُ لَهَا مَارِيَةً وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا 'آتَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ ۚ فَلَاكَرُكَا مِنَّ حُسْنِهَا وَتَسَاوِيْرَ فِيهَا ۚ فَرَفَعَ رَاسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقُالَ أُولَٰذِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُّ الصَّالِحُ

بَنُوا عَلْى قَبْرِهِ مُسْجِدًا كُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ

الصُّورَةُ ۚ أُولَٰئِكَ شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدُ اللَّهِ.

#### اس صدیث کی شرح البخاری: ۲۲ میس گزر چی ہے۔ ٧١ - بَابُ مَنْ يَكُدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْاةِ

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّقَنَا هِلَالٌ بَنُ عَلِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ۚ فَوَابَتُ عَيْسَهِ تَدْمَعَانَ ۗ فَقَالَ هَلَ فِيكُمْ مِنَ "حَدِ لَمْ يُنْقَارِفِ اللَّيْلَةَ؛ فَقَالَ ابْوُ

## عورت کی قبر میں کون داخل ہوگا؟

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محر بن سنان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ملیح بن سلیمان نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں حلال بن علی نے حدیث بیان کی از حصرت ائس بن الله والمان كرت إلى كدم رسول الله والمالية في كا ماحب زاوی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول شائر اللہ تر کے یا س بیٹے ہوئے سے اس میں نے دیکھا کہ آ ب کی دونوں آ تھموں طلَّحَةَ أَنَا وَاللَّهُ الدِّلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَّلَ فِي قَبْرِهَا عَالَمُ اللَّهِ الْحَالَ عَلَا اللَّهُ اللَّا المُحْسَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ الْمُبَادِكِ قَالَ فُلَيْحَ أَرَاهُ يَعْنِي اللَّنْبَ جس في رات كو جماع ندكيا بو حضرت ابوطلحد ين أنس بها: يس قَسالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لِيسَقَّتُ وَفُوا ﴾ (الانعام: ١١) أَيْ مول آب في رايا: تم ان كي قبر ش ارو الس حضرت ابوطلي آب کی صاحب زادی (حضرت رقیہ) کی تبریس از ہے ہیں ان کوقبر میں اتادا۔این المبارک نے بیان کیا: کلیج نے کہا: اس کامعنی بہے: جس نے رات کو گناہ نہ کیا ہوا ام بخاری نے کہا: قرآن مجید میں کی قتر اوا" کامعتی ہے: <del>تا</del> کہوہ گناہ کریں۔

اس مدیث کی شرح مسجی ابخاری:۱۲۸۵ میں گزر چکی ہے۔

٧٢ - بَابُ الصَّلْوِةِ عَلَى الشَّهِيُدِ

شهيد يرنمانه جنازه يزهنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے مدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے صدیت بیان کی از عبدالرحن انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے صدیت بیان کی از عبدالرحن بن کعب بن ما لک از حضرت جابر بن عبداللہ رش الله والله کی انہوں نے بیان کی کی میں کیا کہ نی ملظ الله الم شہداء احد میں سے دوآ دمیوں کوایک کی رہے میں بتع کر رہے تھے بھرآ ب بوچھے: ان میں سے کس کو زیادہ قرآن ان بی میں جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو ایس اس کولد میں مقدم رکھتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان لیک کولد میں مقدم رکھتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان لیک کی طرف ان کوان کے خون کے ساتھ وفن کر دیا جائے اور ان کو شمل نہ دیا جائے اور نہ ان بر نماذ

یزشی **جائے۔** 

(سنن ابودادُودِ ۱۳۹۱ سر ۱۳۱۸ منن ترغری: ۱۳۹۱ مسنی شرخی: ۱۹۵۳ مشن ۱۳۰ ، جه: ۱۱۵۳ سنخ المسانیدلاین جوزی: ۹۹۱ مکتبهٔ الرشدُر پاخی ۱۳۲۷ حالمستد الطحادی: ۱۰۹)

حدیث مذکور کے رجال

[ ~ - 49\_ IFOT\_ IF ~ A

(۱) عبدالله بن يوسف التنيس. ۱) ليث بن سعد (۲) محد بن سسم بن شهر ب الزبري (۳) عبدالرحمان بن كعب بن ما لك ابو الخطاب الانصاري اسلمي (۵) حضرت بابر بن مبدا نُد، لانصري ويختاله . (عمرة القرري ۴۲۶)

ضرورت کی وجہ سے دویا دو سے زیادہ آ دمیوں کو ایک قبر میں فن کرنا

دالمه بدرالدين محمود بن احميني حفي متونى ٥٥ ٨ ه الكت إلى:

ملامداین الحین نے بیا ہا کہ اس مدیث بن بیدہ کیا ہے کہ ضرورت کی وجدت ، آدمیوں کو ایک پیزے میں لیبٹ کروفن کرنا جائز ہے اوران میں ہے جس کو قرآن مجید زیادہ یا دہواں کولحد میں مقدم رکھا جائے اوران میں قرآن جیدں نضیلت کی ولیل ہے نیز اگر ضرورت ہوتو دو سے زیادہ آدمیوں کو بھی ایک قبر میں دن کرنا جائز ہے۔

شهيد كونسل ندديا جانا

اس مدیث میں بیدر کیل ہے کہ شہید کونسل نہیں دیا جاتا اس سلسلہ میں بیا ماویث ہیں:

عامر نے کہا: جس مخص کو چوروں نے لل کردیا ہوا اس کواس کے کپڑوں میں فن کردیا جائے گا ادراس کو سل نہیں دیا جائے گا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۱۳ مجل علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۳۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۰۳ 'دارالکتب العلمیہ ' بیروت)

غنیم بن تیس کہتے ستھے کہ شہید کواس کے کپڑوں میں دنن کردیا جائے گا ادر اس کوشس نہیں دیا جائے گا۔

(معنف ابن الى شيد: ١١١٥ ، مجلس على بيروت معنف ابن الى شيد: ٥٠٠١ ، وار الكتب العلميه بيروت )

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جزور می تفد شہید ہو محصے تو نبی مل اللہ الم سے تھم سے ان کونسل دیا گیا۔

(مستف ابن الي شيد: ١١١٨ المجلس علمي بيروت مستف ابن الي شيد: ٨ • ١١٠ دار الكتب العلمية بيروت)

حضرت ابن عباس مِنْ الله ميان كرتے ہيں كەحضرت تمزه مِنْ الله حالت جنابت ميں شہيد ہوئے تنے تو نبی مُنْ اَلَّهُم فرمايا: ان كو فرشتوں نے شسل دیا ہے۔ (المتدرک جسم ١٩٥)

حضرت جمزہ اور حضرت حظلہ و خرکا نشک خصوصیت ہے کہ ان کو فرشتوں نے عسل دیا بھا کیونکہ وہ دونوں حالت جنابت ہیں شہید ہوئے تنے۔ (الطبقات الکبریٰ جسم ۱۷)

شهيدى نماز جنازه يرصفين مداهب ائمداورسيدالشهد اءحضرت جمزه كى نماز جنازه يرصف كمتعلق احاديث

اس صدیت میں زکور ہے کدان شہیدوں پرنماز جنازہ نہیں پڑھی گئ اس مسئلہ میں فقہا و کا اختلاف ہے۔

امام ترفدی باب فرکور کی حضرت جایر کی روایت کرده صدیث کوروایت کر کے لکھتے ہیں:

شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے بعض نے کہا: شہید کی نماز جنازہ نیس پڑھی جائے گی بدالل مدینہ کا قول ہے امام شافعی اور امام احمد کا بھی بھی ندہب ہے۔

اور بعض نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی'ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے کہ نی ملی آیا ہم نے حضرت سیدنا حمزہ دی تفاذ کی نماز جنازہ پڑھی ہے بیر توری فقہاءاحتاف اوراسیاتی کا قول ہے۔ (سنن ترزیس ۱۳۳۷،ارالسرف میروت ۱۳۳۴ه) امام ابن الا فیرابوالحسن علی بن محمد الجزری التوفی ۱۳۳۵ ہا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت این عمیاس یکن کشد بیان کرتے ہیں کدرسول الله طفی کیا ہے سید ناحز ورش شدگ نماز جناز و پڑھی اوراس بی سمات تکبیریں پڑھیں گھر آپ کے پاس جو شہید بھی لایا گیا آپ نے اس کی نماز جناز و پڑھی اوراس کے ساتھ حضرت حز ورش شدگی نماز جناز و بھی پڑھی 'جی کہ آپ نے حضرت اس بن مالک ورش شد ہے برجی 'جی کہ آپ نے حضرت اس بن مالک ورش شد ہے بہ برجی 'جی کہ آپ نے حضرت اس بن مالک ورش شد ہے بہ دوایت ذکر کی ہے کہ نی طوایت ہو جناز و بی چا رہیں اس برجی رات پڑھیں۔
دوایت ذکر کی ہے کہ نی طوائد بنا تر ورش شد وہ پہلے شہید ہے جن کی رسول الله طوائد آتھ نے نماز جناز و پڑھی۔
ابواحمد العسكرى نے کہا: سیدنا حز ورش شد وہ پہلے شہید ہے جن کی رسول الله طوائد آتھ نے نماز جناز و پڑھی۔

(اسدالغاب ٢٠ في ١٠ وارالكتب العمية بيروت)

المام محد بن سعد متولى ٢٣٠ و الى سند ك ساتحدروايت كرتے بين:

(الطبقات الكبري جساص ٤ واراكتب العلمية بيروت ١٨ ١١١ه)

الم ابوجع فمراحمد بن محمد الطحاوي متوفى اسم الهالي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس وخنالله بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی مشقیلیا ہم کے سامنے دی شہیدوں کورکھا کیا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور سید ناحزہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ (شرح سانی الآ تار: ۱۸۱۳ سنن ابن باجہ: ۱۵۱۳) نماز جنازہ پڑھی اور سید ناحزہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ (شرح سانی الآ تار: ۱۸۱۳ سنن ابن باجہ: ۱۵۱۳ امام طحاوی فریاتے ہیں: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شہداء کو شسل نہیں دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا اور پی امام ابو یوسف اور ایام محمد حمہم اللہ کا ند ہب ہے۔ (شرح سانی الآ تاریخ میں ۳۲ ندی کتب خالے کرا ہی کہ ساتھ کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس و بخالفہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احدے دن حضرت مزہ کوشہید کر دیا عمیا تو حضرت صفیہ و بھنگاللہ (حضرت مزہ کی بہن ) ان کو ڈھونڈ رہی تھیں ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے گھر وہ حضرت فی اور حضرت زہر و کا کھنٹہ سے لیں ان کو جا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے گھر وہ حضرت خور و کھنٹی شہید ہو چکے ہیں ) مصرت زہر و کھنٹی سے کہا: آپ اپنی پھوچی کو بتا کمیں مصرت مفید نے کہا: حضرت منے سے کہا: آپ اپنی پھوچی کو بتا کمیں مصرت صفید نے کہا: حضرت منے محالات کو بیا ہوا؟ ان دونوں نے کہا: آپ کو بتا کمیں کو بتا کمیں مصرت صفید کے کہا: حضرت منے سے کہا: آپ کو بتا کہ بیال کھر ان کی مسئلہ کی بیال کھر کے اور ان کے لیے دعا کی بیال کھر کے اور ان کے ایک مصرت صفید نے کہا: 'آپ ان المیان کو بیال کھر کے اور ان کے ایک مصرت صفید نے کہا: 'آپ کی ان اور دونے گئیں گھر آپ آ کہ حضرت سیدنا تمزہ کو ہوں تی چھوڑ دیتا کی بیال محرت سیدنا تمزہ کو ہوں تی چھوڑ دیتا کی بیال میں جھوڑ دیتا کہ بیال کو سے دیا گئیں گھر آپ آپ کے ایک کو بیال کی میان جمالہ کی بیال کو سے دیا گئیں گھر آپ ان کی نمان جمالہ کو بیال کی نمانی جمالہ کی بیال کہر آپ نے دیا دیا تھر اور باتی شہداء کو اور ان کی نمانی جمالہ کی بیال کو نمانی جمالہ کی بیال کو میا اور ایک سیدنا تمزہ ہیں تھیں تی کہ سیرات کی بیات کی نمانی جمالہ کی اور ان کی نمانی جمالہ کی اور اسے دیا گئیں کی نمانی جمالہ کی نمانی جمالہ کی اور اسے دیا گیا کہ ہوگے۔

(المجم الكبير: ٢٩٣٥ واراحيا والتراث العربي بيروت المستدرك: ١٩٨٥ سرج ١٩٨٠)

ا مام ابو بمراحمہ بن حسین بیمنی متونی ۵۸ سے نے مجمی حضرت حمز ہ رہی گفتہ کی ستر بار نمانے جنازہ پڑھانے کی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن کبری کلیم بلی جسم میں انٹر اسٹا ملتان)

## شہید برنماز جنازہ کی نفی برعلامہ ابن بطال کے دلائل اور ان کے جوابات

علا مه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ سهم ه لكست بين:

اس سلمین فقبا می آرا در نقف بین بی امام ، لک نے کہ: میں نے الی علم سے بیت ہے کہ سنت یہ ہے کے شہدا وکونسل نہیں ویا جائے ، در ندان کی نماز جناز در پڑھی جائے ، اوران کوان ہی کیڑوں میں فن کردیا جائے گا جمن میں وہ شہید ہوئے سے بیعطاء ' ایکم اللیٹ امام شافعی اورام احمد کا قول ہے عکرمدنے کہا: شہید کواس لیے شسل نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے ' لیکن اس پرنماز پڑھی جائے گا اوراس پرنماز پڑھی جائے گا اوراس پرنماز پڑھی جائے گا اوراس پرنماز پڑھی جائے گا کہ داللہ کا اوراس پرنماز پڑھی جائے گی اور سعید بن المسیب اور حسن بھری نے کہا ہے کہ شہید کونسل دیا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی اور سعید بن المسیب اور حسن بھری نے کہا ہے کہ شہید کونسل دیا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی کونکہ جرمروہ جنبی ہوتا ہے۔

ا ہام مالک اور ان کے موافقین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر ریش نشکی حدیث میں ہے کہ شہداء احد کونسل ویا حمیاندان کی نمانہ جنازہ پڑھی کئی۔ (صحح ابناری: ۱۳۴۳ المستدرک: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱ وارالسرفہ بیروت)

برور و برای الفصار نے کہا ہے کہ غزوہ احدیم سترمسلمان شہید ہوئے اگر ان کی فماز جنازہ پڑھی منی ہوتی تومسلمانوں سے فلی نہ رہتی ۔ (شرح ابن بطال جسم ۳۲۹ - ۱۰۱۵ دارانکتب العلمنی بیروت) میں کہتا ہوں: یہ فلانقل ہے محیح حدیث میں ہے کہ تمام شہداء احد پر ایک ایک بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور حضرت سیدنا حزہ رش نذ پران کی تکریم اور تعظیم کی وجہ ہے ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی جیسا کہ امام ابن الاثیر امام محمد بن سعد امام طحادی امام ابن ماجہ امام طبر انی ' حاکم اور بہتی نے اپنی ایس انید کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

> نيزعلامه ابن بطال ماكلى لكهة بين: الله تعالى فرما تاب: وَلَا تَحْسَمُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَا مَ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ٥ (آل مران:١٩٩)

اور جومسلمان الله كى راه يس قل كيے محط ان كو مرده مكمان مت كرو بكك وه اپنے رب كے پاس زنده بيں إن كورز تى ديا جارہا

الله تعانی نے ان سے موت کی نعی کی ہے اور ان کے لیے حیات کو واجب کیا ہے کی ان پر نماز جتازہ واجب نہیں ہوگی کیونک زندہ کی نماز جناز ونہیں بڑھی جاتی۔ (شرح ابن بطال عصص ۳۲۹ وار الکتب العلمیہ ایروت ۱۳۲۳ ہے)

یں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بہت کم زور ہے'اگر شہید کی نماز جنازہ پڑھنا اس لیے نا جائز ہے کہ وہ زندہ ہے اور نماز جنازہ مردہ کی پڑھی جاتی ہے تو پھر شہید کو ڈن بھی نہیں کرتا جاہے کونکہ زندہ کا ترک تقسیم نہیں کرتا جاہے کونکہ زندہ کا ترک تقسیم نہیں کرتا جاہا 'اور اس کی بیری کا دوسری جگہ نگاح کرتا جائز نہیں ہے' کا ترک تقسیم نہیں کیا جائز اس کی بیرہ کا کہیں نگاح کرتا جائز نہیں کہا ہے کونکہ زندہ ہون کا یہ من نہیں ہے کہ وہ دنیا دی احکام کے یہ لوگ نقبی تعصب میں اپنی عقل سے فارت ہو بلکہ شہید برزش حیات کے ساتھ زندہ ہوت کا اس کے اس کی نماز جنازہ با جائز ہو بلکہ شہید برزش حیات کے ساتھ زندہ ہوت کا سے اس کی نماز جنازہ با جائز ہو بلکہ شہید برزش حیات کے ساتھ زندہ ہوت کا سے اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی حیات کے منافی نہیں ہے' اور شہید کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی حیات کے منافی نہیں ہے' اور شہید کی نماز جنازہ براہ والی سے حق میں دعا کرتا ہے اور اس کی تکریم ہے' سو بینوگ شہید کو اس کے حق سے کیوں محروم کرتے ہیں اور رسول اللہ سٹی نین کھیا ہے بڑا اور کون شہید ہے اور تمام صحاب نے رسول اللہ سٹی نین کی نماز جنازہ براہ میں دیا ہو بھی ہے۔

اللّه مُن يُوسَد قَالَ حَدَّفَقَ عَبْدُ اللّهِ بِن يُوسَد قَالَ حَدَّنَ اللّهِ اللّهِ عَن أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَرْجَ يَوْمُ فَصَلّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَرْجَ يَوْمُ فَصَلّى عَلَى الْمَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْمَالُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ 
[الخراف الحريث:٢٩٥٩-٣٢١٣٠٨٥ ٣٠٢١٣٢]

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیت نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیت نے صدیت بیان کی از انہوں نے کہا: بجھے یزید بن ابی حبیب نے صدیت بیان کی از اور اخیراز حضرت عقبہ بن نامر بنگ الکھ کے ان المراح میت اور آپ نے ان ار مد پراس طرح نرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے ان احد پراس طرح فرق مرت نہیں فرمایا: میں تہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ کی بین اور اللہ کی تم اللہ بین کر اللہ کی تم دنیا ہیں رغبت کرو ہے۔

(صحیح مسلم: ۶۲۹۲ الرقم المسلسل: ۵۸۱۳ منن ابوداؤد: ۳۲۳۳ منن نسائی: ۱۹۵۳ شرح مشکل الآ تار: ۴۲۹۸ مسیح ابن حبان: ۱۹۹۸ المعجم المبر ۱۹۹۰ مشد البیر: ۲۷۵ رجی ۱۳۹۰ منداحمد جه الکبیر: ۲۷ ک رجی ۱ سنن بیتی جهم می ۱۲ شرح السند: ۳۸۳۳ الاحاد والمثانی: ۴۵۸۳ مسئد ابویعلی : ۴۵۸۱ البعث والمنثور می ۱۲۷ مسئداحمد جهم می ۱۲ می ۱۲۵ می ۱۲۵ مسئداحمد به می ۱۲ می ۱۲۵ می ۱۲۳ می ۱۲۸ می ۱۲۳ می ۱۲۸ می ۱۲۳ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲

اں مدیث کے رجال کا تذکرہ پہلے تی بارہو چکا ہے۔ بالعموم شہید کی نمازِ جناز ہ اور بالخصوص سید ناحمز ہ کی نمازِ جناز ہ برِ حافظ ابن حجر کا اعتراض

مافظشهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شانعي متونى ٨٥٢ ه لكهة بين:

ا مام شافعی نے'' الام' میں لکھا ہے کہ احادیث متواترہ سے ٹابت ہے کہ ٹی ملٹائیلٹلم نے شہداءاحد پرنماز جنازہ نہیں پڑھی' ادر دہ جو حدیث ہے کہ نبی ملٹائیلٹلم نے ستر بارحضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور جوان احادیث میجھ سے ان کا معارضہ کرتا ہے' اس کو ایے نفس سے حیاء کرنی جا ہے۔ (فتح الباری ج م م ۵۰۰ دارالعرفہ پیروت'۲۲۱اھ)

میں کہتا ہوں کہ سیحے ابخاری: ۱۳ ۳۳ میں پر تھرت ہے کہ نبی الٹائیلیم نے اہل احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اور بید حدیث سیحے بخاری کے علاوہ ویکر کتب سی اح میں بھی ندکورہ ہے جس کے حوالے ہم نے تخ تئے میں ذکر کیے ہیں سو اب ہم بھی کہر سکتے ہیں کہ جکتے ہیں کہ جو اس مسیح اور صرت کے حدیث کا افکار کر ہے اس کو اپ نفس سے حیاء کرنی جا ہے کہ احضرت سیدنا حزہ پر ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھئے کہ جاتا ہے ہو اب اس کے علامت کی نے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں: حافظ ابن حجر کے اعتراض کے جوابات

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه كليسته بين:

حضرت جمزه دینی نشد کے جنازه کی ستر ، نماز پر حانے کی حدید ہاں سندے مراب بہت ا از برید بن الی زیاداز مقسم از حضرت مناعم سے ۔

من كبرة : ول كده فظ مزى متوفى ٢ ١٠ هـ في ال يَ مُتعلق كان به:

العجلی نے کہا: بیہ جائز الحدیث ہیں اپنے بھائی پر بیہ ہے ان کا حافظہ زیادہ تو ی تھا' جریر نے کہا: عطاء بن السائب سے ان کا حافظہ یادہ اچھاتھا۔

عبدالله بن السارك في كما: بدكيا خوب كريم فيه-

ابوعبیدالآجری نے امام ابوداوکو سے روایت کی ہے کہ میرے علم میں کسی نے ان کی حدیث کوترک نہیں کیا۔
امام بخاری نے اپنی سے (بخاری) کی ' سے اب اللباس' میں یزید بن الی زیاد سے القسید کے متعلق روایت ذکر کی ہے 'اورا پی کتاب' رفع الیدین' اور' الادب المفرد' میں ان سے روایت کی ہے اورا مام سلم نے بھی ان سے روایت کی ہے۔
(تہذیب الکمال ج ۲۰ م ۱۳۱۷ وارا المفرد میں اس سے اس اس الکمال ج ۲۰ م ۱۳۱۷ دار المفرد میں اس سے اس اس السال ج ۲۰ م ۱۳۱۷ دار المفرد میں اس اس اس اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال جو اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال ج ۲۰ میں اس المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو المسال جو ال

نيز علامه يني لكفيت بين:

یزید بن الی زیاد کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ امام ابن ہشام متوفی ۱۱۸ھ نے بزید بن الی زیاد کی صدیث کو اس عبارت کے ساتھ کھاہے:

الم ابن اسحاق نے کہا: مجھے اس نے حدیث بیان کی جس پر میں کوئی تہمت نہیں لگاتا 'ازمقسم مولی عبداللہ بن الحارث از حضرت ابن عباس دخی کند انہوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ مٹی کی جس پر میں کوئی تہمت نہیں لگاتا 'ازمقسم مولی عبداللہ بن کے حصرت ابن عباس دیا 'کھران کوچا در سے ڈھانپ دیا 'کھر آپ نے ان پر نماز پڑھائی 'کس سات بھیرات پڑھیں 'کھرد گھر شہیدوں کولایا ممیا اور ان کو حضرت حزہ کے پاس رکھا' بھران پر اور حضرت حزہ بھی مرتبہ نماز پڑھائی۔

(السيرة المنه بيلا بن بشام ح سوص ١٠٨ واداحيا والتراث العربي بيروت ١٥٥٥ ه)

نیزاس مدیث کی تائیراس سے ہوتی ہے کہ امام طحاوی نے بیمدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت عبدالله بن الزبیر و من کشیران کرتے میں کہرسول الله من کی نو و احد کے دن حضرت جمز و کولانے کا تھم دیا 'پس ان کوایک چا در سے ڈھانپ ویا مجران پرنماز جتازہ پڑھی 'پس نو تھمیرات پڑھیں 'پھر دوسرے شہداء کی صفیں بنا کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے مماتھ حضرت جمز ہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی۔ (شرح سمانی الآ تار بیولام)

ان احادیث ہے آ قاب ہے زیادہ روٹن ہوگیا کہ ہر چند کہ نماز جنازہ کررٹیس پڑھائی جاتی کرسیدہ حزہ وہی آندگی کرم کے لیے رسول اللہ منظی آئی ہے ان کی نماز جنازہ ستر یا بہتر مرجہ پڑھی اور حضرت ابن عہاس اور حضرت ابن الزبیر کی سند سی جم نے کثیر طرق اور اسانید ہے حضرت ابن عہاس وہی ہے کہ کہا ہے اور ان دلائل کے سمے اس حدیث برح فند ابن مجرکا اعتراض کچھ وقعت نہیں رکھتا اور امام بخاری نے اس برب کی صدیمہ دست سے اس مدین مام میں منظرت عقید بن عام میں نفیک ہے مدیمہ روایت کی ہے کہ نی منظر اور اسانی ہے کہ نی منظر اور امام بخاری نے اس برسی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اور بیام احتاف کے مؤقف پرسی اور حدیث موقف کے صدیمہ موقف کے صدیمہ موقف کے صدیمہ موقف کے مؤقف کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ موت کے حدیمہ ہے۔

شهید کی نماز جنازه برشنے کی حضرت عقبہ کی حدیث پر حافظ ابن تجر کے اعتراضات حافظ ابن جرعسقلانی متونی ۸۵۲ مرت عقبہ کی حدیث: ۱۳۲۳ کی شرح بیں لکھتے ہیں:

حفرت جایر کی حدیث: ۱۳۳۳ میں شہید برنماز جنازہ کی نفی ہے اور حظرت عقبہ کی حدیث: ۱۳۳۳ میں شہید کی نماز جنازہ کا اثبات ہے (الی تولیہ) رہی حضرت عقبہ کی حدیث تو تھی ابناری: ۲۳،۳ میں خود حضرت عقبہ نے بینصری کی ہے کہ نبی مالی آئی نے آئے سال بعد شہداء احد برنماز جنازہ بڑھی اور مخالف خود بہ کہتا ہے کہ جب زیادہ مدت گزرجائے تو قبر برنماز نہیں بڑھی جاتی تو کویا نمازے مرادیہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اوراستغفار کیا تھا اوراس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ شہید کی نماز جنازہ نہ ہونے کا تکم منسوخ ہوگیا ' پھر اہام شافعی کا اس مسئلہ میں اختلاف استجاب میں ہے یعنی ان کے نزد بیک مستحب سے کہ شہید کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہوتا ورفقہا وصبلیہ سے بھی ای طرح منقول ہے الماوردی نے اہام احمد نے قال کیا ہے کہ شہید پرنماز جنازہ پڑھنا عمدہ ہے اور اگر نماز نہ پڑھیں تب بھی کانی ہے۔ (فح المباری نام من ۵۰ دارالسرف پروت ۱۳۲۱ء)

حافظ ابن جرك اعتراضات كعلامه ببني كي طرف سے جوابات

حعرت جابر کی حدیث: ۱۳۴۳ میں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کی نغی ہے اور حضرت عقبہ کی حدیث: ۴۴۳ میں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کا اثبات ہے۔

عافظ بدرالَد مِن محمود بن احمد عینی نے حسب ذیل وجوہ سے حضرت عقبہ کی حدیث کو حضرت جابر کی حدیث پرتر نیجے دمی ہے: (۱) حضرت جابر کی حدیث میں نفی ہے اور حضرت عقبہ کی حدیث میں اثبات ہے اور اثبات کی حدیث نفی کی حدیث پر رائج ہوتی ہے۔

(۲) حضرت جابراہ والداوراہ پنے بچا کی جمینر و تکفین کے کاموں میں مشغول منے اوراس سلسلے میں مدینہ بھی محتے بھر جب
انہوں نے بیاعلان سنا کرشہدا م کو و ہیں فن کیا جائے جہاں ان کی لاشیں گڑی ہیں تو انہوں نے ان کی قد فین میں جلدی کی اس
سے معلوم ہوا کہ وہ شہدا می تدفین کے وقت حاضر ہیں ہے ناوہ ازی الاکلیل ہیں یہ صدیث فدکور ہے:
حضرت جابر رشی فند بیان کرتے ہیں کہ نی مشید کی تی تر می تر بیان میں نی مرد کی مشہدا مولا ایا گیا اور ان کو
حضرت جزو کے پہلو میں رکھ دیا گیا تو آپ نے ان سب کی نما ذیجنازہ پڑھی۔

(معنف ابن اليشيد: ٣٣٣٩، مجلس نلئ بيردت المستدرك ج ٣٩٩)

- (۳) ہارے اصحاب نے جن روایات ہے شہید کی نی زمازہ راستدال کیا ہے ال کا تعداد شہید پر نماز کی نعی کی روایات سے بہت زیادہ ہے۔
- (۷) نوت شده مسلمانوں کی نماز جناز و پڑھنادین میں اصل ہے اور فرض کفایہ ہے اور ریکسی کے تعارض کی وجہ سے ساقط نیس ہوگی۔
- (۵) اگرشهیدگی نمایه جناسه پژهز زاجا تر بود و تونی منطق آن کو این ن فرما وسیة جس طرح آب نے شہید کوشس وسینے سے منع فرما ویار
  - (٢) برتقدر تنزل بم يدكيت بين كد بوسكا ب ك غزوة احد ك دن آب في شيدا مك فرزند پرهي مواورد يكر محاب في برهي مو-
- (۷) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس دن شہداء احد کی نماز نہ پڑھی ہو کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خون آلود تھا اور آپ کو حضرت حمز و کی شہادت کا بہت رہنی تھا اور کسی اور دن آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہو' جیسا کہ سمجے ابخاری: ۳۳۳ میں مستقرع ہے کہ آپ نے آٹھ مال بعد شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔
- (۸) یہ جی روایت ہے کہ آپ نے شہداء احد کے علاوہ دوسرے شہداء کی نمانی جنازہ پڑھی ہے کیونکہ آپ نے حضرت جعفر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ کی غائبانہ نمانی جنازہ پڑھی ہے۔ (کتاب المغازی للواقدی ج من ۱۲۱ البدایہ والنہایہ جسم ۳۳۵ وارافکر طاعلی قاری نے تکھا ہے: یہ غائبانہ نماز ان کی خصوصیت تھی مرقات جسم ۱۳۱۱ کتیہ حقایہ) نیز حضرت ابو بکر نے

حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک کشکر فلسطین بھیجا' وہاں • ۱۳ مسلمان شہید ہوئے' ان کی نمازِ جنازہ حضرت عمرو بن العاص نے پڑھائی۔ (نسب الرابیع ۲ م ۳۱۹)

(۹) حافظ ابن حجر کایے کہنا سی کے خطرت عقبہ کی حدیث میں 'صلی ''کامعنی ہے: آپ نے ان کے لیے دعا کی اور استغفار کیا' کیونکہ حضرت عقبہ نے ان کی اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پرنماز پڑھی جاتی ہے۔

(۱۰) شہید کی نماز جنازہ پڑھے میں زیادہ اختیاط ہے اور خالفین کے نزدیک بھی اس کوترک کرنا واجب نہیں ہے 'بلکہ ستحب ہے اور

پڑھنا جا کڑے اور شہید کی نماز جنازہ پڑھے میں اجر کے حصول کی توقع ہے 'بی مٹھیلیٹی نے فرمایا: جس نے نماز جنازہ پڑھی اس

کوایک قیراط اجر ملے گا۔ (میح ابخاری: ۱۳۲۳) نی مٹھیلیٹی نے بیٹ کم بالعوم دیا ہے اور اس میں شہید کا استثنا فہیں فرمایا۔

اگر بیا عتر اض کیا جائے کہ شہید اس ہے مستغنی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کونکہ اس کی مغفور ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'حضرت ابو بکر

اس کا جواب بیہ ہے کہ خیر سے کوئی مستغنی نہیں ہوتا' نابالغ ہے بھی مغفور ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'حضرت ابو بکر

اور حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور سب کوچھوڑیں رسول اللہ مٹھیلیٹی کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو شہید نماز جنازہ سے کیے مستغنی مدسکی ہو

حافظ ابن جمرنے بیاعتراض کیا ہے کہ فقہا واحناف کے نزدیک فن کے تین دن بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے تو فن کے آئد سال بعد شہدا واحد کی نماز جنزہ کے جائز ہوگی؟ اس کا جو ب یہ ہے کہ فقہا واحزف کا فد ہب اس طرح نہیں ہے بلکہ جب تک یہ یہ بیٹین نہ ہو کہ قبر براس کی نماذ پڑھنا جائز ہے اور شہدا وکا تک یہ یعنین نہ ہو کہ قبر براس کی نماذ پڑھنا جائز ہے اور شہدا وکا جسم قبر میں فراب نہیں ہوتا بلکہ سمامت ہوتا ہے ای وجہ سے نی منتق اللہ سے اس کی قبروں پرنماز جنازہ پڑھی۔

(عمرة القاري ج ٨، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٣ واد الكتب العلمية بيروت ا٢٠١ ه)

#### حدیث ندکور کے دیگرفوائد

اس حدیث میں مذکور ہے: نمی ملٹائیڈ نے نر مایا: یک تمہر را حوض پر جیٹی رو ہوں کیعنی میں حوض پر تہمیں پانی بلانے کا انتظام کروں گا۔

آپ نے فرمایا: میں اب بھی اپنے حوض کود کھے رہا ہوں لیعنی اس وقت میں آپ کے لیے حوض کومنکشف کردیا محیا تھا۔اس سے
معلوم ہوا کہ حوش اب بھی حقیقة موجود ہے اوراس میں نمی متالیقینی کا مجزوہ ہے کہ آپ نے دنیا میں حوض کود کھولیا اور اس کی خبروی۔
آپ نے فرمایا: بجے روئے زمین کے فزانوں کی ج بیاں وے دی محق ہیں یعنی آپ کے بعد آپ کی مست جن فزانوں کی مالک موگی اور بیآپ کا دومرام عجزہ ہے۔
موگی اور بیآپ کا دومرام عجزہ ہے۔

آپ نے فرہایا: مجھے میرخوف نہیں ہے کہتم میرے بعد مشرک ہوجا ؤ گے اس کامعنی بیہ ہے کہ مجھے میرخوف نہیں ہے کہتم مجموعی طور پرمشرک ہوجا ؤ مے اگر چہعض مسلمان مشرک ہو مجھے۔العیاذ ہاللہ!

آ پ نے فر مایا: مجھے تم سے بیزفوف ہے کہتم دنیا میں رغبت کرو سے اس طرح بعض مسلمان حسدا در بغض میں جتلا ہوئے۔ (عمدة القاری ۸ م ۲۲۷-۲۲۱ دارالکتب العلمیہ بیردت ۲۳۱ه ۵)

> دویا تنین مردوں کوایک قبر میں دن کرنا

٧٣ - بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالنَّـٰكَاثَةِ فِى قَبْرٍ وَّاحِدٍ

١٣٤٥ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثُنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ كَعْبِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدْ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں سعید بن سلیمان نے حديث بيان كى انبول في كها: جميس الليث في حديث بيان كى انہوں نے کہا: ہمیں ابن شہاب نے حدیث بیان کی ازعبدالرحان بن کعب کہ حضرت جابر بن عبد الله وسی الله من کسنی المُتَالِيَكُم شهداء احد میں سے دومردوں کو (ایک قبر میں) جمع کرتے

اس مدیث کی شرح مسجیح ابخاری: ۱۳۳ سایس گزریکی ہے۔ ٧٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشَّهَدَاءِ ١٣٤٦ - حَدَّثْنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ. يَعْنِي يَوْمَ أَحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ.

جس کے نز دیک شہداء کونسل دینا جائز نہیں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے صدیث بان ک انبول نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از این شہاب ازعبدالرحان بن كعب از حضرت جابر وي الله كالمنافظ الم المنافظ الم المالية ان کوان کے خونوں میں قن کر دو میعنی غزوہ احد کے دن اور ان کو

> اس مدیث کی شرح بھی معجع ابخاری: ۱۳۳۳ میں گزرچک ہے۔ ٧٥ - بَابُ مَنْ يُّقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ.

وَسُمِّيَ اللَّحَدُ إِلاَّنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ.

جس كولحد ميں يہلے ركھا جائے ادر" اللحد" كولحراس ليكهاجاتا بكرده ايك جانب

(بعلی تبر) **ہوتی** ہے۔

بعض الدكولداس لي كمت بي كرتبرك ايد جانب ره كوداجات باوراس رفع بي ميت كور كادياجاتاب-اور ہرطالم الحاد کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْجِدٌ.

"الحاد" كامعنى ہے: ايك جانب سے عدول كر كے دوسرى جانب كى طرف ميلان كرنا اور ظالم بھى ت سے عدول كر كے باطل

کی طرف سیان کرج ہے۔

"ملتحدًا" كامعلى إ:"معدلًا" (عدول كي جكم)-

﴿ مُلْنَحَدُّا ﴾ (،لكيف:٢٧) مَعْلِدلًا. اس تعلیق میں قرآن مجید کے اس لفظ کے معنی کی طرف اشارہ ہے:

وَلَنْ آجِنَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدُّا (الْجُن:٣٢)

وَلُوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ صَرِيْحًا.

یعن اگر قبر میں ایک جانب کڑھا نہ ہواور وہ بالکل سیدمی ہوتو اس کوشق اور ضرح کہا جاتا ہے۔

١٣٤٧ - حَدَّثْنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْهَرَنَا لَيْتُ بُنُّ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكُ عَنْ جَابِرِ بَنِ

ادر میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی بناہ کی جگر میں یا تا 0 ادرا گر قبرسید همی جوتی تو وه ضرت موتی-

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں این مقاتل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا:

ہمیں لید بن سعد نے خروی انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے

عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُهُ لَى أَحُدٍ فِي تُوبِ وَّاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيَّهُمُ أَكْثَرُ أَحَدًا لِّـلْـقُرُّان؟ فَإِذَا أَشِيْرٌ لَهُ إِلَى آحَدِهمَا فَكَمَهُ فِي اللَّحْدِ' وَقَالَ آنًا شَهِيدٌ عَلَى هُولًاءِ . وَأَمَرَ بِلَـفَنِهِمُ بِلِمَاثِهِمُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

حديث بيان كي ازعبدالرحن بن كعب بن ما لك از حضرت جابر بن عبد الله ومن الله وه بيان كرت مي كدرسول الله من المالم شهداء احد میں سے دومرد دن کوایک کپڑے میں جمع کرتے تھے' پھر پوچھتے تھے کہ ان میں سے س کوزیادہ قرآن یاد ہے؟ پس جب ان میں سے تحمى أيك كي طرف اشاره كميا جاتا تو اس كوليد ميس ببيلے ركھا جاتا' اور آب نے فرمایا: میں ان بر گواہ ہوں اور ان کوان کے خونوں میں فن کرنے کا تھم دیا اور ان میں ہے کسی کی نماز نہیں پڑھی اور ندان کو

ابن السيارك نے كہا: اور تميس الا وزاعى نے خبر دى از الز برى

از حضرت جابر بن عبدالله ومن كلنه كدرسول الله من المائية الم من مبدا واحد ك

متعلق ہو چھتے کہان میں ہے کس کوزیادہ قرآن یاد ہے؟ ہی جب

مسى مردى طرف اشره كي جاتا توآب اس كواس سے ساتھى سے

يهلے لحد بن رکھتے اور حضرت جابر نے کہا: پس میرے والد اور

ميرے چيا كوايك جاور مي كفن ويا حميا اورسليمان بن كثير في كها:

مجھے الز ہری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے اس مخص نے

مدیث بین کی جس نے جعرت جاہر دی تشکیرے سنا تھا۔

اس مدیث کی شرح بھی مسجع ابخاری: ۱۳۳۳ میں گزر پھی ہے۔

١٣٤٨ - قَالَ إِبْنُ الْمُبَارَكِ وَٱخْبَرَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْ رِيٌّ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَـنهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْقَتْلَى أَحُدٍ أَيُّ هُولًاءِ أَكْثَرُ أَخْمًا لِلْقُرَّانِ ۖ فَإِذَا أَشِيرً لَهُ إِلَى رَجُلِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ فَكَنِّنَ آبِي وَعَيِّي فِي نَمِرَةٍ وَّاحِدَةٍ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرِ حَدَّلَنِي الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

٧٦ - بَابُ الْإِذْ خِر وَالْحَشِيش فِي الْقَبْرِ

١٣٤٩ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حَرْشَبِ

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَلَّقُنَا خَالِلًا عَنْ عِكُرِمَّةً `

عَنِ ابْنِ عَبَّ سِ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

٠ اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ مَكَّةَ ' فَكُمْ

تَحِلَّ لِاَحَدِ فَيْلِي وَلَا لِلاَحَدِ بَعْدِى أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ

نَّهَارٍ ۚ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ۚ وَلَا يُعْضَدُ شَجِّرُهَا ۗ وَلَا يُنَفَّرُ

صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ إِلَّا الْإِذْ خِرَ لِلصَّاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟

فَقَالَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ. وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \*

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبَيُوتِنَا. وَقَالَ

اس مدیث کی شرح بھی مسیح البخار ں: ۱۳۴۳ میں گزر پی ہے۔

قبر میں اذخراورالحشیش (گھاس) کورکھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن عبد الله بن حوثب نے مدیث بیان کی انہول نے کہا: آسی عبد الواب نے صدید بیان کی نہوں نے کہ: ہمیں خالد نے مدیث بیان کی از عكرمداز حصرت ابن عباس والمنالة از ني المالية الله الم المالة الله عزوجل نے مكه كوحرم بنا ديا اس جھ سے يہلے كسى سے ليے اس میں ( قال) جائز نہ تھا' نہ میرے بعد جائز ہے' میرے لیے دن کی ایکساعت بی اس کوطال کیا حمیا اس کی محماس کافی جائے شاس كا درخت كا ناجائے اور ندوبال كے جانور ( فتكار ) كو بھكا يا جائے اورندوہاں کی یڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے ماسوااعلان کرنے والے ک حضرت عماس مین فندنے کہا: سوائے اذخر (محصاس) کے کیونکہ

أَبَانُ بِنْ صَالِح عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُسلِم عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْهَ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوس عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبِيُوتِهِمْ.

[الخراف الحديث:۱۵۸۷\_۱۸۳۳\_۱۸۳۳] [۳۳۱۳\_۳۱۸۹\_۳۰۷۷\_۲۸۲۵]

وہ ہارے ساروں کے کام آئی ہے اور ہماری قبروں بی رکی جاتی ہے تو آپ نے فر بایا: سوائے افرخر کے اور حضرت ابو ہر برہ ورش تند نے کہا کہ نی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِیَّة بی مِن صالح نے کہا از انحسن بن مسلم از صغیبہ بنت کے لیے اور ابان بن صالح نے کہا از انحسن بن مسلم از صغیبہ بنت شیبہ روایت ہے کہ بی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِیَّة بی مُشَّلِی ہے اور ابان کی مُشُل کی ہے اور ابان کی مُشُل کی ہے اور ابان کی مُشُل کی ہے اور ابان کے مُشَالِی کی مُشَلِی کے اباد کے کہا از طاق س از حضرت ابن عباس و مُشَالِیْن ابن کے لیے اور ابان کے کھروں کے لیے۔

رستن ایوداؤد:۱۸۰۱-۱-۳۳۸ سنن ترزی:۱۵۹۰ سنن نسانی : ۱۸۱۱–۲۸۷۳ ۳۸۷ سنن این بابد : ۱۹۰۱ ساز الادب الغرد:۱۸۱۳ (۱۸۳۳ سنن این بابد : ۱۹۰۱ ساز الادب الغرد:۱۸۱۳ (۱۸۳۳ سنن این بابد : ۱۹۰۱ سنن از نسخ الادب الغرد:۱۲۹۳ (۱۲۹۳ سنند احمد جامی ۲۵۹۳ سنند احمد جامی ۲۳۵۳ سنند احمد جامی ۱۸۳۳ شند احمد جامی ۱۸۳۳ سنند الاین جوزی:۱۳۱۳)

اس مدیث کے رجال کا پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔ حصرت ابراجیم کا مکہ کوحرم بناتا اور نبی منتقبیلیم کا مدینہ کوحرم بناتا

علامه بدوالدين محودين احريبني متوفى ٥٥٨ م ينصح بين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکر حرم ہے لیعنی جو کام دومرے شہروں میں ملائل بیں وہ مکہ میں حرام بیں مدیث میں ہے: حضرت زیدین عاصم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹیم نے فرمایا: بے شک حضرت ایمانیم نے مکہ کوحرم بنایا اور دہال کے رہنے والوں کے لیے دعاکی اور میں نے مدینہ کوحرم بنایا جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ کوحرم بنایا تھا۔ لحدیث

( تع ابغاري:۲۱۲۹ ، معمسلم:۱۳۹۰)

اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ انڈرتعالی نے مکہ کوٹرم بنایا اور مصنرت ابراہیم علایسات نے اس کی تبلیغ اوراشاعت کی اکثر علاء نے یہ کہا ہے کہ مکہ شروع سے حرم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی اس کی تحریم تھا کی تعریب کی تعریب کی تعریب کا میں تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی

مکہ میں جو بود سے ازخود پیدا ہوتے ہیں ان کوکا شاحرام ہے اور جن سر بوں کولوگ کاشت کرتے ہیں ان کا کا شاجا تزہے نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ از فرکھاس کو قبر دال میں استعال کرنا جائز ہے ای طرح سناروں کے لیے بھی اس کواستعال کرنا جائز ہے۔

(مرة التاري ج ٨ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٢ ورالكتب العلمية وروت ٢٣٥ هـ) كياكسي سبب كي وجدست ميت كوقبر

اور لحدے نکالا جائے گا

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی عمرو نے کہا: میں نے حصرت جابر بن عبد اللہ دفی گلہ سے سنا کہ عبد الله عمرو نے کہا: میں کے بعد رسول اللہ الموائی آم اس کے پاس مے کھر تہ اس کے اس کے اس کے تام کہ تا کہ مین اللہ میں اس کے اس کے تام کا کہا تا ہے سے اس کو قبر سے نکالا کمیا آ ہے سے اس کو اسے تھنوں

٧٧ - بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيْتُ مِنَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ لِعِلَّةٍ؟

١٣٥٠ - حَدَّثُنَا عَلَى بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثُنَا عَلَى بَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ سَفْهَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَبْدُ اللهِ بَنْ ابْنَى بَعْدَ مَا أَدْجِلَ حُفْرَتُهُ فَامَرَ بِهِ وَسَلَمْ عَبْدُ اللهِ بَنْ ابْنَى بَعْدَ مَا أَدْجِلَ حُفْرَتُهُ فَامَرَ بِهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى مُنْ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَى مُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَلَا عَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ رِيقِهُ وَالْعِلَا عَلَيْهُ مِنْ رِيقِهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ وَيقِهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِيقِهُ وَالْعِلْمُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ

وَالْبُسُهُ قَدِيتُ مَا لَلْهُ اَعْلَمُ وَكَانَ كَسَاعَبَّاسًا فَهَا اللهُ اَعْلَى فَهِيْعُالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِيْحَانٍ وَكَانَ عَلَى وَسُلُمَ قَدِيْحَانٍ وَكَانَ عَلَى وَسُلُمَ قَدِيْحَانٍ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَدِيْحَانٍ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَدِيْحَانٍ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَدِيْحَانٍ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبُسَ عَبُدُ اللهِ قَدِيصَةً مُكَافَاةً لِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبُسَ عَبُدُ اللهِ قَدِيصَةً مُكَافَاةً لِمَا صَنَعَ.

پردکھااوراس پراپنالعاب وہ کن ڈالا اور اس کوا پی قیص پہنائی ہیں اللہ ہی زیادہ جائے والا ہے ابن ابی نے حضرت عباس کوقیص پہنائی تھی (جب غزوہ بدر میں حضرت عباس کوکسی کی قیص پوری نہیں آری تھی) سفیان نے کہا: اور حضرت ابو ہریرہ ورشی آللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مل اللہ اللہ کے اوپر دوقیصیں تھیں تو عبداللہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ! میرے باپ کووہ قیص پہنچا کیں جوآپ میے میں منظی ہوئی ہے سفیان نے کہا: مسلمانوں کا یہ کمان تھا کہ نہی منظی ہوئی ہے سفیان نے کہا: مسلمانوں کا یہ کمان تھا کہ بی منظی ہوئی ہے سفیان نے کہا: مسلمانوں کا یہ کمان تھا عباس وشی تنظی کو جوقیص پہنائی تھی اس کا بدلہ ہوجائے۔

اس حدیث کی شرح میمج ابنجاری: ۱۲۷۰ میں گزر پیکی ہے۔ باب سے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی تدفین کے بعد اس کوقیص پہنانے اور لعاب دہن مطافر مانے کے لیے قبر سے نکال ممیا۔

المُفَضَّلِ قَالَ حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ الْحَبَرَ الْمُفَظِّمُ عَنْ عَطَاءً عَلَى الْمُفَضَّلِ قَالَ حَلَا الْمُفَظِّمُ عَنْ عَطَاءً عَلَى الْمُفَظِّمُ عَنْ عَطَاءً عَلَى الْمُفَطِّمُ عَنْ عَطَاءً عَلَى حَلَهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْحُلُا فَعَالِي عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْحُلُا فَى دَعَالِي مَنْ اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

[طرف الحديث: ١٣٥٢] (سنن نسائل: ٢٠٢٠)

شہداء کے اجسام کوز مین بیس کھاتی

ہمربر سے بیروایت ذکر کی ہے کہ معنرت عمرو بن الجموح اور معنرت عبداللہ بن عمروانصاری سلمی 'ان دونوں کی قبروں کو سیاب نے محود ڈالا اور ان دونوں کی قبریں سیلاب سے قریب تھیں اور وہ دونوں ایک قبر میں تنے اور وہ دونوں غزوہ اُحد میں جہید

ہوئے تھے پس ان کی تبروں کو کھودا گیا تا کہ انہیں دوسری جگہ نتقل کیا جائے ہیں ان دونوں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا اور کو یا کہ وہ دونوں كل فوت ہوئے تنے ان ميں سے ايك كے زخم تھا اور اس كا ہاتھ اس كے زخم كے اور برتھا اجس وقت اس كو دُن كيا كميا تو وہ اى طرح تھا ا اس كا ہاتھ اس كے زخم سے مناكر پھر چھوڑ امكيا تو پھروہ لوث كرا بى جكسة حميا عزوة أحدادراس كى كھدائى كے دن كے درميان چھياليس سال كاعرصه تفايه (موطأ امام ما لك: ١٠٣٠ - كمناب الجهاد - باب: ٢١ وارالمعرف بيروت)

علامه بدرالدين عنى متولى ٨٥٥ ه لكصة بن:

اس حدیث میں حضرت عمرو بن جموح کا ذکر ہے 'یہ حضرت جابر کے والد کے دوست اور بہنوئی تھے' حضرت جابران کو تعظیماً چیا كتے تھے موطا امام مالك كى اس حديث ميں ہے كدان كو چھياليس سأل كے بعدان كى قبر سے منتقل كيا مميا اور سيح بخارى: ١٥ ١١ ميں ے جے ماہ بعدحضرت جابرنے اس تبرے این والدکونکال فیا تھا۔

علامه عبنی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عبدالبرنے کہاہے کہ میدوومختلف واقعات ہیں ہوسکتا ہے کہ پہلے حضرت جابرنے اسپے والد کو چھ ماہ بعد قبر سے نکالا ہوا در بعد میں چھیالیس سال بعد نکالا ہو لیکن علامہ بینی نے کہا ہے کہ حافظ ابن عبد البر کی بیتو جیہ بیس ہے میخے جواب یہ ہے کہ موطاً امام مالک کی صدیث بلاغات میں سے ہاور میصدیث منقطع ہے اور امام بخاری کی صدیث متصل ہے اس کیے وورائح ہے۔ (عمرة القاري ج ٨ص • ٢٣٠ دار الكتب العلمية بيروت ٢٣١ ٥)

طافظ ابوعمر ابن عبد البر مالكي متوني ٦٢ م صيف بين:

اس مدیث میں بیدلیل ہے کہ زمین شہداء کے اجسام کونبیس کھاتی ' بوسکتا ہے کہ بیا جائے کہ بیشہداءاُ صد کی خصوصیت ہے مگر ا پے آٹاربھی ٹابت ہیں' جواس پر دلالت کرتے ہیں کہ شہداء اُحد کے علاوہ دوسرے شہداء کے اجسام کو بھی زمین نہیں کھاتی اور اس کا مشابده بھی کیا حمیا ہے۔(الاستدکارج ۱۳ ص ۱۳ س موسسة الرسالة اور دت ۱۳۱۳ م

١٣٥٢ - حَدَثْنَ عَلِي بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا المَا بَخَارِكَ روايت كِرت بِي بَهِ بِمِي على بن عبدالله ف ال بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن عامر نے صدیث بیان کی از شعبداز ابن انی می از عطاء از حضرت جابر می آند وه بیان کرتے ہیں ك ميرے دالد كے ساتھ ايك شخص كو دنن كيا حميا الب ميرا دل اس ے خوش جیس ہوا حتی کہ میں نے استے والد کو تکال سیا الیس میں

نے ان کوالگ تبریش رکھا۔

سَعِيدٌ بِنُ عَامِرٍ عَنْ شَعْبَة عَنِ ابْرِ أَبِى نَحِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أبى رَجُلُ فَلَمْ تَطِبُ نَفْسِي حَتَّى أَخَرَجْتُهُ فَحَعَلْتُهُ فِي قُبْرِ عَلَى حِدَةٍ

اس مدیث کی شرح مجمع ابخاری:۱۵۱۱ می گزریکی ہے۔. قبر كولحداورشق كي صورت ميس بنانا ٧٨ - بَابُ اللُّحُدِ وَالشُّقِّ فِي الْقَبْرِ

لدكامعنى ب: بعلى تبرا ورشق كامعنى ب : ضريح العنى جوسيدهى تبر بواور تبركى ايك جانب مرد حاند بوا حديث مين ش كاذكر نہیں ہے اور اس عنوان کی حدیث کے ایک جز کے ساتھے مطابقت ہے۔

> ١٣٥٣ - حَدَّثْنَ عَبْدَانُ قَالَ آخُبُرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخَبَرَكَا اللَّيْثُ بَنُّ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث بن سعد نے خبروی انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے

اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُلُوا نَـمَّ يَقُولُ آيَّهُمْ أَكُثَرُ آخَذًا لِلْقُرُّ ان؟ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمًا قُدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ الْقَالَ أَنَّا شَهِيدٌ عَلَى هُولًاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَأَمْرُ بِذَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ.

حدیث بیان کی از عبدالرحمان بن کعب بن ما لک از حضرت جابر بن عبدالله رض فنه وه بيان كرتے جي كه نبي مُنْ اللَّهُم "شهداه أحد ميس ے دومروں کو ایک قبر میں جع کرتے تھے چرآ پ فرماتے: ان میں ہے کس کو تر آن زیادہ یاد ہے؟ اس جب ان میں ہے گئ ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اس کو پہلے لحد میں رکھتے کھر فرماتے: میں قیامت کے دن ان لوگوں کا محواہ ہوں گا' پھرآ ب نے تھم دیا کہان لوگوں کو ان کے خونوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور ان کومسل نہیں دیا۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۱۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔ جب بچہ اسلام لے آئے ہی فوت ہوجائے تو کیا ٧٩ - بَابٌ إِذَا ٱسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ وَلَ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچہ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلَّ يُعْرَضُ عَلَى کے اور اساام کو پیش کیا جائے گا؟ الصّبي الإسكام؟

امام بخاری نے اس باب میں ووعنوان قائم کیے ہیں پہلاعنوان یہ ہے کہ جب چمسمان ہوجائے اور بالغ ہونے سے پہلے فوت موجائة آياس كى نماز جنازه يرحى جائے كى يانيس؟

اس مئلہ میں نقبا و کا اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نبیں ہے کہ جو بچداسلام میں پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کی کیونکہ وہ اسپنے مال باپ کے دین پر ہے اور دوسرا منوان ہے: کمیا بچہ براسلام پیش کر جائے گا؟

مشركين كى اولا دكى نماز جنازه يرصف مير مدابب ائمه

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه كفي إلى:

المدونديس فركور ہے كداس كى نماز جناز ونبيس يوسى جائے كى سوااس صورت كے كداس كا صاحب عقل مونا معروف مواوروه اسلام کوتول کرے اور میدا ام مالک کامشہور ندیب ہے اور البد بیک شرح میں نکور ہے کہ جب کوئی بچ تید کرایا جائے اور اس کے ساتھاس کے ماں باب میں سے کوئی ایک ، و پھروہ سرجائے تواس کی نماز جنازہ نیس چائے گرحی کے سے وشعور کی حالت میں اسلام كوتيول كرے يا اس كے ماں باب بيس سے كوئى اسلام لے آئے اور امام شافعى كے زرك اس كومسلمان قرار ديا جائے گا اور بچه مال باب کے اعتصرین کے تالی موتا ہے اور المغنی میں فرکورے کے مشرکین کی اولاد کی نماز جناز وائیس پڑھی جائے گی سوائے اس صورت کے کداس کے مال باب میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجائے۔(مرة القاری ج م م ٢٣٣ سلما)

امام بخاری نے دومرامنوان بیقائم کیا ہے کہ کیا ہے پر اسلام پیش کیا جائے گا اور اگر بچہ بلوخت کے قریب ہوتو اس پر اسلام کو پیش کرتا تھے ہے امام ابوطنیف اورامام مالک کا یہی قرب ہے اورامام شائعی کا اس میں اختلاف ہے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمٌ وَقَتَادَةً إِذَا الرصن بعرى اورشرت اورابراجيم اورقاده في يها الهاك جب ماں باب میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بچے مسلمان

أَسْلُمُ أَحَدُهُمًا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.

#### کے ساتھ ہوگا۔

یہ تعلیق امام بخاری کے دوسرے عنوان کے موافق ہے حسن بھری اور قاضی شریح کا قول سنن بہنی میں مذکورہے اور ابراہیم اور تا دہ کا قول مصنف عبدالرز اق میں مذکورہے۔ (عمدة القارری ج۸ص ۲۳۳)

اور حضرت این عباس زخیاد ضعیف لوگوں میں اپنی مال کے ساتھ مشے اور اپنی توم کے دین پراپنے باپ کے ساتھ نہیں ہتھے۔

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِيْنِ الْمُ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنُ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِيْنِ

اس تعلیق کی اصل عنقریب مسجع البخاری: ۱۳۵۷ بس آ ربی ہے۔

اس تعلق من المستضعفين " (ضعف لوكول) معرادوه إلى جن كا ذكراس آيت من ب:

مرجومرد عورتی اور یج واقعی بے بس ہوں ہجرت کرتے کی طاقت ندر کھتے ہول ندوہ کسی تذبیر پر عمل کرنے کی طاقت ریکھتے ہوں اور ندائییں کسی راستہ کاعلم ہو (ان پر ہجرت فرض نہیں إِلَّا الْمُسْتَصْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيلًلا0(السَاء:٩٨)

0(ح

اورآب نے فرمایا: اسلام غالب رہنا ہے اورمغلوب نہیں

وَقَالَ ٱلْإِسْلَامُ يَقُلُو وَلَا يُعْلَى.

-134

اس تعلیق کی اصل درج ذیل حدیث میں ہے: عائذ بن عمر المزنی بیان کرتے جیں کہ ہی التا اللہ نے فرمایا: اسلام غالب رہتا ہے مفلوب نہیں ہوتا۔

(سنن دارتطنی: ۳۵۹۳ ج ۳ ص ۱۸۱ دارالمعرف بیردت ۱۳۲۳ ه) امام بخاری روایت کرتے میں: جمیس عبدان نے حدیث بیان

١٣٥٤ - حَدَثْنَا عَبُدَانُ قَالَ آخَبُرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنَّ

يُونْسَ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ عُمَرَ إِنْ طَلَقَ مُعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ عَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعْ الصِّبِيَان عِنْدَ أَطْمِ بَنِي مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادِ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرُ حَتْى صَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ \* ثُمَّ قَالَ لِإِبْنِ صَيَّادٍ نَشْهَدُ آنِي رَسُولُ اللهِ ؟ فَسَظَرَ اِلْسِهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱلَّكَ رَسُولُ الْأُمِيِّينَ. فَلَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ آتَشُهَدُ آنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَطَهُ وَقَالَ 'امَنْتُ بِ اللَّهِ وَبِرُسُلِهِ. فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَـاْتِيْـنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّدِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْآمُرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَلْدُ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّحَّ. فَقَالَ إِنْحَسَنْ فَلَنْ تَعُدُو فَدُرَكَ. كَفَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱصْرِبْ عُنْقَةً . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَّكُنَهُ فَكُنْ ثُمُنَلِّطُ عَكِيهِ ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ فَكَلَا خَبْرٌ لَكَ فِي قَتْلِهِ. [اطراف الديث:٣٠٥٥ - ١٤٢٣ - ١١٢٨]

كى انہوں نے كہا: ہميں عبد الله نے خبردى از يونس از الر مرى انہوں نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کہ حضرت ابن عمر ويتحالندن ان كوخردى كدحضرت عمر ينحنن شاور چندمسلمان ني مافياتيم کے ساتھ ابن صیا د کی طرف محے حتیٰ کہ اس کو اس حال میں دیکھا كدوه بجوں كے ساتھ بى مغالد كے مكانوں كے ياس كھيل رہا تھا اور اس وفت ابن صیاد بلوغت کے قریب تھا اس کو پتانہیں چلاحتی فرمایا: کیا تم شہاوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صيّاد نے آپ كى طرف ديكھا ، پركها: ميں كوائى ديتا ہول كرآپ استين (أن يره ولوكور) كرسول مين كمرابن صياد في مل الكيالم ے کہا: کیا آپ کوائی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں کی نی مُنْ يَنْكِمْ نِي إِس كُوجِهورُ ديا ورفر مايا: مِن الله يرايمان لا تا بول اور اس کے تام رسولوں پڑ چرآ پنے اس سے پوچھا: تم کیا دیکھتے ہو؟ تو این مید دین کها: سرے پاس ماوق اور کاذب (خبرین) آئی میں تب نی ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مستبہ ہو کمیا ہے ، محرنی مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے (بازارہ کیا ہے) ابن صیاد نے کہا: وہ الدخ ہے آپ نے فرمایا: وقع ہو جا! تو ای حدے تجاوز نہیں کرسکتا، محر حضرت عمر ورور ایس نی من التا ایم نے فرمایا: اگریدونی ہے ( معنی وجال ) تو تراس برمسلط نبیس ہوا ادر اگریدہ وہیں ہے تو پھر اس کوئل کرنے میں تبہارے کیے وٹی خبرتبی*ں ہے۔* 

(میج مسلم: ۱۹۹۰ ارقم آمسلسل: ۲۹۱۱ مسنن ابوداؤد: ۱۳۳۳ سنن ترزی: ۲۳۳۵ معنف مبدالرزاق: ۲۰۸۱ میجیج ابن حبان: ۱۲۵۸ الاوب المغرد: ۹۵۸ شرح المسند: ۲۳۷ البیم الکبیر: ۱۳۱۸ ۱۳ ۱۳۱۱ مسند احر ج۲ ص ۱۳۱۸ طبع قدیم مسند احد: ۱۳۲۷ رج ۱۰ ص ۳۲۹ ساست الرسالية بيردت جامع المسانيدلاين جوزی: ۱۳۲۰ مکتبة الرشدار پاخ ۱۳۳۱ ۵)

مدیث ندکور کے رجال

(۱) عبدان به عبدالله بن عثمان کا لقب ہے(۲) عبدالله بن السیارک (۳) یونس بن بزید (۴) محمد بن مسلم الزہری (۵) سالم بن عبدالله بن عمر (۲) حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی کله ۔ (ممدة القاری ۸ م ۴۳۵)

#### مشکل الفاظ کے معاتی اور ابن صیّا و کے دعویٰ نبوت کا بطلان

اس مدیث میں " رهط " محالفظ ہے اس کامعن ہے: تنین سے لے کروس تک لوگ ۔

اس مدیث میں "ابن صیّاد" کالفظ ہے یہ مہود سے تھا اور یہ بنوالنجار کے خلفاء میں سے تھا۔

اس میں اطبع "كالفظ بأس كامعنى ب: قلعه كى طرح بقرس بنے موئے مضبوط مكان اس كى جمع " اطام " --'' ہنو مغالة''مغالہ ایک عورت کا نام ہے جس کی طرف ریلوگ منسوب متنے بیں عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار کی بیوی تقی۔

"الاميسن" جولوگ امة العرب كى طرف منسوب ہوں ئىدلوگ لكھتے بڑھتے نہيں سے ایک تول بہ ہے كہ جولوگ اپنی مال سے ولادت کے طریقہ پر ہوں اور لکھتے نہوں ایک تول ہے کہ جولوگ ام الغریٰ کے رہنے والے ہوں۔

تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے:تم پر جوجھوتی ہا تنیں القاء کی جاتی ہیں' وہتمہاری طرف شیطان القاء کرتا ہے۔

میں نے تمہارے لیے ایک بات چھیائی ہے: میں نے تمہیں آ زمانے کے لیے یا تمہارے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے سور ق الدخان كي يآيت چھيائي ہے: "يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ مِدُخَان مَبين " (الدخان:١٠) الداوُري نے كہا: آپ كے ہاتھ ميں سورة الدخان اللهى مولى تقى \_ابن قر تول في كها: ابن الصيا واس آيت تك تبين يأنيج سكاياس پر بورالفظ" السد خسان "منكشف نبيس موسكا"اس كي اس نے کہا: وہ" السدّخ" ہے۔اس پر اعتراض ہے کہ نبی ملٹھ کیا تھا سے اس آیت کواہنے دل میں چھیایا تھا تو ابن صیاد کو" دخ" کا بھی کیے بتا چل ممیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ملو ایٹے آتھ نے استے اس ب و چیکے سے بتا یا کہ بیں نے بدآ یت چھپائی ہے تا کدان کو بھی شرح صدر ہوجائے کہ ابن صیاد کواس کا پتانہیں چل سے 'شیطان نے اس آیت میں ہے' دخ '' کالفظ من لیا اور وہ ابن صیا و کوہتا دیا ' تو ابن صیّا دینے کہا: آپ نے'' السدخ'' کو چھیایا ہے اور جب وہ آپ کے دل کی بات پرمطلع نہ ہوسکا تو اس کواپٹی نبوت کا جوزعم تھا وہ باطل ہو گیا'اس کیے آپ نے فرمایا: دفع : وجا اتو اپن حدے میا وزمہیں کرسکتا۔

( حمدة القارك خ ٨ من ٢ ٣٨٥ ـ ٣٣٥ أور الكتب المعلمية بيروت ٢ ٣ ١١ هـ )

ابن صیاد کے دچال ہونے یا نہ: و نے کے متعبق ساء کے، توال اوران کے دلائل

علامه يحي بن شرف النووي متونى ٢٧٧ ه لكصة مين:

اس میں اختلاف ہے کہ دجال ابن صیاد ہے یہ کوئی اور ہے بعض علما وکا بیرخیال ہے کہ ابن صیّا دہی دجال ہے ان کی دلیل میہ

حسرت عبدالمدين مسعود والمحتفظ إلى كمياكم مرسول المدملة اللهم كاس تحديث مم چند بجو رك يوس سر أر را جن مي ابن صیاد بھی تھا' بیجے بھاگ مسئے اور ابن صیاد جیفار ہا' رسول الله منٹھیلیکی ہے اس کونا پسند کیا' پس تی منٹھیلیکی نے اس سے فر مایا: تیرے ہاتھ خاک آلود موں کیا تو بیگوائی و بتا ہے کہ میں اللہ کا رسول موں اس نے کہا: نہیں! بلک آپ بیگوائی وسیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر حصرت عمر میں کشدنے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت ویں کہ میں اس کوئل کر ددں؟ تو رسول اللہ ما کا کہا: اگریدوہی ہے جوتمہارا خیال ہے تو تم اس کوٹل نہیں کرسکو مے ۔ (صح مسلم: ۲۹۲۳ ارتم اسلسل: ۲۳۱۱)

علامہ نو وی نے کہا ہے کہ ابن صیّا د کا قصہ مشکل ہے اور اس کا معاملہ مشتبہ ہے آیا ہیدو ہی مشہور مسیح و جال ہے یا اس کا غیر ہے اور اس میں کوئی شک جیس کے وہ دجانوں میں سے ایک دجال تھا۔

علاء نے کہا ہے کہ اس باب کی ظاہر احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی مُثَاثِیْتِ کی طرف بیدوی نہیں کی محقی تھی کدابن میا دسیج

الدجال ہے نداس کا غیرہے آپ کی طرف مرف وجال کی صفات کی وی کی گئی اور این صیّاد میں قر این محتملہ عظ اس وجہ سے نی من المانية من المعلى طور يرييس كها كديد وجال ب نديدكها كديداس كاغيرب الى وجدت آب في من معروض أفت يدفر ما يا كداكر بیروی ہے تو تم اس کے مل کی طاقت تبیس رکھتے۔

ر بإميداستدانال كدائن مسيّا دمسلمان تعااور د جال كا فريها دريد كدو جال كى اولا دبير كى اولا د بوكى أوربيه كدو جال مكه اور مدیند پیس داخل نیس ہوگا اور این صیّا دیدیند پیس داخل ہوا اور وہ مکہ کی طرف متوجہ ہوا' سواس بیس کوئی دلیل نبیس ہے کیونک نبی این صیاد کا اسلام کا اظہار کرنا اور اس کا حج کرنا اور اس کا جہاد کرنا اس میں بیت سے کہ وہ د جال کا غیر ہے۔الخطالی نے كها ہے كدابن ميّا د كے بڑے ہونے كے بعد متقد مين كاس كے متعلق اختلاف ہے أيك تول بيہ ہے كداس نے نبوت كے قول سے

توبرك عي اور دين يس مركما تما-الخطابي نے کہا کہ حضرت ابن عمراور حضرت جابر مثلث نیج حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن صبیّا دہی د جال ہے اور دہ اس میں شک نہیں كرتے تنے حضرت جابرے كہا كميا كدوه اسلام لے آيا تھا انہوں نے كہا: خواہ وہ اسلام لے آيا ہوان سے كہا كميا: وہ مدينه شي تھا اور مكريس وافل موا انهول في كما: خواه ويدك ميس واطل موكميامو

امام ابدواؤد نے اپی سنن میں مندیج کے ساتھ بدروایت ذکر کی ہے کہ بوم حرومیں ہم نے این صیا دکوم پایا۔ (سنن ابرداؤر:۲۳۳۳)

اس سے دوروایت باطل موجاتی ہے کہ ابن میاد مدینہ میں مرا تھا اوراس کی نماز جنازہ پڑھی گئی گئی۔ المام ابوداؤد نے سندی کے ساتھ ر ردایت ذکری ہے کہ حضرت ابن عمر میں اللہ کا تھے: اللہ کی شم ا جھے یہ شک نیس ہے کہ ابن صيّا دي سيح د جال تفا\_ (سنن ابددادُد: • ٣٣٣)

امام بیبی نے اپنی کتاب" البعث والنظور" بیل کہا ہے کر توگوں کا ابن متاد کے معاملہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آیا دہ

ابن صیاد کو نی طرف الله نے آل کیوں جیس کیا جب کہ اس نے آپ کے سامنے دعویٰ بوت کیا تھا؟ ابن صیاد کو نی طرف الله اسے کے ابن - اور نے نی طرف آئی کے سامنے بوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ نے اس کوئل کیوں نیس کیا؟ امام اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ابن - اور نے نی طرف آئی کے سامنے بوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ نے اس کوئل کیوں نیس کیا؟ امام بہمی وغیرہ نے اس کے دوجواب دیتے ہیں:

(۱) وواس وقت بالغلبيس تعااس جواب كوقاضي مياض في محمى الفتيار كيا ہے-

(۲) ابن صیاداس زماند میں تھا جب بہود ہوں ہے آپ کی سلی تھی اور وہ آپ کے حلیف تھے۔ علامہ خطابی نے معالم اسنن میں اس جواب براحماد کیا ہے کونکہ ٹی المفاقیقیم جب مدید میں آئے تو آپ کے اور بہود ہوں کے درمیان کے نامد کھا گیا کہ دو ایک دوسرے کے خلاف کی کوئیس مجرا کا کیں مجے اور ان کے معاملات کوان پرچھوڑ دیں مجے اور ابن صیاد

۔ آیت دخان کودل میں جھیانے کی توجیہ المدخطاني نے كہا ہے كه بى النائيم نے است ول ميں آيت وفان كو چھپا كراس كا امتخان ليا تھا اس كى وجديد تى كد بى النائيم

کے پاس بیخریں پہنچی تھیں کہ وہ علم فیب کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے اس کا امتحان لیا تا کہ آپ پر تھیقتِ حال مکشف ہو جائے اور آپ نے پاس بیخریس پر بیٹا ہر کردیں کہ اس کا فیب جائے کا دعویٰ باطل ہے اور وہ کا بمن اور ساحر ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی زبان پر وہ ہا تھی ڈالٹ ہے جو شیطان آتا ہے اور اس کی طرف ڈالتے ہیں پس آپ نے اپ دل میں بیآ ہے جو پان ان ان ان کو می کو زبان ہوں کی طرف ڈالتے ہیں پس آپ نے اپ دل میں بیآ ہے جو پان نے کہا: وہ اللہ خون کو می اللہ خون اللہ خون کا بنوں کے درجہ ہے کہا ہوں کہا: وہ اللہ خون کہ بات ہو بیان ہے اس نے کہا: وہ اللہ خون کی بات کا صرف ایک لفظ کا ہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں سوتیرا سما لمہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے برطان ان بیاء قدیما کی طرف اللہ تعالیٰ جس کو رائی اللہ تعالیٰ خوب کا انہا وہ تو گائی ہو آئے ہا کہ اس کے اور وہ وہ کی وہ ہو جو باتا ہے اور وہ وہ کی وہ اس کے ایس کے درجہ تک تو کیا بہتی وہ تو اولیا واللہ کی درجہ تک تو کیا بہتی وہ اللہ اللہ کا شرف کی درجہ تک تو کیا بہتی اور اس کے درجہ تک بی بہتی اور کا کو می ناز ل فر ماتا ہے اور وہ وہ کی وائی ایس میں این صیا دان بیا وہ تھی گائی کی درجہ تک تو کیا بہتی اور اولیا واللہ کے درجہ تک تو کیا بہتی کا درجہ تک تو کیا بہتی اور کا کو میں بہتی اس میں جو جاتا ہے کیس ایس میں جو باتا ہے کی ایس میں جو باتا ہے کی ایس میں ایس میں جو باتا ہو کہتیں بہتی اور ان کو بھی غیب کا میں تھا اس میں درجہ تک تو کیا بہتی تا وہ بی دور سے کا می کی میں بہتی ہو تو اولیا واللہ کے درجہ تک تو کیا بہتی وہ درور تک ہیں تھا اس میں درجہ تک تو کیا ہو کیا ہو کہتا ہو کہتیں بہتی ہو تا ہو کہتا ہو کہتیں تو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے حلف اٹھا کر جو کہا تھا کہ ابن صیّا دہی دجال ہے تو اس سے بیمعلوم ہوا کہ آوی اپ ممان پرتنم کھا سکتا ہے کیونکہ حضرت عمر دین تند کا گمان بیتھا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے اور انہوں نے اس پرتشم کھائی۔

(صیخ مسلم بشرح النودی ج۱۱ ص ۲ ۱۱ ۱۱ - ۱۲ ۱۱ مسل استخصاً کتبیزارمصطفی الباز کی تحرید اسهاد)

ﷺ باب ندکور کی بیر حدیث شرع میمی سلم :۲۲۲ کے می ۵۰۰ پر ندکور ہے۔ ان کی شرح کے عنوان درج ذیل ہیں:

() ابن میاد کا بیان ﴿ ابن میاد مے متعلق علی ، اسلام کی آ را ہ ﴿ وَمُولِى نبوت کے باد جود ابن میاد کوئل ندکرنے کی دجہ ﴿ ابن میاد ہے انتہا ہ کی ختیق و کوئل ندکرنے کی دجہ ﴿ ابن میاد ہے انتہا ہ کی ختیق ﴿ دِجال کے متعلق علی ہ ابن میاد ہے استہا ہ کی ختیق ﴿ دِجال کے متعلق علی ،

اسلام کے نظریات۔

مَعَ اللهُ عَدْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَدَدُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهُ اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ الطَّلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابَى بَنْ كَعْبِ إِلَى النَّحٰلِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابَى بَنْ كَعْبِ إِلَى النَّحٰلِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَحْتِلُ انْ يَسْمَعَ مِنِ الْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللهِ عَيْدِي فَوَالُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

[اخراف الحديث: ١٩٣٨-٣٠١٣-٣٠٥١] " وعرصةً" أورمتمرف كها: "وعزة"-

مدیث کے اس تھڑ ہے کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

بعض الفاظ کے معالی

علامه بدرالدين محمود بن احريبني متوفى ٥٥٨ ه لكعترين:

اس سے میلے جو معفرت ابن عمر وضی اللہ کی روایت ذکر کی می میاس کا تتمہ ہے۔

اس میں ذکور ہے کہ بی ملف اللہ اس کے بعد حضرت الی بن کعب کے ساتھ سے کیے بیٹی پہلے حضرت عمر مین اللہ اور دیگر چند اصحاب کے ساتھ ابن میاد کی طرف مے تھے اس کے بعد حصرت الی بن کعب دین تند کے ساتھ تھجور کے درختوں کی طرف سے اور نی منافظینظم اس وقت برحیلہ کررے منے کہ چیکے سے ابن صیاد کا کلام سیس تا کرمعلوم ہوجائے کہ وہ ساحرے یا کا بمن ہے اس وقت این متا دایک جا دراوژه کرلیٹا ہوا تھا۔

اس مديث بل" ومزة" يا" زمرة" كالفظ ب اور عمل في كها:" ومومة" اس كامعنى ب: كلام فني العن اس كيهونول اور منتنوں سے منگناہث کی آ وازلکل رہی تھی۔

> ١٣٥٦ - حَدَّثْنَا سُلِيمَانُ بِنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدَّثُنَا حُمَّاذٌ وَهُوَ ابِّنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِي يَخُدُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَمَرِضَ ۚ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدُ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمُ فَنَظَرَ إِلَى آبِيْءِ وَهُوَ عِنْدَهُ كُفَّالَ لَهُ ٱطِعْ أَدَ الْقَاسِم صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* فَأَسُلُمُ \* فَخَرَجَ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱلْفَكَةُ مِنَ النَّادِ . [ لمرف الحديث: ٥٦٥٧]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث نیان کی انہوں کے مراہمیں حماد نے حدیث بیان کی اوروہ ان زید جیرا از داست ز منرے انس بنی نفته انہوں نے بیان کیا کہ ایک یمبودی از کا نی منتق ایم کی خدمت کیا کرتا تھا، پس وہ بیار ہو گیا تو می مالی ایم اس کی عمیاوت کرنے کے لیے مسے ایس آب اس کے ا ایاب بھی س کے بار تھا سواس لا کے نے اسے باب کی طرف و يكها اس كے باب نے كہا: ابوالقاسم مُؤْلِيَّاتِم كاحكم مانو سود واسلام الے آیا کی خی مُن آنیکم وہال سے نکلے اس ونت آپ فرمارہ سے: اللہ کا مشکر ہے جس نے اس ودوز ن سے نب سے اس اول ا

(معداد بعلى: ٥٠ ٣٠٠ سيح دار حبان: ١٠ ١٠ م م المناد زم من ٩٠ م استداحه حسم دراطيح قديم منداند ١٩٠٤ م ١٠٠ م ١٨٠ -. ١٨٦ مؤسسة الرسالة بيروت جامع السانيدلاين جوزي ١٣٠٥ مكتبة الرشدر ياس ٢٦ ١١ هـ)

کا فرے اور توعمر لڑکوں سے خدمت لینا اور اگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت کرنا اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا تی ملٹ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی ماسنے اس کواسلام کی دعوت دی کیونکداللہ تعالی نے آپ پر بیفرض کیا ہے کہ آپ اللہ

کے بندوں کواسلام کی دعوت دیں اور اس فرض کی اوا میکی میں کسی طامت کرنے والے کی طامت کا خوف نہریں۔

اس حدیث میں الل ذمه کی عیادت کا ثبوت ہے خصوصاً جب وہ ذمی پڑوی ہو کیونکہ اس میں محاس اسلام کا اظہار ہے اور ال سے ساتھ زیادہ الفت کا اظہار ہے تا کہ دہ اسلام کے تبول کرنے میں رغبت کریں۔

اس حدیث میں کا فرے اور لڑکوں سے خدمت لینے کا ثبوت ہے اور اس میں بچوں اور لڑکوں پراسلام پیٹی کرنے کا ثبوت ہے۔

نی الخواتیم نے فرمایا: اللہ کاشکر ہے جس نے اس کودوز خ سے نجات دی اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کفراور اسلام کا پتا ہواس کے باوجودوہ کغریر برقر ارر ہے تو وہ دوزخ کی آگ کی سطحت موتاہے۔

١٣٥٧ - خَدَّثُنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدُّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللُّهُ تُعَالَى عَنْهُ مَا يَقُولُ كُنْتُ أَلَا وَأَمِي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ ' آنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَمِي مِنَ النِّسَاءِ.

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حصرت ابن عہاس بنی اند کو بینر ماتے ہوئے ساہے کہ میں اور میری والدہ ضعیف لوگوب

[المراف الحديث: ١٨٥٨\_١٥٨٨\_ (ميم مسلم: مس سے منے مس بچوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے ٣٩ ١١ الرقم أمسلسل: ٧٨ - ٣٠ منن ايودادُو: ٩ ١٩٣ منن تسالَى: ٣ - ٣٠)

اس سے پہلے امام بخاری نے اس مدیث کو تعلیقاً ذکر کیا تھا اور دہاں اس کی شرح گزر پھی ہے۔ (دیکھتے چند منفات قبل ہاب: ۹ سے )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوائیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبروی انہوں نے بیان کیا كدابن شهاب ہرنوت شدہ بچه كی نماز جنازہ پڑھتے تنے خواہ وہ سمب عوا نف ک مجد ہو کیونک دہ کے فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اس کے ال باب اسلام ك سرك يزر يا خصوصاً ال كاياب خواه ال كى مال اسلام کے علاوہ سی اوروین پر ہو جب بحد پیدا ہوئے کے بعد آواز ے روے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کی اور جو پیدا ہونے ك بعدة والرسيف بروسة كالاس كى تماز جناز وتيس يرهى جائ کی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ناتمام بچہ ہو کیونکہ حضرت ابو ہر رہ ورش اللہ ب حدیث بیان کرتے تھے کہ تی مُنْ اللّٰ اللّٰ الله الله جر بحد فطرت بر بدا ہوتا ہے ، محراس کے مال باب اس کو مبودی بنا دیے ہیں یا نفرانی بنا دیت میں یا مجوی بندیت میں جویائے ہیں۔ من جم مے ماتھ ہیا ہوت جن کیا تم ان میں سے سی کوکن کٹایا [المراف الحديث: ١٥٩١-١٣٨٥-١٣٨٩] كلوا ويكفت بو مجرحفرت ابوبريره وين نشرة يرآيت يرحى: الندن (اس مدیث کوسرف امام بادی نے روایت کیاہے) جس قطرت (بناوث) پرلوگوں کو پیدا کیا ہے۔ (الروم: ۲۰۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد الله نے

١٣٥٨ - حَدَّثُنَا آبُو الْيَحَانِ قَبَالَ أَخْبَرَكَا شُعَيْبٌ قَىالَ ابْنُ شِهَابِ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَقَّى وَإِنَّ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجُهِلِ أَنَّهُ وَلِلَّهَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْكُامِ اللَّهِ الْإِسْكُامِ ا يَدُّعِيُّ أَبُواهُ الْإِسْكُامُ ۚ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً ۚ رَإِنْ كَالَّتْ أَمَّةً عَـلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ۚ إِذَا اسْتُهَلَّ صَارِحًا صُرَّلَى عَلَيْهِ ۗ وَلَا يُصَلَّى عَلْى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُ سِقَطَّ اللَّهُ سِقَطَّ ا فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْ دِ إِنَّ يُولُدُ عَكَى الْفِطْرَةِ كَسَابُواهُ يُهُوِّدُالِهِ أَوْ يُنْصِرَالِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كُمَا تُسْتَجُّ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءً عَلَ تُرحِسُونَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءً . ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُرَبُرَةً رَضِكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ ﴿ فِطُرَّتَ اللَّهِ الَّتِي فَعَرَّ النَّاسَّ عَلَيْهَا ﴾ (الروم: ٣٠) الآية.

حدیث مذکور کے رجال (۱) ابوالیمان الحکم بن نانع الحمصی (۲) شعیب بن الی حمزه الحمصی (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۴) معترت ابو هرریه وكالله \_(مرة القارى ج ٨ ص ٢١٨)

## حدیث ندکور میں فطرت کے متعدد معانی اور ان برحا فظ ابن عبد البر کے اعتر اضات

#### اورمصنف کے نز دیک فطرت کامحمل

مافظ ابوعمر ابن عبد البر مالكي متوفى ١٢٣ م ه لكمة بين:

ا کے توم نے کہا ہے کہ نظرت سے مراد بہال مروہ خلقت ہے جس مرمولود پیدا ہوتا ہے انہوں نے اس کا الکار کیا ہے کہ مولود کو کفریا ایمان پر یامعرفت اورا نکار پر پیدا کیا جائے اورمولودکو غالبًا اس کے اعضا و کی سلامتی کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اس میں ایمان ہوتا ہے نہ کفراور نہ انکاراور نہ معرفت کھر جب ان میں تمیز آجاتی ہے تو پھروہ ایمان وغیرہ کا اعتقادر کھتے ہیں انہوں نے حدیث کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے: جیسے چو یائے کہ پس بیجے ولا دت کے دفت ان چو پایوں کی مثل موتے ہیں جن کے اعضاء مملامت ہوتے ہیں کس جب وہ بالغ ہوجاتے ہیں تو شیاطین ان پر غالب ہوجاتے ہیں کس ان میں سے اکثر کا فر ہوجاتے ہیں ماسواان کے جن کواللہ تعالی بچائے اور اگروہ اپنی ہیدائش کے وقت ایمان یا کفریر پیدا کیے جاتے تو وہ اس ہے بھی بھی منتقل نہیں ہو سکتے ہنے حالا نکسہ تم ان کواس حال میں یاتے ہو کہ وہ ایمان لاتے ہیں چر کفر کرتے ہیں چرایمان لاتے ہیں اور یرمحال ہے کہ بیچے کواپنی ولاوت کے ونت ذرای بھی عقل ہوا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کواس حال میں اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ ان کو کسی چیز کاعلم نہیں ہے۔قر آ ان

> وَاللَّهُ آخَرَجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمُّهُمِّكُمْ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْنًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْحَمَارَ وَالْآفَيِدَةَ لَعَنَّكُمْ تُشُكُّرُونَ۞(أَعَل: ٨٤)

اور الله في من وتمهر رن ماؤل كے والوں سے پيدا كيا اس وتت تم م بجومبس جائے تھے اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آ تعمیں اور تمہارے دل بنائے تا کہتم (اللہ کا) شکرادا کروO

يس جس كوسى چيز كاعلم شهواس كوكفريا ايمان يامعرفت يا انكار كاعلم مونا محال بـ

حافظ ابوعمر ابن عبد البراكتوني ١٣ ٣ ه ي كباب كفطرت ك جين مدنى بيان كي محية بي ان بس بيسب سي معنى --ایک توم نے میکها ہے کہ آپ نے جونر مایا تق کہ ہر بچے نظرت پر پیدا ہو ، ہے ہے آپ نے فرائض کے نازل ہونے سے پہلے فر مایا تھا کیونکہ اگر ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا' پھر اس کے ماں باپ اس کو میہودی یا نصرانی بنانے سے پہلے مرجاتے تو وہ اپنے مال باپ کا وارث نه بوت ( كيونكه مسلمان كافركا دارث نبيس بوتا حالا كرده ال كاوارث بوتا هے) پس جب فراتض نازل بوے تر معلوم بوا كدوه اسع مال باب كرين يربيدا اوتاب-

دوسری توم نے بیکہاہے کے فطرت سے سراد مہال پراسلام ہے قرآ ن مجید میں ہے:

فِطْرُتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. (الروم.٣٠) الله کی وہ فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سلف کااس پراجماع ہے کہاس آیت میں " فسطوت " سے مراددین اسلام ہے۔ عکرمہ مجابد السن ابراہیم منحاک اور قبادہ نے 

اوران كااستدلال اس حديث ہے:

عياض بن حمار محاضى بيان كرتے بيں كدرسول الله ما في الله عن ايك دن لوكوں سے فرمايا: كيا بي تم كووه حديث بدبيان كرول جوجے سے اللہ نے كتاب ميں بيان فرمائى ہے كماللہ نے آوم كواوراس كى اولا دكو حنفاء سلمين پيدا فرمايا الحديث بطول - (البيم الكبيرة ١٠٠ ص ١٦٣) اور د حنيف "كامعى مسلمان ب قرآن مجيد من ب

ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی لیکن وہ حنیف مسلم تھے۔

مَا كَانَ إِبْرُهِهُمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا. (آلَ مُرَان: ٢٤)

الله تعالى نے صنیف كى تفسير سلم كے ساتھ كى ہے اور يہ بالكل واضح ہے اور اس ميں كوكى خفائيس ہے۔

ایک قول بیہ کے حفیف وہ ہے جؤدین اہراہیم پرہو' پھراس فخص کا نام'' المحدنیف'' رکھا گمیا ہے جوختند کراتا ہواور زمانۂ جاہلیت میں حج کرتا ہوا دراس زمانہ میں حنیف مسلمان ہے۔

جن علماء نے کہا کہ فطرت ہے مراد اسلام ہے انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:.

حضرت ابوہریرہ بٹی فنڈ بیان کرتے ہیں کے دسول اللہ ملٹائیٹیلم نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت ہیں 'یا فرمایا: پانچ چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرانا' زیرِتا ف بال کا ٹنا' ناخن تراشا' بغل کے بال نو چنااورموچھیں کم کرانا۔

(معج ابخاری: ۵۸۸۹ بمیح مسلم: ۲۵۷ مسنن ابوداؤد: ۱۹۸ ۱۴ سنن نسائی: ۱۱ مصنف عبدالرزاق: ۲۰۲۳ مسنداحدج ۲ مس ۲۰۲۹)

اوربياسلام كى منتس بير-

امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے این شہاب الزہری ہے سوال کیا کہ ایک شخص پر مسلمان غلام کوآ زاد کرنا واجب ہے آگر
وہ بچہ کو یا دودھ پنے کوآ زاد کر دے تو آیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ این شہاب نے کہا: ہاں! کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے بعنی
اسلام پر اس تول کی بناء پر حدیث میں جرالفاظ ہیں: چیسے چوچ نے جی سب ممل جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کیا تم ان میں کوئی
کن کٹا یا عکما دیکھتے ہو اس کا معنی ہے ہوگا کہ بچہ کو کفر سے سلامت اور سوئیس نے جی اسلام نے جو اللہ تعالی نے
حضرت آدم کی اولادے لیا تھا جب ان کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا تھا اور ان کوان کے نفول پر کواہ کر کے فرمایا تھا:

فلله الحمد على ذالك.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے الاسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبردی کہ حضرت الا ہریوہ دی گفتہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملے اللہ ملے فرمایا: جوبی بی بیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے ' چراس کے ماں باب اس کو یہودی یا نصرانی یا بحوی بنا ویتے ہیں جس طرح چو بایا سے سالم بی جنا ہے ' کیا تم اس میں کان یا تاک کی ہوئی و کہمتے ہو بھر حضرت الو ہریرہ دی آئے اس میں کان یا پر حس طرح چو بایا سے سالم بی جنا ہے ' کیا تم اس میں کان یا تاک کی ہوئی و کہمتے ہو بھر حضرت الو ہریرہ دی آئے اس میں کان یا پر حس کی دین ہوئی و مقدرت (بناوٹ) جس پر اس نے لوگوں کو بیدا کیا اللہ کی خلیق میں کوئی تبد ملی تبدر ملی ہیں ہے ' بھی تھے دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی اللہ کی خلیق میں کوئی تبد ملی تبیں ہے ' بھی تھے دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی اللہ کی خلیق میں کوئی تبد ملی تبیں ہے ' بھی تھے دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی اللہ کی خلیق میں کوئی تبدر ملی تبدر ملی تبیر سے ' بھی تھے دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی اللہ کی خلیق میں کوئی تبدر ملی تبدر ملی بی سے ' بھی تھے دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی اللہ کی خلیق میں کوئی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر میں ہوئی دین ہے۔ (الروم: ۱۰ سالہ کی خلیق میں کوئی تبدر ملی تبدر کی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر اللہ تبدر ملی تبدر ملی تبدر ملی تبدر میں ہوئی تبدر ملی تبدر میں تبدر اس میں کی تبدر ملی تبدر الی تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر اللہ تبدر

١٣٥٩ - حَدَّثَنَ عَبْدَانُ آخَبُرَنَى آبُوْ سَلَمَةً بِنُ عَبْدِ اللّهِ اَخْبَرَنَى آبُوْ سَلَمَةً بِنُ عَبْدِ السّرِّحَمٰنِ آنَ آبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُسْولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُولُدُ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُولُدُ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُولُدُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اس مدیث کی شرح می ابتخاری: ۱۳۵۸ میں گزر چی ہے۔ ۱۹۸۰ میل - بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

عِنْدُ الْمُوْتِ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ اس من مرادیہ کے مشرک اپی زندگی میں موت کے معائد کے دنت لا اللہ الله پڑھے تو اس سے اس کوئٹے جیس موکا ، قرآ ان

مجيد ميں ہے:

يَوْمُ يَا يَى بَعْضُ 'ايْتِ رُبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ 'امَنَتْ مِنْ قَبِلُ. (الانوم: ١٥٨٠)

الرّاهيم قَالَ حَدَّنِي السَّحَاقُ قَالَ الْحَبُولَ الْمُقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُسَيِّبِ عَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم اللهُ عَلَى إللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم اللهُ عَلَى إللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

جس دن آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آپنچ کی اس دن کسی اسے مختص کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو اس سے

جب مشرک موت کے وقت

دن کسی ایسے مخص کو اس کا ایمان لانا نفع نمیس دے گا جو اس سے مسلم ایمان ندلایا ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسخاتی نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابرائیم نے خبر دی انہوں نے کہا: جمعے میر ۔ والد نے صدیت بیان کی از صرفی از ابن شہاب انہوں نے کہا: جمعے سعید بن المسیب نے خبر دی از والدخوذ شہاب انہوں نے کہا: جمعے سعید بن المسیب نے خبر دی از والدخوذ انہوں نے بیان کیا کہ جب ابوطالب پرموت کا وقت آیا تو اس کے بیاس ایوجہل بن المیس رسول اللہ من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِضُهَا عَلَيْهِ. وَيَعُودَانِ مِسَلِّكَ الْمُفَالَةِ حَتَّى قَالَ آبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كُلَّمَهُمْ مُو عَلَى الْمُفَالِبِ. وَآبَى أَنْ يَقُولَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ لِلللْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالْمَا كَانَ لِلللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الل

[المراف الحديث: ٨٨٣ ـ ١٤٥ ـ ٢١٨١ ـ ١٩٢٢]

(صحیمسلم: ۱۳ مراز قرابسلسل: ۱ سان نسانی: ۱۳۰۵ السنن الکبری: ۱۳۸۳ امسنف عبدالزدات: ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ الا حادوالمثانی: ۲۰ ۱۲ مراجم الکبیر: ۲۰۸۰ ج. ۲ ص ۱۳۳۹ دلاکل المنوع ج. ۲ می ۱۳۳۳ ۱ ۱ ساه والصفات می ۹۸ یه ۱۳۵۷ مستد الشامین: ۱۳۳۳ مرح السند: ۱۳۷۱ مستح این حیان: ۹۸۲ شرح مشکل الآخار: ۲۳۸ سید ۲۳۸۷ مسند احمد ی می ۱۳۳۸ ملیح قدیم سند : حد: ۱۳۲۷ سیده ۱۳۳۷ می ۱۳۸۷ مؤسست الرسالة بیروت جامع المسانید لاین جوزی: ۲۳۲۷ مکته الرشدار یاش ۲۳۷۱ شامند احمد المرات میشد المرات بیروت جامع المسانید لاین جوزی: ۲۳۲۷ مکته الرشدار یاش ۲۳۷۱ شامند احمد المرات میشد احمد ۱۳۳۷ مکته الرشدار یاش ۲۳۷۱ شامند احمد المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات

## حدیث ندکور کے رجال اور اس مدیث کی سند کی تحقیق

(۱) اسحاق سے مراد اسحاق بن راحوبہ ہے یا اسحاق بن منصور یہ دونوں امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں (۲) بعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم یہ شوال ۲۰۱ ہے جس نوت ہو گئے سے (۳) ان کے والد ابراہیم بن سعد القرشی یہ بغداد جس قاضی سے ادر اسلام جس فوت ہو گئے سے (۳) صارتی بن کیران ہے ، ۱۵ ہے کہ بعد فوت ہو گئے سے (۵) جمہ بن شہاب الز ہری (۲) سعید بن المسیب (۷) ان کے والد المسیب بن حزن القرشی المحز وی یہ دونوں صحابی ہیں ان دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی المسیب ان سمال بین ان دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی المسیب ان سمال بین جنہوں نے درخت کے بیچے بیعت رضوان کی تھی گئے تا جرسے انہوں نے سات احادے دوایت کی ہیں ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل ان جل سے ہیں دولا ان کے بیٹے روایت کر کیا ہے کہ المسیب ان حزن سحا کی جرت کی تھی اور وہ طلقا و میں سے ہیں وہ جی جبر کے بعد اسلام لائے شیخ انہوں نے کہا کہ تزن بن الی وجب المحز وی نے بھی جرت کی تھی اور وہ طلقا ویں سے ہیں وہ معزمت ابو یکر وی خلاف میں جگ کیا مدین شہید ہو گئے ہے۔

علامه يني لكهة بن : ال سندمن تين الهم چزي بن:

(۱) بیدیث مجے ابخاری کی افراد میں ہے ہے کیونکہ المسیب سے صرف ان کا بیٹا سعیدروایہ ، کرتا ہے۔

(۲) المسیب اوران کا بینا فتح مکہ کے بعداسلام لائے تھے ادرابواحمد العسكرى کے تول کے مطابق بیت رضوان میں شریک تھے ہروو صورت میں وہ ابوطالب کی وفات کے وقت موجود ند تھے گہذا بید حدیث مرائیل صحابہ میں ہے ابوطالب اور حضرت فدیجہ کی وفات تمن متقارب دنوں میں ہوگی اس لیے اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا اس وقت نی الحق الله کی عمر ۹ مسال آتھ ما میں دونت میں ایک قول میں ہوگی اس لیے اس سال آتا ہے کہ اس کی وفات ما میں مولی کی دفات ما کی دونات کے دسویں سال ہوئی ابن جراز نے کہا ہے کہ ان کی وفات ما کی دونات میں مولی کی دونات کے دسویں سال ہوئی کا بین جراز نے کہا ہے کہ ان کی دونات

ہجرت سے تین سال ملے ہو گئ سمال اور ۵ سال ملے کا بھی تول ہے۔

(٣) ایک تول بدے کہ بدحدیث مرسل حقیق ہے کیونکدا مام ابن حبان نے المسیب کا ذکر نقات تا بعین میں کیا ہے کیکن برتول غریب -- (かま)回しひらんかはアー・アイ)

مشكل الفاظ كےمعانی اور ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امپد كا تذكر ہ

اس حدیث میں ذکور ہے: جب ابوطالب برموت کا دقت آیا۔اس سے مرادموت کی علامات ہیں اور بیزرع کے وقت سے سلے كا واقعہ ہے ورنداس كوائيان لانے سے تفع ندموتا ابوطالب كا نام عبد مناف تھا "بداكٹرين كا تول ہے حاكم نے كہا: اس كا نام اور كنيت واحدب ابوالقاسم مغربي نے كہا: اس كا نام عمران تھا۔

ابوجهل: اس كى كنيت ابوالكم تقى اوراس كانام عمرد بن بشام أمغير واكنو دى بي مينا كانفا ادرمفعول تعا-

عبدالله بن الى ميه: ان كى مان كا نام عا تكديمًا جوكدرسول الله الله الله على يحويهم تعين ميطا كف عن شهيد موسة عن يدرسول الله منت المارث بہت عداوت رکھتے تھے اورمسلمانوں کے شدید کالف تھے بداور ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب متح مکہ سے پہلے

المام ابن الي اسحال نے لکھا ہے كرماس نے تبی المؤلم اللہ سے كها: اے بھتے! آپ نے جو كلمدائي جي اير پيش كيا تھا ميں نے سنا وہ اس کلمہ کو برا صدر بے ستھ میں مافی کیا ہے فر مایا: "ن نے میں سنا مند مست کی نے کہا: آپ نے اس کواس کیے رو کر دیا کیونکہ عماس نے كفرى حالت ميں بيشهادت وي تمي اكرانهوں نے اسرام كى حالت ميں بيشادت كى ہوتى توان كى شهادت تبول كرلى جاتى -

(مرة القارى ج ٨ص ٢٦١ ـ ٢٦١ مخصاً وارالكتب العلمية بيردت ٢١١ ١١١ م)

# جب موت کے وقت کلمہ پڑھنامنیز نہیں ہے تو نبی الٹی ٹیا کم نے ابوطالب کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے کے

علامه ابوانحسن على بن خلف ابن بطال ، كَلْ قريبى متولْ ٩ ٣ م ه ككفت وي،

المبلب نے کہا ہے کہ کمدنو حید پڑھنا اس کونفع دیتا ہے جوفرشنوں کے روح قبض کرنے کے معائندا درمشاہرہ سے پہلے کلمہ پڑھ

ان لوگول ألو به تول ميس مولى جور سدة مرست و ميس حي کہ جب ان میں سے سی ایک کے یاس موت آ سے تو وہ کیے کہ میں نے اب توبد کر لی۔ وَلَيْسُتِ التَّوْبَةُ لِلْمَائِينَ يَعْمَلُونَ لَشَيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَّرَ أَحَكَمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِي تُمِّتُ الْنَنَ. (الساء:١٨)

نعنی جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آجائے اور وہ اس کا مشاہرہ کر لے اور موت کے فرشتوں کوکوئی مخص اس وقت د کھے سکتا ہے جب وہ دنیا ہے آخرت کی طرف منتقل ہور ہاہو۔

ے اپنے رب کے سامنے آپ کی شفاعت کروں گا' اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا تو معترنبیں ہوتا تو محررسول الله الله الله المنظمة في الما على المركا وجدا إلى شفاعت كرون كا؟ ال كاجواب يدب كدا بهي ابوطالب في موت کے فرشتوں کونبیں دیکھا تھالیکن اس کا اعتقاد میتھا کہ اس نے کوئی عمل صالح نہیں کیا تھا نہ نماز پڑھی تھی نہ روز ہ رکھا تھا نہ زکو ۃ اوا کی تھی

نہ ج کیا تھا او نی منطق اللہ اس کو ہنا یا کہ جس نے موت سے پہلے لا الدالا اللہ پڑھ لیا وہ مؤمنین میں واخل ہوجائے گا خواہ اس نے اس کے موااور کو لُ عمل نہ کیا ہو۔

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ نبی الٹیڈیٹیلم نے اس کونفع پہنچایا ہے خواہ وہ اسلام پرفوت نہیں ہوا کیونکہ اس کو تمام اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ہوگا' تو اگر دہ اس حال میں کلمہ پڑھ لیتا تو آپ اس کوضر در نفع پہنچاتے' خواہ اس نے موت

کے فرشتوں کود کھے لیا ہوتا۔

اس اعتراض کا ایک اورجواب یہ کے ابوطالب نے نبی شانی کی نبوت کے دلائل دیکھے تھے اور آپ کے مجوات کی تصدیق کی تعلق اور اس کو آپ کا نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت ک

موت کے وقت کلمہ بڑھنا ابوطالب کی خصوصیت تھی

مان شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوني ١٥٢ م. لكمة بين:

تی سائیلیم نے مورے کے وقت اوطالب کلے روسے کے لیے کہا ہیاں کا فصوصت تی کیونکہ ابوطالب کے ملاوہ کوئی اور فض موت کے دائے کلے پر معے تو اس وقت کلے پا صنای کوئی تیں وے کا سورۃ التوب: ۱۱۳ کی تغییر میں ہم اس بحث کوزیادہ تعمیل سے کھیں مے۔ (مع الباری جام میں 20 ادارالمرز ایردے ۱۳۲۱ھ)

سورة التوبه: ۱۱۱۱ كي تغيير مين حافظ ابن تجرئے لكھا ہے: ہم اس كي شرح "كتاب المبجنائز" ميں ابوطالب كي دفات كے قصه ميں كھے بچكے بيں اورسورة القصص كي تغيير ميں ان شاء اللہ ہم اس پر بچھ كلام كريں گے۔ (افخ الباري ج٥ص ١٣٣٧ وارالعرف بيروت ٢٦١١ه) القصص: ٥٦١ كي تغيير ميں حافظ ابن حجرنے لكھا ہے:

صحیح ابخاری: ۱۳ ۱۰ ش ندکور ہے: آپ نے موت کے وقت ابوطالب سے لا اللہ الا اللہ پڑھنے کے لیے فر مایا۔ اس یہ بید احتراض ہے کہ موت کے وقت تو کلمہ پڑھنا مغیر قبیں ہوتا علامہ کر مائی نے اس کے جواب میں کہا ہے: اس سے مراد ہے: جب ابوطالب پر موت کی علامات وارد ہو کی ورنداگروہ ملک الموت کا مشاہدہ کر لیتا تو پھراس کا ایمان لا تا مغیر ند ہوتا خواہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ' اوراس کی دلیل مدہے کہ نی ملٹی لیکٹیم اس سے بار بار کلمہ پڑھنے کے لیے فر ماتے رہے اور ابوجہل وغیرہ اس کومنع کرتے رہے۔

حافظ ابن حجراس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں: بیہی ہوسکتا ہے کہ نی مُنْ اللَّهِمُم کویہ امید ہو کہ اگر اس نے ملک الموت کو د کھنے کے بعد بھی کلمہ بر ولیا تو بیاس کومفید ہوگا، اگر چددوسروں کواس حال میں کلمہ پر حنا مفید تہیں ہوتا اور اس کی دلیل بہ ہے کہاس کے مرنے کے بعد آپ اس کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت کرتے رہے اور بالآخراس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی اور اس تخفیف کواس کے خصالف میں سے شار کیا حمیا ہے۔

بعض علاءتے اس حدیث کومراسیل صحابہ میں شار کیا ہے کیونکہ المسیب بیعت رضوان کے موقع پراسلام لائے تنے اور ابوطالب کی وفات ہجرت ہے پہلے ہوئی تھی کیکن میتھے نہیں ہے کیونکہ انمسیب کے بعد میں اسلام لانے سے بیالازم نہیں آتا کہ وہ حالت کفر میں ابوطالب کی وفات کے موقع پر حاضر ندہوں جیسے عبداللہ بن ابی امیہ فتح کمہ کے موقع پر اسلام لائے تنے حالا تکدوہ ابوطالب ک وفات کے موقع برموجود تھے۔

کے حق میں گواہی دوں گا تو ابوطالب نے کہا: اگر مجھے میہ خوف ندہوتا کہ قریش مجھے ملامت کریں سے اور کہیں سے کہاس کو کلمہ تو حید ر صنے پرموت کی تھراہث نے برا پیخت کیاتو میں کلمہ پڑھ کرتمہاری آئھوں کو شندا کردیتا 'تب اللہ تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی: إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ أَحْبَهْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِئ مَنْ بِاللَّهِ مَنْ اللَّهُ يَهْدِئ مَنْ بِاللّ

المدجس میں جامتاہے ہدے پیدافر ماتا ہے۔

(میحمسلم: ۲۵ 'الرقم اسلسل: ۱۳۱۷ 'سنن ترزی: ۱۸۸۳ سنداحدج ۲ م ۳۳۳) (هج الباری ج۵ م ۱۲۵ – ۲۳ ۷ وارالمعرف پیروت ۲۲ ۱۳۱۵ )

اس کی توجید کہ نبی ماٹھ میں آج سے صرف لا الدالاللہ پڑھنے کے کیے فر مایا : ۔۔۔۔۔

اور محدر سول الله يزهن كي لي مبيل فرمايا

مافظ ابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هر کست بن.

نى المَّنْ الْمَالِمُ فَ الدوطالب سے فرمایا كدوه لا الدالا الله يرا سے ادر محدرسول الله يرا سے كريد . دونوں جملے کمال اتصال کی وجہ سے ایک جملہ کے تھم میں ہیں اور یہی ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول تو مامتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی توحيدكا اقر الرئيس كرتا تفار ( فق بارى ع٥ص٥٥ ور العرف و سا٢١٠ ه)

ابوطالب کے ایمان کے متعلق بعض علماء کے شبہات اوران کے جوابات

علامه اساعيل حقى متونى ١١٣١ ه لكصة بين:

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والداور والدہ اور آپ کے بچا ابوطانب کوزندہ کیا اور وہ آپ برایمان لائے۔

(روح البيان ج اص ٢٧٨\_ ج ٣٥ ص ٢٧٥ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ هـ)

میں کہتا ہوں کہ نبی مُٹھ لِیکٹیم کے والدین کا ایمان تو اہل سنت کے نزدیک اتفاقی ہے کیکن ابوطالب کے متعلق اکثر اہل سنت کا مسلک بدہے کہان کا ایمان لانا ٹابت جیس ہے۔

علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوني ٢٩٩ واح لكصة بين:

والدین کی طرح ابوطالب کو بھی نبی ملی آیا تھے کے لیے زندہ کیا کدوہ موت کے بعد زندہ ہو کراسلام سے مشرف ہوئے۔ میرا گمان ہے کہ میشیعوں کی من گھڑت روایت ہے۔ (نیم الریاض چاص ۲۱۰ مرکز انل سنت مجرات دارالفکر بیردت) میشیعوں کی من گھڑت روایت ہے۔ (نیم الریاض چاص ۲۱۰ مرکز انل سنت مجرات دارالفکر بیردت)

حافظ ابن كثير الدستق متونى ١٥٥٥ ماكمة بين:

بعض غالی شید کہتے ہیں کہ ابوطالب اسلام میں فوت ہوئے عہاس بن حبدالمطلب نے کہا: اے میرے بہتے ! میرے بھائی نے وہ کلمہ بڑھ لیا جس کو پڑھنے کا انہیں تھم دیا تھا لیعن لا اللہ الا اللہ اس کا جواب کی وجوہ ہے۔

اُولاً بِركماس كَ سند مِن كَلْ مِهم راوى بيل بن كا حال معلوم بيل منايا بيركم بي النظاييكم في فرمايا: من في ميس النظايد كري النظايد كري النظاية كم الله النظايد كري النظاية كرياً الله النظاية كرياً الله النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظ

نی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے میڈواہ وہ ال کے رشتہ دار ہول اس کے رشتہ دار ہول ان کے رشتہ دار ہول ان کے رشتہ دار دوز فی ہیں 0

مَّا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِيْنَ 'امَنُوْآ أَنَّ يَّسَتَقَلِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ أُولِي قُرْبَى مِنَ بَعْدِ مَا تَهَيْنَ لَهُمُّ اللَّهُ أَصْخَبُ الْجَحِيْمِ (الوبنا)

(منجح ابخاری: ۳۸۸۳ منجح مسلم: ۲۳)

اگر ابوطالب اسلام پرفوت ہوئے تھے تو نی ماٹھ آئے ان کے لیے استغفار کول کرتے رہے اور پھراس آیت کے نازل ہونے کی کوئی وجہیں رہتی۔

نیز اگروہ اسلام پرفوت ہوئے ہے تو پھروہ دوز ٹی ہیں داخل نصوت طالا تکہ صدیث ہیں ہے کہ وہ دوز ٹی ہیں داخل ہوئے: حضرت عہاس بن عبد المطلب وٹی تُفتہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی سُلُ اَیْدَ بَا سے عرض کیا: آپ نے اپنے چیا ہے کیا کہ اُن دور کی وہ آپ کی حفاظت کرتے ہے اور آپ کے لیے فضب ناک ہوتے ہے؟ آپ بنے فرمایا: وہ دوڑ نے کے گڑھے میں ہے اور اگر میں شہوتا تو وہ دوڑ نے کے سب سے ٹیلے طبقہ میں ہوتے۔ (سمج البخاری: ۳۸۸۳ سنج اسلم: ۴۰۹)

حصرت ابوسعید وی تفدیان کرتے میں کہ نی سائی آئی نے اپنے چھاکی ذکر کیااور فر مایا: شاید اس کو قیامت کے دن میری شفاعت سے نفع ہوگا ہیں اس کودوز نے کے کر مے میں داخل کردیا جائے گا آگ اس کے خوں تک پہنچے گی جس سے اس کا د ماغ کمول رہا ہوگا۔ (سیح ابناری: ۲۸۸۵ میح مسلم: ۱۱۰)

سیتمام اوادیث وافظ این کیر نے شیعد کی نرگورہ موضوع روایت کے دوّی ایس رانبدایدوالنہایہ ۲۹ س۳۹۰ س۳۹۰ ما اور انبدایدوالنہایہ ۲۹ س۳۹۰ ما اور اللہ این تجرعسقلائی متو فی ۲۵۸ ہوار اللہ بن مینی متو فی ۵۵۸ ہوائی موضوع روایت کے دوّیل کیستے ہیں:
اگر محصرت عہاس کی طرف منسوب بیردوایت سیح مجی ہوتی تب ہی اس کے معارض بیا حادیث میحو ہیں 'چہ جائے کہ بیردوایت کی فیس ہے امام ابوداؤد اور امام نسائی نے بیردوایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی دی تفظیمیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو بیس نے مرض کیا: یارسول اللہ! آپ کا بوڑھا کم راہ ہی فوت ہوگیا آپ نے فرمایا: جا دُااس کوزین میں چھیا دو میں نے کہا: دو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے آپ نے فرمایا: جا دُااس کوزین میں جھیا دو میں نے کہا: دو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے آپ نے فرمایا: جا دُااس کوزین میں چھیا دو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۳۲۳ سنن نبائی: ۱۹۰۰)

(افح البادی ج میں میں میں کے اس کے اس ۲۰ دورانکت العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامیہ العامی

## ابوطالب کے ایمان نہلانے کے متعلق مشاہیرعلماء الل سنت کی تصریحات

امام ابوصنيف نعمان بن ثابت متوفى • ١٥ ه كليمة بين:

رسول الله الله الله الم يخيا ابوطالب كا كفرير انقال موا- (المنقد الاكبرى شرح المفقد الاكبرى ١٠٨ مطبعة مصطفى البابي معر) علامه على ابوالحس على بن ابي بمرمرغية اني متونى ٩٣ ٥ ه تصحة بين:

جب كا فرمر جائے اور اس كاكوئي مسلمان رشته دارموجود موتو وه اس كونسل دے كفن بہنائے اور دفن كرے حضرت على وي تفندكو ان کے باپ ابوطالب کے متعلق ای طرح تھم دیا حمیا الیکن اس کونسل اس طرح دیا جائے جیسے ٹایاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور کسی كيڑے ميں لپيث ديا جائے اور اس كے ليے كر ها كھودا جائے كفن ببنانے اور لحد بنانے كى سنت كونموظ ندر كھا اے اور ندبى اس كو حرث هي بن ركها جائے بلكه بجينا جائے۔ (بدارالين م ١٦١١ ا١١١ المكتبة العربية دهمير كالوني مراجي)

علامه ابراہیم بن محمطلی متونی ۲۵۹ ماہداری ندکورہ عبارت کی مثل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

جب ابوطالب كا انقال موكميا تو حضرت على وين تشفير في آكركها: يارسول الله! آب كالممراه بهيا فوت موكميا ب-(غدية استملى م ١٠١٠ وسبيل أكيد مي لا مور)

علامه سیّدا حمد الطحطا دی متونی ا ۱۲۳ هداور علامه زین الدین ابن مجیم مصری نے بھی اس کے متقارب لکھا ہے۔ ( ماهية المطلادي على مراتي الغلاج عام ١٠٠٠ من سَيْرَة شير كراجي البحرالرائق ج من ١٩٠٠ معر)

حافظ شهاب الدين احمد بن على ابن حجر عسقلا في متوفى ٨٥٣ ح<sup>ر ك</sup>صة آير:

ہمیں امید ہے کہ عبد المطلب اور ان کے تمام اہل ہیت نجات پائیں گئے ماسوا ابوطالب (اس استثناء میں ابولہب کوبھی شامل کرنا ضروری تھا۔ سعیدی غفرلہ ) کے ان کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ یا دُن تک آئے۔ بھی ہے میداس کا حال ہے جو کفر پر مرااور اگر وہ توحيد برمرا موتا توضروردوز خست عام إلى السابية الدارا السابية الدارا مكتب العمية بيروت عامله

نيز حافظ اين جر لكمة بي:

اورابولہب اس کا نام عبدالعزی ہے اور ووسلمان ہوئے :حضرت حز واور حضرت عباس منات ( فتح الباري ج ۵ ص ۵ عادار العرف ايرد عا ۱۳۲۷ هـ)

علامه شهاب الدين احمد التسطل في التوفي الاحكية بي،

ابوطالب نی مٹالیاتیم کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی مدد کرتا تھا اور آپ سے طبنی حبت کرتا تھا نہ کہ شرعی عبت کی اس پر تقدیم غالب، آسمی اوروہ بمیشہ کفر برر بااوراللہ ہی کے لیے تو ی جست ہے۔ (ارشادالساری ج۸م ۱۳۹۸ دارالفکر بیروت اعسام) علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ كاحديث: ١٨٨٣ التوبه: ١١١٠ اور القصص: ٥٦ ذكركر في سح بعد لكهت بين: اس سب سے ظاہر موتا ہے کہ ابوطانب فیراسلام برمرا اگرتم ہے کہوکہ لیکی نے لکھا ہے کہ وہ اسلام لے آیا تھا تو میں کہوں گا کہ ان كايتول حديث مح معارض بين بوسكا\_ (عدة القاري عدام ٢١٠ دارالكتب العلميه بيردت ٢١١ه) ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه لكصة إلى:

اللسنت كزد كي ابوطائب مسلمان يس ب- (مرقات عام ١٣٦٠ كتيدها مياناد)

شیخ محقق عبدالحق محدث د الوی متولی ۵۲ • احد لکھتے ہیں:

حدیث سیحے نے ابوطالب کے کفرکوٹا بت کردیا ہے۔(مارج النوت نام ۲۸ کتبانور بدر نسویا سکمر)

روصنة الاحباب میں بھی ابوطالب کے کفر برمرنے کی احادیث لائی گئی ہیں ۔ (مدارمز جلسوت جوم ۴ مکتبہ نورمید ضومیا سکمر)

اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمدرضا فاصل بر بلوی فرماتے ہیں:

علاء كاجابه جاكفرا بوطالب براجماع تقل فرمانا إدراسلام ابوطالب كاتول مزعوم روانض فرمانا بجس كےنقول السحلے تصوب ميس فدكورومنقول اس حكايت بيمرديا كرة كوبس بير ( فأوي رضوية ٢٩ص ١١٣ ) رضاء فاؤغريش جامعد ضوية فا مورا باكتان )

\* باب ندکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۲۰ سے ۱ ص ۱۸۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

🛈 غرغره موت کے وقت ایمان نامتبول ہونے ہر دلیل اور ابوطالب کے ایمان ندلانے کی بحث 🕜 ابوطالب کے ایمان ند لانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور ان کی تغییر جس ندا ب اربعہ کے مغسرین کی تصریحات ﴿ ابوطالب کے ایمان نه لانے کے متعلق احادیث ﴿ ابوطالب کے ایمان ندلانے کی بحث میں مصنف کا مؤتف۔

\* بد بحث شرح سیم مسلم ج اص ۱۹۸ -۳۸۲ توصفحات برمحیط ب-

قبر پرورخت کی شاخ رکھنا ورمعزت بریدہ اللی دین نند نے میدمیت کی کدان کی قبر پر محجور کے درخت ک دوشانیس رکھی جا تیں۔

١ ٨ - بَابُ الْجَرِيْدِ عَلَى الْقَبْر وَلُوصْ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَ مِي أَنْ يُنْجَعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيْدَان.

اس تعلیق کی اصل خسب ذیل صدیث میں ہے:

مؤرق نے بیان کیا کہ معفرت ہرید واسلمی وین نشد نے یہ وصیت کی کہان کی قبر بر مجود کے درخت کی دوشانیس رکھی جا تمیں اور حضرت پر بیرہ بن الحصین خراسان چس پڑیہ بن معادیہ کی خلافت چی ۱۳۳ دیپس نوت ، وستے تھے۔

(الفية ت الكبرى ع عص ١ " دارالكتب المعلمية بيروت ١٨ ١١١ ه)

تبر پر مجوری دوشانیس ر کھنے میں نی ماٹائی آبلم کے نعل کی امتاع ہے کیونکہ نی ماٹی آبلم نے دوقبروں پر مجور کی شاخ کے دوکلا ہے ر کھے تتے ۔ (مج الخاری:۲۱۱ مج مسلم: ۲۹۲) اور مجور کے درخت کی برکت حاصل کرتا ہے۔

وَرَأَى النُّونُ عُسَرَ رَضِينَ اللُّهُ مُنعَالَى عَنْهُمًا الدر معزت ابن مردض الله عبرا في عبدالرجال بن فَسُطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ فَفَالَ إِنْ عَدُيًّا عُكَرَمُ الويكرين الوكرين الله على قبر عندالا موا ويها لو فرايا: ات علام! ال ا کما ولؤاس محص براس کے مل کا سایا ہوگا۔

فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

استعلیق کی اصل مجمی الطبقات الکبری میں ہے۔ (مدة القاری ج م ص ٢٦٨)

وَقَالَ خَارِجَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَرَايَتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانُ فِيْ زَمَنِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنَّ اَشَدَّنَا وَلَهُ الَّذِي يَثِبُ فَهُرَّ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

اور خارجہ بن زیدنے کہا: اور میں نے اینے آ پ کور یکھا اور اس ونت حصرت عثمان المنتخلة كران مي الم جوان في اورجم من سب سے بدی جملا تک و وقض لگاتا تھا جوحضرت عثان رشی اللہ کا تبر كومجلانك ليتاتغا

طامه بدرالدين فيني لكمة بين: استعلق كي اصل تاريخ صغير مين ب نيز انبول في المعاب:

اگرتبر پرخیمدنگاناکسی وجدے ہوتو پھر جائزے مثلاً زندہ لوگوں پردھوپ سے سایا کرنے کی وجہ سے ہو۔

(محدة القاري ج ۸ من ۲۲۵)

## قبر پر بیضے کے مروہ مونے کی محقیق

ادرعمان بن عيم نے كہا: خارجه نے ميرا ہاتھ پكر كر مجھے قبر پر بنها یا اور مجھے میخبردی کے میرے چایز ید بن ثابت نے کہاہے کہ تبر پر بیشاس کے لیے منع ہے جو قبر پر بیٹے کر وضو و تو ڑے۔

وَقَالَ عُشْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَةً فَأَجُلُسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخَبَرَنِي عَنْ عَيِّهِ يَزِيدُ بْنِ لَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَحُدُثُ عَلَيْهِ.

علامہ بدرالدین مینی لکھتے ہیں: اس تعلق کی اصل مسدد کی مستد کمیر میں ہے اس کامتن ہے:

عبد الله بن مرجس ادر ابوسلمه بن عبد الرحن بيان كرتے بيل كه انهول في حضرت ابو بريره وين تلف بيدا الله عن ا نگارے پر بیٹھوں اور وہ میرے کوشت کے نیلے حصہ کوجلا دیے تو وہ جھے اس سے زیادہ بسند ہے کہ بیس قبر پر بیٹھوں عمان نے کہا: میں نے خارجہ بن زید کو قبرستان میں دیکھا' پس میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر پر بٹھایا اور بتایا ك مير ، چاحفرت يزيد بن ابت و الله الله كاب كرتبر يربينها ال كے ليے منوع ب جوتبر پر بين كر وضوء تو زے (يعني قضاء ماجت کرے)۔

امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حصرت ابو ہریرہ ویک تندسے میدحدیث روایت کی ہے کدرسول الله مان کی نے فرمایا: اگرتم میں ے کوئی مخص الگارے پر بیٹے اوروہ اس کے کپڑے جلاوے اور آھے اس کی کھال تک پہنٹے جائے تو و و اس کے لیے تبر پر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔(حمیم سلم: ا ۹۷)

ابومر شد الغنوى بيان كرت بي كدرسول الله مل الله المواية قرمايا: قبرون برنه بيفواور ندان كي طرف مندكر يم تمازير مور (میخ مسلم: ۹۲۲ مسنن ابوداوُد: ۳۲۲۹ منن ترندی: ۱۰۵۰ مسنن نسالی: ۲۰۰)

حضرت جابر وی تفدیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائلینیم نے قبر پر چونا لگانے سے اس پر بیٹھے سے اور اس پر ممارت بنانے سے منع فر مایا ہے۔ (معجمسلم: ٩٥٠ اسن ابوداؤد: ٣٢٢٥ سنن ابن ماج: ١٥٦٢)

علامينى في امام طحادى كحوالد سے كعاب كرتبر يربيشنا جائز باوراس يربينمنا مرف اس صورت بيس منوع ب جب كوئي مخص قبر پر بیشے کر دضور و از سے بیعن قضاء حاجت کرے نقد خفی کی جن کتابوں میں اس کے خلاف ہے ان کواس پر مجول کرنا جا ہے۔ (مدة القارى ج ٨ ص ١٤ - ٢٦٥ منخصاً وارالكتب المعلمية بيروت ا ١٣٢ منخصاً وارالكتب المعلمية بيروت ا ١٣١٠ م

ہر چند کہ امام طحاوی اور علامہ عینی کی احادیث اور عمارات فقہا و پر بہت ممبری نظر ہے کیکن ان دونوں بزرگوں نے احادیث صحیحہ ادرمر یدے برخلاف تبریر بیٹے کو جو جائز کہاہے ، وہ می نیس ہے جب کہ خود امام اعظم اور اکابر نقباء احزاف نے قبر پر بیٹنے سے منع

علامدابو يمربن مسعود كاساني حنى متوفى ١٨٥ ه ككمت ين:

ا مام الوصنيفد فرمايا: قبركوروندنا يا قبر ربيشمنا يا قبر ررسونا يا قبر يرقضاء حاجت كرنا مكروه ب كيونك نبي الماليكيلم في قبر ربي بيض شے منع فر مایا ہے۔ (مح مسلم: ۹۷۰ سنن ابداؤد: ۳۲۲۵ سنن ترندی:۱۰۵۸) (بدائع اصنائع ج۲ص ۳۵۹ دارالکتب المعلمیه بیردت ۱۸۱۸ ه علامه محود بن صدر الشريعة ابن مازه ابخاري متوفى ١١٧ ه لكمة بن:

قبر كو پيرون سے دوندنا يا اس پر بيشمنا يا اس پر قضا و حاجت كرنا مكروه بر (الحيط البر حانى ٢٠٣٥ ادارة القرآن كر الجي ١٣٠٥ هـ) علامه عثان بن الزيلعي الحقي التوني ٣٣٠ ه كليمة بين:

قبر پرهمارت بناتا کیاس پر بیشهنایااس کو پیرول سے روندنا کیا اس پرسونایااس پر تضایے حاجت کرنایااس کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (تبین الحقائق جامی ۱۵۸۵ ایکے۔ایم سید کمپنی کراچی ۱۳۳۱ھ)

علامه زين الدين ابن تجيم التونى ١٤٠ ه الكصة بين:

ادر فتح القدرين ندكورب كرتبر بربيشمنا ادرتبركوروندنا كروه ب-(العرالرائن ج من ١٩٥٠ المكتبة الماجدية كوئد)

قادی عالم میری ج اص ۱۲ ایر بھی ای طرح ندکورے ۔ (مطبعہ امریہ کبری ۱۰۱۰)

ش كبتا بول كرخود علامه ينى في بخارى كى مديث: ١٢٨٥ كى شرح مى كلما ب

امام مالک حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی ری آنی کہا ہے کہ قیر پر بیٹھنا جائز ہے اور حضرت ابن مسعود ری آنی آور عطاء
نے کہا ہے کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے اور بی امام شافعی اور جمہور کا قول ہے کیونکہ رسول اللہ شی آنی ہے فر مایا: اگرتم میں سے کوئی شخص
انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے جانا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ (میج مسلم: ۱۵) اور حاملی
وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے اور اس کو علا مدنو وی نے اصحاب سے نقل کیا ہے اور امام مالک اور خارجہ بن زید نے اس کی
میتاویل کی ہے کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مراد قضاء حاجت کے لیے قبر پر بینھنا ہے اور ایا م مالک اور خارجہ بن زید نے اس کی
میتاویل کی ہے کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مراد قضاء حاجت کے لیے قبر پر بینھنا ہے اور یہ بہت بحید تاویل ہے۔

(عدة عارى في ١١١٠ وأرالكتب العلمية بيروت ١٢٧١ه)

حیرت ہے کہ جس ندہب کوعلامہ مینی حدیث:۱۲۸۵ کی شرح میں رو کر بچکے ہیں اس ندہب کوحدیث:۱۲۱۱ کی شرح میں اپنا مخار قر اردے رہے ہیں!

اورة فع في كما كد معرت ابن عمر دين فند قبرون بر بيضة سقه-

وَقَالَ لَافِع كَانَ ابْنُ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَجُلِسُ عَلَى الْفُرُورِ.

حافظ ابن حجراور حافظ عيني كامنا قشه اورمصنف كامحاكمه

حافظ شب بالدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى مهم وي ين إن

اس تعلیر کی اصل میدے:

امام طح ون الى سند كے ساتند ما فع سے روایت كرتے ہيں كد حضرت عبداللد بن عمر سن الله تبروں ير بينے عقے۔

(شرح سمانی الآ اور: ۱۸۸۱ ج ۲ می ۴۸ قد کی کتب خانهٔ کرا پی )

بیصدیث امام ابن شیبر کی سندی کے ساتھ اس روایت کے معارض نہیں ہے کہ اگر میں گرم پھر پرچلوں تو بریر سے زود یک تبر پر چلنے سے زیادہ بہتر ہے اور بیان مسائل میں سے ہے جن میں اختلاف ہے۔

ابومر مد الغنوى بيان كرت بين كدرسول الله من الله عن فرمايا: قبرون پرند بينهواور ندان كى طرف مندكر كماز پردسور

( پیچستم:۹۵۲) ط یفیونه سه ا

الم مالک نے کہا کہ تبریر بیٹھنے کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ تبریر تضاء حاجت ندکر و علامہ نودی نے کہا کہ بیتادیل ضعیف ہا ا باطل ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام مالک اس تول میں منفرد ہیں ای طرح امام ابن جوزی کے کلام سے بیرہ ہم ہوتا ہے معا حسرت عمره بن حزم من فنتند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتی ایک تبر پر بیٹے ہوئے ویکھا تو فر مایا: تبر سے اتر واور معا حب تبرکوا پیڈا و شدو تا کہ وہ تہمیں ایڈ او نہ وے۔ (شرح معانی اللّا ٹار:۲۸۷)

ا مام مسلم نے اپنی سند سے روایت کی ہے: اگرتم میں سے کوئی فخص انگارے پر بیٹے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلادے اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو وہ قبر پر بیٹنے سے بہتر ہے۔ (میح مسلم :ا ۹۷)

علامداین بطال نے کہاہے کہ رہادیل بہت بعیدے کرتبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ قبر پر بیٹھ کر تضاء حاجت نہ کرو کیونکہ قبر پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا بہت نئے نئس ہے اور یہ کروہ ہوئے سے بہت بڑھ کے ۔۔ اور یہاں پر بیٹھنے سے مرادعرف کے مطابق بیٹھنا ہے۔ (فع الباری جسم معرف کے دارالعرف ایروت اسمانی)

علامه بدرالدين محود بن احميني متونى ١٥٥ ه لكصة إلى:

اس قائل (حافظ این جر) نے کہا کہ المدنووی نے تکھات کہ امام مالک ۔ آب کہ بیضے ہے مراد قضاء حاجت کے لیے بیشنا ہے اور بیتا ویل ضعیف ہے یاباطل نے (علار شن ت ہیں ) میں از بیل کرشر ت تعصب کی وجہ آ دگی اس نے دیادہ کہتا ہے اور علامہ تو وی نے کیے کہا کہ امام مالکہ کی تاویل یاطل ہے کہ ریک امام ، یک علام و دگی ہیں اور اس میں امام مالکہ کی تاویل یا اور اس میں امام مالکہ کا اختلاف احواد ہے اور مالامر نووی نے شرح الم بین مجراس قائل نے کہا کہ جمہور فقیما و تیم پر بیٹھنے کو کروہ کہتے ہیں اور اس میں امام مالکہ کا اختلاف ہے اور علامہ نووی نے شرح الم بدب میں کہتا ہوں کہ اس طرح بیشن ہے بلکہ امام اور فیف کا ترب بھی جمہور کی شل ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح بیشن ہے بلکہ امام اور فیف کی ترب ہے بیسا کہ امام اور نیس کیا ہوں کہ ان احالات کے اسرور کی تا مید میں جند احد دید فقل کی جس ورک تا مید میں جند احد دید فقل کی جس ورک تا ہوں کہ ان احد کی دائعت ہے ہیں جند احد دید فقل کی جس ورک تا ہوں کہ ان احد کی دائعت سے جی اور کہ ان احد اور کی امام اور حنیف اور ان کے اصحاب کا غرب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے مراد قضاء حاجت کے لیے بیشنا ہے اور قبل میں جا اور شکل امام اور حنیف اور ان نے اصحاب کا غرب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے کہا ہے۔ (عمر القام کی میں ۲۰ کا اور کی امام اور حنیف اور ان نے اصحاب کا غرب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے در عمر اداخت کی امام اور حنیف اور ان نے اصحاب کا غرب ہے جیسا کہ امام طحاوی کے اور کی امام اور حنیف اور ان نے اصحاب کا غرب ہے جیسا کہ امام طحاوی کیا ہا میں در ان احداد کی امام اور حداد کا میں در ان احداد کی در ان کہ اور کو میں در ان احداد کی امام اور حداد کی امام اور حداد کی امام اور حداد کی امام اور حداد کی امام کی در ان احداد کی در احداد کی امام کی در ان احداد کی در احداد کی در احداد کی در اور کی میں در اور کی اور کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد کی در احداد

ہے ہے۔ ور مدام کی اس بحث میں حافظ ابن جر عسقلانی کا مؤتف اور علامدنووی کی نقل سے ہے اور علامہ عینی اور امام طحاوی کواس میں کہتا ہوں کہ اس بحث میں حافظ ابن جر عسقلانی کا ترجب وہ نہیں ہے جو علامہ عینی اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے بلک ان کے مسئلہ میں خطا ہوئی ہے اور امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا ترجب وہ نہیں ہے جو علامہ عینی اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے بلک ان تجبین بزد کے تہر پر جینما کر وہ ہے جسیا کہ ہم اس سے پہلے فقہا واحناف کی مشہور اور متداول کتب بدائع الصنائع محیط برحانی تجبین المحتائی ابھر الراکق اور فرآوی عالم کیری کے حوالوں سے بلکہ خود علامہ عینی کی عمدة القاری کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔

فالحمد لله على ذالك.

١٣٦١ - حَدَّثْنَا يَحْلَى قَالَ حَدُّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَةُ شِ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ ۚ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ . لَمَّ أَخَـلَ جَرِيدَةً رُطِّبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلَّ قَيْسِ وَاحِـدَةٌ ۚ فَـقَـالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالُ لَعَلَّهُ أَنَّ يُنْعَقَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْسِسًا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے حدیث بیان کی از الامش از مجابد از طاوس از حصرت ابن عباس رشخانداز نی منافعی آیا ب الى دوتېرول كے ياس سے كزر \_ جن كوعذاب ديا جار ہا تھا أآب نے فرمایا: بے شک ان کوعذاب دیا جار ما ہے ادر ان کوسی الی چیز میں عذاب بیس دیا جارہا جس سے بچنا دشوار ہو۔ رہاان دونوں میں ے ایک تو وہ پیشاب سے تبیں بچنا تھا اور رہا دوسرا تو وہ چنلی کرتا تھا' پھر آ ب نے مجود کے درخت کی ایک تر شاخ لی' پس اس کے دو مكرے كيے كير ہراك كى قبرين ايك ككرا كاڑ ديا كي مسلمانوں نے یو جھا: بارسول اللہ! آپ نے ایسا کول کیا؟ آپ نے قرمایا: محقیق یہ ہے کہ جب تک بیشانیس فٹک نہیں ہوں گی' ان کے عذاب م الخفيف اول ريكي-

> اس مدیث کی شرح مسیح ابخار ک:۱۱ اسیس گرریکی ہے۔ ٨٢ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدُ الْقَبْرِ ' وَقَعُودِ أَصْحَابِهِ حُولُهُ

می شکا تبرکے یا س تھیجت کرنااوراس کے اصحاب کااس کے یاس بیٹھنا

امام بخاری نے اس عنوان سے بیات و کیا ہے کہ اگر زعرہ و ول یا قبر داست کی تفاضا ہوتو قبرے کردلوگول کا بیٹھنا جائزے زندولوگوں کی مصلحت میہ کان ومون استخرت کی یادولانی بے اور تبروالے کی مصلحت میہ بے کے قبرے یاس بیٹوکر قرآن مجیدی تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر میا جائے تو ، سے سیت کو تقع ،وگا۔

حضرت معقل بن بیار دین تند بیان کرتے ہیں کدرسول الله مافی آنیم اے فر مایا: تم اسے مر دوں پر (سورة) نس پڑھو۔ (مشن ابوداؤو: ۱۳۱۳ <sup>مشن</sup> این ، جهیه ۸ ۱۳۳۲)

میں دیت اس پر ویالت کرتی ہے ار فروے کے پائے آتا نے مجید کی الماوت سے سی کو ذائدہ ہوتا ہے اور میرحدیث ال کے خلاف جست ہے جو بیاستے ہیں کر آن جیدی تلاوت سے میت کوفا مدہ میس موتا۔

جس دن لوك " الاجسدات " عنكال والمي محر ﴿ يَوْمُ يَخُرُجُونَ مِنَ الْآجَدَاثِ ﴾ (العارج:٤٣) (العارج: ٣٣) "الاجداث" كامعن قبور ب-ٱلْآجَدَاتُ ٱلْقُبُورُ.

جس دن الوك قبروب سے نكل كرميدان حشر كى طرف دوڑتے ہوئے جائيں كے اس تعليق ميں اس آيت كى طرف اشارہ ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبُّهُمْ كراية رب كى طرف دور ت موت جائي م 0 يُتْسِلُونَ٥﴿ يُسَادُهُ)

﴿ إِسْعَشِرَتْ ﴾ (الانظار:٤) أَلِيْسِرَتْ بَعْفُرْتُ حَوْضِي أَيْ جَعَلْتُ ٱسْفَلَهُ أَعْلَاهُ.

ادرصور میں پھونکا جائے گائیں اس وقت وہ تبرول سے نکل " بهعشوت " اکھاڑوی جا کیں گی یا ان کوالٹ ملیت بردیا مائے گا۔ بعثرت حوصی "كامعنى ب: مل نے اس كے نجلے

#### حصه كواد بركر ديا-

اور جب تبروں کو بلث دیا جائے گاO "الایفاض" کامعن ہے: جلدی جلدی بعاصے ہوئے جاتا۔

جس دن وہ قبردل سے دوڑتے ہوئے تکلیں گے کویا کہ وہ۔ بنوں کی طرف بھا گتے ہوئے جارہے ہیں O

الاعمش نے اس آیت میں الی نصب "پڑھاہے: لینی جو چیز تصب کی تی ہوادر لوگ اس کی طرف سبقت کر دہ ہول ا "دو میں" واحد ہے اور "نصب "معدد ہے۔

''نصب ''کامعیٰ ہے: ایک جھنڈانصب کردیا گیا ہے اورلوگ اس کی طرف بھا گرے ہیں اورجس نے '' نصب ''پڑھا' اس کامعیٰ ہے: وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑرہے ہیں'' نسط ہ ''کامعیٰ ہے: پھر سے تراشے ہوئے بت ایک تول ہے کہ اس کا معیٰ ہے: وہ پھر جس کی عبادت کی جاتی ہے ادراس پر ذرح شدہ جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اور ایک تول ہے کہ وہ ایک جھنڈا ہے' جس کولوگوں کے لیے گاڑ دیا جاتا ہے۔ (عمرة القاری جمری میں ۱۹۰۱ء)

"يوم النحروج" تبرول سے تکلنے کے دن۔ " بنسلون" کلیں سے۔ الکیں سے۔

جس روز وہ اس زبردست چیکھاڑ کو یقین کے ساتھ میں مے، یمی ( قبروں سے ) نکلنے کا دن ہوگا O

اوريائ ره كيا ہے كي ادم من جو ينسلون "كالفظ باك كامعى كلتا ہے-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان نے صدیت بیان کر انہوں نے کہا: ہمیں جرم نے حدیث بیان کی از منسور از سعد بین عبیدہ از ابوعبد الرحمان از حضرت علی دین آنئہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے ہمارے پاس نی طفائی آئے آپ کے کرد بیٹھ گئے آپ کے طفائی آپ کے کرد بیٹھ گئے آپ کے پاس چیڑی تھی آپ کے کرد بیٹھ گئے آپ کے باس چیڑی تھی آپ نے سر جھکایا اور اپنی چیڑی کے ساتھ زمین کرید نے گئے چرفر مایا: تم میں سے ہرفض کا جنت میں یا ورزخ میں ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک دور نے میں ایک کہ وہ نیک بیت ہم ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دور نے میں ایک کہ دیا گیا ہے کہ دور نے کہا: یارسول اللہ ایک ایک ہوت ہم ایک

ال تعلق من اس آیت کی طرف اشاره به و از الفرد اس اس آیت کی طرف اشاره به و از الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد ا

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَلَّهُمْ إلى

نَصُب يَوْفِضُونَ (العارج: ٣٣) وُقُراً الْاعْمَشُ ﴿ إِلَى نَصَب ﴾ (العارج: ٤٣) إلى

شَيْءٍ مُنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصْبُ وَاحِدُ النَّصْبُ وَاحِدُ ا وَالنَّصْبُ مُصْدَرٌ.

﴿ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ (آن:٤١) مِنَ الْقُبُورِ ﴿ يَسْسِلُونَ ﴾ (يُسِلُونَ ﴾ (يُسِلُونَ ﴾ (يُسِلُونَ ﴾

اس بعلق بن اس آیت کی طرف اشاره ب: یَوْمَ یَسْمَعُوْنَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ یَوْمُ الْخُرُوْرِ (نَ:۳۲)

الآلا عَدْ اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَلَى كِتَابِنَا وَلَكُمْ اللّه وَالنّارِ اللّه الله عَلَى اللّه الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلّم الله عَلَى الله عَلَى وَسَلّم الله عَلَى وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَاللّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَسَلّم الله عَلَيه وَاللّم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَمَل ؟ وَسُولُ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَمَل ؟ وَلَكُ عَالِمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ الله عَلَى عَلْمَ الله عَلَى عَلْمُ الله عَلَى عَلَى عَلْمَ الله عَلَى عَلْمَ الله عَلَى عَلْمُ الله عَلَى عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اله

فَسَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عُمَلِ الشَّفَاوَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّفَاوَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّفَاوَةِ وَاَمَّا اَهْلُ فَسَيْصِيْرُ اللَّى عَمَلِ اَهْلِ الشَّفَاوَةِ ؟ قَالَ اَمَّا اَهْلُ فَسَيْصِيْرُ اللَّى عَمَلِ الشَّفَاوَةِ ؟ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ وَالْمَا الشَّفَاوَةِ وَالْمَا الشَّفَاوَةِ وَالْمَا الشَّفَاوَةِ وَاللَّهُ الْمَلُ السَّعَادَةِ وَالْمَا المَّلَا السَّعَادَةِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال

متعلق کھے ہوئے پراعتا دنہ کر لیں اور ممل کرنے کو چوڑ دیں ہیں جو شخص ہم بیں سے نیک بخت ہوگا ہیں وہ فقریب نیک بختوں کے عمل کی طرف رجوع کرے گا اور رہا وہ جوہم میں سے بد بخت ہوگا ہیں وہ بد بخت ہوگا ہیں وہ بد بخت ہوگا ہیں وہ بد بخت ہوگا ہیں وہ بد بختوں کے ممل کی طرف رجوع کرے گا؟ آپ نے فر مایا: رہے وہ جو اہل سعادت ہیں ان کے لیے سعادت کے عمل آسان کر دیے جا کیں گا اور جو اہل شقادت ہیں ان کے لیے شقاوت کی آسان کر دیے جا کیں گئی ہم آپ نے اس آ بت کی کے تاور رائند کی راہ میں ) عطا کیا اور (ائند کی راہ میں ) عرا کی تقد ہیں کی تقد ہیں کی 0 تو ہم اس کے لیے نیکی کے داستے آسان کر دیں گے 0 (الیل نے 0)

(ميم مسلم: ٣٦٣ ) الرقم أمسلسل: ١٦٠٤ عن ابوداؤد: ٣١٩٣ عن ترقدى: ٣١٣ عن ابن ماجد: ٤٨ أسنن ألكبرى: ١١٦٤ مند الميز اد: ٣٨٠ ) الادب المفرد: ٩٠٣ ممح ابن حبال: ٣٣٣ مند ابرح ام ٨٣ هن قديم مستد احد: ١٢ ـ ج٢م ٥٦ مؤسسة الرسلة ويروت جامع المسانيدلابن جوزى: ٢٠٥٥ مكتبة الرشداد بإن ١٣٢٢ ه)

### حدیث ندکور کے رجال

(۱) عثان بن محد بن الى شيد ان كانام ابراجيم ابوالتن العين به (۲) جرير بن عبد الجميد النسي (۳) منصور بن المعتم (۳) معد بن عبده (۵) ابوعبد الرحمان اوريه عبد الله بن حبيب إلى (۲) معرت على بن الى طالب ري المراق الدى جمس ۱۵)

عبده (۵) ابوعبد الرحمان اوريه عبد الله بن حب الله عن المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

العديث من مسقيع الغوقد" كالقظائي" بقيع "اس جكرك من جهال مختف اتسام كور فت مول اور" الغوقد" كانؤل واسك در فت كور فت مول اور" الغوقد" كانؤل واسك در فت كوم من المعربية الغرقد" الله مدين كاتبرستان ب- (امرة القارى نهم المرا)

اس اعتراض کا جواب کہ جب سعادت اور شقادت کو تقدیم میں لکھ دیا ہے تو ممل کی کیا ضرورت ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب بندے کے اعمال کو ازل میں لکھ دیا میا ہے تو پھر نیک اعمال پراس کی مدح کیوں کی جاتی ہے اور کہ سے اعمال کا جواب یہ ہے کہ اس کی مدح اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کا تحل ہے اور کہ سے کہ وہ نیک اعمال کا تحل ہے

ندکدان کے کدوہ ان کا فاعل ہے اور نرے اعمال پراس کی ندمت اس کے کی جاتی ہے کدوہ نرے اعمال کاکل ہے ندکداس کے کدوہ نرے اعمال کا فاعل ہے میداشا مرو کی طرف سے مشہور جواب ہے جیسے جب کسی حسین چیز کی مدح کی جاتی ہے اور فیجے چیز کی ندمت کی جاتی ہے اور فیج چیز کی ندمت کی جاتی ہے اور فیج چیز کی ندمت کی جاتی ہے اور ای کی افراب اور عذاب ہوتا ہے جس طرح ہمارے مزد یک رہے جیس ہے کہ کہا جائے کہ آگ کو جمونے کے جاتی ہے اور ای کی افراب اور عذاب ہوتا ہے جس طرح ہمارے مزد یک رہے جیس ہے کہ کہا جائے کہ آگ کی وجمونے کے

بعد بطنے کی کیفیت کیوں ہوتی ہے ای طرح میمی کہا می فہیں ہے کہ ترے اعمال کے بعد عذاب کوں ہوتا ہے۔

 بس عبادت کرنے کو جنت کے دخول کامستفل سبب ندینایا جائے اور عمادت کے ترک کرنے کو دوزخ میں دخول کامستفل سبب ند بنایا جائے بلکہ عبادت کا کرنا اور اس کوٹرک کرنا جنت اور ووزخ میں دخول کی علامات ہیں۔

جب رسول الله منطقية في مي خردى كدالله تعالى في بهله على سعادت اور شقاوت كوكتاب من الكهوديا بهاتو مسلمانول في تصد ا کے چیز کی وجہ سے دوسری چیز باطل میں ہوتی 'ایک ظاہری چیز ہے اور ایک باطنی چیز ہے اور وہی علست موجبہ ہے اور وہ اللہ تعالی کا عظم ہے اور دوسری ظاہری چیز ہے اور وہ بندہ کے حق می تمدلاز مدہ اور وہ خیالی علامت ہے اور آپ نے مید بیان فرمایا کداللہ نے جو پیدا کیا ہے ان میں سے ہرا یک میتر ہے اور دنیا میں اس کاعمل آخرت کے انجام کی دلیل ہے اس کے اللہ تعالی نے قرمایا:

فَأَمُّنَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّعْى وَوَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَلِي رَا وَوَجِمَ فِي (الله كَل راه مِن) خرج كيا اور (الله ے) ڈرا0اور نیکی کی تقدیق کی 0 تو ہم اس کے لیے نیکی کے

فَسَنْيَسِرَةُ لِلْيُسُرِّيُ (اليل: ٤-٥)

رائے آسان کردیں کے 0

اس کی نظیر سے کدانسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے لیکن اس کو کمانے کا تھم دیا ہے اور اس کی زندگی کی میعاد مقرر ہے لیکن اس کو بیاری کا علاج کرنے کا تھم دیا ہے ای طرح سعادت اور شقاوت مقرر ہے لیکن اس کو نیکی کرنے اور برائی کورک کرنے کا تھم دیا ہے ہیں جس طرح وہ افذر میں لکھے ہوئے رزق پر تکریکر کے کمانے کوٹر کے نہیں کرتا اور آغذریاں لکھی ہوئی زندگی کی مت پر تکمیکر کے بیاری میں علاج کورک نہیں کرتا ای طرح نقدر میں تص ہوں سعادت ورشقادت پر تکید کرے نیک اعمال کے کرنے اور نرے اعمال کے نہرنے کوٹرک نہرے ہی نقدیر میں لکھا ہوامر باطنی علّت موجدا در اللہ کا تھم ہے ادر انسان کے اعمال تہندا ازمد ہیں اور خيالى علامت بين اورامر باطني كي وجهد مرطا بري كوترك بين كياجا تا - (مرة عندي في مساع وارالكت العلمية بيروت الم \* بدود يث شرح تيح مسلم: ٢٩٠٧ ـ ج ٢ ش ٢٧٨ بر فدكور بي ال ك شرح ك وال محسب ويل ميل:

ا کیا الله تعالی کے علم سابق میں انسانوں کا جنتی بیجنی زونا ان کے مکلف ہونے کے منافی ہے؟ ﴿ جبراور قدر کے اعتبارے مسئله تقدیر براه کال اوراس کا جواب-

این جان کے قاتل کے متعلق جو تھم ہے ٨٣ - بَابُ مَا جَاءً فِي قَاتِل النَّفَس اس باب میں بیربیان کیا کیا ہے کہ جو تھی ای جان وس کرے اس کا شریعت میں کیا تھم ہے۔ حفرت این سمروری شدیان کرتے ہیں کدایک تف نے اسے آپ کو چوڑے تیرے آل کرنیا تورسول الله سی آیا جا ایا: مِن تواس برنماز جنازه ميس بردهون كا\_ (ميم مسلم: ٩٥٨ مسنن نسائي: ١٩٦٠)

خود میں کرنا مناہ کبیرہ ہے اس کی تماز جنازہ پر صناجا کر ہے لیکن کسی برے عالم کواس کی تماز جنازہ تبیس پر صاتی جا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد نے مدیث بیان کی از الی قلاب از حضرت البت بن الضحاك رسي لله از نبي الفي الله الله الله عن فرمايا: جس في غیر ملت اسلام ک عمد احجوثی تشم کھائی پس وہ اس طرح ہے اور جس

١٣٦٣. - حَدَّقْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّلُنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةٌ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ الطَّـحُواكِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُنْعَمِّدًا ' فَهُو كُمُا قَالَ 'وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ ' عُدِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم. في الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَليات الله ال

[المراف الحديث: إعام ١٩٨٣\_ ٢١٠٥\_ ١٠١٠] ووزخ شي عذاب موتار محكار

(صیح مسلم: ۱۱۰ الرقم آمسنسل: ۲۹۵ مسنن ابودادُو: ۳۵۵ سنسن ترزی: ۱۵۴۳ سنن نسائی: ۲۷۹۹ سنن این باجه: ۴۹۸ ۴۰ الاحاد والشانی: ۲۰۳۹

الكبير: ٥ ساسه مسند ابريعلي : ٥ ١٥٣ ما جامع المسانيدلا بن جوزي : ٥٨٥ ممكتبة الرشد وياض ٢ ٢ ١٠٠ ما مه مسند المطحاوي : ٩١١)

اس مدیث کرجال کااس سے پہلے تعارف کیا جاچکا ہے۔

"ملّت" كامعنى غيرملت اسلام كالتم كهان والعكاشرى علم اوراس ميس نداجب فقهاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد ليني حتى متوفى ٥٥٨ ه لكصتي بين:

اس مدیث میں" ملت "کالفظ ہے" ملت" کامعنی ہے: دین جیے ملت اسلام یا یمودیت یا نصرانیت ایک قول بیہ کراس کامعنی ہے: دین کے عظیم ارکان۔

نیزاس صدیث میں ہے: جس نے غیر ملت اسلام کی عمدا جھوتی متم کھاتی ہی وہ ای طرح ہے۔

اس کامعنی یہ ہے کداس نے میود بت یا عیسائیت کی تعظیم کی وجہ سے تم کھائی خواہ دوسم جھوٹی کھائی ہو بالجی کھائی ہو بہر حال اس نے غیرملت اسلام کی معظیم کی کیونکہ شم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہوتی ہے اور غیرملت اسلام کی تعظیم حرام اور ممنوع

علامدابن بطال نے کہا ہے کہ چونکداس نے فیر ملت اسلام کی جمونی تشم کھائی ہے اس وجدسے وہ مناہ کمیرہ کا مرتفب ہوگا کافر

علامه كرماني في بحي كها: وه كمناه كبيره كا مرتكب بوكا كافرنبيس بوكا اورحديث من جوفر مايا يه : پس وه اس طرح بي تعليظ کے لیے ہے۔علامدابن جوزی نے کہا: اس کا غیر ملت اسلام کی تم کھانا کفرے مشابہ ہے کیونکداس نے تتم کھا کر غیر لمت اسلام کی تعظیم کی اور غیر ملت اسلام کی تعظیم کفرے لہذا اس کا میشم کھانا کفر کے مشابعل ہے۔

علامة قرطبی نے کہا: جس نے عدا غیر ملت اسلام کی تعظیم کی وہ حقیقة کا فر ہو کیا اور حدیث بنس بھی فر مایا ہے کہ جس نے عمراً غیر المت اسلام كالتم كمان وواس طررت بي بس ايسا مخص هيقة كافر ب-

علامه بین نے کہا: یس کہنا ہوں کہ وہ طبقة کا فریب اور کا فروں کے مشابہ ہوتا کم درجد کی چیز ہے۔

ا مام ابوطنیفدا در ان کے اصحاب نے اس مدیرے سے بیداستدلال کیاہے کہ جس تخش نے اس طرح تشم کھا کی اس کی تشم منعقد ہو جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہے کیونکہ ظہار کرنے والا بری اورجموٹی بات کہتا ہے اور اللہ توالی نے اس پر کفارہ لازم کیا ہے اور سیمی يرى اورجمونى بات ہے امام مالك امام شافعى اورجمبور نے بيكها ہے كداس برتوبدكما اور تجديد اسلام كرنالازم ہے كيونكد حديث ميس ہے: جس نے لات اور عزیٰ کی مسم کھائی وہ کہے: لا اللہ الا الله۔ (سنن ابوداؤو: ۱۳۷۳ سنن ابن ماجہ: ۲۰۹۱ مسمح ابن فزیمہ: ۵۳ منداحمہ ج ص ١٠٠٩) اور حديث هي كفاره كاذ كرنيس باس ليهاس برصرف توبداور تجديد اسلام لازم باور اكرشادي شده موتو تجديد نكاح بحى لازم ہے ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کا ذکر نہ ہونے سے اس کے وجوب کی فی ہیں ہوتی۔

(عدة القاريج ٨ ص ٢ ٤٠٠ - ٢٥٥ وار الكتب العلمية بيروت ١٠٣١ -)

اور جاج بن منہال نے کہا: ہمیں جربے بن حازم نے حدیث بیان کی از الحن انہوں نے کہا: ہمیں حضرت جندب بڑی تند نے اس معجد میں یہ حدیث بیان کی سوہم اس کونہیں بھولے اور ہمیں یہ خوف نییں ہے کہ حضرت جندب نے نی الٹی ایک خوف فی بات خوف نییں ہے کہ حضرت جندب نے نی الٹی ایک خوف فی بات روایت کی ہوگ آپ نے فر مایا: ایک خفس زخمی تھا اس نے خود کوئل کرلیا تو اللہ عز وجل نے فر مایا: ایک خوش نے بندے نے اپی جان نکا لئے میں مجھ پرسبقت کی میں نے اس پر جنت کوترام کردیا۔

١٣٦٤ - وَقَالَ حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَلَّثُنَا جُرِيرُ بِنَ اللهُ حَارِمُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَلَّثُنَا جُندُبُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ وَهَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ الْمُسْجِدِ وَهَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ الْمُسْجِدِ وَهَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةُ .

[ لمرف الحديث: ٣٠٣ ٣٣] (منج مسلم: ١١١٠ 'الرقم المسلسل: ٣٠٠) كان سر

خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کرنے کی توجیہ

علامدابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ س م ه الكيقة بين :

اس مدیث میں ندکور ہے کہ اللہ عز وجل نے فر مایا: میرے بندے نے اپنی جان کو ہلاک کرنے میں مجھ پرسبقت کی میں نے اس اس پر جنت کوحرام کردیا ہے اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ خود مشی کرنا ممناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جنت حرام نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے:

ہے شک اللہ اس کو خیس معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم ممناہ کوجس کے لیے جا ہے گا معاف إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ وَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ. (النماء:١١١-٣٨)

رمادےگا۔ منابعین میں منافض رہ

حضرت عتبان بن ما لک افساری کی روایت میں ہے کہ دسول الله ملی الله عن مایا: بے شک الله نے دوزخ پراس مخص کوحرام کردیا ہے جس نے لا الله الا الله کہااورووں سے بندکی رضاجو کی کا رادہ کرتا تھا۔ (سی ابنخاری: ۳۲۹می مسلم: ۳۳)

(میج مسلم:۲۹ منن ترندی: ۲۶۳۸ اسنداحد ج۵ص ۱۸۳۸)

اس کا جواب ہے کہ اللہ تمالی نے من و کیرہ کرنے والے وجود عید سنائی ہے وہ جے ہے گا تواس کو معاف کروے اور چاہے گا تو اس پروعید ڈافذ کرے ؛ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا ' ہُر پھی عرصہ کے بعد اس کو دوزخ سے نکال لے گا ' ہجر اس کواس کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کروے گا اور اس کو دائماً دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ (شرح این بھن جسم ہے اداراکتب العلمیہ ہیرہ سے اسم ہے اور اس کے ایمان کی حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں :

چونکہ احادیث میجو سے بیٹا بت ہے کہ الل اسلام دوزخ میں ہیشہ نہیں دہیں گئے اس لیے بیحدیث اس صورت پرمحول ہے کہ جو شخص خود کئی کو طال جان کرخود کئی کرے گا اس پر اللہ عزوجل جنت کو حزام کردے گا کیونکہ وہ خود کئی کو حلال بیجھنے کی دجہ سے کا فرہو جائے گا اور کا فریقینا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا جواب بیہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زجر دوتو بخ اور ڈانٹ ڈ بٹ کے اعتبار سے فرمایا ہے اس کی حقیقت مراد نہیں ہے۔ (فتح الباری نام سام کا دار السرفہ میروت ۲۱ سام) علامہ بدرالدین محمود بن احمر مینی خنی اس اشکال کے جواب میں کہتے ہیں:

اس حدیث کامحمل میہ ہے کہ خود کئی کرنے والے کو دوز خ میں داخل کرنے سے پہلے میں نے اس پر جنت کے دخول کوحرام کر دیا ہے' یا کسی خاص جنت کو اس پرحرام کر دیا ہے کیونکہ جنتیں بہت می ہیں یا بیدوعیداس کے لیے ہے جو حلال اور جائز بجھ کرخود کئی کرے یا اس کو کفش تغلیظ کے لیے فر مایا ہے اور اس کوخود کئی کرنے سے ڈرایا ہے' اس کی حقیقت مراذبیس یا مراویہ ہے کہ خود کئی کرنے والے کی مزایہ ہے کہ اس پر جنت کوحرام کر دیا جائے لیکن اس پراس مز اکونا فذکر نا ضروری نہیں ہے۔

- (عمرة القارئ ج ٨ ص ٢٤٤ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الدالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الدائری از حضرت الدہریہ بہت کی از الاعری از حضرت الدہریہ بیکنڈ انہوں نے بیان کیا کہ ٹی منٹھ اینا گلا گھونٹ انہوں نے بیان کیا کہ ٹی منٹھ اینا گلا گھونٹ ایا اور جوشس اپنا گلا گھونٹ جاتا رہے گا اور جوشس اپنا گلا آپ کو نیزہ یا تیر مارے گا دہ دوز خ میں گلا گھونٹا جاتا رہے گا اور جوشس اپنا تیر مارے گا دہ دوز خ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ یا تیر مارے گا دہ دوز خ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ یا تیر مارے گا۔

١٣٦٥ - حَدَّثُنَا آبُو الرِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً فَالَ حَدَّثُنَا آبُو الرِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَالرَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّذِي وَاللَّذِي يَتَعْنَفُهُا فِي النَّادِ وَاللَّذِي يَتَعْنَفُهَا فِي النَّادِ وَاللَّذِي يَتَعْنَفُهَا فِي النَّادِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّادِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّادِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّادِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّادِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ النَّادِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّادِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّادِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِه

(میح این حبان: ۱۹۸۷ شرع سنتر لهٔ ۱۹۵: ۱۹ سند احدی ۱مس ۱۳۰ میع قدیم سند اند: ۱۹۱۸ بی ۱۳۸۰ مؤسسة الرمالة بیرات جامع السانیدلاین جوزی: ۱۳۷۵ مکته: الرشداریاض ۱۳۲۱ ه)

### حديث مذكور كي موافق حديث

اس حدیث سے معلوم ہوا کہانسان جس طریقہ سے خود کئی کرے گاای کیامٹل طریقہ سے اس کو داعماً مذاب ہوجا رہے گااور اس کی مغفرت نہیں ہوگ انیکن ایک حدیث سے جابت ہوتا ہے کہ خود کئی کرنے والے کی بھی مغفرت ہوجائے گیا۔

## مدیث **ندکورگی مخالف صدی**ث

حضرت جابر وش تقدیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر والدوی نی المقابلہ کے پاس آئے ہیں کما: پارسول اللہ اکیا آپ کو
مضبوط قلعہ کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس زیات جا بلیت میں ذوس کا قلعہ تھا کہ نی المقابلہ نے اس کا اٹکار کیا جوانصار کے لیے ذخیرہ
تھا کھر جب نی المقابلہ نے مدید کی طرف جرت کی تو حضرت طفیل بن عمرہ نے بھی جرت کی ادران کے ساتھ ایک اور خض نے بھی
اجرت کی ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نیس آئی کی ہی و فض بھار ہو گیا سو وہ مبر شہر سکا اس نے چوڑے کھل کے تیرے اپنی
انگیوں کے جوڑ کا نے ڈالے اس کے باتھوں سے خون بہنے لگاحتی کہ دہ فوت ہو گیا حضرت طفیل بن عمرہ نے اس کوخواب میں اچھی
مالت میں دیکھا اور اس کے باتھوں بریٹی و کیکھی مصرت طفیل نے بوچھا: تہمارے دب نے تہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا: میں
مالت میں دیکھا اور اس کے باتھوں بریٹی و کیکھی مصرت طفیل نے بوچھا: تہمارے دب نے تہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا: میں

نے نی النوالی نے جو جرت کی تھی اس وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کردی انہوں نے پوچھا: بی تمہارے ہاتھوں پر پی کیسی و کھیر ہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جھے سے کہا گیا کہ جس چزکوتم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو ہر گر ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت فر ہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جھے سے کہا گیا کہ جس چزکوتم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو ہر گر ٹھیک نبیس کریں گے۔ حضرت فر ہا! طفیل نے نبی منظم نبید ہے ہاتھوں کی بھی مغفرت فر ہا!

(مجے مسلم: ۱۱۱ منداحہ جسم اے سروی سے مندایو معلیٰ: ۱۱۵ منداحہ جسم اے سروی سے مندایو معلیٰ: ۲۵ اس

## خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق امام طحاوی کی توجیہ

المام ابد جعفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٢١ سامة ان دونوں حدیثوں کے تعارض کے جواب مس لکھتے ہیں:

# خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق علامہ نو وی اور حافظ ابن حجر کی توجیہ

حافظ ابن جرعسقلانی نے یہائے کہ خود کئی کرنے والے کے لیے وائی عذاب کی دھیدائی صورت میں ہے جب وہ جائز جھ کر خود کئی کر ہے اس وقت وہ کا فر ہوگا اور اس کو وائی عذاب ہوگا و دمراجواب یہ ہے کہ خود کئی کرنے والے کی مزاتو ہی ہے کہاں کو دائی عذاب و یا جائے گئی اللہ کی مزاتو ہی ہے کہاں کو دائی عذاب و یا جائے گئی اللہ تعالی مسلمانوں پر کرم فر ہا تا ہے اور ان کو پھو گرمہ کے بعد ان کی تو حید کی وجہ سے دو زخ سے نکال لیتا ہے یا اصلاً عذاب ہیں دیتا یا اللہ تعالی نے زیر وتون اور ڈانٹ ڈیٹ کے طور پر اور ڈرانے کے لیے فر مایا کہ خود کئی کرنے سے دائی عذاب ہوگا تا کہ سلمان خود کئی کرنے سے دائی عذاب ہوگا تا کہ سلمان خود کئی کرنے سے بازر ہیں۔ (فح البری ج میں 24 ادارالمرف یروت ۲۱ میں ہو)

\* باب ذکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۱۱۳-۱۱۴- اس ا م ۱۵۵- ۵۵۰ پر ندکور باس کی شرح کے عنوان بدیں:

() خود کشی پردائی عذاب کی وعید کی توجید ﴿ فیر المت اسلام کی شم کھانے کی تفصیل ۔

منافقین کی نما زِ جنازہ اور مشرکین کے لیے استغفار کا مکروہ ہونا اس کو حضرت ابن عمر منگاللہ نے نبی مانٹی تیا ہم سے روایت کیا ہے۔

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے لیٹ نے حدیث بیان کی از عمیل از ابن شهاب ازعبيدالله بن عبدالله ازحضرت ابن عباس بنتي كفه ازحصرت عمر بن الخطاب مِنْ النه الهول في بيان كياكه جب عبد الله بن الي ابن سلول مرحمیا تو رسول الله ملافقی آیم کواس بر نماز برجے کے لیے بلایا میں جندی سے آئے برحا ہی میں نے کہا: یارسول الله! کیا آپ این با کی نماز برد صارے ہیں حالانکہاس نے فلاں دن بیکما تھا اور قلال دن ميك تفاعيس اس كى سب بالتيس كنواتا ربا كورسول الله المُتَعَلِّيْكُمُ مسكرات إورفر مايا: اعمر المجمع حصور دوجب من نے زياده اصرار کیا تو آب نے فرمایا: مجھے افتیار دیا حمیا تھا ایس میں نے اختیار کرلیا ' اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے ستر دفعہ سے زیادہ مغفرت طلب کی تو اس کی مغفرت کردی جائے گی تو میں ستر مرتبہ ے زیادہ مغفرت طلب کرتا' حضرت عمرنے کہا: پس رسول اللہ الْتُلْكِيْتِكُم فِي أَمِن فِي مِمَاز يِرْ حَالَى " بِحِراً بِ وَالْهِلَ آ كُيْ يُحِراً بِ تھوڑی دریخمبرے نتھے کہ سورہ تو بے کی بیر آیت نازل ہوگئ: اوران بیں ہے کوئی مرج نے تو آپ اس کی بھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں' اور نداس کی قبر پر کھڑے ہول کیونکدانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور ای حالت میں مرکئے اور وہ فاسق ہیں 🔾 (التوب: ٨٨) كمر بعد يس مجعداس ون رسول الدلم فالكياليم كماسة این اس جراءت پر بہت تعب موا اور الله اور رسول کو بی زیادہ علم

٨٤ - ٢١٠ مَا يُكُرَهُ مِنَ الصَّلُوةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِغَفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغَفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغَفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغَفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغَفَا لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اس تعلیق کی اصل معیم ابخاری:۱۲۹۹ می گزرچکی ہے۔ ١٣٦٦ - حَدَّثْنَا يَحْسَى بُنُ بُكْيرٍ قَالَ حَدَّلُنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُيِّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ آنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُسَى ابْنُ سَلُولَ ويعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ۚ فَلَمَّا فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبْتُ إِلَيْهِ ۚ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ أَنَّصَلَّى عَـلَى ابْنِ أَبَيُّ وَقَدْ قَالَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَدًا وَكَذَا ؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قُولَهُ وَلَهُ مُتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آخِرْ عَنِي يَا عُمَرٌ. فَلَمَّا أَكُثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِلِّي خَيْرَتُ فَاخْتَرْتُ كُو اَعْلَمُ ٱلِّي إِنْ زَدْتُ عَلَى السَّبُويْنَ فَغَفَرَ لَهُ لَرَدْتُ عَلَيْهَا. قَالَ فَصَلَّى عَـلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ الصّرَفَ فَلُمْ يَمْكُتُ إِلَّا يُسِيِّرُا حَتَّى نَزَلَتِ الْأَيْتَان مِنْ بَرَاءَ قِ ﴿ وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبُدُ ﴾ إلى ﴿وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١٦٠ ـ: ٨٤) فَانَ فَعَجنتُ بَعْدُ مِنْ جُرْآتِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِدٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [طرف الحديث:١٤١١]

(سنن ترزی: ۴۰-۳ اسنن نسائی: ۱۹۷۵ - ۳۳۵ مسندالیزار: ۹۳ بمیم آین حیان: ۲ سا۳ سنن کبرنی: ۱۱۳۲۵ مسنداحد ج اص ۱۱۱ طبع قدیم مسند احد: ۹۳ - بچ اص ۲۵۳ مؤسسة الرسالة بیردت جامع السانیدلاین جوزی: ۵۲۹۸ ممکتهة الرشد ریاض ۲۷ ۱۳ اندمسندالطحاوی: ۲۰۷۵)

### مدیث مذکور کے رجال

(۱) کی بن بیر(۲) کیب بن سعد(۳) مقیل بن خالد(۴) محد بن مسلم بن شهاب (۵) عبید الله بن میبینه بن مسعود بیرسات نقها عش سے ایک بیر (۲) مصرت عمر بن الخطاب دنی تله \_(عمدة القاری ۸ ص ۲۷۸)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت آیت (التوب: ۱۸۳) میں ہے اگر اس پرائٹر اض کیا جائے کہ عنوان میں مشرکین کے لیے استغفار کی کراہت کا بھی ذکر ہے اور اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صدیث میں التوب: ۸۴ کا ذکر ہے اور التوب: ۲۳ کا فرکر ہے اور اس کا حدیث میں التوب کے استغفار کی کراہت کا اور اس میں مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کا اشارہ ہے۔

خالفین کی قبر پر کھڑے ہوئے کی ممانعت صرف رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ مانعت مرف رسول اللہ ملی اللہ مانعت

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلي قرطبي متوفى ٩ ٧ ٧ ه كلصة بين:

علامطری نے کہا ہے کہ التوبہ ۱۹۸ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ التھ التھ کو منافقین کی تماز پڑھانے ہے منع قرمادیا ہے اگر چدوہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے تا کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں رہا ان کی قبروں پر کھڑا ہونا تو وہ صرف رسول اللہ التھ التھ کے لیے ممنوع تھا اور دیگر مسلمانوں کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنے کافر آباء کی تہ فیمن کے لیے ان کی قبرون پر کھڑے ہوں اس کی دلیل ہے ہے کہ خضرت علی میں تھا تھ جی کہ خبرت اور میں نے عرض کیا کہ آب کا گراہ علی میں تھا تھی میں ہوئے تو میں ہی میں تھیا دو ہو کی خدمت میں ماضر اوا اور میں نے عرض کیا کہ آب کا گراہ پر اور میں ہوئے اور میں جو یا دو ہوں ہی گیا اور میں گیا اور میں تھیا دیا اور میں آب کے پاس آبا تو آب نے بھے مسل کرنے کا تھم دیا اور میرے لیے دعا کی۔

(سنن ابودادُو: ۱۹۳۴ سنن نسائي: ۱۹۰)

سعید بن جبیرنے بیان کیا ہے کہ ایک یبودی نوت ہو گیا اس کا بینا مسلمان تھا اس نے حضرت ابن عباس پڑنگائند سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو جاہیے کہ اس کے ساتھ جائے اور اس کو دنن کر ہے اور جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے اور جب وہ مرجائے تو اس کا معاملہ اللہ کے میرد کردے اور التوبہ: سالاکی تلاوت کی۔

ابراہیم لخص نے کہا ہے کہ حارث بن عبداللہ بن الی ربید کی ان فوت ہوگئی اور وونسرائی تنی حارث کی تکریم کے لیے رسول اللہ مانٹونیک کے اصحاب اس کے جناز و کے تماتھ سمجے اور ان کی ماں کی نماز جناز وہیں پڑھی۔

اصاغركا اكابركي رائے كے خلاف إنى رائے ديے اورائ يراصراركرنے كا جواز

علامہ ابن بطال قرباتے ہیں کہ حضرت مریش فند نے جو بار باررسول اللہ مظی فی آبا ہے اصرار کیا کہ آپ اس کی قمانی جنازہ نہ پڑھا کیں اس میں یہ فقہ ہے کہ شیطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی رائے سلطان کی مرائے ہو کہ اس وزیر کی نہیت نیک ہے اور وہ اس کا خبر خواہ ہے اور اس کے اعمال صالح ہیں تو اس وزیر کے اجتماد پر ملامت نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ بر ممانی فیل فیل کی جائے گی اور سلطان کے اسرار اور اس کی ضد پر مبر کرنا سلطان کے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کیا تم نے نہیں و کھا کہ نبی منظم نہیں کی جائے گی اور سلطان کے اعمال در اس کے اعمال میں بہت بوا موت کیا اور انکار نہیں فربایا اور اپنی رائے کی موافقت میں قرآن ہیں جید کی آب یہ جیش کی اور رسول اللہ ملٹی تیا میں بہت یوا مونہ ہے۔

(شرح ابن بطال ج عم ٢٠٨٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٩٣٠ هـ)

میں کہنا ہوں کہ بعد میں حضرت عمر پڑی تندیے مؤتف کی تا تبدیش التوبہ: ۸۴ نازل ہوئی اس سے بیان زم مبیس آتا کدرسول الله الله الله الله بن الى كى تماز جنازه يرصانا معاذ الله فلط تما كونك التوبه: ١٨٣ ب ك نماز يرصاف ك بعدنازل مولى ب اس معلوم مواكراس وتت ويى يحيح عمل تها جورسول الله مل آيام كامؤ تف تها\_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے صدیث بیان كى انہوں نے كہا: جميں شعبدنے صديث بيان كى انہوں نے كہا: ممیں مبدالعزیز بن صهیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت الس بن مالک رین فشہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جنازہ کے یاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی محسین کی پس نبی مختان کم نے فر مایا: بیدواجب ہوگی مجروہ دوسرے جنازہ کے یاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی ندمت کی اس آب نے فرمایا: یہ واجب ہوگئ کھر حضرت عمر بن النظاب رشی فند نے یو تیا: کیاواجب ہوگئ؟ تو آپ نے فرمایا: بد جنازہ جس کی تم نے محسین کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور بیر جناز وجس كاتم نے ندمت كى ہے اس كے ليے دوز خ واجب موكئ تم زمين عن الله مع الأورا

٨٥ - بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ لَوْكُولِ كَامِيت كَيْحُسِين كُرِتَا ١٣٦٧ - حَدُثْنَا ادُمْ قَالَ حَدَّثُنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسُ ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَٱثَّنُوا عَلَيْهَا خُيْرًا ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَّتْ. ثُمَّ مَرُّواً بِأُخُرِٰى فَاَلَنُوا عَلَيْهَا شَرًّا ۚ فَقَالَ وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ هَٰذَا ٱلْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا ۚ فَوَجَّبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَتْ نَيْتُمْ عَلَيْهِ شُرًّا ۚ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ۚ ٱنْتُمْ شَهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأرض [طرف الحديث:٢٦٣٢]

(صحح مسلم: ٩٣٩ أفرقم تمسلسل:٢١٦٥ سنن نساقُ: ١٩٣٦ معنف ابن دبي شيرج سم ٧٠٣٠ سي ١٣٩٠ شرّح المند: ١٣٩٠ شرح مشكل الآثار: ٣٠٠٣ منداحرج ١٩٠٨ طبع قديم مندائر: ٩٣٨ ١٠ ت ١٠ س ٢١ مؤسسة ارسالة تيراسة مندالطحاوي: ٩٨٩٠)

اس صدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملہ میں ہے: مسلمانوں نے اس جنازہ کی تحسین کی۔

بإب مذكور كي موافق احاديث

حضرت الس وفي تنديان كرت بي كديس رسول اللد المفاليكم كما تعديها مواتنا الس ايك جنازه كزرا أب في عانديكما جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا: بیقلال مخض کا جنازہ ہے جواللداوراس کے رسول سے مجت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اوراس مي بهت كوشش كرتاب أو رسول الله من الله من الله عن فرمايا: واجب بوكل واجب بوكل واجب بوكل اورايك اور جنازه كزراتو محابد في كها: بيذلا المحض كاجنازه ب جوالله اوراس كرسول ي بغض ركمتاب اوراللدك نافر ماني ميسمل كرتاب اوراس ميس بهت كوشش كرتا ب أب في سفة قرمايا: واجب موحى واجب موحى واجب موحى صحاب في جماد يارسول الله اليهلي جنازه كي هسين كي في اور دوسرے جنازہ کی ندمت کی گئ اور آپ نے فرمایا: واجب ہوگئ واجب ہوگئ واجب ہوگئ آپ نے فرمایا: ہال!اے ابو بحر! جب ہو آ دم كسى كالحسين يا دمت كرت بي توفر شت ان كى زبان سے كلام كرت بي -ا مام حامم نے کہا: بیحد بث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کی روایت جیس کی۔

(المتدرك: ١٣٣٤\_جام ٢٤٧٠ بجع الزواكرج عص٥)

حضرت انس بن ما لک و انگالله بیان کرتے ہیں: جومسلمان فوت ہو جائے اوراس کے پروس میں سے چارزیادہ قریب کھروالے بیشہادت ویں کہ دہ اس مخص کے متعلق سوا خیر کے اور پھونیں جانے تو اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: میں نے تمہارا قول قبول کرلیا ہے یا فرما تا ہے: میں نے تمہارا قول قبول کرلیا ہے یا فرما تا ہے: میں نے تمہاری شہاوت قبول کرلی اور اس کے متعلق جن کا مول کا تمہیں علم نیس ہے ان کو میس نے معاف کر دیا۔ یہ صدیدہ بھی امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور شیخین نے اس کی روایت نہیں کی۔ (المتدرک: ۱۳۳۸۔ جام سے المطالب العالیہ: مداحہ جسم ۲۳۲ تاریخ بلدادج میں ۲۵۰ میں مہان ۲۳۰ سندایو یعلیٰ ۱۳۹۱)

جن فوت شدہ لوگوں کی مسلمان تحسین کریں'ان کے جنتی ہونے اور جن کی ندمت کریں'۔۔۔۔۔ ان کے دوزخی ہونے کا سبب

امام ابوجعفراحمر بن محرطحاوى متوفى ٢١ سام الناداديث كرشرة من لكنة بين:

جس فوت شدہ فض کے متعلق مسلمان نیکی کی گوائی دیں اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اس کے محتاموں پر پردہ رکھا ہے اور اللہ تعالی جس پر دنیا میں پردہ رکھے اس کوآخرت میں رسوانہیں کرتا۔ صدیث میں ہے:

حضرت عائش و من الله تعالى و الله تعالى و نيا بين جس بنده كا پروه ركفتا ہے اس كا آخرت بين مجمى برده ركفت ہے -(شرح مشكل الله تارده ۱۸ و منداحدی و ۱۷ سروی ۱۳۵۷ من ۱۳۵۷ الزخیب والترسیب ن اس ۲۹ بنج الزوائدی اس-۳ المجم الکبیرز مرد ۱۸ مرد مسامه ده )

جس فض کی دنیا میں تحسین کی گئی ہے اس کی وجدیہ ہے کداللہ نے آخرت میں اس کا پردہ رکھا ہے اورجس فض کی دنیا میں فرمت کی کئی ہے اس کی وجدیہ ہے کداللہ نے آخرت میں پردہ نیس رکھا مید معترت عمر مین تلذ کا ان احادیث سے استنباط ہے اور بہت عمدہ استنباط ہے۔ (شرح مفکل الآ اورج ۸ می ۳۵۷۔۳۵۷ مؤسسة الرسالة اوروت ۱۳۲۷ه)

زمین براللدتعالی کے کواہ کس متم کے مسلمان ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو بُر اکہناممنوع ہے۔۔۔۔۔

پھران کی مذمت کرنے کی تو جید اس مدیث میں فوت شدہ کی تحسین یا ندمت کرنے والے جن لوگوں کے متعلق فر مایا ہے کہتم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو'اس سے مراد محابہ کرام بنائی بیم ہیں یا جولوگ قوت ایمان اور اعمال صالحہ میں ان کی صفات پر ہوں بیخی متقین' صالحین اور علماء رہائیتن اور جن لوگوں کی محابہ نے ندمت کی تھی ان سے مراد منافقین ہیں یا دہ لوگ جو کھلے عام کر انی کرنے دالے ہوں۔ واضح رہے کہ احادیث ميس مرف والے كى برائى بيان كرفے سے مع كيا كميا ہے:

حعزت عائشہ و کا تشہ یان کرتی ہیں کہ نبی ملٹی تیانی نے فر مایا: مرے ہوئے لوگوں کو بُرانہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزاء یانے کے لیے جا بھکے ہیں۔ (سیم ابخاری: ۱۳۹۳ اسمی ابن حبان: ۳۰۲۱ سنن ندتی : ۱۹۳۵ سنداحدج۲ ص ۱۸۰)

درگزر کرو \_ (سنن ابوداؤ د: ۹۰۰ م، سنن ترندی: ۱۰۱۹ ، انجم الصغیر: ۲۱ م، سنن بهتی جهم ۲۵ اکستد رک: ۲۱ م،۱۱

اور ان احادیث میں جن مُر دوں کی ندمت کرنے کا ذکر ہے' اس سے مراد کا فر اور منافق ہیں یا فاسق معلن اور بدعتی لوگ اور مرنے کے بعدان کی ندمت اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمان ان کی روش پرنہ چلیں اور ان کی اتباع اور ان کی افتداء نہ کریں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عفان بن مسلم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں داؤد بن ابی الفرات نے حديث بيان كي ازعبدالله بن بريده از الى الاسود انهوس في بيان كيا كه مين مدينه مين آيا اور وبال ايك جاري يهيلي مولى تقي يس مين حضرت تمرین الخط ب وثن تلف یاس جیفا کیروہاں سے ایک جذر ، مخزرا ، پس اس کی تحسین کی حمی تو حضرت عمر می تشد نے کہا: واجب ہوگئ کچروومرا جنازہ گزرانو اس کی مجسین کی محی پس حضرت عمر من تند نے کہا: واجب ہوگی مجر تیسراجتاز وگز راتواس کی يرمت كي كن بس حسرت عمر في كها: واجب موحى ابوالاسود في كها: ميں نے يو جها: اے امير المؤمنين! كيا چيز واجب موحى ؟ حضرت عمرنے کہا: میں نے ای طرح کہا ہے جس طرح دسول انڈ مٹھائیکیٹیم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان سے حق میں بھی جارمسلمان نیکی کی سموای دیں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کردےگا، ہم نے کہا: اور تفن؟ آب نے فرمایا: اور تین بس ہم نے کہا: اور دو؟ آب نے فرمایا: اور دو پھر ہم نے ایک کے متعلق آب سے سوال مبیس کیا.

١٣٦٨ - حَدَّثْنَا عَفَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثْنَا دَاوْدُ بُنُ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرِّيدَةً عَنْ أَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةُ وَقَدْ وَقَعْ بِهَا مَرَضٌ ا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ وَمُرَّتُ بِهِمْ جَنَازَةً وَ فَ أَلْنِي عَلْى صَاحِبِهَا خَيْرًا ۚ فَقَالَ عُمَرُ رُصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَحْرَى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ۖ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ' فَقَالَ وَجَبَتْ. فَقَالَ آبُو الْآسُودِ فَقُلْتُ رَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ؟ قَالَ قُلْتُ كُمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِنَحِيْرٍ الْفَحُالُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا وَٰ لَكَانَةٌ \* قَالَ وَثَكَلَانَهُ. فَقُلْنَا وَاثْنَان ' قَالَ وَاتَدَنِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَيِ الْوَاحِدِ

عذاب قبر کے متعلق جواحادیث ہیں اور الله تعالى كايدارشاد: اوركاش آب اس دنت و يكفت جب بيظ الم لوك موت كى خينوں ميں مول مے اور موت كے فر شيخ ال كى طرف اين التحديد هارب بول مك (اوركمدرب بول مك:) الى جانيس تكالوا آج تهميس ذلت والاعذاب ديا جائے گا- (الانعام؛

اس مدیث کی شرح گزشته مدیث: ۲۷ ۱۱۱ میں گزرچک ہے۔ ٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَهُولُكُ تَعَالَى ﴿ وَلُوْ تُرَى إِذِ السَّطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَسكَلَالِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيْهِم اَخْرِجُو اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَذَابَ الْهُونِ ﴾ (الانعام:٩٣). ٱلْهُـوْنُ هُـوَ الْهَـوَانُ وَالْهَـوْنُ السِّفْقُ .

وَقُولُهُ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿ سَنُعَذِبُهُمْ مَرَّنَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيْمٍ ﴾ (الربنا ١٠). وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَحَاقَ مَالَ فِرْعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ ٥ النّاعَةُ ادْخِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ عَلَيْهَا عُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ ادْخِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ مَسَدًّا الْعَذَابِ ﴾ (الرسنة ٤ ـ ٥٤).

۹۳) معنی داست ہے اور معنی داست ہے اور معنی ملائمت ہے اور الله تعالیٰ کا بدارشاد: ہم عنقریب ان کو دومر بند عذاب دیں ہے ہم ان کو عقریب ان کو دومر بند عذاب دیں ہے ہم ان کو عقیم عذاب کی طرف لوٹا یا جائے گان (التوب:۱۰۱) اور الله تعالیٰ کا بدارشاد: اور آل فرعون کا سخت عذاب نے احاط کرلیان ان کوہر من اور شام آگ پر چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا جاتا ہے اور (اس دن مجمی چیش کیا دیا دور کا کون کو خون کو خون کو کیا دور شام تا میں جمود کون (ارشاد موگا کہ ) آل فرعون کو خون کون کو نادہ خت عذاب میں جمود کون (المؤمن: ۲۰۹۔۵۳)

## عنوان میں درج آیات کی عذاب قبر پردلالت

الانعام: ٩٣ يس ظالم لوگول سے مراد گفار ہيں اوراس ہيں "غسرات" كالفظ ہائى سے مراوموت كى تختيال ہيں اس ميں فرور ہے كہ موت كفرشے ان كى طرف ہاتھ برطار ہوں كے "المسوم" سے مراوسے: روح قبض كرنے كا دن اور ہى عذاب كى ابتداء كا وقت ہواں كى ابتداء كا ابتر ہے ہوگى اس سے واضح ہوا كہ عذاب قبر برق ہے ورنہ ہاتھ برطاكر جان تكالئے كا تكم وسئے ہواكہ عذاب و یا جائے گا واضح رہے كہ قبر سے مراو برزخ كى زئد كى وسئے ہوئے ماتھ اس بات كا كوئى معنى نيس ہے كہ آئ تہميں ذات والا عذاب و یا جائے گا واضح رہے كہ قبر سے مراو برزخ كى زئد كى ہے برزخ كا معنى ہے: دنیا كى زئدگى ہے جس كى مت ہوئے برزخ كا معنى ہے: دنیا كى زئدگى ہے جس كى مت انسان كى موت سے لے كر قیامت كے وقوع تك ہے اس كو برزخى حیات كتے ہيں خواد انسان كى دوئدہ كے بيت ہيں ہو يا اس كى اشان كى دوئدہ كى ایت بال كى موت سے لے كر قیامت كے وقوع تك ہے اس كو برزخى حیات كتے ہيں خواد انسان كى دوئدہ كى الله قبلى اپنى قدرت سے الى دریا یا سمندر ہیں ہو یا وہ جل كروا كے ہو چكا ہو یا قبر ہیں مدنون ہو ہم صورت ہيں اس كے اجزاء اصليہ كو الله تعالى اپنى قدرت سے باتى ركھتا ہے اور عذاب اور ثواب كى كيفيات كا حب ان ہى اجزاء پر ہوتا ہے اس آئے ہيں عندا ہے اور دوئر كا ان اجزاء كے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عذاب اور ثواب كى كيفيات كا حب ان ہى اجزاء پر ہوتا ہے اس آئى سے مندر ہیں ہو جوت ہے۔ (تغیر این کی وقت ہے۔ (تغیر این کی وقت ہے۔ (تغیر این کی ہوتا ہے اس آئے اور عذاب اور ثواب كى كيفيات كا حب ان ہى اجزاء ہوتا ہے اس آئى ایک ایک ہوتا ہے اس مندر ہیں ہوتا ہے اس آئی کو ان اس ایک ہوتا ہے اس کو ان ان اجزاء ہو ہوں کی میں اس کے اجزاء اس میں اس کے اجزاء ہوتا ہے اس آئی ہوتا ہے اس کی میں اس کے اجزاء ہوتا ہے اس کی ایک ہوتا ہے اس کی اجزاء ہو ہوئے کی ہوتا ہے اس کی ایک ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کی ہوتا ہ

التوبد: اما میں فرمایا: ہم ان کو دومرتبہ مذاب دیں سے ایک مرتبہ ان کو دنیا میں ذات اور رسوائی کا عذاب دیا گیا ،جب نی منتیکی نے نام لے لے کرچینیں منافقوں کو مجد نبوی سے لکال دیا 'اور فرمایا: اے فلاں فخص! مجد سے نکل جا اور دمنافق ہے اور دومری مرتبہ ان کوتبر میں عذاب دیا گیا مواس آیت میں بھی عذاب تبر کا جوت ہے۔

(تنسيرا أن كثيرة ٢٥ مل اسهم معلنها "وارالفكر أبيروت ١٩ مهورة)

المؤمن: ۵ مع میں فرماین آلی فرمون کا سخت نذاب نے اواط کرلیا آلی فرمون کودنیا میں سمندر میں فرق کردیا اور آخرت میں ان کے لیے دوز خ کا سخت ترین عذاب ہے۔

المؤمن: ٢٣ من فرمایا: ان کو جرمی اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے: اس سے مراد آخرت کا عذاب نیس ہے کونکہ میں اور شام کا محتقق دنیا جس ہے اور ان کو قبر جس جرمی اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور یکی عذاب قبر ہے اور بیطذاب ان کو قیامت ہے پہلے تبر شد دنیا جاتا ہے اور پیل جاتا ہے گا جب قیامت قائم ہوگ اور صطف تغاریکا شد دیا جاتا ہے گا جب قیامت قائم ہوگ اور صطف تغاریکا تفاضا کرتا ہے بیٹی قیامت ہوگا اور قیامت کے دن کا عذاب اور ہے اور قیامت کے دن کا عذاب اور ہے اور پہلے جوعذاب ہوگا وہ قبر جس ہوگا ہی کے بعد فرمایا: (فرشتوں سے کہا جائے گا کہ: ) آل فرمون کو زیادہ بخت عذاب جس جمو کور زیادہ بخت عذاب کے الفاظ بی بھی بیاشارہ ہے کہ اس سے پہلے ان کو دنیا جس کی عذاب دیا تھا گیں بھی بیاشارہ ہے کہ اس سے پہلے ان کو دنیا جس کی عذاب دیا تھا گیکن وہ زیادہ بخت عذاب نیس تھا اور اب قیامت کے دن جوعذاب دیا جائے گا

وہ زیارہ سخت عذاب ہو گااوراس میں بھی عذاب قبر کا ثبوت ہے لیعنی قیامت سے پہلے جوعذاب دیا ممیا تھاوہ عذاب قبرتھا۔ (تغییرابن کثیرجسم ۸۸۸۸ مسلخسا' دارالفکر ہیروٹ ۱۹۳۹ ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی ازعلقہ بن مرقد از سعد بن عبیدہ از حضرت البراء بن عازب رش تفداز نی منظر از بن عازب رش تفداز نی منظر البیان کی از بات ہواں کو قبر میں بھا دیا جا تا ہے تو اس کے پاس فر شیتے لائے جاتے ہیں بھردہ گوائی دیتا ہے: ''لا الله الا الله محمد رسول الله ''بیس بیاس آ بت کا مصدات ہے: الله الله المان والوں کو قول ثابت بر ٹابت قدم رکھتا ہے۔ (ابراہیم: ۲۷)

. (سنن ترندی:۱۰۵۹ سنن نسانی: ۱۹۳۳ سنن ابودا و ۲۰۰۵ م سنن ترندی: ۱۳۱۰ سندابودا و داطیالی: ۱۰۵۹ می بیمی ابن حبان:۲۰۹ معنف ابن انی شیدج سوم ۲۵۷ المعیم الاوسط: ۲۵۷۷ سنداحرج سوم ۲۸۲ طبع قدیم سنداحمد:۱۸۳۸۳ رج ۳ سم ۳۳۵ مؤسسة الرسالة بیردت جامع المسانیدلاین جوزی: ۲۳۵ مکتبة الرشداریاض)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ معلایقت اس طرح ہے کہ سور قاہم اجماع عنداب تبریح متعلق نازل ہوئی ہے۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) حفق بن عمر الحارث الحومنی النمری الا ز دی (۲) شعبه بن الحجاج (۳) علقمه بن مرجد (۴) سعد بن عبیده (۵) حفنرت البراء بن عازب منتقط به در عمدة القاری ج۸م ۴۸۹)

حافظ ابن كثير في سورة ابراهم: ٢٥ كَ تفسير عن ميردايت درخ ك ب:

حصرت ابوہریرہ دین آفذ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ سٹھ آئے ترہ یہ: جب تیم میں فرشتے مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب
کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے وہ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرادین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں: تیرا نی
کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرے نی سید تا محد سٹھ آئی آئی ہیں وہ اللہ کے پاس سے مجزات اور ولائل لے کرآ ہے تو میں ان برایمان لایا اور
میں نے ان کی تصدیق کی تیرس سے کہا جسے گا: تون کی کہ تواس وین پرزیمہ رہااور اس پر جھے کو اندایا جسے گا۔
میں نے ان کی تصدیق کی تیرس سے کہا جسے گا: تون کی کہ تواس وین پرزیمہ رہااور اس پر مرااور اس پر جھے کو اندایا جسے گا۔

(تغیراین کیشر ہوس میں اور اندائی ہوت اور اندائی ہوت کا انداز انداز کی براور اس کی براور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں کی انداز میں انداز میں کی انداز میں کی انداز میں انداز میں انداز میں کی کر انداز میں کی کر انداز میں کرنے میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر انداز م

حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِلَا وَزَادَ ﴿ يُسَتِّبُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خندر نے حدیث بیان کی اور بیاضا فد کیا: الله ایمان کی اور بیاضا فد کیا: الله ایمان والوں کو ٹابت قدم رکھتا ہے۔ (اہما ہم: ۲۷) بیآ یت عذاب تبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

عذاب قبرك متعلق ديكرا حاديث

امام ابولیسی محر بن عیس ترندی ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت ابوہری دی تھند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ من اللہ بیٹ جب میت کو یا تم بیل سے کی ایک کو قبر بیل دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ فام نیل آ تکھوں والے فرشے آتے ہیں جن بیل سے ایک کو منکر اور دومر سے کو کیر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں:
تم اس مخص کے متعلق کیا گہتے تھے؟ وہ وہ می کے گاجو کہنا تھا کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں '' اشبعد ان لا اللہ الا اللہ اور ان محمدا عبدہ و دسولہ ''فرشے کہیں گے: ہم جانے تھے کہم ہی کہو گے پھراس کی قبر بیس سر ترضرب سر باتھ وسعت کردی جائے گا، پھراس کے لیے قبر کو منور کر دیا جائے گا، پھراس سے کہا جائے گا: سوجا وہ قبر والا کے گا: بیس اپنے گھر جاؤں اور ان کو فبر ووں؟ فرشے کہیں گے: تو اس دہن کی طرح سوجا وہ تی بیدار کرتا ہے جواس کو اپنے گھر بیس نے نیو وہ بوٹ کی اس کا اس کو انشداس کی اس کی ہوئے گئے ہوئے سنا تو بیس نے بھی اس کی اس کی اس کی سرح باتی ہوئے سنا تو بیس نے بھی اس کی سرح باتی ہوئے سنا تو بیس نے بھی اس کی سرح بات اور اگر وہ مردہ منافق ہوتو وہ کے گا: بیس نے لوگوں کو پھی کہتے ہوئے سنا تو بیس نے بھی اس کی سرح باتی ہوئے وہ اس کو انشداس کی اس کی بیلیاں اور مرے اور ہو جائیں گئی بھراس کو قبر بیس ای طرح عذا ب دیا جاتا رہے گائی کہ اللہ اس کو اس جگ نے بیس اس کی پیلیاں اور مرے اور ہو جائیں گئی بھراس کو قبر بیس ای طرح عذا ب دیا جاتا ارہے گائی کہ اللہ اس کی بیلیاں اور میں دیاں: عدالہ کا سرح عذا ب دیا جاتا ارہے گائی کہ اس کی کہا جائے گئی بیس اس کی پیلیاں اور میں دیاں: عدالہ اس کی بیلیاں اور میں دیاں: عدالہ دیا جاتا تو اس کی کہا جائے گئی کہ سے تو اس کی کہا جائے گئی کہا جائے گائی کہ سے تو اس کی کہا جائے گئی کہ کہ کے تو اس کی بیلیاں اور میں دیاں دیا ہو جائیں گئی کہ کو تھر بھی ای طرح عذا ب دیا جاتا تارہ کیا تو اس کی کہا تو اس کی کہا کہ کو تھر بھی ان طرح عذا ب دیا جاتا تارہ کیا تو اس کی کہا تو اس کی کہا تھی کو تھر کیاں کو تو کہ کو تو کی کہ کو تو کی کو تو کو کہ کو کہا تو کہ کو تو کی کو تھر کی کو تو کہ کو تو کو کہ کو تو کو کہ کو تو کی کو تو کو کو کہ کو کہ کو تو کو کہ کو کی کو تو کو کو کہ کو تو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کو کر کو کو کو کو کر کر

امام ترقدی نے کہا ہے کداس باب میں حضرت علی سے حضرت زید بن قابت سے اور حضرت ابن عباس اور حضرت البراہ بن عائد البراء بن عازب سے اور حضرت ابوابوب سے اور حضرت البراء بن عازب سے اور حضرت ابوابوب سے اور حضرت البراء بن عائد سے اور حضرت ابوابوب سے اور حضرت البرائے ہیں اور حضرت عائد ہے۔ اور حضرت ابوابوب سے برا کیٹ نے اللہ البرائے ہیں ہے۔ اور حضرت ایک ہے۔ اور حضرت کی ہے۔

(سنن زنري من ٢٠٥٠ دارالمعرفة بيروت ١٣٣١هـ)

میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کی روایت بھے تبیل ال سکی اور حضرت زید بن ٹابت رشی آندکی روایت سی سلم: ۲۸۹ میں ہے اور حضرت البراء بن عازب رشی آندکی روایت سنن البوداؤد: ۲۵۷ میں ہے اور حضرت البوابوب رشی آندکی روایت بھے تبیل علی اور حضرت البراء بن عازب رشی آندکی روایت مسلم: ۲۸۵ میں ہے اور حضرت البوداؤد: ۲۳۳۱ سنن نسائی: ۲۵۰۱ اور مسئداجمہ حضرت انس رشی آندکی روایت مسلم: ۲۸۵ میں ہے اور حضرت عائشہ رشی آندکی روایت مسلم: ۲۳۳ میں ہے اور حضرت عائشہ رشی آندکی روایت مسلم: ۲۳۳ میں ۲۳۳۱ اور حضرت عائشہ رشی آندکی روایت مسلم: ۱۳۵۲ میں ہے۔ البخاری: ۲۳۲۱ میں ہے۔

قارئین کے استفادہ کے لیے بعض اہم احادیث کے متن کا ترجمہ پیش کیا جار ہاہے۔

المام اردالقاسم سيمان بن احمد متوفى ١٠ سود ابن سند كساتهدروايت كرت بن:

(المعجم الكبير: ١٩١٥ ما فع اليتى في كها: إلى حديث كى منوحسن ب يجمع الزوائدة سوم ٥٠٠ كاروت الشريع لما جرى: ١١٨)

امام ابودادُ سليمان بن افعيف متوفى ٢٥٥ مددايت كرتے بي:

حعرت براء بن عازب ری تشدیان کرتے ہیں: ہم رسول الله مل الله مل الله علی الساری کے جنازہ میں محا ہم قبر تک پنچ

جب لحد بنائی کی تورسول اللد الفواليلم بين مح اور جم بھی آب كرد بين محي كويا كد مار برون پر برندے إلى آب كے اتحد من ا کے لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کریدر ہے تھے آپ نے اپناسر (اقدس) اٹھا کردویا تین بارفر مایا: عذاب تبرے اللہ کی بناہ طلب كرو اور فرمایا: جب لوگ پینے پھیركر جائي مے توبینسروران كى جونتوں كى آواز سے كا جب اس سے بيكها جائے كا:اے مخص! تیرارب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرانی کون ہے؟ هناد نے کہا: اس کے ماس دوفرشتے آئم سے اوراس کو بھا دیں مے، اوراس ہے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ دو کیے گا: میرارب اللہ ہے کھروہ کہیں گے: تیرادین کیا ہے؟ دہ کیے گا: میرادین اسلام ہے چروہ کہیں ہے: وہ مخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: وہ رسول الله مٹھائیا ہم ہیں گھروہ کہیں ہے: تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے كا: من في كتاب يرحى من اس برايمان لا يا اور من في اس كى تقديق كى اور بيالله تعالى كاس ارشاد كے مطابق ہے: " يَتَبِّتُ الله الله الله الله المنوا بالقول النّابت في المحيوة الدُّنيا وفي الأخرة "(ابرايم:٢٠) جرآ ان عال عالي مناوى يداكر عكاكم میرے بندہ نے مج کہا'اس کے لیے جنت سے فرش بچیا دواور جنت سے لباس پہنا دواور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو پراس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوآئے گی' اور اس کی منتہائے بصر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی' پھرآ ب نے كافرك موت كاذكركيا اور فرمايا: اس كي جسم مين اس كى روح لونائى جائے كى اور اس كے ياس دوفر شنے آكراس كو بھائين مے اور اس ہے کہیں مے: تیرارب کون ہے؟ وو کیے گا: انسوس! میں نہیں جانتا' گھردہ اس ہے کہیں مے: تیرادین کیا ہے؟ وہ کیے گا: انسوس! میں نہیں جاتا مجروہ کہیں ہے: بیٹھ کون ہے جرتم میں بھیجا کے تنا؟ وہ کئے کا : افسون ایس نہیں جاتا۔ پھرآ سان سے ایک منادی تما كرے كا: اس نے جموت بولا اس كے ليے دوز خ سے فرش بچيا دو اور اس كودوزخ كا لباس ببنا دواوراس كے ليے دوزخ سے أيك درواز و کھول دو پھراس سے یاس دوز نے کی چش اور دوز نے کی رم ہوائیں آئیں گی ادراس براس کی قبر تھک کروی جائے گی حق کمد اس كى أكيد طرف كى پسلياں دوسرى طرف تكل جائيں كى مجراس برايك اعدها ادر كونكا مسلط كيا جائے كا أس كے ياس او ي كا أيك گرز ہوگا جس کی منرب اگر بہاڑ پرنگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ذہیر ہو جائے ' پھروہ گرزائ پر مارے گا جس سے وہ کا فرچیخ مارے گا' جس كوجن اورالس كے سواسب سنيں مے اور ووكا فرسٹى ہو جائے گا اور اس ميں چردوبار ، رور تُر ڈال دى جائے كى۔

امام عبدالرزاق متونی ۱۱۱ هام احد ستونی ۱۲۱ ها، مام آجری متونی ۲۰ سه اورامام ابوعبدالله حاکم نیشا بوری متونی ۲۰ سه در اس حدیث کو بهت زیاده تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤو: ۲۵۳ معنف عبدالرزاق: ۲۵۳۷ مسندا حمد ج سم ۲۸۵ ملی قدیم سنداحہ: ۲۵۲۱ الشربید للا جری: ۸۱۲ المستدرک جاس ۳۷)

(سنن الدواؤد: ٣٢١١) المستدرك ج اص يه ٢٠١ شرح المن ١٥٢٠ المل اليوم والمليك الابن أسني ١٨٦٠)

حضرت جابر من تنذ بیان کرتے ہیں کہ نی الخوالیم نے فر مایا: جب میت کوتیر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ڈو ہے ہوئے سورج ک مثل دکھائی جاتی ہے تو دہ آ تکھیں ملتا ہوا بیٹے جاتا ہے ادر کہتا ہے: مجھے نماز پڑھنے دو۔

(سنن ابن ماجه: ٣٢٤٣ موارد العلم آن: ٩١٩ المعجم ابن حبان: ١١١٣)

ہم نے اپی تغییر بنیان القرآن ابراہیم: ۲۷ کی تغییر میں اس بحث کو بہت زیادہ تغصیل کے ساتھ لکھا ہے جو قار کین اس محث کو زیادہ تغصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں دہ اس مقام کا مطالعہ کریں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں احقوب بن ابراہیم نے صدیث

بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از

صارع انہوں نے کہا: مجھے تاقع نے حدیث بیان کی کدحفرت ابن

عمر رسی کشف ان کو خبردی کہ بدر کے جس کویں میں بدر کے دن

اور فرمایا: تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھاتم نے اس کوسیا

پالیا؟ آپ سے کہا گیا: کیا آپ مُر دول کو نکار رہے ہیں؟ آپ

نے فر مایا: تم ان سے زیارہ سننے والے تہیں ہولیکن وہ جواب تہیں

عَدُّنَا عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَدَّثَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْهُم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْهُم وَلَكُنَ لَا يُجِيبُونَ لَا يُجِيبُونَ وَ الْمُواتَا ؟ فَقَالَ مَا آنَتُم بِاسَمَع مِنْهُم وَلَكُنَ لَا يُجِيبُونَ لَا يُجِيبُونَ وَ [المراف الحديث: ٢٠٤٩ - ٢٠٤]

. (صحیح مُسلم: ۹۳۴ الرقم السلسل:۲۱۲۱ مصنف ابن ابی شیر ج۱۳ مسلم: ۳۵۷ البیر:۱۳۲۹۳ مند ابخد ج۲م ۳۸ ملیج قدیم منداجد: ۹۵۸ مرزی ۹ ص ۲ مؤسسة الرمالیة میردت)

مدیث مذکور کے رجا<u>ل</u>

(۱) علی بن عبدالله المعروف بابن المدیل (۲) لینقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمان بن عوف القرشی الز ہری سائے بن کیسان ابوجد (۵) بافع سوٹی ابن عمر (۲) حضر بت عبدالله بن عمر بن الحظاب دخان بیاری میں (۳) ان کے والدابراہیم بن سعد (۳) سائے بن کیسان ابوجد (۵) بافع سوٹی ابن عمر (۲) حضر بت عبدالله بن الحظاب دخان بی المعربی (۳۹)

دے تکتے۔

## مريث مذكور ميں عذاب قبر كى دليل

آپ نے فرمایا: تم ان سے زیادہ سنے دالے میں ہوائی میں بدلیل ہے کہ فردوں کو قبر میں حیات حاصل ہوتی ہے ادر جب ان میں حیات ہوتی ہے تو وہ درداوراذیت کا ادراک کر سکتے ہیں گہذا تبر میں ان کے عذاب پرکوئی اشکال مبیں ہے۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے صدیمت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از مدیمت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیمت بیان کی از بشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ و بیان کرتی ہیں کہ نبی ماٹھ ایک سے مرف بر فر مایا تھ: وہ اب اس بات و جان رہے کہ بین کہ سے شک میں ان سے حق کہت تھا اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

ین کہ سے شک میں ان سے حق کہت تھا اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

ین کہ سے شک میں ان سے حق کہت تھا اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

اس مدیث کی تخریج محسب سابق ہے اور اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ اب اس بات کو جان رہے ہیں ان سے حق کہتا تھا۔

حضرت ابن عمر اور حضرت عائشه رفائنة يم كى حديثول مين تعارض كاجواب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث: ۲۰ سا 'اور حضرت عائشہ کی حدیث: ۲ سا 'عذاب تبر کے متعلق متعاوض ہیں حضرت ابن عمر کی حدیث میں عذاب تبر کا شوت ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث میں عذاب تبر کا شوت ہیں عذاب تبر کا شوت ہیں عذاب تبر کا شوت ہیں عذاب کہ جب مردوں جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث سے یہ تابت ہے کہ جب مردوں

ے سوال کیا جاتا ہے اور کفار جواب بیس دیتے تو ان کوعذاب دیا جاتا ہے اور جب فرشتے مر دول سے سوال کرتے ہیں تو ان میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کوتبر میں عذاب بھی ہوسکتا ہے اور حضرت عائشکی حدیث اس صورت برمحمول ہے جب مرد سے میں روح ندلونائی می ہواس لیے انہوں نے مردوں کے سننے کا فعی کی۔

١٣٧٢ - حَدَثْنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبُسرَيْسَ أَبِي عَنْ

شَعْبَةُ ۚ قَالَ سَمِعْتُ الْأَضْعَتُ عَنْ اَبِيْهِ ۚ عَنْ مُسُرُّونَ ۗ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ يَهُرُّدِيَّةً دَخَلَتُ عَـلَيْهَا ۚ فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ ۚ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَالَتْ عَائِشَةً رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَمَا رَأَنْتُ رَّسُولَ الْـُلُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اس مدیث کی شرح استح ابناری: ۱۰۴ مس گزر چک ہے۔ ١٣٧٣ - خَدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حُدَّثُنَا ابْنُ وَهُبُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَوَنِي عُرُوَّةً بِنُ الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَسِعَ ٱسْمَاءً بِنَتَ أَبِي بَكُرِ رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَفُولُ فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَـطِيبًا ۚ فَذَكَّرَ فِتَنَهُ الْفَهْرِ الَّتِي يَـفَتَتِسُ فِيهَا الْمَرْءُ ۚ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ صَحَّةً زَادَ غُندُرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ.

اس مدیث کی شرح استی ابغاری:۸۹ می گزر چکی ہے۔ ١٣٧٤ - حَدَثْنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَـدُكِكَ سَمِيْدٌ عَنْ قَعَادَةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ آنَّهُ حَدَّثَهُم أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ \* وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ \* وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نِعَالِهِمْ \* آثَاهُ مَلَكًان فَيُقْعِدُ إِنَّهِ فَيَقُولُونَ مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَلَّا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث سال كى انهول نے كها: مجھے ميرے والد نے خبردى از شعبہ انهوارائے كها: من في اضعت عدنا از والدخود ازمسروق از حصرت عاكشه و منتقالته كدايك يهودي عورت حضرت عائشك ياس آئى كالحراس نے عذاب تبرکا ذکر کیا'اس نے کہا: اللہ آپ کوعذاب قبرے اپن بناه من رکے محرحطرت عائشے وسول الله الله الله عداب تبرے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا: ہاں! عذاب قبر ہوتا ہے حضرت عائشہ میں کشنے بیان کیا: پھراس کے بعد میں نے دیکھا كد جب بھى رسول الله مائلين لم في الله من ماز يرهى تو عذاب تبرست بناه

امام ہفاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن دہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بولس نے خبروی از ابن شہاب انہوں نے كها: بجهيع وودين الزبيرة خبروي كمانهون في حضرت اساء بنت الى برونى تشه عدا وه بيان كرتى بين كدرسول الله الله المقاليم خطب دینے کے لیے کھڑے ہوئے ' پھر آپ نے قبر کے اس فتنہ کا ذکر کمیا جس میں ہر حض مبتلا ہوگا، جب آب نے بیاد کر کیا تومسلمانوں نے س كر محيخ و يكارك غندر في عنداب تبركا اسافه كيا-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش بن الولید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت انس بن ما لک رسی انتها انہوں نے بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُنْ اللِّهِ مِنْ مَا يَا: بعب بنده كواس كى قبر ميں ركھ ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹے پھیر کر بطلے جاتے ہیں تو بے شک دہ ضرور ان کی

الرَّجُلِ؟ لِمحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَآمًّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ آشُهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۖ فَيُقَالُ لَهُ أنْ ظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ \* قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ ۚ فَيَرِاهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ قَتَادَةً وَذُكِرَ لَنَا الَّهُ يُسْفَحُ فِي قُبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَس ۚ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰلَا الرَّجُلِ؟ فَيَفُولُ لَا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ وَيُقَالُ لَا دُرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُصُرِّبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً ۚ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غُيْرُ الثَّقَلَيْن.

جوتوں کی آ دازستنا ہے اس کے یاس دوفرشتے آتے ہیں اس دہ اس كو بنها دية جي عجر وه كهته جي: تم ال محض (سيدنا) محمد (مُنْ اللِّهِ عَلَيْهِ مَا كَمْ مَعْلَق كما كمة من تووه كم كانيس محوابی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں چراس ے كہا جائے گا: ووزخ بيل اين محكانے كى طرف وكي الله نے اس کو جنت کے جمکانے سے بدل دیا ہے اس وہ دونوں جمکانوں کی طرف دیمے گا قادہ نے کہا: ہم سے بیان کیا گیا ہے کہاس کی قبر میں وسعت کردی جائے گی کھرانہوں نے حضرت انس کی حدیث کی طرف رجوع کیا اورکہا: رہا منافق اور کا فرپس اس سے کہا جائے ا كانتم الم محض ك متعلق كما كهت يقيم؟ وه كم كان من تبين جانما! لوگ جو کہتے سے مس بھی وہی کہدویتا تھا۔اس سے کہا جائے گا:تم نے عقل سے جانا نہ قرآن سے حلاوت کی اور اس کولوہ کے اشور ول سے ضرب لا أن بائے كى مجروه زور سے جينے كا جس كو جن اور السان مع على ووسي قريب والسيني مع \_

> اس مدید کی شرح مسج ابخاری: ۱۳۸۸ می گزریکی ہے۔ ٨٧ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

١٣٧٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْمُثَنَى قَالَ خَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَـدُّنُكَ شُعْبَةً قَالَ حَدُّنَبِي عَوْنَ بَنُ آسُ جُحَيْفَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَّاءِ بِن عَازِب عَسْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ خَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَقَدَّ وَحَبَّتِ الشَّمْسُ الْسَبعَ صَرْنًا وَ فَقَالَ يَهُودُ تُعَدُّبُ فِي قُبُورِهَا. وَقَالِ النَّصَرُ ٱخْبَرَا النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

عذاب قبرسے پناہ طلب کرنا

المام : فادی دوایت کرتے ہیں : ہمیں محد بن امکی نے حدیث بیان کی اس نے کہ : ہمیں کی نے صدیث بیان کی انہوں نے كها: جميس شعبه ف حديث بيان كى انهول في كها: محصون بن الى جنيد ئے مديث بيان كى از والدخود از حطرت البراء بن عازب ار ان ابوب والمنظميم وه ايان كرتے ايل كه في الرابي مرابط اس وتت مورج غروب موريكا تعالمين آب في في أوارسي الوفر مايان يهودكو شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَتَ عَوْنٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي سَمِعْتُ ان كي تبرول مِن عذ؛ب مور إب أور العفر في كما: بمين شعب الْبُرَاءُ عَنْ آبِي آيُوبَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مَنْ مَنْ الْبُرِلِ يَ كَهَا: بمين عون فردي انهول في كها: مِن نے اسینے والد سے سنا ' انہوں نے کہا: میں نے حفرت البراء بن عازب مِنْ ألله عاران اليب مِنْ ألله المالية المن المُنْ الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا

( ميح مسلم: ٢٨٦٩ الرقم المسلسل: ٧٨٦ اسنن نساتى: ٢٠٥٩ مسند ابوداؤد الطبيالى: ٥٨٨ مسنف ابن الي شيبرج ١٣٧٥ ميح وبن حبان : ٣١٢ ٣ أنجم الكبير:٣٨٥ منداحدج٥ ص ١١٧ منداحد:٢٣٥٣٩ ـ ج٨٣ ص ٥٧ مؤسسة الرمالة أبيردت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محربن المثنى بن عبيدًيه العدم ي كينام مع معروف بي (۲) يكي بن سعيد القطان (۳) شعبه بن الحجاج (۴) عون بن الي حيف (۵)ان کے والد ابو جیف و می فند بیصالی ہیں ان کا نام وجب بن عبد الله السوائی ہے(۲) حضرت البراء بن عازب و می فند (۷) حضرت ابوابوب انصاری دینی اند ان کا نام خالد بن زید ہے۔ (ممة القاری ج م ۲۹۸)

نبی منت الله کاعذاب کے وقت مردہ کی جیخ و پکارکوسننا آپ کی خصوصیت ہے

اس مدیث میں ندکور ہے کہ آپ نے آوازسی موسکتا ہے بیفرشتوں کے عذاب دینے کی آواز ہو باان یمبود یوں کی آواز ہوجن كوعذاب مور ما تحاياب عذاب واقع مونے كى آواز مؤاس كے متعلق بيرحديث ب:

حضرت ابوابوب و مختلهٔ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو مکیا یا غروب ہونے کے لیے زرد پر ممیا تو میں رسول اللہ مُنْ يَنْكُمْ كَمَا تَصِ لَكَا اورمير ما تحداد في من ياني تها 'رسول الله الله الله الله الله عنها وحاجت كي محي اور مين آب كي انتظار مين جيفا ر ہاحتیٰ کہ آ ب آ مسئے ہی میں نے آ پ کووضوء کرایا ، پھر آ پ نے بوچھا: اے ابوابوب! کیاتم وہ آ واز س رہے ہوجو میس سن رہا ہول؟ میں نے کہا: الله ادر اس کےرسول کوئی زیادہ علم ہے آپ نے فرمانی: میں یمبود یوں کی آ وازیس من رہا ہول جن کوان کی قبرول میں عداب دیا جار ہاہے۔ (اعجم الكبير: ١٥٥ - دارات والراث العرق يردت)

اكريداعة اض كيا جائے كه عذاب كدونت مرده جو فيخ د يكا ركرتا ہے اس كمتعلق صديث ميس كزر چكا ہے كداس كوكوئى جن يا انسان نہیں من سکتا تو آپ نے ان کی آ واز کیے من لی ؟اس کا جواب بدہے کہ عام انسان اس ونہیں من سکتا ، نبی منتی آیا مام انسان تو تہیں ہیں آپ کے تمام حواس کی قوت عام انسانوں سے زیادہ تھی یا پھریہ آپ کام فجزہ ہے۔

١٣٧٦ - حَدَثَنَا مُعَلَى قَالَ حَدَّنَا وُهَيْبٌ عَنْ الم يَخارى روايت كرت إلى: جميل معلى في مديث بيان ک انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازمویٰ بن عقب انہوں نے کہا: خالد بن سعید بن العاصی کی بی نے محصے صدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی مفر المجمل کو قبر کے

مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَتِنِي ابْنَةً خَالِدٍ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي آنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمٌ ' وَهُو يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [طرف الحديث: ٦٣٦٣]

مذاب سے پناہ ما تکتے ہوئے سنا ہے۔ (مصنف دين الرشيدي واص ١٩٥٠ أسس الكبرى: ٢٠٥٠ ما الاحاد والشرقي: ١٩١٣ شرح مصكل الآثار: ١٨٨٠ اسيح ابن حون المواد المهجم الكبيرة ۱۳۷۷ ع ۱۶ استدرک ن ۲ ص ۱۰ امتداحدن ۲ ص ۱۳۷۳ طبع ندیم مند ۱۲۰ ۵۷- ج ۲۳ می ۱۲ مؤسسة ارساله ایروت )

مدیث ندکور کے رجال

(۱) معلی بن اسد (۲) و هیب بن خالد (۳) خالد بن سعید بن العاص کی بینی ان کا نام ام خالد الامویه ہے بیر جیشہ میں پیدا ہو تیں ا ان سے زبیر نے نکاح کیا ؛ پھر ان سے خالد اور عمر پیدا ہوئے علامہ ذہبی نے کہا ہے : بیم حابیہ ہیں ان سے موکی بن ابراہیم کے دو بیٹوں عقبہ اور کریب بن سلیمان نے روایت کی ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۲۹۹)

نی ملتہ آلیم کے عذاب قبرے پناہ طلب کرنے کی توجیہ

اس مديث من مذكور ب كه نبي التي المي عذاب قبرس بناه طلب كي حالا نكدة بمعصوم مطهرا ورمغفور بين توجوعام مسلمان معصوم ہیں ند گمنا ہوں سے مطہر ہیں اور ندان کی مغفرت کی بشارت ہے ان کو جاہیے کدوہ اللہ کے احکام پڑمل کریں اور گمنا ہول سے اجتناب کریں اور عذاب قبرے بلکہ ہرتم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ان کودوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اللہ کرنا اس لیے تھا کہ مسلمان آپ کے اس فعل کی اجاع عذاب سے بناہ طلب کرنا اس لیے تھا کہ مسلمان آپ کے اس فعل کی اجاع کریں اور آپ کے تمام احکام پڑمل کریں اور آپ کے اسوہ کی افتداء کریں حتی کہ وہ دنیا اور آخرت کی ختیوں سے نجات یا کیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن اہراہیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی از الی سلمداز حضرت الاہریرہ دینی آفنہ انہوں نے بیان کیا کرسول اللہ منظی آفیہ سے دعا کرتے سے: اے اللہ! ہمی قبر کے عذاب سے اور دوز خ کے عذاب سے اور دوز خ کے عذاب سے اور دوز خ کے عذاب سے اور دوز کا کہ قتنہ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

١٣٧٧ - حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا مُسْلِمٌ مُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ آبِي مَلَمَة عَنْ آبِي مَلْمَ لَلْهِ مَنْ اللهِ مَلْمَ يَدْعُوا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْعُوا اللهِ مَا اللهِ مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْعُوا اللهِ مَا إِنِي آعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ.

(صحیح مسلم: ۵۸۸ ° الرقم اسلسل: ۱۰ ۱۰ ۱۰ مند ابوداؤد الطبيالی: ۲۳۳۹ منجح ابن حبان: ۱۰۱۹ ا انستدرک جام ۲۷۳ مثاب الدعا وللطمرانی: ۱۳۷۳ منداحه جوم ۵۲۲ طبع قدیم منداحه: ۱۸۷۷ - ارج ۱۲ م ۴۳۳۸ مؤسسة الرسالة ابیردت)

نی مالیکالیم مغفور ہونے کے باوجود تبراور دوزخ کے عذاب سے کیول پنود طلب کرتے ہے علامہ ایوالحس علی بن خلف این بطال مالی قرطبی متونی ۹ سم حاکمت تیا:

ان احادیث میں اس کی دلیل ہے کہ عذا ہے جبیا کہ اللہ منت کا فرجب ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ منظینی ہم اور فرعند اللہ تعراب قرب اللہ تعالی کی پڑاہ طلب کی حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کو معصوم بنایا اور گنا ہوں سے پاک رکھا اور آپ کے اسکے اور پہنے تارہ ہوئی معسوم ہونہ کا مول کو میں منظینی ہم سے بہت زیادہ پہنے تمام بہ طاہر خلاف اور کی منظینی ہم سے باک ہو اس کو می منظینی ہم سے بہت زیادہ عذاب تبر سے اللہ کی پڑاہ طلب کرنی چاہے کیونکہ یہ اکرم ان کریٹ کا نمون ہے۔

آگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے ہی مل اللہ تھی کو پیٹروٹ دی تھی کداس نے آپ کی آگی اور پھیلی تھی منفرت فرما دی ہے تو بھر آپ کے عذاب تبرے ہا و ماتھنے کی کیا تو جہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے اور ہراس چیز کے عذاب سے جس سے آپ نے اللہ تعالی کی ہٹا و صب ک اس میں اللہ تعالی کی طرف احتیاج کا اظہار ہے اور اس کی فعمتوں کا اقرار ہے اور سے اور اس کی فعمتوں کا اقرار ہے اور سے اعتراف ہے کہ مرب کے بایاں نعمتوں کا کر احقہ شرفیس اور ہوسکتا کہ جیسا کہ اس صدیت سے فلے ہر ہوتا ہے:

پی جس مخص کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعتیں بہت عظیم ہول اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکرادا کر کے خصوصاً انبیاء انتظا اور اللہ تعالیٰ کے عباد صالحین اور نبی منظ آلیے ہم جو عذاب قبراور دیکرانواع کے عذاب سے پناہ طلب کی ہے اس میں است کے لیے تعلیم ہے اور ان کے مل کے لیے نمونہ ہے اور آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کی سنت کی انباع کرنے کی ترغیب ہے۔ (شرح ائن بطال ج ٣٥٩ - ٥٩ ٣٥٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ هـ)

نواب صديق حسن خال بعويالى متونى ٢٠٠١ هاس صديث كى شرح مى لكمة بين:

اس مدیث میں نی منظر اللہ نے زندگی کے فتندسے پٹاہ طلب کی ہے زندگی کے فتندسے مرادیہ ہے کہ آفات اور مصائب کے واقع ہونے برمبرنہ کیا جائے اور بندہ اللہ کی تفادیر پررامنی نہ ہواور نرے کاموں پر اصرار کرے۔

اور موت کے نتنہ سے پناہ طلب کی ہے اور موت کے نتنہ سے مراد ہے: متکر اور نکیر کے سوال کے وقت حیرت اور خوف عذاب تبراور قبر کی دوسری سختیاں۔ نی منظم آئیلی ہے۔ قبراور قبر کی دوسری سختیاں۔ نی منظم آئیلی ہے میدعا بہ طور عہادت اور تعلیم کی ہے۔

اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے اور اس سے پناہ ما تکنے کا ذکر ہے۔ (عون الباری ۲۰ می ۲۰ می ۱۰ مین الرشید طب موری)

عیں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ان جائل اور بناوٹی صوفیوں کا رقب جودوزخ سے پناہ طلب کرنے کواپنے مرتبہ سے کم تر
خیال کرتے ہیں رسول اللہ منٹی آئی ہے ہو حکر کس کا مرتبہ ہوسکتا ہے اور آپ نے دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کی ہے امام
ابوصنیفہ کود کی کرکی شخص نے کہا: یہ جنتی شخص ہے تو امام اعظم رو پڑے اور کہا: میں جنت کے کب لائق ہوں اگر اللہ تعالی مجھے دوزخ
کے عذاب سے بچالے تو یہ اس کا ہزا کرم ہوگا۔ وہ امام اعظم تھے جواپنے آپ کو جنت کے لائق نہیں ہجھتے تھے یہ آ ت کل کے صوفیاء
ہیں جو جنت کواسینے لائی تہیں سیجھتے !

غیبت کرنے اور پیٹاب کی آلودگی سے نہ نیچنے کی وجہ سے قبر کاعذاب ٨٨ - بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِمِنَ
 الْغِيبَةِ وَالْبُولِ

نیبت کامعنی ہے: کسی انسان کے پیچے اس کی دہ پُرائی بیان کرنا جواس میں ہوا آگر وہ بُرائی اس میں نہ ہوتو پھروہ بہتان ہے نیبت اس وقت ممنوع ہے جب کسی انس ن کاعیب اس کی اہائت کے لیے بیان کیا جائے اور اگر کسی جائز غرض کے حصول کے لیے کسی کا پس پشت عیب بیان کیا جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے اور اس کی حسب ذیل جارصور تیں ہیں:

(۱) مظلوم اپنی دادری کے لیے قامنی کے سائٹ ٹائم کاظلم این کرے قرآن مجید میں ہے:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ الشَّرِطُ الشَّرِطُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ الشَّرِطُ الشَّرِطُ السَّرِطُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۲) کی مسلمان کوکس دور ہے مخص کے ضربہ ہے اپنے کے لیے اس کی برائی دیا ناکر ناسٹلا بیہ کہنا کہ نظال مخص کوقرض شدوؤوہ قرش لے کرد ہی فیس کرتا اسویہ نوبت ممنوع نہیں ہے۔

(m) جو مخص لوگوں کے سامنے یُرے اور ناجائز کام کرتا ہوائی کی بُرائی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔

(۳) تعریف اورتعین کے لیے کسی کا حیب بیان کرنا مثلاً بیرتم فلاں تنگڑے کو وے دو جب کہ اور کسی طریقہ سے اس کی تعیین نہ ہو سکے۔۔۔

\* شرح سیم مسلم ج ۳ ص ۱۰۹۱ ۴۰۱ میں اس کی زیادہ تفصیل ندکور ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں قتید نے صدیث بیان کی از الاعمش ازمجام کی انہوں نے کہا: جمیں جریر نے صدیث بیان کی از الاعمش ازمجام از طاوی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس دی گئے نے فرمایا:

١٣٧٨ - حَدَّثْنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جُرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْاعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدُّبَانِ مِنْ كَبِيْدٍ. ثُمَّ قَالَ يَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُسْعَى بِ النَّهِ مِنْ مَوْلِهِ. بِ النَّهِ مِنْ مَوْلِهِ. قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكُسَرَةً بِالْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ رَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ \* ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يُبِيِّسًا.

دونوں کو ضرور عذاب مور ہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب مبیں ہور ہا' پھرفر مایا: کیوں نہیں!ان میں سے ایک چنگی کرتا تھا اور دوسرا بیثاب سے نیس بچنا تھا' پھر آپ نے مجور کی ایک تر شاخ توزی اور اس کے دو گزے کیے کھران میں سے ہرایک کی قبری ایک ایک گلزا گاڑ دیا' پھرفر مایا جمحتیق بہے کہ جب تک پینشک جمیں

(جامع المسانيدلاين جوزى: ٢٩٦٣ مكتبة الرشدارياض ٢٣٣١هه) مهول كي ان كےعذب ميس تخفيف موتى رہے كى۔

اس حدیث سے عنوان میں فیبت کا ذکر ہے اور حدیث میں چنلی کا ذکر ہے کیونکہ ان کامعنی متقارب ہے نیبت کامعنی عنوان کی شرح میں گزر کمیا اور چنلی کامعنی ہے: دوآ دمیوں میں فساد ڈانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچا تا۔

تبریر پھولوں کے رکھنے کا جواز اور نواب صاحب کے حافظہ کی خرابی

نواب مدين حسن خال بمويالي متوفى ٤٠ سااه أس مديث كي شرح من لكست إلى:

محور کی ترشاخ آپ نے اس لیے رکھی تھی کہ جب تک وہ تر رہے گی تبیج کرتی رہے گی اور اس کی تبیع کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور اس کا علم براس ور فست کی شاخ کے لیے عام ہے جس میں رطوبت ہوا ال طرح جس چیز میں ذکر کی برکت ہواور تلاوت قرآن سے عذاب من تخفیف زیادہ اولی ہے۔ (اس سے بعد لکھتے ہیں:) یا تضید سے اور تعلی محصوص ہے اس میں عموم میں ے اس مدیث سے تبریر محواوں کے رکھے کو تیاس تیں کیا جائے گا' جیسا کہاس زمانہ میں اہل بدعت کرتے ہیں اور اہل مکہ واہل مدينه كامعمول هر (مون البارى جام ١٥ ١٠ وارالرشيد طب موريا)

بینواب صاحب کے وہا بیان تعصب کی زہر آ فرنی ہے جو اتن جدی انہوں نے خود این بات کارڈ کرویا ابھی تو انہوں نے کہا تھا كتخفيف عذاب من مجورى ترشاخ كى كولى فصوصيت نبيس بالخفيف عذاب كاليهم براس ورفت كى شاخ كے ليے عام ہے جس میں رطوبت ہواوراس کوہمی عام ہے جس میں ذکر کی برکت ہواور تلاوت تر آن سے عذاب میں تخفیف زیادہ اولی ہے اور فقہا والل سنت چونکہ تبروں پر پھول بھی رکھتے ہیں تو ان کارڈ کرنے کے لیے کہددیا کہ بیٹل مخصوص ہے اس میں عموم بیس ہے اور تعصب کی وجہ ے علاء الل سنت كونورا الل بدعت كهدويا كيا پيولول يس رطوبت نبيس جوتى اوركيا تر محول ذكرنيس كرے توجب برتر شاخ اور ذكر كرنے والى چيز كا قيروں يروكمنا جائز ہے تو بھولوں كا قبرول يروكمنا كيول ناجائز ہو كا! چندسطر يبلے تواب صاحب في كها: ال تعل من عموم ہے اور چونکہ جھوٹوں کا ما فظر بیں ہوتا اس ملیے چندسطر بعد کہددیا اس من عموم میں ہے!

اس مدیث کے باتی مضامین محے ابخاری:۱۱۱ میں ذکر کے جانے ہیں۔

٨٩ - بَابُ الْمُيْتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ

١٣٧٩ - حَدَثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّلَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ

میت پراس کا محمکا ناصبح اور شام کوپیش کیاجا تاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسامیل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے مالک نے صدیث بیان کی از نافع از 

إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ إِنَّ كَانَ مِنْ الْفَدَاةِ وَالْعَشِيّ إِنَّ كَانَ مِنْ الْفَلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفَلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفَلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفَلِ النَّارِ وَلِي النَّارِ وَلَيْقَالُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى الله النَّارِ فَيْقَالُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَعْفَكُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الراف الديث: ٢٥١٥ - ٢٥١٥] يَبْعَثُكُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الراف الديث الديث ١٥١٥ - ٢٥١٥]

نے فرمایا: بے شک جبتم میں سے کوئی مخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پراس کا محکانا منے اور شام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتو جنت والوں میں اور اگر وہ دوز نی ہوتو دوز نے والوں میں (اس کا فیمکانا ہوتا ہے) پس کہا جاتا ہے: یہ تمہارا ٹھکانا ہے تی کہ تیا مت کے دن تم کو

صبح اورشام جن برخمکانا پیش کیا جاتا ہے وہ ارواح بیں اور ارواح قبروں میں ہوتی ہیں اور فنانہیں ہوتیں علامہ ابوالسنالی بن خلف ابن بطال ماکئ قرطبی متونی ۴ سم ھے لکھتے ہیں:

ہمارے شہر کے علما و نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی میہ ہے کہ انٹہ تعالی آفہر والوں کو میڈجرد ہے گا کہ ان کے اعمال کی جگہ اور جزاء اللہ تعالی کے پاس ہے اور ہرمی اور شام خبر دیئے ہے مراویہ ہے کہ انٹہ تعالی ان کو یہ بات یا دولا تا رہے گا اور ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ موت اور فرشتوں کے سوال کے بعد بہتر رہ جمام کوٹی کھا باتی ہے اور اجسام ننا ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی چیز چیش نہیں کی جاتی اور تا مقدم والوں پر جوان کا محکانا چیش کیا جاتا ہے وہ صرف ان کی ارواح پر چیش کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارواح فیا نہیس ہوتی اور وہ باتی رہتی ہیں جن کہ بندے جنت یا دوئر نے میں کیا جاتے ہیں۔

(سال سوق کی مسل محقیق ہم فی ایٹی تغییر میں سورۃ الافلال: ۱۳ کے جت بیان کی ہے تغییر تبیان انترا ان می سر ۱۹۵۰ می می دو الدو میں اور میں ہورۃ الافلال: ۱۳ کے جوائے دیکر علما ہے نہ ایس مدیث سے بیٹا بت ہوا کہ دو میں قبر میں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ہی ان کے جمعائے ہیں کیے جائے ہیں اجسام کوتو مٹی کھا چی ہوتی ہے اور می می تج ہیں ہے۔ واد وی نے کہا ہے کہ جو چیز روح اور نس کی حیات پراس کے فنا ندہونے پر دلالت کرتی ہے وہ بیا ہیت ہے :

الله يَتُوَكِّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاعْرَى إلى أَجَلِ مُسَمَّى. (الرمزيم)

الله بى روحوں كوان كى موت كے وقت (قبض كرتا ہے) اور جن كى موت كے وقت قبض كرتا ہے) اور جن كى موت كى وقت قبض فر ماليتا ہے، بين كى موت كا مصلہ ہو چكا ہے اور كران روحوں كوروك ليتا ہے جن كى موت كا فيصلہ ہو چكا ہے اور دومرى روحوں كوا كے مقرر وقت تك كے ليے چھوڑ ويتا ہے۔

اس آیت میں بدلیل ہے کنفس اور روح ایک بی چیز ہے اور اس پر دلیل ہے کہ روح فنانبیں ہوتی کیونکہ جو چیز فتا ہو چکی ہو اس كورد كالبيس جاتاً \_ (شرح ابن بطال جسم ١٠٣٠ وارالكتب العلمية إيروت ١٣٣١ه ٥)

ٹھکا نامردے کی روح پر پیش کیا جاتا ہے یااس کے اجزاءاصلیہ پر؟

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه أكستر جي:

سے حدیث اس برمحول ہے کہ مردہ کے جسم کا ایک جز واصلی یا اس کے اجزاء اصلیہ کو باتی رکھا جاتا ہے اور اس میں حیات لوٹائی جاتی ہے اور اس سے خطاب کر کے اس کو اس کا ٹھکا تا بتایا جاتا ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ ٹھکا تا صرف اس کی روح پر چیں کیا جاتا ہو یاجسم کے ساتھ اس کا کوئی جز بھی ہواوریہ فیرشہداء کے متعلق ہے کیونکہ شہداء کی روحیں جنت ہیں ہوتی ہیں۔

اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے' اور اس کا ثبوت ہے کہ جسم کے نتا ہونے ہے روح فتائمیں ہوتی کیونکہ ٹھا تا کسی زندہ پر چیش کیا جاتا ہے علامدابن عبدالبرنے اس حدیث سے میاستدلال کیا ہے کہ روعیں تبروں کے محن میں ہوتی ہیں۔

( فقح الباري ج م ٨٠٠ وارالمعرف بيروت ٢٠١١ ه)

روص جہاں جا ہی ہیں چرتی ہیں مگرلوث کر قبروں میں آ جاتی ہیں

علامہ بدرالدین محود بن احمد مینی متونی ۸۵۵ ھے غلامہ ابن بطال اور علامہ ابن جرکی عبارات تقل کرنے کے بعد بداضافہ کیا

علامدابن عبدائبرنے بیکھا ہے کدمیرے نزد یک روس مجھی قبروں کے میں ہوتی ہیں انسانیس ہے کدوہ قبروں کے من سے مجھی جدائیس ہوتیں بلکہ جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ان کو سے حدیث پیٹی ہے کہ روسی جہاں جائی ہیں پھرتی ہیں میر، کہتا ہوں كەردىون كا جہاں جاہیں پھرنا اس سے مانع نبیس ہے كہوہ قبروں كے حن بیں ہوں كيونكہ روطيں كھوم پھركر پھر قبروں میں آ جاتی ہیں۔ مجاہد نے کہاہے کہ میت کے وقن ہونے کے سات وال تک ارواح قبروں سے جد تھیں ہوتیں۔

( عمدة الغارق عَ٨ص ٥٠ ٣٠ دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٠ ه )

## قبرمیں مردے براس کا مھانا پیش کرنے کی زیادہ تفصیل

حفرت ابر ہرمرہ بین آللہ بیان کرتے ہیں کہ نی مالی اللہ نے فران جب میت کوقیر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب اوا اس سے چینے مجير كر چلے جائے جي و دوان كے جوتوں كر " واز كوسنتاہے ؛ چرا كرووسؤمن ہوتو نمازات كركر طرف دوئى ہے ورروز واس كے والنی طرف ہوتا ہے اور ز کو 3 اس کے ہائیں طرف ہوتی ہے اور صدقہ مسلدحم اور لوگوں کے سرتھ نیک سلوک اس کے وال کی طرف ہوتا ہے چراس کے سرکی طرف سے فرشتے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے: میری طرف سے داخلہ کی جگہیں ہے پھروہ دائیں طرف ے آتے ہیں توروزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے داخلہ کی جگہیں ہے چروہ باکی طرف سے آتے ہیں تو زکو ہ کہتی ہے: میری طرف ے داخلے چکنیں ہے پھروہ پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ صلدح ادرانوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیکیاں کہتی ہیں: مرى طرف سے داخلے كا جكريں ہے كرمردے سے كما جاتا ہے كہ بينے جاؤاتو دو بينے جاتا ہے ادراس كودكھايا جاتا ہے كرمورج غردب مونے کے قریب ب مجراس سے کہا جاتا ہے: بیناؤا معض تم من منطق تم ان کے متعلق کیا کہتے تھے؟ اور کیا محوابی دیتے تھے؟ وہ كم كا : مجمع جمور وحى كديس نماز يرولول فرشت كهيس مع: تم عنظريب نماز يرولوك مار بسوال كاجواب دواتم ان كمتعلق كيا موای دیے تے ،وہ کے گا: یہ (سیدنا) محر (مُنْ اَلْنَائِم ) ہیں میں کوائی دینا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ اللہ کے پاس سے حق

نے كرائے تنے اس سے كہا جائے گا: تم اى (عقيده) يرزنده رے اى يرتم كوموت آئى اوراى يرتم كوافعايا جائے كا ان شاء الله كمر اس کے لیے جنت کی کھڑ کیوں میں سے ایک کھڑ کی کھول دی جائے گی چراس سے کہا جائے گا: بیتمہارا ٹھکا تا ہے اور تمہارے لیے جو الله نے تیار کیا ہے وہ اس میں ہے۔ اس کی خوتی اور سرور میں اضافہ ہوگا پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑ کیوں میں سے ایک کھڑ کی کولی جائے کی اور کہا جائے گا: یہتمہارا ٹھکاٹا تھا اور جواللہ نے تمہارے لیے تیار کیا تھا وہ اس میں ہے آگرتم اللہ کی ٹافر مائی کرتے مجمر اس کی خوشی اور سرور میں مزید اضاف ہوگا' پھراس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعت کردی جائے گی اور اس کی قبر منور کردی جائے گی اور اس ے جم کو پھر پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا اور اس کی روح یا کیزہ روحوں میں کر دی جائے گی اور وہ ایسے پرندول ( کی صورت میں) ہوں کے جو جنت کے درختوں میں لیکے ہوئے ہوں سے ادر بداللہ تعالیٰ کے اس قول کے موافق ہے:

يُغَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ 'امَّنُوا بِالْعَوْلِ القَّابِتِ فِي الله الله الله الله الله الذي ين اورا خرت من قول

الْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَجِرَةِ. (ابرائيم: ٢٤) تابت (كلية حيد) برثابت قدم رَكُمّا ب-

اور کافر کے پاس جب سرک جانب سے فرشتے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز تہیں ہوتی ' پھر جب اس کے دائمی طرف سے آتے میں تو وہاں کوئی چیز نبیں ہوتی ' پھر جب اس کے بائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نبیں ہوتی ' پھر جب اس کے پیروں کی طرف ہے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ' مجراس ہے کہا جاتا ہے: جیٹہ جاؤ! تو وہ مرعوب اور خوف زوہ ہو کر جیٹہ جاتا ہے مجمراس ے پوچھاجاتا ہے: بہتاؤا یکفس جرتم میں اوا قاتم اس متعالی کیا کہتے ہے؟ اورتم اس متعلق کیا کوابی دیتے تھے؟ وہ پوچھے گا: كون خفى؟ بس كها جائے كا: وہ جوتم يس رہا تھا وہ اس خص كے: ﴿ رَبِيس بِرجِه سَكِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كيما: من تبين جانيا مين في لوكون كوايك مات كتيم موس من توش في سنتي ده يات كهددي أن سي كها جائع كانتم اى (عقيده) پر زندہ رہے ای پر مرے اور ای پرتم کو اٹھایا جائے گا۔ ان شاہ اللہ چراس کے لیے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے آیک کھڑکی کھولی جائے کی اور اس سے کہا جائے گا: بیددوڑ نے میں تمہارا جھکا تا ہے اور جو اللہ تعالی نے تمہارے کیے اس میں تیار رکھا ہے لیس اس کی حرت اورانسوس میں اضاف ہوگا ، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑ کیوں میں سے ایک کھڑ کی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا: میہ تہارا جنت میں ٹھکا تا تھا' اور اس میں وہ چیزیں ہیں جواہندنے تہارے لیے تیار کی تھیں بے شرطیکہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ' پھراس کی صرت ادرانسوس میں مزیداضا فد ہوگا' پھراس کی قبرکواس پر تنگ کردیا جائے گاختیٰ کہاس کی پسلیاں ادھرے اُدھرنگل جائیں گی مو باس کی زندگی کی منظی ہے اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

پس اس کے کیے تکی کی زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن عَانَ لَهُ مُعِيْثَةً صَٰنَكُ وَكَانَ مُومَ الْقِيَامَةِ اس کوا ندھا اٹھا تیر کے

(ميح ابن حبان: ١١١٣ معنف عبد الرزاق: ١٠٠ ٢٠ معنف ابن الي شيبه ج ٢٥ ٣٨٣ ١٨٣ ألمت درك ج اص ١٨٨٠ ١٩٥٩ الما وسط: ١٦١٥ وافع الميني في كما: اس مديث كى سندسن بي جمع الزوائدج من ١٥٠٥)

\* سی بخاری کی زیر بحث مدیث شرح سی مسلم: ۸۳ - ۲۵ م ۱۹۷ پر ندکورے اس کی شرح کے عنوال حسب ذیل میں: امیت براس کا فیکانا بیش کیے جانے کا بیان @ قرآن مجید کی آیات سے عذاب تبر پردلائل @ احادیث سے عذاب قبر پر دلائل ﴿ عذاب قبر كاللي برقر آن مجيد سے دلائل اوران كے جوابات ﴿ عذاب قبرك خلاف عقلى شبهات كے جوابات ﴿ أَيا قبر مِن عذاب مرف روح کوہوتا ہے یاروح اورجم دونوں کو؟ ﴿ قبر ش سوال اورجواب کے متعلق احادیث ﴿ آیا قبر ش کفارے بعی سوال ہوگا یانیں؟ ﴿ آیا میجیلی امتوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا تھا یا بیسوال صرف اس امت کے ساتھ مخصوص ہے؟ ﴿ آیا انبیاء المنظم اور

میت کا جنازہ اٹھانے کے بعد کلام کرنا

> مسلمانوں کی اولا دے (ٹھکانے کے ) متعلق کیا کہا گیا ہے؟

حضرت الوجريره والمن النه المريرة والمن المن المن المن المن المن المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے صدیث بیان

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۱۳۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ۹۱- باب مّا قِیلٌ فِی اُولادِ الْمُسْلِمِیْنَ

المعنى مسلمانوں كى نا بالغ اواد د كفئ فى كے تعلق كيا كہا كي ہے۔ قال أَبُو هُرَيْرَةً رَضِبَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَالُهُ مِّنَ مَّالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَالُهُ مِنْ النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَالُهُ مِنْ النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَةً فِي النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَةً فِي النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَالَةً فَي النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ لَهُ ثَلُولُهُ مِنْ النَّادِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَهُ عِجَالًا فِينَ النَّادِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاتَ لَهُ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ مَاتُ لَهُ مِنْ النَّادِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ مَاتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ مَاتُ لِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَا الْمُحْنَدُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَا الْمُحْنَدُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَا الْمُحْنَدُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰ ا

> استعلى اصل مى ابخارى: ١٢٣٨ شى كزر كى ہے۔ ١٣٨١ - حَدَثْنَا يَعْفُرْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَثْنَا ابْنُ عُلَيْةَ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ

آنس بن مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنَ النّاسِ مُسْلِمٌ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنَ النّاسِ مُسْلِمٌ اللّهُ وَسُلّمَ مَا مِنَ النّاسِ مُسْلِمٌ اللّهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ لَلَهُ لَكُمْ يَبُلُغُوا الْوَنْثُ اللّهُ الْجَنّةُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ.

ک انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن صہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن صہیب نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رش گفته وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله من آن الله من الله من الله من مسلمان کے تین نابالغ نے فرمایا: لوگوں میں سے جس مسلمان کے تین نابالغ نے فرمایا: لوگوں میں سے جس مسلمان کے تین نابالغ نے فرمایا: لوگوں میں من داخل کردے گا ان پرائی رحمت فرمن کے اس کو اللہ جنت میں داخل کردے گا ان پرائی رحمت کے فضل کی وجہ ہے۔

ال مديث كاشرة والواليد قال حَدَّقَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَدِى بَنِ قَامِتِ النَّهُ مَنْ الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ السّلامُ فَى الْجَعَنَّة .

[المراف الحديث: ١١٩٥-١١٩٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن انہوں نے حضرت البراء بن عازب بھی آند سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت البراہ بم رشی تند نوت ہو صحة تو رسول الله من الم الله نے بین کہ جب حضرت ابراہیم رشی تند نوت ہو صحة تو رسول الله من الم الله نے والی ہے۔

(مستدابودا وُدالمطيالي: ۲۹ امعنف اين الي شيبرج سم ۳۷ ميم اين حيان: ۱۹۳۹ المستدوك ج سم ۳۸ ولآل المنوة ج۵ هم ۱۳۳۰ مستدابويعلي: ۱۹۷۵ معنف عبدالرزاق: ۲۰ ۱۰ الشيخ : بن فزير: ۲۰ اسن بين ن ۱ م ۱۹۳۳ سند آحد ج سم ۲۸۳ طبع قد يم مستداحد: ۲۰ ۱۸۵۰ ج ۱۳۹۰ مند احد ج سم ۲۸۳ طبع قد يم مستداحد: ۲۰ ۱۸۵۰ ج ۱۳۹۰ موسسة الرسالة ايروت ما ۱۸۵۰ السانيد لا بن جوزي: ۱۵۰ اسکته ارشار پاخ ۲ سامه ۱

حضرت سيدنا ابراجيم منتأنثه كاتذكره

(عمرة القاری ج ۸ ص ۳۰۵ ادارالکتب البعنمیه میردت ۳۴۱ه) مشرکیبن کی تا بالغ اولا د کے ٹھے گئے مشرکیبن کی تا بالغ اولا د کے ٹھے گئے سے متعلق جو اقوال ہیں

۹۲ - بَا**بُ** مَا قِيْلَ فِيْ آوُلَادِ الْسُشْرِكِيْنَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حبان نے طدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبروی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبروی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبروی از ابی بشر از سعید بن جبیر از حضرت این عباس منتال و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتال کے سے مشرکین کی اولا و کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو اس کو خم تھا کہ وہ کیا تو آپ نے فر مایا: جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو اس کو خم تھا کہ وہ کیا تو آپ نے والے ہیں۔

١٣٨٣ - حَدَّثْنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَالَ الْخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ سُولَ رَسُولُ الله عَنْهُمْ قَالَ سُولَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِينَ؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ آعُلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

[طرف الحديث: ١٥٩٤]

(معج سنم: ٢٦٦٩ الرقم السلسل: ٦٩٣١ سنن ايوداؤد: ٢١٧١ سنن نسائي: ١٩٥٢ سند ايوييليّ: ٢٦٧٩ سند احد جا ص ٢١٩ طبع قديم مسند

احمه: ۱۸۴۵ \_ ج ۲ مس ۳۴۳ مؤسسة الرسالة أبيروت )

## کفار کی نابالغ اولا دیے متعلق علماء اسلام کے اقوال

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعتقلانی متوفی ۸۵۲ ہے نے اس سئلہ میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

- (۱) کفار کی نابالغ اولاد کا محکانا اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے ہے ہول ابن المبارک ادر اسحاق سے منقول ہے اہام بہتی نے الاعتقاد میں اس قول کو اہام شافعی سے نقل کیا ہے علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اہام ہالک کے طریقہ کا بھی بہی مقتصیٰ ہے اور الاعتقاد میں اس قول کو اہام شافعی سے کہ مسلمانوں کے بنت میں ہوں سے اور کفار کے بچے اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ان کے اصحاب نے بیر تقری کی ہے کہ مسلمانوں کے بنچ جنت میں ہوں سے اور کفار کے بچے اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف جی اور اس کی ولیل باب نہ کور کی بیر مدیث ہے: جب رسول اللہ من گوئی ہے مشرکین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ جی اور اس کی دلیل باب نہ کور کی بیر اکیا تھا تو اس کو علم تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ (مجمح ابخاری: ۱۳۸۳)
- (۳) وہ جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ہیں کیونکہ انہوں نے نیک کام کیے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں نہ کرے کام کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں۔
  - (۳) وہ اہل جنت کے خدام ہیں اس کے ثبوت میں درنے ذیل احادیث ہیں: حضرت انس مین تشدیبان کرتے ہیں کہ رسول القد سٹائیلین نے فر ، یا: بیجے اس جنت کے خدام ہیں۔

(مسندابويعلن: ٩٠٠ سندالميز ار: ١١٤٠ تمبيدج ٢٥٥ س ٢٥٥)

یزیدرقائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رشی تندسے پوچھا: اے ابوہزہ! آپ کے زویک مشرکین کے نابالغ بچوں کا کیا تھم ہے؟ حضرت انس رشی تنظیم نے در ان کو مذرب دیا جائے اور شدان کیا تھم ہے؟ حضرت انس نے بیان کیا کہ مسول اللہ مستق تنظیم نے فرمایا: ان کے مناوجیس ہیں کہ ان کو مذرب دیا جائے اور شدان کی نیکیاں ہیں کہ ان کو وقاب دیا جائے ہیں ہون ہے۔

(مندابودادُد، عليالى: ٢٨٢٣ صلية الاولياوج عس ٢٠٨١)

- (۵) ان کو قیامت کے دن مٹی بنا دیاجائے گا۔
- (٢) وه دوزخ میں ہیں میام احمد کے بعض اصحاب کا تول ہے۔ (منداحمہ جه م ۲۰۸ تاہم اس مدیث کی سند ضعیف ہے)
- (2) ان كى آخرت ميں آزمائش كى جائے كى ان كے سلسنے آئے كئيش كى جائے كى ہى جواس آئے ميں داخل ہو جائے كا اس كے ليے ليے وہ آئے شندى اور سلامتى والى بن جائے كى اس كے ثبوت ميں بيا حاديث ہيں:

حضرت انس رہی آنفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آئی آئی ہے فرمایا: قیامت کے دن چار آ دمیوں کو لایا جائے گا ان بالغ بچہ کم عقل جو فتر ت میں مرکیا اور شیخ فانی اللہ ملی آئی آئی ہے گا: اس آگ میں داخل ہوجاؤ تو جن کے اوپر بدختی لکھ دی گئی ہے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو ہم کو اس آگ میں داخل کر رہا ہے حالا نکہ ہم اس سے ڈرتے ہے اور جن کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے وہ اس میں دوڑتے ہوئے داخل ہو جا کیں گئے ہیں داخل ہو جا کیں گے اور پہا! فرایق دوز نے ہوئے داخل ہو جا کیں گئی ہے اور جا کیں اور جا کیں اور جا کیں اور نے میں داخل ہو گا۔ (سند المحز اردے ۱۵ مند ابو یعلیٰ: ۳۲۲۳)

حضرت ابوسعید و نگانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آبائی نے فر مایا: قیامت کے دن ان کو لا یا جائے گا جوز ماند فتر ت ہیں مرکیا' وہ کہا گا: میرے پاس کتاب آئی تھی نہ رسول آیا تھا' اور کم عقل کے اور کم عقل کو اور تا بالغ بچہ کے جوز ماند فتر ت ہیں مرکیا' وہ کہا گا: میرے پاس کتاب آئی تھی نہ رسول آیا تھا' اور کم عقل کو گا: اس میں دی جس سے میں فیر اور شرکا اور اک کرتا اور نا بالغ بچہ کہا گا: میں نے عمل کرنے کا زمان نہیں پایا' آپ نے فر مایا: پھر ان کے لیے آگ چی کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا: اس میں داخل ہوجاؤ' کی ان میں سے جولوگ اللہ کے علم میں نیک بخت ہوں کے وہ اس میں داخل ہوجا کیں گے اور جو اللہ کے علم میں نیک بخت ہوں کے وہ اس میں داخل ہوجا کیں گا اور جو اللہ کے علم میں بد بخت ہوں گے وہ اس میں داخل جی کا فر مانی کی ہے' ہی تم میرے غیاب کے وہ اس میں داخل جی ہی تافر مانی کی ہے' ہی تم میرے غیاب میں میرے در سولوں کی نافر مانی بھی کرتے۔ (مسند المیز ارد ۲۱ کا )

یہ صدیث حضرت معاذ ہے بھی مروی ہے۔

المنجم الكبير: ٨٣ ـ ٨٣ ـ رق م المعجم براسط: ٩٥١ - الأسهر التي التان ٢٢٠٥ أصلية الاولياء ج٥ ص ١٢٧)

یہ حدیث الاسود بن سریع ہے بھی مردی ہے: (میح ابن حبان: ۷۳۵۷) کہم الکبیر: ۸۳۱ سنداحمہ ج سم ۲۳ سندالمز ار: ۲۱۷۳) (۸) وہ جنت میں ہیں علامہ نووی نے کہا کہ بہی تمرہب سیح اور عقار ہے جس پر مختقین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا شَخَنّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَہْعَتَ رَسُولَ بِیْنِ وَیِ اِسْ کِیْنِ وِی کِیْنِ اِسْ کِیْنِ مِیْنِ مِی

(ئى رس. ك)

اور نابالغ بچوں کے حق میں رسالت مخفق نہیں ہے' کیونکہ جب عاقل کواس لیے عذاب نہیں دیا جائے گا کہ اس کے پاس رسول نہیں آیا تو غیر عاقل کو بددرجہ اولی عذاب نہیں دیا جائے گا'اور اس کی دلیل بیصدیث بھی ہے:

حضرت سره بن جندب بنی آفد نے بیان کیا کر رسول مدمالی آب ایک خواب دیکوا جس کی آپ کو بیتجیر بنی گئی:
جو باغ نس طوی الته مت محض نظی وه حضرت این بیم مالیلاً بین اور جوان کے روی بیتے فود بر پید بونے وال بی تھا جو فطرت پر پیدا ہوا بی بعض مسلمانوں نے بوجھا: یارسول الله ااورمشرکین کی اولاد الله اورمشرکین کی اولاد استعمام اول در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم ابناری درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در کارسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی اولاد در معلم درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکی کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکین کی درسرکی کی درسرکی کی درسرکی ک

(٩) ترتف

(۱۰) امساك \_ (فق الباريج ٢ ص ٨٠٩ دارالمعرف بيروت ٢٦ ١٣١ه)

تو نف سے مرادیہ ہے کہ چونکہ دلائل متعارض ہیں اس لیے کس تول کوتر جیج نددی جائے اورامساک سے مرادیہ ہے کہ اس بحث میں پڑنے سے گریز کیا جائے۔

علامہ بدرالدین بینی نے چھاتوال ذکر کیے ہیں اور اس قول کوتر جیج دی ہے کے شرکین کے بیجے جنت میں ہیں۔

(عمرة القارى ج ٨ ص ٨٠ ٣ وار الكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١٥)

علامہ محمد بن عبد الباتی زرقانی مالکی متونی ۱۲۲ هے حافظ ابن حجر عسقلانی کے ذکر کردہ دی اقوال ذکر کیے جی اور اس قول کو ترجے دی ہے کہ شرکین کے نابالغ بے جنت میں موں کے۔

(شرح الزرقاني على موطأ امام ما لك ج ٢ ص ١٢٨ واراحيا مالتر اث العربي بيروت ١١١ ١١٥ واراحيا

نابالغ بچوں کی آخرت میں آ زمائش پر اس اعتراض کا جواب کہ میدان حشرتو دار تکلیف نہیں ہے'۔۔۔۔ مدار کردر مشال مدھوی و ہاں کیوں امتخان ہوگا؟

علامه محمد التاؤدي بن محمد الطالب متوتى ١٢٠٩ صافحة بين:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال میں ساتواں تول بیذ کر کیا ہے کہ تیا مت کے دن مشرکین کے نابالغ بچوں مم عقل مخص ادر ز مانہ فترت میں مرنے والی کی آ ز مائش کی جائے گی اور ان کو آگ میں داخل ہونے کا تھم دیا جائے گا' جواس میں داخل ہوجائے گا'وہ آ محساس پر مصندی ادر سلامتی والی ہو جاہئے گی ادر جو داخل نہیں ہوگا'اس کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا'اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ تیامت کا دن اور میدان حشر دار تکلیف تو تبیس ہے دار تکلیف تو صرف دنیا ہے گھرحشر کے دن ان کا امتحان کیوں لیا جائے گا؟ اس کا جواب بہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں استقرار کے بعد ان کا امتحال نہیں لیا جائے گالیکن اس سے پہلے میدان حشر میں ان کا امتحال لینے ے کوئی چیز مانع جیس ہے بلکے قرآن مجیداور احاد سے معجد میں دہاں بھی امتحان کینے کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ فَلَا جَسَ وَنَ بِنُدُلِي مَولَ جَائِ كَلَ اور ان كوسجدو كے ليے بلايا

يَسْتَطِيْعُونَ٥ (الله ٢٠١) جائے گاتو وہ مجدونہ كرغيس كے٥

اس آیت میں بنڈل سے مراد اللہ کی بنڈلی ہے جواس کی شان کے مطابق ہے اس وقت ہرمؤمن مرد اور عورت اللہ کے ساسنے مجدہ ریز ہو**ں مے ماسوار با کاروں کے وہ تجدہ نہ کرشیں کے اس آیت شرحے دن وگوں کو مکلف کرنے کا ذکر ہے۔** 

عضرت ابن عباس بختائته بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایبا خواب بیان کیا جس کواس نے نہیں دیکھا اس کو (قیامت کے دن) دو بو کے درمیان مرولگانے کا مکلف کیا جائے گا اور وہ برگز ان میں کر وہیں لگاسکے گا اور جوتصور بنائے گا اس کوعذ آب دیا جائے گا اور اس کواس میں روح چو سکتے ہ مکلف کیا جائے گا اوروہ اس میں روح تہیں چونک سے گا۔ (میج ابخاری: ۱۹۹۹ سنن ابود،ؤد: ۵۰۲۳ سنن ترفري: ۲۵۱ اسمن اين ، به ۱۶۱۰ سنداحدت من ۴۵۳) ( ماهية الآورك جهم او وادالكتب العلمية بيروت ۲۸ ۱۴۰ه)

١٣٨٤ - حَدَّثُنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ قَالُ آخُبَرُنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدُ اللَّيْنِيُّ آنَّهُ سَسِعَ ابَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَهَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

نے کہا: مجمع عطاء بن بزید اللیقی نے خبروی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ویک فند سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملق فیا تھے سے مشرکین كى تابالغ اولاد كے متعلق سوال كياميا تو آب نے فرمايا: الله بى

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الزہری انہوں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث

[المراف الحديث: ٢٥٩٨ \_ ٢٦٠٠] زياده جائے والا ہے كه وه كيا كرنے والے تھے۔

(صحیمسلم: ۶۶۵۹ الرقم نمسلسل: ۱۹۳۸ منن نسائی: ۱۹۳۸ مسندای یعلی: ۱۱۲۰ مسنداحد ۳۶ مس ۱۷ مطبع قدیم مسنداحد: ۱۰۰۸ و ۱۳۳ مسنداحد ۱۰۳۰)

اس مدیث کی شرح 'گزشته مدیث: ۱۳۸۳ میں گزرچکی ہے۔

\* باب ندکور کی مدیث شرح سیح مسلم: ۱۲۳۸ - ج ۷ ص ۵۵ سپر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: كافرول كے نابالغ بچول كے اخروى انجام كائكم۔

١٣٨٥ - حَدَثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُومِي عَنْ آبِي سَلَمَةً بِنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهُودُانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كُمُثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ \* هَلْ تُرَاى فِيْهَا جَدُّعَاءً ؟

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے مدیث سان ک انہوں نے کہا: ہمیں ابن الی ذئب نے حدیث بیان کی از الزهرى از الي سلمه بن عبد الرحمان از حصرت ابو بريره ويني فنه وو بيان پس اس کے مال باب اس کو يبودي يا نصراني يا محوى منا ديتے ہيں جسے چو پائے سے چو پاید پیدا ہوتا ہے کیاتم اس کو مکا یا کن کٹا د کمتے ہو؟

> اس مدیت کی شرح ایخاری:۱۳۲۸ پس گزر چی ہے۔ ۹۳ - بَابُ

امام بخاری فے اس باب کا عنوان ذکر جس کی مویدایواب سر بقدے ساتھ محق ب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اسامیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرم بن حازم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابورجاء نے صدیث بیان کی از حصرت سمرو بن جندب وفي من الميول في بيان كيا: جب في ما في المانية مماز پڑھاتے تو ماری مرف متوجہوتے اس بوجھتے : تم می سے آج رات كس في فواب د يكما ب الركمي في فواب و يكما موتا تو وه بيان كرتا كبس جو الله تعالى جابتا وه آپ فرمات سوايك دن تب نے ہم سے موال کیا ہی قرمایا: کیاتم میں سے ک نے خواب و يكما ہے؟ ہم نے كہا: تين أنب في فرمايا: ميكن بيس في آج رات خواب دیکھا کہ دوآ دی میرے یاس آئے کس وہ دولوں میرا باتھ پکڑ کر بھے ارض مقدسہ سے سے ایس دہاں ایک آ دی بیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی لوہے کا آ کڑا (بک) لے کر کھڑا ہوا تھا۔ راوی نے کہا: ہمارے بعض اصحاب نے موی سے روایت کیا: وہ كمر ابواعض ال بينے ہوئے آ دى كے جبر على ال آ كر ال داخل کرتاحی کہ وہ جڑا اس کی محدی تک چیر دیتا' پھر اس کے دوسرے جڑے میں ای طرح آ کڑے کو داخل کرتا اور اس کا مبلا

١٣٨٦ - خَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ بِنْ حَازِمٍ قَالَ حَـدُكُنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمَّرَةَ بَنِ جُنبَدَبٍ قَبَالٌ كُنانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلْوةٌ أَقْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم ۖ فَقَالَ مَنْ رُ اى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا؟ كَالَ فَإِنَّ رَاْى آسَدٌ قُصَّهَا ۚ فَيَقُرُّلُ مًا شَاءً اللَّهُ. فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلَّ رَ'اى أَحَدُّ مِّنْكُمُ رُوْيَا؟ قُلْنَا لَا وَالَ لَكِنِي رَآيَتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَكَانِي فَاخَذَا بِيَدِى ۚ فَأَخَرَجَانِي اِلَى الْأَرْضِ الْمُقَلَّدُكُو ۚ فَإِذَّا رُجُلُ جُالِسٌ ۗ وَرُجُلٌ قَائِمٌ لِيَدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كُلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ. إِنَّهُ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُعُ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْأَخْرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ا وَيَلْتَنِمُ شِدْفُهُ هٰذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ فَلَتُ مَا هٰذَا؟ قَالَا إِنْطَلِقَ إِفَانُطَلَقْنَا حُتَى آتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَـلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَالِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَحْرَةٍ إِ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَةُ ۚ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الْحُجُرُ ۚ فَاتَّطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَا حُلَهُ وَ لَكُ يَرْجِعُ إِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ

وَعَادَ رَأْسُهُ كُمَا هُوَ ۖ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ۚ قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالًا إِنْطِلِقُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى تَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ \* أَعْسَلَاهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَخْتَهُ نَارًا ۖ فَإِذَا اقْتَرَبَ إِرْتَفَعُوا ْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْحُرُّجُوا ۚ فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رَجَالٌ وَيَسَاءُ عُرَّاةً ۚ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا؟ قَالَا إِنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهُرِ مِنْ دُم فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهُرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِبِجَارَةٌ قَالَ يَنزِيْدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ بْن حَازِمٍ . وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ ۚ فَأَقْبَلُ الرَّجُلُ اللَّهِ فِي الْنَهْرِ ' فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحُرُجُ رَمَى الرَّجُلِّ بِحَجَرِ فِي فِيْهِ الْفَرَدَّةُ حَيَّثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجُ رَمِّي فِي فِيهِ بِسَحْبَرِ الْفَيَرْجِعَ كُمَا كَانًا فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالًا إِنْطَلِقُ ۚ فَانْطَلَقْنَا ۚ خَتِّي إِلَيَّهِيْدُ إِلَى رَوْضَةٍ خَصْرًاءً فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةً وَفِي أَصْلِهَا شَيخ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلَ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَّةِ اللَّهُ مَنْ يَدَيْهِ نَارٌ يُوفِدُهَا يُفْصَعِدًا بِي فِي الشَّجَرَّةِ وَٱدْخَلَانِي دَارًا لَهُ أَزَ قَبِطُ أَحْسَنَ مِنْهَا فِينِا رِجَالٌ شُرُحٌ وَشَبَابُ وَنِسَاءُ وَصِبْيَانُ الْمُ ٱخْرَجَابِي بِنَيَا كَتَبِعِدًا بِي الشَّجَرَةُ ۚ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَافْضَلُ فِيهَا شُيُّوحُ وَشَبَّابٌ فُلْتُ طُوَّفَتُمَانِي اللَّهُلَةُ ا لْمَا خُبِرَ الِنِي عَمَّا رَآيَتُ ۚ قَالَا نَعَهُ ۚ أَمَّا الَّذِي رَآيَتُهُ يُشُقُّ شِدْقُهُ فَكَذَابُ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ ۖ فَتُحْمَّلُ عَنْهُ حَنّى تُسُلُغُ الْأَفَاقُ ۚ فَيُصَنِّعُ بِهُ مَا رَآيَتُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَآيَتُهُ يُشْدَحُ رَأْسُهُ ۚ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُوَّانَ ۗ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلُ فِيهِ بَالنَّهَارِ وَلَمْ يَعْمَلُ فِيهِ إِلَي يَوْمِ اللَّهِيَامَةِ وَالْكِرِي رَآيَتُهُ فِي النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ ا وَالَّادِي رَآيَتُهُ فِي النَّهُرِ الكِلُوا الرِّبَّا وَالشَّيْحُ فِي أَصْلِ الشُّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السُّكَامُ وَالصِّبَانُ حَوْلُهُ فَارُلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوْقِدُ النَّارُ مَالِكٌ خَازِنُ

جرر اٹھیک ہو چکا ہوتا' پھروہ اس جررے میں ای طرح آ کر اداخل كرتا عمل في ان دونول سے يو جها: يدكيا مور ماہے؟ انہول في كها: آمے چليے! پى ہم چل پڑے جى كہم ايك تخص كے پاس ینچے جو پینے کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسراتھ اس کے سرکے پاس پھر کے کھڑا ہے اور اس کا سر پھوڑ رہا ہے کی جب وہ اس کے سر پر ضرب لگاتا تو دہ پھر لڑھکتا ہوا چلا جاتا ' پھر وہ اس پھر کو لینے کے لیے چلا جاتا مجب وہ واپس آتا تو اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا' وہ پھرلوٹ کر اس کا سر پھوڑتا' میں نے ان دولوں سے بوچھا: بدكيا بور ہا ہے؟ انہوں نے كہا: آ مے چليے! پس بم آ مے محے تو تنور کی طرح ایک سوراخ تھا'وہ او پر سے تنگ تھا اور نیچے سے فراخ تھا اس کے نیچ آگ جل رہی تھی کچر جب وہ آگ او پر اٹھتی تو اس میں جولوگ ہتھے تو دہ اس تنور سے نکلنے کے قریب ہوتے ور جب وه آگ بَيْن به آل تو مجر وه لوگ ينج حلے جاتے اس یں : بند مرد اور و رئیں سی ان میں نے یو جما: بدکیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا: آ کے چلیے ایس ہم آ مے محظ حی کہم خون کے دریا پرآ ئے دریا ہے وسط میں ایک مخص کھڑا ہوا تھا کر بدنے اور وبب بن جرم ہے کہا از جرم بن حازم: دریا کے کتارے ایک اور مخص نی جس کے یہ سنے پھر منے مجروہ مخص آ کے بڑھا جو دریا میں تھاجب وہ ( دریا ہے ) نگلنے کا ارادہ کرتا تو دوسر انتخص اس کے مند ہر پھر تھینج کر مارتااوراس کوای جگہلوٹا دیتا' پس جب بھی وہ نکلنے کے الے آتا تو وہ دوسرا مخص اس سے مند پر پھر ، رہا مجر وہ ی جگہلوٹ جاتا على في الدورون من إلى حجمان بيكيا ورباسي البول في كمان آ مے چلے! پی ہم کے محے حق کہ ہم ایک سربز باغ کے پاس بينيخ اس ميں بہت برا درخت تھا 'اس كى جڑ ميں ايك بوڑ ھا مخفس بیٹا تھا اور نیچ بیٹے تھے اور ایک مخص در دت کے قریب تھا' وہ اب سامنے آگ جلا رہا تھا ان دولوں نے جھے اس درخت بر چڑھایا اور جھے ایک گھر میں داخل کر دیا' اس سے زیادہ حسین گھر میں نے اس سے پہلے نہیں و یکھا تھا اس میں بوڑ سے مرد ہتھے اور جوان مرد تھے اورعورتیں تھیں اور بیجے تھے' پھران دونوں نے مجھے

السَّارِ وَالسَّدَارُ الْأُولَى الَّتِي دُخَلُتُ دَارُ عَامَّةِ الْمُوِّمِينِينَ وَأَمَّا هَلِهِ الدَّارُ فَذَارُ الشَّهَدَاءِ وَأَنَّا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَانِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَالْهُ فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ ا تَسْتَكُمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتُ مَنْزِلُكَ.

اس تحریب نکالا مجر مجھے اس درخت پر جڑھایا مجر مجھے ایک ادر تھر میں داخل کیا جواس سے زیادہ حسین اور العنل تھا'اس میں بوڑھے اور جوان منے میں نے کہا: تم دونوں نے مجعے ساری رائے ممایا ہے اب مجصے بتاؤ كه من نے كيا كمحدد يكھاہے ان دونوں نے كہا: بال! قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي فَاللَّهِ إِنَّهُ بَقِي لَكَ عُمُو لَمْ رَاوِهُ فَل إِنَّهُ مَا كُول كَ عُمُو لَمْ مِن الموقف جس كوآب في الكراس كي جزر عكوور اجار إنها یه بهت حجوثا تھا' بیجھوٹی خبریں دیتا تھا' جواس سے نقل کی جاتی تھیں حتیٰ کے ساری دنیا میں بھیل جاتی تھیں سواس کے ساتھ قیامت تک وہی کیا جاتارہے گا'جوآب نے دیکھاہے اورجس مخص کوآب نے دیکھا کہ اس کا سرپھوڑا جا رہا تھا' یہ وہ مخص ہے جس کو اللہ نے قرآن كاعلم ديا نقا' بيرات كوسوجاتا نقاا در دن ميں اس برعمل نبيس كرتا تخاااس كے ساتھ قيامت تك اى طرح كيا جاتار ب كا اور جن لوگوں کو آپ نے تنور میں دیکھا' وہ زنا کرنے رائے تھے اور جن و ول کوآ ب ب اون کے دریا میں دیکھا او مسود کھا ۔ والے عنے اور جس بوڑ سے محس کو آپ نے درخت کی جڑ میں و مکھا وہ حضرت ابراہیم علالیلاً شے اور جو نیجے ان کے کرد شے وہ لوگوں کی (نا بالغ) اولا و جي اور جو خص آگ جلا ر با نقا ' وه دوزخ كا داروغه الك ہے اور بہا مرجوآب نے ديكما جس بي آب وافل ہوے تھے وہ نا مسلمانوں کا گھرہے اور رہا ہے گھرتو بیشہداء کا مگھر ہے اور میں جریل موں اور بدمیا تل بین آب ایا سراتھا کیں پس میں نے ایتا سرا معایا تو میرے ادیریا ذل کی طرح تھا ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا فیکانا ہے میں نے کہا: یہے پھوڑ، ایس اسے محر میں داخل ہوں ان دونول نے کہ: ایمی آب کی عرباتی ہے جس کو آپ نے کمل نیس کیا اس اگرآپ نے اپی عمر کی تھیل کر بی تو آب این ممکانے میں جائیں گے۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۸۳۵ مس گزر چکی ہے۔ ٩٤ - بَابُ مُوْتِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ

پیر کے دن کی موت

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ پیر کے دن مرنا تو تھی کے اختیار میں نہیں ہے 'پھرامام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا ہے؟ اس کا جواب بہے کدامام بخاری کا مقصد بہے کہ سلمان کو بہ خواہش کرنی جا ہے کداس کو پیر کے دان موت آئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلیٰ بن اسدنے حدیث ١٣٨٧ - حَدَّثَنَّا مُعَلِّى بْنُ أَسَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُّ

عُنْ هِسَامٍ عُنْ آبِيهِ عُنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتْ دُخَلْتُ عَلَى آبِي بُكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَقَالَ فِي كُمْ كُفَّنْتُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسُلُّمُ ؟ قَالَتْ فِي ثَالِالَةِ أَثْوَابِ بِيْضِ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةً . وَقَالَ لَهَا فِي أَي يَوْمِ تُوقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ . قَالَ فَأَيْ يَوْمِ هٰذَا؟ قَالَتْ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ . قَالَ أَرْجُوا لِيسَمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَسَانَ يُسَوَّضُ فِيسِهِ. بِسِهِ رَدْعٌ مِّنْ زَعْفُرَان وَفَالَ إغْسِلُوا تُوبِي هٰذَا وَزِيدُوا عَلَيهِ تُوبَيْنِ فَكُونُونِي فِيْهَا. فَلَتُ إِنَّ هَٰذَا خَلَقٌ؟ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ الْحَيُّ اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمُيْتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتُوفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الشَّلَالَاءِ الرَّفِيلَ نَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. (جامع السانيدلاين جوزي:١٨٩٤ مكتبة الرشدار ياش ٢٦ ١١٠ ما متدالمخادی: ۵ ۹۴)

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں دہیب نے صدیث بیان کی از ہشام از والدخود از حفرت عائشه رئت الله وه بیان کرتی میں که میں حضرت الومكروسى أنذك ياس كن انبول في حيما: آب في من المولاليم كتنے كيرُ دل بيل كفن ديا تعا؟ جعفرت عائشه في متايا: تمن سفيديمن کے سینے ہوئے کیزوں میں ان میں زقیص تھی اور ندعمامد تھا اور موئے معرت عائش نے بتایا: پیر کے دن چر حضرت ابو بر في يوجها: آج كون ساون با حضرت عائش في بتايا: يركاون ہے حضرت ابو بمرنے کہا: مجھے اس وقت سے لے کرآج رات تک امید ہے کھر حضرت ابو بھرنے اسے ان کیٹروں کودیکھا جن میں وہ يار ہوئے تھے ان میں زعفران کا اثر تھا کی انہوں نے کہا: میرے اس کیڑے کو دھو دو'اور اس کے ساتھ دو کیڑوں کا اور اضافہ كرة الجران من مجهاكن وينا\_(حضرت عائشة في بتايا:) من ے کہا: میدیرا تا کیٹرا ہے حضرت ابو م**ر نے کہا: زندہ آ دی کوئر دے** کی برنسبت نے کیڑے کی زیادہ ضرورت ہے مر دے کا کیڑا خون اور پیپ کے لیے ہے گر حضرت ابو بر میں فوت ہوئے حی کہ انہوں نے مجل کی رات گزار کی اور مجھے سے مملے ان کو وفن کردیا

> اس حدیث کومرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ پیر کے دن وفات کی تمنا کی فضیلت

علامه الوائس على بن طلف ابن بطال مالكي قرعبي متوفى ٩ ٣ م ه آيست بين:

حضرت البربر رقی فقد نے اپنی بیٹی سے برسوال کی تھا کہ رسول اللہ سی فیلنج کی وفات کن دن ہو کی تھی تا کہ ال وہ اور دن اور وفات کے ون ہونے کی برکمت حاصل ہوجائے اور پہیشہ سے لوگ صالحین کے پڑول سے تیم کہ حاصل کرنے اور ال کی وفات کے ون سے موافقت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اور اس بھی رقبت کرتے ہیں اور اس کی حرص کرتے ہیں مور کی کوشش کرتے ہیں اور اس بھی رقبت کرتے ہیں اور اس کی حرص کرتے ہیں مور کی ال شاء اللہ ہوگی اس دن وفات کی تمنا کرنی جا ہے اور اگروہ محض اس دن فوت نیس ہوا تو اسے ہیم کے دن وفات کی تمنا کرنے کا ان شاء اللہ اللہ اللہ سطے کا بھیے حضرت ابن عمر فری کا فریق بھی اور اگروہ تھے جن کی اتباع کرنا سلت اور عہادت نہیں ہے بہی وہ اس جگہ کھڑے ہوئے جس جگہ نی سائی کی اس حوث سے اور اس جگہ کر رہے ہوئے تھے اور اس جگہ اپنی اوفنی کو تھماتے ہے جس جگہ نی سائی کی اس حوث سے اور اس جگہ اپنی اوفنی کو تھماتے ہے جس جگہ نی سائی کی اس حوث سے اور اس جگہ اس کا موں کو نی سائی کی گھرا تے ہے جس جگہ نی سائی کی اس حوث سے اور اس حکم این کا موں کو نی سائی کی گھرا تے ہے جس جگہ نی سائی کی موجہ سے اور آپ کے ان آٹار کی اجباع کر سائی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھی تھر اس کا موں کو نی سائی کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر تھر ان کا موں کو نی سائی کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر تا کر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر تھر تا کر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر تا کر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر تا کہ کر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہو تھر کی احباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہوئے تھر اس کو تھر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہوئے تھر اس کا مور کی احباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہوئے تھر اس کو تک کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہوئے تھر کی احباط کر بالد کر بی اس کر بی اس کر کر اگر کی اجباع کر بالازم اور عبادت نہیں ہوئے تھر کر کر اگر کر تا کر در سے کرتے تھے اور جو تھر کی اس کر کر تا کر در سے کرتے تھے اور اس کر کر تا کر کر تا کر در سے کرتے تھے اور اس کر کر تا کر کر تا کر در سے کرتے تھے اور کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر

ووان آٹار کی بے طریق اولی اتباع کرے گاجن کی اتباع کرنالازم اور عبادت ہے۔

### بیر کے دن کی فضیلت

امام بخاری نے جمعہ کے دن وفات کا باب قائم تہیں کیا' کیونکہ جمعہ کے دن وفات کی فضیلت کی احادیث ان کی شرا مُط کے مطابق تبیں اور پیر کے دن وفات کا باب قائم کیا ہے کیونکہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ آپ ہیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن آ ب پر قر آن نازل ہوا اور پیر کے دن آپ نے اعلانِ نبوت کیا اور پیر کے دن آپ مرینه میں داخل ہوئے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی'ای لیے آپ پیراور جمعرات کے دن روز ہ رکھتے تھے۔

ا مام ما لک نے حضرت ابو ہریرہ ومنی تند سے بیدروایت کی ہے که رسول الله ملتی تیکیم نے فر مایا: لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کو دو مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں' پیر کے دن اور جعرات کے دن ایس ہرمومن بندہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوااس بندہ کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان بعض ہو'ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: ان کو چھوڑ دو! حی کہ بیا یک دوسرے کی طرف رجوع کر ليس\_ (موطأ امام ما لك حسن الخلق: ١٨)

### جمعہ کے دن وفات کی فضیلت

نی مُنْ الله الله سے جمعہ کے دن کی وفات کی فضیات کے سلسا یہ میں بھی ا ما است مروی میں:

حصرت عبدالله بن عمره بن العرص رئي فيه بيان كرتے ہيں: "ر الله نبي المنتي تين الم من عبدالله بن عمره بن العرب كه جو تحص جعد كے دن یا جمعہ کی رات کوفوت ہوا' اللہ تعالی اس کوتبر کے فتنے سے محفوظ رکھتہ ہے۔

(سنن ترندی: ۱۰۷۳ مصنف عبدالرزاق: ۵۵۹۳ منداحدج ۲ ص ۱۲۹ سنکلو تا: ۲۲۷)

حصرت انس بن مالک مِنْ مَنْ شَمِیان کرتے ہیں کہ جو محض جمعہ کے دن فوت نؤ جائے 'اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ے۔ (امعیم الصغیر: ۱۲۲ الکائل لابن عدی ج ۲ س ۲۵۴ )

حضرت جابر مِنْ الله بيان كرتے ہيں كەرسور الله مُنَّ اللهم ئے فرمایا: ﴿ تَحْصُ جَهِ كَ دِن فُوت ہو يا جعه كى شب فوت ہو اس كو عذابِ قبرے محفوظ رکھا جاتا ہے ادروہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پرشہداء کی مہر ہوگی۔

(صب لادلياه جسم ۱۸۱ مقريب المبغيد:۱۲۱۷ رج سسسس (شرح ابن بطال جسم ۲۵-۳۹۹ وادالكتب العاري برست ۱۳۲۳ ه عمدہ کیٹروں میں کن دینے کے متعلق احد دینے اور آثار

اس صدنت میں ندکورے کہ معترت از بکرین کاندے پرانے کیڑے میں گفن دینے کے بنے کہا دینر مایا: زندہ آ دی کومردے کی بنسبت نے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے کیکن دیگرا حادیث اور آثار میں نے اورا چھے کپڑے میں کفن وینے کا ذکر کیا حمیا ہے: بہترین کپڑے ہیں اوران ہی کپڑوں میں تم اینے مُر دوں کو کفن دو۔

(سنن ترندی: ۹۹۴ سنن ابودادُ و: ۲۱ - ۲۰ سنن ابن کاجه: ۲۲ سا استداحه ج اص ۲۳۱)

حضرت ابوقنا دہ رہن تندینان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آئیم نے فر مایا: جب تم میں سے کو کی شخص اسیے بھا کی کا ولی ہوتو اس کو اچھا کفن و ہے۔ (سنن ترندی: ۹۹۵ اسنن ابن ماجہ: ۲۲ ۱۳۵)

سلمہ بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین عمدہ کفن پسند کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ مردے اپنے کفنوں

میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا قات کرتے ہیں۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١١٢٣٣ المجلس على بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١١١١١ وارالكتب العلميه بيروت )

عمیر بن اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعاذ بن جبل بڑی نفہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق وصیت کی اورنگل کے 'چران کی بیوی فوت ہوگئی' ہم نے اس کواس کے پرانے کپڑوں میں گفن پہنایا' وواس وقت آئے جب ہم ان کی بیوی کو فرن کر کے فارغ ہو بچھے تھے'انہوں نے پوچھا: تم نے اس کو کیسے کپڑوں میں گفن پہنایا ؟ ہم نے کہا: ہم نے ان کوان کے پرانے کپڑوں میں گفن بہنایا' انہوں نے ان کی قبر کو کھووا اور ان کو نئے کپڑوں میں گفن دیا' اور فر مایا: اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں گفن ایا کرو کھون کے دوان ہی کھن میں جاتے ہیں۔

(مستف ابن الى شير: ١١٢٣ ، مجلس على أبيروت مسئف ابن الى شير: ١١١٣ ' دار الكتب العنمية بيروت )

## حضرت ابو بمرنے برانے کیڑوں میں گفن دینے کی جووصیت کی تھی اس کی توجیہ

علامه بدرالدين عيني حنى متونى ٥٥٨ ه لكھتے ہيں:

ابونصر نے حضرت جابر پنٹی تنہ سے میہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ مٹنٹی آئی نے فر مایا: اسپے مردوں کوعمدہ کپڑوں میں کفن دو کیونکہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں اورا یک دوسر ہے کہ 'یارت کرتے ہیں۔

اب بیسوال ہوگا کہ پھر حضرت ابو بکر رہی آنہ نے اپنے پرا کیڑا ، بیس کفن بیاب کی کیوں وصیت کی ؟اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابو بکر رہے اب کی جہاد یہ تیا اس سے ان یہ دل کی بر کمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ وصیت کہ ان کو ان بی کپڑوں میں کفن دیا جائے 'اس کی تا تیداس سے بوقی ہے کہ امام محمہ بن سعد نے قاسم بن محمہ بن ابو بکرصد بق رہی تنظیہ سے روایت کی ہے کہ سنرت ابو بکر نے فردی بھے میری ان دو کیٹ ان میں کفن دینا جن میں میں میں نماز پڑھتا تھا۔ ابو بکر صد بق رہی فراتے ہیں کہ انہوں نے ان کپڑوں کو اس کی تراس میں ایک اور ، جرکا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے ان کپڑوں کو ایک میں کو اس کی ترون کے دول کو بہتے دول کو بہتے دول کو بہتے ہوئے دی کہ انہوں نے ان کپڑوں کو بہتے دول کو بہتے دی کہ انہوں نے ان کپڑوں کو بہتے دول کو بہتے دی کہ انہوں نے ان کپڑوں کو بہتے دی کہ انہوں نے ان کپڑوں کو ترقیح دی ۔

(عدة القاري ج ٨ ص ١٨ ٣ وار الكتب العلمية بيروت ٢١ ٣٠ هـ)

حصر بند ابو بمرکواللہ تعالی سے بیامید تھی کہ ان کی س وان وفات ہوجائے گی جس ون نمی ملٹی کی آئی کی وفات سے اُرکھی تا ہم بیر کا ون گزار کر منکل کی بہت و مغرب ورعبت و سے مرسیان کے بن وفات ہو کی اور یہ ۲۲ تند دی شریب سے حکاوان تیں۔

حضرت ابو بکرک وفات کے سبب میں ختلاف ہے ایک آؤں میہ ہودی سانے سے کوئی آلودکھ ناکیا دیے تھا'اس سبب سے حضرت ابو بکرکی وفات ہوگئی اس ختلاف ہے ایک آؤں میہ بودی عورت نے زہر آلود کوشت کھلایا تھااورای کے اثر سے حضرت ابو بکرکی وفات ہوگئی اور حضرت ابو بکرکی وفات کا سبب بھی ایک تھااورا یک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی اورایک ہی آب کی دفات ہوئی اورایک ہی جگہ دونوں مدنون میں اورایک ہی وفت میں دونوں جنت میں داخل ہوں ہے۔

احيا تك موت كا آجانا

٩٥ - بَابُ مَوْتِ الْفَجَاةِ الْبُغُتَةِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن انی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ہشام نے خبردی از والدخود از حضرت کی انہوں نے کہا: مجھے ہشام نے خبردی از والدخود از حضرت

١٣٨٨ - خَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَعِيدُ بْنُ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيلِ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي

عائشہ رہنی اندکہ ایک مرد نے نبی منتی آبینی سے کہا: بے شک میری مال اوپا تک فوت ہوئی اور میرا اس کے متعلق کمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو تجھ صدقہ کرتی ایس کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کردوں؟ آپ نے قرمایا: ہاں!

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمِّى الْتَلِّتُ نَفْسُهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمِى الْتَلِئَتُ نَفْسُهَا وَالْخُرُ إِنْ وَالْخُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ فَهَلِّ لَهَا اَجُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ فَهَلِّ لَهَا اَجُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ فَهَلُّ لَهَا اَجُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ فَهَلُّ لَهَا اَجُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ فَهَلُّ لَهَا اَجُرُ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ [ طرف الحديث: ٢٤١٠]

هیچ مسلم: ۳۰۰۱ الرقم اسلسل :۲۲۸۹ سنن ابوداؤد:۲۸۸۱ سنن ابن ماجه: ۱۲۲۷ مند ابویعلی : ۳۳۳۳ اصحیح ابن حبان: ۳۳۳۳ سنن بیلی (مسیح مسلم: ۳۰ ۱۳۳۰ سنن ابوداؤد:۲۸۸۱ سننداحمدی ابن ۱۳۵۳ مند احدی این تزیمه ۱۳۹۱ مند احمدی اص ۱۳۹۵ مند احمدی است الرسالة امیروت ا با مع المسانید لاین جوزی :۵۷ ۲۷ مکتبة الرشداریان ۱۳۲۱ ۱۳۱۵)

حدیث مذکور کے رجال

مشكل الفاظ كےمعانی

ال حدیث میں ذکر ہے کہ ایک مرویے کہا: میر بی بال احل تک فوت ہوگئی اس مرد کا نام حضرت سعد بن عمیادہ تھا اور ان کی ہال کا نام حضرت عمرہ رفتی کنند تھا۔

تیزاس صدیت میں 'افسلنت''ندکورہے اس کامعنیٰ ہے: وہ ای نک فوت: وَ مَل سَیْنَ ابْزَاری: ۲۷۶ میں مرد کی جگہ حضرت سعد بن عبادہ کاذکر ہے۔ (مرۃ القاری ج۸م ۱۹۳۰ س).

اجا نک موت کی کراہت کے متعلق احادیث

نی منطق ایم کا سیاب میں سے کی منطق نے کہا کہ جی سنجھ کی آئی گئی ہے کہ مایا: اپ نک متوت مختب ہے بیعنی مختب کا سبب ہے۔ (سنن ابردادُد: ۳۱۱۰)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بنتیکانه بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیلی نے سات موتوں سے پناہ طلب کی: (۱) اچا تک موت (۲) سانپ کے ڈسنے سے (۳) درند و کے بھاڑنے ہے (\*) آگ میں جلنے سے (۵) پانی میں ڈوسنے سے (۶) کی چیز کے اوپر گرنے سے (۷) جہادیش بیٹے چیبر کر بن کٹے ہے۔

(منداین اد: ۹۳ ۵ منداجرج ۳ س عالمسنداند، ۱۵۹۷ \_ ۱۱۳ س ۱۹۱ سونسسته الرمالية )

حضرت ابو ہریرہ بڑی تند بیان کرتے ہیں کہ ٹی منتی آلیا ہم ایس دیوار کے پاس سے کز دے جو گرنے کے لیے جھک رہی تھی اقو آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے آپ سے اس کی دجہ پوچھی گئی تو آپ نے فر مایا: میں اچا تک موت کو ہا پیند کرتا ہوں۔

( سندایویکلی: ۱۹۱۳ برکتاب المنسعفا ولعشینی بچاص ۱۱ الکائل لابن عدی بچاص ۲۳۳ شعب الایمان: ۹۹ ۱۳۵۹ بهجم الکبیر: ۲۰۳ ۵-۲۰۳۵ میند اجر بچ ۳ ص ۳ ۵ ۳ طبع قدیم مستداحر: ۸۹۹۲ پر چهاص ۳۰۳)

یکی بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کدان کو بید عدیث مینی ہے کہ جب رسول الله مالی الله ماتے تھے: جب تم میں سے کو کی فخص

اليي چيز کے پاس سے گزرے جو گرنے والی ہوتو وہ تيزي ہے گزرے اور اللہ تعالیٰ سے عافيت کی دعا كرے۔

(مصنف ابن الي شيبه ج ٥ ص ٢ • ١ اشعب الايمان: ٢١ ١١)

ا جا تک موت کو نی مُنْ تَنْظِیم نے اس لیے ناپٹند فر مایا ہے کہ اس صورت میں آ دمی وصیت نہیں کرسکتا اور آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا کہ اپنے گنا ہوں پر اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرے اور تو بہ کرے اور اس موقع پر جس قدر اعمالِ ضالحہ کرسکتا ہو وہ کرے۔ ایصال تو اب کے متعلق احادیث

اس مدیث میں ایسال تو اب کا بھی شوت ہے اور ایسال تو اب کے متعلق دیگر احادیث حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس بنتیکنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ بنتی اُنٹ کی ماں کا انتقال ہو گیا 'وہ اس وفت وہاں موجود نہیں سطے پھر وہ نبی ملٹی کی آئے ہیں آئے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ بنتی اُنٹ کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میس اس وقت موجود نہیں تھا' اگر میں اُن کی پھر وہ نبی ملٹی کی اُن کی سے بھے صدقہ کروں تو کیا ان کوئی کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے اُنٹ یا انہوں نے کہا: ہیں ہے شک میں آپ کو گواہ کرتا موں کہ میرامخراف تام کا مجوروں کا باغ اُن پر صدقہ ہے۔ ( تھے ابتخاری : ۲۲ سے ۲۷ ۲۵ سن تر ندی: ۲۲۹ سنن ابوداؤد: ۲۸۸۲)
- (۲) حضرت ابن عباس رضی کنی آند بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رشی آند نے رسول الله منظ آندیم سے سوال کیا کہ ان کی مال فوت ہوگئ اور انہوں نے ایک نذر مانی ہو کی تھی آپ نے فر مایا: تم ان کی طرف سے ان کی نذرادا کرو۔

( می بخاری ۱۲ ۲ ۲ میمیمسس: ۱۲۳۸ سس ابودادّد: ۵۰ ۴۳۰ سنن نسانی: ۱۳۸۷ سنن این ماجه: ۳۱۳۳)

- (س) حضرت این عباس و فنی نشر بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی اللہ بیات آیا اور کہا کہ میری بہن نے جج کرنے کی نذر مانی تھی اور اب معنوت این عباس و فنی تنظیم نے فر مایا: اگر اس پر قرض ہوتا تو کیاتم اس کا قرض ادا کرتے؟ اس نے کہا: بی ہاں! آپ نے فر مایا: تو اللہ کا قرض ادا کرؤوہ قرض کی ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔

(صبح ابغاری: ۲۲۹۹ اسنن ابوداوّد: ۱۸۰۹ اسندالحبیدی: ۵۰۵ اسنن داری: ۱۸۳۰)

(۵) حضرت ابن عہاس بین کھنے بیان کرتے ہیں کہ ایک حورت کی ملٹی آنے ہیں آئی اوراس نے کہا: میری مال نے بچ کرنے کی خضرت ابن عہاس بینی کھنے ہیں کہ ایک حورت کی ملٹی آنے ہیں اس کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ نے فرمایا: ہال! تم اس کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ نے فرمایا: ہال! تم اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ نے فرمایا: ہال! تو پھرتم سے جج کروئیہ بناؤ کہ اگر تمہاری مال پرقرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو اوا کرتنی؟ اس نے کہا: جی ہال! آپ نے فرمایا: تو پھرتم

الله كاقرض اوا كروكيونك الله اس كازياده حق وارب كداس سے كيا مواوعده يوراكيا جائے۔

( معج البخاري: ١٥ ٢٣ موطأ المام ما لك: ٢ ٣٣ منداحمد: ٢٢ ٢٦ عالم الكتب بيروت)

(منج مسلم: ١٩٤٤ 'الرقم أمسلسل: ١٠٠٥ مسنن الإداؤد: ٣٢٩٣)

الصال ثواب مين مداهب فقهاء

علامه لیجی بن شرف نودی شافعی متونی ۲۷۲ ه کلصته بین:

اس حدیث میں بی جوت ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور میت کواس سے نفع ہوتا ہے اور اس پر علا مکا اجماع ہے اس پر علا مکا اجماع ہے اس بر علا مکا اجماع ہے اس بر علا مکا اجماع ہے اس بر علا مکا اجماع ہے اور اس کے شوت ہیں اجراع ہے جو قرض اور اکیا جائے اس سے میت کو نفع ہوتا ہے اور اس کے شوت ہیں قرآ ان مجید اور احادیت کی نصوص ہیں اس طرح میت کی طرف سے فرض اور نظل بھی میت کو کرنا بھی صح ہے جا ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے اور امام اجمد بن ضبل نے کہا ہے کہ قرآ ان مجید کی تلاوت کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے جب کوئی فضی فوت ہوجائے اور اس پر روز ہے ہوں تو اس کی طرف سے روز سے رکھنے ہیں اختلاف ہے اور رائے ہیں ہو جائے اور اس پر روز ہے ہوں تو اس کی طرف سے روز سے رکھنے ہیں اختلاف ہے اور رائے ہیں ہو تا ہو ہیں سے کہ بہنچتا ہے اس بھی میت کو اس بھی میت کو اس بھی سے کہ بہنچتا اور ایا مام جہ کے ترز کے تر م عبادات بدنے کا ثواب ہیں ہو تھا اور ایا مام جہ کے ترز کے تر م عبادات کا ثواب ہی ترا ہے۔

(شرح مجيم مسلم بشرح النووى ن ٢٥٨ من ٢٤٨ كنته نزار مصطفى البازا بكه كرمه ١١١١ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حنى متوفى ٨٥٥ ه ككهة بن:

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے اور یہ کہ میت کواس سے فائدہ ہوتا ہے۔
حضرت انس بڑن فند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹ آئیل سے سوال کیا' پس میں نے کہا: ہم اپنے مُر دوں کے لیے دعا
کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں' کیا بیان کی طرف پہنچنا ہے؟ آپ نے فر مایا: بیان کی طرف
پہنچنا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جسے تم میں سے کوئی فخص ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔

(عمدة القاري ج ٨ ص ٢٠٠٠ وار الكتب العلمية بيروت ١٠٠١ ما مد)

وه احادیث جو نبی مُنتَ نُیْنَا فِی کی قبراور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منجئها تند کی قبروں کے متعلق ہیں

٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُر وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متوفى ٩ ٧ م ه الكتية بين:

ا مام بخاری کی اس صدیت سے غرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پنجان کی وہ نسیلت بیان کریں جس میں ان کا کوئی شر يك تبيس ب كيونكديد دونول جس طرح رسول الله الله الله الله على حيات جس آب كي وزير يخي اى طرح آب كي دفات كي بعد بهي آپ كے ساتھ تبريس ہيں۔ بيدوه فضيلت ہے جوخصوصيت كے ساتھ اللہ تعالى فے ان كوعطاك بے بيان دونوں كى محبت كى كرامت ہے جو اور کی کو حاصل میں ہوئی۔ ای وجہ سے حضرت عمر منگانڈ نے حضرت عائشہ دینی انڈسے ان کے حجرے میں مدنون ہونے ک ا جازت طلب کی۔

اس حدیث میں فقد رہ ہے کے صافحین کی تبروں کے جوار میں فن ہونے کی حرص کرنی حاسبے تا کے صافحین ہر جورحمت تازل ہواس ے ان کوبھی حصر ال جائے اور صالحین کے لیے جب مسلمان آ کردعا کریں تو اس وعاسے بھی ان کو حصہ ملے۔

( تربي ابن عد ماج سوس سد سه ساه واراكتب العلمية بيروت ساسم ساه)

وَقُولُ اللَّهِ ﴿ فَأَقْبَرُهُ ﴾ (العس: ٣١) الله ﴿ فَأَقْبَرُهُ ﴾ (العس: ٣١)

یہ پوری آیت اس طرح ہے: پھراسے موت دی اور پھراسے قبر میں دفن کیا۔ (ہس:۲۱)

" اقبرت الرجل "بياس ونت كما جائكا جب تم اس ك اليقيم اوالمراه فيسوف البدار وقت كهاجائ كاجب تم اس كودن

ٱقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَسَهُ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ

امام بخاری اس تعلیق سے میر بتانا جاہتے ہیں کرقبر کا مادہ ثلاثی مزید فیدسے باب افعال سے آتا ہے اور ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے ' سیلی صورت میں اس کامعنی ہے: قبر بنا نا اور دومری صورت میں اس کامعنی ہے: وفن کرنا۔

﴿ كِلْفَادًا ﴾ (الربات: ٢٥) يَكُونُونَ فِينَهَا أَحْدَهُ ﴿ الْمُحْلِقَالَ " يَعِيٰ فَرَانِتَ كَرَجُكُوا الرفين يَا وَنَهِ وَكَ بَكِي

ہوت ہیں اور اس میں کر روں کو جس دھن کیا جاتا ہے۔

وَيُدُفِّنُونَ فِيهَا أَمُواتًا.

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: کیا ہم نے زمین کو حفاظت کی جگہتیں بنایا ' زندوں کے لیے بھی اور مر دول کے ليے بھی۔ (الرمنات:۲۹۔۲۹) ليني زمين زنده کوا پي پشت پررکه کراور مُر دوں کواسينے پيپ ميں رکھ کران کی حفاظت کرتی ہے۔الفراء نے کہا ہے کہ ' نگفتھے'' کامعنی ہے: ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۳۱ دار انکتب العلميه بيروت ۱۳۴اھ)

١٣٨٩ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الله المام بخاري روايت كرت بين: بمين اساليل نے مديث عَنْ هِشَامٍ . ح. وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ بيان كَ الهول في كبا: بحص اليمان في حديث بيان كى از بشام حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرُّوانَ ' يَحْيَى بنُ أَبِى زَكِرِيَّاءَ ' عَنْ هِشَام ' . حَ 'اور بحص محدين ترب نے صديت بيان كى انہول نے كہا: مميل ابومروان مین بن ابی زکریاء نے حدیث بیان کی از بشام از عروه از

عَنْ عُرُورَةً عُنْ عَانِشَةً رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَذَّرَ فِي مَرْضِهِ آيْنَ آنَا الْيَوْمَ إَآيْنَ آنَا غَدَا؟ اِسْتِبْطَاءً لِيُوْمِ عَائِشَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمِى فَيَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. [طرف الديث: ٣٧٤]

و منتج مسلم: ۲۳۴۳ ارقم المسلسل: ۱۱۷۵ البيم الكبير: ۸۱ ج ۳۳ تاريخ بغدادج ۷ ص ۲۷ البيم الاوسط: ۲۸۸۳ المستدرك جام ۱۳۵) حديث مذكور كرجال

(۱) اسائیل بن الی ادلیل ان کا نام عبد الله بئی امام ما لک کے بھا نیج ہیں (۲) سلیمان بن بال ابوایوب (۳) ہشام بن عرود بن الزبیر (۳) محمد بن حرب ابوعبد الله النشائی به ۲۵۵ ہیں نوت ہو گئے ہیں (۵) ابومروان یکی بن ابی زکر یا ، الفسانی ایہ ۱۸۸ ہیں نوت ہو گئے ہیں نوت ہو گئے ہیں (۲) ابومروان کی بن ابی زکر یا ، الفسانی ایم ۱۸۸ ہیں نوت ہو گئے ہیں (۲ مرة القاری ۱۸۶ سرت) مسلم المعوام (۷) حضرت عائشہ رفتی الله رفتی الله کی فضیلت

ال حدیث میں مذکور ہے: میں آئ کہ ں ہوں؟ میں کل کہا ۔ بول کا ؟ حضرت ، شن باری کوآپ دور گمان کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی متعدد از سن ہوں اس کا سن سے زیادہ مجت کرنا جائز ہے جب کہ وہ باریوں کی تقصیم تقسیم میں اور خرج مہیا کرنے میں ان کے درمیان عدل کرتا ہو۔

نیزال حدیث سے معلوم ہوا کدر سوال الله مافقائی از وال بیل حضرت عائشہ سے سے زیادہ محبت کرتے ہے اور بیان کی فنسیلت کی دلیل ہے۔

ﷺ باب ندکور کی میدمدیث شرح سیح مسم نعت الدین است الدید در بے اس کی شرح میں معترت عائشہ رہنگاللہ کی سوانح بیان کی مخ ہے۔

اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِ ﴿ لَا عَنْ عُرُوةٌ عَنْ عَابِنَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ لَعَنَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِيهُ لَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مرک بن سائیل نے دریث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں اوجوان نے مدیث بیان کی از حلال از عروہ از حضرت عائشہ بینی مذوہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من ال

اس صدیث کی شرح البخاری: ۵ ۳۳ میس مزر چکی ہے اس مدیث میں بیٹوت ہے کی مخص کی کنیت رکھنی جائز ہے خواہ

اس کی اولا دہویا نہو۔

حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّمَارِ اللهُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّمَارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسَنَّمًا

ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی از سفیان التمار انہوں نے بید حدیث بیان کی کدانہوں نے نبی مُنْ اَنْ اَنْہُور یکھا وہ کو ہان کی طرح تھی۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن مقاتل ابوالحن المردزی مید میں مجادر تنے (۲) عبد الله بن السارک المروزی (۳) ابو بمر بن عمیاش المحدث میہ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹۳ ھے۔ ۱۹

(عمدة القاري ج م ص ٣٢٣)

# قبركو كوبان كى صورت ميں بنانامستحب ہے ياسطح اور نبى ملن كياليم كى قبركس طرح تقى؟

علامه التاوُري بن سوره متوفى ٩ • ١٢ ه لكصة بين:

اس صدید میں ذکور ہے کہ بی مشری اس کی طرح تھی ایسی نے جو ہان کی طرح تھی ایسی زمین سے اٹھی ہوئی اور بلند تھی امام ابولیم نے بیاضا فہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی تجری ای طرح تھی اس حدیث سے بیاستدیال کیا جمیا ہے کہ وں کو کو ہان کی طرح بنانا مستحب ہے امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ امام ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابوصنی نہ ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی ابولی کی دلیل بیصدیث ہے:

اہام ابوداؤدا پی سند کے ساتھ قاسم بن محد سے روایت کرتے ہیں کہ بس حضرت ماکشہ وہی اللہ کے پاس کیا ہیں نے عرض کیا ا اے میری ہاں! مجھے رسول اللہ مفیلی آلم کی قبر مبارک اوران کے دوصاحبول وہی کاند کی قبریں دکھا کیں 'قو حضرت عاکشہ وہی کاننہ نے میرے لیے تین قبریں کھول ویں پہ قبریں نہ بلند تھیں نہ زمین سے ملی ہوئی تھیں ان کے اوپر میدان کی سرخ کنگریاں ڈالی ہوئی تھیں۔ابوعلی نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اند مش اللہ کہ کہ آئے ہے اور حضرت ابو بکر کی قبرا ہے کے سرمبارک کے بیا ہے در حضرت عمر کی قبر ایس کے بیروں کے بیان کا مررسوں اللہ سی کی تقدمول میں ہے۔(سفن بوداؤود، ۲۰۱۰)

انہوں نے یہ مشاہدہ حضرت معاویہ ریٹی تفتی خلافت میں کیا تھا گویا کہ ابتداء میں یہ تبریں مسطح تھیں کھر جب عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں یہ نہریں مسطح تھیں کھر جب عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں یہ یہ بین ہوں نے ان قبروں کو کو ہان کی صورت میں بلند کر دیا۔
ابو کمرا الآجری نے نیم بن بسطام سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی مشائل کے قبر مبارک کوعمر بن عبدالعزیز کی امارت میں دیکھائیں میں نے اس کو زمین سے چار انگل بلند دیکھا' اور حصرت ابو کمر کی قبر کو آپ کی قبر کے چیچے دیکھا اور حضرت عمر کی قبر کو حضرت ابو کمر کی قبر کے تیجھے اور نیچ دیکھا' ورحضرت ابو کمر کی قبر کی قبر کے چیچے اور نیچ دیکھا' میراختلاف اس میں ہے کہ کو ہان کی طرح قبر بنانا مستحب ہے یا مسطح بنانا مستحب ہے' اصل جواز میں اختلاف نہیں ہے اور مزنی شافعی نے قبر کو ہان کی طرح بنانے کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ اگر قبر سطح ہوتو وہ اس طرح ہوگی جیسے بیٹھنے اس کے لیے کوئی چیز (مثلاً بیخ وغیرہ) بنائی جاتی ہا اور وہ دنیا وئی چیز وں کے مشابہ ہوگی۔

(مادية النودي بن سوده المستع إبخاري ج من ٩٦ وارالكتب العنمية بيروت ٢٨ ١٥ ه)

میں کہتا ہوں کرا مام شافعی نے درج ذیل صدیث ہے جمی استدلال کیا ہے:

حضرت ابودائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی دی تفاقہ نے ابو العمیاج الاسدی سے کہا: میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں م جس کام کے لیے ہی مُشْرِیَّا لِمِمْ نے بھیے بھیجا تھا کہ تم جس قبر کو بھی باندو کھواس کو بھی وار کر دواور جس بجسر کو بھی دیکھواس کومٹا دو۔ (مجمع مسلم: ۹۲۹ اسن ابوداؤد: ۳۲۱۸ سنن تریزی: ۱۹۳۹ منن نسائی: ۲۰۹۰ منداحمہ ۱۹۹۰ منن نسائی: ۲۰۹۰ منداحمہ ۱۹۹۰ منداحمہ ۱۹۹۰

فقہاء شافعید کے دلائل کے جوابات

علامہ بررالدین بینی منل نے سنن ابوداؤر: • ۳۲۳ کے جواب میں کہا ہے کہاں کی سندضعیف ہے اور وہ حدیث مرسل ہے اور و امام شافقی حدیث مرسل کو جمت نہیں مائے اور سیح مسلم: ۹۲۹ کے جواب میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ قبریں ہیں جن کوفخر اور مباہات کے لیے بلند بنایا ممیا ہو یا اس کو ایک بالشت سے زیادہ بلند بنایا ممیا ہو۔ (ممرة القاری نام میس)

علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن للدامه عبل متونى • ١٢ ه الله ين ا

قبر کوکوبان کی طرح بنانا سطح بنانے سے افعال ہے اہام مالک امام ایوطنیف امام احداور قوری کا بھی فدہب ہے امام شافعی نے کہا کہ کو کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا جا اس بیروں نے کہا تھا اور قاسم نے کہا: ہیں نے نی المتوانی ہیں ہے کہ اس بیروں کو بیروں کو کہا کہ میں نے نی المتوانی ہیں نے نی المتوانی ہیں ہے کہ اس بیروں کے مشاب میں اور میاں کا مشاب کا سام اس بیروں کو کہا کہ میں اس بیروں کے مشاب ہے اور بیا الل بروت کا شعار ہے اس سے محروہ ہے اور ہماری دلیل بخاری کی روایت ہے اس لیے موروں کی مشاب ہے اور بیا الل بروت کا شعار ہے اس سے محروہ ہے اور ہماری دلیل بخاری کی روایت ہے اس لیے دواان کی حدیث سے زیادہ تھے ہے اس لیے اس کی میں المائر محدیث تابرہ اس میں کہا کہ میں المائر محدیث تابرہ الموری ہیں ہیں ۔ دوایت ہے اس لیے دواان کی حدیث سے زیادہ تی ہے ہیں گئے ہیں:

قبر کو کو ہان کی طرح بنایا جائے اسم ان شدین جائے کی کر آتھی ہے ۔ ان کہا ہے کہ بھے اس نے صدیت بیان کی جس نے دسول
الله طفی آبا ہم اور حضرت ابو بھراور حضرت عمر بین کا نئر کی آفروں کو دیکھا تھا کہ ان کی قبریں کو ہان کی طرح تھیں اور ان پر سفیدش سے لیائی ک می تھی اور اس لیے بھی کہ مربع بنانا و نیاوی طرز تعمیر ہے اور قبروں کو و نیاوی طرز تغمیر سے مختلف بنانا چاہیے نیز قبر کو مربع بنانا ہوائف کا (اور ایل کی ہے کہ) شعارے را اسوط ن سر ۱۹ اور آر منب الدین و و تیاوی اور اسماعیا

علامه تمود بن سد والشرايد ابن ماروالبخار ل التولى ١٠٠ حسكت إلى:

قبر کو کو ہان کی طرز پر بنانا جا ہے وہ زمین ہے ایک بالشت یا میحوزیادہ او نجی : اس سے زیادہ او نجی شہنائی جائے امام شافعی نے کہا کرقبر کو مرابع اور سطح بنانا جا ہے کو ہان کی طرح نہیں بنانا جا ہے ان کی دلیل سے کہ نمی منز آئیل نے اپنے صاحب زاوہ مقرت ابراہیم میں تذکی قبر کو سطح بنایا تھا۔ (تہذیب الاسامی اس ۵۰)

بہاری دلیل بیہ کے جفرت ابن عباس بنتی نئے بیان کیا کہ حضرت جریل علاقیا اُنے فرشتوں سے ساتھ حضرت آ دم علاقیا اُک نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کو کو ہان کی مثل بنایا اور اس پر خیمہ نصب کیا۔

ابراہیم انتھی ہے روایت ہے کہ بی مان اللہ کی قبر اور حضرت ابو بمراور حضرت عمر من اللہ کی آبریں کو ہال کی مثل تعیس -

( كناب الأجارلامام محرص ١٤٠)

حضرت عبدالله بن عباس بنتها لله على من نوت ہوئے محد بن الحنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کو ہان کی مثل بنائی اور اس پر خیمہ نصب کیا۔

قبر کومر نع کی مثل نہ بنایا جائے کیونکہ بیا ہل کتاب کے طریقہ کے مشابہ ہے اور اہل کتاب کی مشابہت کمروہ ہے۔ نیز دنیادی عمارتنس مربع بنائی جاتی ہیں اور قبر کا تعلق آخرت سے ہے' اس کو اس سے مختلف ہوتا چاہے' اور نبی مُنٹائیا ہم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم بڑی تھنڈ کی قبر کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس کو سطح بنایا حمیا تھا' پھراس کو' کو ہان کی مثل بنادیا حمیا۔

(الحيط البرحاني ج من ٩٣-٩٣ أدارة القرآن كراجي ١٣٢٣ه)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ ه نقها واحناف کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: منافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ ه نقها واحناف کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سفیان التمار نے جو کہا ہے کہ میں نے نبی طفائی آئی کی قبر کو کو بان کی مثل دیکھا۔ (سمج ابخاری: ۱۳۹۰) اس میں کوئی جمت نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ پہلے کو بان کی مثل نہ ہو جیسے امام بہتی نے کہا ہے پھر اس پر انہوں نے امام ابوداؤر کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ وہ نہیں وہ زمین سے بلند استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ وہ ن من انداز مین سے بلند تھیں نے در مین سے بلند تھیں نے ہوئی تھیں۔ (فتح الباری ج م م ۱۵۷ دارالمعرفہ ایروت ۱۳۲۱ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احميني وافظ ابن جركارة كرتے بوت لكھتے ہيں:

یہ بمیشہ امام بخاری کی روایت کوتر یہ ہے تیں اور اس سعیہ نے فقہی تعشب کی بناء پر ہے طریقہ سے انحراف کررہے ہیں ہاتی انہوں نے امام ابوداؤ داور امام سلم کی جن روایات سے استدلال کیائے۔ ن کا زواب ہم ذکر کے ہیں۔

(مدة القاري ج ٨ ص ٣٠٥ وار الكتب العلمية بيروت ١٣٠١ ه)

### حضرت ابو بکراور حضرت عمر دخنیانته کی فضیلت علامه بدرالدین مینی حنی متونی ۸۵۵ ه سے بیر

علاء کی ایک جماعت نے اس حدیث سے بینخیس مانصیت پر سندلال کیا ہے کیونکان کی قبریں نبی ملٹائیلانی کی قبر کے ساتھ متصل میں اور حافظ ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ میہ حدیث ِروایت کی ہے:

حضرت ابوہریرہ مِنگُنٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹھ کیا ہے فر مایا: جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی قبر کی مٹی اس کے نطفہ پر حیر کی جاتی ہے۔ الاکر اندوقری سیا ۱۵ مزالز فرب مزیب وزیب وزیب اللہ میں اللہ ا

للوعاصم نے بہائم سنت بر بھر ورحد سے عمر کی ضیات پراس کی افرولیس نیس یاؤے کی بوتر ان و و ر کی منی رسول الله من آلینیم کی منی سے ہے۔ (صلیة الاولیاء:۲۳۸۹-ج۲س۴۱۰دارالکتب العامیه بیروت)

تحکیم ابوعبداللہ ترندی نے نوادرالاصول میں آئی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود میں گفتہ سے بید حدیث روایت کی ہے کہ جو فرشتہ رحم میں مقرر ہوتا ہے وہ نطفہ کو لے کر اس جگہ کی سٹی سے ساتھ گوندھتا ہے جہاں اس نے دفین ہوتا ہوتا ہے اور بیاس آیت کا مصداق ہے:

ہم نے اس مٹی ہے تم کو پیدا کیا اور ای میں تم کولوٹا کیں سے اور ای ہے اور ای ہے اور ای ہے اور ای ہے اور ای سے ا

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا تُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى0(لا:٥٥)

حافظ ابن عبد البر مالكي متوفى ٦٣ ٣٥ هد نے عطاء الخراسانی سے بيرحديث روايت كى ہے كه فرشته جاكر اس جگه سے منى ليتا ہے

جُبال اس نے دُن ہونا ہوتا ہے گھراس مٹی کونطفہ پر چھڑ کتا ہے کھراس مٹی اور نطفہ سے اس شخص کی تخلیق کی جاتی ہے اس سے بعد انہوں نے بھی اس کی تائید میں طُدُ: ۵۵ کوؤکر کیا ہے۔ (التمہیدج ۱۰ ص ۵۵)

چونکہ نی منٹوٹی آئی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہنی آندا یک جگہ مدنون ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان سب کی مٹی ایک جگہ سے لی عمل ہے اور بیدوہ جگہ ہے جہال مید مدنون ہیں۔ (عمرة القاری ج۸ ص۳۱ "وارانکتب العلمیہ 'بیروت ۲۱ سامے)

مُحدَّنَا فَرُوهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ الْمَا عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوهَ عَنْ آبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَانِطُ فِي زَمَانِ الْمَولِيْدِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَدُوا فِي بِنَالِه فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَفَرِعُوا وَظُنُوا آنَهَا قَدَمُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَفَرَ عُوا وَخَدُوا آخَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ وَسَلَّم فَمَا وَجَدُوا آخَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتّى قَالَ لَهُمْ عَرُوهُ لَا وَاللّه عَلَيْهِ عَرُوهُ لَا وَاللّه عَلَيْهِ عَلَم ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عَرُوهُ لَا وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه عَلَيْه وَلِكُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَنْه وَاللّه وَعَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه ت عمر کا قدم ظاہر ہونے کا سبب

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعستلاني متوفى ٨٥٢ ه سَت جي:

اس حدیث بی فدگور ہے: الولید بن عبدالملک کناتیں ان پردید کر گئی بین ہی سی آئی ہے جرہ کی دیوار کر گئی عردہ نے اس کا سب سے بیان کیا ہے کہ لوگ آ پ کی قبر کی طرف نماز پڑھتے ہے قوعم بن عبدالعزیز نے سے مواکد یہاں دیوار بنادی جائے تاکہ قبر مبارک کی طرف مند کر کے کوئی نماز نہ ہو سکے بھر جب وہ دیوار کر گئی تو حضرت عمر بنگانڈ کا قدم اور گھٹنا ظاہر ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز خون زدو ہو گئے کہ کیل سے بی مائی آئی ہی اور ان کا عبدالعزیز خون زدو ہو گئے کہ کیل سے بی مائی آئی ہو اور ان کا کھٹنا ہے اور بڑایا کہ مید حضرت عمر و کی آئی تدم اور ان کا گھٹنا ہے تب عمر بن عبدالعزیز کا خوف دور دو آیا۔

مالک بن مغول نے مدوایت بیان کی ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ ظلافت میں اس نے مدینہ کے عالی عمر بن عبد الغزیز کو کھا کہ از واق مطبر اس کے جمرے گرا کرمسجد نبوی کی توسیع کرور اور رسول الله طرف آند میں ارک کو بلند کروں کے ساز میں اس کی طرف مند شدہ واعمر بن عبد العزیز سے جمرے گرا کے مراف شروی کے اس وقت ایک باؤل الدر سے ظاہر واجس کے متعنق عمر بن عبد العزیز کو بدف مند ہوا کہ میدرسول انقد ملی تابی کو بدف مشربوا کہ میدرسول انقد ملی تابی کو بدف منظرت عمر کا باؤل ہے۔

( نَحَ الباري ج م ص ١٨٥ وارالمر ذيروت ٢٦ ١٥ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: از ہشام از والدخود! زحفرت عاکشہ رینگانڈ انہوں نے حضرت عبداللہ بن الزبیر رینگانڈ وصیت کی کہ جھے ان (رسول اللہ من آئیل آئم "حضرت ابو مجرصد این اور حضرت ممر این اور حضرت میں اینگانڈ) کے ساتھ دفن نہ کرنا اور جھے میری سوکول کے ساتھ بشی اینگانڈ) کے ساتھ دفن نہ کرنا اور جھے میری سوکول کے ساتھ بشی ایس فین کہ وجہ میں دفن کر دینا میں بہیں جا ہتی کہ ان کے ساتھ وفن ہونے کی وجہ سے بعد میں میری (خصوصی ) تعظیم کی جائے۔

١٣٩١ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا تَدُفِيْنَى مَعَهُم وَادُفِيْنَى مَعَ صَوَاحِبَى بِالْبَقِيْعِ لَا أُزَكِّى بِهِ آبَدًا.

[طرف الحديث: ٢٣٢٤]

### حضرت عائشه رشى للذكي تواضع

حضرت عائشہ وین نشنے بیاس لیے کہا تھا کہ اب ان کے جمرہ میں صرف ایک قبر کی جگرتھی۔

حضرت عائشہ نے اس کو تا پسند کیا کہ بید کہا جائے کہ وہ نبی مطرق کے ساتھ مدفون ہیں اور اس وجہ سے ان کی زیادہ تعظیم کی جائے۔ یہ آپ کا اعلیٰ درجہ کا اعکساراور تو اضع تھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن عبد الحمید نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں حصین بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی ازعمرو بن میمون الاودی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب مِنْ تَنْدُكُود يكما المهول في كها: استعبدالله بن عمر الم المؤمنين حضرت عائشہ میں تناشہ کے پاس جاؤ کیں ان ہے کہو کہ عمر بن الخطاب آب كوسلام كيت بين كمران سے سوال كرنا كديس اين دو مساحبوں کے ساتھ وفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا: میں اس مبدكا اب سلي اراده رفتي تحي بي مي آج ان كوضرور اسيخ اوير تربيح دول كي مجرجب حضرت عبدالله بن عمرة على حضرت عمر في یو چھا: تمہارے ماس کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنين! حضرت ام المؤمنين نے آپ كے ليے اجازت و يدي ہے حضرت عمر نے کہا: اس جگہ سے زیادہ میرے نز دیک اور کوئی عَكُما أَمُم تَبِيرَ مَعِي لِيس جب ميري روح قبض كرلي جائة ومجمع وبال ا تھا کر لے جانا' پھرسلام عرض کرنا' پھر کہنا: عمر بن الخطاب ا جازت طلب کرتا ہے' پس اگر وہ میرے لیے اجازت وے دیں تو مجھے وہ یا فن کروین ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کر دینا' ب شک میرے عم من اس خرفت کا ان تو گول سے زیادہ خل دار کوئی تنہیں ہے جن ہے رسول اللہ مٹنی آیکے اپنی وفات کے وقت راضى ستے پس وہ ميرے بعدجس كوظيف بنا دي وہى خليفد ہوگا، تم اس کے احکام سننا اور اس کی اطاعت کرنا' مچر انہوں نے حضرت عثان معفرت على معفرت طلح معفرت الزبير معفرت عبد الرحمان بن عوف اور سعد بن عوف اور حضرت سعد بن الى وقاص كے نام ليے اور ان كے ياس انصار كا ايك جوان آيا اور اس نے كها: اے اميرالمؤمنين! آپ كومبارك مو! آپ كوالله كى بشارت ب آپ

١٣٩٢ - حَدَّثُنَا قُتُيبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَـمُـرِو بُنِ مَيْـمُون الْآوُدِيّ قَـالَ رَايُــتُ عُمَـرَ بُنّ الْنَحْطَابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ ' إِذَهَبِ إِلَى آمَّ الْمُؤْمِنِينَ ' عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرٌ بِنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامُ \* ثُمَّ سَلُهَا أَنْ أَذُفَنَ مَعَ صَاحِبَيٌّ \* قَالَتْ كُنْتُ أَرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ فَالْأُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا اَقْبَلُ عَسَالَ لَسَهُ مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ اَدِنَتُ لَكَ يَا اَمِيْسَ الْمُوْمِنِيْنَ عَالَ مَا كَانَ شَيءَ آهَمَّ إِلَى مِنْ وَلِكَ الْمَضَجَع فَإِذَا قَبضَتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلَ يَسْسَأَذِنُ عُمَرٌ بَنُ الْمُعَطَّابِ وَإِنْ آذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي وَ وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَفَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهِلْذَا الْآمْسِرِ مِنْ هُؤُلَاءِ النَّشَرِ ٱلَّذِيْنَ تُوُقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنَّهُمْ رَاضٍ ' فَمَنِ اسْتَخْلُفُوا بَعُدِى فَهُوَ الْحَلِيْفَةُ ۖ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيهُ هُوا ' فَسَمَّى عُثْمَانَ ' وَعَبِيًّا ' وَطَلَّحَةً ' وَالزَّبَيْرَ ' وَعَبُّدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَرْفٍ ۚ وَسَعْدَ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ آبِي وَقُناص وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِّنَ الْأَنْسَادِ ۚ فَقَالَ اَبُشِرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْفَدَم فِي الْإِسْكَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ 'ثُمَّ اسْتُخْلِفُتَ فَعَدَلَتَ وَلَمَّ الشَّهَادَةُ بَعُدَ هٰذَا كُلِّهِ. فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ آخِي وَذَٰلِكَ كَفَافُهَا ۚ لَا عَلَىَّ وَلَا لِي ۖ أُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ خَيْرًا 'أَنَّ يَعْسِرِتَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَتَحَفَّظُ لَهُمْ حُرْمَتُهُمْ

وَالْإِيمَانُ أَنْ يُتَقِبَلَ مِنْ مُتَحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَأُوصِيهِ بِلِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ مَسِينِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِلِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَذِمَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

[اطراف الحدیث:۳۵۰۲-۳۱۲۳ مدیث کومرف امام بخاری نے روایت کیا ہے)

پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں جیسا کہ آپ کومعلوم ہے پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل کیا' پھر اس کے بعد آپ کو شہادت ملی: حفرت عمر نے کہا: کاش! اے میرے بینج! بیسب برابر مرابر ہوجائے' نہ مجھے عذاب ہواور نہ مجھے تواب طئ میر ہو بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو مہاجرین اوّ لین کے ماتھ نیک سلوک بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو مہاجرین اوّ لین کے ماتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور وہ ان کے حق کو پہلے نے اور ان کی حرمت کی حفاظت کر ساور میں اسے انسار کے ماتھ نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں نے گھروں میں شھکاتا ویا اور مہاجروں کی جمرت سے پہلے ایمان لائے ان کی نیکیوں کو قبول کیا جائے اور ان کی نیکیوں کو قبول کیا جائے اور ان کی خطاوں کو حفاف کر دیا جائے اور میں اسے میہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کی خطاوں کو معاف کر دیا جائے اور میں اسے میہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کی خطاوں کو معاف کر دیا جائے اور میں اسے میہ وصیت کرتا ان کی خطری کی جائے اور ان کے جبحیے جنگ کی جائے اور ان خوان ن طاقت ہے ۔ یہ بیکھنے شکیا جائے۔

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) قتیبہ بن سعید (۲) جربر بن عبدالحمید (۳) حقیق بن عبدالرحمان (۴) عمر و بن میمون الاودی بیا بن صعب بن سعد کی طرف منسوب بین انہوں نے جا ہلیت کا زمانہ پایا اور نبی مطفی آئی ہے یا قات نہیں کی اور صحابے کی ایک جماعت سے انہوں نے احادیث کا ساع کیا ہے کیہ ۵۵ھ بی فوت ہوئے تھے۔ (مرز تاری ن۸مر ۳۰۹)

### حضرت عمر رشئانهٔ کی شبها دی کا قصه

اس حدیث میں حضرت عمر میں تندکی شہادت کا ذکر ہے۔

علامه برالدين محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ هـ ان كل شبردت كے تصديس لكھتے ہيں:

ا مریداعتر اض کیا جائے کہ فقہا وشا فعید کے قول کے مطابق شہیدوہ ہے جس کو کفار قبل کریں اور فقہا واحناف کے قول کے مطابق شہیدوہ ہے جس کوظلما قبل کیا جائے اور اس کے قبل سے دیت واجب نہ ہو' اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا وشا فعیہ کے قول پرحضرت عمر آ خرت کے حق میں شہید ہیں اور ہمارے تول کے مطابق دوھی تینے شہید ہیں۔

(عمرة القاريج ٨ ص ١٣٣١ - ٣٣ الملضأ وارالكتب العلمية بيردت ٢٦ ١٣٠ الها)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ صالحین کے قرب میں مدفون ہونے کی تمنا کرئی چاہیے تا کہ صالحین پر جورجت نازل ہواس سے ان کے قرب میں دفن ہونے والے کو بھی جھد مل جائے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فلیفہ مقرر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مجلس شور کی جائے اور اس بھی معلوم ہوا کہ وقت قریب الموت ہواس کے مجلس شور کی جائے اندر و و و اپنی صواب و ید ہے کسی کو فلیفہ نام زد کر و سے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تحقی قریب الموت ہواس کے نیک اعمال کا تذکرہ کر کے اس کی تعزیت کرئی چاہیے جسے اس افساری جوان نے حضرت عمر سے تعزیت کی حضرت عمر نے و فات کے وقت تواضع کی اور کہا: کاش ایمرا معاملہ برابر مرابر ہو جائے اس کے موت ترب آئے گی گرمیری آرزویہ ہے کہ میرا بر خلاف آئے گی گرمیری آرزویہ ہے کہ میرا بر خلاف آئے گل کے نام نہا و بیرا ہے کے مقام و جاہت کی امسدر کتے ہے۔ ان نافرتوالی میری اس دعا کو تبول فر مائے۔ (آئین) قارش سے خاتم ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالی میر کا اس دعا پر آئین کہیں۔

مُر دوں کو برا کہنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از الاہمش از مجابد کی النہوں نے کہا ہے۔ شعبہ نے حدیث بیان کی از الاہمش از مجابد الدحقر ت عائشہ بھی نے اللہ بھی النہ اللہ بھی النہ النہ اللہ بھی النہ النہ اللہ بھی النہ النہ اللہ بھی النہ بھی اللہ بھی اور اس مرووں کو ہرانہ کہو کیونکہ وہ اسپے اعمال کی جزام تک پہنچ محی اور اس حدیث کو عبد اللہ بن عبد القدول نے روایت کیا ہے از الاہمش ومجد من از الاہمش اللہ بین الجعد نے اور این عرص فے اور این عدی سے از الاہمش دمیں سے از الاہمش اللہ بین المحد نے اور این عرص می متابعت کی ہے از شعبہ۔

٩٧ - بَابُ مَا يُنهِى مِنْ سَبِ الْأَمُواتِ الْمَعْدَةُ عَنِ الْمَعْدَةُ عَنِ الْمَعْدَةُ عَنِ الْمَعْدَةُ وَمِنَ اللّهُ نَعَالَى الْمَعْدَةُ وَمِنَى اللّهُ نَعَالَى الْمَعْدَةُ وَمِنَى اللّهُ نَعَالَى الْمُعْدَةُ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُسبُوا عَنْ عَانِشَةً وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُسبُوا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُسبُوا الْمَعْدَاتُ فَالَى مَا قَلْمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْدَواتُ فَلِلّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُسبُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا تُسبُوا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[طرف الحديث:١٥١٦]

(سنن داری: ۲۵۱۱ سنن کبری: ۲۰۱۳ مسادی الاخلاق للحرائطی: ۹۶ سن پینی جهم س ۲۵ شعب الایمان: ۲۹۲۸ شرح السند: ۹۰ ۱۵ اسیح ابن حبان: ۲۰ سامند جمدج سم ۱۸ طبع قد بر اسند حمد ۲۰ تا ۲۰ س ۲۹۱ مؤسسة افرسية بيرات گ

ال اعتراش كا جواب كه قرآن جريد مين النبياء النبياء النبياء المناكلة كركيا كيات على مدابوالهم على من خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متونى و مهم ه لكينته بين .

بعض الما وسفے بیکما ہے کہ جومؤمنین وفات پانچے ہیں ان سے بُر سے اعمال کا ذکر ممنوع ہے ہیں جس نے وفات شدہ مؤمنین کے بُر سے کاموں کا ذکر کیا 'وہ گرنہ گار ہوگا۔

مبدالوا حدنے کہا کہ اللہ تعالی نے اپلی کتاب میں انبیاء فتھ کی افزشوں کا ذکر فر مایا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان آیات کی علاوت کی جاتی ہے اس کا جواب ہے کہ اس سے معارضہ کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی افزشوں کا ذکر اپنی مخلوق کو فسیحت علاوت کی جاتی ہے کہ اس سے معارضہ کرنا جائے گئو تی دھا وہ کرنے سے جو اجتہا دی خطا و یا کرنے سے کیا ہے تاکہ لوگ جان لیس کہ انبیا واقت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مجوب بندے ہیں اور ان سے جو اجتہا دی خطا و یا نسیان سے خطا ہری خطا میں مرز دہو گئیں اس پر بھی انبول نے تو ہی تو جات کی انبول نے تو ہی تو جاتھ کا اوگ جو قصد آگنا و کرتے ہیں انبیں اپنے محناموں پر تو ہر کرتا

س قدرضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی توبہ کا اور ان کی مغفرت کا ذکر فر مادیا ہے اس کیے اب کو کی صحص ان کو ملامت نہیں کرسکتا اور ندان کی ظاہری خطاؤں ہے بیاستدلال کرسکتا ہے کہ جب انہوں نے بھی خطائیں کرلیں تو ہم نے محناہ کرلیے تو کون ی بری بات ہے۔ بعض میوں پر اللہ تعالی نے ان کی ظاہری خطاء پر بحق فر مائی میسے حضرت یونس عالیسلاً چندرا تیں مجھلی کے پیٹ میں ر ہے تو یکی ان کوطا ہرا درمطبر کرنے کے لیے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی سوکسی تخص کے لیے یہ جائز نبیں ہے کہ وہ ان كا ذكر بغير تعظيم اوراوب اوراحتر ام كے كرے۔ (شرح ابن إطال جسم ٢٤٣ 'دار اكتب العلميه 'بيردت اسم ١٠١ه) انبیاء آتین کی ظاہری خطاؤں کا ذکر کرنا جا ترتبیں ہے

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اورا جادیث معجد کی قراوت کے دوران انبیاء علایسلاً کی زُلّات کا جوذ کر کیا حمیا ہے اس کے علاوہ ان کی زلات کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ امام ابن الحاج مالکی نے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو کفرنکھا ہے۔علامہ ابن الحاج کی عبارت المدخل ج ۲ ص ۱۴ پر ہے'اوراعلٰی حضرت کی عبارت فناویٰ رضوبیہ ج اس ۱۳۳۳-۱۳۳۳ طبع کرا چی پر ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متونی ۹۹ ۱۳ دے حضرت نوح علالیلااً کے متعلق لکھا ہے: جس بینے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتحہ ویا' اس کو تحض اپنا سمحسنا کدوہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جالمیت کا جذب ہے۔ آھے چل کر تکھا ہے: اور تروپ کر بینے کی معانی کے لیے درخواست کرتا ہے سیکن در بار خداوندی سے النی اس پرڈانٹ پوجائی ہے۔

( تنبيم القر سي ٢٠٠٥ - ١ ٣٨٣ سوليوال ايديش ٢٠ ١٠ ها هـ)

غور فرما ہے ! فوت شدہ عام مسلمانوں کی خطاوں کا ذکر کر ۔ بھی میں ہوں جے ایسے ! کیالیسلاً کے متعلق جاہلیت کا جُذبہ ادران برالنی ڈانٹ پڑنے کے الفاظ کھنا مس قدر باعث انسوں ہے۔

الله تعالى فرماتا ب:

سَلَامٌ عَلَى نُوْمٍ نِي الْعُلَيِينَ ١٥ منت الله الله الله على نُومٍ نِي الْعُلَيِينَ ١٥ منت الله الله الله تعالی حضرت نوح علايسلاً كا ذكر س قدر تريم فرار با اور بيدمودود في ان كا ذكر كس طرح كيا ب-اس اعتراض کا جواب کہاساءرجال کی کتب میں مُر دہ راویوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں

اس تھا یہ بیاعتر اض بھی ہوتا ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو ئر اکہناممنوع ہے تو پھراساءر جال کی کتابوں میر ہضعف ادرم دنسوع راویوں کی ۔کٹرت کرائیے ۔ مذکور بین ما ،نکسا و بھی فوت شہرہ مسمان ہیں اس جواب میہ۔کسان کا کرایا راکا فار ان کی اہانت کے کیے ہیں کیاجاتا بھراس سے کیاجاتا ہے کہ مناکی دوایت سے حتراز کیاجائے مناکی دوایت سے کاعقبہ کا اثار سے شکیاجائے اورند کسی چیز کی حلت یا حرمت براستدلال کیا جائے۔

بدتزين مُر دوں كا ذكر كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو بن مرہ نے حدیث بیان کی ازسعید بن جبیر از حضرت ابن عماس مین کند انہوں نے بیان کیا کہ ابولہب لعنۃ اللہ علیہ نے بی

٩٨ - بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتِلَى

١٣٩٤ - حَدَثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَى خَدَّثَنِي غَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا قَالَ قَالَ آبُو لَهُب عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ لِلنَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ تُهُا لَّكُ سَائِرَ الْيَوْمِ ۚ فَنَزَلَتُ ﴿ ثُبَّتُ

يَــذَآ أَبِسَى لَهَبِ وَتَبَّ ﴾.[اطراف الحديث:٣٥٢٠ - التَّوَلِيَّلَمُ على كها: تمهار على المي الماكت مو تب بيآيت نازل ہوئی: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک

ہوجائے۔(اللب:۱)

(ميحمسلم: ٢٠٠٨) الرقم أسلسل: ٣٩٤ سنن ترندي: ٣٣٦٣ أسنن الكيرئ:١٠٨١٩ ولأكل المنوة ج٢ص ١٨٢ منداحد جاص ١٨١ طبع قديم مند احد: ۲۵۳۴\_ج ۳۴ ص ۳۲۹ مؤسسة الرمالية بيروت)

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: ابولہب لعمة الله عليه نے کہا۔

اس عنوان کے تحت امام بخاری برحد بیث مرسل لا نے کاطعن

یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ حضرت ابن عہاس بڑتیاند کی عمر ہجرت کے ونت تمین سال تھی اور بیر آیت مکہ میں نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے اس وقت حضرت ابن عباس و تنافذ ہیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس عنوان کے مطابق بیر حدیث تھی: حضرت ائس بنی نند بیان کرتے ہیں کہ پھرایک اور جنازہ گزراتو مسلمانوں نے اس کی ندمت کی پس رسول الله ملٹی نیام ہے قر مایا: واجب ہو گئ حضرت عمر بن الخطاب نے یو چھا: کیا واجب ہوگئ؟ تو آپ نے فرمایا: یہ جنازہ جس کی تم نے ندمت کی ہے اس کے حق میں دوزخ واجب ہوگئ متم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ رہے ابناری: ١٢ ١٢)

امام بخاری کو جاہے تھا کہ اس عنوان کے تحت اس حدیث کو اتے کیونکہ اس حدیث میں بدترین مردوں کا ذکر ہے اور میرحدیث مصل ہے اور اس کی سند مجھے ہے اور جو صدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ مرسل ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور سورۃ الشعراء کی تغییر میں اس کی تغصیل سے روایت کی ہے وبال اس حديث كامتن اس طرح ي:

حضرت ابن عمال من كلفه بيان كرت بن: جب بية بت ناز بهونى:

وَ ٱلْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الْكَقْرَبِيْنَ (الشراء:٣١٣) اورائي قرين رشته دارول كو (الله كعذاب عن البيئ تو نی النَّالِیَّا اللّٰمِ نے صفا پہاڑ کر چڑھ کریہ نداہ کی: اے بنوفہر! اے بنوعدی! میقر کیش کی شاخیس ہیں حتی کہ سب جمع ہو مھے جو تحض خود تبیل آسکا اس ساسین ترامنده کو جین دیات کسطوم موکون با روا به اور کیول با رواب اور دیگر قرایش سے آپ نے فر مایا: اگر میں تم کو بیٹیردول کے اس واد ک میں ایک فشکر ہے جوتم پر تملد کرنے والا ہے تو کمیا تم میری تصدیق کرد مے؟ سب نے کہا: ال! ہم نے جب بھی تجرب کیا تو تمہاری خبر سے تھی آ ب نے فرمایا: اس میں تم کواس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جوتمہارے سائے ہے ابولہب نے کہا: تمہارے لیے سارا دن ہلاکت ہو کیا تم نے اس کے ہم کوجمع کیا تھا! تب بدآیات نازل ہوتمیں: تَنَتُ يَدُا أَبِي لَهُبِ وَتَبَّ ٥ مَنَا أَغُنَى عَنْهُ مَنْ لُهُ الدِلهِب ك دونوس باتحدثوث جاكيس اور وه خود بلاك مو وَمَا كُسُبُ (المهب:١٠١) ماے 0 اس کے مال نے اس کو (عذاب سے ) نہیں بھایا اور نہ

اس کی کمائی نے ( یعنی اس کے بیٹے نے ) O

ایولہب کے نام کے بچائے اس کی کنیت ذکر کرنے کی توجید ابولہب کا نام عبد العزیٰ تھا' اس کا نام ذکر نہیں کیا اس کی کنیت ذکر کی کیونکہ وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھا اور دومری وجہ یہ ہے

کونگداس کا نام عبدالعزی تفایعی عزی نام کے درخت کا بندہ 'جس کی قریش پرسٹش کرتے تھے 'سواس کا نام اس لائق نہ تھا کداس کا قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا' تیسری وجہ بیہ ہے کہ اس کا ٹھکانا جہنم تھا۔ در شعلے مارنے والی آگ اس کولازم تھی' اس میں یہ کنامیہ ہے کہ آگ کے شعلوں کی لیٹ اس کولازم رہے گی۔

اس آیت کی کمل تفصیل جاری تفسیر عبیان القرآن میں الشعراء: ۲۱۴ کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

ا مام بخاری نے بدترین مردوں کے عنوان میں ابولہب کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ شرک تھا اور اس کو دائی عذاب لازم تھا۔

\* باب مذکور کی حدیث شرح میچ مسلم: ۱۲ میرج اص ۸۲۹ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں:

🕕 الل بیت اطبار کے لیے رسول الله منون کی اللہ منون کے شفاعت کا بیان 🏵 سمتا خان رسول پر شدت کا بیان ۔

ابولهب كالمكل تعارف اوراللهب: الى تغيير هارى تغيير تبيان القرآن ج١٢ بيس مورة اللهب ميس ملاحظ فرمائيس ـ

"كتاب الجنائز"كي يحيل

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريباته اجمعين! آج بروزجعرات ١٢ جمادى النائيه ٢٨ اله ٢٨ جون ٢٠٠٤ و " كتباب السجنائز " كمل الركن الناس من الماء النائية الماء الله ١٢ العاديث مرفوعه بين الامررات كى تعداد ١٩ هـ الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء ا

الله العلمين! جس طرح آپ نے اپنے کرم سے يہاں تك پہنچا ديا ہے نئے ابحارى كى بانی احادیث كى بھی شرح كى تحيل كرا ديں اور مير كى مير سے والدين كى مير سے اساتذہ كى مير سے احباب اور تلاندہ كى مغفرت فريا ويں اور اس شرح كوموافقين سے ليے موجب استقامت اور خالفين سے ليے سبب ہمايت ناميں ، آب بيار بالعلمين!



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٢٤ - كِتَابُ الزُّكُوةِ زكوة كابيان

امام بخاری نے ''کتباب المصلوة ''کے بعد' کتاب الزکوة ''کوثروع کیا ہے اور اس میں قرآن اور سنت کی ابتاع کی ہے' قرآن مجيد كى اتباع اس آيت عظامر مولى ب:

جولوگ غیب پرایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جوہم نے ان کودیا ہے اس میں سے بعض کوخرج کرتے ہیںO ٱلَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزُقْنَهُم يُنْفِعُونَ (البترا: ٣)

اورسنت کی اتباع اس مدیث سے فاہر مولی ہے:

ر مسول الله " كى شهادت دينا ممازقاتم كرنا وكوة اداكرنا اور فى مرنا ادر رمضان كردز ب ركفند (ميم ابغارى: ٨ بميم مسلم: ١١) ز کو ہ کا لغوی اورشری معنی کر کو ہ کے وجوب کا سبب اورز کو ہ کی حکمتیں

زكوة كالغت مين معنى بروهنا كهاجاتا ب: " زكا الزرع " كين برور كي اوراس كامنى يا كيزه كرما بهى ب قرآن مجيد مي ب: قَدْ أَفَلَةَ مَنْ تَدَكُمُ 5 (الألل: ١١٠) جس في البياض كويا كيزه كرلياوه كامياب موكيا ٥

ز کوۃ کا شرعی معنی ہے: جب نصاب کی مقدار پر ایک سال گزرجائے تو اس مال میں سے ایک حصہ غیر ہاتمی فقیر کو دے دیا جائے' اگر سونا جاندی یا نفتدرو پیے ہوتو اس میں ہے جالیسواں حصد دیا جائے سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ہے اور جاندی کا نصاب ساڑھے باوان والم جاندی باورنفذروپدجو جاندی کے خدب نے برابر ہو چونکہ جاندی کی قیت برلتی رہتی ہے اس نے نقدروپدکا نصاب بھی بدل ارمتا ہے۔

زكوة كے وجوب كاسبب نصاب كى مقداركا مالك ہونا ہے اور وہ فض عاقل بالغ اور تراوہو۔

ز کو ہ کی حکمتیں یہ ہیں: مسلمان محناموں کے میل سے اور بحل سے یاک ہوجاتا ہے اس کا آخرت میں درجداور قرب بلند ہوتا ہے اور ضرورت مندول کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔(مدة القارى ج ٨ص ٣٣٥)

١ - بَابُ رُجُوبِ الزَّكُوةِ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأَقِيْهُمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزُّكُوةُ ﴾ (البقره: ٤٣).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

زكوة كاوجوب

اوراللدتعالي كاارشاد: نماز قائم كرداورزكوة إداكرو-(البقره:

اور حضرت ابن عباس مِنْ الله في الله عليه عضرت

حَدَّنَنِى آبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُرُنَا بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

ال تعلق كاصل بي النارى: عين كررك ب- 1790 من 1790 معليه المتعلق المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف المرتف ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم الفحاک بن خلد نے حدیث بیان کی از زکریا و بن اسحاق از یجیٰ بن عبداللہ ابن اسخی از ابی معبداز حضرت ابن عباس مین از ابی معبداز حضرت ابن عباس مین از ابی معبداز حضرت معاذر می گفتہ کو یمن کی طرف بھیجا 'پی فرمایا:

ان کو دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق خبیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں 'پی آگر دہ اس کی اطاعت کرلیں تو پھر ان کو یہ خبردو کہ اللہ نے ان پر ہردن اور دات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں 'پی آگر دہ اس کی اطاعت کرلیں تو پھر ان کو یہ خبردو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان پر زکو ق فرض کی بی خبردو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان پر زکو ق فرض کی کے جوان کے مال دار لوگوں سے کی جائے گی اور ان کے فقراء پر نوٹا دی جوان کے مال دار لوگوں سے کی جائے گی اور ان کے فقراء پر نوٹا دی جوان کے مال دار لوگوں سے کی جائے گی اور ان کے فقراء پر نوٹا دی جوان کے مال دار لوگوں سے کی جائے گی اور ان کے فقراء پر نوٹا دی جائے گی۔

[2727\_272

(صحیح مسلم:۱۹ الرقم المسلسل:۱۱۱ اسنن ابود د:۱۵۸۳ اسنن ترفدی: ۱۳۵ اسنن نسانی: ۳۳۳ اسنن ابن باجد:۱۲۸۳ اسنن فزیرد:۲۳۳۳ اسنن در ترمه ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن فزیرد:۲۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد ج امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۹۳ استدام ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ اسنداحد به امن ۱۳۳۳ استداحد به امن ۱۳۳۳ استداحد به امن ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ استدام ۱۳۳۳ ا

مدیث مذکور کے رجال

را) إنها علم الضحاك بن مخار (۴) زكريا ، بن اسمات (۳) يجي بن عبد الله بن صفى مولى عثان مِنْ تُلَدُ (۴) ايومبرمولي ابن عباس مِنْ كَلْدُ (۵) حفر سن مبدانند ، ن عبال بن الله \_ (عمدة النارن ج سي ۳۳۷)

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابق اس طرح ہے کہ اس مدیث میں ذکو ہ کی نیت بیان کی گئ ہے۔

حضرت معاذ كويمن بفيجنے كى تاريخ

اس حدیث میں ندکور ہے کہ نی مٹر آئی آئی ہے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جب نی مٹر آئی آئی ہو میں تبوک ہے واپس آئے تو آپ نے تو آپ نے تو آپ نے تو آپ نے تو آپ نے حضرت معاذ کو اور حضرت ابوموی رہنی گئے کہ کو یمن کی طرف بھیجا' نی مٹر آئی آئی ہے ان کو یمن کا والی اور قامنی بنا کر بھیجا تھا۔اس کی تاریخ میں رہے الثانی والے اور رہے الثانی وہ ہے بھی اقوال ہیں۔ (عمدة القاری جم میں ۳۳۸)

يمن كولك الل كتاب في جيها كداس مديث على ظاهر موتاب:

حضرت این عہاس بین کاند میان کرتے ہیں کدرسول الله مان الله مان کی خطرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فر مایا: تم اہل کتاب ک

ایک توم کی طرف جاؤ مکئنتم میلے ان کواللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ (صحیح ابخاری: ۸۸ ۱۳)

ایک شہر کی زکو قر دوسر ہے شہر میں منتقل نہ کرنے پر فقہاء شا فعیہ کی دلیل اور اس کا جواب

اس صدیث میں بی منتقبہ نے قرمایا ہے: ان کے مال دارلوگوں سے زکو ہ ل جائے گی ادران کے نقراء پرلوٹا دی جائے گی۔ علامه ابوسليمان حمد بن محمد الخطاني الشافعي التوتى ٨٨ ١٠ هذاب حديث كي شرح مي لكهة بي:

اس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کی زکڑ ۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہیں کی جاتی 'جس شہر کے مال دارلوگوں سے زکڑ ۃ وصول کی مخی ہے وہ اس شہر کے نقراء پرخرج کی جائے گی اور بیامام شافعی کا نہ ہب ہے۔ (ائلام اسنن جام ۲۵ ماراکلتب العلميہ بیروت ۲۸ ۱۳۱۵) ہم کہتے ہیں کہ'' فقو اٹھیم'' کی ضمیراس شہر کے فقراء کی طرف را جعنہیں ہے بلکہ فقرا مسلمین کی طرف راجع ہے' خواہ وہ اس شہر کے فقراء ہوں یا کسی اورشہر کے فقراء ہوں۔

قرآن مجيد مين التوبه: ٢٠ مين مصارف زكوة مين مطلقاً فقراء كا ذكر فرمايا ب اورية تيدنبين لكا في كدايك شهر كي زكوة كواس شهر کے فقراء برصرف کیا جائے

ائمہ ثلاثہ کا یتیم کے مال میں زکو قا کودا جب کرنا اور امام ابوحنیفہ کا اس کے مال سے وجوب زکو قا کوسا قط کرنا نيز علامه خطالي شانعي متوني ۸۸ ساه لکھتے ہیں:

اس صدیت میں سیدلیل ہے کہ ، باٹ بچ جسہ مال دار ہوتوا کے میں زکوۃ سے دگی جس طرح جب وہ بچے نقیر ہوتواس کہ بہلا میں ایس میں سے میں اور میں اور ایس کے میں ترکوۃ میں اور کے جس طرح جب وہ بچے نقیر ہوتواس کے لیے ذکو ہ کالیا جائز ہے۔ (اعلام اسنن ج اس ٢٥٩)

نقها مثانعیہ کے نزدیک بیتم کے مال پر بھی زکوۃ واجب ہوتی ہے ان کااستدلال اس صدیث ہے:

از اکتنی بن الصباح از عمرو بن شعید ' وہ اپنے والد ہے اور وہ اپنے دا دا ہے۔ رواس کرتے ہیں کہ بی منتی لیکٹی ہے لوگول کوخطبہ دیا سواس میں فرمایا: جو محص ایسے بیٹیم کا وار وجم عن روہ ما ایس مستارت کے اور اس کوٹرک نہ کرے حتی کہ اس کوصد قہ کھاجائے۔امام ترندی نے کہا: اس صدیت رسند' باکان ہے کی ۔امشنی رانعبار' مٹ میں ضعیف قرار دیاجا تا ہے۔ (سنن ترندی:۱۳۱)

امام ترنزی اس حدیث کی روایت میس منفرد ہیں۔

المام رَدْ كَامْتُورُ 4 مُ الراك ريان وروار يه كري المسكر من النظامين:

الل علم بي سياب بن التي ف ب مي التي ينهم ب تعدوات ب في كهاب اليم كروة و حديد الن من حضرت عمر حضرت علی حضرت عائشه اور حضرت ابن عمر منات علی امام ما لک امام شافعی امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی ندہب ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ پتیم کے مال میں زکوٰ ۃ واجب نہیں ہوتی 'سفیان توری' عبداللّٰد بن السبارک (اورامام ابوصنیفہ) کا

عمرو بن شعیب برمحر بن عبدالله بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں شعیب نے اسپے داواعبدالله بن عمرو سے صدیث تی ہے کی ا بن سعید نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمار سے زد یک ضعیف ہے اور جس نے ان کی حدیث کوضعیف کہا ہے'اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے داداعبداللہ بن غمرہ کے صحیفہ سے حدیث کوردایت کرتے ہیں اور اکثر اہل علم عمرہ بن شعیب ک حدیث سے استدلال کرتے ہیر <sup>بین</sup> میں امام احمد اور اسحاق وغیرہ ہیں۔ (سنن ترندی میں ۱۹۱ دارالمعرف بیردت ۱۳۲۳ مد)

### المثني بن الصباح كاضعف

امام ترندی نے خوداعتر اف کرلیا ہے کہ انکہ ثلاث نے بیتم کے مال ہیں زکوۃ کے دجوب پرجس مدیث سے استدلال کیا ہے اس کو یکی بن معیدنے ضعیف کہا ہے۔

اس حدیث کی سند میں المثنیٰ بن الصباح راوی ہے'اس کے متعلق علامہ جمال الدین بوسف المزی التونی ۲۳ مے کھتے ہیں: امام احمہ بن خنبل اس کے متعلق کہتے ہیں: اس کی حدیث کسی چیز کے مساوی نہیں ہے کی مضطرب الحدیث ہے۔ یجی بن معین نے کہا: فنیٰ بن الصباح ضعیف ہے۔

عبد الرحمان بن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والداور ابوز رتہ سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا: بیضعیف الحدیث ہے الجوز جانی نے کہا: اس کی حدیث پر قناعت نہیں کی جاتی ۔ الجوز جانی نے کہا: اس کی حدیث پر قناعت نہیں کی جاتی ۔

ا مام ترفذی نے کہا: اس کی حدیث ضعیف ہے امام نسانی نے کہا: بیاتقت ہیں ہے ایک اور مقام پر کہا: بیمتروک الحدیث ہے ابواحمہ بن عدی نے کہا: ائر متقد مین نے اس کی حدیث کوضعیف کہا ہے اور اس کا ضعف ظاہر ہے۔

عمر و بن علی نے کہا: کیجی اور عبد الرحمان اس سے حدیث روایت ٹیس کرتے ہتھے۔ علی بن الحسین بن الجنید نے کہا: بیمتر وک الحدیث سے الدار تطنی نے کہا: میضعیف ہے۔

(تهذیب الک بن - اص ۱۳۳۹-۳۳۹ دارانفکری دت ۱۳۳۳ ما ۱۳۳۰)

ظامہ یہ ہے کہ انکہ مخلافہ نے جس مدیث ہے اور آلا کے اس اور ہے۔ ایک محمد بن عمرہ بن شعیب کی وجہ ہے اور دومرے المثنی بن الصباح کی وجہ ہے اور تیسرے اس وجہ ہے کہ اسلم اصول ہے کہ نابالغ مطف نہیں ہوتا اور پتیم چونکہ نابالغ سی اس کے مال میں زکو ہوا جہ بہیں ہوگی۔

یمیم کے ملکف شہونے کے جوت میں ہے۔ یہ:

حضرت عائشہ رہنگانسیان کرتی ہر رسو اللہ ایکیم یفر مایا: یہ الوگول یا تمام (تکلیف) اٹھالیا گیا ہے: سونے والے حضرت عائشہ رہنگانسیان کرتی ہر رسو اللہ ایکیم یفر مایا: یہ الوگول یا تمام (تکلیف) اٹھالیا گیا ہے: سونے والے سے حتی کہ وہ بیدار ہوجائے ۔ امام الوداؤد کی دومری روایات میں ذرکور ہے کہ تابالغ سے حتی کہ وہ بالغ ہوجا ہے۔ (سنی ابوداؤد: ۱۳۳۳-۱۳۳۹، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰

علادہ ازیں علامہ خطابی نے سی ابخاری: ٩٥ سا ک شرح میں یہ تکھا ہے کہ یہ ال میں ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں: اس حدیث میں کہیں یہ نہیں تکھا ہوا کہ میتم کے مال میں زکوۃ داجب ہوتی ہے اس میں صرف یہ تکھا ہوا ہے کہ ان سے مال داروں سے ذکوۃ کی ہوں: اس میں ذکوۃ کے دجوب کو کشید کرنا محض تحکم داروں سے ذکوۃ کی ہوں: کی میں دکوۃ کے دجوب کو کشید کرنا محض تحکم اور سدہ ندوی ہے۔

لواب صدیق حسن بھو پالی متونی ۷۰ ۱۳ د نے بھی علا مدخطانی وغیرہ کی طرح لکھا ہے کہ اس حدیث میں بیولیل ہے کہ ایک شمر کی زکو قراس شہر میں خرج کی جائے گی اور دوسرے شہروں میں نہیں لوٹائی جائے گی۔ (مون الباری ۲۶ م ۴۹۰ دارالرشید طب سوریا) اس کا جواب ہم اس سے پہلے لکھ بچے ہیں کہ اس سے مرادفقرا وسلمین ہیں خواہ وہ فقراء ای شہر کے ہوں یا کئی دوسرے شہرکے۔ قرآن مجید کی سور او بد: ۲۰ می زکو آئے آئے مصارف بیان کیے محت میں اور اس مدیث میں صرف نفراء کی طرف زکو آ اونانے کا ذکرے اس سے معلوم ہوا کہ آ محول مصارف میں زکو ہ کوخری کرنا ضروری تبیں ہے۔ توحید ورسالت کی گواہی کومقدم رکھنا کفار کا فروع شریعت کا مخاطب نہ ہونا اور روز ہے۔

اور جج کے ذکر نہ کرنے کی توجیہ

علامه ابوانعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي التوفي ٢٥٧ هـ أس حديث كي شرح من لكصة بين: اس مدیث میں ندکورے: سب سے میلے مہیں اللہ تعالی کی عبادت کی داوت و عی جا ہے۔

عبادت كي اصل تذلن اور خضوع بي يعنى الله تعالى كرسائ وتست اور بحركا اظهار كرنا اوريهان عباوت سي مراد الا الله الا الله محمد رسول الله"كي كوائل ديناب-

اس حدیث میں ترکور ہے: جب وہ اللہ کو بہیان کیس تو مجرون کوخبروینا کینی اگر وہ زبان سے تو حیداور رسالت کا اقرار کرلیس تو چران کو بنا تا کداللہ نے ان پردن اورات میں یا یج فمازیں فرض کی ہیں۔

نی سُلُطِینیم کے اس ارشاد میں بددیل ہے کہ می قوم سے جہاد کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی جائے ۔ائمدار بعداور متنزمین کااس پرانناق ہے کے مکلّف پر مب ست مہلے یہ داج ب ہے کہ دولتو حیداور رم الت کا اقرار کرے جن فقہا و کا یہ قول ہے کہ كفارفروع شريعت كم فاطب تن إلى وه ال عديث ست استر مال است جي ك أيام واليام عصرت معاذ س فرمايا: تم سب ے میلے ان کوتو حید ورسالت کی کوائی دینا اور جب و اس کا إقرار کرلیں اور مسلمان ہوجا کیں تو پھران کوتماز اور زکو ہ کی فرمنیت کی

اس مدیث میں بی منتقبہ فیر رہ سے اور عج کا دکرتی کیا اس کی ہو جیس سے کہاس وقت تک روزے اور سے فرض میں موا تھا كونكرت معاد كونو اجرى من يمن أيوا قال رواس الدائران الله على المان الله المائرة المائد المان كالمان كالمان وجريه وكرني التلكيم في زياده المع عبان عدى رفي إن وجري الكردوز عداوري الى فرض بين ميكن تماز اورز كوة ان سع زياده المم فرائض ش سے میں۔ (المعمم جام سما۔ الما واراین کشریروت اوسام

> الله الله الدكور كى حديث شرح مي مسلم : ٢٩ - ج المر العسار فيكور بي الس كى شرح مع والن حسب ويل المر ا D باب فدور کی مدیث سے استفاظ شدہ مسائل آتا آیا نے راحکام شرعید فرعید کے مخاصب میں یا جس

١٣٩٦ - خَدَيْنَ حَفْصُ بَنُ عُمَرَ قَالَ حَلَّكُ سَعَبَةً اللهم بَخَارَل دواعت كرت بين: بَسِيل حفيل بن عمر نے مدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے مدیث بیان کی از ابن عثمان بن عبدالله بن موجب ازموى بن طلحه از الي ابوب ريني لنه ایک معل نے نی المالیانی سے مرض کیا: مجھے ایسے مل کی خبر د ہے جو مجمع جنت من دافل كرو ي (الوكول في كها:) اع كما مواليه بات یو جھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نی نظامی آئے مے نے فر مایا:اس سوال کی اضرورت ہے تم اللہ كى مبادت كرد اوراس كے ساتھ كى كوشر يك ندكرو اور تماز تائم کرو اور زکوۃ اوا کرو اور رشتہ ماروں سے ملاب رکھواور

عَنِ ابْنِ عُشْمًانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوْجَبِ عَنْ مُوْسَى بْسِ طَلْعَةً عَنْ آبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رُجُ لَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْرِنِي مِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَبُّ مَا لَهُ تَعَبُّدُ اللَّهُ وَلَا تُسْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الصَّلُوةُ وَتُوْتِي الزَّكُوةُ وَتَمْصِلُ الرَّحِمَ. وَقَالَ بَهُزُّ حَدَّثُنَا شُعَّبَهُ فَالَ حَدُّثُنَا

بہتمر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عثمان نے کہا: ہمیں محمد بن عثمان نے کہا: ہمیں محمد بن عثمان نے حدیث بیان کی اور ان کے والدعثمان بن عبد الله اندان وونوں نے موکی بن طلحہ از ابو ابوب اس حدیث کوستا۔ امام ابوعبد الله (بخاری) نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ محمد کا تام غیر محفوظ ہے اس

مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانٌ وَ آبُوهُ عُثَمَانٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ آنَهُمَا مَسَمِعًا مُوسَى بَنَ طَلْحَةَ عَنْ آبِى آبُوبَ بِهُذَا. قَالَ سَمِعًا مُوسَى بَنَ طَلْحَةَ عَنْ آبِى آبُوبَ بِهُذَا. قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ آحُسَى آنَ يَسَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحُفُوظٍ وَاللّهِ عَبْدِ اللّهِ آحُسَى آنَ يَسَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحُفُوظٍ وَاللّهُ عَبْدِ اللّهِ آحُسَى آنَ يَسَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحُفُوظٍ وَاللّهِ اللّهِ الْحَسَى آنَ يَسَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحُفُوظٍ وَاللّهُ عَدْدُ عَمْرُ وَ [المراف الحديث: ٥٩٨١ ـ ٥٩٨٣]

کانام عروہے۔

(منج مسلم: ۱۳ الرقم المسلسل: ۱۳۰۷ اسنن نسائی: ۱۳۱۸ السنن الکبری: ۵۸۸۰ اسنداحمد ۶۳ ص ۱۳۳۳ کلیع قدیم مسنداحمد:۵۱۵۸-ج ۱۳۰۳ من ۲۰۰۵ مؤسسة الرسالة و پیروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) حفص بن عمر بن الحارث بن حمره الومنی (۲) شعبه بن المحاج (۳) محمد بن عنان بن عبد الله بن موبب (۳) موئ بن طلحه بن عنان بن عبد الله بن ألحارث بن موبب (۳) موئ بن طلحه بن عبید الله القرش کیه سه ۱۰ هری فوت موسع (۵) حضرت ابوایوب انصاری ان کا نام خالد بن زید بن کلیب ہے۔
(عمدة القاری ج ۸ ص ۲۰۰۳)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے سراتھ مطابقت اس جملہ ہیں؛ سے :تم زکو قاکوادا کرداس میں زکو قاکونماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جس طرح رسالت کوتو حید کے ساتھ ذکر کیا باتا ہے۔ دور میں میں میں دور سے میں سے ا

"ماله ' ماله ''اور" ارب '' كے معالى

علامه بدرالدين يمنى حفى لكهة إلى:

اس مدیث میں مردلکھا ہے: "مناله ماله" ریکلمداستنی م ہادراس کی بھر ارتاکی دے لیے ہے اس کامعی ہے: اس کوکیا ہوا؟ نیز اس مدیث میں "ادب" لکھا ہوا ہے اس کو کئی طرح پڑھا کیا ہے:

(۱) "أرب" اس كامعتى بي بيضرورت مندب التناس وسوال كي جواب كاضرورت ب-

(٢) "أرَّبُ" إس كامعنى ب: حاجت العنى بيسوال اس كى مرورت ب-

(٣) "أرَب "اس كامعنى ب: اس كوضر ورت بيش آل تواس في الى ضرورت كاسوال كيا-

(۳) "أرِب" إن كامتى بهى وي الآل الذكر هـ

النسرين شمين في كان أوت الراروقع بركها جاتا بي جب كوئي فض كى دام من ابن انتها في كوش صرف روس

این الانباری نے کہا: بیلفظ اصل میں ہے: "سفط اراب "اور" اراب" کامعی اعضاء ہے لیعنی اس کے اعضاء ساقط ہو ما تھ ہو جا کیں لیکن بیمنی مراد ہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے: "تسربت یداك" تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوجا کیں اوراس لفظ کو تعب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ (عمرة التاری جم ص ۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ ہو)

\* باب تذکور کی حدیث شرح میج مسلم: ۱۲ \_ج اص ۵۹ سر ندکور ہے اس کی شرح میں تو نین کامعنی اور شرک کی تعریف ذکر کی ملی

١٣٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: بجھے محمد بن عبد الرحیم نے صدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عفان بن مسلم نے صدیث

يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ آبِى ذُرْعَة عَنْ آبِى فَرَعَة عَنْ آبِى فَمَرَيْرَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ آعْرَابِيًّا آتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ دُلَنِى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِيلَة مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ دُلَنِى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِيلَة دَخَلْتُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ دَقَبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ عَمِيلَة دَخَلْتُ الْجَنَّة . قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ عَمِيلَة وَتُوقِيمُ الصَّلُوةَ الْمَكَتُوبَة وَتُوقِيمَ وَتُوقِيمَ الصَّلُوةَ الْمَكَتُوبَة وَتُوقِيمِ الزَّكُوةَ الْمَنْدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا . قَلَمَا وَلَى وَاللَّهِ وَاللَّه عَلَى هَذَا . قَلَمَا وَلَى وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّهُ آنَ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ اهْلِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّهُ آنَ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ اهْلِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّهُ آنَ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ اهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّهُ آنَ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّهُ آنَ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ النَّيِي النَّيِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْدًا . حَذَقَنَا مُسَدَّدُ وَتُكُمْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْدًا .

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازیکی بن سعید بن حیان از ابی زرحداز حضرت ابو ہریروری فند کہ ایک اعرابی کی افزید ہمیں از ابی زرحداز حضرت ابو ہریروری فند کہ ایک اعرابی کی افزید ہمیں اس مل کو کر لول تو جنت میں داخل ہو جا دک آپ نے فر بایا: تم اللہ کی عبادت کر واور اس میں کی کوشریک نہ کر واور فرض نماز پڑھو اور فرض ذکو ۃ اوا کرو اور رمضان کے روزے دکو فرض نماز پڑھو اور فرض ذکو ۃ اوا کرو اور رمضان کے روزے دکو اس اس اعرابی نے کہا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا جب وہ اعرابی ہینے بھیر کر چلا میا تو آپ نے فر بایا: جس فض کو اس سے خش ہوکہ دو کہ کے اس اس خش ہوکہ دو کہ کے اس خش ہوکہ دو کہ کہ ان انہوں نے کہا:

(میحسلم: ۱۱ ارقم السلسل: ۱۰۱) میصابوزرعه نے نی منظیلیم سے اس مدیث کی خردی۔

اس صدیت کوامام بخاری اورامان کم لے علادہ اور ان نے ماریت میں الیا۔

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) محربن عبدالرحيم ابويكي (۲) عفان بن مسلم الصغار الانصاری (۳) دہيب بن خالد بن محلان صاحب الكراہيں (۳) يكي ا بن سعيد بن حيان ابوحيان تيمي (۵) ابوز سيان كا نام هزم - من عمرو عبدالرحان اورعبدالله كے بھی ان كے نام بيس اتوال ہيں (۲) حضرت ابوہريره رسي تنظيم ان كا نام عبدالسان من شرب - (۱۰ قال ان کا مام من دس) - د

### مدیث مذکور کے بعض جملوں کی شرح

ای حدیث میں ذکورہے کہ اعرابی نے کہا: میں اس پرکوئی زیادتی نہیں کروں گا لیعنی فرائض پراضا فہ نیس کروں گا جتنی نمازیں فرض ہیں آئی ہی نمازیں پڑھوں گا اس جملہ میں یا تو فرائض میں اسانہ کی نفی ہے یا اس کامعنی ہے: میں اپنی قوم کو باکرات ہی فرائض بیان کروں گا جنے آپ سے فررسے ہیں اور اس کے کو گئے نہیں رہ ہاگا۔

عشرهمبشره کےعلاوہ بن کی بیکانی کرج ت کی بھارت وی

اس مدیث میں ندگور ہے کہ آپ نے فر ہایا: جس منفس کواس سے خوشی ہو کہ وہ کی بنتی آ دی کو دیکھے وہ اس آ دی کو دیکھ لے۔

ظاہر یہ ہے کہ بی المقطیقی کی علم تھا کہ آپ نے جو پچھاس مخفس کو بتایا ہے وہ اس پھل کرے گا اور تا حیات اس پھل کرتا رہے گا اور موت

کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ تو معین ہیں اور وہ صرف دی

صحاب ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ آپ نے اس صحابی کے جنتی ہونے کی تصریح

محاب ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دس عدد کی تعریح اس میں اضافہ کے منافی نہیں ہے' نیز اس طرح اہل جنت کی بشارت دی صحابہ کے

علاوہ و دیکر صحابہ کو بھی دی گئی ہے' مثلاً آپ نے حضرت حسن اور حضرت جسین بھی گئد کے متعلق فر مایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سروار ابی سے رسن تر ذی دی متعلق فر مایا: میں نے جعفر کو جنت

میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے و یکھا۔ (سنن ترزی: ۳۷۷) حضرت خدیجہ بین اندے متعلق فر مایا: حضرت جرمل عالیسالاً نے ان کے لیے جنت میں کل کی بٹارت دی ہے۔ (مجے ابخاری: ۳۸۳۰میح مسلم:۲۳۳۲ مئن زندی:۳۸۷۱ منداحہ ج مص ۳۳۱) حعزت سيده فاطمه وينتان كمتعلق فرمايا : حضرت مريم بنت عمران كيسواب تمام جنتي عورتون كى سرداد يي - (سنن زندى: ٢٨٥٣) حعرت امسلیم و منتالذ کے متعلق فرمایا: مجھے جنت دکھائی من تو میں نے اس میں ابوطلحہ کی بیوی کو دیکھا اور اپنے آ مے حضرت بلال می منتند کے چلنے کی آ ہث کی۔ (مجمسلم: ۲۳۵۷ منداحمہ ۲۴ م، ۴۵) حضرت سعد بن معاذر کی آنشد کے متعلق فرمایا: جنت میں ان کے رومال ریشم سے زیادہ طائم ہیں۔ (میح ابخاری: ۳۸۰۳ میح مسلم: ۲۳۷۸ مشن ترزی: ۳۸۴۷ سنن این ماجہ: ۱۵۷ مستداحہ ج سم ۱۰۹۰ سندا مرج ۱۳ ص ۲۰۹) حضرت البت بن قيس رين تنف كم تعلق فرمايا: ووالل جنت من سے جير - (محيم سلم:۱۱۹) آپ نے فرمايا: جنت تن آدمیوں کی مشاق ہے: حضرت علی حضرت عماراور حضرت سلمان ۔ (سنن ترندی: ۱۷۹۷) حضرت عبدالله بن سلام بنی تفک کے متعلق فرمایا: وہ جنت کے دسویں مخص ہیں۔ (سنن ترزی: ۳۸۰۴ سند احمد ج٥ ص ۲۳۳) حضرت حاطب بین اللہ کے متعلق فرمایا: وہ دوز کتے يس داخل نيس مول مي وه بدرادر حديبيه يب حاضر يقير (مي مسلم: ٢١٩٥ سنن ترزي: ٣٨٦٥ منداحد جهم ٣٢٥) حضرت طعند و المنظر کے متعلق فر مایا: مجھے معزرت جریل نے بتایا: بیر جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔(اہم الکیرن ۱۸ ص۲۹۵) معزرت عائشہ ریک کشدے فرمایا: میری از داج جنت میں مول کی تم بھی ان بی میں سے مو۔ (می این حبان: ۹۱)

تیسرا جواب بیدے کے عشرہ میشرہ کی قسومیت بیدے کمان ایس می براویک بارگر جنت کی بٹارت دی اور بیاس کے منافی قبیس ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت مختلف اوقات میں دی ہے۔

حدیث مذکور کے دیکرفوا کد

آ پ نے فر مایا: رمضان کے روز ، رکھو رہیں فر مایا کہ دمضان کے مہینہ کے دوزے رکھواس سے معلوم ہوا کہ بغیر مہینہ کے ذکر ك بعى رمضان كاذكركرنا جائز ب مثلاً بإباجات كدر شال آياد مشال كميا اورائ علله في كهاب العرح كهنا جائز بين ب كيونك رمضان الله تعالى كانام باس السياح بياح بير عمال كامهينة بالمضان ومهيند كيا-

جس اعرابی نے کیا: میں ان فرائض برعمل کروں گا آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی اس سے معلوم ہوا کہ جس نے تو حیداور رسالت کی محواہی دی میانج نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھے اور زکو قادا کی اور بہشرط استطاعت عج کیا اور پخض جنت میں واظل ہوگا جب كدان عى انبال برائ كوموت آئى ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہا بار سم سے ایسے احمال کا موال کرنا ہے جودخول جشت کا سبب وول ۔

( مرة الناري ح من ٩ ٣٠٠ وارا كاتب العلمية بيروت ٢١١٥)

\* باب ندکور کی میدهدیث شرح سی مسلم: ۱۲ -ج اص ۲۰ سایر ندکور باس کی شرح میس توفیق کامنی اور شرک کی تعریف ذکر کی

١٣٩٨ - حَدَّقَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ خَلَّانَنَا ٱبُوْ جَمْرَةً قَالَ شَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ قَلِمَ وَفَدُّ عَبْدِ الْفَهْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جاج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں حماوین زید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابو جمرہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عماس و فن لله سے سنا انہوں نے بیان کیا کے عبد اللیس

هٰذَا الْحَى مِنْ رَبِيْعَةُ فَدْ حَالَتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ كُفّارُ مُضَرُ وَلَسْنَا نَحْلُصُ إِلَيْكَ إِلّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مُضَرَنَا بِشَيْءٍ نَا حُدُّهُ عَنْكَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا. فَمُرَنَا بِشَيْءٍ نَا حُدُّهُ عَنْكَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا. فَالَ الْمُركم بِارْبَعِ وَانْهَا كُمْ عَنْ ارْبَعِ الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَصَلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكُذَا وَإِقَامِ وَشَهَادَةِ آنَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكُذَا وَإِقَامِ السَّلُوةِ وَإِنْ تُودُوا حُمْسَ مَا السَّلُوةِ وَإِنْ تُودُوا حُمْسَ مَا السَّلُوةِ وَإِنْ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَاكُذَا وَإِقَامِ السَّلُوةِ وَإِنْ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَاكُذَا وَإِقَامِ السَّلُوقِ وَإِنْ اللّٰهِ مَا لَا لَهُ إِلَا اللّٰهُ وَاللّٰ مَا لَكُمْ عَنِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا وَالنَّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ وَالنّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ وَاللّٰهِ شَهَادَةٍ آنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهِ مَا لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ  اللّٰهُ  اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ

١٤٠٠ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلُوةِ
 وَالزَّكُوةِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنعُونِي الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنعُونِي وَاللّٰهِ كُو مَنعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤذُّونَهَا إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

کا وقد نی سُونَا الله ایران آیا انبول نے کہا: یارسول الله ایدرسید

کا قبیلہ ہے جارے اور آپ کے درمیان کفار معز حائل ہیں اور ہم

آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینول ہیں آسکتے ہیں سوآپ

ہمیں ایس چیز کا تھم دیں جس کو ہم آپ سے حاصل کریں اور اس کی
طرف ان کودھوت دیں جو ہارے یہ جھے ہیں آپ نے فر مایا: ہیں تم
کوچار چیز ول کا تھم دیا ہون اور چار چیز ول سے منع کرتا ہوں الله
کوچار چیز ول کا تھم دیا ہون اور چار چیز ول سے منع کرتا ہوں الله
مستحق نہیں ہے اور آپ نے اپنی انگل سے ایک کا اشارہ کیا اور ٹراز کو قا و سے کا اور یہ کہتم مال فنیمت سے پانچوال
قائم کرنے اور زکو قا دینے کا اور یہ کہتم مال فنیمت سے پانچوال
حسدادا کرو اور ہیں تم کو کھو کھلے کہ و مبز گھڑوں اگر کھو کھلی کٹری اور
مفنی برخول (ہیں ہینے ) سے منع کرتا ہوں اور سلیمان اور ابو العمان
کے ہما دیے روایت میں کہا ہے : ایمان باللہ یہ گوائی دینا ہے کہ الله
کے سرا بی عبارت کا سے تی سے سے ایکان باللہ یہ گوائی دینا ہے کہ الله
کے سرا بی عبارت کا سے تی سے ۔

پی حضرت ابو برنے کہا: اللہ کاسم! میں ان لوگوں سے مرور آبال کروں کا جونماز اور زکوۃ میں فرق کریں گئے کیونکہ ذکوۃ مال کاحق ہے اور اللہ کی سم اگر انہوں نے مجھے اس بری کے نیے کو

دیے ہے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے ہے تھے تو میں اس کو شد دینے کی وجہ سے ضرور ان سے قبال کروں گا حضرت عمر رسی اللہ نے کہا: پس اللہ کی متم اید وہی چیز تھی جس کے لیے اللہ نے حضرت ابو بکر وہی تفتہ کے سید کو کھول دیا تھا کہ بس میں نے جان لیا وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ آبِى يَكُرِ رُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

[طرف الحديث: ۲۹۲۳\_۱۳۵۷]

کہ بی جن ہے۔

(صحیحسلم:۲۰'الرقم لِسلسل: ۱۲۳' سنن ابوداؤد:۵۵۱' سنن ترغدی:۲۲۰' سنن نسائی: ۳۳۳۳' سنن بیبلی جهم ۱۰۳' سنی بیبلی ج سنداحد چه می ۱۹ طبع قدیم مسنداحد:۱۱۷- چاص ۲۷' مؤسست الرسالیة بیروت)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف مو چکا ہے۔

اس عدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: انتد کی نتم! میں اس مخف سے ضرور قبال کروں گا جونماز اور زکو ۃ میں 'کرے گا۔'

حضرت ابوبكر من نشد كے عہد میں كفار عرب كى اقسام

اس حدیث میں ندکورہے: اور عرب میں ہے جس نے کفر کرنا تھا اس نے کفر کیا' کفر کرنے والے دوفریق ہے: (ا) مسیلمہ کذاب کے اصحاب جن کا تعلق بنوسیف وغیر : سے تھا' اور جنہوں ہے سسیلمہ کے دعوائ نبوت کی تصدیق کی تھی (۲) اسود عنسی کے اصحاب جنہوں نے اس کی تقیدیق کی تھی ان کا تعلق اہل کیس ہے تھیر کی اصحاب جنہوں نے اس کی تقیدیق کی تھی ان کا تعلق اہل کیس ہے تھیر کی بوت کا منکر تھا اور آپ کے غیر کی بوت کا منکر تھا اور آپ کے غیر کی بوت کا منکر تھا اور آپ کے غیر کی بوت کا منکر تھا اور آپ کے غیر کی بوت کا منکر تھا اور آپ کے غیر کی بوت کا منکر ویا اور العنسی کو الصعام میں تھی کردیا اور العنسی کو الصعام میں تھی کردیا اور ان میں سے اکٹر ہلاک ہو مجے۔

دوسرافریق وہ تھاجودین ہے مرتہ ہو گریا' نہوں نے شرحت کا انکارکیا اور نماز اور زکو ۃ وغیرہا اُسورِ دین کوترک کردیا' اور زمانۃ جا البیت کے طریقہ پرلوٹ مجھے' اس وقت روئے زئین میں سرف تیں مساجدتھیں: مسجد مکہ مسجد مدینداور بحرین میں مسجد عبدالقیس جس کوجوائی کہا جا تا تھا۔

کفارکی ایک اورتشم وہتمی جونماز اورزکوۃ میں فرق کرد ہے تھے وہ نماز کا اقر ارکرتے تھے اورزکوۃ کی فرضیت کا اورا مام کی طرف زکوۃ اور کوۃ این اورت کوۃ این کے وجو ہے کا انکار کرتے ہے یہ لوگ حقیقت میں باغی تھے اس زمانہ میں ان کوہا فی اس سے نہیں کہا کمیا کیونکہ الن پر مرتدین کے نام کا نسبہ وگر تھا۔ (عمرۃ انٹاری ن۸ ص ۱۳۵۲ واراکت العلمیہ اوروت اس

اس سوال کا جواب که حضرت ابو بکر کے عہد میں منکرین زکوۃ کو کافر نیس قرار دیا گیا تو کیا اب بھی بہی تھم ہے؟ حافظ ابوسلیمان حمد بن محمد الخطابی الشافعی التونی ۸۸ ساھ لکھتے ہیں:

اگریا اورزکوۃ کی فرضیت کا انکاکرکیا' ان کو طبقۃ
کا فرنبیں قراردیا میا اوران کے ساتھ باغیوں کا ساسعا ملد کیا گیا تو اگر اس زمانہ میں بھی کوئی نماز کا اقرار کرے اورزکوۃ کا انکار کرے تو کا فرنبیں قراردیا میا اوران کے ساتھ باغیوں کا ساسعا ملد کیا گیا تو اگر اس زمانہ میں بھی کوئی نماز کا اقرار کرے اورزکوۃ کا انکار کرے کیا اس کو بھی صرف باغی قرار دیا جائے گا اور کا فرنیس کہا جائے گا؟ اس کا جواب سے کہ اس زمانہ میں جو شخص نماز اورزکوۃ میں فرق کرے زمانہ میں مشکرین زکوۃ کو کا فراس لیے نہیں قرار دیا میا کیونکہ ان کا رہانہ دیا گیا کیونکہ ان کا اندیز ول شریعت کے قریب تھا اور اس زمانہ میں احکام تبدیل ہوتے رہے تھے اور اس زمانہ کے عام لوگ دین کے احکام سے جائل

ہے کی زکوۃ کی ادا بیکی کے متعلق ان کو بیشبہ ہو تکیا کہ زکوۃ کا وصول کرنا صرف رسول الله منتی بیلی کم حق تھا اور صرف رسول الله مُثْنَالِكُمْ كَالْمُرفُ زَكُوْةَ كَااداكُرنا واجب تفا-كيونكه قرآن مجيد مي ب:

خُذْ مِنْ أَمُوَالِهِدُ صَدَقَةً تُطَهِرُهُدُ وَتُزَكِّيهِد بها آبان ك الول يس عزلوة ليخ جس عآبان

وصلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ (الوب:١٠٣) ﴿ كُو يَاك كري ادران ك باطن كوصاف كري ادران ك ليدعا مسیجے' بے شک آپ کی دعاان کے لیے موجب طمانیت ہے۔

ان كا عبد بي تعاكدز كوة كو دصول كرما صرف رسول الله الله الله المنافظة إلى منصب تعا اور حضرت ابو بمركا منصب تبيس ب اس كي انہوں نے حصرت ابو بکر کوز کو ہ دینے سے انکار کردیا' لیکن اب چونکہ احکام واضح ہو بھے ہیں اورمسلمانوں کا زکو ہ کی فرضیت پر اجماع موچکا ہے اس کیے اب مشکرز کو ہ کومطلقاً کا فرقر اردیا جائے گا۔ (اعلام اسنن جاص۱۰۸۸ سلخسا 'دارالکتب العلمیہ بیردت ۲۸ ساھ) اب نہ کور کی بیصد بیٹ شرح سی مسلم: ۳ سارج اص ۲ سار نہ کور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

ں حضرت ابو بمر کے عہد میں مرتدین اور مانعین زکو ہ کا بیان ﴿ مانعین زکو ہ کا شبہ ﴿ مانعین زکو ہ کومرتدین میں شار کرنے کی توجیہ اور ان کے شبہ کا جواب @ قرآن مجید کے خطاب کرنے کی انسام @ ضروریات وین کا انکار کفرہے ﴿ حدیث فدکور کی تفصیل میں دیمرا حادیث ف باب فرکور کی حدیث سے استنباط شدہ سائل۔

س میں دیرا حادیث کی باب مذاور می حدیث سے استباط شدہ مسائل۔ ۲ - ہماب البین علمی ایتناءِ الزّ سُورِ فِ بیعت کامعیٰ ہے: کمی کے ہاتھ پراس کی اطاعت ، جہز کرہ اس میں سبت سند دادیہ ہے کہ کوئی مخص کمی مردصالح کے سامنے اپنے مختا ہوں سے تائب ہواور اس کے سامنے بیرحمد کرے کہ وہ آئندہ اسلام کے احکام پڑممل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی

نا فر مانی نہیں کرے گا۔

﴿ فَإِنْ قَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ الدُّو الذِّكَوةَ ﴿ ﴿ إِلَى الروالَ لِي ادر فما زَقَامُ كري اور ذكوة اداكري الَّه ١٠ وين شر تهاري ير في يي د (احداد)

وین میں بھائی وہ مخص بن سکتا ہے جونماز قائم کرے اورز کو ہ ادا کرے اور اسلام کی بیعت ای وقت ممل ہوگی جب کوئی مخص ذكؤة اداكرست كإر

المام بخارل روایت کرت ہیں: جنیں اور کو رہے حدیث بيات كا الهول سق بر عصير دار في صديد بدارك المهول نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از قیس انہوں نے کہا کہ حضرت جرير بن عبدالله وين فندن بيان كيا كه من في من المالية ے نماز قائم کرنے کو ہ ادا کرنے اور ہرمسلمان کے ساتھ خرخوای کرنے م بیعت کی۔

> اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۵۷ پس گزر چکی ہے۔ ٣ - بَابُ إِنْهِ مَانِعِ الزَّكُوةِ وَهُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّلَّهِ يَنْ يَكُنِزُونَ اللَّهَبَ

زكوة ندديين والملح كأحمناه اور انتد تعالی کا ارشاد: اور جو لوگ سوئے اور جا ندی کو جمع

فَإِخْوَانِكُمْ فِي اللِّهِيْنِ ﴾ (الته: ١١).

١٤٠١ - حَدَثَتُنَا اللَّهُ نُسَيِّسُ قَالَ حَدَّثَتِي آبِي قَالُ حَبِلَا لَكُمَّا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَانَ جَرِيرُ إِنْ عَبْرِهِ الله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيثَاءِ الزَّكُوةِ ا وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

وَالْفِطَةُ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَضِّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيمِ مِنُومَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمُ فَتُكُولُى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِآنَفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُورُونَ ﴾ (الرب:

کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آئیس خرج نہیں کرتے آپ آئیل درد تاک عذاب کی بٹارت دے دیجے ٥ جس دن ان کے جمع کروہ سونے اور جا عدی کو ووزخ کی آگ میں تیایا جائے گا پھراک سے ان کی پیٹانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جا کیں گی (پس ان سے ان کی پیٹانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جا کیں گی (پس ان سے کہا جائے گا:) یہ ہے وہ جس کوتم نے جمع کیا تھا سوا ہے جمع کے ہوئے کا مزا چکھو (النوبہ:٣٥-٣١)

اس آیت میں'' کنز '' (خزانہ) کالقظ ہے'' کنز ''اس مال کو کہتے ہیں جس کو جمع کیا جائے'جو مال مدفون ہو'اس کو بھی'' مکنز کہتے ہیں' جس جمع شدہ مال پریہ دعید ہے کہ میدوہ مال ہے جس کی زکو ۃ ادانہ کی گئی ہواور جس مال کی زکو ۃ ادا کر دی گئی ہووہ'' مکسنز '' نہیں ہے۔

حفرت ابن عباس و فی کند بیان کرتے میں کہ جب التوب: ۳۴ نازل ہو کی تو مسلمانوں پریہ آ سے بہت شاق گزری معفرت عرب عرب و فی تو مسلمانوں پریہ آ سے بہت شاق گزری معفرت عرب عربی فند نے فر مایا: جلوا میں تبہارے لیے اس معاملہ کو کشادہ کراتا ہوں کی مرانہوں نے رسول الله من آئی آئی کے پاس جا کر کہا: اے الله کے بی اس جا کر کہا: الله من آئی آئی نے فر مایا: الله تعالی نے ذکو ق صرف اس لیے فرض کے بی اس کے تب رسول الله من آئی کی ہے کہ تمہارا مال یا کیزہ ہوجائے ورویا ہے اور ایا ہے نہ دروں والے کے لیے آئی کی ہے۔

(سنن ابودادُو: " - ۱۲ مريد ديويعليٰ: ٩٩ \* " المستديك ج ٢ ص ١٣٣٣ سنن بيهي ج ١٩ ص ٨١٨)

حضرت ام سلمہ رہن اللہ ایک رتی ہیں کہ میں سونے می پائی آئی نیں ہے عرض کیا: یارسول اللہ ایک کیا ہے گئز ہے؟ آپ نے فرمایا: جومال زکوۃ کی مقدار کو پہنچ میا اور اس کی زکوۃ اوا کر دی گئ وہ کنز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۵۴) الاستدکار: ۱۲۳۰۸)

حفرت ابوہری ویش الله بیان کرتے ہیں کہ ہی مانی آلیم نے فرمایا: جب تم نے ایٹ ماں کی زکو قادا کردی تو تم نے اس حق کوادا کر دیا جوتم پرواجب تھا۔ (سنن ترزی: ۱۱۸ مسٹر این ، سندن اسٹر نیمل جسس ۱۸۸ معرو الآ دار ۲۸۴۲)

۔ حضرت ابن عمر منتخانشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند اللّٰ آئیائی نے فرمایا: جس مال کی تم نے زکو ۃ ادا کر دی ہوتو خواہ وہ مال سمات زمینوں کے نیچے ہو' وہ کنرنہیں ہے اور جس مال کی تم نے زکو ۃ ادانہیں کی تو خواہ وہ طاہر ہو' وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مستف مبد الرواق عصاص ۱۰۱ الاستدكار: ۱۲۵۰۱)

ان اجادیث سے سے کئے سے ۱۱ وہ جمع شرہ میں ہے جس کو دوزرخ کی آ "ب میں تیا کر نے کو قاند دینے و لول کی پیٹا نیول اور کیھوں کو داغا جائے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الکم بن نافع نے صدیمت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابو الزناد نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمٰن بن حرمز الاعرج نے ان کو حدیث بیان کی کہانہوں نے حصرت ابو ہر رہ و دی آفند کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نی دائیل آئی ہے نے قر مایا کہ جب اونٹ والے نے اونٹ کا حق اوانیس کیا ہوگا تو (قیامت کے ون) اس

المَعْبُ قَالَ حَدَّثُنَا الْحَكَمُ بُنُ لَافِع قَالَ آخَبُولَا الْمُعَبِّ الْأَعْبُولَا الْمُعَبِّ الْمُ الْمُ الْمُعَبِّ اللَّهُ الْمُعَبِّ اللَّهُ الْمُعَبِّ اللَّهُ الْمُعَرِّجُ حَدَّلَا اللَّهِ الزِّلَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُالِي عَنْهُ يَعْفِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا إِلَا عَلَى عَنْهُ وَسَلَّمَ لَكُولُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُهُ إِنْ عَلَى حَيْدٍ مَا كَانَتَ إِذَا هُو لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ النَّبِي الْمُعْلَى خَيْدٍ مَا كَانَتَ إِذَا هُو لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَيْدٍ مَا كَانَتَ إِذَا هُو لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَ

صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَهَا لَعُطُوهُ بِاَظُلُافِهَا وَتَنظِحُهُ بِقُرُولِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اللّهُ عَلَى الْعَاءِ. قَالَ وَلَا يَأْتِى اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْفَاءِ. قَالَ وَلَا يَأْتِى اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْفَيْدَامَةِ بِشَاهِ يَحْمِلُهَا عَلَى رُقَيَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا الْفِيدَامَةِ بِشَاهُ فَدُ بَلّغَتُ وَلَا يَأْتِى اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْفِيدَامَةِ بِشَاهِ يَحْمِلُهَا عَلَى رُقَيَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَاقُولُ لَا آمَلِكُ لَكَ شَيْنًا فَدُ بَلَّغَتُ وَلَا يَاتِي بَعِيد يَحْمِلُهُ عَلَى رُقَيَتِهِ لَهُ رُغَاءً فَيُقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَلَا مُنْ اللّهُ لَكَ شَيْنًا فَدُ بَلُغُتُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ فَلَا يَا اللّهُ لَكَ شَيْنًا فَدُ بَلُغُتُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ فَلَا اللّهُ لَكُ شَيْنًا فَدُ بَلُغُتُ .

[الخراف الحديث: ۲۳۷۸-۳۰۵۳] (مبيح مسلم: ۹۸۷ الرقم أمسلسل: ۲۲۵۲ مشن الإداؤد: ۱۲۵۸ مشن الإداؤد: ۱۲۵۸ مشن الإداؤد: ۲۳۸۸ مشن الإداؤد: ۲۳۸۸ مشن الزرائل: ۲۳۸۲ مشن الزرائل: ۲۳۸۲ مشن الزرائل: ۲۳۸۲ مشارحد جهامی ۵۳۲-۵۳۲ مؤسست الرسال: ایروت: )

بهول 🚅

مديث مذكور كروال

(۱) الحكم بن نافع ابوالیمان البهرانی المصی (۲) شعیب بن ابی حزه المعسی (۳) ابو الزنادُ ان كا نام عبد الله بن وكؤان ب (۳) عبدالرحمان بن هرمز (۵) حضرت ابو هر مره در مروانداری ۱۸ م ۳۶۰)

اس حدیث کی مطابقت ہاب کے عنوان کے ساتحہ اس طرح ہے کہ اس حدیث میں آیا مت کے دن ذکر ہ شدیے والوں کا محناہ بیان کیا محیاہے۔

حدیث مذکور کے فوائد

اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ اونوں اور بھر یوں کی زکوۃ اوا کر با واجب ہے باتی رہا یہ کدان کی زکوۃ کی کیا مقدار ہے اس کا بیان دوسری اور بیٹ شن آئے گا۔

مویشیوں کے حقوق میں سے بیجی ہے کہ جب موارشوں کو بانی بلانے کے سیے سے جا کیں تو محزر نے داوں کو ان کا دودھ الکال کر بلا تھی اور مردرت مندول کو ان پرسوار کریں تا ہم اکثر علما مکا یہ ذہب ہے کدان حقوق کوادا کرنامستحب ہے۔

الله مَن القَاسِم قَالَ حَلَّنَا عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّنَا عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّنَا عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحَمْنِ بَنْ عَبْدِ اللهِ مِن القَاسِم قَالَ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحَمْنِ بَنْ عَبْدِ اللهِ مِن دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ أَلِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ مَا لا فَلَا مَا لا فَلَم يُؤَدِّ صَلَّى اللهِ مَا لا فَلَم يُؤَدِّ صَلَّى اللهُ مَا لا فَلَم يُؤَدِّ

زَكُوتَهُ مُثِلَ لَهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَبِيبَنَانِ وَكُوتُهُ مُثِلًا لَهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ مَتَيْهِ . يَغْنِى شِدْقَيْهِ يُطُوّقُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ مَتَيْهِ . يَغْنِى شِدْقَيْهِ فُكَمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكُ أَنَا كُنْزُك ثُمَّ تَلَا ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهُ يَتُ لَا إِلَى اللَّهُ مَنَا لَا يَحْسَبَنَ اللَّهُ يَتُحَلُّونَ ﴾ (آل مُران: ١٨٠) اللَّهُ يَدُ تَعَلُونَ ﴾ (آل مُران: ١٨٠) اللَّهُ يَدُ

الميران الحديث: ١٩٥٧ - ١٥٩ ( الطراف الحديث: ١٥٦٥ - ١٥٩ ( ١٩٥٤ ) [اطراف الحديث: ٢٥٥٩ - ١٥٦٩ ( القراف الحديث) (ميح مسلم: ٩٨٨ ( الرقم المسلسل: ٢٢٥٩ ( السنن الكبرئ: ١١٦١١) مند احد جهم ٢٥٩ طبع قديم مند احد: ٢٥١ - جهما ص ١٥٨١ مؤسسة الرسالة ويروت)

جس تحص کواللہ نے مال ویا ہواوروہ اس کی زکو قادانہ کرے وہ مال
قیامت کے دن مخواسانپ بنا دیا جائے گا'اس کی آ تکھوں کے اوپ
دوسیاہ نقطے ہوں سے اس سانپ کواس کے ملے میں طوق بنا کر ڈال
دیا جائے گا' پھر وہ اس مخفس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا' پھر کہ
گا: میں تیرا مال ہوں' میں تیرا خزانہ ہوں' پھر انہوں نے بیآیت
تلاوت کی: جن لوگوں کواللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور
وہ اس میں بخل کرتے ہیں' وہ اس کو بہتر گمان نہ کریں بلکہ وہ ان کے
لیے بدتر ہے۔ (آل عمران: ۱۸۰)

### حدیث ندکور کے رجال

(۱) علی بن عبدالله المعروف بابن المدین (۲) باشم بن القاسم ابوالنصراتیمی اللیش الکتانی بی بغداد میں ۸۷ه میں نوت ہو گئے سے (۱) علی بن عبدالله الله المعروف بابن المدین (۲) باشم بن القاسم ابوالنصراتی الله بن عمر (۵) ابوصالح 'ان کا نام ذکوان ہے (۳) حضرت ابوہررہ وزئی آنہ ۔ (عمدة القاری ۲۴ می ۳۱۲)

حدیث ندکور کے فوائداورمسائل ورسون اور یو ندی کیاز کر تا کا نصاب

اس صدیث میں زکو ہ ندریے پرشدیدوعید ہے اوراس میں سازت سے کے زکو ہ ویا فرض ہے۔

اس مدیث میں ندکور ہے کہ مال اور خزانہ کو قیامت کے دن سانپ بنادیا جائے ہا اس میں بیٹیوت ہے کہ خار تی چیزیں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کی قدرت میں آسان ہے اس لیے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے' نمک کی کان میں مراہوا گدھانمک بن جاتہ ہے۔

اس مدیث میں بیثوت ہے کہ لفظ ماں سوے ورج میں اور دیگران اجنس کوش سے جن میں زکو ہ ہوتی ہے۔ المبلب نے لکھا ہے کہ سونے کی زکو ہے تصاب م مقدار میں اس طرح حدیث ٹابت نیس ہے جس طرح چائدی کے نصاب کی مقدار میں حدیث ہے۔ (شرح ہیں بطال جسم ۳۸۸-۳۸۹)

من كرتر ول كر عالدى كافعاب كمتعلق ميحديت ت

سی اس بن السر بن المراس میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بر صدیق ویک آند نے اس یمن کی طرف فرنست ذکر ؟ سے متعلق محتوب بھیجا اس کے آخر میں بیرندکور تھا اس میں جا ندی کے نصاب کی صراحت ہے:

اور جاندی میں جالیسواں حصدز کو ہے اگر اس کے پاس صرف ایک سوند ہے درہم ہوں تو ان میں زکو ہ نہیں ہے سوااس کے کہ زکو ہ دینے والا جاہے۔ (میح ابن حبان:۳۲۷)

درج ذیل مدیث میں سونے کے نصاب کی مقدار کی صراحت ہے:

رسول الله مل الله مل الله عندرت عمر و بن حزم من الله كالله كالله بو مكتوب تكموايا الله من درج ب:

(الستدرك: ۱۳۸۶ دارالعرف بيردت ۲۲ ۱۳۱۵)

مونے اور جا ندی دونوں کے نصاب کے متعلق بیرحدیث ہے:

حضرت على ينى تشديان كرتے بيل كه بى مال الله الله عن فر مايا: جب تمهارے پاس دوسوور مم مون اور ان پر ايك سال كرر جائ تو ان میں پانچ درہم ذکر ہے اورسونے میں تم پرزکو ہ فرض میں ہے تی کہتمہارے پاس میں دینار ہوں اوران پرایک سال گزرجائے اس میں نصف دینارز کو ہے اور جواس سے زائد مقدار ہوتو اس میں ای حساب سے زکو ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۵۷۳)

علامه بینی نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا غرجب بیر ہے کہ جب سونا ہیں مثقال ہواور اس کی قیمت دوسو درہم ہوتو اس میں نصف شقال زكوة قرض موكى (مرة التارىج ٨ ص ٢٥٠)

مدرالشر بعد علامدامجد على المظمى متونى ١٤٠ ١١ ه لكصة بين:

مونے کا نصاب میں مثقال ہے بیتی ساڑھے سابت تو لے اور جاندی کا نصاب دوسودرہم ہے بیعی ساڑھے باون تو لے۔ (بهارشر بعبت حصیه ۵ ص ۱۹ ننیا دالقرآن پلی کیشنز لا مور)

\* باب خدکور کی صدیث شرح سی مسلم: ۱۱۹۳-۲۱۸۷\_ج ک ص ۹۱۲ \_ ۷۰۰ پ خدکور ہے وہاں اس کی شرح کا عنوان ہے: محور ون برزكوة من قدابب

> ٤ - بَابٌ مَا أَدِّى زَكُوتُـهُ فَلَيْسَ بِكُنر

المَقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِبْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقَ صَدَقَةً.

استعلق کی اصل معی ابغاری: ٥٠ ١١ ميس آرای ہے۔ ٤٠٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ شَبِيْبِ سُ سُويَّةٍ حَلَّكُنّا أَبِينُ عَنْ يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عُنْ خَالِدٍ بْنِ أَسُلُمُ قَسَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرٌ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا وَلَهُ أَعْرَابِي أَحْبِرُنِي قُولَ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَكُمِورُونَ الدُّهُ ، وَالْدَعْمَةُ وَأَدُ يُعْلِمُونَهَا لِي سُبِلُ اللَّهِ ﴾ (الترب:٣٤). قَنَالَ البُّنَّ عُسَمُسُو رَّضِيُّ اللَّهُ قُدَّى عَنَّهُمَا مَنْ كَنَزُهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكُوتُهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هُـٰذَا قُبُّـلَ أَنَّ تُـنَّزُلَ الزَّكُوةُ ۖ فَلَمَّا ٱلْزِلَتَ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهُوا لِلْآمُوالِ. [طرف الحديث: ١٢١] (سنن ابن اجه: ١٢٨١)

جس مال کی زکوۃ ادا کردی محی وہ کنز (نزانہ) نہیں ہے كي تكد في من المن المارة كارشاد عي: يا في اوال (دوسو درجم) ے کم یں زکو ہنیں ہے۔

اور احد بن هبيب بن معيد في كها: جميس مير مع والدف مدیث بین کی از ایس از این شهاب از خالد بن اسلم انہول نے بیان کیا کہ ہم معترت حبد الله بن عریب کشدے ساتھ لطے تو ایک اعرالی نے کہا: بھے اس آیت کے متعلق خرد سیجے: والوک جوسونے اور ما تدی کو ای کرے این اور ال کو اللہ کی راہ میں ترج تیس الرقيد (الوبدوم مر) معرت وان هم بين الله في الماد جس في الن كو جمع کیا اوران کی ذکر ، ادائیس کی سواس کے لیے عذاب ہے اس آيت كاعلم ال وقت تها جب زكوة كاعلم نازل بيس بوا تفاكيس جب ركوة كاعم نازل موميا تو الله تعالى في زكوة كواموال كى ياكيز كى كاذر بعد مناديا۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) احد بن هبيب لحملي 'ابن قانع نے كما: يہ ٢٢٩ مدين وت بوسمة عن (٢) ان كے والدهبيب بن سعيد ابوسعيد الحملي "يہ  جِن به حضرت عمر من الخطاب و محتفظند کے آزاد کردہ غلام میں (۲) حضرت عبداللہ بن عمر دنتی کشہ۔ (ممرة القاری ج۸م ۲۰۷۰)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت مفہوم مخالف کے اعتبارے ہے کیونکہ عنوان ہے: جس مال کی زکوۃ ادا کردی کئی وہ کنز نہیں ہے اور حدیث میں ہے: جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکو ۃ ادانہیں کی سواس کے لیے عذاب ہے اس کامفہوم مخالف میہ ب جس نے زکو ہادا کردی اس کوعداب بیس ہوگا۔

ز کو ة کی فرمنیت کی تاریخ

ے اکثر علاء کے زریک زکو ہ جرت کے بعد فرض ہوئی ہے ایک تول یہ ہے کہ زکو ہ ۲ ھیں روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوئی تھی۔علامدابن اٹیرنے کہاہے کرز کو ہ 9 صب فرض ہوئی تھی۔

ان کے اس قول پررد کیا حمیا ہے کیونکہ متحدد احادیث میں اس سے پہلے ذکو ہے کا ذکر ہے معزت ابد مغیان میں اُند کا ہرال کے ساتھ جومكالمه ہوا تھا اس ميں ندكور ہے كہ آپ جميس نماز پڑھنے اورز كو ة اداكرنے كا تكم ديتے ہيں۔ (مج ابخارى: 4) اور يد الدك ادائل كاداتعه

ز کو ۃ اوا کرنے ہے مال اور مال دار کا یا ک ہوتا

اس مدیث میں فرکور ہے کہ اند تعالی نے زکو ہ کواموال کی یا کیز ک کا در بعد بنا : یا۔

كونكدر كوة اوكون كاميل إلى ليے بديني المم كے ليے جائز جبير مے مديث مي ب

حضرت ربید بن الحارث بیان كرتے بین كدرسول الله مل الله مل الله عن فرمایا: بیصدقه صرف لوكول كاميل بے اور (سيدنا) محمد (المُثَالِيَّةُ ) اور آل محد كے ليے جائز تبيس ہے۔(مي مسلم: ١٠٤٠ اسنن ابوداؤد: ٢٩٨٥ اسنن نسائی: ٢٠٠٨)

پس جب زكوة اواكردى جاسے كى تو مال ياك بو جاسے كا اور زكادة رسينے والار ذاكل إخلاق اور بكل سے ياك بوجائے كا۔

(عرة القاري ١٨ ص ١٨ ٣١٨ - ٣٦٤ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١١١ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن بزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب بن اسحاق نے خرردی ا اور ای نے کہا: مجھے یکی بن ابی کشر نے خبردی ان وحروبن مجی بن عمارہ نے خبروی از والدخود کیجی بن شارہ بن الی الحسن کدانہوں نے سَيعِيد رَضِي الله تعالى عَنْهُ يَقُول قَالَ النّبِي صَلّى حضرت ايوسعيد رَن الله عنا كدني الله الله عن أوال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةً (دوسودرجم) على مصدقد (زكوة) نيس عاور يافي اونول وَكَيْسَ فِيسَمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَفَةٌ وَكَيْسَ فِيمًا عَلَم يُن صدة نيس عادر يا في وس (تمين ك) علم علي

١٤٠٥ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بِنْ يَزِيْدُ قَالَ أَخْبَرُنَا شَعَيْبُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ أَخْبُرُنِي يَحْبَى بَنُ أَهِي كُثِيْسِ أَنَّ عَسْرُو بْنَ يَحْنِي بْنِ عُمَارَةً أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارُةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَيَّا

دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً. [المراف الحديث: ٢٣٨١ ـ ١٣٥٩ ـ ١٣٨٨] (صح مسلم: ٢٠٩٩ أرقم أسلسل: ٢٢٨٥ منن الإداؤد: ١٥٥٨ منن ترفري : ٢٢٧ - ٢٢٢ منن تبائی: ۲۳۳۵ منن این باجد: ۱۹۳۱ مندالحبیدی: ۲۳۵۰ اسنن ایکبری: ۲۳۲۵ اکمنتین: ۳۳۰ مندابریعلی: ۹۷۹ افکائل کابین عدی ج۵م ۱۸۸۹ سنن بييلً ج ٣ ص ١٣٣١ معنف عبدالرذاق: ٢٥٦٤ معنف ابن اني شيرج ١٣ ص ١١ مسجح ابن حبان : ٣٢١٨ سنن دادهلنى ج ٣ ص ٩٣ - ٩٣ مستداحر

ج ٣ ص النبع قديم مسنداحد: • ١١٠٣ ـ عاص ٢٦ موسسة الرسالة بيردت موطأ الأم ما لك. الزكوة: ٣ ـ ١ مامع المسانيد لابن جوزي: ٣١٥٣ مكتبة الرشد وياض ٢٣٣٤ مند لطحادي:٢١٤٩)

### حدیث مذکور کے رجال

ال صدیث میں اوقید "کالفظ ہے اس کی جمع" اواقعی "ادریاء کے حذف کے ساتھ" اواقی "ہے محدثین نقہاء اور ائر۔ لغت کااس پراجماع ہے کہاو قیہ شرعیہ جالیس درہم ہے۔

نيزال مديث يل" ذَوْد" كالفظ بأس كااطلاق تين سے كروس اونوں ير موتا ب-

اس میں اوسق''کالفظ ہے 'یہ' وسق' کی جمع ہے ایک دس سائھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چارکلوگرام کا ہے البذا پانچ دس تقریباً • سمن وزن ہے۔ (ممة القاری ج۸ م ۳۷۱ ساسے ۳۹۹)

زمین کی پیدادار میں عشر کے وجوب کے متعلق اختلاف فقہاء اور امام ابوطنیقہ کے مؤقف پرولائل

اس صدیت میں ڈرکورے: پانچ وس سے کم غلب میں صدتہ نہیں ہے اور صدقہ سے مراد ہے: غشر (پیداوار کا دسوال حصہ )۔امام شافعی امام ابو یوسٹ اورامام محد کہتے ہیں کہ اگرز مین کی پیداوار پانچ وس کو پہنچ جائے تب تو اس میں عشر واجب ہوگا ور نہیں۔ میں مدروں اور است میں مدرس میں میں منتو بھی ہے۔ لکیا میں کہ دیسے میں عدر میں میں میں اور کا میں میں میں میں م

ادرامام ابوصنیف کہتے ہیں کہ زمین کی پیدادار جننی بھی ہوخواہ تکیل ہو یا کثیر اس میں عشر نویتا واجب ہے بہ شرطیکہ وہ زمین بارش یا چشموں کے یانی سے سیراب ہوتی ہو۔

علامدنووی نے لکھا ہے: یہ ذہب باطل ہے احادیث صحید کے من بذہب یعنی ان کوما تھ رنے والا ہے۔

(ميح مسلم بشرح النودي ج م ص ٢٦٩٧ مكتية زار مسلق الباز مكة كرمه عاماه)

میں کہتا ہوں کرامام ابوطنیفہ کا ند ہب قرآن مجید اور احالایت صحوراد رآٹار توریسے ثابت ہے اور علامہ تو دی کا تول باطل ہے۔ قرآن مجید کی آیات ورن زیل ہیں:

حُلُوا مِنْ تَسَرِباً إِذَا آقَسَرَ وَالتَّوَا حَتَّهُ يَوْمَ درفت جب كل درواس كل ساكما دادراس كالل كالل عكما

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاوں کی کسی مقدار کو بیان نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کددر دست کے بچلوں پر مطلقاً عشر واجب ہے خواہ آن کی مقدار تکیل ہویا کثیر۔

اے ایمان والو! اپنی کمائی سے پاکیزہ چیز دل کوخریج کردادر جو بچوہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے (خرج يَا أَيْهَا الَّـذِينَ الْمَنْوَآ آنفِعُوا مِنَ طَيْهُتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِنَّا آخَرُجُنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ. (الِتره:٢١٤) اس آیت میں فرمایا ہے: جو پھوہم نے تنہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور اس کی کسی مقدارکو بیان جیس فرمایا بعنی زمین سے ہم نے جو کھے پیدا کیا ہے خواہ وہ فلیل ہویا کثیراس میں سے ہماری راہ میں خرج کرد۔

ان دونوں آئےوں کا مفادیہ ہے کہ زمین کی پیداوارخوا قلیل ہو یا کثیر اس می عشر داجب ہے ادر بھی امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا خرب ہے اور ہیں احادیث محجرتو وہ درج ذیل ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر دنتی کند بیان کرتے ہیں کہ نی مظالی کہا ہے فرمایا: جو کھیت بارش یا چشموں سے سیراب ہویا وہ کھیت قریب ك يالى سے سراب ہواس سے عشراليا جائے كا اور جو كھيت كويں كے يالى سے سراب كيا جائے اس مى سے نصف (پيداداركا بيسوال حصد )ليا جائے گا۔ (معیح ابخاری: ۸۳ ۱۳ من ابوداؤر:۹۹۱ منن ترندی: ۱۳۴۰ منن نسائی: ۲۳۸۷ منن ابن ماجه: ۱۸۱۷ منج ابن نزير: ٥- ٢٣ مستف عبدالرزاق: • ٢٢٥\_٢٢٥)

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس کھیت کو بارش یا قریبی پائی یا دریاسیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس ز مین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(مستف ميدالرزاق: ١٩٥١ - جسم ١٠٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٧١ ه)

حضرت علی دینی تند نے فر مایا: جس کھیت کوچشموں سے سیراب کیا جائے یا بارش کے یائی سے اس میں عشر ہے اورجس کھیت کو کوی سے میراب کیا جائے اس میں انسف عشر ہے۔ (معنف میدارز اق: ۱۳ ۲ عدع ۲ ص ۱۰۱)

حضرت جاہر دین تند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد ما فائل کھا ہے فرا یا: جس زمین کو ہارش نے سے راب کیا یا چشموں نے اس می عشر ے اور جس زمین کو کنویں سے میراب کیا گیا 'اس میں نصف سشر ہے۔ (مسنف عبد ارزاق:۲۳۵ء۔۱۳۳۱ مسنف ابن ابی شید ج۳ ص ۱ ۱/۱ مشداحدج ۱۳ بس ۱ ۲ طبع قديم مستداحد :۲۲۲ ۱۱ ۱ ۳ مساسره اس مؤسسة الرسالية بيروت )

حضرت جاہر بن عبدالله وضي كله بيان كرتے ہيں كه رسول الله سآئيل كم سنے فر مايا: جن كھيتوں كو درياؤں اور چشموں نے سيراب كميا مؤان میں عشر ہے اور جن کھیتوں کو کنووں ست سیراب کی سیا : وال میں نصف عشر ہے۔

(صحیح مسلم : ۹۸۱ مسنن الجادادُد: ۱۵۹۷ مسن نساتی : ۱۳۶۸ 'اُنتگلی : ۱۳۳۷ میخ این فزیر : ۹۰ ۱۳۳ مشن دادهی جهم ۱۳۰ سنن بیبتی ج ص ١ ١١ منداحدج ١٥ من ١٣١١ طبع قديم منداحه:١٣٦٧ه ع ٢٣ ص ١٣ مؤسسة الرمالة إيروت)

امام ابو بَر میداندٌ. بن محر بن ابی شیبه متوفی ۱۳۳۵ ه نے اپنی سند کے ساتھ اس باب میں بہ کثرت احادیث و آ ٹار کوردایت کیا

عمرو بن شعیب این والدے وہ این واواے اور وہ ٹی مافی ایک سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس محیت کوجاری یانی نے سراب کیا ہواں میں عشر ہے اور جس کھیت کو کتویں کے ڈول سے سیراب کیا گیا ہواس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الى شير: ١٠١١ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شير: ٨٥٠ • ١ وادا فكتب العلمية بيروت عص ١٠١٠ ادارة القرآن كراجي ) میراب کیا گیا ہؤاس میں عشر ہے اورجس کو کنویں سے میراب کیا گیا ہواس میں نصف عشر ہے۔

(مسنف ابن اليشيد: ١٠١٠ المجلس على بيروت مسنف ابن اليشيد: ج ١٥ م ١٥ ادارة القرآ ل كراچى)  نے سراب کیا ہواس میں مشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں نے سیراب کیا ہواس میں نصف مشر ہے۔

(معنف ابن اني شيبه: ١٠١٥ المجلس على ابيروت مصنف ابن الي شيبه: ٥ ٨٠٠ وادالكتب العلمية بيروت)

(مصنف اين الى شيد: ١٠١٤ ، مجلس على أبيروت مصنف ابن الى شيد: ١٠٠١ ، دار الكتب العلميه بيروت )

حضرت علی نے فر مایا: جس زمین کو بارش نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو' اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولول نے سیراب کیا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيد: ١٥١٥ المجلس على تيروت مصنف ابن الي شيد: ١٠٠٨١ وادالكتب العلمية ويروت)

قادہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منظانی آنام نے سنت قرار دیا 'جس زمین یا مجور کو بارش نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو'اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کی رشی اور ڈول سے سیراب کیا میا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف اين الي شيبه: ١٠١٨ مجلس على أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ٨٥٠ ١٠ دار الكتب العلميه ايروت)

حضرت ابن عمر رضی کند بیان کرتے ہیں کہ نی مٹی کی کھی گئی گئی ہے اہل یمن کی طرف لکھا: جس زمین کو جشنے نے یا بارش نے سیراب کیا ہوا اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولول سے سیراب کیا دواس میں نصف عشر ہے۔

(معنف ابن الي شيبه: ١٤٩٠ ، مجلس أبيروت مستف ابن بن شيبه بن ١٥ مسال ١١١ أوارة القرآ ك الحراجي)

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے پوچھا: جو جور یا کھیت پائی کریب ہوائی میں کیا واجب ہے؟ انہوں نے کہا: عشر' میں نے کہا: اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا جائے اس میں؟ انہوں نے کہا: نصف عشر۔

(مصنف ابن الى شيب: ١٠١٨٢ ، مجلس على بيروت مسنف ائن الى شيبه: ١٠٠٨٠ و الدار الكتب العلمية بيروت)

معمر بیان کرتے ہیں کمالز ہری مجوال میں وتت مقررتین کرتے ہے ورعشر اور نسف عُشر کا فتویٰ دیتے تھے۔

باب ذكوركى حديث جس ميں بدار شاد ہے كد بان وس سے كم ميں صدقة نبيس ہے وہ حديث اموال تجارت برمحول ہے كيونكد

اس وتت پانچ وس وورور ہم كے برابر ہوتے تھاس كيفر ماياك پانچ وس سے كم مس صدقد بيس ب-

\* شرح سیم ۱۱۲۲ ج۲ م ۸۸۹ ۸۸۹ ک شرح بین می اس مسئله پر بحث کی می بهاس شرح سے عنوان میں: نرى بيدادارك نساب زكزة من نقها و كنظريات المَه ثلاث كانظريو امام ابوصيف كانظريه.

ہم نے اپن اس شرح 'نعمة الباري من إمام ابوطيف كے غرب كى تائيد من جس قدر احاد يمثِ صحيحه اور آثار توبيكو چيش كيا ہے

من اوركماب يس اس قدرا حاديث اورآ فاركوجم نبيس كيا كيارولله الحمد على ذالك.

١٤٠٦ - خدَّ ثَنَا عَلِي سَمِعَ هُشَيْمًا قَالَ انْحَبَرَنَا الم بخاري روايت كرت بي: جمي على في صديث بيان ک انہوں نے مشیم سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں حصین نے خبردی از زید بن وہب انہوں نے بیان کیا کہ میں ربدہ کے باس سے كزرا كي اس وفت مس حصرت الوؤر وشي تفك ياس تفا مس في ان سے یو چھا کہ آ پ کواس جگہ س چیز نے مفہرایا ہے؟ انہول نے بیان کیا کہ میں شام میں تھا' پس میرا اور حضرت معاویہ میں تشاکا اس آیت میں اختلاف ہو گیا: اور جولوگ سونے اور ماندی کو جمع كرية بن اوران كو بندكي راه من خرج تين كرية \_ (التوب:٣٨) حفرت عاديد في بدآيت الل كماب محمعلق نازل مونى ہے اور میں نے کہا: یہ آیت ہمارے متعلق بھی نازل ہو کی ہے اور ان کے متعلق بھی ٹازل ہوئی ہے کیس میرااوران کااس آیت میں اختاب و میا اور انبول نے حضرت عثمان و منتفظ کی طرف محتوب بھیج کر بری شکایت کی پس مضرت عثان نے میری طرف لکھا کہ میں مدینہ میں آؤں ہیں میں مدینہ میں کمیا تو بہت لوگ میرے گرو جمع ہو مے مولا کرانہوں نے مجھاس سے میلے ہیں دیکھا تھا میں في حضرت عنان ست اس والعدكا في ميا تو حضرت عنان في محمد ے کہا: اگر آپ ہے ہیں تو مدید کے تریب کی الگ بلد وہیں اس اس دجدے میں اس جگر آ کر تفہرا اور اگر جھے برکسی حبثی کوامیر بنادیا جاتا تومیں اس کا بھی حکم سنتا ادر اس کی اطاعت کرتا۔

حُمْضَيُّنْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبُّلَةِ فَإِذَا آنًا بِأَبِي ذَرِّ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا ٱنْزَلَكَ مَنْزِلُكَ هَٰلَا؟ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ ۚ فَاخْتَلَفْتُ آنَا وَمُعَاوِيَةً فِي ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَبُّ وَالَّفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونُهَا فِي سَبيل اللَّهِ ﴾ (التربة ٣٤) قَالَ مُعَاوِيَّةً نَزَلَتْ فِي آهُلِ الْكِتَابِ ' فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيْهُمُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَٰلِكَ وَ كَنَبَ اللَّي عُشَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَشْكُونِي فَكُتَبَ إِلَى عُثْمَانُ أَنِ اقْلَهِ الْمَدِيْنَةُ وَفَدِمْتُهَا وَكُثُرَ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَونِي قَبْلَ ذَٰلِكَ فَذَكُرْتُ ذَاكَ لِعُثَمَانَ وَقَالَ لِي إِنَّ شِئْتُ تَنَجَيْتُ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الْدِي ٱلْرَبَي مَذَا الْمَنْزِلُ وَلُوْ أَمُّرُوا عَلَى خَبَشِيًّا لَسَسِغْتُ وَاطَعْتُ.

[ طرف الحديث: ٦٦٠ ٣] (اسنن الكبرى: ١١٩١٦)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی ان کے نام میں اختلاف ہے ایک تول ہے کدان کا نام علی بن الی ہاتم بن عبد الله بن الطمراخ ہے دوسرا قول بدہے کہ ان كا نام ابواكس على بن مسلم بن سعيد القوى بيئ تيسرا تول بيب كدان كا نام على بن عبدالله المدي بي المعيم بن بشيرابن القاسم ین دینار ہے(۳) حصین بن عبدالرحمان اسلمی ان کی کنیت ابوالبذیل ہے(۴) زید بن دہب ابوسلیمان البمد انی انجہنی (۵) حضرت ابوز رجندب بن جناده\_(مرة القارى ج٨م ٢٤٥)

#### ربذه كامعنى اورحضرت معاوبه اورحضرت ابوذ رومنى لندكا اختلاف

ربذه لدیندے تین مراحل دورایک مکرے حضرت عمر دی کفشے اس مکر کومدقد کے ادفول کے لیے مقرر کیا تھا۔

(عدة القارى ج ٨ ص ٢١٨ ـ ٢١ ١٠ وار الكتب العلمية بيروت ٢١ ١١ ما هـ)

# حضرت ابوذ روي تندكوشمر بدركرن كي توجيه اور ديكر مسائل

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطار مالكي رَجي متونى ٩ مم مرحيحة بيا:

حضرت معاویه دیمی تشد نے حضرت منان کی طرف حضرت ابوذر دینی شکایت لکھ کرجیجی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوذر اس معاویہ دیمی تعقیرت ابوذر کی جفرت ابوذر کی معظرت معاویہ نر بہت اعتراضات کرتے ہے اوران سے بہت اختلاف کرتے ہے اوران کے لئنگر کے لوگ حضرت ابوذر کی ہا تول کی طرف میلائ رکھتے ہے تھے تو جب حضرت عثمان کو بی خطرت عثمان طرف میل رہنے کی وجہ سے وہال تشریق و خضرت عثمان کے حضرت عثمان کے حضرت عثمان کے حضرت عثمان کے حضرت عثمان کے حضرت عثمان کی برواہ نہیں کرتے ہے اور کھر جس سالے میں کو کر مد مت کی برواہ نہیں کرتے ہے۔ کہر تی سالے میں کو کر مد مت کی برواہ نہیں کرتے ہے۔ کہ سے کی برواہ نہیں کرتے ہے۔

المہلب نے کہا ہے کہ مید معاوید کی المرف سے معزت ابوذر کی بہت تعقیم ادرتو تیز تھی کہ انہوں نے خلیفہ سلمین سے کہا کہ آب انہیں بلالیں اوراز خودان سے بیزیں کہا کہ آپ شام سے چلے جا کمیں۔

علامطری نے کہا ہے کہ جب لوگوں نے مدینہ میں حضرت عثمان سے برکش سوال کیے کہ حضرت ابوذرکوشام سے کیوں بلایا ہے؟ تو حضرت عثمان نے حضرت ابوذر سے کہا: آپ مدینہ کے قریب کی جگہ چلے جا کیں تو حضرت ابوذرر بذہ چلے گئے۔
اس حدیث کی فقدیہ ہے کہ انسان کے لیے بیجا تزہے کہوہ نیکی کا تھم دینے اور ٹرائی سے دو کئے میں شدت اعتمار کرے۔
بیڑ امام اور سربراہ ملک کے لیے بیجا تزہے کہ جس محض کے شہر میں دہنے سے فتنداور فساد کا خطرہ ہواس کوشہر بدر کرد سے۔ اس
سے بیجی معلوم ہوا کہ جب کس عالم کا امیر شہر سے کی مسئلہ میں اختلاف ہوتو وہ اس کے خلاف بوناوت نہ کرے اور اس کی اطاعت

کرتادے۔

ای حدیث سے مید معلوم ہوا کہ مسائل ہیں اجتہا داور آ ، ایمی اختلاف جائز ہے کیاتم بینیں دیکھتے کہ حضرت عثمان اوران کے حامی دیگر صحاب نے حضرت ابو دروش اللہ سے بینی کہا کہ آ ب اپ مؤقف سے بینچے ہٹ جا تھی اور ندان سے بہا کہ آ پ کا عظماد جائز نبیں ہے کہ حضرت ابو دروش اللہ کہ اللہ کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہے کہ میں بید پہند نہیں کرتا کہ میرے باس احد بہاڑ جتنا سوتا ہوتو میں وہ سب (اللہ کی راہ میں) خرچ کر دول سواتین دینار کے (یعنی تین دینار بھی میرے پاس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی اس دجی کہ دول سواتین دینار سے کا دروہ مرف اجماع سے المحد کتا ہے۔

(شرح ابن بطال ج ١٣٠ م ١٩٩ م ١٩٩٠ واد الكتب العلمية بيروت ١٣١١ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش نے مدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الاعلیٰ نے صدیث بیان کی الہوں نے کہا: ہمیں جریری نے حدیث بیان کی از ای العلاء از الاحف بن فيس انهون في كما: من جيمًا موا تها (ح) اور جيم اسحاق بن منصور نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الصمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان كى انبول في كيدا بميس جريرى في صديث بيان كى انبول في كيا: جمے ابوالعلاء بن التخير نے حدیث بيان کی كدالاحنف بن فيس نے ان کو حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹا ہوا تھا ایک ایک مخص آیا جس کے بال سخت اور کررے مولی تھے اور اس کی شکل معمولی محلی حتی کردہ اس جماعت کے یاس کمٹر اہو کمیا' اور ان کوسلام کیا اور کہا: مال جمع کرنے والوں کو بید خوش خبری سنا دو که دوزخ کی آگ میں ایک پھر گرم کیا جائے گا' پراس کوان میں سے کسی ایک کے بتال کے سر پر کودیا جاسے گا حی کروہ اس کے کندھے کی اور والی بڑی کے بار ہوجائے گا چر وہ بقراس کے کنہ سے کی اور والی بڑی برر کھ دیا جائے گا بہال تک کہ وہ اس کے بہتان کے سرے نکل جائے گا مجروہ مجتمرای طرح لرزتا رہے گا' پھراس نے پیٹے پھیری اور ایک ستون کی طرف ہیشہ كيا من اس كے يكھے آيا اوراس كے ياس بين كيا اور من نيس جات تھا کہ وہ کون ہے میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بدلوگ تمہاری بات س کر ناراض موے جیں اس نے کہا: بے معتل لوگ

الدُهُ المُعَلَّىٰ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ عَنِ الْآحْنَلِى الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَجُلِ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلِ اتَاهُ اللَّهُ حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

ہوئے سا ہے کہ حسد (لیعنی رشک کرنا) مسرف دو چیز دل میں مستحب ہے' ایک و فضی جس کو اللہ نے مال دیا ہواور اسے (اس کے سیح مصارف میں) خرج کرنے پر مسلط کردیا ہواور ایک و فضی جس کو اللہ نے حکمت دی ہواور وہ اس کے مطابق نصلے کرتا ہواور تعلیم دیتا

-×

اس مدیث کی شرح استی ابخاری: ۲۳ پس گزر چک ہے۔ ۲ - بَابُ الرِّیَاءِ فِی الصَّدَقَةِ

صدقه میں ریاء

ریاء کامعن ہے: دکھائے کے لیے کوئی کام کرنا ورآن مجید میں ہے:

وولوك جودكماداكرت بين

الَّذِيْنَ مُمْ يُرَادُونَ۞(المامون:١)

لیعنی جب مسلمان نماز پر منتے ہیں تو منافقین بھی ان کے ساتھ نماز پر سے ہیں اور مسلمانوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کو لیے دکھاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے طریقہ پر ہیں۔ المغر ب میں ہے: جوریاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ریاء کرے گا بیعنی جو تھی کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کے طریقہ پر ہیں۔ المغر ہے کہ ریاء کا لفظ کرتا ہے کہ لوگ اس کے طمل کو دیکھیں تو قیامت کے دن اللہ اس کی ریاء کاری کومشہور کر دے گا۔ ابو حامد نے کہا ہے کہ ریاء کا لفظ رؤیت ہے افوق ہو اوراس کا معنی ہے: کوئی تفص کوگوں کوا ہے نیک کام دُھا کران کے دلوں میں اپنی قدرومنزلت بیدا کرے۔ رویت سے ماخو قرے اوراس کا معنی ہے: کوئی تفص کوگوں کوا ہے نیک کام دُھا کران کے دلوں میں اپنی قدرومنزلت بیدا کرے۔ (عمرة القاری جم ۱۸۵۳)

بِقُوبِهِ تَعَالَى ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَاءً النَّاسِ وَلَا يُومِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنَّلُهُ كَمَثَلِ النَّاسِ وَلَا يُومِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنَّلُهُ كَمَثَلِ النَّاسِ وَلَا يُومِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنَّلُهُ كَمَثَلِ اللَّهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا صَفُوان عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ (البَرَه: ٢٦٤).

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان دالو! احسان جماکر اور اذبت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو ای شخص کی طرح جو اپنا ہال ریاکاری کے سے خرچ کرتا ہے وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ قیے مت پر اس کی مشل اس کھنے پھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی می مثی ہو 'پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پھر کو بالکل صاف کردیا' وہ (ریاکار) اپنی کمائی ہے کسی چیز پر قدرت نہیں یا کی مائی ہے کسی چیز پر قدرت نہیں یا کی ساف کردیا' وہ (ریاکار) اپنی کمائی ہے کسی چیز پر قدرت نہیں یا کی ساف کردیا' وہ (ریاکار) اپنی کمائی ہے کسی چیز پر قدرت نہیں یا کی ساف کردیا' وہ (ریاکار) اپنی کمائی ہے کسی چیز پر قدرت نہیں یا کی ساف کے اور اللہ کا فر دل کو ہدا ہے تہیں ویتان (البقرہ: ۱۳۲۰)

اللہ تعالیٰ نے بیس این صدقات واحسان جماکر ورطعنے دے کر برباد کرنے سے منع فر مایا ہے جس طرح کوئی شخص ریا کاری اور دکھاوے کے لیے مل کرتا ہے تو آخرت میں اسے اسے عمل کا کوئی اجزمیں ملکا۔

حعزت ابن عباس بنخ لله نے کہا: " مسلمة ا" كامعن ہے: جس بركوئى چيز ندہو-

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ﴿ صَلْدًا ﴾ (البتره: ٢٦٤) لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

ا محرمہ نے کہا:"واہل" کامعن ہے: شدید بارش اور" الطل"

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿وَابِلْ﴾ (البَرُه: ٢٦٥) مَطُرٌ شَادِيْدٌ ا وَالطَّلُّ ٱلنَّدٰى.

کامعنی ہے:شبنم۔

آمام بخاری نے اس باب میں ریاء کاری کی ندمت میں صرف قرآن مجیدی آیت پیش کرنے پراقتصار کیا ہے جس میں احسان جنانے اور طعنے وینے کوریاء کاری کے ساتھ تشبیدوی ہے اور مصر بدمشہ سے اتوی ہوتا ہے اس کا مطلب سے کدریاء کاری احسان

جمائے اور بطعنے دیے سے بھی بڑا گناہ ہے امام بخاری نے ریاء کاری کی قدمت میں کوئی صدیث روایت نہیں کی۔ بوسکتا ہے کہاس کی وجديد بوكدامام بخارى كورياء كى قدمت بس اين شرائط كے مطابق كوئى حديث ندلى بواورامام بخارى في صدقد بيس ريا و كاعنوان قائم کر کے اس پر تنبیدگی ہے کہاس عنوان کے تحت بہر حال احادیث ہیں ہم ریا مک ندمت میں چندا حادیث پیش کردہے ہیں: ریاء کاری کی مذمت میں احادیث

حضرت عبدالله سعروبن العاص وين المعاص وين الله بيان كياكه بيس في عرض كيا: يارسول الله! مجمع جهاد كم متعلق خرد يجيه آپ في فر مایا: اے عبداللہ بن عمر وا اگرتم نے صبر کے ساتھ اور تو اب کی نیت سے جہاد کیا تو اللہ تم کو ( قیامت کے دن )اس حال میں اٹھائے گا كمتم صبر كرنے والے اور واب كى نيت كرنے والے موسے اور اكرتم نے رياء اور بردائى كے حصول كے ليے جہاد كيا تو الله مهيس اس حال میں اشائے گا کہتم ریاء کرنے والے اور بڑائی کوطلب کرنے والے ہوسے اے عبداللہ اتم جس حال میں بھی تال کرو کے اللہ مهمهين اي حال عن المحائ كار (سنن ابودادُو:٢٥١٩ "إلمستدرك ج ٢ ص ٨٦\_٨)

صحاب نے یو جہا: یارسول الله اجت الحزن کیا چیز ہے؟ آب نے فرمایا: وہ جہنم کی الی وادی ہے جس سے جہنم ہرروز جارسومرتبہ بناو طلب كرتى ہے محابہ نے يو چھا: يارسول الله! اس مين كون واقل موكا؟ آب نے فرمايا: اسے قرآن كے ان قاريوں كے ليے تياركيا كياب جوريا وكارى كے ليے مل كرتے ير اور الله ك زريك سب سة زياده ميغوض تارى وہ بي جوظالم حكام سے ملنے كے ليے جاتے ہیں۔(سنن این ماجہ:۲۵۲ سنن ترخی: ۲۳۸۳)

نے بیم ض کیا: یارسول الله! شرک امغر کیا جیز ہے؟ آپ نے فر مایا: ریاء (دکھانے سے کیے مل کرنا) الله تارک و تعالی جس دن بندول كوان كے اعمال كى جزاء دے كا اس دن فر مائے كا: جاؤان ہے جزا ولؤجن كورَ هائے كے ليے تم وتيا بس مل كرتے تھے ہي و يكنوا كياتم ان ك ياس كونى جزاء يات بور (منداحداج دس ١٩٠٠ شعب الديان:١٨١١ الجمع الرواكدج اص١٠١)

ا مام کی اطاعت کے لیے جہاد کیا عمدہ مال خرج کیا ماتھی سے تری برتی اور نساوے اجتناب کیا اتواس کی نینداور بیداری میں بھی اجر ے اور جس نے فخر کے لیے اور دکھانے اور سنانے کے لیے جہاو کیا اور امام کی نافر ، ٹی کی اور ڈیٹن میں فساد کیا اس کا معامد برابر مرابر مجمی تیم موگار (سنن ایودازر: ۵:۵ تا المستدرک ج۴ م ۱۵)

اور شہوت خنید کا خطرہ ہے میں نے مرض کمیا: یا رسول الله! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے قرمایا: ہال الکین ووسورج یا جا عدی یا پھر یا بت کی پرستش نیس کرے کی ملدوواسے اعمال میں ریا و کریں ہے۔

(منداحدج ۲۳ س ۱۲۳ فعیب الایمان ۲۵ ص ۳۳۱)

شہوت خفیدے مرادیہ ہے کہ ایک مخص می کوروزے سے اٹھے گا پھراس کوخواہش ہوگی تو دوروز و تو ڈرے گا۔ (منداحہ ج ص ۱۲۳) حصرت مباده بن الصامت اور حضرت ابوالدردا ورش الشهر سه مروی ب که شهوست خفید سه مراود نیا می عورتول کی خواهش ہے۔ (منداحدج ۱۲۲)

حضرت شدادین اوس رین تندین کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله کاری سے موسے سنا ہے کہ جس نے ریا و کاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے ریا و کاری سے مدقد دیا' اس نے شرک کیا اور جس نے ریا و کاری سے صدقد دیا' اس نے شرک کیا۔ (منداحمہ جسم سر ۱۲۱)

حضرت الوہریہ دی گئنشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طَلِیْ اَلَیْم کو یہ فراتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس خفس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا' وہ مردایک جہید ہوگا' اس کو لایا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی نعتوں کو گنوائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا' الله تعالیٰ اس پراپی نعتوں کو گنوائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا' الله تعالیٰ اس پراپی نعتوں کو گنوائے گا جسید ہوگیا' الله تعالیٰ نرائے گا: ہم نے جموث بولالیکن تم نے اس لیے قال کیا تھا کہتم کو بہا در کہا جائے' سودہ کہا گیا' پھراس کو منہ کے بل تھسیٹ کر دوز رخ میں ڈال دیا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی لاسیسٹ کر دوز رخ میں ڈال دیا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی لاسیسٹ کر دوز رخ کو ایا اور تھی خص کے گا: ہم نے علم حاصل کیا اور اس کو ایا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی لاسیسٹ کر دوز رخ کو پڑھایا اور ہیں نے تیرا قر آن پڑھا' الله تعالیٰ فرمائے گا: تم نے جمود بولا کیکن تم نے اس لیے علم حاصل کیا اور اس کو پڑھایا اور ہی نے تیرا قر آن پڑھا' الله تعالیٰ فرمائے گا: تم نے اس تعلیٰ کردوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا' اور ایک خص کو پڑھایا اور تم نے قبر افران کیا جائے گا' اور ایک خص کو بڑھایا اور تم نے ڈال دیا جائے گا' اور ایک خص کو الله تعالیٰ اس پراپی گوسیس کو اور اس کو ہر تم کا مال عطا کیا تھا' اس کو لایا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی گوسیس کو اور آس کو ہر تم کا مال عطا کیا تھا' اس کو لایا جائے گا' الله تعالیٰ اس پراپی گوسیس کو اور نے ہیں بالہ خرج کیا تھا مال خرج کرتا پہند ہے' ہیں ان خرج کیا تھا مال خرج کیا' الله تعالیٰ اس کو مذر نے ہیں گوسین جائے گا کہ اس کو مذر کے ہی گھسینا جائے' پھراس کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہو سے گا۔ رسی ہوں کی ہوں کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہوں کی ہوں کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہوں کی ہوں کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہوں کو مذر کے ہل گھسینا جائے' پھراس کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہوں کو ایک ہوں کو دوز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ رسی ہوں کو دوز نے ہیں اس میں اور کی ہوں کو دوز نے ہیں دور کی ہوں کو دوز نے ہیں دور کی ہوں کو دوز نے ہیں دور کی ہوں کو دوز نے ہیں دور کی ہوں کو دوز نے ہیں کو دور نے ہیں کو دور نے ہیں کو دور کی ہوں کو دور نے ہیں کو دور نے ہیں کو دور کی ہوں کور کو کو دور نے ہیں کو دور نے ہیں کو دور کی ہوں کو دور کی کو دور ک

حضرت ابو ہریرہ دینگاننداس حدیث کوسنا نے سے پہلے تین بار بے ہوٹن ہو گئے تھے۔ (سنن ترندی: ۲۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ دینگانند بیان کرت ہیں کے رسول بند مشرک آبلیم نے فر مایا : اللہ قدیٰ ارشاد فر ما تا ہے : میں تمام شرکا ہ کے شرک سے مستغنی ہوں' جس نے کسی تمل میں میرے غیر کوشر یک کیا' میں اس ممل کوادراس کے شریک کوچھوڑ دوں گا۔

(ميح مسلم: ٢٩٨٥ ألرفيب دالربيب ج اص ٢٩)

الله خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور الله صرف ہول کرتا ہے صدقہ قبول کرتا ہے صدفہ قبول کرتا ہے صدفہ قبول کرتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: (لوگوں سے) اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد لکیف پنچے اور الله ہے نیاز اور بہت برد ہارے (البقرہ: ۲۲۳)

٧ - بَابُ لَا يُقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولُ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كُسْبِ طَيْب وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كُسْبِ طَيْب بِشَوْلِهِ ﴿ قُولُ مَعْرُونَ وَمُغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتُبُعُهَا أَذًى وَاللّهُ عَنِيْ حَلِيْمٌ ﴾ (البقره: ٢٦٣).

اس آیت کی تائید درج ذیل حدیث ہے ہوتی ہے: حضرت ابن عمر رشخ کاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی المٹی کی آئی آئی ہے فر مایا: کوئی نماز بغیر وضوء کے قبول نہیں ہوتی 'اور نہ خیانت کے مال سے معدقہ قبول ہوتا ہے ۔ (سنن تر بدی: ا'مجے مسلم: ۲۲۳ 'سنن ابن ماجہ:۲۷۳) سوڈرشوت اور کسی بھی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرنا 'جج کرنا یا کوئی بھی عہادت کرنا جائز نہیں ہے۔

علامه سيرمحه ابين ابن عابدين شاى متوفى ١٣٥١ م لكي بي:

سن می مخص نے مال حرام سے فقیر کو پھی دیا اور اس میں تو اب کی نمیت کی تو وہ کا فر ہو گیا اور اگر فقیر کو علم ہو کہ دینے والے نے حرام مال سے اس کو دیا ہے اور اس دینے والے کو دعاوی اور دسینے والے نے آمین کہی تو دونوں کا فر ہو گئے۔

(ردالحنارج ١٠٠٣ واراحياه التراث العربي بيروت ١٩١٩هـ)

الماعلى قارى حنفى متونى ١٠١ه د في يمي كما ١٠ د في ميم كلها بد (مرةات ٢٠٥٥ مرموس ١٣٠ مطبور كتبه حقاصيا بياور)

امام بخاری نے اس باب کے تحت بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی جس کی وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ ان کواپی شرط کے مطابق حدیث نہیں ال سکی مبرطال اس حدیث کی شرح میں ہم نے سنن ترندی کے حوالے ہے اس کے مناسب حدیث لکھ دی ہے۔

یا کیزه کمائی ہے صدقہ کرنا

له ماب الصّدَقة مِنْ كُسب طَيب عَلَيْ لَمْ الصَّدَقة مِنْ كُسب طَيب كُلَّ الْمُعُولِهِ ﴿ وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ وَاقْدَامُوا الصّلِحٰتِ وَاقْدَامُوا الصّلُومَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ وَاقْدَامُوا الصّلُومَ وَاقْدُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ الجَرِّهُمْ عَنْدُ وَاقْدُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ الجَرِّهُمْ عَنْدُ وَاقْدُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ الجَرِّهُمْ عَنْدُ وَاقْدُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ الجَرِّهُمْ عَنْدُ وَاقْدَامُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللّه

کو یوطاتا ہے اور اللہ کی ارشاد ہے: اللہ سودکومناتا ہے اور صدقات
کو یوطاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو بہند نہیں کرتا 0 ہے
شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں
نے نماز قائم کی اور ذکو ہ ایمے سے رہے ان کے لیے ان کا تو اب ان
کے رہ ہے ہاں کے اور نہ وہ ممکن خوف ہوگا اور نہ وہ ممکن

اون م م ( البقرون مدال ۲۷۹)

حسنرت ابن مسعود دنگانشه بیان کرتے ہیں کہ نبی منٹائیلیم نے فر مایا: سودا کرچہ بہت زیادہ ہولیکن اس کا انجام مال ک کمی ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۵۲۸)

> امام ابومنصور محر بن محد الماتريدى التونى سسس واس آيت كي تغييري كيفية بين: اس آيت بين مين معدق "كالفظ بأس كامعن بن بدك كرنا باطل كرنا إطل كومن دينا-

اس کی دجہ یہ ہے کہ لوگ مال جمع کرنے کا تصد کرتے ہیں اور ان پر بھل غالب ہوتا ہے تا کہ ان کے بعد ان کی اولا واس مال سے نفع اشاع مرائی دجہ سے کہ انتہ سود کو مثاتا ہے ، ورسد قات کو سے نفع اٹھائے ، رای دجہ سے دولوگوں کو مال کا صدقہ نہیں کرتے تو انتہ تعالی نے بیٹے ردی ہے کہ انتہ سود کو مثاتا ہے ، ورسد قات کو برحاتا ہے اور ان کو اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے وہ اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے اور انتہ المنہ نے انتہ المنہ نے انتہ نے انتہ المنہ نے انتہ المنہ نے انتہ المنہ نے انتہ المنہ نے انتہ نے انتہ المنہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے انتہ نے

اس کے بعد اللہ تعوں نے ال مؤمنین کی تعریف کی ہے جو نیک کمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ڈکو ۃ اوا کرتے ہیں کدان کو آخرت میں کوئی خوف اور فم نیس ہوگا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن منیر نے حدیث بیان کی انہوں نے ابو النظر سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرحیان نے صدیث بیان کی اور وہ عبد اللہ بن دینار ہیں از والد خود از ابی صائح از حضرت ابو ہریرہ رخی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طفالی ہے فر مایا: جس نے پاکیزہ کمائی سے مجود کے برایر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز کو تبول کرتا ہے اور بے شک

ا ١٤ - حَدَّثَنَا عَسْدُ اللّهِ بِنَ مُزِيرٍ سَمِعَ آبَا النَّصْرِ فَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ دِينَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَسَلّمَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَصَدّق بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كُسب طَيب وَلا يَقْبَلُ مَنْ تَصَدّق بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كُسب طَيب وَلا يَقْبَلُ اللّهُ إِلّا الطّيب وَلا يَقْبَلُ اللّهُ إِلَّا الطّيب وَلا يَقْبَلُ اللّهُ إِلَّا اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لِصَاحِبِهِ كُمّا يُربِّي أَحَدُكُم فَلُونُ حَتَى تَكُونَ مِثلَ الله الله الكوائي والنمي باته سع تول كرتا ب بكراس معدقه كرنے الْجَهَلِ.

والے کے لیے اس کو بردھا تار ہتا ہے جیسا کہ کوئی مخفس تم میں ۔ ائے مھوڑے کے بچرکو یالا ہے حی کداس کا وہ صدرت بہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔

عبدالرحمان كى متابعت سليمان نے كى ہے ابن و ينار سے اور ورقاء نے کہا از این دیار از سعیدین بیار از حضرت ابو ہر رہے وین کائند از نی منتقلیلیم اوراس کوسلم بن ابی مریم نے اورز بدین اسلم نے اور سهیل نے از ابو صالح از حضرت ابوہرمرہ میں تشار نی ساتھ النظم

تَىابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ ۚ وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ ۚ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَّارٍ ۚ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَسَهُ عَنِ السِّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. وَرُواهُ مُسْلِمٌ بِنُ آبِي مَرْيَمٌ وَزُيْدٌ بِنُ أَسُلُمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى

عَمْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ طرف الحديث: • ٢٣٣] (صحيح مسلم: ١٠١٣ الزقم أمسلسل: ٥ - ٣٣ اسنن ترزي: ٦٦١ اسنن نساتى : ٢٥٢٥ اسنن ابن باج: ١٨٣٣ السنن الكبرى: ٣٠٠ ٢٠٠ مسيح ابن نزير جام ١٩٨٠ - ١٦١٠ الشريعة الآجري ص ١٣٠ - ١٣٠ كتاب الاساء والسفات من ١٣٨ ثرح السنة ١٦٣١ مند احمد ج ص ۱۳۸ شیع تدیم منداحد: ۹۳۵ - است ۱۱ می ۵۵۱ مؤسسة ، رسانة بروت ک

روایت کیاہے۔

مدیث مذکور کے دجال

(۱) عبدالله بن منير (۲) ابوالنعفر 'ان كا نام سالم بن اني اميد سے بيغر بن عبيدالله بن معرك آزاد كرده غلام بين القريش الميمي ہیں (۳)عبد الرحمان بن عبد اللہ بن دینارموٹی عبد اللہ بن عمر (۴)ان کے والدعبد اللہ بن دینار ہیں (۵)ابوصالح ذکوان الزیّا ت السمان (٢) حضرت الوبريره رشي تند \_ (١٠ ة القاري ١٥ مر ٨٨٠)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ ملا بقت اس جملہ میں ہے: جس نے یا کیزہ کو اُ سے مجود کے برابر صدق کیا۔

مشكل الفاظ كےمعانی

اس مدیث میں قدورہے:" بعدل تموة" -" عدل" كامعی ہے: جو چیز كى اور جن كے برابر موعلام خطالی نے كہا: جس چنز کی قیمت تعجور کے برا بر ہو۔

"كسب طبّ "جر چيز طلال ماكى سے حاصل اواس كوسيب كتے بين اور جو چيز فى نشر نجس نداد اس وطام كتے بين-الله اس كواسية داكي باتحد سے تبول كرتا ہے: الله كے دونول باتحد داكيں إلى الله تعدالى كے ليے داكي باتحد كا ذكر اس ليے قرمايا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت ہوتی ہے اس سے مراد بیہ کداللہ تعالی اس کواچھی طرح قبول فرما تا ہے۔ '' فلوّه ''محورْی کا ایک سال کا بحد جوایل مال کا دو در چھوڑ کر جارا د فیرہ کھانے گئے۔ حتیٰ کہ وہ صدقہ بہاڑ کی مثل ہوجاتا ہے: لیعنی میزان میں بہت لکتل ہوتا ہے۔

(اطلام استن ج اص ۱۹۳۱ دارانکتب العلمیه ابیروت ۱۳۲۸ ه )

(اطام اسن جام ۱۹۱۱ وارانکتب العلمیابیروت ۱۳۱۸ ه)

\* حدیث ذکور شرح سیج مسلم: ۲۲۳۸ ج۲ ص ۱۳۵ پر ذکور ہے اس کی شرح کا عنوان ہے: مال حرام سے صدقہ کرنے کا عکم ۔

#### رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا

#### ٩ - بَابُ الصَّندَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

اس باب سے معقصود ہے کہ زکو ہ اوا کرنے میں جلدی کرنی جاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت معدقہ کرے جب نقراء کو ضرورت نہ ہواوروہ لینے سے انکار کردیں۔

ا ١٤١١ - خَذَنْنَا ادُمْ قَالَ حَدَثَنَا شَعْبَةً قَالَ حَدَّنَا شَعْبَةً قَالَ حَدَّنَا اللهُ مَا لِمُعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ تَصَدُّقُتِهِ فَالا فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقِتِهِ فَالا فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ لُوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ يَجَدُدُ مَنْ يَقْبَلُهَا وَهُ لَا حَاجَةً لِي بِهَا .

[المراف الحديث: ٤٣٣٠ ـ ١٣٠]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معبد بن خالد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معبد بن خالد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمی نے صارفہ بن وہب سے سنا انہوں نے کہا: ہمی نے کہا: ہمی نے فی انہا ہے گا مرف نے ہوئے سا ہے: ہم صدقہ کیا کروکیونکہ تم پرایساز مانہ آئے گا کرماتے ہوئے سا ہے کوئی صدقہ لے کر جائے گا اور اس کوکوئی صدقہ قبول کرنے والانہیں ملے گا اور وہ آ دی کے گا: اگر تم کل آتے تو تول کرنے والانہیں ملے گا اور وہ آ دی کے گا: اگر تم کل آتے تو میں یہ صدقہ تبول کر لیتا کر ہا آج کا دن تو جھے اب اس کی کوئی ہمیں یہ صدقہ تبول کر لیتا کر ہا آج کا دن تو جھے اب اس کی کوئی

ضرورت میمی سید. (صیح سلم:۱۱۰۱ الرقم آسلسل:۱۰۰ سن آرتی : ۳۵۰۳ سند آجود که نظیالی : ۱۲۳۹ اصیح وی دید برن : ۱۲۷۸ آسن الکبری:۳۳۳۳ آرجم الکبیر:۲۰۱۹ سنداحد جهم ۲۰ سطیع قدیم مسنداحد:۲۷۱ سام ۱۳۵۵ سند درمالت بیره سنا باش سیانیدلاین جوزی: ۷۰ ۱۳ مکتبت الرشز ریاض ۲۳۲۱ ۵)

#### *حدیث مٰدکور کے د*جال

(۱) آدم بن ابی ایاس (۲) شعبہ بن الحج ج (۳) سعبہ بن خالہ الحجہ لیا کوئی تصدیر اور علبہ میرات کوتیام کرنے والے شخ ۱۱۸ ہیں نوت ہو محظے تنے (۳) حارثہ بن وہب الخزائی میں بندین تمرین الخطاب کے اخیائی بھائی تنے ان کا شارائل کوفہ میں ہوتا ہے۔(عمدة القاری ج ۸ ص ۳۹۱)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ آ دمی کیے گا: اگرتم کل آتے تو میں صدقہ قبول کر لیتا۔ اس مدیث میں صدقہ وسینے کی ترخیب ہے، ادر مدیث میں جو ذکر ہے کہ ایساز مان آسے گا جب سدقہ کو قبول کرنے والد کو فاتیں

الطحا كالمريب كربية مانة في مت كريب عام

المعلى الله عَدْ الله الرَّادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ البَّي الرَّحْمَنِ عَنْ البَّي الله الرَّحْمَنِ عَنْ الله الله المَّرْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُرُ فِيكُم الْمَالُ عَنْ يَكُثُرُ فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُر فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُر فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُر فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُر فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُر فِيكُم الْمَالُ وَسَلَم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُثُو وَيَكُم الْمَالُ وَسَلَم وَسَلَم الله عَنْ يَقَبِلُ صَدَقَتَهُ وَ الله وَمَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَ وَحَتَى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا آرَب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالر ناو نے حدیث بیان کی از عبدالرحان از حضرت ابو ہریہ وی شی ابوالر ناو نے حدیث بیان کی از عبدالرحان از حضرت ابو ہریہ وی شی تنہ اس کر نے ہیں کہ ٹی مشین ہوگی حتی کے تبہارے یاس بہ کشرت مال ہوجائے کی آدی مال بہائے گاحتی کہ مال دارسو سے گا: کون اس کے صدقہ کو تبول کرے گاتو وہ محض کہے گا:

#### محصاس مال كي حاجت نبيس ہے۔

اس مدیث کی شرح معجم ابخاری: ۸۵ میس گزر چکی ہے۔ ١٤١٣ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَاصِم النَّبِيلُ قَالَ آخْبَرَيْنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَسِعْتُ عَدِي بْنَ حَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَجَاءَ هُ رَجُ كَان وَ الْحَدُهُ مَا يَشْكُوا الْعَيْلَة وَالْأَخَرُ يَشْكُوا قَطْعَ السَّبِيلِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ ا حَتَى تَـخُرُجَ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ ۚ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُونَ آحَدُ كُم بِصَدَقَتِه ا لَا يَسِجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدِّى اللَّهِ ۚ لَيْسَ بَيِّنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ ۚ وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتُرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَفُولُنَّ لَهُ آلَمُ أُولِكَ مَالًا؟ فَلَيُقُولُنَّ بَلَى ' نُمَّ لَيْقُولُنَّ آلَمُ أَرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيْقُولُنَّ بَلَى ۚ فَيَنْظُرُ عَنْ يُمِينِهِ فَكَلَا يَرِي إِلَّا النَّارَ ' ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَكَلَا يَرِٰى إِلَّا النَّارَ ۚ فَلَيَتَّهِيَنَّ آحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِنَّ تُسْرَةٍ ۗ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ.

امام بخارى روايت كرت بين: بميس عبدالله بن محمد في حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم النبیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعدان بن بشر نے خبردی انہوں نے کہا: مميں ابومجابد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ممیں حل بن خلیف الطائی نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم مِنْ أند سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن پاس تھا' آ ب کے پاس دومرد آئے'ان میں سے ایک تھ دی ک شكايت كررما تقا اور دومرا راسته من داك كى شكايت كررما تقاتو اور تھوڑے عرصہ کے بعد ایبا وقت آئے گاکہ ایک قافلہ کمہ سے بنظ مسی می نظر و رضامن کے رواندہوگا' اور رہی تک دی تو قیامت ال وقت تَب قائم مَين ہو گ حَيْ كمتم مِن سے ايك مخص اسين صدقدكوك رمحومة بحراع اوراس اس صدقه كوتبول كرف والا كوئى مخفى تبيس مطے كا كيرتم ميں سے كوئى مخف اللہ كے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے دراللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا د ندكونى ترجمانى كرے والا موكا كراللداس سے فرمائے كا: كيا يس في تم و مال نبيس ديد تفا؟ وه كيم كان كيون نبيس إلى مرالله فرمائ ا كا: كيا ميس في تهاري طرف رسول ببين بهيجا تها؟ ووضخص كيم كا: كروبانيس الجروه اين واكي واكيل طرف ديكه كاتوم ف. "سكوديكه كا ' چُروه با كي طرف و كيهيم أو صرف آگ كود كيش كا كي تم میں سے ہر مخض کو دوز نے کی آ اُٹ سے بچنا جا ہے خواہ تعجور کے ا کے کلزے سے اور اگر مجور بھی دستیاب نہ ہوتو کوئی نیک بات کہنے

مدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفرالجعفی المستدی (۲) ابوعاصم الضحاک بن مخلدالنبیل (۳) سعدان بن بشرالجبنی (۳) ابومجابهٔ ان کا نام سعدالطالی ہے (۵) محل بن خلیفه الطائی (۲) حضرت عدی بن حاتم الطائی پنت نشد (عمدة القاری ۴۸ س۳۹۳) اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہتم میں سے ایک محفی اے صدقہ کو لے کر گھومتا پھرے گا اور اے اس صدقہ کو تبول کرنے والا کو کی مخص نیس ملے گا۔ مشکل الفاظ کےمعانی

جائے'اس کو'عائل'' کہتے ہیں۔

"فيطع السبيل" واكودَال كي وجه سيراسته كالمنقطع موجانا في اكوده موتاب جودن دها زع واكور والتي اور چورده موتا ہے جورات کو حصیب کر مال چرا تا ہے جمارے زمانہ میں اب چور یال تقریباً متروک ہوگئی ہیں اب سرعام شاہرا ہوں مجرے پڑے بإزارون ماركيثوں ادر گليوں ميں ٹی ٹی اور كلاشكوف د كھا كركٹير ہے لوٹ ليتے ہيں اور مزاحت كرنے پرفورا محولی مارد ہيتے ہيں۔ '' السعيس ''تجارتي قافلهُ بيه يهليز مانه مين ادننون اوربيله مي پمشمثل هوتا تها'اب فرك اوركنشينزز پراور بحري جهاز ون كے ذريعيه تجارتی مال ایک جکدے دوسری جگد لے جاتے ہیں۔

" خفیر" تا فلکوڈ اکودں سے محفوظ رکھنے کے لیے جومحافظ جاتے ہیں آج کل کنٹینرز کے ساتھ پولیس کے دیتے ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ہے اور بیر کہ نیکی کی بات یا نیکی کا کام خواہ کم ہواس کوحقیر نہیں سمجھنا جا ہیے۔ \* باب ذکور کی مدیث شرح سیح مسلم: ۲۲۳۳\_ ج۲ص ۱۹۰۰ و ۹۳ پر ندکور ہے اس کی شرح سے عنوان میں:

ا معجد میں چندہ کرنا ﴿ بدعت حسنه براستدالال -

١٤١٤ - حَدَّثُنَا مُرحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوُ أَسَامَةً عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَائِمَ قَالَ لَـيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ۚ يَطُولُ الرَّجُلُّ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ اللَّهَبِ ثُمَّ لَا يُجِدُّ أَحَدًّا يَا حُذُّهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يُتَّبَعُهُ اَرْبَعُونَ امْرَاَةً يَلَّذُنَّ بِهُ مِنْ قِلْةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

. امام بھاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از برید از الى برده از حصرت ابوموى وين تشاند نى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ "آب نے فرمایا: لو وں کے اوپر ایک ایباز مانہ آئے گا کدایک مخص سونے کومعدقہ كرنے كے ليے تحومتا بحرے كا مجراسے كوئى ايسا مخص نہيں ملے كا جواس ہے وہ سونا لئے اور ایسامخص دکھائی دینے گا کہ اس ایک مخص کی پناہ میں جالیس عورتیں ہوں گی کیونکہ مرد کم ہوں سے اورعورتیں

(ميمسلم: ١٠٠١ الرقم كسيسل: ٢٠١١ ما عام عامل السهنيدل بن جوزي: ١٠١١ ١٠٩ سَته: الرشد. ومن ٢٥١١ ١١١٥ ه

حدیث ندکور کے رجال

(۱) محر بن العلاء ابوكريب بيه ٢٣٨ ه من فوت موسحة تنه (۲) ابواسامه مما دبن اسامه الليني (٣) بريد بن عبد الله بن ابي بردہ بن الى موى الاشعرى (مم) ابو بردہ ان كا نام عامر ہے اور ايك تول كے مطابق الحارث بن الى موى الاشعرى ہے(٥) حضرت ابوموی الاشعری وشی الله ان کا تام عبدالله بن قیس ہے۔ (عمرة القاری ج م ص ٢٠٥٠)

جالیس عورتیں جوایک مرد کے زیر کفالت ہوں گی ان کی تفصیل اس و ور کا بیان

اور بچاس عورتوں کی حدیث سے تعارض کا جواب

اس صدیث میں مذکور ہے کدایک مرد کی پناہ میں جالیس عورتیں ہوں گی ۔ان جالیس عورتوں میں اس کی بیویاں اس کی باعدیاں

اس کی محرم عورتیس اور رشته دارعورتیس موس گی۔

ای حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرز مانہ میں لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا اور انہیں زکو ۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں سلے گا'اوریہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیمیٰ علا لیسالا وجال کو اور کفار کوئل کر چکے ہوں گے'اور روئے زمین پرکوئی کا فرنہیں ہوگا'اوراس زمانہ میں آسان سے زمین کی طرف برکتیں نازل ہوں گی اور لوگ بہت کم ہوں گے اور وہ کسی مال کا ذخیرہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کوغلم ہوگا کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور اس وقت زمین کی بیداوار میں بھی برکت ہوگی جی کہ ایک انار کھا کر پورا گھر سیر ہو جائے گا'اور پہلے بادشاہوں نے زمین میں جوخزانے وفن کیے ہوں گے' زمین ان خزانوں کوا گل دے گی اور مال اتنازیا دہ ہوگا کہ لوگ اس میں بالکل رغبت نہیں کریں گے۔

علامہ کر مانی نے کہاہے کہ اس سے پہلے سی ابنجاری: ۸ میں بیرصدیث گزری ہے کہ پچاس مورتوں کا ایک منتظم ہوگا' اور اس حدیث میں ہے کہ چالیس مورتوں کا ایک نفیل ہوگا اور بیتعارض ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ چالیس مورتوں کے عدد کی تخصیص زائد کی نفی نہیں ہوتی ۔ (عمرة القاری ۲۰ م ۳۹۵ وارائکتب العلمیہ' ہیروت ۱۳۲۱ھ)

١ - بَابٌ إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ
 تُمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

# دوزخ کی آگ ہے بچوخواہ ایک تھجور کا نگرا صدقہ کر کے اورتھوڑ اصدقہ کرکے

ادر بولوگ این مالوال کواللہ کی رضاجوئی اور این دنوں کو منبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال او فجی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہوتو وہ اپنا کھیل دگنا دینا دینا کے باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہوتو وہ اپنا کھیل دگنا ہے اور دین ہوتو اسے شہنم ای کافی ہے اور نند تمہارے سب کا میں کو دیکھنے والا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پہند کرتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے لیے اس باغ ہیں ہر شم اور اس کے لیے اس باغ ہیں ہر شم اور اس کے لیے اس باغ ہیں ہر شم کے کئیل ہوں۔ (البقرہ:۲۱۵۔۲۱۵)

# اللّٰدكي رضا جو كَي ئے سيے سدتہ دسينے كى صورتيں

- (۱) البقره: ۲۵ میں اللہ کی رضا جو کی اور اپ دلول کو اسلام پرمضبوط رکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو احکام شرح پڑش کرنے کاعادی بنا کیں اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیتوں اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں جن سے وہ نیک اعمال فاسد ہوجا کیں ایسی نیتوں میں دیا عادی کا موں میں صدقہ لینے والے پراحسان جمانا اور طعنہ دے کراہے تکلیف پہنچانا ہے۔
- (۲) دل کا ثابت قدم رہنا صرف اللہ کے ذکر سے ماصل ہوتا ہے جو مخص اللہ کی راہ میں بال خرج کرتا ہے اس کا دل اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا 'جب تک اس کا خرج کرتا محض اللہ کی رضا جو کی کے لیے نہ ہو جیسے حصرت ابو بکر رہنی للہ نے حضرت بلال کو گراں قیمت پر خرید کرآ زاد کیا اور مشرکوں نے کہا کہ ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا! جس کا بدلہ اتا رنے کے بلال کو گراں قیمت پر خرید کرآ زاد کیا تو اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کی درج میں فر بایا:

اوراس پرکسی کا میجیداحسان نہیں جس کا بدلد دیا جائے O وہ صرف اینے رب کی رضائے لیے (اپنا مال خرج کرتا ہے) جوسب سے بلند ہے Oاور ضرور وہ عنقریب (اینے رب سے) راضی ہو وَمَا لِاَحْهِ عِنْدَةَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى 0 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى 0 وَلَسَوْتَ يُرْضَى 0 (اليل: ١٩-١٩)

O٤

(۳) جب انسان بار باراللہ کی رضاجوئی کے لیے خرج کرتا ہے تو اللہ کی رضاجوئی اس کی فطرت ٹانیہ بن جاتی ہے اور اگر بھی اس سے کسی نیک کام میں ففلت بھی ہو جائے تو اس کا دل نور آ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہی اسلام پر ٹابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔

(س) تخلصین جب الله تعالی کی راه میں خرج کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ الله تعالی ان کے مل کوضائع نہیں کرے گا اور ان کو جو الله تعالی ہے۔ جو الله تعالی ہے تو اب کی امید ہے وہ پوری ہوگی اور مخلصین کا آخرت پریقین رکھنا ہی اسلام پر ثابت قدمی ہے عبارت ہے۔

(۵) مخلصین جب التد تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کوسیح مصارف میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے راستہ میں لگاتے ہیں اور خوب چیان بین کر کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کہیں اللہ کی نافر مانی اور کسی کا فرمانی کی رضا جو کی اور اسلام پر ٹابت قدمی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اور اسلام پر ٹابت قدمی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راو میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

صدقہ دیے کے بعدای پراحسان جما کراس کا اجر نسائع کرنے کی شال

البقرہ:٢٦٦ ميں فرمايا: كياتم ميں ہے كوئی شخص به پہندكرتا ہے كه اس كا تھجوروں اور انگوروں كا ايك باغ ہواوراس كے ينجے دريا بدر ہے ہوں اس كے ليے اس باغ بيس برسم كے پچل ہوں اُس كو بڑھا يا آجائے اور اس كے چھوٹے جھوٹے بيجے ہوں تو (اچا تک) اس باغ ميں گرم ہوا كا ايك بگولد آئے جس ميں آگ ہواوروں جس باب ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید الله بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابو النعمان الحکم نے حدیث بیان کی ادروہ ابن عبد الله البحر کی جی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ بیان کی ادروہ ابن عبد الله البحر کی جی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازسلیمان از ابودائل از حضرت ابومسعود رسیمنند

١٤١٥ - حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ الْبَصْرِيِّ قَالَ الْبُعْمَانِ الْحَكُمُ عُو ابْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبُصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَالِلْ عَنْ آبِي مَا لَكُ عَنْ آبِي وَالِلْ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَزَلَتُ اللّهُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَزَلَتُ اللّهُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَزَلَتُ اللّهُ أَلِيهُ

(التوبد: ٩٤)

الصَّدَقَةِ 'كُنَّا نُحَامِلُ فَجَّاءُ رَّجُلَّ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَيْشِرٍ ' فَقَالُوا مُرَاءِ يُ ' وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدُّقُ بِصَاع ' فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا ۚ فَنَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ يَهُ مِنْ وَنَّ الْمُسطُّوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (التوب: ٧٩) ٱلأيَّةَ.

[ الحراف الحديث:١٦١٧-٢٢٧٣] (تشجع مسلم:١٠١٨ ألرقم أمسلسل:٢١١١ سنن نسائي : ٢٥٢٧ سنن كيركي: ١١٣٢٣ مسنن ابن ماجه: ١٥٥٥)

*حدیث مذکور کے ر*جال

(۱) تىبىدانندېن سىعىدېن يېچىٰ بن بُردابوقدامەلىيشكرى بەياسى ھەمىنۇت بوڭىئە ئىنچە (۲)ابوالىعمان اتىم بن عبدانىدالانصارى (٣) شعبه بن الحجاج (٣) سليمان بن مبران الأممش (٥) ابوداكل شقيق بن سلمه (٦) حضرت ابومسعود انصاري ينح تنهُ أن كا تام عقبه الانسارى ايدرى \_ \_ \_ (مرة القارى ج ٨ ص ٣٩٨)

منافقین کے استہزاء کا بیان

علامه بدرالدين محمود بن احمه عني متوفى ٨٥٥ هذات آيت كرشيري لكهت إلى:

حصرت ابن عباس مِنْ الله في اس آيت كي تغيير هي بيان كيا كه مصرت عبدالرحمان بن عوف مِنْ الله عبال او تيه ونا في كردسول الله الله الله المن الله الماري مروايك صاح فله الحراسة توبعض منافقين في كما: عبد الرحمان بن عوف تو صرف رياه کاری اوردکھاوے کے لیے سونا لے کرآئے ہیں اور اس اعدادی سے کہانا شداوراس کا رسول اس ایک صاع سے سنتنی ہیں۔

> الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَيَّمُ إِذَا أَمُرَّدُ بِالصَّدَّقَةِ السَّلَقُ أَحَدُنُنَا إِلَى السَّوْقِ فَتَدَحَامَلُ فَيُشِيبُ الْمُلَّا وَإِنَّ لِبُعْضِهِمُ اليَّوْمُ لَمِائَةً أَلْفٍ.

١٤١٦ - خدَّ ثنا سَوِيدُ بن يَحْيى قَالَ حَلَّقَ إِلَى . م بخارى ، يت كرت بين بميس معيد بن يكل في حديث قَالَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَدُ شُولِينَ شَقِيقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ إِيان كَ انهول نِهَ كَبا: جميل ميرے والد نے حديث بيان كى ا انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از حقیق از حصرت ا وسسعود الانعدري والمنته كر جب رسوب الله من المانية بميس صدقه و ہے کا حکم دیتے تو ہم میں سے ایک تخص وزار کی طرف جلا جاتا ' اور محنت مزدوری کرتا و اسے ایک کلوگرام غلیماتا اور آج ان میں ے ایک کے یاس ایک لاکھ درہم ہیں۔

ووبیان کرتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم بوجھ

افحاكر (أجرت حاصل كرتے) كى ايك مخص آيا اور اس نے بہت

زیادہ صدقہ کیا' تو منافقین نے کہا: بیریا ہ کار ہے' پھرا یک شخص آیا

جس نے ایک صاع ( جارکلوگرام ) صدقہ کیا' تو انہوں نے کہا: اللہ

اس صاع سے مستعنی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی: جولوگ ان

مسلمانوں كوطعنددية بيں جودل كھول كرصدته دية بيں اوران

لوگوں کوجن کوسوائے اپن محنت مز دوری کے میچھ میسر ہی تہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: جمیں شعبہ نے مدیث بیان کی از الى اسحاق انبول في كما: من في عبد الله بن معقل سے سنا انبول نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم دین شدے سنا انہول نے

اس مدیث کی شرح مسیح البخاری: ۱۵ ۱۳ میں گزرچک ہے۔ ١٤١٧ - حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل قَالَ سَمِعْتُ عَدِينَ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

يَقُولُ إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

بیان کیا کہ میں نے رسول القد مُنْ اَلِیَا الله کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو خواہ تحجور کے ایک کلڑے (کے صدقہ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بھر بن محمہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے فہردی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے فہردی اللہ بن الله ہمیں معمر نے فہردی از الز ہری' انہوں نے کہا: مجھے عبد الله بن الله بمیں معمر نے فہردی از عروہ از حصرت عاکشہ رشخانہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت وافل ہوئی' اس کے ساتھ اس کی دو بینیاں بھیں ہیں گئی کہا کہ مورک سواکوئی چیز میس تھی اس نے سوال کیا' پس میر سے پاس ایک مجمود کے سواکوئی چیز نہیں تھی کہ ور اپنی عورت نے اس مجود کو اپنی عورت نے اس مجود کو اپنی عورت نے اس مجود کو اپنی عورت نے اس مجود کو اپنی وہ بیٹی اس کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس سے نہیں آئے کہ سایا' ہے وہ کھڑی ہو کر پی گئی ' پھر نی مائی آئی ہمارے پاس آئے بی سے بیس بنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دوز خ کی آئی بیشوں کی کھالت میں بنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دوز خ کی آئی بیشوں کی کھالت میں بنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دوز خ کی آئی بیس سے بجاب بن جاتی ہیں۔

(صحیح مسلم: ۲۹۲۹ الرقم آمسلسل: ۵۷۰ منو ترزی:۱۶۱۵ ال ب آسرد ۱۳ اسنون تی بی می ۴۷۸ شعب الایمان:۱۹۰۱ شرح السد: ۱۹۸۱ مشداحد چ۲ص ۸۸ طبع قدیم مسنداحد: ۲-۳۵ - ۱۳۰۰ وسسته سالمتهٔ بیروت ا

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اس عورت نے تھجور کے دونکڑے کیے اور ان کواپنی بیٹیول میں تقسیم کردیں۔

بِعَوْلِهِ ﴿ وَ اَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (النانتون: ١٠) الْأَيَةَ.

کون ساصد نه انطل هادر مال کنو نش مند اور تندرست آدمی کا صدقه

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان چیز دل میں سے خرج کے کرو جو ہم نے تم کوعطا کی ہیں اس سے بہلے کہتم میں سے کسی کی موت آ جائے۔(المنافقون:۱۰)

اس آیت میں اس سے ڈرایا ہے کہ انسان معدقہ و خیرات کرنے میں آئ تا خیر کرے کہ اس کوموت آجائے اور اس باب کا عنوان ہے: جو انسان تندرست ہواور مال کا خواہش مند ہواوہ اپنفس سے جہاد کر کے اس خوف سے صدقہ و خیرات کرے کہ ہیں اس کوا جا تک واپنے قواب کے معموقہ و خیرات کرنا افضل ہے اور بیدس آیت اور باب کے عنوان میں مناسبت ہے۔ اس کوا جا تک واپنے تو ایسے فض کا معدقہ و خیرات کرنا افضل ہے اور بیدس آیت اور باب کے عنوان میں مناسبت ہے۔

وَقُولِهِ ﴿ يَا آَيُّهَا اللَّهِيْنَ امَنُو ۗ ا آَنُهِ قُوا مِمَّا رُزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يَّآتِي يَوْمُ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ ﴾ (ابتره: ٢٥٤) الْأَيْة.

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان دالو! جوہم نے تم کوعطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرواس سے پہلے کہ وہ دان آجائے جس میں کوئی خرید دفرو دست نہیں ہوگی۔ (البقرہ: ۲۵۳)

اس آیت میں الند تق لی نے یہ تھم دیا ہے کے مسلمان اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرج کریں تا کہ وہ اپ رب کے پاس اپنے اجر کا ذخیرہ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے کہ جس میں کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا' نہ کسی کی دوتی کام آئے گ' نہ کسی کے لیے شفاعت کام آئے گ' یعنی کا فروں سے عذاب کے بدلا نہ کوئی فدید لیا جائے گا اور نہ کسی سے دوتی اور شفاعت ان کے کام آئے گی اور کا فری ظالم ہیں۔ اس آیت کی مزیر تغییر ہماری تفیر ٹبیان القرآن البقرہ: ۲۵۴ میں ملاحظ فرمائیں۔

 عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُورُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْدَلَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى َ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهُ أَي الصَّدَقَةِ اعْظُمُ آجُوا ؟ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

(میچ مسلم:۱۰۳۱) الرقم آمسلسل:۳۳۳۳ ستن ابوداؤد:۲۸۹۵) سنن نسائی : ۲۵۳۲ سنن این ماجد:۲۰۰۱) المادب المغرد:۲۵۸۶ مشد ابعطی :۱۰۹۳ شداحد ۱۳۹ مس ۱۳۳ طن قدیم سیده ۱۵۹۱ ری ۱۳ س شد مؤسسته الرس ای بیرونت جاش اسانید . تن جوزی ۱۵۵۹ ممکتهة الرشط د یاض ۲۰۲۱ ۵)

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) موکیٰ بن اساعیل ابوسلمه المنقر ی (۲) عبدالواحد بن زیاد ابوبشر (۳) غماره بن المقعقاع این شبرمه (۳) ابوزرعهٔ ان کا نام حرم ہے اور عبدالرحمٰن اور عمرو کے بھی اتوال ہیں (۵) حضرت ابو ہر میرہ ویشی کنٹه ۔ (ممدة القاری ۴۶م ۳۰۰)

ای حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: تم اس حال میں صدقہ کرد کرتم تندرست ہواور مال کے خواہش مند ہو سواس حال میں صدقہ کرد کرتم تندرست ہواور مال کے خواہش مند ہو سواس حال میں صدقہ کی نوشیلت سے افسال ہے۔ افسال صدقہ کا مصداق اور صحت اور مال کی خواہش کے وقت صدقہ کی فضیلت کی تو جید

اس مدیث میں مذکور ہے کہ ایک شخص آیا میخص حضرت سعد بن عبادہ دی آللہ میں کیونکہ امام احمد نے روایت کی ہے کہ انہوں نے

سوال كما تعا: كون ساصدقه انصل هے؟ تو آب نے قرمایا: یانی پلاتا او انہوں نے كہا: بديد بيند من آل سعد كى سيل هم-(مستداحمه ج م على الكبير: ١٨ ١٣)

آپ نے فرمایا: اس حال میں صدقه کرو کهتم تندرست ہواور مال کے خواہش مند ہو کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صدقه کرنائغس پر بہت دشوار ہوتا ہے اس اس حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت معدقہ کرنا سب ہے افضل ہے جب تم زندہ اور تندرمست ہواور تمہیں مال کی ضرورت ہو نداس وقت جب تم بیار ہواورموت کی دہلیز پر ہو کیونکداس وقت تو مال تمہاری ملکیت سے نکل جائے گا اور دوسروں کے متعلق ہوجائے گااور حصرت ابوسعید رمنی تشہ ہے مروی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک درہم خیرات کرے تو وہ موت کے وقت سودرہم خیرات کرنے ے انتقل ہے اس کیے صدقہ کی فضیلت کی میشرط ہے کہ انسان صحت مند ہوا ور اسے اس مال کی ضرورت ہوا اس وقت اسے اس مال کو خرج کرنے سے قات ہوگا کیونکہ اس کولبی زندگی کی امید ہوگی اور وہ فقر سے ڈرتا ہوگا۔

(اعلام اسنن ج اص ٩٣ سومشرح ابن بطال چ سام ١٣٠ ٢ املخساً)

\* بدهدیث شرح سی مسلم: ۲۲۷۸ ن ۲ ص ۹۵۵ پر ندکور ب و بال اس کی شرح نبیس کی گئ-

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان قائم نیس کیااور ہراہے ،باراب سابقہ کے ساتھ مناسب ہوتا ہے۔

، م بناری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوائہ نے حدیث بیان کی از فراس از التعمل البسل وق از حضرت عائشه رئين الله كي مشي المالية لم كم كمي زوجد نی مال است الم جھا: ہم میں سے کون مب سے پہلے آب سے ملاقات کرے گی؟ آپ نے فرمایا: جس کے ہاتھ سب ہے زیادہ لیے ہوں مے مجراز داج مرکنڈے سے اپنے ہاتھوں کی يَاتَشُ كَرِنْ لَكِينَ تُو حَفِرت موده وَثَنَّالُلُهُ كَ إِنَّهِ سِ سے لَمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ برمیں بعدیں معادم ہوا کہ لیے ہاتھوں سے مرادسہ نے کرناتھی اور دہ آ ب سے مب سے ملے واصل ہوتی تھیں اور ود صدقہ کرنے

• ١٤٢ - حَدِّثْنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّو عَوَانُدَةٌ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسُرُوقٍ \* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَذْوَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ مِكَ لَحُوْفًا؟ فَالَ أَطُولُكُنَّ يَدًا. فَانْحَلُوا قَلْصَبُةً يَلْزَعُونَهَا ۚ فَكَانَتَ سَوْدَةً ٱطْوَلَهُنَّ بِـدًّا ۚ فَعَلِهُ مَنَا بَعْدُ ٱلَّمَا كَانَتُ طُوَّلَ يَدُهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتُ أَسْوَعَنَا لُحُوتُ بِهِ وَكَانَتُ تَجِبُ

(میح سلم:۲۳۵۲: ارقم المسلسل:۱۱۹۹ وامع السانید لابن سے عبت کرتی تحیی -جزى: ٢٣٨٤ مكتبة الرشدارياض ١٣٢٤ هـ)

اس حدیث کومرف امام بخاری اورامام سلم فے روایت کیا ہے۔ امام بخاری کااینی روایت میں حضرت زینب کی جگہ حضرت سودہ کا ذکر کرنا علامه ابوالحسن على خلف اين بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں امام بخاری ہے حضرت زینب بین تائد کا ذکر ساقط ہو گیا اصحیح مسلم کی عبارت اس طرح ہے: حضرت عائشہ منتائد نے فر مایا: پی حضرت زینب کے ہاتھ سب سے لیے متھ اور وہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھیں۔ (شرح ابن بطال ج ١٩٥٥ م اوارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ ه)

یں کہتا ہوں کہ علامہ نو وی متوفی ۲۷۱ ہ و افظ ابن جرعسقلانی متونی ۲۵۸ ہ و اور علامہ بینی متوفی ۸۵۵ ہے بھی اس کی تقریح کی ہے کہ علامہ نو وی کی عبارت اس طرح ہے: امام بخاری نے '' کتاب النو کنو ہ'' میں ایک عبارت لکھی ہے جس سے بیوہم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ملنے والی حضرت سودہ رہنی اند تھیں اور بیوہم بالا جماع باطل ہے۔ (میج مسلم بشرح النووی جواس ۲۳۸۱) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن ججرعسقلانی متونی ۸۵۲ ہے نے لکھا ہے:

حضرت زینب بنت بحش رفتی الله سب ہے ہے ساتھ واصل ہو کی تھیں اہام بخاری کی روایت اس کے خلاف ہے اہل علم کے درمیان معروف ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت بحش کی وفات ہو گی علام ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بعض راویوں سے غلطی ہو گی اور امام بخاری پر تعجب ہے کہ وہ اس غلطی پر کیے متغبر نہیں ہوئے اور ششار مین متوجہ ہوئے اور ششار مین متوجہ ہوئے اور ششار مین متوجہ ہوئے اور ششار مین کی متب ہوئے اور شار مین کی متب ہوئے کہ اس مدخطا بی متوجہ ہوئے کے وہ اس مناوی کے خوات کو میں متوجہ ہوئے کی میں اور بدان کا وہم ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت زینب فوت ہوئی اور حضرت سودہ زندہ رہیں تی کہ وہ میں نوت ہوئی کہ دو میں اور حضرت سودہ زندہ رہیں گی کہ وہ میں اور حضرت سودہ زندہ رہیں گی کہ وہ میں دورے میں نوت ہوئی خلافت کے ایام میں 2 میں ہوئی ۔ (ختی اباری جو سرت در المرفئی وہ اس میں 2 میں ہوئی سے میں نوت ہوئیں۔ (ختی اباری جو سرت دار المرفئیر وہ سے 18 میں 2 میں دورے اور المرفئیر وہ میں دورے الم المرفئیر وہ میں ہوئی سے میں نوت ہوئیں۔ (ختی اباری جو سرت دار المرفئیر وہ میں دورے المرب میں 2 میں ہوئیں کی میں 2 میں نوت ہوئیں۔ (ختی اباری جو سرت دار المرفئیر وہ میں دورے اللہ میں 2 میں 2 میں اور میں 2 میں 3 میں 2 میں 3 میں 2 میں 3 میں 2 میں 2 میں 2 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 می

طافظ بدرالدین سینی نے بھی ای الرح لکھا ہے۔ (عدة التابی ج م مر ٢٠٠٧)

اس حدیث میں نی مفریقی کاوائے مجزوب درحضرت ام اس میں رینب رہنگاند ک نضیت کابیان ہے۔ \* باب ذکور کی حدیث شرح مجے مسلم: ۱۹۹۳۔ ۱۴ من ۱۹۰۹ پر فدکور ہے اس کی شرح کے منوانات حسب ذیل ہیں:

① حضرت زینب بنت بحق کی خصوصیات ﴿ حضرت زینب بنت بحق کی سوائع ﴿ کنو کا لفو کا لفو کا معنی ﴿ کفو کا اصطلاح معنی ﴿ کنو کی کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی الله کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا کا معنی کا معنی کا معنی کا معنی کا کا معنی کار کی کار کار کار کار کار کار کار کار کار

راضی ہونا کافی ہے اعتبار کفوک روایات کی فنی حیثیت احتم یم کا مداراس دلیل پر ہے جوبطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو ا غیر کفومیں نداہب اربعہ 🕝 ہاشمید کا غیر ہاتی سے نکاح کا جزئیہ 🕝 نکاح غیر کفواور طالبہ کا جزئیہ 🕝 نکاح غیر کفواور علامدابن حام ال نكاح غيركفويس مصنف كامؤتف اورحرف آخر

نکاح غیر کفو کی میہ بحث شرح سیج مسلم ج۲ ص۱۱۰۵-۱۰۲ تک پھیلی ہوئی ہے شرح سیج مسلم کے چودہ سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو بی ہوں اور خالفین اس میں ندکور دلائل کے جواب دیے سے الحمد للد آج تک عاجز رہے ہیں۔

د کھا کرصدقہ دینا

١٢ - بَابُ صَدُقَةِ الْعَلَانِيَةِ

امام بخاری نے اس عنوان کے شبوت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی مسرف درج ذیل آیت چیش کرنے پراکتفاء کیا ہے:

وَقَدُولُهُ عَنَ وَجَلَّ ﴿ اللَّذِيْنَ يُسْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ اورالله تعالى كاارشاد ب: جواوك رات اورون مين خفيداور علانيها ب مالول كوخرج كرت مين تو ان كے رب كے پاس ال کے لیے اجر ہے ندان برکوئی خوف ہوگا اور ندوہ ملکین ہول مے 0

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (التره:

حافظ ابن جرعسقلانی کلھے ہیں: امام بخاری نے اس عنوان کے تحت صرف آیت لکھ کربیا شارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی شرط کے مطابق کوئی صدیت میں ہے۔ رائع باری جسم ۲۷ دار سرقاد ، تا ۱۳۲۲ ام)

طافظ بدرالدین مینی لکھتے ہیں: یہ باب اعلانی صدق کے ذکر میں باام بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث ذکر میں ک كونكه ظا ہريہ ہے كدان كوا چى شرط كے مطابق اس موضوع كى كوئى حديث نبيس كى اس ليے انہوں نے اس آيت پر قناعت كرلى-(عرج القاري ج٨م ٨٠ ٣٠ وارالكتب المعلمية بيردت ٢١٣١ه)

جوصدقة فرض مواس كوعلانيداوردك كردين لنس بادرجوصدة لفس مؤاس كوخنيه طوريردينا أفعنل باورجائز دونول طرح ب امام بخاری نے دکھا کرصدقد دینے کے متعبق احادیث رویت نہیں کیس کیونکدوہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھیں۔

علانية صدقه كح ثبوت ميں احاديث

آپ کے باس لوگوں کی ایک جراعت آئی جو نظے پیر نظے برن کھے میں چڑے کا عمر کیں ہے ہوئے اور مکواری انکائے ہوئے تھے ان میں ہے اکثر بلک سب قبید مسترے متعن سے ان کے ففرو فاقد کود مکھ کررسول الله ساتا کیا گام کا چیرہ کا نور متغیر ہو کیا آپ اندر مسمع کھر با ہرا ئے اور حضرت بلال من منافذ کواذ ان دینے کا تھم دیا 'حضرت بلال میں تشہدنے اذ ان دی پھرا قامت کہی ' آپ نے نماز پڑھائی 'پھر خطبد یا اور فر مایا: اے لوگو! اینے رب ہے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ (انسام:۱) آپ نے بیآیت پوری پڑھی کھر آپ نے بیآیت پڑھی: انسان کوغور کرنا جاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ (الحشر: ۱۸) لوگ ورہم وینارا ہے کپڑے محمدم ادر بو ایک صاع (جو جار کلوگرام کے اندازہ کے موافق ہوں)صدقہ کریں خواہ تھجور کا ایک کلزابی ہو انصار میں سے ایک مخص تھیل لے كرة ہے ، جس كے اٹھانے سے ان كا ہاتھ تھك رہا تھا اس كے بعد لوكوں كا تا نتا بندھ كيا كياں تك كريس نے كھانے اور كيڑے فر مایا: جوش اسلام میں کمی نیک کام کی ابتداء کرے اے اسے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور

ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کسی ٹرے عمل کی ابتداء کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں سے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(منج مسلم: ١٠١٤ ، سنن نسائی: ٢٥٥٣ ، سنن ابن ماجه: ٢٠٣)

اس حدیث سے دجہ استدلال سیدہ کہ نبی مٹھ آئی آئیم نے لوگوں کے سامنے فلی صدقہ کی ایل کی ادرمسلمانوں نے سب کے سامنے صدقہ وخیرات میں مال دیا اور رسول اللہ مٹھ آئی آئیم نے اس پرخوش کا اظہار فر مایا ادر اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ نفلی صدقہ دکھا کر دینا جائز بلکہ مستحب ہے۔

حضرت ابن عباس بنتیکند بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بنتیکند کے پاس جار درہم تھے انہوں نے ایک درہم رات کوصد قد کیا اور ایک درہم دن کوصد قد کیا' ایک درہم چھپا کرصد قد کیا اور ایک درہم علانے صدقہ کیا' تب میآ یت نازل ہوئی:

ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالْهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا جولوك رات اورون مِس خفيداورعلانيصدقد كرت بين-

وَّعَلَانِيَةً. (التره: ٢٧٣)

۔ (انجم الکیم: ۱۱۱۲۳ مافظ الیقی نے کہا: اس کی سند میں ایک ضعیف رادی ہے جس کا نام عبدالوہاب بن مجاہد ہے بھٹے الزوائد نی ۲ مس ۳۳۳ وارالکتاب عرلیٰ ہیروت ° ۴ مسلامہ )

علامدابوالحيان المركم متونى م دع ما تعية إلى:

صدقہ فرضیہ کو ظاہر کر کے دینا انصل ہے مصرت ابن عباس پڑگائد کا میں مقار ہے الام سری نے اس پراجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابویعلیٰ کا بھی میں مقار ہے نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نظی صدقہ کو خفیہ طریقہ سے وینا انصل ہے اور حضرت ابن عباس سے بیمی مروی ہے کہ نظی صدقہ کو خفیہ طریقہ سے دینا علانیہ طریقہ سے دینے سے ستر ورجہ انصل ہے اور صدقہ فرضیہ کو علانیہ وینا خفیہ طریقہ سے دینے سے چہیں ورجہ انصل ہے زجات ہے کہ کررسول اللہ المشر الم عبد میں ذکو قاکو خفیہ طور پر دینا بھی احسن تھا لیکن اب لوگ برگمانی کرتے ہیں اس لیے ذکو قائو طام کر سے دینا انصل ہے علاسہ ابن عربی ہے کہا ہے کہ خفیہ اور علانے صدف کی ایک قوصرے پر نضیات کے متعلق کو کی حدیث سے مہر ہے۔ (ابھرالمحیل ج مل مداین عرب دارالفکر ایردت اسلامه)

940-947 اور ۹۲۲ پر ۱۹۳۸ پر بھی روایت کیا ہے اور کس جگداس حدیث سے علائیہ صدقہ کرنے پر استدلال نیس کیا حالانکہ یہ استباط بالکل ظاہر ہے اور اہام بخاری بہت نفی مسئلہ کا بھی حدیث سے استباط کر لیتے ہیں نب نے اس طرف ان کی توجہ کیوں نہیں گئی اور نہ بخاری کے مشہور شارحین میں سے علامہ خطائی علامہ ابن بطال علامہ ابن جوزی علامہ عسقلانی اور علامہ بننی نے اس طرف توجہ کی نیاں شدتھائی کا اس محمال کو رہ کے لیے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کرم ہے کہ اس نے میرے ذہن کو علانے صدقہ پر استدلال کرنے کے لیے اس حدیث کی طرف متوجہ کیا۔ ولله المحمد،

١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السِّرِ

امام بخاری نے اس باب کے عنوان کو ٹابت کرنے کے لیے ایک حدیث معلق اور تر آن مجید کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے:

اور حفرت ابو ہریرہ رفی فقد نے بیان کیا کہ نی مل النظام نے فر مایا: اور دو فیض جس نے خفید طریقہ سے صدقہ کیا حتی کہ اس کے باکس کے باکس کے باکس کے داکس ہاتھ کے کیا کیا ہے۔ باکس ہاتھ کے کیا کیا ہے۔

فَأَخْفَاهَا ' حَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. باتين التحركوبي بآلير التعلق كرموانق متصل حديث صحح البخاري: ١٣٢٣ اليس عنقريب آراي ہے۔

اور التداتعالی کا ارشاد ہے: اگرتم ان (صدقات) کوعلاند دوتو ریمتی ہی جسی بات سے ادراً می ان کوخی رکھواور فقراء کودوتو میتمہارے سے زیادہ اہتر ہے۔ استروزا۔ س

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ تُبَدُّوا الصَّادَقَٰتِ فَيَعِمَّاهِى وَإِنْ تُسَخُفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البتره: ٢٧١).

وقال أبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنَهُ عَنِ

النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

فخفيه طور يرصدقه وسين كى فضيلت ميں ديگرا حاديث

جب لاعلمي ميس مسي عني

پر صدقه کیا گیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالرنا دیے خبردی از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ دیجی آنند انہوں ١٤ - بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْلَمُ عَلَى عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

المعرفة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال

وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَآتَصَدُّفَنَّ بِصَدَقَةٍ ۖ فَتَحرَّجُ بِصَدَقَتِهِ ۚ فَرَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق! فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عُلْى سَارِقَ ۚ فَفَالَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ ۗ لْآتَكَ لَذُونَ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجٌ بِصَدَقَتِهِ فَرَضَعَهَا فِي يَـدَى زَانِيَـةٍ ۚ فَأَصِّبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصِّدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ! فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ؟ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ۚ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ۚ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِي ۖ فَأَصِّبُحُوا يُتُحَدُّثُونَ تُصَّدِّقَ عَلَى غَنِيِّ! فَقَالَ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيّ فَأَتِى فَقِيلً لَـهُ أَمًّا صَدُّقَتُكَ عَلَى شَارِق فَلَعَلَّهُ أَنُّ يَّسْتَ وِفَّ عَنْ سَرِ قَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلُّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَبِنْ زِنَاهَا وَامَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْسَرُ كُبُّنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله

نے بیان کیا کررسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک آ دی نے کہا: میں منرورصدقه کرولگا'وه این صدقه کو لے کرنگلا' پھراس کو ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا ' مسج کولوگوں نے کہا: ایک چور پرصدقہ کیا گیا ہے اس آ دی نے کہا: اللہ کے لیے حد ہے میں ضرورصدقہ کروں گا چروہ اینے صدقہ کو لے کرنگلا' پھراس کو ایک زانیہ کے ہاتھوں پر رکه دیا 'چرمنے کولوگوں نے کہا: زائیہ برصدقہ کیا حمیا ہے' اس نے كبا: اے الله! زانيه پرصدقه كى وجه سے تيرے كيے حمر ہے ميں ضرورصدقہ کروں گا' مجروہ اینے صدقہ کو لے کر نکلا اور اس کو ایک عن کے باتھ پر دکھ دیا ' پھر صبح کولوگ با تیں کرنے سکے کہ عن پر صدقہ کیا گیا ہے'اس نے کہا: چور پر اور زانیہ پر اور غنی پرصدقہ کی وجدے تیرے کے جمد بے محراس نے غیب سے آ وازس : تم نے جوچور يرصد قد كيا تحاتو موسكا بكدوه چورى سے باز آ جائے اورتم نے جوز اند پرصدت کیا تر تو ہوسکتا ہے کدوہ زناسے باز آ جائے ورتم في جوعى برصدته كيات و بوسكتاب كدوه عبرت حاصل كرے اوروہ اس مال سے صدقہ کرے جواللہ نے اس کوعطا کیا ہے۔

(معج سلم: ۱۰۲۰ الرقم بسلسل: ۲۲۵ مسمح ابن حبان:۳۳۵ سن بهتی جسم ۱۹۱ مسنداحر ج۲ص ۲۲ موجع قدیم سنداحر: ۸۲۸۲ جسما ص ۱ سوم مؤسسة الرسالية بيردست جامع المسانيدا، تن جوزي: ۲ سم ۱ مكتبة ١٠ يشوريش ۱۰۳۳۰ ۵ ١

اس مدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چے ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: پھر دوا ہے صدقہ کو لے کر نکلاتو اس کوایک عنی کے ہاتھ پر رکھ دیا 'اگر بياعتراض كيا بائ كماس مديث مين تمن تم كالوكول كرصدة اسيخ كاذكر بالجرخي كي كيا خصوصيت ب كعنوان ميس اس كاذكر كيا كمياب اس كا إواب بيد بي مرضى يوسدق كرة كمي و بالبين جي جائز نيس بيت في كد س في وفقير مان كر كاس وزكوة و م دى كراس ومعلوم بوك ميخش في تفاتو بعض فقها مك نزديك و وين زكوة وبراسة كاورجونقير جور بوياز منيه بوتو ال كوزكوة وينا

حدیث میں مذکوربعض جملوں کی وضاحت اور لاعلمی میں غیرستی کوز کو ۃ ادا کرنے کے متعلق ندا ہے فقہاء

اس نے چور کے ہاتھ مرز کو قار کھدی: بیاس برمحمول ہے کہاس کومعلوم نبیس تھا کہ بید چور ہے۔

صبح کونوگوں نے کہا کہ چور پرصد قد کیا گیا ہے: لین ان نوگوں نے کہا جن کے درمیان وہ تخص رہتا تھا۔

اس نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے حمد ہے: اس نے مدجملہ یا تو به طور انکار کہا یا بہ طور تعجب کہا 'اس نے اس وجہ سے اللہ کاشکر اوا کیا کداعلی جس اس نے چور سے بدر مخف کے ہاتھ مرصد قرنبیں رکھایا اس کو تعجب ہوا کہ میں نے کس کے ہاتھ میں لاعلمی میں صدقہ ر کودیا اور الله کی حمد کی کہوہ لا اللی کے عیب سے یا ک ہے۔ اے اللہ! زانیہ پرصد قد کرنے کی وجہ سے تیری حمد ہے: اس کو تعجب ہوا کہ بیس نے لاعکمی میں زانیہ کے ہاتھ پرصد قد رکھ دیا اور اس نے اللہ کی حمد اس لیے کی کہ بیمیرا ارادہ نہیں تھا کہ بیس زانیہ کوصد قد دول بیاللہ کا ارادہ تھا اور اللہ کام عمدہ اور قابل تعریف ہوتا ہے وو کفار اور فستات اور فجار کا بھی رب ہے ان کو بھی روزی دیتا ہے۔

اس نے غیب ہے آ وازی : ہوسکتا ہے اس نے خواب میں بیآ وازی ہو یا بیداری میں ها تف کی آ وازی ہو یا اس کواس زمانے کے اس نے خردی ہو یا کس مالم نے فتوی ویا ہو۔

ا مام ابوصنیففر مائے ہیں کدا گرکسی مختص نے کسی کو نقیر سمجھ کراس کوزکوۃ دی ہو' بعد میں معلوم ہو جائے کہ دہ مخص غنی تھا تو اس کی زکوۃ ادا ہو گئی اور اس پر اعادہ داجب نہیں ہے' حسن بھری اور ابراہیم انحی کا بھی بہی مؤقف ہے' امام ابو بوسف اور امام شافعی کا مؤقف مید ہے کہ اس پر اعادہ دا انہیں ہوئی اور اس پر دوب رہ زکوۃ دینالازم ہے اور حدیث سے امام اعظم کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے۔ (عمدۃ القاری ج مس ساس ساس ، دار الکتب العلمیہ ایروٹ اسساسا معلم

# جب کسی شخص نے لاعلمی میں اینے بیٹے کوز کو ۃ دے دی

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن یوسف نے صدیث بیان کی انہول نے ہمیں امرائیل نے حدیث بیان کی کہ حضرت معن میں یزید رفتی نشد نے ان سے بیان کیا کہ یس نے اور میرے باپ اور برانے رسول اللہ الشرائیل سے بیعت کی اور آپ نے میری مطفی کی دور میرا نکا کی کر دیا اور میں نے آپ کے پاس بید مقدمہ کیا کہ اور میرا نکا کی کر دیا اور میں نے آپ کے پاس بید مقدمہ کیا کہ میری مطفی کی میری نکا کی کر دیا اور میں نے آپ کے پاس بید مقدمہ کیا کہ انہوں نے میری میں آیا تو میں ایک محفل کے ہاتھ پر وہ ویناررکھ دیے کہا انہوں نے کہانا شدکی میں ایک میں نے وہ وینار لے لیے انہوں نے کہانا شدکی میں! یا تو میں نے وہ وینار لے لیے انہوں نے کہانا شدکی میں! یا تو میں نے وہ وینار لے لیے انہوں نے کہانا شدکی میں! میں میں میں میں مقدمہ بیش کیا تو آپ نے میرے والد سے فرمایا! مدمت میں بیر مقدمہ بیش کیا تو آپ نے میرے والد سے فرمایا! اس نے جو لے لیا وہ تمہارا ہے۔

# ١٥ - بَابٌ إِذَا تَصَدُّقَ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِبْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

السرائيسُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الْجُويْرِيَةِ اَنَّ مَعْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيْرِيَةِ اَنَّ مَعْنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَرِيَةِ اَنَّ مَعْنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

<u> حدیث مٰدکور کے رجال</u>

را) محمد بن بوسف الفريالي (۲) امرائيل بن يونس بن الي اسحاق السبعي (۳) ابوالجوير بيه حطان بن جفاف الجرمي (۳) معن بن يزيد - (عمرة القاري ج م ۱۳۱۳)

## رشته داروں کوز کو ۃ دینے کے متعلق ندا ہب نقبهاء

علامه ابواكس على بن خلف ابن بطال مآلكي قرطبي متوفي وسم سم حد لكصة بين:

علما و کا اس پراتفاق ہے کہ بیٹے اور باپ کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے جب کہز کو ۃ دینے والے پر ان کا نفقہ لازم ہو البتة ان کونفلی صدقہ وینا جائز ہے اور اس صدیث میں تفلی صدقہ مراد ہے۔

باتى منرورت مندرشته وارجن كاخرج زكؤة دين والے پر لازم نہيں ہے ان كم متعلق اختلاف ہے وطرت ابن عباس وشكالند كے مزور كيد ان كوز كو ة وينا جائز ہے مطاء تاسم سعيد بن المسيب امام ابوطنيفه انتوري امام شافعي اورامام احمد كے مزويك ان کوز کو ہ دینا جائز ہے حسن بھری اور طاوس نے کہا ہے کہ اسے رشتہ داروں کو بالکل زکو ہ نددے امام مالک نے کہا ہے کہ اسپے کسی رشته دارکوز کو ق کے ساتھ مخصوص کرتا مکروہ ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۴۰۳ وارالکتب العلمیہ میروت اسمامے)

#### والنيس ہاتھ سے زکو ہ دینا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سدد نے حدیث بیان ک انبوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں ، نے کرا: مجھے ضبیب بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی ارحفص بن عاصم د حضرت وجريرون تشاز ني مُنْ الله الله الله الله الله الله سات وميول كوابتداى ون أسيخ ساست مين ركھ كاجس ول اس کے سائے کے سوااور کسی کا سایا نہیں ہوگا: (۱) امام عادل (۲) وہ جوان جوالله كي عبادت ميس پروان چرها (٣)وه آ دي جس كا ول مجدین معلق روزهم) وه دوآ دی جوالله کی محبت میں استھے ہوئے اوراس نامحبت سرالگ ہوئے (۵)وہ آ دمی جس کوایک مقتدراور حسین وجمیل عورت نے مناہ کی دعوت دی اس نے کہا: ہم اللہ ے ڈرٹا ہوں (١) وہ آ دی جس نے چسا کے ایک دیا حی کہاس کے بائیں ہاتے کو یا نیس جا کہ وہ یں بائے نے ، خرج کیا ہے (2)جس مخص بہنیائی میں اللہ کو دکیا کہ اللہ محصول سے آ نسوبہے۔

اس مدیث کی شرح امنچ ابخاری: ۲۲۰ میں گزر چکی ہے۔ ١٤٢٤ - حَدَثْنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِقَةَ بُنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ تَصَدَّقُوا وَسَيَّاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ ۚ فَيَقُولُ الرَّجُلُ

١٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ ١٤٢٣ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى' عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنُ اعَنُ حَفُصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَكَالَى عَنْهُ عَسِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَهُعَةٌ يُـظِـ أَنَّهُــمُ الـلَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الَّا ظِـ لَهُ اِمَامُ عَدُلْ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللّهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُكُان تَحَابًّا فِي لِلَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتُفَوَّفًا عَلَيْهِ وَرُجُلُ دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ ذَتْ منصَب وَجَمَالُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الدَّهُ وَرَجُلٌ نَسَادٌ قُ بصَدُقَةٍ ۚ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِق يُمِينَهُ ا وَرَجُلُ دَكَرَ اللَّهُ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن الجعدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے معبد بن خالد نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی دیمینند سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی مُنْ اَلْمُنْ اِلْمِیْمِ كوريفر ماحے ہوئے سناہے: صدقہ كرؤپس عنقريب تم يرايساز مانہ

لُو جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لِلْفَبِلُتُهَا مِنْكُ فَامَّا الْيُومَ فَلَا آئَ كَا كُدايك آدى اپنامدة لِ كَرَكمي كے پاس جائے گاتودو خَاجَةً لِيْ فِيْنَهَا خَاجَةً لِيْ فِيْنَهَا تو جَصاس كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔

ال حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری:۱۱ ۱۳ میں گزر چکی ہے' تا ہم بیرحدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس میں دائیں ہاتھ سے صدقہ دینے کا ذکر نہیں ہے۔

١٧ - بَابُ مَنْ اَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ
 وَلَمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ أَبُو مِنْوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

اس تعلیق کے موافق صدیر متصل صحیح ابناری: ۱۳۳۲ میں منقریب آرہی ہے۔

جَرِيْرٌ عَن مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ مَسَرُولُ اللّهِ عَانِشَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا انْفَقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ طَمَاهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا انْفَقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَمَاهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا انْفَقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَمَاهِ مَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا انْفَقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَمَاهِ بَيْتِهَا عَبْرُ مُفْسِدة "كَانَ لَهَا اجْرُها بِمَا انْفَقَتْ وَلِلْخَادِ مِنْ لَا ذَلِكَ لَا يَنْفَقَتُ وَلِلْكَ وَلِلْكَ لَهِ الْمَرْاةُ وَلِكَ لَا يَعْضَى شَيْنًا.

[اطراف الحديث: ٢٠٠٤] ١٩٣٩] ١٩٣٥ - ١٩١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

جس نے اپنے خادم کوصدقہ دینے کا حکم دیا اورخودصدقہ نہیں دیا

ادر حفرت ابوموی می الله نے نبی الله الله سے بروایت ذکر کی سے کہدہ مجمی صدقد دینے دالوں میں سے ایک ہے۔

نقریب آربی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان بن ابی شیبے نے مدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں جربر نے حدیث بیان کی از

عدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از مسور از شقیق از مسروق از منظرت عائشہ وہ کا نظرہ ایک کرتی ہیں مسور از شقیق از مسروق از منظرت عائشہ وہ کا عورت اپنے محر کا طعام خرج کرے اس حال میں کہ وہ خاوند کا محریر بادکر نے والی نہ ہو تو جو بھی وہ خرج کر نے والی نہ ہو تو جو بھی وہ خرج کر نے والی نہ ہو تو اس کا اجر لے گا اور اس کے خاوند کو بھی کر اسے کا اجر سے گا اور طعام کی تفاظت کرنے والے کو بھی کی اس کا اجر سے کا اجر کے خرج کی اس کا اجر میں ہو کو بھی دو مرے کا اجر کم نہیں ہو

(میچ مسلم ۱۹۳۰ الرقم اسلسل ۲۳۳۱ سنن ایودا و ۱۹۵۰ ۱۰ سنن زن ۲۵۲ سنن کیری ۱۹۹۲ سنن این ماجه ۱۳۳۳ مسئف بن الی شیب ه ۲ س ۱۹۸۳ سن پیمتی زیم س ۲۴ مسندافحی ن ۲۵۱ اشرح کون ۱۹۵۳ مسدایویایی ۵۹ سم اسیخ دین و ن ۱۸۵ سم المیجر ، وصور ۲۵ سند احمد ۲ م سم می ندیم مند امراک ۲ ماری و ۴ س ۲۰ مؤسسة الرسالة پیروت جامع المسائید ، تن چوزی نه ۵۰ سائلته الرشدریای ۱۳۱۵ ه) ای حدیث که مهال کااس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: طعام کی حفاظت کرنے والے (نینی خادم) کو بھی اس کا اجر
طے گا۔ اگر بیا عمر اض کیا جائے کہ عنوان میں بیر قید ہے کہ جس نے اسپنے خادم کو صدتہ دینے کا تھکم ویا اور حدیث میں تھم وینے کی قید کا
ذکر نہیں ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ خادم اور خازی امین ہوتا ہے اور اس کو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کی
ممانعت ہوتی ہے اور یہ چیز مسلمانوں کے دستور اور عرف سے معلوم ہے اس طرح عورت بھی خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال
میں تصرف کرنے کی مجازئیں ہے۔

١٨ - بَابٌ لَا صَدُقَةُ إِلَّا

عَنْ ظَهْرِ غِنْي

أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ۚ فَاللَّايَنُ آحَقَّ أَنْ يُقَضَّى مِنَ الصَّدَّقَةِ

وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنُ يُتَّلِفَ

أَمُوَّالُ النَّاسِ.

وَمَنُ تَصَدُّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهُلُهُ مُحْتَاجٌ ا

### وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعد صدقه دینے والاعنی رہے

اورجس آ دمی نے اس حال میں صدقہ دیا کہ ووضرورت مند تھا یا اس کے گھر والے ضرورت مند تھے یا وہ مقروض تھا تو قرض اس كالمستحق ب كرصدة مرت كر بجائة قرض اداكيا جائ اور الحراس نے اس حال میں غلام آزاد کیا یا کسی کو مجمد مبد کیا تو وہ اس کو واپس دیا جائے گا اور اس کولوگوں کا مال ضابع کرنے کی اجازت

اس تعلیق میں اس حدیث کے عنوان کی امام بخاری نے شرح کی ہے۔

أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيِّدُ إِنَّالَافَهَا أَتَّلَفَهُ اللَّهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَذَ اور تِي مُنْ اللَّهِ عَمِايا: حِس مَض ف ما لَع كرن ك لیے لوگوں کے مال لیے اللہ اس کوضائع کردےگا۔

ا مام بخاری نے اس عنوان کی شرح کے لیے یا نچے احادیث معلقہ ذکر کی ہیں اور بیان میں سے پہلی معلق حدیث ہے اس تعلیق ک اصل درج ذیل صدیت ہے:

اس كى طرف سے اداكردے كا اورجس فے ضائع كرنے كے ليے لوگوں كے اموال ليے الله اس كوضائع كردے كا۔

(صحیح ابخاری: ۲۳۸۷ سنن این باجه:۱۱ ۲۴۱)

سو اس صورت کے کہوہ مخص مبر کرنے میں مشہور ہوا ہیں وہ اسینے لفس پر دومروں کو ترجیج دیے خواہ اس کو خود ضرورت ہو جیسے حصرت ابو بمروش نفض اي تمام مال كوصدق كرديا تها- إِلَّا أَنْ يُنْكُونَ مُعْرُوفًا بِالسَّبِرِ \* لَيُرْيِرُ عَلَى نَـفُسِهِ وَلُوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ حِيْنَ تَصَلَّقَ بِمَالِهِ.

تمام مال صدقه كرنے كى تحقيق

حسرت ابو ، سد بن بسند في اين تمام ال كوسدق كرديا قا كيونكدوه اسين توكل كي توت سي تمني في خيرت ابو بمركا اسين تمام مال كوصد تدكر في العديرية كي كتب مين مشهور ب اوراس سلسله مين ميرحديث ب:

تھا'میں نے دل میں کہا: اگر میں حضرت ابو بحر دہی آند سے سبقت کرسکتا ہوں تو آج سبقت کرلوں گا'میں آپ کے یاس آ دھا مال لے كرة يا تورسول الله من الله الله عن يوجها: تم في اسيخ كمروالول كر لي كما باقى ركها بي بس من في كما: من في ان ك لي اتنابى مال باتی رکھا ہے اور معزرت ابو بمروش تنداینا کل مال لے كرة مسك تو آب نے بوجھا: اے ابو بمراحم نے اپنے محروالوں كے ليے كيا باق رکھاہے کی حضرت ابو بھرنے کہا: میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھاہے تب میں نے اسے ول جس کہا: میں ان

(سنن ابودادُ د: ۱۷۷۸ منن ترندي: ۷۷۵ ساسنن داري: ۱۷۷۰ المستد رک ج اص ۱۶ سنن بيبتي ج سم ۱۸۱ مفکوّة : ۲۰۲۱ منز العمال: ۱۷۲۱)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى لكصة بين:

جہور نے کہا ہے کہ جب انسان تندرست ہوا دراس کی عقل سیح ہوا دراس پر قرض نہ ہوا در دہ مبر کرنے والا ہواہ سے اہل و عیال نہ ہوں یا اگر ہوں تو وہ بھی مبر کرنے والے ہوں اور پھر دہ اپنے تمام مال کوصلاقہ کردیت تو جائز ہے اور اگر ان میں ہے کوئی بشرط نہ پائی جائے تو پھراس کا تمام مال صد تہ کرنا مکر دہ ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۸ ص۳۲۳ دارالکتب العلمیہ ایردت! ۲۰۱۱ھ)

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ سم مر لكصته بين:

نی منتی این است المرکاکل مال قبول فر مالیا تھا اور ان پرانکار میں کیا اور ندان کے مال کورد کیا۔

اوربيامام ما لك كا'امام ابوطنيفه كا'امام شافعي كااورجم بوركا تول ہے۔

بعض علاء نے کہاہے کہ نی قول مردود ہے' اس میں ہے کوئی چیز ُ جا ئزنبیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن انتظاب رہنی کُٹند نے غلان بن سلمہ پران کی ان از واج کولوٹا و یا تھا جن کوانہوں نے طلاق دے دی تھی اور اپنے مال کواپنے بیٹوں پرنفتیم کردیا تھا' حضرت عمر نے ان سب کور ذکر دیا تھا۔

دوسرے علاء نے بیکہاہ کرتہائی مال تک صدقہ کرنا جائز ہے اور باتی دوتہائی کو واپس کیا جائے گا' اور انہوں نے حضرت کعب بن مالک کی صدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ نبی ملٹی لیا تھا۔ تھا۔

امام طبری نے کہا ہے کہ ہمارے مزد میک سیح میہ ہے کہ جب انسان کا ہدن تندرست ہوادر اس کی عقل سیح ہوتو اس کا تمام مال کو صدقہ کرنا میح ہے۔

رسول الله ملتا ينظم في حضرت الويكركوان كم تمام مال كے صدقه كرنے كى اجازت جودى تقى تواس ميں آپ نے اپى است كو سيخردى ہے كہ تمام مال كوصدقه كرنا جائز ہے اور قدموم نہيں ہے اور آپ نے حضرت عب بن ما لك اور حضرت ابولبابہ كے تمام مال كے صدقه كو جورة كرديا تھا اور ان كوصرف تبائل مال كے صدقه كو جورة كرديا تھا اور ان كوصرف تبائل مال كے صدقه كرنے كا جو تھم ديا تھا اس كى وجديتھى كه آپ نے يتقليم دى تھى كه تمام مال كوصدقه كرنا مستحب ہے ممنوع نہيں ہے يونكه ہمروہ فينس جس كے پاس مال ہواس كے ليے جائز ہے كہ وہ اپنى تمام ضروريات ميں اور اپنى جائز خواہ شوں كو پوراكر نے كے اپنى مال كوفرج كرے ليكن الله تعالى كا قرب حاصل كرنے كے ليے اس كى راہ ميں اپنا تمام ، رفرج كرنا ہى خواہش كو پوراكر نے كے بيے تمام ، ل وفرج كرنے ہمتر اور افضل ہے۔

جو خص پین اور اس کے اہل ہمی ہے اس کے این کو مقدم ہوکی فقر وفاقہ پرمبر کرے گا اور اس کے اہل ہمی سے اس کے اس کے لیے اپنے کا اس کے اپنے خود محتاج ہونے کے باوجود معدقہ کرنا جائز ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیقہ کرنا جائز ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا اور انسانہ نے مہاجرین کے لیے ایٹار کیا تھا اور اگر اس کو معلوم ہوکہ اس میں اور اس کے اہل میں اتن طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کو ترک کرتی تو پھر ان کے لیے ایٹار کیا تھا اور اگر اس کو معلوم ہوکہ اس میں اور اس کے اہل میں اتن طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کو ترک کرتی تو پھر ان کے لیے ایٹ مال کو بچا کرد کھنا جائز ہے۔

(شرح ابن بطول ج سم سها س-۱۱ سا وارالكتب العلميه بيروت ساسها ه)

اورای طرح انصار نے مہاجرین کے لیے ایٹار کیا تھا۔

وَكُذَٰلِكَ اللَّهُ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ.

یاس سلسلہ میں احادیث معلقہ کی تنیسری حدیث ہے اور اس کی اصل حدیث متصل درج ذیل ہے: حضرت انس بن مالک رشی تنفذ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ میں آئے تو ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی، ادرانصارزمینوں اور کھیتوں کے مالک منے ہی انصار نے مہاجرین کویہ پیش کش کی کدووان کو ہرسال اینے درختوں کے پھل ویس مح اورمهاجرین اس کے بدلہ میں کاشت کاری کریں اور حصرت انس کی والدہ حصرت اُستلیم رہی تند عبداللہ بن ابی طلحہ کی مجی مال تھیں ا آپ كى بائدى اورحضرت اسامدىن زيدكى مال تيس -ابن شهاب في كها: مجد عضرت الس ين فيد فيد بيان كياكه جب آپ الل خیبر کے تمال سے فارغ ہوئے اور آپ مدیندلوث مے تو مہاجرین نے انصار کوان کی ہیدکی ہوئی چیزیں واپس کردیں جوانصار نے مهاجرین کو پھل وغیرہ دیئے تھے تو رسول الله ملی الله ملی الله ملے حضرت انس کی والدہ کو وہ مجور کے درخت واپس کر دیئے اور رسول 

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ اور فِي الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ اور فِي الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ اور فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. مَكَ فَعُن ك لي بي عا ترتيس بك دومدقد كابها الرك لوكون کا مال ضائع کرے۔

يعلق معرس مغيره كى مديث كاليك كلوائ جوا صفة الصلوة "كآخريس كرر چكاب حافظ عسقلانی اور حافظ مینی نے جواس مدیث کی نشائدہی کی ہے اس کے اعتبار سے اس کا تمبر: ۸۲۲ ہے۔

اور حصرت کعب بیش فندنے کہا: میں نے عرض کیا: بارسول وَقَالَ كَعُبُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ مِنْ تُوبَتِي أَنَّ أَنْخُوبِعَ مِنْ مَّالِي صَدَّقَةً الله! ميري توبديه ب كه يس اسيع تمام مال كوالله كي طرف اوراس إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ذَالَ ے رسول کی طرف سعدقہ کردوں آپ نے فرمایا: تم اسے چھ مال أُمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ. قُلْتُ فَإِنِّي كواسيخ ياس ركھؤليس وہ تمہارے ليے بہتر ہے كي ميں نے كہا: على ايناوه حصه ركه ليتا مون جو خيبر يل ہے۔

المسك شهمي اللاي بخيبر . سيطين ان احاديث معلقد ش سي في وي حديث الديدان حديث كالكركوام جوسور وتوبر كالفيرين التي كاراس كتنصيل يح الخارى:٢٥٢١مس --

١٤٢٦ - حَدَّثْنَا عَبُّدَانٌ فَمَالَ آخَبُرُنَا عَبْدُ اللَّهِ عُنْ يُونِّسَ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَحْبَرَلِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُمِعٌ أَبَا هُرَيْرُةً رَصِسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ كَانَ عَنْ ظُهْرٍ غِنْي وَابْدَا بِمَنْ تُعُولُ.

[اطراف الحديث:١٣٢٨-٥٣٥٥-٥٣٥٦] رب اوردية كى ابتداء اين عيال (محرد الول ين )كرو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے صدیت بیان کی از ہوئس از الزبرى انبول في كها: مجه سعيد بن المسيب في خروى النهول في السّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا حَسْرت العِهريه وثَكَّالله عا الهول في اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا حَسْرت العِهريه وثَكَّالله عنا الهول في اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُ عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَالْمَاعِ عَلَيْهِ وَالْمِعِلَى السَّلَّة عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُوا عَلَيْهِ وَالْمَاعِ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُم عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُوا عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ عَلْم عَلَي نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دیئے کے بعد بھی آ دمی عنی

(سنن دارى: ١٩٥٨ ما ما المسائيد لا بن جوزى: ١٩٥٨ ما مكتبة الرشدر ياض ٢١٥٠ ما م

اس صدیث کے رجال کا کی مرتبہ ذکر کمیا جا چکا ہے۔ اس صدیث کامعنی سے کہ اتنا صدقہ دینا جاہے کہ مدقہ کے بعد آ دمی مال داررہے اور ای اعتبارے میدهد عث موان کے مطابق ہے۔

المنابعة المنابعة المؤلفة المؤلفة المنابعة المنابعة المنابعة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة

( جامع السانيدلا بن جوزي:١٥٢١ مكتبة الرشدارياض ٢٤٣١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موئی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از والد خود از انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از والد خود از حضرت حکیم بن حزام رشی تنداز نی مشید آلیم آپ نے فر مایا: اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور دینے کی ابتداء اپنے عیال (گھروالوں) سے کرواور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی آ دی غنی رہے اور جو خض سوال کرنے سے دیگا اللہ اسے رو اور جو خض سوال کرنے سے دیگا اللہ اسے رو کھی اور جو خض سوال کرنے سے دیگا اللہ اسے دیگا اللہ اسے دورے گا۔

اس صدیث کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال کا تعارف کیا جا چکا ہے۔ او بروالے ہاتھ کے مصداق کی تحقیق

اویروالے ہاتھ کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) او پروالے ہاتھ سے مراد صدقہ دینے والے کا ہاتھ ہے۔

(۲) اوروالے ہاتھ سے مراد لینے دالے ماتھ ہے۔

(m) اوپروالے ہاتھ سے مراداس مخنس کا ہاتھ ہے جوسوال کرنے سے بازر ہتا ہون

(۳) اوپروالے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ یا کسی بھی دینے واسے کا ہاتھ ہے ، درینے واسلے ہاتھ سے مراد ما تکنے واسلے کا ہاتھ ہے۔ (عمرة القاری ۸ م ۳۲۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ و

اویروالے ہاتھ کے مصداق کے متعالی حسب ذیل احادیت ہیں:

بنور بوع میں سے ایک شخص نے کہ: میں کی شرق ایک کے خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت لوگوں سے کلام فرمارہ سے گئے آپ نے فرمایا: دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے وہ تمہاری میں تمہار اباپ اور تہماری بہن اور تمہارا بھائی ہے کھر جو تمہارا قری ہو کھر جو تمہارا زیادہ قریبی ہو۔ (الاحادوالثانی: ۱۱۷۵ منداحہ جسم ۲۵ ملع قدیم سنداحہ: ۱۲۶۱۳ ہے ۲۲م ۱۵۹)

محمہ بن عطیدائے والدے اور وہ اسے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظالِم کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ دینے والے کا ہاتھ بیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

رمصنف عبدالرزاق: ۱۲ • ۱۲۴۳ الا عاد والشاني: ۱۲۶۳ الهجم الاوسط: ۱۲۰ ۳ منداحمه جهم ۲۲۶ )

# عیال پرخرچ کرنے کی تر تبیب اور تفصیل

اس مدیث میں ندکورے: دینے کی ابتداء اپنے میال سے کرو۔ اس کی تعمیل میں بیرصد یہ :

سنن ابوداؤر کی روایت میں بوی سے پہلے اولا و پرخرج کرنے کا ذکر ہے۔ علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد الخطائی الشافعی المتونی ۸۸ ساھ لکھتے ہیں:

عال برفرج كرف كاكيدار مديث مي ب:

سنن نسائی کی حدیث میں بیوی پرخرچ کرنے کواولاد کے خرچ پرمقدم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی پرخرچ کرنا اولاد پرخرچ کرتے سے زیادہ لازم ہے کیونکہ اولاد جب بالغ ہو جائے تو اس پرخرچ کرنا لازم بیس رہتا اور بیوی کا خریق اس وقت تک لازم رہتا ہے جب تک بیون کے مرتحد ناح کا رشتہ قائم رہتا ہے۔

ہے۔ بسب سے بین ایک مدیث میں فرکور ہے کہ تم سوال کرنے ہے احز از کرواس کے دو کیل ہیں: ایک مید کہتم لوگوں سے سوال کرنے سے احز از کروا اس کے دو کیل ہیں: ایک مید کہتم لوگوں سے سوال کرنے سے احز از کرو۔ احر اذکرو۔

مردی ہے۔

اس كى شرح كے ليے جي ابخارى: ١٣٢٧ كامطالع فرمائيں۔ 127٩ - حَدَثْنَا حَمَّادُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَثْنَا حَمَّادُ بْنُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالعمان نے حدیث

زَيْدٍ عَنْ اَيُوبَ عَنْ لَآلِع عَنِ اللّهِ عَمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ سَمِعْتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (ح). وَحَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ بَنْ مَسْلَمَة عَنْ عَنْ عَلِك وَسَلّمَ (حَيْمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَحَدُّ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَحَدُّ الصّدَقَة وَالتّعَفَّفَ وَالْمَسْالَة وَهُ وَالتّعَفَّفَ وَالْمَسْالَة وَهُ وَالتّعَفَّفَ وَالْمَسْالَة وَهُ وَالتّعَفَّفَ وَالْمَسْالَة الْعُلْهُ عِي السّالِكَة السّفَلَى عَنْ البّدِ السّفَلَى وَالسّفَلَى عَنْ البّدِ السّفَلَى وَالسّفَلَى عَنْ البّدِ السّفَلَى وَالسّفَلَى عَنْ البّدِ السّفَلَى وَالسّفَلَى عَنْ البّدَ السّفَلَى عَلَيْهُ وَالسّفَلَى عَنْ السّائِلَة .

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں تمادین زید نے حدیث بیان کی از ایوب از نافع از حضرت این عمر رشی کند انہوں نے کہا: میں نے نبی ملکم انتخاب کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے (ح) اور ہمیں عبد اللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از بالک از نافع از حضرت عبد اللہ بن عمر رشی کند کند کر دسول اللہ ملی آئے ہے منہ پر قرمایا: آپ نے صدقہ کا ذکر کیا اور سوال کرنے سال کرنے سال کرنے کا اور سوال کرنے کا (آپ شنے فرمایا:) اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ نے بہتر ہے ہیں اوپر والا ہاتھ فرمایا:) اوپر والا ہے والے ہاتھ نے والے ہاتھ میں کو دالا ہے۔

( منح مسلم: ۱۰۳۳ الرقم المسلسل: ۱۳۳۷ مسنن ابوداؤر: ۱۹۳۸ اسنن فسال: ۲۵۳۲ معنف این افی شیبری سومی ۲۱۱ المجم الکبیر: ۱۳۰۹ مسنن بیبی ج ۲ مس کسمی کا مسند احمد ج سوم سوم ساطع قدیم مسند احمد: ۱۵۳۲ ساس ۴ مروسسة الرسالة میروت جامع المسانید لا بن جوزی: ۳۳ ساسه مکتهة الرسالة میروت جامع المسانید لا بن جوزی: ۳۳ ساسه مکتهة الرشاد ریاض ۲۳۲ ها ۵

مدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالنعمان محمد بن الفضل المسددى (۲) حماد بن زيد (۳) ابوب بن آشيمه المختيانی (۴) نافع مولی ابن عمر (۵) عبدالله بن اسمه المختيانی (۴) نافع مولی ابن عمر (۵) عبدالله بن عمر (۴) حضرت مبدالله بن عمر وشنگ ندر (مراالغادی ۱۸ سر۲۳) مسلمه (۲) حضرت ما لک بن الس دی فضوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ بس ہے: آب نے صدقہ کا ذکر فر مایا۔

او پروالے ہاتھ کے مصدات کی مزید تفصیل

علامه ابوسليمان حمد بن محمه خطائي شافعي متوني ٨٨ سره ليست بين:

اس صدیث شمن فرمایا ہے: اوپروالا ہاتھ خرج کرنے والا ہے تیکن حمادین زیدسے ایک روایت ہے کہ اوپروالا ہاتھ سوال سے احرّ از کرنے والا ہے۔(معالم اسن جسم ۲۰ وارالکت العلمیہ مردت ۱۳۲۷ میں دوت)

علامداين بطال مالكي متونى ومس ولكصة بين:

اور والع باتھ کی اور بھی کی تغییریں جی ان م ابوداؤدا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(شرح ابن بطال ج موص ۱۲ م وارالكتنب العلمية وردت ۱۲۴ مهومه)

میں کہتا ہوں کہ جھے سنن ابوداؤر میں میدوایت بیں لی۔

علامدنووی نے ذکر کیا ہے کہ علامہ خطائی نے اس حدیث کور جے دی ہے جس میں ذکر ہے کہ اوپر والا ہاتھ سوال سے احراز

كرنے والے كا ب كيكن مجمع وى ب جوامام بخارى اورامام سلم كى روايت ب-

(صحیح مسلم بشرح النودی ج سم ۱۳۸۳ مکتب نزاد مصلیٰ کرکرمدٌ ۱۳۱۵)

باب ندکور کی مدیث شرح سیج مسلم: ۲۲۸۱۔ ج۲م ۹۵۲ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی تی۔

دے کراحیان جمانے والا

١٩ - بَابُ الْمُنَّانِ بِمَا أَعْطِي بَسَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا ٱنْفَقُوا مَنَّا وَّلَآ أَذَّى ﴾ (البقره:٢٦٢) الاية.

الله تعالى كا ارشاد ، جولوك الله كى راه مين اين مال خرج کرتے ہیں پھر جو پچھ خرج کیا اس پر نداحسان جماتے ہیں ند تكليف كانجات بي ان كے ليے إن كرب كے ياس ان كا اجر

ہے اوران پرنہ کھ خوف ہوگا نہ وہملین ہول کے O (الترہ: ۲۱۲) جو محض مدقد دے کراحسان جماتا ہے اس کی وجہ بخل اور تکبر ہوتی ہے اور وہ سے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے احمانات کیے ہیں۔

امام بخاری نے اس باب کے تحت کی حدیث کوردایت نبیس کیا مسرف احسان جمّانے کی خدمت بیس قرآن مجید کی آیت کوذکر كرنے يراكتفا وكرليا اوراس كى وجديد ب كدغالبان كوائي شرط كے مطابق اس باب بس لانے كے ليے كوئى حديث نيس لمي تا ہم اس سلسله ين بي مديث يح ب:

حصرت ابودر وين فن مرت مي كدى من المالية فرايا: تين آدميول تا الله تعال قيامت كون بات نيس كركا: (۱) احسان جمّائے والا جو ہر چیز دے کر اس پر احسان جمّاتا ہے(۲) جمونی تشم کھا کرسودا بیچنے والا (۳) (مختول سے ییچے ازراہ تكبر) ايناتهبندلنكانے والا۔

(صحیح مسلم: ۱۰۱ الرقم المسلسل: ۲۸۸ امشن بودا و دنش ۲۰ سر اسنن تریزی: ۱۱ ۱۱ سنن تسانی: ۲۵۹۳\_۲۵۹۳ اسنن این ماجه: ۲۲۰۸) زیر بحث حدیث شرح سیح مسلم ج اس ۲۵ ن پر فدکور ہے اس کی شرت سے بیعنوان ہیں:

🛈 تخنوں سے بینچے کیڑ الٹکانے کے مکر دہ ہونے کی وجہ 🕝 بوڑ ھے زانی ' جھوٹے حاکم اور متنکیر نفیر کے زیادہ مبعوض ہونے کی

جس نے اپنے دن سے پہلے صدقه دينے کو پيندکيا

٠ ٢ - بَابُ مَنْ أَحُبُ تَعْجِيلُ الصَّدَقَّةِ مِنْ يُومِهَا

اس عنوان مس صدقه سے مرادعام ہے خواہ صدقہ فرض ہو یالفل۔

• ١٤٣ - سَعَدُ ثَنَا آبُو عَاْصِهِ عَنْ عُمْرٌ بَنِ سَعِيدٍ \* امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ رَضِي اللَّهُ بیان کی از عمر بن سعید از ابن ابی ملیکه که حضرت عقبه بن الحارث تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نے حدیث بیان کی کہ ٹی مافقالیجم نے جمیں مصرکی نماز پڑھائی مجر وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ۚ فَأَسْرَعَ ثُمَّ ذَخَلَ الْبَيْتَ ۚ فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ آب جلدی سے اسیے محر محے کی تعرفوزی دیر بعد آب آ محے کی ش نے ہو چھایا آپ سے کہا گیا (کداس کی کیا وجہے؟) آو آپ خَرَجُ ۚ فَقُلْتُ اوْ قِيلَ لَهُ ۚ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ يَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكُرِهْتُ أَنْ أَبِيَّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. نے قرمایا: میں اینے محرجی صدقہ کا سونا چھوڑ آیا تھا کی میں نے

اس کورات بجر محر میں رکھنا ٹاپٹند کیا تو میں نے اس کونفتیم کیا۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۱۵۱ ش گزریکی ہے۔ ٢١ - بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

بعنی مددند کرنے کے ثواب کو بیان کرنا اور صدقہ کا سوال کرنا۔

١٤٣١ - حَدَثْنَا مُسْلِمٌ فَسالَ حَذَثْنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّلَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَسِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قُبْلُ وَلَا بَعْدُ ۚ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ وَمَعَهُ بِلَالٌ ۚ فَوَعَظُهُنَّ وَامَرُهُنَّ أَنَّ يَتَصَدَّقَنَّ فَجَعَلَتِ الْمَرْاةُ تُلْقِي الْقَلْبَ وَالْنُعُرْضَ:

صدقه کی ترغیب دینااوراس میں شفاعت كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے صديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں عدی نے مدیث بیان کی ازسعید بن جبیر از حضرت ابن عباس وخی کند انہوں نے بیان کیا کہ می مطاقیقیم عید کے دن تھا ہی آب نے دورکعت نماز بڑھی اس سے پہلے آپ نے نماز بڑھی نہ اس کے بعد نماز برحی کھرآ ب عورتوں کی طرف مے اورآ ب کے ساتي حفرت إلى عن آب في مورتون كودعظ كيا ادر اليس مدقد ويي كالتلم ديا مجم عورتفي أيي تكن اور باليال اتاركر وال راي

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۹۸ میس گزر چک ہے۔ امام بخاری روایت مرتے ہیں: جمیں موی بن اساعیل نے ١٤٣٢ - حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ جَلَّثُنَا عُبُـدُ الْوَاحِـدِ قَـالُ حَدَّثُنَا أَبُو بُرَيْدَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ٱبِي بُرْدَةً قَالَ حَلَّانَا ٱبُو بُرْدَةً بْنُ أَبِي مُوسى عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءً أَ السَّائِلُ ۚ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ۖ قَالَ إِشْفَعُوا تَوْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَان لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمٌ مَا شَآءً.

حدیث بیان کا انہوں نے کہا: چمیں حبدالواحد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہ: ہمیں ابر بردہ بن عبداللہ بن الی بردہ نے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابو بردہ بن ابوموی نے حدیث بیان ک از دالدخود رشی فند انبول نے مان کیا کہ جب رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ ما ے یاں کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی داجت صب ک جاتی تو آپ فرماتے: تم (اس کی سفارش کرو) جہیں اجرویا جائے گا اور

[المراف الحديث: ١٠٢٤ ـ ١٠٢٨ ـ ٢٠٢١] الله الميخ في كي زبان سے جوجا م كا فيصل فرما سے كا (معج مسلم: ٢٦٧٠ والرتم إسلسل: ٢٥٦٨ منى ايوداؤد: ١٣٥٥ منى ترقري: ٢٦٤٦ مسنى نسالَ: ٢٥٥١ مستد ايويعلى: ٢٩٦١ منى بيبتى ج٥ ص ١٤٤ شعب الايمان: ٢١١٢ مندالحرين: ١٤٥ منداحرج ٢٠٥٠ من وم طبح قديم منداحر: ١٩٥٨ - ٣٢٥ من ٢٠٥٠ مؤسسة الرمالة أحروت) حدیث مذکور کے رجال

(١) موى بن اساعيل أمعتري (٢) عبد الواحد بن زياد (٣) ايوبرده بن عبد الله بن الي برده بن ايوموى الاشعري (٣) ايوبرده ان كانام عامر يا مارث ب(٥) حعرت ايوموى اشعرى يشفن أن كانام عبدالله بن قيس ب-(مدة العارى ١٠٩٥)

سفارش کرنے کی فضیلت

اس مدیث میں نبی المرات اللہ من الماری کے شفاعت (سفاری) کی ترغیب دی ہے اور جب کوئی مخص اسینے مسلمان بھائی کے لیے کسی کام كى سفارش كرتا بي تواس كا كام مويا ندمو اسے سفارش كرنے كا اجرماتا بي قرآن مجيد ميں ب:

مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا . جوفض كمي نيك كام ك ليے سفارش كرتا ہے اسے بھى اس

(الساء:٨٥) نيكى سے مجھ حصد ملتا ہے۔

حدیث جے میں ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندہ کی مرد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ( کتاب الاذكار:٥٠ ٣) كسى بزے آ دى كوكسى چھوئے آ دى كے ياس سفارش كرنے سے انكارنيس كرنا جا ہے نبى مُكَاثِيَتِهُم نے حضرت بريره سے يہ سفارش کی تھی کدوہ اپنے سابق شو ہرمغیث سے نکاح کرلیں کیکن انہوں نے انکار کردیا۔

اس کی تفصیل اس صدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس منتها شدیمیان کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ کے (سابق) فاوند نلام تھے ان کا نام مغیث تھا 'محویا کہ میں ان کی طرف دکھے رہا ہوں' و وحضرت ہریرہ کے بیچھے روتے ہوئے چکرلگاتے رہتے تھے اوران کے آنسوان کی ڈاڑھی پر بہتے رہتے تھے'پس نی ما تایتنام نے حصرت عباس منگنشہ سے کہا: اے عباس! کیاتم کو اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتا بغض ہے پھر نی مل اللہ اے مسرت بریرہ سے کہا: وائن اسس سے رجوع کر بیٹیں انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آ پ مجھے رہے مورے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں صرف شفائت کرر ہندل عظ ہے برید نے کہا: مجھے مغیث کی کوئی ضرورت شہیں ہے۔ (صبح ابخاری: ۵۲۸۳ منن دارتطنی: ۱۸ ۳۷ دارالمعرف بیروت)

اس مدیث کا پس منظریہ ہے کہ حضرت بریرہ محضرت مغیث رہی کھٹ کے نکاح میں تھیں جب حضرت عائشہ رہی کانسے حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ نے خیار عش کے سب سے اپ انس کو انترے مغیث کے نکلے سے آزاد کرلیا اور حضرت مغیث کو حضرت بریرہ سے بہت محبت تھی وہ ان کے فرائی میں روٹ رہتے تھے۔ (البزیہ تامس ۲۵۲ مسلحاً کمتبر حقانیہ المان)

حضرت عائشہ رہن تنافشہ میان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رہن گئٹ کے شوہر غلام تنفے کی جب حضرت بریرہ کو آ زاد کیا حمیا تو رسول حصرت این عرب این این سرت این کرد سرا دن حد سراه این این این این این این این از ده بنوم فیره ک سیاه فاس ایام ک نکاح می تھیں اور اللہ کہتم! ان سے شوہر مدینہ کی کلیوں میں چرت شے اور ال کی ڈاڑھی بران سے آئسو بہتے رہے سنے وہ حضرت بربرہ کوماضی کرنے کے لیےان کے پیچھے پھرتے تھے تا کہ وہ ان کو اختیار کرلیں لیکن حضرت بریرہ نے ان کو اختیار کہیں کیا۔ (سنن دارتطنی :۱۷ سے)

\* باب ندکور کی مدیث شرح صحیح مسلم: ۲۵۲۷\_ج ۷ ص ۲۴۲ پر ندکور ہے وہاں اس کی مخترشرح کی می ہے۔

١٤٣٣ - حَدَثْنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْل قَالَ آخِبَرَنَا المام بخارى روايت كرت بي: بمين صدق بن الفضل في عَبْدَةً عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءً رَضِيَ اللّهُ صديث بيان كي انبول في كما: بمين عبده في خبروى از بشام از تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطهراز حضرت اساء والكالله والكرتي إلى كم محص عني التَّلَيُّهُم نے فرمایا: تم این تھیل کو با ندھ کر ندر کھوورن تم پر بھی ذخیرہ کیا جائے

لَا تُوْكِي فَيُوْكِي عَلَيْكِ.

[المراف الحديث: ١٣٣٣\_٢٥٩٠\_[٢٥٩] كار

(میح سلم: ۱۰۲۹ الرقم اسلسل: ۲۳۳۹ سنن نسائی: ۲۵۳۹ اکسنن الکبریل: ۹۱۹۵ اکبیم الکبیر: ۳۳۸\_ ۳۳۸\_ ۴۳۳۰ مکادم الاخلاق ص ۵۵ م سنن بینی جهم ص ۱۸۷\_۱۸۹ شعب الایمان: ۳۳۳۳ سمح این حبان: ۳۳۰۹ منداحد جهم ۱۳۵۵ ملیح قدیم منداحد: ۲۲۹۲۳\_ جهم ص ۱۹۳۱ مؤسسة الرسالة ایروت)

اس باب کاعنوان ہے: صدقہ کی ترخیب دیتا اور اس کی مناسبت حدیث کے اس جملہ میں ہے:تم اپنی تھیلی کو باندھ کرنہ رکھوا یعن اللّٰہ کی راہ میں خرج کرو۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مدقدین افضل ابوافضل (۲) عبده بن سلیمان (۳) بشام بن عروه بن الزبیر (۳) فاطمه بنت المنذ ربن الزبیر (۵) حعرت اسا و بنت ابو بکر صدیق بن کنند \_ (مرة القاری ج۸م ۳۰۰۰)

تقيلى كوبا تدهكرر كحض كامعني

اس صدیث میں رسول اللہ ملقائل کا ارشاد ہے: اپن تھیلی کو با ندھ کرنہ رکھؤلینی اپنے مال کوجمع نہ کرد اور صدقہ دینے سے منع نہ کرد ٔ در نہ اللہ بھی اپنے رزق کوتم پر بند کردےگا۔

حَدَّثْنَا عُشْمَانُ إِنَّ أَبِى شَيِّهَ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ وَقَالَ لَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ.

ارم بندری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن الی شیبدنے مدیث بیان کی از عبدہ آب نے فرمایا: تم ممن من کرنددو ورنداللہ بعدی تم کوئن کرنددو ورنداللہ بھی تم کوئن کرنددےگا۔

اس مدیث کی تخ تا حسب سابق ہے۔

اس صدیث کامعنی سے کہتم جواللہ کی راہ میں دین ہواس کو گنامت کرو ورنہ بدانند تدانی کی عطاء کے منقطع ہونے کا سبب بن جائے گا اور میں کی مطاعہ کے منقطع ہونے کا سبب بن جائے گا اور میں ہوسکتا ہے کہ منظم و بند کرنے کی ممانعت اس وجہت فرمائی ہو کہ اس ظرح کرنے سے برکت زائل ہوجائے گا۔۔

# ٢٢ - بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمًا اسْتَطَاعَ

١٤٣٤ - حَدَّقَنَا آبُو عَاصِهِ عَنِ ابْنِ جُرَبِحِ . وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحِيْدُ عَنْ حَجَّاجٌ نِي مُحَمَّدُ عَنِ ابْنِ جُرِيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ ابِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّرِيرِ الْخَبْرَةُ عَنْ اَسْمَاءً بنتِ آبِي بَكُورِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آلَهَا جَاءً تَ إلَى النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعِي إلَى النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعِي

### استطاعت كےمطابق صدقه كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں او ماصم نے حدیث بیان کی از ابن جرت اور جھے ہم بن عبد ارجیم نے حدیث بیان کی از ابن جرت ان ابن جرت انہوں نے کہا: جھے ابن الی ملک نے خردی از عباد بن عبد اللہ بن الربیر انہوں نے کہا: جھے ابن الی ملک نے خبردی از عبد اللہ بن الربیر انہوں نے خبردی از عفرت اساء بنت الی بکر وشی گفتہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نی المی آئی آئی کے پاس بنت الی بکر وشی گفتہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نی المی آئی کی ورز اللہ کی اور خبرہ نہ کر و درنہ اللہ بھی تم پر ذخیرہ کر کے مایا جم بھی تم پر ذخیرہ کر سے گا تم جونا (اللہ کی راہ بیس) خرج کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر ذخیرہ کر سکت کر سکتی ہو کا بھی تم پر دخیرہ کر سکتی ہو کا بھی تم پر دخیرہ کر سکتی ہو کی ان کے بیان کی دی سے بھی تم پر دخیرہ کر سکتی ہو کیا تھی بھی تم پر دخیرہ کر سکت کا بھی تعبد اللہ کی راہ بھی کا بھی کر دیا گھی کر سکتا کی کر سکتا کی دیا گھی کر ان کر بھی کر ان کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر بھی کر کر کر کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر کر کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۱۳۳۳ میں گزرچک ہے۔

#### صدقه گناه کومٹا دیتا ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتید نے حدیث بیان ك انبول نے كہا: جميں جريے حديث بيان كى از الاحمش از ابي واکل از حضرت حدیف رشی آند انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رسی آند صدیث یا دہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا: مجھے وہ حدیث ای طرح یا د ہے جس طرح رسول الله ما في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله فر مایا: تم اس کی صت رکھتے ہوا کیس آب نے کس طرح فر مایا تھا؟ مس نے کہا: آ وی اپنی بیوی اپنی اولا داور اسینے بروی کی وجہ سے جن فتنوں میں جنلا ہوتا ہے' نماز پڑھنے' صدقہ کرنے اور نیک کام كرنے سے ان كا كفارہ ہوجاتا ہے ۔سليمان نے كہا: بھى وہ يول كتي ي كماز صدة على كالكم دين اور مرائي سوروك كى دجه ے ال کا کفارہ ہو جا ہے حضرت عمر نے فرمایا: میری میمرادیس ہے لیکن میری مرادوہ فتنہ ہے جو سندر کی موج کی طرح الد کر آ ہے كا حضرت حذيفه في بيان كيا: من في الصامير المؤمنين! آپ کواک فتنہ سے کوئی خطرہ نیس ہے آپ کے اور اس فتنہ کے ورمیان ایب بندوروازہ ہے حضرت عمر نے بوجھا: اس وروازہ کو تو را جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا؟ حصرت حدیقہ نے کہا: نہیں! بلكهاس دروازه كوتو ژاچائے كا حضرت عمرنے كها: جب اس وروازه كونو ژويا جائے گا تو پھروہ مجھى بندليل ہو ملكے گا حضرت حذيفہ نے كرنى بال إلى المرام منزمت حذيف الدوازه كمتعلق يوجهن ے ڈرے ہم نے سروق سے کہا: تم ان سے بوجھو سروق نے حضرت حذیفہ سے یو جھا تو انہوں نے ہتایا: درواز و سے مراد خود حفرت مرکی ذات می ، ہم نے یوجما: کیا حفرت عمر جائے تھے آپ کی کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں اجس طرح وہ یہ جانتے تے کہ آج دن کے بعدرات آئے گی اس کی وجہ سے کی کہ میں نے ان کوالی حدیث بیان کی تنی جس میں بچھارت جیس تھی۔

٢٣ - بَابُ اَلصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْبِحَطِيثَةَ ١٤٣٥ - حَدَّثُنَا فُتَيَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَى إِن عَنْ أَبِي وَالِلْهُ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ تَسَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كُمَّا قُالَ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ ۚ فَكَيْفَ قَالَ؟ فَلَتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي آهَلِهِ وَوَلَٰذِهِ وَجَارِهِ لَكُنِهُ رُهَا الصَّلُوةُ وَالسَّادِكُ لَهُ وَالْمَعْرُونُ. قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ٱلصَّلُوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ بِالْمَعُرُونِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنكرِ قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كُمَرْجِ الْبَحْرِ' قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ بَأَسٌ ۚ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا بَابٌ مُغَلَقٌ ۚ قَالَ فَيُكَسِّرُ الْبَابُ أَوْ يُسْفَتَحُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا كُلُ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرٌ لَمْ يُغْلَقُ آيَدًا. قَالَ قُلْتُ آجَلُ . فَهِبْنَا أَنْ نَّسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلُنَا لِمُسْرُوق سَلْهُ قَالَ فَسَالَهُ فَتَالَ عُمَرُ رَّضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَّرُ مَنْ تَعْنِي؟

قَالَ نَعُمْ كُمَّا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً ۚ وَذَٰلِكَ ٱيِّنِي حَدَّثْتُهُ

حُدِيثًا لَيْسَ بِالْاعْالِيْطِ.

اس مدیث کی شرح معج ابخاری:۵۲۵ می گزر چکی ہے۔

#### جس نے حالت شرک میں صدقہ کمیا' يهراسلام قبول كرليا

٢٤ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسُلَمَ

اس باب ميں مديريان كيا جائے كا كەحالت شرك بيس كيا مواصدقه قبول كيا جائے كا يانبيں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الربری ازعروہ از حضرت ملیم بن حزام رسی الله انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض كيا: يارسول الله! يد بتاسية كه من في زمانه جا الميت من جوعهادت ک ہے صدقہ کیا ہے یا غلام آ زاد کیے ہیں یا رشتہ داروں سے نیک سلوك كياب كيا بحصاس من كوئى نيك اجر مط كانونى مل المينالم

١٤٣٦ - حَدَّثُنَا عُهُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَلَّانَا مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ حَكِيْمٍ مِنْ حِزَّام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رُسُولُ اللَّهِ الرَّأَيْثَ أَشْيَاءً اكْنَتُ أَتَحَنَّكُ بِهَا فِي الْجَاهِ إِلَيْهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِم ۖ فَهَلَّ فِيْهَا مِنْ أَجْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمْتُ عَلَى مَّا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

نے فرمایا: تمہاری جونیک گزر چی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔

[المراف الحديث: ٥٩٩٢\_٢٥٣٨] (ميح مسلم: ١٢١٠ الرقم أمسلسل: ١٦١ من الحيل و: ١٥٥ ممجم الكير ١٨٠٠ - ١٠ مشكل الآبار: ١٣٣ ١٣٠ أمجم الكير: ١٨٠ ١٠ ألمستدرك ج من ١٨٧٠ م.

٣٨٣ منداحرج ٣٠ مسهم للريم مند ار:٥٥ - ١٥ - ٣٣٢ ٣٣٣ - وسيرة الربالية بيروسة بأث البانيد لاين جوزي:١٥١١ مكتبة الرشد رياش ١٣٢٤ هـ)

## حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبد الله بن محمد بن عبد الله ايوجعفر المن في (٣) بشام بن ينسف ايوعبد الرئدي أن ش صنعاء (٣) معمر بن راشد (٣) محمد ين مسلم بن شهاب الزهري (۵) عروه بن الزبير ن العوس (۲) تحبيم بن حرّام بن خو يلدالاسرزَ \_ (عَمة القاريج ۸ ص ۳۳m) اس صدیث کی باب سے عنوان کے ساتھ سالیانقت اس جماری ہے : تنہاری جونیکی گزر بھی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ز مانة كفريس كى موئى نيكيوں كى جزاء كى تحقيق

علامه بدرالدين محمودين احمر يني متونى ٨٥٥ ماس مديث كي شرح بن لكمة بين:

ال حديث الخاهري معن المام حيم سراحول كون ف ب أيونك كافرى كولَ عبدت في تبين بولَ مجس يراست جرديا جائے کیونکہ عبادت کی صحت راشرط ایمان ہے اس ہے اس صدیث کی حسب ذیل تاویلات راحی ہیں:

(۱) تمهاری فطرت اورسرشت بہت عمدہ تی جس کوتم نے جا ہلیت میں بھی محفوظ رکھا ہے اس سرشت سے تم اسلام میں فائد وا اتفاد مے ادرنیک کامول بی وه مرشت تمهاری مددگار موگی \_

(۲) زمان جالمیت میں تم نے جو نیک کام کیے متھ ادران پر جوتہاری تعریف اور حسین کی گئی تھی وہ اب اسلام میں بھی باتی ہے ادر سمن

(٣) زمان جالمیت میں تم نے جونیک کام کیے تھے ان بی کی برکت ہے تم کواسلام لانے کی تو نیق ہوئی ہے۔ (٣) کافر کے نیک کامول کی اس کوآخرت میں جزاونیس دی جائے گی کین یہ بوسکتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے نیک کاموں کی جزاءدی جائے گی تو اس مدیث کا بیمطلب ہے کہتم نے زمانہ جالمیت میں جونیک کام کیے منے ان کاموں کی ونیا میں تمہاری

جزا وسلامت اور محفوظ ہے۔ (عمر 3 القاری ج ۸ ص ۳۳۷ مطفیاً 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۴۱ مام) باب فدکور کی حدیث شرح سیح مسلم : ۲۳۱۔ ج اص ۵۸۴ پر فدکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: برنان میں سید میں میں میں میں میں تنزین میں آ

كافركى نيكيوں پر اجر لمائے ندعذاب مِن تخفيف ہوتی ہے۔ ٢٥ - بَابُ أَجُو الْنَحادِم إِذَا تُصَدَّقَ

٢٥ - بَابُ اَجْرِ الْنَحَادِمِ إِذَا تَصَدُّقَ باَمْر صَاحِبِهِ غَيْرٌ مُفْسِدٍ

١٤٣٧ - حَدَثْنَا قَتَيَةٌ بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَالِلْ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَعَامٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَعَامٍ وَلَوْ جِهَا وَرَحِهَا عَيْدَ مُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَعَامٍ وَلَوْ وَجِهَا وَوَجِهَا عَيْدَ مُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاةُ مِنْ طَعَامٍ وَلَوْ وَجِهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْا وَاللهُ الْمُرْاةُ مِنْ طَعَامٍ وَلَوْ وَجِهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَلَوْ وَجِهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ الْمُوالِي مِثْلَ ذَلِكَ.

جب نوکڑ مالک کے علم سے صدقہ کرے اور اس کی نیت مالک کا مال بر باد کرنانہ ہوتو اس کا ثواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے صدیث بیان کی از الاعمش از بیان کی از الاعمش از بیان کی از الاعمش از ابووائل از مسروق از حضرت عائشہ رشخ آنڈ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشخ آلیا ہم نے فر مایا: جب کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ کرے اور اس کی نیت خاوند کا مال ہرباد کرنا ند ہوتو اسے محمی اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی مال کمانے کا اجر ملے گا۔ بر اس مال کی کا جر ملے گا۔

اس مدیث کی شرح مسجح البخاری: ۲۵ سما میں گزر چکی ہے۔

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا بَرُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا بَرُ الْسَامَة عَنْ بَرِيدِ بِنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُودَة عَنْ أَبِي مُودَة عَنْ أَبِي مُودَة عَنْ أَبِي مُودَلَى عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ قَالَ الْخَاذِنُ الْمُسَلِّمُ الْآمِينُ اللّهِ عَلَيْهِ وَرُبّما قَالَ نَعْطِى فَا أَمَرَ الْمُسَلِّمُ الْآمِينُ اللّهِ عَنْ يُنْفِدُ وَرُبّما قَالَ نَعْطِى فَا أَمَرَ اللّه بِهُ كَامِلًا مُوكَورًا طَيّب بِهِ نَفْسَهُ فَيَدُ نَعْهُ لِى الّذِي اللّه عَلَيْهِ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[الخراف الحديث:٢٣٦٠ [٢]

وا • با میں سے آیک سنت۔ (میچ مسنم: ۱۰۶۳ اور آم اسلس ، ۱۳۳۵ سن برداؤد: ۱۳۰۳ اسنن برنی: ۲۵۹۹ استنف بن ابی شیب ن سسل ۱۳۱۳ کی بور برداؤد: ۱۳۳۹ مشن برنی جسم ۱۹۳ سنف بن ابی شیب ن سست الرسالة بیروت) سن بیپتی جسم ۱۹۳ شعب الایمان: ۲۹۵۵ منداحد جسم ۱۹۳ ملیع قدیم مسنداحد: ۱۹۵۱ سن ۲۵۳ موسست الرسالة بیروت) حدیث فدکور کے دچال

(۱) محر بن العلاء ابوكريب البهد انی (۲) ابواسامه حماد بن اسامه الليثی (۳) بريد بن عبدالله ان کی کنيت ابو برده ہے (۳) ابو برده ٔ ان کا نام عامريا حارث ہے (۵) حضرت ابومویٰ اشعری پنی گذان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ (عمدة القاری ۸۰ ص ۳۳۷) حدیث میں مذکور خزانجی کی قبود کے فواکد

اس حدیث میں دینے والے کے ساتھ بہلی قیدیہ ہے کہ وہ خازن ہولیعنی مال کا محافظ ہو جس کونزا نجی کہتے ہیں۔ دوسری قیدیہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کیونکہ کافر کی نیت کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نداس کوثو اب ملتا ہے۔ تيسرى تيدىيه مي كدوه امانت دار جواس تيدست وه خازن لكل كياجو خائن جو

چوتی قیدیہ ہے کدوہ مالک کے محم کے مطابق صدقہ کونا فذکرنے والا ہواور جتنا دینے کا حکم دیا ممیا ہے اتنادے۔ پانچویں تید ہیے کہ جس کو جتنا دینے کا تھم دیا گیا ہے وہ اس کوخوشی سے دیے کیونکہ اگر دہ خوشی سے نیس دے گا تو اس کی وینے کی نیت ہیں ہوگی مجراس کوثواب میں ملے گا۔

چھٹی قیدیہ ہے کہ جس کو دینے کا تھم دیا حمیا ہے'ای کو دے کیونکدا کراس نے کسی اور کو دیا تو پھروہ اپنے مالک کے تھم کی مخالفت كرف والا موكا اور پراس كا شارصدق كرف والول ش بيس موكا اوراس كوثواب بيس ملے كا۔

٢٦ - بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدُّقَتُ مُ جَبِ كُونَي عُورت صدقة كري يا خاوند كهر سے کھلائے اور اس کا مال برباد کرنے کی نىيت نەھوتۇ اس كا تواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انبول في كها: بميس شعبد في صديث بيان كي انبول في كها: ہمیں منصور اور الاحمش نے حدیث بیان کی از الی وائل از سروق از معرمت ما نَشِر وَ فَيُعَلِّمُواز نِي مَا لَهُ لِللَّهِم " ب نے فرمایا: عورت اے غادند کے تحری*ے صدقہ کرے*۔ أَوْ أَطْعَمَتُ مِنْ بَيْتِ زُوجِهَا ا غَيْرٌ مُفْسِدَةٍ

١٤٣٩ - حَدَّثُنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثُنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَيَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَهْتِ زَرْجِهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث يان ك انبول في كما: ميس مرے والد في صديت مان ك انبول نے کہا: ہمیں الاعمش نے صدیث مان کی ارتقیق ازمسروق از حعرت عائشہ وی اللہ ول نے بیان کیا کہ بی مائن اللہ نے فرمایا: جب کوئی عورت اینے خاوند کے کھرے کھلائے اور اس کی نبیت اس کا کھر پر ہاد کرنا نہ ہوتو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی اتنا بى تواب ملا ب اورخزا فى كويسى اتنا بى تواب ملا ب خادى كو اس کے کمانے کا اور حورت کواس کے خرج کرنے کا اواب ماتا ہے۔

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۱۳۲۵ پس ملاحظه فرما کیں۔ ١٤٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدُّنُنَا الْآعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسُووْقٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْآةُ مِنْ بَيْتِ زُوجِهَا غَيْسَ مُفْسِدُةٍ لَهَا أَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِن مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبّ وَلَهَا بِمَا ٱنْفَقَتْ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن کچی نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرم نے خبروی از منصور از فقیق از مسروق از حضرت عائشه وينخ لشاز نبي الناتي المرات البيانية المايان جب كوكى حورت اسيخ خاوند كمرس طعام كوخرج كرساوروه طعام كويربادكرنے والى مدموتو اس مورت كو بھى اجر فيلے كا اور اس كے

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری:۱۳۲۵ میں مطالعہ فریا کیں۔ ا ١٤٤ - حَدَثْنَا يُحِيَى بُنُ يَحْيِى قَالَ أَخْبَرُنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ شَقِينٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرَّأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا  خاوند کوچھی کمانے کا اجر ملے گااور خزانجی کوچھی اتنابی اجر ہے گا۔

وَلِلْخُازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.

اس مدیث کی شراح میسی ابخاری: ۲۵ ۱۳ میں ہے۔

۱۰۰۰ باب ندکورکی پہلی حدیث شرح سیج مسلم: ۳۲۵۹ - ۲۶ ص ۱۹۸۸ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی حق۔

٢٧ - بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ۞ فَسَنيسٌ وَ لِلْيُسْرِي ٥ وَأَمَّا مَنْ م بَخِلَ وَاسْتَغَنى ٥ وَكُذَّبُ بِالْحُسْنِي فَسَنِيُسِرُهُ

لِلْعُسُرِى ﴿ (اللَّهِل:١٠٥٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد: پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا ادراللدے ڈرکر گناہوں سے بچارہا ۱ اور نیک باتوں کی تقیدیق کرتار ہا ک پس عقریب ہم اس کو ہسائی (جنت)مہیا کریں کے 0اورجس نے بکل کیااور الله عدي يرداه ربا ١٥ ورئيك باتول كى مكذيب کی 🗢 پس عنقریب ہم اس کو دشواری ( دوزخ ) مہیا حرين سے 0 (اليل:١٠١٥)

الليل: ٥ من الله كى راه من وين كاذكر ي أس مرادي ب كراس في نيكى كم تمام راستون من ابنا مال خرج كيا اور برهم كصغيره اوركبيره محنامول سے بيتار باليل ٢٠ يس وحسنى ١٠ الفظ الهاس سهم زائد برايمان لانا بهاورتمام فرائض برهمل كرنا ہے۔الیل: کیم ایسوی "کالفظ ہے اس کامعی آساتی ہے اسے مزدد نیا بھر نیک قسست اور آخرت بی جنت ہے۔الیل: ۸ يس بحل كاذكرب يعن جس نے زكو يادائيس كى اور الليل ، ٩ يس كذب سے مرادب : الله تعالى كى توحيدى كلذيب كى اوراس مى تكور ب : ده الله سے بے پردار ہا کین ده الله کے اجرواتو اب سے بے پردار ہا۔ النیل: ۱۰ میں العساری "کا ذکر ہے اس سے مرادودز رخ ہے۔ اَللُّهُمُّ اَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا ے اللہ! ( بن رامش ) مال خرج كرنے والے كو ( اس مال

كا)بدل عطافرما.

ر بعلق اس آ بت کے مناسب ہے: وَمَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ. (ساء:٣٩)

١٤٤٢ - حَقَقْتُ إِسْمَاعِيْلُ قَالُ حَاذَّتُنِي آخِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ ' عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي مُزُرِّدٍ ' عَنْ أَبِي الْحَبَابِ ' عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ ۚ إِلَّا مُلَكًان يُسْزِلُان فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُنفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْأَخَرُ اللَّهُمَّ آعُطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

(منج مسلم : ١٠١٠ الرقم أمسلسل :٣٢٩٩ السنن أكبري: ٩١٤٨ جامع السانيدلائن جوزى: ١٣١٥ اسكتهة الرشدارياش ١٣٠٢ ه)

اورتم جو مجوجي الله كل راه يس خرج كرو مي ورواس كا بورا يرابدل مطافر، عامح

امام بخاری روایت کرتے میں جمیں اسامیل نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: مجھے ممرے ہمائی نے مدیث بیان کی از سليمان ازمعاديه بن أبي مزرّ داز الي الحياب ازحفترت ابو هرميره ريحتنه وم وہ بیان کرتے ہیں کہ تی المؤنیکیم نے فر مایا: ہردن جس میں بندے من كواشمة بي تواس من دوقرشة نازل موت بي ان س ایک فرشتہ دھا کرتا ہے کہ اے اللہ! (اللہ کی راہ میں) خرج کرنے والے کو اس کا بدل عطا قرما اور ووسرا دعا کرتا ہے: اے اللہ! ممل كرنے والے كے مال كوتلف كردے۔

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) اساعیل بن الی اولیس (۲) ان کے بھائی اور دہ ابو بکر ہیں ان کا نام عبد الحسید ہے (۳) سلیمان بن بلال (۴) معاویہ بن الی مزردُ ان كا نام عبد الرحمان ہے(۵) ابو الحہاب ان كا نام سعيد بن بيار ہے بيه معاويد ندكور كے چيا ہيں(۲) حضرت ابو ہريرہ والمنتفظة \_ (عمدة القارى ج ٨ س ١٣١١)

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت فرشتوں کی اس دعا میں ہے: اے الله! خرج کرنے والے کو بدل عطافر ما۔ الله كى راه ميں خرچ كرنے والے كے ليے فرشتوں كى دعا

فرشتے دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے کواس مال کابدل عطافر ما' اس سے مراد وہ محص ہے جوفر انفش اورمستحات میں مال کوخرج کرتا ہے اور جب وہ بخیل کے لیے \_وعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کوتلف کردے تو اس سے مراد وہ مخص ہے جوفر اکض میں بخل کرتا ہے کیونکہ جو تحض فراکض ادا کرتا ہوا درمستمبات کوترک کرتا ہوا وہ اس دعا کامستحق نہیں ہے اس صدیث میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے خواہ فرائض میں ہوجیے اہل وعیال پرخرچ کرنا' خواہ ستحبات میں ہوجیے دیگر رشتہ داردں اور پڑوسیوں پر خرج كرنا اس مديث سے يہ معلوم مواكر شت دعاكرتے ہيں اوران كى دعامتجاب موتى ہے جيسے مديث ميں ہے كہ جس كى آ مین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے اس کے گزشتہ ممناہ معاف کردیئے جائے ہیں۔(میح ابغاری: ۷۸۲)

٣٨ - بَابُ مَثَلِ الْمُنْصَدِّقِ وَ الْبَخِيلِ صدق رَرنے والے اور بَحَيل كى مثال ١٤٤٣ - حَدَّثُنَا مُوْسَلِي قَالَ حَلَّكُنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ طَاوِّس عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَيْخِيْلِ وَالْمُتَصَيِّقِ 'كَسَنَي رَحْلَيْنِ 'حَلَيْهِمَا جُبُتَان مِن حَدِيدٍ

الام بخاري روايت كرتے ہيں: جميس مویٰ نے حديث بيان ك انهول في كها: جميس وبيب في حديث بيان كي انهول في كها: ہمیں ابن طاوس نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابو ہرمیہ ين أنهون في بيان كياكه بي الن كياكه بي المنتاكم في الماكم بحيل اورمدقه كرائ والك كن مثال اس طرح ہے جيسے دو مخص لوہ كے دو يتے

مینے ہوئے ہوں۔

المام بخاری نے اس مدیث کا آخری حصددوم ک سندے ساتھ بیان کیا وہ بہے:

وَحَدَّكُنَا أَبُو الْيُهَانِ قَالَ أَحْبَرُنَا شُعَيْثُ قَالَ حُـدُّتُنَا آلُو الزِّدُدِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمنِ حَدُّنَهُ آلَهُ سَسِعُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آلَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَرِدِيْلِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّتَان مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلْى تَرَاقِيْهِ مَا ۚ فَامَّا الْمُنْفِقُ فَكَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتُ ۗ أَوُّ وَ فَرَتُ عَـلَى جِلْدِهِ ۚ خَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ۚ وَتَعْفُو ٓ ٱثَرَهُ . وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيًّا إِلَّا لَزِقَتُ كُلُّ • حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَهُوَ يُوسِعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ. تَابَعَهُ

اور جسیں ابوالیمان نے حدیث ہیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی انہول نے کہا: ہمیں ابو افراد نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمان نے ان کو حدیث بیان کی ' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دین تشدے سنا انہوں نے رسول الله مالی آئے کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرج کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے . دوآ دمیوں نے اپنے سینوں سے اپنی گردنوں تک دولوہے کے بنے بہنے ہوئے ہوں رہا خرچ کرنے والاتو وہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جہ کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر ڈھیلا اور کشادہ ہو جاتا ہے جی کی اس کی انگلیاں حصب جاتی ہیں اور اس کے پیروں بے نشان

مث جاتے ہیں اور رہا بخیل تو وہ جب بھی خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواس کے فولا دی جنہ کی ہر کڑی اپنی جکہ جم جاتی ہے وہ اس جنہ کو دْ حيلا كرنا حامة بالميكن وه دْ حيلاتبيس موتا ١٠١٠ طا دُس كى حسن بن مسلم نے دوجنوں میں متابعت کی ہے از طاؤی۔

الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوِّسٍ فِي الْجَبَّيْنِ.

[المراف الحديث: ١٣٣٣ \_ ٢٩١٤ \_ ٢٩٩ \_ ٥٤٩٤]

(صحیمسلم:۱۹۰۱ الرقم اسلسل:۲۳۳۱ سنن نسالی: ۲۳۵۳ مسنداحرج ۳ ص ۸۹ سلیع قدیم مسنداحد: ۵۵ ۹۰ برج ۱۵ ص ۲۳ مؤسسة الرميلة ميردت ) مال خرج كرفى وجدت دنيا مس عيوب كى برده بوشى اورآ خرت ميس اجروتواب

علامه ابوائحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ س ١٠ ه لكصة بي:

المبلب نے کہا ہے کہ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والے کا مال برحا تا ہے اور قریح کرنے کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے اور الله تعالی خرج کرنے والے کی سرے لے کرفدم تک اس کے تمام عیوب کی پردہ بوشی کرتا ہے اور آ خرت میں اس کواجر عطافر ماتا ہے کہ اس کا مال اس پر کئی اور تنظی نہیں کرتا 'اور رہا بھیل تو وہ سی گمان کرتا ہے کہ اس سے عیوب کی پروہ پڑی اس کے مال کوفرج ندکرنے میں ہے لیکن اس کا مال اس کے عیوب کی بالکل پردو پوشی نبیس کرتا' وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت يس كرا يول كايوجه الماتاب \_ (شرح ابن بطال جسام ٢٢٣ وارانكت العامية بيروت اسم ١١٠ هـ)

١٤٤٤ - وقال حَنْظَلَةُ عَنْ طَارُسِ جُنْتَانِ. وَفَالَ مَدَرَظِلَدَ مَا وَسَ صِدايت كَ بِكُمَاسَ مِن جُنتان " اللَّهُ يُ حَدُّلُونِي جَعْفُر عَنِ ابْنِ هُرُمُّزَ سَمِعْتُ أَبَّا هُ رَيْرٌةً رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّتَان.

كَ بَدُ وَجَنْتَانَ " كَالْقُدْ عِادِرلِيثْ مِنْ كَمَا: مَحْصَ عِمْرَ فِي مَدِيثُ بیان کی از این حرمز انہول نے کہا: میں نے حضرت ابو ہرمیرہ میں اللہ عصنااز ني مُلْكِيلِكُم "جنتان"-

\* باب خدود كا مديث شرح مي مسم: ١٠٥٥ - ٢٠٠١ من ١٩٥٥ ير مرور به وبال اس كافتر شرح كا كل ب-كمان اور تجارت مصدقه كرنا

" جبتان" كامعنى ب: دو ليرك اور" حسّان" كاشن بدود حدين المن فرح كزشته صديث المساهل ب-

٢٩ - بَابُ صَدَقَةِ الْكُسُبِ وَالْتِجَارَةِ

لِمْ وَلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُولَ الْفَقُوا مِنْ طَيَّاتِ مَا كُسُبُتُمْ وَبِـمَّآ أَخُرُحُنَّا لَكُمْ مِنْ الْأَرْص وَكُمْ تُكَفُّمُوا الْخَبِيثَ مِنَّهُ تُنْفِقُونَ وَكُسْتُم بِأَخِذِبِهِ إِلَّا أَنَّ تُغْمِطُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴾ (التره: .(۲٦٧

كيونكه الله تعالى كا ارشاد ب: اب ايمان والو! (الله كي راه من ) ایل کائی سے پندید و چیزوال کوصدت کرواور ن چیزول میں سے فرچ کرد جوہم نے تہارے کیے زین سے بیدا کی ہیں اور (الله كي راه من ) الي ناكاره اورنا قابل استعال چيزدين كا قصد ن كروجس كوتم خود بهى أتحميس بند كيے بغير لينے والے بيس آبو اور لفین کرداللہ بہت ہے نیاز بے صدالعریف کیا ہوا ہو 0

اس آیت میں بر بتایا ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں پسندیدہ اور یا کیزہ چیزوں کوخرج کرنا جا ہے اور ناپسندیدہ اور تاکارہ چیزوں کو الله تعالى كى راويس مرج كرنا حاسية المام بخارى في اس باب يس بعى كوئى حديث روايت نيس كى إورمرف اس مضمون كى آيت ذكركرنے يراكتفاء كرليا۔ تاہم ہم اس مضمون كى احادیث ذكركردے ہيں: ناپسندیدہ اور نا کارہ چیز وں کوالٹد تعالیٰ کی راہ میں دینے کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت براء بن عازب من الله بيان كرتے بين كرية بت مم انصار كے متعلق نازل مولى ہے مم لوكوں كے مجور كے درخت تھے اور جس مخص کے باغ سے جنتنی زیادہ یا تم مجوریں درختوں سے اتر تی تھیں وہ اس حساب سے مجودیں لاتا تھا' کوئی مخص محجوروں کا ایک خوشہ لاتا تو کوئی دوخوے لاتا 'اوران کوسجد میں لفکا دیتا 'اورائل صفہ (مسجد نبوی میں رہے دالے طلبہ ) کے پاس طعام نبیں ہوتا تھا 'ان میں سے جب سمی کو بھوک لکتی تو وہ ان خوشوں پر لائعی مارتا تو اس سے اُدھ کی تھجوریں اور چھوارے کر جاتے اور وہ اس کو کھالیتے 'اس ونت لوگوں کوصدقہ اور خیرات میں رغبت نہیں تھی' وہ تھجوروں کے ایسے خوشے لے کر آتے جن میں سوتھی ہوئی' رہّی اور بے کار معجوري موتم اور وہ ان كو لاكر لفكا ويت ' تب الله تعالى في يه آيت نازل كى كهم اين كمائى سے پنديد، چيزوں كوصدقه كرو (البقره: ٢٧٤) . (سنن ترندى: ٢٩٨٤ سنن ابن ماجه: ١٨٢٢)

حضرت عوف بن ما لک دینی تشدیمان کرتے ہیں کدرسول انشد مل الله مل الله مارے یاس مسجد میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں لاتھی تھی اور ایک مخص نے روی مجوری لٹکائی ہوئی تھیں آپ نے ان مجوروں کے خوشے پر لائنی ماری اور فرمایا: ان مجوروں کا صدق کرنے والا اگر جا ہتا تو ان ہے عمرہ تھجوروں کا صدقہ کرسکتا تھا' بیصدقہ کرنے والا قیامت کے دن رڈی تھجوریں کھائے گا۔

(سنن ابودادُد: ۱۶۰۸ منن نسائی: ۲۳۹۳ منن این ماجه:۱۸۲۱)

حضرت عافره قيس بين نشخ بيان كرت بين كه نبي مل أيناتهم نے فر مايا: جس مخض نے تين كاموں كوكرليا و وايمان كا ذا كفته چك لے گا: (۱) جس مخص نے اللہ وحدہ کی عبادت ک ادر ہے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے (۲) اور جس نے خوشی ہے ہرسال اسے مال کی زکو ہ دی (۳) اورز کو ہ میں نہ بوڑھا جانوروے نہ خارش زرہ اور نہ بیار اور نہ بیک تشم کا اللہ میں کا دے کیونکہ اللہ تم سے ندسب سے عمدہ مال طلب كرتا ہے اور ندتم كوسب سے كھٹيا مال دينے كا ظلم ديتا ہے۔ (سنن ابوداؤو:١٥٨٢)

حضرت عبدالله بن مسعود وسي تلف بيان كرت بي كدرسول الله الله الله عن مايا: الله في مهار ب درميان اخلاق كواس طرح معتبیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان رزق کونشیم کیا ہے ادراللہ تو ان اور ان دنیا دیتا ہے خواوو واس کے زویک پہندیدہ ہوں یا نہ ہول اور دین مرف ان بی کودیتا ہے جواس کے زد کے بہندیدہ ہول اور اس ذہ تی متم جس کے بعنہ وقدرت بیس میری جان ہے! کوئی بنده اس وقت تک مسلمان نبیس موسکتا جب تک کهاس کا دل اور اس کی زبان جمی مسلمان نه موجائے اور اس وقت تک مؤسن نبیس موسكتا جب تك كداس كا پروى اس كے بوائق سے مامون زموجائے مسلمانوں نے بوجھا: يارسول الله! بوائق سے كيا مراد ہے؟ آب نے فرمایا: اس کا شروراس کاظلم اورکوئی بندوشرام مال کر کرایندک راه میس فریق نے کرے بھراس سے برکت کی وقع رکھ اور ند حرام مال سے صدقہ کرکے پھراس کے تبول ہونے کی اُمیدر کے اوروہ اپن پینے کے چیجے جو پھے چھوڑے کا وہ دوز ن کا حصہ ہوگا اور الله تعالى مُراكى كويُراكى سے بيس منا تاليكن بُراكى كونيكى سے منا تاہے بے شك ضبيث چيز ضبيت چيز كونيس مناتى۔

اس مدیث کی سند میں ایک راوی مباح بن محرب اور وضعیف راوی ہے۔

(صلية الاولياءج ٣٩٠ ١٦٢ مستدالم وار ٣٥١٣ شعب الايمان: ٣٥٣ شرح السند: ٣٠٣٠ العجم الكبير: ٩٩٩ ألكامل لا بن عدى ج ٣٩٠ ١١٥٨

المستددك جام ٣٣-٣٣ منداحه جام ٢٨٥ طبع قديم منداحه:٣١٧٢ ح٢ م ١٨٩ مؤسسة الرمالة بيردت)

ہرمسلمان پرصدقہ کرنا فرض ہے جس کوصدقہ کرنے کے لیے پچھ میتر نہ ہو ٔ وہ کوئی نیک کام کرے

٣٠ - بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَلَيْعُمَلُ بِالْمَعُرُونِ

1 ٤٤٥ - حَدُثْنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُثْنَا سَعِيدُ بِنُ إِبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ شَعْبَةُ قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ جَدِه عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةً. فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ مُسْلِم صَدَقَةً. فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ؟ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنِ الشَّرِ الْمَعْرُوفِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَرُولُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِلْهِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَالِلَهُ الْمُعْرُولُ فَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُولُهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں سلم بن ابراہیم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از والد انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی بردہ نے حدیث بیان کی از والد خوداز جدخود از نبی مشرفی آپ نے فر بایا: ہر مسلمان پر صدقہ کرنا (واجب) ہے مسلمانوں نے کہا: یا تی اللہ! جس شخص کو صدقہ کرنے کرنے کے لیے چھ میسر نہ ہو؟ آپ نے فر بایا: دہ اپنے ہاتھ ہے کوئی کام کرے موایث نوں نے کہا: اگر اس کوکوئی کام میسر نہ ہو؟ آپ نے فر بایا: دہ اسے اور صدقہ کرے مسلمانوں نے کہا: اگر اس کوکوئی کام میسر نہ ہو؟ آپ نے فر بایا: دہ کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے مسلمانوں نے کہا: اگر اس کو یہ کی مدد کرے مسلمانوں نے کہا: اگر اس کو یہ بھی میتر نہ ہو؟ آپ نے فر بایا: پھر وہ نیک کام کرے اور (کسی کے ماتھ) گرائی کرنے سے ذکر جائے کے بیشی صدقہ ہے۔

(میچسلم: ۱۰۰۸ الرقم لسلسل: ۳۹۱ ۳ سنن ندتی: ۲۵۳۸ اسند، دواق دستیالی: ۳۹۵ سنند این ابی شیدی ۱ ص ۱۰۸ سنن کبری : ۳۳۱۸ مشری دواق دستیالی: ۳۹۵ سنن این شیدی ۱ ص ۱۰۸ سنن کبری : ۳۳۱۸ سنن داری: ۲۳۱۸ شیری تا ۲۹۸ سند تر ۱ سامی ۱ ۳۹۸ سند تر استداند استداند استداند الرسالی استداند الرسالی تا ۲۹۸ سند تری سند ترد استداند الرسالی تا ۲۹۸ سند تا سامی ۱۳۲۸ سند تا می تا ۲۹۸ سند تا بردت می تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا ۲۹۸ سند تا

#### مدیث مذکور کے رجال

را) مسلم بن ابراہیم الا زدی القصر ب(٣) شعبہ بن الحج ن (٣) سعید بن الی بردہ (٣) ان کے والدابو بردہ عام مسعید کے دادا ادروہ حضرت ابوموی عبداللہ بن قیس الاشعری وسی شدیں ۔ (عمر آنقاری ٢٠٨٥ س ١٣٨٠)

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: آپ نے فر مایا: وہ کسیبت زوہ کی مدد کرے۔ صدقہ کی سور تنیں

حافظ ابوالعباك احمد بن عمر بن ابر البيم القرنبي ٢٥٢ ه كيص إلى:

اس حدیث میں فرمایا ہے: ہرمسلمان پرصدقہ ہے اور حطرت ابوہریرہ کی روایت سے: ہرمسس ن پر ہردن میں سدقہ (واجب) ہے'اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمسلمان پرصدقہ کرنا واجب ہے لیکن اللہ تعالی نے تخفیف فرمائی اورمستخب عمل کرنے سے اس صدقہ کے وجوب کوسا قط کردیا' بیاللہ تعالیٰ کالطف اورفضل ہے'ایک اور صدیث میں ہے:

نیز آپ نے فر مایا: کئی منرورت مند اور مظلوم کی مدد کرنا صدقہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو محض اِس حال میں ہو

اس کی مدد کرنے میں متعدد طریقے سے اجر ملتا ہے اور ان احادیث سے مقصودیہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دی جائے۔ (اُنتہم جسم ۵۳ داراین کشیر میروٹ ۲۰سارہ)

ظامہ بیہ کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائی کی جس طرح ممکن ہو' مد دکرنی چاہے خواہ وہ اس کی مال سے مدد کرے یا کسی اور طریقہ سے اس کے کام آ کر مدد کرے نیک کا تھم دے ٹر انک سے دو کے ادریہ بھی نہ کر سکے تو کسی تھے ٹر انک نہ کرے۔ ۳۱- بَابٌ قَدْرٌ کُم یُعْظِی مِنَ الزّ کُو قِ اللّٰ کُو قِ اور صدقہ میں سے تننی مقدار دی جائے وَالْصَّدَ قَدِ وَ مَنْ اَعْظِی شَاةً اللّٰ کُو قِ اور جس آ دمی نے بکری دی

ز کو ہیں ہرمنف کی الگ الگ مقدار ہے ، چاندی اور سونا نصاب کو پہنے جائے اور ان پر ایک سال گزرجائے تو اس ہیں سے چالیسوال حصد دیا جائے مویشیوں ہیں اونٹ کا نے اور بحری ہر ایک کی الگ الگ مقدار ہے مثلا ہے ہے اونٹ تک ایک بحری دی جائے گی و سے گی و سے کا مقدار ہے مثلا ہوتو اس جائے گی اور اگر صدقہ نفلی ہوتو اس جائے گی ور اگر صدقہ نفلی ہوتو اس میں مقدار معین نہیں ہے۔

١٤٤٦ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِنَ يُونُسَ قَالَ حَدَّكَا آبُو شِهَابُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِبْرِيْنَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالْتُ بُعِثَ إِلَى نُسَيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَارْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَىءً ؟ فَقُلْتُ لَا أَلَّ مَا اَرْسَلَتْ بِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَىءً ؟ فَقَالَ هَاتِ وَقَدَ بَلَغَتْ مَحِلَها. وُسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَىءً ؟ فَقَالَ هَاتِ وَقَدَ بَلَغَتْ مَحِلَها.

[اطراف الحديث: ١٣٩٣ ـ ٢٥٤٩] (ميم سم: ٥١ ١٠ ـ ٢٠٤١) حديث مذكور كروال

(۱) اتدین بولن وه احدین عبدالله بن بولس ابومبدالله اتمی البربوی بین (۲) ابوشهاب ان کا نام عبدر به بن نافع الحناط ہے (۳) خالدین عمران احداء (۳) منتسد بنت محدین میر مین (۵) ام عظیدان کا نام نسید ہے۔ (عمدۃ انقاری ۴۸مر ۱۶۰۰)

اس مدیث کے عنوان کے دوجز میں: (۱) زکوۃ کی تنی مقدار دی جائے(۲) اور دوسرا جز ہے: جس نے بکر کی دک دوسرے جز کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت نسبیہ انصاریہ نے حضرت عائشہ رہی کاند کی طرف بکری بھیجی اور پہلے جز کے ساتھ اس میں مطابقت نہیں ہے۔

> فقیر کواین زکوة کی کتنی مقدار دی جائے؟ اس کے متعلق نداہب ائمہ علامہ ابوائس علی بن خلف ابن بطال ماکی ترطبی متونی ۹ مس دلکھتے ہیں:

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کم مخض کو اپنی ذکرة میں سے کتنی مقدار دین جاہے علامدابن القصار نے امام مالک سے بید روایت کی ہے کہ فقیر کو آئن ذکرة دین جاہے جو اس کے لیے اور اس کے الل ومیال کے لیے کافی مواور امام مالک نے اس ذکرة کی مقدار بیان بیس کی اور میر سے زد کیے اس کو آئن ذکرة دی جاسکتی ہے کہ دہ خود می موجائے اور اس پر بھی ذکرة و اجب موجائے۔ المبلب نے المجوعہ میں لکھا ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ فقیر کو اتن زکوج دی جائے جواس کی ایک سال کی خوراک سے لیے كافى ہو چراس كى ضرورت كے مطابق اس كے كيڑوں كے ليے بھى زكوج ميں سے رقم دى جائے۔

امام ابومنیفدنے فرمایا: مس ایک انسان کوز کو ق میں سے دوسوورہم (ساڑھے باون تولے جا عری یا اس کی قبت)دے دی جائے تو میمرے نزد یک مروہ ہے اور اگر اس کو اتن رقم دے دی گئ تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔

المغيرو في كها: اكر كمي مخص كونساب كى مقدار سے كم ذكوة وى كئ تو كوئى حرج نبيس بادراس كوائى زكوة ندرى جائے كدوه خود صاحب نصاب ہوجائے اوراس پرز کو ہ واجب ہو اور توری اور امام احمد بن عنبل نے کہا کیمی مخص کو پیاس ورہم سے زیادہ زکو ہ نہ دی جائے ماسوانس کے کدو مقروض ہو۔

ا مام شاقعی نے کہا کر می مخص کواتی زکو ہ دی جائے کردہ فنی اور صاحب نصاب ہوجائے اور اس کوسکین ندکہا جائے اور اگر فقیر کو بزار یا اس سے زیادہ درہم دے دیے جا کی تو کوئی حرج نہیں ہے کوئکداس پرزکوۃ تب واجب ہوگی جب ایک مال گزرجائے گا ابوثور کا بھی بھی تول ہے۔

ابن حبیب نے کہا: بریوں کی زکوۃ میں کسی مخص کوایک بری دینے میں کوئی حرج نبیں ہے اور اگر اس کوزیادہ ضرورت ہوتو ایک سے زیادہ بحریاں دینا بھی جائز ہے۔

اس مدیث میں فرکورے کہ آپ نے حضرت نسید کی بیٹی ہوئی بحری کے متعلق فر دید: دہ بحری اے آؤاوہ بحری ایے کل تک بھٹے چک ہے معنی معنرت نسید پروہ بمری صدقہ کردی کی ہے اور اب وہ جمارے کیے بدیہ ہے جیے معنرت بربرہ پر جو کوشت صدقہ کیا ممیا تھا تو آپ نے قرمایا: وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور جب انہوں نے ہمیں دے دیا تو وہ ہمارے نے ہدیدے۔اس سے بیر مسئلہ معلوم مواكركس چيزى مك بدلنے سے اس چيز كاتھم بدل جاتا ہے۔ (شرح اين بطال جسم ٢٠١٠م-٢٠١٠ وار الكتب المعلمية بيروت ٢٠١٠م

جا بندي کي ز کو ة

المام بخارى روايت كرتے إلى: جميس عبداللد بن يوسف نے حدیث بیان کی ٔ انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبروی از عمرو بن يني المازني از والدخود انهول في كما: من في حضرت الوسعيد ا تذرى وين الله من المهول في بيان كيا كدوسول الله من الماليم في فر، یا: بانی اونوں سے کم میں صدق (ذکوة) نبیل ب اور یا فج اوتيه (ودسودرجم) ے كم من صدقة تيس باور يا ي وس (١٠ ماع ووس كاوكرام) ے كم يى مددة ديس بي بين مدر بن المنى نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں عبد الوہاب نے مديث بيان كي انهول نے كيا: محصے يكي بن سعيد في صديث بيان كى البول في كما: محص مروف فبردى البول في السين والدساسا ازالسعيد وكالندام والمناف في المنافظة من المنافظة من المام مديث

٣٢ - بَابُ زُكُوةِ الْوَرِق ١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عُنْ عَمْرِ إِن يَحْيَى الْمَازِئِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا سَعِيْدِ الْنَحَدُويِّ قَبَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمًا ذُونَ خَسْسِ أَوَاقِ صَدَقَمَةُ وَلَيْكِسِ فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُق صَدَقَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ أَحْبَرَلِي عَمْرُو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَّا.

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۰۵ ۱۳ می گزر پکی ہے۔

٣٣ - بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكُوةِ

استعلیق کی اصل مصنف این الی شیبه:۱۰۵۴۱ - ۱۰۵۳۰ مطب

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاعْتُدَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

اس تعلیق کی حدیث متصل عنقریب ملیح ابناری: ۱۸ ۱۲ ما مین آربی ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَنُ وَلَهِ مِنْ حُلِيْكُنَّ. فَلَمْ يَسْتَشْنِ صَدَقَةَ الْفَرْاسِ مِنْ غَيْرِهَا. فَيَحَمَّلُونَ الْفَرْاسِ مِنْ غَيْرِهَا. فَيَجَعَلُبُ الْمُرْافَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابُهَا. وَلَهُ يُخُوصُهَا وَسِخَابُهَا. وَلَهُ يَخُصُ اللَّهُ مَنْ الْفُرُوسِ. يَخُصُ اللَّهُ مَنْ الْفُرُوسِ.

ز کو ة میں چیزوں کالیتا

اورطاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذر میں اندے اہل یمن سے کہا: مجھے ذکر ق میں بو اور جوار کے بدلے میں دیگر چیزیں لاکر دو جیسے کبڑے کالی یا دھاری دار جا دریں یالباس بیتہارے لیے آ سان ہوگا اور مدینہ میں نی اخ ایک ہے اصحاب کے لیے بہتر ہو

۔ \* ۵۴ • ۱ \* مطبوعہ مجلس علمی میروت میں ہے۔

اور نی من الله الله فرایا: اور دما خالدتو اس نے اپی زر ہیں اور ہمارات الله کی راہ میں وقف کردیے ہیں۔

ادرجا ندی کودام کی چیزوں ہے مخصوص تبین فرمایا۔

ان تعلیقات سے جوارے نقبیا و نے یاست ایس کیا ہے کے زکو ہیں سونے اور بیا ندی کودینا ضروری نہیں ہے دوسری چیزوں کو بھی ذکو ہیں دینا جا کزیے اور اس سے ریجی معلوم ہوا کے زیورات میں ذکو ہوتی ہے۔

الده قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي اللَّهِ قَالَ حَدَّلَقِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللَّهُ اللَّيْ عَنهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ستن ابودادُو: ١٥٦٤ من نساني: ٢٣٣٣ من ابن ماجه: ٠٠٨ مند الميز ار: ٢٣ من ابويعلى: ١٢٤ منن دارتطني ج ٢ص ١١٠ المستدوك ج اص ٩٠٠ سنن بيبل ج ٧ مس ٨٧ صحيح ابن قزيمه: ٢٠١١ مسح ابن حبان: ٣٢٧ " منداحمد جاص ١٢\_١١ اللبع قد يم منداحمه: ٢٢ - ٣٠٠ أصح ابن حبال ٢٣٣٠ " منداحمه جام ١٣٠٠" مؤسسة الرمالة أبيروت)

مدیث **ند**کور کے رجال

(۱) محمد بن عبدالله بن المثنيٰ (۲) ان كے والدعبدالله بن المثني بن عبدالله بن الس بن ما لك (۳) ثمامه اور وه عبدالله بن الس ہیں جو بصر و کے قاضی ہیں (مم) حضرت الس بن مالک رشی تند ۔ (ممرة القاری جوم موم)

ز کو ق کی مقدار کے برابر کسی بھی جنس سے زکو قادا کرنے کا جواز

علامدايواكس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٢٠ ص حاكمت بين:

ز کو ق کی اوائیکی میں سایان اور قیمتی چیز دں کے لینے میں فقہاء کا اختلاف ہے امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک بیہ جائز نہیں ے اور امام ابوحنیفد کے نزدیک مد جائز ہے امام ابوحنیفد کے اصحاب نے امام بخاری کی اس تعلیق سے استدلال کیا ہے کہ حضرت معاذ بٹی تنز نے زکو ہ میں سامان اور وغیر چیز وں کو وصول کیا تھا اور حصرت انس کی اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ حضرت معاذ مدقات کو مدیند کی طرف نتقل کرتے تھے مجررسول الله مالی آلیکی ان کونسیم کرتے تھے کی جب بیصدقات ہی ملی آلیکی کی زعد کی میں مدید منتقل ہوتے منے اور آپ ان کو مدینہ کے تشراء میں منتیم کرتے ہتے تو لا کالد آپ نے زکو ہ کے بدل کے جواز کو برقرار رکھا تھا كونكة بكومم تفاكة كالوة كيرون كى جنس بين بداورية إن عن بداور بدل لي محت بين البداركوة كم بدل بسان چیزوں کالینا جائز قرار پایااور آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بمرصدیق بنی آندنے بھی ای معمول کو برقر ارر کھااور محابہ کرام کااس پر ا تفاق رہا ای طرح نی مُنْ اللّٰ اللّٰ الله الله مال کی اونتی کے بجائے دوسال کی اونتی لے لی جائے اور زکو ہ وصول کرنے والا اس کوہیں درہم یا دو بکریاں دے اس سے بھی واقعے ، د، کیز کو ج کے برانا جس اس سے مسادی قیمت یا قیمتی چیز لینا جا تزہے اور جب میر جازے کہ یا بچ اونوں کی زکو ہ میں اس کر بنس کے خلاف ایک بری لیم برنہ تو کی بی کی جگدایک دینار لیما بھی جائز ہے۔ نیزامام بناری کی تیسری تعلیق میں ندکور ہے کہ عورتیں اسے کالوں کی بالیاں اورلوگوں کے ہار بھی ڈال دین تعمیل اورلوگوں کے بارسونے ما ندی کی جنس سے نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ زکو ؟ میں سونے جا ندی کودینا ضرور نبیس ہے بلکہ زکو ہ کی مقدار کے برابر

السي بھي جنس سے زكو قادينا بائز ہے۔

اس ذہب کے تنافین یہ کہتے ہیں کے معترت معاذبان کھند کی صدیت مرف ان کے ساتھ کھندوس ہے کیونکہ ان کومعوم تھا کہ اس وقت مدینه میں ان کیٹروں اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے ای طرح حضرت انس دی گندنے رسول الله منظی ایک کا جوارشا دُقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جس مخص برز کو ہیں ایک سال کی اونٹی واجب ہواور اس کے پاس ایک سال کی اونٹی کے بجائے دوسال کی اونٹی ہو تواس ہے عامل دوسال کی اوٹنی لے لے ادراس کومیس درہم یا دد بحریاں دے دے تو اس پر حضرت ابو بحراور حضرت عمر نے اپنے عمید خلافت يش عمل نبيس كيا\_ (شرح اين بطال جهاص ٢٨ م- ٢٥ ما واد الكتب المعلمية بيروت ٢٥٠ ماه)

مصنف کی طرف سے علامہ ابن بطال کی دلیل کا جواب

میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی دلیل میج بخاری کی حدیث مرفوع اور محابہ کرام کے آثار ہیں۔اس کے مقابلہ میں علامہ ابن بطال نے نقبها واحتاف کے تالفین کی طرف سے جودلیل چیش کی ہے وہ محض ان کامفر دضہ ہے اور بلادلیل ایک دمویٰ ہے 'نیز میں پوچمتا ہوں کے شریعت کا مدار نبی ٹٹٹٹٹٹٹ کے ارشاد پر ہے یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹٹٹٹ کے عمل پر ہے؟ جب کہ علامہ ابن بطال نے ان کے عمل پر بھی کمی صحیح حدیث کا حوالہ نہیں دیا اور ولائل کے مقابلہ میں بھن وعویٰ کی کیا حیثیت ہے! حافظ ابن حجر اور غیر مقلدین کا آٹار صحابہ اور حدیث رسول کومستر دکرتا اور مصنف کے جوابات حافظ ابن حجر اور غیر مقلدین کا آٹار صحابہ اور حدیث رسول کومستر دکرتا اور مصنف کے جوابات حافظ میں جرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

ال سئلہ میں امام بخاری نے فتہا واحناف کی موافقت کی ہے اس کے باوجود کردہ ان کی بہت مخالفت کرتے ہیں:
حضرت معاذ کے قصہ کا یہ جواب ہے کہ بیان کا اجتہاد ہے ، پس اس قصہ میں کوئی دلیل نہیں ہے ، لیکن اس پر بیاعتر اض ہے کہ
حضرت معاذ بڑی تُند طلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانے والے شے اور جب نی مخطیلہ نے ان کو یمن بھیجا تھا تو آپ نے ان کو
بتادیا تھا کہ وہ کس طرح عمل کریں گے ایک جواب بید دیا گیا ہے کہ بیاس زمانہ کا فاص واقعہ ہے اس سے بیقا عدہ کلیہ ٹابت نہیں ہوتا
کہ جس جنس میں زکو ق واجب ہو اس کی زکو ق دوسری جنس سے دی جاسکتی ہے۔ ( میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی کوئی قاعدہ کلیہ
نہیں ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ خواتین نے اپنی زکو ق میں لوگوں کا بار دیا اگر بیٹا جائز ہوتا تو رسول اللہ مخطیلی آنم اس کورڈ

قاضی عبدالوہاب ماکل نے کہا ہے کہ وہ لوگ جزید پر بھی صدقہ کا اطلاق کرتے تھے ہوسکتا ہے کہ حضرت معافی نے جولیا تھا وہ بھی جزید ہو' حافظ ابن حجر نے اس جواب پر بیدا متر اض کیا ہے کہ حضرت سعاف نے فرمایا تھا: نم جس کو اور جوار کے بدلا میں کپڑے اور سامان دواور جزید میں بھو اور جوارکونیس لیا جاتا' درہم اور دینا رکولیا جاتا ہے۔

مدیث فدکورکا حافظ ابن جحرنے بیرجواب دیا ہے کہ ذکو ہ کی مقد ارتو معین ہوتی ہے اس میں کی بیٹی ٹیس ہوتی جب کہ سامان کی تیت تو کم زیادہ ہوتی ہے ہیں جس چیز میں زکو ہ واجب ہے اس کی زکو ہ میں وہی چیز کی جائے گی اس کے بدلا میں کوئی اور سامان نہیں لیا جائے گا کیونکہ ذکو ہ کی مقد ارمعین اور واحد ہوتی ہے اس می بیٹی نہیں ہوتی۔

(في البارل عسم عسر ٢٦ وارالعرف يروت ٢٦ ١١٥)

حافظ ابن جرکتے ہیں: زکو ہ کی اوا میکی مقدار معین ہونی جا ہے ہیں کہتا ہوں کے ذکو ہ کی ادا میکی کی مقدار وہی ہونی جا ہے جو رسول الله مائی ہے خواوو و معین ہویا غیر معین ۔

علامہ بدرالدین بینی حنی اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں حافظ ابن جرکوئی فلط بات کہیں یا فقہا واحناف کے خلاف کی کہ جہاں حافظ ابن مجرکوئی فلط بات کہیں یا فقہا واحناف کے خلاف کی کہیں تو وہ نور آان کا ردّ کریں لیکن اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن ججرنے احتاف کے خلاف انسام اور کی حدیث کا ردّ کیا لیکن علامہ بینی کا خون جوش میں آیا نہ علم حرکت میں آیا 'شاید قسام از ل نے بیسعادت اس نا کارہ کے لیے مقدر کردی تھی !

١٤٤٩ - حَدَّثْنَا مُومَّلٌ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ ٱيُّوبٌ عِنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رّبَاحِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبّاس رَجِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطَّبَةِ ۚ فَرَّ اى آنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِّسَاءُ فَأَلَّاهُنَّ وَمَعَهُ بِسَلَالٌ نَاشِرَ تُوْبِهِ فَوَعَظُهُنَّ ۚ وَأَمَّرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقُنَّ ۚ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أَذَّنِهِ وَإِلَى حَلَّقِهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مؤمل نے حدیث بیان ك أنهول ف كها: جميس اساعيل ف حديث بيان كي از ايوب ازعطاء ين الى رباح المهول في بيان كيا كدمعرت الن عباس من المن الم كما كديس كوانى دينا مول كدرسول الندس والماك في خطيد يمل نماز پڑھی کس آپ نے گمان کیا کہ آپ نے مورتوں کوئیں سایا تو آب موروں کے یاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال وی افت بھی اپنا کپڑا کھیلائے ہوئے تھے آپ نے مورتوں کو وعظ کیا اور ان كومدة كرنے كائكم ديا تو عورت (حضرت بلال كے كيڑے مى مدقة ) والتي تم اورايوب في اسيخ كانول اوراسيخ طلق كي طرف اشاره كيا\_

> ٣٤ - بَابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

متفرق جانورول كوجمع ندكميا جائئ اورجو جانور جمع ہوں ان كومتفرق ندكيا جائے

مثلًا تين آ دميوں ميں سے ہراكك كى وقع وسم كرياں إلى اوران كى ذكوة تين كرياں بي اور جب عامل ذكوة وصول كرنے آ سے توان میں سے ایک آ دی سے کرسب اس کی بحریاں ہیں اور متفرق بحریوں کوچی کر لے اور صرف ایک بحری عالی کود سے سیونک ٠ ١٢٠ = ١٢٠ تك صرف ايك بكرى واجب بوتى ب يا ايك آدى ك ٨٠ يكريال بول جن يرايك بكرى ذكوة بوازكوة كي وصولى ك ونت عامل کے: بیدوآ دمیوں کی ۲۰۴۰ مریاں ہیں اوران بر دو بحریاں زکوۃ میں داجب ہیں اورجع کومتفرق کرے خلاصہ بیہ ہے كرز كوة وسين والامتغرق كوجمع كركرز وتبيات نده النازياد وزكوة لين كي ليمتغرق كري

وَيُدْكُرُ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَر رُضِي الله الدرالم في المصرة عبدالله بن عمر وي المالة الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. كَاش روايت كى ب-

ال تعلق كي اصل درج ذيل مديث ب: سالم از حصرت عبد الله بن عمر ين كله بيان كرست جي كدرسول الله الله الله الله عن مدته كا مكتوب لكما اوراس كو تمال كي طرف رواند نہیں کیا تھا کر آپ کی وفات ہوگی اسوآ بے نے اس مکتوب کواچی آلوار سے ماتھ طاکر رکھا تھا ایس جب آب کی وفات ہوگی تواس مكتوب يرحضرت ابويكر يش فشد في عمل كيا محى كدان كى وفات بوكى اورحضرت عمر في مل كياحي كدان كى وفات بوكى ال مكتوب

مس بدورج تفاكه بإن اونول بين ايك بكرى باوروس من دو بكريان بين اور چدره من تمن بكريان بين اور بين من جار بكريان بين ادر کھیں سے پینیٹس تک ایک سال کی ایک ادمی ہے اگر اس سے زیادہ موں تو پیٹالیس تک دوسال کی ایک ادمی ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ساٹھ تک تین سال کی ایک اوٹی ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھھڑ تک مارسال کی ایک اوٹی ہے کھر اگر اس ے زیادہ ہوں تو توے تک دوسال کی دواد نشیاں ہیں مجراگراس سے زیادہ ہوں تو ایک سوئیں تک تین سال کی دواو نشیاں ہیں مجراگر

ا کیا سوئیں سے زیادہ اونٹیاں ہوں تو ہر پیاس برایک تین سال کی اونٹی اور ہر جاکیس بردوسال کی ایک اونٹی دی جائے اور بحریوں یں چالیس سے لے کرایک سومیں تک ایک بکری دی جائے 'پھراگر این سے زیادہ بکریاں ہوں تو دوسوتک دو بکریاں دی جائیں 'پھر

اگراس سے ذیادہ بحریاں ہوں تو تین سو بحریوں تک تین بحریاں دی جائیں چھرا گرتین سو بحریوں سے زائد ہوں تو ہرسو بحریوں پر ایک كرى دى جائے كير جب تك جارسو بكريال نه موجاتي ان ميں كي تي سي ادرصدقد دينے كے خوف سے جمع كومتفرق نه كيا جائے اورمتفرق کوجمع ندکیا جائے اور اگرمویشیوں میں دوآ دی شریک مول تو دوصدقد کی رقم برابر برابرایک دومرے سے لے لیل-

> ١٤٥٠ - حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآنَـصَارِيَّ قَبِالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةً أَنَّ أَنْسًا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثُهُ أَنَّ ابَا بُكُرِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُنْفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةُ الصَّدَقَةِ.

٣٥ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَيْيَطُيْنِ فَإِنَّهُمَا

يَتُرَاجُعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَ عَطَاءً إِذَا عَلِهُ الْحَلِيْطَان

(سنن ترفدي: ١٢١ مسنن اليوداؤد: ١٥٥١ - ١٥٥ مستدا تعديق ٢ص ١١٠) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جمدین عبدالله افانصاری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے تمامہ نے صدیث بیان کی کہ حضرت الس بن تن فند في بيان كيا كد حضرت ابو بمر بين فند في منوب لكما المحس

من رسول الله من الله من كا فرض كيا موا صدقه بيان كيا اور به كد صدقه

کے خوف سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور جمع کو متفرق نہ کیا

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۸ ۴ ۱۳ میں گزرچکی ہے۔ اگردو مخص شريك مول توزكوة كاخرج ایک دوسرے سے برابر برابر لے لیس ادر طاؤس ادرعطاء نے کہا: اگر دونوں شریکوں کو اینے مالوں کا پہا ہوتو ان کے مالوں کوجمع تبیس کیا جائے گا۔

أَمْوَ الْهُمَا وَلَلْ يُجْمَعُ مَالُهُمَا. اس تعلیق کی اصل بیہ ہے: عمرو بن دین ریان کرتے ہیں کہ ان وس نے کہا: جب انٹر یک اسپنے مالوں کؤ جانتے ہول تو پھرصدقہ میں ان کے مالوں کوچھ کرنے کی کوئی ضرورت تہیں ہے۔ (معنف بدالرزاق:۱۸۲۸ وار متب العلمية بيروت ۲۳۱۱ه)

اورسفیان نے کہا: اس وقت تک زکوۃ واجب میں ہے حی وَقَالَ سُفْيَانُ لَا تُجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَلَّا أَرْبَعُونَ کہ اس شریک کے لیے بھی جالیس بحریاں ہوں اور دوسرے شَاةً وَلِهٰذَا أَرَّبُعُونَ شَاةً.

شريك كي اليجمي واليس مكريال مورا المام بخارى دوايت كرت بين: بسي جمر بن عبداند في حديث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ثمامہ نے حدیث بیان کی کہ معرست الس بی اللہ نے بیان کیا کدحضرت ابو بحر وی کنندنے وہ مکتوب لکھا جس میں رسول من زكوة بوده ايك دومر الاست برابر برابر اليال-

(معنف ميدالرزاق: ١٨١٩ أوار أنتب العسيدان وت ٢١١٥ أوار ١٤٥١ - حَدَّثُمُ مُ حَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيلَ اَہِیْ قَالَ حَدَّثَنِیْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنْسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَہَا يَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ ۚ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمًا بِالسُّوِيَّةِ.

اس دریث کی شرح استح ابخاری: ۸ ۱۳۲۸ میں گزرچی ہے۔ ٣٦ - بَابُ زَكُوةِ الْإِبِلِ

اد نول کی زکوۃ

الله تعالى عَنهُم عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . فَي الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم . في الله تعالى عَنهُم عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . في الله تعالى عَنهُم عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . في الله تعالى عَنهُم عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . في الله تعالى عنهم عن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم .

میعنی اونٹوں کی زکوۃ کا ذکر ان معابہ مزان ہے کیا ہے مصرت ابو بکر دنگانڈ کی طویل حدیث مسیح ابنجاری: ۱۳۵۳ میں ہے حضرت ابوذر مزنگانڈ کی حدیث صحیح ابنجاری: ۲۰ ۱۳ میں ہے اور حضرت ابو ہر پر ورشکانڈ کی حدیث بھی اس کے ساتھ فیلق میں ہے۔

١٤٥٢ - حَدَثْنَا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَ الْآوْزَاعِي قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَ الْآوْزَاعِي قَالَ حَدَّثِي الْمُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْبُنُ شِهَاب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْبُحُدْرِي رَّضِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِّقُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِّقُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِّقُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِّقُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِي اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُحَدِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْهِجْرَةِ وَقَالَ وَيُعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَادِ وَقَالَ عَلَى اللّه لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا.

[الخراف.الحديث: ۳۹۲۳\_۲ ۱۲۳ ع-۱۲۲۲]

(صحح سلم: ١٨٦٥ ؛ القم أسلسل: ٩٣٤ ٣ اسنن ايودا وُد: ٢٣٧٤ ، سنن نساني : ١٦٣ ٣ ، سنن كبرى: ٢٨٤٤ ، جامع المسانيد لا بمن جوزي: ٢٠٤٧ ،

مکتہ الرشدٰر اِمن ۱۳۲۷ہ ہ ) حدیث مذکور کے رجال

را) علی بن عبد الله این المدین (۲) الوئید بن سنم (۳) عبد الرضان ابن عمره الاوزای (۴) مخد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) عطاء بن یزیدابوزیدلیش (۲) حضرت ابوسعیدالخدری ان کا نام سعد بن ما لک ہے۔ (عمدة القاری جهم ۲۰)

دیہاتیوں کے اوپر ہجرت کاسخت ہونا

علامه بوانحسز على بن ننف بن بطال ما كى ترطبى لكفتة بير:

المبلب نے کہ ہے کہ ہُ سُوالی کے اور دینے کہ ہے کونکدا کر نئے کہ جدیدار اور تو آب فر سے نئے کہ کے بعد ہجرت نہیں ہے کینکہ کر کیس کے کیونکہ وال پر بہت ختیال تھیں اور وہا نمی تھیں کونکہ جب ایک اعرافی مدینہ پر مبرنہیں کر تکیں کے کیونکہ وہال پر بہت ختیال تھیں اور وہا نمی تھیں کونکہ جب ایک اعرافی نے آپ جب ایک اعرافی نے آپ جب ایک اعرافی نے آپ جب ایک اعرافی نے آپ ہے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس سے ذکو ہ کے متعلق پوچھا کیونکہ ذکو ہ اوا کر نااعراب کے اوپر بہت خت تھا اس لیے ہجرت کے خرایا کہ مندر کے پارمو مگر نیک عمل کرتے رہو ( یعنی اجرت کرنا ضروری نہیں بے شک سمندر کے پارد و مگر نیک عمل کرتے رہو )۔

آپ نے فرمایا کہ ممندر کے پارمل کرتے رہو ( یعنی اجرت کرنا ضروری نہیں بے شک سمندر کے پارد و مگر نیک عمل کرتے رہو )۔

(شرح این بطال جسم سمن وارافکت العلمی نیودے سم سمن وارافکت العلمی نیودے سم سمن وارافکت العلمی نیودے سم سمن وارافکت العلمی نیود

جس کی زکوۃ میں ایک سال کی اومنی واجب ہو اوروہ اس کے پاس نہ ہو

٣٧ - بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ

١٤٥٣ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِسِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ لَعَالَى عَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ ' ٱلَّتِي اَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَّعَةِ \* وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعُهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ' فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الُبِحِفُّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيَنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ۖ أَوُّ عِشْرِيْنَ دِرْهَمُ أَ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ ۚ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِسْرِيْنَ دِرْهَمَا أُو سَاتَيْن وَمَنْ بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدُهُ إِلَّا بِنِيتُ لَبُون ۚ فَإِنَّهَا تُفَيِّلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُون ٰ وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ يَعِشْرِيْنَ دِرْخَمًا وَمَنْ بَكَعَتُ صَدَفَتُهُ بِنُبِتَ لَبُون وَعِندَهُ حَقَّة الْوَاتُهَا تُقْبَلُ مِنهُ الْجِفَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهُمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتْهُ بِنْتَ لَبُون وَلَيْسَتْ عِندَهُ ا وَعِنْدَةُ بِنْتُ مُعَاضٍ ۚ فَإِنَّهَا تُلَقِّبُلُ مِنْهُ بِنْتُ مَحَاضٍ \* وَيُعْظِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے تمامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت انس مِنْ تَنْهُ فِي حديث بيان كى كه حضرت ابوبكر رشي تُنْهُ فيه صدقه كا وہ فریضہ لکھا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِي اللَّهُ مُن اللَّا لَمُنْ اللَّا لَمُن اللَّا لَمُن الل جس مخص براد نور کو ق میں جارسال کی ادمنی واجب موادراس کے پاس مارسال کی اونمی ندہو بلکاس کے پاس تین سال کی اونمی ہوتو اس سے دہ تین سال کی ادمنی قبول کی جائے گی ادر اسے اس کے ساتھ دو بکریاں دین ہول کی اگر اس کومیسر ہوں یا وہ بیس درہم رے گا' اور جس تخص مرز کو ۃ میں تین سال کی ازمنی واجب ہواور اس کے ماس تین سال کی اونٹنی نہ ہواوراس کے یاس جارسال کی اذمنی ہوتو اس سے حارسال کی او خنی قبول کی جائے گی اور عامل اس كوبس دريم وب كايا دو بكريال و عكا اورجس يرزكوة بس تين سال کی ادمنی واجب ہواوراس سے ماس صرف دوسال کی او تنی ہو تواس سے دوسال کی اومنی قبول کی جائے گی اور وہ دو بھر یاں یا ہیں درجم دےگا اورجس پرزگوة میں دوسال کی اونتی واجب ہواوراس کے پاس تین سال کی او تنی ہوتو اس سے تین سال کی او تنی قبول کی جائے کی اور عامل اس کوچیں ورہم یا دو بکریاں دے گا اورجس پر زکوہ میں دوسال کی انتنی واجب ہواوراس کے یاس دوسال کی ا وختی ند ہواوراس کے پاس ایک سال کی اوختی ہوتو اس سے وہ ایک سرل کی ا**دنمنی تبول کی جائے گ**ی ا**ور و**ہ اس کے ساتھ ہیں **درہم یا دو** بريال دےگا۔

> اس مدیث کی شرح میخ ابخاری: ۱۳۳۸ میں گزرچکی ہے۔ ۲۸ - بکاب زُسطوةِ الْغَنَع

١٤٥٤ - جَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمُقَنَّى الْمُقَنَّى الْمُقَنَّى الْمُقَنَّى الْمُقَنَّى الْمُكَنِّى أَلِى قَالَ حَدَّلَنِى ثُمَامَةُ بُنُ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّلَةِ أَنْ اَبَا بَكُر رَضِى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آنَسِ أَنَّ آنَسًا حَدَّثَة أَنْ اَبَا بَكُر رَضِى الله تَعَالَى عَنَهُ كَتَب لَهُ هَلَا الْكِتَابُ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ. الْبُحَرَيْنِ.

بمربوس كى زكوة

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ بن المثنی الانساری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے میر اللہ بن انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے شمامہ بن عبداللہ بن انس نے حدیث بیان کی احضرت انس نے بیان کی احضرت انو بحریث تلفہ نے بیان کی احضرت ابو بحریث تلفہ نے بیان کی احدیث بیان کی طرف بھیجا تو ان کے لیے یہ محتوب تکھا:

بسير الله الرّحمن الرّحيم الدارمن الرحم الدارمن الرحم ا

يد كوة كاده فريضه بحس كورسول الله ما في المانول يرفرض كيا اورجس كا الله تعالى نے اسين رسول كو علم ويا تو اس مكتوب كموافق جسمسلمان سعة كؤة طلب كى جائ وه اس كود عاور ا كركونى اس سے زياده ( زكوة ) ماسكے تو ده اس كو بركز خدد سے چوہيں اونث ہوں یا اس سے کم موں تو ہر یا چے اونث میں ایک مری ویں بوکی<sup>،</sup> جب چیس اونٹ ہو جا <sup>نی</sup>ں تو پینیٹیس اونوں تک ایک سال کی او بخی و بنی ہوگی جب چھتیں اونٹ ہوجا تمیں تو پینتالیس اونٹوں تک دوسال کی اونکی دینی ہوگی جب چھیالیس اونٹ ہو جا تھی تو ساٹھ اونٹوں تک تین سال کی اونٹی دینی ہوگی جوجفتی کے لائق ہو اور جنب اكستهداونث موجا كين تو محصر اونون تك جارسال كي ادمني د عی ہوگی اور جب مجھہتر اونٹ ہوجا تیں تو نؤے اونٹوں تک اس میں دوسال کی مداونشیاں دین موں کی اس جب اکیا توسے اونث موجا تیس نو ایک مومیس اونول تک تین سال کی وو اونشیال وی مول کی جوجعتی کے لائق مول کس جب وہ ایک سوجی سے زیادہ موجا تین تو مر حالیس ا<sup>و د</sup>ث مین ایک دوسال کی اونتی دی هوگی اور برپی س اونت میس ایک عمن سال کی اونتی و بنی بو کی اورجس کے پاک سرف جار ادنت مول او ان پر دکو ہ نیس ہے، مرب ک اونوں کا ما لک تقلی صدقہ دینا جائے اس جب باریج اونٹ ہو جا تیں الواس میں ایک محری دیا واجب ہے اور جنگل میں جرنے والی كريان جب ماليس بوجاتي تو ايك موجي كريول تك ايك بری دینا واجب ہے ہی جب ایک سوچیں بر بول سے زیادہ مول تو دوسو بكريول تك دو بكريال دينا واجب هي بي جب دوسو مجريول من زياده موجا كيل تو تين سو بحربول تك تين بحربان وينا واجب ہے کی جب تین سو بربول سے زیادہ ہو جا کیں تو ہرسو مريول بن ايك برى ديناواجب المني جب سي آدى كى جنكل میں جے لے والی بحریوں کی تعداد جالیس بحریوں سے ایک بحری بھی مم موتواس میں زکوۃ واجب نہیں ہے بھر میر کہ بحر یوں کا مالک نقلی مدقد دينا جائ اور جائدي من جاليسوال حصددينا واجب ب

هَلِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَبِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرٌ اللُّهُ بِهَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَمَنْ سُولَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجِهِهَا فَلَيْعُطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَسَلَا يُعْمِطُ فِي آرْبُعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَجُ مِنْ كُلِّ تَحْمَسٍ شَاةً إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسِ وَّقَلَالُهُنَ فَوْيُهَا بِنْتُ مُنْ اللُّهُ اللَّهُ عَلَادًا بَلَغَتْ سِتًا وَلَاكُونَ إِلَى خَمْسِ وَّأَرْبَحِيْنَ فَهِيْهَا بِسُتُ كُبُونِ آنَفَى ۚ فَإِذَا بَكَفَتْ سِتًّا وَّأَرْ بَعِيْنَ إِلَى سِرِّيْنَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوفَةُ الْجَمَلِ ۚ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدُةً وَسِيِّهُنَ إِلَى خَمْس وَّسَبِعِينَ فَفِيهًا جَدْعَة الْمَاوَدُا يَسْلَفُت يَعْنِي سِتًّا وَسَبُونَ إِلَى يُسْوِينَ فَيْهِيَّهَا بِسَتَنَّا لَهُوْنَ فَإِذَا يَكُفَّتُ إِخَذَى وَيُسْمِينُ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِالَةٍ ۚ فَلِينَهَا حِقَّتَانِ طَرُوكَتَا الْجَمَلِ ۚ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ لَلْهِي ثُكُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَهُونِ وَلِمِي كُمُلِ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَن لَمْ يَكُنَّ مَعَهُ إِلَّا **ٱرْبَعْ يَسْنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ ۚ إِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا ۚ** فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِّنَ الْإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةً. وَفِيْ صَدَقَةٍ الْغَنَّم فِي سَالِمَتِهَا إِذَا كَالَتْ أَرْبُويْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِالَدَةً شَادًّا فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِنْسِرِيْنَ وَمِالَةٍ اللَّي مِ الْتَهُن شَالَان كُولادًا زَادَتْ عَلَى مِانْنَيْنِ إِلَى قَالَاثِ مِ اللَّهِ فَلَيْهُا ثُلَاثُ ۚ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِالَّةٍ فَلِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً كَالِذَا كَانَتْ سَالِمَةُ الرَّجُلِ لَا يُصَدُّ مِنْ ٱرْبَعِيْنَ شَاةً وَّاجِدَةً ۚ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا ٱنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنُّ إِلَّا تِسْمِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءً إِلَّا أَنْ يُشَاءً رَبُّهَا. بیں اگر اس کے پاس صرف ایک مونوے درہم موں تو اس میں کوئی چیز داجب بیس ہے عمریہ کہ اس کا مالک نفلی طور پر دینا جا ہے۔

ان مدیث ک شرح می ابخاری: ۱۳۳۸ میں گزر کی ہے۔ ۳۹ - بَابٌ لَّا تُدُوخَدُ فِی الصَّدَقَةِ هُرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ وَلَا تَيْسٌ وَلَا تَيْسٌ وَلَا تَيْسٌ وَلَا تَيْسٌ وَلَا تَيْسٌ وَالْهُ مُثَلِّدَ قُ

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي خُدَّثَهُ انَّ ابَا بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي خُدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْرَجُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْرَجُ فِي السَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْرَجُ فِي السَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْرَجُ فِي السَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْرَجُ فِي السَّاءَ السَّاءَ السَّاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ تَبْسُ وَلا يَخْرَجُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَحْرَجُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَبْسُ وَلا مَا شَاءَ السَّاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ تَبْسُ وَلا مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ للّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ز کو ة میں بوڑ ھااورعیب والا اورنر جانو رنہیں دیاجائے گا' گر جب عامل اس کالینا مناسب سمجھنے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رشی آللہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر میں آللہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر میں آللہ نے ایک میں کہ واللہ نے ایک رسول میں آلہ آتا ہم کو یہ تھم دیا کہ کوئی محض ذکو ہ میں بوڑ سے باتورکون نی لے نہی عیب واے جاتورکون نرجانورکو میں میں بوڑ سے باتورکون نرجانورکو کے میں میں بوڑ سے باتورکون نرجانورکو کے میں میں بوڑ سے باتورکون کی ہے۔

اس جدیث کی شرح بھی میچ ایخاری: ۱۳۳۸ میں ملہ حفہ کریں۔

٤٠ بَابُ اَخُولِ الْعَنَاقِ فِي الصَّلَاقَةِ
 ١٤٥٦ - حَدَثْنَا اَبُو الْيَصَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَبُ
 عَنِ السَرَّهُ سِرِيِّ (ح). وقَالَ السَّلِيثُ حَذَّنِي عَبْدُ اللّهِ بَنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عُنْهُ لَوْ اللّهِ بَنِ عَبْدُ اللّهِ بَنِ عَنْهُ لَوْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْهُ لَوْ مَنْ عَبْدُ اللّهِ صَلّى عَنْهُ لَوْ مَنْ اللّهِ صَلّى مَنْهُ وَيْ عَنْهُ لَوْ مَنْهُ وَيْ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ وَاللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّه صَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

مکری کے بچہ کوز کو ہمیں دینا

امام بخاری رو بت رَبِّ بین بہیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے ہو بہیں شعیب نے خبردی از الزجری (ح) اور لیف نے کہا: ہمیں عبد الرحن بن خالد نے حدیث بیان کی از ابن شہاب از عبید الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود که حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بیان کیا: حضرت ابو بر میں الله عند نے بیان کیا: حضرت ابو بر میں الله عند نے بیان کیا: حضرت ابو بر میں الله عند نے بیان کیا جو میں اس کے الکار کرنے ہے وہ رسول الله من کے دیا کرتے ہے تو میں اس کے الکار کرنے پر ان سے قال کروں گا۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۲۰۰ ۱۱ می گزریکی ہے۔ ۱٤٥۷ - فلال عُمَرُ رَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلَّا اَنْ رَآیْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِیْ بَکْرِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ بِالْقِتَالِ وَعَرَفْتُ آنَـٰهُ الْحَقَّ.

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری: ۹۹ ۱۳ میں گزر پھی ہے۔

۔ حضرت عمر دخی آفذ نے کہا: پس میہ چیز وہ تھی جس کو میں نے سمجھ لیا کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت ابو بمر دشی آفذ کا سینہ تمال کے لیے کھول دیا ہے بس میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔

# ١٤ - بَابٌ لَّا تُسُوِّخَذُ كَرَائِمُ آمُوالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ ندو

#### ز کو ق<sup>میں لوگوں</sup> کاعمدہ مال ندوصول کیا جائے

> پانچ اونٹوں سے کم میں زکلو قاواجب نہیں ہے

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں ایران ن ایسف نے حدیث بیان کی افہوں نے ہا: ہمیں امام ، سے بردی از محد بن عبد الرحمان بن ابی صعصعہ الماز فی از والد خود از عفرت ابوسعید خدری دی اندی کہ رسول اللہ مائی آئم نے فرمایا: پانچ وس ( تین سوکلو مرام) مجور سے کم میں صدقہ (زکو قائیں ہے اور دوسو درہم جاندی ہے کم میں دکو قانبیں ہے اور دوسو درہم جاندی ہے کم میں ذکو قانبیں ہے اور پانچ اونوں سے کم میں ذکو قانبیں ہے۔

اس مدیث کی شرح می ابخاری ده سیس گرریکی ہے۔ ۲۶ - بَابُ لَیْسَ فِیْسَا دُوْنَ خُمْس ذَوْدٍ صَدَقَةً

١٤٥٩ - خَدَثْنَا عَسَدُ اللّهِ بَنُ بُوسُفَ قَالَ اَخْبُولَا مَالِكُ عَنْ مُحَسَدِ بَنِ عَلَدِ لَرَّحْسَنِ بُنِ اَبِى صَعْصَعَة الْمَاذِيقِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدْدِي رَضِى اللّهُ الْمَاذِيقِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ اَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ فَوْدُ وِيْنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

اس مَديث كَيْشُرِح بَضِيحُ أَبْخَارِيٰ: ٥٠ ١٨ مِن مُزَرِجُل ہے۔ ٤٣ - أَبُ زُسُخُوةِ الْبُقَرِ

گايوں كى زكۈ ة

وَقَالَ آبُو حُمَيهِ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللّهُ رَجُلٌ بِهِ فَرَةٍ لَهَا خُوارٌ. وَيُقَالُ جُوارٌ. ﴿ تَجَارُونَ ﴾ (أَلَى: ٥٣) تَرفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كُمَا تَجَارُ الْهُورَةُ.

اورابو حمید نے کہا کہ نی المنظام نے فرایا: بیل حمید تیا مت کے دن دہ فض منرور دکھاؤں گا جو اللہ کے پاس کانے افحائ المحائ ہو اللہ کے باس کانے افحائ المحائ ہو اللہ کے دان دہ فض منرور دکھاؤں گا جو اللہ کے باس کا در ''کی اور '' کی اور '' کی اور آ المؤمنون میں جو مجدا کی روایت میں ''جسوار ''کالفظ ہے' سورة المؤمنون میں جو ''کہا کی روایت میں المحادون ''کالفظ ہے' دوای سے لکلا ہے یعنی تم اس طرح جلا رہے مور اللہ کے جاتم ہوئے جاتم ہوئے جاتم ہوئے جاتم ہے۔

علامہ بدوالدین فینی نے لکھا ہے: اس تعلق کی اصل امام بخاری نے" کتاب توك التحیل" میں موصولاً روایت کی ہے۔ (عمدة سالتاری جه ص سے) میں نے" کتاب توك الونیک "میں دیکھا اس میں بیصد یہ فیدیں ہے بلکہ بیصد یہ سے:" انعا الاعمال بالنید" ر (میح ابغاری: ۱۹۵۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص بن فیات منے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمر سے والد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاحمش نے صدیت بیان کی از المعرور بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاحمش نے صدیت بیان کی از المعرور بین مورد از حضرت الوؤر رہی تنہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نی المشائلین کے باس بہنچا آپ نے فرایا: اس ذات کی حتم جس کے قصد و قدرت میں بیری جان ہے! یا فرایا: اس ذات کی حتم جس کے موا کوئی حیادت کا مستق بیس ہے! یا جس طرح آپ نے طف الحمایا کوئی حیادت کا مستق بیس ہوگا جس کے باس اور نے موں یا گا نمی ہوں یا کہ کوئی مردایا نہیں ہوگا جس کے باس اور بہت فرب حالت میں بحریال ہوں جن کا دہ حق اوا نہ کرتا ہوگر قیامت کے دن اس کے باس وہ جانور بہت بوئی جسامت ہیں اور بہت فرب حالت میں بین کو اپنے کھرول سے دوندیں کے اور اپنے کیرول سے دوندیں کے اور اپنے کیرول سے دوندیں کے اور اپنے کیرول سے دوندیں کے اور اپنے کرول سے دوندیں کے اور اپنے کیرول سے دوندیں کے دور اپنے کیرول سے دوندیں کے دور اپنے کی دو گاری دیوز کر دجائے گا تو پہلا ریز دوبارہ آ جائے گا حی کروں سے درمیان فیصلہ کر دیا جائے کا تو پہلا کروں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس صدیت کو بہتر نے از الی صارفی از ابو ہریرہ دی گانداز نی دیکھ کے دور اسے کا دی بیا ہے۔

مَدُنَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُعُرُورِ ابْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّهِيْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّهَيْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّهِيْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّهَيْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّهِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَالَّذِى نَقْيِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَالَّذِى نَقْيِي اللهُ عَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَقَ. مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ اللهِ عَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَقَ. مَا مِنْ رَجُّلِ تَكُونُ لَهُ إِبِلُ أَوْ بَقُونُ أَوْ غَنَمُ لَا يُؤَدِّى حَفَّهَ وَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَالِح عَنْ أَبِي مُولِولًا أَوْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَالِح عَنْ أَبِي هُولُولًا وَاسْمَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَالِح عَنْ أَبِي هُولُولًا وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم . وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَالِح عَنْ أَبِي هُولُولًا وَسَلَم . وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . (1170) الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . (1170) الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . (1170)

(ستن ترفرک: ۱۲۲ ستن نسانی: ۲۳۴۰ ستن این ماجد: ۱۸۵۵ سند المیز اد: ۳۹۹۳ میچ این نوید: ۲۲۵۱ سنن بیبتی عهم ۱۹۵ سند امیر ۲۵۰ س۱۵۸ طبیح تدیم مستداحد: ۲۱۳ سن ۳۵ سمی ۱۳ مؤسسة الرمالة نیم دنت)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس صدیث کی باب سے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ جس فض نے اپن کا بول کی زکو ہ اوائیس کی ہوگی تیا مت سے دن ووائل کواسینے کھرول سے روندیں گی اور مینکوں ہے ماریں گی اس سے معلوم ہوا کہ گاہوں کی زکو ہ اواکریا واجب ہے۔

#### كايوس كى زكوة كانصاب ادرزكوة كى مقدار

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مأكلي متو في ٩ سم مع تصليحة جين:

كايوں كى زكوة كانساب اوراس كى مقدار درج ذيل حديث مي ب:

حعرت معاذر مین نشریان کرتے میں کہ جب نی مل اللہ اللہ ان کو یمن کی طرف بھیجا (تو انہیں علم فر مایا) کہ ہرتمیں گا يول سے ا كيسال كالمجيز ايا مجيزى وصول كرين اور مرجاليس كايون سے دوسال كالمجيز ايا مجيز ك وصول كرين -الحديث

(سنن ابوداؤد: ۲۵۷۱ سنن ترندی: ۱۵۲۳ سنن نسائی: ۲۳ سنن نسائی: ۱۸۰۰) (شرح ابن بطال ج ۱۵۰ سنن ترندی: ۱۸۳ سنن نسائی: ۱۸۰۳)

رشته داروں کوز کو ة وینا

٤٤ - بَابُ الزَّكُوةِ عَلَى الْآقَارِبِ

اس عنوان میں زکو ہ سے مراد اصطلاحی زکو ہ تبیں ہے بلکہ تواب کی نیت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اصطلاحی زکو ہ سے مراد شرى نساب يرايك سال كزرنے كے بعداس كا جاليسوال حصر عير ہائى فقيركوديا ہے-

وقال النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ اور بَى الْمُعْلِيَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ اور بَى الْمُعْلِيَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ اور بَى الْمُعْلِيَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آجُرَانِ آجُرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ.

قرابت کا ہے ادرایک اجر صدقہ کا ہے۔

اس تعلیق کے موافق حدیث موسول عقریب سیح ابنی رک: ۲۲ سالی آرای ہے-

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از اسحاق بن عبد الله بن الي طلحة انهول في حضرت الس بن ما لك من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ بڑی منافشانصار میں سب ہے زیادہ تحبوروں کے بالح سے لحاظ سے مال دار تھے اور ان کا سب ے زیادہ پندیدہ باغ بیرحاء میں تھااوروہ معجد (نبوی) کے سامنے يت من عضرت الس في كها: جب بيرة يت فازل مونى : تم اس وقت تك بررز فيكى كونبين إسكت جب تك كرتم الى بسنديده چيزول میں سے خرج نہ کرو۔ (آل مران: ۹۲) تو حضرت ابوطلحہ رسول الله تعالی فرما تا ہے: تم اس وقت تک برگز نیک کوئیس یا سکتے جب تک كرتم الى بسنديده چيز دل يس مع خرج شكرو-(آل عران ٩٢٠) اور میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ پہندیدہ مال ہیرحاء کا باغ ہے اور بیاللدے کے مدقہ ہے میں اس کی نیکی اور اللہ کے نزد یک اس کے ذخیرہ کی امیدرکھا ہوں اس بارسول اللہ اس کو دہال خرج 

١٤٦١ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا المعبَرَالله بن يوسف في مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِى طَلْحَةَ آلَهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ آبُو طَلْحَةَ أَكُثَرَ الْآنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحُلُ وَكَانَ آحَبُ آمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرٌ حَاءَ وَكَانَ مُسْتَقَبِلَّهُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ خَلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيْبٍ. قَالَ أَنُسُ فَلَمَّا النزلت مذه الاية (لن تنكالوا النو حتى تُنفِنُوا مِنَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل: ١٠١٠) قَامَ آبُو طَلَّحَةَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ آحَبُّ آمُوالِيِّ إِلَىَّ بَيْرُحَاءً وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ ۚ أَرْجُوا بِرُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَضَعَّهَا ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ وَلِكَ مَالٌ رَابِعْ وَالِكَ مُسَالٌ رَابِعٌ وَقُدُ سَسِعْتُ مَا قُلْتَ وَلِيِّي اَرَاى اَنْ تَجْعَلُهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ. فَقَالَ آبُو طَلَّحَةَ آفْعَلُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا آبُو طَلَحَةً فِى اقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيْلُ وَيَّعِيلُ مَا يَعْدَى وَإِسْمَاعِيْلُ وَعَنْ مَالِكِ رَابِحٌ. [الحراف الحديث: ١٣٥٨\_٢٥٥٣\_١٨٥٨\_ عَنْ مَالِكِ رَابِحٌ. [الحراف الحديث: ١٣٥٨\_٢٥٥٣\_١٨٥٨]

فرمایا: اس کوچھوڑو! بینفع آور مال ہے بینفع آور مال ہے (آپ
نے دوبارفر مایا) اور تم نے جو کہا وہ میں نے سی اور میری رائے بہ
ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو پی حضرت ابوطلحہ نے کہا: یارسول الله! میں ایسائی کروں گا پھر حضرت ابوطلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے عم زادوں میں تقسیم کردیا ۔عبدالله بن بوسف کی متابعت روح نے کی ہے اور یکی بن کی اور اسامیل نے امام مالک سے داروں میں کو دیا۔ کی دوایت کی ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۹۸ ؛ الرقم السلسل: ۲۲۷۸ ، سنن دارمی: ۱۲۵۵ ؛ سنن کبرئ: ۲۲ -۱۱ ، صحیح این حبان: ۹۹۸ یه ۱۳۳۳ ، صلیة الاولیا و ج۲ م ۳۳۸ سنن بیمتی مسلم: ۹۹۸ و ۱۲۳۳ ، سند احد به ۱۲۸۳ مؤسسة الرسافة بیروت بسنن بیمتی ج۲ م ۱۲۳۳ و ۱۲۳۳ مؤسسة الرسافة بیروت با منا المیانید لا بن جوزی: ۲۰۹ مکتبة الرشاز بیاض ۲۲۵ هه)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے کی بار تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی باب سے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کودے دو۔ حدیث مذکور کے مسائل اور حصر بات ابوطلحہ کی دریا دلی اور نبی سُلَمَائِیَا ہم کی بِنْسَی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة جير:

اس حدیث کے سائل اور فوائد حسب ذیل ہیں:

حضرت ابوطلحہ مین کنٹنٹ کہا: میرے نز دیک میراسب سے زیادہ پہندیدہ مال ہیرطاء کا باغ ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہا ہے مال ہے محبت کرنا اور اس کو پہند کرنا جائز ہے اور س میں کو کُ نشش اور عیب نہیں ہے اور اس سے میم معلوم ہوا کہا پی زمین پر پھل دار ورختوں کا باغ نگانا جائز ہے۔

نی النّ اللّ اللّ الله الوطند کے باغ میں جاتے تھے اور اس کا پانی پینے تھے اس سے معلوم ہوا کہ استاذ اور بینے کا باغ میں اس کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے اور اپنے دوستوں کے باغ میں جانا اور اس کے پچلوں سے کھانا بھی جائز ہے۔

اوراس صدیت میں یے ذکر سے کہ حصرت ایو طحد نے اپنالسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے ویا اور نی منظیکی ہے اس کو تبول نہیں کیا اور فرمایا: میتم اسے دشتہ واروں میں تشکیم کردواس سے حصرت ابوطلحہ کی دریاد کی اور نی منظم کی سینفسی معنوم ہوئی۔

 الآكا - حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى مُرْيَمَ قَالَ آخَبَرُنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ مَعْفَرِ قَالَ آخَبَرُنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَرَجَ مَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آضَحَى أَوْ فَطُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آضَحَى أَوْ فَطُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى آضَحَى أَوْ فَطُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى آضَحَى أَوْ فَطُ النَّاسُ اللهِ الْمُصَلِّلَ النَّاسُ المَصَلَّدُ النَّاسُ عَصَدُقُوا النَّاسُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ النَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رَايَّتُكُنَّ اكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فَقُلُنَ وَبِمَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ تَكْفُرُنَ الْعَشِيرُ مَا رَايَتُ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرُ مَا رَايَتُ وَلَى مَنْ الْحَاذِم وَيَ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنَ اللَّهِ الرَّجُلِ الْمُحَافِ مِنْ الْحَدَاكُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. ثُمَّ الْصَرَف اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِي وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوز خ والیال پایا ہے ابوں نے یو جیما: وہ کس وجدے؟ یارسول الله! آپ نے فر مایا: تم لعنت بہت كرتى موادرائے فادندى نافر مانى كرتى مؤمل في عقل اوردین کی کی والی تم میں سے کوئی اسی عورت نیس ویکھی جو مجھودار مرد کی عقل کو ضائع کرنے والی ہوا اے عورتوں کی جماعت! مجمر آب واليل على محك على جب آب محر بيني تو حضرت ابن مسعود رہنی فندکی بیوی زینب آئیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتی محمیں پس عرض کیا ممیا: یارسول الله! بیزین بین آب نے بوجها: كون ى زينب بير؟ ليس بتايا كميا: بيدهنرت ابن مسعود كى بيوى بين آب نے قرمایا: ہاں! ان کوا جازت دے دو میں ان کوا جازت دی حمی انہوں نے کہا: اے اللہ کے نی ا آپ نے آج صدقہ کرنے کا تھم فرمایا تھااورمیرے ہاس زیورات ہیں ہیں ہے ان کوصدقہ مرفي اداده كياب أل مرت اين مسعود كايد خيال ب كديس جن بران مبرات وسدته وسدته برايا ان بل وه ادران كي اولا درياده مستخل ہیں تو ہی مُنْ تُنْکِلُتِكُم نے فرمایا: ابن مسعود نے سی كہا " تمہارا خاونداوراس کی اولا دان میں زیادہ مستحق ہیں جن پرتم صدقہ کرو

اس مدیث کی شرح میچی ابخاری: ۳۰ سایس کرر چکی ہے تا ہم اس سدیث بیل زیرات کے فلی مدقد کا ذکر ہے اس مناسبت ہے ہم اس مدیث بیل زیرات کے فلی مدقد کا ذکر کہا ہے ہیں:
سے ہم بیمال زیورات کی زکو قاکا مسئلہ اوراس میں ندا ہب نقتها واور نقها واحتاف کے مؤتف پر دلائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں:
مستعمل زیورات میں زکو قاکے وجوب کے متعلق ندا ہب فقیها و
علامہ مونتی الدین عبراللہ بین احد ہی تحدید المرائی متونی متونی متاسب کی اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ المرائی متونی متاسب کی اللہ بین اللہ بین احد ہی تا میں اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین ال

جب مورت زبور،ت کوئی آن مو یا عاریهٔ دین موتو ان زبورات پرزکو قائیس ب بیصلید کا نیا براله ند بهب ب حضرت این عمر حضرت جابر حضرت الس حضرت عائشه اور حضرت اسا ورائی بی مؤتف ب اور فغها و تابعین بیس سے قاسم شعبی مقاده محد بن علی اور عمره کا می مؤتف ہے اور ایمہ میں سے امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن عنبل کا یکی تدہیب ہے۔

دومرا فرجب سے سے کہ عورت کے پہنے ہوئے زیورات میں زکو ہے معزرت عمرا معفرت این مسعود معفرت ابن عباس اور معفرت می معفرت حبداللہ بن عمرو بن العاص کا بھی مؤقف ہے اور فقہا و تا بعین میں سے سعید بن السیب اسعید ابن جبیرا عطام عبار عبداللہ بن شداد جا بربن فرید ابن میران الزمری اور الثوری اور انتریس سے امام ابوحلیف کا میں قرب ہے۔

(المنى جسم ٢٥٣ دارالحديث قابره ٢٥٩١١٠)

## مستعمل زبورات میں زکو ۃ کے وجوب کے متعلق احادیث مطلقہ

حضرت الس و بن الله بيان كرتے ميں كه حضرت ابو بكر و بن الله نے جوزكو ق كفر انفل كمتوب ميں لكھ اس ميں لدكور ہے: جا عدى ميں جا السوال حصد ذكو ق ہے اور اگر اس كے باس ميں والدوال حصد ذكو ق ہيں ہے اور اگر اس كے باس مير ف ١٩٠ دراہم موں تو ان ميں ذكو ق نہيں ہے اسوااس كے كداس كا ما لك نفلى طور پر كو ق و بينا جا ہے۔ (سنن ابوداؤر: ١٥٧٥ اسن نمائى: ٢٣٣٣ اسنن ابن ماج: ١٨٠٠ مندالميز اردا ٢٠ مندابول على ١٤٠١ اسنن دار تفلى ج مي ١١١٢ المستدرك جام ١٥٠٠ مندامد جام ١١٠)

اس صدیث نے وجہ استدانال میہ بس مدیث میں نی المٹیٹیٹیم نے دوسو درہم (ساڑھے باون تولہ جائدی) پر مطلقاً زکو ہ واجب کی ہے خواہ وہ جائدی زیورات کی شکل میں ہویا درہم کی شکل میں ہو۔

ای طرح بیصدیث ہے:

حضرت ابوسعید مین نفذ بیان کرتے ہیں کہ نبی منظم نے فرمایا: پانچ اوقیہ (دوسو درہم یا ساڑھے باون تولے جاندی) سے کم میں زکڑ ہنبیں ہے۔

(میح ابغاری: ۱۰ ۱۰ امیح مسلم: ۱۹ ۹ اسنن ابدادُد: ۱۵۵۸ اسنن تر ندی: ۱۳۲ ۱۳۳ اسنن نسالی: ۱۳۳۳ سنن ابن ماجه: ۱۳۹۱ اورسوئے کی زکو قاسے متعلق برحراد بیت جیں:

(سنن دارتطن :۱۸۸۲ دارالسرف بيروت ۱۳۲۲ هـ)

"حعزت عمره بن حزم و بن تنظیریان کرتے ہیں کہ رسوں اللہ سمآنی کیا ہے :وکھنوب کھا اس میں ندکورتھا جب سونے کی قیت دوسو درہم کو پہنچ جائے تو ہر جالیس درہم میں ایک درہم زکوۃ ہے۔

(المستدرك: ١٣٨٤ المستح أين حبال ١٩٧٩ المستى واداً عن ٢ مل ١٨٨ المستح اين فزير: ٢٢٩٩ مستف عبدالرزال: ١٩٢١ مستف اين الي شيبه ١٤٣٥ المستركم أي ف١٨ مر ١٨٨ المنط الزوائد ق ١٣ مراك الفطائب العاليد: ٩٠٩)

امام محر دیبانی متونی ۱۸ مده بیان کرتے ہیں: ہمیں امام ابوصنیفہ نے خردی از من دال ابراہیم انہوں نے بیان کی کہ مشال سونے ہے کم مقدار میں زکو ہ نہیں ہے ہیں جب ہیں مثقال سونا ہوتو اس میں سے نصف مثقال زکو ہ دی جائے گی اور جوہیں مثقال سونے ہوتو اس میں سے نواج و دی جائے گی اور جب دوسودرہم جائدی ہوتو اس میں سے پانچ درہم ذکو ہ دی جائے گی اور جب دوسودرہم جائدی ہوتو اس میں سے پانچ درہم ذکو ہ دی جائے گی اور جب دوسودرہم جائدی ہوتو اس میں سے پانچ درہم ذکو ہ دی جائے گی اور جب دوسودرہم سے زائد ہوتو اس کے حساب سے زکو ہ دی جائے گی ۔ امام محمد نے کہا: ہم ان سب بھل کرتے ہیں اور امام ابو صنیف ہی ان سب بھل کرتے ہیں اور امام ابو صنیف ہی ان سب بھل کرتے ہیں اور امام ابو صنیف ہی ان سب بھل کرتے ہیں اور امام ابو صنیف ہی ان

الم ابواحد بن زنجوید نے کتاب الاموال میں از ابولیم انجی از العرزی از عرد بن شعیب از والدخود از جدخود بیان کیا ہے کہ رسول الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم الله فالم ورجم میں پانچ درجم واجب میں اورجی مثقال سونے میں تصف مثقال زکو ہواجب ہے۔

(نصب الرابين ٢ ص ٩ ٢ ٣ وارالكتب العلميد ابيردت ٢١ ١١ ٥ ٥)

ان احادیث سے وجداستدلال سے سے کہ نی منتی کی شائی کے سازھے سات تو لے سونے پر مطلقاً زکو ہ واجب کی ہے 'خواہ وہ سونا خام حالت میں ہویا زیورات کی مسورت میں۔

صدر الشريعه مولاتا محمد المجد على اعظمي متوفى ١٤ ١١ ه الصلحة بين:

مسئلہ: سونے کی نصاب میں مثقال ہے بعنی ساڑھے سات تو لے اور جا نمری کی دوسودرہم بعنی ساڑھے یاون تو لے۔ مسئلہ: سونے کی نصاب میں مثقال ہے بعنی ساڑھے سات تو لے اور جا نمری کی دوسودرہم بعنی ساڑھے یاون تو لے۔

(بهارشربیت حده: ۵ ص ۱۹ نغیا والقرآن پلی کیشنز کا مور ۱۷ ساه)

## مستعمل زیورات میں زکو ہے وجوب کے متعلق خصوصی احادیث

حضرت ام سلمہ رہنگائشیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا بیے کنز (خزانہ) ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جوزیورز کو ق کی مقدار کو کہنچ حمیااوراس کی زکو ۃ ادا کردی می تو وہ کنزنہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد: ١٥ ١٣ ١٥ المستدرك ج اص ٩٠٠ سنن دارتطني ج م ص ١٠٥ اسنن بيمل ج هم ص ١٠٥)

امام بیمنی نے کہاہے: اس کی سند میں تابت بن محلان منفرد ہے مگر اس سے امام بخاری نے روایت کی ہے اور امام ایمن معین نے اس کی توشق کی ہے اور امام ابن حبال نے اس کا شیزت میں ذکر کیا ہے۔ (سیّب انتقات لابن حبان جے مص کے ا

اس حدیث کی سند میں محمد بن عطاء کی راوی سے امام دارتھی نے میں کو مجبول کہا ہے ملیکن میری نہیں ہے اس کا پورانام محمد بن عمر و بن عطاء ہیں راوی سے امام دارانام محمد بن عطاء ہے اس کی تبست اس کے دارا عظاء کی جانے قواس کو جبوں کمان کیا جاتا ہے امام حاکم نے اس حدیث کوامام مسلم کی شرط سے موافق مجمح قرار دیا ہے۔ (السندرک جامس) (نسب الرایہ ۲۲ مسالم کی شرط سے موافق مجمح قرار دیا ہے۔ (السندرک جامس) (نسب الرایہ ۲۲ مسالم کی شرط سے موافق مجمح قرار دیا ہے۔ (السندرک جامس) (نسب الرایہ ۲۲ مسالم کا موافق مجمح قرار دیا ہے۔ (السندرک جامس) (نسب الرایہ ۲۲ مسالم)

(سنن ترندی: ۱۳۷۲ سنن ابودادّه: ۱۳۵۳ سنن نسائی : ج۵ ص ۳۸ سنداحدج ۲ ص ۲۰۸–۲۰۳–۱۷۸ سنن پیتی ج سمی ۳ سما " شرح السند: ۱۵۷۷ مسنف هیدالرزاق: ۲۰۱۵ مسنف ابن انی شیبدج سم ۳۳)

حضرت زینب رشی کنی نده وجه حضرت این مسعود رسی نشد بیان کرتی ہیں : میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے زیورات ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رسی نشد کا ہاتھ تک ہے اور میرے زیر کفالت میری دو بھتیجیاں ہیں 'آیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اپنے زیر رات کی زکو ہون پر فرج کر دوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود سے کہا: تمہاری اور تمہارے بچوں کی کفالت نے جھے صدقہ کرنے ہے روک رکھاہے تب ہی ملی آئی ہے نے فر مایا: ہم ان پرخرج کروتمہارے لیے اس مین دواجر ہیں۔

(سنن دارتطنی ج ۲ ص ۱۰۸ مصنف عبدالرزاق:۵۹ - ۵۵ - ۷۹۵ )

التعمی بیان کرتے ہیں کدایک عورت میں المائی آئی اور کہنے گی: بیزیورات ہیں بیستر دینار کے ہیں کہ آب ال يس الله تعالى كاحق لے ليج ميں نبي الله الله عندان ميں سے ایک دينار اور چوتھا كى دينار لے ليا۔

(سنن دارقطن ج ۲ ص ۱۰۷-۲۰۱۱ اس مدیث کی سند میں ابو بکر البید لی نام کا ایک راوی متروک ہے )

جب زیورات برمقدارنصاب ہوں توان میں زکوۃ کے وجوب کے متعلق فقہاء تابعین کے آثار

سعید بن جبیرنے کہا: سونے اور جا ندی کے زیورات میں زکو ہے اور یمی سفیان کا قول ہے۔

(معتف ابن الباشيد: ١٠٣٦٣ المجلس على بيروت مصنف ابن البي شيد: ١٠١٦٥ موار الكتب العلمية بيروت)

عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو پر کاللہ اپنی بیویوں کو میتلم دیتے تھے کہ وہ اپنے زیورات کی زکو ۃ دیا كريل\_ (معنف ابن ابي شيبه: ١٠٢٦٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن ابي شيبه: ١٠٢٦٣ وارالكتب العلميه بيروت ٢١٣١١ ٥)

عمره بن هرم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا حمیا: کیا زیورات میں زکو ۃ ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! جب وہ مين مثقال (سوتا) بهويا دوسودر أمم بهول \_ (مصنف ابن اني شيبه:١٠٢٦ المجلس على بيردت مصنف ابن اني شيبه: ١٠١٦٨ وارالكتب العلميه بيردت ) جاج بیان کرتے ہیں کہ عطام نر رکی اور ملوں نے کہا کہ زہر ات شار کو ہے اور سے کا سیم جاری ہے کہ مونے اور جاندی ك زيورات مين زكوة م ـ (معنف ابن الي شيد: ١٠٢٦٤ ، مجل على أيد الت الم الي الي الي الم الكتب العلمية بيروت) عبدالله بن شداد نے کہا کے زیورات میں زکو قاہے تی کا انتوالی میں بھی زہو ہے۔

(معنف ابن اليشيد: ١٠٢٦٨ ، مجلس على بيروت مسنف ابن الي شيد: • ١٠١٠ واد الكتب المعلميه بيروت )

حسین بیان کرتے میں کہ عطاء نے ، کہ جب زیر ات کا نصاب زکا آ کوٹی جائے تو ان میں زکو ہے۔

مصنب ابن الرشيد: ١٠٢٠ المجلس يرورن منف ابن الي شيد: ١٤١٠ أوار الكتب العلمية بيروت

ز بورات میں زکو ہ واجب نہ ہونے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کی احادیث اور ان کے جوابات

حصرت ابن عمر منتها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی ایک فیر مایا: زیورات میں زکو ہنہیں ہے۔

المام بيني متولى ٥٨ مه عفر، تعين اور مديث ووار مانتها مفروايت كيا باس كي كوكي اصل فيرس باب باطل باور اس باب میں رسول اللہ سٹھائیڈنے کا تولی ارش دہیں ہے۔ ( معرفت اسٹر والا فارج اس ۱۹۹۱ دارالکتب علمیا بروت واسا م

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رہی گلئے ہے چھا: کیا زیرات میں زکو ۃ ہے؟ انہوں نے کہا جمیں! میں نے کہا: اگر چہ ہزار دینار ہول؟ انہوں نے کہا: ہزار کثیر ہیں۔(مصنف عبدالرزاق:۲۷۷۲ سنن بیلی جسم ۱۳۸۸) حصرت عبدالله بن عمر مِنْ للله في الله عن كها كه زيورات مين زكوة تبين ب-

(مصنف عبدالرزاق: ۷۵۷ وارالکتب العلميه بيروت مصنف ابن الي شيد: ۱۰۲۵ ممل علمي بيروت) (سنن بيمل علم ۳۳ م) حضرت جابو دینی آنتهٔ حضرت عبدالله بن عمر دین آنه کے علاوہ حضرت انس حضرت عائشہ اور حضرت اساء دین آنہ یم کا بھی یہی مؤتف ہے اور بدایک اجتمادی مسلدہ اور اس میں معابد کرام رہائی تم کی آرا و مختلف ہیں لیکن احادیث صححدادر آثار تو بدسے بد ثابت ہے کہ زبورات میں زکو ہ واجب ہے اور یہی چیز اصول اسلام کے مطابق ہے اورزبورات میں زکو ہ کے وجوب کی تعی میں صرف بعض محاب کے اقوال ہیں اور رسول الله من الله الله اس متعلق کوئی ارشاد نہیں ہے جیسا کہ امام بیمن نے بھی اعتراف کیا ہے جب کہ زیورات

میں زکو ہے وجوب کے متعلق رسول الله ملتا لیکھی کے متعدد ارشادات صححہ ثابت ہیں۔

\* شرح سیج مسلم ج۲ ص ۸۹۵ – ۸۹۳ میں ہمی اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے لیکن یہاں ممہ الباری میں بہت مفتل بحث ہے۔

ز کو ۃ واجب تہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك أنهول في كها: بميس شعبه في حديث بيان ك أنهول في كها: ممين عبدالتدين وينار في حديث بيان كى انهول في كها: من في سلیمان بن بیار ہے سنا از عراک بن مالک از حضرت ابو ہرمرہ مِنْ أَنْهُ ' انہوں نے بیان کیا کہ نبی مِنْ اَلِیْمَ نے فرمایا: مسلمان براس

[طرف الحديث: ١٣٣٨] كي كلور ساور غلام من زكوة واجب بيس بي

20 - بَابٌ لَيْسَ عَلَى المُسلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ ' عَنْ عِرَاكِهِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةً.

(صحیح مسلم: ۹۸۳ ) ارقم کمسلسل: ۲۲۳۷ سنن ابودادُد: ۵۹۵۱ پسنن ترزی: ۲۲۸ سنن نسائی: ۲۳ ۲۳ سنن ۱۳۲۱ سنن ابن باجد: ۱۸۱۳ سند الحميدي: ١٠٤٣ معنف ابن ابي شيرج ٣٠س ١٩١ معجع ابن فزير : ٢٢٨٦ سنن بيبتي ج٣ص ١١٠ شرح مشكل الآثار: ٣٢٣٧ شرح السند: ٣١٥١٠ منداحرج اص ۲۳۲ طبع قديم منداحر: ۲۰۵ سارد ۱۱ م ۲۳۴ سؤسست المنطق شاجامع المساتي، ترجوزي: ۳۸۳ مكتبة الرشارياض ۲۳۲ ما مسندالطحاوى: 440)

گھوڑوں میں زکوٰ ق کے وجوب کے متعلق ندا ہب ففنہاء اور امام ابوحنیفہ کے ندہب پر دلائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عنى حنى متوفى متوفى ١٥٥ ه لكصع جراد

سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز " بل المستحث الحسم " المستحد بن المسيب عمر بن عبد العزيز " بل المستانعي المام احمر اسحاق اور غیرمقلدین نے میکھا ہے کہ کھوڑ ، میر عل و قربہ ہے اور : رہے اس بیس سے امام ابو پوسف اور امام محمد کا مجمی یمی مؤتف ہے۔

امام ترندى متونى ١٤٩ هف ال حديث كوروايت كرف ي بعد لكهاب:

الل علم كا الل مديث سَداوير الله بسب الهور سف كها ب كرينكل بين چرف واسل كحوزول برز كو وحن سبه اورجوا، م خدمت کے لیے ہول ان پر بھی کا قانین ہے موال مورٹ کے رو محود ہاور غلام تجارت کے لیے ہور باتا چرجب ان کی تیت پرسال عمر رجائے گاتوان پرزگو ہواجب ہوگی۔ (سنن ترندی ص ۲۸۷ وارالمعرفہ بیروت ۱۳۲۳ ہے)

ابراہیم اتنی 'حماد بن الی سلیمان'امام ابوصنیف اور زفرنے بیکہاہے کہ جو کھوڑ کے سلے رکھے ہول'ان میں ذکو ۃ واجب باورش الائمه السزهى نے كہا ہے كەمحابى سے حضرت زيد بن تابت دى تشكنشكا بھى يى مؤقف ہے اور انبول نے درج ذيل مديث سے استدلال كيا ب:

حصرت ابوہریرہ دیمی فئے ایک طویل حدیث مردی ہے کہ جس مخص کے پاس سوتا جاندی ہواور وہ اس کی زکوۃ ادا نہ کرے قیامت کے دن اس سونے جاندی کو دوزخ کی آگ سے تیانے کے بعد اس کی پیٹانی 'پہلواور پشت کوان سے داعا جائے گا (الی قولمه) محابد نے بوجھا: یارسول الله! محوروں کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: محوروں کی تبین متمیں ہیں: ایک متم وہ ہے جو امام ابوصنیفدادران کے موافقین نے اس مدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ محور وں میں زکو ہ واجب ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس مدیث میں بیدلیل ہے کہ محور وں میں اللہ کاحق ہے جس طرح باتی اموال میں اللہ کاحق ہے اور اس حق کی وجہ سے ان پرزکو ہ واجب ہوتی ہے۔

اوراس کی تائیددرج ذیل صدیث سے ہوتی ہے:

۔ الزہری بیان کرتے ہیں کہ السائب بن یزید نے ان کوخبر دی کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ دہ مکھوڑوں کی قیمت لگاتے اور اس کی زکو قاحصرت عمر دین کنٹنڈ کوا داکرتے ۔ (شرح معانی الآثار: ۴۹۱۷ ندی کتب نانۂ کراچی)

ابن شہاب بیان کرنے ہیں کہ عثان محوز ول کی زکوۃ دیتے تھے اور نیمر کے بھانے السائب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمریٹی تخذے ماس محوڑ وں کی زکوۃ ہے کر باتے ہے۔

(معنف ابن الى شيبه: ٠ ٣٠ - ١ ، مجلس كا بيروت مسف ان الى شيبه: ١٠١١٥١ دارالكتب العلميه بيروت)

خلاصہ بیب کہ جو گھوڑے تجارت کے لیے ہول ان کی تیت پرزکو ۃ دا جنب ہو گی جیسا کہ اور اموال تجارت کا تھم ہے اور جو گھوڑے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہول اور ان سے ان کی نسل بڑھا تا اور ان کی تجارت کرنا مقصود نے ہو ان پرزکو ۃ واجب نبیں ہوگی اور یہی امام ابوطیفہ کا ندہب ہے اور جن احادیث میں گھوڑ داں پرزکو ۃ کی نئی ہے وہ ای صورت پرمحول ہیں۔

(عمدة تاري ج ١ س ٥٣٥ - ٥٣ ملخساً وارالكتب العلمية بيروت أ ١ ١٠٠٠ م

\* باب ندکوری حدیث شرح میح مسلم: ۱۱۸۶- ی ۲ س ۹۰۹ پر ندکور ہے اس کی شرح میں محوروں کی زکو ہ میں نداہب کا ذکر

مسمسی مسلمان پراس سے غلام میں صدقہ واجب بیس ہے

٤٦ - بآب لَيْسَ عَلَى الْمُسلِمِ فِي عَبُدِهٖ صَدَقَةٌ

سَعِيدٍ عَنْ خُلْيِم بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ح وَحَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّلْنَا مُلْكِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّلُنَا مُلْكِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّلَنَا مُلْكِمَانُ مِنَا عَلَيْهِ وَمَدَى اللّهُ تَعَالَى مُعْرَبِهُ وَمَدَى اللّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيسَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لَيْسَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

الْمُسْلِمِ صَدَقَةً فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ.

آب نے فر مایا: مسلمان پراس کے غلام اور محوزے میں زکو ہ واجب

اس حدیث کامعنی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی خدمت کے لیے جوغلام رکھے ہول یا اپنی ضرورت کے لیے جو محوزے رکھے مول ان میں زکو ہ واجب نیس ہے اور جوغلام اور محوڑے تجارت کے لیے رکھے ہوں ان میں زکو ہ واجب ہے جیسا کہ امام ترندی نے بیان کیا ہے اور اس کی ممل تفصیل اور بیان فدا ہب گزشتہ صدیث کی شرح مس گزر مجلے ہیں۔

يتبهول برصدقه كرنا

امام بخارى روايت كرت جين: جميس معاذين قضاله في مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے مدیث بیان کی از يجين از حلال بن الي ميمونه أنهوب نه كها: جميس عطاء بن بيار ق حدیث بیان کی انہوں نے معرت ابوسعید خدری مین تف سا وہ مديث بيان كرت بين كدايك دن ني النَّهُ فَيَالِمُ منبرير بين مم بعى آب كرد بين مك أو آب فرمايا: جمع اب بعد جس جزكاتم برخطرہ ہے دہ بیا ہے کہ تر دنیا کی تروتازی اور زینت کھول دی بائ كا أيك مخص في ارا الله الله الما الله على جيز سے بحى تراكى پیدا ہو گ ؟ اس کی اللہ اللہ خاموں رہے محراس مخص سے کہا حمیا: مہیں کیا ہوا ہے کہ م المانی الم اس کے سے بات کررہ ہوا اور آپ التعلیم سے بات ای کررے؟ محربم نے فورے دیکھا اوا اب یروتی تازل ہوران کس کھرآ ب نے اسے چیرے سے پیینہ ہو تجما يس فرمايا: ده سوال كرف والاكمال بي مويا كرآب كواس كا سوال پندآیا پس آپ نے فرمایا: اچھی چر ترانی کا سببتیں ہو سكى ويكموانصل بهارمحاس أحماتى بدر ليعنى ده الچى چيز ہے)ليكن وہ بھی جانورکو ماردین ہے یا مارنے کے قریب کردین ہے (اوربیہ مُرى چر ہے جو الحبى چرے طاہر موتى ہے) تاہم جو جانور سرو صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يُأْخُدُهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ " يحت إلى حَلَّى كدان كى دونوں كوكيس جول كرتن جالى بي اوروه كَالَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَسْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيهِ يَوْمَ سورج كاطرف مندكرك ليدكرة بي اور بيتاب كرت بي اور چتے ہیں بے تک یہ مال سربز اور منعاہے کی وہ کیما اچھا مسلمان بالك ب جواس بال سيمسكين اوريتيم اورمسافركوكملاتا ب یا جس طرح نی من الله الله الله اور جوفف ناحق مال ایتا ہے دواس مخص کی مثل ہے جو کھاتا ہے اور سیر تبیس ہوتا اور وہ مال اس

٤٧ - بَابُ الصَّدُقَةِ عَلَى الْيَتَامَٰى ١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ

عَنْ يَحْلِي عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يُسَارِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبُرِ ' وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ا فَقَالَ إِنِّي مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا. نَشَالَ رَجُلُ يَا رَسُولُ اللُّهِ أَوْ يَأْتِي الْنَحْيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقِيلً لَهُ مَّا شَانُكُ \* ثُكِّلُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرآيْنَا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمُسَعَ عُنْهُ الرُّحَطَاءُ فَقَالَ آبَنَ السَّائِلُ؟ وَكَالَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرْ ۚ وَإِنَّ مِمَا يُنْبِثُ الرِّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ وَإِلَّا الْكِلَّةَ الْخَصْرَاءِ وَاكْلَتْ حَسْسَى إِذَا امْسَاكُتْ خَساصِسرَ تَساهَا' اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ زَانَ هُلَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُنوَةٌ كَنِيتُ مَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى بِنَهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ الْقِيَامَةِ.

#### کے خلاف قیامت کے دن مواہی وے گا۔

(میح مسلم:۱۰۵۲ الرقم کیسلسل: ۲۳۸۳ سنن ابن ماجه: ۳۹۹۵ مند ابدیعنی: ۱۲۳۲ اصیح ابن حبان: ۳۲۲۵ مند ابوداوَد الطیالی:۱۳۸۰ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۰۲۸ شرح الند: ۵۱ ۳۰ منداحد جهوم ۱۲ طبع قدیم مشد احمد: ۱۱۵۵ سر ۱۳۸۵ موسسة الرسالة کیروت جامع المسانید لابن جوزی: ۱۹۴۰ مکتبة الرشدر یاش ۱۳۲۷ هه)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) معاذین فشاله (۲) بشام الدستوانی (۳) یخی بن الی کثیر (۳) هلال بن ابی میمونهٔ ان کوهلال بن ابی هلال بهی کها جاتا ہے (۵) عطاء بن بیبار (۲) معنرت ابوسعیدالخدری پنگشند (عمرة القاری جه ص۵۵)

مجھی بھاراچھی چیز سے بُری چیز کا ظاہر ہونا

اس مدید میں ذکور ہے: کیا اچھائی پر انی کا سب ہو سکتی ہے؟ نی ساتی لیکنی نے جواس سوال کا جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھائی اُر انی کا سب نہیں ہوتی گئیں ہے جیسے فصل بہارا چھی چڑ ہے لیکن بھی فصل بہار کا سبزہ کھا کر مویشی مرجاتے ہیں یا سبزہ نوش نما معدم ہوتا ہے مرک اس کو خوب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں ، پھراس سبزہ پر لیداور پیشا ہ کر کے اس سبزہ کو قراب کردیتے ہیں اس طرح مال دولت اچھی جڑ ہے لیکن بھی انسان مال ودولت کو تا جا تزاور حرام کا موں میں فرچ کرتا ہے یا نیک مصارف میں فرچ نہیں کرتا اور یہ کہ اس طرح کی اچھائی برائی کا سب بن جاتی ہے۔ حرام کا موں میں فرچ کرتا ہے یا نیک مصارف میں فرچ نہیں کرتا اور یہ کہ الی اس طرح بھائی برائی کا سب بن جاتی ہے۔ کہلی مثال میں فرہایا: جیسے فصل بہار میں کھی جائور مرجاتے ہیں اس میں کا فرک مثال دی ہے وہ دنیا میں نیک کام کرتا ہے جیسے انگریزوں اور امر کیوں نے مہلک بیار اس کے دریا گئی اسر بلڈ پریشراور جب دق کی دوا کیں اس کام میان نہو گئی اور ان کا آخرت میں فسکانا کام ہے اور ان کی اقراد میں کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کا سب بنی۔ سے اس لیے اس کے دریا سے انسانیت کو فائدہ پہنچا لیکن چور ہوائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کو کر اس کی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی ک

دور بی مثال اس مسلمان کی دی ہے جو کمیرہ ممناموں عمر مستفرق ہو فرائض اور داجبات کا تارک ہواس کی اچھائی اس کا اللہ اور رسول پراس کا ایمان ہے ہو راس کی نمرائی اس کا کمیرہ میں ہوا ہے کہ منازورہ وہ سی خطرہ علی ہے کہ ممنازوں میں اس کی رغبت اس کا کفر پر فاحمہ نہ کردے اور کی مثال سے ہے دی کر بھی فسل ہر رمیں جانور کھا کھا کرموت کے قریب بھی جانے جی ۔

تیسری مثال اس مسلمان کی ہے جونیک کام کرتا ہے اور گمناموں سے بچتا ہے، درا گر بھی اس سے گمناہ ہوجا کیں تو وہ ان پرتو بہ کر لیتا ہے اس کی مثال میں فر مایا: جوفض کھاتا ہے اور سے نہیں ہوتا۔

، چوتھی مثال اس مسلمان کی ہے جو دنیا ہے بے رغبت ہے اور آخرت میں کوشال ہے اور متقی و پر ہیز گار ہے اس کی مثال میں فر مایا: پس وہ کیسااچھامسلمان مالک ہے جواس مال ہے مسکمین اور میتیم اور مسافر کو کھلاتا ہے۔

بیمثالیں تر تیب وارنبیں ہیں لیکن اس حدیث میں غور وفکر کرنے سے مجھ میں آ جاتی ہیں۔

یں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عالم کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے متعلق سوال کرنا جاہیے جس طرح جب نی ملٹی آلم کے نے فر مایا: مجھے مال و وولت کی فراوانی سے تم پر خطرہ ہے تو اس سے ایک صحابی کوشبہوا کہ مال و دولت تو اللہ کی لعمت ہے اور انچھی چیز ے یہ کی برائی کا کیے سبب ہوگی؟ نی ملٹ اللے اے فورا جواب میں دیا: بلکہ کھے در کے بعد دی سے مطلع ہو کر جواب دیا ای طرح جب عالم كونوراً ممى سوال كاجواب ندا سئاتو وہ وين كتابوں كا مطالعة كرك شرح صدر حاصل كر كے سائل كوجواب دے جس طرح ني منتانيكم في وي سيمطلع موكرشرح صدرحاصل كرليا تعا-

اس حدیث کے نوائد میں سے بیہ ہے کہ عالم کو جا ہے کہ وہ لوگوں کو مال کے فتنہ سے ڈرائے اور انہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترخیب وے اور کسی مشکل مسئلہ کو آسان مثالیں دیے کرسمجھائے۔

عادنداور گوديس زير پرورش يتيم بچول و الزوج على الزوج على الزوج و على الزوج و على الزوج على الزوج على المنطق الم

اس مدیث می زکوة سے مرادعام بے خواہ زکوة نرض مو یا صدقہ نقلیہ ہو۔

اس حدیث کی حضرت ابوسعید وشی الله نی مال الله سے روایت کی ہے۔

قَسَالُهُ أَبُرُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس تعلیق کے موانق حدیث مسجح ابناری: ۱۲ ۱۲ می گزر پی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث ایان کی انہوں سے بیان کیا کہمیں میرے والد نے حدیث بیان ک کم انہوں نے کہا: جسیل الاسٹ نے صدیث میان کی انہوں نے کہا: مجھے نشین نے مدیث ہیان کی از مرد بن الحارث از معرست زینب زوجه معزت عبدالله بن مسعود دین مند انبول نے کہا: میں نے ان کا براہیم ے ذکرکی کی جھے اہراہیم نے حدیث بیان کی از ابو سبيده ازعمر ببن الحارث از خصرت زييب زوجه حعزت مبدالله بن مسعود وه صديث بالنساس كي مثل بيء وه بيان كرتي بين كه مين مسجد میں تھی تو میں نے نی سافاتی آئم کود یکھا اس آپ نے فر مایا: تم صدقہ کی کروخواہ اسے زیورات سے کرد اور حصرت زینب حضرت این مستود برخرج كرتي محس درايل وديس يتيم بجول براحظرت زيينب كماكريس آب كاورادران يتم بول رصدقه كرول جويرى محود میں ہیں تو کیا ہیہ مجھ سے کفایت کرے گا؟ حضرت ابن مسعود وَيُكُنُّ فُدُ فِي مايا: آب خود رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ا حضرت زینب رسول اللد الله الله الله الله الله العارى ا یک عورت دروازه پر بینی مونی تنی اوراس کو بھی بہی مسئله در پیش تھا' عرمادے یاس سے حضرت بلال گزرے تو ہم نے کہا: ای الفالی اللہ ے بیروال کرو کہ کیا میرے لیے بیرجائز ہے کہ میں اپنے خاوند پر

١٤٦٦ - حَدُثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَلَّاثُنَا الْآعْـمَـشُ قَالَ حَدَّنَبِي شُفِيقٌ عَن عَسْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبُ إِمْرَاقِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ فَلَاكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَلَّنَيِي إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبُ وَمُرَاةٍ عَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوّاءً. فَالْتُ كَنْتُ فِي الْمُسْجِدِ ۚ فُرَّايَّتُ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُنصَدُقُنَ وَلُو مِنْ حُلِيكُنَّ. وَكَانَتُ زِينَبُ نَنوَقُ عَمِي عَبْدِ اللَّهِ وَآيَتُهُم فِي حَجْرِهَا ۚ قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَـلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُجُزِي عَبِّي أَنَّ الْنَفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْشَامِي فِي حَجْرِي مِنَّ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ \* فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوَجَدُتُ امْرَاةً مِنَ الْآلْسَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي ۚ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ ۚ فَقُلْنَا سُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُجْزِئُ عَيْنِي أَنْ ٱلْفِقَ عَلَى زُوجِي وَآيَتُنَامِ لِي فِي حَجرِي ؟ وَقُلْنَا لَا تُحْيِرِ بِنَا ۚ فَذَخَلَ فَسَالُهُ ۚ فَقَالَ مَنْ هُمَا . قَالَ زَيْنَبُ ۚ قَالَ أَيْ الزَّيَالِبِ. قَالَ إِمْرَاهُ عَبْدِ اللَّهِ ۚ قَالَ نَعَمْ وَلَهَا اَجْرَانٍ ۗ اَجْرٌ الْقَرَابَةِ

وَآجُو الْسَصَدُوَةِ (مَحَ مَسَلَم: ١٠٠٠ الرَّمِ السَلَسَل: ٢٢٨٢ منن وَآجُو الْسَصَدُ الْحَدِينَ ١٢٩٣ منن ابن ماجِد: ١٨٣٣ منى كبرئ : ٢٣٦٩ منن ابن ماجِد: ١٨٣٣ مننى كبرئ : ٢٣٦٩ ميخ ابن ١٩٢٠ مستد ابودا وَ والطيالى: ١٢٥٣ أنجم الكبير: ٢٥١ ـ ١٣٣٠ ميخ ابن توزيد: ٢٢٧٣ مستد اجد عصاص ٢٠٥ طبح قد يم مسند اجد: ٢٢٧١ مستد اجد عصاص ٢٠٥ طبح قد يم مسند اجد: ١٢٠٨ من ورت من ما مسانيد لا بن جوزى: ٢٥٠ مي ٢٥٠ موسسة الرسالة ويروت ما من المسانيد لا بن جوزى:

ادرائے ال بیتم بچل پرممدقد کروں جومیری کودی بی اورہم نے کہا: ہماراذکر نہ کرتا معنرت بال کے ادرانہوں نے آپ سے بیسوال کیا 'آپ نے ہوجہا: وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت زینب ہیں 'آپ نے ہوجہا؛ وہ دونوں کون میں؟ انہوں مضرت زینب ہیں 'آپ نے ہوجہا؛ کون کی زینب ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت وینب ہیں 'آپ نے ہوگا؛ کون کی زینب ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ کی بیوی 'آپ نے فر مایا: ہاں! اوران کے لیے دواجر ہیں فرابت کا جرادرممدقد کا اجر۔

حدیث ندکور کے رجال

(۱) عمر بن حفص ابوحف التحقيق (۲) ابوحفص بن غيات بن طلق (۳) سليمان الأعمش (۳) شقيق ابودائل (۵) عمر دبن الحارث بن البي ضرار الخزاعي المصطلقي "بيام الموسين حضرت جويريه بنت الحارث وتفاقلة كے بھنائي بيں ادر صحابي بيں (۲) ابرا بيم التحقي (۷) ابوعبيده ان كا نام عامر بن عبد الله بن مسعود ہے (۸) حضرت زينب وتفاقلة بنت معاوية بن عمر الله بن معاوية بن عمر الشقفية بھي کہا جاتا ہے ان كا نام را كله ہے ۔ (محمدة القاري جوم ۲۰)

اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس صدیث میں اسپے خاونداور اپنی کود کے پیتم بچوں پرصدقہ کرنے کا ذکر ہے۔

حضرت زینب کے زیر کفالت یتیم بچوں کا مصداق اور حضرت بلال کا رسول الله ملتی کیا ہے۔۔۔۔۔۔ حضرت زینب کی خبر دینا

علامه بدرالدين محود بن احمد يمنى حقى متوتى ١٥٥٨ م لكمية بين:

اس حدیث میں فدکورے: وہ میٹیم بنے جومیرے زیر پرووش میں ان بر میں صدقہ کردب تو کیا بیمیرے لیے کافی ہوگا؟ الطیالی کی روایت میں ہے: بیحضرت زینب کے بھیج اور جنبیال تعیس۔

(مدة الله كن عه من ١١ واراكتب العلمية بيروت ٢١ ١١٠)

اگر سے احمر اض کیا جائے کہ بیدی اور شوہر کا ایک دوسرے کو ذکا ۃ دینا جائز نیس ہے اور اس مدیث میں ندکور ہے کہ حضرت زینب اپنے شوہر حضرت ابن مسعود پر اپنا مدقد خرج کرتی تھیں اس کا جواب سے ہے کہ اس سے مراد نظی صدقہ ہے اور شوہر پر ذکارۃ کو خرج کرنا منع ہے اور وہ صدقہ فرض ہے۔

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبُ ابْنَةِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ رَيْنَبُ ابْنَةِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ رَيْنَبُ ابْنَةِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ رَيْنَبُ ابْنَةِ أَمِّ سَلَمَةً عَلَى يَنِي ابِي قَالَتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن افی شیبہ نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از مشام از والدخود از زینب بنت ام سلمہ رشان انہوں نے کہا: یارسول

مَسَلَسَمَةُ وَانَّمَا هُمْ بَنِيْ؟ فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجُو الله الله الرسل في اولاد پرخرج كرون توكيا بحص بحى اجر ملے كا؟ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. [طرف الديث: ٥٣٦٩] كواس كا جرح ان پرخرج كردگ \_

(میچمسلم:۱۰۰۱ الرقم لمسلسل: ۲۲۸۳ اسنن ترندی:۲۳۲-۵۳۳ اسنن کیری: ۲۳ ۲۳ اسنن این باجه: ۱۸۳۳)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عثان بن الی شیبه اور وه عثان بن محد بن الی شیبه بیل ان کا نام ابرا ہیم ابوالحن العبی ہے بیا بوبکر بن الی شیبه کے بھائی بیل اس کا نام ابرا ہیم ابوالحن العبی ہے بیا بیر بین المیلوام بیل یہ ۲۳۹ ہیں فوت ہوگئے تنے (۲) عبدہ بن سلیمان الکلائی (۳) ہشام بن عروه (۳) ان کے والد عروہ بن زید بن المیلوام بیل (۵) زینب بنت ام سلمہ بیا بوسلمہ عبدالله بن عبدالله مدائح وی کی بیٹی بیل ان کا نام بدل کرزینب رکھ دیا امام بخاری کے فردیک ان کا نم مند بنت الی امیہ ہے اس کا عمد بنت الی امیہ ہے کی دیا المام بخاری کے فردیک ان کا نم مند بنت الی امیہ ہے کہ اللہ بخاری کے فردیک ان کا نام مند بنت الی امیہ ہے کہ منظم المیلی کی دوجہ محتر مد بیل اورام المومنین ہیں۔ (عمد القاری عوم ۱۷)

حضرت امسلمه رشخناتكي حضرت ابوسلمه عاولاد

## شوہر پرز کو ہ خرج کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

علامه ايوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم سر كليت بين:

طلامدابن المنذرنے كہا ہے كه على كاس پراجها ع ہے كه مردائي بيوى كو اپن وكو ة نبيس دے سكا كيونكه بيوى كا نفقداس پر واجب ہے اور وہ اس سے زكوة لينے ہے ستغنی ہوں اور اس جل ختلاف ہے كہ آيا بيوى اسپنے شو ہركوزكوة دے سكتی ہے يانہيں؟ امام ابو يوسف امام محداور امام شافع كے نزد كي بير جائزہ اور امام ، لك كامشبورتول امام ابو حنيف كي مش بيہ كداس كے ليے اسپن شو ہركوائي ذكوة و بنا جائز نبيس ہے اور امام احمد كا بھى دانج قول يہى ہے۔

(شرح این بطال ج سم ۲۵ م وارالکتب بلعلمیه میروت ۱۳۲۳ مه)

علامه موفق الدين محمر عبدالله بن احمد بن قدامه ملى متوفى ١٢٠ ه كلصة بن:

یوی کو زکوۃ دین اجماعاً جائز نہیں ہے کہ بیوی کا خرج شوہر پر واجب ہے اس لیے دہ زکوۃ لینے ہے سنتنی ہے اور شوہرکو
زکوۃ دینے ہے متعلق دوروایتیں ہیں ایک بہ ہے کہ بیوی کا شوہرکوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے اور بدایام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے
کیونکہ جس طرح شوہرکا بیوی کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے ای طرح بیوی کا بھی شوہرکوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ شوہرکوزکوۃ دینا جائز ہے اور بھی
سے دہ خوداس ذکوۃ سے نفع حاصل کرے گی اور صلیوں کی دوسری روایت بہ ہے کہ بیوی سے لیے شوہرکوزکوۃ دینا جائز ہے اور بھی
امام شافعی کا نہ ہب ہے کیونکہ رسول اللہ شائی ہے مصنوب این مسعود کی بیوی حضرت زینب سے فرمایا: جن پرتم صدقہ کردگی ان میں
تہارا شوہرا در تہاری اولا داس صدقہ کے زیادہ ستی ہیں۔ (میح ابغاری: ۱۳۲۳) میح مسلم : ۱۸۹) اور ایک اور صدیت میں ہے: جب
رسول اللہ شائی ہے کہ چھا گیا: کیا بیوی اپ شوہر پر صدقہ کر کئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اس کے لیے دواجر ہیں ایک صدقہ کا اجر
ہے اور ایک قرابت کا اجر ہے۔ (میح ابغاری: ۱۲۳۳) می مسلم : ۱۳۸۰ دارالی ہے تا تہ اس سے سے درایک تو ایک ایور ایک ایک صدقہ کا اجر

## اس پردلیل که حضرت ابن مسعود کی بیوی ان پرجو مال خرج کرتی تھیں' وہ زکو ہے نہیں تھا

امام ابوجعفر احمد بن محمر طحاوي حنفي متونى الاساھ لکھتے ہيں:

امام ابوصنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں: عورت کے لیے اسپے شوہر کواسپنے مال کی زکو ق دینا جائز نہیں ہے جس طرح مرو کے لیے اپنی بیوی کواپنے مال کی زکو ہ دینا جائز نہیں ہے اور جس حدیث میں رسول الله ملتی کیا ہم نے حضرت زینب کو میتر غیب دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کوصدقہ دیں اس صدقہ سے مراد غیرز کو ہے۔

رہا یکاس پرکیادیل ہے کہ اس صدقہ سے مراد غیرز کو ہے مواس کی دیل میصدیث ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود كى بيوى رائطه بنت عبدالله صنعاء كى عورت تقيس اور حضرت عبدالله بن مسعود وين لله ياس النبيس تھااور دہ حضرت عبداللہ پراوران کی اولا دیرخرج کرتی تھیں' حضرت ابن مسعود نے فر مایا: مجھے بیہ پسندنہیں ہے کہتم بغیرا جروتو اب کے ية خرج كرو كر محترت زينب نے رسول الله مالي الله مالي الله عصوال كيا: يارسول الله! من كچه چيزي بنا كرفرو وخت كرتى مول مير عشو مر اور میری اولاد کے پاس کوئی آیدنی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان پرخرج نہ کروں اور ان پرصدقہ نہ کروں آیا میرے لیے ان پر خرج كرنے ميں اجروتواب ہے؟ آپ نے قرمايا: تم جوان پرخرج كرتى ہواس ميں تمهارے ليے اجر بے سوتم ان پرخرج كرتى رہو-(شرح سعائی الآ تار:۲۹۲۱)

ا مام طحاوی فرماتے ہیں: اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بیمر ز اکو ہو ایس تفا کیونکہ از پر اجماع ہے کہ می عورت کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ دوائی اولا دیرائی زکوۃ کوفرج کرے اس ہے بیدائن ہو کہ دوائی ان دیر جوٹرج کرتی تھیں وہ زکوۃ تہیں تھی اور اس مال سے وہ اپنے شوہر پر بھی خرج کرتی تھیں اس سے ثابت ہو کیا کہ وہ اپنے شوہر پر جوخرج کرتی تھیں وہ بھی زکو ہ نہیں تھی۔ اس سلسله يس دوسري حديث سيب:

حضرت ابو ہرمے ویٹ تشدیوان کرتے ہیں کے رسول اللہ ماٹھ ایک ون صبح کوخواتین کے یاس سے اور فر مایا: اے عورتوں کی جماعت! میں نے تم میں سے کوئی الیمی ناقص منتل اور تا آئس رین قبین رین میکھی جو عل مند سردوں کی مقل کوزائل کرنے والی ہواور ہے شك میں نے تم میں سے اكثر كوتيامت كے دن دوزخ میں ديكھا أپس جتناتم سے ہوسكتا ہے اتناصدقد كر كے اللہ تعالى كا قرب حاصل کرو ان خواتین میں حضرت عیداللہ بن مسعود کی بیوی بھی تھیں وہ حضرت ابن مسعود کے یاس تنئیں اور ان کورسول اللہ ماخ اللیم کی سے حديث سنائي اورانبول تے اسے زيورات افوائ حضرت بن مسعود نے يو چھا جتم يازيورات في كركھال جاري بوا انهول نے كھا: میں اللہ اور رسوں کا قرب ماصل کرنے جارت ہول شایدات تمانی شیخت دوزخ میں ندزالے حضرت این مسعود نے کہا: تم پرافسوس ہے! تم بیز بورات مجھ پراورمیرے بچوں پرصدقہ کروان کی بوی نے کھا: نیس! خدا کی سے کہ میں رسول الله مل الله الله ا آؤں کھروہ رسول الله الله الله الله الله الله علیہ اجازت طلب كرنے كے ليے كئيں لوكوں نے كہا: يارسول الله! بيازين جيل آپ سے اجازت طلب کرنے آئی ہیں' آپ نے یو جما: کون ک زینب ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت ابن مسعود کی بیوی' پھروہ نی من اللہ کم یاس کئیں اور عرض کیا: میں نے ابھی آ ب سے حدیث کی تھی مجر میں نے حضرت ابن مسعود کو وہ حدیث سِنائی مجر میں نے اسپے ز بورات لیے تا کہ میں الله عزوجل کا اور آپ کا قرب حاصل کرول اس امید سے کہ اللہ تعالی جھے اہل دوز خ میں سے نہ کردے تب حضرت ابن مسعود نے مجھ سے بیکہا کہتم مجھ پرادر میرے بیٹوں پرخرچ کرد' تب میں نے کہا: میں پہلے رسول اللہ ملٹائیلٹنم سے اس کی  (منداحرج ٢ ص ٢٧٣\_٣٧ ، شرح معانى الآثار:٢٩٦٢ ، صحيح البخارى: ١٣ ١٣)

امام ابوجمعفرطحاوی نے کہا: اس مدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ نظی صدقہ تھا جو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور بیصدقہ زکوۃ میں سے نہیں تھا کیونکہ حضرت زین اپنے تمام زبورات لے کرآئی تھیں اور رسول اللہ من الکہ اللہ عن الکہ ان کو ان کے تمام زبورات حضرت ابن مسعود اور ان کے جیوں پرصدقہ کرنے کی اجازت دی سویہ زکوۃ نہیں تھی کیونکہ زبورات کی زکوۃ میں تمام زبورات کوصدقہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ایک جز کوصدقہ کیا جاتا ہے بیعی کل زبورات کے چالیسویں حصہ کو بہشر طیکہ وہ نصاب کی مقدار کے مطابق بیس مثقال جوں اور ان پرایک سال گزر چکا ہو اور رسول اللہ من آئی ہے اس تفصیل کے بغیران کو تمام زبورات ان کے شوہر مصرت ابن مسعود اور ان کے بیوں پرخرج کرنے کی اجازت دی اگر یہ زکوۃ ہوتی تو رسول اللہ من تا این زبورات کو ان کے شوہر اور ان کی اولاد پرخرج کرنے کی اجازت نہ دیے ہوگیا کہ بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپن زکوۃ کو اپنے شوہر پرخرج کرے اور یہی امام ابوصنیف رحمہ اللہ کا غد ہب ہے۔ (شرح معانی الآثاری ۲۲ می 20 کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپن زکوۃ کو اپنے شوہر پرخرج کرے اور یہی امام ابوصنیف رحمہ اللہ کا غد ہب ہے۔ (شرح معانی الآثاری ۲۲ می 20 کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپن ذکوۃ کو اپنے شوہر پرخرج کرے اور یہی امام ابوصنیف رحمہ اللہ کا غد ہب ہے۔ (شرح معانی الآثاری ۲ می 20 کے اندی کی سے خانہ کرائی )

شافعی مالکی اورغیر مقلدعلاء کاشو ہر کوز کو ۃ دینے کے عدم جواز میں امام اعظم کے موَ قف کی تا سُدِ کرنا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ھے کیں:

حضرت ابن مسعود من تندر كى مديت سے يداستد ل كيام به ك بيوى ك بيغ فاوندكوا في زكوة وينا جائز ب بيامام شاقعی اور توری کا قول ہے اور امام ابوطنیف کے دوصاحبوں کا قول ہے اور امام مالک اور امام احمد سے بھی ایک روایت میں ہے اور ان ائمہ نے اس حدیث میں صدقہ کوصدقہ واجبہ برمحمول کیا ہے معامہ مازری نے بیکہا ہے کہ حضرت زینب نے رسول اللہ ملتا فیلیکم سے میر سوال کیا کہ اگر میں اینے زیورات کو اینے شوہراور ان کے بیٹوں پرخرج کروں تو کیا ہے میری طرف سے کفایت کرے گا؟ (میم ابخاری: ١٣٦٦) اس كامطلب يدب كدكيا ميراصد واجدادا به جائے كا اور ياس كى دس ت مدده است شوہر يرايل زكوة خرج كرنے كے متعلق ہو چھرہی تھیں کیونکہ تفلی صدقہ میں ساسور کی شروت کی تھی میکن قاضی عیاش مالکی نے اس دلیل کومستر دکر دیا ہے اور بدکھا۔ ہے کہ رسول الله الله الله الله عن خواتین کوصدقه کی ترخیب دیتے ہوئے فرمایا: تم صدقه کیا کردخواه این زیورات سے کرو۔ (میح مسلم: ۹۸۲) آپ کابدارشاداس کی دلیل ہے کہ اس سے مراد نفلی صد قبضی کیونکہ ائمہ مملاشہ کے نزدیک زبورات میں زکو ہ واجب نہیں ہے نیز حضرت زین کچے چیزیں باکران کی آیدنی سے صدق کرنی تھیں دریا بھی نفلی صدقہ ہونے کی دلیل ہے علامہ نودی شافعی نے بھی اس کی توشق کی ہے اور سفرت زینب نے جو بیکھا تھا کہ یہ سرقدم ان طرف سے مذیب کرے کا ان کا بیتول تفل صدقہ کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بیتھا کہ آیا یافلی صدقہ میرے لیے دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے کانی ہوگا؟ حمویا کہ آئیس بیخوف تھا کہ اسے شوہر پر تفلی صدقہ کرنا شاید دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے کائی ندہوا دراس حدیث میں زیورات سے صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور ائمہ ملاشہ کے زویک زبورات میں زکو ہ واجب نہیں ہے سوان کی طرف سے اس حدیث سے بیاستدلال کرنا سیحے نہیں ہے کہ اس صدیث میں صدقہ سے مرادصدقہ داجبہ ہے اورامام طحاوی کے نزدیک ہرچند کہ زیورات میں زکوۃ واجب ہوتی ہے لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ تمام زیر رات کا صدقہ کرنا واجب نیس ہوتا' بلکداس کے حالیسیوں حصہ کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے اس کے ا مام طحاوی پر بیاعتراض نبیس موگا که ان کے نز دیک تو زیورات میں زکوۃ داجب ہے وہ اس سے نفلی صدقہ کیے مراد لے سکتے ہیں نیز علقمہ نے حضرت ابن مسعود سے میردایت کی ہے کہ انہوں نے اپن بیوی سے کہا کہ جب تمہارے زیورات کی قیمت دوسودرہم کو پکنی جائے تواس میں زکو ہے لہذا امام طحاوی کے خلاف اس چیز سے کیے استدانا ل کیا جاسکتا ہے جس کے وہ قائل نہیں ہیں۔

(فق الباريج عص ١٠ وارالعرف يروت ٢١٠١١ه)

مشہور غیر سقلدعالم نواب صدیق حسن بھو پالی متوثی ہے • سااھ نے علامہ ابن حجر شافعی کی اس عبارت کا دو تنین سطروں جس فلاصہ کھھا ہے۔ (عون الباری ج م ۴۵۲ مارالرشید' طلب' سوریا)

اس اقتباس ہے معلوم ہوا کہ شانعی' مالکی ادر غیر مقلدعلاء نے بھی امام اعظم کے مؤتف کی تا ئید کر دی ہے۔

الا باب ندکوری مدیث شرح میج مسلم: ۲۲۱۳ ـ ج۲ ص۹۲۵ پر ندکور ب و بال اس مدیث کی شرح ذکر نیس کی گئی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد: اورغلاموں کوآ زاد کرنے میں اور مقروضوں کواور اللہ کی راہ میں زکوۃ دی جائے۔ (التوبہ: ۲۰)

حضرت ابن عباس وخنالدے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمان اسے مال کی زکوۃ سے غلام آزاد کرے اور جج کرنے والے کو ابنی

٩ ٤ - بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي اللهِ عَالَى ﴿ وَفِي اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَيُذْكُرُعَنِ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكُوةِ مَالِهِ وَيُعْطِى فِي الْحَجِّ.

اس تعلق ك اصل بدهديث ب:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بین اللہ اس میں کوئی ترین نہیں سیجھتے تھے کہ اپنی زکوۃ کی رقم میں ہے جج کرنے والے کو عطا کیا جائے اوراس رقم سے غلام کوآ زاد کیا جائے۔

(مصنف ابن الي شيبه:١٠٥٢٥ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠٣٣ ، دار الكتب العلميه بيروت )

علامه بدرالدين عيني حفي متونى ٥٥٨ ه كليعة بين:

ز کو ہے آتھے مصارف ہیں اور ان میں ہے آیک مسرف نلام کو آزاد کرتا ہے 'اس کامعنی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنے میں ذکو ہ کی رقم ہے اس کی مدد کی جائے اور بیدا کشر فقہا و کا قول ہے ان میں سعید بن جبیرا ابراہیم انتھی 'الزہری' الثوری' امام ابوطنیفہ' امام شافعی اور لیٹ شامل ہیں۔

نیز عنوان میں اللہ کی راہ میں بھی زکو ہ دینے کا ذکر ہے البسوط میں نہ کور ہے کہ امام ابو یوسف اورامام تھر کے زویک جونمازی فقراء ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ان کوزکو ہوں ہے کہ اسم ابوضیفہ کے زویک سے سرف تمازی کوزکو ہوں جائے نہ کہ جج کرنے والے کو طامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ بیام ابوضیفہ امام مالک اورامام شافعی کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوضیفہ کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوضیفہ کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ اسم کی امام ابوضیفہ کا قول ہے کہ نمازی کو مرف اس وقت ذکو ہوں جائے جب وہ ضرورت مند ہوا در بیتول طاہر کتاب اورسنت کے خلاف کے خلاف ہے کہ در اس جید میں (الترب: ۲۰) اورسنت کے اس لیے خلاف مے کہ حدیث میں دورت میں (الترب: ۲۰) اورسنت کے اس لیے خلاف مے کہ حدیث میں ہے:

معترت ابوسعید خدری دین کا تشد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملفی آنے مایا بنی (صاحب نصاب) کا صدقہ لیما جا کزئیں ہے سوا پانچ صورتوں کے: (۱) زکو آ ومبول کرنے والا عال ہو(۲) وہ فض جس نے اس صدقہ کو اپنے مال سے خریدا ہو (۳) مقروش (۳) جواللہ کی راہ میں عازی ہو(۵) مسکین کو پچھ صدقہ دیا حمیااوراس نے وہ صدقہ کمی خی کو صدقہ کردیا۔

(سنن ابودا کو: ۲ سام ۱ مسنن ابن باجه: ۱ ۱۸۳ مسند احمد ج سوم ۲۵ مسنف عبد الرزاق: ۱۹۲۳)

علامه مینی فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ نے قرآن مجید کی مخالفت نہیں کی کیونکہ قرآن مجید میں جس عازی کا مصارف زکو ہیں ذكركيا بي اس مراد ب جوغازي ضرورت مند مواور حديث من جس غازي كاذكر ب كدوه عن مواس مراد ب كدوه توت بدن اور کمانے کی قدرت کے لحاظ سے فنی ہواور اس فن سے مراد صاحب نصاب ہیں ہے۔

(عرة القاري جه ص سلة وارالكتب العلمية بيروت المساور) اور الحن البصري نے كہا: اكر كمى مخص نے ذكوة كى رقم سے ات باب كوخر يدليا توبيه جائز ب اورزكوة مجامدين كود ساوراس كو وے جس نے ج جیس کیا مجربہ آیت بڑھی: زکوۃ کے مصارف مرف فقراء اورمساكين بن اورزكوة كى وصول يابى ير مامورلوك اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف کراغب کرنامتعود ہواور جن غلامول كوآ زادكرنا مواورمقروض لوك اوراللدكي راه مي اورمسافرين-(التوبه: ١٠) ان ميس بي جس كو بمي زكوة دى كئ جائز ب-

وَقَالَ الْحَسَنُ إِن اشْتَرْى آبَاهُ مِنَ الزَّكُوةِ جَازًا وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجُّ ثُمُّ لَلَّا ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرُ آءِ﴾ (الرب: ٢٠) الْأَيَةَ فِي أَيِّهَا أعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ.

اس تعلیق کی اصل ورج ذیل حدیث ہے:

افعت بن موار بیان کرتے ہیں کہ سن بھری سے موال کیا کیا کہ ایک فض نے ذکو والی انجام سے اپنے باب کوخر ید کر آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا: اس نے بہترین غلام کوفر بداہے۔

(مصنف اين الى شيد: ١٠٥٣٠ مملى المروت مصنف ابن الى شيد: ١٠٣٢٣ وارالكتب العلمية بيروت)

اور کی افغیمی نے فرمایا: بے فک خالد نے اپی زر مول کو اللدكي ر هيس وقف كيا مواسي- وَقَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدُا إِحْتَبُسَ أَدْرًاعَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ .

اس تعلیق کی صدید متصل اس باب کی صدید: ۲۸ ۱۳ مرایس آری ا ب-

اور حضرت ابولاس وي فنفد سے ذكر كيا جاتا ہے كه في الله الله وَيُدُكُرُ عَنْ أَبِي لَاسِ حَمَلُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ئے ہمیں جے کے لیے مدقہ کے اونٹ پرسوار کیا۔ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدِّقَةِ لِلَّحَجِّ.

اس تعیق کی اسل درج نیا ماحدیث ہے:

اونث پرسوار کیا ، پھر ہم نے کہا: مارسول اللہ! ہم نہیں بھتے کہ آپ ہمیں اس پرسوار کریں گئے آپ نے فر مایا: ہراونث کے کو ہان میں شيطان بوتا ہے ہی جبتم اس پرسوار بوتواس طرح اللہ كانام لوجس طرح اس فيتم كوهم ديا ہے (يعن بريو: "مستحان اللّذي سَخَوْلًا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِيْنُ Oوَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ O'(الزفزن: ١٠٠)) كام مَا كام كے ليے المنتعال كروكونك صرف اللدسواركريا ہے۔ (الا ماد والمثاني: ٢٣٢٨) منج ابن فزير: ٢٣٤ أنجم الكيم: ١٣٧٤ المتنفذرك ج اص ١١٨ من يمل جه ص٢٥٢ منداحرج ٢٥ ص١٢٦ في لديم منداحه: ١٩٣٨ عارج ٢٩ ص ٣٥٨ مؤسسة الرمالة أيروت)

١٤٦٨ - حَدَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ فَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ المَامِ بَمَارِي روايت كرت بي: بمين الواليمان نے طدیث هَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوةً بِإِن كَ انهول فِي كِها: بمين شعيب في فروك انهول في كها: بمين

رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةُ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَويلٍ وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يُنْقِمُ ابْنُ جَويلِ إِلّا آنَهُ كَانَ فَقِيرًا فَآعَنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يُنْقِمُ ابْنُ جَويلِ إِلّا آنَهُ كَانَ فَقِيرًا فَآعَنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يُنْقِمُ ابْنُ جَويلِ إِلّا آنَهُ كَانَ خَالِدٌ فَإِنّكُمْ تَظُلِمُونَ خَالِدٌ الْقَيْدُا فَاعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَالِدٌ الْحَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَعَمْ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ الْمُطَلِبِ فَعَمْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ الْمُطَلِبِ فَعَمْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ الْمُطَلِبِ فَعَمْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَرْجِ مِعْلِهِ .

(میچ مسلم: ۹۸۳ الرقم لمسلسل: ۲۲۳ منن الاوا دُو: ۱۹۲۳ منن ترفدی: ۲۳ ۳ میچ این فزیرد: ۲۳۳ میچ این حبان: ۳۲۷ منن دارتطنی ج۲ م ۱۳۳۰ سنن بیپتی ج۲ م ۱۲۳ سالا سند احد ج۲ م ۳۲۳ طبع قدیم منداحد: ۸۲۸۳ د ج۱۲ م ۳۸ مؤسسة الرمالة و پروت جامع المسانید لاین جوزی: ۳۳ و ۵ مکتبة الرشدُریاض ۱۳۲۷ د.)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہتے تذکر وہو چاہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: رہا خالدتواس نے تواپی زرہ بھی اللہ کی راہ میں وتف کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ مانٹی کیا کی کرنا مضرب خالد کے زکوۃ نہ دینے کی توجیداور حضرت عباس پرصدقہ کرنے کی توجید

علامه بروالدين محودين احريني حنل متوني ۵۵۸ ه ينت بير:

وَمَا نَعَمُواۤ إِلَاۤ أَنَّ اَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَّتُوْبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ . (الرّب: ٣٠)

اس آیت میں اور نی منظمی آنم کے اس ارشاد میں رسول الله منطق اللهم کی طرف فن کرنے کی نسبت کی من ہے اس سے معلوم ہوا کہ

نی سن المالیم می فن کرتے ہیں اور لوازتے ہیں۔

ابن جیل منافق تھا اس نے زکو ہ ادا کرنے سے منع کیالیکن اس نے بعد میں توبہ کر لی اور نیک کام کیے اس نے کہا: میرے رب نے بھے سے توبہ طلب کی توجی نے توبہ کرلی اور بعد میں ان کا حال عمدہ ہو گیا۔

اس صدیت میں فرمایا: اور رہا خالدتو تم اس پرظلم کرتے ہو مصرت خالدے ذکر ہ میں آئھ ذر ہیں طلب کی مختص اور یہ باور کیا کیا تھا کہ ان کے پاس میڈر ہیں تجارت کے لیے ہیں نبی الشینی کے یہ بتایا کہ ان کے اوپر بالکل ذکر ہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ زر ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔

اوررہ عباس بن عبدالمطلب نی طفی الی آنے ہے بتایا کہ حضرت عباس آپ کے بچا ہیں اور کی فض کا بچا اس کے باپ کی شل موتا ہے آپ نے حضرت عربی انگر الی ایک اور شل بھی صدقہ کر دی ہے اور اس کی ایک اور شل بھی صدقہ کر دی ہے ہے باس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس روایت بی اس کے بیوبائی بی کہ وصل اللہ طفی کیا ہے کہ وسک ہے ہوا تھ آل نی بی رسول اللہ طفی کیا ہے کہ وسک ہے ہوا تھ آل کی بی المندری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وسک ہے بیوا تھ آل نی بی مدقہ کو حرام قرار دینے سے پہلے کا ہو ابوعید نے کہا: نی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عضرت عربی کا فی اور اللہ کے لیے مؤثر کر دو کی کو کہ اور اللہ کے اس کا یہ حرال کے لیے مؤثر کر دو کہ کو کو کر کر دو کہ کو کو کر کر دو کہ کو کو کر کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کہ کہ کہ اس کی تبت ادا کرنے کا جواز اوام کے لیے و کو ق کو کو کر کر دو کو تھ کی اور کی گی میں فدا ہی۔

مؤثر کر نے کا جواز اور وقت سے پہلے ذکو ق کی ادا کی گی میں فدا ہی۔

اس مدیث میں اموال تجارت سے زکر قاوصول کرنے کا جوت ہے اور اس میں نید دلیل ہے کہ بیضروری تبیں ہے کہ زکو قالی جنس سے لی خوات ہے اس مدیث میں اموال تجارت سے اس کی تیت وصول کر لی جائے۔ جنس سے لی جائے بلکہ جس جنس پرزکو قاوا جب ہے اس بنس سے اس کی تیت وصول کر لی جائے۔ اس مدیث میں بیجوت ہے کہ امام اگر مناسب سمجے تو زکو قاد معول کرنے کومؤ فریس کرسکتا ہے۔

زکوۃ کودنت سے پہلے اواکر نے میں مجی اختلاف ہے امام ابوطنیفہ امام شافی اور امام احمد کے نزویک ذکوۃ کوونت سے پہلے اوا
کرنا جائز ہے حسن بھری نے کہا: جس نے وقت سے پہلے ذکوۃ اواکی وہ دوبارہ ذکوۃ اواکرے کا جیسے کسی نے وقت سے پہلے نماز
پڑھ کی تو وہ وہ بارہ نماز پڑھے گا اور امام ماک کے زویک جس نے سال گزرنے سے پہلے زکوۃ اواک اس کی صحت میں وہ تول ہیں۔
(عمدۃ القاری جامس ماری الکت اعلام المری القاری جامس میں معدد اسلیمی الاحدد اسلیمی اور الکت اعلام الدی العالمی نیروست اسلام

### سوال کرنے سے رکنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابن شہاب از مطاو بن یزید اللیش از حضرت ابوسعید خدری افکاللہ کہ انسار ہیں سے مجدلوگوں نے رسول اللہ من اللہ ان کو مطافر مایا انہوں نے بھرسوال کیا تو آپ نے ان کو مطافر مایا انہوں نے بھرسوال کیا تو آپ نے ان کو مطافر مایا کی بیس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا ہجر آپ نے مال تھا وہ ختم ہو گیا ہجر آپ نے

٥٠ بَابُ الْإِسْتِعُفَافِ عَنِ الْمُسْالَةِ
 ١٤٦٩ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْبِنِ شِهَابُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدُ اللّيْشِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدُ اللّيْشِي مَالِكُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ خَيْلِهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اللُّهُ وَمَنْ يُتَصَبِّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي آحَدٌ عَطَاءً خيرًا وأوسع مِن الصبر. [طرف المرعد: ١٣٤٠]

عُنكُم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستعن يعنه فرايا: مرب ياس جومي اللي جريروي من الكوم عديها كرجع منیس رکھوں کا اور جو محض سوال ہے زے گا' اللہ تعالیٰ اس کو ( فقر ے )روک کرر کے گا اور جو مخص مال سے بے نیاز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کوخی کردے گا اور جو مخص مبر کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کوصا بر ینا دے گا اور کی مخص کومبر سے اچھی اور دسیج چیز جیس دی گئے۔

(صحح سلم: ١٠٥٣ ألرقم أسلسل: ٢٣٨٦ سنن ايوداؤو: ١٦٣٣ سنن ترزى: ٢٠٢٣ سنن نسائى : ٢٥٨٨ معنف حيد الرذاق: ١٣٠٠٣ مند اي يعلى: ١٣٥٢ مميح ابن حبان: • • ٣٣٠ شعب الايمان: ٣٠ ٥٣٠ ثرح السند: ١٦١٣ مستداحد ج ٣٠ طبع قديم مسنداحد: • ١٨٩٠ ـ ج ١٨٩٨ مس ٣٨٠٠ مؤسسة الرسالة عروت ما مع السانيدلاين جوزي: ٢٠٥٩ مكتهة الرشدرياش ٢٠٢٥ ه)

اس صدیث کے رجال کا اس سے پہلے کی بار قد کرہ کیا جا چکا ہے۔

اس مديث كي باب ميعنوان كرماته مطابقت إس جمله بي ب جوفض موال سن ركي كا الله تعالى اس كو ( نقر سن ) دوك

ضرورت کے دفت سوال کرنے کا جواز تاہم ضرورت کے باوجودسوال نہکرنا زیادہ اولی اور افضل ہے علامدابواكس على بن خلف ابن بطال مأتى سونى وسوم ولكست بين:

ال حديث مرسائل كوايك مال سے دومر تبدد سيخ كا ثورت ب اوراس حديث ميں بدديل ہے كد جب سائل كود سيخ كے ليے مجدند موتواس سے اجھے طریقہ سے عذر چین کیا جائے اور اس صدیث میں ٹی النائی کے کرم اور آپ کی جودو عام کا بیان ہے کہ آپ بار باردے سے اکتاتے ہیں سے نیز اس مدیث میں ہے کہ آپ نے لوگوں کومبر کرنے اور بے نیازی اختیار کرنے کی ترخیب دی ہے اور اللہ پرتو کل کرنے کی وصیت کی ہے اور اللہ تعالی کے رزق کا انظار کرنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے بیتایا کہمؤمن کوجو چزیں دی گئی ہیں ان میں سب سے اچھی چزمبرہے کیونکہ مبرک جزاء لامحدود ہے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُّونَ أَجْرُهُمْ بِفَيْرِ حِسَابِ ٥ . مرف مركرة والول كوى ان كالورالوراب حساب اجرديا

اس صدیت میں خرور ہے کہ انسار کے مجولوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ان کوعطا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت سے وقت سوال كرنا جائز ہے تا ہم ضرورت كے يا وجودسوال شكرنا اورميركرنا زيادہ اولى اورائفل ہے تاكداس كے ياس بغيرسوال كاللہ تعالی کارزق آئے۔(شرح این بطال ج سام ۱۳۳ اورالکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۳ ہے)

• ١٤٧ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللَّهُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبُرُ بَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ۖ إِلَّانْ يَأْخُذُ أَحَدُّكُمْ حَيْلُهُ فَيَحْتُولُبُ عَلَى ظَهْرٍهِ عَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيُسَالُكُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَةٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے مديث بيان كى أنهول في كيا: بمين المام ما لك في خروى ال الى الزنا داز اعرج از حعرت ابو ہر مرہ دین کلد وہ میان کرتے ہیں کہ رسول مرى جان ہے ا اگرتم میں سے كوئى فض اپنى رسى لے كر چكان كى الكريال كاك كراي بهت يربانده كراائة توده اس كي الياس

#### [المراف الحديث: ١٣٨٠-٢٠١٣ م ٢٠٠٠] ي بهتر ب كدوه كمى فخص كے پاس جاكراس سے سوال كرتے وه اس كوعطاكر سے يامنع كرد ہے۔

(ستن نسائی : ۲۵۸۸ سند الحریدی : ۵۵۰۱ مسند ای پیملی :۵۵۱۲ شرح السند : ۱۲۱۵ مسند احد ج۲ مس۳۳۳ طبع قدیم مسند احد:۵۳۱۸ ج۲۲ مس ۲۲۸ مؤسسد: الرسالیة بیروست چامع المسانیدلاین جوزی:۳۲۲۳ مکتبة الرشد ریاض ۲۲۸ سد)

ال مديث كرجال كالمبلية كرومو وكاب-

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ جس ہے: بداس ہے بہتر ہے کدوہ کی فض کے پاس جا کراس سے سوال کرے وہ اس کوعطا کرے یا منع کرے۔

سوال کی ممانعت کے متعلق دیکرا حادیث

حطرت ابو ہرم و دی تنظیر بیان کرتے ہیں کے دسول الله ملی آلیم نے قرابا : جس فض نے اپنا مال بوحائے کے لیے لوگوں سے سوال کیا وہ انگاروں کا سوال کرر ماہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ کرے۔ (مجامسلم : اسماء اسن این ماجہ: ۱۸۳۸)

حعرت سمرہ بن جندب دی تشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الخوائی ہے فر مایا کہ سوال کرنے سے آ دی کے چیرے پرخراش پڑ جاتی ہے سوااس کے کدوہ سلطان سے سوال کرے یاکس تا گزیر چیز کا سوال کرے۔

(سغن ترفدي: ۱۸۱ منتن ايودادُو: ۹ سيدا استن نساني: ۲۵۹۹ مشداحد ۲۵ ص ۱۰)

حضرت عبدالله بن مسعود و فی فله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله فی آیا جس فض کے پاس اتنا مال ہوا جواس کوسوال کے مستغنی کردے ہیں ہوں گا کہ اس نے چرے پر شمانسی ہوں گا کہ اس کے چرے پر شمانسی ہوں گا کہ اس کے چرے پر شمانسی ہوں گا کہ اس کے چرے پر شمانسی ہوں گا کہ اس کے چرے پر شمانسی ہوں گا کہ اس کے پاس بیاس ورہم ہوں یا آئی مقدار ہے؟ آپ نے فر مایا: اس کے پاس بیاس ورہم ہوں یا آئی مقدار کا سوتا ہو۔ (سنن ابوداور: ۱۲۲ اسن تر ذری: ۱۵۰ اسن نر ای ان بال ۱۱۰ اسن تر ذری: ۱۵۰ اسن نرائی: ۱۹۱۱)

بنواسد کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے گھروالے بھی الفرقد میں آکر تفہرے بجنے سے بیرے گھروالوں نے کہا:

ہاؤ! جا کررسول اللہ طرفی آیک ہے سوال کرکے بچو لا و 'جے ہم کھا کیں۔ جب میں آپ کے پاس بہنچا تو وہاں پرلوگ آپ سے اپنی ضرور یات کا سوال کر رہا تھا اور رسول اللہ طرفی آپ سے سوال کر رہا تھا اور رسول اللہ طرفی آپ سے سوال کر رہا تھا اور رسول اللہ طرفی آپ ہے سوال کر رہا تھا اور وہ کہ درہا تھا:

مرور یات کا سوال کر رہے تھے: میرے پاس تہمیں ویتے کے لیے بچو ہیں ہے ہی وہ فض فصول حالت میں چھے ہی کر رہا گھا اور وہ کہ درہا تھا:

مرور یات کی تھے ایس کے تھے ایس کے ایس تھے ہیں آپ نے فر مایا: رہے ہو پراس لیے فضی تاک ہو دہا ہے کہ میرے باس ایس ایس کے بیاس میں میں ہول یا اس کے برا بر مال بیاس اسے وہ میں ہول یا اس کے برا بر مال ہول اللہ میں گئی ہو اور باس کے ایس میں اللہ میں گئی ہول اس کے براس کے بعد درسول اللہ میں گئی ہو اور میں ہے آپ سے سوال جس کیا گھراس کے بعد درسول اللہ میں گئی ہو اور سے مشمش آکے تو رسول اللہ طرفی گئی ہو ہے اس میں سے ہمیں ہی تھیم کیا تھی کہ اللہ ہو میں اللہ میں گئی کہ اس کے ہمیں خن کر دیا۔

(سنن الودادُد: ١٩٢٤ اسنن نسائي: ٢٥٩٥)

حصرت معاویہ وین تنظیریان کرتے ہیں کدرسول اللد من الله الله عن مایا: جس محص نے اس حال میں سوال کیا کہ اس کے پاس اتنا مال تماجواس كوسوال سے فى كر سكے تو ووسرف آئى كى كثرت كرر مائے دوسرى روايت ميں ہے: ووجہم كے انگارون كى كثرت كرد ما ے اسلمانوں نے بوجھا: بارسول اللہ! سوال سے عن كرنے والے مال كى كيا مقدار بي بابوجھا: اس خناكى كتنى مقدار ب جس ك ساتھ سوال جیس کرنا جاہیے؟ آب نے فرمایا: جس سے وہ ایک رات اور ایک دن سیر ہوکر کھا سکے۔ (سنن ابوداؤر:١٦٢٩)

حضرت ابو ہریرہ دنی نشد بیان کرتے ہیں کہ وہ مخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک مجوریا دو کھجوری لوٹا دیں یا ایک لقمہ یا دو لقمے لوٹا دیں کیکن مسکین وہ ہے جولوگول سے کسی چیز کا سوالی نہ کرے اور نہ لوگ اس کی ضرورت کو بجھ کراسے عطا کریں ۔ (سفن ابوداؤد: ۱۲۳۱) عدى بن الخيار بيان كرتے إلى كه بحص دوآ دميول في خبردى كه ده جهة الوداع بين في الله الله كالله الله الله وقت آب صدقد تقسيم كررے منے ان دونوں نے آپ سے صدقه كا سوال كيا "آپ نے جميل نظر اٹھا كرد يكھا كمرنظر ينج كرلى" آپ نے جم دونوں کو تشررست اور توی پایا ا آپ نے فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں تہمیں عطا کر دوں اور اس صدقہ میں غنی کا حصہ نبیں اور نداس مخض کا حصرب جوتوى مواور كمائة يرقا درمور (سنن الدداؤد: ١٩٣٣ اسنن نهائي: ٢٥٩٧)

حصرت عبدالله بن عمر مِنْ كَلْهُ بيان كرت بي كفي كے ليے صدقہ طلال ہے ندائ مخص كے ليے جوتوى مواوراس كے اعضا وسيح مول \_ (سنن الدواؤد: ١٦٥٣١ مسنن ترقدي: ٢٥١٢)

لیے جنت کوقیول کروں؟ میں نے عرض کیا: میں ہول! آپ نے قرمایا: لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔

(منن اين ماجه: ١٨٣٤ منمن شما كي ٢٥٨٦)

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیر وہیب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بشام نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت الربیر بن العوام وي تنفذاذ مي الفي المنافظية م سي فرمايا: تم مير س جوهس رسى میں نکڑیاں باعدہ کراس کا گٹھا اپنی کمر پرلادے' بھراس کوفروخت کرے میں اس کی دجہ سے انتداس کے چیرے کو بیاے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ دہ او کوں سے سوال کرے وہ اس کو دیں یامنع کر

١٤٢١ - حَدَّثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ فَالَ حَدِّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَرَامِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّانْ يَا خُدُ أَحُدُ كُمْ حَبْلُهُ إِلَيْ آلِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطِّبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا رَجُّهَهُ خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنَّ يَّسُأَلُ النَّاسَ ؛ أَعْطُوهُ أَرُ مَنَعُرُهُ.

[الخراف الحديث: ٢٠٤٥ - ٢٣٤٣] (سِنْنَ لَا ٢٥٨٨)

اس مدیث کی شرح کے لیے مجمع ابخاری: ٥ ٢ ١١٠ كا مطالحه كري\_

١٤٢٢ - حَدَثْنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَحْبُرَكًا يُولُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً بِنِ الزُّبَيْرِ \* وَسَمِيدٍ بِنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ سَٱلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

امام بخاری دواست کرتے ہیں: ہمیں حبدان نے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا:

بمیں پوٹس نے خردی از الزہری از عروہ بن الزبیر وسعید بن المسيب انهول في بيان كيا كه حضرت مكيم بن حزام وكالخذف كما

كديس نے رسول الله ما في الله على الله على الله الله على عطا كيا 'ميس في مجرسوال كيا تو آب في مجمع عطا كيا ميس في مجر سوال كيا سوآب في مجمع عطاكيا الهرآب في راب العكيم! مال مرسز میشما ب جوفض اس کونس کی سفاوت کے ساتھ لے گا اس كواس بيس بركت دى جائے كى اور جو تفس تفس كو جمكا كريد مال لے گااس کواس میں برکت نہیں دی جائے کی ادروہ اس مخص کی طرح مو كا جوكها تا ب اورسيرتيس موتا اورادير والا ماته يعيد والع ماته ے بہتر ہوتا ہے حضرت حکیم کہتے ہیں: میں نے کہا: بارسول الله! اس ذات كالتم جس في آب كون كم ساته مبعوث كيا بي إي اب کے بعد کسی مخص سے مال میں کی نہیں کروں گا حی کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤل کھر حضرت ابو بکر من اللہ عضرت محکیم کو وظیف دیے کے لیے بلاتے منے توہ اس کو تبول کرنے سے اٹکار کر دیتے منے بجر منزت عمر میں اس کوعطا کرنے کے لیے بلاتے متے تو دہ اس كوتبول كرنے سے الكاركر دينے تھے پجر حضرت عمر نے قرمايا: اے مسلمانوں کی جماعت! میں تم کو تھیم سے متعلق کواہ کرتا ہوں کہ میں ان کے سامنے مال فئے سے ان کاحق چیش کرتا ہوں اور بیاس كولينے سے الكاركرتے بيل محروسول الله مافياليكم كے بعد معترت تھیم نے اوگوں ہے کسی مسے مال بیس کی نہیں کی حتی کہ وہ فوت ہو

وَسَلَمْ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيْ ثُمَّ الْمَالُ حَضِرَةً خَلَوَةً نَفْسِ الوَدِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ الْحَلَمُ بِاشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي السَّفُلَى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْهُدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفُلَى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْهُدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفُلَى يَاكُلُ وَلَا يُعْفَلُ مَا لَكُ مِنَ الْهُ وَالَّذِي السَّفُلَى اللَّهُ لَكُ اللَّهُ وَاللَّذِي السَّفُلَى اللَّهُ الْعُلَى عَنْهُ وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَدْعُوا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعَاهُ لِيعُطِيّهُ فَالِي عَنْهُ يَدْعُوا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(میچ مسلم: ۱۰۱۰ ارقم آمسلسل: ۱۳۳۹ اسنن ترزی: ۱۳۳۳ اسنن شانی: ۱۳۵۳ اسنن کبری: ۱۳۳۱ مشدالحبیدی: ۵۵۳ امسنف این الی شید چ سامی ۱۲ اال مادوالیتانی: ۵۹۵ میچ این حبان: ۲۰ سامی اکبیر: ۱۹ - ۳۰ معنف عهدالرزاق: ۱۳۰۱ می کاین حبان: ۱۳۲۰ اوجم انکبیر: ۱۸۰ سر ۱۵۰ می ۱۵۲ مید این دان به ۲۰۱۰ و ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۲ می ۱۵۲ مید این دان جوزی: ۱۵۲ می سر ۱۵۲ مید الرسالی بیرون با ۲۰ المسانید لاان جوزی: ۱۵۲ میکتید الرشاریاش ۱۵۲ مید ۱۳۲۱ مید الرشاریاش ۱۳۲۱ می المسانید لاان جوزی: ۱۵۲ میکتید الرشاریاش ۱۳۲۱ می

مدیث مذکور کے رجال

# مقترد اعلى سے سوال كرنے كا جواز زيادہ سوال كرنے كى كرامت أين اجرت كے سوال كرنے كا جواز

## اور بیت المال میں مسلمانوں کے حق کے متعلق فقہاء کے نداہب

علا مدايوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ سم حركصته بين:

اس صدیث میں فدکور ہے کہ حضرت مکیم بن حزام بھی تند نے رسول اللہ منٹو کی آئے ہے دوبارسوال کیا اور آپ نے آئیس عطا کیا' اس سے معلوم ہوا کہ مقتد راعلیٰ سے سوال کرنے میں ندسائل کو عار ہوتا ہے نداس میں کوئی کرا ہت ہے۔

نی النائینیم نے بتایا کہ جو من بغیر حرص کے بے نیازی سے سے کا اس کے مال میں برکت ہوگ ۔

ئی مان اللہ اور دالا ہاتھ نے دالے ہاتھ سے بہتر ہے اس ارشاد میں بہتایا ہے کہ بغیر سخت ضرورت کے انسان کمی سے سوال نہ کرے اسے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت می فرج کرے۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ مانگنا اور لیما اس وقت فرموم ہے جب انسان کا کسی پرکوئی حق ندہو جب انسان نے کسی کا کوئی کام کیا ہو اوراس سے اس سے اس سے اس کے اس کام کیا ہو اوراس مورت اوراس مورت میں سے اوراس مورت میں ایس کی اجم سے اوراس مورت میں لینے والے کا ہاتھ غیر مستحسن نیس ہے کیونکہ وہ اپناحق ما تک رہا ہے۔

اس صدیث میں فدکور ہے کہ حضرت ابو بھر اور حضرت عمر او کول کو بلا بلا کر بیت المال سے ان کے وظا کف ویا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ امام کبیر اور مقتلہ یا علیٰ کے دیئے سے پہلے کسی کا بیت المال میں ازخود کوئی حق نہیں ہوتا۔

ای دجہ سے امام مالک نے کہا ہے کہ اگر کوئی عض بیت المال ہے کوئی چیز جزا لے تو اس کا ہاتھ کا دو یا جائے گا اور اگر ہر مسلمان کا بیت المال میں جن ہوتا تو شک اور شبہ کی دجہ سے اس سے حدس تط ہوجاتی۔۔۔۔۔

جہورامت کے نزویک تمام مسلمانوں کا بیت المال میں اور مال نے مین حق ہوتا ہے اور مربراو ملک اس کواپی صواب دید سے مسلمانوں میں تقتیم کرتا ہے۔ (شرح این بطال جسم ۱۲۷۳۔ ۳۲۳ وارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۴ھ)

\* مج ابخاری: اے ۱۳ اشرح مج مسلم: ۲۲۹۲ ۔ ۲۲ من ۲۱ ور ندکور ہے اس کی شرح کا عنوان ہے:

سوال كرف عے جواز اور عدم جواز كالحمل -

جس کواللہ تعالیٰ نے بغیر سوال کے اور بغیر نفس کے جمکانے کے عطا کیا '' اور ان کے مالوں ہیں سائلوں اور کی خطا کیا '' اور ان کے مالوں ہیں سائلوں اور محروموں کاحق ٹابت تھا''

10- بَابُ مَنْ اَعْطَاهُ اللهُ شَيْنًا مِنْ عَيْرِ مُسْالَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسِ ﴿ وَفِي آمُو الِهِمُ حَقَّ لَلِسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (الذاريات: ١٩)

اس آیت میسائل اور محروم کا ذکر کیا میاب سائل اور محروم کی حسب ذیل تغییری میں:

(۱) سائل سے مراد ہے: سوال کرنے والا اور بولنے والا لین ناطق انسان اور محروم سے مراد ہے: غیر ناطق جان دار کیونکہ انسان اور محروم سے مراد ہے: غیر ناطق جان دار کیونکہ انسان اگراپنے مال سے جانوروں پر خرج کرے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے کیونکہ ایک شخص نے ایک پیاسے کئے کو کنویں سے پائی نکال کر بلا دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ (مجے ابغاری: ۲۳۲۲ مجے مسلم: ۲۳۳۳ منن ابوداؤد: ۲۵۵۰)

(۲) سائل سے مراد دو ضرورت مندہ جو اپی ضرورت کا سوال کرتا ہے اور محروم سے مراد دو مخص ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا اور اپنی عزت نفس اور خودواری قائم رکھتا ہے۔

خودی نه نظم نخر بی میں نام پیدا کر

مراطریق امیری نہیں فقیری ہے

(۳) اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ مقین بہت زیادہ عطا کرتے ہیں جوسوال کرتے ہیں ان کو بھی عطا کرتے ہیں اور جوسوال نہیں کرتے ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔اس آیت کی تھل تغییر ہماری تغییر جیان القرآن الذاریات: ۱۹ می مطالعہ فریا کیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی مان بکیر نے صوبت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از یونس از الز ہری از سالم وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکاللہ نے بیان کرتے کیا ' وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکاللہ نے بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عمر شکاللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ دسول اللہ المنظم اللہ محص کو عطا فرماتے ہے ہی کہ مس کو جا تھا کہ آپ اس کو حطا فرما کی جو جھے سے زیادہ ضرورت مندہ و آپ نے فرمایا: تم اس کو لے لؤ جب تبھارے پاس اس مال جس سے کو کی چیز آ کے اور تم اس کے منتظر نہ ہواور نہ اس کا سوال کرنے والے ہوا تم اس کو الواور جواس طرح نہ ہوتو تم اس کے ور بے والے ہوتو تم اس کے ور اللہ میں جو جھے اس کا سوال کرنے والے ہوتو تم اس کے ور بے والے ہوتو تم اس کے ور بے والے ہوتو تم اس کے ور بے والے ہوتو تم اس کے ور بے

١٤٧٣ - حَدَثْنَا يَحْسَى بُنُ بُكِيْسَو قَالَ حَدُّنَا يَحْسَى بُنُ بُكِيْسَو قَالَ حَدُّنَا اللَّهِ مَنْ مُن الزُّهُويِّ عَنْ سَالِم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْ سَالِم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمْسَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْسَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْسَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْسَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَى فَقَالَ مَعْمَدَ الْعَالَ شَيءٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

نهرو

(میچ مسلم:۱۰۳۵) ایرتم آمسلسل:۲۳۳۷ سنن نسانی: ۳۲۰۸ سنن داری: ۱۲۳۸ مشد الحمیدی: ۳۱ میچ این فزیرد: ۳۲۷۵ مشد المیز اد: ۳۲۳۳ معتقب حبدالرزاق:۳۰۰۵ مشداحرج احرے اطبع قد یم مشزاحد: ۱۰۰ - جاح ۲۵۸ مؤسسة الرمباط پیروت)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جب تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے اور تم اس کے منتظر نہ مواور نہ اس کا سوال کرنے والے موتو اس کو لے لو۔

"اشراف نفس" كامعني

اس مدیث میں اشراف نفس "کالنظائے اس کامعن ہے: کسی چیز پرمطلع ہوتا اور اس کے دریے ہوتا ایک تول کے مطابق اس کامعنی یہ ہے کہ مسئول اس چیز کوکرا ہت کے ساتھ دے دوسرا قول ہے کہ سائل کو اس چیز کی شدید حرص ہواور وہ کردن او چی کرکے اس کا انتظار کردیا ہو۔

رسول الله ما الله ما الله الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ماكل قر لمبى منوفى ٩ سم مد لكهية بين:

نے اس کونا پندفر مایا اور فر مایا: بدمال لے اواوراس کواپنے مال میں شامل کر وجیما کے شعیب نے زہری سے روایت کیا ہے اس میں ب دلیل ہے کہ بیصدقات کے اموال جیس سے کیونکہ نقیر کے پاس مال جیس ہوتا۔

جب کسی محض کوکوئی مال عطا کرے تو اس کووہ لے لیما جا ہے

علامدطبری نے کہا ہے کہ ٹی ماٹھ اللہ کے جو معزت عرسے فرمایا تھا: جب تبارے یاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے تواس کو کے اور آپ کے اس ارشاد کی تفسیر ہیں اختلاف ہے بعض علما و نے کہا: جب بھی کوئی شخص کسی کوعطا کرے خواہ عطا کرنے والا مقتدر اعلى مو ياعام آ دى مو نيك مو يا بدكار مو تواس چيز كوليرامستحب بيئ جب كدوه مال حلال موادراس كاعطا كرنا جائز مواس كى ويمل ميس حسب ذيل اتوال بين:

حضرت ابو ہریرہ بڑی نشد نے کہا: جو مخص بھی مجھے کوئی ہدید بتا ہے تو میں اس کو تبول کر لیہا ہوں لیکن میں اس کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت ابوالدرداء سے بھی اس کی مثل مردی ہے۔

حضرت عائشہ بین نشنے معزرت معاویہ وہی فندے مربی تبول کیا اور حبیب بن ابی ثابت نے کہا: میں نے ویکھا کہ الحقار کے ہدایا حضرت ابن عمر اور حضرت عباس رِین بینیم کے پاس آئے تھے اور وہ ان کو قبول کرتے تھے اور حضرت عثان رینی تُلفہ نے کہا: سلطان کے عطیات ہرن کے باک کوشت کی مثل ہیں اور سعید بن العاص نے حضرت علی بن الی طالب پیٹ تفکی طرف ہر ہے جمیعے تو انہوں نے تبول کر کیے اور حضرت معاوید دینی آنٹ نے حضرت احسین دی آفتد ن طرف یا دلا کھ (ورجم) بیسے اور ابوجعفر محمد بن علی بن حسین سے سلطان کے بدایا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: اگرتم کومعلوم ہو کہ بد بدایا غسب شد: ال سے ہیں یا رشوت کے یا کسی اور حرام ذر بعدے میں توان کومت قبول کردورنہ قبول کرلؤ کیونکہ حضرت بریرہ میں انتہائی کی آل کے کیے صدقہ کا کوشت بھیجا تو آب نے تبول فرمالیا اور فرمایا: میاس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بدیہ ہے اور ابوجعفر نے کہا: جو مال حرام ذریعہ سے ہواس کا گناہ ان پر ہے اور جو مال حلال ؤربعہ ہے ہو وہ تہارے لیے ہے اورعلقہ اسود اپنی جسن بھری اور تعمی نے سلطان کے ہدایا کو

بعض فقهاء کے نز دیک حاکم اور سلطان کا عطیہ قبول کرنا حرام یا مکروہ ہے

دوسرے نقباء نے کہا ہے کہ نبی منتی لیا ہے امت کے لیے حاکم اور سلطان کے غیر کے بدید کو تبول کرنامستحب قرار دیا ہے اور سلطان کے عدید کے متعلق بعض نے کہاناس کرتبول کرناحرام ہے وربعض نے کہانکروہ ہے اس ک دلیل حسب ویں اقوار ہیں: خالد بن اسيد في مسروق كومبي (وربم) وين توانبوب في اس كقول كرف سه الكاركرويا ان سه كر ممياك اكراك بان کو تبول کر لیتے تو اسپنے رشتہ داروں کو دے دیتے اور ابن سیرین اور ابور زین اور ابن محریز نے سلطان کا ہدیہ تبول نہیں کیا اور ہشام بن عروه نے کہا: میرے اور میرے بھائی کی طرف حضرت عبداللہ بن الزبیر وہن شنے پانچے سودینار بھیج تو میرے بھائی نے کہا: ان کو وایس کردواوران کوئس نے تبیس کھایا۔

علامدابن المنذرن بيان كيا كرمحر بن واسع ورئ ابن السارك المام احد بن عنبل اور فقها مك ايك جماعت في سلطان ك

لعض دوسرے فقہاء کے نزد کی حاکم کا عطبہ قبول کرنامتخب ہے بعض نتہاء نے کہا ہے کے سلطان کے ہدایا قبول کرنامتخب ہے نہ کہ دوسروں کے عکرمہ نے کہا: میں صرف حکام کے ہدایا قبول

کرتا ہوں.

ا مام طبری نے کہا ہے کہ میرے نزویک ہی سال آلی الجائے نے ہر عطا کرنے والے کے عطیہ کو آبول کرنے کو مستحب قرار دیا ہے خواہ وہ سر براہ ملک ہو یا عوام میں سے کوئی شخص ہوا وراس کی وجہ یہ ہے کہ رسول الله طل آلی ہے حضرت عمر وش کند سے فر مایا: تہمیں اس مال سے الله تعالی جو چیز عطا کرے جب کہ تم اس کے منتظر ہوئ سائل قوتم اس کو قبول کر کو نبی مطرف آلیا تھے نے اس حدیث میں بغیر کی شخصیص اور استثناء کے قبول کرنے جائے کہ ویا ہے البتہ جو مال حرام ذریعہ سے ہواس کا قبول کرنا جائز نہیں ہے جی وہ مال کی مسلمان سے چھینا اور استثناء کے قبول کرنے جائے ہوئی کا سال سے باخیانت کا براہ والی کو براگر اس نے اس کو قبول کرنا واجب ہے۔

اللہ میں کہ کہ کو گراگر اس نے اس کو قبول کرلیا تو اس پر اس مال کو واپس کرنا واجب ہے۔

حاكم كاعطيه تبول كرنے بربعض اعتراضات كے جوابات

آگر میدا عمر اض کیا جائے کہ جب ہر عطیہ کو تبول کرتا مستحب ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان فقہا و تا ہیمین نے حکام اور خلفاء کے عطیات کو واپس کر دیا؟ تو اس کی وجہ میہ کہ ان فقہا و تا ہیمین کو علم تھا کہ ان کے زمانہ کے حکام اور سلاطین کا عالب حال میہ ہے کہ وہ حلیات کو واپس کر دیا؟ تو اس کی وجہ میں اس جس حلال ڈرائع سے مال حاصل ہیں کرتے اس کے انہوں نے میں جما کہ ان کے دین اور تفوی کو کھوڈ کا رکھنے کا طریقہ اور سلامتی اس جس کہ ان کے عطیات کو واپس کر دیا جائے۔

اگرید سوال کیا جائے گا کداگر کی جنعی کویہ م نہ ہوکدائل کو جوطید دیا جا دہائے دہ کس ذریعہ سے حاصل ہوا ہے تو وہ پھر کیا کر سے؟ اس کا جواب سے سے کدائل کی تین صورتیں ہیں' اگرائل کو نیشنی طور پر معلوم ہوکہ بہ حلال مال سے عطیہ ہے تو پھرائل کو رو کرنا مستحب نہیں ہے اور اگرائل کو صورت حال کا مستحب نہیں ہے اور اگرائل کو صورت حال کا بالک علم نہ ہوتو پھرا متنا جا مُزنین ہے اور اگرائل کو صورت حال کا بالک علم نہ ہوتو پھرا متنا جا اور مملائتی اس بیل ہے کہ اس کو نہ لیا جا سے۔

حرام اورحلال مال مسے مخلوط عطید کا بعض کے نزویک نا جائز ہونا

آگریہ سوال کیا جائے کہ جس مخف کے مال میں حلال اور حرام مخلوط ہوئا یا اس کا ہریہ تبول کرنا جائز ہے یانہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہ اس میں فقہا و کا اختلاف ہے بعض نے اس کو مکر دو کہا ہے اور بعض نے اس کو جائز کہا ہے۔

عبدالله بن يزيد ابودائل قاسم سالم دغيرون اس كوكروه كهائ روايت ہے كدسالم كى بائدى خر (انكوركى شراب) مصر ميں فروخت كرتى نتى ، و برگى س نے اپنى ميراث جبورى اس فروخت كرتى نتى ، و برگى س ندى اپنى ميراث جبورى اس فروخت كرتى نتى اور بندى نيا يہ بن سرمز نے كہا فروخت كرتى نتى اور بندى نيا يہ بن سرمز نے كہا فروخت كرتى نتى اور اس كا باللہ نيا كہ بندى من بندى من من اپنى ميراث كہا اللہ ما لك نے بيان كيا كہ جبر كولال رزق ديا جاتا ہے بحروہ تحور سے اضاف كے ليے جرام مال ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس مال ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس مال ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا داس ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا دان ميں رغبت كرتا ہے اور اس كا تمام مال يا دان ميں دورات كرتا ہو ما تا ہے۔

حرام اور حلال مال سے خلوط عطیہ کا بعض صحابہ اور فقہاء تا بعین کے نز دیک جائز ہونا

آور جن فقہاء نے اس کو جائز کہا ہے ان میں حضرت این مسعود میں فلٹہ بین ایک مخص نے ان سے سوال کیا کہ میرا پڑوی سود کھانے سے پر ہیز نیس کرتا اور نہ تاجائز ذرائع کی آ بدنی سے اجتناب کرتا ہے اور وہ ہمیں کھانے کی دعوت و نیا ہے اور ہمیں اس کی مفرورت ہے ہم اس سے قرض لیتے ہیں آیا ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تم اس کے کھانے کی دعوت کوقیول کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تم اس کے کھانے کی دعوت کوقیول کر داوراس سے قرض لؤ وہ تمہارے لیے جائز ہے اور حرام مال کا گناہ اس پر ہے مصرت ابن عمر مزمی اللہ سے سوال کیا گیا کہ آیا سود خورک دعوت طعام کو تبول کرنا جائز ہے تو انہوں نے اس کی اجازت دی اہماہیم انتھی ہے سوال کیا گیا: جو محض الیسے ترکہ کا وارث ہوجس میں طال اور ترام دونوں طرح کا مال ہو؟ انہوں نے کیا: اس پرصرف وہی جرام ہوا در سعید بن جمیر ہے دوایت ہے کہ دو دیک ترام ہوا در سعید بن جمیر ہے دوایت ہے کہ دو دیک ترام ہوا در سعید بن جمیر کہا: ان خوشوں میں مجود اور انگور کے خوشے شے تو انہوں نے کہا: ان خوشوں میں سے ہم کو دو دی تم پر ترام ہیں اور ہمادے لیے طال ہیں اور حسن ہمری نے کیس وصول کرنے والے صر اف اور مال ذکو ہ کے طعام کھانے کو جائز قرار دیا ہے اور کھول نے الز ہری سے دوایت کی ہے کہ جب طال اور ترام مال گلوط ہوجا ہے تو اس میں کوئی ترج نہیں ہے صرف وہ چیز کر وہ ہے جس کے ترام ہونے کے متعلق یقین ہو ایکن الی ذکب نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور علام مال کو جائز قرار دیا ہے ادار میں انہوں نے اس آئے ہا ہے کہ اللہ تعالی سنے علامہ این الرکور کے ہوئے فرایا :

به جمونی با تیں بہت سنتے ہیں اور حرام بہت زیادہ کھاتے

سَمَّعُوْنَ لِلْكَانِبِ ٱلْحُلُونَ لِلْسُحْتِ. (المائمة:٣٣)

ال -

اس کے باوجودرسول اللہ دائی آئی ہے ایک میودی کے پاس ای تردہ کروی رکھ کراس سے طعام خریدا مدیث میں ہے: حضرت عائشہ رہن تندیبیان کرتی ہیں کہ ہی سائی آئی ہے شرت معید کے ادھار پر ایک میودی سے طعام خریدا اور اس کے پاس ای ا زرہ کو کروی رکھا۔ (سمی ابناری: ۲۰۱۸ سی مسلم: ۱۲۰۳ سنی نسائی: ۲۲۳ سنی ابن ماجہ:۲۳۳۷)

امام طبری نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے الل کتاب سے جزید لینے کومہار کردیا ہے حالا تکداللہ تعالی کولم ہے کہ الل کتاب کے اکثر امرال خرادر خزیر کی تیمتوں سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ سود کا لین دین کرتے ہیں اور اس پر بہت واضح ولیل ہے ہے کہ جس مسلمان کے پاس مال ہواور یہ معلوم ندہوکہ اس کی کمائی طلال ہے یا حرام تو اس کا ہدید تول کرنا حرام تیں ہے فتہا و محابداور تا بھین نے اس کا فتری دیا ہے اور جنہوں نے اس کو کر وہ کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شبہات سے نہتے اور اسپنے دین کوسلامت رکھنے کے لیے اس کو کر وہ کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شبہات سے نہتے اور اسپنے دین کوسلامت رکھنے کے لیے اس کو کر وہ کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شبہات سے نہتے اور اسپنے دین کوسلامت رکھنے کے لیے اس کو کر وہ کہا ہے۔

مقتدراعلیٰ کاکسی ترجی کی بناء برخوش حال لوگوں کوعطا کرنا

البلب نے کہا ہے کہ حضرت مرزی نفذی اس مدیث کی ققد یہ ہے کہ امام اور مربراہ ملک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کی مخص کو مال عطا کر سے زب ہے ہے ۔ وہ نیک کا موں جس مابق ہو یا اس کے فرد یک اس جس کوئی اور فضیلت ہو خواہ سلمانوں جس کوئی اور فضیلت ہو خواہ سلمانوں جس کوئی اور فضیلت ہو خواہ سلمانوں جس کوئی اور فضیلت ہو خواہ سلمانوں جس کوئی اور فضیلت ہو کہ اس کے اس کو لیما اور فضی زیادہ من اور اس سے بینی معلوم ہوا کہ ان کے صلیہ کورڈ کرنا اوب کے ظاف ہے کوئی ہیا گا ہت کے عموم کے فحت واقل ہے:

ور ما الرائے اللہ اللہ من کے فیل فرید کرنا اوب کے ظاف ہے کوئی ہیں وہ لے لوس کے ورس کے اس کے اس کے اس کوئی اور سول تم کو چوہ کی ویں دو لے لوس

پس جس کورسول انتد مل آنی اور وہ نہ اور وہ نہ اور وہ نہ الد تعالی کے اس تھم پڑمل جیس کیا اور بیطل اوب کے خلاف ہے۔ (شرع ابن بطال جسم میں ۱۹ سے ۱۹ سے العامیہ بیروت ۱۳۲۳ء)

کدان علماء نے علامدابن بطال کی عبارت کا سرقہ کیا ہے 'بلکہ میں بدیتانا جا ہتا ہوں کداس تحقیق میں بدعلاء بھی علامدابن بطال کے ساتھ ہیں۔ دفتح الباری جسم ۱۷۷۰ وارالسرفہ بیروت عمرة القاری جام ۸۸۸۵ وارالسرفہ بیروت مون الباری جسم ۱۷۵۰ وارالرشد طاب سوریا) دارالرشد طلب سوریا)

\* باب ندکورگی بیصدیت شرح میچ مسلم:۱۰ ۲۳۱ - ن۲ م ۹۷۱ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: حکومت کے عطیات کا حکم ۔

\*\* باب ندکورگی بیصد بیٹ شرح میچ مسلم:۱۰ ۲۳ - نام ۲۰۰۱ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: حکومت کے عطیات کا حکم ۔

\*\* باب ندکورگی بیصد بیس کے الیے مال کو زیادہ کرنے اس کے لیے لوگوں سے سوال کیا ۔

\*\* النّاس تنگشراً اس میسوال کیا ۔

١٤٧٤ - حَدَّثُنَا يَحْسَى بُنُ بُكِيسٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْسَى بُنُ بُكِيسٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ بَنِ آبِى جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عُمْرَ وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَزَالُ الرّجُلُ يَسْالُ النّاسُ حَتَى يَاتِي عَلَيْهِ وَسَلّم مَا يَزَالُ الرّجُلُ يَسْالُ النّاسُ حَتَى يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجِهِهِ مُزْعَةً لَحْم.

حَتَى يَسُلُعُ الْعَرَقُ لِنصْفَ الْأَذُنِ عَبَيْنَا هُمْ كَلْمِلْكَ وَتَى يَسُلُعُ الْعَرَقُ لِنصْفَ الْآذُنِ عَبَيْنَا هُمْ كَلْمِلِكَ السَّعَفَالُوا بِاذَمَ ثُمَّ بِمُوسِى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ حَذَنِي اللَّبِّ حَدَّنِي اللَّبِ حَدَّنِي اللَّبِ حَدَّنِي اللَّبِ حَدَّنِي اللَّهِ حَدَّنَي اللَّهِ حَدَّنَى اللَّهِ عَدَّلَيْ اللَّهِ عَدَّلَيْ اللَّهِ عَدَّلَيْ اللَّهِ عَدَّلَيْ اللَّهِ عَدَّلَيْ اللَّهُ مَقَامًا الْبُنُ الْمَعْلَى بَيْنَ الْحَلْقِ اللَّهُ مَقَامًا الْجَمْعِ كُلُهُمْ . وَقَالَ مُعَلِّى حَدَّدَة اللهِ مَقَامًا الْجَمْعِ كُلُهُمْ . وَقَالَ مُعَلِّى حَدَد اللّهِ حَدَد اللّهِ مُن حَمْزَةً سَوِمَ اللّهُ مَعَالَى عَنْهُمَانِ الْوَرُقِي عَنْ حَمْزَةً سَومَ اللّهُ مُن اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از عبیداللہ بن ابی جعفر انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از عبیداللہ بن ابی جعفر انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وی کا لئے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وی کا لئے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وی کھیٹ لوگوں انہوں نے بیان کیا کہ تی می فی کہوہ قیامت کے دن اس حال میں سے سوال کرتا رہتا ہے جی کہوشت کی ایک بوٹی تک نیس ہوگی۔ آ کے کا کہ اس کے چہرے پر کوشت کی ایک بوٹی تک نیس ہوگی۔

اورآپ نے فرمایا: بے فک قیامت کے دن سوری قریب موگاحی کہ بیند آ دھے کان تک بھی جائے گا' گھر جب لوگ اس حال میں ہوں گے تو وہ حضرت آ دم سے فریاد کریں گئے ہم حضرت اور میں ایک بھر حضرت آ دم سے فریاد کریں گئے ہم حضرت اور میں این این جھے لیف نے صدیمت بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں این ابی جعفر نے صدیمت بیان کی: پس آپ شفاعت نے کہا: ہمیں این ابی جعفر نے صدیمت بیان کی: پس آپ شفاعت کریں گے تاکہ تلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے بھرآپ چلیں گئے حتی کہ جنت کے درواز و کے علقہ کو پکڑ لیس کے سواس دن اللہ تعالی اور آپ کو مقام محمود پر فائز فر مائے ہم جس کی تمام اہل محشر تعریف اور شخسین کریں گے ۔ اور معلی نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از النعمان بن داشد از عبد اللہ بن سلم' جوز ہری کے ہمائی ہیں' از حزوا انہوں نے حضرت ابن عریف لائد بن سلم' جوز ہری کے ہمائی ہیں' از حزوا انہوں نے حضرت ابن عریف کونا۔

(میح مسلم: • ۳۰ ۱ الرقم آسلسل: ۲۳۵۸ سنن نسائی: ۲۵۸۵ مستف این انی شیبرج ۳ می ۲۰۸ سنن بیکتی ج ۳ می ۱۹۷ سنن کبرئ: ۲۳۳۱ مستف این انی شیبرج ۳ می ۲۰۸ سنن بیکتی ج ۳ می ۱۹۲۱ سنن کبرئ : ۲۳۳۱ مستو این نزیر: ۳۳۸ مشکل الآ تار: ۲۰۲۱ شعب الایمان: ۳۵ ۳ شرح السند: ۱۹۲۲ مسلیة الاولیاء ج سمی ۱۲۳ مشد احد ج ۲ می ۱۸ مشکل الآ تاربرل تأخیردت) احد: ۲۳۸ سرت ۸ می ۲۲۱ مؤسسة الربرل تأخیردت)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکی بن بگیر(۳) کمیٹ بن سعد (۳) عبیدالله (۳) حمز و بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بنگاری معزست عبدالله بن عمر بن الخطاب رسی کند (۲) عبدالله بن صالح کیانیت کے کاتب ہیں۔ (عمرة القاری نام ص ۸)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ ٹی ہے: جو ہمیشہ سوال کرتارہے گا وہ قیامت کے دن ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا کہ اس پر گوشت کی ایک بوٹی مجی نیس ہوگی۔

بلاضرورت سوال كرنے وانے كى قيامت كے دن سزا

علامدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال ماكلى قرطبى متونى ٩ ٣ ٣ مدلكمية إين:

اس مدیث میں سوال کرنے کی قدمت اور ترائی کا بیان ہے اور امام بخاری رحماللہ نے اس مدیث سے بیسمجا ہے کہ جس نے باضرورت بہت زیادہ سوال کے یا جو من تقا اور اس نے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے بر کھڑت سوال کیے اس کے لیے مدقد لیما جا کرنیں ہے اور اس کو آخرت میں سزاوی جائے گی۔

عبدالواحد نے کہا: اس کے چرے ورادی جائے گی کہاس کے اوپرایک ہوئی بھی جیس ہوگی اور اللہ تعالی اس کواس کے گناہ کی جنس سے سزا دے گا کیونکہ اس کو موال کی اور اللہ تعالی المہلب جنس سے سزا دے گا کیونکہ اس کو موال کی اور اپنے چرے کو جھایا۔ المہلب نے کہا: اس حدیث جن ' موزعہ ''کا لفظ ہے اس کا سی ہے: کوشت کا کلوا اس جب کی بیش کی مورے کہ تیا مورج کی ہوئی سے دوسروں کی بہنبت نیادہ ایڈاہ ہوگی کیا تم نہیں و کہتے کہ صدیث جس نہ کورے کہ تیا مت کے دن سورج قریب ہوگا اور آدی کا پیدند نصف کان تک بی جائے گا تو اس سے نی می المیا تیا کہ بیاضرورت کر گڑا کر سوال کرنے سے ڈرایا ہے لیکن جس فنص سے ضرورت کی وجہ سے سوال کیا ' اس کے لیے سوال کرنا مہار ہے اور جب اس کے لیے سوال کے سوا اور کوئی چارہ کا رنہ ہوتو اس کو سوال کے سوال کے سوال کیا ، اس کے لیے سوال کرنے ہوتو اس کو سوال کی اور کوئی چارہ کا رنہ ہوتو اس کو سوال کرنے ہوتو اس کو سوال کی ایک ہوتا کی گئیس پر راضی ہوا در تقذیر سے شاکی نہ دو۔ "

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جو محص ابنا مال بر سانے کے لیے یہ کمٹر ت سوال کرے گا وہ قیامت کے دن ذات کی حالت میں آ ہے گا دراس کی قدرد منزلت ساتط ہوگی اور اللہ تعالی کے نزد یک اس کی کوئی عزیت میں ہوگی عدیث میں ہے:

حفرت سمرہ بن جندب ویک فلہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کے چرے پر خراشیں ہوں گی، ہی جو جاہے اپنے چرے پر خراشیں فلہ اس موری ہی جو جائے جرے پر خراشیں فلہ اس موری کے اسوا اس کے کہ انسان مقتد یہ اعلیٰ سے سوال کرے یا اس موال کرے جس کے سوا اور کو کی جائے ہوں کے سوا اور کو کی جائے ہوں کے سوا اور کو کی جائے ہوں کے سوا اور کو کی جائے ہوں کا رضہ ہوں (شرح این بنال جسم و عاملہ موری اس کے سوا کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں اس کے سوا کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کا رضہ ہوں کی موری کا رضہ ہوں کی کہ موری کے دوری کے دوری کا رضہ ہوں کی موری کا رضہ ہوں کی موری کی موری کی کہ کا رضہ ہوں کی کہ موری کی کہ کو رضہ کی کو رضو کی کی کہ کو رضو کی کو رضو کی کے دوری کی کو رضو کی کر دوری کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کرنے کی کر رضو کی کرنے کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کرنے کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کرنے کی کو رضو کر کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کی کو رضو کر رضو کی کو رضو کی کو رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رضو کر رض

الله تغالی کا ارشاد: وہ لوگول سے گرگڑا کرسوال نہیں کرتے۔(البقرہ: ۲۷۳) اورخوش حالی کی تشمی مقدار ہے

٥٣ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَٰى ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا ﴾ ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا ﴾ (ابتره: ٢٧٣) وَكُم ٱلْفِنْي

اس آیت شن ان او گول کی مدرّ فرمانی ہے جولوکول سے گڑ گڑا کر سوال نیس کرتے بوری آیت اس طرح ہے: لیلنفقر آءِ الگیائی آئے میسر وا فیلی سیٹیل اللّٰہِ لا (یہ ٹیرات) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیستَ جلیْ عُدْق صَدْریّ اللّٰ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

آهنيهَا وَمِنَ التَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ لَا يَسْنَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا . (الِترو: ٢٤٣)

سنر کرنے کی طاقت جیس رکھتے ناوا تف فخص ان کے سوال ندکرنے کی وجہ سے ان کو مال وار مجمتا ہے (اے مخاطب!) تم (ان میں مجوک کے آثار و کھ کر) صورت سے اُنہیں بہچان لو مے وہ لوگوں سے کو کڑا کر سوال جیس کرتے۔

اس آیت می فقراء سے مراد وہ صحابہ ہیں جنیوں نے اللہ اور رسول کی طرف مدینہ میں ہجرت کی ان کے پاس کوئی ایسا سبب نہیں تھا جس سے وہ اپنے نفس سے فقر کو دور کرتے وہ طلب معاش کے لیے زمین میں سنر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور دہ اس لیے بھی سنر کرنے نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ معاش کی طلب میں کہیں جلے مجھے تو رسول اللہ طفی آئی نہیں چاہتے کی رفافت سے محروم ہوجا کیں گئا ان کے معاف سنقر سے لباس اور ان کی پاکیزہ وضع قطع دیکھ کران کے حال سے ناوا قف محض اُن کوئی اور خوش حال سے مادا قف محض اُن کوئی اور خوش حال سے معتا تھا اور عقل مند فحض اُن کی بھوک اور ان کی نقاب کو دیکھ کر بھو گئی تھا کہ بیر مندورت مندلوگ ہیں۔

علامہ بغوی متونی ۱۵ ہے۔ نیکھاہے: یہ نظراء مہاجرین اصحاب مقد ہے ان کی تعداد جارسوتھی ان کا مدید بیس کوئی کھر تھا شہو کی استعمال کے سینے اور قرآن کی تعلیم خاصل کرتے ہے رسول اللہ التہ التہ التہ التہ التہ ہوائے کے لیے روانہ کرتے ہے اس میں شامل موتے ہے جو اس کی استعمال کرتے ہے اس میں شامل موتے ہے جو استعمال کو المحتے ہے تو رات کے کھانے کا سوال نہیں کرتے ہے اور رات کوئی کے ناشتہ کا سوال نہیں کرتے ہے ایک تول میں کہ میدلوگ بالکل سوال نہیں کرتے ہے اس ماللویں تا میں ۱۳۷۰ - ۱۳۷۰ واراحیاً والراحی )

قبیصد بن قارق بیان کرتے ہیں: بی ایک بوئی قم کا مقروض ہو کیا تھا ہی رسول الد التھ اللّی فدمت بی حاضر ہوا تا کہ

آپ سے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فر بایا: اس وقت تک ہارے ہاں شم و جب تک صدقہ کا مال آ جائے ہم اس بی سے

حبیس دینے کا تھم دیں گئے گرفر بایا: اس قبیصد التی فضول کے علاوہ اور کی کے لیے سوال کرتا جا تزمیس ہے ایک وہ فض جو

مقروض ہوائی کے لیے اتی مقدار کا سوال جا تڑ ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے وہ وہ اوہ

مقروض ہوائی کے لیے اتی مقدار کا سوال جا تڑ ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال کرتا جا تڑ ہے جس سے اس کا قرض جس کے مال کو کوئی تا گہائی آ فت بھی ہو جس سے اس کا بال ہر باد ہو کیا ہوائی دی کہ بیدوائی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے

گزارہ ہو جائے تیسرا وہ فخص جو فاقہ زدہ ہواور اس کے قبیلہ کے تین عقل مندا آ دی ہے گوائی دی کہ بیدوائی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے

بھی اتی مقدار کا سوال کرتا جا تڑ ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور اسے قبیصہ اان تین فخصول کے علاوہ سوال کرتا جرام ہو اور جو

وَقُولِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَجِدُ عِنْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَجِدُ عِنْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَجِدُ عِنْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَجِدُ عِنْهِ فِي يَغْنِيهِ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُنْهَا فِي الْاَرْضِ كَا يَسْطِيعُونَ صَرّبًا فِي الْارْضِ كَا يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اعْنِيسًا وَمِنَ السّعَفْفِ تَعْرِفُهُم خُودَ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اعْنِيسًا وَمِنَ السّعَفْفِ تَعْرِفُهُم خُودَ يَحْسَبُهُمُ لَا يَسْفَلُونَ النّاسَ الْحَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ الْحَامُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (الترو: ٢٧٣).

اور کتے مال ہے آ دی فی (مال دار) کہلاتا ہے؟ اور نی اللہ اللہ ارشاد: اور وہ اتنا مال نیس پاتا جو اس کوفی بنا وے کے درکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایے: (بی فیرات) الله تقراء کا قل ہے جو فود کو اللہ کی راہ میں وقف کے ہوئے ہیں جو (اس میں شدی الفت نیس رکھتے تاواقف مختص ان کے موال در کھی تاواقف مختص ان کے موال در کھی اللہ وار جمتا ہے موال در کھی رائی ان کی اللہ وار جمتا ہے ان کو مال دار جمتا ہے ان کو مال دار جمتا ہے کی وجہ سے ان کو مال دار جمتا ہے کی دید سے ان کو مال دار جمتا ہے کہ درکہ کی انہیں ان کی اللہ دار کھی کر) آئیں ان کی ان کی مال کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی

مورت سے بیجان او کے دولوکوں سے کو کڑا کرموال جیس کرتے ا تم جوالچى چرىكى (الله كى راه يس) خرج كرتے موانيد فلك الله اس كوخوب جائع والايه ٥ (البقره: ٢٥٣)

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جاج بن منہال نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے محد بن زیاد نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہر مره وی تخذیب سنا کہ می التا تا کے فر مایا: وہ مخص مسكين ديس ہے جس كوا يك لقمہ يا دو لقمے لوٹا ديں ليكن مسكيين وہخض ہے جس کے یاس (بالکل) مال نہ ہواور وہ لوگوں سے گر گرا کر ١٤٧٦ - حَدُثُنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدُّنْنَا شَعْبَةً قَالَ آخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَوِمْتُ أَبَّا حُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تُرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُلُسُانُ وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لَهُ غِنِّي ا وَيُسْتَحْيِي وَلَا يُسْأَلُ النَّاسُ اِلْحَافًّا.

[المراف الحديث: ٢٥٣٩ ـ ١٣٤٩] سوال كرتے سے حيا وكرتا مور

(ميح مسلم: ١٠١٥ ا الرقم أمسلسل: ٢٣٥٥ ، ٢٠٠٠ استن يمثل ج عرص الاشررة السند: ١٦٠٠ استد المعلى وي ١٩١٠ م منداحرج وم ١٢ استواحر : ١٨٨٨ . جسمه ص ١١٥ ـ سا۵ مؤسسة الرسالة بيروت بامع المسانيدلاين جوزي: ٣٣٧٨ مكتبة الرشور ياش ٢٢٣١ م)

اس مدیث کے میارر جال ہیں جن کا پہلے تذکر و ہوچکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وولوکوں سے کو کو اکر سوال کرنے سے حیاء کرتے ہیں۔

مسكين اورفقير كيمعني كالحقيق

مسكين كالغظ سكون سے ماخوذ ہے جس كامعنى ہے: حركت نہ كرنا كو ياسكين مردودى طرح موتا ہے الصحاح جس مركور ہے كه مسكيين كامعنى ہے: فقيرُ اور سيذلت اورضعف يحمعنى من ب اورنقير مال داركى ضد ب الينى بدايما مخص ہے جس كے بارے مل ب فرض کیا جائے کہاں کے پاس انتابال ہوجواں کے کمروالوں کے لیے کافی ہوالقر ازنے کہا ہے کہ افت میں فقیر کی اصل المقد الفظهر" ہے کویا کداس کی ریزھ کی بڑی ٹوٹ کی اوراس کے باتی جسم کا حصدرہ کیا۔ (عمة التاری عاص ٨١٥٥)

علامدابوالحسن على بن طلف ابن بطال ماكى قرطبى متوفى ٩ ١١٥ ه كلفت إين:

الل افت اورفقها ، كافقيرا ومسكين كمعنى ش اختلاف باوراس بن اختلاف بكران بن سيكون زياد وتقى اور برز حال یں ہے ابن السکیت اور ابن قتید نے کہا کرسکین نقیری بنبت زیادہ بدتر حال میں ب کیونکرسکین وہ ہے جو بالکل ساکن مواور مردہ کی طرح ہواور فقیروہ ہےجس کے یاس مجمد مال ہوا ابن التعسار نے بیان کیا ہے کہ بیام ابوحنیفداورامام مالک کے اصحاب کا قول ے اورایک جاحت نے کہاہے کے فقیر سکین کی برنبست زیادہ بدتر حال میں ہوتا ہے بیامسی اوراین الا باری کا قول ہے اور یکی المام شافعی کا مخار ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: یہ (فیرات) ان فقراء کا حق ہے جو فود کو اللہ کی راہ می وقف کے ہوئے ہیں جواس میں شدت اعتمال کی توجہ سے زمین میں سفر کرنے کی طاقت جیس رکھتے (البقرہ: سے ۱) اور انہوں نے اس آ بت ے محمی استدلال کیا ہے:

أمَّا السَّيِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَا كِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي

ری ده مشتی تو ده چندمسکین لوگوں کی فتی جوسمندر میں کام.

الْهُمُّرِ . (اللهِ :24)

اس آیت میں اللہ تعالی نے بی خبردی ہے کہ سکین اوک مشتی سے مالک تھے۔

شافعی فقہاء نے کہا ہے کو نظر کامعی ہے: کسی چیز کو جڑسے اکھاڑ دیتا جب کسی پراجا تک اسک معیبت آجائے جس سے وہ برباد موجائة مرب كت ين " فَلَقَر تَهُمُ الْفَاقِرَة " اور مرب كنزويك تقيروه فض برس كاريد هك بدى ود مائد اورجوفس اس طرح مواس يرموت آجاتى ہے اور مسكين فير فقير كو بھى كماجاتا ہے جب بعض أمور ميں اس كا حال كمال سے تاتس موجائے جيرا كر في النظائيم في من الما المسكين وه ب حس كى يوى ندمو- ( جمع الروائدة ٢٥٣ م ٢٥١) اور في النيائيم في وعا كي: ا الله! بحص مسكين ے مال میں زعمہ رکھاورمسکین سے مال میری روح قبض فرما اور مساکین سے گروہ میں میرا حشر فرمانا۔ (سنن ترین ۲۳۵۲ سنن ابن اجد: ١٦٦٦ المستدرك جهم ٢٦٢ سنن يميل ج عمر ١١ مكلوة: ١٥٥٥ بمع الروائدة ١٥ م ٢٦٢ كز العمال: ١٦٥٩١) اور آب نے نقر سے الله كى بناه طلب كى الى سے معلوم مواكر فقير مسكين سے برتر مال بي موتا ہے۔

حضرت ابن عباس عجابه محرمه وابربن زيداورز برى نے كها ہے كه فقيروه بے جوسوال نبيس كرتا اور مسكين وه ہے جوسوال كرتا ب على بن زياد بن ما لك في كما ب كرفقيرده ب جس كے ياس مال ند مواور ووسوال كرنے سے د كے اور سكين وه ب جس كے ياس مال نه موادروه سوال كرتا مور نقها ماحناف في اس آيت ساستدلال كياسي: "أوْ مِسْرِكِيْنًا فَا مُتْرَبَقِ " (الإدام) ياخاك الآدو مسكين كو العنى مسكين كے ياس محدول موتا وهمرف فاك تفين موتا ہے۔

ال صدیت من آب كاارشاد مين و وقتى مسكين نيس ب حس كوايك لقمه يا دو القيد لونادي اس سه آب كى مرادي ب كدوه مخص مسكين كالنوس ب مسكين كال و فخص ب جس مع باس مال نه بواوراس برمعدة ندكيا بائ ـ

آدی کے پاس مس قدر مال ہوتو اس کے لیے سوال کرنا اور صدقہ لیما جائز جیس ہے

اس میں فقہا مکا اختلاف ہے کہ کس شخص کے یاس کتنا مال ہوتو اس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے ادر اس کا سوال کرنا حرام ہے بعض نے کہا: جس کے پاس منع اور شام ک خوراک ہواں کا سوال کرنا جائز ہے شاس برصدقہ کرنا جائز ہے میدان بعض صوفیاء کا تول ہے جو کہتے ہیں کدکل کے لیے می چیز کوئن کرنا جا ترفیش اوران کا بیٹول اس کیے قابل رق ہے کہ ٹی ماڈیٹیٹٹم اور آپ کے اصحاب مال جمع كرتے تھے۔

اوردوسرے فقہاء نے بیکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جا ترقیل ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوال کرنا اس وقت جا تزہے جب انسان کے کیے مردار کھاتا طال ہوجائے۔

میں بن عالم فے اپنے بیوں سے کہائم موال کرنے سے احز از کرویدانیان کا آخری کسب ہے کیوند ہو اس کرتا ہے چروہ کماناترک کردیتاہے۔

ایک جماعت نے بیکا ہے کہ جس مخص کے پاس چالیس درہم تقریباً سوا دس اولہ جاعری کی تیت ہو دوسوال ندرے مدیث

اكرسوال كيا لواس في كركر اكرسوال كيا\_ (سنن ايدادد: ١٦٢٨ اسنن نسال: ٢٥٩٨ اسنن يمل جدم ٢٠١٠)

ایک جاعت نے کیا جس کے پاس بھاس درہم ( تقریبا عرواولد جا عرف) مول اس کے لیے صدقہ طال ہیں ہے ساقعی الثورى امام احدادرا كل كا تول مي اسلدين البول في از معرت ابن مسعود وي الفائد في الفائلة ايك مديث روايت كى بهمر

اس کی شند ضعیف ہے۔

ایک جماعت نے کہا ہے کہ جس کے پاس دوسودرہم (ساڑھے باون تولہ جا ندی) ہوائ کے لیے زکوۃ لینا حرام ہے سیامام ابوصنینہ اور ان کے امتحاب کا قول ہے اور امام مالک سے بھی اسی طرح ایک قول منقول ہے۔

علامه ابن بطال نے اس سلسلہ میں اور بھی بہت اتوال نقل کیے ہیں ممرہم نے جتنے اتوال نقل کردیے ہیں وہ کانی ہیں۔

(شرح ابن بطال جسم ٢ ٢ س ٢ ٢ س دارالكتب المعلمية بيردت ٢٣٠٥ ه)

\* باب ندکور کی صدیث شرح میحمسلم :۲۲۸۹\_ ج۲ ص ۹۵۹ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کامحمل۔

الشَّمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّقَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ السَّمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّقَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ السَّعْبِيّ قَالَ حَدَّقَنِى كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ حَدَّقِنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ شُعْبَةَ اللّه عَلَيْهِ الشَّعْبَةَ فَالَ كَتَب مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدْبُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسّاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةً السّوالِ .

(معج مسلم: 10 ا الرقم السلسل: ۱۰ ۳۳ السنن الكبرئ: ۲ ۳۵۱۱ م جامع السائيد لابن جوزى: ۲ ۳۳ مكتبة الرشدر يش ۲۲ سه ه

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ایراہیم حدیث بیان کی انہوں نے آبا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد الحذاء نے حدیث بیان کی از ابن اشوع از الشعمی انہوں نے کہا: مجھے حضرت المغیرہ بن شعبہ وی آنہوں نے کہا کہ حضرت المغیرہ بن شعبہ وی آنہوں نے کہا کہ حضرت مغیرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت مغیرہ سے مدید میں شعبہ وی آنہوں نے کہا کہ حضرت مغیرہ سے مدید کھی کر بھی جوجس کوئم نے نجی المؤلیلیم کے سیا ہو حضرت مغیرہ نے ان کی طرف کھیا کہ میں نے نجی المؤلیلیم کو سنا ہو حضرت مغیرہ نے ان کی طرف کھیا کہ میں نے نجی المؤلیلیم کو یہ نے قبل اللہ تعالی تمہارے لیے تین یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے لیے تین یہ فرماتے ہوئے سا ہو کہ بے فصول بحث مال کو ضائع کرنا اور زیادہ موال کر:۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) یعتوب بن ابراہیم بن کیرالدورتی (۲) اساعیل بن علیہ بیاساعیل بن ابراہیم البھری ہیں اورعلیہ ان کی مال کا تام ہے (۱) یعتوب بن ابراہیم البحری ہیں اورعلیہ ان کی مال کا تام ہے فاضی ہیں فالد بن مہران الحذاء البحری (۳) بین اشوع ان کا نام سعید بن عمرو بن الاشوع البحدانی الکونی ہے ہے کوف کے قاضی ہیں (۵) المصحی ان کا ذر بامر بن شعبہ وہی آند (۸) حضرت معید ان کا نام وزاد ہے (۵) حضرت معید بن شعبہ وہی آند (۸) حضرت معاویہ بن الجی ان میں شعبہ وہی آند (۸) حضرت معید بن شعبہ وہی آند (۸) حضرت معاویہ بن الجی سفیان وہی تند (مدة القاری ۴ مرة القاری ۴ میں ۱

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت کشرت سوال میں ہے۔

## "قيل و قال" كامعنى

علامدابرسليمان حمر بن محمد الخطائي التوني ٨٨ ساح كلفت بين:

اس صدیت میں 'قیبل و قدال ''کو کروہ فرمایا ہے'اس کی دوتا ویلیس ہیں ایک بیہ ہے کداس سے مراد ہے؛ لوگول کے اقوال اور ان کی ہاتوں کوفقل کرنا' ان کو تلاش کرنا اور ان کے در ہے ہونا' مثلاً بول کہا جائے کہ قلال آ دمی نے یہ کہا اور فلال نے بیہ کہا اور ان کے ذکر سے نہ کوئی غرض ہونہ کوئی فائدہ ہواور اس کی دومری تاویل بیہ ہے کہ فیر مختاط ہا تیں کرنا اور بغیر ہوت سے کوئی ہات کرنا۔

## · محرر ت سوال کی متعدد صور تیس

اس مدیث میں بہ کثرت سوالات ہے جمی منع فر مایا ہے اور اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) لوكوں كے اموال كے متعلق يو چھنا اورجو چيز ان كے قبضه ميں ندہو اس كے دريے ہوتا۔

(٢) الله تعالى في جن آيات من الماس من كام كرف الماس المن المعلق موال كرنا الله تعالى فرمايات:

فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ موجن لوكون كرول من بحل من ووفت جوكى كے ليے اور

الله. (آل عران: ٤)

مِنْهُ ابْتِفَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِفَاءَ تَأْوِيْلَهِ وَمَا يُفْلَمُ تَاوِيْلَهُ إِلَّا تَشَابِ كَالْحُلُ ثَالَىٰ كَ لِي آيت تَشَابِ كَ وريه رج بي حالا تكد متشابه محمل كواللد كيسوا كوكي نبيس جانتا

(m) لوگ رسول الله من الله من المرورت سوال كرتے سے براس كى وجہ سے وه كى مشكل بس جالا موجاتے سے جيے كوئى مخص اس مرد کے متعلق سوال کرتا جواتی المیہ کے ساتھ کی اجنی مردکویا تا مدیث میں ہے:

حضرت مهل بن سعد الساعدى يمين تندييان كرية جي كدرسول الله الله الله الله عن سوالات كو نايسند كيا ادر ان كي ندمت كي بس روایت ہے کہ ایک محص مجدعر مد بعداس میں جنلا ہو گیا اور جیسا کرروایت ہے کہ ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا: یارسول الله! ميرا باب كون ہے؟ تو رسول الله الله الله عضب ناك ہوئے اور قرمایا: تمہارا باب فلال مخص ہے۔ (منج ابغاری: ۹۴ منج مسلم: ٢٣٦٠) ورجيها كدروايت مي أب فرايا: اسلام من سبت بزاجرم ال محض كا مي جس في اسلام من كسي الي چيز كا سوال کیا جوترام بیس تھی مجراس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کروی گئا۔

(شیح ابغاری:۲۸۹- یمیمسلم:۲۳۵۸ مشن ابودادُد:۱۱۰۰)

قرآن مجيد من جن سوالات كاذكر مي ان كى دوتتمين إين بعض سوالات محود إلى ان كاذكران آيات من ب:

نوگ آپ سے ملال (مہلی تاریخ کے جاند) کے متعلق دریافت کرتے ہیں آب کہے: بیلوگوں کے (دین اور دندی

يُسْتَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِي مُوَاتِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَدِّرِ. (البقرة: ١٨٩)

كاموں) اور ج كاوقات كى نشانيال إي-

اور سرآب سے حیش کا حکم معلوم کرتے ہیں آب کیے کہ وہ مند کی ہے سومورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو۔

اور سا ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا چرخ وہ کریں آب كيے كہ جو خرورت سے زا كد ہو۔ وَيُسْنُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَالِلُوا النِّسَاء في الْمَحِيِّض. (البتره: ٢٣٢)

وَيُسْتَلُونَكُ مُاذَا يُنْفِعُونَ قُل الْعَفُو . (الترو: ١٩)

يد والات اس لي محدد بي كدان سوالات كى وجد ي وجد الوكول كواسية فيش آمده معاملات على شرقى احكام معلوم موسة -قرآن مجید میں ندکور سوالات کی دوسری تشم بیہ ہے کہ لوگ بے فائدہ اور عبث سوالات کرتے تھے جن کے ساتھ ان کی کوئی دیلی یا دنیاوی مصلحت متعلق بيس تحي ويدة يات إلى:

برلوگ آپ سے تیاست کے متعلق ہو چھتے ہیں کساس کا وقوع کب ہوگا0 آ ب کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ 0 آ ب کےرب کی طرف بی اس کی انتہاء ہے 0

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا ۞ فِيْمَ ٱلْتَ مِنْ وِكُرْهَا ۞ إِلَى رُيِّكَ مُنْتَهَا ۞ (الْرَحْت: ٣٣-٣٣) اور بدلوگ آپ ہے روح کے متعلق موال کرتے ہیں آپ کے کہ ذوح میرے رب کے امرے ہواؤر کم کو کھن تعور اساعلم دیا ہے 0 دیا میا ہے 0

وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرَّوْمِ قُلِ الرُّوْمِ مِنْ أَمْرِ رَيِّى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ (نَى الرَّائِل:٥٥)

ايسے بنائدہ اور عبث سوالات كرنے سے اللہ تعالى نے اس آ يت مسمنع فرماديا ہے:

اے ایمان والو! انسی با تیں نہ پوچھا کرو جو اگرتم پر ظاہر کر دی جا کیں تو تم کونا گوار ہوں۔

يَّا يَّهَا الَّذِينَ المَنْوَالَا تَسْفَلُوا عَنَ أَثْنِياً وَالْ وَلَا تَسْفَلُوا عَنَ أَثْنِياً وَإِنْ تُمُولُكُمْ لَكُمْ تَسُولُكُمْ لَا المَاءَ ١٠٠١)

# مال ضائع كرنے كى متعددصورتيں

مال منا لَع كرنے كى بھى متعدد صورتيس ہيں جودرج ذيل ہيں:

(۱) اگر انسان خرچ میں اسران کر سے بعنی جن مذات میں اس نے خرچ کرنا ہے ان میں بے تعاشا خرچ کر سے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے یا ان مذات میں خرچ کر سے جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے مثلاً فخش کا موں اور معصیت میں مال خرچ کر سے یا بلاضرورت مال کوخرچ کر ہے جیسے کھانے 'پہننے اور دیگر ضروریات زندگی میں میاندروی سے تجاوذ کر کے بیش وعشرت کر سے مکان بنانے میں بے تعاشا مال خرچ کر سے اور استعمال کی اور دیگر چیزوں میں مونے چائدی سے تزکین و آرائش کر ہے۔

(۲) آگراس نے اپنال کا کاری راورولی کی نادان اور تا تجربه کار آ دی کو بنادیا توبیجی بال کوضائع کرنا ہے ای طرح آگراس نے سمی چیز کو عام اور مرقرح قیت سے زیادہ بہت منتے وام پرخریدا توبیجی مال ف نٹ کر، ہے۔

(۳) اپلی زیرتصرف چیزوں میں بدسلوکی کرنایاان کا بے جا استعال کرنا ہے بھی مال کوضائع کرنا ہے مثلاً سواریوں میں مگراور دکان کی چیزوں میں ایپے نوکروں اور دفتر میں اشاف کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کو اپنا بدخواہ بناوینا میں اسپنے مال کو ضائع کرنا ہے۔

(م) لوگوں کوصد قد و خیرات میں ضرورت یا میاندروی سے زیادہ دیتایا ترض اوا کرنے کے بجائے لوگوں کو ہدیداور تحقہ و خیرہ و دیتایا انا سارا ہال خیرات کرویتا اوراپ کھر والوں کے لیے اپ مستقبل کے لیے اپ پاس بھر ندر کھنا کہ بھی اپ مال کو ضائع کرنا ہے ، معارا ہال کا کررسول اللہ طرف الله کا کو چیش کردیا تھا وہ اس قاعدہ سے مشکی بین ، کیونکہ ان اسلامی میں جو تکی اور میر کرنے کی ذیر وست توت تھی اور اللہ تعالی عطاء ولو ال پر بے مثال توکل تھا وہ عام لوگول ایس فیل میں موتا انہوں نے رسول اللہ طرف کی عیت میں اور سلمالوں کی عدو کے جذبہ سے اور جہاد میں بال خرج کرنے کی نیت سے اپنا مارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرج کردیا اور الی موت ہوا میں اور سلمالوں کی عدو کے جذبہ سے اور جہاد میں بال خرج کرنے کی نیت سے اپنا مارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرج کردیا اور الی موت ہوا کی نیت ہرا یک می فیس ہوتی ۔

(اعلام أسنن عاص ٢٠٠٥ ما سلها والاكتب العلمية بيروت ٢٨ ١١٥ ه)

\* باب ندکور کی مدیث شرح می مسلم: ۲۷ ۳۳ - ج۵ ص ۱۳۳۱ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل منوان ہیں:

() '' قبل و قال '' ہے منع کرنے کی حکمت ﴿ برکوت سوال کرنے ہے ممانعت کی حکمت ﴿ مجد جی سوال کرنے اور سائل کو دینے کی مختیق ﴿ ریاح و فرج کرنے کی تفصیل اور فحتیق ﴿ اسراف اور اقحار کا محمل ﴿ الذت اور آسائش کے لیے مال فرج کرنا اسراف میں ہے کا ماراف میں ہے کہ ماراف میں ہے کہ ماراف میں ہے کہ اسراف میں ہے ہو شاید کی اور جگہ ندکور ندہو۔

میر بحث ۱۳۳ ہے ۲۰ ۲۱ معنوات برمشمل ہے اور منفر دھنیت ہے جوشاید کی اور جگہ ندکور ندہو۔

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ فَالَ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بَنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ الْحَبَرَنِي عَامِرٌ بُنُ سَعْلٍ ' عَنْ آبِيهِ قَالَ آعُطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا وَآنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ۚ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهُ وَهُوَ اَعْ جَبُهُمْ إِلَى وَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارٌ رُتُهُ وَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُكُان وَاللَّهِ النَّي لْآرَاهُ مُوْمِنًا؟ قَالَ آوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَّتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيْنِي مَا آعُلَمُ فِيهِ وَلَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُ لَان وَاللَّهِ إِنِّي لَارَاهُ مُ وَمِنا ؟ قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكُتُ قَلِيْ لُا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اعْلَمُ فِيهِ كَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَكَان وَاللَّهِ إِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا. يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لَأَعْطِى الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجَهِم ، وَعَنْ آبِيْدٍ ، عَنْ صَالِح عَنْ إِسْمَاعِيْلَ أَنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّنَ هَٰذَا ۚ فَقَالَ فِي حَدِيْدِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِه و فَجْمَعَ بَيْنَ عُنْقِي وَكَتِفِي وُكَتِفِي وَكَتِفِي وَكَالَ أَفْهِلُ أَي سَعَدُ إِنِّسَى لَاعْبِطِسَى الرَّجُلَ. قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَكُبِكِبُوا ﴾ (أشرار: ٩٤) قَلِيوًا ﴿ مُكِبًّا ﴾ (الله: ٢٢) أَكُبُ الرَّجُ لُ إِذَا كَانَ لِمَعْلَمُ غَيْرٌ رَافِع عَلَى أَحُلُو ' عَادًا وَعَمَ الْهِ عَلَ اللَّهُ إِوَجَّهِم وَكُبَّتُهُ آنًا . كَمَالَ آبُو عَسُدِ اللَّهِ صَالِحُ بَنُ كَيْسَانَ أَكُرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ آدُرُكَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن غریر الزہری نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معقوب بن ابراہیم نے مديث بيان كي از والدخود از صالح بن كيسان از ابن شهاب انهول نے کہا: مجھے عامر بن سعد نے خبر دی از والدخود انہوں نے بیان کیا میں ہے ایک مخص کو چیوڑ ویا اور اس کوعطانہیں کیا حالا نکہ وہ میرے زدیک بہت پندید محص تھا تو میں نے رسول الله مل الله مل کا طرف كمرے ہوكر چيكے ہے كہا: آپ فلاں مخص كو كيوں نہيں عطا فر ا رب الله كاتم إلى اس كوموس كمان كرتا مول؟ آب فرمايا: يا و مسلم ہو' حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا: میں تھوڑی دیر خاموش ر ہا کھراس کے متعلق جومیرا ممان تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں ف كبا: بارسول الله آب قلال مخص كوكيول بيس وسع رسي الله ك مسم! میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: یا مسلم حضرت معد نے کہا: پس میں تعوزی دیر خاموش رہا ، مجراس کے متعلق جو مجھے یقین تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے کہا: یارسول الله إلى بالله والمنس كوكيون بين عطافر مارس الله كالمتم المن اس كو مؤمن ممان كرتا مول؟ آب في فرمايا: يامسلم فيرآب في فرمايا: یے شک می کمنی مخص کوعطا کرتا ہوں اور اس کا غیر مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس خوف سے اس کومند کے بل دوز خ بس مرا ديا جائے كا اوراز والدخود از صالح از اساعيل بن محمه انہوں نے میان کیا کہ میں نے است والد سے بد صدعت فی ہے ہی انہوں دونوں ہاتھ جوڑ کر میری مردن اور کندھے کے درمیان مارے کمر فرمایا: اے سعدا ادھرآ ڈا سنوا ہے شک میں سی محض کو مطاکرتا ہوں۔امام بھاری نے کہا: سورۃ الشعراء میں جود ف کی کیوا "کا لفظ ہے اس کامعیٰ ہے: انہیں منہ کے بل مرادیا میا اور سورة الملک میں جوامكا" كالفظيم ووا اكب" سے ماخوذ مي اكب "فعل لازم بے بعنی اوندما کرا' اوراس کا فعل متعدی ' کے کہا

جاتا ہے: "کہ المله لوجهه "لین الله نے اس کومنہ کے بل گرا دیااور" کی بیٹ کا سمی نے اس کومنہ کے بل گرادیا۔ امام بخاری نے کہا: صالح بن کیمان عمرو بن الزہری سے بڑے بنے ان کی حضرت عبداللہ بن عمر وی کنندے ملاقات ہوئی تھی۔

ال عديث كاثرة الخيارى: ٢٤ مَن كَا جَا اللهِ قَالَ ١٤٧٩ - حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَدَّ لَيْ مَالِكُ عَنْ إِبْى الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْوَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ مُرَيْوَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الّذِي يَطُوفُ عَلَى اللّهُ النّاسِ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ مَتَان وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ وَلَكُن الْمِسْكِينُ الّذِي يَطُوفُ عَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ مَتَان وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ مَتَان وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

اہم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسامیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے امام مائک نے حدیث بیان کی از ابوالرتا واز الاعرج از حضرت ابو ہر یرہ ری تری تلفہ وہ بیان کی از ابوالرتا واز الاعرج از حضرت ابو ہر یرہ ری تری تلفہ وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملٹ آیا ہم نے فرمایا: وہ خص سکین ہیں ہولوگوں کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے اور ایک لقمہ اور دو لقے اور ایک محبور اور دو مجوری اس کولوثادی ہیں بلکہ (اصل میں) مسکین وقتی میں بلکہ (اصل میں) مسکین وہ خص ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جواس کو (سوال سے) مستنفی کرد ہے اور نہیں کو یا مال جانا ہے کہ اس کے او پرصدقہ سے میں بروہ حیا کر دورہ اس کے اور موال سے کہ اس کے اور مداقہ سے دورہ حیا کر دورہ اس کے اور مداقہ سے دورہ حیا کر دورہ ایک میں کرتا۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بحر بن حفص بن غیات فی دیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الامش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوصالے نے حدیث بیان کی از حضرت ابو ہریرہ وشی تند از نبی مظر المین ہیں ہے کوئی محض اپنی رہی لے کر انہوں نے کہا: ہمیں ایک مطرف پھر (جنگل بات کے انہوں نے کہا: ) پہانے کی طرف پھر (جنگل بات کر ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔

اس مدیث کی شرح بمنی ابنخاری: ۲۰ ۱۳۵ می گزریکی ہے۔ ۵۶ - بکاب خور صِ التّمْدِ

درخت برگی ہوئی تھجوروں کود کیھے کر کی ہوئی تھجوروں کا انداز ہ کرنا

اس منوان میں "بخوص" کالفظ ہے اس کامعن ہے: درخت پر کی ہوئی تازہ مجوروں کود کھ کر کی ہوئی مجوروں کواندازہ کرتا۔ ۱۶۸۱ - سَدَفْنَا سَهَلُ بِنُّ بَکُارِ قَالَ حَدَّنَا وَهَيْبٌ اللهِ بَاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ہل بن بکار نے صدیث عَنْ عَمْدِو بْنِ يَحْمِيٰ عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيْ عَنِ أَبِي بَيان کَ انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازعمرو بن عَمْدِو بْنِ يَحْمِیٰ عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيْ عَنِ أَبِی بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازعمرو بن

حُمَيدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ غَزُونَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُّوكَ فَلَمَّا جَاءً وَادِي الْقُرِى إِذَا امْرَاةٌ فِي حَدِيْقَةٍ لَهَا ۖ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْصَحَابِهِ أَخُرُصُوا. وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُسِنَ ۚ فَقَالَ لَهَا ٱحْصِي مَا يَخُرُجُ مِنْهَا. فَلَمَّا ٱلْيُنَّا تَبُوْكَ قَالَ اَمَا إِنَّهَا سَنَهُتُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَذِيْدَةٌ وَلَا يَـ قُـوْمَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَلَيْعُقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتُ رِيْحٌ شَدِيدة ' فَفَامَ رَجُلٌ ' فَالْقَتْهُ بِجَبَل طيّى و أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءً وَكُسَّاهُ بُرِّدًا وَكُتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ ا فَلَمَّا آتُى وَادِيَ الْقُراى قَالَ لِلْمَرَّاةِ كُمْ جَاءَ تُ حَدِيدَ قَتَلُو ؟ قَالَتْ عَشُورَةً أَوْ مُسِقَ ' خَرْصَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلُ . فَلَمَّا قَالَ ابْنُ يَكَّار كُلِمَةً مُعْنَاهَا . أَشْرُكَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هَٰذِهِ طَابَةُ . فَلَيَّا رَّ اى أَحُدًا قَالَ هَٰذَا جُبَيْلُ يُبِحِبُنَا وَنُحِبَّهُ ۚ أَلَا أَخَبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا بَلَى ۚ قَالَ دُورٌ بَنِي النَّجَارِ ۗ ئُمَّ دُورٌ بَنِي عَبْدِ الْآشَهَلِ ثُمَّ دُورٌ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورٌ يّني الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَ حِ وَيْفَى كُلِّ دُرْرِ الْأَنْصَارِ بَعْنِي

[الخراف الحديث:١٨٤٢]

يكي از مهاس الساعدى از ابوحيد الساعدى ينك فنه انبوس في بيان كيا كه بهم ني مُنْ أَيْلَا بُلُم ك ساتھ غزوهُ تبوك من محك، يس جب آپ وادی القری (مدینه اور شام کے درمیان ایک بستی) میں بہنے تو وہاں اینے باغ میں ایک ورت می ای سنے اسے اصحاب سے فرمایا: اعدازه لگاؤ! ان درختول سے تنی مجوری تطفیل کی اور رسول اس عورت سے فرمایا: جو مجوری ان درختوں سے اترین ان کی يائش كرايمًا عب بم تبوك يبيج توآب في فرمايا: سنواآج رات کو بہت بخت آندھی آئے گی کہن تم میں ہے کوئی مخص کھڑا نہ ہواور جس محص کے باس اونٹ ہو وہ اس کو باعدھ لئے سوہم نے اونوں کو بانده ليا' ادر بهت سخت آندهی آئی' ایک مخص کمراهوا تفا' اس کو آ ندسی نے کے کے بہاڑوں پر مجینک دیا 'اور ایلہ کے بادشاہ نے بى منتيبيم كوايك سفيد فير تحق مين ديا اورا بكوايك جا در عدرك اورآب نے اس سمندری من قد کی حکومت اس بادشاہ کے تام لکھودی مجر جب واپسی میں دادی القری پہنچ تو آ ب نے اس عورت سے بوجها: تمهارے باغ سے كتني مجوري تطيس؟ اس عورت نے كها: وال وس جورسول الله سُرُّ لَيْنَاهُم كا عدازه تعا حب بي مُثَّ لَيْنَاهُم في مايا: مجھے درید جلدی جانا ہے کس تم میں سے جوجلدی روانہ ہونا جا ہتا مؤوه ميرے ساتھ طئ ابن يكارنے كوكى لفظ كما بجس كامعنى ب: آپ نے مدیند کی طرف و عکما اور فرمایا: ید طاب ہے ( یا کیزہ اور عمده) كيرجب آب نے احدى الوكود يكما تو فرمايا: يد بماؤيم سے مبت كرتا ہے اور ہم ال سے محبت كرتے ہيں كيا مرتبين بين بتاؤں کہ انصار کے گھروں میں کس کے کمرسب سے بہتر ہیں؟ محابہ نے کہا: کیول نیس! آپ نے فرمایا: بنوالتجار کے کمر مجر بنو عبدالاهمل کے تحر' چر بنوساعدہ کے تحریا بنوالحارث بن الخزرج کے کھرادرانصار کے تمام کھرول میں خیرہے۔

(میچ مسلم: ۹۳ ۱۱ الرقم اسلسل: ۱۳۳۱ سنن ابوداؤد: ۷۹ ۳۰ مصنف ابن الی شیبرج ۱۳ م ۴ ۱۳ اسمی ۱۱۰ ۱۱ سیج این فزیر: ۱۳۳۲ میجی ابن حبان: ۵۰ ۳ ۴ ولاکل المنو و کلیم بی ج ۵ ص ۶۳ ۴ سنن داری: ۹۵ ۲۳ ۴ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳ ۳ ۳ مطبع قدیم مسند احمد: ۵۰ ۳۳ سی ۱۳۳۷ می ۱۳۳۷ موسست الرسالة احدوت)

مدیث مذکور کے رجال

وس میں مدیث کی عنوان کے ساتھ متاسبت اس جملہ جس ہے: آپ نے فرمایا: انداز ولگاؤ!ان درختوں سے کتنی مجوریں کلیس کی۔ تبوک وادی القری اور ایلیہ کا مصداق

غزوہ جوک: جوک اور مدیند منورہ کے درمیان شام کی جانب ۱۴ مربطے ہیں ادر تبوک اور دمشق کے درمیان حمیارہ مربطے

وادى القرى: السمعانى نے ذكركيا ہے كدية ام كى جانب تجاز مي قديم شهر ب ابن قرقول نے ذكركيا ہے كديد يذك قريب

-ایلہ: یہ چازی اجہاءاور شام کی ابتداء میں ساحل سمندر پرایک شہرے میں کہا گیا ہے کہ یہ مصرے نصف فاصلہ پراور مکہ محرمہ
ایلہ: یہ چازی اجہاءاور شام کی ابتداء میں ساحل سمندر پرایک شہرے میں کہا گیا ہے کہ یہ مصرے نصف فاصلہ پراور کہ محرمہ
کے درمیان ہے میں شہرایلہ بنت بدین بن ابراہیم عالیسلااک نام سے موسوم ہے ایک روایت ہے کہ ایلہ سمندر کے کنارے ایک کہتی
ہے۔التلوج ش فرکور ہے کہ ایلہ کے بادشاہ کا نام بوحنا بن روب ہے۔

احد بہاڑكا نى مالى الله سے محبت كرنا حقيقت بر منى باوراس كى بركثرت نظائر اور شوابد

یہ بہاؤہم سے مجت کرتا ہے ہم اس سے مبت کرتے ہیں: بہ ظاہر پباز کا محبت کرنامستبعد ہے اس لیے بعض علاء نے اس کی سہ تادیل کی ہے کہ اس بہاڑ کے پاس رہنے والے ہم ہے مجت کرتے ہیں اور دوانصار ہیں اور سیاطلاق مجازی ہے۔علامہ ببنی فرماتے ہیں: اس مدیت میں حقیق معن مراد لیٹا بعید ہیں ہے کو تکہ مدیث میں ہے:

حضرت جابر میان کرتے ہیں کہ ٹی ملٹی آئی مجود کے ایک سو کے ہوئے سے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیتے سے جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا اور آپ نے منبر پر بیٹے کر خطبہ دیا تو ہم نے سنا اس درخت کے سے نے آپ کے فراق کی وجہ سے اس طرح رونے نیا کی آ واز آ ری تھی جس طرح دیں اوکی حالمہ اوٹی چلاتی ہے تی کہ نی شٹی آئی آئی نے اپنا ہاتھ اس سے پر دکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ (سیح ابناری: ۲۰۸۵ مند اجرح ۵ مسکیاں لے کردونے لگا کی حجب ہوگیا۔ (میح ابناری: ۲۰۸۵ مند اجرح ۵ مسکیاں لے کردونے لگا کی کرچپ ہوگیا۔ (میح ابناری: ۲۰۹۵) ایک دوایت میں ہے: آپ نے اس کوسینہ نے آل کو وہ تیا مت تک ای طرح روتا رہتا۔ اس سے معلوم ہوا: وہ تنا آپ سے مدی ہوگیا۔ (میک ابناری: ۲۰۹۵) اگر آپ اس کوسینہ نے نہ لگائے تو وہ قیا مت تک ای طرح روتا رہتا۔ اس سے معلوم ہوا: وہ تنا آپ سے مدی جان

رہ ہے۔ ایک میرودی عورت نے نیبر میں آپ کو بکری کا زہر آلودہ کوشت کھلایا 'نی مٹن اللہ علیہ نے اور آپ کے اصحاب نے اس کو کھایا ' پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: زک جاؤ! پھر آپ نے اس مورت سے فرمایا: تم نے اس میں زہر طلایا تھا' اس نے آپ سے بوجھا، آپ کوس نے خبردی؟ آپ نے فرمایا: اس کے پاؤں کی بڑی نے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا: ہاں!

(ولاك المنوة جهم ١١٠)

حضرت جابر بن سمرہ رشی فلند بیان کرتے ہیں کدرسول الله النظائی ہے قربایا: مل مکنے ایک پھرکو پہچانا ہوں جو میری بعثت سے
پہلے جھے کوسلام کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا تا ہوں۔ (می سلم: ۲۲۷ اسٹن ترندی: ۱۲۲۳ منداحمہ ہم می ۱۹۸)
حضرت عبد الله بن قرط بیانی بیان کرتے ہیں کہ ججة الوداع میں رسول الله ملٹائیکی سے جواد نشیال لائی کئیں' ان میں سے
ہرا یک آپ کی طرف کردن بین ھارتی تھی کہ آپ اس سے ذرع کی ابتداء کریں۔

(سنن ابوداؤد: ۱۷ ۱۵) می این فزیر: ۲۸ ۲۱ سنداحمد ی ۳ من ۱ البدایدوالنهایی ۳ م ۵ سا ۱ اله ایدایدوالنهایی ۱۷ مندا حضرت جابر دفتی فذیریان کرتے بین که جم نے ایک سفر میں و یکھا کدایک اونٹ نے آ کرآ پ کو سجدہ کیا۔ (البدایدوالنهایی ۳ م ۵ سام ۱۹ دارالفکر بیروت ۱۹ ۱۱ سه)

حضرت ابو ہریرہ وشی تندیان کرتے ہیں کہ اونٹ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو مجدہ کیا۔

(البداروالنهارج ٢ ص٢ ٥٣ ١٥٠ ١ ١٥٠)

حضرت ابو ہر یر ودی تفند بیان کرتے ہیں کہ بھیٹر سے نے آپ سے کالم کیا۔ (البدایدواننہ یہ عمم ۵۳۰) حضرت انس بن ما لک دی تفاقد بیان کرتے ہیں کہ ہر ٹی نے آپ سے کام کیا اور کلہ پڑھا۔ (البدایدوالعبایہ عمم ۵۳۳-۵۳۳) حضرت عمر بن انتظاب دین تفند بیان کرتے ہیں کہ کوہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کی دسالت کی تصدیق کی۔

(البدايدوالنياييج ٢م ١٥٥٥ ٥٣٥)

حضرت یعلیٰ بن مرہ دی تفدیوان کرتے ہیں کہرسول اللد میں اللہ میں اللہ میں اور انس کے علاوہ ہر چیز کوعلم ہے کہ می اللہ کارسول ہول۔ (البدایدوالنہایہ جسم ۵۳۳)

میں کہنا ہوں کہ جب بر کثرت احادیث صححت یہ ثابت ہے کہ جروجرادر حیوانات آپ کو پیچائے تھے آپ کی رسالت کی تعدیق کرتے اور آپ سے مبت کرتے ہے تو اُحد بہاڑ گا آپ سے مبت کرنا کیے بدید ہوسکتا ہے!

آب بہاڑی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے ستھے

نیز میں کہتا ہوں کہ آپ نے فر مایا: اُحد پہاڑی سے مجت کرتا ہے ہم اس سے مجت کرتے ہیں اُس سے بیمعلوم ہوا کہ پھر کے
دل میں ہی آپ کی مجت ہے موجس انسان کے دل میں آپ کی مجت شہودہ پھر سے بھی گیا گڑ را ہے اور پھر وہ تھیقت ہے جس میں
زی اور مجت جیس ہوتی 'اس لیے جس شف میں مجت ندہواس کوسٹ دل اور پھر ول کہتے ہیں اور رسول اللہ ملے اللّم کی شخصیت اور آپ
کی میرت کا یہ ابجا ہے کہ جس حقیقت میں مجت نہیں ہوتی 'اس میں بھی آپ کی مجت آگی اور اس صدیت سے یہ محلوم ہوا کہ اگر
پھر آپ سے مجت کر رجو آپ اس بھی محروم کریں کے اور اس کی مجت کا جواب مجت ہو تو آپ کواس کا بھی علم ہوتا ہو قالم آپ سے مجت کر رجو آپ اس کا بھی علم ہوتا ہو قالم آپ کی مجت ہو تو آپ کواس کا بھی علم ہوتا ہو قالم آپ کی مجت ہو تو آپ کواس کا بھی علم ہوتا ہے تو

ا كرة ب كے امتى اور غلام كے ول ميں آپ كى محبت ہوتو وہ كب آپ سے تفى رہ سكے كى! اے مالك ارض وسا! ہمارے دلول ميں نبي مُنْ الْمِينَا لِمُ كَامِحت مِين از مِين كرد \_ \_ (آمين)

'' خرص'' کے متعلق مٰداہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكهي بن:

تعجور کے درخت پر گلی ہوئی تازہ تھجوروں کو دیکھ کریدائدازہ کرتا کداس درخت میں کتنی کی ہوئی تھجوریں ہوں گی یا باغ کے درختوں کود کیچے کر باغ کی کل تھجوروں کا انداز ہ کرنا کہ اس باغ میں کل کتنی تھجوریں ہوں گی اس میں نقبها م کا اختلاف ہے چھراس حساب ے ان کل تھجوروں میں سے زکوۃ یاعشرنکا لنے میں بھی فقہا و کا اختلاف ہے۔ امام مالک امام شافعی امام احمداور جمہور کے نزدیک میہ انداز ہ نگاتا واجب ہے اس کو' خوس ص '' کہتے ہیں اور امام ابو صنیفہ امام ابو یوسف امام محمد انتعمی اور ثوری کے نز دیک بیکروہ ہے۔ (عمدة القاري ج م م ع ٩ - ٩٦ وار الكتب العلمية بيروت ١٠ ١٠ ما ه

امام ابوعيس محربن ميسى ترقدى متوفى ٢٤٩ ه كلصة مين:

"خسوص" بيہ ہے كہ جب درخت پرتازه مجوريں لگ جائيں جن ميں زكو ة واجب ہوتو سلطان ان كى مقدار كا انداز ولگانے والے کو بھیج اور وہ یہ بتائے کہ اس در خت سے اتن کی ہوئی مجوریں یا بھے ہوئے اگورتظیں سے چرحساب لگایا جائے کہ ان میں کتنا عشر واجب ہوگا، پھر درخت والے پر اس سشر كااد كرنا واجب كرديا جائے ، پھرورختوں كے مانک كواس كے پہلوں كے ساتھ چھوڑ ديا جائے وہ ان در فتوں سے مجاوں میں جو ماہے کرے مجر جب بھیل میک جا کمیں تو ان میں سے عشر تکال لیا جائے۔امام مالک امام شافعی امام احداوراسحان کا میمی تول ہے۔ (سنن تردی ص ۲۹۲ وارالمعرف بیروت ساساھ)

مشهور غيرمقلد عالم وحيد الزمان متوفى ١٣٨٨ ه العلمة بي:

جب تعجوريا انكوريا اوركوني ميوه درختز بريخنه بوجائة تزايك جائة والمطخنس كوبادشاه ماحاتم بعيجتا ہے وہ جا كراندازه كرتا ہے کہاں میں سے اتنازیادہ میوہ اترے گا بھراس کا دسوال حصد زکوۃ کے صور پرلیاجات ہے اس کو محسوص " کہتے ہیں آل حضرت مُنْ اللَّهُ مِنْ مِينْد بد جاري ركما اور خلفاء راشدين في ام مثانعي اورامام احمد ادر الل حديث سب اس كو جائز كيت بي ليكن حنفيد نے برخلاف الاویث میحد کے صرف ای رائے سے اس کو تا جائز قر اردیا ہے ان کا قول دیوار پر پھینک دیے کے لائق ہے۔ (ماشبهیسیر الباری ن مس مه انعمانی کتب خاند لا مور)

'' خوص'' کے نبوت میں انمہ ملانہ کی مؤیدا حادیث اور ان کے جوابات

ائد الاندن ال باب كى مديث: ١٨١١ سے بعی استدلال كيا ہے كيونكداس مديث ميں بيذكر ہے كه في النائج نے اس باغ کے درختوں کی مجوروں کا اندازہ لگانے کا تھم دیا کیکن اس مدیث سے ان کا استدلال میجے نہیں ہے کیونکہ اس مدیث میں بیاذ کر نہیں ہے کہ نبی ملق این الماز و کے دسویں حصہ میں عشر یا صدقہ دینے کو داجب فر مایا بلکدان درختوں کی محجوروں میں اس وقت عشر واجب ہوگا' جب ان درختوں ہے مجوروں کوا تارا جائے گا'اس حدیث میں جوائداز ہ لگانے کا ذکر ہے اس سے مقصور نبی مُشْقَلِيْكِمْ كا بى نوت بروليل قائم كرنا تفارآب نے دس وس محوروں كا اعماز ولكايا اور آب نے اس باغ كى ما لكم عورت سے فر مايا كرتم اس باغ كى مجوروں كى بيائش كرليما كيم آب تبوك چلے محية واپس آ كرمعلوم كيا تو پاچلااس باغ ميں اتن بى مجوري تيس تو پاچلا كه آپ نے وی الی ہے مطلع ہو کر بتایا تھا کہ اس باغ میں دس وس مجوریں ہیں اور وی نی پر نازل ہوتی ہے سواس سے آپ کی نبوت پرولیل

قائم ہوگئے۔

ائمد النشك دوسرى دليل بيحديث ب:

این جرت بیان کرتے ہیں کہ جمعے ابن شہاب سے خبردی می از عروہ از حضرت عائشہ رفتانیڈ انہوں نے خیبر کا قصہ بیان کرتے موسے کہا کہ نی سُلُتَائِلِم 'حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہود کی طرف بیعجے 'پس جب مجوری پیٹی ہوجا تیں تو ان کے کھائے جانے سے پہلے وہ ان کا عدازہ کرتے۔ (سنن ابوداؤد:۱۱۰۲)

اس صدیث کا جواب میہ ہے کہ اس کی سند میں ایک مجبول رادی ہے کیونکہ بیمعلوم نیس کدابن جرتج کو ابن شہاب کی روایت ک مس نے خبر دی تھی۔

المدال شك تيسرى دليل بدحديث ب:

سعیدین المسیب عفرت عماب بن اسید و کا بھی ای کرتے ہیں کدرسول اللہ من الله علی دیا کہ انگوروں کا بھی ای معیدین المسیب عفرت عماب بن اسید و کا بھی ای معیدین المسیب عفرت عمام میں اسید و کا آندازہ لگایا جاتا ہے اور سمش سے ان کی زکوۃ کی جائے جس طرح محجوروں کی زکوۃ کی جائے جس طرح محجوروں کی زکوۃ تا معان ہے درسنن ابوداؤد: ۱۲۰۳ منن ترزی: ۱۳۳۲ منن ترزی ۲۲۱۲ منن ترزی ۱۲۱۲ منن ترزی کے درسنن ابوداؤد: ۱۲۰۳ منن ترزی ۲۲۱۲ منن ترزی کے درسنن ابوداؤد: ۱۲۰۳ منن ترزی ۲۲۱۲ منن تا کی درسول اللہ میں ابوداؤد کا میں اور اور درسنن ابوداؤد کا ۲۲۱۲ منن ترزی کے درسنن ابوداؤد کا میں میں میں میں میں جائے کے درسنن ابوداؤد کا ۲۲۱۲ منن ترزی کی درسول میں کو کو تا کی کو تا کو تا کا کہ کا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا

اس صدیث کا جواب سے ہے کہ اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد ایام ابوداؤدنے یا کئیددیا کے معیدنے متاب سے کسی چیز کوئیں ا۔

> مویہ مدیث منقطع ہے اور مدیث منقطع سے استداد الصحیح نہیں ہے۔ ''' خورص''' کی ممالعت کے متعلق احادیث

حضرت جابر یش آفد بیان کرتے ہیں کے میں نے رسول اللہ سٹی آلم کو 'خسب ش ' (در خت پر پھلوں کا اعماز ولگانے ہے ) منع کرتے ہوئے سناہے آپ نے فرمایا: مجھے یہ بتاؤ کر آر (در خت پر) چل ہلاک ہو گئے ڈ کیاتم اپنے بھائی کا مال باطل کے وش کھانا پند کرد کے! (منداحہ ج سمن ہو سطح قدیم سنداحہ و سامانہ جسم س ۲۹۱ شرح معانی الا ہر:۲۰۱)

یعن اگر تمہارے اندازہ لگانے کے بعد آندمی ہے درخت کے پھل کر منے یا ڈالہ باری اور آسانی بھی ہے پھل جل منے یا تباہ ہو منے تو تم ان مجاون کو کس چیز کے معاوضہ میں لو مے؟

انمد ثلاث اور فير مقلدين في جن اله ديث سے استدلال كيا ہے ان من سے سيح بن رى ك صديدة ان ك مدها بردلات فين كرتى اور ابتان من سے سيح بن رى ك صديدة وان ك مدها بردلات فين كرتى اور ابتان اور باتى اور باتى اور ابتان الم ابتان بين اور ابتان الم ابتان بين اور ابتان بين اور ابتان بين اور ابتان بين اور ابتان بين اور ابتان بين اور بين اور ابتان بين اور ابتان ور مح مديد كرتى ہے اور جب اباحت اور تحريم اور حديد بين تعارض بوتو بين تفقيدا صول ہے كرتم كى مديد كو اباحت كى مديد يرتر جى دى جاتى ہے۔

''خسوس' اورا شراز ولگانے میں درخت پر گلے ہوئے تازہ مجلوں کی مقدار کا اندازہ لگا کراس مقدار کا دسواں حصہ ختک کھل دینے جاتے ہیں مثلاً درخت پر گلی ہوئی تازہ مجوروں کا عشر کی ہوئی مجوروں یا جھواروں میں سے دیا جاتا ہے اور تازہ انگوروں کا عشر کی ہوئی ہوئے ہوئے کھوں کو فتک مجلوں کے موس فروخت کے ہوئے انگوروں اور مشمش سے دیا جاتا ہے' جب کہ بی مقرار گئے ہوئے کہ ہوئے کھلوں کو فتک مجلوں کے موس فروخت کے ہوئے اندازہ و کھے تو کرنے سے منع فرما دیا ہے' کیونکہ اگر آئے ہے یا ڈالہ باری سے یاکی اور آفت سے درخت کے بھل تباہ اور برباو ہو کھے تو ان کے بدلا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد ایا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد ایا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد کیا در جو حد کا میاں میں جو خلد کر جو خلد لیا میں جو خلد لیا میں جو خلد کیا دیا جو حد کا در جو حد کر جو خلد کیا در قد میں جو خلد کیا گئی میاں کیا در جو حد کر جو خلد کیا گئی میاں کو کی معاون میں میں جو خلد کیا گئی کیا در قد میں کیا در قدم کیا در قد میں کر حد کر در خلال کیا کہ کیا در خلال میں جو خلال کیا در خلال کیا کہ کیا در خلال میاں کا کو کی معاون کیا در خلال میاں کے خلال میاں کیا کہ کیا در خلال میاں کیا کہ کی خلال میاں کیاں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کر در خلال میاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

ہوں تازہ فعل کی خٹک غلہ کے موض تھے کو محاقلہ کہا جاتا ہے اور نبی المٹی اللہ کے مزاہند کہا جاتا ہے اور کھیت میں گل بولی تازہ فعل کی خٹک غلہ کے موض تھے کو محاقلہ کہا جاتا ہے اور نبی المٹی کی ایس کے مزاہند اور محاقلہ دونوں کو حرام قرار دیاہے اس کی تفصیل حسب ذیل احادیث میں ہے:

حصرت الس وي الله بيان كرت بي كه في الماليكم في مزايد اورى قله مع فرمايا ب-

(ميم ابنارى ـ باب كالمراد المراه من دارارة ايروت)

حضرت عبدانند بن عمرو دخت نیر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا تیم مایا: جب تک پھلوں کی پختکی ظاہر نہ ہو اُن کوفروخت نہ کروا در تاز و مچلوں کو چھواروں کے عوض فروخت نہ کرو۔ ﴿

(میچ ابناری: ۱۸۳۳ اسن ابداؤد: ۱۳۳۷ سنن ۱۲۲۱ سنن ۱۲۲۱ سنن ابداؤد: ۱۲۳۳ سنن ابن ابد ۱۳۲۱ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ سنداحه ۲۲۱۳ منداحه بو مرخ ۱۶ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ مورخ ۱۲ م

(میح مسلم: ۱۵۳۵ مسنن ابودادُد: ۳۲۷۸ مسنن ترندی: ۱۲۲۷ مسنن نسالی: ۵۷۵)

حضرت ابو ہریرہ دین تلفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی کی آنام نے" العب حافلہ "اور" السر ابنه" سے منع فر مایا۔ (سن ترقدی: ۱۲۲۳ المبیع سلم:۱۳۲۳ مستداحدے مسلم:۳۸۰ المبیع سلم:۱۳۲۳ مستداحدے مسم ۱۳۸۰)

امام ترندی اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''السمعاقلة ''يہ ہے كہ كھيت كي صل كو كندم كے عوض فروخت كياجائے اور''المؤاہند''يہ ہے: مجود كے درخت بركل ہوكی تازو محبوروں كوچواروں كے عوض فروخت كياجائے'اكثر اہل علم كاس حديث برحل ہے'انہوں نے''السمنحاقلة ''اور''المؤاہند'' كوكمروہ قرار دیا ہے۔

ویر سی رسی اس منظر بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ ما اللہ عند میں ہونے سے پہلے انگوروں کوفر وقت کرنے سے منع فرمایا اور

نی ما اللہ کے درعنوں پر تازہ مجلوں کو ختک کیلوں کے عوض اور کھیتوں میں تازہ فصل کو ختک غلہ کے عوض فروخت کرنے سے اس لیے منع فریادیا ہے کہ تم نے مثلا تازہ مجوروں کے عوض جیموارے لے لیے اور درخت پر کلی ہوئی تازہ مجوری آ عرضی اِ اُولول سے بر باد ہو کئیں تو تم نے جوان کے معاونے میں چھوارے لیے ہیں وہ بلا معادضہ اور حرام ہوں مے ای طرح اگر درخت برگی ہوئی تازہ تعجوروں کا اندازہ کرکے ان کے عشر میں چھوارے دے دیئے اور آئدھی یا اُدلوں سے دہ تازہ مجوریں کر تنیں یا جل تنیں تو وہ عشر میں لیے ہوئے چھوارے بھی ناجا کز ہوں کے اس لیے نی مافرائی ہے درخت پر سکے ہوئے کاوں کی مقدار کا اعدازہ لگانے سے منع فرمادیا ادران احادیث کی وجہ سے امام اعظم ابوحنیفدرحمداللہ نے درخت پر ملکے ہوئے کچلول کی مقدار کا انداز ہ کر کے عشر لکا لئے کو کمروہ فر مایا ہے اور بیفر مایا ہے کدور خست سے مچل اتار نے کے بعد ان مجلوں میں سے عشر نکالا جائے۔

حضرت المام الوصنيف أو الن احاديث كي بناء ير " عسوص "اورا ندازه لكاف كالقلم بيان فرماري إن اور يعي وحيد الزمان امام العظم کے تول پر بہتیمرہ کردہے ہیں کہ حننے نے برخلاف احادیث معجد کے صرف اپنی رائے سے اس کو تا جائز قرار دیا ہے ان کا قول دیوار پر کھینک دینے کے لائق ہے میں کہنا ہوں کدان کے اس دروغ بے فروغ کے متعلق بی کہا جا سکتا ہے کدا کرچنے وحید الزمان اپنے مند پر اس جموث كى كالك ندسلتے تو بهتر تھا! ہمارا اندازتحريراس طرح تبيس ہے كيكن چونكه فيخ وحيد الزمان نے ہمارے امام ابوطنيف كے متعلق ا كية ول منتج لكما إدر الله تعالى في تصاص ليني اجازت وي إدور مايا ب:

وَجَزَآءُ سَيْنَةً سَيِّنَةً مِتَّلُهَا . (الثوريُ: ٣٠) اور بُرالَ كابدلهاى كَمْ الله الله الله الله

مواس وجدے ہم نے اپنے مزاج عادت اور اسلوب کے خلاف میخ وحید الزمان کے متعلق اس طرح لکھا 'بیرول شاعر:

ہے بیکنید کی صدا جیسی کھوولسی شنو

ادرسلیمان بن بلال نے کہا: جھے عمرو نے حدیث میان کی مچردار بنی الحارث نے مجری ساعدہ نے اورسلیمان نے کھااز سعد بن سعيد از عماره بن غربيد از عماس از والدخود از مي ما في الماليم السيام نے فرمایا: اُحدایک پہاڑ ہے کہ ہم سے محبت کرتاہے ہم اس سے مبت کرتے ہیں۔ ۱۰ م بخاری نے کہا: ہروہ باغ جس کے گرد جار ويوارى مواس كود حديقه" كت بين اورجس كرو وارد يوارى ئە بواس كور حديقه "البيل كيتے۔

١٤٨٢ - وَقَالَ سُلَيْهُمَانُ بُنُ بِلَالِ حَدَّثُنِي عَمْرُو لَّمَّ ذَارٌ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً. وَفَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةً بَنِ عَزِيَّةً \* عَنْ عَيَّاسٍ عَنْ آبِيهِ ' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَىالَ أَحُدُّ جَبُلَ يُعِبِّنَا وَنُعِبِّهُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّ بُسْتَان عَلَيْهِ حَائِظٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ حَالِطٌ لُمْ يُقُلُ حَدِيْقَةٌ.

اس مدیث ک شرح اس سے بین مدیث: ۱۲۸۱ س آ جی ہاوراس مدیث میں جس باغ کاذکر ہے اس کے گرد وارد ہواری محی ای لیے اس کو معدیقه " فرمای ہے۔

جس زمین کو بارش کے یائی اور جاری یائی سے سیراب کیا جائے اس میں عشرہے اورهمر بن عبد العزيز شهد مس مى صدقد كو واجب وين قرار

٥٥ - بَابُ الْعُشْرِ فِيمًا يُسْقَى مِنْ مَّاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرُ عُمُرُ بُنُ عَيْلِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ شَيْعًا.

اس تعلق كي اصل مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٥ مطبوعة مجلس علمي بيروت اورمصنف ابن الي شيبه: ٥٢ ٠٠١ مطبوحه دارالكتب العلمية بيروت عن إ-

امام ابوليسل محد بن عيسل متوفى و ٢ ٢ حدوايت كرت جين:

حضرت ابن عمر یختیکند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منٹی ایک فی ایا : شہدی ہروی منظول میں سے ایک منظل (لیمنی عشرواجب) سے۔ (سنن تر ندی: ۹۲۹)

شہد میں عشر کے وجوب کے متعلق نداہب فقہام

اس مدیث کوروایت کرتے کے بعد امام تر ندی لکھتے ہیں: حضرت ابن عمر کی مدیث کی سند ہیں کلام ہے اور اس باب جم نی مطاق آئے ہے کوئی ہوئی چیز ٹابت جمیں ہے اور اکثر الل علم کا اس مدیث پر عمل ہے اور اسحاق کا بھی قول ہے اور اکثر الل علم کا اس مدیث پر عمل ہے اور امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے اور بعض الل علم سند تی ہوا : شہد شرک کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اس مدیث کی سند میں ایک راوی مدقد بن عبد اللہ ہے وہ حافظ نیس ہے اور اس مدیث کی سند میں ایک راوی مدقد بن عبد اللہ ہے وہ حافظ نیس ہے اور اس مدیث کی روایت میں اس کی مخالفت کی می ہے۔ (سنن تر ندی س ۲۸۰ دار المرز نیروت میں اس

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كلى ترطبى متونى ٩ ٣ م حاكمية جين:

ا مام ما لک اور امام شافعی کے نزد کی شید میں زکو ہ نہیں ہے اور کی حضرت ابن عمر کا تدہب ہے اور امام ابوضیف نے فرمایا: اس میں عشر ہے ابن الرزد رنے کہا: شہد میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق نبی ملٹی آئیم سے کوئی صدیث ٹابت نہیں ہے اور نداس پر اجماع ہے سواس میں ذکو ہ نہیں ہے۔ (شرح ایمن بطال جسم ۳۸۳ وارالکت العلمیہ بیردت ۳۸۳ سد)

منس الانمهم بن احد السرحى لهم الترقي ١٨٠٠ والله من ال

امام ابوطنیفدر حمداللہ کے فزد کے شہد آلیس مویا کھیڑاس میں مشر واجب ہے جب کروہ شہر حشری زمین میں مواورامام ابوبوسف سے فزد کی پانچے وس (تین سوکلوگرام) شہد ہے کم میں حشر میں ہے اوران کر مراز سے کہ جب اس کی قیمت پانچ وس غلسکی قیمت لیعنی ووسوور ایم کوچانچ جائے۔ (المهوط ج میں 10 اوراکٹ العلمہ اوروٹ اوساں)

شہد میں عشر کے وجوب کے متعلق اعادیث اور آثار

ابوسیارہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے مرض کیا: یارسول الندا میرے پاس شہدے چینے ہیں آپ نے فرمایا: مشرادا کرؤیس نے مرض کیا: اس کومیرے لیے خاص فرماد ہجے 'آپ نے اس زیمن کوان کے ہے خاص فرم دیا۔

(سنن ابن ماج: ۱۸۲۳ مسندا حدج معمل ۱۳۳۱ مستف عبد الرزاق: ۱۹۷۳ البيج الكبير؛ ۸۸ - ۲۳۳ مسندا بوداؤد الطبيالى: ۱۳۱۳ مشن يسكل ۱۳۹۵ مستف ابن اني شير: ۱۰۱۳ مهلم علي بيروت مسنف اين بر ثيب: ۵۰۰۱ واداً لكتب العلميه بيروت)

ور المستقد المرائد المستقد المائف كالمرائد المستقد المرائد المطاب المحالة المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المراف المعاد المعاد المراف المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المع

۔ (سنن ابوداؤر:۱۵۹۱ سنن نسائی: ۲۲ ۲۸ مستف این انی شیبه: ۲۳۱۱ ، مجل علمی چروت مستف این الی شیبه: ۵۰۰۱ واد الکتب العلمیه بیروت) مطاع خراسانی نے حضرت عمر مین آند سے روایت کی ہے کہ شہد میں مشرہے ۔

(معتف ابن الی ثیبہ: ۱۰۱۲ المجلس المنی بیروت مصف ابن الی ثیبہ: ۱۰۰۵ اور الکتب العلمیہ بیروت) سعد بین الی ذیاب بیان کرتے ہیں کہ دوائی توم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تبدیس زکو قامبے کیونکہ اس مال میں کوئی خیر معیں ہے جس کی زکو قاندوی جائے ۔ ان کی توم کے لوگوں نے بوجھا: اس میں کننی زکو قامبے؟ انہوں نے کہا: عشر ہے کہی انہوں نے ان سے عشر لیا 'چراس کو لے کر حصرت عمر پیٹھنڈ کے پاس آئے اور ان کواس کی خبروی تو حصرت عمر نے اس عشر کو لے کرمسلمالوں کے صدقات میں واقعل کرویا۔ (مصنف ابن انی شیبہ: ۱۰۱۳۸ میں اور سے معرف ابن انی شیبہ: ۱۰۰۵۳ وار الکتب العقبیہ بیروت) ابن الی ذعب نے الز ہری سے روایت کی ہے کہ شہر میں عشر ہے۔

(معنف المن اليشيد: ١١٩٩ - المجلس للي بيروت مصنف المن اليشيد: ١٠٠٥ - ١٠ دار الكتب العلميد ورت)

حصرت عبدالله بن عمروم والمحالة بيان كرت ين كه في المؤالة في من الما الله عشراليا . (سنن ابن ماجه: ١٨٢٣ منن الاوادُو:١٢٠٢)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث مان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث میان کی انبول نے کہا: مجھے یونس بن بزید نے خردی از الر بری از سالم بن عبد الله از والدخود يك فشاذ ني الفالية أب فرمايا جس زین کو بارش نے سراب کیا اور چشموں نے سراب کیا یا اس زین فروا پی رگول سے یانی لے لیا اس بی عشر ہے اور جس زین کو کنوی کے وول سے سیراب کیا کیا اس عمانصف حشرے ام بن ، نانے کہا: یا ساے کہانا مدیث کاتفیر ہے کو تکہ مہل مدیث ین معرب رسیدر مدیث ش بیان بین کیا میا تما که جس زين كوبارش ميراب كرے اس بس عشرے اوراس مي ذكوة ک مقدار بیان کی منی ہے اور اضافہ مقبول ہوتا ہے اور حدیث مفسر مبهم بررائح مونی ے جب اس کو تقدراوی عان کریں جیما ک حفرت اخضل بن مرس ويح كشية يددوايت كى ب كدني الفالية نے کعبہ یس نماز جیس برجی اور حضرت بلال بی تنظر نے بدوایت کی ے كرآ ب نے كعب من نماز يوهى ہے يس معزت بلال كول ير الساكياميات ادرجع ب العنال كقال كوزك كرديا كياب-

مَرَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فَي الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُونَ فَوْلَ إِلَا لَكُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُونِ فَوْلَ إِلَيْ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ إِلَا لِمَالِي قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ إِلَا لِمَالَى قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فَي الْكُونَ وَقَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ وَقُولَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِي إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا الْمُعْتَلِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُ وَلَى الْمُعْتَلُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْتَلُ وَلَا الْمُعْتَلُ وَلَا الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

ای مدین کَسَلُ اورشَسَلُ مُرِنَ النَّجِ الْبُحَّارِی: ۱۳۰۵ مُکُرِنَ النِّجِ الْبُحَّارِی: ۱۳۰۵ مُکُرِنَّ النِّ ۱۳۵۰ - بَابُ لَیْسَ فِیتُمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقِ صَدَقَاهُ

١٤٨٤ - كَا فَنَ مُسَدُّدُ فَالَ حَدَّقَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ع منج وس سے کم میں مدد نہیں ہے

انام بخاری دوایت کرتے میں: جیمی سدد نے حدیمے بیان کی انہوں نے مدیمے بیان کی انہوں نے مدیمے بیان کی انہوں نے کہا: جمعے محد کہا: جمعے محد کہا: جمعے محد بیان کی انہوں نے کہا: جمعے محد بیان کی انہوں نے کہا: جمعے محد بیان کی انہوں نے کہا: جمعے محد بیان کی انہوں نے کہا: جمعے محد بیان کی انہوں نے کہا: محد بیان کی انہوں نے دیمی بیان کی انہوں نے دیمی محد نے حدیث بیان کی انہوں نے دیمی والد خود الرفتان بین الی معصد نے حدیث بیان کی انہوں نے دیمی والد خود الرفتان بی ایسعید خدری دیمی فلا انہی الم انہوں ہے ہے۔

خَمْسَةِ أُوسَى صَدَفَةٌ وَلَا فِي آفَلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ اللَّوْدِ صَدَفَةٌ وَلَا فِي آفَلُ مِنْ خَمْسِ آوَاقِ مِّنَ الْوَدِقِ صَدَفَقَةً. قَالُ آبُو عَبْدِ اللّهِ طَلَّا تَفْسِيرُ الْأُولِ إِذَا قَالُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ آوْسُقِ صَدَفَةً. لِكُولِهِ لَمْ بُبِينَ وَيُؤْخَذُ آبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ آمُلُ الشَّبْتِ آوْ بَيَنُواْ.

فرمایا: پانچ وی سے کم عمی صدقہ دیں ہے اور نہ پانچ اونوں سے کم عمی صدقہ ہیں ہے اور نہ پانچ اونوں سے کم عمی صدقہ ہے۔ امام عمی صدقہ ہے۔ امام بخاری نے کہا: یہ (حضرت ابوسعید ضدری کی) کہا صدیث کی تغییر ہے، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانچ وی سے کم عمی صدقہ نیس ہے کو کہ یہ بال جب کہ پانچ وی سے کم عمی اضافہ نیس ہے کو کہ یہ بال جب کہ پانچ وی سے کم عمی اضافہ والی صدیث پڑل کیا جاتا ہے جب کداس کو تقدراوی بیان کریں۔

اس مدیث کی شرح مجی می ابخاری: ۵۰ ۱۳ می گزریکی ہے۔

٥٧ - بَابُ آخُولِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخُلِ وَهَلْ يُتُرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرُ الصَّدَقَةِ

الأسليق قبال حَدَّنَا عُمَر بَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُحَسِّ الْمُواهِمُ بِنَ الْمُحَسِّ الْمُواهِمُ بِنَ الْمُحَلِّ الْمِنْ فَالَا عَنْ الْمِي هُرَارَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ عَنْ الْمِي هُرَارَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِي بِالنَّمْ عِنْدُ هِرَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِي بِالنَّمْ عِنْدُ هِرَامِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِي وَهُ لَكُومًا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَحِمِرُ هِنْدَةً كُومًا مِنْ بَعْمِ وَهُ لَكُمْ اللَّهُ مَلَا النَّمْ وَالْحَسِّسُ رَحِي اللَّهُ تَعَالَى بِنَا لِللَّهِ اللَّهُ وَالْحُسِسُ رَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْحُسِسُ وَالْحُسِسُ رَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأَكُلُونَ الصَّمَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَا الْمُعَالِقُولُ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَالَةُ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّى الْمُسَلِّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَالَةُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّمَالَةُ الْمُعْمِلُونَ الصَّمَالَةُ الْمُعْمَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُونُ الصَّلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَأْكُونُ السَّمَالَةُ الْمُعْمَلُونَ الصَّمَالِي الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ السَّلَةُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْنَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ السَّمِ الْمُنْ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ السَّمِ الْمُعْمِلِ

۔ جب درختوں سے مجوروں کوا تاراجائے اس ونت صدقہ (عشر) لیا جائے اور کیا بچوں کوچھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقہ کی مجوروں کو ہاتھونگا کیں؟ ماہدہ نامید سیک تا میں جمع عربی میں کھیں داروں

الم بنادی دوابت کرتے ہیں: ہمیں عربی الاسدی نے صدیت الله مدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی اذبحہ بن زیاداز معرت الا ہریرہ دی گفتہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجود کے درختون سے مجود ہی اتار تے وقت رسول اللہ فاریکہ الله اللہ فاریکہ کم بوری لاتا اور دہ فیص کم بوری لاتا اور دہ فیص کم بوری لاتا اور دہ فیص کم بوری لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا اور دہ فیص محبور ہی لاتا وی کہا ہیں محبور ہی لاتا کی کہا ہے کہا ہی کہا ہو اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم اللہ منظم نے ایک کے مشد اللہ منظم اللہ منظم کے ان کی طرف دیکھا تو آ پ نے دہ معبود الل کی ایک آپ ہی دسول سے منظم کے مشد اللہ منظم کی ان آپ ہی دسول کے مشد اللہ منظم کی ان آپ ہی دسول کے مشد اللہ منظم کی ان آپ ہی دسول کے مشد اللہ منظم کی ان آپ ہی دسول کے مشد اللہ منظم کی ان آپ ہی در ایک کی ان آپ ہی در ایک کی ان آپ ہی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی در اللہ منظم کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی ایک کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی

[المراف الحديث: ۱۳۹۱] (مولی المریت ۱۳۹۱] (مولی المریت ۱۳۹۱] (مولی المریت کماتی ا (می مسلم: ۱۹۷۹) از قرامسلسل: ۱۳۳۳ سنن نراتی : ۱۳۵۵ مسند ایروا دُر المغیالی : ۱۳۸۲ سنن دادی: ۱۳۳۱ شرح السند: ۱۱۵۸ سنن جیلی می می ۲ مندامدین ۲ می ۱۳ مندامی دی مندامی: ۱۳۰۸ سی ۱۵۵ می ۵ ما مؤسست الرمالی تیروت مندالمحادی: ۱۳۶۰)

صدیث فرکور کے رجائی (۱) عمر بن گیر بن کیسن السروف بابن المثل الازوی ہے ۲۵۰ ہے بی فوت ہو گئے تھے (۲) ان کے والذھر بن المحن الاجھنزيہ • • اس بی فوت ہو مجھے تھے (۳) ابراہیم بن طہران (۴) محد بن زیاد (۵) حضرت الو بریرو ڈی کھ ۔ (مدا المثاری ہا می سالا) اس مدیث کی اس منوان کے ساتھ مطالبقت اس جملہ ش ہے : مجود کے درفتوں سے مجود یں اتا دستے وقت۔

#### در ختوں سے پھل اتار نے کے بعدان میں سے پھے بھاوں کومدقہ کرنا

اشتعالى كاارشادى:

جب وہ درخت کیل دارہول تو ان کے مجلول سے کھاؤ اور جب ان کی کٹائی کا دن آ ئے تو ان کا حق اوا کرو۔

كُلُوْا مِنْ قَمَرِ ﴾ إِذَا أَقْمَرَ وَالنَّوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَمَّادِهِ. (الانعام: ١١١)

علامدانو بكراهد بن رازي بصاص حنى متونى و ٢٠ اه كعت بين:

المام الدمنمور محد من محرالما تريدي إلى التولّ ١٠١٠ مد لكسة بين:

الله تعالى نے مجور کے درختوں مجلوں کی بیلوں زعون اور اتار کے ذکر کے بعد بد فرمایا کہ جبتم درختوں اور بیلول سے پہل اتارویا کھیتوں سے فسل کا ثو تو کٹائی کے دن ان بیں سے پھرمتدار کا صدقہ کروا در اللہ تعالی نے اس آیت بیس کیل اور کشر کا فرق میں کیا اور اس میں بدلیل ہے کہ زمین سے جس بیدار حاصل ہویا کشراس میں صدقہ کرنا واجب ہے۔

ای لمرح قرآن جیدکی بیآ ست ہے:

اے ایمان والوا (اللہ کی راہ میں) اٹی کمائی سے المجھی چیزوں کوفریج کرواوران چیزوں میں سے فریق کروجو آم نے تہارے کے ذمین سے بدا کی چیر۔

يَانَيُهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا آثَنِعُوْا مِنْ طَيْبُتِ مِنَا كُنْهُ وَ الْمُنْوَا آثَنِعُوْا مِنْ طَيْبُتِ مِنا كُنْهُ وَمِنَا آثَوْرُونِ (الجروناء ٢٠٠٠) كُنْبُعُورُ وَمِنَا آثَوْرُ فِي الْأَرْضِ (الجروناء ٢٠٠٠)

اس آیت جس بھی اللہ تعالی نے تعیل اور کھر کا فرق تھی کیا اور مطلقاً بیفر مایا کہ ذیکن کی پہیاوارے اللہ کی راہ بس فری کروا زیمن کی بیدا وار خواد للیل ہو یا کھر۔

اور الله كى را مى كنا خرية كيا جائے اس كو بى الخالقة كى سنت اور مديث في بيان كرديا اور وہ يہ كماكر بغيرة لات ك زين كو پائى سے سراب كيا جائے تو اس مى مخر (بيداوار كا دسوال حصر) ہے اور اكر ة لات كور بعدز بين كو يائى سے سراب كيا جائے تو اس مى نصف مخر (بيداوار كا ديسوال حصر ) ہے۔

 (صح البخاري: ١٣٨٣ ، محي مسلم : ٩٨١ ، منن الإداؤد: ١٥ ١٥ ، منن نسائي: ٢٨٨٩ ، منن ترزي: ١٧٠٠)

حضرت معاذ بن جبل مین تشدیمان کرتے ہیں کہ جھے رسول الله طُن الله علی کی طرف بھیجا اور جھے بیکم دیا کہ جس زین کو بارش نے سیراب کیا ہویا وہ بارانی زیمن ہواس میں عشر ہے اور جس زیمن کو کتویں کے ڈولول کے ذریعہ پانی حاصل کر سے سیراپ کیا عمیا ہوائی میں نصف عشر ہے۔ (سنن این ماجہ: ۱۸۱۸ اسنن نیائی: ۲۳۸۹ سنن بیٹی جسم ۱۳۱۱)

نيزامام ايومنعور ماتريدي لكهية جي:

الل تاویل کا اس می اختلاف ہے کہ اس آیت میں کٹائی کے دن جوئن ادا کرنے کا تھم دیا ہے اس تن سے کیا مراد ہے امام ابن جریر نے کہا: اس آیت میں زکو ہ کے علاوہ دوسرے تغلی صدقات مراد ہیں اور ان کی دلیل ہے کہ بیر آیت کی ہے اور زکو ہدید میں فرض ہوئی ہے سوبیا یت آیت ذکو ہے منسوخ ہے۔

اوردوس علاونے برکہا کہ اس آیت میں بی ادا کرنے سے مرادز کو قادا کرنا ہے اورز کو قاکی مقدار مفوق ہوئی ہے سرے سے زکو قامندوخ بوئی ہے سرے سے زکو قامندوخ بیس ہوئی ہے ہوئے تنام مجلول کا سے زکو قامندوخ بوئی ہوئی ہے تام مجلول کا صدقہ کردیج تنے اور آیت ذکو قاسے تمام مجلول کا صدقہ کرنامنسوخ ہو کیا اورز کو قاکی مقدار کے مطابق صدقہ کرنے کا تھم اب ہی باتی ہے (اوروہ عشر یا نصف عشر ہے)۔

( تاويلات اللي السنان عوص ٢٨٠ ٢٥٣ معليماً وارالكتب العلمية يروت ٢٦١ ١١١ه)

#### سادات پرصدقہ حرام ہوئے میں ند بہب نقہاء

علامه بدوالدين محود بن احريني مني منوني ٥٥٨ م لكمة جي

التوضیح بیل مذکورہ کراس صدیت بیس اس پرواضی دیمل ہے کہ بی منظ آبا کی آل پرمدة حرام ہے امام ابیعنیذ اور امام شائق کا بھی قول ہے فقہاء مالکید کے اس مسئلہ بیں جارتول ہیں: (۱) جواز (۲) منع (۳) آپ کی آل کوظی معدقہ دینا جائز ہے اور فرض صدقہ دینا منع ہے (۳) فرض معدقہ دینا جائز ہے اور نقل سدتہ ویز منع ہے "کرونکہ لوگ نش سدقہ وسینے بیس احسان جمائے ہیں اور فرض میں احسان کیس جمائے۔(مرہ افعاری عام سمانی کھنے اسمیہ نیر سے ۱۳۳۱ء)

#### جن سادات برصدقه حرام ہے ان کے مصاویق علامہ الرائمن علی بن انی بحر مرضا فی متونی عود یہ کھتے ہیں:

(سنن الاداؤد: • ١٦٥ ؛ سنن ترقدى: ١٥٤ ؛ سنن قبائل: ٢١١١ ٢ اسنن يبيل ج يرم ٢٠٠١ ، مج اين حبان: ٣١٩٥ ، المسيرك ج اص ١٠٠ ١٠ سند احد

ع٢٠٥٠ مر ١٠١٨ هني قديم) ( برايه مع الخواللديريع م ١٤٥٧ - ٢٤٤ اواد الكتب العلمية بيروت ١١٥١٥ هد)

مسجد میں اور سلطان کے پاس صدقات جمع کرانے اور جن کاموں میں عام لوگوں کا مفاوہو ً. ان کومسجد میں انجام دینے کا جواز اور دیگر مسائل

علامسا بوالحسن على بن خلف ابن بطال ماكى قرطيى متونى ٩ ٣ م حاكمية إن:

المبلب نے کہا ہے کاس مدیث کی نقدیہ ہے کہ صدقات سلطان یا سربراو ملک کے یاس جع مرائے جا تیں۔

مجديس نمازوں كے علاوہ ان أموركو بھى مرانجام ديا جائے جن كاتعلق مسلمانوں كے مفاد عامد كے ساتھ موا كيا تم نبيس ويجھتے كررسول الله طرفية يتنبهم في مسهدة الت كوجمع كيا اورمسجد كواس كالخزن بتايا اورة ب في بحرين كم مال كوبهي مسجد بس جمع كرف كا تھم دیا ادر آب نے اس مال کومود میں بی تشیم کیا ای طرح آب وفود سے طاقات کرنے کے لیے اور مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لے محی سجد میں بی بیٹے تے اور جس کام کا تعلق کس ایک فرد کے تقع کے ساتھ ہواس کوسجد میں کرنا جائز نیس ہے جیسے کیزے سینایا بریمتی اور کار پینٹر کا کام کرنا' البته معربه میں قرآن اور مدیث کی اور دیگر دیلی کتابوں کی تعلیم دینا جائز ہے' کیونکساس کا تعلق مغادِ عامہ کے ماتھ ہے۔

حضرت حسن اور حضرت حسين بني التسجد من مجورول سے تھيل رہے تھے اس سے معلوم ہوا كم معجد بيل جھوقے بجول كولا نااور ان کام بری کھیلنا جائز ہے بر شرطیک و استے جھوٹے منبجے ندہوں س کے بیٹاب نکلنے کا ضعرہ ہویاان کے بھا محنے دوڑنے اور روئے اورجالًا في سينمازيول كي نمازين خلل يؤفي كاخطره بو كوتك مديث من عيد

حضرت معاذ بن جبل بین تفدیران کرتے ہیں کہ ٹی ماڑی کیا ہے فرمایا جتم اپنی مسجدوں کواسے بچوں سے اور اپنی الزائیول سے اور ا بن صدود سے اور اپن خرید وفروشت سے محفوظ رکھو۔ (اہم الکیرج ۲۰ ص ۱۵۱ مصنف میدالرفاق:۲۱ کا انجم الروائد ۲۶ مسام ۲۷)

جورام كام برول كے ليے ناجائز بيل و بجول كے ليے بحل اجاز بيل درايے بجر باكور بدي لا ناجائز ہے جو باادب مول اور ان کوچس بات سے مع کیا جائے وہ اس سے وا ہے نیں۔

حضرت حسن اورحسین وی کفت میں سے سی ایک نے معدقد کی مجود مندیس ڈال لی تو آپ نے وہ مجود ان سے مندسے تکال لی اور فرمایا: کیاتم کونہمی معلوم کر (سیدنا) محد (طُلُقِیَاتِم ) کی آل مدد فریس کھاتی! اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بھی وعظ اور فیصت کرنی

ای طرح اگر نابی فرک رود اوجات تواس مے دل کوچاہے کدوه اس الرک کو بناؤ ستھمارے دو کاورسرگ کرے کی ہدایت كر \_\_\_ (شرح ابن بطال ت اس ١٨٥ - ١٨٨ وار الكتب العلمية بروت ١٣٢٠ هـ)

جس نے اپنے کھل فروخت کیے یا تھجور کے درخت يازمين يا كهيت حالا نكهاس مين عشريا صدقه واجب ہو چکا تھا اپس اس نے کسی اور مدیس سے زکو قادا کردی یااس نے اپنے وہ پھل فردخت کیے جن مي صدقه واجب جبيس مواتها

٨٥ - بَابُ مَنْ بَاعَ لِمَارَهُ أَوُّ لَخَلَّهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ ۚ وَقَدُّ وَجَبِّ فِيهِ الْعُشْرُ أو الصَّدَقَةُ ۚ فَادَّى الزَّكُوةَ مِنْ غُيْرِهِ او بَاعَ ثِمَارَةُ وَلَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

46

ادر نی دار آن المراه کاار شاد ہے: تم مجلوں کومت فروخت کروخی ا کدان کی پختل ظاہر ہو جائے میں آپ نے پھل کینے کے بعداس کوفروخت کرنے ہے کمی کومع نہیں فرمایا اور چس پرزگو ہ واجب ہے آپ نے اس کواس سے مستی نہیں کیا جس پرزگو ہ واجب نیس وَقُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الشَّمَرَةَ حَتَى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا. فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى اَحَدْ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاحِ عَلَى اَحَدْ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكُوةُ مِمَنْ لَمْ تَجِبُ.

امام شافعی کا کیتے ہوئے بھلوں کی بھیے کو ناجا مُزقر اردیتا 'اور امام بخ**اری** کا ان پررد کرنا۔۔۔۔۔۔۔

كه بير مديث كے خلاف ہے

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكل قرطبي متونى ٩ سبه ه كلصت بين:

علاہ کا اس مسلم میں اختلاف ہے امام مالک نے کہا ہے کہ جم شخص نے اپنے اصل باخ کوفرو دست کر دیا یا اس کی زمین کو فروخت کر دیا ادراس میں اس کا کھیت تھا یا اس کے ایسے پہل گئے ہوئے سے جن کا پختہ ہونا طاہر ہو چکا تھا تو اس کا فروخت کرنا جائز ہے ادران پہلوں کی ذکو ۃ خریدار پر ہے سوااس کے کرخریدار نے پہلے ہی ڈکو ۃ نددینے کی شرط لگالی ہوا ادراس تول کی وجہ بیہ کہ پہلوں میں ذکو ۃ تب واجب ہوتی ہے جب ان میں مشاس آ جائے کہی جب مالک نے اس وقت پھل بیچ جب ان میں مشاس آ پہلی تھی تو اس نے خریدار کا مال بیچا اور مساکین کا حصداس کے ساتھ ہے جس بداس برمحول کیا جائے گا کہ خریداراس ذکو ہ کا ضامن ہے اور بیز کو ۃ اس پرلازم ہے۔

ا مام ابوطنیفہ نے بیکہا ہے کہ خریدار کواس میں اختیارہ کہ دہ الی تیج کونا فذکرے یا اس کور د کردے ہیں پہلول کاعشر خریدار سے لیا جائے گااور دہ اس کی حجہ بیہ کے مطابق فروخت کرنے والے سے وصول کرے گااور دہ اس کی وجہ بیہ کے مشروصول کرنے والا کہاوں سے عشر لیتا ہے ہی خریدار اس عشر کی مقد ارفر دخت کرنے والے ہے وصول کرے گااور بیا ہے ہے جیسے فروخت کی ہوئی چیز عمل کرے گااور بیا ہے ہے جیسے فروخت کی ہوئی چیز عمل کوئی عیب نظل آئے تو پھراس کے حساب سے فروخت کرنے والے سے وصول کرے گااور بیا ہے۔

ا مام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ یہ ہے قاسد ہے کو تکہ اس نے اس چیز کوفرد فت کیا جس کا وہ مالک ہے اور جس کا وہ مالک فہیں ہے وہ مساکین کا حصہ ہے کہیں صدقہ فاسد ہوگیا کہیں ایام بخاری نے امام شافعی کے اس قول کورۃ کیا ہے کو تکہ ایام بخاری نے کہا:

ہیں رسول انڈ سٹھ کی آئی نے جسل کھنے کے بعد اس کوفر و فت کرنے ہے کسی کوئنے فہیں کیا اور جس جسل پرزکو قا (عشر) واجب ہے آپ نے اس کوائی ہے مشنی نہیں کیا جس پرزکو قا واجب نہیں ہے اور امام شافعی نے چل کھنے کے بعد اس کوفر و فت کرنے ہے مشع کیا ہے اس جس چل کے فروفت کرنے ہے مشع کیا ہے اس جس چل کے فروفت کرنے ہے اگر اور مہار قرار دیا ہے اس ایا حت کی امام شافعی نے مخالفت کی ہے۔

امام مالک امام ابوصنیفداورام شافعی اس پر شنق ہیں کہ جس مخص نے ایسے باغ کوفر وحت کیا ، جس میں ابھی پھل فہیں کے توبید تج جازے اوران کا حضر فریدار کے فرمدے کیونکداللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب پھلوں کی کٹائی کا وقت آئے توان کا حق یعنی عشراوا کو جائے جائز ہے اوران کا حضر فریدار کے فرمایا ہے کہ جب پھلوں کو فروخت کر نے ہے منع فرمایا ہے تو یہ ممالعت صرف پھلوں کے ساتھ فاص ہے کہوں کے ساتھ فاص ہے کہوں کے ساتھ فاص ہے کہوں کے دین کے ساتھ متعلق فیس ہے کیونکدا گر پھلوں کو کہنے ہے پہلے فروخت کردیا تو یہ فدشہ ہے کہوں کی بیان تا میں گے تو یہ فروخت کردیا تو یہ فدشہ ہے کہوں کو فروخت کردیا تو یہ فدشہ ہے کہوں کی بیان تا میں میں گے تو یہ تا جا بیا ہم نہیں ہوگی الباد فرق جائے گالیوں اگر اس نے اس باغ یا س ذین کی موئی ہوگی الباد الموس جائے گالوں کی فہیں ہوگی الباد الموس جائے اس باغ اور ذین کی ہوئی ہوگی گھلوں کی فہیں ہوگی الباد ا

رونو ل صورتول كا فرق واصح موكميا \_ (شرح اين بطال جسام ٨٩ ما دارالكتب العلميه بيردت ٢٣٠ ١٠١٠ هـ)

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَاجٌ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ آخِبَرَيِي عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَكَانَ إذًا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا كَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

[المراف الحديث: ١١٨٣\_١٩٣٣\_٢١٩٩]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جاج نے حدیث بیان ك انبول نے كما: جميں شعبد نے حديث بيان كى انبول نے كما: مجصے عبد اللہ بن ویتار نے خبروی انہوں نے کہا: میں نے حصرت ے منع کیا حی کہان کا پختہ ہونا یا بکنا ظاہر ہوجائے اور جب آپ ے ان کے کینے (کی علامت) کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے: حتیٰ کہ دہ قدرتی آفت سے فکا جائے۔

(معج مسلم: ١٥٣٣) الرقم أمسلسل: ٢٤٨٨ سنن ابودادُو: ٣٣٧ سنن ترخدى: ١٣٣٧ سنن نسائى : ٥٥١ م معنف عبدالرذاتي: ١٩٣١٥ مسند ابریعلی: ۵۷۹۸ میج بین حبان: ۹۹۱، سنن بیمل ج۵ ص ۲۹۹، شرح الت: ۲۰۷۵ مند المعادی: ۵۷۹۸ مند احد ج۲ص علی قدیم مند احد: ۵۲۵ س. ج ۸ ص ۱۲۱ مؤسسة الرسالة بيروت با مع المسانيدلاين جوزى: ۳۳۹۹ مكتهة الرشوارياض ۲۳۳۱ ه

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ من ابنت اس جملہ ہیں ہے: نی ما فی سے کا سے پہلوں کوفر دخت کرنے سے مع کمیاحی کماان کا پکنا ظاہر ہوجائے لین مجلوں کے بینے کے بعدان کوفروعت کرنا جائزے اوراک جملہ سے امام بناری نے امام شافق کارو کیا ہے۔ اس مدیث کی شرح وہی ہے جوہم نے عنوان کی شرح ہی علامدا بن بطال سے حوالے سے ذکر کی ہے علامہ بینی نے ای شرح کو علامداین بطال کانام لیے بغیر ذکر کیا ہے۔ (عمدة التاري ج م ١٢٠)

امام بخاری کی عبارت میں حافظ ابن حجر کا بے جاقید کا اضافہ کرنا

ما فظشهاب الدين احمد بن على بن حجر مُسقلا لَ متونَى ٨٥٢ ه لَكْعَمْ بين :

اس حدیث کے عنوان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مصنف یعنی امام بخاری کے نزد یک پھلوں کے مکنے کے بعدان کوفرو دست کرنا جائزے خوا واس میں درختوں پر ملکے ہوئے مجلوں کی مقدار کا انداز و کر کے ان میں عشر کو واجب کر دیا کیا ہواور میفتہاء کے دوتولوں میں سے ایک تول ب اور دوسرا قول بیا ہے کہ جب اعدازہ سے بچلوں کی مقدار کا تعین کرے ان میں عشر کو داجب کردیا کیا موت محران مجلوں کوفر دفت کرنا ب رُنیس ہے کیونکہ اب ان مجلول میں مساکین کاحق متعلق و چکا ہے اور بیاما م شاقع کے دوقو لوں میں سے ایک تول ہے امام بخاری نے اس مدیث کو مجاوں کے میلئے کے بعدان کی بڑے جواز پرمحول کیا ہے اور مجاوں کی مقدار کے انداز ہ ے پہلے رحمول کیا ہے تاکہ دونوں مدیثوں میں تطبیق ہو۔امام بخاری نے عنوان میں کہا ہے: جس نے اسینے پھل فروخت کیے حالا تكدان مين عشر يا معدقد واجب مو چكا تفاا امام بخارى نے اسينے اس تول سے ان علماء كول كرد كى طرف اشاره كيا ہے جو كہتے ہیں کہ پہلوں میں مطلقاً عشر واجب ہے خواہ ان کی مقدار نصاب (یانچ وس ) کو پنجی ہو یانہیں اور ان کا بیارادہ نہیں ہے کہ پہلوں کو فرد و خت کرنے کے بعد ان کاعشریا صدقہ ساقط ہوجا تا ہے۔

حافظ ابن حجر کی نکته آفرین پرمصنف <u>کی تقید</u>

حاذ: ابن جرعسقلانی نے امام بخاری کی عبارت میں بیکندا فریل اس کیے کہ ہے تا کدامام ابوطیفہ پررڈ کیا جائے جویہ کہتے

یں کہ کھلوں پرمطلقاً عشر دا جب ہے خواہ ان کی مقدار پانچ وس ہو یا نہ ہوئیکن حافظ این تجرکی بیکوشش بالکل فضول اور قطعاً عبث ہے کیونکہ قرآن مجید میں ادشاد ہے:

وَ'اتُوا حَقَّة يُوم حَصّادِي. (الانوام:١٣١) اورجب كاول كى كثالي كاون آي الوان إلى اواكرو

اس آیت میں مینیں فرمایا کہ جب در ضت پر پھلوں کی مقدار پانچ دس ہوتو ان کا حق اداکر و بلکہ اللہ تعالی فے مطلقا کٹائی کے دن مجلوں کا حق اداکر نے کا تھم دیا ہے خواہ ان کی مقدار پانچ دس ہو یا نہ ہو خور کریں تو اس قید ہے مسکینوں کا حق مارا جائے گا کیونکہ اگر پانچ دس سے کم پھل اتارے گا تاکہ اگر پانچ دس سے کم پھل اتارے گا تاکہ اگر پانچ دس سے کم پھل اتارے گا تاکہ اس کے باغ کے مطابق وہ جب بھی ایپ درختوں سے پھل اس کے باغ کے کہاوں سے مسکینوں کو عشر نہ دینا پڑے ادرام ماعظم ابوضیفہ کے فد جب کے مطابق وہ جب بھی ایپ درختوں سے پھل اتارے گا تاکہ اتارے گا تو اس کے باغ کے کھول سے مسکینوں کو عشر نہ دینا پڑے اورام ماعظم ابوضیفہ کے فد جب کے مطابق وہ جب بھی ایپ درختوں سے پھل اتارے گا تو اسے ہردفعہ اور ہرصورت میں عشر دینا پڑے گا خواہ بھلوں کی مقدار پانچ وش سے کم ہو یا زیادہ۔

امام بخاری نے بیکہا ہے کہ جس تخفی نے اپنے ورضت سے پھل فروخت کیے جن میں مدقد یا حشر واجب ہو چکا تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس عبارت کواپنے ند مب کے مطابق ڈ حالنے کے لیے اس میں بیر بوندنگایا کہ ان مجلول کی مقدار نصاب کو پہنچ چک ہوتا کہ ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ ہو جونصاب کا اعتبار نہیں کرتے اور مجلوں میں مطلقاً عشر کو داجب کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر کی بیکوشش اس لیے عبث ہے کہ زر آن مجید میں یا بی و من کی قید ہے نداس حدیث میں ہے اور ندامام بخاری کی اس عبارت میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی بہ عبارت امام اعظم ابوطنیفہ کے لم بہ کے مطابق بالکل سی ہے اور تر آن مجیدا اطلاق اس کا مؤید ہے اور تر آن مجیدا اطلاق اس کا مؤید ہے اور مساکین کا فائدہ بھی ای طبرح ہوتا ہے کہ پانچ وس کی قید کے بغیر مطلقاً مجلوں پر عشروا جب کیا جائے۔ طافظ ابن مجرعسقلائی نے امام بخاری کی عبارت میں پانچ وس کا اعدازہ لگانے کی اس قید کا جواضا فہ کیا ہے وہ امام بخاری کو زیروی اور سینز دری سے شافعی بنانے کی کوشش ہے ورنداس قیداوراس اضافہ سے بغیرامام بخاری کی عبارت بالکل سے ہے۔

ہم نے حافظ ابن تجرکے رقی جو تقریر کی ہے وہ بہت غامض اور دقتی ہے غالباً ای وجہ سے علامہ بیٹی نے اس جگہ حافظ ابن حجر کے رقیبے تعرض نہیں کیا ورنہ وہ امام ابوضیفہ کی جمایت اور حافظ ابن حجر پر تقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے 'اور اس تاکارہ کی شرح میں بیکن نعمۃ الہاری ہے کہ اس ذرّہ ناچیز کوئلم کے اسٹے برے پہاڑ سے کرانے کی صلاحیت بخش ۔ ولله الحمد على ذالك.

باب فرکور کی مدیث شرح سیج مسلم :۱۵ سارج سم م ۱۸ پر فدکور ہے اس کی شرح کے بیعنوان ہیں:

ا ظهور صلاحیت کی تغییر میں اختلاف فقهاء ﴿ ظهور صلاحیت سے پہلے مجلوں کی تیج میں فدا مب فقها م ﴿ ظهور صلاحیت سے سلے مجلوں کی بیج میں فقہاء احزاف کا سؤ قف ﴿ ظہور صلاحیت سے پہلے مجلوں کی بیج کے جواز میں فقہاء احزاف کے ولائل ﴿ ظهور ملاحیت ہے مہلے مجلوں کی بیج کے عدم جواز میں ائمہ ثلاثہ کی حدیث کا جواب ﴿ باغات کے مجلول کی مرة جہ بیج کا شرعی تھم ﴿ مجلول کے ظہور سے پہلے تھ کاحل ﴿ باغ مے میلوں کی مرة جدت میں میلوں کو درختوں پر برقر ارر کھنے کاحل۔

یہ بحث شرح سی مسلم کے خصائص اور مصنف کی انفرادی محقیق پر مشمل ہے اور میص ۱۸۰ سے ۱۹۱ تک محیط ہے۔

مديث بيان كى انبول نے كها: مجصے الليث نے مديث بيان كى انہوں نے کہا: مجھے خالد بن بزید نے حدیث بیان کی از عطاء بن نی من المنظم نے مجلوں کوفر وخت کرنے سے منع فر مایاحتی کدان سے

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي المام بخارى روايت كرتے بين: بمين عبدالله بن يوسف نے اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بَنُ يَزِيدٌ عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ حَتى يَبْدُوْ صَلاحُهَا.

يَنْ كَي سلاميت ظاهر أوب سے -

[الخراف الحديث: ١٩٥ - ١٩٥ - ٢٠٩٨ - ٢٠٩٨]

اس حدیث کی تخ تے اور شرح وال ہے جواس سے پہلی مدیث میں بیان کی جا بھی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتید نے حدیث بیان ١٤٨٨ - حَدَّثْنَا فَتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ کی از امام ما لک از حمید از معنرت الس بین ما لک پیمنتهٔ انہوں نے آنَىسِ بُسنِ مَسَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بیان کیا کدرسول الله مل الله من کیلول کوفرد عن کرنے سے منع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَلَ يَتْعَ الْيِّمَادِ حَتَّى فرمایا حق که وه سرخ موجا تیں۔ تُزُهِيَ. قَالَ حَتَّى تُحْمَارٌ .

[الحراف الحديث: ١٩٥١\_ ١٩٩٠\_ ٢١٩٨\_ ٢١٩٨] (ميح مسلم: ١٥٥٥) والم أمسلسل: ٣٩٠٣ سنن الجعناؤد: العسس ١٩٠٠ سنن نسائى : ٢٥٢٧ سنن این باجه: ۲۲۱۵-۱۳۲۱ سنن فرندی: ۱۳۲۸ سنن وارتطنی ۴۳۰ مسند ایسان بهتی چ۵ ص ۱۰ سومسنف این انی شیبدی م ۱۱۰ مسندایهای : ۱۳۷۳ م. مي دين ميه و ۱۳ المستدرك ن مي ۱۹ مثريع الند: ۱۳۰۸ استداجري سمي ۱۳۱ طبخ نديم سنداجر: ۱۳ ساسا - ۱۳ س ۱۳ مؤسست الرملة بيردت >

اس مدیث کی شرح کے لیے بھی مسیح ابنخاری:۱۳۸۱ کا مطالعہ کریں۔

٩٥ - بَابٌ هَلُ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ؟

وَلَا بُأْسُ أَنْ يُشْتَرِى صَدَّفَتَهُ غَيْرُهُ لِلَانَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَكُمَّ يَنَّهُ غَيْرٌ ةً.

كياانسان ايخ مدقد كوخريد سكتاب؟ ن اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے کیے ہوئے مدقہ کوخرید لے کیونکہ بی مان المانی من خصوصیت کے ساتھ مدقد كرنے والے كوئع فر مايا ہے اور دوسرے كوئع نبيس فر مايا۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت بریره دین تندیر جو کوشت صدقد کیا حمیا تھا اس کو نی ما فالیک لم نے قبول کرلیا اور فرمایا: وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہریہ ہے۔ (ممج ابغاری: ٥٣٠٠-٥٥١) لبذا جب صدقد کو بلاعوض تبول کیا جاسکتا ہے توعوض

ے ساتھ اس کو تبول کرنا بدورجداولی جائز ہوگا۔

١٤٨٩ - 'حَدَّةَ أَنَا يَحْسَى بُنُ بُكَيْسِ قَالَ حَدَّفَ اللَّهُ عَنْ صَالِمِ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ ثَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اللَّهِ أَنَّ عُمْرَ بَنَ الْخَطَّابِ تَصَدُّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّ عُمْرَ بَنَ الْخَطَّابِ تَصَدُّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَ مَن عُمْرَ بَنَ الْخَطَّابِ تَصَدُّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَ مَن الْخَطَلَابِ تَصَدُّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَ مَن النَّهِ عَلَى مَلكَى اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ عَلَي مَن اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَتُولُكُ كَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُ لِنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُ لِكَ كَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُ لِكَ كَانَ ابْنُ عُمْرً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُلُكُ مَن اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُلُكُ مَا لَا يُعَدِّلُكُ كَانَ ابْنُ عُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا عَنْهُ إِلَا جَعَلَهُ صَدَقَةً .

[الخراف الحديث:۲۷۷۵ [ الخراف الحديث

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس کی بن بکیر نے حدیث بیان کی افتیل از علیان کی افتیل از علیان کی افتیل از این شہاب از سالم کر حضرت عبد اللہ بن عمر وفی کا شد مدعث بیان کی افتیل از اللہ کی کرتے تھے کہ حضرت عمر بن الخطاب وٹی کنڈ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا مجر البول نے دیکھا کہ اس کھوڑے کو فروخت کیا جا رہا ہے لہذا انہوں نے اس کو خرید نے کا ارادہ کیا کیمر انہوں نے بی مشرف کیا گھر انہوں نے اس کو خرید نے کا ارادہ کیا کیمر انہوں نے فرایا: میں صدقہ کووالی نہواس وجہ سے حضرت این عمر وفی کنڈ جب نے فرایا: ایس مدقہ کووالی نہواس وجہ سے حضرت این عمر وفی کنڈ جب اپنی صدقہ کو والی نہواس وجہ سے حضرت این عمر وفی کنڈ جب اپنی صدقہ کو والی نہوا سوال وجہ سے حضرت این عمر وفی کا خرایا: اپنی صدقہ کو والی نہوا سوال وجہ سے حضرت این عمر وفی کئے تو وہ اپنے صدقہ کو برقر ارر کھتے۔

(میح مسلم: ۱۹۳۰ الرقم السلسل: ۱۹۳۹ مشن ایوداوُد:۱۳۳۱ اسنن نسائی :۲۹۱۵ سنن این یاجد: ۱۳۳۹ مشد ایوییلی: ۵۹۹۱ مشن ج ۲ ص ۳ شرح الست: ۳۵ اسند ایوداوُد حضیات : ۱۸۵۳ میج این فزید: ۱۲۱۸ مشد احدیّ بمر کالمیح قدیم مشد احد: ۵۲۹ سرج ۸ ص ۱۱۵ مؤسست الرسلات بیردت جامع المسانیدلاین جوزی: ۳۳ ۵ امکته: الرشوار یاس ۲۲ شاه)

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس صدیت کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے :تم اپنے صدقہ کو واپس نداو جس کا ظلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کوندخریدو۔

صدقد کی ہوئی چیز کوخریدنے کی ممانعت میں نداہب فقہاء

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى ٩ ٣ ١٠ ه لكيمة بين: -

حضرت عمر کی اس صدیت کی وجہ ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ می فضّ کا اپنی چیز کو صدقہ کرنے کے بعد پھراس کوخر بدنا مکروہ ہے ا امام مالک ایس الیومنیفداور ایام شافق کا بھی تول ہے خواد و دصدقہ فرنس ہو یانفل ہو کمین اگر کسی فخص نے اپنے صدقہ کوخر بدلیا تواس کی بھے معلی موکی اور اول بیسے کہ اس سے بچٹا جا ہے۔

علا مدائن المندر نے کہا ہے کہ حسن بھری میک مگر مر رہیداوراوزاعی نے صدقہ کوٹرید نے کی اجازت دی ہے۔ علامہ ابن القصار نے کہا ہے کہا کی توم نے بیکہا ہے کہ کس کے لیے اپنے صدقہ کوٹریدنا جائز نہیں ہے اورا گر ٹریدا تو جے فتح ہو جائے گی نیکن انہوں نے بیڈ کرٹیل کیا کہ اس تول کا قائل کون ہے اور قرین قیاس بہ ہے کہ بیلوگ فیر مقلدین ہیں اور جولوگ صدقہ کی بیج کوئے نہیں قرارویے وہ حضرت بریمہ کی صدیت سے استعمالال کرتے ہیں۔

(شرح این بطال جساص ۱۹ سر ۱۳۹۰ دار آلکتب المعنمیه وردت ۱۳۳۳ ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس عبد اللہ بن نوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیس امام مالک بن الس نے خبردی

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ إَخْبَرُنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِى عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سَبِعَتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَاضَاعَهُ اللّهِ كَانَ عِندَهُ فَارَدُثُ أَنْ اَمْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَسْتَرِ وَكَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَسْتَرِ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَسْتَرِ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِه كَالُعَايْدِ فِي قَيْهِ.
وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِه كَالْعَايْدِ فِي قَيْهِ.

[المران الحديث: ٢٦٢٣ - ٢٩٤٠ - ٢٩٤٠]

از زید بن اسلم از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب وی تفتد کو یہ بیان کرتے ہوئے ستا ہے کہ میں نے ایک محور کے کواللہ کی راہ میں وے دیا سوجس مخص کے پاس وہ محور القاس نے اس کو ضائع کر دیا تو میں نے اس کو خرید نے کا ارا وہ کیا اور میرا گمان تھا کہ وہ مجھے سستانج وے گائیں میں نے ہی منظ اللہ اور میرا گمان تھا کہ وہ مجھے سستانج وے گائیں میں نے ہی منظ اللہ اللہ اس کو مت خرید و اللہ خواہ وہ تم کوایک ورہم میں وے کیونکہ صدقہ میں رجوع کرنے واللہ اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی نے میں رجوع کرنے واللہ اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی نے میں رجوع کرے واللہ اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی نے میں رجوع کرے۔

## اس مدیث کی تخ تخ بھی مدیث سابق کی شل ہے۔ جہاد کے لیے صدقہ کرنے کی فضیلت اور ہبہ کر سے واپس لینے کی کراہت

علامه بدرالدين محمود بن احمد يني متوفى ٨٥٥ ه لكمت بين:

اس صدیت میں ندکور ہے: اس فض نے اس محوز ہے کو ضائع کر دیا ایعنی وہ فض اس محوز ہے کو نھیک سے چارا اور کھاس نہیں ڈالٹا تھا اور اس سے زیادہ مشتنت لینے کے بعد اس تحوز ہے کی چین اور مالش نہیں کرتا تھا۔

### نی ملقائلہ کے لیے صدقہ کا ذکر

امام بناری روایت کرتے ہیں: ہمیں آرم نے صدیف ہیان کا انہوں نے کہا:
ہمیں محد بن زیاد نے صدیف بیان کا انہوں نے کہا:
ہمیں محد بن زیاد نے صدیف بیان کا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابد ہر یرہ دری گفتہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابد ہر یرہ دری گفتہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت احد من من من کی محد قد کی مجوروں میں سے ایک مجور لے لی اوراس کوائے مند میں رکھ لیا تو نی الحق اللہ اللہ میں معلوم کہ ہم صدقہ وہ اس مجور کو بھینک دیں مجرفر مایا: کیا تم کونیس معلوم کہ ہم صدقہ کونیس کھاتے!

# ٠٦- بَابُ مَا يُذُكُرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٩١ - خَذَ ثَنَا ادَمُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً وَالَ حَدَّنَا اللهُ مُحَمَّدُ مِنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ مُحَمَّدُ مِنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اتَحَدُ الْحَسَنُ مِنْ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلُهَا فِي فِيهُ وَمَا لَكُ مَنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلُهَا فِي فِيهُ وَمَا لَا يَعْمُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنْ كِنْ كَنْ لِيَطْرَحَهَا لَمُ السَّدَقَة ؟ لَيُطْرَحَهَا الصَّدَقَة ؟

مرچند کداس مدیث کی تخ تن اورشرح منج ابخاری: ۱۳۸۵ می گزر چی ہے کین یبال ہم اس کے اہم اورنفیس مباحث کا ذکر رے ہیں:

نی مان الله اور آب کی آل پرکون سا صدقد حرام ہے؟ آیا صرف فرض یا نفلی صدقہ بھی حرام ہے؟ نی مان الله کی آل پر جوصد قد حرام ہے اس کے مصداق میں علاء کا اختلاف ہے:

امام ابوجعظراحمه بن محمر طحادي متوفى ٢١ ساه لكصة بين:

حضرت ابن عباس بیختاند بیان کرتے ہیں کہ دید میں قافلہ آیا تو نی منٹھ کیا تھا نے اس قافلہ ہے کھ سامان خریدا مجراس سامان کو چنداوتیہ جا تدی کے بعد فرمایا ن کو بنداوتیہ جا تدی کے نفع پر فرو دست کردیا ، مجرا آپ نے اس سامان کو بنوعبد المطلب کی بیوا دُس پر صدقہ کردیا ، مجراس کے بعد فرمایا: اس کے بعد میں کو بند میں میں کو کو کی ایس خریدوں گا جس کی قیمت میرے پاس نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد: ۱۳۳۳ منداحدج اص ۱۳۳۳ شرح معانی الآنار:۲۸۸۲)

چونکہ اس صدیث میں بنوعبد المطلب کی بیواؤں پرصدقہ کرنے کا ذکرہ اس لیے بعض علماء نے کہاہے کہ بنو ہاشم پرصدقہ کرنا جائز ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے علماء نے بیکہاہے کہ بنی ہاشم پرصدقہ کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ صدقہ فرض ہو یانفل۔

ا اہم اس کی تاویل میں بیکہا باسکتا ہے کہ جس طرح اغذیا و پرصد تات فرضیداور کنا رات حرام ہیں اور تفلی صدقات اور ہبدکرنا ان پرحرام نہیں ہے اس طرح ہوہائم پر بھی ذکو ہ اور کفارات کوخرج کرن حرام ہے اور شی صدقہ اور ہبدکرنا ان پرحرام نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں ہے اور ہوں ہے۔ سکتا ہے کہ نبی طرق ہے اس مارے میں اسکتا ہے کہ نبی طرق ہے اس مارے میں اسکتا ہے کہ نبی طرق ہوں گئی اس مارے اس مارے میں کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں گئی اس مارے اس مارے میں کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں گئی ہوتی ہے اس مارے میں کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کی سکتا ہے کہ نبی طرق ہون کی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کر اس مارے میں کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کی کا سکتا ہے کہ نبی کا سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کو سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کا سکتا ہوں کا سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی طرق ہوں کا سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہوں سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکتا ہے کہ نبی سکت

حضرت ابن عہابی رہنگاند نے بیان کیا کررسول اللہ طفائی کے عام مسلمانوں کے علاوہ ہم کومرف تین احکام کے ساتھ فاص کیا ہے: (۱) بورا بورا وضوء کرنا(۲) اور بدکہ ہم صدقہ (زمن) نہ کھائیں (سا) اور یہ کہ ہم گدھوں کا کھوڑ بول سے ملاپ نہ کراکیں۔(سنن ابداؤو:۸۰۸ اسنن تر بری:۱۰ کا اسن نسائی: اسمال اسن این اجہ:۲۲س منداحہ جم میں)

(شرح معانی الآ ارج ۲ ص ۵۰ تد کی کتب خانه کراچی)

مصنف کے نزدیک اس کی ایک اوردین وجہ یہ کہ اس مدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مال سے آلی مبدالمطلب کی بیواؤں پر صدقہ کیا اور جی المؤلیکی پر تو زکو ہ فرض جیس تھی اس لیے لاحالہ آپ نے ان پر تفلی صدقہ کیا اور حضرت ابن عباس میں ان کے بیواؤں پر مدد تہ کی اور حضرت ابن عباس میں اور یہ میں کہ اس کے در کو ہ کا مال جس کے ان المان کی ایک تعارض ندر ا

فاقهم وتشكر.

نی المالیکیم برز کو ہ حرام مونے کے متعلق احادیث

بالى رمايدكد بنوباشم پرصدقات حرام بين اس كي شوت مين ايك تواى باب كى حديث ب كدا ب في حضرت حسن وينكنند ي فر مایا: کمیاتم کومعلوم نبیل کریم میدند نبیس کھاتے۔ (میمج ابخاری: ۱۹ ۱۱ میج مسلم: ۱۹ ۱۱ سنن کبری : ۱۳۹۵ شرح معانی الآثار: ۳۸۹۳)

ادر دومری حدیث بیاب

حصرت ابو ہریر و رہن تند بیان کرتے ہیں کدرسول الله ما تا تاہم نے فر مایا: میں اپنے محمر لوفنا ہوں تو میں دیکتا ہوں کہ میرے بستری ا میک تھجور پڑی ہوئی ہے میں اس کو کھانے کے لیے اٹھا تا ہون چھر جھے بیٹوف ہوتا ہے کہ کہیں بیصدقد کی تھجور نہ ہو چھر میں اس کو مینک دیتا بول\_(میخ مسلم: ۱۰۷، میخ ابخاری: ۲۰۵۵ منشرح السندج من ۱۱)

تسري حديث بيه:

حصرت عباس بن عبد المطلب وين تنفذ بيان كرت بين كدرسول الله الله الله الله عنهم سے فرمایا: ب شك بيصد قات او كول كاميل کیل ہیں اور (سیدنا) محمد اور آل (سیّدنا) محمد سے لیے طلال نہیں ہیں۔ (میح مسلم: ۲۷-۱ اسٹن ابوداؤد: ۲۹۸۵ مسٹن نسائی: ۲۹۰۹) اس سلسله میں چوسی مدیث بیاب:

حضرت این عباس مین الله نے فر مایا: عام مسلمانون کی بنسبت ہماری خصوصیت سیرے کہ ہم معدقہ بیس کھاتے۔ (سنن بوده د د ۱۸۰۸ استی تر ندی: ۱۰۱ استن نسانگ دا ۱۳ استد احدی اس ۱۳۹۱ ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ ۱۳۳۱ ۱۳۵ ۱۳۸ ( ۱۳۸ ا

إدراس سلسلمين بالحوين صديث بيب

حصرت ابورافع رس فنند عن التناييم ك آزاد كرده فلام تن انبول في مدقد لين ك لي المن التنايم عدات استفسار كيا تو آب نے فرمایا: جو تحص کسی توم کا غلام ہوتو اس کا شارای توم ہے جوج ہے اور نے شک جارے لیے صدقہ طلال تہیں ہے۔ (سنن ایوداؤد: • ١٦٥ أسنن ترزى: ١٥٧ "سنن نسائى: ٢١١١ " يسي : ٢٠٩٥ : ١٠ سنن يمثل ن \_ سر٢٣ ألمستد رك رجاص ١٠٠٣ مستداحر ج٢٠ ص • ا\_٨ ٢

اس سلسله من محمد من سيا

حضرت سلمان قاری وین حق کی طاش می مختلف را بدول کے یاس میے اُخیر میں جس را بب کے یاس می تو اس نے اپی و قات ہے بہلے ان کو بتایا بتم پرایسے ہی کا سایا ہے جس کر حضرت اور اہیم علایسلاا کے دین کے ساتھ بھیجا جائے گا'اس کی جمرت کی جگہ میں دو پھرین زمینوں کے درمیان برکٹ سے تھجو۔ کے درحت تیما اگرائم اس کے پاس جا سکتے ہوتو شرور جا ذاور اس کی نشانی میں ہے کہ وہ صدقد ہیں کو سے گاا ر برمیک نے گا اور اس کے دو کند توں کے درمیان میر نبوت و دکی تم اس کود مجمعے بی میجان او مے مفرت سلمان آپ كے متعلق يو جھتے يو جھتے قبابيس ميني اس وقت ني مافي كيا ہم اسے اسحاب كے ساتھ بيٹے ہوئے تھے مفرت سلمان نے كها: مجھے معلوم ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب ضرورت مند ہیں اور میں نے آپ کے لیے صدقد تیار کیا ' پھر میں نے آپ کے سامنے وہ طعام ركها تورسول الله الله الله الماتية من إسية ومحاب سے فرمايا: تم كهاؤ اورخودتين كهايا۔ ميں سے دل ميں كها: يد ممل نشاني موتى كريس ووباره آپ سے ملنے دیند کیا اور میں نے سلام کر کے عوم اکیا کہ میں نے ویکھاہے کہ آپ صدقہ نیس کھاتے اور میں آپ کی تحریم کے لیے بہت نیس ہربدلایا ہوں تو اس میں سے آپ نے بھی کھایا اور آپ کے اصحاب نے بھی کھایا تو میں نے ول میں کھا: بدوسری نشانی ہو محى\_ (الطبيقات الكبرى ج م ص 24\_22 منضا وارصادر بيروت شرح معانى الآثار: ٢٩١٣)

اسسلدمس ساتوي مديث بيب:

(ميح ابخاري: ٩٥ ١٤ منفن الإدادُد: ١٢٥٥ منفن نسائي: ٢٠ ٢ ٣٠ شرح معانى الآثار: ٢٩١٨)

السلدين أفوي مديث يب:

حفرت اید ہریرہ ویک فند بیان کرتے ہیں کہ جب نی منٹی کی اس کوئی طعام لایا جاتا تو آپ اس کے متعلق سوال کرتے اگر ر بیکہا جاتا کہ بید ہدید ہوتا آپ اس سے کھا بیلتے اور اگر بیکہا جاتا کہ بیصدقہ ہے تو پھر آپ اس سے نیس کھاتے تھے۔ (میمسلم: ۱۰۷۵)

اس سلسله می توی مدیث بیرے:

نی الفیلیکیم کی زوجہ معزت جو رہے دیکی آئند نے بیان کیا کہ رسول انٹد الفیلیکیم ہمارے پاس آئے تو آپ نے نر مایا: تمہارے پاس کوئی طعام ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! انٹد کی تنم! یارسول انٹد! ہمارے پاس صرف بحری کی ایک بڑی ہے جو میری با ندی کو صدقہ سے دی گئی تھی آپ نے فر مایا: اس کومیرے ترب لاؤا بے شک وہ صدقہ اسے کل (مقام) میں بھی چکا ہے۔

(صحيح مسلم: ١٠١٠) القم أمسلسل: ٢٣٣٣ شرح معانى الآثار: ٢٩١٩)

اس سلسله ين تلك عشرة كملة "كي تحت دموي مديث بيب:

امام طحادی فرماتے ہیں کدان احادیث ہے واستے ہوگیا کہ ہائی کوزگو ۃ اورصدقہ واجبروینا جائز ہیں ہے اوراس کوظی صدقہ اور چرید دینا جائز ہے اور میں امام ایو صنیفہ اور امام ایو یوسف کا ند ہب ہے۔ (شرح سانی الآثارج ۲ میں ۱۱۔۹ مسلحسا کدی کتب خانہ کراہی) \* باب مذکور کی بیحدیث بشرح میں مسلم :۲۳۲۹۔ ۲۳ م ۱۰۱ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: آل رسول کوزگو ۃ دیے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله المَّدُّ الْمُعْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلًا إِنْفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلًا إِنْفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلًا إِنْفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلًا إِنْفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلًا إِنْفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلَا النَّفَعْتُم بِحِلْدِهَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نی مُشَلِّلَتُهُم کی از داج کی باندیوں برصدقہ

إِنَّهَا مَنْ يَدُهُ كَالَ إِنَّمَا حَوْمٌ أَكُلُهَا. كمال عن المُعالِينَ مُعُمِوالول في كما: يدمردار محمى

[المراف الحديث: ٥٥٣١ ـ ٥٥٣١ - ١٦٣ قا مرف كما تاحرام تحا-

(صححمسلم: ۱۳۳۰ الرقم اسلسل: ۸۸۰ بسنن ابودا وُد: ۱۳۱۱ ۱۳۰۱ ۱۳۳۰ سنن ترزی: ۲۲۷۱ سنن نسانی: ۵۳۳۵ سنن ابن پاچد: ۳۱۰ ۳ سنن دادهنی ج اص ۱۲ مستف ابن الي شيدج ۸ ص ۳۸۰ انجم الكبير: ۱۰ ۱۵ اسن بيلي ج اص ۱۱ مسند احدج اص ۲۲۷ طبع قديم مسنداحر: ۲۰۰۳ - جسمس ۲۵۹٬ مؤسسة الرسالية بيروت جامع المسانيدال بن جوزي: ٧٠١ ك مكتبة الرشدُر ياض ٢٥ ٣١٠ ه.)

مدیث ندکور کے رجال

(۱) سعید بن عفیر (۲) عبدالله بن ومب (۳) پوکس بن بزید (۴) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ بن مسعود کیرسات مشہور فقہا م تابعین میں ہے ایک ہیں (۲) حضرت عبداللہ بن عباس بن کھٹے۔ (عمدة القاری جوم ۱۳۵) اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: حصرت ام المؤمنین میموند پڑھنٹٹ کی بائدی کوصدقہ کی بکری دی گئی اور

اس برسی نے اٹکارنیس کیا اس ہے معلوم مواکہ نی سائٹ ایکٹم کی باعدیوں کے او پرصدقہ حلال ہے۔ نى مان كالران كى باند بول برصدقه كاحرام نه مونا

علامدابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما كى ترطبى متونى ٩ ٢٠ ١٠ ه كيسة بين:

تمام فقها وكاس براتفاق ہے كه نبي الفاقية كم ازواج آل كے اس مصداق ميس داخل نبيس بيں جن برصدقة حرام ہے كيس جب نی من این از واج پرصدقه کرناحرام نیس ہے توان کی باندیوں پرصدتہ کر؛ باطریق اولی حرام نیس ہوگا، یکی وجہ ہے کہ عفرت ام المؤسنين ميمونه رفيناندكي باندى پربجرى مدقد كي من اورحصرت عائشهام المؤسنين كى باندى حصرت بريره رفيناند پر كوشت صدقه كيامحيا-بنوماتهم کے غلاموں پرصدقہ حرام ہونے میں نداہب

بنوباشم كے غلاموں كے متعلق اختلاف ہے كہ إوواس اعتبارے بنوباشم من داخل بيں كدان برصدقد كرناحرام ہے يائيس؟ پس فقہا ماحناف توری اور ابن الماجشون وغیرہم کا غرب سے کہ جس طرح بنو ہاشم پرمعدقد حرام ہے ای طرح بنو ہاشم کے غلاموں

ابورافع سے کہا: آب بھی میرے ساتھ رہیں و آپ کہمی صدقہ سے حصد سے کا حضرت ابورافع نے کہا: میں پہلے ہی الفائلہم سے پو جداوں چردہ آپ کے پاس محے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جو تفس کی توم کا غلام ہوا اس کا ای قوم سے شار ہوتا ہے اور بے شک ہارے لیے صدقہ طال نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: • ١٢٥٠ سنن ترندی: ١٥٥٠ سنن نسائی: ٢٦١١ سمج ابن حبان: ٣٢٩٥ سنن بيلق ج ٧ ص ٣٣ المستدرك ج اص ١٠ ٣٠ منداحدج ٢ ص ١٠ ٨)

امام مالك ابن القاسم اورامام شافعي كا غدجب سيد كربنو باشم كي آزادكرده غلامول برصدقد كرنا جائز ب اورانهول في فدكور المدرصديث كى يتاويل كى بكرة ب في جوفر ما يا تما كركس قوم كا آزادكرده غلام اى قوم سے موتا ب يفسوميت كے ساتھ حضرت ابورانع کے بارے میں ہے۔ (شرح ابن بطال ج سم ٤٥ س وارالکتب العلمية بيروت بمام سماھ)

میں کہنا ہوں کہ بینا دیل سے جمین ہے کیونکہ رسول اللہ ملی آیا ہے تو قاعدہ کلیہ بیان فر مایا ہے کہ می قوم کے آزاد کردہ غلام کا شار بھی ای قوم ہے ہوتا ہے ورندآ پ معزرت ابورافع ہے اس طرح فرمادیے: تم پر بیصد قد طال نیس ہے۔

# مرداری رقی ہوئی کھال کے پاک ہونے میں نداہب فقہاء

حافظ بدرالدين محود بن احد ميني متوفى ٥٥٨ ه لكمية بين:

اس مدیث سے محابداور نقبها و تابعین کی ایک جماعت نے بداستدلال کیا ہے کدمردارکی کھال ریکنے سے یاک ہوجاتی ہے امام ابوطنیفہ ان کے اصحاب اور امام شافعی کا بھی بھی مسلک ہے اور اس حدیث سے ان لوگوں کا تول بھی باطل ہو گیا جنہوں نے بیکھا ہے كدر تكنے كے بعد مرداركى كھال سے تفع حاصل كرنا جائز نبيں ہے مرداركى كھال سے تفع اٹھانے كے متعلق حسب ذيل سات تول بيں: (۱) حضرت علی مین تند اور حضرت این مسعود رسی تند کا قول ہے اور یبی امام شافعی کا ند ہب ہے کہ کتے اور فتزیر کے علاوہ تمام مرداروں کی کھال ظاہر آاور باطناً یاک ہوجاتی ہے اور وہ ہر خنک اور تر میں استعمال کی جاسکتی ہے خواہ اس مردار کا گوشت کھانا جائز ہویا

(۷) حعرت حمر بن الخطاب أن كے بينے معزت عبد الله اور معفرت عائشہ وین کا تول ہے اور امام مالک اور امام احمہ سے مجمل ميم ایک روایت ہے کرد سے سے مرداری کوئی چیزیا ک جیس موتی۔

(٣) ابن المبارك اورا بوثور كاند بب يه ب كدر تكفي مرف اس جانور كى كمال ياك بوتى ب جس كا كوشت كما ياجا تا بو-

(٣) امام ابوطنيفه كاغرب يد كوفزر كرسواتهم جانورون كالمحال ريك سے ياك و جاتم ہے۔

(۵) امام مالک کامشہور تمہب سیب کررشنے سے کھال کا ظاہر حسر یاک ہوتا ہے باطنی حصر یاک فہیں ہوتا اور اس کا خشک چیزوں مين استعال جائز ہے اور ترجیزوں میں اس كا استعال با ارتبين ہے اور اس كے سرف طاہر حصد يرقماز يوها جائز ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے مدیث بیان ك انبول في كها: بمي شعبد في صديث بيان كي انبول في كها: بميں اللم نے مديث بيان كى از ايرائيم از الاسود از دعرت عائشہ المنظمة وه بيان كرتى بي كمانهول في حطرت بريره والمنظمة وا واوكرف کے لیے الیس خرید نے کا ارادہ کیا اور حضرت بریرہ کے مالکول نے اس کے کے ایک شرط لگانے کا امادہ کیا کا محرحضرت عا تشریف اللہ خريدلو ولا مكاستحق دو اوتاب جواس كوآ زادكرك حسرت عائشه نے کہا: نی مفر اللہ کے یاس کوشت لایا حمیا میں نے بتایا کہ بدوہ موشت ہے جوحضرت بریرہ برصدقد کیا ممیا ہے آپ نے فرمایا: وہ اس کے سے مدقد ہے اور مارے سے ہرہے۔ ١٤٩٣ - حَدَيْثَنَا ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْيَةً قَالَ حَدَّثُنَا شَعْيَةً قَالَ حَدَّثُنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللُّهُ تَعَالِمِي عَنْهَا ٱنَّهَا أَزَادَتُ أَنْ نُشُتُرِى بَوِيْرَةً لِسَلْسَ حِسْقٌ وَآرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يُشْتَرِطُوا ' فَلَكْرَثُ عَائِشَةُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرِيْهَا ۚ فَاتَّمَا الْوَلَاءُ لِمَّنَّ ٱعْتَى . قَالَتَ وَأَنِيَ النِّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمَ ۚ فَقُلْتُ هَٰذَا مَا نُشَيِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ ۚ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَٰدَقَةٌ وَلَنَا عَدِيَّةٌ.

جب صدقة تعلن موجائ

اس مدیث کی شرح مستی ابخاری:۳۵۱ می گزریک ہے۔ ٦٢ - بَابُ إِذَا تُحَوَّلُتِ الصَّدَقَةُ

امام بخادی کی اس موان سے مراد میر ہے کہ جب سمی فیر ہائمی کومیدقد دیا جائے اوروہ اس معدقد کو کی ہائمی کو ہدید کروے تواب چونکہ دو صدقہ خطل ہو چکا ہے اور اس کی ملکیت بتدیل ہوئی اس لیے اب ہائمی اس صدقہ کو کھا سکتا ہے۔

١٤٩٤ - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بَنُ رُبِعِ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِلٌا عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِينَ وَمَ عَلْمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ وَخَلَ النَّبِيُّ مَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ لَا دَخَلَ النَّبِيُّ مَلَى عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ هُلْ عِنْدَكُمْ شَيْءً. فَقَالَتُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ هُلْ عِنْدَكُمْ شَيْءً. فَقَالَتُ لَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ هُلْ عِنْدَكُمْ شَيْءً. فَقَالَتُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَعَلَى عَائِشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَالْتِي مَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَالْتِي مَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَالْتِي مَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً وَالْتِي مَعْفَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَى عَالِمَ الْعَلَى الْمَعْلَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن درایع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مزید بن درایع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں بنت سرین از حضرت ام عطیہ انصاریہ دری اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہی اللہ انہوں نے میان کیا کہ ہی اللہ انہوں نے میان کیا تہ ہمارے عائشہ دری انہوں نے کہا: نہیں! کر وہ چیز جو ہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! کر وہ چیز جو ہمارے پاس بھی کئی سے میں ہمی کے اس صدقہ کی بحری سے جوان کے پاس بھی کئی سے ہمی کی بیس ہمی کئی جی سے اس صدقہ کی بحری سے جوان کے پاس بھی کئی ہمی کئی چیک کے سے اس صدقہ کی بحری سے جوان کے پاس بھی کئی جاتھی آ پ نے خر مایا: بے شک وہ صدقہ اسے کل میں بھی چیک کئی ہمی کئی چیک کے سے تھی آ پ نے خر مایا: بے شک وہ صدقہ اسے کل میں بھی چیک کئی ہمی کئی چیکا ہے۔

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲ ۱۳۳۲ میں مطالعہ فر مائیں۔

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا بَحْيَى بَنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنس رَضِى وَكِيعٌ قَالَ مَ لَكُنَا ثُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنس رَضِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ مِلْحُم ثُلُه مَعَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَي عَنْهُ وَعَلَيْهَا صَدَفَة وَهُو لَنَا هَدِينَةً . وَقَالَ آبُو دَاوَدَ آنَانَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَة سَعِم آنسًا رُضِى اللّه تعالى عَنْه عَنِ النّبِي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم . [طرف الحرف: ٢٥٥ عَنْه عَنْ النّبِي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم . [طرف الحرف: ٢٥٥ ع)

(میچ مسلم: ۱۱ م ۱۰ القر کمسلسل: ۱۳ مسنس: ۱۱۵ مسنس: ۱۱۵ مسنس بردا و و ۱۱۵ مسند ابودا و در ۱۱۰ مسند ابویعلی: ۱۹ ۱۳ میزی میزود و ۱۲۵ مسند ابویعلی: ۱۹ ۱۳ میزود و ۱۲۵ مسند ابویعلی: ۱۲ ۱۹ میزود و ۱۲۹ میزود و ۱۲۵ مسند ابویعلی: ۱۲ ۱۵۹ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود و ۱۲ میزود از ۱۲ میزود و ۱۲ میزود از ۱۲ میزود از ۱۲ میزود و ۱۲ میزود از ۱۲ میزود از ۱۲ میزود از

حدیث ندکور کے رجال

را) على بن سبر الله الماليد بن الريق (٣) يزيد بن زراق (٣) فالدالحذاء (٣) منفسه بنت سيرين بي مجمه بن سيرين كى بهن بيل اور سيّده تابعات بين (۵) مصرت ام عطيه ويختلفه (عمدة التاري جسم ١٣٠٠)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ جو گوشت حضرت بریرہ دی کھنٹنڈ پر صدقہ کیا تھا ، جب وہ رسول الله ما فاقلیا تھے کو ہدیہ کردیا گیا تو پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہو گیا۔

اس مدیث کی مفصل شرح امنی ابناری: ۹۱ سامیس مزر چی ہے۔

٦٣ - بَابُ آخِذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ' وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيثُ كَانُوا

مال داردں سے صدقہ لے کر فقراء کی طرف لوٹانا خواہ وہ کہیں ہوں

امام بخاری نے اس عنوان سے میاشارہ کیا ہے کہ ایک شہر کے لوگول کی زکوۃ کودوسرے شہر کے مستحقین کی طرف لوٹا تا جائز ہے

اس مسلمین بقیار کا اختلاف بن امام ابوطنیف اور ان کے اصحاب کنز دیک بیدجائز بن امام مالک اور امام شافع کنز ویک ایک شهر کی زکو ہاک شمریس تقتیم کی جائے تا ہم امام مالک کے نزویک اگر دوسرے شمریس زکو ہ نتال کی جائے ہیں اوا ہو جائے گی اور امام شافع کے حقی قول کے مطابق اوالیس ہوگی۔ (عمد افتاری جه ص ۱۲۲ واراکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ مد)

١٤٩٦ - حَدَّقَنَ مُحَمَّدٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرِنَا زَكْرِيَّاءُ بِنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْبَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَن صَيْفِي عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلُواتٍ مَعْمَدًا رَسُولُ اللهِ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فَى حَبِّرَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمْسَ صَلَواتٍ فِي حَبْلُهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ صَلَاعُوا لَكَ بِلْإِلْكُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْلُهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد نے حدیث بیان کی انبوں نے کیا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انبوں نے کیا: ہمیں ذکریاء بن اسحاق نے خردی از یکی بن عبد الله بن مسلی از ابومعبدمولی حضرت این عمال از حضرت این عباس رسی الله و بیان کرتے ہیں كررسول الشد المفيليكم في حصرت معاد بن جبل بين تشك وجب يمن كى طرف بميجالوان سے فرمايا: تم منقريب الل كماب كى قوم كى طرف جاؤ سے موجب تم ان کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو مدوعوت دینا کداللد کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ادر میدکد (سیدما) محمد (مُنْ اللَّهُ اللَّهُ كُورول إلى أبس الروه ال وعوت مس تهامي اطاعت کرلیں تو پھران کو میخبردینا کہ اللہ نے ان پر ہرون اور دات میں یا کچ **نمازی قرض کی** جی ایس اگر**ده اس میں تبیاری اطاعت کرلیس** تو پھران کو بی خردیا کہ اللہ نے ان پرزکو ہ فرض کی ہے جوان کے مال دارلوكون سے لى بيائے كى اوران كے نقراء كى طرف لونا دى جائے گی پس آگروہ اس میں تمہاری اطاعت کرلیں و تم ان کے اموال میں سے عمرہ چروں سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی دعا سے ڈرنا کیونک مظلوم کی دعا افزاللہ کے درمیان کوئی جائے میں موتا۔

ال مديث كا شرح مح الخارى: ١٣٩٥ من كرد مك بهد ع ٢ - يَابُ صَلُوةِ الْإِمَامِ وَدُعَالِهِ لِصَاحِبِ الصَّدُقَةِ وَقُولِهِ وَخُذُ مِنْ آمَوَ الْهِمُ صَدُقَةً تُطَهِّرُهُمُ

وَقُولِهِ ﴿ حُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَّفَةً تَطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ (التي: ١٠٣).

ز کو ہ و ہے والے سے لیے امام کی صلوۃ اور دعا

اورالد عروجل كاارشاد: آب ان كے مالول سے ذكرة ليج جس كے ذريعہ آب اليس ياك كريں مے اور ان كے باطن كو مساف ان يرصلون إلى كريں مے اور ان كے باطن كو مساف كريں مح اور ان يرصلون إر مسئ بي حك آپ كا صلون ان كے ليے باحث طمانيت ہے۔ (الوب:١٠٣)

صلوة كامعني

مانظ الدسليمان حمر بن محمد الطابي التوني ٨٨ مود لكمة إلى:

لغت میں ملوق کامعنی دعائے محربس کے لیے وعاک جاتی ہاس کے اعتبارے دعا کامعنی مختلف ہوتا ہے اس می الفیالیم جو

امت پرمسلوۃ پڑھتے ہیں اس کامعیٰ ہے: اللہ تعالی ان کی مغفرت فر مائے اور انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جوعبادت ک ہے اس کو تبول فرمائے اور جب نی من المنظام برآ ب کی است صلو ہر برحتی ہے تو اس کامعنی ہے: رسول الله ما الله علیم اور تحریم ادرآ ب کی تعریف اور میسن اور میده عاکرنا که الله آب کوزیاده قرب اورزیاده درجه عطافر مائے اوراس معنی میں مسلوق آپ سے سوالسی اور کے لائق جیس ہے اور آپ کے سواکوئی اور اس معنی میں صلوق کا مستحق تہیں ہے۔

(اعلام أسنن ج اص ٣٢٣ وارالكتب المعلمية بيروت ٢٨ ١١٥ ه)

# علامه مینی کے مزد یک التوبہ: ۱۰۳ میں صلوۃ سے مراد دعا ہے

حافظ بدرالد من محمود بن احمد عيني متونى ٨٥٥ ه لكست بن:

التوبه: ١٠٠١ مين اوراس باب كى حديث مين جور صلوة "كالقظ بأس كامعنى دعاب أى فيام بخارى في كهاب كدامام ك صلوة اوردعا مثلًا امام زكوة وين والے سے كى : تم نے جوزكوة وى ب الله اس كامميس اجرعطا فرمائے اورزكوة وينے كے بعد جو مال تمهارے پاس بچاہے الله اس میں برکت دے یا ہے: اے اللہ! اس کی مغفرت فر مااور اس کی اس زکو ہ کوتبول فر ما۔

ا مام بخاری نے اس عنوان میں کہاہے: زکو ہ دینے والے کے لیے امام کی صلو ہ اور دعا 'اس سے ان کا مقصد مرقدین اور منکرین ز کو ہ کے اس شہد کا رد کرنا ہے جو انہوں نے حضرت ابو بمرصد بی دین تنک شدے سامنے پیش کیا تھا کہ زکو ہ لینے کا حق مرف رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مِنْ كَابِ كُيونكم الله تعالى في فرو إب:

وصلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ . اوران برصلوة برنت به فك آب كى صلوة ال ك لي

(التوبه:١٠١) باعث طمانيت هـ

سوامام بخاری نے بینتایا کدرسول الله من الله علی کے میسم آپ کے امام ہونے کی وجدے ہے اورمسلمانوں کا ہرامام اس علم میں وافل ے-(مرة القاري جه من ۵ سا - سا اوارالكت العلمية بيروت ا ٢ ساد)

علامها بن بطال کے نزویک التوبہ: ۴۰ ایس صلوق سے مرادنما نے جناز ہ ہے علامدابواتحس ابن بطال ما كلي قرطبي متونى ٩ سم مه ه كليست بين:

صلوة كااطلاق احكام شرعيه مين نماز يرموتا بيئة لبزااس آيت نين صلوة سيمرادنما زجناز وبي يعنى جب ان ذكوة وييخ والول میں سے کوئی مرجائے تو آب اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اگر یہاں نمازے مراد دعا ہوتو پھریے م انتیانہ کم ساتھ بخصوص ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث طرنیت ہے اور کا ہر ہے کہ نبی مُشَالِقِکم کے علادہ مسی اور امام کی دعا ز کو ہ دینے والوں کے لیے باعث ملمانیت بیس ہے اس لیے یہاں صلوہ سے تماز جنازہ بی مراد ہے۔

(شرح ابن بطال ج سام ا • ٥ واراكتب العلميه بيردت سام ١٩٧٠ هـ)

التوبه: ١٠٠١ مين صلوة كي تفسير مين علامه عيني اورعلامه ابن بطال كے نزاع مين مصنف كا محاتمه

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال کی بیننسی چے نہیں ہے کیونکہ اس تغییر کی بناء پر بیالازم آئے گا کہ آپ کومرف ان مسلمانوں کی نماز جنازه پڑھنے کا تھم دیا حمیاہے جوآپ کوز کؤ ۃ لا کردین حالا نکہ آپ حتی المقدور تمام مسلمانوں کی نماز جناز ہ پڑھتے تھے حتیٰ کہ جب مسجد کی صفائی کرنے والا خادم رات کوفوت ہوا'اور صحابہ نے اسے رات ہی کو ڈن کردیا تو آب ناراض ہوئے کہ جھے اطلاع کیول جیس دى كا برب كدوه زكا قادانيس كرتا تما نيز سي بخارى كى اس مديث من فركور ب: جب اوك آب ك پاس اين مدقات لات تو آ پفر ماتے: اے اللہ ا آل فلال برصلو ق نازل فر ما اس سے واضح ہو کمیا کہ یہاں برصلو ق سے مراد ہے: مسلمانوں کے حق میں مختراور برکت نازل فرما! جبیها که علامه خطابی اور علامه عینی نے بیان کیا ہے یاتی رہا علامه ابن بطال کابیداعتراض که نبی منتائیل کے علاوہ مسی ادر امام کی دعا تو زکو ہ دینے والوں کے لیے باحث طمانیت تہیں ہوسکی اس کا جواب یہ ہے کہ بے فیک جس طوح نبی مُنْ اللَّهُم کی دعا باعث طما نیت ہوتی ہے اس درجہ میں تو دوسرے امام کی دعا باعث طما نیت نہیں ہو گی کیکن اس ہے کم کسی درجہ میں تو ان کی دعا زکو ۃ دين والول كے لئے باعث طمانيت مرور ہوكى اور تمام احكام شرعيه اى طرح بين مثلاً مسلمانوں كو باجماعت نماز يزجنے كاتكم ب كيكن رسول الله منتَ لَيْنَايَكُمْ كَى افتذاء مِن جس درجه كا تواب ملتاب كمن اوركى افتذاء مِن تواس درجه كا تواب مين بطع كالتيكن مبرهال كمن ندكسى درجه كا تواب تو ضرور مطيط ياجس طرح آب كى زير قيادت جهاد كرف كا جنتا تواب بيمسى اوراميركى زير قيادت تواتنا تواب نہیں ہوگالمیکن بہرحال اس کو پچھے نہ کچھ تو اب ضرور ہوگا'ای طرح زکو ۃ دینے وانوں کی زکو ۃ لے کر دعا دینے کا معاملہ ہے۔

فافهم وتشكر.

#### امام پرز کو ۃ دینے والے کے لیے دعا کرنا واجب ہے یامستحب؟

امام بخارى في اس باب كعنوان مي جوامام كالفظ لكياب أس كى شرح مي حافظ ابن جرعسقلانى لكهة بي: اس سے میداستدلال کیا حمیا ہے کہ جوامام بھی زکوۃ وصول کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ زکوۃ دینے والے کے لیے دعا كرے بعض ظاہريد (غيرمقلدين) نے كہا ہے كہ برامام كے سے وجب سے كدوہ زكوج سے والے سے ليے وعاكرے كيكن يةول تسیح نہیں ہے کیونکہ اگرید واجب ہوتا تو نبی التا تی آیا تھا رکو ہ وصول کر نے کے جو عامل سیج سے ان کو میتھم ویتے کہ وہ زکو ہ وصول كرنے كے بعد زكوة دينے والوں كے ليے دعاكريں حالانكداس طرح نہيں ہے نيز امام باتى كفارات اور قرضہ جات وصول كرتا ہے ان میں اس پر بیدوا جب تہیں ہے کہ وہ وسینے والول کے لیے دعا کرے سوز کو قائے باب میں بھی اس پر دعا کرنا وا جب تہیں ہوگا۔ ( نتح الباري جسم ٨٦ وارالمرف بيروت ١٣٢١ه)

غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خار ہو پر نے س عنوان کی شرخ ہیں حافظ سنی اور حافظ ابن حجر کی بعض عبارات کوحوالہ دیئے بغیرمن وعن مل کر دیا ہے' اور تو اب صاحب کا اپنی پوری شرح میں بیرو تیرہ ہے اور شروح پر نظر رکھنے والوں کو ان کا سرقہ صاف نظرا تا ہے۔ (عون الباري ج م ١٨٨ وار الرشيد حكب سوريا)

١٤٩٧ - خَدَّتُنَا حَفَصُ بَنْ عُمَرٌ قَالَ حَدَّلُنَا شُعْبَةً أَ عَنْ عَمْرِوا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفِي قَالَ كَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ۚ قَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ال فُكُن الْ فَاتَاهُ آبِي بِصَدَّفَتِهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَملَى اللَّه أَبِي أَوْفي .

امام بنی ری روایت کرتے ہیں: ہمیں مفص بن عمر نے حدیث بنان کی انہوں نے کہ: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی اذ عمره از حضرت عبد الله بن الى اولى الهول في بيان كيا كه جب آب التُفَالِيَّةِ مسك ماس لوك مدقد الحرارة تو آب دعاكرة اے اللہ! آل فلال برصلوة تازل فرما سوميرے والد بھى آب كے [اطراف الحديث:١٦٦١- ١٣٥٩\_ ١٣٥٩] ياس اينا صدقة كرآئة توآب في وعاكى: آسالله! ابواوفي كى آل يرصلونة نازل فرما\_

(ميح سنم: ١٠٤٨ الرقم أسلسل: ٢٣٥٣ اسنن ابودا دُو: ٥٩٥١ اسنن نبالى: ٣٢٥٩ سنن ابن ماجه: ٤٩١ ا شرح مشكل الآثار: ٣٠٥٣ مصنف ابن الي شيبت ٢ من ١٩٥٠ الاحاد والثاني: ٣٣٦٣ مسند ابودادُ والطيالي: ٩١٨ المنتلى: ٣٣ ٣ مجيح ابن فزيمه: ٣٣٣٥ مجيح ابن حيان: ٩١٤ ملية الاولياء ع۵ م ۹۱ معنف عبد الرزاق: ۱۹۵۷ منن کبری: ۱۳۳۹ کتاب الدعاء للطمرانی: ۳۰۱۲ منن پیمتی ج۶ م ۱۵۲ شرح النه: ۱۹۲۱ تاریخ بغداد ع۱۳ م ۱۹ الکال لا بن عدی ۱۶ م ۲۱۱۲ منداحمه ج س ۵۳ ملیج قدیم منزاحمه: ۱۹۱۱ ه جاسم ۵۵ منوسسة الرسالة بیروت) حدیث ندکور کے رجال اور حضرت عبد الله بن ابواونی کا مذکره اور امام اعظم کا انہیں یا تا

(۱) حفص بن عمر بن الحارث ابوحفص الموضى (۲) شعبه بن الحجاج (۳) عمر و بن مره بن عبد الله بن طارق المرادى (۳) حضرت عبد الله بن ابي اوني ابواوفي كا نام علقه بن خالد الحارث الاسلمى المدنى ہے بيدالله بند رضوان ميں ہے ہيں انہوں نے ۵۳ عبد الله بن اونی ابول نے ۱۳ میں بندرہ امام بخاری نے روایت كی ہیں بیكوفه میں رہنے والے آخرى سحا بی تھے اور ۸۳ ھیں فوت ہو گئے ہيں جن كوامام ابوضيفه نے ۸۰ ھیمی پایا اس وقت حضرت امام ابوضيفه كی عمر ۳ فوت بو سے جس میں انسان اشیاء كی تمیز اور اوراك حاصل كرلیتا ہے۔ (عمدة القارى جه من ۱۳)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کے والد آپ کے پاس زکو ہے گے کرآئے تو آپ نے دعا کی: اے اللہ! ابواوفیٰ کی آل پرصلوٰ ۃ نازل فرما۔

غيرانيا عليم السلاة والسلام ك ليالفظ صلوة كما تحدع اكرفي مين مداهب فقهاء

رہا یہ سوال کہ جب بالاستقلال لفظ صلوٰ ہے ساتھ دی کرنا انہ وظیم السرة والسلائے ساتھ مخصوص ہوتا ہم ان انہ اللہ ا خود حضرت ابواوفیٰ کی آل کے لیے لفظ صلوٰ ق کے ساتھ دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلوٰ ق کا آپ کے ساتھ مخصوص ہوتا آپ کا جواب یہ استان کی آل ہے کہ ساتھ مخصوص ہوتا آپ کا جواب یہ اور آپ ایناحق جس کوچا ہیں عطافر مادیں۔ (عمرة القاری جوم سالا 'دارالکتب العلمیہ' بیروت اسماھ)

غيرانبياءالله كالنفرك ليا لفظ صلوة كرماته دياكرني مين اء اللسنت اور سلاء شيعه كامؤقف

علماء شیعہ کی ایک جماعت نے تھا ہے کیفف معصبی ان سنت نے لکھا ہے کہ بیٹی رہ الی الی الی ہمستا ملوۃ بھیجا جائز نہیں ہے۔ اگرکوئی فض کے: اے اللہ! امیر المؤمنین علی پرصلوۃ بھیج! یا فاطمۃ الزہراء پرصوٰۃ بھیج ! توبیمنوع ہے حالا تکہ قرآن مجید کی اس ہیت اور آپ کے ولی پرصلوۃ بھیجنا تا جائز ہو۔
اس آیت سے عام مسلمانوں پر بھی صلوۃ بھیجنا جائز ہے چہ جائیکہ نبی طرفی آلیم کے الی بیت اور آپ کے ولی پرصلوۃ بھیجنا تا جائز ہو۔
(تغیر مونہ نے ۸ می ۱۱۔ ۱۲ مطبوعہ دار الکتب الاسلامی طہران ۵ سامہ)

علامه مویٰ بن احمد صالحی صبلی ۹۲۰ ه کلصتے ہیں:

نی الٹائیآئی کے غیر پربھی انفرادا صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔(الا تناع مع کشاف القناع جام موسم مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیرون ۱۸ اساھ) قاضی عیاض بن مولیٰ مالکی متوفی ہم ہے ہے تیں:

المام مالك كے نزديك انبياء أنتا كے غير پرمشقلاً صلوة بھيجنا مكروہ ہے۔

(ا كمال المعلم بلو اكد سلم ج ٢ ص ٥٠ - ٣ مطبوعه دارالوفاء بيردت ١٩ ١١٥ هه)

ما نظشهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكه عن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكه ين

ا ام ما لک اورجہور کے نزویک انبیاء النظ کے غیر پر استقلالاً مسلوۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(فتح الباري جسم ٢٦٣ مطبوعة الوراه سامه)

## انبياء النبأ والصلوة كے ليےلفظ صلوة كے ساتھ دعاكرنے ميں جمہور علماء كامؤقف

علامه يجي بن شرف نو دي شافعي متوني ١٤٦ ه الصح بي:

علامش الدین ابن قیم جوزی ضبل متونی ا 20 ه فی سلام سیمین کے مسئلہ میں علامہ جویتی سے اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں:
دوسر سے علاء فی صلوق اور سلام میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلام کا لفظ ہر مؤمن کے حق میں مشروع ہے فواہ وہ زندہ ہویا
مردہ واضر ہویا عائب کیونکہ دیکہ اور سلام میں فرق کیا ہے کہ فلاں خض کو میرا سلام پہنچا وہ اور بیدا الر اسلام کی تحیت (تعظیم) ہے
بہ خلاف صلوق کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس میے نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین "ادراس سے ان وونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔
اور یوں نہیں پڑھا جاتا: "الصلوق علینا و علی عباد الله الصالحین "ادراس سے ان وونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔
(طار الافیام سے ۱۲۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

انبیاء النیا النیا کے غیرے لیے لفظ صلوق کے ساتھ دعا کرنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

جوزین کی ایک دلیل زیر بحث آیت ہے:

آپ ان پرملوة مجيئ آپ كى صلوة ان كے ليے باعث

صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ . (الوبناء)

لممانيت ہے۔

اورد محرآ يتن بيرين:

اُولْنِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً. (ي)دولوگ بي جن پران كرب كى جانب سے صلوات

(البقره:۱۵۷) کیل اور دحمت۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عُلَيْكُم . (الاحزاب: ١٣١) والله عَلَيْكُم رصالوة بعيجاب-

ان آ بنول مے علاوہ حسب ذیل احادیث ہے جمی وہ استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن ابی او فی وی کشند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما فی ایس جب لوگ صدقہ لے کرآ تے تو آپ ان کے ليه دعا كرتے: اسے اللہ! ان پر رحمت بھيج - سومير سے باپ ابواوئي صدقد لے كرآ ئے تو آپ نے دعا فرما كى: اسے اللہ! ابواوئي كى آ ل پردحمت بھیجے۔ (میجے ابخاری: ۱۳۹۷ میجے مسلم: ۷۸-۱۰ مشن ابوداؤد: ۱۵۹۰ مشن نسائی: ۳۳۵۹ مشن ابن ماجہ:۱۵۹۱)

ا مام داری نے ایک طویل صدیث روایت کی ہے اس میں ہے: ایک خاتون نے کہا: یارسول اللہ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوق مجیج تو آ پ نے ان پرصلو ہیجی ۔ (سنن الداری:۲۳ منداحرج ۳۳ س۳۹۸ س۰۳ سیم ابن مبان: ۱۹۵۰ معنف ابن الی شیرج ۲ ص ۱۹۹ رحمت بينج \_ (سنن ابودادُو: ١٨٥ اعمل اليوم والمليلة للنساكي: ٢٥٠)

ان آیات اوراحادیث کا جواب به ب کران آیات اوراحادیث مین الله تعالی اور رسول الله ملتالیا می مسلوق میجند کا ذکر ب اوراللدتعالى سي علم اوركسي قاعده كا بإيند فيس ب وه جس كوجا ب صلوة يجيد اورجوجا برك درصلوة ورسول اللدمان الله التعاليم كاحق ب وه ا پناخی جس کوچا ہیں عطا کردیں سوبیآ یات اورا حادیث الرے سوضوری سے خارج ہیں۔ ہمارا موضوع بیدہ کہامت کمی غیرتی پر صلوة سيع اوربيد چيزان آيات ادراحاديث عابت جيل م-

انبیاء النظا کے غیر پر انفراد الفظ صلوۃ کے ساتھ دعا کی ممانعت کے دلائل

امام ابن عبد البرمتوفي ١٣٥٥ هف اس آيت ست استدادال كياب:

لَا تَبْعَعَلُوا دُعًا وَالدَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعًا و تَم آبِس مِن رسول كى دعا كوايها ندقرار ووجيها كرتم أيك

يَعْضِكُو يَعْضًا . (الور: ١٣) ودمرے كے ليے دعاكرتے ہو۔

اكررسول الشد التي المي المعلقة كالأكربوادر سلمان ايك دوسرے كے ليے دعا ميں بمي صلوة كا ذكركري تورسول الدمانية ادرعام مسلمانول سركي لي وروس ول المياز تبين رب كا حالا تكداس آيت كابيقاضا بكدان عن الميازجونا جاب-

(الاستكارج و م ٢٦٣ اطبع مروت ما ١١٠ وأتهيز ع عص ٩٩ معبوعدارالكتب العلمية مروت ١٩١٩ ه)

حعرت ابن عمر من كلد في فرمايا كه في ما فالينهم كي سواكس مخص كاكس فنس رصالوة بهيجنا مير اعلم من جائز فيس ب-(مسنف ابن ابی شیبرج ۲ ص ۵۱۹ مسنف عبدالرزاق:۱۱۱۹ سنن کبری ج۲ ص ۱۵۳ الاستذکارج ۲ ص ۱۲۳ التمبید ج ی ص ۹۹)

امام میدالرزاق نے بدائراس طرح روایت کیاہے:

عكرمه بيان كرتے ہيں كه حضرت ابن مهاس بيني لند في مايا: انبياء كے سواكس مخص پرصلوة بھيجنا جائز نبيس ہے۔ سفيان نے كہا: ني كرواكس اور يرصلون يعينا كروه ب- (المعدن:١١٩ مامعم الكبير:١٨٨١-١١١)

امام ما لک وغیرہ نے عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وضائلہ کی المالی ہم ارک مرکزے ہوتے اور ٹی مُنْ اِللّٰہِ مِصلوٰ قامیعیے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہنی گذرے لیے دعا کرتے۔ (الاستدکارے ۲ م ۲۶۳ اُلمبیدے عص ۹۹)

موطاً امام ما لک کے موجود وہننوں میں بدروایت ہے کہ حضرت ابن عمر نبی ملٹی ایک کے قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی ملٹی ایک اور حضرت ابوبكراور حضرت عمر برصلوة ميجة \_ (رتم الحديث:١٦٦) امام ابن عبد البرف اس كارد كيا ب اوركها ب كديجي بن يجي كواس روایت کے درج کرنے میں مفالط ہوا ہے سیح روایت اس طرح ہے جس طرح ندکور الصدرعبارت میں ذکر ہے۔

(الاستذكارج ٢ ص ٢٦٣ أتمبيد ج ٢ ص ٩٩)

حضرت عبدالله بن عباس بنتالله نے فرمایا: نبی ماٹھ آیا تھے کے سواکو کی مخص کے مصلیٰ قاند بھیج باتی لوگوں کے لیے دعا کی جائے اوران بررحت جيجي جائے۔(الاستدكارج٢مس٢)

خلاصدیہ ہے کہ انبیاء النظا کے غیر پر حبعاً صلوۃ وسلام بھیجنا جائز ہے اور انفراد آاور استقلالاً صلوۃ بھیجنا مکروہ تنزیبی ہے اورصرف سلام ہیجتا بلا کراہت جائز ہے۔ یک جمہور کا مسلک اور میں جارامؤقف ہے۔

\* باب فركور كى بيرهديث شرح سيح مسلم: ٢٣٨٨ -ج٢ص ١٠١٨ ير فدكور بي اس كى شرح كے عنوانات حسب ذيل بين:

🛈 غیرانبیاء پراستقلالاً صلوة پڑھنے میں نداہب ائمہ 🕜 فیرانبیاء کے لیے لفظ صلوۃ استعال ندکرنے کے دلاکل 🕝 فیرنبی کے لیے مسلوق میں جے اور اس کے شہبات اور ان کے جوابات ﴿ غیرنی پرصلو قاور سلام کے مسئلہ میں علما می آ رام ﴿ حرف مدعا۔

ہر چند کہ شرح سیج مسلم میں ہمی رہ بھٹے تنسیل سے تعلی کی ۔ المین یب سائمہ الباری میں اس کی زیادہ محقیق ہے نیز ہم نے اپنی تفير ببيان القرآن مي التوبه: ١٠٣ كتخت اس سے زياده لكها ...

٦٥ - بَابُ مَا يُسْتَخَوَّجُ مِنَ الْبَحْرِ جُونَ الْبَحْرِ جُونِيزِي سمندر الله لَكُ جَالَى جَالَى جِي

العنی جو چیزی سمندرنکال جاتی ہیں آیاان می زکوة واجب ہے یا تہیں؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْفِمًا لَيْسَ حَسْرَت ابن سِ سَيَحَالُهُ فَ كَبَا: عبر ركاز (كان يا دفينه)

میں ہے یہ وہ چیزے س کوسمندرساحل پر مھینک و بناہے۔

الْعَنْبُرُ بِرِكَازٍ ۚ هُوَ شَيْءٌ دَسَوَهُ الْبَحْرُ

يعلق سنن بيهي جنه ص ٢ سام من سند كے ساتھ مذكور ب اور مصنف ابن اني شيبه: ١٥٥٠ ( مجل على بيروت ) من ب-

علامه بدرالدين محود بن احد عيني حقى متونى در ٨ ه آنسة بير:

عبر خوشبو کی ایک تم ہے مدر مدکر مار نے لکت ہے: بہ سندر کا جما ک ہے ایک آول میدہے کہ بیسمندری جانور کی میدہے ایک تول بہے کہ بیسندر کی تدمیں ایک متم کی گھاس ہے جس کوبعض سمندری جانور کھاتے ہیں ابن سینانے کہا: یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیکسی سمندري جانور كى ليديات بيات بين بيبهت بعيد تول ب- (عمدة القارى عوص ساا وارالكتب العلمية بدوت الاساه)

حكيم مظفر حسين اعوان نے لکھاہے:

عزرایک چھل (سریم ویل) کے شکم سے لکا ہے اس کی صورت اکثر کول ہوتی ہے اس کیے اسے شامہ بھی کہتے ہیں اس کا وزن نصف کلوے لے کروس کلوتک ہوتا ہے بیموی مادہ ہے جوسرد پانی میں طل نیس ہوتا ہے لیکن گرم پانی میں گداز ہوجاتا ہے۔ ( كمّاب المقردات م ٢٦ مضح فظام على اجدُ سنزالا مور )

مولوى فيروز الدين لكصة ين:

اكمشهوراورنهايت عمدوتهم كي خوشبوكا نام ب جوايك تتم كاموم ب كوبستان منداور چين بين شهدكي كلحيول سے حاصل موتاب

بعض كاخيال ہے بدا كم تشم كى دريائى كائے كا كو برئے مكر نيدورست بيل ۔ (فيروز اللغات أدى حصدوم م ١٥٥ ) فيروزسز الا مورا ١٩٦٨ ) وَ قَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبُو وَ اللَّوْلُو الْحُمُسُ. اور حسن بھرى نے كہا: عبر بي اور موتى بي شس ( ان كى

ماليت كا بانجوال حصد) إ-

يقيلق سندموسول كے ساتھ مصنف ابن الى شيبہ: ١٥٨٠ ( مجلس على بيروت ) من فركور ہے۔

قَوْلَتُمَا جَعَلَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس تعلیق ہے اہام بخاری حسن بھری کارو کرنا جاہتے ہیں کیونکہ نی المولیکی کی سے صرف دفینہ یا کان میں تمس مقرر کیا ہے نہ کہ

اس چیز میں جو چھلی کی طرح یانی میں یائی جائے۔

[المراف الحديث: ٢٣٠ - ٢٢٩١ - ٢٢٩١ - ٢٣٠ - ٢٣٠ - ٢٢٠١]

(الادب المغرد:۱۱۲۸ می این مبان: ۱۳۸۷ منداجرج ۲ می ۳۳۱ ۱۳۸۸ قدیم مشداحر:۱۲۸۸ بی ۱۲۸۸ می ۳۳۲ ۳۳۲ مؤسسة الرمالية اي دت جامع المسائيدلاین جوزی: ۲۳۳۳ مکتهة الرشز راخ ۲ ۲ ۳۱۵)

حديث ندكوركا للمل متن

ا مام بخاری نے اپنی بیجے میں اس حدیث کوسات جگہ روایت کیا ہے کیکن کیئے بھی اس کا مکس ستن ذکر نہیں کیا ہم قار کین کے استفادہ کے لیے اس حدیث کا کمل متن چیش کررہے ہیں:

امام احمد بن طبل متوفى ا ٢٣ هذا في سند كے ساتھاس مديث كوردايت كرتے إين:

حضرت ابو ہریرہ دی تنظیر بیان کرتے ہیں کے دسول اللہ منٹی آبائی نے بنی اسرائیل کے ایک مخص کا ذکر کیا جس نے بنی اسرائیل کے کسی دوسر مے مخص سے ایک ہزار دینار قرض ما تھے 'اس نے کہا: تم گواہ اللہ ہے 'اس نے کہا: تم گواہ اللہ ہے 'اس نے کہا: تم گواہ اللہ ہے 'اس نے کہا: تم گواہ اللہ ہے 'اس نے کہا: تم نے کی کہا 'مجراس کو ایک مدت معین تک کے لیے ہزار دینار دے دیے 'مجروہ مخص سندر پار چلا گیا اور اس نے اپنی ضرورت پوری کی 'مجراس نے مدت معین

آنے پر ستی تلاش کی تا کذاس کو ایک ہزار و بیار واپس کر آئے الیکن اس کو ستی نیس کی چراس نے ایک کلزی کو اندر سے کو کھلا کیا اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور عرض خواہ کے نام ایک خط لکے کرر کھ دیا 'چروہ سمندر پر آیا اور کہا: اے اللہ ایجے علم ہے کہ میں نے فلال مخض سے ایک ہزارر دینار قرض لیے ہے اس نے مجھ سے تقیل (ضامن) کا سوال کیا تو میں نے کہا: میرالغیل اللہ ہے کہی تیری کفالت بررامنی ہو کیا' پھراس نے کواہ کا سوال کیا تو میں نے کہا: میرا کواہ اللہ ہے اس وہ تیری کوائی بررامنی ہو کمیا اور بے ذکک میں نے مشتی تلاش کرنے کی بوری کوشش کی محر مجھے مشتی نہیں ملی جس کے ذریعہ میں دور تم پہنچا سکوں جوتو نے مجھے عطا فر مائی ہے اور ب شك اب من بدرقم تيرى امانت من ركفتا مول مجره واس لكزي كوسمندر من بها كروا پس آسيا اوروه اس عرصه من ستى تلاش كرتار ما تا کہ اس آ دی کے شہر پانچ جائے 'اوحروہ آ دی جس نے اس کو ایک ہزار دینار قرض دیئے تھے مستدریر آیا تا کہ اے وہ آ دی ملے جو اس کی رقم لے کرا ہے گا تو اچا تک اس کوسمندر میں وہ کھو کھی لکڑی ال عمی جس میں اس کی رقم تھی وہ اس لکڑی کو اسینے کمروانوں کے استعال کے لیے لے آیا جب محرآ کراس نے اس لکڑی کوتو ژانواس میں اس کی رقم تھی اور اس مقروض کا لکھا ہوا خطاتھا۔

مجر چھ دنول بعد دومقروض اس کے باس ایک ہزار دینار نے کر آیا اور کہا: اللہ کانتم! میں مسلسل مشتی تلاش کرنے کی کوشش میں نگار ہاتا کہتم کوتہاری رقم ونت پر پہنچا دول کیکن اس ہے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی تاکہ میں تہباری رقم ونت مقرر برتم کواوا کروول ا اس قرض خواہ نے کہا: کیاتم نے میرے یاس کوئی چیز میجی تقی؟ مقروض نے کہا: کیاتم کو بیں نے بی خرمیس دی کہ جھے اس سے پہلے کوئی مستى نبيل كى جس من بيشكرة تا اورتمهارى وقم تهار يدوائي كرتا اس قرض خواه نه كها: ب فنك الله تعالى في تهاري طرف س تمہاری وہ رقم اوروہ خط بھے پہنچادیا جوتم نے اس میں رکھا تھا البندائم اے ان ہزارویتارکو لے کرخوش سے واپس ملے جاؤ۔

(مشداحدي ٢ ص ٢ ٣ ساسه ١٣٨ منداحد: ١٥٨٨ - ن ١٥ ص ٢ ٢ ٢ ٢ مؤسسة الرسالة بيروت ميح اين حبان: ١٨٨٧)

## صديث مذكور كي عنوان مصمطابقت اورامام بخارى كالمقصود

اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ وہ کھو کلی نئزی سمتدر سے زیالی ٹی تھی اور امام بخاری نے اس مدیث کواس ليے روايت كيا ہے كماس ككڑى كوسمندر سے كالنے كى دجہ سے اس قرض خواد يركونى زكؤ ﴿ واجب نبيس مولى مرچند كريد يجيلى امتوں كا والتعدي كيكن جب ني المُنْ اللِّهِ كُرْشته امتول كاكوني وانعدرة كيه بغير بيان فرما ئين تووه بهي بهاري شريعت مي جحت موتا ہے۔

#### سمندر سے نگالے مے موتیوں اور عبر میں وجوب زکو قریح متعلق اختلاف فقہاء علامدابوا حسن على بن خلف ابن بطال ماكل قرطبي متونى ٩ ٣٣ ٥ و تعيير بين:

فقها مكاس من اختلاف ب كرجب مزاورموتيل كوسندرست نكالاجائي وأن ميرش ب يانيين - (قس معراد مي:جو چيز ملے اس چيز كاياس كى ماليت كايا نجوال حصد حكومت كويا بيت المال كوادا كرتا \_ سعيدى خفراد)

جمهورعلاء كامؤنف بيب كدان مس كوئى چيز داجب بيس باورحبراورموتى كمرك باتى سامان كى طرح بين بيابل مدينة فقهاء كوندكيث المام شافع المام احمداورا بواوركا قول ب اورامام الويوسف في اب كرعزراورموتى ادرجوز يورجى سمندر سانكالا جاسة اس من المساوريم بن مبدالعزيز احسن بعرى اورائن شهاميد كاتول بـــ

ابن القصار في كها: امام الديوسف اورو يكرفقها وتالجين كايةول فلد بي كونكه في الفياتيم في ماياب: ركاز شرفس باس میں مید کیل ہے کہ غیررکاز میں تمس بیس ہے اور سمندر ہیں ملتے والی چیزیر رکاز (کان یا دفینہ) کا اطلاق نبیس کیا جاتا' اور موتی اور عزر سمندری جانورے پیدا ہوتے ہیں گہذار محیلی ادر صدف کے مشابہ ہیں۔

المہلب نے کہا ہے: وہ خض سمندر ہے اس کھو کھی کئڑی کواٹھا کرائے کھر والوں کے لیے لے کمیا اس بیل بیدولیل ہے کہ سمندر میں جو سامان وغیرہ طے اس پر کوئی چیز واجب ٹیس ہے اور وہ چیز اس کی ہے جس کو وہ سلے جی کہ سمندر ہے اس پر کوئی چیز واجب ٹیس ہے اور وہ چیز اس کی ہے جس کو وہ سلے جی کہ سمندر ہے اس چیز پر کسی کا استحقاق ثابت ہوجائے تو وہ چیز اس کولوثا دی جائے گی اور جس چیز کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہواور اس چیز کی کوئی زیادہ قیست نہ ہوتو جس مخص کو وہ چیز کی ہوا دہ اس سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے اور اس پر بیدلازم ٹیس ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے ماسوا اس کے کہ اس چیز بیس کوئی اس دلیل ہون جس سے اس کے ماس کہ بات ہوتو اس کا اعلان کرنے میں علی اور جس میں گئی اور مدرگار اس مدیت سے معلوم ہوا کہ جو محض کی امانت یا اس کا قرض واپس کرنے کا ارادہ کرے واللہ تو اللہ توالی اس کا کھیل اور مدرگار

ہوتا ہے اور جواللہ کو اہ اور لفیل بنائے تو اس کے لیے اللہ کائی ہے۔ اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ جو محض کس کی امانت کی جناظت کرتا ہے ' شہ تحالی دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں اس کو اجر عطافر ماتا ہے۔

ادراس مدیث می او کول کے اموال کے ساتھ اور تجارت کے لیے ستی میں سفر کرنے کی دلیاں ہے۔

(شرح ابن بطال ج ٣ص ٣٠٥ ـ ٢٠٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠ ١٨٠ هـ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۵۵۸ ھ نے علامہ ابن بطال کی اس عبارت کومن بھن ذکر کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فقہاء احناف اس تحقیق کے ساتھ متنق ہیں۔ (عمدة القاری خ اص امها 'وارائت العلمیہ ہے دت ۲۱ ساھ)

مافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلانى شافق متونى مهم اس مديث كي شرح من لكهة بين:

الاسامیلی نے کہا ہے کہ بے حدیث باب کے مناسب نہیں ہے کونکداس میں ایک فخض کے قرض واپس کرنے کا ذکر ہے ای طرح واؤ دی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں کھو کھلی کلڑی کا ذکر ہے اور اس کا عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عبد الملک نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ جس چر کو سندر سے لانے پراس مقروض پر جواب دیا ہے کہ جس چرکو سندر سے لانے پراس مقروض پر کوئی میں واجب ہوئی اور نہی جمہور فقیا واسلام کا مؤقف ہے ہر چند کہ یہ جھیلی شریعت کا واقعہ ہے کہ تا ہوگی اور نہی جمہور فقیا واسلام کا مؤقف ہے ہر چند کہ یہ جھیلی شریعت کا واقعہ ہے کہ اس کوئی اس صدیت سے استدلال ورست ہے۔

(فق الباريج ٢٩ ص ٨٤ وارالعرف ورت ٢١ ١١٥)

غیرِ مقلد عالم نواب مدیق حسن خال بعو پالی متوفی ۲۰سا دے بھی اس شرح کا خلاصہ کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا بھی بھی مؤتف ہے۔ (حون انبادی جسم ۳۸۷۔۳۸۷ دارار خید طلب سوریا)

رکاز میں شمس (پانچوال حصد) ہے اور امام بالک اور ابن اور لیس (امام شائق) کے کہا: الرکاز

٦٦ - بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْمُحُمَّسُ وَهُـالَ مُسَالِكُ وَابُنُ إِدْرِبْسِسَ الرِّكَازُ دِفْنُ

الْجَاهِ لِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ٱلْخُعُسُ وَلَيْسَ زات جالِيت كا دفيذ ب ال كالل اوركثر من ما اور الْمُعْدِنُ بِرِكَازِ. معدن (كمي يَزِكُ كان) مكازيس --

اس تعلیق کی امام ابوعبید نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے اور معدن (کسی چیز کی کان)رکاز نبیں ہے اس کامعنی سے کہ دفید میں سے جالیسواں تھے بیت المال کودیتا ہوگا اور کان میں سے یا نچواں تھے بیت المال کودینا ہوگا۔امام شالعی کا تول قدیم سے ہے كدكان ميس في اداكرنا واجب إورتول جديد مديم كراكركان بدقد رنصاب بوتواس مي ذكوة ي-

( عرة القارئ جه مي ۲ ١٢)

اور محقیق بدے کہ نی مل اللہ اللہ اللہ معدن ( کان) میں تاوان بیں ہے اور رکاز میں ہم ہے۔

وَ قُدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِن جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخَمْس.

يعن الركوكي من ييزى كان بيس كام كرت موئ كركرم كيا تواس مين تادان تبيس بي محويا اس كى جان مفت ميس كل - ي تعلیق سنن بہنتی ج مه ص ۱۵۱ (مطبوعه ملتان) میں ندکور ہے۔

وَ آخَـلَ عُـمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِالْتُيْنِ خَمْسَةً .

اور عمر بن عبد العزيز كان من مردوسو دربم من سے يا يج درجم (طاليسوال حصد) ليت ته-

يعليق سنن بيني جهم م ٢٥١ (مطبوعه باتان) بين سندمتصل كرماته فدكور ب-

اورحسن بقرى في كبا: جوكان مرزين حرب مس مواس من مس ہے اور جو کا ن مرز مین سلح میں ہواس میں زکو ہ ہے۔ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازِ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ فَلَهِيهِ الْمُعَمِّسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ

اس تعلیق کی اصل مصنف این الی شیبه: ۱۰۸۸۳ (مجلس علمی بیروت) اورمستنف این ابی شیبه: ۷۷۷۰ (وارالکتب العلمیه ہروت) میں ہے۔ میں کہنا مول کدامام بخاری ک تعلیقات میں تعارش ہے بعض تعلیقات کے اعتبار سے کان میں مے اور بعض کے اعتبارے کان میں زکرہ ہے۔

ا دراگر دشمن کی سرز بین بیس لقطه یا و تو اس کا اعلان کرو اور اگر دہ لفظ دشمن کا ہوتو اس میں سے۔

وَإِنَّ وَّجَدُّتُّ اللَّفَطَةَ لِي أَرْضِ الْعَدُّو فَعَرِّفَهَا \* رِّإِنَّ كَانَتْ مِنَ الْعَدُّوِّ فَفِيهَا الْحَمْسِ.

اس غطہ کا اس سے انتال کرو کہ ہوسکتا ہے وہ مسلمان کا مال ہواور اگریتین ہو کہ وہ وٹمن کا ہے تو پھراس میں جس سے سیسن بھری کے کلام کا تمدہے اور اس کی اصل مسنف این الی شید: ۱۸۸۱ (مجلس علی بیروت) در ۲۵۵۱ (وارالکتب اعلمیه بیروت)

امام بخاری کا امام ابوصنیفه رحمه الله بربیهاعتراض که وه کان مین مس ادا کرنے کو واجب بھی کہتے ہیں

وَ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ ٱلْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلَ دِفَنِ الْجَاهِ إِنَّ إِلَّالَةُ يُقَالُ أَرْكُزُ الْمَعْدِنُ إِذًا خَرَجَ مِنهُ شَىءُ ۚ قِيْلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيءٌ ۖ أَوْ رَبِحَ

اور بعض الناس نے كہا: المعدن ركاز ب جيسے جا بليت كا دفیدے کونکہ مرب لوگ "ارکز المعدن"اس وتت کہتے ہیں کہ جب كان مى سے كوكى چر فكے بعض الناس سے اس سے جواب

لَا بَاسَ أَنْ يُكُتُمَّهُ فَالَا يُؤَدِّي الْخُمِّسَ.

رِبْحُا كَثِيرًا وَ كَثُرُ لَمُرَةُ أَرْكُونَ . ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ مِن كَهَا كَيَا كَدِجب مَى فَكُولَ عِرْجيد الم والمحاج والمحاج المام میں بہت زیادہ لقع کمائے یا اس کے باغ میں بہت زیادہ کھل لکیں تب مجى ارب اوك كميت بين:"اركىسىزت "(مالاكلمديد چيزي بالاتفاق رکاز نہیں ہیں) پھر بعض الناس نے ایسے قول کی خود مخالفت کی اور کہا: اگر کوئی مخص اس کان کو چھیا کے تو کوئی حرج خبیں ہے سودہ اس میں سے تمس لینی یا نچواں حصہ حکومت کو ادا نہ

امام بخاری کی بیاصطلاح ہے کہ وہ این سیح میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کوبعض الناس (بعض **لوکوں کے لفظ سے تعبیر کرتے ہی**ں) ا مام بخاری کے اعتراض کا خلاصہ بیہ کے امام ابوحنیفہ نے پہلے بیکہا کہ کسی چیز کی کان زمانہ جا ہلیت سے دفیند کی طرح ہے اس کا نقاضا یہ ہے کہ اس میں سے یا نچوال حصہ حکومت کو دینا واجب ہے کیونکہ دفینہ میں سے یا نچوال حصہ حکومت کو دیا جاتا ہے گھرانہوں نے اس تول کی خود مخالفت کی اور کیا: اگر حکومت کا عامل اس کے پاس کان میں سے پانچواں حصد طلب کرنے کے لیے آ سے تو کان والے ب كوئى حرج تبين ہے كدوه اس كان كوچمپالے اور اس عامل كو يا نجوال حصد ندوے اور يد پہلے تول كے خلاف ہے كونك پہلے تول كے

مطابق اس پرواجب تفا كدوه يانجوال حصه حكومت كے عامل كواداكرتا۔ امام بخاری کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور کان کے متعلق امام اعظم کے ندہب کی تفصیل امام اعظم ابوطنيقدر حمداللدتعالى في اس قول سه ما دار عنا قاعد وكليد بيان نيس فرمايا عام حالات يس بدواجب ب كدجس محض کی زمین ہے کمی چیز کی کان لکلے مثلاً نمک کی یا پھر کے کوئلہ کی بامٹی ہے تیل کی یا قدرتی کیس کی تو اس محص پر واجب ہے کہ وہ حكومت كومطلع كرسادر حكومت اسينة درائع اوروسائل ساس كان ساس چيز ك فكالنظام كرساوراس سلسله مي فيرمكي سمپنیوں کے جوافراجات ادا کرنے پڑی اور حکومت کو اس تیل یا تیس یا کوئلہ یا نمک کو بورے ملک میں پھیلانے کے لیے جو اخراجات ادا کرنے پڑی ان اخراجات کومنہا کرنے کے بعد جو خالص کنع حاصل ہواس کے پانچ حصہ کیے جاتیں ادراس میں سے جار حصہ نفع تو ہر سال زمین کے مالک کو بہ طور رائلٹی دیئے جائیں اور ایک حصہ جوٹس ہے وہ ہر سال حکومت اپنے یاس رکھے۔ ميطريقداس وقت ہے جب زمين كے بهت بوے رقب ميں كان كلے اورات بوے رقب ر جوكام محيط او اس سے مطلوب معدن (مثلًا تیل یہ تدرتی کیس) کو نکالنا زمین کے مالک کے لیے عادة ممکن ند بوتواس صورت میں زمین کا مالک اس کان سے حکومت کو مطلع کرے کا اور اس صورت میں وتی طریقہ عمل میں لایا جائے کا جس کا ہم نے اور ذکر کیا ہے اور اکر ذھن کے محدود اور تھوڑے ے حصہ میں کوئی سونے یا جا عدی کی کان لکلی مواورز عن کا مالک اس کان سے اسے ذاتی وسائل سے اس عرصو جودسونے ما جا عدی کو مامل كرسكا بوتو پراس پريدواجب وي ب كدوه اس سوت يا جا عرى بن سے مكومت يا بين البال كواس كا يا تجوال حصدادا كرے اور ریاتب ہوگا جب حکومت ظالم اور حمیاش ہواور وہ بیت المال کی رقم کواپی عمیا شیوں میں قری کرتی مواور بیت المال کے مصارف یں اور بیمول بیواور اور عماجول کے حقوق اوا ند کرتی ہوا ایس صورت میں جس کے اید مکان میں اور کان میں موسف یا جا عرب ک كان لكل آئے اس كے ليے جائز ہے كدوواس كان سے حكومت كومطلع ندكر سے اوراس كان سے سوتے يا جاع كى كومامل كر كے بيت المال كے مصارف ميں خرج كرے اور تيمول بيواؤل اور محتاجول كى مددكرے اور الكروو خود بہت زيادہ مستحق ہے تو وواس كام كے عارے مال کوسرف اپنے اوپر مجی خرج کرسکا ہے کیونکہ جس طرح بیت المال میں دیگر ستی قین کا حق ہے ای طرح جب وہ خود ہے صد ضرورت مند ہے تو اس کان میں اس کا بھی حق ہے اور وہ کان کے سارے مال کو اپنے اوپر صرف کرسکتا ہے ہم نے کان سے نگلنے والی معد نیات کا عام حالات میں جو امام ابو حذیف کے تہد ہے مطابق تھم بیان کیا ہے کہ اس صورت میں کان کا ما لگ جا رحصد اپنے پاس رکھے گا اور ایک حصد بین خس حکومت کو دے گا اور اگر اس کے مکان یا دکان میں کان نگل ہوتو وہ کان کے سارے مال کو بھی اپنے پاس رکھ ملک ہوتو وہ کان کے سارے مال کو بھی اپنے پاس کر کوسک ہوتو وہ کان کے سارے مال کو بھی اپنے پاس کر کو سکتا ہے اس کی تفصیل ہوا ہے اور اس طرح در مقار وروائی رہی ذکور ہے جس کا خلاصہ علا مدا مجد علی اعظمی نے ہول بیان قرا با

كان كے علم معلق فقہا واحناف كى تصریحات

صدرالشريدعلا مرجمدامجد على اعلمي حنى متونى ١٣٧٤ ه الصح بي:

صیح بناری میچ مسلم میں ابو ہریرہ دیشنٹند سے مروی حضور اقدس منٹونڈیٹیٹم فرماتے ہیں: رکاز (کان) میں ٹس ہے۔ (صیح ابناری:۹۹ ما استح مسلم:۱۷۱۰)

مسئلہ: کان سے لوہا سیسہ تانیا ہیں سونا جا ندی لکے اس میں شمس (پانچوال حصد) لیا جائے گا اور باتی پانے والے کا ہے خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا ذی مرد ہو یا عرب بانغ ہو یا نابالغ روز آئن جس سے یہ چیزیں تکلیں عشری ہو یا خراجی۔ (عالم میری) یہ اس صورت میں ہے کہ زمین کمی مملوک نہ ہو مثلاً جنگل ہو یا بہاڑ اور اگر ممنوک ہے تو کل مال مالک زمین کودیا جائے اور قسم می نابیا جائے۔ (بہار شریعت حصد ۵ ص ۲۵۔ ۲۳ نمیا والقرآن بنی کیشنز کا جوزا اسام)

علامه بدرالد من محود بن احريبي حنى منونى ٨٥٥ مدلكست بين:

ام طحادی نے امام ابوطنیفہ سے حکامیت کی ہے کہ انسوں نے کہا کہ جس مخص کو کان فی اتو اس میں کوئی حرج جہیں ہے کہ وہ اس کا
پانچواں حصہ خود مساکین کو و سے (جب کہ حکومت ٹالم نا مب اور خائن ہو) اور وہ خود بہت ضرورت مند ہوتو وہ خود بھی کان کا سارا مال
رکھ سکتا ہے اور امام ابوطنیفہ نے بیتا و میل کی ہے کہ جس طرح بیت المال میں دوسر سے ضرورت مندون کا حق ہوئے کی وجہ
سے اس کا بھی بیت المال میں حق ہے اور مال نے میں حصہ ہے سواس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خس رکھ لے۔

(جد والقاری جو مس میں اور اکتب المناسی ایرون اس اس میں وہ مس میں اور اکتب المناسی ایرون اس میں اور اکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اس میں اور الکتب المناسی ایرون اس میں اور الکتب المناسی ایرون المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں

امام بخاری کے امام اعظم پر اعتراض اور مصنف کے جواب کا خلاصہ

ام بخاری کا اعتراض یہ تھا کہ ام ابوطنیدی ایک عبارت کا تقاضاب ہے کہ کان جل سے پانچوال حصد حکومت کودینا واجب ہے
اور دورری عبارت کا تقاضابہ ہے کہ اس پرکان کا پانچوال حصد وینا واجب بیش ہے وہ قود کان کا سارا مال دکھ سکتا ہے اور بیدان کے کلام
میں تغارض ہے ، ہمارے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عام اور معتول کے مطابق حالات جس کان کے مالک پر واجب ہے کہ وہ اس کا
پانچوال حصد حکومت کو وے اور جب حکومت کا لم عاص اور حیاش ہوا ورکان کا مالک خود مختاج ہوتو وہ کان کا سارا مال اسٹے پاس دکھ
سکتا ہے ، سوایام ابوطنید کی ان دو حیاز توان جس تعارض شریا۔ اگر امام بخاری رحمد اللہ امام اعظم پر اعتراض ندر کے۔

توجدا وہ خود رقر مالیتے تو امام اعظم پر اعتراض شریخ ۔

علامہ ابن بطال علامہ ابن حجر اور شیخ وحید الزمان کا اس مقام پرامام بخاری کے مقابلہ بیں۔۔۔۔۔۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید کرنا

علانہ این بطال ماکلی متونی ہ سم سے علامہ این جرعسقلانی شافتی متونی ۲۵۸ سے اور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی متونی کے ۱۵۰ سا سے نیس بیاں ماظم کے مخالف ہیں اور امام ابوطنیفہ پر بے جاشفید کرتے ہیں کین اس مقام پر انہوں نے بھی امام طحاوی کی کرو الصدر عبارت کا حوالہ دے کریہ تصریح کی ہے کہ امام اعظم کی ان دوعیارتوں میں تعارض نہیں ہے اور ان پر امام بخاری کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ (شرح ائن بطال جسم ۲۰۵۵ - ۵۰۵ فی الباری جسم ۸۸ مون الباری تام سم ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی الباری تام سم ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی الباری تام سم ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی سے کہ امام کی الباری تام سے ۱۹۰۸ کی الباری تام سم ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی سے در شرح ائن بطال جسم ۲۰ سام ۲۰ سام ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے در شرح ائن بطال جسم ۲۰ سام ۲۰ سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی سے ۱۹۰۸ کی

مینی وحید الزمان غیر مقلد بھی امام اعظم کے کٹر نخالف ہیں لیکن اس مقام پر انہوں نے بھی امام اعظم کی عمارتوں کوشیح قرار ویا ہے اور امام بھاری کے اعتراض کوسا قط کر دیا ہے ان کی عمارت ہیہ:

میں کہتا ہوں: بیامتراض امام بخاری کا امام ابوصنی ہے اوّل آوا ام ابوصنی نے "اوکو المعدن" کے ایس کہ جب معدن میں سے کہ لیک در ب کے کاورے ایس اوکو المعدن" کا بیمتن ہے بلک "اوکو المعدن" کا معنی ہے ایک خاصیت ہے دوسرے یہ کہ معدن رکا زبن کی آو "اوکو " اوکو " اوکو " اوکو " اوکو " اوکو المعدن " کا معنی ہے کہ معدن رکا زبن کی آو " اوکو " اوکو " اوکو " اوکو تا اس کے کہ معدن رکا زبن کی آو " اوکو المعدن " کہتے ایس بلک عرب لوگ " اوکو المعدن " جب کہتے ایس بلک عرب لوگ " اوکو المعدن " جب کہتے ایس جب وہ کوئی رکا زبائے ۔ تیسرے امام ابوضیفہ نے وہ وہ کوئی دکا زبائے جب باتر رکھا ہے جب باتے والا محتی ہوا کہ اور احتمال کی بیت المال میں مارلیا عمل ہے آو دوا ہے تق کے بد لے اگر دکا زبائے تو اس کو جب کر کے سکتا ہے اور احتمال ہے کہ امام بخاری کی مراد بعض الناس سے کوئی اور لوگ ہوں کے وہ امام ابوصنیفہ پر تو بیا متر اض متو جر کئی ہوتا۔متہ

(تيسير الباري ج م ١٠٥٠ انعماني كتب خانه الا مور)

تنبيهات

(۱) سیخ وحیدالزمان کی بیمبارت درامل نی کباری ادر تون الباری کی عبادات کا ترجمه ادر تلخیص ہے۔

(۲) مرکاز کے لغت میں حسب ذیل معالیٰ ہیں: (۱) 'ارکز ''کان کا وصات والی ہوتا (۲)''الرسکاذ ''ز مین کے اعدر قدرتی گری ہوکی وصاتیں (۳)''الرکیز ہ''ز مین کے اندرون کیے ہوئے جواہر۔(النجداروس ۱۰۰)

(۳) امام بن ری نے اپلی اس تھے میں متعدد الواب میں امام ابوصنیفہ دبعض الناس (بعض اوک) سے تعبیر کر سے اس ابوسیفہ پررد کیا ہے اور بیان متنا مات میں سے پہلا مقام ہے اور میں اس کی بھی ان شاماللہ اس طرح وضاحت کریں ہے۔

١٤٩٩ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ مَالِكُ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ اللَّهِ مَلَدُهُ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُعْلِنُ جُهَادُ وَالْمُعْلِنُ جُهَادُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُونَ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ع

[الخراف الحديث: ٢٣٥٥-١٩١٣]

#### واجب ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۱۱) القم السلسل: ۳۳۸۵ اسنن تریک: ۱۳۵۷ اسنن ابن باجد: ۲۹۷۳ اسنن ابوداؤد: ۴۳ ۱۹۵۱ امسند الجمیدی: ۱۰۷۹ اسنن ابن باجد: ۲۹۷۳ اسنن ابوداؤد: ۱۰۵۰ ۳ استن الجمیدی: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ استن میری ابوداؤد: ۱۳۳۳ المستد ابودی ابوداؤد ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابودی ابو

### جانور کے کیے ہونے نقصان کی ضانت میں مداہب فقہاء

اس حدیث میں مذکور ہے: جانور سے جونقصان ہواس میں تاوان جیس ہے۔

قاضی عیاض ما کلی متو فی تبه ۴۵ ہے کہا ہے کہ اس پر فقہا وکا اجهاع ہے کہ دن میں اگر جانور کسی کا نقصان کر دیں تواس میں کوئی تا دان نہیں ہے جب کہ اس جانور کے ساتھ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا نہ ہوا گر اس کے ساتھ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا ہوتو پھر جمہور فقہا و کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا اور داؤ د طاہری اور غیر مقلدین سے کہتے جیں کہ ہرصورت میں اس کے نقصان کا کوئی تا وان نیس ہوگا۔ (اکمال العلم بلو ایمسلم جے مس ۵۵ وار الوفاء ۱۹۱۹ھ)

#### کنویں میں اور کان میں گرنے والے کا تاوان نہ ہوتا

نيزاس صديث مين مذكور ب: ورجوكنوس مي كرجائي اس كالجمي ول تاوان نيس ب:

یعتی اس کا قصاص آیا جائے گانداس کی دیت ہوگی کیعنی کس شخص نے جنگل میں کنوا کی کودا یا کسی آبادی میں جہاں لوگول کا گزر ہوتا ہے کہل اس میں کوئی آ دمی گر کیا گیا گیا کہ فقص نے کسی مزدور سے کہا کہ وہ اس کی زمین میں کنوال کھود ہے اوراس میں وہ گر کیا یا کسی فخف نے کان کھود نے کے لیے کسی کو بلایا اور وہ کان میں گر گیا ان دونوں صورتوں میں گر نے والے شخص کا کسی پر قصاص ہے نہ دیت ہے۔ (عمرة القاری ج اس ۲۰۱۸)

نیز اس صدیث بی فرکورے رکاز میں پانچوال حصدوین واجب ہے اور رکاز کے مصداق میں اختلاف ہے کہ وہ کان ہے یا وفینہ؟ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

#### ركاز كامصداق

ركان كمصداق ميس فتكاف بأمام شائع كرز يك ركاز زمان جالميت كاوفينه

امام بیمنی متوفی ۹ ۵ ۳ هد تکنیتے ہیں: وو رکا زجس میرشمس ہے د**و زمانۂ جا کمیت** کا د**فینہ ہے جو کس ایک زی**ن سے لیے جو کسی کی مکیت میں شہور (سنن بینی جے میں ۵۵ اسمال الامج ۲ مس۳)

نیزامام بیبی نے امام ابوطنیفہ سے حکایت کی ہے کہ تمام معادن یعن تمام کا نیس رکاز ہیں۔ (متاب الآ دارج ۲۰۸۰) امام ابوطنیفہ کی تائید میں حسب ذیل آثار ہیں:

حضرت ابو ہریرہ میں نفذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانی کے قرمایا: رکاز وہ سونا ہے جس کو اللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن اس نے زمین کو پیدا کیا تھا۔ (سنن بیلی جسم ۵۳ اسمال:۱۰۹۲۲)

حضرت ابو پر بیرہ دین کشد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہم ایا: رکاز ووسونا ہے جوز مین کے ساتھے پیدا ہوتا ہے۔ (سنن بیمل ج س ۱۵۲ الکافی لابن عدی ج م م ۸۳۳) حصرت ابو ہرمرہ ویک فند بیان کرتے میں کدرسول الله ما فائلیا ہم نے فرمایا: رکاز میں سے بع جہا گیا: یارسول الله! رکاز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: مدوہ سونا ہے جس کواللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن زمین کو پیدا کیا۔

(سنن بيهي جهم ١٥٢ مستاب اسنن والأثارج ١٥٠ مس)

ميتمام احاديث أس پر دادالت كرتى بيل كر ركاز كان ب ندكدونينه كيونكد لوگ سونا جا ندى وفن كرت بين اس كورفيند كهتر بيل اور کان وہ جگہے جہاں سونا جا ندی اور دیگر معد نیات پیدائتی طور بر موجود ہوتی ہیں اس معلوم ہوا کدر کا زکان ہے نہ کدوفیز۔ ركاز مين نصاب كى شرط كے متعلق غدا جب فقهاء

جارے نزد کیدرکاز کے لیل اور کثیر میں تس واجب ہے اور اس میں نصاب کی شرط نہیں ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد كنزديكاس ميس نصاب كى شرط باورانهول في اس ميس ال كزر فى شرط نبيس لكائى اورداؤد ظاهرى في اس ميس نصاب كى اورسال کررنے کی شرط لگائی ہے اور ہماری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں نصاب کی شرط ہمیں ہے۔

(عمدة القارى جوم م م من واراكتب المعلمية بيروت الاسمام)

\* باب ندکورک مدیث شرح سیج مسلم: ۵۱ ۳۳ - ج ۲ ص ۸۸ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوانات میہ ہیں:

ن جانور کے کیے ہوئے نقصال میں نقبا وٹر نعیہ کا نظریہ ﴿ جانور کے کیے ہوئے نقصان میں نقبا وصوبایہ کا نظریہ ﴿ جانور کے کیے ہوئے تقصان میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ ﴿ جانور کے کیے ہوئے نقصان میں نتہا ، حناف کا نظریہ ﴿ كُومِي اور كان میں کرنے کا تھم ﴿ رکازے وفید مراوے یا معدن ؟ ﴿ معدنیات کی اقسام اور احکام ﴿ معدنیات میں نصاب اوبر سال کر دینے کی تحقیق ① معدنیات کوحاصل کرنے کے اعتبار سے معدنیات کے احکام ﴿ معدنیات کامصرف اورز مین کے اعتبار سے معدنیات کا عم اأكرة ج كل كسى كى زين سے قدرتى تيس يا تيل فكل آئے آدادا يكي فس كى كيا سورت بوكى؟

پر مامورلوگ (التوبه: ۲۰)اورامام کا عاملین کامحاسه کرتا عاملين كامحاسبه كرنا

٦٧ - بَابُ قُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَ الْعَامِلِينَ اللّهُ مَرْوجِل كَا ارشادَ: اورز كُورَ كَى وصول يالي عَلَيْهَا ﴾ (التوبه: ٦٠)وٌ مُحَاسَبَةٍ المُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

اس باب من میر بیان کیا حمیا ہے: امام اور مربراہ جن عالمین کو زکوۃ وصول کرتے کے لیے بھیجہ ہے است ان کا عامید کرتا

مخاسر کیا۔

٠ ١٥٠ - حَدَّثْنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسِى قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسُامَةَ فَالَ أَخْسُرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةٌ عُنْ أَبِيهِ عَنْ آهِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُكَيْمٍ لَدُعَى ابْنَ الكُتْبِيِّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَةً. [الحراف الدعد: ٢٥٩٤-١٥١]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بوسف بن مول نے مديث بيان ك انبول نے كيا: ميس الواسام نے مديث بيان ك إنهول نے كہا: جميں مشام بن عروه نے حديث بيان كى از والدخود از ابوميد الساعدي ويمنفنه وه بيان كرت بي كدني من المائية من اسد ے ایک مخف کو بوسلیم کے صدقات وصول کرنے پر مامور کیا اس کو ابن الملتبيد كما جاتا تما عب وه زكوة في كرآياتو آب في اس كا

(میخ مسلم:۱۸۳۲ الرقم آمسلسل:۳۹۵۳) سنن ابودا ؤد:۳۹۳۱ مصنف ابن الی شید ج۱۱ ص ۱۹۳۳ مند المبز اد:۳۵-۳۵ میخ ابن نزید: ۳۹۳۱ شرح مشکل الآثار:۳۳۳۳ سنن بیتی ج۳مس۱۵۹۱ شرح السند: ۱۵۲۸ مسند احد ج۵مس ۳۴۳ طبع قدیم مسند احد:۳۳۵۹۸-چ۳۳۹ مسک

ا ہام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کا تکمل متن روایت نہیں کیا' دوسرے باب میں کیا ہے' اس لیے ہم اس باب میں اس حدیث کا تکمل متن بیان کر دہے ہیں تا کہ بیمعلوم ہو کہ آپ نے عامل کا کیوں اور کس طرح محاسبہ کیا تھا۔ حدیث مذکور کا تکمل متن

عاملین زکوة سے حساب لیما اور دیگرفقهی مسائل

علامدا بوالحن على بن خلف ابن بطار ماكلي ترطبي متونّ ٩ ٣ م ه ككيت ين:

نقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ جن عاملین کوصد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کے لیے اموال زکو ہ سے ازخود کوئی
چیز لینا جا تزئیس ہے البت امام اور ملک کا سربراہ اپنی صواب دید سے ان کی محنت اور سعی کے اعتبار سے جو پچے و سے صرف وہ لینا ان کے
لیے جا تزہے اس سے بیہ معلوم ہوا کہ جس محض کو صلمانوں کی فدح کے لیے کسی منصب پرمقرر کیا جائے اس کی خوراک اور گزر بسر
کے لیے اس کو وظیفہ دین جا تزہے بیسے دکام قضا ہ اور انکہ اور خطبا ، وغیرہ تا ہم منقد مین میں سے بعض فقہاء نے اس کو اگر وہ کہا ہے ان
شاء اللہ اس کا ذکر "در ق الحد کام و العاملین" کے باب میں آئے گا۔

المهلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی نقدیہ ہے کہ عاملین کا محاسبہ کرتا جائز ہے اور محاسبہ ان کی امانت کی تھے پر مشمل ہوتا جا ہے وہ در سے علماء نے یہ کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب و تو تفظہ جو عاملین کا محاسبہ کرتے تھے یہ حدیث اس کی اصل ہے اور حضرت عمر ان کا محاسبہ اس کے کرتے تھے کہ انہوں نے ویکھا کہ عالمین کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے اور مال ودولت کی بیر شرت ان کوان کے مسلم سنسب کے دوران حاصل ہوئی تھی تو انہوں نے نبی مشرق کی ایس مارشاو کی اجباع میں کہ بیرعا مل اپنے باپ یا اپنی ماں کے محر میں جا کر کیوں نہ بیڑھ کیا کہ اس کو کی ہرید ویتا ہے یا جس اوراس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ منصب نہ ہوتا تو پھر اسے کوئی ہرید نہ بین اوراس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ منصب نہ ہوتا تو پھر اسے کوئی ہرید نہ ویتا اور یہ حضرت عمر وی تفکی اور وہ عمال کی مال ودولت کو جو صبط کرتے تھے اس کو بیت المال میں داخل کرتے تھے اس نے پاس نہیں دیکھتے تھے اوراس بحث کی زیادہ تھنسیل ان شاء اللہ ''میں آئے گی۔

المہلب نے کہا کہ اس حدیث کے فقہی سائل میں ہے یہ جب عالم بید تھے کہ وکی مخص کسی تاویل ہے کوئی مال عاصل کر رہا ہے اورا سے تاویل ہے کہ خطاء مولی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی خطاء پر تنبیہ کرے تاکہ تمام لوگوں کو اس کی تاویل کی خطاء معلوم معلوم موجائے اور عامل پر لازم ہے کہ وہ قطعی ولائل سے اس کی خطاء کو بیان کرے جس طرح رسول اللہ منتی تاہیم نے قطعی ولائل کے ساتھ ابن الملتنبیہ کی خطاء کو بیان فرمایا۔

نیزاس مدیث کے تنہی سائل میں ہے رہے کہ خطا وکار کی خطاء پر ندمت کرنی جا ہے۔

اوراس مدیث کے نتبی مسائل میں سے بیہ ہے کہ پہلے کی کم درجہ کے مسلمان کوئی منصب پر فائز کرنا جاہے کی اس تجرب کی روش منصب پر فائز کرنا جاہے کی اس تجرب کی روش میں دوسروں کو بیمنصب سوغینا جاہے ہیں مشائل ایس المان ہے ایمن الملتنبیہ کواس منصب پرمقرر فر مایا حالا نکداس وقت ان سے اعلیٰ درجہ کے اصحاب بھی موجود تھے۔ (شرح ابن بطال جسم ۵۰۵ وارالکتب العلمیہ میروت سام ۱۳۲۳ میں)

حافظ ابن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ هـ نے لكما ب

ا مام محر بن سعدمتونی ۱۳۰۰ ہے نے کہا ہے کہ ابن الملتہ یہ کا نام عبداللہ ہے اور ان کی مال کا نام معلوم نیں ہوسکا ان کا محاسبہ کرنے کی وجہ ریتی کہ جس توع کے صدقات بیدوصول کر کے لائے تھے ای توع کے صدقات ان کے پاس پائے مجے تھے۔

(فق الباري جساص ٨٩ دارالسرفليردت ٢١١١١)

علامہ بدرالدین محود بن احریبنی حنی متونی ۸۵۵ ہے اس حدیث کی بعینہ وہی شرح کی ہے جوعلامہ ابن بطال نے کی ہے۔ اس طرح نواب مدین حسن خال متونی ۷۰ سااھ نے بھی ان ہی کی شرح کا خلاصہ کھا ہے۔

(عدة القارى جه ص ١٥٠ عون البارى ج عص ١٩٣)

ﷺ باب ذکور کی حدیث شرح میچ مسلم: ۱۲۳سہ جے صر ۲۷۷ پر نذکور سے اس کی وضاحت میں دو تین سطری لکمی می ہیں۔ ۱۸ - بکاب اِستِ عمال اِبلِ الصَّد قَدِ

مافروں کے لیے استعال کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: ہمیں قارہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس انہوں نے کہا: ہمیں قارہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس می فائد کھرینہ کے کھاوگوں کو مدینداس آیس آیا تو رحول اللہ مخوالی ہمیں اور نے انہوں کے باس جا کی اور ان کا دودھ اور ان کا چیٹاب بیس سوانہوں نے چرواہوں کو قبل کردیا اور اونٹیوں کو ہنکا کر لے می رحول اللہ مخوالی ہمیں ان کو بلوایا سوان کولایا گیا کھران کے ہاتھ اور بیر کا ث دیے می اور ان کو بلوایا سوان کولایا گیا کہ جا تھا در بیر کا ث دیے می اور ان کو بیشر کی آئی کھوں میں گرم سلا کیاں پھیری گئی اور ان کو پھر کی زمین کی آئیکھوں میں گرم سلا کیاں پھیری گئی اور ان کو پھر کی زمین میں ڈال دیا گیا ، وہ داخوں سے پھر کا ث رہے تھے۔ قادہ کی میں ڈال دیا گیا ، وہ داخوں سے پھر کا ث رہے تھے۔ قادہ کی میابعت ابوقلائے میداور فابت نے کی ہے از حضرت انس وی گئی نہ

وَالْبَانِهَا لِلْابْنَاءِ السَّبِيْلِ ١٥٠١ - حَدَّثْنَا مُسَلَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى' عَنْ شُعْبَةً ذَلَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ آنَس رَضِي اللَّهُ تَعَالَى

عَنَهُ أَنَّ ذَاسًا مِّلْ عُرَيْنَةُ الْجُنَوُوا الْعَلِيْنَةُ فَرَّحُصَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَاتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَيَشُرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَآبُوا آلِهَا كَفَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَنَاقُوا الذَّوْدَ كَارْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ \* فَأَيْنَ بِهِم \* فَقَطَّعَ آيَدِيَهُم وَآدَجُلَهُم \* وَسَمَّرَ آعْدُنَهُم \* وَتَرَكَهُم بِالْحَرَّةِ يَعُضُونَ الْحِجَارَةَ . تَابَعَهُ

آبُوْ قِلَابَةً وَ حُمَيْدٌ وَتَابِتُ عَنْ آنَسٍ.

صدقہ کے اونٹوں پر امام کا اینے ہاتھ سے داع لگانا

صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے صدیث بیان کی

انہوں نے کہا: ہمیں ابومرو الاوزاعی نے حدیث بیان کی انہوں

نے کہا: مجھے اسحاق بمن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے حدیث بیان ک

انہوں نے کہا: مجھے حضرت الس بن ما لک رسی تندنے مدیث بیان

کی کہ میں صبح کورسول الند مائٹ آیا ہم کے پاس عبد اللہ بن الی طلحہ کو لے

كرحميا تأكراً ب اس كوته في كملائين جب مين حميا تواس ونت آب

ك باته من داخ لكانے كا آلد تھا اور آب صدقد ك اونوں كو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذ رنے

ال مديث كا شرح في الخارى: ٢٣٣ من كرريك به ٦٩ - باب و سم الإ مام إبل الصدقة بيده ١٥٠٢ - باب و سم الإ مام إبل الصدقة بيده ١٥٠٢ - حدث المراهب بن المعند قال حدّن المعند قال حدّن المولية فال حدّن الو عمرو الاوراعي قال حدّن الله المراهب الله بن ابي طلحة قال حدّن الله الله الله تعالى عنه قال عدّن الله الله تعالى عنه قال عدوت الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله المراب الله الله عليه وسلم الموسم المراب المستركة المراب الله المراب المسلم المراب المستركة المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا

[اطراف الحدیث:۵۸۲۳\_۵۸۲۳] (طرح المسند: ۸۱۲ مشد احدی ۱۳ می ۲۵۴ طبع قدیم مشداحد:۳۲۲۳ رج ۱۲ می ۲۴۵ مؤسسة الرمالة کیروت)

حديث مذكور كرجال

(۱) ابراہیم بن المند را بواسحاق الحزامی القرشی الاسدی (۲) الولید بن مسلم ابدالعباس الاموی القرشی بید ۱۹۵ ه میں فوت ہو گئے ہے ۔ تھے (۳) ابوعمروالا دزائی ان کا نام عبد الرحمان بن عمرو ہے (۴) اسحاق بن عبد الله بن الي طلح ان کا نام زيد بن مهل انساری ہے ہيہ حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے ہیں ان کی کنیت ابو یکی ہے (۵) حضرت انس بن مالک رشی فقد کے بیتے کا معتی

داخ لگارے تھے۔

علامه بدر الدين محمود بن احمد عنى حقى متونى ١٥٥٥ ه لكمة بن:

اس مدیث میں تھٹی وینے کا ذکر ہے اس کامعنی ہے: تھجور بااس کی مثل کوئی چیز چبا کرنوزائیدہ بچہ کے منہ میں اس طرح دینا کہ وہ اس کے لعاب کے مراتنے کلوط ہوکراس کے حلق میں جلی جائے۔

علامت کے لیے جانوروں کے جسم پرداغ لگانے کے جوازیا استحاب میں مداہب فقہاء

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جا تورکو دائے لگاتا مبار ہے بعض شافتی علاء نے کہا ہے کرز کو ۃ اور جزید کے جاتوروں کو داغ لگاتا مبار ہے بعض شافتی علاء نے کہا ہے کرز کو ۃ اور جزید کے جاتوروں کی صحت اور اوشوں اور گاہوں کی مستحب ہے اور دوسرے جاتوروں میں جائز ہے اور اوشوں اور گاہوں کی حرور کے کا توں میں داغ لگایا جائے آ دی کو داغوں کی جڑوں میں داغ لگایا جائے آ دی کو داغوں کی جڑوں میں داغ لگایا جائے آ دی کو داغوں کی جاتور کے علاوہ کی جاتور کے چرے پر داغ لگاتا مروہ ہے داغ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جاتور دوسرے جاتور سے ممتاز ہوجائے تاکہ جو آ دی اس جاتور کو چڑ لے دواس داغ کے نشان سے اس کو پہیاں کراس کو دائی کر دے اور ستحب یہ ہے کہ دراغ لگانے کی صحت اور ایا حت پر صحابہ کا اجماع در مرۃ القاری جو میں ماں)

# شواقع کا فقہاء احناف پر بیافتر اء کہ وہ داغ لگانے سے منع کر کے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں

ما فظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكمة جي:

اس حدیث میں اور ابن الصباغ شافعی ہے منقول اجماع صحابہ میں نقیماءا حناف کے خلاف ججت ہے جو داغ لگانے کو مکروہ كتب إلى كيونك في الني المن المن المعلم مثله كرنے سامع فر مايا ب اور چونك في منت الله كم جانوركودا في قاتا حديث فدكور سے وابت ہے اس کیے ممانعت کے عموم سے ضرورت کے مواتع پراس کی تحصیص کی جائے کی جیرا کہ بچوں کے لیے ختند کرنا سنت ہے حالانکہ اس مين ايك عضو كے يحد مصد كوكا تا جاتا ہے۔ ( فتح البارى جسم ١٠ وارالمر فئيروت ٢١٥١ه م)

علامہ بدرالدین عینی حق اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ہارے فقہاء نے جانوروں کے داغ لگانے کو مروہ مہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنی کمایوں مس تکھا ہے کہ علامت کے لیے جانوروں کے دائح لگانے میں کوئی حرج تہیں ہے کیونکہ اس میں منفعت ہے ای طرح کسی بیاری میں بچوں کے داغ نگانا مجی جائز ہے کیونکہ میدوااورعلاج ہے۔ (عمرة القاری ج اس ١٥٠) جانوروں پرداغ لگانے کے ثبوت میں فقہاء احناف کی عمبارات

> ميں كہتا موں كرجن فقها واحناف نے جانوروں كوراغ لكانے كوجائز كهاہ ان كى عبارات حسب ذيل جير، علامه حسن بن منصور الا وجندي الغرعًا في تحتم المعروف به قامني خال التوفي ٩٢ ٥ ه لكمة بي:

بلے اگر مرردے ہوں تو ان رُحسی کرنے میں کوئی حرج کنا ہے اور دیگر جاتو ور کوسی کرنے میں کوئی حرج مہیں ہے اور مجريون كوداع لكاف يس كوئى حرج جيس ب كيونكدائ بين منتعت ظاہر و ب اي طرق بني و يمارى مين علاج كے ليے لو با كرم كر کے داغ لگانا مجل جائزے۔ ( فادی قامنی خال ج سام ۱۰ سام ۱۰ مامش البند بیامیر بیکیری بولاق معز ۱۳۱۰ مد)

علامه محمود بن صدر الشريعيا بن مازه ابخاري التوفي ٢١٧ ٥٠ كلية بين:

ا كر بجول كوكونى يهارى موقو ان كولوم أرم كريدوال نكاف بن ركر جر بيس ب كونكه بددوا ب اوراد كيول كوكان چيدية من من كوفى حرج ميس بي كوفك رسول الله من الله الله الله المان عن يبغيرا لكار ي كياجا ، قار

(الحيد البرسانيي ٨ ص ٩٥ ادارة القرآن كرايي ١٣٢٥ م

طانظ!م الدين مرتب فمآوي عالم كيري متوفى ١٢١١ مد لكيمة بير:

بجول وكرم او المست ك يتارى الله والت الناسة الله كراح المن الماس المال طراع جانورون على بحى عالاست الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة الكاسة ا ا مرماوے سے دائع کا نے میں ولی حرق ایس ہے ای شرع محیط سرسی میں ہے تہ ہم چرے پرد فی انا عمروہ ہے ای غرح قادی عمّابیدیں ہے۔(المآوی عالم محری ج٥ ص٥٥ واسطبعہ امیریہ کبری یولا ق معزوا ١٠١٠)

حافظ ابن جرعسقلانی کو جاہے تھا کہ وہ نتخ الباری میں فقہا واحناف پر صدیث کی مخالفت کرنے کی تہمت لگانے سے پہلے فقہا و احناف كي ندكور العدر عبارات كود كي ليتي!

غیرمقلدین کا فقہاءاحناف پرافتراء کہوہ جانوروں پرداغ لگانے ہے منع کرتے ہیں ای طرح خیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بعویالی نے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی دیکھا دیکھی لکھا ہے:

اس باب کی صدیث ان فقہاء احتاف کے خلاف جحت ہے جنہوں نے مثلہ کی ممانعت کی وجہ سے جانوروں کے داخ لگانے کو

مروہ کہا ہے حالاتک یہ ہی من اللہ کا بت ٹابت ہے اس کے بعدوہی حافظ ابن جرکی عبارت ہے۔

( عون الباري ج ٢ ص ٣٩٥ واد الرشيد علب سوديا )

اى طرح دومرے غير مقلد عالم شيخ دحيد الزمان في كعاہے:

معلوم ہوا کہ جانورکوکسی ضرورت سے داخ دینا ورست ہوا اور رد ہواحنفیدکا جنبول نے داغ دینا کروہ اور اس کومٹلہ سمجا ہے۔مند (بیسے الباری عاص ۱۰۴ انتمانی کت فاندلا ہور)

ہم نے جوننتہا واحناف کی شوس عبارات نقل کی ہیں ان ہے آفاب سے زیادہ روٹن ہو گیا کہ ان لوگوں کا بیہ کہنا سراسر جموث ہادراحتاف پرافتراء ہے کاش! بیلوگ احناف کے بُغض میں اند سے ہوکر جموٹ کی غلاظت کا بیڈوکراا ہے سرول برنہ جاتے! صحابہ کا رسول اللہ منتق کیا تھے کہ حالب سے برکت حاصل کرٹا

المبلب وغیرہ نے لکھا ہے کہ نی منظ اللہ اللہ علی واغ لگانے کا آلہ تھا اس معلوم ہوا کہ امام اور سریراہ کوامیا آلہ رکھنا

ہا ہے اور اس مدیث معلوم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتو اسے ٹیک (اورصحت مند جو بیار نہ ہوں) ہزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے

تاکہ وہ اس کو تھٹی کھلا کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کریں رسول اللہ منظ الیّنظ کے ڈیانہ میں محابہ کرام اسپے تو مولود بچوں کورسول

اللہ منظ آئی تی کے پاس اس لیے لے جاتے تھے کہ انہیں آپ کے لعاب مبارک اور آپ کے ہاتھوں کے کس اور آپ کی دعا کی برکت ماصل ہواور اس مدیث میں زیادہ اجر کے حصول کے مشقت والے کام کرنے کا جوت ہے۔

(شرح اين بدال ع م م ٥٠٩ دارالكت المعلم ا مردت ١٣٢١ه)

يه عبارت حافظ اين جرعسقلاني اور حافظ بدرالدين عيني في المستابي عبد في الباري من المن المناري المن المناري المن ٢٠ - باب فرض صَدَقَةِ النِّفِطْرِ

اس مدقد کی اضافت فطر کی طرف سے کے گئی ہے کہ انسان کے روز وہ کے بعد عمید کے دن جوافطار کی تعت حاصل ہوتی ہے اس کے ہے اس کے سب سے بیمدقد فرض کیا تم یہ ہے۔ انسان کی قررت تی حسب ذیل آمور بیان کیے ہیں: صدقہ فطر کی تعریف محکم شرط کرکن اور سیا کل

- (۱) بیمدة مسلمانوں پردم کرنے کے لیے اپنے مال سے دیاجاتا ہے تاک فقراء اور مساکین کو بھی عید کی فوثی میں شامل کیا جائے۔
  - (٢) بدكم بن احاديث من اس صدقد كاداكرية كان حب نساب يرواجب قرارديا كياب-
  - (m) بیمدند ان سر الوگرد کاط ف سادا کر جائے کا جن کی کان است می صاحب نساب کے ذمدہو۔
    - (س) اس نے وجوب کی شراکھ یہ ایں :مسم ن اونا ا زاد اونا صاحب نصاب یعنی ای اونا۔
  - (۵) اس کارکن بیا کی ایسے فض کواس کا مالک منایا جائے جونقیر فیرصاحب نصاب مواور ہائمی شہو۔
    - (٢) اس کے جوازی شرط بیہ کیاس کاممرف فقیر ہو۔
- (2) مدقد فطرکا اداکر تاجن کی طرف سے داجب باپ پر داجب ہے کددہ اپ تابالغ فیرصاحب نصاب بچول کی طرف سے مدقد فطراد اکر سے اور یا لک پر داجب ہے کہ دہ اسے غلام مدتر ادرام دلد کی طرف سے صدقد فطراد اکر سے۔
  - (٨) جن ك وجد عدد قد نظر واجب عدد فكور العدر بين يوى كى طرف عدد قطر واجب نيس ع-
    - (٩) صدقه فطرادا كرنے كى مقدار: دوكلوكندم يا جاركلوگرم توسيمجور ياسمش ياان كى قيست-
      - (۱۰) میدند فطرکے وجوب کا ونت: وہ میر کے دن فجر صادق سے طلوع کا ونت ہے۔

(۱۱) صدقہ نظرادا کرنے کامتحب وقت: ائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ دوعید کے دن فجر کی نماز کا وقت ہے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے۔

(۱۲) امام ابوصنیفہ کے زو یک عمد الفطر کے دن سے پہلے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا جائز ہے ایک سال اور دو سال پہلے بھی۔خلف بن ایوب سے روایت ہے کہ ایک ماہ پہلے اور ایک تول ہے: ایک یا دودن پہلے۔

(۱۳) اس کی ادا سیکی کا وقت عید کا پورا دن ہے اور عید کے دن کے بعد اس کی قضاء کرنا واجب ہے۔

(عرق القاری جوم ۱۵۳ ما۱۵۳ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۶۱ ه) اور الوالعالیه عطاء اور این سیرین کے نزدیک صدقه فطرفرض

وَزَاى آبُوالْعَالِيَةِ وَعَطَاءً وَابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةً لَفِطُر فَرِيْضَةً.

استعلی اصل می حسب دیل الر مردی مین:

عاصم بیان کرتے ہیں کدا بوالعالیداور ابن سیرین نے کہا: صدقہ فطرفرض ہے۔

(مصنف ابن الى شير:١٠٨٦١ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الى شير: ١٠٤٥٤ وارالكتب العلمية بيروت)

صدقہ فطر کے تھم میں نداہب ائمہ اور امام اعظم کے ندہب پردلیل

علامه بدرالدين محودين احميش مؤلى ١٥٤ ه المعترين:

مدقد فطرے ملم میں اختلاف ہے کہ آیا بدفرض ب یا واجب ہے یا سات ہے یا ستحب ب

امام مالک امام شافتی اور امام احمد نے کہا ہے کہ معدقہ تطرفرض ہے اور ہمارے اصحاب نقیاء احتاف نے کہا ہے کہ صدقہ تطراوا کرنا واجب ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ صدقہ کا اواکرنا سنت ہے اور بیامام مالک سے ایک روایت ہے اور ایک تول بیہ کہ صدقہ فطراواکرنا احجماکام ہے اور مستحب نے اس کے جوت میں یہ عدیث ہے:

حضرت قیس بن سعد دینی تندیان کر نے بیر کر رسول الله سن کی تا کا تا کا کا کا بادل ہوئے سے پہلے مدقد فطراوا کرنے کا تختم دیا اور جب زکو ہ کا تا کا محدقہ فطراوا کرتے ہیں۔ (سنن اللہ معدقہ فطراوا کرتے ہے۔ (سنن اللہ ۱۸۲۸ سنن نما کی دیا تا دیا کہ دیا اور شاس سے منع کیا اور ہم صدقہ فطراوا کرتے ہے۔ (سنن اللہ ۱۸۲۸ سنن نما کی ۲۵۰۲)

مدقة نسرفروس نير بيري برنور كالتوت اس وليل ستاوة بيس كالتوت الله الوادر ال كفل كالرام و والمت بهى المان بهى مدقة نسرفروس نيول كالرام و المان بهى المن بيل موادر مدفة فطراد أرس كالمم ويركيا بياب اس المعلى موادر مدفة فطراد أرس كالمم ويركيا بياب اس المعلم الموطية تعمان بن ثابت مي تفاد مه بياب المام اعظم الوطية تعمان بن ثابت مي تفدك تدميب ب

(محرة التارئ قام 100 - 100 وارالكتب العلمية بيردت المسكن المام بخارى روايت كرتے بين: بمين يحل بن محر بن السكن المام بخارى روايت كرتے بين: بمين محر بن جمضم في حديث بيان كى انہوں نے كہا: بمين محر بن جمضم في حديث بيان كى انہوں نے كہا: بمين محر بن جمضم في حديث بيان كى انہوں نے كہا: بمين اساعيل بن جعفر نے حديث بيان كى از مر بن نافع از والد فوواز حعزرت ابن عمر رفي الله انہوں نے بيان كيا كر رسول الله مافي الله على الفطر كى ذكوة قرض كى ايك صاح كر رسول الله مافي الله على الله على الك صاح

10.٣ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ السَّكِنِ قَالَ حَدَّثُنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ مُحَمِّدُ بِنِ السَّمَاعِيلُ بِنُ حَدِّثُنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَمَ قَالَ حَدَّثُنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرَ جَعْفَمَ أَلُومٍ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِي عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى رَضِي اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا قَالُ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللّهِ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمَا عَالَى اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا عَلْهُ عَنْهُمَا عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمَا عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
صَاعًا مِنْ شَيهُ و عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِ وَالْدَّكِرِ ﴿ وَاللَّاكِرِ ﴿ وَإِللَّاكِرَامِ الْمُؤْسِلُمَا لُونَ مِن عَلَمَ وَالْأَنْتَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا اورا زاد ير برمرداور ورت يراور برج وفي اور بزع يراورا ب أَنْ تُؤدّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلُوةِ. في يَحْمَ ديا كَالْوُلُ كَمَازَى طرف جائے سے پہلے ال كوادا

[اطراف الحديث: ١٥٠١\_١٥٠١\_١٥٠١] كرويا جائية

(صيح مسلم: ٩٨٣ الرقم أسلسل: ٢٣٣٦ اسنن اليواؤد:١٦١١ اسنن ترزي: ٢٦٦ اسنن بسائى: ٣٠٠٣-٢٥٠٣ سنن اين ماجه: ١٨٣٧ المسيح إنك الخزيمية سه ۱۲ سنن بینی جهم ۱۱ سن کبری: ۲۲۸۳ سنن دارنطنی ج۲ ص ۱۹سن سنداحد ج۲ ص ۵۵ طبع تدیم منداحد: ۱۵۱۵ - ج۹ ص ۱۵۹ مؤسسة الرسالية بيروست جامع المسانيدان بن جوزى: ٣٣٨٥ مكتبة الرشور ياخ ٢٢٠١ه ٥

حدیث مذکور کے رجال

(عروالقاري جه ص ١٥٥)

اس صدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: رسول الله منون الله منون الفطر کی زکو ہ فرض کی۔ احكام شرعيه كارسول الله التوالي الله التواقي في المرف مفوض مونا ا درصد قد فطرك وجوب كى دليل

اى مديث من خروب: رسول الله من الله من الفطرى زكوة فرض ك ما فظ الدعم ابن عبد البر ما كلى متوتى ١١٣ من في كما: اس مديث من فرض كے دومعن بين: ايك بيه كرآب نے زكوة فطركوداجب كيا ومرامعني بيه كرآب نے زكوة فطركواعدازه ے مقرر کیا اور مہاامعن زیادہ ظاہر ہے۔ (حبیداین عبدالبرج٥ص ٢٥ وارانکت العلم اسروت ١٣١٩ه)

مي كبتا بول كدان دونول معنى مي سے جس معنى كا ارا دو محى كيا جائے اس مديث سے مكى قابت بوتا ہے كدا حكام شرعيدرسول الله من الله الله الله المن المن المن المن المن المراد شاسات الوجيت ول المراق بالله تعالى كى مراداور منشاء يرمطلع موكرجس جيزكو جاسيت مي فرض یاداجب کردیت این اورجس چیز کوجائے این مرده یاحرام کردیت این-

اس سلدين حسب ويل مديث مي ب

حضرت ابن مہاس وہن عدیان کرتے ہیں کدرسول الله مائن اللم فروزه داری افو باتوں اور بے حیال کے کامول سے یا کیزی اورمسا كين كوكمانا كملائے سے ليے زكو لا قطركورش كيااورجس في اس كوميدى تمازے بہلے اداكر ديا توبيزكو لامقول ہے ادرجس في اس كونماز كے بعداداكياتو بيصدقات بس سے ايك صدقد ہے۔ (سنن ابدوادد:١٦٠٩)

جو بجاعيد كے دن بيدا ہوائل كى طرف سے صدقہ فطراداكرنے كے وجوب ميں مدا ہب فقهاء مافظ الدعمر ابن عبد البر ماكلي متوفى سالاسم علصة بين:

الليث نے كہا ہے كہ جب كوئى بح تماز عيد ك بعد بيدا موتواس كے باب يراس كى طرف سے ذكوة فطراداكر بالازم ہے ادر اكر کوئی نصرانی اس وقت مسلمان ہوتو اس پرز کو ہ نظر دینامستحب ہے لیکن واجب تبین ہے۔امام ابوضیفداوران کے اصحاب کا اس پر ا تفاق ہے کہ حمید کے دن طلوع فجر کے ساتھ صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے امام شافتی کے نزدیک حمید کے دن فروب آفاب تک جو بچہ بدا ہوجائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطرواجب ہوجاتا ہے لیکن جوغروب آفاب کے بعد پیدا ہواس کی طرف سے صدقہ فطر

واجب بيس موتا

ای طرح بھیب نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ عمید کے دن غرور ہوآ فرآب تک جو بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے۔(اُتمبدج ۵ ص ۵۲ وارالکتب العلمیہ میروت ۱۹ ۱۳ اھ)

کتے مال کی ملکیت برصدقہ فطرواجب ہوتا ہے اس میں غدا ہے فقہاء

حافظ ابوعر این عبد البر ما کلی کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوط نیف اور ان کے اصحاب نے کہا ہے کہ جس خفی کے لیے زکو ۃ لیٹ جائز ہے اس پرصد قد فطراوا کرنا واجب نہیں ہوتا اور جو خفی ساڑھے باون تولہ چا ندی کا مالک نہ ہواس کے لیے صدقہ فطر لیٹا جائز ہے امام شافعی نے کہا ہے کہ جس خفی کے پاس اپنی اور اسے زیر کقالت افراو کی ایک ون کی خوراک ہواس پراپی طرف سے اور اسپنے زیر کقالت افراو کی طرف سے صدقہ فطر اوا کرنا لازم ہے اور اگر اس کے پاس آیک ون کی خوراک نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر اوا کرنا لازم ہے اور اگر تا کی خوراک نہیں ہے ۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس کے پاس پندرہ دن یا ایک ماہ کی خوراک ہواس پر صدقہ فطر اوا کرنا واجب ہے۔ (انہیدی ۵ س م داراک تا ہواس)

بوی کا صدقہ فطرشو ہر برلازم ہونے میں قداہب فقہاء

مانوابن عبدالبرلکمے بیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کر مخص کی بیوی اینا صدقہ فطر خوداداکرے کی یاس کا شوہراس کی طرف سے اداکرے گا!

ا مام ما لک امام شافعی امام احمد لید اور اسحاق نے بیکھا ہے کہ خاوند پر لا ذم ہے کہ جس طرح وہ اپنا صدقہ فطرادا کرتا ہے ای طرح اپنی بیری کی طرف ہے بھی صدقہ فطرادا کرئے صدقہ فطراس پر بھی واجب ہے اور اس کے ذیر کفالت جننے افراد ایس ان کا صدقہ فطرادا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔

سفیان ٹوری امام ایوطنیڈ اوران کے اصحاب نے بیکھاہ کہ فاوند برصرف یہ واجب ہے کہ وہ اپنی ہوی کو کھانا کھلائے اس پر یہ می واجب ٹیس ہے کہ وہ اپنی ہوی کے فادم کو کھانا کھلائے اور ہوی پر واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر بھی اوا کرے اورا پے فادم کا صدقہ فطر بھی اوا کر نے انہوں نے کہا ہے کہ مرد پرصرف یہ واجب ہے کہ وہ اپنی تھوٹے بچوں اور اپنی غلام کی طرف سے صدفہ فطر اوا کر سے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول انڈ ماٹھ بالیا ہم نے مرد اور مورت پرصدقہ فطر فرض کیا ہے اور چھوٹے اور بزے پر اور آ زاد اور غلام پر اپس تورت پر الگ صدقہ فطر واجب ہے اور مرد پر الگ واجب ہے اور غلام سی بال کا مالک ٹیس وتا اس لیے اس کا صدفہ فطر اس کے مالک پر واجب ہوگا اور چھوٹے ہے اس کے تالی جی اور براوں کی ڈ مدداری اس پر ٹیس ہے۔

(التهيدج٥ من ٥٣١٥-١٥٥ سلصاً وادالكتب العلمية بروت ١٩١٥)

صدقه فطرکاتمام مسلمانوں پرواجب ہونا حتیٰ کہ غلاموں اور باندیوں پر بھی ٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اس منوان پرنیا متراش ہوتا ہے کہ قلام اور ہائد یاں تو کسی چیز کے مالک دین ہوتے ان پرضدقہ نظر کیے واجب کیا گیا ہے؟ اس کے دوجواب بین ایک بیہ ہے کہ جس طرح ان کو تماز پڑھنے اور روز ورکھنے کی قدرت ہے ای طرح ان کو محنت مزدوری کر کے مدقہ نظر اواکرنے کی بھی قدرت ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کا مالک ان کی طرف سے صدقہ نظر اواکرے گا۔

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ ثَافِع عَنِ ابْنِ عُبَمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ لَىٰكُوةَ الْفِطَرِ صَاعًا مِنْ تُمُرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ' عَلَى كُلِّ حُرْ أَوْ عَسْدٍ ذَكر أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کی شرح کزشتہ مدیث: ۱۵۰۳ میں گزر چکی ہے۔ ٧٢ - بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطَرِ صَاعَ مِّنُ شَعِيْرِ ١٥٠٥ - حَدَّثْنَا فَبِيْصَةً فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلْمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ كُنَّا نَطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا

مِّنَ شعِيْرٍ. اس حدیث کی شرح بھی حدیث: ۴۳۰ ۱۵ میں مااحظ فر یا تعیں۔

٧٣ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صَاعًا مِنْ طَعَامِ

١٥٠٦ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ فَيَ الْحَبَرَنَا

مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرِّح الْعَامِرِيِّ آلَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ

الْخَدْرِيُّ رَصِيَ اللَّهُ تُمَعَالَى عَمْمُهُ يَمُولُ كُنَّا فُحَرِجُ

زَكُوةَ الْفِطُو' صَاعًا تِنُ طَعَام ۚ أَوُّ صَاعًّا مِّنُ شَعِيُر ۚ أَرُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف دنے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از نافع از حصرت ابن عمر يني الله كدرسول الله الله الله عن زكوة فطرفرض كي

تھجوروں سے جارکلوگرام اور تو سے جارکلوگرام کھرمسلمانوں میں ے برآ زادادرغلام پرادر برمردادر فورت ہے۔

بوے جار کلوگرام صدقہ فطراد اکرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قبیصہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی از زید بن اسلم ازعیاض بن عبداللداز حصرت الی سعید رسی الله انبول نے بیان کیا: ہم مارکلوگرام ہوصدقہ کھلاتے تھے۔

> عار کلوگرام طعام یا دوسرے اتاج ہے صدقه نطرادا كرتا

اس عنوان میں ' طسعام'' کالفظ ہے ائمہ ثلاثہ کے زریک ' طسعام'' ہے مراد گندم ہے لیکن میچ نہیں ہے کیونکہ تھے ابخاری: • اها من خود حصرت ابوسعيد كي تصريح ب أبيام ب مراد يو الشمش أيني الم تحجورب-

١، م بخارى رويت كرت بين: جميس عبداللد بن يوسف في حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام ما مک نے خبر دی از زید بن اسلم از عماض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري " ا ہوں نے حصرت ابوسمیر خدری میں تقدیر بیان کرتے وہ سے سنا کہ بهم صدقة فطريش وإركاد كرام طعام ويتي يتي يا جاركلوكرام بو دية

ا ما مثافق نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے کہ جار کلوگندم صدقہ فطردیا جائے اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک دو کلوگندم دیے جائیں جیسا کہ حدیث: ۷۰ ۱۵ میں ہے۔ مختلف اجتاس سے صدقہ نظر دینے کی حکست ہم ان شاء الله صدقہ نظر کی احادیث کے اخبر

٧٤ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ١٥٠٧ - حَدَثْنَا آحْمَدُ بُنُ يُولُسَ قَالَ حَذَّثُنَا اللَّيْتُ عَنْ نَّافِعِ أَنَّ عَبُّدَ اللَّهِ قَالَ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

صَاعًا مِنْ تَمْرِ او صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أو صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. عَصِياحًا وكلوكرام ينير : يتصفيا جاركلوكرام معمش ويت تصد

جاركلوگرام محجورول بصصدقه فطراداكرنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن بونس نے حديث بيان كي انهول نے كها: جميس الليث نے حديث بيان كى از نافع کے حضرت عبداللہ بن عمر منگفت نے کہا کہ نی منظیم نے صدقہ فطر س چارکلوگرام مجور دینے کا عظم دیایا چارکلوگرام بجو دینے کا عظم دیا مضرت عبداللہ بن عمر منگاللہ نے کہا: پس لوگول نے دوکلوگرام

عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرِ اوَّ صَاعًا مِنْ تَمْرِ اوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

محندم کواس کے برابر قرار دے دیا۔

(صیح مسلم: ۹۸۳ الرقم لیسلسل: ۲۲۳۵ مسل ایوداو د: ۳۳۵ مسل ترزی : ۲۵۵ مسل ایرداو د: ۳۲۹۱ مسل ایرداو د: ۳۲۹۱ مسل ایرداو د: ۳۲۹۱ مسل ایرداو د: ۳۲۹۱ مسل ایرداو د: ۳۳۹۱ مسل ایرداو د: ۳۳۹۱ مسل ایرداو د: ۳۳۹۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۹۳۱ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۹۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳ مسل ۱۳۳۳

# مندم سے صدقہ فطرد سے میں گندم کی مقدار جار کلوگرام ہے یا دوکلوگرام؟

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متونى ٨٥٥ ه لكصة بي:

گندم سے صدقہ فطردیے بیل گندم کی مقدار بیل نفتها و کا اختلاف ہے اہم اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے فزویک دوکلوگرام گندم دیے جائیں سے کیونکہ اس حدیث بیل افسان گندم دیے کا ذکر ہے اور نصف صاع دوکلوگرام کے برابر ہیں اور انکہ ٹلا شہ کے فزویک حیار کا گئر ہے اور نصف صاع دیے کا ذکر ہے اور ایک صاع چارکلوگرام کے برابر ہے اور ایک صاع چارکلوگرام کے برابر ہے اور طعام سے مراوان کے فزویک گندم ہے کیونکہ میں طعام کر گندم و کہتے ہیں۔

(عورة القارك في ١٢٣٠ واوافكت العلمية بيروت ١٣٢١ ه)

## ایک صاع (جارکلو) گندم صدقه فطردینے کی تا ئید میں ائمہ ثلاثہ کی احادیث اوران کا جواب

(منفن الإدارُود ١٦١٦ أسفن لب في ٢٥١١ مشن ابن ماج ١٨٢٩)

امام ابدداؤد نے کہا: این سید کی روایت میں چارکئو طعام کی جکہ چارکلو گندم کا فرکر ہے گئر سے روزیت محنوظ فیل ہے۔ حضرت ابوسعید خدر کی پڑی کند فر ماتے ہتنے: میں ہمیشہ چارکلو طعام نکالٹار ہوں گا ہم رسول اللہ مٹنی آیا ہم کے عہد میں ایک صاع (چارکلو) مجود یا تو یا پنیریا مشمش نکا لئے تھے اس روایت میں مغیان نے آئے کا اضافہ کیا۔

امام ابوداؤد في بيكها: بياضا قدابن عيبينه كاوجم ب- (سنن ابوداؤد:١٦١٨)

یں کہتا ہوں کہ حدیث میں چار کلوطعام کا ذکر ہے اس سے انکہ الل شکا گندم مراد لینا بلادلین ہے ٹانیا جن روایات میں طعام کی جگہ گندم مراد لینا بلادلین ہے ٹانیا جن روایات میں طعام کی مقدار ثابت میں گئی است کا ذکر ہے امام ایوداؤد نے ان کورادی کا وہم قرار دیا ہے گہذا حدیث سے صدقہ فطر میں چارکلوگندم کی مقدار ثابت نہیں ہے۔

## امام ابوصنیفه رحمه الله کی نصف صاع ( دوکلوگندم ) صدقه فطر کے متعلق احادیث

امام ابودادُ وسليمان بن اضعت جستاني متونى ٢٥٥ مدوايت كرتے إلى:

الم على بن عمر دارتطني متونى ٨٥ ساردروايت كرتے بين:

حضرت این عمال بنگالتہ بیان کرت ہیں کہ رسول انٹد ملتی آئے سے سرقہ فطرادا کرنے کا تھم دیا ایک صاع تھجور یا ایک صاع سنتمش یا ایک صاع تو یا دوکلوگندم ہرشمری درویہ آئی پرادر ہرچیو نے اور ہنرے پریا ہرآ زادا ورغلام پر۔

(سنن دارهنی: ۲۰۹۳ دارانسرند ۲۳۳ ۱۳ هه)

امام ابوداؤد كى روايت كرده صديث اس طرح ب:

حصرت این عمر و ایک صاح بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم ہیں اوگ صدقہ فطرنکا لئے بھے ایک صاح ہو یا ایک صاح مجوریا ایک صاع کشمش جب حضرت عمر و کا تند کا عبد خلاف آیا اور گندم بہ کشرت ہوگئ تو آپ نے ان دو چیزوں کا بدل نصف صاع (دوکلو) گندم کو کرویا۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۱۳ سنن نسائی: ۲۵۱۵)

سنم جوریا ایک مساع بو یا تصف مساع (دوکلو) گذم مرجمو نے یا بڑے سے یا ہرمرد یا عورت سے یا ہرآ زاداورغلام سے۔

(سنن دارتطنی:۲۰۷۸ مسنف عبدالزاق:۵۷۸۵ منداحمہ ی ۳۳۲ سنن ابدداؤد:۱۹۲۱ اس مدیث کاسندتوی ہے)
عبداللہ بن نقلبہ بن الی صعیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المقابقی ہے عید سے ایک دن یا دودن پہلے خطبہ دیا کہی فرمایا: صدقہ
فطر ہرا یک مختص کی طرف سے دوکلوگندم ہے یا اس کے علادہ دوسرے طعام سے جارکلوہ۔

(سنن دارقطع: ٢٠٨٦ وارالعرف يردت ١٣٢٢ه)

حضرت علی و کی تفته بیان کرتے ہیں کہ نبی مانٹے آئی کے قرمایا: صدقہ فطرنصف صاع (دوکلو) گندم یا ایک صاع مجود ہے ہر چھوٹے اور بڑے اور ہرآ زاداور فلام کی طرف سے۔ (سنن دارتطنی:۲۰۸۸)

حضرت ابو ہریرہ دین تنظیریان کرتے ہیں ہی المخالی ہے قر مایا: زکوۃ الفطر ہر آ زادادر غلام پر مردادر عورت پر مجھونے اور بڑے پر نقیرادر غنی پڑایک صاح محجوری یا نصف صاع (دوکلو) محدم ہے۔ (سنن دارتطنی :۱۰۰۱ مصنف میدالرزاق:۲۱۵۱)

معزت زیدین ثابت رسی نشد بیان کرتے ہیں کہ میں رول اللہ ما تا تطبددیتے ہوئے فرمایا: جس کے پاس نصف صاع (دوکلو) گندم ہودہ مدقہ کرے یا ایک معاع کو ہوں یا ایک معاع مجوری ہول یا ایک معاع آثا ہویا ایک معاع کشمش ہو۔

(سنن دارتطنی: ۲۰۹۳) اس کی سند جس سلیمان بن ارقم متروک الحدیث ہے)

حضرت جابرین عبدالله و کانوگندین کرتے ہیں: ہرمسلمان پر صداتہ فطرخواہ جھوٹ ندیے ہوا غلام ہو یا آ زاد و وکلوگندم ہے یا ایک صاح محبور یا ایک صاح بحور (سنن دارتطنی: ۲۱۰۰ مصنف نبوالرزاق: ۲۵۵ کی کم الاوسلالیٹر نی: ۲۲۰۵ طبرانی کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے جس کا نام جنفر بن محرہ بجمع الزدائدج ۱۳ مسال ۱۸)

حضرت ابن مسعود مین تند نے فر مایان وکلوکندم یا ایک صاع تھجوریا بھو (صدقہ قطریہ)۔

(مشن داد تطن ١٠١٠ معتف مبدالرد الت ٥٧٧٩ معنف اين الي شيب عمم ١٠٠٧)

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ بجھے اس نے خبروی میں نے مسٹرت ابو کر صد آین بھی آند تک دوکلوگندم (صدقہ فیطر) پہنچایا۔ (سٹن دارتلن : ۲۰۱۳ مصنف مبدالرذاق: ۵۷۷۲ مصنف مبدالرذاق : ۵۷۷۲ مصنف این الی شیبرج سم ۱۳۷۰)

ابوقا؛ بہیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک فخض نے نجر دی کر اس نے حضرت ابو بکرمید این پڑی ٹنڈ کو دو آ دمیوں کی طرف سے چارکلو محندم (صد قد فطر البیجایہ۔ سنن برآطنی: ۱۰۰۰ مستف ہدالہ رائی: ۲۵۷۰)

حضرت ابن سرس وفئ ند نے مہید کے آخر ہیل فر مایا: اور دوائل وقت بھر؛ کے امیر سے تم اپ روز دال کی زکو ہ نکالو تب لوگوں نے ایک دومرے کی طرف و یکھا تب آپ نے فرمایا: یہاں پرانل مدیندیں سے کوئی ہے؟ تم لوگ کھڑے ہواور اپنے بھائیوں کو تعلیم دو کی کو کہ بیلوگر فہیں جائے 'اس زکو ہ کورمول اللہ المنظم کیا ہے ہر مرد اور مورت پر آآ زاداور غلام پر ایک صاع بو یا مجوریا نصف صاع (دوکلو) کندم۔ (سنن دارتطنی: ۲۱۰۵ سنن ابوداؤد: ۱۲۲۲ سنن نمائی: ۱۵۷۹)

ایک صاع (چارکلو) کشمش سے

امام بخاری روایت کرتے ایل : جمیں عبد اللہ بن منیر نے صدیت بیان کی انہوں نے مزید العدنی سے سنا انہوں نے کہا: ممیں سفیان نے صدیت بیان کی از زید بن اسلم انہوں نے کہا: جمعے

٧٥ - بَابُ صَاعِ يِّنْ زُبِيْب

١٥٠٨ - خَدَثْنَا عَبِدُ اللَّهِ بِن مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدُ الْعَدَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّنَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح عَنْ أَبِي

سَعِيْدِ الْمُحَدِّدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْطِيْهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا يِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبِ لَلَمَّا جَاءَ مُعَارِيَةً وَجَاءً تِ السُّمْرَاءُ كَالَ أَرِى مُدًّا يِّنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيِّنِ.

عیاض بن عبدالله بن الى سرح نے مدیث بیان كى از حضرت ابوسعید الخدرى وشكفته انبول نے بیان كيا: ہم نى المائينية لم كے زمانہ من ايك صاح طعام یا ایک صاح تھجوری یا ایک صاح بی ایک صاح مستشش ویتے تھے ' پھر جب حضرت معاویہ رین اُنٹا کے اور محندم ( بھی ) آ حمی تو انہوں نے کہا: میری دائے بدہے کدایک کلو گندم ان چیزوں کے دوکلو کے برابر ہے۔

اس مدیث کی شرح بھی ابغاری: ۵۰۵ میں ملاحظ فر ما کیں۔

١٥٠٩ - حَدَّثُنَا 'ادَمُ قُسَالَ حَسَدُّكُنَا حَفْصُ بُنُ مُيْسَرَةً قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ ۚ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ

٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ وم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حفص بن میسرہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں مول بن عقبہ نے حدیث بیان کی از نافع از ابن عمر دینکاند که نی منتالیا نم نے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے زکوۃ فط اواكر في كاعكم ويا .

عیدے بہلے صدقہ دینا

اس مدیث کی شرح کے لیے می ابغاری: ۱۵۰۳ کا مطالع کریا۔

١٥١٠ - حَدَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي سَوِيدِ الْمُحَدِّرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا تُسْخِرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِيطِرِ صَاعًا مِنْ طَعَام. وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشُّوسِرُ وَالزَّابِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن قضالہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعمر نے مدیث بیان کی از زيداد عياش بن عبد الله يمع سعداز حطرت ابوسعيد الحدري ويحتفظ انہوں نے بیان کیا کہ م رسول الله ماق الله علی ایک صاح طعام نكالت يتم أورحفرت ابرسعيد ن كها: جارا طعام مَو مشمش بنم اور مجور يتھے۔

اس مدیث کی شرکع سی مختل مخاری ۵۰ ۱۵ شر فرریکی ہے۔

اس مدیث میں استفاقہ اس احدر اے جو کتے ہیں کہ حضرت ابوسعید کی حدیث میں طعام سے مراز گندم سے اور ان سے بیا استدلال كرتے ميں كەكىدم سے بھى ايك صاع يعنى جاركلوكرام صدقد وينا جا ہے۔

٧٧ - بَابُ صَدَّقَةِ الْفِطُر عَلَى الْحُرِّ وَالْمُمُلُولِكِ

وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِي الْمُمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّي فِي الرِّبْجَارَةِ ۗ وَيُزَكِّي فِي الْفِطْرِ.

آ زاداورغلام پرصدقه فطر كاوجوب

ادرالزہری نے کہا: جو غلام تجارت کے کیے ہیں ان کی تجارت میں زکوۃ نکالی جائے گی اور عید الفطر میں ان کا صدقہ فطر

> دیا جائے گا۔ اس تعلیق کی اصل امام ابوعبید کی کماب الاموال میں ہے۔ (مدة القاری ج م ساما)

رَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا أَنْ مُنْ مَرَّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى صَاعٍ مِنْ بَرْ فَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى التَّمْرُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى التَّمْرُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى التَّمْرُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى التَّمْرُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى عَنْ يَنِيْ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ الصَغِيْرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَمَى اللهُ تَعَالَى عَنْ يَعْمَلُونَ فَهُلَى عَنْ يَنْ مِنْ مَنْ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعْرَدُ وَاللهُ مَعْرُونَ فَهُلَا الْفُطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمُيْنِ.

اس مدیث کی شرح می اینخاری: ۱۵۰۳ بی گزریکی ب ۷۸ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِیْرِ وَالْکَبِیْرِ

عَنَيْدِ اللّهِ قَالَ حَلَّمُنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَّ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَّ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَلَّمُنِى نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَّ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَرْضَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَالْحَرِيرُ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالنّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى النّهُ عَلَيْهُ عَلَى النّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَلَوْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالدمان نے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں جاوی نزید نے صدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں جاوی بن زید نے صدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے صدیث بیان کی از نافع از حضرت کی این عمر دی انہوں نے بیان کیا کہ نی افرائی کی از نافع از حضرت نظر کوٹر خل کیا یا فر مایا: صدقہ رمضان کوٹر خل کیا مرداور عورت پر از زاداور غلام کیا یا ایک صاع ہو ہے پس لوگوں نے پر ایک صاع ہو ہے پس لوگوں نے نواز کا میک صاع ہو ہے پس لوگوں نے نواز کی ہو نوروں کے محال ہو ہوری کی خوروں ایس محرت ایس محمد نے تو دو ہو دینو دینے کئے سوحضرت عبد اللہ بن عمر ترقی اللہ جوڑوں اور نوروں کی طرف سے محمد قد دیتے تھے حتی کہ دو میرے بیٹوں کی بردوں کی طرف سے بھی ویٹوں اور طرف ایس محمد قد دیتے تھے حتی کہ دو میرے بیٹوں کی طرف سے بھی ویتے تھے اور حضرت ایس عمر ترقی گذان لوگوں کی صدقہ دیتے تھے جواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے صدقہ دیتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے صدقہ دیتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے اور دینے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے ہواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے ہواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے مصدقہ دیتے تھے ہواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے سے دی سیلے یا دودون پہلے مید قبطر دیتے تھے۔

چھونے اور بڑے کو مدقہ قطردینا

اس مدیث کی شرح السخیح البخاری: ۱۵۰ میں گزر چکی ہے۔
ان احادیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کی جواجناس بیان کی گئی ہیں ان کی قیمتوں میں کانی فرق ہے شٹا دوکلو گندم اور حیار کلو
کشش یا چارکلو پنیر کی قیمت میں کانی فرق ہے اس طرح قربانی کے جانوروں مشلا ایک سال کے بحرے ووسال کی گائے اور پانچ
سال کے اونٹ کی قیمت میں بہت فرق ہے۔ (۱۰۰۱ء میں) ہم نے اپنی تغییر جیان القرآن الج: ۳۳ کی تغییر میں اس فرق کی تحکمت کو یہاں بھی تقل کردہے
تکھی تھی اور چونکہ ان احادیث میں بھی صدقہ فطر کی محتلف اجناس کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم اس تحکمت کو یہاں بھی تقل کردہے

### قربانی کے جانوروں اورصدقت فطرمیں تنوع

برے گائے اوراونٹ یس منداس جانورکو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئے ہوں۔ بروں میں دووانت اس وقت نکل آتے ہیں جب ان کی عمرا یک سال کی ہو چکی ہواور گائے اوراونٹ میں دووانت اس وقت نکل آتے ہیں جب گائے کی عمر دوسال کی ہو چکی ہوا دراونٹ کی عمریا نچے سال کی ہو چکی ہو۔

جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی التی آئی کے تنوع کومشروع اورمسنون فرمایا۔ لینی بکرے گائے اور اونٹ ہرایک کی قربانی ہوسکتی ہے اور آپ نے اور اونٹ ہرایک کی قربانی ہوسکتی ہے اور آپ نے کی ہے اور اب تک مسلمان حسب استطاعت بکروں گاہوں اور اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں اس طرح رسول اللہ ماٹی آئی ہے نے معدقہ قطر میں بھی تنوع کومشروع فرمایا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری دی گفته بیان کرتے ہیں کہ نی منظم کے زمانہ ہیں ہم ایک صاح (چارکلوگرام) طعام (صدقہ فطر) اوا کرتے سے یا ایک صاح (چارکلو) تعجودی یا ایک صاح (چارکلو) نئو یا ایک صاح (چارکلو) تعمش جب یا ایک صاح (چارکلو) تعجودی یا ایک صاح (چارکلو) تعمی است میں فصف صاح (دوکلو) گذم ان کے چارکلو کے برابر ہے۔ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو گذم آئے گا اور انہوں نے کہا: میری رائے میں فصف صاح (دوکلو) گذم ان کے چارکلو کے برابر ہے۔ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو گئو ابوائلوں نے دواہ یہ ۱۹۱۰ اسٹن این دواہ یہ ۱۹۲۱ سٹن این ماجہ ۱۸۲۹)

آج کل (۲۰۰۱ء میں) نصف صاح مینی دوکلو کند بھڑ یہ چیس رو بے کے میں اور جا کلو مجور تقریباً دوسورو ہے کی میں اور واركاد تشمش تغريباً جارسوروب كى جي اور جاركاو پنيرتغريباً ايك بزار روب كاب سوجس طرح قرباني كے جانوروں مي توع ب اور ان کی کی اقسام میں ای طرح صدقہ فطر میں بھی تنوع ہے اور اس کی کی اقسام جین اور جو لوگ جس حیثیت کے مول وو اس حیثیت ے صدقہ فطرادا کریں مثلا جو کروڑ پی لوگ بیں وہ جار کو پیرے صاب سے صدقہ فطرادا کریں جو لکھ پی بیں وہ جار کاو مشمش کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں اور جو ہزارول رو ہول کی آ مدنی والے ہیں ووج رکاوگرام تعبور کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں اور جو سينكرول كي آيدني والي إن وه دوكلوكندم كحساب مدتد فطراواكري كين ام ويمية إلى كراح كل كروزي مول باسينكرول ك آمدنى داك ول سب دوكلوكندم كحساب سے صدت نظراداكرتے ہيں اور توح برحمل نيس كزتے جب كرقر بانى كے جانوروں بیں لوگ تنوع پرشل کر تے جیں اور کروڑ چی لوگ کئی کئی لا کھ سکے تیل خرید کراور متعدد فیتی اور منطقے و ہے اور بھرے خرید کران کی قربانی كرتے بين اس كى كيا وجد ہے؟ ہم اپنا جائز وليس كمين اس ب وجد و تيس ہے كر بانى كم منظے اور فيتى جانور خريد كر جس ابن شان و شوکت ادرامارت دکھانے کا موقع ملاہے۔ہم بزے فخر سے وہ تیتی جانورائے عزیزوں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں اور نمود ونمائش كرتے بي اور صدقة فطركى غريب آدى كے ہاتھ پردك ويا جاتا ہے اس من دكھانے اور ستانے اور اپى امارت جمانے كے مواقع نہیں ہیں اس لیے کروڑ تی سے لے کرمام آ دی تک مب دوکلو کندم کے صاب سے صدقہ نظرادا کرتے ہیں۔ سوچے! ہم کیا کرد ہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تیا مت کے دن برساری قربانیاں ریا کاری قرار دے کر ہارے منہ یر ماردی جا کیں۔رسول الله الله الله الله الله عن قربانی كے جانوروں كى متعدد تشميں اس كيے كى بين كه برطبقد كے لوگ الى حيثيت كے لحاظ سے قربانى كالفين كريں۔اى طرح آب نے صدقہ فطری متعدد انسام بھی اس کے کی ہیں کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطرادا کریں سوجس طرح ہم اپی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کے جانوروں کا تعین کرتے ہیں اس طرح ہمیں ایل حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطری قتم کا تعین بھی کرنا چاہے اور تمام طبقات کے لوگوں کومرف دو کلوگندم کے حساب سے معدقہ قطر پر تیس فرخانا جا ہے۔

پ باب ندکورکی احادیث شرح میج مسلم:۲۱۸۵-۲۱۷۳-۶۲ ص۹۰۲-۹۰۰، پرندکور بین ان کی شرح کی موان به بین: نظر ساختان پردلائل -

"كتاب الزكوة" كاانتثام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيّين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين! آج1 أرجب ١٣٢٨ م السراء ٢٠٠٠ وبردته فقد يعدنما لم يُحرّ كتاب الزكوة "مُعَمَل اوكل.

''کتاب النو کو قامی ۱۷۴ اوادیث مرفوع این جن می سے اوادیث موصولہ ۱۱۹ این ادر باتی متابعات اور تعلیقات این ان میں ایک میں النومی الله میں اور خالص اوادیث مرفوعہ این میں کا اوادیث الی این جو جو مسلم میں کی ہیں۔
اللہ انظمین اجس طرح آپ نے بہاں تک کہنچا دیا ہے مسلح ابتخاری کی باتی اوادیث بھی مکمل کرا دیں اس کا وش کومیری طرف سے تبول فرمالیں اور میرے والدین کی میرے اسا تقرو کی میرے احباب کی میرے تلافدہ کی اور تمام قارشین کی اور مسلمانوں کی مفترت فرمادیں۔

آمينايا رب العُلمين بجاء حبيبك سيّد المرسلين محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.



نحمده وتصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٢٥ - كتابُ الْحَجِ ج كابيان

"كتاب الزكوة"ك بعد"كتاب المحج" درج كرف كاتوجيه ج كالغوى اورشرى معنى ----اورج كي مشروعيت كي تاريخ

الم بخارى في كتاب الزكواة "ك بعد" كتاب المحج "كودرج كياب طالا نكدمناسب بيتما كدوة "كتاب الزكوة" كياب المام بخارى في الكرائي في الكرائي المرائي بطال في بعد كرا المرائي بطال في بعد المرائي بطال في بعد المرائي بطال في بعد كرائي المرائي بعد المرائي بطال في بعد "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع "الموقع المرائي مياوت الموقع في شريد إلى الميام بخارى في "كتاب الموج "كوثروم كيا-

ج کالنوی معنی ہے: تصد کرنا اور اس کا شرقی معنی ہے: تعظیم کے ساتھ بیت اللہ کی ذیارت کا تصد کرنا اس کی شرط احرام ہے اور
اس کے ارکان وقو ف عرف اور طواف زیارت بی ٹیر نہ گ نی صرف آیہ بار نئی ہے اور اس کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس انتابال ہوکہ وہ حریث شریفین تک جائے اور وائیر آئے اور وہال کرنے ہے اور ہائش کا انتظام کر سکے اور جولوگ اس کے پاس انتابال ہوکہ وہ حرصہ کے لیان کا خرج مہیا کر سکے اور اگر اس کے زیر کھالت ہول استے عرصہ کے لیے ان کا خرج مہیا کر سکے اور اگر اس کے وہ اور اکر سکے اور وہ صحت مند ہوا در سنر کے قابل ہو اور اس کے سند ہوا در سنر کے قابل ہو اور اس کے سند ہوا در سنر کے قابل ہو اور اس کے ساتھ اس کا شوہر یائم م ہو۔
اور اس کے سند ہی کوئی تا نوٹی رکا وٹ شہوا ور اگر خورت ، ج کرنے وہ الی ہوتو اس کے ساتھ اس کا شوہر یائم م ہو۔
علامہ قرب نے ذکر کیا ہے کہ بی تھی ہوا کہ ایک تو رہے ، او میں فرض دوات اور یہی سے جے ایک تول اس کا کھی ہو۔

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي التوني ٢٥٧ ه لكصة بين:

مسلمانوں کو ج کرایا تھا اور شرکین بھی افعال جاہیت کے مطابق ج کرتے رہے کی جب وہ میں کا فرض ہو گیا تو تی شرف اللہ میں افعال جاہیت کے مطابق ج کرتے رہے کی جب وہ میں ج فرض ہو گیا تو تی شرف آبا ہے مطابق کے مطابق کی کرتے رہے کی جب وہ میں ج فرض ہو گیا تو تی شرف آبا ہے مطابق کے مطابق کی میں اور حضرت علی بن الی طالب بڑی تند کو ان کے بیجھے معزمت ابو بکر وٹی تند کو ک کا تار کی بعد کوئی مشرک ج نہیں کرے گا اور کعب میں رسول اللہ شرف آبا ہم نے کیا اور اس جے کا تام جیت الوواع رکھا گیا، مسلمانوں کا اس پر برد طواف نہیں کرے گا اور ۱۰ ہیں رسول اللہ شرف آبا ہم کے دجوب کی بیشرا تطاجی: عقل بلوخ اور استظامت اس جی فقہا مکا اختلاف

ہے کہ جج فوراً واجب ہوتا ہے یا اس میں تاخیر کی مخوائش ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک سال اور دوسال کی تاخیر کی مخوائش ہے کہ اس میں ایک سال اور دوسال کی تاخیر کی مخوائش ہے کہ رسول اللہ منطق کی آئی ہے۔ مخوائش ہے کے فرض ہونے کے بعد ایک سال کی تاخیر فرمائی تھی۔

(العمم جسم ٢٥٦ ـ ٢٥٥ أداراين كثير بيردت ١٣٢٠ ه)

حج كا وجوب اوراس كى فضيلت

١ - بَابُ وُجُونِ الْحَجِّ وَفَضَلِهِ

اس باب میں جج کی فرضیت اور اس کی نضیلت بیان کی من ہے اور اب امام بخاری نے جج کے افعال سے متعلق ابواب کے

بیان کوشروع کردیا ہے۔

اور الله تعالی کا ارشاد: اور بیت الله کا جے کرنا النالوگول پرالله کا حق ہوں اور جس نے کاحق ہوں اور جس نے کاحق ہوں اور جس نے کفر (انکار) کیا تو بے شک الله سارے جہانوں سے ب پرداه ہے (انکار) کیا تو بے شک الله سارے جہانوں سے ب پرداه ہے (انکار) کیا تو بے شک الله سارے جہانوں سے ب

وَقُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَلِللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اللّهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ اللّهَ الْبَيْتِ مَنِ اللّهَ النَّهُ عَلَى النَّالَةُ اللّهُ عَنِي عَنِ النَّالَةُ اللّهُ عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (آلمران: ٩٧).

#### بيت الله كے اساء

اس آیت میں بیت اللہ کا ذکر ہے بیت اللہ کے متعدد تام بین مشہور تام کعبہ ہے قرآ ان مجید میں ہے: جُعُلُ اللّٰهُ الْکُعْهَةُ الْہِیْتُ الْحَرَّامُ فِیلَّہُ لِلْنَّاسِ. ندنے معزز بیت َ مبکولوگوں سے قیام کا سبب بناویا۔

(المائد، ۱۹۵

كعبه كامعنى شرف اور بلندى باور بيت الله بهى مشرف اور بلند باس كياس كوكعبه كيت بي -

اس كانام "البيت العنيق" بمن عثر آن مجيد من -

· ووالبيت متين كاطواف كري-

وَلَيَطُوُّفُوا بِالْمَيْتِ الْعَتِيْقِ. (اللهِ ٢٠)

"العتيق"كامعى آزادكرك والهاجاد رك زيارت رف ساسلان الرخ عا زاداوجاتا ب-

اس کا نام مجدحرام بھی ہے تر آن محید میں ہے:

سبحان ہےوہ جوابے مکرم بندہ کورات سے قلیل حصہ میں مسجد

سُبُدُ نَ الَّذِي أَسُرَى بِعَيْدِةٍ لَيْلًا مِّنَ الْسَجِدِ

مرام ہے کے تیا۔

الْعَرَامِ الدَّامِ الْمُرَامِّدِ الْ حج كي استطاعت ل تفصير

النظام الدين حنى متونى الااله في حج كى استطاعت مي حسب ذيل أمور ذكري إلى:

(۱) جج كرنے والے كے پاس اتنا بال موجواس كى رہائش كيڑوں نوكروں كھر كے سامان اور ديكر ضروريات سے اس قدر زائد ہو كه مكر مرتك جانے كے دوران نج تك وہاں رہنے اور پھر دائس آنے كے ليے اور سوارى كے خرج كے ليے كانى مواوراس كے پاس اس كے علاوہ اتنا بال ہو جس سے وہ اپنے قرضہ جات اداكر سكے اوراس عرصہ کے ليے اس كے الل دھيال كاخر ہج بورا ہو سكے اور كھركى مرمت اور ديكر مصارف ادا ہو سكيس۔

، رسی اور سرن مرسی اور ساز در سال میں کے اور النظر کے مفلوج 'جس کے ہاتھ ہیر کتے ہوئے ہوں بھاراور بہت بوڑ ھے فض (۲) و فخص سالم الاعصاءاور تندر سبت ہو کئی کہ لو لے لنظر کے مفلوج 'جس کے ہاتھ ہیر کتے ہوئے ہوں بھاراور بہت بوڑ ھے فض پر جج فرض بیں ہے اگر وہ سفر خرج اور سواری کے مالک ہوں تب بھی ان پر جج فرض بیں ہے اور جو ففس نامینا ہواس پر بھی ج كرنافرض نبيس باورندائي مال سے ج كرانافرض ب أكراس كوقا كدميتر موتوامام ابومنيف كنزد يك اس ير مجر بهى ج فرض حبیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزو یک اس میں دور دایتیں ہیں۔

- (٣) اگر راسته می سلامتی غالب موتواس پر مج فرض ہے اور اکر سلامتی غالب ند موتو پھر بج فرض میں ہے۔
- (٣) اگراس كے شہراور مكد كے درميان تين دن يااس سے زيادہ كى مسافت ہوتو عورت كے ليے ضرورى ہے كداس كے ساتھاس كا خادند ہویا اس کا محرم ہواور محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون آ زاداور عاقل اور بالغ ہو محرم کا خرج مج کرانے والے کے
- (۵) عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس دنت میں عدت ندگز ارر ہی ہو خواہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق۔ ( نآ دی عالم کیری ج اص ۲۱۹ - ۱۲ سطیعه امیریه کبری بولات معز ۱۳۱۰ ه

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے پروعید

حضرت علی مِنْ الله بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملق الله علی الله علی الله علی میں اللہ میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ مہنجادے اور وہ جے نہ کرے تواس پرکوئی حرج تہیں ہے کہ وہ یہوری ہوکرمرے یا نصرانی ہوکرمرے۔ (سنن ترندی: ۸۱۲) رسول الله ملق الله عن كتن مج كيد؟

بعد\_(سنن ترندي:۱۵ مسنن ابن ماجه:۲۱۰۱-۲۶۱)

طلال آمدنی سے ج کرنے کی نضیلت اور حرام آمدنی سے ج کرنے کی ندمت

حضرت ابو ہریرہ دشی تندیان کرتے ہیں کہ دسول الله مائی آئے ہے فر مایا: جب کو اُقتی حال آمدنی سے ج کرنے کے لیے لکا ے زور اینا پیر اونٹ کی رکاب میں رکھتا ہے اور البیك لبيك " كس ساتھ عداء كرتا ہے تو آسان سے آواز آئى ہے : "لبيك وسعدیك "(تیرى ماضرى قبول ہے) تيرا سفرخر ي طال ہے اور تيرى سوار ك طال ہے اور تيراج مقبول ہے مردوديس ہاور جب كوكى محض حرام أحدثى كے ماتھ مج كے ليے تكلياہے اور اپنا بيراونث كى ركاب شى ركھ كركہتا ہے: "لبيك" تو آسان سے ايك منادى الداء كرتا اع: "لا لبيك لا سعديك" (تيرى ماضرى قول تيس) تيراسفرخري حرام هي تيرى موارى حرام مواور تيراع مغول تبيس سيب. (التيم الاوسطة ١٥٢٣٥ من ١٥٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١١ من ١٠١١ من ١

١٥١٣ - مَعَدَّبِثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ فَالَ ٱخْبَرَنَا المَامِ بِخَارِى دِوَايت كرتَ بِيَل: بمين عميراللَّه: تن ييسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابن شہاب ازسلیمان بن بیار از عبد الله بن عباس می الله انہول نے مان كيا كدمعرت الفصل وي تند رسول الله ما الله الله على يجهدوارى يربين ين بين تبيله من أيك عورت آكى تو حضرت الفعنل اس كى طرف د میمنے کے اور وہ ان کی طرف و کیمنے گی اور تی مافاتی آبام حضرت الفصل كا چيره ودسرى طرف كرديا اسعورت في كها: يارسول الله! ب شك الله كااب بندول يرج كافريف ب مراباب بهت

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَصْلُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَجَاءَ تِ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمُ كَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنظُرُ إِلَيْهَا وَتَسْطُرُ اللَّهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجُهُ الْفَصْلِ إِلَى الشِّيقِ الْأَحَرِ وَ فَقَالَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ النَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَرِّ

أَذْرُ كُتُ أَبِي شَيْعُا كَبِيسُوا لَا يَنْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ﴿ بِورْها بِورْمارِي بِرِبْرَارْمِيس روسكما إلى السياس كي طرف سے أَفَاحُتُ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَم. وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَإِداكردول؟ آب فرمايا: بال اوريه ججة الوواع كادا تعهب

[المراف الحديث:١٨٥٣ ـ ١٨٥٥ ـ ٢٢٦٩]

(صحيح مسلم: ١٣٣٣ ألرقم أمسلسل: ١٩٣٣ منن الإوا وَو: ٩ • ١٨ منن نسائى : ١٣١١ منن دادى: ١٨٣٣ ألميم الكبيرج ١٨ ص-٢٢ مشد احد ج اص٣٠٩ المبع قديم منداحد:٩ ٧٠٠ سرج ٥ ص ١٢٩ مؤسسة الرسالية بيروت مندالطحاوى:٣٣٧ )

اس مدیث کے باب کاعنوان ہے: حج کا وجوب اور اس کی مطابقت اس مدیث سے اس طرح ہے کہ جب اس عورت کا باپ خود ج نیس کرسکا تھا تو آپ نے اس کی بیٹی کواس کی طرف سے مج کرنے کا تھم دیا اس سے مج کا وجوب معلوم ہوا۔

حضرت الفصل من تلدكا تذكره حضرت الفصل كاجبره دوسرى طرف بهيرن

اورعورت كومنع ندكرنے كى توجيه

علامه بدرالد بن محمود بن احد عيني حنق متوفى ٥٥٥ ه لكعيت بي:

اس مديث مس معترت الفصل كا ذكرب ان كانام ب: معترت الفعنل بن عباس بن عبد المطلب بن باشم القرش الهاشي اله عبداللذيرسول الله الله الله الله المعلق المال عن والدوحضرت ام الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلاليدين ال ك بعالى حعرت عبدالله بن عباس مِنْ كَالله بين عطرت اغسَل معرت ابو بكر دَنْ أندك مهر خلافت مير جنَّك برموك مين شهيد بوصحة عن الناك شهادت مفرسا هيس بولي تفي اس دنت ان كاعمرياتيس سال تعي-

حضرت الفصل سوارى پررسول الله ملخ الله على يتي بيند بوئ من اس معلوم مواكدا يك سوارى پردوآ دميون كا بينمنا جائز

حضرت الفضل اس عورت كي طرف و يجيف ملك ورووان كي طرف و يحفظي اس شرابيدويل ب كدعورت كا جرواحرام من كملا ر بہنا جا ہے۔ حصرت الفصل نے اس عورت کے چہرہ کی طرف دیکھا اس سے معلوم ہو کر انسان کی طبیعت پرشہوت کا غلبہ ہے اوروہ طرف دیمناممنوع ہے اور عالم کو جا ہے کہ دواس ہے رو کے۔

نبی منتی کی سے اس عورت کو مشرت الفنش کی طرف دیکھنے سے شع نہیں قرود کیونکہ جب آپ نے معرت انفضل کے چرو کو اس كى طرف سے چيرو يا تو دوعورت بھى متنب مو كائتى اس حديث كى دجدس بعض ماكى فتها وف بدكما ہے كدعورت م يا انتم بك ے کہ وہ اپنے چرے کو ڈھانے بلک مرد پر لازم ہے کہ دہ مورت کے چرے کی طرف ندد کھے یہ می کہا گیا ہے کہ نی المالیا تا عورت كوچره وهايينے كے ليے اس ليے بيس فرمايا كيوكدوه احرام بي تقى ادراحرام من چره كھا ركھا جاتا ہے اور آپ نے حضرت الفعنل كواس مورت كى طرف و يجيف سے منع كرنے كے بجائے ان كا چېره دوسرى طرف كرديا كيونكه فنل سے منع كرنا قول سے منع كرنے کی برنسبت زیاده توی ہے۔

جے بدل کرنے میں فقیها واسلام کے ندا ہب امام ابوطنینہ ان کے اصحاب الثوری امام شافعی اور امام احمد کا ند ہب سے کے جب کوئی محض معذور ہواور وہ جج نہ کر سکے تواس ک طرف سے ج بدل کرنا جا تزہے اورامام ما لک اورلید نے بیکھاہے کہ کوئی مخص کی طرف سے جے نہ کرے موائے اس صورت

ك كركوني مخض فوت موجكا مواوراس في جمة الاسلام ندكيا مو

صاحب الہدایہ نے بیکھا ہے کہ قاعدہ میہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسپے ٹمل کا ثواب ودسرے کوعطا کر دے خواہ نمازہویاصدتہ ہویاروز وہویا کوئی اور عبادت ہوئیا الی سنت وجماعت کے نزوکی سیجے ہے کونکد صدیث میں ہے کہ نبی الن النظام نے دو مینڈھوں کی قربانی کی ایک اپن طرف ہے اور ایک اپن امت کی طرف ہے۔ (میچ مسلم: ١٩٦٧ منن ابوداؤد: ٣٧٩٣)

عبادت کی کئی تشمیں ہیں: (۱) مالیہ تھنے اور اور اور اور اور دونوں ہے مرکب جیسے جے۔

میل قتم میں نیابت جاری ہوتی ہے اور دوسری قتم میں کسی حال میں نیابت جائز نہیں ہے اور تیسری قتم میں اس دفت نیابت جائز ہے جب اصل مكلف محض اس عبادت كى اوا يمكى سے عاجز ہواور جب وہ خود اس عبادت ير قادر ہوتو كسى اور كا اس كى طرف سے اس عبادت کوکرنا جائز نہیں ہے اور اس میں بیشرط ہے کہ اصل مکلف تا حیات اس عبادت کوکرنے سے عاجز ہو کیونکہ جج بوری زندگی میں فرض ہے اور تفلی حج میں قدرت کی حالت میں بھی نیابت جائز ہے کیونکہ نفل کے باب میں زیادہ وسعت ہے اور ظاہر المذہب بیہ كرج اس كا موكا جس ك طرف سے ج كياجائے كا جيسا كدائتميد كى حديث ميں فركور ہے۔

ج بدل میں جے کس کا ہوگا؟ مج کرنے والے کا یا مج کروانے والے کا؟

ا مام محمہ کے نزدیک تج اس کا ہوگا جو تج کرے گا اور تج کرانے والے کو مال خرج کرنے کا ثواب ملے گا۔

۱ چاہیاڈلین ص ـ نـ ۲ ـ ۲ ۲ ۲ محمطی کارخانہ تجارت کتب کراچی )

علامدابن بطال نے کہاہے کہاس میں اختلاف ہے کہ جب سریف کے شخص کو جنگ کرنے ہے تھم دیے بھر بعد میں وہ تندرست ہو جائے تو نقہاء احناف امام شاقعی اور ابوثور نے بیکہا ہے کہ اب اس کے لیے وہ حج کافی نہیں ہوگا' اور اس پر لازم ہے کہ وہ خود عج كرے اور امام احمدا دراسحاق نے بيكہائے كه اس كى طرف سے جو تج كيامميا ہے وواس کے ليے كافی ہے اى طرح سے جو مخفی اس مرض میں مر کیا ادر اس کی طرف سے جے کیا ج چکا ہے تو نقب واحناف اور ابوٹور نے کہا ہے کدوہ اس کے لیے ججة الاسلام سے کافی ہے ادرامام ٹافعی کے اس مسئلہ میں ووقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ج جوز السام سے کافی ہے اور دومرابیہ ہے کہ کافی فیص ے \_ (عمرة القارى جه ص ا ١٨ - ١٨ ، دار الكتب المعلمية بيروت ١٣١١ ه)

مج بدل کرنے کے ثبوت میں دیگرا حادیث

حفرت ابن عرائ المن المن من المرات بيل كرال من المن الكفي المراكم المراكم المرف ع ليك ويا شرمدكون بي؟ اس نے كها: ميرا بحالى ب يا برادشته داد ب آب نے يوچها: كيائم نے اپنائج كريا ب؟ اس نے كه الله الله نے فرمایا: پہلے اپنا جج کرو چر شرمہ کی طرف ہے جج کرو (افعنل یمی ہے کہ پہلے اپنا جج کرے بعد میں دومرے کی طرف ے )۔ (سنن ابوداؤد:۱۸۱۱ مسنن ابن ماجہ:۳۹۰۳ المنتفیٰ لابن جارود:۹۹ مشکل الآ فارج سم ۲۲۳ میج ابن تزیمہ:۹۳۰ مشدابویعلیٰ ۲۰۳۰، سنن الدارِّعَنى ج ٢ ص ٢٦٧ ، سنن بيهتى ج ٣ ص ٢٦٠)

ان كاكوئى قرض اداكيا و وقيامت كے دن ابرار (نيكى كرنے دالوں) كے ساتھ اٹھا يا جائے گا۔

(سنن دارقطعی ج ۲ ص ۲۵۹ طبع قد میم سنن دارقطنی : ۲۵۷ و دارالکتب العلمیه میروت ۲۲ ۱۹۳ ه.)

حصرت زید بن ارتم مِنْ تَنْدُ بیان کرتے ہیں کے رسول الله ملتَّ اللّهِ عن خرمایا: جب کوئی شخص این والدین کی طرف سے حج کرے

تو وہ جج اس کی طرف ہے بھی قبول کیا جاتا ہے اور اس کے والدین کی طرف ہے بھی اور ان کی روسیں آسان میں خوش ہوتی ہیں اور وہ مخص النّد تعالیٰ کے نزد کیک نیکی کرنے والالکھا جاتا ہے۔ (سنن دارتطنی جسم ۲۵۹ طبی قدیم سنن دارتطنی: ۲۵۷۳ دارالکتب المعلمیہ اس ک سند میں ایک رادی ایوسعید البقال ضعیف ہے تہذیب المجذیب جسم ۲۵۰۰)

حضرت جاہر بن عبداللہ و اللہ و الله کی اللہ میں کہ رسول اللہ میں آئے میں اللہ میں ہے اپنے باپ اور مال کی طرف سے اج کیا اس کا اپنا ج بھی ہو گیا اور اس کو دس مج کرنے کی نصیلت کے گی۔ (سنن دارتکنی جوم ۲۵۹ میں قدیم رقم الحدیث:۲۵۷ میں جدید اس کا اپنا ج بھی ہو گیا اور اس کو دس مج کرنے کی نصیلت کے گی۔ (سنن دارتک سے ۲۵۹ میں جدید اس کا ایس مدیث کامل ہے کہ اس کا تواب اپنے مال باپ کو پہنچادے)

حضرت الس بن ما لک بڑی فند بیان کرتے ہیں کدا کی فنی منظم کے میں الکی کے میرے باپ کا انتقال ہو حمیا اور اس نے تج نہیں کیا 'آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ کر اگر تمبارے باپ پر قرض ہوتا اور تم اس کوادا کرتے تو وہ قبول کیا جا تا؟ اس نے کہا: بی ہاں! آپ نے فر مایا: تو پھرتم اپنے باپ کی طرف سے جج کرو۔ (سنن دارتعلی ج م ۲۵ ملی قدیم آبجم الاوسلان ۱۰ طافظ آبیش نے کہا: اس صدیت کوامام بزارتے اورامام طرانی نے کیراوراوسلا میں روایت کیا ہے اور اس کی سندھن ہے جمع الروائد ج م ۲۸۲)

\* باب ذكور كي حديث شرح ميح مسلم: ٢٣١٥ - جسم ١٣٨ بر ذكور الم ابن كي شرح كے ميعنوا تات إلى:

الله تعالی کاارشاد ہے: (اورلوگول میں بلند آواز سے جے کااعلان سیجے) دہ آپ کے پاس دور دراز راستوں ہے بیدل اور ہر دُ لجے اونٹ پرسوار مردَ بجے اونٹ پرسوار ہوکہ آئیں گے O تا کہ دہ اپنے فوائد کے مقامات برحاضر ہوں۔(الجے:۲۸۔۲۷)

٢ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ يَاتُولُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ۞ لِيَسْمَهُ وُا مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ۞ لِيَسْمَهُ وُا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ (الج: ٢٨. ٢٧)

امام بناری نے اس باب کے عنوان میں اس آیت و ذکر کیا ہے تاکہ بیمعلوم ہو کہ بچ کی سواری پر قدرت کی جوشرط ہے وہ پیدل جی کرنے کے منافی نیس ہے کیونکہ اس آیت میں آئے کے بیدل جل کرجانے اور سواری پرجانے دونوں کا ذکر ہے۔ بیدل جج کرنے کے منافی ہے کیونکہ اس آیت میں آئے کے بیدل جل کرجانے اور سواری پرجانے دونوں کا ذکر ہے۔ قیامت تک وہی جج کرسکیس محے جنہوں نے حضرت ابرا جیم عالیسلاگا کی ریکار مر لبیک کہا تھا

اہام ابن جریر متوفی ۱۰ او نے اس آیت کی تغییر میں حسب ذیل روایات ذکر کی جین:
حضرت ابن عباس بی تنظیر بیان کرتے جی کہ جب حضرت ابراہیم عالیسلا بیت اللہ کی تغییر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں جس تج کرنے کا اعلان کیجے۔ حضرت ابراہیم عالیسلا نے کہا: اے میرے رب! ان سب لوگوں تک میری آواز کیے پنجے گی؟ اللہ تعالی نے نظان کیا: اے لوگوا تم پر کیے پنجے گی؟ اللہ تعالی نے اعلان کیا: اے لوگوا تم پر اس قدیم کھر کا جائے بھر میں جائے گرفت کردیا ہے۔ اور اس اور زین کی تمام کلوق نے اس اعلان کوئ لیا کیا تم فیس دیکھتے کہذین اس قدیم کھر کا اور زین کی تمام کلوق نے اس اعلان کوئ لیا کیا تم فیس دیکھتے کہذین اس قدیم کھر کا اور زین کی تمام کلوق نے اس اعلان کوئ لیا کیا تم فیس دیکھتے کہذین ا

(جامع البيان:١٨٩٥٥ ، تنسيرامام ابن الي حاتم:١٣٨٤٤ المستدرك ج م ١٨٩٥ - ٢٨٨)

عامد نے معزت ابن عباس وفن كندس اس آيت كي تغيير من بدروايت ذكركى ب كدمعزت ابراہيم عاليالاك ايك بقرير کھڑے ہوکر تداء کی: اےلوگو! تم برج فرض کر دیا گیا ہے۔اللہ تعالی نے بینداء ان سب کوسنا دی جومَر دوں کی پشت میں اور عور توں کے رحوں میں تھے اور ان سب نے اس نداء کا جواب دیا' جو اللہ تعالی کے علم میں قیامت تک جج کرنے والے تھے جنیوں نے " اللهم لبيك اللهم لبيك" كما تحار (جامع البيان:١٨٩٣ المريررك ع ٢ ص٥٥٠)

اس آیت کی مزید تشریح جماری تغییر تبیان القرآن مورة انج : ۹۸ \_ ۹۷ می ملاحظه فرمائی \_

﴿ فِجَاجًا ﴾ (ارح: ٢٠) أَلطُّرُ قُ الْوَاسِعَةُ. "فجاجًا" وسيع اور كشاده راست-

امام بخارى كى عادت ب جب آيت شي كونى مشكل لفظ آيا موتواس كامعنى بيان كردية بي اس آيت من فسع عسميق "كا لفظ تقاتوامام بخاری نے بتایا اس کی جمع "فجاجا" ہےاوراس کامعن ہے: وسیج اور کشادہ راست۔

امام بخارى روايت كرتے بين: جمس احمد بن ميسىٰ في مديث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ابن وہب نے صدیث بیان کی از یوٹس از ابن شہاب کرسالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا کہ حضرت حبدالله بن عمروت الله في بيان كيا كهي في ويكها كرسول الله مُشْ يُلِكُمُ وَوَالْتَلِيفَ مِن مُوارِي بِمُوارِي بِمُوارِهِوكَ مِي مِرْاً بِ فَي احرام بالدها حتی کر سواری سیدهی کفری جرافی۔

١٥١٤ - حَدَثْنَا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهِبُ عُنْ يُولِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ رًاحِلَتُهُ بِيلِى الْمُعَلَّمُ فَإِنَّ ثُمَّ بُهِلَّ حَتَى تُسْتُونَ بِهِ

(صحيح مسلم: ١١٨٤ الرتم السنسل: ٢٥٤٥ منن ابودا ذو: ٢٥٥١ منن تسالى: ١١٤ منن ابن ماجه: ٣٢٧ ٣)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) احد بن عينى ابوعبدانند النسترى مرى الاصل يتستر مير تجادت كرتے يتج تواس طرف منسوب موسكة ٢٣٣٠ ه ميں ان كى و قات ہوئی (۲) ابن وہب وہ عبداللہ بن و بت مسری ہیں (۱۱) یکس بن یر بدالا یکی (۲۷)محد بن شباب الزہری (۵)سالم بن عبد الله بن عمر (٢) حضرت حيد الله بن عمر وتي كله .. (حمدة القارى ٢٥ ص١٨١)

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے کہ رسول انٹد ماٹھ لیکٹیم ڈوالحلیقہ میں سواری پرسوار ہوئے۔

سواری بر شوار ہو کر مج کرنا افضل ہے یا بیدل چل کر؟ علامه بدرالدين محود بن احربيني حنى متوفى د ٨٥٠ لكية إلى:

اس حدیث سے معکوم ہوا کرسفر ج میں سواری پرسوار ہوتا اور پیدل چلنا دولوں جائز ہیں تاہم اس میں بحث ہے کہ ان میں سے الفل كون ى چيز ہے۔

جہورفقہا و نے بیکا ہے کہ سواری پرسفر کرنا افضل ہے کیونکداس میں نی النا اللہ کے تعلی کی اتباع ہے اور جج سے سفر می خرج كرناك اورج كسيرين فرج كرنابهت زياده اجروتواب كاموجب هيد (مرة التاري ١٥٩ ص١٨١)

سواری برج کرنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت بريده بني تنديان كرت بي كدرسول الله من الله عن فرمايا: ج من خرج كرنا الله كى راه من خرج كرناب سات سوكنا-(منداحدی ۵۵ سا۳۵۵ العجم الاوسلان ۵۲۷) بیرمدیث حسن ہے۔ حضرت الس بن ما لک وش تنظ بیان کرتے ہیں کے رسول الله ما تو الله عن فرمایا: ج جم خرج کرنا الله کی راہ میں خرج کرنے کی مثل ہے ایک درہم کوخرچ کرنا سات سودرہم کوخرچ کرتے کے برابرہے۔بیصدیث حسن ہے۔(جمع افزوائدج سام ۲۰۸)

عمرو بن شعیب اینے والدین وہ اینے واوا سے روایت کرتے میں کدرسول الله الله الله عن مایا: عج کرنے والے اور عمرہ كرنے والے الله كے وفود ہيں اگر ووسوال كريس تو ان كوعطا كيا جاتا ہے اگر وہ دعا كريس تو ان كى دعا قبول ہوتى ہے اور اگر وہ خرج كرين توان كواس كابدل عطا كياجاتا ہے۔الحديث (شعب الايمان:١٠٣)

حضرت الس بن ما لك ويم تفدينان كرت ميل كدرسول الله من الله عن الله عن مايا: في كرف والعاور عمره كرف والعاللة عزوجل کے وفد ہیں وہ جوسوال کریں اللہ عطافر ماتا ہے وہ جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے اور وہ جوخرج کریں اس کاعوض انہیں ایک درہم كے بدلا شن دس لا كه درجم عطاكيا جاتا ہے۔ (شعب الا يمان: ١٠٥٥)

حضرت الس رشی تند بیان کرتے ہیں: ایک عورت نے نذر مانی کدوہ پیدل چل کر بیت الله جائے گی کس نی منتی اللہ ماس ك متعلق وال كيا حميا الو آب نفر مايا: ب شك الله اس ك بيدل على سيمتعنى بأس كوسوار مون كاعم دو-

(سنن ترندی:۱۵۳۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کے سواری برسوار ہو کر جج کرنا زیادہ اقضل ہے کیونکہ اس میں اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے اور جج میں خرج کرنے سے ایک درہم کے برلائل سمات مودرہم یادی الے درہم اجرماتا ہے اور سب سے بڑھ کریدہے کدرمول الله ماقالیا کم نے مواری پرموار ہوکر مج کیا تھا اورموار ہوکر جج کرنے میں آپ کے تعل ک جاع ہے۔

پیدل مج کرنے کی فضیلت میں احادیث

بعض فقهاء نے کہا: پیدل چل کر جج کرتازیادہ افضل ہے کیونکداس میں زیادہ مشقت ہےاوراس کا اجر بہت زیادہ ہے صدیث

زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عماس رسی للد عنها بہت سخت بیار ہو کئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کرجم کیا' پھرفر مایا: میں نے رسول الله ما فرنا الله ماتے ہوئے ساہے: جو مكسے پيدل جج كرنے كے ليے لكا حتى كم مكروث أيا الله اس كو ہر قدم کے بدلے میں سوئیاں عطافر مائے گائیر نیکی حرم کی نیکیوں کی مثل ہوگی ہو جہا حمیا: حرم کی نیکیاں کیسی بیں؟ فر مایا: ہر نیکی ایک لا كه تيكيول كے برابر ہے۔ (المستدوك: ۵ ساكا الطالب الذالية: ١٠١١ ، جمع الزوائدج سمن ٢٠٩ ، سنن يبلق ج ١ ص ٥٨ ، بعجم الكبيرج سمن ١٦٩) حضرت ابن عباس رفن تشدف فرمایا: بجھے کسی چیز کا کوئی انسوس جیس ہے سوائے اس کے کدیس نے پیدل تج تہیں کیا کیونکہ میں نے رسول الله طفی الله علی اور استے موسے ساہے: جس نے سوار موکر جج کیا'اس کو ہرفدم پرایک نیکی سلے کی اور جس نے پیدل جج کیا' اس كوبرقدم جلنے پرحرم كى ستر نيكيال مليس كى ۔ (الكائل لابن عدى جسم ١٥٤٠ المكتبة الاثرية ياكستان)

سواری برج کرنے والوں کوملال جیس کرنا جا ہے

بعض نقتهاء تے کہا ہے کہ سوار ہو کر ج کرنے اور پیدل چل کر ج کرنے کا معاملہ اشخاص اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔( فق الباری جسم اوادالسر فشوردت ١٣٢٧ه)

یں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالی کے فضل سے ۱۹۹۳ء میں ج کیا تھااور ۱۹۸۳ء سے میری کر میں شدید در دتھا ، مجھے مکہ مرمہ ے پیدل چل کرج کے لیے جانے کی بہت خواہش تھی لیکن میں اپنی مرکی تکلیف کی وجہ سے دوکلومیٹر سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتا تھا'

ببرحال میں اپنی مجبوری کی وجہ ہے بس میں جینے کرمٹی عرفات مزولفہ اور پھروالی مکہ مرمد آیا لیکن مجھے بڑا لکتی رہتا تھا کہ میں پیدل جج كر كے ہرقدم پرحرم شريف كى سات سونيكيوں كا اجر حاصل نہيں كرسكا الكين آج ان سطور كے لکھتے وقت ميں سوچ رہا ہوں كدكيا ہوا جویس نے پیدل ج نہیں کیا میں نے سواری پرسوار ہو کر ج کیا اور رسول الله الله الله الله کی سنت کو پالیا اور سواری کے کرائے میں جویس نے رقم خرچ کی تو ایک مدیث کے مطابق مجھے ایک روپے کے مقابلہ میں ان شاء الله سمات سوروپے راو خدا میں خرچ کرنے کا اجر لے گا اور دوسری حدیث کے مطابق مجھے ان شاء اللہ ایک روپے کے مقابلہ میں دس لا کھروپے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا اور چونکہ بدرویے حرم شریف میں خرج ہوئے تو ان کا اجربھی ہررویے پرسات سو گنا زیادہ ہوگا سواس بحث کے تکھتے وقت پیدل جج نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے چودہ سیال سے ملال تھاوہ آج جا تار ہا (بیسطور ۲۰ رجب ۱۳۲۸ ھے/۵ 'اگست ۲۰۰۷ء کوکھی تیں )۔ ۱۷۲۵ باب ندکوری مدیث شرح سیح مسلم: ۱۷۸ سرج ساص ۱۷۷ پر ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی تئی۔

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِـى سَـمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ إِهْ لَالٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمِنْ إِسْتَوَتْ بِهِ دَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ آنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم.

١٥١٥ - حَدَثْنَا إِسْرَاهِيْمُ قَالَ أَخْبَرُنَا الْوَلِيْدُ قَالَ المام بخارى روايت كرت بين: بمين ابرائيم نے حديث صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے خبروی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزامی نے حدیث بیان کی انہوں نے عطاء سے سنا ' ووحضرت جابر بن عبد الله وشي كله سے حديث روايت كرتے ہيں ك رسول متدمل التاليكم كارحرام بالدهناة والحليف سعاما أب كاسوارى سيدهي كوري موفع - اس حديث كوحفرت الس اورحفرت ابن عباس والمنظم في محلى روايت كيا ہے۔

## پال ن پر سوار ہو کر جج کرنا

ورابان في الهاد جميس ما لك بن وينار في حديث بيان كى از القاسم بن محد از حصرت عاكشه والكالله في الماليكيم في ال ك ساتھوان کے بھائی حفرت عبدالرحمٰن کو بھیجا کیس انہوا۔ نے حفرت د کشدکو مقام علیم سے عمره کرایا اور ان کو پاران کی پیملی لکڑی پر

اور حضرت عمر مِنْ تُنْدُ نِے فرمایا: مج میں پالائیس باندھو کیونکہ مج مجمی دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔

اس مدیث کی شرح مجی حسب سابت ہے۔ ٣ \_ بَابُ الْحَيِّجِ عَلَى الرَّحْلِ

١٥١٦ - وَقَالَ آبَانُ حَلَّكَتَا مَرَلِكُ بِنُ دِيْنَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ ۗ فَأَعْمَرُهَا مِنَ التَّنْوِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَسَبٍ .

وَّقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِ وَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.

استعلق کی اصل مصنف عبدالرزات: ۲۸۸۴ می ہے۔

حضرت عمر من تنفذ نے جج کو جہاد اس لیے فر مایا کہ جج میں بھی انسان اپنانس کے ساتھ جہاد کرتا ہے ، جج کی مشقت پرمبر كرتاب نفسانى لذتون كوترك كرتاب اب آب كوشموت كے تقاضول سے دورر كھتا ہے۔

١٥١٧ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ المَقْدَمِيُّ قَالَ الم بخارى روايت كرتے بين: بمي محد بن ابو بكر المقدى

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنُ ثَابِتٍ عَنْ فَصديث بيان كَ انبول في كبا: بمس يزير بن زرايع في صديث

نُسَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ حُجَّ أَنْسُ عَلَى رَحُلُ وَكَالَتُ وَسُولَ اللّهِ مَنَ وَسُولَ اللّهِ مَنَكَى اللّهِ مَنَكَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلُ وَكَانَتُ زَامِلَتَهُ.

بیان کی انہوں نے کہا: جمیس عزرہ بن ٹابت نے حدیث بیان کی از شمامہ بن عبداللہ بن الس انہوں نے بیان کیا کہ حصرت الس دی تفقہ مامہ بن عبداللہ بن الس انہوں نے بیان کیا کہ حصرت الس دی تفقہ نے پالان پر بیٹے کر جج کیا اور وہ مجوی شہ تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ ملی آئے ہے کی پالان پر سوار ہو کر جج کیا اور اونٹ کی ووٹوں طرف کی تھیلیوں بی آ ب کا سامان لدا ہوا تھا۔

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن الى بكر المقدمي (۲) يزيد بن زريع (۳) عزره بن ثابت الانصاري (۳) ثمامه (۵) حضرت الس بن ما لك مِنْ تَندَ (ممة القاري جوم ۱۹۰)

١٥١٨ - حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنْ نَابِلِ قَالَ جَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنْ مَعْمَدُ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا الْهَا بَنُ مُحَمَّدُ وَلَمْ اَعْتَدِرُ فَقَالَ يَا قَالَتُ بَا رَسُولَ اللّهِ اعْتَمُرتُهُ وَلَمْ اَعْتَدِرُ فَقَالَ يَا عَبُدُ الرَّحْمُنُ إِذْهَبُ بِأَحْتِكُ فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنُوبَمِ . قَالَ اللّهُ عَنْهُ النّهُ مَا عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْمَدُ وَلَمْ اَعْتَدِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں عمر و بن علی نے حدیث بیان کی انہوں انہوں کے بانہ ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایمن بن نامل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایمن بن نامل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللہ ہم بن محد نے صدیث بیان کی از حضرت عائشہ وقت اللہ انہوں نے مروای نے عمرہ کرلیا اور میں نے انہوں نے کہا: یادمول اللہ! آپ لوگوں نے عمرہ کرلیا اور میں نے عمرہ کہا: آپ نے فرمایا: اے عبدالرحمان! اپنی بھن کو لے جاد ادران کو مقام تعدیم سے عمرہ کراک حضرت عبدالرحمان نے ان کو ادفی ادران کو مقام تعدیم سے عمرہ کراک حضرت عبدالرحمان نے ان کو ادفی پرائے ہیجے پالان بر بھایا ایس انہوں نے عمرہ کیا۔

اس مدیث کی شرح می ابناری: ۲۹۳ شرک زر پیل ب ۲۴ مم ان دوول مدینو است می معلوم مواکد پیدل ج کرنے کی به نسبت موادی پر بین کرج کرنا افضل ہے۔

٤ - مَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

اس هنوان شرا احمح موود المحالفظت این شادید شد کهاناس کا معن ب نتی متبول دوسرول نے کہاناس کا معن ہے جس حج میں کوئی محزان شکیا ہوا السلمور در الکاما خذا ہر السمخ اس کا معنی ہے : کیل۔ (حمدة انتاری جه می ۱۹۱)

يس كهتا مول كدهديث من حج مبرور كالمعنى سيبيان كيا كيا ي

حضرت جابر انگانتہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی مان آئی ہے فرمایا: نج مبرور کی جزار مسرف جنت ہے آپ سے پوچھا کیا کہ 'بو''کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کھانا کھلانا اور انہی یا تیں کرتا۔

(منداحمة عن ١٣٥٥ مج ابن فزيمه ٢٤١٠ الضعفاء الكبير تعليل ج اص ١٣١١ شعب الايمان: ١١٩٩)

1019 - حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بِنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمَ بِنُ سَعِيدِ بَنِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بَنْ سَعِدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

الم بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں میدالعزیز بن میدالله فرین بن میدالله فریت میں معد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ایراہیم بن سعد نے صدیث بیان کی از الر مری از سعید بن المسیب از معرت ابو مریہ

سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْأَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجَّ مَبُرُورٌ.

ری افغہ اوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی منظ اللہ الشہ اوراس کے رسول پر عمل سے الفلس کے رسول پر عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: الشہ اوراس کے رسول پر ایمان لا تا پوچھا میا: پر کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرتا پوچھا میا: پر کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: مجم مبر در۔

اس مديث كاشرة من البخارى ٢١٠ من كرر كل به المعارَكِ قَالَ ١٥٢٠ - حَدَثْنَا عَبُدُ الرَّحْ مَنْ بَنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِيْبُ بَنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِيْبُ بَنُ الْمُومِنِيْنَ وَضِى حَدَثَنَا حَالِدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بَنُ اَبِي عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُومِنِيْنَ وَضِى عَائِشَةَ أَمْ الْمُومِنِيْنَ وَضِى عَائِشَةَ أَمْ الْمُومِنِيْنَ وَضِى الله تُعَالِمُ الله تَعَالَى عَنْهَا الله المَالَّةُ يَا رَسُولَ الله وَنَى الله نَرى الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ الله المَالَةُ الله المَالَةُ الله المَالَةُ الله المَالَةُ الله المَالَةُ الله المَالَةُ الله المَالَّةُ الله المَالَّةُ اللهُ الله المَالَّةُ اللهُ المَالَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالرحمان بن السارک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبیب بن الی عمرہ نے خبردی از عائشہ بنت طلحہ از حضرت عائشہ ام المؤمنین ریجائٹہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ ماری رائے ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فر مایا: نہیں! کیکن افضل جہاد جج مبرور ہے۔

[الحراف الحديث: ۲۸۱۱ - ۲۸۸۳ - ۵ - ۲۸۷ - ۲۸۷ ]

(سنن نساتی: ۲۶۲۲ منن این ماجه: ۲۹۰۱ سند الطحاوی: ۹۰۰۹۰)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالرحیان بن السبارک بن عبدالله العیشی (۲) خالد بن عبدالله بن عبدالرحیّان الطبمان (۳) عبیب بن الی عمره (۳) عائشه بنت طله بنت عبیدالله التم سید القرشیهٔ بیقریش میرحسین ترین خاتون تغییل مصعب بن الزبیر کے ان کا دس لا که مهرمقرر کیا تھا (۵) حضرت عاکشه المؤمنین رقبی نید رحمه والقاری ۴۰ س۱۹۲)

## ج کے جہاد سے افضل ہونے کی توجیہ

علامه بوالحسن على بن خلف ابن بطال الكي قرطبي متوفى ٩٣٩ م ه لكھتے ہيں:

حضرت عائشہ و اللہ کے گھرے نکلنے برروانس کا اعتراض اوراس کا جواب

المهلب نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا: کیکن افضل جہاد تج مبرور ہے اس میں آپ نے اس آیت کی تغییر فرمائی ہے: وکارت فی بیٹو تیکن وکا تیکڑ جن تیکڑ تر البحا ہولیّۃ البحا ہولیّۃ الراہے گھروں میں تفہری رہواور قدیم جالمیت کی طرح الْأُولى. (الاحزاب:٣٣) أَلَّ وَلَى الاحزاب:٣٣)

اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ کھروں میں رہیں جیسا کہ روافض کا زعم ہے جو حضرت عائشہ پیکنائشہ پر میطعن کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں مسلم کرانے سے لیے اپنے محر سے نکل کر بصرہ تمکیں ان کامیطعن اس لیے وار ذہبیں ہوتا کہ حضرت عا كنر درامل ج كرنے كے ليے في ہوئى تھيں اى اثناء ميں باغيوں نے حضرت عثان وشي تلذ كوشبيد كرديا تو حضرت طلحداور حضرت زبير اوران کے رفقاءان کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آھے اور حضرت عائشہ کو بھی مشورہ دیا 'آپ اب مدینہ نہ جا کیں 'باغیول سے کوئی بعیر نہیں کہ دہ آپ کی بے حرمتی کریں بھرہ میں ہارے بہت مامی ہیں آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں موحضرت عائشہ اصلاح ک غرض ہے بھرہ روانہ ہوگئیں کھر جو ہونا تھا وہ ہوگیا' لیکن حضرت عائشہ کا تھرے لکانا جج کے لیے تھا اور حج پر جانے کی اس صدیث میں رسول الله ملی الله ملی الله من اجازت دی ہے ا

١٥٢١ - حَدَثْنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا سَيَّارٌ ٱبُو الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ ٱبَا حَازِم قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ ۚ فَكُمْ بَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ ۚ رَجَعَ كَيُومِ وَلَذَتْهُ أُمُّنَّهُ.

[الخراف الحديث:١٨١٩ ـ ١٨٢٠]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انهول في كها: جميس شعبد في حديث بيان كى انبول في كها: ہمیں سیّار ابوالکم نے حدیث میان کی انہوں نے کہا: میں نے ابودازم مصنا انبول نے کہا: میں نے معزمت ابو ہریرہ وی اندے سنا انسوں نے بال کیا کہ میں نے نی مفالیکم کو میفر ماتے ہوئے ساہے: جس نے اللہ کے لیے جج کیا اور شہوت آ میز یا تیں جیس كين ندكوني مناه كميا توده في ساس طرح وايس موكا جيسا في مال

ے ای وان پیدا اوا ب-(صححمسلم: • ۵ سا \* الرقم المسلسل: ۳ سست و وی : ۸۱۱ سنن نسانی : ۲۲۲۰ سنت دارخطی چ۵ ص ۲۲۲ مستداحد چ۲ ص ۲۲۹ طبی قدیم ً منداحد: ۱ سا کارج ۱۱ ص ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ايروت باش انسانيدالان جوزی: ۱ - ۳۵ مکتب ارشارياش ۲۲۳ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) آ دم بن الی ایاس (۲) شعبه بن الحجاج (۳) سیّار (۳) ابوحازم سلیمان الانتجعی میم بن عبدالعزیز کے نیا کے تحدمت میں فوت ہو مسلے ہے۔ (۵) حضرت ابو ہرایرہ دی انتاری نام القاری نام مرا القاری نام میں ۱۹۴)

''رفٹ''اور''فسق'' کامعیٰ

اس صدیث میں ' رفت ''اور' فسسق''ک الفاظ ہیں'' رفت ''کمعنی ہیں: جماع کرنااور جماع سے متعلق باتیم کرنااور "فسق" كامعنى ب: الله يحظم كوترك كرنا اورراوح سيمخرف مونا اورالله تعالى كى اطاعت سيكل جانا-

(عدة القارى جه ص ١٩٥٠ وارالكتب العلمية بيردت ٢١٣١١ه)

نیز اس مدیث میں فرکور ہے: وہ تج سے اس طرح دا پس ہوگا جیسے اپنی مال سے اس ون پیدا ہوا ہے۔ ما فظ این جرعسقلانی کلصتے ہیں: یعنی اس کا کوئی گناہ لیس ہوگا اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اس کے تمام صفائر اور کہائر کی سغفرت کر دى جائے كى ادر كنا ہوں سے ترى ہونے ميں وہ اسينے اس حال كے مشاب ہوگا جب وہ اپنى مال كے بطن سے پيدا ہوا تھا۔ ( فخ الباري ج م ص ١٠٠٠ دار المرف بيروت ٢٦ ١٠١ه)

#### ملاعلی قاری کی میتحقیق کہ جج کرنے سے گناہ کبیرہ معانے نہیں ہوتے اور نہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں الماعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه لكهة جن:

اس مدیث کے ظاہر کا تقاضا ہیہ ہے کہ حج کرنے ہے گزشتہ تمام مغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں لیکن اس پراجماع ہے كرعبادات مصرف وه صغائر معاف موتے بيں جن كاتعلق حقوق العباد سے ندمو كيونكد حقوق العباد اس وتت معاف موتے بيل جب صاحب حق کوراضی کردیا جائے علاوہ ازیں شرک کے علاوہ باتی محناموں کا معاف ہوتا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ (مرقات ج٥م ٣٨٢ المكتبة المحقانية بإدر)

مصنف کی سیختین کہ جج کرنے سے ہرشم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

میں کہتا ہوں کہ ملاعلی قاری کی اس مبارت نے تو حج کی عظمت اور اہمیت کو ختم کر دیا ہے صرف صغافز کی مغفرت تو ایک نماز پڑھنے ہے بھی بلکہ دضوء کرنے ہے بھی ہو جاتی ہے ، پھر جج کی خصوصیت کیا رہے گی! یہ ٹھیک ہے کہ بیرہ ممنا ہوں کی معانی تو ہہ ہے موتی ہے لیکن مج کرنے والا میدان عرفات میں اسے تمام کناموں سے توبہ کرتا ہے اس کیے مج کرنے سے اس کے تمام صغیرہ اور کمبیرہ مناه معاف موجاتے ہیں۔ ہماری اس تقریر کی تائیداس مدیث سے مولی ہے:

طلحہ بن عبیداللہ بن کریز بیان کرتے ہیں کہرسول الله مل الله مل الله عن مایا: شیطان کوئسی دن اس سے زیادہ جھوٹا اس سے زیادہ خیرے دور اس سے زیادہ حقیراوراس سے زیادہ غضب ناک تہیں دیک حمیا جن وہ ہوم عرف وہ وہ ہے اوراس کی وجہ صرف میرہ کدوہ د کھتا ہے کہ اس ون اللہ کی رحمت تازل ہورہی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندور کے بوسہ بزے مواف فرمار ہاہے سوایوم بدر

(موطاً امام ما لكدر كمّاب الجح: ٣٣٥ شرح المندج 2 ص ١٥٨ شعب الايمان: ٢٠ • ٣ الترخيب والتربيب ج٢ ص ٢٠ ا كنز العمال: ١٢١٠٥) علامه محد بن عبد الباتي بن يوسعف الزرقاني المالكي المتونى ٢٢ العد لكعظ يزر:

اس مدیث کارمعن تبیں ہے کہ شیطان رحمت ، زل ہوتے ہوئے ویکھ ہے بلکداس کامعنی بیہے کدوہ دیکھتاہے کہ فرشتے اینے ہاتھ پھیلا کر جج کرنے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جج کرنے والوں کے ان کبیرہ مکنا ہوں کو معاف فرمار ہاہے جن کواس ملعون نے بندوں کے لیے مزین کیا تھا اور اس کی بیخواہش تھی کہ وہ بندے ان مخناہوں ہے بلاک ہو **جا عیں ادر ایمان سے** خرکی طرف منتقل ہو جا تیں ، در اس کی طرح دائی عذاب میں مثلاً ہو جا تھی اور جب اس کی پیخوا اش ہوری منييں ہوئی تو وہم وغصد پیر بتنا م ہو گیا۔ (شرر انری فی س المومان ۲ من ان ۵ واراحیا والرات مرب بیروت اسام د)

عافظ بوسف بن عبدالله ابن عبدالبرالماكل القرطبي التوني مع ٢ m برلكه عن :

موطاً امام ما لک کی اس مدیث کی تا تند می اور متعدد اجادیث بین ان می سے بعض بدین:

سعيد بن المسيب بيان كرتے بي كد معرت عائشه وي كان ياك كياكدرسول الله مالي الله عن مرف الله والدوسي دن بھی اللہ تعالیٰ دوز خ سے بندوں کو آزاد کہیں کرتا' اور اللہ (اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کے ) قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے ساسے فخر سر کے فرماتا ہے: ان لوگوں نے کمیا ارادہ کیا تھا! (سنن نسائی: ۳۰۰۳ المستدرک جام ۱۲۳ سنن بیمی ج۵ص ۱۱۸ سنن دارتطنی ج۳ ص ۱۰ ۳ مسجح ابن فزيمه: ۲۸۲۷ مكز العمال: ۱۲۰۷۱ مسجح مسلم ۱۳۳۸ منن ابن ماجه: ۱۳۰۳ الترغيب والترجيب ج ۲ ص ۱۰۱) بیاحادیث اس پردلالت کرتی ہیں کہ میدان عرفات میں تو بہ کرنے والے تجاج کی مغفرت کردی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بیہ

شان جیس ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے خطاء کاروں اور ممناہ گاروں پر فخر کرے۔ مج كرنے والے كے كبيرہ كنا ہوں كومعاف فرمادينا

ابن السارك نے اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے كه حضرت عائشہ يَنْ كَنْد نے فر مايا: يوم عرف يوم المعباهاة " ( فخر كا دن ) ہے آب سے بوجھا کیا:"بوم السماه" کیاہ؟ انہوں نے بیان کیا کداللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو آسان دنیا پرنازل ہوتا ہے پھرفرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: میرے ان بندوں کو و کچھو! ان کے بال بھھرے ہوئے ادر غبار آلود ہیں میں نے ان کی طرف ایک عظیم رسول بھیجاتو بیاس پرایمان لائے اور میں نے ان کی طرف ایک عظیم کتاب جیجی توبیاس پرایمان لائے سے بہت دور دراز کے راستوں یرچل کرمیرے یاس آئے ہیں اور یہ مجھے سوال کردہے ہیں کہ میں ان کو دوزخ سے آزاد کردوں مومیں نے ان کو آزاد کردیا ہیں یو م عرف سے زیادہ کسی دن بھی لوگوں کودوز خ سے آزاد ہوتے ہوئے ہیں دیکھا میا۔

ہوتا ہے اور اہل عرفات کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فر ماتا ہے اور فر ماتا ہے: میرے ان بندوں کی طرف ویکھو! ان کے بال بنظرے ہوئے اور غبار آلود ہیں یہ دور دراز کے راستوں پر چل کرمیرے یاس آئے ہیں میں تم کو کواہ بناتا ہول کہ میں نے ان کی مغفرت كردى ہے كس فرشتے كہتے ہيں كدا ب مير ب رب إفلال وفلال مخص (ليعني وه مغفرت كے لاكن نبيس) اللہ تعالى فرما تا ہے: میں نے ان سب کی معفرت کردی ہے تب رسول الله من الله عن فرمایا : سن يوم عرف سے اور مسی ون جمی لوگ دوز خ سے آزاد میل كي من الشرح السندج عن ١٥٩ المستدرك ج اص ٣٦٥ ملية الماولي وج ٣٠٥ منتج الأولي و ٢٨٣ من المعال ١٢٠٤ ١٢٠)

ابن جرت کے ازمحر بن المنكد راز حصرت جابر وفئ تقدروایت كى ہے كدائل عرفد كے اوپر ایك كحظه ميں معفرت نازل ہوتى ہے اس دفت ابلیس اپنے سر پرمٹی ڈال لیتا ہے ادر کہتا ہے کہ ہائے ہلا کمت! ہائے موت! پھرتما مشیاطین اس کے پاس جمع ہوکر ہو چھتے ہیں كه كميا موا؟ وه كہتا ہے: میں نے ان كوسائھ سنر سال ہے نتنہ میں ڈالا ہوا تما اور ( آئ ) ملک جھيكئے میں ان كی مغفرت كر دی گئی۔

سنج كرنے والے كے ذمه حقوق العباد كومعاف فرمادينا

حضرت مہاس بن مرداس ریش تند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المفاقیقیلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی' سوآ پ بہت دمیر دعا کرتے رہے' اپس اللہ تعالیٰ نے آ پ کی دعا قبول فر مائی کہ میں نے ایسا کر دیا سواان لوگوں کے جنہوں نے دوسروں برطلم کیا ہے رہے ال کے دو محناہ جو سیرے اور ان کے درمیان ہیں قریس نے ان محن ہوں کو معاف کرویا ، پھر آپ نے دعا کی: اے میرے رب اتو اس پر تا در ہے کہ تو اس مظلوم کو جزا واور تو اب عظافر ، اور اس ظالم کی مغفرت فر ما وے تو اس شام کو الله تعالى نے بدوعا قبول بيس كى كارجب دوسرے دن ني مُثَلِّلَةً كم اس دعا كود براية والله نے آپ كى دعا قبول كرلى اور فرمايا: من ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کے دعمن اہلیس کی وجہ ہے مشکرار ہاہوں جب اس نے جان لیا کہ اللہ نے میری امت کے متعلق میری دعا تبول کر لی ہے تو وہ چلا نے لگا: ہائے ہلا کت! وائے موت!اورمتھی اٹھا کراینے سریرڈ النے لگا۔

(سنن ابن ماجه: ۱۳ • ۲۰ مسامتن ابودا دُد: ۲۳۳۵)

این السبارک نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے۔ (اُتمید جام ے ۹۰-۹۰ سلنے اُ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۹۱۹ھ) حافظ ابن عبدالبرنے بیاحادیث میحدورج کی ہیں۔ان سے واضح ہوگیا کہ جب جج کرنے والامیدان عرفات میں دعا کرتا ہے

تو الله تعالى اس كے تمام كناه معاف قرماد يتاہے خواه وه كناه مغيره مول يا كبيرة خواه ان كالعلق حقوق الله سے موياحقوق العباد سے ادر طاعلی قاری کابیکہنا درست نہیں ہے کہ ج کرنے سے صرف کناه صغیره معاف ہوتے ہیں کناه کبیره معاف نہیں ہوتے ادر ندوه گناه معاف ہوتے ہیں جن کالعلق حقوق العباد سے ہو۔

اس مدیث سے استدلال کہ ج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے جیسے ای دن اپنی مال

کے بطن سے پیدا ہوا ہو

نیز زیر بحث حدیث مسیح ابخاری: ۵۲۱ می رسول الله الله الله الله ارشاد ب: جس مخص فے دوران ج کوئی ممناه نبیس کیا تو وه مناہوں ہے اس طرح پاک ہوجائے گا جیسے وہ اس ون اپن مال کے بطن سے پیدا ہوا ہے اگر ملاعلی قاری کی تحقیق کے مطابق اس كے صرف مغيره كناه معاف ہوتے ہيں اوراس كے كبيره كناه باتى ہيں اور حقوق العباد بھى اس كے ذمه بيں تو پھر كس طرح وه ايسا ہوگا كه وہ اس دن مال کے بعلن سے پیدا ہوا ہے تیز ملاعلی قاری کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہاں پر اجماع ہے کہاس کے صرف صغیرہ کناہ معاف ہوتے ہیں ہم حافظ این حجر عسقلانی سے تقل کر چکے ہیں کہ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ محناہ معاف ہوجاتے ہیں کلبذا ملائلی قاری کا اس یرا جماع تقل کرنامجھی درست جیس ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ پھرتو تا تکوں اور زانیوں کے لیے معالمہ آسان ہے وہ آل اور زنا کریں۔

اور ج كركايل مغفرت كراليل

ا آكر بداعتراض كيا جائے كه چرتو زائدل كا مكول چورون واكوون سودخوروں اوررشوت خورول كے ليے معاملة سان ہے وہ سال بحربيكيره كناه كرتے رہيں اورسال كے آخريس مج كرآئيں؟ اس كاجواب بدہ بے كہ جوعادى بحرم ہوتے ہيں ان كونج كرنے ك تویش بی جیس ہوئی اور جواس طرح کے جیرہ ممناہ کرنے والا ہو وہ اس وقت ج کرنے جاتا ہے جب اس کے ول میں خوف خدا کا تفلیہ ہوتا ہے اور دواسیے گناموں برنادم ہوتا ہے اور دل سے گناموں برتائب ہوتا ہے اور جواس طرح نہ ہواس کو بچ کرنے کی تو یق حبیر ہوتی ۔ ۱۹۹۷ء میں میں حج کے سلسلہ میں جاتی کیپ جارہا تھا میں جس میکسی میں بیٹھا تھا اس کے ڈرائیور نے مجھ سے بوجھا: آ پ جج کرنے جارہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: اپن اپن تسست ہے! میں اٹھارہ سال مکد میں رہا اور میں نے جج فہمیں کیا اورآب یا کتان سے عج کرنے جارہے ہیں!

خلامہ بیہے کہ برخص کو ج کرنے کی تو فیق نبیں ہوتی انج کرنے وہی جاتا ہے جس کےول میں خوف خدا کا جذبہ بوتا ہے اوروہ فیکیوں پرآ مادہ اور گناہوں کے ترک کرنے پر تیار ہوتا ہے علادہ ازیں الله تعالی عفور ورجیم ہے وہ قادیہ عظل ہے ہے نیاز ہے اگر دہ لا تكول ألوك اورزانول كى بحى مغفرت فرماد الوه ما لك بها كسى كواس براعتراض كرف كاكيات با

٥ - بَابُ فَرْضِ مُو الْقِينِ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ فَي الْمُعَمِّرةِ فَي الْمُعَمِّرةِ فَي الْمُعَمِّرةِ

ما فظ شهائب الدين احمد بن على بن جرعسقلا في شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

مواتیت میقات کی جمع ہے جیسے میعاد کی جمع مواعید ہے امام بخاری نے عنوان بل لکھا ہے: جج اور عمرہ کے مواتیت کوفرض کرنا۔ اس میں فرض کامعنی ہے: واجب کرنا اس کامعنی یہ ہے کہ کوئی محض ج یا حمرہ کا احرام میقات سے پہلے تہیں یا عدد سکتا اور اس ک وضاحت باب نمبر: ٨ سے بورنی ہے جس میں امام بخاری نے بدلکھاہے کہ الل مدیند کا میقات اور وہ ذوالحلیف سے پہلے احرام جہیں باعرصے تھے اور جب وقت سے پہلے احرام باعر مناجا ترجیس ہو مقات کی جکدسے پہلے بھی احرام باعر منانا جا تز ہونا جا ہے۔ ( فق الباري جسم ١٠١٠ ملضاً وارالمعرف بيروت ٢٦ ١١٥)

ما فظ بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى منونى ٨٥٥ ه تكميت بين:

یہاں پرعنوان میں فرض کامعنی مقرد کرنا ہے اور بدواجب کرنے کے معنی میں نیس ہے اورامام بخاری نے باب: ۸ میں جو کہا ہے
کہ اللی مدیندکا میقات اور وہ و والحلیفہ سے پہلے احرام نیس با ندھتے تھے بیاس پر ولالت نیس کرتا کہ و والحلیفہ سے پہلے احرام نیس با ندھتا متحب نیس ہے کیونکہ جمہور فقہاء نے مواقب
جا تر نیس ہے کیونکہ بوسکتا ہے کہ اس کا معنی بیہ و کہ و والحلیفہ سے پہلے احرام با ندھتا متحب نیس ہے کیونکہ جمہور فقہاء نے مواقب
سے پہلے احرام با ندھنے کو جائز قرار دیا ہے اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ میقات سے پہلے احرام با غدھنے کے جواز پر اجماع ہو اور نقہاء شافعیہ کا خوام با ندھنا افضل ہے امام ما لک سے اس کی کراہت منقول ہے لئم اور نقباء شافعیہ کا خوام با ندھنا فضل ہے کہ امرام با ندھنے کو کرونہ کے احرام با ندھنے کو کرونہ کی کہ احرام با ندھنے کو کہ انہوں نے فراسان سے احرام با ندھنے کو کرونہ کی دلیل نہیں ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے گداسحاق اور داؤر سے عدم جواز منقول ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کدان کا جمہور کی مخالفت کرناغیر معتبر ہے'اوراگر برنقتر پر تنزل بیرمان بھی لیا جائے تو بیرکہاں سے معلوم ہو کمیا کدامام بخاری اس مسئلہ میں ان کے ساتھ جیں۔

(عدة القاري ج م ١٩٧٥-١٩٥ وارالكتب أنطب بروت ٢١٥١)

 10 ٢٢ - حَدُثُنَ مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِبُلُ فَالَ حَدُنَا وَهُمُ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطُ وَسُرَادِقَ فَسَالُتُهُ مِنْ آيْنَ يَجُوزُ أَنْ آعْتَهِر؟ قَالَ وَسُرَادِقَ فَسَالُتُهُ مِنْ آيْنَ يَجُوزُ أَنْ آعْتَهِر؟ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ نَجْدِ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ نَجْدِ فَرَنَا وَلَاهُلِ الشّامِ فَرَنَا وَلَاهُلِ الشّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ الشّامِ الشّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ الشّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ النّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ النّسَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ السّمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاهْلِ السّمَامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس مدیت کی شرح میج ابخاری: ۱۳۳ میر گزر چکی ہے تا ہم بعض ضروری اُمور کی وضاحت کی جاری ہے۔ قرن ڈوالحلیف اور الجخف کا بیان

اس مديث من چندمواتيت كاذكركيا كياب، بن كانفيل حسب ذيل ب:

قرن: پورانام قرن السنازل ہے میریمن اور طائف والوں کی میقات ہے اس کا دوسرانام قرن الثعالب ہے میسرف الل نجد کی میقات ہے الل نجد کی میقات ہے اللہ نجد کی میقات ہے اللہ نجد کی میقات ہے اللہ نجد کی میقات ہے اللہ نہائی ہے میں میل اور طائف سے چھتیں میل دور ہے۔

(مجم البلدان (أردو)ص٢٢٢)

ذوالحليف نيالل مدينه كاميقات م يديدين سي وأميل كوفاصل بهاور مكد 190 ميل كوفاصل بهد والحليف المال ميل كوفاصل بهد والمحد المرام المحد المرام كاميقات م

(مرة القارى جوم ١٣٢٥ وارالكتب العلمية بروت ١٣٢١ه)

# مواقیت ندکورہ سے احرام باندھنے کا وجوب اور جوشخص بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو اس کا شرع تھم

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلى قرطبى متوفى ٩ م م حاكمية بين:

ائد فتوی کا اس پراجماع ہے کہ مج اور عمرہ میں مواقیت واجب ہیں انہوں نے کہا ہے کدان میں توسیع اور رخصت ہے انسان جل (میقات سے پہلی جکہ) سے فائدہ حاصل کرتارہے جن کہ میقات پہنچ جائے اور میرے علم کے مطابق مسی مخص نے بیٹیں کہا کہ میقات مج کے فرائض میں سے ہیں۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حصرت ابن عمر میں اللہ نے بیا کہ رسول اللہ مٹانیکی نے مواقیت کوفرض کیا ہے اس سے حصرت ابن عمر کی مرادیہ ہے کہ رسول اِنٹد منٹھ کیا گئے نے مواقیت کانعین کیا اور ان کی جگہیں اور حدود مقرر فر مانٹیں۔

اس باب میں عطاء اتھی اور حسن بصری کارڈ ہے انہوں نے بیکہا ہے کہ جو مخص حج اور عمر و کا اراد و رکھتا ہوا ور و میقات کوتر ک کر دے اور احرام نہ باندھے تو کو لَی حرج نہیں ہے اور ان کا بی تول شاذ ہے امام مالک امام ابوحنیف اور امام شافعی نے بیکہا ہے کہ وہ محض مكه سے واپس ميقات كى طرف لوقے اوراس ميں ان كا اختلاف ہے كه آيالوشنے كے بعداس پردم واجب ہے ياتهيں؟ امام ابوصنيف نے بیکہا ہے کہ اگر لوشنے کے بعد اس نے تلبید پڑھ لیا ہے تو اس پر دم نہیں ہے ادر اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تو اس پر دم ہے اور تو ری ا مام ابو پوسف امام محمداورامام شافعی نے ریکہاہے کہ جب وہ احرام باعد صفے کے بعد میقات کی طرف لوٹ آیا تو کسی صورت میں اس پر وم جيس ہے۔ (شرح ابن بطال جسم الاا۔ ١٦٠ 'وار الكتب العلمية بيروت اسم ساھ)

علامه بدرالدين ميني لكصة بين:

اس مدیث پرعلامه کرمانی نے بیاعتراض کیا ہے کہ عمرہ کا احرام بإندهنا ان مواقیت فدکورہ میں سے لازم نبیں ہے ' بلکہ جرانہ ہے بھی احرام باعد منامیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیدائل مکہ کے لیے بھے ہے لیکن جس جگے آفاتی موں یعنی خارج ازحرم سے لوگ ہول ان کے لیے ان ہی مواقیت سے احرام باندھنا شروری ہے۔ د مدة الناری نامی ۱۹۸ (دارالکتب العلمیہ بیروت اسامام)

٦ - بَابُ قُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَتَزُوُّ دُوا اللّه تعالَى كاارشاد: اور سفر خرج تيار كرواور بهترين سفر فَإِنَّ خَيْرً الزَّادِ التَّقُولِي ﴾ (البقره:١٩٧) خرج تقوي (سوال سےركنا) ب(البقره:١٩٤)

اس باب میں اس آیت کا ذکر کر کے بیہ ہتایا ہے کہ ن کرنے والے کواہے ساتھ سفرخرج رکھنا جاہیے اور لوگوں سے سوال نہیں کرنا جاہیے تاکہ س سفریس دواو کول کے مونہوں کی طرف نہ دیکھتارہ کہوہ اس کو بھیک دیتے ہیں یانہیں اوہ جے سے سفریس صرف الله كى طرف متوجد ب أى وديكم رب اورمرف اى سے سوال كرتار ب\_

حضرت ابن عباس رہی کشد بیان کرتے ہیں کدلوگ اسینے محمروں سے حج کرنے کے لیے لکتے تنے اوران کے پاس سفرخری قبیس ہوتا تھااوروہ کہتے تھے کہم اللہ کے کھر کا قصد کررہے ہیں تو کیادہ ہمیں جیس کھلائے گائو اللہ تعالی نے تھم دیا کہم زاوراہ لے کرسفر کرؤ جوتم كولوكول كے آ مے ہاتھ كھيلانے سے روكے۔ (مدة القارى ع م م ١٩٨)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بشرنے مدیث عَنْ وَرْقَاءً وَمُ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ بِيان كَ انهول نے كها: بميں شابد نے مديث بيان كى از ورقاء از عمرو بن دیناراز عکرمه از حضرت ابن عباس مِنْ کَلْتُهُ انہوں نے بیان کیا کہ اہل یمن مج کرتے تھے ادرا ہے ساتھ زادِ راہ (سفرخرج)

١٥٢٣ - حَدَّثْنَا يَسْحَيَى بْنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثْنَا شَبَابَةً عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ كَانَ أَهُلُ الْيُمَنِ يَـحُـجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكُّونَ تہیں لیتے تنے اور کہتے تھے کہ ہم تو کل کرنے والے ہیں کھر جب وہ مدینہ آتے تو لوگوں سے سوال کرتے اللہ تعالی نے بدآ یت نازل فر مائی: اورسفرخرج تیار کرواور بهترین سفرخرج تقوی (سوال ے رکنا) ہے۔اس کی ابن عید نے از عمرد از عرمدمرسل روایت

فَإِذًا قَلِهُ مُوا الْمَدِينَةَ سَالُوا النَّاسُ ۚ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى ﴾ .رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو ' عَنْ عِكْرِمَةً مُوْسَلًا. (سنن ابوداؤد:١٢٣٠)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکی بن بشر ابوز کریاء سیاللدتعالی کے عباد صالحین میں سے تھے سے ۲۳۲ میں فوت ہو مکے تھے (۲) شابہ بن سوار الفزاری (۳) ورقاء بن عمر دبن کلیب ابوبشرالیشکری (۴) عمر و بن دیتار (۵) عکرمه مولی این عباس (۲) حضرت عبدالله بن عباس میختهکشد -

اغنیاء پرتوکل کرنے کا شدیدحرام ہونا

علامدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال ماكلى قرطبى متونى ٩ ٣ ٣ ه كلصت بين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موال کے سرتھ تو کل شنب وہا۔ تو کل سرف اللہ پر ، وہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سوامس اور ے بالک استعانت بیس کی جاتی 'جیما کرمدیث میں ہے:

حفرت ابن عباس وجهما فدييان كرتے ہيں كدرسوں المدسمائيل في الرايا: ميري امت سے ستر ہزارا فراد بغير حساب كے جنت میں داخل ہوں سے 'میہ وہ لوگ ہیں جو (شرکیہ الفاظ پر ہن) دم کراتے ہوں کے نہ فال لکلواتے ہوں سے' وہ صرف اپنے رب پرتو کل كرتے ہول مے \_(منج ابخارى: ١٢٢١ - ١٣٣٠م مسلم: ٢٢٠ استداحه ج اس ١٠٠٠)

اغنیاء پرج کےعلادہ بھی سوال کر: "ام ئے اور تے میں ان پرسواں کرنے کی حرمت ادر بھی مؤکد ہے۔

(شرح ابن جال ج مهم اسما ' دارالكتب العلميه 'بيردت مهم مهاه)

توكل كي صحيح تعريفه

علامه بدراله بإن عيني حقق متوفى ٥٥ ٨ ه الصحيح مين:

اس مدیث و نتربیت کی تقوی ف وجد او گول سے سوال کرنے کورک کرنا جاہید کیا تم نہیں و کیسے کداشہ تعالی نے ان لوكوں كى مدح فر ماكى ہے جولوكوں سے بالكل سوال بيس كرتے تھے:

لَا يَسْنَلُونَ النَّاسَ الْحَافًّا . (البتره: ٢٧٣) وولوكون مع وركر اكرسوال فبيس كرية -

اس حدیث میں لوگوں کے آمے ہاتھ مجھیلانے کی خدمت ہے اور سوال نہ کرنے کی ترغیب ہے اور کم چیزوں پر قناعت کرنے کا علم ہے اس حدیث میں توکل کی خدمت نہیں ہے ہاں! اس میں لوگوں سے سوال کرنے کی خدمت ہے اور بیلوگ توکل کرنے والے نہیں تھے بلکہ کھانے پینے سے حریص تھے اوکل کی تعریف یہ ہے کہی چیز کے حصول کے اسباب مہیا کر کے اسباب سے تطع نظر کرلی جائے اور اس چیز کے حصول کو اللہ تعالیٰ کی عطاء پر جیوڑ دیا جائے۔ (ممدۃ القاری جو م ١٩٩٠ وارالکتب العلميہ بيروت ٢١٩١١ هـ)

٧ - بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَوَالْعُمْرَةِ الرَّمره مِن اللَّ مَدكام باند ضع كى جكه

اس مدیث کے منوان میں 'مھل ''کالفظ ہے ہے' اھلال ''کاام ظرف ہے اور' اھلال ''کامفی ہے؛ بلندا واز ہے تلبیہ پڑھنا اور چوکہ مسلمان اترام ہاند سے وقت بلندا واز ہے' لبیك السلم لبیك '' كہتے ہیں اس لیے' اھلال '' ہے مراد ہے: اترام ماند صنا ۔۔۔

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ إِلاَهُ إِلَّا هُلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ إِلاَهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ النَّامِ الْجَعْفَةُ وَلَاهُ إِلَّهُ النَّامِ النَّامِ الْجَعْفَةُ وَلَاهُ إِلَّهُ النَّامِ النَّامِ الْجَعْفَةُ وَلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ النَّامِ النَّامِ الْجَعْفِةُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْبَعْنِ يَلَمُلُمُ مُنَّ الْمُعَلِيلُ وَلَاهُ إِلَى النَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَنِيلُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

[المراقب الحديث:١٥٢٩\_١٥٢٩ - ١٨٣٥\_١٥٣٠]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مؤی بن اسامیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے صدیث بیان کی از والدخوداز انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے صدیث بیان کی از والدخوداز دھزرت این عباس رفی الله کی انہ الله خوداز دھزرت این عباس رفی الله کہ کی الفی آنی ہے کہا مقرر فر مایا اور اللی شام دوالہ کے لیے الحقہ کومیقات (احرام باعد صنے کی جگہ) مقرر فر مایا اور اللی شام کے لیے الحقہ کومیقات مقرر کیا اور اللی نجد کے لیے قرن المنازل اور اللی یمن کے لیے جی اور ان الوگوں کے لیے جی جو دومرے مکول اور اللی یمن کے لیے جی اور ان لوگوں کے لیے جی جو دومرے مکول اور ان بھول کے لیے جی جو دومرے مکول میت ان جگروں پر سے گزری جب دورج اور عمرہ کے ادادہ سے ان جگہوں پر سے گزری جب دورج کا درادہ سے آئی اور ان مقامات کا ای طرف ( کمد کی جانب رہتا) ہووہ جہاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کے الل کمہ کم سے جہاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے جہاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے جہاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے جہاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے حی کی کے الل کمہ کم سے حی کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحی کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحیح کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحیح کی کے الل کمہ کم سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد صحیح کی کے اللی کمہ کم کے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد سے حیاں سے بیلے وہیں سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے احرام باعد سے

( منج مسلم: ۱۸۱۱ الرقم إسلسل: ۲۷۵۷ مستن ابودا و د: ۱۳۸۸ مستن نسائی: ۲۱۵۸ الیج مسلم: ۱۸۱۱ الرقم استندالی : ۲۲۵۸ مستندالی از ۲۲۵۸ مستندالی از ۲۲۵۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستندالی از ۲۲۸ مستند الرسانیة بیرونیت )

اس مدیث کے دجال کا اس سے پہلے تو رق او چاہے۔

اس مدیث کاعوان ہے: تج اور عمرہ میں الل مکہ کے احرام بائد منے کی جکد۔ اس مدیث کی اس عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اور جوان مقامات کے اس طرف ( مکہ کی جانب) رہتا ہو وہ جہال سے ملے وہیں سے احرام بائد سے حق کے الل مکہ کمہ

يلملم كالعيين اورياً ستان كرك عشر عاهرام باندها كاجكه

اس مدیث میں جن مواقبت کا ذکر ہے ان میں سے ذوانحلید انجھہ اور قرن المنازل کی شرح ابخاری: ۱۵۲۲ میں کی جا یکی ہے اور اس میں پلملم کا بھی ذکر ہے اس کا کل وقوع ہیہ:

مكدكي ينوب بن ووشب كى مسالت برالى يمن كى ميقات جهال معظرت معاد بن جبل ويكاف كم مجربهى ب-

( بهم المبلدان أردوص ١٦٣ م المجين الام في اياز منز كما يي)

الملم ایک پہاڑے کہ سے دومنزل پر۔ ہندوستان سے جولوک مکہ وجائے ہیں وہ جہاز بی میں سے اس بھاڑ کے برابر کھی کر احرام باعد لیتے ہیں۔ (تیسر الباری نع اص ۱۱۱)

بہلے لوگ بوی جہاز کے در بدستر کر کے بچے کے لیے جاتے تھے اور جب یکنم کے پاس سے جہاز کررتا تھا تو کیتان ان کومطلع

كرديا تقاادروه جهاز يس احرام بانده ليت تف اب بحرى جهاز س ج كاسنرمتروك بوكيا اس لياب بواتى جهازيس بيف ك بعد احرام بانده لیا جائے ، بہتر یہ ہے کہ ائیر بورث کی لاؤ نج میں سکون سے وضو مرکے احرام باندھ لیس یا تھرسے احرام باندھ کرچلیں اور لا وُرج میں دورکعت نماز پڑھ کرج یا عمرہ کی نیت کرلیں محمرے نیت نہ کریں کیونکہ بعض اوقات پرواز میں بہت تا خیر ہوجاتی ہے اور بعض اوقات پروازمنسوخ موجاتی ہے۔

الل مدينه كاميقات اوروه لوگ ذوالحليفه ٨ - بَابُ مِيْقَاتِ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ ' يبني سے يہلے احرام نہ بالدهيس وَلَا يُهِلُونَ قُبُلَ ذِي الْحُلْيُفَةِ

اس عنوان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بناری کے نزد یک میقات سے پہلے احرام با عدمنا جائز نہیں ہے لیکن ہم سی ابخاری: ۱۵۲۲ کے موان کی شرح میں بیان کر میکے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ میقات سے پہلے احرام با ندهنا جائز ہے ہندوستان پاکستان اور دوسرے اسلامی شہروں سے جولوگ جے یا عمرہ کرنے ہوائی جہاز کے ذریدسفر کر کے جاتے بیں ان کے لیے عین میقات پراحرام باعرصنا توممکن بی جیس ہے اس سےمعلوم ہوا کدامام بخاری کا غرب تا قابل مل ہے۔

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَحَبُرُكَ المَامِ بَمَارِي دوايت كرت بين: بمين عبدالله بن يوسف نے مَالِكَ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَعِنَى اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهُلُ الْمُدِيِّنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ۚ وَٱهْلُ نَجْدٍ مِنْ قُرُنِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِيُّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ آهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكُمُلُمَّ.

حديث بيان كي المبول في كها: جمين امام ما لك في خروى از نافع از حعفرت عبد الله بن عمر يشكفن وه بيان كرت بي كدرسول الله سُلُولِيَا لَمُ فَيْ مِايا: الله مديدة والحليف سه احرام بالدهيس اور الل شام الحصه سے اور اہل مجد قرن سے ۔ معزمت عبد اللہ نے کہا: اور مجمع بدعد يث بيني م يرسول الله الله الله الله عن الله يمن يلمنم ساحرام باندهين

اس مدیث می دوانحلید الحقد اور تران کا ذکر بان کی شرح سی ابخاری: ۱۵۲۲ می گزر چکی ہے اور اس مدیث میں يقملم کا ذكرب اس كى شرح محيح ابخارى: ١٥٢٣ بس كزر چكى ہے۔

الل شام كاحرام باندهن كا جكه

امام بخارى روايت كرتے بين: جميل مسدد نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از عمرہ بن دینار از طاؤس از حعرست ابن عماس رختند وه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الله عن الل مدين ك لي ذوالحليف كوميقات مقرر كيااورابل شام ك لي الحقد كواور الل نجد ك لي قرن المنازل كو اور الل يمن كے ليے الملم كو سيمواتيت ال مقامات برر بے دالول کے لیے ہیں اور دوسرے ملکول سے جو لوگ ان مقامات سے تخزرين اوروه وبال يرريخ والفي شهول اوروه جج اورهمره كااراده كردب مول ان كے ليے بھى يدمواتيت بيں اور جولوگ ان

٩ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

١٥٢٦ - خِلَيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُمْدِو بُنِ دِينَادِ عَنْ طَاوِسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللُّهُ كَعَالَى عَنْهُمًا قَالَ وَقَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ۚ وَلِاهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلِاهُلِ نَجْدٍ قُرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهُلِ الْيَمَنِ يُـلَـمُلَمُ وَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ا لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ۖ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهُ ۚ وَكُذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مُكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا. مواقیت سے ماوراءرہے ہول وہ اپنے گھرسے احرام باندھیں ای طرح الل مک مکدسے احرام باندھیں۔

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۱۵۲۲ اور ۱۵۲۳ کا مطالعہ کریں۔

اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم نے اس کو الز ہری سے محفوظ کیا ہے از سالم از والدخود کہ نی ملی اللہ ہے از سالم از والدخود کہ نی ملی اللہ ہے از سالم از مقرد کیا ۔۔۔۔ (ح)

١٠ - بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ نَجْدٍ

١٥٢٧ - خَدَثَثَنَا عَلِى قَالَ حَدَثَثَنَا سُفْيَانَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزَّهُ مِنَ النَّهِ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ وَقَلْتَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. ح.

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۱۵۲۲ کا مطالعہ کریں۔

١٥٢٨ - حَدَثْنَا آخْ مَدُ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ الْجَبَرِنِي يُونُسُ عَنِ آبُنِ شِهِابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ شِهِابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهَلُّ الْهُلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهَلُّ الْهُلِ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهَلُّ الْهُلِ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي اللّهُ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي السَّامِ مُهْيَعَةً وَهُي اللّهُ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي اللّهُ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهُمُ وَاللّهُ السَّامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَمَعَةُ وَمُهَلّ الْهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلُ مُ السَمَعَةُ وَمُهَلُّ الْهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَمّعَةُ وَمُهَلُّ الْهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُ لَاهُ مَلْ الْمُ السَمّعَةُ وَمُهَلُّ الْهُلُ الْيَمَنِ يَلَمُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَمّعَةُ وَمُهَلُّ الْهُلُ الْيَمَنِ يَلَمُولُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُهُلُّ الْهُ الْمُولُ الْيَمَنِ يَلْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَمُهُلُّ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں امام احمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے بیٹس نے خبروی از ابن شہاب از سالم بن عبداللہ از والد خووائی نڈانہوں نے کہا: شن نے رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ما می موے سا ہے کہ الل مدینہ کے احرام باعد صنے کی جگہ قو والحلیمہ ہے اور اہل شام کے احرام باعد صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن اور اہل خید کے احرام باعد صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن می میں ہے اور اہل خید کے احرام باعد صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن میں اور اہل خید کے احرام باعد صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن میں اور اہل خید کے احرام باعد صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن میں انہ اس کو نہیں سے اور اہل ایک کے کرائی باعد صنے کی جگہ تبدل میں نے اس کو نہیں سے ان کہ انہ کی ترائی اور میں نے اس کو نہیں ساکہ اہل ایکن کے حرام باعد صنے کی جگہ پہلم ہے۔

اس مدیث کی شرح بھی میج البخاری: ۱۵۲۲ 'اور ۱۵۲۳ میں گزر چکی ہے۔

١ - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ
 دُونَ الْمَوَاقِيْتِ

١٥٢٩ - حَدَثْنَا قُتَبَةً قَالَ حَلَقَانَ حَمَّادُ عَنَّ اللهُ تَعَالَى عَمْسُوو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَتَ لِاهْلِ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَتَ لِاهْلِ الْمُعْلَمُ وَقَتَ لِاهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة وَلاهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة وَلاهُلُ الشَّامِ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جولوگ مواقیت کے ماور اور ہے ہوں ان کے احرام باندھنے کی جگہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: بیس قتید نے صدیت بیان کی از عمر و از طاق س از کی انہوں نے کہا: حماد نے صدیت بیان کی از عمر و از طاق س از محرت ابن عباس رفت کاننه وہ بیان کرتے ہیں کہ نی المقیلیم نے الل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا اور الل شام کے لیے الحقہ کو اور الل بیام کم کو اور الل نجد کے لیے قرن کو سویہ ان مقامات کے رہنے والوں کے میقات ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والوں کے میقات ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے نہ ہول اور ان مقامات سے گرریں اور دوان لوگوں میں سے ہوں جوجج اور عمرہ کا ارادہ کرتے

ہوں اور جولوگ ان مواتبت کے ماوراء ہون دواہ کمرول سے احرام با ندھیں۔ احرام با ندھیں۔

اس مدیث ک شرح مسیح البخاری: ۱۵۲۳ ش گزر چی ہے۔ ۱۲ - بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ الْدَمَنِ

١٥٣٠ - حَدَثَنَا مُعَلَى بُنُ اَسَدِ قَالَ حَدَّفَا وُهَيْبُ اَسْدِ قَالَ حَدَّفَا وُهَيْبُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَتَ لِا هَلِ الْمَلِي عَنْهُمَا اَنَّ النَّيْقَةِ وَلاَ هُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ  يمن كے احرام باندھنے كى جكہ

اس مدیث کی شرح مجی می این ری: ۱۵۲۳ ش گزر بی ہے۔

١٣ - بَابُ ذَاتُ عِرْقِ لِاهْلِ الْعِرَاقِ

'' بھسر ق'' کامعنی ہے: چھوٹی بہاڑی میں ہے شہروں میں سے پہلاشہرہے یہاں تعن بڑے بڑے کوی ہیں ادر اس کے قریب ابور غال کی قبر ہے اور یہاں ایک یاغ ہے جو کمہ سے اٹھارہ میل کے قاصلہ پر ہے۔ (محدۃ القاری ج مس ۲۰۷)

رَيِبَ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَهُو اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَدَّ الاَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَدَّ الْاهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الْاهُ أَوْلًا اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ  عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں تن بن سلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اند بن نمیر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اند بن نمیر نے ددیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر وقتی از بان عمر وقتی از منہوں نے بیان کیا: جب بید ودنوں شہر (بھرہ اور کوند) فتح ہو گئے تو لوگ حضرت نمروش نشر کیا ہے ہاں آئے 'پھر انہوں نے کہا: یا امیر المؤسنین! رسول اللہ شخط اللہ تا ہے 'پھر الموسنین! رسول اللہ شخط اللہ تجد کے الل نجد کے لیے میقات مقرر کیا ہے اور وہ ہمارے داست مخرف ہے اور اگر المراس نے کہا: یا امیر المؤسنین قریب ہم پر دشوار ہے 'حضرت عمر نے المی خوان ہا کہ اور اگر اللہ خوان کی موازی اللہ خوان کے داستہ میں کوئی جگہ بتاؤ 'پھران کے فرایا: تم قرن کے موازی اپنے داستہ میں کوئی جگہ بتاؤ 'پھران کے لیے ذات بھر ق کومیقات بتادیا۔

الل مراق كاميقات ذات برق ہے

اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔

صدیث مذکور کے رجال

(۱) على بن مسلم ابن سعيد ابوالحسن ميد ٢٣٥ ه مي فوت هو محيح يتي (٢) عبد الله بن نمير (٣) عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عاصم بن عاصم بن عاصم بن على بن عمر بن الخطاب ويم الله العربي العدوى (٣) نافع مولى ابن عمر (۵) حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢) حضرت عمر بن الخطاب (٢) حضرت عمر بن الخطاب ويم الله العربي الخطاب ويم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ال

اس اعتراض کا جواب کہ بھرہ اور کو فہ حضرت عمر کے عہد میں فتح نہیں ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور حدیث میں مذکور ہے: جب بیددونوں شہر فنخ ہو سے تھے

ملامه بدرالد من محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ مد لكست إلى:

اس مدیث جل جن دوشہوں کا ذکر ہے اس سے مراد بھر ہ ادر کوفہ ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بھر ہ ادر کوفہ کو مسلمانوں نے شہرینایا تھا اور ہا دھی حضرت عربین الخطاب فی تخلفہ کے جہد خلافت جل الن کی بنیادر کی گئی تو یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ جب یہ دوشہر فتے کے مسلمانوں کا جواب ہیں ہے کہ حدیث میں جو ذکور ہے کہ جب ید دوشہر فتے کے مسلمانوں کا جواب ہیں ہے کہ حدیث میں جو ذکور ہے کہ جب ید دوشہر فتے کے مسلمانوں کا جماعت ہوگیا ، بھر ہ ادر کوفہ کے درمیان اتی فرع کی ساخت ہے اور ان کے پاس دریا ہے فرات ہے اور اس سے بہت نہریں لکا کی جی اور بھر ہ ادر کوفہ میں دریاؤں کے پائی ہے کا شت کا رہی ہوتی ہے۔

اس بردلیل کدوات عرق کونی مافی این است بن میقات بنایا تھا، حضرت عرف استم کی بیلنے کی تھی

این المندر نے کہا ہے کہ عام الل علم کا حضرت این عمر کی ظاہر صدیث پر انفاق ہے اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ جوفض ذات بر ق کے پاس سے گزرے وہ کیا کرے؟ ہیں حضرت ابن عمر کی صدیث سے بہ ٹابت ہوتاہے کہ الل عراق کے لیے حضرت عمر ویک فند نے ذات بر ق کومیقات مقرر کیا اور اس کومیقات قرار دیے ہیں نی مشافی آئیے سے پی با بت نہیں ہے۔

ش كهتا مول كريم يد ب كرني الني الله الله الله الله عن وات عمر ق كوالل عراق كا ميقات قرار ديا تها كيونكه في الني آلي الله وي ك دريد تمام مكول اورشهرول كوجان ليا تها عديث من ب:

حضرت او بان دی آند بیان کرتے میں کدرسول الله ملی آئیا ہے فر مایا: بے شک اللہ فے میرے لیے تمام روئے زین کو لیب ویا اللہ میں میں میں نے اس کے تمام سٹارتی اور مغارب کود کھے لیا اور نب شک میری امت زیمن کے ان تمام ملکول بھی جائے گی جن کو میرے لیے لیسٹ ویا میں اور معام 100 سنن ایوداؤد: ۳۵۵۲ سنن ایوداؤد: ۳۱۵۲ سنن تر بری ۲۱۷۲ سنن این ماجہ: ۳۹۵۲)

فقہا وتا ہمین میں جمہور علا ہ اور بعد کے علاء امام ایو صنیفہ امام مالئی امام احمہ اسحاق اور ایوثور نے بیکہا ہے کہ الل عراق کا میقات ذات بھر ق ہے گرام شافعی نے بیکہا ہے کہ سخب یہ ہے کہ الل عراق کا میقات ذات بھر ق ہے گرام شافعی نے بیکہا ہے کہ سخب یہ ہے کہ الل عراق کا حقیق ہے احرام ہا عرصیں جو ذات بھر ق کے متوازی ہے اور انہوں نے الا ام میں بیکھا ہے کہ بی سنٹھ کی ایسان کی صدیت ٹابت جیس ہے اس پر صرف او کو ل کا اجماع ہے اس کی تعرق کی صدیت ٹابت جیس ہے اور آپ نے اس کی تعرق کی مدیت ٹابت جیس کی النوالی اور آپ نے اس کی تعرق کی میں ہے اور انہوں نے اس کی تعرق کہ بیس کی النوالی اور الرافعی نے اس کی تا کیدی ہے اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ منصوص ہے اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ امام طوادی نے بیمدیت ذکر کی ہے:

## ذات عرق كوميقات قراردينے كے متعلق ني مُلْوَيْنَاكِم كي احاديث

معفرت عائشہ والک اور ما الم الم الم اللہ اللہ مید کے لیے ذوائحلیفہ کومیقات مقرد کیا اور شام اور مصروالوں کے ليے الحقه كواور الل عراق كے ليے ذات عرق كواور الل يمن كے ليے يكم كو۔

(سنن نسال:۲۲۵۳\_۲۲۴۹ منن ایوداؤد:۲۹۱۷ شرح معانی الآکار:۳۳۸)

ابوالزبير في كها: حضرت جابر ويمكنن بيان كرت بيل كدان سه احرام باعر صنى جكد كمتعلق سوال كيامي الوانهول في كهاك من نے سا ہے ، مجر کہا کہ میرا گان ہے کہ نی من اللہ اللہ اور وقعا کہ الل مدیند دوالحلیفہ سے احرام باعظیں اور دوسرے راستہ کے لوگ انجف سے ادر الل مراق دات برق سے ادر الل نجر قرن سے احرام باعظیں ادر الل یمن ململم سے۔

(شرح معانى الآثار: ٩ ١١٨٩ ، منجع مسلم: ١١٨٣ ، افرقم أمسلسل: ٢٧٧)

عطاء سے روایت ہے کہ حضرت جاہر میں تنفذ نے کہا: رسول الله الله الله الله عند الله مدیند کے لیے ذوالحلیف کومیقات مقرر کیا اور الل شام کے لیے انکلہ کواور اہل یمن کے لیے ملم کواور اہل عراق کے لیے ذات بر ق کو۔ (شرح معانی الآفار: ٥٣٥٠)

حضرت انس بن ما لک و کی تند بیان کرتے ہیں کدانہوں نے رسول الله مان الله عندا آپ نے الل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو ميقات مقرر كيا اور الل شام كے ليے الحقد كو اور الل بھر و كے ليے ذات بر ق كو اور الل مدائن كے ليے العقيق كو بيذات برق كے قريب مكسب - (شرح معانى الآثار: ١٠٠١)

ا مام طحاوی نے کہا ہے کہ لیس ان آ ٹارے ثابت ہو کمیا کہ رسول الله مافی آنے الل عراق کے لیے بھی ای طرح میقات مقرر كيا ہے جس طرح دوسر عشروالوں كے ليے مواقيت مقرد كيے ہيں ۔ (عدة القارى ١٠٥٠ مره ١٠٠٠ وارالكتب العلمية بردت ١٠١١ه) حافظ ابن حجر کی امام شافعی کی تا ئید ہیں ان احادیث کومفٹکوک قر اردینے کی لا حاصل سعی اورمصنف كاامام ابوصنيفه كى تائير مين متعددا حاديث ميحدكودرج كرنا

ما فظ شهاب الدين احدين على بن جرعسقلاني متونى ٢٥٨ ه الكصة إن:

معرت جابر کی صدیث (شرح معانی الآثار: ۳۳۵-۳۳۹) کوامام احمد نے این لعید کی روایت سے اور امام این ماجد نے ابراہیم بن بزید کی رواعت سے روایت کیا ہے اور الن دونول نے ابوالز بیرے روایت کی ہے اس لیے اس صدیت کے مرفوع ہونے م كوكى شك تيس هيد

میں کہتا ہول کے حافظ ابن جرف اہام احمد کی این اصحد سے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

حسن بن موی الاشیب سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن کھیعہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالز بیر فرمات ہوئے سنا ہے کدافل مدینہ کے احرام با عرصے کی جکہ ڈوالحلیفہ ہے اور دوسرے داستہ والول کے احرام با تدھنے کی جگہ الحلمہ ہادرالی مراق کے احرام باعد صفی مکدوات مرق ہادرالی یمن کے احرام باعد صفی میکدوات مرق ہے۔

(منداحه عسم ۱۳۳۳ منداحه:۱۳۵۲ مارج۲۲ م ۱۳۳۳ مؤسسة الرمالة فيروع)

برمدیث منداحد کے ملاوہ درج زیل کتب مدیث ش می ہے: معج مسلم: ١١٨٣ الرقم أمسلسل: ٢٤٦٣ مع ابن فزيمه: ٢٥٩٢ ، شرح معانى الآثار: ٢٨٩٩ مثرح المد: ٨٦٠ منن بيل

50027

ن سے اللہ شعب اللہ تؤوط اور ان کے معاون مخرجین نے لکھا ہے: امام مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کی سند سی ہے اور ابو علامہ شعب اللہ تؤوط اور ان کے معاون مخرجین نے لکھا ہے: امام مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کی سند سی ہے اور ابو الزبیرا مام مسلم کے رجال میں سے ہیں۔(حاشیہ منداحمہ نے مواہت کیا ہے۔ اس حدیث کوایک اور سند سے بھی امام احمہ نے رواہت کیا ہے۔

(مندام جسم ۱۳۳۷ منداح ۱۵۱۱ ۱۱ - ۲۲۶ ص ۱۵۹ مؤسسة الرمالة بحروت)

اس مدیث کوامام احمد نے حضرت عمرو بن العاص بیجانشے سے محل روایت کیا ہے۔

(منداحه ج من ۱۸ طبع قديم منداحه: ۲۹۷ برج ۱۱ ص ۲۹۷ مؤسسة الرمالة كروت)

حطرت عمروین العاص کی مدهدیث درج ذیل کتب مس بھی ہے:

سنن بيهي ج٥ص ٢٨ "سنن دارقطني ج٢ ص٢ ٣٣ ، مجمع الروائدج ٣ ص٢١٦ "حلية الاولياءج ٣ ص ٩٣ - ٩٣ -

حافظ ابن جرنے جو کھا ہے کہ اس حدیث کوامام ابن ماجہ نے ابراہیم بن پر بداز ابوائز بیرروایت کیا ہے 'سودہ حدیث بیہ ہے:
ابراہیم بن پر بداز ابوائز بیراز حضرت جابر رشی تند و بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله مطی آئی ہے خطبہ دیا 'پس فرمایا کہ افل
مدینہ کے احرام بائد ہے کی جگہ ذو الحلیفہ ہے اور الل شام کے احرام بائد ہے کی جگہ الحظمہ ہے 'اور الل یمن کے احرام بائد ہے کی جگہ اور الل یمن کے احرام بائد ہے کی جگہ مے اور الل شام ہے اور الل شام ہے اور الل شرق کے احرام بائد ہے کی جگہ ذات یم ق ہے۔
میلم ہے اور الل نجد کے احرام بائد ہے کی جگہ ترن ہے اور اہل مشرق کے احرام بائد ہے کی جگہ ذات یم ق ہے۔

(سنن این باید:۲۹۱۵)

عافظ شهاب الدين احربن على بن جرعسقلا في شافعي مولى ما مع مع السين المربن على بن جرعسقلا في شافعي مولي من الم

ا مام شافعی نے کہا ہے کہ رسول اللہ منظ آلیا ہے ذات بر ق کومیقات مقرر نہیں کیا اور اس وقت الل سرق نہیں تھے اور انہوں نے اپنی کتاب الأم میں لکھا ہے: یہ ٹابت نہیں ہے سرسول اللہ منظ آلیا ہم نے ذات بر ق کو مد شریکی ہواس پرصرف لوگول کا اتفاق ہے اور یہ اس کی اللہ منظ آلیا ہم کے کہ اس کے کہ ذات بر ق کا میقات ہوئے کہ نی طفح آلی نہیں کی اور یہ اس کی دلیا ہے کہ ذات برق کا میقات ہوئے کہ نی طفح آلی نہیں کی اور حنف کا جاری کی دور ہم اور شافعیہ کے زویک میر منصوس علیہ ہے۔ (نع الباری جسم ۱۰۱ وارالمرد بروت ۱۳۲۷ ہو)

ہم نے میں مسلم سنن ابوداؤ دُ سنن نسائی سنن این ماجہ شرح معالی الآثار منداحمداور متعدد کتب حدیث سے بدواضح کردیا ہم نے میں شخار نے الی عراق کے لیے ذات عرق کے سنات ہونے کی تصریح کی ہے اور بھی امام ابوصنیفہ امام ماکنداور امام احمد کا
غذہ ہے اور ایام شانق کا سے ہم نے کو ذات عرق کی مینات ہونا ٹابت نہیں ہے اور منصوس علیہ ہیں ہے مافظ ابن جرعسقلانی
چونکہ شافعی المذہب ہیں اس لیے انہوں نے تی الا مکان ان احادیث کوضعیف قراروسینے کی لاحائس سی کی ہے وہ آئیجے تیں :

بیحدیث امام احمرا مام ابوداؤد اورامام نسائی ہے مروی ہے (حافظ ابن تجرفے امام سلم کا نام تک نبیں لیا) اوراس میں بیدولیل ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور شاید کہ جس نے بیکہا ہے کہ ذات برق کا میقات ہونا منصوص علیہ نبیں ہے اس کو بیاحاد میں نبیل مینی ہوں گی یااس کے زد کی بیاحاد برخ میں کے بعد مجبور ہوکر لکھتے ہوں گی یااس کے زد کی بیاحاد برخ میں اوران اسانید کے مجبوعہ سے بیصد بھے توکی ہوجاتی ہے۔
جس کہ )اس حدیث کی متعدد اسانید جیں اوران اسانید کے مجبوعہ سے بیصد بھے توکی ہوجاتی ہے۔

ہیں کہ )اس طدیت کی متعدد اسمانیہ ہیں اور ان اسمانیہ ہے ، توعہ سے بید مدیت ہوت ہے۔ ان احادیث پرامام شافعی کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے عہد میں تو عراق آبادہیں ہواتھا امام شافعی نے اس مدیث پر میداعمۃ اض کیا تھا کہ نی مان ایک ایل مشرق کے لیے میقات کیے مقرد کر سکتے تھے حالا تکہ اس و تت الل مشرق نبيل منه ؟ حافظ ابن حجر اس اعتراض كاجواب حافظ ابن عبد البري فل كرتے إين:

ظلاصہ یہ کہ اہام ابوطنیفہ اور دیگرائمہ کے زدیک الل عراق کے لیے ذات بحرق کا میقات ہونا ثابت ہے لیکن اہام شافعی کے نزدیک سی اس کے ہم نے سی مسلم اور دیگر کتب صدیث سے یہ واضح کیا ہے کہ ذات بحرق کا میقات ہونا منصوص علیہ ہوا در تی ماؤٹ کی آئے گئے ہم سے اور اس صدیث پر اہام شافعی کے جواحتر اضات شخ ان کے جوابات ان بی کے مقلدین کے حوالے سے نقل کردیے ہیں۔ وللہ المحمد علی ذالك.

۱٤ - بَابُ

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان ذکر نہیں کیا' اور جب وہ کمی باب کا عنوان ذکر نہ کریں تو وہ باب ابواب سابقہ کے ساتھ لاحق ہوتا ہے' اس سے پہلے ابواب میں مختلف شہروں کے مواقیت ذکر کیے مجئے تھے اور اس باب میں ڈوالحلیقہ کا ذکر ہے اور وہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔

١٥٣٢ - حَدَّثَنَ عَبُدُ اللَّهِ بَن بُرُسُفَ قَالَ آخَبُرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفَعَلُ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفَعَلُ ذَلِكَ. اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَفَعَلُ ذَلِكَ.

مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن بوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام ما لک نے خبر دی از نافع از حضرت عبد الله بن عمر وہی الله انہوں نے بیان کیا که رسول الله من عبد الله بن عمر وہی الله کے میدان میں اپنی اونتی بھائی ہیں منافی ہیں وہاں نماز پر حص اور حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت حبدالله بن عمر وہی کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت کو باللہ کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت کو باللہ کا در حضرت عبدالله بن عمر وہی کا در حضرت کی ایک طرح کر سے

## نی مان کاراستہ کے درخت سے لکانا

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابرائیم بن المندر نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس بن عیاض نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس بن عیاض نے حدیث بیان کی از عبید اللہ از نافع از حصرت عبداللہ بن عمر بری کاند کہ رسول اللہ منظ آلیا آلم ورخت کے راستہ سے (مدید منورہ سے) تکلتے ہے اور معری کے راستہ سے مدید ہی وائد منظ آلیا آلم معری کے راستہ سے مدید ہی وائد ہوتے تھے اور رحت کی معجد میں قماز پڑھتے ہیں وادی کے نشیب میں قماز پڑھتے تھے اور جب والیس آتے تو قو والحلیقہ میں وادی کے نشیب میں قماز پڑھتے تھے اور جب والیس آتے تو قو والحلیقہ میں وادی کے نشیب میں قماز پڑھتے تھے اور جب والیس آتے تو قو والحلیقہ میں وادی کے نشیب میں قماز پڑھتے تھے اور جب والیس آتے تو قو والحلیقہ میں وادی کے نشیب میں قماز

اس مدے کی شرح سی ابناری: ۲۸۳ میں گزر تی ہے۔ ۱۵ - بَابُ خُرُوجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُ سَلَّمٌ عَلَى طَرِيْقِ الشَّجَرَّةِ

١٥٣٣ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنَ الْمُنْفِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَة اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَة اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَة اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَة اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم عَلْم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس مدیث کی شرح بھی میچے ابخاری: ۸۸ میں مرز چکی ہے بعض أمور کی تفصیل حسب ذیل ہے: معرس اس جکہ کو کہتے ہیں جہاں مسافر رات کو تفہرے بیمعرس ذوالحلیف کی مسجد کے نشیب میں واقع ہے اور ذوالحلیف کی ب نست معدے زیادہ قریب ہے۔

نی من المالیا مروات کے راستے سے مدیند سے روانہ ہوتے اور معرس کے راستد سے والی آتے اور آنے جانے مین راستہ بدل ویے اور آپ عید کے دن بھی ایمائی کرتے تھے ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس آتے اُ آج کل رش سے بیچنے کے ليے يك طرفه رينك كا اصول ب أيك مؤك رواند ہونے كے ليے ہوتى ب اور دومرى مؤك داليسى كے ليے ہوتى ب مم كہتے ہيں كدريطر يقد بهى أن التي المنظمة في السنت س ماخوذ ہے۔

نی من المان میں ساری رات و والحلیف کے نشیب میں تفہرتے اور مج ہونے کے بعد مدین میں واخل ہوتے اور آپ کی

تعلیم بھی میں ہے کہ رات کی تاریکی میں محروا پس نہ جاؤ ون کی روشی میں محر جاؤ۔

نبي مُنْ فَيُلِيمُ كاارشاد كه العقيق مبارک وادی ہے

١٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَفِيقُ وَادٍ مُبَارَكُ

العقیق مدینے باہرایک وادی ہے ایک قول بہے کہ تہامہ کے نالہ کی مجرائی میں اس کا یائی و وب جاتا ہے۔

الاس بخارى روايت كرتے ہيں: جميس الحميدي نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید اور بشر بن بکر التنیس نے صدیث بیان کی' ان دونوں نے کہا کہ جمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھے کی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ جھے عمرمہ نے مدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت این عبس و من کاشہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت عمر وی کشنے سے کہ میں نے نبی منتقبہ ہے وادی مقیق کے متعلق بیسنا ہے کدآج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا ہیں اس نے کہا: اس مبارک وادی س ممازیزے اور کیے کہ عمرہ نج میں ہے۔

١٥٣٤ - حَدَثْنَا الْمُحْمَدِينَ قَالَ حَدَثُنَا الْوَلِيُدُا وَبِشْرُ بَنُ بَكُرِ التِّنْيُسِيُّ قَالًا حَدَّثُنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّلَنِي يَسْحِيلِي قَالَ حَدَّلَنِي عِكْرِمَةُ آنَـهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ آتَانِي اللَّهَٰلَةَ 'اتِ يَنْ رَّبِي فَقَالَ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ ۚ وَقُلَّ عُمْرَةٌ في حَجَّة [ إفراف الحديث: ٢٣٣٥-٢٣٣٤]

(سنن ابن باجه: ۲۹۷۹ سنن ایوداوّد: ۱۸۰۰ سند الحمیدی: ۱۹ سیح ابن حبان : ۲۰ سرح الت: ۱۸۸۳ سند المیز ار: ۲۰۱ سمح ابن فزیمه: ٢٦١٤ اسن بيني ج٥ ص ١١ منداحه ج اص ٢٦ طبع قديم منداحه : ١٢١ \_ ج اص ٢٠٠ مؤسسة الرسالية بيروت )

(۱) الحميدی بيدا يوبکر عبد الله بن الزبير بن العوام بين (۲) الوليد بن مسلم (۳) بشرالتيسی (۴) عبدالرطن بن عمرالاوزای (۵) يکی بن اي کشير (۲) عمر مدموتی ابن عماس (۷) حضرت عميدالله بن عماس بين الله (۸) حضرت عمر بمن الحطلاب تاکی لله (مُدة الكاري ع9ص ١١٦)

اس مدیث کی باب سے منوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اس مبارک دادی میں قماز پڑھے۔

## آپ کے پاس آنے والے کا مصداق آپ نے وادی عقیق میں کون می نماز پر می تھی؟ اور عمرہ کا مج میں ہونے کامعنی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حتى متو في ٨٥٥ ه لكميت جين:

اس مدیث میں فرکورے: آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا امام بیکی نے تفری کی ہے کہ یہ آنے والے حضرت جریل علیہ الصلوٰ قدالسلام منے اور بیمی موسکتا ہے کدان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہو۔

اس نے کہا: اس مبارک وادی میں تماز پڑھے اس تمازے وہ تماز مرادے جواحرام باندھتے وقت پڑھی جاتی ہے اور بیمی ہو سكتاب كداس مرادي كافراد و-

اورآب كيے كد عمره في ش ب: اس كااكم منى يہ كري عمره في من كينى آب كايد في في قر ان بي ياس كامعى ب: ميمره ج كے ساتھ ہے يا يدهمره ج مس مندرج ہے اور يہ مى بوسكتا ہے كرة ب نے بداس ليے فرمايا ہوتا كرة ب كے اصحاب كومعلوم بو جائے کہ قران مشرد م ہے۔

وادى عقيق كى فضيلت اوراس بردليل كه آپ كا جج ، جج قر ان تقا

اس حدیث سے وادی فقین کی نظیمت معلوم ہو کی اور س کی یفضیلت مدیند منور و کی فضیات کی وجدے ہے۔ اس سے بیمی معلوم موا کداحرام باندھتے وقت فماز پڑھنی جائے تحصوسان واوی میں۔

اس سے بیمی معلوم ہوا کہ جج کرنے والے واپے شہر کے تریب کی جَدیر احرام باند در کرتماز پڑھنی جا ہے۔ اس مدیث سے بیمی معلوم ہوا کرسب سے الفل ج " جج قران ہے اور بیکہ نبی المؤینائیم کا جج جمع الوداع می قران تھا "ترتع یا افراد نہیں تفااور میں نتہا واحناف کا فدہب ہے اس کی دلیل مدہ کہ ٹی ملٹی کیا گئے کو انٹر کی کھرف سے میں تھم دیا حمیا کہ آپ کہے کہ میدعمرہ ج میں ہے البذا آپ کوریکم دیا ممیا کہ آپ ہر واور نے کوجع کریں زر رینین آران ہے اور جب آپ کوقران کا حکم دیا ممیا ہے تو بیال

ہے کہ آ پ جج تمتع یا جج افراد کریں۔ (عمدة القارى ن استاء۔ ١١٦ دارالكتب الله عروت ١٣١١ه)

مد يث بيان كى انهول نے كيا: جمين فنيل بن سليمان في صديث وان کی انہوں نے کہا: ہمیں موی بن عقبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کیا: مجے سالم بن تبداللہ نے حدیث ہیان کی از والد آخرى حصر من ذوالحليف كى دادى كفيب من خواب من سيكها مياكة ن مديندكي مبارك وادى من بين-موى بن عقبه في كها كرسالم في بهار اونث كويمى دبال بنها ديا وه اس جكدكو وحويد رہے تھے جس جگہ حضرت عبداللہ بن عمر انتخارے اواث کو بھاتے تھے اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہال رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله و الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی اله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله

١٥٣٥ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ آبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا المام بخارى دوايت كرت بي : بمي محد بن الي بكر نے فَ ضَيْلٌ بِينَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عُقَبَةً الله حَـ لَأَتُنِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيِّهِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَبِّي وَهُوّ فِي مُعَرَّسَ بِلِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي ۚ قِيْلَ لَهُ إِنَّكَ بِيُطْحَاءِ مُبَارً كُذِ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ كُتُوخَى بِالْمُنَاخِ الَّــلِي كَانَ عَبْــدُ اللَّهِ يُنِينِعُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُوَ آسْفِلُ مِنَ الْمَسْجِلِ الَّــلِي بِهُ عَلَىٰ الْوَادِي لِينَهُمْ وَلِينَ الطَّرِيقِ وَسَطَّ مِنْ ذٰلِكَ.

کے آخری مصمین مرتے تھے وہ جگداس معجدی کی طرف ہے جو ال وادی کے نشیب میں ہے وہ جکدان لوگوں کے اور راستہ کے ورمیان می ہے۔

اس صدیث کی شرح استح ابخاری: ۸۳ میں گزر چکی ہے۔ رسول اللدمن فينظيم اورحضرات صحابه کے قیام کی جگہوں پرخصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس جگہ رسول الله مل الله مل الله علم سے اس نبکہ قیام کرنے سے اور نماز پڑھنے سے ایس خاص رحتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں جواور جگہ بیں ملتیں اس لیے حضرت عبداللہ بن عمراس جگہ کوڈھونڈ رہے تھے جہاں آپ تھہرے تھے ورندوه می بھی جگر خبر جاتے اور میج کونماز پڑھ لیت ای طرح حضرات محاب کرام جس جگر نفہرے ہوں وہاں بھی انڈرتعالی کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں ورندسالم حضرت مبداللہ بن عمرے تیام کی جگہ کوتہ الاش کرتے اور کسی بھی جگہ قیام کر لیتے اور قماز پڑھ لیتے۔

١٧ - بَابُ غَسْلِ الْمُحُلُونِ الرَّكِيرُ ول يرخوشبوكاليب موتواحرام باند صف ے پہلے اس کو تنمن ہار دھوڈ النا جا ہے

اس مدیث کے عنوان میں اعلوق "كالفظ باياكتم كى خوشبوب جوزعفران سے بنائى جاتى ہے۔

ا وعاصم نے کہا: ہمیں این جرت کے نے خبردی انہوں نے کہا: جميعطاء فرحردي ازمفوال بن يعلى انهول في بيخردي كمحصرت ہور ہی ہوتو مجھے وہ منظر دکھا کیں معنرت عمر نے بیان کیا کہ جب نی الفیلیم حرانہ می سے اور آپ کے ساتھ آپ کے امحاب ک ا كي جماعت من اس ونت أيك من في آكركها: يارسول الله! جو تنص عمره كااحرام باعد سے ادراس نے كيروں يرخوشبونكائى موئى مو آب اس کے متعلق کیا فر ماتے ہیں؟ تو نبی من الکے آبے ایک ساعت خاموش رہے مجرآب بروی نازل ہوگی میں حضرت سر بین فشہ نے حصرت يعلى كى طرف اشاره كميا تو حصرت يعلى آئے اور اس وقت حضرت یعنی نے اس کیڑے میں اینا مرداظل کرلیا اس وقت رسول الدافية الله على المراح مورياتها اورآب فرافي الداخية آپ کی یہ کیفیت منقطع ہو گئ تو آپ نے بع جیما: وو مخص کہاں ہے جس نے مرو کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو اس مخص کو لایا میا اس نے قرمایا: تمہارے کیڑوں پر جوخوشبوگی ہوئی ہواس کو تمن مرتبد وحولوُ اورا پناجته (لسبا کوٹ) اتار دو ٔ اور اسینے عمر و میں وہی افعال کرو

١٥٣٦ - قَالَ أَبُو عَاصِم أَخْبُرُنَ ابْنُ جَرَبِينَ أَخْبَرُنِي عَسَطَاءٌ أَنَّ صَفَوًانَ بَنَ يَعْلَى أَخَبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمْرً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ آدِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوْحَى إِلَيْهِ. قَالَ فَيَسْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفُرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ جَاءً هُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرْى فِي رَجُلِ آحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُو مُتَصَوِّحٌ بِطِيبٍ ؟ فَسَكَتَ النَّبِي صَلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ۚ فَجَاءً وَ الْوَحَى ۚ فَاشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى يَعْلَى ۚ فَجَاءً يُعْلَى ۗ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْبٌ قَدْ أَظِلُّ بِهُ ا فَآدُ خَلَ رَأْسَهُ ۚ فَإِذًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُ حُمَّرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ الْمُ مُرِى عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الَّذِي سَالَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأَتِي بِرَجُلِ ۚ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ تَكُوثَ مُرَّاتٍ وَانْزِعُ عَنْكَ الْجُهَّةُ وَاصْنَعْ فِي عُمْرِيكَ كُمَا تُصْنَعْ فِي حَجْرِتكَ . فَلْتُ لِعَطَاءِ أَرَادَ الْإِنْفَاءَ حِيْنَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَالاتَ مَرَّاتِ؟قَالَ نَعَمُ.

ثُلَاثُ مُرَّاتٍ مِنَ الثِيَابِ

[المراف الحديث: ١٨٨١ ـ ١٣٣٩ ـ ١٨٨٥ ـ ٣٩٨٥ ] جوتم النيخ عمل كرتے ہو ابن جرت نے كہا: ميں نے عطاء سے
پوچھا كہ جب نبى التي الله الله اس كو تين مرتبدد هوئے كا تكم ديا تھا تو
كياس ہے آپ كی غرض كرزے كو خوب صاف كرتائتى؟ عطاء نے
كياس ہے آپ كی غرض كرزے كو خوب صاف كرتائتى؟ عطاء نے
كیانیاں!

(صحیح مسلم: ۱۱۸ الرقم السلسل: ۲۵۳ مستن الجداؤد: ۱۸۱۹ مسن ترزی ۲۳۷۱ مستن ضائی: ۲۲۹۷ میچ این فزیمه: ۲۲۷ مسنن دارقطنی ج۲ مساس ۱۲۱۰ میچ این ترزی ۱۲۹۱ میچ این حبان: ۲۵۷۹ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این حبان ۲۳۱۱ میچ این خری منداحد تربی ۲۳۱ میچ این خری منداحد تربی ۲۳۱ میچ این خری منداحد تربی ۲۳۱ میچ این خری منداحد تربی ۲۳۱ میچ این خری منداحد تربی ۲۳۱ میچ این خری منداحد تربی میچ این خری منداحد تربی میچ این خری میچ این خری میچ این در میچ این خری میچ این خری میچ این در میچ این در میچ این در میچ این خری میچ این خری میچ این خری میچ این در میچ این در میچ این در میچ این خری میچ این خری میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این خری میچ این خری میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در در در میچ این خری در میچ این خری در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در میچ این در

(۱) ابوعاصم النبيل ان كانام المضحاك بن مخلد ہے (۲) عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج (۳) عطاء بن افی رہاح (۴) صفوان بن یعلیٰ بن امیہ (۵) ان کے دالد یعلیٰ بن امیہ۔ (ممرة القاری ج م ص ۲۱۵)

احرام باند ہے وقت خوشبولگانے کے جواز میں امام طحاوی کے دلائل اور مانعین کے جوابات علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال ماکی قرطبی متونی ۹ میں ھولکھتے ہیں:

اس حدیث میں هراند کے واقعہ کا بیان ہے جب فرسی کی بیٹے غزوہ حثین ہے واپس آئے تھے اور اس جگہ نبی النَّائِیْلَیْم حنین کے مال نتیمت کونٹسیم کیا تھا۔

ا مام ایوجعفر متوفی ا ۳ ادے کہا ہے کہ بعض فقہا ہے اس صدیت کی ہنا و پر بیا کہا ہے کہ احرام باعد متے وقت خوشبونگا نا مکروہ ہے ' حضرت عمر' حضرت عثمان حضرت ابن عمر' حضرت عثمان بن الى العاص ترافی بی عطاء 'الز ہری' امام مالک اور امام محمد بن الحسن کا مہی مسلک ہے اور دوسرے فقہا ہے نے ان کی مخالفت کی ہے اور احرام ما ندھتے وقت خوشبولگا نے کو جائز قر ارویا ہے۔

ادر آپ نے اس کواس لیے منع نہیں فر مایا تھا کہ احرام باندھتے وقت خوشبولگا نا جائز نہیں ہے کہذا حضرت یعلیٰ کی حدیث میں یہ رلیل نہیں ہے کہ جو تحض احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ الی خوشبولگائے جس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے یا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ الی خوشبولگا نا جائز نہیں ہے۔

باتی رہے یا اس کے لیے الی خوشبولگا نا جائز نہیں ہے۔

نگاتی تمیں (وہ ذرور مک کالیپ ٹیس ہوتا تھا کس اور رنگ کالیپ ہوتا تھا۔ مجیدی خفرلد)

ا مام طحاوی نے امام محر بن الحسن کے حدیث معلیٰ سے استدلال کور ذکرنے کے لیے بید کہا ہے کداحرام برتنم کے سلے ہوئے كيزے پہنے كواور خوشبولگانے كومنع كرتا ہے اور شكار كرنے كو بھى منع كرتا ہے ادر اس پر ننتہا وكا اجماع ہے كہ جب كوئى حض احرام باندے ے پہلے میں بہنے محراحرام باندھ اے اور دوای طرح قیص بہنے ہوئے ہوتو اس کو میں اتار نے کا تھم دیا جائے گا در اگر اس نے کیم کوئیں اتاراتو بدایا ہوگا جیماس نے احرام باعدم نے بعدمتنق ہیں بہی ہوئی ہادراس پرفدیدواجب ہوجائے کا ای طرح اگراس نے بغیراحرام کی حالت میں شکار کیااورانے ہاتھ سے شکارکو پکڑا ہوا ہے ، ہراس نے احرام یاعد دلیا تو اس کوظم دیا جائے كاكساس شكاركوچيوز دے ورنداييا ہوگا جيسے اس نے حالت احرام جن شكاركيا ہے اى طرح محرم كے اوپر احرام بائد سے كے بعد خوهموں كانامنع ب جيساكسندكور العدر چيزون مين تعااور اكراس نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبولكائي بوتى بوتووه اس كامتل ب جسے اس نے احرام بائد سے کے بعد خوشبولگائی ہوئیا ام طحاوی کا کلام ہے۔

علامدابن بطال كہتے ہيں: جن فقهاء نے احرام بائد مصنے سے پہلے خشبولكانے كو جائز كہا ہے وہ يہ كہتے ہيں كہ خوشبودار ليپ (كريم) اور زردرتك مردول كولكانام سے خواہ وہ بغير احرام كے جو بإاحرام بائد سعے جوئے جو اور جنبول نے احرام بائد معت وقت خوشبونگانے سے مع کیا ہے ال کے فزد بک اس طرح میں ہے اور ٹی طفق اللہ نے جومردکوزعفران لگانے سے منع کیا وہ اہل مدید کے نزد میک صرف حالت احرام میں منع ہے اور بغیر احرام سے مرد کو زعفران کا رنگ لگانا جائز ہے اور ان کے پاس اس مسئلہ پردلائل ہیں ، جن كويهم الن شاء الله مكتاب الملياس " يمل ذكركر إلى محد (شرب ائن بطال جهم سوك) دار يَسَب العلمية ورستا ١١٥١ه م

احرام باندسطة وقت خوشبولگانے میں اختلاف ائمه ادرامام ابوطنیفہ کے مؤقف پراحادیث سے ولائل علامه بدرالدين محودين احريني حنى متونى ١٥٥٨ م لكصيح بي:

احرام باعرصت وقت خوشبوكا استعال كرفي من اوراحرام كے بعدخوشبوكى رئے كے سئله من فقها مكا اختلاف ب بعض فقها م نے اس سے منع کیا ہے اور اس کو مروہ کہا ہے یہ فقہاء امام مالک اور امام محد بن الحن جی اور صحابہ میں معزمت عمر معزمت حال معزمت این عمراور حضرت عثمان بن ابی العاص پین اور فقتها و تا بعین میں عطاء اور الزمری میں اور ووسرے **نقیا ویے ان کی مخالفت کی** ب اوراس كوجائز كهاب بيفقهاء امام ابوصيف اورامام شاقعي بين ان كااستدلال حسب ذيل احاديث سه ب

باندها اورجب آپ نے احرام اتارا طواف کرنے سے پہلے اور معرت عاکش نے اسے دونوں ہاتھ کھیا ہے۔

( من ایخاری: ۲۵۰ امنچ مسلم: ۱۸۹ استن ایدادَ د: ۸۹۱ مستن شانی: ۲۹۸۳)

ك خوشبو) لكاكي احرام كمولية وتت الإراحرام باندهة وتت \_ (ميح ابخارى: • ١٩٥٠ سنن ابدرادد: ٥ ١٥١)

معرت ما تشریف کشدیان کرتی بین کرویا کریس رسول الشد النائلیم کے بالون کے درمیان (ما تک میس) مقل کی چک د کھرای محى اوراس وتت آب احرام باند مع بوسط من ( محمسلم ١٠١١ اسن ابدا دود ١٠١١)

حضرت معلیٰ کی حدیث میں جو فرکور ہے کدرسول الله ما فیلی الله الدین فوشیو ( کا لیپ یا کریم) دھونے کا تھم ویا تھا اس کی وجہ يكل كذانبول في الني كرول بردعفران كاليب لكايا موا تفااور مردول كوزعفران كي فوشبولكان سي سي منع فرمايا بالعضرت یعلیٰ کا تصدیحر اند کے موقع کا ہے اور یہ بالاتفاق ۸ ھا دانعدہ اور حضرت عائشہ دی تشکی صدیث مذکور بالاتفاق جمة الوداع ١٠ ھ کے موقع کی ہے اور اس صدیث پر عمل کیا جاتا ہے جس کا تعلق آخری واقعہ سے ہو۔ (مرة القاری جو ص ۲۱۹ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۱۳ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار الکتب العلم یا ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲ دار ۲۲

ظامسيه بكداحرام باندهت وتت بدن يراور كيرول يرخوشبولكانا جائز بخواه وه خوشبو بعد مرجى باقى رب البية زعفران اورزردرنگ کی خوشبو کالیپ نگانا مردول کے لیے ممنوع ہے خواہ وہ احرام باندھتے ونت لگائیں یا احرام باعد ھنے سے پہلے لگائیں اور احرام باندمنے کے بعد بالا تفاق خوشبولگانا جائز نہیں ہے۔

وی تفی کا ثبوت اور کسی مسئلہ کا نوراً جواب وینا ضروری نہیں ہے عالم کو جائے کہ وہ یقین حاصل کرنے کے بعد جواب دے اور دیکر مسائل

المبلب نے کہا ہے کہ اس صدیث کی نقدید ہے کہ بھی کوئی شرعی علم وی خفی یا وہی غیر متلوے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس سے بیسی معلوم ہوا کددی کی دوسمیں ہیں: وی جلی اور دوقر آن مجید ہے ادر وی تنفی اور دوسنت ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب عالم سے سوال کیا جائے تو اس کا فررا جواب دینا ضروری تبیں ہے جب اس کے زویک اس كا جواب تطعى طور يرمعلوم موجائ تب جواب دس عن جس طرح مي المفي آيا على سيروال كيا حميا كدجو محض عروكا احرام باير سعداوراس ے کیڑوں پر خوشبو کی ہواتو وہ کیا کرے؟ اُس نی مالی آیا کم قامون رے اوروی آنے کے بعد جواب دیا ای طرح جب سی عالم سے سوال کیا جائے اور اس کو جواب متحضر نہ ہوتو وہ دیل کتب کا مطالعہ کرے جواب دے۔

نی النا اللہ اللہ اللہ کو تمن مرجد وحوے ۔اس معلوم موا کہ کی چزکو پاک کرنے کے لیے تین مرتبدوحونا ضروری

آب نے فرمایا: تم عمرہ میں وہی کام کر وجوج میں کرتے ہوائس سے معلوم ہوا کر عمرہ میں بھی سعی اور طواف منروری ہے اہتدا جب كوكى مخص جج تمتع يا جج قران كرے كا تواس كوعمرہ اور جے كے ليے الك الك سعى اور طواف كرنے ہوں سے اور دوتوں كے ليے ايك ستی اورا یک طواف کائی حمیس ہے۔ (شرح وہن بطال مح زیادہ جسم سے ا' دارالکتب العلمیہ' بیروت مسامیا ہے)

احرام باندهت ونتت خوشبولگانا اور جب احرام بالدهن كااراده كرياية كياية اورده كناسي كر ماورتيل لكائ

اورحطرت ابن عماس وفي كله في كها: محرم ريحان (خوشبو دار محول ) موقومكما ي اورة ميندس د كيمكما ياوركمان كي چزول مں سے زینون کے تیل اور تھی سے علاج کرسکتا ہے۔ ١٨ - بَابُ الطِّيبِ عِنْدُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبُسُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يُتَحْرِمُ ويُتَرَجَّلَ وَيَدَّهنَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُشَمَّ الْمُسَحِّرِمُ الرَّيْحَانُ وَيُنَظُّرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوِى بِمَا يَا كُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنُ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل احادیث میں ہے:

عرمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس و منالہ محرم کے ریوان موجھنے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(سنن يبي ج٥ص٥٥ نفرالت ١٦١)

عرمد بیان کرتے ہیں کے معزمت این عہاس بین کاند نے کہا: عرم کے آئیندد یکھنے میں کوئی حرج تہیں ہے۔

(معنف ابن الى شيد: ١٢٩٩٣ ، مجلس على بيروت معنف ابن الى شيد: ١٣٨٣ أوار الكتب العلميه بيروت )

الضحاك بيان كرتے ہيں كەحفرت ابن عماس منتخ كلف جب عمرم كے ماتھ مجسٹ جائيں تو وہ ان پرزيخون كاتيل لگائے يا محمى لكا في و معنف ابن الى شيد: ٤٥٠ ١٣ مجلس على بيروت مصنف ابن ابي شيد: ١٢٩٢ دار الكتب العلمية بيروت)

وَ قَالَ عَطَاءٌ يُتَخَتُّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. اورعطاء نے کہا: محرم اَتُوصَى پهن سکتا ہے اور ہمیان باندھ سکتا

اس تعلیق کی اصل سنن دار قطنی: ۳ س ۲۳ س ۲۷ س ( دارالمعرف بیروت ۲۲ ساھ) میں ہے۔

اور حضرت ابن عمر رہنی گلنہ نے حالت احرام میں طواف کیا اور

ان کے پیٹ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقُدُ حَزَّمَ عَلَى بَطِّيهِ بِنُوْبِ.

اس کی اصل حسب ذیل مدیث ہے:

عطاءاور طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر حالت احرام میں اپنی دونوں کو کھوں کے ادپر عمامہ بائدھے موسئ شقر (مصنف ابها الى شيد: ١٥٣٣٢ وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١١١ ه) ه

وَكُمْ ثَـرَ عَـائِشُـةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِالنَّبَّانِ بَاسًا ۚ لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هُوْدَجَهَا.

ا در مضرت ما مُشْرِ وَمُعْمَالُهُ إِن لُو كُول كے ليے جا تكيا ليننے ميں کول رج نبیں مجھتی تھیں جواونوں کی پشتوں پر حودج باندھتے تھے۔

اس کی اصل اس صدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رہی تا نشہ بین کا نہوں نے جج کیا اور ان کے ساتھ کم عمر لڑکے متھے 'وہ جب ھودج کواونٹ پر ہاندھتے تو ان کے جسم سے پچھ طاہر ہوجاتا تھا تو ہیں نے ان کوجا نگیا پہنے کا تھم دیا 'سودہ ساست احرام میں جا تگیا پہنتے تھے اس حدیث کوامام سعید بن منصور نے اپنی سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (عدۃ القاری ج اس ۲۲۲)

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَعِيدٍ بَنِ جُبَيْر قَالَ كَانَ ابْنُ عُنْدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكُرْتُهُ إِنْ إِرَاهِيمَ إِنَّالَ مَا تَصْنَعُ بِقُولِهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی ازمنصور از سعید بن جبیر انہوں نے بیان کیا کے حضرت ابن عمر سی کشن تنون کا تنل لكات سي بن في ال كاابراتيم الد ذكر كما وانبول في كها: تم ان کے اُس توں کی کیا توجیہ کرو مے جواس مدیث کے منافی

اسود نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رہی اللہ نے چکا۔ دیکھر بی تھی اور آب اس ونت احرام بائد سے ہوئے تھے۔

١٥٣٨ - جَدَّثَنِي الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَآنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرُّم. اس صدیث کی شرح استی ابخاری: ۱۷ مس گزر چکی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عمر دینجانداحرام باندھتے وقت خوشبولگانے سے منع کرتے تھے اس لیے وہ حالت احرام میں اپنے بالوں میں زیون کا تیل لگائے تھے جس میں خوشبونہیں ہوتی تھی ابراہیم نے اس پر بیاعتراض کیا کدان کا بیمل رسول الله ملن الله ملن الله على المن الله الله عن المرام بالمدهة ونت الني بالون كى ما تك من خوشبولاً ترييخ جس كى جمك بعد میں بھی دکھا کی ویش تھی۔

١٥٣٩ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا ۚ زُوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالَتْ كُنتُ أَطَيْبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلُ أَنَّ يَّطُونَ بِالْبَيْتِ. طواف كرنے سے بہلے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللدین یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از عبدالرحمٰن بن القاسم از والدخود از حضرت عا مُشرر و المنظمة وجد في مُطَّالِينَام وه بيان كرتى بي كدي رسول الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله م احرام باندهتے تھے اور جب آب احرام کھولتے تھے بیت اللہ کا

[المراف الجديث: ٢٥٨٣-٥٩٢٣-٥٩٣٨-٥٩٨٨] (صحيح مسلم: ١٨٨١) الرقم أسلسل:٢٧٧٨ منن تساقى: ٢٦٨٥ منن ابن ماجد: ٢٩٢٧ مندالخریدی: ۲۱۰ الهنتی : ۱۳ ام مندایوییلی: ۱۲ ۲۵ ۳ ما ۳۰ می این تزیر: ۲۵۸۱ – ۲۵۸۱ سنن پیملی ش۵ می ۱۳ مستداحری۴ مساور تا ۲ می ۱۳ مسلی قدیم مسنداحد: ٢١٣١٦\_ ج- ٣ ص ٢ سكا مؤسسة الرسالة أبيروت مندالفحادي: ٩٣٩٨)

احرام باندهت وتت خوشبولگانے كا استحباب

علامه بدرالدين محود بن احمد يمنى حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس مدیث سے معلوم ہوا کدا حرام با عرصے وقت فرشیونگا نامستحب ہے فواہ بعد میں وہ فرشیو آتی رہے امام مالک کا اس میں اختلاف ہے دہ اس کوحرام کہتے ہیں اور وجوب فدید کے متعلق ان کے دوقول ہیں اس کی تفصیل میجے ابخارری: ۱۵۳۱ میں گزر پیکی ے ۔ (عدة القارى جه ص ٢٢٦ وار الكتب العلم يردت ١٣٢١ ه)

۱۲۲۰ باب مذکور کی صدیث شرح سی مسلم: ۲۲۲۰ ج ۱۳ م ۱۹۵ م پر مذکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں:

ا احرام سے پہلے فوشبولگانے میں غرامی ائد اواناف کی مؤیدا حادیت احرم کے پھول سو تھنے میں غراب اربعہ ﴿ كيااز دائي مطبرات مين دنول كي تعتيم في المرافي ينام واجب تعي؟ فجن از دائ سے نكاح اور رفعتى مولى ان كى تعداد ﴿ رسول الله مالكينكم ك تدواز واج براعتراص كے جوابات۔

جس نے بال جما کراحرام باندھا ١٩ - بَابُ مَنْ أَهُلُ مُلَبِّدُا

بال جانے كا مطلب بيرے كدجس نے بانوں ميں كوندكى شل كوئى چيز لكائى جس سے اس كے بال چيك كرجم جاكيں تاكد احرام کی حالت میں محرز میں۔

• ١٥٤ - حَدَثَنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخَبُرُنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيِّهِ رَفِيلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِلُ مُكْبِدًا.[الراف الدعث:٩١٥-٥٩١٥\_٥٩١٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبح نے حدیث بیان کی انہوں نے کیا: ہمیں این ویب نے خبردی از ہولس از این شہاب از سالم از والدخود رین فل انہوں نے بیان کیا کہ اس نے سنا رسول الله ملى الله الول كو جمائ موت ليك يكاررب عقد

(صحيح مسلم: ١١٨١٠ الرقم المسلسل: ٢٤٦٥ منون ايوداؤد: ١٨١١ اسنون نسائي: ٣٨٣٨ اسنو كيم كل: ٣١٧ اسنواجي ج٥٥ م ١٣٠ مسندا جرج ٢١ م٠ ١٣٠

طبع لديم منداحد: ٢٠٤١ ـ خ ١٠ ص ٢١٧ مؤسسة الرسلة أبيروت)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اصبغ ابن الفرخ الوعبدالله مولی عبدالعزیز بن مروان ورّاق عبدالله بن وہب ئیے ۲۲۲ ھیں فوت ہو مکے بینے (۲) عبدالله بن وہب (۳) یونس بن یزید (۳) محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری (۵) سالم بن عبدالله (۲) ان کے والد حضرت عبدالله بن عمر بن الحظاب و پی تنظیر سرة القاری چ م م ۲۲۷)

### تلبيه كلمات اور تلبيد كامعني

اس حدیث میں 'اهل '' كالفظ باس كامعن ب: بلندآ واز سے تلبيكهنا تلبيد كے الفاظ يه بين:

"لَبْيَكَ اَلْلَهُمْ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرَيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ السَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ"\_

نیزاس صدیت میں 'مسلسلاً ''کالفظ ہے'اس کامعن ہے: بال جمائے ہوئے یابال چیکائے ہوئے۔احرام باندھے وقت اس خیال سے کہ بال بھرنے نہ یا کی اور پریٹان نہ ہوں یا ان میں گردوغبار نہ سائے' جس سے جو کیں پڑنے کا اندیشہ ہو'بالوں کو گوندیا کسی اور چیکا نے والی چیز سے (جیسے آج کل بالوں کو الاجا ہے) جمالیتے ہیں'اس کوتلمید کہتے ہیں۔

حضرت ابن عمر من کانتہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ماٹھ کیا تھے سے شہدسے اسپنے بالوں کو چیکا یا۔ (سنن ابوداؤد: ۸ ساء) محرم کے لیے بالوں کو چیکا نے میں ندا ہب ائمہ اور ایام ابوصنیفہ کے مو قف بردلیل

علامه بدرالد ين محمود بن عيني حنى منوفى ٥٥٨ ه كلصة بين:

علامدابن بطال نے کہاہے کہ بالول کو جمانا مستحب ہے جوچاہے بالوں کو جہانا مرجو جاہوں کو جہانا مستحب ہے جوچاہے بالوں کو جہانا مستحب ہے جوچاہے بالوں کو منڈوایا تھا۔ (شرح این بطال جسم میں ۱۸۰) چپائے اس پرلازم ہے کہ وہ بالوں کو منڈوائے کیونکہ نبی منظم کا تھا ہے بالوں کو منڈوایا تھا۔ (شرح این بطال جسم میں ۱۸۰) معترت عمراور این عمر دی کافٹہ بال چپائے والوں کو بال منڈوانے کا تھم دیتے تھے کہ امام مالک امام شافعی امام احمداور جمہور فقہاء کا تول ہے۔

امام ابوطنیفدر حمداللہ نے میر کہا ہے کہ جس ہے بال چپکائے یا میں ترصیاں بنا کمی تو اگر اس نے بال کاٹ لیے اور ان کو منڈوایا خبیل تو یہ بھی اس کے لیے کائی ہے کیونکہ مطرت ابن حباس رہن کائٹ فرماتے تھے: جس نے اپنے بالوں کو چپکایا یا سمجھا بنایا کیا میں ترحیاں بنا کی تو بال موثلہ ہے کہ نیت کی تھی تو بال موثلہ بنا کی تو بال موثلہ ہے کہ نیت کی تھی تو بال موثلہ ہے ال موثلہ ہے کی نیت نہیں کی تھی تو بال موثلہ ہے اور اگر جا ہے تو بال موثلہ ہے۔ کے اور اگر میا ہے تو بال موثلہ ہے کہ نیت نہیں کی تھی تو بال موثلہ ہے اور اگر جا ہے تو بال موثلہ ہے۔

اگریدا متراض کیا جائے کہ امام ابن عدی نے حضرت ابن عمر دین کھنے ہددایت ذکری ہے کہ رسول القدم اَلَّا اَلَّهُم نے فرمایا: جس نے احرام کے لیے اپنے بالوں کو چیکایا اس پر ہالوں کومنڈ اٹا واجب ہے۔

(الكائل لا بن عدى جهم م ١٨٨ الميع قد يم رج ٥ ص ٢٥٢ 'دارالكتب المعلمية بيروت ١٨١٨ ما هد)

میں کہتا ہول کداس حدیث کی سند ہیں ایک رادی عبداللہ بن رافع ہے اور وہ ضعیف ہے اور امام دارتطنی نے کہاہے کہ وہ توی نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج م ۲۲۸ 'واراکتب المعلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۱ھ)

> مسجد ذوالحلیفہ کے پاس تلبیہ پڑھنا

۰ ۲ - بَابُ الْإهْلَالِ عِنْدُ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

ا ١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ سَهِعْتُ سَالِمَ سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ عُفَّبَةً قَالَ سَهِعْتُ سَالِمَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَهِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَوْسَى بَنِ عُفْبَةً عَنْ سَالِم بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بَنِ عُفْبَةً عَنْ سَالِم بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

( میچ مسلم : ۱۱۸۱ مسنن ابودا وُد: ۱۷۱ مسنن ترندی : ۸۱۸ مسنن نسانگی نه ۲۵۵ مسند الجمیدی : ۲۵۹ مشیح این فزیمه : ۱۳۶۱ الهجم الکبیر : ۱۳۹۷ مسند الحمادی : ۲۵۹ مشیح این فزیمه : ۱۳۹۱ الهجم الکبیر : ۱۳۹۷ مسند المعادی : سنن بیبتی ج۵م ۱۳۸ سنن کبری : ۱۹ ۱۳۷ مسند احمد ج۳م ۱ ملبع قدیم مسند احمد : ۲۵۰ رج۸م س ۲۵۱ موسسته الرسالية بیردت مسند المعجادی : ۲۰۱۷)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ منا بنت اس بہلہ بیں ہے: اُن الْمَالِیَّ نِے صرف مسجد ذرائطیفہ کے پاس احرام باعر معا۔ اس حدیث کے دجال کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ دستہ سے

نى النَّهُ اللَّهِ كَا حرام باند صفى حكه مين فقها وكا ختلاف

علامدا بوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلي قرطبي متوفى ٩ م مه حركيمة بين:

رسول الله طن الله التي المرام بالده الرام بالده الرام من قتبا وكا المنظ في الما الله الله الله الله الله المنظمة المرام بالده الرام بالده الرام بالده الرام بالده الرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالمرام بالده المرام بالده المرام بالمرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالمرام بالده المرام بالده المرام بالده المرام بالمرام م طحادی کہتے ہیں : ابتنی علی منے ان کی تنافعت کی ہے اور کہا ہے کہ ہوسکتا ہے آپ نے مقام ہیداہ سے احرام با ندھا ہواور
اس کی وجہ میڈیل تھی کہ آپ کا تصدید تھا کہ اس جگہ احرام با ندھتا و در کی جگہوں پر احرام با عرجے سے انسس تھا کہ وکھی ہے ویکھا
ہے کہ نی ملافظ کیا ہم نے اپنے تھے میں گی افعال الی جگہوں پر کیے جوان جگہوں کی فضیلت کی وجہ سے نیس تھے بیسے نی ملافظ ہو تھی سے دائیں ہے وہ اس میں مارہ کے دائی ہم میں مارہ کے اور جہ سے تھا اس وجہ سے تھا کہ وادی محسب میں تھی ہوں کی اور وجہ سے تھا اس طرح والی میں وادی محسب میں تھی ہور وجہ سے تھا اس طرح آپ کا مقام بیداء پر احرام با عرصا اس وجہ سے نیس تھا کہ وہاں احرام با عرصا مارہ با عرصا تھا ۔ اس کا افکار کیا ہے کہ آپ کے مقام بیداء سے احرام با عرصا تھا۔
نے مقام بیداء سے احرام با عرصا تھا۔

حضرت عبد الله بن عمر وفی کند بیان کرتے ہیں کہ تمہارا بیداء وہ ہے جس کا تم رسول الله الله الله علی برجموث یا ندھتے ہوا رسول الله الله الله الله الله عند معرف معرف معرف میں احرام با ندھا ہے یعنی معجد ذوالحلیف کے پاس۔

(موطا أمام ما لك كتاب الج: - ٣-جام ١٥٥ المكتبة التوفيقية ميروت)

بيداه: مكداور مدين كدرميان أيك بهم وارميدان هم- (معم البلدان أمدد مع)

جنہوں نے کہا ہے کہ ت بے احرام اس وقت بائد حاتفاجب آب سواری پرسوار ہو مکتے تھے۔

ان كااستدلال اس مديث سے ب:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پہنچائد مجد ذوالحلید میں نماز پڑھتے تھے پھر آپ مجدے نکل کرسواری پرسوار ہوتے اور جب آپ کی سواری سیدھی ہوجاتی تو آپ احرام باندھتے۔

(موط المم الكركاب المج: ٢ سرج اص ١٥ المكتبة التونيقية وردت)

### نی من المنظم کے ج کا حرام باند صنے میں اختلاف کا مشاء

پی حضرت این عمیاس بین گذشہ نے میان کرویا کے مسول داللہ سی آنے ہم کے تاکہ میں اعتمال میں اختمال کی وجہ سے ہواور نہی اختمال کی ایتداء اس جگہ سے کی تحق کی جگہوں میں اختمال کی موجو ہے اور نہی المؤید آنے ہے گئے گئی جس جگہ آپ نے مسجد ڈوالحلیفہ جس نماز پڑھی تھی موجو مخفس جج کا احرام بائد ہے کا احرام بائد ہے کا احرام بائد ہے کا احرام بائد ہے کا احرام بائد ہے کہ اس کے بعداحرام بائد ہے اور یہ جمہور علما و کا تول ہے۔ امام ملی وی فروست نہیں اوراما مجمد حمہم اللہ کا نہ جب سے۔

(خرح معالى الآع. يَ م ص ١٨٤ ١٨٠ سلهما "قد ي كت خان كرا جي )

علامہ ابن المنذر نے کیا ہے کہ جس فض نے احرام بائد سے ہے وور کھت نماز نیل پڑھی اس کا احرام بائد سنانجی تھے ہے کیونکہ حضرت اساء بنت عمیس میں نیاز مالت نفاس میں تھیں تو نبی الفیلی آجے نے ان کو تھم دیا کہ دوسسل کر کے احرام بائد ھیں اور ظاہر ہے کہ جالت نفاس والی مورت طاہر و نہیں ہے اور یغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ١٨١ ـ ١٨١ واد آلكتب العلمية بيروت ١٨٢٠ ه.)

تی الم الله الله کے ج کا احرام با تدھے میں قدامب ائمہ

علامہ بدرالدین محود بن احد بینی حقی متونی ۵۵۸ می امام لمحادی کی بوری عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: امام ابوط بینہ امام ابو یوسف امام محد امام مالک امام شافعی امام احمد اور ان کے اصحاب کا میکی تول ہے کہ نجی منتی کی امام شافعی امام احمد اور ان کے اصحاب کا میکی تول ہے کہ نجی منتی کی ایک تول ہے کہ نجی منتی کی امام شافعی امام احمد اور ان کے اصحاب کا میکی تول ہے کہ نجی منتی کی انتی کے امام ذ والحليف بن دوركعت نماز پڑھ كراى جگہ ج كا احرام بائدها تفاادرالا وزائ عطاء اور قاده نے كہا كدالبيداء بن احرام بائدهنامتحب ے اور البکری نے کہا: بیالبیدا و ذو الحلیف کے دو پہاڑوں کے اوپر ہے جو مقاس وادی سے چڑ متاہے۔

(عدة القاري جه ص ٢٠٠٠ دارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١١ م

\* باب ندکورکی صدیث شرح سیح مسلم: ۲۱۷- جسم ۱۹۱ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: ① بی النظایم کے احرام با عرصنے کی جکہ میں اختلاف روایات ﴿ ركن يمانی كي تعظيم كی وجد ﴿ احرام كے لباس كور تكنے كاجواز @نفاب كاظم\_

محرم کون سے

٢١ - بَابُ مَا لَا يُلْبَسُ کیڑے نہ پہنے المُحُرِمُ مِنَ الرِّيَابِ

اس باب میں مید بیان کیا حمیا ہے کہ محرم کس متم کا لباس نہ پہنے خواہ اس کا احرام نج کا ہو یا عمرہ کا میز جج افراد کا ہو یا تات کا ہویا

١٥٤٢ - حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخْرَرُنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ خُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَــمَ لَا يَـلُبُـسُ الْقُـمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ ۗ وَلَا السَّرَاوِيْكَلَاتِ وَلَا ٱلْبُرَائِسَ وَلَا الْجِفَافَ إِلَّا ٱحُدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ۚ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ ۗ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَّ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبُسُوا مِنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ الْكَابِ

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خروی از نافع از حضرت عبداللد بن عمر وزي أنه وه بيان كرت بي كدا يك مخص في کہا:یا رسول اللہ! محرم مس کشم کے محیرے پہنے؟ رسول اللہ طَيْنَ اللَّهُم فِي اللَّهُ واللَّهِ واللَّهِ من من الله الرحمامة في اور شكوارند يهني مد كن أوب (كان وَحالين والى أولى) ندموز الم مريدكم جس مخص کوچوتے نہلیں تو ووسوز نے مین لے اور موزول کو تخول کے بیجے تك كاث لے اور وہ كيڑ ہے نہ بہنے جن كوز عفران يا زرور كك سے دنگا کمیا ہو۔

امام بخارى روايت كرتے ہيں: جميس عيداللد بن يوسف في

اس مدیث کی شرح البخاری: ۱۳۳۷ می گزریکی ہے۔ ٢٢ - بَابُ الرَّكُوْبِ وَالْإِرْتِدَافِ

فِي الْحَجّ

١٥٤٤'١٥٤٣ - حَدَثْنَا عَبَدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَـٰذَنَنَا وَهُبُ بُنِّ جَرِيْرِ قَالَ حَـٰذَنَنَا آبِي، عَنْ يُونُسِّ الْإِيْلِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ رِدْتَ النَّبِيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ' مِنْ عَرَفَةً إِلَى الْمُزُّدَلِفَةِ ' ثُمَّ أَرُّدَكَ

ج میں سواری پر بیشمنا اور مسی کوایہ يجهيسواري بربثهانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب بن جریر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے صدیث بیان کی از يولس الايلي از الزبري ازعبيدالله بن حيدالله از حطرت ابن مهاس مِنْ اللهُ وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ رین تشرفات سے مز دلفہ تک سواری ہر رسول اللہ مٹی آیا ہم کے بیٹھے ہوئے تھے کا مجر

مز دلفہ ہے منی تک آپ نے حضرت الفضل دی تند کو اینے بیجیے بھا لیا کھر آ ب نے ان دونوں کو این چھیے بھا لیا عضرت ابن عباس بن الله خاد عراب المسلس البيد برصة ربحي كراب نے جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں۔

الْفَصْلُ مِنَ الْمُزْدَلِقَةِ إِلَى مِنَّى ۚ قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [المراف الحديث: ١٦٨٥ ـ ١٦٨٥]

(صحح مسلم: ١٣٨١ ؛ الرتم لمسلسل: ٣٥٠ س! سنن ابن باجد: ١٠٧٠ سنن نسائى : ٢٤٠ سنن كبري: ٨٦ • ٣. مسند الإيتلى: ٢٤٣٤ • أنجم الكبير: ١٠ - ٢ - ٢ - ٢ - ٢ - ١٨ ' منداحرج اص ١٦٣ لميع قديم منداحر: ١٨١١ - ج ٣ ص! ٣٣٠ مؤسسة الرسالة بيروت بامع المسانيد لابن جوذى: ٢٩٦٣ مكتبة الرشدارياض ٢٩٦٧)

اس دریث کے رجال کا اس سے میلے مذکرہ کیا جاچکا ہے۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس مدیث میں یہ بیان کیا ممیا ہے کہ مطرت اسامداور حصرت الفصل سواری بررسول الله ما فاللها كم يتي بيش بوع تقد

سواری بر بینه کر مج کرنے کی فضالت

المهلب نے بیان کیا کہ سواری پر سوار جو کرنے کرنا پیدل جو کرنے سے بقتل ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی ابخاری: ١٥١٧-١٥١٣ بين كزر چكى ہے (الحمد لله رب العمين! مصنف نے بھى سوارى پرسوار، وكر ١٩٩٣، يس خ كيا تھا)۔

نیزاس مدیث میں بیٹیوت ہے کہ عالم اپنے بیچے مور کر پر پنے شاکر درور خادم وسوار کر اوراس میں بڑے آ دی اوراستاذ کے لیے تواضع کرنے کا اور اوب کرنے کا جوت ہے کہ حضرت اسامداور حضرت الفضل مین کفند سول الله ما الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله بيشے\_(شرح الن بطال ج م ص ١٨٦ وارالكتب عسيه بيروت ١٨٣٣ هـ)

٢٣ - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ برمشمتل جولباس سينبي النِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزْرِ

وَلَهِسَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا النِّيَابُ الْمُعَصَّفَرَّةَ وَهِيَّ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتُ لَا تُلَيُّمُ ۖ وَلَا تَتَبُرُفُعُ وَلَا تَلْبُسُ نُوبًا بِوُرُسٍ ۚ وَلَا رَعْفُرُانِ

تحرم كيزول نجإدرول اورته بندول

اور معترت عائشہ وی کننا شنے حالت احرام میں مم رمک میں ر سنتے ہوئے کیڑے ہے اور وہ فروق حمیل کے عورت نقاب شہ والماور يرقع نه بين اورايها كيران ميني جس سه سررة يا زرد

علامه عینی نے لکھا ہے کہاس حدیث کوسندموصول کے ساتھ امام سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ (عمدة القاری جوم ۲۳۸) حعرت ابن عرب في الله بيان كرت بي كدانهول في سنا كدرسول الله ما في المين احرام من وستاف اورفقاب بين عام مع فر مایا اور ان کیڑوں کے پہننے سے منع فر مایا جن سے سرخ رنگ یا زعفر ان مجٹر رہی ہواس کے بعدوہ جس رنگ سے کیڑے جا ہے بہنے خواه زرد مو باريشم مد ياز يور مول ياشلوار مو ياتميص مو ياموز عدول \_ (سنن ابودادُد: ١٨٢٧)

> وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرِّى الْمُعَصَّفَرَ طِيبًا. خرشبودارتيس مجمتاب

اور معرت جابر دی اللہ نے کہا: میں زرد رسک کے کیرول کو

اس تعلق كوامام شافعي في سندموصول كرساتهدروايت كيا- (عدة التاري عه ص ٢٣٨)

وَكُمَّ ثُرَّ عَالِشُهُ بَأَسًا بِالْحُلِيُّ وَالنُّوبِ الْأَسُودِ ' وَ الْمُورَّدِ وَ الْخُفِّ لِلْمَرْ آةِ.

اور حضرت عائشہ رہی تندورت کے لیے زبور اور سیاہ اور کلالی كير اورموز م بين من كولى حرج نبيل محق تفيل \_

اس تعلیق کی اسل سنن بیہی ج۵ ص ۵۲ میں ہے۔

علامدابن المنذرنے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ تورت تمام سلے ہوئے کپڑے اور موزے مہن علی ہے اور چبرے کے علاوہ اس کے لیے سراور بالوں کو ڈھانیا جائز ہے اور وہ اپنے چیرہ پر کوئی کپڑا اٹٹکاسکتی ہے تا کہ اپنے چیرہ کومردول کی نگاہول ہے بیائے فاطمہ بنت منذرے روایت ہے کہ ہم محرمات تھیں اور ہم حضرت اساء بنت الی بکر دین گذیے ساتھ اسپنے چہروں کو ڈھا پہتی تھیں ( یعنی كونى كير الفكاكر)\_(مدة القارى جوص ٢٣٩ وارالكتب العلمية بيردت ١٣١١ ه)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْدِلَ ثِيَابَةً. اورابرابيم في كما كدمم كرير عتديل كرف من كوكى

حرج کیل ہے۔

اس تعلق کوامام ابو بکرنے ستدموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ممرة القاری جوم مووس)

١٥٤٥ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيَّ قَالَ حَدَّلُنَا فَنَصْيُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ فَالَ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُفَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْعُدَ مَا تُرَّجُّلُ وَادَّهَنَّ الْمُدِينَةِ اللَّهُ مَا تُرجُّلُ وَادُّهُنَّ وَلَبِسَ إِزَارَةُ وَرِدَاءَ ةُ هُو وَأَصْحَابُهُ ۚ فَلَمْ يَنَّهُ عَنْ شَىءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْرِ تُلْبَسُ ۚ إِلَّا الْـمَزْعُفَرَّةً الَّتِي تُرْدُعُ عَلَى الْجِلْدِ وَأَصْبَحَ بِلِى الْخُلَيْفَةِ ﴿ رَكِبَ رَاحِسَلَتَسَةُ حُتَّى اسْتُولَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلٌ هُو وَأَصْحُابُ إِ فَلَا بَدُنْتُهُ وَلَاكُ لِخَيْسِ بَعِبْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَفَقِهِمَ مَكَةً إِلاَّ رَبِّعِ لِيَالٍ خُلَوْنَ مِنْ ذِي الْـحَـجُّةِ الْمُطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرُوّةِ السَّفَّا وَالْمَرُوّةِ رَكِمْ يَرِحِلُّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ ۚ لِلاَنَّهُ فَلَدَهَا ثُمَّ نَزُلَ بِأَعْلَى مَكُمَةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مِهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُقُرِّب الْكُعْبَةَ بَعْدَ طُوَّافِهِ بِهَا حَتَّى رُجَّعٌ مِنَّ عَرَّفَةً وَأَمَرٌ أَصْحَابُهُ أَنَّ يُطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبِينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُووسِهِمْ ثُمَّ يَجِلُوا وَذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ ظَلَّدُهَا وَمَنْ كَالَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن الی بکر المقدی نے سدیت بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے عديث بيان كى البول في كها: مجهموك بن عقبد في حديث بيان كى انہوں نے كہا: مجھے كريب نے خبردى از حصرت عبد الله بن مباس وسي النهول في بيان كيا كدني النافية في المنظمي كي اورتيل لكايا اور اينات بند بنده اور جادر اورهي اس كے بعد آب اور آب ك احتاب مدين سے نكل يس آب في جادرول اور ته بندول میں سے سی چیز کے بہننے سے منع تبیس فر مایا سوااس کے کہ جو کیڑا زعفران سے رتکا ہوا ہو اور دہ زعفران بدن پر جھر رہی ہو کس سبح آب ذوا كليف ينيخ البي سواري برسوار موسع الحي كرمقام البيداء پرآپ نے اور آپ کے اسی ب نے احرام با تدھا' اور آپ اور ایل اور ا کے مطلے میں بار ڈالا اس وان زوالقعدہ کے مہیند کے یا یک وان باتی تے جب آب مکہ بہنے تو دوالحب کے جارون گزر بیکے تھ کرآپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور چونکہ آپ نے ای قربانی کے اوٹ عی ہار ڈال دیا تھا اس لیے آب نے احرام بیں کھولا مجرآب کمدے بالائی حصد میں تون بہاڑ كے ياس اونث سے اترے اس وقت آپ جج كا تلبيد پڑھ رہے تنے کھرآ ب کعبہ کا طواف کرنے کے بعد کعبہ کے قریب تہیں

حَلَالٌ وَالطِّيْبُ وَالنِّيَّابُ. [الحراف الحديث:١٩٢٥]

گے جتی کہ آپ میدان عرفات سے وائیں آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو یہ تھم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا اور مروہ کے ورمیان سمی کریں (ووڑیں) 'پھر اپنے مروں کے بال کاٹ کراحرام کول دیں اور یہ تھم ان اصحاب کے لیے تھا جن کے ساتھ تربانی کا اوٹٹ نہیں تھا جس کے گئے میں ہار ہو' اور جس صحابی کے ساتھ اس کے گئے میں ہار ہو' اور جس صحابی کے ساتھ اس کے بیے حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو کی بیوی تھی وہ اس کے لیے حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو لگا نا اور مسلے ہوئے گئرے بہنزا بھی حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو

اس مدیث کی روایت بین امام بخاری منفرو ہیں۔ اس مدیث کے روال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: پس آپ نے چاوروں اور ند بندوں میں سے کسی چیز کے پہننے سے معنی ہیں نع نہیں فر ماما۔

نی من اللہ اللہ کے فی قر ان کا شوت

علامه بدرالدين محود بن احمد عين متولى ٥٥ م ه لكيت بي:

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ہی ملٹی آلیا ہم نے ج قران کیا تھا کیونکہ آپ نے ایک سنر پس عمرہ اور ج کوجع کیا تھا اور یہ قران کیا مفت ہے اور قران افراد اور شنع ہے افعل ہے۔ (عمرہ القاری ج مس ۲۳۳ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت ا ۱۳۳ه)

رنگ دار کیڑے کا احرام پہننے کی تحقیق

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال ماكل ترطيى سون وسيه ويعية ين:

محرم کے لیے زردرگ کے گیڑے مینے کے متعال ناہا وکا اختلاف ہے معفرت جاہیر منفرت این مو منفرت سے نشداور معفرت اساء بوت الی بکر رہائی کے اس کو جائز کہا ہے اور القاسم عطاء اور ربید کا بھی بھی تول ہے امام مالک نے کہا ہے کہ زرد رنگ خوشبو مہیں ہے اور انہوں نے اس کو مرم کے لیے مکروہ کہا ہے کیونکہ زرور تک جلداور بدن پرجمٹر تا ہے۔

( ما البام ما لک کے زمانہ میں زرور مگ کیا ہوتا ہوگا جو بدن اور جلد پر چیزتا ہوگا آئ زردر مگ کے لباس کا رمگ فہیں جیزتا ہوگا۔
اگر اس نے زردر مگ کا احرام پہنا تو اس نے یُرا کیا لیکن اس پر قدر نہیں ہے اور بی امام شافتی کا قول ہے۔ ابولور نے کہا: ہم
زردر مگ کے احرام کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ نی مظرفہ لیا تھا اس سے منع فر مایا ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ خوشہو ہے اور حصرت عمر بن انطاب بین اللہ اس کے مردہ کہا ہے۔

ا مام ابوطنیفداورالثوری نے کہا ہے کہ زرور تک خوشبو ہے اور اس میں قدید ہے علامدا بن المنذر نے کہا ہے کہ انہول نے رسطے

ہوے احرام سے تادیباً منع کیا ہے تا کدوہ لوگ رفا ہوا احرام نہ با عرصی جن کی افتداء کی جاتی ہے اور نا واقف مخص وحو کا کھائے اوروہ زرورتگ اورزعفران میں رسکتے ہوئے کیڑے میں تمیزندکرے اور بینا دا تف لوگوں کے لیے ورس اورزعفران میں رسکتے ہوئے احرام بالدين كاذرايد بن جائ حالاتكدور اورزعفران سريح موع احرام سے بي الفيليم فيمنع فرمايا ب(ورس ايك يزى يونى ے جس ہے ریکنے کے بعد خوشبوا تی ہے )۔

اس کی دلیل بہ ہے کہ معترت عمر وش کنند نے معترت طلحہ بن عبید اللہ کو دنگا ہوا احرام بہنے دیکھا تو فر مایا: اے طلحہ! بد کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر الروسنین اید نمیالا رک ہے عضرت عمر نے فر مایا: تم لوکوں کی افتداء کی جاتی ہے اگر کسی ناوا تف مختص نے بد احرام دیکھا تو وہ کیے گا: ہیں نے معترت طلح کورٹگا ہوا احرام بینے دیکھا تھا۔ (شرح این بطال نے مس ۱۸۵ واداکشب العلمیہ میرونشا ۱۳۲۰ھ)

جس نے مبح تک رات ٢٤ - بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي ذوالحليفه بيس كزاري الْحُلَيْفَةِ حَتَّى ٱصَّبَحَ

یعنی جب کوئی مخص مدیند منورہ سے ج کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے ذوالحلیقد میں دات گزارنا جائز ہے۔

اس قول كوحفرت ابن عمر ويحكمن في ما المتلقيم عدوايت

هَالِهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(محج ابخاري: ١٥٣٣)

الهم بخارق روايت كرف إلى: مجع محد بن عبد الله ف صدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں بشام بن بوسف نے حدیث مُستحسَّدُ بنُ الْمُستَكِيدِ ' عَنْ آنَس بَ مَالِكِ رَضِي اللهُ ﴿ يَان كُي أنهو ﴿ يَهُ بَعِيل ابن جريج في مديث بيان كي انهول تَعَالَى عَنْدُ قَالَ صَلَّى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لِيهَ بَعِيلِ مِن الْمَكَدُدِ فِ مديث بيان كي از معزرت السِّين ا ما لك يَنْ تُحَدُّ انهور في بيان كياكه في المُنْ لَيَهِم في عديد من جار رکعت نماز برحی اور ذوالحلید می دورکعت نماز برحی جرآب نے وبين رات كزارى حى كدة والحليف بين من كالير بب آب سوار ہو مجے اور موار کاسیدی ہوئی والب فے تنبید پر حار

١٥٤٦ - حَدَثَتُونَى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَ هِشَامٌ بْسُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّلْنَا بِ الْمُدِينَةِ ٱرْبُعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُفَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ خشى أصبت بدلى الْحُكَيْفَةِ فَلَمَّا زَكِبُ رَاحِلَتَهُ وَاسْتُوتْ بِهِ أَهُلَّ.

ا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تنید نے مدیث بیان ك انهول في كما: جميل عبد الوباب في مديث بيان كي المهول رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن ما لک دین فشد انہوں نے بیان کیا کہ بی مٹان کیا کہ بی مٹان کیا ہے نہ بین مس ظہر كى جاردكست تماز برعى اورعمرك تمازة والحليف من ووركست يرحى اورميرا كمان ب كدآب في المحيح تك وبال رات كزارى \_

اس مدیث کی شرح می ایواری:۱۰۸۹ می گزر چک ہے۔ ١٥٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيَهُ فَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُّرْبُ عَنْ آبِي قِلَالَةٌ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ صَـلَى الظُّهُرِّ بِالْمَذِيْزَةِ ٱرْبَعًا وصَلَّى الْعَصْرَ بِإِي الْسُحَلَيْفَةِ زُكُعَنَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى

اس مدیث کی شرح مجی اعتج الخاری:۸۹۱ ش گزر چکی ہے۔

٢٥ - بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالْإِهْ لَالِ ١٥٤٨ - حَدَّقُنَا مُسلَيْسَانُ بُنُ حَرَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بُنِّ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ آبِي قِلَابُهَ أَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمُ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرُ اَرْبُعًا ۚ وَالْعَصْرُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكُفتُينِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا جَويُعًا.

بلندة وازے تلبيه (اللهم لبيك) يرحنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے

حديث بيان كى انبول في كما: جميل حماد بن زيد في صديث بيان كى از ايوب از الى قلابه از حضرت انس رضى الله منه وه بيان كرتے میں کہ نی منفلالم نے مدینہ میں ظہر کی جار رکعت نماز پڑھی اور مصر کی ذوالحلیفه میں دور کعت نماز پڑھی اور میں نے سنا: لوگ ج اور عمره دونوں کا پکار کرنام لے رہے تھے۔

## تلبيه ("اللهم لبيك"كمنا)

امام بخارى دوايت كرتے ہيں: ہميں عبدالله بن موسف نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از تافع كالمبيرية تقاة يش ما سرورية الساللد! بن حاضر بول من حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نبیں ہے می حاضر ہوں بے شک برحم تیرے لیے ہرمال بیں دے اور برانعت تیری دی ہوئی ہے اور ہر ملک تیرا ب تركوني شركيب تين الم

اس مدیث کی شرح بھی معجع ابخاری: ۸۹- ایس گزر بھی ہے۔ ٢٦ - بَابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَّفَ قَالَ أَعْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ تَعَلِّيةً رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَيُنَّكَ لَيْنَكَ لَا ضَرِيْكَ لَكَ لَكُكُ إِنَّ الْحَمَّدُ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ۚ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

(میج مسلم: ۱۱۸۱۱ اوقم کمسلسل: ۲۵ – ۱ استمر ۱۶۰۶ ۱۸۱۰ سن ترندی ۲۰ ۸۴ مش رئی: ۲۰ ۱۳۸ – ۱۸۳۸ مشدای ۱۹۹۳ ۲۰ مشدای وادّد المليالي : ١٨٣٨ " سنن والغلي ج م ٢٢٥ ٢٢٥ "سنن كبرئ : ٢٢١ سنن بينى ج٥ ص ٣٣ " سنداحر ج ساص ٢ طبع قد يم سنداحر : ٢٣٥٧ سرح ٨ ص٢٥٠٠ مؤسسة الرمالة ايروت استد المحادي: ٣١٠٠٠)

عدْ سدابوالحسن مَن ضعب ابن بطار الكي ترطيق سوني ٥ ٣ ٣ ه كليع بيره:

المبلب نے كہا ہے كه الله تعالى نے حضرت ابراہيم عليبلاً كو چونكه بيتكم ديا تعاكدوہ جج كا اعلان كريراً اس ليے تلبيه بزه كر

حضرت ابراہیم عالیسلاکا ک اس دموت پر لبیک کمی جاتی ہے۔

حضرت این عباس و فاکند سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علایلاً بیت اللہ بنا کرفار طے ہو مجے تو آپ کو تھم ویا کیا کہ آپ لوكوں ميں ج كا اطلان ميج حضرت ابراہيم في عرض كيا: اے ميرے رب! ميرى آواز كيے كنچ كى؟ الله تعالى في فرمايا: آپ اعلان سیجے ا پ کی آووز پہنچانا میرے دمہے تب مصرت ابراہیم عالیلاً نے پکار کرکہا: اے لوگو اتم پر الله تعالی سے اس محمر برآنا فرض كرديا عيائيا بيانواس كوتمام آسان ادرزيين والول في سنا كيائم نبيس و يصنح كهزين كى برطرف مع لوگ جوق درجوق" السلهم لبيك"كتِ اوعً آت إلى-

تلبيه يزجنے كاشرى حكم

سفیان ٹوری اور امام ابوطنیف نے برکہا ہے کہ تلبیہ پر سنا عج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے مگر امام ابوطنیف کے نزدیک باتی اذكاريمي تلبيدك قائم مقام بوسكت بين يتيك الله اكبر سبحان الله الا الله الا الله "اورامام ما لك اورامام شافعي كنزويك احرام باندهما تلبیدے تاتم مقام ہے اور امام ما لک کے نزویک تلبید کے ترک کرنے سے دم لازم ہے اور امام شافتی کے نزویک اس پر ومنبیں ہے اور اساعیل بن اسحاق نے کہا: احرام یا ندھنے وقت تلبید پڑھنا ایسے ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے تحبیر پڑھنا کیونکہ کوئی محفی تجبیر پر سے بغیرنماز میں وافل نہیں ہوسکتا ای ملرح تلبید پڑھے بغیرا حرام میں وافل نہیں ہوسکتا اور اگر اس نے تلبیر نہیں پڑھا اور احرام باندھتے وقت برکہا: میں نے عمرہ کا احرام باندھاہے یا جج کا احرام باندھاہے تب بھی وہ محرم موجائے گا۔

تلبيه مين اضافه كرنے كے متعلق اختلاف فقهاء

علاء کاس پراجراع ہے کہ لبید کے بھی الفاظ جیں اور ان الفاظ پراضاف کرنے میں فقہا م کا اختلاف ہے اہام شافعی نے کہا ہے ك افضل يدب كدرسول الله من المالية الم يرجع موت تلبيد برا تضاركيا جائ مراس بريدا منا فدكرسكاب:" لمبيك اله المحق" كوكك اس كوحفرت ابو برريره ومن فشد في من التي المنظم عدوايت كيا ب-

امام ما لک نے کہا ہے کدا گررسول الله مل الله مل الله علي من سے موسے تلبيد يرا قصار كيا جائے توسيستسن ہے اور اكر اس براضا فد كيا تب بھی ستھن ہے الم ابوضیف تورق ان م تداو ابوتور کا بھی ہی اللہ سانہوں نے کہ سن کدوہ جن الفاظ کا اضاف کرتا جاہے کرسکتا باورانبول في ال مديث ساستدلال كياب:

المام ما لك في از نافع از اين عمريد وارت كى ي كر معزت اين عمر ينكانداس عن بداضاف ارت سے ي البيك وسسعديك والرغباء اليك والعمل"\_ (مندام برج ١٠٠٠) حفرت جابر ويني ألله بيان كرتے بي كم لوگ اس بس بداضا فدكرتے شے: "لبيك ذا المعارج" معفرت الس وكالتدائية تليدة باكتر في "ليهك حة" حد" ا

( أن بن بطال ١٩٣٥م ١٩٣١) وارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١م ( أ

\* باب ذكور كى حديث شرح سيح مسلم: ٢٧٠ - جسم ٢٨٥ ير ذكور ب اس كى شرح مي حسب ذيل عنوان بين: () الما ل كالفوى اورشرى معنى ( تلبيد كي على من فراجب المرد ( تلبيد ك اوقات اوراحكام-

المام يو كاروابت كرت إلى المعيل مجران الوسف في حديث سُسَفُيَّانُ عن الْاَعْدَانِي عَلَى عُمَارَةً عَلَ إِلَى عَصِيَّةً ﴿ وَإِن كَا أَمُهِولَ لَهُ كِيهِ عَلِلْ سَغِيلَ سَعُ مِيالَ مَا الْاَلْمُصْ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَاعْلَمُ الماره الزابومطيد وعزت عائش والكالم المرا المراد عن عنها من خوب كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّي لَيُّكُ جَالَى مول كرني اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُلَيِّي لَيُنكُ جَالَى مول كرني اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُلَيِّي لَيْكُ حَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّي لَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِّينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اَلَـ لَهُمَّ لَبُيْكَ لَبُيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ وَنَّ الْحَمَّدَ اللهم ليك البيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك " \_سفيان تورى كى متابعت الومعاويد فى باز الأمش اور شعبد نے کہا: ہمیں سلیمان نے خردی انہوں نے کہا: ہم نے ضیعمہ ے سنا از الی عطیہ انہوں نے کہا: من تے معفرت عا مُشرر مُن اللہ ہے.

١٥٥٠ - حَدَّثُهَا مُسَحَمَّدُ مِنْ يُولِسُدُ قَالُ حَدَّثَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَّعُهُ آبُوْ مُعَاوِيَّةً عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شَعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْسَمَانُ سَمِعْتُ خَيِثُمَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

۲۷ - بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ قَبْلُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرَّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

1001 - خَدُثْنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدُّنَا مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الطَّهْرَ آرْبَعًا وَالْمُعَصَرَ بِيلِى الْحُلِيقَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَالْ بَهَا حَنَى وَالْعَصَرَ بِيلِى الْحُلِيقَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَالْ بَهَا حَنَى وَالْعَصَرَ بِيلِى الْحُلِيقَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ بَالْ بَهَ رَاحِلَتُهُ عَلَى وَالْمُعَمِّ وَالْمَعِينَ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمَعِينَ وَالْمُعَلِّى اللهُ عَلَى وَسَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهِ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سوارى پر بیضتے وقت احرام بائد ھنے ہے پہلے
"الحمد لله ' سبحان الله'

امام بخارى روايت كرتے بين: بميل موى ين اساعل تے مدید مان ک انہوں نے کہا: میں وہیب نے مدیث مال کا انبول نے کہا: یمیں ایوب نے مدیث مان کی از الی قلایہ از حعرت الس يتحقظ انبول في بيان كيا كدرسول الشرط ويا في في جميس مديند ميس ظهرى جار ركعت تمازير هاكى اورعصركى ذوالحليف س دورکعت تماز پر حالی کارآب نے وہیں رات گزاری حی کرات ہو گئ چرآب سوار ہو محے حتی کہ جب مقام البیداء يرآب كى سوارى سيدى كمرى موكى تو" السحد لله" يرهااور" سسحان الله " إحادد" الله اكبر " يوسا كراب في أورعره كاحرام بندها والول في المراب الماد الماد الماد الماد الماد المرجبة ( كمديش " عالى آب في لوكول كواحرام كمو لن كانتم دياحي كم جب يهم الترويد (آ تهد ذوالحيه) آياتو لوكول في ج كا احرام باعده الا معرت الس الما يجروسول الله الله المراس م كمر عاموكرى ا وسننوس كو ب ما تهد مع مح كميا اور رسول اللد الماليكيم في مديدها وسرمتی میند سے وال کے امام ابوعید الله بخاری نے کہا: بعض لوگوں نے بیان کیا بدحدیث از ابوب از ایک مخص از معرت انس بھنٹھ مرو**ی** ہے۔

اس مدیث کی شرق سی این ۱۰۸۹ مر تزریک ہے۔

اس مدیث بن بردیل ہے کہ بی مقابقہ کا ج ان قران تھ کیونکہ اس مدیث سی بینفرز کے کہ آپ نے ادر سره کا احرام باعدما اور جس ج بن مج اور عمره کا احرام باندها جائے وہ ج قران ہوتا ہے اور یکی ایام ابوطنینہ کا فدہب ہے۔

۲۸ - باب مَنْ اَهَلُّ حِيْنَ اللهِ مَنْ اَهَلُّ حِيْنَ اللهِ مَنْ اَهَلُ حِيْنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ أَمْ اللّهُ مُن أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَمُنْ أَلْ مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعامم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں این جرتنکے نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: جمعے صالح بن کیسان نے خبردی از نافع از معفرت ١٥٥٢ - حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِم قَالَ آخُبُرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْسَرَيْنُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَهَلُ النَّبِيُّ صَلَّى ا بن عمر و فَكَ لَنْدُ الْهُول في بيان كياكه في المُؤْلِيَّةُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّام اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَوْتُ بِهِ زَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. باعدها جب آب كى سوارى سيدى كمزى موكل-

اس مدیث کی شرح سے لیے صحیح ابخارری: ۲ ۱۵۳ - ۱۹۲۱ کا مطالعة فرمائیس -

قبله کی طرف مندکر کے احرام ہا تدھنا

ادر الوسم نے كہا: بميں عبد الوارث نے مديث بيان كا انہوں نے کہا: میں ایوب نے صدیث بیان کی از نافع وہ بیان كرت بي كه جب معزت ابن عمر يتخ كلفة والحليف بين مع كي فماز بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ وَمُ رَكِبَ وَإِذَا السَّتَوَتْ بِهِ إِسْتَقْبَلَ إِن صلية تودوا في سواري يالان لكاف كاتم وين كردواس ير سوار ہوتے کمر جب سواری سیدھی کھڑی ہو جاتی تو دہ کھڑے ہو کر قبلد کی طرف مندکرتے کھرتلبید ہے حتی کروم بھی جانے کھرتھم ا الله حتى كروادى ذى طوى شى آت ادر ومال من كك رات مراريا بمرجب ميح ك فماز يزعة توطنس كري اورال كاب مكان تناكردسول التدائرة يكفي اى طرح كرت من الوارث [المراف الحديث: ١٥٥٣ ـ ١٥٤٣ ـ ١٥٤٣] (مند المحادى: ١٠٩٠) كل من بعث اساعيل في بهاز ايوب منسل كرف ك الفاظ

٢٩ - يَابُ الْإِهْ لَالِ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ ١٥٥٣ - وَقَالَ آبُو مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَـدَّلَكِا ٱلَّهُوبُ عَنْ تَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرٌ رَمْنِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذًا صَلَّى بِالْفَلَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ۖ آمَرُ الْقِبْلَةَ قَائِمًا وَهُمَّ يُلِّيى حَتَّى يَهُلُغَ الْحَرَمَ لُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِعُ ۖ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ إِغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. قَابَعَهُ اسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوْبَ فِي الْغُسُلِ.

اس مدیث کرجال کا پہلے تذکر ، او چکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ من بنت س بسدیس ہے: اللہ ووسوا ، وسیدی کمڑی موجاتی او وہ کھڑے ہو کرقبلد کی طرف مندکرتے۔

وادی ذی طوی : بید کمد سے فشیب جس ایک واوی ہے امام ابو صنیف کے فزد کیک وادی فی طوی بس مسلح کونسل کرنا سنت ہے۔ (عدة القارى ع ٢٥٨ ـ ٢٥٨ - ٢٥٠ أوارالكتب العلمية بيروت ١٩٣١ مد)

المام بخاري روايت كرت بين: جيس سليمان بن واود ابو اركا في معديث بيان كي نهول في كها المرسي من مديث بيان کی از نافع ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت این عمر مین کھند جب مکہ ے لکنے کا ارادہ کرتے تو دو ایہا تبل لگاتے تھے جس میں کوئی الحجی خوشبونييں موتی تقی مجرز والحليف كي معجد ميں آتے ايس وال نماز یر من کرسواری برسوار ہوتے کھر جب اوشی الن کو لے کرسیدسی كرى بو جاتى تو كروه احرام باندھے كروه كيتے كديس نے نى

مَنْ اللَّهِ كُواى المرح كرت موسنة ويكعار

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَلِّمُانُ إِنَّ دَ وَدَ آبُو الرَّبِينِعِ قَالَ حَدِّثُنَا فُلَيْحٌ عَزُ رَّبِعِ فَ لِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَصِيَ .للَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا إِذًا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ إِذَهَنَّ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةً طَيْبَةً ثُمَّ يَأْتِي مُسْجِدَ الْخُلَفَةِ فَيْ صَرِلْنَى وَهُمْ يَرْكُبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلُتُهُ فَالِمَةً آخْرَمَ كُمَّ قَالَ هَكَذَا رَآيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ يَفْعَلُ.

اس مدیث کی شرح مجمی معج ابغاری: ۱۵۵۳ کی شل ہے۔

واوی میں اترتے وقت تلبید کہنا

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن المفنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمعے ابن الی عدی نے حدیث بیان کی از ابن مون از مجاہد انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رفت نفذ کے پاس شے کہی لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور سے کہا کہ اس کر دونوں آ محموں کے درمیان کا فرکھا ہوا ہے ' تو حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے اس کوئیس سنا کین آ پ نے فرمایا تھا: دے حضرت موی علایہ لاگاتو کو یا میں ان کی طرف د کھی رہا ہوں جب دے خرمایا تھا:

[المرائب الحديث: ٥٩١٣ \_٣٣٥٥]

وه وادی سے اتر رہے تھے تو تلبید پڑھ رہے تھے۔ (میخ مسلم: ۱۲۱ الرقم السلسل: ۱۳۱۰ منن این ماجہ: ۱۳۸۹ منن پیمنی ج۵ ص ۱۵۱ مستد ابدیعین: ۱۳۵۳ میخ این فزیر: ۱۳۳۳ ۲ مستح این حبان : ۱۳۱۹ یا ۱۳۸۰ املیم الکبیر: ۱۲۷۵ ۱۳ ملیة الادلمیاء ج۲ ص ۳۲۳ سن ۱۸۷۳ مستد احمد جامل ۱۲۱ ملیج لقدیم مستد احمد ۱۸۵۳ - ۳۵ میں ۱۳۵۳ مؤسسة الرملة میروت )

حدیث مٰدکور کے رجال

(۱) عمرین المثنی بن عبیدا بوموی العمری (۲) محربن البعدی بن عدی نام ابراجیم به نندین البعدی کی وفات ۱۹۳ ه شر بولی به (۳) عبدالله بن مون (۳) مجابد (۵) مصرت عبدالله بن عباس رسی کنند ر حمدة القاری ۱۹۴ م ۲۵۹)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ ہیں ہے: جب مطرت موی وادی سے اتر رہے تھے تو تلبیہ پڑھ رہے تھے۔
تی مائن آلیک میں نے حضرت موی علید للا کا کہ تابید ہے: جوئے دیکھا، ور المجلب کا اس حدیث کو تعلط قر اردینا
علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال کی منو آل وس مے لکھتے ہیں:

المبلب بن ابی منز النونی ۳۳۵ ہے نے کہا ہے کہ اس مدیت میں معزت مولیٰ کا ذکر کرنے میں مدیث سے داوی کو تلطی ہوئی ہے کیونکہ کس مدیث یا اثر میں بیمنقول نہیں ہے کہ معزت موکی مالیسلگا ذعوہ ہیں اور دہ منقریب جے کریں سے ہاں استوسیسی مالیسلگا کے علیسالگا کے معنوت موں مالیسلگا کی علیسلگا کی علیسلگا کی طرف منسوب کرویا۔
طرف منسوب کے دیا۔

اس مدیث کی توجید میں بیرکہا جا سکتا ہے کہ نہی المتاقیقیم نے خواب میں مطرت موی عالیسالاً کواس وادی سے اتر تے وقت تلبید پڑھتے ہوئے دیکھایا آ ب کی طرف اس واقعہ کی وی کی گئی تھی اور اس مدیث کی فقد یہ ہے کہ اس واوی سے اتر تے وقت تلبید پڑھٹا انبیاء اقتلا کی سفت ہے۔ (شرح این بطال جسم مرا ۱۹ واد الکتب العلمیہ ایروت ساسان ہ

حافظ ابن حجر عسقلانی کالمهلب برردّ کرنا اور اس حدیث کی متعددتو جیهات کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور انبیاء انتہا کی حیات کی تصریح کرنا

مانظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متونی ۸۵۲ مرالمبلب کی تقریر پرتبر اکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

البلب محض ابن وہم سے تقدراویوں کی تغلیط کردہ ہیں مقریب یدهدیت "کتاب اللباس" ہیں ای سندے ساتھ آئے گے۔ (رتب ۱۹۳۳) اور اس سند ہیں ابراہیم کا بھی اضافہ ہے گیا گیریہ کہا جائے گا کرداوی نے سزید فلطی کی ہے اور ایک داوی کا اضافہ کر دیا ہے ابام مسلم نے اس حدیث کو از ابوالعالیہ از معزرت ابن عباس شخافت کیا ہے اس میں ہیں جو باکہ ہی معفرت من میں اثر دہ ہیں کہ ان کی دونوں اٹھیاں ان کے کانوں ہی ہیں وہ اس موئی عالیہ الله کی طرف دیکھ دہا ہوں فو چند ہے اس حال ہیں اثر دہ ہیں کہ ان کی دونوں اٹھیاں ان کے کانوں ہی ہیں وہ وہ اور کی سے گزردہ ہیں اور دو بلند آ واز سے اللہ کی طرف آبدی ہوں وہ وہ دادی ازرق سے گزردے۔ (میح سلم ۱۲۱۰ الرق السلس ۱۲۹۰) میں حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دادی کا نام ازرق تھا اور بیدوادی آئی کام کی ہی تھے ہا دراس وادی اور کی اور کہ کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہا اور اس حدیث ہیں معفرت یونس عالیہ لگا کا جمی ذکر ہے کیا تھر یہ ہما جائے گا کہ دومرے دادی ویک نظلی کی ہے اور دس مالیہ کا گا اضافہ کردیا۔

(۱) آپ کابیادشاد اپنی حقیقت پرمحول ہے اور انبیاء آتن اسے رب کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں اور ان کورز ق دیا جاتا ہے کس اس لحاظ ہے ان کے جج کرنے ہیں کوئی بانع نہیں ہے جیسا کرسمے مسلم میں حضرت انس پڑی قذہ سے روایت ہے کہ نی منطق کیا دیکھا حضرت موی علایہ لاگا اپنی قبر ہیں نماز پڑھ درہے تھے۔ (سمج مسلم باز قرام السلسل: ۱۰۳۲)

علامة رطبی نے کہا ہے کہ انبیاء آت کے داوی میں میادت کر عبت ذین گئی ہے مورن کے نفول میں جومیادت کے محرکات ایل اس کے موافق وہ عبادت کرتے ہیں جیسا کہ الل جنت کو آگرہ الہا میں جائے ہیں کہ انبیاس ہوت کرت کا مل اس کے موافق وہ عبادت کرتے ہیں جیسا کہ الل جنت کو آگرہ الہا میں جائے ہیں کہ انبیاس ہوتی ہے کہ آخرت کا ممل ذکر اور دعا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اورجنتوں میں ان کی (بےسافت) بدیکار ہوگی: پاک ہے تو

وَعُواهُمْ فِيهَا سُبَعْنَكَ اللَّهُمَّ ( إِلَى ١٠٠)

سین اس توجید کا تقریب کرانمیا و شیخ کی روول کر طرف دیکھا بات ہے گہر ٹاید نمی افٹائیل کے لیے ان کی روح اس طرح ا جسم مٹالی میں دکھائی می جس طرح ان کوشب معراج دکھایا ممیا تھا۔ دہان کے اجسام جوتبروں میں ہیں تو ابن المعیر وغیرو نے کہا ہے کہ اللہ تعالی ان کی روح کے لیے ایک مٹال بناویتا ہے تو ان کی روح بیداری میں ای طرح دکھائی وی سے جس طرح خواب میں دَس فی ای خرک میں آئی ہے۔

(۲) مویا کرانیاد این کے جر حوال دنیا کی اسر کی شرح کدد و کس طرح عبادت کرتے ہے ور کمی طرف فی کرت ہے اور کس طرح تلبیہ بڑھتے تھے ہی من اللہ اللہ کے لیے دواحوال متعل کردیے مجھے تھے اس لیے ہی من اللہ اللہ اللہ الکویا کہ میں دیکے دہا

(٣) مویاک نی مافزاینهم کودی کے در معید بی خبردی کئی ادر چونک آپ کواس خبر کی قطعیت پریفین تھا اس لیے آپ نے فر مایا: کویا ک میں دیکے در باہوں۔

(٣) مو یا کہ آپ نے اس سے پہلے خواب ہیں بیدواقعد و مکھا تھا کی جب آپ نے نج کیا تو آپ کو بیدواقعہ یاو آگیا 'موآپ نے اس کی خبر دی اور انہیا و انتخاب کے خواب وتی ہوتے ہیں اور بیر جواب میر سے نز و میک معتمد ہے جیسا کہ احادیث الانہیا و کے باب ہیں اس کی تفریح آئے گی اور اس سے پہلے جو جوا بات ذکر کیے ہیں وہ بھی بعید نیس ہیں۔ علامہ ابن المنیر نے افحاشہ میں لکھا ہے کہ المبلب کا رادی کی فلطی نکالنا ان کا دہم ہے ورند حضرت موکی اور حضرت عیسی النکا کا دہم ہے ورند حضرت موکی عالیہ لگا کے دکھائی وسینے کا تو احتراف کیا اور حضرت موکی عالیہ لگا کے دکھائی وسینے کا اور احتراف کیا اور حضرت موکی عالیہ لگا کے دکھائی وسینے کا انکار کیا 'جب کہ حضرت میسی عالیہ لگا کے لیے بیٹا بت نہیں ہے کہ وہ زیمن سے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد زیمن پر نازل مول میں موسئے مول البت بیٹا بت کے دوہ عن قریب نازل مول میں۔

علامہ ابن جراس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ المہلب کا ارادہ بیہ کہ حضرت عیسیٰ علایہ للا کا زمین پر نازل ہونا استے والکل سے ثابت ہے گویا کہ وہ محقق ہو چکا ہے اس لیے المبلب نے حضرت ابو ہر پر ہنگانٹہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی منتی آلیا ہم کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت ابن مریم ضرور جج کا تلبیہ پڑھیں گے۔ (افغ الباری جسم ۱۲۸-۱۲۸ 'دارالمعرفہ بیروت ۱۳۲۱ء) دیگر شارعین کا حافظ ابن حجر کی تقریم کو نقل کرنا

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی نے ایٹ انداز سے حافظ این حجر عسقلانی کی اس تقریر کا خلا مسلکھا ہے اور انہول نے اس حدیث کی جوتو جیہات ذکر کی بین ان کوا خضار سے لکھا ہے۔ (عمدة القاری جوم ۲۶۰۔۲۵۹ 'دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) حافظ شہاب الدین احمدالقسطلانی متونی ۹۲۱ھ نے بھی حافظ این حجرعسقلانی کی ذکر کردہ توجیہات ککھی ہیں۔

(ارشاد الساريج ٢٥ س ١٥ دار الفكر بيردت ١٣٢١ه)

علامه طبی محدث دہلوی اور دیگر علاء اسلام کی بیلصری کہ نی ملٹی آیاتی اینے زمانہ میں ہرزمانہ کے احوال و مکھتے ہیں اور دیگر جوابات کا ذکر کرنا

علامة شرف الدين حسين بن محمد بن عبد التدامين التوتى ١٣١٣ من الرحديث كي شرح من لكهة بي:

اگریاعتراض کیاجائے کہ انبیاء انتہا کے کرتے ہیں اور کیے تلبیہ پڑھتے ہیں خالا نکہ دہ وفات پانچکے ہیں اور دارا خرت دار عمل نہیں ہے'اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) انبیاء اُتنا اُسل اور اور مثل ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں اور شہداء اپ رب کے پاس زندہ ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ وہ بچ کریں اور نماز پڑھیں اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں کیونکہ ہر چند کہ وہ وفات پانچے ہیں لیکن وہ ابھی اس و نیا میں ہیں اور یہ دنیا دارالعمل ہے حتی کہ دنیا کی مدت فنا ہو جائے اور اس کے بعد آخرت آجائے جو کہ دارالجزاء ہے پھر ممل منقطع ہوجائے کا۔

رب العُلمين "O"

(۳) نی النظائی نے معزرت مولی اور معزرت عیسی ملیکا کوجود یکھا تھا مویہ شب معراج کے علاوہ خواب بی دیکھا تھا جیسا کہ معزرت این عمر و کی گذری روایت بیں ہے کہ جس وقت بیں سویا ہوا تھا تو بیں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بیں کعبہ کے گروطواف کررہا ہول .....انہوں نے اس حدیث کو معزرت عیسیٰ علالیلاًا کے قصہ بیس ذکر کیا ہے۔

(س) ہمارے نی مُشْوَلِیکی کوانبیا و مُنتِیاً کے وواحوال دکھائے مجے جوان کی دنیاوی حیات میں متھے اور انبیا و منتیا کوان کی حیات کے حال میں متمثل کیا حمیا' خواہ وہ جومل کررہے ہوں اور جس طرح ان کا حج اور ان کا تلبیہ تھا' اس لیے نبی منتی تیا ہے كه من حضرت موى عاليسلاك كي طرف و كمير با مول -

(۵) نی ماخة یکنام کی طرف انبیا و انتظا کے احوال کی وحی کی مختی ادر آپ کوخبر دی مختی کدوه اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں مو

اس کے اعتبار سے آپ نے خبردی۔ یہاں تک قاضی عیاض کا کلام تھا۔

(شرح اطبى ج ١٠ ص ٢٠ سـ ١٩ سوا وارة القرآن كرا في ساسهاه

الماعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠١ه مد في اس بورى عبارت كومن وعن تقل كرويا --

(مرقاة الفاتي ج م ٥٠٥ المكتبة الحقالية بالا ا

ينخ عبد الحق محدث وبلوى متونى ٥٥٠ اه لكيت بين:

نی من التی انبیا و انتیا کود مکھا کی آپ کے علم الیقین سے کنامہ ہے یعن میں ان کے احوال کا اس طرح علم رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے ان کوزندگی کے حال میں دیکھا ہے کو یا کہ میں ان کوان کی زندگی میں دیکھے رہا ہوں اور بعض علماء نے کہا کہ بیسب خواب كا واقعه ب اور بعض في كما بهاء أنتا كا متمثل كرك آب برمنكشف كرديا تعا اور بعض الل محقيق في ميكها ب كه نبي منتي المينانية نے ان کوای وقت میں ان کی زندگی کی حالت میں و یکھا اور سائی عالم میر تھا جس میں مائنی حال اور مستقبل نہیں ہوتا 'اور بندہ مسکین عبد الحق بدكہتا ہے كەتمام انبياء حيات حقيقى دنيادى كے ساتھ زند، بي ليكن عام لوگوں كى نظر سے مجوب بين پس أنهول نے اپنے حبیب ما فی آنام کو حقیقت میں بغیران کی نیند کے اور بغیرا بنی مثال کے بغیر کسی استنبا و اوراشکال کے خود کو د کھایا۔

(افعة المعات ج م ص ١٨٥ كتبدرشيدي كوك

ينخ نورالحق محدث وبلوى متوفى ١٠٥٠ هذاس حديث كي توجيهات مين لكيت جير: مخنی ندر ہے کہ بی مافی آیم نے شب معراج متعدد انبیاء النظام کا مشاہر ، کیا تھا کی بوسکتا ہے کہ معزمت موی عالیسلا کی روح جسم میں ممثل ہوئی ہوادرآ ب نے ان کو بیداری میں دیکھا ہواور بیمثل اس دجہ سے کہتمام انبیاء انتقالی کے نزد یک زندہ ہیں اوران کورزق دیا جاتا ہے'اور میریمی موسکتا ہے کہ آپ نے حضرت مویٰ کو جج کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہو'اور انبیاء فتلکا کے خواب دحی و یے بین اور یکمی ہوسکتا ہے کہ حضرت موی عالیاً نے اسے زمانہ میں جج کیا مواور" اللَّهم لبیك "بر ما مواور ہمارے می مافی آنیا ہم کے لیے ان سے زبانہ کا مج منکشف کردیا گی ہو۔ (میسیر القاری جوس ۱۸ میتر شد، کوئند)

یخ محد انورشاه تشمیری دیوبندی متونی ۱۳۵۲ هاس مدیث کی شرح بس لکھتے ہیں:

"اللهم ليك لبيك" يرُّ هرب شه-

اس میں دازیہ ہے کہ شاید حضرت موی عالیسلا نے اپی زندگی میں جج نہیں کیا تھا اس طرح حضرت عیسی عالیسلا نے بھی جج نہیں کیا تھا'ای لیے انہوں نے آسان سے نازل ہوکر ج کیا اور پیختین سے ثابت ہے کدا کٹر انبیاء فٹنٹا نے ج کیا ہے اورجس وادی كاذكر بي بيدوادى ازرق ب-

دنیا کی آخرت کے ساتھ مس طرح نبعت ہے اس میں اختلاف ہے ایک قول بیہ کے میدالی نبعت ہے جیسی روح کی نبعت

بدن کے ساتھ ہے اور یدائی نبعت ہے جیسی مول کانبعت میں کے ساتھ ہولی ہے اور ندیدالی نبعت ہے جیے ایک منفصل چیز ک دوسرى متعصل چيز كے ساتھ مولى ہے أيك تول يہ ہے كہ يداكى نسبت ہے جيے درخت كى نسبت نيج كے ساتھ مولى ہے ہى دنيا آخرت سے تن ہوتی ہے جیے نے درخت سے تن ہوتا ہا در مرسے نزد یک بدالی نسبت ہے جیے ظاہر کی نسبت باطن کے ساتھ ہوتی ہے اور غیب کی شہادت کے ساتھ ہوتی ہے کس اب عالم اور چیز کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلک نظر اور بھر کے اعتبار سے فرق ہے اس اگر بصر توی ہوتو وہ اب بھی آخرت کو د کھے لے گی اور دوزخ اور جنت کو د کھے لے گی لیکن عام لوگوں کی بصر کم زور ہوتی ہے وہ اس طرح تہیں دیکھ علی جس طرح توی ادر تیز بصر والے دیکھتے ہیں سوانبیا وانتیکا اپنی زندگی میں بھی جنت اور دوزخ کو دیکھتے ہیں اور رہے عوام تو وہ جنت اور دوزخ کوحشر کے بعد دیکھیں گے جب ان کی نظر تیز ہوجائے گی اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لَقَدُ كُنْتَ فِي غَفَلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ بِهِ شَكَ تَرِي آ جھوں سے بردہ منادیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے 0

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ٥ (لَ:٢٢)

(فيض الباري ج عس ٢٥ ـ ١٥٥ الجلس العلى سورت البنداء ١٣٥٥ .

كالتميري صاحب كامطلب بيہ ہے كہ چونكدانها والتين كى نظر بہت تيز ہوتى ہے ادروہ دنيا ميں آخرت كى چيزوں كود كيے ليتے ہيں أ اس کے کوئی بعیدتیں ہے کہ حضرت موی علایلاً اسے زماندیس جج کرتے ہوئے اس وادی سے اللّهم لبيك اللّهم لبيك "بر صحة ہوئے گزررہ ہوں اور نی من اللہ ان واسے اس زمانہ اس دیولیا ہو اس کامعن تن حدالت محدث دہاوی سے بھی منقول

میخ محریجی کا ندهلوی دیوبندی نے بھی المبلب کے قول کو علامدابن جر مسقدانی کے ذکر کروہ دلائل سے رو کیا ہے پھراس حدیث کی توجید میں علامدابن مجر کی طرح بید کر کیا ہے کہ انبیاء اسے رب کے پاس زندہ ہوہتے ہیں اور ان کورز ق دیا جا تا ہے ہی اس حال میں ان کے ج کرتے میں کوئی مائع تمیں ہے۔(حاشہ الدراری ج مرم ۱۸۹ اتفہ ایم سعید بنی کراچی) غير مقلدعلماء كانبي ملقائلهم كمالات بعركا ذكرنه كرنا

تواب میدیق حسن خال مجویا کی متوفی ۷۰ ۱۳ ہے ہی جانظ ابن حجر کے دلائل ہے المبلب کا ردّ کیا ہے کیکن اس حدیث کی توجیهات کوذکرنیس کیا۔ شاید بیاتوجیهات ان کے عقیدہ کے خلاف تھیں۔ (مون الباری ج م ص ۵۳۷ 'دارالرشید' ملب سوریا )

مشہور غیر مقلدہ کم پینے وحیرالز، ن متوفی ۲۸ ۱۱ ھے نے بھی انہدب کارد کرے اس حدیث کی توجیہ میں لکھاہے : میں کہتا ہوں كه كو حضرت موى اورحضرت نيسلي كزر مح ين محران كامن لي صورتيل آل حضرت كودكما أن جانا كيجه بعيد تبين جيه شب معراج مين وكھائى كى تھيں۔ (تيسير البارى ج ٢ ص ١٢٣ انتمانى كتب خان الا مور)

\* باب ندکورکی بیمدیث شرح می مسلم: ۳۳۰ جا ص ۱۸۲ به ۱۸۲ پر ندکور ہے وہاں اس مدیث کی شرح نہیں کی میں۔ ٣١ - بَابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ حيض اورنفاس والى عورت كس طرح احرام باند هے "اهلال"كمتعدومعالى

"كتاب الحج" كا حاديث من باربار" أهَلَّ" كالفظ مُدُور بِأس ليام بخارى" أهلُّ" كامعى بيان كرتي بين: أَهُلُ تَكُلُّمُ بِهِ وَاسْتَهُلُكُنَا وَاهْلُكُنَا الْهِلَالُ الْهِلَالُ الْهِلَالُ الْهِلَالُ الْ "أَهَلَ" مندے بات ثكالى" إستهكلنا" اور" أهلكنا كُلُّهُ مِنَ الظُّهُودِ أَوَاسْتُهُلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ الْهِكُلالُ "بيسب الفاظ فلهوركم عن بين اور" إستهل المعطو"

السَّمَابِ. ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (المائدة: ٣)، وَهُوَ كَامْنَ بِهِ اللهِ بِهِ أَوْلُ اللهِ بِهِ أَلْمُ لِهِ أَلْمُ لِهِ أَلْمُ لِهِ أَ مِنِ اسْتِهَ كُلُلِ الصَّبِي. (المائدة: ٣) اورية كيك بلندا واز عدون عاخوذ ع-

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة جين:

امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کلام کا ایک مادہ کی معانی شی مستعمل ہے تو وہ قرآن اور سنت سے اس کے شوامد بیان کرتے ہیں سودہ لکھتے ہیں کہ اُ اَهَلُ " کامعنی ہے: بات کی لین اپنے مانی الضمیر کو کلام سے ظاہر کیا اور "استهل المطو" کا معنى ب: بارش كا باول سے كرج كى آواز كے ساتھ تازل ہوتا اور" ما اهل لىغير الله" كامعنى ب: جب ذرى كرنے والاذرى كے وقت غيرالله كانام يكار الماور" استهل الصبى" كامعنى إن كامعنى المائدة وازست روياتو" اهلال" كتمام مينول ش بلندة وازس يكارف كامعنى بأى وجد احرام باعد صنة وتت بلندا واز ي اللهم لبيك اللهم لبيك "رفي عن كربحي" اهلال" كمت إلى لبذا" أهَلَ "كامعنى احرام باعرهما بحى إورلبيك كمناجمي إوران تمام اطلاقات من ظهور كامعنى لمحوظ موتاب-

(عدة القارى جه ص ٢٦١ - ٢٦٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١ م)

"وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ" كَمْ عَنْ كَاتَحْقِينَ

ما فظ شہاب الدين ابن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ مدين ما اهل به لغير الله " كمعنى من كلما ب و المحروفة بنول كانام بلندا واز المار الفي الماري جسس ١٢٩ ادر مالمعرف و ١٢١ ١١٠ م شاه ولى الله محدث والوي متوفى ٢ عدا مدرج زيل آيت كي تغير بي أيست بي:

" وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ الله "(البقره: ١٥١) وآنيها وازبلندكرده شودورذن وع الغير خدا (جس جانورك ذن كودت فيرخداكا

ہم نے بہ کوت والہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ علماء رہے بند کہتے ہیں کہ جس چیز پر بھی غیراللد کا نام بیارا ممیا موده حرام ہے حی کہ بزر کوں کے ایسال تواب کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے ادر کہا جاتا ہے: بیدا تاس جوری کا بمراہ یا فومٹ اعظم کی گائے ہے یا خواجه اجمیری کی شیر بی ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکدان چیزوں پرغیراللہ کا نام بکارا حمیاہے اس کیے یہ چیزیں حرام ہیں حالا تک غیراللہ کا نام بكارنے سے چيز كاحرام مونا وقت ذرى كے ساتھ خاص ہے جيسا كرعلام يينى وافظ ابن حجراور شاہ ولى الله كى فركور وعبارات سے

> علماء وبوبندكا مطلقا غيرالبدك تقرب وحرام قراروينا مفتى محرشفيع ديويندى متونى ٩٦ سار لكمة إلى:

دوسرى صورت يه ہے كه جانوركوتقرب الى غير الله كے ليے ذرى كيا جائے لينى اس كاخون بهائے سے تقرب الى غير الله مقصود مو لیکن بروت ذراح اس برنام الله بی کالیاجائے جیسے بہت سے ناوا تف مسلمان بزر کول میروں کے نام بران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برے مرفے وغیرہ ذری کرتے ہیں لیکن ذری کے وقت اس پر نام اللہ بی کا پکارتے ہیں کیصورت یا تفاق فقہا وحرام ہے اور يد بوحدم وارسه .. (معادف الترآن ج اص ۲۳ ادارة المعارف كراجي ١٩٩٣ م) مصنف کے نز دیک بہطور عبادت غیراللہ کے تقرب کا حصول حرام ہونا اور دیگر صورتوں میں . غيراللد كي تقرب كاحصول جائز مونا

مفتی شفیع کی بیمبارت فدکورالعدرتصریحات کےخلاف ہےاورمحس تعصب پر منی ہے بیزان کا تقرب الی غیراللہ کوحرام کہنا بھی فلط ہے کیونکہ غیراللہ کا وہ تقرب ممنوع ہے جو بہطور عبادت ہو۔

علامه شای فرماتے ہیں: تقرب علی وجدالعبادة على كفركاسب ہاور بيمسلمان كے حال سے بہت بعيد ہے۔

(ردالحارجه م ١٩٨\_١٩٤ واراحياء الراث العربي بيروت ١٩١٥)

الرمطلقة غير الله كا تقرب حاصل كرناممنوع موتورسول الله من الله المراكة المرب حاصل كرنا اولياء الله كا قرب حاصل كرنا اولاد ك لیے والدین کا قرب حاصل کرنا مثاکر دوں کے لیے اساتذہ کا قرب حاصل کرنا مریدوں کے لیے مشائخ کا قرب حاصل کرنا اور نوكروں كے ليے كيے مالكوں كا قرب حاصل كرنا اور جيوٹوں كے ليے بيووں كا قرب حاصل كرنا حرام ہو جائے كا اور قرب حاصل كرنے كى بيتمام صورتيس منوع قرار يائيس كا اس ليے صرف وہى قرب حاصل كرناممنوع اور حرام ہے جس قرب كا حصول الله تعالى كے ساتھ مخصوص ہے اور بيدو و ترب ہے جو بہطور عبادت ہو جيے ہم نماز پڑھ كراور ديكر عبادات انجام دے كراللہ تعالى كا ترب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت جابر مین فشد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما فاقیلی نے فرمایا: بے شک تیاست کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزد كي محبوب اورسب سے زياد وميرى جلس كے قريب ووقف موكا جس كے اظلاق تم سب سے التھے مول كا۔

(سنن ترفدی: ۱۸ - ۲ مستغب این انی شیرت ۸ ص ۵۱۵ ، میح این حیان: ۳۸۳ ، ۱۳۳۹ مید ۱۳۸۰ - ۴۳۰۰ مشدالشامیین: ۹۳۹۰ شعب الایمان:

2949 منداحه ج من ١٩١٠ منع قديم منداحه:٢٣ عدارج ٢٩٥ من ٢٢٤ مؤسسة الرسالة أيروت

ورج ذيل حديث مين مجى رسول الله مُنْ أَيْنَاكِم في إنا قرب حاصل كرف كى ترغيب اورتلقين كى ب:

حضرت میل بن سعد مین تشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئے ہے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں سے اور آب نے اپنی شہادت کی انگی اور درمیانی انتی سے اشارہ کیا۔ (سمج ابغاری: ۲۰۰۵-۳۰ ۵۳۰ منن ابوداؤو: ۱۵۱۰ منن ترزي:۱۹۱۸ مندابويعلي: ۲۵۵۳ من حبان: ۲۰ ۳ منهم الكبير: ۵ - ۵۹ استن يميتي ج۲ ص ۲۸۳ شعب الايمان: ۱۱۰۲۳ شرت السند: ۱۳۳۳ منداحه ج۵ م ۳۳۳ طبع لَديم منداحه: ۲۲۸۲ رخ ۲۷ م ۲۵ ۴ مؤسسة الرمالة بيروت )

آپ کی مرادیہ ہے کہ پیتم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا بعتنا شہادت کی انگی درمیانی انگی سے قریب ہوتی ہے سوتم یتیم کی کفالت کرے جنت میں میراقرب حاصل کرد۔

ان مدیوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ المی کا قرب حاصل کرنا مطلوب اور مبتحسن ہے اور مفتی شفیع کا مطلقاً غیر اللہ کے قرب سے حصول کو خدموم اور ممنوع قرارد ینا قطعاً باطل اور مردود ہے اوراس وجدے بزرگول کی نیازے کھائے کو ما اھل اسه لغیو الله" ميں وافل كرتا ميكى قدموم اور باطل ہے-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللد بن مسلمه نے مديث بيان كي انبول ن كها: جميل المام ما لك في صديث بيان

١٥٥٦ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ رَسِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً بَنِ الزَّبَيْرِ عُنْ

عَائِشَةً رَضِينَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ 'قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّهِ الْوَدَاعِ ۚ فَأَهْلُكُنَّا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانِ مَعَهُ هَدَّى فَلْيُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمَرِّةِ 'ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَرِحلُّ مِنْهُمَا جُمِيُّعًا. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَآنَا حَاثِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِ الْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۖ فَشَكُوتُ ذَٰلِكَ الَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُصْى رَّاسَكِ وَامْتَشِطِي وَاهِلِي بِالْحَجِ وَدَعِي الْعُمْرَةَ. فَفَعَلْتُ فَلَمَّا فَصَيَّنَا الْحُجَّ أَرْسَكِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي يَكُرِ إِلَى التَّنعِيمِ فَاعْتَمُرْتُ ۚ فَقَالَ مُلِدًا مُكَانٌ عُمْرَتِكِ. قَالَتْ فَطَاتَ الَّـلِيْنَ كَانُّوا أَهَـلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَهَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ ثُمَّ أَحَلُوا اللَّمَ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنَّ رَجَعُوا مِنْ مِنْي وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

كى از ابن شهاب از عروه بن الزبير از معزرت عاكشه وكالمناه في مُنْ اللِّهِ كَلِّهِ وَحِدُ مِهُ وه بيان كرتى إلى كديم في مُنْ اللَّهِ كم عاته جة الوداع كے ليے لكے إلى بم في عمره كا احرام با عدما ، محرتى التُولِيَكِمُ في مايا: جس كے ساتھ قرباني مووه في كے ساتھ عمره كا احرام باندهے كيروه احرام نه كھولے حى كدان ووثول سے اكثما طلال ہوجائے (دولوں سے قارغ ہوجائے) کی جس جس اس حال على كما في كم من ما كور من اور على سف بيت الله كا طواف ويل كيا تھا اور ندصفا اور مروہ میں سی کی تھی تو میں نے تی الم اللہ اسے اس ک شکایت کی ( کہ ج کا وقت آ کیا اور میں ابھی عمرہ سے بھی قارع نہیں ہوئی) " ب نے فرمایا: تم اے سر کے بال کھول کر متحتمی کرنوادر ج کااحرام با عده نوادر عمره کوچموژ دو سویس نے ایسا كيا الى جب م في حج كرايا تو تى المايام في محمد معرت عبدالرحل بن ابو يكر وفي أندك ساخه معهم بيجاء سويس في عمره كياء لو آب نے فرمایا: میتمبارے (اس)عمرہ کی جکدہ معضرت عاکشہ نے کہا: پس ان لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جنہوں نے عمرہ کا احرام بائدها تفا اورمغا اورمروه کے درمیان سی کی پھرانہوں نے احرام کو کھول ویا کھر انہوں نے منی سے واپس آنے کے بعد ایک (نوع کا) طواف کیا اورجن لوگول نے فج اور عمره کا احرام یا عدما تھا انہوں نے مرف ایک (توع کا) طواف کیا۔

ہر چند کدائل مدیث کی شرح المح المخاری: ۴۹۴ میں گزر م کی ہے گئین بیر مدیث "کتساب المسجع" میں کہا یارا کی ہے اس لیے ہم یہال ضردری أمور کی دشاحت کردہے ہیں۔

ججة الوداع كامعني منعيم كالحل وقوع احتاف كيزديك نبي الخاليليم كالحج قران مونا \_\_\_\_\_

اور قران میں دوستی اور دوطواف ہونے کے دلائل

علامه بدرالدين محود بن احديثي حنى متونى ١٥٥ مد لكست بين:

حضرت عائشر و انظر و المنظم الميان ميان ميان مين الوداع كے ليكے الكے الكے الدواع واحد من مواقعا، في النظم في الم كى علاد وكوئى اور ج نوش كيا اس سے پہلے جب آپ كر من شخاتو آپ نے متعدد ج كيے تھے جن كى تعداد كا اللہ تعالى كے سواكس كوعلم منس ۔

حضرت عاکشے نے بیان کیا: ہی الخیلیا ہے جے تعلیم بھیجا۔ تعلیم حرم مکدے شام کی جانب مکدادر سرف کے درمیان ایک جکہ ے کی مجدحرام سے تقریباً دومیل کے قاصلہ پر ہے اس جگدا یک مجدے جس کانام مجدعا کشہ ہے۔ ج قران میں دوطواف اور دوسعی کرنے کے ثبوت میں احادیث آثار اور فقہا و تابعین کے اقوال

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دختانہ نے ایک ساتھ جج اور عمرہ کیا اور ان کے لیے دوطواف کیے اور دوستی کیس اور کہا: رسول اللّٰہ مُنٹِنَ کَیْکِیْنَہِم نے ای طرح کیا تھا 'جس طرح میں نے کیا ہے۔

(منن دارتطلی: ۲۵۲۱ ـ ۲ م ۲۰ د ادالمعرف بيروت ۲۳۴ صدح ۲ ص ۲۵۷ طبع قديم)

این الی لیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی طالیطاً نے ایک ساتھ تج اور عمرہ کیا اوزان کے لیے دوطواف اور دوسمی کیس اور کہا: میں نے رسول اللہ طاق کیا ہے طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ (سنن دارتطنی: ۲۵۹۳۔ ۳۶س ۱۵ وارالمرزی ۴ مس ۲۶۲ طبق تدیم) حضرت علی دین شدیدیان کرتے ہیں کہ نبی طاق بین تھے ہیں آپ نے ووطواف کیے اور دوسمی کیس۔

(منن دارتطنی: ۲۵۹۵ من ۲۵۱ (دارالعرفات سسه ۲ من قديم)

حعرت عران بن حصین وی تفدیان کرتے ہیں کہ بی مائی آئے ہے دوطواف کے اور دوسعی کیں۔

(سنن دارتشن : ۲۵۹۷\_ ۳۲ ص ۱۱۵ دارالمسرف ۲ ص ۲۲۳ طبع قديم)

ایونسر بیان کرتے ہیں کہ بین حضرت علی دی گئے اسے ملا اس دقت میں نے ج کا احرام با ندھا ہوا تھا اور حضرت علی نے ج اور عمره کا احرام با ندھا ہوا تھا ' ہیں سے کہا؛ کیا ہی ہی اس طرح کرسکتا ہوں جس طرح آپ نے کیا ہے؟ حضرت علی نے قرمایا: تم وضوء کر کے احرام با ندھو کھرتم ان دونوں کے لیے دوطواف اور دوستی کرو۔

(سنن دارد تطنی:۲۵۹۹ ـ ج ۲ ص ۱۱۵ ـ ۱۱۵ دارالسرف ج م ۲۲۳ طبع قدیم)

امام دارتطنی نے ان تمام اسانید کوضعیف قرار دیا ہے لیکن میہ ہم کومفز نہیں ہے کیونکہ یہ متعدد اسانید ہیں اور تعدد اسانید سے صحیح بخاری و مدیث سے سے سراہ راست استدلال نہیں کیا بلکہ ان احاد بہ کو محیح بخاری و مسلم سنن ابودا و رسنن نسائی کی حدیث کی تا ئیداور تقویت کے لیے ڈیش کیا ہے۔

امام الو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيبهالعبس الكونى التونى ٢٣٥ مدًا بي سند كي ساتهدروايت كرت بين:

زیادین ملک بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت این مسعود دین فندنے کہا: جے قر ان کرنے والا دوطوا ف کرے گا۔

(مسنف ابن اني شيب: ٢٣٥٣ الميمل على بيروت مصنف ابن اني شيب: ١٣٣ الا دارالكتب العلمية بيروت)

عمره بمن الاسود بمان کرتے ہیں کہ حضرت الحسن بمن علی وی اللہ سنے کہا؛ جب تم جج اور عمره میں قران کر دلو دوطواف کرواور دوسعی کرو۔ (مصنف ابن اللہ شید: ۱۳۵۳) وارالکتب العلمیہ ایروت) کرو۔ (مصنف ابن اللہ شید: ۱۳۵۳) وارالکتب العلمیہ ایروت)

ابراجيم بيان كرت بيل كماساعيل اورافتعي دوطواف اوردوسعي كرت تقي

(مسنف ابن اليشيد: ١٣٥٢ المجلس على بيردت مصنف ابن اليشيد: ١٥ ١٣٣ والاكتب العلمية بيردت)

ابواسحات بیان کرتے ہیں کمابوجعفر نے کہا: جج قران کرنے والا دوطواف اور دوستی کرے گا۔

("بصف اين الي شيب ٥٢٥ " المجلل المراج معنف الن الماشيد: ١١ ١٣٣١ واد الكتب العلمية بعروت)

عبدالرحمٰن بن الماسود سنة بيان كيا كمان ك والدف كها: حج قران والدوطواف كر عال

(معنف ابن الىشيد: ١٣٥١ ١٠ المجل على حروت معنف ابن الىشيد عا ١٣٣١ دار الكتب المعلمية بيروت)

شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بیں سنے الحکم اور الحماد سے قران کرنے والے کے متعلق موال کیا ان دونوں نے کہا: وہ دوطواف کرے گا اور دوسی کرے گا۔ (مصنف این الی شیر: ۲۵۲ سام ملی اور دے مسنف من الی شیر: ۱۳۳۸ وارالکتب المعلمیہ بیردت) ایومعشر بیان کرتے ہیں کہ ابراجیم نے کہا: قران کرنے والا و وحواف اور دوسی کرے گا۔

(معنف ابن ابي شيد: ١٣٥٢٨ " بخل على بيروت معنف ابن الي شيد: ١٣٣١٩ "وارالكت العلميد يروت)

المام ابوجعفراحد بن محد الطحاوى الحقى التونى ١٨١هـ أبي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ان عمر و الله ميان كرف إلى من الشاكم فرماية جم فنس في اورم وكوم كالله الله على الله الله الله الله الله ال ايك من كانى من يحرجب تك وه في اور عمره س قارع نه مؤده احمام نه كور في

(سنن ابن ماجه: ۲۹۷۵ سنداجه ج ۲ می ۱۲ شرح معانی الآداد: ۳۸۳) ،

امام الرجعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک قوم (ائمہ اللاش) کا سے ندجب ہے کہ جوفض نج اور عمرہ کو جع کرے اس پر ایک طواف واجب ہوتا ہے اور دومرول (امام الوصنيف ادران کے اصحاب) نے ان کی تخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ دوج آور عمرہ علی سے ہرایک کے لیے الگ الگ طواف کرے کا ان کا استدلال درج ذیل احادیث ہے ہے:

ابونفر بیان کرتے ہیں کہ بن نے تج کا احرام ہا عدما کی میں مفرت علی بڑی نئے سے ما میں نے ان سے کہا: بن نے کا احرام با عدما ہے کیا بن اس کے ساتھ محرو ملاسکتا ہوں؟ مفرت علی نے کہا: نہیں اگرتم نے عمرہ کا احرام با عدما کی حرتم اس کے ساتھ جج کا احرام ملاتا جاہیے تو ملا سکتے تھے میں نے ہو تھا: اگر میں اب بیادادہ کروں تو کس طرح کردں؟ حضرت علی نے کہا: تم یانی نے کروضوں

كرو كران دونوں كااحرام با تدهو كران ميں سے ہراكيك كے ليے الگ الگ طواف كرو ـ (شرح سواني الآثار:٣٨٥٣) منصور نے کہا: میں نے مجاہد سے میرحد بیان ک انہوں نے کہا: پہلے میں لوگوں کو ایک طواف کا تھم ویتا تھا لیکن اب نہیں دوں كار (شرح ساني الآبار: ٢٨٥٣)

زیاد بن مالک نے بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود وین کلنه دونوں یہ کہتے تھے کہ قران کرنے والا دوطواف كرے كا اور دوستى كرے كا\_ (شرح معانى الآدار :٣٨٥٨)

پس حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود ٔ دونوں حضرت ابن عمر کے خلاف بیہ کہتے تھے کہ قمر ان کرنے والا دوطواف اور دوسعی كرے كا اور يكي امام ابوصنيفه أمام ابو بوسف اورامام محدر حميم الله كا تول ہے۔ (شرح معانی الآ ارج ٢٥٣ مم ٢٨٢ نقد يمي كتب خان كرا چى ) حضرت ابن عمر وی انداورسیده عائشہ وی انشار مدیث میں جو فدکور ہے کہ جنہوں نے جج اور عمره کو جمع کیا تھا انہوں نے ایک طواف کیا تھا'اس کامحمل یہ ہے کہ انہوں نے ایک نوع کا طواف کیا تھا اور طواف واحد کے الفاظ میں واحد سے مراد واحد تخصی نہیں ہے بكروا حدنوى مرادب ان مختلف اوربه ظاهر متعارض احادیث می ای طرح تطبیق موسی کی۔

جس نے نبی ملٹھ کیلئے کم کے زمانہ میں آپ کے احرام کی مثل احرام بإندها

٣٢ - بَابُ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهَلَالِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس عنوان سے امام بخاری نے بیاشارہ کیا ہے کہ بیجائز ہے کہ کوئی تخص پہلے مہم احرام بائد سے پھراس کوجس طرح جا ہے معین كرد اورياس لي جائز اك كم بى التوليكم كرنانديس ايها موا-

حضرت این عروش کندنے اس کو نی مان اللے سے روایت کیا

عَالَهُ ابْنُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ لَعَالَى عَسَهُمَا عَن النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ کما ہے:

بر البصري بيان كرتے بيں كدانبوں نے معزت ابن عمر بنتي فشدے ذكر كيا كد معزت الس بي فندنے ان كوب حديث بيان كى كدنيك أن التُولِينَ في عرواور ج كاحروم باندها و حضرت وبن عرفت أن عرفت أن الكري كدني التُولِين في المرام باعماورهم نے بھی آپ کے ساتھ ج کا احرام باعدما اپس جب ہم مکد میں آئے تو آپ نے فر مایا: جس مخص کے ساتھ تر بائی نہ ہو دہ اسے اس احرام کوعمرہ کا احرام کر دے اور نی مافی ایک می سے ساتھ قربانی تھی ، ہمرہارے پاس معفرت علی بن ابی طالب میں افتہ بین سے حج کا احرام با عد مع موے آئے تو نی الخوالی من بوجها: تم نے کس چیز کا حرام باعد حاسب کونکہ تمہاری اہلیہ مارے پاس میں معنرت علی نے کہا: میں نے اس کا احرام با عدما جس کا نبی من التی التی الترام با عدما او نبی من التی این احرام پر برقر ارد مو کیونک بهار سے ساتھ قربانی ہے۔ (میح ابغاری: ۳۳۵، میح مسلم: ۱۳۳۱-۱۳۳۱ منن نسائی: ۳۷۱۱)

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حقى متوفى ٨٥٥ ه لكيت إلى:

اس مدیث میں امام شافعی اور ان کے قربب کے موافقین کی دلیل ہے کیونکدان کے نزد کیکمبہم اور معلق احرام با عدمتا جائز ہے مثلاً كوكي محض اس طرح احرام باعد مع كدمير ااحرام زيد كے احرام كي مثل ب جراكرزيد كا احرام في كا بواس كا احرام في كا ب اور اگراس کا احرام عمره کا ہے تو اس کا احرام عمره کا ہے اور اگراس کا احرام فی اور عمره دونوں کا ہے تو اس کا احرام بھی فی اور عمره دونوں کا ہوگا اور اگر اس کا احرام بھی مطلق اور مبم ہوگا ، پھر دہ اپنے اس احرام کو جس طرف چاہے گا پھیر دے اس احرام کو جس طرف چاہے گا پھیر دے گا اور پھیر نے جس اس پرزید کی موافقت کرنا لازم نہیں ہے بیدعلا مدنووی نے کہا ہے اور علامدرافی نے بیمورت بیان کی ہے کہ پھیر نے جس اس پرزید کی موافقت کرنا لازم ہے اور باتی علماء اور انتحد کے زدیک مبم نیت کے ساتھ احرام با عرصنا جا تر نہیں ہے کہ کونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اورج اور عمره كوالله كے ليے كمل كرو\_

وَآتِهُوا الْحَيُّمُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. (البِّره:١٩٢)

نيز فرمايا:

اورائے اعمال کو باطل ند کرو۔

وَلَا تُعْطِلُوا أَعْمَالُكُو . (م: ٢٣)

اور حضرت علی وین الله کی صدیت کا جواب بید بے کدیے تھم ان کے ساتھ مخصوص تھا حضرت ابدموی اشعری وین الله کے الیے بھی رسول الله ما الله کا اس کا جواب بیر ہے کدیے تھم بھی ان کے ساتھ مخصوص تھا اور عظریت ان شاء اللہ اس کی زیادہ الله ما الله کا اس کا جواب بھی ہیں ہے کہ رہم کم بھی ان کے ساتھ مخصوص تھا اور عظریب ان شاء اللہ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی۔ (مرة القاری ١٤٣٠ -٢١٣ سليما)

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن اہماہیم نے حدیث بیال کی ہے اذ این برتج عطاء نے کہا: حضرت جابر وہی تخذ نے بیال کی ہے اذ این برتج عطاء نے کہا: حضرت جابر وہی تخذ نے بیال کیا کہ تی المرتب اللہ معرف معرف علی وہی تذکو بیا کہ وہ اپنے احرام پر برقر ادر جی اور معرف شراقہ کا تول ذکر کیا۔

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا الْمَرْحَى بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمْرَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. وَذَكَرُ قُولَ سُرَاقَةً [الرافالي: ١٥٦٨]

[2772\_277 - 7707\_70 - 1.1240\_1701\_102 -

(سنن تسانی: ۱۳۲۷ سنن ایوداود: ۱۸۹ می این فزید: ۱۸۷۷ سنن کری: ۱۳۳۳ سنن بیتل : ۱۳۳۱ سند بعدج سم ۵۰ سالمی قدیم

مدیث مذکور کے رجال

را) کی بن اہراہیم بن بشر بن فرقد انتظامی المی الواسکن بیان رجال بیں سے ہیں جوانام ابوطنیفہ وی بیز سے روایت کرتے ہیں ان کی دفات بلخ بیں ۱۲ در میں ہو گی تان کی عمر ایک موسال کے قریب تھی المار کر بانی نے کہا ہے کہ یہ کرمہ کی طرف منسوب ہیں۔ اس کر روایت کا مار ہے کہ یہ کہ کہ رہ کی طرف منسوب ہیں۔ اس کر یہ اس کا نام ہے اور یہ بلخ کے رہے والے تھے اس کا جواب مید ہے کہ مطامہ کرمائی نے یہ دمور کی طرف منسوب تھے جواب مید ہے کہ مطامہ کرمائی نے یہ دمور کی طرف منسوب تھے اس کا عمر میں عبداللہ الا نصاری وی کا لئد بن عبداللہ کو بین جرت کی الی دباح (۲) عبدالملک بن عبدالعزیز بن جرت (۳) عطام بن الی دباح (۳) عندرت جابر بن عبداللہ الا نصاری وی کا لئد۔

(といいいろういいかいかん)

اس صدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: می منطق اللہ عنے حضرت علی کو بیتھم دیا کہ دہ اسے احرام پر برقر ادر ہیں۔

حضرت سراقه وفي تشكا تذكره

ال مديث من ذكور هي كه حضرت تمر اقه كول كاذكركيا بين معزت جابر في الي مديث من معزت تر اقد كول كاذكر

کیا۔ حضرت مُر اقد کا پورا نام مُر اقد بن مالک بن انعظم ہے انہوں نے رسول الله مُنْ اَلَیْکِ ہے انہی اطادیث روایت کی ہیں امام بخاری نے ایاب عموة التنعیم "میں بخاری نے ان بیس ہے صرف ایک مدیث روایت کی ہے حضرت مُر اقد کے قول کا ذکر امام بخاری نے ایاب عموة التنعیم "میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مُر اقد کی رسول الله مُنْ اَلَیْکِ ہے عقیہ میں ملاقات ہوئی اس وقت آپ کریاں مار رہے تھے حضرت مراقد نے پوچھا: یارسول الله! یمل آپ کے ساتھ خاص ہے یا بھشر کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بھشر بیشر کے لیے ہے۔ مراقد نے پوچھا: یارسول الله! یمل آپ کے ساتھ خاص ہے یا بھشر کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بھشر بیشر کے لیے ہے۔ (مجمع) ابغاری: ۱۵۸۵)

### امام بخارى نے اس مديث كونسيل سے"كتاب المغازى" ميں ذكركيا ہے-

(مر ڈافاری جامی ۲۲۱ واراکت العلی الحلی ایروت ۲۱۱ واراکت العلی الخلال
ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحس بن بان کی الخلال
المبد کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبد العمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہیں نے مروان الاصغر سے سنا از حضرت بیان کی انہوں نے کہا: ہیں نے مروان الاصغر سے سنا از حضرت بی دی گفتہ کی اس بین مالک دی گفتہ کی اس بین سے آئے آت ہوں نے بیان کیا کہ حضرت بی دی گفتہ کی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت بی دی گفتہ کی انہوں نے کہا: جس چیز کا نی دی گفتہ کی انہوں نے احرام بیا عرصا ہے آپ نے فرمایا: اگر میر سے ساتھ قربانی نہوتی تو میں باعرہ ما ہے اورام کول و بتا اور تھ بین بکیر نے از این جرت کے بیاضافہ کیا کہ نی منوان کیا کہ نی انہوں نے فرمایا: اس جس چیز کا احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: قرمایا: کی مناقبہ کے احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کی مناقبہ کے احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کی مناقبہ کے احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کی مناقبہ کے احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کی مناقبہ کو اور اپنے احرام باعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کی مناقبہ کو اور اپنے احرام باعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: کی مناقبہ کو اور اپنے احرام پرای طرح ا

100 - حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ آنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ آنَسِ بِنِ مَالِكِ وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَضِي اللّهُ تَعَالَى وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَنِ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهَدِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهَدِي عَلَى اللّهِ وَمَلْتُ بَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهَدِي وَسَلّمَ مِنَ الْهَدِي وَسَلّمَ مِنَ الْهِ حَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَلْكُ بَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَلْكُ بَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَا لَهُ النّبِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَلْكُ بَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَل

اس مدیث کی شرح بھی حسب سابق ہے بعن می ابناری: ۱۵۵۵ کی شل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محربی بوسف نے صدید بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں قیس بن سلم از طارق بن شہاب از حضرت ابوموی دی فقی انہوں نے بیان کیا کہ جمعے نی الٹھ آئی ہم نے بین کے لوگوں کی طرف بھیجا کے بیان کیا کہ جمعے نی الٹھ آئی ہم کے وادی انحصب میں ہے آپ پس جب میں والیس آیا تو آپ مکہ کی وادی انحصب میں ہے آپ نے بی جہائی ہے انہوں نے جواب فی میں نے کس چز کا احرام با عدما ہے؟ انہوں نے جواب ویا: میں نے تی الٹھ آئی ہے احرام کی مثل احرام باعدما ہے آپ ویا: میں نے کہا جواب آپ انہوں نے جواب نے بوجھا: کیا تمہار سے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے کہا جواب آپ انہوں انو آپ

١٥٥٩ - خَلْقَنَ مُحَمَّدُ بِنَ يُوسُفَ قَالَ حَلَنَنَا مُحَمَّدُ بِنَ يُوسُفَ قَالَ حَلَنَا اللهُ عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ أَبِى مُوسِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ بَعَنْنِى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى قَوْمِ بِالْبَمَنِ فَجِنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى قَوْمِ بِالْبَمَنِ فَجِنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَرُوقَ وَالْمُ وَوْ وَالْمَرْوَقَ وَالْمُورُوقَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولِى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولِى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

مِنْ قُومِيَ فَمَشَطَّتَنِي أَوْ غَسَلْتُ رَاسِي. فَقَلِمُ عُمرُ رَضِي اللهِ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ إِنْ نَآخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنّهُ يَامُرُنَا بِالنَّمَامِ قَالَ اللهُ ﴿وَآيِسُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ (الترون 197) وَإِنْ نَآخُذُ بِسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ' فَإِنّ لَآخُذُ بِسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

[الخرائبانى يى: ١٥١٥-٣٣٧هـ ١٤٩٥-٣٣٩٨]

نے جھے تھم دیا سوش نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ میں سی کی چر آپ نے جھے احرام کھولنے کا تھم دیا چر میں اپنی تو می ایک تورت کے پاس کیا اس نے میر سے مرش کھی کی یا میرا مردھویا کی حضرت عمر وی تفخف آ کر کیا: اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کر میں تو وہ ہمیں (جج اور عمرہ کو) کمل کرنے کا تھم دیتی ہے اللہ تفائی کا ارشاد ہے: تج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کمل کرہ (البقرہ: تعالیٰ کا ارشاد ہے: تج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کمل کرہ (البقرہ: باللہ کا ارشاد ہے: تج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کمل کرہ (البقرہ: باللہ کریں تو آ ب نے بیٹ کے تر بائی نہیں کی احرام کوئیں کھولا۔

(صحیمسلم:۱۲۲۱ الرقم اسلسل:۱۹۰۸ سنن نسائی: ۲۷۴۳ میدانددادّد الغیالی:۲۱۵-۱۲ میداحد جامی ۱۳۹۸ ندیم مینداجد: ۲۳ اس ۱۶ می ۲۷ تا مؤسسه الرمالی بیردت)

مديث نذكور كے رجال

(۱) عبدالله بن يوسف التيسى ابرجم (۲) سفيان الثورى (۳) قيس بن مسلم الحيد لي (۴) طارق بن شهاب بن عبد مس البجلي الأحسى (۵) معترت ابوموى الاشترى بري تفتر ان كانام عبدالله بن قيس ہے۔ (مدة القازى ١٠٥٥)

اس مدیث کی عوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: یس نے بی شخ ایک کے احرام کی ش احرام باعد حا۔

حضرت ابوموی کو یمن بھیجنے کی تاریخ ، حضرت عمر کے تنتع سے منع کرنے کی توجید حضرت علی اور حضرت ابوموی و دونوں کے پاس حدی نہیں تھی ، پھر کیا وجہ ہے کہ آ ب النائیلیکی نے حضرت علی کواسے احرام پر برقر ار

ربے كا حكم ديا اور حضرت ابوموى اشعرى كواحرام كهولنے كا حكم ديا؟

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حنى متونى ٨٥٥ ه لكمة إين:

اس مدیث میں ڈرکور ہے: مجھے رسول اللہ منطقائیل نے مین کے لوگوں کی طرف بھیجا " بی منطقائیل نے حصرت ابوموی کو اور حضرت معاذبین جبل برنتا لیکڑ کو واحد میں میمن کی طرف بھیجا تھ۔

اس مديث ين البطحاء" كالأكرب استمراد كمين وادى الحسب ب-

معرت ابدموی ای قوم ک ایک مورت کے پاس مے۔ بیان کے سی مالی کی بیری فیس اوران کی مردس میں۔

پر حضرت مرنے آکر کہا: اگر ہم کتاب اللہ پڑ مل کریں ۔۔۔۔۔۔۔اس مدیث کا خلاصہ یہ کہ حضرت ایوموی اشعری نے ہتایا کہ انہوں نے رسول اللہ مخطی کے تھم سے جج کا احرام ننخ کر کے عمرہ کا احرام با عمد الیاتھا، حضرت عمر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کتاب اور سنت دونوں سے بیٹابت ہے کہ جج اور عمرہ کو ہورا ہورا کیا جائے۔

ال مدیث میں ذکورے کے حضرت عمر فے نج کوشخ کرے عمرہ کرنے ساتھ کیا ہے اور حضرت عمر دی کانند نے تنظ کرنے ہے۔

بھی منع کیا ہے۔ علامہ ما ذری نے کہا ہے کہ حضرت عمر دی گانند نے جوشع کرنے ہے منع کیا ہے اس میں بھی نج کوشخ کرے عمرہ کرنے سے منع کیا ہے اس میں بھی نج کوشخ کرے عمرہ کرنے سے منع کیا ہے ایک تول سے منع کیا ہے ایک تول سے منع کیا ہے ایک تول

یہ ہے کہ حضرت عمر نے نج کے مینے میں عمرہ کرنے سے اس کے مع کیا ہے تا کہ جج افراد کی ترخیب دیں جو فظ عمرہ کرنے سے افسل ہے اور ان کی بیمراد نیس تھی کہ اس مینے میں عمرہ کو باطل اور عبث قرار دیں کچر بعد میں بغیر کرا است کے تنتا کے جواز پر اجماع منعقد ہو عملا۔

اگریداعتراض کیاجائے کہ حضرت علی اور حضرت ابوموی اشعری فیکنا دونوں نے بی المقالیم کا حرام کی شن احرام با عدها تھا ، پھر کیا وجہ ہے کہ آ پ نے حضرت علی کوتوان کے احرام پر برقر ار رکھا اور حضرت ابوموی اشعری کواحرام کھولنے کا حکم ویا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کوتوان ہے کہ حضرت علی کوتوان ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابوموی اشعری کے ساتھ صدی نہیں تھی اور مساور علی استمال کے ساتھ صدی نہیں تھی اور مساور علی اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت علی وی تفاق کی خصوصت تھی ۔ حضرت علی وی تفاق کی خصوصت تھی ۔ حضرت علی وی تفاق کی خصوصت تھی ۔ حضرت علی وی تفاق کی اس میں میں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت علی میں تفاق کی تا ہے کہ بی المولی کیا تھا کہ کیا ہے ہی کہ یاس قربانی ہے جب کہ آ ب نے جس کہ آ ب نے حضرت ابوموی اشعری وی تفاق سے یہ سوال کیا تھا کہ ویکا تھا کہ حضرت ابوموی استماری وی تفاق کی تا تھا کہ کیا تھا کہ حسرت ابوموی استماری وی تفاق کی تھا کہ حضرت ابوموی استماری وی تفاق کی تفاق کہ حضرت ابوموی استماری وی تفاق کی تعلق کے ساتھ صدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری وی تفاق کی تعلق کے ساتھ صدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری وی تفاق کی تعلق کے ساتھ صدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری وی تفاق کی تعلق کے ساتھ صدی ہے اور حضرت ابوموی استماری کے ساتھ صدی تبیس ہے۔ (عمد القاری کا عمر الکون العمر کی تفاق کی تعلق کے ساتھ صدی تبیس ہے۔ (عمد القاری کا عمر الکان العمر کی کھر کی کے ساتھ صدی کے اور حضرت ابوموی کے ساتھ صدی تبیس ہے۔ (عمد القاری کا عمر الکان العمر کی کھر کی کھر کی کھر کے ساتھ صدی کھر کے ساتھ صدی کھر کے ساتھ صدی کھر کی کھر کے ساتھ صدی کہر کھر کھر کے ساتھ کے ساتھ صدی کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کھر کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد: جے کے مہینے معروف ہیں اور جو مخص ان مہینوں میں (جے کی نبیت کر کے ) جے کو الائر کر کے ) جے کو الائر کر کے ان تھی نہورتوں سے جماع کی باتیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھکڑا۔ (البقرہ: ۱۹۷)

٣٣ - بَابُ قُولِ ٱللهِ تَعَالَى ﴿ اَلْحَجُ اَشَهُرُ مُنَاتُ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُ فَالَا مُعَلَّوْمَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُ فَالا مُعَدَّلُ فِي رَفِّ عَلَا جَدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ (البقره: ١٩٧)

المام احمد بن منبل نے بیت مرت کی میت سے مرف احرام با عدصتے سے جج فرض ہوجا تا ہے خواہ تلبیدت پڑھا جائے۔ (زادالمسیر نااص ۱۱۰سمت اسلانی جروت نے ۱۲۰۰۰)

(البحرالحياج م ١٨١٥- ١٨٠ دارالفرنيروت ١١١١ه) لوك آب سے بلال (بهل تاریخ کے جاعر) کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہے: بیاد کول کے (دین اور دیاوی کا مول) اور ج

﴿ يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (الِتره:١٨٩).

ے اوقات کی نشانیاں ہیں۔(البقرہ:۱۸۹) اسلام کے بہت سے احکام بلال کے طلوع پر موقوف ہیں مثلاً قربانی اور جج اعید الفطر عید الاضیٰ اور رمضان عدت وقات کی گنتی ٣ ماه دَن دن اورجس كے يفل كى مدت تمن ماه مواس كى تنى اورزكؤة كى اوائيكى كے ليے ايك ممال كالتين ايلاء كے سماه كالتين الماء وردنيا كفاره كے دوزول كے ليے ٣ ماه كالتين المان مورجس مدت كالتين بلال كے طلوع سے ہوتا ہے ميدتو دين كے احكام ہيں اورونيا كفاره كا دونيا كا الله من اور ونيا كے احكام ہيں اورونيا كے احكام ہيں اورونيا كے احكام ہيں اورونيا كے احكام ہيں اور دنيا كے احكام ہيں اور دنيا كے احكام ول اور خصوصاً كيفيت اور اس كى ماہيت كے متعلق سوال كرتے ہے اللہ تعالى نے جواب دیا كداس ہيں تمهارے دين اور دنيا كے كاموں اور خصوصاً جے كاد قات كى نشانياں ہيں۔ (بيان التراك من اس ١٩٥١ الريد بك امثال لا مور)

وَ فَالَ الْمَنْ عُمَّزُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَشْهُرُ اور دوالقعده الرحظرت ابن عمر في كها: ج ك ميني شوال اور دوالقعده النحيّج طَوَّالٌ و دُو الْقَعْدُة و عَشْرٌ مِنْ ذِى الْحَجَّة . اور ذوالحرك دن بس للمراحد المحتجة المستحدة المنظمة المناج المنطقة المناج عفر محد بن جريط من في السحة مناه موسول كراته دوايت كيا ہے۔

(جائع الهيان جرام الها واداحياه التراث العربي بيروت المالاه) اور معفروت المن عماس و كالشد في كها: سلت بير ب كرج كا. احرام صرف ج كمينوس بس باندها جائد

وَقَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنَّ السَّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. السَّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. اللَّشَانَ كَاصِلَ يرجد يث هـ:

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس دین کھنے نے فرمایا: جج کا احرام جج کے مہینوں کے سوانہ ہا تدھا جائے کیونکہ جج کی سلت میں کہ جج کا احرام جج کے مینوں کے سوانہ ہا تدھا جائے کیونکہ جج کی سلت میں کہ جج کا احرام جج کے مینوں میں ہا تدھا جائے۔ (المتدرک: ۱۲۸۳) آجم الکیم: ۱۲۰۸۳ جمع الروائد جمع سوس ۲۱۸)

امام شافعی کے فرد یک بیدواجب ہے کہ نجے کا احرام نے کے مہینوں میں بائد ها جائے اور جمہور علماء کے فرد کیک بیست ہے۔ عج کا احرام نع کے مہینوں میں بائد ها جا کہ میں بائد ها جا اسکا ہے۔ (عمرة القاری جه ص ۲۷۵)

و تحرة عُنمانُ رَضِي اللهُ تعالى عنه أن يَحرم م اور صرت ان تكاف كن ديك يكروه بك خراسان يا من خُواسان أو تحرمان.

ال تعليق كي اصل مصنف ابن الي شيبه: ١٢٨٣٨ مجلس على بيردت اورمصنف ابن إلى شيبه: ١٢٦٩٣ وارالكتب العلميه

١٥٦٠ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا آفَلَحُ بَنُ حُمَّيْدِ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرِ الْحَنْفِي قَالَ سَمِعْتُ الْفَاسِمَ بَنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا الْفَاسِمَ بَنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ ۚ فَكَانُوا اَهُ لَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدَى ۖ فَكُمْ يَفْدِرُوا عَلَى الْمُعُمِّرَةِ وَالَّتَ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ و رَسَلُمَ وَآنَا آبَكِي فَقَالَ مَا يُبَكِيْكِ يَا هَنَاهُ؟ قَيلَتُ سَمِعْتُ قُولُكَ لِاصْحَابِكَ لَمُوعَتُ الْعُمْرَةَ عَالَ وَمَا شَانَكِ؟ قُلْتُ لَا أُصَلِّى ۚ قَالَ فَكَلَّ يَضِيرُكِ اللَّهِ مَا لَكُ مُعَالِمُ اللَّهِ إِنَّهَا أَنَّدِ الْمُرَاَّةُ مِنْ بَنَاتِ 'اذَمَ' كُتُبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتُّبَ عَلَيْهِنَّ لَكُولِي فِي حَجَّتِكِ كَعَسَى اللَّهُ أَنَّ يَّرِزُكَكِيْهَا. قَالَتُ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَلِمْنَا مِنْي طَطَهُرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنْي فَأَفَضَتُ بِالْهَيْتِ، قَالَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ مَعَهُ فِي النَّفُرِ الْأَيْحِرِ ، حَتَّى ثَرَلَ الْمُعَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ كَذَعَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ آبِي أَكُو الْمُعَالَ أَخُوجَ بِأَخْدِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ لَمُّ الْوُعَا ثُمَّ الْبِيَّا هَا هُنَا ۚ فَإِنِّى ٱنْظُرْكُمَا حَنَّى تَـاْتِيَمَائِيُّ. قَالَتْ فَمَخَرَجُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطُّوَافِ ثُمَّ جِنْتُهُ بِسَحَرٍ ۚ فَقَالَ هَلَّ فَرَغَتُمْ ؟ فَقُلْتُ ثُعَمْ فَاذَنَّ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْفَعَلَ النَّاسُ وَحَدَّ مُسَوَّجَهًا إِلَى الْمُدِينَةِ ضَيرَ مِنْ ضَادُ يَسِيرُ حَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ صُورًا وَضَرَّ يَضُرُّ

حضرت عائشہ نے بیان کیا: پس آب کے امحاب میں سے بعض اینے احرام کوترک کرنے والے تھے اور بعض اینے احرام پر برقرار رہے والے تھے حضرت عائشہ نے بیان کیا: پس رہ رسول الله الله المالية اورة ب كاصحاب من سے چندمردتو دو توت والے تنے اور ان کے ساتھ ہدی ( قربانی )تنی وہ عمرہ پر قاور نہ ہوئے حضربت عائشه نے بیان کیا: پس رسول الله الله الله عرك ياس آئے 'اور میں اس وقت رورای تھی' آپ نے پوچھا:اے بھولی بھال! کیوں رور بی ہے؟ میں نے کہا: آپ نے جواسیے اصحاب سے فرمایا ہے دہ میں نے سن لیا ہے او میں عمرہ سے روک وی منی ہول ا آپ نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نمازنمیں پڑھرہی تو آپ نے فر مایا: سوتہیں کوئی نقصان میں ہے تم آ دم ک بیٹیوں میں سے ایک عورت مواللہ نے تم پروہ چیز لکھ دی ہے جوان براكددى ب بس تم اب المحمين عمره عطا كردے كا حضرت و تشد نے كها: يس بم اين حج كے لئے تكا حى كريم منى من آئے كريس ياك موكى كريس ألى سے تكلى ار میں نے بیت اللہ میں طواف زیارت کیا معرت عائشہ نے بیان کیا: میں دومری جماعت کے ساتھ لکل حی کہ آب وادی الحضب بیر اترے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اترے کی آپ نے حضرت عبدالرحمان بن ابو بكر ومن الذكو بلايا اور فرمايا: اين بهن كوحرم ے بے کرروانہ ہوتو وہ عمرہ کا احرام با تدهیں مجرتم وولوں نارخ ہو کر يبال المواوع بس شرقم دونول كا انتظار كرول كاحتى كمم دونول میرے باس ا جاو حسرت مائشہ نے کہا: پس بم نظامی کہ جب میں فارغ ہو میں اور طواف (وداع) سے ہمی فارغ ہو می تو میں آ ب ك ياس محرى ك وتت ينجى أب نے يوجها: كياتم لوك فارغ مو مع ؟ مس نے کہا: جی ہاں! پھرآب نے استے اصحاب کو کوچ کرنے كاظكم ديا كمراوك روانه موسة سوآب مدينه كي طرف متوجه موكر مررد "ضير" كالفظ صار يضير ضيرًا" ، ما خوذ باور " ضَأَرْ أَ يضور ' ضوراً "اور" ضر يضر ضراً " بحل كها جا تا ب-

اس مدیث کی مفصل اور مدلل شرح معیم ابنخاری:۱۵۵۲ میں گزر پیکی ہے۔

# ٣٤ - بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يُكُنُ مَعَهُ هَدُى

جج میں تمتع اور قران اور افراد اور جس کے ساتھ قربانی نہ ہواں کا جج کے احرام کونٹے کرنا

اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر دوبارہ آٹھ ذوالحجہ کو جج کا احرام باعدها جائے تو وہ جج تمتع ہے اوراگر عمرہ پورا کر کے جج کے احرام کو برقر اررکھا جائے کھر جج کر کے احرام کھولا جائے تو وہ جج قران ہے اورا گرمسرف جج کا احرام باعدها جائے تو وہ جج افراد

المام بخارى روايت كرتے بين: بمين عثان في صديث مان ک انہوں نے کہا: ہمیں جربر نے حدیث بیان کی از منصور از ابراجيم از الاسود از حصرت عائشه ويتفايد انبول في بيان كياكم نی منتانی می می اتھ کے اور اس وقت ماری نیت صرف ج کی تھی ا پس جب ہم ( مکد) پنچاو نی مُنْ اللَّهُم نے بیتم دیا کہ جوتر بانی ساتھ جمس لے بیں وہ احرام کھول ویں پس جو قربانی ساتھ جمیں لاسے ستھے انہوں نے احرام کھول دیا اور آپ کی ازواج قربانی ساتھ تہیں لائی تھیں موانہوں نے بھی احرام تھول دیا حضرت عاتشہ و من فند نے کہا: پر مجھے حیض آجمیا تو میں نے بیت اللہ کا طواف جیس كيا(اور مج كے بال افعال كرتى دہى) سوجب وادى محصب كى رات آلَ نو مين في عرض كميا: مارسول الله! كما لوك عمره اور جي كر کے لوٹیں مے اور میں صرف جج کر کے واپس جاؤں گی؟ آپ تے بوجها: كياتم في كمكى راتول من طواف تبين كيا تها؟ من في كها ميں الآپ نے فرمایا: تم اپنے بھائی کے ساتھ تعلم کے جاد مجرعمرہ كا احرام باعده لو بمرفال اورفلال حكيم ستد ملاقات بوكي حصرت مغید من الله است کها: ش شاید آب لوکول کوروک لول کی آب نے فرمایا: زخی سرمندی! کیائم نے دس ذوالجد کوطواف نہیں کیا تھا؟ حضرت صفید نے کہا: کیول نہیں! آب نے فرمایا: کوئی حرج فیس الے آپ مکہ سے اور چڑھ رہے تھے اور میں مکہ کی طرف اور الی تھی یا میں چڑ در بی تھی اور آب اتر رہے تھے۔

١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُلَمَانُ فَالَ حَدَّثُنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَبِالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرِى إِلَّا آنَّهُ الْحَجُّ كُلُمًّا قَلِمُنَا تَطَوَّفْنَا بِالْهَيْتِ ۚ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لُّهُ يَكُنُ مَسَاقَ الْهَدِّي أَنْ يَسُولَ ' فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنُّ سَاقَ الْهَبِدَى وَيِسَاوُهُ لَـمْ يَسُفَنَ فَأَحُلُلُنَ ۚ قَالَتُ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا فَحِضَتُ ۚ فَكُمْ أَطَفُ بِ الْبَيْتِ وَلَكُمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَلَالْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ ۗ وَٱرْجِعُ آنَا بِحَجَّةٍ ؟ قَالَ وَمَا طُفَتِ لَسَبَالِي قَلِمُنَا مَكَٰذَ؟ قُلْتُ لَا قَالَ كَاذُهُبِي مَعَ أَحِيْكِ إِلَى السَّنْعِيْمِ ۖ فَأَهِلِي بِعُمْرَةٍ ۖ ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا وَ كَذَا. قَسَالَتَ صَفِيَّةً مَسَا أَرَالِسَ إِلَّا حَابَسْتَهُمْ قَالَ عَقَرِي حَلَقَى اَوَمَا طُفْتِ يَوْمُ النَّحُومُ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا يَأْسُ إِنَّفِرِي. فَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلْقِيَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ مُصْعِدٌ مِّنْ مَّكَّةً وَٱنَّا مُنْهَبِطُهُ عَلَيْهَا او آنَا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنْهَبِطُ مِنْهَا.

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری:۲۵۵۱ میں کردی گئی ہے۔

١٥٦٢ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبَرُنَا مَالِكَ عَنْ أَبِى الْآسُودِ وَمُتَحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ نَوْ لَمْ إِنَّ عَنْ عُرْوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ ؛ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۚ فَمِنَّا مَنْ أَهَلِّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهُلَّ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ وَمِنًّا مَنْ أَهَلَّ بِ الْحَدِيِّ وَاهَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ الْبَحْجُ الْمُاكَمَّا مَنْ أَهُلَّ بِ الْبَحْجُ اوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرُةُ ۚ لَمْ يَجِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللد بن بوسف نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابو الاسودمجمه بن عبدالرحمٰن ابن نوقل ازعروه بن الزبيراز حعرت عاكشه ر والمنظمة المهول في بيان كيا كهم رسول الله المنتظم كم ساته جمة الوداع كے ليے فكل سوہم ميں سے بعض في مره كا احرام باعدها تعا اور بعض نے عج اور حمرہ كا احرام بائدها تفااور بعض نے حج كا احرام باعرها تفااوررسول الله الله الله الله الله المناتقة بالدها تفاكي جس نے جج کا احرام باندھا تھایا جج اور عمرہ کو جمع کرکے احرام باندھا تھا' انہوں نے دس ذوالحبرتك احرام بيس كولا۔

اس مدیث کی شرح کے لیے بھی سی ابتحاری:۱۵۵۱ کا مطالعة فرماتیں۔

١٥٦٣ - حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّلُنَا غُندًرٌ حَدَّكَنَا شَعْبَةٌ عَنِ الْحَكَعَ عَنْ عَلِيّ ابْنِ حُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بَنِ الْحَكْمِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ وَعَـٰلِيُّـا رَضِـى اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يُنَّهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ۖ فَلَمَّا رَّ اى عَلَى آهَلَ بِهِـمَا لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ ۚ قَالَ مَا كُنْتُ رِلَادَعَ سُنَّةً

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ أَحَدِ.

[طرف الحديث: ٢٩٥١]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عندر نے مدیث بیان کی انہوں نے کہ: ہمیں شعبہ نے مدیث ہیان کی از الحکم ازعلی بن حسین از مروان من الحكم الهول في بيان كيا كد من حضرت عثان اور حضرت علی کے سامنے موجود تھا اور حصرت عثان جج تمتع کرنے سے اور مج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کررہے تھے حضرت عل نے بیدد کھے کر ين احرام باندما:''لبسك بسيعسمرة وحبعة''بيخيمقرال كااحرام با ندها اور کہا: میں نی سُنَ لِلَائِم کی سنت کو سی محض کے تول کی بنام پر

(صحیمسلم: ۱۳۲۳ الرقم آمسلسل: ۲۹۱۳ مستد البز ار: ۵۳۵ مسند ابویعلی: ۳۳۳ مسند ابودا ؤ د الطبیالی: ۱۰۰ مسند احدی اص ۱ ساطیع قدیم مسند اجد:۱۱۳۱۱ ـ ۲۵ س ۲۵۷ - ۳۵۲ سؤسست الرسالة أبيردت)

ترک جیس کرسکتا۔

ال مدیث کے رہال کا اب سے پہلے مذکرہ ہو چکا ہے۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت علی میں تند نے جے اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ حضرت عثان اورحضرت على كے درمیان حج تمتع كرنے كے متعلق مباحثہ كے فوائد

· معلامه بدرالد بن بيني اس مديث كي شرح بس لكهة بي :

اس صدیت سے معلوم ہوا کہ عالم کوجس چیز کاعلم ہواس کا اظہار کرنا جا ہے ادراس کی محقیق کے لیے حکام وفیرہ سے بحث کرنی ج ہے اور جواس برقا در بواس کوسلمانوں کی خرخوابی کے لیے ایسا کرنا جاہے۔

اس سے بیمی معلوم ہوا کہ مالم کے زدیک جونس حق بات کا اٹکار کرر ہا ہواس کواس منس کے اپنے تول اور عمل دونوں سے رو كرنا جائية جيها كد معزت على يشخف نے كها: اور حاكم كى اطاعت مرف اس چيز ميں واجب ہے جومعروف اور يح ہو۔ اس مدیث سے حضرت عثمان ری تنظیم معلوم ہوا کہ انہوں نے حاکم دنت ہونے کے یاوجود اپنی مخالفت کرنے والے کو ملامت نیس کی۔

اگریاعتراض کیاجائے کہ حضرت عمراور حضرت عثمان دینگائڈ تمتع کرئے سے کو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف تول محانی ہے جو کمانب سنت اور اجماع کے خلاف ہے کماب کے اس لیے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: فکن تکتیع بالکٹیر قرائی الْحَرِّج. (البترہ: ١٩٦١)

اس آیت میں جے سے ساتھ عمرہ کو طلنے کا ذکر ہے اور اس کا نام تمتع اور قران ہے اور عمرہ کو جے سے ساتھ طانے کی بہت احادیث ایس ۔ (عمدۃ القاری جوم ۲۸۴ وارانکتب العلمیہ بیروٹ ۲۴۱ء)

عمرہ اور جے کوجع کرنے لیعن قران اور تنتع کے جواز کے متعلق ویکرا حادیث

حضرت عائشہ و تنگذیبیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ طلق آئے ہے ساتھ جیۃ الوداع کے لیے نکلے سوہم میں ہے بعض نے عمرہ کا احرام با ندھا توا اور بعض نے جمرہ کا احرام با ندھا توا اور بعض نے جمرہ کا احرام با ندھا توا اور بعض نے جم کا احرام با ندھا تھا اور بعض نے جم کا احرام با ندھا تھا اور بعض نے جم کا احرام با عمرہ تھا یا جج اور عمرہ کو جمع کر کے احرام با عدھا تھا انہوں نے دس ڈوالحجہ تک احرام نہیں کھولا۔ (صحح ابنخاری: ۱۵۴۱) میں اور اور داکھ اسٹن نبائی: ۲۷۱۷)

حضرت الس يختف بيان كرت بيل كه بي الما يُعلِيم في مرواوري كا احرام باعرها-

(میج ابخاری: ۱۳۳۱\_۳۳۵۳\_۳۳۵۳)

حضرت الس ری الله بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت الوطلحد دی آننے یکھے سواری پر بیٹا ہوا تھا اورلوگ جج اور عمر ہ کو جع کرے پکار رہے تنے (لبیك بعدجة و عمرة)۔ (سمح ابغاری:۲۹۸۱)

جب نی النظائیم نے جے اور مروکوئ کیا تو صفرت سراقہ بن مالک بن بعثم کی نی النظائیم سے جمرہ عقبہ میں ملاقات ہوئی اس وقت نی النظائیم کنگریاں ماررے تھے انبوں نے ہو چھا: یارسول اللہ! یہ آپ کے لیے خاص ہے یا بھیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بمیشہ کے لیے ہے۔ (سمجے ابغاری: ۱۷۸۵) سمج مسلم:۱۳۱۲)

حضرت عائشہ و کی تشہیان کرتی ہیں کہ ہم جمہ الوداع کے سال رسول انٹد ماٹی کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں ہم فے عمرہ کا احرام بائد ها' مجررسول اللّه ماٹی کی نے فرنایا: جس کے ساتھ قربانی ہے ہیں وہ نے کے ساتھ عمرہ کا احرام باند ھے مجروواس وقت تک احرام منس کھولے گاجب تک کہ وہ ان دو وس سے فارغ نہیں ہوجائے گا۔

(ميح البخاري: ١٥٥٩ ميح مسلم: ١١١١ مسنن الدواؤد: ١٨١١ مسنن نسائي: ٢٧٦٣)

 حضرت عمران ویکنند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ماٹی آئیم کے عہد میں تہتے کیا اور قرآن نازل ہور ہاتھا ایک مخص نے الی رائے سے جو جا ہا کیا۔ (محکم ابناری: ۱۵۵۱)

الحارث بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ انہوئی نے حضرت سعد بن ائی وقاص اور الفتحاک بن قیس سے سنا وہ دونوں ج تہتے کا ذکر کررہے سے الفتحاک بن قیس نے کہا: تہتے وہی شخص کرے کا جو اللہ تعالی کے عکم سے جامل ہو محضرت سعد بن ائی وقاص رہی آفند نے کہا: تم نے بہت یُری بات کی ہے اے میرے بھتے الفتحاک بن قیس نے کہا: حضرت عمر بن الخطاب رہی تفد نے تہتے کرنے ہے تع ہے حضرت سعد بن الی وقاص نے کہا: رسول اللہ المنظم نے ج تہتے کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ رج تھتے کیا ہے۔

(ستن زدی ج م ۸۲۳ منداحه ج اص ۲۳۲)

حضرت الس مِنْ نَشْهِ بِیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی مُنْ آئیلیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے:''لبیك بسعبدہ و حجہ '' (تج اور عمرہ کے ساتھ لبیک )۔ (سنن ترزی:۸۲۱ منداحمہ جسم ۱۱۱)

مالم بن عبدالله بن عمر والله بن عمر والله بن عمر الله بن كرت إلى كرانهول نے سنا الل شام سے ایک فنص حضرت عبدالله بن عمر والله بن عمر الله بن عمر نے كہا: وہ طال ب أس فنص نے كہا: تمهار ب والدتواس منع كرتے ہے! حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: تمهار ب والدتواس منع كرتے ہے! حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: بدیا و كر بر برے والد كر بحكم كل عبدالله بن عمر نے كہا: بدائم الله منظ كر بر مرح والد كر بر مرح و حضرت عبدالله الله منظ كر بر مرح يا دس ول الله منظ كر بر مرح و حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: تو بدالله من كر بر مرح و حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: تو بدالله منظ كر بر مرح و حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: تو بدالله منظ كر بر مرح ول الله منظ كا تواح كر بر مرح و حضرت عبدالله بن عمر نے كہا: تو بدائله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله منظ كر بر مرح ول الله مرح ول الله مرح ول الله مرح ول الله مرح ول الله مرح ول الله مرح ول

(سنن ترندی: ۸۲۳ منداحرج ۲ ص ۹۵)

تنبیہ: ہم نے جو ج اور عمرہ کو جمع کرنے کے جواز میں احادیث ذکر کی این ان میں سے بعض احادیث میں بیدذکر ہے کہ رسول اللہ المؤلیکیم نے جواز میں احادیث میں بید کر ہے کہ رسول اللہ المؤلیکیم نے تمتع کیا ہے اور بید تعارض ہے؟ اس کا جواب بید ہے کہ ان احادیث میں مجاز اقتم سے مراد عام ہے لین ج اور عمرہ کو جمع کرنا خواہ یہ جمع کرنا قران کی صورت میں ہو یا تمتع کی صورت میں م

حضرت عمر اور حضرت عمان بنتاك جوج تمتع سے مع كرتے تھے اس كے متعلق شار حين كى آراء

علامہ ایوالعب ساحہ بن عمر بن اجرائیم المرائی القرض التون کا ۱۵ و کھے ہیں:
اجرام کی تین تنہیں چیں : افراد قران اور تین اور ان کے جواز پراجماع ہے اختاف اس بی ہے کمان یس سے افغال کون سا ہے ، جس تہتے جیں حضرت عثان اور حضرت علی کا اختاف ہوا اس کی تاویل کرنے والوں جی اختاف ہے ۔ حضرت عثان کی رائے یہ تھی کہ ایک سفر اور ایک علی ہے ، جس تہتے جیں حضرت عثان اور حضرت علی کا اختاف ہوا اس کی تاویل کرنے والوں جی اختاف ہو ججۃ الوواع جس آپ کھی کہ ایک میں تھی کہ ایک میں تھی کہ اور حضوص تھا اور ان کے ساتھ میں تھی کہ الوواع جس آپ کی ساتھ میں تھی کہ ان کے ساتھ میں تھی کہ ان ان کے ساتھ میں تھی کہ ان ان کی دائے ہی کہ میں ان کے ساتھ میں تھی کہ ان ان کے ساتھ کی میں نے دولوں کا اختاف اس جس تھا کہ انتظام کے ساتھ کی دولوں کی دائے ہی کہ تین کرنا افغال ہے ' کوئ کہ اور حضرت علی کا یہ خیال تھا کہ ان بی میں تھا کہ انتظام کی دائے کو سنا جب کہ ان کی افتاد اس کی افتاد اس کی افتاد اس کی افتاد کی دائے کو سنا جب کہ ان کی اور قران متروک ہو جائے گائی اس لیے حضرت علی نے ان کے ساتھ قران کا احرام ہا تک حالت کی میا تھا کہ میں جاتی ہو گائی اور قران متروک ہو جائے گائی اس لیے حضرت علی نے ان کے ساتھ قران کا احرام ہا تک میں علوم جاتی ہو گائی کہ اس کے حضرت علی نے ان کے ساتھ قران کا احرام ہا تک میں علوم جاتی کے اس کے حضرت علی نے ان کے ساتھ قران کا احرام ہا تک میں علوم جاتی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو جاتی کی درائے گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائ

ہوجائے کدان میں سے نہرا یک عمل جائز ہے یا حضرت علی کے نزو یک جمتع اور قران کرنا افراد سے افضل ہے اس لیے کہتع اور قران میں فج اور عمرہ کے دومل میں اور افراد میں صرف ایک فج کامل ہے۔

حصرت عثمان کی جورائے تھی دہی حضرت عمر مین تند کی بھی رائے تھی اور ان دونوں کے مزد کیک تج افر اد کرنا جج تہتع اور جج قران 

حافظ شهاب الدين احمد بن على من جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهية مين:

يد بھی ہوسكتا ہے كه نى الْفَائِلَةِ في جو جحة الوداع من قربانى لے كرند چلنے والے استے اصحاب سے فرمایا تھا كه تم ج كے احرام كو و کے ایام میں مراح باعد صافواس میں قریش کے اس اعتقاد کورز کرنا تھا جو جے کے ایام میں مرو کرنے سے مع کرتے ہے اور اس کی ا يتداه حديديد شل مول محلى كونكه في من التي المرآب في سكام الب في عمره كااحرام بالدها موا تعادوره و والقعده كامهينه تعااوروه في ك مبينول سے ہے اور اس وقت صحابہ خوف زوو منے كيونكه ان كے اورمشركين كے درميان جنگ موچكي تقى اورمشركين نے ان كوبيت الله تک جانے سے روکا تھا اور ان کے اور ان کے عمرہ کے ورمیان حائل ہو مھے تھے اور یہ پہلاعمرہ تھا جو جج کے مہینوں میں کیا تھا ، پھر اس کے بعد جواس عمرہ کی قضا ہوئی وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہوئی تھی ' چررسول الله سُلْقَائِيْنَا الله کے ساتھ اس کی تاکید کا اراده کیا احتی کرمحابہ وسیم دیا کدوہ جے سمره کو سے سمره کا احرام باعده لیں تو حضرت عثمان ری فند کی مراد میسی کہ ہی مان اللہ اللہ نے اس وجدس ج كاحرام كوسع كريع والزام باند صن كالتم وياتحا-

حضرت عثبان بمتع اور قران دونوں کو جائز محصے متھے لیکن ان کے نز دیک نج افرا دافضل تن اس لیے دو تمتع اور قران سے منع کرتے تنے عضرت عمر میکنند کی بھی میں رائے تھی مین مصرت علی کو بیخوف تھا کہ ان کے بعد کوئی تمتع اور قران کوحرام تدسمجھ لے اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے قران کا احرام باعد ها اور حضرت عثمان نے ان سے کوئی تعرض تہیں کیا۔

(فق البارك ن سمي عسا ادارالكتب العليه بيروت ٢٦ ١٣١٥)

والسح رہے کہ حافظ این جرنے جوب بیان کیا ہے کہ بی الفائل اے مشرکین سے اس اعتقاد کارد کرنے کے لیے ج کے احرام کو من کرے عمرہ کا احرام باندھنے کا تھم دیا کہ مشرکین یہ بچھتے تھے کہ جج کے ایام میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ حصرت عمراور حصرت عمان رہنگاند تہتے اور قران ہے منع کرتے تھے اوراس بات میں ان کے منع کرنے کی کیا مناسبت ہے؟ علامه بدرالدين محمود بن احريبتي حقل لكعية بير:

حضرت مراور حضرت عثمان كمنع كرت برعاً وسحاب في رد كي اوران برا نكار كيا اورت ان الكوكر في والول محدما تهديد (عمدة المقارل عنه من ٢٨٥ أوارالكتب العلمية بيروسة ١٣١١هـ)

مصنف کے نزدیک معفرت عمراور معفرت عثان دی کند ایام ج می عمره اور ج کوجع کرنے سے اس لیے منع کرتے تھے کہ اگر لوگوں نے ان ایام میں مرہ بھی کرلیا تو وہ دوبارہ عمرہ کرنے لیس آئیں سے ادران کو بیٹا پہند تھا کہ بیت اللہ عبادت گزاروں سے خالی رے ان كا منشا و يرتفا كدلوك وكر و باره عمره كرنے آئيں تا ہم وه ايام جج ميں جج اور عمره كے جع كرنے كونا جائز اور حرام نيس كہتے تي ان کے نزویک میر ظلاف اولی تعالیکن جمہور محابہ فقہام تا بعین اور ائر مجتمد مین کے نزدیک اولی میں ہے کہ ایام مج بی ترتبع اور قران کیا جائے کیونکہ یہ نمی مافیالہم کی سنت ہے اور مصنف کے زور کی مجی اولی میں ہے۔

پاب ارکوری مدیث شرح سی مسلم:۲۸۵۸ - جسم ۱۸۵۸ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح کے حسب ذیل منوان ہیں:

ن تتع کے بارے میں حضرت علی اور حضرت عثمان من کاند کے مذاکر وی تفصیل ﴿ فِی کے احرام کونٹے کرنے کی محاب کے ساتھ

خصوصیت ﴿ عمرے پرتشع کا اطلاق۔

107٤ - حَدَّثَنَا أَبُنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وُهَيْبٌ حَدَّفَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرُونَ آنَ الْعُمْرَةُ وَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرُونَ آنَ الْعُمْرَةُ لِمَنِ وَيَعَوِّدُ فِي الْأَرْضِ وَيَعَوِّدُ فِي الْأَرْضِ وَيَعَوِّدُ فِي الْأَرْضِ وَيَعَوِّدُ فِي الْأَرْضِ وَيَعَوِّدُ فِي الْأَرْضِ وَيَعَوِّدُ وَالْمَحَرَّمُ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا اللّابَرُ وَيَعَوِّدُونَ إِذَا بَرَا اللّابُرُ وَيَعَوِّدُونَ إِذَا بَرَا اللّابُرُ وَيَعَوِّدُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَفِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اس مدیث کی شرح میچے ابغاری: ۵ ۸ ۱۰ میں گزر چکی ہے : ہم بعض مشکل جملوں کی وضاحت کی جارہی ہے۔ زمانۂ جا ہلیت میں عربوں کامہینوں کومؤخر کرتا اور اسلام کا اس غلط رسم کومثانا

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنفي متوفي ٨٥٥ ه ه لكهة بين:

حضرت ابن عماس منتالہ نے فرمایا: رسول اللہ ملٹھ آئی نے اور حسنرت عائشہ مینتالشے ڈوالحجہ میں صرف اس کے عمر ؛ کیا تھا تا کہ مشرکین کے اس احتقاد کا رز کر جائے کہ یا ہم جی میں عمرہ کرنا ہا کرنجیس ہے۔

رسی سے مہینہ میں جو تال حرام تھا اس کومؤخر کرتے رہتے ہے وہ مرم کومفر قراردیے اور اس مہینہ میں تبال کرنے کوطل کر لیتے اور محرم سے مہینہ میں جو تبال حرام تھا اس کومؤخر کردیے اور بعض اوقات وہ سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنالیتے تھے۔ محرم سے مہینہ میں جو تبال حرام تھا اس کومؤخر کردیے اور بعض اوقات وہ سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنالیتے تھے۔

(عمدة القاري ج م ٢٨٦ - ٢٨٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٨١ ه)

الله تعالى في ال كارد كرت موع فرمايا:

إِنَّ عِنَّا الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتُبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَربَعَهُ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْعَبِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَ الْفُسَكُمُ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْعَبِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْفُسَكُمُ وَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْفُسَكُمُ وَرَبَّ الْمُشْرِكِينَ كَانَهُ كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً وَتَا يِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً وَتَا يَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَكُمُ كَانَةً كَمَا يُعَا تِلُونَاكُمُ كَانَةً كَمَا يُعَا تِلُونَاكُمُ كَانَةً كَمَا يُعَا تِلُونَاكُمُ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَاكُمُ كَانَةً لَا يُعَا تِلُونَا الْمُشْرِكِينَ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَا الْمُسْرِكِينَ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَا الْمُسْرِكِينَ كَانَةً كُمَا يُعَا تِلُونَا الْمُعْرِينَ كُمْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لَهُ الْمُسْتِلُونَ الْكُونَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْلَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالُهُ مِنْ الْعُلُولُونَا اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَالُهُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں ہارہ ہاہ ہے جس ون سے اس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا ' میں ہارہ ہاہ ہے جس ون سے اس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا ' ان میں سے جار مہینے حرمت والے بین میں دین منتقیم ہے سوان مہینوں میں تم اپن جانوں برظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے قال

وَاعْلُمُوا آنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّعِيْنَ ۞ إِنَّهَا النَّسِيَّ وَيَادُةٌ فِي الْكُفُر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كُفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِنَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ كُنَّوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْعَوْمِ الْكُورِينَ (الوب:٣١١)

كردجيها كدوهتم سب سے قال كرتے ہيں اور مادر كھوكماللدمتقين کے ساتھ ہے 0 مہینہ کومؤخر کرنا تھن کفر ہے اس سے کا فرون کو گم راه کیا جاتا ہے وہ کسی مہینہ کوایک سال حلال قرار دیتے ہیں اورای مہینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مبینوں کی تعداد پوری کرلیں چرجس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس كوحلال كرليس ان كے ير ے كام ان كے ليے خوش تما بنا ويئے کے جیں اور اللہ کا قرول کو ہدایت تبیس دیناO

زمینوں کو پیدا کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے جارحرمت والے مہینے ہیں تین مہینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ ذوالحجاورمحرم اور قبیلیم مفرکار جب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ (میح ابخاری: ۲۹۳)

مشرکین کاحرمت والےمہینوں کومؤخر کرنے کی وجداور نبی ملٹونینیٹم کااس کورڈ فرما تا

مشركين حرمت والعصمينول كوموَ خركرت رسية عظ أن كرد ين بدآيات مازل بوئى بين محرم حرمت والامهيند تعااس من تمال حرام تھا'مشرکین عرب لوٹ ماراور قل وغارت کرئے والے اوگ ہے اور ڈ والقعدہ اور محرم میرتین مہینے متواتر حرمت والے سنے ان تمن مہینوں میں قبال ہے رکنا مشرکیین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا 'انہیں جب محرم کے مہینہ میں کسی ہے لڑنے کی منرورت پیش آئی تو وہ محرم کے مبید کومؤ خرکردیت اور صفر کے مبید کوم قراردیت اور اصل محرم کے مبید میں قال کر لیت ای طرح وہ ہرسال محرم کے مہینہ کو ایک ماہ مؤخر کرتے رہے تھے جی کہ اس سال بی ماڈیٹیٹے نے جھ کیا اس سال کمیارہ مرجبہ محرم کامہینہ مؤخر موكرا في اصل بيئت برآ چكا تفا' اس كيء ب فراين زمان كوم كرا بي اسل بيئت برآ چكا ب جس بيئت بردواس ونت تفا' جب الله نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ( تبیان القرآن ج٥م ١٣٢٥ ١٣٣ ، فرید بک سال لا ہور )

\* باب نرکور کی مدیث شرح سیح مسلم: ۲۹۰۵ من ۳۸ سیر ندکور ہے وہاں اس کی بہت مختر شرح کی مجن ہے۔

١٥٦٥ - خدَّ فَنَا مُسَحَسَدُ بِنُ الْسَمُعَتَى قَالَ حَدَّثَنَا المام بَعَارى روايت كرت بي: بمين محر بن المش في مديث غُندُدُو قَدَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ إِن كَا الْهِولِ فَ كَهَا: جَمَيْل فندر ف حديث بيان كي الهول في كها: يميس شعبه ف حديث بيان كى ازتيس بن مسلم از طارق بن عَنْهُ قَالَ قَلِدُمْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهاب از معربت الى موك ويُن تَنْهُ البول في بيان كياك ين بي المُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ للَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا ك ياس (كين س جية الوداع بس) آيا اب في البيس علم ويا کہ دہ عمرہ کرکے احرام کھول دیں۔

طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى فَامَرُهُ بِالْجِلِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسامیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے صدیث بیان کی (ح)

اس مدیث کی شرح می ابخاری:۱۵۵۹ می گزریکی ہے۔ ١٥٦٦ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِك. ح. وَحُمَدُّ لَنَا عَبِدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبُرَنَا مَالِكُ عَنْ

نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنْ حَفْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ' زُورِج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' اللَّهَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تُحْلِلُ أنت مِن عُمْرَ تِكَ؟ قَالَ إِنِّي لَبَّدُتُ رَأْسِي ' وَقَلْدُتْ

اور جمیں عبد الله بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از تاقع از حضرت این عمر دینی کشداز حضرت ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور آپ نے ابھی تک هَدْيِي، فَلَا أَحِلَّ حَتَى أَنْحَرَ. عمره كرف كي بعداحرام بس كمولا؟ آب فرايا: يس في اليع [اطراف الديث: ١٩٩٧\_ ١٢٩٥\_ ١٩٩٨ - ٥٩١١ مرك بالول كو چيكاليا تفااورا في قرباني ك كلي بس باروال ديا تفا تومیں جب تک نحر ( قربانی ) نه کرلوں احرام نیس کھولوں گا۔

(صحيح مسلم: ١٣٣٩ الرقم المسلسل: ٣٩٣٣ منن ابوداؤد: ١٨٠ اسنن نسائي: ٢٦٨٣ منن ابن اجه: ٢٧١ منن كبرى: ٣٦٦٣ مشكل الآثار: اا ۱۱ سام. و اسام اسنن بيبل ج ۵ ص ۱۲\_۱ انهج الكبير: ااسل. چ ۱۳ سند احر چ ۲ ص ۲۸ طبح قد يم سند احر: ۲۲ ۱۲۳ رچ ۲۲ ص ۲۳ مؤسسة الرسالة

نی منت کی کی ایس کے جے قر ان کی دلیل اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمني حنق منو في ٥٥ ٨ ه كليت الله:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس محرم نے حد کی جیجے دی ہو' و بائر ہ کرنے کے بعد احرام نیے مکولے گاختی کرنچ کا احرام بائدھ سراس كمل سے فارغ موجائے اوراس سے يہ جى معلوم ہوا كدوواس ونت تك ، ترام فير كو في جب تك كدائى عدى كى قربانی ندکر لے اور بیام ابوطنیفداورامام احمد کا قول ہے۔

اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ بی مافق بہلے سے ج قران کیا تھا کیونکہ آپ نے مربار نے کے بعداحرام بیس کھولاحی کہ آپ ج ے قارع ہو سے ای لیے آپ نے شروع میں اسپنا بالول کو چیکا کر جمالیا تھے۔ (عمدة القارف جمر ٢٨٩ دارالکتب العلمية بيروت ٢١١١١) \* باب ندکور کی صدیث شرح سی مسلم : ۲۸۸۰ - ق سس ۱۵ ایر ندکور ب اس که شرح کاعنوان ب: رسول الله ما فالله این که عج

قران ہونے پردیل۔

١٥٦٧ - حَذَقْنَا ادم قَالَ حَذَثْنَا شَعْبَةً قَالَ آخَبَرُنَا أَيْوُ جُمْرَةُ وَصُورُ بَنَّ عِمْرُانَ الطُّبَعِيُّ قَالَ تَمُتَّعْتُ وَ فَيَهَالِي نَاسٌ فَسَالَتُ ابْنَ عَيَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَـنْهُمَا ۚ فَامَرَ نِي ۚ قُرَآيَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَجُـلًا يَقُولُ لِي حَجْ مَبْرُورٌ وَعُمْرُهُ مُتَقَبِّلَةٌ كَأَخْبُرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ا فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ' فَقَالَ لِي أَفِّمُ عِنْدِى فَأَجْعَلُ لَكَ سَهُمًا مِنْ مَالِي ۚ قَالَ شُعَبُهُ فَقُلْتُ لِمَ؟ فَقَالَ لِلرُّولِيَّا الَّتِي رَآيَتُ. [طرف الديث:١٢٨٨]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث میان ك انهول في به الميس شعيد في حديث بيان ك انهوى في كها: ہمیں الوجرو لعربن عمران السبى نے خبردی انہوں نے كہا: مى نے مج ترمتع کیا تو مجھے بعض لوگوں نے منع کیا س میں نے مفرت بحريس في الماك الماك المعالم المعنى محديد المن المعالا) ج مقبول ہے اور عمرہ بھی مقبولہ ہے ، پھر میں نے حضرت ابن عباس یفی اللہ کواس کی خردی او انہوں نے بتایا کہ یہ ٹی مافی ایک م ہے کیر حضرت این عباس نے فر مایا: تم میرے پاس مفہروحی ک مستهيس اين ال سے حصد دوں مشعبد نے كيا: مل نے ابوجرہ

ے بوجہا: اس کی کیا وجہ تنی ؟ تو انہوں نے کہا: اس خواب کی وجہ سے بوجس نے دیکھا تھا۔

(میچ مسلم: ۱۳۴۳ ازقم آمسلسل: ۲۹۷۳ مسند ایوداؤد المطیالی: ۲۷۳ انتیج الکبیر: ۱۲۹۷۲ اِسٹن بیکی ج۵ص ۱۹ میچ این حبال: ۲۷۱ امسندامعه ج اص ۲۳۱ طبع قدیم مسنداحد: ۲۱۵۸ سر ۳۵۵ مؤسسة الرسالة بیروت)

نیک عالم کے خواب سے شرعی مسئلہ پر استدلال اسے مؤقف کی تائید پر انعام دینا اور عالم کاعلم پرنذ رانہ لینا علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنق مزنی ۸۵۵ ھے کہتے ہیں:

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوھیم نے مدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں ابوھیم نے مدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمی ترشع کی رات میں عمرہ کا احرام باعدہ کر مکہ مرسم آیا ہم آئے تھے دو الحجہ سے تین وال پہلے مکہ پنجے تھے بھے سے المل مکہ کے لوگوں نے کہا: اب تمہارا جی مکی ہوجائے گا گھر میں نے مطاء کے پاس جا کر مسئلہ بو چھا انہوں نے کہا: مجھے مصرت جابر بن عبد اللہ و تی کا نے مرسئلہ بو چھا انہوں نے کہا: مجھے مصرت جابر بن عبد اللہ و تی کا نے مرسئلہ بو چھا انہوں نے کہا: مجھے مصرت جابر بن عبد اللہ و تی کا نے مراس دن فی کا تی ہے کہا تھے موان دن موروان کے مراس والی انہوں نے کہا انہوں نے کی ماتھ روان کے بانور آپ کے ساتھ اس والی کے ان لوگوں نے کی ان لوگوں نے کی افراد کا احرام باعدہ اوا تھا تو آپ نے ان کے ان لوگوں دو اور اپنے بال کا نے لو گھر اس طرح بائے ہی انہوں کے درمیان می کر کے اپنا احرام کو لو دو اور اپنے بال کا نے لو گھر اس طرح تی کا احرام با ندھ انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کھی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کھی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے انہوں نے کہا: ہم اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے کہا کہ تو احرام باعدہ نے کہا کہ تھی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے کہا کہ تھی اس کو تی کہی کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کریں ہم نے تو احرام باعدہ نے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کو کہ کو کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کو کو کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کی کہ کو کی کو کہ کو کو کی کو کھر کی کے کہ کہ کہ کو کو کی کے کہ کی کے کو کہ کو کو کی کو کھر کی کے کہ کہ کو کی کو کھر کی کے کی کو کو کو کو کو کی کے کہ کو کو کی کو کھر کی کو کی کے کی کو کو کی کو کو کو کی کے کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کے کو کو کو کو کے

الله المعلقة الله المعلم الله علم الله المعلقة الله التروية المنكرية الآم القرائة المعلم الله المنطقة المنكرية المائة المنافقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطق

اَبُوْ شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هٰذَا.

وقت صرف نج (افراد) کی نیت کی تھی؟ آپ نے فر مایا: وہی کرو
جس کا میں نے تھم دیا ہے 'پس اگر میں نے حدی (قربانی) روانہ'
نہ کی ہوتی تو میں بھی ای طرح کرتا جس کا میں نے تہ ہیں تھم دیا ہے '
لیکن (میں کیا کروں کہ) جب تک قربانی اپنے کل (منی ) میں نہ پہنے جائے تو احرام کی وجہ ہے جو چیز مجھ پرحرام ہو چی ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی تو بھران لوگوں نے ایسا ہی کرلیا۔ امام بخاری نے کہا:
ابوشہاب سے صرف بی ایک حدیث مند (متصل) مروی ہے۔
ابوشہاب سے صرف بی ایک حدیث مند (متصل) مروی ہے۔

ال صديث كى شرح مي البخارى: ١٥٥٥ من كرر جى ہے۔
١٥٦٩ - حَدَثْنَا قُنْيَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّلُنَا
حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدِ الْآعُورُ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بَنِ بَمُرَّةً عَنْ شَعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ بَمُ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِحْتَكُفَ عَلِي الْمُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِحْتَكُفَ عَلِي الله مُرَّةً عَنْ الله عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعُمَّا الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعُمَا الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمَا بِعُسْفَانَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حجاج بن محد الاعور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حجاج بن المسیب انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت علیان رخی الد تھے اور دو وولوں عسفان میں منے حضرت علی وشی تنظ نے کہا: آپ کا سرف یہ اراوہ ہے کہ آپ اس کام سے منع کریں جس کو نبی مسرف یہ اراوہ ہے کہ آپ اس کام سے منع کریں جس کو نبی ملی المشاری کیا ہے راوی نے کہا: جب حضرت علی نے بیدو یکھا تو جے اور عمرہ دونوں کا احرام ہا ندھا۔

ال حديث كى شرئ مَنِي بِالْحَرِجُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَا وَسَمَعُوا وَسَمَا وَسَمَا وَسَمَا وَسَمَعُونَ وَسَمَّا وَسَمَّا وَسَمَا وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَسَمَعُ وَسَمَا وَاللَّهُ مَا وَسَمَا وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَسَمَا وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسَمَّا وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسَمَا وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسَمَّا وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَالَمُ وَالْمُ وَسَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَا

جس نے لیک پڑھتے ہوئے جج کا نام لیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیت بیان کی از ایوب کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے صدیت بیان کی از ایوب انہوں نے بیان کی از ایوب انہوں نے بیان کی از ایوب انہوں نے بیان کی از ایوب کنٹرت جابر بن عبد القدر فی کا تھا ہے کہ ہمیں کہ ہم رسول اللہ ما فی کی ایس آ سے اوراس وقت ہم یہ پڑھ دے سے الدیم کے باس آ سے اوراس وقت ہم یہ پڑھ دے سے الدیم کے باس آ سے اوراس وقت ہم یہ پڑھ دے اللہ ما فی کہ کہ ہے کہ اوراس وقت ہم کہ بہنے کا قرسول اللہ ما فی اللہ ما کہ بالدی بالدیم ہے کہ اوراس وقت ہم کہ بہنے کا قرسول اللہ ما فی میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۱۵۵۷ پس گزر پی ہے۔ ۳۱ - بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی الٹی آلم کے عہد میں جج تمتع کرنا مج تمتع کرنا

١٥٧١ - حَدَّثُنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بِنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثُنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ وَسَمَّامٌ عَنْ عَمْرَانَ رَخِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ قَالَ رَجُلُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ قَالَ رَجُلُّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ قَالَ رَجُلُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ الْقُرُّانُ قَالَ رَجُلُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ الْقُرُّانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَلَ الْقُرُّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَنَوَلَ الْقُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

راست سن ۱۳۳۱ الرقم السلسل: ۱۹۹۰ سنن ذین باجه: ۱۹۷۸ سند المیز اد: ۱۳۵۸ سنن کبری ۱۳۳۱ المجم الکبیر: ۱۸۳-ج۱۸ مشد احمد ج ۱۳ ص ۱۳۳۱ ملیج قدیم مند احمد: ۱۹۹۰-ج ۳۳ ص ۱۳۹۱ مؤسسة الرسالة ویروت)

مدیث مذکور کے رجال

(۱) مویٰ بن اساعیل ابوسلمه المنقری النتو ذکی (۲) هام بن یجیٰ بن دینار العوذی (۳) قناده بن دعامه (۳) مطرف بن المحیر (۵) حضریت عمران بن الحصین رمنی الله عنه ۱۰ مهرة القاری چوص ۴۹۳-۲۹۳)

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: ہم نے رسول اللہ منظیقی ہے عہد میں تمتع کیا۔ تمتع ما قران کی تا سُد میں قرآن مجید کی آیت اور صدیث میں مذکور مخص کا مسداق

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقى متوتى ١٥٥٨ حرك ي

ال حدیث میں مذکور ہے: قرآن نازل ہوا۔ اس سے بیآ بت مراد ہے:

اس صدیث میں قدکور ہے ؛ ایک مخص نے تحض اپنی دائے سے جوجا ہا۔ علامداین جوڑی نے کہا: اس سے معزرت شن بیش ندمراد میں۔

علامه ابن التين نے كہا: ہوسكتا ہے كہا سے حضرت ابو بكريا حضرت عمريا حضرت عثمان مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مراد ہول -

علامة طبی اورعلامة وی نے کہا: اس سے حضرت سروی نے مراد ہیں۔

(عمة الذري ع ومن ٢٩٣ ورالكتب العمية بيروت ٢٩٣١ه)

ال مدیث کی فضل شرق کی ابخاری: ۱۵۹۳ کی طافر کی کی ۔ ۳۷ - بَابُ تَفْسِیْرِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی ﴿ ذَٰلِكَ اسَ آیت کی تفییر: ید (جَیْمَتُع کا) حَمَم ال شخص کے لِمَنْ لَمْ یَکُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ لیے ہے جس کے اہل وعیال مجد حرام (کمکرمہ) الْحَرَّامِ (کمکرمہ) الْحَرَّامِ (الْعَره: ۱۹۲) کی رہنے والے ندہوں۔ (البقره: ۱۹۲)

اہل حرم کے مصدات میں اختلاف فقہاءاور اہل مکہ کے لیے تع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور قران کے بلا کراہت جواز میں اختلاف ائمہ

مجدحرام کےرہنے والوں کےمصداق میں فقہا و کا اختلاف ہے واؤد ظاہری اور ایک جماعت نے کہا: اس سےمراد خاص اہل

کہ ہیں ۔ یا فع اور عبد الرحمٰن بن هرمز الاعرج کی روایت ہے 'اور بیام یا لک کا قول ہے کہ اس کا مصدات اہل مکہ 'ذک طوئی اور اس کے مشابہ ہیں اور ہے اہل منی اور مناهل شک قدید اور مرافظہ ان اور عسقان 'سوان پردم ہے' ایام ابوہ نیڈ کا فرہب یہ ہے کہ اس سے مراواہل مواقیت ہیں اور جو مکہ کے پارر ہے ہیں اور یہ عطاء اور کھول کا قول ہے اور بی ایام شافعی کا عمرات کے متعلق قول ہے' اور ایام شافعی اور ایام احمد نے یہ بھی کہا ہے کہ جو محف حرم ہے آئی مسافت پر رہتا ہو جس میں نماز قصر نیس کی جاتی تو اس کا شار محد حرام کے شافعی اور ایام مثافعی' ایام احمد ایام احمد ایام احمد ایام احمد اور آگر ان کروہ نہیں ہے اور اگر ان مروہ نہیں ہے اور اگر ان میں ہوگا اور ایام مراوہ کی خزد یک اہل مکہ کے لیے تنتے اور قر ان مروہ ہے اور اگر انہوں نے تہتے یا تو ان پروم لازم نہیں ہے اور ایام ابو صنیفہ کے نزد یک اہل مکہ کے لیے تنتے اور قر ان مروہ ہے اور اگر انہوں نے تہتے یا تو ان پر بہطور چروم لازم ہے اور ایام ابو صنیفہ کے نزد یک اہل مکہ کے لیے تنتے اور قر ان متحب ہیں اور ان کر بہطور شکروم لازم ہے۔
قر ان کیا تو ان پر بہطور چروم لازم ہے اور ایام ابو صنیفہ کے دالوں کے لیے تنتے اور قر ان متحب ہیں اور ان کی بہطور شکروم لازم ہے۔

اور ابوکائل نفیل بن حسین البصری نے کہا: ہمیں ابومعشر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عثان بن خمیاث نے مدیث بیان کی از عکرمداز حضرت ابن عباس بنجانه ان سے جج ترت مع متعلق سوال كيام كيا تو انبول نے كها: مهاجرين اور انصار اور تی من الله کی از واج نے جہ الوواع میں احرام با تدها اور ہم نے فرمایا: تم اسیع فی ک احرام کوهمره کا احرام کر دو ماسوا ان کے جنیوں نے قربانی کے ملے میں بار ڈال دیا ہے ، ہم نے بیت اللہ میں طواف کیا اور صفا اور مردہ میں سعی کی اور ہم نے جے کے افعال کر لیے اور ہم ازوا نے کے ماس محے اور ہم نے سلے ہوئے کیڑے مکن ليه اورآب فرمايا: جس فقربانى كے محلے مى باردالا ب اس کے لیے احرام کولنا جائز نہیں ہے تی کر بانی این کل میں پہنے جائے عرآب نے آغدد والحبری شام کومیں عج کا احرام با عدصن كالحكم ديا كير جب بم ج كافعال سے فار في بو كے تو بم مكمي آئے ہی ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفااور مروہ میں سعی کی مجر جهارا مج مكمل : وسيا اورجم برقر باني كرنا لازم بوكن جس طرح الله تعالى نے فرمایا ہے: تو جوفض ج سے ساتھ مرہ طائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور چو قربانی ندکر سكے وہ تين روزے ايام ج من ركے اور سات روزے جبتم لوث آؤ۔ (البقرہ:۱۹۲) ایے شہروں میں تو بحری کفایت کرے گی يس انبول نے ج اور عمرہ كے درميان دوقر بانياں جمع كيں كونك الله تعالى في اس كوائي كتاب يس نازل كيا باوراس ك في في

١٥٧٢ - وَقَمَالَ ٱبُوْ كَامِلٍ فَضَيَّلُ بُنُّ حُسَيْنِ الْهُ صُورَى قَالَ حَدَّقَانَا آبُو مَعْشُرِ حَدَّقَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِ؟ فَقَالَ آهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْإِنْ صَارُ وَازْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَآهُلُلْنَا ۚ فَلَمَّا نَدِمْنَا مَكَّةُ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُوا إِهْ لَالْكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ۚ إِلَّا مَنْ قَلَّادَ الْهَدَّى. طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَالصَّفَّا وَالْمَرُوَّةِ وَنَسَكُنَا مَنَاسِكُنَا وَٱلْيَنَا الْيَسَاءَ وَلَيسُنَا الِيْيَابُ وَقَالَ مَنْ قَلَلَةِ الْهَدِّي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ جَتَّى يَبُلُغَ الْهَدِّئُ مَوِلَكُ . ثُمَّ آمَرَنَا عَشِيَّةَ النَّرْدِيَّةِ أَنْ تَهِلَّ بِالْحَجِ ۚ فَإِذًا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ۚ جِنْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِاللَّصِّفَ إِلَّالْمَرُّوَّةِ ۖ فَقَدْ تُمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدِّئُ ۗ كُمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَكُمَّا اسْتَبْسُوَ مِنَ الْهَدِّي فَمَنْ لَمْ يَجِدُ قَصِيامُ فَالاَنَّةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَّعَةٍ إِذًا رَجَعْتُمْ (الترو:١٩٦). إلى أمضار كم الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكُيْنِ فِي عَامٍ لَهُنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى ٱلْزَلَةَ فِي رَحَالِهِ وَسَنَّهُ نَبِينَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وِ آبَاحَةً لِلنَّاسِ غَيْرَ آهُلِ مَكَّةً كَالُ اللَّهُ ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمُسْجِدِ الْبَحْرَامِ ﴾. (البترونا ١٩١) وَاشْهُرُ الْحَجْ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَلِهِ الْآشَهُرِ الْمَشْعُرِ

اَلْمُعَاصِيُ وَالْجِدَالُ ٱلْمِرَاءُ.

فَعَلَيْهِ دُمْ أَوْ صَوْمٌ وَالسرَّفَتُ ٱلْحِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الله كوسنت قرار ديا ب ادر الل كمد كسوا (دوسر ع) لوكول ك ليه اس كومباح قرارديا الله تعالى في فرمايا: يه (جي تمتع كا) علم اس تحض کے لیے ہے جس کے اہل وعیال معجد حرام (ککه مکزمه) کے رہے والے شد ہول۔(البقرہ:١٩٢) اور جج کے مہیئے جن كا اللہ نے ذكركيا مع وه شوال اور ذوالقعد واور ذوالحجد بين يس جس في ان مینوں میں تھے کیا تو اس کے اور قربانی ہے یاروزے ایں۔اور "الرفث "كامعن جماع باور" فسسوق "كامعن الله تعالى كى نافرمانى بادر البعدال"كامعن جمكراب-

اس مدیت کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابو کامل فضیل بن حسین البحدری مید ۲۳۷ ه میں فوت مو میج شفے ۲) ابومعشر ان کا نام پوسف بن بزید البراء ہے (٣) عثمان بن غياث (٣) مكرمه مولى ٢٠ ن عراش (٥) مصرت عبد الله بن عراس مين مكتف (عمة القارى ١٠٥٥) مشكل اورمبهم الفاظ كے معانی اور تفصیل

علامه بدرالدين محود بن احمد بيني حنى متوفى ٨٥٥ مدكت ين

اس مدیث میں زکور ہے: پس جب ہم مکر میں آئے اس کامعن ہے: جب ہم مکر کے قریب پہنچ کئے کیونکہ بید مقام سرف کا واقعہ

تم اینے جے کے احرام کوعمرہ کا احرام کردو: ران سے خطاب ہے جنہوں نے جج افراد کا احرام با عدما تھا۔ اور ہم نے جے کے افعال کر لیے: لیعنی دتو ف سرفات کرلیا اور المزد کفدیس رات گرار لی اور پنی میں کنگریاں مارلیس و قیرہ -مجر جب ہم ج کے افعال سے فارخ ہو مکے: لین وتو ف عرفات سے المزدلفہ میں رات گزارنے سے اور عید کے دن کنگریال

متع کی تعریف شرا اکط اور تمتع کی قربانی میسرند ، و نے کی صورت میں دئ روز ول کے

رکھنے کے مقام میں ندا ہب ائک اس مدیث میں تتع کی مشروعیت کی دلیل ہے اور تتع کرنے والے کی دو تسمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے مدی (قربانی) رواند كردى بواس كے فياس وقت تك احرام كولنا جائزتين ہے جب تك قرباني اسيخل يس ندينج جائے اور دوسرى متم دوسے جس نے پہلے حدی (قربانی)روان ندکی ہوئیہ فض عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا مجمرآ تھ ذوالحبر کو ج کا احرام با تدھے گا۔

اس مدیث سے سیمی معلوم ہوا کہ مکہ میں رہے والے کے لیے تع کرنا جا ترجین ہے اور جمہور کے نزد میک تمتع کی تعریف یہ ہے كركوكي تخص عمره اورج كوايك سنريش مج كم مهينه بين ايك سال بين جمع كرے اور وہ عمره كومقدم كركے اور وہ مخص مكه كا رہنے والا نه ہوان میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو کئی تو وہ مخص من کرنے والائیس ہوگا، جس مخص کوتریانی میسر مدہو وہ ایام مج میں تمن دن کے روزے رکھے گا امام ابوصنیقہ کے نزدیک افضل سے ہے کہ وہ سائ آٹھ اور تو ذوالحجہ کے روزے رکھے اس امیدیر کہ الن وتول میں ہو سکتا ہے اس کو تربانی میسر ہوجائے تو وہ اصل کے مطابق قربانی کر لئے اور سات روزوں بی مستحب بیہ ہے کہ وہ اپنے گھر وہ نیجے کے بعد یہ روز ہے اس کو کہنا جا کڑے یہ یہ ہاداور عطاء سے منقول ہے امام مالک کا بھی ہی تول ہے اور ان کے زوی کے بعد کہ بیل اور داستہ بی بھی ان روزوں کو رکھنا جا کڑے یہ جماہدا ور عطاء سے منقول ہے امام مالک کا بھی ہی تول ہے اور ان کے نزویک بیا جا ایام تشریق میں بھی ان روزوں کا رکھنا جا کڑے یہ جمارت این عمر اور حضرت عائشہ کا قول ہے اور حضرت علی منتقب کے نزویک بیت اور حضرت علی منتقب کے نزویک بیتا جا کڑے کے وقت کی منتقب کے ایام احمد کے نزویک اس میں کوئی حرب نہیں ہے امام شافعی کے اس مسئلہ میں چارتول ہیں زیادہ مسئل سے کہ جب می ہے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جب می سے کہ جارہا ہو تب یہ روزے در کھے۔ چوتھا تول بیسے کہ جب می سے کہ جارہا ہو تب یہ دوزے در کھے۔

ایام جے نیں جو تین روزے رکھنے ہیں اگر وہ نیس رکھ سکا تو پھرامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس پر قربانی کرنا لازم ہے اورامام شافعی کے اس مسئلہ میں چیدا توال ہیں: (۱) اب وہ روزے نہیں رکھے گا اور قربانی کرے گا(۲) اس پر دس روزے رکھنا لازم ہیں وہ ایک ایک ون کا تصل کر کے روزے رکھے (۳) مطلقا دس دن کے روزے رکھے (۴) صرف جارون کا فعل کرے (۵) روائی کی مدت کے اعتبارے فصل کرے (۲) جارون کا فصل کرے اور روائی کی مدت کے اعتبارے فصل کرے۔

(ممرۃ القاری ج م ۲۹۷۔ ۲۹۵ دار آلکتب العلمیہ ایروت ۱۳۲۱ء) مکہ میں دخول کے وقت عسل کرتا

الم بخاری دوایت کرتے ہیں: جھے یتقوب بن ابراہیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے خبر دی از نافع انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر و انہا کہ حضرت ابن عمر و کی مرحد کے قریب کا بیٹے تو لبیک کہنا موقوف کر دیتے ' چر ذی طوی میں دات گر ارتے ' چر او کول کے ساتھ کی ای طرح کرتے ہے ۔ اور یہ بیان کرتے ہے کہ بی مائی طرح کرتے ہے۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۱۵۵۳ میں گزر چی ہے۔

تعبید: فی طول ایک خوال یا ایک بلدے جو مکہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے علامدائن المندر نے کہا ہے کہ بیسل تمام علاء کے مزو کی مستحب ہے مسل تمام علاء کے مزود کی مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عمر ملبیہ کہنا کیوں ترک کرتے تھے حالانکہ وہ محرم ہوتے تھے اس کا جواب بدہ کہان کے نزدیک اس کی بدتادیل تھی کہ دواب اس جگہ بی جہاں سے لیے ان کو بلایا کمیا تھا اور دواب تلبید کی جگہیراور نبیج پڑھتے

تے۔ (عمرة القارى ج م ٢٩٧ وار الكتب العلم أيروت ١٣١١ و) ٣٩ - بَابُ دُخُولِ مَكُةً نَهَارًا أَوْ لَيْسَالًا بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوى خَتْى آصْبَحُ ' ثُمَّ دُخُلَ مَكَة ' وَكَانَ ابْنُ عُمُرَ رُضِى

دن بارات کے دفت مکہ میں داخل ہونا نی مُنْفَلِیَہِم نے ڈی طوئ میں رات گزاری حی کو مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابن عمر مِنْ اللہ مِنْعِل کرتے ہتے۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا يَفْعَلُهُ.

استعلق کی اصل ای باب کی صدیث میں سند کے ساتھ تدکور ہے۔

١٥٧٤ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّلَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُبِيدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں کی انہوں سنے کہا: ہمیں یکی نے صدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: مجھے ٹافع نے حدیث بیان کی از حصرت این عمر وشکاللہ انہوں انہوں سنے کہا: مجھے ٹافع نے حدیث بیان کی از حصرت این عمر وشکاللہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مشرق اللہ انہا کہ ان مشرق اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مشرق اللہ انہوں نے دی طوی میں رات گزاری حتی مرتب این عمر میں داخل ہوئے اور حصرت این عمر میں داخل ہوئے اور حصرت این عمر میں کا مرتب کرتے ہے۔

اس مدیث کی شرح استح ایخاری: ۱۵۵۳ مس گزر چی ہے۔

الا باب ندکوری مدیث شرح می مسلم: ۲۹۴ \_ ج ۳۴۳ \_ ج ۳۸ سر ندکور ب و بال اس کی شرح نہیں کی تی۔

٤٠ - بَابٌ مِّنْ أَيْنَ يَدُّخُلُ مَكَّةً مُكَاةً مُكَاةً مُكَالًا مِكْ مَلِي مِهِ اللهِ عَدَاظُل مِو؟

الثنية العلياء اور الثنية السفلى كامعنى اور مكه بين دخول اورخروج كوفت راسته بدلنے كا حكمتيس مكه كرمه سے مدينه كى طرف جو كھائى ہے اس كوالئنية العلياء كہتے ہيں اور مدينه منورہ سے شام كی طرف جو كھائى ہے اس كوالئنية السفلى كہتے ہيں۔ (زاداله عادج سوم ۲۹ مور دارالفكر بيروت ۱۹۳۹ء)

علامه بدرا مدين محمود بن احمر عين حنى متونى ٥٥ ٨ ه لكسته بين:

نی منتی کی جانب علیا (بلندی کی جانب) ہے مکہ میں داخل ہوتے اور جانب مقابی (پستی کی جانب) ہے مکہ ہے باہرا ہے' اس میں حکمت میتی کہ ہمارے جد مکرم حصرت ابراہیم علیبلاً کی نداء بلندی کی جانب سے تھی' اس لیے بلندی کی جانب سے مکہ میں داخل ہونااس کے مناسب تھااور مکہ ہے باہراً نے کے لیے اس کے برعکس جانب متناست تھی۔

ایک تول بیہ ہے کہ جو بلندی کی جانب سے مکہ میں داخل ہوگا اس کا منہ بیت اللہ کی جانب ہوگا۔

دوسرا قول بیہ کہ جب ہی منظفاتی ہم جرت کے وقت کہ محرمہ سے لکلے تھے تو پوشیدگی نے ساتھ کہ سے نکلے تھے اور اب چونکہ
اسلام کا غلبہ و چکا تھا اُس لیے آپ بلندی کی جانب سے کہ میں وافل ہوئے تا کہ آپ کو دافل ہوئے ہوئے سر د کیے لیس۔
تیسرا قول بیہ ہے کہ آپ ایک جانب سے کہ میں دافل ہوئے اور دوسری جانب سے کہ سے نکلے تا کہ کمہ کی ہر جانب کو آپ کی
ہرکت حاصل ہوجائے اور آپ ہرجانب کھڑے ہوکر دعا کریں۔

چوتھا تول بدہے کہ مکد کی برطرف آئے اور جانے سے دین اسلام کے غلبداور سربلندی کا ظہور ہوتا ہے تا کہ منافقین اور دشمنان اسلام کے سینوں میں آگ مجر کے۔

پانچواں قول سے سے کہ آپ نے جس طرح عید کے دن آنے اور جانے کے راستہ کو تبدیل کیا تھا ای طرح مکہ میں دخول اور خروج کے وقت مجی راستہ کو تبدیل کیا اتا کدرش کم مو (اور چم پہلے بتا کے ہیں کددوروبیٹر نفک کے اصول کی بھی اصل مجی حدیث ہے۔سعیدی غفران )۔ (مرة القاری جوم ۲۹۹ وارالکتب العلمی ورت ۱۳۲۱ه)

\* باب ذکور کی مدیث شرح سیح مسلم: ۲۹۳۱ \_ ج ۱۹ ص ۸۲ سمرے وہاں اس کی بہت مختر شرح ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد بن مسرحد انهمری نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں کی نے مدیث بیان کی از عبیداللہ از نافع از حضرت ابن عمر دینی لله وہ بیان کرتے ے داخل موے جو بطاء (کھر ملے میدان) میں ہے اور المعنیة الفلى ے كمدے بابرآ ئے۔امام بخارى كہتے بيں كديدمسدداسين نام کی مثل ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے بی کی بن معین کوب كتے ہوئے ساہے دو كتے ہيں: ميں نے يكي بن سعيد سے ساہ كراكريس ستدد ك ياس اس كمرجاؤل اوراس كوحديث بیان کردن تو وہ اس کا مستحق ہے اور جھے اس کی پرواہ نیس کرمیری ستابیں خواہ میرے ماس موں ماستدو کے ماس مول۔

٤١ = بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَخُرُجُ مِنْ مَكَاةً كَابِ اللَّهِ؟ ١٥٧٦ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ بَنُ مُسَرَّهَٰذِ الْبُصْرِيُّ قَالَ حَـ لَائَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُلَ مَكَّةً مِنْ كُذَاءٍ مِنَ الثَّوْيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبُطْحَاءِ وَيَخُرُّجُ مِنَ النَّبِيَّةِ السَّفْلَى. قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مُسَلَّدٌ كَاسُومٍ كَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَنِمِعْتُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَهُولُ لُو أَنَّ مُسَكَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَهُ لَاسْتَى حَقَّ ذَٰلِكَ وَمَا اُبَالِي كُنْبِي كَالَتْ عِنْدِى أَوْ عِندُ مُسَدُّدٍ.

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۵۵۵ ش گزر چی ہے۔ فائده: مسدد كاعربي مين معنى مضبوط اور درست بيامام بخارى كى مراديد بيكد مسدواب نام كى طرح حديث كى روايت مين مضبوط اورودست سيخ محويا مسددتقه اوردرمت ستف

كداء كمك زديك ايك بهاو بادر كدى ددرا بهاو بويمن كراست ب-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی اور محمد بن المطی نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: جمیں سفیان بن حیینے نے حدیث بیان کی از بشام بن عروه از والدخود از حضرت عا کشر دی اند وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نی مافی ایک مکہ میں واضل موت تو اس کی بلندجاب سے داخل موتے اور جب مکسے باہر لکتے تواس کی محل

جانب ہے نکلتے۔

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى فَالَا حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بِنَّ عُيِّينَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ اللَّهِ مَكَّةٌ ذَخُلَ مِنْ أَعْ لَاهَا وَخَوْجَ مِنْ ٱسْفَلِهَا.

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۵۷۵ ش گزر چکی ہے۔

١٥٧٨ - خَدَّثَنَا الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِنَامُ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِنَامُ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِنَامُ اللَّهُ عَنْ عُرُوَةً عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا النَّي النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهَا النَّي النَّي عَنْهُا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَةً .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: چمیں محدد بن غیلان الروزی فید صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی از والد خود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحضرت عائشہ وی اللہ فود الرحض اللہ میں میں اللہ کہا ہوئے اور کدا سے اللے مکہ کی بلند

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احد نے صدیث بیان

ک انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے صدیث بیان کی انہوں نے

کها: چمین عمرو نے خبر دی از ہشام بن عرد و از والد خود از حضرت

عائشہ و کی منظم اور میان کرتی ہیں کہ می من التی منظم منظم کا مکہ کے سال مکہ کی

ہلند جانب كدام سے داخل ہوئے۔ بشام نے كہا: عروه دونوں

جانبوں سے داخل ہوئے تھے کداوے ادر کدا سے اور زیادہ تر کدا

م سے **دا<sup>خل</sup> اور تے شے اور وہ ان کے گھر سے زیاد وقریب تھا۔** 

جانب سے۔

أَقُرَّبُهُمَا إِلَى مُنْزِلِهِ.

۔
امام بخاری روابت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن عبدالوہاب
نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حاتم نے حدیث بیان کی
از ہشام از عروہ انہوں نے بیان کیا کہ ہی طفی آئی ہم کے سال
کمہ کی بلند جانب کدام سے واخل ہوئے ادر عروہ زیادہ ترکداء سے
داخل ہوتے تنے اوروہ ان کے گھرسے زیادہ قریب تھا۔

ال صديث كاشرة من البخارى: ١٥٨ من كرر كل ٢٠٥٠ من كرر كل ٢٠٥٠ من الموقاب قال ١٥٨٠ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَقَابِ قَالَ حَدَّثُنَا حَالِيمٌ عَنْ هِ شَامٌ عَنْ عُرْوَةً قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَدَّدًى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَامُ النَّفَيْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَامُ النَّفَيْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَامُ النَّفَيْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَامُ النَّفَيْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرُوةً أَكْثِرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرُوةً أَكْثِرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ اقْرَبَهُمَا إلى مَنْزِلِهِ.

اس صدیث کی شرح تمی معیم ابناری ۲۱ ۱۵۲ می گزر چکی ہے۔

1011 - حَذَثْنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَا وُحَبُ فَالَ حَدَّلُنَا وَحَبُ فَالَ حَدَّلُنَا وَحَبُ فَالَ حَدَّلُنَا هِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ النّفَت عِمِن كُذَاء وَكَانَ عُرُوة يَدْخُلُ مِن كُذَاء وَكَانَ عُرُوة يَدْخُلُ مِن كُذَاء اللّهِ عَلَيْه مَا يَدْخُلُ مِن كَذَاء الرّبِهِمَا والله مَنْزِلِه . قَالَ آبُو عَبْدِ الله كُذَاء وَكُذًا مَوْضِعَانِ.

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: اسی موک نے صدیت بیان کا انہوں نے کہا: جمیں دہیب نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: جمیں دہیب نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ہشام نے صدیت بیان کی از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ تی افران کیا کہ تی افران کیا ہوئے ادر حروہ ان دونوں نے مال کواوے والل ہوئے ادر حروہ ان دونوں سے داخل ہوتے ادر حروہ ان دونوں سے داخل ہوتے ہے وہ ان دونوں میں کے کمر کے زیادہ قریب تھا۔ امام بخاری نے کہا: کواواور کداوو مجتم ہیں۔

ال مدیث کی شرح بھی ابخاری:۲۱۵۱ می گزرچی ہے۔

## ٤٢ - بَابُ فَصْلِ مُكَّةً وَبُنْيَانِهَا

وَقُونِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ جُعَلْنَا الْبَيْتَ مُنَابَةً لِلنَّاسِ وَالْمَنْ وَالْمَعْ وَعَهِدُنَا إِلَى إِسْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِسْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِسْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ أَنْ طَهِّرَا بَيْسَى لِلطَّآنِفِينَ وَالْوَثِمَ السَّجُودِ وَوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوَثِمَ السَّجُودِ وَوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الْمَعْ وَالْوَقِ الْمُلَا عِنْ النَّمَوَاتِ مَنْ الشَّمَوَاتِ مَنْ الشَّمَوَاتِ مَنْ الشَّمَوَاتِ مَنْ الشَّمَوَاتِ مَنْ الشَّمَ وَالْمُومِ الْانِحِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ الْمَعِيرُ وَالْمُومِ الْانِحِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمُومِ الْانِحِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ وَلِيلًا لَهُ مَا اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمَا وَمُنْ كُفَرَ فَامَتِعُهُ وَمِنْ النَّيْسِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِلَا مَنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْمَعِيلُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْمَعِيلُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ وَمِنْ ذُرِيَّانَا السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ وَمِنْ ذُرِيَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيمُ وَمِنْ ذُرِيَّانَا الْمُعَلِّمُ وَمِنْ ذُولِكُ الْمُعَلِيمُ وَمِنْ ذُولِكَ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ فُولِهُ وَمِنْ ذُولِكَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى وَمِنْ ذُولِكُونَا الْمُعَلَّى الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ

### مكدكي فضيلت اوركعبه كي تغيير كابيان

اور الله تعالى كا ارشاد: اور (ياد كيجة) جب بهم في بيت الله ( كعبه) كولوكول كے ليے معبد اور امن كى جكه بنا ديا اور مقام ابراہیم کونماز یرجے کی جگہ بنالو اور ہم نے ابراہیم اوراساعیل سے تاكيداً فرمايا كد مرس محركوطواف كرف والول اعتكاف كرف والول وكوع كرق والول اور مجده كرف والول ك لي ياك ر کو اور (یاد کرد) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس جكه كوامن والاشمرية و ب اوراس من رئے والول من سے جواللہ اور بوم آخرت پر ایمان لائیس ان کو پھلول سے رزق عطا فرما' فر مایا: اورجس نے کفر کیا میں اس کو (مجھی) تھوڑ اسا فائدہ پہنچاؤں کا کھراس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں کا اور وہ کیا ہی برا ٹھکا نا ے اور (یاد میجئے) جب اہراہیم اور اساعیل کعبد کی بنیادیں اٹھا رے سے (اوراس وتت وہ بدوعا کردے تھے:)اے امارے رب! ہم سے قبول فرا! ب شك تو بهت بي سفنے والاخوب جائے والا ٢٥ اوراے مارے رب! مسل خاص الی قرمال برداری بر برقر ارر کهٔ اور جهاری اولا دیس ایک است کوخاص اینا فرمال بردار کرا اورہمیں مج کی عبادت بتا اور ماری توبہ تبول فرما! بے شک تو بی بهت توبر تبول فرمان والأبهت رحم فرمان والاب

(البقرة:١٢٨)

#### "مثابةً"كامعتى

" امنا" كامعنى

اس کامعتی ہے: اس کی جگہ ہر چیند کہ یہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پوراحرم ہے۔
اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ بیس کی حدولیں جاری کی جائے گی لیکن ہاتی حرم بیس بھی حد جاری کی جائے گی یائیس؟ اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ بیس کے حرم بیس حد جاری کی جائے گی اور ' من د علد کان 'امنا''منسوخ ہے۔
میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علا مرقر طبی لکھتے ہیں کہ تھے میہ کہ حرم بیس حد جاری کی جائے گی اور ' من د عدلہ کان 'امنا''منسوخ ہے۔
(الجائع لا حکام القرآن ج م س ان انتظارات نامر خروار ان کا موالہ کا میں انتظارات نامر خروار ان کا موالہ کا میں انتظارات نامر خروار ان کے موالہ کا موالہ کا میں انتظارات نامر خروار ان کے موالہ کا میں انتظارات نامر خروار ان کے موالہ کی موالہ کی موالہ کا موالہ کی انتظارات نامر خروار ان کا موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ ک

علامه سيد مخود آلوي متوفى ١٢٤٠ مدلكيت إن:

الم ابوصنیف کے زویک حرم میں می تخص سے تصاص لیا جائے گا نہ کی پر صد جاری کی جائے گی اگر کسی بحرم نے حرم میں آ کریٹاہ لے لی تواس پر کھانا بیٹا بند کردیا جائے گا اور اس سے کوئی معالمہیں کیا جائے گائی کدوہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے كاتواك يرحد جاري كردى جائے كى۔ (روح المعانى جرام ٨٥٣ واراحيا والراث العرفي ميروت)

مقام ابراہیم ک تعیین

مقام إبراهيم كتعيين مين كئ اتوال مين: عكرمه أورعطاء نے كہا: پوراج مقام إبراهيم ہے تعلی نے كہا: عرفهُ مز دلفه اور جمار مقام ابراہیم بیں کفی نے کہا: پوراحرم مقام ابراہیم ہے اور سب سے تیج قول یہ ہے کہ دو پھرجس کواب لوگ مقام ابراہیم سے عنوان سے بیچائے ہیں اور جس کے پاس طواف کی دور کعت برصے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے اور بدحفرت جابر بن عبدالله حفرت این عباس والتيميم اور في ده وغيره كا قول ٢٠٠ امامسلم نے ايك طويل حديث ميں حضرت جابر بن عبد الله وسي الله سي روايت كيا ہے كه جي النَّهُ اللَّهُ من جب بيت الله كود يكما تو جراسود كونعظيم دى اور بهلي تين طوانوس من رال كيا اوراس ك بعد جا رطواف معمول ك مطابق چل کر کیے 'چرمقام ابراہیم کی طرف مے ادرطواف کی دور کعتیں پڑھیں ادرامام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس کواس وقت بلند کردیا تھا' جب حضرت ابرا ہیم کوان پھروں کے اٹھانے سے ضعف لاحق ہوا' جواُن کوحضرت اساعیل لا کروے رے تھے اور حصرت ابراہیم کے قدمول کے نشان اس پھر میر نعش ہو مجئے تھے حصرت انس نے کہا: میں نے "مقام" میں حصرت ابراہیم کی الکیوں ایرایوں اور مکووں کے شان ثبت و تیجے۔سدی نے بیان کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس کوحضرت اساعیل کی زوجه نے حضرت ابراہیم کا سردھوتے وقت ان کے قدموں کے بیچے رکھا تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن ع م ص ١١١٠ المشكارات نامر ضرواران ٨٥٠ ه.

## كعبدكي تغييركتني باركاكئ

علامدشهاب الدين احرقسطلاني متوني اله صلي ين :

(۱) پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا (۲)ووسری مرتبہ حضرت آ دم نے بنایا (۳) تیسری بار حضرت شیث بن آ دم نے بنایا (س) چوتی بارحضرت ابرامیم علایدلا نے بنایا (۵) یا نجویں بارتوم عمالقدنے بنایا (۲) مجمئی بار جرهم نے بنایا (۷) ساتوی بارتصی بن مایا اس می دودروازے رکے ایک داخل ہونے کا ادر ایک فارج مونے کا اور حلیم کو کعب می داخل کیا اور بی بنا ما ایم اقیم سی قریش اہے وسائل کی کی وجہ سے اس کونسل بنا واہراتیم پرنہیں بنا سکے تھے اور رسول اللہ مٹھائی کی خواہش کئی کہ اس کو بنا واہراتیم پر بنا دیا جائے کیکن فننہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا(۱۰) دسویں بارعبد الملک بن مردان کے تھم سے تجاج بن یوسف نے اس کو پھر منبدم كركة تركش كى بناء كے مطابق بناديا۔ (ارشادالساري جسم ١٠١٠ ١٠١٠ اسليماً داراكتب المعلمية بيردت ١٠١١ هـ)

علامه محدين احمد ما لكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ حد تكفيته بين: أ

الزبير كى بناء كے مطابق بناد مے ليكن امام مالك نے اس سے منع كيا اور فرمايا: هي تم كوسم دينا موں اب كعبه كواى طرح رہنے دؤبار بار منهدم كرنے سے اور بنانے سے اس كى بيب اورجلال مس كى آئے گى۔

(الجامع لا حكام القرآ ك ج م م ١٣٥٥ المنتثارات ما مرضر داميان ١٣٨٤ هـ)

سورۃ البقرہ کی ان آیات میں فرکزراہم أمور کی ہم نے یہاں اختصار سے تغییر کی ہے تفصیل کے لیے ان آیات کی تغییر ہاری تغییر ہجاری تغییر ہجاری تغییر ہجاری تغییر ہجاری المقار المحقد فرما کیں۔

ے ہا تدولیا۔

١٥٨٢ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنَ مُحَمَّدٍ قَالَ اَحْبَرِيلَى اَبِنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيلَى اَبِنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيلَى اَبِنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَحْبَرِيلَى عَمْرُو بَنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي عَمْرُو بَنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي عَمْرُو بَنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ الْكُفِيةُ فَعَبَ النَّيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ فَخَرَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ فَخَرَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ الرَّانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ الرَّانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ الرَّانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ الرَّانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ الرَّانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِّدُ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِيدِ وَسَلَمَ إِنْ إِلَى الْمُعْتَلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ الْمُعْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ الْمُعْتَى وَقَيْدِكَ الْمُحْتِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن مجد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیے عمر و انہوں نے کہا: جمیے عمر و بن دینار نے خبر دی انہوں نے کہا: جمی عبد اللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے کہا: جمل نے حضرت جابر بن عبد اللہ وی انہوں نے کہا: جب کعبہ کی تقییر کی می او می انہوں نے کہا: جب کعبہ کی تقییر کی می او می انہوں نے کہا: جب کعبہ کی تقییر کی می او می انہوں نے کہا: آپ اپنا تہدا ہی کردن ( کند ھے) کے اور حضرت عباس وی تن نے ایک انہوں نے کہا: آپ اپنا تہدند اپنی کردن ( کند ھے) کے نے دکھ ایس تو نی منہوں تا ہے کہا: آپ اپنا تہدند اپنی کردن ( کند ھے) کے نے دکھ ایس تو نی منہوں تا ہے کہا: آپ اپنا تہدند دیا) آپ نے فر مایا: جمیے میر ا

اس حدیث کی مفعل شرح امنی ابخاری: ۱۲ سیس گزر چکی ہے۔

( مي مسلم: ساس الرقم اسلسل: ١٨١٣ من تسائل: ١٩٠٠ من كبرى: ١٨٨٣ مند اليعلى: ١٧٣٧ من الديم المان ويد: ٢٤٢١ مي المان حان:

. كالم ١٠ اسن يملى ج٥ ص ٧٤ مسنف عبد الرزاق: ٨٩١١ مسندا حرج ١ ص ١١١ الميح قد يم مسند احمد: ١٥٣٥٠ - ٢٥٣٥ من ١٥٢ مؤسسة الرسالة بيردت)

## كعبدكى د بوارك جاركونول اوران من سے صرف دوكونول كى تعظيم كابيان

علامه بدوالدين محودين احمد ميني حنى متولى ١٥٥ ه الكعية بين:

حضرت ابن عمر ونبی نشد کو بیمعلوم تھا کہ نبی مان کی آئے ہے حطیم کے متصل دوکونوں کی تعظیم نبیں کرتے ہتے لیکن ان کواس کی وجہ معلوم نبیں کے متحل جب ان کو حضرت عبد اللہ بن محد نے بیر صدیث سنائی تو ان کواس کی وجہ معلوم ہوگئی کہ جن دیواروں پر بید دو کونے ہیں وہ دیوار ہی حضرت ابراہیم علیسلنا کی بنیا دوں پرنبیں ہیں ان دوکونوں کورکن شامی اور رکن عراق کہا جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف جو دوکونے ہیں ان کورکن شامی اور کن عراق کہا جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف جو دوکونے ہیں ان کورکن شامی اور کونے میں ان کورکن بیانی کہا جاتا ہے۔

هروه اور حضرت معاوید دینی تشدے منقول ہے کہ سب کونوں کی تعظیم کرنی جاہیے اور یہ کہ بیت اللہ کی کسی چیز کی تعظیم کوئر کئیں کرنا چاہیے۔حضرت ابن الزبیر محضرت جابر محضرت ابن عہاس محضرت الحسن اور حضرت الحسین مثلی تی ہے بھی ای طرح منقول ہے اور امام ابو حفیفہ دحمد اللہ نے فر مایا ہے کہ مرف حجر اسود کی تعظیم کی جائے اور رکن یمانی کی تعظیم ندکی جائے کیونکہ یہ سنت نہیں ہے اور اگر اس کی تعظیم کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (حمدة القاری جام ۱۳ اس داور اکتب العلمیہ نیروت ۱۲۴۱ھ)

# فقہاءاحناف کے نزدیک کعبہ کے صرف دوکونوں کی تعظیم ہے اور اس کے شوت میں احادیث

المام الوجعفر احمد بن محد ملحاوي متونى ٢١ سره بيان كرتے ہيں:

بعض محابہ نے کہا ہے کہ بیت اللہ کے تمام ارکان کی تعظیم کرنی جاہے یعن بیت اللہ کے واروں کوٹوں کی تعظیم کرنی جاہے خواہ وہ دور کن بیمانی ہوں بارکن شامی اور رکن عراقی ہوں (حجر اسود کی جہت میں جو بیت اللہ کے دوکونے ہیں ان کورکن بیمانی کہا جاتا ہے اور صلیم سے متعمل دیوار کے جود دکونے ہیں'ان کورکن شامی وحراق کہا جاتا ہے)۔

حضرت جابر بن عبدالله ومن الله والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابر اشعنا ، نے بہت اللہ کی چیز (کی تعظیم کرنے) کوکون ترک کرسکتا ہے اور حصرت معاویہ وین ترک کرسکتا ہے اور حصرت معاویہ وین تنظیم ان کان کی تعظیم نہیں کی جاتی اور حصرت معاویہ وین تنظیم ان کی تعظیم نہیں کی جاتی اور حصرت معاویہ وین تنظیم کرتے تھے۔ حصرت معاویہ نے کہا: بیت اللہ کی کوئی چیز متر وک نہیں ہے اور حصرت ابن الرہیر وین کا تنظیم کرتے تھے۔

( کُٹا اِنْ ری:۸۰۱۱)

لیعض نے کہاہے کہ طواف کے دوران آنا مارکان کی تعظیم کرنی جاہے ان کا استدلال مذکورالسدر مدیث سے دوررے انکد نے ان سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طواف کے دوران صرف ججر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرنی جاہیے ان کا استدلال درج ذیل احادیث ہے ہے:

حضرت میدانندین عمر دین کند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مان کی کوسرف دورکن بیانی (بینی تجر اسود ادر رکن بیانی) کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔(میح ابخاری:۱۹۰۹)میح مسلم:۱۲۹۷ منن ابوداؤد:۱۸۷ منن شائی:۲۹۳۹)

بیعدیث متعدداسانیدے مردی ہے اور امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف اور امام محدر حمہم اللہ کا بھی تول ہے کہ مرف حجراسودا در رکن یمانی کی تعظیم کرنی جاہیے۔ (شرح معانی الآلاری معمل ۲۵۷۔ ۲۵۳ سلخصا کدی کتب خانہ کردھی)

## رکن بمانی کو بوسادینے کی ممانعت

علامه محمد بن على بن محمد المحسكفي الحنفي التوفي ٨٨٠ ١٥ كلصة بين:

طواف کے دوران جب بھی حجراسود کے پاس سے گزرے تو اس کی تعظیم کرے اور رکن بمانی کی بھی تعظیم کرے اور بیہ ستحب ہے ایک اس کی تعظیم کرے اور ان دو کوٹول کے ہے لیکن اس کو بوسا نہ دے اور امام محمد نے کہا: بیسنت ہے اور اس کو بوسا دے اور دلائل اس کی تائید کرتے ہیں اور ان دو کوٹول کے علاوہ باتی کوٹوں (رکن شامی اور رکن عراقی) کی تعظیم کرنا محروہ ہے۔

(الدرالمقارمع روالمحارج ٣٥٣ م ٥١٠ واداحياه التراث العربي بيروت ١٩١٩ هـ)

علامه محدا مين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شاي متونى ١٢٥٢ ه كصف بين:

رکن یمانی کی تنظیم سے مرادیہ ہے کہ اس کو ہتھیلیوں سے مس کرے اور چھوئے یا صرف سیدھے ہاتھ سے مس کرنے البتداس کو بوسانددے اور نداس پر سجدو کرے۔

علامہ صکفی بے لکھا ہے کہ امام محمد کا قول ہے کہ رکن یمانی کی تعظیم سنت ہے اوراس کو بوسا و سے اور دلائل اس کی تائید کرتے ہیں اللہ اس کی تائید کرتے ہیں کہا سے سے علامہ کر مانی سے علامہ کر مانی سے علامہ کر مانی سے علامہ کر مانی سے علامہ کر مانی سے علامہ کر مانی سے میں ہے کہا ہے کہ یہی سے جو روایت ہے اور المحمد میں نہ کورے کہا ام محمد کی روایت بہت ضعیف ہے۔

رکن ٹائی اور رکن عراق کی تفظیم سروہ ہے کوئنہ بید دونوں تقیقت میں رکن ٹیمی بلکہ یہ بیت اللہ کے دسط میں ہیں کیونکہ قطیم کا مجمد حصہ بیت اللہ میں داخل ہے۔ بدائع الصنائع میں فدکور ہے کہ یہ سراہت تنزیبی ہے۔

(ردالحارج ٢٥ ص ٥٥ م داراحياء الراث العربي ١٩ ماه)

# باتی ائمہ ٹلا شہ کے نزد کی بھی کعبہ کی دیوار کے صرف دوکونوں کی تعظیم نے

علا مدمونق الدين عبدالله بن احمد بن قد امد على متوفى ١٢٠ ٥ علي عن

رکن یمانی اہل یمن کا قبلہ ہے اور بید وار کعبہ کے اس کونے کے قریب ہے جس ش جراسودنسب ہے اور بیطواف کے آخر میں ہے کونکہ طواف کرنے والا اس کونے سے ابتداء کرتا ہے جس میں جراسودنسب ہے اور جراسودا بل خراسان کا قبلہ ہے سوطواف کرنے والا جراسود کی تعظیم کرے اور اس کو بوسا وے اور جب طواف کرنے والا دوسرے کونے پر پہنچ جو کدرکن عراق ہواں کی تعظیم نہ کرے اور جب وہ تیسرے کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم نہ کرے اور جب وہ تیسرے کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم نہ کرے اور بدو کونے حطیم کے ساتھ متنسل ہیں اور جب وہ چوتھے کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم کرے ایخر تی نے کہا ہے کہ اس کو بوسا دے لیکن امام احمد کی تھے روایت بیہ کہ اس کو بوسا نہ دے اور اکثر اللہ علم کا بھی قول ہے امام ابوطنیف سے منقول ہے کہ رکن مجانی کی تعظیم نہ کرے۔ (بیکٹس ایک روایت ہے امام اعظم کا نم جب بیہ کہ کرکن میانی کی تعظیم کرکن میانی کی تعظیم کرکن میانی کی تعظیم کرکن میانی کی تعظیم کرکن میانی کی تعظیم کرے اور اس کوس کرے البتداس کو بوسانہ دے۔ سعیدی غفرلا)

علامه این عبدالبر مالکی نے لکھا ہے کہ الل علم کے نز و بیک رکن بمانی اور تجراسود کی تعظیم جائز ہے اوران دونوں می فرق میہ ہے کہ حجراسود کو بوسا دے اور رکن بمانی کو بوسانہ دے۔ (اکن جسم ۵۲۵ وارالحدیث القاہر ۂ ۱۳۲۵)

قاصنی ابوالولیدهمد بن رشد ما کلی متونی ۵۹۵ مدنے جمہورکا ندمیب ای طرح لکھا ہے۔

(بداية الجندع ٣٠٥ ١٦ دارالكتب العلمية بردت ١٦٣١٨ م)

ما فظشهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى في شوافع كاند بب بعى اس طرح لكما ب-

المَّدُّنَا اَشْعَتْ عَنِ الْاَسُودِ بَنِ يَزِيْدُ عَنْ عَائِشَةً قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتْ عَنِ الْاَسُودِ بَنِ يَزِيْدُ عَنْ عَائِشَةً وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَالَتْ النَّبِيّ هُو؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْجِدَارِ ' أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْجِدَارِ ' أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِ الْجِدَارِ ' أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قَالَ نَعَمْ فَعَلَى الْبَيْتِ فَمَا شَانُ بَابِهِ قَلْمُتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ فَرَمَٰكِ فَحَمَّا فَاللَّهُ مَا شَانُ بَابِهِ فَرْمَٰكِ فَرَمِكِ وَلِي الْبَيْتِ؟ قَالَ الْعَلَ ذَلِكَ قَرْمُكِ لِيدُ خِلُوا مَنْ شَاوُوا وَلَا مَنْ شَاوُوا وَلَا اللَّهُ فَوْمَكِ حَدِيثَ مَنْ فَوْمَكِ حَدِيثَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْ لَا أَنَّ قُومَكِ حَدِيثَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ وَانْ الْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ . الْجَدَارَ فِي الْبَيْتِ وَآنَ الْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ . الْجَدَارَ فِي الْبَيْتِ وَآنَ الْصِقَ بَابَهُ بِالْارْضِ .

( المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری المحاری الم

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اسامیل نے دریت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیمہ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیمہ بیان کی از ہشام از والدخود از حفرت عائشہ وی اند میں کرتی ہیں کہ جھے سے دسول اللہ میں آئی ہے فر مایا: اگر تمہاری قوم کا کفر سے فکلے ہوئے قریب کا زمانہ نہ ہوتا تو ہیں بیت اللہ کو منہدم کر ویتا ' چر ہی ہوئے تریب کا زمانہ نہ ہوتا تو ہی بیت اللہ کو منہدم کر ویتا ' چر ہی اس کو حضرت ایرا نیم علیالسلو ہ والسلام کی بنیاودن پر بنات ' ہوائی کہ قریب کر دیا اور اس می نیاودن پر بنات ' ہوائی کہ قریب کر دیا اور اس می نیاد نی نیا نیا ہوائی کہ دروازہ) بنایا ابو معاویہ نے کہا: ہمیں بشام نے صدیمہ بیان کی کہ دروازہ) بنایا 'ابو معاویہ نے کہا: ہمیں بشام نے صدیمہ بیان کی کہ دروازہ کی کہ دروازہ کی کے دروازہ کی کہا نیمیں بشام نے صدیمہ بیان کی کہ دروازہ کے۔

ادراس کا دروازه زمین ستهنسس بناتا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بیان بن مرونے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرم بن حازم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن رومان نے حدیث بیان کی از عروہ از حصرت عائشہ رفت تھنا

ال حدث كاشرة بن عمرو قال حدثان يزيد الممارري الما مرازري المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الما

لَا أَنَّ قُومُكِ حَدِيثُ عَهِدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ۖ لَامَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُمَادِمَ فَادَّخُلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ ۖ وَٱلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرُقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا ۚ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْوَاهِيمَ. فَذَٰلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيْدُ وَ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَّمَةً وَبَنَّاهُ وَٱذْخُلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ ا وَقَـٰدُ رَآيْتُ آسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ ﴿ حِجَارَةً كَاسْنِمَةِ الْإِبلِ. فَى لَ جَرِيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ آيِّنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ أُرِيَّكُهُ الْأُنَّ ' فَدَخَلْتُ مَعْهُ الْمِحْجُرُ ۚ فَأَشَارُ اللِّي مَكَانٍ فَقَالَ هَا هُنَا ۗ قَالَ جَرِيْرٌ فَحَزَّرْتُ مِنَ الْجِجْرِ سِتَّةَ ٱذْرُع أَوْ نَحُوهَا.

وہ بیان کرتی ہیں کہ بی منتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الر تهاري توم كازمانة جابليت الجمي تازه تازه ند كزما موتا تو مس بيت الله كومنهدم كرف كاعكم ويتا يس جوحمد (حطيم) اس ميس عالال دیا کیا ہے اس کو میں اس میں داخل کر دینا اور اس ( کے درواق كو)زشن سے ملاديا اوراس كے دووروازے بناتا أيك دروازه شرتی اورایک در دازه غربی اوراس کوحفرت ابراجیم علایسلاکی بنیادول تك چېنيا ديا۔ (يزيد بن رومان في كها: ) پس يمي وه سبب ب جس نے حضرت ابن الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر و این الزبیر برا الخفية كيا عبريد في كما: من اس وقت موجود تها جب حضرت ابن الزبيرن كعبهكومنهدم كيا اوراس كى (دوباره) تغيركى اوراس مي حطیم کو داخل کردیا اور میں نے حصرت ایراتیم عالیسالاً کی بنیادوں ے پھر و کھے ہیں جواونث کے کوہانوں کی مثل تھے جرم نے کہا: میں تے یزید بن رومان سے یو جما: حضرت ابراہیم عظیملاً کی بنیادیں سمس مگر تھیں؟ انہوں نے کہا: جس تھہیں امجی دکھا تا ہوں ہیں جس ان کے ساتھ حطیم میں داخل ہوا انہوں نے ایک جگداشارہ کر کے كها: يهال أيس بن نے انداز ولكا يا دو جكه حطيم سے جد ہاتھ يااس ئەترىپىتى ـ

اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۱۲۱ه یس گزر چکی ہے۔

علامه بدوالدین عنی نے لکھا ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ حضرت ابن الزبیر نے کعبد کی تغیر جدید کی ابتداء ۲۵ ھ کی ابتداء پس ک ہے اور ازرتی نے کہا ہے کہ جمادی الاخری ۱۲ ھیس اس کی تعمیر کی ابتداء کی اور سے ہوسکتا ہے کہاس کی ابتداء ۱۲ ھیس کی ہواور اس کوهمل رجب ۱۵ ده میس کیا جو \_ (عرقانقاری ۱۹ می ۱۳۱۲ ۱۳۱۲)

٤٣ - بَابُ فَصْلِ الْحَرَمِ

اس باب میں وم مکدکی فعنیلت بیان کی گئی ہے اور حرم مکہ جن جا نبول کو محیط ہے ، حرم مکدکی صد مدینہ سے تین میل ہے میمن اور عراق سےسات سیل ہے اورجدہ سےدی سیل ہے۔ (مدة القاری جه ص عاس)

وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبُّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الْسَدِى حَسرٌمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ وياكيا به كري اس شمر (. كمر) كروب كي مهاوت كرول جس اكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (أنل: ٩١).

، اورالله تعالی کا ارشاد ہے: (آپ کیے:) جمعے صرف میں عکم نے اس کورم منا دیا ہے اور ای کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھے معم دیا حمیا ہے کہ میں اس کے قر مال برواروں میں سے رہولO (الخمل: ٩١)

حرم كى فسيلت

الله تعالى نے اپن بيصفت بيان كى كه وه اس شهركارب ب اوراس شهر سے مراد مكه كرمد ب اور تمام شهروں ميں سے الله تعالى نے شہر کمدی طرف اپن ربوبیت کی نسبت اس کیے گی ہے کہ ہونے کواقو میں تمام شہروں کا رب ہوں کیکن جس شہر کے رب ہونے پر مجھے نازے دہشمر مکہ ب ای شہر کی ایک جگے کو اللہ تعالی نے اپنا بیت قرار دیا ہے کی شہراس کے عبوب تی سیدنا محر مل اللہ اللہ اور مسکن ہے اور بھی شہر پہلام پيط وحی اللی ہے۔

الله تعالى في اس شيركورم بناديا ب اس شيركورم بنانے كى چندوجوه بين: جو شخص ج كرنے كے ليے اس شيريس أتا ب اس ير حالت احرام میں کی حلال کام حرام ہو جاتے ہیں و دبال اور ناخن نبیں کاٹ سکتا' خوشبونبیں لگا سکتا' از دوا بی عمل نبیں کرسکتا اور اس طرح کے اور کئی کام اس پرحرام ہوجاتے ہیں جو تحض اس شہر میں آ کر پناہ لے اس کو ایذاء پہنچانا حرام ہے اس شہر کے درخت کا شااور ومتی جانوروں کو پریشان کرناحرام ہے اس شہر میں قال کرنا 'مال لوٹا اور کسی کی عزت یا مال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہیں اس لیے ميشر حم ہے۔ ( تبيان القرآن ع ٨ ص ٢١١ فريد بك سنال المورد ٢٥ ١٣١ه)

وَقُولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿ أَوَلَمْ نُمُكِّنَ لَهُمْ حَرَمًا 'امِنَّا يُّجُينِي اِلْيِهِ تُمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنْ لَدُنَا وَلَكِنَّ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (أقسم: ٥٧).

ادرالله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے ان کوحرم میں آباد نہیں كيا جوامن والاب اس كى طرف الديد ويد موس محم ك کھل لائے جاتے ہیں کین ان کے اکثر لوگ تبیں جانےO

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے ایک عدر کور آئل قر مایا ہے۔

امام ابن جریر نے معزرت این عباس دی افتا کے سند سے روایت کی ہے کہ کذر تر ایش نے سنید، محد ملتی آیا ہم سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی بیروی کرلیں تو ہم اپنے ملک سے اُ چک لیے جا تیں مے۔ (جامع البيان:٢٠٩٤١)

اللد تعالی نے اس آیت میں ان کے س شبہ کوز ائل قرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انند تعالی نے سرز مین حرم کو اس والا بنا ویا ہے اور اس میں بہت زیادہ رزق رکھا ہے والکہ تر اللہ تالی کی مباوت سے اعراض کرنے والے مواور بتول کی عبادت کی طرف رقبت كرتے والے موكيس اكرتم ايمان لے أو توتم يرالله تعالى كاكرم زياده متوجع موكا اور كہيں مكدے نكانے جانے كا خطره تيس رہے

ا التران التران م م ١٠٠٥ فريد يك سال لا مور ١٣٢٥ م)

١٥٨٧ - حَدَثُنَا عَلِيٌّ ثِنُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيْرُ بِنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا فَالَ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صریٹ بیان کی انہوں نے کہا: جمیں جربر بن عبدالحمید نے حدیث بیان کی از منعور از بهد از طاوس از حضرت این عباس مین الله قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَسْح مَكَّةَ انبول في بيان كيا كدرول الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَسْح مَكَّةَ انبول في بيان كيا كدرول الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَسْح مَكَّةَ انبول في بيان كيا كدرول الله عَلَيْهِ في مَد ك دن فرايا: إِنَّ هَلَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنفُرُ بِثَك اللهم كوالله تعالى خرم بناديا باس كاكانا كانا جائ کا نداس کے شکارکو پر بیٹان کیا جائے گا اور نداس کے راستہ میں مری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا ماسوا اس مخص کے جواس کا اعلان

اس مدیث کی شرح معجم ابخاری:۹ ۲ سا میں گزر چکی ہے۔

٤٤ - بَابُ تُورِيثِ دُورِ مَكُةَ وَبَيْعِهَا وَانَّ النَّاسَ فِى مُسْجِدِ
 وشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِى مُسْجِدِ
 الْحُرَامِ سُوَاءٌ خَاصَّةً

لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدُ فِيهِ لِلنَّاسِ سَوَاءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدُ فِيهِ بِالْحَادِم بِظُلْمِ تُلِقَهُ مِنْ عَذَابِ الِيْمِ ﴾ (الحَدي).

مکہ کے گھروں میں دراشت جاری ہوگی ادران کا بیچنااور خربید نا جائز ہے ٔاورلوگ بالخصوص مسجد حرام میں برابر ہیں

الله تعالى كاارشاد ب: ب شك جن لوكول نے كفركيا اوروه الله كراسته سے روكئے كے اوراس مجدحرام سے جس كوہم نے لوگوں كے مساوى بنايا ہے خواہ وہ اس مجد جس معتلف ہول يا باہر ہے آئيں اور جو اس مجد بیں معتلف ہول يا باہر ہے آئيں اور جو اس مجد بیں ظلم کے ساتھ زیادتی كا ارادہ كرے اس كورودتاك عذاب جھائيں مے حال دیادتی كا ارادہ كرے اس كورودتاك عذاب جھائيں مے حال دیادتی

اس آیت کی تغییران شاءاللہ ہم عنقریب اپنی تغییر نبیان القرآن سے نقل کریں گئے انتظار فرمائیں۔ اس آیت میں ''الباد'' کالفظ ہے'امام بخاری اس کی تغییر کرتے ہیں: موسوع میں مقام میں دورہ وال میں لات میں وہ وہ ا

اَلْبَادِيُ الطَّارِيْ. ﴿ مَعْكُونًا ﴾ (التي: ٢٥) مَحْبُوسًا. "البار"كامثل.

"البار"كامنى ب:"الطارى" (مسافر) اور معكوفا"

كامعنى محبوس (ردكاموا)\_

اس آیت می امعکوف "کالفظامین بے لیکن چونکراس آیت میں عاصف "(مقیم) کالفظ ہے اس کی مناسبت سے امام بخاری نے "معکوف" کامعنی ذکر کردیا۔

١٥٨٨ - حَدَّ ثَنَا آصِبَعُ قَالَ آخْبَرَنِي ابن وَهُبُ عَنْ يُرْفُسَ عَنِ ابْنِ وَهُبُ عَنْ عَلِي بِنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِي بِنِ حُسَيْنٍ عَنْ اللهُ عَمْدِو بْنِ عُشْمَانَ عَنْ اسَامَةَ بْن زَبْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آلَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهُ آيَن تَنْزِلَ فِي تَعَالَى عَنْهُمَا آلَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهُ آيَن تَنْزِلَ فِي تَعَالَى عَنْهُمَا وَرَبَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ وَلَهُ دُورِهِ إِنَّ عَلِيلًا وَرِبَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ وَلَهُ دُورِهِ إِنَّ عَلِيلًا وَرَبَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ وَلَهُ يَولُهُ مُورِكَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ وَلَهُ لَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا شَيْنًا وَكُل عَنْهُمَا فَيْنَا لَهُ مَعْفُولُ وَطَالِبٌ كَانِ مُنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ لَا يَول اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِبُ النّهُ وَمَا لَى عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِبُ الْمُؤْمِنُ الْكُومِينَ الْكُورِينَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِبُ الْمُؤْمِنُ الْكُافِرُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَكَانُوا يَتَاوَّلُونَ قُولَ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَنُ الْمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِامْوَ الهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللَّهِينَ اوَوا وَنَصَرُوا أُولِيْكُ بَعْضَهُمْ أَولِينَاءُ بَعْضٍ ﴾ (الانزال: ٢٢) الْأَيَةَ. [المراك الديث: ٥٨ - ٣-٣٨٢ - ٢٢٤٣]

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں اصبح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جھے ابن وہب نے خبر دی از بیس از ابن شہاب از علی بن حسین از عمر وبن عثان از حضرت اساسہ بن زید وشی انہ انہوں انہوں نے بوجہا: یارسول الله! آپ کہ جس اپنے گھر جس کہال انہوں نے بوجہا: یارسول الله! آپ کہ جس اپنے گھر جس کہال اتریں گے؟ آپ نے فر ایا: عقیل نے ہمارے لیے کوئی محلّہ یا مکان کہاں چھوڑا ہے (بین سب بچ دیے ہیں) اور حقیل اور طالب کہاں چھوڑا ہے (بین سب بچ دیے ہیں) اور حقیل اور طالب دھرت علی وارث میں ہوئے سے اور حضرت جعفراور مسلمان سے اور حضرت عمرین میں اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرسے اور حضرت عمرین اور طالب دونوں کا فرکا وارث نیس ہوتا۔

ابن شہاب نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تاویل کرتے ہے۔ بیش ہے اور جنہوں نے ہجرت کرتے ہے۔ بیش ہانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) میگہ فراہم کی اور الن کی قصرت کی میں لوگوں نے (مہاجرین کو) میگہ فراہم کی اور الن کی قصرت کی میں لوگ آئیں میں ایک دومرے کے ولی جی ۔ (الانفال: ۲۱)

(صحح مسلم: ١١١٢ الرقم المسلسل: ١٦٠ م م مسنن ابرداؤد: ٢٩٠٩ مسنن ترفري: ١١٠٥ اسنن اين ماجد: ١٩٢٩ - ٢٩٢٩)

#### مديث مذكور كرجال

(۱) اصبغ بن الفرح ابوعبد الله (۲) عبدالله بن ومب (۳) بونس بن عبید (۴) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) علی بن الحسین المشهو ربزین العابدین (۲) عمرو بن عثان بن عفان امیر المؤمنین (۷) حضرت اسامه بن زیدین حارثه دین کلنه -

(عرواهاري چه ص ۲۳)

## آيت ندكورالصدر كى تاويل

الله تعاتی نے مهاجرین اور انسار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: یکی لوگ آپی ش ایک دوسرے کے ولی جی اس جگہ مغسرین کا اختلاف ہے کدولاے میں اور اشت ہے یا ولایت ہے مراد وراشت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ حضرت ابن عباس شنگانت نے فرمایا: اس ولایت سے مراد وراشت ہے اور الله تعالی نے مہاجرین اور انسار کوایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب الله تعالی نے بیٹر مایا: اور جولوگ ایمان لے آ کے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وواس وقت تک تمہاری ولایت بی نہیں ہوں سے جب تک کہ وو ہجرت نہ کرلیں ان کو وراشت نہیں ملے گی اور جب الله تعالی نے وو ہجرت نہ کرلیں ان کو وراشت نہیں ملے گی اور جب الله تعالی نے اس سورت کے آخر بی فرمایا: اور الله خال ہوں ارجی ہی ترابت وار ابھر ورافت کا سب نہیں ہے۔ مجابد این اس سورت کے آخر بی فرمایا: اور الله خال میں اس ورت کے آخر بی آر این اور جب الله تعالی نے اس آیت نے بہلی آیت کے محم کومنوٹ کر دیا اور اب ترابت ورافت کا سب ہے اور بجرت ورافت کا سب نہیں ہے۔ مجابد این جرب کا فرال مردی ہیں۔

(جاح البيان جرواص ٢٩- ٢٤ واد الفكر بيروت ١٥ ١١ه)

اس صدیت کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: عقبل نے ہمارے لیے کوئی محلّہ یا مکان کیاں چھوڑا ہے! الج : ۲۵ کی تغییر حسب ذیل ہے:

مكه كى زيين اوراس كے مكانول كوفروشت كرنے اوركرائے بردين كى ممانعت بيس فدا بب فقهاء

معیر حرام صفا اور مروه کی پہاڑیاں منی مزداف عرفات اور موضع جمرات کی کمرمہ کی سرز میں کے جھے تمام فقہا و کے نزدیک وقف عام جیں اور مکہ کے رہنے والے اور باہر سے مکہ محرمہ آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسک جے اوا کر سکتے ہیں اور بدچکہ کسی کی ملکیت جیس ہے اور یہال برکوئی کی مسلمان کوعباوت کرنے اور تفہر نے سے منع نہیں کرسکتا اور ندمکہ کے ان حسون کوفر وشت کرتایا کرائے مروینا جائزے۔ (المغی لاین قدامہ ن مع م ۱۷ اور ج العالی جزے اص ۲۰۱۵ م

سرز مین مکہ کے ان حصول کے علاوہ باتی سرز مین مکہ عمل اختلاف ہے کہ آیا ان کو بیچنا اور کرائے پر وینا جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کا یہ فد بہب ہے کہ مکہ کی زمین کو اور اس کے مکا نات کوفر وخت کرنا اور کرائے پر وینا جائز ہے۔ (المنی لابن قدامہ ج ص 22 انفیر کیبرج ۸ ص ۲۱۷ فی الباری ج س ۴۳۵) امام مالک کا قد جب یہ ہے کہ مکہ کی تمام زمین وقف ہے اس کو بیچنا اور کرائے پر وینا جائز نہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۱۲ ص ۱۲ س)

اورامام الدوننيذ كالمرمب بيب كدمكر كى مرزين كے جو جصے مناسك جى كے ليے وقف بين ان كے علاد و مكد كى باتى زمينوں اور مكانوں كوفر دخت كرنا اور كرائے بودينا جائز ہے۔ البتہ جى كے ايام بيل مكد كے مكانوں كوكرائے بردينا مروه ہے كيونكداس سے زائر بن حرم اور جاج كوز حمت اور تكليف ہوكى۔ (در مخارورد الحجارج مسم ٥٠٠٠) امام ما لک اوران کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ مکہ گی تمام زمین وقف ہاور کسی جگہ کوفر وخت کرنا اوراس کو کرائے پر دینا جائز

تہیں ہے۔ان کا استدلال اس آیت ہے ہے اس شرفر مایا ہے: ''وَالْمُسْجِدِ الْحَوّامِ الَّذِی جَعَلْنهُ لِلنَّابِی سُوآءَ وِالْعَاکِفُ ''کامعنی
فید وَالْبُادُ ''(ائے: ۲۵) وواس آیت شرف المسجد المحوام ''ے مرادارش حرم لیتے ہیں یعنی سرزشن مک اور 'المعاکف ''کامعنی
کرتے ہیں: کہ شرر ہے والا ''المیاد ''کامعنی کرتے ہیں: سافر۔ان کے زویک اس آیت کامعنی اس طرح ہے کہتمام سرزسین
کہ ہیں رہے والوں اور مسافروں کا برابر کا حق ہے اور مکہ کی زفین اوراس میں ہے ہوئے مکانوں کا کوئی ما لک تیس ہے ہم جگداد بمر

مکہ کی زمین اور مکانوں کوفر وخت کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت کے دلائل اور ان کاضعف علامہ ایومبداللہ ماکلی قرطبی متونی ۲۲۸ ہذاہیۓ مسلک کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

امام ما لک اوران کے موافقین نے اس آیت سے جواستدلال کیا ہے وہ سے نہیں ہے انہوں نے '' المصحد المحوام'' کامعنی پوری مرز مین حرم کیا ہے اور بدمجاز ہے اور بخیر قرینہ صارفہ کے مجاز کو اختیار کرنا میں نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے '' المعاکف'' کامعنی کہ میں رہنے والا کیا ہے حالا تکہ' المعاکف'' کاشری معنی '' ہے اور جن احاد ہے سے علامہ قرطبی '' المعاکف'' کامعنی کہ میں رہنے والا کیا ہے حالا تکہ' المعاکف'' کاشری معنی '' المعاکف'' کامعنی کے اور جن احاد ہے سے علامہ قرطبی

نے استدلال کیا ہے ہم نے ان کاضعف توسین میں ذکر کردیا ہے۔

جواحادیث علامہ قرطبی نے ذکر کی بین ان کے علاوہ بھی تجمداحادیث بیں جن سے امام مالک کے مؤتف پر استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ بیں:

حضرت عبدالله بن عمر دفی کله بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی آیا ہے فرمایا: مکداونٹوں کے بھانے کی جگہ ہے اس کی حویلیاں فروخت کی جائیں نداس کے مکان کرائے پر دیئے جائیں۔(السعدرک نقص ۱۳ ملی قدیم وادالبالا مکرکرمہ)

علامد ڈہنی متوفی ۸ سے ھٹر ماتے ہیں: اس کی سند میں ایک رادی اساعیل ضعف ہے۔ ( بخیص استدرک ج م ص ۵۳) حضرت عبدافلد بن عمرو بن العاص و بن العاص و بن العاص و بن العاص و بن العاص و بنا ہے ۔ جو فعص مکہ کے مکالوں کا کرایہ کھا تا ہے وہ اپنے پیٹ میں آئم کہ بحرتا ہے۔ (سنن دارتعنی : ۲۹۹۷ مطبوعہ دارالکتب العامیہ بردت عاسمانہ)

اس صدیث کا ایک را دی عبید الله بن الی زیاد ہے۔ حافظ عسقلانی متونی ۸۵۲ ھاس کے متعلق لکھتے ہیں: ابن معین نے کہا: یہ ضعیف ہے ابداللہ بنا کہ اور سے اور اس کی احادیث لکھنے کے لاکق نہیں ہیں آجری نے کہا: اس کی احادیث مشر مسیف ہے ابدحاتم نے کہا: یہ تو کی اور شتین نہیں ہے اور اس کی احادیث لکھنے کے لاکق نہیں ہیں آجری نے کہا: اس کی احادیث مشر

(تہذیب الجدیب عب ع عص علا مطبوصدائرة المعارف حيدرة باددكن ٢١١١١ ما م

ظامدیہ ہے کہ جونقباء مکد کی زین کوٹر دخت کرتے اور اس کے مکانوں کو کرائے پر دین کوجرام کہتے ہیں ان کا قرآن مجیدے استعمال کی جیس ہے اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان سب کی مندیں ضعیف ہیں۔

مكه كى زبين اوراس كے مكانوں كوفروخت كرنے اور كرائے يرديے كے جوازيس \_\_\_\_\_\_

## قرآن مجيداوراحاديث وآثارے استدلال

الله تعالى كاارشاد ب:

الّذِينَ أَعْدِجُوا مِنْ دِينَادِهِد بِفَيْدِ حَقِّ ﴿ فَي مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(تنسيرامام اين الرمائم: ١١٩٩١ مطوعه كمتب زادمصطني مريحرسا عامهامه)

حضرت عنمان من عفان و کران نے قرمایا : یہ ایت حارے متعلق ، زل ہوئی ہے ہمیں حارے کروں سے باحق کال دی حمیا تھا۔ الحدیث (تغییرامام این الی ماتم: ۱۳۹۷۷)

مکہ کے مسلمانوں کوان کے گھروں سے نکالٹانا حق ای وقت ہوگا جب ان کاان کے گھروں پرحق ہواوروہ گھروقف عام ندہوں اورمسلمانوں کاان گھروں کوفرو خت کرنااور کرائے پر دینا جائز ہو۔

اس آیت کے بعداس مؤتف پر سے مدیث بہت قوی دلیل ہے:

حضرت اسام بن زید رفت کفت بیان کرتے ہیں کدانہوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ مک کون سے محر بین مخبریں ہے؟ آپ نے فر ایا: کیا مقتل نے دارت ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور نے فر ایا: کیا مقتل نے دارت ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی بین کاند ابوطانب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی بین کاند ابوطانب کے وارث نہیں ہوتا) اور مقتل اور حضرت علی بین کاند ابوطانب کے وارث نہیں ہوتا) اور مقتل اور

طالب كافريتي سوحصرت عمر بن الخطاب بيركت يتح كهمسلمان كافر كاوارث فبيس موتابه

(صحح البخاري: ١٥٨٨ بصحيح مسلم: ١٥ ١٦ ، سنن ايوداؤد: ٢٠١٠ ، سنن اين باجه: ٢٩٣٦ ؛ أسنن الكيمري لملنسا في: ٢٠٥٥)

عقیل ابوطانب کے مکان کے وارث ہو سمے ۔اس کامعنی مدے کہ ابوطالب اور عقیل دونوں مکہ میں اسے مکانوں کے مالک تے اور ان کے مکان وقف عام جیس تے اور ان کا ان مکانوں کوفرو خت کرتا اور ان بی تصرف کرتا ہے تھا۔

علامه مبدالله بن احمر بن قد امه مبلي متونى • ٢٢ ه تصفح بين:

نی النائی کے اسحاب کے مکہ میں مکانات متھے۔ معزت ابو بکر معزت زبیر معزت مکیم بن حزام معزت ابوسفیان اور باتی الل مكه كے مكانات تنے ابغض نے اپنے مكانوں كوفروخت كرديا اور بعض نے اپنے مكانوں كوائي ملك بس رہے ديا۔حضرت حكيم بن حزام نے وارالندوہ کوفرو فت کردیا تو حضرت ابن الزبیر نے کہا: آب نے قریش کی عزت کونے دیا تو حضرت مکیم بن حزام نے کہا: ا ہے بھتیج! عزت تو صرف تقوی سے حاصل ہوتی ہے اور حضرت معاویہ نے دومکان خریدے۔ حضرت عمر نے حضرت صفوان بن امیہ سے جار ہرار درہم میں ایک قید خاندخر بدا اور ہمیشہ سے افل مگہ اسے مکانوں میں مالکاندتصرف کرتے رہے ہیں اورخر بدوفرو خت كرت رب بين اوراس بركس في احتراض بين كيا توبياجهاع موهميا اور في منت اللي كمد ك مكانون كي ان كي طرف تسبت كو برتر ار رکھا۔ آپ نے فرمایا: جوابوسفیان کے کھریس دافل ہو گیا 'اس کوامان ہے' اور جس نے اسیے کھر کا درواز و بند کرویا اس کوامان ے اوران کے مکانوں اوران کی حویلیوں کو مرتر اررکھا اور کسی مخص کواس کے تحریب تنظل میں کیا حمیا اور ندکوئی ایسی صدیب یائی می جو ان کے مکالوں سے ان کی ملکیت زائل ہونے پر دلالت کرے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا بھی میں معمول رہا حتی کر معترت عمر دین آندکو قید خاند بنانے کے لیے مکان کی سخت ضرورت تھی احمر انہوں نے فریدنے کے سوا اس کولیس لیا 'اوراس کے خلاف جو احادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور سی یہ ہے کہ مکہ جنگ سے محق ہوا ہے لیکن نی منتقبہ نے الل مکہ کو ان کی املاک اور حویلیوں پر برقر ار رکھا اور آپ نے ان کے مرکانوں کو ان کے لیے اس طرح جھوڑ دیا ' جس طرح ہوازن کے لیے ان کی حورتوں اور جيون كوچور ويا تفارابن عقيل في كيا ب كدر كرن زمينون كايداختلا ف افعال في كرادا يُكل كرمقامات معلاده على بيكن زهن ے جن حصول میں افعال ج کی ادا سیل کی جاتی ہے جیسے منا ادر مروہ سے درمیان دوڑنے کی جگداور شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہیں ، ان جكبول كالحكم مساجد كالحكم بياوراس ميس كوئى اختلاف فينسب- (المنى لابن قدامة موم ١٥٨ مطبومدار البكرايروت ٥٠١٥) مكه كي زمين اورم كانول كوفروخت كرنے اور كرائے بردينے كے متعلق فقهاء احناف كاند بب

علامه محمين بن محر تحصكني التولى ٨٨٠ الع لكعة بين ا

مكد كے مكانوں اوراس كى زيمن كوفرو شت كرنا بلاكرابت جائز ہے۔امام شافعى كائبى كى تول ہے اوراى يرفتوى ہے۔ماحب بدایہ کی مخارات النوازل میں ذکور ہے کہ مکہ کے مکانوں کوفر وخت کرنے اور ان کوکرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن دیلعی وغيره بن خركور ب كدان كوكرائ بردينا مكرده ب اورالنا تارخانيكي آخرى فعل الوبهائيد ك باب اجاره بن لكعاب كدامام ايوهنيف نے فر مایا: میں جے کے ایام میں مکد کے مکانوں کو کرائے پردیا مکردہ قراردیا ہوں اور آپ بدنوی دیے تھے کہ تجاج ایام جے میں مکہ والول ك كرول من رين كونكما لله تعالى في ماياي: "مسوّاة نالفاكف فيه والباد" (الجنه مع معرض من معماورمسافر برابر ہیں اور ایام جے کے علاوہ کرایہ لینے کی رفعت دی ہے اس سے فرق اور تطبیق کاعلم ہو کیا۔ حضرت عمرایام جے میں فرماتے ہے: اے مکددالو! اینے کھروں میں دروازے ندبتاؤ تا کہ آنے والے جہاں جاجی تھر مکیں چربی ایت پڑھتے تھے۔ علامه سيد محمد المن ابن عابد من شامي متوفى ١٢٥٢ هذا سعبارت كي شرح ميس لكهية بين:

علیۃ البیان میں فدکور ہے کہ امام ابر بوسف نے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے کہ ووایام جج میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا
کمروہ شہتے تھے اور غیرایام جج میں اس کی اجازت دیتے تھے امام ابو بوسف کا بھی مجی تول ہے۔ امام محمد نے امام ابوضیفہ سے روایت
کیا ہے کہ وہ ایام جج میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا مکروہ کہتے تھے اور دہ کہتے تھے کہ مکہ والوں کو جا ہے کہ اگر ان کے مکانوں میں
زائد جگہ ہوتو وہ مسافر وں کو اسپنے مکانوں میں تفہرائیں ورزیس اور امام محمد کا بھی بہی تول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرائے پر دینے
کی کراہت میں جمارے انکہ کا اتفاق ہے۔

علامہ صلنی نے کہا ہے کہ ای سے فرق اور تطبیق کاعلم ہو گیا اس کی شرح ہے کہ ایام تج میں مکانوں کو کرائے پر دینا کروہ ہے اور زیلعی کی نوازل میں جواس کو کروہ کہا ہے اس کا بہی معنی ہے اور مختارات النوازل میں جو کہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں وہ ایام ج کے علاوہ داول پرمحمول ہے اور امام اعظم کا بھی بہی فتو کی ہے۔ (الدرالنقار دردالحتاری میں ہے سی مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیردت 19 سامیہ)

\* باب مذکور کی حدیث شرح می مسلم: ۱۹۰ سن ۳۳ م ۱۹۹ پر مذکور ہے اس کی شرح کے عنوان بدیں:

ا کمدیش مہا جروں کے چھوڑے ہوئے مکانوں کا تھم ﴿ کمصلی سے نتی ہوا یا جنگ سے؟ ﴿ جن مکانوں پرمسلمانوں کی جرت کے بعد کفار نے تعدر کرنیا' ابن کی ملکیت کے تھم میں اختلاف ندا ہیں۔

23 - بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَةً

١٥٨٩ - حَدَّةُ فَالَ حَدَّلَنِى آبُو الْسَمَّانِ قَالَ آخَبُونَا شَعَيْبُ عَنِ الزَّهُ مِ لَكُمَةً آنَّ آبًا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ أَوَادَ قُدُومَ مَكَةً مَنْوِلُنَا عَدًا إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَدُومَ مَكَةً مَنْوِلُنَا عَدًا إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

[الخراف الحديث: • 109- ١٨٨٣ - ٢٨٨٣ - ٢٨٨٥ [ الخراف

نبی منتی آیاتی کا مکه میں اتر نا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الر بری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الر بری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رشی تنف نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریہ رشی تنف نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملتی آئے ہم ان شاہ اللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے تو آپ نے فرمایا: کل ہم ان شاہ اللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں کفار نے کفر پر قسمیس کھائی تھیں۔

(صحح مسلم: ١٠ ازقم المسلسل:١١٦ ما مسنن ابودا دُر: ٢٠١١ م مسنن كبري: ٣٠٠ م ١٣٠٣ ما ١٩٨٠ - ٢٩٨١ مسنن بيبيق ع ٥ ص ١٢٠ مشد احمد

ج و م ۲۳۸ طبع قد يم منداحد: ۲۲۰ ـ ۲۲۴ من ۱۸۱ ـ ۱۸ مؤسسة الرمالة بيروت)

نبي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ كَا كُلُفت مِين لَكِيمِ موسِيِّ صحيفه كود بميك كا كهالينا

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متوفي ٥٥٨ ه لکھتے ہيں:

كفار قريش نے جو كفر پرفتميں كھا كى تھيں أوه يہ تھيں كدوه ني المُؤْتِيَا كُم أَوْ بنو ہاشم كواور بنوعبد المطلب كو مكه سے اس كھا فى كى طرف نکال دیں کے اور وہ جگہ خیف بن کنانہ تھی' اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک صحیفہ لکھا تھا جس میں بہت می باطل چیزیں تھیں اللہ تعالی نے دیک کو بھیجا 'جس نے اس میں سے کفر کی باتوں کو کھالیا اور اس میں جو اللہ کا ذکر تھا اس کو چھوڑ دیا 'پس حضرت جریل عالیدا اسے اس بات کی نبی ما فی می اور آب نے اس کی خبراسینے پی ابوطالب کودی میں انہوں نے نبی ما فی می کی ا وسیلہ ہے اس کی قریش کوخبر دی تو انہوں نے اس کو اس طرح یایا۔ (عمدة القاری جوم ۳۲۸ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ه)

\* باب ذکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۰ ۷ ۰ ۳ - ج سام ۲۵۰ پر ندکور ب وبال اس کی شرح نہیں کی گئ-

• ١٥٩ - حَدَثْنَا الْمُحْمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَلِنِي الزُّهُويُ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ عَنْ آبِي هُرِّيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ فَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \* مِنَ الْعَدِ يَوْمَ النَّحْرِ \* وَهُوَ بِمِنْ يَ نُعُنُّ نَازِلُونَ غَدًّا بِخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. يَعْنِي ذَٰلِكَ الْمُحَصَّبُ وَ ذَٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَّكِنَانَةٌ تَحَالَفَتْ عَسى يَنِي هَاشِم وَّ بَنِي عَبْدِ الْنُهُ طَلِبِ الْوَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَّا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ خَتَى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث ہیان کی انہوں نے كر: جمير الاوزاع ف حديث بيان كي انهول في كما: مجھ الز بری نے مدیث بیان کی از انی سلمداز ابو بربر ہر می اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مُنتَ لِلَائِم جس وفت من میں منے آپ نے فر مایا: کل قر بانی کے دن ہم خیف بی کنانہ میں اتریں مے جہال انہوں نے مفرر فتميس كما أي تعين اس سے آپ كى مرادوادى الحصب تھى اس ک وجہ ریمی کہ قرایش اور کنانہ نے بنوہاشم اور بنوعبد المطلب یا بوالمطلب سے خلاف تمیں کھائی تھیں کدان سے نکاح نہ کرتا'ان ے خرید وفر وخت نہ کرناحی کہ بدلوگ نبی ماخ لیکٹیم کوان کے حوالے

اور سلامه نے کہا، زعمیل اور بیجل بن الشحاک از اوزاعی ا

وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَبُرٍ وَيَكُونَى بُنَّ الضَّحُاكِ ا عَنِ الْآوْزَاعِيِي أَحْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالًا بَنِي هَاشِم انبول ن كما: محصابت شاب ن خبردى ان دوول ن كما: من وَبَيْنِي الْمُطَلِّدِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ بَنِي الْمُطَلِبِ اللهِ بَالْحَقَ

> اس مدیث کی شرح مسیح ابخاری:۱۵۸۹ میں کردی کی ہے۔ ٤٦ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى

﴿ رَاِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ 'امِنَّا وَّاجْنَيْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعُبُّدُ الْأَصْنَامُ۞رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلُنَ

الثدعز وجل كاارشاد

اور جنب ابراہیم نے وعاکی کداے میرے رب! اس شہر ( مكه) كو امن والا بنا دے اور مجھے اور ميرے بيوں كو بنول كى

كُوْيِسُ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَالِى فَانَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَالِى فَانَّهُ عَنْ ذُرِّيْتِى فَانَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَالِى فَانَّكُ غَفُورٌ رَّحِيمُ 0رَبَّنَا إِنِّى آسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيْتِى الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيقِيمُوا السَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِم ﴾ المُتَامِ تَهُوى إِلَيْهِم ﴾ المُتَامِ تَهُوى إِلَيْهِم ﴾ (ايرايم: ٣٧\_ ٣٠) الْأَيَة.

عہادت کرنے سے محفوظ رکھ 10 سے میرے رب! بے شک ان
یوں نے بہت لوگوں کو کم راہ کرویا ہے سوجس نے میری پیروی کی
وہ بے شک میراہ اور جس نے میری نافر انی کی تو بے شک تو
بہت بخشے والا بے حدوجم فر مانے والا ہے 10 سے ہمارے دب! میں
نے اپنی بعض اولا دکو ہے آب دھیاہ وادی میں تھہرا دیا ہے تیرے
حرمت والے گھر کے نزدیک اے ہمارے دب! تا کہ وہ نماز کو قائم
رکھیں تو کچھ لوگوں کے ولوں کو ایسا کردے کہ وہ ان کی طرف مائل
رہیں 0 (ایراہیم: 2 سے 10)

## باب مذکور میں حدیث ذکرنہ کرنے کی توجید

اس باب سی امام بخاری نے حدیث ذکرتین کی موسکتا ہے کہ حدیث ذکر شکر نے کی وجہ یہ ہوکداس آیت کے مناسب انہیں کوئی حدیث نبین الی جوان کی شرط کے مطابق ہو یا انہوں نے ابواب کے عنوان پہلے لکھ ویئے تھے اور بعد میں ان عنوانات کے مناسب انہوں نے احادیث کو درت کیا اور اس عنوان کے مطابق حدیث درت کرنے کا موقع نہ طا ہو یا انہوں نے اس عنوان کے تحت حدیث ذکر کردی تھی لیکن سمجے بخاری کے شخص کوئی کر رہے والول ہے وہ دریٹ نقل کرنے ہوگئی۔
ایرا جیم : سے سے دو کر کردی تھی کرنے کی مختصر تفییر

حضرت ابراہیم عالیسلاً جب بیت اللہ کی تمیرے فارغ ہو کے تو انہوں نے اپنے رب سے بیدوعا کی کہ اس شہر کو امن والا بتا دے اور انہیں اپنی اولا و کے متعلق تشویش تنی کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو بتوں کی عبادت کرتے ہے اس لیے انہوں نے اپنی اولا دی متعلق وعا کی اور انہوں نے اپنی دعا میں کہا: اے میرے دب! بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو کم راہ کر دیا ہے بعنی یہ بت بہت نوگوں کی کم راہی کا سب بن محے مصرت ابراہیم نے ظاہر کے اعتباد سے ان بتوں کی طرف کم راء کے در سبت کی ورشہ حقیقت ایس شیطان اوگوں کو برک تا ہے اور ان بتوں کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔

حضرت ایرائیم نے دعایں کہا: سوجس نے میری پیردی کی لینی جو بھے پرایان لایا وہ بے شک میرا ہے ۔ نی وہ میرے دین پر ہے اور میرائی ہے ہور ہے اور میرائی ہے ہوت بخشے پر ہے اور میرائی ہے ہوت بخشے دالا بے اور میرائی ہے اور میرائی ہیں اور میرائی ہیں اور میرائی ہیں اور ہور میرائی ہیں اور ہور میرائی ہیں اور ہور میرائی ہیں اور اور ہیں میرا دیا ہے بعض اولا دے مراد حضرت اساعیل عالیہ الله ہیں اور بے آب و کیاہ وادی ہے مراد کر مدے۔ تیرے حرمت والے کھر کے زوی ہیں جہاں تی کرتا اور شکاد کرتا اور بغیرا حرام کے داخل ہونا حرام کردیا گیا ہے اسے ہمارے دات میں تیرے حرمت والے کھر کے زوی ہیں نماز کو قائم کرتے اور فیل کرتا اور شکاد کرتا اور بغیرا حرام کے داخل ہونا حرام کردیا گیا ہے اسے ہمارے دات میں تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے کی تو نیش مطافر ما نماز کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ وہ تمام عبادات میں اولی اور افضل ہے کہر کہا: تو بھولوں کے دلوں کو ایسا کر وہے کہ وہ ان کی طرف مائل دیں گیٹ وہ ان مہادات کی طرف مشاق ہون کو اوا کرنے کی طرف مشاق میں بیران کو میکول سے دوئی و سے تاکہ دہ شکر ادا کریں اور دعا ہیں بیران تاکہ وہا اس کی طرف میکول سے دوئی و سے تاکہ دہ شکر ادا کریں گیٹی تاکہ وہ وہ ان کی اور اف کی کو دی کے دو ان کی طرف میکول سے دوئی و سے تاکہ دہ شکر ادا کریں گیٹی تاکہ وہ

تیرے رزق عطاکرنے کاشکراداکریں۔ (عمرة القاری جوم مساسمہ سے)

ان آیات کی مفصل تفسیر کے لیے ہماری تغییر جہان القرآن ابراہیم: ۲سد۵سکا مطالع فرمائیں۔

اللدتعالى كاارشاد

٤٧ - بَابُ قُول اللّهِ تَعَالَى ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلِّنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامُ وَالْهَدْى وَالْقَلَالِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُو ۗ ا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (المائده:٩٧).

الله نے کعبہ کو جوحرمت والا کھرے لوگوں کے قیام کا سبب بنا ویا اور حرمت والے مہینہ کو اور کعبد کی قربانی کو اور جانوروں کے محکوں میں بڑے ہوئے پٹوں کو بیاس کیے ہے کہتم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو مجھوآ سانوں میں ہے اور جو مجھ زمینوں میں

ے بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جانبے والا ہے O (المائدہ: ۹۵)

## المائده: ٩٤ كى باب ميں درج تنين حديثوں كى مناسبت كے اشارات

امام بخارى في اس آيت كريمه كواس باب كاعنوان حسب ذيل أموركى وجدت بناياب:

- (۱) اس میں بیاشارہ ہے کہ لوگول کے معاملات کا درست ہونا اور ان کے دین اور دنیا کی بہتری کعبہ کی وجہ سے قائم ہے ادر اس پر '' فیسامگ للناس'' دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو جوحرمت والا کھر ہے اوگوں کے تیام کا سبب بنادیا کیعنی جب تک کعبہ موجود ہے دین قائم رہے گا' کیں جب تعبر او چھوٹی پنڈلیوں والے تباء کرویں سے توان کا نفام ناسد ہوجائے گا' اس کیے امام بخاری نے اس باب میں حضرت ابو ہرمرہ ویک اللہ کی حدیث ورج کی ہے جرائے معنی ہر ولالت کر فی ہے اور اس کے ساتھ باب کے عنوان اور حدیث می مطابقت ظاہر ہوجاتی ہے۔
- (۲) اس مس تعب كعظيم اورتو قيرى طرف اشاره ب جس ير" البيت المحوام" كالقظ دلالت كرتاب كونكه حرمت مع ساتحد كعب ک صفت بیان کی ہے اور حضرت عاکشہ یک اللہ یک اللہ کی حدیث روایت کی ہے جس میں کعبد بر غلاف چر حانے کا ذکر ہے۔
- (m) اس میں میداشارہ ہے کہ کعبد کی زیارت کرنے والے بھی تھم تہیں ہوں گئا ای وجہ سے یا جوج اور ماجوج سے جو وج سے بعد بھی لوگ جج كرتے رہيں مے اى وجه سے امام بخارى تے حضرت ابوسعيد خدرى دين انتها كى وہ حديث ذكرى ہے جس ميں بدار شاد ہے کہ یہ جوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی مج اور عمرہ موتارے گا۔

### المائده: 24 مي درج بعش الهم الفاظ كى شرح

اس آیت میں 'فیامیا'' کا نفظ ہے کینی کعبلوگوں کے دین اور دنیا کاستون ہے جس سے ان کے معاش اور معاد کے اغراض اور مقاصد بورے ہوتے ہیں کیونکہ کعبہ کی وجہ سے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اور وہ تجارت کرتے ہیں جس سے ان کو انواع واقسام کے منافع حاصل ہوتے ہیں مقاتل نے کہا: کعیدان کے قبلہ کی علامت ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔

" شهر حوام" وهمهيندجس من هج كياجا تا باوروه ذوالحبهب-

"الهدى" قربائى كاجالور

"القالاند" قرباني كه جانورول كے كلول ميں جو ہارۋالے جاتے ہيں ليعني الله تعالى نے شهر حرام كؤمدى كواور قلا كدكولو كول کے لیے امن کی علامت بنا دیا کیونکہ حرمت وا میں واسے میں کے سوا مربوں میں جنگ رہتی تھی اس جب وہ ان لوگوں کو و کیستے جن کے یاس قربانی کے جانور ہیں جن کے ملوں میں ہار ہیں تو دوان سے تعرض جیس کرتے تھے۔

١٥٩١ - حَدَّثْنَا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَيَادُ بَنْ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعْدٍ بَنِ النَّهْ مَا لَكُ مَنْ ابَى هُرُيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ عَنْ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَ السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَيْدُ وَ السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْمُعَيْدُ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرِبُ الْمُعَادُ وَالسَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْمُعَيْشَةِ.

(مرة القارى به م ۱۳۳۱ م ۱۳۳۱ واراكت العلميه ايروت ۱۳۳۱ ه)

امام بخارى روايت كرتے بين: بميں على بن عبد الله نے صديث بيان كى انہوں نے كہا: بميں سفيان نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بميں سفيان نے حديث بيان كى از الز برى از انہوں نے كہا: بميں زياد بن سعد نے حديث بيان كى از الز برى از سعيد بن المسيب از حضرت ابو بريره ويئ فقد از ني المنافي بن المسيب از حضرت ابو بريره ويئ فقد از ني المن المنافية م است المنہوں والے من كعبد كونتاه كرد يں كے۔

[خرف انحدیث:۱۵۹۲]

ال مدیث میں فدکور ہے: '' دُوالْسویفتین ''یہ' ماق '' کی تفغیر ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ ان کی پیڈلیاں چیوٹی اور پلی ہوں کی اور بیصفیوں کی ایک جماعت ہوگی۔

سفیان بن عیید نے بیر مدیث روایت کی ہے کدرسول الله من الله عندی بین اور الله عندی بین کوئی خرایس ہے بیا گر بھو کے ہوں آو چوری کرتے ہیں اور اگر شکم سیر بھول آو زنا کرتے ہیں اور ان یس وو خوبیاں ہیں: بین کے دنوں میں کمانا کھلاتے ہیں اور لہاس پہناتے ہیں۔ (المجم الکیر: ۱۲۲۱۳) معد المد اور المال این مدی ن۵ میں ۲۰۲۰ کن اعمال: ۲۵۰۹۳ مافقا المحقی التونی ۵۰۸ نے کہا: اس مدیث کی آویش کی ہے۔ جمع الزوائد ن سر کے ۲۳ دادالکتاب العربی ایرون )

كعبه كي تخريب محمتعلق احاديث

کویکی تابی کے متعلق متعدداحادیث بین ایک صدیث میں ابخاری: ۱۵۹ میں ہے جو مقریب آئے گی اور دیگرا حادیث میں سے چندورج ذیل ہیں:

(۲) سعید بن سمعان بیان کرتے ہیں : میں نے حطرت ابو ہریر وہنگ ندے سنا وہ حضرت ابوقاد وکو بیر حدیث اس وقت بیان کررہے سخے جس دفت وہ کعبہ کا خواف کررہے سخے انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ سن بہتے ہے فر مایا: جر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک محض سے بیعت کی جائے گی اور سب سے پہلے اس بیعت کو بیت والے حلال کرلیں سے پس جب وواس کو حلال کرلیں تو مربول کی ہا کت کا نہ ہوجو پھر جبٹی آ کر کعبہ کو تباہ کردیں گئیراس کی تعمیر جیس کی اور بیدو الوگ ہیں جو کعبہ کا خزانہ نکال لیس مے (اس حدیث کی سندی ہے)۔

(مندابودادُوالغيالى: ٢٩٦ وادالكتب العلم أبيروت ٢٥٦ الأمعنف ابن الي شيري ١٥ ص ٥٣ ـ ٥٣ منداجد: ٢٨٩٧ وثرح الند: ٢٨٩٩ المسيح ابن حبان: ٢٨٢٧ المسيد دكرج ٣ ص ٣٥٣ ـ ٢٥٣ ابيراعلام المنهل وج عص ٢٣١ ـ ١٣٥)

(۳) حضرت عبدالله بن عمر و المن المرت بيل كه في المخالطة في المان جب تك مبتى م كورك كيه بوسة بين تم بحى ان كورك روس معزالله بن عمر و المن المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكيونك المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي المردوكي الم

(س) حضرت عبداللہ بن عمرد رہنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دوجھوٹی پنڈلیوں والے حبثی کعبہ کو تباہ کردیں گئے دہ اس کے زیورات چھین لیں مے ادراس کا غلاف اتار دیں گئے ان کے سر شنچے ہوں مے ادر ٹائٹیس ٹیڑھی ہوں گی وہ ہتھوڑی ادر کلہاڑی ہے اس پرضرب لگائیں ہے۔

(اخبار کمدللازرتی ص۳۳۷ سنن ابوداوُد:۹۰ ۳۳ مصنف این الی شیبه ج۱۵ ص۳۷ مصنف حبد الرزاق:۹۱۹-۸-۹۱۵ بجمع الزوائد ج۳ ص۲۹۸ مشداحر ج۲ ص۲۲۰ طبع قدیم مشداحر:۵۳ -۷۲۸ -۱۳۵ مؤسسة الرسالة کیردت)

الله تعالى نے كعبه كومامون قرار دیا ہے كھر جاج ، قرامطداور جبشى كعبه كى تخریب بركس طرح قادر ہوئے؟

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزى التونى ١٩٥ ه الكفت بي:

اگرکوئی فض بیاحتراض کرے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ذباتہ جا ہیت میں اصحاب الفیل (ہاتھی والوں) سے کعبہ کی حفاظت کی گئ اور زبانتہ اسلام میں جاج اور قرامطہ سے کعبہ کی حفاظت نہیں کی گئی اس طرح آخر زبانہ میں جبٹی کعبہ کو نقصان پہنچا کیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھیوں کو کعبہ تک چہنچنے سے روکنا ہمارے نبی مٹھ آئی آئی کی نبوت کی علامت اور دلیل تھی 'کیونکہ اس وقت الل کعبہ وادی کے رہنے والے متھے تو اس کی حفاظت کی گئی تا کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہنچا نیس کہ بغیر قبال کے کعبہ کی حفاظت کی گئی ہیں جب ان میں سے نبی ظاہر ہو میے تو ان پر جمت تو ی ہوگئی کیونکہ انہوں نے اپنی آئی کھوں سے اس دلیل کا مشاہدہ کرلیا تھا۔

( كشف المشكل ت ٣٠٠ ما ١٠٠٠ دارالكتب العلمية بيردت ١٣٢٣ هـ)

علامه بدرالدين محود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥ و لكعت جير:

اگرتم بیاعتراض کروکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: حرم امن والا ہے۔ (اقصمن: ۵) اور جب جبٹی حرم کو تباہ کرویں کے توبیاس

آیت کے منائی ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حرم دائما اور تمام اوقات میں مامون فیش ہے بلکہ اگر کسی وقت بھی وہ مامون (امن والا)

ہوتہ اس کا مامون ہونا صادق آ جائے گا بجر اگرو و کسی وقت میں مامون ندر ہے توبیاں کے منافی فیش ہوگا۔ اگر بیاعتراض کیا جائے

کہ نی منٹی کی افرائی نے ایا ہے: اللہ تعالی نے ایک سرعت میرے لیے مکہ (میں قبال کردیا ) علال کردیا کھراس کی حرمت قیامت تک کے
لیاوٹ آئی ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قبال کی حرمت کا حکم قیامت تک کے لیے باتی ہے البتہ یزید کے زمانہ میں اس حکم کی مخالفت
کی گئی اور جواج بین یوسف نے مکہ پرجملہ کر کے اس حرمت کو پا مال کیا اور وہ گناہ گار ہوئے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حرمت قیامت تک
کے لیے مامون ہے درچھوٹی بنڈ ایوں واسے بیشیوں کا تعبہ کو تب ہ کرت اس عموم ہے سنتی ہے۔

(عدة وقاري جهم ١٣٣٥ والالكتب عاب بدوت ١٧١١ ه)

\* باب ندکور کی عدیث شرح میچ مسلم: ۱۷۱۸\_ج م ۵۵۵ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے صدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب از عروہ از حصرت عائشہ رہی گئند (ح) اور جھے محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے عبداللہ نے خبردی مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جھے عبداللہ نے خبردی وہ ابن المبارک ہیں انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن الی حصد نے خبردی از الز ہری از عروہ از حصرت عائشہ رہی گئاند وہ بیان کرتی ہیں خبردی از الز ہری از عروہ از حصرت عائشہ رہی انہوں کے کہا تھے۔

الله تعرف عن عَائِشَة رَضِي الله تعالى عنها قال عن عن عروة عن الله تعالى عنها الله عن الله تعالى عنها الله عن الله تعالى عنها الله عنها الله المحمد الله تعالى عنها الله المواتي الله تعالى عنها الله المواتي الله المواتي عبد الله المواتي المحمد المراب المواتي المحمد المراب المواتي عنها الله عنها المراب المحمد المراب المحمد المراب عنها قالت كانوا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا

کہ لوگ رمضان کے فرض کیے جانے سے پہلے دس محرم کا روزو

ر کھتے ہتھے اور بیدوہ ون تھا جس دن کعبہ پر غلام چڑھایا جاتا تھا' پھر

جب الله نے رمضان (کے روزے) فرض کر دیئے تو رسول اللہ

مُتَعَلِّيْتِكُمْ نِے فرمایا: جودس محرم كا روز ہ ركھنا جاہے وہ اس ون كاروز ہ

ر کھے اور جو اس کوتر ک کرنا جا ہے تو وہ اس کوتر ک کر دے۔

يَصُومُ وَمُونَ عَاشُورًا وَ قَبْلَ اَنْ يَتُفَرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَلَكَمًا فَرَضَ اللّهُ رَمَضَانَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ ضَاءَ اَنْ يَتَرُكَهُ فَلْيَتُرُكُهُ.

[اطراف الحديث: ١٨٩٣- ١٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٥٠٣]

اس مدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔

*حدیث ندکور کے ر*جال

(۱) نیخی بن بگیر ابوزگریاء انجز ومی (۲) کمیٹ بن سعد (۳) مقیل بن خالد (۴) محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (۵) عروہ بن انز بیر بن العوام (۲) محمد بن مقاتل ابوالحن مجاور مکہ (۷) عبداللہ بن المہارک (۸) محمد بن ابی حفصہ 'ان کا نام میسرہ ہے (۹) حضرت ام المؤمنین عائشہ ربیجنانہ۔ (عمدة القاری جه ص ۳۳۵)

ای حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ای طرح ہے کہ مشرکین ہمیشہ سے کعبہ کی تعظیم کرتے تھے' اس پر غلاف بے مطابق سے معرف میں میں اور اس کی جائے ہے۔ اس پر غلاف بی حالے تھے اور اس کے سامنے اس طرح اس سے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی تعظیم اور حرمت سے رہمی ہی کہ وہ ہر سال دی محرم و کعبہ پر غلاف نے حالے تھے اور اس صدیث میں بھی دی محرم کا ذکر ہے۔ غلاف کے حالے تھے اور اس صدیث میں بھی دی محرم کا ذکر ہے۔ غلاف کے عالی کعبہ کی تاریخ

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى ٩ س سره لكست بين:

ابن جرت نے کہا: ہمارے بعض علاء کا یہ زعم ہے کہ سب سے پہلے جس نے میں اور حدیثرت اسامیل علالیا ہیں این جرت نے کہا: محصر یہ بین جرب کے بعد ہرزمانہ میں بادشاہ کعبہ پرعمدہ اور این جرب کی نے کہا: مجصے یہ خبر پہنی ہے کہ سب سے بہت بین نے کعبہ پرغلاف نے صایا تھا اس کے بعد ہرزمانہ میں بادشاہ کعبہ پرعمدہ اور نفیس کیڑے نے کہا: میں بادشاہ کے حصوں کے سے اس پرسون جا ندی تھی کہ مصرت عمر بین تھند نے کہا: اب اس پرمز بدسونا اور جا ندی جزھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

(شرح این بطال ج من ۲۳۰ وارالکت الدید یروت ۱۳۳ه ها)
امام بخاری است کرت بیل: سیل است مدیث بیان
کی انبول نے کہا: سیل میرے والد نے حدیث بیان کی انبول
نے کہا: ہمیں ابراہیم نے حدیث بیان کی از الحجاج بن مجاج از قادہ
ازعبدالله بن افی عتب از حضرت ابوسعید الحدری وشکلت از نبی مشرفیلیم
آپ نے فر مایا: یا جوج اور ما جوج کے خروج کے بعد ( بھی ) ضرور
بیت اللہ کا ج کیا جائے گا اور عمرہ کیا جائے گا۔ ابان اور عمران نے
عبد اللہ بن افی عتب کی متابعت کی ہے از قادہ اور عبدالرحمان نے
کہا از شعبہ: انبول نے بیان کیا: قیامت اس وقت تک قائم میں ہو
گی جی کے بیت اللہ کا ج کیا جائے گا اور پہلی روایت اکثر سے مروی

ب قاده نے عبداللہ سے ساع کیا ہے اور عبداللہ نے ابوسعید سے۔

اس حدیث کی روایت میں بھی امام بخاری منفرد ہیں۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن البی عمروان کا نام حفص بن عبدالله بن راشد ابوعلی اسلمی ہے ہیہ ۲۶۰ ہمی نوت ہو محمئے تھے (۲) ان کے والد حفص ابوعمروا یہ نام مولی میں نام مولی کے والد حفص ابوعمروا یہ نام مولی کے قان کا نام مولی کے قان کا نام مولی کے قان کا نام موری کے تام کی البیلی الاحول (۵) قمادہ بن دعامہ (۲) عبدالله بن ابی عتبہ مولی حضرت انس بن مالک (۷) حضرت ابوسعیدالحدری دشکالله ان کا نام سعد بن مالک ہے۔
(۲) عبدالله بن ابی عتبہ مولی حضرت انس بن مالک (۷) حضرت ابوسعیدالحدری دشکالله ان کا نام سعد بن مالک ہے۔
(عمدة القاری جومن کے میں)

یا جوج اور ماجوج کی تعریف<u>ہ</u>

٤٨ - بَابُ كِسُوَةِ الْكَعْبَةِ كُرْحَانَا

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ آبِي وَيَلِ قَالَ حَدَّثَ اللّٰهِ الْاَحْدَبُ عَنْ آبِي وَيَلِ قَالَ جَنْتُ إِلَى فَيْدَةً . ح. وَحَدَّثَنَا قَبِيْصَةً قَالَ حَدَّلُنَا سُفَيَانٌ عَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(سنن ابوداؤد: ٢٠١١م منن ابن ماجه: ١١٦ سوم معنف ابن الي شيبه ج١١٥ م ١٩٦٠ أنجم الكبير: ١٩٩١ م منداحمه ج معن الهمليع قديم منداحمه:

ى دومردول كى تواقتدا وكرتامول \_

۱۵۳۸۲\_ج ۱۰۳ م ۱۰۳ مؤسسة الرسالة ایروت) حدیث فرکور کے رجال

ت مد بور ہے رہاں (۱) عبداللہ بن عبدالو ہاب ابومحمد المجمل (۲) خالد بن الحارث ابوعبداللہ المجمل (۳) سفیان الثوری (۳) دامنل بن حیان الاحدب

اوران کے عم زاد حضرت عثمان بن طلحہ رہی تغیر کو کعب کی جابی دی تھی اور فرمایا تھا: اے ابوطلحہ کی اولا واجم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان جابوں کواسینے پاس رکھوصرف کوئی ظالم مخف بی تم سے بدچابیاں لے گا'اور بدچابیاں اب بنوشیبد کے ہاتھ میں ہیں شیبر بن عثان 90 ه ميں فوت ہو محتے تھے ( 2 ) تبيصه بن عقبه ابوعامر الستد ائی ( ۸ ) حضرت عمر بن الخطاب مِنْ كَنْدُ \_ ( عمدة القارى ج ٩ ص ٣٣٩ ) اس اعتراض کے متعدد جوابات کہ بیرحدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے

اس حدیث پر سیاعتراض ہے کہ اس میں غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ہے 'سویہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں؟ اس کے جواب میں بیہ كہا كيا ہے كداس حديث كى باب كے عنوان سے مطابقت حسب ذيل وجوه سے ب:

- (۱) میہ بات مشہور ہے کہ ہرز ماند میں باوشاہ سونے ہے مزین کچھ رکیٹی کپڑون کے غلاف کعبہ پرچز ھا کرفخر کرتے تھے جس طرح وہ کعبہ پر بردے لٹکا کرنخر کرتے متنے امام بخاری نے بدارادہ کیا کہ حضرت عمر بن انتظاب دینی تندنے سمجھا کہ جس طرح کعبہ پر ج حائے جانے والے سونے اور جاندی کونفسیم کرنا درست ہے ای طرح کعبہ کے بردوں کا تھم بھی مال کی طرح ہے اور ان کو تعتیم کرنامجی جائز ہے بلکہ فاصل کپڑوں کوتعتیم کرنازیادہ لائق ہے۔
- (۲) بیجی موسکتا ہے کہ امام بخاری کامقصوداس پر متنبہ کرتا ہو کہ کعبہ پر غلاف چڑھا نامشروع ہے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ کعبہ کی زینت کے لیے ہمیشہ کعبہ پر ماں تذرکی جاتا رہا تھااور غلاف جبھی کی بیل سے ہے۔
- (m) میجی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے غلاف کعبہ کوحظ ت مرس تائشک سرقوا یا سے ستنہ طریب ہو کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں کعبہ کے مال کونشیم نہ کر دول سو ہروہ چیز جس سے تمول حاصل کیا جائے وہ مال ہے اور غلاف اور پردوں کے کیرے بھی ای میں داخل ہیں۔
- (٣) جس وقت حصرت عمر مین نفتری پر بہتے ہے اس وقت کعبہ پرغاد ف لاِ ها ہوا تھ اور چوتک حصرت عمر نے اس پرا نکار نیس کیا اور اس کو برقر اور کھا اس سے معلوم ہوا کہ عبدی ند ف چڑھ ، جا تزہے۔
  - (۵) میجی ہوسکتا ہے کہ بیصدیث مختصر ہوا در اس میں غلاف کعبہ کا ذکرند کیا حمیا ہو۔

كرى كامعني اوركعبه كے غلاف كے متعلق حضرت عمر رضي الله عنه كا طرزعمل

علامه بدرالدين محود بن احرمين حنى منونى د ٨٥ ح كنت بيره:

اس حدیث میں مدور ہے کہ حضرت امریش تندکری پر بیٹھے تھے علامہ پینی نے زخشری سے نش کیا ہے کدکری اور تخت میں بیفرق ے کہ تخت پر بیٹنے کے بعد تخت پر بیٹنے والے سے زائد جگہ ہوتی ہے اور کری پر بیٹنے کے بعد بیٹنے والے سے زائد جگہ نہیں بھی ۔ (كرى ير بيضنے كى مفصل محقيق بم نے الى تفيير بيان القرآن ميں البقرہ: ٢٥٥ كے تحت كردى ہے والد كے ليے بيان القرآن جاص ۲۷۹-۳۷۹ كامطالعة فرماكيس)

اس حدیث میں فرکور ہے کہ حضرت عمر وی اللہ ان میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ہردینار اور درہم کو تقسیم کردون علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ زمانتہ جاہلیت میں لوگ کعبہ کی تعظیم کے لیے کعبہ میں سونا اور جا ندی نذر کرتے تھے حضرت عمر نے فرمایا: میں اس کری ہے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب کہ اس مال کوفقرا اسلمین کے درمیان تقسیم نہ کر دول ۔

شیبد نے حضرت عمر پراعتراض کیا کہ نبی من اللہ اور حضرت ابو بھرنے تو کعبے مال کوفقرا مسلمین میں تعلیم بیس کیا تھا مضرت

عمرنے کہا: میں ان ہی ووٹوں کی تو افتر اوکرتا ہوں اس کامعنی بیہ ہے کہ اگر ان دوٹوں نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو میں مجھی نہ کرتا۔ امام عبد الرزاق نے حسن بھری ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے کعبہ کے خزانہ کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا امادہ کیا تو حصرت الى بن كعب نے اعتراض كيا: آب سے پہلے آپ كے دوصاحب كزر تيكے ہيں اگراس ميں كوئى نصيلت ہوتى تو وہ بھى اسى طرح کرتے علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ جب معترت ابی بن کعب نے بتایا کہ نی پیٹھائیٹیم نے اس طرح نہیں کیا ق معترت

کعبہ کے پردوں کو کعبہ پر برقر ارر کھنا اور پرانے پردوں کومسلمانوں میں تقسیم کرنے کا جواز

اس مدیث معلوم ہوا کہ کعب پر غلاف چر حانامشروع ہے۔

اس مدیث میں بدیبان ہے کہ حضرت عمر کے زو یک کعبے پردوں کو کعبد کی زینت کے بجائے فقراو سلمین برخرج کرنا زیادہ ا ہم تھا' کیکن اس امت میں اور اس ہے پہلے لوگوں کے دلول میں جو کعبہ کی عزت اور حرمت برقر ارکھی' اس کا تقاضا بیرتھا کہ النا پر دول کو کھیے پر ہی برقر ار رکھا جائے' علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ کھیہ کے پردے اور غلاف مال وقف کے قائم مقام ہیں اور وقف میں تغیر كرنا جائز خبيں ہے اور كعبہ كے غلاف كو برقرار ركھنے ميں اسلام كى تعظيم ہے اور دشمتان اسلام پر جيبت ہے۔ (شرح ابن بطال جس ص ۱۳۴ ) البنته کعبہ کے جو پرد سے پرائے ہو جا تھے ان کومسلمانی رہم تقلیم کر جا کڑے۔

(عمدة التاري بن بن اس اس وارالكتب العلميه ميروت اسماه)

كعبدكومنهوم كرنا

حضرت عائشہ وی اللہ نے بیان کیا کہ می المالی من فرایا: ا كيك تشكر كعيد يراتمد كريد كالسكوزين مين وحنسا وباجاسة كار

 ٤٩ - بَابُ هَدُمِ الْكَعْبَةِ
 قَالِتُ عَائِشَةُ رَضِى اللّٰهُ تُعَالَى عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشُ لَكَعْبَةٌ فَبُخْسَفُ

امام بخاری نے اس تعلق کوسند موسوں کے ساتھ کی ابخاری: ۱۱۱۸ سی روایت کیا ہے۔

١٥٩٥ - مَعَدَّثُنَا عَـمُرُّو بُنُّ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْهِ فَالَ حَدَّثُنَا عُبَيَّدُ اللَّهِ بُنُ الْآخِنَسِ فَالِّ حُمَّلَتُمْنِي ابْنُ أَبِي مُلَبِّكَةًا عَنِ الْمِنْ غَنَّاسِ رَضِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي بِهِ ٱسْوَدَ ٱفْحَجَ ۚ يَقَلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرو بن علی نے مدیث ایان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی من سعید نے حدیث میان کی انہوں نے کیا: اسپرانٹدین الاقتر کے صربیت بیا ناکی انہوں نے کہا: مجھے ابن اب ملیکہ نے حدیث بیان ک از معرت ابن عباس وسي الله انهول في بيان كياكه نبي المفتينية فرمايا: كوياكه میں کعبے کرانے والے کو دیکھے رہا ہوں ایک سیاہ فام اکثر کر چلتے

والاكعبه كاايك أيك پقرا كھا زر ہاہے۔ اس مديث من" افحج" كالفظ ب" افحج" كامعنى ب: اكر كريك والاياد وضح كدجب وه يطياتواس ك دونول ويرول كے فيچ توسطے موسے مول اوراس كى اير يول كے درميان فاصلد ب دہ ضبيث تخص جوكعب كوتر ب تيامت مس كرائے كا دہ اى بيت

١٥٩٦ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْسِ قَالَ حَدَّلُنَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بگیرنے حدیث

ب عن سعید بن بیان کی انہوں نے کہا: جمیں اللیث نے صدیث بیان کی از بولس از اللی عند قال قال این جہاب از سعید بن المسیب کے معزت ابو ہریرہ دی گفتہ نے بیان اللی عند قال قال این شہاب از سعید بن المسیب کے معزت ابو ہریرہ دی گفتہ نے بیان اللہ ملی آئے ہم نے قر مایا: جموثی اور بنی پند لیوں والا مبتی تعریب السیار میں بند لیوں والا مبتی کھیہ کوتا و کردے گا۔

اللَّيْتُ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَالِ كُ انهول فَهُ الْمُسَيِّدِ بْنِ يَالِ كُ انهول فَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ ابْن شَهَابِ الرَّعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ ابْن شَهَابِ الرَّعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَ أَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرَول الشَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرَول الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرُول الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرُول الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرَول الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرَول الشَّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوِّبُ الْكُعْبَةُ ذُو كَا كَرَول الشَّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ان دونول مديثول كي شرح السجع البخارى: ١٥٩١ يس كزر چكى ہے۔

اخیرز ماندمیں کعبہ کوگرائے جانے کی حکمت

قرب قیامت میں کعبہ کوا یک جبٹی گرادے گا'اس کی وجہ رہے کہ جس چیز کے متعلق لوگوں کا بیگان ہو کہ رہسب سے بلنداور بوثی اور ٹا قابل تغیر ہے'اللہ تعالی اس کو کسی موقع پر مرگوں کر دیتا ہے تا کہ رہ واضح ہو کہ مطلقاً کبریائی اور بلندی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے' حدیث میں ہے:

تعفرت الس ری تفیق بیان کرتے ہیں کدرسول الله طفی آنام کا نام العضبا وقعا وہ ہیش سب سے آھے رہتی تھی اور کوئی اون اس سے آھے نیس لکل پاتا تھا ایک اعرائی اپنے اونٹ پر آیا اور وہ العضباء سے آھے نکل کیا مسلمانوں پر میہ بہت شاق گزرا جب نی طفی آئی ہے ان کے چروں کے تاثر است دیکھے تو آپ نے فرایا: بے تیک اللہ پر میر تق ہے کہ جو چیز بھی ونیا ہی سر بلند ہو وہ اس کو پست کر دے۔ (سنن نسائی: ۲۵۸۵ تی ابناری: ۲۸۲ اسنن ابوداد: ۱۳۱۳ سنن بینی نیز اعم ندام میا اسکانی تا ۱۳۸۲ کن العمال: ۲۵۴۵ سندام میں تعمیم سندام میں تھی اسکانی تو اس کے میں اور اسکانی تھی میں ابوداد میں تا میں تا میں سندام میں تا میں تا میں تو اسکانی تا میں کا اسکانی تو اس سندام میں تا میں تا اسکانی تو اسکانی تو اسکانی تو اسکانی تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں ت

حافظ ابن ججرعسقلانی اور حافظ بدرالدین مینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ہروہ چیز جود نیا میں سر بلند ہو وہ سرگوں ہو جاتی ہے۔ (خخ الباری جسم ۲۸۴ عمرة المقاری جسام ۲۲۸)

اک طرح خانہ کھیدگی عزت اور حرمت مسلمہ نوں نے دلول بھی بہت زیادہ ہے وردہے گی کیکن قرب قیامت میں اس کو ایک حبثی کے ہاتھوں جاہ کردیا جائے گا۔

محرطی کلے جومشہور با کسر تھا؛ لوگ اس کونا قابل سخیر سکھتے تھے کیکن وہ ۱۵ فروری ۱۹۵۸ء کو لیون اسٹنکو (Leon Stinkz) سے درلڈ ہیور ریٹ باکسٹک کا اعزاز ہار گیا۔ (دک ٹیڈیا اف ایکو پیڈیا) اس کے علادہ جہاتگیر خان جو اسکواش کا ٹا قابل تسنیر کیلا ڈی سمجھا جا تا تھا' اس کوآسٹر بیائے۔ اس ندین (Ross Norman) نے تقریباً ۵۵۵ مقابلول سکے بعد فکست سنت دوجا رکز دیا۔

آیک زوند یمل برس کونا تا بی تخیر جما جاز قا الیکن و و اتخاریوں سے بارگ برطاند کے منفاق کیا جاتا تھ کراک کے سلطنت یم بھی سورج غروب بیس ہوتالیکن وہ بھی سٹ کرایک جزیرہ میں محدود ہو گیا ہے موس کو بہت بڑی طاقت سمجما جاتا تھالیکن اس پر بھی زوال آچکا ہے اب امریکا کو بہر پاور سمجما جاتا ہے اور ال شاء اللہ کی دن وہ بھی سرگوں ہوجائے گا غرض یہ کدونیا میں جس کو بھی بڑی ججما گیاوہ بالآ خرثوث بھوٹ گئے۔ رہے نام اللہ کا!

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞(القمس:٨٨)

اس كے سواكو كى عبادت كائستى نبيل اس كى ذات كے سواہر يخ باك كى ذات كے سواہر يخ باك كى خات كے سواہر يخ باك كى طرف يخ باك كى طرف لونائے حاد ميں 0

• ٥ - بَابٌ مَّا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْآسُوَدِ

حجراسود کے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے

حجراسود کعبدکاایک رکن (کونا) ہے بیمشرتی جانب میں بیت اللہ کے درواز ہ کے قریب ہے بیزین سے دو ہاتھ اور ایک ثلث

اوشجاست.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کنیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاسمش افرابراہیم از عابس بن رہید از حضرت عمر پڑگافنہ وہ حجراسود کے پاس آئے کہ اس کو بوسا دیا 'چرکہا: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اور اگر میں نے بیاند دیکھا ہوتا کہ نبی مانٹی آئیم کھے بوساد ہے تھے تو میں مجھے بوسانہ دیتا۔

١٥٩٧ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرِ قَالَ الْحَبَرَانَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَ مُنْ عَالِمِ بَنِ الْمُعَمَّ عَنْ عَالِمِ بَنِ الْمُعَمَّ عَنْ عَالِمِ الْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ جَاءَ إِلَى رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ جَاءَ إِلَى الْمُحَجِرِ الْاَسُودِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِي اَعْلَمُ النَّكَ حَجُرٌ لَا الْمُحَجِرِ الْاَسُودِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِي اَعْلَمُ النَّكَ حَجُرٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَبِّرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا آنِي وَآيَتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقَبِلُكُ مَا فَبَلَتُكَ. [اطراف الحديث: ١٥٠١-١١١٠]

ر منح مسلم: ۱۲۷۰ ارتم المسلسل: ۱۳۰۳ سنن ایوداؤو: ۱۸۷۱ مسنن تر بذی: ۱۸۷۱ سنن نسانی: ۱۳۹۳ سنن این ماجد: ۱۳۹۳ مسنن کمرنی: ۱۳۹۳ مسنف کمرنی: ۱۳۹۳ مستف عبدالرزاق: ۱۳۳۳ مند الحمیدی: ۹ مسند المیدی: س مدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت واضح ہے کیونکہ اس میں جمراسود کو بوسادیے کا ذکر ہے۔ حدیث مذکور کے رجال

- يرابيم بن كثر ابوعبد الله العيدرى (٢) سفيان الثورى (٣) سليمان الأعمش (٣) ابرابيم بن يزيد الخعى (٥) عابس بن ربيعه التحمى (٢) معترت عمر بن الخطاب رضى الله عند - (ممة القارى ٢٥ ص٣٣٣)

حضرت عرفے جو کہا تھا کہ تو ایک بھر ہے نقصان کی بیچا سکتا ہے نہ نفع مہیں کے متعلق شار حین کی توجیہات علامہ بدرالدین محمودین احمر مینی متولی ۵۵ مرد تکھتے ہیں:

ے میں مدین میں فرکور ہے: معزت مرنے کہا: میں خوب با مناہوں کہ قالک پھر ہے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع و سے سکتا ہے۔ شارعین نے اس میں بحث کی ہے کہاس کلام سے مطرت عمر کی کیا مراد تھی! شارعین نے اس میں بحث کی ہے کہاس کلام سے مطرت عمر کی کیا مراد تھی!

مح بن جریطری نے کہا: حضرت عمر نے بیاس لیے کہا کے اوگ نے ہے بت بری سے لکلے سے مصرت عمر کو بیے خطرہ ہوا کہ جا لیالوگ بیگان کریں گے کہ اسود کو چومنا ہے ہی ہے کہ اونیا نہ جا ہیت میں بنول کی تنظیم کریے ہے بہ حضرت عمر نے بیا ادادہ کیا کہ ان کا عجر اسود کی تنظیم کریا اللہ تعالی کی خطیم کا اللہ تعالی کے خطرہ کی اوجہ سے ہوار جی المخطیم اس طرح نہیں ہے جس طرح مشرکین اپنے بتول کی ان شعار میں سے جن کی تنظیم بیطور عبادت کریے ہے اور این کا بیا حقاد تھا کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مشرکین اپنے بتول کی تنظیم کرتے تھے کیونکہ دو بتوں کی تنظیم بیطور عبادت کرتے تھے اور ان کا بیا حقاد تھا کہ ان کہ عبادت کریں گے تو بیت ان کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالی کی کہ عبادت صرف اس کی کرنی جا ہے جو کہ کی فقصان اور لفع پہنچانے پر تا در جو اور وہ صرف اللہ عزوج مل کی ذات ہے جو واحد کریے ہا کہ حضرت عمر نے اپنے اس قول سے یہ تایا کہ وہ رائے اور قیاس کی وجہ سے جم اسود کی تعلیم میں میں ہو تھے ہے کہ میں مشافیق کی اتباع واجب ہے خواہ آپ کے خطرت عمر بی گئٹ کے اس مدے میں ہونت ہے کہ نی مشافیق کی اتباع واجب ہے خواہ آپ کے فعل میں ہونت ہے کہ نی مشافیق کی اتباع واجب ہے خواہ آپ کے فعل

کی کوئی علّت معلوم نہ ہواور نہ عمل سے اس کا کوئی سب دریا فت ہوادر جس فخص کے پاس ٹی منٹولیکی کانفل پہنٹی جائے ہی راس نعلی کے موافق عمل کرتا واجب ہے خواواس کا معنی اس کی سجھ جس نہ آئے اور اس کی حکمت اسے معلوم نہ ہواور یہ بات معلوم ہے کہ حجر اسود کو بوسا دیتا اس کی تعظیم اور تکریم ہے اور اللہ تعالی نے بعض پھروں کو بعض وو مرے پھروں کو بوسا دیتا اس کی تعظیم اور تکریم ہے اور اللہ تعالی نے بعض پھروں کو بوسل دو مرے پھروں کو دوسرے حصوں پر فضیلت وی ہے وار بعض والوں اور بعض ونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت وی ہے جسے حصوں کو دوسرے حصوں پر فضیلت وی ہے اور بعض والوں اور ومشرے ایام سے افضل ہیں اور مضال کے ایام دوسرے ایام سے افضل ہیں اور مضال کے ایام دوسرے ایام سے افضل ہیں اور شب میلا و شب معراج اور شب نیس کے دوسرے افضل ہیں۔ سعیدی غفرلا)

علامدنودی نے کہا ہے کہ جس رکن (کونے) میں جمراسودنسب ہے اس کو بوسا دینے اور اس کی تعظیم کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ رکن حضرت ایرا ہیم علایہ ملا کی بنیادوں پر نصب ہے اور اس میں جمراسود ہے اور رکن برانی میں صرف تعظیم پر اقتصار ہے کیونکہ وہ بحضرت ابراہیم علایہ ملا کی بنیادوں پر ہے اور اس کو بوسانہ یں والی ورکن جو مغربی جانب ہیں ان کو بوسادیا جاتا ہے نہ ان کی تعظیم کی جاتب ہیں مالیہ ملا کی بنیادوں پر ہیں۔ ان کی تعظیم کی جاتب میں دونوں چیزیں نہیں ہیں ان میں جمراسود ہے اور نہ وہ حضرت ابراہیم علایہ ملا کی بنیادوں پر ہیں۔ حضرت عمر کے اس تول سے حضرت علی کا اختلاف اور حضرت عمر کا دجوع کرنا

حضرت عمرین کنند نے فرمایا: تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع و ہے سکتا ہے اُن کی مراد یقی کداللہ تعانی کی اجازت کے بغیرتو ایسا بیں کرسکتا۔

عاکم نے حضرت ابوسعید و بی تفت کیا ہے کہم نے حضرت اور بیٹی نئے کہا جب انہوں نے طواف کرلیا تو وہ جبراسود کی طرف متوجہ ہوئے کہا بیل کہا بیل کہا بیل ہوں کہتو پھر ہے نقصان کہنچا سکتا ہے نہ لفع دے سکتا ہے اور اگر بیل نے بینہ دیکھا ہوتا کہ درسول اللہ متی تاہی ہوئے ہوئے دیا ہوں کہتے ہوئے دیا نہ دیتا کہ جم حصرت ان کو بوسا دیا تب حضرت علی وی انداز میں تھے ہوئے دیتا اللہ ویتا کہ جاتا ہی کہ اور انداز میں اللہ ویتا کہ اللہ ویتا ہے اور انع دیتا ہے۔ حضرت اس کی جواناس کا شوت او حضرت علی نے کہا: اللہ عن وجل نے فرمایا کہ اللہ عن اللہ عن وجل نے فرمایا دیا ہے اور انع دیتا ہے دور اللہ فرمایا کہ اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے کہا: اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے الیا کہ اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے الیا کہ اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اس میں وہ اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اس میں اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے الیا کے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وجل نے اللہ عن وہ اللہ عن

اور (یاد سیجے) جب آپ کے رب نے ہوآ دم کی پشتوں سے ان کی ساتوں سے ان کی ساتوں کے نوا کرتے ہوئے سے ان کی سل کونکالا اور ان کوخود ان کے نفسول پر موا : کرتے ہوئے فر مایا: کیا جس تمہار اور بنیں ہول انہوں نے کہا: کیوں نہیں!

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِينَ ادَمَ مِنْ طُهُورِهِمَ دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَ لَهُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ النَّبَتُ بِرَيِّكُمْ ثَالُوا يَلَى. (الامراف: ١٤٢)

علامہ مینی فرماتے ہیں: اس صدیث کی سند میں ایک راوی ہے: ابو ہارون عمارہ بن جوین اور وہ ضعیف ہے۔

(مدة القاري جه ص ۴ س وارالكتب العلمية بيروت المساه)

حجراسود کے فضائل میں احادیث

حضرت ابن عباس منتماند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتقبیلی نے فرمایا: اس پھر کی ایک زبان ہے اور وہ ہونٹ ہیں 'جوفق کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گابیہ تیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔

(المتدرک:۱۷۲۳) منداحری اص ۲۲۱ می و بین فزیر:۲۳۵ منن تریی:۱۹۳۱ منن تریی:۱۹۳۱ منن این باجد: ۲۹۳۳ می این دبان:۱۱۷۳ منداحری استان این باجد: ۲۹۳۳ می این دبان:۱۱۷۳ منداخری استان کرتے ہیں که رسول الله می آلیا می این می و بین کا ایک تربیات کے دن رکن (حجر اسود) ابوقتیس پہاڑ سے دیا دہ بوا ہو کر آئے گا اس کی ایک زبان اور وہ ہونٹ ہوں گئے جوافلاص کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا ہے اس سے کلام کرے گا اور میداللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ اللہ اپنی گلوق سے مصافی کرے گا۔

(المستدرك: ٢٨٧) المعيم ابن فزيمه: ٤ سا٢٥ الجمع الزوائدج سوم ٢٨٧ أنجم الاوسط: ٥٩٤)

حضرت انس پڑگافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منٹھ کیا گیا ہے نے فر ہایا: حجراسود جنت کے پھروں میں سے ہے۔ (منداین ار:۱۱۱۵ مجمع الزوا کہ ج مسم ۲۳۲)

حضرت ابن عباس رفتاند بیان کرتے ہیں کہ نبی الفیکی آجے نے فرمایا: حجراسود جنت کے پھروں میں سے ہے اور روئے زمین م اس کے علاوہ اور کوئی جنت کی چیز میں ہے میہ بدور (شیشے) کی طرح سفید تھا اگر زائے جا بلیت سے محمنا ہوں نے اس کومس ند کیا ہوتا توجو بیار بھی اس کوچھوتا وہ تندرست ہوجان ۔ (ایج کے بیاسالا) بین الوالدین میں ۲۳۳۳)

١٥ - بَابُ إِغْ لَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّى فَا عَلَى الْبَيْتِ وَيُصَلِّى فَى أَبِيْتِ شَاءً
 فِي آي نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءً

١٥٩٨ - حَدَثْنَ ثَنَيْهُ أَنُ سَعِبْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْبَيْتَ عُو وَاسَامَهُ وَسُلّمَ الْبَيْتَ عُو وَاسَامَهُ وَسُلّمَ الْبَيْتَ عُو وَاسَامَهُ وَسُلّمَ الْبَيْتَ عُو وَاسَامَهُ مَنْ زَيْدٍ وَبِهَ لا وَعُنْمَانُ بَنْ طَلْحَة فَا غَلَقُوا عَلَيْهِم لَمُ ذَيْدٍ وَبِهِ لا وَعُنْمَانُ بَنْ طَلْحَة فَا غَلَقُوا عَلَيْهِم لَمُ ذَيْدٍ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَسَالَتُهُ هَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرّلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرّلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرّلُهُ عَلَيْهِ وَسَرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرّلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَرّلُهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرّلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

یت اللہ کے دروازہ کوائدر سے بند کرنے کا جواز اور بیت اللہ کے اندر ہر جہت میں نماز پڑھے کا جواز امام بخاری روایت کرتے ہیں: آسیں قتید بن سعید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: آسیں لیٹ نے مدیث بیان کی اذ ابن شہاب از سالم از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طلح رفی ہی محرت اسامہ بن زید محرت بلال اور حضرت علیان بن طلحہ رفی ہی بیت اللہ میں وافل ہوئے کی ان پر دروازہ بند کردیا کی جب انہوں نے دروازہ کولاتو سب سے پہلے میں وافل ہوا کی ربیری حضرت بلال ورکن کے دروازہ کولاتو سب سے پہلے میں وافل ہوا کی ربیری حضرت بلال ورکن کی میں داخل ہوا انہوں نے دروال کیا: کیا اس میں رسول اللہ شاکھ آلیم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! دو یمنی ستونوں کے درمیان۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح ا بخاری: ۱۹ سیس گزر چکی ہے تا ہم بعض اہم اُمور یہال بیان کیے جارہے ہیں:

### كعبه كاندرنماز يرصف كمتعلق مذابب نقهاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد نيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكسة بين:

التوضیح میں فدکور ہے کہ اہام شافی نے کہا: جم شخص نے کعبہ کے اندر کسی بھی دیوار کی طرف مذکر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہے اور کعبہ کا دروازہ بند ہواوراس نے کعبہ کے دروازہ کی طرف مذکر کے نماز پڑھی ' گھر بھی ' گھر بھی اس کی نماز جائز ہے اور کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتو پھر اس کی نماز باطل ہے کونکہ اس نے کس سے دروازہ کھلا ہوا ہوتو پھر اس کی نماز باطل ہے کونکہ اس نے دروازہ اس لیے استدلال کیا ہے کہ جب نی مشافلین ہے نے کعبہ کے اندر تماز پڑھی تھی تو کعبہ کا دروازہ بند تھا اور میں جا تا ہے کہ آ ب نے دروازہ اس لیے بند کیا تھا کہ لوگ بہت سے اگر دروازہ کھلا ہوتا تو سب لوگ آ پ کے پیچے نماز پڑھتے اور کعبہ کے اندر نماز پڑھیا مناسک ج میں سے شاور ہوتے دوز آ پ نے اس لیے تراوی نہیں پڑھی شاور جو تھے روز آ پ نے اس لیے تراوی نہیں پڑھی کے مسلمانوں کا شوق دیکے کرتر اور کی کونم نہ کردیا جائے۔

علامه ينى ككصة إلى كدكعبه كاندرنماز يرحمنا جائز ب خواه فرض مويانقل جمبور فقها وكاليحى قول بالمام ثافعي كالجمي يمي ندبب

امام ما لک نے بیکھا ہے کہ بیت اللہ اور حطیم میں نماز نہ پڑھی جائے 'خواوفرض ہو یا طواف کی دور کعتیں یا وتر ہو یا نماز فرکی دو سنتیں ان کےعلاوہ نوائل پڑھنے میں کوئی تریخ میں ہے۔

علامة رطبی نے ایک تغییر میں لکھا ہے کہ امام مالک کوزدیک بیت اللہ کے اعد زمن پڑتے ہا کمیں مے نہ منتیں البت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر اس نے اس نے میں مے نہ منتیں البت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر اس نے میں میے در کا میں میں اور ایمی نماز کا وقت ہے تو اس فرض کا اعادہ کیا جائے گا جیسے کوئی مخص غیر کھیہ کی طرف اسے اجتماد سے نماز پڑھے۔ (مرة القاری وہ من ۳۳۸ وارالکتب العامیہ بیروت ۱۳۲۱ء)

### كعبد يحے اندونماز پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن تحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عہد اللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عہد اللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عہد اللہ نے خردی ان ماضی از حضرت این عمر وہ کا انہوں نے کہا انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ کعبہ کے اعمد والحل ہوتے تو مند کی سیدھ ہیں سامنے ہیا جاتے حی کہ ان کہ دہ داخل ہوج تے اور درواز ہ کی سیدھ ہیں سامنے ہیا جاتے حی کہ ان کے درمیان اور اس دیوار کے مرمیان جوان کے مند کے سامنے ہوتی تقریباً تمین ہاتھ کا فاصلہوتا کہ وہ مماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو طاش کرے جس کے متعلق حضرت بلال رہی تھنے ان کو خبر دی تھی کہ رسول اللہ انٹی انہ کے ان کو خبر دی تھی کہ رسول اللہ انٹی انہ کے ان کو خبر دی تھی کہ رسول اللہ انٹی انہ کے ان کو خبر دی تھی کہ رسول اللہ انٹی انہ کی اور کی تحق کی حق کہ رسول اللہ انٹی انہ کی اور کی تحق کی حق کہ رسول اللہ انٹی انہ کی اور کی تحق کی حق کی حق جب سے دہ بیت اللہ کی تعلی حق بیا ہے ماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جانب جا ہے نماز پڑھ سے نے اس جانب جا ہے نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جگہ نماز پڑھ سے نے اس جانب جا ہے نماز پڑھ سے نے اس جانب جا ہے نماز پڑھ سے نے۔

٥٢ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي الْكُعْبَةِ

١٥٩٩ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ فَالَ آخَرُنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ آخَرُنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ آخَبُرنَا مُوسَى بِنَ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمْمَ رُضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَا آنَهُ كَانَ إِذَا ذَخَلُ اللّهِ عَمْمَ رُضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَا آنَهُ كَانَ إِذَا ذَخَلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَبَلَ الْوَجِهِ حِينَ بَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَبَلَ اللّهِ عَنْ يَحُونَ بَيْهُ رُبَيْنَ الْجِدَا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلِيسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آخَهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آخَةً وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهَ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْهُ وَاحِى الْبَيْتِ شَاءً .

ال مديث كي شرح مجع البخاري: ٢٩٤ من كزر چكى ہے۔

اس صدیث میں یہ جبوت ہے کہ جس جگہ نی سُٹُونِیکا ہم نے نماز پڑھی ہو'اس جگہ نماز پڑھنے کا جومر تبدا در تواب ہے وہ کسی اور جگہ نماز پڑھنے کا تواب اور مرتبہ نبیس ہے' ای لیے حضرت ابن عمر رہنی کنڈاس جگہ کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں نبی سُٹُونِیکی ہم نماز پڑھی تھی۔ نماز پڑھی تھی۔

جوش کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رشی کلہ بہت حج کرتے ہتے اور کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔

٥٣ - بَابُ مَنَ لَكُمْ يَدُخُلِ الْكُعْبَةَ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيْرًا وَلَا يَدَخُلُ.

اس تعلق کے موافق میدمدیث ہے:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے پوتھا: کیاتم نے حضرت ابن عباس وہنا اللہ ہوئے ہوئے ساہے کہ جہیں بیت اللّٰہ کا طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور اس میں داخل ہونے کا تھم نہیں دیا گیا؟ انہوں نے کہا: حضرت ابن عباس نبیت اللّٰہ میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے۔ (میح مسلم: ۱۳۳۰ منن نسائی: ۲۹۱۲)

الله قال حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَلَهِ اللهِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَلَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ إِعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى أَوْلَى قَالَ إِعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ وَسَلَّى خَلْفَ الْمَقَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكُعْبَة ؟ الْمُوالُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكُعْبَة ؟ الْمُراف الديد: الحار ١٨٨ - ٢٥٥٥م )

(سنمن ابودا وُد: ۱۹۰۳ اسنن ۱۶۰۰ ماجه (۳۹۹۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کا انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فالد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن بی ف مد نے حدیث بیان کی از حضرت عبداند بن بی اوفی بیش کند وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشاریق نے عمرہ کیا ایس بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام (ابراہیم) کے بیجھے دورکعت قماز برقص اور آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے جو آپ کے بیجھے دورکعت قماز برقص اور آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے جو آپ کے بیجھے دورکعت قماز برقص اور آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے جو آپ کے بیجھانے کے بیجھے دورکعت قماز برقص اور آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے جو آپ کے بیجھانے کی بیجھانے کے بیجھے کو انہوں نے کہا:

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس مدیث کاعنوان کے سر تھمٹ بقت اس جملہ میں ہے: رسول الله الله الله محدیس و فل بعض بوے تھے۔

كعبه كي تصويرون كومنًا نا

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى ٩ سم م لكست بين:

حضرت اسامہ بن زید دختی کند بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹٹی کیا ہے کعبہ میں تصویروں کودیکھا تو میں ڈول میں پانی لے کرآ میا اور وہ پانی تعسویروں پر ڈالا گیا' نبی مٹٹی کی کٹی کٹی ان اند تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے' جوالی تقسویریں بناتے ہیں جن کووہ پیدائیں کر سکتے ۔

امام احمد بن عبل متونى اسماع دايل سند كساتهدروايت كرت بي:

تصویروں کے مٹائے کا تھم دیا حضرت عمرین تشدنے ایک کیڑا محیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا مجررسول الله مان تا ایک کیڑا محیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا مجررسول الله مان تا ایک کیٹر المحیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا مجررسول الله مان تا ایک کیٹر المحیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا مجررسول الله مان تا ایک کیٹر المحیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا مجررسول الله مان تا ایک کیٹر المحیلا کرے ان تصویروں کو مٹا دیا میں متا کہ ان حصرت عمر میں کا تعدید میں داخل بوے تواس میں کوئی چیز نیس تھی۔ (منداحہ ج سم ۳۹ سلیج قدیم منداحہ:۱۳۱۱۔ ج ۲۳ ص ۴۰۹ مؤسسة الرسالة أبيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں ایو معمرنے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: میں عکرمہ نے حدیث بیان کی از حصرت این عباس منگالہ انبول نے بیان کیا کہ جب رسول الله منتی اللم کم من آ عے تو آ ب نے اس صورت میں کعبہ میں داخل ہوئے سے ا تکار کر ویا کہ اس میں بت سے کھرآ ب کے عم سے ان کو نکالا کیا ' محرانبول نے حضرت ابراہم اور حضرت اساعیل ملیک کی صوروں کو تکالا جن کے (مشرکین) کو ہلاک کروئے میرخوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ادر حصرت اساعیل کے مجمی تیروں سے تسمت کا حال معلوم میں کیا بحراكب بيت الله ين واخل موسة ادراس كي اطراف من كها: الله ا كبرُ اورويان تما زمين يرهي\_

25 - بَابُ مَنْ كَبُر فِي نُواجِي الْكَعْبَةِ جَس فِي عَبِي الله المراف من الله المراب ١٦٠١ - حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْمَر قَالَ حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُما قَدِمَ اللَّهِ أَنْ يَدُّخُلُ الْبَيْتُ وَفِيْهِ الْأَلِهَةُ ۚ فَامَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ ۚ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ فِي آيَدِيْهِمَا الْأَزُّلَامُ ۖ لَكَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَلَيُّهُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ كَدَّ عَلِمُوا آنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا فَطَّا فَدَحَلَ الْبَيْتُ' فَكُبُرُ فِي نُوَاحِيدٍ وَلَمْ يُصُلِّي فِيدٍ.

> اس صدیث کی شرح مسیح ابناری: ۹۸ سامی گزر چکی ہے البت بعض اُمور کی وضاحت کی جارہی ہے: مشرکین کا تیروں سے فال نکالنا

اس حدیث پٹر ان تیروں کا ذکر ہے جن سے شرکین قسمت کا حال معلوم کرتے سے مشرکین نے ان تیروں پٹرکس میر بیلکے دیا تھا کدیدگام کرداورکس پرلکندویا تھا:بیکام ندکردایس جب ان سے ولی کس سفریر جانے کا ادادہ کرتا یا کس سے ملاقات کا ادادہ کرتا تو پہلے وہ ان تیرول سے کوئی تیراغاتا اگراس پر لکھا ہوتا: بدکام کرو تو دہ سفر پررداند ہوجاتا اور اگر بدلکھا ہوتا: بدکام ندکرو تو وہ اس سفر ر جانے سے رک جاتا اور اگر کسی اور قتم کا تیر لکا تو پھروہ بار بارتیرا تھا تا رہتا حی کسک تیریر بیلکھا ہوا مل جاتا ہے کہ بیکام کرو یا ب كام ندكرو. (حمدة القارى جوص ١٨٥٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٢١ مد)

رمل کی ابتداء کس طرح ہوئی ٥٥ - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

> رال كامعنى ٢: تيز تيز علته موسة كنده بالانا-١٦٠٢ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدُّثُنَا خَـمُّادٌ مُو ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ \*

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شاد نے صدیث بیان کی جو

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَلِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يَشْرِبُ فَاصَرَهُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَشْرُبُ فَا الْآشُوا طَالَّسَكَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَرْمُلُوا الْآشُوا طَالَّكُمُ انْ يَرْمُلُوا الْآشُواطَ الرَّكَنَيْنِ وَلَمْ يَمْنُعُهُ انْ يَامُرُهُمُ انْ يَرْمُلُوا الْآشُواطَ الرَّكَنِينِ وَلَمْ يَمْنُعُهُ انْ يَامُرُهُمُ انْ يَرْمُلُوا الْآشُواطَ كَلَيْهِمُ [ طرف الحديث:٣٥٦]

ابن زید بین از ایوب از معید بن جبیر از حضرت ابن عباس و فراند انهوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملفظ اللہ اور آپ کے اصحاب ( کمہ بیس) آئے تو مشرکین نے کہا: تمہارے پاس ایسا وفد آیا ہے جس کو بیشر ب کے بخار نے کم زور کر دیا ہے تب بی مشرکین نے محاب کو تھم ویا کہ وہ طواف کے پہلے چکروں میں راس کریں ( کندسے ہلا ہلا کر دور نے ہوئے چلیں) اور دور کنول کے درمیان عام رفتارے چلیں اور دار کنول کے درمیان عام رفتارے چلیں اور دار کنول کے درمیان عام رفتارے چلیں اور ان کواس سے منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں راس کریں اور کیوں کے اور ان کواس سے منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں راس کریں اگر کی گروں میں راس کریں گریں اور ان کواس سے منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں راس کریں گریں ان برا سانی کے لیے۔

(صحیح مسلم:۱۲۶۱) ارتم لیسلسل:۲۹۴۸ منن ابودا دُد:۱۸۸۱ منن نیائی: ۲۹۴۲ منن بیلی ج۵ م ۸۲ ممیح این خزیرد: ۲۷۲۰ منداحمه جام ۲۹۰ طبع قدیم منداحمه:۲۶۳۹ به ۳۸۰ مؤسسة الرسالة 'بیردت) طواف میں دمل کے متعلق ندام بب فقتها ء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متوتي ٨٥٥ ه لكهة بي:

فقہا وکا اس میں اختلاف ہے کہ کیا رس نے کی سی سنت ہے جس کا ترک رنا جا کر ٹیک ہے یا یہ سنت نہیں ہے بالکہ یہ رس ک ضرورت کی وجہ سے تعااور اب وہ ضرورت زائل ہو چکی ہے 'ابذا جو پہر ہے رس سناور جو پہ ہے نہ کر ہے! چنا نچہ حضرت عر حضرت این مسعود اور حضرت ابن عمر وافائی بھی کا موقف یہ ہے کہ رال کرنا سنت ہے امام ابوضیفہ امام مالک 'امام شافعی اور امام احمد کا بھی بھی تول ہے اور فقہا وتا بعین میں سے طاق می عطاء حسن بھری القاسم اور سالم کا بھی بھی نظریہ ہے بحضرت ابن عباس وہی تنظہ اور جمہور علماء سے مروی ہے کہ جراسود سے جراسود تک رال کیا جہ سے گا' دراس پراجہ رہے کہ در سے رال نہیں کر مے گی' کیونکہ اس سے ستر میں حرج ہوتا ہے' اس طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہی بھی در ونہیں نگائی گی' اگر مرد نے طواف میں رال کو اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں دوڑ نے کوڑک کر دیا تو امام ما لک کا ایک تول یہ ہے کہ وہ اعادہ کرے گا اور دومرا تول ہے: اعادہ نہیں کرے گا' اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس پروم ہے یائیس۔ (ممرة القاری جام میں کے دوہ اعادہ کرے گا اور دومرا تول ہے: اعادہ نہیں کرے گا' اور اس میں بھی

ج میں نی من اللہ اللہ کی سنت کا بیان

ایک دفعه ایک علمی شبت کے دوران عربی کی تبلس شن مفتی سید شجاعت علی قادر کی متوفی ۱۹۹۳ ، نے کہا: ناہ رسب بھول نے
اعتراض کیا ہے کہ جج تو سارا کا سارا حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیجا اور حضرت ہا بھر رحمیما اللہ کے افعال کا نام ہے کعبہ کا
طواف ہو یا صفااور سروہ میں سعی ہوڑی جمرات ہویا قربانی ہواس میں ہمار سے نبی مشرک گیا تھا کہ کا تو کوئی فعل نہیں ہے نہ آپ کی سنت ہے؟
میں نے کہا: اس میں ایک چیز ایسی ہے جو صرف نبی مشرک گیا تھا کہ انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: رال! پھر سب ،
حد اللہ میں میں

٥٦ - بَابُ اِسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْآسُودِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَةَ أَوَّلَ مَا يَطُولُ \* وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

جب کوئی مکہ میں آئے تو پہلے طواف میں حجر اسور کی تعظیم کرے اور تین چکروں میں رمل کرے

Ą

حجراسود کی تعظیم سے مراد سے سے کہاس کو بوسا دے اگر رش کی وجہ سے اس کو بوسا نہ وے مسکے تو اس پر ہاتھ پھیروے اور اگر سے بمى مكن شهوتو باتعاد اشاره كردب-

> ١٦٠٣ - حَدُثُنَهُ أَصْبَعُ بَنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرُنِي ابْنُ وُهُب؛ عَنْ يُونُدَّنَ عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ عَنْ سَالِم؛ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقَدَمُ مَكَّةً وَأَ اسْتَلَمَ الرِّكَنَّ الْآسُودَ' أَرَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثُلَاثَةَ اَطُوافٍ مِنَّ السَّبِعِ.[المراف الحديث: ١٢٠٣ ـ ١٢١٤ ـ ١٢١٤]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبغ بن الفرح نے مديث بيان كي انبول في كها: محصابن وبب في حديث بيان كي از یونس از این شهاب از سالم از والدخود رین تنهٔ انہوں نے بیان کیا كريس في ويكما جب رسول الله مافقيليم مكريس آسفاق آب في طواف کے پہلے چکر میں حجر اسود کی تعظیم کی اور سات چکروں میں ے مین چکر دوڑ دوڑ کر کیے۔

(صحيح مسلم: ١٢٦١ الرقم السلسل: ٢٩٣٥ سنن الوواع د: ١٨٩٣ سنن ابن ماجه: ٢٩٥٠ سنن نساتي: ٣٩٣٩ سنن كيري: ٣٩٣٨ سنن وارى : ٥٤٦٠ منداحه ج من ١١ طبع قد يم منداحه: ١١٨ ٣ أج ٨ ص ٢٣٣ مؤسسة الرسالة أيروت)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملہ میں ہے: جب رسول الله ملی آیا ہے تو آپ نے طواف کے پہلے چکر میں جراسود کی تعظیم کی ۔

### طواف قدوم طواف زيارت اورطواف وداع كابيان

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ١٥٥ مد آنت تير٠

جو محض مبدحرام میں داخل ہواس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جراسود کو بوسا دے کھراس کے بعد طوان قدوم كرے اور بيدوه طواف ہے جس كے بعد عى بھى ہے اور اس ئے بيلے تين جكرور كى الى كرے طواف زيارت بھى اكل طرح ہے البية طواف وداع من رال ادر سعي تبين بين

\* باب ندکورکی بیصدیت شرح میچی میسم: ۱۹۰۳ مین ۱۹۰۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کے بیعنوال ہیں:

🛈 ریل کی تعریف 🛈 ریل کے احکام 🛈 تعارض کا جواب۔

٥٧ - بَابُ الْرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُدُ وَ ١٦٠٤ - حَدَّثْنَى مُخَرَّشَدٌ قَالَ خَدُكَ سُرَاحَ بَنُ النُّهُ مَان قَالَ حَلَّانُنَا فَلَيْحٌ عَنَّ ثَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَالَةَ ٱشْوَاطٍ وَمَشْى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

حج اور عمره میں رقل کریا

المام بخاری دریت کرتے ہیں: جمیس تکدنے صدیث بیان کی و انہوں نے کہا ہے ہیں اسمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لینے نے حدیث بیان کی از نائع از حضرت ابن عمر مِنْ الله وه بیان کرتے میں کہ بی شخی آیا ہم نے جج اور عمرہ کے (طواف میں) تین چکر دوڑ دوڑ کر کیے اور جار چکر (معمول کے مطابق ) چل کر

مرت كى منابعت ليث نے كى انہوں نے كہا: مجھے كثير بن فرقد نے مدیث بیان کی از نافع از حضرت این عمر پنجانشاز نی الفائیلیم -

تَسابَعَهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي كَثِيرٌ بِن فَرَقَادٍ عَن نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ال صدیث کی شرح انگزشته صدیث: ۱۲۰۳ ش گزر چی ہے۔

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ الْحَبَرِيْ زَيْدُ بُنُ اَسِلَم عَنْ اَبِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ الْحَبَرِيْ زَيْدُ بُنُ اَسْلَم عَنْ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَعْفِرِ قَالَ الْحَبَرِيْ زَيْدُ بُنُ اَسْلَم عَنْ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَعْفِرِ وَاللَّهِ الْنَيْ لَا عَلَم اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ لَلَه عَمْرٌ وَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلِلا أَنِي رَايَتُ النِّي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِلا أَنِي رَايَتُ النِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِلا أَنِي رَايَتُ النِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِلا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِلا الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عُلَيْهِ وَسَلَم وَلِللّه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلِللّه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِللّه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْهُ عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْهُ عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَيْه فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَلْه عُلَيْهِ وَسَلَم وَلَا تُوسَلَم وَلَا لَه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه فَلَاه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه فَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه فَلَا الله وَاللّه عَلَيْه وَاللّه فَاللّه عَلَيْه وَاللّه فَاللّه فَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه فَاللّه فَالَه وَاللّه فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه فَاللّه فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه فَاللّه فَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْه وَلَالله وَاللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلْهُ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله الله الله الله عَلْه الله الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله عَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بعید بن ابی مریم نے صدیث بیان کی انہوں بنے کہا: ہمیں مجد بن جعفر نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں مجد بن جعفر نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں مجد بن جعفر نے خردی انہوں نے کہا: مجھے ڈید بن اسلم نے خردی از والدخود کہ مطرت عمر بن النظاب نے ججر اسود سے فرمایا: بن اللہ کی شم ایس ضرور جاتا ہوں کہ افرایک پھر ہے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اگر میں نے بدند دیکھا ہوتا کہ نی شخط آگر میں سے بہتے ہوسا دیا ہے تو میں تھے ہوسا نہ دیتا ' پھر حضرت عمر نے اس کو بوسا دیا ' پھر کہنا: ہمیں اب دیل بوسا نہ دیتا ' پھر حضرت عمر نے اس کو بوسا دیا ' پھر کہنا: ہمیں اب دیل کی کیا ضرورت ہے ہم صرف مشرکین کو دکھانے کے لیے دیل کی کیا ضرورت ہے ہم صرف مشرکین کو دکھانے کے لیے دیل کرتے منظ اب اللہ نے ان کو ہلاک کردیا ہے ' پھر کہنا: جس کام کو

ٹی الٹیڈیٹٹ کے اس کوچھوڑ نا پہندٹیں کرتے۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۱۵۹ بین گزر چکی ہے۔ میں سریت کی شرح 'محیح ابخاری: ۱۵۹ بین گزر چکی ہے۔

مشركين كودكھانے كے ليے رال كرنے سے مرادر يا كارى نبيل كيونكه اس وال سے ان كوائى طاقت وكھانا مراد ہے عبادت كودكھانا

مرادَّيْن بِهِ اورعبادت كودكما كركرتاريا كارى موتى به من مُن مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّقُنَا يَحْيَى عَنْ عَنْ عَن اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے صدیت بان کی ازعبداللہ از بیان کی انہول نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی ازعبداللہ از نافع از ان عمر وہی گئے وہ بیاں کرتے ہیں کہ ہیں نے ان دور کول الحجر اسود اور کن یرنی) کی تعظیم مجمی ترک نہیں کی انحق ہیں نہ آسانی ہیں جب سے ہیں نے نی الحقیقیم مجمی ترک نہیں کی انحق ہیں نہ آسانی ہیں جب سے ہیں نے نی الحقیقیم کرتے ہوئے و یکھا ہے عبیداللہ نے کہا: میں نے نافع سے پوچھا: کرتے ہوئے و یکھا ہے عبیداللہ نے کہا: میں نے نافع سے پوچھا: کیا حضرت این عمر ان دور کوں کے درمیان عام رفق رسے چلے تھے تا کوان کو تقلیم کرتا آسان ہو۔

(صحیحسلم:۱۲۱۸) الرقم آسلسل:۲۹۵۳ سنن نسائی : ۲۹۳۹ سند ایدیکلی :۵۸۱۱ آلمستد دک ج: ص ۵۳۳ سنداحد ج س ص ۱ طبع قدیم صند احد: ۱۳۷۳ نهرچ ۸ ص ۳۵ مؤسسة الرسالة ایردت )

علامه عبنی اورعلامه عسقلانی کا حدیث فرکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت بیان کرنے میں غلطاتو جید کرنا علامہ بدرالدین محربن احر عینی حنی متونی ۸۵۵ ھاکھتے ہیں:

ر طرف الديث: ١٢١١]

اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ نافع نے بتایا کہ حضرت ایمن عمر دینی کندان دور کنوں کے درمیان عام عام رفرار سے جلتے تنے اس کامنم دم مخالف رہ ہے کہ دو ہاتی ارکان کے درمیان تیز رفرار سے جلتے تنے اور کی رف ہے اور اس ہاب کا عتوان بھی جے اور عمرہ کے درمیان رفل کرتا ہے۔ (ممة القاری جوم ١٣٦١ دارالكتب العلمية بيروت ١٦١١ه)

حافظ شهام بدالمدين احدين على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بن:

الاسامیلی مذیرہام بخاری پراعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے بینی اس میں رال کا ذکر نہیں ہے حافظ عسقلانی اس کے چواب میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں اتن مقدار ندکور ہے جس کا باب کے عنوان سے تعلق ہے۔

( فتح الباري جسوم ١٥٥١ وارالعرفد بيروت ٢٢ ١١ه)

### مصنف كاعلامه عيني اورعلامه عسقلاني كي غلطي كوواضح كرنا

میں کہتا ہوں کہ الاسامیلی کا اعتراض سیح ہے اس باب کاعنوان رق ہے اوراس صدیث میں رال کا ذکر نوں ہے اور علا مینی نے
اس کی تو جیہ میں یہ کھا ہے کہ حضرت این عمر دور کنوں میں عام رفنار سے چلتے تنے اس کا مفہوم مخالف ہیہ ہے کہ دو باتی ارکان میں تیز
رفنار سے چلتے تنے اور یہی رال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیرول نہیں ہے ' رال یہ ہے کہ طواف کے تین چکروں میں بھاگ بھاگ کر اور
کند ھے بلا بلا کر چلا جائے اور باتی چار چکروں میں عام رفنار سے چلا جائے نہ یہ کہ جمرا اسود اور رکن یمانی 'ان دور کنوں میں عام رفنار
سے چلا جائے اور باتی ارکان بینی رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان بھاگ بھاگ کرچلا جائے علامہ مینی اور حافظ عسقلانی علم کے
بہاڑوں میں سے دوعظیم پہاڑ ہیں' مگر یہاں ان سے جوک موگئ اور انہوں نے حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت ٹابت کرنے کی
موشش میں رس کی تعریف کی طرف تو جائیں گ

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي من في ٥٠٠٠ ه لكصة إل

اس میں اختلاف ہے کہ اہل مکہ پردل ہے یانہیں؟ اور حضرت ابن عمر پنجنماند کے نز ویک اہل مکہ پردل واجب نہیں ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک اہل مکہ پر مل کرنامستحب ہے۔ (شرح ابن بطال رح مدمی ان ۱۴ ادرالکتب العلمیہ کے دت ۲۴

علامہ اُبن بطال کی شرح کا مال یہ ہے کہ منزت ابن عمر نے رس تیں کیا تھا کی کہ وہ اہل مکہ ہے ہے اور رال مدینہ آکر طواف کرنے والوں کے لیے سنت ہے اور اس سے اس و سک کا تکید ہوتی ہے کہ اس صدیث میں حضرت ایمن عمر دین کا نہ کر نہیں ہے اللہ تعالی حافظ ابن حجر اور علامہ بینی کے درجات بلند فر مائے انہوں نے اس حدیث کی شرح میں مید کیے لکھ دیا کہ حضرت ابن عمر منجنا نہ بل کیا تھا۔

سرر مانند سے بن میں مانات ہے۔ \* باب نہ کورک حدیث شرح مسم: ۲۹۳ ہے۔ ساس ۱۵ ساپر نہ کور ہے اس کی شرح میں مجھی رمل کی شریف اور اس کے

احكام بيان كي كن ير-

نعمة الباري كي تيسري جلد كا اختيام

السحد لله رب العُلمين والصلوة والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله وعلى آله ولاصحابه وازواجه و ذرياته وامته من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمجتهدين اجمعين.

آج دی شعبان ۱۳۶۸ ای ۱۳۴۱ ای ۱۳۳۰ اگرت ۷۰۰ و کونعمة الباری کی تیسری جلد کمل موکن اب تک کمل مونے والی جلدوں شی ب جلد سب سے کم مدت میں کمل موئی ہے سات مارچ ۷۰۰ و کواس کی ابتداء ہوئی تھی اور آج شیس امست ۷۰۰ و کو بیمل موکن بین بہ جلد پانچ ماہ مولدون میں کمل موکن اور بیمرف الله نمز وجل کے نفل وکرم سے موسکا ہے۔

اس جلد کا اختیام ' جج اور عمره میں رال ' کے باب پر مواہ اور الع شاء الله العزیز ' لائنی سے جراسود کی تعظیم' کے باب سے عمة

البارى كى چوتى جلدى ابتداء موكى اس جلديس ٢٧٥ احاديث كى شرح موكى ب-

اے مالک ارض وساہ! جس طرح آپ نے یہاں تک سی ابخاری کی احادیث کی شرح کرادی ہے ہاتی اجادیث کی شرح مجی المحال کرادی ہے اوراس شرح کو متلاشیان حق کے لیے مشعل راہ بنا دی میرک میرے والدین میرے اسا تذہ میرے تلائمہ اور میرے احباب خصوصاً مفتی مذیب الرحمان (بریڈ ٹورڈ) مولا تا جہدا لمجید احباب خصوصاً مفتی مذیب الرحمان (بریڈ ٹورڈ) مولا تا جہدا لمجید (برشل) می نیسے نہیب الرحمان (کراچی) شفیق ہمائی (کراچی) اورسید مساب کا اور سید میں اور دیگر احباب کی مغفرت فر ما کیں! بھے ان اسب کو اور میرے تمام قاریم سے کو نیا اور آ خرت کی تمام پر بیٹا نیول مصابب اور آلام سے محفوظ رکھیں اور جم سب کو محض اپنے فضل و کرم اور نی مذہبات کی شفاعت سے بلاحساب و کہا ہوئی افروس حال فرما کیں اور دارین کی نفتوں سے تواذیں۔

آمين إيا رب العلمين يجاه حبيبك سيّدنا محمد سيّد الانبياء والمرسلين.

غلام رسول سعيدى غفرله خادم الحديث دارالعلوم نعيب بلاك ١٥ أفيذرل في ابريا مقب ايوب منزل كراچى ١٣٨٠ موباكن ١٩٠١ ١١٥ ١٣٠٠



# نعمة الباري في شرح صحيح البخاري ٔ جلد ثالث كي دُارَي

| تعدادمدعث | كلصفات | ایک ماہ کے منحات | נט    | تقويم بجري                | تقويم ميلادي     |
|-----------|--------|------------------|-------|---------------------------|------------------|
|           |        |                  |       | ٠ ابتداء کی حمی           | ٧٠٠٧٤, ٧٠٠٢,     |
| [+]/-     | 11A    | 11/4             | الوار | ۱۲ رکھ الاول ۲۸ ساھ       | كم ايريل ٢٠٠٧،   |
| Har       | ryo    | 182              | جعرات | اا را الله الله الله الله | کیمئی ۲۰۰۷م      |
| 11-6      | PZA    | 1110             | جد    | العادى الأولى ١٣٢٨ه       | كيم جون ٢٠٠٧م    |
| 10° • 1°  | ٥٠٠    | iro              | الآار | ۱۵ بحادی الگانیه ۱۳۲۸ ه   | كم جولا كي ٢٠٠٢. |
| 10        | 41-4   | ırr              | 04    | ۱۲ رجب۲۸ ۱۳۱۵             | كم اكست ٢٠٠٤ء    |
| F+F1      | ۷۵۱    | 115              | جعرات | ٨ شعبان العظم ٢٨ ١١١٥     | ۲۳ اگست ۲۰۰۷ء    |



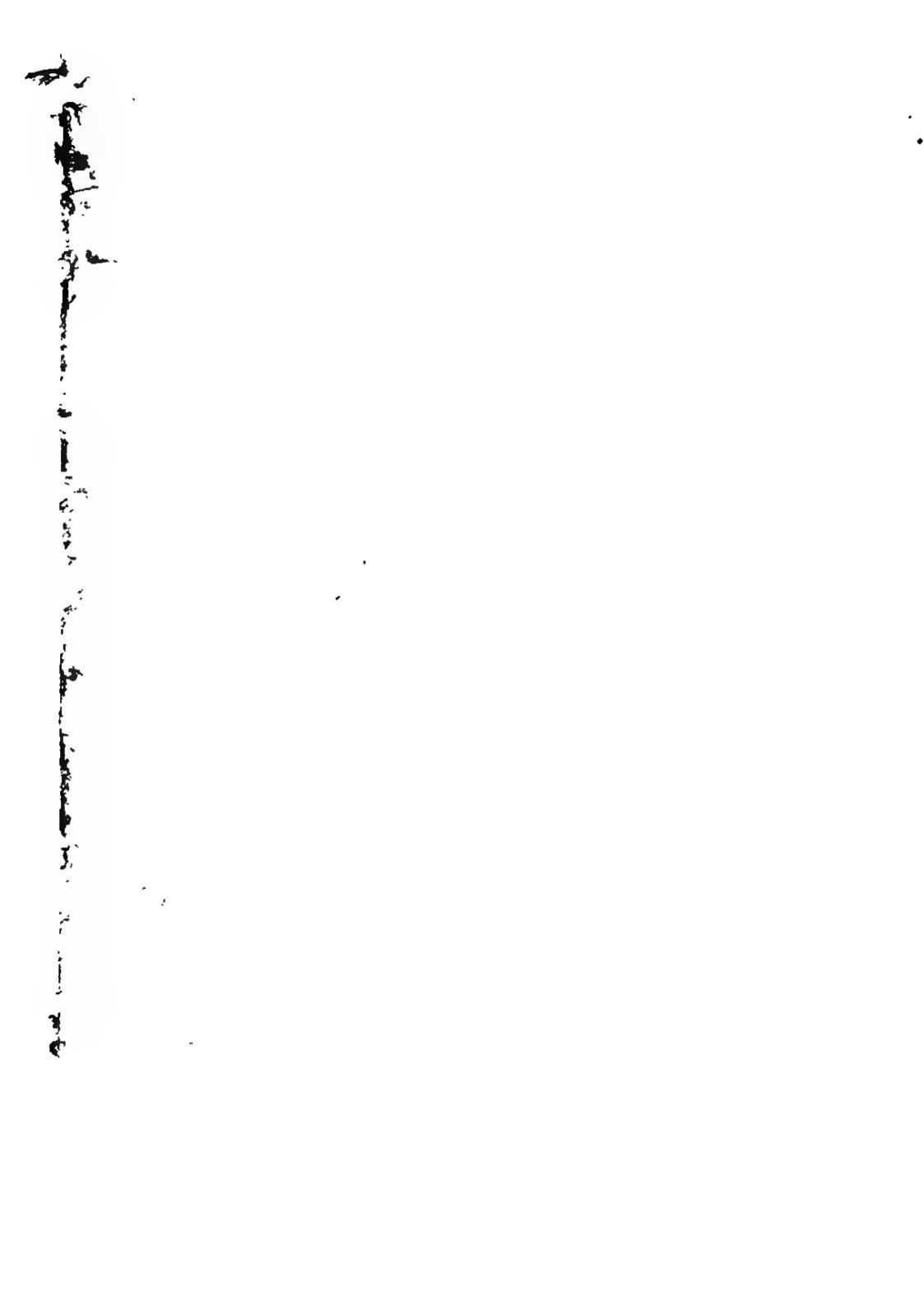

# ماخذ ومراجع کتبالهیه

ا- قرآن مجيد

۲- تورات

۳- انجيل

كتب احاديث

٣- امام ايوهنيف تعمان بن تابت متونى ٥٠ و مستدامام اعظم مطبوع محرسعيد ايند سز كراچي

٥- امام ما لك ين الس الصبحي متوفى ١٤ عام موطالهام ما لك مطبوعددارالفكر بيروت ٩٠ ١١٠٠ م

٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ ه كتاب الزير "مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت

- - امام ابوبوست بعقوب بن ابرائيم متوفى ١٨٣ مد كتاب الآثار "مطبوعه مكتبدا (بياسا نظريل

٨- امام محد بن حسن شيباني منوني ١٨٩ مع موطاامام محد المطبور أورمحد كارخان تجارت كتب كراجي

9- المام محر بن حسن شيباني امتوفى ١٨٩ م مما بالآثار المطبوعة دارة القرآن كرا حي عداد

١٠- أمام محد بن ادريس شافتي متوني ١٠٠ والمستد معطبوعددارالكتب العلمية بيروب ٠٠٠ ١١٥

اا- امام سليمان بن داؤد الجارود التونّ ١٠٠ و مستدابوداؤ دالطبيالي مطبوعدد درالكتب العلمية بيروت ٢٥٠٥ ه

١١٠ - امام محر بن عربن واقد متوفى ٢٠٠ مد كتاب المغازي الطبوعه عالم لكتب بيروت مم ١٣٠ ه

۱۳- امام عبدالرزاق بن جام صنعان متونی ۱۱ ه مصنف عبد الرزاق مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ه

١٦٠ - امام مبداللدين الزبيرحميدي متونى ٢١٩ ح المسند بمطبوعه ما لم الكتب بيروت

01- امام سعید بن منسورخراسانی بمکی متوفی ۲۳۷ داسنن سعید بن منصور مطبوعه دارا کنتب العلمیه میروت

۱۱- امام الويكرمبدالله بن محد بن الي شيب متوفى ١٢٥ ما مصنف مطبوعداداره القرآ ل كراي ٢٠١١ وارالكتب العلمية

ے ا – امام ابو بکرعبدانلہ بن محر بن الی شیب متونی ۲۳۵ مصنف ابن الی شیبہ معطبوعددارالوطن بیروت ۱۸ سماھ

١٨- امام الويكرعبد الله بن محد بن اني شيبه متوتى ٢٣٥ ما مصنف ابن اني شيب مطبوع محلس على بيروت ٢٢٠ ما

٠٠- امام الوعبد الله بن عبد الرحمان وارى متونى ٥٥ من المن وارى مطبوعه وارالكتاب العربي ٤٠ ما من وارالمعرفة ميروت

٠١٣٠٠

۲۱ - امام الوعمدالله محدين اساعيل بخاري متونى ۲۵۷ه ميم بخاري مطبوعه داراالكتب العلميه بيردت ۱۲ ساه دارارقم ، بيردت

٢٢- امام ايوعبدالله مجر بن اسباعيل بخارى متونى ٢٥٦ ه الادب المغرو مطبوعه واما لمعرف بيروت ١٣١٢ هـ

٣٣- الم ابوالحسين مسلم بن على تشرى منونى الالاح مي مسلم مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز كدكرمه عاساه

۲۴- المام الوعيد الله محد يمن يزيد ايمن ماجد متوفى ٢٦ ما سنن لين ماجد مطبوعد وارالفكر يروت ١٥ ١١ه و وارالجيل بيروت

- ١٥ مام ابوداؤدسليمان بن اهعت بحستان متونى 20 م من ابوداؤو "مطبوعدارالكتب العلمية بيروت مها ما م

۲۷- امام ابوداد دسلیمان بن اضعیف جستانی متوفی 20 م مراسل ابوداد د مطبوع تورجم کارخان تیمارت کتب کراچی

۲۷- امام ابوليسي محر بن عيسي ترخدى متوفى ۲۷ ماسنن ترغدى مطبوعددارالفكر بيروت ١٩١٨ مادارالجيل بيروت ١٩٩٨ م

۲۸- امام البيسي محر بن عيسى ترقدى متونى ۲۷ م شائل محرية مطبوصالمكتبة التجارية كمد كمرمه ١٣١٥ م

79- امام على بن عمر وارقطني منوفي ٢٨٥ ه سنن دار قطني مطبوعة شرالت كمان وارالكتب العلميه بيروت كا ١١١ه

• ٣٠- المام ابن الي عاصم متوفى ٢٨٠ و الاحادوالهافي مطبوعددارالرابيرياض المهارة

اسا- المام احد عمروين عبد الخالق بزار متونى ٢٩٢ ما الحرائز خار المعروف بمند البزار المطبوع مؤسسة القرآ ل أجروت

٣١- امام ابوعبد الزحن احد بن شعيب تسائي متوفى عود ساط سنن تسائي مطبوعدد ارا المعرف بيروت ١١١م اها

ساسا- المام ابوعبد الرحن احد بن شعيب نسائي منوني ساه سائة عمل اليوم والمليلة مطبوع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٠٨٠ ساء

٣١٠- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعبب نسائي متوفى ١٠٠ سومسنن كبرى مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت المااه

۵۳- امام الويكر محد بن بارون الرويال متونى ٤٠ سام مسندالتي يامطبوعد اوالكتب العلمية بيروت عاسام

١٣١- المام احد بن على المضى المسي التونى ٤٠ مار الريعان موسلى المطبوعة والمامون التراث بيروت من مار

عسا- المام عبداللد بن على بن جارود عيشا يورى متوفى عه ساه المنتقى المطبوعددارا لكتب العلمية بيروت عاساه

۱۳۸ - امام محربن اسحال بن خزیمه متونی اا سار تشیخ ابن خزیمه مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۹۵ سازه

9 سا- المام ابوعواند يعتوب بن اسحال متوفى ١٦ ساء مسند ابوعوان مطبوعددارالباز مكرمد

• ٣٠- المام الإبعنر احتر بن محمط عاوى متوفى ا ٢ ساد تخذة الاخيار المطبوصة ارملنسية رياض • ٢ ١١٠ ه

١٧١ - امام الإجتفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٢١ سامة شرح معانى الآثار المطبوعه مطبع مجتباتي إكتان لا مورس مهاه

٣٧- امام ابد بعفر محد بن انتدا لطحاوى متوتى ١٦ سامة مندالطحاوى مطبوعه مكتبة الحريبن الدي ٢٦ ١١ ما

١٧١- امام الوجعفر محد بن عمر والعقبلي متونى ٢٢ سوء كماب الضعفا والكبير وارالكتب العلمية وروت ١٨١٠ و

٣٣- امام ابوحاتم محر بن حبان البستى مونى ١٥٣٠ الاحسان برترتيب سيح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرسلة وردت -

٥٧٥- المام ابوالمقاسم سليمان بن احد الطير اني التونى ٢٠ ساك المجم مغيرُ مطبور كمتيد سلفيدُ مديد منورة ٨٨ ساار كمنتب اسلاي

عروت ٥٠٠١م

- ٢٧- امام الدالقاسم سليمان بن احد الطمر اني التونى ٢٠ ساح مجم أوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠ مها حدارالفكر يروت ١٣٢٠م
- ٣٥- الما م التا التاسم سليمان بن احمد العلم انى التونى ٢٠ ساء مبتم بير المطبوعدد اداحيا والتراث العربي بيروت . ٣٨- المام جما الله يمن عدى الجرجاني التونى ٢٥ ساء الكامل في ضعفا والرجال مطبوعددا دالفكر بيردت دارالكتب العلميه بيروت
- المام الاحفظ عمر بمن احد المعروف بابن شابين التوفى ٨٥ سام النائخ والمنسوخ من الحديث مطبوعدوا والكتب العلمية ييروت ١٢١٣ ١٨ ه
- عروت المام عبداللدين محر بن جعفر المعروف بالي الشيخ امتونى ١٩٦١ ما مكاب العظمة امطبوعد دارا لكتب العلمية بيروت ١٥- المام الوعيد الله محر بن عبدالله حاكم نيثا يورئ متونى ٥٠ ٣ ما المستدرك المطبوعدد ارالباز كم كرمة مطبوعد دارا لمعرف بيروت ١٨ ١١ ١٥ ما ما المكتب العصرية بيروت ١٠٢٠ م
  - المام الوقيم احمد بن عبد التداميماني متوفى سام اله علية الاولياء مطبوعدد اداكتنب العلميد بيروت ١٨ ١١ ا
    - امام ايونيم احد بن عيداللداصب في متونى ساس ما ولاكل النبوة المطبوعدد ارافعاكس بيردت
      - المام الوبكرا حدين حسين بهل متونى ٥٨ مهمط مسنن كبري مطبور فشراكسنه لمان
  - المام الويكر احدين حسين بيني متوفى ٥٨ ٣٥٨ مركماب الاساء والسفات مطبوعد داراحياء التراث ألعرني بيروت
    - المام الويكراجد بن حسين بيني متونى ٥٨ من معرفة السنن والآثار مطبوصدارا لكتب العلمية بيروت -64
    - ا مام ابو مكرا حمد بن حسين بيهي منوفى ٥٨ ٣ مر دلائل المنبرة مطبوعه دار الكتب المعلميه ويروت ١٣٣٣ هـ -64
    - امام الوكراحمد بن حسين بيهل منوفى ٥٨ مر من مناب الآداب مطبوعدا والكتب العلمية بيروت ٢٠ ١٠ ما ه -64
  - المام الوبكرا حد بن حسين بيهل متوفى ١٥٨ ماط كتاب نصائل الاوقات المطبوعه مكتبساله تارة كمركم أوا الا -29
    - ا مام الويكرا حد بن حسين بيهي متو في ٥٨ سمة شعب الايمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ا سما ه -4.
    - الام ابو براحد بن حسين بيني منوني ٥٨ سره الجامع لتعب الايمان مطبوعه مكتبدالرشد رياض ٢٣٠ ١١ ه -41
      - ا مام ا و براحمه بن حسين يهيل منوني ٥٨ مع در البعث والنشور مطبوع دار الفكر بيروت مها ما احد -45
    - ا مام الدعر يوسف ابن عبدالبر ترطبي متوتى سالاس حرجامع بيان العلم وفضار المطبوعدد ارا لكتنب العلميد وروت -47
- ١٢٠ الم الوشجاع شيروبية بن شيروبيالديلي التوفي ٥٠٥ ما الفردوس بما تورالطاب مطبوعددارالكتب العلمية بيروت
- الم مسين بن مسعود بغوى متوفى 10 ه شرح السنة مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١١٣ه ه الم ما يؤالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ ه تاريخ دستن الكبير "مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ا ٢١١ه ه الم م ايوالقاسم على بين الحسن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ ه تهذيب تاريخ ومثن "مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت "
  - المام الوالقرئ مبدالرجان بن على بن محدجودي متونى ٥٥٥ مر جامع المسانيد مكتبة الرشد رياض ٢١٣١ م

- 19 امام مجد الدين السبارك بن محمد الشبياني وأسعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٧ م جامع الاصول ومطبوعه دارالكتب العلميه' بيروت' ۱۸ ۱۴ ه
- المام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري التوفى ٢٥٦ ه الترغيب والترجيب مطبوعد دارالحديث قابره ك- سما ه دارابن کثیر بیروت ساسا ها
  - ا ما م ابوعبد الله محر بن احمد ما لكي قرطبي منو في ٢٧٨ ه التذكرة في امورا لآخره "مطبوعدد ارا ببخاري مدينه منوره
    - امام دلى الدين تبريزي متونى ٢ مه عدة مطلوة مطبوعه اصح المطالع د على وارارقم بيروت
- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي منوني ٢٢٧ ه نعب الرابي مطبوع مجل على سورة مند ٢٥٥ سااه دارا لكتب
  - ٣٠١- عافظ نور الدين على بن الى بكر أبيتى "التونى ٤٠٨ م جمع الزوائد "مطبوعددار الكتاب العربي بيروت" ٢٠٠١ ه
  - 20 ما فظانورالدين على بن ابي بمرابيتي التونى ٤٠٠ ه تحقف الاستار مطبوعه مؤسسة الرسالية بيروت مه ١٠٠٠ ه
- ا مام ابوالعباس احمد بن ابو بمر بوميري شافعي متونى ٨٨ هؤاتحاف الخيرة المبمرة بزوا كدالمسانيدالعشر و مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٣١ ه

  - حافظتم الدين محربن احمد ذهبي متوفى ٨ ٨٨ ه تلخيص الستدرك معطبوعه مكتبددارالباز كمهمرمه
  - حافظهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متونى ٧٥٠ هذا لط ب العالية مطبوعه كمتبددا دالباز كم كمرمه
- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى أا 9 ه <u>الجامع الصغير</u> مطبوعه دارالمعرفه بيروت أ 9 سااه مكتبه نزار مصطفى الباز كمهمرمه
  - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اله ح جامع إلا حديث الكبير مطبوعددا والفكر بيروت مهامها ح
- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١٩ ه البدور اسافر في مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ٢١ مها ه وار ابن حزم بيروت
  - عا فظ جلال الدين سيوطئ متونى اا 9 ه مجمع الجوامع "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت ا ٢ ١٣ هـ ه
  - ه نظر الله المان سيوطي مترفى الفرة الخصائص الكبرى مطبوعددارالكتب العلمية بيروت ٥٠ سماره
  - علامه على متى بن حسام لدين مندى بربان بورى متونى 440 ه م كنز العمال المطبوعه مؤسسة الرسال بيروت

- المام ابوجعفر محربن جربر طبري متوفى الاسلام جامع البيان مطبوعه دارا كمعرفه بيردت ٩٠ ١٠ هذار الفكر بيردت
- ٨٥- امام عبدالرحمن بن محد بن اوريس بن الي حاتم رازي متونى ٢٥ ساح تغييرالقرآن العزيز معلوع مكتبه يزار مصطفى الباز ممكّ
  - ا مام ابومنعور محد بن محد ماتريدى حنى متوفى ١٣٣٣ م تاويلات الل السنة مطبوعددا را لكتب العلميه بيروت ٢٢ ١١ ما ه علامدا بوالحسن على بن احدوا حدى نيثا بورى متوفى ٢٨ م ما الوسيط مطبوعددا را لكتب العلميه بيروت ١٥١٥ ما ه

- ا مام فخر الدين محر بن ضياء الدين ممر رازي متو في ٢٠١ه <u>ه تغيير كبير مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيرو</u>ت ١٣١٥هـ -9+
  - علامها يوعبدان أدمحه بن احد ما كلي قرطبي متوفى ٢٧٨ هذا لجامع لاحكام القرآن مطبوعدد ارالفكر بيروت ١٥١٣ هذا ا -41
- قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی شافعی متوفی ۱۸۵ ه انوارالنز بل مطبوعه دارفراس کلنشر والتو زلیع مصر -9r
  - علامها بوالبركات احمد بن محد من متونى ١٠ عد مذارك النزيل مطبوعه دارا لكتب العربية بيثا در ۹۳ –
- علامدا بعالف للمريخ ودآ لوى منفى متوفى و ١٢٥ ه روح المعانى مطبوعددارا حياء التراث العربي بيروت دارالفكر بيروت

  - هن اشرف علی تفاتوی متوتی ۱۳ ۱۳ ه بیان القرآن مطبوعه تاج مینی لا بور هن محمود السن دیو بندی متوتی ۹ ساسا ه دین شبیراحمه مثانی متونی ۲۹ ساا ها حاصیة القرآن مطبوعه تاج مینی کمشید کا بور

# كتب شروح حديث

- عه علامدا يوالحسن على بن خلف بن عبدالملك ابن يطال ماكل اعرني منوفى ٩ ٣ ٣ هذ شرح ميح ابخاري مطبوعه مكتبدالرشيد رياض
  - حافظ ابوعمروا بن عبدالبرمالكي متوفى ١٣٣٣ هذا لاستذكار مطبوعه وسسة الرسال بيروت ساسما ها
  - حافظ ابوعمروا بن عبدالبرمائن متونى ٦٣ ٣ ه منهيد مطبوعه مكتبدالقدد سيدلا بورس ١٧٠ ه دارالكتب العلميد بيروت ١٩١٥ ه
    - قاضى عياض بن موى ماكل متونى ١٩٨٥ هذا كمال المعلم بنوا تدمسكم المطبوعة وارالوفا بيروت ١٩١٥ ما ١٥
- علامه عبد الرحلن بن على بن محمد جوزي متونى ١٩٥٥ ما كشف المشكل على صحح البخاري، مطبوعه دارالكتب العلميه
  - امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذري منوني ٢٥٧ ه مخترسنن ايود أنه مطبور والمعرف بيروت
  - ١٠١٠ علامه ابوعبد الذفعنل الله الحسن النوريشي متونى ١٠١ه عد كتاب المسير في شرح مسانع السنة " مكتبه يز ارمصطفي ٢٢٠ه ه
    - ١٠١٠ علامدالوالعباس احمد بن عمرابراجيم القرطبي الماكلي التوني ٢٥٧ هـ المفهم مطبوعددارا بن كثير بيروت ١١١٥ ها
      - ١٠٥- علامه يحي بن شرف نودي متوفى ٢٧٧ ه "شرح مسلم مطبور نورجد اصح المطالع بحراجي ٢٥٥ اه
      - ١٠١٠ نلاسيشرف الدين حسين بن محد الطبي امتوفى ١٣٣ عدة شرح الطبي المطبوع ادارة اغراك الااسارة
        - علامساين ريب طليل متوفى ٩٥ عد الم الراري داواين الجوزي رياض ١٥ ماه
  - علامه الدعبد الله محر بن خلفه وشتاني اني ماكي متوفي ٨٢٨ ه أكمال اكمال المعلم المطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٥١٣ ه
- ما فظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني ' منوتى ٢٥٥ه م نتح البارى ، مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا مور دارالفكر
- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ها نتأنج الما فكار في تخريج الاحاديث الاذكار ' وارابن كثير'
- ما فظ بدرالد من محود بن احمد عنى حنى متوفى ٥٥٥ م عدة القارى ، مطبوعه ادارة الطباعة المعير بيمعر ٨٣ ساام دارالكتب

العلمية المهماء

١١٢- مافظ بدرالدين محود بن احمد فيني متوفى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤد مطبوعه مكتبسالرشيد رياض • ١٣٢٠ ه

١١١٠ علامه يحربن محرسنوي مالكي منوني ٨٩٥ ه مكل اكمال المعلم مطبوعددار الكتب المعلمية بيروت ١٥١٥ ه

۱۱۳ - علامها حمر قسطلانی متونی ۱۱۹ هذارشادالساری مطبوعه مطبعه میمنه معرا ۲۰ ساری

110- حافظ جلال الدين سيوطي متونى اله عالة يشيم على الجامع المصحيح "مطبوعد اراكتب العلميه بيروت " ٢٠ سماري

١١١- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ه ه الديباج على يح مسلم بن حجاج بمطبوعه ادارة القرآن كما حي ١٢ ١٣ هـ

١١١- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ م تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه

١١٨- علامها يويكي ذكريا بن محدانصارى متوفى ٩٢٧ ه تخنة البارى بشرح مجع البخارى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٢٥٠ ه

۱۱۹- علامه عبدالرؤف منادی شافعی متوفی ۱۰۰۱ه <u>نیش القدر؛</u> مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۱۴ ۱۱۱ ه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمهٔ ۱۸ ۱۳۱ه

• ١٢ - علامه عبد الرؤف مناوى شافعي متونى ١٠٠١ من شرح الشمائل المطبوعة ورمحمد اصنح المطالع الراجي

١٢١- علاميطي بن سلطان محد القارئ متونى ١٠ امر جمع الوسائل معبوعة ومحد السح المطالع كراجي

١٢٢- علاميلي بن سلطان محد القارى متوفى ١١٠ه أخرح مندالي منيف المطبوعدة مالكتب العلمية وروت ٥٠١٥ م

۱۲۳ - علامه على بن سلطان محد القاري متوفى ۱۴ م مرقات مطبوط مكتب الداديد مان و ۱۳ و متاريخ كتبد مقانية بيتاور

١٣٧٠ علامه على بن سلطان محد القارئ متوفى ١٣٠ والأمرار الرنوعة مطبوعه وارالكتب العلمية بيروب ٥٠٠ ما ه

110- يفخ رشيدا حركتكوى متونى ٣٣ سلامة لامع الدراري على جامع ابخارى مطبوص الح \_ ايم \_سعيد كميني

١٣٧- فينغ عبدالحق محدث وبلوي متوفى ٥٥٠ ه والعية الملمعات مطبوعه مليع تبج كمار أله

١٢٥- في محد بن على بن محد شوكاني متوفى ١٥٠ ما و تحذة الذاكرين مطبوعه مصطبع مصطفى الباني واولاد ومعر ٥٠٠٠ ٥٠٠٠

۱۲۸- فيخ عبدالرحمٰن مبارك بورئ متوفى ۱۳۵ه مرتخنة الاحوذي مطبوعه نشرالت ملتان داراحياء الراث العربي بيروت وسياء الراث العربي بيروت

١٣٩- في الورش وكشميري متونى ٥٢ سلام فين البارئ مطبور مطبع جازي معر ٥٥ سلام

اسلا- سيخ محد بن ذكريا بن محد بن يكي كاند حلوي أوجز السيالك الي مؤطامالك معلموعد واراكتب المعلميه بيروت و٢٠١٠ ١

١٣١٦ في محرتقي عمّاني انعام الباري مطبوعه مكتبة الحراء

١٣١٠ - في سليم الله خال كشف الباري كتبه قاروقيه كرا جي

# كتب اساء الرجال

۱۳۱۳ - امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۷ ه الآرئ الكبير مطبوعددار الكتب العلمية بيروت ۲۲ سماه. ۱۳۷۵ - امام احد بن شعيب نسائي متوفى ۱۳۰ سائة منتج الامام النسائي في الجرح والتعديل وارالاحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۳ ه

١٣١ - علاميلي بن سلطان محمد القارئ التونى ١١٠ ما ١٠ مؤموض عات كبير "مطبوعه من مجتباكي والى ٢١١١- علامداساعيل بن محمد العجلوني متوفي ١١٦١ه كشف الحقاء ومزيل الالباس معلوعه مكتبة الغوالي دمثل ١٣٨- المام للغة ظيل احدفر الهيدي متوفى ١٥٥ مر ممتاب النين مطبوعه اختثار است اسوه أمران ١٨١ م ١٣٩- علامساساعيل بن حداد الجوهري منوني ٩٨ سامة الصحاح مطبوعدد ارافعلم بيروت ١٧٠ ١٥٥ ا • ١٥ - علامه سين بن محددا غب اصغبائي منون ٢ • ٥ حالمفردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الياز كم يحرمه ١٨ ١١ ه ١٥١- علامهمود بن عمر زمختشري متوفى ١٨٥ حدالذاك مطبوند دارالكتب العلمية بيردت ١١٠ ما ١٥٠ ١٥٢- علامهم بن اليم الجزري متوفى ١٠١ه خام الم مطبوعدد ارالكتب العلمية بيروت ١٨١٥ ه ١٥١٠ علامه محدين ابو بكرين عبد الغفار رازي متوتى ٢٦٠ م مخار الصحاح مطبوعد دارا حياء الزاث العربي بيروت ١٩١٥ ما ١٥٧- علامه يجي بن شرف نووي متوتى ٢٥٧ م تهذيب الاساء واللغات مطبوعة دار الكتب المعلمية بيروت 100- علامه جمال الدين محرين مرم بن منظور افريق متوفى الدين العرب مطبوعة فرادب الحوذة مم أريان ١٥٦- علامه مجد الدين محد بن يعقوب فيروز آبادي منوفى ١٨٠ ما القاموس الحيط مطبوعدد راحيا والتراث العرفي بيروت ١٥٤- علامه محد طامر في متوفى ٩٨٦ م مجمع بحار الاتوار مطبوعه مكتبددارالا يمان المدين المنورة ١٥ ١١١٠ مد ١٥٨- علامه سيدمحمر تفني حيني زبيدي حنى متونى ١٢٠٥ مرتاج العروس مطبوعه المطبعد الخيرية مصر ١٥٩- لوكيس معلوف اليسوى متوفى ١٨٧٥ والمنجر مطبوع المطبعد الغالوليك بيروت ١٩٢٧ و • ١٦٠ - الوقيم عبد الكليم خان نشر جالند حرى قائد اللغات مطبوعه حامد ايند كميني لاور ١٢١- كامنى عبدالني بن عبدالرسول احركري دستور العلماء مطبوعددار الكتب العلمية بيردت ٢١ ١١١ه

# كتب تاريخ سيرت وفضائل

۱۹۲- امام محر بمن سعد منونى • ۱۲۳ ه الطبقات الكبرى مطبوعد وارصا در بيروت ۱۸۸ سالط دارالكتب العلميه بيروت الموسطة المام بيروت الموسطة المام اليسعيد عبد الملك بين الي عنمان غيثا بورى منونى ۱۴ سمط شرف المصطفى مطبوعد وارالمنطائز المام اليم مكبره المهامة المحرمة ۱۲۳ مام محرمة ۱۲۳ مام الم

١١٣ - امام ابوجعفر محد بن جريرطبرى منوفى ١٠ سام تاريخ الامم والملوك مطبوعددار القلم بيروت

١٢٥- حافظ الوعمرو يوسف بن عبد الله بن محد بن عبد البر متوفى ١٢٣ م حالا ستيعاب مطبوعد دار الكتب العلميد اليردت

١٧٦ - قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ١٨٥ هذا الشفاء مطبوعه عبد التواب اكيدى ملتان دارالفكر بيروت ١١٦ ما

١٦٤- علامه عبد الرحمن بن على جوزى منونى ٥٩٥ هذا لوفا و مطبوعه مكتبه توريد صوية فيعل آباد

۱۷۸ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بإبن الاجيرُ متو في ٢٠٣٠ هـ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكرُ بيروت وارالكتب العلم أمه ووق

149- علامدايوالحسن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متونى • ٣٣ هـ الكامل في النّاريخ " مطبوعددارالكتب العلميد"

بيروت

• 21 - علامة من الدين احدين جحد بن الي بحربن خلكان منوفى ا ١٨ ه وفيات الاعيان مطبور منشورات الشريف الرضى اميان

ا ١١- ما فظامس الدين محرين احمدة مي متوفى ٨ ٣ م حراعلام النبلام مطبوعددار الفكر بيروت ١١١٥ هـ

١١١- شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بحرابن القيم الجوزية التونى ١٥١٥ فرزاد المعاد مطبوعدد ارالفكر بيروت ١٩١٩ م

ساكا- علامة تاج الدين ابوهم عبدالو باب كل متونى المرح طبقات الشافعية الكبرى مطبوعدا والكتب العلميه وروت واساره

۱۷۱- مافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كيرش انعي متونى ١٤٥ م البدايد والتهايد مطبوعد ارالفكر بيروت ١٨١٥ ما

120- طافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه الاصاب مطبوعددارالكتب العلميه بيروت

٢ ١٥ - علامه تورالدين على بن احد سمو دى متونى ١١٩ هـ وقاء الوقاء مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيردت المساه

عدا- على مداحمة مطلاني متوفي اا وه المواجب اللدميد مطبوعدد ارالكتب العلميد بيرون ٢١١١ ما ه

148- علام محد من يوسف السالى الشائ متوفى ٢ مه وسبل المعدى والرشاد مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ما مها ا

9-11- علاميطى بن سلطان محد القارئ متونى ١٠١٠ م شرح الشفاع مطبوعد ارالفكر بيردت دار الكتب العلمية بيروت ٢١١١ م

• ١٨ - علامه احمد شهاب الدين خفا مي متوفى ٢٩ و اح م<u>سيم الرياض</u> مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣ هـ

١٨١- علامة عرم بدالباتي ذرقاني متوفى ١١٢ه وشرح المواهب اللدنية مطبوعد دارالفكر بيروت ١٣٩٠ه

### كتب فقه في

۱۸۲ - عمس الائمَلِمُحد بن احد مزهى متوفى ۱۸۳ ه الهبوط مطبوعه دارالمعرفه بيردت ۱۹۸ ه ۱۳۹۸ و دارالکتب العلميه بيردت

۱۸۳ - مشمل الائد محد بن احد مزدى موفى ۱۸۳ م شرح بركير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ۱۵۰ ۱۱۵ ه ۱۸۳ - علامد الويكر بن مستودكا سانى متوفى ۱۸۵ ه بدائع الصنائع مطبوعه المج - ايم - سعيد ايند مين ۱۰۰ ۱۵ دارالكتب العلمية ويؤوت ۱۸۳ ه

١٨٥- علامد جيين بن منعورا وزجندي متونى ٩٦ م وزادي قامني خال مطبوع مطبعه كبرى يولا ق معرف اسلاه

١٨٦- علامه مين بن منصوراور جندي متونى ٥٩٢ و شرح الزيارات واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٢ ١١١٥ ه

١٨٥- علامها بوالحن على بن الى بكر مرضة الى متوتى ٩٥ من بدايداولين وآخرين مطبوعة مركت علميه ملتان

١٨٨- علامه بربان الدين محود بن مدر الشريعه ابن مازه البخاري متونى ١١٦ م الحيط البرباني مطبوعه ادارة القرآن كراجي

١٨٩- المام فرالدين عمان بن على متونى ١٨٦ م تبين الحقائق مطبوصا يح- ايم معيد كميني كرا في ١٣١١ ه

• ١٩ - علامه هم بن محود بايرتي متون ٢٨٧ ه عناية مطبوعدد ارالكتب العلمية بيردت ١٥١٥ ه

١٩١- علامه بدرالدين محود بن احميني متوني ٨٥٥ مع بناية مطبوعدد ارالفكر بيروت ١١٣١ م

١٩٢- علامه كمال الدين بن بهام متونى ١٨١ م فتح القديم مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٥ ه

١٩١٠ علامدايرا بيم بن محملي متون ١٥٥ وغنية استملى مطبوع ميل كيدي لا مور ١٢ ١١٠ و

١٩٢٠ - علامدزين الدين بن جيم متونى • ٩٥ هذا بحرافرانق معطبوند مطبعه علمية معزا اسلام

190- ملائن سلطان محمد القارى التوفي سماره المعتبية المعتبية المطبوعددارا حياه التراث العربي بيردت ١٣٢٧ ه

١٩٧- علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد على منوفى ١٠٨٨ ه الدر الخذار مطبوعه دارا حياء التراس العربي بيردت

194- ملانظام الدين متونى 'الالاح فآوي عالكيري مطبوسه مطبع سري ايريد إولاق مسز واسلاه

19٨- علامها حدين محرطها وي متوني اسام اعتصادي مطبوعه دارا كتب العلمية بيروت ١٨ ١٠ ه

١٩٩٠ - علامدسيد محمد المن أبن عابدين شاي متونى ١٢٥٢ وسطية الخالق مطبوع مطبعه عليه معرا اسلام

٠٠٠- علامه سيد محد المن ابن عابد ين شاى منوفى ١٢٥٢ م منتقع الفتادى الحامديد مطبوعد ارالا شاعة العربي كوئد

١٠١- علامه سيدمحم المين ابن عابد بن شامي منوني ١٢٥٢ ه رسائل ابن عابد بن مطبوعه ميل اكيدي لاجور ١٩١١ مد

٢٠٢- علامه سيد محمدا شن ابن عابد ين شاى مونى ١٢٥٢ ه ردا تحار مطبوعد اداحيا والرات العربي بيروت ٤٠٠ و١٩٥ ١١ ه

# كتب فقه شاقعي

٣٠٠- امام محمد بن ادريس شافعي متوني م ٢٠٠ والام مطبوعه دارالفكر بيردت سوم ١١٥ ه

م ٢٠٠ علامدالوالحسين على بن محرصبيب ماوردى شافعي متونى ٥٥ م والحاوى الكبير مطبوصدار الفكر بيروت ما ١١٠ ه

٢٠٥- طلامه ابواسحاق شيرازي متوني ٢٥٥ م المهذب مطبوعد أرالمعرف بيروت ١٣٩٣ م

٢٠١- علامه يكي بن شرف ووي متوفي ٢٤٦ م شرح المبذب مطبوعددارالفكر بيروت دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ١١٥

كتب فقه مالكي

۱۰۸ – امام بحون بن سعيد توخي ما كلئ متونى ٢٥٦ ه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٠٨ – قاضى ابوالوليد محد بن احمد بن رشد ما كلى اعربي متونى ٥٩٥ ه بدلية المجند مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠٠٩ – علامه ابوالبركات احمد در درير ما كلئ متونى ١٩١٥ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٢٠٠ – علامة من الدين محد بن عرفه دسوتى متونى ١٢١٩ ه خاصة الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٢٠٠ – علامة من الدين محد بن عرفه دسوتى متونى ١٢١٩ ه خاصة الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كتب فقه بلي

٢١١- علامه مونق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متوفى ١٢٠ ه المغنى مطبوعه دارالحديث قابره ٢٥٥ اه ١٢٠- علامه مونق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متوفى ١٢٠ ه الكانى مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١١٣ه هـ ١٢٠- في ١٢٠- في الدين بن تيميه متوفى ٢١٨ ه مجموعة الفتاوئ مطبوعه ماض مطبوعه دارا جمل بيروت ١١٨ه هـ ١٢١٠- علامه من ابوعبدالله محمد بن قاح مقدى متوفى ١٢٠- مناه مروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٢٥- علامه من بن احمد صالحي متوفى ٩١٠ ه من مناف القتاع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٠-

